

### **Contents**

| 89  | يادواشت                                       |
|-----|-----------------------------------------------|
| 91  | ضمنی فهرست                                    |
| 93  | باب نمبر3:                                    |
| 97  | المدينة العلمير                               |
| 98  | پہلے اِسے پڑھ کیجے!                           |
| 100 | آداب طعام کا بیان <sup>O</sup>                |
| 101 | گھر والوں کو کھلانے پر اجر:                   |
| 101 | <b>باب نمبر1:</b> تنہا کھانے کے آداب          |
| 101 | (1)کھانے سے پہلے کے سات آداب:                 |
| 102 | کھانے کا وضو مختاجی دور کرتا ہے:              |
| 103 | ٹیبل کرسی پر کھانا سنت نہیں:                  |
| 103 | سب سے پہلی بدعتیں:                            |
| 104 | مذكوره اشياء كا استعال:                       |
| 104 | كھانا كھاتے وقت بيٹھنے كا سُنَّت طريقہ:       |
| 105 | ٹیک لگا کر کھانے پینے کا حکم:                 |
| 105 | کھانا کھانے کی نیت:                           |
| 106 | كھانا كتنا كھانا چاہئے؟                       |
| 106 | نماز اور کھانا دونوں جمع ہوجائیں تو کیا کریں؟ |
| 107 | مل کر کھانے کی فضیلت پر مشتل تین روایات:      |
| 108 | (2)کھاتے وقت کے آداب:                         |
| 110 | پانی پینے کے آداب:                            |
| 110 | جگر کی بیاری سے حفاظت:                        |
| 110 | پانی پینے کے بعد کی دُعا:                     |

| 111 | دائیں ہاتھ والے کو مُقَدَّم کیا جائے:                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 111 | (3)کھانا کھانے کے بعد کے آداب:                                          |
| 112 | رزق میں وسعت کا نسخہ:                                                   |
| 113 |                                                                         |
| 113 | مشتبہ چیز کھانے کے بعد یہ پڑھے:                                         |
| 113 | کسی کے ہاں کھائے تو یہ پڑھے:                                            |
| 114 | افطار پارٹی کے بعد کی دعا:                                              |
| 114 | دودھ پینے کے بعد کی دعا:                                                |
| 115 | کھانے کے بعد کی دعا:                                                    |
| 115 | کھانے کے بعد وضو کا طریقہ:                                              |
| 116 | باب نمبر2: مل کر کھانے کے آداب                                          |
| 116 | مل کر کھانے کے سات آداب:                                                |
| 117 | حکایت:ہر محتصلی کے عوض ایک در ہم:                                       |
| 117 | يېندىدە شخص:                                                            |
| 118 | سيِّدُناابومعاويه ضرير دَحْهَةُ اللهِ عَكَيْه كَى ہارون الرشيد كو دُعا: |
| 119 | ہاتھ دھلانے والا کھڑا رہے یا بیٹھ کر ہاتھ دھلائے؟                       |
| 119 | برتن سے متعلق آداب:                                                     |
| 120 | باب نمبرد: ملاقات کے لئے آنے والے اسلامی                                |
| 120 |                                                                         |
| 120 | <b>پہلی فصل:</b> کھانا پیش کرنے کی فضیلت                                |
| 121 | •                                                                       |
| 121 | کھانا کھلانے کے فضائل پر مشتمل احادیث و اقوال:                          |
| 123 | دو سری فصل: کسی کے ہاں جانے کے آداب                                     |

| 124 | اگر صاحب خانه گھر پر نہ ہوتو؟             |
|-----|-------------------------------------------|
| 125 | أسلاف کے واقعات:                          |
| 126 | تیسری فصل: کھانا پیش کرنے کے آداب         |
| 126 | تَكُلُّف كَى تَعْرِيفِ:                   |
| 127 | تُكلَّف اوراَسلاف كا طرزِ عَمَل:          |
| 127 | تَكُلُّف سے مُمانَعَت پر اَحادیث و آثار:  |
| 128 | مخصوص کھانے کی فرمائش کرنا کیسا؟          |
| 129 | حکایت:اگر تم قناعت کرتے تو!               |
| 129 | حکایت:مهمان کی فرماکش پر خوشی کا اظهار:   |
| 130 | نفلی حج سے افضل عمل:                      |
| 131 | کسی کی جائز خواہش پوری کرنے کا اجرو ثواب: |
| 132 | باب نمبر4: ضِیافت ومہمان نوازی کے آداب    |
| 132 | مهمان نوازی کی فضیلت پر مشتمل9 روایات:    |
| 134 | پہلی فصل: دعوت دینے کے آداب               |
|     | برا کھانا:                                |
| 135 | تُو تو خود ظالم ہے:                       |
| 136 | دعوت قبول کرنے کا حکم:                    |
| 136 | دو سری فصل: دعوت قبول کرنے کے آداب        |
| 136 | نواسه ً رسول رَضِيَ اللهُ عَنْه كي عاجزي: |
| 137 | کس کی دعوت قبول کرنا سنت ہے؟              |
| 139 | نَفُل روزہ توڑنے کی رخصت:                 |
| 140 | افضل نیکی:                                |
| 140 | دعوت قبول نه کرنے کی صور تیں:             |

| 140 | دعوت قبول کرنے کی انچھی انچھی نتیمن:                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 142 | جتنی نتین زیاده اتنا ثواب تھی زیادہ:                              |
| 142 | اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے:                                    |
| 142 | نیت کن کاموں میں کار آمد ہے؟                                      |
| 143 | بسری فصل: دعوت میں شر کت کے آداب                                  |
| 144 | يِّدُنا امام احمد عَكَيْدِ رَحْمَةُ اللهِ الطَّهَى كَ چِندا قوال: |
| 145 | ایک سوال اور اس کا جواب:                                          |
| 145 | و تھی فصل: کھانا حاضر کرنے کے آداب                                |
| 146 | مہمانوں کی عزت اور کھانا جلد پیش کرنے پر آیات قرآنی:              |
| 146 | آیت میں مذکور لفظ"راغ"کی وضاحت:                                   |
| 146 | پانچ کاموں میں جلدی کرنی چاہئے:                                   |
| 147 | کھائے جائیں یا بعد میں؟                                           |
| 148 | گوشت کو سلویٰ کہنے کی وجہ:                                        |
| 149 | ضیافت کے لئے نہی کافی ہے:                                         |
| 149 | ·                                                                 |
| 149 | دستر خوان پر ملا نکه کی حاضری:                                    |
| 149 | بنی اسرائیل پر نازل ہونے والا دستر خوان:                          |
| 149 | مختلف اقسام کے کھانے ہوں تو کیا کیا جائے؟                         |
| 151 | حكايت:خوش طبع مهمان اور بخيل ميزبان:                              |
| 151 | مہمان کے سامنے کھانا کتنا رکھاجائے؟                               |
| 152 | حکایت: کھانے میں اسراف نہیں:                                      |
| 152 | فخر ومباہات والی دعوت قبول کرنا کیسا؟                             |
| 153 | مهمان کو بچا ہوا کھانا لے جانا کیسا؟                              |

| 153  | پانچویں فصل: واپسی کے آداب                                     |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 154  | حکایت:بزرگ مهمان کی عاجزی مرحبا!                               |
| 155  | حکایت: پیچ کا دل خوش ہو گا:                                    |
| 155  | مہمان کے گئے دن تھہرنا سنت ہے؟                                 |
| 156  | گھر میں کتنے بستر ہوں؟                                         |
| 157  | چههٔ نصل: متفرق طبی و شرعی آدا <b>ب</b> و منا هی               |
| 157  | (1)بازار میں کھانا پینا :                                      |
| 157  | مذ كوره روايات مين تطبيق:                                      |
| 158  | (2)سيِّدُنا على رَضِىَ اللهُ عَنْه كَى تَصِيحَيْن:             |
| 158  | (3)ایک طبیب کی نصیحتین:                                        |
| 159  | پیشاب نه رو کو!                                                |
| 159  | (4)ناشته اور رات کا کھانا نه حچھوڑو:                           |
| 160  | (5)پرییز:                                                      |
| 160  | (6)اہل میت کی طرف کھانا بھیجنا:                                |
| 160  | (7)ظالم کا کھانا کھانے سے بچنا:                                |
| 161  | حکایت: کمال درج کا تقویٰ:                                      |
| 161  | (8)مہمان نوازی کے چند آداب:                                    |
| 162  | حکایت:جو چراغ غیرُالله کے لئے ہو اسے بجھا دو!                  |
| وال: | (9) سیِّدُنا امام شافعی رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه کے چند مفید آقو |
| 163  | بدن کو تقویت دینے اور ست کرنے والی چیزیں:                      |
| 163  | نظر کو تیز کرنے اور کمزور کرنے والی چیزیں:                     |
| 163  | قوتِ باہ میں اضافے کا باعث چیزیں:                              |
| 163  | سونے کے حار مختلف طریقے:                                       |

| 164 | تعقل میں اضافے اور تقویت کا باعث:                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 164 | چار کام عبادت سے ہیں:                                                  |
| 164 | مجھے اس پر تعجب ہے:                                                    |
| 164 | غیبت کی تعریف                                                          |
| 164 | کچغلی کی تعریف                                                         |
| 165 | آدابِ نکاح کا بیان                                                     |
| 166 | باب نمبر1: نکاح کی رغبت اور اس سے روکنے کا بیان                        |
| 166 | نکاح افضل ہے یا گوشہ نشینی؟                                            |
| 167 | پہلی فصل: نکاح کی رغبت دلانا                                           |
| 167 | نکاح کی ترغیب پر مشتمل 4 فرامین باری تعالی:                            |
| 168 | نکاح کی ترغیب پر مشتمل 11 احادیثِ مبار کہ:                             |
| 170 | نکاح کی ترغیب پر مشتمل 13 اقوالِ بزر گان دین:                          |
| 175 | دوسری فصل: نکاح نه کرنا                                                |
| 175 | نکاح نه کرنے سے متعلق 3روایات:                                         |
| 175 | سیِّدُنا ابو سلیمان دارانی قُدِّسَ سِشُّهُ النُّوْرَ اِن کے چار اقوال: |
| 176 | کون سا اہل و عیال اورمال نحوست ہے؟                                     |
| 176 | فيصله ً امام غزالي:                                                    |
| 176 | تیسری فصل: کاح کے فوائد                                                |
| 177 | (1)اولاد کا حصول:                                                      |
| 177 | حصولِ اولاد کے لئے نکاح کرنے کی چار صور تیں:                           |
| 177 | مذ کوره چار صور تول کی تفصیل:                                          |
|     | ایک سوال اور اس کا جواب:                                               |
| 181 | الله عَزَّوْجَلَّ کے اِرادہ، محبت اور کراہت کی وضاحت:                  |

| 181 | ایک سوال اور اس کا جواب:                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 183 | ہترین عورت کی فضیلت پر مشتمل3فرامین مصطفے:                                      |
| 183 | حصولِ اولاد کے لئے نکاح کرنا افضل ہے:                                           |
| 184 | ایک سوال اور اس کا جواب:                                                        |
| 185 | ابالغ بچے کے شفاعت کرنے سے متعلق 6 فرامین مصطفےٰ:                               |
| 186 | حکایت: پیچ کی شفاعت کی طلب میں نکاح:                                            |
| 187 | (2) فَهُوت كا خاتمه:                                                            |
| 188 | پہلے اور دوسرے فائدے میں فرق:                                                   |
| 188 | د نیاوی نعمتوں کا ایک فائدہ:                                                    |
| 189 | ایک شہوت کے تحت دو زند گیوں کی نشوو نما:                                        |
| 189 | جو قدرت رکھتا ہو اس کے لئے نکاح کرنا ہی بہتر ہے:                                |
| 190 | تین آیات مبار که کی تفاسیر:                                                     |
| 191 | شیطان کا قوی ترین ہتھیار:                                                       |
| 192 | حکایت:40 سال سے دل پر گناہ کا خیال نہیں گزرا:                                   |
| 193 | حکایت: نکاح نگاہ اور شرم گاہ کا محافظ ہے:                                       |
| 193 | رزق کی طرح نکاح بھی ضروری ہے:                                                   |
| 194 | حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَاهِم زاد مسلمان هو كيا: |
| 195 | دل کو تمام تر وساوس سے پاک کرکے عبادت کرو!                                      |
| 195 | لونڈی سے نکاح کرنا زنا میں پڑنے سے بہتر ہے:                                     |
| 196 | لونڈی سے نکاح کرنا مثت زنی سے بہتر ہے:                                          |
| 197 | ایک سے زائد نکاح کرنے کی رخصت کیوں؟                                             |
| 197 | 200 سے زائد عور توں سے نکاح:                                                    |
| 197 | نبير مصطفى:                                                                     |

| 198 | 80 غور تول سے نکاح:                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 198 | (3)گھر کے معاملات کو چلانا:                                    |
| 199 | دل کو راحت پہنچانے سے متعلق 5روایات:                           |
| 200 | محبوبِ خدا کی 3 محبوب چیزیں:                                   |
| 200 | (4)خاندان میں اضافہ:                                           |
| 201 | نیک بیوی دین پر مدد گار ہے:                                    |
| 201 |                                                                |
| 202 | دو خصائصِ مصطفع:                                               |
| 202 | (5) مجابدهٔ نفس:                                               |
| 203 | ایک دن 70سالہ عبادت سے افضل:                                   |
| 204 |                                                                |
| 204 | جہاد سے افضل عمل:                                              |
| 204 | كثرتِ ابل وعيال كى فضيلت پر مشتمل 5 فرامين مصطفىٰ:             |
| 205 | حکایت: نکاح کی فضیات:                                          |
| 206 | حکایت: تمہاری سزا فلاں کی بیٹی ہے:                             |
| 206 | بیوی کی اذیت پر صبر کرنے کی بر کتیں:                           |
| 207 | اجتماعی فائدے پر مشتل عمل افضل ہے:                             |
| 208 | چو تھی فصل: نکاح کی تین آفات                                   |
| 208 | (1) سحلال کے حصول سے عاجز آنا:                                 |
| 208 | مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟                            |
| 208 | بار گاہِ خداوندی میں اہل وعیال کا شِکوَہ:                      |
| 209 | سيِّدُنا ابن سالم عَكَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْحَاكِم كَا فرمان: |
|     |                                                                |

| 211 | سيِّدُنا ابراهيم بن ادهم عَكَيْدِ رَحْمَةُ اللهِ الأكْرَامِ كَا فرمان:                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 211 |                                                                                                        |
| 211 | کیا کسی عیال دار کو فلاح پاتے دیکھا؟                                                                   |
| 211 | اس آفت سے بچنے والا:                                                                                   |
| 212 | (3)ذكر الهي سے غفلت كا باعث:                                                                           |
| 212 | خلاصه کلام:                                                                                            |
| 213 |                                                                                                        |
| 213 | فيصله ُ امام غزالي:                                                                                    |
| 215 | سوال جواب:                                                                                             |
| 216 | حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَكَيْمِهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ لَو كُونَى چِيز ذِكْمُ الله سے غافل نه كرتى: |
| 217 | سیِدُنا عیسیٰ عَکنیهِ السَّلامر کے نکاح نہ کرنے میں حکمت:                                              |
| 217 | باب نمبر2: بوفت ِ نکاح خیال رکھ جانے والے                                                              |
| 217 | آداب کا بیان                                                                                           |
| 217 | بہلی فصل: نکاح کے ارکان و شرائط                                                                        |
| 219 | نکاح کے مُسْتَحَبَّات :                                                                                |
| 220 | ماهِ شوال میں نکاح و رخصتی:                                                                            |
| 220 | دوسری فصل: کن عورتوں سے نکاح حرام ہے                                                                   |
| 222 | اُصُول و فروع کی وضاحت:                                                                                |
| 225 | تیسری فصل:عمدہ خصائل کی حامل منکوحہ                                                                    |
| 225 | (1) نیکو کاری و دینداری:                                                                               |
| 227 | دین والی کو اختیار کرو!                                                                                |
| 227 | مال اور جمال کے سبب نکاح نہ کرو!                                                                       |
| 228 | دین دار عورت سے نکاح کرنے کا فائدہ:                                                                    |

| (2) حَسنِ اَخْلاق:                          | 228. |
|---------------------------------------------|------|
| 6 قشم کی عور توں سے نکاح نہ کرو!            | 229. |
| وضاحت:                                      | 229. |
| الله عَوَّوَ جَلَّ كُو نالبِنديده لوگ:      | 229. |
| 4 قشم کی عور توں سے نکاح نہ کرو!            | 230. |
| وضاحت:                                      | 230. |
| عور تول کی تین انجیمی خصلتین:               | 230. |
| (3)حسن وجمال:                               | 231. |
| جس سے نکاح کا ارادہ ہو اسے دیکھنے کی اجازت: | 231. |
| سیاہ خضاب لگانا و هوکا ہے:                  | 232. |
| سچائی نے ہمارا نکاح کروا دیا:               | 233. |
| نکاح سے پہلے دیکھنے کی اجازت کیوں دی گئی؟   | 233. |
| حسن و جمال سے اعراض کرنا بھی زُہد ہے:       | 234. |
| يتيم و نادار عورت سے نکاح کرنے کا فائدہ:    | 234. |
| عقل مندی کو ترجیح دو نه که حسن و جمال کو!   | 234. |
| حور عین کے مشابہ:                           | 235. |
| عُرُوْب، خُوْر، حَوْراء اور عِيْناء:        | 235. |
| بهترین بیوی:                                | 236. |
| (4)مهر کی کمی:                              | 236. |
| 10 در نهم اور گھر بلیو سامان پر نکاح:       | 236. |
| مهر میں زیادتی نه کرو!                      | 237. |
| سب سے زیادہ برکت والی عورت:                 | 238. |
| سسر اليول سے تحا ئف كا تبادلہ:              | 238. |

| 239 | (5) كثير الأؤلاد عورت:                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| 240 | (6) باگره عورت:                                                  |
| 240 | باکرہ عورت کے تین فائدے:                                         |
| 241 | (7) خاندان مُهَنَّب هو:                                          |
| 241 | (8) قریبی رشته دار نه هو:                                        |
|     | نکاح غلامی ہے:                                                   |
| 243 | <b>باب نمبر3:</b> مرد و عورت پر لازم اُمُور کا بیان              |
| 243 | پہلی فصل: آداب معاشرت اور شوہر پر بیوی کے حقوق                   |
| 243 | (1)وليمه:                                                        |
| 244 | وليمے كا كھانا:                                                  |
|     | دولها کو مبارک باد دینے کا طریقہ:                                |
| 244 | علانیه نکاح کرنا:                                                |
| 246 | (2)اچھا بر تاؤ کرنا:                                             |
| 247 | عور توں کے معاملے میں الله عَزَّوَجَلَّ سے ڈرو!                  |
| 247 | •                                                                |
| 248 | عور توں کے ساتھ ٹھٹنِ اَنْحلاق کیا ہے؟                           |
| 248 | / J J J b                                                        |
| 249 | عاشقِ اكبر كا عشق رسول :                                         |
| 250 | سَيِّدَه عائشه رَضِیَ اللهُ عَنْهَا کی رضامندی وناراضی کی علامت: |
| 250 | محبوبه محبوب خدا:                                                |
| 251 | (3) خوش طبعی کرنا:                                               |
| 252 | كامل مومن كون؟                                                   |
| 252 | گھر میں بیچے اور قوم میں مرد بن کر رہو!                          |

| (4) سیاست (مُعامَلات و امور کاانتظام):                        | 253 |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| اوند هے منه جہنم میں:                                         | 253 |
| بیوی کا غلام ہلاک ہوا:                                        | 254 |
| شرحِ حديث:                                                    | 254 |
| گهر کا افسر:                                                  | 254 |
| سيِدُ ناامام شافعى عَكَيْدِ رَحْمَةُ اللهِ الْكَافِى كافرمان: | 255 |
| عورت کا گدھا:                                                 | 255 |
| عور توں میں نیک عورت کی مثال:                                 | 256 |
| بد اخلاق عورت بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے:                | 256 |
| ناکام و نامر اد قوم:                                          | 257 |
| ماهر طبیب کی نشانی:                                           | 258 |
| (5) غيرت ميں اعتدال:                                          | 258 |
| عورت پیلی کی طرح ٹیڑھی ہے:                                    | 259 |
| ناپېندىدە غيرت:                                               | 259 |
| الله عَزَّوَ جَلَّ سب سے زیادہ غَیُور ہے:                     | 260 |
| سيِّدُ نافاروق اعظم رَضِىَ اللهُ عَنْه كا جنتى محل:           | 260 |
| پېنديده و ناپېنديده غيرت و ناز:                               | 261 |
| عور توں کی بہتری کس میں ہے؟                                   | 262 |
| عور توں کی مسجد میں حاضری:                                    | 263 |
| عورت کاغیر مر د کو دیکھنا:                                    | 265 |
| (6) نفقه میں اعتدال:                                          | 266 |
| گھر والوں پر خرچ کرنے میں دگنا اجر:                           | 266 |
| گهر امن کا گهواره:                                            | 267 |

| 267 |                                                |
|-----|------------------------------------------------|
| 268 | (7)تعليم و تعلّم:                              |
| 268 | شوہر بیوی کو صیح عقائد کی تلقین کرے:           |
| 269 | مسائل سکھنے کے لئے عورت کا گھر سے باہر نکانا:  |
| 269 | (8) تقسيم:                                     |
| 270 | اری کے معاملے میں بیویوں سے عدل کا حکم:        |
| 270 | نس میں عدل ضروری ہے اور نخس میں نہیں؟          |
| 271 | حضور نے آخری راتیں سیِّدہ عائشہ کے پاس گزاریں: |
| 272 | (9)نا فرمان عورت كوادب سكھانا:                 |
| 273 | بیوی نماز نه پڑھتی ہو تو!                      |
| 273 | ادب سکھانے کا احسن طریقہ:                      |
| 274 | شوهر پر بیوی کا حق:                            |
| 274 | تین دن سے زیادہ بیوی سے قطع تعلقی کرنا:        |
| 274 | (10) آدابِ جماع:                               |
| 275 | جماع سے پہلے کی دعا:                           |
| 275 | اولاد کو شیطان کے ضرر سے محفوظ رکھنے کی دعا:   |
| 275 | اِنزال کے وقت کی دعا:                          |
| 276 | جماع کے وقت بالکل برہنہ نہ ہوں:                |
| 276 | جماع سے پہلے کے افعال:                         |
| 276 | مرد کے عاجز ہونے کی تین علامات:                |
| 277 | کن راتوں میں جماع کرنا مکروہ ہے؟               |
| 277 | بیوی سے جماع میں عدل:                          |
| 278 | کس حالت میں جماع کرنا جائز نہیں؟               |

| 278 | حائضہ کے بدن سے نفع اٹھانا:                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 279 | رات کے ابتدئی حصہ میں جماع کرنا مکروہ ہے:                           |
|     | عزل <sup>()</sup> کا بیان                                           |
| 280 | عزل کا تکم:                                                         |
| 281 | فيصلهُ امام غزالي:                                                  |
| 281 | عزل نه کرنے کا فائدہ:                                               |
| 282 | مکروہ کو خلاف اولی پر محمول کرنے کی وجہ:                            |
| 283 | عزل اِسقاطِ حمل اور زندہ در گور کرنے کی مثل نہیں:                   |
| 283 | حیض کاخون جمنے کے لئے مر د کانطفہ شرط ہے:                           |
| 284 | ایک سوال اور اس کا جواب:                                            |
| 284 | عزل پر اکسانے والی 5 نتین :                                         |
| 286 | سَيِّدَه عائشه رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَى خوارج سے نفرت:              |
| 286 | چند سوالات و جوابات:                                                |
|     | جس نے پیدا ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا:                                 |
| 288 | (11)اولاد کی پیدائش سے متعلق5 آداب:                                 |
| 288 | پېلاادب: خوشی منانا:                                                |
| 289 | بہن ، بیٹی کی اچھی پرورش سے متعلق6 فرامین مصطفے:                    |
| 290 | دوسرا اَدَب:نومولود کے کان میں اذان دینا:                           |
| 290 | اُمُّ الصِّبْیَان <sup>()</sup> بیاری سے حفاظت :                    |
| 291 | تيسرا اَدَب:اچھانام رکھنا:                                          |
| 291 | الله عَزَّوْجُلَّ كُوپيارے نام:                                     |
| 292 | حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كانام اور كنيت جمع كرنے كا حكم: |
| 292 | ا بوعبيلي كهنا كيسا؟                                                |

| 293 | کیچے بچے کا بھی نام رکھا جائے:                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 293 | بروزِ قیامت باپ کے نام سے ریکارا جائے گا:                                  |
| 293 | ناپينديده نام هو تو…!                                                      |
| 294 | چوتھا اَدَب:عقیقه کرنا:                                                    |
| 295 | بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرو!                                      |
| 295 | يانچوال اَدَب: گُھڻی دينا:                                                 |
| 296 | (12)طلاق کے ذریعے جدائی:                                                   |
| 297 | والدین کے حکم پر بیوی کو طلاق دینا :                                       |
| 298 | اگر عورت سسرال والول کو برا بھلا کہتی ہو تو!                               |
| 299 | عورت کس صورت میں خلع لے سکتی ہے ؟                                          |
| 299 | خوشبوئے جنت سے محروم عورت:                                                 |
| 300 | طلاق میں پیش نظر رکھے جانے والے امور:                                      |
| 301 | تین طلاقیں انٹھی دینے کا نقصان:                                            |
| 302 | حکایت: نواسه کر سول دَخِیَ اللّهُ عَنْه سے عور تول کی محبت:                |
| 303 | حکایت: نواسه کر سول دَخِیَ اللهُ عَنْه کی محبت میں کمی گوارا نہیں:         |
| 304 | حكايت: اہل جمدان كى نواسه رسول دَخِيَ اللهُ عَنْه سے محبت:                 |
| 305 | حکایت:میرا کسی غیر عورت سے کیا تعلق:                                       |
| 305 | دوسری فصل: بیوی پر شوہر کے حقوق                                            |
| 306 | شوہر کی اطاعت سے متعلق 12 فرامین مصطفے:                                    |
| 309 | بیوی کے ذمہ دو اہم امور:                                                   |
| 310 | جہنم کی آگ برداشت نہیں:                                                    |
| 310 | حكايت:مُتَوَكِّلُه عورت:                                                   |
| 310 | حكايت: سيّد ثُنا رابعه بنتِ اساعيل رَحْبَةُ اللهِ عَكَيْهَا كَى شان ولايت: |

| 311 | بیوی شوہر کے مال کی محافظ ہو:                              |
|-----|------------------------------------------------------------|
| 311 | ولہن کے لئے حکمت بھرے مدّنی پھول:                          |
| 312 | نصیحتول بھرے اشعار:                                        |
| 312 | عورت کے آداب کے متعلق جامع مضمون:                          |
| 313 | جنت میں پہلے جانے والی خوش نصیب عورت:                      |
| 314 | عورت اپنے حسن وجمال پر فخر نہ کرے:                         |
| 314 | خو بصورت و عقل مند صابره، شاکره عورت:                      |
| 315 | سرخ قبیص اور ہاتھ میں تسبیہ:                               |
| 316 | سوگ <sup>(ک</sup> کا بیان                                  |
| 316 | کسی کے مرنے پر کتنے دن سوگ کیا جائے؟                       |
| 316 | سَيِّدَ تُنا اساء دَخِيَ اللهُ عَنْهَا كَي گَهر بلو زندگی: |
| 318 | کسب و معاش کے آداب کا بیان                                 |
| 318 | حصولِ رزق میں لو گوں کی اقسام:                             |
| 319 | کسب کی اقسام اور تجارت وکار یگری کے آداب                   |
| 319 | <b>باب نمبر1:</b> کسب کی فضیلت اور اس کی ترغیب کا بیان     |
| 319 | کسب کی فضیلت پر مشتمل 5 فرامین باری تعالی:                 |
| 320 | کسب کی فضیلت پر مشتمل 13 فرامین مصطفے:                     |
| 323 | كسب كى فضيلت پر مشتمل 15اقوالِ بزر گانِ دين:               |
| 326 | ایک سوال اور اس کا جواب:                                   |
| 328 | کسب ترک کرنا کس کے حق میں افضل ہے؟                         |
| 328 | تار کین کسب کی کفالت کہاں سے ہو؟                           |
| 329 | چارلو گوں کی دو حالت <b>یں:</b>                            |
| 331 | باب نمبر2: خرید و فروخت، سود، بیع سلّم، اجاره،             |

| 331 | مُضاربت، شرکت کے اعتبار سے کام                     |
|-----|----------------------------------------------------|
| 331 | کاج کرنے کے علم اور کاسب کے لئے                    |
| 331 | مدار کی حیثیت رکھنے والے ان تصر ٌفات               |
| 331 | کی در ستی کے لئے شریعت کی مُقَرَّر                 |
| 331 | كرده شرائط كا بيان                                 |
| 331 | ایک سوال اور اس کا جواب:                           |
| 332 | عقود لیعنی معاملات کی چپه اقسام:                   |
| 332 | پېلاعقد: خريد و فروخت                              |
| 332 | سیج کے ارکان:                                      |
| 332 | پېلا ر کن:                                         |
| 332 | بچه و مجنون کا خریدو فروخت کرنا:                   |
| 333 |                                                    |
| 333 | نابینا کاخرید و فروخت کرنا:                        |
| 334 | کافر کے ساتھ خرید و فروخت :                        |
| 334 | حرام مال والے کے ساتھ خرید و فروخت:                |
| 334 | دوسرا رکن:                                         |
|     | مَعَقُودَ عَلَيْهِ كَي حِيهِ شرائط                 |
| 335 | پېلی شرط:                                          |
| 336 | دوسری شر ط:                                        |
|     | خوبصورت پر ندول کی خرید و فروخت:                   |
| 337 | آلاتِ موسیقی اور تصویر والی اشیاء کی خرید و فروخت: |
|     | تیسری شرط:                                         |
|     | غیر مالک سے کچھ خریدنا:                            |

| 338 | چو همی شرط:                            |
|-----|----------------------------------------|
| 339 |                                        |
| 340 | مبیع کی مقدار کاعلم ہونا ضروری ہے:     |
| 340 | مبيع ميں وصف كا اعتبار:                |
| 341 | چهنی شرط:                              |
| 342 | مبيع پر قبضے کی صورت:                  |
| 342 | تيسرا رکن:                             |
| 343 | بيع ميں شرط كا حكم:                    |
| 343 | بیع تعاطی کی تفصیل:                    |
| 343 | نیع تعاطی اور لو گول کی عادات:         |
| 344 | بيع تعاطی اور تين احتالات:             |
| 344 | يبهلا اختال:                           |
| 345 | دوسرا احمال:                           |
| 345 | تيسرا احتال:                           |
| 346 | تیسرے احتمال پروارد اشکالات کا جواب:   |
| 346 | بیع تعاطی میں ملکیت منتقل ہونے کا سبب: |
| 347 | نيع تعاطی اور متقی شخص:                |
| 347 | ایک سوال اور اس کا جواب:               |
| 348 | کھانے میں بیع تعاطی:                   |
| 350 | وسراعقد: سود                           |
| 351 | تین اشاء میں زیادتی سے احرّ از:        |
| 352 | اگر دراہم میں تانبے کی ملاوٹ ہوتو!     |
| 352 | سونا جاندی ملاکر بنائے گئے زیورات:     |

| 353 | غلے کے بیویاری کے لئے حکم:                 |
|-----|--------------------------------------------|
| 353 | قصاب،نانبائی، تیلی اور گوالے کے لئے احکام: |
| 354 | اشیاء کو اپنی اصل کے عوض فروخت کرنا:       |
| 355 | تيسراعقد: بيع سلّم اوراس كى 10 شر ائط      |
| 358 | چو تقاعقد: اجاره                           |
| 358 | عقدِ اجارہ کے دورُ کن:                     |
| 358 | پېلار کن: اُجرت:                           |
| 358 | اجارہ کی باطل صور تیں:                     |
| 359 | دُ كَان يا مكان كااجاره:                   |
| 359 | دوسرارُ کُن: نفع:                          |
| 359 | ياخچ اُمُور کی رعايت:                      |
| 359 | (1) نفع مُتَقَوِّم هو:                     |
| 360 | باتوں کی کمائی:                            |
| 360 | (2) عین مقصور شے نہ کی جائے:               |
| 361 | (3)عمل قابل ِسپُر دگی ہو:                  |
| 361 | (4)عمل واجب ہونہ اس میں نیابت ہو:          |
| 362 | مسکلہ سکھانے کی اجرت جائزہے:               |
| 362 | (5)عمل و نفع معلوم هو:                     |
| 362 | <b>پانچوال عقد:</b> مُضارَبت               |
| 362 | مضاربت کے ار کان:                          |
| 362 | (1)رَ أُسُ الْمال:                         |
| 363 | (2) نفع:                                   |
| 363 | (3)عمل:                                    |

| 363 | مضاربت کی ناجائز صور تیں:                      |
|-----|------------------------------------------------|
| 364 | عقد مضاربت كا فشخ:                             |
| 366 | چھٹاعقد: بثر کت                                |
| 366 | (1)شركتِ مفاوضه:                               |
| 367 | (2)شركتِ ابدان:                                |
| 367 | (3) شركت وُجوه:                                |
| 367 | (4) شركت عِنان:                                |
| 368 | ·                                              |
| 368 | ا تنی مقدار سیکھنا واجب ہے:                    |
| 369 | حاجت کی بنا پر جواز کا حکم:                    |
| 369 | باب نمبر 3: معاملات میں عدل، اور ظلم سے اجتناب |
| 370 | معاملات میں ظلم کی اقسام:                      |
| 370 | (1)عام نقصان والا ظلم:                         |
| 370 | ذخیره اندوزی کی مذمت پر مشتل 7احادیث و آثار:   |
| 372 | حکایت: تھوڑے سے نفع پر آخرت قربان نہ کرو!      |
| 372 | احتكار كهال منع اور كهال جائز؟                 |
| 372 | (1)جنن:                                        |
| 373 | (۲) ونت:                                       |
| 373 | جائزیا نا جائز کا مدار ضرر پر ہے:              |
| 374 | نامناسب تحارت:                                 |
| 374 | حکایت:دو تحارتیں اور دو پیشے:                  |
| 374 | نفذی میں کھوٹے سکوں کو رواج دینا:              |
| 375 | برا طریقه ایجاد کرنے کا وہال:                  |

| 375 | حکایت:100 در ہم چوری کرنے سے زیادہ سخت:    |
|-----|--------------------------------------------|
| 376 | ڪھوڻا سکه اور پانچ انهم باتيں              |
| 376 | (1)جعلی سکه ملے تو کیا کریں؟               |
| 376 | (2) تاجر پر سکے پر کھنے کا علم واجب ہے:    |
| 377 | (3)لوگ کھوٹہ سکہ کیوں لیتے ہیں؟            |
| 377 | (4)ا چیمی نیت سے کھوٹا سکہ لینا:           |
| 377 | (5) کھوٹا سکہ کسے کہتے ہیں؟                |
| 378 | سچا تاجر عبادت گزار سے افضل ہے:            |
| 378 | حکایت:مجابد، گھوڑا اور کھوٹاسکہ:           |
| 379 | (2)خاص نقصان والا ظلم:                     |
| 379 | قاعِده كُلِّيَه:                           |
| 380 | خاص ظلم کی تفصیل:                          |
| 380 | (1)سامان کی حجموٹی تعریف:                  |
| 380 | سامان کی کیسی تعریف کر سکتے ہیں؟           |
| 381 | خريد و فروخت ميں حجو ٹی قشم:               |
| 381 | حبحوثی قشم کی مذمت پر مشمل 3 فرامین مصطفے: |
| 382 | (2) تمام عُيوب بيان كرديئ جائين:           |
| 383 | د هو کا دینا حرام ہے:                      |
| 383 | مسلمان کی خیر خواہی واجب ہے:               |
| 384 | 100 در ہم کم کروادیئے:                     |
| 385 | خیر خواہی مسلم سے مراد:                    |
| 385 | گوشہ نشینی اختیار کرنے کی وجہ:             |
| 385 | دوماتوں کا پخته یقین:                      |

| 385    | (۱)عیب دار شے کو بیچنا رزق تہیں بڑھاتا:                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| 385    | دودھ میں ملاوٹ کی تباہ کاری :                                                |
| 386    | تنبيه:                                                                       |
| 387    | (۲)آخرت کا نفع دنیوی نفع سے بہتر ہے:                                         |
| 387    | کلمہ میں اخلاص کیا ہے؟                                                       |
| 388    | أخروى تجارت مين رأسُ المال:                                                  |
| 388    | حکایت:سب سے بہتر اور سب سے بُرانہ                                            |
| 388    | ہر سودے اور پیشے میں دھوکا حرام ہے:                                          |
| 389    | ایک موچی کا سوال:                                                            |
| 389    | "رَ فُو"كيا هوا كيِرًا بيچنا:                                                |
| 389    | ایک سوال اور اس کا جواب:                                                     |
| 390    | عیب دار شے کی فروخت اور طریقه ُ سَلَف صالحین:                                |
| 390    | (3)چیز کی مقدارو وزن میں سے کچھ نہ چھپائے:                                   |
| 391    | 'وَمِل''نہیں خرید سکتا :                                                     |
| 391    | رحت ِ عالَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ جب بَهِ حَريدت: |
| 392    | دوجج اور 20 عمرول سے افضل :                                                  |
| 392    | لینے کا ترازو اور دینے کا اور:                                               |
| 394    | ناپ تول میں کمی کرنےوالے:                                                    |
| چهاِئ: | (4)موجودہ نرخ (لیعنی بھاؤ )بتانے میں سیج بولے اور اسے نہ                     |
|        | تکاتی رُ کبان کیا ہے؟                                                        |
| 395    | شہری کا دیہاتی کے لئے بیع کرنا:                                              |
| 396    | نجش کیا ہے؟                                                                  |
| 397    | موجودہ نرخ میں سے کچھ بھی پوشیدہ نہ ہو:                                      |

| 397 | حكايت:30 ہزار گفع واپس لوٹا ديا:                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 398 | بیع مُرابَحَه کے بعض مسائل:                                       |
| 398 | باب نمبر4: معاملات میں احسان کرنے کا بیان                         |
| 399 | احسان کی اہمیت و فضیلت پر مشتمل 3آیاتِ مبار کہ:                   |
| 399 | احسان سے کیا مراد ہے؟                                             |
| 399 | مر تبہ اِحسان کے حصول کے ذرائع:                                   |
| 400 | (1) بیچتے ہوئے نفع کم لے:                                         |
| 400 | حکایت:احسان کی عظیم مثال:                                         |
| 402 | حكايت: سيِّدُنا سَرى سقطى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه اور احسان:       |
| 402 | حکایت: سیِدُنا ابن منکدر دَحْهَةُ اللهِ عَلَیْه کے وسیلہ سے بارش: |
| 403 | تھوڑا نفع مت ٹھکراؤ:                                              |
| 404 | (2) خریدتے وقت زیادہ رقم دے:                                      |
| 405 | نقصان المُعائے نہ نقصان پہنچائے:                                  |
| 405 | (3) قیمت اور باقی قرضول کی وصولی میں احسان:                       |
| 405 | احسان کی فضیلت پر مشتمل8 فرامین مصطفے:                            |
| 408 | (4) قرض کی ادائیگی پوری پوری کرہے:                                |
| 410 | (5) جو إقاله كرنا چاہتا ہو اس كے ساتھ إقاله كرے:                  |
| 411 | (6) فقرا کو ادھار دینے کا ارادہ کرے:                              |
| 411 | حقیقی احسان سے ہے:                                                |
| 411 | دین وورع کو آزمانے کی نسوٹی:                                      |
| 412 | باب نمبر5: تاجر کااپنے دین اورآخرت کے                             |
| 412 | معاملے میں ڈرنے کا بیان                                           |
| 413 | تاجراییے دینی معاملے میں سات امور کو پیش نظرر کھے                 |

| 413 | (1) نيت اور سوچ کا احچها ہونا:                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| 414 | (2)کسی ایک فرض کفاریہ کو قائم کرنے کی نیت کرنا:                  |
| 414 | ممنوع وناپينديده پيشے:                                           |
| 417 | سَلَف صالحين رَحِمَهُمُ اللَّهُ الْمُبِينَ كَى بِسنديده تَجَارت: |
| 418 | جنتیوں اور جہنمیوں کی تحارت:                                     |
| 418 | بزر گانِ دین رَحِمَهُمُ اللهُ النَّهُ إِنْ کَ پِنْے:             |
| 418 | كاتب كو نصيحت:                                                   |
| 418 | عقل كمزور كرنے والے پیشے:                                        |
| 419 | جولاہوں کے خلاف ایک ولیہ کی دعا:                                 |
| 419 | فرضِ کفایه اعمال پر اجرت:                                        |
| 419 | (3)دنیوی بازار کا اُخروی بازار سے نہ رو کنا:                     |
| 420 | تاجرکے لئے دن کا ابتدائی حصہ:                                    |
| 421 | تاجر دن کے در میانی حصے میں کیا کرے؟                             |
| 422 | اسلاف کے نزد یک نماز کی اہمیت:                                   |
| 422 | •                                                                |
| 423 | 10 لا كھ نيكياں:                                                 |
| 423 | بازار والول کی تعداد کے برابر مغفرت:                             |
| 423 | سَيِّدُنا فاروقِ اعظم رَخِيَ اللهُ عَنْه كي بازار ميں دعا:       |
| 424 | دین دار لو گوں کی <sup>عی</sup> ش و عشرت:                        |
| 425 | (5)بازاراور تجارت کی بهت زیاده لا کیج نه هونا:                   |
| 425 | شیطان کے انڈے اور بیچ دینے کی جگہ:                               |
| 425 | شیطانی کشکر بازار میں:                                           |
| 426 | بازاری شیاطین سے بحپاؤ کی صورت:                                  |

| 426                           | لا کچی محروم اور ناتوال تو نگر:                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 427                           |                                                       |
| 428                           | •                                                     |
| 428                           | ظالم کی بقا کو پیند کرنا بھی منع ہے:                  |
| 429                           | ظالم کی طر فداری کی بِذمت پر مشتل3فرامین مصطفے:       |
| 429                           | بزر گانِ دینر حِمَّهُمُ اللهُ المُبِیْن کی حق گوئی:   |
| 430                           | (7)معاملات کی نگرانی کرنا:                            |
| 431                           | 50 ہزار رجسٹر:                                        |
|                               | حرفِ آخر:                                             |
| 432                           |                                                       |
| 432                           | مشکل سے سمجھ میں آنے والا فرض:                        |
| 433                           | معاف کرو معافی پاؤ                                    |
| 434                           | باب نمبر1: حلال کی فضیلت، حرام کی مذمت، ان کی         |
| 434                           | صفات و درجات کا بیان                                  |
| 434                           | پہلی فصل: حلال کی فضیلت اور حرام کی مذمت              |
| 434                           | حلال وحرام سے متعلق6 فرامین باری تعالی:               |
| 435                           | حلال وحرام سے متعلق 18 فرامین مصطفے:                  |
| و اقوال حكايت: شان صديق أكبر: | حلال وحرام سے متعلق اسلاف کرام کی احتیاطیں اور حکایات |
| 440                           | عبادت کب قبول ہو گی؟                                  |
| 441                           | پیشاب سے کیڑے پاک کرنے والا:                          |
| 441                           | ایمان کی حقیقت پانے کا نسخہ :                         |
| 442                           | کس مبلغ کابیان سننا منع ہے ؟                          |
|                               | حكايت:خوفِ خدا ختم كرنے والا كھانا:                   |

| 443  | حکایت: کھانا دِین سے ہے:                    |
|------|---------------------------------------------|
| 444  | حكايت: عظيم الشان تقوىٰ:                    |
| 445  | <b>دوسری فصل:</b> حلال کی اقسام اور مقامات  |
| 445  | حلال وحرام کا علم سکھنے کی ضرورت:           |
| 446  | حرام ہونے کے لحاظ سے مال کی اقسام:          |
| 446  | پہلی قشم اور اس کی تفصیل                    |
| 446  | (1)معدنیات اوراُن کے احکام:                 |
| 446  |                                             |
| 447  | (3)حیوانات اوراُن کے احکام:                 |
| 447; | جن جانوروں میں بہتاخون نہیں ہو تا ان کا حکم |
| 449  | دو سری قشم اور اس کی تفصیل                  |
| 449  |                                             |
| 449  | پہلی قشم اور اس کا حکم:                     |
| 450  | دو سری قشم اور اس کا حکم:                   |
| 450  | تیسری قشم اور اس کا حکم:                    |
| 450  | چو تھی قشم اور اس کا حکم:                   |
| 451  | پانچویں قشم اور اس کا تحکم:                 |
| 451  |                                             |
| 452  |                                             |
| 452  | حرام سے بچنے کے درجات                       |
| 452  | (1)عادل لو گوں کا بچنا:                     |
| 452  | (2)نیک لو گوں کا بچنا:                      |
| 453  | (3)متقين كا بيخا:                           |

| 453 | (4)صدیقین کا بچنا:                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
|     | خباثت میں حرام کے درجات                                                |
| 455 | پو تھی فصل: حرام سے بیچنے کے چار درجات کی مثالیں                       |
| 455 | پېلا در جېه :                                                          |
| 455 | دو سرا در چه:                                                          |
| 457 | حکایت:شبه کی وجه سے چار ہزار در ہم نہ گئے:                             |
|     | تيسرا درجه;                                                            |
| 457 | تقویٰ کی سیخمیل:                                                       |
|     | ا پنا حق حچور ڈدیتے:                                                   |
| 458 | شقین کی حِکایات                                                        |
| 458 | د یوار کی مٹی کی وُقعت:                                                |
| 458 | سَيِّدُنا فاروقِ أعظم رَضِىَ اللهُ عَنْه كى احتياط:                    |
| 459 | سیِّدُناعمر بن عبد العزیز دَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه کی احتیاط:            |
| 459 | ور ثاء کا حق شامل ہو گیا:                                              |
| 459 | مسلمانوں کی خوشبو:                                                     |
| 460 | سیِدُناامام احد بن حنبل عکییه رَحْمَهُ الله الْاوَّل کے تین اہم فتاویٰ |
| 461 | گناہ کی طرف لے جانے والی چیزیں:                                        |
| 462 | مسجدول کی زینت:                                                        |
| 463 | خواهشات میں حیثم پوشی کی عادت :                                        |
| 463 | چوتھا درجہ:                                                            |
| 464 | 30سال سے اپنا محاسبہ:                                                  |
| 464 | سر سبز گھاس اور پانی:                                                  |
| 464 | ظالم كا تقال:                                                          |

| 465 | اُجرتِ حرام سے کھودی گئی نہرول کا پانی:         |
|-----|-------------------------------------------------|
| 465 | بے مثال احتیاطیں:                               |
| 466 | گفتگو كاخلاصه:                                  |
|     | اب نمبر2: شبہات کے مراتب، مقامات اور حلال و 467 |
| 467 | ترام سے ان کے امتیاز کا بیان                    |
| 467 | حلال اور حرام واضح ہے:                          |
| 467 | مطلق حلال اور حرام محض:                         |
| 468 | مطلق حلال میں داخل حلال:                        |
| 469 | ترام محض میں داخل حرام:                         |
| 469 | ثبہ کے چار مقامات                               |
| 469 | شبه کا پہلا مقام اور اس کی چار اقسام:           |
| 470 | پهلی قشم:                                       |
| 471 | دوسری قشم:                                      |
| 472 | ایک سوال اور اس کا جواب:                        |
| 473 | ایک سوال اور اس کا جواب:                        |
| 474 | تيسری قشم:                                      |
| 475 | سوال:                                           |
| 476 | جواب:                                           |
| 478 | چو تھی قشم:                                     |
| 480 | شبه کا دوسرا مقام:                              |
| 480 | دوسرے مقام کی تین قشمیں:                        |
| 480 | پېلی قشم:                                       |
| 481 | دوسری قشم:                                      |

| 482 | ایک سوال اور اس کا جواب:           |
|-----|------------------------------------|
| 483 | تيسری قشم:                         |
| 484 | تیسری قشم کے تھم پر دلائل:         |
| 485 | اسلاف کی مخالفت پاگل بن ہے:        |
| 486 |                                    |
| 486 | سوال جواب:                         |
| 487 | نادر، کثیر اور اکثر میں فرق:       |
| 489 | حصولِ مال کی تین صور تیں:          |
| 490 | مذکورہ مسائل کے اثبات پر دلیل:     |
| 492 | ایک سوال اور اس کا جواب:           |
| 494 | معد نیات مباح اموال سے ہیں:        |
| 495 | ایک سوال اور اس کا جواب:           |
| 495 | يانچ احتمالات:                     |
| 496 | اختالات کی وضاحت اور حکم:          |
| 497 | مسافرِ آخرت کے لئے بہتر طریقہ:     |
| 498 | بعثت ِ نبوی کے وقت اموال کی حیثیت: |
| 499 | اس موضوع پر فقهی لحاظ سے گفتگو:    |
| 500 |                                    |
| 504 | مصلحت کی صور تیں:                  |
| 505 | نبه کا تیسرا مقام                  |
| 505 |                                    |
| 505 | 1 2 2 4 <del>4</del>               |
| 505 | کراہت کے درجات:                    |

| 506 | غصب شده زمین میں اپنا نیج بونا:              |
|-----|----------------------------------------------|
| 506 | اذانِ جمعہ کے وقت ہیج کا حکم:                |
| 507 |                                              |
| 508 | اسباب کے بعد پائے جانے والے گناہ کی مثالیں:  |
| 508 | مبالغه پر مبنی افعال:                        |
| 510 | اسباب سے پہلے پائے جانے والے گناہ کی مثالیں: |
| 510 | اپنی بکر ی جنگل میں کیوں حچوڑی؟              |
| 510 |                                              |
| 511 | تقویٰ کے چند واقعات:                         |
| 512 | تقویٰ میں وسوسہ اور مبالغہ:                  |
| 513 | صالحین و متقین کے لئے فتو کی:                |
| 513 | دل پر ظلم اوروسوسه والے پر سختی:             |
| 514 | اسباب کے عوض میں گناہ کی مثالیں:             |
| 515 | کھانے کا عوض حرام مال سے دینے کا تھم:        |
| 515 | عوضِ حرام دینے سے قبل قبضے کا تھم:           |
| 516 | عوضِ حرام کی مزید صور تیں:                   |
| 517 | جب عوض گناه کا سبب بنے!                      |
| 518 | حجامه بوقت ِ ضرورت جائزہے:                   |
| 518 | وسوسے والول کا درجہ:                         |
| 519 | ایک سوال اور اس کاجواب:                      |
| 520 | ئبه کا چوتھا مقام                            |
| 520 | دلائل میں اختلاف:                            |
| 520 | دلائل میں اختلاف کی اقسام:                   |

| 520               | دلائل میں اختلاف کی پہلی قشم:                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 520               | مفتی ومُقلِّد کے لئے تقویٰ:                                                                   |
| 521               | پہلی قشم کے تین مراتب:                                                                        |
| 521               | اگر بوقتِ ذِنْ بِسُمِ الله نه پڑھی تو!                                                        |
| 522               | جنین اور گوہ کھانے میں تقویٰ:                                                                 |
| 524               | اييا تقويٰ منقول نهين:                                                                        |
| 524               | خبر واحد میں اختلاف معتبر نہیں:                                                               |
| 525               | مشکل کے وقت دل سے فتویٰ لیجئے!                                                                |
| 525               | دلائل میں اختلاف کی دوسری قشم:                                                                |
| 526               | دلائل میں اختلاف کی تیسری قشم:                                                                |
| 526               | حيرت ميں ڈالنے والے مقامات:                                                                   |
| 527               | مشتبه مقامات میں تقویٰ کا تقاضا:                                                              |
| 527               | معانی کی حد بندی نہیں ہے:                                                                     |
| 528               | کس دل کا فتویٰ قابل اِعتبار ہے؟                                                               |
| 529               | <b>باب نمبرد:</b> حلال و حرام کی تحقیق،سوال،غفلت                                              |
| 529               | وغیرہ اور ان کے مقامات کا بیان                                                                |
| 529               | پېلا مقام                                                                                     |
| 529               | مالکِ مال کی تین حالتیں:                                                                      |
| 530               | پېلی حالت:                                                                                    |
| 530               | 30سال تک دل کے کھٹلے:                                                                         |
| 531               | مستورُ الحال لو گول سے معاملات:                                                               |
| سَلَّامَ کی دعوت: | سَيِدَه عائشہ رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهَاك ساتھ حضور صَلّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَ |
| 532               | شک کی بنیاد پر شیخین کریمین کاسوال:                                                           |

| 533 | زیاده مال دیکھ کر حرام کی بد گمانی نه کریں:                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 533 | ایک سوال اور اس کا جواب:                                          |
| 534 | جاہل زاہدوں کی <sup>تف</sup> تیش:                                 |
| 534 | ان کے لئے صدقہ ،ہمارے لیے ہدیہ:                                   |
| 535 | دوسری حالت:                                                       |
| 537 | قول و فعل کب دلیل ہوں گے؟                                         |
| 538 | تيسري حالت:                                                       |
| 538 | متقی لو گوں کو کھانا کھلاؤ:                                       |
| 539 | وسرا مقام                                                         |
| 539 | مال کے سبب میں شک:                                                |
| 539 | سوال واجب نه ہونے کی دلیل:                                        |
| 540 | آذر بائیجان والوں کو نصیحت:                                       |
| 540 | فرضی مسائل سے وضاحت:                                              |
| 540 | اگر ضافت مشتبه مال سے ہوتو ؟                                      |
| 542 | کسی مسکله کا علم نه هو تو 'دُلاَاعْدَمُ" کهه دو:                  |
| 542 | سيِّدُنا عبدالله بن مبارك دَحْمَةُ اللهِ تَعالى عَلَيْه كا فتوىٰ: |
| 543 | اشكال:                                                            |
| 544 | جواب:                                                             |
| 545 | ایک سوال اور اس کا جواب:                                          |
| 547 | مُتُوتَّى كا ديا ہوا مال:                                         |
| 548 | شہر میں گھر خریدنے کے لئے تفتیش:                                  |
| 549 | وقف سے فائدہ اٹھانے میں احتیاط:                                   |
|     | زیر کفالت لو گوں سے ضرور سوال کرہے:                               |

| 550 | سَيِّدُنا حارث محاسى رَحْمَتُهُ اللهِ تَعَالَى حَكَيْه كاموُ قَف:         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 551 |                                                                           |
| 551 | تہت زدہ سے سوال کا معاملہ:                                                |
| 553 | جب دوا قوال میں تعارض ہو تو!                                              |
| 553 | اگر غصب شدہ مال کسی کے پاس ملے تو!                                        |
| 554 | ایک سوال اور اس کا جواب:                                                  |
| 555 | وقف کے متعلق ایک سوال:                                                    |
| 555 | سات اصولول کے ذریعے جواب:                                                 |
| 558 | جواب کا خلاصہ:                                                            |
| 558 | <b>باب نمبر4: ما</b> لی حقوق سے خلاصی کا بیان                             |
| 559 | پهلی بحث<br>پهلی بحث                                                      |
| 559 |                                                                           |
| 560 | ایک سوال اور اس کا جواب:                                                  |
| 561 | سَيِّدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَكَيْهِ كَا تَقُولُ: |
| 563 | سوال جواب:                                                                |
| 565 | میکمیل بحث کے لئے چند مسائل:                                              |
| 568 | دو سری بحث                                                                |
| 568 | (اپنے مال سے حرام کو الگ کرنے کے بعداس کا مصرف)                           |
| 568 | مال حرام کی تنین حالتیں:                                                  |
| 569 | تنیوں حالتوں کے حکم کی تفصیل:                                             |
| 569 | ایک سوال اور اس کا جواب:                                                  |
| 570 | احادیث مبارَ کہ سے تائید:                                                 |
| 570 | آ ثارِ شریفہ سے تائیہ:                                                    |

| 571 | قیاس سے تائید:                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 572 | مذ کورہ ضابطے کے متعلق چند مسائل:                                      |
| 574 | جس مال کا کوئی مالک نه هو:                                             |
| 575 | حرام اور حلال یا مشتبه مال تھی ہوتو کیا کرے؟                           |
| 576 | سيِّدُنا حارث محاسبي <b>رَحْبَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه</b> كا مَوقِف: |
| 576 | ایک سوال اور اس کا جواب:                                               |
| 577 | خرچ کرنے کے تین مراتب:                                                 |
| 578 | اگر والدین کے پاس حرام مال ہوتو!                                       |
| 578 | والدہ کی رضا اور مشتبہ مال سے اجتناب:                                  |
| 579 | سيِّدُناامام احمد بن حنبل دَحْمَةُ الله تَعَالى عَكَيْه كا موقف:       |
| 579 | سارا مال حرام ہو تو حج فرض ہو گا نہ ز کوۃ:                             |
| 580 | حلال کا انتظار پیدل حج سے بہتر ہے:                                     |
| 581 | مشتبه مال سے سفر حج کا کھانا:                                          |
| 581 | حرام کو غوروفکر کے بعد نکال دیا جائے:                                  |
|     | باب نمبر5: بادشاہوں کے وظائف و انعامات میں 582                         |
| 582 | حلال و حرام کا بیان                                                    |
| 582 | (اس میں دواً بحاث ہیں)                                                 |
| 582 | پہلی بحث: بادشاہ کی آمدنی کے ذرائع                                     |
| 583 | بادشاہ کے وظیفہ وانعام کی8صور تیں:                                     |
|     | پهلی صورت:                                                             |
| 583 | جزیہ سے انعام کے جواز کی شرط:                                          |
| 583 | دو سری صورت:                                                           |
| 584 | تيسري صورت:                                                            |

| 584 | چو تھی صورت :                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 584 | پانچوین صورت:                                                         |
| 585 | چهنی صورت:                                                            |
| 585 | ساتویں صورت:                                                          |
| 585 | آ گھویں صورت :                                                        |
| 586 | مخلوط شاہی عطیات لینے کا حکم:                                         |
| 586 | شابی عطیات اور فرامین صحابه و تابعین:                                 |
| 587 | جب عطیہ دِین کی قیمت بن جائے!                                         |
| 587 | ہمیشہ عطیہ لیناباعث نقصان ہے:                                         |
| 588 | نرالی سخاوت:                                                          |
| 588 | چار لا که در ہم کا انعام:                                             |
| 588 | سودخور اور ظالم كا تحفه:                                              |
| 589 | عامل کے عطیہ میں حرج نہیں:                                            |
| 590 | بادشاہوں کے حق میں تقوے کے درجات:                                     |
| 590 | پېلا درجه:                                                            |
| 590 | سيِّدُنا ابو بكر صديق رَ <b>خِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه</b> كا تقوىٰ:   |
| 591 | سيِّدُنافاروق اعظم رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْه كا تقوىٰ:               |
| 591 |                                                                       |
| 592 | مشتبه چیز سے متعلق فرامین مصطفے:                                      |
| 593 | سيِّدُ ناطاوَس بن كَيْسان <b>رَحْمَةُ اللهِ عَكَيْهِ</b> كَا تَقُوىٰ: |
| 593 | دونمرا درجه:                                                          |
| 594 | حلال کمائی اور ستھرا خرچ:                                             |
| 594 | خبیث مال گناه کو نهیں مٹاتا:                                          |

| 594 | سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا:                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 595 | سَتُو كھاتے وقت احتیاط:                                       |
| 595 | آزمائش کے ڈر سے غلام آزاد کردیا:                              |
|     | تيسرا درجه:                                                   |
| 596 | اسلاف کی پیروی کا غلط دعویٰ:                                  |
| 596 | بادشاه کا عطیه صدقه کردیا:                                    |
| 596 | چوتھا درجہ:                                                   |
|     | چار در جات کا ماحاصل:                                         |
| 598 | شاہی عطیات کے ملتے ہیں؟                                       |
| 599 | شاہی عطیہ کس کے لئے جائز؟                                     |
| 599 | دو سری بحث: مال لینے کی مقدار اور لینے والے کی کیفیت کا بیان  |
| 599 | شاہی عطیہ کس مال سے دیا جائے گا؟                              |
| 600 | شاہی عطیات ووظا کف کے مستحق افراد:                            |
| 601 | عطیہ وو ظیفہ کی مقدار کتنی ہے؟                                |
| 601 |                                                               |
| 602 | دو محل نظر باتین:                                             |
| 602 | پہلی صورت کی تفصیل:                                           |
| 603 | دوسری صورت کی تفصیل:                                          |
| 604 | عطیه شاہی میں بعض کو ترجیح دینے کی وضاحت:                     |
| 605 | سيِّدُناامام غزالى رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه كا مَوقِف: |
| 606 | خلاصه کمن :                                                   |
| 606 | باب نمبر ظالم بادشاہوں سے میل جول کی حلت وحرمت،               |
| 606 | ان کی مجالس میں حاضری اوران کی                                |

| 606 | تعظیم بجالانے کے احکام کا بیان                                |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 606 |                                                               |
| 606 | پہلی حالت کی تفصیل اوراحکام                                   |
| 607 | احادیث مبارَ که میں مذمت:                                     |
| 607 | حوضِ کونز پر حاضری سے محرومی:                                 |
| 608 | ر سولول عَكَيْهِمُ السَّلَام سے خیانت كرنے والے:              |
| 608 | ا قوالِ صحابه و تابعين ميں مذمت:                              |
| 609 | وہ حاکم کے پاس ہے:                                            |
|     | ظالموں کی تعداد نہ بڑھاؤ:                                     |
| 609 | ظالم حَجَاح بن بوسف کی نصف دن کی صحبت کا نقصان:               |
| 610 | کھی بھی بہتر ہے:                                              |
| 610 | سَيِّدُنا امام زُهرى رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه كو نصيحت: |
| 612 | بادشاہوں سے میل جول کے فقہی احکام:                            |
| 612 | نافرمانی چار امور میں منحصر ہے:                               |
| 612 | فعل کے ساتھ نافرمانی:                                         |
| 613 | ظالم بادشاہ کی تعظیم وغیرہ کے احکام:                          |
| 613 | بزر گوں کے ہاتھ چومنا جائز ہے:                                |
| 614 | بعض سَلَف صالحين رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُؤِينِ كَى شرت:         |
| 614 | خاموشی کے ساتھ نافرمائی:                                      |
| 614 | ایک سوال اور اس کا جواب:                                      |
| 615 | قول کے ساتھ نافرمانی:                                         |
| 615 | ظالم کے لئے دعا کرنا کیسا؟                                    |
| 616 | غضب الهي كو ابھارنے والا عمل:                                 |

| 616 | ظالم کی تعریف کا حکم:                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 617 |                                                                            |
| 617 | ظالم کی صحبت کا کم از کم نقصان:                                            |
| 618 | دوافراد کی بیعت نہیں کرول گا:                                              |
| 618 | بادشاہ کے پاس جانے کے دوعذر:                                               |
| 619 | دو سری حالت کی تفصیل اوراحکام                                              |
| 619 | ظالم بادشاہ ملنے آئے تو کیا کریں؟                                          |
| 619 | بادشاہ کو نصیحت کرنا واجب ہے:                                              |
| 620 | رضائے الٰہی چاہنے والے عالم کا مخلوق پر رعب:                               |
| 621 | تیسری حالت کی تفصیل اوراحکام                                               |
| 621 | تم بادشاهول کو دنیھو نه وه شهیں دیکھیں:                                    |
| 621 | الله والول كى ياد ركھنے والى باتيں:                                        |
| 622 | کسی کے ظلم اور گناہ پر اطلاع ہو تو کیا کریں؟                               |
| 622 | ایک سوال اور اس کا جواب:                                                   |
| 622 | <b>دوسری فصل:</b> اسلاف کا بادشاہوں کے پاس جانے کاطریقہ                    |
| 622 | ایک سوال اوراس کا جواب:                                                    |
| 623 | سَيِّدُنا طاوُس رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه نِي بِشام كو لاجواب كرديا: |
| 624 | سیِّدُنا سُفیان تُوری عَکَیْدِ الرَّحْهَه اور خلیفه ابو جعفر منصور:        |
| 625 | حکایت: قیامت کی سختیوں سے نجات:                                            |
| 625 | حکایت: حکومت باری تعالی سے دور کرتی ہے:                                    |
| 625 | حکایت:سب سے بڑا احمق اور سب سے بڑا جاہل:                                   |
| 626 | حکایت:رحمت کی آواز:                                                        |
| 626 | حکایت:خلیفه ٔ وقت کو نصیحت بھرے جوابات:                                    |

| 628 | حکایت:اصلاح کا عملی طریقه:                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 628 | حکایت:دیہاتی کی نصیحتوں بھری گفتگو:                                  |
| 629 | حكايت: سيِّدُنا امير مُعاوبيررَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه كُو نَصِيحت: |
| 629 | علمائے دنیابادشاہوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟                            |
| 630 | بسری فصل: لاحق ہونے والے احوال کے مسائل                              |
| 630 | تین خطرات سے امن ہوتو مال لیناجائز ہے:                               |
| 631 | لو گوں کو گمر اہی سے بچانے کے لئے حلال بھی نہ کھایا:                 |
| 632 | چادر قبول نه فرمائی:                                                 |
| 633 | شاہی عطیہ بادشاہ کی محبت بڑھاتاہے:                                   |
| 634 | کیا شاہی مال چوری کر سکتے ہیں؟                                       |
| 635 | · ·                                                                  |
| 635 | بادشاہوں سے درہم ودینارکے لین دین کا حکم:                            |
| 636 | بادشاہ کے بازاروں میں تجارت کا حکم:                                  |
| 637 | مٹال اور قاضیوں کے ساتھ کاروبار کا حکم:                              |
| 637 | سَلَف صالحِین کا بادشاہوں کے ساتھ رَوَبیہ                            |
| 637 | بادشاه کیوں خراب ہوتے ہیں؟                                           |
| 638 | بادشاہ اور اس کے ملنے والول سے نہ ملو:                               |
| 639 | خلیفه وقت کو دوات اٹھا کر نہ دی:                                     |
| 639 | سپاہی کو راستہ نہ بتایا:                                             |
| 639 | اسلاف کی بادشاہوں پراتنی شخق کیوں؟                                   |
| 640 | فاسقول کی بعض علامات:                                                |
| 641 | 40 ہزار نیکوکاروں کی ہلاکت:                                          |
| 641 | شاہی تعمیرات کے استعال کا حکم:                                       |

| 642 | بادشاه کی تعمیر کرده مسجد میں داخلے کا حکم:                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 642 | شاہی مسجد اورامام ابن حنبل عَکنیهِ الرَّحْمَه کا طرزِ عمل:                                                 |
| 643 | شاہی سرائے اور مدارس کا حکم:                                                                               |
| 644 | شارع عام کے بعض مسائل:                                                                                     |
| 644 | <b>إب نمبر7: مخ</b> لف ضروری مسائل کا بیان                                                                 |
| 644 | استفنا:                                                                                                    |
| 645 | فتویٰ:                                                                                                     |
| 646 | سوفیا کے بارے میں چند مسائل                                                                                |
| 646 | استفنا:                                                                                                    |
| 646 | فتویٰ:                                                                                                     |
| 646 | صوفیا کی پانچ صفات اور ان کی تفصیل:                                                                        |
| 647 | وعظ وتدریس تصوف کے منافی نہیں:                                                                             |
| 647 | صوفی، فقر اور مال :                                                                                        |
| 648 | صوفیا کے ساتھ رہنا:                                                                                        |
| 648 | خانقاہ وغیرہ پر وقف مال کے مسائل:                                                                          |
| 650 | نحفه اور رشوت میں فرق کا بیان                                                                              |
| 650 | إسْنِفْنا:                                                                                                 |
| 650 | فتویٰ:                                                                                                     |
| 650 | کسی پر مال خرچ کرنے کی پانچ اقسام:                                                                         |
| 651 | سَلَف صالحين رَحِمَهُمُ اللهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النّ |
| 651 | عوض کی شرط پر بہبہ کرنا:                                                                                   |
| 651 | حبيبا تخفے كا عوض ويبا اس كا حكم:                                                                          |
| 652 | ایک جمله بول کر عوض لینے کا حکم:                                                                           |

| 653          | کسنح کا نام بتانے کے پیسے لینا:                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 653          | معمولی وقت میں کام کی اجرت:                                    |
| 653          | محبت بڑھانے کے لئے تحفہ دینا:                                  |
| 654          |                                                                |
| 655          | حرام کو تحفے کا نام دیا جائے گا:                               |
| 655          | سفارش کرنے پر تحفہ نہ لیا:                                     |
| 656          | ٠                                                              |
| 656          | حكمت بھرا جواب:                                                |
|              | فيصله کن حديث پاِک:                                            |
| 658          | متكبر جنت ميں نہيں جائے گا                                     |
| 659          | اُلفت وبھائی چارے اور صحبت و                                   |
| 659          | مُعاشَرَت کے آداب کا بیان                                      |
| 660          | باب نمبر 1: الفت و بھائی چارہ کی فضیلت، اس کی                  |
| 660          | شر ائط، در جات اور فوائد کا بیان                               |
| 660          | پہلی فصل: اُلفت و بھائی چارے کی فضیلت                          |
| 660          | حسن اخلاق کی فضیلت پر مشتمل 6 فرامین مصطفےٰ:                   |
| آيات وروايات | رضائے الهی کے لئے الفت وبھائی چارہ قائم کرنے کی فضیلت پر مشتمل |
| 662          | قرب مصطفٰے پانے والے:                                          |
| 663          | چود هویں کے چاند کی مانند روشن چہرے والے:                      |
| 664          | قابل رشک لوگ:                                                  |
| 665          | الله عَزْوَجُلَّ کے محبوب بندے:                                |
| 665          | سابیہ عرش پانے والے خوش نصیب:                                  |
| 668          | الله عَرَّوَجَلَّ كَا مُحبوب بننے كا نسخهُ كيميا:              |

| 668                 | انسانوں میں سے بندے کا حقیقی دھمن:                         |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| 669                 | آگ اور برف:                                                |
| 1 اقوال بزر گان دین | ِضائے الہی کے لئے بھائی چارہ قائم کرنے کی فضیلت پر مشتمل 2 |
|                     | افضل عمل:                                                  |
| 673                 | •                                                          |
| 673                 | ور کب دنیا کے لئے؟                                         |
| 673                 | کسی سے ملنے اور اس کی صحبت اپنانے کی اقسام:                |
| 673                 | محبّت کی چار اقسام:                                        |
| 674                 | (1)کسی کی ذات کی وجہ سے اس سے محبت کرنا:                   |
| 674                 | باہم اُلفت ہونے یا نہ ہونے کا سبب:                         |
| 677                 | کبوتر اور کوا:                                             |
| 678                 | محبوب، مذموم اور مباح محبت:                                |
| 678                 | (2)دنیاوی مقصد پانے کے لئے کسی سے محبت کرنا:               |
| 680                 | (3)اُخروی مقصد کے لئے کسی سے محبت کرنا:                    |
| 680                 | رضائے الہی میں داخل محبتیں:                                |
| 682                 | کیا دنیا سے بے رغبتی محبت الہی کے لئے شرط ہے؟              |
| 683                 | دُنیوی نفع کی اقسام:                                       |
| 684                 | حاصل كلام:                                                 |
| 685                 | (4)خالصتًا رضائے الٰہی کے لئے محبت:                        |
| 685                 | محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے:           |
| 687                 | الله عَزَّوَ جَل سے محبِّت کی اقسام:                       |
| 688                 | الله عَرَّوْ جَلَّ سے محبت کی علامت:                       |
| 689                 | محیت کے حقیقی مصداق:                                       |

| 690 | معیار محبت کا ترازد:                          |
|-----|-----------------------------------------------|
| 691 | تیسری فصل: رضائے الہی کے لئے کسی سے بغض رکھنا |
| 692 | نفرت ومحبت کا جمع ہونا ممکن ہے:               |
| 693 | ایک سوال اور اس کا جواب:                      |
| 694 | ایک سوال اور اس کا جواب:                      |
| 694 | نفرت کا اظہار کب اور کیسے کیا جائے؟           |
| 695 | کیا کسی کام میں فاسق کی مدد کی جاسکتی ہے؟     |
| 696 | شانِ نُزول:                                   |
| 697 | بزر گان دین کا نافرمانوں سے اظہارِ نفرت:      |
| 699 | ایک سوال اور اس کا جواب:                      |
| 700 | نافرمانوں کی اقسام اور آن سے                  |
| 700 | معاملات کی کیفیات                             |
| 700 | ایک سوال اور اس کا جواب:                      |
| 700 | فاسد وبرے عقیدے:                              |
| 700 | (1)كافر:                                      |
| 701 | (2)گمر اہ اور گمر اہ کرنے والا:               |
| 703 | (3) گمراہ جو گمراہی پھیلانے پر قادر نہ ہو:    |
| 703 | اعمالِ فاسده کی اقسام:                        |
| 707 | چو تھی فصل: سٹحبُت اِختیار کرنے کی شرائط      |
| 707 | صحبت سے مطلوب فوائد:                          |
| 708 | صحبت کس کی اپنائی جائے؟                       |
| 709 | (1)عقل:                                       |
| 710 | (2)ا چھے اخلاق:                               |

| 710 | (3)فاسِق جو اپنے فِسُق سے باز نہ آئے:                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
|     | (4)گر اه:                                                                      |
| 711 | نُحسُن أخلاق اور الحچی صُحبُت کے متعلق 13 أقوال:                               |
| 716 | (5) دُنیا کا حَرِیص:                                                           |
| 717 | عُلَا کی صحبت دل کے لئے کتنی ضروری ہے؟                                         |
| 717 | باب نمبر2: صحبت وبھائی چارے کے حقوق                                            |
| 718 | پېلا حق "مالی معاونت":                                                         |
| 718 | مال کے ذریعے بھائی چارہ قائم کرنے کے درجات:                                    |
| 719 | بھائی چارے کی عظیم مثال:                                                       |
| 720 | ایثار وبھائی چارے کے متعلق                                                     |
| 720 | بزر گان دین کے 14اقوال وواقعات                                                 |
| 723 | سر كار صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَكَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَى عاجزى اور ايثار: |
| 724 | آخُوَّت و دوستی میں خُلوص کی علامت:                                            |
| 725 | دوسراحق "نبرَنی مُعاوَنَت":                                                    |
| 727 | دوست کے اہل و عیال کی خبر گیری:                                                |
| 728 | بزر گان دین اولاد پر دوست کو ترجیح دیتے:                                       |
| 728 | دوستی قائم کرنے کا طریقہ:                                                      |
| 729 | ہم نشیں کے تین حقوق:                                                           |
| 730 | تيسرا حق " خاموش رہنا":                                                        |
| 731 | غیبت سے بچنے کا طریقہ:                                                         |
| 732 | لغز شیں معاف کرنا شجاعت ہے:                                                    |
| 733 | الله عَزَّوَ جَلَّ بناو فَى بيان ناپيند فرماتا ہے:                             |
| 733 | بر گمانی دل کی غیبت ہے:                                                        |

| 734 | تَجَسَّس اور تَحَسَّس مِين فرق:                          |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 735 | اللهعَزَّوَجَلَّ كَ لِينديده بندك:                       |
| 735 | بَرْہُمَنَهُ کرنے سے بڑھ کر گناہ:                        |
| 735 | انسان کا ایمان کب کامل ہو تا ہے؟                         |
| 736 | لو گوں کے عیوب ظاہر کرنے کا سبب:                         |
| 737 | دوست کا راز چھپانا چاہئے:                                |
| 737 | دوست کی سَر بوشی کرنا جان بچانے کی مثل ہے:               |
| 738 | مجلس امانت ہے:                                           |
| 738 | احمق اور عقل مند:                                        |
| 740 | دوستی کے زیادہ لا کُق کون؟                               |
| 740 | انسان کی پیچان کروانے والی چار حالتیں:                   |
| 741 | سَيِّدُنا عباس <b>رَضِىَ اللهُ عَنْه</b> كى ياخ نصيحتين: |
| 742 | کینہ پیدا ہونے کا ایک سبب:                               |
| 742 | لو گوں کی بات کاٹنا دشمنی کا باعث ہے:                    |
| 743 | بے بس ولاچار شخص:                                        |
| 743 | دلوں پر حکمر انی کا ذریعہ مال نہیں اچھے اَخلاق ہیں:      |
| 744 | سوال بھائی چارے کی حَلاوَت ختم کر دیتا ہے:               |
| 745 | چوتھا حق "خوبیاں بیان کرنا":                             |
| 745 | محبت بڑھانے کا طریقہ:                                    |
| 746 | دوست کو اچھے نام سے پکارو:                               |
| 747 | دوست کی محبت بڑھانے کا اہم ذریعہ:                        |
| 747 | مسلمان کی رسوائی پر خاموشی مسلمان کو زیب نہیں:           |
| 748 | دوست کی غیر موجود گی میں انسان کی حالت کیسی ہو؟          |

| 749 | جانوروں سے بھائی چارہ سکھئے:                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
|     | اخلاص کے کہتے ہیں؟                                                             |
| 750 | نصیحت کب شفقت کہلاتی ہے؟                                                       |
| 751 | مومن کی پردہ یوشی رب تعالی بھی فرماتا ہے:                                      |
| 752 | مُدارات و مُداہَنَت میں فرق:                                                   |
| 752 | ایک سوال اور اس کا جواب:                                                       |
| 753 | سيِّدُنا فاروق اعظم رَخِي اللهُ عَنْه كاطر زِعمل:                              |
| 753 | سيِّدُنا حذيفه مَر عَثِي <b>رَحْمَةُ اللهِ عَكَيْهِ كَا</b> تَصْيحت بَعْر اخط: |
| 754 | دل کی گرانی دور کرنے کا انو کھا انداز:                                         |
| 755 | امير هو تو اييا:                                                               |
| 755 | پانچوال حق " عَفُوو در گزر کرنا":                                              |
| 756 | سیِّدُنا ابو ذر غِفاری دَخِیَ اللهُ عَنْه کی رائے:                             |
| 756 | سیِّدُناابو دَرُدَاء <b>دَخِیَ اللّٰهُ عَنْه</b> اور چند دیگر حضرات کی رائے:   |
| 756 | سيِّدُنا فاروق اعظم رَضِىَ اللهُ عَنْه كانصيحت بهرا مكتوب:                     |
| 757 | دینی اخوت کے متعلق تین حکایات:                                                 |
|     | ایک سوال اور اس کاجواب:                                                        |
| 760 | عمل میں ستی کا علاج :                                                          |
| 760 | دینی اخوت کی تاکید:                                                            |
| 761 | بڑے لوگ:                                                                       |
| 761 | شیطان کی خواہش:                                                                |
| 762 | خلاصه کلام:                                                                    |
| 763 | گدهااور شیطان:                                                                 |
| 763 | دوست کی تین باتیں برداشت کرو:                                                  |

| 764 | اپنے بھائی کا عذر قبول کرو:                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 765 | سَيِدُناابو سليمان داراني <b>عُدِّسَ سِهُ هُ النُّوْدَ انِ</b> كَى نَصِيحت: |
| 766 | چهڻا حق" وعا كرنا":                                                         |
| 766 | کسی کی غیر موجود گی میں اس کے لئے دعا کرنے کی فضیلت:                        |
| 767 | نیک دوست ملا نکه کی پیروی کر تاہے:                                          |
| 768 | دعا مُر دول کے لئے نور ہے:                                                  |
| 768 | دعا مُر دول کے لئے تحفہ ہوتی ہے:                                            |
| 768 | ساتوال حق"وفاداری اور خلوص":                                                |
| 769 | دوست سے وفا کرنے کی ایک صورت:                                               |
| 770 | رشته اخوت میں جدائی کی وجہ:                                                 |
| 770 | دائمی محبت:                                                                 |
| 771 | دوست سے وفا کرنے کی دوسری صورت:                                             |
| 771 | بیٹے کو وصیت :                                                              |
| 772 | سيِّدُنا امام شافعى عَكَيْبِهِ رَحْمَةُ اللهِ الْكَانِي كا عقدِ أَخُوَّت:   |
| 774 | دوست کے متعلق کو تاہی کا گمان نہ کرو:                                       |
| 774 | دوست کی جدائی پر افسوس کرو:                                                 |
| 775 | دوست سے وفا کرنے کی تیسری صورت:                                             |
|     | دوست سے وفا کرنے کی چو تھی صورت:                                            |
| 775 | آ تھواں حق" آسانی اور ترکِ تکلُّف و تکلیف":                                 |
| 776 | دوستوں کے ساتھ کیسابر تاؤ کرنا چاہئے؟                                       |
| 776 | دوست سے شرم وحیا:                                                           |
| 778 | رضائے الٰہی کے لئے بھائی چارہ:                                              |
| 779 | صحبت کے اعتبار سے لو گول کی اقسام:                                          |

| 779 | دوستول کی کثرت:                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 779 | دوستی کی چار شر ائط :                                                      |
| 780 | اُنْسِیَّت کی شیمیل:                                                       |
|     | <b>الْهُلَاوَّسَهُلَامَرْحَب</b> ا"كى وجه تسميه:                           |
| 781 | دوستوں کو اپنے سے بہتر جانو:                                               |
| 783 | سيِّدُ نامعروف كَرْ فِي عَكَيْدِ رَحْمَةُ اللهِ الْعِلِى كَا عَقْدَ انْوت: |
| 784 | اعضائے جسم کو دوستی کے لئے قید کرنے کی تفصیل:                              |
| 784 | سر کار صَلَّى اللهُ عَکَیْنِهِ وَسَلَّم کے اخلاقِ کریمانہ:                 |
| 786 | خاتمه:                                                                     |
| 788 | مجلس کے آداب:                                                              |
| 788 | راستے میں بیٹھنے کے آداب:                                                  |
| 788 | بادشاہ کی مجلس کے آداب:                                                    |
| 789 | عام لو گوں کی مجلس کے آداب:                                                |
| 789 | مذاق ، مسخری سے بچنے کے متعلق مدنی پھول:                                   |
| 790 | مجلس کے اختقام کی دعا:                                                     |
| 790 | باب نمبرد: عام مسلمانون،رشته دارون،پڑوسیون،                                |
| 790 | غلامول کے حقوق اور معاشرت کے آداب                                          |
| 791 | یبچان کے مختلف در جات:                                                     |
| 792 | خلیل کی تعریف:                                                             |
| 792 | حضورصَ كَى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمِ الله عَزَّوْ جَلَّ كَ خَلَيل بِي:      |
| 794 | پہل <b>ی فصل:</b> مسلمانوں کے حقوق                                         |
| 795 | رُحَهَاءُ بَيْنَهُمْ کی تفسیر:                                             |
| 795 | نیک اور گناہ گار کی ایک دوسرے کے لئے دعا:                                  |

| 796 | حقوق کی تفصیل                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
|     | كامل مسلمان كون؟                                                                |
| 797 | مسلمانوں کو تکلیف دینے کا انجام:                                                |
| 798 | مسلمانوں سے نکلیف دہ چیز دور کرنے کا انعام:                                     |
| 798 | مسلمان کو ڈرانے اور نکلیف دینے کی                                               |
| 798 | ممانعت پر مشتمل 3 فرامین مصطفے:                                                 |
| 800 | اییخ بھائی کو معاف کرنے کا انعام:                                               |
| 801 | صدقے سے مال کم نہیں ہو تا:                                                      |
| 802 | رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّم كالسوهُ حسنه:                       |
| 803 | کمبی عمر کی بشارت:                                                              |
| 804 | سر کار <b>صَلَّى اللهُ عَکَیْدِهِ وَسَلَّم</b> کی بچول سے محبت:                 |
| 804 | سر کار صَلَّى اللهُ عَکیْدِهِ وَسَلَّم کی بچول پر شفقت:                         |
| 805 | خنده پیشانی اور نرمی کی فضیلت:                                                  |
| 806 | جنت کے خوبصورت دریجے:                                                           |
| 806 | سيِّدُ نامُعاذ بن جبل رَضِيَ اللهُ عَنْه كو وصيت:                               |
| 807 | سر كار <b>صَكَى اللهُ عَكَيْبِهِ وَسَلَّم</b> كا ايك عورت كى حاجت روائى فرمانا: |
| 807 | 70ساله اسرائیلی روزه دار:                                                       |
| 808 | منافق کی علامات:                                                                |
| 808 | كامل الائيمان بنانے والی تنین باتیں:                                            |
| 808 | جس چیز کا اپنے لئے خواہاں ہو وہی دوسروں کے لئے چاہے:                            |
| 809 | تمام امور کی جامع چار باتیں:                                                    |
| 810 | سب سے زیادہ عدل کرنے والا:                                                      |
| 810 | سيّدَ ثَناعا <i>نَشه</i> <b>رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا</b> كا طرز عمل:               |

| 810 | تعظیم رسول:                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 811 | رضاعی والدہ کی تعظیم:                                        |
| 812 | سیرت طبیبه کا ایک گوشه:                                      |
| 812 | لو گوں کے در میان <sup>صلح</sup> کرانے کی فضیلت:             |
| 812 | برز قیامت الله عَزَّوجَلَّ مؤمنین کے در میان صلح کرائے گا:   |
| 814 | مسلمان کی ستر بوشی کے فضائل:                                 |
| 815 | سيِّدُنافاروقِ اعظم رَضِى اللهُ عَنْه كى احتياط:             |
| 816 | ربّےءَدَّو جَلَّ کو ہندوں کی عیب بوشی مطلوب ہے:              |
| 817 | حکایت:عیب نه دهونده:                                         |
| 817 | لو گول کے عیوب کی ٹوہ میں پڑنے کی ممانعت:                    |
| 818 | حکایت: یچپا کا سجینیج کو حد لگوانا:                          |
| 819 | حکایت : کیا تم تھلائی کروگے؟                                 |
| 821 | ربِّءَزُّوجَلَّ کا مومن کی پردہ پوشی فرمانا:                 |
| 821 | علانیہ گناہ کرنے پر وعید:                                    |
| 822 | حپیپ کر لو گوں کی باتیں سننے پر وعید:                        |
| 822 | شیطان بنی آدم میں خون کی طرح گردش کر تاہے:                   |
| 823 | مقام تہت سے بچو:                                             |
|     | سفارش اجر کا باعث ہے:                                        |
| 824 | سب سے افضل صدقہ:                                             |
| 824 | سر كا رمدينه صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّم كا سفارش فرمانا: |
| 825 | پہلے سلام پھر کلام:                                          |
| 825 | گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کرو:                          |
| 826 | خندہ پیشانی سے ملا قات کرنے کی فضیات:                        |

| 826 | "سلام ومصافحہ"کے متعلق 28روایات:                             |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 830 | نیک بندوں کے ہاتھوں کا بوسہ لینا کیسا؟                       |
| 830 | حضور صَلَّى اللهُ عَكَيْمِهِ وَسَلَّم كَى دست بوسى:          |
| 831 | سلام کرتے وقت جھکنے کا حکم:                                  |
| 832 | سفر سے واپی پر معانقہ اور بوسہ لینے کا حکم:                  |
| 832 | علماکا ادب و احترام:                                         |
| 833 |                                                              |
| 833 | کسی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھاؤ:                                |
| 834 | جهال وُسْعَت ديكھو وہاں بنیچھ جاؤ:                           |
| 834 | قضائے حاجت کے وقت سلام نہ کیا جائے:                          |
| 834 | عَكَيْكَ السَّلَام كَهِنا كَبِيا؟                            |
| 835 | مجلس میں جگہ نہ ملے تو پیچھے بیڑھ جاؤوالیس نہ جاؤ:           |
| 836 | مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کے متعلق5 فرامین مصطفے:         |
| 837 | چھنکنے کے متعلق 10روایات:                                    |
| 839 | قضائے حاجت کے وقت جھینک کا جواب دینے کا حکم:                 |
| 840 | مدارت:                                                       |
| 841 | •                                                            |
| 842 | •                                                            |
| 843 |                                                              |
| 844 | مسلمان کی خیر خواہی اور حاجت روائی کے متعلق 12 فرامین مصطفے: |
| 846 | ابدالوں میں نام لکھوانے کا طریقہ:                            |
| 847 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                        |
| 847 | عیادت کی فضیات پر مشتمل 4 فرامین مصطفے:                      |

| 848 | یماری پر حمرِ الہی بحا لانے کی فضیلت:                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 848 | مرض میں پڑھی جانے والی دعائیں:                                            |
| 849 | پیٹ کے درد کا علاج:                                                       |
| 849 | آداب مریض:                                                                |
| 850 | مریض کی عیادت کتنی دیر اور کب کی جائے؟                                    |
| 851 | جنازے میں شرکت کا اجر:                                                    |
| 851 | جنازے میں جانے کا مقصد:                                                   |
| 852 | تين خطرات:                                                                |
| 852 | مَیِّت کے ساتھ قَبْر میں داخل ہونے والی چیز:                              |
| 852 | زيارتِ قبور كا مقصد:                                                      |
| 853 | سر كارصَكَّى اللهُ عَكَيْدِ وَسَلَّم كا اين والده كى قبر كى زيارت فرمانا: |
| 854 | آخرت کی پہلی منزل:                                                        |
| 854 | قبر کا سب سے پہلا کلام:                                                   |
| 854 | مفلسی کا دن:                                                              |
| 855 | غیبت نه کرنے والی قوم :                                                   |
| 855 | اہل قبور کے ساتھ خیانت کرنے والا:                                         |
| 855 | اہل قبور کس پر رشک کرتے ہیں؟                                              |
| 855 | قبر کو زیادہ یاد کرنے کی فضیلت:                                           |
| 855 | گھر میں قبر:                                                              |
| 856 | بنو اُمَيَّه کی قبرین:                                                    |
| 856 | تعزیت کرنے کے آداب:                                                       |
| 856 | جنازے کے پیچیے چلنے کے آواب:                                              |
| 857 | اجمالی آداب                                                               |

| 859  | جپھان بین کا طریقہ:                         |
|------|---------------------------------------------|
|      | دو سری فصل: پڑو سیوں کے حقوق 860            |
| 860  | پڑوسی کی اقسام:                             |
| 860  | پڑوسی کے متعلق10 فرامین مصطفے:              |
| 863  | حقِّ پڑوس کیا ہے؟                           |
| 863  | پڑوسی کے گھر کی دیوار کے سائے کا حق:        |
| 863  | حق پڑوسی کا احساس:                          |
| 864  | •                                           |
| 864  | پڑوسی کا حق کیا ہے ؟                        |
| 865  | کہیں پڑوسی کو وارث نہ بنا دیاجائے:          |
| 866  | سالن بپاؤ تو پڑوسی کو تھی کچھ دو:           |
| 866  | گھر کے قریبی پڑوسی کا حق زیادہ ہے:          |
| 866  | پڑوسی سے جھگڑا نہ کرو:                      |
| 866: | غلام اور پڑوس کے حقوق کو جمع کرنے کا حیا    |
| 867  | 10 اچھے اخلاق:                              |
| 867  | کسی کا تحفه حقیر نه مستجھو اگرچپه کم تر ہو: |
| 867  | خوش بختی کی علامت:                          |
| 868  |                                             |
| 868  | پڑوسی کی دیوار پر شہتیر ر کھناکیسا؟         |
| 869  | <b>تیسری فصل:</b> رشتہ داروں کے حقوق        |
| 869  | رشتہ داروں کے حقوق کے متعلق14روایات:        |
| 872  | چو تھی فصل: والدین اور اولاد کے حقوق        |
| 872  | والدین کے حقوق کے متعلق 10 فرامین مصطفے:    |

| 875 | اولادکے حقوق کے متعلق 6 فرامین مصطفے:              |
|-----|----------------------------------------------------|
| 876 | اولاد کے لئے بردعانہ کرو:                          |
| 877 | اولاد کا شفقت سے بوسہ لینا:                        |
| 878 | جنت کی خوشبو:                                      |
| 878 | اولاد کے ساتھ کیسا رویہ ہوناچاہئے؟                 |
| 880 | توحید کے بعد سب سے بہتر عمل:                       |
| 880 | جنت مال کے قدموں تلے ہے:                           |
| 881 | بڑے بھائی کا حق:                                   |
| 881 | بد خلقی کا علاج:                                   |
| 881 | پانچویں فصل: غلاموں کے حقوق                        |
| 881 | غلاموں کے حقوق کے متعلق 4 فرامین مصطفے:            |
| 883 | غلاموں کے متعلق6ا قوال بزر گان ِ دین:              |
| 884 | حکایت: آیات قرآنی پر عمل ہو تو ایسا:               |
| 884 | یہ رضائے الٰہی کے لئے آزاد ہے:                     |
| 885 |                                                    |
| 885 | سب سے پہلے جنت اور جہتم میں جانے والے تین اشخاص:   |
| 886 | الله عَزَّوَجَلَّ ثم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے: |
| 886 | غلام خرید کر سب سے پہلے اسے میٹھی چیز کھلاؤ:       |
| 886 | خادم کو بھی اپنے ساتھ کھاناکھلاؤ:                  |
| 887 | غلام پر دو کام جمع نه کرو:                         |
| 888 | غلاموں اور لونڈیوں کے حقوق کا خلاصہ:               |
| 888 | بلاحساب و کتاب داخل ِ جہنم ہونے والے:              |
| 889 | گوشہ نشینی کے آداب                                 |

| 890 | باب ٹمبر1: مختلف مذاہب کے اقوال اوران کے                    |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 890 | دلائل کا بیان                                               |
| 890 | گوشہ نشینی اختیار کرنے اور اسے ترجیح دینے والے:             |
| 890 | لو گوں کے ساتھ میل جول اختیار کرنے والے:                    |
|     | <b>پہلی فصل:</b> گوشہ نشینی کی طرف مائل حضرات کے اقوال  891 |
| 891 | دنیاسے روزہ:                                                |
| 891 | حکمت بھرے پانچ کلمات:                                       |
| 892 | حكمت كے 10 أجزا:                                            |
| 892 | خاموش طبیعت علوی نوجوان:                                    |
| 893 | فارغ وتت ختم هو گيا:                                        |
| 893 | اے رہیجا جمہیں نصیحت ہو گئی:                                |
| 894 | جان پیجان کم ہونے کا فائدہ:                                 |
| 894 | نه تم مجھے دیکھو، نه میں تمہیں دیکھوں:                      |
| 895 | •                                                           |
| 895 | تم عقلی کی علامت:                                           |
| 895 | دوسری فصل: میل جول کی طرف مائل حضرات کے دلائل               |
| 895 | اوران کے ضعف کا بیان                                        |
| 895 | آیاتِ مبارَ کہ سے استدلال:                                  |
| 896 | وجبهِ اِستِدلال اور اس کا جواب:                             |
| 896 | احادیث مبار کہ سے استدلالات اور ان کے جوابات:               |
| 898 | تین دن سے زیادہ قطع تعلقی کرنے کے دلائل:                    |
| 899 | قرب الہی کا ذریعہ:                                          |
| 899 | تین دن سے زیادہ قطع تعلقی کرنے والے:                        |

| 900                  | 40سالہ عبادت سے بہتر:                      |
|----------------------|--------------------------------------------|
| 901                  | گھر میں 60سال نماز پڑھنے سے بہتر عمل:      |
| 901                  | انسانوں کا بھیڑیا:                         |
| ا فضليت كى طرف ميلان | تيسرى فصل: گوشه نشيني كي                   |
| 902                  | ر کھنے والوں کے دلائل                      |
| 902                  | آیاتِ مبار کہ سے استدلال:                  |
| 902                  | وجبه استدلال اور اس کا جواب:               |
| 904                  | احادیث ِ مبار کہ سے استدلال:               |
| 904                  | مذکورہ استدلالات کے جوابات:                |
| 905                  | نجات کس میں ہے؟                            |
| 905                  | سب سے افضل شخص:                            |
| 906                  | مذکورہ استدلالات کے جوابات:                |
| 908                  | حاصل كلام:                                 |
| 908                  | **                                         |
| 908                  | روشنی میں حق سے پردہ اٹھانے                |
| 908                  | كابيان                                     |
| 908                  | پہلی فصل: گوشہ نشینی کے دینی و دنیوی فوائد |
| 908                  | دينی فوائد:                                |
| 909                  | دنیوی فوائد:                               |
| 909                  | يېلا فائده:                                |
| 909                  | كتابُ الله كو مضبوطي سے تھامنے والے:       |
| 910                  | الله عَوَّرَجَلَّ کے خلیل:                 |
| 911                  | قوت نبوی کا خاصه:                          |

| 912 | خلوت و گوشہ نشینی سے مقصود:                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 912 | الله عَزَّوَ جَلَّ كَا كُلامِ اورالله عَزَّوَجَلَّ سے كلام: |
| 913 | صبح و شام نعمت اور گناہ کے در میان:                         |
| 914 | د نیاو آخرت میں <sup>عی</sup> ش:                            |
| 914 | کم علم اوردل کا اندھا:                                      |
| 916 | حاصل كلام:                                                  |
| 917 | دوسرا فائده:                                                |
| 917 | (1)غيبت:                                                    |
| 917 | (2) نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا:                 |
| 918 | عاشق اكبر رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ كَى قرآن فَهْى:     |
| 919 | میره هی د <b>یوار:</b>                                      |
|     | (3)رياکارى:                                                 |
| 920 | دو منه والا:                                                |
| 921 | وحشت والا كام:                                              |
| 921 | کہیں میں حجودٹا نہ ہوجاؤل:                                  |
| 922 | میل جول کے وقت اسلاف کی احتیاطیں:                           |
| 922 | سلامتی اور عافیت کب ہو گی؟                                  |
| 922 | صبح کس حال میں کی؟                                          |
| 924 | کہیں منافق اور ریاکار شار نہ کیا جاؤں؟                      |
|     | حاصل كلام:                                                  |
| 925 | کہیں یہ ریا اور نفاق تو نہیں؟                               |
| 925 | پہلے سلام پھر کلام:                                         |
| 926 | "صبح کس حال میں کی"اس بدعت کی ابتدا کب ہوئی؟                |

| 926 | گوشہ نشینی میں ہی نجات ہے:                        |
|-----|---------------------------------------------------|
| 927 | زياده ميل جول كا نقصان:                           |
| 927 | مال دارول اور فقرا کی صحبت کا اثر:                |
| 927 | نیک اور گناه گار کی صحبت کی تا ثیر:               |
| 928 | صالحین رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُدِین کے ذکر کی برکت: |
| 928 | ذ کر صالحین کے وقت نُزول رحمت کا مطلب:            |
| 928 | فاسقین کے ذکر کے وقت لعنت برستی ہے:               |
| 929 | برے ہم نشیں کی مثال:                              |
| 929 | ا چھے ہم نشیں کی مثال:                            |
| 930 | عالمِ کی لغزش بیان کرنے کا نقصان:                 |
| 931 | بکری کے بجائے ُ ٹتا لینے والا:                    |
| 931 | دل سے کسی چیز کی اہمیت ختم ہونے کا سبب:           |
| 932 | غیبت زنا سے بھی سخت ترہے:                         |
| 932 | مومن کی گمشده میراث:                              |
| 933 | حاصل كلام:                                        |
| 933 | تيسرا فائده:                                      |
| 934 |                                                   |
| 935 | حتى الامكان فتنه و فساد سے بچو:                   |
| 936 | دو آنگھول والی تلوار:                             |
|     | کوفیہ والوں کے خطوط اور عہد و پیان:               |
| 938 | چوتھا فائدہ:                                      |
| 938 | پہلے تولو پھر بولو:                               |
| 939 | برول کی صحبت کا نقصان:                            |

| 939 | برے ساتھی سے نجات کا ذریعہ:                  |
|-----|----------------------------------------------|
| 940 | لاعلاج بیاری:                                |
| 940 | تين خصلتوں والار فيق:                        |
| 940 | سب سے زیادہ نفع مند ہم نشین:                 |
| 940 | تنہارہنے کا ایک فائدہ:                       |
| 943 | پانچوال فائده:                               |
| 944 | د شمنی کی جڑ:                                |
| 944 | اپنے سے کم تر کو دیکھو:                      |
| 945 | صحبتِ فقرا کی برکت:                          |
| 945 | حاصل كلام:                                   |
| 946 | پَصِنا فائده:                                |
| 947 | آئکھوں کا بخار :                             |
| 947 | حاصل كلام:                                   |
| 947 | وسری فصل: گوشه نشینی کی آفات                 |
| 947 | میل جو ل کے فوائد:                           |
| 948 | يېلا فائده:                                  |
| 948 | علم کے بغیر گوشہ نشینی اختیار کرنے کا نقصان: |
| 949 | گوشه نشینی کا اہل کون؟                       |
| 949 | رضائے الہی کے لئے علم سکھنے والا کوئی نہیں:  |
| 950 | علم چھپانا کبیرہ گناہ ہے:                    |
| 950 | اِحیاءُالعُلوم کی خصوصیت:                    |
| 951 | علم کی آفت:                                  |
| 951 | د نیاوی دروازوں میں سے ایک دروازہ:           |

| 952 | منافق، چغل خوراور دھوکے باز:                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 954 | جہلا کی ہلاکت کا باعث:                                             |
| 954 | عوام اور بادشاہوں کی ہلاکت کا باعث:                                |
| 955 | دوسرا فائده:                                                       |
| 956 | تبيسرا فائده:                                                      |
| 956 | دل کی سواری:                                                       |
| 958 | چو تھا فائدہ:                                                      |
| 959 | سوچ سمجھ کر دوست بناؤ:                                             |
| 960 | يانچوال فائده:                                                     |
| 962 | چچشا فائده:                                                        |
| 962 | جس عمل میں رضائے الہی مقصود نہ ہو وہ مر دود ہے:                    |
| 962 | گوشہ نشینی کے غلط مقاصد اور ایسے لو گوں کی پہچان:                  |
| 963 | رضائے الہی کے لئے گوشہ نشین ہونے والے:                             |
| 963 | مقام ومرتبه کی خاطر گوشہ نشین ہونے والے:                           |
| 964 | عاجزی کرنے والوں کی چند مثالیں:                                    |
| 965 | سَيِّدُناامام شافعی عَلَيْدِ رَحْبَةُ اللهِ الْكَافِي كَى نَصْيحت: |
| 966 | حقیقی معرفت تک پہنچانے والی دو باتیں:                              |
| 966 | لو گوں کی زبانوں سے کوئی محفوظ نہیں:                               |
| 967 | ساتوال فائده:                                                      |
| 968 | بری صفات کی مثال:                                                  |
| 969 | 30سال کی نمازوں کا اعادہ:                                          |
| 969 | عالم کی عابد پر فضیات:                                             |
| 970 | علم کی عمل پر فضیلت کی وجوہات:                                     |

| 971 | قولِ فيصل:                                     |
|-----|------------------------------------------------|
| 971 | ظاہری علا اور صوفیا کے جواب میں فرق کی وجہ:    |
| 971 | فقر کے متعلق صوفیا کے اقوال:                   |
| 972 | صوفیائے کرام کے اختلاف کی مثال:                |
| 973 | ایک سوال اور اس کا جواب:                       |
| 973 | تیسری فصل: گوشه نشینی کی نتیتیں اور آداب       |
| 973 | گوشه نشینی کی انجھی انچین نتین:                |
| 974 | گوشہ نشینی کے آداب:                            |
| 976 | مجاہد کی تعریف:                                |
| 976 | جهادِ اکبر:                                    |
| 976 | ئخل کی تعریف                                   |
| 977 | آداب سَفَر کابیان                              |
| 977 | سفر کی اقسام:                                  |
| 977 | سب سے اچھا سفر:                                |
| 980 | باب نمبر1: سفر شروع کرنے سے لے کر واپنی        |
| 980 | تک کے آداب، سفر کی نیت اور اس                  |
| 980 | کے فوائد کا بیان                               |
| 980 | پهلی فصل: سفر کی فضیلت و فوائد اور نیت کا بیان |
| 982 | (1)طلب عِلْم کے لئے سَفَر کرنا:                |
| 982 | ☆ یأمورِ دینیه کے متعلق علم:                   |
| 983 | كامياب سفر:                                    |
| 983 | ایک حدیث سننے کی خاطر ایک ماہ کا سفر:          |
| 983 | ☆ یاُمُورِ اَخلاقِیہ کے متعلق عِلْم:           |

| 984 | سفر کو سفر کہنے کی وجہ:                               |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 984 |                                                       |
| 984 | حاصل كلام:                                            |
| 984 | 🖈زمین میںالله عَدَّوَجَلَّ کی نشانیوں کا مشاہدہ کرنا: |
| 985 | حکایت: کیل اور دیوار کی گفتگو:                        |
| 986 | ہر ہر ذرہ وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے:                 |
| 986 | آسان و زمین کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا:              |
| 986 | بڑے تعجب کی بات ہے:                                   |
| 987 | حكمت كى بات:                                          |
| 987 | خطرات سے کھیلنے والا ہی کامیاب ہو تا ہے:              |
| 987 | مطلوب بڑا ہو تو طلب گار کم ہوتے ہیں:                  |
| 988 | (2) عبادت کے لئے سفر کرنا:                            |
| 988 | مز ارات کی زیارت اور عقیدهٔ امام غزالی:               |
| 989 | <i>حديث "لا تَشَقُ</i> الرِّحَال" كى توجيه:           |
| 990 | نیک لو گوں کی زیارت کے تین فائدے:                     |
| 990 | بیتُ الْهُقَدَّس کے فضائل:                            |
| 991 | سيِّدُناسليمان عَلَيْهِ السَّلَام كي دعا:             |
| 991 | (3) حفاظت دین کی خاطر سفر کرنا:                       |
| 991 | کامیاب اور ہلاک ہونے والے:                            |
| 992 | ملکے بوجھ والے کی تعریف:                              |
| 992 | جہالت و گمر اہی کی انتہا:                             |
| 993 | فتنوں سے بچنے کے لئے سفر کیا کرو:                     |
|     | حکایت: مہنگائی کے سبب سفر:                            |

| 994  | (4)بدن کی سلامتی کی خاطر سفر کرنا:                              |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| 994  | طاعون عذاب ہے:                                                  |
| 994  | طاعون کی بیاری میں مرنے والامسلمان شہید ہے:                     |
| 995  | رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّم كَى صحابي كو نصيحتين: |
| 996  | ندموم سَفَر کی اقسام:                                           |
| 996  | محمود سَفَر کی أقسام:                                           |
| 996  | سَفَر کوئی تھی ہو نیت آخرت کی ہو:                               |
| 996  | مُباح سَفَرَ ميں نيت كياہو؟                                     |
| 997  | اچھا عمل بری نیت سے برباد ہوجاتا ہے:                            |
| 997  | مسافرول پر مقرر فرشتے:                                          |
| 997  | سفر افضل ہے یا اقامت؟                                           |
| 998  | همیشه سیر و سیاحت میں رہنا کیسا؟                                |
| 999  | بناوٹی صوفیاء کا مقصد:                                          |
| 1000 | تصوف کی تعریف:                                                  |
| 1000 | تصوف کا نتیجہ:                                                  |
| 1001 | صوفی کی تعریف:                                                  |
| 1001 | کیافاسق و فاجر شخص صوفی ہو سکتا ہے؟                             |
| 1001 | بناوٹی صوفی کو اگر کوئی کچھ دے تو اس کا لینا کیسا؟              |
|      | حقیقی صوفی کی علامت:                                            |
| 1002 | دین داری کی وجہ سے کوئی چیز دی جائے تو لینا کیسا؟               |
|      | نْقْس كا دهوكا:                                                 |
| 1003 | الله عَزَّوَجَلَّ کو د هو کا دینا محال ہے:                      |
|      | ،<br>اسری فصل: سفر پر روا نگی سے لے کر واپسی                    |

| 1004 | تک کے 11 آداب                                    |
|------|--------------------------------------------------|
|      | (1)مظالم كا ازاله:                               |
| 1004 | وه يقيناًنيك ہے:                                 |
| 1005 | مسافر کے حسن اخلاق کا کامل درجہ:                 |
| 1005 | (2) تنها سفر نه کرے:                             |
| 1006 | امير قافله کی صفات:                              |
| 1006 | امیر بنانے کی حاجت کیوں ہے؟                      |
| 1006 | الله عَزَّوَ جَلَّ كَى وحدانيت كى دليل:          |
| 1007 | حکایت:امیر قافله هو تو ایبا:                     |
| 1007 | ایک ساتھ سفر کرنے والے کم سے کم چار تو ضرور ہوں: |
| 1008 | (3)دعائیں لے کر اور دے کر رخصت ہو:               |
| 1008 | کسی کو رخصت کرتے وقت کی دعا:                     |
| 1010 | حكايت:الله عَزَّوَ جَلَّ امانت ضائع نهيں فرماتا: |
| 1011 | (4)روانگی سے قبل گھر میں نفل ادا کرے:            |
| 1011 | اہل و مال کی حفاظت کی دعا:                       |
| 1012 | (5)گھرسے نکلنے کی دعا پڑھے:                      |
| 1012 | روانه ہوتے وقت کی دعا:                           |
|      | سوار ہوتے وقت کی دعا:                            |
| 1013 | (6)سفر کے لئے باہر کت وقت:                       |
|      | سفر کے لئے بابر کت دن:                           |
| 1015 | دنیا و مافیها سے زیادہ محبوب عمل:                |
|      | (7)دوران سفر رات کے وقت زیادہ چلے:               |
| 1016 | کسی منزل پر پڑاؤ کرتے وقت کی دعا:                |

| 1016  | ات کے وقت یہ دعاپڑھے:                                       | レ                |
|-------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| 1017  | ندی پر چڑھتے اور اترتے وقت کی دعا:                          | بله              |
| 1017  | غر میں ڈر خو <b>ف م</b> حسوس ہو تو <sub>س</sub> ے دعا پڑھے: | in               |
| 1017  | 8)چاق چوبند اور قافلہ کے ساتھ رہے:                          | ()               |
| 1017  | فر میں آرام کرنے کا طریقہ:                                  | in               |
| 1019  | 9)جانور کے ساتھ نرمی سے پیش آئے:                            | )                |
| 1019  | کایت:جانورکے ساتھ تھلائی:                                   | is in the second |
| 1020  | وصدقے:                                                      | ,,               |
| 1020  | مڑی بھر کے لئے سواری سے اترنے کا فائدہ:                     | É                |
| 1020  | كايت: تقوىٰ هوتو اييا:                                      | is in the second |
| 1021  | 10)مسافرچھ چیزیں اپنے ساتھ ضرور رکھے:                       | )                |
| 1021  | إثدكى خصوصيات:                                              | تىرمە            |
| 1022  | رمه لگانے کا طریقہ:                                         | ىم               |
| 1022  | فر میں ڈول اور رسی ساتھ ر کھنا کیسا؟                        | نسن              |
| 1023  | 11)سفر سے والپی کے آداب:                                    | )                |
| 1025  | غر کے باطنی آدا <b>ب:</b>                                   | نسن              |
| 1025  | ب بھی کسی شہر میں داخل ہوتو بیہ نیت کرو:                    | Ş                |
| 1026  | ر گول کی زیارت کے آواب:                                     | 7.               |
| 1027  | فر اجنبیت ہے:                                               | سن               |
| . اور | ممبر2: سفر کی رخصتوں، سمتِ قبلہ                             | باب أ            |
| 1027  | ن سے متعلق مسائل کا بیان                                    | او قائة          |
| 1028  | ساب اختیار کرناتوکل کے منافی نہیں:                          | اس               |
| 1028  | اد آخرت:                                                    | לו               |

|      | ہلی تصل: سفر کی رخصتوں کے علم کا بیان 1029           |
|------|------------------------------------------------------|
| 1029 | طہارت سے متعلق رخصتوں کی تفصیل:                      |
| 1029 | موزول پر مسح کی مدت:                                 |
| 1030 | سوزوں پر مسح کرنے کی پانچ شر ائط:                    |
| 1031 | مسح کی کم از کم مقداراور کامل درجه:                  |
| 1031 | موزوں پر مسح کا طریقہ:                               |
| 1031 | مسح کی مدت کب سے شار ہو گی؟                          |
| 1032 | موزے استعال کرنے سے پہلے انچھی طرح دیکھ لو!          |
| 1034 | حکایت:موت کو ہروقت یاد ر کھو:                        |
| 1035 | تَيَهُم كاطريقه:                                     |
| 1035 | تَيَبُّم كَ احكام:                                   |
| 1036 | فرض نمازسے متعلق رخصتوں کی تفصیل:                    |
| 1037 | قَصْر سے متعلق متفرق مسائل:                          |
| 1037 | سفر کی انتہا اور مقیم ہونے کی شرائط:                 |
| 1038 | طویل سفر کی مقدار:                                   |
| 1039 | سفر مباح کا مطلب:                                    |
| 1040 | دونمازوں کو جمع کرنے سے متعلق متفرق مسائل:           |
|      | سفر میں ضرر نہ ہونے کی صورت میں روزہ ر کھنا افضل ہے: |
| 1045 | خلاصهُ کلام:                                         |
| 1046 | مسافر پر ان رخصتوں کا علم سیکھنا کب واجب ہے؟         |
|      | سوال جواب:                                           |
| 1048 | وسری فصل: سفر کے سبب نئ چیزوں کا اضافیہ              |
| 1048 | علامات قبله کی اقسام:                                |

| 1048 | ز مینی اور فضائی علامات:                              |
|------|-------------------------------------------------------|
| 1048 | ساوی علامات:                                          |
| 1049 | دن سے تعلق رکھنے والی علاماتِ قبلہ:                   |
| 1049 | وقت مغرب اور عشا میں قبلہ کی پیجان کا طریقہ:          |
| 1049 | وقت فجر میں قبلہ کی پیجان کا طریقہ:                   |
| 1050 | جہت کعبہ کی طرف رُخ کرنا مطلوب ہے یا عین کعبہ کی طرف؟ |
| 1051 | عین کعبہ کی طرف رخ کرنے کا معنی:                      |
| 1051 | جہت کعبہ کی طرف رخ کرنے کا معنی:                      |
| 1052 | جہت کعبہ کی طرف رخ کرنے کے دلائل:                     |
| 1052 | قرآن پاک سے ولیل:                                     |
| 1053 | حدیث پاک سے دلیل:                                     |
| 1053 | غل صحابہ سے دلیل:                                     |
| 1054 | قیاس سے دلیل:                                         |
| 1054 | جہتیں ''چار'' ہونے کی دلیل:                           |
| 1055 | جهتیں چار ہی ہیں اس کی وجہ:                           |
| 1055 | علاماتِ سمت قبلہ کا علم کس قدر سیھنا واجب ہے؟         |
| 1056 | ایک سوال اور اس کا جواب:                              |
| 1056 | علامات قبلہ کی پیجان کے معاملے میں نابینا شخص کا حکم: |
| 1057 | جس شهر میں کوئی فقیہہ نہ ہو وہاں رہنا کیسا؟           |
| 1058 | نمازِ پنجگانہ کے او قات کی معرفت:                     |
| 1058 | ظهرو عصر کا وقت:                                      |
| 1059 | مغرب کا وقت:                                          |
| 1059 | عثا كا وقت:                                           |

| 1059 | فجر کا ونت:                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 1060 | وقت ِ فجر کے سلسلے میں منازل کے اعتبار کا مسکلہ:             |
| 1062 | ئبهتان کی تعریف                                              |
| 1063 | ساع اور وجد کے آداب کا بیان                                  |
| 1065 | باب نمبر1: ساع کے بارے میں فقہائے کرام کے                    |
| 1065 | ا قوال اور قول راجح                                          |
| 1065 | پہلی فصل: ساع کے متعلق فقہا کی آراء                          |
| 1065 | غنا و ساع کا خو گر بے و قوف ہے:                              |
| 1065 | سیِدُناامام شافعی رَحْهَةُ اللهِ عَكَيْه كی رائے:            |
| 1066 | کھیل کو درین داروں اور اہل مُروَّت کا شیوہ نہیں:             |
| 1066 | سَيِدُنا امام مالك رَحْمَةُ اللهِ عَكَيْمه كى رائ:           |
| 1067 | سَيِّدُنا امام اعظم رَحْمَةُ اللهِ عَكَيْه كَل رائے:         |
| 1067 | سيِدُنا شيخ ابوطالب مَلى دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كَا كَلام:  |
| 1068 | ہم نے تین چیزوں کو کھودیا ہے:                                |
| 1068 | ایک شیطان پر قابو نه پاسکا تو دو پر کسے قابو پاؤں گا؟        |
| 1069 | ساع پر علما ہی ثابت قدم رہ سکتے ہیں:                         |
| 1070 | كيا حضورصَكَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّم ساع ناليند فرمات بين؟ |
| 1071 | صوفیا پر تین او قات میں رحمت برستی ہے:                       |
| 1072 | دوسری فصل: ساع کے جائز ہونے پر دلائل                         |
| 1073 | ا حیجی اور خوبصورت آواز سننا کیسا ہے؟                        |
| 1073 | ساع کا جواز قیاس ہے:                                         |
| 1074 | ساع کا جواز نص ہے:                                           |
| 1074 | الله عَزَّوَجَلَّ نِي هِم نَبِي خُوشِ آواز بجيجا:            |

| 1074 | 400 جنازے:                                                        |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| 1075 | سَيِّدُنا داؤد عَكَيْهِ السَّلاَمر كي سي خوش الحانى:              |
| 1075 | موزونی آواز:                                                      |
| 1076 | موزونی آوازول کی اقسام:                                           |
| 1076 | آلاتِ موسیقی کی حرمت تبعًا ہے:                                    |
| 1077 | الله عَزُّوجِلَّ كَى جِراكَاه:                                    |
| 1077 | آلاتِ موسیقی کی حرمت کی وجوہات:                                   |
| 1078 | فسّاق اور بدمذہبوں کی مشابہت سے بچو:                              |
| 1079 | آلات موسیقی کے متعلق فیصله کام غزالی:                             |
| 1080 | شعر کبھی ایک کلام ہے:                                             |
| 1081 | مدینے سے محبت دعائے سرکار کی برکت سے ہے:                          |
| 1082 | زندگی تو آخرت کی زندگی ہے:                                        |
| 1082 | الله عَوَّوَجَلَّ روحُ الْقُدُس كے ذریعے حَسّان کی مدد فرماتا ہے: |
| 1083 | الله عَوَّوْ جَلَّ تمهارے وانت سلامت رکھے:                        |
| 1083 | اے اُنجِشَه! خیال کرو کچی شیشیاں توڑ نہ دینا:                     |
| 1084 | موزونی نغمات تا ثیر کا باعث ہیں:                                  |
| 1085 | ا چھی آواز سے اونٹ بھی مست ہوجاتا ہے:                             |
| 1086 | حكايت: بيرٌ يول مين حبَرُا خوش آواز غلام:                         |
| 1087 | پر ندول اور چوپایوں سے زیادہ سخت طبیعت انسان:                     |
| 1087 | موزونی اور ہم قافیہ کلمات ترَمّم سے پڑھنے کے سات مواقع:           |
|      | جج کے موقع پر نغمات پڑھنے کا حکم:                                 |
| 1088 | جہاد پر اُبھارنے کے گئے اشعار پڑھنا کیسا؟                         |
| 1089 | د شمن کے سامنے رکے ذبکہ اشعار پڑھنا کیسا؟                         |

| 1090  | عم دو طرح کا ہو تا ہے:                                   |
|-------|----------------------------------------------------------|
| 1091  |                                                          |
| 1091  | خوشی کے موقع پرانعقاد محفل کے جواز کی دلیل:              |
| 1092  | ننااور کھیل کودسے متعلق7روایات:                          |
| 1097  | جائز محب <b>ت</b> :                                      |
| 1098  | اَجنبیہ کے تصوُّر میں محفل ساع کا اِنْعِقاد حرام ہے:     |
| 1099  | باری تعالٰی کے لئے ساع اور وجد:                          |
| 1100  | باطنی حِس سے محروم شخص:                                  |
| 1100  | ایک سوال اور اس کا جواب:                                 |
| 1101  | الله عَزَّوَ جَلَّ جَمِيل ہے اور جمال کو پیند فرماتا ہے: |
| 1101: | عار فین کی محبت الہی کے لئے لفظ "عشق" کا استعمال ظلم     |
| 1102  | غیرُالله سے محبَّت نقص اور جہالت کی علامت ہے:            |
| 1104  | خود کو پہاڑ سے گرادیا:                                   |
| 1104  | ایک سوال اور اس کا جواب:                                 |
| 1105  | ساع کی ٹر'مت کے عُوارِ ض:                                |
| 1105  | اَجنبیه کی آوازاور ساغ کا حکم:                           |
| 1106  | ساع میں استعال ہونے والے آلات:                           |
| 1107  | ساع میں پڑھے جانے والے اشعار:                            |
| 1108  | حکایت:ایک پیپے کے دس کھیرے:                              |
| 1109  | وجد، ظاہری الفاظ و معانی کا مختاج نہیں:                  |
| 1110  | ساع سننے والا شہوت سے مغلوب ہو تو۔۔۔؟                    |
| 1110  | کیا ساع کی عادت بنالینا گناہ ہے؟                         |
| 1111  | بعض مباح کاموں کی کثرت جائز نہیں:                        |

| 1111 | ایک سوال اور اس کا جواب:                                    |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 1113 | پیشه ور گویتے کی گواہی درست نہیں:                           |
| 1113 | ساع کے متعلق علمائے حجاز کی رائے:                           |
| 1113 | سیِدُنا امام شافعی عَلَیْدِ الرَّحْهَه کے ایک قول کی تشریح: |
| 1115 | نیسری فصل: قائلین حرمتِ ساع کے دلائل اور ان کے جوابات       |
| 1115 | پېلی د کیل اور اس کا جواب:                                  |
| 1116 | گر اہ کرنے کی نیت سے تلاوتِ قر آن حرام ہے:                  |
| 1117 | دوسری دلیل اور اس کا جواب:                                  |
| 1117 | تیسری دلیل اور اس کا جواب:                                  |
| 1118 | چو تھی دلیل اور اس کا جواب:                                 |
| 1119 | یانچویں دلیل اور اس کا جواب:                                |
| 1119 | چیمٹی دلیل اور اس کا جوا <b>ب</b> :                         |
| 1120 | ساتویں دلیل اور اس کا جواب:                                 |
| 1121 | غنا زِنا کا مَنْتَر وییش خیمہ ہے:                           |
| 1122 | مُباحات کا ترک اَولٰی ہے:                                   |
| 1124 | زنا كامُحَيِّك سماع:                                        |
| 1124 | ساری دنیا ہی کہوہے:                                         |
| 1125 | ایک دن کی تعطیل نَشاط کاباعث ہے:                            |
|      | إب نمبر2: ساع کے متعلق روایات و آداب 1126                   |
| 1126 | پہلامقام: مسموع کو سمجھنا                                   |
| 1126 | پهلی حالت:<br>پهلی حالت:                                    |
| 1126 | دوسری حالت:                                                 |
| 1126 | تيسري حالت:                                                 |

| 1128 | حكايت : مجھے دَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّم كَا قُول ياد آگيا: |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1128 | / <b>:</b>                                                                  |
| 1132 | حکایت :ایک شعر اور دو مفهوم :                                               |
| 1133 | حکایت: پیاسا پانی میں کھڑا ہے لیکن سیر اب نہیں ہو تا:                       |
| 1136 | چو تھی حالت:                                                                |
| 1137 | حکایت:بے خودی کی کیفیت:                                                     |
|      | وسرامقام: وجد كرنا                                                          |
| 1140 | وجد کے متعلق صوفیاکے اقوال:                                                 |
| 1141 | وجد کے متعلق دانشوروں کے اقوال:                                             |
| 1143 | وجد کی وضاحت:                                                               |
| 1143 | اسباب كَشْف                                                                 |
| 1144 | حكايت: سيِدُنا محمد بن مسروق رَحْبَةُ اللهِ عَلَيْه كي توبه:                |
| 1145 | حکایت : کھانا نہ کھایا:                                                     |
| 1146 | حكايت : فراست مومن:                                                         |
| 1146 | حكايت: سيِّدُ ناابرا بهم خَوَّاص رَحْمَةُ اللهِ عَكَيْه كَى فراست:          |
| 1148 | حكايت: سيِّدُ ناذوالنون مصرى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كا وجد:                 |
| 1152 | احوال شريفه كا إكتساب:                                                      |
| 1153 | ایک سوال اور اس کا جواب:                                                    |
| 1155 | حضور صَلَّى اللهُ عَكَيْدِ وَسَلَّم كَى كَربيه وزارى:                       |
| 1156 | تلاوت قرآن کے دوران بزر گان دین رَحِبَهُمُ الله کی کیفیت:                   |
| 1161 | حکمت بھری بات کا اثر:                                                       |
| 1161 | ایک سوال اور اس کا جواب:                                                    |
| 1161 | پېلې وچه:                                                                   |

| دوسری وجه:                                                    |      |
|---------------------------------------------------------------|------|
| تيسرى وجه:                                                    | ,    |
| چو تھی وجہ:                                                   |      |
| يانچوين وجه:                                                  |      |
| چيمڻي وجه:                                                    |      |
| ساتویں وجہ:                                                   |      |
| حکایت: دو شعرول نے مجھ پر قیامت برپا کردی:                    |      |
| ا مقام: آداب ساع اورآثار وجد                                  | تيسر |
| ساع کے پانچ آواب:                                             |      |
| سيِّدُنا جنيد بغدادى رَحْبَةُ اللهِ عَلَيْه كَا خواب:         |      |
| حكايت: ايك نوجوان كالمحقيقي وجد:                              |      |
| سيِّدُنا موسىٰعَكَيْدِ السَّلَام كَى وعظ ونصيحت:              |      |
| 30 سال غیبت کرنے سے بھی براعمل:                               |      |
| وجد میں ضبط کرنا کمال ہے:                                     |      |
| ایک سوال اور اس کاجواب:                                       |      |
| صوفیائے کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام کے ترک ساع کی وجوہات: |      |
| خوشی کے موقع پر رقص کرنا:                                     |      |
| رَ قَصْ كَا حَكُم:                                            |      |
| ساع میں کیڑے بچاڑنا:                                          |      |
| خِرقه کی تقسیم:                                               |      |
| ایک سوال اور اس کا جواب:                                      |      |
| ایک سوال اور اس کاجواب:                                       |      |
| خلاصهُ بحث:                                                   |      |

| 1185 | حَسَد کی تعریفِ                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1186 | أُمْرِيالْمَعْرُوْفَ وَنَهِي عَنِ الْمُنْكَرِ ( ) كا بيان                           |
| 1187 | جنت میں لے جانے والے اعمال                                                          |
| 1188 | باب نمبر 1: أَمُربِ الْمَعْرُوف وَنَهى عَنِ الْمُنْكَى كاوجوب، اس كى                |
| 1188 | فضیلت اور اسے ترک کرنے کی                                                           |
| 1188 | مذمت کا بیان                                                                        |
| 1188 | أَمْرِيالْمَعُرُوف ونَهى عَنِ المُنكَى كَ متعلق 13 فرامين بارى تعالى:               |
| 1192 | اَمُربِالْمَعُرُوف ونَهى عَنِ الْمُنكَى كِ متعلق 21 فرامين مصطفى:                   |
| 1203 | <b>اُمُرِیالْمَعُرُوف وَنَعِی عَنِ الْمُثَلَّ</b> کُم کے متعلق 11 قوال بزرگان دِین: |
| 1206 | باب نمبر2: اِنْتِساب کے اَرکان و شر ائط کا بیان                                     |
| 1206 | پہلا رکن: مختَسِب                                                                   |
| 1206 | شر ائط مُحْتَسِب كى تفصيل:                                                          |
| 1210 | ایک سوال اور اس کا جواب:                                                            |
| 1213 | خلاصه کلام:                                                                         |
| 1214 | ایک سوال اور اس کا جواب:                                                            |
| 1215 | چو تھی شرط:                                                                         |
| 1216 | ایک سوال اور اس کا جواب:                                                            |
| 1218 | حکایت :عید کی نماز سے پہلے خطبہ:                                                    |
| 1218 |                                                                                     |
| 1220 | حکایت:سار نگی توڑدی :                                                               |
| 1222 | حكايت: سيِّدُ ناسفيان تُورى رَ <b>حْبَةُ اللهِ عَكَيْه اوراَ مُربِ الْبَعْرُوف:</b> |
| 1223 | حكايت نامونُ الرَّشِيُداور أَمْرِبِالْبَعْرُوْف:                                    |
| 1224 | سوال جواب :                                                                         |

| 1227 | پانچوین شرط:                                                      |
|------|-------------------------------------------------------------------|
|      | ایک سوال اور اس کا جواب:                                          |
| 1229 | اپنے ہاتھوں ہلاکت میں پڑنے سے مراد:                               |
| 1232 | چند سوالات اور ان کے جوابات:                                      |
| 1236 | پہلی قشم :"متوقع چیز کے حاصل نہ ہونے کا اندیشہ":                  |
| 1238 | مُدارات اور مُداهِنت میں فرق:                                     |
| 1239 | دو سری قشم:"موجود چیز کا ختم هوجانا":                             |
| 1242 | سوال جواب:                                                        |
| 1243 | گناه کی تین حالتیں:                                               |
| 1244 | دوسرا رکن: اس بات کے متعلق جس پر احتساب کیا جائے                  |
| 1244 | (1)اس فعل كالمُنكَر هونا:                                         |
| 1245 | (2)مُتكُر في الحال موجود هو:                                      |
| 1246 | (3) نیکی کی دعوت دینے والے پر بغیر <b>تکجنٹ</b> س مُنکَر ظاہر ہو: |
| 1247 | ایک سوال اور اس کاجواب:                                           |
| 1248 | (4) مُنكَر كا مُنكَر ہونا بغیر اجتہاد کے معلوم ہو:                |
| 1249 | تقلیدِ شخصی لاز می ہے:                                            |
| 1249 | امام کی مخالفت منع ہے:                                            |
| 1250 | حاصل كلام:                                                        |
| 1251 | مختلف مذاهب کی تقلید معتبر نهیں:                                  |
| 1251 | •                                                                 |
| 1254 | نیسرا رکن: اس کا تعلق مُحُنَّسَب عَلَیْہ سے ہے                    |
| 1254 | ایک سوال اوراس کاجواب:                                            |
| 1256 | ایک سوال اور اس کا جواب:                                          |

| 1257 | خلاصه کلام:                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| 1258 | لُقطہ کے متعلق اہم معلومات:                                         |
| 1259 | بو تھا رکن: اِخْتِساب کے درجات وآداب                                |
| 1260 | پېلا درجه:"برانی معلوم کرنا":                                       |
| 1260 | دوسرا درجه:"برائی پر آگاه کرنا":                                    |
| 1261 | نرمی سے نیکی کی دعوت دینے کی مثال:                                  |
| 1262 | تیسرا درجہ:"برائی سے منع اور وعظ ونصیحت کرنا":                      |
| 1263 | نفس کو لذت حاصل ہونے کی دو وجوہات:                                  |
| 1264 | چوتھا درجہ:"برا بھلا کہنا اور سرزنش کرنا":                          |
| 1265 | پانچوال درجہ: "برائی کو ہاتھ سے تبدیل کر دینا":                     |
| 1267 | سوال جواب:                                                          |
| 1269 | چھٹا درجہ:"دھمکانا اور ڈرانا":                                      |
| 1269 | خُلفِ وعيد ' :                                                      |
|      | ساتوان درجه:" مارنا":                                               |
| 1271 | آ تهوال درجه:"مدد گار کا سهارا لینا اور ہتھیار بلند کرنا":          |
| 1272 | مختسب کے آواب                                                       |
| 1272 | (1)علم:                                                             |
| 1272 | (2)پر ہیز گاری:                                                     |
| 1273 | (3)حسن أخلاق:                                                       |
| 1275 | حکایت:قصاب کی اصلاح:                                                |
| 1275 | جو تورات میں لکھا ہے وہ سچ ہے:                                      |
| 1276 | حضور صَلَّى اللهُ عَكَيْمِهِ وَسَلَّم نے دل كو گناہوں سے پاک كرديا: |
| 1277 | تنهائی میں سمجھانا:                                                 |

| 1277 | حکایت :نرمی سے پیش آنے کا فائدہ :                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1278 | حکایت:نرمی سے تنہائی میں سمجھانے کی برکت:                                               |
| 1279 | حکایت :ولی کا رعب ودبدبه:                                                               |
| 1280 | باب نمبر 3: مروّجه برائيول كا بيان                                                      |
| 1280 | پہلی فصل: مساجد میں پائی جانے والی برائیاں                                              |
| 1289 | ایک سوال اور اس کا جواب:                                                                |
| 1290 | دوسری فصل: بازاروں میں پائی جانے والی برائیاں                                           |
| 1292 | تیسری فصل: راستوں میں پائی جانے والی برائیاں                                            |
| 1294 | چو تھی فصل: حماموں میں پائی جانے والی برائیاں                                           |
| 1295 | •                                                                                       |
| 1299 | ضائع کرنے کی تعریف:                                                                     |
| 1299 | اسراف کی تعریف:                                                                         |
| 1301 | چھٹی فصل: عام برائیاں                                                                   |
| 1303 | باب نمبر 4: أَمَر ااور سلاطين كو أَ <b>مَربِالْمَعُرُوْف ونَهي عَنِ الْمُنْكَى</b> كرنا |
| 1304 |                                                                                         |
| 1304 | افضل جہاد:                                                                              |
| 1304 | شانِ فاروقِ اعظم:                                                                       |
| 1305 | اُمَر او سلاطین کو وعظ و نصیحت کرنے سے متعلق 18حکایات                                   |
| 1305 | سر كارصَكَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّم كَا قريش كى ايذا پر صبر فرمانا:                    |
| 1307 | عُقْبَه بن اني مُعيْط کی گستاخی:                                                        |
| 1307 | سَيِّدُنا امير معاويه رَضِيَ اللهُ عَنْه كاحلم:                                         |
|      | سيِّدُناصديقِ اكبر رَخِق اللهُ عَنْه كاايك دن اور ايك رات:                              |
| 1311 | سيّدُناعطاء بن اني رَباح رَحْمَةُ الله عَكَيْه كي عبد الملك كو نصيحت:                   |

| 1312 | سَيِّدُنا عطاء بن اني رباح دَ <b>حْمَتُهُ اللهِ عَكَيْمه ك</b> ي وليد كو تصيحت:                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1313 | سيِّدُ ناابن شُهَيْلَهَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كَى عبد الملك كو نصيحت:                              |
| 1314 | سَيِّدُنا حَسن بَصر ى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كَى حَجَّاج بن يوسف كو نصيحت:                          |
| 1315 | سَيِدُنا حَسن بصرى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كَى حَقّ عُوكَى:                                          |
| 1316 | سَيِّدُنا حُطَيْط زَيَّات رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كَى جَر أَ ت وحق كُونَى:                           |
| 1317 | سيِّدُنا حسن بصرى دَ <b>حْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ</b> كَى ابن هُبَيْرُه كو نصيحت:                       |
| 1320 | سيِّدُنا محمد بن واسع <b>رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه</b> اور ابن الى بُردَه:                             |
| 1320 | سَيِدُنا ابن ابى ذُويْب رَحْمَةُ اللهِ عَكَيْه كى حَق گُوكَى:                                       |
| 1322 | سيِّدُناامام اوزاعی رَحْهَةُ اللهِ عَلَيْه کی خلیفه منصور کو نصیحت:                                 |
| 1331 | سیِدُنا خصر عَکییهِ السَّلام کی خلیفه منصور کو نصیحت:                                               |
| 1337 | دعائے خطز:                                                                                          |
| 1338 | سيِّدُناسُفيان تُورى <b>رَحْبَةُ اللهِ عَلَيْه</b> كَى ہارونُ الرشير كو نصيحت:                      |
| 1344 | سَيِدُنا بهلول <b>رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْه</b> كى ہارونُ الرشير كو نصيحت:                             |
| 1345 | مامون کے سامنے ایک نوجوان کی حق گوئی:                                                               |
| 1347 | سيِّدُناابُوالْحُسيْن نورى رَحْمَةُ اللهِ عَكَيْه اور مُعْتَضِه بِالله:                             |
| 1350 | مَدَ فَى إنقِلاب                                                                                    |
|      | آدابِ مَعِیْشت اور اَخلاق نَبُوَّت کا بیان                                                          |
|      | باطن کا ظاہر پر اثر پڑتا ہے:                                                                        |
| 1351 | يه باب لکھنے کی وجہ:                                                                                |
| 1352 | ·                                                                                                   |
| 1353 | باب نمبر 1: الله عَزَّوَ جَالَ كا حضور نبي كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَكَيْدِ وَالِهِ وَسَلَّم كُو |
| 1353 | **                                                                                                  |
| 1354 | حضور صَلَّى اللهُ عَكَيْمِهِ وَسَلَّم كَا خُلُق قر آن ہے:                                           |

| 1354         | تعلیم آداب پر مشتل 10 فرامین باری تعالی:                                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1357         | / / h                                                                                |
| 1358         | اسلام کو اچھے اخلاق نے ڈھانپ ر کھا ہے:                                               |
| 1358         | بعض البجھے اعمال:                                                                    |
| 1359         | سَيِّدُنا معاذ <b>رَضِى اللهُ عَنْه</b> كوعمه ه اخلاق كى نصيحت:                      |
| حسنه کا بیان | باب نمبر2: حضور صَكَى اللهُ تَعَالَى عَكَيْدِ وَالِيهِ وَسَلَّم كَ جامع اخلاق        |
| 1360         | يبكر جودوسخا صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى سَخَاوت:           |
| 1361         | شهنشاهِ نبوت صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّم كَى عاجزى:                               |
| 1362         | حیاہے نظریں جھکی رہیں گی:                                                            |
| 1362         | میں مشرک سے مدد نہیں لیتا:                                                           |
| 1363         | خون بہا اپنے پاس سے ادا فرمایا:                                                      |
| 1364         | اس شكم كى قناعت په لا كھول سلام :                                                    |
| 1364         | کھانے کا احسن انداز:                                                                 |
| 1365         | میل جول کے آداب:                                                                     |
| 1366         | جو موجود ہو اس پر قناعت شیجئے!                                                       |
| 1367         | خوش مزاجی اور بعض دیگر آداب:                                                         |
| 1368         | حاصل كلام:                                                                           |
| آداب کا بیان | باب نمبر 3: حضورصَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ مُمُومِي أَخْلَاق و |
| 1370         | د شمن پر تبھی لعنت نہ کی:                                                            |
| 1370         | کسی کے خلاف دعا نہ کرتے:                                                             |
| 1370         | دوچیزوں میں سے آسان کو اختیار فرماتے:<br>۔                                           |
| 1371         |                                                                                      |
| 1371         | تورات و انجیل میں مذ کور صفات مصطفے:                                                 |

| 1372  | حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَكَيْمِهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَالنَّدَازِ مَلَّا قَاتَ:                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1373  | ییارے آ قا صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسُلَّمَ كَ بَيْضَ كَا انداز:                  |
| 1373  | آنے والے کی عزت افزائی:                                                                             |
| 1374: | قرآن كريم ميں آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُنُسِ سُلوك كا بيان               |
| 1375  | کنیت سے پکارنے کی اُہمیت:                                                                           |
| 1375  | مجلس کے آداب نبوی:                                                                                  |
| 1376  | باب نمبر 4: حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى گفتگو                          |
| 1376  | اور مسكرامهث كابيان                                                                                 |
| 1376  | نگھری نکھری پیاری پیاری مصطفےصَلَّیاللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کی گفتگو:                                |
| 1377  | حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوجِوا مِعُ الْكِيمِ عَطَا فَرَمَاتَ كَنَهُ: |
| 1378  | اس تَبَسُّم کی عادت پہ لا کھول سلام:                                                                |
| 1379  | د لچیپ بات پر مسکراهه ف:                                                                            |
| 1379  | بے مثال تَبَسُّم اور لاجواب سنجید گی:                                                               |
| 1380  | مشکل میں دعا:                                                                                       |
| 1381  | باب نمبر5: حضور صَكَّى اللهُ عَكَيْدِ وَالِهِ وَسَلَّم كَ كَهَانا تناوُل فرمانے كابيان              |
| 1381  | کھانے کی سنتیں اور آداب :                                                                           |
| 1381  | کھاتے وقت بیٹھنے کی سنت:                                                                            |
| 1382  | دورِ رسالت کا فالودہ:                                                                               |
| 1383  | ييارك آقا صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَكَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَى مُخْلَفَ غَذَائِي:                 |
| 1384  | بکری پر شفقت و رحمت:                                                                                |
| 1384  | کھانوں کا سر دار:                                                                                   |
| 1385  | کدوشریف کے فضائل:                                                                                   |
| 1385  | گوشت اور سنت نبوی:                                                                                  |

| 1386 | گوشت کھانے کا احسن انداز:                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1386 | عجوه تحجور اور پیندیده ترکاریان:                                                  |
| 1387 | ناپیندیده اورنه کھائے جانے والے اعضاء:                                            |
| 1388 | کھانے کو عیب نہ لگاتے:                                                            |
| 1388 | کھانے کابرتن اور انگلیاں چاٹنا سنت ہے:                                            |
| 1389 | کھانے کے بعد کی دعا:                                                              |
| 1389 | یانی کے متعلق سنتیں اورآداب:                                                      |
| 1390 | عاجزی والے کو بلندی ملتی ہے:                                                      |
| 1390 | کنواری لڑکی سے زیادہ حیا والے:                                                    |
| 1391 | باب نمبر6: لِباس کی سُنَّوں اور آداب کا بیان                                      |
| 1391 | سَبْز اور سَفید لباس کا اِستِعال:                                                 |
| 1391 | روئی سے بھری ہوئی قبا:                                                            |
| 1392 | تمام کپڑے شخنوں سے اوپر ہونا چاہئیں:                                              |
| 1393 | جمعہ کے لئے جداگانہ لباس:                                                         |
| 1393 | حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَكَيْمِهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سے بڑھ كر حسين كوئى نہيں: |
| 1394 | حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَكَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَ زير استعال بعض چيزين     |
| 1394 | انگوتھی مبارک:                                                                    |
| 1394 | عمامه شريف:                                                                       |
| 1395 | ایک عمامے کا نام سَحاب تھا:                                                       |
| 1395 | لباس پہننے کاسنت طریقہ:                                                           |
| 1396 | بستر مبارک:                                                                       |
| 1396 | جانوروں اور چیزوں کے نام ر کھنا:                                                  |
| 1398 | وضوکے بیچ ہوئے یانی سے حصول برکت:                                                 |

| 1398  | باب تمبر7: حضور <b>سَیگیاللهُ عَکیْیهِ وَاللهِ وَسَلَّم</b> کے فوو در گزر کابیان              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1398  | سب سے زیادہ تحمُّل مِزاج:                                                                     |
| 1399  | اعتراض کرنے والے کو معاف کر دیا:                                                              |
| 1399  | جان کے دشمن پراحسان:                                                                          |
| 1400  | قتل کی کوشش کرنے والی سے در گزر:                                                              |
| 1401  | جادو کروانے والے یہودی سے در گزر:                                                             |
| 1401  | بدری صحافی سے در گزر:                                                                         |
| 1402  | أَذِيتَ پر صُبُر:                                                                             |
| 1403  | باب نمبر8: حضور صَكَّى اللهُ عَكَيْهِ وَاللهِ وَسَكَّم كانالسِنديده باتول سے                  |
| 1403  | چیثم پوشی کرنے کا بیان                                                                        |
| 1403  | ناپیندیده چیز پر چیثم پوشی فرمائی:                                                            |
| 1403  | ایک دیهاتی پر نرمی کا واقعہ:                                                                  |
| 1404  | تربیت کا بہترین انداز:                                                                        |
| 1405  | باب نمبر 9: خضور <b>صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَ البِهِ وَسَلَّم</b> كَى جودو سخاوت كابيان        |
| 1405  | شانِ مصطفّے بزبانِ مرتفلی:                                                                    |
| 1406  | کثیر بگریاں عطا فرمادیں:                                                                      |
| 1406  | «نهیں"سنتا ہی نہیں ما نگنے والا تیرا:                                                         |
| 1407  | قرض لے کر عطا فرمایا:                                                                         |
| 1407  | کثیر اونٹ بھی ہوتے تو تقسیم فرما دیتا:                                                        |
| 1408  | باب نمبر10: حضور <b>صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَكَيْهِ وَ الِهِ وَسَلَّمَ</b> كَى شَجَاعت كا بيان |
| 1408  | صحابه حضور <b>صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ</b> كَى بِناه مِين:            |
| 1408: | بہادری کا معیار حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَكَيْمِهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى قربت ميں لڑنا     |
| 1409  | لڑائی میں سب سے پہلا وار:                                                                     |

| 1409 | باب تمبر 11: حضور صَلَّى اللهُ تُعَالَى عَكَيْمِهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى تُواضَعَ اور عاجزى كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1410 | تواضع کی مختلف صور تیں:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1410 | بے مثال عاجزی وانکساری:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1411 | ا جنبی پہچان نہ پاتا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1411 | عاجزی کا نرالا انداز:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1412 | جواب میں ''لبیک'' فرماتے:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1412 | صحابهُ كرام عَكَيْهِمُ الرِّضُوان كي دلجوني :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1412 | باب نمبر12: حضور صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَ حليه شريف كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1412 | رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَا قد مبارك:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1413 | رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا رَنَّكَ مَبِارَك:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1414 | رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ بِالْ مَبَارِكِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1414 | رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَا رُخِ رُوش:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1415 | رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى بِيثانَى مبارك:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1415 | سر مگیں آئکھیں اور مقدس دانت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1416 | ہونٹ شریف اور رخسار اقدس:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1416 | نى مرم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى كُرون مبارك:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1417 | حضور اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاسِينه مبارك:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1417 | رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَالِيمِ وَسَلَّمَ كَالِمِ وَسَلَّمَ كَالِم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَاللَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَاللَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَاللَّمْ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلْ |
| 1417 | حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَكَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى يَبيُّهُ مبارك اور مهر نبوت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1417 | حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَكَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَ مبارك باتقول كى صفات:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1419 | باب نمبر 13: حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَكَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَ جامع مَعْ زات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | اورآپ صَكَّى اللهُ تَعَالَى عَكَيْمِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ سَيْحِ مُونَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1419 | کی نشانیوں کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 1419 | حضور صَكَّى اللهُ تَعَالَى عَكَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ سَيَا ہُونَ پر عَقَلَى دليل: |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1421 | اشارے سے چاند چیر دیا:                                                                |
| 1421 | تھوڑا کھانا کئی افراد کوکافی ہوجاتا:                                                  |
| 1422 | انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونا:                                                    |
| 1423 | خالی کنویں کا پانی سے بھر جانا:                                                       |
| 1423 | تھوڑی تھجوریں 400افراد کو کافی ہو گئیں:                                               |
| 1423 | کفار اندھے ہوگئے:                                                                     |
| 1424 | كهانت بإطل هو گئي:                                                                    |
| 1424 | تھجور کے تنے کا عشق رسول:                                                             |
| 1424 | تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہوکے رہی:                                                  |
| 1425 | حضور صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَالِيهِ وَسَلَّم كَ عَلَم غَيبِ كَا بِيان                 |
| 1425 | مستقبل کی خبرین:                                                                      |
| 1425 | سونے کے کنگن:                                                                         |
| 1426 | اسود عَنْسِی کذاب کے قتل کی خبر:                                                      |
| 1426 | کفار قریش کے سروں پر خاک:                                                             |
| 1427 | اونٹ کا شکایت کرنا:                                                                   |
| 1427 | ایک شخص مرتد ہو کر مرے گا:                                                            |
| 1427 | ایک کی موت آگ میں ہو گی:                                                              |
| 1427 | درخت حاضر ہو گئے:                                                                     |
| 1428 | قد و قامت کا معجزه:                                                                   |
| 1428 | مباہلہ کروگے تو ہلاک ہوجاؤ گے:                                                        |
| 1428 | مٹ گئے آپ مٹانے والے:                                                                 |
| 1429 | انی بن خَلَف میرے ہاتھوں مرے گا:                                                      |

| 1429 | بکری کے بازو نے کلام کیا:            |
|------|--------------------------------------|
| 1429 | سر داران کفار کی قتل گاہوں کی خبر:   |
| 1429 | میری امت سمندر میں جہاد کرے گی:      |
| 1430 | مشرق تا مغرب حکومت:                  |
| 1430 | خاندان میں سے پہلے کون وفات پائے گا؟ |
| 1431 | خالی تھنوں سے دودھ:                  |
| 1431 | آنکھ دُرست کر دی:                    |
| 1431 | آشوبِ چیثم سے شفا:                   |
| 1431 | کھانے کی نشیجے سننا:                 |
| 1432 | زخمی ٹانگ ٹھیک کردی:                 |
| 1432 |                                      |
| 1432 | وه زبال جس کو سب "کُن" کی گنجی کہیں: |
| 1433 | خلاصه کلام:                          |
| 1433 | فصحائے عرب کو چیانج:                 |
| 1435 | دعائيه كلمات:                        |
| 1435 | حديثِ قدسي                           |
| 1436 | فهرست حکایات                         |
| 1436 | حلال وحرام سے متعلق اسلافِ کرام      |
| 1438 | متر و که عربی عبارات                 |
| 1438 | آسانوں میں شہرت رکھنے والے بندے      |
| 1439 | تفصیلی فهرست                         |
| 1445 | باب نمبر1:                           |
| 1445 | باب نمبر2:                           |

| 1449                     | حلال وحرام سے متعلق اسلافِ کرام                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1452                     | باب نمبر3:                                                                                    |
| 1456                     | اُلفت وبھائی چارے اور صحبت و                                                                  |
| 1457                     | نافرمانوں کی اقسام اور ا ن سے                                                                 |
| 1470                     | بېلا ر کن: مُحْتَسِب                                                                          |
| 1476                     | خذ و مراجع                                                                                    |
| 1480                     | لحِلس المدينة العلميه كى طرف سے پیش كردہ243 كُتُب ورسائل                                      |
| پاک نه پڙھنے پر وعيد1485 | بارے مصطفٰے صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كا نام نامى اسم گرامى س كر دُرُودِ |
| •                        | نين فرامين مصطفي:                                                                             |

# لو گوں سے میل جول اور معاملات کے احکام اور ان کی خوبیوں کا بیان

# إحياء العلوم مترجم (طد:2)

مُصَنِّف

حُجَّةُ الْإِسْلَام حضرت سيِّدُنا إمام محد بن محد غز الى شافعى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْكَانِي (اَنْهُ وَقُلْ ٥٠٥هـ)

يش ش:مجلس الْهَدِينَةُ الْعِلْبِيَه

(شعبه تراجم كتب)

ناشر

مكتبةالمدينهبابالمدينه كراجي

# الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ الله وَعَلَى اللِكَ وَأَصْحَابِكَ يَاحَبِيْبَ الله

نام كتاب : إحْيَاءُ الْعُلُوم مترجَم (جلد: 2)

مُؤلِّف : حُجَّةُ الْإِسْلَام حضرت سيَّدُ نالِ الم محمد بن محمد غز الى شافعى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْكَافِي (المُتَوَالْ ٥٠٥هـ)

مُتَدَجِدِيْن : مَدَنى عُلَا (شعبه تراجم كتب)

يهلى بار : رمضان البيارك ١٣٣٨ هـ بمطابق جولائي 2013ء

تعداد : 5000(ياخي بزار)

#### تصديقنامه

حواليه نمبر:١٨٦

تاريخ: ١٢شعبان المعظم ١٣٣٨ ه

ٱلْحَمْدُ بِاللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى البِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْن

تصدیق کی جاتی ہے کہ کتاب" اِخیکاءُ الْعُلُوم" (مُترجَم جلد: 2 مطبوعہ ملتبۃ المدینہ) پر مجلس تفتیش کُتُب ورَسائل کی جانِب سے نظر ثانی کی کوشش کی گئی ہے۔ مجلس نے اسے عقائد، گفریہ عِبارات، اَخلاقیات، فقہی مسائل اور عَر بی عبارات وغیرہ کے حوالے سے مقدور مجسر مُلاحَظَہ کرلیاہے، البتہ کمپوزنگ یا کِتابت کی غَلَطیوں کا ذِمَّہ مجلس پر نہیں۔

مجلس تفتیش گشب ورسائل (دعوتِ اسلامی) 22-06-2013



:WWW.dawateislami.net, E.mail ilmia@dawateislami.net

مدنى التجاء: كسى اوركويه كتاب چهاپنے كى اجازت نہيں۔

# **بادداشت** دورانِ مطالعه ضرور تأانڈرلائن سیجئے،اشارات لکھ کرصفحہ نمبر نوٹے فرمالیجئے۔اِنْ شَاءَالله عَذَّوَ جَلَّ علم میں ترقی ہوگی۔

| 1 |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

|           | ىفبرست                                          | غمنى     | )                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ نمبر | مضائين                                          | منح نمبر | مضائين                                                                    |
| 126       | پہلی نصل: فکاح کے ارکان وشر اکط                 | 05       | اس کتاب کوپڑھنے کی نتییں                                                  |
| 129       | دوسری فسل: ک <b>ن عور تول سے نکاح حرام ہے</b>   | 06       | الْمَدِينَةُ الْعِلْمِيمَ كالتعارف (ازامير المسنت <sub>فَاهَظِ</sub> لُه) |
| 134       | تیری نسل:عمده خصائل کی حامل منکوحه              | 07       | پہلے اسے پڑھ لیجئے!                                                       |
| 152       | بب نبر 3: مر دوعورت پرلازم اُمُور کابیان        | 09       | آدابطعام كابيان                                                           |
| 152       | پلی نصل آ داب معاشر ت اور شوہر پریمیوی کے حقوق  | 10       | بابنبرا: تنہا کھانے کے آواب                                               |
| 189       | عزلكابيان                                       | 25       | بابنبر2: مل کر کھانے کے آداب                                              |
| 210       | تین طلاقیں انتھی دینے کا نقصان                  | 29       | ببنبرة: ملاقات کے لئے آنے والے اسلامی                                     |
| 214       | دوسری فعل: بیوی پر شو ہر کے حقوق                |          | بھائیوں کو کھاناکھلانے کے آداب                                            |
| 225       | سوگ کابیان                                      | 29       | پلی نسل: کھانا پیش کرنے کی فضیات                                          |
| 227       | کسبومعاش کے آداب کابیان                         | 32       | «بری ض : <b>کسی کے ہاں جانے کے آداب</b>                                   |
| 228       | باب نبر 1: کسب کی فضیلت اور اس کی تر غیب کابیان | 35       | ترى <sup>نى</sup> : كھاناپىش كرنے كے آداب                                 |
| 240       | باب نبر2: خرید و فروخت، سود ، نیچ سلم ،اجاره ،  | 41       | بب نبر4 ضیافت و مہمان نوازی کے آداب                                       |
| 240       |                                                 | 43       | پہلی فسل: دعوت دینے کے آداب                                               |
|           | مضاربت، شرکت کے اعتبارسے کام کاح کرنے           | 45       | «بری اُس : <b>دعوت قبول کرنے کے آداب</b>                                  |
|           | کے علم اور کاسب کے مدار کی حیثیت رکھنے والے     | 52       | تیری نص: <b>دعوت میں شرکت کے آداب</b>                                     |
|           | ان تصرفات کی وُرُستی کے لئے شریعت کی مقرر       | 54       | چ <sup>تی ض</sup> : <b>کھانا حاضر کرنے کے آداب</b>                        |
|           | کر ده شر ائط کا بیان                            |          |                                                                           |
| 241       | پهلاعقد: خريد و فروخت                           | 62       | پنچیرنس: <b>واپسی کے آداب</b>                                             |
| 259       | د <i>در اعتد: سو</i> و                          | 66       | <i>﴾ئ ض</i> :متفرقطبىوشرعىآدابومنابى                                      |
| 264       | تیراعقد: تیج سلم اوراس کی 10 شر ائط             | 74       | آدابنكاح كابيان                                                           |
| 267       | چوتخاصقد: ا <b>جا</b> ره                        | 75       | بب نمبر ۱: نکاح کی رغبت اور اس سے روکنے کابیان                            |
| 271       | پانچ <i>ال عقد: مصارب</i> ت                     | 76       | پېلى فىل: ئكاح كى رغې <b>ت</b> د لا نا                                    |
| 275       | چيناعقد: بثير كټ                                | 84       | دوسری فصل: <b>نکاح نه</b> کرنا                                            |
| 278       | بب نمرد:معاملات میں عدل،اور ظلم سے اجتناب       | 85       | تیری ضل: نکاح کے فوائد                                                    |
| 307       | بب نبر4:معاملات میں احسان کرنے کابیان           | 117      | چو تھی فصل: <b>نکاح کی تین آفات</b>                                       |
| 321       | ب نبرہ: تاجر کا پنے دین اور آخرت کے معاملے      | 126      | ب نبر2: بوقت ِ نکاح خیال رکھے جانے والے                                   |
|           | میں ڈرنے کا بیان                                |          | آداب کابیان                                                               |

| حلالوحرام كابيان                                              | 341 | پہلی بحث:باد شاہ کی آ <b>مدن</b> ی کے ذرائع                   | 491 |
|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|-----|
| باب نمبر 1: حلال کی فضیلت، حرام کی مذمت،                      |     | دوسری بحث:مال لینے کی مقدار اور لینے والے کی                  |     |
| ان کی صفات و در جات کا بیان                                   | 343 | كيفيت كابيان                                                  | 508 |
| پہلی فصل:حلال کی فضیلت اور حرام کی مذمت                       | 343 | باب نمبر 6: ظالم باد شاہوں ہے میل جول کی حلت                  |     |
| حلال وحرام ہے متعلق اسلافِ کرام                               |     | وحرمت،ان کی مجالس میں حاضری اوران کی                          | 515 |
| كى إحتياطيس اور حِكايات وأقوال                                | 348 | تغظیم بجالانے کے احکام کا بیان                                |     |
| دوسری فصل: حلال کی اقسام اور مقامات                           | 354 | یہلی فصل: ظالم باد شاہوں سے میل جول                           | 515 |
| پہلی قشم اور اس کی تفصیل                                      | 355 | دوسری فصل:اسلاف کاباد شاہوں کے پاس جانے                       |     |
| دوسری فتهم اوراس کی تفصیل                                     | 358 | كا طريقه                                                      | 531 |
| تیسری فصل: حلال و حرام کے در جات                              | 361 | تیسری فصل:لاحق ہونے والے احوال کے مسائل                       | 539 |
| حرام ہے بچنے کے درجات                                         | 361 | سلفصالحين كابادشاہوں كے ساتھرويہ                              | 546 |
| چو تھی فصل: حرام سے بچنے کے چار در جات کی مثالیں              | 364 | باب نمبر7: مُثلَف ضروري مسائل كابيان                          | 553 |
| هُتَّقِیْن کی حِکایات                                         | 367 | صوفیاکے بارے میں چند مسائل                                    | 555 |
| باب نمبر2:شبہات کے مراتب، مقامات اور حلال و                   |     | متحفه اور رشوت ميس فرق كابيان                                 | 559 |
| حرام سے ان کے امتیاز کابیان                                   | 376 | اُلفت وبھائی چارے اور صحبت                                    |     |
| شبه کے چار مقامات                                             | 378 | ۔<br>ومعاشرتکے آداب کابیان                                    | 568 |
| شبه كاپيهلامقام                                               | 378 | باب نمبر 1: اُلفت و بھائی چارہ کی فضیلت ،اس کی                |     |
| شبه كادوسر امقام                                              | 389 | شر ائط و در جات اور فوائد کابیان                              | 569 |
| شبه كاتيسر امقام                                              | 414 | ئیبلی فصل: اُلفت و بھائی چارے کی فضیلت                        | 569 |
| شبه كاريو تقامقام                                             | 429 | دوسری فصل: آخُوَّت ومحبت کب رضائے الٰہی کے لئے                |     |
| باب نمبر 3:حلال وحرام کی تحقیق،سوال، غفلت                     |     | اور کب و نیاکے لئے ؟                                          | 582 |
| وغیر ہ اور ان کے مقامات کا بیان                               | 438 | تیسری فصل:رضائے الٰہی کے لئے کسی ہے بغض رکھنا                 | 600 |
| پهلامقام                                                      | 438 | نافرمانول کی اقسام اور ان سے معاملات کی کیفیات                | 609 |
| دوسر امقام                                                    | 448 | چوتھی فصل:صحبت اختیار کرنے کی شر اکط                          | 616 |
| باب نمبر 4:مالی حقوق سے خلاصی کابیان                          | 467 | باب نمبر2:صحبت وبھائی چارے کے حقوق                            | 626 |
| یاب نمبر 5:بادشاہوں کے وظا نُف وانعامات میں حلال وحرام کابیان | 491 | ایثار و بھائی حارے کے متعلق بزر گان دین کے 14 اَ قوال وواقعات | 629 |

|      | باب نمبر 2:سفر کی رخصتوں، سمت قبلیہ اوراو قات                      |     | باب نمبر 3:عام مسلمانوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں،      |
|------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|
| 935  | سے متعلق مسائل کابیان                                              | 699 | غلاموں کے حقوق اور معاشرت کے آداب                  |
| 937  | بہلی فصل:سفر کی رخصتوں کے علم کابیان                               | 702 | پہلی فصل:مسلمانوں کے حقوق                          |
| 956  | دوسری فصل:سفر کے سبب نئی چیزوں کااضافہ                             | 704 | حقوق کی تفصیل                                      |
| 971  | سماع اوروجد كي آداب كابيان                                         | 768 | دوسری فصل: پیروسیوں کے حقوق                        |
|      | باب نمبر 1:ساع کے بارے میں فقہائے کرام کے                          | 777 | تیسر ی فصل:ر شته داروں کے حقوق                     |
| 973  | أقوال اور قولِ راجح                                                | 780 | چو تھی فصل:والدین اور اولا د کے حقوق               |
| 973  | رہبلی فصل:ساع کے متعلق فقہاکی آراء                                 | 789 | یا نچویں فصل:غلاموں کے حقوق                        |
| 980  | دوسری فصل:سائ کے جائز ہونے پر دلائل                                | 797 | گوشەنشىنى كے آداب                                  |
|      | تیسری فصل: قائلین حرمتِ سائے کے دلائل اور                          |     | باب نمبر 1: مختلف مذاہب کے اقوال اوران کے          |
| 1023 | ان کے جوابات                                                       | 798 | دلائل كابيان                                       |
| 1034 | باب نمبر2:ساع کے متعلق روایات و آواب                               | 799 | پہلی فصل: گوشہ نشینی کی طرف ما کل حصرات کے اقوال   |
| 1034 | يبلامقام:مسموع كوستجصنا                                            |     | دوسری فصل: میل جول کی طرف ما کل حضرات              |
| 1047 | دوسر امقام:وجد كرنا                                                | 803 | کے دلا کل اوران کے ضعف کا بیان                     |
| 1080 | تيسر امقام: آداب سائ اورآ ثارِ وجد                                 |     | تيسرى فصل: گوشه نشينی کی فضيلت کی طرف ميلان        |
|      | اَمْرِيالْهَعُرُوْفوَنَهي عَن الْهُنكَر                            | 810 | ر کھنے والوں کے دلا کل                             |
| 1094 | كابيان                                                             |     | باب نمبر2: گوشہ نشین کے فوائد و خامیوں کی روشنی    |
|      | باب نمبر 1: أَهْرِيالْهَعُرُوف وَنَهِي عَنِ الْهُنْكَرِ كَاوْجُوب، | 816 | میں حق سے پر دوا ٹھانے کا بیان                     |
| 1096 | اس کی فضیلت اور اسے ترک کرنے کی مذمت کابیان                        | 816 | پہلی فصل: گوشہ نشینی کے دینی ودنیوی فوائد          |
| 1114 | باب نمبر 2: اِنْتِساب کے اَر کان وشر الطاکابیان                    | 855 | دوسری فصل: گوشه نشینی کی آفات                      |
| 1114 | پېلاركن:مُحْتَسِب                                                  | 881 | تیسری فصل: گوشه نشینی کی نیتیں اور آداب            |
| 1152 | دوسرار کن:اس بات کے متعلق جس پراحتساب کیاجائے                      | 885 | آدابسفركابيان                                      |
| 1162 | تیسر ارکن:اس کا تعلق مُختَسَب عَکیْه ہے ہے                         |     | باب نمبر 1:سفر شروع کرنے سے لے کرواپھی تک          |
| 1167 | چوتھار کن: اِختِساب کے در جات و آداب                               | 888 | کے آداب، سفر کی نیت اور اس کے فوائد کا بیان        |
| 1180 | مُحْتَسِبكے آداب                                                   | 888 | يهلى فصل: سفركى فضيلت وفوائد اورنيت كابيان         |
| 1188 | باب نمبر 3:مر وّجه برائيول كابيان                                  | 912 | دوسری فصل:سفر پرروا گی ہے لے کرواپسی تک کے 11 آداب |
| 1188 | ىيل فصل:مساجد ميں پائی جانے والی برائیاں                           |     |                                                    |

| 1299       | باب نمبر 6:لباس کی سنتوں اور آداب کا بیان                           | 1198 | دوسری فصل:بازاروں میں پائی جانے والی برائیاں                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1302       | حضورمَا لَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كے زير استعمال بعض چيزيں        | 1200 | تیسری فصل:راستوں میں پائی جانے والی برائیاں                                            |
| 1306       | باب نمبر7: حضور عَلَيْدِ السَّلَا مرك عفوو در گزر كابيان            | 1202 | چو تھی فصل:حماموں میں پائی جانے والی برائیاں                                           |
|            | باب نمبر8: حضورصَ لَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كانال بنديده باتول    | 1203 | پانچویں فصل:ضیافت سے متعلقہ برائیاں                                                    |
| 1311       | ے چیٹم پو ٹی کرنے کا بیان                                           | 1209 | چھٹی فصل:عام برائیاں                                                                   |
| 1313       | باب نمبر 9: حضور عَكَيْدِ السَّلَام كي جو دوسخاوت كابيان            |      | باب نمبر4: أمّر ااور سلاطين كوأمْرِ بِالْيَعْرُوْف وَنَهى                              |
| 1316       | باب نمبر 10: حضور صَدَّى اللهُ عُلَيْهِ وَسَدَّم كَي شَجَاعت كابيان | 1211 | عَنِ الْهُثْكَرَ كُرِنا                                                                |
| 1317       | باب نمبر 11: حضور عَكَيْهِ السَّلَامِ كَي تُواضع اور عاجزى كابيان   |      | أمَراوسلاطين كووعظونصيحت                                                               |
| 1320       | باب نمبر12: حضور عَكَيْدِ السَّلَام كے حليہ شريف كابيان             | 1213 | کرنےسےمتعلق18حکایات                                                                    |
|            | باب نمبر 13: حضورصَ لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَ جامع مَعْزات    | 1259 | آدابِمَعِيُشتاوراَخلاقنَبُقَتكابيان                                                    |
| 1327       | اور آپ کے سیچ ہونے کی نشانیوں کا بیان                               |      | باب نمبر 1:الله عَزَّوْ جَالَ كَا حَصُور نَيْ كَرِيم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم    |
| 1333       | حضورصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كے علم غیب كابیان                | 1261 | کوبذریعیہ قر آنِ کریم ادب سکھانے کابیان                                                |
| 1344       | فهرست حكايات                                                        | 1268 | باب نمبر2: حضور عكنيه السَّلَام ك جامع اخلاق حسنه كابيان                               |
| 1346       | متر و که عربی عبارات                                                |      | باب نمبر 3: حضورصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَ مُحُومُ أَخلاقَ وآوابِ كابيان        |
| 1347       | تفصيلي فهرت                                                         | 1277 |                                                                                        |
| 1384       | مأخذوم اجح                                                          |      | باب نمبر 4: حضورصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَل َّلْفَتْلُواور مُسَكَّراهِتْ كابيان |
| 1388       | ٱلْمَدِيْنَةُ ٱلْعِلْمِيَه كَى كَتِ كَاتِعار ف                      | 1284 |                                                                                        |
| <b>☆</b> ☆ | <b>☆</b> ☆☆                                                         | 1289 | باب نمبر 5: حضور عَكَيْدِ السَّلَام كَ كَعَاناتناؤُل فرمانے كابيان                     |



وعوتِ اسلامی کے سُنَقُ ل کی تربیت کے تدنی قافلوں میں سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے تدنی اِنعامات کارسالہ پُر کر کے ہر مَدنی (اسلامی) ماہ کے ابتدائی دس دن کے اندراندر اپنے یہاں کے (دعوت اسلامی کے) ذِمَّہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجے اِنْ شَاءَ الله عَدَّوَجَنَّ اس کی برکت سے پابندے سُنَّت بنے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لئے کڑ ہنے کاذبن بنے گا۔

# ٱلْحَهُدُ بِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ على سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ الْمَا لَكُونَ السَّيْطُن الرَّحِيْمِ اللهِ اللهِ مِنَ الشَّيْطُن الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْلُن الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْلُن الرَّحِيْمِ اللهِ اللهِ الرَّحْلُن الرَّحِيْمِ اللهِ اللهِ الرَّحْلُن الرَّحِيْمِ اللهِ اللهِ الرَّحْلُن الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْلُن الرَّحِيْمِ اللهِ اللهِ الرَّحْلُن الرَّحِيْمِ اللهِ اللهِ الرَّحْلُن الرَّحِيْمِ اللهِ اللهِ الرَّحْلُن الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْلُن الرَّحِيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحْلُن الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْلُن الرَّحِيْمِ اللهِ اللهِ الرَّحْلُن الرَّحْلُمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحْلُمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحْلُمِ اللهِ الل

# "فیضانِ احیاء العلوم "کے 16 کروف کی نسبت سے اس کتاب کوپڑھنے کی "16نیتیں"

فرمانِ مصطفٰے صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم : رِبَيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَبَلِهِ لِعنى مسلمان كى نيّت اس كے عمل سے بہتر ہے۔ (المعجم الكيبرللطبراني، ۲/۱۸۵/الحدیث: ۵۹۴۲)

**دوئد نی پھول:** (۱) بغیر الجھی نیّت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ (۲) جتنی الجھی نیّتنیں زیادہ، اُتنا ثواب بھی زیادہ۔

(۱) ہر بار حمد وصلوۃ اور تَحَوُّد وَ تَسْسِیّه ہے آغاز کروں گا۔ (ای صَفَی براہ پردی ہوئی دوعَربی عبارات پڑھ لینے ہے اس پر عمل ہوجائے گا۔ (۲) برضائے اللہ کے لئے اس کتاب کا اوّل تا آخر مطالعہ کروں گا۔ (۳) حتَّی الوَشعی اللہ تَعَالٰ کا زیارت کروں گا۔ (۵) جہاں جہاں ''اللہ ''کا نام پاک آئے گا وہاں عَلَیْ ہوا اور جہاں جہاں ''معرکار ''کا اِسْم مبازک آئے گا وہاں عَلَیْ اللہ تَعَالٰ کی زیارت کروں گا۔ (۵) جہاں جہاں کی صحابی یا بزرگ کا نام آئے گا وہاں وَوَی اللہ تَعَالٰ عَنْمه اور جہاں جہاں کہ مبازک آئے گا وہاں عَلیْ اللہ تَعَالٰ عَلَیْه پڑھوں گا۔ (۲) اس کتاب کا مطالعہ شروع کرنے ہے پہلے اس کے مواف کو ایصال تو اب کروں گا۔ (۵) (اپنی ذات نے پر) عِندا الضرورت خاص خاص مقامت انڈر الا تُن کروں گا۔ (۸) (اپنی ذاتی نیخ پر) عِندا الضرورت خاص خاص مقامت انڈر الا تُن کروں گا۔ (۸) (اپنی ذاتی نیخ پر) عِندا الصرورت خاص خاص مقامت انڈر الا تُن کروں گا۔ (۸) (اپنی ذاتی نیخ پر) عِندا الصرورت خاص خاص مقامت انڈر الا تُن اصلاح کے اس کتاب کے ذریعے علم حاصل کروں گا۔ (۱۱) (وسروں کو یہ کتاب پڑھنے کی ترغیب دلاؤں گا۔ (۱۲) اس صدیفِ پاک ''تَھَا دَوْا نَعْ اس کتاب کے ذریعے علم حاصل کروں گا۔ (۱۱) (وسروں کو یہ کتاب پڑھنے کی ترغیب دلاؤں گا۔ (۱۲) اس صدیفِ پاک ''تَھَا دَوْا تَنْ اَلٰ کا مندر کو کروں کو کو تفقہ دو آئیں میں محبت بڑھے گی۔ (مؤطالعہ مالک ۲/ ۵۰ ۲۰ العدیث: ۱۳۱۱) پر عمل کی نیت ہے (۱یک یا حسب لوگوں کی اصلاح کی کو صفی کے کو دوزانہ گل مدینہ کرتے ہوئے تم کی افعال میں سفر کیا کروں گا دور (۱۲) کا اس کی اندائش میں والے کے تم کی تو فالوں میں سفر کیا کروں گا۔ (۱۲) کتابت و غیرہ میں شرعی مالی کی کو تو کے دم دار کو جمع کروادیا کروں گا دائر بن وغیرہ کو کتابوں کی اغلاق میں منو کیا کروں گا۔ (۱۲) کتابت و غیرہ میں شرعی کی نقطی میں تو کو کو کریا ہوں گا دائر بن وغیرہ کو کتابوں کی اغلاق میں منو کین ہو تا کہ دو تا کی کو کو کا کو کو کو کریا ہوں گا دور کو کو کریا ہوں گا دور کو کو کریا ہوں گا دور کو کو کو کریا ہوں گا دور کو کو کریا ہوں گا دور کو کریا ہوں گا دائر بن وغیرہ کو کریا ہوں کی انظام کو کو کو کو کریا ہوں گا دور کو کو کریا ہوں کی کو کریا ہوں گا دور کی کو کو کو کو کو کو کریا ہوں گا دور کے کریا ہوں کی کو کریا ہوں کو

#### المدينةالعلميه

از: شيخ طريقت، امير الهسنّت، باني دعوتِ اسلامي حضرت علّامه مولان**اابوبلال محمد الياس عظار قادري** رضوي ضيا كي دَامَتْ بَرَكَاتُهُمْ الْعَالِيّه

اَ لَحَمُدُ لِللهِ عَلَى إِحْسَا نِهِ وَ بِفَضْلِ دَسُوْلِهِ مَلَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم تَلِي قَر آن و سنّت كَى عالمَكَير غير سياسى تحريك "وعوت السلامى" نيكى كى دعوت الحيائ سنّت اور اشاعت علم شريعت كو دنيا بهر مين عام كرنے كاعزهِ مُصبّم ركھتى ہے ، إن تمام أمور كو بحسن خوبی سر انجام دینے کے لئے متعدد مجالس كا قیام عمل میں لایا گیا ہے جن میں سے ایک مجلس "الْمَدَلِیْنَهُ الْعِلْدِیّه " بھى ہے جو وعوت اسلامى کے علماومُقتیانِ كرام كَثَمْهُ اللهُ السَّلام پر مشتمل ہے ، جس نے خالص علمی ، تحقیقی اور اشاعتی كام كابیر السُّایا ہے۔ اس کے مندر جه ذیل جو شعبے ہیں:

"اُلْمَكِ نِنَةُ الْعِلْمِية "كَا اوّلين ترجيح سركارِ اعلی حضرت، إمام اَلهسنّت، عظیم البَرَکت، عظیم المرتبت، پروانه شمع رِسالت، مُجَدِّدِ دین و مِلَّت، حامی سنّت، ماحی بدعت، عالم شریعت، پیر طریقت، باعث خیر و بَرَکت، حضرتِ علاّمه مولانا الحاج الحافظ القاری شاه امام اَحمد رَضا خان عَلَيْهِ دَحْمَةُ الدَّحْدُن كَی بِرُسال مایی تصانیف كو عصرِ حاضر کے تقاضوں کے مطابق حتَّی الْوَسْع سَهُل اُسلُوب میں پیش كرنا ہے۔ تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اِس عِلمی، تحقیقی اور اشاعتی مدنی کام میں ہر ممکن تعاون فرمائیں اور مجلس كی طرف سے شائع ہونے والی سُنُب كاخود بھی مطابعہ فرمائیں اور دوسروں كو بھی اِس كی ترغیب دلائیں۔

الله عَنْ عَلَ "دوعوتِ اسلامی" کی تمام مجالس بَشُول "الْبَدِیْنَةُ الْعِلْمِیَه" کودن گیار ہویں اور رات بار ہویں ترقی عطا فرمائے اور ہمارے ہر عمل خیر کوزیورِ إخلاص سے آراستہ فرماکر دونوں جہاں کی مجلائی کا سبب بنائے۔ ہمیں زیر گنبدِ خضراشہادت، جنّت البقیع میں مدفن اور جنّت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ امِیْن بِجَالِالنَّبِيِّ الْاَحِیْن عَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم



رمضان المبارك ١٣٢٥هـ

# پہلے اِسے پڑھ لیجئے!

الله عنو کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اسلام ہے۔ یہ دین فطرت اپنی وُ سُعتوں اور حکمتوں کے لحاظ سے عالمگیر مذہب ہے جو اپنی اور کی ہر سطح، ہر وقت اور ہر مقام پر راہ نمائی کر تاہے۔ اِسلام نے دِین ووُ نیا دونوں کے اَحکامات بیان فرمائے ہیں۔ یہ ایک طرف فر دکی اِصلاح پر زور دیتے ہوئے مسجد بھرو تحریک پر اُبھار تاہے تو دوسری طرف معاشرے کی اصلاح کا سامان کرتے ہوئے اور کا سامان کرتے ہوئے اور کا سامان کرتے ہوئے اور اور اُن کے ساتھ مُعاملات کی دُرُستی کا حکم دیتا ہے۔ گویا کہ ہمارے پیارے دِین نے ہمیں یہ مقصد دیاہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اِصلاح کی کوشش کرنی ہے۔

پانچویں اور چھٹی صدی کی عظیم علمی ورُوحانی شخصیت کبة اُلاِشد و حضرت سیّدناامام محمد بن محمد غزالی عدّیه وَخها اللهِ الدِل نے ابنی کُتُ میں مقاصد شریعت کو اُجاگر کرتے ہوئے اسلام کے روحانی پہلو کو ترجے دی اور شریعت کی واقعی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ آپ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ایک "مسلمان "معجد میں ہویابازار میں ،سفر میں ہویا حضر میں ،خلوت میں ہویا جلوت میں ہمہ وقت اسے درست روحانی غذا کی ضرورت ہے ، بہی اس کی ترقی و معراج کی ضامن ہے اورائی سے دنیاوآخرت کی کامیابیاں وابستہ ہیں۔ اس و عولی پر جہاں آپ رَخبهٔ اللهِ تَعَالَی صَرورت ہے ، بہی اس کی ترقی و معراج کی ضامن ہے اورائی سے دنیاوآخرت کی کامیابیاں وابستہ ہیں۔ اس و عولی پر جہاں آپ رَخبهٔ اللهِ تَعَالَی عَدَی دیگر کتب دلالت کرتی ہیں وہاں" اِخیاءُ الْعُلُوم" کو ایک احتیازی حیثیت حاصل ہے۔ الْحَدُد کُلِلْه او عوت اسملامی کے مختیق واشاعتی ادارے" اُلْمَی کِنْ فیلو جا میں اور عام فَہم ترجمہ واشاعتی ادارے" اُلْمَی کِنْ جلد کا آسان اور عام فَہم ترجمہ کی احتیازی خوانات ، دارُ الا فیا اجلسنت سے شرعی تفتیش اور حضرت سیّدِنا اما غزالی عدَیه واعوام وخواص نے اسے ہاتھوں ہاتھ ایا اور وہ مقبولیت حاصل وزیلی عُنوانات ، دارُ الا فیا اجسنت سے شرعی تفتیش اور حضرت سیّدِنا امام غزالی عدَیه واعوام وخواص نے اسے ہاتھوں ہاتھ ایا اور وہ مقبولیت حاصل ہوئی کہ قلیل عرصے میں اس کے دوایڈ ایش جہد ہوں ہی طبع ہواعوام وخواص نے اسے ہاتھوں ہاتھ معاملات ، معاشر تی آبلی غرب یہیش فطر کتاب " اِخیکاءُ الْعُلُوم" کی دو سری جلد کا ترجمہ ہے۔ اس جلد کا اکثر حمہ ہو گوں کے ساتھ معاملات ، معاشر تی آبائی میں۔ بیش فطر کتاب " اِخیکاءُ الْعُلُوم" کی دو سری جلد کا ترجمہ ہے۔ اس جلد کا اکثر حمہ او گوں کے ساتھ معاملات ، معاشر تی آبائی موری کا ادر اس کے ہواری اور ان کے ہارے میں دین تعلیمات

ی حکمتوں پر مشتمل ہے۔ یہ جلد درج ذیل 10 ابواب پر مشتمل ہے:

(۱) آدابِ طعام کابیان (۲) نکاح کابیان (۳) روز گارکے احکام کابیان (۴) حلال وحرام کابیان (۵) آدابِ صحبت کا بیان (۲) گوشه نشینی کا بیان (۷) آدابِ سفر کا بیان (۸) وَجُد و سُاع کا بیان (۹) اَمُرُّ بِالْبَعُرُوْف وَنَهُیْ عَنِ الْبُنْکَم کا بیان (۱۰) آدابِ زندگی کابیان ۔

الله عَزَّوَ جَلَّ کی بارگاه میں دعاہے کہ ہمیں اس کتاب کو پڑھنے ، اس پر عمل کرنے اور دوسرے اسلامی بھائیوں بالخصوص مفتیانِ عظام اور علمائے کرام کی خدمتوں میں تحفۃ پیش کرنے کی سعادت عطافر مائے اور ہمیں اپنی اور ساری و نیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے کے لئے تدنی انعامات پر عمل اور تدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطافر مائے اور دعوتِ اسلامی کی تمام مجالس بشمول مجلس" اُلْهَدِیْنَدُ الْعِلْمِید، کو دن وُگنی اور رات چوگنی ترقی عطافر مائے۔

امِين بِجَالِالنَّبِيِّ الْأَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم شعبه تراجم كتب (مَجْلِس) أَلْمَدِينَةُ الْعِلْمِيه)

# آداب طعام کابیان

تمام تعریفیں الله عَوَّوَجَلَّ کے لئے ہیں جس نے کائنات کی بہترین تدبیر فرمائی، زمین وآسان کو پیدا فرمایا، بادلوں سے میٹھا پانی نازل فرماکر اس سے کھانا اور سبز ہ اگایا، رزق وغذا کو مقدَّر فرمایا، غذا کے ذریعے حیوانات کے اجسام کی حفاظت فرمائی اور رزقِ حلال کے ذریعے نیکی اور بھلائی کے کاموں پر اعانت فرمائی اور روشن معجزات والے حضرت سیِّدُ نامحمد مصطفّے صَدَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم پر ہر لمحد باربار درود اور خوب سلام ہو۔

عقل مندوں کا مقصدِ حقیقی جنت میں الله عوّد کیا ہے ملا قات (اور اس کا دیدار) ہے اور اس سے ملا قات کے لئے علم وعمل کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں اور علم وعمل پر استقامت بدن کی سلامتی کے ساتھ ہی ممکن ہے اور جسم کی سلامتی مختلف او قات میں بقر بفر ورت کھانے پر مو قوف ہے، اس لئے بعض بزر گوں نے فرمایا: ''اِنَّ الْاکُلُی مِنَ البِّیْن یعنی کھانا دین سے ہے۔ "اس کی طرف الله عَوْدَ جَلَّ نے قر آنِ مجید فر قانِ جمید میں اشارہ فرمایا: کُلُوْ ا مِن الطّیبّاتِ وَ اعْمَدُلُوْ اصَالِحًا \* (پ۸۱،البؤمنون:۵۱،ترجمه کی طرف الله عَوْدَ جَلَ الله عَوْدَ جَلَ الله عَوْدَ عَلَی الله عَلَیْ الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَیْ الله عَلَی الله عَلَی

<sup>1 ...</sup> کھانے کی سنتیں اور آداب سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لئے دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت،امیر اہلسنّت بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عظار قادری رضوی دَامَتْ بَرَکاتُهُمُ الْعَالِیَه کی ماید ناز تصنیف فیضانِ سُنَّت جلد اوَّل کے باب آدابِ طعام کامطالعہ سیجے!

# گھروالوں کو کھلانے پراجر:

حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ''اِنَّ الرَّجُلَ لَيُوْجَرُ حَتَّى فِى اللَّقُتَ وَيُوهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

اس پر اجرو ثواب کا استحقاق اسی صورت میں ہوگا کہ شرعی حدود اور سنن و آداب کی رعایت کرتے ہوئے کھانا کھایا جائے، لہذا ہم کھانے کے متعلق دین کے اَحکام یعنی کھانے کے فرائض، سنتیں، آداب، صفات اور اس کاطریقہ چار ابواب اور ایک فصل میں بیان کریں گے:

(۱)... تنہا کھانے کے آداب(۲)... مل کر کھانے کے آداب(۳)... ملا قات کے لئے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں کو کھانا کھلانے کے آداب(۲)... ضیافت ومہمان نوازی وغیرہ کے آداب۔

تنہاکھانےکےآداب

تنہا کھانے والے کو تین امور پیش نظر رکھنے چاہئیں:(۱)...کھانے سے پہلے کے آداب (۲)...کھاتے وقت کے آداب (۳)...کھانے کے بعد کے آداب۔

# (1) کھانے سے پہلے کے سات آداب:

(1) کھانا حلال ہو، کمانے کا طریقہ بھی جائز ہو: سنت اور تقویٰ وپر ہیز گاری کے مطابق کمایا گیا ہونہ کہ ناجائز طریقے ہے، نیز خواہش نفس کی وجہ ہے بھی نہ کمایا گیا ہو اور نہ ہی مُدَاهَنَت فِي الدِّیْن (3) مقصود ہو جیسا کہ "حلال وحرام کے بیان "میں آئے گا۔

الله عَنْوَ جَلَّ نے "طیّب "یعنی حلال کھانے کا حکم دیا اور حرام کھانے کی ممانعت کو قتل کی ممانعت پر اس لئے مقدَّم کیا تا کہ حرام کھانے ہے نہے کی اہمیت اور رزقِ حلال کی عظمت ظاہر ہو جائے۔ چنانچہ، ارشادِ

<sup>2 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب الفرائض، باب ميراث البنات، ٣/٣١٦، الحديث: ٣٧٢٣

<sup>3 ... &</sup>quot;مُدَاهَنَت" ہے مرادیہ ہے کہ کی برائی کو دُور کرنے پر قادر ہونے کے باوجوداہے دُور نہ کرنا، نیز اس کی وجہ ہے دینی معاملات میں سستی اور برائی کا ارتکاب کرنے والے کی حفاظت ہو۔ (اتحاف السادة البتقین، ک/ ۵۴)

باری تعالی ہے:

لَيَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا لَا تَأْكُوُوا اَمْوَالكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ " وَلَا تَقْتُلُوَا اَنْفُسَكُمْ وَاللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا(،،) (پ٥،انساء:٢٩)

ترجہ ڈکنزالایدان:اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ مگریہ کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضامندی کا ہو اور اپنی جانیں قتل نہ کرو، بے شک الله تم پر مہر بان ہے۔

کھانے میں اصل حلت (یعنی حلال ہونا) ہے اور پیہ بات فرائض واصولِ دین میں سے ہے۔

# کھانے کاوضومحتاجی دور کرتاہے:

(2)... ہاتھ دھونا: حضور نبی گریم، رءُون رَّحیم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِے ارشاد فرمایا: ''الُوضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ يَنْفِي الْفَقْيَ وَ بَعْدَهُ لَيْنَفِي اللَّهُ يَعْلَ لَا لَكُ وَور كرتا اور بعد میں دھونادیوانگی (یعنی پاگل پن) کو دور کرتا ہے۔ ''(4)
اللَّہَم یعنی کھانے سے پہلے وُضو کرنا (یعنی ہاتھ دھونا) فقر کو دور کرتا اور بعد میں وضو کرنا (یعنی ہاتھ دھونا) محتاجی کو دُور کرتا ہے۔ ''(5)
ایک روایت میں ہے: ''دینیفی الْفَقْیَ قَبُلُ الطَّعَامِ وَ بَعْدَی کُو اُسِی کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا (یعنی ہاتھ دھونا) محتاجی کو دُور کرتا ہے۔ ''(5)

چونکہ کام کاح کی وجہ سے عموماً ہاتھ میلے ہو جاتے ہیں، لہذا کھانے سے پہلے انہیں دھولینے میں صفائی سھتر انی زیادہ ہے، نیز دینی امور پر مد دحاصل کرنے کی نیت سے کھاناعبادت ہے تو مناسب ہے کہ اس سے پہلے وہ کام کیا جائے جو نماز سے پہلے کیا جاتا (یعنی وضوو غیر ہ کرکے طہارت حاصل کرنا) ہے۔

(3)... کھاناز میں پر بچھے وستر خوان پر رکھ کر کھایا جائے: یہ طریقہ میز پر کھانے کی بنسبت سنت سے زیادہ قریب ہے کہ جب کھانا حاضر کیا جاتا تو پیارے مصطفے صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اسے زمین پر رکھتے (۵)

<sup>4 ...</sup> مسندالشهاب،باب الوضؤ قبل الطعام...الخ٥٠٠ / ١٠ الحديث: ١ ٢٠

<sup>5 ...</sup> المعجم الاوسط، ٢٣١/ ٥/ الحديث: ٢١٢١

<sup>6 ...</sup> الزهدللامامراحمدبن حنبل الحديث:٢٨ ،ص٢٥

کہ بی عاجزی وانکساری کے زیادہ قریب ہے اگر ایساممکن نہ ہو توالیے دستر خوان پر کھائے جسے سُفرہ کہاجاتا ہے کہ اس سے سفر کا تصور قائم ہو گااور سفر کے تصور قائم ہو گا۔
کرنے کا ذہن بنے گا۔

# ٹیبل کرسی پر کھاناسنت نہیں:

حضرت سيِّدُ ناانس بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرمات بين: "الله عَنْوَ جَلَّ کے بيارے حبيب، حبيبِ لبيب صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَاللهِ وَاللهِ عَنْوَ مَلْ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَا لَا يَهُ وَاللهِ عَنْوَ مُل بِيلِ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللهِ وَهِمَا لَيا: "آپ حضرات کس چيز پر کھاتے سے؟"فرمايا: "(زمين پر وَمَاتَ سَے؟"فرمايا: "(زمين پر بَكُون بِير لهات سَخُوان پر اللهُ عَنْوَ مَا اللهُ وَمُونُ مِي بِيلُون مِينَ اللهِ وَمِاللهُ اللهُ وَمُونُ اللهُ اللهُ وَمُونُ اللهُ اللهُ وَمُونُ مُنْ اللهُ وَمُونُ مُنْ اللهُ اللهُ وَمُونُ اللهُ مَنْ اللهُ وَمُونُ اللهُ وَمُنْ اللهُ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَنْ اللهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ مُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

# سبسےپہلیبدعتیں:

منقول ہے کہ پیارے مصطفٰے صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے بعد سب سے پہلے چار بدعتیں ظاہر ہوئیں: (۱)...چھنی (۲)...اَشان(ایک قسم کی بوٹی جو صابن کی مثل صفائی کاکام دیتی ہے)(۳)...اونچے دستر خوان(یعنی ٹیبل

7 ... صحيح البخارى، كتاب الاطعمة، باب ماكان النبي صلى الله عليه وسلم ... الخ، ٣/٥٣٢، الحديث: ٥٣١٥

8 ... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 119 صفحات پر مشمل کتاب بہار شریعت جلد سوم، صفحہ 369 پر صَدُرُ الشَّبِایْعَه، بَدُرُ الطَّرِینَقَه حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی عَنیْهِ رَحْمَةُ اللهِ القَدِی مذکورہ حدیثِ مبارکہ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: خوان تپائی کی طرح اونجی چیز ہوتی ہے، جس پر امر اء کے یہاں کھانا چنا جاتا ہے تاکہ کھاتے وقت جھکنانہ پرے، اس پر کھانا کھانا متکبرین کا طریقہ تھا۔ جس طرح بعض لوگ اس زمانہ میں میز پر کھاتے ہیں، چھوٹی چیوٹی پیالیوں میں کھانا کھانا بھی امر اء کا طریقہ ہے کہ ان کے یہاں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں، چھوٹے جھوٹے برتنوں میں رکھے جاتے ہیں۔

نیز مُفَسِّرِ شَہِیر، کییم الاُمَّت مفتی احمہ یار خان عَلَیْهِ رَحِهُ الْحَنَّان مر أَةَ المناجِی، جلد 6، صفحہ 13 پراس کے تحت فرماتے ہیں: دستر خوان کپڑے کا، چڑے کا اور کھجور کے پتوں کا ہوتا تھا۔ ان تینوں قسم کے دستر خوانوں پر کھانا حضور (عَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم) نے کھایا ہے، دستر خوان بھی نیچے زمین پر بچھتا تھا، اور خود سرکار (عَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم) کھی زمین پر تجھتا تھا، اور خود سرکار (عَلَیْ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم) کھی زمین پر تھر یف فرماہوتے تھے، سحابہ گرام (دِهْوَانُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِمُ اَهْبَعِيْن) کے ساتھ کھاناملاحظہ فرماتے تھے، یہاں (صاحب) مر قاق نے فرمایا کہ میز پر کھانابدعت جائزہ ہے، اور دستر خوان پر کھاناسنت ہے۔

وغیره)اور (۴) ... پیٹ بھر کر کھانا۔

🖈 ... تنبید: یادر ہے! دستر خوان پر کھانا کھاناا گرچہ اُولی ہے مگر ٹیبل، کرسی پر کھانانا جائز یامکروہ نہیں۔

یہ جو کہا گیاہے کہ چار چیزیں دسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے وصالِ ظاہری کے بعد پیدا ہوئیں تواس سے ان کا ممنوع ہونا ہرگز ثابت نہیں ہو تا بلکہ قاعدہ یہ ہے کہ ''وہ بدعت (نیاکام) منع ہے جو ثابت شدہ سُنَّت کے خلاف اور شریعت کے کسی کام کو ختم کرنے والا ہو جبکہ اس کا سبب باقی ہو۔''بعض او قات جب اَسبب بدل جائیں تو نیاکام شروع کرناواجب ہو تا ہے اور میز پر کھاناصرف اس لئے رکھا جاتا ہے کہ کھاناونچا ہو جائے تاکہ کھانے میں آسانی رہے اور اس طرح کے کاموں میں کراہیّت نہیں ہوتی۔

# مذكوره اشياء كااستعمال:

مذکورہ اشیاء جنہیں بدعت کہا گیاہے سب ایک سی نہیں بلکہ آشنان کا استعمال اچھاہے کیو نکہ صفائی کے لئے دھونامستحب ہے اور اشنان سے صفائی زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ رہا ہیہ کہ اس وقت اشنان استعمال نہ کیا جاتا تھا تو اس کی درج ذیل وجوہات ہو سکتی ہیں: ﷺ اس زمانہ میں اس کی عادت نہ تھی ﷺ یا میں شخول سے جو صفائی میں مبالغہ سے زیادہ اہم سے اس کے وہ حضرات ہاتھ تلووں سے صاف کر لیا کرتے تھے اور ان کا ایسا کرنا دھونے کے مستحب ہونے کو مانع نہیں۔

آٹا چھان کر پکانے سے کھانے کو اچھا کرنا مقصود ہے اور یہ مباح ہے جب تک زیادہ عیش وعشرت کی طرف نہ جایا جائے۔ٹیبل پر کھانا بھی مباح ہے جبکہ غُر ور و تکبُرُ سے نہ ہواور پیٹ بھر کر کھانا یہ ان میں سب سے سخت ہے کیونکہ یہ خواہشات میں بیجان اور دوا کے اسباب پیداکر تاہے۔پس غور و فکر کرنے والا ان میں فرق کو جان لے گا۔

# کھاناکھاتےوقتبیٹھنےکاسُنّتطریقہ:

(4)... وستر خوان يرشر وعسه آخرتك اجها انداز يربيطنا: مصطف جان رحت مَدَّ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ

وَسَدَّم بَهِی گُفْتُوں کے بل بیٹھتے، بھی پاؤں کے بل، بھی دایاں گھٹنا کھڑا کرے بائیں پر بیٹھتے(<sup>9)</sup>اور فرماتے: لَا اکُلُ مُتَّکِئًا اِنْتَهَا اَنَا عَبْدُ اکُلُ کَهَا یَاکُلُ الْعَبْدُ وَاَثْمَابُ کَهَا یَشْمَبُ الْعَبْدُ یعنی میں ٹیک لگا کر نہیں کھا تا<sup>(10)</sup>، میں بندہ ہوں، اسی طرح کھا تاہوں جس طرح بندہ کھا تاہے اور اسی طرح پتیاہوں جس طرح بندہ پتیاہے۔(11)

# ٹیکلگاکرکھانےپینےکاحکم:

لیٹ کر اور ٹیک لگا کر کھانا پینا مکر وہ ہے اور معدہ کے لئے بھی نقصان دہ ہے۔ البتہ چند دانے کھانے میں حرج نہیں۔ منقول ہے کہ امیر المؤمنین حضرتِ سیِّدُنا علی المرتضٰی کَنَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰ وَجْهَهُ الْکَرِیْمِ نے جِت لیٹے ڈھال پر رکھ کر کیک کھایااور ایک قول ہے کہ پیٹ کے بل لیٹ کر کھایااور اہل عرب ایساکرتے تھے۔

#### کھاناکھانے کینیت:

(5)... کھاناعبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے کھایاجائے: تاکہ کھانا بھی عبادت ہو محض لذت مقصود نہ ہو۔

حضرت سیّدُناابر ہیم بن شیبان عَلَیْهِ رَحمَهُ الْمَنَّان فرماتے ہیں: "میں نے 80 برس سے کوئی بھی چیز فقط لذتِ نفس کی خاطر نہیں کھائی۔"

کم کھانے کی نیت بھی ہو کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت جھی سچی ہوگی کیونکہ پیٹ بھر کر کھانے سے عبادت میں الٹار کاوٹ پیدا ہوتی ہے، نیز اس سے قوت نہیں ملتی۔ پس نیت کا تقاضایہ ہے کہ خواہشات کو ختم کیا جائے اور کم پر قناعَت کو ترجیح دی جائے۔

<sup>9 ...</sup> سنن ابن ماجه، كتاب الاطعمة، باب الاكل متكئا، ١١ /٣٠ الحديث: ٣٢ ٢٣ صحيح مسلم، كتاب الاشهابة، باب استحباب تواضع الاكل وصفة تعود كا، الحديث: ٢٠٣٠ ص٠٠١١

محيح البخارى، كتاب الاطعبة، باب الاكل متكتًا،  $m/\Delta r \Lambda$  الحديث: 10

<sup>11 ...</sup> الزهداللامام احمد بن حنبل الحديث ٢٨ ص ١٦٠ من

# کھاناکتناکھاناچاہئے؟

الله عَزَّدَ جَلَّ کے محبوب، دانائے غُیُوبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کا فرمانِ صحت نشان ہے: "آ دمی اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں بھر تا، انسان کے لئے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سید صار کھیں اگر ایسانہ کر سکے تو تہائی (۱/۳) کھانے کے لئے، تہائی یانی کے لئے اور ایک تہائی سانس کے لئے ہو۔ "(12)

نیت کایہ بھی تقاضاہے کہ بغیر بھوک کے کھانا نثر وع نہ کیا جائے، بھوک لگی ہو تبھی کھایا جائے اور ابھی بھوک باقی ہو توہاتھ روک لیا جائے کہ اس سے بھی طبیب کی ضرورت پیش نہ آئے گی۔ کم کھانے کے فوائد اور بتدر تج کھانے میں کمی کی کیفیت کا بیان اسی کتاب میں '' کھانے کی خواہش توڑنے کے بیان ''میں آئے گا(13)۔

(6)... قناعت پیندی اختیار کی جائے: یعنی جو چیز موجو د ہواسی پر قناعت کی جائے لذیذ اور زیادہ کی خواہش نہ ہو۔روٹی کی تعظیم اسی میں ہے کہ سالن کا انتظار نہ کیا جائے، نیز اس کی عزت و تعظیم کاہی تھم ہے (۱۹۵)، بلکہ ہر وہ چیز جو عبادت پر قوت دے وہ سب سے بہتر ہے، لہذا اس کی بے حرمتی مناسب نہیں حتی کہ اگر نماز کے وقت میں کھانا آ جائے اور وقت میں وسعت ہو تو پہلے کھانا کھایا جائے۔

# نمازاوركهانادونون جمع بوجائين توكياكرين؟

سر کار مدینه، راحت ِ قلب وسینه صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "جب رات کا کھانا اور نمازِ عشادونوں جمع ہوں تو پہلے کھانا کھالو۔"(15)(16)

<sup>12 ...</sup> السنن الكبرى للنسائى، كتاب آداب الاكل، بابذكر القدريستحب...الخ، ١٧٤٠ / ١٠ الحديث: ١٧٧٩

<sup>13 ...</sup> کم کھانے کے فوائد اور زیادہ کھانے کے نقصانات سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لئے دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل شخ طریقت،امیر اہلسنّت بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولاناابو بلال محمد الیاس عظار قادری رضوی مَدَّظِلُّهُ الْعَالِی کی مایی ناز تصنیف فیضانِ سُنَّت جلداوَّل کے باب پیٹ کا قفل مدینہ کا مطالعہ کیجئے!

<sup>14 ...</sup> سنن ابن ماجه، كتاب الاطعمة، باب النهى عن القاء الطعام، ٩٥ / ١٩٥٨ الحديث: ٣٣٥٣ المعجم الكبير، ٢٢ / ٣٣٥، الحديث: ٥٨٠٠

<sup>15 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب البساجدومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة...الخ، الحديث: ١٥٥٥، ص ٢٨٠

<sup>16 ...</sup> دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہارِ شریعت جلداوِّل صفحہ 457 پر صَدَرُ الشِّرِیْقَہ، بَدُرُ الطَّرِیْقَہ حضرت علامہ مولانامفتی محمد امجد علی اعظمی عَکَیْدِ دَحْبَدُ اللّٰهِ الْقَوِی نقل فرماتے ہیں: جس بات سے (نمازی کا) دل بے اور دفع کر سکتا ہوا سے بے دفع کئے ہر نماز مکروہ ہے مثلاً پاخانے یا پیشاب یاریاح کا غلبہ ہو مگر جب وقت جاتا ہو تو پڑھ لے پھر پھیرے۔ یوں ہیں کھاناسامنے آگیا اور اس کی خواہش ہو غرض کوئی ایساام در پیش ہو جس سے دل بے خشوع میں فرق آئے ان وقتوں میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔

حضرتِ سیدناعبدالله بن عمر دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَا بعض او قات رات کے کھانے کے دوران امام کی قراءَت سنتے لیکن کھانا چھوڑ کے نماز کے لئے تشریف نہ لے جاتے۔البتہ اگر نفس کو کھانے کی خواہش نہ ہواور کھانے میں تاخیر کرنے میں حرج بھی نہ ہو تو پہلے نماز پڑھنا بہتر ہے اور اگر کھانا حاضر ہواور جماعت کھڑی ہو جائے اور وقت میں وسعت بھی ہواور کھانا ٹھنڈ اہو جانے کا خطرہ یا کوئی اور تشویش ہو تو پہلے کھانا کھالیا جائے خواہ بھوک زیادہ ہو یا کم کیونکہ حدیث پاک عام (یعنی بھوک زیادہ ہونے کی قید کے بغیر) ہے نیز عموماً ایسا ہو تا ہے کہ اگر کھانا تیار ہو تو توجہ اسی جانب مبذول رہتی ہے (اس لئے پہلے کھانا کھالیا جائے تا کہ نماز میں خشوع و خضوع حاصل رہے)۔

(7)... کھانامل کر کھایاجائے: کوشش کرنی چاہئے کہ کھانے پر زیادہ ہاتھ پڑیں لینی مل کر کھائے اگرچہ اپنے اہل وعیال کے ساتھ کھائے۔

# ملکرکھانےکیفضیلتپرمشتملتینروایات:

(1)...اِجْتَبِعُوْاعَلَى طَعَامِكُمْ يُبَادَكُ لَكُمْ فِيْهِ يعنى مل كركها ياكروكه كھانے ميں بركت ہوگى۔(17)

(2)...حضرت سيِّدُناانس بن مالك رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه سے مروى ہے: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَا يَاكُلُ وَحُدَاهُ لِيَعْنَى رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم تَبْهَانه كُمَاتِ تَصِـ (18)

(3)..خَیْرُ الطَّعَامِ مَا کَثُرَتُ عَلَیْهِ الْاَیْدِی یعنی بہترین کھاناوہ ہے جس پر کئی ہاتھ پڑیں (یعنی جومل کر کھایاجائے)۔ (19)

<sup>17 ...</sup> سنن إلى داود، كتاب الاطعبة، باب في الاجتباع على الطعام، ١٨٨ / ١٨٠ الحديث: ١٦٨ ...

<sup>18 ...</sup> مكارم الاخلاق للخمائطي، باب ماجاء في اطعام الطعام ... الخ، المحديث: ٣١٧ ...

<sup>19 ...</sup> مسندان يعلى الموصلي، مسندج ابرين عبد الله ٢٥٨٠ / ٢٠ الحديث: ٢٠٢١

# (2)...کھاتے وقت کے آداب:

کناروں سمیت کھائے، کی بلند سطح اور در میان سے نہ کھائے، کہ ۔۔۔ کنارے علیحدہ کرکے روٹی در میان سے نہ کھائے بلکہ کناروں سمیت کھائے، ﷺ کھانے والے زیادہ ہوں اور روٹی کم ہو تو روٹی کے گلڑے کر لئے جائیں تاکہ کھانے میں آسانی رہے، ۔۔۔ روٹی اور پکے ہوئے گوشت کو چھری سے نہ کاٹے (23) کہ اس

<sup>20 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب الاطعية، باب ماعاب النبي طعاما، ٣/٥٣١ الحديث: ٩٥٠٩

<sup>21 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب الاطعمة، باب التسبية على الطعام... الخ، ٥٣/١ ما الحديث: ٥٣/١ على الماديث: ٥٣/١ ماديث: ٥٣

<sup>22 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب الاطعمه، باب ماجاء في التسبية، ٣/٣٣٥، الحديث: ١٨٥٥

<sup>23 ...</sup> البعجم الكبير، ٢٨٥ /٢٣ ، الحديث: ٦٢٣

سے منع کیا گیاہے۔ چنانچہ، سر کارِ مکہ مکر مہ، سر دارِ مدینہ منورہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا:
''گوشت کو دانتوں سے نوچ کر کھاؤ۔''(24)

ﷺ بیالہ یا کوئی اور چیز روٹی پرنہ رکھے، البتہ! جس چیز کے ساتھ کھار ہاہوا سے روٹی پرر کھ سکتا ہے (جیسے اچار وغیرہ) کہ رسولُ الله صَدَّى الله عَدَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّم نے ارشادِ فرمایا:" اَکُرِمُوا الْخُبْزَ فَاِنَّ الله تَعَالَى اَنْزَلَهُ مِنْ بَرَکَاتِ السَّبَاءِ لِعَنی روٹی کی عزت کروکیونکہ الله عَرَّو کہل نے اسے آسانی برکات سے اتارا ہے۔"(25)

ہے۔۔۔ہاتھ روٹی سے نہ پوخچے کہ حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا:"جب تم میں سے کسی کالقمہ گر جائے تواسے اُٹھالے اور اگر اس کے ساتھ کچھ لگاہواہو توصاف کرے (اور کھا لے)، اسے شیطان کے لئے نہ چھوڑ دے اور جب تک اُنگلیاں چاٹ نہ لے کپڑے وغیرہ سے صاف نہ کرے کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ کھانے کے کس جھے میں برکت ہے۔"(26)

ﷺ کیا گیاہے ہے۔ کھاناگر م ہو تو ٹھنڈ اکرنے کے لئے پھونک نہ مارے کہ اس سے منع کیا گیاہے (27) بلکہ کھانے کے قابل ہوں ہو جانے کا انتظار کرے، ﷺ بھوریں وغیرہ کھائے تو طاق عدد میں کھائے: مثلاً سات یا گیارہ یاا کیس یا جتنی مُیسَّر ہوں (لیکن ہوں طاق)، ﷺ بھوریں اور گھلیاں ایک ہی برتن میں نہ رکھے اور نہ ہی اپنے ہاتھ میں جمع کرے بلکہ اللے ہتھ میں لیے ہاتھ میں جمع کرے بلکہ اللے ہتھ میں لیے کو ہاتھ میں جی طریقہ ہر اس چیز کا ہے جس کا نیج یار ڈی حصہ نیج جائے، ﷺ جس چیز کے کھانے کو اچھانہ سمجھے اسے بیالے میں ہی نہ رہنے دے بلکہ ردّی حصے کے ساتھ رکھے تا کہ غلطی سے کوئی دو سرانہ کھالے۔

<sup>24 ...</sup> السنن الكبرى للنسائي، كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على محدين إلى يعقوب ... الخ، ٢/٩٦، الحديث: ٢٥٥١

<sup>25 ...</sup> نوادر الاصول للحكيم الترمذي الاصل التاسع والتسعون والمائقة ، ٢٠/ ١٠١٥ الحديث: ١٠١٩

<sup>26 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الاشهبة، باب استحباب لعق الاصابع ... الخ، الحديث: ٢٠٣٣، ص٢٠٠

<sup>27 ...</sup> المسندللامام احمد بن حنبل، مسند عبدالله بن العباس، ١٢٢/١٠ الحديث: ٢٨١٨

# پانیپینے کے آداب:

کھانے کے دوران زیادہ پانی نہ بیٹے، ہاں!اگر لقمہ اٹک جائے یا واقعی پیاس ہو تو پی لے۔ منقول ہے کہ بیہ طب کا پہندیدہ طریقہ ہے اور اس سے معدہ کو تقویت ملتی ہے، ﷺ بیٹیم الله پڑھ کر دائیں ہاتھ سے بیٹے۔

## جگرکیبیماریسےحفاظت:

کے ۔۔۔ کھڑے کھڑے اور لیٹ کرنہ پئے کہ حدیثِ مبار کہ میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ (29) اور جس حدیثِ پاک میں بہ ہے کہ آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے کھڑے ہو کر پانی نوش فرمایا تووہ عذر پر محمول ہے۔ کہ ایسے برتن میں پانی پئے جس کے نچلے جھے میں کوئی سوراخ وغیرہ فنہ ہوتا کہ پانی کے قطرے نہ گیکیں، کھ ۔۔۔ پینے سے پہلے پانی کو اچھی طرح دیکھ لے، کھ ۔۔۔ گلاس ہی میں وگاریاسانس نہ لے بلکہ پانی کابرتن منہ سے ہٹا کر حمر اللی بجالائے اور پھر دِسْم الله پڑھ کر پینا شروع کرے۔

### پانیپینے کے بعدکی دُعا:

حضور نبی کریم، رَءُوف رَّ حیم مَلَ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم پانی نوش فرمانے کے بعد یہ دعا پڑھتے: ''الْحَمُدُ للهِ الَّذِی جَعَلَطُ عَذُبًا فُرُ اتّا بِرَحْمَتِهِ وَلَمْ يَجْعَلُهُ مِلْحًا اُجَاجًا بِذُنْوُبِنَا یعنی تمام تعریفیں الله عَزَّ وَجَلَّ کے لئے ہیں جس نے اپنی رحمت سے اسے کاری واز کر وانہیں بنایا۔ ''(30)

<sup>28 ...</sup> السنن الكبرى للبيهةي، كتاب الصداق، باب الشرب بثلاثة انفاس، ١٣٦٨ الحديث: ١٣٦٥ المديث: ١٣٦٥

<sup>29 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب كراهية الشرب قائمًا، الحديث: ٢٠٠٨ م ١١١٩

<sup>30 ...</sup> كتاب الدعاء للطبران، باب القول عند الفراغ من الطعامر والشراب الحديث: ٩٩٩ ، ص ٢٨٠

# دائیںہاتھوالے کومُقَدَّم کیاجائے:

جب پانی یا کوئی بھی مشروب دوسرول کو پلایا جائے تو دائیں طرف سے شروع کرنا چاہئے۔ چنانچہ، مروی ہے کہ ایک بار حضور نبی پاک صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے دودھ نوش فرمایا، حضرت سیِّدُنا ابو بمرصدیق وَخِی اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم نَے دودھ نوش فرمایا، حضرت سیِّدُنا ابو بمرصدیق وَخِی اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم کے بائیں جانب تشریف فرما سے جبکہ دائیں جانب ایک اَغُر ابی بیٹے سے، حضرت سیِّدُنا عمرفاروقِ اعظم وَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْه بھی عاضر خدمت سے آپ وَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْه نے عرض کی: 'یکارَ سُول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے اَغُر ابی کو عطا فرما کر ارشاد فرمایا: 'الْا یُبَن یعنی پہلے دائیں کا حق ہے پھر اس کا دایاں۔''(13)

ﷺ بیانی تین سانس میں ہے (32)، ہے ۔۔۔ ہر سانس کے بعد الله عَوْدَ جَلَّ کی حمد بجالائے (33) ہے۔۔۔ اور ابتدا میں بیشم الله شریف پڑھے۔ (34) ہے۔۔۔ اور تیسری بار الْحَدُدُ بِلّٰهِ دَبِّ الْعُلَدِیْنَ ﴿ ۔۔۔ اور تیسری بار الْحَدُدُ بِلّٰهِ دَبِّ الْعُلَدِیْنَ ﴿ ۔۔۔ اور تیسری بار الْحَدُدُ بِلّٰهِ دَبِّ الْعُلَدِیْنَ ﴿ ۔۔۔ اور تیسری بار الْحَدُدُ بِلّٰهِ دَبِّ الْعُلَدِیْنَ الرَّحْدُن الرَّحِیْم کے۔

(3)...کھاناکھانے کے بعد کے آداب:

کھانے والے کو چاہئے کہ ابھی کچھ بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ تھینچ لے۔ اُنگلیاں چاٹ لے پھر رومال سے صاف کر سے پھر دھولے، ﷺ اگر دستر خوان پر روٹی کے ٹکڑے وغیر ہ گرہے ہوں تو چُن کر کھالے۔

<sup>31 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الاشهبة، باب استحباب ادارة الماء واللبن ...الخ، الحديث: ٢٠٢٩، ص ١١٢ مصنف ابن ابي شيبة، كتاب الاشهبة، باب من كان اذاشه ب ماء بدأ بالايين، ٥/٥٢٢، الحديث: ٣

<sup>32 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الاشربة، باب كراهية التنفس في نفس الاناء ... الخ، الحديث:٢٠٢٨، ص٠١١٢ ـ صحيح البخاري، كتاب المساقات، باب في الشرب ومن راي ... الخ، ٢/ ٩٥، الحديث:٢٣٥٢

<sup>33 ...</sup> المعجم الاوسط، ا/ ٢٣٥، الحديث: ٨٠٠

<sup>34 ...</sup> البعجم الاوسط، 19/٥/الحديث: ١٣٥٢

### رزقمیں وسعت کانسخه:

سیِّدُ الْمُتَوَیِّلِین صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَافْر مَان مشكبار ہے: "مَنْ أَكُلَ مَا يَسْقُطُ مِنَ الْمَآئِدَةِ وَاللهِ وَسَلَّم كَافْر مَان مشكبار ہے: "مَنْ أَكُلُ مَا يَسْقُطُ مِنَ الْمَآئِدَةِ وَاللهِ وَسَلَّم كَافْر مِن الْمَآئِدَةِ وَاللهِ وَسَلَّم كَافُونَ فِي وَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَافِيت رَبَّق ہے۔ "(35)
ہے اور اس كی اولا دمیں عافیت رہتی ہے۔ "(35)

کے بعد خلال کرے، کہ ۔۔۔ خلال کے ذریعے دانتوں سے جو کچھ نکلے اسے نہ نگلے اور زبان کی حرکت سے دانتوں کی جڑوں سے جو کچھ نکلے اسے نگل کے، کہ ۔۔۔ خلال سے جو کچھ نکلے اسے بھینک دے، کہ ۔۔۔ خلال کے بعد کلی کرے کہ اس کے متعلق اہل بیت عَدَیْهِمُ الرِّغْوَان سے روایت منقول ہے، کہ ۔۔۔ برتن چاٹ لے اور دھو کر اس کا پانی پی لے اس کے متعلق اہل بیت عَدَیْهِمُ الرِّغُوان سے روایت منقول ہے، کہ ۔۔۔ برتن چاٹ کے اور دھو کر اس کا پانی پی لے اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا تواب ماتا ہے اور گرے ہوئے لقمے اُٹھاناحورول کامہر ہے۔ "

جو کچھ الله عَزَّوَجَلَّ نے اسے کھلایا اس پر دل سے شکر اداکرے اور کھانے کو نعمت جانے۔ چنانچہ، فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

كُلُوْا مِنْ طَيِّبْتِ مَارَزَقُنْكُمْ وَاشْكُرُوْالِلَّهِ (پ٢،البقهة:١٤٢) ترجههٔ كنزالايهان: كھاؤہمارى دى ہوئى ستھرى چيزيں اور الله كااحسان مانو۔

<sup>35 ...</sup> عيون الاخبار لابن قتيبة الدينورى، كتاب الطعام، آداب الاكل والطعام، ٢٨٣٠ موت القلوب لابي طالب المكى، ٢/٣١٥

<sup>36 ...</sup> دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفات پر مشتمل کتاب فیضانِ سُنَّت جلد اوَّل صفحہ 278 پر شیخ طریقت، امیر اہلسنّت بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو ہلال محمد الیاس عظار قادری رضوی وَامَتْ بِرَوَانُهُمُ الْعَالِيّہ بر تن دھو کر پینے کے طبی فوائد بیان کرتے ہوئے کھتے ہیں: اَکْتُمَدُ لُیلّہ عَوَّوَ جَلَّ کُو کُی سُنَّت خالی از حکمت نہیں۔ جدید سائنس بھی اب اعتِر اف کرتی ہے کہ حَیاتیات یعنی وٹامنز خُصُوصاً" وٹامن بی کمپلیس" کھانے کے اُوپری حقے میں کم اور بر تن کے پینیدے میں نیادہ ہوتے ہیں نیز غذا میں موجود معدنی نمکیات صِرْف پینیدے میں ہوتے ہیں جو کہ بر تن کو چاشنے یادھو کریی لینے سے کئ اَمر اض کے اِنْسداد (اِنْ۔ سِ۔ داد) یعنی روک تھام کا باعث بنتے ہیں۔

### حلال غذا کھانے کے بعد کی دعا:

جب ایسا کھائے جو یقین طور پر حلال ہو تو یہ دعا پڑھے: اَلْحَمْدُ بِلّٰهِ الَّذِی بِنِعْمَتِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ وَتَنْزِلُ الْبُرَكَاتُ، اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْنَا طَیِّبًا وَّاسْتَعْبِلْنَا صَالِحًا یعنی تمام تعریفیں الله عَلَّ وَجُلَّ کے لئے ہیں جس کی نعمت سے الْبُرکَاتُ، اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْنَا طَیِّبًا وَّاسْتَعْبِلْنَا صَالِحًا یعنی تمام تعریفیں الله عَلَّ وَجُلَّ کے لئے ہیں جس کی نعمت سے نکیاں مکمل ہوتی اور برکات نازل ہوتی ہیں۔ اے الله عَرَّوَجُلَّ! ہمیں رزقِ حلال عطافر ما اور نیک کام کی توفیق دے۔ (37)

## مشتبه چیزکھانے کے بعدیه پڑھے:

اگرایسا کھانا کھائے جس میں شبہ ہو تو یہ دعا پڑھ: اَلْحَهُ کُولِّهِ عَلَى کُلِّ حَالٍ، اَللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ قُوَّةً لَّنَا عَلَى مَعْصِيَتِكَ لِيَّى ہِرِ عالَ مِي مِي شبہ ہو تو یہ دعا پڑھے: اَللہ عَنْوَ جَلَّ! اس (کھانے) کو اپنی نافر مانی کے لئے قوت کا باعث نہ بنا۔ (38) کھانے کے بعد سور وَ اخلاص اور سور وَ قریش پڑھے۔

## کسی کے ہاں کھائے تویہ پڑھے:

جب تک دستر خوان نہ اٹھالیا جائے تب تک نہ اٹھے (39)۔ اگر کسی کے ہاں کھانا کھائے تواس کے لئے یوں دعاما نگے: اَللّٰهُ مَّ اَکْثِرْ خَیْرَا وَ بَادِ کُ لَهُ وَیُمَا رَمَٰوْتَهُ وَیَسِّمْ لَهُ اَنْ یَقْعَلَ وَیْدِ خَیْرًا وَقَنِیْعُهُ بِمَا اَعْطَیْتُهُ وَاجْعَلْنَا وَایَّالاً مِنَ الشَّاکِی یُن یعنی اے اللّٰه اَکْثِرْ خَیْرَا وَ بَادِهُ کَ لَهُ وَیَمَا رَمُورُ اِن اِسْ لَا اَنْ فَرَمَا اور اسے عطاکر دورزق میں برکت دے اور اس کے لئے نیکی کرنا آسان فرما اور اسے عطاکر دورزق میں سے بنا۔

کی توفیق دے اور جمیں اور اسے شکر کرنے والوں میں سے بنا۔

<sup>37 ...</sup> سنن ابن ماجه، كتاب الادب، باب فضل الحامدين، ۲۵ / ۴۸، الحديث: ۴۸۰۳، دون قول "تنزل البركات" قوت القلوب لاي طالب المكي، ۲/۳۰۳،

<sup>38 ...</sup> سنن ابن ماجه، كتاب الادب، باب فضل الحامدين، ۲۵۰ / ۴۸، الحديث: ۳۸۰۳، دون قول "اللهم لا تجعله قوة ... الخ" قوت القلوب لان طالب المكي، ۲/۳۰۳

<sup>39 ...</sup> سنن ابن ماجد، كتاب الاطعبة، باب النهى ان يقام عن الطعام ... الخ، ٢٨/ ١٨/ الحديث: ٣٢٩٥

### افطارپارٹی کے بعد کی دعا:

اگر کسی کے ہاں افطار کرے تویہ دعا پڑھے: اَفْطَىءِنْدَكُمُ الصَّائِبُوْنَ وَاكَلَ طَعَامَكُمُ الْاَبْرُادُ وَصَلَّتُ عَلَيْكُمُ الْمَلَاثِكَةُ لِعِنى تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں، تمہارے یاس روزہ دار افطار کیا کریں اور فرشتے تمہارے لئے رحمت کی دعا کرتے رہیں۔(40)

اگر شبہ والا کھانا کھالے تو اس پر بکثرت آنسو بہائے اور اِسْتِغْفار کرے تا کہ اللّٰہ عَنَّوْجَلَّ آنسوؤں اور اِسْتِغْفار کی برکت سے جہنم کی تپش کو ٹھنڈ اکر دے جو اس کھانے کی وجہ سے اسے پہنچنی تھی کہ حدیثِ مبار کہ میں ہے:"ہر وہ گوشت جس کی نشوو نماحرام سے ہو آگ اس کی زیادہ حقد ارہے۔"(۱۹) کھاکر رونے والا اور لہوولعب میں مشغول ہونے والا بر ابر نہیں ہوسکتے۔

### دودہپینے کے بعد کی دعا:

دودھ پئے توبہ دعا پڑھے:اَللَّهُمَّ بَادِكُ لَنَا فِيمَا رَنَ قُتْنَا وَزِدْنَا مِنْهُ لِعِنی اے **الله** عَزَّدَ جَلَّ! جو رزق تونے ہمیں دیا اس میں ہمیں برکت دے اور اس میں اور اضافہ فرما۔ (<sup>42)</sup>

اگر دودھ کے علاوہ کچھ اور کھائے پئے توبہ دعا پڑھے:اللّٰهُمَّ بَادِكْ لَنَا فِيُهَا دَنَى قُتْنَا وَارْنُ قُنَا خَيْرًا مِّنْهُ لِعِن اے اللّٰه عَلَيْهِ وَعَالَمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَعَالَمُ لَا عَلَيْهِ وَعَالَمُ لَا عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَعَالَمُ لَا عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَعَالَمُ لَا عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَعَالَمُ لَا عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَعَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَعَلَيْهُ وَاللّٰهِ وَعَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَعَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَعَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَعَلَيْهُ وَاللّٰهِ وَعَلَيْهُ وَاللّٰهِ وَعَلَيْهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَعَلَيْهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَعَلَيْهُ وَاللّٰهِ وَعَلَّمْ وَاللّٰهُ وَعَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَعَلَيْ مَا مُنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰلّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّ

<sup>40 ...</sup> سنن إن داود، كتاب الاطعمة، باب ماجاء في الدعاء لرب ... الخ، ١٥/٣ ما الحديث: ٣٨٥٨

<sup>41 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب السفى، باب ماذكر في فضل الصلاة، ١١٨٠ /١٠ الحديث: ١٦٣. المعجم الكبير، ١٦٢ / ١٩١ الحديث: ٢٣١

<sup>42 ...</sup> سنن الى داود، كتاب الاشهبة، باب مايقول اذاش ب اللبن، ٣٤٦/ ١٠١٠ الحديث: ٣٤٠٠

<sup>43 ...</sup> سنن ابن ماجه، كتاب الاطعمة، باب اللبن، ٣٦/ ١٠، الحديث: ٣٣٢٢

### کھانے کے بعد کی دعا:

كَانَ كَانَا وَ اَنَا اللَّهُ اَلْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّذِي اَلْحَدُو اللَّهِ الَّذِي اَلْحَدُو اللَّهِ اللَّذِي اَلْحَدُو اللَّهُ ال

یعنی تمام تعریفیں الله عنو بیل جس نے ہمیں کھلایا، پلایا، کفایت دی، ٹھکانادیا اور وہ ہمارا سر دار وہالک ہے۔ اے وہ
ذات جو سب سے زیادہ کفایت کرنے والی ہے اور جس کے علاوہ کفایت کرنے والا کوئی نہیں! تونے ہمیں بھوک میں کھلایا اور خوف میں
امن دیا پس تیرے لئے حد ہے، تونے بیمی سے پناہ دی، گر اہی سے ہدایت دی، مختاجی سے مالداری عطاکی، لہذا تیرے لئے کثیر،
دائمی، پاک، برکت دی ہوئی حد ہے، ولیں حمد جس کا تو اہل و مستحق ہے۔ اے الله عنو بھا اور نہمیں حلال کھلایا پس ہمیں نیک کام کی
توفیق دے اور اسے اپنی عبادت پر مدد کا سبب بنا اور تجھ سے پناہ ما نگتے ہیں اس سے کہ اس کے ذریعے تیری نافر مانی پر مدد چاہیں۔ (44)

## کھانے کے بعدوضو کاطریقہ:

اشنان کوبائیں ہاتھ میں لے کر پہلے دائیں ہاتھ کی تین انگلیاں دھوئے پھر اُنگلیوں کوخشک اشنان پر مار کر اپنے ہونٹوں کو طع پھر انگلیوں سے منہ کا اندرونی حصہ صاف کرے اور دانتوں کا ظاہر کی اور اندرونی حصہ، زبان اور تالو کو اچھی طرح مل کر صاف کرے، پھر پانی سے اپنی انگلیاں دھوئے اور بقیہ خشک اشنان سے انگلیوں کے پیٹے اور پشت کو دھوئے، منہ کو دوبارہ اشنان سے دھونے کی حاجت نہیں۔

صحيح مسلم، كتاب الذكروالدعاء والتوبة، باب مايقول عند النوم ... الخ، الحديث: ٢/١٥، ص١٣٥٥ مصيح البخارى، كتاب الاطعمة، باب مايقول اذا فرغ من طعامه، ٣/٥٣ ما الحديث: ٥٣٥٩،٥٣٥٨ قوت القلوب لا في طالب المكى، ٢/٣٠٢

<sup>44 ...</sup> مسندالبزار ، مسندعبدالرحين بن عوف ، ۳/۲۵۵ الحديث:۱۰۴۲

# بابنمبر2: ملکرکھانے کے آداب ملکرکھانے کے سات آداب:

(1)...اجتماعی وعوت میں ہو: تواس وقت تک کھانا شر وع نہ کرے جب تک وہ شخص ابتدانہ کرے جو عمریا کسی اور وجہ سے مستحق تعظیم ہو (مثلاً عالم دین ہو)۔البتہ!خو د اس کی اتباع کی جاتی ہو تو جب لوگ جمع ہو کر کھانے کے لئے تیار ہو جائیں تولوگوں کو زیادہ انتظار نہ کروائے بلکہ جلد شر وع کر دے۔

(2)... کھانے والے کھانے کے دوران خاموش نہر ہیں: کہ یہ عجمیوں کاطریقہ ہے، بلکہ کھانے کے دوران اچھی اچھی باتیں (یعنی سنتیں اور آداب بیان) کریں اور کھانے سے متعلق صالحین کے قصے بیان کرتے رہیں۔

(3)...ا بنے دوست کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے: عادت سے زیادہ کھانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اگر کھانا دوسروں کے مشترک (لینی پیسے ملاکر خریدا گیا) ہے تورفیق کی رضا کے بغیر ایساکر ناحرام ہے، ایثار کرے (لیعنی کھانا دوسروں کے کئے چھوڑ دے) کہ مستحب ہے۔ دو کھوریں اکٹھی نہ کھائے، ہاں!اگر اس کارواج ہویا دوستوں کی اجازت ہو تو حرج نہیں۔اگر وفیق نے کم کھایا ہو تو مزید کھانے کی دعوت دے مگر تین مرتبہ سے زیادہ نہ کہے کہ یہ اصرار کر نا اور حد سے بڑھنا ہے کیونکہ بارگاہو تو مزید کھانے کی دعوت دے مگر تین مرتبہ سے زیادہ نہ دہر ائی جاتی۔(45) نیز آپ سے بڑھنا ہے کیونکہ بارگاہو اسالت میں جب کوئی بات عرض کی جاتی تو تین بارسے زیادہ نہ دہر ائی جاتی۔ (45) لئے تئی اللہ تُحال عکید وَ اللہ وَسَلَم خود بھی کسی کلام کو تین بار تک دہر اتے۔(46) لہذا تین بارسے زیادہ کرنا مستحب نہیں اور کھانے کے لئے قسم دینا بھی منع ہے۔ چنا نچے ، نواسہ رُسول ، جگر گوشہ بتول حضرت سیّدُ ناامام حسن بن علی رَضِ الله تُحال عَنْهُ مَا فرماتے ہیں: ''کھانا کوئی قابلِ قدر چیز نہیں (یعنی اس کی شان نہیں ) کہ اس پر قسم دی جائے۔''

<sup>45 ...</sup> البسندللامام احبد بين حنبل ، حديث ابي حدر دالاسلى ، ٢٧٧ / ٥، الحديث: ١٥٣٨٩ البعجم الاوسط ، ٢٥٠ / ٣٥١٢ ما الحديث: ٣٥١٢

<sup>46 ...</sup> صحيح البغاري، كتاب العلم، باب من اعاد الحديث ثلاثًاليفهم عند، ٥٢ /١ الحديث: ٩٥،٩٣

(4)... دوست کو بار بار ہے کہنے کی زحمت نہ دے کہ کھاؤ: بعض ادیوں کا قول ہے کہ بہترین کھانے والا وہ ہے جس کے دوست کو اسے کھانے میں مشقت نہ ہو اور اپنے بھائی سے بار بار کہنے کی مشقت اٹھالے (یعنی بار بار نہ کہنا پڑے کہ کھاؤ کھاؤ)۔ اپنی پہندیدہ چیز کو اس لئے نہ چھوڑ دے کہ فلال دیکھ رہا ہے کیونکہ یہ بناوٹ ہے بلکہ اپنی عادت کے مطابق کھائے۔ تنہائی میں بھی اپنی کسی عادت کو نہ چھوڑ ہے بلکہ نفس کو تنہائی میں بھی حُسنِ ادَب کاعادی بنائے تاکہ اجتماع میں بناوٹ نہ کرنی پڑے، ہاں! اگر اپنے بھائیوں کے لئے ایثار کی نیت سے کم کھائے تو اچھاہے اور اگر اس لئے زیادہ کھائے کہ دوسرے بھی کھانے لگیں یا کھاتے رہیں تو بہتر ہے۔

# حکایت:ہرگٹھلی کے عوضایک درہم:

حضرت سیّدُناعبد الله بن مبارک رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه عمدہ تھجوریں اپنے بھائیوں کو کھانے کے لئے بیش کرتے اور فرماتے: جو زیادہ کھائے گامیں اسے ہر سیم کے بدلے ایک درہم دوں گا، پھر گھلیاں گنتے اور جس نے زیادہ کھائی ہو تیں اسے ہر سیم دیتے اور ایسا آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه ان کی جھجک دور کرنے اور انہیں چست کرنے کے لئے کرتے۔

#### يسنديده شخص:

حضرت سیّدُ ناجعفر بن محمد عَدَیْهِ رَحمَهُ اللهِ الصَّمَد فرماتے ہیں: مسلمان بھائیوں میں سے میرے نزدیک سب سے
زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو زیادہ کھانے والا اور بڑے بڑے لقمے بنانے والا ہے اور وہ شخص مجھے بوجھ لگتا ہے جسے بار بار کہنا
پڑے کہ کھاؤ کھاؤ۔

ان روایات میں عادت کے مطابق کھانے اور بناوٹ نہ کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت سیِّدُ ناجعفر بن محمد عَدَیْهِ دَحمَةُ اللهِ الطَّمَه مزید فرماتے ہیں: کسی کی اپنے بھائی سے محبت اس کے گھر میں اچھے طریقے پر (یعنی بے تکلُّف ہوکر) کھانے سے ظاہر ہوتی ہے۔ (5)...(کھانے کے بعد) پر تن میں ہاتھ و صونے میں حرج نہیں: اگر اکیلا کھار ہاہو تواس میں کلی کر سکتا ہے اور اگر مل کر کھار ہے ہوں تو ایسا کر نامناسب نہیں۔ اگر کوئی شخص تعظیماً اس کی طرف بر تن بڑھائے تو قبول کرلے کہ ایک بار حضرت سیِدُ ناانس بن مالک اور حضرت سیِدُ ناانس وَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُ مَا اکتھے کھانا کھار ہے تھے۔ حضرت سیِدُ ناانس وَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُ نے کھانے کابر تن ان کے آگے کر دیا تو حضرت سیِدُ نا ثابت بنانی قُدِس بِنُ اُللهُ قَدِسَ بِنُ اللهُ قَدَالِ عَنْهُ نے فرمایا: جب کوئی تمہیں عزت دے تواسے قبول کر ویا تو حضرت سیِدُ ناانله عَدَّو جَلَّ کی عزت کرنا ہے (کہ مسلمان کی تعظیم گویا الله عَدَّو جَلَّ کا اکرام ہے)۔

# سيدنا ابومعاويه ضرير رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كي بارون الرشيد كودُعا:

منقول ہے کہ خلیفہ ہارون الرشیر نے حضرت سیِدُنا ابو معاویہ ضریر عَلَیْهِ دَحمَهُ اللهِ القَدِی یُر کی دعوت کی توان کے ہاتھ خود دھلائے، فراغت کے بعد بوچھا:"اے ابو معاویہ! معلوم ہے کہ آپ کے ہاتھ کس نے دھلائے؟"فرمایا:"نہیں۔"کہا:"خلیفہ ہارون الرشید نے۔"حضرت سیّدُنا ابو معاویہ ضریر عَلَیْهِ دَحمَهُ اللهِ الْقَدِی یُر نے فرمایا:"اے خلیفہ! آپ نے علم کا اِکرام کیا ہے، لہذا جس طرح آپ نے علم اور اہل علم کا اکرام کیا ہے الله عَدَّةَ جَلَّ آپ کوعرت وبزرگی سے نوازے گا۔"

اگر مل کر کھانے والے تھال میں ایک ہی بار اکٹھے ہاتھ دھولیں تو بھی حرج نہیں کہ اس میں تواضع زیادہ اور انتظار کم کرنا پڑتاہے اور اگر ایسانہ کریں تو پھر ہر کو ئی الگ الگ ہاتھ دھو کر پانی نہ بہاتا پھرے بلکہ جہاں تک ممکن ہو تمام لوگوں کا پانی تھال میں جمع کر لیاجائے (اور آخر میں بہادیاجائے)۔ منقول ہے کہ اس حدیث پیاک" اِجْبَعُوْا وَضُوءَ کُمْ جَبَعَ اللّٰهُ شَبْلَکُمْ یعنی اپنے وضو کا پانی اکٹھا کر واللّٰه عَزَدَ جَلْ تمہارے بھرے ہوئے کام جمع فرمادے گا"(47)سے یہی مر ادہے۔

حضرت سيّارُ ناعمر بن عبد العزيز عَلَيْهِ رَحِمَةُ اللهِ الْعَزِيْزِ فِي مُثَلَّفُ شَهِ وَلِ كَ عُبَّالٍ كُولِكُهَا كُهِ " (كھانے كے

<sup>47 ...</sup> شعب الابهان للبيهةي، باب في الهطاعم والمشارب، الم/٥، الحديث: ٥٨١٩

بعد)لوگ برتن میں ہاتھ دھوئیں توبرتن ان کے در میان سے اسی وقت اٹھا یا جائے جب بھر جائے اور عجمیوں سے مشابہت اختیار نہ کرو۔" حضرت سیّدُ ناعبد الله بن مسعود رَخِيَ اللّهُ تَعَالَ عَنْه نے فرما یا:"ایک ہی برتن میں ہاتھ دھوؤاور عجمیوں کے طریقہ پر نہ چلو۔"

# ہاتھدھلانےوالاکھڑارہےیابیٹھکرہاتھدھلائے؟

بعض علما کے نزدیک ہاتھ دھلانے والے کے لئے کھڑار ہنا مکروہ ہے ، بہتر ہے کہ وہ بیٹھ جائے کیونکہ یہ تواضع کے زیادہ قریب ہے۔ بعض کے نزدیک بیٹھ کر ہاتھ دھلانا مکروہ ہے۔

منقول ہے کہ ایک خادم بیٹھ کر کسی کے ہاتھ دھلانے لگاتووہ صاحب کھڑے ہو گئے ،ان سے یو چھا گیا:

" آپ کھڑے کیوں ہو گئے ؟"کہا:"ہم میں سے ایک کے لئے کھڑار ہنا بہتر ہے اور اس طرح (یعنی میرے کھڑے رہنے اور خادم کے بیٹھنے میں ) دھونے و دھلانے میں آسانی اور دھلانے والے کے لئے عاجزی زیادہ ہے۔"

اگر خادم اچھی (یعنی اہل فضل حضرات کی خدمت کی) نیت سے ہاتھ دھلائے گاتواس کے دل سے تکبر نکل جائے گا کیونکہ عرف میں یہی طریقہ رانج ہے۔

# برتنسے متعلق آداب:

جس برتن میں ہاتھ دھوئے جائیں اس کے سات آداب ہیں: ﴿ ... ہاتھ دھونے والا (مل کر کھانے کی صورت میں ہاتھ دھوتے وقت) برتن میں کلی نہ کرے، ﴿ ... بزرگوں کو مُقَدَّم کیا جائے، ﴿ ... ہاتھ دھونے کے لئے برتن پیش کیا جائے تو قبول کرے، ﴿ ... دائیں طرف سے گھمایا جائے، ﴿ ... سب اکٹھ ہاتھ دھوئیں، ﴿ ... برتن میں پانی کو جمع کیا جائے (یعنی سب لوگوں کے دھونے کے بعد پانی کو گرایا جائے) اور، ﴿ ... ہاتھ دھلانے والا کھڑ اہو۔ نیز ہاتھ دھوتے اور کلی کرتے وقت نرمی سے پانی گرائے تا کہ فرش اور لوگوں پر چھینے نہ پڑیں۔ میز بان خود مہمان

کے ہاتھ دھلائے۔ چنانچہ، حضرت سیِدُناامام شافعی عَلَیْهِ دَحمَةُ اللهِ الْکَانِی جب پہلی بار مدینہ منورہ میں حضرت سیِدُناامام مالک بن انس دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْهِ کَے ہال تشریف لائے تو کھانے وغیرہ سے فراغت کے بعد) آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه نے خود ان کے ہاتھ دھلائے اور فرمایا:" گھبر اسیے مت!مہمان کی خدمت کرنافرض ہے۔"

(6)... مل کر کھانے کی صورت میں نہ تواپنے رفقا کی طرف دیکھے اور نہ ہی ان کے لقمے تاڑے: کیونکہ اس سے وہ انھکچائیں گے بلکہ اپنی نظریں جھکائے رکھے اور اپنے کام میں مشغول رہے۔ اگر اندیشہ ہو کہ اس کے کھانا چھوڑ دینے سے باقی لوگ بھی چھوڑ دیں گے توان کے سیر ہونے تک تھوڑ اتھوڑ کے ساتھ نہ کھا سکے تو معذرت کرلے تاکہ وہ شر مندہ نہ ہوں۔ اگر میں وجہ سے ان کے ساتھ نہ کھا سکے تو معذرت کرلے تاکہ وہ شر مندہ نہ ہوں۔

(7)...ابیاکام نہ کرمے جسے لوگ ناپیند کرتے ہول: مثلاً: برتن میں ہاتھ نہ جھاڑے، منہ میں لقمہ لیتے وقت سر برتن کے اوپر نہ کرے، جب منہ سے کوئی چیز (ہڈی وغیرہ) نکالے تومنہ دو سری طرف پھیر لے اور اسے بائیں ہاتھ سے پکڑے، نہ چکنائی والے لقمے کو برکے میں ڈالے اور نہ ہی بیرکے کو چکنائی میں ڈالے کہ لوگ اسے ناپیند کرتے ہیں، اگر بڑالقمہ لے تو دانتوں سے توڑنے کے بعد بقیہ کوشور بے یا بیرکے میں نہ ڈالے (کہ لوگ اسے بھی معیوب سمجھتے ہیں) اور ایسی چیزوں کاذکر نہ کرے جن سے گھن آتی ہو۔

بابنمبر3: ملاقات کے لئے آنے والے اسلامی بھائیوں کو کھانا کھلانے کے آداب

(یہ تین فصلوں پر مشتمل ہے)

کھاناپیش کرنے کی فضیلت

يېلى فصل:

اپنے مسلمان بھائیوں کو کھانا کھلانے کے بے شار فضائل ہیں۔

### حسابوكتابسے مستثنى لمحات:

حضرت سیِّدُ ناجعفر بن محمد عَلَیْهِ دَحمَهُ اللهِ الطَّمَده فرمات ہیں: ''جب تم دستر خوان پر اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھو تو زیادہ دیر بیٹھو کیونکہ بیہ ساعتیں تمہاری عمر میں شار نہیں ہو تیں (یعنی ان کا حساب نہیں ہو گا)۔''

حضرت سیِّدُ ناامام حسن بھریءَدَیْه اللهِ القَوِی فرماتے ہیں: "بندہ جو پچھ اپنے اوپر، اپنے ماں باپ پر اور دوسروں پر خرچ کرتا ہے اس کا بروزِ قیامت حساب لیا جائے گا۔ البتہ، جو پچھ وہ اپنے بھائیوں کی دعوت پر خرچ کرتا ہے (اس کا حساب نہ ہو گا) اور الله عَرَّهَ عَلَا اللهِ عَرَّهَ عَلَا اللهِ عَرَّهَ عَلَا اللهِ عَرْبَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَمَالِ اللهِ عَرْبَا اللهِ عَرْبَا اللهِ عَلَا اللهِ عَرْبَا عَرْبَا اللهِ عَلَا اللهِ عَرْبَا اللهِ عَرْبَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَرْبَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَرْبَا اللهِ عَرْبَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَا اللهِ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا عَ

## کھاناکھلانے کے فضائل پرمشتمل احادیث واقوال:

(1)..." لا تَذَالُ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّيْ عَلَى اَحَدِيكُمْ مَا دَامَتُ مَائِدَامَتُ مَائِدَامَتُ مَاؤِنَةُ مُوْضُوْعَةٌ بَيْنَ يَدَيْدِهِ حَتَّى تُدُوْعَ لِعِنى فرشتے تم میں سے ہر ایک کے لئے رحمت کی دعاما نگتے رہتے ہیں جب تک اس کا دستر خوان اس کے سامنے ہویہاں تک کہ اسے اٹھالیا جائے۔"(48)

(2) علائے خُراسان کے بارے میں منقول ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے سامنے کھاناوافر مقدار میں رکھتے یعنی اتنا کہ وہ سارانہ کھاسکتے اور (اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے) فرماتے کہ ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ "جب بھائی کھانے سے ہاتھ کھینچ لیں توان کا بچا ہوا کھانا کھانے والے سے حساب نہیں ہو گا۔"(49)لہذا ہم یہ پیند کرتے ہیں کہ اپنے بھائی کے سامنے کھانازیادہ رکھیں تا کہ باقی کھانا ہم کھائیں۔

(3)...ایک حدیث ِیاک میں ہے کہ" بندے سے اس کھانے کا حساب نہ لیاجائے گاجووہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کھائے۔"<sup>(50)</sup>

<sup>48 ...</sup> المعجم الاوسط، ٣٢٣/ ١٠٠٠ الحديث: ٣٤٢٩ ..... قوت القلوب لابي طالب المكى، ٢/٣٠٢

<sup>49 ...</sup> قوت القلوب لان طالب المكى،٢/٣٠

<sup>50 ...</sup> قوت القلوب لابي طالب المكى، ٢/٣٠٦

یمی وجہ ہے کہ بعض اسلاف جب مل کر کھاتے توزیادہ کھاتے اور جب تنہا کھاتے تو کم کھاتے۔

(4)...حدیثِ پاک میں ہے کہ" تین کھانے ایسے ہیں جن پر حساب نہیں:(۱)...سحری کا کھانا(۲)... افطار کا کھانا اور (۳)...جو کھانا اینے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھایا جائے۔"(51)

(5)...امیر المؤمنین حضرت سیِّدُنا علی المرتضلی <sub>گنَّمَ</sub> اللهُ تَعَالی وَجُهَهُ الْکَرِیْم فرماتے ہیں: کھانے کے ایک صاع<sup>(52)</sup> پر اپنے بھائیوں کو جمع کرنا مجھے غلام آزاد کرنے سے زیادہ پیندہے۔

(6)... حضرت سیّدُناعبدالله بن عمر دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا فرما ياكرتے تھے: سفر میں حلال کھانا اور اپنے بھائيوں پر خرچ كرنا بندے كى بزرگى كى علامات میں سے ہے۔

(7)... صحابه کرام دِخْوَانُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِمُ اَجْمَعِينُ فرما ياکرتے تھے کہ مل کر کھانا حُسنِ اَخلاق سے ہے۔ صحابہ کرام عَلَيْهِمُ الرِّغْوَان اکٹھے ہو کر قر آن مجیدیڑھتے اور کچھ نہ کچھ کھاکر الگ ہوتے تھے۔

(8)... منقول ہے کہ محبت والفت میں مسلمانوں کا کفایت کرنے والی چیز پر جمع ہوناد نیاسے نہیں (بلکہ دین سے ہے)۔

(9)... حدیثِ مبارکہ میں ہے: روز قیامت الله عَزَدَ جَلَّ بندے سے ارشاد فرمائے گا: "اے ابن آدم! میں بھو کا تھا تونے مجھے کھانا نہیں

کھلا یا؟" بندہ عرض کرے گا:"میں مخجے کیسے کھلا تا حالا نکہ تو تو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔"الله عَ<sub>دَّوَجَلَّ</sub>ار شاد فرمائے گا:" تیر ا مسلمان بھائی بھو کا تھاتونے اسے کھانا نہیں کھلا یا،اگر تواسے کھلا تاتو گو یا مجھے کھلا تا۔" <sup>(53)</sup>

(10)..."جب تمہارے ہاں مہمان آئے تواس کی عزت کرو۔ "(54)

مكارم الاخلاق للخمائطي، باب ماجاء في اكرام الضيف والاحسان اليد، ١٥١/٣١٥ الحديث:٢٠٠٠

<sup>51 ...</sup> فردوس الاخبارللديلي، ١/٣١٩، الحديث: ٢٣٢٣ ..... قوت القلوب لان طالب المكي، ٢/٣٠٢

<sup>52 ...</sup> ایک صاع 4 کلومیں سے 160 گرام کم ۔ (ماخوذ از نیکی کی دعوت، ص ۱۸۷)

<sup>53 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب البروالصلة والادب، باب فضل عيادة المريض، الحديث: ٢٥٦٩، ص١٣٨٩

<sup>54 ...</sup> سنن ابن ماجه، كتاب الادب، باب اذااتاكم كريم قوم فاكرمولا، ٨٠ /٢٠٨ الحديث: ٣٤١٢

(11)..." جنت میں ایسے بالاخانے (یعنی کمرہے) ہیں جن کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے دکھائی دیتا ہے۔ یہ ان کے لئے ہیں جو نرمی سے گفتگو کرتے، کھانا کھلاتے اور رات کے وقت نماز پڑھتے ہیں جبکہ لوگ سوئے ہوتے ہیں۔"(55)

(12)..." تم میں سے بہتر وہ ہے جو کھانا کھلا تاہے۔

(13)... "جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلا یا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گیا اور پانی پلایا یہاں تک کہ وہ سیر اب ہو گیا تو الله عنوَّۃ عَلَّ اسے جہنم سے سات خند قوں کی مسافت دور کر دے گا، ہر دوخند قوں کے در میان 500 سال کی مسافت ہے۔ "(57)

دوسری فصل: کسی کے ہاں جانے کے آداب

الیی قوم کے پاس نہ جائے جو کھانے کے انظار میں ہو کہ یہ اچانک جانا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ،ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

لَا تَكُ خُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنُ يَّغُوْذَنَ لَكُمُ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِ يَنَ إِنْمَهُ "(پ٢٢،الاحداب: ۵۳)
ترجههٔ كنزالايهان: بى كے گھروں ميں نہ حاضر ہوجب تك إِذُن نہ پاؤمثلاً كھانے كے ليے بلائے جاؤنہ يوں كہ خوداس كے پكنے كى راہ تكو۔
حدیثِ مبار كہ میں ہے: "مَنْ مَشْى إِلَى طَعَامٍ لَم يُدُعَ إِلَيْهِ مَشْى فَاسِقًا وَّ أَكَلَ حَرَامً العِنى جو شخص بن بلائے دعوت میں گیا
فاسق بن كر گیااوراس نے حرام كھايا۔ "(58)

جان بوجھ کر ایسانہ کرے۔البتہ ،اگر اتِّفا قاً کھانے کے وقت پہنچ جائے توجب تک دعوت نہ دی جائے نہ

<sup>55 ...</sup> سنن الترمني، كتاب صفة الجنة، باب ماجاء في صفة غن ف الجنة، ٢٣٧/١١٥٨ الحديث: ٢٥٣٥

<sup>56 ...</sup> المستدللامام احمد بن حنيل محديث صهيب، ٩/٢٥١ الحديث: ٢٣٩٨٨

<sup>57 ...</sup> المعجم الكبير، ٣٩- ١٣٥ الحديث: ١٣٥

<sup>58 ...</sup> مسندان داو دالطيالسي، الحديث: ٢٣٣٢، ص٢٠ ه

کھائے اور جب دعوت دی جائے تو دیکھے کہ اگر واقعی محبتاً کھلا ناچاہتے ہیں توشر یک ہوجائے اور اگر محسوس کرے کہ تکافیا کہتے ہیں توشر یک نہ ہو بلکہ معذرت کرلے۔ ہاں! اگر بھوکا ہو تو کھانے کے لئے اپنے کسی بھائی کے پاس جاسکتا ہے اگر چہ کھانے کا وقت نہ ہو کہ ایک بار حضور نبی پاک، صاحب لولاک صَلَّ اللهُ تَعَالْ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم، حضرت سیِّدُ ناابو بع بر صدیق اور حضرت سیِّدُ ناابو ای مَنْ الله تُعَالْ عَنْهُ ہَا کے گھر کا ارادہ تعالٰ عَنْهُ ہُنَا کے کہا نا کھانے کے کھانا کھانے کے کھانا کھانے کے کھانا کھانے کے حضرت سیِدُ ناابو ہیش بن تیہان اور حضرت سیِدُ ناابو ابوب انصاری رَفِی اللهُ تَعَالَ عَنْهُ ہُمَا کے گھر کا ارادہ کیا کیو نکہ انہیں کھانے کی حاجت تھی۔ (59) نیز اس طرح جانا اپنے مسلمان بھائی کی کھانا کھلانے کے تواب پر مدد کرنا اور بزرگوں کا طریقہ ہے۔ چنانچہ،

ﷺ... منقول ہے کہ حضرت سیّدُ ناعون بنء بدالله مسعودی عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْهِالْوَلِ کے 360 دوست تھے آپ سال بھر میں ان کے ہاں جاتے۔ ﷺ... ایک بزرگ کے 30 دوست تھے وہ مہینے بھر میں ان کے ہاں جاتے۔

ایک بزرگ کے سات دوست تھے وہ ہفتے بھر میں ان کے ہاں جاتے اور وہ عمدہ طریقے سے ان کی مہمان نوازی کرتے۔ نیز ان حضرات کا اپنے دوستوں کے ہاں برکت کے لئے تھہر ناعبادت تھا۔

# اگرصاحب خانه گهرپرنه بوتو؟

اگر کوئی شخص اپنے دوست کے ہاں جائے اور وہ گھر پر نہ ہو اور اِسے یقین ہو کہ وہ اس کے کھانے سے خوش ہو گا تو بغیر اجازت کھانے میں کہ اس معاملے میں بڑی اجازت کھانے میں حرج نہیں کیونکہ اجازت سے مر اد صاحب خانہ کی رضاہے بالخصوص کھانے وغیرہ میں کہ اس معاملے میں بڑی وسعت ہے یعنی بہت سے لوگ کھانے کی بظاہر اجازت دے دیتے اور قسم بھی اٹھالیتے ہیں لیکن دل سے خوش نہیں ہوتے ایسے لوگوں کا کھانا کھانا مکروہ ہے جبکہ کچھ لوگ غائب

59 ... سنن الترمذي، كتاب الزهد، باب ماجاء في معيشة اصحاب النبي، ١٦٣ / ١٠٠٠ الحديث: ٢٣٤٦ صحيح مسلم، كتاب الاشربة، باب جواز استتباعة غيرة الى دار من يثق ... الخ، الحديث: ٢٣٨٠ ، ص ١١٢٥

ہوتے ہیں اور بظاہر ان کی اجازت بھی نہیں ہوتی (لیکن دلی طور پر خوش ہوتے ہیں) ایسوں کا کھانا کھانا پندیدہ ہے۔ چنانچہ،ار شاد باری تعالیٰ ہے:

اَوُ صَدِيْقِكُمُ اللهِ ١٨، النور: ٢١) ترجمة كنزالايمان: ياايخ دوست كيهال-

نیز پیارے مصطفے مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم حضرت سیِّدَ ثُنابریرہ وَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا کے ہاں تشریف لائے اوران کی غیر موجود گی میں ان کے ہاں کھانا تناول فرمایاوہ کھانا انہیں صدقہ کیا گیا تھا آپ مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَ ارشاد فرمایا:"بکغَتِ الصَّدَقَةُ مَحَدَّ لَهَ این صدقہ این جگہ پر پہنچ گیا (کہ وہ اُس کے لئے صدقہ اور ہمارے لئے ہدیہ ہے)۔" (60) اورایسا اس لئے کیا کہ آپ مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنْهُو وَالِهِ وَسَلَّم کُوان کی رضاوخوشی کا علم تھا۔

لہٰذااگر پہلے سے اجازت حاصل ہو تو دوبارہ اجازت لئے بغیر کسی کے گھر جانے میں حرج نہیں اور اگر پہلے سے اجازت نہ ہو تو داخل ہونے سے پہلے اجازت لیناضر وری ہے۔

### اُسلاف کے واقعات:

حضرت سیِّدُنا محمد بن واسع رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَدَيْه اور آپ کے احباب حضرت سیِّدُنا امام حسن بھری عَدَیْهِ دَحمَةُ اللهِ الْقَوِی کے گھر تشریف لاتے اور اس بات کا علم ہوتا توخوش تشریف لاتے اور اس بات کا علم ہوتا توخوش ہوتے اور فرماتے: "ہم بھی ایساہی کرتے تھے۔ "

مروی ہے کہ ایک بار حضرت سیِّدُنا امام حسن بھری عَلَیْهِ دَحِمَةُ اللهِ الْقَوِی بازار میں ایک بَقال (خشک میوہ جات فروخت کرنے والے) کے سامان سے کھانے لگے کبھی ایک ٹوکری سے انجیر اٹھاتے اور کبھی دوسری سے خشک کھجور۔ یہ منظر دیکھ کر ہشام نے کہا:"اے ابوسعید! آپ اسے متعلیٰ عَلیْه نے فرمایا:"اے احمق!میرے کہا:"اے ابوسعید! آپ اسے متعلق آیت تلاوت کرو۔"چنانچہ ،انہوں نے سورہ نورکی آیت نمبر 61" آؤ صیل یُقِکُمُ طستک تلاوت کر نے کے بعد پوچھا:"اے ابو

<sup>60 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب اباحة الهدية للنبي ... الخ، الحديث: ١٠٤٥ - ١٠١١ م ١٥٠١ م

سعيد!صديق كون ہے؟" آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ نَ فرمايا: "جس سے نفس راحت يائے اور دل مطمئن ہو۔"

ایک باریچھ لوگ حضرت سیِدُناسفیان توریءَئیه رَحمَهُ اللهِ القوِی کے گھر آئے، آپ کو گھر میں نہ پایاتو دروازہ کھولا اور دستر خوان نکال کر کھانا نثر وع کر دیا، اسی دوران حضرت سیِدُناسفیان توریءَئیه دَحمَهُ اللهِ القوِی تشریف لے آئے اور بیہ منظر دیکھ کر فرمانے لگے: "تم نے اسلاف کی یاد تازہ کر دی، وہ ایساہی کرتے تھے۔"

ایک تابعی بزرگ کے پاس کچھ مہمان آئے لیکن ان کے پاس انہیں کھلانے کے لئے کچھ نہ تھا، لہذاوہ اپنے دوست کے گھر کئے، انہیں گھر میں نہ پایا، اندر جاکر دیکھا تو سالن پکاہو اتھا اور روٹی بھی تیار تھی۔ چنانچہ، سب کچھ لاکر مہمانوں کے سامنے رکھ کر فرمایا:"کھاؤ۔"جب مالک مکان گھر آئے اور سب کچھ غائب پایا تو پوچھنے پر بتایا گیا کہ" آپ کا فلال دوست مہمانوں کے لئے سب کچھ لے سب کچھ کے سب کچھ کے گئے۔" فرمایا:"اس نے اچھاکیا۔"چنانچہ، جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو فرمایا:"اگر مہمان دوبارہ آجائیں تو پھر لے جائے گا۔"

### نیسری نصل: کھانا پیش کرنے کے آداب

(1)... میزبان: کوچاہۓ کہ تکلُّف نہ کرے جو کچھ موجود ہو کھانے کے لئے پیش کر دے۔ اگر کچھ نہ ہواور (خریدنے کے لئے) پیسے وغیرہ بھی نہ ہوں تو قرض لے کر تشویش میں نہ پڑے۔ اگر کوئی ایسی چیز موجود ہو جس کی خود اسے ضرورت ہواور پیش کرنے کو بھی دل نہ مانے تو پیش نہ کرئے۔ منقول ہے کہ کچھ لوگ کسی زاہد (یعنی دنیاسے کناراکش شخص) کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب وہ کھانا کھارہے تھے۔ وہ فرمانے لگے:"اگر میں نے یہ کھانا قرض لے کرنہ لیاہو تا تو جمہیں کھانا کی دعوت ضرور دیتا۔"

# تكلُّف كى تعريف:

بعض بزرگ فرماتے ہیں:" **تکلف** ہیہ ہے کہ تواپنے بھائی کووہ کھلائے جو تو خود نہیں کھا تابلکہ اس سے بھی عمدہ اور قیمتی کھانا کھلانے کاارادہ کرے۔" تكلُّف اور أسلاف كاطرز عَمَل:

حضرت سیّدُ نافُضَیْل بن عِیاض عَلیْهِ رَحمَهُ اللهِ الْوَهَّابِ فرما یا کرتے تھے کہ ''لو گوں نے تکلف کی وجہ سے ملنا چھوڑ دیا کہ ان میں سے ایک اپنے بھائی کی دعوت کرتا اور تکلف سے کام لیتا جس کی وجہ سے وہ دوبارہ اس کے پاس نہ آتا۔''

ایک بزرگ فرماتے ہیں: "مجھے اس کی کوئی پروانہیں کہ میرے بھائیوں میں سے میرے پاس کون آتا ہے کیونکہ میں ان کے لئے تکلف سے کام لوں توان کا آنا مجھے برا لگے۔" کلف نہیں کر تاکھانے کو جو کچھ ہو تا ہے پیش کر دیتا ہوں، اگر میں ان کے لئے تکلف سے کام لوں توان کا آنا مجھے برا لگے۔ "
ایک بزرگ فرماتے ہیں: میں اپنے ایک دوست کے پاس جایا کرتا تھا وہ میرے لئے تکلف کیا کرتا، میں نے اس سے کہا: "عام حالات میں نہ تو تم ایسا کھانا کھاتے ہو اور نہ ہی میں تو پھر ہم اکتھے ایسا کھانا کیوں کھائیں؟ یا تو تم یہ تکلف چھوڑ دویا میں تم سے مانا چھوڑ دوں۔" چنانچہ، اس نے تکلف چھوڑ دیا جس کی وجہ سے ہم ہمیشہ اکتھے رہے۔

یہ بھی تکلف ہے کہ سب کچھ مہمان کے آگے رکھ دے اور اہل و عیال کو پریثان کرے اور ان کے دل کو اِذِیَّت دے۔ مر وی ہے کہ سب کچھ مہمان کے آگے رکھ دے اور اہل و عیال کو پریثان کرے اور ان کے دل کو اِذِیَّت دے۔ مر وی ہے کہ کسی نے امیر المؤمنین حضرت سیِّدُنا علی المرتضٰی کَنَّهَ اللّهُ تَعَالَ وَجُهَهُ الْکَرِیْم کو کھانے کی دعوت دی تو آپ وَخِیَ اللّه تَعَالَ وَجُهَهُ الْکَرِیْم کو کھانے کی دعوت دی تو آپ وَخِیَ اللّه تَعَالَ وَخِیَ اللّهُ عَنْد نے فرمایا: ''میں تین شر الط کے ساتھ تمہاری دعوت قبول کروں گا: (۱) …تم بازار سے کوئی نئی چیز نہیں لاؤ گے (۲) …گھر میں جو پچھ ہووہ سارا پیش نہیں کروگے اور (۳) …اپنے اہل وعیال کو بھوکا نہیں رکھوگے۔''

بعض بزرگ گھر میں موجود کھانے کی ہر چیز اپنے بھائی کے سامنے پیش کر دیتے۔

# تكلُّف سے مُمانَعَت پراَحادیث وآثار:

بعض بزرگ فرماتے ہیں: ہم حضرت سپیدُنا جابر بن عبدالله انصاری دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کی خدمت میں حاضر

ہوئے توانہوں نے ہمیں روٹی اور بیر کہ پیش کر کے فرمایا: ''اگر ہمیں تکلف سے منع نہ کیا گیاہو تاتو میں ضرور تمہارے لئے تکلف کر تا۔ ''610 ایک بزرگ فرماتے ہیں: اگر کوئی تم سے ملنے آئے تو کھانے کے لئے جو کچھ ہو پیش کر دو تکلف میں نہ پڑواور اگر تم خود کسی کوبلاؤ تو کچھ بھی باقی نہ چھوڑو (یعنی جو کچھ اسے کھلا سکتے ہو کھلاؤ)۔

حضرت سیِدُناسلمان فارسی رَضِیَ اللهُ تَعَالى عَنْه فرماتے ہیں:" پیارے مصطفٰے صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ہمیں حکم دیا کہ جو چیز ہمارے یاس نہیں اس کے بارے میں ہم مہمان کے لئے تکلف نہ کریں اور جو کچھ موجو دہو پیش کر دیں۔"(62)

حضرت سیّدُنایونس عَلى نَبِینِنَا وَعَلَیْهِ الصَّلَوَ وَالسَّلَامِ کے بارے میں منقول ہے کہ کچھ لوگ آپ عَلیْهِ السَّلَامِ ہے اُو آپ عَلیْهِ السَّلَامِ ہے اُو آپ عَلیْهِ السَّلَامِ کا اُست کرتے تھے رکھ کر فرمایا: "کھاؤ! اگر الله عَلیْهِ السَّلَامِ کا اُست کرتے تھے رکھ کر فرمایا: "کھاؤ! اگر الله عَدَیْهِ السَّلَامِ کا اُست کرتے تھے رکھ کر فرمایا: "کھاؤ! اگر الله عَدَّهِ جَلَّ نے تکلف کرتے والوں پر لعنت نہ فرمائی ہوتی تو میں تمہارے لئے ضرور تکلف کرتا۔"

حضرت سیّدُنا انس بن مالک اور دیگر صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الرِّفْوَان کے بارے میں مروی ہے کہ وہ خشک روٹی کے گلڑے اورر دی تھجوریں مہمان کے سامنے رکھ کر فرماتے:''ہم نہیں جانتے کہ دونوں میں سے کس کا گناہ زیادہ ہے اس کا جو پیش کی گئی چیز کو حقیر جانے پااس کاجوا پنے پاس موجود چیز پیش کرنے کو حقیر جانے۔''

### مخصوص کھانے کی فرمائش کرنا کیسا؟

(2)... مہمان: کو چاہئے کہ کسی مخصوص کھانے کی فرمائش نہ کرے کہ بسااو قات اسے بیش کرنامیز بان پر

<sup>61 ...</sup> صحيح البخارى، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب مايكي لامن كثرة السوال ... الخ، ٣٠ / ٥٠١٠ الحديث: ٢٩٣٠

<sup>62 ...</sup> التاريخ الكبيرللبغارى،باب الحاء،باب حسين، ٢/٣٧٥،الرقم:٢٨٦٧:حسين بن الرماس العبدى مكارم الاخلاق للخرائطي،باب ما جاء في اكرام الضيف والاحسان اليه،١/٣١٨،الحديث: ٣٠٥

د شوار ہو تا ہے۔ اگر میزبان دوقتم کے کھانوں میں اختیار دے تو مہمان اسے اختیار کرے جس کا پیش کرنامیزبان پر آسان ہو کہ یمی سنت ہے۔ چنانچہ، مروی ہے کہ جب بھی مصطفٰے جان رحمت صَدَّ اللهُ تَعَالْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم کو دو چیزوں کا اختیار دیا گیا تو آپ صَدَّ اللهُ تَعَالْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم نے ان میں سے آسان کو اختیار فرمایا۔ (63)

# حكايت:اگرتمقناعتكرتےتو...!

حضرت سیّدُنا ابووائل شقیق بن سلمه اسدی عَدَیهِ دَحمَهُ اللهِ انهِ ابیان کرتے ہیں کہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ حضرت سیّدُنا سلمان فارسی دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه کی زیارت کے لئے گیا، انہوں نے جو کی روٹی اور پیسے ہوئے نمک سے ہماری میز بانی کی۔میر ب دوست نے کہا:"اگر اس میں پو دینہ بھی ہو تا تو زیادہ اچھاتھا۔" چنانچہ، آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه باہر گئے اور اپنالوٹا گروی رکھ کر پو دینہ لے آئے۔ جب ہم کھا چکے تو میر سے دوست نے کہا:"الْحَمْدُ بِلّٰهِ النَّذِی قَنَعَنَا بِمَا دَنَ قَنَا لِعَنْ تَمَام تحریفی الله عَنْوَجَلَّ کے لئے ہیں جس نے ہمیں عطاکر دہ رزق پر قناعت کی تو فیق دی۔"تو حضرت سیّدُنا سلمان فارسی دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے فرمایا:"اگر تم موجو در زق پر قناعت کی تو فی وی نہ ہو تا۔"(60)

مخصوص کھانے کی فرمائش اس صورت میں منع ہے جب میز بان پر مطلوبہ چیز پیش کرنا د شوار ہویا اسے نا گوار گزرے۔البتہ،اگر یقین ہو کہ میز بان فرمائش سے خوش ہو گااور مطلوبہ چیز پیش کرنااس کے لئے آسان ہے تو پھر فرمائش کرنے میں حرج نہیں۔

### حكايت: مهمان كى فرمائش پرخوشى كااظهار:

حضرت سیّدُنا امام شافعی عَلَیْهِ دَحمَةُ اللهِ اِنْ کَانِی جب بغدا دِ معلیٰ میں حضرت سیّدُنا امام زعفر انی تُدِسَ سِمُّهُ النَّوْدَانِ کے ہاں تشریف لائے تو حضرت سیّدُنا امام زعفر انی قُدِسَ سِمُّ اللَّهُ وَانِ روزانہ کھانوں کی فہرست بناکر اپنی

<sup>63 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للاثام ... الخ، الحديث: ٢٣٢٧، ص ١٢٧١٠١٢٧ ا

<sup>64 ...</sup> المستدرك، كتاب الاطعمة، باب كرامة الخبزان لاينتظريه، ١٢٩ / ١٨٥ الحديث: ٢٢٨ ك

باندی (خادمہ) کو دے دیا کرتے۔ایک دن حضرت سیّبدُناامام شافعی عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ اِلْکَانِی نے وہ فہرست لے کر ایک کھانے کا نام اپنے ہاتھ سے اس میں بڑھادیا۔حضرت سیّبدُناامام زعفر انی قُدِّسَ بِیہُ اللَّهُ دَانِی نے ایک کھانا ذائد تیار دیکھ کر کہا:"میں نے تواس کا حکم نہیں دیا تھا؟"تو باندی نے وہ رقعہ جس میں حضرت سیّبدُنا امام شافعی عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ اِلْکَانِی کی تحریر تھی ان کی طرف بڑھا دیا۔ جب نظر ان کی تحریر بڑی تو بہت خوش ہوئے اور خوشی و مسرت میں باندی کو آزاد کر دیا۔

### نفلی حج سے افضل عمل:

حضرت سیِّدُناابو بکر کُتّانی قُرِّسَ سِمُّهُ النُّورَانِ فرماتے ہیں: میں حضرت سیِّدُنامَری سَقَطِی عَلَیْهِ دَحمَةُ اللَّهِ النَّهِ النَّهُ اللَّهِ النَّهِ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

بعض بزرگ فرماتے ہیں:'' کھانا تین طرح سے کھایا جائے تو اچھا ہے:(۱)... فقرا کے ساتھ ایثار کرتے ہوئے کھانا (۲)...اینے بھائیوں کے ساتھ خوشی و فراخ دستی سے کھانا(۳)... دنیا داروں کے ساتھ ادب سے کھانا۔''

(3)... میزبان: مہمان سے اس کی خواہش پوچھے اور فرمائش کا کہے کیونکہ بعض او قات فرمائش پوری کرنے سے اس کا دل خوش ہوتا ہے اور بیر اچھا عمل ہے، نیز اس کا اجر و ثواب بہت ہے۔ چنانچہ، الله عَزَوجَ اَ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِبهِ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے:"مَنْ صَادَفَ مِنْ اَخِیْهِ شَهْوَةً غُوْمَ لَهُ وَمَنْ سَمَّ اَخَالُا الْمُؤْمِنَ فَقَدْ سَمَّ الله تَعَالَى لِعنی جس نے اپنے بھائی کی خواہش پوری کی الله عَنْ وَمَنْ اس کی مغفرت فرمادے گا(65) اور

65 ... مسندالبزار، مسندابي الدرداء، ٢٥/ /١٠ الحديث ١١٠٠ صادف: بدله: وافق

جس نے اپنے مسلمان بھائی کوخوش کیااس نے الله عَزِّوَ جَلَّ کوراضی کیا۔ "<sup>(66)</sup>

# کسی کی جائز خواہش پوری کرنے کا اجروثواب:

حضرت سیّدُ ناجابر بن عبد الله دَفِی الله و تعالی عَنْه سے مروی ہے کہ تاجد اربدیند، قرارِ قلب وسینہ صَلَّ الله تَعَالی عَنْیه وَالله وَسَیْهُ وَ الله عَنْیه وَ الله عَنْهِ وَ الله عَنْهُ وَ الله وَ مِنْ الله وَ مِنْ الله وَ مِنْ الله وَ مَنْ الله وَ مَنْهُ وَ الله وَ مَنْ الله وَمَنْ الله وَمَنْ اللهُ وَمُنْ الله وَمِنْ اللهُ وَمَنْهُ وَمُنْ الله وَمَنْ الله وَمَنْ الله وَمَنْ الله وَالله وَمَنْ الله وَمُنْ الله وَمَنْ مُنْ الله وَمَنْ الله وَمُنْ الله وَمَنْ الله وَمُنْ الله وَمَنْ الله وَمُنْ الله وَالله وَمُنْ الله وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

(4)... میزبان: مهمان سے بین بوچھ کہ کھانالاؤں؟ بلکہ اگر مُیسَّر ہوتو پیش کر دے کہ حضرت سیِدُناسفیان توریءَئیهِ رَحمَةُ اللهِ القَوِی فرماتے ہیں: جب تمهارابھائی تم سے ملنے آئے تواس سے بین نہ پوچھو کہ" کھانا کھاؤ گے ؟"اور نہ ہی بیہ چھو کہ" کھانالاؤں؟"بلکہ کھانا پیش کر دواگر کھالے تو ٹھیک ورنہ اٹھالو۔

اگر میزبان مہمانوں کو کھانانہ کھلانا چاہتا ہو تو ان کے سامنے کھانا ظاہر کرنا یا اس کے اوصاف بیان کرنا مناسب نہیں کہ حضرت سیّدُ ناسفیان تُوری عَدَیْهِ دَحِمَةُ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الل

بعض صوفیائے کرام رَحِبَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام فرماتے ہیں:"جب فقر اتمہارے پاس آئیں تو انہیں کھانا پیش کر واور جب فقہائے کرام آئیں توان سے مسائل دریافت کر واور جب قراء آئیں تو محراب کی طرف ان کی رہنمائی کرو۔"

(مَلُوْاعَلَى الْحَبِيب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد)

<sup>66 ...</sup> الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدى، ١١٣٠/ الرقم: ١٢٢٩: عبدين شاكر

<sup>67 ...</sup> اس روایت کوعلانے موضوع قرار دیاہے،لہذا اسے بیان نہ کیاجائے۔

<sup>68 ...</sup> قوت القلوب لان طالب المكي، ٢/٣٠٥ ..... المعجم الكبير، ١٠٢/٢٨ الحديث: ١١٠٧

# بابنمبر4: ضِیافتومبهاننوازی کے آداب (یہ چھ نصلوں پر مشتل ہے)

(۱)...دعوت دینے کے آداب (۲)...دعوت قبول کرنے کے آداب (۳)...دعوت میں جانے کے آداب (۴)...کھانا پیش کرنے کے آداب(۵)...کھانا کھانے کے آداب (۲)...واپسی کے آداب۔

## مهماننوازىكىفضيلت پرمشتمل وروايات:

(1) ... مہمان کے لئے تکلف نہ کروکیونکہ اس طرح تم اس سے نفرت کرنے لگو گے اورجو مہمان سے نفرت کرتا ہے وہ الله عَرْدَ جَلَّ اسے ناپیند کرتا ہے۔ (69)

(2)... لَا خَيْرُ فِيْمَنُ لَّا يُضِينُفُ يعنى جو مهمان نواز نہيں اس ميں کوئی بھلائی نہيں۔(70)

(3)...مروی ہے کہ ایک بار حضور نبی کریم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ایک شخص کے پاس سے گزرے جس کے پاس بہت سے اونٹ اور بکریاں تھیں لیکن اس نے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی مہمان نوازی نہ کی اور ایک عورت کے پاس سے گزرے جس کے پاس چند چھوٹی بکریاں تھیں،اس نے ایک بکری ذرج کرے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی مہمان نوازی کی توحضور نبی پاس چند چھوٹی بکریاں تھیں،اس نے ایک بکری ذرج کرے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی مہمان نوازی کی توحضور نبی پاک،صاحب لولاک صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا:"ان دونوں کو دیھو، بے شک اخلاق الله عَوْوَ جَلَّ کے دست قدرت میں بیں وہ جسے حُسنِ اَخلاق سے نوازناچاہے نواز دیتا ہے۔"(٢١)

(4)...مصطف جانِ رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ آزاد كرده غلام حضرت سيِّدُ نا ابورا فع رَضِ اللهُ تَعَالَ

69 ... شعب الإيبان للسهتي، ياب في اكرام الضيف، ١٩٣/ الحديث: ٩٥٩٩ ، مختصراً

70 ... المسندللامام احمد بن حنيل عديث عقبة بن عامر الجهني، ١/١٣٢ الحديث: ١٤٣٢ ما

71 ... مكارم الاخلاق لابن الى الدنيا، الحديث: ٣١، ص٨٥- شعب الايبان للبيه قي، باب في اكرام الضيف، ٩٣/ ٤، الحديث: ٩٥٩٧

عَنْه بیان کرتے ہیں کہ ایک بار بار گاہِ رِسالت میں ایک مہمان حاضرِ خدمت ہواتو آپ صَلَّ الله تَعَالَ عَنَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے مجھ سے ارشاد فرمایا: "فلال یہودی سے کہو کہ میر ہے پاس مہمان آیا ہے، الہٰذا ماہِ رجب المرجب تک کے لئے مجھے کچھ آٹا اُدھار دے دو۔ "یہودی نے کہا: "بخد ا! میں رہن (72) کے بغیر نہیں دول گا۔ "حضرت سیِّدُ نا ابورا فع رَضِیَ الله وُتَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں: میں نے حاضرِ خدمت ہو کر اس کی گفتگو عرض کی تو آپ صَلَّ الله وَتَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "الله عَنَّوَ جَلَّ کی قسم! میں آسان وزمین میں امین ہول، اگر وہ مجھے دے دیاتو میں ضرور اداکر دیتا، میری زرہ لے جاؤ اور اس کے پاس رہن رکھ دو۔ "(73)

(5)... حضرتِ سیّدُنا ابر اہیم خلیلُ الله عَلى نَبِیدِّنَا وَ عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام جب کھانے کا ارادہ فرماتے تو ایک یا دو میل تک مہمان کی تلاش میں نکل جاتے (74)، آپ عَلیْهِ السَّلَام کو ابُوالضَّیفان (بہت زیادہ مہمان نواز) اسی وجہ سے کہا جا تا ہے (75) ۔ نیز سیجی نیت کی برکت سے آپ عَلیْهِ السَّلَام کے مَشْهِد مبارک (غارِ حَبُرُون) میں اب بھی ضِیافت جاری ہے اور کوئی رات الیی نہیں گزرتی کہ وہاں 3 سے 10 بلکہ 100 کی جماعت کھانانہ کھاتی ہو۔ خاد مین کا کہناہے کہ آج تک کوئی رات مہمان سے خالی نہیں گئی۔

(6)...بارگاہِ رسالت میں عرض کی گئی:"ایمان کیاہے؟"ار شاد فرمایا:" کھانا کھلانااور سلام کوعام کرنا۔"(<sup>76)</sup>

(7)... کھاناکھلانااور رات کے وقت نماز پڑھنا جبکہ لوگ سورہے ہوں مغفرت اور بلندی در جات کے

\_\_\_\_\_

<sup>72 ...</sup> دوسرے کے مال کو اپنے حق میں اس لئے روکنا کہ اس کے ذریعے سے اپنے حق کو کلا ًیا جزء ً حاصل کرنا ممکن ہو۔ مجھی اس چیز کو بھی رہن کہتے ہیں جو رکھی گئی ہے۔ (بہار شریعت، ۳/ ۲۹۲)

<sup>73 ...</sup> مسندالبزار،مسندابي رافع مولي رسول الله:٩/٣١٥، الحديث: ١٨٩٣ المعجم الكبير،١/٣٣١ الحديث: ٩٨٩

<sup>74 ...</sup> موسوعة الامام ابن الى الدنيا، كتاب قى الضيف، ٨/٣١١ الحديث: ٩

<sup>75 ...</sup> موسوعة الامامراين الى الدنيا، كتاب قرى الضيف، ٨/ ٢٦١ الحديث: ٤

<sup>76 ...</sup> صحيح البخارى، كتاب الايمان، باب اطعام الطعام من الاسلام، ١٢/١، الحديث: ١٢

اسباب میں سے ہیں۔ "(77)

(8)...بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی:"جج مبر ور (مقبول حج) کی مانند کو نسی نیکی ہے؟"ارشاد فرمایا:" کھانا کھلانا اور اچھی گفتگو کرنا۔"(78)

(9)... حضرت سیِّدُناانس بن مالک رَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں: جس گھر میں مہمان نہیں آتااس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ان کے علاوہ بھی مہمان نوازی اور کھانا کھلانے کے فضائل میں کثیر احادیث وارد ہیں۔اب ہم ضیافت (مہمان نوازی) کے آداب ذکر کرتے ہیں۔

پہلی نصل: دعوت دینے کے آداب

دعوت کرنے والے کو چاہئے کہ نیک لوگوں کی دعوت کرے نہ کہ فُتاق و فُجّار کی۔ چنانچہ، ایک بارکس نے نبیوں کے سلطان، رحمت ِ عالمیان صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی دعوت کا شرف حاصل کیا تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اسے یہ دعادی: اَ کُلُ طَعَامَكَ الدَّبْرُادِیِّنی تیر اکھانانیک لوگ کھائیں۔(79)

ا یک روایت میں ہے کہ ارشاد فرمایا: ''لاَتَاٰکُلُ إِلَّا طَعَامَ تَقِيِّ وَلاَ یَاٰکُلُ طَعَامَكَ اِلَّا تَقِیُّ لِعِنی تم صرف متقی شخص کا کھانا کھاؤ اور تمہارا کھانا بھی متقی ہی کھائے۔'' (80)

بالخصوص فقراکی دعوت کرے نہ کہ اغنیا(مالداروں) کی۔

### براكهانا:

حضور نبي رحت، شفع أمَّت صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالدِهِ وَسَلَّم نِي ارشاد فرمايا: "شَنَّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْ بَدَّ يُدُعَى

<sup>77 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة ص، ۱۵۸/۵/الحديث: ٣٢٣٨

<sup>78 ...</sup> مسندابي داود الطيالسي، ما اسندجابرين عبدالله، الحديث: ١٤١٨ مسندابي داود الطيالسي، ما اسندجابرين عبدالله المديث المالية

<sup>79 ...</sup> سنن إلى داود، كتاب الاطعمة، باب ماجاء في الدعاء لرب ... الخ، ١٦/٩/١ الحديث: ٣٨٥٨

<sup>80 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب الزهد، باب ماجاء في صحبة البؤمن، ١٤٨ / ١٨٠ الحديث: ٢/١٨٥ قوت القلوب لان طالب المكي، ٥٥

إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ دُوْنَ الْفُقَرَآءِ لِعِني برا كھانااس وليمه كا كھاناہے، جس ميں مال دار لوگ بلائے جاتے ہيں اور فقر احجبوڑ ديئے حاتے ہیں۔ "(81)

اینے قرابتداروں کو دعوت میں بلانانہ بھولے ورنہ ان کے دل میں نفرت پیدا ہو گی، نیزیہ قطع رحمی کا باعث بھی ہے۔اسی طرح دوستوں اور جان پہچان والوں میں ترتیب کالحاظ بھی رکھے کیونکہ بعض کو بلاوجہ ترجیح دینا دوسروں کے لئے تکلیف کا باعث ہے۔ د کھاوے کی نیت سے دعوت نہ کرے بلکہ مسلمان بھائیوں کے دلوں کو مائل کرنے، ان کے دلوں میں خوشی داخل کرنے اور سُنَّتِ رسول پر عمل کی نیت سے دعوت کرے۔ جس کے بارے میں معلوم ہو کہ اس کے لئے آنا مشکل ہو گا سے دعوت نہ دے اور نہ ہی ایسے شخص کو دعوت دے جس کے آنے سے دوسروں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، مناسب ہے کہ صرف اسے ہی بلائے جس کا آناخو داسے (لیعنی میزبان کو) بھی پیند ہو۔ چنانچہ، حضرت سیّدُ ناسفیان توریء مَدَیْهِ رَحِمَةُ اللهِ الْقَوِى فرماتے ہیں: جس نے کسی کو دعوت پر بلایا حالا نکہ اس کے آنے کو پیند نہیں کر تا تواس پر ایک گناہ ہے اور اگر وہ آ گیاتواس پر دو گناہ ہیں کیونکہ اس نے ناپیند ہونے کے باوجو داسے کھانے کی ترغیب دلائی، اگر اسے اس بات کاعلم ہو تا تووہ ہر گزنہ کھا تا۔ (ما قبل میں جو ہم نے نیک اور فقرا کی شخصیص کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ) فقر ااور صالحین کو کھلانا نیکی پر مد د کرناہے جبکہ فاسق و فاجر کو کھلانااسے فسق و فجوریر قوت دیناہے۔

# توتوخودظالمہے:

حضرت سیدُناعبد الله بن مبارك رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه سے ایك درزى نے یو چھا كه " میں بادشاہوں کے كیڑےسیتا ہوں تو کیامیں ظالموں کی مد د کرنے والا ہوں؟" فرمایا:" نہیں ، ظالموں کی مد د کرنے والے تو وہ ہیں جو تیرے ہاتھ سوئی اور دھاگہ بیجتے ہیں، تُوتوخو د ظالموں میں سے ہے۔"

### دعوت قبول کرنے کاحکم:

(عام طور پر) دعوت قبول کرناست مو کدہ ہے۔ البتہ، بعض مواقع پر واجب بھی کہا گیا ہے۔ چنانچہ، الله عَزَّو جَلَّ کے پیارے حبیب، حبیب لبیب عَلَی الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "لُودُعِیْتُ اِلّی کُمَاع لاَجَبْتُ وَلَوْ اُهُدِی اِلَیَّ فِرَاعٌ لَقَبِلْتُ لِیْن الله عَبِی الله وَ مَعِی دعوت دی جائے تو میں قبول کروں گا اور اگر مجھے بکری کا بازو بھی تحفۃ دیا جائے تو میں قبول کروں گا۔ "82 کی بھی دعوت دی جائے تو میں قبول کروں گا۔ "82 کی بھی دعوت دی جائے تو میں قبول کروں گا۔ "82 کی بھی دعوت دی جائے تو میں قبول کروں گا۔ "82 کی بھی دعوت دی جائے تو میں قبول کروں گا۔ "82 کی بھی دعوت دی جائے تو میں قبول کروں گا۔ "82 کی بھی دعوت دی جائے تو میں قبول کروں گا۔ "82 کی بھی دعوت دی جائے تو میں قبول کروں گا۔ "82 کی بھی دعوت دی جائے تو میں قبول کروں گا۔ "82 کی بھی دعوت دی جائے تو میں قبول کروں گا۔ "82 کی بھی دعوت دی جائے تو میں قبول کروں گا۔ "82 کی بھی دعوت دی جائے تو میں قبول کروں گا۔ "82 کی بھی دعوت دی جائے تو میں قبول کروں گا۔ "82 کی بھی دعوت دی جائے تو میں قبول کروں گا۔ "82 کی بھی دعوت دی جائے تو میں قبول کروں گا۔ "82 کی بھی دعوت دی جائے تو میں قبول کروں گا۔ "82 کی بھی دعوت دی جائے تو میں قبول کروں گا۔ "و میں تو میں تو میں تو میا کی بھی دعوت دی جائے تو میں قبول کروں گا۔ "و میں تو میان کروں گا کروں گا

# دوسری نصل: دعوت قبول کرنے کے آداب

(1)... دعوت: قبول کرنے میں امیر وغریب کا فرق ملحوظِ خاطر نہ ہو کہ یہ تکبر ہے جو کہ ممنوع ہے۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں نے سرے سے ہی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا: "شور بے کا انتظار ذلت ہے۔ "بعض نے کہا کہ "اگر میں اپناہاتھ دوسر سے کے پیالے میں ڈالوں تو گویامیں نے اس کے سامنے اپنی گردن جھکا دی۔ "بعض متکبرین صرف اغنیا کی دعوت قبول کرتے ہیں فقر اکی نہیں یہ خلافِ سنت ہے کہ پیارے مصطفٰے مَنَّی اللهُ تَعَالَ عَدَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم غلام ومسکین سب کی دعوت قبول فرماتے۔ (83)

### نواسة رسول رض الله عنه كى عاجزى:

منقول ہے کہ چند مساکین راستہ میں بیٹے مانگ رہے تھے اور ریت پر پھیلائے روٹی کے گلڑے کھارہے تھے کہ حضرت سیّدِ ناامام حسن بن علی رَفِی الله تَعَالى عَنْهُ اَنْجِر پر سوار قریب سے گزرے، آپ نے انہیں سلام کیا تو وہ جو اب دے کر عرض گزار ہوئے:"اے نواسہ رسول رَفِی الله تَعَالى عَنْه! آپئے کھانا کھائے!"آپ رَفِی الله تَعَالى عَنْه نے فرمایا:"ہاں! بے شک الله عَدَّوَجَلَّ بُرُائی عامنا کھائے والوں کو پیند نہیں فرما تا۔"چنا نجہ، آپ رَفِی الله مُ

<sup>82 ...</sup> صحيح البخارى، كتاب النكاح، باب من اجاب الى كراع، ٣٥٥، ١٠٥٨ الحديث: ١٤٨٨

<sup>83 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب الجنائز، باب رقم: ٣٢، ١١١/١، الحديث: ١٩٠١ قوت القلوب لان طالب المكي، ٢/٣١٢

تَعَالَ عَنْه خچر سے بنچے اترے اور زمین پربیٹھ کران کے ساتھ کھانا کھایا پھر انہیں سلام کیا اور سوار ہو کر فرمایا: "میں نے تمہاری دعوت قبول کی تم بھی میری دعوت قبول کرو۔"انہوں نے عرض کی:"جی ہاں!" آپ رَخِیَ اللّٰهُ تَعَالَ عَنْه نے ان سے ایک وقتِ معلوم کا وعدہ (یعنی دعوت کا وقت مقرر) کرلیا جب وہ آئے تو آپ رَخِیَ اللّٰهُ تَعَالَ عَنْه نے ان کے سامنے عمدہ کھانار کھا اور خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے گئے۔

بعض نے اس قول "اگر میں اپناہاتھ دوسرے کے پیالے میں ڈالوں تو گویا میں نے اس کے سامنے اپنی گردن جھکادی "
کو خلافِ سُنَّت قرار دیا ہے لیکن یہ خلافِ سُنَّت اس وقت ہے جب بلانے والا دعوت قبول کئے جانے پر خوش نہ ہو اور (قبول کرنے
پر) اس کا احسان مند نہ ہویا دعوت کر کے احسان جتائے۔ چنانچہ، دوجہاں کے تاجُور، سلطانِ بحَر و بَرَصَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم وَ عَلَم تَقَالَ مَ دعوت کرنے والا آپ کا احسان مند
وغریب) ہر ایک کی دعوت قبول فرماتے تھے کیونکہ آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کو عَلَم تَقَالَ کہ دعوت کرنے والا آپ کا احسان مند
ہوگا اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی تشریف آوری کو دونوں جہاں میں عزت و شرف اور اجرو تو اب کا باعث سمجھے گا۔

یہ معاملہ حالات کے بدلنے سے بدلتار ہتا ہے۔ پس اگر گمان ہو کہ بلانے والے پر کھانا کھلانا بھاری ہو گا یا یہ کہ وہ نمود و نمائش کی خاطر دعوت کرناچا ہتا ہے یا تکلف کرتا ہے تواپیے کی دعوت قبول کرناسنت نہیں (84) بلکہ کوئی عذر کرلینا بہتر ہے۔

### کس کی دعوت قبول کرناسنت ہے؟

بعض صوفیائے کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام فرماتے ہیں: "صرف اُس شخص کی دعوت قبول کرناسنّت ہے جو یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ کھانے والے نے تواپنارزق کھایا ہے میں نے تواس کی امانت اس کے سپر دکی ہے جو میرے پاس تھی اور اس پر وہ احسان مند بھی ہو۔"
حضرت سیّدُناسَر کی سَقَطِی عَلَیْهِ رَحِمَةُ اللهِ القَوی فرماتے ہیں: "مجھے ایسے لقمہ کی تلاش ہے جس میں الله عَرَدَ جَلَّ

84 ... سنن الى داود، كتاب الاطعمة، باب في طعام المتباريين، ٣/٣٨٣، الحديث: ٣٧٥٨

كى نافرمانى اور مخلوق كااحسان نە ہو۔"

اگر مدعو کو (یعنی جسے دعوت دی گئی ہے اسے )علم ہو کہ احسان نہیں جتلا یا جائے گا تواسے چاہئے کہ دعوت قبول کرلے۔ حضرتِ سیِّدُ نا ابوتر اب نخشی عَلَیْهِ دَحمَةُ اللهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ اللهِ اللهِلْمُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

حضرت سیِّدُنامعروف کرخی عَلیُهِ دَحمَهُ اللهِ الوَلِي سے عرض کی گئی:"(کیا وجہ ہے کہ) آپ کو جو بھی دعوت دیتا ہے آپ اس کی طرف چلے جاتے ہیں؟"فرمایا:"میں مہمان ہوں لوگ جہاں بھی مجھے بلاتے ہیں چلا جاتا ہوں۔"

(2)... جس طرح دعوت دینے والے: کے فقر اور کم مرتبہ ہونے کی وجہ سے انکار کرنامنع ہے ایسے ہی سفر زیادہ ہونے کی وجہ سے دعوت قبول کرنے سے انکار نہیں کرناچاہئے، بلکہ اگر عادتاً بیر سفر ممکن ہو توا نکار کرنامناسب نہیں۔

بعض آسانی کتابوں میں مذکورہے کہ "ایک میل چل کر مریض کی عیادت کرو، دو میل چل کر جنازہ میں شرکت کرو، تین میل چل کر دعوت میں جاؤاور چار میل چل کر (رضائے الہی کے لئے) اپنے مسلمان بھائی کی زیارت (اور اس سے ملا قات) کرو۔" دعوت قبول کرنے اور ملا قات کرنے کو مریض کی عیادت کرنے اور جنازے میں حاضر ہونے پر فضیلت دی گئی ہے کیونکہ اس میں زندہ کے حق کو پورا کرناہے جو کہ میّت سے اولی ہے۔ چنانچہ،

85 ... صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب من إجاب إلى كراع، ٣٥٥، ١٨٥/ الحديث: ٥١٧٨

<sup>86 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب جواز الصومر والفطى في الخ، الحديث: ١١١٨، ص٥٢٣

تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم جب اس جَكَه بِهِنِج توروزه نه ركھا اور نماز قصر كى۔ (87)

## نَفُل روزه توڑنے کی رخصت:

(3)...روزہ دار: ہونے کی وجہ سے دعوت میں شرکت سے انکار نہ کرے بلکہ چلا جائے اگر دعوت کرنے والے کو اس کے روزہ افطار کرنے سے خوشی ہو تو افطار کر دے (یعنی روزہ توڑد ہے) اور اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرنے کی نیت سے اسی تو اب کی امید رکھے اور بیر (یعنی افطار کرنے یا نیت سے اسی تو اب کی امید رکھے اور بیر (یعنی افطار کرنے یا نہ کرنے کا اختیار) نفل روزے میں ہے <sup>(88)</sup>۔ اگر اس کی خوشی ثابت نہ بھی ہو پھر بھی ظاہر کی تصدیق کرتے ہوئے افطار کر دے اور اگر میں تاہے تو روزہ نہ توڑے بلکہ کوئی عذر کرلے۔

مروی ہے کہ کسی نے دعوت پر روزے کا عذر کیا تو حُسن اَخلاق کے پیکر، مَحبوبِ رَبِّ اَکبرصَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: '' تیرے بھائی نے تیرے لئے اہتمام کیا اور تو کہتاہے میں روزہ دار ہوں۔''(88)

87 ... صحيح البخارى، كتاب المغازى، باب مقام النبى بمكة زمن ... الخ، ٢٠ ١٠ ١٠ ١١ الحديث: ٢٩٨،٣٢٩٧ م

89 ... سنن الدارقطني، كتاب الصيام، باب رقم: ٣، ٢٢٢ / ٢، الحديث: ٢٢٢٠

<sup>88 ...</sup> دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل کتاب فیضانِ سُنَّت جلداوَّل صفحہ 1078 پر شیخ طریقت، امیر المسنّت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عظار قادر برضوی دَامَت برکائهٔ انعائیہ انقائیہ انقال فرماتے ہیں: نَفُل روزہ بِلا عذر توڑ دینا ناجائز ہے۔ مہمان کے ساتھ اگر میز بان نہ کھائے گا تو میز بان کو آذیئت ہوگی تو نَفُل روزہ توڑ دینے کے لئے یہ عذر ہے۔ (سُبنطنَ الله شریعت کو اِحتِرام مسلم کا س قَدر لحاظ ہے) بَشَر طیکہ یہ بَھروسہ ہو کہ اِس کی قضا رکھ لے گا اور ضَحْوَهُ کبریٰ سے پہلے توڑدے بعد کو نہیں۔ دعوت کے سبب ضَحْوَهُ کبریٰ سے پہلے روزہ توڑ سکتا ہے جبکہ دعوت کرنے والا محض اس کی موجودگی پر راضی نہ ہو اور اس کے نہ کھائے کے سبب ناراض ہو بشر طیکہ یہ بھروسہ ہو کہ بعد میں رکھ لے گا، لہذا اب روزہ توڑ لے اور اس کی قضا رکھے۔ لیکن اگر دعوت کرنے والا محض اس کی موجودگی پر راضی ہو جائے اور نہ کھانے پر ناراض نہ ہو تو روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ نَفُل روزہ زَوَال کے بعد مال باپ کی ناراضگی کے سَبَ توڑ سکتا ہے۔ اور اِس میں عَفر سے پہلے تک توڑ سکتا ہے بعدِ عَفر نہیں۔

### افضلنیکی:

حضرت سيِّدُ ناعبه الله بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُمَ افرماتے ہيں: "اپنے دوستوں کی خاطر (نفل)روزہ توڑنا افضل نيکيوں ميں سے ہے۔"

پس اس نیت سے روزہ توڑناعبادت اور حُسنِ خُلُق ہے، لہٰذااس کا تُواب روزے کے تُواب سے زیادہ ہے۔ البتہ اگر وہ افطار نہ کرے تو اُس کی مہمان نوازی خوشبو، النگیٹھی اور اچھی گفتگو ہے۔ ایک قول ہے کہ سر مہ اور تیل بھی مہمان نوازی میں سے ایک ہے۔

### دعوت قبول نه کرنے کی صورتیں:

(4)...اگر کھاناشبہ والا ہو: یادعوت مغصوبہ (غصب کی گئ) زمین میں ہویا بچھائی جانے والی چٹائی حلال نہ ہویا اُس جگہ کوئی ناجائز کام ہو۔ مثلاً: چٹائی کی جگہ ریشم کا کیڑا بچھایا گیا ہویا برتن چاندی کے ہوں یا حجت یا دیوار میں جاندار کی تصویر لگی ہویا موسیقی کی محفل سجی ہویا ناجائز کھیل تماشا ہویا جھوٹ، غیبت، چغلی اور بہتان وغیرہ میں پڑنے کا اندیشہ ہویا اس کے علاوہ کوئی بھی ناجائز کام ہوتو ان سب صور توں میں دعوت قبول نہیں کرنی چاہئے۔ یہ تمام کام دعوت کو مستحب ہونے سے نکال کرحرام و مکروہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ یو نہی اگر دعوت دینے والا ظالم، بدعتی، فاستی یا شریر ہویا فخر و مباہات کے طور پر دعوت کرتا ہوتو بھی دعوت قبول نہیں کرنی چاہئے۔

## دعوت قبول کرنے کی اچھی اچھی نیتیں:

(5)... دعوت قبول کرنے سے: مقصود صرف پیٹ کی خواہش پوری کرنانہ ہو کہ اس طرح یہ دنیاوی کام ہو گابلکہ چاہئے کہ کوئی اچھی نیت کرلے تا کہ یہ بھی دینی کام ہو جائے۔ مثلاً:

الله صَلَّى الله عَمَل كي نيت سے دعوت قبول كرے كه دَسُولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في ارشاد فرمايا:

"لُودُ عِینتُ إلى كُمّاعٍ لاَ جَبْتُ يعنی الرمجھ بكرى كے پائے كی بھی دعوت دی جائے تومیں قبول كروں گا۔ "(90)

﴿ اللّٰه عَوَّوَ جَلَّ كَى نافر ما فى سے بچنے كى نيت كرے كه پيارے مصطفى صَلَّى الله تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَ الله عَوْوَ جَلَّ الله عَوْوَ جَلَّ الله عَوْوَ عَلَيْهِ وَالله عَوْوَ عَلَيْهِ وَالله عَوْوَ عَلَيْهِ وَالله وَ الله عَوْوَ عَلَيْهِ وَالله وَ الله عَوْوَ عَلَيْهِ وَالله وَ الله عَنْهُ وَالله وَ الله عَنْهُ وَالله وَ الله عَنْهُ وَالله وَ الله وَ وَ سُولُ صَلَّى الله وَ وَ سُولُ صَلَّى الله وَ وَ سُولُ صَلَّى الله وَ وَ سُولُ مَا فَى مَا الله وَ وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ وَ الله وَا الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَالل

ﷺ مسلمان بھائی کی بات مان کر اس کے اِکرام کی نیت کرے کہ مصطفے جان رحمت صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ عَنْ جَس نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی گویااس نے الله عَدَّوَجَلَّ کَاکرام کیا۔ "(92)

ﷺ ۔۔۔ اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرنے کی نیت سے دعوت قبول کرے کہ میٹھے میٹھے آتا، مکی مدنی مصطفٰے صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَے ارشاد فرمایا:" مَنْ سَتَّ مُؤْمِنًا فَقَدُ سَتَّ الله عَذَو جَلَّ کو رسے کے مسلمان کوخوش کیااس نے الله عَذَو جَلَّ کو راضی کیا۔"(93)

ﷺ اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کی زیارت کی نیت کرے تاکہ رضائے الہی کی خاطر محبت کرنے والوں میں ہو جائے کیونکہ رسولُ الله صَدَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّم نے اس (یعنی کسی سے ملاقات کے معاملے) میں دو چیزوں کو شرط قرار دیا ہے: (۱) ۔۔رضائے الہی کی خاطر ہواور (۲) ۔۔مال وغیرہ خرج کرناپایاجائے۔(۹۵) چنانچہ،

<sup>90 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب من اجاب الى كراع، ٣٥٥، ١٥٨، الحديث: ٥١٨

<sup>91 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب الامرباجابة الداعى الى دعوة، الحديث: ١٣٣٢، ص 20٠

<sup>92 ...</sup> المعجم الاوسط،٢/٢٣٢، الحديث:٨٦٢٨ الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدى، ٢٣٠ /٢، الرقم: ٢٨٧، بحربن كنيز السقاء

<sup>93 ...</sup> حلية الاولياء، ٢٧ / ١٦٨ الحديث: ١٨٨ كتاب الهجروحين لابن حبان، ٢٠/٢٥ الرقم: ٩٤٧ مصدربن اسحاق العكاشي الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدى، ١٢٢٣ الرقم: ١٢٢٩، عبرين شاكر

<sup>94 ...</sup> البوط المام مالك، كتاب الشعر، باب ماجاء في المتحابين في الله ١٨٢٨/١٠١٠ الحديث: ١٨٢٨

دعوت میں شرکت کی صورت میں ایک جانب سے خرچ کر نااور دوسری جانب سے ملاقات کرناپایا جارہا ہے۔ ﷺ دوسروں کو اپنے بارے میں بد گمانی سے بچانے کی نیت سے دعوت قبول کرے اور (انکار کرکے) یہ کہنے کا موقع نہ دے کہ یہ مُتکَبر، بداخلاق یا مسلمان کو حقیر جانتا ہے۔

## جتنىنىتىريادەاتناثواببھىزيادە:

اگر کوئی شخص دعوت قبول کرتے وقت بیان کر دہ نیتوں میں سے ایک نیت بھی کرلے گا تواس کا یہ عمل نیکی بن جائے گا اور اگر سب نیتیں کرلے تونہ جانے کتنا ثواب حاصل ہو گا؟ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے:"میں چاہتا ہوں کہ ہر عمل میں کوئی نہ کوئی اچھی نیت کرلوں حتی کہ کھانے اور پینے میں بھی۔"اسی کی مثل حدیثِ مبار کہ میں بھی ارشاد ہوا۔

### اعمال کادارومدارنیتوںپرہے:

سر کارِ مکہ کمر مہ، سر دارِ مدینہ کمنورہ صَلَّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لئے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی پس جس نے الله و رسول عَزْوَجَلَّ وَصَلَّى اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی طرف ہجرت کی تواس کی ہجرت الله و رسول عَزْوجَلَّ وَصَلَّى اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی طرف ہے اور جس نے دنیا پانے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لئے ہجرت کی تواس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی تواس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔(٥٥)

## نیت کن کاموں میں کار آمدہے؟

نیت صرف مباح اور نیک کام میں اثر انداز ہوتی ہے مُنْهِیّات میں نہیں (یعنی ناجائز کام اچھی نیت سے جائز نہیں ہوگا) مثلاً اگر کوئی شراب پینے پر مد د کرنے یاکسی اور حرام کام سے اپنے بھائی کوخوش کرنے کی نیت

95 ... صحيح البخارى، كتاب الايمان والنذور، باب النية في الايمان، ٢٩٩، الحديث: ٢٢٨٩ ... سنن إلى داود، كتاب الطلاق، باب فياعنى بدالطلاق والنيات، ٢/ ١٨٣١ الحديث: ٢٢٠١

کرے تو یہ نیت اسے پچھ فائدہ نہیں دے گی اور وہ اسے اچھا ثابت کرنے کے لئے یہ نہیں کہہ سکتا کہ "اعمال کا دارو مدار نیتوں پر ہے" بلکہ اگر کوئی شخص جہاد سے فخر و مباہات یا مال حاصل کرنے کی نیت کرے تو اب یہ نیکی نہ رہے گا۔ اسی طرح وہ جائز کام جو نیکی اور برائی دونوں کا اختال رکھتا ہو اس میں اچھی نیت سے وہ نیکی قرار پائے گا، لہذا نیت مباحات و طاعات میں ہی اثر انداز ہوتی ہے مئنھیّات میں نہیں۔

## تیسری نصل: دعوت میں شرکت کے آداب

الله عاجزى اپنائے۔ اللہ اللہ عاجزى اپنائے۔

🖈 ... اہل خانہ کونہ توزیادہ انتظار کرائے اور نہ ہی تیاری سے قبل حاضر ہو۔

الله جہاں جگہ ملے بیٹھے وقت حاضرین پر جگہ تنگ نہ کرے (بلکہ جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے)۔

ﷺ اگر میز بان کسی جگہ بیٹھنے کا اشارہ کرے تو وہیں بیٹھے کیونکہ بسااو قات اس نے اپنے ذہن میں ہر ایک کی جگہ مقرر کی ہوتی ہے تو اس کی بات نہ ماننے سے اسے تشویش ہوگی۔

🖈 ...اگر بعض مہمان عزت کرتے ہوئے اسے بلند جگہ بیٹھنے کا اشارہ کریں تو تواضع کرے کیونکہ حدیثِ مبار کہ میں ہے کہ ''مجلس

میں اونی جگہ پر بیٹھنا بھی الله عَدَّوَجَلَّ کے لئے عاجزی کرناہے۔ "(96)

اللہ عور توں کے کمرے کے دروازے پایر دے کے سامنے نہ بیٹھے۔

🚓 🚓 جس طرف سے کھانالا یا جارہا ہواس جانب باربار نہ دیکھے کہ یہ حرص کی علامت ہے۔

المرية بيطي تو قريب والے كوسلام كرے اور خيريت دريافت كرے۔

ﷺ اگر مہمان رات گزارنے کے لئے آئے تومیز بان اسے قبلہ ، قضائے حاجت اور وضو کی جگہ بتادے کہ حضرت سیِدُناامام مالک عَلَيْهِ

رَحمَةُ اللهِ الْخَالِق نِي حضرت سيّدُ ناامام شافعي عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ الْكَانِي كَ ساتح السابي كيا تها-

🚓 ... (میزبان کو چاہئے کہ کھانے سے قبل دیگر لو گوں سے پہلے اور بعد میں سب سے آخر میں ہاتھ دھوئے کہ )حضرت

96 ... البعجم الكبير، ١١/١/١١ الحديث: ٢٠٥

سیّدُنا امام مالک عَکیْدِ دَحدَةُ اللهِ الْخَالِق نے کھانے سے قبل باقی لو گوں سے پہلے ہاتھ دھوئے اور فرمایا:"کھانے سے قبل سب سے پہلے میز بان کا ہاتھ دھونا بہتر ہے۔"کیونکہ وہ لو گوں کو اسپنے کرم کی طرف بلاتا ہے تومناسب ہے کہ وہ ہاتھ بھی سب سے پہلے دھوئے اور کھانے کے بعد سب سے آخر میں دھوئے تاکہ اگر کوئی کھانے والا آ جائے تواس کے ساتھ کھاسکے۔

ﷺ اگر وہاں کوئی ناجائز کام دیکھے تو ہو سکے تواسے ہاتھ سے بدل دے درنہ زبان سے روک کر واپس آجائے۔ **مثلاً: ف**رش پرریشم کا بچھا ہونا، سونے چاندی کے برتنوں کا استعال ، دیواروں پر (جانداروں کی) تصاویر ، گانے باجے سننا، بے پر دہ عور توں کا سامنے آنا وغیر ہو وغیر ہ۔

#### سيدنا اهام احمد عليه رَحْمَةُ اللهِ القَمد كع چنداقوال:

کے ۔۔۔"اگر دیکھے کہ وہاں باریک پر دے اٹکائے گئے ہیں تو مناسب ہے کہ وہاں سے چلا جائے۔"کیونکہ یہ تکلف ہے، ایسے پر دوں کا کوئی فائدہ نہیں کہ نہ تو یہ گرمی سر دی سے بچاسکتے ہیں اور نہ ہی پر دے کا فائدہ دیتے ہیں۔

☆ ... " اگر دیکھے کہ دیواروں کوریشم کے پر دوں سے اس طرح ڈھانپا گیاہے جیسے کعبہ کوڈھانپاجا تاہے تو بھی وہاں سے لوٹ آئے۔ "

ﷺ ''اگر کوئی شخص ایسا مکان کرائے پرلے یا ایسے حمام میں داخل ہو جس میں جاندار کی تصویر لگی ہو تو اسے مٹادے اگر ایسانہ کر سکے تووہاں سےلوٹ آئے۔''

حضرت سيِّدُ ناامام احمد بن حنبل عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ الأوّل نے جو یکھ فرمایا بالکل درست ہے۔البتہ، (یہ یادر ہے

کہ)باریک کپڑے کی طرف نظر کرنایا دیواروں کوریشی کپڑے سے مزین کرناحرام نہیں کیونکہ ریشم مردوں کو (پہننا)حرام ہے ۔ چنانچہ، نبیوں کے سلطان، رحمتِ عالمیان صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: " له نَدَانِ حَمَاهُمْ عَلَیٰ ذَکُودِ اُمَّتِیْ حِلُّ لِآنَ اَیْھا یعنی یو دونوں (سونااور ریشم) میری امت کے مردوں پر حرام (۱۹۶)اور عور توں پر حلال ہیں۔ "(۱۹۶)اور جو دیوار پر ہے وہ مردوں کی طرف منسوب نہیں۔ اگر یہ (یعنی دیواروں پر کپڑالئکانا)حرام ہو تو پھر کعبہ پرلٹکانا بھی حرام ہو گا۔ بلکہ اس ارشاد باری تعالیٰ: قُلُ مَنی کو مَر وَلِ کُونِکَهُ اللّٰهِ الَّذِیْ اَنْجُورِ اَنْجُ لِعِبَادِم (۱۹۶)کی وجہ سے اسے مباح کہا جائے گا بالخصوص اس وقت جب زینت کی نیت سے ہو کیونکہ عاد تا اسے نفاخر کی نیت سے استعال نہیں کیاجا تا۔

#### ایک سوال اوراس کاجواب:

اگریہ کہاجائے کہ مر دوں کاریشم کے پر دوں کی طرف دیکھناہی ان کا نفع اٹھانا ہے تواس کا جو اب یہ ہے کہ مر دوں کے لئے اس کی طرف دیکھ کر نفع حاصل کرنا حرام نہیں جہاں تک عور توں کا معاملہ ہے تووہ انہیں پہن سکتی ہیں اور دیواریں عور توں کے حکم میں ہیں کیونکہ وہ مر دانہ صفات سے مُنتَّصِف نہیں۔

## چوتمی نصل: **کھانا حاضر کرنے کے آداب**

(1)... کھانا حاضر کرنے میں جلدی کی جائے: کہ یہ مہمان کے اکرام سے ہے۔ چنانچہ، الله عَدَّ وَجَلَّ کے مَجوب، دانائ غُیوب صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَا فَرِمَانِ عَالَيْتَانَ ہے: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِي فَلْيُكُمِيمُ

<sup>97 ...</sup> مُفَسِّرِ شہیر، کیم الامت مفتی احمد یار خان عَکیْدِ دَحمَةُ الْحَنَّان مرأة المناجِي، جلد6، صفحہ 74 پراس حدیثِ پاک"نه پہنو باریک ریشم نه موٹا ریشم "کے تحت فرماتے ہیں: جس کیڑے کا تانا بانا(یعنی وہ دھاگے جو کیڑا بننے میں عرض و طول میں دیئے جاتے ہیں وہ) یا صرف بانا(یعنی وہ دھاگا جو پرائی میں دیا جاتا ہے) ریشم کا ہو وہ مرد کو پہننا حرام ہے، عورت کو حلال اور جن کا تانا(یعنی وہ دھاگا جو لمبائی میں دیا جاتا ہے) ریشم کا ہو بانا سوت کا یا اُون کا، اس کا پہننا مرد کو بھی حلال ہے۔ ریشم سے مراد کیڑے کا ریشم ہے۔ دریائی ریشم یا سن کا ریشم سب کو حلال ہے کہ وہ حریر و دیاج نہیں۔

<sup>98 ...</sup> سنن ابن ماجه، كتاب اللباس، باب لبس الحريرو الذهب للنساء، ١٥٨/ ١٥٨٠ الحديث: ٣٥٩٥

<sup>99 ...</sup> ترجمهٔ کنزالایمان: تم فرماؤ کس نے حرام کی الله کی وه زینت جواس نے اپنے بندوں کے لئے نکالی۔ (پ۸،الاعماف:۳۲)

ضَيْفَهُ يعنی جوالله عَزَّوْ جَلَّ اور قيامت كے دن پر ايمان ركھتاہے اسے چاہئے كه مهمان كى عزت كرے۔ "(100)

اگرایک یا دومهمان وقت پر نه پنچیں جبکه دیگرلوگ پنچ چکے ہوں توحاضرین کو کھانا پیش کر دینااولی ہے۔البتہ،اگر لیٹ ہوجانے والے فقیر ہوں یاان کے بغیر کھالینے کی صورت میں ان کی دل آزاری ہو گی توانتظار کرنے میں حرج نہیں۔

# مهمانوں کی عزت اور کھانا جلدپیش کرنے پر آیات قرآنی:

هَلُ أَلْنَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْلِهِيْمَ الْمُكُرَمِيْنَ (﴿) (پ٢١،١١٠، ديت: ٢٨)

ترجمه کنزالایدان: اے محبوب کیاتمہارے یاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی۔

اس آیت مبارکه کی ایک تفیریه ہے که انہیں مُکْرَمِیْن (معزّز) اس وجہ سے کہا گیا که حضرت سیّدُنا ابر ہیم خَلِیْلُ الله عَل نَبِیّنَا وَ عَلَیْهِ السَّلَاهُ وَ السَّلَامِ لَهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

#### آیت میں مذکورلفظ"راغ"کی وضاحت:

رَاغَ کامصدر رَوْغَان ہے جس کا معنی ہے: "جلدی جلدی جانا۔" بعض نے کہااس کا مطلب ہے:" نفیہ طور پر جانا۔" ایک قول یہ ہے کہ حضرت سیِّدُ ناابر اہیم عَلَیْهِ السَّلام ایک ران لائے تھے اسے عِجْل نام اس لئے دیا گیا کیونکہ آپ عَلَیْهِ السَّلام یہ ران کہیں رکے بغیر (بلا تاخیر) جلدلے آئے تھے۔

#### یانچ کاموں میں جلدی کرنی چاہئے:

حضرت سيّدُ ناحاتم اصم عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ الأكرَم فرمات بين: "جلد بازي شيطان كاكام ہے مّرياني چيزوں ميں

<sup>100 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب الادب، باب اكرام الضيف وخدمته ابالا بنفسه، ١٣٦٧م، الحديث: ١٣٥٥ ...

<sup>101 ...</sup> ترجمة كنزالايبان: پھر كچھ دير نه كى كه ايك بچھڑا بھنا لے آئے۔ (٢١، هود: ٢٩)

<sup>102 ...</sup> ترجمهٔ كنزالايمان: پهرايخ همر كياتوايك فربه بچهر الے آيا۔ (پ٢٦،الله ديت:٢٦)

جلدی کرنا سنت ہے: (۱)...مہمان کو کھانا کھلانے میں (۲)...میت کو دفن کرنے میں (۳)...کنواری لڑکی کا نکاح کرنے میں (۳)...کنواری لڑکی کا نکاح کرنے میں۔ "(۱۵3) میں (۴)... قرض کی ادائیگی میں اور (۵)...گناہوں سے توبہ کرنے میں۔ "(۱۵3) کے بعد پہلے دن ولیمہ کرنا سنت ہے، دوسرے دن معروف کے بعد پہلے دن ولیمہ کرنا سنت ہے، دوسرے دن معروف (اچھا)اور تیسرے دن ریا(د کھاوا) ہے۔

#### پھلپہلے کھائے جائیں یابعدمیں؟

(2)... کھانوں میں تر تیب رکھی جائے: یعنی اگر پھل ہوں توپہلے وہ پیش کئے جائیں کہ طبی لحاظ سے ان کاپہلے کھانازیادہ موافق ہے، یہ جلد ہضم ہو جاتے ہیں، لہذاان کو معدے کے نچلے حصہ میں ہونا چاہئے اور قر آن پاک سے بھی پھل کے مقدم (یعنی پہلے) ہونے پر آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ،ار شادباری تعالی ہے:

وَ فَا كِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ (﴿) وَ لَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ (﴿) (پ٢٠ الواقعة: ٢١،٢٠) ترجهة كنزالايهان: اور ميوے جو پيند كرين اور پرندون كا كوشت جو چاہيں۔

(گوشت سے پہلے بھلوں کا ذکر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پھل پہلے کھائے جائیں۔) بھلوں کے بعد (اگر ٹیسٹر ہوتو)
کھانے میں گوشت اور ٹرید (104) کو مقدم کرنا افضل ہے۔ چنانچہ، تاجد ارِ رِسالت، شہنشاہِ نَبوت عَلَیٰ اللہُ تَعَالی عَلَیْهِ وَاللہِ وَسَلَّم نے ارشاد
فرمایا: ''فَضُلُ عَائِشَةَ عَلَی النِّسَاءِ کَفَضُلِ الثَّرِیْدِ عَلی سَائِرِ الطَّعَام یعنی عائشہ کی بزرگی (فضیات) تمام عور توں پر ایس ہے جیسے ٹرید کی
تمام کھانوں پر۔''(105)

ﷺ اگر آخر میں میٹھی چیز میسر ہوجائے تو تحقیق اس نے تمام پاکیزہ کھانوں کو جمع کر لیا۔ گوشت سے مہمان کا اکرام ( یعنی مہمان نوازی ) کرنے پر حضرت سپِّدُناابر اہیم حَلِیْلُ الله عَلْ نَبِیِّنَاوَ عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ كَا فَعل دلالت

سنن الترمذي، كتاب البروالصلة، باب ماجاء في التاني والعجلة، ٤٠٠/٣٠ الحديث: ٢٠١٩

104 ... ایک قشم کا کھانا جو شور بے وغیرہ میں روٹی کا مالیدہ بھگو کر تیار کیا جاتا ہے۔

<sup>103 ...</sup> طبقات الصوفية للسلبي، الرقم: ١١: حاتم الاصم، ص ٨٥

<sup>105 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب فضائل اصحاب النبي، باب فضل عائشة، ۵۵۱ مراكديث: • ۳۷۷

کر تا ہے کہ آپ عَلَیْهِ السَّلام نے بھنا ہوا بچھڑا بیش فرمایا۔ تنین اس گوشت کو کہتے ہیں جو خوب پکایا گیا ہو۔ گوشت سے مہمان نوازی کرنا بھی مہمان کی تعظیم کی ایک صورت ہے۔

الله عَزَّوَ جَلَّ نِي كِيزِه كَانُول كَي صفت بيان كرتے ہوئے ارشاد فرمايا:

وَ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَ السَّلُوٰى ﴿ (پاءالبقية: ٥٤) ترجية كنزالايبان: اورتم پرمن اورسلوى أتارا-مَن سے مر ادشهد اور سلوى سے مر ادگوشت ہے۔

#### گوشت کوسلوی کہنے کی وجہ:

اسے سلویٰ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی موجو گی میں کسی دوسرے سالن کی حاجت نہیں رہتی اور کوئی دوسر ا کھانا اس کے قائم مقام نہیں ہوسکتا۔ اسی لئے رسولِ اَکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم مقام نہیں ہوسکتا۔ اسی لئے رسولِ اَکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم مقام نہیں ہوسکتا۔ اسی لئے رسولِ اَکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم مقام نہیں ہوسکتا۔ اسی لئے رسولِ اَکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم مقام نہیں ہوسکتا۔ اسی لئے رسولِ اَکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم مقام نہیں ہوسکتا۔ اسی لئے رسولِ اَکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم مقام نہیں ہوسکتا۔ اسی لئے رسولِ اَکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم مقام نہیں ہوسکتا۔ اسی لئے رسولِ اَکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم مقام نہیں ہوسکتا۔ اسی لئے رسولِ اَکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ اللهِ مِنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَى مَالِ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّا وَ اِللَّاسِ وَ اَمْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم وَ اللهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰ عَلَيْهِ وَاللّٰ وَاللّٰ عَلَيْهِ وَاللّٰ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰ عَلَيْهِ وَاللّٰ عَلَيْهِ وَاللّٰ عَلَيْهِ وَاللّٰ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰ وَاللّٰ عَلَيْهِ وَاللّٰ عَلَيْهِ وَاللّٰ اللّٰ عَلَيْهِ وَاللّٰ عَلَيْهِ وَاللّٰ عَلَيْهِ وَاللّٰ عَلَيْهِ وَاللّٰ عَلَيْهُ وَاللّٰ عَلَيْهِ وَاللّٰ وَاللّٰ عَلْ

الله عَدَّوَ مَلَّ نِي من وسلوى ك ذكرك بعد ارشاد فرمايا:

كُلُوا مِنْ طَيِّبِتِ مَا رَزَقُنكُمُ (پ،البقة:١٤٢) ترجمة كنزالايبان: كهاؤبهارى دى بوئى سقرى چيزي-

تو گوشت اور میشما پاکیزہ چیزوں میں سے ہیں۔

ﷺ حضرت سیّدُنا ابوسلیمان دارانی دُیّن مِنْهُ النُّوْدَانِ فرماتے ہیں:"پاکیزہ چیزیں کھانا رضائے اللی کا باعث ہیں۔"اور یہ پاکیزہ چیزیں کھانے کے دوران ٹھنڈ ایانی پینے اور کھانے کے بعد نیم گرم پانی کے ساتھ ہاتھ دھونے سے مکمل ہو جاتی ہیں۔

الله عن ہارون کا قول ہے کہ "برف ملا (مصنارا) یانی بین**ا الله** عَدَّوَ جَلَّ کے شکر کوخالص کر دیتا ہے۔"

☆ ... بعض ادیبوں کا قول ہے کہ "جب تواپنے بھائیوں کی دعوت کرے اور انہیں حِصٰہِ مِیَّاہ (کچے انگوروں سے تیار کی

106 ... المعجم اوسط، ۵/۳۲۲، الحديث: ١٥٥

سنن ابن ماجه، كتاب الاطعمة، باب اللحم، ۲۹، الحديث: ٥٠ ٣٣٠

ہوئی سبزی یاغذا)، بُوْدَانِیَّه (بینگن کے ساتھ بھناہوا گوشت) اور ٹھنڈ ایانی پیش کرے تو تو نے ضیافت کو مکمل کر دیا۔"

#### ضیافت کے لئے یہی کافی ہے:

کسی نے دعوت میں بہت مال خرچ کیا توایک دانا (عقل مند) شخص نے کہا: " تجھے دعوت میں اتنامال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں کہ جب تیری روٹی عمدہ، پانی ٹھنڈ ااور سر کہ اچھا ہو توضیافت کے لئے یہی کافی ہے۔"

#### مختلف اقسام کے کھانوں سے بہتر:

بعض بزرگ فرماتے ہیں:" کھانے کے بعد میٹھا کھانا مختلف اقسام کے کھانوں سے بہتر ہے اور دستر خوان پر سب کو کھانا پہنچ جانازیادہ کھانوں سے بہتر ہے۔"

#### دسترخوان پرملائکه کی حاضری:

منقول ہے کہ ''جس دستر خوان پر سبزی ہو اس دستر خوان پر ملا نکہ تشریف لاتے ہیں۔''لہذا دستر خوان پر سبزی کا ہونا مستحب ہے۔ نیزاس میں سبز رنگ سے زینت حاصل کرنا بھی ہے (جو کہ پیندیدہ عمل ہے)۔

#### بنى اسرائيل پرنازل بونے والادسترخوان:

مروی ہے کہ" بنی اسرائیل پر جو دستر خوان اترا تھا اس میں گند نا(پیاز نما ایک بدبورار سبزی) کے علاوہ سب سبزیاں موجود تھیں۔اس پر ایک مچھلی تھی جس کے سر کی جانب بیر کہ اور دُم کی جانب نمک تھا، سات روٹیاں تھیں ہر روٹی پر زیتون اور انار کے دانے تھے۔" تواگر دستر خوان پر بیہ سب چیزیں جمع ہو جائیں تواچھاہے کہ اُس کے ساتھ موافقت ہوجائے گی۔

# مختلف اقسام کے کھانے ہوں توکیا کیا جائے؟

(3)...نرم (اورعمه ولذیز) کھانا پہلے بیش کیا جائے: تا کہ کھانے والوں میں سے جو چاہے اسی سے سیر ہو جائے اور بعد میں زیادہ نہ کھائے۔ بعض مالدارلوگ سخت کھانا پہلے رکھتے ہیں تا کہ بعد میں نرم (ولذیذ) کھانا

متعلق مہمانوں کو بتادیا جائے۔

دیکھ کر دوبارہ خواہش پیداہو۔ یہ خلافِ سنَّت اور زیادہ کھانے کاایک حیلہ (بہانہ) ہے۔

ﷺ اسلاف کا طریقہ تھا کہ وہ تمام اقسام کے کھانے اور پیالے ایک بار میں ہی دستر خوان پر چُن دیا کرتے تھے تا کہ ہر شخص اپنی خواہش کے مطابق کھائے۔

(4)... کھانا اٹھانے میں جلدی نہ کی جائے: یعنی جب تک کہ کھانے والے کھانے سے ہاتھ نہ تھینچ لیں تب تک دستر خوان نہ اٹھایا جائے کیونکہ ممکن ہے کہ کسی کو بچے ہوئے کھانے کی خواہش باقی ہویا کوئی ابھی مزید کھاناچاہتا ہوتو جلدی اٹھالینے سے بدمزگی ہوگی۔بزرگوں کے قول " دستر خوان پرسب کو کھانا پہنچ جانازیادہ کھانوں سے بہتر ہے" کا یہی مطلب ہے (کہ برتن اٹھانے میں جلدی نہ کی جائے)۔ یہ بھی اختال ہے کہ اس سے مکان کی وُسْعَت مراد ہو (تاکہ مہمانوں کو بیٹھنے میں کسی قشم کی تنگی نہ ہو)۔

#### حكايت: خوش طبع مهمان اوربخيل ميزبان:

خوش طبع صوفی بزرگ حضرت سیِدُناابوعبدالله سُتوری عَلَیْهِ رَحمَةُ اللهِ القَوِی ایک بارکسی د نیادار بخیل شخص کے دستر خوان پر تشریف فرما تھے، اس نے بھناہوا بچھڑا آپ کے آگے رکھا، جب اس نے لوگوں کو بچھڑے کے گلڑے کرتے دیکھاتو تنگ دل ہو کر اپنے غلام سے کہا:" یہ بچوں کے لئے لے جاؤ۔"غلام اسے اٹھا کر گھر کے اندر جانے لگاتو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه اس کے بیچھے ہولئے۔ عرض کی گئ:" آپ کہاں تشریف لے جارہے ہیں؟"فرمایا:"میں بچوں کے ساتھ کھاؤں گا۔" یہ سن کرمیز بان بڑا تشر مندہ ہوااور غلام کو بچھڑ اوا پس لانے کا کہا۔

ﷺ میزبان کو چاہئے کہ لو گوں سے پہلے کھانے سے ہاتھ نہ روکے کہ شر مندہ ہو کروہ بھی کھانا چھوڑ دیں گے بلکہ ان کے ساتھ آخر تک کھا تارہے۔

بعض بزرگ لوگوں کو تمام کھانوں کے بارے میں بتادیتے اور خود ان کے ساتھ نہ کھاتے جب وہ سیر ہونے کے قریب ہوتے تو خود گھٹنوں کے بل بیٹھ کربیٹیم الله پڑھ کر کھانے گئتے اور فرماتے:" الله عَزَّ وَجَلَّ تمہیں برکت دے میری مدد کرو۔" اسلاف اس طرز عمل کواچھا سیجھتے تھے۔

## مہمان کے سامنے کھانا کتنار کھاجائے؟

(5)... کم از کم با کفایت کھانار کھا جائے: کیونکہ کفایت سے کم رکھنا مروت کے خلاف ہے اور ضرورت سے زیادہ بناوٹ و دکھاوا ہے بالخصوص اس وقت جب میز بان کے دل میں کھٹکا ہو کہ مہمان سارے کا سارا کھانا کھا جائیں گے۔البتہ،اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہو بلکہ مہمانوں کے تمام کھانا کھالینے پرخوش ہو اور اگر بچھ نچ جائے تواسے تبرک سمجھے تو زیادہ رکھنے میں حرج نہیں کیونکہ حدیثِ پاک میں ہے کہ" اس (یعنی مہمانوں کا بچاہوا کھانا) کھانے پر حساب نہ ہو گا۔"(107)

# حکایت:کھانےمیںاسرافنہیں:

حضرت سيّدُنا ابرائيم بن ادبهم عَلَيْهِ رَحِمَةُ اللهِ الأَكْرَمِ فِي وستر خوان پر بهت سا كھانار كھا تو حضرت سيّدُنا سفيان تورى عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ المُلهَ المَا المِلْ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلهَ اللهِ المَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلهُ اللهِ اللهِ المَا المَا المَلْمُ ا

🚓 ۔۔ اگر مہمانوں کے بیچے ہوئے کھانے سے تبرک حاصل کرنے کی نیت نہ ہو توزیادہ کھانا بیش کرنا تکلف ہے۔

#### فخرومبابات والى دعوت قبول كرناكيسا؟

حضرت سیّدُناعبد الله بن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه فرماتے ہیں: ''ہمیں ایسے شخص کی دعوت قبول کرنے سے منع کیا گیاہے جو فخر ومباہات کی نیت سے دعوت کرتا ہو۔'' (108)

ﷺ سحابہ کرام دِخْوَانُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ كَ ايك گروہ نے فخريه كھانے كونالپند كياہے، اسى طرح رسولُ الله عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ كے ايك گروہ نے فخريه كھانے كونالپند كياہے، اسى طرح رسولُ الله عَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كے سامنے سے بھى بچاہوا كھانا نہيں اٹھايا گيا (109) كيونكہ ان مقدس ہستيوں كے سامنے كھانا بقدر ضرورت ہى ركھاجاتا تھااور وہ سير ہوكر بھى نہيں كھاتے تھے۔

ﷺ والوں کے لئے کھانا پہلے ہی الگ کرلے تا کہ ان کی نظریں بقیہ کی طرف نہ لگی رہیں۔ نیز ممکن ہے کہ کچھ بھی واپس نہ آئے یوں ان کادل ننگ ہو گااور وہ مہمانوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کریں

قوت القلوب لابي طالب المكى،٢/٣٠٦

<sup>107 ...</sup> فردوس الاخبارللديلمي، باب التاء، ١٩٥٧/١، الحديث: ٢٣٢٨-

<sup>108 ...</sup> قوت القلوب لان طالب البكي، ٢/٣٠

<sup>109 ...</sup> سنن ابن ماجه، كتاب الاطعبة، باب الشواء، ١٩٠/١١ الحديث: ١٣٣١ .

گے۔ توبیہ مہمانوں کوابیا کھاناکھلاناہواجس کے پیچھے ناپسندیدگی ہواور بیران کے حق میں خیانت ہوگی۔

#### مهمان كوبچابوا كهاناليے جانا كيسا؟

مہمانوں کو بچا ہوا کھانا لے جانے کی اجازت نہیں۔ صوفیائے کرام رَحِبَهُمُ اللهُ السَّلام (دین میں) اسے لغزش شار کرتے ہیں۔ البتہ ، اگر صاحب خانہ بخوش اجازت دے دے یا ایسا قرینہ پایا جائے جس سے اجازت سمجھی جارہی ہو تو لے جاسکتے ہیں اور اگر گمان ہو کہ اسے ناپیند ہو گاتو لے جانامناسب نہیں اگر چہ اس نے اجازت دے دی ہو۔ اگر میز بان کی رضامند کی معلوم ہو تو بھی اپر گمان ہو کہ اسے ناپیند ہو گاتو لے جانامناسب نہیں اگر چہ اس نے اجازت دے دی ہو۔ اگر میز بان کی رضامند کی معلوم ہو تو بھی اپنے رفقا کے ساتھ عدل و انصاف ضروری ہے کہ جب تک دو سرار فیق اپنا حصہ نہ نکال لے اس وقت تک نہ لے ، اگر وہ خوش دلی سے اجازت دے تو لینے میں پہل نہ کرے۔

# پانچویں نصل: واپسی کے آداب

(1)... مہمان کور خصت کرنے کے لئے دروازے تک جائے کہ یہ سنت ہے: نیزاس میں مہمان کا اِکرام بھی ہے اور مہمان کور خصت کر نے کے لئے دروازے تک جا ور مہمان کے اِکرام کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ ، محبوب ربِ داور، شفیع روزِ مَحشر صَدَّ الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم کا فرمانے عالیتان کے اِکرام کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ ، محبوب ربِ داور، شفیع روزِ مَحشر صَدَّ الله عَدَّ وَجَلَّ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے جائے کہ مہمان کی عزت کرے۔ "(110)

ﷺ حضور نبی ّرحت، شفع اُمَّت صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا فرمانِ رحمت نشان ہے:"مہمان نوازی كاا يک طريقه به مجمی ہے ۔ كه ميز بان مهمان كور خصت كرنے لئے دروازے تك جائے۔"(۱۱۱)

🖈 ... حضرت سیّیدُ ناابو قناده رَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه بیان کرتے ہیں کیه نَجاشی باد شاہ کاو فید بار گاہِ رسالت میں حاضر ہوا

<sup>110 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب الادب، باب اكرام الضيف وخدمته ايالا بنفسه، ١٣٦/ ١٣٨، الحدث ١٣٥٠

<sup>111 ...</sup> سنن ابن ماجه، كتاب الاطعبة، باب الضيافة، ٢٠/٥٢ الحديث: ٣٣٥٨

مكارم الاخلاق للخمائطي، باب مايستحب ان يشيع الضيف الى باب الدار، ١٠١٠ الحديث: ٣٢٣

تو آپ صلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَے خود ان كى خدمت فرمائى۔ صحابہ كرام دِهْوَانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمُ اَجْبَعِيْنَ نَے عرض كى: "يادسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم! ہم كافى بين۔ "ارشاد فرمايا: "نہيں! انہول نے ميرے صحابہ كا اكرام كيا تھا، لهذا ميں چاہتا ہول كه خوداس كابدله دول۔ "(112)

ﷺ مہمان کا پورا اکرام یہ ہے کہ آتے جاتے اور دستر خوان پر اس کے ساتھ خندہ بیشانی سے ملاقات کی جائے اور اچھی گفتگو کی جائے۔ حضرت سیّدُناامام اوزاعی رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْهُ سے پوچھا گیا:"کون ساکام مہمان کی تعظیم ہے؟"فرمایا:"خندہ بیشانی کے ساتھ بیش آنااور اچھی بات کرنا۔"

ﷺ بیزید بن ابی زیاد کا کہناہے کہ ''میں جب بھی حضرت سیّدُ ناعبد الرحمٰن بن ابی لیلی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه کے پاس گیاتو انہوں نے مجھ ہے۔ '' سے اچھی بات کی اور عمدہ کھانا کھلا یا۔''

(2)... مہمان کے حق میں: اگر چہ کو تابی ہوئی ہولیکن پھر بھی اسے چاہئے کہ خوشی خوشی واپس لوٹے کہ یہ حسن اخلاق اور عاجزی کی علامت ہے۔ چنانچہ،

﴾ ... حُسن اَخلاق کے پیکر، مَجوبِ رَبِّ اَکبرَصَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ ارشاد فرمايا: ''إِنَّ الرَّجُلَ لَيُدُدِكُ بِحُسُنِ خُلْقِهِ وَرُجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْعَالِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْقَائِمِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

#### حكايت:بزرگ مهمان كى عاجزى مرحبا!

منقول ہے کہ ایک بزرگ کو دعوت میں بلانے کے لئے قاصد بھیجا گیالیکن بزرگ سے قاصد کی ملا قات نہ ہو سکی، جب انہیں علم ہواتو تشریف لے آئے تب تک لوگ کھانا کھا کر جاچکے تھے۔میز بان نے کہا:

البسندللامام احبدبن حنبل، مسندالسيدة عائشة، ۵۵۵م/١٠٩ الحديث: ۲۵۵۹۳

<sup>112 ...</sup> شعب الايبان للبيهةي، باب في ردالسلام، ١٨/٥ /٢، الحديث: ٩١٢٥

<sup>113 ...</sup> سنن ابي داود، كتاب الادب، باب في حسن الخلق، ٣٣٢، الحديث: ٩٨٠ ... ...

"لوگ تو جاچکے ہیں۔"پوچھا:"پچھ بچاہے؟"عرض کی:"نہیں۔"پوچھا:"روٹی کا کوئی گلڑا؟"عرض کی:"نہیں۔"فرمایا:"ہنڑیا چاٹ لول گا۔"میزبان نے عرض کی:"اسے توہم دھو چکے ہیں۔"چنانچہ،وہ بزرگ الله عَدَّوَجَلَّ کی حمد کرتے ہوئے لوٹ آئے۔ان سے اس بارے میں عرض کی گئ تو فرمایا:"اس شخص نے ہمیں اچھی نیت سے بلایا اور اچھی نیت سے لوٹا دیا۔"عاجزی اور حسن خلق یہی ہے کہ مہمان کے دل میں میزبان کے لئے گدُؤرَت پیدانہ ہو۔

# حکایت:بچے کادل خوشہوگا:

منقول ہے کہ حضرت سیِدُنا ابوالقاسم جنید رَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَیْه کے اُسّاذ حضرت سیِدُنا ابن اُلْکَنْ بَنِی عَلَیْهِ رَحِمَةُ اللهِ الْعَلِی کو ایک عَلَیْه کے اُسّاذ حضرت سیِدُنا ابن اُلْکَنْ بَنِی عَلَیْهِ رَحِمَةُ اللهِ الْعَلِی کو ایک الله اللهِ اللهُ اللهِ اله

یہ وہ نُفُوسِ قُدُسِیَہ سے کہ جنہوں نے رضائے الہی کے لئے عاجزی کرتے ہوئے ذِلَّت بر داشت کی اور توحید پر مطمئن رہے اور انہوں نے ہر قبول وانکار کو اپنے اور ربء وَ وَ وَلَا کَ معاملات کے در میان عبرت خیال کیا۔ جس طرح وہ لوگوں کی طرف سے ملنے والی عزت پر خوش نہ ہوئے اسی طرح لوگوں کی طرف سے ملنے والی ذلت پر شکستہ دل بھی نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے یہی ذہن رکھا کہ سب کچھ (یعنی عزت وذلت) الله واحد وقہار عَزَّوَ مَل کی طرف سے ہے۔

ہ...ایک بزرگ فرماتے ہیں:"میں دعوت صرف اس لئے قبول کر تا ہوں کہ اس کے ذریعے جنتی کھانا یاد کروں یعنی وہ کھانا بھی ہمیں بغیر محنت ومشقت کے ملے گااور اس پر حساب بھی نہیں ہو گا۔"

# مہمان کے لئے کتنے دن ٹھہرنا سنت ہے؟

(3)... مہمان کوچاہئے کہ میزبان کی اجازت کے بغیر واپس نہ لوٹے اور وہاں رکنے میں بھی اس کے دل کی

رعایت رکھے (کہ اگر وہ دلی طور پرخوش ہو اور مکان وسیع ہوتو تھہرے ورنہ لوٹ جائے)۔ نیز جب بھی کسی کے ہاں بطورِ مہمان جائے تو تین دن سے زیادہ نہ تھہرے کہ بعض او قات زیادہ رکنے میں میزبان کو پریشانی ہوتی ہے اور وہ اسے نکالنے پر مجبور ہوجاتا ہے(یعنی کوئی ایساحیلہ اختیار کرتاہے کہ مہمان چلاجائے)۔ نیز مہمان نوازی تین دن تک ہی سنت ہے۔ چنانچہ،

الله على الله على الله عَلَيْهِ وَالله وَ مَهِ وَالله وَ مَهَالَ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَ مَهَالَ الله عَلَيْهِ وَ الله وَ مَهَالَ الله عَلَيْهِ وَ الله وَ مَهَالَ الله عَلَيْهِ وَ الله وَ مَهَالَ الله وَ مَهَالَ الله وَ مَهَالَ الله وَ مَهَالَ الله وَ وَمَلَا قَدْ مِهِ الله وَ مَهَالَ الله وَ وَمَلَا قَدْ مِهِ الله وَ مَهُ الله وَ وَمَلَا قَدْ مِهِ الله وَ وَمَلَا قَدْ مِهُ الله وَ وَمَلَا قَدْ مِهُ الله وَ وَمُلْقَدُ مُنْ الله وَ وَمُلْ الله وَ وَمُلْ قَدْ مِهِ مِنْ الله وَ وَمُلْ الله وَ وَمُلَّا الله وَ وَمُلْ الله وَ الله وَ وَمُلْ الله وَ الله وَ وَمُلْ الله وَ وَمُلْ الله وَ وَمُلْ الله وَ الله وَ وَمُلْ الله وَ الله وَالله وَالله وَ الله وَالله والله وَالله وَلّه وَالله وَال

البتہ ، اگر میز بان خلوصِ دل سے رکنے کے لئے کہے تو بلاخوف و خطر رُک جائے اور مستحب ہے کہ میز بان کے پاس مہمان کے لئے بستر ہو (خاص طور پر سر دیوں میں)۔

#### گھرمیں کتنے بسترہوں؟

الله عَوْدَ مَلَ الله عَوْدَ مَلَ الله عَنُوبِ مَلَى اللهُ تَعَلى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي الشَّادِ فَرِ ما يا: ' فِي الشَّ لِلمَّاجُلِ وَ فِي الشَّ لِلْمَاتُ وَ وَالْكَالِمِ وَسَلَّمَ لَا لَا لَهُ مِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

1114 ... البسندللامامراحمدبن حنبل،مسندابي سعيدالخدري، ١١١٥٩ الحديث: ١١١٥٩

صحيح البخاري، كتاب الادب، باب اكرام الضيف وخدمته ايالا بنفسه، ١٣٦١ م، الحديث: ١٣٥٥

115 ... مُفَرِّرِ شہر، کیم الامت مفتی احمد یار خانءکنیه رَحبَهٔ انعنان مراۃ المناجی، جلدہ، صفحہ 93 پر اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں۔ افخر یہ طور پر بہت سے بستر بناتے اور ان سے گھر سجاتے سے جیسے پنجاب کے اہل دیہات بہت زیادہ بر تنوں سے گھر سجاتے اس پر فخر کرتے ہیں۔ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ صرف تین قسم کے بستر رکھو، اپنے لئے، بیوی بچوں کے لئے اور بقدر ضرورت مہمانوں کے لئے، یہاں بستر کی قسمیں مراد ہیں نہ کہ تعداد۔ لہذا جس کے دوچار بچے ہوں، دوچار مہمان روزانہ آتے جاتے ہوں تو وہ انہیں کے مطابق بستر رکھے۔ چوشے سے مراد چو تھی قسم کا بستر ہے بعنی بلاضرورت، محض فخر اور اپنی بڑائی کے اظہار کے لئے رکھا جائے، خواہ ایک ہو یا زیادہ چو نکہ اس قسم کا بستر سکیر وشیخی کے لئے ہوتا ہے۔ اس کا محرک شیطان ہوتا ہے۔ اس لئے اسے شیطان کی طرف نسبت دی گئی۔

116 ... صحيح مسلم، كتاب اللباس، باب كم اهة ماز ادعلى الحاجة ... الخ، الحديث: ٢٠٨٣، ٢٥٠٠ الم

# جمثینصد: متفرقطبیوشرعی آدابومنابی (1)...بازارمیس کھاناپینا:

🖈 ... حضرت سیّدُ ناابرا ہیم نَخَعِی عَلَیْهِ رَحِمَةُ اللهِ الْوِلِي سے مر وی ہے که" بازار میں کھانابراہے۔

🚓 ایک صوفی بزرگ کو بازار میں کھاتے دیکھ کر پوچھا گیا تو فرمایا:"تیری خرابی! کیامیں بازار میں بھو کار ہوں اور گھر میں کھاؤں؟"عرض کی گئی:"مسجد

میں چلے چلئے۔"فرمایا:"میں اس بات سے حیا کرتا ہوں کہ اللّٰه عَنْوَجُلُّ کے گھر (مسجد) میں صرف کھانے کے لئے جاؤں۔"

#### مذكوره روايات ميس تطبيق:

بعض صور توں میں بازار میں کھانا عاجزی اور ترکِ تکلّف ہے اس صورت میں اچھاہے اور بعض صور توں میں مروّت کے خلاف ہے اس صورت میں مکروہ ہے اور یہ شہروں کے معمول اور لوگوں کے احوال کے اعتبار سے مختلف ہو تار ہتا ہے۔ لہذا کاروباری حضرات کے علاوہ کے حق میں یہ خلافِ مروت اور

117 ... البعجم الكبير، ٢٣٩/٨، الحديث: ١٤٧

118 ... مُفَسِّرِ شہیر، حکیمُ الامت مفتی احمد یار خان عَکنیه رَحمَةُ الْحَنَّانِه راقاله ناجیح، جلد 6، صفحہ 76 پر اس کے تحت فرماتے ہیں: ہو سکتا ہے کہ یہ چلتے پھرتے کھانا، کھڑے کھڑے کھڑے کھائی ہوجو عموماً چلتے پھرتے کھانا، کھڑے کھانا، کھڑے کھڑے کھائی ہوجو عموماً چلتے پھرتے کھائی ہوجو عموماً چلتے پھرتے کھائی ہوجو کھانا ممنوع ہے خصوصاً جبکہ فیشن کے طور پر ہو۔ جیسے آج کل مغرب زدہ مسلمانوں کا حال ہے کہ جانوروں کی طرح کھڑے کھڑے کھاتے ہیں محض عیسائیوں کی نقالی کرتے ہوئے۔

119 ... سنن الترمذی، کتاب الاشہ بیت بیاب ماجاء فی النہی عن الشہب قائیا، • ۳۵ / ۳۵ الحدیث: ۱۸۸۷

حرص پر محمول ہو گا اور شہادت میں مانع ہو گا۔ البتہ ،جو لوگ رزق حلال کی طلب میں بازروں کارخ کرتے ہیں ان کے حق میں بیہ ترکِ تکلُّف پر محمول اور تواضع ہو گا۔

# (2)...سيدناعلى رضى الله عَنْه كى نصيحتين:

خلیفہ کچہارم امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا علی المرتضیٰ کؤی الله تُعال وَجُهُهُ الْکَرِیْم فرماتے ہیں: ﴿ ہِو کھانے کی ابتدائمک (یا مکین چیز) ہے کر تا ہے الله عَوْوَجُلُ اس ہے 70 بیاریاں دور فرما دیتا ہے۔ ﴿ جوروزانہ سات بجوہ مجبوریں کھالیا کرے اس کے پیٹ کے کیڑے مر جائیں گے۔ ﴿ جوروزانہ الله عَوْوَجُلُ اس ہے 70 بیاریاں دور فرما دیتا ہے۔ ﴿ بیٹ جوروزانہ سات بجوہ میں کوئی ناپہندیدہ چیز نہ دیکھے گا۔ ﴿ بیٹ وشت گوشت پیدا کرتا ہے۔ ﴿ بیڑیداہل عرب کا کھانا ہے۔ ﴿ بیٹ تقار جات (یعنی گوشت کے شور بے سے بنایا ہوا سالن) پیٹ کو بڑھاتا اور سرین کونرم کرتا ہے۔ ﴿ بیگ گا گوشت بیاری، اس کا دودھ شفا اور گھی دوا ہے۔ ﴿ بیٹ بین مثل بیاری نکال دیتی ہے۔ ﴿ بیٹ نفاس والی عورت کے لئے تر مجبوروں سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ ﴿ بیٹ مجبول جسم کو پھلا (دبلاو لاغر کر) دیتی ہے۔ ﴿ بیٹ تلاوتِ قر آن اور مسواک سے بلغم دور ہوتی ہے۔ ﴿ بیش کوئی دوانہیں۔ عور توں سے میل جول کم رکھے اور چادر ہلکی رکھے یعنی اور تاخیر سے کھائے اور جو تا پہنے۔ انسان کے لئے گھی سے بہتر کوئی دوانہیں۔ عور توں سے میل جول کم رکھے اور چادر ہلکی رکھے یعنی قرض نہ لے۔ (120)

#### (3)...ایک طبیب کی نصیحتیں:

حَجَّاج نے ایک طبیب سے کہا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جسے میں اختیار کروں اور اس سے تجاوز نہ کروں۔ طبیب نے کہا: ﷺ۔ جوان عورت سے نکاح کرو، ﷺ۔ جوان جانور کا گوشت کھاؤ، ﷺ۔ کہا: ﷺ۔ بوان عورت سے نکاح کرو، ﷺ۔ پیوان جانور کا گوشت کھاؤ، ﷺ۔ کہا نہ جائے، ﷺ۔ بغیر بیاری کے دوانہ پیو، ﷺ۔ پھل خوب پکاہوا

<sup>120 ...</sup> عبون الاخبار لاين قتيبة الدينوري، كتاب الطعام، باب القدور والجفان، ٣/٢٩٣٠

کھاؤ، ﷺ کھانا چھی طرح چباکر کھاؤ، ﷺ کھانا پنی پیند کا کھاؤ، ﷺ کھانے کے بعد پانی نہ پیوُ، ﷺ اگر پانی پی لوتواس کے بعد کچھ نہ کھاؤ، ﷺ پیشاب پاخانہ نہ روکو، ﷺ دن میں کھاؤتو سو جاؤ ﷺ اور رات کو کھانے کے بعد کچھ چہل قدمی کرلوا گرچہ 100 قدم ہی ہو۔(121)

عربوں کے مقولے: "تَغَدَّ تَبَدَّ تَعَشَّ تَبَشَّ يعنى دن كا كھانا كھا كر سوجاؤاور شام كا كھانا كھا كر كچھ دير چل لو "كا يہى مطلب ہے۔

#### پیشابنهروکو!

منقول ہے کہ جس طرح نہر میں بندلگا کر پانی کو بہنے سے روک دیا جائے تووہ اپنے کناروں کے گرد و پیش کو خراب کر دیتی ہے ایسے ہی پیشاب کارو کنا جسم کو خراب کر دیتا (یعنی بیاری کا باعث) ہے۔

#### (4) ناشته اور رات کاکهانانه چهوڑو:

حدیث ِپاک میں ہے:"ر گوں کو کاٹنا بیمار کر تاہے اور رات کا کھانا چھوڑ نابوڑھا کر تاہے۔"(122) ﷺ…اہل عرب کا قول ہے کہ صبح کا کھانا چھوڑ ناسرین کی چرنی پکھلا تاہے۔

ﷺ مکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ "جب تک بر دباری نہ لے لو گھر سے نہ نکلو۔ "لیعنی جب تک ناشتہ نہ کرلو گھر سے نہ نکلو کیونکہ ناشتہ کرنے سے بر دباری باقی رہتی اور غصہ زائل ہو تا ہے اور بیہ بازار کی اشیاء کی خواہش کو بھی کم کر تاہے۔

ﷺ ۔۔۔ ایک حکیم نے کسی موٹے شخص سے کہا: "تمہاری صحت کاراز کیا ہے؟" اس نے کہا:"اس لئے کہ میں خالص گندم کی روٹی اور بھیڑ کا گوشت کھاتا، بنفشہ کا تیل لگاتا اور سوتی کپڑا بہنتا ہوں۔"

<sup>121 ...</sup> عيون الاخبار لابن قتيبة الدينوري، كتاب الطعام، باب القدور والجفان، ٣/٢٩٢

<sup>122 ...</sup> في دوس الاخبار للديلي، ١٢٠/٢٠ الحديث: ٢٤٢٧ ـ سنن الترمذي، كتاب الاطعبة، باب ماجاء في فضل العشاء، ٣٠٩٥ الحديث: ١٨٦٣ .

#### (5)...پرېيز:

تندرُست شخص کے لئے پر ہیز اسی طرح نقصان دہ ہے جس طرح بیار کا پر ہیز نہ کرنا۔ بعض (اطبا) کا قول ہے کہ ''جس کو بیاری کا یقین اور عافیت کا شک ہو تو اس کا تندر ستی کی حالت میں بھی پر ہیز کرنااچھاہے۔

میٹھے میٹھے آتا، مکی مدنی مصطفے صلّ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے حضرت سيّدُ ناصُهَيْب رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ لَا مُصطفَّے صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلِم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَم اللهُ وَاللّهُ وَسَلَم اللهُ وَسَلَم اللهُ وَسَلَم اللهُ وَسَلَم اللهُ وَاللّه وَسَلَم اللهُ وَاللّهُ وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

#### (6)...ابلمیتکیطرفکهانابهیجنا:

میِّت کے گھر والوں کی طرف کھانا بھیجنا مستحب ہے۔ چنانچہ، مروی ہے کہ جب حضرت سیِّدُ ناجعفر بن ابی طالب دَخِیَ اللهُ تَعَالٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَے ارشاد فرمایا:" آلِ جعفر، جعفر کے وصال کی وجہ سے کھانا نہیں بنا سکے، لہٰذ اان کی طرف کھانا جھیجو۔"(124)

پس میہ سنت ہے۔اگر میہ کھانا مجمع کی طرف بھیجا جائے توسب کے لئے اس کا کھانا حلال ہے اور اگر رونے اور پیٹنے والی عور توں یاان کی مدد کرنے والوں کے لئے لا یاجائے تودیگر کوان کے ساتھ نہیں کھاناچاہئے۔

#### (7)...ظالم کاکھاناکھانے سے بچنا:

ظالم کا کھانا کھانے سے بچا جائے اور جو مجبور ہواسے چاہئے کہ تھوڑا کھائے اور عمدہ اشیاء نہ کھائے۔ چنانچہ، منقول ہے کہ ایک قاضی (جسٹس)نے باد شاہ کا کھانا کھانے والے شخص کی گواہی قبول نہ کی،اس نے

<sup>123 ...</sup> سنن ابن ماجه، كتاب الطب، باب الحبية، ٩١ / ١٠٠ الحديث: ٣٨ ١٣٣ الطبقات الكبرى لابن سعد، ١٤٢ / ٣٠ الرقم: ٨٨: صهيب بن سنان

<sup>124 ...</sup> سنن ابن ماجد، كتاب الجنائز، باب ماجاء في الطعام يبعث الى اهل البيت، ٢٤٦٠ /٢٠ الحديث: • ١٢١١،١٢١

کہا:" مجھے مجبور کیا گیاتھا۔"قاضی نے کہا:"میں نے دیکھا کہ توعمہ ہیزوں کی طرف ہاتھ بڑھا تا اور بڑے بڑے لقے بناتا تھا کیا تھے اس پر مجھی مجبور کیا گیاتھا؟"(ایک مرتبہ) بادشاہ نے اس قاضی کو کھانے پر مجبور کیا تواس نے کہا کہ"میں ایک کام کر سکتا ہوں: یا تو سے کھانا کھانوں اور عہد ہ قضا چوڑ دوں اور عہد ہ قضا پر فائز رہوں۔"چنانچہ، بادشاہ نے اس کی قابلیت کی وجہ سے عہد ہ قضا کو ضروری سجھتے ہوئے اسے کھانے پر مجبور نہ کیا۔

#### حكايت: كمال درجي كانقوى:

منقول ہے کہ (کسی بات پر انکار کی وجہ سے) حضرت سیّدُنا ذوالنون مصری عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ انقَدِی کو قید کر دیا گیا تو آپ نے قید خانہ میں کئی دن تک کچھ نہ کھایاان کی ایک منہ بولی بہن نے اپنی حلال وطیب کمائی سے کھانا خرید کر دارغہ جیل (جیل) کے ہاتھ (کئی بار) ان کی طرف جیجو ایالیکن آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالی عَلَیْه نے کھانے سے انکار کر دیا۔ بعد میں عورت نے آپ سے اس بات کا شکوہ کیا تو آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالی عَلَیْه نے کھانا تو حلال تھالیکن ظالم کے برتن میں آیا تھا (اس لئے نہیں کھایا)۔"اس سے آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالی عَلَیْه کی مر اد جیل کے نگر ان کے ذریعے آنا تھا اور یہ کمال درجے کا تقویٰ ہے۔

#### (8)...مهمان نوازی کے چندآداب:

منقول ہے کہ حضرت سیّبِدُنافِحْ مَوْصِلِی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِی حضرت سیّبِدُنابشر حافی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْکَانِی کی زیارت کے لئے آئے تو انہوں نے اپنے خادم احمد جلاء کو ایک درہم دے کر فرمایا: "عمدہ کھانا اور اچھاسالن خرید کرلاؤ۔"احمد جلاء فرماتے ہیں:"میں نے عمدہ روفی خرید کی اور اس نیت سے دو دھ خرید اکر پیارے مصطفے صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اس کے علاوہ کسی اور جیز کے بارے میں سے دعانہ فرمائی: اَللّٰهُمَّ بَادِكُ لَنَا فِیْدِ وَزِدْنَا مِنْهُ لِیِی اے الله عَدْوَ بَی اِس میں ہمیں برکت دے اور اس میں اور اضافہ فرما۔ (125) نیز پچھ عمدہ کھوریں خرید کرخدمت میں

<sup>125 ...</sup> سنن الى داود، كتاب الاشربة، باب مايقول اذاشرب اللبن، ٢٤٦ ما الحديث: ٣٤٠٠

حاضر کر دیں۔" چنانچہ، انہوں نے کچھ کھایا اور کچھ رکھ لیا۔ پھر حضرت سیِّدُنا بشر حافی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْکَافِ نے حاضرین سے فرمایا:"

کیاتم جانتے ہو کہ میں نے عمدہ کھانا خرید کر لانے کو کیوں کہا؟ (پھر خود ہی جواب دیتے ہوئے فرمایا:) اس لئے کہ عمدہ کھانا خالص شکر کا باعث ) ہے۔ کیاتم جانتے ہو کہ حضرت سیِّدُنا فتح مَوْصِلی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَلِی نے مجھ سے کھانے کے لئے کیوں نہیں کہا؟ اس لئے کہ مہمان کو اجازت نہیں کہ وہ صاحبِ خانہ سے کہے کہ آپ بھی کھائے۔ کیاتم جانتے ہو کہ انہوں نے باقی کھانا کیوں محفوظ کر لیا؟ اس لئے کہ جب توگل کا مل ہو تو آئندہ کے لئے بچھ رکھ لینے میں حرج نہیں۔"

### حكايت:جوچراغ غيرُالله كهالم بواسه بجهادو!

منقول ہے کہ حضرت سیِّدُ ناابو علی روذ باریءَ مَیْهُ اللهِ الْبَادِی نے ایک بار دعوت کااہتمام کیا جس میں ہز ار چراغ جلائے، کسی نے عرض کی:" آپ نے اسراف کیا۔"آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے فرمایا:"اندر جاؤاور جو چراغ میں نے غیرالله کے لئے جلایا ہو اسے بجھادو۔"چنانچہ، وہ شخص چراغ بجھانے کے لئے اندر گیالیکن ایک بھی چراغ نہ بجھاپایا، لہٰذ ااعتراض سے باز آگیا۔

انہی کے بارے میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نے بہت می شکر خرید کر حلوائیوں سے اس کی دیوار بنوائی،اس پر کنگرے، محراب اور عمدہ نقوش بنوائے پھر صوفیائے کرام کو دعوت دی تووہ آئے اوراسے توڑ کرلے گئے۔

(9)...سيدنا امام شافعي رَحْتُةُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَهِ چند مِفيداً قوال:

کھانا کھانے کے چار مختَّف طریقے: ایک انگل سے کھانانا پیندیدہ ہے، دوسے کھانا تکبٹر، تین سے کھانا سنّت (126) اور چاریا پانچ اُنگلیوں سے کھانا حرص کی علامت ہے۔

<sup>126 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الاشربية، باب استحباب لعق الاصابع... الخ، الحديث: ٢٠٣٢، ص11٢

#### بدن کوتقویت دینے اور سست کرنے والی چیزیں:

چار چیزیں بدن کو تقویت دیتی ہیں:(۱)... گوشت کھانا(۲)... خوشبو سو گھنا(۳)... غسل فرض ہونے کے علاوہ بکثر ت نہانااور(۴)... سوتی کیڑا بہننا۔ چار چیزیں بدن کوست کرتی ہیں:(۱)... جماع کی کثرت (۲)... زیادہ غمز دہ رہنا(۳)... نہار منہ زیادہ یانی بینااور(۱)... کھٹی چیزیں زیادہ کھانا۔

#### نظر کوتیز کرنے اور کمزور کرنے والی چیزیں:

چار چیزیں نظر کو تیز کرتی ہیں: (۱) ... قبلہ رو بیٹھنا (۲) ... رات کوسوتے وقت سرمہ لگانا (۳) ... سبزہ کی طرف دیکھنا اور (۴) ... لباس صاف ستھر ارکھنا۔ چار چیزیں نظر کو کمزور کرتی ہیں: (۱) ... گندگی کی طرف دیکھنا (۲) ... سُولی پر چڑھائے ہوئے شخص کی طرف نظریں جمائے رکھنا (۳) ... جماع کے وقت قَصُدو ارادے سے عورت کی شرم گاہ کی طرف نظر کرنا اور (۴) ... بیٹھے وقت قبلہ کی جانب پیٹھ کرنا۔

#### قوتِ باه میں اضافے کا باعث چیزیں:

چار چیزیں قوت باہ (جماع) میں اضافے کا باعث ہیں: (۱)... چڑیا کھانا(۲)... اِظْرِ لَفَکُلِ اکبر (۱۲۶) کھانا(۳)... پیتہ کھانااور (۴)... جرجیر (ایک قسم کی ترکاری) کھانا۔

#### سونے کے چارمختلف طریقے:

(۱)... گُرِّی کے بل سونا، یہ انبیائے کِرام عَدَیْهِمُ السَّلاَم کا طریقہ ہے کہ وہ زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و خوض کرتے ہیں۔(۲)... دائیں کروٹ سونا، یہ علمائے کرام اور عبادت گزار لوگوں کاطریقہ ہے۔(۳)... بائیں کروٹ سونا، یہ بائیں کروٹ سونا، یہ بائیں کروٹ سونا، یہ بائیں کو جاتا ہے اور (۴)... منہ کے بل سونا، یہ شیطان کاطریقہ ہے۔

127 ... یہ ایک قسم کی معجون ہے جو ہڑ، بہیڑااور آملہ سے بنائی جاتی ہے۔ (فیروزاللغات، ص ۲۴)

#### عقل میں اضافے اور تقویت کا باعث:

چار کام عقل میں اضافے اور تقویت کا باعث ہیں:(۱)...فضول کلام ترک کردینا(۲)...مسواک کرنا (۳)...نیک لو گوں کی صحبت میں بیٹھنااور (۴)...علائے کرام سے میل جول رکھنا۔

#### چارکام عبادت سے ہیں:

(۱)... ہر قدم باوضو چلنا (یعنی ہر وقت باوضور ہنا) (۲)... کثرت سے سجدے کرنا (۳)...زیادہ وقت مسجد میں گزار نااور (۴)... تلاوتِ قرآن کی کثرت کرنا۔

#### مجھے اسپرتعجب ہے:

﴿ جونہار منہ حمام میں جائے اور عنسل کے بعد کھانا تاخیر سے کھائے مجھے اس پر تعجب ہے کہ وہ مرتا کیوں نہیں؟
 اور جو تجھنے لگوانے کے بعد کھانا جلد کھائے اس پر بھی تعجب ہے کہ وہ مرتا کیوں نہیں؟
 ﴿ من بد فرماتے ہیں: میں نے وبا(بیاری) میں بنفشہ سے زیادہ مفید کوئی چیز نہیں دیکھی اس سے مالش کی جاتی اور اسے بیاجا تا ہے۔

الْحَنْدُلِله!الله عَزَّوَ عَلَّ كَ فَصْل وكرم سے آداب طعام كابيان مكمل موا

#### غيبتكىتعريف

کسی شخص کے پوشیدہ عیب کواس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا۔ (بہارِ شریعت، ۳/ ۵۳۲) **چغلی کی تعریف** 

کسی کی بات ضرر (لینی نقصان) پہنچانے کے ارادے سے دوسروں کو پہنچانا چغلی ہے۔ (عہدۃالقادی،۲/ ۵۹۴،تحت الحدیث:۲۱۲)

# آدابنكاح كابيان

تمام تعریفیں الله عَوْدَ وَ اِن کِی کے لئے ہیں جس کی عجیب صنعتوں میں وہم و گمان کے تیر نہیں چل سکتے، اس کے عابات کی ابتداسے ہی عقل لوٹ آتی اور حیران و ششدررہ جاتی ہے۔ تمام جہانوں پر اس کی لطیف نعتوں کی بارش مسلسل برستی رہتی ہے اور تمام مخلوق خواہی اس کی نعتوں سے لطف اندوز ہور ہی ہے۔ اس کی انو کھی نعمتوں میں سے ایک بیے ہے کہ اس نے انسان کو پانی (نطفہ) سے پیدا فرمایا، پھر اس کے نسبی اور سسر الی رشتے بنائے اور مخلوق پر شہوت کو سوار کر کے اسے نکاح پر مجبور کر دیا اور اس کے ذریعے ان کی نسلوں کو زبر دستی باقی رکھا، پھر نسبوں کو عظمت عطافر ماکر قدرو منزلت والا بنایا، اس کے سب زنا کو حرام قرار دیا، اس کی شدید مذمت فرمائی اور اس کے ار تکاب کو بہت بڑا جرم قرار دیا۔

پاک ہے وہ ذات جس نے بندوں پر موت کولازم کر کے ان کے غرور و تکبر کوختم کرنے کا سبب بنایا۔ رحموں کی زمین پر نطفوں کا بچے پھیلا کر مخلوق کو پیدا کیا، پھر موت کے ذریعے اسے ختم کر دیااور اس بات پر آگاہ فرمایا کہ مخلوق کو جو کیمن پر نطفوں کا بچے پھیلا کر مخلوق کو پیدا کیا، پھر موت کے ذریعے اسے ختم کر دیااور اس بات پر آگاہ فرمایا کہ مخلوق کو جو تا پچھ بھی حاصل ہو تا ہے خواہ وہ نفع و نقصان، خیر وشر، تنگی و آسانی، روکنااور جاری رکھنا ہو سب پچھ تقدیرِ الہی سے ہو تا ہے۔

ہمارے بشیر ونذیر آقاومولی حضرت سیِدُنامحمد مصطفّے صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اور آپ کی آل واصحاب بربے شار وبانتها درود وسلام ہو۔

تکاح دین پر مد دگار، شیاطین کو ذلیل ور سواکر نے والا اور دشمن خدا کے مقابلے میں مضبوط قلعہ اور کثرتِ اُمَّت کا سبب ہے جس کے ذریعے سیِّدُ الْمُرْسَلِیْن صَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَدَّم تمام انبیا (اور امتوں) کے سامنے فخر فرمائیں گے، لہٰذا سبب ہے جس کے ذریعے سیِّدُ الْمُرْسَلِیْن صَدَّ الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَدَّم تمام انبیا (اور امتوں) کے سامنے فخر فرمائیں گے وضاحت کرنا اس کے اسبب میں غورو فکر کرنا، اس کی سنتوں اور آ داب کی رعایت رکھنا، اس کے مقصد وضر ورت کی وضاحت کرنا اور اس کی فصلوں اور ابواب کو بیان کرنا بہت ضر وری ہے۔ چنا نچہ، نکاح کے اہم احکام تین ابواب میں بیان کئے جائیں اور اس کی فصلوں اور ابواب کو بیان کرنا بہت ضر وری ہے۔ چنا نچہ، نکاح کے اہم احکام تین ابواب میں بیان کئے جائیں گے:

(۱)... نکاح کی ترغیب اور اس سے روکنے کا بیان (۲)... ان آداب کا بیان جن کی رعایت رکھنا عقد و عاقدین کے مابین ضروری ہے اور (۳)... عقد سے لے کر جدائی تک آپس میں رہنے کے آداب۔

# بابنمبر1: نکاح کی رغبت اور اس سے روکنے کابیان (پیچار نصلوں پر مشتل ہے)

نكاح افضل ہے ياگوشه نشينى؟

نکاح کی افضلیت کے بارے میں علاکا اختلاف ہے۔ بعض نے مبالغہ کرتے ہوئے اسے عبادت کے لئے گوشہ نشینی سے بھی افضل قرار دیا ہے جبکہ بعض نے اس کی افضلیت کو تو تسلیم کیا ہے لیکن گوشہ نشینی کو اس پر مقدم قرار دیا ہے جب تک کہ نفس نکاح کا اس قدر خواہش مند نہ ہو کہ طبیعت میں بیجان پیداہواور جماع کی رغبت ہو۔ بعض علانے کہاہے کہ "پہلے زمانے میں اگرچہ نکاح کر ناافضل تھالیکن ہمارے زمانے (128)میں نکاح نہ کر ناافضل ہے اس لئے کہ پہلے کمائی ناجائز نہیں ہوتی تھی اور عور تیں برے اخلاق والی نہ تھیں (جبکہ اِس وقت حالات مختلف ہیں)۔" (129) چنانچہ ، اوّلاً ہم نکاح کرنے اور نہ کرنے ور نہ کر کے بارے میں (آیات و)روایات ذکر کریں گے ، پھر نکاح کے فوا کد و نقصانات بیان کریں گے ، پھر نکاح کے فوا کد و نقصانات بیان کریں گے تاکہ جو اس کے فق میں نکاح جھوڑ نے کی فضیلت واضح ہو جائے۔

128 ... اس سے حضرت سیّدُنا امام غزالی عَلَیْهِ دَحمَةُ اللهِ الوّالِ سے بہلے كا زمانه مراد ہے۔ (اتحاف السادة المتقين ١٠/ ٩)

# پهی نصل: نکاح کی رغبت دلانا نکاح کی ترغیب پرمشتمل 4 فرامین باری تعالٰی:

...(1)

وَ ٱنۡکِحُوا الْاَیَالٰمی مِنۡکُمۡ (پ۱۱،النور:۳۲) ترجیهٔ کنزالاییان:اور نکاح کردواپنوں میں ان کاجوبے نکاح ہوں۔

اس آیتِ مقدسہ میں نکاح کا تھم ہے۔

...(2)

فَلَا تَعُضُلُوْهُنَّ أَنْ يَّنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ (پ٢٠١لبقية:٢٣٢) ترجيه كنزالايدان: تواے عور تول كے واليوانهيں ندرو كواس سے كداپينے شوہر ول سے نكاح كرليں۔ اس آيت طيبه ميں نكاح سے روكنے سے منع كيا گياہے۔

(3)... الله عَزَّوَ جَلَّ نِهُ سُل عَلَيْهِمُ السَّلامر كى تعريف وتوصيف بيان كرتے ہوئے ارشاد فرمايا:

وَلَقَدُ اَرُسَلُنَا رُسُلُنَا رُسُلًا مِّنَ قَبُلِكَ وَ جَعَلْنَا لَهُمُ اَزُوَاجًا وَّ ذُرِّيَةً ﴿ (پ٣١،الرعد:٣٨)

ترجه دُكنزالايمان: اورب شك بم نے تم سے پہلے رسول بھیج اور ان کے لیے بیبیاں اور بچ كئے۔
اس آبیتِ مبار كه میں احسان جتانے اور اظہارِ فضل كابیان فرمایا۔

(4)...اوليائے كرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام كى دعا پر مقام مدح ميں ارشاد فرمايا:

وَ الَّذِيْنَ يَقُولُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزُوَاجِنَا وَ ذُرِّيْتِنَا قُرَّةَ أَعُيُنٍ (پ١٩٠الفه قان: ٢٨) ترجمه ً كنزالايمان: اوروه جوعرض كرتے ہيں اے ہمارے رب ہميں دے ہمارى بيبيوں اور ہمارى اولا دسے آئكھوں كى ٹھنڈک۔

منقول ہے کہ الله عَزَّو جُلَّ نے قر آنِ مجید میں صرف ان انبیائے کرام عَلَیْهِمُ السَّلام کا ذکر فرمایاجو اہل وعیال والے ہیں۔علمائے کرام فرماتے ہیں:حضرت سیِّدُنا کی عَلیْدِیّنَاوَعَلَیْدِ الصَّلاهِ نُوالسَّلاه نِے کہی نکاح فرمایا تھا لیکن جماع نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ عکینهِ السَّلام نے نکاح کی فضیلت پانے اور انبیائے کرام عکینهِ السَّلام کے طریقے کو جاری رکھنے کی نیت سے نکاح کیا تھا۔ ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ پریثان نظری سے بچنے کے لئے نکاح فرمایا تھا۔ جہال تک حضرتِ سیِّدُناعیسی دُوحُ اللّه عَلی نَبِیدِ الصَّلَهُ الصَّلَهُ الصَّلَهُ الصَّلَهُ الصَّلَهُ السَّلَام کا تعلق ہے تو ان کے بارے میں مروی ہے کہ آپ عکینهِ السَّلام قرب قیامت میں جب زمین پر نزول فرمائیں گے تو نکاح کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔

#### نكاح كى ترغيب پرمشتمل 11 احاديثِ مباركه:

(1)...اَلنِّكَامُ سُنَّتِیْ فَبَنُ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِیْ فَقَدُ رَغِبَ عَنِیْ لَعِنی نَكاحِ میر ی سنت ہے توجس نے میر ی سنت سے منہ موڑااس نے مجھ سے روگر دانی کی۔(130)

(2)...اَلنِّكَامُ سُنَّتِى فَمَنُ اَحَبَّ فِطْنَ فَلْيَسُتَنَّ بِسُنَّتِى لِعَن نَكاح ميرى سنت ہے توجو شخص ميرى فطرت (اسلام) سے محبت كرتا ہے وہ ميرى سنت كو اپنائے۔(131)

(3) ۔۔۔ تَنَاکَحُوْا تَکُثُرُوا فَاِنِیؒ اُبَاهِی بِکُمُ الْاُمَمَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ حَتَّی بِالسَّقُطِ یعنی نکاح کرے اولاد کی کثرت کرو کہ میں قیامت کے دن تمہارے سبب دوسری امتوں پر فخر کروں گاحتی کہ نامکمل پیداہونے والے بیچ پر بھی۔(132)

(4)...مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِیْ فَلَیْسَ مِنِیْ وَانَّ مِنْ سُنَّتِی النِّکا حُ فَہَنْ اَحَبَّنِیْ فَلْیَسْتَنَ بِسُنَّتِیْ لِعِنی جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں (133) اور بے شک نکاح بھی میری سنت ہے توجو مجھ سے محبت کر تاہے اسے چاہئے کہ میری سنت پر عمل کرے۔ (134)

<sup>130 ...</sup> سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب ماجاء في فضل النكاح، ۲/۳۰ ۱، الحديث: ۱۸۳۲، مفهومًا صحيح البخارى، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، ۳۲۱، الحديث: ۵۰۲۳، بتغير قليل

<sup>131 ...</sup> مصنف عبد الرزاق، كتاب النكاح، باب وجوب النكاح وفضله، ١٠٥٥ / ١٠١١ الحديث: ١٠٢١٨

<sup>132 ...</sup> مصنف عبدالرزاق، كتاب النكاح، باب وجوب النكاح وفضله، ١٣٨٠ / ١٠ الحديث: ١٠٣٣ كا معرفة السنن والآثار للبيه قي، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، ٢٢٠ ما الحديث: ٥٠٥٠ معرفة السنن والآثار للبيه قي، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، ٢٢٠ ما الحديث: ٥٠٤٠٠

<sup>133 ...</sup> صحيح البخارى، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، ١٩٣/١١، الحديث: ٩٠٠ ١٠

<sup>134 ...</sup> مصنف عبد الرزاق، كتاب النكاح، باب وجوب النكاح وفضله، ١٣٥٠ /١٣٥ الحديث: ١٦٨ م. ١، بتقدم وتاخي

(5)...مَنْ تَوَكَ التَّنُويُجَ مَخَافَةَ الْعَيْلَةِ فَلَيْسَ مِنَّالِعِيْ جَس نے مفلسی کے خوف سے نکاح ترک کر دیاوہ ہم میں سے نہیں۔(135) اس حدیث مبار کہ میں نکاح نہ کرنے کی وجہ یعنی مفلسی کے خوف کو بر اکہا گیاہے نہ کہ نکاح نہ کرنے کو۔

(6)... مَنْ كَانَ ذَاطَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجُ يعنى تم ميں سے جومال و دولت ميں وسعت ركھتا ہواسے چاہئے كه نكاح كرے۔(136)

(7)...مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَ لَا فَلْيَتَزَوَّجُ فَالْنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَى وَ أَحْصَنُ لِلْفَنْ جِ وَمَنْ لَا فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ لِعِنْ تَم مِيں سے جو نکاح کی طاقت رکھے وہ ضرور نکاح کرے کیونکہ نکاح نگاہ نیجی رکھنے والا اور شرم گاہ کا محافظ ہے اور جوطاقت نہ رکھے وہ روزے لازم کرے کہ یہ اس کی حفاظت (ڈھال) ہیں۔(137)

یہ حدیثِ پاک اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نکاح کی ترغیب کا سبب آنکھ اور شرم گاہ میں فساد کا خوف ہے۔ حدیث میں مذکور لفظ " وَجَاءً" کا معنی ہے: "نر کے خصیے نکال کر اس کی نر والی (جماع کی) صلاحیت کو ختم کر دینا، یہاں روزے کے سبب جماع سے کمزوری مر ادہے (نہ کہ حقیقاً خصی ہونا)۔

(8) ﴿ إِذَا اَتَاكُمُ مَنُ تَرْضُونَ دِيْنَهُ وَاَمَاتَتَهُ فَزَوِّ جُوْوُ الَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَ فَسَادٌ كَبِيْدٌ يعنى جب تمهارے پاس وہ لوگ آئيں جن کی دینداری اور امانتداری تمہیں پیند ہو تو ان سے (بیٹیوں کے) نکاح کرو، اگر ایسانہ کروگے توز مین میں فتنہ پیدا ہوگا اور بہت بڑا فساد برپاہوگا (138) ﴿ (138) ﴾ فساد برپاہوگا (138) ﴾

135 ... فردوس الاخبارللديلي، باب الميم، ٢/ ٢٥٧، الحديث: ٢٥٤٥

الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدى، ٢/ ١٠٥٠ الرقم: ١٢٥١: عبارين مطى العنبري الرهاوي، ي٠١ الانفال: ٢٠

139 ... مفسر شہیر، علیم الامت مفتی احمد یارخان عَدَیْهِ دَحِهَ الْمَثَان معراة الهناجیح، جلد 5، صفحہ 8 پر اس کے تحت فرماتے ہیں:اگر مالدار کے انتظار میں لڑکیوں کے نکاح نہ کئے تواد ھر تولڑ کیاں بہت کنواری بیٹھی رہیں گی اور ادھر لڑکے بہت ہے بے شادی رہیں گے جس سے زنا پھیلے گا اور زنا کی وجہ سے لڑکی والوں کو عار و ننگ ہو گی، نتیجہ یہ ہو گا کہ خاندان آپس میں لڑیں گے قتل وغارت ہوں گے جس کا آج کل ظہور ہونے لگاہے۔

<sup>136 ...</sup> سنن النسائى، كتاب النكاح، باب الحث على النكاح، الحديث: ٣٢٠٣، ص٥٢٢

<sup>137 ...</sup> سنن النسائي، كتاب النكاح، باب الحث على النكاح، الحديث: ٢٥ - ٣٢ - ٣٢ من ٢٦٣٠ ...

<sup>138 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب النكاح، باب اذاجاء كم من ترضون ... الخ، ٢/ ٢٣٨٨، الحديث: ١٠٨٧

اس حدیثِ مبار که میں ترغیبِ نکاح کی وجه، فساد کاخوف ہے۔

(9)...مَنُ نَكَحَ بِلَّهِ وَ اَنْكَحَ بِلَّهِ اِسْتَحَقَّ وِلَايَةَ الله يعنى جورضائ اللهى كے لئے اپنا نكاح كرے يا دوسرے كا نكاح كرائے تو وہ الله عزّ وكيل كى ولايت كا مستحق ہوجا تاہے۔ (140)

(10)...مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدُ أَحْرَزَ شَطْرَ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّلْمِ الثَّانِ لِعِنْ جَس نَ نَكَ آسَ فَي السَّامِ الثَّانِ لِعِنْ جَس نَ نَكَ آسَ فَي السَّامَ وَينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهُ فَي الشَّلْمِ اللَّهُ عَزَّوَ جَنَّ سَنَ وَرَحِ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهُ عَزَّوَ جَنَّ سَنَ وَرَحِ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهُ عَزَّو جَنَّ سَنَ وَرَحِ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهُ عَزَّو جَنَّ سَنَ وَرَحِ دِينِهِ فَلْيَتَّ عِنْ اللَّهُ عَزَّو جَنَّ سَنَ وَرَحِ دِينِهِ فَلْيَتَّ عِنْ اللَّهُ عَزَّو جَنَّ سَنَ وَرَحِ دِينِهِ فَلْيَتَّ عِنْ اللَّهُ عَزَّو جَنَّ سَنَ وَرَحِ دُينِهِ فَلْيَتَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَ

اس حدیث ِپاک میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ نکاح کی فضیلت کا سبب فساد کورو کنا اور مخالفت سے بچنا ہے کے نکہ بندے کے دین کی خرابی کا باعث عام طور پر شرم گاہ اور پیٹ ہی بنتے ہیں تو نکاح ان میں سے ایک (یعنی شرم گاہ) کے لئے کافی ہو گا۔

(11) ... كُلُّ عَمَلِ ابْنِ ادَمَ يَنْقَطِعُ إِلَّا ثَلَاثٌ : وَلَدُّ صَالِحٌ يَدُعُولَهُ ... الْحَدِيث يعنى سوائے تين اعمال كے ابنِ آدم كا ہر عمل منقطع ہو جاتا ہے: (ان میں سے ایک یہ ہے) نیک اولاد جو اس کے لئے دعاكر ہے۔ (۱۵۷)

اوراولاد نکاح کے ذریعے ہی ممکن ہے۔

# نكاح كى ترغيب پرمشتمل 13 اقوال بزرگان دين:

(1)...خلیفه کوه مامیر الموسین حضرت سیّدُناعمر فاروقِ اعظم رَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْه نے فرمایا:" نکاح سے صرف دو چیزیں ہی رو کتی ہیں: (۱)...عاجز ہونااور (۲)... گناه۔" یہاں اس بات کی صراحت ہے کہ دین نکاح سے نہیں رو کتا۔ امیر المؤمنین رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے نکاح سے روکنے کو دو مذموم چیزوں میں منحصر فرمایا۔

<sup>140 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب صفة القيامة، باب رقم: ٢٥٢٩ /٢٣٣ ، الحديث: ٢٥٢٩ قوت القلوب لابي طالب الهكي، ٢٩٦/ ٢٩٩

<sup>141 ...</sup> المعجم الاوسط، ا/٢٧٩ الحديث: ٩٤٢ ..... المعجم الاوسط، ٥ /٣٤٢ الحديث: ٢٢٨٧

<sup>142 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب مايلحق الانسان الخ، الحديث: ١٩٣١، صهره المراد

(2) حِبْرُ الْأُمَّه حَفرت سِيِدُ ناعب الله بن عباس رَفِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا نَ فَرِما يا: "عبادت گزاركى عبادت اس وقت تك كامل نهيں ہوتی جب تک وہ نكاح نہ كرے۔"اس قول میں ایک اختال یہ بھی ہے كہ آپ رَفِیَ اللهُ تَعَالى عَنْه نے نكاح كو عبادت اور اس كے لئے بيميل قرار دیا ہولیکن ظاہراً مرادیہ ہے كہ عبادت میں كامل مشغولیت اسی صورت میں حاصل ہوگی جب دل غلبہ شہوت كی وجہ سے آنے والے خیالات سے پاک وصاف ہواور غلبہ شہوت سے خلاصی نكاح بی سے ممكن ہے۔ يہى وجہ ہے كہ آپ رَفِیَ اللهُ تَعَالى عَنْه نے جب اپنے غلام عِکْمِ مَه اور گرینب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَنْهِ عَلَى عَلَيْهِ مَا وَعَیْمِ مَه اور گرینب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَنْهِ عَلَى عَلَيْهِ مَا وَاللّٰ عَنْهِ مِنْ مَهارا نكاح كر دول كيونكه بندہ جب زناكر تا ہے تواس عواس نكل جاتا ہے۔"

(3)...صَاحِبُ النَّعْلَيْن وَ الْوِسَاءَة حضرت سيِّدُ ناعب الله بن مسعود رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فرما ياكرتے تھے:"اگر ميرى عمر كه دس دن باقی ہوں تو میں پیند كروں گاكه نكاح كرلوں تاكه الله عرِّ و جَلَّ سے حالتِ عَرَب میں نه ملوں ( يعني ايس حالت ميں نه ملوں كه ميرى كوئى يوى نه ہو) - "

(4)... منقول ہے کہ حضرت سیّدُنا مُعاذبن جبل رَضِ اللهُ تَعَالْ عَنْه کی دوبیویاں مرضِ طاعون کی وجہ سے انقال کر گئیں، آپ خود بھی طاعون میں مبتلا تھے، اس کے باوجود آپ رَضِیَ اللهُ تَعَالْ عَنْه نے فرمایا:"میر ا نکاح کر دو میں **الله عَزَّ وَجَلَّ** سے حالت عَزَب میں ملنے کونا پیند کرتا ہوں۔"

مُوَّنَّرُ الذِّكر دونوں قول اس بات پر دلالت كرتے ہيں كه حضرت سيِّدُ ناعبدالله بن مسعود اور حضرت سيِّدُ نامعاذ بن جبل دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ مَامطلقاً نكاح كی فضيلت كے قائل شھے خواہ غلبہ مشہوت ہو بانہ ہو۔

(5)...امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعمر فاروق اعظم رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بکثرت نکاح کرتے اور فرماتے: "میں صرف اولا د کے حصول کے لئے نکاح کرتا ہوں۔"

(6)...مروی ہے کہ ایک صحابی ہروقت پیارے مصطفٰے صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی خدمت میں رہتے، رات بھی پہیں گزارتے کہ اگر کسی چیز کی حاجت ہوتو پیش کر سکول۔(ایک مرتبہ) حضور نبی پیاک صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ

پس نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كا بار بار نكاح كے لئے فرمانا نفس نكاح كى فضيلت پر دلالت كرتا ہے اور يہ مجمی اختمال ہے كہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ان میں نكاح كی ضرورت محسوس كی ہو۔

(7)... منقول ہے كہ بچھلی امتوں میں ایک شخص (نے تنہار ہتا اور) عبادت میں دوسروں پر فوقیت رکھتا تھا۔ اس وقت کے

نبی عَلَیْهِ السَّلَام کی خدمت میں اس کی عمدہ عبادت کا تذکرہ کیا گیا توانہوں نے فرمایا:" وہ مزید اچھا ہوتا اگر اس نے ایک سنت کونہ جچوڑا ہوتا۔" جب اسے اس بات کاعلم ہوا توبڑا غمگین ہوا اور خدمت میں

حاضر ہوکر اس کے بارے میں پوچھاتو نبی عَلَیْهِ السَّلَام نے فرمایا: "تونے نکاح کوترک کیا ہوا ہے۔ "عابد نے عرض کی: "میں اسے حرام نہیں سمجھتا، لیکن میں فقیر ہول اور میر اخرج بھی کسی اور کے ذمہ ہے۔ "نبی عَلَیْهِ السَّلَام نے فرمایا: "میں اپنی بیٹی کا نکاح اسسے کر دیا۔ فرمایا: "میں اپنی بیٹی کا نکاح اسسے کر دیا۔

(9)... منقول ہے کہ حضرت سیّدُ ناامام احمد بن حنبل عَلَیْهِ دَحمَةُ اللهِ الْاَوَّل نے اپنے بیٹے حضرت سیّدُ ناعب الله دَحْمَةُ اللهِ تَعَالىٰ عَلَیْهِ کَهُ اللهِ اللهِ عَلَیْهِ کَامَ کَر لیا اور فرمایا: "میں ایسی حالت میں رات گزار نانا پیند کر تا ہوں کہ میری کوئی بیوی نہ ہو۔" میری کوئی بیوی نہ ہو۔"

(10)... حضرت سیّدُنابِشُر بن حارِث حافی عَدَیْهِ رَحِمَةُ اللهِ الْکَانِی سے جب کہا گیا کہ لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ نے سُن تَبیل کہ نو سُن تَبیل کہ دو کہ بشر تارکِ سنت نہیں بیک نے سُن تَبیل کا کہ وہ تو فرض کی ادائیگی میں مشغول ہے۔"ایک بار جب آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَدَیْه کو نکاح نہ کرنے کی وجہ سے برا بھلا کہا گیاتو فرمایا: مجھے نکاح سے صرف یہ فرمان باری تعالی روکے ہوئے ہے:

وَلَهُنَّ مِثُلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعُرُونِ " ( پ٢٠ البقرة: ٢٢٨)

ترجمه کنزالایمان: اور عور تول کا بھی حق ایساہی ہے جیساان پرہے شرع کے موافق۔

حضرت سیّدُناامام احمد بن صنبل عَلَیْهِ رَحمَةُ اللهِ الْاَوَّل سے جب اس بارے میں ذکر کیا گیاتو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَیْه نَهُ وَمَهُ اللهِ اَلْاَوَل سے جب اس بارے میں ذکر کیا گیاتو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَیْه کوخواب میں فرمایا: "بِشَر کی مثل کہال ہے وہ تو تلوار کی دھار پر بیٹھے ہیں۔ "لیکن اس کے باوجود آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه کوخواب میں دیکھ کریو چھا گیا: "مَافَعَلَ اللهُ مُبك؟ یعنی الله معرف کی معالمه فرمایا؟" توفرمایا: "جنت

میں میرے درجے بلند ہوئے اور مجھے انبیائے کر ام عَدَیْهِمُ السَّلام کاسام تبہ عطا ہوالیکن میں شادی شدہ لوگوں کے مرتبہ کونہ پہنچ سکا۔"جبکہ ایک روایت میں ہے کہ الله عزّ وجل نے مجھ سے ارشاد فرمایا:" مجھے یہ پہند نہیں کہ کوئی بندہ میری بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہو کہ اس کی کوئی زوجہ نہ ہو۔"راوی فرماتے ہیں: میں نے ان سے پوچھا:"ابونصر تمار کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟"فرمایا:" انہیں مجھ سے 70 در ہے بلندی عطاکی گئی۔"میں نے عرض کی:"کس سبب سے حالا نکہ ہم تو آپ دَحْبَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه کو بلند مرتبہ سمجھتے تھے۔"فرمایا:" بیٹیوں اور اہل وعیال کے معاملے پر صبر کی وجہ سے۔"

(11) حضرت سیّدُنا سفیان بن عُییننه دَحْهَهٔ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه فرماتے ہیں: بیویوں کی کثرت دنیا سے نہیں ہے کیونکه امیر المومنین حضرتِ سیّدُنا علی المرتضٰی کَهَمَ اللهُ تَعَالَى وَجُهَهُ الْکَرِیْم صحابہ کرام دِخْوَانُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْهِمُ اَجْبَعِیْن میں سے سب سے زیادہ زاہد (یعنی دنیاسے برغبت) منصاس کے باوجود آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کی چارازواج (۱۹۹۰) اور 17 باندیاں تھیں۔ پس نکاح قدیم سنت اور انبیائے کرام عَدَیْهِمُ السَّلاَم کے اخلاق میں سے ایک خُلق ہے۔

(12)... منقول ہے کہ کسی نے حضرت سیّدُ ناابر اہیم بن او ہم عَدَیْدِ رَحْمَهُ اللهِ الْاکْهُم سے عرض کی: "آپ نے نکاح نہ کرکے عبادت کے لئے فراغت حاصل کی بہت اچھا کیا۔ "آپ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالْ عَلَیْه نے فرمایا: "اہل وعیال کے سبب تمہاری ایک پریشانی میری تمام ترکیفیت سے بہتر ہے۔ "پوچھا: "پھر کون سی چیز آپ کو نکاح سے روکے ہوئے ہے؟ "فرمایا: "مجھے عورت کی حاجت نہیں اور میں نہیں چاہتا کہ اپنی طرف سے کسی عورت کو دھوکا دول (یعنی جب مجھے عورتوں میں دلچیں نہیں توکسی کو نکاح کے ذریعے اپنی قید میں کیوں رکھوں)۔ "

144 ... امیر المؤمنین حضرت سیِّدُنا علی المرتضٰی گَوْءَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْکَرِیْمِ نے شہزادگی کو نین حضرت سیِّد ثنا فاطمہ رَجِی اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کے بعد جن خوش نصیب عور توں کو شرف نوجیت سے نوازاان کے اسامہ ہیں: اساء بنت مُحکمیہ، خولہ بنت جعفر بن قیس، ایک قبیلہ بن تعلب اورایک بن کلاب کی عورت، لیل بنت سعد اور ام سعید بنت عروہ بن مسعود (رَجِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بَا کَ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بَا اللهِ عَنْهُ بَاللهِ عَنْهُ اللهِ تَعَالَى عَنْهُ عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ تَعَالَى عَنْهُ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ مَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلْمُ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ مِنْ مُعْتَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ مَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَنْهُ عَالِمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالِمُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْمُ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَالْمُ عَلْمُ

تھیں۔(اتحاف السادة المتقین،۲/ ۲۱)

(13)... منقول ہے کہ شادی شدہ کو غیر شادی شدہ پر الیمی فضیلت حاصل ہے جیسی جہاد کرنے والے کو گھر بیٹھ رہنے والے پر اور شادی شدہ کی ایک رکعت غیر شادی شدہ کی 70ر کعتوں سے افضل ہے۔

# دوسری فصل: نکاح نه کرنا

#### نکاح نه کرنے سے متعلق 3روایات:

(1)...خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ الْبِائْتَيْنِ الْخَفِيْفُ الْحَاذُ الَّذِي لَا اَهْلَ لَهُ وَلا وَلَد يَعَى 200سال بعدلو گوں ميں بہترين خَفِيْفُ الْحَاذ (بلكى كمر والا) ہو گا، (يوچھا گيا: خَفِيْفُ الْحَاذ كون ہے؟ ارشاد فرمايا:) جس كے اہل وعيال نہ ہوں۔ (145)

(2)...لو گول پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بندہ اپنے بیوی، بچوں اور والدین کی وجہ سے ہلاک ہو گا، یوں کہ وہ اسے فقر پر عار دلائیں گے اور اسے ایسی بات کا پابند کریں گے جو اس کے بس میں نہیں تو وہ ایسے کاموں میں پڑ جائے گا کہ اس کا ایمان جاتارہے گا اور وہ ہلاک ہو جائے گا۔(146)

(3)...اولاد کی کمی دو آسانیوں میں سے (۱۹۲<sup>)</sup>ایک جبکه کثرت دو فقروں میں سے ایک ہے۔ <sup>(۱48)</sup>

#### سيدنا ابوسليمان دارانى تُرِسَسِهُ النُّوْرَانِ كَعِهِاراقوال:

(1) ۔۔۔ حضرت سیّدُنا ابو سلیمان دارانی قُدِّسَ سِیُّ النُّوْدَانِ سے نکاح کے بارے میں بو چھا گیاتو آپ نے فرمایا: ''عور توں سے دوری بر داشت کرنا ان کی باتیں بر داشت کرنے سے بہتر ہے اور ان کی باتیں بر داشت کرنا جہنم بر داشت

<sup>145 ...</sup> شعب الايمان للبيه تى، باب فى الزهدوقص الامل، ۲۹۲ / ۷۰ الحديث: ۱۰۳۵ مبلفظ "خيرالناس فى المائتين" الكامل فى ضعفاء الرجال لابن عدى، ۱۵۵ مرادةم: ۲۸۸ دروا دبن الجراح، بلفظ "خيرالناس فى المائتين"

<sup>146 ...</sup> الزهد الكبيرللبيه عي، فصل في ترك الدنيا ومخالفة النفس والهوى، الحديث: ٢٨٣٩، ص١٨٣

<sup>147 ...</sup> غنی (مال داری) کی دوقسمیں ہیں: (۱)...مال ودولت کے ذریعے غنی ہونا(۲)...کسی چیز کی حاجت نہ ہونے کے سبب اس سے بے پر واہونا، یہی حقیقی غناو تو نگری ہے اور (اولاد کی کمی دوآسانیوں میں ایک آسانی اس لئے ہے کہ) اولاد کم ہو توزیادہ محنت و مشقت کی حاجت نہیں ہوتی۔ (شرح الزرقانی علی المواهب الله الله نیدة، المقصد الثالث، الفصل الاول، ۵/ ۳۷۷)

<sup>148 ...</sup> موسوعة الامام ابن ابي الدنيا، كتاب العيال، الجزء الاول، ٨/٣٦، الحديث: ١٠٥٣ قوت القلوب لابي طالب المري، ٢/٣٩٠

کرنے سے بہتر ہے۔"

- (2)...عمل کاجو مزه غیرشادی شده شخص پاسکتا ہے وہ شادی شدہ نہیں پاسکتا۔
- (3)...میں نے اپنے دوستوں میں کوئی بھی ایسانہ پایاجو نکاح کے بعد پہلے والی حالت پر قائم رہاہو۔
- (4)... تین چیزیں الیی ہیں کہ جس نے انہیں طلب کیا وہ دنیا میں مشغول ہو گیا:(۱)...طلبِ معاش (۲)... نکاح اور (۳)... نضول باتوں پر مشتمل کتابیں۔

#### کونسااہلوعیال اورمال نحوست ہے؟

حضرت سیّدُنا امام حسن بصری عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ النّقوی فرماتے ہیں: "اللّه عَدَّوَجَلُّ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ تواسے اہل ومال میں مشغول نہیں فرماتا۔ "حضرت سیّدُنا احمد بن ابی حواری عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ النّبَادِی فرماتے ہیں: علمائے کرام دَحِمَهُ اللهُ السَّلَامِ اس قول میں غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیج پر بہنچ کہ "اس سے یہ مراد نہیں کہ اہل ومال ہی نہ ہوبلکہ یہ مراد ہے کہ اہل ومال تو ہولیکن یہ بندے کو آخرت سے غافل نہ کرے۔ "اور یہ حضرت سیّدُنا ابوسلیمان دارانی قُرِسَ سِیْمُ اللّهُ وَرَائِی کے اس قول کی طرف اشارہ ہے کہ "وہ اہل وعیال اور مال جو تجھے اللّه عَدَّ وَ جَلُّ سے غافل کر دے تجھ یر خوست ہے۔"

#### فيصلة امام غزالى:

حضرت سیّدُناامام غزالی عَدَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْوَالِ فرماتے ہیں: نکاح سے اعراض کی احادیث شرط کے ساتھ ملی ہوئی ہیں جبکہ نکاح کی ترغیب پر مشتمل احادیث مشروط بھی ہیں اور غیر مشروط بھی۔

# تیسری فصل: نکاح کے فوائد

نکاح کے پانچ فائدے ہیں:(۱)...اولاد حاصل ہونا (۲)...شہوت ختم ہونا(۳)...گھر کے معاملات کو چلانا (۲)... شہوت ختم ہونا(۳)...گھر کے معاملات کو چلانا (۲)...خاندان میں اضافہ ہونااور (۵)...عور تول کے ساتھ رہنے کے ذریعے مجاہد وُنفس کرنا۔

#### (1)...**اولاد کا حصول:**

نکاح کا پہلا فائدہ اولاد کا حصول ہے اور پہ اصل فائدہ ہے، اسی کے لئے نکاح وضع ہوا، نیز مقصودِ اصلی بھی نسل انسانی کو باقی رکھناہے تاکہ د نیاانسانوں سے خالی نہ رہے، شہوت تو اولاد کے حصول پر ابھار نے والا ایک سبب ہے کہ مر د کی پیٹھ سے (مادہ منویہ کی صورت میں) نیج نکال کر عورت کے رحم میں ڈالا جاتا ہے جس سے دونوں لطف اند وزہوتے ہوئے جماع کے سبب کو شش سے بچے حاصل کرتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے پر ندے کو جال میں پھنسانے کے لئے اس کی پیند کا نیج پھیلا دیا جائے۔ اللّٰہ عَدَّوَ مَا اَلٰہ فَر مَا ہُوں کی سبب کو شش سے بچے حاصل کرتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے پر ندے کو جال میں پھنسانے کے لئے اس کی پندوں کی شند کا نیج پھیلا دیا جائے۔ اللّٰہ عَدَّو مَا اُلٰہ فرمانی قدرتِ اَز لِیّہ سے اس بات پر قادر ہے کہ بغیر جماع اور نکاح کے بندوں کی شخلیتی فرمادے لیکن حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ مُسبَّب اور اسباب کے در میان ترتیب قائم رہے (کہ مسبَّب سبب کے بعد پایا جائے) اگر چہ ذات باری تعالی کو اسباب کی کوئی حاجت نہیں لیکن قدرت کے اظہار اور صنعت کے عجائب کو مکمل کرنے ، نیز وہ جس چیز کے وجو د کا فیصلہ فرما چکا اور قلم چل چکا اسے ثابت کرنے کے لئے اس نے ایساکیا۔

#### حصول اولاد کے لئے نکاح کرنے کی چارصورتیں:

اولاد کے حصول کازریعہ نکاح ہے اور بیر چار صور توں میں مُوجِب تواب ہے جبکہ شہوت کے فساد سے امن ہو، حتی کہ اسلاف میں سے کسی نے بھی غیر شادی شدہ حالت میں بارگاوالہی میں حاضری کو ناپسند جانا: (۱) ... جبس انسانی کو باقی رکھنے کی نیت سے حصولِ اولاد کی کوشش کے سبب الله عزّ و جبل کی پیند سے موافقت کرنا (۲) ... محبیّتِ رسول کے حصول کی نیت سے نکاح کرنا کہ آپ مَلی الله تَعَالَی عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم کُثر تِ امت کے سبب تمام انبیااورامتوں پر فخر فرمائیں مصول کی نیت سے نکاح کرنا کہ آپ مَلی الله تَعَالَی عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم کُرنا اور (۲) ... چھوٹی عمر میں فوت ہونے والے بیج کی شفاعت طلب کرنا۔

#### مذكوره چارصورتون كى تفصيل:

میل صورت: بیرعام لوگوں کی سمجھ سے دور اور بالاترہ، لیکن الله عَدَّوَ جَلَّ کی صنعت کے عَبائبات اور

اس کی حکمتوں میں بصیرت رکھنے والوں کے نزدیک ہیہ سب سے زیادہ حق اور قوی ہے۔ اسے اس مثال سے سمجھیئے کہ آ قااینے غلام کو قابل کاشت زمین میں کاشت کاری کے لئے کھیتی باڑی کے آلات دے اور نگر انی کے لئے ایک شخص کو مقرر کر دے اور غلام کاشت پر قادر بھی ہو،اس کے باوجود وہ سستی کرے، کھیتی باڑی کا سامان بریار کر دے، نیج ضائع کر دے اور نگرانی پر مقرر شخص کے سامنے حیلے بہانے کر تارہے حتی کہ سب کچھ ضائع ہو جائے تو یقیناً غلام آقا کی طرف سے سزاوناراضی کامستحق ہو گا۔ توا**للہ** عَدَّوَجَلَّ نے بھی مر د وعورت کو پیدا فرمایا، آلهُ تناسُل اور خَصُیَتَیُن بیدا فرمائے، (مر د کی) پیچے میں نطفہ پیدا فرمایا اور اس کے لئے خصیتین میں رگیں اور شریانیں پیدا کیں، رحم کو نطفہ کا ٹھکانا بنایااور شہوت کو مر دوعورت پر مُسَلَّط کیاتو بیہ افعال و آلات صاف صاف اپنے خالق عَدَّوَجَلَّ کی مراد کی گواہی دے رہے اور ذَوِي العُقُول كواپني تخليق كامقصد بتار ہے ہيں۔ يہ بھي اس صورت ميں تھا كہ الله عَزَّوَجَلَّ نے اپنے نبي آخر الزمان صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى زبان حَقّ ترجمان سے اس مقصد كو ظاہر نه كيا ہو تاليكن چونكه آب صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے اپنے اس ارشاد حقیقت بنیاد: "تَنَا کَحُوْا تَنَاسَلُوْا لِعِنی نکاح کرواور نسلوں کو بڑھاؤ۔ "(149) سے اس مقصد کو واضح کر کے یوشیدہ بات کو ظاہر فرما دیاتو نکاح نہ کرنے والا کھیتی سے اعراض کرنے والا، نیج ضائع کرنے والا، الله عَذَّ وَجَلَّ کے بنائے ہوئے آلہ کو معطل (بیکار) کرنے والا، فطرت اور اس حکمت کی خلاف ورزی کرنے والاہے جو اُن شواہدسے سمجھی جاتی ہے جو اِن اعضاء پر خطِ الٰہی سے لکھے گئے ہیں انہیں حروف واصوات کی ضرورت نہیں، انہیں ہر وہ شخص پڑھ سکتا ہے جسے حکمت ِازَلِیَہ کی بارکیوں کے ادراک کے لئے بصیرتِ رَبَّانِیہ حاصل ہے۔اسی لئے شریعتِ اسلامیہ نے اولاد کو قتل کرنے اور زندہ در گور کرنے سے منع فرمایا کیونکہ بہ بھی نسل انسانی کے وجو دمیں ایک رکاوٹ ہے اور جس نے بہر کہا که "عزل زنده در گور کرنے کی ایک صورت ہے"اس نے اس طرف اشارہ کیا ہے۔

1/مديف عبدالرزاق، كتاب النكاح، باب وجوب النكاح وفضله مرسم / ۲، الحديث: ٢٣٨م و ١٠ مصنف عبدالرزاق، كتاب النكاح، باب وجوب النكاح وفضله مرسم / ٢، الحديث: ٢٣٨م و ١٠ مصنف

پس نکاح کرنے والا اس چیز کو پایہ بھیل تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے جے پورا کرنا الله عَزَّو جَلَّ کو پہندہ اور نکاح سے اعراض کرنے والا اس چیز کو فایہ اور معطل (بیکار) کرنے والا ہے جس کا ضِیاع الله عَزَّ وَجَلَّ کو ناپسندہ۔ چو نکہ الله عَرُّو جَلَّ کو ناپسندہ۔ چو نکہ الله عَرُّو جَلَّ کو انسانی جانوں کی بَقا محبوب ہے اس لئے اس نے کھانا کھلانے کا حکم ارشاد فرمایا اور اس پر ابھارا اور اسے قرض سے تعبیر فرمایا۔ چنانچہ، ارشاد باری تعالی ہے:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقُرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا (پ٢٠١١هـ ٣٤٥) ترجيه كنزالايبان: ٢٥ كَنَ جوالله كو قرضِ حسن د\_\_

#### ایک سوال اوراس کاجواب:

آپ کے قول "نسل انسانی اور نفس انسان کی بقاالله عادیم کو محبوب ہے" سے بدوہم ہوتا ہے کہ اس کا فناہو ناالله عادیم کو محبوب ہے " سے بدوہم ہوتا ہے کہ اس کا فناہو ناالله عادیم کو محبوب نہیں، نیز الله عندیم کی طرف نسبت کے اعتبار سے موت اور حیات کے مابین فرق ہے، حالا نکہ یہ بات ظاہر و باہر ہے کہ ہر کام اس کی مشیقت سے ہوتا ہے اور وہ تمام جہانوں سے بے پروا ہے تو اس کے نزدیک ان کی موت ان کی حیات سے اور ان کی بقاان کی فناسے کیسے ممتاز ہو سکتی ہے ؟ تو جان لو کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے لیکن اس سے معنی غلط مر ادلیا گیا ہے۔ جو ہم نے ذکر کیا ہے وہ اس بات کے منافی نہیں کہ تمام کا نئات کی نسبت الله عدّود کی طرف ہے خواہ خیر ہویا شر، مم نے ذکر کیا ہے وہ اس بات کے منافی نہیں کہ تمام کا نئات کی نسبت الله عدّود کی طرف ہے خواہ خیر ہویا شر، مر ادموں مر ادموں ہے ہو بور بسااو قات محبوب۔ مثلاً: گناہ مکروہ (ناپندیدہ) ہیں حالا نکہ یہ کراہت کے باوجود مر ادبیں اس طرح طاعات بھی مر ادموتی ہے لیکن وہ محبوب و پہندیدہ ہوتی ہیں۔ البتہ! کفروشرک کے بارے میں ہم یہ نہیں کہ سے کہ یہ محبوب و پہندیدہ ہوتی ہیں۔ البتہ! کفروشرک کے بارے میں ہم یہ نہیں کہ سے کہ یہ موجوب و پہندیدہ ہوتی ہیں۔ البتہ! کفروشرک کے بارے میں ہم یہ نہیں کہ یہ سکتے ہیں کہ یہ مرا دبین، کو نکہ الله عدّود کو دان کی ناپندیدگی کا اظہار فرمایا۔ چنا نچہ محبوب و پہندیدہ ہیں، ہاں یہ کہ سکتے ہیں کہ یہ مرا دبین، کو نکہ الله عدّود کو دان کی ناپندیدگی کا اظہار فرمایا۔ چنا نچہ ارشاد باری تعالی ہے: وکلا یکو خلی لو جبارہ ہوتی ہیں۔ اور کراہت کی طرف

<sup>150 ...</sup> ترجمه کنزالایدان: اور اینے بندول کی ناشکری اسے پیند نہیں۔ (پ۲۳۰ الزمر: ۷)

نسبت کے اعتبار سے فنابقا کی طرح کیسے ہوسکتی ہے؟ حدیثِ قدسی میں ہے کہ الله عَزَّو کَبُلُّ ارشاد فرماتا ہے:" مجھے کسی چیز میں اتناتر دُّر نہیں ہوتا جتنا مسلمان بند ہے کی رُوح قبض کرنے میں ہوتا ہے وہ مرنا نہیں چاہتا اور میں اسے ناخوش کرنا پیند نہیں کرتا مگر موت بھی اس کے لئے ضروری ہے (۱51)۔"(152)

مذكوره حديثِ مباركه كاجز "موت السك للغ ضرورى هم" أس إرادك اورسابق تقدير كى طرف اشاره هم جو ان فرامين بارى تعالى ميس مذكور من ان خن قَدَّرُ نَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ الْمَوْتَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوةَ (١٥٥) الله فرامين بارى تعالى ميس مذكور من ان خن قَدَّرُ نَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوةَ (١٥٥) الله في الله في المَوْتَ وَالْحَيْوةَ (١٥٥) الله في الله

151 ... صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع، ٢٨٨/ ٢٨، الحديث: ٢٠ ١٥

نوا در الاصول في احاديث الرسول للحكيم الترمذي الاصل الرابع والستون والمائة ، ١٨٢/ ١٠ الحديث: • • ٩

152 ... مُفَسِّرِ شهیر، علیم الامت مفتی احمہ یارخان علیّه وَحِهُ اُنعَنَان مر اُۃ المناجِی، جلد 3، صفحہ 300 پر اس کے تحت فرماتے ہیں: سبحان الله! کیاناز واند از والا کام ہے لینی میں رب ہوں اور اپنے کسی فیصلے میں کبھی نہ توقف کر تاہوں نہ تا گل، جو چاہوں حکم کروں، مگر ایک موقع پر ہم توقف و تا گل فرماتے ہیں وہ یہ کہ کسی ولی کاوقتِ موت آ جائے اور وہ ولی ابھی مر نانہ چاہے، تو ہم اسے فوراً نہیں مار دیتے بلکہ اسے اولاً موت کی طرف ماکل کر دیتے ہیں، جنت اور وہ ال کی تعتیں اسے دیکھا دیتے ہیں، اور بیاریاں، پریشانیاں اس پر نازل کر دیتے ہیں جس سے اس کا دل دنیاسے متنظِّر ہو جاتا ہے اور آخرت کامشاق پھر وہ خود آنا چاہتا ہے اور خوش خوش ہنتا ہو اہمارے پاس آتا ہے، یہاں تردُّد کے معنی جر انی پریشانی نہیں کہ وہ بے علمی سے ہوتی ہے رب تعالی اس سے پاک ہے، بلکہ مطلب وہ ہے جو فقیر نے عرض کیا، موکا علیہ اللہ کہ بیہاں تردُّد کے معنی جر انی پریشانی نہیں کہ وہ بے علمی سے ہوتی ہے رب تعالی اس سے پاک ہے، بلکہ مطلب وہ ہے جو فقیر نے عرض کیا، موکا علیہ اللہ کہ کی وفات کا واقعہ اس حدیث کی تفسیر ہے، حضور انور مَنَی اللہ عَلَم فرماتے ہیں کہ انبیائے کر ام (عکیفیہ اللہ کہ بیان (محب اپنے محبوب کی طرف خوشی خوشی جاتا ہے) کا ظہور ہو تا ہے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں: شعر:

نِشانِ مردمومن باتُو گَوْيَم چُون قضاء آيد تَبَسُّم بَركبِ أُوسَت

(میں تمہیں مردِمومن کی نشانی بتاتا ہوں،جب موت آتی ہے تواس کے چیرے پر مسکر اہٹ آجاتی)

153 ... ترجمه کنزالایمان: ہم نے تم میں مرنا کھررایا۔ (پ۲۰۱الواقعة: ۲۰)

154 ... ترجبه كنزالايهان:وه جس نے موت اور زندگی پيدا كى ـ (ب٢٩، الملك: ٢)

نیز الله عَزَّو جَلَّ کے فرمان: نَحْنُ قَدَّرُنَا بَیْنَکُمُ الْمَوْتَ اور اَنَا اَکْهَ هُمَسَاءَتَهُ (155) میں کوئی تضاد نہیں۔البتہ!اس میں حق کی وضاحت کے لئے اِرادہ، محبت اور کر اہت کے معانی کی تحقیق اور ان کی حقیقوں کا بیان ضروری ہے۔

## الله عَرْدَ جَلَّ كي إراده، محبت اور كرابت كي وضاحت:

عام طور پر الله عَرِّ وَ جَلَقَ اور مخلوق کے ادادے، محبت اور کراہت میں مناسبت سمجھی جاتی ہے، لیکن صفات باری تعالی اور بندول کی صفات کے در میان اسی طرح فرق ہے جس طرح ذات باری تعالی اور بندول کے در میان فرق ہے۔ بندول کی ذات جو ہر وعرض ہے جبکہ ذات باری تعالی جو ہر وعرض (156) سے پاک ہے، تو جو ہر وعرض نہیں وہ جو ہر وعرض کے مشابہ کیسے ہو سکتا ہے ؟ اسی طرح اس کی صفات بھی بندول کی صفات کے مشابہ نہیں ہو سکتیں۔ یہ باریک با تیں علم مُکاشَف میں داخل بیں اور ان کے پیچے تقدیر کا وہ راز ہے جے (عام لوگوں کے سامنے) بیان کرنے سے منع کیا گیا ہے، البندا ہم اسے ظاہر نہیں کریں گیا ہے، البندا ہم اسے ظاہر نہیں کریں گیا ہے، البندا ہم اسے ظاہر نہیں کرنا ہے۔ تو نکاح نہ کرنے والا اس نسل کو ضائع کرنے والا ہے جس کا وجود الله عدّو بھن نے خطرت سیّدُنا آدم علی بَیْتِیاءَ عَدَیْدِ السَّلَا وَ مَا الله عَدْدَ بَیْنَ الله عَدْدَ بَیْتُنا معاذبین جبل رَفِق الله تُنه عالت مِن مِن مِن یہ نہ فرماتے کہ "میر انکاح کر دو میں الله عدّو کہ گئے سے ایک عالت میں ملنے کونا پہند کرتا ہوں کہ میری کوئی بیوی طاعون میں یہ نہ فرماتے کہ "میر انکاح کر دو میں الله عدّو کہ گئے سے ایک عالت میں ملنے کونا پہند کرتا ہوں کہ میری کوئی بیوی خدوں میں مینے خوالوں کہ میری کوئی بیوی خدوں "

#### ایک سوال اوراس کاجواب:

جب حضرت سیّدُ نامعاذین جبل رَضِ اللهُ تَعَال عَنْه اس وقت اولاد کی صلاحیّت نہیں رکھتے تھے تو پھر ان کے

<sup>155 ...</sup> صحيح البخارى، كتاب الرقاق، باب التواضع، ٢٨٨/ ١٨٠ الحديث: ٢٥٠٢ ...

<sup>156 ...</sup> اہلسنت کے نزدیک جوہر سے مرادوہ جزہے جو تقسیم نہ ہوسکے اور عرض وہ ہے جوبذاتِ خود قائم نہ رہ سکتا ہوبلکہ کسی محل کا محتاج ہو۔ (العديقة النديد، ا/ ۲۴۷)

نکاح میں رغبت رکھنے کی کیاو جہ ہے؟ تو یاد رکھیئے کہ اولاد کے حصول کا سبب جماع ہے اور جماع کا باعث شہوت ہے اور پر نکل میں بین نہیں، اس کے اختیار میں تو صرف شہوت ابھار نے والی چیز کولانا ہے اور اس کی امید ہر حال میں ہوتی ہے۔ نکاح کرنے سے بندے نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی اور جہاں تک شہوت کا معاملہ ہے تو وہ اس کے اختیار میں نہیں۔ اسی لئے عنیٹین (نامر د) (۱۵۶۰) کے لئے بھی نکاح کرنا مستحب ہے (۱۵۶۵) کیو نکہ شہوت کا بھڑ کنا خفیہ معاملہ ہے میں نہیں۔ اسی لئے عنیٹین وار خسی (جس کے خصیے نکال دیئے گئے ہوں یا مقطوع الذَّ کی یعنی جس کا عضوِ تناسُل کا ف دیا گیاہو) کے لئے بھی نکاح کرنا مستحب ہے جا کہ دوسروں لئے بھی نکاح کرنا مستحب ہے جا کہ دوسروں کی افتد ااور سلف صالحین سے مشابہت ہو جائے اور جیسا کہ جج میں رُنل (۱۵۶۵) اور اِضْطِباع (۱۵۵۵) اب بھی مستحب ہے حالا نکہ خروع میں اس کا مقصد کفار کے سامنے بہادری ظاہر کرنا تھا لیکن بعد والوں کے لئے اُن کی مشابہت سنّت قرار پائی جنہوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا۔

اگرچہ جماع پر قادر شخص کے مقابلے میں عنین، خصی (اور مقطوعُ النَّ کَر) کے حق میں ہے کم درجے کا مستحب ہے اور بعض او قات استحباب اس سے بھی کم درجے میں چلا جاتا ہے جبکہ عورت کو بریکار چھوڑنا اور ضائع کرنا پایا جائے اور اس کی حاجت بھی پوری نہ ہو، یہ صورت خطرے سے خالی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ شہوت کی کمی کے باعث شادی سے شدید انکار کرتے ہیں۔

<sup>157 ...</sup> عنین اس شخص کو کہتے ہیں کہ اس کا عضوِ مخصوص تو ہو مگر اپنی بیوی سے آگے کے مقام میں دخول نہ کرسکے۔(ماخوذازبہار شریعت،۲/ ۲۲۸)

<sup>158 ...</sup> احناف کے نزدیک:اگریہ اندیشہ ہے کہ نکاح کرے گا تونان و نفقہ نہ دے سکے گایا جو ضروری باتیں ہیں ان کو پورانہ کر سکے گا تو مکر وہ ہے اور ان باتوں کا یقین ہو تو نکاح کرناحرام مگر نکاح بہر حال ہو جائے گا۔ (بہار شریعت،۲/۵)

<sup>159 ...</sup> اکڑ کر شانے (کندھے) ہلاتے ہوئے جھوٹے جھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے قدرے (یعنی تھوڑا) تیزی سے چلنا۔ (رفیق الحرمین، ص۵۵) 160 ... احرام کی اوپر والی جادر کوسیدھی بغل سے نکال کراس طرح الٹے کندھے پر ڈالنا کہ سیدھاکندھاکھلارہے۔ (رفیق الحرمین، ص۵۵)

دوسری صورت: جس بناپر بیارے مصطفے مَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ديگر انبيا وامتوں پر فخر فرمائيں گے اس ميں اضافه کر کے محبت ورضائے رسول کے حصول کی کوشش کرنا کیونکہ آپ مَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے اس کی تصریح فرمائی ہے اور اولاد کے حصول کی اہمیت پر بیہ روایت دلالت کرتی ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیِّدُنا عمر فاروق اعظم دَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بَعْرَت نَکُل کرتے اور فرماتے: "میں صرف اولاد کے حصول کے لئے نکاح کرتا ہوں۔"اس کے علاوہ وہ تمام روایتیں بھی اولاد کے حصول کی اہمیت پر دلالت کرتی ہیں جن میں بانچھ عورت کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ بہترین عورت کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ بہترین عورت کی مضیلت پر مشتمل 3 فرامین مصطفے:

- (1)...الُحَصِيْبُنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ خَيْرٌمِّنُ إِمْرَأَةٍ لَّا تَلِدُ يَعِي هُرك لونے ميں پڑی چٹائی بچہ نہ جننے والی عورت سے بہتر ہے۔(161)
- (2) ... خَيْرُنْ سَائِكُمُ الْوَلُودُ الْوَدُودُ دليني تمهاري بيويوں ميں سے بہتر وہ ہے جوزيادہ بيج جننے والي، زيادہ محبت كرنے والى ہے۔ (162)
  - (3)...سَوْدَاعُ وَلُوْدٌ خَيْلُامِّنْ حَسَنَاءِ لَّا تَلِدُ لِينَى بِيعِ جِننِ والى كالى عورت بيح نه جنن والى الله عورت سے بہتر ہے۔

## حصول اولاد کے لئے نکاح کرنا افضل ہے:

مذکورہ روایات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ حصولِ اولا دکی نیت سے نکاح کرنا شہوت پوری کرنے کے لئے نکاح کرنے سے نکاح کرنا شہوت اور شہوت ختم کرنے سے افضل ہے کیونکہ حسین عورت سے نکاح کرنا پاک دامنی حاصل کرنے، آئکھوں کو جھکانے اور شہوت ختم کرنے کے لئے ہے۔

تیسری صورت:نیک اولاد چیوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گاتووہ اس کے لئے دعائے مغفرت کرے گی۔

<sup>161 ...</sup> سنن ابی داود، کتاب الطب، باب فی الطیر ۲۲، ۲۲، الحدیث: ۳۹۲۲، موقوقًا عن عمر کتاب المجروحین لابن حبان، ۵۳۸/۱، الرقم: ۵۲۹: عبدالله بن وهب النسوي

<sup>162 ...</sup>السنن الكبرى للبيهقي، كتاب النكاح، باب استحباب التزوج بالودو د الولود، ١٣/١/١١ ما ١٣٨٤ موقوفًا عن عمر

<sup>163 ...</sup> البعجم الكبير، ١٩/٣ ١١١ الحديث: ١٠٠٣

چنانچہ، حدیثِ مبارکہ میں ہے کہ "مرنے کے بعد ابنِ آدم کا ہر عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین اعمال کے کہ مرنے کے بعد بھی اسے ان کا ثواب پنچار ہتا ہے:(۱) ... صدقہ کہ جاریہ (۲) ... علم نافع اور (۳) ... نیک اولاد جو اس کے لئے دعائے مغفرت کرتی رہے۔"(164)

ایکروایت میں ہے کہ"(زندوں کی) دعائیں نور کے طباق میں رکھ کرم دوں پر پیش کی جاتی ہیں۔(165) ایک سوال اور اس کا جواب:

نکاح کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر اولا دنیک ہوگی تو دعائے مغفرت کرے گی لیکن بعض او قات اولا دنیک نہیں ہوتی (تواس صورت میں اس سے کیسے نفع ہوگا)؟ اس کا جو اب یہ ہے کہ دین دار مومن کی اولا دعام طور پر نیک ہی ہوتی ہے بالخصوص جب اس کی تربیت قر آن و حدیث کے مطابق ہوئی ہو (166) ۔ بہر حال مومن اولا دخواہ نیک ہویابداس کی دعا والدین کے لئے فائدہ مند ہی ہوتی ہے اس لئے کہ والد کو اولاد کی دعاؤں اور نیکیوں پر تواب ملتا ہے کیونکہ یہ اس کی گربیت کا کوئی دخل نہ ہوتو کمائی (یعنی اولاد کی نیکیاں والد کی تربیت کا کوئی دخل نہ ہوتو اس کی برائی میں مبتلا ہو والد کی تربیت کا کوئی دخل نہ ہوتو اس کی برائی سے والد پر کوئی مواخذہ نہیں کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے:

وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرِي وَ (پ٢٢، فالم: ١٨)

ترجية كنزالايمان: اور كوئى بوجھ اٹھانے والى جان دوسرى كا بوجھ نه اٹھائے گا۔

جبكه اولادنيك موتوفائده بى فائده ہے۔ چنانچه ،ار شاد بارى تعالى ہے:

اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآالَتُنْهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ (پ٢٠١الطور:٢١)

ترجمه کنزالایمان: ہم نے ان کی اولا دان سے ملادی اور ان کے عمل میں انہیں کچھ کمی نہ دی۔

<sup>164 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب مايلحق الانسان...الخ، الحديث: ١٦٣١، ص٢٨٥

<sup>165 ...</sup> كتاب المجروحين لابن حبان، ١١٣/ ١١١ الرقم: ٢٩: ابراهيم بن هدبة

<sup>166 ...</sup> قر آن وحدیث کے مطابق درست انداز میں اولاد کی تربیت کرنے کے لئے دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 188 ... صفحات پر مشتمل کتاب" تربیت اولاد" کامطالعہ سیجئے!

یعنی ایسانہیں ہے کہ اولاد کو جنت میں والدین کے ساتھ ملادیا تو والدین کے اعمال میں سے کمی کرلیں بلکہ اولاد کو والدین کی نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بنایا(اور اولاد کے درجات اپنے فضل و کرم سے بلند کئے)۔

چو تھی صورت: چیوٹی (نابالغی کی) عمر میں مرنے والی اولا دقیامت کے دن والدین کی شفاعت کرے گی۔

## نابالغ بچے کے شفاعت کرنے سے متعلق 6 فرامین مصطفے:

- (1)...إِنَّ الطِّفُلَ يَجُرُّبابِوَيْهِ إِلَى الْجَنَّة لِعِنى بَيِهِ الْبِينُ والدين كو تَصِيْجُ كرجت ميس لے جائے گا۔(167)
- (2) ۔۔ ایک روایت میں ہے کہ ''بچہ اپنے والدین کے کپڑے بکڑے گاجیسا کہ میں اب تمہارے کپڑے بکڑے ہوئے ہوں۔''(168)
- (3) یقیامت کے دن بچے سے کہاجائے گا کہ "جنت میں داخل ہوجا۔" تو وہ جنت کے دروازے پر کھڑ اہو کر غصے میں بھر اہواعرض کرے گا:"میں اس وقت تک داخل نہ ہوں گاجب تک کہ میر سے والدین بھی میرے ساتھ داخل نہ ہوں۔" تو حکم ہو گا کہ"اس کے والدین کو بھی اس کے ساتھ جنت میں داخل کر دو۔"(169)
- (4) بروز قیامت مخلوق کو حساب کے لئے لایا جائے گا تو پچے ایک جگہ جمع ہوں گے، فرشتوں کو حکم ہو گا کہ انہیں جنت کی طرف لے جاؤ بچے جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے توان سے کہا جائے گا:"مر حبا! اے مسلمانوں کے بچو! جنت میں داخل ہو جاؤ تم پر کوئی حساب نہیں۔"وہ پو چھیں گے:" ہمارے ماں باپ کہاں ہیں؟"جنت کے دربان فرشتے فرمائیں گے:" تمہارے ماں باپ تہاں ہیں؟ "جنت کے دربان فرشتے فرمائیں گے:" تمہارے ماں باپ تہاری طرح نہیں، وہ خطاکار و گناہ گار ہیں ان سے حساب و کتاب ہو گا۔"مصطفے جانِ رحمت صَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّ وَالا ہے فرمائیا: نجے غصے میں بھرے ہوئے بلند آواز سے چیخو یکار کریں گے تواللہ عقر کو گا: حالا نکہ وہ سب سے زیادہ جانے والا ہے

<sup>167 ...</sup> سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ماجاء فيهن اصيب بسقط، ٢/٢/١لحديث: ١٦٠٩/١١٠٠ الطفل: بدله: السقط

<sup>168 ...</sup>صحيح مسلم، كتاب البروالصلة والآداب، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه، الحديث: ٢٦٣٥، ص١٢١٦

<sup>169 ...</sup> سنن النسائ، كتاب الجنائز، باب من يتوفى له ثلاثة، الحديث: ١٨٤٣، ص١٩٩، بتغير قليل المعجم الكبير، ١٩١/ ١١١ الحديث: ١٠٠٠، بتغير قليل

کہ" یہ شور کیساہے؟"تو فرشتے عرض کریں گے:"اے رہ عَدَّوَجَلَّ! مسلمانوں کے بیچے کہتے ہیں: ہم اپنے والدین کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے۔"اللّٰہ عَدَّوَجَلَّ ارشاد فرمائے گا:" مجمع میں جاؤ اور ان کے والدین کاہاتھ پکڑ کر انہیں بھی جنت میں داخل کر دو۔"(170)

(5)...مَنْ مَاتَ لَهُ إِثْنَانِ مِنَ الْوُلْدِ فَقَدِاحُتَظَرَبِحِظَادٍ مِّنَ النَّارِ لِعِنى جس كے دوبچ (چوٹی عمر میں) فوت ہوگئے تواس نے اپنے لئے جہنم سے آڑ بنالی۔(171)

(6)...جس کے تین بچے بالغ ہونے سے پہلے مر گئے تواللہ عَدَّوَ مَلَ الله عَدَالِهِ مَلَ الله عَدَّوَ مَلَ الله عَدَوْ مَلَ الله عَدَّوَ مَلَ الله عَدَّوَ مَلَ الله عَدَّوَ مَلَ الله عَدَّوَ مَلَ الله عَدَّوْ مَلَ الله عَدَوْ مَلَ الله عَدَوْ مَلَ الله عَدَّوْ مَلَ الله عَدَوْ مَلَ عَدَوْ مَلَ عَلَيْهِ وَالله عَدَوْ مَلَ عَلَيْهِ وَالله عَدَوْ مَلَ عَلَيْهِ وَالله عَدْ مَلْ عَلَيْهِ وَالله عَدِي الله عَدَوْ مَلْكُونَ الله عَدَوْ مَلَ عَلَيْهِ وَالله عَدَوْلَ الله عَدَوْلُ الله عَدَوْلَ الله عَدَوْلُ الله عَدْمُ عَدَوْلُ عَدَوْلُ عَدَوْلُ الله عَدَوْلُ الله عَدْمُ عَدَوْلُ الله عَدْمُ عَدَوْلُ الله عَدْمُ عَدُولُ الله عَدْمُ عَدُولُ الله عَدَوْلُ الله عَدْمُ عَدَالْ عَدَالْ عَدَالُ الله عَدَوْلُ الله عَدْمُ عَدَالْ عَدَالْ عَدَالْمُ عَدَالُ الله عَدَالْ عَدَالْ عَدَالُهُ عَدَالْ عَدَالْ عَدَالْ عَدَالْ عَدَالْ عَدَالُهُ عَدَالْ عَدَالْ عَدَالْ عَدَالُ عَدَالُكُوا عَدَالُكُوا عَدَالِ عَدَالُكُوا عَدَالْ عَدَالُ عَدَالْ عَدَالُ عَدَالْعَالِ عَدَ

## حکایت:بچے کی شفاعت کی طلب میں نکاح:

منقول ہے کہ ایک بزرگ کولوگ ایک مدّت تک نکاح کا کہتے رہے لیکن وہ انکار کرتے رہے۔ ایک دن وہ نیند سے بیدار ہوئے تو فرمانے گئے:"میر انکاح کر دو! میر انکاح کر دو!"لوگوں نے ان کا نکاح کر دیا اور ان سے اس تبدیلی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا:"ممکن ہے کہ الله عَرِّ وَ جَل مجھے بچہ عطا فرمائے پھر اس کی روح قبض کرلے تو وہ آخرت میں میر اپنی میں میر اسفارش) ہوگا۔"پھر فرمایا: میں نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہوگئ ہے اور میں لوگوں کے ساتھ میدانِ محشر میں ہوں۔ تمام لوگوں کی طرح مجھے بھی شدت کی پیاس محسوس ہوئی، قریب تھا کہ میں ہلاک ہوجا تا، اچانک میں نے دیکھا کہ چند بیچے صفیں چیرتے

<sup>170 ...</sup>البسندللامام احمد بن حنبل، حديث رجل من اصحاب النبي، ۲/۴۱ الحديث: ۱۲۹۲۸ ... قوت القلوب لابي طالب الهكي، ۲/۴۰۲

<sup>171 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب البروالصلة والآداب، باب فضل من يبوت له ولدافيحتسبه، الحديث: ٢٦٣٣ تا٢٦٣٧، ص ١٣١١ ... البعجم الكبير، ٢٤٣٣ مديث: ٥٣٠٤

<sup>172 ...</sup>صحيح البخارى، كتاب الجنائز، باب فضل من مات له ولدفاحتسب، ۴۲۴/۱، الحديث:۱۲۴۸،۱۲۴۹ البسندللامامراحمد بن حنبل، حديث امر سليم، ١٠٠/ ١٠ الحديث: ٢٧٩٩)

ہوئے مجمع میں آئے، ان کے سروں پر نور کے رومال، ہاتھوں میں چاندی کے کٹورے اور سونے کے کوزے تھے۔ وہ مجمع میں تلاش کرتے ہوئے بعض کو پانی پلاتے، بعض کو نہ پلاتے، میں نے بھی ان کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا:" مجمعے شدت کی پیاس لگی ہے مجھے بھی پانی پلاؤ۔"توایک بچے نے کہا:" ہم میں کوئی آپ کا بیٹا نہیں ہم میں سے ہر ایک ایپ والد کو پانی پلائے گا۔"میں نے پوچھا:"تم کون ہو؟" انہوں نے کہا:"ہم مسلمانوں کے وہ بچے ہیں جو بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔"

ما قبل نکاح کے فضائل میں اولادسے متعلق جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے اس کی تائید اس فرمان باری تعالی سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ،ارشاد ہو تاہے: فَاتُوْا حَرْثَكُمْ أَنِّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ۖ (173)اس كاایک معنی چھوٹے بچوں کو آخرت کی طرف بھیجنا بھی کیا گیاہے۔

پس مذکورہ چاروجوہ سے بیہ بات روزِروش کی طرح واضح ہو گئ کہ نکاح کی زیادہ فضیلت کا ایک سبب اولاد کا حصول بھی ہے۔

## (2) شُهُوت کا خاتمه:

نکاح کا دوسرا فائدہ شیطان سے بچنا، خواہشات کو ختم کرنا، شہوت کے مفاسد کو دُور کرنا، نظر وشر م گاہ کی حفاظت کرنا ہے۔ ان فرامین مصطفٰے میں اسی جانب اشارہ ہے۔ چنا نچہ، پیارے مصطفٰے صَلَّی الله تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "مَنْ نَکَحَ فَقَدُ حَصَّنَ نِصْفَ دِیْنِهِ فَلْیَتَّتِ اللّه فِی الشَّلْمِ اللّه عَنْ جس نے نکاح کر لیااس نے اپنا آدھادین محفوظ کر لیا توباقی قرمایا: "مَنْ نَکَحَ فَقَدُ حَصَّنَ نِصْفَ دِیْنِهِ فَلْیَتَّتِ اللّه فِی الشَّلْمِ اللّه عَنْ جس نے نکاح کر لیااس نے اپنا آدھادین محفوظ کر لیا توباقی آدھے کے بارے میں اللّه عَنْ وَجَلَّ سے ڈرے۔ "(174)

ا یک روایت میں ہے: "عَلَیْکُمْ بِالْبَاءَ قِ فَبَنْ لَّمْ یَسْتَطِعُ فَعَلَیْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ یعنی تم پر نکاح لازم ہے (کہ یہ نگاہ نیچی رکھنے والا اور شرم گاہ کا محافظ ہے) توجو اس کی طاقت نہ رکھتا ہوا سے چاہئے کہ روزے رکھے کہ روزہ اس کے لئے

<sup>173 ...</sup> ترجمهٔ كنزالايمان: تو آوَا پيخ كيتي مين جس طرح چاهو اورا پيځ بھلے كاكام پهلے كرو۔ (پ٢٠ البقرة: ٢٢٣)

<sup>174 ...</sup> المعجم الاوسط، 1/ 1/20 الحديث: عراد المعجم الاوسط، 1/ 1/20 الحديث: ١٦٨ ...

حفاظت (ڈھال)ہے۔"(175)

## پہلے اور دوسرے فائدیے میں فرق:

ما قبل نکاح کے فضائل میں ہم نے جنتی بھی روایات ذکر کی ہیں ان میں سے اکثر میں اسی فائد کے (یعنی نگاہ اور شرم گاہ کی حفاظت) کی طرف اشارہ ہے اور یہ پہلے فائد ہے ہے کم اہمیت کا حامل ہے کیونکہ شہوت تو محض اولاد کے حصول کا تقاضا کرنے کے لئے رکھی گئی ہے اور اس کے لئے نکاح کافی ہے جو اس کے شرکو پھیر نے اور دور کرنے والا ہے، لہذا اپنے مولی عَزَّوَجَلَّ کی رضا جو کی حاصل کرنے کے لئے اس کے حکم پر عمل کرنے والا اور صرف شہوت سے چھٹکارا پانے کے لئے اس کے حکم پر عمل کرنے والا اور صرف شہوت سے چھٹکارا پانے کے لئے اس کے حکم پر عمل کرنے والا دونوں بر ابر نہیں ہو سکتے۔ شہوت اور اولاد تقدیر کے دو فیصلے ہیں اور ان کے در میان آپس میں ربط ہے، لہذا ہے نہیں کہا جاسکتا کہ جماع سے حاصل ہونے والی لذت ہی مقصود بالذات ہے (نہ کہ) اولاد کہ وہ تو اسے لازم ہے جیسا کہ کھانے سے قضائے حاجت لازم ہے بلکہ فطرت و حکمت کی روسے مقصودِ اصلی اولاد ہے نہ کہ لذت، شہوت تو اس پر ابھار نے والی ہے۔

## دنیاوی نعمتوں کا ایک فائدہ:

میری زندگی کی قشم (۱۳۵)! شہوت میں اولاد کے علاوہ ایک اور حکمت بھی ہے اور وہ یہ کہ اس کے ذریعے جنت کی لذتوں کو یاد کیا جائے کیونکہ اگریہ لذت دائمی ہوتی تو کوئی نعمت اس کے برابر نہ ہوتی اور یہ ان لذتوں کی خبر دیتی ہے جنت کی جن کا جنت میں ملنے کا وعدہ ہے، نیز جس لذت کا ذائقہ ہی معلوم (ومحسوس) نہ ہواس کی ترغیب دلانا بے فائدہ ہے۔ جیسے نامر دکو جماع کی اور بچے کو سلطنت وباد شاہی کی ترغیب دلانا بے فائدہ ہے (کہ انہیں ان

<sup>175 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب النكاح، باب ماجاء في فضل التزويج ... الخ، ٣٨٣٠ / ١٠ الحديث: ١٠٨٣

<sup>176 ...</sup> مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمہ یار خان عَلَیْهِ دَحِمَةُ الْحَنَّانِ مِر اٰۃ المناجِیَّ، جلد4، صفحہ 337 پر فرماتے ہیں: لَعَیْرِیْ (یعنی میری عمر کی قسم) قسم شرعی نہیں، وہ تو صرف خداکے نام کی ہوتی ہے، بلکہ قسم لغوی ہے جیسے رب(عَزَّو جَلَّ) فرما تاہے: وَ التِّیْنِ وَ الذَّیْتُونِ ﴿ (پ • ۱۳۰ التین: ۱) انجیر اور زیتون کی قسم۔ لہذا میہ اس حدیث کے خلاف نہیں جس میں ارشاد ہوا کہ غیر خدا کی قسم نہ کھاؤ۔

چیزوں کی لذت ہی معلوم نہیں)۔ نیز دنیاوی نعمتوں کا ایک فائدہ اخروی دائمی نعمتوں کی طرف رغبت ہے کہ اس سے عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا۔

## ایک شہوت کے تحت دوزندگیوں کی نشوونما:

بندے کو چاہئے کہ سب سے پہلے اللہ عَزَّو کہاں کی رحمت اور پھر ترتیب و تیاری کی طرف نظر کرے کہ کس طرح اس نے ایک شہوت کے تحت دوزندگیوں کو ترتیب دیا، ایک ظاہری زندگی اور ایک باطنی ۔ ظاہری زندگی توہ ہے جو نسل انسانی کے ذریعے بندے کی بقاکا سَبَ ہے اوریہ وجو دے دَوام کی ایک صورت ہے۔ باطنی زندگی توہ ہے مر اداخروی زندگی ہے اور شہوت ناقص اور جلد ختم ہوجانے والی لذت ہونے کے باوجو د باطنی (اخروی) زندگی کا سبب اس لئے ہے کہ یہ دوام والی کا مل لذت کی طرف راغب کرتے ہوئے عبادت پر ابھارتی ہے جو کا مل و دائی لذت کی طرف راغب کرتے ہوئے عبادت پر ابھارتی ہے جو کا مل و دائی لذت کے حصول کا ایک سبب ہے، لہذا بندہ جنتی نعمتوں کی طرف لے جانے والے اعمال پر خوش دلی کے ساتھ ہیسگی اختیار کرتا ہے۔

کلتہ: بدنِ انسانی میں ظاہر اُو باطناً کوئی ذرہ ایسانہیں بلکہ زمین و آسان کی بادشاہی میں کوئی ذرّہ ایسانہیں جس میں حکمت کے ایسے لطائف وعجائب نہ ہوں کہ عقلیں دنگ رہ جائے۔ لیکن یہ پاکیزہ دلوں پر ان کی چمک، نیز دنیا، اس کے دھوکے اور مفاسد سے بے رغبتی کے مطابق ظاہر ہو تاہے۔

## جوقدرت رکھتا ہواس کے لئے نکاح کرنا ہی بہتر ہے:

نکاح چونکہ شہوت کے مفاسد کو ختم کرنے والا ہے ، اس لئے یہ اس شخص کے لئے ایک اہم کام ہے جو عاجزیا نامر دنہ ہواور اکثر لوگ نکاح پر قادر ہی ہوتے ہیں کیونکہ جب شہوت غالب آتی ہے اور قوتِ تقویٰ اس کا مقابلہ نہیں کریاتی تو یہ انسان کو فخش کاموں کی طرف لے جاتی ہے۔ اس فرمان باری تعالیٰ میں اس جانب بھی اشارہ ہے:

# إِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنُ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ (مَّ) (پ١٠١الانفال:٣٦) ترجيه كنزالايهان:اييانه كروكي توزيين مين فتنه اور برا افساد هو گاـ

اور اگر انسان کو تقوی کی لگام دی جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اعضاء کو شہوت کا جو اب دینے سے روک دے گی، البندا زکاح نظر کو جھکائے گا اور شرم گاہ کی حفاظت کرے گا۔ باتی رہادل کو شیطانی وساوس سے بچانا تو یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے بلکہ اس کا نفس ہمیشہ اسے بہکا تارہے گا اور اس کے دل میں جماع کا خیال ڈالٹارہے گا اور یہ ان خیالات سے نہیں نے سکتا حتی کہ تبھی نفس اسے نماز کی حالت میں بھی جماع وغیرہ کی الیی سوچیں دلائے گا کہ اگر یہ کسی خیالات سے نہیں نے سکتا حتی کہ تبھی نفس اسے نماز کی حالت میں بھی جماع وغیرہ کی الی سوچیں دلائے گا کہ اگر یہ کسی گھٹیا ترین شخص کے سامنے ان کا تذکرہ کرے تو وہ بھی حیا کرے۔ الله عَزْدَجَنُ دلوں کے حال جانتا ہے اور دل اس کے حق میں ایسانی ہے جیسا کہ مخلوق کے حق میں زبان اور راہ آخرت پر چلنے والے کے امور میں سے سب سے اہم اس کا دل ہے۔ جہاں تک روزوں کا تعلق ہے (کہ اس سے شہوت کو ختم کیا جائے تو) ہمیشہ روزے رکھنا بھی اکثر کے حق میں وسوسہ کو ختم کرنے والا نہیں۔ البتہ ، اس سے بدن کمزور جو جائے گا اور مز ان گرٹے کا بھی اندیشہ ہے ، اس لئے حضرت میں نیاس رقع باس کو خوالات نیاس کے خور سے مام مشقت ہے جس سے بہت کم لوگ خلاصی یاتے ہیں۔ "

## تین آیات مبارکه کی تفاسیر:

حضرت سیِدُنا قاده رَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه اس فرمان بارى تعالى: وَ لَا تُحَبِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ عَنَا اللهُ تَعَالى عَنْه اس فرماتِ عِلَى : "اس سے غُلْمَه لیعنی شدید شهوت مر ادہے۔"

حضرت سيِدُنا عكرمه اور حضرت سيِدُنا مجاهدرَخَهَ اللهِ تَعَالى عَلَيْهِمَاس فرمانِ بارى تعالى: وَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِينُفًا (١٦٨٥)

<sup>177 ...</sup> ترجههٔ كنزالايدان: اور بهم ير وه بوجه نه دال جس كي جمين سهار (طانت)نه مو ـ (ب، البقرة: ۲۸۲)

<sup>178 ...</sup> ترجمه كنزالايدان: آدمي كمزور بنايا گياد (پ٥، النسآء:٢٨)

کی تفسیر میں فرماتے ہیں: اس سے "عور تول سے دوری پر صبر نہ کر سکنا" مرادہ۔

حضرت سیّدُ نافیاض بن نجیح رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: "جب مرد کا عضوِ مخصوص حالت ِ اِنْتشِار میں ہو تا ہے تو اس کی دو تہائی عقل جاتی رہتی ہے۔" بعض کا قول ہے کہ" اس کا دو تہائی دین جاتار ہتا ہے۔"

حضرت سیِدُنا ابن عباس دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَاتِ اس فرمانِ باری تعالی: وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقِ إِذَا وَقَبَ ﴿ وَمَنَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَاتِ اس فرمانِ باری تعالی: وَ مِنْ شَرِّ عَاسِقِ إِذَا وَقَبَ ﴿ (179) کی ایک تفسیریہ بھی منقول ہے کہ اس سے ''حالت اِنتشار میں عضو مخصوص کے شرسے پناہ ما نگنا'' مرادہے۔ شمیل ان کا قوی ترین ہتھیار:

شہوت ایک ایسی غالب آزمائش ہے کہ جب آتی ہے تو عقل اور دین اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے، حالانکہ یہ دو (ظاہری وباطنی) زندگیوں پر ابھارنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کے باوجو دید بنی آدم پر غالب آنے کے لئے شیطان کا قوی ترین ہتھیاں ہے۔ حدیث پیاک میں اسی جانب اشارہ ہے۔ چنانچیہ،

حضور نبی پیاک، صاحبِ لولاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَے عور تول سے ارشاد فرمایا: "مَا رَایْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَ دِینِ مَیں ناقص (180) ہونے کے باوجود عقل والوں پر غالب آنے والا تم سے زیادہ کوئی نہ دیکھا۔ "(181) (182)

<sup>179 ...</sup> ترجمهٔ كنزالايمان: اور اندهيرى والنے والے كے شرسے جب وہ وولي ـ (پ٥٠٠ الفاق:٣)

<sup>180 ... &</sup>quot;عقل میں ناقص" تو یوں کہ عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے آدھی ہے لیعنی عام حالات میں یا دو مرد گواہ ہوتے ہیں یا ایک مرد اوردو عور تیں بعض صور توں میں عورت کی گواہی مطلقاً نہیں مانی جاتی جیسے حدود اور قصاص۔ "دین میں ناقص" ہونے سے مراد یہ ہے کہ حالت حیض میں عورت روزہ نماز ادا نہیں کر سکتی کہ کچھ عرصہ نماز کے ثواب اور ادائے روزہ کی برکتوں سے محروم رہتی ہے خیال رہے کہ حیض و نفاس کے زمانے کی نمازیں بالکل معاف ہیں، اور روزوں کی ادا معاف قضا واجب اس سے معلوم ہوا کہ عبادت کی زیادتی کی دین کے کمال و نقصان کا ذریعہ ہے۔ خیال رہے کہ مسافر و بیار نماز وروزہ کی دین کے کمال و نقصان کا ذریعہ ہے۔ خیال رہے کہ مسافر و بیار نماز وروزہ کے اہل ہیں۔ لیکن حائضہ اور نفساان کی اہل ہی نہیں لہذا وہ دونوں(مسافر و بیار) ناقص نہیں۔(ماخوذاز مراۃ المناجیء) / ۲۲)

<sup>181 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب الايبان، باب ماجاء في استكمال الايبان... الخ، ٢٤٨٠ / ١٠٠٠ الحديث: ٢٦٢٢

<sup>182 ...</sup> مفسر شہر کیم الامت مفتی احمہ یار خان عَکیْدِه رَحمّة الْحَدَّان مر اُہ المناجِی، جلد ا، صفحہ 41 پر اس کے تحت فرماتے ہیں: اس میں عور توں کے تین عیب بیان کئے عقل میں کی، دین پر عمل میں کو تاہی اور مرد کو بیو قوف بنانا بیہ عور توں کی عام حالت ہے اگرچہ بعض بیبیاں اس سے پاک ہیں خیال رہے کہ جنس مرد جنس عورت سے افضل ہیں۔ حضرت (سیِّدِتُنا) آمنہ خاتون، (حضرت سیِّدِتُنا) عائشہ صدیقہ، (حضرت سیِّدِتُنا) فاطمہ زہرہ (رَضِی اللهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ) ہم جیسے کروڑوں مردوں سے افضل۔

اور بیہ شہوت کے جوش مارنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔اس لئے حضور نبی ؓ کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم (تعلیم امت کے لئے) یوں دعاما تکتے: ''اللّٰهُمَّ اِنِّ اَعُودُ بِكَ مِنْ شَیِّ سَمْعِیْ وَ بَصَرِیْ وَقَلْبِیْ وَشَیِّ مَنِیِّیْ یعنی اے اللّٰہ عَوْدَ جَلَّ! میں کان، آنکھ، دل اور مذوبہ کے شرسے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ''(183)

ا یک روایت میں ہے کہ یوں عرض کرتے:اَسْتَلُكَ اَنْ تَطَهِّرْقَلْبِیْ وَ تَحْفَظُ فَیْ جِیْ یعنی میں تجھ سے سوال کر تاہوں کہ میر ا دل یاک فرمااور میری شرم گاہ کی حفاظت فرما۔ "(184)

لہذاجس چیز سے رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے پناہ ما نگى ہو دوسروں كو توبدرجه اولى اس سے پناہ ما نگنى على الله على الله عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے پناہ ما نگنى على الله على الله

## حكايت: 40سال سے دل پرگناه كاخيال نهيں گزرا:

منقول ہے کہ ایک بزرگ کثرت سے نکاح کرتے حتی کہ دویا تین ہویاں توان کے نکاح میں رہتی ہی تھیں۔ بعض صوفیانے اعتراض کیا توانہوں نے فرمایا: 'کیا تہہیں کوئی الیسی گھڑی معلوم ہے (یعنی کبھی ایساہوا ہے کہ عالم تصوّر میں) تم بارگاہ الہی میں حاضر ہو اور تمہارے دل میں کوئی شہو انی خیال نہ گزراہو؟''کہا: ''نہیں، بلکہ اکثر ایساہو تاہے (کہ دل میں کوئی نہ کوئی خیال آئی جاتا ہے)۔''فرمایا:'' ایک لمحے میں تمہاری جو کیفیت ہوتی ہے یہی کیفیت اگر زندگی میں ایک بار بھی میری ہوتی ہے یہی کیفیت اگر زندگی میں ایک بار بھی میری ہوتی اسے اچھا سمجھتا تو بھی نکاح نہ کرتا، لیکن میرے دل میں جب بھی کوئی خیال گزر تاہے تو میں اسے کرگزر تاہوں تاکہ اس سے راحت پاؤں اور میرے معمولات میں کسی قشم کی رکاوٹ پیدانہ ہو۔ (میری حالت یہ ہے کہ) 40

<sup>183 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب رقم: ١٤٥٠ / ١٠٥٥ الحديث: ٣٥٠٣ ...

<sup>184 ...</sup> المعجم الاوسط، مم / ٣٥٣، الحديث: ٢٢١٨، باختصار

حکایت: نکاح نگاه اور شرم گاه کامحافظ ہے:

منقول ہے کہ کسی نے صوفیائے کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلام کے حال پر اعتراض کیا تو ایک دیندار شخص نے اس سے پوچھا:" تمہیں ان کی کون سی بات بری لگتی ہے؟"اس نے کہا:"وہ کھاتے بہت ہیں۔" دیندار شخص نے کہا:"جیسی مجھوک انہیں لگتی ہے اگر تمہیں لگتی تو تم بھی انہیں کی طرح کھاتے۔" کہا:"وہ نکاح بہت کرتے ہیں۔" دیندار شخص نے کہا:"اگر ان کی طرح تم بھی اپنی نگاہ اور شرم گاہ کی حفاظت کے خواہاں ہوتے تو تم بھی کثرت سے نکاح کرتے۔"

#### رزق کی طرح نکاح بھی ضروری ہے:

سیِّدُ الطائفہ حضرت سیِّدُ ناجنید بغدادی عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ اللهَادِی فرماتے ہیں: '' مجھے جماع کی اسی طرح ضرورت ہے جس طرح رزق کی۔''

حقیقتاً بیوی بھی رزق ہی ہے اور میہ دلول کی طہارت کا سبب ہے۔ اسی لئے مصطفٰے جان رحمت صَلَّی اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهِ شَخْصَ کو کہ جس کی نظر کسی غیر محرم عورت پر پڑے اور دل میں اس کی خواہش پیداہو اسے میہ دیا کہ وہ اپنی زوجہ سے ہم بستری کرے (۱85) کیونکہ یہ دل سے وسوسوں کو دور کرنے والا ہے۔

حضرت سیّدُناجابر بن عبدالله انصاری رَخِی اللهُ تَعَالى عَنْه سے مروی ہے کہ ایک بار مالک کون و مکان صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم اینی زوجه محترمه أُمُّ المؤمنین حضرت سیّد تُنازینب وَالله وَسَلَّم اینی زوجه محترمه أُمُّ المؤمنین حضرت سیّد تُنازینب بنت جحش رَخِی اللهُ تَعَالی عَنْهَ الله وَ الله وَالله وَالله

185 المسندللامام احمد بن حنيل محديث إلى كبشة الانباري، ١٨٠٨ الحديث: ١٨٠٥٠

اس کے پاس ہے (186) \_ (187)

## حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَاهِم زاد مسلمان بوكيا:

ایک روایت میں ہے کہ آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشادِ فرمایا: "جن عور توں کے خاوند غائب ہوں ان کے پاس نہ جاؤکیونکہ شیطان تم میں سے ہر ایک کے خون کے دوران کے ساتھ گردش کرتا ہے۔ "عرض کی گئ:"اورآپ کے بھی؟"ارشاد فرمایا: "میرے بھی لیکن الله عَرَّوَ جَلَّ نے جھے اس پر مدد دی۔ چنانچہ، وہ مسلمان ہو گیا(188) )."

186 ... مُفَيِّر شہیر کیم الامت مفتی احمہ یار خان عَلَیْهِ دَحِمَةُ الْحَنَّان مراۃ المناجِی، جلد 5، صفحہ 16 پر حضرت سِیْدُنا عبداللہ بن مسعود دَخِی الله تَعَالی عَنْه ہے مروی حدیثِ پاک کے جز" نظر ایک عورت پر پڑی"کے تحت فرماتے ہیں:" یہ نظر اچانک پڑی تھی دیدہ و دانستہ نہ تھی۔اور "حاجت پوری فرمائی"کے تحت فرماتے ہیں:" غالب بیہ ہے کہ حضرت ابن مسعود (دَخِی الله تُعَالی عَنْه کے اندازاً بیہ واقعہ معلوم کر لیا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ حضرت ابن مسعود (دَخِی الله تُعَالی عَنْه کے اندازاً بیہ واقعہ معلوم کر لیا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ حضور (صَلَّی الله تُعَالی عَلَیْهِ وَالِه وَسَلَّم) نے خود بیان فرمایا ہو چونکہ اس واقعہ میں مسلمانوں کو تقویٰ کی تعلیم کی ہے لہٰذا اس کا بیان کردینا خلافِ غیرت نہیں یونانی طبیب تجربہ کے لئے پوشیدہ باتیں بتاتے بھی ہیں۔"اور آخری جز"اس کے پاس بھی وہی ہے جو اس کے پاس ہے" کے تحت فرماتے ہیں:"سبحان الله! کیسی نفیس طریقہ سے سمجمایا کہ لذتِ جماع تو اپنی قوت پر ہنی ہے جس قدر منی غلظ ہوگی اور مرد میں طاقت زیادہ ہوگی اس قدر لذت محسوس ہوگی عورت کے حسن کو اس لذت میں دخل نہیں جو لذت اس د کیسی ہوئی عورت سے صحبت کرنے میں ہوئی ہو وہ ہی اپنی ہیوی سے صحبت کرنے میں ہوئی عورت سے صحبت کرنے میں ہوئی ہو وہ ہی اپنی ہیوی سے صحبت کرنے میں ہوئی عورت کے صحبت کرنے میں ہوئی ہو۔ کول کرتے ہو۔

187 ... سنن الترمذي، كتاب الرضاع، باب ماجاء في الرجل يرى المرأة تعجبه، ٢/٣٨٥ الحديث: ١١١١

188 ... مُفَسِّر شہیر علیم الامت مفتی احمد یار خان عَکیْدِ رَحِمَةُ الْحَنَّان مراۃ المناجِح، جلد5، صفحہ 21 پراس کے تحت فرماتے ہیں: یہاں اس سے مراد قرین شیطان ہے جو ہروقت انسان کے ساتھ رہتا ہے اور اَسْلَمَ کے یہ ہی معنی شیک ہیں کہوہ اسلام لے آیا اب وہ میری اطاعت ہی کرتا ہے یعنی میرا قرین شیطان میری صحبت کی برکت سے مسلمان ہوگیا۔ سبحان الله! پارس کے پاس رہنے سے لوہا سونا بن جاتا ہے نبی کے ساتھ رہنے سے شیطان مسلمان بن گیا گویا اس کی حقیقت ہی برل گئی اس حدیث سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو کہتے ہیں کہ حضرت صدیق و فاروق (رَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُمَا) سابیہ کی طرح صفور (صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُمَا) سابیہ کی طرح صفور (صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُمَا) کی صحبت تو حقیقت بدل دیتی ہے، بعض لوگوں نے اسے عَنْهُو وَالِهِ وَسَلَّم بِرُهِ عَنْ بَہِ ہِ مَعْنَ بَہِ مِنْ مَن بُن سے محفوظ و سلامت رکھا جاتا ہوں گر پہلے معنی بہت ہی قوی ہیں۔

حضرت سيِّدُ ناسفيان بن عُيَيْنَه رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه فرمات بين: 'أَسُلَمَ" كامعنى ہے كه الله عزَّ و جل في محصاس سے محفوظ وسلامت ركھا، كيونكه شيطان اسلام نہيں لاتا۔ (189)

## دل کوتمام تروساوس سے پاک کرکے عبادت کرو!

حضرت سیّرُناعبد الله بن عمر دَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَا صَحابِ کرام دِخْوَانُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِمْ اَجْبَعِینُ میں سب سے زیادہ زاہد اور عمل مغرب سے عالم شخے۔ آپ دَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْهُ کے بارے میں منقول ہے کہ مجھی جماع سے ہی روزہ افطار کر لیتے اور مجھی مغرب سے پہلے جماع کرتے پھر عسل کرکے نماز کے لئے تشریف لے جاتے اور ایسااس لئے کرتے تاکه شیطانی وسوسوں سے بچتے ہوئے خشوع و خضوع سے عبادت کر سکیں۔ منقول ہے کہ ایک بار آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ نَهُ مَانِ مِی عشاسے پہلے این تین لونڈیوں سے جماع کیا۔

حضرت سیّدُناابن عباس رَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرماتے ہیں: "اس امت میں بہتر وہ ہے جس کی بیویاں زیادہ ہیں۔ "(190) لونڈی سے نکاح کرنا زنا میں پڑنے سے بہترہے:

اہل عرب کے مزاج میں چونکہ شہوت غالب تھی اس لئے اکثر صالحین زیادہ نکاح کرتے تھے اور اگر زنا میں پڑنے کاخوف ہو تو فراغ قلبی کے لئے لونڈی سے نکاح کو بھی مباح قرار دیا گیاہے، باوجود اس کے کہ لونڈی سے نکاح میں اپنی اولاد کو غلامی پر پیش کرنا ہے اور یہ ہلاک کرنے کی ایک صورت ہے، اسی لئے جو آزاد عورت سے نکاح کی صلاحیت رکھتا ہواس کے لئے لونڈی سے نکاح جائز نہیں، لیکن اولاد کو غلام بنانادین کے ہلاک کرنے سے ہلکا ہے کہ اس میں صرف بچے کی زندگی کو ایک عرصہ تک بد مزہ کرنا ہے، جبکہ زناکا ار تکاب کرنے میں اخروی زندگی کو برباد کرنا ہے جس کے ایک دن کے مقابلے میں دنیا کی لبی عمریں بھی کم ہیں (لہذان میں مبتلا ہونے سے لونڈی سے نکاح کرنا بہتر ہے)۔

<sup>189 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب الرضاع، باب رقم: ٢/١٤،١٥مذيث: ١٤٥١

<sup>190 ...</sup> صحيح البخارى، كتاب النكاح، باب كثرة النساء بهرم مرا الحديث: ٥٠١٩

## لونڈی سے نکاح کرنامشت زنی سے بہتر ہے:

مروی ہے کہ ایک بار حضرت سیّدُنا ابن عباس دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ ہَا کَ مُجُلس علم سے لوگ اٹھ کر چلے گئے، لیکن ایک نوجوان بیٹھارہا۔ آپ دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ نے اس سے بوچھا: "کیا تہہیں کوئی کام ہے ؟"اس نے عرض کی: "جی ہاں! مجھے آپ دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ سے ایک سوال بوچھنا ہے، لیکن پہلے مجھے لوگوں سے حیاتھی اور اب آپ کی ہیب مجھ پر طاری ہے (اس لئے بوچھ نہیں پارہا)۔" آپ دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ نَ فرمایا:"عالم بمنزلہ باپ کے ہے، لہذا جو بات تم اپ والد کے سامنے کرسکتے ہو میر سے سامنے کھی کہہ دو۔"اس نے عرض کی:"میں جو ان ہوں اور شادی شدہ نہیں اس لئے بعض سامنے کرسکتے ہو میر سے سامنے کھی کہہ دو۔"اس نے عرض کی:"میں جو ان ہوں اور شادی شدہ نہیں اس لئے بعض او قات جب زناکا خوف ہو تا ہے تو میں مشت زنی کر لیتا ہوں، کیا یہ گناہ ہے؟" حضرت سیِّدُناعبد الله بن عباس دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ ہَانے اس سے منہ بھیر لیا اور فرمایا:" افسوس، لونڈی سے نکاح کرنامشت زنی سے بہتر ہے اور مشت زنی زناسے کہتر ہے۔"

یہ اس بات پر تنبیہ ہے کہ نکاح نہ کرنے والا ان تین مسائل میں سے ایک میں مبتلا ہو تاہے۔ان میں سے سب سے سب ہے اور سب کے اور سب کالونڈی سے نکاح کرناہے،اس میں اپنی اولا دکوغلامی پر پیش کرناہے اور اس سے سخت تر مشت زنی ہے اور سب سے بدتر زناہے۔

حضرت سیّدُنا ابن عباس دَخِق اللهُ تَعَالَى عَنْهُمّانے ان میں سے کسی چیز کو بھی مطلقاً مباح قرار نہیں دیا کیونکہ یہ دونوں (لونڈی سے نکاح اور مشت زنی) ممنوع ہیں۔ ان کی اجازت صرف اس صورت میں دی گئی ہے جبکہ ان سے بھی برے کام (زنا) میں پڑنے کا اندیشہ ہو، جیسا کہ جان جانے کا خوف ہو تو مر دار کھانے کی اجازت دی جاتی ہے، لہٰذ اان دونوں کو (زنا پر ججے دینا مطلق مباح اور مطلق بھلائی کے معنی میں نہیں جیسا کہ سڑے ہوئے ہاتھ کو کٹوا دینا اچھا نہیں اگر چہ اس میں جان کی ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ پس اس اعتبار سے بھی نکاح افضل ہے (کہ یہ مطلقاً مباح ہے) لیکن یہ فضیلت ہر ایک کے حق میں نہیں بلکہ اکثر کے اعتبار سے ہے۔ بہت سے لوگوں کی شہوت بڑھا پے یا مرض وغیرہ کے سبب کم ہو جاتی ہے توان کے حق میں نہیں بلکہ اکثر کے اعتبار سے ہے۔ بہت سے لوگوں کی شہوت بڑھا ہے یا مرض وغیرہ کے سبب کم ہو جاتی ہے توان کے حق میں نہیں بلکہ اکثر کے اعتبار سے ہے۔ بہت سے لوگوں کی شہوت بڑھا ہے موائے نامر د (یا خسی) کے۔

## ایک سےزائدنکاح کرنے کی رخصت کیوں؟

(مردکوایک وقت میں ایک سے زائد نکاح کرنے کی رخصت اس وجہ سے ہے کہ) بعض طبیعتوں پر شہوت اس قدر غالب ہوتی ہے کہ ایک عورت انہیں پاک دامن نہیں رکھ سکتی (یعنی ایک عورت سے ان کی شہوت پوری نہیں ہوتی) توان کے لئے ایک سے زائد چار تک بیویاں رکھنا جائز ہے ، اگر الله عزّ و کجل اسے ان سے مَوَدَّت و محبت سے خوش کر دے لئے ایک سے زائد چار تک بیویاں رکھنا جائز ہے ، اگر الله عزّ و کہت سے نوش کر دے توفیہا ورنہ بدلنا مستحب ہے (یعنی ان میں سے ایک کو طلاق دے کرعدت گزرنے کے بعد کسی اور سے نکاح کر سکتا ہے)۔ امیر المؤمنین حضرت سیّدِنا علی المرتضلی کرّ تم الله تُعَالى وَجْهَهُ الْکَرِیْمِ نے شہر ادکی کو نین حضرت سیّدِنا فاطمہ وَجِیَ الله تَعَالى وَجْهَهُ الْکَرِیْمِ نے شہر ادکی کو نین حضرت سیّدِنا فاطمہ وَجِیَ الله تَعَالى عَنْهَا کے سات دن بعد حضرت سیّدِنا اساء بنت عُمیْس وَجِیَ الله تَعَالى عَنْهَا سے نکاح کر لیا تھا۔

## 200سے زائد عورتوں سے نکاح:

منقول ہے کہ نوجوانان جنت کے سر دار ، نواسہ رُسول حضرت سیِدُنا امام حسن بن علی رَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُمَا بہت زیادہ نکاح کرتے تھے، حتی کہ آپ نے 200 سے زائد عور توں سے نکاح کیا، بھی ایک وقت میں چار چار عور توں سے ایک ساتھ عقد کیا اور بھی چاروں کو ایک ہی وقت میں طلاق دے دی اور (بعد عدت) دوسری عور توں سے نکاح کر لیا۔

شبیہ مصطفے:

حضور نبی پیاک، صاحبِ لولاک صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے حضرت سیِّدُنا امام حسن دَضِیَ اللهُ تَعَالى عَنْه سے ارشاد فرما یا: ''اشبَهْتَ خَلْقیْ وَخُلُقیْ اِللهِ کَسن! تم سیرت وصورت میں میرے مشابہ ہو۔''(۱۹۱)

\_\_\_\_

ایک مقام پر ارشاد فرمایا: "حَسَنٌ مِنِّی وَحُسَیْنٌ مِّنْ عَلِیِّ یعنی حسن مجھ سے ہاور حسین علی سے۔"(192) علمائے کرام دَحِمَهُمُ اللهُ السَّلام سے منقول ہے کہ حضرت سیِّدُ ناامام حسن بن علی دَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْهُمَا کا کثرت سے نکاح کرنا بھی ان اخلاق میں سے ایک ہے جن میں آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه بیارے مصطفّے صَدَّ اللهُ تَعَالی عَنْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے مشابہ تھے۔

## 80عورتوںسےنکاح:

حضرت سیّدُ نامغیرہ بن شعبہ دَغِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے 80عور توں سے نکاح فرمایا اور کئی صحابہ گرام دِخْوَانُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِمُ ٱجْمَعِيْن السِي شح جن کی تین تین جارجار ہیویاں تھیں اور جن کی دو ہیویاں تھیں ان کا تو شار ہی نہیں۔

بعض او قات شہوت کا باعث (یعنی شہوت میں اضافے کا سبب) معلوم ہو تا ہے، لہذا اسے دُور کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ چونکہ نکاح کا مقصد ''تسکین نفس''ہے تو کم یازیادہ نکاح کرنے میں اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے (یعنی اگر ایک بیوی سے خواہش پوری ہوجائے تو ایک ہی ورنہ اپنی کیفیت کے اعتبار سے چار تک کر سکتا ہے )۔

## (3)···**گھرکے معاملات کوچلانا**:

نکاح کا تیسر افائدہ بیہ ہے کہ بیوی کی صحبت اختیار کرکے، اس کی طرف دیکھ کر اور اس کے ساتھ کھیل کر نفس و دل کوراحت و انسیّت حاصل ہوتا کہ عبادت میں دل گئے کیونکہ نفس اکتاب کا شکار ہونے اور حق سے بھاگنے والا ہے، اگر اسے ہمیشہ اس کی طبیعت کے خلاف کام کرنے پر مجبور کیا جائے تو یہ سرکش ہوجائے گا اور اگر بھی بھی اسے لذت والے کام سے راحت دی جائے تو توی و چست ہو جائے گا اور عور تول سے اُنسیّت حاصل کرنے میں ایسی راحت ہے جو کُرنب کو دور کرتی اور دل کو سکون بخشتی ہے، للبذا و چست ہو جائے گا اور عور تول سے اُنسیّت حاصل کرنے میں ایسی راحت ہے جو کُرنب کو دور کرتی اور دل کو سکون بخشتی ہے، للبذا مُثَقِین کے لئے اپنے نفوس کو قابو میں رکھنے کے لئے مباح چیز ول سے راحت حاصل کرنا ضروری ہے، اس لئے الله عَوْ وَ جَلُ نے ارشاد فرمایا: لیکشکُنَ اِلیُنهَا \* (پو،الاعمان: ۱۸۹۱) ترجمهٔ کنوالایمان: کہ اس سے چین (آرام) پائے۔

<sup>192</sup> سنن إي داود، كتاب اللباس، باب في جلوس النبور والسباع، سهم مم الحديث: ١٣٩١م

## دل کوراحت پہنچانے سے متعلق 5روایات:

(1)...امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعلی المرتضیٰ کَ<sub>نَّ</sub>مَراللهُ تَعَالْ وَجْهَهُ الْکَ<sub>رِیْم</sub> نے فرمایا:" دل کو ایک ساعت سکون پہنچاؤ کیونکہ جب اس پر جبر کیاجا تاہے توبیہ اندھاہو جا تاہے۔"

(2)...حدیث پاک میں ہے کہ "عقل مند پر لازم ہے کہ اس کے لئے تین ساعتیں ہوں: (۱)...ایک وہ ساعت جس میں وہ اپنے پرورد گار عَزَّ وَجَلَّ سے مناجات کرے(۲)...ایک وہ جس میں وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور (۳)...ایک وہ ساعت جس میں وہ اپنے کھانے پینے کی ضروریات کے لئے علیحدہ ہو۔یہ (تیسری) ساعت پہلی دو ساعتوں پر مدد گار ہے۔ "(193)

(3)...ایک روایت میں ہے کہ "عقل مند شخص کو تین چیزوں کی حرص ہوتی:(۱)... آخرت کے لئے زادِ راہ تیار کرنے کی۔"(194)

(4)... حضور نبی کریم، رَءُوْفُ رَّحیم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِے ارشاد فرمایا: ''لِکُلِّ عَامِلِ شِمَّ اَوْفَ لَرَّ حَیم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِے ارشاد فرمایا: ''لِکُلِّ عَامِلِ شِمَّ اَوْقَ لَا اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ الرَّهُ وَاللهِ وَسَلَّم نَ اللهِ وَسَلَّم عَمَل كَرِ فَهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَمْل كَرِ فَهُ وَاللهِ وَسَلَّم عَمْل كَرِ فَهُ وَاللهِ وَسَلَّم عَمْل كَرِ فَوْلاً عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَمْل كَرِ مَسْقَت مِهِ اور هر مشقت والله كَ لِنَهُ راحت ہے توجس كى راحت ميرى سنت (پرعمل ميں) ہو تحقیق وہ ہدایت یا گیا (196) ۔ ''(196)

(5)... حضرت سیِّدُ ناابو در داء رَضِ اللهُ تَعَالَاءَنُه فرما یا کرتے: '' کچھ دیر کھیل کو دسے میں اپنے نفس کو راحت و سکون پہنچا تا ہوں تا کہ اس کے سبب بعد میں حق پر قوی ہو جاؤں۔''(197)

<sup>193 ...</sup>صحيح ابن حبان، كتاب البروالاحسان، باب ماجاء في الطاعات وثوابها، ٢٨٨/١، الحديث: ٣٢٢

<sup>194 ...</sup>صحيح ابن حبان، كتاب البرو الاحسان، باب ماجاء في الطاعات وثوابها، ٢٨٨/ ١، الحديث: ٣٦٢

<sup>195 ...</sup> حدیث پاک میں مذکور لفظ یشماً اُ کا معنی ہے: "محنت کرنا اور کسی کام کے لئے مشقت جھیلنا" اور یہ ارادہ کی ابتدامیں ہوتا ہے اور "فشروہ" کا معنی ہے: "استراحت کے لئے تھہرنا" اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب نفس اکتابت کا شکار ہو یا نقصان کا اندیشہ ہو۔ (از مصنف مع اتحاف السادة المتقین، ۲/ ۵۷)

<sup>196 ...</sup>مسندالبزار،مسندعبداللهبنعبروبن العاص،٢/٣٣٤ الحديث:٢٣٨٥

<sup>197 ...</sup> یہاں ایک حدیث اور اس کی وضاحت کا ترجمہ نہیں دیا گیا س کی عربی عبارت کتاب کے آخر میں دے دی گئی ہے۔

## محبوب خداکی 3محبوب چیزیں:

الله عَزُّوجِلَ كَ مَجوب، دانائے غيوب صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي ارشاد فرمايا: "حُبّب إِليَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ ٱلطِّيبُ وَالنِّسَاءُ وَقُرَّةً عَیْنی فی الصَّلاَة یعنی مجھے تمہاری دنیامیں سے تین چیزیں پیند ہیں:(۱) یہ نوشبو(۲) یعور تیں اور (۳) یہ میری آئکھوں کی ٹھنڈ ک نماز میں ہے۔ "(198) تو جسے اذ کار وافکار اور دوسر ہے کاموں ممیں تھکاوٹ کا تجربہ ہو گاوہ ہر گز اس فائدے کا انکار نہیں کرے گا۔ یہ فائدہ سابقہ دونوں فائدوں(اولاد کے حصول اور شہوت کے خاتمہ) سے خارج ہے حتی کہ یہ نامر د، خصی اور مقطوعُ النَّ کَی کے حق میں بھی ثابت ہے۔ البتہ، اس فائدے میں نکاح کی فضیلت اس(یعنی گھر کے معاملات کے انتظام وانصرام کی) نبیت کی بنا پر ہے، لہٰذااس فضیلت کا حقد ار وہی قرار یائے گاجس کی یہ نیت ہو مگر بہت کم لوگ ہیں جو نکاح سے یہ بھی نیت کرتے ہیں،اکثر لو گوں کامقصو د شہوت پوری کرنایااولا د حاصل کرناہو تاہے۔ بعض لو گوں کوعور توں سے کھیل یابات جیت کی حاجت نہیں ہوتی،وہ جاری یانی،سبز ہ اور خوش نمامناظر دیکھ کرراحت حاصل کرلیتے ہیں،لہٰدااس میں فضیلت کا دارو مدار اشخاص واحوال کے اختلاف کے اعتبار سے ہے۔

#### (4)...خاندان میساضافه:

نکاح کا چوتھافائدہ بہ ہے کہ خاندان میں اضافہ ہو جاتا ہے جس سے گھر کے کام کاج، مثلاً: کھانا یکانے، جھاڑولگانے، بستر بچھانے، برتن دھونے اور دیگر گھریلومعاملات سے دل کو فراغت حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ انسان کواگر جماع کی خواہش نہ بھی ہوتب بھی گھر میں اکیلے رہنا دشوار ہو گا، نیز اگر گھر کے تمام کام کاج پیرخو دہی کرے گاتو بہت ساونت ضائع ہو گااور علم وعمل کے لئے وقت نہ مل یائے گا، تو اس اعتبار سے گھر کے کام کاج کی نگرانی کرنے والی نیک عورت دین پر مدد گار ہے اور یہ (مذکورہ)اسباب دل کو مشغول کرتے، تشویش میں مبتلا کرتے اور زندگی کوبد مزہ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ،

## نیک بیوی دین پرمددگار ہے:

حضرت سیّدُنا ابو سلیمان دارانی قُدِّسَ سِمُّ النُّوْدَانِ نے فرمایا: "نیک بیوی دنیاسے نہیں بلکہ یہ تو تمہیں آخرت کے کامول کے لئے فارغ کر دیتی ہے۔ "اس کے فارغ کر نے سے مر ادگھر کے کام کاج اور قضائے شہوت دونوں ہیں۔ کامول کے لئے فارغ کر دیتی ہے۔ "اس کے فارغ کر نے سے مر ادگھر کے کام کاج اور قضائے شہوت دونوں ہیں۔ حضرت سیّدُنا محمد بن کَعُب قُرُ ظِی عَلَیْهِ دَحمَهُ اللهِ الدُّول اس آیتِ مبار کہ: رَبَّنَا آلِتِنَا فِی اللَّ نُیّا حَسَنَةً (199) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ "اس سے مر ادنیک عورت ہے۔ "

غور سیجے کہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَے کس طرح ذکر وشکر اور نیک بیوی کو جمع فرمایا۔ نیز اس فرمانِ باری تعالیٰ: فَلَنُحْیِیکَنَّهٔ حَلیوةً طَیِّبَةً ، (201)کی ایک تفسیریه بھی ہے کہ "اس سے مراد نیک بیوی ہے۔"

#### نیک بیوی سے بہتر کوئی چیزنہیں:

امیر المؤمنین حضرت سیِّدُنا عمر فاروق اعظم رَضِیَ اللهُ تَعَالْ عَنْهُ فرمایا کرتے:"بندے کو ایمان کے بعد نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں دی گئی ان میں سے بعض ایسی غنیمت ہیں جن کابدل نہیں اور بعض گلے کاطوق (ہار) ہیں کہ کسی قیمت پر بھی ان سے رہائی پانا ممکن نہیں۔"

<sup>199 ...</sup> ترجمة كنزالايمان: اے رب جمارے جميں ونيا ميں بھلائی وے۔ (پ٢٠ البقية: ٢٠١)

<sup>200 ...</sup> سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب افضل النساء، ٢/١٣٠٠ ، الحديث: ١٨٥١

<sup>201 ...</sup> ترجمه كنزالايدان: توضر ورجم اسے اچھى زندگى جلائيں گے۔ (پ١١٠ النحل: ٩٧)

## دوخصائصِ مصطفے:

نبیوں کے تاجدار، حبیبِ پرورد گار صَیَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَدَّم نے ارشاد فرمایا:" مجھے حضرت آدم عَلَیْهِ السَّلَام پر دو خصلتوں کی بنا پر فضیلت حاصل ہے: (۱)…ان کی زوجہ (حضرت حوارَ خِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا) لغزش پر ان کی مد د گار ہوئی جبکہ میر کی ازواج (رَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُنَّ) طاعت پر میر کی مد د گار ہیں (۲)…ان کا شیطان کا فرتھا جبکہ میر اشیطان مسلمان ہے جو مجھے صرف بھلائی کائی کہتا ہے۔"(202)

بیوی کو نیکی پر مددگار کہنااس کی فضیلت کو ظاہر کرتا ہے، الہذا خاندان میں اضافہ کی نیت سے نکاح کرنا (تاکہ روزمرہ کے کاموں اور دیگر اسبب زندگی کی تیاری میں آسانی رہے ہے) بھی ایک ایسافا کدہ ہے جس کا قصد نیک لوگ کرتے ہیں لیکن سے صرف ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جن کا ان معاملات میں کوئی کفالت کرنے والانہ ہو۔ نیز بید فا کدہ اس بات کا بھی منتقاضی (تفاضاکرتا) ہے کہ دو بیویاں نہ ہو کیو نکہ بسااو قات دو عور توں کو جمع کرنازندگی کو بد مزہ کر دیتا ہے اور گھر کی کھی منتقاضی (تفاضاکرتا) ہے کہ دو بیویاں نہ ہو کیو نکہ بسااو قات دو عور توں کو جمع کرنازندگی کو بد مزہ کر دیتا ہے اور گھر کی منتقاضی (تفاضاکرتا) ہے کہ دو بیویاں نہ ہو کیونکہ بسااو قات دو عور توں کو جمع کرنازندگی کو بد مزہ کر دیتا ہے اور گھر میں سے ایک مقصد ہے اور کثرت و قوت ایک ایسی چیز ہے کہ شر دور کرنے اور سلامتی کی طلب میں اس کی حاجت میش آتی ہے ، اسی و جہ سے کہا گیا ہے کہ ددجس کا کوئی مد دگار نہیں وہ ذلیل ور سواہوا" اور جسے کوئی ایسار فیق مل جائے جو اس سے شر کو دور کر دے تو اس کا حال سلامت ہو گیا اور دل عبادت کے لئے فارغ ہو گیا کیونکہ ذلت دل کو تشویش میں اس سے شر کو دور کر دے تو اس کا حال سلامت ہو گیا اور دل عبادت کے لئے فارغ ہو گیا کیونکہ ذلت دل کو تشویش میں ڈالتی ہے جبکہ کثرت عزت کا سبب ہے جو ذلت سے چھڑکارے کا باعث ہے۔

#### (5)...مجابدهٔ نفس:

نکاح کا پانچواں فائدہ گھر والوں کے ساتھ رعایت، ان کی ولایت (دیکھ بھال) اور ان کے حقوق بورے کر کے ، ان کے اخلاق پر اور ان کی طرف سے ایذا پہنچنے کے احتمال پر صبر کر کے ، ان کی اصلاح ، دین کی

202 دلائل النبوة للبيهتي، باب ماجاء في تحدث رسول الله الخ، ٨٨م م م، بتقدم وتاخي

اِ مَا مُر الْعَادِلِيْن ، سَيِّدُ الْمُرْسَلِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَى اللهُ وَسَلَّم وَاللهُ وَسَلَّم وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

جو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کی کوشش میں بھی مشغول ہو وہ اس جیسا نہیں جو صرف اپنی اصلاح کی کوشش میں بھی مشغول ہو وہ اس جیسا نہیں جو صرف اپنی اصلاح کی کوشش میں مشغول ہواور نہ ہی اذیت پر صبر کرنے والا اس جیسا ہے جس نے اپنے نفس کو وسعت وراحت میں مشغول کرر کھا ہو، لہذا اہل وعیال کے لئے مشقت میں پڑناراہِ خدا میں جہاد کی طرح ہے۔

حضرت سیّدُ نابشر بن حارث حافی عَلَیْهِ دَحمَهُ اللهِ الْکَانِی نے فرمایا: "حضرت سیّدُ ناامام احمد بن حنبل عَلَیْهِ دَحمَهُ اللهِ الْاَوْلَ كُو مِحْهِ پر تین وجہوں سے فضیلت حاصل ہے: ان میں سے ایک بیر ہے کہ وہ اپنے لئے بھی رزق حلال تلاش کرتے ہیں اور دوسروں کے لئے بھی (جبکہ میں صرف اپنے لئے تلاش کرتا ہوں)۔"

نيز سركارِ مكه مكرمه، سردارِ مدينه منوره صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَهِ ارشَاد فرمايا: "مَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ

<sup>203 ...</sup>المعجم الكبير، ٢٦٤/١١، الحديث: ١١٩٣٢، ستين بدله سبعين

<sup>204 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الامارة، باب فضيلة الامام العادل الخ، الحديث: ١٨٢٩، ص١٠١٠

فَهُوَصَدَقَةٌ وَانَّ الرَّجُلَ لَيُوْجَرُفِ اللُّقُهَةِ يَرْفَعُهَا إلى فِيُ إِمْرَاتِهِ يعنى بنده جو يجھ اپنے اہل وعيال پر خرچ کرے وہ صدقہ ہے اور بندے کو اس لقمہ پر بھی اجر دیاجا تاہے جووہ اپنی زوجہ کے منہ میں ڈالتاہے۔ "(205)

#### ابدال کے اعمال:

منقول ہے کہ ایک شخص نے کسی عالم سے کہا: الله عَزَّو کِلَّ نے مجھے ہر عمل سے حصہ عطافر مایا ہے۔ پھر اس نے اپنی عبادات کا ذکر کیا یہاں تک کہ حج اور جہادو غیر ہ عبادات گنوائیں۔ عالم صاحب نے فرمایا:" آپ کے اعمال ابدال جیسے کہاں؟"اس نے پوچھا:"وہ کیااعمال ہیں؟" عالم صاحب نے فرمایا:"حلال کمانااور اہل وعیال پر خرج کرنا۔"

#### جمادسے افضل عمل:

حضرت سیّر ناعبد الله بن مبارَک رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نے ایک بار ایک غروہ میں اپنے دوستوں سے فرمایا: "جو عمل ہم کررہے ہیں (یعنی جہاد) کیاتم اس سے افضل عمل جانتے ہو؟" انہوں نے کہا: "نہیں۔" فرمایا: "میں جانتا ہوں۔" پوچھا: "وہ کون ساعمل ہے؟" آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نے فرمایا: "عیال داریاک دامن شخص جورات کے کسی جھے میں بیدار ہواور اپنے سوئے ہوئے بچوں کی طرف دیکھے، ان پرسے لحاف اتر اہواہو تووہ ان پر لحاف ڈال دے اور انہیں اپنے کیڑے سے ڈھانپ دے تواس کا یہ عمل ہمارے اس عمل (یعنی جہاد) سے افضل ہے۔"

## كثرتِ ابل وعيال كى فضيلت پرمشتمل 5 فرامين مصطفي:

(1)...مَنْ حَسُنَتْ صَلَاتُهُ وَكَثُرُعِيَالُهُ وَقَلَّ مَالُهُ وَلَمْ يَغْتَبِ الْمُسْلِمِيْنَ كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْن يَعِنى جَسَ شخص كى نماز اجْهى، كنبه زياده اور مال كم مواور وه كسى مسلمان كى غيبت نه كرے تووہ جنت ميں ميرے ساتھ ايسے ہو گا جيسے بيد دو (اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِيهِ وَسَلَّمُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِيهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَمُعَلَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَمُعَلِي اللهُ اللهُ وَعَلَيْهِ وَاللهِ وَمُعَلِي وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَمُعَلِي وَاللّهِ وَمُعَلِي وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُعَلَّا اللّهُ وَاللّهُ مَا مُعَلّمُ وَاللّهُ وَمُعَلّمُ وَاللّهُ وَلَا مُعَلِي وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا عَلَيْنَ لَا مُعَالِمُ وَلِي وَاللّهِ وَلِي اللّهِ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَ

205 ... صحيح البخارى، كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الاهل، ١٢/ ١٤٣٠ الحديث: ٥٣٥٣ ...

(2)..اِنَّااللَّهُ يُحِبُّ الْفَقِيْرِ الْمُتَعَقِّفَ أَبَاالِعِيَالِ يَعَى بِشَكِ اللَّعَوَّرَ عِلَّ سوال سے بَحِنَ والے عيال دار فقير كوبيند فرماتا ہے۔ (207)

(3)...اِذَا كَثُرُتْ ذُنُوْبُ الْعَبْدِ اِبْتَلَا هُ اللهُ عِيمَ الْعِيَالَ لِيُكَفِّىَ هَاعَنْهُ لِعِنَ جب بندوں کے گناه زیاده ہو جاتے ہیں تو**الله** عَزَّوَ جَلَّ انہیں (پرورشِ)عیال کی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے تا کہ اس کے سبب ان کے گناہ مٹادے۔(208)

اسلافِ كِرام رَحِمَهُ اللهُ السَّلَام فرماتے ہيں: "بعض گناه ايسے ہيں جنہيں صرف اولا د كاغم ہى مٹاسكتا ہے۔"

(4). مِنَ النُّنُوْبِ ذُنُوْبٌ لَا يُكَفِّعُ هَا إِلَّا الْهَمَّ بِطَلْبِ الْبَعِيْشَة لِعِنى لِعِض كَناه اليه بِين جنهين صرف طلبِ معاش كاغم بهي مثاسكتا ہے۔ (209)

(5)... جس کی تین بیٹیاں ہوں، وہ ان پر خرج کرے اور ان کے ساتھ اچھاسلوک کرے حتی کہ **الله** عَذَّوَ جَلَّ انہیں اس سے بے نیاز کر دے تو**الله عَزَّ وَجُلَّ** ضرور اس کے لئے جنت واجب فرمادے گا مگریہ کہ وہ کوئی ایسا عمل کرے جس کی ہخشش نہیں۔ (210)

حضرت سيِّدُناعبدالله بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُمَاجب بھی بیہ حدیث بیان فرماتے توارشاد فرماتے: "الله عَزْدَ جَلَّ کی قسم! بیہ نہایت عجیب اور عمدہ حدیث ہے۔ "

#### حكايت: نكاح كى فضيلت:

منقول ہے کہ ایک عابد وزاہد بزرگ اپنی زوجہ کے ساتھ اچھاسلوک کرتے تھے۔ زوجہ کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان سے کہا: نکاح کر لیجئے!لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور فرمایا:" تنہائی میرے دل کوراحت دیتی اور میری سوچ کو منتشر نہیں ہونے دیتی۔"چنانچہ،ایک بار انہوں (نکاح کاارادہ ظاہر کرتے ہوئے) فرمایا: میں نے

<sup>207 ...</sup> سان ابن ماجه، كتاب الزهد، باب فضل الفقى اء، ٢٢٨ / ١٢٨ الحديث: ٢١١

<sup>208 ...</sup>البسندللامام احبد بن حنبل، مسندالسيدة عائشة، ٠٠ / ٩/١ الحدث 208

<sup>209 ...</sup> المعجم الاوسط، ١٠٢/ ١، الحديث: ١٠٢

<sup>210 ...</sup> مسندابي يعلى الموصلي، مسندابن عباس، ١٨ مرمرم رالحديث: ٥٦١ ...

اپنی زوجہ کی وفات کے ایک ہفتہ بعد خواب دیکھا گویا کہ آسان کے دروازے کھولے گئے اور لوگ اتر نے لگے اور ان
میں سے بعض بعض کے پیچے ہوا میں چلنے لگے، جب بھی کوئی اتر تا تومیر کی طرف دیکھتا اور اپنے پیچے والے سے کہتا:" یہ
منحوس ہے۔"دوسر اکہتا:" ہاں!" تیسر ااور چوتھا بھی اسی طرح گفتگو کرتے۔ لیکن میں ان سے ہیبت کی وجہ سے اس
بارے میں کچھ پوچھ نہ سکا، آخر میں ایک لڑکا میرے پاس آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ" یہ منحوس کون ہے جس کی
طرف تم اشارہ کرتے ہو؟" اس نے کہا:" آپ۔"میں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا:" ہم تمہارا نامہ اکھال راہ خدا میں
جہاد کرنے والوں کے اکھال ناموں کے ساتھ اٹھاتے تھے، لیکن ایک ہفتہ سے ہمیں یہ حکم ملاہے کہ ہم اسے پیچھے رہ
جانے والوں میں رکھیں۔ ہم نہیں جانے کہ تم نے کیا کیا؟" یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا:" میر انکاح
کر دو!" اس کے بعد وہ دو ہویا تین بیویاں رکھنے لگے۔

## حکایت:تمہاریسزافلاںکیبیٹیہے:

منقول ہے کہ کچھ لوگ حضرت سیّدُنایونس عَلی دَبِیدِنَاءَ عَلَیْهِ الصَّلَاهِ کَ اِس آئے، آپ عَلَیْهِ السَّلَاهِ نَ اِن درازی مهمان نوازی فرمانی، جب بھی آپ گھر میں داخل ہوتے اور نکلتے توزوجہ آپ عَلیْهِ السَّلَاهِ کو اذبت دیتی اور زبان درازی کرتی، لیکن آپ عَلیْهِ السَّلَاهِ خاموش رہتے۔ اس پر لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا تو آپ عَلیْهِ السَّلَاهِ نَ ارشاد فرمایا: "تعجب نہ کرو! میں نے الله عَرَّ وَ جُلَّ سے دعا کی کہ اگر آخرت میں تو نے مجھ پر کوئی عتاب فرمانا ہو تو اس کے عوض مجھے دنیا میں ہی آزمائش میں ڈال دے۔ " تو الله عَرَّ وَ جُلَّ نے ارشاد فرمایا: "تمہاری آزمائش فلال کی بیٹی ہے، اس سے نکاح کر لیا اور اس کارویہ جو تم دیکھ رہے ہو میں اس پر صبر کرنے والا ہوں۔ لو!"لہٰذا میں نے اس سے نکاح کر لیا اور اس کارویہ جو تم دیکھ رہے ہو میں اس پر صبر کرنے والا ہوں۔

## بیوی کی اذیت پر صبر کرنے کی برکتیں:

بیوی کی اذیت پر صبر کرنے میں ریاضتِ نفس، غصے کو ختم کرنا اور اخلاق کو اچھا کرناہے کیونکہ غیر شادی شدہ یا نیک بیوی والے سے نفس باطنہ کی برائیاں ظاہر نہیں ہو تیں اور نہ ہی اس کے باطنی عیوب ظاہر ہوتے ہیں، لہذاراہِ حق کے مسافر پر لازم ہے کہ بطورِ تجربہ وہ اپنے نفس کو اس طرح کی (تکلیف دہ) باتوں پر پیش کر کے اسے ان پر صبر کاعادی بنائے تا کہ اس کے اخلاق معتدل (بہتر) ہوں اور نفس بری صفات سے پاک وصاف ہو، نیز اہل وعیال پر صبر کرتے ہوئے ان کی پر ورش کے لئے تگ و دو کرنا جہال ریاضت و مجاہدہ نفس ہے وہیں ان کی کفالت کرنے، ان کے معاملات کو حل کرنے کے ساتھ ساتھ ذاتی طور پر بھی عبادت ہے، تو نکاح کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے، لیکن دومیں سے ایک شخص ہی اس سے نفع حاصل کر سکتا ہے:

## اجتماعی فائدیے پرمشتمل عمل افضل ہے:

(۱)...وہ جوریاضت و مجاہدہ نفس اور اخلاق سنوار نے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن ابھی راہِ سُلُوک کی ابتدا ہیں ہے تو کوئی بعید نہیں کہ (اہل و عیال پر صبر کی صورت ہیں) اسے ایسے مجاہدہ کا طریقہ معلوم ہو جائے جو اسے ظاہر سے حال کی طرف لے جائے اور اس کا نفس پاک ہو جائے۔ (۲)...وہ جو عبادت گزار ہے لیکن اسے باطن کی سیر اور فکر و قلب کی حرکت (بینی مراقبہ وغیرہ) حاصل نہیں بلکہ وہ صرف ظاہری اعمال جیسے نماز، روزہ اور جج و غیرہ پر عمل بیرا ہے تواس کا اینیا ہو عیال کے لئے رزقِ علال کمانا اور ان کی تربیت کرنا (فرائض و واجبات کے علاوہ دیگر) بدنی عبادات سے افضل ہے کیونکہ بدنی عبادت کا فائدہ کسی اور کو نہیں پہنچتا، لہذاوہ شخص جس کے اخلاق فطری طور پر مُھدَّب ہوں یازمانہ ماضی میں کئے ہوئے مجاہدہ کے سبب اخلاق سنور گئے ہوں اور باطنی سیر اور علوم مُرکاشَفہ میں قلب کی فکر کے باعث اسے مزید حرکت حاصل ہو تواس کے لئے اس (ریاضت و عابہ ہُ نفس کی) غرض سے نکاح کرنا مناسب نہیں کیونکہ اسے بفتر رکفایت ریاضت حاصل ہو تواس کے لئے اس (ریاضت و عابہ ہُ نفس کی) غرض سے نکاح کرنا مناسب نہیں کیونکہ اسے بفتر رکفایت ریاضت حاصل ہو تواس کے لئے اس کا فائدہ کے سب علال کیانا تواگر چہ یہ عبادت ہے لیکن علم حاصل کرنا اس سے اخلاق کہ یہ عام اور تمام مخلوق کو پہنچتا افضل ہے بیونکہ یہ جسے حلال کے کہ اس کافائدہ صرف اہل و عیال تک محدود ہے۔

#### نكاح كى تين أفات جوتهي فصل: $\cdots$ دلال کے حصول سے عاجزآنا:

یہ سب سے قوی آفت ہے کیونکہ رزق حلال ہر ایک کو بآسانی حاصل نہیں ہوتا بالخصوص ہمارے زمانہ میں کہ مَعِينَتَ ميں إِضْطراب وفساد ہے، للهذا نكاح وسيع رزق كى طلب ميں حرام كھلانے كا سبب بنے گا اور اپني ہلاكت كے ساتھ ساتھ اہل و عبال کی ہلاکت کا باعث بھی ہو گا، جبکہ غیر شادی شدہ(کسی حد تک) اس سے امن میں رہتا ہے۔الغرض نکاح کرنے والا اپنی زوجہ کی خواہشات کی پیروی کرکے اکثر برائی میں مبتلا ہو جاتا اور دنیا کے عوض اپنی آخرت في دالتائے۔ جنانچه،

#### مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟

مروی ہے کہ ''ایک بندے کومیز ان عمل پر کھڑا کیا جائے گااس کے نامہ اعمال میں بہاڑ کی مثل نیکیاں ہوں گی، اس سے اپنے اہل وعیال کی رعایت اور ان کے حقوق کے بارے میں یو چھاجائے گا اور یو چھاجائے گا کہ مال کہاں سے کمایااور کہاں خرچ کیا؟ حتی کہ یہ مطالبات اس کے تمام اعمال کو گھیر لیں گے تواس کی کوئی نیکی ہاقی نہ بیچے گی، توایک مُنادی ندا کرے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس کی نیکیاں دنیامیں اس کے اہل وعیال نے کھالیں اور آج یہ اپنے اعمال کے بدلے میں گروی رکھا گیاہے۔"(211)

## بارگاه خداوندیمیس ابلوعیال کاشکوه:

منقول ہے کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے اس کے اہل وعیال کپیٹیں گے اور اسے بار گاہ الہی میں کھڑا کرکے عرض کریں گے:"اہے ہمارے ربءَ اُؤ جَلَّ!اس سے ہماراحق دلوا کہ اس نے ہمیں ضروری احکام نہ سکھائے اور ہمیں حرام کھلا تا تھاجبکہ ہمیں علم نہ تھا۔" چنانچہ،اس سے ان کابدلہ دلوایا جائے گا۔

ایک بزرگ کا فرمان ہے کہ" **الله عَزَّو جَلَّ** جب کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ فرما تاہے تو دنیامیں اس پر انیاب (اہل وعیال) کومُسَلَّط کر دیتا ہے جو اسے نوچتے ہیں۔"

حدیث پاک میں ہے کہ "بندہ بارگاہ اللہ میں سب سے بڑا گناہ یہ لے کر حاضر ہو تاہے کہ اس کے اہل وعیال جاہل ہوں۔ "(212)

تو یہ (لینی حرام میں پڑنا) عام آفت ہے بہت کم لوگ اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ البتہ، وہ شخص کہ جسے مال وراثت حاصل ہوا ہو یااس نے اپنے اور اہل وعیال کے لئے بقدر کفایت حلال کما یا ہو اور اسے قناعت کی دولت بھی حاصل ہو جو زیادہ طلب سے مانع ہو تو وہی اس آفت سے چھٹکارا پاسکتا ہے، یا پھر وہ شخص جو پیشہ ور ہو یا لکڑیوں کی کٹائی یا شکار وغیرہ مباح کا موں سے رزق حاصل کرنے پر قادر ہویا وہ جو ایساکام کرتا ہو جس میں بادشا ہوں سے کسی قشم کا کوئی لین دین نہ ہو اور اس بات پر قادر ہو کہ اہل خیر (یعنی نیک لوگوں) سے معاملہ کرسکے اور اس کا ظاہر سلامت اور مال میں حلال غالب ہو۔

# سيدُنا ابن سالِم عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْحَاكِم كَافْرِمَان:

حضرت سیدناابوالحسن علی بن سالم عَدَیْدِ دَحْمَهُ اللهِ الْعَاکِم سے نکاح کے بارے میں بوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: "به ہمارے زمانے میں اس شخص کے لئے افضل ہے جس میں گدھے جیسی شہوت ہو کہ جب وہ موکنث کو دیکھتا ہے تو مار کر بھی اسے اس سے نہیں روکا جاسکتا اور وہ اپنے اوپر قابو بھی نہیں رکھتا (توجس انسان کی ایسی حالت ہو اس کے لئے نکاح افضل ہے۔"

افضل ہے) اور جو اپنے نفس پر قابور کھ سکتا ہو اس کے لئے نکاح نہ کرنا افضل ہے۔"

## (2) عورتوں کے حقوق میں کوتاہی وغیرہ:

عور توں کے حقوقِ واجِبہ میں کو تاہی، ان کی بداخلاقی پر بے صبر ی اوران کی طرف سے ایذا پہنچنے کا احتمال، پہلی آفت کی بنسبت ہے کم درجے کی ہے، کیونکہ پہلی کے مقابلہ میں اس پر قدرت آسان ہے۔ دنیا کی

212 قوت القلوب لاي طالب المكي، مام

خوبصورتی عورتوں کے ساتھ ہی ہے اور ان کے حصر (وحقوق) پورے کرنا طلب حلال سے ہلکا ہے، لیکن اس میں بھی خطرہ ہے کیونکہ وہ نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا (ماتحوں) کے بارے میں سوال ہونا ہے اور پیارے مصطفے صَلَّى اللهُ تَعَالٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: 'تکفی بِالْمَرْعِ اِثْمًا اَنْ یُضِیْعَ مَنْ یَعُول یعنی بندے کا یہی گناہ کا فی ہے کہ وہ اپنے عیال (زیر کفالت لوگوں) کوضائع کر دے۔''(213)

نیز مروی ہے کہ اپنے عیال سے بھاگنے والا بھاگے ہوئے غلام کی طرح ہے کہ اس کی نہ کوئی نماز قبول نہ روزہ (214)حتی کہ لوٹ آئے اور ان کے پاس رہتے ہوئے جو ان کے حقوق پورے نہیں کر تاوہ معناً بھاگے ہوئے غلام کی طرح ہے، کیونکہ الله عرف کو گئے نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ ہم انہیں بھی جہنم (کی آگ) سے بچائیں۔ چنانچہ، فرمان باری تعالی ہے:

قُوَّا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيُكُمْ نَارًا (پ۲۸،التحريم:۲) ترجمهٔ كنزالايمان: اپني جانوں اور اپنے گھر والوں كواس آگسے بچاؤ۔

بسااو قات انسان اپنے نفس کا حق پورا کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے، لہذا اگر نکاح کرلے گا تو اس پر دگنا حق ہو جائے گا اور اس کے اپنے نفس کے ساتھ ایک اور نفس شامل ہو جائے گا اور نفس توبر ائی کا ہی حکم دیتا ہے توجیئے نفس زیادہ ہو گا۔ اس لئے منقول ہے کہ کسی نے نکاح سے معذوری کا اظہار کرتے ہوئے کہا: میں اپنے نفس کے سبب ہی آزمائش میں مبتلا ہوں تو اس کے ساتھ ایک اور نفس کیسے ملالوں۔ کسی شاعر نے کیا خواب کہا ہے کہ،

كَنْ يَسْعَ الْفَأْرَةُ فِي جُعْمِهَا عُلِقَتِ الْبِكُنَسُ فِي دُبُرِهَا تُوجه : چوہ کی پشت پر جھاڑو باندھ دیا جائے تووہ اپنے بل میں رہنے کی وسعت نہ پائے۔

213 ... السنن الكبرى للنسائ، كتاب عشرة النساء، باب اثم من ضيع عياله، ٥/٣٤٨، الحديث: ١٩١٧

<sup>214</sup> مسندابي داو دالطيالسي، الحديث: ٩٣٠، ص٩٩ ..... قوت القلوب لابي طالب المكي، ١٥، ٢/ م

## سيدُنا ابرابيم بن ادبم عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْأُرْمَ كَافُرِمَان:

حُضرت سیّدُنا ابر اہمیم بن ادہم عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْآگرَم نے نکاح سے معذوری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا: "میں اپنے نفس کی وجہ سے کسی عورت کو دھو کا نہیں دیناچاہتا مجھے عور توں کی کوئی حاجت نہیں۔ "یعنی میں ان کے حقوق پورے کرنے ، انہیں پاک دامن رکھنے اور انہیں مال ومتاع دینے سے عاجز ہوں۔

## سيدنابشر حافى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْكَانِ كَافْرِهَان:

حضرت سیّدُنابشر بن حارث حافی عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْکَانِی نے نکاح سے معذوری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا: "بیہ آیتِ مُقَدَّسه مجھے نکاح سے روکے ہوئے ہے: وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ (215)۔ "نیز آپ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَدَیْه فرمایا کرتے تھے: "اگر میں ایک مرغی کی کفالت کروں توخوف ہے کہ کہیں پُل صِراط پر جَلَّاد شُارنہ کیاجاؤں۔"

## كياكسى عيال دار كوفلاح ياتي ديكها؟

حضرت سيِّدُ ناسفيان بن عُيَيْنَه رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَدَيْه كو بادشاه كه درواز بير د يكيم كر بو چها گيا: "آپ يهال كيسه كھڑ بهر؟" فرمايا: "كياكسى عيال دار كوفلاح پات ديكھا ہے؟"آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه اكثر بدپرُ هاكرتے تھے:

يَاحَبَّذَا الْعُذُ بَةُ وَالْمِفْتَاءُ وَمَسْكَنَّ تُخْرِقُهُ الرِّيّاءُ

لاصخب فييه ولاصياح

ترجمه: کتنی اچھی زندگی ہے جبکہ بندہ غیر شادی شدہ ہو اور گھر کی چابی صرف اپنے پاس ہو اور گھر ایسا ہو جسے ہو اتوڑدے اور اس میں کسی قشم کا شور وغل اور چیخ دیکار نہ ہو۔

## اس آفت سےبچنے والا:

یہ آفت بھی عام ہے اگر چہراس کا عموم پہلی آفت (رزقِ حلال) سے کم ہے ،اس سے وہی محفوظ رہ سکتا ہے جو دانش مند ، عاقل ،اچھے اخلاق کامالک ،عور توں کی عادات کا تجربہ کار ،ان کی زبان درازی پر صبر کرنے والا ،

215 ... ترجیهٔ کنزالایهان: اور عور تول کا بھی حق ایہائی ہے جبیاان پر ہے۔ (پ۲،البقیۃ:۲۲۸)

ان کی (ناجائز) خواہشات پوری نہ کرنے والا، ان کے حقوق پورے کرنے پر حریص، ان کی لغز شول سے صرفِ نظر کرنے والا اور اپنی عقل سے ان کے اخلاق کا مقابلہ کرنے والا ہو۔ لیکن فی زمانہ لوگوں پر بیو قوفی، شدّت، کم عقلی، بداخلاقی اور ناانصافی غالب ہے اگر چہ اپنے لئے انصاف طلب کرتے ہیں۔ چو نکہ ایسی چیزوں کا فساد نکاح کے بعد بڑھتا ہے تو انسان کے لئے نکاح نہ کرنے میں ہی سلامتی ہے۔

## (3)...ذكرالهي سيغفلت كاباعث:

تیسری آفت ہے کہ اہل وعیال ذکرِ الہی سے غفلت کا باعث بنتے ہیں۔ یوں کہ بندہ اولاد کی وجہ سے طلب دنیا،
مال و دولت جمع کرنے اور فرخیرہ کرنے کی طرف مائل ہو جاتا اور فخر و تکبر کا شکار ہو جاتا ہے اور "ہر وہ چیز جو بندے کو
فکر الہی سے غافل کر دے وہ اس کے لئے شکوست ہے "اس سے مرادیہ نہیں کہ یہ چیزیں اسے کسی حرام و ممنوع کام کی
طرف لے جاتی ہیں کہ یہ تو پہلی اور دو سری آفت کے تحت ذکر کیا جاچکا بلکہ اس سے ہماری مرادیہ ہے کہ یہ چیزیں
مباح چیزوں کے ساتھ ناز و نعم میں زندگی بسر کرنے، عور توں کے ساتھ کھیل کو د، ان سے بات چیت کر کے انسیت
عاصل کرنے اور ان سے نفع اٹھانے میں مبالغہ کرنے کی طرف لے جاتی ہیں۔ الغرض نکاح سے کئی قشم کی مشغولیات
پیدا ہو جاتی ہیں، لہذا بندے کا دل ان میں مصروف ہو جاتا ہے اور اس کے شب وروز اس طرح گزرتے ہیں کہ آخرت
کی تیاری کے لئے اسے وقت ہی نہیں مل پاتا۔ اسی وجہ سے حضرت سیّدُنا ابر اہیم بن ادہم عکیّهِ دَحْمَةُ اللهِ الاَکْمِم نے
فرمایا: "جو شخص عور توں کی رانوں (یعن کثرتِ جماع) کا عادی ہو جائے تو وہ پچھ نہیں کر پاتا (یعنی درجہ کمال تک ترتی نہیں

حضرت سیّدُنا ابوسلیمان دارانی قُدِّسَ سِیُّهُ النُّوْرَانِ نے فرمایا: "جس نے نکاح کیا وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا۔ "یعنی نکاح اسے دنیا کی طرف مائل ہونے کی دعوت دیتا ہے۔

#### خلاصة كلام:

یہ نکاح کے فوائد اور نقصانات ہیں جنہیں ایک جگہ جمع کر دیا گیاہے، لہذاکسی شخص کے لئے یہ حکم لگانا کہ

مطلقاً اس کے لئے نکاح کرنا افضل ہے یا تنہار ہناتو یہ ایسامعا ملہ ہے کہ فد کورہ بالا امور جمع ہونے کی صورت میں اس کا احاطہ خہیں کیا جاسکتا بلکہ ان فوائد و آفات کو معیار ومیز ان بنایا جائے اور جو شخص نکاح کارادہ رکھتا ہو وہ خو دکو اس معیار پر پیش کرے، اگر اس کے حق میں آفات ختم اور فوائد جمع ہو جائیں یوں کہ اس کا مال حلال اور اخلاق اجھے ہوں اور دین کے معاملے میں اس طرح کوشش کرنے والا ہو کہ نکاح اسے ذِکُح الله سے غافل نہ کر سکے، اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ان بھی ہو کہ اسے تسکین شہوت کی حاجت ہو، تنہا ہو کہ گھر بلومعا ملات کی تدبیر کرنے اور خاند ان کی حفاظت کی حاجت ہو تو اس کے حق میں نکاح کی افضلیت میں کوئی شک نہیں کہ نکاح کرنے میں حصولِ اولا دکی کوشش بھی ہے۔ البتہ! اگر مذکورہ فوائد نہ پائے جائیں اور آفات جمع ہو جائیں تو اس کے لئے نکاح نہ کرناہی افضل ہے۔ اگر فوائد و آفات ایک دو سرے کے مقابل آ جائیں اور عام طور پر یہی صورت پائی جاتی جاتی کو نکاح کرنے کی صورت میں دینی معاملات میں جو فائدہ حاصل ہو گا اور جو نقصان ہو گا انہیں انصاف کے ترازو میں تو لے اور جب کسی ایک کے ترجیج پانے کا خلن غالب ہو جائے تو اس کے مطابق فیصلہ کرے۔

## نكاح كيدوواضح فائديهاوردوآفات:

نکاح کے سب سے واضح دوفائدے ہیں: (۱)...اولاد کا حصول اور (۲)...تسکین شہوت۔ اسی طرح سب سے واضح آفات بھی دوہیں: (۱)...حرام مال کمانے کی حاجت اور (۲)...ذِ کُمُ الله سے غفلت۔

## فيصلة امام غزالى:

ہم ان امور (یعنی فوائد و نقصانات) کو ایک دوسرے کے مقابل فرض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جسے نکاح نہ کرنے کی صورت میں شہوت کے سبب کسی قسم کی اذبیت نہ ہو، وہ صرف اس فائدے کے لئے نکاح کرے کہ اولاد حاصل ہولیکن اگر نکاح کی وجہ سے حرام مال کمانے کی حاجت اور فِر کُنُ الله سے غفلت پیدا ہو تواپسے شخص کے لئے نکاح نہ کرنا ہی بہتر ہے کیونکہ جو چیز فِر کُنُ الله سے غافل کر دے اس میں کوئی بھلائی نہیں اور نہ ہی حرام کمائی میں کوئی بھلائی ہے اور حصول اولاد کافائدہ ان نقصانات و آفات کی کمی کو پورانہیں کرتا، اس لئے

کہ اولا د کے حصول کے لئے نکاح کرناایسی اولا د کی زندگی طلب کرنے کی کوشش کرناہے جس کی زندگی یقینی نہیں جبکہ دین نقصان یقینی ہے، لہذا اپنی زندگی اور اسے ہلاکت سے بچانے کے لئے دین کی حفاظت کرنا اولا د کے حصول کی کوشش کرنے سے زیادہ اہم ہے کہ اولا د نفع جبکہ دِین اصل مال ہے اور دِین میں فساد کی صورت میں اخر وی زندگی باطل ہو جائے گی اور راس المال (دِین) بھی چلا جائے گا، لہذا بیر (یعنی حصولِ اولاد کا) فائدہ ان آفتوں میں سے کسی ایک کے مدِ مقابل بھی نہیں ہو سکتا۔

اگر اولاد کے حصول کے ساتھ دوسری حاجت شہوت کو توڑنا بھی مل جائے اور شہوت اس حد تک تنگ کرے کہ نفس نکاح کی خواہش کرنے گئے توغور کرے،اگر سر میں تقویٰ کی لگام مضبوط نہ ہواور زنامیں مبتلا ہو جانے کاخوف ہو تو نکاح کرنا ہی بہتر ہے کیونکہ وہ دو چیزوں کے در میان مُتَر وِّد ہے کہ یا توزنا جیسے خطرناک گناہ میں پڑے یا پھر حرام کھائے اور حرام مال کمانا، زناکرنے کی بنسبت آسان ہے ( یعنی زناکی بنسبت حرام مال کمانا، زناکرنے کی بنسبت آسان ہے ( یعنی زناکی بنسبت حرام مال کمانے کا گناہ کم ہے )۔

اگراسے خود پر بھر وساہو کہ زنامیں تو نہیں پڑے گالیکن اپنی نگاہوں کو حرام سے نہیں بچاسکے گاتو پھر بھی نکاح نہ کرناہی بہتر ہے کیونکہ بدنگاہی اور ناجائز طریقے سے مال کمانا دونوں حرام ہیں لیکن حرام کماناہمیشہ ہو گا، نیز کمانے والا اور اس کے گھر والے دونوں گناہ گار ہوں گے جبکہ بدنگاہی بھی کھار ہی ہوگی ہے اوراس میں وہ خود ہی گناہ گار ہو گا اور یہ ختم ہو جانے کے بھی زیادہ قریب ہے۔ نظر حرام اگر چہ آنکھ کا زناہے لیکن جب شرم گاہ سے اس کی تصدیق نہ ہو تو یہ حرام کھانے کی نسبت معافی کے زیادہ قریب ہے۔ البتہ ، اگر اس کی

وجہ سے نثر م گاہ کے گناہ میں پڑجانے کاخوف ہو تو پھر اس کا حکم زناکاخوف ہونے کے حکم کی طرف لوٹ جائے گا ( یعنی اس صورت میں بھی اس کے لئے زکاح کرناہی بہتر ہو گا)۔

جب یہ ثابت ہو گیاتو تیسری حالت یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچار کھنے پر تو قادر ہے لیکن ان فکروں کو دور کرنے پر قادر نہیں جو دل کوغافل کرتی ہیں تو پھر بھی اس کے لئے نکاح نہ کرناہی بہتر ہو گا کیونکہ دل کاعمل معافی کے زیادہ قریب ہے، نیز دل سے فکروں کو دور کرنے کا مقصد اسے عبادت کے لئے فارغ کرنا ہے اور حرام کمانے، کھانے اور کھلانے کی صورت میں عبادت مکمل نہیں ہو سکتی تو چاہئے کہ اسی طرح ان آفات اور فوائد کا موازنہ کیا جائے اور پھر اس کے مطابق حکم لگایا جائے تو جو شخص ہمارے مذکورہ بالا بیان کا احاطہ کرے گا اس پر اس سلسلے میں کوئی اشکال باقی نہ رہے گا جو ہم نے نکاح کی تر غیب اور اس سے اِغر اض کے بارے میں اسلاف کے اقوال نقل کئے ہیں کیونکہ یہ احوال کے مطابق درست ہیں۔

#### سوال جواب:

جے نکاح کی آفات سے امن ہواس کے لئے عبادت کی غرض سے تنہار ہنا افضل ہے یا نکاح کرنا؟اس کا جواب پیہ کہ وہ عبادت اور نکاح دونوں کو جمع کرے کیونکہ نکاح محض ایک عقد ہونے کی حیثیت سے عبادت کے لئے تنہائی اختیار کرنے کی راہ میں رکاوٹ نہیں لیکن کمانے کی حاجت ہونے کے اعتبار سے دیکھا جائے تواگر حلال کمانے پر قادر ہوتو نکاح افضل ہے کیونکہ اس صورت میں رات اور دن کے بقیہ او قات میں عبادت کے لئے تنہائی اختیار کرنا ممکن ہے جبکہ آرام کئے بغیر لگا تار عبادت میں مصروف رہنا ممکن نہیں اور اگر فرض کر لیا جائے کہ فرائض وواجبات، سونے، کھانے پینے اور قضائے حاجت کے او قات کے علاوہ اس کا تمام تروقت حلال کمانے میں گزر جاتا ہے تواگر وہ ایسا ہے جو نوافل، جج اور ان کے قائم مقام دیگر اعمال بدنیہ کے ذریعے راہِ آخرت پر چاتا ہے تو بھی اس کے لئے نکاح افضل ہے کیونکہ حلال کمانے میں طرح طرح کی عبادات ہیں جن کی فضیلت نفلی عبادت سے کم نہیں اور اگر وہ علم دین، غور و فکر اور سیر کرنے میں طرح طرح کی عبادات ہیں جن کی فضیلت نفلی عبادت سے کم نہیں اور اگر وہ علم دین، غور و فکر اور سیر بطنی (مراقبہ وغیرہ) کے ذریعے عبادت کرتا ہے اور مال کمانا سے تشویش میں مبتلا کرتا ہے تواس کے لئے نکاح نہ کرنا افضل ہے۔

سوال: نكاح كى فضيلت كى باوجود حضرت سيّدُناعيسى دُوْحُ الله عَلى نَبِيّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّدَم فَ نكاح كيول

نہ کیا؟اور اگر عبادت کے لئے تنہائی افضل ہے تو پھر آقائے عیسیٰ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے کثرت سے نکاح کیوں فرمائے؟ جواب جان لیجئے کہ جو شخص غالب قدرت رکھتا ہو اور اس کی ہمت بلند ہو جس کی وجہ سے کوئی چیز اسے الله عَرُّو جَلَّ سے غافل نہ کر سکتی ہو تو اس کے حق میں نکاح اور عبادت دونوں کو جمع کرنا ہی افضل ہے۔

## حضورصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوكُونَى چيز ذِكُرُ الله سي غافل نه كرتى:

چو تکہ ہمارے بیارے آقا، مدینے والے مصطفے صَلَّى الله تَعَالى عَدَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کو غالب قوت و قدرت اور بلند ہمت حاصل تھی، البنداآپ عَلَى الله تَعَالى عَدَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے عبادت اور نکاح دونوں کی فضیلت کو جمع کیا اور 19 از وائی ہونے کے باوجود آپ عَلَی الله تَعَالَى عَدَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم عبادت کے لئے تنہائی اختیار فرمایا کرتے تھے۔ (100 کاح کے ذریعے حاجت پوری باوجود آپ عَلَی الله تَعَالَى عَدَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے حق میں حاضری بارگاو الہی کی راہ میں رکاوٹ نہ تھی جیسے وہ لوگ جو دنیاوی معاملات میں مشغول ہوں تو قضائے حاجت ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی حتی کہ ظاہر کی طور پر تو وہ قضائے حاجت میں مصروف ہوتے ہیں لیکن ان کے دل اہم معاملات سے غافل ہوئے بغیر اپنے مقاصد میں مُسْتَغْرُق (وُوب) ہوتے ہیں۔ چو ککہ حضور نبی کر یم، رَءُوف رُ حیم عَلَی الله تَعَالَى عَدَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کامقام و مر تبہ بہت بلند و بالا ہے اس لئے دنیاوی معاملات آپ عَلَی الله تَعَالَى عَدْیْهِ وَالِهِ مِسَلَّم الله تَعَالَى عَدْیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کامقام و مر تبہ بہت بلند و بالا ہے اس لئے دنیاوی معاملات آپ عَلَی الله تَعَالَى عَدْیْهِ وَالله وَسَلَّم کامقام و مر تبہ بہت بلند و بالا ہے اس لئے دنیاوی وَسَلَّم کی مارہ و تو جو تُی ہو و تی کا کر دول ہوا کر تا تھاجب زوجہ مطہرہ کے بستر میں ہوئے (12 آپ عَلَى الله تَعَالَى عَدْیْهِ وَالله وَسَلَّم کی علاوہ دوسروں کے لئے بھی یہ منصب و مر تبہ فرض کر لیا جائے تو کچھ بعید نہیں کہ جو چیز بڑے سمندر کو مُتغیر نہیں کی جو چیز بڑے سمندر کو مُتغیر نہیں کی جو تی تعلی عَدْیہ وَ تَی کی تو تُی کُولُه کُولُول کی اس نہیں کی جو تی تی کہ بھوٹی ندیوں کو متغیر کر دے ، لہذا دوسروں کو آپ عَدْ الله تُعَالَى عَدْیْهِ وَالله وَسَلَّم کی طور و تو قور کُی ندیوں کو متغیر کر دے ، لہذا دوسروں کو آپ عَدْ الله تُعَالَى عَدْیه وَ الله وَسَلَم کی وَلَم وَسُلُول کی وَسُلُم کی ہو کہ مُنْ الله کُول کی کیا ہوں کی الله کُول کی کہ کی کی الله کی کہ کی کی کی کہ کی کی کی کر ہی کی کہ کی کی کر ایا ہو کی کی کر کیا ہو کی کر کی کی کر گیا ہو کی کر کیا ہو کر گیا ہو

<sup>216 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب كثرة النساء، ٢٣٠ الحديث ٤٦٠ ...

<sup>217 ...</sup> صحيح البغارى، كتاب فضائل اصحاب النبي، باب فضل عائشة، ٢/٥٥٢ الحديث: ٣٧٧٥ ...

#### سيدناعيسى عَلَيْهِ السَّلام كي نكاح نه كرني مي حكمت:

جہاں تک حضرت سیّدناعیسیٰ دُومُ الله علی تیبیّناء علیہ الصَّله المَّادة وَالسَّلام کی حالت الی ہو کہ اہل و عیال میں مشغول ہونااس بجائے ترزم واحتیاط کو اختیار فرمایا اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ عَلیْهِ السَّلام کی حالت الی ہو کہ اہل و عیال میں مشغول ہونااس میں اثر انداز ہو یاطلبِ حلال مشکل ہو یا نکاح کرنے کی صورت میں عبادت کے لئے تنہائی اختیار کرنادشوار ہو، لہذا آپ علیّه السَّلام نے عبادت کے لئے تنہائی اختیار کرنادشوار ہو، لہذا آپ علیّه السَّلام نے عبادت کے لئے تنہائی اختیار کرنادشوار ہو، لہذا آپ علیّه السَّلام نے عبادت کے لئے تنہائی اختیار کرنے کو ترجی دی، نیز آپ علیّه السَّلام اپنا احوال، طلب حلال اور عور توں کے اخلاق کی اپنے زمانے کے اعتبار سے زیادہ معرفت رکھتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ نکاح کرنے والے کو کن کن آفات سے گزرنا پڑتا ہے اور اسے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں (اس لئے نکاح نہ کیا) اور جب احوال مختلف ہوں کہ بعض صور توں میں نکاح کرنا فضل ہو اور بعض میں نہ کرنا تو ہماراحق یہ ہے کہ ہم انبیائے کرام عَدَیْهِمُ الصَّلَاوُ وَالسَّلام کے احوال کو ہر حال میں افضل پر بی محمول کریں۔ وَالله تَعَالَیٰ اَعْلَم (اور الله عَدَّو کُھُول کریں۔ وَالله تَعَالَیٰ اَعْلَم (اور الله عَدُّو کُل کُم بُرُ جانتا ہے)

# بالنمبر2: بوقتِ نکاح خیال رکھے جانے والے آداب کابیان

(یہ تین فصلوں پر مشتمل ہے)

#### نکاح کے ارکان وشرائط

يهلى فصل:

عقدِ نکاح کے ارکان وشر ائط جن سے نکاح منعقد ہو تا اور عورت مر د کے لئے حلال ہو جاتی ہے چار ہیں (218):

218 ... احناف کے نزدیک: نکاح کے رکن دو:ایجاب اور قبول ہیں۔ جبکہ شر ائط آٹھ ہیں: (۱) ... عاقل ہونا(۲) ... بلوغ (۳) ... گواہ ہونا(۲) ... ایجاب و قبول دونوں کا ایک مجلس میں ہونا(۵) ... قبول ، ایجاب کے مخالف نہ ہو، مثلاً اس نے کہا ہز ارروپے مہر پر تیرے نکاح میں دی، اس نے کہا، نکاح تو قبول کیا اور مہر قبول نامیان میں ہونا شرط ہے (۷) ... کسی زمانه آئندہ کی طرف نسبت نہ کی ہو، نہ کسی شرطِ نامعلوم پر معلق کیا ہور(۸) ... نکاح کی اضافت کل کی طرف ہویاان اعضا کی طرف جن کو بول کر کل مراد لیتے ہیں۔ (ماخوذاز بہار شریعت ۲۰/ ۱۹۱۲)

نوٹ: نکاح کے فضائل و مسائل سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لئے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1182 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد دوم سے حصہ 7کا مطالعہ کیجئے!

- (1)...ولی کی اجازت ہو،اگر ولی نہ ہو توسلطانِ اسلام کی اجازت ہو<sup>(219)</sup>۔
- (2)...عورت کی رضامندی، یہ اس وقت ہے جب عورت ثیِّبکه (220) بالغِهَ ہو اور اگر باکِره (221) بالغه ہو اور باپ داداکے علاوہ کوئی اور اس کا نکاح کرے تواس کی رضامندی ضروری ہے (222)۔
- (3)... ایسے دو گواہوں کاموجو دہونا جن کاعادل ہونا ظاہر ہواور اگر ان کاحال پوشیدہ ہو تو ہم ضرورت کی وجہ سے انعقادِ نکاح کا حکم لگائیں گے (223)۔
- (4)...ا یجاب و قبول کا ایک ساتھ پایا جانا(224)اوریہ دونوں لفظ "انکاح" یا" تزویج" یا ان الفاظ کے ساتھ ہوں جو ان دونوں کے معنی میں ہر زبان کے ساتھ خاص ہیں(225)اورا یجاب و قبول ایسے دوافر ادسے صادر ہوں جو

219 ... احناف کے نزدیک: حرہ بالغہ عاقلہ (عورت) نے بغیر (اجازت) ولی کفوسے نکاح کیاتو نکاح صیح ہو گیا۔ کفو کے یہ معنی ہیں کہ مر دعورت سے نسب وغیر ہ میں اتنا کم نہ ہو کہ اس سے نکاح عورت کے اولیا کے لئے باعث ِنگ وعار (بے عزتی ورسوائی کاسب) ہو، کفائت (حسب ونس میں ہم پلہ ہونا) صرف مرد کی جانب سے معتبر ہے، عورت اگر چہ کم درجہ کی ہواس کا اعتبار نہیں۔ (ماخوذاز بہار شریعت ۲۰/ ۵۳،۴۲۲)

220 ... جوعورت کو آری (کنواری)نه ہو اس کو شیب کہتے ہیں۔ (بہار شریعت، ۲/ ۵۰)

221 ... باکرہ وہ عورت ہے جس سے نکاح کے ساتھ وطی نہ کی گئی ہو۔ (بہار شریعت، ۲/ ۵۰)

222 ... احناف کے نزدیک: عورت بالغہ عاقلہ کا نکاح بغیر اس کی اجازت کے کوئی نہیں کر سکتا۔ نہ اس کا باپ نہ بادشاہِ اسلام، کو آری ہو یا شیب۔(بہارشریعت، ۲/ ۴۷)

223 ... احناف کے نزدیک: ایجاب و قبول دو مردیا ایک مرد اور دوعور توں کے سامنے ہوں۔ گواہ آزاد، عاقل، بالغ ہوں۔ گواہوں کا عادل ہونا شرط نہیں فاسق ہوں تو بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ (بہار شریعت، ۲/ ۱۳،۱۱)

224 ... پہلے جو کیے وہ ایجاب ہے اور اس کے جو اب میں دو سرے کے الفاظ کو قبول کہتے ہیں۔ یہ پچھ ضروری نہیں کہ عورت کی طرف سے ایجاب ہو اور مر دکی طرف سے قبول بلکہ اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے۔احناف کے نزدیک: ایجاب کے بعد فوراً قبول کرنا شرط نہیں۔البتہ، مجلس کا ایک ہوناضروری ہے، جب تک مجلس نہ بدلی ہو قبول کیاجاسکتا ہے۔(ماخوذاز بہار شریعت،۲/ ۱۸،۷۱)

225 ... الفاظِ نکاح کی دواقسام ہیں:ایک صرح کی ہے صرف دو لفظ ہیں۔ نکاح و تزوُّج، باقی کنایہ ہیں۔احناف کے نزدیک:الفاظِ کنایہ میں اُن لفظوں سے نکاح ہو سکتا ہے جن سے خود شے مِلک میں آ جاتی ہے، مثلاً ہیہ، تملیک، صدقہ، عطیہ، بھی، شرا گر ان میں قریبنہ کی ضرورت ہے کہ گواہ اسے نکاح سمجھیں۔ (بہارشریعت، ۱/۸)

شریعت کے مُگانَّف ہوں اور ان میں کوئی عورت نہ ہوخو اہوہ خاوندیاولی یاان دونوں کے وکیل ہوں۔

نکاح کے مُسْتَحَبِّات 226:

(1)... نکاح سے پہلے عورت کے ولی کو نکاح کا پیغام دینا، اگر عورت مُعْتَدَّه (عدت والی) ہے تو حالتِ عدت میں نکاح کا پیغام نہ دیا نہ دیا نہ دیا جائے بلکہ عدّت گزر جانے کے بعد دیا جائے اور اگر پہلے کسی اور نے نکاح کا پیغام دے دیا ہو تو بھی پیغام نہ دیا جائے کیونکہ پیغام نکاح پر نکاح کا پیغام دینا منع ہے۔(227)

(2)... نکاح سے پہلے خطبہ پڑھنا۔

(3)... ایجاب و قبول کے ساتھ تَحْدِیْد (یعنی حمد و ثنا) کا ملا ہونا۔ مثلاً: نکاح کرانے والا یوں کے: "الْحَدُدُ بِلّهِ وَالصَّلُوةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ، میں نے اپنی فلال بیٹی کا نکاح تجھ سے کیا۔ "خاوند (قبول کرنے والا) کے: "الْحَدُدُ بِلّهِ وَالصَّلُوةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ، میں نے اس کا نکاح اسے مہر پر قبول کیا۔ "مہر معلوم اور ہلکا (کم) ہونا چاہئے۔ یوں ہی خطبہ سے پہلے بھی تخمید مستحب الله ، میں نے اس کا نکاح اسے مہر پر قبول کیا۔ "مہر معلوم اور ہلکا (کم) ہونا چاہئے۔ یوں ہی خطبہ سے پہلے بھی تخمید مستحب ہے۔

(4)... خاوند کا حال عورت کے کان میں ڈال دیا جائے اگر چہ باکرہ ہو کیونکہ یہ باہمی محبت واُلفت کے لئے زیادہ بہتر اور زیادہ لاکق ہے،اسی وجہ سے نکاح سے پہلے عورت کو دیکھ لینامستحب ہے کہ یہ آپس میں محبت واِتفاق کا باعث ہے۔

226 ... احناف کے نزدیک: نکاح میں یہ امور مستحب ہیں: (۱) ... علانیہ ہونا (۲) ... نکاح سے پہلے خطبہ پڑھنا (۳) ... مجد میں ہونا (۴) ... جعد کے دن (۵) ... گواہانِ عادل کے سامنے (۲) ... عورت عمر، حسب، مال، عزت میں مر دسے کم ہو اور (۷) ... چال چلن اور اخلاق و تقویٰ میں بیش (زیادہ) ہو (۸) ... جس سے نکاح کر ناہو اسے کسی معتبر عورت کو بھیج کر دکھوالے اور عادت واطوار وسلیقہ (ہنر، کام، صلاحیت) وغیرہ کی خوب جانچ کر لے کہ آئندہ خرابیاں نہ پڑیں (۹) ... کو آری عورت سے اولا دزیادہ ہونے کی امید ہو نکاح کر نابہتر ہے۔ بین رسیدہ (زیادہ عمروالی) اور برخُلق (برے اخلاق والی) اور زانیہ سے نکاح نہ کرنا بہتر (۱۰) ... عورت کو چاہئے کہ مر ددیندار، خوش خُلق (ایجھے اخلاق والی) میں ہونکاح نہ کرنا بہتر (۱۰) ... عورت کو چاہئے کہ مر ددیندار، خوش خُلق (ایجھے اخلاق والی) میں ہونکاح نہ کرنا بہتر (۱۰) ... عورت کو چاہئے کہ مر ددیندار، خوش خُلق (۱۱) ... یہ بھی نہ چاہئے کہ کوئی اپنی جو ان لڑکی کا بوڑھے سے نکاح کر دے۔ (ماخوذاز بہار شریعت، ۲ / ۲۰۵)

(5)...انعقادِ نکاح کے رکن دوعادل گواہوں کے علاوہ نیک لو گوں کی جماعت کاموجو د ہونا بھی مستحب ہے۔

(6)... نکاح انچھی انچھی نیتوں کے ساتھ ہو۔ مثلاً: ادائیگی سنت، نگاہوں کی حفاظت، حصولِ اولاد اور اُن تمام فوائد کی نیت نہ ہو نیت ہو جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ محض خواہش نفس کی اتباع اور جماع وغیرہ کے ذریعے فائدہ اُٹھانے کی نیت نہ ہو کیونکہ اس صورت میں نکاح اعمالِ دنیاسے مُتَصَوَّر ہوگا۔ انچھی انچھی نیتیں خواہشاتِ نفس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گین کہ بارہا حَقِّ شرعی نفسانی خواہش کے موافق ہو تاہے۔

حضرت سیِّدُ ناعمر بن عبد العزیز عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْعَزِیْزِ فرماتے ہیں: ''جب حق خواہش کے موافق ہو جائے تووہ عمدہ قسم کی تھجور کے افضل حصہ کی مانند ہے۔''

نیزخواہش نفس اور حَقِّ شرعی میں سے ہر ایک کابیک وقت نکاح کاباعث بننامحال نہیں۔

(8،7)... نکاح کامسجد میں اور شوالُ الْهُکَیَّ مرکے مہینے میں ہونا بھی مستحب ہے۔

#### ماهِ شوال میں نکاح ورخصتی:

ام المؤمنين حضرت سيِّدَ ثناعا كشه صديقه طيِّبَه طاهر ٥ دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا فرماتي بين: "ميرے سرتاج، صاحبِ معراج عَمَّ اللهُ تَعَالَ عَنْهَ وَ اللهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ مَعْرَاح عَمْ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ مَعْرَاح عَمْ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ مَعْرَاح عَمْ اللهُ عَالَ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَ اللهِ وَسَلَّمَ عَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ مَا مِنْ اللَّهُ وَاللَّاللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

منکوحہ عورت (یعنی جس عورت سے نکاح کیاجائے اس) میں دوقتم کی باتوں کا اعتبار کیاجائے گا، ایک کا تعلق اس کے حلال ہونے سے ہے اور دوسری کا اچھی طرح زندگی گزارنے اور مقاصد کے حصول سے ہے۔

#### دوسری نصل: کن عورتوں سے نکاح حرام ہے

**پہلی قشم:** کسی بھی عورت کے حلال ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ نکاح میں حائل 19ر کاوٹوں سے بری ہو۔

228 ... صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استحباب التزوج والتزويج في شوال "الخ، الحديث :١٣٢٣، ص ٢٣٩

- (1)... عورت کسی دو سرے شخص کے نکاح میں ہو۔
- (2)...دوسرے شخص کی عدت میں ہوخواہ "عد"تِ وفات" ہویا "عد"تِ طلاق" یا "وطی بالشبہ کی عدت "ہویاغلامی سے آزاد ہونے کے بعد استبرائے رحم کے زمانے میں ہو۔
  - (3)... اپنی زبان سے کلمہ کفر کہہ کر دین سے پھر گئی (یعنی مرتدہ ہو گئی) ہو۔
    - (4)... مجوسیہ (یعنی آگ کی پوجا کرنے والی) ہو۔
- (5)... بت پرست یازندلق ہولیتی کسی نبی اور کتاب کی طرف منسوب نہ ہواوروہ عور تیں بھی انہی میں سے ہیں جو حرام چیزوں کے حلال ہونے کا اعتقاد رکھتی ہیں، لہذاان سے بھی نکاح کرنا حلال نہیں اور یہی حکم ہر اس عورت کا ہے جو کسی ایسے فاسد مذہب کا اعتقاد رکھتی ہو جس کا اعتقاد رکھنے والے پر حکم کفر ہے۔
- (6)... اہل کتاب سے ہولیکن اس نے بید دین تبدیل و تحریف پاپیارے مصطفے صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے مبعوث ہونے کے بعد اختیار کیا ہو، اس کے ساتھ ساتھ وہ بنی اسرائیل کے نسب سے بھی نہ ہوا گرید دونوں خصلتیں (یعنی اہل کتاب کا دین تبدیل و تحریف پابعث کے بعد اختیار کرنا اور بنی اسرائیل کے نسب سے نہ ہونا) معدوم ہول تو اس سے نکاح حلال نہیں اور اگر صرف نسب معدوم ہوتواس سے نکاح حلال نہیں اور اگر صرف نسب معدوم ہوتواس (سے نکاح حلال ہونے یانہ ہونے) میں اختلاف ہے (229)۔
  - (7)... عورت باندی ہواور نکاح کرنے والا آزاد ہواور آزاد عورت سے نکاح پر قادر ہویااسے زنامیں پڑنے کاخوف نہ ہو (230)۔

229 ... کتابیہ سے نکاح کے سلسلے میں صَدُدُ الشَّبِ یُعُد، بَدُدُ الطَّبِ یُقَد حضرت علامہ مولانامفتی محمد امجد علی اعظمی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی نقل فرماتے ہیں: یہود سے اور نھرانیہ سے مسلمان کا نکاح ہو سکتا ہے گر چاہئے نہیں کہ اس میں بہت سے مفاسد کا دروازہ کھلتا ہے گر یہ جواز اسی وقت تک ہے جب کہ اس فی میرون نھرانی ہوں اور حقیقۂ نیچری اور دہر یہ ندہب رکھتی ہوں، جیسے آج کل ایخ اُسی مذہب یہ نہیں تو ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، نہ ان کا ذبیحہ جائز بلکہ ان کے یہاں تو ذبیحہ ہوتا بھی نہیں۔(بہارشریعت، ۲/

230 ... احناف کے نزدیک: اگر حُرَّہ (آزاد) نکاح میں نہ ہو تو باندی سے نکاح جائز ہے اگر چہ اتنی استطاعت ہو کہ آزاد عورت سے نکاح کر لے۔ (البتہ، اگر) آزاد عورت نکاح میں ہے اور باندی سے نکاح کیا صحیح نہ ہوا۔ پہلے باندی سے نکاح کیا پھر آزاد سے تو دونوں صحیح ہوگئے۔ (ماخوذ از برارش بیت، ۲/ ۳۳،۳۲)

(8)... عورت کلی یا جزی طور پر نکاح کرنے والے کی مِلک میں ہو۔

(9)... عورت، مر د کی قریبی رشتے دار ہو بایں طور پر کہ وہ اس کے اصول و فروع میں سے ہو یااصولِ اوّل کی فرع ہو یا ہر اس اصل کی پہلی فرع ہو جس کے بعد بھی اصل ہو۔

#### أصُول وفروع كى وضاحت:

اصول سے مر ادمائیں اور دادیاں ہیں۔ فروع سے مر اد اولا داور پوتے نواسے وغیرہ ہیں۔اصولِ اول کی فرع سے بہنیں اور ان کی اولا د مر ادہے اور ہر اس اصل کی پہلی فرع جس کے بعد بھی اصل ہوسے مر ادپھو پھیاں اور خالائیں ہیں،ان کی اولا د اس میں داخل نہیں۔

(10)...عورت رضاعت (یعنی دودھ کے رشتے) کی وجہ سے حرام ہو،اصول و فروع میں سے جورشتے نسب کے اعتبار سے حرام ہیں وہ رضاعت کے سبب بھی حرام ہیں۔ حرمتِ رَضاعت پانچ بار دودھ پینے سے ثابت ہوتی ہے اس سے کم میں ثابت نہیں ہوتی (231)۔

(11)... عورت مُصابَرَت (232) (سسر الى دشتے) كى وجہ سے حرام ہو۔ مثلاً: نكاح كرنے والے نے اس كى بيٹي يا

231 ... احناف کے نزدیک: ڈھائی برس کے اند رتھوڑا یا زیادہ دودھ پینے سے حرمتِ رضاعت ثابت ہوجاتی ہے اگرچہ ایک ہی گھونٹ کیوں نہ ہو۔ حیسا کہ علامہ علاؤالدِّین حَصْکَفِی عَکَیْدِ رَحْبَدُ اللّٰهِ الْوَلِی فرماتے ہیں:" بچہ کو دو برس تک دودھ پلیا جائے اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ دودھ پینے والا لڑکا ہو یا لڑکی اور یہ جو بعض عوام میں مشہور ہے کہ لڑکی کو دو برس تک اور لڑکے کو ڈھائی برس تک پلاسکتے ہیں یہ صحیح نہیں یہ علم دودھ پلانے کا ہے اور نکاح حرام ہونے(یعنی حرمت رضاعت ثابت ہونے) کے لئے ڈھائی برس کا زمانہ ہے یعنی دوبرس کے بعد اگرچہ دودھ پلانا حرام ہے گر ڈھائی برس کے بعد اگرچہ رضاعت ثابت نہیں اگرچہ پلانا جائز نہیں۔"(الدرالہختار،کتاب الدخاح،باب الدضاع، ۴/ ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ ملحشا)

232 ... احناف کے نزدیک:حرمتِ مصاہرت جس طرح وطی سے ہوتی ہے، یوہیں بشہوت چھونے اور بوسہ لینے اور فرخِ داخل کی طرف نظر کرنے اور گلے لگانے اور دانت سے کاٹنے اور مباشرت، یہاں تک کہ سر پر جو بال ہوں انہیں چھونے سے بھی حرمت ہو جاتی ہے اگرچہ کوئی کپڑا بھی حائل ہو گا ہے اگرچہ کوئی کپڑا بھی حائل ہو تو حرمت ثابت ہو جائے گ۔ حائل ہو گہڑا مائل ہو کہ گرمی محسوس نہ ہو۔ یوہیں بوسہ لینے میں بھی اگر باریک نقاب حائل ہو تو حرمت ثابت ہو جائے گ۔ خواہ یہ باتیں جائز طور پر ہوں، مثلاً منکوحہ کنیز ہے یا ناجائز طور پر۔ جو بال سر سے لئک رہے ہوں انہیں بشہوت چھوا تو حرمتِ مصاہرت ثابت نہ ہوئی۔ (بہارش یعت، ۲/ ۲۳)

دادی سے نکاح کیا ہویائسی عقدیا شبہ عقد سے ان کامالک ہوا ہویا عقد میں ان سے وطی بالشبہ کی ہویا عقدیا شبہ عقد میں اس کی ماں یائسی دادی سے وطی کی ہو۔ کسی عورت سے صرف نکاح کرنے سے ہی اس کی مائیں اس پر حرام ہو جاتی ہیں لیکن فروع اس وقت حرام ہوتی ہیں جب وطی بھی کی ہو۔ یا اس سے پہلے اس کے بیٹے یاباپ نے اس عورت سے نکاح کیا ہو تو بھی وہ اس پر حرام ہوگی۔

(12)... یہ عورت اس مر دکی پانچویں منکوحہ ہو کہ اس سے پہلے چار عور تیں اس کے نکاح میں ہوں خواہ چاروں نفس نکاح میں ہویا طلاق رجعی کی عدت میں اور اگر طلاقِ بائنہ کی عدت میں ہوں تو پھر پانچویں سے نکاح کرنا جائز ہے (233)۔

(13)... اس شخص کے نکاح میں اس عورت کی بہن، پھو پھی یاخالہ ہو تو (بھی وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا کہ) اس طرح ہے ان دونوں کو نکاح میں جمع کرنے والا ہو گا اور قاعدہ کلیے ہے کہ وہ دوعور تیں جن کے در میان ایسی قرابت داری ہو کہ اگر ان میں سے ایک کو مر د فرض کیا جائے اور دوسری کو عورت تو ان کا آپس میں نکاح ناجائز ہو تو ایسی عور توں کو کسی شخص کا بیک وقت اپنے نکاح میں رکھنا جائز نہیں۔

(14)...اس شخص نے پہلے اس عورت کو تین طلاقیں دی ہوں توجب تک کوئی دوسر اشخص نکاحِ صحیح کے ساتھ اس سے وطی نہ کر لے تب تک وہ عورت اس کے لئے حلال نہیں ہو گی۔

(15)... مر دنے اس عورت سے لعان <sup>(234)</sup> کیا ہو (تو بھی یہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا) کیو نکہ لعان کے بعد وہ اس پر

233 ... احناف کے نزدیک: اگرچہ طلاق بائن کی عدت میں ہوتب بھی پانچویں سے نکاح کرناجائز نہیں۔

(الهداية،جا،الجزء الاول،ص٠١٩،داراحياء التراث العربي بيروت)

234 ... مردنے اپنی عورت کوزناکی تہت لگائی اس طرح پر کہ اگر اجنبیہ عورت کو لگاتا تو حدِ قذف (تہت ِ زنا کی حد) اس پرلگائی جاتی ہوں عاقلہ، بالغہ، حرہ، مسلمہ، عفیفہ (پاک دامن، پارسا) ہو تو لعان کیا جائے گا اس کا طریقہ یہ ہے کہ قاضی کے حضور پہلے شوہر قسم کے ساتھ چار مرتبہ شہادت دیا ہوں کہ میں نے جو اس عورت کو زنا کی تہت لگائی اس میں خدا کی قسم! میں سچا ہوں پھر پانچویں مرتبہ یہ کہ اس پر خدا کی لعنت اگر اس امر میں کہ اس کو زنا کی تہت لگائی جھوٹ بولنے والوں سے ہو اور ہر بار لفظ"اس"سے عورت کی طرف اشارہ کرے پھر عورت چار مرتبہ یہ کہے کہ میں شہادت دیتی ہوں خدا کی قسم!اس نے جو مجھے زنا کی تہت لگائی ہے، اس بات میں جھوٹا ہو اور پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر الله دَوْرَوَرَور کا کاغضبہو، اگر یہ اس بات میں سچا ہو جو مجھے زنا کی تہت لگائی۔ لعان میں لفظ شہادت شرط ہے اگر یہ کہا کہ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ سچا ہوں، لعان نہ ہوا۔ لعان کے لئے چند شرطیں ہیں۔(بہارشریعت، ۲/ ۲۲۰)

ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام ہو گئی(235)۔

(16)...عورت یامر د دونوں میں سے کسی نے حج یا عمرے کا احرام باندھاہواہو توجب تک بیراحرام سے فارغ نہ ہو جائیں اس وقت تک ان کا نکاح منعقد ہی نہ ہو گا<sup>(236)</sup>۔

(17)... عورت ثُيّبَه صغيره جب تك بالغه نه هو جائے اس كا نكاح درست نهيں (<sup>237)</sup>

(18)... ينتيم بچي جب تک بالغه نه ہو جائے اس کا نکاح درست نہيں(<sup>238)</sup>۔

235 ... احناف کے نزدیک: لعان و تفریق کے بعد پھر اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک دونوں اہلیت لعان رکھتے ہوں اور اگر لعان کی کوئی شرط دونوں یا ایک میں مفقود ہوگئ تواب باہم دونوں نکاح کر سکتے ہیں مثلاً شوہر نے اس تہت میں اپنے کو جھوٹا بتایا اگر چہ صراحةً یہ نہ کہا ہو کہ میں نے جھوٹی تہت لگائی تھی مثلاً وہ بچہ جس کا انکار کرچا تھامر گیا اور اس نے مال چھوڑا ترکہ لینے کے لئے یہ کہتا ہے کہ وہ میر ابچہ تھا تو صدِ قذف قائم ہوگی اور اس کا نکاح ورت سے اس عورت سے اب ہو سکتا ہے اور اگر حدِ قذف قائم ہوگی اور اس کی وجہ سے میں تفاح ہو سکتا ہے۔ یو ہیں اگر بعدِ لعان و تفریق کسی اور پر تہمت لگائی اور اس کی وجہ سے حدِ قذف قائم ہوئی یا عورت نے اس کی قصدیق ذن (عورت) سے نکاح اس وقت جائز ہو گا جبکہ حدِ قذف قائم ہوئی یا عورت نے لئے ایک بار تصدیق کا فی ہے۔ (بہار شریعت ۲۰ ۲۲۵)

نوٹ: مزید تفصیل کے لئے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1182 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد دوم صفحہ 218 تا 227کامطالعہ کیجئے!

236 ... احناف کے نزدیک:مردو عورت دونوں کو حالت احرام میں نکاح کرنا حلال ہے۔ البتہ، جماع کرنا جائز نہیں۔(الهداية،جراءالجوء الادل،ص١٨٩،داداحياءالتراثالعدن بيروت)

237 ... احناف کے نزدیک: ثیبہ صغیرہ کا نکاح اس کے بالغ ہونے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ (ماخوذازالهدایة،جرروالبول،ص ۱۹۳۰داداحیاء التراث العدن بیروت)

238 ... احناف کے نزدیک: میتیم بچی کا نکاح درست ہے جبکہ قریب کاولی کرے۔ (ماخوذاز بہار شریعت، ۲ /۴۲)

(19)... حضور نبی کریم، رَءُوْفُ رَّحیم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے جن ازواحِ مطہر ات رَخِی اللهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ سے قربت فرمائی یاجب آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم نے وصال فرمایا تووہ نکاح میں تھیں ان سے کسی کو نکاح کرنا جائز نہیں کیونکہ وہ مؤمنین کی مائیں ہیں۔ یہ صورت ہمارے زمانے میں نہیں پائی جاتی۔

یہ وہ رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے کسی عورت سے نکاح کرنا حرام ہو تاہے۔

#### تيسرى فصل: عمده خصائل كى حامل منكوحه

دوسری قشم: نوش گوارزندگی گزارنے کے لئے آٹھ عمدہ خصائل کی حامل عورت سے نکاح کیا جائے تا کہ عقدِ نکاح دائی ہو اور زیادہ سے زیادہ مقاصد حاصل ہول:(۱)...دین دار ہو(۲)...اخلاق اچھے ہول(۳)... خوبصورت ہو(۴)...مرکم ہو(۵)...بانجھ نہ ہو(۲)...باکرہ ہو(۷)...مرکم نی شنہ دارنہ ہو۔

#### (1)...نيكوكارىوديندارى:

عورت نیک و دیندار ہو، یہ بنیادی بات ہے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کیونکہ اگر وہ اپنی ذات اور شرم گاہ کے معاطے میں بااعتبار دین کمزور ہوگی تو اپنے شوہر کو ذلیل ور سواکر ہے گی، لوگوں میں اس کا منہ کالاکر ہے گی، لہذا غیرت کی وجہ سے اس شخص کا دل تشویش میں مبتلار ہے گا اور اس کی زندگی مگذر (بدمزہ) ہو جائے گی، اگر وہ اس کے ساتھ غیرت و حمیت کی راہ چلے تو ہیشہ مصیبت و پریثانی میں مبتلار ہے گا اور اگر غفلت کی راہ چلے تو دین و عزت کے اعتبار سے ست کہلائے گا اور غیرت و حمیت کی قلت کی طرف منسوب ہوگا۔ اس خرابی کے ساتھ ساتھ اگر عورت نو بصورت میں شوہر نہ تو اس سے جدائی اختیار کر کے صبر کر سکتا ہے خوبصورت میں شوہر نہ تو اس سے جدائی اختیار کر کے صبر کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ رہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ ، یہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے بارگا ور سالت میں حاضر ہو اور نہ ہی اس کے ساتھ رہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ ، یہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے بارگا ور سالت میں حاضر ہو کر عرض کی: "یا د سول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهٖ وَسَلَّم! میری بیوی کسی چھونے والے کا ہاتھ رد نہیں کر عرض کی: "یا د سول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهٖ وَسَلَّم! میری بیوی کسی چھونے والے کا ہاتھ رد نہیں کر قرض کی: "یا د سول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهٖ وَسَلَّم! میری بیوی کسی چھونے والے کا ہاتھ رد نہیں کرتی۔ "ار شاد فرمایا: "اسے طلاق دے دے۔ "عرض

کی: '' میں اس سے محبت کر تاہوں۔''ارشاد فرمایا:'' پھر اسے روک رکھ (239)۔''(240)

مُعَدِّم کائنات، شاہِ موجودات مَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ اسے روک رکھنے کا تھم اس لئے ارشاد فرمایا کہ اس کی طرف سے یہ اندیشہ تھا کہ اگر وہ اسے طلاق دے دیتا تو دل کے اس کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے اس کے بیچھے لگا رہتا اور اس کے ساتھ یہ بھی خراب ہو جاتا، لہٰذا آپ مَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ اس کے دل کی تنگی کے باوجود نکاح کوباقی رکھتے ہوئے اس سے خرابی کا دور رہنا بہتر سمجھا (کیونکہ اس میں نقصان کم ہے)۔

اگر دینی اعتبار سے عورت میں بیہ خرابی ہو کہ وہ مال کو ہلاک کر دیتی ہویا کوئی دوسری صورت ہو تواس کے ساتھ زندگی گزار ناہمیشہ تشویش کا باعث رہے گا کیونکہ اگر شوہر خاموشی اختیار کرے اور اس پر اعتراض نہ کرے تو گناہ میں وہ بھی اس کابر ابر کاشریک اور اس فرمانِ باری تعالیٰ کا مخالف قرار پائے گا:

قُوْ ا أَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا (پ٢٨،التحميم:٢)

ترجمة كنزالايمان: اپن جانول اور ايخ هر والول كواس آگ سے بجاؤر

239 ... مُفَيِّر شہر، کیم الامت مفق احمہ یار خان عَلَیْه رَحْمَةُ الْحَثَّان مراۃ المناجی، جلد 5، صفحہ 140 پر حدیث مبارکہ کے جز"ہاتھ رد نہیں کرتی "کے تحت فرماتے ہیں: "یعنی فاجرہ ذانیہ ہے کہ جو بدمعاش اس سے زنا کرنا چاہے اسے معع نہیں کرتی کرالیتی ہے۔ یا جو کوئی میرے مال کو ہاتھ لگائے اسے روکی نہیں مال لے جانے دیتی ہے گھر کی حفاظت نہیں کرتی، عام شار حین نے پہلے معنی کو ترجی دی ہے فالبًا صاحب مشکوۃ نے بھی حدیث کے بھی معنی سمجھے ہیں ای لئے یہ حدیث باب البّعان میں لائے لیکن دوسرے معنی کو اس لئے ترجیح دی ہے کہ حضورصَلًی الله عکییہ وسلّم نے نہ تو اس کو لعان کا حکم دیانہ اسے حدقذف لیعنی تہمت کی سرادی اگر وہ زنا کا الزام دیتا تو ان دونوں چیزوں میں اسے کچھ کرنا پڑتا۔"اور"اسے طلاق دے دے "کے تحت فرماتے ہیں:"معلوم ہوا کہ فاسقہ بدکار بی بی کو طلاق دے دینا بہتر ہے۔" اور"مجبت کر تاہوں"کے تحت فرماتے ہیں:"یا اس کے حسن طلاق دے دینا بہتر ہے۔" اور"مجبت کر تاہوں "کے تحت فرماتے ہیں:"یا اس کے حسن جمال کی وجہ سے یا اس لئے کہ اس سے میرے بچے ہیں اسے علیحہ کر دینے سے بچ برباد ہونگے مجھے اپنے متعلق خطرہ ہے کہ گناہ میں بھن جوائں۔"اور"اسے طلاق دے دینا واجب نہیں خصوصاً جبکہ خاوند اس کے بغیر صبر نہ کر سکے اس کو طلاق دے دینا پر اپنے فت و فجور میں مبتلا ہو جانے کا قوی خطرہ ہو۔ دے دینا واجب نہیں خصوصاً جبکہ خاوند اس کے بغیر صبر نہ کر سکے اس کو طلاق دے دینے پر اپنے فت و فجور میں مبتلا ہو جانے کا قوی خطرہ ہو۔

اگر اعتراض کرے اور اس سے جھگڑا کرے تواس کی زندگی اجیر ن ہو جائے گی۔اسی وجہ سے بیارے مصطفٰ مَلَّ اللهُ تَعَالٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے نکاح کی ترغیب دلائی اور مبالغہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:" دین دار عورت کو اختیار کرو!" چنانچے،

#### دينوالى كواختياركرو!

محسن انسانیت صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ' تُنْکُحُ الْمَرَأَةُ لِبَالِهَا وَجَمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَدِیْنِهَا فَعَلَیْكَ بِذَاتِ الدِّیْنِ اللهِ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَهِ اللهِ وَسَلَّم نَه اللهِ وَسَلَّم اللهِ اللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلِّم اللهِ وَسَلَّم اللهُ وَسَلِّم اللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهُ وَسَلِّم اللهُ وَسَلِّم اللهُ وَسَلِّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَاللهُ وَاللّه وَاللّهُ وَلَمُ وَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَم وَلِي اللهُ وَاللّهُ وَلِمُواللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

#### مال اورجمال کے سبب نکاح نه کرو!

سر كارِ مكم مكرمه، سر دار مدينه منوره صلَّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي ارشاد فرمايا: "مَنْ نَكَحَ الْمَوْاةَ لِبَالِهَا وَجَمَالِهَا

241 ... صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين، الحديث: ١٣٦٦،٥١٥ مـ ١٨٢١ مـ الدرقي، كتاب النكاح، باب تنكح المرأة على أربع، ١٤٩/ ١٤١٠ الحديث: ٢١٤٠ المرأة على أربع، ١٤٩/ ١٤٩٠ الحديث: ٢١٤٠

242 ... مفسر شہیر، عکیم الامت مفتی احمد یار خان عَدَیْهِ رَحَمَّهُ الْعَنَّانِ مر اَقِ المناجِحِ، جلد 5، صفحہ 3 تا4 پراس حدیثِ مباکہ کے تحت فرماتے ہیں:عام طور پر لوگ عورت کے مال، جمال اور خاندان پر نظر رکھتے ہیں ان ہی چیزوں کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں مگر تم عورت کی شر افت و دینداری تمام چیزوں سے پہلے دیکھو کہ مال و جمال فانی چیزیں ہیں دین لازوال دولت، نیز دیندار مال دیندار بچ جنتی ہے،ڈاکٹر اقبال نے کیاخوب فرمایا:

عدن زر معدن فولاد بن عکتی نہیں
معدن زر معدن فولاد بن عکتی نہیں

ماں فاطمہ (رَضِ اللهُ تَعالى عَنْهَا) جيسى ہو تو اولا دحسنين (رَضِ اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا) جيسى ہو تى ہے۔ ڈاکٹر (اقبال) صاحب فرماتے ہيں: بَتُوْلَ بَاش پِنْهَاں شَوْاَزِيْن عَصْم

(ترجمہ: سیّد تُنافاطمہ رَضِي اللهُ تَعَالى عَنْهَا جيسي پر دہ نشيں ہو جا پھر الله عَزْوَجَانَ تيري گو دبھي حسين جيسے بيٹے سے بھر دے گا)

اور ''گرد آلود ہوں تمہارے ہاتھ''کے تحت فرماتے ہیں:اگر تم ہمارے اس فرمان پر عمل نہ کرو تو پریشان ہوجاؤکے فرمایا نبی کریم صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَا مُلَّهُ لَهُ كُر وَ اَلُود ہوں تمہارے ہاتھ کر نکاح کرے گا وہ فقیر رہے گا۔ جو صرف خاندان دیکھ کر نکاح کرے گا وہ ذلیل ہوگا اور جو دین دیکھ کر نکاح کرے گا اسے برکت دی جائے گی،مال ایک جھکے میں، جمال ایک بیماری میں جاتا رہتا ہے۔

حُرِهَ جَهَالَهَا وَ مَالَهَا وَمَنْ نَكَحَ لِدِیْنِهَا دَنَهَ قُهُ اللهُ مَالَهَا وَجَهَالَهَا لِعِنْ جَس نے کسی عورت سے اس کے مال اور جمال کی وجہ سے نکاح کیا تو وہ اس کے مال اور جمال سے محروم کر دیا جائے گا اور جس نے اس کے دین کی وجہ سے نکاح کیا تو الله عَرَّوْ جَلُّ اسے اس کا مال اور جمال بھی عطافر مادے گا۔"(243)

ایک روایت میں ہے: ''لا تَنْکَحِ الْمَرُأَةَ لِجَمَالِهَا فَلَعَلَّ جَمَالَهَا اُیُرْدِیْهَا وَلا لِمَالِهَا فَلَعَلَّ مَالَهَا اَیُطْغِیْهَا وَانْکَحِ الْمَرُأَةَ لِدِیْنِهَا لِینی الیک روایت میں ہے: ''لا تَنْکَحِ الْمَرُأَةَ لِجَمَالِهَا فَلَعَلَّ جَمَالَهَا ایُرْدِیْهَا وَلا لِمَالِهَا فَلَعَلَّ مَالَهَا ایْلُویْهَا وَانْکَحِ الْمَرُأَةَ لِدِیْنِهَا لِین الله علی وجہ سے نکاح میں اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرو۔''(244)

#### دیندارعورت سے نکاح کرنے کافائدہ:

حضور نبی پیاک، صاحب لولاک صَلَّی اللهُ تَعَالیْ عَلَیْهِ وَ الله وَ صَلَّى اللهُ تَعَالیْ عَلَیْهِ وَ الله وَ صَلَّى اللهُ تَعَالیْ عَلَیْهِ وَ الله وَ صَلَّى اللهُ تَعَالیْ عَلیْهِ وَ الله وَ صَلَّى اللهُ عَلیْهِ وَ الله وَ مِن دار نه ہوتو دین سے غافل کرنے اور تشویش کا باعث بنتی ہے۔

# (2)... حُسنِ اَ خلاق:

جوشخص فراغت اور دینی معاملات میں مد د حاصل کرنے کا خواہش مند ہووہ اچھے اخلاق کی حامل عورت سے نکاح کرے کیونکہ اگر عورت زبان دراز، طعن و تشنیع کرنے والی، بداخلاق اور نعمتوں کی ناشکری کرنے والی ہوگی تواس سے بہنچنے والا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہوگا۔ عور توں کی زبان درازی پر صبر کرنا ایسا عمل ہے جس سے اولیائے کرام دَجِهُمُ اللهُ السَّلام کو آزمایاجا تا ہے۔

<sup>243 ...</sup> المعجم الاوسط ١٨٠ / ٢ ، الحديث: ٢٣٣٢ ..... قوت القلوب لإبي طالب المكى ٢/٣١٣٠

<sup>244 ...</sup> سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب تزويج ذات الدين، ۲/۴۱۵۱، ۲/۱۵۹، بتغير

قوت القلوب لابي طالب المكي، ٢/٣١٣

#### 6قسم کی عورتوں سے نکاح نہ کرو!

عرب کے کسی دانا (عقل مند) کا قول ہے کہ:"چھ قشم کی عور توں سے نکاح نہ کرو!(۱)...اَنّانہ (۲)...مَنّانه (۳)...حَنّانه(۴)...حَدّاقه (۵)...بَرّاقه اور (۲)...شَدّاقه۔"

#### وضاحت:

آثائة: وہ عورت جو بہت زیادہ کراہنے اور گلہ شکوہ کرنے والی ہو اور ہر وقت اپنے سر کو (کپڑے وغیرہ ہے) باند سے رکھتی ہو (گویاس میں دردہوالی عورت سے نکاح نہ کرو) کہ بہت زیادہ پیار ہونے والی اور خود ساختہ پیار بننے والی عورت میں کوئی جملائی نہیں۔ مُثانَة: وہ عورت جو اپنے شوہر پر احسان جتلاقی رہتی ہو کہ میں نے تبہارے لئے یہ کیاوہ کیا(اس سے نفرت پیداہوتی ہے)۔ حَثَانَة: وہ عورت جو اپنے پہلے خاوند اور اس کی اولاد پر فریفتہ ہو،اس عورت سے بھی اجتناب بہت ضروری ہے۔ حَدُّاقَة، وہ عورت جو ہر چیز کو دیکھ کر اس کی خواہش کرے اور اسے خرید نے کے لئے شوہر کو تکلُف کرنا پڑے۔ براقہ: اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں: (۱) ... وہ عورت جو دن کا طویل حصہ بناؤ سنگھار اور زیب زینت میں مصروف رہے تاکہ اس سے حاصل شدہ بناوٹی چمک سے چہرہ کھل کھلا اٹھے۔ (۲) ... وہ عورت جو ہر کھانے پر رو ٹھ جائے، اکہا کھائے اور ہر چیز میں سے ملنے والے جھے کو کم سمجھے۔ یہ معنی سمنی لغت کے مطابق ہے کہ جب کوئی عورت جو با چیں کھول کر یا بہت زیادہ گفتگو کرے (ایسوں کو الله عرف کہ کا بابند فرماتا ہے)۔ چنانچہ،

## الله عَزَّدَ جَلَّ كُونا يسنديده لوك:

الله عَزُوجَلَّ كَ بِياكِ حبيب، حبيب لبيب صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِي الشَّادِ فرمايا: ' إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُبَغِضُ

الثَّرْثَ ارِيْنَ الْمُتَشَدِّقِيْن يعنى بِ شك زياده بولنے والے منه بيث كوالله عَزَّوَ جَلَّ ناپسند فرما تا-"(245)

#### 4قسم کی عورتوں سے نکاح نہ کرو!

منقول ہے کہ ایک اُردنی سیاح کی دورانِ سیاحت حضرت سیّر ناالیاس عَلی نَبِیدِّ اَ اَعْدَادِ اَلْمَالُوا وَ اَللَّا لَا مَا وَات ہُوئی اَوْ اَلْمَالُوا وَ اللَّالُوا سِ عَلَيْهِ اللَّالُو اَللَّا اَوْرَ فَرَمَا يَا: "چَار قَسَم کی عور تول سے نواج عَدَیْهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللْمُعُلِّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

#### وضاحت:

مُخْتَلِعه: وه عورت جو ہر گھڑی بغیر کسی سبب کے خلع کا مطالبہ کرتی رہے۔ مُبَارِیّہ: وه عورت جو دنیوی اسباب کی وجہ سے دوسر وں پر فخر کرتی رہے۔ عامِر 6: وه فاسقہ عورت جو اپنے آشاؤں اوراجنبیوں کے ساتھ جانی جاتی ہو۔ اسی صفت کی حامل عورت کے متعلق الله عَزَدَ جَلَّ نے ارشاد فرمایا:" وَ لَا مُتَّخِذُتِ اَخْدَانٍ وَ (پ۵، النسآه: ۲۵) ترجمه کند الایمان: اور نہ یار بناتی۔ "مَاثِشر 6: وه عورت جو اپنے قول و فعل کے ذریعے شوہر پر غلبہ پانے کی کوشش کرتی ہو۔

#### عورتوں کی تین اچھی خصلتیں:

امیر المؤمنین حضرت سیِدُناعلی المرتضیٰ کَ<sub>نَّامَ اللهُ تَعَالی وَجُههُ الْکَرِیْم فرما یا کرتے تھے: تین عاد تیں مر دول میں بری مگر عور توں میں الجھی ہیں: (۱) ۔ بخل (۲) ۔ خود پیندی اور (۳) ۔ بردلی ۔ وضاحت: کیونکہ عورت بخیل ہوگی تو اپنے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے گی۔ خود پیند ہوگی تو ہر کسی سے نرم اور فریفتہ کرنے والی گفتگو ناپیند کرے گی اور برول ہوگی تو ہر سے باہر نہیں نکلے گی اور اپنے شوہر کے ڈرسے تہمت کی جگہوں سے بیچ گی۔ "ہوگی تو ہر شے سے گھبر ائے گی، لہذا گھر سے باہر نہیں نکلے گی اور اپنے شوہر کے ڈرسے تہمت کی جگہوں سے بیچ گی۔ "</sub>

<sup>245 ...</sup> سنن الترمذى، كتاب الادب، باب ماجاء فى الفصاحة و البيان، ٣٨٨/ ١٠٨٨، الحديث: ٢٨٦٢، بتغير قوت القلوب لإبى طالب المكى، ٢/٣٢١

# یہ حکایات ان جامع اخلاق کی طرف راہ نمائی کرتی ہیں جو نکاح (اور منکوحہ) کے سلسلے میں مطلوب ہوتے ہیں۔ (3) ... حسن وجمال:

یہ بھی مطلوب ہے کہ اس کے ذریعے انسان کو حفاظت (فرج اور قناعت ِنفس) حاصل ہوتی ہے کیونکہ انسانی طبیعت اکثر او قات فتیجے وبد صورت عورت پر اکتفانہیں کرتی۔ نیز اکثر ایساہو تاہے کہ جوخوبصورت ہواس کی سیرت بھی اچھی ہوتی ہے۔ ماقبل میں ذکر کردہ" دین دار عورت سے نکاح کرنے پر براہیختہ والی اور عورت سے اس کے حسن وجمال کی وجہ سے نکاح نہ کیا جائے "روایات اس سے منع نہیں کر تیں کہ حسن وجمال کا بالکل ہی لحاظ نہ رکھا جائے بلکہ یہ اس بات پر زُنجر و تو نیخ کرتی ہیں کہ عورت کے دین میں خرابی کے باوجود محض حسن و جمال کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جائے کیونکہ حسن وجمال مام طور پر نکاح میں رغبت دلا تاہے لیکن دین کے معاطے میں سستی پیدا کرتا ہے۔

#### جسسے نکاح کاارادہ ہواسے دیکھنے کی اجازت:

حسن وجمال کالحاظ رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ باہمی محبت واُلفت اکثر اسی سے حاصل ہوتی ہے اور شریعت نے اُلفت ومحبت پیدا کرنے والے اَسباب کو مستحب قرار دیا ہے اسی وجہ سے نکاح سے پہلے ایک نظر دیکھ لینا مستحب ہے۔ چنانچہ،

الله عَزَّدَ جَلَّ کَ مُحِوب، دانائے غیوب صَلَّ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَى ارشاد فرمایا:"إذَا اُوْقَعَ اللهُ فِي نَفْسِ اَحَدِ كُمْ مِّنَ اللهُ عَزَّدَ جَلَّ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْ سَلَّ سَلَّ سَلَّ سَلَّ عَلَيْ اللهُ عَزَّدَ جَلَّ عَم عَلَى سَلَّ سَلَّ سَلَّ عَلَى عَورت (سَلَّهُ عَزَّدَ جَلَّ اللهُ عَزَّدَ جَلَّ عَلَى جَبِ الله عَزَّدَ جَلَّ عَلَى اللهُ عَزَّدَ جَلَّ عَلَى اللهُ عَزَّدَ جَلَّ عَلَى اللهُ عَنْ جَبِ اللهُ عَزَّدَ جَلَّ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلَيْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَالُهُ عَلَى اللهُ ا

246 ... مفسر شہیر، کیم الامت مفتی احمد یار خان عَکیْدِ دَحْمَةُ الْحَنَّان مراۃ المناجِی، جلدہ صفحہ 12 پر فرماتے ہیں: دیکھنے سے مراد چہرہ دیکھنا ہے کہ حسن و فیج چہرے ہی میں ہوتا ہے اور اس سے مراد وہ ہی صورت ہے جو ابھی عرض کی گئی یعنی کسی بہانہ سے دیکھ لینا یا کسی معتبر عورت سے دکھوا لینا، نہ کہ با قاعدہ عورت کا انٹر ویو(ENTERVEW)جیباکہ آج کل کے بے دینوں نے سمجھا۔

247 ... سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب النظرالي المرأة اذاار ادان يتزوجها ٢/٢١٨٠ الحديث:١٨٦٥،١٨٦٣

ایک روایت میں ہے، ارشاد فرمایا: ' اِنَّ فِیْ اَعْیُنِ الْاَنْصَادِ شَیْئًا فَاِذَا اَدَادَ اَحَدُکُمُ اَنْ یَّتَزَوَّ ہَمِ مِنْهُنَّ فَلْیَنْظُرُ اِلَیْهِیَّ یعنی بے شک انصار کی آئکھوں میں کچھ ہے توجب تم میں سے کوئی ان میں سے کسی سے نکاح کا ارادہ کرے تواسے چاہئے کہ اسے دیکھ لے (248) ) \_ ''(249)

منقول ہے کہ بیاری کی وجہ سے اکثر او قات ان کی آنکھوں سے پانی بہتار ہتا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی آنکھیں چپوٹی تھیں۔

بعض متقی حضرات شریف زادیوں سے بھی اس وقت تک نکاح نہ کرتے جب تک انہیں دیکھ نہ لیتے تا کہ دھوکے سے محفوظ رہیں۔

حضرت سیّدُنا ابو بکر سلیمان بن مهران اعمش دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَدَیْه نے فرمایا: "هر نکاح جو بغیر دیکھے ہواس کا نتیجہ غم وپریشانی ہو تاہے۔" یہ بات سب جانتے ہیں کہ دیکھنے سے سیرت، دین اور مال کاعلم نہیں ہو تا اس سے تو صرف حسن و جمال یابد صورتی کا پتا جاتا ہے۔

### سیاه خضابلگانا دهوکاهے:

مروی ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّیدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کے دورِ خلافت میں ایک شخص

<sup>249 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب ندب النظرالي وجد البرأة ... الخ، الحديث: ١٣٢٣، ص٩٥٥

<sup>250 ...</sup> دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1197صفحات پر مشمل کتاب بہارِ شریعت، جلد سوم، صفحہ 597 پر صَدُدُ الشَّمِایُخه، بَدُدُ الطَّرِینَقَه حضرت علامہ مولانامفتی محمد امجد علی اعظمی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ القَوِی نقل فرماتے ہیں:مرد کو داڑھی اور سر وغیرہ کے بالوں میں خضاب لگانا جائز بلکہ مستحب ہے مگر سیاہ خضاب لگانا منع ہے ہاں مجاہد کو سیاہ خضاب بھی جائز ہے کہ دشمن کی نظر میں اس کی وجہ سے ہیبت بیٹھے گی۔

نے نکاح کیا، وہ خضاب لگایا کرتا تھا۔ جب اس کا خضاب اتر اتو اس کے سسر ال والوں نے بارگاہِ فاروقی میں مدد طلب کرتے ہوئے عرض کی: "ہم نے تو اسے نوجو ان سمجھا تھا۔ "تو آپ دَخِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْه نے اسے کوڑے لگوائے اور فرمایا: "تم نے لوگوں کو دھوکا دیا۔ "

#### سچائی نے ہمارانکاح کروادیا:

منقول ہے کہ حضرت سیّدنا بلال اور حضرت سیّدنا بلال دخت الله تعالى عنه نے فرمایا: "میں بلال ہوں اور یہ میر ہے ہمائی پیغام دیاتوان سے پوچھا گیا: "آپ کون ہیں؟" حضرت سیّدنا بلال دخت الله عَنْوَجَلَّ نے ہمیں بدایت عطا فرمائی، ہم غلام حضرت صُهینب دَخِی الله تعَالی عنه ہیں۔ ہم گر اہی کے اند جیروں میں سے الله عَنْوَجَلَّ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، ہم غلام سے الله عَنْوَجَلَّ نے ہمیں مالدار کر دیا، لہذا اگر تم محالله عَنْوَجَلَّ نے ہمیں آزادی کی نعمت سے سر فراز فرمایا، ہم تنگدست سے الله عَنْوَجَلَّ نے ہمیں مالدار کر دیا، لہذا اگر تم مارے پیغام نکاح کو قبول کر لو تواند عنه پله اور اگر رد کر دو تو سُبُطیٰ الله۔ "قبیلہ والوں نے جو اب دیا:"الْکوئی پله! تمہارا پیغام قبول کرلیا گیا۔ "حضرت سیّدنا بلال دخی الله تعالی عنه سے کہا:"اگر آپ، دسولُ الله قبول کرلیا گیا۔ "حضرت سیّدنا بلال دخی الله تعالی عنه سے کہا:"اگر آپ، دسولُ الله میں سبقت کرنے کا ذکر کر دیتے تو اچھا ہو تا۔ "حضرت سیّدنا بلال دَخِی الله تَعَالی عَنْه نے فرمایا:"خاموش رہو! میں نے سی بولاتو سیائی نے ہمارا نکاح کر وادیا۔ "

#### نکاح سے پہلے دیکھنے کی اجازت کیوں دی گئی؟

(چونکہ) دھوکا صورت وسیرت دونوں میں ہوتا ہے، لہذا شکل وصورت میں دھوکا کھانے سے دیکھنے کے ذریعے بچا جاسکتا ہے، لہذا شکل وصورت میں دھوکا کھانے سے عورت کے رشتہ داروں سے اس کے اوصاف معلوم کرکے بچا جاسکتا ہے، لہذا یہ تمام معلومات نکاح سے پہلے لے لی جائے۔ نیزعورت کے اخلاق اور حسن وجمال کے بارے میں ایسے شخص سے معلومات لی جائے جو صاحب بصیرت، سچا اور ظاہر و باطن سے خبر دار ہو اور عورت کی طرف ماکل نہ ہو اور نہ ہی اس سے حسد کرتا ہو کیو نکہ ماکل ہونے کی صورت میں اس کے اوصاف

بیان کرنے میں بہت زیادہ مبالغہ کرے گا اور حسد کی صورت میں اوصاف بیان کرنے میں کو تاہی کرے گا اور طبیعتیں فطری طور پر نکاح کے معاملے میں عورت کے اوصاف بیان کرنے میں افراط و تفریط کی طرف ما کل ہوتی ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو سچ بولتے اور میانہ روی سے کام لیتے ہیں بلکہ حیلہ سازی اور دھوکا دہی بہت زیادہ ہے۔ جس شخص کو اینے نفس پر اجنبی عور توں کی طرف دیکھنے کا اندیشہ ہو تو اسے اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہئے۔

حسن وجمال سے اعراض کرنابھی زُہدہے:

جو شخص نکاح سے صرف ادائیگی سنت، اولاد اور گھریلو معاملات کی تدبیر کا ارادہ رکھتا ہوا گروہ حسن وجمال کے بارے میں پوچھنے سے اعراض کرے توبیہ زہد(دنیاسے کنارہ کشی) کے زیادہ قریب ہے کیونکہ حسن وجمال کی رغبت رکھنا بہر حال امور دنیاسے ہے اگرچہ بعض کے حق میں بیر دینی معاملات میں مدد گارہے۔

حضرت سیّدُنا ابوسلیمان دارانی قُدِّسَ سِمُّهُ النُّورَانِ فرماتے ہیں: "زہد ہر چیز میں پایا جاتا ہے حتی کہ بیوی میں بھی کہ آدمی دنیاسے بے رغبتی کوتر جیح دیتے ہوئے بوڑھی عورت سے نکاح کرے۔"

#### يتيم ونادار عورت سے نکاح کرنے کافائدہ:

حضرت سیّدُنامالک بن دینارعَکیْدِه رَحْمَدُاللهِ النَعْقَادِ فرمایا کرتے تھے: تم یتیم نادار پیکی کے ساتھ نکاح کرنے سے کتراتے ہو حالا نکہ اس سے نکاح کرنے میں اجرو تواب بھی ہے اور اگر تھوڑی سی محنت کر کے تم اسے کھلاؤ پلاؤ تووہ آسانی سے راضی ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس تم مال داروں کی بیٹیوں سے نکاح میں رغبت رکھتے ہو حالا نکہ (اپنی خواہشات کی بیٹیل کے لئے)وہ تم سے مطالبات کرتے ہوئے کہتی ہیں:" مجھے ایسے ایسے کپڑے بہناؤ۔"

#### عقل مندى كوترجيح دونه كه حسن وجمال كو!

حضرت سیّدُ ناامام احمد بن حنبل عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْاَوَل نے ایسی عورت کو اختیار فرمایا جس کی ایک آنکھ میں نقص تھا جبکہ اس کی حسین و جمیل بہن کو اختیار نہ کیا (اس کی وجہ یہ تھی کہ) آپ نے پوچھا:"ان میں سے کون زیادہ عقل مندہے؟"بتایا گیا:"جس کی آنکھ میں نقص ہے۔" چنانچہ، آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نِے فرمایا:"میر انکاح اسی سے کر دو۔"

یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو نکاح کے ذریعے حصولِ لذت کا ارادہ نہیں کرتے اور جس شخص کو حصولِ لذت کے بغیر اپنے دین کے معاملے میں امن نہ ہو تو اسے حسن وجمال بھی تلاش کرنا چاہئے کہ اس صورت میں مباح شے سے لذت حاصل کرنا اس کے دین کے لئے محفوظ قلعہ ہے۔

#### حورعین کے مشابہ:

منقول ہے کہ خوبصورت، اچھے اخلاق والی، سیاہ آئھوں اور بالوں والی، بڑی بڑی آئھوں والی، سفید رنگت والی، خاوند سے محبت کرنے والی اور اپنی نگاہوں کو صرف اسی تک محدود رکھنے والی عورت حور عین کی صورت پر ہے کہ اللہ عَوْدَ بَانَ عَرْدَ تَا عَامِوْنَ ہُوں کو صرف اسی تک محدود رکھنے والی عورت حور عین کی صورت پر ہے کہ اللہ عَوْدَ بَانَ فَرَمَا لَی ہیں۔ چنانچہ، ارشاد ہو تا ہے:

خَيْرْتُ حِسَانٌ (مَّ) (پ٢٥٠ الرحلن ٤٠٠) ترجمة كنزالايمان عور تيس بين عادت كى نيك صورت كى الحجى ـ

خَيْرْتٌ سے مرادا چھاخلاق ہیں۔ایک جگہ فرمایا:

قصِرْتُ الطَّرُفِ (پ٢٥،الرحلن: ٥٦) ترجمة كنزالايمان: وه عور تين بين كه شوېركے سواكسي كو آنكه الله اكرنهين ديمتين۔ ايك مقام پرارشاد فرمايا:

عُوْبًا أَتْرًا بَارِيْ) (پ٢٤، الواقعة: ٣٤) ترجمة كنزالايمان: انهيس بيار دلاتيال ايك عمر واليال ـ

#### عُرُوب، حُوْر حَوْراء اورعِيناء:

عُرُوبِ اس عورت کو کہتے ہیں جو اپنے شوہر سے محبت کرتی، جماع کی خواہش رکھتی اور اسی سے لذت پوری ہوتی ہو۔ محور سفید رنگت والی کو کہتے ہیں۔ محور کو کہتے ہیں جس کی آئکھوں کی سفیدی زیادہ

اور ان کی سیاہی بالوں کی سیاہی کی مانند ہو اور **یہ نیاء** بڑی بڑی آئکھوں والی کو کہتے ہیں۔

#### بېترينېيوى:

نبیوں کے سلطان، رحمتِ عالمیان صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِے ارشاد فرمایا: '' خَیْدُ النِّسَاءِ اَحْسَنُهُنَّ وُجُوْهًا وَّا اُدْ خَصُهُنَّ مُهُوَّدًا لِعِنى بہترین عورت وہ ہے جو چہرے کے اعتبار سے خوبصورت اور مہر کے اعتبار سے زیادہ رخصت دینے والی ہو (یعنی اس کامہر کم ہو)۔''(252)

نيز آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَ مِهِ مِينَ عَلُوكَرِ نَهِ (يَعَنَى مِهِ زياده ركے) سے منع فرما يا۔ (253) نيز آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اور گھريلوسا مان پرنكاح:

مروی ہے کہ مصطفٰے جان رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے بعض ازواج مطہر ات ( یعنی ام المؤمنین حضرت سیِّد تُناام سلمہ رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَعَ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ مَعْلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا) سے 10 در ہم (254) اور گھر بلوسامان ہا تھے کی سیِّد تُناام سلمہ رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا) سے 10 در ہم (254)

<sup>251 ...</sup> سنن ابی داود، کتاب الزکاة، باب فی حقوق الهال، ۲/۱۷۱ ۱۸۷۲، الحدیث: ۱۲۲۳، دون قول "خیرنسائکم" سنن ابن ماجه، کتاب النکاح، باب افضل النساء، ۲/۳۱۸ الحدیث: ۱۸۵۷

<sup>252 ...</sup> الكامل في ضعفاء الرجل لابن عدى، ٣٩٨ /١٠ الرقم: ٣٩٣: الحسين بن الببارك، مفهومًا

<sup>253 ...</sup> سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب صداق النساء، ٢/ ٩٣١ الحديث: ١٨٨٤ ، فيه ذكر قول عبربن الخطاب رضي الله عنه

<sup>254 ...</sup> مسندابي داو دالطيالسي، الحديث: ٢٧٠ م. ص٠٢٠

چکی، گھڑ ااور چمڑے کا ایک تکیہ تھا جس میں تھجور کے خشک پتے بھرے ہوئے تھے۔(255)بعض ازواج کا دو مُد جو سے ولیمہ کیااور بعض ازواج کا دومُد جو اور دومُد ستوسے ولیمہ فرمایا۔(256)

#### مبرمیں زیادتی نه کرو!

امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعمر فاروقِ اعظم رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے مہر میں زیادتی سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پیارے مصطفٰے صَلَّی اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے 400 در ہم سے زیادہ مہر پر نہ تو خود نکاح فرمایا اور نہ ہی اپنی کسی شہزادی کا نکاح کیا (257) اگر عور تول کے مہروں میں زیادتی کرناعزت وشر ف کا باعث ہو تا تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اس کی طرف ضرور سبقت فرماتے (258)۔

ایک صحابی دِنِی اللهٔ تَعَالَی عَنْه نے تھجور کی تعظی کے برابر سونے پر نکاح فرمایا۔ کہاجا تاہے اس کی قیمت پانچ درہم تھی۔ (259) حضرت سیّدُ ناابو ہریرہ دَنِی اللهُ تَعَالَی عَنْه سے دو درہم محمری حضرت سیّدُ ناابو ہریرہ دَنِی اللهُ تَعَالَی عَنْه سے دو درہم مہریر نکاح کیا اور رات کے وقت خو دہی این بیٹی کور خصت کیا اور شوہر کے گھر چھوڑ کرلوٹ آئے پھر سات دن بعد آکر این بیٹی کو سلام کیا۔ حضرت سیّدُ ناسعید بن مُسَیّب دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَی عَلَیْه اگر اختلافِ علما سے بیخ

<sup>255 ...</sup> مسندان يعلى البوصلي، مسندام سلبة، ٦/ ٨٣، الحديث: ٦٨٧٢

<sup>256 ...</sup> سننابن ماجه، كتاب النكاح، باب الوليمة، ٢/ ٩٨٣ مالحديث: ١٩٠٩، بتغير

<sup>257 ...</sup> سن النساق، كتاب النكاح، باب القسط في الاصدقة، الحديث: ٣٣٨٤، ٣٣٨٥ مهم ٥٨٥،٥٨٨

<sup>258 ...</sup> مفسر شہیر، کیم الامت مفتی احمد یار خان عَلَیْهِ رَخْمَةُ الْحَنَّان مرأة المناجِح، جلد 5، صفحہ 68 پر فرماتے ہیں: رب تعالیٰ کا فرمان: اکینٹھ اِخْد مفتر شہیر، کیم النساء: ۲۰ ترجمهٔ کنزالایمان: اور اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو) بیان جواز کے لئے ہے اور جنابِ عمر (رَضِی اللهُ تَعَالیٰ عَنْه )کا فرمان بیانِ استخباب کے لئے لہذا بیہ فرمان قرآنِ کریم کے خلاف نہیں یا یہاں زیادہ مہر مقرر نہ کرنے کا ذکر ہے اور قرآنِ مجید میں زیادہ مہر جو اداکر دیا جائے واپس نہ لینے کا ذکر لہذا دونوں میں تعارض نہیں۔

<sup>259 ...</sup> صحيح البخارى، كتاب النكاح، باب قول الرجل لاخيه: انظراى زوجتى ... الخ، ٣/٣٢٨ الحديث: ٢٥٠٥ ... السنن الكبرى للبيهتى، كتاب الصداق، باب ما يجوز ان يكون مهرا، ١٣٣٨/ / الحديث: ١٣٣٦١

کے لئے اپنے بیٹی کادس در ہم مہریر نکاح کرتے تو بھی کوئی حرج نہیں تھا(260)۔

#### سبسےزیادہبرکتوالیعورت:

حدیثِ مبارکہ میں ہے کہ عورت کی برکت میں سے بیہ ہے کہ اس کی شادی جلد ہو،اس کے اولا د جلد پیدا ہو اور اس کامہر آسان (یعنی کم)ہو۔ (<sup>261)</sup>

ایک روایت میں ہے کہ عور توں میں سب سے زیادہ برکت والی وہ ہے جس کا مہر سب سے کم ہے۔ (262)

جس طرح عورت کی طرف سے مہر میں زیادتی کرنا مکروہ ہے ایسے ہی شوہر کی طرف سے عورت کے مال کے بارے میں سوال کرنامکروہ ہے، نیز عورت سے مال ودولت کی لا کچ کی وجہ سے نکاح نہیں کرناچاہئے۔

حضرت سیّدُناسفیان توری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ القَدِی فرماتے ہیں: جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے اور کہتا ہے: "عورت کے پاس کیا پچھ ہے؟" توجان لو کہ وہ چور ہے۔

#### سسرالیوںسےتحائفکاتبادلہ:

مر دسسر ال والوں کی طرف اس نیت سے کوئی تخفہ نہ بھیجے کہ وہ اس سے اعلیٰ اس کی طرف بھیجیں اسی طرح سسر ال والے اس نیت سے اس کی طرف کچھ نہ بھیجیں۔ الغرض زیادہ طلب کرنے کی نیت سے کسی کو کچھ دینا"نیتِ فاسدہ"ہے۔ بہر حال ایک دوسرے کو تخفہ دینامستحب ہے کہ یہ محبت کاسب ہے۔ چنانچہ،

تاجدارِ دوعالَم، نورِ مُجَسَّم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "تَهَا دَوْا تَحَابُوْا يَعِنى ايك دوسرے كو تحفه

<sup>260 ...</sup> احناف کے نزدیک:مہر کی کم سے کم مقدار دس درہم ہے۔نکاح میں دس درہم یا اس سے کم مہر باندھا گیا، تو دس درہم واجب اور زیادہ باندھا گیا ہو توجو مقرر ہوا واجب۔(فتاویٰ فیض باندھا گیا ہو توجو مقرر ہوا واجب۔(فتاویٰ فیض ہے۔(فتاویٰ فیض الرسول، الرسو

<sup>261 ...</sup> البسندللامام احمد بن حنبل، مسندالسيدة عائشة، ٩/٣٥٥ الحديث: ٢٣٥٣٢

السنن الكبرى للبيه عيى كتاب الصداق، باب مايستحب من القصد في الصداق، ٨٥٠ الحديث: ١٣٣٥ ١٨٣٥ ١٢

<sup>262 ...</sup> الكامل في ضعفاء الرجل لابن عدى، ٣٥٨/ ٢٣٨، الرقم: ٣٩٣: الحسين بن الببارك، مفهومًا قوت القلوب لابي طالب المكي، ٣١٣٠ يا

رو آپس میں محبت بڑھے گی۔ "(<sup>263)</sup>

البتہ تحفہ دے کراس پر زیادتی طلب کرناان فرامین باری تعالیٰ کے تحت داخل ہے:

وَ لَا تَهُنُّ نَنْ تَسُتَكُورٌ إِنَّ (پ٢٩،١١٨، ١٠٠٠) ترجمهٔ كنزالايمان: اور زياده لينے كى نيت سے سى پراحسان نه كرو۔

یعنی کسی کواس نیت سے کوئی چیز دو کہ اس سے زیادہ طلب کرو۔

وَ مَا ٓ النَّاسِ (پ١٦،الروم:٣٩)

ترجمهٔ کنزالایمان: اورتم جوچیز زیاده لینے کو دو که دینے والے کے مال بڑھیں (264)۔

"ربا" کا لغوی معنی "زیادتی" ہے اور ان تمام صور توں میں زیادتی کا طلب کرنا پایا جاتا ہے اگر چہ یہ سودی اموال میں سے نہیں، لہٰذا نکاح کے سلسلے میں یہ سب مکروہ وبدعت اور تجارت وجوئے کے مثابہ ہیں، نیز اس سے مقاصد نکاح خراب ہو جاتے ہیں۔

# (5)...كثيرالأؤلادعورت:

اگر تمهیس عورت کابا نجھ ہونامعلوم ہوجائے تواس سے نکاح نہ کرو کہ سرکارِ مدینہ، راحتِ قلب وسینہ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے (ایک شخص کوبانجھ عورت کے ساتھ نکاح سے منع کرتے ہوئے) ارشاد فرمایا: "عَلَیْکُمْ بِالْوَلُوْدِ الْوَدُوْدِ یعنی تم پر زیادہ نجے جننے والی اور زیادہ محبت کرنے والی عورت کو اختیار کرنالازم ہے۔ "(265)

<sup>263 ...</sup> موطاامام مالك، كتاب حسن الخلق، باب ماجاء في المهاجرة، ٢٠/٠٠ الحديث: ١٣١١

<sup>264 ...</sup> صدرُ الاَ فاضل حضرت علامه مولانا سِيِّد محمد نعيم الدين مرادآبادي عَلَيْهِ رَحْبَهُ اللهِ الْهَادِي اس كے تحت فرماتے ہيں:لوگوں كا دستور تھا كه وہ دوست احباب اور آشاؤں كو يا اور كسى شخص كو اس نيت سے ہديد ديتے تھے كه وہ انہيں اس سے زيادہ دے گا بيہ جائز تو ہے ليكن اس پر ثواب نه مطلح گا اور اس ميں بركت نه ہوگى كيونكه بيه عمل خالصاًلِلهِ تعالى نهيں ہوا۔ (خزائن العرفان، صهمدے، مكتبة المدينه)

<sup>265 ...</sup> سنن النسائ، كتاب النكاح، باب كراهية تزويج العقيقم، الحديث:٣٢٢٨، ٥٢٧،

جسسے نکاح کاارادہ ہے اگر پہلے اس کا کوئی شوہر نہ ہو ( یعنی وہ طلا قیافتہ یا بیوہ نہ ہو ) اور اس کا بانجھ ہونا بھی معلوم نہ ہو سکے تو اس کی صحت اور جوانی کالحاظ رکھا جائے کیونکہ ان دوصفات کی حامل عورت اکثر او قات زیادہ بچے جننے والی ہوتی ہے۔

(6) ... باکرہ عورت:

مروی ہے کہ حضرت سیّدُنا جابر رَضِ اللهُ تَعَالَ عند نے ثیبہ عورت سے نکاح کیا تومصطفٰے جان رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ
وَالِهِ وَسَلَّم نے ان سے ارشاد فرمایا: "هَلَّا بِكُما تَلَاعِبُهَا وَ تَلَاعِبُكَ لِعَنى تَم نے كنوارى سے كيوں نكاح نه كيا كه تم اس سے پورى اُلفت
كرتے اور وہ تم سے پورى محبت كرتى (266)\_"(267)

#### باکرہ عورت کے تین فائدیے:

(۱)...باکرہ عورت اپنے شوہر سے محبت واُلفت رکھتی ہے تو یہ چیز محبت کے معنی میں اثر انداز ہوتی ہے اور حضور نبی پاک مسلّ الله تُعَالَّ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "تم پرزیادہ محبت کرنے والی عورت سے نکاح کرنالازم ہے۔ "(268)

نیز طبیعت ِ انسانی کی یہ فطرت ہے کہ اسے پہلے پہل جس سے محبت ہو جاتی ہے وہ اسی سے مانوس ہوتی ہے اور وہ عورت جس نے کئی مر دول سے نکاح کیا ہو اور اان کی آزمائش کی ہو اور مختلف اَحوال سے گزر چکی ہو تو بار ہا وہ ایسے اوصاف پر راضی نہیں ہوتی جو اس شخص کے مخالف ہوتے ہیں جس سے وہ مانوس ہے، لہذاوہ شوہر سے اوصاف پر راضی نہیں ہوتی جو اس شخص کے مخالف ہوتے ہیں جس سے وہ مانوس ہے، لہذاوہ شوہر سے

266 ... مفسر شہیر، کیم الامت مفتی احمد یار خان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الْحَنَّان مراۃ المناجِح، جلد 5، صفح 7 پراس کے تحت فرماتے ہیں: بہتر تھا کہ تم کسی کنواری عورت سے نکاح کرتے کیونکہ بیوہ عورت کے دل میں پہلے خاوند اور پہلی سسر ال کا خیال رہتا ہے ذرا سی تکلیف میں ان لوگوں کو یاد کرتی ہے اس لئے خاوند سے اُلفت جیسی کنواری عورت کو ہوتی ہے ولیمی بیوہ کو نہیں ہوتی حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کا خود آپ بیوگان سے نکاح فرمانا دوسری مصلحتوں کی بنا پر تھا۔ حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے سوائے عائشہ صدیقہ (رَضِی اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا) سے کسی کنواری بیوی سے نکاح نہ کیا۔ اس حدیث سے دومسئلے معلوم ہوئے ایک بی کہ کنواری لڑکی سے نکاح کرنا مستحب ہے بی فقہا فرماتے ہیں دوسرے بید کہ اپنی عورت سے مُلاعبَت وخوش طبی بہتر ہے کہ اس میں صدیا حکمتیں ہیں۔

<sup>267 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب تستحد البغيبة وتبتشط، ٢٤٦، الحديث: ٥٢٣٤

<sup>268 ...</sup> سنن ابي داود، كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد الخ، ٢/٣١٩، الحديث: ٥٠٠٠

#### نفرت کرنے لگتی ہے۔

(۲)... باکرہ عورت سے شوہر کو کمال درجہ محبت ہوتی ہے کیونکہ طبیعتِ انسانی اس عورت سے کچھ نہ کچھ نفرت ضرور کرتی ہے جسے اس کے علاوہ کسی اور نے بھی چھواہواور جب بھی یہ یاد آئے گاتو طبیعت پر بوجھ ہو گا، بعض طبیعتیں تواس سلسلے میں بہت سخت نفرت کرنے والی ہوتی ہیں۔

(۳)...باکرہ عورت پہلے شوہر سے زیادہ محبت کرتی ہے اور اکثر ایساہو تاہے کہ جس سے پہلے محبت ہو وہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔

#### (7)... خاندان مُهَنَّب بو:

اس سے مرادیہ ہے کہ جس عورت سے نکاح کاارادہ ہے وہ نیک اور دیندار گھر انے سے ہو کیو نکہ ایسی عورت اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت پرخاص توجہ دیتی ہے اس کے بر عکس اگر عورت خود ہی باادب نہ ہو تواپنی اولاد کی بھی تربیت اچھی نہیں کریاتی۔ اسی وجہ سے حضور نبی کریم صَلَّ اللهُ تَعَالٰ عَلَیْهِ وَالِيهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "خَضْمَاءُ الدِّمْن سے بچو۔ "عرض کی گئ: "خَضْمَاءُ الدِّمْن کیا ہے؟"ارشاد فرمایا: وہ خوبصورت عورت جس کی پرورش برے ماحول میں ہوئی ہو۔ "(200)

ایک روایت میں ہے کہ" اپنے نطفہ کے لئے عمدہ خصائل کی حامل عورت اختیار کرو کیونکہ رگ تھینچنے والی ہے۔"(270)

#### (8)...قريبيرشتهدارنهېو:

جس عورت سے نکاح کا ارادہ ہے وہ قریبی رشتہ دارنہ ہو کیونکہ یہ چیز شہوت کو کم کرتی ہے، نیز الله عَنْوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب، دانائے غیوب مَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي ارشاد فرمایا: "لاَتَنْكِ حُوْاالْقَرَابَةَ الْقَرِيْبَةَ فَالِّ الْوَلَدَ

<sup>269 ...</sup> مسندالشهاب للقضاعى، باب اياكم وخضراء الدمن، ٢/ ٩٦، الحديث: ٩٥٧

<sup>270 ...</sup> سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب الاكفاء، ٢/٣٤٨ /١٠ الحديث: ١٩٩٨ ـ الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدى، ٨/٣٨٩ الرقم: ١٩٩٥: الوليدبن محمد الموقى ي

یُغْلَتُی ضَاوِیًا یعنی قریبی رشته دارسے نکاح نه کرو کیونکه اس سے بچه کمزور پیدا موتا ہے۔ "(271)

شہوت کی کمی کی وجہ سے بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے اور قریبی رشتہ داری شہوت کی کمی کا باعث ہے کیونکہ شہوت دیکھنے اور چھونے کے ذریعے احساس کی قوت سے پیدا ہوتی ہے اور احساس تب قوی ہوتا ہے جب معاملہ اجنبی اور نیا ہو، اس کے برعکس جو معلوم ہواور جس پر ایک مدت تک نظر رہی ہو تو یہ چیز جس کے ادراک کی تکمیل اور اس کے اثر کو کمزور کر دیتی ہے اوراس سے شہوت میں بھی کمی آ جاتی ہے۔

یہ وہ عادات ہیں جو شادی کے معاملے میں عور توں میں پسندگی گئی ہیں۔ نیز عورت کے ولی پر بھی لازم ہے کہ وہ شوہر کی عادات کو مدِ نظر رکھے اور اپنی بچی پر شفقت کرتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھے، لہذا ایسے شخص سے نکاح نہ کرے جس کی صورت یاسیر ت بری ہویاوہ دین کے معاملے میں کمزور ہویااس کاحق اداکرنے میں کو تاہی کرنے والا ہویا حسب ونسب کے اعتبار سے اس کا کفونہ ہو۔ چنانچہ،

#### نکاح غلامی ہے:

حضور نبی پیاک، صاحب لولاک صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَى الله عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَى الله عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَى الله عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَاللَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَاللَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَاللَ وَمَاللهُ وَمَاللَ وَمَاللُهُ وَمُولِ وَمَاللَّ وَمَاللَّ وَمَاللَّ وَمَاللَّ وَمَاللَّ وَمَاللَّ وَمَاللَّ وَمَاللَّ وَمَاللَّ وَمَاللَّهُ وَمَاللَّ وَمُولِ اللَّهُ مَاللَّ وَمَاللّ وَمَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَاللَّ وَمَاللَّهُ وَمَاللَّ وَمَاللَّ وَمَاللَّ وَمَاللَّ وَمَاللَّ وَمَاللَّ وَمَاللَّهُ وَمَاللَّ وَمَالِمُ وَمَاللَّ وَمَاللَّ وَمَالِمُ وَمَالِمُ وَمَالِكُ وَمِلْكُواللَّهُ وَمِلْكُواللَّالِ وَمَالِكُ وَمِلْكُواللَّهُ وَمِلْكُواللَّهُ وَمِلْكُواللَّهُ وَمِلْكُواللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ وَمِلْكُواللَّهُ وَمِلْكُواللّهُ وَمُولِمُ وَاللَّهُ وَمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ وَاللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعَلِّمُ وَاللَّهُ وَاللَّ مُعَالِمُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ الل

<sup>271 ...</sup> النهاية في غريب الاثر، حرف الضاد، باب الضادمع الواو، ٣/٢٢٨

<sup>272 ...</sup> السنن الكبرى للبيهةي، كتاب النكاح، باب الترغيب في التزويج ... الخ، ١٣٣٨ / ٤، الحديث ١٣٣٨١، قول اسماء بنت ابي بكر العقد الفي يدلابن عبد ربه الاندلس، كتاب المرجانة الثانية في النساء وصفاتهن، ٨٩ / ٤، قول عائشة صديقه

منقول ہے کہ ایک شخص نے حضرت سیّرُنا حسن بھری عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی سے عرض کی: "لوگوں نے میری بیٹی سے نکاح کا پیغام بھیجا ہے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح کس سے کروں؟" آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه نے فرمایا:"اس سے جوالله عَرَّق میں اپنی بیٹی کا نکاح کس سے کروں؟" آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه نے فرمایا:"اس سے جوالله عَرَّق میں ایک عزت کرے گا اور اگر اسے ناپیند کرے گا تو بھی اس پر ظلم نہیں کرے گا۔"

نیز حضور نبی کریم، رَءُوف رَّ حیم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِے ارشادِ فرمایا: ''مَنْ ذَوَّجَ کَیِیْتَهُ مِنْ فَاسِقِ فَقَدُ قَطَعَ رَحِی کی۔''(273)

#### بابنمبرد: مردوعورت پرلازم اُمُور کابیان (پیدونسلوں پرمشتل ہے)

#### پہانس: آداب معاشرت اور شوہرپربیوی کے حقوق

شوہر پر 12 امور میں میانہ روی اور ادَب کا خیال رکھنا ضروری ہے:(۱)...ولیمہ (۲)...اچھا برتاؤ کرنا (۳)...خوش طبعی کرنا (۴)...سیاست (بعنی معاملات چلانا اور تدبیر و انتظام کرنا)(۵)...غیرت(۲)...نفقه (۷)... تعلیم (۸)... تقسیم (۹)...نافرمان عورت کوادب سکھانا (۱۰)...جماع (۱۱)...بچول کی پیدائش اور (۱۲)...طلاق کے ذریعے جدائی۔

#### (1)...وليمه:

ولیمه کرنا مستحب ہے۔ چنانچہ، حضرت سیّدُنا انس بن مالک دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے مروی ہے کہ حضور نبی ّاکرم، رسولِ مختشم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے حضرت سیّدُناعبد الرحمن بن عوف دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه پر زر درنگ کا اثر دیکھ کر استفسار فرمایا: "به کیاہے؟" انہوں نے عرض کی:"میں نے ایک سیمطی محجور بر ابر سونے پر ایک

273 كتاب المجروحين لابن حبان، ٢٨٨/ /١٠ الرقم: ٢١٧: الحسن بن محمد البلخي، فيه هذا الحديث قول الشعبي و رفعه باطل

عورت سے نکاح کرلیا ہے۔" آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے دعاسے نوازتے ہوئے ارشاد فرمایا:"بَارَكَ اللهُ لَكَ أَوْلِمُ وَكُوْبِشَاةٍ یعنی الله عَزَّوَجَلَّ تَمهیں برکت عطافرمائے!ولیمہ کرواگرچہ ایک ہی بکری کے ساتھ ہو۔"(274)

نیر آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے جب ام المؤمنین حضرت سیِّدَ تُناصفیہ دَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا سے نکاح فرمایا تو کھجور اور ستو کے ساتھ ولیمیہ فرمایا۔(275)

#### وليميكاكهانا:

پیارے آقا، مدینے والے مصطفے صَلَّى الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "(ولیمہ میں شبِ زفاف کے بعد) پہلے دن کا کھانا حق، دوسرے دن کا سنت اور تیسرے دن کاریا کاری اور دکھاواہے اور جو شخص شہرت کے لئے ایسا کرے گاالله عَدُّو جَلُّ اسے رسوا کرے گا۔ "(276)

#### دولها کومبارک باددینے کا طریقه:

دولها كومبارك باد دينا مستحب ہے، لهذا جو دولها كے پاس آئے وہ اس طرح كے: "بادك الله كك وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَهَعَ يَنْكُمُافِيْ خَيْرِيعِيٰ الله عَوْرَجَلَّ تَهْمِيں بركت عطافر مائے اور تم پر بركت نازل فرمائے اور تم دونوں كو بھلائى پر اكٹھار كھے۔ "(277) حضرت سيِّدُنا ابو ہريرہ دَخِي اللهُ تَعَالى عَنْه سے مروى ہے كه دسولُ الله صَلَّى اللهُ وَسَلَّم نَه اس كا حكم ارشاد فرما يا ہے۔

#### علانيه نكاح كرنا:

علانية نكاح كرنامستحب بيانچه، مُعَلِّم كائنات، شاهِ موجودات صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ف ارشاد

<sup>274 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب الصداق، الحديث: ١٣٢٤، ص ١٨٥

<sup>275 ...</sup> سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب الوليمة، ٢/٣٨٣، الحديث: ١٩٠٩

<sup>276 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب النكح، باب ماجاء في الوليمة، ٢/٣٢٩ ، الحدث: ١٠٩٩

<sup>277 ...</sup> سنن الى داود، كتاب النكاح، باب مايقال للمتزوج، ٢/ ٣٥١ الحديث: ٢١٣٠

فرمایا: ''فَصُلُ مَا بَیْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ اللَّقُ وَالصَّوْت لِعِنى (ناح میں) حلال وحرام کے در میان فرق کرنے والی شے آواز اور دف ہے۔ ''(278)

ا يك روايت ميں ہے: "أَعْلِنُوْا هٰذَا النِّكَامَ وَاجْعَلُوْ هٰ فِي الْهَسَاجِدِ وَاضِرِبُوْا عَلَيْهِ بِالدُّفُوْف يعنى نكاح كاعلان كرو،اسے مساجد ميں منعقد كرواوراس موقع پر دف بجاوَ (279)\_" (280)

حضرت سیّدَ نُنادُییّع بنتِ مُعَوِّذ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا بیان کرتی ہیں کہ بیارے مصطفٰے صَلَّی اللهُ تَعَالَ عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم میری رخصتی کی صبح میرے پاس تشریف لائے اور میرے بستر پر بیٹھ گئے، کچھ نابالغہ بچیاں دف بجاتے ہوئے میرے آباء و اَجداد کاذکر کرنے لگیں جو بدر میں شہید ہو گئے تھے،ان میں سے ایک نے یہ پڑھا:

وَفِيْنَانِينَ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ

ترجمه: مم میں وہ نبی ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں۔ تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ان سے ارشاد فرمایا:

278 ... سنن الترمذي، كتاب النكاح، باب ماجاء في اعلان النكاح، ٢/٣٨٦، الحديث: • • • ١

279 ۔۔۔ مُفَسِّر شہیر، کیم الامت مفتی احمہ یار خان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الْمَنَانِ مر اُۃ المناجِح، جلد 5، صفحہ 39 پر اس کے تحت فرماتے ہیں: فقہا فرماتے ہیں کہ مستحب یہ کاح جعہ کے دن بعد نماز جعہ جامع مسجد میں تمام نمازیوں کے سامنے ہو تا کہ نکاح کا اعلان بھی ہو جائے اور ساتھ ہی جگہ اور وقت کی برکت بھی حاصل ہو جائے نیز نکاح عبادت ہے اور عبادت کے لئے عبادت خانہ یعنی مسجد موزوں ہے۔ نکاح کے وقت نکاح کی جگہ دف بجانا بہتر ہے لیکن اگر نکاح مسجد میں ہو تو مسجد کے دروازے کے باہر دف بجائی جائے یا خارج مسجد میں نہ کہ داخل مسجد میں لہذا اس حدیث کی وجہ سے مسجدوں میں دف وغیرہ بجانے کی حلت کا قول بالکل درست نہیں (مرقات)۔ فقہا فرماتے ہیں کہ باجوں میں جھائج حرام بعینہ ہے کہ کسی طرح جائز نہیں اس کے سوادو سرے باتے گی حلت کا قول بالکل درست نہیں (مرقات)۔ فقہا فرماتے ہیں کہ باجوں میں جھائج حرام بعینہ ہے کہ کسی طرح جائز نہیں اس کے سوادو سرے باتے گی حلت کا قول بالکل درست نہیں (مرقات)۔ فقہا فرماتے ہیں کہ باجوں میں جھائے حوالم بعینہ ہے کہ کسی طرح جائز نہیں اس کے سوادو سرے باتے اگر کھیل کو دے لئے ہوں تو حرام ، اگر اعلان و غیرہ صحیح مقصد کے لئے ہوں ، تو حلال۔

نیز دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 119 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت، جلد سوم، صفحہ 510 پر شادی بیاہ کے موقع پر دف بجانے کے جواز کی شرائط ذکر کرتے ہوئے صَدُدُ الشَّی یُنعَه، بَدُدُ الطَّی یُنقَه حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی عَلَیْهِ دَحْبَهُ اللهِ النَّقِی نقل فرماتے ہیں: عید کے دن اور شادیوں میں دف بجانا جائز ہے جبکہ سادے دف ہوں، اس میں جھانج نہ ہوں اور قواعدِ موسیقی پر نہ بجائے جائیں لینی محض ڈھپ کی بے سری آواز سے نکاح کا اعلان مقصود ہو۔

280 ... سنن الترمذي، كتاب النكاح، باب ماجاء في اعلان النكاح، ٢/٣٨٤ الحديث: ١٠٩١

بیرنه کهوجو پیلے کهه ربی تھیں وہی کهو(281) \_"(282)

#### (2)...(چھابرتاؤکرنا:

عور توں کے ساتھ حسن اَخلاق سے پیش آئے،ان کی طرف سے اذیت پہنچنے پر شفقت و مہر بانی کرتے ہوئے صبر و تخل کا مظاہر ہ کرے کیونکہ وہ ناقص العقل ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

ترجيه كنزالابيان: اوران سے اچھابر تاؤكرو\_

وَ عَاشِرُ وُهُنَّ بِالْمَعْرُونِ ۚ ( ١٩٠١نسآء: ١٩)

اور عور توں کے حق کی عظمت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا:

281 ... مفسر شہیر، علیم الامت مفتی احمد یار خان عَدَیه رَختهٔ انعقان مراۃ المان نیج، جلد 5 صنحد 3 دیر حدیث مبارکہ کے جز"میرے بستر پر بیٹھ گئے"کے تحت فرماتے ہیں:"خاہر یہ ہے کہ آپ(رَخِیَااللهٔ تَعَالَی عَلَیهٔ اللهٔ تَعَالَی عَدَیهِ وَسَدُ اللهٔ تَعَالَی عَدِهِ وَسِی ہوں تو یا یہ واقعہ پر وہ فرض ہونے سے پہلے کا ہے یا حضور (عَدَّی اللهٔ تَعَالَی عَدَیه وَلهِ وَسَدُّہ کَی خصوصیات سے ہے کہ عور توں پر آپ (عَدَّی اللهٔ تَعَالَی عَدَیه وَلهِ وَسَدُّہ کَی خصوصیات سے ہے کہ عور توں پر آپ (عَدْی اللهٔ تَعَالَی عَدَیه وَلهِ وَسَدُّہ کَی خصوصیات سے ہے کہ عور توں پر آپ (عَدْی اللهٔ تَعَالَی عَدْیه وَلهِ عَدْی ہُوں وَ عَیْره وَ وَلَی باجہ نہ تھا اشعار گندے نہ تھے اس سے معلوم ہوا کہ نکاح یا رخصت پر خفی بچیوں کا ایسا گانا درست ہے۔"اور"ہم میں حواجی وَ وَبَی باب جو کل کی بات جانے ہیں"کے تحت فرماتے ہیں:" یہ شعر نہ تو کل کا ہے، کہ کافر کو حضور (عَدَّی اللهٔ تَعَالَیهُ وَلَیهُ وَسَدُرهُ وَ عَیْره کُونُ کَا ہُوں کَا ہے، کہ کافر کا ہے، کہ کافر کو حضور (عَدَّی اللهٔ تَعَالَیهُ وَاللهٔ تَعَالَی عَدْیهُ اللهٔ تَعَالَی عَدْیهُ اللهٔ تَعَالَی عَدْیهُ وَ عَیْره وَ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ اللهٔ تَعَالَی عَدْیهُ اللهٔ تَعَالْ عَدْیهُ اللهٔ تَعَالَی عَدْیهُ اللهٔ تَعَالَی عَدْیهُ وَ مُعْرِد وَ کُونُ کُونُ

وَّ اَخَنُنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا(۱) (پ۲،النسآء:۲۱)

(اوروہ کلمہ کارے ہے جس سے فرج (یعن عورت ہے وطی) حلال ہوتی ہے۔)

وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ (پ۵،النسآء:۳۲)

منقول ہے کہ ''کروٹ کے ساتھی سے مراد بیوی ہے۔

# عورتوں کے معاملے میں الله عَرْدَ جَلّ سے دُرو!

الله عنور کو کے بیارے حبیب، حبیب بیب عنی الله تعالی علیه و اله و سنگی آخری و صیت تین باتوں پر مشمل تھی اور بار بار انہیں ہی دہر ارہے تھے حتی کہ زبان میں تالہ ف اور کلام مبارک میں آ ہستگی آگئ، آپ عنی الله تعالی علیه و اله و و جو نہ رہے تھے: "نماز کو لازم پکڑو! نماز کو لازم پکڑو! اور جن کے تم مالک ہو (یعنی لونڈی غلام) ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ والو! عور توں کے معاملے میں الله عروک کی میا کہ و حلال کیا قیدی ہیں، تم نے انہیں الله عروک کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور الله عروک کے کلمہ کے ساتھ ان کی شرم گاہوں کو حلال کیا ہے۔ "(883)

# صبراً بُوب وآسيه عَنْهِ عَالَيْهِ السَّدِ كَهِ أَجَر كَى مثل ثواب:

نبیوں کے سلطان، رحمت ِ عالمیان صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "جس نے اپنی بیوی کے برے اخلاق پر صبر کیاتواللہ عَوَّو جَلَّ اسے حضرت ابوب عَلیْهِ السَّلَام کے مصیبت پر صبر کرنے کی مثل اجر عطافر مائے گا اور اگر عورت اپنے شوہر کے برے اخلاق پر صبر کرے تواللہ عَوَّو جَلَّ اسے فرعون کی بیوی آسیہ کے تواب کی مثل اجر عطافر مائے گا۔ "(284)

283 ... سنن الى داود، كتاب الادب، باب في حق المهلوك، ١٥٣٨ / ١١٠٨ لحديث: ٥١٥٢

البسندللامام امام اصدبن حنبل، حديث عم ابي حرة الرقاشي عن عبده ۱۰۵/۳۵۱ الحديث: ۲۰۵۲ مناف البيدة تي ، باب في الامانات، ۳۲۲ منالحديث: ۵۲۲۲

<sup>284 ...</sup> الكبائرللذهبي، الكبيرة السابعة والاربعون، ص٢٠٦

# عورتوں کے ساتھ حُسُن اَخُلاق کیا ہے؟

جانناچاہئے کہ عورت کے ساتھ حسن اخلاق یہ نہیں کہ اس سے اذیت و تکلیف کو دُور کر دیا جائے بلکہ مصطفے جان رحمت مَدَّی اللهُ تَعَال عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَدَّم کی پیروی کرتے ہوئے بیوی کی طرف سے اذیت بر داشت کرنا اور اس کی حالتِ طیش وغضب میں بر دباری اختیار کرناحسن اَخلاق ہے۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ بعض ازواج مطہر ات رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ گفتگو کے دوران آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کو جو اب دے دیا کرتی تھیں، ایک زوجہ مطہر ورَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا نَے تو ایک باررات تک آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سے گفتگو نہ کی۔ (285)

## بیٹی کوبارگاہِ رسالت کے آداب سکھائے:

امير المومنين حضرت سيِّدُناعم فاروقِ اعظم رَضَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كَل زوجهُ مُحْرَمه نے ايک مر تبه دورانِ گفتگو آپ رَضِي اللهُ تَعَالَ عَنْه كُوجواب دياتو آپ نے فرمايا: اے لَيِيْبَه اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّم كُو جواب دياتو آپ نے فرمايا: اے لَيِيْبَه اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّم كُو جَهِي جواب دے دياكرتی بين، حالانكه حضورصَ قَالِه وَسَدَّم كَل ازواجِ مطهر ات بهى تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّم كَل ازواجِ مطهر ات بهى تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّم كَل ازواجِ مطهر ات بهى تو آپ صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّم كَل ازواجِ مطهر ات بهى تو آپ صَل اللهُ تَعالَ عَنْه تَعالَى عَنْه اللهُ تَعالَى عَنْه اللهُ تَعالَى عَنْه وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعالَى عَنْها كُو دَيُونَ اللهُ تَعَالَ عَنْها كُو دَيُونَ اللهُ تَعَالَى عَنْها كُو دَيُعَلَى وَلِيهِ وَسَلَّم مُجِت فرمايا: ﴿ وَمِي اللهُ تَعَالَى عَنْها كُو دَيُونَ اللهُ تَعَالَى عَنْها كُورَ لَيْ اللهُ تَعَالَى عَنْها عَلْمُ اللهُ تَعَالَى عَنْها كُورُونَ اللهُ تَعَالَ عَنْها عَلَيْهُ وَاللهَ وَاللهُ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْها عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْها كُورُونُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْها كُورُونُ وَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيْ اللّهُ وَلِلْهُ وَلِيْ وَلِيْ وَلِيْ وَلِيْ وَلِ

<sup>285 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب في الايلاء واعتزال النساء...الخ، الحديث: ١٣٤٩، ص ٨٨٨

<sup>286 ...</sup> صحيح البخارى، كتاب التفسير، سورة التحريم، باب تبتغي مرضاة ازواجك، ۳۵۹، الحديث: ۹۱۳، دون "يالئيمة" صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب في الايلاء واعتزال النساء وتخييرهن، الحديث: ۸۲۱، ص۸۲ تا ۸۸۸ م

مروی ہے کہ ایک زوجہ مطہر ہ دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا نے حضور نبی پاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے سینهُ مبار کہ پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کی جانب ہٹایا تو ان کی والدہ نے انہیں جھڑ کا۔ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "اسے چھوڑ دو کہ بیویاں تواس سے بھی زیادہ (برابر تاؤ) کرتی ہیں۔ "(287)

#### عاشقاكبركاعشقرسول:

ایک مرتبہ حسن اخلاق کے پیکر، نیبول کے تاجور میں الله تعالی عَدَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اورام المؤمنین حضرت سیّد تُناعائشہ عِلیّنہ طاہرہ وَمِنَ الله تعالی عَنْهَ کو اپنے در میان تعکم (یعنی جج) بنا کر فیصلہ کرنے کو کہا، دسول الله صَلَّى الله تَعَالی عَنْیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "اے عائشہ! ہم گفتگو کروگی یا میں کرول؟"آپ وَضِ الله تَعَالی عَنْهَانے عُرض کی: "آپ ہی سیجے! مگر سی کہ گا۔"تو حضرت سیّدُنا ابو بحر صدیق وَضِی الله تَعَالی عَنْهَ نے ان کے منہ پر اس زور کا طمانچہ مارا کہ آپ کا چہرہ خون آلود ہو گیااور فرمایا: "اے این جان کی دشمن! کیا دسول الله صَلَّى الله تَعَالی عَنْهِ وَالِهِ وَسَلَّم خلاف واقع بات کرتے ہیں؟"ام المؤمنین وَضِی الله تَعَالی عَنْهِ وَالِهِ وَسَلَّم خلاف واقع بات کرتے ہیں؟"ام المؤمنین وَضِی الله تَعَالی عَنْهِ وَالِهِ وَسَلَّم خلاف واقع بات کرتے ہیں؟"ام المؤمنین وَضِی الله تَعَالی عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم خلاف واقع بات کرتے ہیں؟"ام المؤمنین وَضِی الله تَعَالی عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی پناہ کی اور پیچے جا کر بیچے گئیں، تو المؤمنین وَضِی الله تَعَالی عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے حضرت سیّدنا ابو بکر صدیق وَضِی الله تَعَالی عَنْه سے ارشاد فرمایا:"ہم نے تہمیں اس لئے نہیں بلایااور نہی ہم تم سے یہ چاہے تھے۔" دھنرت سیّدنا ابو بکر صدیق وَضِی الله تَعَالی عَنْه سے ارشاد فرمایا:"ہم نے تہمیں اس لئے نہیں بلایااور نہی ہم تم سے یہ چاہے تھے۔" ہے۔"

مروی ہے کہ ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت سیِّدَ ثناعائشہ صِلِّ یقبہ طیبہ طاہر ہ دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَانے غصه کی حالت میں کہا:" آپ ہی ہیں کہا:" آپ ہی ہیں کہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔"تو آپ عَلَیْ اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے نہایت بر دباری و شفقت میں کہا:" آپ ہی ہیں کہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔"تو آپ عَلَیْ اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے نہایت بر دباری و شفقت میں کہا اور مسکر ادیئے۔(289)

<sup>287 ...</sup> التاريخ الكبيرللبخارى،باب الياء،،۲۳۵۸/۳۰۲۰:يحيى بن عبدالله بن ابى قتادة السلى الانصارى،۱۲۲۸ ما 287 ... وقت القلوب لابى طالب المكى،۲/۴۱۷

<sup>288 ...</sup> تاریخ بغداد، الرقم: ۵۹۸۵: عمرین عبدالعزیزین مصدبن دینار، ۲۳۹/ ۱۱ موسوعة الامام ابن ابى الدنیا، کتاب العیال، باب ملاعبة الرجل اهله، الجزء الثانی، ۱۲۲/ ۸، الحدیث: ۵۲۲ مسندابی یعلی الموصلی، مسندعائشة، ۱۸۱/ ۸، الحدیث: ۲۵۱، دون "حلها و کرمًا"

#### سيده عائشه رض الله عنها كى رضامندى وناراضى كى علامت:

حضورانور، نورِ مجسم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِهِ اللهُ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلِيه وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلِيه وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْه وَاللهُ عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْه وَاللهِ وَاللْع وَاللهِ وَاللهُ عَلَيْه وَاللهُ وَاللّه وَاللْعُلُولُولُولُولُهُ وَاللّه وَالْمُولُولُه وَاللّه وَاللّ

#### محبوبة محبوب خدا:

منقول ہے کہ اسلام میں (ججرت کے بعد) حضور نبی کریم صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم ان سے بہلی محبت ام المؤمنین حضرت سیِّر تُناعائشہ صدیقہ طیبہ طاہر ہ وَضِیَ الله تَعَالَى عَنْهَا سے کی۔ (292) آپ صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم ان سے فرمایا کرتے سے: "اے عائشہ! میں تمہیں طلاق نہیں دول گا۔ "(293) تھے: "اے عائشہ! میں تمہیں طلاق نہیں دول گا۔ "(293) ایک روایت میں ہے کہ شب اسر اکے دولہا صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم این اَزُواجِ مُطَهِّر اَت وَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُیْ سے فرمایا کرتے تھے: تم عائشہ کے معاملے میں مجھے تکلیف نہ دو، الله عَرَّوَ جَلَّ کی قسم! عائشہ کے سواتم میں سے کسی کے بستر میں مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ "(1940)

290 ... مفسر شہیر، حکیم الامت مفتی احمہ یار خان عِلَیْهِ دَحْمَةُ الْحَنَّانِ مر اٰۃ المناجِح، جلد 5، صفحہ 90 پر اس کے تحت فرماتے ہیں: بیہ ناراضی ناز کی ہے نہ کہ نفرت کی ورنہ حضور انور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم ہے ناراض ہو ناتو کفر ہے، محبوبوں کی یہ ناراضی بھی بیاری ہوتی ہے:

ناز بر داری تمہاری کیوں نہ فرمائے خدا ناز نین حق نبی ہیں تم نبی کی ناز نین

291 ... صحيح البخاري، كتاب النكاح، بابغيرة النساء ووجدهن، الم المراهب الحديث: ٥٢٢٨

292 ... تاريخ بغداد، الرقم: ١٩٥٢ احمد بن اسحاق بن ابراهيم، ١٩٥٢ ... 292

293 ... صحيح البخارى، كتاب النكاح، باب حسن البعاشية مع الاهل، ٣٥٩ /٣ ، الحديث: ٩١٨٩ ... البعجم الكبير، ٢٢٠ ، الحديث: ٢٤٠

294 ... صحيح البخارى، كتاب فضائل اصحاب النبى، باب فضل عائشة، ٢/٥٥٢ ، الحديث: ٣٧٧٥ ...

حضرت سيِّدُنا انس بن مالك رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه فرمات بين: "حضور نبي كريم، رَءُوُفُ لَا حيم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم عور توں اور بچوں پر سب سے زیادہ رحم فرمانے والے شھے۔ "(295)

#### (3)... خوش طبعی کرنا:

(شوہر) عور توں کی طرف سے اذیت برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ کھیل کو داور خوش طبعی بھی کرے کہ اس سے عور توں کے دل خوش ہوتے ہیں کہ سرورِ ذیشان، محبوبِ رحمٰن صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بھی ازواج مطہر ات دَخِق اللهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ کے ساتھ خوش طبعی فرمایا کرتے تھے اور اعمال واخلاق میں کبھی کبھاران کی عقلوں کے مرتبہ میں اتر آتے۔ چنانچہ، مروی ہے کہ سرورِ کا مُنات، شاہِ موجودات صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُونَ اللهِ وَسَلَّم بنے ام المؤمنین حصریقہ صدیقہ طیبہ طاہر ہ دَخِق اللهُ تَعَالَى عَنْهُ الله وَسَلَّم بنین اور ایک دن وہ سبقت لے گئیں اور ایک دن وہ سبقت لے گئیں اور ایک دن آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم سبقت لے گئے اور فرمایا:"یہ اس کا بدلہ ہو گیا۔" موجود الے تھے۔ (297) مروی ہے کہ مصطفے جانِ رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم البین ازواج کے ساتھ تمام لوگوں سے زیادہ خوش طبعی فرمانے والے تھے۔ (297)

ام المو منین حضرت سیّر تُناعا کشه صدیقه طیّبه طاہر ہ دَخِی الله تَعَالی عَنْهَا فرماتی ہیں: میں نے عاشورا کے روز حبشہ کے کچھ لوگوں کی آوازیں سنیں جو کھیل رہے تھے تو حضور صَدَّ الله تَعَالی عَکَیْهِ وَالِهِ وَسَدَّم نے مجھ سے ارشاد فرمایا: ''کیاتم ان کا کھیل دیکھنا لیند کروگی ؟'' میں نے عرض کی: ''جی ہاں!'' چنانچہ، آپ صَدَّ الله تَعَالی عَکَیْهِ وَالِهِ وَسَدَّم نے انہیں بلوالیا، وہ حاضر ہو گئے، آپ دونوں دروازوں کے در میان کھڑے ہو گئے اور اپنی ہتھیلی مبارک دروازے پر رکھ کر ہاتھ پھیلا دیا، میں اپنی ٹھوڑی ہاتھ مبارک پر رکھ کر ان کا کھیل دیکھنے گئی، (پچھ دیر

۱۲۹۵ سویح مسلم، کتاب الفضائل، باب رحمته الصبیان و العیال سالخ، الحدیث:  $\gamma$  سویح مسلم، کتاب الفضائل، باب ذکر تواضعه لربه و رحمته لأمته و رأفته بصحبه،  $\gamma$ 

<sup>296 ...</sup> سنن الى داود، كتاب الجهاد، باب في السبق على الرجل، ٣٢، الحديث: ٢٥٤٨

<sup>297 ...</sup> قوت القلوب لإبي طالب المكى، ٢/٣١٨

بعد) مجھ سے فرمانے لگے: "كافى ہے۔ "توميں نے دويا تين مرتبہ عرض كى: "آپ خاموش رہئے۔ " ( پجھ دير بعد ) پھر ارشاد فرمايا: "اے عائشہ!كافى ہے؟ "ميں نے عرض كى: "جى ہاں! "آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے اُنہيں اشاره كياتووه واپس چلے گئے۔ (298)

#### كامل مومن كون؟

حسن اخلاق کے پیکر، محبوبِ ربِ اکبرصَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ اُلتَّالُ فَرِما يا: "أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانَا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَاللهِ وَسَلَّم فَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَهِ جَس کے اخلاق زیادہ اجھے ہوں اور وہ اپنے گھر والوں پر زیادہ مہربان ہو۔"(299)

ایک روایت میں ہے: "خَیْرُکُمْ خَیْرُکُمْ لِنِسَآئِهِ وَاَنَا خَیْرُکُمْ لِنِسَآئِهُ وَاَنَا خَیْرُکُمْ لِنِسَآئِهُ وَاَنَا خَیْرُکُمْ لِنِسَآئِهُ کَمْ لِنِسَآئِهُ وَاَنَا خَیْرُکُمْ لِنِسَآئِهُ مِیں سبسے نیادہ بھلائی کرنے والا ہوں۔"(300)

# گھرمیںبچے اور قوم میں مردبن کررہو!

خلیفہ کوم امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا عمر فاروقِ اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه نے سخت مز اج ہونے کے باوجود فرمایا: " آدمی کواپنے گھر میں بیچے کی طرح رہنا چاہئے اور جب اس سے دینی امور میں سے کوئی چیز طلب کی جائے جو اس کے پاس ہو تواسے مر دیایا جائے۔ "

حضرت سيِدُ نالقمان رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نِه فرمايا: "عقل مند كوچاہئے كه گھر ميں بيچ كى طرح اور لو گول ميں مر دول كى طرح رہے۔"

299 ... سنن الترمنى، كتاب الايبان، باب استكمال الايبان وزيادته و نقصانه، ٢٧٢٨ / ١٠ الحديث: ٢٦٢١

عشرة النساء،بابلطف الرجل اهله، ۵/۳۲٬۸ الحديث: ۹۱۵،۳

300 ... سنن الترمذي، كتاب المناقب، باب فضل از واج النبي، ۵/۳۷۵ الحديث: ۳۹۲۱ الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدى، ۵/۱۰۵ الرقم: ۹۱۸ صالح بن موسى الطلحي

<sup>298 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب العيدين، باب الحراب والدرق يوم العيد، ١/٣٢٤، ا، الحديث: ٩٥٠، دون "ذكر يوم العاشور لا" بتغير قليل

مروى ہے: إِنَّ اللَّهُ يُبْغِضُ الْجَعْظِرِيُّ الْجَوَّاظِ لِعِنِي اللَّهُ عَزَّدَ جَلَّ سَحْت مزاج متكبر كونالپند فرما تاہے۔(301)

اس کی شرح میں کہا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو متکبر اور اہل وعیال پر سختی کرنے والا ہو۔ نیز فرمانِ باری تعالیٰ:عُنُہ لِّ (پ۲۹،القلم:۳۱)کا ایک معنی یہی کہ عُنُہ لِّ وہ شخص ہے جو اپنے اہل وعیال کے لئے سخت زبان اور سخت دل ہو۔

سر كار مدينه، راحت قلب و سينه صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم فَ حضرت سيِّدُنا جابر رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْه سے ارشاد فرمايا: "هَلَّابِكُماً تُلَاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ يَعَىٰ ثَمْ فَ سَى بَاكِره سے نَال كيول نه كيا كه تم اس سے كھيلتے اور وہ تم سے كھيلتى۔ "(302)

ایک اَعرابیہ (دیہات کی رہنے والی) کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس نے اپنے شوہر کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہا:"الله عَزَّدَ جَلَّ کی قسم! یہ ایسا شخص تھا کہ جب گھر میں داخل ہو تا تو اہل و عیال کے ساتھ ہنستا مسکر اتار ہتا، جب گھر سے نکلتا تو خاموش رہتا، جو کچھ موجود ہو تا کھالیتا اور جونہ ہو تا اس کے بارے میں سوال نہ کرتا۔"

# (4)...سياست (مُعامَلات وامور كاانتظام):

(مرد)خوش طبعی، مُسنِ اَخلاق اور عورت کی خواہشات کی پیروی میں اس حد تک بھی بے تکلُّف نہ ہو جائے کہ عورت کے اَخلاق خراب ہو جائیں اور اس کے نزدیک شوہر کی ہیبت بالکل ہی ختم ہو جائے بلکہ اس سلسلے میں میانہ روی کی رعایت رکھے کہ جب کسی برائی کو دیکھے تو ہیبت اور اظہارِ ناراضی کو بالکل ہی ترک نہ کر دے اور نہ ہی برائیوں پر تعاوُن کرنے کا دروازہ کھولے بلکہ جب کوئی خلافِ شرع اور خلافِ مروت کام دیکھے تو غضب ناک ہو جائے۔

#### اوندھےمنہجمنممیں:

حضرت سيِّدُ ناحسن بصرى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَدِي فرماتے ہيں: "الله عَنْهَ جَلَّ كَى قَسَم اجو شخص بھى اس حال ميں صبح

<sup>301 ...</sup>صحيح ابن حبان، كتاب العلم، باب الزجرعن العلم بامرالدنيا...الخ، ١٢٥/ ١٠الحديث: ٢٢

<sup>302</sup> مصيح البخاري، كتاب النكاح، باب تستحد المغيبة وتبتشط، ٣٧/ مراكديث: ٥٢٨٧

کرے کہ عورت کی خواہشات میں اس کا فرمانبر دار ہو تو الله عَزَّدَ جَلَّ اسے اوند ھے منہ جہنم میں ڈالے گا۔" امیر المؤمنین حضرت سیِّدُناعمر فاروقِ اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں:"عور توں کی مخالفت کرو کیو نکہ ان کے خلاف میں برکت ہے۔" کہا گیاہے کہ عور توں سے مشورہ کرو، پھر ان کی مخالفت کرو۔

## بيوى كاغلام بلاك بوا:

سر كارِ مكه مكر مه، سر دارِ مدينه منوره صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِي ارشاد فرمايا: "تَعِسَ عَبْدُ الرَّوْ جَة لِعِنى بيوى كاغلام بلاك بهوا- "(303)

#### شرح حدیث:

یہ بات آپ مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نے اس لئے ارشاد فَر مائی کہ جب بندے نے بیوی کی خواہشات میں اس کی اطاعت کی تووہ اس کا غلام بن گیااور ہلاک ہو گیا کیونکہ الله عَوْدَ مَلَّ نے تواسے عورت کا مالک بنایالیکن اس نے عورت کو اپنامالک بنالیاتواس نے معاملے کوالٹ دیااور قضیے کوپلٹ دیااور شیطان کی پیروی کی کہ اس نے کہا تھا (جے قرآن مجید میں بیان کیا گیا):

وَ لَا مُورَنَّهُمْ فَكَيْغَيِّونَ خَلْقَ اللَّهِ ﴿ (پ٥، النسآء:١١٩) ترجمة كنزالايهان: اور ضرور انهيں كهوں گاكه وه الله كى پيداكى موئى چيز بدل دي كـ

## گھرکاافسر:

مر دکاحق توبیہ ہے کہ عورت اس کی پیروی کرے نہ کہ یہ عورت کی پیروی کرنے گئے۔ نیز الله ع<sub>تَدَّ جَلَّ</sub>نے مر دول کوعور تول کا افسر وحاکم قرار دیا اور شوہر کو سیّبید" (یعنی سردار) کا نام دیا ہے۔ چنانچہ،ار شاد ہو تا ہے: وَّ ٱلْفَیّا سَیّبِدَ هَا لَکَ الْبَابِ طَلَامَ مَالُوک (یعنی غلام) بن جائے تواس نے نعمت الہی کی ناشکری کی۔ عورت کا

<sup>303 ...</sup> قوت القلوب لان طالب المكن ٢/٣٢٠

<sup>304 ...</sup> ترجبه کنزالایهان: اور دونول کوعورت کامیال دروازے کے پاس ملا۔ (پ۱۲ بیوسف: ۲۵)

نفس تمہارے نفس کی مثل ہے کہ اگرتم اس کی لگام کو تھوڑی دیر کے لئے ڈھیلا چھوڑو گے تووہ لمبے عرصے تک تم سے سرکشی کرے گی، اگرتم اس کی لگام کو ایک بالشت ڈھیلا کروگے تووہ تمہیں ایک ہاتھ کھینچ لے گی لیکن اگرتم نے اس کی لگام کھینچ کرر کھی اور سختی کے مقام میں اس پر اپنی گرفت مضبوط رکھی تو تم اس کے مالک بن جاؤگے۔

# سيدنا امام شافعى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْكَانِ كَافْرِمان:

حضرت سیّدُناامام محمد بن ادریس شافعی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْکَانِی فرماتے ہیں: "تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اگر تم ان کی عزت کر و گے تو وہ تمہاری عزت کریں گے اور اگر تم ان کی اہانت کرو گے تو وہ تمہاری عزت کریں گے: (۱) یعورت (۲) یفادم اور (۳) ینبطی (کھیتی باڑی کرنے والا دیہاتی)۔" یعنی اگر تم صرف اور صرف ان کی عزت کروگے اور نرمی کے ساتھ سختی اور ڈھیل کے ساتھ عضہ نہیں ملاؤگے تو وہ تمہاری اہانت کریں گے۔

## عورتكاگدها:

عرب کی عور تیں اپنی بیٹیوں کو شوہروں کو آزمانے کے طریقے سکھایا کرتی تھیں۔ایک عورت اپنی بیٹی سے کہا کرتی تھی: شوہر پر بیش قدمی اور جر اُت کرنے سے پہلے اسے اس طرح آزمالو کہ اس کے نیزے کا پھل اتار دواگر وہ فاموش رہے تو اس کی ڈھال پر گوشت کاٹو اگر پھر بھی چپ رہے تو اس کی تلوار کے ساتھ ہڈیاں توڑو اگر پھر بھی نہ بولے تو اس کی پیٹھ پریالان رکھ کر اس پر سوار ہو جاؤکہ وہ تمہارا گدھاہے۔

بہر حال عدل کے ساتھ آسان وزمین قائم ہیں توجو کوئی اپنی حدود سے تجاوز کرے گااس کا مُعامَلہ الٹ جائے گا،
لہذا مخالفت اور موافقت میں تمہیں در میانی راہ اختیار کرنی چاہئے اور تمام معاملات میں حق کی پیروی کرنی چاہئے تا کہ
عور تول کے شرسے سلامت رہو کیو نکہ ان کا مکر و فریب بہت بڑا اور ان کا شر ظاہر ہے اور بداخلاقی و کمزوری عقل ان پر
غالب ہے۔ ان سے میانہ روی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ ان کے ساتھ الیی نرمی کی جائے جو سیاست و تدبیر سے
مخلوط ہو۔

## عورتون میں نیک عورت کی مثال:

حضور نبی اکرم، رسولِ محتشم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِي ارشادِ فَرِما يا: "مَثَلُ الْمَوْأَةِ الصَّالِحَةِ فِي النِّسَاءِ كَمَثَلِ الْغُوَابِ
الْاَعْصَمِ بَيْنَ مِائَةِ غُرَابٍ يعنى عور تول ميں نيك عورت كى مثال ايسے جيسے 100 كۆول ميں سفيد بيٹ والاا يك كوّا۔ "(305)

## بداخلاق عورت بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کردیتی ہے:

حضرت سیّدُ نالقمان رَخِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی که ''اے بیٹے!بداخلاق عورت سے بچنا کیونکہ وہ تمہیں بڑھاپے سے پہلے بوڑھاکر دے گی اور نثر پر (فسق وفجور میں مبتلا اور شوہر وں کے آگے زبان درازی کرنے والی)عور توں سے بھی بچنا کہ وہ بھلائی کی طرف نہیں بلاتیں اور نیک عور توں سے بھی خوف زدہ رہنا۔''

حضور نبی گریم، رَءُوْفُ رَّحیم مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ریڑھ کی ہڈی توڑدینے والی تین مصیبتوں سے پناہ طلب کرو۔ (306) ان میں سے ایک بداخلاق عورت ہے کہ یہ بڑھایے سے پہلے بوڑھاکر دیتی ہے۔ (307)

ایک روایت میں ہے کہ"اگرتم ان کے پاس جاؤ تو وہ تمہیں اذیت پہنچائیں اور اگر ان کے پاس سے چلے جاؤ تو تمہارے معاملے میں خیانت کریں۔"(308)

حضور نبی پاک، صاحب لولاک صَلَّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ابنی بہترین ازواج سے ارشاد فرمایا که" تم حضرت یوسف عَلَیْهِ السَّلَام کے زمانے کی عور توں کی طرح ہو۔"(309)یعنی تمہارا ابو بکر صدیق کو امامت کے مصلی پر کھڑا کرنے کے لئے کہنے سے منع کرنا تمہارا حق سے خواہش کی طرف میلان ہے۔

التاريخ الكبيرللبخارى،باب العين،باب عمارة،٢/٢٦/١٤،الرقم:٩١٢/٣٠٩١:عمارة بن قيس مولى ابن الزبير

<sup>305 ...</sup> البعجم الكبير، ١٠٠١/ ١٨، الحديث: ١٨/ ١٠ .... قوت القلوب لابي طالب البكي، ١٠٥٠ ...

<sup>306 ...</sup> شعب الایبان للبیهتی،باب فی اکرام الجار،۸۲/ک،الحدیث:۹۵۵۴ التاریخ الکبیر للبخاری،باب العین،باب عبارة،۲/ ۲۷۸،الرقم:۹۱۲۷/۳۰۹۲:عبارةبن تیس مولی این الزبیر

<sup>307 ...</sup> المعجم الاوسط، ٣٨١/ م، الحديث: ١١٨٠، فيه ذكر دعاء داؤدعليه السلام

<sup>308 ...</sup> شعب الايبان للبيهتي، باب في اكرام الجار، ٨٢ / ٤٠ الحديث: ٩٥٥٣

<sup>309 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب الاذان، باب الرجل ياتم بالامام ... الخرار ٢٥٥، الحديث: ١٣

ازواج مطهر ات رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ نَ جب رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَ راز كو ظاهر كيا توالله عَزَّوجَلَّ نَـ ارشاد فرمایا:

إِنْ تَتُوْبِا إِلَى اللَّهِ فَقَلْ صَغَتْ قُلُو بُكُما و (١٨٥/التحريم: ٢٨)

ترجمه کنزالایمان: نبی کی دونول بیبیو! اگرالله کی طرف تم رجوع کروتوضر ورتمهارے دل راه سے کچھ ہٹ گئے ہیں۔

یعنی حق سے خواہش کی طرف مائل ہو گئے اور بیاللہ عَزَدَ جَلَّ نیارے مصطفٰے مَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی بہترین ازواج (حضرت سیّدَ نُناعائشہ صدیقہ اور حضرت سیّد نُناحفصہ رَضِیَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا) کے بارے میں ارشاد فرمایا۔(310)

#### ناكامونامرادقوم:

خیر خواهِ امت، محبوبِ ربُ الْعزت صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِيهِ وَسَلَّم نِي ارشاد فرمایا: ' لاینْفلِحُ الْقَوْمُ تَثْلِکُهُمْ اِمْرَأَةٌ لِعِنَ وه قوم مجلی کامیاب نه ہوگی جن کی حکمر ان عورت ہو۔ ''(312)

310 ... صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب في الايلاء واعتزال النساء ... الخ، الحديث: ٩٨٨ مم ٨٨٠

البسندللامام احبدين حنيل، حديث الى بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة، ١٩٠٣/ ١٠ الحديث: ٢٠٣٧٠

312 ... مفسر شہیر، کیم الامت مفتی احمہ یار خان عکنیہ رکھتہ انگفتان مراۃ المناتیج، جلدہ صفحہ 355 پر اس کے تحت فرماتے ہیں: جس قوم کی سلطان یا حاکم عورت ہووہ قوم ناکام نامر اد رہے گی، یہاں (صاحب) اشعد نے فرمایا کہ عورت والیت اور آمارت کے لائق نہیں، (صاحب) مر قات نے فرمایا کہ عورت امام یا قاضی نہیں، وسکتی کیو نکہ ہیں عبدے کامل عشل اور آزادی چاہتے ہیں عورت ناقص العقل بھی ہے ہوں متبید بھی، خیال رہے کہ احتاف کے نزدیک جن چیزوں میں عورت کی گواہی درست ہے ان میں عورت کی قضا بھی درست ہے، قضا ہے مراد بھی ہے۔ خوری کے پاکستانی صدر کے احتاف کے بوہ بالی رہ کہ اس ناف کے مزدیک جن چیزوں میں عورت کی گواہی درست ہے ان میں عورت کی قضا بھی درست ہے، قضا ہے مراد ہوائی ورست نہیں وہاں وہ بھی نہیں ہیں سکتی لہٰذ ااحتاف کا پیہ مسئلہ اس حدیث کے خلاف نہیں، ہم اللہ العراق میں معروت کی جنوری کے پاکستانی صدر کے استخاب میں اس حدیث کا محتوف کی گوادور لگادیا صور اس کی سخورہ دی کھا گیا کہ یہاں تمام وہائی روافض وغیرہ بدنہ ہوں نے ایک عورت کو صدارت پاکستان کے لئے کھڑا کیا اور ان تمام معان میں کہ کھڑا کہ کھڑا کہ کھڑا کہ کھڑا کہ کہ المحتوف کی المحتوف کی اندازہ کھٹا کہ کھڑا کہ کھڑا کہ کھڑا کہ کھڑا کہ کھڑا کہ کھڑا کہ کہ ہوں کی المحتوف کی المحتوف کی المحتوف کی المحتوف کی المحتوف کی خورت کی صدارت اور مخالف کو مرازت کے معرف المحتوف کو المحتوف کا محتوف کی المحتوف کو المحتوف کی المحتوف کی المحتوف کی المحتوف کی محتوف کہ کھڑا کہ کھڑا کہ کھڑا کہ خوری کی گئیں تھی کہ کھڑا ہوں کی محتوف کی محتوف کی محتوف کی محتوف کی محتوف کی کھڑا کہ کو میں کی دوسرے کیا بول کا تعلق صرف معملیا نول سے بو تاہے کہ احکام اسلای ان پر ہی جاری ہوئے ہیں گر

<sup>311 ...</sup> صحيح البخارى، كتاب البغازى، باب كتاب النبى الى كسى وقيص، ١٥١/ ١٨١ الحديث: ٣٣٢٥

امیر المؤمنین حضرت سیِدُناعمر فاروقِ اعظم رَخِي اللهُ تَعَالَ عَنْه کی زوجہ نے آپ کوجواب دیاتو آپ رَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَه ان سے فرمایا: "تم گھر کے کونے میں پڑے ہوئے کھلونے کے سوا کچھ نہیں، اگر ہمیں تم سے کوئی حاجت ہوئی توٹھیک ورنہ جیسی ہوویسے ہی بیٹھی رہو۔"

#### مابرطبیب کینشانی:

پس جب عور توں میں شر اور کمزوری دونوں چیزیں ہیں توشر کاعلاج تدبیر و حکمت عملی اور سختی جبکہ کمزوری کاعلاج خوش طبعی اور شفقت ہے۔ ماہر طبیب وہ ہو تاہے جو بیاری کے مطابق علاج تجویز کرتا ہے، لہٰذا آدمی کوچاہئے کہ پہلے تجربہ کے ذریعہ عورت کے اخلاق کو جانچے پھر اس کی حالت جس کا تفاضا کرتی ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرے۔

## (5)...غيرتميس اعتدال:

اس سے مرادیہ ہو۔ نیزبدگانی اُمور میں غفلت نہ برتے جن کے باعث عورت کے فساد کا اندیشہ ہو۔ نیزبدگانی، عیبوں کی تلاش اور باطنی حالات کے تبحس میں پڑنے میں مبالغہ نہ کرے کہ نبیوں کے سلطان، رحمتِ عالمیان صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے عور توں کے پوشیدہ معاملات کی ٹوہ میں پڑنے سے منع فرمایا۔ (313)

ا یک روایت میں ہے کہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے عور تول کے عیوب تلاش کرنے سے منع فرمایا۔

313 ... المعجم الاوسط، ١٨٩٦/ ١٠ الحديث: ١٨٣٣، بتغيرقليل

مروی ہے کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر د سول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَے مدینه مُتَوَّره وَا دَهَا اللهُ شَهَا فَا وَتَعْظِيمًا مِي مِي مِي رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَے مدینه مُتَوَّره وَ اللهُ شَهَا فَا تَعْظِیمًا مِی وَ اللهِ عَلَیْ وَ وَقَت مت جاؤ۔ ''(140ء) دوافر ادنے میں داخل ہونے سے پہلے ارشاد فرمایا:" (سفر سے واپسی پر ایک نے اپنے گھر میں نا بیندیدہ بات دیکھی۔ اس فرمان عالی کی مخالفت کی اور پہلے ہی چلے گئے تو دونوں میں سے ہر ایک نے اپنے گھر میں نا بیندیدہ بات دیکھی۔

# عورت پسلی کی طرح ٹیڑھی ہے:

مشہور حدیث میں ہے: اَلْمَدُأَةُ كَالضِّدَعِ إِنْ قَوْمُتَهُ كَسَمُاتَهُ فَدَعُهُ تَسْتَمْتِعُ بِهِ عَلَى عِوَيِهِ یعنی عورت پسلی کی طرح (ٹیڑھی) ہے اگر تم اسے سیدھاکرنے کی کوشش کروگے تواسے توڑ دوگے، للہذااسے چھوڑ دواور ٹیڑھے پین کی حالت میں ہی اس سے فائدہ اٹھاؤ۔''(315)اس میں عورت کے اخلاق کو سنوار نامجھی ہے۔

#### ناپسندیده غیرت:

حضور نبی اکرم، رسول محتشم مَدَی الله تَعَالَ عَدَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "ایک غیرت الیسی ہے جسے الله عوّد جائی الیسند فرما تاہے۔ اور وہ مر د کا اپنی بیوی پر بغیر کسی شک وشبہ کے غیرت کھانا ہے۔ "(316)

کیونکہ یہ غیرت بدگمانی کے تحت داخل ہے اور بدگمانی سے منع کیا گیاہے کہ "بے شک کوئی گمان گناہ ہوجا تاہے۔ "

امیر المو منین حضرت سیّدُنا علی المرتضٰی کَنَّ مَراللهُ تَعَالَ وَجُهَهُ الْکَرِیْم نے فرمایا: "اپنی زوجہ پر اتنی زیادہ غیرت بھی نہ کھاؤ کہ تمہاری وجہ سے اسے برائی کی تہمت لگائی جائے۔ "

کھاؤ کہ تمہاری وجہ سے اسے برائی کی تہمت لگائی جائے۔ "

ہم حال جو غیرت اپنے محل میں ہو وہ ضروری اور قابل تعریف ہے۔

314 ... سنن الدار مى، الهقدمة، باب تعجيل عقوبة من بلغه عن النبى، ۱۲۹/ ۱۱ الحديث: ۴۵، دون ذكر: غزو قتبوك كتاب الهغازي للواقدى، ذكر عائشة واصحاب الافك، ۴۳، دون ذكر: غزو قتبوك

<sup>315 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب البداراة مع النساء، ٣٥٧ /٣٥٤ الحديث: ١٨٣

<sup>316 ...</sup> سنن الى داود، كتاب الجهاد، باب في الخيلاء في الحرب، ٢٩ /١٩٠ الحديث: ٢٦٥٩

# الله عَرَّوَ جَلَّ سبسے زیادہ غَیُورہے:

سر کارِ مدینه ، راحتِ قلب وسینه صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَهِ الله عَنْوَجَلَّ مِحْ سے بھی زیادہ غیور ہے ، غیر ت بی کی وجہ سے الله عَنُوجَلَّ مِحْ سے بھی زیادہ غیور ہے ، غیر ت بی کی وجہ سے الله عَنُوجَلَّ مِحْ سے بھی زیادہ غیور ہے ، غیر ت بی کی وجہ سے الله عَنُوجَلَّ مِحْ سے بھی زیادہ فی و معذرت بیند نہیں اسی لئے الله عَنُوجَلَّ نے ڈرانے والے نے ظاہر و باطن فخش چیزیں حرام فرمادیں (319) اور الله عَنُوجَلَّ سے زیادہ کسی کو معذرت بیند نہیں اسی لئے الله عَنُوجَلَّ نے دُرانے والے اور بشارت دینے والے بھیجے اور الله عَنُوجَلَّ سے زیادہ تعریف بھی کسی کو بیند نہیں اسی وجہ سے الله عَنُوجَلَّ نے جَنّت کا وعدہ فرمایا۔ "(320)

# سيّدُنافاروقاعظم رضِ اللهُ عَنْه كاجنتى محل:

شب اسریٰ کے دولہا صَلَّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے حضرت سیِّدُنا عمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه سے ارشاد فرمایا: معراج کی رات میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، اس کے صحن میں ایک عورت تھی، میں نے بوچھا:" یہ محل کس کے لئے ہے؟" بتایا گیا:"عمر کے لئے۔" چنانچے، میں نے صحن میں موجود عورت کی طرف

<sup>317 ...</sup> مفسر شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان عَکیْهِ رَحْمَةُ الْحَنَّان مراۃ المناجِح، جلد5، صفحہ 135 پر اس کے تحت فرماتے ہیں: بندہ گناہ کرتا ہے رب(عَزَّوَجَلَّ) کواس سے غیرت آتی ہے جیسے غلام کی بری حرکتوں سے مولی کو غیرت آتی ہے لہذا بندہ ہر گز گناہ پر دلیری نہ کرے۔

<sup>319 ...</sup> مفسر شہیر، کیم الامت مفتی احمد یار خان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الْحَنَّان مراۃ المناجِی، جلد 5، صفحہ 134 پراس کے تحت فرماتے ہیں: ربّ تعالیٰ کی غیرت کے یہ ہی معنی ہیں (یعنی ظاہر و باطن فخش چیزوں کو حرام فرمانا) ورنہ اللہ تعالیٰ شرم غیرت کے ظاہری معنی سے پاک ہے ایسے الفاظ میں ربّ تعالیٰ کے لئے ان کے نتائج مراد ہوتے ہیں۔

<sup>320 ...</sup>صحيح مسلم، كتاب اللعان، الحديث: ١٣٩٩، ص ٨٠٥

دیکھنے کا ارادہ کیا تو اے عمر! مجھے تمہاری غیرت یاد آگئی۔ آپ رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے روتے ہوئے عرض کی:"یاد سول الله عَمَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَالِهِ وَسَلَّم ! کیا میں آپ پر بھی غیرت کرول گا؟"(321

حضرت سیِّدُ ناحسن بھری عَدَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْقَدِی فرماتے ہیں: ''کیاتم اپنی عور توں کو ایسے ہی چھوڑ دوگے کہ وہ بازاروں میں کا فروں کے ساتھ شگ ہو کر گزریں، (اس معاملے میں)غیرت نہ کرنے والے کو **الله عَرْقُو جُلُّ** ناپیند فرما تاہے۔''

#### پسندیدهوناپسندیدهغیرتوناز:

321 ... صحيح البخاري، كتاب فضائل اصحاب النبي، باب مناقب عمرين الخطاب، ٢/٥٢٥، الحديث: ٣٦٨٠ ، ٣٦٤٩، بتغير قليل

<sup>322 ...</sup> سنن النسائي، كتاب الزكاة، باب الاختيال في الصدقة، الحديث: ٢٥٥٥، ص٠٢٠

مصطفٰے جان رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِي ارشادِ فرمایا: '' إِنِّى لَغَيُورٌ وَّمَا مِنْ اِمْرَيُ لَا يُغَارُ اِلَّا مَنْكُوسُ الْقَلْبِ يعنى بِينَ عِيور ہوں اور جو شخص غيرت مند نہيں اس کادل اُلٹاہوا ہے۔''(324)

### عورتوں کی بہتری کس میں ہے؟

غیرت سے بے پرواکر دینے والاطریقہ یہ ہے کہ نہ تو مر دعورت کے پاس آئیں اور نہ ہی عورت بازار جائے کہ پیارے مصطفے صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا مَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَهُ اللهُ عَنْهَا مِنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَهِ اللهِ عَنْهَا مِنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَهِ اللهِ عَنْهَا مِنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَه اللهُ عَنْهَا مِنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَه اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُا مِنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَه اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّا مُعَلِيْ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَال

ذُرِیَّةً بَعُضُهَا مِنُ بَعُضٍ ﴿ (پ٣٠ ال عدن: ٣٨) ترجههٔ كنزالایدان:یه ایک نسل ہے ایک دوسرے ہے۔ (325) مروی ہے كہ صحابہ كرام دِخْوَانُ اللهِ تَعَالى عَلَيْهِمْ اَجْبَعِيْن ديوارول ميں سوراخ اور روشن دان بنانے سے منع فرماتے شھے تاكہ عور تیں مردوں کی طرف نہ جھانكيں۔

ایک مرتبہ حضرت سیّدُ نامعاذین جبل رَضِ اللهُ تَعَالٰءَنُه نے اپنی زوجہ کو روشن دان سے جھا تکتے دیکھا توانہیں سزادی۔ ایک بار دیکھا کہ زوجہ نے تھوڑاساسیب کھانے کے بعد بقیہ غلام کو دے دیا تواس پر بھی انہیں سزادی۔

امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں:عور توں کو (لباس زینت وفخر) سے خالی رکھو تو وہ گھروں کو لازم پکڑلیں گی۔"آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے بیہ بات اس لئے فرمائی کیونکہ عور تیں پر انے کپڑوں میں گھر سے باہر نکنا لیند نہیں کر تیں (لہٰذا گھر میں ہی بیٹھی رہیں گی)۔

نيز آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه نِي فرمايا: "ابني عور تول كو"نه" كہنے كى عادت بناؤ۔"

#### عورتوں کی مسجد میں حاضری:

مروی ہے کہ حضور نبی کریم مَلَ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے عور توں کو مسجد میں حاضری کی اجازت عطا فرمائی تھی (326 کے حضرت سیّدِناامام غزالی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْوَالِي فرماتے ہیں: اب (یعنی میرے زمانہ میں) درست یہی ہے کہ بوڑھی عور توں کے سوابقیہ منام کو مسجد کی حاضری سے منع کیا جائے بلکہ زمانہ صحابہ میں ہی اسے درست سمجھا جانے لگاتھا، حتی کہ ام المؤمنین حضرت سیّد تُنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ وَ وَفِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَانے فرمایا: "جو باتیں عور توں نے اب پیدا کی ہیں اگر دسولُ الله صَدَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَعَد مَنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَعَد مَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا نَے فرمایا: "جو باتیں ضرور منع فرمادیت۔ "(328)(328)

<sup>325 ...</sup> مسندالبزار، مسندعلى بن إلى طالب، ١٥٩٩/٢ ، الحديث: ٥٢٧ ..... قوت القلوب لا ي طالب المكي، ٦/٣١٨

<sup>326 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب الاذان، باب استئنان المراة زوجها بالخروج الى المسجد، ١٠١/١٠ الحديث: ٨٤٥

<sup>327 ...</sup> صحيح البخارى، كتاب الاذان، باب انتظار الناس قيام الامام العالم، ١٠٠٠/١، الحديث: ٨٦٩

<sup>328 ...</sup> اب توعور توں کی عریانیت اور ان کی آزادی بہت بڑھ چکی ہے۔ امیر الموسمنین حضرت سیِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِی اللّهُ تَعَالَی عَنْه نے عور توں کا حال دیکھ کر انہیں مسجد میں آنے سے منع فرمادیا حالا نکہ اِس زمانہ میں اگر ایک عورت نیک ہے تو اُن کے زمانہ میں ہز اروں عور تیں نیک تھیں اور اُن کے زمانہ میں اگر ایک عورت فاسِقہ تھی تو اب ہز اروں عور تیں فاسقہ ہیں اور حضرت سیِّدُ ناعبد اللّه بن مسعود رَضِی اللّهُ تَعَالَی عَنْه فرماتے تھے کہ عورت سر اپاشر م کی چیز ہے۔ سب سے زیادہ خدائے تعالی کے قریب اپنے گھر کی تہہ میں ہوتی ہے اور جب وہ باہر فکتی ہے تو شیطان اس پر نگاہ ڈالنا ہے اور حضرت سیِّدُ نا عبد الله بن عمر دَضِی الله تعالیٰ عَنْهُمّا جعہ کے دن کھڑے ہو کر کنگریاں مار مار کر عور توں کو مسجد سے باہر فکالتے اور حضرت سیّدُ ناامام ابدا ھیم نکتے ہی تابعی عکیّدہ دَخِمَةُ اللّهِ الْوَلِى اَبْنَ

اسی طرح سر کار مدینه صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے عور تول کوخاص عید کے موقع پر عیدگاہ کی طرف نکلنے

مستورات کو جعہ اور جماعت میں نہیں جانے دیتے تھے اور حضرت سیّدُ ناامام اعظم ابو حنیفہ کے تھا الله تکعالیٰ عکیفہ اور دیگر متقد مین نہیں جانے دیتے تھے اور حضرت سیّدُ ناامام اعظم ابو حنیفہ کے تھائی عکیفہ اور دیگر متقد مین نہیں جانز کھم رایا تھالیکن متاخرین نے بوڑھی ہو یاجوان ہر عمر کی عور توں کوسب نمازوں کی جماعت میں دن کی ہویارات کی شرکت سے منع فرماد یا اور ممانعت کی وجہ فتنہ کا خوف ہے جو حرام کا سبب ہے اور جو چیز حرام کا سبب ہوتی ہے وہ بھی حرام ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب فساد زمانہ کی شرکت سے سیگروں برس پہلے مسجدوں میں حاضر ہونے اور جماعتوں میں شرکت کرنے سے عور تیں روک دی گئیں حالانکہ ان دونوں باتوں کی شریعت میں بہت سخت تاکید ہے تو اس زمانہ میں جب کہ فتنہ و فساد بہت بڑھ چکا ہے بھلا عور توں کا بے پر دگی کے ساتھ سڑکوں، پارکوں اور بازاروں میں گھومنا پھر نا اور بانوں کا ایور توں کو اپنا بناؤسنگار دکھانا کیونکر جائز و درست ہو سکتا ہے۔ (ماخوذ از فیاوئی فیض الرسول، ۲ / ۱۳۳۵ تا ۱۳۳۸)

329 ...صحيح البخاري، كتاب الجبعة، باب رقم: ١٠١٣/ ١١٠٠ الحديث: • • ٩

کی بھی اجازت عطا فرمائی تھی۔(330) اس کے باوجو دوہ شوہر وں کی اجازت کے بغیر باہر نہیں نکلاکرتی تھیں۔ اب بھی پاکدامن عورت کو شوہر کی اجازت سے نکلنا جائز ہے لیکن گھر بیٹے رہنے میں ہی زیادہ سلامتی ہے اور چاہئے کہ کسی اہم کام کے علاوہ باہر نہ نکلے کیونکہ نظارے (سیر و تفریخ) اور غیر اہم کاموں کے لئے باہر نکلنا مقام و مرتبہ کو گرا دیتا ہے اور بعض او قات فساد کی طرف بھی لے جاتا ہے۔

#### عورت كاغيرمردكوديكهنا:

عورت گھر سے باہر نکلے تواسے چاہئے کہ اپنی نظروں کو جھکائے رکھے، ہم یہ نہیں کہتے کہ مرد کا چہرہ عورت کے حق میں عورت ریعنی چپپانے کی چیز) ہے جیسا کہ عورت کا چہرہ مرد کے حق میں عورت ہے بلکہ مرد کا چہرہ عورت کے حق میں ایسے ہے جیسے امرد (یعنی قابل شہوت لڑکے) کا چہرہ مرد کے حق میں کہ اسے دیکھنا صرف اس وقت حرام ہے جب فتنہ کا اندیشہ ہو ورنہ کا اندیشہ ہو واگر فتنہ کا اندیشہ نہ ہو تو حرام نہیں (یوں ہی عورت کا مرد کی طرف دیکھنا س وقت حرام ہے جب فتنہ کا اندیشہ ہو ورنہ نہیں) (331) کے ونکہ مردول کے چہرے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں جبکہ عور تیں چہروں پر ہمیشہ نقاب رکھتی ہیں اور اگر مردول کا چہرہ بھی عور تول کے حق میں عورت (چپپانے کی چیز) ہو تا توان کو بھی نقاب کا حکم دیا جا تا یا عور تول کی طرح انہیں بھی بغیر ضرورت گھرسے باہر نکلنے سے منع کیا جا تا۔

<sup>330 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب صلاة العيدين، باب ذكر اباحة خروج النساء ... الخ، الحديث: • ٨٩، ص • ٣٨٠

<sup>331 ...</sup> دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ:397 صفحات پر مشمل کتاب پر دے کے بارے میں سوال جواب صفحہ 24 تا 25 پر شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال مجمد الیاس عطار قادر کی رضو کو دکھیے ہیں: سوال: عورت غیر مر دکو دکھ سے میں بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال مجمد الیاس عطار قادر کی رضوت بھی ہے مگر دکھنے ہیں : سوال: عورت نوب اور خوب اور خوب فوب اور خوب فوب اور خوب فور کرلے کہیں یہ دیکھنے میں عافیت ہی عام میں نہ دھکیل دے۔ فقہائے کی امر دَجِهُمُ اللهُ السَّدَهِ جواز کی صورت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: "عورت کا عورت کی طرف نظر کرنے کا وہ کی عام دکی طرف نظر کرنے کا ہے اور یہ اُس وقت ہے کہ عورت کو یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ اس کی طرف نظر کرنے سے شہوت نہیں پیدا ہوگی اور اگر اس کا شُبہ بھی ہو تو ہر گز نظر نہ کرے۔"

#### (6)...نفقه میں اعتدال:

مر د کو چاہئے کہ نہ تو تنگی کرے اور نہ اسراف کرے (کہ حد سے تجاوز کر جائے) بلکہ میانہ روی اختیار کرے۔چنانچہ،ارشادباری تعالی ہے:

ترجية كنزالايدان: اور كهاؤاور پيواور حدسے نه برطو

وَّ كُلُوْا وَاشْرَ بُوْا وَ لَا تُسْرِفُوْا وَ (١٨،١٤عمان:١٦١)

ایک مقام پرارشاد فرمایا:

وَ لاَ تَجْعَلْ يَكَ كَ مَغُلُوْ لَةً إِلَى عُنُقِكَ وَ لاَ تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسُطِ (پ١٥، بنى اسرائيل:٢٩) ترجيهٔ كنزالاييان: اپنام تھ اپن گردن سے بندھ اہواندر كھ اور نہ يورا كھول دے۔

حضور نبی کریم،رَءُوْف رَّحیم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِے ارشاد فرمایا: "خَیْرُکُمْ خَیْرُکُمْ لِاهْلِهِ یعنی تم میں سے بہتروہ ہے جواپنے گھروالوں کے لئے بہتر ہے۔ "(332)

# گھروالوںپرخرچ کرنے میں دگنا اجر:

ایک روایت میں ہے،ار شاد فرمایا: "ایک دیناروہ ہے جسے تم نے راہِ خدا(یعنی جج وجہادوغیرہ) میں خرج کیا،ایک دیناروہ ہے جسے تم نے کسی مسکین پر صدقہ کیااور ایک دیناروہ ہے جسے تم نے کسی مسکین پر صدقہ کیااور ایک دیناروہ ہے جسے تم نے کسی مسکین پر صدقہ کیااور ایک دیناروہ ہے جسے تم نے اپنے اہل وعیال پر خرج کیا،ان تمام میں سب سے زیادہ اجر والاوہ ہے جسے تم نے اپنے اہل وعیال پر خرج کیا،ان تمام میں سب سے زیادہ اجر والاوہ ہے جسے تم نے اپنے اہل وعیال پر خرج کیا،ان تمام میں سب سے زیادہ اجر والاوہ ہے جسے تم نے اپنے اہل وعیال پر خرج کیا،ان تمام میں سب سے زیادہ اجر والاوہ ہے جسے تم نے اپنے اہل وعیال پر خرج کیا۔

332 ... سنن الترمذي، كتاب المناقب، باب فضل ازواج النبي، ٥٥/ ٥٥ الحديث: ٣٩٢١

333 ... مفسر شہیر، علیم الامت مفتی احمد یار خان عکینیه رَحْبَهٔ الْحَنَّان مراۃ المناجِيّ، جلد 3، صفحہ 117 پراس کے تحت فرماتے ہیں:گھر والوں پر خرچ ان سب خیر اتوں سے یا تو اس لئے بہتر ہوتا ہے یا اس لئے کہ اس خیر اتوں سے یا تو اس لئے بہتر ہوتا ہے یا اس لئے کہ اس خرچ دینے میں صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی اہل قرابت کے حق کی ادائیگی،اور دونیکیاں ایک نیکی سے افضل ہے۔

334 ...صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال والمملوك ...الخ، الحديث: 990، ص99، ٢٩٥

منقول ہے کہ خلیفہ جہارم امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا علی المرتضیٰ کَتَّهُ اللهُ تَعَالَ وَجُهَهُ الْکَرِیْم کی چارازواج تھیں، آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه الن میں سے ہر ایک کے لئے ہر چاردن میں ایک در ہم کا گوشت خرید اکرتے تھے۔ حضرت سیّدُنا حسن بھر ک عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَدِی فرماتے ہیں: "اسلافِ کرام دَحِمَهُمُ اللهُ السَّلام گھریلومُعامَلات میں (گھروالوں پر)وُسُعَت فرماتے اور اثاثہ جات ولباس وغیرہ کے معاملے میں کمی فرماتے۔"

حضرتِ سیِّدُناامام محمد بن سیرین عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ النُهِینُ فرماتے ہیں: "مر دکے لئے مستحب ہے کہ وہ ہر جمعہ اپنے گھر والوں کے لئے مالودہ بنائے اور اسی طرح حلوہ اگرچہ میہ چیزیں ضروری نہیں لیکن انہیں بالکل ہی ترک کر دینا تنگی کی عادت میں شامل ہے۔"

## گهرامن کاگهواره:

شوہر کو چاہئے کہ گھر والوں کو بچاہوا کھاناصد قد کرنے کا کہے، اسی طرح وہ کھانا بھی جو زیادہ دیر پڑارہنے سے خراب ہوسکتا ہے، یہ بھلائی کا سب سے کم در جہ ہے، حالات کے اعتبار سے (جب تک شوہر کی طرف سے حکم ممانعت نہ آئے تو) عورت شوہر کی صرح اجازت کے بغیر بھی ایسا کھاناصد قد کر سکتی۔ شوہر کو چاہئے کہ عمدہ کھانے پر خود کو ترجیح نہ دے کہ انہیں اس میں سے بچھ نہ کھلائے کیونکہ یہ چیز سینوں میں کینہ اور مل جل کر اچھی زندگی گزار نے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے، لیکن اگر اس نے ایسا کرنا ہی ہے تو ایسی جگہ جھپ کر کھائے کہ گھر والوں کو معلوم نہ ہو سکے اور جو کھاناوہ بیدا کرتی ہے، لیکن اگر اس نے ایسا کرنا ہی ہے تو ایسی جگہ جھپ کر کھائے کہ گھر والوں کو معلوم نہ ہو سکے اور جو کھاناوہ انہیں کھلانانہ چاہے ان کے سامنے اس کا تذکرہ بھی نہ کرے۔ نیز کھانے کے وقت گھر کے تمام افر اد دستر خوان پر جمح ہوکر کھائیں۔ چنانچہ،

# ملکرکھاناباعثِبرکتورحمتہے:

حضرت سیِّدُ ناسفیان تُوری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ القَوِی فرماتے ہیں: "ہمیں خبر پہنچی ہے کہ الله عَزَّدَ جَنَّ اوراس کے فرشتے اُن گھر والوں پر رحمت بھیجتے ہیں جو جماعت کی صورت میں (اکٹھے ہو کر) کھاتے ہیں۔" شوہر پر سب سے اہم، واجب نفقه کاخیال رکھناہے کہ انہیں حلال مال سے کھلائے اور ان کی وجہ سے بری اور تہمت کی جگہوں میں نہ جائے کہ بیران کی وجہ سے گناہ میں پڑناہے نہ کے ان کے حق کی رعایت کرنا، اس کے متعلق مروی روایات ہم **آفاتِ نکاح** کے بیان میں ذکر کر چکے ہیں۔

# (7)... تعليم وتَعَلُّم:

نکاح کرنے والے کو چاہئے کہ حیض (335) کے احکام اور جن چیزوں سے احتراز کرناواجب ہے،ان کاعلم سیکھے اور اپنی زوجہ کو نماز کے احکام سکھائے اور یہ بتائے کہ ایام حیض میں کس نماز کی قضا کی جائے گی اور کس کی نہیں (336) کیونکہ شوہر کو حکم دیا گیاہے کہ اپنے ساتھ ساتھ وہ اپنی زوجہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے۔ چنانچہ، فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

قُوْ اَ اَنْفُسَکُمْ وَ اَهْلِیْکُمْ نَارًا (پ۸۲،التحدیم: ۲)

ترجمهٔ کنزالایمان: اینی جانول اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بحیاؤ۔

## شوہربیوی کوصحیح عقائد کی تلقین کریے:

شوہر پر لازم ہے کہ وہ بیوی کو عقائر اہلسنّت کی تلقین کرے اور اگر بیوی نے کسی بدعت پر کان لگائے ہوں تو اسے اس کے دل سے ختم کرے، اگر وہ دین کے معاطے میں سستی کرے تواسے الله عزّدَ جَلَّ کاخوف دلائے۔ شوہر بیوی کو حیض واستحاضہ کے وہ اَحکام سکھائے جن کی اسے حاجت ہو اور اِستحاضہ کے احکام بَہُت زیادہ ہے۔ بہر حال حیض کے معاملات میں سے عور توں کو جن چیزوں کا علم سکھانا ضروری ہے وہ پانچوں نمازوں کا بیان ہے جن کی قضا کی جائے گی۔ چنانچے،

<sup>335 ...</sup> بالغہ عورت کے آگے کے مقام سے جو خون عادی طور پر نکلتا ہے اور بیاری یا بچہ پیدا ہونے کے سبب سے نہ ہو تو اُسے حَیض کہتے ہیں اور بیاری سے ہو تو اِستخاصٰہ اور بچہ ہونے کے بعد ہو تو نِفاس کہتے ہیں۔(بہارشریت، ا/ ۲۷۱)

<sup>336 ...</sup> احناف کے نزد یک:ان (یعنی حیض کے) دنوں میں نمازیں مُعاف ہیں ان کی قضا بھی نہیں اورروزوں کی قضا اور دنوں میں رکھنا فرض ہے۔(بہار شریعت،ا/ ۳۸۰)

نوٹ: حیض و نفاس سے متلعق تفصیلی معلومات کے لئے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت، جلد اول، حصہ دوم، صفحہ 369 تا384کامطالعہ کیجئے!

🚓 ... مسکلہ: اگر مغرب سے تھوڑی دیریہلے خون منقطع ہو جائے جس میں ایک رکعت پڑھ سکتی ہو تواس پر ظہر وعصر کی قضا بھی لازم ہے اور اگر نمازِ فجر سے پہلے منقطع ہوا جس میں ایک رکعت پڑھی جاسکتی ہے تواس پر مغرب وعشا کی قضا بھی لازم ہے <sup>(337)</sup>۔ یہ وہ چیز ہے جس کی عور تیں بہت کم رعایت کرتی ہیں۔

## مسائل سیکھنے کے لئے عورت کا گھر سے باہر نکلنا:

🚓 ... مسئلہ: اگر شوہر عورت کو ضروری مسائل سکھا سکتا ہو تو عورت کو مسائل پوچھنے کے لئے علا کے پاس جانے کی اجازت نہیں،اگر نہیں سکھاسکتالیکن اس کا قائم مقام ہو سکتاہے کہ اس کی طرف سے مفتی سے یوجیھ کرعورت کوجواب بتادے تو تب بھی اسے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی صورت نہ ہو تو مسائل پوچھنے کے لئے باہر نکل سکتی ہے بلکہ اس پر لازم ہے( کہ گھرہے باہر جا کر ان مسائل کا علم سیکھے) اور اگر شوہر منع کرے گا تو گناہ گار ہو گا۔البتہ،جب وہ اتناعلم سکھے لے جو اس پر فرض تھاتو پھر شوہر کی اجازت کے بغیر علم کی مجلس میں جانے کے لئے نہیں نکل سکتی اور نہ ہی مزید علم سکھنے کے لئے جاسکتی ہے اور اگر عورت نے حیض واستحاضہ کے احکام میں سے کوئی حکم نہ سیکھااور نہ ہی شوہر نے اسے سکھایاتوعورت کے ساتھ ساتھ شوہر بھی سیکھے کہ گناہ میں وہ بھی برابر کا شریک ہے۔

(8)...تقسيم:

🛧 ... مسئلہ: اگر کسی شخص کی متعدد ہیویاں ہوں تو اسے جائے کہ ان سب میں عدل قائم کرے (بظاہر) کسی ایک کی طرف مائل نه ہو۔

🛠 ...مسئلہ:اگر سفر میں جاتے ہوئے کسی ایک کو اپنے ساتھ لے جانے کاارادہ کرے توان کے در میان قرعہ

337 ... احناف کے نزدیک:حیض پورے دس دن پر اور نفاس پورے چالیس دن پر ختم ہوااور نماز کے وقت میں اگر اتنا بھی باقی ہو کہ اَللهُ ٱکُبرَ کا لفظ کے تواس وقت کی نماز اس پر فرض ہوگئی،نہا کر اس کی قضایڑھے اور اگر اس ہے کم میں بند ہوااور اتناوقت ہے کہ جلدی سے نہا کر اور کپڑے پہن کر ا یک بار الله اُ اُکبَر کہہ سکتی ہے توفرض ہو گئی قضا کرے ورنہ نہیں (بہرصورت صرف اُسی وقت کی نماز فرض ہو گی،اس سے پہلے والی نماز کی قضالازم

نہیں)۔(بہار شریعت،ا / ۳۸۱)

اندازی کرے کہ إمامُ الْعادِلِين صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم الساہی کيا کرتے تھے۔ (338)

# باری کے معاملے میں بیویوں سے عدل کا حکم:

کھ...مسکلہ: اگر کوئی شخص عورت پر ظلم کرے بایں طور کہ اس کی رات دوسری کے پاس گزارے تواگلی رات اس کی وضا کرے (یعنی پہلی کے پاس گزارے) کیونکہ اس پر قضا واجب ہے کہ معلم کا نئات، شاہِ موجودات صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَضَا کَرے (یعنی پہلی کے پاس گزارے) کیونکہ اس پر قضا واجب ہے کہ معلم کا نئات، شاہِ موجودات صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَصَالَ عَمْلُ مَا عَلَى مُو وَالَ عَلَى مُو وَالَّهِ عَلَى مُو وَالَّهِ عَلَى اللهُ وَجَائِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَجَائِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُو

# کس میں عدل ضروری ہے اور کس میں نہیں؟

عدل و مساوات صرف عطا (یچھ دینے) اور رات گزارنے میں ہے محبت اور جماع میں نہیں کیونکہ یہ انسان کے اختیار میں نہیں۔ چنانچیہ، فرمانِ باری تعالی ہے:

> وَكَنْ تَسْتَطِيعُوْا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ (پ٥،النسآء:١٢٩) ترجيهٔ كنزالايبان: اورتم سے ہر گزنہ ہوسكے گاكہ عور توں كوبر ابرر كھوچاہے كتني ہى حرص كرو۔

اس سے مرادیہ ہے کہ دلی خواہش (و محبت) اور میلانِ نفس میں برابر نہیں رکھ سکتے، جماع کے سلسلے میں بھی اس تفاوت کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ، امامُ الْعادِلِین، محبوب ربِّ الْعالمین صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ازواجِ مُطَهِّم اَتَ وَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ کو عطا کرنے اور رات گزارنے میں انصاف فرماتے تھے اور بارگاہِ اللهی میں عرض مُنظہِّم اَت وَفِی اللهُ مَعْلَم مُنَا جُهُدِی فِیْهَا مُلِكُ وَلَا طَاقَةً لِی فِیْهَا تَبْلِكُ وَلَا طَاقَةً لِی فِیْهَا تَبْلِكُ وَلَا اَمْلِكُ لِینَ اللهُ مَا الله عَنْور مَا الله مَا مَلِكُ اللهُ مَا الله مَا ا

<sup>338 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب في فضل عائشة، الحديث: ٢٣٢٥، ص١٣٢٤

<sup>339 ...</sup> سنن النسائي، كتاب عشرة النساء، باب ميل الرجل الى بعض نسائه دون بعض، الحديث: ٣٩٣٨، ص ١٣٨٣

<sup>340 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب النكاح، باب ماجاء في التسوية بين الضرائر، ٢/٣٤٥، الحديث: ١١٣٨

جس كاميں مالك ہوں اور جس كا تومالك ہے، ميں مالك نہيں (يعنى محبت) اس ميں ميرى كوئى طاقت نہيں (341) \_" (342) ام المؤمنين حضرت سيِّدَ ثناعا كنشه صديقه طَيِّبَه طاہر و رَضِى اللهُ تَعَالى عَنْهَا آپ صَدَّى اللهُ تَعَالى عَنْهَا آپ مَدَّى اللهُ تَعَالى عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كُونَمَام ازواجِ مُطَهَّم ات سے زيادہ محبوب تقييں اور بيربات تمام ازواج كومعلوم تقى \_(343)

# حضورنے آخری راتیں سیدہ عائشہ کے پاس گزاریں:

کھ... مسکلہ: اگر ایک بیوی اپنی باری کی رات دوسری کو مہبہ کردے اور شوہر بھی راضی ہوتو دوسری کا حق ثابت ہو جائے گا۔ چنانچہ،

341 ... مفسر شہیر، تھیم الامت مفتی احمد یار خان عکییّهِ رَحْبَهُ الْحَنَّان مرأة المناجِيّ، جلد5، صفحه 84 پر اس کے تحت فرماتے ہیں: یعنی بر تاوے میں تو ہر طرح برابری کرتا ہوں رہا میلان قلبی اور دلی محبت وہ حضرت عائشہ صدیقہ سے زیادہ ہے، دل تیرے قبضہ میں ہے اور زیادتی میلان تیری طرف زیادہ طرف ہے، اس میں مجھ پرعتاب، فرماناداس سے معلوم ہوا کہ خاوند پر برتاوے اور ادائے حقق میں برابری کرنا لازم ہے، میلان قلبی اگر کسی بیوی کی طرف زیادہ

ہو تو اس کا گناہ نہیں۔

<sup>342 ...</sup> سنن النسائى، كتاب عشى ة النساء، باب ميل الرجل الى بعض نسائه ... الخ، الحديث: ٢٣٨ مس ٢٣٨، بتغير قليل

<sup>343 ...</sup> صحيح البخارى، كتاب فضائل اصحاب النبى، باب قول النبى: لوكنت متخذا خليلا، ۵۱۹ /۲، الحديث: ۳۲۲۲، باختصار

<sup>344 ...</sup> صحيح البغاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي ووفاته، ١٥٧/ ١٥٠ الحديث: ١٨٣٥ قوت القلوب لاي طالب المكي، ٢/ ٧٠ مم، ٨٠٠٠

مروی ہے کہ سرکارِ مکہ مکرمہ، سر دارِ مدینہ منورہ عَلَی الله تَعَالی عَکیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ازواجِ مطهرات میں باریال مقرر فرمایا وہ کبر فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے ام المؤمنین حضرت سیّرَ تُناسَودہ بنتِ زَمْعَہ دَخِیَ الله تَعَالی عَنْهَا کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا وہ کبر سیّ کو پہنچ چکی تھیں توانہوں نے اپنی باری کی رات ام المؤمنین حضرت سیّرَ تُناعا کشہ صدیقہ دَخِیَ الله تُعَالی عَنْهَ کو ہم کردی اور بارگاہِ رسالت میں عرض کی:" مجھے اپنی زوجیت میں رکھیں تا کہ بروزِ قیامت مجھے بھی آپ عَلَی الله تَعَالی عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم کی ازواج کے زمرے میں اٹھایا جائے۔"(345)

پیارے مصطفٰے مَلَی الله تَعَالی عَلَیْهِ وَالله وَ سَدَّم کے حُسنِ عدل اور قوت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جب بھی آپ مَلَی الله تَعَالی عَلَیْهِ وَالله وَ سَلَّم کا نفس کسی زوجہ کی خواہش کرتا اور اس کی باری نہ ہوتی تو اس سے مقاربت فرماتے اور اس دن یا رات بقیہ تمام ازواج کے یاس بھی تشریف لے جاتے۔ چنانچہ،

ام المؤمنین حضرت سیِّدَ ثناعائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ دَخِی اللهٔ تَعَالٰ عَنْهَا سے مروی ہے کہ "نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور مَنین حضرت سیِّدِ ثناعائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ دَخِی الله تَعَالٰ عَنْهَا سے مروی ہے کہ "نور کے پیکر، تمام انواج کے پاس تشریف لے گئے۔" (346)

حضرت سیِّدُ ناانس بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه سے مروى ہے كه "حضور نبی كريم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم (ایک مرتبه) چاشت كے وقت اپنی نوازواج كے پاس تشريف لے گئے۔"(347)

#### (9)...نافرمان عورت كوادب سكهانا:

شوہر اور بیوی کے در میان جھگڑا ہو جائے اور معاملہ درست نہ ہو تواگر جھگڑا دونوں کی طرف سے ہویا صرف شوہر کی طرف سے توعورت شوہر پرمُسَلَّط نہیں ہوسکتی اور ایسی کوئی صورت نہ ہو کہ شوہر اصلاح کر سکے

345 ...صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب البراة تهب يومهامن زوجها ... الخ، ٣٦٦، الحديث ٤٢١٢

سنن ابی داود، کتاب النکاح،باب فی القسم بین النساء، ۲/۳۵۳ دالحدیث: ۲۱۳۵ دالسنن الکبری للبیه تی، کتاب النکاح،باب مایستدل به علی ان النبی فی سوی ... الخ، ک/ ۱۱۱۹ الحدیث: ۱۳۳۵ مایستدل به

<sup>346 ...</sup>صحيح البغاري، كتاب النكاح، باب كثرة النساء، ٣٢٣، الحديث: ٥٠٢٨

<sup>347 ...</sup> البسندللامام احبدبن حنبل، مسندانس بن مالك، ١٣٥٠ مالحديث: ٥٠٥ ١٣٥٠

تودو تھکم (یعنی فیصلہ کرنے والوں) کاہوناضر وری ہے، ایک بیوی کی طرف سے اور ایک شوہر کی طرف سے تا کہ وہ ان کے معاطعے میں غور وخوض کر کے ان کی صلح کر ادیں۔ چنانچہ، فرمانِ باری تعالیٰ ہے: معاطعے میں غور وخوض کرکے ان کی صلح کر ادیں۔ چنانچہ، فرمانِ باری تعالیٰ ہے: اِنْ یُّدِیْدَاۤ اِصْلاَحًا یُّوقِیِّ اللّٰهُ بَیْنَهُمَا طُرپہ،النساۃ:۳۵)

ترجیه کنزالایدان: یه دونول اگر صلح کراناچایس کے توالله ان میں میل (موافقت پیدا) کردے گا۔

امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعمر فاروقِ اعظم رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اپنے دور خلافت میں ایک شخص کو میال بیوی کی طرف تَعَمَّم بناکر بھیجا، وہ شخص واپس لوٹ آیااور ان کے در میان صلح نہ ہو سکی تو آپ رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اُس پر در ہا تھا لیااور فرمایا: الله عَرَّو جَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

إِنْ يُّرِيْكَ آ إِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا " (پ٥،انساء:٣٥)

ترجید کنزالایدان:یه دونوں اگر صلح کراناچاہیں گے تواللہ ان میں میل (موافقت پیدا) کر دے گا۔ چنانچہ،وہ شخص دوبارہ اچھی نیت کے ساتھ گیا اور دونوں سے نرمی کے ساتھ گفتگو کی توان میں صلح ہو گئ۔

## بيوىنمازنه پڑھتى ہوتو…!

اگر سرکشی خاص طور پر عورت کی طرف سے ہو تو مر دافسر ہے عورت پر،اسے اختیار ہے کہ وہ اس کو ادَب سکھائے اور زبر دستی اسے اطاعت پر مجبور کرے،اسی طرح اگر عورت نماز نہ پڑھتی ہو تو بھی مر د کو اختیار ہے کہ اسے زبر دستی نماز پڑھنے پر مجبور کرے،لیکن بہتریہ ہے کہ اسے بتدر نج (یعنی آہتہ آہتہ)ادَب سکھائے۔

#### ادبسکھانے کااحسن طریقہ:

پہلے اسے وعظ ونصیحت کرے اور **الله عَزُّو جُلُّ** کاخوف دلائے، اگر نفع نہ ہو تولیٹنے میں اس کی طرف چہرہ نہ کرے یااس سے بستر الگ کرلے اور اس سے قطع تعلق کرلے لیکن گھر کے اندر ہی ہو اورایسازیادہ سے زیادہ تین رات تک کرے اگر پھر بھی معاملہ نہ سلجھے تواسے ہلکا پھلکامارے یوں کہ صرف تکلیف پنچے نہ تو ہڑی ٹوٹے اور نہ ہی جسم سے خون نکلے اور چہرے پر بھی نہ مارے کہ اس سے منع کیا گیاہے۔ چنانچہ، شوہر پر بیوی کا حق:

کسی نے بار گاہِ رسالت میں عرض کی:"بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے؟"ار شاد فرمایا:"جب کھائے تو اسے بھی کھلائے، لباس پہنے تو اسے بھی پہنائے، اس کی برائی بیان نہ کرے، ہلکی پھلکی مار ہی مارے، چہرے پر نہ مارے اور قطع تعلقی بھی گھر کے اندر ہی کرے (نہ کہ باہر)۔ (348)

## تیندنسےزیادہبیویسےقطع تعلقی کرنا:

اگر بیوی کسی امر شرعی کی مخالفت کرے تو شوہر کو اختیار ہے کہ اس پر غضبناک ہواوراس سبب سے دس بیس دن یا پورا مہینہ اس سے قطع تعلقی کر لے کہ رسول الله عملی الله تعالی عکیه وَالِه وَسَلَّم نے بھی ایسا کیا تھا جب آپ نے ام المومنین حضرت سیّد نُنازینب بنت جَعْش دَخِی الله تَعَالی عَنْهَا کی طرف کوئی تخفہ بھیجا تو انہوں نے اسے لوٹا دیا۔ اس وقت آپ عَلی الله تَعَالی عَکَیْهِ وَالله وَسَلَّم جس زوجہ مطہرہ کے گھر میں سے انہوں نے عرض کی:"زینب نے ہدیہ واپس لوٹا کر آپ عَلی الله تَعَالی عَکَیْهِ وَالله وَسَلَّم جس زوجہ مطہرہ نے گھر میں سے انہوں نے عرض کی:"زینب نے ہدیہ واپس لوٹا کر الله عَدَّو جَل الله عَدَّو جَل الله عَدَّو جَل الله عَدَّو جَل الله عَدُو وَالله وَسَلَّم بنان عَمْ سب کی کوئی قدر وقیمت نہیں۔"(340) چنانچہ ، آپ عَلی عَدَل عَدَل عَدَیهِ وَالله وَسَلَّم نے ان سب پر ناراضی کا اظہار میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عَدَل کے یاس تشریف لائے۔

# (10)...آدابجماع:

ﷺ مستحب ہے کہ "بِسِمِ الله" شریف سے ابتدا کرے اور کھ ۔۔۔ پہلے" قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُّنَ " (سورة اخلاص) پڑھے، کہ ۔۔۔ پھر اَللهُ اُکْبَراور لا اِللهَ اِللّه اللهُ پڑھے۔

<sup>348 ...</sup> سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، بابحق البراة على الزوج، ٩٠٩ م الحديث: ١٨٥٠

<sup>349 ...</sup> الطبقات الكبرى لابن سعد، ذكر البراتين اللتين تظاهرتاعلى رسول ... الخ، ٨/ ١٥٣٠

#### جماع سے پہلے کی دعا:

﴿ ... پھر مِهِ وَعَا پِڑھے: ''بِسِمِ اللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ عَظَمت و بلدى والے رب عَنْ وَعَ اللهِ عَزْوَجَلَّ! اللهُ عَزْوَجَلَّ! اللهُ عَزْوَجَلَّ! اللهُ عَزْوَجَلَّ! اللهُ عَزْوَجَلَّ اللهُ عَنْ مِنْ اللهِ عَلَمُ مِنْ اللهِ عَنْ مَعْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَمَ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

# اولادکوشیطان کے ضررسے محفوظ رکھنے کی دعا:

ﷺ حضور نبی کریم، رَءُ وَفَ رَّحیم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "اگرتم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جاتے ہوئے یہ کلمات پڑلے: اَللّٰهُمَّ جَنِّبُنِ الشَّیْطُنَ وَجَنِّبِ الشَّیْطُنَ مَا رَنَ قُتَنَا یعنی اے اللّٰه عَرَّوجَلَّ! مجھے شیطان سے دورر کھ جو تو ہمیں عطا فرمائے۔ تو اگر ان سے کوئی اولاد ہوئی تو شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکے اور شیطان کو اس سے دور رکھ جو تو ہمیں عطا فرمائے۔ تو اگر ان سے کوئی اولاد ہوئی تو شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ "(350)

## إنزال كيوقت كى دعا:

لعض مُحَدِّثِیْن کِمام (جماع سے پہلے) اتنی بلند آواز سے تکبیر کہتے کہ گھر کے تمام افراد س لیتے۔

ہے۔ پھر قبلہ کی طرف سے شالاً یا جنوباً رخ پھیر لے کہ قبلہ کی تعظیم و تکریم کی وجہ سے جماع کرتے وقت اس کی طرف رخ نہ ہو (اور نہ پیٹے ہو) اور ہے۔ دورانِ جماع خود کو اور اہلیہ کو کسی کیڑے سے ڈھانپ لے کہ پیارے مصطفے صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم جب صحبت کا ارادہ فرماتے تو اپنے سر انور کو چادر سے ڈھانپ لتے، آواز کو پست فرمالیت اور زوجہ مطہرہ سے فرماتے: "تم پر سکون اختیار کرنالازم ہے۔ "(351)

<sup>350 ...</sup>صحيح البخارى، كتاب النكاح، باب مايقول الرجل اذا اتى اهده، ٣٥٢، الحديث: ١٦٥٥ ...

<sup>351 ...</sup>البعجم الكبير، ٢٣/ ٢٢/ الحديث: ٢٠٠ ..... تاريخ بغداد، ٢٠٤٠ الرقم ٢٩٢٣: احمد بن محمويه

## جماع کے وقت بالکل برہنہ نہ ہوں:

ایک روایت میں ہے: اِذَا جَامَعَ اَحَدُّکُمُ اَهْلَهُ فَلَا یَتَجَرَّدَانِ تَجَرُّدَ الْعَیْدَیُن یعنی جب تم میں سے کوئی اپنی اہلیہ سے جماع کرے تو دونوں، گدھوں کی طرح بالکل برہند نہ ہوں۔" (352)

#### جماع سے پہلے کے افعال:

ﷺ جماع سے پہلے گفتگو اور بوس و کنار کے ذریعے لطف اندوز ہو کہ حضور نبی پاک،صاحب لولاک صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِي ارشاد فرمایا: "تم میں سے کوئی اپنی اہلیہ پر جانوروں کی طرح نہ جا پڑے بلکہ پہلے دونوں میں کچھ پیغام رسال ہونے چاہئے۔ "عرض کی گئ: "یادسول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم! پیغام رسال کیا ہیں؟"ارشاد فرمایا: "بوس و کنار اور گفتگو۔ "(353)

#### مردکے عاجز ہونے کی تین علامات:

نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور صَلَّ اللهٔ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "مرد میں تین خصلتیں اس کے عاجز ہونے کی علامت ہیں: (۱)...وہ ایسے شخص سے ملاقات کرے جس سے جان پیچان اسے پیند ہے، پھر اس کا نام ونسب بوچھنے سے پہلے ہی اس سے جدا ہو جائے (۲)...کوئی شخص اِس کی عربت کرے اور یہ اُس کی عربت کو اُسے واپس لوٹادے اور (۳)...(صحبت کے ارادے سے) اپنی لونڈی یا ہیوی کے پاس جائے اور گفتگو، موانست اور اس کے ساتھ لیٹنے سے پہلے ہی اس سے جماع کرلے اور عورت کی حاجت پوری ہونے سے پہلے ہی اس سے اپنی حاجت پوری کرلے۔ "

<sup>352 ...</sup> سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب التسترعند الجماع، ٢٠/٣٣٩ الحديث: ١٩٢١

مصنف ابن ابي شيبة، كتاب النكاح، باب ماقالواني الاستتار اذاجامع الرجل اهله، ٣٥٦، الحديث: ٢

<sup>353 ...</sup>حياة الحيون الكبرى للدميرى، باب العين المهملة ، العير، ٢/٢٢٩، بتغيرقليل

<sup>354 ...</sup> تزيين الاسواق في اخبار العشاق للداو دالانطائي، خاتبة، فصل في النوا در الحكم، فائدة، ص 190 على الحديث لابن لي حاتم، علل اخبار رويت في الادب والطب، ٢/٣٠٨ الحديث لابن لي حاتم، علل اخبار رويت في الادب والطب، ٢/٣٠٨ الحديث لابن لي حاتم، علل اخبار رويت في الادب والطب، ٢٠٣٨ على العديث لابن لي حاتم، على اخبار رويت في الادب والطب، ٢٠٣٨ على العديث لابن لي حاتم، على العبار رويت في الادب والطب، ٢٠٣٨ على العديث لابن لي حاتم، على العبار رويت في الادب والطب، ٢٠٣٨ على العديث لابن لي حاتم، على العبار رويت في العبار رويت العبار العبار رويت العبار العبار رويت العبار العبار العبار العبار العبار العبار الع

## کنراتوںمیںجماع کرنامکروہہے؟

مہینے میں تین را تیں ایسی ہیں جن میں جماع کرنا مکروہ ہے:(۱)... مہینے کی پہلی رات(۲)... مہینے کی آخری رات اور (۳)... مہینے کی پندر ھویں رات۔ منقول ہے کہ"ان راتوں میں (جماع کرنے سے) جماع کے وقت شیطان مر دود موجو دہو تاہے۔"ایک قول ہے بھی ہے کہ"ان راتوں میں شیاطین جماع کرتے ہیں۔"

کراہت کا بیہ قول امیر المؤمنین حضرت سیِّدُنا علی المرتضٰی،امیر المؤمنین حضرت سیِّدُناامیر معاویہ اور حضرت سیّدُناابوہریرہ دَخِیَاللّٰهُ تَعَالٰ عَنْهُمْ سے مروی ہے۔

بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَامِ نَے شب جمعہ اور روزِ جمعہ جماع کرنے کو مستحب جانا ہے اور ایسااس فرمانِ علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَامِ نَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّمِ فَي اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّمِ فَر ما يا: '' رَحِمَ اللهُ مَنْ غَسَّلَ وَ اغْتَسَلَ عالَيْتَانَ كَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ وَاللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْكُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ عَلَمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ

ہے... شوہر جب اپنی حاجت پوری کر لے تو پچھ دیر کھہر ارہے حتی کہ بیوی بھی اپنی حاجت پوری کر لے کیونکہ بعض او قات عورت کو اِنزال دیر سے ہو تا ہے تو اس کی شہوت جوش مارتی ہے ایسی صورت میں اس سے ہٹنا اسے ایذادینا ہے۔ اِنزال میں طبعی طور پر اختلاف باہمی نفرت کا باعث ہے جبکہ مر دکو عورت سے پہلے انزال ہو اور وقت انزال میں موافقت عورت کے لئے زیادہ لڈت کا باعث ہے تاکہ مر دخود بخود اس سے الگ ہو جائے کیونکہ بعض او قات عورت حیاکرتی ہے (اور انزال ہونے یانہ ہونے کا اظہار نہیں کرتی)۔

#### بیویسےجماع میں عدل:

اسمین زیاده عدل ہے کہ ہر چار راتوں میں ایک مرتبہ عورت سے صحبت کرے اس میں زیادہ عدل ہے

<sup>355 ...</sup> مفسر شہیر، عکیم الامت مفتی احمد یار خان عکینیهِ رَحْمَةُ الْحَنَّان مرأة المناجَح، جلد2، صفحہ 337 پر فرماتے ہیں: یعنی نمازسے پہلے بیوی سے صحبت کرے تاکہ وہ بھی نہائے اور یہ بھی نہائے اور جمعہ کے وقت دل میں سکون رہے نگاہیں نیچی رہیں۔

<sup>356 ...</sup> سنن إلى داود، كتاب الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة، ١٥٨/ ١١٠ الحديث: ٣٣٥، بتغير

کیونکہ بیویوں کی (ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ) تعداد چارہے تواس حد تک تاخیر جائز ہے اور اس مدت میں عورت کی حاجت کے مطابق کی بیشی بھی کی جاسکتی ہے تا کہ اسے پاکدامنی حاصل رہے کیونکہ مر دیر اسے پاکدامن ر کھناواجب ہے،اگرچہ جماع کا مطالبہ کرنے سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کیونکہ اس کا مطالبہ اور پھر اسے پورا کرنامشکل ہے۔

#### كس حالت ميں جماع كرنا جائزنهيں؟

# حائضه کےبدن سے نفع اٹھانا:

🖈 ... شوہر کے لئے حائضہ عورت کے تمام بدن سے نفع اٹھانا جائز ہے (359) مگر لواطت (بچھلے مقام میں دخول)

357 ... احناف کے نزدیک: اس مسلم کی تین صور تیں ہیں: (۱) ... (اگر حیض) پورے دس دن پر ختم ہوا تو پاک ہوتے ہی اس سے جماع جائز ہے،
اگرچہ اب تک عنسل نہ کیا ہو، گر مستحب ہے ہے کہ نہانے کے بعد جماع کرے۔ (۲) ... دس دن سے کم میں پاک ہوئی گرعادت کے دن پورے ہوگئے تو تاوقتیکہ عنسل نہ کر لے یا وہ وقت نماز جس میں پاک ہوئی گزر نہ جائے جماع جائز نہیں اور اگر وقت اتنا نہیں تھا کہ اس میں نہا کر کپڑے پہن کرالله اُکبَرکہہ سکے تو اس کے بعد کا وقت گزر جائے یا عنسل کر لے تو جائز ہے ورنہ نہیں۔ (۳) ... عادت کے دن پورے ہونے سے کپڑے پہن کرالله اُکبرکہہ سکے تو اس کے بعد کا وقت گزر جائے یا عنسل کر لے تو جائز ہے ورنہ نہیں۔ (۳) ... عادت کے دن پورے ہونے اس کہ بہا کہ تھی اور اس کہا جماع ناجائز ہے تاوقتیکہ عادت کے دن پورے نہ ہو گیں، جیسے کسی کی عادت چے دن کی تھی اور اس مرتبہ پانچ ہی روز آیا تو اسے تکم ہے کہ نہا کر نماز شروع کر دے گر جماع کے لئے ایک دن اور انتظار کرنا واجب ہے۔ (بہار شریعت، ا/ ۳۸۳) مرتبہ پانچ ہی روز آیا تو اسے تکم ہے کہ نہا کر نماز شروع کر دے گر جماع کے لئے ایک دن اور انتظار کرنا واجب ہے۔ (بہار شریعت، ا/ ۳۸۳) میں جذام (کوڑھ)ایک مرض جس میں بدن سفید ہوجاتا ہے مرض کی شدت میں اعضا بھی گل جاتے ہیں۔ (اردوائت، ۲/ ۵۵۲)

359 ...احناف کے نزدیک:اس (یعنی حیض کی) حالت میں ناف سے گھٹے تک عورت کے بدن کوم د کااپنے کسی عضوسے چھوناجائز نہیں، جب کہ کپڑاوغیر ہ حائل نہ ہو شہوت سے ہویا بے شہوت اور اگر ایساحائل ہو کہ بدن کی گرمی محسوس نہ ہوگی تو حرج نہیں۔ناف سے اوپر اور گھٹنے سے نیچے چھونے یا کسی طرح کا نفع لینے میں کوئی حرج نہیں۔ یوہیں بوس و کنار بھی حائز ہے۔ (بہار شریعت، السم ۲۸۲) نہ کرے کہ جب حائضہ سے اذیت کی وجہ سے جماع حرام ہے تولواطت میں تواذیت ہمیشہ ہوتی ہے، لہذااس کی حرمت حیض کی حالت میں جماع کرنے سے بھی زیادہ سخت ہوگی اور اس فرمانِ باری تعالیٰ: فَاتُوْا حَرْ تَکُمْهُ اَنِّی شِنْکُمْهُ ُ ( 360 ) سے مرادیہ ہے کہ جس وقت چاہو آور ایر مراد نہیں ہے کہ قُبل ودُبُر میں جہاں چاہو جماع کرو)۔

(حالتِ حیض میں) شوہر کے لئے عورت کے ہاتھ سے مادۂ منوبہ خارج کر انا جائز ہے اور تہبند کے بنچے سے اس سے جو چاہے نفع اٹھائے گر جماع نہیں کر سکتا(361)۔ عورت کو چاہئے کہ حالت حیض میں کو کھ سے لے کر گھٹنوں تک ازار بند باند ھے رہے کہ بہ آداب میں سے ہے۔ مر د حائضہ عورت کے ساتھ کھا پی سکتا اور اس کے ساتھ لیٹ بھی سکتا ہے ، ایسی حالت میں اس سے اجتناب کرنا (یعنی دورر ہنا) ضروری نہیں۔

ﷺ اگرایک مرتبہ جماع کے بعد (اسی وقت) دوسری مرتبہ جماع کا ارادہ ہو تو پہلے اپنی شرم گاہ کو دھولے اور اگر احتلام ہوا ہو تو شرم گاہ کو دھونے اور پیشاب کرنے سے پہلے جماع نہ کرے۔

#### رات کے ابتدئی حصہ میں جماع کرنامکروہ ہے:

ﷺ رات کے ابتدائی حصے میں جماع کرنا مکروہ ہے تا کہ پوری رات بغیر عنسل کے ہی نہ سویار ہے، ﷺ اور (جماع کے بعد) اگر سونے یا کھانا کھانے کاارادہ ہو تو پہلے نماز کاساوضو کرلے کہ یہ سنت ہے۔

حضرت سیّدُناعبدالله بن عمر رَضِ الله تَعَالَ عَنْهُمَا فرمات ہیں: میں نے بارگاہِ رسالت میں عرض کی: "کیا ہم میں سے کوئی جنابت کی حالت میں سوسکتا ہے؟" ارشاد فرمایا: "ہاں! جب وضو کر لے۔ "(362)

البته! حالتِ جنابت میں وضوو غیر کئے بغیر سونے کی رخصت بھی ہے۔ چنانچہ، أُمُّ الموَّمنین حضرت سیِّرَ تُناعا كشه صدیقه طَیِّبَه طاہر ٥ دَخِیَ اللهُ تَعَالیءَنْهَا فرماتی ہیں:" د سولُ الله صَلَّی اللهُ تَعَالیءَ کیدِ وَالله وَسَلَّم حالتِ جِنابت میں آرام

<sup>360 ...</sup> ترجمة كنزالايبان: تو آؤ اين كيتى ميس جس طرح چامو ( ٢٢٣٠)

<sup>361 ...</sup> یہ شوافع کے نزدیک ہے احناف کا موقف ماقبل حاشیہ میں بیان کیا جا چکا ہے۔

<sup>362 ...</sup>صحيح البخاري، كتاب الغسل، باب الجنب يتوضا ثم ينام، ١١٨ /١٠ الحديث: ٢٨٩، فيد: استفتى عمر رضى الله عنه

فرماہو جاتے اور یانی کوہاتھ بھی نہ لگاتے (یعنی وضو غیرہ کئے بغیر ہی آرام فرماہو جاتے)۔ (363)

ہے۔۔۔(بعد جماع) جب اپنے بستر کی طرف لوٹے تو بستر پر ہاتھ پھیر لے یااسے جھاڑ لے اس لئے کہ یہ نہیں جانتا کہ اس کے بعد اس کے بستر میں کیا ہواہے۔

کے ۔۔۔ حالتِ جنابت میں سر منڈ انا، ناخن کاٹنا، موئے زیر ناف مونڈ نا، خون نکالنایا جسم کا کوئی حصہ جدا نہیں کرناچاہئے کیونکہ آخرت میں بیہ تمام اجز ااس کی طرف لوٹیں گے توحالت جنابت میں ہوں گے۔ کہاجا تاہے کہ ہر بال اپنی جنابت کامطالبہ کرے گا۔

#### عزل(364)كابيان

جماع کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ مر دعزل نہ کرے بلکہ پانی کواس کی کھیتی کی جگہ بہائے اور وہ"رحم"ہے کیونکہ الله عَنْدَ جَلَّ نے جس جان کے وجو د کا ارادہ فرمایا ہے وہ ہر صورت میں پوراہو گار سولُ الله عَدَّال عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم نے اسی طرح فرمایا ہے۔(365)

#### عزل كاحكم:

عزل کے جائز وناجائز ہونے میں علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام کا اختلاف ہے اور اس بارے میں چار مذہب ہیں: (۱)... بعض اسے مطلقاً ہر حال میں جائز کہتے ہیں۔ (۲)... بعض ہر حالت میں حرام کہتے ہیں۔ (۳)... بعض کے نزدیک اگر عورت بھی راضی ہو تو جائز ہے ورنہ ناجائز، گویاان حضرات کے نزدیک عزل حرام نہیں بلکہ عورت کو تکلیف دینا حرام ہے اور (۷)... بعض لونڈی سے جماع کی صورت میں جائز کہتے ہیں اور آزاد عورت سے ناجائز (۵66)۔

363 ...سنن الترمذي، كتاب الطهارة، باب ماجاء في الجنب ينام قبل ان يغتسل، ا/ ١٦٨ الحديث: ١١٨

364 ... جماع کرتے وقت جب منی نکلنے لگے تو بیوی سے علیحدہ ہو کر مادہ منوبیہ کو باہر خارج کر دینے کو عزل کہتے ہیں۔

365 ... صحيح البخاري، كتاب العتق، باب من ملك من العرب رقيقا...الخ، ١٥٧٠ الحديث: ٢٥٣٢ صيح

الرقيق، ٢/٥٣، الحديث:٢٢٢٩

366 ... احناف کے نزدیک: عزل اور فیلی پلانگ کا تھم: آپریشن کے ذریعے بچے دانی نکلوا دینا ناجائز و حرام ہے کہ اس میں ایک عضو کوضائع کردیا جاتا ہے اور پہ مثلہ ہے اور مثلہ حرام، (کیونکہ) ہر کاردو عالم صَلَّی الله قاتِنگوا مَن گفتہ بِاللهِ وَسَلَّم نے اس ہے معع فرمایا ہے۔ چنا نچہ حدیث مبار کہ میں ہے: ''سِیرُوُا اِسِیم اللهِ وَ فِی سَبِیلِ اللهِ قاتِنگوا مَن گفتہ بِاللهِ وَسَلَّم نے اس ہے معع فرمایا ہے۔ چنا نچہ حدیث مبار کہ میں ہے: ''سیرُوُوا اِسِیم اللهِ وَ فِی سَبِیلِ اللهِ قاتِنگوا مَن گفتہ بِاللهِ وَ سَنَّم نے اس ہے معع فرمایا ہے۔ چنا نچہ حدیث مبار کہ میں ہے: ''سیرُوُوا ہِسِیم اللهِ وَ فِی سَبِیلِ اللهِ قاتِنگوا مَن کُلا بِعلی کہ و اور باللہ و من کہ و اور باللہ و من کہ اس کے کو نکہ اس کے کا قبل میں عورت کی شرم گاہ غیر کے سامنے کھولنا اور اس کا چھوناضروری ہوتا ہے اگرچہ وہ غیر عورت ہی کیوں نہ ہو اور بلا ضرورتِ شرعیہ عورت کا اپنی شرم گاہ کی غیر مرد عورت کو دکھانا ناجائزہ حرام ہے، ہاں!اگر عورت کا شوہر یہ کام انجام دے تو حرج نہیں یو نہی مانع حمل ادویات اور غبارے کا استعال کرناجائزہے کیونکہ یہ وونوں عزل (مرد کا استعال کرناجائزہے کیونکہ یہ دونوں عزل (مرد گفتر) غیز اللهُ عَلَيْهِ وَ الله عَلَيْهِ وَ الله وَ سَلَّم نے آزاد عورت کی اجازت ہے جان کہ حدیث پاک میں ہے: ''نظمی دَسُولُ اللهُ عَلَیْهِ وَ الله وَ سَلَّم نے آزاد عورت کی اجازت کے بغیر اس سے عزل کرنے سے منع فرمایا ہے۔''(مشکوۃ البصابیح مع موقاۃ الله فاتیح، ۲/ ۱۳۵۱، دارالفکر بیروت) بعض فقہا نے عورت کی اجازت کے بغیر بھی عزل کی اجازت دی ہے۔ نیز یہ یاد رہے کہ جہاں جہاں منصوبہ بندی کی اجازت ہے وہاں اگر فقر کے ذوف کی وجہ سے ہے تو ممنوع ہے۔(دارالا فقا البسنت کرا ہی کیاستان)

البخارى،كتاب

البيوع،باب

# فيصلة امام غزالى:

ہمارے بزدیک درست یہ ہے کہ یہ مباح ہے اور جہاں تک کروہ کا تعلق ہے تواس کا اطلاق تین معانی پر ہو تا ہے:(۱)... کروہ تحریک(۲)... کروہ تنزیبی اور(۳)... ترکِ فضیلت اور یہاں پر مکروہ تیسرے(یعنی ترکِ فضیلت کے) معنی میں ہے یعنی اس کاار تکاب کرنے سے صرف فضیلت ترک ہوگی۔ جیسے کہاجا تا ہے کہ جو شخص مسجد میں ہواس کے لئے نمازیاذ کروغیرہ میں مشغول ہوئے بغیر فارغ بیشنا مکروہ ہے اور مکہ مکر مہ زَادَهَا اللهُ شَیَ فَا لَّا تَعْفِیْاً میں رہنے والے کے لئے ہر سال جج نہ کرنا مکروہ ہے۔ ان مثالوں میں بھی مکروہ سے مراد صرف اولی کو چھوڑ نااور فضیلت کو ترک کرنا ہے اور یہ بات ثابت ہے جیسا کہ ہم اولاد کی فضیلت کے بیان میں ذکر چکے ہیں۔ چنانچے ،

# عزلنه كرنے كافائده:

مروی ہے کہ حضور نبی اکرم، نورِ مجسم صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِه ارشاد فرمایا: "جب کوئی شخص اپنی بیوی سے جماع کر تاہے تواس کے لئے اس جماع کے بدلے ایک بیچے کا ثواب لکھا جاتا ہے جوراہِ خدا میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے۔"(367)

یہ بات آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اس لِئے ارشاد فرمائی کہ اگر اس کے ہاں اس طرح کا کوئی بچہ بیدا ہوتو اس شخص کو اس بچہ کی پیدائش کا سبب ہونے کی وجہ سے تواب ملے گا اگر چہ اسے بیدا کرنے والی، زندہ رکھنے والی اور جہاد پر قدرت دینے والی ذات الله عَنَّوجَلَّ کی ہے لیکن چو نکہ اس کا فعل یعنی جماع کرنا اس بچہ کی پیدائش کا سبب بنا (اس لئے اسے تواب ملے گا) اور یہ اسی صورت میں ہوگا جبکہ یہ شخص مادہ منویہ کوعورت کے رحم میں ڈالے۔

#### مکروہ کوخلاف اولی پرمحمول کرنے کی وجه:

اور ہم نے کروہ سے خلاف اولی اس لئے مر ادلیا ہے کہ مکروہ تحریکی اور کمروہ تنزیبی صرف اس وقت ثابت کیا جاسکتا ہے جب اس کے بارے میں کوئی نص وارد ہویا پھر اسے کسی منصوص علیہ (368) مسئلے پر قیاس کیا گیا ہواور یہاں پر نہ تو کوئی نص ہے اور نہ ہی کوئی ایسامنصوص علیہ مسئلہ ہے جس پر اسے قیاس کیا جائے۔ بلکہ یہاں ایک اصل ہے جس پر اسے قیاس کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ یاتو سرے سے نکاح ہی نہ کیا جائے یا نکاح کرنے کے بعد جماع نہ کیا جائے یا پھر جماع تو کیا جائے لیکن دخول کے بعد از ال نہ ہواور یہ تینوں اُمُور محض ترک نصیلت و خلاف اولی ہیں ،ان سے کسی ممنوعہ فعل کار تکاب نہیں ہو تا اور ان تینوں امور میں کوئی فرق نہیں کیو نکہ بچہ اس وقت بنتا ہے جب نطفہ رحم میں جائے اور اس کے چار اسباب ہیں: نکاح ، پھر جماع ، پھر جماع کے بعد انزال ہونے تک صبر اور پھر تھہرے رہنا تا کہ نطفہ رحم میں چلا جائے۔ ان میں سے بعض اسباب بعض کی نسبت زیادہ

<sup>367 ...</sup> صحيح ابن حبان، كتاب النكاح، باب العزل، ١٩٤/ ١٨، الحديث: ١٨٠٠، بتغير

<sup>368 ...</sup> یعنی مطلوبہ مسئلہ کے بارے میں تو کوئی نص نہ ہو لیکن کسی دوسرے مسئلے پر قیاس کرکے اس کا مکروہ تحریمی وغیرہ ہونا ثابت کیا جائے اور اس دوسرے مسئلہ میں کوئی نص وارد ہو۔

قریب ہیں، لہذا چوشھے سبب سے بازر ہناایسے ہی ہے جیسے تیسر سے سبب سے بازر ہا، ایسے ہی تیسر سے سبب سے بازر ہنا دوسر سے سبب سے بازر ہنے کی طرح ہے اور دوسر سے سے بازر ہنا پہلے سے بازر ہنے کی مثل ہے۔

# عزل اسقاطِ حمل اورزنده درگور کرنے کی مثل نہیں:

یہ (یعنی عزل وغیرہ کاعمل) زندہ در گور کرنے اور اسقاطِ حمل کی مثل نہیں کیونکہ یہ دونوں امور حاصل و موجود شے کو قتل کرنے کی طرح ہیں اور موجود وحاصل شے پر ظلم کرنے کی متعدد صور تیں ہیں: وجود کی سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ ہے... نطفہ رحم میں جا کرعورت کے نطفہ سے مل جائے اور زندگی کو قبول کرنے کے لئے تیار ہوجائے تو اب اسے خراب کرنا جرم ہے۔ ہے... اگر نطفہ خون اور گوشت کا لو تھڑا بن گیا ہو تو یہ پہلے جرم سے بڑا جرم ہے۔ ہے... اگر نطفہ خون اور گوشت کا لو تھڑا بن گیا ہو تو یہ پہلے جرم ہے۔ ہے... اس ہے۔ ہے۔ ہے... اگر اس میں جان پڑگئی ہو اور اعضاء بھی بن گئے ہوں تو یہ پہلے دونوں جر موں سے بڑا جرم ہے۔ ہے... اس جرم کی آخری حدید ہے کہ بچے زندہ حالت میں پیدا ہو چکا ہو (اور پیدا ہو چکنے کے بعد تلف کرناسب سے بڑا گناہ ہے)۔

ہم نے جو یہ کہاہے کہ "وجود کے سبب کی ابتدانطفہ کے رحم میں داخل ہونے سے ہوتی ہے نہ کہ عضوِ تناسل سے نکلنے سے "اس کی وجہ رہے کہ بچہ صرف مر د کے نطفہ سے پیدا نہیں ہو تا بلکہ مر دوعورت دونوں سے پیدا ہو تا ہے اس طرح کہ یا تو مر دوعورت کے پانی (منی) سے پیدا ہو تاہے یا پھر مر د کے نطفہ اور حیض کے خون سے۔

# حیض کاخون جمنے کے لئے مرد کانطفہ شرط ہے:

بعض شار حین رَحِمَهُمُ اللهُ النُهِیْن نے کہاہے کہ "مضغہ (گوشت کا گلڑا) تقدیرِ الٰہی سے حیض کے خون سے پیدا ہوتا ہے اور اس کے لئے خون کی حیثیت ایسے ہے جیسے دہی کے لئے دودھ کی اور حیض کے خون کے گاڑھا ہونے اور جمنے کے لئے مر د کا نطفہ شرطہے جیسے دودھ کے لئے (دہی کی) جاگ ہوتی ہے کہ دودھ اسی کے ساتھ جمتاہے۔" خیر کوئی بھی صورت ہو عورت کی منی نطفہ کے جمنے کے لئے رکن ہے، للہٰ دامر دوعورت کا نطفہ عقود میں

وجودِ حکمی کے اعتبار سے ایجاب و قبول کے قائم مقام ہے کہ ایجاب کرنے والے نے اگر قبول کرنے سے پہلے ہی رجوع کر لیا تووہ عقد توڑنے اور فننج کرنے والا مجر م نہیں کہلائے گا۔ البتہ، ایجاب و قبول جمع ہونے کے بعد رجوع کرنا عقد کو توڑنا اور فننج کرنا ہو گا، لہٰذا جس طرح نطفہ جب تک مر دکی پیٹے میں رہتا ہے تب تک اس سے بچہ پیدا نہیں ہو تا اسی طرح عضوِ تناسل سے نکل کر جب تک عورت کے نطفہ یاخون سے نہیں ملتا تب تک اس سے بچہ پیدا نہیں ہو تا (لہٰذا ثابت ہوا کہ عضوِ تناسل سے نکل کر جب تک عورت کے نطفہ یاخون سے نہیں ملتا تب تک اس سے بچہ پیدا نہیں ہو تا (لہٰذا ثابت ہوا کہ عربی ندہ در گور کرنے اور اسقاط حمل کی طرح نہیں)۔ بیر روشن وواضح قیاس ہے۔

#### ایک سوال اوراس کاجواب:

اگر اولاد سے بچنے کی وجہ سے عزل مکروہ نہ بھی ہو تو بھی کچھ بعید نہیں کہ یہ اس نیت کی وجہ سے مکروہ ہو جواس (یعنی اولاد سے دور رہنے) پر اکساتی ہے کیونکہ اس پر اکسانے والی نیت ''نیت ِ فاسدہ'' ہے اور اس میں شرک خفی کاشائبہ پایاجا تاہے۔اس کا **جواب** یہ ہے کہ عزل پر اکسانے والی نیتیں پانچ ہیں (تفصیل ملاحظہ ہو)۔

# عزل پراُکسانے والی 5نیتیں:

- (1)...لونڈیوں سے عزل کرنا:اس صورت میں عزل کرنے سے مقصود اپنی مملو کہ شے کو ہلاکت سے بچانا ہے کہ (بچہ پیداہونے کی صورت میں)وہ آزادی کی مستحق ہو جائے گی جبکہ اس کی نیت اسے آزاد نہ کر کے اپنی ملک میں باقی رکھنا ہے، لہٰذااس کے اسباب کو دور کرنا منع نہیں۔
- (2)... یا پھر عورت کے حسن وجمال اور موٹاپے کو قائم رکھنا چاہتا ہے تا کہ اس سے دائمی فائدہ اٹھا سکے اور دردِ زِہ کے خطرے سے ڈرتے ہوئے عورت کوزندہ رکھنا چاہتا ہے، یہ صورت بھی ممنوع نہیں۔
- (3)...یا پھر کثرتِ اولاد کے سبب زیادہ حرج کے خوف، کسب معاش میں تھکنے کی حاجت اور بری جگہوں میں جانے سے بچتے ہوئے عزل کر تا ہے۔ یہ صورت بھی ممنوع نہیں کہ حرج کی کمی دینی معاملات میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ البتہ، فضل و کمال الله عَرَّوَ جَلَّ پر توکل کرنے اور اس کے ذمہ پر اعتاد رکھنے کی صورت میں ہی حاصل ہوگا کہ الله تبارک و تعالی ارشاد فرما تا ہے:

# وَمَامِنُ دَاْبَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (پ١١،هود: ٢)

ترجية كنزالايدان: اورزمين برچلنے والا كوئى ايسانہيں جس كارزق الله ك فرمم كرم پرنه مو۔

اور کمال کے درجے سے اترنے اور فضیلت ترک کرنے میں کوئی جرم نہیں۔ اسی طرح امور کے انجام، مال کی حفاظت اور اسے ذخیرہ کرنے کو پیشِ نظر رکھتے ہوئے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ امور مکروہ ہیں، حالا نکہ یہ سب توکل کے خلاف ہے۔

(4)...یا پھر موئنث اولا د (لڑی کی پیدائش) کے خوف سے عزل کرتاہے کہ ان کی شادی کرنے میں عار کا اعتقاد رکھتاہے جیسا کہ اہل عرب کی عادت تھی کہ وہ بچیوں کو زندہ در گور کر دیا کرتے تھے تو یہ نیت ''نیتِ فاسدہ'' ہے، اگر اس نیت کی وجہ سے سرے سے نکاح ہی کو ترک کرنے کی وجہ سے منہ کرے تو بھی گناہ گار ہو گا، نکاح اور وطی کو ترک کرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس نیت فاسدہ کی وجہ سے گناہ گار ہو گا اور عزل میں بھی یہی صور تیں ہیں۔

(یادر کھیے!) سنتِ رسول یعنی نکاح میں (مونث اولاد کو)عار جاننے کی اعتقادی خرابی بہت ہی بری ہے اور یہ ایسی عورت کی طرح ہے جواس بات کو عار جانتے ہوئے نکاح نہ کرے کہ کوئی مر داس سے جماع کرے گا گو یاوہ مر دوں سے مشابہت اختیار کرتی ہے تواس نیت سے نکاح نہ کرناعورت کے حق میں براہے ، نکاح نہ کرناہی براہو ایسانہیں ہے (یعنی بغیر کسی نیت فاسدہ کے اگر مطلقاً کوئی نکاح نہ کرے تو کوئی برائی نہیں بلکہ بری نیت کی وجہ سے براہے )۔

(5)...یا پھر عورت خود تفاخر وصفائی میں مبالغہ کرتی اور دردِ زہ، نفاس اور دودھ پلانے سے بچتے ہوئے انزال سے منع کرتی (اورعزل کا کہتی) ہے، یہ خارجی (369)عور توں کی عادت تھی کیونکہ وہ پانی کے استعال میں بہت زیادہ مبالغہ کرتی تھیں حتی کہ حیض کے دنوں کی نمازیں بھی قضا (یعنی بعد فراغت ادا) کرتی تھیں، یہاں تک کہ وہ بیت الخلامیں بھی ننگی ہو کر جاتی تھیں۔ یہ بدعت ہے جو خلافِ سنت ہے اور یہ نیت "نیت فاسدہ" ہے۔

<sup>369 ...</sup>خارجی: وہ فرقہ ہے جو اپنے سینوں میں امیر المؤمنین حضرت سیِّدُ ناعلی المرتضٰی <sub>گنَّ</sub>ۃ اللهُ تَعَالَ وَجَهَهُ الْکَرِیْۃ اور نوجو انان جنت کے سر دار حضرت سیِّدُ ناامام حسن اور حضرت سیّدُ ناامام حسین رَحِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَا ہے بغض و کیبنہ رکھتے ہیں۔(بہار شریعت، / ۲۲۱، حاشیہ)

# سيده عائشه رضى الله عنها كى خوارج سينفرت:

مروی ہے کہ "ام المو منین حضرت سیّدِ تُناعائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ دَخِی اللهُ تَعَالیٰ عَنْهَا جب بھرہ تشریف لائیں تو خارجی عور تول میں سے ایک عورت نے خدمت میں حاضری کی اجازت چاہی تو آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهَا نے اجازت نہ دی۔" پس خرابی نیت میں ہے نہ کہ اولا دسے بچنے میں۔

#### چندسوالاتوجوابات:

سوال: حدیثِ مبارکہ میں ہے کہ "جس نے اولاد (یا محتاجی) کے خوف سے نکاح نہ کیا وہ ہم میں سے نہیں، یہ بات آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے تین بار ارشاد فرمائی۔"(370) (عزل بھی تو گویا نکاح نہ کرنا ہی ہے؟)۔ اس کا جو اب یہ کہ عزل نکاح نہ کرنے ہی کی طرح ہے لیکن حدیثِ پاک کے الفاظ کہ"وہ ہم میں سے نہیں"سے مرادیہ ہے کہ وہ سنت پر عمل کر کے ہماری موافقت نہیں کر رہااور ہماراطریقہ وسنت یہ ہے کہ افضل کام کیا جائے۔

سوال: صیح حدیث میں ہے کہ حضور نبی کریم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَے عزل کے بارے میں ارشاد فرمایا: ذَاكَ الْوَأْدُ الْخَفِیُّ لِعَنی بیر زندہ در گور کرنے کی پوشیدہ صورت ہے اور بیر آبیتِ مبار کہ تلاوت فرمائی:

وَإِذَا الْمَوْعُ دَقُّ سُيِلَتُ ( ﴿) ( و ٣٠ التكوير: ٨) ترجيه كنزالايبان: اورجب زنده دبائي موئى سے يو جِها جائے۔

اس کا جوب میرے کہ عزل کے جواز کے بارے میں بھی صحیح حدیث مروی ہے۔ <sup>(372)</sup> نیزیہ فرمان: اَلُوَاْدُ

370 ... فردوس الاخبارللديلي، باب الهيم، ٢٥٤/ ٢٥، الحديث: ٢٥٤٥٥

371 ... صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب جواز الغيلة ... الخ، الحديث: ١٣٣٢، ص ٥٨٨

372 ...صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب حكم العزل، الحديث: ١٣٣٨، ص 372

الْخَفِيُّ الیسے ہی ہے جیسے یہ فرمانِ عالیتان:الشِّمْكُ الْخَفِیُّ (373)اوراس سے كراہت جمعنی خلافِ اَولی ثابت ہوتی ہے نہ كہ تحریمی۔

سوال: حضرتِ سيِّدُناعبدالله بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا نے فرمایا: "عزل، زندہ در گور کرنے کا چھوٹا درجہ ہے کہ کیونکہ اس سے اَولاد کے وجود کو روکا جاتا ہے، لہذا یہ زندہ دفن کرنے کا چھوٹا درجہ ہوا۔ "اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت سیِّدُناعبدالله بن عباس رَضِیَ اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا نے وجود کے روکنے کو وجود کے ختم کرنے پر قیاس فرمایا ہے جو کہ ضعیف ہے، اسی وجہ سے امیر المؤمنین حضرت سیِّدُناعلی المرتضلی کَنَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْکَرِیْم نے جب یہ بات سنی تو انکار کرتے ہوئے فرمایا: "زندہ دفن کرناسات امور یعنی بچ کے سات مر احل سے گزرنے کے بعد ہوتا ہے۔ پھر آپ رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ عَنْوَ جَلُّ کا یہ فرمانِ عالیشان الله تَعَالَى عَنْهُ اللهُ عَنْوَ جَلُّ کا یہ فرمانِ عالیشان ہے۔ یہ وہ آ یتِ مقدسہ تلاوت فرمائی جس میں ان سات مر احل کا ذکر ہے اور وہ الله عَنْوَ جَلُّ کا یہ فرمانِ عالیشان ہے:

وَ لَقَلُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ﴿ اللَّهِ مَنْ طِيْنٍ ﴿ اللَّهُ نَطْفَةً فِى قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ﴿ اللَّهُ خَلَقُنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقُنَا النُّطْفَةَ عِظمًا فَكَسَوْنَا الْعِظمَ لَحْمًا "ثُمَّ انْشَانْهُ خَلُقًا اخَرَ "فَتَابِرَكَ اللّهُ فَخَلَقُنَا الْمُضْغَةَ عِظمًا فَكَسَوْنَا الْعِظمَ لَحْمًا "ثُمَّ انْشَانْهُ خَلُقًا اخْرَ "فَتَابِرَكَ اللهُ الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقُنَا الْمُضْغَةَ عِظمًا فَكَسَوْنَا الْعِظمَ لَحْمًا "ثُمَّ انْشَانْهُ خَلُقًا اخْرَ "فَتَابِرَكَ الله المُعْمَنِينَ اللهُ المُعْمَنِينَ اللهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَقَةُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ ال

ترجہۂ کنزالایہان:اور بیٹک ہم نے آدمی کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا پھر اسے پانی کی بوند کیاا یک مضبوط تھہر اؤمیں پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو خون کی پھٹک کیا پھر خون کی پھٹک کو گوشت کی بوٹی پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں پھر ان ہڈیوں پر گوشت پہنایا پھر اسے اور صورت میں اُٹھان دی۔

لعنی اس میں روح پھو تکی۔ پھریہ آیتِ طبیبہ تلاوت کی:

ترجمة كنزالايدان: اورجب زنده دبائي موئى سے يو چھاجائے۔"

وَإِذَا الْمَوْءُ دَقُ سُعِلَتُ (﴿) (پ٣٠ التكوير: ٨)

یس جب تم قیاس کے طریقے کے سلسلے میں ہمارے گزشتہ بیان میں غور کروگے تو معانی میں غوطہ خوری اور علوم و معارف کی پہچان کے معاملے میں امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعلی المرتضٰی اور حضرت سیّدُنا

<sup>373 ...</sup> سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الرياء والسبعة، ١٠٨٠ مرالحديث: ٣٢٠٨

عبدالله بن عباس رَضِ الله تَعَالَى عَنْهُمْ كَ منصب ميں موجود فرق تم پر ظاہر ہو جائے گا اور عزل كيونكر جائزنه موحالانكه مُ تَفَق عَكَيْه (يعنى بخارى ومسلم كى) حديث ميں ہے كه حضرت سيِّدُنا جابر رَضِ الله تَعَالَ عَنْه فرماتے ہيں: "ہم زمانهُ رسالت ميں عزل كياكرتے تھے حالانكه قر آنِ كريم نازل ہورہا تھا۔"(374) (لہذا اگريہ حرام وناجائزہو تا توالله عَرَّوَ جَلَّ اس كى حرمت كا حكم نازل فرماديتا۔)

ایک روایت میں ہے کہ "ہم عزل کیا کرتے تھے، رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم تک اس کی خبر پہنچی لیکن آب صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَح مَن عَن فرمایا۔" (375)

# جسنےپیداہوناہےوہہوکررہےگا:

حضرت سیّدُنا جابر رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه سے مروی ہے کہ ایک شخص نے بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو کرعرض کی: "میری ایک لونڈی ہے، میں اس سے جماع کرتا ہوں لیکن اس کا حاملہ ہونا پیند نہیں کرتا۔ "رسولُ الله صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "اگر چاہو تو اس سے عزل کرو، جو اس کی تقدیر میں ہے عنقریب وہ ہو کر رہے گا۔ "چنانچہ، جتنا عرصہ الله عَزَّوجَلَّ نے چاہا وہ کھہر ارہا پھر حاضر خدمت ہوا اور عرض کی: "میری لونڈی حاملہ ہوگئ ہے۔ "تو آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "میں نے ختقریب وہ ہو کر رہے گا۔ "واقس میں الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "میں نے ختقریب وہ ہو کر رہے گا۔ "واقس میں الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "میں نے خدمت ہوا اور عرض کی: "میری لونڈی حاملہ ہوگئ ہے۔ "تو آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "میں نے تقریب وہ ہو کر رہے گا۔ "(376)

## (11)...اولادکی پیدائش سے متعلق 5 آداب: پہلاادب: خوشی منانا:

لڑ کا ہو یالڑ کی اس کی پیدائش پر خوشی منائی جائے،ایسانہ ہو کہ لڑ کا پیدا ہو تو بہت خوشی منائے اور لڑ کی ہو

<sup>374 ...</sup> صحيح البخارى، كتاب النكاح، باب العزل، ٣٦٦ ما الحديث: ٩٠٠٩

<sup>375 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب حكم العزل، الحديث: • ١٣٨٠ صكح 375

<sup>376 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب حكم العزل، الحديث: ١٨٣٩، ص٢٥

توغم وحزن کا اظہار کرے کیوں کہ اسے نہیں معلوم کہ اس کے لئے ان میں سے کس میں بھلائی ہے، بہت سے بیٹے والے خواہش کرتے ہیں کہ ان کی اولا دہی نہ ہوتی یالڑ کے کی جگہ لڑکی ہوتی۔ نیز لڑکیوں کی طرف سے سلامتی زیادہ اور ان میں ثواب بھی زیادہ حاصل ہوتا ہے۔

# بہن،بیٹیکیاچھیپرورشسےمتعلق6فرامینمصطفے:

(1) جس کی ایک بیٹی ہو، وہ اسے اچھی طرح ادَب سکھائے، اچھی غذا کھلائے اور **الله عَزُّو جُلُّ** نے اسے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے بیٹی کو بھی دے تو وہ قیامت کے دن دوزخ کے دائیں بائیں آڑین کر اسے (یعنی اپنے پر ورش کر نے والے کو) جنت کی طرف لے جائے گی۔ (377)

(2)...مَامِنُ اَحَدٍيُّهُ رِكُ إِبْنَتَيُنِ فَيَحْسِنُ اِلَيْهِمَا مَاصَحِبَتَا لاُالَّا اَدْهَلَتَالاُ الْجَنَّة يعنى جس كسى كى بھى دوبيٹياں ہوں اور جب تك وہ اس كے ياس رہيں وہ ان كے ساتھ بھلائى كرے توبيد دونوں اسے جنت ميں داخل كريں گی۔ (378)

(3)...مَنْ كَانْت لَهُ إِبْنَتَانِ أَوْ أُخْتَانِ فَأَحْسَنَ اِلَيْهِمَا مَاصَحِبَتَاهُ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ يَعِنَى جَس كَى دوبيتْيال يادو بهنيں ہول اور جبت مَن كَانْت لَهُ إِبْنَتَانِ أَوْ أُخْتَانِ فَأَحْسَنَ اِلَيْهِمَا مَاصَحِبَتَاهُ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ يَعِن جس كَى دوبيتْيال يادو بهنيں ہول اور درميان والى جب تك وہ اِس كِي پاس رئيل به اُن كے ساتھ اچھاسلوك كرے توميل اور وہ جنت ميں ايسے ہول گے (جيسے شہادت كى اور درميان والى انگلى)۔ (379)

(4)... جو شخص مسلمانوں کے بازار میں سے کسی بازار کی طرف گیااور کوئی شے خرید کر گھر لایا پھر صرف بیٹیوں کووہ شے دی بیٹوں کونہ دی توا**لله عزّو جُلّ**اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گااور جس کی طرف الله عزّوَ جَلَّ نظر رحمت فرمائے گااسے عذاب نہ دے گا۔ (380)

> 377 ... الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدى، 129/٥/الرقم: 900: طلحة بن زيد الرق المعجم الكبير، 194/ ١٠ الحديث: ١٠٢٣/٤ ، بتغير قليل

378 ... سنن ابن ماجه، كتاب الادب، باب برالول والاحسان الى البنات، ١٨٩ / ١٨٩ الحديث: ١٨٩٠ ... 378

379 ... موسوعة الامام ابن إبى الدنيا، كتاب العيال، باب في الاحسان الى البنات، ٨/٣٨ الحديث: ١١٥ مصنف ابن إبي شيبة، كتاب الادب، باب في العطف على البنات، ٢/١٠٣ الحديث: ٣

380 مكارم الاخلاق للخرائطي، باب العطف على البنات والاحسان اليهن، ٢/١٣٦، الحديث: ٢٠٢

(5) ۔۔ جو شخص بازار سے کوئی عمدہ چیز خرید کر اپنی اولاد کے لئے لایا گویااس نے انہیں صدقہ دیا، وہ چیز جب انہیں کھلائے تو بیٹے وں سے پہلے بیٹیوں کو کھلائے کیونکہ جس نے بیٹیوں کو خوش کیا گویاوہ اللہ عنو کہ خوف سے رویا اور جو خوف خدا سے روئے گاللہ عنو کی کہ اس کے جسم کو (جہنم کی) آگ پر حرام فرمادے گا۔ (381)

(6) جس شخص کی تین بیٹیاں یا بہنیں ہوں اور وہ ان کی مشکلات و سختیوں پر صبر کرے توا**للہ** عَ<sub>وَّوَ</sub> جَلَّ ان پر رحم کرنے کے سبب اس شخص کو جنت میں داخل فرمایا: دو ہوں تو محص نے عرض کی: اگر دو ہوں تو جمایا: دو ہوں تو مجمی۔ عرض کی: اگر ایک ہوتو بھی (یہی فضیلت ہے)۔ (382)

# دوسراادب:نومولودکے کانمیں اذان دینا:

بچہ پیدا ہوتواس کے کان میں اذان دی جائے کہ سنت ہے۔ چنانچہ، حضرت سیّدُنارافع رَضَ اللهُ تَعَالَى عَنْه اینے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں: جب خاتونِ جنت، شہزادی کو نین حضرت سیّد تُنا فاطمہ رَضِی اللهُ تَعَالَى عَنْها کے گھر حضرت سیّدُنا امام حسن رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کی ولادت ہوئی تو میں نے رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کو دیکھا کہ آب نے ان کے کان میں اذان کہی۔ (383)

## أُمُّ الصِّبْيَان (384) بيماري سے حفاظت:

مروی ہے کہ حضور نبی کریم، رَءُوف رَّ حیم صلَّ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: '' مَنُ وُلِدَ لَهُ مَوْلُوْدٌ فَاَذَّنَ فِي اُذُنِدِ الْيُهُ نِي وَاقَامَ فِيُ اُذُنِدِ الْيُسْهِ يَى دَفَعَتْ عَنْهُ أُمُر الصِّبْيَانِ يعنى جس كے گھر بچپہ كی پيدائش ہواور وہ اس كے دائيں كان

381 ... الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدى، ٣٩٦/٥ الرقم: ٧٨٠ ا: عبد الله بن ضرار بن عمرو، بتغير قليل

382 ... كنزالعمال، كتاب النكاح، الباب السابع، ١٦/ ١١٨٨ / ١١٠دريث: 382

مصنف ابن الى شيبة، كتاب الادب، باب في العطف على البنات، ١٠٣/ الحديث: ٤

383 ۔۔۔ سنن الترمذی، کتاب الاضاحی، باب الاذان فی اذن المولود، ۱۵۱۳ / ۱۳۰ الحدیث: ۱۵۱۹، عن عبید الله بن ابی دافع عن ابیه 384 ۔۔ اُگُر الصِّبْیَان: ایک قسم کی مرگی ہے جو اکثر بچوں کو بلغم کی زیادتی اور معدے کی خرابی سے لاحق ہوتی ہے جس سے بچوں کے ہاتھ یاؤں ٹیڑھے ہو جاتے اور منہ سے جھاگ نکلنے لگتا ہے۔ (فرہنگ آصفیہ، ۱/۲۲۱)

میں اذان اور بائیں میں اقامت کہے تواس سے اُمُّر الصِّبْیان دور ہوجائے گی۔ " (385)

مستحب ہے کہ جب نومولو دبولنا شروع کرے توسب سے پہلے اسے" لَا اِللهَ اِلَّا اللهُ" کی تلقین کی جائے تا کہ یہ اس کا سب سے پہلا کلام ہواور ساتویں دن اس کاختنہ کیا جائے کہ حدیث پاک میں اسی طرح آیا ہے۔(386)

### تيسرااًدَب:اچهانامرکهنا:

اولاد کا ایک حق بیہ ہے کہ بیچے کا اچھانام رکھا جائے۔ چنانچیہ، مروی ہے کہ حضور نبی پیاک، صاحب لولاک صَلَّى الله تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "اِذَاسَةً یْتُم فَعَبِّدُوْ ایعنی جب تم نام رکھو تو ایسار کھو جس میں عبودیت کا اظہار ہو (یعنی ایسانام رکھو جس میں لفظ"عبر" آتا ہو جیسے عبد الله وغیرہ)۔" (387)

# الله عَزَّوَ جَلَّ كوپيارينام:

مروى ہے كە حضور نبى اكرم، نور مجسم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فِي الشَّهِ عَبُدُاللَّهِ عَبُدُاللَّهِ وَعَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي اللهُ عَبُدُاللَّهِ عَبُدُاللَّهِ وَعَبُدُاللَّهِ وَعَبُدُاللَّهُ وَعَبُدُاللَّهُ وَعَبُدُاللَّهُ وَعَبُدُاللَّهُ وَعَبُدُاللَّهُ وَعَبُدُاللَّهُ وَعَبُدُاللَّهُ وَعَبُدُاللَّهُ وَعَبُدُ اللَّهُ عَبُدُاللَّهُ وَعَبُدُ اللَّهُ عَبُدُاللَّهُ وَعَبُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ عَبُدُ اللَّهُ عَبُدُاللَّهُ وَعَبُدُ اللَّهُ وَعَبُدُ اللَّهُ عَبُدُاللَّهُ وَاللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي اللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

385 ... مسندابى يعلى الموصلى، مسندالحسين بن على ابن إبي طالب، ٢/٣٢، الحديث: ٢/٣٤ ... مسندابى يعلى الموصلى، مسندابى حقوق الاولادوالاهلين، ٢/٣٩٠ الحديث: ٨٦١٩

386 ...موسوعة الامام ابن إلى الدنيا، كتاب العيال، باب الختان، ١٣١/ ١٨، الحديث: ٥٨٢

387 ... المعجم الكبير، 9 ك / ١٠ ١٠ الحديث: ٣٨٣

388 ...صحيح مسلم، كتاب الآداب، باب النهى عن التكنى بابي القاسم... الخ، الحديث: ٢١٣٢، ص١١٥٨

389 ۔۔۔ حدیث میں جوان دونوں ناموں کو تمام ناموں میں خداتعالی کے نزدیک پیارافر مایا گیا۔اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنانام عبد کے ساتھ رکھنا چاہتا ہو توسب ہے بہتر عبدالله و عبد الدار ہوتا۔ لہذا یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دونوں نام محمد واجد سے بہتر عبداللہ و تا۔ لہذا یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دونوں نام محمد واجد سے بھی افضل ہیں، کیونکہ حضور اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالی عَکَیْدِ وَسَلَّم کے اسم پاک محمد واجد ہیں اور ظاہر یہی ہے کہ یہ دونوں نام خودالله تعالی نے محبوب صَلَّى اللهُ تَعَالی عَکَیْدِ وَسُلَّ اللهُ تَعَالی عَکَیْدِ وَسُلُ اللهُ تَعَالی عَلَیْدِ وَسُلُ اللهُ تَعَالی عَلیْدِ وَسُلُ اللهُ تَعَالی عَلَیْدِ وَسُلُ اللهُ تَعَالی عَلیْدِ وَسُلُ اللهِ اللهِ عَدِ اللهِ عَدِ اللهِ اللهِ عَدِ اللهِ اللهِ عَدِ اللهِ اللهِ

نوٹ:نام رکھنے سے متعلق تفصیلی معلومات کے لئے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1197 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت، جلد سوم، صفحہ 597 تا 605کامطالعہ کیجئے! ایک روایت میں ہے کہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "سَهُوْا بِالسِّیْ وَلَا تَکَنَّوُا بِکُنْیَرِیْ لَعِیٰ میرے نام پرنام رکھواور میری کنیت (اُبُوانَقَاسِم) کے ساتھ اپنی کنیت نہ کرو (390) ۔ "(391)

### حضور مَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كانام اوركنيت جمع كرنے كاحكم:

علمائے کر ام رَحِمَهُمُ اللهٔ السَّلام فرماتے ہیں: یہ حکم حضور صَلَّ اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے زمانہ مبار کہ میں تھا کیو نکہ اس وقت کنیت کے ساتھ (یَا اَبَا الْقَاسِم) کہہ کر پیارا جاتا تھا، اب کوئی حرج نہیں۔ البتہ، آپ صَلَّ اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے نام اور میری کنیت کو جمع نہ کیا جائے کہ حدیث مبار کہ میں ہے: ''لاتَجْبَعُوْا بَیْنَ اِسْمِیْ وَکُنْیَتِیْ یعنی میرے نام اور میری کنیت کو جمع نہ کیا جائے کہ حدیث مبار کہ میں ہے: ''لاتَجْبَعُوْا بَیْنَ اِسْمِیْ وَکُنْیَتِیْ یعنی میرے نام اور میری کنیت کو جمع نہ کی ماتھ کے ساتھ کے ساتھ کا میں میں ایک کہا گیا ہے کہ کنیت پر کنیت رکھنے کا حکم بھی آپ صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی ظاہری حیات طبیبہ کے ساتھ خاص تھا۔

#### ابوعیشی کہناکیسا؟

مروی ہے کہ ایک شخص کو "ابوعیسی" کہا جاتا تھا، مصطفے جان رحمت صَلَّى الله تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَ ارشاد فرمایا:"اِنَّ عِیْلٰی لَا اَبُ لَّهُ یَعْنَ حَضرت عیسیٰ عَلَیْهِ السَّلام کا کوئی باپ نہیں تھا۔" پس آپ صَلَّى الله تَعَالى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَ اس نام کو ناپیند فرمایا۔

<sup>390 ۔۔۔</sup> مفسر شہیر، کیم الامت مفتی احمدیار خان عکییہ وَخْمَةُ الْحَنَّان مراۃ المناجِج، جلدہ، صفحہ 406 پر حدیث پاک "بیں قاسم بنایا گیا ہوں کہ تہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں"کے تحت فرماتے ہیں: بعض علما فرماتے ہیں کہ یہ (یعنی نام اور کنیت کو جمع کرنے کی) ممانعت حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَکییهِ وَالِهِ وَسَلَّم) کا حام رکھے یا آپ کی کنیت یا دونوں جمع کردے کہ نام رکھے محمد کنیت رکھ ابوالقاسم اس کے متعلق اور بہت سے قول ہیں یہ ہی قول قوی ہے جو ہم نے عرض کیا کہ یہ تکم حیات شریف میں تھا (مرقات و اشعہ) حضرت علی (رَضِی اللهُ تَعَالَى عَکیهُ وَالِهِ وَسَلَّم) کے بعد اپنے بیٹے کا نام محمد کنیت ابوالقاسم رکھی جنہیں محمد ابن حفیہ کہاجاتا ہے اور انہوں نے حضور (صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَکیهُ وَالِهِ وَسَلَّم) کے بعد اپنے بیٹے کا نام محمد کنیت ابوالقاسم رکھی جنہیں محمد ابن حفیہ کہاجاتا ہے اور انہوں نے حضور (صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَکیهُ وَالِهِ وَسَلَّم) کے بعد اپنے بیٹے کی بیٹے کا نام محمد کنیت ابوالقاسم رکھی سَتَا ہوں فرمایا تھا:ہاں۔

<sup>391 ...</sup>صحيح مسلم، كتاب الآداب، باب النهى عن التكنى بابى القاسم ... الخ، الحديث: ٢١٣١، ص١١٥٨

<sup>392 ...</sup> الهسندللامام احمد بن حنيل، مسندان هريرة، ٣٢٨ ما الحديث: ٩٢٠٨

#### کچےبچے کابھی نام رکھا جائے:

جو کیا بچہ گر جائے اس کا بھی نام رکھنا چاہئے۔ چنانچہ، حضرت سیِّدُ ناعبدالرحمٰن بن یزید بن مُعاویہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: مجھے خبر پہنچی ہے کہ کیا گراہوا بچہ قیامت کے دن اپنے باپ کے پیچھے چلائے گااور کہے گا: تم نے مجھے ضائع کر دیا اور بغیر نام کے ہی چھوڑ دیا۔"امیر الموُمنین حضرت سیِّدُ ناعمر بن عبد العزیز عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْعَزِیْزِ نے کہا: یہ کیسے ہو سکتا ہے حالا نکہ اسے معلوم نہیں کہ وہ لڑکا ہے یالڑکی؟" حضرت سیِّدُ نا عبدالرحمٰن عَلَیْهِ دَحْمَةُ الْمَانَّان نے جواب دیا: اُن ناموں میں سے کوئی نام رکھے جو لڑکا ولڑکی دونوں کے لئے بولے جاتے ہیں: جیسے حمزہ، عمارہ، طلحہ اور عُتہہ۔"

# بروزقیامتباپکےنامسےپکاراجائےگا:

نبیوں کے سلطان، رحمت عالمیان صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَ ارشاد فرمایا: '' اِنَّکُمْ تَدُعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاَسْمَائِکُمْ وَاسْمَاءِ اللهُ وَسَلَّم فَ اللهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ اللهُ ا

#### ناپسنديدهنامېوتو…!

نا پسنديده نام تبديل كر دينامستحب كه بيارے مصطفى صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ "عاص" نام كو "عبدالله "سے بدل و ما۔ (394)

حضرت سبِّدَ تُنازينب بنت ِ الى سلمه رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا (395) كانام "برَّلا" تها، آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالدهِ وَسَلَّم فَ

393 ...سنن ابی داود، کتاب الادب، باب فی تغییر الاسماء، ۱۳۵/۱۳۸/۱۰ دریث: ۹۳۸

394 ...مسندالبزار،مسندعبداللهبن الحارثبن جزء الزبيدي،٩/٢٣٦/ ١٠الحديث: ٨٥٨-٣-عاص بدله عاصى

395 ... یہ زینبجصنورانور (صَلَّى اللهُ تَعَالیْ عَلَیْهِ وَالِمِهِ وَسَلَّم) کی سوتلی بیٹی بیں جو اپنی والدہ جناب ام سلمہ دَضِی اللهُ عَنْهَاکے ساتھ حضور اقد س (صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِمِهِ وَسَلَّم) کی پرورش میں رہیں اور زینب بنتِ خدیجۃ الکبریٰ (دَضِی اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُهُا) حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُهُا) حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُو وَ اللهِ وَسَلَّم) کی پرورش میں رہیں۔ زینب کے بہت معنی ہیں زنب بمعنی موٹا پا تندرستی زینب موٹی و تندرست عورت یا تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم) کی سُلُی بین جو بوابوالعاص کے نکاح میں رہیں۔ زینب کے بہت معنی ہیں زنب بمعنی موٹا پا تندرستی زینب موٹی و تندرست عورت یا زنب وہ درخت جو خوبصورت خوشبودار ہو یا بیہ لفظ بنا ہے زمین اور اب سے لیتی اچھے باپ کی بیٹی بیہ تیسرے معنی نہایت موزوں ہے (مرقات الله انتہے موزوں ہوگی۔ (مراق المنا بچے ۱۸ ۱۹۰۹ ۱۹۰۹)

ارشاد فرمایا: "تم اپناتز کید بیان کرتی مو (یعنی اپن بڑائی اور تعریف کرتی مو) ۔ "چنانچه، آپ صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَهِ ان كانام "زینب"ر كه دیا ـ (396)

اسی طرح اُفْدَح، یَسَار، نافع اور بَرِی کت نام رکھنے کے بارے میں بھی ممانعت آئی ہے۔ (397) کیونکہ اگر کسی کا نام برکت ہواور یو چھاجائے کہ برکت ہے تو کہا جائے گا: "نہیں۔"

## چوتهااَدَب:عقيقه كرنا:

بچہ کی پیدائش پر اس کی طرف سے عقیقہ (398) کیا جائے کہ سنت ہے۔ عقیقہ میں لڑکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک، اس میں کوئی حرج نہیں کہ نر ہویا مادہ۔ چنانچہ، اُٹُم الموسمنین حضرت سیِّد تُناعائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فرماتی ہیں: میرے سرتاج، صاحبِ معراح صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم نے لڑکے کی ولادت پر ایک جیسی دو بکریوں اور لڑکی کی ولادت پر ایک بکری کے ساتھ عقیقہ کرنے کا حکم فرمایا۔ (399)

نیز مروی ہے کہ دسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَ حضرت سيِّدُ نالِعام حسن رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی طرف سے عقیقہ میں ایک بکری ذبح کی۔ (400)لہذا ہے روایت عقیقہ میں ایک بکری پر اکتفا کرنے کی رخصت پر دلیل ہے۔

<sup>396 ...</sup>صحيح البخاري، كتاب الادب، باب تحويل الاسم الى اسم، ١٥٣ / ١٥٠ الحديث: ١١٩٢

<sup>397 ...</sup>صحيح مسلم، كتاب الآدب، باب كراهة التسمية بالاسماء القبيحة، الحديث:٢١٣٨،٢١٣٦، ص ١١٨١،١١٨٠

<sup>398</sup> عقیقہ سے متعلق تفصیلی معلومات کے لئے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1197 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت، جلد سوم، صفحہ 353 تا 357 ورثیخ طریقت، امیر اہلسنت بانی دعوتِ اسلامی حضرت علّامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامَتُ بَرَکاتُهُمُ الْعَالِیَه کا تحریر کا کردہ 32 صفحات پر مشتمل مطبوعہ رسالے "عقیقہ کے بارے میں سوال جواب" کا مطالعہ کیجئے!

<sup>399 ...</sup>سنن الترمذي، كتاب الاضاحي، باب ماجاء في العقيقة، ١٤٢/ الحديث: ١٥١٨

<sup>400 ...</sup> سنن الترمذي كتاب الاضاحي، باب الاذان في اذن البولود ، ١٤٢٨ الحديث: ١٥١٩

ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی رحمت، شفیج امت صلّی الله تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "مَعَ الْغُلَامِ عَقِیْقَتُهُ فَاهْرِیْقُوْاعَنْهُ دَمًا وَّامِیْطُوْاعَنْهُ الْاَذِی لِیمِی لڑے کے ساتھ عقیقہ ہے اس کی طرف سے خون بہاو (یعنی جانور ذرج کرو) اور اس سے اذیت
کو دور کرو (یعنی اس کا سرمونڈ ادو)۔" (401)

### بالوں کے وزن کے برابرچاندی صدقہ کرو!

سنّت بہ ہے کہ بچے کے بالوں کے وزن کے برابر سونا یا چاندی صدقہ کی جائے۔ چنانچے، سرکار مدینہ، راحتِ قلب و سینہ صَلَّ الله تَعَالَ عَنَهُ وَالِهِ وَسَلَّم نَ حضرت سیّدُنالِعام حسین دَخِیَ الله تَعَالَى عَنْه کی ولادت کے ساتویں دن خاتون جنت، شہزادی کو نین حضرت سیّد تُنافاطمہ دَخِیَ الله تَعَالَى عَنْهَ اکو حکم فرمایا کہ ان کے بال مونڈ ہے جائیں اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جائے۔ (402)

ام المؤمنين حضرت سيِّدَ ثناعا كشه صديقه طيبه طاهر ه دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهَا فرماتي ہيں: "عقيقه كے جانور كى ہڈياں نه توڑى جائيں۔"

## پانچوارادَب:گھٹیدینا:

سنّت یہ ہے کہ تھجوریا کوئی میٹھی چیز چبا کر نومولود کے منہ میں ڈالی جائے (اسے تَخنِیْك تھٹی دینا کہتے ہیں)۔ چنانچہ، حضرت سیّر تُنا اساء بنتِ ابی بکر دَخِی الله تَعَالی عَنْهُ مَا فرماتی ہیں :عبدالله بن زبیر دَخِی الله تَعَالی عَنْه كی (مقام) قبامیں ولادت ہوئی تو میں انہیں لے کر بار گاور سالت میں حاضر ہوئی اور حضور صَلَّى الله تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كی مبارک گود میں رکھ دیا، آپ نے ایک تھجور منگائی اور چبا کر لعابِ د ہن ان کے منہ میں ڈالا توسب سے پہلی چیز جو عبدالله بن زبیر دَخِی الله تَعَالی عَنْه کے پیٹ میں گئی وہ د سول الله صَلَّى الله تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كامبارک لعاب تھا، پھر تھجور ان کے منہ میں ڈالی اور ان کے منہ میں ڈالی اور ان کے منہ میں ڈالی اور ان کے منہ میں گئی وہ د سول الله صَلَّى الله عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كامبارک لعاب تھا، پھر تھجور ان کے منہ میں سب سے پہلے حضرت

<sup>401 ...</sup> صحيح البخارى، كتاب العقيقة، باب اماطة الاذى عن الصبى ... الخ، ٣/٥٣٨ الحديث: ٢٥٣٨ ما الحديث: ٢٢٢١ ما ما ما مدبن حنبل، حديث الى رافع، ١٠/ ٣٣٣٠ الحديث: ٢٢٢٦٢

سیِّدُ ناعب الله بن زبیر رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کی ولادت ہوئی (403) اور ان کی پیدائش پر صحابہ کر ام رِضْوَانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ اَجْبَعِيْن بہت زیادہ خوش ہوئے، کیونکہ ان سے کہا جاتا تھا کہ یہو دیوں نے تم پر جادو کر دیاہے جس کے سبب تمہارے ہاں کوئی اولا دنہیں ہوگی۔

## (12)...طلاق ۲۰۰۰ کے ذریعے جدائی:

طلاق دینامباح (جائز) ہے، لیکن یہ الله عَزَّو کِل کے نزدیک جائز امور میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ امر ہے اور یہ صرف اس صورت میں جائز ہے جب اس میں باطل طور پر ایذانہ پہنچ۔ طلاق دینے میں گویا ایک طرح کی ایذادینا ہے اور کسی کو اس وقت تک ایذادینا جائز نہیں جب تک اس سے کوئی جرم سرزدنہ ہویا خود اس شخص کو کوئی شدید ضرورت لاحق نہ ہو۔ فرمانِ باری تعالی ہے:

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبُغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ﴿ (پ٥،النسآء:٣٢)

ترجهة كنزالايدان: پهراگروه تمهارے حكم ميں آجائيں تواُن پرزيادتی كی كوئی راه نه چاہو۔

یعنی جدائی کا کوئی حیله بهانه تلاش نه کرو۔

اگر والدبیٹے کی بیوی کو ناپسند کرتا ہو توبیٹے کو چاہئے کہ اسے طلاق دے دے۔ چنانچہ،

(صَلُّواعَلَى الْحَبيب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد)

(تُوبُو الكي الله الله)

(صَلُّواعَلَى الْحَبِيب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَتَّد)

403 ...صحيح مسلم، كتاب الآدب، باب استحباب تحنيك المولود ... الخ، الحديث:٢١٨٦، ص١١٨٢

404 ... طلاق وغیرہ سے متعلق تفصیلی مسائل جاننے کے لئے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1182 صفحات پر مشتل کتاب بہار شریعت، جلد دوم، حصہ 8، صفحہ 107 تا282کامطالعہ کیجئے!

#### والدین کے حکم پربیوی کوطلاق دینا 405:

405 ... احناف کے نزدیک: والدین کے کہنے پر بیوی کو طلاق دینے کا حکم: بلاوجہ شرعی والدین بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیں توان کی اطاعت واجب نہیں ۔ حضرت علامہ مفتی محمد و قارالدین عکینیہ دَئے الله الله بین ارشاد فرماتے ہیں: اگر بیوی کی طرف سے کوئی زیادتی اور قصور نہیں ہے ماں صرف اپنی بیٹی کا بدلہ لینے کے لئے ، بیٹے کو طلاق دینے کا کہتی ہے تو والدہ کے اس حکم کی فرما نبر ادری بیٹے پر واجب نہیں ماں کو سمجھائے کہ ترش روئی اور سخت کلامی سے اجتناب کرے یو نہی آپ دَئے الله الله تَعَالَ عَلَيْهِ الله الله عَلَى ارشاد فرماتے ہیں کہ علاء فرماتے ہیں: اگر والدین حق پر ہوں توان کے کہنے سے طلاق دینا واجب ہے۔ اگر بیوی حق پر ہے جب بھی ماں کی رضامندی کے لئے طلاق دینا جائز ہے۔ (و قارالفتاویٰ، س/ ۲۵۲،۲۵۰، بزم و قارالدین)

علامه مولانا ملاعلی قاری عَنیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْبَادِی اس حدیث مبارکه 'وکاتکی قَیْ وَالِدَیْكُ وَانِ امْرَاكَ اَنْ تَحْرُیْجَ مِنْ اَهْلِكَ وَمَالِك ' لیخی این الله بی نافرنی نه کرواگرچه وه تهمیں اپنے گھر بار اور مال سے نکل جانے کا حکم کریں ) کی تشر تح میں فرماتے ہیں کہ باعتبار اصل طلاق جائز ہے، لہذا اپنی بیوی کو طلاق دینا واجب نہیں ہے اگر چہ اس کو طلاق نہ دینے میں والدین کی وجہ سے اس کا مکلّف نہیں کے ونکہ والدین کے مشفق ہونے کی شان بہ ہے کہ مشفق ہوتے ہوئے وہ طلاق کا حکم نہ دیں، لہذا اگر وہ بیٹے پر شفقت بھی کریں اور طلاق کا حکم بھی دیں تو یہ ان کی حماقت ہے جس کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی: اَمَّا بِاغْرِبْهَا وَلَا اللّهِ عَلَا وَلَا اللّهُ عَلَا فَدُو مُحَدِّ اللّهُ عَلَا فَدُو مُحَدِّ اللّهُ عَلَا فَدُو مُحَدِّ اللّهُ عَلَا وَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا فَدُو مُحَدِّ اللّهُ عَلَا وَلَا اللّهُ عَلَا وَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَا وَلَا اللّهُ عَلَا وَاللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا وَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا

اور کیم الامت مفتی احمد یاخان تعیی عَلَیْهِ دَخَمَةُ اللهِ القَوِی اسی حدیث مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں: یہ حکم استحبابی ہے والدین کے حکم پر بیوی کو طلاق دے دی یہ مستحب پر عمل تھا گرباپ دے دینامستحب ہے (حضرت سیِدُنا) اساعیل عَلیَهِ السَّلاء نے حضرت (سیِدُنا) ابراہیم عَلیْهِ السَّلاء کا اشارہ پاکر طلاق دے دی یہ مستحب پر عمل تھا گرباپ کے حکم سے بیوی یا بچوں پر ظلم نہ کرے۔ ظلم سے بچنا الله ورسول کا حکم ہے ان کا حکم ماں باپ کے حکم پر مقدم ہے ایسے ہی اگر ماں باپ کفریامعصیت کا حکم دیں تو نہ مانے رب (عَوْدَ عِلَ اُرشاد) فرماتا ہے: وَ إِنْ جَاهَلُ فَ عَلَى اَنْ تُشْوِلُ فِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ اُفِلَا تُطِعُهُمَا (پاکراتیم عَلَیْ اُنْ تُشُولُ کَیْ اَنْ تُشُولُ کَیْ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمُ اُنْ اُنْ اُللهِ وَان کا کہنا نہ (پر اقالمن جی شرح مشلاق المصابح الروہ دونوں تجھ سے کوشش کریں کہ میر اشر یک تھمرائے ایسی چیز کوجس کا تجھ علم نہیں تو ان کا کہنا نہ مان )۔ (مراة المن جی شرح مشلاق المصابح المراب کے مناب القران)

سیِّدِی و مولائی، صَدُدُ الشہ یعد، در الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْقَدِی فرماتے ہیں: طلاق دینا جائز ہے مگر بے وجہ شرعی ممنوع ہے اور وجہ شرعی ہو تو مباح بلکہ بعض صور توں میں مستحب، مثلاً عورت اس کو یا اوروں کو ایذا دیتی یا نماز نہیں پڑھتی ہے۔ (بہار شریعت، ۲/ ۱۱۰ مکتبة المدینہ کراچی یاکتان)

علامہ شامی وُرِسَ بِنَا اللّٰهِ فِرماتے ہیں کہ طلاق میں اصل ممنوع ہے گر کسی ضرورت کی بناپر مباح ہے لہذا بغیر ضرورت اور سبب کے طلاق دینا جمافت ، بے وقوفی ، محض ناشکری اور عورت اور اس کے اہل و عیال کو تکلیف دینا ہے، اسی لئے فقہا

حضرت سیِّدُناعبدالله بن عمر رَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَا فرماتے ہیں:میری ایک بیوی تھی جسسے میں بہت محبت کرتا تھا جبکہ میرے والداسے ناپسند کرتے اور مجھے طلاق دینے کا حکم دیتے تھے۔ چنانچہ،میں نے بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو کرعرض کی تو آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا:"اے ابن عمر! اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔"(406)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ والد کا حق مقدَّم ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جبکہ والد اس عورت کو محض ناپسند کر تاہو، کسی غرض فاسد کی وجہ سے (طلاق دینے کا)نہ کہتا ہو۔ جیسے امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروق اعظم دَخِیَ اللهُ تَعالٰ عَنْه اسے ناپسند کرتے تھے۔

### اگرعورتسسرال والون كوبرابهلاكمتى بوتو...!

اعتبار سے اس میں کوئی خرالی ہو (تو بھی وہ مجرم مہو گی)۔ چنانچہ ، الله اعتبار سے اس کے اخلاق برے ہوں یادینی

فرماتے ہیں کہ اخلاق کا جدا ہونا اور ایسے بغض سے جس کی وجہ سے حُدُودُ الله قائم نہ رہ سکیں یہ ضرورت طلاق کا سبب یو نہی بڑھا ہے اور شک وشبہ بلکہ اس قسم کی اور کوئی ضرورت ہو تو طلاق مباح ہے: اَمَّا الطَّلَاقُ فَاِنَّ الاَصْلَ فِيْهِ الْحَظُرُ بِهَ فَلُى اللَّهُ مَخْظُودٌ اِلَّا لِعَادِضٍ يُبِيْحُهُ وَ هُو مَعْنَى قَوْلِهِمْ ' اَلاَصْلُ فِيْهِ الْحَظُرُ ' وَالْاِبَاحَةُ لِلْمَاجَةِ اِلَى الْخَلَاصِ فَاِذَا كَانَ الْحَظُرُ بِهَ فَى اَنَّهُ مَخْظُودٌ اللَّا لِعَادِضٍ يُبِينُ حُهُ وَ هُو مَعْنَى قَوْلِهِمْ ' اَلاَصُلُ فِيْهِ الْحَظُرُ ' وَالْاِبَاحَةُ لِلْمَاجَةِ اِلَى الْخَلَاصِ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

سیّدِی اعلیٰ حضرت امام المسنت مجد و بین و ملّت مولاناشاہ امام احمد رضاخان عَکیْدِ دَحْمَدُ الرّحْمُن فَاوی شامی کی اس عبارت کے حاشے، جد الممتار، جلد 4، صفحہ 1 پرارشاد فرماتے ہیں: وَمِنْهَا اَنْ یَامُرُكَ اَحَدُ وَالِدَیْكَ بِطَلَاقِ عُنْ سِكَ كَمَا دَلَ عَکیْدِ عَبارت کے حاشے، جد الممتار، جلد 4، صفحہ 1 پرارشاد فرماتے ہیں: وَمِنْهَا اَنْ یَامُرُكَ اَحَدُ وَالِدَیْكَ بِطَلَاقِ عُنْ سِكَ كَمَا دَلَ عَکیْدِ مِن اللّهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا وَغَیْرِم وَكَانَتُ وَاقِعَةُ سَیّدِنَا اِسْمَاعِیْلَ الذَّبِیْحِعَکیْدِ السَّلام لِینی بی مباح ہے کہ مال باپ میں سے کوئی اگر جمہیں اپنی بیوی کو طلاق کا حکم دے تو طلاق دے دو جیسا کہ حضرت (سیّدُنا)عبدالله ابن عبردَضِیَ اللّهُ عَنْهُمُا کی حدیثِ مبار کہ اور حضرت (سیّدُنا) اسماعیل عَکیْدِ السَّلام کا واقعہ دلالت کرتا ہے۔"(دارالا فآء المِسنت کراپی یاکتان)

406 ... سنن الترمذي ، كتاب الطلاق واللعان ، باب ماجاء في الرجل يساله ... الخ ، ٢٠ / ١٠ الحديث: ١١٩٣

عَزَّوَ جَلَّ ارشاد فرما تاب:

لَا يَخُوُجُنَ إِلَّا آَنَ يَّا تِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴿ (پ٢٨،الطلاق:١) ترجمة كنزالايمان:نه وه آپ تكليل مريد كه كوئي صرت بحيائي كي بات لائيل۔

حضرت سیِّدُ ناعبدالله بن مسعود دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں: اس سے مر ادبیہ ہے کہ جب عورت شوہر کے گھر والوں کو ہر ابھلا کہتی ہو تووہ فاحشہ (بے حیائی کی بات لانے والی) ہے اگر چپہ مر اداس سے عدت کے دنوں میں نکالناہے لیکن یہاں مقصود پر تنبیہ مطلوب ہے۔

#### عورت کس صورت میں خلع لیے سکتی ہے؟

کے ...اگر اذیت دینا شوہر کی طرف سے ہو تو عورت کو اختیار ہے کہ وہ بطور فدیہ مال دے کر چھٹکارا حاصل کر کے .... کے اور مر دنے عورت کو جتنامال بطور مہر دیا تھا اُس سے زیادہ لینا مکروہ ہے کیونکہ اس صورت میں عورت کو ہلاک کرنا، اس پر طاقت سے زیادہ بو جھ ڈالنااور شرم گاہ کی تجارت ہو گی۔ الله عَرَّدَ جَلَّ ارشاد فرما تا ہے:

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَكَتْ بِهِ ﴿ ( بِ١٠ البقية: ٢٢٩)

ترجههٔ کنزالایدان: توان پر کچھ گناه نہیں اس میں جوبدلہ دے کر عورت چھٹی لے۔

یس جتناعورت نے مر دسے لیاہے اتنایا اس سے کم فدیہ کے لاکق ہے۔

## خوشبوئے جنت سے محروم عورت:

کے بیارے حبیب، حبیبِ لبیب صَلَّی الله عَنْ عَلَیْ عَوْدِه طَلَاقَ مَا عَلَیْ تَوْدِه گَنَاه گار ہوگی۔ چنانچہ ، الله عَنَّوْ جَلَّ کے بیارے حبیب، حبیبِ لبیب صَلَّی الله تَعَالٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم نَے ارشاد فرمایا: ' ایُنکا اِمْرَا قِ سَالَتُ زَوْجَهَا طَلَاقَهَا مِنْ غَیْرِ مَا بَالسِ لَّمْ تَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّة یعنی جوعورت بلاوجہ شوہرسے طلاق کامطالبہ کرے گیوہ جنت کی خوشبو بھی نہ یائے گی۔ "(407) ایک روایت میں

407 ... سنن الترمذي، كتاب الطلاق واللعان، باب ماجاء في الهختلعات، ٢/٣٠٢ الحديث: ١١٩٠

ہے: ''فَالْجَنَّةُ عَلَيْهَا حَمَاهُر لِعِنَى اس پر جنت حرام ہے۔'' (408) ايک روايت ميں ہے: ''اَلْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَات لِعِنى (بغير سَى عذر کے ) خلع کامطالبہ کرنے والی عور تیں منافق ہیں۔''(408)

# طلاقمیں پیش نظرر کھے جانے والے امور:

شوہر کوچاہئے کہ طلاق دینے میں چار امور کوملحوظ خاطر رکھے:

(1) ۔۔۔۔۔ایسے طہر(پای کی حالت) میں طلاق دے جس میں عورت سے جماع نہ کیا ہو: کیونکہ حالت حیض یا ایسے طہر میں طلاق دینا جس میں جماع کیا ہو، بدعت وحرام ہے اگر چہ طلاق واقع ہو جائے گی، اس کی وجہ بہہ کہ ایسی صورت میں عورت کی عدت کمی ہو جاتی ہے، لہٰذا اگر کسی نے ایسا کیا ہو (یعنی اس حالت میں ایک یا دو طلاق رجعی دی ہوں) تو اسے چاہئے کہ رجعت (410) کر لے۔ چنانچے،

حضرت سیّدُنا عبدالله بن عمر رَضِ الله تَعَالَ عَنْهُمَا نے اپنی زوجہ کو حالت حیض میں طلاق دی تو عمخوارِ امت، محسن انسانیت صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنَهُ وَاللهِ وَسَلَّم نے حضرت سیّدُنا عمر فاروق اعظم رَضِی اللهُ تَعَالَ عَنْه سے ارشاد فرمایا:
"این بیٹے کور جوع کا حکم دوحتی کہ عورت پاک ہوجائے پھر حیض آئے پھر پاک ہو جائے پھر اگر چاہے تو طلاق دے دے اور چاہے توروک رکھے (یعنی طلاق نہ دے)، یہ وہ عدت ہے جس کے بارے میں الله عَدَّوَ جَلَّ نے حکم

408 ... سنن الترمذي، كتاب الطلاق واللعان، باب ماجاء في المختلعات، ٢/٣٠٢ الحديث: ١١٩١، بتغير قليل

<sup>409 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب الطلاق واللعان، باب ماجاء في المختلعات، ٢/٣٠٢ الحديث: ١١٩٠

<sup>410 ...</sup> دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1182 صفحات پر مشمل کتاب بہار شریعت، جلد دوم، صفحہ 170 پر صَدُدُ الشَّبِ اِیْعَه ، بَدُدُ الطَّبِ اِیْقَه حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی عکیّنیهِ رَحْبَهُ اللهِ القَوِی نقل فرماتے ہیں: رجعت کے بیہ معنی ہیں کہ جس عورت کور جعی طلاق دی ہو، عدت کے اندرائے اسی بہلے نکاح پر باقی رکھنا۔ رجعت اُسی عورت سے ہو سکتی ہے جس سے وطی کی ہو، اگر خلوت صححہ ہوئی مگر جماع نہ ہوا تورجعت نہیں ہو سکتی اگر چہ اُسے شہوت کے ساتھ و فرح داخل (عورت کی شر مگاہ کے اندرونی صے) کی طرف نظر کی ہو۔ نوٹ: مزید تفصیل کے لئے بہار شریعت کے مذکورہ مقام کا صفحہ 177 کا مطالعہ کیجے!

دیا که عور توں کواس لحاظ سے طلاق دی جائے <sup>(411)</sup> ہ<sup>(412)</sup>

آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے رجوع کرنے کے بعد دو طهروں تک صبر کرنے کا تھم اس لئے ارشاد فرمایا تا کہ رجوع کرنے کا مقصد صرف طلاق دیناہی نہ ہو۔

(2) ......ا یک طلاق پر بی اکتفا کیا جائے تین طلاقیں اکھی نہ دی جائیں: کیونکہ ایک طلاق عدت گزرنے کے بعد مقصود کا فائدہ دیتی ہے اور اگر وہ شخص پشیمان ہو تو عدت گزرنے سے پہلے رجوع بھی کر سکتا ہے اور اگر عدت گزر جانے کے بعد ندامت و پشیمانی ہو تو نئے سرے سے نکاح بھی کر سکتا ہے۔

#### تین طلاقیں اکٹھی دینے کانقصان:

ہے...اگر تین طلاقیں دینے کے بعد ندامت ہوئی تواس سے دوبارہ نکاح کے لئے حلالہ کی ضرورت پیش آئے گی، ہے...
ایک مقررہ مدت تک صبر بھی کرنا پڑے گااور ہے... محض حلالہ کی نیت سے عقد کرنا ممنوع ہے (۱۵۵) جبکہ ہے... یہ اس میں
کوشش کرنے والا ہے، ہے...اس صورت میں اس کادل دوسرے کی بیوی اور اس

\_\_\_\_

411 ... مفسر شہیر، کیم الامت مفتی احمد یار خان عکیّیہ رَحْیۃ الْحَنَّان مراۃ المناجِی، جلد 5، صفحہ 109 پر حدیث پاک کے جز "حتی کہ پاک ہوجائے پھر حیض آئے پھر پاک ہوجائے "کہ تحت فرماتے ہیں:" یعنی طلاق والے حیض کے بعد جو طہر آئے اس میں طلاق نہ دیں بلکہ اس طہر کے بعد حیض آئے پھر اس دو سرے حیض کے بعد جو طہر آئے اس میں طلاق نہ دیں بلکہ اس طہر تعرب علی متصل طہر میں بھی طلاق نہ دے یہ طہر اس طلاق والے حیض علماکا یہ بی نہ ہب ہے کہ حیض میں دینے والا اس طلاق سے رجوع کرے پھر اگر طلاق دینا چاہے تو اس کے متصل طہر میں طلاق دے یہ طہر اس طلاق والے حیض کے تابع ہے اگر طہر میں طلاق دے گاتو گویا حیض بی میں طلاق دے رہا ہے مگر حق یہ ہے کہ اس کے متصل طہر میں طلاق دے سکتا ہے حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَکَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم) کا فرمان عالی اس لئے تھا کہ شاید اس طہر میں ساتھ رہنے ہے دل مل جائے اور پھر طلاق کی ضرورت پیش نہ آئے یہ مشورہ مصلحت کی بنا پر ہے۔"اور صفحہ 10 پر اس جز" اس لحاظ کا فرمان عالی اس لئے تھا کہ شاید اس طہر میں ساتھ رہنے ہو فرما تا ہے: فطلِّقہ ہُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ (پ ۲۸ الطلاق: ۱)، ترجمۂ کنز الایمان: تو ان کی عدت کے وقت پر انہیں طلاق دو اس کا مطلب یہ بی ہے کہ طلاق طہر میں دو، اور طہر بھی وہ ہیں جس میں صحبت نہی ہو۔"

412 ...صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير...الخ، الحديث: المام المام كالمام ك

413 ... وعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 182 صفحات پر مشمثل کتاب بہار شریعت، جلد دوم، صفحہ 180 پرصَدُدُ الشَّی یُنعَه، بَدُدُ الطَّی یُقه حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیّنیہ دَحْبَةُ اللّٰیہ الْقَوِی نقل فرماتے ہیں: "نکام بِشَمْطِ الشَّغُلِیْل (طلالہ کی شرط کے ساتھ نکاح) جس کے بارے ہیں حدیث میں لعنت آئی ہے وہ یہ ہے کہ عقدِ نکاح لیعنی ایجاب و قبول میں طلالہ کی شرط لگائی جائے اور یہ نکاح مکروہ تحریکی ہے زوتِ اوّل و ثانی (پہلا شوہر جس نے طلاق دی سے نکاح کیا) اور عورت تینوں گنا پھار ہوں گے مگر عورت اس نکاح سے بھی بشر الط طلالہ شوہر اوّل کے لئے طلال ہوجائے گی اور شرط باطل ہے۔ اور شوہر ثانی طلاق دینے پر مجبور نہیں۔ اور اگر عقد میں شرط نہ ہو اگرچہ نیت میں ہو تو کر اہت اصلاً نہیں بلکہ اگر نیت خیر ہو تو مستحق اجر ہے۔ "نوٹ: مزید تفصیل کے لئے بہار شریعت کے مذکورہ مقام کا صفحہ 172 تا 182 کا مطالعہ بیجئے!

کی طلاق میں معلق رہے گا یعنی بطور حلالہ نکاح کرنے کی صورت میں یہ عورت دوسرے کی بیوی اور پہلے کی غیر ہو گئی، ہے…
پھراس (حلالہ کے) عمل سے عورت کے لئے دل میں نفرت بھی پیدا ہو جاتی ہے، یہ سب تین طلاقیں اکٹھی دینے اور سنت کی
مخالفت کا نتیجہ ہے۔ اس کے برعکس ایک طلاق مقصود کے حصول (عورت سے پیچھاچھوڑانے) کے لئے کافی ہے اور اس میں اس
طرح کی کوئی خرابی بھی نہیں ہوتی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تین طلاقیں اکٹھی دینا حرام ہے لیکن ان وجوہات کی بنا پر مکروہ ہے اور محمد کی کہتا کہ تین طلاقیں اکٹھی دینا حرام ہے لیکن ان وجوہات کی بنا پر مکروہ ہے اور کمروہ سے مر ادیہ ہے کہ اپنے فائدے کے لئے ایساکر ناچھوڑ دے۔

(3) ..... طلاق و سینے میں نفرت و حقارت کا اظہار نہ ہو: بلکہ طلاق دینے کی وجہ بیان کرنے میں عورت کے ساتھ نری سے پیش آئے، اس سے نفرت و حقارت کا اظہار نہ کرے اور جدائی کی اذیت سے عورت کو جو صدمہ پہنچایا ہے اسے دور کرے کہ عورت کو بطورِ مُتعہ (تین کپڑوں کا ایک جوڑا) ہدیہ و غیرہ دے کر اس کے دل کو راحت و تسکین پہنچائے۔ فرمانِ باری تعالی ہے: " و گھر تین کپڑوں کا ایک جوڑا) ہدیہ و غیرہ دے کر اس کے دل کو راحت و تسکین پہنچائے۔ فرمانِ باری تعالی ہے: " و گھر تے کو دو۔ ") اور اگر عقد نکاح کے وقت مہر بالکل ہی نہ باندھا گیا ہو تو اس وقت یہ راحتی تین کپڑوں کا یک جوڑادینا) واجب ہے (414)۔

حكايت: نواسة رسول رض الله عندسے عور توں كى محبت:

نواسه رسول حضرت سیّدُ ناامام حسن بن علی دخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا بهت زیاده نکاح کرنے والے اور بهت زیاده

\_

<sup>414 ...</sup> جس عورت کامبر مقررنه کیا ہو اور اس کو قبل دخول طلاق دی ہو اس کو تو جوڑا دینا واجب ہے اور اس کے سواہر مُطلَّقَه کے لئے مستحب ہے۔ (تفسیر خزائن العرفان، سورۃ البقرۃ، تحت الآیۃ: ۲۳۷)

طلاق دینے والے تھے۔ ایک دن آپ رَفِی اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اپنے کسی رفیق کو اپنی دوبیویوں کو طلاق دینے کے لئے بھیجا اور فرمایا: "ان سے کہو کہ اپنی عدت پوری کر و اور دونوں میں سے ہر ایک کو 10،10 ہزار در ہم دو۔ "اس نے ایسے ہی کیا، جب وہ واپس لوٹاتو آپ رَفِی اللهُ تَعَالَ عَنْه نے استفسار فرمایا: "انہوں نے کیا کیا؟" اس نے عرض کی: ایک نے تو اپناسر جھکالیا اور اسے قبول کر لیا جبکہ دوسری زور زور سے روتے ہوئے کہنے گئی: محبوب سے جدائی کے مقابلہ میں یہ سامان بہت تھوڑا ہے۔ تو حضرت سیّدُنا امام حسن رَفِی اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اپناسر انور جھکالیا اور اس پر رحم کرتے ہوئے فرمایا: "طلاق دینے کے بعد اگر میں کسی عورت سے رجوع کرتا تو اسی سے کرتا۔ "

#### حكايت: نواسة رسول رض الله عند كي محبت مين كمي گوارانهين:

ایک روز نواسہ کرسول حضرت سیّد نا امام حسن رَخِی الله تَعَالی عَنْه ، رکیس و فقیہ مدینہ حضرت سیّد ناعبد الرحمٰن بن حارث عَلَیْه وَخِیهٔ الله انوارث کے پاس تشریف لیے سینہ منورہ وَاوَعَا الله مُنَا الله عَنْهُ الله انوارث کی مثل کوئی نہیں تھا۔ ام المو منین حضرت سیّد نناعا کشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ وَخِی الله تَعَالی عَنْهَ الله کی مثال بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں : اگر ہیں اپنے اس (یعنی بھرہ کے) سفر پر نہ جارہی ہوتی تو مجھے یہ زیادہ پہند تھا کہ دسول الله عَنَیْ الله تَعَالی عَنْهُ وَالله وَسَلَّم کی امت میں اس (یعنی بھرہ کے) سفر پر نہ جارہی ہوتی تو مجھے یہ زیادہ پہند تھا کہ دسول الله عَنْهُ وَالله وَسَلَّم کی امت میں سے عبد الرحمٰن بن حارث بن ہشام جیسے 16 اشخاص میرے پاس ہوتے۔ "چنانچہ ، آپ رَخِی الله تَعَالی عَنْه جب پہنچ تو حضرت سیّدُنا عبد الرحمٰن بن حارث بن محارث عَلَیْهِ وَحَمْدُ الله انوارِث نے ان کی بہت تعظیم و تو قیر کی ، انہیں اپنی نشست گاہ پر بھایا اور عرض کی: "حضور مجھے بلوالیا ہو تا ، میں خدمت میں حاضر ہو جا تا۔ "حضرت سیّدُنا امام حسن رَخِی الله تَعَالی عَنْه نے فرمایا:" ضرورت مجھے تھی۔ "عرض کی:" ارشاد فرمائیے! کیا ضرورت ہے؟ "فرمایا:" میں آپ کی بیٹی کے نکاح کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ "حضرت سیّدُنا عبد الرحمٰن بن حارث عربی ہو جھے آپ نے ذبکہ الله انوارِث نے سرجھالیا پھر سر اٹھا کر عرض کی:" الله عَنْه میر کو بین ہو لیک قبل کے والا کوئی فرد ایا نہیں جو مجھے آپ سے زیادہ عزیز ہو لیکن آپ جانے ہیں کہ میر کی بیٹی میر سے جمعے بھی خوش کرتی ہے اور جو چیز اسے خوش کرتی ہے مجھے بھی خوش کرتی ہے ، اور جو چیز اسے خوش کرتی ہے مجھے بھی خوش کرتی ہے ، آپ رَخِی الله تُعَالی عَنْه

بہت زیادہ طلاق دینے والے ہیں، مجھے خوف ہے کہ آپ اسے طلاق دے دیں گے، آپ نے ایسا کیا تو اندیشہ ہے کہ میرے دل میں آپ رَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه کی جو محبت اور مقام و مرتبہ ہے اس میں تغیرُ آجائے گا اور آپ سے محبت میں کی آئے یہ مجھے گو ارا نہیں کیونکہ آپ رَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه ییارے مصطفٰے صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم کے جسم کے محکورے ہیں، لہٰذا اگر آپ طلاق نہ دینے کی شرط منظور کرلیں تو اپنی بیٹی کا نکاح میں آپ سے کر دیتا ہوں؟"آپ رَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُ خاموش ہو گئے اور المحمد کر تشریف لے گئے۔ فقیہ مدینہ کے گھر والوں میں سے کسی نے کہا: میں نے نواسہ رُسول رَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُ کو واپس جاتے ہوئے یہ فرماتے سنا کہ "عبدالرحمٰن بن حارث اپنی بیٹی کو میرے گلے کا طوق بنانا چاہتے ہیں۔"

### حكايت: ابل بمدان كى نواسة رسول رضى الله عنه سے محبت:

امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعلی المرتضلی کیّر مالله تعالی و جُههٔ الکیریم (عور توں کے اولیاسے حیا کے سبب) حضرت سیّدُنا امام حسن دَخِی الله تُعَالی عَنْه کے کثرت سے طلاق دینے کونالپند کرتے تھے، ایک مرتبہ ان کی طرف سے عذر بیان کرتے ہوئے بر سرِ منبر خطبہ میں فرمایا: "میر ابیٹا حسّن بہت زیادہ طلاق دینے والا ہے، لہذا اس سے نکاح نہ کرو۔" چنانچہ، بنی مدان کے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی: "اے امیر الموسین دَخِی الله تَعَالی عَنْه !الله عَوْدَ ہَل کی قسم!وہ جُتنی عور توں سے نکاح کرناچاہیں ہم ان کے نکاح میں دیں گے، پھر اگروہ چاہیں توروک رکھیں اور چاہیں تو چھوڑ دیں۔"آپ دَخِی الله تُعَالی عَنْه نے اس پر خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا:

لَوْكُنْتُ بِوَّابًا عَلَى بابِ جَنَّةٍ لَوْكُنْتُ بِوَابًا عَلَى بابِ جَنَّةٍ

ترجمه: اگرمیں جنت کے دروازے پر دربان ہوا تواہل ہدان سے کہوں گا کہ سلامتی کے ساتھ داخل ہوجاؤ۔

اس حکایت سے اس بات پر تنبیہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص اہل وعیال میں سے اپنے کسی پیارے پر حیا کی کسی قشم کی وجہ سے طعن کرے تو اس میں اس کی موافقت نہیں کرنی چاہئے کہ یہ موافقت بُری ہے بلکہ ادب یہ ہے کہ جہال تک ہوسکے اس کی مخالفت کرے کیونکہ یہ چیز اس کے دل کے لئے باعث مسرت اور اس کی باطنی

بیاری کی دواہے۔

اس بیان سے ہمارامقصد بہ ہے کہ طلاق دینا جائزہے اور الله عَنْ مَنْ الله عَنْ مَر نے کا وعدہ فرمایا ہے۔ چنانچہ،ار شاد ہوتا ہے:

وَ ٱنْكِحُوا الْآيَالَمِي مِنْكُمْ وَ الصَّلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ اِمَآيِكُمْ وَاِنْ يَّكُوْنُوا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴿ ( لِهَ اللهِ ١٠٥ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴿ اللهِ ١٠٥ اللهِ ١٠٤ اللهِ ١٠٤ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴿ اللهِ ١٤٥ اللهِ ١٤٥ اللهِ ١٠٥ اللهُ مِنْ عَبَادِكُمْ وَ إِمَآيِكُمْ وَالْمَالِينِ ١٠٤ اللهِ ١٤٥ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴿ اللهِ ١٤٥ اللهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَبَادِكُمْ وَ إِمَآيِكُمْ وَالْمَالِيَّةُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ مِنْ عَبَادِكُمْ وَ المَّلِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ترجمهٔ کنزالایبان: اور نکاح کردواپنول میں ان کاجوبے نکاح ہوں اور اپنے لاکق بندوں اور کنیز وں کا اگر وہ فقیر ہوں تو الله انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل کے سبب۔

دوسرے مقام پر ارشاد ہو تاہے:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغُنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ﴿ ( ٥٠ النسآء: ١٣٠)

ترجمهٔ کنزالایمان:اور اگروه دونول جداهو جائیں توالله اپنی کشائش سے تم میں ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا۔

(4) .....مروعورت کے راز فاش نہ کرمے: نہ نکاح میں ہوتے ہوئے اور نہ ہی طلاق دینے کے بعد کہ صحیح حدیث میں عور تول کے راز فاش کرنے کے بارے میں بڑی سخت وعید آئی ہے۔ (415)

#### حکایت:میراکسی غیرعورت سے کیاتعلق:

منقول ہے کہ ایک بزرگ نے اپنی زوجہ کو طلاق دینے کا ارادہ کیا توان سے پوچھا گیا:" زوجہ کے بارے میں آپ کو کس چیز نے شک میں ڈالا؟" انہوں نے فرمایا:" عقل مند آدمی اپنی بیوی کی پر دہ دری نہیں کر تا۔ "جب انہوں نے اس عورت کو طلاق دے دی تو پھر پوچھا گیا:" آپ نے اسے طلاق کیوں دی؟" فرمایا: "میر اکسی غیر عورت سے کیا تعلق (یعنی میں کیوں کسی اجنبی عورت کے بارے میں کچھ کہوں)؟"

## دوسری نصل: بیوی پرشوہر کے حقوق

اس سلسلے میں قولِ شافی میہ ہے کہ نکاح غلامی کی ایک قسم ہے،اس میں عورت گویاشوہر کی لونڈی ہوتی

415 ...صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب تحريم افشاء سرالبراة، الحديث: ١٣٣٤، ص ٥٥٠

ہے، الہذا عورت پر اس کے نفس کے معاملے میں گناہ کے علاوہ شوہر جس چیز کا مطالبہ کرے اس میں مطلقاً اس کی اطاعت لازم ہے، کہ عورت پر شوہر کے حقوق کی عظمت کے بارے میں کثیر احادیث مروی ہیں۔ چنانچہ، شوہر کی اطاعت سے متعلق 12 فرامین مصطفے:

(1)...اَيُّهَا اِمُرَأَةٍ مَّاتَتُ وَذَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّة لِعِنى جسعورت كااس حال ميں انقال ہوا كه اس كاشوہر اسسے راضى تھاتو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ <sup>(416)</sup>

(2)...مروی ہے کہ ایک شخص نے سفر پر روانہ ہوتے وقت اپنی ہیوی سے عہد لیا کہ وہ اوپر والی منزل سے ینچے نہیں اترے گی، نجلی منزل میں عورت کا باپ رہتا تھا، وہ یہار ہوا تو عورت نے بار گاور سالت میں پیغام بھیج کر باپ کے پاس جانے کی اجازت چاہی تور سول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاو فرمایا:" اپنے شوہر کی اطاعت کر۔"چنا نچہ ، باپ کا انتقال ہو گیا، اس نے پھر اجازت طلب کی تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے یہی فرمایا کہ" اپنے شوہر کی اطاعت کر۔"جب اس کے باپ کو دفنا دیا گیا تو حضور نبی رحمت ، شفیج امت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اس عورت کی طرف پیام بھیجا کہ" تہمارے والد کی مغفرت فرما دی پیغام بھیجا کہ" تہمارے والد کی مغفرت فرما دی ہے۔" (412)

(3)...اِذَا صَلَّتِ الْمَرُأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتُ شَهْرَهَا وَحَفِظَتُ فَنْ جَهَا وَاطَاعَتُ زَوْجَهَا دَخَلَتُ جَنَّةَ رَبِّهَا يَعَىٰ الرَّعُورت (پاپندی سے) پانچوں نمازیں پڑھے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اپنی شرم گاہ کی حفاظت اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تووہ اپنے ربّ عَزَّوجَلَّ کی جنت میں داخل ہوگی۔"(418)

اس روایت کے مطابق خاوند کی اطاعت اسلام کے بنیادی امور میں سے ہے۔

<sup>416 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب الرضاع، باب ماجاء في حق الزوج ... الخ، ٢/٣٨٧ م الحديث: ١١٦٣

<sup>417 ...</sup> المعجم الاوسط، ۵/۳۷۲، الحديث: 417

<sup>418 ...</sup> المسندللامام احمد بين حنيل محديث عبد الرحمن بن عوف الزهري ٢٠٠١/١٠ الحديث: ١٢١١ ، بتغير قليل

(4)...خامِلَاتُ وَّالِدَاتُ مُّرْضِعَاتُ رَّحِيًاتُ بِأَوْلادِهِنَّ لَوُلَامَا يَأْتِيْنَ إِلَىٰ زَوْجِهِنَّ دَخَلَ مُصَلِّيَاتِهِنَّ الْجَنَّة لِعَنَ حاملہ، بِحِ جِننے والی، ابنی اولاد پر رحم کرنے والی عور تیں جنت میں داخل ہوں گی(41)\_" (420)

(5)...اِطَّلَعْتُ فِي النَّادِ فَا ذَا أَكْثَرُ اَهْلِهَا النِّسَاءُ فَقُلْنَ لِمَيَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ يَكُثُّرُنَ اللَّهْ عَنَ وَيَكُفُنُ نَ الْعَشِيْرِ لِعِنى مِيس فِي عَمِيل حِيانَكُ مِيل حِيانَك مِن عِيادَ عُور تول في يا عَرض كى : يا دسولَ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم! كس سبب سے؟ ارشاد فرمایا: وہ لعن طعن زیادہ کرتی اور خاوند کی ناشکری کرتی ہیں۔(421)

(6)...اِطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَالْذَا أَقَلُّ اَهْلِهَا النِّسَاءُ فَقُلْتُ أَيْنَ النِّسَاءِ فَقُلْنَ شَغَلَهُنَّ الْاَحْمَرَانِ النَّهَبُ وَ الزَّعْفَى النِّعْنَ مِيل نَے جنت ميں جھانک کر ديکھا تواس ميں عور تول کو کم پايا، تو پوچھا:عور تيں کہاں ہيں؟ بتايا گيا: انہيں دوسرخ چيزوں سونے اور زعفران نے غافل کر رکھاہے۔(422)

# سونے سے مر ادر بورات اور زعفران سے مر ادزر درنگ سے کیروں کارنگناہے۔

(7)...ام المو منین حضرت سیّد تُناعائشه صدیقه طیبه طاهره دَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْهَا فرماتی ہیں: ایک عورت نے بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی:"یاد سول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم! میں جو ان ہوں، مجھے نکاح کا پیغام دیا جاتا ہے لیکن میں حاضر ہو کر عرض کی:"یاد سول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم! میں جو ان ہوں، مجھے نکاح کا پیغام دیا جاتا ہے لیکن میں نکاح کونا پیند کرتی ہوں، (ارشاد فرمائے کہ)عورت پر شوہر کا کیاحق ہے؟"میرے

<sup>419 ...</sup> اس روایت سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ بے نمازی عور تیں جنت میں داخل نہیں ہول گی ۔ابیا نہیں ہے یہاں "مُصَلِیّاتِهِنَّ "زجر وتو یَخ کے طریقہ پر وارد ہوا ہے کیونکہ ہر وہ شخص کہ جس کا اسلام پر خاتمہ ہو بالآخروہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔(اتحاف السادة المتقین ۲۱/ ۲۲۲)

<sup>420 ...</sup> سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب في المراة توذي زوجها، ۲/ ۴۹۸، الحديث: ۲۰۱۳، دون ذكر "مرضعات" البعجم الكبير، ۲۵۲/۸، الحديث: ۷۹۸۵

<sup>421 ...</sup> صحيح البخارى، كتاب النكاح، باب كفي ان العشير ... الخ، ٣٧٣ / ١٣٠ الحديث: ١٩٨٠٥١٩٧

صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب بيان نقصان الايمان بنقص الطاعات الخ، الحديث: 29، ص 29 سعيح مسلم، كتاب الايمان، بيان نقصان الايمامة الباهلي، ٨/٢٨٩ الحديث: ٢٢٢٩٥، بتغير 422 المسندللامام احمد بن حنبل، حديث ابي امامة الباهلي، ٢/٣١٩ بتغير قوت القلوب لاي طالب المكي ٢/٣١٧

سرتاج، صاحبِ معراج عَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ ارشاد فرمايا: "اگر شوہركى سركى چوٹى سے لے كرياؤں تك بيب ہو اور عورت اسے حالے لے تب بھی شوہر کا شکر ادا نہیں کر سکتی۔"اس نے عرض کی:"تو کیا میں شادی نہ کروں؟"ار شاد فرمایا:''کیوں نہیں،تم شادی کرو کہ یہ بہتر ہے۔"(423)

(8)...حضرت سيّدُ ناعبدالله بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا فرمات بين: قبيله خثعم كي ايك عورت نے بار كاورسالت ميں حاضر ہو کر عرض کی: ''یا د سول الله صَدَّاللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم! ميں غير شادی شدہ ہوں، مير اشادی کرنے کا ارادہ ہے، الهذا (ارشاد فرمايئ كه عورت ير)شوهر كاكياحق بي "مصطفى جان رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم ف ارشاد فرمایا:''شوہر کاعورت پر ﷺ ایک حق بہ ہے کہ شوہر عورت کا ارادہ کرے اور اس سے جماع کا طلب گار ہو وہ اسے منع نہ کرے اگر جیہ اونٹ کی پیٹھ پر سوار ہو، ﷺ ایک حق یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے کسی کو کئی چیز نہ دےاگراس نے ایسا کیا تو گناہ گار ہو گی جبکہ شوہر کو ثواب ملے گا، ☆… ایک حق یہ ہے کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے اگر اس نے ایسا کیا تو بھو کی بیاسی رہی لیکن اس کاروزہ قبول نہ ہوااور 🕁 ... ایک حق یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے اگر اس نے ایسا کیا تو واپس لوٹنے یا تو یہ کرنے تک فرشتے اس پر لعنت مجھیجے رہیں گے۔"(424)

(9)...كَوْأُمِرْتُ أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدِ لَآمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عَظِم حَقِّه عَلَيْهَا لِعَنى الرّبي سي كو حكم ديتاكه وه (الله عَرُو بِيلٌ كَ سوا) كسى كو سجده كرے تو عورت ير شوہر كا جو حق ہے اس كى عظمت كى وجه سے عورت كو حكم ديتا كه شوہر كو سجده (425)\_\_\_\_

423 ... المستدرك، كتاب النكاح، باب حق الزوج على زوجته، ٢/ ٥٣٤ /١٠ الحديث: ٢٨٢٢، بتغير قليل - قوت القلوب لا ي طالب المكي، ٢/ ١٩١٧ م

<sup>424 ...</sup> مسنداني داو دالطيالسي، الحديث: ١٩٥١، ص٢٦٣

السنن الكبرى للبيه تي، كتاب القسم والنشور، باب ماجاء في بيان حقه عليها، ٤/ ٧٥٨ الحديث: ١٣٤١٣ 425 ... سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب حق الزوج على المهراة، ٢١/٢ الحديث: ١٨٥٢، دون "من عظم حقه عليها"

السنن الكبرى للنسائى، كتاب عشى ة النساء، باب حق الرجل على البراة، ٥/٣٢٣، الحديث: ١٩١٨٥

(10) عورت اپنے ربّ عَزَّ وَجَلَّ سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندرونی جے میں ہو (426)اور عورت کا اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھنامسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے (427)اور کمرے میں نماز پڑھنا، صحن میں نمازیڑھنے سے افضل ہے اور کو ٹھڑی میں نمازیڑھنا کمرے میں نمازیڑھنے سے افضل ہے۔<sup>(428)</sup> کمرے کے اندر سامان وغیر ہ رکھنے کے لئے جو حجووٹاسا کمرہ بنایا جاتا ہے اسے مَخْدَء (کو ٹھڑی) کہتے ہیں اور وہاں نماز

پڑھنا کمرے میں نماز پڑھنے سے اس لئے افضل ہے کہ اس میں پر دہ زیادہ ہے۔

(11)...النَّهُ أَةُ عَوْرَةٌ فَالِذَا خَرَجَتِ اسْتَشُرَفَهَاالشَّيْطُنُ يعنى عورت جِيانے كى چيز ہے جبوه) گھرے) تكاتى ہے تو شيطان اسے گھور تا (يا لو گوں کی نگاہ میں اسے بھلی کر دیتا) ہے۔ <sup>(429)</sup>

(12)...لِلْمَرُأَةِ عَشَمُ عَوْرَاتٍ فَإِذَا تَرَوَّجَتُ سَتَرَالرَّوْجُ عَوْرَةً وَّاحِدَةً فَإِذَا مَاتَتْ سَتَرَالْقَبْرُ الْعَشَى يَعَىٰ عورت كے لئے وس بے يرد كياں ہیں، جب وہ شادی کرتی ہے توشوہر ایک بے پر دگی کو ڈھانپ لیتاہے اور جب اس کا انتقال ہو تاہے تو قبر 10 کی 10 بے پر دگیوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ (430)

## بیوی کے ذمه دواہم امور:

ہوی کے ذمہ شوہر کے کئی حقوق ہیں لیکن دوامور زیادہ اہمیت کے حامل ہیں:(۱)... حفاظت و پر دہ کرنا( کہ جہاں تک ہوسکے خود کوغیر محرموں کی نظروں سے بچائے اور ان سے پر دہ کرے)۔ (۲)... غیر ضروری چیزوں کا مطالبہ کرنے سے بچنا اور اگر شوہر کی کمائی حرام ہو تواس سے بھی یجے۔

<sup>426 ...</sup> مسنى البزار، مسنى عبد الله بن مسعود، 4/4 / 10، الحديث: ٢٠١١

<sup>427 ...</sup> البسندللامام احمد بن حنبل، حديث ام حبيد، ١٠٠٠ الحديث ١٥٨٠ ٢٧١٥٨

<sup>428 ...</sup> سنن إلى داود، كتاب الصلاة، باب التشديد في ذلك (اى خروج النساء الى الهسجد)، ١/٢٣٥، الحديث: ٥٤٠، بتغير قليل قوت القلوب لابي طالب المكى، ٢/٣١٤

<sup>429 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب الرضاع، باب رقم: ٢/٣٩٢،١٨، الحديث: ١١٤١١

<sup>430 ...</sup> فردوس الاخبار للديلم، باب اللام، ١٩٠٠/ ١٠١٠ الحديث: ٩٠١٨

# جمنم کی آگ برداشت نمیں:

گزشتہ زمانے میں عور توں کی یہی عادت تھی کہ مر دگھرسے نکلنے لگتا تواس کی بیوی یا بیٹی اسسے کہتی: حرام کمائی سے بچتے رہنا، ہم بھوک و تکلیف توبر داشت کر سکتے ہیں لیکن جہنم کی آگ بر داشت نہیں کر سکتے۔

### حكايت:مُتَوَكِّلَه عورت:

منقول ہے کہ اسلاف میں سے ایک شخص نے سفر کا ارادہ کیا تواس کے پڑوس کی عور توں نے اس کے سفر کو ناپیند کرتے ہوئے اس کی بیوی سے کہا:"تم اس کے سفر پر جانے میں کیوں راضی ہو گئی حالا نکہ اس نے تمہارے لئے کوئی نفقہ وغیرہ بھی نہیں چھوڑا؟" بیوی نے کہا:"میں نے جب سے اپنے شوہر کو جانا ہے تو کھلانے والا ہی جانا ہے نہ کہ رزق دینے والا،رزق عطا کرنے والی ذات تورب عَزَّوجَلَّ کی ہے ، کھلانے والا چلا گیالیکن رزق عطا فرمانے والا موجو دہے۔"

# حكايت: سيّدَتُنارابعه بنتِ اسماعيل رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا كَى شَان ولايت:

حضرت سیّد تُنارابعہ بنتِ اساعیل عَلَیْهَا دَحْمَهُ اللهِ الْوَکِیْل نے حضرت سیّدُنا احمد بن ابی حواری عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْبَادِی کو نکاح کا پیغام دیا، چونکه آپ عبادت میں مشغول رہتے تھے اس لئے اسے ناپیند کیا اور ان سے فرمایا:

"الله عَزَدَ جَلَّ کی قسم! پنی حالت میں مشغولیت کی وجہ سے میر اعور توں سے نکاح کا کوئی ارادہ نہیں۔" انہوں نے کہا:"
میں اپنی حالت میں آپ سے زیادہ مشغول ہوں اور مجھے بھی کوئی خواہش نہیں ہے لیکن پہلے شوہر کی وراثت سے مجھے کثیر مال حاصل ہوا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے اپنے بھائیوں پر خرچ کریں تا کہ آپ کے ذریعے نیک لوگوں کی معرفت حاصل کرکے میں بارگاہ اللهی تک رسائی پالوں۔"حضرت سیِّدُ نااحمد بن ابی حواری عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْبَادِی نے فرمایا:"میں اپنے استاذ محرّم حضرت سیِّدُ نا ابو سیّد نا ابو سیّدُ نا ابو سیّد نا بو سیّد نا دار انی اُدِ سیّد نا نے ہیں:

میرے استاذ محترم مجھے شادی سے منع کیا کرتے تھے اور فرمائے تھے: "ہمارے اصحاب میں سے جس نے بھی شادی کی اس کا حال تبدیل ہو گیا۔ "لیکن جب انہوں نے ان کا کلام سنا تو فرمایا: "اس سے شادی کر لو کیونکہ وہ الله عنوَّدَ عَلَیْ کی ولیہ ہے اور ایسا کلام صدیقین کا ہوا کر تاہے۔ "چنانچہ، میں نے ان سے شادی کرلی، ہمارے گھر میں چونے سے بنی ایک کو گھڑی تھی۔ ان کے بعد جلدی نکلنے والوں کے ہاتھ دھونے اور اشان کے ساتھ ہاتھ دھونے والے لوگوں کی وجہ سے خراب ہوگئی تھی۔ ان سے نکاح کے بعد میں نے تین اور عور توں سے شادی کی تو حضرت رابعہ رَحْبَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهَا جُھے اچھا کھانا کھلا کر اور خوشبولگا کر کہتی: "نشاط اور قوت کے ساتھ اپنی ازواج کے پاس جاؤ۔ "حضرت سیِّدَ ننا رابعہ بنتِ اساعیل عَلَيْهَا رَحْبَةُ اللهِ الْوَرِيْل ملکِ شام میں الیکی تھیں جیسی حضرت سیِّد نُنارابعہ بھر یہ عَدَ ویہ دَحْبَةُ اللهِ انْورِیْل ملکِ شام میں الیکی تھیں جیسی حضرت سیّد نُنارابعہ بھر یہ عَدَ ویہ دَحْبَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهَا الْحِرِه میں۔

### بیوی شوہر کے مال کی محافظ ہو:

### دلبن کے لئے حکمت بھریے مدنی پھول:

ہ۔۔۔ والدین پر لازم ہے کہ اپنی بیٹیوں کو حسن معاشرت اور شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کے آداب سکھائیں۔۔ چنانچہ، مروی ہے کہ حضرت سیِّدُنااساء بن خارجہ فزاری عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْبَادِی نے اپنی بیٹی کی شادی کے وقت اس سے فرمایا: جس گھر میں تم پیداہوئی تھی اس سے ایسے بستر کی طرف جارہی ہو جسے تم نہیں پہچانتی اور

431 ...مسندابي داو دالطيالسي، الحديث: ١٩٥١، ص ٢٦٣ ..... قوت القلوب لابي طالب الهكي ٢/٣١٥، ١٩٥٢

ایسے رفیق کے پاس جارہی ہو جس سے تم مانوس نہیں ہو، لہذا تم اس کے لئے زمین بن جاناوہ تمہارے لئے آسان بن جائے گا، تم اس کے لئے بستر بن جاناوہ تمہاراغلام بن جائے گا، تم اس کی باندی (غلام) بن جاناوہ تمہاراغلام بن جائے گا۔ نہ تو اس سے اتنازیادہ دور ہونا کہ وہ تمہیں بھول جائے گا۔ نہ تو اس سے اتنازیادہ دور ہونا کہ وہ تمہیں بھول جائے، اگر وہ تمہارے قریب ہو تو تم بھی اس کے قریب ہو جانااور اگر تم سے دور ہو تو تم بھی اس سے دور رہنا، اس کے ناک، کان اور آئکھ کی حفاظت کرنا کہ وہ تم سے صرف خو شبو ہی سو نگھے، اچھی بات کے علاوہ کچھ نہ سنے اور خو بصور تی علاوہ کچھ نہ دیکھے۔

#### نصیحتوںبھریےاشعار:

ایک شخص نے اپنی ہیوی سے کہا:

خُذِى الْعَقُومِنِّى تَسْتَدِيْنِى مَوَقِّى وَلاَتَنْطِقِيْنِ سُوْرَقَ حِيْنَ اغْضَب وَلاَتَنْظِيْنِ سُوْرَقَ حِيْنَ اغْضَب وَلاَتَنْقِينِيْنَ نَقْمَ كِالدُّفَّ مَرَّةً وَلاَتَنْقِينِيْنَ نَقْمَ كِالدُّفَّ مَرَّةً وَلاَتَكُثُرِى الشِّكُولَ فَتَنُدُمَ بِالْهُولَى وَيَأْبَاكِ قَلْبِي وَالْقُلُوبُ تُقَلِّب وَلاَتْكُثُو مِالْقَلُوبُ تُقَلِّب وَلاَذِي الْمُثَنِيْنِ الْمُثِينَ الْمُثِينَ الْمُثِينَ الْمُثَنِيْنِ الْمُثَنِينَ الْمُثَنِي الْمُثَنِينَ الشِيْكُولِ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُثَنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُثَنِينَ الْمُثَنِينَ الْمُثَنِينَ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينِ الْمُثَلِّينَ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِّينَ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينَ الْمُلْمُ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينِ الْمُثَلِّينَ الْمُثَلِّينَ الْمُلْمُ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِّينَ الْمُثَلِّينَ الْمُثَلِّينَ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِّينَ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينِ الْمُثَلِينِ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينَ ا

ترجمه: (١) ... مجھ سے در گزر کر کے میری دائمی محبت کو پالے اور میرے غصہ کی حالت میں مجھ سے گفتگونہ کرنا۔

(۲)... مجھے کبھی بھی ڈھول کی طرح نہ بجانا کیو نکہ تنہیں نہیں معلوم کہ اندر کیاچھیا ہواہے۔

(۳)...زیادہ شکوہ و شکایت مت کرنا کہ اس سے دلی محبت چلی جائے گی اور میر ادل تمہاراا نکار (یعنی تم سے نفرت) کرے گااور دل بدلتے رہتے ہیں۔

(۴)...میر امشاہدہ ہے کہ جب ایک دل میں محبت واذیت (نفرت) دونوں جمع ہو جاتی ہیں تو محبت چلی جاتی (جبکہ نفرت باقی رہتی) --

عورت کے آداب کے متعلق جامع مضمون:

عورت کے آداب کے بارے میں ایک مخضر اور جامع قول یہ ہے کہ ﷺ عورت گھر کے اندرونی کمرے

میں بیٹھ کرچر خد کاتنے کو لازم پکڑ لے، ﷺ تو کثرت سے حصت پرچڑھے اور نہ ہی(دوسروں کے) گھرول میں حمانکے، ﷺ پڑوسیوں سے بات چیت کم کرے اور سوائے ضرورت کے ان کے گھرنہ جائے، ﷺ خاوند کی موجود گی وغیر موجود گی میں اس کی حفاظت کرے، ﷺ تمام امور میں اس کی خوشی ورضا کی متلاشی رہے، ﷺ اپنے نفس اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے، ﷺ شوہر کی اجازت کے بغیر گھرسے نہ نکلے اورا گر اجازت سے نکلے تو بھی پر دے میں معمولی و حقیر حالت میں نکلے ، ﷺ بازاروں اور عام راستوں پر نہ چلے بلکہ خالی جگہوں کو تلاش کرے ، ﷺ اس بات سے بچتی رہے کہ کوئی اجنبی اس کی آواز سنے یا حلیے سے اسے بہجانے ، ہے... اپنی حاجات کے وقت بھی شوہر کے دوست کواپنی پیجان نہ کرائے بلکہ جس شخص کے بارے میں یہ گمان ہو کہ وہ اسے جانتاہے یایہ اسے جانتی ہے تواس کے سامنے ا جنبی بن جائے، ☆...اس کا مقصد اپنی حالت کی اصلاح اور گھر کی تدبیر کرنا ہو، ☆...نماز وروزہ کی طرف متوجه رہے، ﷺ اگر شوہر کا کوئی دوست گھر میں داخل ہونے کے لئے اجازت طلب کرے اور شوہر گھر پر نہ ہو توخو دپر اور شوہریر غیرت کھاتے ہوئے نہ تو اس سے کچھ اور نہ ہی جو اب دے، ﷺ الله عَزْوَ جَلَّ نے اس کے شوہر کو جو کچھ عطا فرمایا ہے اسی پر قناعت کرے، ﷺ شوہر کے حق کوخود پراور اپنے تمام عزیز وا قربا کے حق پر مقدم جانے، ﷺ اپنے آپ کوصاف ستھر ار کھے، ﷺ ہر حال میں اس بات کے لئے تیار رہے کہ اگر شوہر اس سے نفع اٹھانا جاہے تواٹھالے، ﷺ بنی اولا دیر شفقت کرے، ☆ …ان کے رازوں کی حفاظت کرے، ☆ …اولا د کو گالیاں دینے اور شوہر کوجواب دینے سے اپنی زبان کوروکے رکھے۔ چنانچہ،

### جنت میں پہلے جانے والی خوش نصیب عورت:

نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سر ورصَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْدِ وَ اللهِ وَسَلَّم نے (ایسی عورت کے بارے میں)ار شاد فرمایا:''میں اور وہ عورت جس کے رخسار سرخی مائل سیاہ ہو گئے ہوں، جنت میں اتنا قریب ہوں گے جیسے شہادت اور در میان کی انگلی۔ بیہ وہ عورت ہے جس کا شوہر فوت ہو گیا اور اس نے اپنے بچوں کے لئے خود کورو کے رکھا حتی کہ وہ اس سے جدا ہو گئے یامر گئے۔ "(432)

باذنِ پروَرُوُ گار دوعالم کے مالک و مختار صَلَّى الله وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: الله عَوَدَوَ کَار دوعالم کے مالک و مختار صَلَّى الله وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: الله عَوَدَت کے درواز بے جنت میں داخل ہونا حرام فرمادیا ہے سوائے اس کے کہ میں نے اپنے سید سی جانب ایک عورت کو دیکھا جو جنت کے درواز بے کی طرف مجھ پر سبقت کر رہی تھی تو میں نے کہا:" یہ مجھ پر سبقت کیوں کر رہی ہے؟" مجھے سے کہا گیا:" اے محمد صَلَّى اللهُ تَعَال عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّى اللهُ تَعَال اللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ و

### عورت اپنے حسن وجمال پر فخر نہ کریے:

ﷺ ایک ادب میہ کہ نہ تواپنے حسن و جمال کی وجہ سے شوہر پر فخر کرے اور نہ ہمی شوہر کی بد صورتی کی وجہ سے اسے حقیر حانے۔

## خوبصورت وعقل مندصابره، شاكره عورت:

حضرت سیّر ناامام عبد الملک بن قریب اَصْهَ عَ عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: میں ایک قبیلہ میں گیا تو وہاں میں نے لوگوں میں سے سب سے خوبصورت عورت سے کہا:" کیا تو میں سے سب سے خوبصورت عورت کوسب سے بدصورت شخص کے نکاح میں دیکھا، میں نے اس عورت سے کہا:" کیا تو ایخ لئے اس بات پر راضی ہے کہ تو اس طرح کے شخص کے نکاح میں ہو؟" اس نے جو اب دیا:" خاموش ہو جاؤ! تم نے غلط بات کی ہے، ہو سکتا ہے اس نے کوئی نیکی کی ہو جس کی جزامیں الله عَزَّهُ جَلَّ نے اس کا مجھ سے نکاح کر دیا، یا ہو سکتا ہے کہ میں نے کوئی گیا ہو جس کی جزامیں الله عَزَّهُ جَلَّ نے اس کا مجھ سے نکاح کر دیا، یا ہو سکتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہو جس کے عقاب میں الله عَزَّهُ جَلَّ اللهِ عَنْهُ جَلَا اللهِ عَنْهُ جَلَا اللهِ عَنْهُ جَلَا عَنْهُ حَلَّ اللهِ عَنْهُ جَلَا اللهِ عَنْهُ جَلَا اللهِ عَنْهُ جَلَا اللهِ عَنْهُ جَلَّ اللهِ عَنْهُ جَلَا اللهِ عَنْهُ عَلَا اللهِ عَنْهُ عَنْهُ حَلَا اللهِ عَنْهُ حَلَا اللهِ عَنْهُ عَلَا اللهِ عَنْهُ حَلَا اللهِ عَنْهُ عَلَا اللهِ عَنْهُ حَلَا اللهِ عَنْهُ حَلَا اللهِ عَنْهُ عَلَا اللهِ عَنْهُ عَنْهُ حَا اللهِ عَلَا اللهِ عَنْهُ حَلَا اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَا عَلَا لَا عَنْهُ عَلَا اللهِ عَنْهُ عَلَا عَنْهُ عَلَا عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَا عَنْهُ عَنْ

<sup>432 ...</sup> البسندللامام احبد بين حنبل، حديث عوف بن مالك الاشجعى الانصارى، ٩/٢٦٥، الحديث: ٢٣٠ ٢٣٠. سنن إبي داود، كتاب الادب، باب في فضل من عال يتيا، ٣/٨٣٥، الحديث: ٥١٣٩

<sup>433 ...</sup> جمع الجوامع، حرف الحاء، ٩/ ١٢٣٠ الحديث: ١١٢٣٣

نے میر ااس سے نکاح کر دیا ہو توکیا اب بھی میں اپنے رب<sub>عَدَّوج</sub>َلَّ کی رضا پر راضی نہ رہوں؟"اس طرح اُس عورت نے مجھے خاموش کر ادیا۔

#### سرخ تبيص **اور باته ميں** تسبيح:

انہی سے منقول ہے، فرماتے ہیں: میں نے ایک دیہات میں سرخ رنگ میں ملبوس ایک عورت کو دیکھا،اس نے مہندی لگائی ہوئی تھی اور ہاتھ میں تسبیح کپڑر کھی تھی، میں نے اس سے کہا:"سرخ لباس پہن کر اور مہندی کا خضاب کر کے ہاتھ میں تسبیح کپڑنا کتنا عجیب ہے؟"تواس نے جواب دیا:

لِلْتُومِنِيِّ جَانِبٌ لَّا أُضِيْعُهُ وَلِيَّهُ وَمِنِّي وَالْبَطَالَةِ جَانِبٌ

ترجمہ:میری ایک جانب الله عَزُّوَ جَلُّ کے لئے ہے جے میں ضائع نہیں کرتی اور دوسری جانب یعنی کھیل کو دوزیبائش شوہر کے لئے ہے۔

فرماتے ہیں:"بیہ س کر میں نے جان لیا کہ بیہ نیک اور شادی شدہ عورت ہے اور اپنے شوہر کے لئے خود کو مُزَیَّن کئے ہوئے ہے۔"

ہے۔۔۔ ایک ادب میہ بھی ہے کہ شوہر کی غیر موجود گی میں نیکی وسکون کولازم پکڑے اور موجود گی میں کھیل کود، فرحت اور لئے۔۔۔ چنانچہ، اور لذّت کے اسباب کی طرف رجوع کرے اور کوشش کرے کہ کسی بھی حال میں شوہر کو اس سے تکلیف نہ پہنچے۔ چنانچہ،

حضرت سیّدُنامُعاذین جبل دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه سے مروی ہے کہ الله عَوَّدَ جَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّ اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَ الله وَ الله عَوْدَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَوْدَ عَلَيْ الله عَوْدَ عَلَيْ الله عَوْدَ عَلَيْ عَلَيْ الله عَوْدَ عَلَيْ الله عَوْدَ عَلَيْ عَلَيْ الله عَوْدَ عَلَيْ عَلَيْ الله عَوْدَ عَلَيْ عَلَيْ الله عَوْدَ عَلَيْ الله عَوْدَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُو عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ

<sup>434 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب الرضاع، باب رقم: ١٩٠٣٩٢ / ١٠ الحديث: ١١٤٧

## سوگ(435)کابیان

ہے... نکاح کے سلسلے میں عورت پر لازم حقوق میں سے ایک بیہ ہے کہ اگر اس کا شوہر فوت ہو جائے تو اس پر چار مہینے دس دن سے زیادہ سوگ نہ کرے اور اس مدت میں خوشبواور زینت سے اجتناب کرے۔

# کسی کے مرنے پرکتنے دن سوگ کیا جائے؟

حضرت سیّد تُنازینب بنت ابی سلمہ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَا فرماتی ہیں: جب ام الموسمنین حضرت سیّد تُنااُم جبیبہ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَا فرماتی ہیں ان کے پاس حاضر ہو گی، انہوں تعالَ عَنْهَا کے والد حضرت سیّدُنا ابوسفیان بن حرب دَخِیَ الله تَعَالَ عَنْه کا انتقال ہوا تو میں ان کے پاس حاضر ہو گی، انہوں نے پیلے رنگ کی خوشبو منگوائی، اسے ایک لونڈی کے سر پرلگایا پھر اپنے رخساروں پر مل کر فرمایا: الله عَنَوْمَلُ کی قسم! جمجھے خوشبو کی کوئی حاجت نہ تھی گر میں نے الله عَوْدَ جَلَّ کے بیارے حبیب، حبیب لبیب صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسُلُ کوارشاد فرماتے سنا: جو عورت الله عَنوَّ جَلَ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھی ہے اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ کسی کے مرنے پر تین دن سے زیادہ سوگ کر سے۔ البتہ، شوہر کی وفات پر چارماہ دس دن تک سوگ کر سکتی ہے۔ (436) ہے۔ کہ عدت ختم ہونے تک وہیں رہے جہاں اس کی سکونت تھی،نہ تو اپنے گھر والوں (میکے) کی طرف جائے اور نہ ہی بلاضر ورت وہاں سے باہر نکلے۔

ﷺ عورت پر نکاح کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ حسب استطاعت گھر کے کام کاج کرتی رہے۔ چنانچہ،

# سيدتنا اسماء رضى الله عنها كى كهريلوزندكى:

مروى ہے كه حضرت سيِّدَ ثنااساء بنت الى بكر صديق دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا فرماتى ہيں: حضرت سيِّدُ ناز بير دَخِيَ

<sup>435 ...</sup> سوگ سے متعلق تفصیلی مسائل جاننے کے لئے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1182 صفحات پر مشتل کتاب بہار شریعت، جلد دوم، صفحہ 240 تا 247کا مطالعہ کیجئے!

<sup>436 ...</sup>صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب تحدالمتوفى عنها زوجها اربعة اشهروعش ١٠١ ٥٠ ١/٣ الحديث: ٥٣٣٨

اللهُ تَعَالَى عَنْه نِے مجھ سے نکاح کیاتوان کے پاس ایک گھوڑے اور یانی لانے والی اونٹنی کے سوانہ تو کوئی مال تھا اور نہ ہی کوئی غلام، میں ان کے گھوڑے کو جارہ کھلاتی، ان کی خوراک کا انتظام کرتی، ان کی دیکیر بھال کرتی اور ان کی او نٹنی کے لئے تھجور کی گٹھلیاں کو ٹتی، اسے چارہ کھلاتی، یانی پلاتی، ڈول سیتی، آٹا گوند ھتی تھی اور میں دو فرسخ (ایک فرسخ تین میل کا فاصلہ ہو تاہے، یعنی کم وبیش چھ میل کی مسافت )سے اپنے سریر کھجور کی گٹھلیاں اٹھا کر لاقی حتی کہ امیر المؤمنین حضرت سیدُناابو بکر صدیق رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے میرے یاس ایک باندی (خادمہ) بھیجی تواس نے مجھے گھوڑے کی دیکھ بھال سے فارغ كر ديا كوياس نے مجھے آزاد كر ديا۔ "ايك مرتبه پيارے مصطفے صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم سے ميري اس حال میں ملاقات ہوئی کہ میرے سرپر تھجور کی گھلیاں تھیں، صحابہ کرام دِخْوَانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمُ أَجْمَعِيْن بھی ہمراہ تھے، آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نے اونٹ سے اِخ، اِخ فرمایا تاکہ اونٹ بیٹھ جائے اور مجھے اپنے پیچھے سوار فرمالیں، تو میں نے مر دوں کے ساتھ چلنے میں حیا محسوس کی اور مجھے حضرت سیّدُنا زبیر رَضِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه اوران کی غيرت ياد آگئ،وه لو گول ميں سب سے زياده غيرت مند تھے۔جب آپ صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے محسوس كياكه میں شر مار ہی ہوں تو تشریف لے گئے۔ چنانچہ، میں نے حضرت سیدُناز بیر رَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه کے پیس آگر ساراماجر ابیان كياتوانهول نے فرمايا: "الله عَزَّرَ جَلَّ كي قسم!ميرے لئے تمهارااينے سرير گھلياں اٹھا كرلانار سولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَكَيْهِ وَ البه وَسَدَّم كَ ساتھ سوار ہونے سے زیادہ عار کا باعث ہے۔ "(437)

الْحَدُدُلِله! الله عَزَّوَ جَلَّ كَ فَضَل وكرم س آدابِ نكاح كابيان مكمل بوا

(صَلُّواعَلَى الْحَبِيب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَبَّى)

437 ... صحيح مسلم، كتاب السلام، باب جواز ارداف المراة الاجنبية ... الخ، الحديث: ٢١٨٢، ص٠٠١٠، باختصار

### کسبومعاش کے آداب کابیان

الله عنوری کی میں گا ہوں کی حدیم اس موحد کی طرح کرتے ہیں جو ہر شے سے جداہو کر واحد برحق کی یکنائی ہیں گم ہو گیااور اس کی بزرگی اس بندے کی طرح بیان کرتے ہیں جو بغیر کسی استثناء کے واضح طور پر کہتا ہے کہ الله عنور بن کے سواہر شے باطل ہے۔ بہ شک زمین و آسمان کی تمام مخلوق مل کر بھی ایک مکھی یا پر وانہ بھی پیدا نہیں کر سکتی۔ ہم الله عنور بن کا شکر اداکرتے ہیں کہ اس نے آسمان کو او پر اٹھا کر اپنے بندوں کے لئے حجب بنایا اور زمین کو بچھا کر ان کے لئے بستر کر دیا اور اُسی نے رات کو دن پر لیسٹ کر اسے پر دہ بنادیا اور دن کو روز گار کا ذریعہ بنایا تا کہ بندے باری تعالیٰ کے فضل یعنی رزق کی علاش میں پھیل جائیں اور اس کے ذریعے اپنی حاجتوں کو پورا کریں اور ہم الله عنور بندے آسکیں گرون کے رسول عنگی الله تنور بندے آسکی گرون کے رسول عنگی الله تنوی و الله عند و الله عند بنایا تا کہ بندے باری تعالیٰ عند و واللہ عند منظر من بندے آسکیں گرون کے میں کہ جن کے حوض کو شر پر مو من بندے آسکیں گرون کی مدد کی۔ تو پیاسے مگر جائیں گے سیر اب ہو کر اور آپ عنگی الله تنوی علی عند و واللہ عند منظر کے آل واصحاب پر بھی درود جھجتے ہیں کہ جنہوں نے ہر موقع پر دین کی مدد کی۔

# حصولِ رزق میں لوگوں کی اقسام:

بے شک تمام پرورش کرنے والوں کو پالنے والے اور تمام اسباب کو پیدا فرمانے والے الله عزّوج بائے آخرت کو تو اب اور عقاب کا گھر جبکہ دنیا کو مشقت و پریشانی اور عمل و مہلت کا گھر بنایا ہے ..... دنیا میں صرف عمل ہی آخرت کے لئے خاص نہیں بلکہ معاش (یعنی روزی ورزق) بھی آخرت کی طرف ذریعہ اور اس پر مدد گارہے، لہذا دنیا آخرت کی کھیتی اور اس تک پنچے کاراستہ ہے۔ دنیا میں لوگوں کی تین اقسام ہیں: (۱) ... وہ جسے حصولِ روزی نے آخرت سے غافل کرر کھا ہے۔ ایسا شخص ہلاک ہونے والوں میں سے ہے۔ (۲) ... وہ جسے آخرت کی طلب رزق سے غافل کر دیا ہے۔ ایسا شخص کا میاب لوگوں میں سے ہے۔ (۳) ... وہ جوروزی کے حصول میں اپنی آخرت کی خاطر مشغول ہو تا ہے۔ ایسا شخص اعتدال و میانہ روی اختیار کرنے والوں میں سے ہے اور اعتدال کا مرتبہ وہی شخص پاسکتا ہے جوروزی کی طلب میں درست راہ پر چلے اور دنیا کو وہی شخص آخرت کے لئے و سیلہ اور ذریعہ بنا سکتا ہے جو اس کی طلب میں آدابِ شریعت کا خیال رکھے۔

# کسب کی اقسام اور تجارت و کاریگری کے آداب

اب ہم تجارت وکاریگری کے آداب، کسب کی اقسام اور اس کے طریقے بیان کریں گے جن کی تفصیل و تشریح درج ذیل پانچ ابواب میں ہوگی:

(۱)...کسب کی فضیلت اور اس کی ترغیب کابیان (۲)... خرید و فروخت اور مُعامَلات کے صحیح ہونے کابیان (۳)... معاملات میں عدل کرنے کابیان (۵)... تاجر کا اپنے ساتھ خاص دینی امور میں ڈرنے کابیان۔

#### بابنبرا: کسب کی فضیلت اوراس کی ترغیب کابیان

قرآن مجید اور احادیثِ مبارکه میں کسب کے بے شار فضائل بیان کئے گئے ہیں۔ چنانچہ،

### كسبكى فضيلت پرمشتمل 5 فرامين بارى تعالى:

(1)...وَّ جَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًارٌ ( و ١٠٠٠ النبانا ) ترجمهٔ كنزالايبان: اور دن كوروز كارك لئ بنايا

الله عَزَّوَ جَلَّ نَے اس آیتِ مبار کہ کو اپنے عظیم احسانات اور اپنی بڑی نعمتوں کے بیان میں ارشاد فرمایا ہے۔

(2)... وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ "قَلِيُلَّا مَّا تَشُكُرُونَ (أَ) ( ١٠: ١٠)

ترجمه کنزالایمان: اور تمہارے لئے اس میں زندگی کے اسباب بنائے بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔

الله عَنْ وَجَلَّ نَے اس آیتِ طیبِّبہ میں رزق کے حصول اور زندگی کے اسباب کو نعمت قرار دیا اور اس پر شکر اداکرنے کا مطالبہ فرمایا۔ (3)... كَيْسَ عَكَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوْا فَضَلًا مِّنْ رَّبِكُمْ الْطْ(پ٢،البقية: ١٩٨) ترجيه كنزالايبان: تم ير يَحِه كناه نهيں كه اين رب كافضل تلاش كرو۔

(4)... وَ أَخَرُونَ يَضُرِ بُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضُلِ اللهِ " (پ٢٩،المزمل: ٢٠)

ترجمة كنزالايمان: اور يجهزمين مين سفر كريس كالله كافضل تلاش كرني

(5)... فَأَنْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ (پ٢٨،الجعدة: ١٠)

ترجمة كنزالايمان: توزمين مي كييل جاؤاور الله كافضل تلاش كرو

# كسبكى فضيلت پرمشتمل 13 فرامين مصطفي:

(1)...مِنَ النُّنُوْبِ ذُنُوْبٌ لَّا يُكَفِّرُهَا اللَّهُمُّ فِي طَلَبِ الْمَعِيْشَةِ يعنى گناموں ميں سے پچھ گناہ ايسے ہيں جن کو حصولِ رزق ميں پہنچنے والارنج وغم ہى مٹاسکتا ہے۔(438)

(2)...اَلتَّاجِرُالصَّدُوْقُ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الصِّدِيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاء لِينَ قيامت كه دن سِچ تاجر كاحشر صديقين اور شهداك ساتھ ہو گا۔ (439)

(3)... مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلاَلا وَّ تَعَطُّفًا عَنِ الْبَسْئَلَةِ وَسَغَيًا عَلَى عِيَالِهِ وَ تَعَطُّفًا عَلَى جَالِهِ لَقِيَ اللَّهُ وَوَجُهُهُ كَالْقَبَرِلَيْلَةَ الْبَدُرِيعِيٰ جَس نے خود کو سوال سے بچانے ، اپنے بال بچوں کے لئے بھاگ دوڑ کرنے اور اپنے پڑوسی پر مہر بانی کرنے کے لئے حلال مال طلب کیاوہ اللّه عَزَّوجَلَّ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چود ھویں رات کے جاند کی طرح روشن ہوگا۔ (440)

<sup>438 ...</sup> المعجم الاوسط، ١٠٢/ ١٠ الحديث: ١٠٢

<sup>439 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ماجاء في التجارو تسبية النبي ايا هم، ٩٠/٣، الحديث: ١٢١٣

<sup>440 ...</sup> مصنف ابن الى شيبة، كتاب البيوع والاقضية، باب في التجارة والرغبة فيها، ٥٨/٢٥٨ الحديث: ٧

(4)...ایک دن صبح سویرے حضور سیّدِعالَم، نُورِ مُجَسَّم صَلَّ الله تَعَالَى عَدَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم صَحَابِهُ کرام عَدَیْهِمُ الرِّفْوَان کے ساتھ تشریف فرماضے کہ صحابہ کرام عَدَیْهِمُ الرِّفْوَان نے ایک طافتور اور مضبوظ جسم والے نوجوان کوروز گار کے لئے بھاگ دوڑ کرتے دیچے کہ حکابہ کاش!اس کی جوانی اور طافت الله عَنَوجَلَّ کی راہ میں صرف ہوتی۔"تور حمت عالم صَلَّ الله تَعَالَى عَدَیْهِ وَالِیهِ وَسَلَّم نَے ارشاد فرمایا:"ایسامت کہو! کیونکہ اگروہ محنت و کوشش اس لئے کرتاہے کہ خود کوسوال کرنے سے بچائے اور کو گوں سے بے پرواہو جائے تو وہ یقیناً الله عَنَوجَلَّ کی راہ میں ہے اور اگروہ ایخ ضعیف والدین اور کمزور اولاد کے لئے محنت کرتاہے تا کہ انہیں لوگوں سے بے پرواہو جائے تو بھی وہ الله عَنَوجَلَّ کی راہ میں ہے اور اگروہ فی اور اگروہ فی مال کی زیادہ طبی کے لئے بھاگ دوڑ کرتاہے تو وہ شیطان کی راہ میں ہے۔ (۱۹۵۰)

(5)...اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعَبُدَ يَتَّخِذُ الْمِهْنَةَ لِيَسْتَغْنِى بِهَا عَنِ النَّاسِ وَيُبْغِضُ الْعَبْدَ يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ يَتَّخِذُهُ مِهْنَةً يَعِىٰ الله عَوَّوجَلَّاسَ بِهِ اللهُ عَوَّوجَلَّاسَ بَعْدِ عَلَى اللهُ عَنْ الْمِهْنَةُ لِيَسْتَغْنِى بِهَا عَنِ النَّاسِ وَيُبْغِضُ الْعَبْدَ يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ يَتَّخِذُهُ مِهْنَةً لِيَسْتَغْنِى بِهَا عَنِ النَّاسِ وَيُبُغِضُ الْعَبْدَ فَرَاتِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّ

(6)...اِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ الْمُوْمِنَ الْمُحْتَرِفَ يعِن الله عَزَّوَ جَلَّ بِيشِه ور (كام كاح كرنے والے) مومن كو يسند فرما تاہے۔ "(443)

(7)...اَحَلُّ مَااَکَلَ الرَّجُلُ مِنْ کَسْبِهِ وَکُلِّ بَیْعِ مَبْرُوْدِ لِینی سب سے زیادہ پاکیزہ کھاناوہ ہے جو آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی اور دھو کاوخیانت سے محفوظ تجارت سے کھائے۔(444)

(8)...اَ كَانُّ مَا أَكُلُ الْعَبْدُ مِنْ يَدِ الصَّانِعِ إِذَا نَصَحَ يَعَى سبس نِ زياده حلال كَانَاوه ب جوبنده النِيْ منركى كما فَى سے كھائے

441 ... المعجم الاوسط، ١٣٤ / ٥، الحديث: ٩٨٣٥ ..... المعجم الصغير، باب الميم، ٢/ ٢

<sup>442 ...</sup>موسوعة الامام ابن الى الدنياء كتاب اصلاح المال، باب عمل اليد، ٢٥٨ / ١٠ الحديث: ١٦٦

<sup>443 ...</sup> المعجم الاوسط، ٢/٣٢٤ الحديث: ٨٩٣٨

<sup>444 ...</sup> المسندللامامراحمد بن حنبل، حديث رافع بن خديج، ٢/ ١١١٠ الحديث: ١٤٢٧ ... صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيدن ١١٠٢/ الحديث: ٢٠٧٢

جبکہ وہ دیانت داری سے کام کرے۔(445)

(9)... عَلَيْكُمْ بِالتِّجَارَةِ فَاِنَّ فِيهَا تِسْعَةَ أَعْشَادِ الرِّزُقِ لِعَنى تَم تَجارت كياكروكه رزق ك 10 حصول ميں سے 9 حصے تجارت ميں بيں۔(446)

مروی ہے کہ حضرت سیّدُناعیسیٰ دو مُحالله عَلیٰ بَیِنَاوَعَلَیْدِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَاهِ نَاعیسیٰ کو دیکھ کر استفسار فرمایا: "تم کیا کرتے ہو؟"اس نے عرض کی: "میں عبادت کرتا ہوں۔"استفسار فرمایا:" تمہاری کفالت کون کرتا ہے؟ "عرض کی:"میر ابھائی۔" ارشاد فرمایا:" تمہار ابھائی تم سے بڑا عبادت گزار ہے۔"

(10)... "میں جس چیز کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ تمہیں جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرنے والی ہے تو تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں اور جس چیز کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ تمہیں جنت سے دور اور جہنم کے قریب کرنے والی ہے تو تمہیں اس سے منع کر تا ہوں۔ بے شک رُوح الامین حضر ت جبر ائیل عکیفیہ السَّلام نے میرے دل میں بیبات ڈالی کہ کوئی جان اس وقت تک نہیں مرے گی جب تک وہ اپنارزق پورانہ کرلے اگرچہ وہ اس کو دیر سے ملے۔ پس تم اللّه عَوْدَ جَلُّ سے دُرو اور رزق کا حصول اچھے طریقے سے کرو۔ "آخر میں ارشاد فرمایا:"رزق میں سے کسی شے کا دیر سے ملنا تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم اللّه عَوْدَ جَلُّ کی نافرمانی کرے رزق تلاش کرنے لگو کیو نکہ جو اللّه عَوْدَ جَلُّ کی یا س

اس روایت میں حضور نبی ؓ رحمت، شفیج امت صَلَّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے رزق کے حصول میں اچھاطریقہ اختیار کرنے کا فرمایانہ کہ رزق کی طلب کو چھوڑنے کا۔

<sup>445 ...</sup> المسندللامام احمد بن حنبل، مسندان هريره، ٣/٢٣٢، الحديث: ٨٨٢٠

<sup>446 ...</sup>موسوعة الامام ابن ابي الدنيا، كتاب اصلاح المال، باب الاحتراف، 4/1 /2، الحديث: ٢١٣، بتغير

<sup>447 ...</sup> مصنف ابن ابی شیبة، کتاب الزهد، باب ماذ که عن نبیناصلی الله علیه و سلم فی الزهد، ۱۲۹/۸، الحدیث: ۳۱ سنن ابن ماچه، کتاب التجارات، پاب الاقتصاد فی طلب البعیشه، ۹/۳، الحدیث: ۲۱۳۳

(11)...اَلْاَسُوَاقُ مَوَائِدُ اللهِ تَعَالَى فَبَنُ اَتَاهَا اَصَابَ مِنْهَا يَعِيْ بِازار اللهِ عَزَّوَجَلَّ كَ دستر خوان بين توجوان ميں آئے گاان ميں سے حصہ يائے گا۔ (448)

(12)... لِأَنْ يَّا خُذَا حَدُّكُمُ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِ لِا خَيْرٌمِّنَ أَنْ يَّأَتِى رَجُلَا أَعْطَالُا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ فَيَسْتَلَهُ أَعْطَالُا أَوْ مَنَعَهُ لِيَنْ تَم مِيں سے كوئی شخص رسی لے كر اپنی پیٹے پر لکڑياں جمع كركے لائے يہ اس بات سے بہتر ہے كہ وہ كسى ایسے آدمی كے پاس جاكر دستِ سوال دراز كرئے شخص رسى لے كر اپنی پیٹے پر لکڑياں جمع كر كے لائے يہ اس بات سے بہتر ہے كہ وہ كسى ایسے آدمی كے پاس جاكر دستِ سوال دراز كرئے شخص رسى نے اللّٰه عَرَّدَ جَلَّ نے اپنے فضل سے عطافر ما يا ہے۔ وہ چاہے تو اسے عطاكر ہے، چاہے تو منع كر دے۔ (449)

(13)...مَنْ فَتَحَ عَلَى نَفْسِهِ بابامِّنَ السُّوَّالِ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ سَبْعِيْنَ بابا مِّنَ الْفَقُّى يَعَىٰ جَو خود پر سوال (يعنی ما نَكَ ) كا ايك دروازه كول ايك دروازه كول ايك عَلَيْهِ سَبْعِيْنَ بابا مِّنَ الْفَقْيِ يَعَىٰ جَو خود پر سوال (يعنی ما نَكَ ) كا ايك دروازه كول ايك دروازه كول دے گا۔ (450)

کسب کی فضیلت اور اس کی ترغیب کے متعلق سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُدِینُ کے کثیر اقوال وآثار مروی ہیں، چند ملاحظہ ہوں۔ چنانچہ،

# كسبكى فضيلت پرمشتمل 15 اقوال بزرگان دين:

(1)... حضرت سیِّدُ نالقمان حکیم رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اپنے بیٹے سے فرمایا: اے میر بیٹے! حلال کمائی کے ذریعے محتاجی سے نجات حاصل کر کیونکہ جو بھی محتاج ہو تاہے اسے تین باتیں پہنچتی ہیں: (1)...اس کے دین میں نرمی اور (۲)...عقل میں کمزوری آجاتی ہے اور (۳)...مروت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ان تینوں سے بڑھ کرید کہ لوگ اسے حقیر جانتے ہیں۔ (2)... خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت سیِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے فرمایا: تم میں سے کوئی بھی

<sup>448 ...</sup>عيون الاخبار لابن قتيبة الدينوري، كتاب السؤدد، التجارة والبيع والشاء، ١/٣٥٨ /١،، من قول حسن البصرى

<sup>449 ...</sup> الموطاامام مالك، كتاب الصدقة، باب ماجاء في التعفف عن المسئلة، 240 / 1/ الحديث: ١٩٣٢

<sup>450 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب الزهد، باب ماجاء مثل الدنيامثل اربعة نفى، ١٣٥٥، الحديث: ٢٣٣٢، بتغير الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدى، ٩/ ١٤٥٩، الرقم: ٢١٨٣: يغنم بن سالم بن قنبر

رزق کی تلاش چھوڑ کریہ نہ کہتا چھرے کہ "اے الله عَرَّوَجَلً! مجھے رزق عطا فرما۔ "کیونکہ تم جانتے ہو کہ آسان سونا، جاندی نہیں برساتا۔

(3)... حضرت سيِّدُ نازيد بن مسلمه رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه ا بِنَ زَمِين مِين در خت لگار ہے تھے، خليفه ُ دوم امير المؤمنين حضرت سيِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَه ان سے فرمایا: تم تھيک کررہے ہو۔ لو گوں سے بے نیاز ہو جاؤ که به تمهارے دين کی زيادہ حفاظت کرنے والا اور لو گوں پر تمهارے لئے زيادہ شرف وعزت والا ہے۔ جيسا که تمهارے رفيق اُحَيْحَه بن جُلاح نے کہا ہے:

فَكُنُ أَذَالَ عَلَى الزُّورَ آءِ أَغْمَرُهَا إِنَّ الْكَرِيْمَ عَلَى الْإِخْوَانِ ذُو الْمَالِ

**ترجمہ**: میں ہمیشہ مقام زوراء پر کام کر تار ہتاہوں کیو نکہ اپنے بھائیوں پر مہربان وہی ہو تاہے جومالد ار ہو۔

(4)... حضرت سیِّدُ ناعبدالله بن مسعود رَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه فرماتے ہیں: میں کسی شخص کو بھی فارغ دیکھنا پیند نہیں کرتا کہ نہ تووہ اپنے دنیوی معاملات میں مصروف ہواور نہ ہی این آخرت کے معاملات میں مشغول ہو۔

(5)... حضرت سیّدُ ناابراہیم بن یزیدنَخَعِی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْقَوِی سے پوچھا گیا کہ" آپ کے نزدیک سیاتا جرزیادہ پسندیدہ ہے یا پھر وہ شخص جس نے خود کو عبادت کے لئے فارغ کر رکھا ہے؟"فرمایا:"میرے نزدیک سیاتا جرزیادہ پسندیدہ ہے کیونکہ وہ جہاد کررہاہو تاہے کہ ناپ تول اور لین دین کے راستے میں اس کے پاس شیطان آتا ہے تو یوں وہ اس کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔

حضرت سیّدُناامام حسن بصری عَدَیْدِ رَحْمَدُ اللهِ الْقَوِی کااس معامله میں موقف دوسر اہے (451)۔

(6) نظیفه کوم امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعمر فاروقِ اعظم رَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه فرماتے ہیں: '' مجھے ایسی جگه موت آنازیادہ پیند ہے جہاں میں اپنے گھر والوں کے لئے خرید و فروخت کررہا ہوں۔''

<sup>451 ...</sup> حضرت سیِّدُنا امام حسن بصری عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: "خود کو عبادت کے لئے فارغ کرنے والا بھی ہمیشہ جہاد میں رہتا ہے۔ شیطان اپنے وسوسوں کے ساتھ اس کے پاس ہر راستے سے آتا ہے تو وہ اس سے جہاد کرتا ہے۔ "بیہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ "تجارتوں کے معاملات میں دین محفوظ نہیں رہتا۔"(اتحاف السادة المتقین، ۲/ ۲۵۸)

(7)... حضرت سیِّدُنا هَیْتُم بن جمیل بغدادی عَدَیهِ دَحْمَهُ اللهِ الْهَادِی فرماتے ہیں: ''جب بھی مجھے کسی شخص کے بارے میں پتا چاتا ہے کہ وہ میری برائی کرتا ہے تو میں اس سے اپنا بے نیاز ہونا یاد کرتا ہوں۔ پس وہ معاملہ (برداشت کرنا) میرے لئے آسان ہوجاتا ہے۔''

(8)... حضرت سیِّدُنا ایوب سختیانی قُدِّسَ سِمُّهُ التُوْدَانِ فرماتے ہیں: ''میرے نزدیک کام کاج کرکے کچھ مل جانالو گوں سے سوال کرنے (یعنی مانگنے) سے زیادہ پیندیدہ ہے۔''

(9)... حضرت سیّدُ ناابرا ہیم بن ادہم عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْاَكْمَ مِلُو گول کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔اچانک زور کی ہواچلئے لگی تو کشتی والول نے ان سے عرض کی: ''کیا آپ ہوا کی بیہ سختی نہیں دیکھ رہے؟''تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَدَیْه نے فرمایا: ''بیہ کیا سختی ہے! سختی تولو گول کا محتاج ہو جانا ہے۔''

(10)...حضرت سيّدُنا الوب سَخْتِيانِ قُدِّسَ سِهُ النُّوْرَانِ بيان كرتے ہيں كه حضرت سيّدُنا الوقِلا به رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نَ مُجَمَّد اللهِ تَعَالَى عَلَيْه نَ مُجَمِّد صَالَة " بازار كولازم كيرُ لوكيونكه تَوَكَّرى عافيت سے ہے۔ "

یہاں تَوَ نگری سے مرادلو گوں سے بے نیازی ہے۔

(11)... حضرت سیّدُناامام احمد بن حنبل عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْاَوْل سے عرض کی گئی: آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو اپنے گھر یامسجد میں بیٹھ جائے اور بیہ کہتا ہو: "میں کوئی کام نہیں کروں گاحتی کہ میر ارزق خود میرے پاس آئے؟ "تو آپ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالٰ عَلَیْه نے جو اب دیا: ایسا شخص علم سے کوراہے، کیا اس نے بیه فرمانِ مصطفے نہیں سنا کہ "الله عَرَّهُ جَنَّ نے میر ارزق میرے نیزے کے سائے میں رکھا ہے۔ "(452) اورا یک بار پر ندے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: "وہ صبح کے وقت خالی پیٹ نکاتا ہے اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹنا ہے۔ "(453) آپ صَلَّ اللهُ تَعَالٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّ ہِ نَالْ مِی نکاتا ہے۔ اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹنا ہے۔ "جریہ کہ

<sup>452 ...</sup> صحيح البخارى، كتاب الجهادوالسير، باب ماقيل في الرماح، ٢/٢٨٥

<sup>453 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب الزهد، باب في التوكل على الله، ١٥٣/ ١٨، الحديث: ٢٣٥١

صحابہ گرام بِنْوَانُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِمُ اَجْبَعِيْنِ خَشَى اور سمندر ميں تجارت كياكرتے اور اپنے باغوں ميں كام كياكرتے تھے اور پيروى انہى كى ہے۔ (12)... حضرت سيِّدُ ناابوقلا به دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نِه ايک شخص سے فرمايا: "ميں تمهميں رزق كى تلاش ميں ديھنامسجد كے كونے ميں ديھنے سے زيادہ پيند كر تاہوں۔"

(13)... حضرت سیّدُناامام اَوزاعی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه نے حضرت سیّدُناابراہیم بن ادہم عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الأكُرَم کی گردن پر لکڑیوں کا گھاد کیھ کر فرمایا: "اے ابواسخق!ایباکب تک ہوگا؟ حالانکہ آپ کے بھائی آپ کو کافی ہیں۔ "قو حضرت سیّدُناابراہیم بن ادہم عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ اللهُ عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ اللهُ عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ اللهُ عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ اللهُ عَلَیْهِ اللهُ عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ اللهُ عَلَیْهِ اللهُ عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ اللهُ عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ اللهُ عَلَیْهِ اللهُ عَلَیْهِ اللهُ عَلَیْهِ اللهُ عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ اللهُ عَلَیْهِ اللهُ عَلَیْهِ اللهُ عَلَیْهِ اللهُ عَلَیْهِ اللهُ عَلَیْهُ عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ اللهُ عَلَیْهُ عَلَیْهِ اللهُ عَلَیْهُ اللهُ عَلَیْهُ اللهُ عَلَیْهِ اللهُ عَلَیْهُ عَلَیْهِ اللهُ عَلَیْهُ اللهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ اللهُ عَلَیْهُ اللهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ اللهُ عَلَیْهُ اللهُ عَلَیْهُ اللّهُ عَلَیْ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهِ عَلَیْ عَلَیْهُ عَلِیْ عَلَیْهُ عَلَیْهُ

(14)... حضرت سیّدُناابوسلیمان دارانی قُدِّسَ سِمُّهُ النُّوْدَانِ نے فرمایا: ''ہمارے نز دیک عبادت سے نہیں کہ تم اپنے دونوں قدم ملائے رکھواور دوسرے لوگ تہہیں روزی دیں، بلکہ پہلے تم دوروٹیاں جمع کروپھر عبادت کرو۔''

(15)... حضرت سيّدُ نامُعاذبن جبل رَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه نِه فرمايا كه قِيامت كه دن ايك منادى ندادے گا:

"الله عَنْ وَمِن مِين مِين اس كے ناپينديده لوگ كہاں ہيں؟" تومسجدوں ميں مانگنے والے كھڑے ہوں گے۔

ان آیات،احادیث اور اقوال میں شریعت کی طرف سے مانگنے اور غیروں کی کفایت پر بھروسا کرنے کی مُذمت ہے اور جسے وراثت میں مال نہ ملاہو تواسے کام کاج اور تجارت ہی سوال کرنے سے نجات دے سکتی ہے۔

#### ایک سوال اوراس کاجواب:

حضور نبی پاک، صاحبِ لَوُلاک صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: الله عَزَّ وَجَلَّ نے مجھ پر اس چیز کی وحی نازل نہیں فرمائی کہ میں مال جمع کرکے تاجروں میں سے ہو جاؤں بلکہ الله عَزَّوجَلَّ نے مجھ پر ہیہ وحی فرمائی کہ فَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنُ مِّنَ السَّجِدِ يُنَ (﴿) وَ اعْبُلُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِيُنُ (﴿) (پ١١،الحور: ٩٩،٩٨) ترجه له كنزالايهان: تواپخ رب كوسر استِ هوئ اس كى پاكى بولو اور سجده والول ميں ہو اور مرتے دم تك اپنررب كى عبادت ميں رہو۔ (454) نيز حضرت سيِّدُ ناسلمان فارسى دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے لو گول نے عرض كى: "هميں وصيت فرماييّ!" توانہوں نے فرمايا: "تم ميں سے ہوسكے وہ حاجى، غازى يا اپنے ربّ عَرَّوَجُلَّ كى مسجد آباد كرنے كى حالت ميں مرے اور تم ہر گز تجارت اور خيانت كرنے كى حالت ميں نه مرنا۔

<sup>454 ...</sup> اخلاق النبي و آدابه لاي الشيخ الاصبهاني، باب ذكرزهد لاصلى الله عليه وسلم ... الخرالحديث: ١٥٨٠ ص ١٥٨

ذریعے لوگوں کو پکارنے والا ہے، لہذااس کے لئے برکار بیٹھنے بلکہ (نفلی) عبادات بدنیہ میں مشغول ہونے سے کام کاج کرکے اپنے فقر و تنگدستی پر پر دہ ڈالنا بہتر ہے۔

## کسب ترک کرنا کس کے حق میں افضل ہے؟

کسب ترک کرنا یعنی کام کاج نه کرناچار طرح کے لوگوں کے لئے افضل ہے:(۱)...عابد جو بدنی عبادات میں مصروف رہتا ہے (455)۔(۲)...وہ شخص جو احوال و مکاشفات کے علوم میں قلبی عمل و باطنی سیر میں مصروف ہو۔(۳)...وہ علم کی تربیت (یعنی دین طالب علموں کو تعلیم دینے) میں مصروف ہو جس سے لوگوں کو ان کے دین کے سلسلے میں نفع ہو تا ہے جیسے مفتی، مُفَسِّر اور مُحَدِّث و غیر ہ۔(۴)...وہ شخص جو مسلمان کے مَصالح (مُعاملات کی اصلاح) میں مصروف ہو جیسے بادشاہ، قاضی (جسٹس)اور گواہ۔

# تاركين كسبكى كفالت كبان سےبو؟

ند کورہ لوگوں کی کفالت اس مال سے کی جائے جو مسلمانوں کے مصالح کے لئے مقرر ہے (یعنی بیت المال) یا پھر او قاف کے اموال سے ۔ پس اس صورت میں ان لوگوں کا بیان کر دہ اعمال میں مصروف رہناکام کاج میں مشغولیت سے افضل ہے ۔ اسی وجہ سے تاجد اررِ سالت، شہنشاہِ نَبوت صَدَّ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی طرف وحی فرمائی گئی کہ " اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور سجدہ والوں میں ہو۔" اور یہ وحی نہیں کی گئی کہ" تاجروں میں سے ہو۔" اور یہ وحی نہیں کی گئی کہ" تاجروں میں سے ہو۔" موجہ تھی کہ حضرت سیّدُ ناابو بر صدیق رَضِی

<sup>455 ...</sup> يعنى الياعابد كه اگر كسب مين مشغول بهو گا توعبادت جيمور ثبيشے گا كيونكه كسب توضح شام كى مشغوليت چاہتا ہے۔ (اتحاف السادة المتقين ، ۲ / ۲۶۳ ) 456 ... اخلاق النبي و آ دابه لابي الشيخ الاصبهاني، باب ذكن ذهر ه ه الله عليه و سلم ... الخ، الحديث: ۷۰ ۸ ، ص ۱۵۴

اللهُ تَعَالَى عَنْه جب خلیفہ بنے توصحابہ کرام عَلَیْهِمُ الرِّضُوان نے انہیں تجارت ترک کرنے کا کہا کیونکہ آپ رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه مسلمانوں کے خلیفہ سے واور تجارت کی مشغولیت آپ کو مسلمانوں کے مصالح سے ہٹا دیتی، لہٰذا آپ رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه اللهِ عَالَى عَنْه اللهِ عَلَى عَنْه نَعَالَى عَنْه نَعِلَى عَنْه نَعَالَى عَنْه نَعَالَى عَنْه نَعْهَ اللهِ عَنْه نَعِلَى عَنْه نَعَالَى عَنْه عَلَى اللهِ عَنْهِ مِنْ سَعِهَا بُعِرْ جب آپ کی وفات کاوفت قریب آیاتوا تنامال بیت المال میں جمع کرنے کی وصیت فرمائی لیکن ابتدا میں اسے لیناہی بہتر سمجھا۔

# چارلوگوں کی دوحالتیں:

ما قبل مذ کور چار قسم کے لو گوں کی دوحالتیں ہیں:

کی این کام کار جی کے جب انہوں نے کام کاج ترک کر دیا ہو اور ان کی ضروریات لوگوں کے ہاتھوں اور ان کے خراب کی خروریات لوگوں کے ہاتھوں اور انہیں سوال کرنے (یعنی مانگنے) کی حاجت نہ پڑے تو الیمی صورت میں انہیں کام کاج چھوڑ کر اُن چیزوں (یعنی بدنی عبادات، قلبی اعمال وباطنی سیر اور تعلیم دین وغیرہ) میں ہی مشغول رہنا بہتر ہے کیونکہ یہ کھلائی کے کاموں پر لوگوں کی مد د کرنا ہے اور ان کالوگوں سے بچھ قبول کرنا اس لئے ہے کہ وہ لوگوں کی طرف سے خود پر لازم فرائض کو انجام دیتے ہیں اور ان پر فضل واحسان کرتے ہیں۔

ہے۔ وسر کی حالت: یہ ہے کہ انہیں سوال کرنے (یعنی مانگئے) کی حاجت پڑے۔ یہ صورت محل نظر ہے۔ وعید اور مذمت پر مشتمل ہماری بیان کر دہ روایات ظاہر میں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ سوال سے بچناہی بہتر ہے لیکن اس سلسلے میں احوال اور اشخاص کالحاظ کئے بغیر مطلقاً "بہتر ہونے" کا قول مشکل ہے بلکہ یہ معاملہ بندے کے اپنے گہرے غورو فکر اور اپنے نفس پر نگاہ رکھنے کے سپر دہے۔ اس طرح کہ سوال کرنے میں جو ذلت، مروت کی پر دہ دری اور گریہ وزاری اور سختی اُٹھانی پڑتی ہے اس کا مقابلہ اس کے ساتھ کرے جو اس کے علم وعمل میں مشغولیت کے سبب خود کو اور دو سرول کو فائدہ پنچنا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے علم وعمل میں مشغول ہونے سے خود دان کو اور دو سرول کو بہت زیادہ فائدہ پنچنا ہے اور سوال کے سلسلے میں تھوڑی

سی توجیّه کرنے سے انہیں بقدرِ کفایت رزق حاصل ہو جاتا ہے جبکہ بعض لو گوں کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے اور بعض او قات مطلوب اور ممنوع ایک دوسرے کے مقابل آ جاتے ہیں یعنی بعض لو گوں کے لئے دونوں طرف کامعاملہ برابر ہوتا ہے، توالی صورت میں بندے کو اپنے دل سے فتویٰ لینا چاہئے اگر چپہ فتویٰ دینے والے اسے فتویٰ دیں۔ کیونکہ ظاہری فتاویٰ مختلف صور توں کی تفصیلات اور احوال کی باریکیوں کا احاطہ نہیں کرتے۔

اسلاف میں سے ایک بزرگ رختهٔ الله تعالی عکینه کے 360 دوست تھے، وہ ہر دوست کے گھر ایک دات قیام فرماتے تھے اور ایک بزرگ رختهٔ الله تعالی عکینه کے 30 دوست تھے (وہ مہینے میں ہر دوست کے گھر ایک دات گھرتے)۔ یہ حضرات فکر معاش سے آزاد عبادت میں مصروف رہتے تھے کیونکہ جانے تھے کہ "ان عبادات و بھلا ہُوں میں مشغولیت کے باعث ہماراان کی خدمت قبول کر لینا ہیا لوگ اپنے لئے سعادت سمجھتے ہیں۔ "پس ایسے لوگوں کا خدمت قبول کر لینا ہیا لوگ اپنے لئے سعادت سمجھتے ہیں۔ "پس ایسے لوگوں کا خدمت قبول کر نا بھی عبادات کے علاوہ ایک کالر خیر ہے، لہذا ان امور میں باریک بینی سے کام لینا چاہئے کیونکہ لینے والے کا اجر دینے والے کر ایک خرصے جبکہ لینے والداس کے ذریعے دین پر مدو طلب کرے اور دینے والاخوش دی سے دے۔ الغرض جو شخص ان معانی پر مطلع ہو جاتا ہے وہ اپنی حالت اور وقت کے اعتبار سے اپنے نفس کی حالت کو بہچان مکتا ہے اور اس کے دل سے ظاہر ہو جائے گا کہ اس کے حق میں کون سی شے افضل ہے۔ پس بیہ حصولِ روز گار اور کام کان کرنے کی فضیلت ہے گر جس عقد کے ذریعے کمایا جاتا ہے اس کے لئے چار با تیں ضروری ہیں: (۱) ۔۔ صحت (لیمی کان کرنے ہم ان میں سے ہر ایک کورسی معاملہ) کرنا۔ ہم ان میں سے ہر ایک کے در تے کہ ساتھ ان کا آغاز کرتے ہیں۔

(صَلُّواعَلَى الْحَبِيب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد)

بابنمبر2: خریدوفروخت، سود، بیع سلَم، اجاره، مُضاربت، شرکت کے اعتبار سے کام کاج کرنے کے علم اور کاسب کے لئے مدار کی حیثیت رکھنے والے ان تصرُّفات کی درستی کے لئے شریعت کی مُقرَّر کردہ شرائط کابیان کردہ شرائط کابیان

جاناچاہئے کہ اس باب کا علم حاصل کرنا ہر کمانے والے مسلمان پر فرض ہے کیونکہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اوروہ علم حاصل کرنا فرض ہے جس کی حاجت ہواور کام کاج کرنے والا کسب کا مختاج ہوتا ہے (تواس پر اس کا علم حاصل کرنا فرض ہوا) اور جب اسے یہ علم حاصل ہو جائے گا تو وہ مُعاملات کو خراب کرنے والی چیزوں سے واقف ہو جائے گا، پس وہ ان سے بچے گا اور جب کسی مسئلے میں اسے کوئی مشکل در پیش ہوگی تو وہ اس کے سبب میں غور کرے گا اور کسی علم والے سے سوال کرنے تک اس بارے میں تو قُف کرے گا اور اگر اسے خرابی پیدا کرنے والے اسباب کا اجمالی طور پر علم نہیں ہوگا تو وہ یہ نہیں جان سکے گا کہ کب اسے تو قف کرنا اور کب سوال کرنا واجب ہے۔

## ایک سوال اوراس کاجواب:

اگر کوئی ہے کہ میں ابھی علم حاصل نہیں کر تا اور اس وقت تک رُکار ہتا ہوں جب تک مجھے کوئی واقعہ در پیش نہ آئے، جب کوئی واقعہ پیش آئے گا تو علم حاصل کرلوں گا اور فتویٰ لے لوں گا۔ توایسے شخص کو یہ جواب دیا جائے گا کہ جب تمہیں عقود کو فاسد کرنے والی چیزوں کا اجمالی طور پر علم حاصل نہیں ہو گا تو کسی واقعہ کے در پیش ہونے کا علم کیسے ہوگا؟ وہ تصرفات کر تاریح گا اور انہیں درست سمجھتارہے گا، لہذا اسے اتنی مقد ار میں علم تجارت سیکھنا ضروری ہے جس سے وہ جائزونا جائز اور مشکل وواضح مقامات میں فرق کر سکے۔ اسی وجہ

يهلاعقد:

سے خلیفہ کوم امیر المو منین حضرت سیّدُناعمر فاروقِ اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه کے بارے میں مروی ہے کہ آپ رَخِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه بازار میں تشریف لے جاتے اور بعض تاجروں کو درّے مار کر فرماتے:" ہمارے بازاروں میں وہی خرید و فروخت کرے جو خریدو فروخت (کے مسائل) جانتاہے ورنہ خواہی نہ خواہی وہ سود کھائے گا۔

## عقوديعنى معاملات كى چھاقسام:

عقود یعنی معاملات کا علم بہت زیادہ ہے لیکن چھ عقد ایسے ہیں کہ کام کاج کرنے والا ان سے جدا نہیں ہوسکتا:(۱)... بچ (خریدو فروخت)(۲)...ربا(سود)(۳)... بیع سلّم(۴)...اجارہ(۵)... مُضاربت اور (۱)... شرکت۔

اب ہم ان کی شر ائط کی تفصیلات بیان کرتے ہیں۔

# خریدوفروخت بیع کےارکان:

الله عَدَّوَ جَلَّ نِے بیج لیمنی خرید و فروخت کو حلال قرار دیاہے۔اس کے تین ارکان ہیں: (۱) یعقد کرنے والا (۲) یوه شے جس پر عقد کیا جائے اور (۳) یوہ الفاظ جن سے عقد کیا جائے (457)۔

#### پېلاركن:

بیج کاپہلار کن عقد کرنے (یعنی بیچنے یاخریدنے) والاہے۔ تاجر کوچاہئے کہ چار قسم کے لو گوں سے خرید و فروخت کا معاملہ نہ کرے: (۱)... بچہ (۲)... مجنون (یاگل) (۳)... غلام اور (۴)... نابینا۔

## بچەومجنون كاخريدوفروخت كرنا:

بچپہ اور مجنون سے ممانعت اس لئے ہے کہ وہ مکلّف نہیں اور ان دونوں کی بیع باطل ہے (<sup>458)</sup>، لہذا حضرت

<sup>457 ...</sup>احناف کے نزدیک: بیچ کے دو رکن ہیں:(۱)...ایجاب (۲)... قبول (ماخوذاز بهار شریعت،۲/ ۲۱۵)

<sup>458 ...</sup> احناف کے نزدیک: بیچ کے لئے بالغ ہونا شرط نہیں، لہذا سمجھ دار نابالغ بیچ کی بیچ صحیح ہے۔(ملحضاردالمحارعلی الدر المخار،2/ ۱۳۳)،دارالمعرفة بیروت)ہاں!نا سمجھ بیچ کی بیچ باطل ہے۔(ماخوذاز بہار شریعت،۲/ ۱۹۲)

سیِّدُناامام محمد بن ادریس شافعی عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْکَانِی کے نزدیک بچے کی بیچ درست نہیں اگر چپہ ولی (سرپرست) نے اجازت دے دی ہو۔

مسئلہ: الہٰد ااگر کوئی شخص بیجے یا پاگل سے کچھ لے گا (یعنی خریدے گا) وہ اس کاضامن قرار پائے گا (کہ اگر ضائع ہو گیا تو اسے تاوان دینا پڑے گا) اور اگر کسی شخص نے بذریعہ تجارت کچھ ان کے سپر دکیا اور وہ ان کے قبضے میں ضائع ہو گیا تووہ اسی شخص کا ہے (یعنی انہیں کو تاوان نہیں دینا پڑے گا)۔

## عاقل غلام كاخريدوفروخت كرنا:

عاقل غلام کی بیچا پنے آقا کی اجازت کے بغیر صحیح نہیں، لہذا سبزی فروش، نانبائی اور قطاب وغیرہ پر لازم ہے کہ وہ غلام سے اس وقت تک (خریدو فروخت کا)معاملہ نہ کریں جب تک ان کے آقا اجازت نہ دے دیں۔اجازت کی دوصور تیں ہیں:(۱)... تاجرنے خود سنا ہو(۲)... یا پھر کسی شہر میں یہ بات مشہور ہو کہ فلاں غلام کو اپنے آقا کی طرف سے خریدو فروخت کی اجازت ہے۔

مسئلہ: غلام کے حق میں بیچ کے لئے مشہور ہونے پر اعتماد کیا جائے گایا پھر ایک عادل شخص کے قول پر اعتماد کیا جائے گا جو معاملہ کرنے والے کو آقاکی اجازت کی خبر دے۔

مسئلہ: اگر کسی شخص نے آقا کی اجازت کے بغیر غلام سے (خرید و فروخت کا) معاملہ کیا توبیہ عقد باطل ہو گا اور اس نے جو کچھ غلام سے لیاہے وہ اس کے ذمہ غلام کے آقا کے لئے مضمون عَلَیْہ ہو گا (یعنی اگر ہلاک ہو جائے تواس کا تاوان دینا ہو گا) اور غلام کو اس نے جو کچھ دیا ہے وہ اگر اس کے پاس ہلاک ہو گیا تو وہ غلام کی گردن پر ہے نہ ہی آقا پر اس کا تاوان ہے بلکہ یہ صرف اسی وقت مطالبہ کر سکتا ہے جب غلام آزاد ہو جائے۔

#### نابيناكاخريدوفروختكرنا:

نابیناچونکہ بغیر دیکھے چیز کی خرید و فروخت کرتاہے،لہٰدااس کی خرید و فروخت درست نہیں (<sup>459)</sup>۔

<sup>459 ...</sup> احناف کے نزویک: اند سے کی بیچ بھی درست ہے۔ (المار المختار معه ردالمحتار ، ک/ ۱۵۷ ، دار المعرفة بيروت)

مسئلہ: نابینا کو حکم دیاجائے کہ وہ کسی دیکھنے والے شخص کو اپناو کیل بنائے تا کہ وہ اس کے لئے خرید و فروخت کرے۔ مسئلہ: نابینا کاو کیل بنانا صحیح ہے اور و کیل کاخرید و فروخت کرنا بھی صحیح ہے۔

مسئلہ: اگر تاجر کسی کو اپناو کیل بنائے بغیر خود ہی اس نابینا شخص کے ساتھ (خریدوفروخت کا) معاملہ کرے گا تو یہ معاملہ فاسد ہو گا اور اس نے جو کچھ اس سے لیاہے اس کی قیمت کا تاوان دینا پڑے گا اور اسی طرح یہ اس کو جو کچھ دے گا تواس کو بھی اس کی قیمت کا تاوان دینا پڑے گا۔

#### كافركيساته خريدوفروخت:

کا فرکے ساتھ خرید و فروخت کے معاملات کرناجائزہے۔

مسكمة: كافر كو قرآن كريم اور مسلمان غلام نه بيجا جائ\_

مسلم: كافر جبكه ابل حرب بهو ( يعني مسلمانوں سے جنگ كرنے والا بهو ) تواسع ہتھيار نہ بيجے جائيں۔

مسئلہ: جو معاملات کا فر کے ساتھ منع ہیں اگر کسی نے کئے تو وہ مر دود ہوں گے اور اس سبب سے یہ شخص اپنے رب عربی کی نافر مانی کرنے والا قراریائے گا۔

# حرام مال والے کے ساتھ خریدوفروخت:

جہاں تک ترکی، ترکمانی، عربی اور کر دی سپاہی کا تعلق ہے اور چور، خائن (خیانت کرنے والے)، سود خور، ظالم اور ہر وہ شخص جس کا اکثر مال حرام ہو تاہے ان کے پاس جو مال ومتاع ہے اس میں سے کسی شے کا مالک نہیں بنتا چاہئے کیونکہ وہ حرام ہے مگر جب کسی خاص چیز کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ حلال ہے تواس کا مالک بنا جاسکتا ہے اور عنقریب اس کی تفصیل ''حلال وحرام کے بیان'' میں آئے گی۔

#### دوسراركن:

مَعْقُوْد عَكَيْه لِعِنى جس چیز پر عقد کیاجائے۔اس سے مر ادوہ مال ہے جسے ایک عاقد (یعنی عقد کرنے والے)

سے دوسرے عاقد کی طرف منتقل کرنامقصو دہو تاہے خواہ وہ مال، ثمن (<sup>460)</sup>ہویا ثمن کے قائم مقام۔اس میں چھ شر ائط کااعتبار کیاجائے گا۔

## مَعقُود عَلَيُه كى چه شرائط

#### پېلىشرط:

مَعْقُوْد عَلَيْه لِعَيْنِهِ (بذات خود) نجِس نه ہو، لہذا کتے اور خزیر کی بیج جائز نہیں (461) اور نه ہی گوبر اور پاخانے کی بیج جائز نہیں (462) اور نه ہی گوبر اور پاخانے کی بیج جائز نہیں (462) کیونکہ موت سے ہڈی ناپاک ہو جاتی جائز ہمیں اس کی ہڈی ذکتے سے بیٹی ہوئے پر تنوں کی بیج بھی جائز نہیں (463) کیونکہ موت سے ہٹی پاک نہیں ہو تا اور نه ہی اس کی ہڈی ذکتے سے پاک ہوتی ہے (463)۔ اس طرح شر اب اور جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان سے نکلی ہوئی چربی چونکہ ناپاک ہے، لہذا

460 ... خریدار اور بیچنے والا آپس میں شے کی جو قیمت مقرر کر لین وہ مثن کہلاتا ہے۔(ردالمحار علی الدرالمخار،۷/ ۱۱۵،بیروت)

461 ... احناف کے نزدیک: کتانجس الْعَیْن نہیں ہے اور اس کی تیج کرناجائز ہے۔ (الھدایة، ۳/ ۷۷،داراحیاءالتراث العربی)

462 ... احناف کے نزدیک: ہاتھی دانت اور اس سے بنی ہوئی چیزوں کی تیج جائز ہے۔ (ردالمحار علی الدرالمحار، کے ۲۲۷، بیروت)

حدیث شریف میں ہے کہ حضور نی مکرم، رسولِ مختشم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِهِ وَسَلَّم نے اپنے آزاد کر دہ غلام حضرت سِیِدُ ناتُوبان رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِهِ وَسَلَّم نے اپنے آزاد کر دہ غلام حضرت سیِدُ ناتُوبان رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا:"یا تَوْبَانُ اللهُ تَوْبَانُ اللهُ تَعْلَى حَصَبِ وَسِوَارَیْنِ مِنْ عَاجِیعنی اے ثُوبان! فاطمہ کے لئے عصب کا ہار اور ہا تھی دانت کے دو کنگن خرید لاؤ۔ (سنن ابی داود، کتاب الترجل، باب فی الانتفاع بالعاح، مم / ۱۱۸ الحدیث: ۲۱۳م)

مفسر شہیر، تھیم الامت مفتی احمد یار خان عَکیْدِہ رَحْمَدُ الْحَنَّان مر أة المناجِيّ، جلد6، صفحہ 179 پر اس حدیثِ پاک کے تحت فرماتے ہیں: سوائے سور اور انسان کے باتی تمام حرام جانوروں کی ہڑی جو پاک ہو، پاک ہے۔

463 ... احناف کے نزدیک: جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ذَن شرعی سے ان کا گوشت اور چربی اور چمڑا پاک ہو جاتا ہے مگر خزیر کہ اس کا ہر جزنجِس ہے اور آدمی اگرچہ طاہر ہے اس کا استعال تعظیم کی وجہ سے ناجائز ہے۔(ردالمختار علی الدرالمختار ۹۰/ ۵۱۳،۵۱۳،دارالمعرفیۃ بیروت)

ان جانوروں کی چربی وغیرہ کو اگر کھانے کے سوا خارجی طور پر استعال کرنا چاہیں تو ذَن کر لیں کہ اس صورت میں اس کے استعال سے بدن یا کپڑا نجِس نہیں ہوگا اور نجاست کے استعال کی قباحت سے بھی بچنا ہو گا۔(بہارشریعت،۲/ ۳۲۷)

اس کی بیج جائز نہیں اگر چہ یہ چراغ جلانے اور کشتیوں میں ملے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے (464)۔

مسلہ: جو تیل لعینہ پاک ہو لیکن کسی نجاست کے پڑنے یا اس میں چوہا گر کر مرنے کی وجہ سے ناپاک ہو گیا ہو تو اس کی خرید
وفروخت میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اس سے کھانے کے علاوہ دیگر ذرائع سے نفع اٹھایا جاسکتا ہے کہ یہ لعینہ نجس نہیں۔

مسلہ: اسی طرح میرے (حضرت سیِّدُ ناامام محمد بن محمد غزالی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَالِی کے) بزدیک ریشم کے کپڑے کی خرید وفروخت میں بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ ایسے حیوان کی اصل ہے جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور اس کو انڈے کے مشابہ قرار دینے سے زیادہ بہتر ہے۔

مسلہ: نیز مشکہ نافہ (465) کی خرید وفروخت بھی جائز ہے اور جب یہ حالتِ حیات میں ہر نی سے جدا ہو جائے تو اس کے پاک ہونے کا حکم دیا جائے گا (466)۔

پاک ہونے کا حکم دیا جائے گا (466)۔

#### دوسریشرط:

مَعْقُوْد عَكَيْه (جس شے پر عقد ہوااُس) سے نفع اٹھایا جاسکتا ہو۔

مسئلہ: لہذاحشرائ الارض (کیڑے موڑوں)، چوہے اور سانپ کی خرید وفروخت جائز نہیں اور اس میں شعبدہ بازوں کو سانپ سے نفع ہو تاہے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اسی طرح مداری کوجو اس سے فائدہ حاصل ہو تاہے کہ وہ کوئی چیز ایک ٹوکری سے نکال کرلو گوں کے سامنے پیش کرتاہے اس کا بھی اعتبار نہیں ہو گا۔
مسئلہ: بلی، شہد کی مکھی، شیر اور چیتے کی خرید و فروخت جائز ہے اور ہر اس جانور کو بیچنا جائز ہے جو شکار کی

464 ... احناف کے نزدیک:ذَنَّ شرعی سے ان جانوروں کی چربی پاک ہو جاتی ہے، لہذا ان کی چربی کو کھانے کے علاوہ خارجی طور پر استعال کیا جا

<sup>464 ۔۔۔</sup> اختاف کے طود یک: در سر می سے آن جانوروں کی پربی پات ہو جان ہے، نہدا آن کی پربی کو تھانے کے علاوہ حاربی طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے ۔ ذَئ شرعی کی تفصیلی معلومات کے لئے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1197صفحات پر مشتمل کتاب بہارِ شریعت، جلد سوم، صفحہ 312 تا 320کا مطالعہ کیجئے!

<sup>465 ...</sup> ہرن کے پیٹ کی وہ تھیلی جس میں مشک ہوتا ہے ۔(فیروزاللغات، ص۱۳۱۳)

<sup>466 ...</sup> احناف کے نزویک: پیہر حال میں یاک ہے۔ (ردالبحتارعلی الدرالبختار، ۱/ ۴۰۴، دار البعرفة بیروت)

صلاحیت رکھتا ہویااس کی کھال سے نفع اٹھایا جاتا ہو۔

مسئلہ: بوجھ اٹھانے کے لئے ہاتھی کی خرید و فروخت جائز ہے۔

## خوبصورت پرندوں کی خریدوفروخت:

مسئلہ: اسی طرح اچھی آواز والے طوطے، مور اور خوبصورت پر ندوں کی خرید و فروخت بھی جائز ہے اگر چہ انہیں کھایا نہیں جاتالیکن (ان کی بیچ اس وجہ سے جائز ہے کہ) ان کی آوازوں اور ان کی طرف دیکھنے سے تفریح کرنے کی غرض ومقصد شرعاً مباح ہے۔

مسکلہ: کتے کی خرید و فروخت (بغیر کسی غرض صحیح کے) صرف ظاہری صورت کو ناپیند کرتے ہوئے جائز نہیں کیونکہ دسولُ الله صَدِّی الله تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَدَّمِ نَے ایسے کتے کور کھنے سے منع فرمایا ہے۔ (467)

## آلاتِ موسيقى اورتصويروالى اشياءكى خريدوفروخت:

مسئلہ: سارنگی(<sup>468)، صنج (469)، مز امیر اور دیگر آلاتِ لہو ولعب کی خرید و فروخت بھی ناجائز ہے کیونکہ شرعاً ان کا کوئی فائدہ نہیں۔</sup>

مسئلہ: مٹی سے بنائی ہوئی مور توں کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں جیسے (مٹی سے بنائے گئے)ان جانوروں کی مور تیں جنہیں عید وغیر ہ کے موقع پر بچوں کے کھیلنے کے لئے بچاجا تاہے کیونکہ شرعاًان کا توڑناواجب ہے۔

مسکلہ: در ختوں کی تصویریں بنانے کی اجازت ہے۔

مسکلہ: جن کیڑوں اور پلیٹوں پر جانوروں کی تصویریں ہوں ان کو بیچنا بھی درست ہے اسی طرح ان پر دوں کو (بیچنا بھی جائزہے جن پر جانداروں کی تصویریں ہوں)۔ چنانچہ، ایسے کیڑے کے متعلق حضور نبی ّ رحمت، شفع اُمَّت

<sup>467 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الهساقاة، باب الامربقتل الكلاب...الخ، الحديث: ١٥٤٥، ١٥٤٥، صويح مسلم، كتاب الهساقاة، باب الامربقتل الكلاب...الخ، الحديث: ١٥٤٥، ١٥٤٥، صويح مسلم، كتاب الهساقاة، باب الامربقت الكلاب...الخ، الحديث: ١٥٤٥، صويح مسلم، كتاب الهساقاة، باب الامربقت الكلاب...الخ، الحديث: ١٥٤٥، صويح مسلم، كتاب الهساقاة، باب الامربقت الكلاب...الخ، الحديث: ١٥٤٥، صويح مسلم، كتاب الهساقاة، باب الامربقت الكلاب...الخ، الحديث: ١٥٤٥، صويح مسلم، كتاب الهساقاة، باب الامربقت الكلاب...الخ، الحديث: ١٥٤٥، صويح مسلم، كتاب الهساقاة، باب الامربقت الكلاب...الخ، الحديث: ١٥٤٥، صويح مسلم، كتاب الهساقاة، باب الامربقت الكلاب...الخ، الحديث: ١٥٤٥، صويح مسلم، كتاب الهساقاة، باب الامربقة الملاب... الملاب الملاب الملاب الملاب الملاب الملاب الملاب الملاب الامربقة الملاب الملا

<sup>468 ...</sup> ایک قسم کاساز ہے جس میں تار کے ہوتے ہیں اور اسے گزسے بجایا جاتا ہے۔ (فیروزاللغات، ص ۱۸۰۵)

<sup>469 ...</sup> پیتل کی دو پلیٹیں جو ایک دوسرے برمار کر بجائی جاتی ہیں۔(لسان العرب،ج۱،ج۲۲،ص۲۲۴)

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ أَم المؤمنين حضرت سِيِّدَ تُناعا كَشه صديقه طبيبه طاهره دَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا سے فرمايا: "إِتَّخِذِي عَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے فرمايا: "إِتَّخِذِي عَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے فرمايا: "إِتَّخِذِي عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے فرمايا: "إِتَّخِذِي عَلَى اللهُ الل

مسئلہ: نصب کرنے (یعنی لاکانے) کے ذریعے ان کا استعال کرنا درست نہیں۔البتہ! بچھا کر انہیں استعال کرنا جائز ہے، لہذا جس صورت میں ان کا استعال جائز ہے اس اعتبار سے ان کی خرید و فروخت بھی جائز ہے۔

#### تيسرىشرط:

مُتَصَمَّفَ فِینُه (جس چیز کی بیج کی جار ہی ہے وہ) اس عقد کرنے والے کی ملک میں ہویا پھر مالک کی طرف سے اسے اجازت ہواور غیر مالک سے اس نیت سے کوئی چیز خرید ناجائز نہیں کہ بعد میں مالک سے اجازت لے لیں گے بلکہ اگر بعد میں مالک راضی ہو بھی گیا تب بھی نئے سرے سے عقد کرنا پڑے گا<sup>(471)</sup>۔

#### غیرمالکسےکچھخریدنا:

شوہر کامال اس کی بیوی سے نہ خرید اجائے اور نہ ہی بیوی کامال اس کے شوہر سے خرید اجائے، اسی طرح بیٹے کامال اس کے باپ سے اور باپ کامال اس کے بیٹے سے نہ خرید اجائے کہ اس کی سوچ یہ ہو کہ جب اسے علم ہو گا تو وہ اس پر راضی ہو جائے گا کیو نکہ جب بیچ سے پہلے مالک کی رضا مندی نہیں پائی جائے گی تو بیچ در ست نہیں ہوگی اور بازاروں میں اس طرح کی بہت ساری صور تیں رائے ہیں، دیند ارشخص کو ان سے بچنا چاہئے۔

#### چوتھیشرط:

مَعْقُوْد عَلَيْه كُوشر عَى وحسى طور پرسپر دكرنے پر قادر ہو، لہذا جسے حسى طور پرسپر دكرنے پر قادر نہيں

471 ... احناف کے نزدیک:اگر دوسرے کی چیز بغیر اس کی اجازت کے نیج دی تو وہ بیج مالک کی اجازت پر مو قوف ہوتی ہے۔ (ردالہ حتارعلی اللہ دالہ ختار، ۲/۵ میں اللہ کا ہو گیا اور اگر مالک نے فضولی کی بیج کو جائز کر دیاتو شمن جو فضولی لے چکاہے مالک کا ہو گیا اور فضولی کے ہاتھ میں بطورِ المانت ہے اور اب وہ فضولی بمنزلہ و کیل کے ہو گیا۔ (بہار شریعت، ۲/ ۷۲۸)

<sup>470 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب المظالم والغضب، باب هل تكسى الدنان ... الخ، ٢/ ١٣٨ الحديث: ٢٣٤٩، مفهومًا

اس کی بیچے درست نہیں جیسے بھاگے ہوئے غلام اور پانی میں مجھلیوں، پیٹ میں بیچے اور نر جانور کے نطفہ کی بیچ کرنا(مثلاً اس طرح بیچ کی جائے کہ یہ نر کومادہ پر چھوڑے گا)۔

مسکلہ: اسی طرح جانور کی بیٹے پر اُون اور تھن میں دودھ کی بیچ بھی جائز نہیں کیونکہ مبیج (بیچی ہوئی چیز) کے غیر مبیج (جے بیچانہیں گیا) کے ساتھ مل جانے کی وجہ سے اُن کوسپر د کرنامشکل ہے۔

مسئلہ: جس چیز کو باعتبار شریعت سپر دنہ کیا جاسکتا ہو جیسے مر ہون(وہ چیز جور ہن رکھی گئی ہو)، وقف کی ہوئی شے اور اُمِّ ولد (472)ان کی بیچ بھی درست نہیں۔

مسکلہ: یوں ہی جب بچہ جھوٹا ہو تواس کے بغیر اس کی ماں (لونڈی) کی بیچے کرنایاماں کے بغیر بچہ کی بیچے کرناجائز نہیں کیونکہ اس صورت میں مبیع (بیچی ہوئی چیز) کو سپر دکرنے میں ماں اور اس کے بیچے کے در میان جدائی ڈالنالازم آئے گا اور بیہ حرام ہے، لہٰذا (کسی ایک کو) بیچ کر ان دونوں میں جدائی ڈالنا درست نہیں۔

#### يانچويىشرط:

عین مبیج (یعنی جس چیز کو بیچا جارہا ہے بذاتِ خودوہ شے)،اس کی مقد ار اور اس کا وصف معلوم ہونا چاہئے۔ عین (یعنی بیچی جانے والی چیز کی ذات) کا معلوم ہونا اس لئے ضروری ہے تاکہ بالکل اسی شے کی طرف اشارہ کیا جاسکے، لہذا اگر کسی نے کہا:"میں نے اس ریوڑ سے ایک بکری بیچی۔"یا کہا:" یہ جو کپڑے آپ کے سامنے ہیں ان میں سے ایک کپڑا بیچا۔"یا کہا:" اس کپڑے میں سے دس ذراع بیچے اور جس کہا:" اس کپڑے میں سے دس ذراع بیچے اور جس طرف سے چاہو لے لو۔"یا کہا:" اس زمین میں سے دس ذراع بیچے اور جس طرف سے چاہو لے لو۔ "یا کہا:" اس خیزوں میں سے ہیں جن میں دین میں سستی طرف سے چاہو لے لوگوں کی عادت ہے۔ البتہ! اگر حصے کے اعتبار سے بیچ کی مثلاً آدھا حصہ یا دسوال حصہ وغیرہ بیچا تو یہ صورت جائز ہے۔

472 … اُمّے ولد اُس لونڈی کو کہتے ہیں جس کے بچہ پیداہوااور مولیٰ نے اقرار کیا کہ یہ میر ابچہ ہے۔(بہارشریت،۲/ ۲۹۳)

## مبیع کی مقدار کاعلم ہونا ضروری ہے:

مقدار کاعلم مایخ، تولنے یااس شے کو دیکھنے سے حاصل ہو تاہے۔

مسکلہ: اگر کسی نے اس طرح کہا: "میں نے یہ کپڑااتنے مال کے بدلے بیچا جتنے کے بدلے فلاں نے بیچا۔ "اور دونوں کو معلوم نہ ہو کہ اس نے کتنے کے بدلے بیچاہے توبیہ بیچ باطل ہے (473)۔

مسکلہ: اگر اس طرح کہا:" میں نے تجھ سے اس پتھر کے وزن کے بر ابر بیچ کی۔" اور اس پتھر کاوزن معلوم نہ ہو تو یہ بیع بھی باطل ہو گی<sup>(474)</sup>۔

مسكه: اگريه كها: "ميں نے گندم كايه ڈھير تمہيں بيچا۔" توبيہ بيچ بھى باطل ہے (475)\_

مسئلہ: اگر اس طرح کہا: "میں نے درہموں کے اس ڈھیر کے بدلے تم سے بیچے گی۔"یا: "سونے کے اس ٹکڑے کے بدلے تم سے بیچ گی۔"یا: "سونے کے اس ٹکڑے کے بدلے تم سے بیچے گی۔" اور وہ اسے دیکھ بھی رہاہے تویہ بیچے صحیح ہوگی اور اسے دیکھ کر اندازہ لگالینا مقد ارکو جاننے کے لئے کافی ہوگا۔

### مبيع ميں وصف كااعتبار:

مسلم: وصف کاعلم ذاتِ شے کو دیکھنے سے حاصل ہو تاہے اور غائب شے کی بیج کرنادرست نہیں مگر جبکہ اسے

473 ... احناف کے نزدیک: یہ بچ فاسد ہے۔ جب بچ کا کوئی رکن مفقود ہو یا وہ چیز بچ کے قابل ہی نہ ہو تو وہ بچ باطل ہوتی ہے اور اگر اس کے علاوہ کوئی خرابی ہو تو وہ بچ فاسد ہو گی۔ (بہار شریعت، ۲/ ۱۹۲، طخصاً) بچ فاسد کا حکم یہ ہے کہ اگر مشتری (خریدنے والے) نے بائع (بیچنے والے) کی اجازت سے مبیع (بیٹی گئی چیز) پر قبضہ کر لیا تو مبیع کا مالک ہو گیا اور جب تک قبضہ نہ کیا ہو مالک نہیں۔ لیکن بچ فاسد کے ذریعے حاصل ہونے والی ملک "ملک ِ خبیث" ہوتی ہے جس کا واپس کرنا واجب ہوتا ہے اور مشتری کو اس میں تصرف کرنا منع ہوتا ہے۔ (بہار شریعت، ۲/ ۱۳۵، طخصاً) ملک "ملک ِ خبیث کو جب اس پھر کے وزن کے برابر سودا طے ہوا اس وقت سے لے کر) تو لئے کے وقت تک زیادہ دیر نہ ہوئی ہو کیونکہ زیادہ زی

475 ... احناف کے نزدیک: یہ صورت بھی صححے ہے۔ (بہار شریعت، ۲/ ۲۲۸)

ا تنی مدت پہلے دیکھا ہو کہ اس میں تبدیلی واقع نہ ہوئی ہو (تواس کی بیچ صحیح ہو گی)۔ وصف دیکھنے کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ بیر نقہاکے) دومذ ہبوں میں سے ایک مذہب(موقف)ہے۔

مسکلہ: جو کپڑا کھڈی (کپڑا بننے کی مشین) میں ہواس پر بنے ہوئے نقش و نگار پر اعتماد کرتے ہوئے بیچ کرنا جائز نہیں۔

مسکلہ: نہ ہی گندم کی بیچ اس کے خوشوں میں جائز ہے (<sup>476)</sup>۔

مسکلہ: چاولوں کی بیج اس کے حھلکے میں کرناجس کے ساتھ چاولوں کو ذخیرہ کیاجا تاہے، جائز ہے۔

مسکلہ: اسی طرح اخروٹ اور بادام کو اس کے اندرونی حجیلکوں کے ساتھ بیچناجائز ہے مگر دونوں حجیلکوں کے ساتھ بیچ کرنا حائز نہیں (477)۔

مسکلہ: ضرورت کی وجہ سے کچالو بیااس کے دونوں حجلکوں سمیت بیچنا جائز ہے۔

مسکلہ: کشمش کا شربت بیچنے میں چیثم پوشی کی جاتی ہے کیونکہ اس پر پہلے والوں کی عادت جاری ہے لیکن ہم اس کو کسی عوض کے بدلے جائز قرار دیتے ہیں۔ اگر کسی نے آگے بیچنے کے لئے خریداتو قیاس کا تقاضااس کے باطل ہونے کا ہے کیونکہ یہ اینی پیدائش کے اعتبار سے پوشیدہ نہیں اور اس سے چیثم پوشی کرنا بھی بعید نہیں کیونکہ اسے باہر نکا لنے سے یہ خراب ہوجاتا ہے جیسے اناراور جو چیز اپنی پیدائش کے اعتبار سے پوشیدہ ہواس کا یہی تھم ہے۔

## چھٹی شرط:

مبیع بائع (بیچنے والے) کے قبضے میں ہو جبکہ بائع مُعاوضہ دے کر اس شے کامالک بناہو۔ بیہ خاص شرط ہے کیونکہ حضور نبی کریم، رَ وُوْفَ رَّ حیم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اس شے کو بیچنے سے منع فرمایا جو قبضے میں نہ

<sup>476 ...</sup> احناف کے نزدیک: گندم کی تیج اس کی بالیوں میں کرنا جائز ہے۔(بہارشریعت،۲/ ۲۹۷)

<sup>477 ...</sup> احناف کے نزدیک: اخروٹ وبادام کواس کے دونوں چھلکوں میں بیج کرنا بھی جائز ہے۔ اس کی پھر دوصور تیں ہیں:(۱)...اگر چھلکوں سمیت بیج نہیں کی تو یہ بائع کے ذمہ ہے کہ وہ ان کو چھلکوں سے نکال کر دے اور (۲)...اگر چھلکوں سمیت بیج کی ہے تو نکال کر دینا بائع کے ذمہ نہیں ہے۔(بہار شریعت،۲/ ۲۹۸،۲۹۷ وفیاً)

ہو۔(<sup>478)</sup>۔اس معاملے میں زمین اور منقولی اشیاء(یعنی جوننقل کی جاسکتی ہوں) دونوں برابر ہیں،لہذا ہر وہ شے جسے بائع کے قبضے سے پہلے خریدایا آگے بیچا جائے توبیہ بیچ باطل ہے۔

#### مبیع پرقبضے کی صورت:

مسكه: منقولي شے ير قبضه منتقل كرنے سے اور زمين پر قبضه اسے خالى كرالينے سے ہو گا۔

مسكه: جس شے كوماينے كى شرط پر خريدا ہے جب تك اسے ماپ نہ لياجائے قبضه مكمل نہيں ہو گا۔

مسکلہ: میراث، وصیت، امانت اور ہر وہ شے کہ بغیر معاوضے کے جس کامالک ہواہے، اسے قبضے سے پہلے بیچنا جائز ہے۔ ...

#### تيسراركن:

بیچ (خریدوفروخت) کا تیسر ار کن عقد کے الفاظ ہیں جن سے بیچ منعقد ہوتی ہے (یعنی ایجاب و قبول)۔ انعقادِ بیچ کے لئے ایجاب اور اس کے متصل ہی قبول کا پایا جاناضر وری ہے (479) اور ایجاب و قبول دونوں ایسے الفاظ ہوں جو مقصود پر دلالت کرتے ہوں اور ان سے بیچ سمجھی جاتی ہوخواہ وہ الفاظ صرت کے ہوں یا کناہیہ۔

لہذا اگر کسی نے "بِغَتُك یعنی میں نے یہ شے تہہیں بچی " کے بجائے" اعْطَیْتُك لَهٰذَا بِذَاكَ یعنی میں نے یہ شے اس چیز کے بدلے میں تمہیں عطاکی " کہا اور دو سرے شخص نے " قبِلْتُهٔ یعنی میں نے قبول کیا " کہہ دیا اور ان الفاظ سے دونوں کی نیت بیچ کی تھی تو بچ منعقد ہو جائے گی کیونکہ یہ الفاظ اُدھار کا بھی اختال رکھتے ہیں جبکہ انہیں دو کپڑوں یا دو جانوروں کے بارے میں استعمال کیا جائے مگر نیت (اُدھارے) اختمال کو ختم کر دیتی ہے۔ صرح الفاظ جھڑے کو زیادہ ختم کر نے والے ہوتے ہیں لیکن مختار قول کے مطابق الفاظ بھاڑے کو زیادہ ختم کرنے والے ہوتے ہیں لیکن مختار قول کے مطابق الفاظ بھاڑے کو زیادہ ختم کرنے والے ہوتے ہیں لیکن مختار قول کے مطابق الفاظ بھارے کا میں ملک

<sup>478 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، الحديث: ١٥٢٥، ص 478

<sup>479 ...</sup> احناف کے نزدیک:جبایک فریق نے ایجاب کیا توجب تک مجلس تبدیل نہ ہو جائے تب تک دوسر افریق قبول کر سکتا ہے۔(الھدایة،۳/ ۲۳، داراحیاء التراث العربی بیروت)

اور حلت کا فائدہ دیتے ہیں (یعنی آدمی اس شے کامالک بن جاتااور وہ شے اس کے لئے حلال ہو جاتی ہے)۔

## بيع ميں شرط کا حکم:

بیع میں ایسی شرط نہیں لگانی چاہئے جو عقدِ بیچ کے تقاضے کے خلاف ہو۔ اگر اس پر کوئی ایسی شرط کی زیادتی کر دی، مثلاً: یہ شرط لگائی کہ مبیع کواس کے گھر تک اٹھاکر لائے یااس شرط پر لکڑی خریدی کہ اسے خرید ارکے گھر پہنچائے تواس صورت میں بیچ فاسد ہوگی۔ البتہ!اگر گھر پہنچانے کا اجرتِ معلومہ پر اجارہ کر لیا اور یہ "اجارہ" بیچ سے علی عدہ ہے تو پھریہ بیچ درست ہوگی۔

#### بيع تعاطى كى تفصيل:

جب بائع ومشتری کے در میان صرف لین دین ہی ہوا<sup>(480)</sup>، زبان سے ایجاب و قبول نہ کیا تو حضرت سیّدُنا امام شافعی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ انْکَافِی کے نزدیک سرے سے بیج منعقد ہی نہ ہوگی اور حضرت سیّدُنا امام اعظم ابو حنیفہ دَحْمَةُ اللهِ تَعَال شافعی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ انْکَافِی کے نزدیک سرے سے بیج منعقد ہو جائے گی لیکن معمولی چیزوں کا شار کرنا مشکل عَلَیْه کے نزدیک اگریہ لین دین معمولی چیزوں میں ہوا ہوتو بیج منعقد ہو جائے گی لیکن معمولی چیزوں کا شار کرنا مشکل ہے (481)۔

## بیع تعاطی اور لوگوں کی عادات:

اگر معاملہ لوگوں کی عادات پر چھوڑا جائے تولوگ تو بیج تعاطی کرنے میں معمولی چیزوں سے بھی تجاوز کر جاتے ہیں۔ مثلاً: دلال (broker) کپڑا فروش کے پاس آکر اس سے ریشم کا قیمتی کپڑا 10 دینار کی قیمت پر لیتا ہے اور اٹھا کر خریدار کے پاس لے جاتا ہے اور پھرواپس آکر د کاندار کو کہتا ہے کہ خریدار کپڑے اور قیمت پر راضی

<sup>480 ...</sup> زبان سے تلفظ کئے بغیر محض چیز لے لینا اور اس کی قیت دے دینا بیج تعاطی کہلاتا ہے۔(بہارشریعت،۲/ ۱۲۳)

<sup>481 ...</sup> احناف کے نزدیک: بید (مُنِع تعاطی) صرف معمولی اشیاء ساگ ترکاری وغیرہ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ یہ بیع ہر قسم کی چیز نفیس و خسیس سب میں ہوسکتی ہے اور جس طرح ایجاب و قبول سے بیع لازم ہو جاتی کے بہاں بھی مثن دید سینے اور چیز لے لینے کے بعد بیع لازم ہو جائے گی کہ بغیر دوسرے کی رضامندی کے رد کرنے کاکسی کوحق نہیں۔(بہار شریعت، ۲/ ۱۲۳)

ہے تو د کاندار دلال سے کہتاہے کہ (اس سے) 10 در ہم لے لو تو وہ خرید ارسے 10 در ہم لے کر کپڑ ااٹھا کر اسے دے دیتا ہے اور 10 در ہم کپڑ افروش کے حوالے کر دیتاہے۔ کپڑ افروش اسے لے لیتاہے اور اس میں تصرف کر تاہے اور خرید ار کپڑے کو کاٹناہے لیکن ان دونوں میں ایجاب و قبول بالکل نہیں ہوتا۔

اسی طرح جب متعد دینے والے کسی بیچنے والے کی دُکان پر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو دُکاندار ان کے سامنے قیمتی سامان، مثلاً: 100 دینار کاسامان رکھتا ہے۔ ایک کہتا ہے: یہ 90 دینار میں مجھے فروخت کر دو۔ دوسر اکہتا ہے: مجھے 95 دینار میں فروخت کر دو۔ دوسر اکہتا ہے: مجھے 100 دینار میں دے دو۔ تو دُگاندار اس سے کہتا ہے: دینار تول کر دے دو۔ خریدار دینار تول کر اس کے سپر دکر تا ہے اور سامان لے لیتا ہے اور ان دونوں میں کوئی ایجاب و قبول نہیں ہو تا، اس پر مجھی لوگوں کی عادات جاری وساری ہیں اور یہ ان مشکلات میں سے ہے جن کاعلاج نہیں۔

#### بيع تعاطى اورتين احتمالات:

بیج تعاطی کی مشکلات کو دیکھا جائے تو یہاں تین احتمالات پائے جاتے ہیں:

#### پهلااحتمال:

معمولی و غیر معمولی شے میں مطلقاً بیع تعاطی کا دروازہ کھول دیاجائے اور بینا ممکن ہے کیونکہ اس میں غیر کی ملک کو بیج پر دلالت کرنے والے لفظ کے بغیر منتقل کرناہے حالا نکہ الله عَزَّوَجُلَّ نے بیج کو حلال کیاہے اور بیج نام ہے "ایجاب وقبول"کا اور محض چیز لے لینے اور قیمت دے دینے کو بیج نہیں کہتے تو کس سبب سے دونوں فریقوں کی طرف سے ملک کے منتقل ہونے کا حکم لگایاجائے گا؟ خاص طور پر لونڈیوں، غلاموں، زمین، قیمتی جانوروں اور جن چیزوں میں بہت زیادہ لڑائی جھڑا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہے کہہ سکتاہے کہ "میں پشیمان ہوں اور میں نے بیج تو کی نہیں تھی کیونکہ میں نے بید چیز کہ میں نے بید چیز کے حوالے کی تھی ایجاب و قبول تو نہیں کیا تھا اور (بغیرا بجاب و قبول کے) محض چیز حوالے کر دینا بیج نہیں۔"

#### دوسرااحتمال:

سیج تعاطی کا دروازہ بالکل ہی بند کر دیا جائے جیسا کہ حضرت سیّدُنا امام شافعی عَلَیْدِ دَحْمَهُ اللهِ الْکَانِی نے (سی تعاطی کی صورت میں مطلقاً) عقد کو باطل قرار دیا مگر اس پر دووجہ سے اعتراض ہو تاہے:

کھیں ہو جہ: بیہ شبہ ہو تاہے کہ صحابہ کرام دِنْوَنُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِمُ اَجْمَعِیْن کے مبارک زمانے میں معمولی چیزوں میں ہیج تعاطی کا پایاجاناعام رائج تھا اور اگروہ سبزی فروش، نانبائی اور قصاب کے ساتھ ایجاب و قبول کا تکالُف کرتے توان پر یہ کام مشکل ہو جاتا اور یہ بات ان سے نقل کی جاتی اور اس عادت سے مکمل طور پر اعراض کر لینے کا وقت مشہور ہوتا کیونکہ اس طرح کی باتوں میں زمانے مختلف ہیں۔

کھی۔ دو سری وجہ: اب لوگوں کا بیج تعاطی میں انہاکہو گیاہے۔ انسان کھانے وغیرہ میں سے کوئی چیز بھی خرید تاہے تو اسے معلوم ہے کہ بائع نے محض تعاطی (چیز لے لینے اور اس کی قیت دے دینے) کے ساتھ ہی اسے اس کامالک بنا دیاہے۔ جب معاملہ ایساہے تو پھر زبان کے ساتھ عقد کرنے کا کیافائدہ رہ گیا؟

#### تيسرااحتمال:

معمولی اور غیر معمولی (مهنگی) اشیاء کے در میان تفصیل کی جائے جیسا کہ حضرت سیّدُنا امام اعظم ابو حنیفہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ نَعْ فَرَما يَا ہِ مِ مَعْمُولی (مهنگی) اشیاء کے در میان تفصیل کی جائے جیسا کہ حضرت میں معمولی چیزوں کو شار کرنا مشکل ہو گا۔ کا ایک نیچ پر دلالت کرنے والے لفظ کے بغیر ملک کے منتقل ہونے کی وجہ بیان کرنے میں مشکل ہو گی۔ حضرت سیّدُنا امام ابن مئریج رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْهِ نَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْهِ نَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْهِ کَ حَمْدُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْهِ کَ فُول کے موافق ہے۔

یہ تیسر ااحتمال تمام احتمالات میں سے اعتدال کے زیادہ قریب ہے، لہٰذااگر ہم اس کی طرف مائل ہوں تواس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اس کی ضرورت بھی ہے اور یہ مخلوق میں عام رائج بھی ہے۔ نیز ظن غالب بھی یہی ہے کہ یہ پہلے زمانوں میں بھی رائج تھا۔

## تيسريے احتمال پروارداشكالات كاجواب:

تیسرے احتمال پر وارد ہونے والے اشکالات کا جو اب یہ ہے کہ ہم معمولی اور غیر معمولی اشیاء میں فرق کرنے اور انہیں شار کرنے کے پابند نہیں کیونکہ یہ ناممکن ہے بلکہ اس کی دوواضح اطر اف ہیں: (۱) سبزی، تھوڑے سے پھل، روقی اور تھوڑا سا گوشت خرید نااُن معمولی چیزوں میں سے ہے جن کے لین دین میں نیج تعاطی رائج ہے اور ان چیزوں میں ایجاب و قبول کا مطالبہ کرنے والا کمتر جانا جاتا ہے اور اس کے اس تکلّف کو بوجھ شار کیا جاتا ہے اور اس کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ فلال شخص معمولی چیزوں کو بھی تولتا ہے حالا نکہ اس کی کوئی ضروت نہیں۔ یہ حقارت کی صورت ہے۔ (۲) سے جانور، غلام، زمین اور قیمتی کیڑے اُن اشیاء میں سے ہیں جن میں ایجاب و قبول کو معیوب نہیں سمجھا جاتا۔

ان دونوں اطر اف کے در میان کچھ الیمی اشیاء ہیں جن کے بارے میں شک ہے۔ یہ اشیاء مَحَلِّ شُبہ میں ہیں، لہذا دین دارآ دمی کو چاہئے کہ وہ ان میں احتیاط کی راہ اختیار کرے اور شریعت کے وہ تمام قواعد جن کی پہچان رسم ورواج سے ہوتی ہے وہ دونوں واضح طرفوں اور در میان والی مشتبہ صور توں میں تقسیم ہوتے ہیں۔

## بيع تعاطى ميں ملكيت منتقل بونے كاسبب:

رہادوسرااعتراض کہ بچے تعاطی کی صورت میں ملکیت منتقل ہونے کا سبب کیا چیز ہوگی؟ تواس کا جواب ہے ہے کہ اس صورت میں ہاتھ کا عمل، چیز لے کراس کی قیمت دے دینا، ملکیت منتقل ہونے کا سبب ہے اور بیہ لعینہ سبب ہے کہ (ایجاب و قبول کے) الفاظ بذاتہ سبب نہیں بلکہ بیاس پر دلالت کرتے ہیں اور بیہ (ہاتھ کا عمل) بیچ کے مقصود پر ایسی دلالت کرتا ہے جو کہ لوگوں میں عام رائے ہے۔ پھر لوگوں کو اس کی ضرورت، سلف صالحین دَحِبَهُمُ اللهُ اللّٰهِینُن کی عادت اور تمام عادات کا اسی طرز و نہج پر رہنا بھی اس کے ساتھ مل گیا ہے کہ تحا کف بغیر ایجاب و قبول کے قبول کر کے ان میں تصرف بھی کیا جاتا ہے اور پھر ان تحا کف کاعوض ہونے یانہ ہونے

میں کیا فرق ہے؟ (482) کیو نکہ ہبہ میں (عوض ہویانہ ہو بہر صورت) ملکیت تو منتقل ہو جاتی ہے۔

ہاں! نیچ اور تحفہ میں فرق ہیہے کہ تحفہ کے سلسلے میں عادت یہ چلی آرہی ہے کہ معمولی اور غیر معمولی چیزوں میں فرق نہیں کیا جا تا ہے اور بیچ کی صورت فرق نہیں کیا جا تا بلکہ چیز جیسی بھی ہو اس میں ایجاب وقبول کا مطالبہ کرنے کو معیوب سمجھا جا تا ہے اور بیچ کی صورت میں غیر معمولی چیزوں میں ایجاب وقبول کا مطالبہ معیوب نہیں سمجھا جا تا۔ اس احتمال کی بنیا در گیر دونوں احتمالات سے زیادہ اعتدال پر ہے۔

## بيع تعاطى اورمتقى شخص:

دیندار اور متی شخص کوچاہئے کہ وہ اختلافِ ائمہ کے باعث شبہ سے نکلنے کے لئے (معمولی اور غیر معمولی اشیاء میں)
ایجاب و قبول کو ترک نہ کرے۔ یہ نہ ہو کہ وہ بھی ہی کو چھوڑ دے یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے بائع (بیچنے والے) نے اس شے
کو ایجاب و قبول کے بغیر خرید اہو کیو نکہ اسے اس بات کی تحقیق نہیں اور کئی د فعہ ایجاب و قبول کے ساتھ بھی خرید اجا تا
ہے اور اگر یہ بائع کے اس شے کو خرید تے وقت اس کے پاس موجو د تھایا خو د بائع نے ایجاب و قبول کے ساتھ خرید نے کا
اقرار کیا تو یہ اس سے نہ خرید ہے بلکہ کسی اور سے خرید لے ، اگر چہ وہ چیز معمولی ہو اور اسے اس کی ضرورت بھی ہو تب
بھی ایجاب و قبول کرے کیو نکہ اس طرح مستقبل میں پیدا ہونے والا جھڑ اختم ہو جا تا ہے کہ صرت کا لفاظ کے ہوتے
ہوئے رجوع کر نانا ممکن ہے اور محض لے لینے اور دے دینے کے عمل سے رجوع ممکن ہے (اور یہ جھڑے کی طرف لے
جا تا ہے)۔

#### ایک سوال اوراس کاجواب:

خریداری کی صورت میں توبہ بات ہو سکتی ہے لیکن جب کوئی متقی شخص کسی دعوت یا دستر خوان پر موجو د ہو اور اسے معلوم بھی ہو کہ بیر (دعوت کااہتمام کرنے والے)لوگ خرید و فروخت میں لین دین پر ہی اکتفا

482 ... به اِستفهام اِنکاری ہے یعنی خواہ عوض ہو یانہ ہو دونوں صور توں میں کوئی فرق نہیں۔ علامہ مرتضیٰ زَبیدی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَدِی بہال فرماتے ہیں:اس فرق کو نہیں دیکھاجائے گاکیونکہ یہ غیر موکڑہے۔(اتحاف السادة المتقین،۲/ ۳۰۵)

کرتے ہیں یااس نے خودان سے سنایا نہیں دیکھا ہو تو کیااس پر کھانا کھانے سے بازر ہناواجب ہے؟ اس کا جواب ہے ہے کہ اس شے کو خرید نے سے بازر ہنااس پر اس وقت واجب ہے جبکہ وہ شے قیمتی اشیاء کی مقدار کو پہنچ چکی ہو معمولی اشیاء میں سے نہ ہو بہر حال اس کے کھانے سے بازر ہناواجب نہیں کیونکہ اگر ہمیں محض ہاتھ کے عمل کا ملکیت منتقل ہونے پر دلالت کرنے کے بارے میں شک ہے تو یہ بات درست نہیں کہ ہم اس (ہاتھ کے عمل) کو کھانے کے مباح وجائز ہونے پر دلالت کرنے والانہ بنائیں کیونکہ اباحت کا معاملہ بہت زیادہ و سیج ہے جبکہ ملکیت منتقل ہونے کا معاملہ (اس کی نسبت) تنگ ہے۔

## کھانے میں بیع تعاطی:

ہر وہ کھانا جس میں بچے تعاطی کی گئی ہو تو بیچنے والے کا اسے خریدار کے سپر دکر دینا اس کی طرف سے کھانے کی اجازت ہے اور بیہ بات قرینہ کال کی وجہ سے معلوم ہو گی۔ جیسا کہ جمام میں داخل ہونے والے کے لئے جمام کے مالک کی طرف سے اجازت ہوتی ہے اور کھانے کی بیہ اجازت اس شخص کے لئے ہوگی جسے خریدار کھلانا چاہے گویا یہ بالکے (بیچنے والے) کے اس قول کے قائم مقام ہے:"میں نے یہ کھانا تمہارے اور جسے تم کھلانا چاہواس کے لئے مباح کیا۔"لہذا اس کے لئے کھانا کھانا جائز ہو گا اور اگر وہ واضح الفاظ کے ساتھ اس طرح کہے:" یہ کھانا کھاؤاور پھر مجھے اس کا عوض دے دینا۔" تواب کھانا حلال ہو گا اور اس کا تاوان (عوض) کھانے کے بعد واجب ہو گا۔

(حضرت سیِّدُناامام غزالی عَکیْدِ دَحْمَدُ اللهِ الْوَالِی فرماتے ہیں:) میرے نزدیک بیہ فقہی قیاس ہے لیکن ہیج تعاطی کے بعد کھانے والا اس کامالک ہو جائے گا اور اسے تلف کرنے کی وجہ سے اس پر اس شے کا تاوان دینالازم ہو گا اور بیہ تاوان اسی کے ذمے ہے اور وہ ثمن جو اس نے ادا کیا تھا اگر اس کھانے کی قیمت کے برابر ہے تو حقد اراپنے حق کے مطابق اسے لے لے اور اُسے اس کامالک بن جانا جائز ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب یہ اُس سے مطالبہ کرنے سے عاجز ہو جس کے ذمے اس کا حق ہے لیکن جب یہ اُس سے مطالبہ کرنے یہ قادر ہو توجو کچھ

اسے اُس کی ملک سے حاصل ہوا ہے یہ اُس کا مالک نہیں بن سکتا کیونکہ بہت دفعہ ایساہو تا ہے کہ مالک اس مُعَیَّن شے پر راضی نہیں ہوتا کہ حقد اراس میں اپنے حق کے سلسلے میں تصرف کرے، البندااس پر اس شے کولوٹانالازم ہوگا۔ البتہ! یہاں سپر دکرنے کے قریبے کی وجہ سے اس کی رضا معلوم ہوگئ، البندا یہاں عمل کو اس کے راضی ہونے پر دلالت کرنے والا بنانا کچھ بعید نہیں، اس طور پر کہ خرید ارنے جو مال اس کے سپر دکیا ہے یہ اس میں سے اپنا قرض لے کر اپنا حق لے اللہ علی مگر تمام احوال میں بیچنے والے کی جانب گر ائی پائی جاتی ہے کیونکہ جو مال اس نے خرید ارسے لیا ہے خرید ارکے دور اس میں تصرف کرنا چاہتا ہے، البندا جب تک وہی کھانا خرید ارکے پاس ہلاک نہ ہو جائے تب تک یہ اس کے مال کا مالک نہیں بن سکتا۔

بعض او قات بالع (بیخے والے) کو نئے سرے سے مالک بننا پڑتا ہے اور کبھی محض اس رضا سے ہی مالک بن جاتا ہے جو قول کے بغیر صرف عمل سے حاصل ہوتی ہے (اور بیخے والے کی طرف زیادہ گرائی پائے جانے کا بھی یہی مطلب ہے)۔ لیکن جو شخص کھانا خرید تا ہے اور اسے کھانے کا بھی ارادہ رکھتا ہے تو اس کے لئے آسانی ہے کیونکہ کھانا مباح کرنے سے مباح ہو جاتا ہے اور بید مباح کرنا قرینہ کھال سے معلوم ہو تا ہے مگر بعض او قات (جب بید دعوت کرتا ہے تو) اس کے دعوت کرنا جو جاتا ہے کہ مہمان جو کھانا کھاتے ہیں وہ اس کے ضامن ہیں پھر جب بیخے والا خرید ارسے لئے ہوئے مال کا مالک ہو جاتا ہے تو ضمان بھی ساقط ہو جاتا ہے، لہذاوہ اس شخص کی طرح ہو جائے گاجو اللاخرید ارسے الے ہو جا اللے اور اس کا بوجھ اٹھا تا ہے۔

سے تعاطی کی باریکیوں کے لحاظ سے اس کے قاعدہ و قانون کے بارے میں ہم نے اپنی رائے لکھ دی ہے۔ وَالْعِلْمُ عِنْدَا اللّٰهِ عَنْ اور حقیقی علم تواللّٰه عَنْ وَکَلُ ہِی کے پاس ہے اور جو ہم نے بیان کیا ہے وہ گمان واحتمالات ہیں۔ مگر فتو سے کی بیناد انہی احتمالات پررکھی جائے گی۔ رہا تقوی و پر ہیز گاری توایسے شخص کو اپنے دل سے فتوی لینا چاہئے اور شبہ والے مقامات سے بیجتے رہنا چاہئے۔

دوسراعقد:

الله عَزَدَ جَلَّ نے سود کو حرام فرمایا اور اس کے متعلق بہت سخت تھم فرمایا (483)، لہذا سونے چاندی اور غلّے کا کاروبار کرنے والوں پر اس سے بچنافرض ہے کیونکہ سود صرف سونے چاندی اور کھانے والی اشیاء میں ہوتاہے (484)۔

484 ... احناف کے نزدیک: سود کی تعریف ہیہے: "عقدِ مُعاوَضہ میں جب دونوں طرف مال ہواورایک طرف زیادتی ہو کہ اس کے مقابل میں دوسری طرف کچھ نہ ہو یہ سود ہے۔ (بہار شریعت، ۲/ ۲۹۵) سود ہر اس چیز میں پایاجا تا ہے جو ماپ یا تول سے بگتی ہو جب اُس کو اپنی جنس سے بدلا جائے مثلاً گندم کے بدلے میں گندم، جَو کے بدلے میں جَو کے اور ایک طرف زیادہ ہو حرام ہے اور اگر وہ چیز ماپ یا تول کی نہ ہو یا ایک جنس کو دوسری جنس سے بدلا ہو تو سود نہیں۔ عمدہ اور خراب کا یہاں کوئی فرق نہیں یعنی تبادلہ جنس میں ایک طرف کم ہے مگر ہے ، دوسری طرف زیادہ ہے مگر وہ خراب ہے ، جب بھی سود اور حرام ہے ، لازم ہے کہ دونوں ماپ یا تول میں برابر ہوں۔ (الہدایة ،۲/ ۱۰۱۰، داراحیاء التراث العن بربدت)

دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبہ المدینہ کی مطبوعہ 182 صفات پر مشتمل کتاب بہار شریعت، جلد دوم، صفحہ 770،769 پر صند وُراس کو جا سے معلامہ مولانا مفتی مجمد اعجد علی اعظمی علیہ وَرَبُ اللّهِ اللّهِ مِی جا اللّهِ اللّهِ مِی جرام ہو جو دہوں تو کی بیشی بھی جرام ہو ہوں اللّهِ اللّهِ مولانا مفتی مجمد اعجد علی اعظمی علیہ وَرہ کے معلی اللّه مولانا مفتی مجمد اعجد علی اعظمی علیہ و دو سری طرف اُدھار ہے بھی جرام (اس کو دباالنسیٹہ کہتے ہیں) مثلاً گیبوں کو گیبوں، جَو کو جَو کے بدلے میں تاج کریں تو کم و بیش جرام اور دونوں (قدراور جنر) میں سے ایک ہوا یک نہ ہوتو کی بیشی جائز ہے اورادھار جرام مثلاً گیبوں کو جَو کے بدلے میں یاایک طرف سیسہ ہوا یک طرف اور اوراک کہ پہلی مثال میں ماپ اور دو سری میں وزن مشترک ہے، مگر جنس کا دونوں میں اختلاف ہے۔ پہڑے کو پہڑے کو بیڑے میں یاایک طرف سیسہ ہوا یک طرف اور سود ہو اگر چہ کی بیشی نہ ہوا ور دونوں (قدر موجود نہیں۔ البندا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک قان دے کر دو تھان یا ایک غلام کے بدلے میں، غلام کو غلام کے بدلے میں مجنس ایک ہوا کہ چہ کی بیشی نے مواز دوار وار وار وار وار وار وار وہ ہی جائز۔ مثلاً گیبوں اور جَو کو میں دو غلام خرید لے مگر ادھار بھی جائز۔ مثلاً گیبوں اور جَو کو میں جنبی میں جنس اور دونوں قدر موجود نہیں۔ البندا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک قدار دھار بھی جائز۔ مثلاً گیبوں اور جَو کو میں جنبی میں میں جنبی میں جنبی میں جنبی میں جنبی میں جنبی ہوئی جائز اورادھار بھی جائز۔ مثلاً گیبوں اور جَو کو کی حرج نہیں اور ادھار بھی جائز۔ مثلاً گیبوں اور چو کو کی حرج نہیں اور ادھار بھی جائز ہے کہ آئ خریدو، رو پیہ مہینے میں موجود کی مرضی سے جریدیں یہاں کم و بیش ہوئز ہے کہ آئ خرید ویں نہیں۔ "

صر ّاف (یعنی سنار) پر واجب ہے کہ وہ اُدھار اور کمی بیشی کرنے سے بچے۔ اُدھار سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سونے چاندی میں سے کوئی چیز سونے چاندی کے بدلے میں صرف ہاتھوں ہاتھ ہی بیچے کہ مجلس میں ہی دونوں طرف سے قبضہ ہو جائے۔ یہ اُدھار سے بچنا ہے (485)۔

سنار" دار الضرب" (یعنی در ہم و دینار بنانے کے کار خانے ) میں سونا دے کر اس سے بنے ہوئے دینار خریدے یہ حرام ہے کیو نکہ یہ معاملہ اُدھار ہی کی صورت میں ہو تاہے۔ نیز اکثر او قات اس میں کمی بیشی بھی پائی جاتی ہے ،اس لئے کہ یہ دینار اس سونے کے وزن کے بر ابر واپس نہیں آتے۔

## تیناشیاءمیںزیادتیسےاحتراز:

تین اشیاء میں زیادتی سے احتر از کیا جائے:(۱)... ٹوٹی ہوئی چیز، صیح وسالم چیز کے عوض بیچنا: اس صورت میں بھی یہ بیچ صرف اس وقت جائز ہوگی جبکہ دونوں چیزیں برابر برابر ہوں۔(۲)...اچھی چیز کورڈی کے بدلے

485 ... (یہ مسّلہ بیخ صرف کے متعلق ہے اور بیخ صرف ہیہ ہے کہ) ثمن کو ثمن کے بدلے بیچنا۔ (بیخ) صرف میں کبھی جنس کا جنس سے تبادلہ ہوتا ہے جیسے روپے(چاندی کے سیّلے) سے چاندی خریدنا، سونے کو اشر فی (سونے کے سیّلے) سے خریدنا اور کبھی غیر جنس سے تبادلہ ہوتا ہے جیسے روپے سے سونا یا اشر فی خریدنا۔ (بہارشریعت، ۲/ ۸۲۰)

ہے صرف کے جائز ہونے کی صور تیں: احناف کے نزدیک: بھے صرف چند شر اکط کے ساتھ جائز ہے: (۱) ... دونوں طرف ایک ہی جنس (مثانا چاندی کے بدلے چاندی یاسونے کے بدلے جاندی یاسونے کے بدلے جاندی یاسونے کے بدلے جاندی یاسونے کے بدلے بیانہ و شرط ہے ہے کہ دونوں وزن میں برابر ہوں اور اس مجلس میں دست بدست قبضہ ہولیعنی ہر ایک دوسرے کی چیز اپنے فعل سے قبضہ میں لائے، اگر عاقد بن نے ہاتھ سے قبضہ نہیں کیا بلکہ فرض کروعقد کے بعد وہاں اپنی چیز رکھ دی اور اس کی چیز لے کر چلا آیا یہ کافی نہیں ہو سکتا کہ نہیں اور اس طرح کرنے سے نیچ ناجائز ہو گئی بلکہ سود ہوا۔ (۲) ... اتحادِ جنس کی صورت میں کھرے کھوٹے ہونے کا پچھے لحاظ نہ ہو گا گھ ایک میں صنعت ہے اور جد ھر کھر امال ہے ادھر کم ہو اور جد ھر کھوٹا ہو زیادہ ہو کہ اس صورت میں کی بیشی سود ہے۔ (۲۰) ... اس کا لحاظ نہیں ہو گا کہ ایک میں صنعت ہے اور دوسر اچاندی کاڈھیلا ہے یا ایک سکہ ہے دوسر اوبیا ہی ہے اگر ان اختلافات کی وجہ سے کم و بیش کیا تو حرام وسود ہے۔ (۲۰) ... اگر دونوں جانب ایک جنس نہ ہو بلکہ مختلف جنسیں ہوں (مثلاً دونے کے بدلے سونایا اثر نی ہو) تو کمی بیشی میں کوئی حرج نہیں مگر تقائضِ بدلین (یعنی خمن و مبیع پر قبضہ) ضروری ہے اگر تقائضِ بدلین ریعن خمن و مبیع پر قبضہ) ضروری ہے اگر تقائضِ بدلین سے قبل مجلس بدل گئی تو نیچ باطل ہو گئے۔ (ماخو ذانہ بہار شریعت ۲۰ / ۸۲۱۸)

میں بیچنازر دی چیز کو اچھی چیز کے بدلے اس طرح نہ خرید اجائے کہ وہ وزن میں کم ہو اور نہ ہی اس طرح بیچا جائے کہ وزن میں زیادہ ہو۔ یعنی جب سونے کو سونے کے بدلے یا چاندی کو چاندی کے بدلے میں بیچے (تو کی بیشی جائز نہیں اگرچہ ایک طرف کھوٹاسوناچاندی ہو اور دو سری طرف خالص) کیکن جب دونوں کی جنسیں مختلف ہو جائیں تو کمی بیشی کے ساتھ بیچنے میں کوئی حرج نہیں۔ (۳) ۔۔ سونے اور چاندی سے مرکب اشیاء: جو چیزیں سونے اور چاندی سے مرکب ہوا سونا اور چاندی سے مرکب اشیاء: جو چیزیں سونے اور چاندی سے مرکب ہوں مثلاً سونا اور چاندی ملاکر بنائے گئے دینار (وغیرہ) میں اگر سونے کی مقد ار مجہول ہو تو ان کے ساتھ معاملہ (لین دین) کرنا سرے سے جائز ہی نہیں مگر جب کسی شہر میں اس طرح کی نفذی رائج ہو جائے تو پھر ان کے ساتھ معاملہ کرنے کی رخصت ہے اور جائز ہی نہیں مگر جب کسی شہر میں اس طرح کی نفذی رائج ہو جائے تو پھر ان کے ساتھ معاملہ کرنے کی رخصت ہے اور بیر خصت اس صورت میں ہوگی جب ان کے مقابلے میں کسی اور نفذی سے لین دین نہ ہو تا ہو۔

# اگردراہم میں تانبے کی ملاوٹ ہوتو…!

اسی طرح جن دراہم میں تانبے کی ملاوٹ کی گئی ہواگر شہر میں ان کے ساتھ لین دین کرنے کارواج نہ ہو تو ان پر معاملہ کرنا جائز نہیں کیو نکہ اس صورت میں ان سے مقصود چاندی کا حصول ہو گا اور اس کی مقدار مجہول ہے اور اگریہ نقدی شہر میں رائج ہو تو پھر اس معاملے میں رخصت ہو گی کیونکہ اس کی حاجت ہے۔ نیز اب اس صورت میں ان (دراہم) سے چاندی نکالنا مقصود نہیں ہو تا مگر چاندی کے مقابلے میں ان کی بیج کرنا بالکل جائز نہیں (کیونکہ تانبے کی ملاوٹ والے دراہم میں چاندی کی مقدار مجہول ہے)۔

# سوناچاندیملاکربنائےگئےزیورات:

مسئلہ: یوں ہی وہ تمام زیورات جو سونااور چاندی ملا کر بنائے گئے ہیں انہیں سونایا چاندی کسے بھی خریدنا جائز نہیں۔ بلکہ اگر اس میں سے سونے کی مقد ار معلوم ہو تو اسے کسی اور سامان کے ذریعے خرید ناچاہئے۔ مسئلہ: اگر چاندی کے اوپر سونے کا پانی چڑھایا گیا ہو کہ اسے آگ سے پھلا کر سونا حاصل نہ ہو تو اس کو اس کے برابر چاندی سے بیچناجائز ہے اور اسی طرح چاندی کے علاوہ دیگر چیزوں کے عوض بھی بیچاجاسکتا ہے۔ مسکلہ: اسی طرح صر "اف کے لئے جائز نہیں کہ سونے کے بدلے ایساہار خریدے جس میں سونااور موتی ہوں اور نہ ہی اس کو بیچناجائز ہے بلکہ اگر اس میں چاندی نہ ہو تواس کو چاندی کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ (نفذ) بیچے۔

مسئلہ: جس کیڑے کو سونے سے بنا گیا ہواور اس میں اتن مقد ار میں سونا ہو کہ اسے آگ پر رکھنے سے مقصود سونا حاصل ہو سکے تواسے بھی سونے کے ساتھ خرید ناجائز نہیں۔ ہاں! چاندی وغیرہ کے ساتھ خرید ناجائز ہے۔

#### غلے کے بیوپاری کے لئے حکم:

غلے کاکاروبار کرنے والوں پر مجلس ہی میں قبضہ کرلینالازم ہے چاہے خریدے اور پیچے جانے والے کھانے کی جنس ایک ہو یا مختلف اور اگر جنس بھی ایک ہو تو ان پر دو چیزیں ضروری ہو ں گی:(۱)... مجلس میں ہی قبضہ کرنا(486)\_(۲)... مقدار برابر ہونا۔

# قصاب،نانبائی،تیلیاورگوالے کے لئے احکام:

مسکہ: اس سلسلے میں قصّاب کامعاملہ بیران کے ہے کہ اسے بکری دے کراس کے عوض اس سے نقدیا اُدھار گوشت خریدا جاتا ہے بیہ حرام ہے (487)۔

مسکلہ: اس طرح خباز (نانبائی) کامعاملہ ہے کہ اسے آٹادے کر اس سے نقدیااُدھارروٹیاں خریدی جاتی ہیں، یہ بھی حرام ہے(488)۔

مسئلہ: تیل نکالنے والوں کامعاملہ بھی اسی طرح ہے کہ انہیں بیج، تل اور زیتون دیئے جاتے ہیں تا کہ ان کے

486 ... احناف کے مزد یک: جب عُلّہ کی بی اپنی جنس یا غیر جنس سے ہو تو اس میں تقابض (باہم قبضہ کرنا) شرط نہیں۔ مگر یہ اس وقت ہے کہ جب دونوں جانب مُعَیَّن ہو۔(بہار شریعت،۲/ ۷۷۵)

487 ... احناف کے نزدیک: گوشت کو جانور کے بدلے میں بیج کر سکتے ہیں، وہ گوشت اُسی جنس کے جانور کا ہو مثلاً بکری کے گوشت کے عوض میں بکری خریدی یا دوسری جنس کا ہو مثلاً بکری کے گوشت کے بدلے میں گائے خریدی۔ یہ گوشت اُتنا ہی ہو جتنا اُس جانور میں گوشت ہے یااُس سے کم یازیادہ بہر حال جائز ہے۔(بہارشریعت،۲/ ۷۲۲)

488 ... احناف کے نزد یک زروئی کو آٹے یا گندم کے بدلے میں بیجناجائزہے۔(الهداية، ۳/ ۲۵، داراحياءالتراث العبي بيروت)

بدلے ان سے تیل لیاجائے، یہ صورت بھی حرام ہے (<sup>489)</sup>۔

مسئلہ: اسی طرح گوالے کو دودھ دیاجا تاہے تا کہ اس کے عوض اس سے تھی، پنیر، مکھن اور دودھ کی دیگر اشیاء لی جائیں، یہ بھی حرام ہے(490)۔

**مسکلہ:** غلّے کو جب اس کی جنس کے علاوہ کسی اور جنس کے ساتھ بیچا جائے تو نقذ ہی بیچا جائے اور اسی کی جنس سے بیچا جائے تو نقذ اور بر ابر بر ابر بیچا جائے۔

#### اشیاءکواینی اصل کے عوض فروخت کرنا:

ہروہ چیز جسے کسی کھانے والی چیز سے نکالا گیاہو تواسے اس اصل کے ساتھ کسی بھی طرح بیچنا جائز نہیں، نہ بر ابر بر ابر اور نہ ہی کی بیشی کے ساتھ اللہ اللہ اللہ م کے بدلے آٹا، روٹی اور ستو نہیں نیچے جاسکتے۔ اسی طرح انگور کے بدلے انگور کا شیرہ مسرکہ اور اس کا جو س نہیں بیچا جاسکتا اور نہ ہی دودھ کے بدلے پنیر، گھی، مکھن، کھویا اور لسی کی بیچے ہوسکتی ہے (491)۔

489 ... احناف کے نزدیک: تلوں کو ان کے تیل کے بدلے میں یا زیتون کو رَوغن زیتون کے بدلے میں اُس وقت بیچنا جائز ہے کہ ان میں جتنا تیل ہے اس کے مقابلہ میں تیل کا پچھ تیل ہے اس کے مقابلہ میں تیل کا پچھ تیل ہے اس کے مقابلہ میں تیل کا پچھ دھے ہونا ضروری ہے ورنہ نا جائز۔ یوہیں سرسوں کو کڑوتے تیل کے بدلے میں یاالسی (چھوٹی نازک پتیوں کا ایک پودا اور اس کے نیج جن سے تیل نکالا جاتا ہے) کو اس کے تیل کے بدلے میں بچھ کرنے کا حکم ہے غرض ہے کہ جس کھلی کی کوئی قیت ہوتی ہے اُس کے تیل کو جب اُس سے نیچ کیا جائے تو جو تیل مقابل میں ہے وہ اُس سے زیادہ ہوجو اس میں ہے۔ (ردالحتار، کتاب البیوع، باب الربا، کے ۱۳۲۸)

490 ... احناف کے نزدیک:دودھ کو پنیر کے بدلے میں کمی بیشی کے ساتھ پچ سکتے ہیں۔کھوئے کے بدلے میں دودھ بیچنے کا بھی یہی حکم ہے کیونکہ مقاصد میں مختلف ہونے کی وجہ سے مختلف جنس ہیں۔(بہار شریعت،۲/ ۷۷س)

491 ... احناف کے نزدیک: کی بیثی کے سود ہونے کے لئے قدر (دونوں چیزوں کا مکیلی یاموزونی ہونا) اور جنس کا ایک ہوناشر طہے۔ (الصدایۃ، ۲/ ۲۰،۱۲۰، داراحیاءالتراث العربی بیروت) ..... دونوں چیزوں کا ایک نام اور ایک کام ہو تو ایک جنس سجھنے اور نام و مقصد میں اختلاف ہو تو دو جنس جائے جیسے گیہوں اور جو۔ کیڑے کی قشمیں ململ الخما، گبرون، چینٹ وغیرہ اجناس مختلفہ بیں۔ (بہار شریعت، ۲/ ۲۹۷) ..... پھر گندم، آٹا اور ستوایک ہی جنس ہے۔ اب چو نکہ ان کوبرابربرابرماپ کر کر بیج کرنا ممکن نہیں رہا لہذا انہیں ایک دوسرے کے بدلے میں بیچنا جائز نہیں ہو گا۔ (الصدایۃ، ۲/ ۳۷) داراحیاءالتراث العربی بیروت) البتہ گندم، آٹا یا ستو کے بدلے میں روئی کو بیچا جا سکتا ہے جیسا کہ پیچھے مذکور ہوا۔ (الصدایۃ، ۲/ ۲۵، داراحیاءالتراث العربی بیروت) اور انگور کے بدلے اس کا جوس وغیرہ بیچنے کا عظم یہ ہوگہ ہو جائز ہو گی اور اگر اس سے کم یا برابر ہو تو بیچ جائز نہیں ہوگ۔ دالصدایۃ، ۲/ ۲۵، داراحیاءالتراث العربی بیروت) اور اگر اس سے کم یا برابر ہو تو بیچ جائز نہیں ہوگ۔ (الصدایۃ، ۲/ ۲۵، داراحیاءالتراث العربی بیروت) مکھن اور کھویا کی بیچ جائز ہے جیسا کہ پیچھے مذکور الصدایۃ، ۲/ ۲۵، داراحیاءالتراث العربی بیروت) ..... دودھ کے بدلے پنیر، گھی، مکھن اور کھویا کی بیچ جائز ہے جیسا کہ پیچھے مذکور ہوا۔ (ابہارشریعت، ۲/ ۲۵)

نوف: جب کھانے والی چیزیں ذخیر ہ ہونے والی اشیاء میں سے نہ ہوں توبر ابر بر ابر ہوناان کے جائز ہونے کے لئے کوئی فائدہ نہیں دے گا، لہذا تر تھجور کو تر تھجور کے بدلے میں اور انگور کو انگور کے بدلے میں کیا جاسکتاخواہ بر ابر ہوں یا کم و بیش (492)۔

یہ چند جملے ہیچ کی تعریف اور تاجروں کو فساد کے مقامات سے آگاہ کرنے کے لئے کافی ہیں تا کہ ان میں سے کسی چیز کے بارے میں انہیں شک ہو اور ان پر التباس پیدا ہو جائے تووہ ان (فساد والے مقامات) کے بارے میں فتویٰ لے سکیں اور اگر وہ اسے بھی نہ جان سکیں تووہ سوال والے مقامات کو نہیں جان سکیں گے (کہ کہاں سوال کرنا ہے) اور سود و حرام میں بڑجائیں گے اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔

# تيراعقد: بيع سلّم 193 وراس كى 10 شرائط

بیج سلم کے حوالے سے تاجر کو10 شر ائط کالحاظ رکھنا چاہئے:

(1)...رُأْسُ الْبَهَالِ (494): كي مثل معلوم هو تاكه اگر مُسلَم فِيْهِه (495) سپر د كرنامشكل هو توراً س المال كي قيمت كي

492 ... احناف کے نزدیک: تر کھور کو تر یا خشک کھور کے بدلے میں بھے کرنا جائز ہے جبکہ دونوں جانب کی کھوریں ماپ میں برابر ہوں۔ اسی طرح جو پھل خشک ہو جاتے ہیں ان کے تر کو خشک کے عوض بھی بیٹنا جائز ہے اور تر کے بدلے میں بھی ۔(بہار شریعت، ۲/ ۲۷۲، وضاً)

ر میں میں میں میں میں خریدار اور بیچنے والے کے در میان طے ہونے والی قیمت) فوراً اداکر ناضر وری ہو اور میچ (فروخت شدہ چیز) کو بعد میں خریدار کے حوالہ کرنا بیچنے والے پر لازم ہو۔ (ماخوذاز بہار شریعت،۲/ ۵۹۵)

494 ... بيج سلم ميں شمن كورائن المال كيتے ہيں۔(بہارشريت، ۲/ ۷۹۵)

495 ... جس چیز پر تیج سلم ہواہے" مُسلَم فِیْه " کہتے ہیں۔ (ماخو ذاز در مخار، ۷/ ۷۵۹، دارالمعرفیة بیروت)

- طرف رجوع کرنا ممکن ہو، لہٰذااگر کسی نے ایک گر"<sup>(496)</sup>گندم کے لئے اندازے سے ایک مٹھی در ہم دیئے توایک قول کے مطابق بیع صحیح نہیں ہو گی۔
- (2)... رَأْسُ الْبَال: كُو مُجلسِ عقد میں ہی جدا ہونے سے پہلے پہلے (بیچنے والے کے) سپر دکر دیا جائے، لہذا اگر قبضہ کرنے سے پہلے باہم عقد کرنے والے جدا ہو گئے تو بیچ سلم فشخ ہو جائے گی۔
- (3)... مُسلّم فِیْد: ان چیزوں میں سے ہو جن کے اوصاف کی پہچان ممکن ہو، مثلاً: غلہ، جانور (<sup>497)</sup>، معد نیات، روئی، اُون، ریشم، دودھ، گوشت اور عطر فروشوں کاسامان اور اسی طرح کی دیگر اشیاء۔
- مسکلہ: معجون ، مرکب اور جن اشیاء کے اجزا مختلف قسم کے ہوتے ہیں ان میں بیج سلم جائز نہیں، مثلاً: عجمی کمانیں، تیر، موزے، وہ جوتے جن کے اجزااور بناوٹ مختلف ہواور جانوروں کی کھالیں۔
- مسئلہ: روٹی اور جن اشیاء کو کم یازیادہ پکانے کی وجہ سے ان میں پانی اور نمک کی مقد ار مختلف ہوتی ہے ان میں بیج سلم جائز ہے اور اس بارے میں چیثم پوشی کی جائے گی۔
- (4)... قابلِ اوصاف امور کے وصف بیان کر دیئے جائیں: حتی کہ کوئی ایساوصف بیان کرنے سے نہ رہ جائے جس کی وجہ سے قیمت میں اتنازیادہ تفاوت ہو کہ لوگ اتنا نقصان نہیں اٹھاتے ہیں۔ کیونکہ "سلم" میں یہ وصف بیان کرنا" بیج" (خریدو فروخت) میں دیکھنے کے قائم مقام ہے۔
- (5)... مدت مقرر ہو: اگر پچھ مدت بعد مُسلَم فِینه سپر دکرنا طے کیا ہو تو مدت مقرر ہونی چاہئے۔ کھیتی کے کٹنے یا مجلوں کے پکنے تک کی مدت نہ ہوبلکہ مہینوں اور دنوں کے حساب سے مدت مقرر ہو کیونکہ کھیل کبھی دیر سے پکتے ہیں اور کبھی جلدی پک جاتے ہیں۔
- (6)... مُسلَم فِیْد: ایسی شے ہو جسے مقررہ میعاد پر ادا کرنے پر قادر ہو اور عام طور پر وہ شے پائی جاتی ہو معدوم نہ ہو، للہذا انگوروں میں اتنی میعاد کے لئے بیج سلم کرناجس میں وہ پائے نہ جائیں، جائز نہیں۔اسی طرح تمام

497 ... احناف کے نزدیک: بیع سلم کسی حیوان میں درست نہیں۔(بہارشریت،۲/ ۸۰۰)

<sup>496 ...</sup> یہ اہل عراق کے ایک پیانے کا نام ہے۔

تھلوں کا معاملہ ہے۔

مسئلہ: اگروہ شے عام طور پر پائی جاتی ہولیکن جب مقررہ وقت آئے توکسی آفت وغیرہ کے سبب وہ اسے سپر دکرنے سے عاجز ہو جائے تو ک<sup>ی</sup> السّلَم" (خریدار) کو اختیار ہو گا کہ اگر چاہے تو وہ مُسلَم الکیْہ (بیچے والے) کو مہلت دے دے اور اگر چاہے تو عقد توڑ دے اور د**ائی البال** (طے شدہ قیمت) واپس لے لے۔

- (7)... مُسلَم فِیْه سپر و کرنے کا مقام بیان کر دیا جائے: جن اشیاء میں مکان کے اعتبار سے اغراض مختلف ہوتی ہیں ان میں ادائیگی کی جگہ کو بیان کر دیا جائے تا کہ جھگڑ اپیدانہ ہو۔
- (8)... مُسلَم فِیْه: کوکسی مُعَیَّن شے پر مُعَلَّق نہ کرے، مثلاً: اس طرح کہنا: اس کھیتی کی گندم یا اس باغ کے پھل۔ کیونکہ بیر ایعنی معین شے پر معلق کرنا) وَبِن (ادھارہونے) کو باطل کر دیتا ہے (498)۔ ہاں! اگر کسی شہریا بڑے دیہات کی طرف نسبت کی تو پچھ حرج نہیں۔
- (9)...الی فیمی اشیاء جو نادِرُ الوجود ہوں ان میں ہے سلم نہیں ہوسکی: مثلاً: ایساموتی بیان کیا جائے جس کی مثل بہت کم پایا جاتا ہے یاخو بصورت لونڈی جس کا بچہ بھی ہو اور ان کے علاوہ وہ اشیاء جن کی ادائیگی پر عام طور پر قدرت نہیں ہوتی۔
- (10)... رَأْسُ الْمَالَ: الرَّعْذَا مِو تَو يَهُمْ عَذَا مِين بَيْعَ سَلَم نه كَى جَائِ خُواه وه رأْسُ المهال كى جنس سے مو يانه مو۔ اسى طرح اگر دأسُ المهال نقدى مو تو يھر نقدى ميں بيع سلم نه كى جائے اور ہم نے اسے "سود كے بيان" ميں ذكر كر ديا ہے۔

498 ... احناف کے نزدیک: اس مسئلہ کی تفصیل ہے ہے کہ اگر معین کر دیا کہ فلال گاؤں کے گیہوں یا فلال در خت کے پھل توسلم فاسد ہے کیو نکہ بہت ممکن ہے اس کھیت یا گاؤں میں گیہوں پیدانہ ہوں اس در خت میں پھل نہ آئیں اور اگر اس نسبت سے مقصود بیانِ صفت ہے ہے مقصد نہیں کہ خاص اسی کھیت یا گاؤں کا فلہ اس در خت کے پھل تو درست ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی ملک کی طرف انتشاب ہو توسلم صحیح ہے۔ مثلاً پنجاب کے گیہوں کہ بہت بعید ہے کہ پورے پنجاب میں گیہوں پیداہی نہ ہوں۔ (بہار شریت ۲/ ۸۰۱ موسل)

اجارہ ﴿ عَدِاجارہ کے دور کن:

چوتهاعقد:

عقدِ اجارہ کے دور کن ہیں: (۱)...اُجرت(۲)... نفع۔

مُوجِر، مُستاجِر (500) اور عقدِ اجارہ کے الفاظ کے سلسلے میں انہیں باتوں کا اعتبار ہو گاجنہیں ہم "خ**رید و فروخت کے** بیان" میں ذکر کر چکے ہیں۔

# پېلاركن:اُجرت:

اجاره میں "اجرت" قیمت کی طرح ہے، لہذا اجرت معلوم اور ان تمام نثر ائط سے موصوف ہونی چاہئے جنہیں ہم "خ**رید و فروخت کے بیان**" میں ذکر کر چکے ہیں۔ یہ اس وقت ہے جب کہ اجرت "نقد" ہو اور اگر "ادھار" ہو تو اس کی صفت اور مقد ار معلوم ہونی چاہئے۔

#### اجاره كىباطل صورتين:

<sup>499 ...</sup> کسی شے کے نفع کا عوض کے مقابل کسی شخص کو مالک کر دینا "اجارہ" ہے۔ مزدوری پر کام کرنااور ٹھیکہ اور کرایہ اور نوکری ہے سب اجارہ ہی کے اقسام ہیں۔(بہار شریعت، ۲/ ۱۰۷)

<sup>500 ...</sup> اس عقد میں جومالک ہو تاہے اس کو''موٹیر'' اور کر اپید دار کو''متاجر'' کہتے ہیں۔(ماخوذاز بہار شریعت،۲/ ۱۰۷)

جداہونا"اجیر "(<sup>501)</sup> کے عمل پر مو قوف ہواہے"اجرت" کھہر اناجائز نہیں۔

# دُكّانيامكانكااجاره:

اسی طرح مکانوں اور دکانوں کے اجارے میں اجرت کی ایک مقدار مقرر کرلینالیکن اجارے کے مہینے مقرر نہ کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔اگر کسی نے اس طرح کہا:"ہر مہینے کے لئے ایک دینار ہے۔"مگر مہینے مقرر نہ کئے تو مدت مجہول ہونے کی وجہ سے"عقد اجارہ" منعقد نہیں ہوگا(502)۔

## دوسرارُكُن:نفع:

اجارے کا دوسر ارکن نفع ہے جو اجارے سے مقصود ہو تاہے اور بیہ صرف عمل ہو تاہے۔ اس میں قاعدہ بیہ ہے کہ " ہر وہ عَمَلِ مباح جس میں کام کرنے والے کو مشقت پہنچے اور لوگ احساناً ایک دوسرے کی طرف سے کر بھی دیں تو اس پر اجارہ کرنا جائز ہے۔"

اس باب کے تمام مسائل اسی ضابطے کے تحت داخل ہے لیکن ہم ان کی شرح کرکے کلام کو طویل نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے اسے "فقہیات" میں تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ یہاں ہم صرف ان مسائل کی طرف اشارہ کریں گے جن میں لوگ عام طور پر مبتلاہیں۔

# پانچامُورکیرعایت:

نفع کے لحاظ سے عمل اجارہ میں پانچ امور کی رعایت کرنی چاہئے:

## (1)...**نفع مُتَقَوِّم ہو:**

نفع متقوم ہو، یوں کہ اس میں مشقت و تھ کاوٹ ہو، لہٰذاا گر غلہ کو اس غرض سے اجارہ پر لیا کہ اس سے

<sup>501 ... &</sup>quot;اجرت" يركام كرنے والے كو "اجير" كہتے ہيں۔(بهارشريعت، ٢/١٠١)

<sup>502 ...</sup> احناف کے نزدیک: اگر کسی نے کوئی مکان اس طرح کر اپیر پر لیا کہ ہر مہینہ کا کر اپیہ ایک روپیہ ہو گالیکن کل مدت بیان نہ کی تو یہ عقد ایک مہینے مہینہ مہینہ مہینہ کا کر اپیہ دار دوسرے مہینہ میں سے ایک ساعت بھی مکان میں تھہر ارہا تو اس مہینے میں بھی "عقد میں صحیح ہو جائے گا۔ (الهداية ۲۰/ ۲۳۷، داراحياء التراث العربی بيروت)

د کان کومُزَیَّن کرے، یادر ختوں کو اجارہ پر لیاتا کہ ان پر کپڑے سکھائے، یا دراہم کو اجارے پر لیاتا کہ ان سے دکان کو مزین کرے توبیہ اجارے جائز نہیں ہوں گے، کیونکہ ان منافع پر اجارہ کرناتل یا گندم کے ایک دانے کی خریدو فروخت کرنے کے قائم مقام ہے اور ایسی خرید و فروخت جائز نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کے آئینہ میں چرہ دیکھنا، کسی کے کویں سے یانی پینا، کسی کی دیوار سے سابہ لینااور کسی دو سرے کی جلائی ہوئی آگ سے تپش حاصل کرنا۔

#### باتوركى كمائى:

اگر کسی بیچنے والے نے اس بات کی اجرت لی کہ وہ اپنے کلام کے ذریعے اس کے سامان کو بازار میں رواج دے گاتو یہ جائز نہیں۔ اسی طرح بیچنے والے لوگ اپنی جاہ وحشمت اور مقبولیت کی وجہ سے دو سروں کے سامان کو رواج دینے کے بدلے میں جو اجرت لیتے ہیں یہ بھی حرام ہے، کیونکہ ان سے تو صرف ایک کلمہ ہی صادر ہواہے جس میں نہ تو تھکاوٹ ہے اور نہ ہی اس کی کوئی قیمت ہے۔ ان کے لئے اس بات کی اجرت صرف اس صورت میں حلال ہوگی جبکہ اس معاملے میں نرمی پیدا کرنے کے لئے کثرت سے اور بار بار بات چیت کرنے کی وجہ سے وہ تھک جائیں۔ لیکن اس صورت میں بھی یہ اُجرتِ مثل (503) کے ہی حقد ار ہوں گے۔ بہر حال فروخت کروانے والوں کا اس پر ڈٹے رہنا ظلم ہے اور یہ مال کوناحق لینا ہے۔

## (2)...عین مقصودشےنه لی جائے:

اجارے کے ضمن میں عَدینِ مقصود شے نہ لی جائے۔

مسکلہ: انگور کی پیداوار حاصل کرنے کے لئے اس کی بیل کو اجارہ پرلینا جائز نہیں۔

مسلم: مویشیوں کو ان کا دودھ حاصل کرنے کے لئے کر ایہ پر لینا اور باغوں کا ان کے تھلوں کے حصول کے لئے اجارہ کرنا بھی جائز نہیں۔

503 ... کسی شخص کو کسی کام کی وہ اجرت دیناجو اس کام کرنے والے کو عام طور پر دی جاتی ہے۔(ردالمحتار،٩/ ۵۵،دارالمعرفة بیروت)

مسکلہ: دودھ بلانے والی عورت سے اجارہ کرنا جائز ہے اور دودھ اس کے تابع قرار دیا جائے گا کیونکہ اسے الگ کرنا ممکن نہیں۔

مسلم: اسی طرح کاتب کے لئے سیاہی اور درزی کے لئے دھاگے کے سلسلے میں بھی چیثم بوشی کی جائے گی کیونکہ میہ دونوں اشیاءا پنی حالتوں پر مقصود نہیں ہوتیں۔

## (3)...عملقابلسپردگی بو:

وہ عمل حسی وشرعی طور پر سپر دگی کے قابل ہونا چاہئے۔

مسکلہ: کسی بوڑھے شخص سے ایسے کام پر اجارہ کرناجواس کی طاقت سے باہر ہے، جائز نہیں۔

مسکلہ: گونگے سے تعلیم دینے کی شرط پر اجارہ کرنا بھی جائز نہیں۔

مسلہ: جو فعل حرام ہے وہ شرعی اعتبار سے سپر دگی کے قابل نہیں ہے، مثلاً: صحیح سلامت دانت کے اکھاڑنے پر اجارہ کرنایا کسی ایسے عضو کے کاٹنے پر اجارہ کرنایا کسی ایسے عضو کے کاٹنے پر اجارہ کرنایا کسی دیتی یاحائفنہ عورت سے مسجد کی صفائی پر اجارہ کرنایا معلم سے جادو اور فخش کلامی سکھانے پر اجارہ کرنایا کسی دو سرے کی بیوی سے اس کے شوہر کی اجازت کے بغیر دو دھ پلانے پر اجارہ کرنایا تصویر سازسے حیوانات کی تصاویر بنانے پر اجارہ کرنایا تصویر سازسے حیوانات کی تصاویر بنانے پر اجارہ کرنایا کسی برتن بنانے والے سے سونے اور چاندی کے برتن بنانے پر اجارہ کرنا، بیہ تمام اجارے باطل ہیں۔

#### (4)...عملواجب بونه اسمير نيابت بو:

وہ عمل اجیر پر واجب نہ ہو اور نہ ہی وہ ایساعمل ہو کہ اس میں مُستاجِر کی طرف سے نیابت جاری نہ ہوتی ہو، لہذا جہاد اور وہ تمام عبادات جن میں نیابت نہیں ہوتی ان کے کرنے پر اجرت لینا جائز نہیں کیونکہ یہ عمل مستاجر کی طرف سے واقع نہیں ہو تا۔

> مسئلہ: جج، عسل مَیِّت، دَفُن میت، قبر کھودنے اور جنازے کو اٹھانے پر اجرت لینا جائز ہے۔ مسئلہ: نمازِ تراوج کی امامت، اذان، تدریس اور قر آن پاک پڑھانے کی اجرت لینے کے سلسلے میں اختلاف ہے۔

## مسئله سکھانے کی اجرت جائزہے:

کسی خاص شخص کو کوئی خاص مسئلہ یا کوئی خاص سورت سکھانے پر اجرت لینا جائز ہے۔

#### (5)...عملونفع معلوم بو:

عمل یعنی کام اور نفع دونوں معلوم ہونے چاہئیں،لہذا درزی کو معلوم ہو کہ اس نے کپڑے میں کیا کام کرناہے اور معلّم کوخاص سورت اور اس کی مقد ار کے سلسلے میں اپناعمل معلوم ہواور جانور پر بوجھ لادنے والا بوجھ اور سفر کی مقد ار جانتا ہو۔ یوں ہی ہر وہ چیز جس سے عاد تا جھگڑ اپیدا ہوتا ہواسے مجہول رکھنا جائز نہیں۔

اس کی تفصیل بہت طویل ہے، یہاں ہم نے جس قدر ذکر کیا ہے وہ اس لئے ہے تا کہ واضح احکام معلوم کئے جا سکیں اور مشکل مقامات کی سمجھ بوجھ حاصل ہو تو ان کے بارے میں سوال کیا جائے کیونکہ چھان بین کرنامفتی کی شان ہے نہ کہ عوام کی۔

## مُضارَبت 504 مضاربت کے ارکان:

پانچوال عقد:

مضاربت میں تین ار کان کی رعایت کرنی چاہئے: (۱)... دَأْسُ الْبَال (۲)... نفع اور (۳)... عمل۔

# (1)...زأس المال 505:

اس کے لئے شرطہ کہ یہ نقد ہو، معلوم ہواور مضارب کے سپر دکر دیا گیا ہو۔

مسکلہ: سونے چاندی کے علاوہ دیگر دھاتوں کے رائج سکوں اور عروض (سازوسامان مثلاً گندم کپڑاوغیرہ) پر مضاربت جائز نہیں کیونکہ ان میں تجارت کرنامشکل ہے۔

\_\_\_\_

<sup>504 ...</sup> یہ تجارت میں ایک قسم کی شرکت ہے کہ ایک جانب سے مال ہو اور ایک جانب سے کام۔(بہارشریعت،۳/۱)
505 ... (مضاربت میں)مال دینے والے کورَبُّ الْمالاور کام کرنے والے کومُضارِباورمالک(رَبُّ الْمال) نے جو(مال) دیا اسے رَأْسُ الْمال کہتے
ہیں۔(بہارشریعت،۳/۱)

مسئلہ: در ہموں کی ایک تھیلی (جس میں دراہم کی تعداد معلوم نہ ہواس) پر بھی مضاربت کرنا جائز نہیں کیونکہ اس میں نفع کی مقدار واضح نہیں۔

مسکلہ: اگر دَبُّ الْمهال(مالک) نے اپنا قبضہ شرط تھہر الیا تو مضاربت جائز نہیں کیونکہ اس میں تجارت کا راستہ تنگ کرنا ہے۔

#### (2)...نفع:

نفع جزئیت (فیصد / percentage) کے لحاظ سے معلوم ہو۔اس طرح کہ ایک تہائی یا نصف یاجو چاہیں حصہ مقرر کرلیں اور اگر اس طرح کہا کہ"مجھ پر نفع میں سے تمہیں 100 درہم دینالازم ہے اور باقی میرے ہوں گے۔"تو مضاربت جائز نہیں کیونکہ بسااو قات 100 درہم سے زیادہ نفع ہو تاہی نہیں،لہذا اسے کسی معین مقدار کے ساتھ مقرر کرلینا جائز نہیں بلکہ مقدارِ شائع کے ساتھ حصہ مقرر کیا جائے۔

#### (3)...عمل:

مضاربت کا تیسر ارکن عمل ہے جو مضارب پرلازم ہو تاہے۔اس کے لئے شرط یہ ہے کہ جگہ یاوقت مُعَیَّن کر کے مضارِب پر تجارت کاراستہ تنگ نہ کیا گیاہو<sup>(506)</sup>۔

#### مضاربت كى ناجائز صورتين:

مسئلہ: اگریہ نثر ط تھہرائی کہ وہ اس مال سے کوئی چوپایہ خریدے تا کہ اس کی نسل حاصل ہو اور پھر اسے دونوں باہم تقسیم کرلیں گے یااس مال سے گندم خرید کرروٹیاں پکائے پھر اس سے حاصل ہونے والا نفع دونوں آپس

<sup>506 ...</sup> احناف کے نزدیک: مضاربت کبھی مطلق ہوتی ہے جس میں زمان و مکان اور قشم تجارت کی تعیین نہیں ہوتی اور کبھی مضاربت مقید بھی ہوتی ہے۔(ماخوذاز بہار شریعت،۳/۲)(اگر)رب المال نے شہریاوقت یاقشم تجارت کی تعیین کر دی ہو یعنی کہد دیا ہو کہ اس شہر میں یا اس زمانہ میں خریدو فروخت کرنایا فلاں قشم کی تجارت کرناتو مضارب پر اس کی پابند کی لازم ہے اس کے خلاف نہیں کر سکتا۔(بہار شریعت،۳/۱۰)

میں بانٹ لیں گے تو یہ مضاربت صحیح نہیں کیونکہ مضاربت میں تجارت کی اجازت ہوتی ہے اور تجارت صرف خرید و فروخت اوران سے متعلق ضروری چیزوں کانام ہے جبکہ روٹی ایکانااور مولیثی چرانا تحبارت سے ہٹ کر ہے۔

مسکلہ: اگر مضارب پر تنگی کرتے ہوئے یہ شرط تھہرائی گئی کہ" وہ فلاں شخص سے ہی خریدے گا"یا "صرف سرخ ریشم کی تجارت کرے گا"یا پھر ایسی شرط تھہر ائی گئی جو تجارت کی راہ میں تنگی واقع کرتی ہے تو یہ عقدِ مضاربت فاسد ہو جائے گا۔

مسکلہ: جب عقد مُضاربت منعقد ہو جائے تو مضارب ربُّ المال کا و کیل ہو گاپس وہ اس کی ترقی کے لئے وُگلا کی طرح اس میں تَصَرُّ ف کرے گا۔

#### عقدمضاربت كافسخ:

اگر مالک عقد مضاربت کو نشخ کرنا (یعنی توڑنا) جاہے تواسے اختیار ہے۔

**مسئلہ:**اگرایسی حالت میں عقد نسخ کیا کہ تمام کا تمام مال نقد کی صورت میں ہو تو پھراس میں تقسیم کا طریقہ مخفی نہیں۔ مسئله: اگر مال سامان کی صورت میں ہو اور اس میں نفع نہ ہو اہو تو پھر تمام کا تمام مال مالک کولوٹا دیا جائے گا اور مالک کو اس بات کا اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ مضارب کو اس بات کامکانّف بنائے کہ وہ دوبارہ اس کو نقتہ کی صورت میں تبدیل کر کے دے کیونکہ عقد فسخ ہو گیاہے اور اس نے اپنے ذمے کوئی شے لازم نہیں کی <sup>(507)</sup>۔

**مسئلہ:**اگر مضارِب نے ربُّ المال سے کہا کہ "میں اسے بیجیاہوں"لیکن اُس نے انکار کیا تواس صورت میں ربُّ المال کی رائے ہی معتبر ہو گی ۔البتہ،اگر مضارِب کوئی ایساخرید اریائے جس کے سبب رأ سُ المال پر نفع

507 ... احناف کے نزدیک: (اگر) مضارب معزول ہوااور مال، سامان کی شکل میں ہے تو مضارب ان چیزوں کو چچ کر روپیہ جمع کرے اور جوروپیہ آتا

جائے ان سے پھر چیز خریدنی جائز نہیں۔مالک کو یہ اختیار نہیں کہ مضارب کو اس صورت میں سامان بیچنے سے روک دے بلکہ یہ بھی نہیں کر سکتا کہ کسی قشم کی قیداس کے ذمہ لگائے۔(بہار شریعت،۳/ ۱۷،ملتقطاً )

ہوناظاہر ہوتومضارب کی رائے پر عمل کیاجائے گا۔

مسئلہ: جب نفع ہو تو مضارب پر لازم ہے کہ وہ رائسُ المال کے بر ابر مال رائسُ المال کی جنس سے ہی بیچے کسی دوسری نقذی سے نہ بیچے تا کہ واضح ہو جائے کہ جو باقی بچاہے وہ نفع ہے تواس میں دونوں شریک ہو جائیں اور ان پر رائسُ المال سے باقی بچے ہوئے مال کی بیچ کر نالازم نہیں۔

مسئلہ: جب سال کا آخر آ جائے تو عقد مضاربت کرنے والوں پر مال کی قیمت کا جانناضر وری ہے تا کہ وہ اس کی زکوۃ ادا کر سکیں۔اگر کچھ نفع حاصل ہوا ہو تو قیاس کے زیادہ قریب یہی ہے کہ مضارِب کے جصے کی زکوۃ مضارِب پر فرض ہو گی، کیونکہ نفع کے ظاہر ہونے کی وجہ سے وہ اپنے جصے کا مالک ہو گیا ہے۔

مسئلہ: مضارب، ربُ المال کی اجازت کے بغیر مالِ مضاربت کوسفر میں نہیں لے جاسکتا ہے پھر بھی اگر اس نے ایسا کیا تواس کے تصرفات صحیح ہوں گے مگر ساتھ ہی ساتھ وہ سامان اور قیمت دونوں کا ضامن ہوگا (یعنی ہلاک ہونے کی صورت میں اسے تاوان دینا پڑے گا) کیونکہ مال کو دوسری جگہ منتقل کرنے کی وجہ سے زیادتی مال منقول سے قیمت کی طرف بھی متعدی ہوگی (508)۔

مسئلہ: اگر ربُ المال نے سفر نہ کرنے وغیرہ کی قید لگا دی تو مضارِب اس کی شرط کا خلاف نہیں کر سکتا اور اسے مُضارَبت مُقَتَّدہ کہیں گے۔

مسکلہ: اگر اس نے مالک کی اجازت سے سفر کیا تو جائز ہے اور مال کو منتقل کرنے اور اس کی حفاظت کرنے کا خرج مالِ مضاربت پر ہو گا جیسے مال ناپنا، تولنا اور اٹھانا عام طور پر تاجر لوگ خود نہیں کرتے ہیں، اس کے اخراجات مالِ مضاربت پر ہو گا جیسے مال ناپیا، تولنا اور وہ ملکے کام جو عام طور پر تاجروں کی

<sup>508 ...</sup> جیسا کہ پہلے بیان کیا جاچکا کہ احناف کے نزدیک مضاربت کی دوقشمیں ہیں:(۱)... مضاربتِ مطلقہ۔(۲)... مضاربتِ مقیدہ۔ مضاربتِ مطلقہ کی صورت میں مضارب کو دریااور خشکی کاسفر کرنے کا بھی اختیارہے۔(ماخوذازبہار شریعت،۴۲) (لیکن) یہ سفر اس وقت کر سکتا ہے جب کہ بظاہر خطرہ نہ ہو اور اگر راستہ خطر ناک ہو،لوگ اس راستہ سے ڈرکی وجہ سے نہیں جاتے تو مضارب بھی مال لے کر اس راستہ سے نہیں جاسکتا۔ (بہار شریعت،۴/۷)

عادت میں شامل ہیں، مضارِب کوایسے کاموں پر خرج کرنے کا اختیار نہیں۔

مسکلہ: مضارب کا اپناخرچہ اور رہائش خود اسی کے ذمہ ہے اور دکان کی اجرت مضارب پر نہیں۔

مسئلہ: اگر وہ محض مالِ مضاربت کے لئے ہی سفر کرے تواس کے اپنے سفری اخراجات مالِ مضاربت پر ہوں گے۔ جب واپس لوٹے تواس پر لازم ہے کہ سفر کابقیہ سامان مثلاً: لوٹااور دستر خوان وغیر ہواپس لوٹادے (509)۔

## چهٹاعقد: شِرکت

شرکت کی چاراقسام ہیں۔ان میں سے تین باطل ہیں:(۱)...شرکتِ مُفاوَضَه (۲)...شرکتِ اَبدان (۳)...شرکتِ وُجُوہ اور (۴)...شرکتِ عِنان۔

#### (1)...شركتِ مفاوضه:

شرکتِ مفاوضہ کی صورت میہ ہے کہ ایسے دو شخص جن کے مال الگ الگ ہوں وہ اس طرح کہیں: "ہم نے آپس میں شرکت مفاوضہ کی تاکہ ہم دونوں اپنے تمام نفع و نقصان میں ایک دوسرے کے شریک ہوں۔" یہ شرکت باطل ہے (510)۔

509 ... احناف کے نزدیک: مضارب کے اخراجات کی تفصیل اس طرح ہے کہ جب تک مضارب اپنے شہر میں کام کرتا ہے کھانے پینے اور دیگر مصارف مالِ مضاربت میں نہیں ہوں گے بلکہ تمام اخراجات کا تعلق مضارب کی ذات ہے ہو گا اور اگر پردیس جائے گا تو کھانا پینا کپڑا سواری اور عادةً جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جن کے متعلق تاجروں کا عرف ہو یہ سب مصارِف مالِ مضاربت میں سے ہوں گے دوا وعلاج میں جو کچھ صرف ہو گا وہ مضاربت سے نہیں ملے گا یہ اس صورت میں ہے کہ مضاربت صحیح ہو اور اگر مضاربت فاسد ہو تو پردیس جانے کے بعد بھی مصارِف اس کی ذات پرہوں گے مالِ مضاربت سے نہیں لے سکتا۔ (بہارشریعت، ۳/۲)

510 ... احناف کے نزدیک: شرکت مفاوضہ جائز ہے۔ شرکت مفاوضہ میں یہ ضروری ہے کہ دونوں کے مال برابر ہوں اور نفع میں دونوں برابر کے شریک ہوں اور تصرف و دَین میں بھی مساوات ہو۔ (بہار شریعت، ۲/ ۴۹۱) تفصیل کے لئے بہار شریعت کے صفحہ 491 تا498 کامطالعہ کیجئے!

#### (2)...شركتِ ابدان:

شرکتِ ابدان ہے ہے کہ دوشخص اپنے کام کی اجرت میں ایک دوسرے کاشریک ہوناشر ط تھہر الیں۔ یہ شرکت بھی باطل ہے (511)۔

#### (3)...شركتٍ وُجوه:

شرکت وجوہ کی صورت یہ ہوتی ہے کہ دو آدمیوں میں سے ایک کو جاہ و حشمت حاصل ہو اور لو گوں میں اس کی بات مانی جاتی ہو تووہ مال دِلائے اور دوسر اکام کرے۔ یہ شرکت بھی باطل ہے (512)۔

#### (4)...شركت عِنان:

صرف چوتھی شرکت ہی صحیح ہے جسے "شرکت عنان" کانام دیاجا تاہے اور وہ بیہ ہے کہ دوشخصوں کے مال آپس میں ایسے مل جائیں کہ ان کو تقسیم کئے بغیر فرق کرنامشکل ہواور ہر شخص اپنے ساتھی کو اس میں تصرف کرنے کا اختیار دے دے دے(513)۔

511 ... اس کوشرکت بالعمل، شرکت تقبل اورشرکت صنائع بھی کہتے ہیں۔ (بہارشریعت، ۲/ ۵۰۵) احناف کے نزدیک: یہ شرکت بھی جائزہے۔
512 ... شوافع کے نزدیک اس کی وضاحت و تشریخ دوطرح سے کی گئی ہے : (1) ... مال تو گمنام آدمی کا ہو اور وجاہت و مرتبے والا شخص اس کو بکوادے اس طرح کہ مال تو اسی گمنام کے قبضے میں ہو اور وہ ذکی مرتبہ کے حوالے بھی نہ کرے اور وہ صرف بات کرکے بکوادے اور نفع دونوں میں تقسیم ہوجائے(2) ... وجاہت و مرتبے والا شخص گمنام آدمی کا مال زیادہ نفع پر اس شرط کے ساتھ فروخت کرے کہ نفع میں سے بچھ حصہ اسے بھی ملے۔ (مانو ذازا تحاف السادة المتقین، ۲/ ۳۵۲) احناف کے نزدیک: بیہ شرکت بھی جائز ہے مگر اس کی صورت بچھ مختلف ہے ۔ چنانچہ، بہار شریعت میں ہے :شرکت وجوہ یہ ہے کہ دونوں بغیر مال عقدِ شرکت کریں کہ اپنی وجاہت اور آبروکی وجہ سے دوکانداروں سے ادھار خرید لاکینگے اور مال نج کے دام دیدینگے اور جو بچھ بچے گا وہ دونوں بانٹ لینگے۔ (بہارشریعت، ۲/ ۵۰۹)

513 ... بہار شریعت میں ''شرکت عنان'' کی تعریف اس طرح کی گئی ہے کہ دوشخص کسی خاص نوع کی تجارت یاہر قسم کی تجارت میں شرکت کریں مگر ہر ایک دوسرے کاضامن نہ ہو صرف دونوں شریک آپس میں ایک دوسرے کے وکیل ہوں گے ، لہٰذاشر کت عنان میں بیہ شرط ہے کہ ہر ایک ایساہو جو دوسرے کو وکیل بناسکے۔(بہار شربعت ، ۲ / ۲۹۸)

# شركتعِنان كاحُكُم:

اس کا حکم بیہ ہے کہ ان میں نفع و نقصان ان کے مالوں کے حساب سے تقسیم ہو گا اور بیہ جائز نہیں ہے کہ کوئی شرط مقرر کرکے اس حکم کو تبدیل کر دیا جائے (514)۔

مسکلہ: اگر دونوں میں سے کوئی ایک معزول ہو جائے تو اس کو تصرف کرنا منع ہو جاتا ہے۔اس میں ایک کی مِلک دوسرے کی مِلک سے تقسیم کے ذریعے جداہوتی ہے۔

مسکلہ: صحیح یہ ہے کہ عقدِ شرکت خریدے ہوئے سامان پر بھی جائز ہے اور اس میں نقد (یعنی سوناچاندی پیسہ کا) ہوناشرط نہیں ہے بخلاف عقدِ مضاربت کے کہ اس کے لئے نقد ہوناشر طہے۔

## اتنی مقدار سیکھنا واجب ہے:

فقہی مسائل میں سے اتنی مقد ارکا سیصنا جو بیان ہوئے ہرکام کائ کرنے والے پر واجب ہے، وگر نہ وہ اس طرح حرام میں پڑے گا کہ اسے پتا بھی نہیں چلے گا۔ قصائی، نانبائی اور سبزی فروش سے معاملات پر غور سیجئے کہ کوئی شخص کام کاج کرتا ہو یا نہ کرتا ہو بہر صورت وہ ان سے مستغنی نہیں۔ ان معاملات میں تین وجوہ سے خَلَل واقع ہوتا ہے:(۱) ۔۔ خرید و فروخت کی شر الط سے جاہل ہونا(۲) ۔۔ "بیج سَلَم" کی شر الط نہ جاننا اور (۳) ۔۔ صرف بیج تَعاطِی (یعنی چیز لیے اور دام دے دیے) پر اکتفا کرنا۔ کیونکہ اس معاملے میں لوگوں کی یہ عادت رائج ہے کہ وہ روز مَر اُہ ضرورت کی جیزیں (بیچنے والوں سے) لاتے رہتے ہیں اور انہیں رجسٹر پر لکھ دیا جاتا ہے، پھر ایک مدت (مثلاً مہینے) بعد اس کا حساب کر لیاجاتا ہے بھر قیت وہ مقرر ہوتی ہے جس پر دونوں کی رضا مندی ہوتی ہے۔

<sup>514 ...</sup> شرکت عنان میں بیہ ہو سکتا ہے کہ دونوں کے مال کم و بیش ہوں برابر نہ ہوں اور نفع برابر ہویا مال برابر ہوں اور نفع کم و بیش ہو۔ (ماخوذازبهارشریت،۲/ ۴۹۹)

## حاجت كى بنا پرجواز كاحكم:

یہ اُن مسائل میں سے ہے جس کے لئے حاجت کی بناپر مفتیانِ کرام نے جواز کا تھم دیا ہے اور ان کاعوض کے انتظار میں ضرورت کی اشیاء دے ڈالنے کو اِباحت پر محمول کیا جائے گا، لہذا خریدار کے لئے ان کا کھانا حلال ہے مگر اسے کھانے سے ضان لازم ہو گا اور ضان میں چیز کے تکف ہونے کے دن کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ پس یوں خریدار کے ذمے یہ قیمتیں جمع ہوتی رہیں گی پھر جس مقدار پر بھی خریدار اور بیچنے والے کی رضامندی واقع ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ اس سارے حساب سے مطلقاً براءت طلب کی جائے تا کہ قیمت میں تفاؤت ہونے کی وجہ سے اس کے ذمہ کچھ بھی باقی نہ رہے (515) ۔ اس طریقہ کار پر قناعَت کرنا واجب ہے کیونکہ ہر دن، ہر گھڑی میں ہر حاجت کے لئے خمن (خریدار و بیچنے والے کے در میان طے ہونے والی قیمت) کو اوا کرنے میں بہت زیادہ تکلیف ہے ۔ اس طرح ایجاب و قبول کرنے کی تکلیف اور ہر چھوٹی چھوٹی چیز والے کے در میان طے ہونے والی قیمت) کو اوا کرنے میں بہت زیادہ تکلیف ہے ۔ اس طرح ایجاب و قبول کرنے کی تکلیف اور ہر چھوٹی چیز کی خمن مقرر کرنا آسان ہو تا ہے ۔ وَاللّٰهُ اَلٰهُ وَنَیْ یَتَیَ اللّٰه عَوْدَ جَانَ ہُونَ قَالُ بِسے وَاللّٰہ اللّٰهُ وَنَیْ یَا اللّٰه عَوْدَ جَانَ ہُونَ قَاللّٰہ و قبول کرنے میں بہت د شواری ہے اور جب ہر قسم کی اشیاء کثیر ہوں تو ان کی قیمت مقرر کرنا آسان ہو تا ہے ۔ وَاللّٰهُ اَلٰهُ وَنَیْ یَتِیَ اللّٰه عَوْدَ جَانَ وَاللّٰہ و نَاللّٰہ و نَاللّ

بابنمبرد: معاملاتمیںعدل،اورظلمسےاجتناب

جانناچاہیے کہ معاملہ کبھی اس طور پر واقع ہوتا ہے کہ مفتی تواس کے صیح اور منعقد ہونے کا فتویٰ دیتا ہے مگر وہ ایسے ظلم پر مشتمل ہوتا ہے جس کے سبب صاحب معاملہ الله عَنْدَ ہُون کی ناراضی کو دعوت دیتا ہے۔ کیونکہ کسی کام کی ممانعت اس کے فاسد ہونے کا تقاضا نہیں کرتی (یعنی معاملہ شرعاً درست ہوجائے گا گرچہ اس میں ایک طرح کی ممانعت پائی جاتی ہو)۔

<sup>515 ...</sup> مثلاً: رضامندی کے ساتھ طے ہونے والی قیت ادا کرتے ہوئے خریدار ہیر کہہ دے: "میں نے گزشہ مدت میں جو جو اشیاء لیں اب وہ میرے ذمے نہیں۔"(اتحاف السادة المتقین، ۵۸/۲ ۳)

## معاملاتمیں ظلم کی اقسام:

ظلم جس کا مطلب ہے دو سروں کو نقصان پہنچانااس کی دوقشمیں ہیں:(۱)... جس کا نقصان عام اور (۲)... جس کا نقصان صرف صاحب معاملہ کے ساتھ خاص ہو۔

## (1)...عام نقصان والاظلم:

وه ظلم جس کا ضَرَر ونقصان عام ہواس کی چند اقسام ہیں:(۱)...اِحتکار یعنی ذخیر ه اندوزی<sup>(516)</sup>اور (۲)...نقدی میں کھوٹے سکوں کورواج دینا۔

غلہ بیجنے والاغلہ کو ذخیرہ کرکے نرخ کے بڑھنے کا انتظار کرے، یہ عام ظلم ہے اور ایسا کرنے والوں کی نثریعت میں مذمت فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ،

# ذخيرهاندوزىكىمذمت پرمشتمل 7احاديث وآثار:

(1)..."مَنِ احْتَكَمَ الطَّعَامَ أَدْ بَعِيْنَ يَوْمَاثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ تَكُنْ صَدَقَتُهُ كَفَّا دَةً لِإِحْتِكَا دِهِ يَعِيْ جِس نے 40 دن تک غله کو ذخيره کيا پھر اسے صدقه کر دیاتویہ اس کی ذخیره اندوزی کرنے کا کفاره نہیں بنے گا۔"(517)

(2)..." مَنِ احْتَكَمَ الطَّعَامَ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فَقَدُ بَرِئَ مِنَ اللهِ وَبَرِئَ اللهُ مِنْهُ يَعِيْ جَسِ نِي 40 دن تَكَ عَلَم كُو ذَخِيرِ هَ كَيْ رَكَاوه الله عَنْ جَسِ نِي 40 دَن تَكَ عَلَم كُو ذَخِيرِ هَ كَيْ رَكَاوه الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَمِنْهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَمِنْهُ عَنْ وَمِنْهُ عَنْ وَمِنَ اللهُ عَنْ وَمِنْهُ عَنْ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللهُ عَنْ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ عَنْ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمَن اللهُ عَنْ وَمِنْ اللهُ عَنْ وَمِنْ اللهُ عَنْ مِنْ اللهُ عَنْ مِنْ اللهِ عَنْ مِنْ اللهُ عَنْ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ مَنْ اللهُ عَنْ مِنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مِنْ اللهِ عَنْ مِنْ اللهِ عَنْ مِنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَمِنْ الْمُعُمّالُونُ عَلَيْ عَلَى مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَيْ مَنْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَل عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل

<sup>516 ...</sup> دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ1197صفحات پر مشمل کتاب بہار شریعت، جلدسوم، صفحہ 482 پرصَدُدُ الشَّیایُغه، بَدُدُ الطَّیِنْقَه حضرت علامہ مولانامفتی محمد امجد علی اعظمی عَلَیْهِ رَحْبَهُ اللهِ الْقَوِی نَقَل فرماتے ہیں: احتکار ممنوع ہے۔ احتکار کے بیہ معنی ہیں کہ کھانے کی چیز کو اس لئے روکنا کہ گرال ہونے پر فروخت کرے گا۔ احادیث میں اس بارے میں سخت وعیدیں آئی ہیں۔

<sup>517 ...</sup> الترغيب والترهيب، كتاب البيوع، الترهيب من الاحتكار، ٢/ ١٠١٨ الحديث: ٧

كتاب الضعفاء للعقيلي، ٢/ ١٥٦٧، الرقم: يغنم بن سالم بن قيس، بتغيرقليل

<sup>518 ...</sup> البسندللامام احبد بن حنبل، مسندعبدالله بن عبربن الخطاب، ٢/ ٢٠٠٠ الحديث: ٣٨٨٠

- (3)...منقول ہے کہ ذخیر کرنے والے نے گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔
- (4)... خلييفة چبارم امير المؤمنين حضرت سيِّدُنا على المرتضى كَنَّ مَراللهُ تَعَالى وَجْهَهُ الْكَبِيْمِ سے مروى ہے:" مَنِ احْتَكَمَ الطَّعَامَر اَدْ بِعِيْنَ يَوْمًا قَسَاقَلْبُهُ يعِنى جو شخص 40 دن تک غله ذخير ہ كئے ركھے تواس كادل سخت ہوجا تاہے۔"(519)
- (5)... خلیفهٔ چہارم امیرالمؤمنین حضرت سیِدُناعلی المرتضٰی كَنَّمَ اللهُ تَعَالیٰ وَجَهَهُ الْكَبِیْم كَ متعلق مروی ہے كه انہوں نے ذخیر واندوزی كرنے والے كے غله كو آگ لگادی تھی۔
- (6)... ذخیرہ اندوزی کو ترک کرنے کی فضیلت کے بارے میں حضور نبی کریم، رَءُوف رَّحیم صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَکیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "مَنْ جَلَبَ طَعَامًا فَبَاعَهٔ بِسِعْدِیَوْمِهِ فَکَانَّمَا تَصَدَّقَ بِهِ یعنی جس شخص نے غلہ حاصل کر کے اسی دن کے نرخ کے مطابق اسے پچوریاتو گویااس نے اُسے صدقہ کیا۔ (520)

ا يكروايت ميں ہے:"فَكَأَنَّهَا أَعْتَقَ رَقبَةً لِعني لوياس نے ايك غلام آزاد كيا (521) (522)

(7)...الله عَرَّوْ جَلَّ ارشاد فرما تاب:

وَ مَنْ يُّرِدُ فِيْهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِفَهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيُمٍ (﴿) (پ١١١هج:٢٥) ترجمهٔ كنزالايمان: اورجواس ميں كى زيادتى كاناحق اراده كرے ہم اسے دردناك عذاب چھائيں گــ اس آيتِ مبارَكه كى ايك تفسيريه بھى ہے كه " بے شك احتكار يعنی ذخير ه اندوزی بھی ظلم ہے اور اس

س:۲۰۱۲ سي: ۲۰۱۲ سي ... 519

520 ... تاريخ بغداد، ۱۳ / ۲۳۰، الرقم: ۲۱۸ الوليدبن صالح ابومحمد الضبى النخاس، بتغير

قوت القلوب لابي طالب المكى، ٢ / ٢٣٨

521 ... اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے ساتھ عدل اور تعاؤن کرناباعث فضیلت ہے اور خاص خوراک کی صورت میں تعاون کرنے والے کے لئے تو مرتبہ شہادت کی بشارت آئی ہے۔ چنانچہ، حضرت سیّدُناعبدالله بن مسعود رَضِی اللهُ تَعَالَى عَنْه سے مروی ہے کہ سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا:" مَنْ جَلَبَ طَعَامًا إلى مِصْرَ مِنْ اَمْصَادِ الْهُسْلِمِیْنَ کَانَ لَهُ اَجُرُشُهِیْد وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا:" مَنْ جَلَبَ طَعَامًا إلى مِصْرَ مِنْ اَمْصَادِ الْهُسْلِمِیْنَ کَانَ لَهُ اَجُرُشُهِیْد الله وَسَلَّم وَمِلَ الله وَسَلَّم مِنْ اَمْصَادِ الْهُسْلِمِیْنَ کَانَ لَهُ اَجُرُشُولِیْنَ کَانَ لَهُ الله وَسَلَّم وَمِنْ اِللهُ الله وَمِنْ مِنْ الله وَسَلَّم مِنْ اللهُ الله وَمِنْ مِنْ الله وَمِنْ الله وَسَلَّم وَمُنْ الله وَمُنْ مِنْ الله وَمِنْ الله وَسَلَّم وَمُنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَى الله وَمُنْ مِنْ الله وَاللهِ وَالله وَمُنْ مِنْ اللهُ وَسَلَّم وَمُنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم وَمُنْ مِنْ اللهُ الله وَمِنْ اللهُ الله وَمُنْ مِنْ اللهُ الله وَمُنْ مِنْ اللهُ الله وَمُنْ الله وَسَلَّم وَمُنْ الله وَالله وَلِيْ الله وَالله وَالله

522 ... قوت القلوب لإبي طالب الهكي،٢ / ٢٣٨

وعید کے تحت داخل ہے۔"

## حكايت:تهوڑىےسےنفعپرآخرتقرباننهكرو!

ایک بزرگ دَخه ٔ الله تعالی عائیه کے بارے میں منقول ہے کہ وہ "وابط"کے مقام پر تھے۔ انہوں نے گندم سے بھری ایک کشتی بھر وہ شہر کی طرف بھیجی اور اپنے و کیل کو لکھا: "جس دن بیہ کھانابھر ہ پننچ اسی دن اسے نے وینا اور اگلے دن تک مُوَنَّر نہ کرنا۔" اتفاقاً وہاں پر بھاؤ (rate) کم تھاتو تاجروں نے ان کے وکیل کو مشورہ دیا کہ "اگر آپ اسے جمعہ کے دن تک مُوَنِّر کریں تو اس میں دُگنا فقع ہوگا۔" چنانچہ، اس نے جمعہ تک کے لئے فروخت کرناموئو کر دیا تو اس میں اُگنا فقع ہوگا۔" چنانچہ، اس نے جمعہ تک کے لئے فروخت کرناموئو کر دیا تو اس میں میں اس کے دن تک مُونِی کی گنا فائدہ ہوا۔ و کیل نے یہ واقعہ مالک کو لکھ کر بھیجا تو انہوں نے و کیل کو خط لکھا کہ "اے فلاں! ہم اپنے دین کی سلامتی کے ساتھ تھوڑے نفع پر ہی قناعت کر لیا کرتے ہیں مگر تم نے اس کے خلاف کیا۔ ہمیں یہ پہند نہیں ہے کہ ہمیں اس سے کئی گنا فع ہولیکن اس کے بدلے ہمارے دین میں سے کوئی شے چلی جائے۔ تم نے ہم پر ایک جرم لاگو کر دیا ہے، لہذا جب تمہارے پاس میر ایہ خط پنچ تو تمام مال لے کر بھرہ کے فقر اپر صدقہ کر دینا۔ شاید کہ میں ذخیرہ اندوزی کے گناہ سے بر ابر بر ابر نجات پاسکوں کہ نہ تو میر انقصان ہو اور نہ ہی فائدہ۔

## احتكاركها منع اوركها وائز؟

جان کیجئے کہ ذخیرہ اندوزی کی ممانعت مطلق ہے اور اس میں نظر کرنادو چیزوں کے ساتھ ہے: (۱)...وقت اور (۲)... جنس۔

#### (1)...جنس:

اس کے لحاظ سے ممانعت تمام ''غذائی اجناس''میں جاری ہوتی ہے، لہذا جو اشیاء غذائی اجناس میں سے نہیں ہیں اور نہ ہی غذا پر مد د گار ہوتی ہیں، مثلاً: دوائیں، بُوٹیاں اور زعفران وغیرہ ان میں ذخیرہ اندوزی کی ممانعت نہیں اگر چہ یہ کھائی جاتیں ہیں اور جو چیزیں غذا پر مُعِینُن و مد د گار ہوتی ہیں، مثلاً: گوشت، کھل اور ان کے قائم مقام وہ اشیاء جو بعض حالتوں میں غذائی اجناس سے بے نیاز کر دیتی ہیں اگر چہدان پر مد اومت (ہیشگی اختیار) کرنا ممکن نہ ہو، ان کے بارے میں ممانعت کا حکم محل نظر ہے۔ بعض علمانے گھی، شہد، تل کا تیل، پنیر، زیتون اور ان کے قائم مقام دیگر اشیاء میں بھی اس کی حرمت کو عام رکھاہے (523)۔

#### (۲)...وقت:

یہ بھی ممانعت کے تمام او قات میں عام ہونے کا اختال رکھتا ہے۔ اس پر ماقبل مذکور بزرگ والی حکایت ولالت کرتی ہے کہ غلہ جب بھر ہ پہنچا تو وہال کا بھاؤ کم تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ حکم اس وقت کے ساتھ خاص ہو جب غذائی اجناس کی قلّت ہو اور لو گوں کو اس کی حاجت بھی ہو حتی کہ ان چیزوں کو تاخیر سے بیچنے کی وجہ سے لو گوں کو نقصان ہو۔ مگر جب غذائی اجناس کی کثرت ہو اور لو گوں کو اس کی حاجت بھی نہ ہو اور وہ تھوڑی سی قیمت سے ہی اس کی طرف ہو۔ مگر جب غذائی اجناس کی کثرت ہو اور لو گوں کو اس کی حاجت بھی نہ ہو اور وہ تھوڑی سی قیمت سے ہی اس کی طرف رغبت کریں تو غلہ کا مالک بھاؤ بڑھنے کا انتظار کر سکتا ہے ، ایسا کرنے میں لو گوں کا کوئی نقصان نہیں۔ لیکن قبط پڑنے کا انتظار نہ کرے اور اگر زمانہ قبط کا شکار ہو، شہد اور تل کا تیل وغیرہ ذخیرہ کرنے سے لو گوں کو ضرر و نقصان پہنچتا ہو تو پھر اس کی حرمت کا ہی حکم ہو گا(524)۔

#### جائزیاناجائزکامدارضررپرہے:

مذ کورہ گفتگو سے معلوم ہوا کہ ذخیر ہاندوزی میں حرمت کی نفی(یعنی جائز ہونے)اور اثبات(یعنی ناجائز

523 ... دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ1197صفات پر مشتمل کتاب بہار شریعت، جلد سوم، صفحہ 482 پرصَدُدُ الشَّبِینُعُه، بَدُدُ الطَّبِینُقَه حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی عَلَیْهِ دَحْبَهُ اللهِ الْقَوِی نقل فرماتے ہیں: اِحْتَکار انسان کے کھانے کی چیزوں میں بھی ہوتا ہے، مثلاً: اناح اور انگور، بادام وغیرہ اور جانوروں کے چارہ میں بھی ہوتا ہے جیسے گھاس، بھوسا۔

524 ... دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ1197 صفحات پر مشتل کتاب بہار شریعت، جلدسوم، صفحہ 484 پرصَدُدُ الشَّرِینُعُه هَ مُنْ رُالطَّرِینُقُه حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی عَلَیْهِ دَحْبَهُ اللهِ الْقَوِی نقل فرماتے ہیں: احتکار وہیں کہلائے گا جبکہ اس کا غلہ روکنا وہاں والوں کے لئے مضر ہو یعنی اس کی وجہ سے گرانی ہوجائے یا بیہ صورت ہو کہ ساراغلہ اس کے قبضہ میں ہے، اس کے روکنے سے قبط پڑنے کا اندیشہ ہے، دوسری جگہ غلہ دستیاب نہ ہوگا۔

ہونے) کا دارو مدار ضرر پرہے کیونکہ غذائی اجناس کی تخصیص کرنے سے قطعی طور پریہ بات سمجھ میں آتی ہے اور اگر ضررنہ ہوتو بھی غذائی اجناس کو ذخیرہ کرنا کر اہیت سے خالی نہ ہوگا کیونکہ اس صورت میں غلے کامالک ضرر کے آغاز کا انتظار کرتا ہی منع ہے جیسے خود ضرر کا انتظار کرنا منع ہے مگریہ ضرر کے آغاز کا انتظار کرنا بھی منع ہے جیسے خود ضرر کا انتظار کرنا منع ہے مگر درجہ ہے ، لہذا ضرر و نقصان کے ضرر کے آغاز کا انتظار کرنا ہی ضرر کے ہنچانے سے کم درجہ ہے ، لہذا ضرر و نقصان کے درجات کے اعتبار سے کر اہت و حرمت کے درجات بھی مختلف ہیں۔

#### نامناسبتجارت:

غذائی اجناس کی تجارت کرنا مستحب و مناسب نہیں کیونکہ تجارت "نفع طلب کرنے" کو کہتے ہیں اور غذائیں انسان کے قائم رہنے کے لئے اصل ہیں جبکہ نفع اصل پر زائد ہو تاہے، لہذا نفع بھی انہیں چیزوں سے حاصل کیا جانا چاہئے جوزوائد کے طور پر پیدا کی گئیں ہیں اور مخلوق کو جن کی حاجت نہیں ہوتی۔

## حکایت:دوتجارتیںاوردوپیشے:

ایک تابعی بزرگ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نِے کسی شخص کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا: اپنے بیٹے کو دو تجارتوں اور دو پیشوں میں نہ لگانا: (۱) ... کھانے اور (۲) ... کفنوں کی تجارت۔ کیونکہ کھانے کی تجارت کرنے والا مہنگائی اور کفنوں کی تجارت کرنے والا لوگوں کے مرنے کا خواہش مند رہتا ہے اور دو پیشے یہ ہیں: (۱) ... قصاب کا پیشہ اور (۲) ... سنار کا پیشہ۔ کیونکہ قصاب کے پیشے سے دل سخت ہو جاتا ہے اور سنار کے پیشے والا دنیا کو سونے اور چاندی سے آراستہ کرتا ہے۔

## نقدی میں کھوٹے سکوں کورواج دینا:

نقذی میں کھوٹے سکوں کورواج دینا بھی عام ظلم ہے کیونکہ اس صورت میں اگر معاملہ کرنے والے کواس کاعلم نہ ہو تواسے ضرر پنچے گا اور اگروہ کھوٹا ہونا جانتا ہے تو وہ اسے آگے دوسرے شخص کو دے گا پھر دوسر اتیسرے کو اور تیسر ا چوتھے کو اور یوں وہ کھوٹا سکہ مختلف ہاتھوں میں گھومتارہے گا اور اس کاضر رعام اور فساد بڑھتارہے گااور ہرایک کابوجھ اور وبال پہلے شخص پر ہو گاکیونکہ اس برائی کا دروازہ اس نے کھولاہے۔ چنانچہ،

## براطریقه ایجاد کرنے کاوبال:

تاجدارِرِسالت، شہنشاہِ نَبوت صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا فَر مَانِ عَبرت نشان ہے: '' مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّمَةً فَعُبِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِ اللهِ وَسَلَّم كَا فَر مَانِ عَبرت نشان ہے: '' مَنْ سَنَّ سُنَّةً فَعُبِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِ اللهِ وَسَلَّم كَا فَر مَانِ عَبْلَ بِهَا وَذَي مِنْ عَبِلَ بِهَا لاَيْنَقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْمًا يعنى جس نے كوئى براطريقه ايجاد كيا پھراس كے بعداس پر عمل كيا كيا تو اس كا گناه اس طريقه ايجاد كرنے والے پرہے اور اس پر عمل كرنے والوں كے گناه كى مثل گناه بھى اس پر ہوگا جبكه ان كے گناهوں سے پچھ كى اس كا گناه اس طريقه ايجاد كرنے والے پرہے اور اس پر عمل كرنے والوں كے گناه كى مثل گناه بھى اس پر ہوگا جبكه ان كے گناهوں سے پچھ كى دوروں كے گناه كى مثل گناه بھى اس پر ہوگا جبكه ان كے گناهوں سے بچھ كى دوروں كے گناه كى مثل گناه بھى اس پر ہوگا جبكه كيا ہوں ہے ہوگى۔ ''(525)

## حکایت:100درہم چوری کرنے سے زیادہ سخت:

ایک بزرگ دختهٔ اللهِ تکال عکیّه فرماتے ہیں: ایک کھوٹادر ہم (سکہ) خرج کرنا 100 در ہم چوری کرنے سے زیادہ سخت ہے کیونکہ چوری کا گناہ ایک ہے اور وہ مکمل ہو گیا جبکہ کھوٹے سکے کو خرچ کرنا ایک بدعت اور براطریقہ ہے جسے اس نے دین میں ظاہر کیا۔ پس اس کی موت کے بعد اس کے بعد والے 100 یا 200 سال تک اس پر عمل کرتے رہیں گے حتی کہ وہ فناہو جائے تو ان سب کا گناہ اس پر ہو گا اور اس پر اس کا بھی گناہ ہو گا جو اس کے اس برے طریقے کی وجہ سے لوگوں کے اموال میں فساد آیا ہے۔ خوشخبری ہے اس شخص کے لئے کہ مرنے کے ساتھ ساتھ اس کے تمام گناہ بھی منقطع ہو جائیں اور بڑی ہلاکت ہے اس کے لئے کہ جو خود تو مرجائے لیکن اس کے گناہ 200، 100 سال یا اس سے بھی زیادہ مدت تک باقی رہیں اور اسے قبر میں ان کے سبب عذاب دیا جاتار ہے اور ان کے ختم ہونے تک اس سے بوچھ گچھ ہوتی رہے۔ چنانچہ،

الله عَرْدَ مَلَ الله عَرْدَ مَا تَابِ: وَ نَكْتُبُ مَا قَدَّ مُوْا وَ الْ ثَارَهُمُ لَا (ب٢٠، يُسَ:١١) ترجه د كنزالايدان: اور بهم لكهرب بين جوانهول نے آگے بيجا اور جونثانياں بيجيے جيوڑ گئے۔

\_\_\_\_

مطلب یہ کہ جیساہم نے وہ لکھاہے جو انہوں نے آگے بھیجااسی طرح ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں جو وہ اپنے اعمال کے اثر پیچھے حچوڑ آئے ہیں۔

اسى كى مثل يه فرمان عاليشان ہے: يُنَبَّوُ الْإِنْسَانُ يَوْمَ بِنْ بِمَا قَلَّ مَرَ وَ اَخَّرَرَ اللهِ (په١٠١٥ القيامة: ١٣) ترجههٔ كنزالايهان: اس دن آد مي كواس كاسب اگلا چيملاجتا ديا جائے گا۔

انہوں نے اپنے پیچھے اپنے اعمال کابر ااثر چھوڑااور وہ براطریقہ ہے جس پر دوسر وں نے عمل کیا۔

## كهوٹاسكەاورپانچاہمباتیں

کھوٹے سکے کے حوالے سے پانچ اہم باتیں پیش نظر رکھنی چاہیں:

## (1)...جعلى سكه ملي توكياكريس؟

اگر کسی کو کوئی کھوٹا سکہ حاصل ہو تواسے چاہیے کہ اس سکے کو کنویں میں چینک دے تا کہ اس تک کسی کا ہاتھ نہ پہنچ سکے اور اسے کسی دوسرے عقد میں خرچ کرنے سے بچے اور اگر اس کو اس طرح خراب کر دے کہ اس کے ساتھ لین دین نہ ہو سکے توبیہ بھی جائز ہے۔

#### (2)…تاجرپرسکےپرکھنے کاعلم واجب ہے:

تاجر پر سکے (یعنی درہم و دیناراور نوٹ کرنی وغیرہ) کو پر کھنے کا علم سیمنا واجب ہے۔ اس لئے نہیں کہ اپنے فائدے کے لئے اس کی جانچے پڑتال کر سکے بلکہ اس لئے سیکھے تاکہ لاعلمی میں کسی مسلمان کو کھوٹا سکہ نہ دے دے ، لہذا یہ شخص اس علم کے سیکھنے میں کو تاہی کی وجہ سے گناہ گار ہو گا۔ پس ہر عمل کے لئے اس کا علم بھی ہو تاہے جس کے ساتھ ہی مکمل طور پر مسلمانوں کی خیر خواہی ہو سکتی ہے ، لہذا اس علم کا حاصل کرنا واجب ہے۔ اسی مقصد کے لئے بزرگان دین دین کے حفاظت کے لئے وہ تا تھا نہ کہ دنیوی نفع کے لئے۔

## (3)...لوگ کھوٹہ سکہ کیوں لیتے ہیں؟

اگریہ اس کھوٹے سکے کو آگے چلائے اور جس کے ساتھ یہ معاملہ کر رہاہے اسے بھی معلوم ہو کہ یہ سکہ کھوٹا ہے تو پھر بھی یہ یہ اس کھوٹا ہے تو پھر بھی یہ گاور اگر اس کا یہ بھی یہ گناہ گار ہو گا کیونکہ دوسر اشخص اُسے اس کی لئے لے گا کہ وہ اس کو آگے کسی بے خبر شخص کو دے دے گا اور اگر اس کا یہ ارادہ نہ ہوتا تو پھر اسے اس کھوٹے سکے کو لینے میں بالکل بھی رغبت نہ ہوتی اور یہ صرف اسی ضرر کے گناہ سے خلاصی پائے گا جس کا تعلق معاملہ کرنے والے کے ساتھ ہے۔

## (4)…اچھىنىتسےكھوٹاسكەلىنا:

کھوٹا سکہ اس لئے لیا تاکہ اس فرمانِ مصطفے پر عمل کر سکے: "رَحِمَ اللهُ اِمْرَأَ سَهَّلَ الْبَيْعَ سَهَّلَ الشِّمَآءَ سَهَّلَ الْقَضَاءَ سَهَّلَ الْقَضَاءَ سَهَّلَ الْقَضَاءَ سَهَّلَ الْقَضَاءَ سَهَّلَ الْقَضَاءَ سَهَّلَ الْقَضَاءَ سَهَّلَ اللّهُ عَرَّدَ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَ

## (5)...کھوٹاسکہ کسے کہتے ہیں؟

کھوٹے درہم سے ہماری مرادیہ ہے کہ جس میں چاندی بالکل بھی نہ ہوبلکہ صرف چاندی کا پانی چڑھا ہوا ہویا اگر دینارہیں تو ان میں سونا بالکل نہ ہو۔البتہ، جس سکے میں کچھ نہ کچھ چاندی ہولیکن تا نبے کے ساتھ ملی ہوئی ہواور شہر میں بھی بہی نقذی رائج ہوتو رائج ہوتو ان سے معاملہ کرنے کے بارے میں علمائے کرام کا اختلاف ہے۔ ہمارے نزدیک جبکہ شہر میں یہی نقذی رائج ہوتو پھر اس میں رخصت ہونی چاہئے،خواہ چاندی کی مقد ارکاعلم ہویا نہ ہواور اگروہ شہر میں رائج نہ ہوتو پھر جب تک اس میں چاندی کی مقد ارمعلوم نہ ہواس وقت تک اس کے

<sup>526 ...</sup> مسندابي يعلى الموصلي، حديث رجل غيرمسي، ٢/ ٥٠، الحديث: ٩٤٩٥، بتغيرقليل

ساتھ معاملہ کرناجائز نہیں۔

اگر کسی کے مال میں چاندی کا ایسا گلڑ اہوجس کی مقد ار اس شہر میں رائج نقدی سے کم ہو تو اس پر لازم ہے کہ یہ اس کے بارے میں اُسے بتا دے جس کے ساتھ یہ معاملہ کر رہاہے اور ان سکوں کے ذریعے صرف اس شخص کے ساتھ معاملہ کرے جو اس کو دیگر نقدی میں ملا کر دھو کا دہی کے طریقے سے آگے چلانا ناجائز سمجھتا ہے اور جو شخص اس کو جائز سمجھتا ہوا سے یہ سکے دینا گویا کہ اسے فساد پر مُسلَّظ کرنا ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے اس شخص کو انگور بیچنا جس کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ اس سے شراب بنائے گا اور یہ (یعنی ایسے کو انگور بیچنا) جائز نہیں کہ بر ائی پر اس کی مدد کر نا اور اس کے ساتھ شریک ہونا ہے۔

## سچاتاجرعبادتگزارسےافضلہے:

تجارت میں راہِ حق پر چلنا نفلی عبادات پر مُواظَبَت (بیشگی اختیار) کرنے اور اس کے لئے گوشہ نشینی سے زیادہ سخت ہے، اس لئے ایک بزرگ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه نے فرمایا: ''التَّاجِرُ الصَّدُوقُ اَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ مِنَ الْمُتَعَبِّد یعنی سچا تاجر الله عَرَّه جَلَّ کے نزدیک عبادت گزار سے افضل ہے۔''

ہمارے اسلاف رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى اس سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ،

## حكايت:مجابد،گھوڑااوركھوٹاسكه:

راہِ خدامیں جہاد کرنے والے ایک مجاہد بزرگ دَخمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَیْه اپناواقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ایک بار
میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا تا کہ ایک موٹے اور طاقتور کا فرکو قتل کروں لیکن میرے گھوڑے نے کو تاہی کی تو میں
واپس لوٹ آیا، پھر وہ موٹا طاقتور کا فرمیرے قریب ہواتو میں نے پھر اس پر حملہ کیالیکن اس بار بھی گھوڑے نے کو تاہی
کی۔ پس میں واپس لوٹ آیا، جب میں نے تیسری بار حملہ کیاتو میر اگھوڑا مجھ سے بھاگ گیا حالا نکہ اس کی بیہ عادت نہ
تقی۔ چنانچہ، میں غمکین ہوکرواپس لوٹا اور شکستہ دل سر جھکا کر بیٹھ گیا کیونکہ وہ کا فرشخص میرے ہاتھوں قتل ہونے سے
دہ گیا تھا۔ نیز گھوڑے کی ایسی عادت میں نے تبھی نہ دیسی

تھی تومیں نے خیمہ کے ستون پر اپناسر رکھا جبکہ میر اگھوڑا کھڑا تھا۔ پس میں نے ایک خواب دیکھا گویا کہ میر اگھوڑا مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہاتھا:"الله عَزَّدَ جَلَّ کو یاد کرو! تم نے تین مرتبہ ارادہ کیا کہ تم میری پیٹے پر سوار ہو کر کافر کو پکڑو حالا نکہ کل جو تم نے میرے لئے چارہ خرید اتھا اس کی قیمت میں کھوٹا در ہم دیا تھا۔ تو یہ (یعنی مجھ پر سوار ہو کر کافر کو مارنا) ہر گزنہیں ہو سکتا۔"فرماتے ہیں: میں گھبر اکر بیدار ہو ااور اس چارہ بیچنے والے کے پاس جاکر وہ در ہم تبدیل کیا۔ بید حکایت اس ظلم کی مثال ہے جس کا ضرر و نقصان عام ہے تو دیگر مثالوں کو اسی پر قیاس کر لو۔

## (2)...خاص نقصان والاظلم:

جس کا نقصان صرف صاحب معاملہ کے ساتھ خاص ہویہ ظلم کی دو سری قشم ہے۔ ہروہ بات جس کے سبب معاملہ کرنے والے کو ضرر پہنچے، ظلم ہے اور عدل ہیہ کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو نقصان نہ پہنچائے۔

قاعدہ کُلّب کے:

اس سلسلے میں قاعدہ کلیہ بیہ ہے کہ "مسلمان بھائی کے لئے وہی چیز پسند کرے جواپنے لئے پسند کر تاہے "لہٰذاہر وہ معاملہ جواپنے ساتھ ہو تا توشاق گزر تا اور دل پر بوجھ بنتا تو چاہیے کہ ایسامعاملہ کسی دوسرے کے ساتھ بھی نہ کرے بلکہ بندے کے نزدیک اپنے اور دوسرے کے درہم برابر ہونے چاہئیں۔

ایک بزرگ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: جس نے اپنے مسلمان بھائی کو ایک در ہم کے بدلے ایسی شے بیچی جو ایک در ہم کی نہیں تھی کہ اگر اپنے لئے خرید تا توپانچ دائق (527) سے زیادہ میں نہ خرید تا، تو معاملات میں جس خیر خواہی کا تھم دیا گیاہے اس نے اسے ترک کر دیا اور اپنے مسلمان بھائی کے لئے وہ چیز پسندنہ کی جو اپنے لئے پسند کر تاہے۔

527 ... چاندى كا يك قديم سكه جو در بهم كے چھٹے جھے كے برابر ہو تاہے۔ (لسان العدب،باب الدال، الجزء الثانى، الم

## خاص ظلم كى تفصيل:

مذکورہ گفتگوظلم کی اِس قسم کا اجمالی بیان ہے اور اس کی تفصیل میں چار امور ہیں: (1)... سامان کی ایسی خوبی یا تعریف نہ تعریف نہ کرے جو اس میں موجود نہیں ہے۔(۲)...اس کے عیوب اور اس کی پوشیدہ خامیوں میں سے کچھ بھی نہ چھپائے۔(۳)...اس کے وزن اور مقدار کے سلسلے میں کسی چیز کونہ چھپائے اور (۴)...اس کے اس بھاؤ کونہ چھپائے کہ اگروہ خریدار کومعلوم ہو جائے تووہ اسے نہ خرید ہے گا۔

## (1)...سامان كى جھوٹى تعريف:

اگر سامان کی کوئی الیمی صفت وخوبی بیان کی جو اس میں نہیں ہے توبیہ جھوٹ ہے۔ اگر خرید ارنے اسے قبول کر لیا توبیہ جھوٹ ہونے کے ساتھ ساتھ دھو کا دہی اور ظلم بھی ہے اور اگر قبول نہ کیا توبیہ جھوٹ اور بے مروتی ہے کیونکہ وہ جھوٹ جو کسی شے کو رواج دے وہ ظاہر کی مُر وَّت پر ضرور اثر اند از ہو تا ہے اور اگر اس نے سامان کی الیمی صفات بیان کیس جو اس میں پائی جاتی ہیں (اور ظاہر سے ہی معلوم ہو جاتی ہیں) توبیہ ہذیان اور فضول گوئی ہے اور قیامت کے دن زبان سے صادر ہونے والے ہر کلمے کے بارے میں پوچھ کچھ ہوگی کہ یہ کلام کیوں کیا ہے ؟ چنانچے ،

الله عَزَّوْجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

مَا يَلُفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَكَ يُهِ رَقِيُبٌ عَتِيُكٌ ﴿ (٤٢، قَ:١٨) ترجمة كنزالايمان: كُونَى بات وه زبان سے نہيں نكالتا كه اس كے پاس ايك محافظ تيار نه بير الله عليما مور

## سامان کی کیسی تعریف کرسکتے ہیں؟

البتہ، اگر سامان کی الیں صفات بیان کیں کہ اگر انہیں بیان نہ کرے گا تو خریدار کو معلوم نہیں ہوں گی، مثلاً: غلام، لونڈیوں اور جانوروں کی پوشیدہ صفات کو بیان کرے تو مبالغہ اور طوالت کے بغیر صرف اتنی مقدار بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں جتنی ان میں یائی جاتی ہیں اور اس سے اس کی یہی نیت ہونی چاہئے کہ اس کا مسلمان بھائی اگر اس کو جان لے گا تو اسے اس میں رغبت ہوگی اور اس کے سبب اس کی حاجت بوری ہو جائے گی۔

## خريدوفروختمين جهوڻي قسم:

سامان بیچنے کے لئے ہر گزفتهم نہ کھائے کیونکہ اگرفتهم جھوٹی ہوگی توبہ "یمین غموس" (528)ہوگی اور بہ قسم ان کبیرہ گناہوں میں سے ہے جو شہر وں کو برباد کر جھوڑتے ہیں اور اگر بہ قسم سچی ہے تواس نے اللہ عوَّدَ جَنَّ کو اپنی قسموں کا نشانہ بنایا اور اس میں اس نے بر اکیا کیونکہ دنیا حقیر ہے اور اس لا کُق نہیں کہ بغیر ضرورت کے اللہ عوَّدَ جَنَّ کا عالی مرتبہ نام ذکر کر کے اس (دنیا) کورواج دینے کا ارادہ کیا جائے۔

# جھوٹی قسم کی مذمت پرمشتمل 3 فرامین مصطفے:

(1)... وَيُلُّ لِّلَتَّاجِرِ مِنْ بَلَى وَاللهِ وَلَا وَاللهِ، وَوَيُلُّ لِلصَّانِعِ مِنْ غَدٍ وَّبَعْمَ غَدٍ لَا عَدِ عَالِمَ لَا كَت ہے" كيول ان الفاظ ميں ہلاكت ہے"كيول نہيں! الله عَرَّوَ جَلَّ كَي قَسَم "اور كار يَكر كے لئے ان لفظوں ميں ہلاكت ہے"كل "اور" پر سول "(يعنى كل يا يوسول آجانا)۔"(529)

528 ... صَدُدُ الشَّرِيْعَه ، بَدُدُ الطَّرِيْقَه حضرت علامہ مولانا مفتی مجہ امجہ علی عظی عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی قسم کی اقسام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: قسم کی تین قسمیں ہیں: (1)... غوس (2)... نغوس (2)... نغوس (3)... نبیں آیا اور وہ اب تک نبیں آیا ہے یا قسم کھائی کہ نبیں آیا اور وہ اب تک نبیں آیا ہے یا قسم کھائی کہ نبیں آیا ہو ہو چی ہے یا اب ہے یا قسم کھائی کہ بیان ہوجھ کر جھوٹی قسم کھائی کہ بیات ہو ہو گائی نظال شخص کی دوصور تیں ہیں جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی کہ نبیں کر رہا ہے یا قسم کھائی کہ بیہ بھر ہے اور واقع ہیں وہ بھر نہیں، غرض بیا کہ نہیں آیا ہور حقیقت میں اور اگر اپنے نمیال سے تو اس نے پچی مثلاً: جس کے آنے کی نسبت جھوٹی قسم کھائی تھی جو نہیں آیا اور قسم کھائی کہ نبیں آیا اور حقیقت میں وہ آگیا ہے تو ایس قسم کو لغو کہتے ہیں۔ اور اگر آئی تھی گر حقیقت میں وہ جھوٹی ہے مثلاً :جانتا تھا کہ نبیں آیا اور قسم کھائی کہ نبیں آیا اور حقیقت میں وہ آگیا ہے تو ایس قسم کو لغو کہتے ہیں۔ اور اگر آئیا ہوا، آئیدہ کے لیے قسم کھائی مثلاً :خدا کی قسم میں بیا کام کروں گایا نہ کروں گا تو اس کو منعقدہ کہتے ہیں۔ "خیمین غموس"کا تھم بیا ہو اس طور توں میں گنگار ہوا، استغفار و توبہ فرض ہے گر کفارہ لازم نہیں اور لغو میں گناہ بھی نہیں اور منعقدہ میں اگر قسم توڑے گا کفارہ دینا پڑے گا اور بعض صور توں میں گنگار بھی جوگار دینا ور بیار ہے گا اور بعض صور توں میں گنگار کھی جوگار داخوذاز بہار شریعت ۱۲ کھارہ دینا پڑے گا اور بعض صور توں میں گنگارہ نہی

529 ... كتاب الضعفاء للعقيلي، / / ١٠١٠ الرقم: ١٤٢: بشي بن الحسين الاصبهاني، بشطى الثاني

- (2)...الْيَهِيْنُ الْكَاذِبَةُ مَنْفَقَةٌ لِّلسِّلْعَةِ مَهْ حَقَةٌ لِّلْبَرِكَة يعنى جموتى قسم سامان كوتو بكواديتى ہے ليكن بركت مثاديتى ہے ۔ (530)
- (3)...ثلاثَةٌ لَّا يَنْظُرُ اللهُ اللهُ عِلَوْمَ الْقِيَامَةِ:عُتُلُّ مُّسْتَكُبِرُّ وَمَنَّانُ بِعَطِيَّتِهِ وَمُنْفِقٌ سِلْعَتَهُ بِيَبِيْنِهِ يَعِيٰ قيامت ك دن الله عَزَّو جَلَّ مَنْ اللهُ عَزَّو جَلَّ مَنْ اللهُ عَزَّو جَلَّ مَنْ اللهُ عَلَوْ كَلُورُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ

غور سیجئے! جب سامان کی سیجی تعریف کرنانا پیندیدہ ہے کہ یہ فضول ہے، اس سے رزق میں کیجھ اضافہ نہیں ہو تا تو قشم کے معاملے کی شدت پوشیدہ نہیں ہونی چاہئے۔

حکایت: حضرت سیّدُنایونس بن عبید رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه کے متعلق منقول ہے کہ آپ ریشمی کیڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ان سے کسی نے خرید نے کے لئے ریشم کا کیڑا طلب کیا توان کے غلام نے گاہک کے سامنے ریشمی کیڑا بھیلا کراس کی طرف و کیھتے ہوئے کہا: "اللّهُمَّ ادْنُرُقُنَا الْجَنَّةُ لِینی اے اللّه عَرَّوَجَلَّ! ہمیں جنت عطافرما۔ " تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے اللّه عَرَّوَجَلَّ! ہمیں جنت عطافرما۔ " تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه نے اللّه عَرَّوَجَلَّ! ہمیں جنت عطافرما۔ " تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه نے اللّه عَرَّوَجَلَّ! ہمیں جنت عطافرما۔ " تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه لَامِ سے فرمایا: "کیڑے کو اس کی جگہ پر واپس رکھ دو۔ " اور آپ نے اس خوف سے وہ کیڑا نہ بیچا کہ کہیں غلام کے الفاظ سامان کی تعریف کے زمرے میں نہ آجائیں۔

یہ ان لو گوں کی مثالیں ہیں جنہوں نے دنیامیں تجارت تو کی مگر تجارت میں اپنے دین کو ضائع نہیں کیا بلکہ انہوں نے جان لیا کہ دنیاوی نفع کی بنسبت اُخروی نفع طلب کرنازیادہ بہتر ہے۔

## (2)...تمام عُيوب بيان كرديئي جائيں:

بیچی جانے والی شے کے پوشیدہ و ظاہر تمام عیوب بیان کر دینااور ان میں سے پچھ نہ چھپانا واجب ہے۔ اگر کوئی اس کے عیب کو چھپائے گاتو ظالم اور دھو کا باز قرار پائے گااور دھو کا دہی حرام ہے، نیز وہ معاملہ میں

<sup>530 ...</sup>صحيح البخارى، كتاب البيوع، باب يمحق الله الريا...الخ، ٢/ ١٥، الحديث: ٢٠٨٧ المسندللامام احمد بن حنبل، مسندان هريرة، ٣/ ١٩، الحديث: ٢١١١

<sup>531 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب بيان غلظ تحريم اسبال الازار ... الخ، الحديث: ٢٠ ١، ١٠ ١٠ ١، ص ٢٨، ٢٠ بتغير قليل قوت القلوب لاي طالب المكي، ٢ / ٢٣٨م، بتغير قليل

مسلمان کی خیر خواہی ترک کرنے والا قرار پائے گاحالا نکہ مسلمان کی خیر خواہی واجب ہے۔ مسکلہ: اگر اس نے کپڑے کی اچھی جانب کو دکھا یا اور دوسر ی کوچھپا یا تو بھی دھو کا باز ہوگا۔ مسکلہ: یوں ہی اندھیری جگہ میں کپڑاد کھا یا یا موزے یا جوتے کی جوڑی میں سے اچھا یاؤں دکھا یا تو بھی یہی حکم ہے۔

## دھوکادیناحرامہے:

دھوکا دہی کے حرام ہونے پر یہ حدیث پاک دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ، مروی ہے کہ حضور نبی پاک، صاحب کولاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ایک شخص کے قریب سے گزرے جو غلہ نج رہا تھا۔ آپ کو وہ غلہ پیند آیا، لہذاآپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ایک شخص کے قریب سے گزرے جو غلہ نج رہا تھا۔ آپ کو وہ غلہ پیند آیا، لہذاآپ عنی یہ کیا ہے؟"اس تعالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اپنادست مبارک اس میں داخل فرمایا تواسے اندرسے گیلا پاکر استفسار فرمایا:"مَا هٰذَا یعنی یہ کیا ہے؟"اس نے عرض کی:"اصابتُهُ السَّماءُ یعنی اس تک بارش کا پانی بی گئے گیا ہے۔"آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا:" وَهَا لَجَعَلْتَنَا فَلَيْسَ مِنَّا يَعْنَى تو پھر تم نے گیلے غلے کواو پر کیوں نہ کردیا تا کہ لوگ اسے دیکھ لیتے۔ جس نے ہمیں دھوکادیاوہ ہم میں سے نہیں۔ (532)

## مسلمان کی خیرخواہی واجب ہے:

فروخت کی جانے والی چیز کے عیب ظاہر کر کے مسلمان کی خیر خواہی کرناواجب ہے۔ اس پر بیہ حدیثِ مبارَ کہ دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ، حضور نبی رحمت، شفیع اُمَّت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے حضرت سیِّدُنا جَرِیُر رَخِی اللهُ تَعَالَى عَنْه سے دین اسلام پر بیعت کی۔ جب وہ واپس جانے گئے توان کا کیڑا تھینچ کر ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کو بھی(اسلام پر بیعت کی) شرط قرار دیا۔ (533) اس کے بعد حضرت سیِّدُنا جریر رَخِی اللهُ تَعَالَى عَنْه جب کوئی سامان بیچنے کا ارادہ فرماتے تو اس کے عیب بیان فرما کر خریدار کو اختیار دیتے ہوئے فرماتے: "اگر چاہو تو لے لو اور چاہو تو چھوڑ دو۔"ان سے کہا گیا کہ" اگر آپ رَخِی اللهُ تَعَالَى عَنْه ایسے میں کرتے رہے تو آپ کی کوئی بیجنا فذ

<sup>532 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب قول النبي من غشنا فليس منا، الحديث: ١٠١٠١، ص١٥٠٠، بتغير قليل

<sup>533 ...</sup> الهسندللامام احمد حنبل، حديث جريرين عبدالله، ٤/ ٥٥٠ الحديث: ١٩١٤، دون ذكر: جرالثوب

نہیں ہوگی۔"آپ نے فرمایا:"ہم نے تاجد اربِ سالت، شہنشاہِ نبوت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم سے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کی شرط پر بیعت کی ہے۔(534)

100درہم کم کروادیئے:

حضرت سیّرنا واثلہ بن اسْقَعَ رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه اللّهِ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْه اللّهِ عَلَى اور خریدار او نمٹی نی کر روانہ ہو گیا۔ جب توجہ ہو کی اور خریدار او نمٹی نی کر روانہ ہو گیا۔ جب توجہ ہو کی توخریدار کے پیچھے دوڑے اور پکارنے لگے: "اے فلال! تم نے یہ او نمٹی گوشت کے لئے خریدی ہے یا سواری کے لئے؟" اس نے عرض کی: "سوراری کے لئے۔" آپ رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے فرمایا: "میں نے اس کے پاؤل میں ایک سوران کے کا اس نے عرض کی: "سوران کے لئے۔" آپ رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے فرمایا: "میں نے اس کے پاؤل میں ایک سوران ویکھا تھا جس کے سبب یہ مسلسل چل نہیں سکتی۔" چینا نچہ، وہ شخص واپس آیا اور مالک کو او نمٹی واپس کر دی۔ یہ دیکھ کر او نمٹی کے مالک نے اس کی قیمت سے 100 در ہم کم کر دیۓ اور حضرت سیّدُنا واثلہ بن استع رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے کہنے لگئن اللهُ اَفْسَدُ قَعَلَى مَنْهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَل

<sup>534 ...</sup> المعجم الكبير، ٢/ ٣٥٩، الحديث: ٢٥١٠\_

## خیرخواہی مسلم سے مراد:

صحابہ کرام دِمْوَانُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن نے "خير خواہی مسلم" سے یہی سمجھاتھا کہ "وہ جو اپنے لئے پہند کرتے ہیں وہی اپنے مسلمان بھائی کے لئے پہند کریں۔"اور وہ اسے فضائل اور بلندی درجات میں شار نہیں کرتے تھے بلکہ اسے دین اسلام پر بیعت میں داخل شر ائط میں سے سمجھتے تھے۔

## گوشه نشینی اختیار کرنے کی وجه:

لوگوں کی ایک تعدادہے جن کے لئے یہ (مذکورہ معاملہ) دشوار تھا تو انہوں نے عبادت کے لئے تنہائی اور لوگوں سے جدائی اختیار کرلی کیونکہ لوگوں کے ساتھ میل جول اور لین دین کے ہوتے ہوئے خُقُوقُ الله کی ادائیگی بہت مشکل کام ہے جو صرف صِدِّ یُقِینُ ہی بجالا سکتے ہیں۔

## دوباتوں کاپخته یقین:

بندے کے لئے یہ کام اسی وقت آسان ہو گاجب وہ ان دوباتوں کا پختہ یقین رکھے:(۱) یعیب دار شے کو بیچنارزق کو نہیں بڑھا تا اور (۲) یہ آخرت کا نفع دنیوی نفع سے بہتر ہے۔

## (۱)...عیبدارشے کوبیچنارزقنہیں بڑھاتا:

بندے کویہ یقین رکھناچاہیے کہ عیبوں کو چھپاکر سامان بیچنااس کے رزق میں پچھ زیادتی نہیں کرے گابلکہ یہ فعل اس کے رزق کی گرے کہ کہ تا اور ہر کت کو لیے جاتا ہے اور یہ جو دولت دھوکا دہی سے تھوڑی تھوڑی کرکے جمع کر تاہے الله عَنْوَءَ ہَا اسے ایک بار میں ہی ہلاک فرمادیتا ہے۔

#### دودهمیسملاوت کی تباه کاری:

منقول ہے کہ ایک شخص کے پاس گائے تھی وہ اس کا دودھ دوہتا اور اس میں پانی ملا کر بیجا کرتا تھا۔ ایک دن سیا ب آیا اور اس کی گائے کو بہاکر لے گیا تو اس کے ایک بیٹے نے کہا: "بیہ وہی متفرق پانی ہے جسے آپ نے دودھ میں ملایا تھالیں وہ اکٹھا ہو کریکبار گی آیا اور گائے کو بہالے گیا۔"

اور یہ کیسے نہ ہو تاحالا نکہ الله عَزَّوجَلَّ کے مُحبوب، دانائے غُیوب صَلَّى الله تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کا فرمانِ حقیقت بنیادہ: "الْبَیِّعَانِ اِذَا صَدَقَا وَنَصَحَا بُوْدِكَ لَهُمَا فِی بَیْعِهِمَا وَاذَا كَتَمَا وَكَذِبَا نُوِعَتْ بَرَكَةُ بَیْعِهِمَا یعنی تاجر و خرید ارجب سے بولیں اور بنیادہ: "الْبَیِّعَانِ اِذَا صَدَقا وَنَصَحَا بُوْدِكَ لَهُمَا فِی بَیْعِهِمَا وَاذَا كَتَمَا وَكَذِبَا نُوعَتْ بَرَكَةُ بَیْعِهِمَا یعنی تاجر و خرید ارجب سے بولیں اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں توان کے سودے میں برکت رکھ دی جاتی ہے اور اگر عیوب کو چھپائیں اور جھوٹ بولیں توان کے سودے سے برکت اٹھالی جاتی ہے۔ "(536)

ایک روایت میں ہے: ''یک الله علی الشَّمِیْکیُنِ مَا لَمُ یَتَخَاوَنَا فَإِذَا تَخَاوَنَا رَفَعَ یَکُوٰ عَنْهُمَا یعنی روشر یکوں پرالله عَوْدَجَلَّ الله عَلَيْنَا مِن الله عَلَيْنَا مِن الله عَلَيْنَ عَمَا لَهُ الله عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ عَلَ

یس جیسے صدقہ سے مال میں کمی نہیں ہوتی ویسے ہی خیانت سے مال میں زیادتی نہیں ہوتی۔

#### تنىيە:

جو شخص کی زیادتی کو صرف ماپ تول میں ہی سمجھتا ہے وہ اس حدیث کی تصدیق نہیں کرے گا(یعنی اس کے دل میں اس حدیث کے معنی کی تصدیق نہیں آئے گی) اور جو شخص بیہ جانتا ہے کہ مجھی الله عوّد کیا ایک در ہم میں اتنی برکت عطا فرما تا ہے کہ وہ انسان کے لئے دین و دنیا میں سعادت مندی کا سبب بن جاتا ہے اور مجھی ہز اروں میں سے برکت تھینج لیتا ہے کہ وہ انسان کے لئے دین و دنیا میں سعادت مندی کا سبب بن جاتا ہے اور مجھی ہز اروں میں احوال میں لیتا ہے کہ وہ ان کے نہ ہونے کی تمنا کرتا ہے اور بعض احوال میں ان سے محرومی کو اپنے لئے بہتر خیال کرتا ہے۔ تو اس حقیقت کو جاننے والا ہماری اس بات کا مطلب سمجھ جاتا ہے کہ "خیانت سے مال میں زیادتی نہیں ہوتی اور صدقہ سے مال میں کی نہیں ہوتی۔"

<sup>536 ...</sup>صحيح البخارى، كتاب البيوع، باب اذابين البيعان ولم يكتما ونصحا، ٢/١٠ الحديث: ٢٠٠٩

<sup>537 ...</sup> سنن ابي داود، كتاب البيوع، بابني الشركة، ١٠٥٠ / ١٠٥٠ الحديث: ٣٣٨٣

## (۲)...آخرت کانفع دنیوی نفع سے بہترہے:

مسلمان کی خیر خواہی میں آسانی اوراس کی بیکیل کے لئے جس دوسری بات کا یقین رکھناضر وری ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اس بات کو انچھی طرح جان لے کہ آخرت کا نفع دنیوی نفع سے بہتر ہے اور دنیوی مال و دولت کے فوائد عمر کے ختم ہونے سے ختم ہو جاتے ہیں لیکن اس کے مظالم اور گناہ باقی رہتے ہیں تو پھر عقل مند آدمی اس بات کو کیسے روار کھ سکتا ہے کہ وہ اعلیٰ کے بدلے میں ادنیٰ کو طلب کرے جبکہ تمام کی تمام خیر دین کی سلامتی میں ہے۔ چنانچہ،

رحمت عالم ، نُورِ مُجَسَّم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَ ارشاد فرمايا: "لا تَزَالُ لا اللهَ اللهُ تُدُفِعُ عَنِ الْخَلْقِ سَخْطَ اللهِ مَالَمْ يُوثِرُوا صَفْقَةَ دُنْيَاهُمْ عَلَى اخِرَتِهِمْ لِعِنى لا اِللهَ اللهُ بميشه مُخلوق سے الله عَزَّو جَلَّ کے غضب کو دور کر تارہے گاجب تک کہ وہ مالکم یُوثِرُوا صَفْقَةَ دُنْیَاهُمْ عَلَی اِخِرَتِ پِر ترجِح نہ دیں۔ "(538)

ایک روایت میں ہے: مَا لَمْ یُبَالُوْا مَانَقَصَ مِنْ دُنْیَاهُمْ بِسَلَامَةِ دِیْنِهِمْ فَاذَا فَعَلُوْا ذَٰلِكَ وَقَالُوْا: لَا اِلْهَ اِللَّا اللهُ قَالَ اللهُ قَالُوا: لَا اِللهَ اِللهُ قَالَ اللهُ ال

## کلمہمیں اخلاص کیا ہے؟

ایک صدیث ِپاک میں ہے: مَنْ قَالَ: لَا اِلْهَ اِلَّه اللهُ مُخْلِصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ يَعِنى جس نے اخلاص کے ساتھ لَا اِلْهَ اِلَّه اللهُ اللهُو

<sup>538 ...</sup> كتاب الزهد لابن الى عاصم، الحديث: ٢٨٨، ص١١٥، بتغير قليل

<sup>539 ...</sup> نوادر الاصول في احاديث الرسول للحكيم الترمني، الاصل الخامس عشى والمائتان، ٢/ ١٠٨٧، الحديث: ٩١٠، بتغير

<sup>540 ...</sup> المعجم الاوسط ، المحمديث: ١٢٣٥، بتغير قليل

نیز تاجدارِ رِسالت، شہنشاہِ نَبوت صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے به بھی ارشاد فرمایا: ''ما امنَ بِالْقُرُانِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَادِ مَهُ يعنى جس نے قرآن کريم کی حرام کردہ اشیاء کو حلال جاناوہ قرآن یاک پر ایمان ہی نہیں لایا۔''(541)

## أخروى تجارت ميس رأس المال:

جو شخص بیہ جان لے گا کہ بیہ امور اس کے ایمان میں خلل انداز ہوتے ہیں اور اس کا ایمان اس کی اُخروی تجارت میں راُسُ المال کی حیثیت رکھتاہے تووہ اپنی نہ ختم ہونے والی زندگی کے لئے تیار راُسُ المال کو ایسے نفع کی خاطر ضائع نہیں کرے گاجس سے صرف گنتی کے چند دن ہی نفع اٹھا یا جاسکتا ہے۔

## حکایت:سبسےبہتراورسبسےبُرا:

ایک تابعی بزرگ دَخهَ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے فرمایا: اگر میں لوگوں سے بھری ہوئی کسی مسجد میں داخل ہوں اور مجھ سے پوچھاجائے کہ "ان میں سے بہتر کون ہے؟"تو میں یہ سوال کروں گا کہ "ان میں سے مسلمانوں کاسب سے زیادہ خیر خواہ کون ہے؟"جب مجھے بتایا جائے گا کہ "یہ ہے۔"تو میں کہوں گا کہ "ان میں سے سب ہبتر یہی شخص ہے۔"اور اگر مجھ سے پوچھاجائے کہ "ان میں سب سے زیادہ براکون ہے؟"تو میں سوال کروں گا کہ "ان میں سے مسلمانوں کو زیادہ دھوکا دینے والا کون ہے؟"جب بتایا جائے گا کہ "یہ ہے۔"تو میں جواب دوں گا:"ان میں سب سے زیادہ برایہی شخص ہے۔"

## ہرسودیےاورپیشےمیںدھوکاحرامہے:

د هو کا دینا ہر قسم کی خرید و فروخت اور پیشوں میں حرام ہے۔ کاریگر کو چاہئے کہ وہ اپنے کام میں ایسی سستی نہ کرے کہ اگر کوئی دوسر اشخص اس کے کام میں ایسی سستی کر تا توبیہ اسے پیندنہ کر تابلکہ اُسے چاہئے کہ وہ اچھے طریقے سے اور پختہ کام کرے اور اگر اس میں کوئی عیب ہو تو اسے بیان کر دے تو اس طرح یہ نجات حاصل کرلے گا۔

541 ... سنن الترمذي، كتاب فضائل القران، ٢٠ / ٢١١، الحديث: ٢٩٢٧

## ایکموچیکاسوال:

ایک موچی نے حضرت سیّدُنا ابوالحن علی بن سالم بھری عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ انْقَدِی سے سوال کیا: "میں جو توں کی خریدو فروخت میں سلامتی کس طرح حاصل کر سکتا ہوں؟ "توانہوں نے فرمایا: "اس کے دونوں رُخ برابرر کھ، دائیں جوتے کو بائیں پر فضیلت نہ دے، بھر انگی اچھی طرح کرتا کہ ایک مکمل شے معلوم ہو، سلائی کو قریب قریب کر اور ایک جوتے کو دوسرے کے اویر نہ رکھ۔ "

# "رَفُو"كيابواكپڙابيچنا:

حضرت سیِدُناامام ابوعبدالله احمد بن حنبل عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الآوَّل سے بھی غیر واضح رفو (542) کے بارے میں اسی قسم کا سوال کیا گیا توانہوں نے فرمایا: " بیچنے والے کے لئے اسے چھپانا جائز نہیں۔ رفو گرکے لئے رفو کو چھپانا صرف اس وقت جائز ہے جب کہ اسے معلوم ہو کہ دو سر اشخص (یعنی گاہک) صرف اس کو جاننا چاہتا ہے یا وہ اسے خریدنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔"

#### ایک سوال اوراس کاجواب:

اگر انسان پر مبیج (بیجی جانے والی چیز) کے عیوب کو ظاہر کرنا واجب ہو تو پھر تو کوئی معاملہ طے نہیں پائے گا۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ ایسابالکل نہیں ہے کیونکہ جب تاجر بیہ شرط مشہر الے (بینی خود پر لازم کرلے) گا کہ وہ تجارت کے لئے اچھی چیز ہی خریدے گا کہ اگر وہ اسے اپنے پاس رکھنا چاہے تو اسے پیند ہو، پھر اسے بیچنے میں تھوڑے نفع پر قناعت کرے تواقع پر قناعت کرے تواقع کی خرودت ہی نہیں پڑے گی۔ بیہ مشکل ضرورہ کرے تواقع کے قاور اسے دھوکا دہی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ بیہ مشکل ضرورہ کیونکہ لوگ تھوڑے نفع پر قناعت نہیں کرتے ، جبکہ زیادہ نفع بغیر دھو کے کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ پس جس شخص کی بیہ عادت ہوگی تو وہ عیب زدہ شے کو بالکل نہیں خریدے گا اور اگر

<sup>542 ...</sup> پھٹے ہوئے کپڑے کی دھا گول سے مرمت کرنے کو ''رفو'' کہتے ہیں اور جو شخص ''رفو'' کرتا ہے اس کو ''رفو گر'' کہا جاتا ہے۔ (فیروز اللغات، ص۵۵۲)

# مجھیاس کے پاس کوئی عیب دار چیز آجائے تواسے اُس کا عیب بتاکر اس کی قیمت پر بی قناعت کرلین چاہیے۔ عیب دار شے کی فروخت اور طریقهٔ سَلَف صالحین:

حضرت سیّدُنا محمد بن سیرین عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ النّهِینُ نے ایک بکری بیچتے وقت خریدارسے کہا: "میں اس میں پائے جانے والے عیب کے معاملہ میں تجھ سے بَری ہوں اور وہ عیب یہ ہے کہ یہ چارے کو پاؤں سے الٹ دیتی ہے۔"
حضرت سیّدُنا حسن بن صالح ہمد انی تُدِّسَ بِسُرُهُ النُّؤدَ اِنْ نے ایک لونڈی بیچی تو خریدارسے کہا: "ہمارے پاس ایک د فعہ اس کی ناک سے خون نکلا تھا۔"

دین دار لوگوں کی سیرت اسی طرح کی تھی،لہذا جو شخص اس پر قادر نہ ہواہے چاہئے کہ معاملات کرناترک کر دے یا پھر خود کو آخرت کے عذاب کے لئے تیار کرلے۔

## (3)...چیزکی مقدارووزن میں سے کچھنہ چھپائے:

خاص ظلم سے بیخے کے سلسلے میں تیسری بات یہ ہے کہ بیچی جانے والی شے کی مقدار اور وزن میں سے بچھ بھی نہ چھپائے۔ یہ اسی صورت میں ہو گا جبکہ تر از وبر ابر ہو اور ماپ تول میں احتیاط سے کام لے۔ اسے چاہئے کہ جس طرح خود دوسروں سے ماپ کر چیزیں لیتا ہے دوسروں کو بھی اسی طرح ماپ کر دے۔

الله عَرِّو جَلَّ قر آن كريم مين ارشاد فرما تاج:

وَيُكُّ لِّلُهُ طَفِّفِيْنَ (﴾ الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ﴿ وَإِذَا كَالُوْهُمُ اَوْ وَّ زَنُوهُمُ يُخْسِرُوْنَ (﴿ ) (پ٠٣٠ المطففين: اتا ٣٠)

ترجہهٔ کنزالایہان: کم تولنے والوں کی خرابی ہے وہ کہ جب اوروں سے ماپ (ناپ کر) لیں پورالیں اور جب انہیں ماپ یا تول کر دیں کم کر دیں۔

الغرض اس ظلم سے نجات کی صورت یہی ہے کہ جب کوئی شے دے توزیادہ دے اور جب خود لے تو کم کرے کیونکہ حقیقی برابری توبہت کم متصوَّر ہوسکتی ہے،للہٰذابندے کوزیاد تی اور کمی کے ظاہر ہونے میں احتیاط

# ے کام لیناچاہے کہ جو شخص اپناحق پور اپور الیناچاہے قریب ہے کہ وہ زیادہ لے گا۔ "فویل" نمیں خرید سکتا:

ایک بزرگ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: میں الله عَرَّو جَلَّ سے ایک دانے کے بدلے میں "ویل "دورہ اس سکتا، لہذا جب وہ کوئی شے لیتے تو نصف دانا کم لیتے اور جب دیتے تو ایک دانہ زیادہ دیتے اور فرما یا کرتے: خرابی ہے اس کے لئے جو ایک دانے کے بدلے اس جنت کو بیچیاہے جس کی چوڑان میں سب آسان وزمین آجائیں اور کتنے خسارے میں ہے وہ شخص جو "ویل" کے بدلے "طونی "کے بدلے "طونی "دورہ کا بیچیاہے۔

ان حضرات نے اس سے بچنے میں خوب مبالغہ فرمایاحتی کہ خود کو شبہات سے بھی بچایا، کیونکہ یہ حقوق العباد سے متعلق ایسے گناہ ہیں جن سے توبہ ممکن نہیں کیونکہ وہ ان دانوں کے مالکوں کو نہیں جانتا کہ ان کو جمع کر کے ان کے حقوق واپس کر دے۔

# رحمتِ عالَم مَكَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ جب كچه خريدني:

رحمت عالم، نُورِ مُجَسَّم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم جب كوئى چيز خريد فرمات اور "وزّان" (در ہم ودينار تولنے والا) آپ كے سكے تولنے گلتاتو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اس سے ارشاد فرمات: "ذِنْ وَارْجِحُ يعنی تولو اور (سکوں والا پلرا) جھا ہوا رکھو۔ "(545)

<sup>543 ... &</sup>quot;ویل" سے مراد عذاب کی شدت ہے اور ایک قول میہ بھی ہے کہ میہ جہنم میں ایک وادی ہے، اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈال دیے جائیں تو اس کی گرمی کی شدت سے پگھل جائیں، میہ ان لوگوں کا ٹھکانا ہو گی جو نماز کو ہلکا جانتے ہیں یا وقت گزار کر پڑھتے ہیں مگرمیہ کہ وہ الله عود کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اور اپنی کو تاہیوں پر نادم ہوں۔ (جہنم میں لے جانے والے اعمال، ا/ ۲۳۲۸، مکتبۃ المدینہ باب المدینہ کراپی) 344 ... طوبی " ایک جنتی درخت کا نام ہے۔ حدیث پاک میں اسے "اخروٹ" کے درخت کے مشابہ قرار دیا گیا ہے۔ (جنت میں لے جانے والے اعمال، ص۲۲۲، مکتبۃ المدینہ باب المدینہ کراپی)

<sup>545 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ماجاء في الرجعان في الوزن، ١٣٠ / ٥٢، الحديث: ٩٠١١

## دوحجاور20عمروںسےافضل:

حضرت سیّدُنافُضَیْل بن عِیاض عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْوَهَّاب نے اپنے بیٹے کو دیکھا، جو خرچ کرنے کے ارادے سے دینار کو دھورہا تھا تا کہ اس کا میل کچیل صاف ہو جائے، کہیں اس کی وجہ سے اس کا وزن زیادہ نہ ہو جائے تو آپ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالىٰ عَلَیْهُ نَے بیٹے سے فرمایا: ''یَابُنَیَّ فِعُلُكَ هٰذَا اَفْضَلُ مِنْ حَجَّتَیْنِ وَعِشْمِیْنَ عُمُرَةً یعنی بیٹا! تمہارایہ عمل دوجج اور 20 عمروں سے افضل ہے۔''

ایک بزرگ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نِے فرمایا: "مجھے تاجر اور بیچنے والے پر تعجب ہے کہ وہ نجات کیسے پائے گا؟ دن بھر وزن کرتے ہوئے قسمیں کھاتار ہتااور رات کو سویار ہتاہے۔ "

حضرت سیِدُنا سلیمان بن داؤد عَل نَبِیِنَا وَ عَلَیْهِمَا الصَّلوةُ وَالسَّلَام نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا: "بیٹا! جیسے ایک دانہ دو پتھر وں کے در میان داخل ہو جاتا ہے ایسے ہی دولین دین کرنے والوں کے در میان خطاداخل ہو جاتی ہے۔ "

## لینے کاترازواوردینے کااور:

ایک نیک بندے نے کسی پیجڑے کی نماز جنازہ پڑھی تو ان سے کہا گیا: "بیہ فاسق تھا۔ "بیہ سن کر وہ خاموش رہے۔ جب یہی بات دوبارہ کہی گئ تو فرمایا: "گویا کہ تم مجھ سے بیہ کہہ رہے ہو کہ اس شخص کے پاس دو تر از و تھے، ایک کے ساتھ لیتا تھا اور دوسرے کے ساتھ دیتا تھا۔ "

وضاحت: انہوں نے اپنے اس قول سے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اس کا فسق ایساظلم ہے جو اس کے اور الله عرف کے در میان ہے جبکہ لین دین میں کمی بیشی کرنا بندوں پر ظلم ہے اور جو ظلم بندوں پر ہو تا ہے اُس سے چشم پوشی اور معافی زیادہ بعید ہے اور ماپ تول کے معاملے میں سختی بہت زیادہ ہے اور اس سختی سے ایک یا نصف دانے کے ذریعے نجات پائی جاسکتی ہے (یوں کہ لیتے وقت کم لے اور دیتے وقت زیادہ دے)۔

ار شادِ باری تعالی ہے:

اَلَّا تَطْغُوا فِي الْمِيْزَانِ (؞) وَ اَقِيْمُوا الْوَزُنَ بِالْقِسْطِ وَ لَا تُخْسِرُوا الْمِیْزَانَ (۰) (پ۲۰ الرحان ۹۰۸)
ترجیهٔ کنزالایبان: که تراز (ترازو) میں بے اعتدالی (ناانسانی) نه کرواور انسان کے ساتھ تول قائم کرواور وزن نه گھٹاؤ۔

حضرت سیّدُناعبدالله بن مسعود رَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كَى قراءت مين "بِالْقِسْطِ" كَى جَلَه "بِاللِّسَانِ" ہے بعنی ترازوكی زبان (ترازوكے دستے كی سوئی) كے ساتھ تول قائم كروكيونكه كمی بیشی اس كے جھكاؤسے ظاہر ہوتی ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو دوسرے سے اپنے لئے انصاف کا امید وارہے چاہے ایک ہی کلمہ کا معاملہ ہو مگر جس انصاف کی وہ اپنے لئے تمنار کھتاہے لیکن خود نہیں کر تا تو ایسا شخص الله عَزَّدَ جَلَّ کے اس فرمان کے تحت داخل ہے:

وَيُكُ لِّلُمُطَفِّفِيْنَ ﴿ اللَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ﴿ وَإِذَا كَالُوْهُمُ اَوْ وَّ زَنُوْهُمُ يُخْسِرُوْنَ ﴿ ) (پ٠٠٠،البطففين:اتا٣)

ترجہۂ کنز الایبان: اور کم تولنے والوں کی خرابی ہے وہ کہ جب اوروں سے ماپ(ناپ کر) لیں پورالیں اور جب انہیں ماپ یا تول کر دیں کم کر دیں۔

مَکِیْلِی(ماپی جانے والی)اشیاء میں کمی کے حرام ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ مَکِیْلِی ہیں بلکہ اس کی حرمت کی وجہ
اس کا مقصود بالذات ہونا ہے کہ اس نے ان میں عدل وانصاف کو ترک کیا حالا نکہ عدل وانصاف تمام اعمال میں جاری
ہوتا ہے۔ پس صاحِبُ الْبِیزان(ترازو والا) جہنم کے خطرے میں ہے اور ہر مکلّف شخص اپنے افعال، اقوال اور دلی
خیالات کے اعتبار سے ''صاحبِ میزان' ہے، لہذا اس کے لئے ہلاکت ہے اگر اس نے عدل سے روگر دانی کی اور صراطِ
مستقیم سے ہٹا اور اگر اس پر عمل کرنا مشکل اور محال نہ ہو تا تواللہ عربی کی اور شادنہ فرما تا:

وَاِنْ مِّنْكُمُ اِلَّا وَارِدُهَا 'كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقُضِيًّا (﴿) (پ١١،مریم: ۱۷) ترجههٔ كنزالایهان:اورتم میں كوئی اییانہیں جس كاگذر دوزخ پر نه ہو تمہارے رب کے ذمہ پریہ ضرور تھہری ہوئی بات ہے۔ لہذا ہر وہ شخص جو محفوظ نه ہوراہِ حق سے دو سری جانب ضرور مائل ہو تاہے۔البتہ،اس میلان کے در جات میں بہت زیادہ تفاوت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لو گوں کے جہنم میں کھہرنے کی مدت اور اس سے نجات پانے میں بھی تفاوت ہے حتی کہ بعض لوگ (قرآن کریم میں وارد) قسم پوراہونے کی مقد ارہی جہنم میں کھہریں گیں (یعنی دوزخ پرسے صرف ان کاگزرہو گا)اور بعض لوگ ہزارہاسال تک جہنم میں رہیں گے۔

ہم الله عَرْوَجُلُّ سے عدل واستقامت کے قریب رہنے کا سوال کرتے ہیں کیونکہ (افراط و تفریط سے بچتے ہوئے) ادھر ادھر مائل ہوئے بغیر" صراطِ مستقیم" بال مائل ہوئے بغیر" صراطِ مستقیم" بال ہوئے بغیر" صراطِ مستقیم" بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔اگر یہ بات نہ ہوتی (بلکہ صراط مستقیم آسان راستہ ہوتا) تو "صراط مستقیم" پر استقامت رکھنے والا اُس" بیل صراط" پرسے گزرنے کی استطاعت نہ رکھتا جو جہنم کے اوپر وسط میں پھیلایا گیا ہے اور اس کی صفت یہ ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھارسے زیادہ تیز ہے اور دنیامیں اس" صراط مستقیم" پر استقامت کی مقد ارکے اعتبار سے بروزِ قیامت بندے کو "بیل صراط" پرسے گزرتے وقت خوف ہوگا۔

#### ناپ تول میں کمی کرنے والے:

جو شخص سامان میں مٹی وغیرہ ملا کر ناپتاہے وہ "مُطَفِّفِیْنَ فِی الْکُیْل یعنی ناپ میں کمی کرنے والوں "کے زمرے میں شامل ہے ۔ جو قصاب گوشت کے ساتھ الیمی ہڈیاں تولے کہ عموماً ان ہڈیوں کو گوشت کے ساتھ تولنے کارواج نہ ہو تو وہ بھی "مُطَفِّفی یُنَ فِی الْوَدُن یعنی تول میں کمی کرنے والوں "کے زمرے میں آئے گا۔ باقی تمام ناپ تول والی اشیاء کو اسی پر قیاس کر لوحتی کہ وہ "گز" جسے کیڑا فروش استعال کرتا ہے کہ جب کیڑا خرید تا ہے تو ناپتے وقت کیڑے کو ڈھیلا چھوڑ تا ہے اور اسے کھنچتا نہیں اور جب بیچنا ہے تو کھنچ کرناپتاہے تا کہ کیڑے کی مقدار میں فرق پایا جائے۔ یہ تمام صور تیں ان کاموں میں سے ہیں جو اپنے کرنے والے کو جہنم میں لے جاتی ہیں۔

## (4)...موجوده نرخ (یعنی بھاؤ) بتانے میں سچبولے اور اسے نهچھپائے:

خاص ظلم سے بچنے کے سلسلے میں چو تھی بات رہے کہ موجودہ نرخ بتانے میں جھوٹ سے کام نہ لے

كه محسن كائنات، فخر موجودات صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم فَ تَلَقِيِّ وُكُبِلَن (546) اور نَجْش سے منع فرمایا ہے۔ (547) تَلَقِّی وَ كُبِلِن كِبِلِلِسے ؟

تَكَقِیِّ دُکُبان یہ ہے کہ کوئی شخص باہر سے آنے والے قافلے کو شہر سے باہر جاکر ملے اور شہر کے نرخ کے بارے میں جھوٹ بول کران سے سامان خرید لے، یہ منع ہے۔ چنانچہ،

سر كارِ مدينه، قرارِ قلب وسينه صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِي ارشَاو فرمايا: "لَاتَتَكَقُّواالرُّكِبَانَ يَعِنَى (شهر سے باہر نكل كر) قافلوں سے ملاقات نه كرو۔ "(548)

مسئلہ: اگر کسی شخص نے شہر سے باہر نکل کر قافلے والوں سے سامان خرید لیا توبازار میں داخل ہونے کے بعد سامان کے مالک کے لئے اختیار ہے بعنی یہ خرید و فروخت منعقد ہو جائے گی لیکن اگر خرید ارکا جھوٹ بولنا ثابت ہوا تو بیچنے والے کو اختیار ہوگا (چاہے تو سودابر قرار رکھے یا منسوخ کر دے) اور اگر خرید ارنے سے بولا تو پھر بیچنے والے کے لئے اختیار کے ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہے کیونکہ دھوکا دہی کے ختم ہو جانے کے باوجو د اُحادیث مبار کہ کے عموم میں تعادُض پایاجا تا ہے۔

## شہری کادیہاتی کے لئے بیع کرنا:

یوں ہی میٹھے میٹھے آقا، مکی مدنی مصطفے صلّی اللهٔ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے شہری کو دیہاتی کے لئے بیج کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ (<sup>549)</sup>اس سے مراد ہے یہ ہے کہ دیہاتی اپنے ساتھ غذائی اشیاء لے کرشہر آئے اور اس کاارادہ اُنہیں جلدی بیچنے کا موتوشہری اسے کہے:" یہ میرے یاس چھوڑ جاؤمیں اس کا بھاؤبڑھنے کا اِنتِظار کرکے

<sup>546 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادى، الحديث: ١٥٢١، ص١٢٨

<sup>547 ...</sup>صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع اخيد ... الخ، الحديث: ١٥١١م ١٥١٨ ...

<sup>548 ...</sup>البسندللامامراحمدبن حنبل،مسندابي هريرة، ١٠٥٢١،الحديث:١٠٥٢١

صحيح البخارى، كتاب البيوع، باب هل يبيع حاضر لباد بغيرا جر... الخ،٢/ ١٩٨٠ الحديث:٢١٥٨

<sup>549 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب من كرلان يبيع حاضر لبادباجر، ٢/ ١٥٩ الحديث: ١١٥٩

اسے مہنگے داموں فروخت کر دوں گا۔"

مسئلہ: غذائی اشیاء میں بیہ فعل حرام ہے جبکہ دیگر سازو سامان میں اختلاف ہے اور زیادہ ظاہریہی ہے کہ دیگر سازو سامان میں بھی بیہ بات حرام ہے کیونکہ ممانعت عام ہے اور بیچنے میں تاخیر کرنالو گوں پر تنگی کرناہے، مزید بیہ کہ اس میں تاخیر و تنگی کرنے والے شخص کا بھی کوئی فائدہ نہیں (550)۔

#### نجش کیاہے؟

حضور نبی ّرحمت، شفیع اُمَّت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے نَجْش سے بھی منع فرمایا ہے۔ اس سے مرادیہ ہے کہ ایک شخص کچھ خرید نے کاارادہ کرتا ہے تو دوسر اشخص زیادہ قیمت لگا کروہ سامان طلب کرے حالا نکہ اس کا خرید نے کا ارادہ نہیں ہو تابلکہ وہ صرف سامان میں خریدار کی رغبت بڑھانا چاہتا ہے (551)۔

مسئلہ: اگراس فعل میں بیچنے والے کے ساتھ ساز بازنہ کی ہو تووہ فعل حرام اسی شخص کی طرف منسوب ہو گاجس نے ایساکیا جبکہ بیچ منعقد ہو جائے گی۔

مسکلہ: اگر بیچنے والے کی رضامندی بھی شامل ہو تو پھر خریدار کے لئے اختیار کے ثابت ہونے بانہ ہونے میں اختلاف ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اسے اختیار حاصل ہو کیونکہ اُسے ایسے فعل کے ذریعے دھوکا ہواہے جومُصَهَّا ق<sup>(552)</sup>

550 ۔۔۔ حضور اقد س صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم نے اس سے منع فرمایا: کہ شہری آدمی دیہاتی کے لئے بڑج کرے۔ یعنی دیہاتی کوئی چیز فروخت کرنے کے لئے بازار میں آتا ہے مگروہ ناوا قف ہے سستی چھڑا الے گا۔ شہری کہتا ہے: تومت پھی، میں اچھے داموں چھروں گا، یہ دلال بن کر بیچتا ہے اور حدیث کا مطلب بعض فقہانے یہ بیان کیا ہے کہ جب اہل شہر قحط میں مبتلا ہوں، ان کوخود غلہ کی حاجت ہو ایسی صورت میں شہر کاغلہ باہر والوں کے ہاتھ گراں کرکے بیچ کرنا ممنوع ہے کہ اس سے اہل شہر کو ضرر پہنچے گا اور اگر یہاں والوں کو احتیاج نہ ہو تو بیچنے میں مضایقہ نہیں، ہدایہ میں اسی تفسیر کوذکر فرمایا۔ (بہار شریعت، ۲/ ۲۲۲)

551 ... اس کی ممانعت اس وقت ہے جب خریدار واجبی قیمت دینے کے لئے تیارہے او رہ دھوکا دے کر زیادہ کرنا چاہے ۔ اور اگر خریدار واجبی قیمت سے کم دے کر لینا چاہتا ہے اور ایک شخص غیر خریدار اس لئے دام بڑھا رہا ہے کہ اصلی قیمت تک خریدار پہنچ جائے یہ ممنوع نہیں کہ ایک مسلمان کو نفع پہنچا تاہے بغیر اس کے کہ دوسرے کو نقصان پہنچائے۔(بہارشریعت، ۲/ ۲۲۳)

552 ... مصراۃ یہ ہے کہ جانور کے تھن میں دودھ کو روکا جائے اور کچھ دنوں تک دوہا نہ جائے۔(صیح البخاری، کتاب البیوع، باب النھی للبائع،۲ / ۳۲) تاکہ خریدار اسے زیادہ دودھ دینے والا کمان کر کے اس میں رغبت کرے۔

اورتکقی رُکبان کے مشابہ ہے۔

## موجوده نرخ میں سے کچھبھی پوشیدہ نہہو:

مذکورہ ممانعت اس بات کی دلیل ہے کہ موجودہ نرخ کے بارے میں خریدار اور بیچنے والے پر کچھ بھی پوشیدہ نہ ہو اور ایساکوئی معاملہ ان سے نہ چھپایا جائے کہ اگر وہ اسے جان لیتے تو خرید و فروخت نہ کرتے تواس طرح کا فعل دھو کا دہی اور حرام ہو گاجو خیر خواہی مسلم کی ضد ہے۔

## حكايت:30بزارنفعواپسلوٹاديا:

ایک تابعی بزرگ دَمْهُ الله تعالیٰ علیّه بھر ہیں رہتے تھے جبہ ان کا ایک غلام "عُوس" میں رہا کر تاتھا، آپ دَمْهُ الله تَعَالٰ عَلَیْه شکر خرید کر اس کی طرف بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اس غلام نے آپ کی طرف خط لکھا کہ "اس سال گنے کی فصل کو آفت پینچی ہے، البذا آپ بہت می شکر خرید لیں۔"پھر وقت آنے پر ان بزرگ دَمْهُ الله تعالٰ عَلیْه کو 30 ہزار کا فقع ہوا۔ جب وہ اپنے گھر واپس ہوئے تو ساری رات سوچے رہے اور فرایا: میں نے 30 ہزار کا فقع تو حاصل کر لیا ہے لیکن ایک مسلمان کی خیر خواہی کو ترک کر دیا۔ چانچہ، جب صبح ہوئی توشکر بیچے والے کے پاس گئے اور اسے فقع کے 30 ہزار دیتے ہوئے کہا: "بارَ ک الله عَنْهُ مَلَا لَعْنَ وَمُولَى مُنْهُ مِنْ الله عَنْهُ مِنْ مُنْهُ مِنْ کُلُونَ الله عَنْهُ عَلَى الله عَنْهُ مَنْ مُنْهُ مِنْ مُنْهُ مِنْ ہُوا ہُونِ کُلُونَ الله عَنْهُ مَنْ الله عَنْهُ مِنْ الله عَنْهُ مَنْ الله عَنْهُ مِنْ کُلُونَ کُلُونُ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونُ کُلُونَ کُلُونُ کُلُونُ کُ

ممانعت کی یہ روایات اور حکایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ کسی شخص کو یہ اختیار نہیں کہ وہ موقع کو غنیمت جانے اور سامان کے مالک کی غفلت سے فائدہ اٹھائے اور بیچنے والے سے بھاؤ کازیادہ ہونایا خرید ارسے بھاؤ کا کم ہونا پوشیدہ رکھے اور اگر اس نے ایسا کیا تو وہ ظالم اور خیر خواہی مسلم اور عدل وانصاف کوترک کرنے والا قراریائے گا۔

#### بیع مرابَحَه کے بعض مسائل:

مسلہ: جب کوئی شخص "بیج مرابحہ" کرے بایں طور کہ بیچنے والااس طرح کے: "یہ چیز مجھے جتنے میں پڑی ہے یامیں نے جتنے کی خریدی ہے استے میں ہی تمہیں بیچناہوں (553 ) ۔ تواس میں بیچنے والے پر لازم ہے کہ سیج بولے اور اس پر یہ بھی واجب ہے کہ چیز خریدنے کے بعد اس میں اگر کوئی نیاعیب بیداہو گیا ہے یا کوئی کی واقع ہوئی ہے تووہ بھی بتا دے۔

مسکلہ: اگراس نے کسی خاص مدت تک کے لئے وہ شے خریدی ہے تواسے بھی ذکر کر دے۔

مسکلہ: اگر اس نے (عیوب سے) چیٹم پوشی کرتے ہوئے اپنے دوست یا بیٹے سے خریدی ہے تو اسے ذکر کرنا بھی اس پر واجب ہے کیونکہ اس کے ساتھ معاملہ کرنے والا جانچ پڑتال کے سلسلے میں اس کی عادت پر ہی اعتماد کرے گا کہ وہ اپنے لئے کوئی چیز بغیر غور و فکر کے نہیں خرید تا، تو اگر اس نے کسی سبب سے اس میں غور و فکر کو ترک کر دیا تو اس پر واجب ہے کہ اس کے بارے میں بتادے کیونکہ خرید ار اس سلسلے میں اس کی امانتد اری پر اعتماد کرتا ہے۔

#### بابنمبر4: معاملاتمیں احسان کرنے کابیان

الله عَزَّدَ جَلَّ نَ عدل اوراحسان دونوں کا تھم فرمایا ہے اور عدل تو محض نجات کا سبب ہے اور وہ تجارت میں "دائش المال"کی طرح ضروری ہے جبکہ احسان کامیابی اور سعادت مندی کو پانے کا سبب ہے اور وہ

\_\_\_\_

<sup>553 ...</sup> احناف کے نزدیک: ''نظیم ابحہ'' کی صورت میہ ہے کہ کوئی چیز خریدی اور اس پر کچھ اخراجات کئے پھر قیمت اور اخراجات کو ظاہر کرکے اس پر نفع کی ایک مقدار بڑھا کر اس کو فروخت کر دینے کو''نظیم ابحہ'' کہتے ہیں۔ (ہاخوذار بہار شریعت ۲۰/ ۲۳۵)

تجارت میں '' نفع''کی مثل ضروری ہے۔ دنیوی معاملات میں جو شخص صرف **راس المال** پر ہی اکتفاکر تاہے اسے عقل مند شار نہیں کیا جاتا، یوں ہی اُخروی معاملہ ہے، لہذا دیندار شخص کو ظلم سے اجتناب کرتے ہوئے صرف عدل پر اکتفا کرے ''احسان'' کو ترک نہیں کرنا چاہئے۔

# احسان كى اہميت وفضيلت پرمشتمل 3 آياتِ مباركه:

(1)... وَ أَحْسِنُ كَمَا آخُسَنَ اللَّهُ إِكَيْكَ (ب ٢٠ القصص: ١٤٧)

ترجمه كنزالايمان: اوراحسان كرجيسا الله ن تجهير احسان كيا\_

(2)...إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَ الْإِحْسَانِ (پ١٠١١النعل: ٩٠)

ترجمه كنزالايبان: بشك الله حكم فرماتا بانصاف اورنيكي (كا)\_

(3)...اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيُنَ (۵۲:۵۱) (۵۲:۵۱)

ترجمة كنزالايمان: بشكالله كى رحت نيكول سے قريب ہے۔

#### احسان سے کیامرادہے؟

"احسان" سے ہماری مراد ایسا فعل ہے جس سے معاملہ کرنے والے کو نفع پہنچتاہے اور یہ اس پر واجب نہیں ہے لیکن یہ اس کی جانب سے واجب سے ایک امر زائدہے کیونکہ واجب توعدل وانصاف اور ظلم ترک کرنے کے باب میں داخل ہے جسے ہم ما قبل ذکر کر چکے ہیں۔

# مرتبه إحسان كي حصول كي ذرائع:

مر تبه احسان تک اِن چھ امور میں سے کسی ایک کے ذریعے پہنچا جاسکتا ہے: (۱)... بیچتے ہوئے نفع کم

لے (۲)...خریدتے وقت رقم زیادہ دے (۳)...قیمت اور باقی قرضوں کی وصولی میں احسان کرے (۴)... قرض کی ادائیگی پوری کرے (۵)...اِ قاله (۶۶۵) کے خواہش مند کے ساتھ اِ قاله کرے اور (۲)... فقر اکواد ھار دینے کاارادہ کرے۔

# (1)...بیچتےہوئےنفع کم لے:

خریدار سے نفع اتنازیادہ نہیں لینا چاہئے کہ عمومی طور پر اتنازیادہ نفع لینے کارواج نہ ہو۔ بہر حال اصل زیادتی کی اجازت ہے کیونکہ تجارت کا مقصد نفع لینا ہوتا ہے اور وہ کچھ نہ کچھ زیادتی کے بغیر ممکن نہیں۔ مگر اس میں عرف و عادت کی رعایت کرنی چاہئے کیونکہ خریدار جوعادت سے زیادہ نفع دیتا ہے یا تواس وجہ سے ہوتا ہے کہ اسے وہ چیز بہت زیادہ پسند ہے یا پھر اسے فی الحال اس شے کی بہت زیادہ حاجت ہے، لہذا بیچنے والے کوچاہئے کہ اتنازیادہ نفع نہ لے کہ یہ اساس سے کی بہت زیادہ حاجت ہے، لہذا بیچنے والے کوچاہئے کہ اتنازیادہ نفع نہ لے کہ بہت الحال اس سے ہے۔

مسکله:اگراس میں خریدار کو دھو کانہیں دیا جارہاتو پیه زیادتی ظلم بھی نہیں ہو گی۔

مسئلہ: بعض علماس طرف گئے ہیں کہ کسی شے کی تہائی قیمت سے زیادہ نفع لینے کی صورت میں خریدار کے لئے اختیار ثابت ہو گااور ہم اس چیز کے قائل نہیں ہیں۔لیکن"احسان" یہ ہے کہ اتنازیادہ نفع نہ لیاجائے۔

## حكايت: احسان كى عظيم مثال:

مروی ہے کہ حضرت سیّدُنایونس بن عُبَیْد بَصْرِی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَدِی کے پاس مختلف اقسام اور مختلف قیمتوں کے عُلے دوری سے کہ حضرت سیّدُنایونس بن عُبَیْد بَصْر کی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَدِی کے پاس مختلف اقسام اور مختلف قیمتوں کے عُلے (چادریں مجبے) متھے۔ ان میں سے ایک قسم ایس تھی کہ ہر عُلے کی قیمت 400در ہم تھی اور ایک قسم ایس تھی کہ ہر عُلے کی قیمت 200در ہم کا تھا۔ نماز کا وقت ہوا تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه جَیْتِی کو دکان پر چھوڑ کر خود نماز کے لئے تشریف لے گئے ۔ اسی اثنامیں ایک اَعرابی (یعنی دیہاتی) آیا اور اس نے "400در ہم" کا حلہ

<sup>554 ...</sup> دوشخصوں کے مابین جو عقد ہوااس کے اٹھادینے کوا قالہ کہتے ہیں،ا قالہ میں دوسرے کا قبول کرناضر وری ہے تنہاایک شخص ا قالہ نہیں کر سکتا۔ (بہار شریعت،۲/ ۲۳۷)

طلب کیا، بھتیج نے اس کے سامنے "200 در ہم" والا حلہ پیش کیا، اسے وہ اچھالگا اور اس نے 400 در ہم پر راضی ہو کر اسے خرید لیا۔ آعر ابی حلہ ہاتھ میں لئے واپس جارہاتھا کہ حضرت سیّدُ نایونس بن عبید رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه سے اس کاسامناہو گیا۔ انہوں نے اپنے حلہ کو پہچان کر اُس سے لوچھا: "یہ حلہ کتنے میں خرید اہے ؟" اس نے جو اب دیا: "400 در ہم میں۔" آپ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے فرمایا: "یہ 200 در ہم سے زیادہ کا نہیں ہے، تم جاکر اسے واپس کر دو۔" اس نے کہا:"ہمارے شہر میں بیہ حلہ 500 در ہم کا ہے نیز جھے یہ پند بھی ہے۔" آپ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے اس سے فرمایا:"واپس کہا:"ہمارے شہر میں بیہ حلہ 500 در ہم کا ہے نیز جھے یہ پند بھی ہے۔" آپ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے اس سے فرمایا:"واپس کی خیر خوابی د نیاوہ فیہا لیعن د نیاوہ لیعن د نیاوہ ور مسلمان کی خیر خوابی کو ترک کرتے ہو؟" جیتیج نے جو اب دیا:"میں نہیں آئی! کیاتم الله عَلَوْجَاتُ سے نہیں ڈرتے کہ شے کی قیمت کے برابر نفع لیتے ہو اور مسلمان کی خیر خوابی کو ترک کرتے ہو؟" جیتیج نے جو اب دیا:"میں نے اس کے داخی میں وہ چیز پسند کی جو اپنے لئے کے اس کے حق میں وہ چیز پسند کی جو اپنے لئے پسند کرتے ہو؟" جیتیج نے جو اب دیا:" کیاتم نے اس کے حق میں وہ چیز پسند کی جو اپنے لئے پسند کرتے ہو؟"

مسئلہ: اتنازیادہ نفع لینے کی صورت میں اگر بھاؤکو چھپایا جائے اور دھوکا دیا جائے تو یہ ظلم کے باب سے ہے جس کا بیان پیچھے گزر چکا ہے۔ حدیث پاک میں ہے: ''غَبُنُ الْفُتَرَسِّلِ حَمَامٌ لِینی اعتاد کرنے والے شخص کو دھوکا دینا ترام ہے۔ ''(555) حضرت سیِّدُناز بیر بن عدی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ النّبِل فرمایا کرتے شے: میں نے 18 صحابہ گرام دِخْوَانُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْهِمُ اَجْبَعِیْن کو ایسا (سادہ لوح) پایا کہ ان میں سے کوئی بھی ایک در ہم کا گوشت بھی اچھی طرح سے نہیں خرید پاتا تھا، لہذا اس قسم کے سادہ لوح اعتاد کرنے والے لوگوں سے زیادہ لینا ظلم ہے اوراگر زیادہ لینے کی صورت میں بھی دھوکا و فریب نہ ہو تو یہ ''احسان''کو ترک کرنا ہے اور زیادہ نفع لینے کا عمل اس وقت تک انجام نہیں پاتا جب تک پچھ نہ پچھ دھوکا نہ ہو اور موجو دہ نرخ کو چھیایانہ جائے۔

555 ...البعجم الكبير، ٨ / ١٢٤ الحديث: ٢٥٤ ك

# حكايت: سيدنا سرى سقطى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه اوراحسان:

احسان محض وہ ہے جو حضرت سیّرُنا سَری سَقطی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی ہے منقول ہے کہ انہوں نے باداموں کا ایک "کُر" 60(556) دینار میں خرید ااور اپنے روزنا پج (ہر روز کے حساب لکھنے کی کتاب) میں اس کا نفع تین دینار لکھ دیا گویا کہ انہوں نے ہر دس دینار پر صرف آدھادینار نفع لینا بہتر خیال فرمایا۔ پچھ ہی دنوں میں باداموں کا ایک "کُر" 90 دینار کا ہو گیا۔ دلال (کمیشن ایجنٹ / Commission Ajent) آیا اور اس نے بادام طلب کئے، آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَال عَلَيْهِ نَعَال عَلَيْهِ نَعَال عَلَيْهِ نَعَال عَلَيْهِ مِنَار کے۔ "دلال بھی نیک لوگوں میں سے تھا، اس عَلَيْه نے فرمایا:" کے لو۔ "اس نے پوچھا:" کتنے کے ؟"فرمایا:" 36 دینار کے۔ "دلال بھی نیک لوگوں میں سے تھا، اس نے کہا:" اس وقت یہ بادام 90 دینار کے ہو چکے ہیں۔ "آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَال عَلَيْه نے فرمایا:" میں نے ایک عہد کیا ہے جسے میں ہر گزنہیں توڑ سکتا، لہذا میں انہیں 63 دینار میں ہی فروخت کروں گا۔"دلال نے جو اب دیا:" میں نے بھی اپنے اور میں ہر گزنہیں توڑ سکتا، لہذا میں انہیں 63 دینار میں ہی فروخت کروں گا۔ "دلال نے جو اب دیا:" میں آپ سے بیا میں ہی خریدوں گا۔ اس لئے میں آپ سے بیا بادام 90 دینار میں ہی خریدوں گا۔

اس حکایت کے ناقل کہتے ہیں: نہ تو دلال آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه سے بادام (90 دینار میں) خرید سکا اور نہ ہی آپ نے دلال کو بادام (63 دینار سے زیادہ میں) ہیچے۔ یہ صورت دونوں طرف سے خالص احسان کی تھی کیونکہ حضرت سیِّدُ ناسَر ی سَقَطَی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی کو حقیقت حال (موجودہ بھاؤ) کا علم تھا (اس کے باوجود بھی آپ نے تین دینار سے زیادہ نفع لینا بہتر خیال نہ فرمایا)۔

# حكايت: سيدنا ابن منكدر رَحْبَةُ اللهِ عَلَيْه كے وسيله سے بارش:

حضرت سیِّدُنا محمد بن مُنكَدِر قرش عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِي كَ بارے میں مروی ہے كہ ان كے پاس پچھ جبے تھے، بعض كى قیمت پانچ در ہم تھى اور بعض كى 10 در ہم۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْهِ كى غير موجودگى میں آپ كے

<sup>556 ...&</sup>quot; ایک پیانہ کا نام ہے جو 60 قفیز کا ہوتا ہے اور ایک قفیز 8 "مکاکیک" کا اور ایک" مکوک" ڈیڑھ صاع کا ہوتا ہے۔(اتحاف السادة المبتقین، ۲/ ۱۳۹۸ دار الکتب العلمية بيدوت)

غلام نے پانچ درہم والا بجبّہ 10 درہم میں چے دیا۔ جب آپ کو اس بات کا علم ہواتو آپ دن کا ایک طویل حصہ اس خریدار اعرابی کو تلاش کرتے رہے حتی کہ اسے پالیا۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْهِ نَعَالْ عَلَيْهِ نَعَالَ عَلَيْهِ نَعَالَ عَلَيْهِ وَمَایا:"غلام نے غلطی سے پانچ درہم میں نے دیا۔ "آعر ابی نے کہا:"اے فلال!کوئی بات نہیں، میں راضی ہوں۔ "آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ نَعَالْ عَلَيْهِ نَعَالْ عَلَيْهِ نَعَالْ عَلَيْهِ نَعَالْ عَلَيْهِ نَعَالْ عَلَيْهِ وَمَایا:"اگرچہ آپ راضی ہیں مگر جس بات کو میں اپنے حق میں ناپیند کرتا ہوں اسے آپ کے حق میں بھی ناپیند کرتا ہوں اسے آپ کے حق میں بھی ناپیند کرتا ہوں اسے آپ کے حق میں بھی ناپیند کرتا ہوں اسے آپ کے حق میں بھی ناپیند کرتا ہوں اسے آپ کے حق میں بھی ناپیند کرتا ہوں، الہٰذا تم تین صور توں میں سے ایک کو اختیار کر لو: (۱)…اپنے دراہم کے بدلے 10 درہم والا جبہ لے لورا)…یا میں آپ کو پانچ درہم واپس کر دیتا ہوں (۳)… یاتم میر اجبہ واپس کر دو اور اپنے درہم واپس کر دیں۔ "چنانچہ ، آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ نَعَالَ عَلَيْهِ نَعَالَ عَلَيْهِ وَتَعَالَ عَلَيْهِ نَعِلَ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ وَتَعَالَ عَلَيْهِ وَقَتَى لُو وَتَ لُو گوں سے یو چھا:" یہ بزرگ کون ہیں؟" بتایا گیا:" یہ حضرت سیِّدُ نامجہ بن مُنگر رَحْمَةُ اللهِ تَعَالُ عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه اللهِ تَعَالَ عَلَيْه سِنَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الغرض احسان میہ ہے کہ 10 در ہم پر صرف آدھایا ایک در ہم نفع حاصل کیا جائے جو اس طرح کے سامان میں ان جگہوں میں عام طور پر رائج ہے اور جو شخص تھوڑے نفع پر قناعت کر تاہے اس کاکار وبارزیادہ ہو تاہے اور کاروبار کی زیادتی کی وجہ سے اسے ڈھیر سارا نفع حاصل ہو تاہے۔ نیز اس میں برکت بھی ظاہر ہوتی ہے۔

## تھوڑانفع متٹھکراؤ:

امیر المؤمنین حضرت سیِّدُنا علی المرتضیٰ كَهَمَ اللهُ تَعَالَ وَجُهَهُ الْكَرِیْمِ وُرَّه لے كر كوف ہے بازار كا دورہ كرتے اور فرماتے: "اے گروہ تُجُّار! اپناحق لو اور دوسرول كاحق دو، سلامتی میں رہوگے اور تھوڑے نفع كومت ٹھكراؤ كه پھر كثیر نفع سے محروم ہوجاؤگے۔"

حضرت سیّدُناعبدالرحمٰن بن عوف دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے عرض کی گئی: "آپ کی مالداری کاسبب کیاہے ؟" فرمایا:"اس کے تین اسباب ہیں: (۱)... میں نے نفع کو کبھی نہیں ٹھکرایا (۲)... جب بھی مجھ سے کوئی جانور طلب کیاجاتا ہے تو میں اسے بیچنے میں تاخیر نہیں کر تااور (۳)... میں ادھار نہیں بیچیا۔"

منقول ہے کہ حضرت سیّدُ ناعبد الرحمٰن بن عوف رَخِیَ اللهُ تَعَالٰ عَنْه نے ایک موقع پر ایک ہز ار او نٹیال بیچیں لیکن نفع میں انہیں صرف ان کی رسیاں ہی حاصل ہوئیں تو آپ رَخِیَ اللهُ تَعَالٰ عَنْه نے ہر رسی ایک در ہم میں بیچی، یوں آپ نے ایک ہز ار در ہم کا نفع حاصل کیا اور ایک ہز ار در ہم او نٹیوں کے اس دن کے چارے سے بھی نے گیا۔

## (2)... خریدتے وقت زیادہ رقم دیے:

اگر کسی کمزور (جیسے غلام، عورت یا بوڑھے وغیرہ) سے غلہ خریدے یا کسی فقیر (یعنی غریب و محتاج) سے کوئی شے خریدے تو اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ زیادہ رقم کو برداشت کرے اور آسانی پیدا کرے ،اس صورت میں بھی یہ "احسان کرنے والا" قرار پائے گااوراس فرمانِ مصطفے کا مصداق کھیرے گا: "دَحِمَ اللهُ اِمْدَأَ سَهَّلَ الْبَیْعَ سَهَّلَ الْبَیْعَ سَهَّلَ الْبَیْعَ سَهَّلَ الْبَیْعَ سَهَّلَ الْبَیْعَ سَهَّلَ اللهِ عَرْدَ جَلُّ اس شخص پر رحم فرمائے جو خریدو فروخت میں آسانی پیدا کرے۔ "(557) اور اگر کسی مالدار تاجر سے خریداری کرے اور وہ اپنی حاجت سے زیادہ نفع طلب کرے تو اسے زیادہ قیمت دینا پہندیدہ نہیں بلکہ یہ اجرو تو اب اور کسی تحریف کے بغیر مال کوضائع کرناہو گا۔

اہل بیتِ اطہار عَلَیْهِمُ الرِّضُوَان سے مروی ایک حدیث پاک میں ہے: ''اَلْمَغْبُوْنُ فِی الشِّمَآءِ لاَ مَحْبُوْدٌ وَّلاَ مَاجُوْرٌ لَیمیٰ خرید نے میں نقصان اٹھانے والانہ تو قابل تعریف ہے اور نہ ہی اس کے لئے کوئی اجر ہے۔ ''(558)

حضرت سیّدُنا ایاس بن مُعاوِیَه بن قُرَّه مُزَنی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْغَنِی بِصره کے قاضی اور کامل عقل والے تابعی بزرگ تھے۔ انہوں نے فرمایا: میں دھوکے باز نہیں ہوں اور دھوکے باز شخص مجھے اور حضرت سیّدُناامام محمد بن سیر بن عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

<sup>557 ...</sup> مسندابى يعلى الموصلى، حديث رجل غيرمسى، ٢/ ٥٠ الحديث: ٩٤٩٧

<sup>558 ...</sup> مسندابي يعلى الموصلى، مسندالحسين بن على بن إي طالب، ٢ / ٣٢ الحديث: ١٧٥٠

# معاویہ بن قرہ) اور حضرت سیِدُناامام حسن بھری رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِمَا کُونَقَصَان بِهِ بَي اسْکائے۔ نقصان اِٹھائے نه نقصان پہنچائے:

کمال اس میں ہے کہ بندہ نہ تو نقصان اٹھائے اور نہ ہی نقصان پہنچائے جبیبا کہ بعض حضرات نے امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعمر فاروقِ اعظم رَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْه کاوصف بیان کرتے ہوئے کہاہے:" کَانَ اکْرَمَ مِنْ اَنْ یَخْدَعَ وَاعْقَلَ مِنْ اَنْ یَخْدَعَ وَاعْقَلَ مِنْ اَنْ یَعْنَی مَنْ اَنْ یَ تَعْنَ اللهِ مُنْ اَنْ یَهِ تَعْنَ اللهِ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْه کی شان یہ تھی کہ کسی کو دھو کا نہیں دیتے تھے اور اسے زیادہ عقل مند تھے کہ کوئی انہیں دھو کا نہیں دے سکتا تھا۔

سر دارانِ نوجوانانِ جنت حضرات حسنین کریمین اور بعض دیگر جید صحابه کرام دِهْوَانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمُ اَجْمُعِیْن خریداری میں بہت زیادہ چھان بین بھی کرتے اور ساتھ ہی بہت سامال بھی عطا فرمادیے۔ ان میں سے کسی سے عرض کی گئی کہ "آپ معمولی سی شے کی خریداری میں اتنی زیادہ چھان بین کرتے ہیں پھر کثیر مال دے دیتے ہیں اور اس کی گئی کہ "آپ معمولی سی شے کی خریداری میں اتنی زیادہ چھان بین کرتے ہیں پھر کثیر مال دے دیتے ہیں اور اس کی کوئی پروانہیں کرتے ؟"وانہوں نے فرمایا:" دینے والا اپنا فضل دیتا ہے جبکہ دھوکا کھانے والا اپنی عقل کو نقصان پہنچا تا ہوں ، کوئی دھوکے باز مجھے دھوکا ہیں سے کسی نے فرمایا:" میں خود ہی اپنی عقل و بصارت کو نقصان پہنچا تا ہوں ، کوئی دھوکے باز مجھے دھوکا خریاد تی میں سے کسی دیتا ہوں اور اس کے بدلے میں کچھ زیادتی طلب نہیں کرتا۔"

# (3)...قیمت اورباقی قرضوں کی وصولی میں احسان:

ان میں احسان کبھی تو چیثم پوشی کرکے اور کچھ رقم معاف کرکے ہو تاہے اور کبھی مہلت دے کر اور دیر سے وصول کرکے ہو تاہے۔ یہ تمام باتیں مستحب ہیں اور ان کی تر غیب دی گئی ہے۔ ۔ یہ تمام باتیں مستحب ہیں اور ان کی تر غیب دی گئی ہے۔

# احسان کی فضیلت پرمشتمل 8 فرامین مصطفے:

(1)...رَحِمَ اللهُ إِمْرَأَ سَهَّلَ الْبَيْعَ سَهَّلَ الشِّمَ آعَسَهَّلَ الْقَضَاءَ سَهَّلَ الْإِنْتِضَاءَ لِعِن اللهِ عَزَّوجَلَّ اس بندے پررحم فرمائے جو

خرید و فروخت اور لین دین میں آسانی کرتاہے (659)

لهذا بیارے آقا، مکی مدنی مصطفاح مَدَّ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم کی بیاری بیاری دعا کو غنیمت جانا چاہئے۔

(2) ﴿ السَّمَةُ يُسْبَحُ لَكَ لِعِن در كُزر كروتوتم سے بھی در گزر كياجائے گا۔ (560)

(3)...مَنُ ٱنْظَرَمُعْسِمًا ٱوْتَرَكَ لَهُ حَاسَبَهُ اللهُ حِسَابًا يَّسِيْرًا يَعِنى جُوكَى تَنَكَ دست كومهلت دے ياس كاوَين معاف كر دے توالله عَزَّوجَلَّ اس كے حساب ميں آسانی فرمائے گا۔(561)

(4)...اَ ظَلَّهُ اللهُ تَخْتَ ظِلِّ عَنْ شِهِ يَوْمَرُ لاَ ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ يعنى (جو كس تنگ دست كومهلت دے يااس كا قرض معاف كر دے تو) الله عَوْدَ جَلَّ اسے اس دن عرش كے سائے ميں جگه عطافرمائے گا كه جس دن عرش كے سائے كے علاوہ كوئى سابير نہ ہو گا۔(562)

(5)... حضور سیّد عالم مَدَّ الله وَ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ الله وَ سَلَّم نَه الله وَ ال

(6)...مَنُ ٱقْرَضَ دِيْنَارًا إِلَى اَجَلٍ فَلَهْ بِكُلِّ يَوْمِ صَدَقَةٌ إِلَى اَجَلِهِ فَإِذَا حَلَّ الْأَجَلُ فَانْظُرَهُ بَعْدَهُ فَلَهْ بِكُلِّ يَوْمِ مِثْلُ ذَٰلِكَ

سنن ابن ماجه، كتاب الصدقات، باب انظار المعسى، ٣/ ١٩٢٤ الحديث: ٢٣١٤، بتغير

<sup>559 ...</sup> مسنداني يعلى الموصلي، حديث رجل غيرمسي، ٦/ ٥٥، الحديث: ١٤٩٥، بتغير

<sup>560 ...</sup>المسندللامامراحمدبن حنبل،مسندعبدالله بن العباس بن عبدالبطلب، المحديث: ٢٢٣٣

<sup>561 ...</sup> قوت القلوب لان طالب المكى، ٢ / ٣٣٣

<sup>562 ...</sup> سنن الترمذى، كتاب البيوع، باب ماجاء في انظار المعسى والرفق بده ٢٠٠ الحديث: ١٣١٠ ... المسندللامام احمد بن حنبل، مسندعثمان بن عفان، ١/ ١٥٨ الحديث عصر مسندعثمان بن عفان، ١/ ١٥٨ الحديث

<sup>563 ...</sup>صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب فضل انظار المعسى، الحديث: ١٥٦١،١٥٦٠، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب فضل انظار المعسى، الحديث: ٥٨٣٠، ١٥٦١، ١٥٦١، بتغير قليل

الدَّيْنِ صَدَقَةٌ لِعِنى جو شخص ايك مدت تك كے لئے ايك دينار بطور قرض دے تواس كے لئے اس مدت تك ہر دن ايك صدقے كا ثواب ہے، پھر جب مدت پورى ہو جائے اور وہ مزيد مہلت دے دے تواس كے بعد اس كے لئے روزانہ اس قرض كى مثل صدقه كا ثواب ہے۔ (564)

سَلَف صالحین دَحِمَهُمُ اللهُ الْمُدِین میں ایسے لوگ بھی تھے جو اس حدیثِ پاک کی وجہ سے اپنے مقروض سے قرض واپس لینا پیند نہیں کرتے تھے تا کہ وہ روزانہ اتنامال صدقہ کرنے والے کی طرح ہوجائیں (565)۔

(7)...رَايْتُ عَلَى باب الْجَنَّةِ مَكْتُوباً: اَلصَّدَقَةُ بِعَشَى اَمْثَالِهَا وَالْقَرَضُ بِثَمَانِ عَشَرَةَ لِعِنَ مِيں نے جنت کے دروازے پر لکھاديکھا کہ صدقہ کا ثواب اس کی مثل دس گناہے اور قرض کا ثواب اٹھارہ گناماتاہے۔(566)

اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ صدقہ محتاج اور غیر محتاج دونوں کے ہاتھ میں جاتا ہے لیکن قرضہ لینے کی ذلت صرف محتاج ہی بر داشت کرتاہے۔

(8)... ميٹھے میٹھے آقا، کمی مدنی مصطفے صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ايک شخص کو ديکھاجو قرض کی وجہ سے ايک

564 ... سنن ابن ماجه، كتاب الصدقات، باب انظار المعسى، ٣/ ١٣٤٤ الحديث:٢٣١٨، بتغير

<sup>565 ...</sup> اس سلط میں ولی کال ، کُورِ واعظم ، فقیہ اَفْخَم سِیِری اعلیٰ حضرت مولانا شاہ ام احمد رضا خان عکیفہ رَحْبَةُ الرَّحْلِن کا عمل مبارک ملاحظہ فرمائے۔ چنانچہ ، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 561 صفحات پر مشمل کتاب "ملفوظاتِ اعلیٰ حضرت "صفحہ 19 تا 92 پر ہے ۔ میرے پندرہ صورو پے لوگوں پر قرض ہیں۔ پر ہیں وہ نہیں دیے ؟ارشاد: اس زمانہ میں قرض دینا اور یہ خیال کرنا کہ وصول ہوجائے گا ،ایک مشکل خیال ہے۔ میرے پندرہ صورو پے لوگوں پر قرض ہیں۔ جب قرض دیا ہی خیال کر لیا کہ دے دے تو خیر ورنہ طلب نہ کروں گا۔ جن صاحبوں نے قرض لیا دینے کا نام نہ لیا (پھر خود ہی فرمایا) جب یوں قرض دیتا ہوں تو ہم کیوں نہیں دے دیتا ؟اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا: جب کسی کا دوسرے پر دَین (یعنی قرض ) ہو اور اس کی میعاد گرر جائے تو ہر روز اسی قدر روپیہ کی خیرات کا ثواب ملتا ہے جتنادین (یعنی قرض) ہے۔ (المسندللامام احمدبن حنبل، ممند عمران بن حسین، کے کہ پندرہ صور روپے روز میں کہاں سے خیرات کرتا۔ (سُبُحٰنَ الله عَوْبُوجُلُّ! کیا پیارا انداز ہے حدیث شریف پر عمل کا)

<sup>566 ...</sup> سنن ابن ماجه، كتاب الصدقات، باب القرض، ٣٠ / ١٥١٠ الحديث: ٢٣٣١

دوسرے شخص کے پیچھے پڑا ہوا تھا تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے قرض خواہ کی طرف اپنے دست مبارک سے اشارہ فرمایا کہ آدھا قرض معاف کر دیا پھر مقروض سے ارشاد فرمایا:"اٹھ!اوراس کا قرض اداکر۔(567) ہر وہ شخص جس نے کوئی شے بیچی اور فی الحال اس کی قیمت وصول نہ کی اور نہ ہی اسے لینے میں جلدی کی تووہ قرض دینے والے کی طرح ہے۔

منقول ہے کہ حضرت سیِدُناامام حسن بھری عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی نے 400 در ہم میں ایک خچر بیچا، جب آپ نے در ہم طلب کئے تو خریدار نے کہا: "اے ابو سعید! کچھ رعایت فرمایئے!" آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَدَیْه نے فرمایا: "میں نے تخچے 100 در ہم معاف کئے۔ "اس نے پھر کہا: "اے ابو سعید! احسان فرمایئے!" فرمایا: "میں نے 100 اور معاف کر دیئے۔ "یوں آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَدَیْه نے اپنے حق میں سے صرف 200 در ہم وصول کئے۔ عرض کی گئ: "اے ابو سعید! یہ تو آدھی قیمت ہے۔ "تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَدَیْه نے فرمایا: "احسان اسی طرح ہو سکتا ہے ورنہ نہیں۔"

حدیثِ مبار که میں ہے: ''خُذُ حَقَّكَ فِيْ كَفَافٍ وَّعَفَافِ وَّافِ اَوْ غَيْرَوَافِ يُّحَاسِبُكَ اللهُ حِسَابًا يَّسِيدًا يعنى ناپسنديده تول و فعل سے بَحِتَ ہوئے اپناحق وصول کروخواہ پوراوصول ہویانہ ہو، الله عَرَّدَ جَلَّ تمہارے حساب میں آسانی فرمائے گا۔''(568)

# (4) قرض کی ادائیگی پوری پوری کریے:

قرض لوٹانے میں احسان اچھے طریقے سے ادائیگی کرناہے۔اس کی درج ذیل صور تیں ہوسکتی ہیں:

(1)... بیہ خود حق والے کے پاس چل کر جائے اسے تکلیف نہ دے کہ وہ اس کے پاس چل کر آئے اور اپنا قرض وصول کرے، جبیبا کہ محسن کائنات، فخر موجو دات صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا:" خَیْدُکُمْ

<sup>567 ...</sup>صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب استحباب الوضع من الدين، الحديث: ١٥٥٨، ص٢٠٠

<sup>568 ...</sup> سنن ابن ماجه، كتاب الصدقات، باب حسن المطالبة واخذالحق في عفاف، ۱۳۸/ ۱۳۸، الحديث: ۲۳۲۲ ... قوت القلوب لاين طالب المكي، ۲/ ۳۲۳

آخسنُکُمْ قَضَاءً لِعِنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جواچھی طرح سے ادائیگی کرتاہے۔ ''(<sup>669)</sup>

(2) ۔۔ جب قرض اداکرنے پر قادر ہو جائے تو جلدی کرے اگر چہ ابھی ادائیگی کا وقت نہ آیا ہو اور جو ان کے در میان طے تھااس سے اچھی اور بہتر چیز دے اور اگر قرض اداکرنے سے عاجز ہو تو یہ نیت کرے کہ جب قادر ہو گاتو قرض ادا کر دے گا۔ چنانچہ،

حضور نی کریم، رَءُوْفُ رَجیم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَا فَرِمانِ عاليتنان ہے: "مَنِ ادَّانَ دَيْنَا وَهُويَنُوِیْ قَضَائَهُ وَكُلَّ اللهُ عَصَرَر بِهِ مَلَائِكَةً يَحْفِظُونَهُ وَيَدُعُونَ لَهُ حَتَّى يَقْضِيَهُ لِيعَیٰ جو شخص واپس کرنے کی نیت سے قرض لے توالله عَوْجَلُ اس کے ساتھ فرشتے مقرر فرمادیتا ہے جو قرض اداکرنے تک اس کی حفاظت کرتے اور اس کے لئے دعاکرتے ہیں۔ "(570)

بعض سَلَف صالحین رَحِمَهُمُ اللهُ اللهُ بِین اس حدیث شریف کی وجہ سے بغیر کسی حاجت کے قرض لیا کرتے تھے۔

(3) ... جب قرض خواہ ڈرانے دھمکانے والاکلام کرے تواسے چاہئے کہ دوجہاں کے تاجُور، سلطانِ بَحُر وبَرَصَلَّ اللهُ تَعَالٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی پیروی کرتے ہوئے اسے برداشت کرے اور لطف و احسان کے ساتھ اس کاجواب دے۔ چنانچہ، مروی ہے کہ ایک شخص مدت پوری ہونے پر اپنا قرض وصول کرنے کے لئے بار گاہِ رسالت میں حاضر ہوا، آپ صَلَّى اللهُ تَعَالٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اس وقت ادائيگی نہیں کر سکتے تھے، وہ شخص سخت کلامی سے پیش آیا، صحابہ کرام دِوْوَوَ اللهِ تَعَالٰ عَلَيْهِ مَ اَجْمَعِيْنُ نَے اس پر سختی کرنا چاہی تور حمت ِ عالَم صَلَّى اللهُ تَعَالٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: " دَعُوْلاَ فَانَ اللهِ تَعَالٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَے اس پر سختی کرنا چاہی تور حمت ِ عالَم صَلَّى اللهُ تَعَالٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَے ارشاد فرمایا: " دَعُوْلاَ فَانَ اللهِ تَعَالٰ عَلَيْهِ مَ اَجْمَعِيْنُ نَے اس پر سختی کرنا چاہی تور حمت ِ عالَم صَلَّى اللهُ تَعَالٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَے ارشاد فرمایا: " دَعُوْلاَ فَانَ اللهِ تَعَالٰ عَلَيْهِ مَ اَجْمَعِيْنُ نَے اس پر سختی کرنا چاہی تور حمت ِ عالَم صَلَّى اللهُ تَعَالُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَے ارشاد فرمایا: " دَعُوْلاَ فَانَ عَلَا عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم اللهِ تَعَالْ عَلَيْهِ مَ اَجْمَعِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ تَعَالْ عَلَيْهِ مَ اللهِ عَنْ اسے چھوڑ دو کہ حق دار کو بولنے کاحق حاصل ہو تاہے۔ " (5712)

(4)...اگر مقروض اور قرض خواہ کے در میان بحث ہو تواحسان بیہ ہے کہ تیسرے شخص کا زیادہ میلان مقروض کی طرف ہو کیونکہ قرض خواہ غنی ہونے کی وجہ سے قرض دیتا ہے جبکہ مقروض محتاج ہونے کی وجہ سے قرض

<sup>569 ...</sup>صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه ... الخ، الحديث: ١٠١١، ص١٢٠

<sup>570 ...</sup> صحيح الخارى، كتاب فى الاستقى اض، باب من اخذا موال الناسيريد ... الخ، ٢/ ١٠٥ العديث: ٢٣٨٤ ... المعجم الاوسط، ٢/ ١٩٢٠ العديث: ٥٢٢٢

<sup>571 ...</sup> صحيح الخارى، كتاب في الاستقراض، باب لصاحب الحق مقال، ٢/ ١٠٩ الحديث: ٢٠٠١

لیتا ہے۔ یوں ہی خرید و فروخت میں خرید ارکی مدد کی طرف زیادہ میلان ہونا چاہئے کیونکہ بیچنے والا سامان سے اعراض کئے ہوئے ہو تا ہے جبکہ خرید اراس کا محتاج ہو تا ہے۔ احسن یہی ہے کہ قرض میں زیادہ میلان مقروض اور خرید و فروخت میں خرید ارکی طرف ہو۔ البتہ!اگر مقروض ہے۔ احسن یہی ہے کہ قرض میں زیادہ میلان مقروض اور خرید و فروخت میں خرید ارکی طرف ہو۔ البتہ!اگر مقروض اپنی حد سے تجاوز کر جائے تو اُسے ظلم سے روکنے کے لئے قرض خواہ کی طرفد ارکی کرے، کیونکہ حضور نبی پاک، صاحبِ لَوْلاک صَلَّی الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کا فرمانِ نصیحت بنیا د ہے: اُنْصُن اَ خَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا، فَقِیْلَ: کَیْفَ دَنْصُمُ کُو فَالِمًا اَوْ مَظُلُومًا، فَقِیْلَ: کَیْفَ دَنْصُمُ کُو فَالِمًا اَوْ مَظْلُومًا، فَقِیْلَ: کَیْفَ دَنْصُمُ کُو فَالِمًا اَوْ مَظُلُومًا، فَقِیْلَ: کَیْفَ دَنْصُمُ کُو فَالِمًا اِنْ مَنْعُکُ اِیّا کُومِیَ اللّٰهُ اِنْ مُنْمَدُ اَلَّا کُومِیَ اللّٰهُ اِنْ مُنْمَدُ اللّٰهُ کَالِمًا اَلٰ کُی مُدد کروخواہ ظالم ہو یا مظلوم۔ عرض کی گئ: "ظالم ہونے کی صورت میں ہم اس کی مدد کیے کریں؟" ارشاد فرمایا: "تمہارااُسے ظلم سے روکناس کی مدد ہے۔ "شودی

## (5)... جوإقاله كرنا چابتا بواس كه ساته إقاله كريے:

مرتبہ احسان پانے کی پانچویں صورت بیہ ہے کہ اگر کوئی شخص اقالہ کرناچاہے تواس کے ساتھ اقالہ کرے۔وجہ بیہ ہے کہ اقالہ وہی شخص کرناچاہے گاجو اپنی خرید و فروخت پہ نادِم ہو اور اسے اس سے ضرر ہو اور کسی شخص کو یہ پسند نہیں کرناچاہئے کہ وہ اپنے بھائی کو نقصان پہنچانے کا سبب بنے۔

الله عَزُوجَلَّ کے بیارے حبیب، حبیب لبیب صَلَّى الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَى ارشَادِ فَرِمایا: "مَنْ اَقَالَ نَادِمًا صَفَقَتَهُ الله عَرُوجَلَّ مَنْ اَقَالَ نَادِمًا صَفَقَتَهُ الله عَرُوجَلَّ قیامت کے دن اس کی لغز شوں کومعاف فرمائے گا۔ "(573)

572 ... صحيح الخارى، كتاب المظالم، باب اعن اخاك ظالما او مظلوما، ٢/ ١٢٤ الحديث: ٢٣٣٣

سنن الترمذي، كتاب الفتن، باب رقم: ۲۲۹۲ / ۱۱۱۲ الحديث: ۲۲۲۲

<sup>573 ...</sup> سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب الاقالة، ٣/ ١٩٩٠ الحديث: ٢١٩٩ ... صحيح ابن حبان، كتاب البيوع، باب الاقالة، ١/ ٢٨٣٣ الحديث: ٥٠٠٠

## (6)...فقراكوادهارديني كااراده كريے:

احسان کی چھٹی صورت رہے کہ فقر اکے ساتھ معاملہ کرنے کی صورت میں ادھار دینے کا ارادہ کرے نیز اس بات کاعزم کرے کہ اگر انہیں قیمت کی ادائیگی مُیَسَّر نہ ہوئی توان سے مطالبہ نہیں کرے گا۔

## حقیقی احسان یہ ہے:

بعض سکف صالحین رَجِمَهُمُ اللهُ النُهِینُ ایسے بھی تھے کہ ان کے پاس حساب کے دور جسٹر تھے: ایک بلا عنوان ہوتا تھا۔ اس میں ان ضعیف و ناتوال لوگول کے نام درج تھے جنہیں وہ نہیں جانے تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی محتاج شخص کوئی کھانا یا پھل دیکھتا اور اس کی خواہش کرتے ہوئے کہتا:" مجھے اس کے حصول کے لئے پانچ رِ طل در کار ہیں مگر ابھی میرے پاس اس کی قیمت نہیں ہے۔" تو تاجر اس سے کہتا:" تم یہ لے جاؤ اور جب آسانی ہو اس کی قیمت ادا کر دینا۔" رہے تو یہ بھی احسان کی صورت مگر) ایسے دکاند ارول کو بھی بہترین لوگول میں شار نہیں کیا جاتا تھا بلکہ بزرگانِ دین رَجِمَعُمُ اللهُ النُهِینُن ایسے تاجرکو بہترین لوگول میں شار کرتے تھے جو سرے سے کسی رجسٹر میں نام لکھتا تھا نہ ہی اسے بطورِ قرض دیتا تھا بلکہ یہ کہتا تھا:"جو تم چاہتے ہولے لوپھر اگر تمہیں آسانی ہو تو اس کی قیمت ادا کر دیناور نہ یہ تمہارے لئے حلال ہے۔"

یہ سلف صالحین دَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِینُ کے تجارت کرنے کے طریقے ہیں جو اب مٹ چکے ہیں اور اب اس پر عمل پیرا ہونے والا اس سنت (طریقہ) کو زندہ کرنے والا ہو گا۔

# دین وورع کوآزمانے کی کسوٹی:

**خلاصہ کلام: یہ** ہے کہ تجارت مر دول کے لئے ایک ایسی کسوٹی ہے جس کے ذریعے آدمی کے دین اور ورع کو آزمایا جاتا ہے۔اسی وجہ سے کہا گیاہے:

لاَيغُرَّنَّكَ مِنَ الْمَرْءِ قَبِيْصٌ رَّقَعَه اَوْازَارٌ فَوْقَ كَعْبِ السَّاقِ مِنْ رَّفْعِه الْكَافِرُ عَبِ السَّاقِ مِنْ رَقْعِه الْمُرْءِ قَبِيْنُ لَا مَنِيْهِ الثُّرُقَلُ قَلَعَه اللَّهِ مَنْ اللَّالِ مَنْ اللَّهِ مَنْ الْفُرْغَيَّةُ الْوُورْعَه اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ

ترجمه: کسی شخص کی پیوند لگائی ہوئی قمیص، ٹخنوں سے او پر پنڈلیوں پر تہ بند، پیشانی کی چبک اور ماتھے پر سجدوں کانشان تجھے د هو کانہ دے بلکہ در ہم ودینار کے وقت اس کی سرکشی یاورغ کو آزما۔

اوراس لئے کہا گیاہے کہ " جب کس کے حالت ِا قامت کے پڑوسی،حالت سفر کے ساتھی اور بازاروں میں اس کے ساتھ خرید و فروخت کرنے والے اس کی تعریف کریں تواس کی نیکی میں شک نہ کرو۔"

خلیفہ دُوُم امیر المؤمنین حضرت سیِدُناعمر فاروقِ اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے سامنے کسی نے گواہی دی تو آپ رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے فرمایا: "میرے پاس کسی ایسے شخص کولاؤجو تمہیں پہچانتا ہو۔ "تووہ ایک شخص کولے کر آیاجس نے اس کی تعریف کی تو آپ رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اس سے پوچھا: "کیاتم اس کے قریبی پڑوسی ہوجو اس کے آنے جانے کو پہچانے ہو؟" اس نے جو اب دیا: "نہیں۔" آپ رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اِللَّ عَنْه نے اللَّ عَنْه نَا اللَّ عَنْه اللَّ عَنْهُ اللَّ عَنْه اللَّ عَنْهُ اللَّ عَنْه اللَّ عَنْه اللَّ عَنْه اللَّ عَنْه اللَّ عَنْهُ اللَّ عَنْه اللَّ عَنْه اللَّ عَنْه اللَّ عَنْه اللَّهُ اللَّ عَنْه اللَّ عَنْه اللَّ عَنْه اللَّ عَنْهُ اللَّ عَنْه اللَّ عَنْه اللَّ عَنْهُ عَنْهُ اللَّ عَنْه اللَّ عَنْهُ اللَّ عَنْهُ اللَّهُ اللَّ عَنْهُ اللَّ اللَّ عَنْهُ اللَّ اللَّ عَنْهُ اللَّ عَنْهُ اللَّ عَالَ عَنْهِ اللَّ اللَّ عَنْهُ اللَّ الْهُ اللَّ عَنْهُ اللَّ عَنْهُ اللَّ اللَّهُ اللَّ اللَّ اللَّ اللَّ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللْلُّ اللَّ الْمُلْلُّ اللْمُلْلُ اللَّ الْمُلْلُلُ الْمُلْلُلُ اللَّ اللَّ اللَّ اللَّ اللَّ اللَّ الْمُلْمُ اللَّ الْمُلْلُلُ اللَّ اللَّ اللَّ اللَّ اللَّ اللَّ اللَّ اللَّ الْمُلْمُ اللَّ ا

پھر پوچھا: "کیا تم نے اس کے ساتھ درہم و دینار کا کوئی معاملہ کیا ہے جس کی وجہ سے تم پر اس شخص کی پارسائی ظاہر ہوئی ہو؟" اس نے عرض کی: "نہیں۔" تو خلیفہ کوم امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا عمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه نے فرمایا: "میر الگمان ہے کہ تم نے اسے کسی مسجد میں نماز پڑھتے دیکھا ہو گا کہ یہ اس میں قر آن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے کبھی سر کو جھکا تاہو گا اور کبھی بلند کر تاہو گا؟" اس نے عرض کی: "جی ہاں! ایسا ہی ہے۔" تو آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه نے پھر اس گواہ سے فرمایا کہ "میرے پاس ایسے فرمایا: "تم چلے جاؤ! تم اسے نہیں جانتے۔ "آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه نے پھر اس گواہ سے فرمایا کہ "میرے پاس ایسے شخص کولاؤجو تمہیں پہچانتا ہے۔"

# بابنمبر5: تاجرکااپنے دین اور آخرت کے میں ڈرنے کابیان معاملے میں ڈرنے کابیان

اییا نہیں ہونا چاہئے کہ رزق کا حصول تاجر کو آخرت سے غافل کر دے کہ اس طرح اس کی عمر ضائع ہوگی اور اس کی تجارت باعثِ خسارہ ہوگی۔ نیز اس کی وجہ سے جو اُخروی نفع حاصل ہونے سے رہ جائے گادنیوی نفع اس کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، لہذاایسے بندے کا شار ان لو گوں میں ہو گاجو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدتے ہیں۔ بلکہ عقل مند کو چاہئے کہ اپنے نفس کو ڈرائے اور اس کا اپنے نفس کو ڈرانا میہ ہے کہ اپنے دَأْسُ الْمال(اصل سرمایہ) کی حفاظت کرے اور اس کا اصل سرمایہ اس کا دِین اور اس میں تجارت ہے۔

ایک بزرگ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: عقل مند کے لئے وہ چیز زیادہ بہتر ہے جس کی اسے فی الحال زیادہ حاجت ہے اور اسے فی الحال زیادہ حاجت اس شے کی ہے جو آخرت میں اس کے انجام کے اعتبار سے زیادہ پسندیدہ ہے۔

حضرت سیِّدُ نامُعاذین جبل رَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه نے اپنی وصیت میں فرمایا: "تیرے لئے دنیاسے حصہ پانا بھی ضروری ہے لیکن تو اُخروی حصے کا زیادہ محتاج ہے۔ اس لئے اُخروی حصہ سے ابتدا کرتے ہوئے اسے پالے تو تُو اپنے دنیوی حصے کو بھی پالے گا۔ اللّٰه عَنْدَ بَالَ قَرْ آن مجید میں ارشاد فرما تاہے:

وَ لاَ تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا (پ٠١هم ١٤٥٠)

ترجمهٔ کنزالایمان: اور دنیامین اپناحصه نه جمول

یعنی دنیامیں اپنے اخروی حصے کونہ بھول جانا کیونکہ دنیا آخرت کی تھیتی ہے اور اسی میں نیکیاں کمائی جاتی ہیں۔

# تاجراپنےدینیمعاملےمیںساتامورکوپیشنظررکھے

(۱)... نیت اور سوچ کا اچھا ہونا(۲)... کسی ایک فرضِ کفایہ کو قائم کرنے کی نیت کرنا(۳)... دنیوی بازار کا اُخروی بازار سے نہرو کنا(۴)... ضبح وشام ذکر الٰہی پر اِکتفانہ کرنا(۵)... بازار اور تجارت کی بہت زیادہ لا کچ نہ ہونا(۲)... شبہات کی جگہوں سے اجتناب کرنااور (۷)... معاملات کی نگرانی کرنا۔

#### (1)...نيت اورسوچ كااچهابونا:

تجارت کی ابتدامیں نیت اور سوچ اچھی ہو۔ پس تاجر کو چاہئے کہ تجارت کے ذریعے سوال سے بچنے ، حلال مال کے ذریعے مالد ار ہو کر لوگوں کے مال میں طمع کرنے سے محفوظ رہنے ، اپنے کمائے ہوئے مال سے

دین پر مد د حاصل کرنے اور بال بچوں کی کفالت کرنے کی نیت کرے تا کہ یہ شخص بھی مجاہدین کے زمرے میں شامل ہو جائے۔ نیز تخارت کے ذریعے مسلمان کی خیر خواہی اور دوسروں کے لئے بھی وہی چیز پیند کرنے کی نیت کرے جو اپنے لئے پیند کر تاہے اوراس کے ساتھ ساتھ معاملات میں عدل واحسان کے راستے پر چلنے کی بھی نیت کرے، جبیبا کہ ہم نے اسے بیان کر دیاہے۔ نیز بازار میں جو کچھ دیکھے اس میں اَمُوَّبالْهَ عُرُوْف وَنَهُیْ عَنِ الْمُنْکَرِ ( نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے) کی نیت بھی کرے۔لہٰذااگر تاجر کے دل میں بیہ سوچیں اور نیتیں موجود ہوں گی تووہ بھی راہِ آخرت کامسافر قرار یائے گا پھر اگر اسے مال بھی حاصل ہو گیا تو بیر مزید انعام ہے اور اگر دنیامیں نقصان بھی اٹھانا پڑا تو آخرت میں نفع ضرور یائے گا۔

# (2) کسی ایک فرض کفایه کوقائم کرنے کی نیت کرنا:

اینے پیشے یا تجارت میں فرض کفایہ میں سے کسی ایک فرض کو قائم کرنے کی نیت کرے کہ اگر تمام پیشوں اور تجارتوں کوترک کر دیا جائے تومعیشت باطل ہو کر رہ جائے اور اکثر مخلوق ہلاک ہو جائے، لہذا تمام لو گوں کے معاملات کا انتظام باہمی تعاون اور ہر فریق کے ایک مخصوص کام کی ذمہ داری اٹھانے سے ممکن ہو تاہے اور اگر تمام لوگ ایک ہی پیشے کی طرف متوجہ ہو جائیں توباقی پیشے معطل ہو کر رہ جائیں گے اور لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔بعض حضرات نے اِس فرمان مصطفٰے کواسی معنی پر محمول کیاہے:" اِخْتِلَانُ اُمَّتِیْ رَحْمَةُ یعنی میری امت کااختلاف رحت ہے۔ (574)مطلب بیرہے کہ مختلف صنعتوں اور پیشوں کے معاملے میں ان کے ارادوں کامختلف ہونار حمت ہے۔

## ممنوع ونايسنديده ييشي:

بعض بیشے اہم وضر وری ہیں اور بعض غیر ضر وری کیو نکہ ان کا تعلّق صرف د نیاوی خو شحالی اور زیب و

<sup>574 ...</sup> جامع الاصول في احاديث الرسول لابن الاثيرالجزري، الركن الاول في المبادي، الباب الرابع في ذكر الائمة الستة، الامام مالك، ا / ١٢١

زینت سے ہو تاہے، لہذاایسے پیشے میں مشغول ہونا چاہئے جو اہم وضر وری ہو تا کہ اسے قائم کرکے وہ مسلمانوں کو اس سے بے نیاز کر دے اور دین میں اہمیت کا حامل ہو۔ چنانچہ، نقش نگاری، زرگری (زیور بنانے کا پیشہ)، چونے سے عمار توں کی تزئین اور ہر اس پیشے سے بچنا چاہئے جس سے دنیا کی آرائش وزیبائش کی جاتی ہے، ان تمام پیشوں کو دیندار لوگوں نے ناپیند کیا ہے۔

مسکلہ: تھیٹر و تماشے دکھانے اور لہوولعب کے آلات جن کا استعال حرام ہے انہیں بنانے کے پیشے سے اجتناب کرنا گویا کہ ظلم کوترک کرناہے۔

مسکلہ: انہیں کاموں میں سے درزی کامر دوں کے لئے ریشم کالباس سینا، سنار کاسونے کی کاٹھیاں بنانااور مر دوں کے سے مسکلہ: انہیں کاموں میں سے درزی کامر دوں کے سونے کی انگوٹھیاں تیار کرناہے، یہ سب گناہ ہیں اور اُن پر لی ہوئی اجرت حرام ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے ان (مر دوں کے لئے تیار کی گئی انگوٹھیوں) میں زکوۃ کو فرض قرار دیاہے، اگرچہ ہم (عور توں کے لئے تیار کئے گئے) زیورات میں زکوۃ لازم قرار نہیں دیتے (575) کیونکہ جب ان کو مر دوں کی نیت سے بنایا جائے تو یہ حرام ہے اور ان کاعور توں کے لئے مہیا ہونا انہیں مباح زیورات کے حکم میں نہیں کر دے گا جب تک اس سے عور توں کی نیت نہ کی جائے، للذا اس کے جائز و ناجائز ہونے کا حکم ارادہ ونیت کے اعتبار سے ہوگا۔

مسکلہ: ہم بیان کر چکے ہیں کہ غلے اور کفنوں کی تجارت مکر وہ ہے کیونکہ کفنوں کا تاجر لو گوں کے مرنے اور غلہ کا تاجر اس بات کا انتظار کرتاہے کہ لوگ مہنگے بھاؤخریدنے کے محتاج ہوں۔

575 ... یہ شوافع کا مَوْقِف ہے احناف کے نزدیک: سوناچاندی جب کہ بقدر نصاب ہوں توان کی زکوۃ فرض ہے خواہ وہ ویسے ہی ہوں یاان کے سکے جیسے روپے اشر فیاں یاان کی کوئی چیز بنی ہوئی خواہ اس کا استعال جائز ہو جیسے عورت کے لئے زیور، مر د کے لئے چاندی کی ایک نگ کی ایک انگو تھی ساڑھے چار ماشے سے کم کی یا سونے چاندی کے بلاز نجیر کے بٹن یا استعال ناجائز ہو جیسے چاندی سونے کے برتن، گھڑی، کہ ان کا استعال مر دوعورت سب کے لئے حرام ہے، غرض جو پچھ ہو

ز کوة سب کی واجب ہے۔ (بہار شریعت، ا / ۹۰۳)

مسکلہ: قصاب کا پیشہ بھی مکروہ ہے کیونکہ اس سے دل سخت ہو تاہے۔اسی طرح تجامہ (یعنی بچینے لگانے) (576) اور خاکر وب کاکام بھی مکروہ ہے کیونکہ ان میں نجاست سے آلو دہ ہونا پڑتا ہے، نیز دباغت وغیرہ کے پیشے کا بھی یہی حکم ہے۔

مسکلہ: حضرت سیّدُناامام محمہ بن سیر بن عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الدُینِ نے دلالی (یعنی Commission) کو بھی مکر وہ جانا ہے اور حضرت سیّدُنا قنادہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَدَیْهِ دلالی کی اُجرت کو مکر وہ جانتے تھے۔ ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ اس پیشے میں جھوٹ سے بہت کم بھی جاتا ہے اور سامان کو بیچنے کے لئے اس کی حدسے زیادہ تعریف کی جاتی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں کام کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے کیونکہ بھی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور بھی کم۔ نیز اس میں اُجرت کی مقد ارکے سلسلے میں کام کو ملحوظ نہیں رکھا جا تا بلکہ کپڑے وغیرہ کی قیت کو مد نظر رکھا جا تا ہے ، دلالی کرنے والوں (Commission Agents) کی یہی عادت ہے اور یہ ظلم ہے ، بلکہ اس پیشے میں این محنت کی مقد ارکومہ نظر رکھا جا تا ہے ، دلالی کرنے والوں (Commission Agents) کی یہی عادت ہے اور یہ ظلم ہے ، بلکہ اس پیشے میں این محنت کی مقد ارکومہ نظر رکھا چا ہئے۔

مسلم: علائے کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام نے تجارت کے لئے جانوروں کی خریداری کو بھی مکروہ جانا ہے اس لئے کہ خریدار اس مسلمہ: علائے کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام وَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام وَقِيل کو نالپند کرتا ہے اوروہ فیصلہ "موت" ہے جو لامحالہ (یقین طور پر) آکر ہی رہے گی کیونکہ جانور بھی مرنے ہی کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ (شایداس وجہ ہے) کہا گیا ہے کہ جانوروں کو پیچ کر بے جان چیزوں کو خرید لے۔ مسلمہ: فقہائے کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام نے شرف "جو کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام نے شرف "جھ صَرُف" جھی ناپہند جانا ہے کیونکہ اس میں سود کی باریکیوں

576 ... جسم سے فاسد خون نکالنے کا ایک قدیم طریقہ علاج ،اس کا حدیث شریف میں بھی ذکر ہے۔ چنانچہ، حضرت سیِّدُنا ابو کبشہ آنماری دَغِی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِبِهِ وَسَلَّم اپنے سر مبارک اور دونوں کاندھوں کے درمیان پچھنے گالیٰ عَنْهُ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم، دَءُوْق دَّحیم صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِبِهِ وَسَلَّم اپنے سر مبارک اور دونوں کاندھوں کے درمیان پچھنے لگوایاکرتے اور ارشاد فرماتے کہ "جس نے ان خونوں میں سے بہایاتو اسے کسی بیاری کے لئے دوا نہ کرنا مضر نہیں۔" (سنن ابی داود، کتاب الطب،باب ماجاء فی موضع الحجامة، ۲/ کے الحدیث: ۳۸۵۹)

577 ... بھی صرف یعنی ثمن کو مثمن کے بدلے بیچنا۔ یہاں ثمن سے مراد عام ہے چاہے ثمن خِلقی ہو جیسے سونا چاندی یا غیر خِلقی جیسے بیسیہ، نوٹ وغیرہ۔(بہارشریعت،۲/ ۸۲۰،۷۹۴)

سونے چاندی کے بلاز نجیر کے بٹن یااستعال ناجائز ہو جیسے چاندی سونے کے برتن، گھڑی، کہ ان کااستعال مر دوعورت سب کے لئے حرام ہے، غرض جو پکھ ہو زکوة سب کی واجب ہے۔(بہار ثریعت، ۱/ ۹۰۳) سے بچنا بہت مشکل ہے اور اس میں صفات کی باریکیوں کو طلب کیا جاتا ہے، بذات خود سونا یا چاندی مقصود نہیں ہوتا ہے اور اس میں صرف سونے چاندی کورواج دینے کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ نیز اس میں صراف (سکے تبدیل کرنے والے) کو نفع اسی وقت حاصل ہوتا ہے جبکہ اسے دو سرے فریق کے سونے چاندی کو پر کھنے میں جاہل ہونے کا اعتماد ہو۔ لہذا صراف احتیاط کے باوجود بہت کم سودسے محفوظ رہ یاتا ہے۔

مسکلہ: صرَّاف وغیر صَرَّاف دونوں کے لئے صحیح درہم اور صحیح دینار کو توڑنا مکروہ ہے۔ہاں!اگراس کے اچھاہونے یانہ ہونے میں شک ہویا کوئی اور ضرورت ہو تو توڑا جا سکتا ہے۔ حضرت سیِّدُناامام احمد بن حنبل عَلَیْهِ رَحْبَهُ اللهِ الْاَوَّل فرمات ہون عَیْل شک ہویا کوئی اور ضرورت ہو تو توڑا جا سکتا ہے۔ حضرت سیِّدُناامام احمد بن حنبل عَلَیْهِ رَحْبَهُ اللهِ اللهُ تَعَالى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اور صحابہ کرام دِخُوانُ اللهِ تَعَالى عَلَیْهِمُ اَجْبَعِیْن سے صحیح در ہم ودینار کو یکھلا کر زیورات وغیرہ بنانے میں ممانعت وارد ہے اور میں انہیں توڑنا مکروہ جانتا ہوں۔"انہی سے منقول ہے، فرماتے ہیں:"پہلے دیناروں سے درہموں کو خریدے پھر درہموں سے سونا خریدے اور پھر اس سے زیورات بنائے۔ "(578)

## سَلَف صالحين رَحِمَهُ اللهُ النَّهِين كي يسنديده تجارت:

سَلَف صالحین رَحِمَهُمُ اللهُ اللَّهِین کپڑے کی تجارت کو پیند فرماتے تھے۔ جلیل القدر تابعی بزرگ حضرت سیّدُ ناسعید بن مُسَیَّب رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے فرمایا: "میرے نزدیک کپڑے کی تجارت سے زیادہ پیندیدہ تجارت کوئی نہیں جب تک اس میں قسمیں نہ ہوں۔"

مروی ہے کہ" خَیرُتِجَارَتِکُمُ الْبَزُّوَ خَیْدُصَنَاعَتِکُمُ الْخَرُدُ یعنی تمہاری سب سے بہتر تجارت کیڑے کی تجارت ہے اور تمہارا سب سے بہتر پیشہ موزے سینے کا پیشہ ہے۔"(579)

 $<sup>778 \</sup>dots 174 \dots 174$ 

<sup>579 ...</sup> في دوس الاخبار للديلمي، باب الخاء، المسمى الحديث: ١٠٤١

#### جنتیوں اور جہنمیوں کی تجارت:

ا یک روایت میں ہے: ''کوِ اتَّجَرَاهُلُ الْجَنَّةِ لَاتَّجَرُوْا فِي الْبَزِّوَلَوِ اتَّجَرَاهُلُ النَّادِ لَاتَّجَرُوْا فِي الصَّرْفِ لِعَنِي الرَّجِنَّى كُو كَى تجارت كرتے توسونے جاندي كى كرتے۔ ''580)

# بزرگان دين رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِين كے پيشے:

اکثر بزرگان دین رَحِمَهُمُ اللهُ النُهِ النُهِ اللهُ ا

#### كاتب كونصيحت:

حضرت سیّدُناعبدالوہاب وراق عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الرَّوَّاق فرماتے ہیں کہ حضرت سیّدُناامام احمد بن حنبل عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الاَوَّاق فرماتے ہیں کہ حضرت سیّدُناامام احمد بن حنبل عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الاَوَّاق فرماتے ہیں کے مجھ سے بوچھا:"تم کیاکام کرتے ہو؟"میں نے عرض کی:" کتابت کرتاہوں۔"فرمایا: ہے،اگر میں بھی اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرتاتو یہی کام کرتا۔" پھر نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: "جب بھی لکھو صفحہ کے در میان میں ہی لکھو،اس کے حواثی اور دوسری طرف کی جگہ خالی جھوڑ دو۔"

## عقل كمزور كرنے والے پیشے:

لوگوں کے نزدیک چار پیشہ ور لوگ کمزور عقل والے شار ہوتے ہیں:(۱)...جولاہے(کیڑا بننے والے) (۲)...روئی دھننے والے (۳)...کاتنے والے اور (۴)...مدر سوں میں بچوں کو پڑھانے والے۔ ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ ان کا میل جول اکثر او قات عور توں اور بچوں سے ہو تاہے اور جس طرح

580 ... فردوس الاخبار للديليي، باب اللام، ٢/٢٠٣٠ ،الحديث: ٥١٤٢ ..... قوت القلوب لاي طالب المكى، ٢/٣٣٧

عقل مندوں کے ساتھ میل جول رکھنے سے عقل میں اضافہ ہو تاہے اسی طرح کمزور عقل والوں سے میل جول رکھنا عقل کو کمزور کر دیتاہے۔

# جولاہوں کے خلاف ایک ولیہ کی دعا:

جلیل القدر تابعی بزرگ حضرت سیّدُنا مجاہد بن جر مخزومی عَلیّهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوِل سے مروی ہے کہ حضرت سیّد تُنامریم دَخِوَ اللهُ تَعَالی عَنْهَا حضرت سیّدُنا عیسیٰ دُوْحُ الله عَلَیْهِ الصّلَاهِ الصّلام کی تلاش میں ایک جولا ہے کے قریب سے گزریں اور اس سے راستے کے بارے میں پوچھا تو اس نے اُنہیں غلط راستہ بتادیا اور آپ راستہ بھول گئیں تو انہوں نے جولا ہوں کے خلاف یہ دعا کر دی:" اے الله عَزَّوَجَلَّ !ان کے پیشے سے برکت ختم فرما دے اور انہیں حالت ِ فقر میں موت دے اور انہیں لوگوں کی نظر وں میں حقیر کر دے۔"پی الله عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیّدِتُنامریم دَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْهَا کی دعا قبول فرمالی۔

#### فرضِ كفايه اعمال پراجرت:

ہر وہ عمل جس کا تعلق عبادات یا فرضِ کفارہ سے ہواس پر اُجرت لینے کو سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللهُ اللهُ اِللهُ اِللهُ اللهُ الله

# (3)...دنیوی بازار کا اُخروی بازار سے نه روکنا:

تاجر کے لئے جن سات امور کی رعایت ضروری ہے ان میں سے تیسر ایہ ہے کہ دنیوی بازار تاجر کو اُخروی بازار سے نہ روکے اور آخرت کے بازار مسجدیں ہیں۔

الله عَزَّدَ جَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

رِ جَالٌ لَا تُلْهِيُهِمُ تِجَارَةٌ وَ لَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلُوةِ وَايْتَآءِ الذَّكُوةِ لَ (پ١١٠١نور:٣٥) ترجههٔ كنزالايهان: وه مر دجنهيں غافل نهيں كرتاكوئى سودا اور نہ خريدو فروخت الله كى ياداور نماز برپار كھنے اور زكوة ديئے سے۔ ايك مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُنْ كَرَ فِيهَا اسْمُهُ ( ١٣١٠ النور ٢٣١)

ترجية كنزالايبان:ان گرول مين جنهين بلند كرنے كالله نے حكم ديا اور ان مين اس كانام لياجا تا ہے۔

#### تاجركيلئيدن كاابتدائى حصه:

تاجر کو چاہئے کہ بازار میں داخل ہونے سے پہلے جو دن کا ابتدائی حصہ ہے اسے اپنی آخرت کے لئے خاص کر لے، اس میں مسجد کولازم پکڑ لے اور اَورَ اد ووَ ظا نَف پر ہمیشگی اختیار کرے۔

امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعمر فاروقِ اعظم دَخِیَاللهُ تَعَالی عَنْه تاجروں سے فرمایا کرتے تھے: "اپینے دن کے ابتدائی حصے کو آخرت کے لئے اور اس کے بعد والے کواپنی دنیا کے لئے خاص کرلو۔"

ہمارے اسلاف کرام دَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام نے اپنے دن کے پہلے اور آخری جھے کو آخرت کے لئے اور در میانی جھے کو تجارت کے لئے خاص کر رکھا تھا۔ اسی وجہ سے صبح کے وقت ہریسہ اور سری پائے صرف بچے اور اہل کتاب ذمی ہی بیجا کرتے تھے کیونکہ مسلمان تاجراس وقت مساحد میں ہواکرتے تھے۔

صدیث پاک میں ہے: ''اِنَّ الْمَلَا مِّکَةَ اِذَا صَعِدَتُ بِصَحِیْفَةِ الْعَبْدِ وَفِیْهَا فِیْ اَوَّلِ النَّهَادِ وَفِی ایْجِیٰہٖ ذِکُرُ اللَّهِ وَخَیْرٌ کُفَّرَ اللّٰهُ عَنْهُ مَا اِیْنَ مُنَا اِیْنَ مُنَالِی مِی دن کے پہلے اور آخری صے مَا اَیْنَهُ مُنَامِیْ مَنْ مَیْ اور اس میں دن کے پہلے اور آخری صحص میں الله عَوَّدَ جَنَّ کا ذکر اور نیک کام ہو تو الله عَوَّدَ جَنَّ اس بندے کی ان دونوں حصول کے در میان کی بُر ائیاں مٹادیتا ہے۔''(581)

<sup>581 ...</sup> مسندابى يعلى الموصلى، مسندانس بن مالك، ٣/٢/ ١٠١٠ الحديث: ٣٥٩٩ قوت القلوب لابي طالب المكى، ٢/٣٣٨

# تاجردن کے درمیانی حصے میں کیا کریے؟

تاجر جب دن کے در میان میں ظہر اور عصر کی اذان سنے تو کسی کام میں مصروف نہ ہواور اسے چاہئے کہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑ اہواور جو کچھ بھی کر رہاہے اسے چھوڑ دے کہ جس کی اول وقت میں امام کے ساتھ تکبیر اولی فوت ہو جائے تو دنیاو مافیہا(یعنی دنیااور جو کچھ اس میں ہے وہ) بھی اس کی کمی کو پورا نہیں کر سکتے اور جو شخص (بلاعذر شرعی) باجماعت نماز پڑھنے کے لئے نہیں آتا تو بعض عُلَما کے نزدیک (ترک واجب کے سبب) وہ گناہ گار ہوگا (855)۔

بزرگان دین دَحِمَهُمُ اللهُ اُلمُیِیْن اذان کے وقت مسجد کی طرف آنے میں جلدی کرتے اور بازاروں کو بچوں اوراہل کتاب ذمیوں کے لئے خالی حجبوڑ دیا کرتے تھے اور انہوں نے او قات نماز میں دکانوں کی حفاظت کے لئے ان سے اجارہ کیاہوا تھااور بیران بچوں اور ذمیوں کاروز گارتھا۔

582 ...صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة العص، ١٠/٢٠٣ الحديث: ٥٥٥

583 ... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 499صفات پر مشتمل کتاب نماز کے احکام، صفحہ 267 تا 268 پر شخ طریقت، امیر البسنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمہ الیاس عطار قادری رضوی دَامَتْ بِرَکَاتُهُمُ الْعَالِیَه نقل فرماتے ہیں: عاقبل ، بالغ، آزاد اور قادِر پر مسجد کی جماعت اُولی واجِب ہے بِلا عُذر ایک بار بھی چھوڑ نے والا گنہگار اور مستحق سز اہے اور کئی بار تَرک کرے توفاسِق مَردُوُد دُالشَّها دَة ( یعنی اُس کی گواہی قابل قبول نہیں) اور اس کو سخت سز ادی جائے گی اگر پڑوسیوں نے شکوت کیا (یعنی خاموثی اختیار کی) تو وہ بھی گنہگار ہوئے (در مختار وردالمحتار ، ۲۸) بعض فُقْہائے کِرام دَجِهُمُ اللهُ تَعَالَى فرماتے ہیں کہ ''جو شخص اذان سن کر گھر میں اِ قامت کا انتظار کر تا ہے تو وہ گنہگار ہو گااور اُس کی شہادت ( یعنی گواہی) قبول نہیں۔ (البحم الموائق ، ا/ ۲۰۲۰ میں اور اس کی شہادت ( یعنی گواہی قبول نہیں۔ (البحم الموائق ، ا/ ۲۰۵۰ میں ا

#### اسلاف کے نزدیک نمازکی اہمیت:

الله عَزَّوَ جَلَّ ارشاد فرماتا ب:

لَّا تُلْهِيهِمُ تِجَارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ (پ١١٨١نور:٢٥)

ترجمه کنزالایمان: جنهیں غافل نہیں کرتا کوئی سودااور نہ خرید و فروخت الله کی یاد (سے)۔

اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں وارد ہے کہ پہلے کے لوگوں میں سے جولوہاراور خراز (جوتے سینے والے) تھے جب ان میں سے کوئی لوہار اپنا ہتھوڑااو پر اٹھا تا یاخراز سُتاری (جو تاسینے والی سوئی) کو جوتے میں داخل کر تااور اسی اُثنا میں اس کے کانوں میں اذان کی آواز پڑتی تو خراز سُتاری کو باہر نہ نکالتا اور لوہار ہتھوڑے کو مطلوبہ جگہ پر نہ مار تا بلکہ سب کچھ جھوڑ جھاڑ کر نماز کے لئے مسجد کی طرف جلاجاتا۔

# (4)...صرف صبح وشام ذكر المي پر إكتفانه كرنا:

تاجر کے لئے جن سات امور کی رعایت ضروری ہے ان میں سے چوتھا یہ ہے کہ وہ صرف صبح اور شام کے وقت ہی فر کر اللّٰی پر اکتفانہ کر سے بلکہ بازاروں میں بھی اللّٰہ عَدَّوَ جَلَّ کا ذکر کرتے ہوئے تشبیح و تہلیل (سُبُطْنَ الله اَلْہُ اَلْہُ عَلَّهُ عَلَیْ اللّٰهُ کرنا افضل ہے۔ چنانچہ ،

حضور نبی پاک، صاحبِ لَوْلاک صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَے ارشاد فرما يا: "ذَا كِنُ اللهِ فِي الْغَافِدِيْنَ كَالْمُقَاتِلِ خَلْفَ الْفَارِّيْنَ وَكَالْحَيّ بَيْنَ الْالْمُوَات يَتِى غافلوں كے در ميان الله عَرْوَجَلَّ كا ذكر كرنے والالو گوں كے جنگ سے بھاگنے كے بعد بھی لڑنے والے اور مُر دوں كے در ميان زنده كي طرح ہے۔ "(584)

ایک روایت ہے: ''کَالشَّجَرَةِ الْخَضْمَآءِ بَیْنَ الْهَثِیْم یعنی (غافلوں کے در میان الله عنوَ بَلُ کاذکر کرنے والا) سو کھی گھاس کے در میان سر سبز در خت کی مانند ہے۔ ''(585)

<sup>584 ...</sup> شعب الإيبان للبيهقي، باب في محبة الله، ١١/٢١٢ الحديث: ٥٢٧ قوت القلوب لاي طالب المكي، ٢/٣٣٦

معبالايمان للبيهةي، بابن محبة الله، ال1/rا، الحديث: 385 سشعب الايمان للبيهةي، بابن محبة الله، المحبوبات المحبوب

الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدى، ١٦٤/ ٢١ الرقم: ٢٢١٩: عبران بن مسلم مكى

#### 10لاكةنيكيان:

دوجهال كے تاجُوَر،سلطانِ بَحَروبَرَصَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فِي ارشاد فرمايا:"جو شخص بازار ميں داخل ہو كريه كلمات پڑھے:"كرالله إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَهِ مِنْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْمَ وَيُبِيْتُ وَهُو حَیُّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءِ عَدِيْرٌ"(886 كالله عَرَدَ جَلَّ الله عَنَوَ جَلَّ الله كَ نامهُ اعْمَالَ مِينَ 10 لاكم نيكيان درج فرما تاہے۔(587)

حضرت سیّدُنا عبدالله بن عمر، حضرت سیّدُناسالم بن عبدالله اور حضرت سیّدُنا محمد بن واسع دِهْوَانُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِمْ اَجْهَعِيْن صرف ان كلمات كي فضيلت كويانے كے لئے بازاميں داخل ہواكرتے تھے۔

## بازاروالوں کی تعداد کے برابر مغفرت:

حضرت سیّدُناامام حسن بصری عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ القوِی فرماتے ہیں: "بازا میں الله عَزَّوجَلَّ کا ذکر کرنے والا روزِ محشر اس حال میں لا یا جائے گا کہ اس کے لئے چاند کے نور کی طرح ایک نوراور سورج کی روشنی کی طرح ایک روشنی ہوگی اور جو شخص بازا میں الله عَزَّوجَلَّ سے مغفرت طلب کر تا ہے توالله عَزَّوجَلَّ بازاروالوں کی تعداد کے برابر اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ "

# سيّدنافاروق اعظم رَضِ اللهُ عَنْه كى بازارميس دعا:

خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا عمرفاروقِ اعظم رَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْه جب بازار میں داخل ہوتے تو یوں کہتے: "کللّٰهُمَّ اِنِّ اَعُوٰذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ وَمِنْ شَیِّ مَا اَحَاطَتُ بِهِ السُّوقُ اَللّٰهُمَّ اِنِّ اَعُوٰذُ بِكَ مِنْ اَلْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ وَمِنْ شَیِّ مَا اَحَاطَتُ بِهِ السُّوقُ اَللّٰهُمَّ اِنِّ اَعُوٰذُ بِكَ مِنْ اللّٰهُ عَالَٰ اللّٰهُ عَالِّهُ مَا اَحَاطَتُ بِهِ السُّوقُ اَللّٰهُمَّ اِنِّ اَعُوٰذُ بِكَ مِنْ اللّٰهُ عَالَٰ اللّٰهُ عَالَٰ اللّٰهُ عَالَٰ اللّٰهُ عَالَٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ مَن اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَولَ مِن اللّٰهُ عَلَولَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّ

<sup>586 ...</sup> ترجمہ: اللّه عَوْمَهُونَ کے سواکوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کاکوئی شریک نہیں، اس کے لئے بادشاہی ہے اور اس کے لئے حمد ہے، وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے اور خود زندہ ہے کہ کبھی نہ مرے گا، اس کے ہاتھ میں مجلائی ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔
587 ... سنن الترمذی، کتاب الدعوات، باب مایقول اذا دخل السوق، ۵/۲۷۰ الحدیث: ۳۲۳۹

حضرت سیِّدُناابو جعفر فرغانی تُدِیّن سِیْهُ التُوْرَانِ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم حضرت سیِّدُناابو القاسم جنید رَختهٔ اللهِ تَعَالَیٰ عَلَیْه کے پاس حاضر شے کہ دورانِ گفتگوان لوگوں کا ذکر چھڑا جو مسجدوں میں بیٹھ کر صوفیاء کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں مگر مسجد کے لاز می حقوق کی ادائیگی میں کو تاہی کرتے ہیں اور بازاروں میں داخل ہونے والوں کو بر ابھلا کہتے ہیں۔ تو حضرت سیِدُناابوالقاسم جنید رَختهٔ اللهِ تَعَالَیٰ عَلَیْه نے فرمایا:" بازاروں میں داخل ہونے والوں کو بر ابھلا اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ مسجدوں میں آئیں اور یہاں بیٹھنے والوں کو کان سے پکڑ کر باہر نکال دیں اور خودان کی جگہ پر بیٹھ جائیں اور میں ایک الیہ شخص کو جانتا ہوں جو بازار بھی جانتا ہے اور ہر دن 300ر کعتیں پڑھتا اور 30 ہز ار تسبیح کا ورد کر تا ہے۔ "حضرت سیِّدُناابو جعفر فرغانی فُرِّسَ مِیٹُونُ فرماتے ہیں:"میر اخیال ہے کہ 300ر کعتیں پڑھتا اور 30 ہز ار تسبیح کا ورد کر تا ہے۔ "حضرت سیِّدُناابو القاسم جنید رَختهٔ اللهِ تَعَالَیٰ عَلَیْہ کی ذاتِ گرامی ہے۔ ہوات ہو بھر انسان می تعالیٰ عَلَیْہ کی ذاتِ گرامی ہے۔ بوبھر رکھا ہو وہ حضرت سیِّدُناابوالقاسم جنید رَختهٔ اللهِ تَعَالَیٰ عَلَیْہ کی ذاتِ گرامی ہے۔ بوبھر رکھا ہو تھوں کو کا بیٹ کے دار لیع آخرت پر مدد حاصل کرے وہ آخروی نفع کو کیسے جھوڑ سیل کے خاص کر تا ہے تا کہ اس کے ذریعے آخرت پر مدد حاصل کرے وہ آخروی نفع کو کیسے جھوڑ سیل کے دار جو شخص دنیا اس کے حاصل کرتا ہے تا کہ اس کے ذریعے آخرت پر مدد حاصل کرے وہ آخروی نفع کو کیسے جھوڑ سیل سیل میں اندازہ میں اور گھر تینوں کا ایک بی حکم ہے اور نجات کا دارو مدار صرف تقوی پر ہے۔

# دیندارلوگوںکیعیشوعشرت:

میٹھے میٹھے آتا، کی مدنی مصطفے صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِي ارشاد فرمایا: ' إِتَّقِ اللهَ حَيْثُهَا كُنْتَ لِعَیٰ جہاں بھی رہوالله عَدُّوجَلَّ سے ڈرتے رہو۔ ''(588)

خالص دین دار لوگوں کے دنیاوی حالات جیسے چاہے بدلتے رہیں مگر ان کا تقویٰ پر عمل تہیں چھوٹا کیو نکہ ان کی حیات اور عیش وعشرت تقویٰ ہی میں ہے اور وہ اسی میں اپنی تجارت اور نفع دیکھتے ہیں۔ کہا گیاہے:
مَنْ اَحَبَّ الْاَخِیَ اَعَاشَ وَمَنْ اَحَبَّ اللَّانِیَا طَاشَ

وَالْاَحْمَتُ يَغُدُو وَيَرُوْمُ فِيْ لاَشٍ وَالْعَاقِلُ عَنْ عُيُوبِ نَفْسِهِ فَتَّاشٌ وَالْعَاقِلُ عَنْ عُيُوبِ نَفْسِهِ فَتَّاشٌ وَالْعَاقِلُ عَنْ عُيُوبِ نَفْسِهِ فَتَّاشٌ وَفَا اللهِ عَلَى وَلَا مَا عَلَى وَلَا اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

## (5)...بازاراورتجارتكىبهتزياده لالچنه بونا:

تاجر کے لئے جن سات امور کی رعایت ضروری ہے ان میں سے پانچواں یہ ہے کہ تاجر کوبازار میں جانے اور تجارت کرنے کی بہت زیادہ لا لیج نہ ہو یعنی یہ نہ ہو کہ سب سے پہلے بازار میں داخل ہو اور سب کے بعد وہاں سے نکلے اور تجارت کے سلسلے میں سمندر تک کاسفر کرے کہ یہ دونوں مکروہ ہیں۔ منقول ہے کہ ''جس نے سمندر کاسفر کیاوہ طلب رزق میں انتہا کو پہنچ گیا۔''

حدیثِ مبارکہ میں ہے: ''لایُرک الْبَحْ الَّهِ بِحَبِّ اَوْعُنْرَةٍ اَوْعَنْ جَى، عمرہ یا جہاد میں شرکت کے علاوہ سمندری سفر نہ کیا حائے۔''(589)

# شیطان کے انڈیے اور بچے دینے کی جگہ:

حضرت سیّدُناعبدالله بن عمروبن عاص رَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُهَا نَ فرمایا: "تم بازار میں سب سے پہلے داخل ہونے والے اور سب سے آخر میں نکلنے والے نہ بنو کیو نکہ بازار میں شیطان انڈے اور بیجے دیتا ہے (590)۔

#### شيطانىلشكربازارمين:

حضرت سيّدُنامُعاذبن جبل اور حضرت سيّدُناعبدالله بن عمر دِخْوَانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمُ اَجْمَعِينَ سے مروى ہے كه

<sup>589 ...</sup>سنن الى داود، كتاب الجهاد، باب في ركوب البحري الغزو، ١٠/١٠ الحديث: ٢٣٨٩

<sup>590 ...</sup> صحیح مسلم شریف میں ہے کہ حضرت سیِدُ ناسلمان رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے فرمایا: "اگرتم سے ہوسکے توبازار میں سب سے پہلے داخل ہونے والے اور سب سے ہو سکے توبازار میں سب سے پہلے داخل ہونے والے اور سب سب سب تخر میں نگلنے والے نہ ہونا کیونکہ یہ شیطان کے فساد ہر پاکرنے کی جگہ ہے اور پہیں وہ اپنا حجنڈا گاڑتا ہے۔"(اتحاف السادة المتقین، ۲/ ۱۳۸۰ء دار الکتب العلمیة بیروت)

شیطان اپنے چیلے ''زلنبور ''(591) سے کہتا ہے کہ تم اپنے لشکروں کو لے کر بازار والوں کے پاس جاؤ اور ان کے سامنے حصوٹ، قسم کھانے، مکروفریب اور خیانت کو بناسنوار کر پیش کرواوراس کے ساتھ رہو جوسب سے پہلے بازار میں داخل ہو تااور سب سے آخر میں نکاتا ہے۔

حدیث ِ پاک میں ہے: '' ثَمَّنُّ الْبُقَاعِ الْاَسْوَاقُ وَشَنُّ اَهْلِهَا اَوَّلُهُمْ دُخُوْلاً وَّاخِنُهُمْ خُنُوْجًا لِعِنی سب سے بری جَلَّہیں بازار ہیں اور بازار والوں میں سب سے برا شخص وہ ہے جو سب سے پہلے بازار میں داخل ہو تا اور سب سے بعد میں نکلتا ہے۔ ''(592)

## بازاریشیاطینسےبچاؤکیصورت:

بازاری شیاطین اور ان کے ہتھکنڈوں سے مکمل بچاؤکی صورت ہے کہ بقدر کفایت رزق کے حاصل ہونے تک بازار میں کھہر ارہے اور جب بقدر کفایت مل جائے تواس پر قناعت کرتے ہوئے اسی وقت وہاں سے نکل جائے اور آخرت کی تجارت میں مشغول ہو جائے۔ سَلَف صالحین دَحِمَهُمُ اللهُ اُنہُویُن کی تجارت ایسی ہی ہوا کرتی تھی۔ ان میں سے بعض ایسے بھی تھے کہ جب انہیں ایک دانق (یعنی در ہم کے چھے ھے کی مقدار) نفع حاصل ہو جاتا تواسی پر قناعت کرتے ہوئے گھر پلٹ آتے۔ حضرت سیّدُ ناجماد بن سَلَم دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه عُور تول کے نقاب ٹوکری میں رکھ کر بیجا کرتے تھے۔ جب انہیں در ہم میں سے جَوکے دودانوں کے برابر نفع ہو جاتا توابی ٹوکری اٹھا کر پلٹ جاتے۔

# لالچى محروم اورناتواں تونگر:

حضرت سیّدُنا ابرا ہیم بن بشار عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْغَفَّاد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیّدُنا ابرا ہیم بن او ہم عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْخَفَّاد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیّدُنا ابرا ہیم بن او ہم عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْاَحْمَ مُ كون اللهِ اللهُ عَمْمَ كُون اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَعْمَدُ اللهِ اللهُ عَمْمَ كُون اللهُ عَمْمَ كُون اللهُ عَمْمُ عَلَيْهِ مَعْمَدُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ مَعْمَدُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَعْمَدُ اللهِ اللهُ ال

<sup>591 ...</sup> شیطان کی اولاد سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لئے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادار سے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 262 صفحات پر مشتمل کتاب "قوم جنات اور امیر اہلسنّت "کے صفحہ 15 اور 49 نیز" وسوسے اور ان کا علاج "کے صفحہ 20 تا 21کا مطالعہ کیجئے! 592 ... البست درک، کتاب العلم، باب خیرالبقاع البساجدوش البقاع الاسواق، ۲۷۹/۱، البحدیث: ۳۱۳

تم طالب بھی ہو مطلوب بھی، تمہیں وہ طلب کر تاہے جس سے تم نے نہیں سکتے اور تم وہ طلب کرتے ہو جس سے تمہیں کفایت کی گئی ہے۔ کیاتم نے کسی لا کچی شخص کو محروم اور کمزور وناتواں کورزق دیا ہوا نہیں دیکھا؟"

میں نے عرض کی: "میر اایک دانق سبزی فروش کے پاس ہے۔ "انہوں نے فرمایا: "تمہاری یہ بات مجھ پر اور بھی زیادہ گراں گزری ہے کہ تم ایک دانق کے مالک ہو پھر بھی کام کرتے ہو؟"

بزرگان دین دَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِینُ میں سے بعض ظہر کے بعد اور بعض عصر کے بعد واپس آجاتے تھے اور بعض تو پورے ہفتے میں صرف ایک دودن کام کیا کرتے اور اسی پر اکتفا کرتے تھے۔

# (6)...شبہات کی جگہوں سے اجتناب کرنا:

جن سات امور کی رعایت ضروری ہے ان میں سے چھٹا یہ ہے کہ تاجر صرف حرام سے اجتناب کرنے پر اکتفانہ کرے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شبہات کے مواقع سے بھی بچے، فتوؤں کی طرف نظر نہ کرے (یعنی صرف یہ دیکھے کہ اس کے جائز ہونے پر فتو کا ہے بلکہ اپنے دل سے پوچھے اگر اس میں کسی قسم کی خلش پائے تو اس سے پر ہیز کرے اور جب اس کے جائز ہونے پاس کوئی ایساسامان لایا جائے جس کے معاملے میں اسے شک ہو تو اس کے بارے میں سوال کرے حتی کہ اُسے اس کی معرفت حاصل ہو جائے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا توشیہ کا مال کھائے گا۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ بارگاہِ رسالت میں دودھ پیش کیا گیا تو آپ صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے استفسار فرمایا: "مِنُ اَیْنَ لَکُمُ الله تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَهُ الله تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم الله تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم الله تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم الله وَ وَدِه وَ وَدِه وَ وَلَم الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله والله وا

ہی کھائیں اور نیک اعمال ہی کریں۔ "(593)اور ارشاد فرمایا:" الله عَزَّوَجَلَّ نے موسمنین کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے جس کارُسُل عَلَيْهِمُ السَّلَام کو حکم فرمایا ہے اور بیہ آیتِ مقدسہ تلاوت فرمائی:

لَيَايُّهَا الَّذِينَ امَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّلْتِ مَارَزَ قُنْكُمُ (ب١١١٦، ١٢١١)

ترجمهٔ كنزالايمان: اے ايمان والو كھاؤ ہمارى دى ہوئى ستھرى چيزيں۔ (694)

اس حدیث بیاک میں حضور نبی رحمت، شفیج امت صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے شے کی اصل پھر اصل کی اصل کے بارے میں استفسار فرما یا مگر اس سے آگے کچھ نہ پوچھا کیونکہ جو اس سے او پر ہے اس کی معرفت مشکل ہے اور جن جگہوں میں سوال کرناواجب ہے، اسے ہم عنقریب " حلال وحرام کے بیان " میں ذکر کریں گے کیونکہ حضور نبی پیاک، صاحب لَوْلاک صَدَّ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّم ہمر پیش کی جانے والے چیز کے بارے میں سوال نہیں فرماتے تھے۔ (595)

# کس کے ساتھ خریدوفروخت منع ہے؟

شبہات کی جگہوں سے بیچنے کے معاملے میں تاجر پر جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ وہ جس کے ساتھ (لین دین کا) معاملہ کررہاہے اس کی حالت کو پیش نظر رکھے، لہذا ہر وہ شخص جس کی طرف ظلم، خیانت، چوری یاسود کی نسبت کی گئی ہواس کے ساتھ معاملہ نہ کرے ۔ یول ہی سیاہیوں اور ظالم لوگوں کے ساتھ بھی قطعاً معاملہ نہ کرے اور نہ ہی ان کے ساتھ موں اور مددگاروں سے معاملہ کرے کیونکہ وہ ظلم پر اس کے مددگار ہیں۔

## ظالم کی بقاکویسند کرنابھی منع ہے:

ا یک بزرگ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه كوكسى سرحد كى حفاظت كے لئے ديواركى تعمير پر نگران مقرر كيا گيا،وہ

<sup>593 ...</sup> البعجم الكبير، ١٢٥/ ١٥١ الحديث: 593

<sup>594 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، الحديث: ١٥٠١، ص٢٠٥

<sup>595 ...</sup> البسندللامام احبدبن حنبل، مسندجابربن عبدالله، ۱۲۳/۵/الحديث: ۱۹۵۱ ـ البسندللامام احبدبن حنبل، مسندابي هريرة، ۱۲۲/۳/الحديث: ۸۰۲۰

فرماتے ہیں: میں نے اس کے بارے میں اپنے دل میں کچھ شک پایا، اگرچہ یہ نیک کام تھابلکہ فرائض اسلام میں سے تھا لیکن اس جگہ کاجو حکمر ان تھاوہ ظالم تھاتو میں نے حضرت سیّدُ ناسفیان توریء کینے دَحْمَةُ اللهِ انْقَوِی سے اس بارے میں مشورہ کیا توانہوں فرمایا:"تم تھوڑی یازیادہ کسی شے پر بھی ان کے مدد گار نہ ہونا۔" میں نے عرض کی:"مگریہ دیوار توراہِ خدا میں مسلمانوں (کی حفاظت) کے لئے بنائی جارہی ہے۔" فرمایا:"ہاں! مگر کم از کم تم میں یہ بات داخل ہو جائے گی کہ تم ان ظالم لوگوں کی بقا کو پیند کروگے تا کہ وہ تمہاری اُجرت اداکریں تواس طرح تم اُن لوگوں کے باقی رہنے کو پیند کروگے جواللہ عَرْوَجُنَّ کی نافرمانی کرتے ہیں۔

# ظالم کی طرفداری کی مذمت پرمشتمل 3فرامین مصطفے:

(1)...مَنُ دَعَالِظَالِمِ بِالْبَقَاءِ فَقَدُ أَحَبَّ أَنْ يُعْصَى اللهُ فِي أَرْضِهِ لِعِنى جَس نَے سَى ظالم كى بَقاكے لئے دعاكى توبقيناً اس نے يہ پہند كيا كەاللە عَرَّوَ جَلَّ كَى زَمِين مِيس اس كى نافر مانى كى جائے۔(596)

(2)...اِنَّ اللهَ لَيَغُضَبُ إِذَا مُدِحَ الْفَاسِقُ يَعِي جب فاس كى تعريف كى جاتى ہے توالله عرَّوَ جَلَّ ضرور غضب فرما تاہے۔(597)

(3)...مَنَ أَكْرَمَ فَاسِقًا فَقَدُ أَعَانَ عَلَى هَدُمِ الْإِسْلَامِ يعنى جس نے سی فاسق کی تعظیم کی تواس نے اسلام کوڈھادینے پر مدودی۔(598)

# بزرگان دين رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِين كي حق كوئي:

<sup>596 ...</sup>موسوعة الامام ابن ابى الدنيا، كتاب الصبت و آداب اللسان، باب الغيبة التى يحل لصاحبها الكلام بها، ٢٣١ ... ٢٣١ / ١٥٨ / ١٠ الحدث: ٢٣١

<sup>597 ...</sup> المرجع السابق، الحديث: ٢٣٠

<sup>598 ...</sup> المعجم الاوسط، ١١٨/ ٥/ الحديث: ١٤٤٢ ..... قوت القلوب لان طالب المكي، ٢/٣٣٥

یچھ عُلَماایک حکمران کی قید میں تھے،اس نے ان میں سے کسی ایک کو بلایا تا کہ ان سے مٹی منگوا کر خط کے اوپر مہر لگائے، تو اُن عالم صاحب نے فرمایا:" پہلے مجھے خط دیجئے تا کہ میں دیکھو کہ اس میں کیالکھاہے۔"

بزر گانِ دین رَحِمَهُ اللهُ الْمُهِین ظالموں کی مد د کرنے سے اسی طرح احتر از کیا کرتے تھے۔ ظالموں کے ساتھ لین دین کر نامد د کرنے کی سب سے بدترین قِبْم ہے ، لہٰذا دین دار آدمی کو چاہئے کہ جہاں تک ہوسکے ان سے اجتناب ہی کرے۔

ساری گفتگو کا **خلاصہ** یہ ہے کہ تاجر کے نزدیک لوگوں کی دوقتیمیں ہونی چاہئیں:(۱)...وہ جن سے لین دین کامعاملہ کرنا ہے اور (۲)...وہ جن سے معاملہ نہیں کرنا ہے۔ پھر اس زمانے میں کم سے کم لوگوں سے لین دین کامعاملہ کرے۔

ایک بزرگ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْهِ فرماتے ہیں: لوگوں پر ایک ایسازمانہ آیا تھا کہ ایک شخص بازار میں داخل ہو کر بوچھتا کہ" لوگوں میں سے کس کے ساتھ معاملہ کرناتم میرے حق میں بہتر خیال کرتے ہو؟" اس سے کہاجاتا:"جس سے چاہو معاملہ کر لو۔"پھر ایسا زمانہ آیا کہ لوگ کہتے تھے:"جس سے چاہو معاملہ کر لو مگر فلاں فلاں شخص سے معاملہ نہ کرنا۔" اس کے بعد ایسازمانہ آگیا کہ کہاجاتا تھا:"فلال فلال شخص کے سواکسی سے معاملہ نہ کرنا۔" اور اب میں ایسے زمانے کے آنے سے ڈرتا ہوں کہ یہ بھی چلے جائیں۔ یہ بزرگ جس زمانے سے ڈراتے تھے شاید وہ زمانہ اب آچکا ہے۔ اِنّا یللهِ وَ اِنّا َ اِکْیَهِ اَجْعُونَ (شُ) (وود)

## (7)...معاملات كى نگرانى كرنا:

دین اور خوفِ آخرت کے حوالے سے جن سات امور کی رعایت تاجر پرلازم ہے ان میں سے آخری ہے کہ تاجر جن جن کے ساتھ معاملہ کر تاہے ان کے ساتھ اپنے معاملے کے تمام حالات کی نگر انی کرے کیونکہ اس کی بھی نگر انی کی جاتی ہے اور اس کا بھی حساب لیاجائے گا، لہذا اسے حساب و کتاب اور عذاب کے

\_\_\_\_

دن جواب دینے کے لئے تیار رہنا چاہئے کہ اُس دن اس سے ہر قول و فعل کے متعلق پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں کیا؟ اور کس کے لئے کیا؟

منقول ہے کہ روزِ محشر تاجر کو ہر اس شخص کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا جس کو اس نے کوئی چیز بیچی ہوگی اور جتنے لوگوں سے اس نے لین دین کے معاملات کئے ہوں گے ان کی تعداد کے برابر ہر ایک کے بارے میں اس سے حساب لیاجائے گا۔

## 50**ېزاررجسٹر**:

ایک بزرگ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: میں نے ایک تاجر کوخواب میں دیکھ کر پوچھا: "مَاذَافَعَلَ اللهُ بِكَ یعنی الله عَرْدَ مَنْ مَا الله عَمْدُ مَنْ الله عَمْدُ فَرَمَا الله عَمْدُ فَرْمَا لَهُ عَمْدُ فَرَمَا عَمْدُ فَرَمَا عَمْدُ فَرَمَا عَمْدُ فَرَا لَكُ عَمْدُ فَرَمَا عَمْدُ فَرَمَا عَمْدُ فَرَمَا عَمْدُ فَرَمَ عَمْدُ فَرَمَا عَمْدُ فَرَمَا عَمْدُ فَرَمَ عَمْدُ فَرَمَ عَمْدُ فَرَمَ عَمْدُ فَرَمَ عَمْدُ فَرَمَ عَمْدُ فَرَمَ عَمْدُ فَرْمَ عَمْدُ فَرَمَ عَمْدُ فَرَمْ وَفَوْلَ عَمْدُ فَرَمْ عَمْدُ فَلَا عَلَا عَمْدُ فَرَمْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَمْدُ فَلَا عَلَا عَمْدُ فَعْلَا عَلَا عَلَا عَمْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَمْدُ فَلَا عَلَا عَلَا عَمْدُ الْعَالُمُ عَلَا عَمْدُ فَلْ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا

#### حرفِآخر:

یہ باتیں اس پر لازم ہیں جو اپنے عمل میں عدل واحسان کرنے والا اور دین کے معاملے میں خوف رکھنے والا ہے۔
اگر کوئی شخص فقط عدل پر ہی اکتفا کرے تو وہ صالحین میں سے ہو گا اور اگر عدل کے ساتھ ساتھ احسان بھی کرے تو
الیسے شخص کا شار مقربین میں ہو گا اور اگر عدل واحسان کے ساتھ ساتھ دین کے ان تمام ذمہ داریوں کا بھی خیال رکھے
جنہیں ہم نے یا نچویں باب میں بیان کیا تو ایسا بندہ صدیقین میں سے ہو گا۔

وَاللَّهُ أَعُلَمُ بِالصَّوَابِ (اور درست بات توالله عَزَّوَ جَلَّ بى بهتر جانتا ہے)

الْحَدُدُلِلَّه! الله عَزَّوَ جَلَّ كَ فَضَل وكرم سے كسب معاش كے آداب كابيان مكمل موا

## حلال وحرام كابيان

تمام تعریفیں اللہ عودی کے لئے ہیں جس نے انسان کوچینے والی خشک مٹی سے پیدا فرمایا، پھر اسے اچھی صورت عطافر مائی اور اسے نہایت اعتدال پر کھا، پھر اس کی ابتدائی نشوہ نما گوبر وخون کے در میان سے نکلنے والے دودھ کے ذریعے کی کہ وہ پانی کی طرح آسانی کے ساتھ حلق سے اتر جاتا ہے، پھر اسے پاکیزہ رزق عطافر ماکر کمزوری اور ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ رکھا، پھر غلبہ کرنے والی اس کی دشمن شہوت کو قید کیا اور بندے پر حلال غذا کی طلب فرض کرکے اُس شہوت کو قابو ہیں رکھا اور شہوت کو توڑ کر گر اہ کرنے کے لئے مستعد شیطانی لشکر کو بھگاد یا اور یہ حقیقت ہے کہ شیطان انسانی جسم میں خون کی طرح گردش کر دیتا ہے کیونکہ غلبہ و آزادی کی طرف ماکل شہوت ہی استوں کو نئگ کر دیتا ہے کیونکہ غلبہ و آزادی کی طرف ماکل شہوت ہی استوں کو نئگ کر دیتا ہے کیونکہ غلبہ و آزادی کی طرف ماکل شہوت ہی استوں کو طال کی لگام ڈال دی جائے تو شیطان ذکیل ور سواہو گا اور اس کا کوئی مدد گار اور جمایتی نہ رہے گا اور گر ابی سے زکالنے والی جستی حضرت سیّدُنا محمد مصطفے، احمد مجتبی صَقَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّہ پر اور مدد گار اور جمایتی نہ رہے گا اور گر ابی سے زکالنے والی جستی حضرت سیّدُنا محمد مصطفے، احمد مجتبی صَقَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّہ پر اور مدد گار اور جمایتی نہ رہے گا اور آخر ب سلام ہو۔

# مشكلسے سمجه ميں آنے والافرض:

حضرت سيِّدُناعبدالله بن مسعود رَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه سے مروى ہے كه قاسم نعمت، مالكِ جنت صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْه وَ اللهِ وَسَلَّم كَا فَرمانِ عاليثان ہے: "طَلَبُ الْحَلَال فَي يُضَدُّ عَلَى كُلِّ مُسْلِم لِعِنى رزق حلال حاصل كرنا ہر مسلمان ير فرض ہے۔ " (600)

تمام فرائض میں سے بیہ فرض ایساہے جس کا سمجھنا عقلوں کے لئے بہت دشوار اور اس کا بجالانا اعضاء پر بہت بھاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا علم حاصل کرنااور اس پر عمل کرنابالکل ختم ہو چکاہے اور اس پر عمل کے ختم ہونے کا سبب اس کے علم کا پیچیدہ ہوناہے کیونکہ جاہل لوگ بیہ گمان کرتے ہیں کہ " حلال چیز حاصل کرنامفقود ہو گیااور اس تک پہنچنے کے تمام راستے بند ہوگئے اور نہرول کے یانی اور بنجر وویر الن زمین میں اگنے والی

600 ... المعجم الاوسط ، ٢٦/١١ الحديث: ٨٢١٠ ..... المعجم الكبير ، ٢٥/ ١٠ الحديث ، ٩٩٩٣ ، بتغيرقليل

گھاس کے علاوہ کوئی حلال چیز باقی نہیں رہی اور اس کے علاوہ جو پچھ ہے اسے ظالموں نے خراب اور برے معاملات نے فاسد کر دیا۔ پس جب زمینی پید اوار میں گھاس پر قناعت کر نامشکل ہو گیاتو حرام کے ار تکاب کے سواکوئی چارہ نہ رہا۔ "
افسوس! جاہلوں نے دین کے مرکز کو بالکل چپوڑ دیا۔ انہوں نے نہ تو حلال و حرام میں تمیز کی اور نہ ہی حلال کی فضیلت کو سمجھاحالا نکہ ایسا ہر گزنہیں کیونکہ حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور ان دونوں کے در میان بہت سے مشتبہ امور (مشکوک معاملات) ہیں۔ حالات جیسے بھی ہو جائیں یہ تینوں اقسام باقی رہیں گی۔ چونکہ یہ ایک بدعتِ قبیحہ تھی جس کا نقصان دین میں عام ہو گیا اور لوگوں میں اس کی خرابیاں پھیل گئیں، لہٰذا حلال و حرام اور مشتبہ امور کے در میان تحقیق و وضاحت کے در میان کو خرابیاں کی خرابیوں کو بے نقاب کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ ہم درج ذیل سات ابواب میں اس کی وضاحت کریں گ

(1)... حلال کی فضیلت، حرام کی مذمت اور ان کی صفات و در جات کابیان۔(2)... شبہات کے در جات، مواضع اور انہیں حلال و حرام چیزوں سے جدا کرنے کابیان۔(3)... حلال و حرام کی تحقیق، سوال کرنا، ہجوم، غفلت اور ان کے مقامات کابیان۔(4)... مالی حقوق سے توبہ کرنے کا طریقہ۔(5)... بادشاہوں کے وظائف وانعامات اور ان میں سے کون سے حلال ہیں اور کون سے حرام ؟(6)... بادشاہوں سے ملا قات اور ان سے میل جول کابیان۔(7)... مختلف مسائل کابیان۔

# معافكرومعافىپاؤ

فرمان مصطفے صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم: رحم كيا كروتم پررحم كيا جائے گا اور معاف كرنا اختيار كروالله عَزَّوَ جَلَّ تهميں معاف فرمادے گا۔ (مسندامامراحید،۲/ ۱۸۲۰الحدیث:۷۲۲-۷۰دادالفكر بیروت)

# بابنمبر1: حلال كىفضيلت، حرام كىمذمت، ان كى صفات ودرجات كابيان

(بیرچار فصلوں پر مشتل ہے)

# پی اض : حلال کی فضیلت اور حرام کی مذمت حلال و حرام سے متعلق 6 فرامین باری تعالی:

(1)... كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبْتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ﴿ (پ١١٠١٨ وَمنون: ۵١)

ترجمه كنزالايمان: پاكنزه چيزين كهاؤاور اچهاكام كرو

يہاں الله عَزْوَجَلَّ نے اعمال بجالانے سے پہلے پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیاہے اور کہا گیاہے کہ

"اَلطَّيِّباتِ" سے مراد حلال چیزیں ہیں۔

(2)... وَلاَ تَأْكُلُوا اَمُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (پ١٠١١بقة:١٨٨)

ترجيه كنزالايبان: اورآپس ميس ايك دوسرے كامال ناحق نه كھاؤ۔

(3)... إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتْلَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِي بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ﴿) (٢٠،انسآء:١٠)

ترجہۂ کنز الایمان:وہ جو بتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ تو اپنے پیٹ میں نری آگ بھرتے ہیں اور کوئی وم جاتا ہے کہ بھڑکتے وھڑے (بھڑکتی آگ) میں جائیں گے۔

(4)... لَيَاتُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبُوا إِنْ كُنْتُمُ مُّؤُمِنِيْنَ (١٠٠٠) (١٣٥١، ٢٢٨)

ترجية كنزالايبان: اے ايمان والوالله سے ڈرواور جيوڙ دوجو باقى ره گياہے سود، اگر مسلمان ہو۔

(5)... فَإِنْ لَّمُ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبُتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ اَمُوَالِكُمْ وَ (به،البقة: ٢٥٩) ترجيه كنزالايبان: پيراگراييانه كروتويقين كرلوالله اورالله كرسول سے لڑائى كااوراگرتم توبه كروتواپنااصل مال لےلو۔ (6)... وَ مَنْ عَادَ فَأُو لَيْكَ اَصْحُبُ النَّارِ وَهُمْ فِيهَا لَحٰلِكُونَ (من) (بس،البقة: ٢٥٥) ترجيه كنزالايبان: اور جواب ايمي حركت كرے گاوه دوز في ہے وہ اس ميں مدتوں رہيں گے۔

سود کھانے والے کوپہلے (آیت نمبر 5: میں) اللہ عَزَّوَ جَلَّ سے جنگ کا یقین دلایا گیااور پھر (آیت نمبر 6: میں) دوزخ کے عذاب میں مبتلا ہونے والا بتایا گیا۔ حلال وحرام کے بارے میں وارد آیاتِ طیبہ بہت ہیں ہم نے بعض کے ذکر پر اکتفا کیا ہے۔

# حلال وحرام سے متعلق 18فرامین مصطفے:

(1)...طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِينَ ضَدُّ عَلَى كُلِّ مُسْلِم يعنى رزق حلال حاصل كرنا هر مسلمان پر فرض ہے۔(601)

حضور نبی کریم صَلَّ اللهُ تَعَالیْ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیْضَةٌ عَلیٰ کُلِّ مُسْلِم یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ "(602) بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام نے فرمایا کہ اس سے مراد حلال اور حرام کا علم حاصل کرنا ہے۔ انہوں نے دونوں حدیثوں سے ایک ہی معنی مراد لیا۔

(2)...مَنْ سَعٰی عَلی عِیَالِهٖ مِنْ حِلِّهٖ فَهُوَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِیْلِ اللهِ وَمَنْ طَلَبَ اللهُ نَیَاحَلَالا فِي عِفَافِ كَانَ فِي دَرَجَةِ الشَّهَدَآء يعنى جواسِخ اہل وعیال کے لئے رزق حلال کی تلاش کرے تووہ راہ خدامیں جہاد کرنے والے کی طرح ہے اور

601 ...المعجم الاوسط، ٢٣١/ ١٠١١ حديث: ٨٢١٠ ..... المعجم الكبير، ٢٥/ ١٠ الحديث: ٩٩٩٣، بتغيرقليل

<sup>602 ...</sup> سنن ابن ماجه، المقدمة، باب فضل العلم والحث على طلب العلم، ١٨٦/ ١٠ الحديث: ٢٢٣

جوبقدر کفایت دنیا کی حلال چیزیں حاصل کرے تووہ شہداکے درجے میں ہے۔<sup>(603)</sup>

(3)...مَنْ اکلَ الْحَلَالَ اَدْبَعِیْنَ یَوْمًا نَوَّدَ اللهُ قَلْبَهُ وَ اَجُرَىٰ یَنَابِیْعَ الْحِکْبَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَی لِسَانِهِ لِینی جو 40 دن تک حلال کھاتا ہے۔ ہے الله عَوَّدَ جَلَّ اس کادل روشن فرمادیتا اور اس کے دل سے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری فرمادیتا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ الله عَزَّدَ جَلَّ اسے دنیاسے بے رغبت کر دیتاہے۔(604)

(4)... حضرت سیّدُناسعد بن ابی و قاص رَضِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه نے بار گاوِر سالت میں گزارش کی که آپ بار گاوِ الہی میں دعا سیجئے که "وہ مجھے مُسْتَجَابُ الدَّعْوَات (یعنی جس کی دعائیں قبول ہوں) بنادے۔ "تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا:" اینے کھانے کویا کیزہ بناو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ "(605)

(5)... جب حضور نبی رحمت، شفیع اُمَّت صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے دنیا پر مرمٹنے والے کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا: بعض او قات ایسا ہوتا ہے کہ بکھرے بال، گرد آلود چہرے اور سفر کی مشقت برداشت کرنے والا شخص اپنے ہاتھ اٹھا تاہے اور عاکر تاہے: "اے میرے رب! اے میرے رب! "اس کی دعاکیسے قبول کی جائے گی؟ جبکہ اس کا کھانا حرام، لباس حرام اور غذا حرام ہے۔ (606)

(6)...اِنَّ بِلْهِ مَلَكًا عَلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ يُنَادِىٰ كُلَّ لَيُلَةِمَّنُ آكَلَ حَهَامًا لَّمُ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرُفٌ وَلَا عَدُل يَعْنَ بِيتِ المَقدَّسِ پِر الله عَوْدَ وَلَا عَدُل يَعْنَ بِيتِ المَقدَّسِ پِر الله عَرْدَ وَمَا عَلَى بَيْتِ الْمَقَدِّسِ بِي اللهِ عَرْدَ وَمَا اللهِ عَرْدُونَ اللهِ عَمْرُ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَمْرُ اللهِ عَمْرُ اللهِ عَمْرُ اللهُ عَمْرُ اللهِ عَمْرُ اللهِ عَمْرُ اللهِ عَمْرُ اللهُ عَمْرُ اللهِ عَمْرُ اللهِ عَمْرُ اللهِ عَمْرُ اللهِ عَمْرُ اللهُ عَمْرُ اللهِ عَمْرُ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

<sup>603 ...</sup> السنن الكبرى للبيهتى، كتاب السير، باب الرجل لايجدماينفق، ٩/ ٣٣، الحديث: ١٢٨٢٢، بتغير ووق ... السنن الكبرى للبيهتى، كتاب السير، باب الرجل لايجدماينفق، ٩/ ٣٢٠ الحديث: ٢/٣٤٠، بتغير

<sup>604 ...</sup> الكامل فى ضعفاء الرجال لابن عدى، ٢/٥٣٣ / ١٠ الرقم: ١٣٥٧: عبد المالك بن مهران الرفاعى، بتغير قوت القلوب لابى طالب المكى، ٢/٣٧٠

<sup>605 ...</sup> المعجم الاوسط، ٥/٣٥ الحديث: ١٣٩٥

<sup>606 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، الحديث: ١٥٠١، ص٢٠٥، بتغيرقليل

<sup>607 ...</sup> الكبائرللذهبي، الكبيرة الثامنة والعشرون، ص١٣٨

(7)...مَنِ اشْتَرَىٰ ثَوْبًا بِعَشَى قِدَ رَاهِم وَفِي ثَمَنِهِ دِرُهَمُ حَمَامٍ لَّمُ يُقْبِلِ اللهُ صَلاَتَهُ مَا دَاهَ عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْعٌ يَعِیٰ جَس شخص نے وس درہم میں کپڑا خرید ااور اس کی قیمت میں ایک درہم حرام کاہو توجب تک وہ کپڑااس (ے جسم) پر ہو گا الله عَزَّوَجَلَّ اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ (608)

(9)...مَنْ لَّمُ يُبَالِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَ الْمَالَ لَمُ يُبَالِ اللهُ تَعَالَى مِنْ أَيْنَ أَدْخَلَهُ النَّارَيِعِيٰ جو شُخص اسبات كى پروانہيں كرتاكہ اس نے كہاں سے مال كما ياتوالله عَزَّوَ جَلَّ كواس بات كى پروانہيں كہ وہ اسے جہنم كے كس درواز سے سے داخل كرے۔(610)

(10)...اَلْعِبَادَةُ عَشَىَةُ اَجْزَاءِ تِسْعَةٌ مِنْهَا فِي طَلَبِ الْحَلَالِ يَعَى عبادت ك وس صحے بين جن ميں سے نو صے طلبِ طال ميں بس\_(611)...الْعِبَادَةُ عَشَىَةُ اَجْزَاءِ تِسْعَةٌ مِنْهَا فِي طَلَبِ الْحَلَالِ يَعْنَى عبادت ك وس صحے بين جن ميں سے نو صحے طلبِ حلال ميں بس\_(611)

(11)...مَنُ اَمُسلى وَانِيًا مِنْ طَلَبِ الْحَلالِ بَاتَ مَغُفُوراً لَّهُ وَأَصْبَحَ وَاللهُ عَنْهُ رَاضٍ يَعْنَى جَس نے رزق حلال کی تلاش میں تھک کر شام کی وہ اس حال میں رات گزارے گا کہ بخش دیا گیا ہو گا اور صح اس حال میں کرے گا کہ الله عَذَوْ جَلَّ اس سے راضی ہو گا۔ (612)

(12)...مَنُ اَصَابَ مَالًامِّنْ مَّائْتِمٍ فَوَصَلَ بِهِ رَحِمًا أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ أَوْ اَنْفَقَهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ جَمَعَ اللهُ ذَلِكَ جَبِيْعًا ثُمَّ قَذَفَهُ فِي

608 ... المسندللامام احمد بن حنيل، مسندعيدالله بن عبر ٢/٢/١٠ الحديث: ٥٥٣

609 ... سنن الترمذى، كتاب السفى، باب ماذكر في فضل الصلاة، ١١٨ / ١/١ الحديث: ١١٣ العديث: ٢٥٠ العديث: ٢٥٠ العديث: ٢٠١٠ شعب الايمان للبيه تمى، باب في المطاعم والمشارب، ١٦٢ / ١٥٠ العديث: ٢٠١٠ من المعجم الكبير، ١٦٢ / ١٩٥ العديث: ٢٠١١ شعب الايمان للبيه تمى، باب في المطاعم والمشارب، ٢٥٠ ما العديث: ٢٠٠ ما العديث: ٢٥٠ ما العديث

610 ... قوت القلوب لابي طالب المكي، ٢/٣٧٥

اخباراصبهان لابي نعيم الاصبهانى، باب الحاء، باب السين، ٨٢ ما الرقم: ١٣٠٥

611 ... قوت القلوب لابي طالب المكي، ٢/٣٤٢ ، العبادة: بدله: الجهاد

جزءالاصبهاني (لابي جعفي محمد بن عاصم الثقفي)، ابوعبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، الرقم ۵۴،ص ۱۲۴

612 ... المعجم الاوسط، ۵/۳۳۷، الحديث: ٠ ۵۲٠

موسوعة الامام ابن الى الدنيا، كتاب اصلاح الهال، باب الاحتراف، ٥٠٠ /٤٠ الحديث: ٢١٠

النَّاديعنى جس نے کسی گناہ کے ذریعے مال حاصل کیا پھر اس سے صلہ رحمی کی یاصد قد کیایاراہِ خدامیں خرچ کیاتواللہ عَرَّوَ جَلَّ اس تمام کو جمع کر کے جہنم میں بھینک دے گا۔(613)

(13)...خَيْرُدِينِكُمُ الْوَرْعُ لِعِنى تمهارا بهترين دين پر ميز گارى ہے۔ (614)

(14)... مَنْ لَقِيَ اللهُ وَرُعًا اَعْطَاهُ اللهُ ثَوَابَ الْاِسْلَامِ كُلِّهِ لِينَ جو بنده الله عَزْوَجَلَّ سے پر ہیز گار ہو کر ملے گا الله عَزْوَجَلَّ اسے سارے اسلام کا ثواب عطافر مائے گا۔

(15)...الله عَنْ بَعْض الهامى كتابول مين ارشاد فرمايا: وَأَمَّا الْوَدَعُونَ فَأَنَا اسْتَحْمِ أَنْ أُحَاسِبَهُمْ يَعْنَ بِرَمِيز گاروں سے حساب لينے ميں مجھے حيا آتی ہے۔

(16)... دِرُهَمٌ مِّنْ رِّبَاأَشَدُّعِنْدَاللهِ مِنْ ثَلَاثِينَ زَنِيَةً فِي الْإِسْلَامِ لِعِنْ سودكاايك در بهم الله عَزَّوَجَلَّ كَ نزديك حالت اسلام مين 30 بارزناكر نے سے زیادہ بُرا ہے۔ (615)

(17)...الْمِعْدَةُ حَوْضُ الْبَدَنِ وَالْعُرُوقُ اِلدِّهَا وَالِدَةٌ فَاذَا صَحَّتِ الْمِعْدَةُ صَدَرَتِ الْعُرُوقُ بِالصِّحْةِ وَإِذَا سَقُبَتُ صَدَرَتُ بِالسُّقُم يَعَى معده بدن كاحوض ہے اور ركيس اس كے پاس جاتی ہیں پس اگر معده صحیح ہو گاتور كيس بھی صحیح رہیں گی اور اگر معده بيار ہو گاتووہ بھی بيار ہول گاتوں كيس كھی صحیح رہیں گی اور اگر معده بيار ہوگاتووہ بھی بيار ہول گاتوں كيس بھی صحیح رہیں گی اور اگر معده بيار ہوگاتوہ ہمی بيار ہول گاتوں گيس بھی صحیح رہیں گی اور اگر معده بيار ہوگاتوہ بھی بيار ہول گاتوں كيس كي اور اگر معدہ بيار ہوگاتوں بيار ہو

لقے کی مثال دِین میں ایسے ہی ہے جیسے عمارت کے لئے بنیادیں،اگر بنیادیں مضبوط اور پختہ ہوں گی توعمارت پختہ اور بلند ہوگی اور اگر بنیاد کمزوریا ٹیڑھی ہوگی توعمارت زمین میں دھنس جائے گی۔

613 ... الزهدلابن المبارك، باب في طلب الحلال، الحديث: ٢٢١، ص٢٢١

مراسيل ابى داو دملحق سنن ابى داود، باب زكوة الفطى، ص

614 ... مسندالبزار، مسندحذيفه بن اليان، المال ١٠٤/ ١٠ الحديث ٢٩٢٩ ...

615 ... سنن الدارقطني، كتاب البيوع، ١٩/٣/الحديث: ٢٨٢١

المعجم الاوسط،٢/ ١٠٨٨ الحديث:٢٦٨٢ ، فيه: ستة وثلاثين زنية

616 ... المعجم الاوسط، ٢٠١٧ الحديث: ٣٣٨٣

كتاب الضعفاء للعقيلي، باب الالف، ١١ /١١ الرقم ١٣٨: ابراهيم بن جريج الرهاوي

الله عَرْوَجَلَّ ارشاد فرما تا ہے: اَفَمَنَ اَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقُوٰى مِنَ اللهِ وَرِضُوَانٍ خَيْرٌ اَمُر مَّنَ اَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارِ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّلِمِيْنَ (١٠) (پااالتوبة:١٠٩)

ترجہۂ کنزالایہان: توکیا جس نے اپنی بنیادر کھی اللہ سے ڈر اور اس کی رضا پر وہ بھلایاوہ جس نے اپنی نیو پُنی (بنیادر کھی) ایک گراؤ گڑھے کے کنارے تووہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں ڈھے پڑااور اللہ ظالموں کوراہ نہیں دیتا۔

(18)...مَنِ اكْتَسَبَ مَالَا مِّنْ حَمَامٍ فَإِنْ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ وَإِنْ تَرَكَهُ وَرَآئَهُ كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ يعنى جس نے حرام مال كما يا اور صدقه كرديا تو قبول نه ہو گا اور اگر اسے پيچھے چھوڑ گيا تو دوزخ كاسامان ہو گا۔(617)

ہم نے ''کسب و معاش کے آداب'' کے بیان میں جتنی بھی احادیث مبار کہ نقل کی ہیں وہ کسب حلال کی فضیلت کو واضح کرتی ہیں۔

# حلال وحرام سے متعلق اسلاف کرام کی احتیاطیں اور حکایات واقوال حکایت: شان صدیق اکبر:

(1) خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت سیّدُناابو بکر صدیق رَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه نے اپنے غلام کی کمائی سے دودھ نوش فرمایا (یا کوئی چیز کھائی)، پھر غلام سے اس کے متعلق بوچھا تواس نے عرض کی:"میں نے ایک قوم کے لئے کہانت کی تھی (یعنی فال کھولی تھی) تو انہوں نے بطورِ اجرت مجھے میہ دودھ دیا۔"میہ سن کر آپ رَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه نے اپنی انگلی منه میں ڈال کرقے کر دی (618) (619) راوی کہتے ہیں: آپ رَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه نے اتنی شدت سے قے

<sup>617 ...</sup> كتاب الضعفاء للعقيلى، باب الصاد، ٤٩٩٠ /٢ ، الرقم ا 24: صباح بن محمد الاحمسى، بتغير قليل

<sup>618 ...</sup>صحيح البخاري، كتاب مناقب الانصار، باب ايام الجاهلية، ١٥٢/ ١٠١١ لحديث: ٣٨٣٢

<sup>619 ...</sup> مفسر شہیر، علیم الامت مفتی احمد یارخان عَکیْدِو دَحْمَةُ الْحَنَّان مراۃ المناجِی، جلد 4، صفحہ 241 پر فرماتے ہیں: خلاصہ یہ ہے کہ یہ مٹھائی دوطرح سے حرام تھی ایک یہ کہ انت یعنی فال کھولنے کی اجرت ہے اور فال کھولنا بھی حرام ہے اس کی اجرت بھی حرام، دوسرے یہ کہ دھوکا کی شیر نی ہے، جیسے کوئی غیر طبیب کسی کو دھوکا دے کر طبیب بنے، اس کی اجرت لے، یہ حرام ہے، غالب یہ ہے کہ غلام نے دیدہ دانستہ یہاں جرم کی نیت نہ کی تھی بلکہ اسے دھوکا یہ لگا کہ میں نے یہ کہانت اسلام سے پہلے کی تھی جب مجھ پراحکام شرعی جاری نہ تھے، کیونکہ یہ اسی کا معاوضہ ہے اس لئے حلال ہے اب مسلمان ہو کرنہ کہانت کروں گانہ اجرت لوں گا، اسی خیال پر اس نے جناب صدیق اکبر (دَخْیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهِ) کو پہلے بتایا بھی نہیں۔

کی کہ میں سمجھا آپ کی جان نکل جائے گی۔ پھر آپ نے بار گاہ الٰہی میں عرض کی:"اے الله عَزَّوَ جَلَّ! جو پچھ رگوں نے روک لیااور آنتوں میں مل گیامیں اس سے تیری بارگاہ میں معذور ہوں۔"

ایک روایت میں ہے کہ جب بیہ بات بار گاہِ رسالت میں عرض کی گئی تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ''کیاتم نہیں جانتے کہ صدیق اپنے پیٹ میں پاکیزہ شے ہی ڈالتا ہے۔''(620)

(2)...ایک بار امیر الموسمنین حضرت سیِدُناعمر فاروقِ اعظم رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے غلطی سے صدقہ کی او نٹنی کا دودھ پی لیا تو(معلوم ہونے پر)انگلی ڈال کر زبر دستی قے کر دی۔

(3)...ام المؤمنين حضرت سيِّدَ تُناعائشه صديقه طيبه طاهر ه رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهَا فرماتي هِين: "ب شك تم افضل عبادت سے بخبر ہواوروہ پر ہیز گاری ہے۔"

# عبادتكبقبول ہوگى؟

(4)... حضرت سیّدُ ناعبدالله بن عمر رَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نِے فرمایا: "اگرتم نماز پڑئے رہو یہاں تک کہ کمان کی طرح ہو جاؤ (یعنی کمر میں جھاؤ آ جائے) اور روزے رکھتے رہو حتی کہ کمان کی تانت (تاگے) کی طرح (کمزور) ہو جاؤ توبہ عباد تیں اسی صورت میں قبول ہوں گی کہ تنہائی میں بھی گنا ہوں سے بچتے رہو۔"

(5)... حضرت سيِّدُنا ابرا ہيم بن ادہم عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْآكُرَم نے فرمایا: "بلندرُ تنبہ اسی کو ملاجس نے اپنے پیٹ کو سوچ سمجھ کر مجرا۔ "

620 ... موسوعة الامام ابن ابي الدنيا، كتاب الورع، باب الورع في البطن، ٢١٣٠ الحديث: ١١٨

(6)... حضرت سيِّدُنا قاضى فُضَيْل بن عِياض ما لكى عَدَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ القَّهِى نَے فرمایا: "جو شخص به جان گیا که اسے اپنے پیٹ میں کیاداخل کرناہے الله عَزَّو جَلَّ اسے صدیق لکھ دیتا ہے۔ اے مسکین! غور کر کہ تو کس کے ہاں افطار کرتا ہے۔ "

(7)... حضرت سیِّدُنا ابرا ہیم بن ادہم عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْأَكْرَم سے عرض کی گئی: "آپ آب زمزم کیوں نہیں پیتے؟" فرمایا: "اگر میرے یاس اپنا ول ہوتا تو پی لیتا۔ "

# پیشابسے کپڑیے پاک کرنے والا:

(8)... حضرت سیّدُ ناسفیان توری عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْقَوِی نے فرمایا: "جس نے الله عَوَدَ جَنَّ کی اطاعت میں حرام مال خرج کیا تو یہ اس شخص کی طرح ہے جس نے ناپاک کیڑے کو پیشاب سے پاک کیا حالا نکہ ناپاک کیڑے صرف پانی ہی پاک کر تاہے اور گناہ کو صرف حلال ہی مٹا تاہے۔"

(9)... حضرت سیّدُنا یحیٰ بن معاذرازی عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْهَادِی نے فرمایا: "اطاعت الله عَدَّوَجَلَّ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور اس کی جانی دعاہے جس کے دندانے حلال لقم ہیں۔"

(10)... حضرت سيِّدُ ناعبدالله بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا نِي فرمايا: "الله عَزَّوَجَلَّ اس كى نماز قبول نهيس فرماتا جس كے پيك ميں حرام لقمه ہو۔"

# ایمان کی حقیقت پانے کانسخہ:

(11)... حضرت سیِدُنا سہل بن عبد الله تُسْرِی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْوَلِی فَرَماتے ہیں: "جس میں یہ چار خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کی حقیقت کو پالے گا: (۱)... سنت کے مطابق فرائض کی ادائیگی (۲)... پر ہیز گاری کے ساتھ حلال کھانا (۳)... ظاہر و باطن میں ممنوعات سے بچنا اور (۴)... اِن سب پر موت تک صبر کرنا (یعنی قائم رہنا)۔ "

مزید فرماتے ہیں: "جو شخص چاہتا ہو کہ اس پر صدیقین کے حالات ظاہر ہوں تووہ صرف حلال کھائے اور سنت کی ادائیگی اور ضروری کام کے علاوہ کچھ نہ کرے۔" (12)... منقول ہے کہ جس شخص نے 40 دن شبہ والی چیزیں کھائیں اس نے اپناول تاریک کر لیا۔اس فرمان باری تعالیٰ کے یہی معنی ہیں:

> كلَّا بَكُ سَرَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوْ ا يَكْسِبُوْنَ (﴿) (پ٥٠٠ البطففين: ١٢) ترجمهٔ كنزالايبان: كوئى نہيں بلكه ان كے دلوں پر زنگ چڑھاديا ہے ان كى كمائيوں نے۔

(13)... حضرت سيِّدُ ناعبدالله بن مبارك رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرمات بين: "شبه كا ايك در بهم كالوثادينا مجھے كئ لا كھ در بهم صدقه كرنے سے زيادہ پسند ہے۔"

(14)...ایک بزرگ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نِه فرمایا:" بِ شک انسان ایک ایسالقمه کھاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا دل بگڑ جاتا ہے جیسے کھال بگڑ جاتی ہے۔ پھر اپنی حالت پر مبھی نہیں آتا۔"

(15)... حضرت سیِّدُناسہل بن عبدالله تُسْتَرِی عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْوَلِي فرماتے ہیں: "جو شخص حرام کھاتا ہے وہ چاہے یانہ چاہے اور اسے علم ہو یانہ ہواس کے اعضاء گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور جب حلال کھانا کھاتا ہے تواس کے اعضاء فرمانبر دار ہوجاتے ہیں اور اسے اعمال خیرکی توفیق دی جاتی ہے۔"

(16)... بعض بزرگان دین دَحِمَهُمُ اللهُ المُهِین فرماتے ہیں: "مسلمان جب حَلال کھانے کا پہلا لُقُم کھا تا ہے تواس کے پہلے کے گناہ مُعاف کر دیئے جاتے ہیں اور جو شخص رزق حلال کی طلب میں ذلّت کی جگہ کھڑ اہو تا ہے تواس کے گناہ در خت کے پتوں کی طرح جھڑتے ہیں۔"

#### کسمبلغ کابیان سننامنع ہے؟

(17)...سلف صالحین رَحِبَهُمُ اللهُ الْبُیدُن سے منقول ہے کہ عُلَمائے کرام رَحِبَهُمُ اللهُ السَّلَام نے فرمایا: "جب کوئی مبلغ لوگوں کو سمجھانے بیٹے تواس میں تین باتوں کا جائزہ ضرور لو: (۱)...اگروہ کسی خلافِ شرع بدعت کاعقیدہ رکھتا ہو تواس کے پاس نہ بیٹے وکہ وہ شیطان کی زبان سے بولتا ہے (۲)... اگروہ حرام کھاتا ہو تو خواہشات نفسانی کی زبان سے بولتا ہے اور (۳)...اگروہ دانا (عقل مند) نہیں ہے تواس کی فضول گفتگوا چھی باتوں سے زیادہ ہو

گی،لہٰزاایسے کے پاس نہ بیٹھو۔

(18)... خلیفه کیجهارم امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا علی المرتضلی کَ<sub>نَّ</sub>مَ اللهُ تَعَالی وَجْهَهُ الْکَ<sub>رِیْم</sub> اوردیگر حضرات سے منقول مشہورروایات میں یہ بھی ہے کہ" بے شک دنیا کے حلال پر حساب اوراس کے حرام پر عذاب ہے۔" بعض نے یہ اضافہ کیا کہ" اس کی شبہ والی چیزوں پر عتاب ہے۔"

# حكايت: خوفِ خداختم كرنے والاكھانا:

(19)...ایک نیک آدمی کسی ابدال کے پاس کھانا لے کر گیا مگر انہوں نے نہ کھایا۔ اُس نے وجہ پوچھی تو فرمایا: "ہم صرف حلال کھاتے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے دل سید ھے رہتے ہیں اور ہم ہمیشہ ایک حالت میں رہتے ہیں اور غیبی دنیا کے سر بستہ راز ظاہر کرتے ہیں اور آخرت کامشاہدہ کرتے ہیں۔ اگر ہم تین دن تک وہ کھانا کھالیں جو تم کھاتے ہو تو عِلْمُ الْبِیْیُن کے جس مقام پر ہم فائز ہیں اس پر ہر قرار نہیں رہیں گے اور ہمارے دلوں سے خوفِ خدا اور مشاہدہ ختم ہو جائے گا۔ "اس شخص نے عرض کی: "میں ہمیشہ روزے رکھتا ہوں اور ہر ماہ 30 قرآن پاک ختم کرتا ہوں۔ "تو ابدال نے اپنی موجود جنگی ہرن کے دودھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: "بیہ مشر وب جو تم دیکھ رہے ہو اسے میں رات کو بیتا ہوں، یہ مجھے تمہارے 300ر کعات نماز میں 30 بار قرآن کریم ختم کرنے سے زیادہ پہند ہے۔ "

## حکایت:کھانادِینسےہے:

نے اسے نیک اعمال پر مُقَدَّم فرمایا ہے۔ پھریہ آیتِ مُقَدَّسَه تلاوت فرمائی: کُلُوْا مِنَ الطَّیِّباتِ وَ اعْمَلُوْا صَالِحًا ﴿ (پ١٥١ المؤمنون: ۵۱) ترجمهٔ کنزالایمان: پاکیزه چیزیں کھاؤاور اچھاکام کرو۔

(21)... توریت شریف میں ہے کہ جو شخص اس بات کی پروانہیں کرتا کہ وہ کہاں سے کھاتا ہے تو الله عَزُّو جُلُّ اس بات کی پروانہیں کرتا کہ وہ اسے جہنم کے کس دروازے سے داخل کرے گا۔

(22)... خلیفہ کیجہارم امیر الموسمنین حضرت سیّدُ ناعلی المرتضلی کیَّ مَراللهُ تَعَالی وَجْهَهُ الْکَرِیْم کے متعلق مروی ہے کہ آپ دَضِیَ اللهُ تَعَالی وَجْهَهُ الْکَرِیْم کے متعلق مروی ہے کہ آپ دَضِیَ اللهُ تَعَالی عَنْهُ خلیفہ سوم امیر الموسنین حضرت سیّدُ ناعثمان عنی دَضِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه کی شہادت اور شہر کے لئے جانے کے بعد شبہ سے بیخے کے لئے صرف وہی کھانا تناول فرماتے جس پر مہر لگی ہوتی۔

# حكايت:عظيم الشان تقوى:

(23)... حضرت سیّدنافضیّل بن عیاض، حضرت سیّدناسُفیان بن عُییننه اور حضرت سیّدناعبدالله بن مبارک دخه هٔ الله تعالی علیه علیه الله تعالی علیه کی باس جمّع علیه الله تعالی علیه کی باس جمّع علیه الله تعالی علیه کی باس جمّع علیه کی به و کی تازه مجور کاذکر کیاتو حضرت سیّدناوئینب دخه هٔ الله تعالی علیه نه کی به و کی بات محصر به به و کی به و کی بات حصرت الله تعالی علیه و کی باغات زیده ایند به مگر میس کها تا نهیس به و کی کونکه مله مکر مدوّا و کها و خضرت سیّدناوئینه کی مجورول کے باغات زیده خاتون اور دیگر لوگول کی مگر میس کها تا نهیس به و کی بین و خضرت سیّدنا عبدالله بن مبارک دَخههٔ الله تعالی علیه نه الله کی بین و خضرت سیّدناوئینه بن بادشا بهول کی دخورت میتون سید مبارک دَخههٔ الله تعالی علیه به و ش به و گئے۔ اس پر حضرت میتون اسفیان بن عُدیدنه و کها ناجمی دشوار جو جانے گا۔ " بو چھا:"وہ کیول؟" توجواب دیا:" اصل زمینی بادشا بهول کی مین مبارک دَخههٔ الله تعالی علیه به و ش به و گئے۔ اس پر حضرت سیّدناصی بالله بن مبارک دَخههٔ الله تعالی علیه به و تو کهنے کها: " الله عقر جان کی آسانی کے لئے کہا دیا تھا۔ "جب انہیں کچھ افاقہ بواتو کہنے گئے:" الله عقر جان کی تعالی علیه مین مبارک دَخههٔ الله قسم المجھے پر لازم ہے کہ میں مجھی رو ٹی نہ کھاؤں حتی کہ

البيخ خالق حقيقى عزَّوَ جَلَّ سے جاملوں۔"

راوی بیان کرتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد حضرت سیّدُناؤہیّب بن وَرْدَرَخیۃُ اللّهِ تَعَالَ عَلَیْه صرف دودھ پیتے قلال تھے۔ایک دن اُن کی والدہ محترمہ دودھ لے کر آئیں تو انہوں نے دودھ کے متعلق پوچھا۔ والدہ نے بتایا کہ" یہ فلال قبیلے والوں کی بکری کادودھ ہے۔"پھر انہوں اُس کی قیمت کے بارے میں پوچھا اور یہ کہ اُن کے پاس یہ بکری کہاں سے آئی ؟ والدہ نے وہ بھی بتادیا۔ پس جب انہوں نے دودھ منہ کے قریب کیا تو کہنے گئے:" ایک بات رہ گئی کہ یہ بکری چرتی کہاں پرہے ؟"اس سوال پر والدہ محترمہ خاموش رہیں تو آپ رَخیّةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے وہ دودھ نوش نہ فرمایا کیونکہ وہ اس جگہ سے چرتی تھی جہاں مسلمانوں کا حق تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے کہا:"دودھ پی لو! اللّه عَزَدَ جَنَّ تَمْہیں معاف فرمائے گا۔"تو میں گئاہ کے بدلے بخشش حاصل کر لوں۔"

(24)... حضرت سیّدُنابشر حافی عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْکَانِی بہت پر ہیز گار تھے۔ ان سے عرض کی گئ:" آپ کیا تناول فرماتے ہیں؟"فرمایا:"جو تم کھاتے ہو مگر کھا کر رونے والا کھا کر بہننے والے کی طرح نہیں ہو تا۔ میر اہاتھ دوسروں کی بنسبت چھوٹا ہے۔" چھوٹا ہے اور میر القمہ دوسروں کی بنسبت چھوٹا ہے۔"

سَلَف صالحین رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُدِین شبه والی چیز ول سے اسی طرح بچتے تھے۔

# روس خلال کی اقسام اور مقامات حلال کی اقسام اور مقامات حلال و حرام کاعلم سیکھنے کی ضرورت:

جان لیجئے کہ حلال اور حرام کا تفصیلی بیان فقہ کی کتابوں میں موجو دہے اوراُس مرید (یعنی وُرُست نیت کے ساتھ راہ حق پر چلنے والے) کو حلال و حرام کی طویل ابحاث میں پڑنے کی حاجت نہیں جس کا کھانا مقرر ہو اور وہ شریعت کی رُوسے اُس کے حلال ہونے کو جانتا ہو، نیز وہ اس کے علاوہ کچھ نہ کھا تا ہو اور جو بندہ مختلف جگہوں سے کھانا کھا تا ہو اسے حلال و حرام کاعلم حاصل کرناضر وی ہے، جبیبا کہ ہم نے فقہ کی کتابوں (جیسے البسيط، الوسيط، الوجيز، الخلاصة وغيره) مين تفصيل كے ساتھ بيان كياہے۔

# حرام ہونے کے لحاظ سے مال کی اقسام:

یہاں سے ہم مال کی تقسیم کے تناظر میں اس کی حرمت کی طرف اشارہ کریں گے اور وہ یہ ہے کہ مال دوطرح سے حرام ہو تاہے: (۱)...ابنی ذات میں پائی جانے والی کسی "خرابی "کے سبب(۲)...یا پھر حصول کے طریقہ میں کسی "خلل "کے پیداہونے کے سبب حرام ہو تاہے۔

## پہلی قسم اور اس کی تفصیل

پہلی قسم کہ مال اپنی ذات میں پائی جانے والی کسی خرابی کے سبب حرام ہو جیسے شر اب اور خزیر وغیر ہ۔ اس کی تفصیل میہ ہے کہ روئے زمین پر کھائی جانے والی چیزوں کی تین اقسام ہیں:(۱)...معدنیات جیسے نمک، مٹی وغیر ہ(۲)...نباتات اور (۳)...حیوانات۔

# (1)...معدنیات اوران کے احکام:

معد نیات زمین کے اجزاکو کہتے ہیں۔ وہ تمام چیزیں جو زمین سے نگلتی ہیں اُن کا کھانا حلال ہے جب تک نقصان پہنچانے کی حد تک نہ کھایا جائے۔ ان میں سے بعض توزہر کی طرح ہوتی ہیں۔ روٹی بھی اگر ضرر کا باعث بنے تواس کا کھانا بھی حرام ہے اور جس مٹی کے کھانے کی لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ بھی نقصان نہ پہنچانے کی حد تک حلال ہے۔ ہمار ایہ کہنا کہ مٹی حلال ہے باوجو دیہ کہ وہ کھائی نہیں جاتی اس سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ اگر مٹی شور بے یاسالن میں گر جائے توسالن حرام نہیں ہوگا۔

# (2)...نباتات اورأن كے احكام:

نباتات زمین سے اگنے والی چیزوں کو کہتے ہیں۔ یہ حلال ہیں جب تک عقل زائل نہ کریں یا جب تک ان سے موت واقع نہ ہو یاصحت میں بگاڑ پیدانہ کریں۔ عقل کو زائل کرنے والی اشیاء بھنگ، شر اب اور تمام نشہ آور چیزیں ہیں، مار ڈالنے والی چیز زہر ہے اور صحت کو خراب کرنے والی چیز نا مناسب وقت پر دوا کھانا ہے۔ ان تمام چیز ول میں قدر مشتر ک ضرر (نقصان پہنچانا) ہے (لہنداحرام ہیں)۔البتہ! شراب اور کوئی بھی نشہ آور چیز اتنی کم مقدار میں پیناجو نشہ نہ لائے وہ بھی حرام ہیں اور زہر اگر کم ہویا دوسری چیز میں ملادِ یاجائے اور نقصان دہ نہ ہو توحرام نہیں ہے۔

# (3)...حيوانات اورأن كي احكام:

حیوانات کی دواقسام ہیں: (۱)... جن کا گوشت کھایاجا تاہے۔ (۲)... جن کا گوشت نہیں کھایاجا تا۔

ان کی تفصیل ''کھانے کے آداب'' کے بیان میں مذکورہے۔ اس کی تفصیل میں غوروفکر طول کپڑجاتا ہے وہ بھی ہے بالخصوص نادرونایاب پر ندوں اور خشکی و تری کے جانوروں کے بارے میں۔ پھر جن کا گوشت کھایاجا تاہے وہ بھی اس وقت حلال ہوں گے جب ان کو شرعی طریقے کے مطابق ذرج کیا جائے اور اس میں ذرج کرنے والے، چھری اور جانور کی شر ائط کا لحاظ رکھا جائے، یہ تمام با تیں شکار اور ذرج کرنے سے تعلق رکھتی ہیں اور جو شریعت کے مطابق ذرج کرنے جائے وہ حرام ہے۔

مسئلہ: دو مر دار مجھلی اور ٹڈی حلال ہیں اور وہ جو اِن جیسے ہیں جن سے کھانے کو بچانا محال ہے جیسے سیب، سر کہ اور پنیر کا کیڑا۔ کیونکہ اس سے بچنانا ممکن ہے (اس لئے کہ عموماً ان چیزوں میں کیڑے پڑجاتے ہیں اوران کے استعال کی ضرورت ہوتی ہے) اوراگر ان کو جد اکر لیا جائے اور کھایا جائے تو ان کا تھکم مکھی، بھونرے اور بچھوکے تھکم کی طرح ہے۔

# جنجانورون میں بہتاخون نہیں ہوتاان کاحکم:

جن جانوروں میں بہنے والاخون نہیں ہو تاان کے حرام ہونے کی وجہ ان کے گندے پن کی وجہ سے طبیعت کاان سے نفرت نہ سے نفرت نہ سے نفرت نہ سے نفرت نہ کرناہے اگر ایسانہ ہو تا توان میں کر اہمیت بھی نہ ہوتی لیکن اگر کسی شخص کی طبیعت ایسی چیز وں سے نفرت نہ کرے تواس کے لئے یہ چیزیں حلال نہیں ہوں گی کیونکہ عمومی طور پر گھِن پائے جانے کی

وجہ سے انہیں اُن کے ساتھ ملادیا گیا جن کا کھانا منع ہے، لہذاان کا کھانا مکروہ ہے جیسے اگر کوئی رینٹ جمع کر کے کھالے تو یہ مکروہ ہے۔ ان جانوروں کی کراہت ان کے ناپاک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے کیونکہ صحیح یہی ہے کہ یہ مرنے سے ناپاک نہیں ہوتے۔ اس لئے کہ حضور نبی کریم، رَءُوفٌ رَّحیم صَلَّى اللهُ تَعَالٰ عَلَيْدِوَ اللهِ وَسَلَّم نے حکم فرما یا کہ" اگر کھانے میں مکھی گرجائے تو اُسے غوطہ دے دیا جائے۔"(621)

کیونکہ بعض او قات کھانا گرم ہو تاہے تو ان کیڑوں کی موت کا سبب بن جاتا ہے، لہذا اگر کھانے میں چیو نٹی یا مکھی گر جائے تو کھانے کو بہادیناواجب نہیں کیونکہ ان کا جسم قابل نفرت ہونے کی وجہ سے ناپاک ہے، یہ ناپاکی ایسی نہیں کہ کھانا حرام ہو جائے۔ یہ اس بات پر دلالت کر تاہے کہ اس کی حرمت نفرت کی وجہ سے ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہانڈی میں مردہ آدمی کا کوئی عضو گر جائے اگر چہ ایک دانق (در ہم کا چھٹا حصہ) ہو تو اس کا کھانا حرام ہے لیکن یہ حرمت اس کے ناپاک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے کیونکہ آدمی موت سے ناپاک نہیں ہو تا، نہ اس لئے کہ طبیعت اس سے نفرت کر تی ہے بلکہ نشر ف انسانی کی وجہ سے ہے۔

وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کو نثر عی طریقے سے ذرج کرنے سے تمام اعضاء حلال نہیں ہو جائیں گے بلکہ ان کاخون، گوبر اور ہر وہ عضو جس کے ناپاک ہونے کا حکم دیا گیا ہے حرام رہے گا اور نجاست کھانا تو مطلقاً حرام ہے۔ مسکلہ: حیوانات کے علاوہ کوئی حرام شے نجس نہیں ہے۔

مسئلہ: سبزیوں میں صرف نشہ آور چیزیں حرام ہیں نہ کہ وہ جو عقل کو زائل کرتی ہیں اور نشہ نہیں لاتیں جیسے ہونگ، لہذانشہ آور چیزوں کی نجاست کا حکم ان سے اجتناب میں مبالغہ پیدا کرنے کے لئے ہے کیونکہ اِن سے نشہ پیدا ہونے کا قوی امکان ہوتا ہے۔

<sup>621 ...</sup> صحيح البخارى، كتاب الطب، باب اذاوقع الذباب في الاناء، ٢٠٨٠ ، الحديث: ١٩٢٠ ... المنافذ الخريث ١١٩٢٠ الحديث: ١١٩٢٠ السنن الكبرى للبيهةي، كتاب الطهارة، باب مالانفس له سائلة ... الخري للبيهةي، كتاب الطهارة، باب مالانفس له سائلة ... الخري للبيهة عن المنافذة المنافذة الخريث المنافذة المن

مسئلہ: اگر نجاست کا ایک قطرہ یا ٹھوس نجاست کا ایک جز شور ہے ، کھانے یا تیل میں پڑ جائے توسارے کا سارا کھانا حرام ہے۔ کھانے کے علاوہ ان سے فائدہ حاصل کرنا جائز ہے۔

**مسکلہ:**ناپاک تیل سے چراغ جلانااور کشتیوں اور جانوروں کو ملہع کرناجائز ہے۔

یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو اپنی ذات میں پائی جانے والی خر ابی کے سبب حرام ہیں۔

## دوسرى قسم اوراس كى تفصيل

دوسری قسم بیہے کہ مال کی حرمت حصول کے طریقے میں کسی "خلل" کے پیدا ہو جانے کی وجہ ہو۔ یہ قسم بہت وسیع اور تفصیل کی مختاج ہے۔

# حصولِ مال کی چھاقسام اوران کے احکام:

مال کالینایا تو اختیار سے ہوتا ہے یا اختیار کے بغیر۔ پس جو اختیار کے بغیر حاصل ہوتا ہے اس کی مثال
"وراثت" ہے اور جو اختیار سے حاصل ہوتا ہے اس کی دو صور تیں ہیں: (۱)...اس کا کوئی مالک نہیں ہوگا جیسے
معد نیات (۲)... یااس کا کوئی مالک ہو گا۔ اس کی پھر دوصور تیں ہیں: (۱)...مالک سے زبر دستی لیاہو گا(۲)...یارضا مندی
سے۔ زبر دستی کے اعتبار سے پھر دو صور تیں ہیں: (۱)... اس مال سے مالک کی عصمت زائل ہو چکی ہوگی، جیسے مال
غنیمت (۲)... یااس کے لینے کاحق تھا جیسے زکو قاور واجب الادانفقات نہ دینے والوں سے لینا۔

رضامندی سے لینے کی بھی دوصور تیں ہیں:(۱)...کسی چیز کے بدلے میں ہوجیسے خریدو فروخت ،مہر اور اجرت(۲)... یاکسی چیز کے بدلے میں نہ ہوجیسے ہبہ اور وصیت۔اس طرح سے یہ چھاقسام بن گئیں۔

## پہلیقسم اور اس کا حکم:

وہ مال جس کا کوئی مالک نہ ہو جیسے معد نیات کا حاصل ہونا، مر دہ زمین کو کاشت کاری کے لا کُق بنانا، شکار کرنا، ککڑیاں اکٹھی کرنا، نہروں سے پانی حاصل کرنا، گھاس کاٹناوغیرہ۔ بیہ ساری چیزیں حلال ہیں اس نثر طیر کہ حاصل شدہ شے کسی آدمی کی ملک نہ ہو۔ توجب اس کی خصوصی ملکیت سے جداہو جائیں توبیہ لے سکتا ہے۔ اس کا تعلق غیر آباد زمینوں کو آباد کرنے سے ہے جو کتب فقہ میں بالتفصیل مذکورہے۔

# دوسرىقسم اوراس كاحكم:

وہ مال جو ایسے مالک سے زبر دستی لیا جائے جس کا مال اور جان محترم نہ ہو،اس میں خراج، غنیمت اوراسلام ومسلمین سے جنگ کرنے والے کفّار کے تمام اموال داخل ہیں۔ یہ مسلمانوں کے لئے حلال ہیں جبکہ ان میں سے پانچواں حصہ نکال دیں اور انصاف کے ساتھ مستحقین میں بانٹ دیں۔

مسكلہ: اس كافر كے اموال نہيں لئے جائيں گے جس كے لئے مسلمانوں كى طرف سے امان اور ذِمہ ہو۔ان شر ائط كى تفصيل "كِتابُ السِّيَر" كے "كِتابُ الْغَنْءِ وَالْغَنِيْبَه "اور" كِتابُ الْجِزْيَه" ميں مذكور ہے۔

تيسرىقسم اوراس كاحكم:

مستحق کا ایسے شخص سے زبر دستی مال لیناجس پر اس مال کو مستحق افراد میں صَرف کرناواجب تھا۔ اگر وہ شخص دینے سے انکار کرے تو اب اس کی رضامندی کے بغیر اس سے لیاجائے گا۔ اس کالینا حلال وجائز ہے جبکہ استحقاق کا سبب پوراہوجائے، مستحق میں استحقاق کا وصف تام ہو اور اسی قدر پر اکتفاکیا جائے جتناحق بنتا ہے اور وہ شخص اسے پورا پوراوصول کرے جسے لینے کا حق ہے یعنی قاضی، بادشاہ یا مستحق ۔ اس کی تفصیل ''کِتابُ تَفَیٰیْتِ الصَّدَقَات ''نیز'' کِتابُ النَّفَقَات ''میں مذکور ہے کیونکہ اس میں زکو ہ، وقف اور نفقہ کے مستحق لوگوں کی صفات اور دوسرے حقوق کے بارے میں بحث ہوتی ہے۔ الغرض جب مکمیّل شر ائط پائی جائیں تو ان کالینا حلال ہو تا ہے۔

# چوتهی قسم اور اس کا حکم:

وہ مال جورضامندی کے ساتھ کسی چیز کے بدلے میں لیاجائے۔ یہ حلال ہے جبکہ دونوں عوضوں کی شرط، دونوں عقد کرنے والوں کی شرط اور دونوں طرف کے الفاظ یعنی ایجاب و قبول کی شرائط کالحاظ رکھا جائے اور جن شروطِ فاسدہ سے شریعت نے بچنے کا حکم دیاہے ان سے بچاجائے۔ اس کی تفصیل " بیچ، سَلَم،

اِجارہ، حوالہ، ضان، قرض، شرکت، مُساقاۃ، شُفُعہ، صُلِّح، خُلَع، کتابت، مہراور تمام معاوضات کے بیان میں مذکور ہے۔ پانچویں قسم اور اس کا حکم:

وہ مال جورضا مندی کے ساتھ بغیر کسی عوض کے لیاجائے۔ یہ حلال ہے جبکہ اس میں معقود علیہ (یعنی جس پر عقد کیا جائے) عاقید بین اور عقد کی شر ائط کالحاظ رکھا جائے اور اس طرح مال لینے سے وارث یا کسی اور کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس کا ذکر "کِتابُ الْهِبَات "نیز" کِتابُ الْوَصَایا" اور "کِتابُ الصَّدَقَات "میں مذکور ہے۔

# چھٹی قسم اور اس کا حکم:

وہ مال جو بغیر اختیار کے حاصل ہو جیسے میر اث۔ یہ حلال ہے جبکہ وراثت میں چھوڑا گیامال مذکورہ پانچ طریقوں سے کسی ایک حلال طریقے سے حاصل کیا گیا ہواور یہ قرض کی ادائیگی، وصیت کے نفاذ، ورثاء میں انصاف کے ساتھ تقسیم، واجب ہونے کی صورت میں زکوۃ، جج اور کفارہ کی ادائیگی کے بعد ہو۔ اس کا بیان ''کِتابُ الْوَصَایا'' اور ''کِتابُ الْفَرَائِف'' میں مذکورہے۔

یہ حلال و حرام کے راستے ہیں جن کی طرف ہم نے اشارہ کر دیا ہے تاکہ حق کا پیروکار جان لے کہ اگر اس کا کھانا مختلف ذرائع سے ہے اور کسی ایک مقررہ طریقے سے نہیں ہے تووہ ان باتوں کا علم سکھنے سے بے نیاز نہیں ہے، لہذا جو آدمی ان میں سے کسی طریقے پر کچھ بھی کھائے اسے چاہئے کہ علم والے سے پوچھے اور جہالت کے ساتھ آگے نہ بڑھے کیونکہ جیسے اہل علم سے پوچھا جائے گا کہ اپنے علم پر عمل کیوں نہیں کیا اسی طرح جاہل سے پوچھا جائے گا کہ تم جہالت کیونکہ جیسے اہل علم سے بوچھا جائے گا کہ تم جہالت پر کیوں قائم رہے اور کیوں نہیں کا کہ تادیا گیا تھا کہ "طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیْنَدَةٌ عَلَیٰ کُلِّ مُسْلِم یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ "(622)

<sup>622 ...</sup> سنن ابن ماجه البقد مدة ، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ١٣٦٠ /١٠ الحديث: ٢٢٣

## تیسری نصن حلال و حرام کے درجات

جان لیجے کہ تمام حرام چیزیں خبیث ہیں لیکن ان میں سے بعض بعض سے زیادہ خبیث ہیں اور تمام حلال چیزیں پاک ہیں مگر ان میں سے بعض بعض بعض بعض سے زیادہ پاک اور صاف ہیں جیسے حکیم تمام میٹھی چیزوں پر گرم ہونے کا حکم لگا تاہے لیکن سے بھی کہتا ہے کہ ''بعض چیزیں گرم ہونے میں پہلے درجے میں ہیں جیسے شکر، بعض دو سرے میں ہیں جیسے گڑ، بعض تیسرے درجے کی گرم ہیں جیسے شیر ہاور بعض چو تھے درجے میں ہیں جیسے شہد۔''ایسے ہی حرام چیزوں کا معاملہ ہے کہ کچھ پہلے درجے کی ہیں، کچھ دو سرے، تیسرے اور کچھ چو تھے درجے کی ۔ یوں ہی صفات اور پاکیزگی کے کامعاملہ ہے کہ کچھ پہلے درج کی ہیں، کچھ دو سرے، تیسرے اور کچھ چو تھے درجے کی ۔ یوں ہی صفات اور پاکیزگی کے کاخل سے حلال چیزوں کے مطابق اسے تقریباً چار درجات میں تقسیم کھنا وں کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے کو نکہ ایک درجے کے افراد میں بھی تفاوت ہو سکتا ہے کریں گے اگرچہ سے تقسیم تحقیق کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہے کیونکہ ایک درجے کے افراد میں بھی تفاوت ہو سکتا ہے حیسا کہ ایک قسم کی شکر دو سری شکر سے گرمی میں زیادہ ہو سکتی ہے۔

# حرام سے بچنے کے درجات

بیان کر دہ تفصیل کے بعد ہم کہتے ہیں کہ حرام سے بیخے کے درج ذیل چار درجات ہیں:(۱)...عادل لوگوں کا بیخا(۲)...نیک لوگوں کا بیخا(۳)...متقین کا بیخا(۴)...صدیقین کا بیخالہ

# (1)...عادل لوگوں كابچنا:

یہ وہ درجہ ہے کہ جس میں مبتلا ہونے کی وجہ سے آدمی فاسق ہوجا تاہے اور اس کاعادل ہوناختم ہوجا تاہے۔ نیز اس کی وجہ سے عاصی کانام پانے اور عذابِ نار میں جانے کا حقد اربن جا تاہے۔ یہ ان امور سے بچناہے جن کے حرام ہونے کافتو کی فقہائے کرام نے دیاہے۔

# (2) نیک لوگوں کابچنا:

یہ وہ در جہ ہے جس میں ان چیزوں سے بھی بچاجا تاہے جن میں حرام ہونے کاصرف احمال ہو تاہے لیکن

مفتیانِ کرام نے ظاہر پر عمل کرتے ہوئے اس کا کھانا جائز قرار دیا ہو۔ یہ صورت شبہ کا محل ہے ، ایسی چیز وں سے بچنے کو ہم نیک لو گوں کا بچنا کہتے ہیں اور اس کا دوسر ادر جہ ہے۔

#### (3)...متقين كابينا:

یہ وہ درجہ ہے جس کے حرام ہونے کانہ تو فتویٰ دیا گیاہواور نہ ہی اس کے کھانے میں شبہ ہولیکن اس کے ارتِکاب سے حرام میں پڑجانے کے خوف سے اس شے کو چپوڑنا ہے جس میں حرج نہیں ہو تااور یہ متقی لو گول کا بچنا ہے۔

میٹھے میٹھے آتا، کمی مدنی مصطفے صَلَّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کا ارشا دِ حقیقت بنیادہے: ''لاکیٹیڈغ الْعَبْدُ دَرَجَةَ الْمُتَّقِینَ حَتَّی یَدَعَ مَ الاَ بِهُ مَخَافَةَ مَا بِهِ بَاُسَ بِهِ مَخَافَةَ مَا بِهِ بَاُسَ بِعِي بنده اس وقت تک متقین کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اسے نہ چھوڑ دے جس کے کرنے سے حرام میں پڑ
جانے کا خوف ہے۔ ''(623)

#### (4)...صديقين كابينا:

یہ وہ درجہ ہے جس میں بالکل حرج نہیں ہو تا اور نہ ہی یہ خوف ہو تاہے کہ اس کا ارتکاب حرج کی طرف لے جائے گا لیکن یہ غَیْرُ اللّٰہ کو شامل ہو تاہے اور عبادت پر قوت پانے کی نیت کو شامل نہیں ہو تا یا اس کے حصول کے اسباب کی طرف کر اہت یا گناہ راہ یاتے ہوں۔اس سے بچناصد یقین کا مرتبہ ہے۔

یہ اجمالی طور پر حلال کے در جات ہیں جن کی تفصیل ہم مثالوں اور شواہد سے بیان کریں گے۔

# خباثت میں حرام کے درجات

ما قبل پہلے درجے میں جس حرام کاذ کر ہوااُس میں عدالت <sup>(624)</sup> قائم رکھنے کے لئے اور فاسق کہلوانے سے

<sup>623 ...</sup> سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الورع والتقوى، 4/20، الحديث: 410 ...

<sup>624 ...</sup> لغت میں عدالت کہتے ہیں "استقامت" کو اور شریعت میں عدالت سے مرادیہ ہے کہ" شرعی طور پر ممنوع باتوں سے بچتے ہوئے راہِ حق پر قائم رہنا۔ "(کتاب التعریفات، ص۱۰۵) اور اتحاف السادة المتقین، 62، ص 480 پر ہے: "عدالت وہ صفت ہے جس کی رعایت ظاہری مروت میں خلل ڈالنے والی باتوں سے اجتناب کولازم کرتی ہے۔ "

بچنے کے لئے (ممنوعات سے) اجتناب شرط ہے۔ خباشت کے اعتبار سے اس حرام کے مختلف در جات ہیں۔ پس عقدِ فاسد سے لیا گیامال جیسے ان چیز وں میں بیجے تعاطی کرنا جن میں بیجے تعاطی نہیں ہوتی حرام ہے مگریہ حرام زبر دستی مال غصب کرنے کے درجے میں نہیں بلکہ غصب کرنازیادہ بُراہے کیونکہ غصب کی صورت میں دوخرابیاں ہیں: (۱) ساصل کرنے کے درجے میں نہیں بلکہ غصب کرنازیادہ بُراہے کیونکہ غصب کی صورت میں دوخرابیاں ہیں: (۱) ساصل کرنے کا طریقہ شریعت کے مطابق نہیں اور (۲) سدوسرے کو تکلیف بہنجیانا۔ جبکہ بیج تعاطی میں ایک خرابی ہے اوروہ: شرعی طریقہ کار کوترک کرناہے اس میں دوسرے کو کوئی تکلیف دینا نہیں ہے۔ پھر بیج تعاطی میں شریعت کا طریقہ ترک کرناسود کی نسبت نجلے درجے میں ہے۔

اس فرق کاعلم بعض گناہوں میں شریعت کے سخت احکام ،وعید اور تاکید سے ہو گاجیسا کہ عنقریب توبہ کے باب میں آئے گاجہاں صغیرہ اور کبیرہ کے در میان فرق کا بیان ہے بلکہ وہ مال جو فقیر ،نیک شخص یا بیتیم سے ظلماً لیا ہو وہ اُس مال سے زیادہ براہے جو طاقتور ،امیریا فاسق سے لیا گیا ہو کیونکہ جس کو ایذ ایہ پنچائی گئی ہے اس کے حالات مختلف ہونے کی وجہ سے ایذا کے درجات مختلف ہوجاتے ہیں۔

یہ باریک باتیں جو خبائث کی تفصیل میں ہیں راہ حق کے مسافر کو ان سے غافل نہیں ہو ناچاہئے کیونکہ اگر گناہ گاروں کے در جات مختلف نہ ہوتے تو دوزخ کے در جات بھی مختلف نہ ہوتے ۔ پس جب تم نے سختی کے مقامات پہچان لئے تو اسے تین یاچار در جات میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ ایک طرح کی زبر دستی اور مَن مانی ہوگی یعنی ان مقامات کو محدود کرناجو کہ غیر محدود ہیں اور خباشت میں حرام کے مختلف مر اتب پر تمہیں اس باب میں راہ نمائی ملے گی جو عنقریب ممنوعات کے تعارض اور بعض کو بعض پر ترجیح دینے کے حوالے سے آئے گا یہاں تک کہ اگر کوئی شخص مر دار کھانے یا غیر کامال کھانے یا حرم کا شکار کھانے پر مجبور کیا جائے تو ہم بعض کو بعض پر مقدم کریں گے۔

(صَافُواعَلَى الْحَبِیْنِ صَافَى الْمُعَیْنِ صَافَى اللّٰهُ تُعَالَى عَالَى عَالَى مَعْلَى مُعَدِّد)

# جوتھینصن: حرام سے بچنے کے چاردرجات کی مثالیں پہلادرجہ:

یہ عادل لوگوں کا بچناہے۔ پس بیان کر دہ چھ مقامات جنہیں ہم نے کسی ایک شرط (یارکن) کے نہ پائے جانے کے سبب حرام کے مقامات کے طور پر بیان کیا تھا ان میں سے ہر وہ شے کہ فتویٰ اس کے حرام ہونے کا تقاضا کرے وہ حرام مطلق ہے۔ یہ ایساحرام ہے جس کے کرنے والے کو فسق یا گناہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور حرام مطلق سے یہی ہماری مرادہے اور یہ مثالوں اور شواہد کا مختاج نہیں ہے۔

#### دوسرادرجه:

دوسرے درجے کی مثالیں ملاحظہ فرمائے: ہروہ شبہ جس سے بچنا واجب نہ ہو مگر اس سے بچنا مستحب ہو جیسا کہ عنقریب شبہات کے باب میں آئے گا کیونکہ کچھ شبہات ایسے ہوتے ہیں جن سے بچنا واجب ہوتا ہے اور وہ حرام کے زُمرے میں آتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن سے بچنا مکروہ ہوتا ہے، لہذاان سے بچنا وسوسہ میں پڑنے والوں کی پر ہیز گاری ہے جیسے ایک شخص اس خوف سے شکار نہ کرے کہ ہوسکتا ہے جانور کسی ایسے شخص سے حجوب کر بھاگا ہوجو پکڑنے کے سبب اس کامالک بن گیاہو، یہ فقط وسوسے ہیں۔

بعض شبہات وہ ہیں جن سے بچناواجب تو نہیں گر مستحب ہے۔ یہ وہ ہیں جن کے متعلق تاجدارِ رِسالت، شہنشاہِ نَبوت صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاو فرمایا: " دَعُ مَایُریْبُک اِلی مَالایُریْبُک یعنی اسے چھوڑ دوجو تہمیں شک میں ڈالے اور اسے اختیار کروجو تہمیں شک میں نہ ڈالے۔ "(625)ہم اس حدیث پاک کو مکروہِ تنزیہی پر محمول کریں گے۔ یوں ہی حضور نبی کر یم ، رَءُوف رَق تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے (تیرسے شکار کے متعلق) ارشاد فرمایا: "کُلُ مَااَصْبَیْت وَدَعُ مَا اَنْبَیْت یعنی جو جانور تہمارے سامنے مرے اسے کھاؤ اور جو تم سے غائب ہو جائے اسے چھوڑ دو۔ "(626)

<sup>625 ...</sup> سنن النسائ، كتاب الاشهبة، باب الحث على ترك الشبهات، الحديث: ٥٤٢م، ٥٠٠ ه

<sup>626 ...</sup> البعجم الكبير، ٢٢/ ١٢١ الحديث: • ١٢٣٤

صدیث شریف میں وارد لفظ" أنہیت "لفظ" انہاء "سے بناہے جس کا معنی ہے: شکار زخمی ہو جائے اور آنکھوں سے او جھل ہو جائے پھر مردہ حالت میں طے۔ کیونکہ اس میں اختال ہے کہ وہ گر کریا کسی اور وجہ سے مرا ہواور جو ہمارے (یعنی شوافع کے) نزدیک مختارہے جیسا کہ عنقریب آئے گاوہ یہ ہے کہ وہ جانور حرام نہیں ہے مگر اس کو چھوڑ دینا صالحین کی پر ہیز گاری ہے اور یہ فرمانِ مصطفے: " دَعُ مَا يُرِیْبُكَ یعنی اسے چھوڑ دوجو تمہیں شک میں ڈالے۔ "(627) استخباب کے درجہ میں ہے ورجو بہیں شک میں ڈالے۔ "(627) استخباب کے درجہ میں ہے ورجہ میں نہیں) کیونکہ بعض روایات میں آیا ہے: "کُلُ مِنْدُ وَانْ غَابَ عَنْكَ مَا لَمْ تَجِدُ فِیْدِ اَثُواْ غَیْدُ سَمُولِ کُلُو مِنْدُ وَانْ غَابَ عَنْكَ مَا لَمْ تَجِدُ فِیْدِ اَثُواْ غَیْدُ سَمُولِ کُلُولُ مِنْدُ وَانْ فَالِ مِنْدُ کُلُولُ مِنْدُ کُلُولُ وَنْدُ کُلُولُ وَانْ فَالْ اِللّٰ مِنْ کُلُولُ مِنْدُ کُلُولُ وَالْ اور زخم نہ دیکھ لو۔ "(628)

اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت سیِّدُ ناابو تعلبہ رَضِیَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْه غریب تھے اور شکار کے ذریعے روزی حاصل کرتے تھے، لہذاوہ اس درجے کی پر ہیز گاری کے مُتَحَبِّل نہ تھے جبکہ حضرت سیِّدُ ناعدی بن حاتم رَضِیَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْه اس کی قوت رکھتے تھے۔

627 ... سنن النسائى، كتاب الاشربة، باب الحث على ترك الشبهات، الحديث: ٥٤٢، ٥٠٠ م٠٠٠

<sup>628 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الصيد، باب الصيد بالكلاب المعلمة ، الحديث: (١٩٢٩)، ص٢٠١، بتغير قليل

<sup>629 ...</sup>صحيح مسلم، كتاب الصيد، باب الصيدبالكلاب المعلمة، الحديث: ١٩٢٩، ص ١٠٩٥ ...

<sup>630 ...</sup> سنن الى داود، كتاب الصيد، باب في الصيد، ١٣٨ /١٠١١ الحديث: ٢٨٥٢

# حکایت:شبه کی وجه سے چارہزار درہم نه لئے:

منقول ہے کہ حضرت سیّدُناامام محمد بن سیرین عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ النّبِیْن نے اپنے کاروباری شریک کے لئے چار ہزار درہم چھوڑ دیئے کیونکہ ان کے دل میں کوئی شے کھٹی تھی حالانکہ علماکا اتفاق تھا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔اس درجہ کی مثالیں ہم شبہ کے درجات بیان کرتے ہوئے ذکر کریں گے۔خلاصہ سے ہے کہ ہر وہ شبہ جس سے بچناواجب نہ ہووہ اس درجہ کی مثال ہے۔

#### تيسرادرجه:

یہ متقین کی پر ہیز گاری ہے۔ یہ فرمانِ مصطفے اس پر گواہ ہے: "لَا يَبُدُخَ الْعَبُدُ دَرَجَةَ الْمُتَّقِيْنَ حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ مَخَافَةَ مَا يَعْ بَدُه اس وقت تک متقین کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتاجب تک اسے نہ چھوڑ دے جس کے کرنے سے حرام میں پڑجانے کا خوف ہے۔ "(631)

خلیفہ کوم امیر المو ٔ منین حضرت سیّرُنا عمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه فرماتے ہیں:''ہم حلال کے 10 حصوں میں سے نوجھے اس خوف سے چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں حرام میں نہ پڑجائیں۔"

يه بھی کہا گياہے که" يه حضرت سيّدُناابن عباس دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا كا قول ہے۔"

# تقویٰ کی تکمیل:

حضرت سیّدُناابو در داء رَخِیَ اللهُ تَعَالَیْ عَنْه فرماتے ہیں: "بیہ تقویٰ کی سیمیل سے ہے کہ انسان فرّہ بھر مقدار میں بھی پر ہیز گار کی اختیار کرے حتی کہ حرام کے خوف سے اس بعض کو چھوڑ دے جسے وہ حلال سمجھتا ہے ، تا کہ وہ اس کے اور جہنم کے در میان حجاب (یعنی روک) بن جائے۔"

# اپناحقچھوڑدیتے:

منقول ہے کہ بعض سَلَف صالحین دَحِمَهُمُ اللهُ النَّهِ اِنْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>631 ...</sup> سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الورع والتقوى، ١٥٥ / ١٨/١ الحديث: ٢١٥ ...

جبوہ دینے آتاتوہ حضرات اس سے 99 در ہم لیتے اور زیادتی کے خوف سے بچتے ہوئے ایک در ہم نہ لتے۔ بعض بزرگانِ دین رَجِعَهُمُ اللهُ اللّهِ اِنْهُ اِنْهُ اِللّهِ اِنْهُ اِنْ اِنْ اِنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اس درجے میں ان چیزوں سے بچنا بھی داخل ہے جن میں لوگ چیثم پوشی کر جاتے ہیں اگر چہ فتو کی کی رُوسے وہ حلال ہوتی ہیں لیکن خوف ہو تاہے کہ کہیں اس کے غیر میں پڑجانے کا دروازہ نہ کھل جائے کیونکہ نفس تو یہی پسند کر تا ہے کہ آسانیاں اپنائے اور پر ہیز گاری چھوڑ دے۔

# مُتَّقِین کی حِکایات دیوارکی مٹی کی وُقعت:

حضرت سیّدُناعلی بن مَعُبُدعَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الاَحَد بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک دن صبح کے وقت اپنے گھر میں بیٹا تھا۔
میں نے ایک خط لکھا اور چاہا کہ دیوار کی مٹی سے اسے خشک کروں۔ میں نے دل میں کہا: یہ دیوار تومیر ی نہیں ہے۔ تو نفس نے کہا کہ دیوار کی مٹی کی کیا وقعت ہے؟ چنانچہ، میں نے ضرورت کے مطابق مٹی لے لی۔ جب رات کو سویا تو خواب میں ایک شخص میر سے سامنے کھڑا کہہ رہاتھا کہ" اے علی بن مَعُبُد! کل اس شخص کو پتا چل جائے گاجو یہ کہتا ہے کہ " دیوار کی مٹی کی کیا وقعت ہے؟"

ممکن ہے اس کا یہ مطلب ہو کہ ایسا کہنے والا کل دیکھ لے گا کہ کیسے اس کا مرتبہ کم کیا جائے گا کیونکہ تقویٰ کے بھی در جات ہوتے ہیں جو متقین سے تقویٰ کے فوت ہونے کی صورت میں زائل ہو جاتے ہیں۔اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ ایسا کرنے پر عذاب کے مستحق ہوگئے۔

# سيدنافاروق أعظم رضى الله عنه كى احتياط:

مروی ہے کہ ایک بار بحرین سے خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِيَاللّهُ تَعَالَ عَنْه كی

خدمت میں سَتُوری بھیجی گئ تو آپ رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے فرمایا: "میں چاہتاہوں کہ کوئی خاتون اس کاوزن کرلے تاکہ میں اسے مسلمانوں میں تقسیم کر دول۔ "چنانچہ، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیّد تُناعا تکہ بنت زید رَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَانے کہا: "میں اچھی طرح وزن کرلیتی ہول۔ "تو آپ رَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے انہیں کوئی جو اب دیئے بغیر اپنی بات وُہر ائی۔ زوجہ کہا: "میں اچھی طرح وزن کرلیتی ہول۔ "تو آپ رَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے فرمایا: میں نہیں چاہتا کہ تم اسے تر ازو کے بلڑے میں باقی چھوڑ دو، پھریہ کہتے ہوئے کہ" اس میں کستوری کا غبارہے۔ "خوشبواپنی گردن پر لگالواور تہہیں دوسرے مسلمانوں سے زیادہ مل جائے۔

# سيدناعمربن عبدالعزيزر حُمَةُ اللهِ عَلَيْه كى احتياط:

حضرت سیِّدُنا عمر بن عبد العزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَزِیزِ کی موجود گی میں مسلمانوں کے لئے کستوری تولی جار ہی تھی تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَیْهِ مَا اللهِ اللهِ الْعَزِیزِ عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَیْهِ نَے اپنی سانس روک لی تاکہ اس کی خوشبونہ پہنچ جائے اور اس سے دور ہوتے ہوئے فرمایا:"اس سے توخو شبوحاصل کرناہی مقصود ہوتا ہے۔"

ایک بار کا واقعہ ہے کہ نواسہ رُسول حضرت سیّدُناامام حسن رَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه نے بچین میں صدقہ کی تھجوروں میں سے ایک تھجور اٹھالی تو سیِّد عالم،نُودِ مُجَسَّم صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشا فرمایا: 'مَنْ خُرَخُ یعنی اسے بچینک دو۔ ''(632)

# ورثاءكاحقشامل بوكيا:

مروی ہے کہ ایک بزرگ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه کسی قریب المرگ شخص کے پاس موجود تھے۔رات میں جس وقت وہ فوت ہواتوانہوں نے فرمایا:" چراغ بجھادو کہ اب اس کے تیل میں وُر ثاء کاحق شامل ہو گیا ہے۔"

## مسلمانوں کی خوشبو:

حضرت سيّدَ ثنانعيمه عطاره رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْهَا بيان كرتى ہيں كه خليفه 'وُوُم امير الموسمنين حضرت سيّدُ ناعمر

<sup>632 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب مايذ كه في الصدقة للنبي، ١٨٥٠ ا، الحديث ١٣٩١

فاروقِ اعظم رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنُه اپنی زوجہ کو مسلمانوں کی خوشبو بیچنے کے لئے دیا کرتے تھے۔ ایک بار انہوں نے مجھے خوشبو بیچنے اور وزن کرتے وقت کم زیادہ کرنے کے لئے دانتوں سے کاٹا جس سے کچھ خوشبواُن کی انگلی سے لگ گئی توانہوں نے ایسے دویئے سے مکل لیا۔ اپنے میں امیر المو منین رَضِی اللهُ تَعَالَ عَنْه تشریف لائے تو فرمایا کہ

" یہ خوشبوکیسی ہے؟" زوجہ نے بتایا تو آپ رَضِیَ اللهٔ تَعَالَ عَنْه نے فرمایا کہ" تم نے مسلمانوں کی خوشبو استعال کی ہے۔ "پھر ان سے دوپیٹہ لیااور پانی کا ایک گھڑا لے کر اس پر پانی بہانے گئے پھر مٹی سے رگڑتے پھر سونگھتے، پھر پانی ڈالتے پھر مٹی سے رگڑتے پھر سونگھتے، پھر پانی ڈالتے پھر مٹی سے رگڑتے پھر سونگھتے یہاں تک کہ اس کی خوشبو ختم ہوگئ۔ حضرت سیِّدَ ثنا نعیمہ عطارہ رَحْمَۃُ اللهِ تَعَالَى عَنْهُ اللهِ تَعَالَى منه عَنْهُ اللهِ تَعَالَى منه وہ وہ انگلیاں منه میں ڈال کر مٹی سے رگڑ لیتیں۔"
میں ڈال کر مٹی سے رگڑ لیتیں۔"

یہ خلیفہ کروم امیر الموکمنین حضرت سیِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه کا تقویٰ تھا کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ اس میں بے احتیاطی کہیں اور نہ لے جائے ورنہ دوپیٹہ دھو دینے سے خوشبو مسلمانوں تک نہیں پہنچ سکتی تھی مگر آپ رَخِیَ اللهٔ تَعَالیٰ عَنْه نے سختی و تنبیہ کرتے ہوئے ان سے خوشبو کوضائع فرمادیا تا کہ معاملہ حلال سے حرام کی طرف نہ چلا جائے۔

# سيّدُناامام احمدبن حنبل عَلَيْهِ رَحْبَةُ اللهِ الْأَوّل كي تين ابم فتاوى

(1)... حضرت سیّبدُ ناامام احمد بن حنبل عَدَیْدِ دَحْمَدُ اللهِ الأوّل سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا گیاجو ایسی مسجد میں ہو جہاں باد شاہ کے لئے انگلیٹھی میں عود (خوشبودار سیاہ لکڑی) سلگائی جاتی ہے اور وہ مسجد میں پھیل جاتی ہے (تووہ شخص کیا کرے؟)۔ تو آپ دَحْمَدُ اللهِ تَعَالَى عَدَیْد نے فرمایا: "اسے مسجد سے نکل جاناچاہئے کیونکہ عود سے صرف خوشبوہی کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور یہ رکی خوشبوکا نفع لینا) حرام سے قریب کرنے والا ہے کیونکہ وہ مقد ارجواس کے کیڑوں سے لگے گیا اس کے بارے میں فیاضی بھی کی جاسکتی ہے اور سنجوسی بھی اور اسے اسکے گارے اسے اور سنجوسی بھی اور اسے اسکے بارے میں فیاضی بھی کی جاسکتی ہے اور سنجوسی بھی اور اسے اسکانی میں کی جاسکتی ہے اور سے اسکانی میں اور اسے اسکانی میں اور اسے اسکانی میں کی جاسکتی ہے اور سے سے اور سے سے اسکانی میں کی جاسکتی ہے اور سے اسکانی میں کی جاسکتی ہے اور سے اسکانی میں کی جاسکتی ہے اور سے سے اور سے سے اسکانی ہوں کی جاسکتی ہے اور سے سے اسکانی ہوں کی جاسکتی ہوں کی جاسکتی ہے اور سے سے اس کے بارے میں فیاضی میں کی جاسکتی ہے اور سے سے اسکانی ہوں کی جاسکتی ہے اور سے سے اس کے بارے میں فیاضی کی جاسکتی ہوں سے اسکانی ہوں کے بارے میں فیاضی کی جاسکتی ہوں کی جاسکتی ہوں کی خوشبوں کی خوشبوں کی جاسکتی ہوں کو سے سے قریب کرنے والا ہے کیونکہ کی جاسکتی ہوں کی جاسکتی ہوں کی خوشبوں کی کیا کی کی خوشبوں کیونکہ کی خوشبوں کی خوشبوں کو خوشبوں کیا کہ کی خوشبوں کی خوشبوں کی خوشبوں کیا کہ کا میں خوشبوں کی خوشبوں کیونکر کی خوشبوں کو خوشبوں کی خوشبوں کی خوشبوں کی خوشبوں کیا کی خوشبوں کی خوش

معلوم نہیں ہے کہ خوشبو کا مالک اُس سے صرفِ نظر کرے گایا نہیں۔

(2)... حضرت سیِّدُ ناامام احمد بن حنبل عَدَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْاَوَّل سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص کا کاغذ کہیں گر گیا جس میں کچھ احادیث تحریر تھیں پھروہ کاغذ کسی دو سرے شخص کو ملا تو کیا اس کے لئے جائز ہے کہ وہ اس سے نقل کر کے لکھے لے ، پھر مالک کوواپس کر دے ؟ فرمایا: "نہیں! بلکہ پہلے اس سے اجازت لے پھر لکھے۔"

کیونکہ کاغذ کے مالک کا اس پر راضی ہونا یانہ ہونا مشکوک ہے۔ پس جوبات شک کی جگہ واقع ہو اور اس کی اصل حرام ہو تو وہ حرام ہو تا ہے کہ نیہ گناہ کی طرف نہ لے جائے اگر چپہ فی نفسہ زینت اختیار کرنا مباح (یعنی جائز) ہے۔
مباح (یعنی جائز) ہے۔

(3)...حضرت سیِّدُناامام احمد بن حنبل عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الاَوَّل سے بغیر بالوں کے جوتے کے بارے میں پوچھا گیاتو فرمایا:"میں تواسے استعال نہیں کر تا۔ البتہ! اگر کیچڑسے حفاظت کے لئے ہو تو اُمید کر تاہوں کہ اس پر گرفت نہ ہواور اگر زینت مقصود ہو تواستعال نہ کرے۔"

حضرت سیّدُناعمر فاروقِ اعظم رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه جب خلیفه بنے تواپنی ایک محبوب زوجہ کو اس خوف سے طلاق دے دی کہ کہیں وہ کسی ناجائز کام میں سفارش نہ کر دے اور آپ اس کی رضاجو ئی کے لئے اس کی بات نہ مان لیں۔ یہ وہ در جہ ہے جس میں حرج (یعنی گناہ) میں پڑنے کے خوف سے ایسی چیز کو چھوڑ دیاجا تاہے جس میں حرج نہیں ہوتا۔

# گناه کی طرف لے جانے والی چیزیں:

ا کثر جائز چیزیں گناہوں کی طرف لے جانے والی ہوتی ہیں،مثلاً زیادہ کھانا اور غیر شادی شدہ کے لئے خوشبو استعال کرنا کیونکہ یہ شہوت کو بھڑ کاتی ہیں پھر شہوت خیال کو دعوت دیتی ہے اور خیال دیکھنے پر ابھار تاہے اور دیکھنا گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔اسی طرح امیر لوگوں کے گھروں اور ان کی خوبصورتی کو دیکھنا جائز ہے گریہ اس کا مثل حاصل کرنے کے لئے حرص کو ابھار تا ہے اور پھر اسے حاصل کرنے کے لئے حرام میں ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح تمام جائز چیز وں کا معاملہ ہے جبکہ حاجت کے وقت ان کے نقصانات پہچان کر اور پھر ان سے عملی طور پر نج کر بقدر ضرورت انہیں اختیار نہ کیا جائے کیونکہ ان کا انجام خطرے سے بہت کم خالی ہوتا ہے اور ایسے ہی ہر وہ چیز جو خواہش کے سبب حاصل کی جائے وہ خطرے سے کم ہی خالی ہوتی ہے، اسی وجہ سے حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل عنید دَخهَةُ اللهِ الْادَق دیواروں پر چوناکرنے کوناپیند فرماتے تھے۔ چنانچہ،

#### مسجدوں کی زینت:

حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الاَوَّل نے فرمایا: "زمین کو چونا کرنے سے مٹی نہیں اڑے گی (یعنی فائدے کی وجہ سے جائزہے) اور دیواروں کو چونا کرنے میں زینت ہے، لہذا بے فائدہ ہے۔ "حتی کہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَیْه نَائدے کی وجہ سے جائزہے) اور دیواروں کو چونا کرنے میں زینت ہے بھی منع فرمایا ہے (633) اور دلیل کے طور پر بیہ فرمان مصطفے پیش نے مسجدوں میں چونا کرنے اوران کی زیب وزینت سے بھی منع فرمایا ہے (633) اور دلیل کے طور پر بیہ فرمان مصطفے پیش کرتے ہیں کہ بارگاہِ رسالت میں عرض کی گئی: "کیامسجد کو پلستر (سے مزین) کیا جائے؟ "تو آپ صَلَّ اللهُ تَعَالى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "لاعَی یُشَ کَورِیْشِ مُولْسی یعنی کوئی حجبت موسی عَلَیْهِ السَّلام

633 ... حضرت سیِّدُناعبدالله بن عباس دَضِی الله تَعَالَی عَنْهُبَا سے مروی که حضور نی کریم صَلَّی الله تَعَالَی عَنْهُبَا فرماتے ہیں که تم اور عیمائیوں کی شیپ ٹاپ (زیب و زینت) کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ "حضرت سیِّدُنا عبدالله بن عباس دَضِی الله تَعَالَی عَنْهُبَا فرماتے ہیں که "تم لوگ یہودیوں اور عیمائیوں کی طرح معجدوں کو سنواروگے۔" (مشکُوۃ البصابیح، کتاب الصلوۃ، باب البساجی و مواضع الصلاۃ، ا/ ۱۵۱، الحدیث: ۱۵۸ ) مفسر شہیر، حکیم الامت مفتی احمہ یار خان عَدْیهِ دَحْمَةُ الْحَدِّانُ مر اٰۃ المناتِح، جلد ۱، صفحہ 443 پر اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں: " اس سے مراد ناجائز آرائنگی ہے جیسے فوٹوؤں اور تصویروں سے سان افزیہ آرائش مراد ہے جو الله تعالی کے لیے نہ ہو بہر حال جائز زینت جو اخلاص کے ساتھ ہو باعث ثواب ہے۔ " کچھ آگے ارشاد فرماتے ہیں: "مسجد کی سانتی صحابہ ہے۔ چنانچہ، (سیِّدُنا) عثمان غنی (رَضِی اللهُ تَعَالَی عَنْهُ ) نے اس کی دیور تین سنتِ صحابہ ہے۔ چنانچہ، (سیِّدُنا) عثمان میں ان کروشن کی تھی کہ اس دیواریں چوت میں ساگوان ککڑی لگائی حضرت (سیِّدُنا) سلیمان عکینیہ السَّدَ ہو نے بیت المقدس میں ان کی وقیق ہماری کتاب جآءا کُتی میں دیکھو۔

کی حجت کی طرح نہیں۔"(634) اور وہ سرمے کی طرح ایک چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے چرکایا اور پالش کیا جاتا ہے۔ پس میٹھے میٹھے آتا، مکی مدنی مصطفاع مَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے اس کی رخصت نہیں دی۔

# خوابشاتمیںچشمپوشیکیعادت:

ہمارے بزرگان دین رَحِمَهُمُ اللهُ النُہِیْن باریک کپڑوں کو بھی ناپسند کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ " جس کے کپڑے پتلے (باریک) ہوں گے وہ دِین میں کمزور ہو گا۔ "یہ تمام با تیں اس لئے ہیں کہ جائز کاموں کی خواہشات کو پورا کرنے سے ناجائز کاموں میں پڑنے کاخوف ہو تاہے کیونکہ نفس جائز اور ناجائز دونوں کی ایک جیسی خواہش کر تاہے اور جب نفس خواہشات میں چشم پوشی کاعادی بن جائے تووہ آگے بڑھتی ہیں، اس لئے تقویٰ ان تمام سے اجتناب کا تقاضا کر تاہے۔ پس ہر وہ حلال جو اس خوف سے جدا ہو وہ تیسرے درجے کا حلال اور طیب ہے اور اس سے مراد ہر وہ عمل ہے جس کے کرنے سے گناہ کاخوف بالکل نہ ہو۔

#### چوتھادرجه:

یہ صدیقین کی پر ہیز گاری ہے۔ ان کے نزدیک حلال وہ ہے جس کے اسباب کو عمل میں لانے کے لئے کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرنا پڑے، نہ اس سے گناہ پر مدد حاصل ہو سکے اور نہ ہی اس سے موجودہ وقت یا مستقبل میں کسی نفسانی خواہش کا قصد ہو بلکہ وہ محض الله عنو بَر بَن عبارت پر قوت حاصل کرنے اور زندہ رہنے کے لئے ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ جو الله عنو بَر بَن کے لئے نہیں وہ حرام ہے۔ اس فرمانِ باری تعالیٰ پر عمل کرتے ہوئے:

قُلِ اللّٰهُ ﴿ ثُمَّ ذَرُهُمْ فِیْ خَوْضِهِمْ یَلْعَبُونَ ﴿ ( ) ﴿ پر ، الانعام: ١٩) 
ترجمهٔ کنز الابیان: الله کہو پھر انہیں چھوڑدوان کی بیہودگی میں کھیا۔ 
ترجمهٔ کنز الابیان: الله کہو پھر انہیں چھوڑدوان کی بیہودگی میں کھیا۔

<sup>634 ...</sup> موسوعة الامام ابن إبى الدينا، كتاب قص الامل، ٣٦٥، الحديث: ٢٨٦، مفهومًا قوت القلوب لإبى طالب المكى، ٢/٣٦٢

یہ مُوحِدِین کارُ تنہ ہے جو خواہشاتِ نفسانی سے خالی ہوتے ہیں اور ہر کام صرف الله عَوَّرَ جَلَّ کی رضا کے لئے کرتے ہیں۔ بین جو بندہ اس چیز سے بچتاہے جس تک گناہوں کے ذریعے پہنچاجا تاہے یااس پر گناہوں سے مد دلی جاتی ہے تو وہ اس شے سے بھی ضرور بچتاہے جس کے حصول کا کوئی سبب کسی گناہ یا کر اہت سے جُڑا ہو۔ چنانچہ ،ایسی ہستیوں کے حالات ملاحظہ فرمائے:

#### 30سال سے اپنامحاسبہ:

حضرت سیّدُنا بیمیٰ بن بیمیٰ بن بیمر رَحْمَهُ اللهِ تَعَالی عَدَیْه (متونی ۲۲۴هه) نے دوا کھائی تو ان کی زوجہ عرض گزار ہوئیں کہ"اگر آپ گھر میں تھوڑا سا چل پھر لیس تو دوا انژ کرنا شروع کردے گی۔"فرمایا:"میں اس چلنے کو بہتر نہیں جانتا حالانکہ میں 30سال سے اپنا محاسبہ کررہا ہوں۔"گویا آپ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالی عَدَیْه کے نزدیک اس چلنے میں دینی نیت نہیں تھی، لہذا اس پر عمل جائزنہ سمجھا۔

# سرسبزگهاساورپانی:

حضرت سیّدُناسَری سَقَطِی عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ میں پہاڑ پر ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں سر سبز گھاس تھی اور ساتھ ہی پانی بہہ رہا تھا۔ میں نے کھھ گھاس کھائی اور پانی بیا اور دل میں کہا:" اگر میں نے کسی دن حلال وطیب کھایا ہے تو وہ آج کا دن ہے۔" تو غیب سے آواز آئی کہ "جس طاقت و قوت نے تہہیں اس جگہ پہنچایا ہے وہ کہاں سے آئی؟"پس میں نے اپنی بات سے رجوع کیا اور نادم ہوا۔

#### ظالم كاتهال:

حضرت سیّدُناذُ والنُّون مصری عَنَیْه رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِ قید میں تصے اور بھوکے تھے۔ ایک نیک خاتون نے آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه کی خدمت میں داروغه جیل کے ہاتھ کھانا جیجوایا مگر آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے کھانا تناول نہ فرمایا پھر نہ کھانے کا عذر بیان کرتے ہوئے فرمایا:" وہ کھانامیر سے پاس ظالم کے تھال میں آیا تھا۔" یعنی جس قوت کے ذریعے کھانامیر سے پاس آیا تھاوہ پاک نہ تھی۔ یہ انتہادر ہے کی بر میز گاری ہے۔

# اُجرتِ حرام سے کھودی گئی نہروں کاپانی:

حضرت سیّدُنابشر بن حارث حافی عَدَیه دَخه اللهِ الْکَانِی الن نهرول سے پانی نهیں پیاکرتے سے جو امیر لوگ کھدواتے سے کیونکہ نہر پانی کے جاری ہونے اور ان تک پہنچنے کا سبب ہے اگرچہ پانی فی نفسہ مباح ہے لیکن پھر بھی وہ ایسی نهر سے فائدہ اٹھانے والے تھے ہریں گے جومال حرام سے اجرت دے کر کھدوائی گئی۔ یہی وجہ تھی کہ ایک بزرگ رَحْمهٔ اللهِ تَعَالَى عَدَنه فَائدوں کی حلال بیل سے حلال انگور کھانے سے منع فرمادیا اور انگور کی بیل کے مالک سے فرمایا:" تم نے اسے ظالموں کی کھودی ہوئی نہروں سے پانی دے کر خراب کر دیا۔"یہ پانی پینے سے بھی بڑھ کر تقویٰ ہے کیونکہ اس میں ان انگوروں کی کھودی ہوئی نہروں سے پانی دی کر خراب کر دیا۔"یہ پانی پینے سے بھی بڑھ کر تقویٰ ہے کیونکہ اس میں ان انگوروں سے پانی نہیں سے بھی پچنا پایا گیا جنہیں وہ پانی دیا گیا تھا۔ بعض بزرگانِ وین رَحِمهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اِنْ اس حوض میں محفوظ رہاجو حرام مال سے بنایا گیا تھا، گویا کہ یہ اس سے ہی نفع اٹھانا تھا۔

حضرت سیّدُنا ذُوالنُّون مصری عَدَیه رَحْهُهُ اللهِ القوی کاجیل کے داروغہ کے ذریعے سے پہنچنے والا کھانانہ کھانان سب سے بڑھ کر تقویٰ ہے کیونکہ داروغہ کے ہاتھ کو حرام سے متّصِف نہیں کیا جاسکتا بخلاف اس کھانے کے جو غصب کئے ہوئے تھال میں دیا جائے مگر چونکہ وہ کھانا اس قوت سے پہنچا تھا جو حرام غذاسے حاصل ہوئی تھی، لہذانہ کھایا۔ اسی وجہ سے (اپنے غلام کا کہانت کے ذریعے کمایا ہوا) دودھ پینے کے بعد خلیفہ بلا فَصُل امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا ابو بکر صدیق دَخِی اللهُ تَعَالَى عَنْه نے اس خوف سے قے کر دی کہ حرام نے اس میں قوت نہ پیدا کر دی ہو، حالانکہ آپ دَخِی اللهُ تَعَالَى عَنْه نے وہ لائلے میں پیاتھا جس کا نکالنا ان پر واجب نہ تھالیکن پیٹ کو بری چیز وں سے خالی رکھنا صدیقین کی پر ہیز گاری ہے۔

## بےمثال احتیاطیں:

چوتھے درجہ میں سے بیہ بھی ہے کہ درزی اس حلال سے بیچ جو مسجد میں کیڑے سی کر کمایا جاتا ہے کیونکہ حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْاَدُوَّل (سلائی کے لئے) درزی کے مسجد میں بیٹھنے کو مکروہ کہا کرتے تھے۔ آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه ہی سے سوال کیا گیا کہ "اگر کوئی شخص بارش کے ڈرسے قبرستان کے قبوں میں بیٹے کر سوت کاتے تو کیا حکم ہے؟" فرمایا: "قبریں تو آخرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ "آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نے اس عمل کو ناپسند فرمایا۔ ایک بزرگ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے چراغ کواس لئے بچھادیا کہ غلام نے اسے ایسے لوگوں کے چراغ سے جلایا تھاجن کامال مکروہ تھااور انہوں نے روٹی لگانے کے لئے اس تئور کوروشن کرنے سے منع فرمادیا جس میں مکروہ لکڑی کی چنگاری باقی تھی۔ بعض حضرات نے بادشاہ کی شمع سے جوتے کا تسمہ درست کرنے سے منع فرمایا۔

## گفتگوكاخلاصه:

تقوی کی بے باریک باتیں اُن کے لئے ہیں جو آخرت کے راستے پر گامز ن ہیں۔ اس میں تحقیق بیہ ہے کہ تقویٰ کی اور بیہ ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا۔ ابتدائی در جہ کا تقویٰ بیہ ہے کہ ہر اس چیز سے بچاجائے جو فتویٰ کی روسے حرام ہے اور بیع عادل لو گوں کا تقویٰ ہے اور اس کی جو انتہا ہے وہ صدیقین کا تقویٰ ہے اور وہ ہر اس چیز سے بچنا ہے جو الله عَوْدُ جَنْ کے لئے نہ ہو جیسے نفسانی خواہش سے بچھ حاصل کیا جائے یااسے پانے کے لئے کسی مکروہ کو اخیتار کرنا پڑنے یااس کے حصول کا سبب کسی مکروہ پر مشتمل ہو۔ ان سب سے بچنا انتہائی در ہے کا تقویٰ ہے اور ان دو نوں در جو ل کے در میان احتیاط کے در جات ہیں۔ الغرض انسان اپنے نفس پر جتنی سختی کرے گا قیامت کے دن اس کی مکرا تی ہی ہلکی ہو گی، وہ پلی صراط کو جلد عبور کر لے گا اور اس کی نئیوں کا پلڑا گناہوں کے پلڑے سے بھاری ہو جائے گا۔ آخرت کی منز لیں پر ہیز گاری کے ان در جات محتلف ہو نے سے خلف ہوں گی جیسے خبات میں حرام کے در جات مختلف ہونے کی پر چیز گاری کے ان در جات محتیاط کر واور چاہو تور خصت پر عمل کرو ۔ اگر احتیاط کرو گے تو تمہارا فائدہ ہے اور رخصت پر عمل کرو ۔ اگر احتیاط کرو گے تو تمہارا فائدہ ہے اور رخصت پر عمل کرو ۔ اگر احتیاط کرو گے تو تمہارا فائدہ ہے اور رخصت پر عمل کرو گے تو تمہارا فائدہ ہے اور رخصت پر عمل کرو ۔ اگر احتیاط کرو گے تو تمہارا فائدہ ہے اور رخصت پر عمل کرو گے تو تمہارا فائدہ ہے اور رخصت پر عمل کرو گے تو تمہارا فائدہ ہے اور رخصت پر عمل کرو گے تو تمہارا فائدہ ہے اور رخصت پر عمل کرو گے تو تمہارا فائدہ ہے اور سلامتی مائے والے سے گئے ہے۔

# بابنمبر2: شبہاتکےمراتب،مقاماتاورحلالو حرام سےانکےامتیازکابیان حلال اور حرام واضح ہے:

تاجدارِ رِسالت، شہنشاہِ نَبوت مَنَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَا فَر مان عالیشان ہے: ''الْحَلَالُ بَیِّنْ وَّالْحَامُ رَبِیْنْ وَالْحَامُ وَیَنْهُ مَا اُمُورُ مَنْ مَنْ مَنْ اللهُ بُهَاتِ فَقَدِ اللهِ وَسَلَّم كَا فَر مان عالیشان ہے: ''الْحَلَالُ بَیِّنْ وَالْحَامُ وَالْوَاعِی حَوْلَ مُنْ مَنْ اللهُ بُهَاتِ فَقَدِ اللهُ بُهَاتِ فَقَدِ اللهُ تَبُرُأَ لِعِرْضِهِ وَدِیْنِهِ وَمَنْ وَقَعَ عَلِي اللهُ بُهَاتِ وَقَعَ اللهُ بُهَاتِ وَقَعَ اللهُ بُهَاتِ وَقَعَ اللهُ بُهُاتِ وَقَعَ اللهُ بُهُاتِ وَمَنْ وَمَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ الل

یہ حدیث تین اقسام (حلال، حرام اور شبہات) کے ثبوت کے لئے نص ہے اور حلام و حرام کی در میانی شبہات والی قسم مشکل ہے جسے اکثر لوگ نہیں جانتے۔اسے بیان کرنااور اس سے پر دے اٹھاناضر وری ہے کیونکہ جس بات کو کثیر لوگ نہیں جانتے اسے قلیل لوگ ضرور جانتے ہیں۔اس لئے ہم کہتے ہیں:

## مطلق حلال اور حرام محض:

مطلق حلال وہ ہے جس کی ذات میں وہ صفات نہ ہوں جو اسے حرام کر دیں اور وہ ایسے اسباب سے خالی ہو جو اسے حرام یا مکر وہ کی طرف لے جائیں۔ اس کی مثال بارش کا وہ پانی ہے کہ جسے کوئی انسان کسی کی ملک میں جانے سے پہلے اپنی زمین میں خواہ کسی مباح زمین میں کھڑ اہو کر حاصل کرلے اور حرام محض وہ ہے جس میں حرام کرنے والی الی صفت پائی جائے جس میں کوئی شک نہ ہو جیسے نثر اب میں صفت نشہ اور پیشاب میں نجاست پائی جاتی ہے یا وہ قطعی طور پر ممنوع سبب سے حاصل ہو جیسے ظلم، سوداور اس کی مثل اسباب سے حاصل کی جانے والی شے ۔ یہ دونوں طرفیں (مطلق حلال اور حرام محض) بالکل ظاہر ہیں۔

<sup>635 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب الإيبان، باب فضل من استبرألدينه، ٢٣٠ ا، الحديث: ٥٢

## مطلق حلال ميس داخل حلال:

مطلق حلال میں وہ بھی داخل ہے جس کا حلال ہونا ثابت ہو مگر اس میں غیر کا اختال ہواور ایسا کوئی سبب نہ پایا جائے جو اس غیر پر دلالت کر تاہو۔ مثلاً خشکی اور پانی کا جانور حلال ہے ، لہذا اگر کسی نے ہر ن پکڑا تو اس میں ہے احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی شکاری اس کا مالک بن گیا ہو اور ہے اس سے بھاگ گیا ہو ۔ یوں ہی مجھلی کے بارے میں احتمال ہے کہ وہ شکاری کہتا ہے کہ ہو تا جبکہ اسے فضا میں سے بئی ہور است حاصل کیا گیا ہو لیکن یہ شکار بارش کے پانی میں نہیں ہو تا جبکہ اسے فضا میں سے بئی ہر اور است حاصل کیا گیا ہو لیکن یہ شکار بارش کے پانی کے حکم میں ہے اور اس سے بچناصر ف وسوسے کی بنیا د پر ہے اور ہم اس فن کا نام وَ دُعُ الْکُوسُوسِیْن یعنی وسوسہ والوں کا تقوی کی رکھتے ہیں اور یہ اس لئے کہ یہ محض و ہم ہو تا ہے جس پر کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ اگر اس پر کوئی دلیل پائی جائے تو اگر وہ دلیل قطعی ہو جیسا کہ اگر ہر ن کے کان میں مثل حلقہ کے کوئی جسٹل یا گیا تو اس میں سوراخ ہو یا پھر وہ دلیل قابل احتمال ہو جیسا کہ اگر ہر ن کو ذخمی حالت میں پایا گیا تو اس میں احتمال ہے کہ وہ داغا گیا ہو گا اور کوئی اسے پکڑ لینے کے بعد ہی ایسا کر سکتا ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ ذخمی ہو جائے گا جو فی نضبہ معدوم تقوی کا مقام ہے اور اگر احتمال کی دلیل کا ہر اعتبار سے خاتمہ ہو جائے تو وہ اس احتمال کی طرح ہو جائے گا جو فی نضبہ معدوم تقوی کا مقام ہے اور اگر احتمال کی دلیل کا ہر اعتبار سے خاتمہ ہو جائے تو وہ اس احتمال کی طرح ہو جائے گا جو فی نضبہ معدوم تحوی کا مقام ہے اور اگر احتمال کی دلیل کا ہر اعتبار سے خاتمہ ہو جائے تو وہ اس احتمال کی طرح ہو جائے گا جو فی نضبہ معدوم بعد

اسی قسم کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے عاریتاً مکان لے اور مالک مکان کہیں چلا جائے تو مکان لینے والا گھر سے نکل کر کہنے لگے:" شاید اس کا انتقال ہو گیا ہے اور وار ثین کا حق اس مکان سے وابستہ ہو گیا۔" یہ محض وہم رہے گا جب تک اس شخص کی موت پر پختہ یا مشکوک دلیل نہ ہو کیونکہ ممنوعہ شبہ وہ ہے جو محض شک سے بیدا ہوا ہوا ہوا ہوا وار شک نام ہے ان دوعقیدول کا جو ایک دوسرے کے مخالف ہول اور دوالگ الگ سبول سے پیدا ہوئے ہول، الہذا جس کا کوئی سبب نہیں ہوگا اس کا عقیدہ بھی دل میں ثابت نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ اپنے مقابل عقیدے کے برابر ہوکر شک قراریائے۔

اس کئے ہم کہتے ہیں کہ جسے شک ہوا کہ اس نے تین رکعات پڑھی ہیں یا چار تووہ تین کواختیار کرے

کیونکہ اصل زیادہ نہ ہونا ہے۔ اگر کسی انسان سے پوچھا جائے کہ آج سے دس سال پہلے تم نے جو ظہر پڑھی تھی وہ تین رکعتیں تھیں یاچار؟ تو وہ یقین طور پر نہیں کہہ سکتا کہ اس نے چارر کعات پڑھی تھیں اور جب وہ یقین طور پر نہیں کہہ سکتا تو یہ بھی ممکن ہے کہ تین پڑھی ہول مگریہ امکان شک نہیں ہوگا کیونکہ یہاں کوئی ایسا سبب نہیں ہے جو تین کے اعتقاد کولازم کر رہا ہو۔ پس تمہیں شک کی حقیقت کو سمجھنا چاہئے تا کہ شک، وہم اور امکان بلا دلیل کے ساتھ مشتبہ نہ ہو جائے۔ الغرض یہ قیم بھی مطلق حلال میں داخل ہے۔

# حرام محض میں داخل حرام:

حرام محض کے ساتھ وہ ملے گاجس کاحرام ہونا ثابت ہوا گرچہ کسی حلال کا بھی اختمال ہولیکن اس پر کوئی سبب دلالت نہ کررہاہو جیسے کسی شخص کے پاس اس کے ایسے مُورِث کا کھاناہو جس کا اس کے سواکوئی وارث نہ ہو اور وہ مورث غائب ہوجائے تووارث کہے کہ" شایدوہ مرگیاہے اور ملکیت میری طرف منتقل ہوگئ ہے۔"اور کھانا کھالے توابیا کرناحرام محض کی طرف لے جاتا ہے کیونکہ ایسے اختمال کی کوئی بنیاد نہیں، لہٰذا اس قسم کی باتوں کو شبہات کی اقسام میں شار نہیں کرناچاہئے کیونکہ شبہ سے مراد تو وہ ہوتا ہے جس کا معاملہ ہم پر مشتبہ ہوجائے، یوں کہ ہمارے لئے دو نظر بے ٹکراجائیں جو ایسے دو سببوں سے بیداہوں جو دوالگ الگ نظریوں کو چاہتے ہیں۔

# شبہ کے چار مقامات شبہ کاپہلامقام اور اس کی چار اقسام:

حلال اور حرام کرنے والے سبب میں شک: یہ شک دو طرح سے ہو سکتا ہے: (۱)... دونوں احتمال برابر ہوں گے (۲)... یا ایک دوسرے پر غالب ہو گا۔ اگر دونوں احتمال برابر ہوں تو حکم استصحاب (۶۵۵) کے مطابق ہو گا اور شک کی بناپر ترک نہیں کیا جائے گا اور اگر ایک احتمال دوسرے پر غالب ہواس طرح کہ اس کا غلبہ معتبر

<sup>636 ...</sup> وہ حکم جو گزشتہ زمانے میں ثابت تھاموجو دہ یا آئندہ زمانہ میں بھی اسے موجو د ماننااستصحاب کہلا تاہے،احناف کے نزدیک پیہ ججت شرعیہ میں سے نہیں ہے۔ (کشف الاسرار،۳/ ۴۵۲، دارالکتبالعلمیة)

دلالت سے ثابت ہو توجوا حمّال غالب ہو گاوہی حکم ہو گااوراس بات کو مثالوں اور شواہد ہی سے واضح کیا جاسکتا ہے، لہذا ہم انہیں چار اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔

#### پېلىقسم:

اس کی حرمت پہلے سے معلوم ہو پھر اسے حلال کرنے والے سبب میں شک واقع ہو جائے تو یہ ایباشہہ ہے جس سے پخنا واجب ہے اور اس پر عمل حرام ہے۔ جیسے کوئی شخص شکار کو تیر مارے اور وہ زخی ہو کر پانی میں گر جائے پھر اسے مردہ حالت میں ملے اور پتانہ چلے کہ شکار ڈو بنے کی وجہ سے مراہے یاز خمی ہونے سے تو یہ حرام ہے کیونکہ اصل حرام ہونا ہے۔ مگر اس وقت حرام نہ ہو گاجب حلال طریقے پر مرے۔ اگر اس خاص طریقے میں شک واقع ہو تو یقین کو چھوڑ کر شک پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ جیسے طہار تول، نجاستوں اور نماز کی رکعتوں وغیرہ کا معاملہ ہے (کہ ان میں یقین کو چھوڑ کر شک پر عمل نہیں کیا جائے) اور حضور سیّپر دوعالم مَنَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم کا حضرت سیّپرُناعد کی بن حاتم رَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْه سے یہ فرمانا:"لَاتَ اُکلُهُ فَلَعَلَّهُ جَانَ کُنْ یُعِنَی اللہ عَنْ اللہ کا وہ سکتے کہ اسے تبہارے کے علاوہ کی اور نے قل کیا ہو۔ "(637) اس پر محمول کیا جائے گا۔ بہی وجہ تھی کہ اگر بار گاور سالت میں کوئی پوشیدہ حال چیز پیش کی جاتی یعنی معلوم نہ ہو تا کہ صدقہ ہے یا بدیہ تو اس کے بارے میں استفسار فرماتے تا کہ معلوم ہو جائے کہ وہ کیا ہے ؟(688)

مروی ہے کہ میٹھے میٹھے آقا، کی مدنی مصطفاع مَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نے ایک رات حالت ِ اضطراب میں گزاری توامهات المومنین میں سے کسی نے عرض کی: "یار سول الله عَمَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم! آپ حالت ِ اضطراب میں رہے ؟" ارشاد فرمایا: ہاں! مجھے ایک مجور ملی تھی اور مجھے خوف ہے کہ وہ صدقہ نہ ہو۔ "(639)

<sup>637 ...</sup> سنن النسائي، كتاب الصيدوالذبائح، باب الكلب ياكل من الصيد، الحديث: ١٩٧٥، ص ١٩٧

<sup>638 ...</sup> سنن النسائى، كتاب الزكاة، باب الصدقة لاتحل للنبى، الحديث: ٢٦١٠، ص ٢٣٠

<sup>639 ...</sup>صحيح البخاري، كتاب في اللقطة، باب اذاوجد تبرة في الطريق، ٢٢/١٢٢، الحديث: ٢٣٣٢، باختصار وتغير

ایک روایت میں ہے کہ "میں نے ایک مجبور کھالی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ صدقہ کی نہ ہو۔ "(640)

نیزاسی سے متعلق ایک صحابی (حضرت سیِرُناعبد الرحمٰن بن حسنہ) رَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه سے حدیث مر وی ہے، وہ فرماتے ہیں

کہ ایک بار ہم حضور نبی رحمت، شفیح اُمَّت صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے ساتھ سفر میں سے۔ ہمیں بھوک محسوس ہوئی

تو ہم ایسی جگہ پہنچے جہال گوہ بکٹرت پائی جاتی تھی۔ ابھی وہ ہانڈیوں میں پک رہی تھیں کہ رحمت عالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَے ارشاد فرمایا: "بنی اسر ائیل میں سے ایک اُمت مسخ کر دی گئی تھی (یعنی ان کی شکل وصورت بگاڑدی گئی تھی) مجھے ڈر

ہے کہ یہ گوہ وہ بی قوم نہ ہو۔ "چنا نچی، ہم نے ہانڈیاں الٹ دیں۔ (641) پھر اس کے بعد الله عَنَوْجَلَّ نے اپنے پیارے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کو بتا دیا کہ " الله عَنَوْجَلَّ نے کوئی ایسی منح فرمانا اس لئے تھا کہ اشیاء میں اصل حال نہ ہونا ہے (642) اس باتی من کی اسل باتی رکھی اس باتی سے کہ یہ سے شک تھا کہ ذی کی کرنا سے حال کرے گیا نہیں۔

## دوسرىقسم:

اس کا حلال ہونا معلوم ہو گرحرام کرنے والے سبب میں شک ہو۔اس میں اصل حلت کا حکم رہے گا جیسا کہ دو مر دوں نے دوعور توں سے نکاح کیا۔ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا توان میں سے ایک نے کہا:"اگریہ کوا ہو تو میری بیوی کو طلاق۔" پرندے کا حال واضح نہ ہوا (یعنی پتانہیں چلا کہ وہ کوا تھا یانہ تھا) توان دونوں میں سے کسی کی عورت پر بھی حرام ہونے (یعنی طلاق) کا حکم

<sup>640 ...</sup> المسندللامام احمد بن حنبل، مسندعبدالله بن عبروبن العاص، ٢ / ٢٠ ، حديث: ٢٠٣٢

المسندللامام احمد بين حنيل ، حديث عبد الرحين بن حسنة ، ٢٢٤ ، الحديث : ١٤٥٧ سالما مام احمد بن حديث عبد الرحين بن

صحيح ابن حبان، كتاب الاطعمة، باب ما يجوز اكله ومالا يجوز ، ٢٨٠٠ الحديث: ٥٢٣٢

<sup>642 ...</sup>صحيح مسلم، كتاب القدر، باب بيان ان الآجال والارنهاق...الخ، الحديث: ٢٦٦٣، ص ١٣٣١

<sup>643 ...</sup> یہ بعض علمائے کرام کا قول ہے جبکہ حضرت سیِدُنا امام شافعی، حضرت سیِدُنا امام شافعی، حضرت سیِدُنا امام مرخی، متاخرین احناف، صاحب ہدایۃ اور مجد د اعظم سیِدِی اعلیٰ حضرت میدِ معلیٰ معارف سیدِ کہ "ہر چیز اصل میں مباح وجائز ہے جب تک کے اس کے ناجائز یاحرام ہونے پر کوئی دوسر احکم نہ ہو۔ (ماخوذاز بہار شریعت، ۳/ ۱۰۷)

نہیں لگایا جائے گا اور نہ ہی مر دول کے لئے عور تول سے بچنالازم ہو گالیکن تقویٰ یہ ہے کہ ان سے بچیں اور طلاق دے دیں تاکہ وہ دوسروں کے لئے حلال ہو جائیں۔حضرت سیِدُنافقیہ ابوعبدالله مکول شامی قُدِّسَ مِسُّهُ السَّامِی نے اس مسکلہ میں اجتناب کا حکم دیا ہے۔

حضرت سیّدُناعامر بن نثر احیل شعبی عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْقَوِی نے فتویٰ دیا که "اگر دومر دول میں جھگڑا ہوجائے اور ایک دوسرے سے کہے: "تو بڑا حاسد ہے۔ "اور دوسر اکہے: " ہم میں سے جو بڑا حاسد ہے اس کی بیوی کو تین طلاق۔ "پہلے نے کہا: "ٹھیک ہے۔ "تو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کہ زیادہ حسد کون کرتا ہے، لہذا دونوں مرد اپنی بیویوں سے اجتناب کرس۔ "

اگر حضرت سیّدُناامام شعبی عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْقَدِی کی اس اجتناب سے مراد ازرُوئے تقویٰ بچناہے تو صحیح ہے اور اگر انہوں نے حرمت مراد لی ہے تواس کی کوئی وجہ نہیں کیونکہ پانیوں، نجاستوں، طہار توں اور نمازوں کے معاملہ میں بیر مسکلہ ثابت ہے کہ یقین کوشک کی وجہ سے نہیں چھوڑا جائے گا۔اس مسکلہ میں بھی وہی تھم ہے۔

#### ایک سوال اوراس کاجواب:

ان دونوں مسائل میں کیا مناسبت ہے؟ **جواب:** جان لیجئے کہ اس میں مناسبت کی ضرورت نہیں کیونکہ بعض صور توں میں مناسبت کے بغیر بھی لازم ہو جاتا ہے۔اس لئے کہ بھی پانی کے پاک ہونے کا یقین ہوتا ہے پھر اس کے ناپاک ہونے میں شک ہوجاتا ہے تواس پانی سے وضو کرنا جائز ہے اور وضو جائز ہے تواس کا پینا کیسے ناجائز ہوگا؟ اور جب اس کا پینا جائز قرار دیا گیا تو یہ بات تسلیم کرلی گئی کہ "یقین شک کی وجہ سے زائل نہیں ہوتا۔"

گراس جگہ ایک باریک بات ہے کہ پانی کے مسئلہ کے موافق یہ مسئلہ ہے کہ اگراس معاملے میں شک واقع ہو جائے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے یا نہیں ؟ تو کہا جائے گا کہ اصل یہ ہے کہ اس نے طلاق نہیں دی جبکہ پرندے کے مسئلہ کے موافق یہ مسئلہ ہے کہ پانی کے دوہر تنوں میں سے ایک کاناپاک ہونا ثابت ہو جائے لیکن معلوم نہ ہو کہ وہ کون ساہے تو غور و فکر کئے بغیر کسی کا استعمال کرنا جائز نہیں کیونکہ یقینی نجاست کے مقابلے میں یقینی طہارت ہے۔اس وجہ سے استصحابِ حال پر عمل درست نہ ہو گا۔اسی طرح وہاں بھی دونوں بیویوں میں سے ایک پر طلاق کا واقع ہو جانایقین ہے مگریہ معلوم نہیں کہ کسے ہوئی ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ پانی کے دو مختلف برتنوں کے مسئلہ میں شافعی حضرات کے تین مختلف اقوال ہیں: (۱)... پچھ حضرات کہتے ہیں: "غور و فکر کئے بغیر اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ "(۲)... بعض فرماتے ہیں:"فینی طہارت کے مقابلے میں یقینی خوست کے آجانے کے بعد بچناواجب ہے اور غور و فکر فائدہ نہیں دے گا۔"(۳)... بعض شوافع فرماتے ہیں کہ "وہ غور و فکر کرے۔"اور یہی قول صحیح ہے۔

لیکن اس کی مثال میہ ہے کہ ایک شخص کی زینب اور عمرہ نامی دو ہیویاں ہوں تو وہ اڑتے ہوئے پر ندے کو دیکھ کر کے: "اگر میہ کواہے توزینب کو طلاق اور اگر کوانہیں ہے تو عمرہ کو طلاق۔ "تواب سابقہ حالت کے پیش نظر اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ ان میں سے کسی ایک سے جماع کرے اور نہ ہی اجتہاد (یعنی غورو فکر) جائز ہے کیونکہ اجتہاد کی یہاں کوئی دلیل موجود نہیں اور ہم مر د پر دونوں عور توں کو حرام قرار دیں گے کیونکہ اگر وہ ان سے جماع کرے گاتو یقینی طور پر حرام کامر تکب ہو گا اور اگر ان میں سے ایک سے ہم بستری کرے اور کہے کہ "میں اسی پر اکتفاکر تا ہوں۔ "تو وہ کسی ترجے کے بغیر تعیین کرنے والا ہوگا۔

اس مسکہ سے ایک اور دو آدمیوں کے حکم کے در میان فرق معلوم ہو گیا کیونکہ ایک شخص پر حرمت ثابت ہے جبکہ دوافراد کے بارے میں ایسانہیں ہے کیونکہ ان میں سے ہر ایک عورت کے اپنے اوپر حرام ہونے کے بارے میں شک کرتاہے۔

# ایک سوال اوراس کاجواب:

اگر دوبر تن دوافراد کے ہوں تو یہاں غورو فکر کی ضرورت نہیں ہونی چاہئے اور ان میں سے ہر ایک کواپنے برتن سے وضو کرنے کی اجازت ہونی چاہئے کیو نکہ وہ اپنے برتن کی طہارت پریقین رکھتے ہیں۔ شک توان میں اب واقع ہواہے (کیونکہ آپ بیان کر چکے ہیں کہ دوبر تن جب ایک شخص کے ہوں تواس کے بارے میں وار دین تین اقوال میں سے یہ قول درست ہے کہ" وہ غورو فکر کرے۔")

جواب: ہم کہتے ہیں کہ فقہ میں اس کا اختال ہے مگر میرے خیال میں ممانعت زیادہ رائ ہے۔ اس مسئلہ میں افراد کا متعدد ہونا ایک فرد ہی کی طرح ہے کیونکہ وضو کے دُرست ہونے کے لئے پانی کا اپنی ملک میں ہونا شرط نہیں بلکہ حدث کو دور کرنے کے لئے دوسرے کے پانی سے وضو کر لینا بھی اپنی ملک کے پانی سے وضو کرنے کی طرح ہیا ہم البند ااپنے یا دوسرے کے پانی سے وضو کرنا ایک ہی بات ہے۔ بخلاف کسی اور کی ہیوی سے جماع کرنے کے کیونکہ وہ حلال نہیں ہے اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نجاستوں میں علامات کا عمل دخل ہے اور اس میں غورو فکر ممکن ہے جبکہ طلاق میں ایسا نہیں ہے تو استصحاب (یعنی گزشتہ تھم) کو (اب بھی ثابت مانے کے لئے) کسی علامت کے ساتھ تقویت دینا ضروری ہے تاکہ اس سے یقینی خواست کی قوت زائل ہو جائے جو یقینی طہارت کے مقابلے میں ہے۔ استصحاب اور شروری ہے تاکہ اس سے یقینی نجاست کی قوت زائل ہو جائے جو یقینی طہارت کے مقابلے میں ہے۔ استصحاب اور ترجیات کے ابواب فقہ کی گر ائیوں اور بار یکیوں میں سے ہیں کتبِ فقہ میں ہم نے اس کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے اور یہاں ہمارا مقصد صرف ان قواعد کی طرف اشارہ کرنا ہے۔

#### تيسرىقسم:

اصل حرام ہو گراس پر کوئی الیی چیز طاری ہو جائے جو غالب گمان کی وجہ سے اس کے حلال ہونے کو واجب کرتی ہوتو یہ الیی قسم ہے جس میں شک ہے اور غالب کمان کسی ہوتو یہ الیں قسم ہے جس میں شک ہے اور غالب گمان کسی الیے سبب کی وجہ سے ہے جو نثر عاً معتبر ہے تو ہمار سے بزد یک مختار یہی ہے کہ وہ حلال ہے اور اس سے پچنا تقویٰ ہے۔ اس کی مثال ہے ہے کہ اگر کسی شخص نے شکار کی طرف تیر پچینکا اور شکار غائب ہو گیا پھر مر دہ حالت میں ملا اور تیر کے علاوہ اس پر کسی ذخم کا نشان نہیں مگر یہ احتمال ضرور ہے کہ وہ گر کریا کسی اور وجہ سے مر اہو۔ اب

اگراس پرکسی چوٹ یاز خم کے نشان ہوں توبہ پہلی قسم کے ساتھ مل جائے گا(۱۹۵۹) اور اگر اس پر کوئی اور نشان نہ ہو تواس میں حضرت سیّدُ ناامام محمد بن ادریس شافعی عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْکَانِی کے اقوال مختلف ہیں مگر رائح یہی ہے کہ وہ شکار حلال ہے کیونکہ زخمی ہونا ظاہری سبب ہے اور ثابت شدہ ہے اور اصل بہ ہے کہ اس پر کوئی دو سری بات طاری نہیں ہوئی، لہذا اس کا طاری ہونامشکوک ہوااوریقین کوشک کی وجہ سے زائل نہیں کیا جاسکتا۔

# سوال:

<sup>644 ...</sup> پہلی قشم بیہ ہے کہ اس کی حرمت پہلے سے معلوم ہو پھر اسے حلال کرنے والے سبب میں شک واقع ہو جائے تو یہ ایباشبہ ہے جس سے بچناواجب ہے اور اس پر عمل حرام ہے۔

<sup>645 ...</sup> البعجم الكبير، ٢٢/ ١١١ الحديث: ١٢٣٥

<sup>646 ...</sup>مصنف ابن ابي شيبة، كتاب الصيد، باب الرجل يرمى الصيد ... الخ، ١١٣ / ١٠م، الحديث: ١،عن ابي رنمين

<sup>647 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الصيد، باب الصيد بالكلاب المعلمة ، الحديث: ١٩٢٩، ص ١٠٩٥

کتا اپنی عادت نہیں بھولتا اور شکار کو اپنے مالک ہی کے لئے پکڑتا ہے۔ اس کے باوجو دپیارے آقاصَاً الله تُعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے انہیں منع فرما یا اور شخیق ہے کہ حلت اسی صورت میں ثابت ہوتی ہے جب سبب مکمل ہوجائے اور سبب کی شکہ کیا ہے کہ وہ موت کی طرف اس طرح لے جائے کہ دوسری بات اس پر طاری نہ ہوتی ہو حالا نکہ اس میں شک کیا گیا ہے اور یہ شک سبب کے پورا ہونے میں ہے اور یہ بات مشتبہ ہوگئی ہے کہ اس کی موت حلت پر ہے یا حرمت پر ؟ تو جس کی موت اسی وقت حلت پر ہوئی پھر اس میں شک واقع ہوا اس کی وجہ سے جو اس پر طاری ہوئی تو وہ اس حکم میں نہیں ہے۔

# (سوال کاخلاصہ بیہ کہ آپ نے کہا کہ ایساشکار حلال ہے جبکہ ان روایات میں ممانعت ہے؟) جواب:

حضور نبی رحمت، شفیع اُمَّت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اور حضرت سیِّدُ ناعبدالله بن عباس رَفِق اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كَا مَعْ فَرِمانِ عالَى فَرَمانِ عالَى مصطفے جان رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَا بِهِ فِرمانِ عالَى مصطفے جان رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَا بِهِ فِرمانِ عالَى ہے: ''کُلُ مِنْهُ وَانُ عَالَ عَنْكَ مَا لَمْ تَجِدُ فِيْهِ اَثُواْ عَيْدُ سَهُوبِكَ لِعِنَى اسے كھاؤا گرچہ تمہارى نظروں سے اوجھل ہو جائے جب تك الله ميں اپنے تير كے علاوہ كوئى اور زخم نہ ديكھ لو۔ ''(648) ہي اسى بات پر آگاہ كرنا ہے جو ہم نے بيان كى ہے كہ اگر اس ميں كوئى ور سر از خم پائے تو ظن كے تعارض كى وجہ سے دونوں سببول ميں تعارض واقع ہو جائے گا اور اگر اس كے زخم كے علاوہ كوئى اور زخم نہ ہو تو ظن غالب حاصل ہو جائے گا اور استصحاب كے مطابق حكم لگايا جائے گا (يعنى پہلى حالت پر باتى ركھا جائے گا) جيسا كہ خبر واحد، قياسِ ظنى اور عام طَيِّيات وغيرہ كے وقت استصحاب پر حكم لگايا جائے گا (يعنى پہلى حالت پر باتى ركھا سائل كا يہ كہنا كہ شكر واحد، قياسِ ظنى اور عام طَيِّيات وغيرہ كے وقت استصحاب پر حكم لگايا جاتا ہے۔ سائل كا يہ كہنا كہ شكار فوراً مر جائے تواس كى موت حلت پر ثابت نہيں ہوئى، البذا سبب ميں شك واقع ہو گيا تو ايسا نہيں سائل كا يہ كہنا كہ شكار فوراً مر جائے تواس كى موت حلت پر ثابت نہيں ہوئى، البذا سبب ميں شك واقع ہو گيا تو ايسا نہيں عبلہ سبب ثابت ہے كيونكہ زخم ہوناموت كاسبب ہے كسى دو سرى چيز كے طارى ہونے ييں

648 ... صحيح مسلم، كتاب الصيد، باب الصيد بالكلاب المعلمة ، الحديث: ١٩٢٩)، ص١٠١٠ بتغير قليل

شک ہے اور اس مسئلے کے صحیح ہونے پر وہ اجماع دلالت کر تاہے جو اس بات پر ہے کہ اگر کوئی شخص زخمی ہوا پھر غائب ہو گیا اور مر دہ حالت میں ملا تو اسے زخمی کرنے والے پر قصاص واجب ہے بلکہ اگر وہ شخص غائب نہ بھی ہو تو پھر بھی بیہ اختمال موجو دہے کہ وہ کسی اندرونی بیاری کی وجہ سے مر اہو جیسا کہ انسان اچانک مر جا تاہے تو ہونا تو یہ چاہئے کہ قصاص صرف گر دن کٹنے یا ایسے زخم کی وجہ سے ہو جو جلدی اثر کر تاہے کیونکہ باطنی مُہلک اسباب سے امن نہیں ہے اور انہی کی وجہ سے تندرست انسان اچانک مر جا تا ہے اور باوجو دیہ کہ قصاص کی بنیاد شبہ پر ہواُس بات (یعنی قصاص واجب نہ ہونے) کا کوئی بھی قائل نہیں۔

یوں ہی ذرخ کئے ہوئے جانور کے پیٹ سے نکلنے والا بچہ حلال ہے حالانکہ یہ ممکن ہے کہ وہ اصل (یعنی ماں) کو ذرخ کرنے سے پہلے ہی مرگیا ہو نہ کہ اسے ذرخ کرنے کی وجہ سے یا اس میں روح ہی نہ پھو نکی گئی ہو (یعنی جان نہ پڑی ہو) اور (کسی جرم و خطا کے سبب) پیٹ میں مر جانے والے بچے کا تاوان واجب ہے ، حالانکہ یہ ممکن ہے کہ اس میں جان نہ پڑی ہو یا اس جرم و خطاسے پہلے کسی اور وجہ سے مرگیا ہو گر ان تمام مسائل کی بنیاد ظاہر کی اسباب پر ہے ، اس لئے کہ اس میں دوسر ااحتمال جب تک کسی معتبر دلیل سے ثابت نہ ہو تو یہ وہم اور وسوسے کے ساتھ مل جائے گا جیسا کہ ہم نے ذکر کہا ہے۔

جہاں تک اس فرمانِ مصطفٰے کا تعلق ہے کہ ''آخافُ اَنْ یُکُوْنَ اِنْہَا اَمْسَكَ عَلَیٰ نَفْسِد یعنی جُھے اندیشہ ہے کہ اس نے اسے اپنی ہی لئے پکڑا ہو۔ ''(649) تو اس میں حضرت سیّدُ ناامام شافعی عَلَیْهِ دَحْبَةُ اللهِ الْکَانِی کے دو قول ہیں اور ہمارے نزدیک مختاریہ ہے کہ وہ حرام ہے کیونکہ سبب میں تعارض ہے۔ اس لئے کہ سکھایا ہو اکتا آلہ اور وکیل کی طرح ہے کہ اپنے مالک کے لئے پکڑتا ہے تو وہ حلال ہو جاتا ہے اور اگر وہ کتا مالک کے کہنے کے بغیر چلاجائے اور پکڑلے تو وہ شکار مالک کے لئے حلال نہیں کیونکہ ممکن ہے کہ اس نے اپنے لئے شکار کیا ہو، الہٰذاجب کتّا مالک کے اشارے سے چلاجا تا ہے پھر پکڑ کر کھالیتا ہے تو شروع میں یہ معلوم ہو تاہے کہ وہ مالک کے لئے آلہ کی طرح ہے اور اس

649 ... صحيح مسلم، كتاب الصيد، باب الصيد بالكلاب المعلمة ، الحديث: ١٩٢٩، ص ١٠٦٥

کے وکیل اور نائب کی حیثیت سے کوشش کررہاہے پھر جب وہ کھانا شر وع کر دیتاہے تو پتا چاتا ہے کہ اس نے اپنے لئے شکار کیا تھا، مالک کے وکیل اور نائب کی حیثیت سے کوشش کررہاہے پھر جب وہ کھانا شر وع کر دیتا ہے تو پتا چاتا ہے کہ اس نے اپنے لئے شکار کیا تھا، مالک کے لئے نہیں۔ پس دلالت کرنے والے سبب میں تعارض آگیا تو احتمال بھی متعارض ہو گیا اور اصل حرمت ہے تو استصحابِ حال پر حکم لگایا جائے گا اور حرمت شک کی وجہ سے زائل نہیں ہوگی۔

یہ مسکہ اس طرح ہے کہ ایک شخص نے کسی کو و کیل بنایا کہ میرے لئے لونڈی خرید و تواس نے خرید لی مگریہ بات ظاہر کرنے سے پہلے مرگیا کہ آیاوہ لونڈی اس نے اپنے لئے خریدی ہے یااس شخص کے لئے جس نے اسے و کیل بنایا تھا۔اس صورت میں و کیل بنانے والے کواس لونڈی سے جماع کرنا حلال نہیں کیونکہ و کیل اپنے لئے یا مُوَکِّل دونوں کے لئے لونڈی خرید نے میں بااختیار اور قادر ہے اور یہاں ترجیح کی کوئی دلیل موجود نہیں اور اصل حرمت ہے، لہذا اسے پہلی قشم کے ساتھ ملایا جائے گانہ کہ تیسری کے ساتھ۔

#### چوتھی قسم:

چوتھی قسم ہے کہ حلال ہونا معلوم ہو مگر اُس پر غلبہ ظن کے لئے شرعاً معتبر سب کے ذریعے حرام کرنے والی بات کے طاری ہونے کا مگمان غالب ہو جائے تواستصحاب اٹھ جائے گا اور حرام ہونے کا حکم لگایا جائے گا کیونکہ ہم پر بیہ بات ظاہر ہو چکی کہ استصحاب ضعیف ہے اور غالب مگمان کی وجہ سے اس کا حکم باقی نہیں رہتا۔ اس کی مثال ہے ہے کہ کسی کا غور و فکر پانی کے دوبر تنوں میں سے ایک ک نجاست کی طرف لے جائے ایک مُعینٌ ولیل پر اعتماد کرتے ہوئے جو غالب مگمان کو واجب کرتی ہے تو اس کا پینا حرام ہو گا جیسے اس سے وضو کرنا ممنوع ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کے: اگر زید عمر و کو تنہا قتل کرے یازید تنہا شکار کو مارے تو میری بیوی کو طلاق ہے ۔ چنانچہ اس نے اُسے زخمی کر دیا اور وہ غائب ہو گیا پھر مر دہ حالت میں ملا تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئ کیونکہ ظاہر یہی ہے کہ اس نے شکار کو تنہا مارا ہے جیسا کہ پہلے گزرا۔

حضرت سیّدُناامام شافعی عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْکَافِی نے فرمایا: "اگر کسی نے حوض میں ایسایانی پایا جس کی حالت متغیر تھی تواس میں سے بھی احتمال ہے کہ زیادہ دیر تھیر نے کی وجہ سے بد بُوپیدا ہو گئی ہواور یہ بھی احتمال ہے کہ

نجاست پڑنے کی وجہ سے متغیر ہو گیا ہو پھر بھی اُسے استعال کر سکتا ہے اور اگر اس نے دیکھا کہ ہرن نے اس میں پیشاب کیا ہے پھر پانی میں تبدیلی دیکھی اور یہ احتمال ہے کہ پیشاب کی وجہ سے آئی ہے یازیادہ تھہرنے کی وجہ سے تواس کو استعال کرنا جائز نہیں کیونکہ پیشاب جو دیکھا گیا ایسی دلیل ہے جو نجاست کے احتمال کوغالب کرتی ہے اور یہ ہمارے بیان کردہ کی مثال ہے اور یہ اس فالب گمان کی صورت ہے جس کو ایسی علامت کی طرف منسوب کیا جائے جو کسی عین شخے کے متعلق ہو۔

البتہ!غالب گمان جوالی علامت کی طرف منسوب نہ ہو جو کسی عین شے کے متعلق ہو تواس میں حضرت سیّدُ ناامام شافعی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ انْکَافِ کے اقوال میں اختلاف ہے کہ آیااصل حلت اس سے زائل ہو جائے گی یا نہیں کیونکہ مشر کین اور عادی شر ابی کے بر تنول سے وضو کرنے اور گھدی ہوئی قبر ول اور راستے کے کیچڑ میں نماز پڑھنے کے بارے میں ان کے اقوال مختلف ہیں اور کیچڑ سے مرادا تنی مقدار ہے جس سے بچنامشکل ہو۔

شافعی علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام اس کی وضاحت یوں فرماتے ہیں کہ جب اصل اور غالب میں تعارض ہو تواعتبار
کس کا ہو گا؟ اور یہ قاعدہ عادی شر ابی اور مشر کین کے بر تنوں سے پینے کے حلال ہونے میں جاری ہو گاکیو نکہ نجس کا پینا
حلال نہیں ہے تو نجاست اور حلت (یعنی حلال ہونے کا) ماخذ ایک ہے اور ان میں سے ایک میں تردد دُوسرے میں تردد کو
ثابت کر تاہے اور مختار ہے ہے کہ اعتبار اصل کا ہے اور اگر علامت کا تعلق شے کی ذات سے نہ ہو تواصل کا ارتفاع ثابت
نہ ہو گا۔ عنقریب اس کا بیان دلیل کے ساتھ شبہ کے دوسرے مقام میں آئے گا اور وہ حلال و حرام کے اختلاط کا شبہ
ہے۔ اس سے اس حلال کا حکم بھی واضح ہو گیا جس میں کسی سببِ مُحرِّم کے طاری ہونے کا شک یا ظن غالب ہو اور اس
حرام کا حکم بھی ظاہر ہو گیا جس میں کسی حلال کرنے والی بات کے طاری ہونے کا شک یا ظن غالب ہو۔ نیزیوں ہی عین
شے میں موجود علامت کی طرف منسوب ظن اور غیر منسوب ظن میں فرق ظاہر ہو گیا۔

شر میں موجود علامت کی طرف منسوب ظن اور غیر منسوب ظن میں فرق ظاہر ہو گیا۔
ان چاروں اقسام میں جن کے بارے میں ہمنے حلال ہونے کا حکم لگایاوہ پہلے در ہے کی حلال ہیں اور

احتیاط ترک کرنے میں ہے، لہذاان پر عمل کرنے والا صالحین اور متنقین کے زُمرے میں نہیں آئے گابلکہ اُن عادل لوگوں میں سے ہو گاجو شرعی فتویٰ کی رُوسے نہ تو فاسق ہیں اور نہ ہی گناہ گار اور نہ ہی اُخروی سزاکے مستحق۔البتہ! جسے ہم نے وسوسوں کے ساتھ ملایاہے اُس سے بچنا تقویٰ میں ہر گز داخل نہیں۔

# شبه كادوسرامقام:

شبه کا دوسرامقام بیہ ہے کہ حلال اور حرام کے اختلاط (یعنی باہم مل جانے) سے شک پیدا ہو جائے اور معاملہ مشتبہ ہو جائے اور دونوں جدانہ ہو سکیں تواس کی تین صور تیں ہیں: (۱)... دونوں طرف سے تعداد اتنی زیادہ ہو کہ شار نہ ہو سکے (۲)...کسی ایک طرف کی تعداد شارنہ ہو سکے (۳)... دونوں طرف کی تعداد قابل شار ہو۔

اختلاط کی تیسری صورت کی پھر دواقسام ہیں: (۱)...اختلاط ایسا گڈیڈ ہوجائے کہ اشیاء کو اشارے کے ساتھ جدانہ کیا جاسکے جیسا کہ ما نعات (بہنے والی چیزوں) کا باہم مل جانا۔ (۲)...اختلاط مبہم ہو مگر باہم ملنے والی اشیاء کو اشارے کے ساتھ جدا کیا جاسکے جیسے غلاموں، مکانوں اور گھوڑوں کا آپس میں مل جانا۔

دوسری قسم کی پھر دوصور تیں ہیں: (۱)...باہم مل جانے والی اشیاء سے ان کی ذات مقصود ہو جیسے سامان ، اسباب۔(۲)...ان اشیاء سے ذات مقصود نہ ہو جیسے رائج الوقت نقدی۔

## دوسريمقام كىتينقسمين:

مذکورہ تقسیم سے تین قسمیں حاصل ہوتی ہیں:(۱)...کوئی مخصوص چیز قابل شاراشیاء میں مل جائے (۲)... قابل شار حرام چیز نا قابل شار حلال چیز میں مل جائے اور (۳)...نا قابل شار حرام چیز نا قابل شار حلال چیز میں مل جائے۔

#### پہلیقسم:

کوئی مخصوص چیز قابل شار اشیاء میں مل جائے جیسے کوئی مر دار کسی ذرج شدہ ایک بکری یا دس بکر یوں میں مل جائے یار ضاعی بہن دس نامحرم عور توں میں مل جائے یا دو بہنوں میں سے ایک سے نکاح کیا پھر شبہ ہو گیا (کہ

دونوں میں ہے کس سے زکاح کیا ہے؟) تو ان شبہات سے پچنا بالا جماع لازم ہے کیونکہ اس میں غورو فکر اور علامات کا کوئی دخل نہیں، پھر جب اختلاط قابل شارعد دمیں ہوا ہے تو تمام اشیاءایک شے کی طرح ہو جائیں گی کیونکہ یقینی حرمت یقینی حلات کے مقابل آگئ ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں کہ پہلے جلّت ثابت ہو پھر حرام کے ساتھ اختلاط ہو جائے جیسے کہ پر ندے کے مسئلے میں اس نے اپنی دو بیویوں میں سے ایک پر طلاق واقع کی یا حلت ثابت ہونے سے قبل حرام کے ساتھ اختلاط ہو جیسا کہ کسی اجنبیہ کے ساتھ رضائی بہن کا اختلاط ہو گیا اور اب وہ ایک کو حلال کرنا چاہتا ہے اور اس میں گرئمت کے طاری ہونے میں شک واقع ہو گیا جیسا کہ دومیں سے ایک بیوی کو طلاق دینے کا معاملہ ہے جیسا کہ استصحاب کے لحاظ سے گزر چکا ہے اور ہم نے وہاں اس کے جو اب پر متنبہ بھی کر دیا تھا کہ یقینی حرمت یقینی حلات کے مقابلے میں آگئی اور استصحاب ضعیف ہو گیا اور شریعت کی نظر میں خطرہ کی جانب زیادہ غالب ہوتی ہے، لہذ ایقینی حرمت کو ترجیح دی جاتی اور استصحاب ضعیف ہو گیا اور شریعت کی نظر میں خطرہ کی جانب زیادہ غالب ہوتی ہے، لہذ ایقینی حرمت کو ترجیح دی جاتی اور استصحاب ضعیف ہو گیا اور شہر بے جب قابل شار حلال قابل شار حرام میں مل جائے اور اگر قابل شار حلال قابل شار حرام میں مل جائے اور اگر قابل شار حرام میں مل جائے اور اگر قابل شار حرام میں مل جائے تو ظاہر ہے کہ اجتناب کا وجوب اولی ہو گا۔

#### دوسرىقسم:

دوسری قسم ہے ہے کہ قابل شار حرام نا قابل شار حلال میں مل جائے جیسے ایک یا دس دودھ شریک بہنیں کسی بڑے شہر کی عور توں سے نکاح کرنے سے بچنالازم نہیں بڑے شہر کی عور توں سے نکاح کرنے سے بچنالازم نہیں آئے گابلکہ اس کے لئے جائز ہے کہ ان میں سے جس سے چاہے نکاح کرے اور یہ جائز نہیں کہ یہاں کثر تِ حلال کو جائز ہونے کی علّت بنایا جائے کیونکہ اس سے یہ لازم آئے گا کہ "اگر ایک ایسی عورت جس سے نکاح حرام ہواس کا نو حلال عور توں سے اختلاط ہو جائے تو سبھی سے نکاح جائز ہوگا۔" حالا نکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں بلکہ علّت غلبہ اور عاجت دونوں ہیں کیونکہ جس کا کوئی رضاعی یا قریبی یا مصاہر سے وغیر ہ اسباب سے بننے والا مَحْیَم مم ہو جائے تو اس پر انہیں ہے۔

یوں ہی جے معلوم ہو کہ دنیامیں پایا جانے والا مال حرام کی آمیزش سے قطعاً خالی نہیں ہے تو اس کے لئے خریدو فروخت اور کھانا چھوڑ دیناضر وری نہیں کیونکہ اس سے حرج لازم آئے گا اور دین میں کوئی حرج (یعن عمّی) نہیں اوراس کا پتایوں چلتا ہے کہ جب حضور نبی رحمت، شفع اُمَّت عَلَی الله تَعَالی عَدَیْهِ وَالِهِ وَسَلَم کے زمانہ اقد س میں ایک ڈھال اوراس کا پتایوں چلتا ہے کہ جب حضور نبی رحمت، شفع اُمَّت عَلیْ الله تَعَالی عَدَیْهِ وَالِهِ وَسَلَم کے زمانہ اقد س میں ایک ڈھال چوری ہوگئی (650) اور کسی نے خیانت کرتے ہوئے مالی غنیمت میں سے ایک عبالے لی (650) اور کسی نے خیانت کرتے ہوئی الی غنیمت میں سے ایک عبالے لی قطال اور عباخرید نے سے نہیں رکا۔ یہی معاملہ کسی شے کے چوری ہونے کا تھا اور اسی طرح یہ بھی معلوم تھا کہ ایسے لوگ موجو و ہیں جو در ہم و دینار میں سودی لین دین کرتے ہیں مگر حضور نبی آئر کیم، رَوُوٹ وَ جیم مَدَاً الله تَعَالَ عَدَیْهِ وَاللهِ وَسَلَم اللهِ تُعَالَ عَدَیْهِ وَاللهِ وَسَلَم اللهِ تَعَالَ عَدَیْهِ وَاللهِ وَسَلَم اللهِ تَعَالَ عَدُیه وَاللهِ وَسَلَم اللهِ تَعَالَ عَدَیه وَ مِی معلوم عَد اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ تَعالَ عَدَیه وَ اللهِ وَسَلَم اور صحابہ کرام دِ خَوانُ اللهِ تَعالَ عَدَیه وَ اللهِ وَسَلَم اللهِ تَعالَ عَدَیه وَ اللهِ وَسَلَم اور صحابہ کرام دِ خَوانُ اللهِ تَعالَ عَدَیهِ مَی اللهِ تَعالَ عَدَیهِ مَا اللهِ وَسَلَم اللهِ تَعالَى عَدَیْهِ مَاللهِ وَسَلَم اور صحابہ کرام دِ خَوانُ اللهِ تَعالَى عَدَیهِ مَاللهِ وَسَلَم اور صحابہ کرام دِ خَوانُ اللهِ تَعالَى عَدَیهِ مَنْ اللهِ تَعالَى عَدَیهِ وَسِلْ ہُوں کا تقوی ہوسکتا ہے جنہیں اور نہ بی ایسا اجتناب کرنا حضور سیّدِ عالَم مَان ہے دہم منقول نہیں اور نہ بی ایسا کہنا کہ ایس اور نہ بی ایسا کرنا حضور سیّدِ عالَم مَان ہے دورائم میں ممکن ہے۔

# ایک سوال اوراس کاجواب:

تمام اعداد الله عَزَّدَ جَلَّ کے علم میں قابل شار ہیں تو پھر قابل شار عدد کی حدسے کیا مر ادہے اور اگر کوئی شخص شہر کے تمام لو گوں کو شار کرناچاہے تو ممکنہ صورت میں کر سکتاہے ؟ توجان لیجئے کہ ایسے امور کی حدبندی

<sup>650 ...</sup>صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حدالسهقة ونصابها، الحديث: ١٦٨١، ص 650

فقط اندازے سے ہی ہوتی ہے۔ توہم کہتے ہیں کہ ہر وہ تعداد جو کسی جگہ جمع ہواور دیکھنے والے کے لئے فقط دیکھنے سے ان کو شار کرنا مشکل ہو جیسے ایک ہر اراور دوہزار وغیرہ توہ قوہ تعداد غیر محصور شار ہوگی اور جس کو شار کرنا آسان ہو جیسے 10 یا20 وغیرہ توہ وہ تعداد محصور ہے اور جو ان دونوں کے در میان ہو وہ متشابہ ہے جسے ظن کے ذریعے دونوں میں سے ایک کے ساتھ ملایا جائے گا(یعنی بھی محصور کے ساتھ تو بھی غیر محصور کے ساتھ )اور جن میں شک واقع ہو جائے تواپنے دل سے فتویٰ لے کیونکہ گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹے اور الیم ہی صورت کے بارے میں حضور نبی رحمت، شفیع اُمّت صَدَّ اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَالِم وَسَلَّم نے حضرت سیّدُ ناوابِصہ بن مَعْبُد رَضِیَ اللهُ تَعالی عَلَیْهِ وَالِم وَسَلَّم اللهُ تَعالی عَلَیْهِ وَالِم وَسَلَّم اللهُ تَعالی عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم اللهُ اللهُ تَعالی عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم الله وَ الله وَسَلَّم وَسَلَّم الله وَسَلَّم وَسُلُولُ وَ افْتَوْلُ وَ افْتَوْلُ وَ افْتَوْلُ وَ افْتَوْلُ وَ افْتَوْلُ وَ الله وَسَلَّم وَسَلَّم وَسُلُولُ وَسُورُ وَسِی الله وَسِلُ وَسُورُ وَسِی الله وَسِلَّم وَسُورُ وَسِی الله وَسَلَّم وَسُلُولُ وَ افْتَوْلُ وَ افْتَوْلُ وَسَلَّم وَسَلَّم وَسُلِّم وَسُلُولُ وَاللّٰ وَسَلَّم وَلَا وَسُلُولُ وَاللّٰ وَسَلَّم وَسُلُولُ وَاللّٰ وَسَلَّم وَسُلُولُ وَلَّٰ وَسُلُولُ وَاللّٰ وَسُلُولُ وَلَّ وَسُلُولُ وَلَّ وَسُلُولُ وَلَّٰ وَاللّٰ وَسُورُ وَسُلُولُ وَاللّٰ وَسُعُولُ وَاللّٰ مَنْ وَاللّٰ وَسُلُولُ وَاللّٰ وَاللّٰ وَسُلُّم وَسُرَّ وَسُورُ وَسُورُ

یوں ہی وہ چاروں اقسام جنہیں ہم نے شبہ کے مقام اوّل میں ذکر کیا ہے ان میں سے پچھ اطر اف ایک دوسرے کے مقابل نفی واثبات میں واضح ہیں اور پچھ در میانی مُتَشابِهات ہیں اور مفتی ظن پر فتویٰ دے گاجبکہ مستفتی (فتویٰ لینے مقابل نفی واثبات میں واضح ہیں اور پچھ در میانی مُتَشابِهات ہیں اور مفتی ظن پر فتویٰ دے گاجبکہ مستفتی (فتویٰ لینے مقابل کو چاہئے کہ دل سے فتویٰ لے، لہذا اگر دل میں کھٹنے کے باوجود عمل کیا تو وہ اپنے نزدیک اور الله عَرَوجُلُ کے ہاں گناہ گار کھہرے گا اور آخرت میں مفتی کا فتویٰ نجات نہیں دلائے گا کیونکہ مفتی تو ظاہر کے مطابق فتویٰ دیتا ہے جبکہ الله عرق بھی والت اور دل کے جمیدوں سے باخبر ہے۔

#### تيسرىقسم:

تیسری قسم یہ ہے کہ نا قابل شار حرام نا قابل شار حلال میں مل جائے جیبیا کہ ہمارے زمانہ کے اموال ہیں۔ احکام کو صور تول سے اخذ کرنے والا گمان کرتا ہے کہ غیر محصور کی غیر محصور کے ساتھ ایسی ہی نسبت ہے جیسی محصور کی محصور کے ساتھ ایسی ہی نسبت ہے جیسی محصور کے محصور کے ساتھ نسبت ہے تو جس طرح ہم نے وہاں حُرُ مت کا حکم لگایا تھاتو یہاں بھی ہمیں حرمت کا حکم لگانا چاہئے مگر ہم جو اختیار کرتے ہیں وہ اس کے برعکس ہے اور وہ یہ ہے کہ اس اختلاط سے کوئی

653 ... المسندللامام احمد بن حنبل ، حديث وابصة بن معبدالاسدى، ٢٩٣٠/١٠ الحديث: ١٨٠٢٨

مُعَین چیز حرام نہیں ہوتی بلکہ وہ حلال اور حرام دونوں کا اختال رکھتی ہے، سوائے یہ کہ اس معین شے کے ساتھ کوئی الیسی علامت ملی ہوئی ہو جو اس بات پر دلالت کرے کہ وہ معین شے حرام ہے اور اگر کسی معین شے میں کوئی الیسی علامت موجود نہ ہو جو اس کی حرمت پر دلالت کر رہی ہو تو اسے چھوڑ دینا تقویٰ اور استعال کرنا حلال ہے اور اس کا کھانے والا فاسق نہیں کہلائے گا۔ اس کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ چیز ظالم حکمر ان کے ذریعے سے پہنچی ہو۔ مزید علامت عنقریب بیان کی جائیں گی۔

# تیسری قسم کے حکم پردلائل:

تغیری قسم کا بید جو تھم بیان کیا گیا ہے اس پر روایات و آثار اور قیاس دلالت کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمایے کہ زمانہ نبوی میں اور پھر خلفائے راشدین رَخِی اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ اَجْمِعِیْن کے دور میں شراب کی قیمتیں اور ذمیوں سے حاصل ہونے والے سودی دراہم عام اموال میں مل جاتے تھے۔ یہی حال عام مالوں اور مالِ غنیمت میں خیانت کاتھا۔ جس وقت حضور نبی کر یم صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَنَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے سودسے منع کرکے ارشاد فرمایا تھا کہ ''آؤل رِبَااضَعُهُ رِبَا العَبَّاسِ یعنی پہلاسود جو میں ختم کر تاہوں وہ حضرت عباس بن عبد النظلِب رَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کا سود ہے۔ "(1624) سودت سے تمام لوگوں نے سود کا لین دین، شراب پینا اور تمام گناہوں کو بالکل نہیں چھوڑ دیا تھا حتی کہ کسی صحابی رَخِی اللهُ تَعَالَى عَنْه نے فرمایا:" فلال شخص پر لعنت ہو (653)، وہ پہلا ہے جس نے المور منین حضرت سیِدُنا عمر فاروقِ اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے فرمایا:" فلال شخص پر لعنت ہو (653)، وہ پہلا ہے جس نے شراب بیچنے کو رواج دیا۔ "ان کے شراب فروخت کرنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے شراب کی حرمت سے اس کی قیمت کا حرام ہونا نہیں سمجھا تھا۔

يول ہى بيارے آقا، مكى مدنى مصطفى صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فِي ارشاد فرمايا: "إِنَّ فُلَاناً يَجُرُّفِ النَّادِ عَبَاءَةً قَتُ

<sup>654 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي، الحديث: ١٢١٨، ص ١٣٣

سنن ابي داود، كتاب المناسك، باب صفة حجة النبي، ٢٧٨/٢، الحديث: ١٩٠٥

<sup>655 ...</sup> يہال لعنت كاحقیقی معنی مر او نہیں بلكہ به صرف خلیفه ُ دوم امیر المؤمنین حضرت سیِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه كی طرف سے سختی میں زیادتی ہے۔(اتحاف السادة المبتقین، ۲/ ۵۲۱)

غَلَّهَالِینی فلاں شخص دوزخ میں ایک چادر گھسیٹ رہاہے جے اس نے (مسلمانوں کے مال غنیمت سے) نحیانت کر کے لیا تھا۔ " (656) ایسے ہی کسی غزوہ میں ایک شخص قتل ہوا تو اس کے سامان کی تلاشی لی گئی تو اس میں سے یہودیوں کی مہروں میں سے ایک مہر نکلی جو دو در ہم کی بھی نہ تھی اور اس نے وہ خیانت کر کے لی تھی۔ (657) اسی طرح صحابہ کر ام دِخُوانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمُ اَجْبَعِيْن نکلی جو دو در ہم کی بھی نہ تھی اور اس نے وہ خیانت کر کے لی تھی۔ (657) اسی طرح صحابہ کر ام دِخُوانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمُ اَجْبَعِیْن نے ظالم حکم انوں کا زمانہ پایا مگر کوئی بھی مدینہ منورہ ذَادَهَا اللهُ شَهَا قَاتَعَظِیمًا میں لوٹ مارکی وجہ سے بازار میں خرید و فروخت سے نہ رکاحالا نکہ یزید پلید عَلَیْهِ مِنَ اللهِ مَایَسُتَجِقُهُ کے کارندوں نے تین دن تک مدینہ شریف ذَادَهَا اللهُ شَهَا قَاتَعَظِیمًا کو لوٹا تھا اگر اکثر لوگ اختلاط اور لوٹے تھا (اَلْعِیکَ نُوبِاللهِ) اور جو ایسے اموال سے بچتارہا تقوی میں اس کی طرف اشارہ کیا جاتا تھا مگر اکثر لوگ اختلاط اور لوٹے ہوئے مال کی کثرت کے باوجو د ظلم کے دنوں میں خرید و فروخت سے نہ رکے۔

# اسلاف کی مخالفت پاگل پن ہے:

جو شخص خود پر ایسی بات لازم کرے جو سکف صالحین رَحِبَهُمُ اللهُ النُهِینَ نے واجب نہ کی اور بید مگان کرے کہ اس نے شریعت کی وہ بات سمجھ لی جو اَسلاف کو سمجھ نہیں آئی تھی تو ایسا شخص و ہمی اور پاگل ہے اور اگر ایسی باتوں میں اسلاف سے بڑھ جانے کو جائز قر ار دیا جائے تو وہ مسائل جن میں اسلاف کے اجماع واتفاق کے علاوہ کوئی سند نہیں ان میں بھی مخالفت جائز تھہرے گی۔ جیسے اس بات پر اسلاف کا اجماع ہے کہ دادی کا تھم حرمت میں مال کی طرح ہے اور بو تابیخ کی طرح ہے اور بو تابیخ کی طرح ہے اور تو تابیخ کی طرح ہے اور تو تابیخ کی طرح ہے اور تو رسی کی چربی کا تھم اس کے گوشت کی طرح ہے کہ اس کے گوشت کی حرمت قر آن مجید میں آئی ہے اور سود چھ چیزوں کے علاوہ میں بھی جاری ہو گا۔ حالا نکہ ان تمام مسائل میں ان کی مخالفت محال ہے کیونکہ سکف صالحین رَحِبَهُ اللهُ النُهِینُ بعد والوں سے زیادہ دین کی سمجھ ہو جھر کھتے تھے۔

## قیاسسےدلائل:

اگر تیسری قشم والے مال کولینے کا دروازہ بند کر دیا جائے تو تمام تصرفات کا دروازہ بند ہو جائے گا اور دنیاوی نظام در ہم بر ہم ہو جائے گا کیونکہ لو گول میں فسق غالب ہے، جس کی وجہ سے کاروبار میں شریعت کی شر ائط کالحاظ رکھنے میں سستی کرتے ہیں اور یہ باتیں حلال وحزام کے اختلاط کو جنم دیتی ہیں۔

#### سوال جواب:

سوال: آپ حدیث شریف نقل کر چکے ہیں جس میں گوہ کھانے سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

" اَخْشَىٰ اَنْ يَكُوْنَ مِهَا مَسَخَهُ اللهُ يَعِنى مُجِعے خوف ہے كہ يہ الله عَزَّدَجَلَّ كَى طرف سے مسخ كى جانے والے مخلوق ميں سے نہ ہو؟ " ( فقع اور يہ نا قابل شار كى قابل شار كے ساتھ اختلاط كى صورت ہے۔ جواب: اس حدیث مبار كہ كو تقوىٰ اور كر اہتِ تنزيبي پر محمول كياجائے گا ( يعنى گوہ كھانا مكروہ تنزيبي ہے ) ( 659 ) ياہم يہ كہيں گے كہ گوہ حيوانات

658 ... البسندللامام احبىب حنيث عبد الرحبين بن حسنة ، ٢٢ / ٢٢ ، الحديث: ١٤٢٨ ... 658 ... البسندللامام احبىب الاطعبة ، باب مايجوز اكله ومالايجوز ، ٢٣٠٠ / ١٠ الحديث: ٥٢٣٢

میں اجنبی صورت یعنی عجیب وغریب جانور ہے،جو اس بات پر دلالت کر تا ہے کہ گوہ مسخ شدہ مخلوق میں سے ہے۔ توبیہ عین شے میں دلالت ہے۔ ہے۔ توبیہ عین شے میں دلالت ہے۔

سوال: ٹھیک ہے کہ زمانہ نبوی اور دورِ صحابہ میں سود، چوری، اوٹ مار، امانت میں خیانت وغیرہ موجود تھے لیکن حلال کے مقابلے میں بہت کم تھے، جبہہ اس زمانے میں معاملات کی خرابی، شریعت کی شرائط کی پامالی اور کثرت سود اور ظالم حکمر انوں کے اموال کی وجہ سے اکثر مال حرام ہے۔ پس اگر کسی کو ایسامال ملے جس میں اس کی حرمت پر کوئی خاص علامت نہ ہو تو حلال ہو گایا حرام ؟ جواب: وہ مال حرام نہیں ہے اگرچہ تقویٰ اس سے بچنے میں ہی ہے۔ یہ تقویٰ اس تقویٰ سے زیادہ اہم ہے جو مال حرام کے قلیل ہونے کی صورت میں ہو تاہے۔ گر اس کا حقیق جواب یہ ہے کہ سائل کا یہ کہنا: " اکثر اموال حرام ہیں۔ "یہ بالکل غلط ہے اور غلطی کی بنیاد کثیر اور اکثر میں فرق کا لحاظ نہ رکھنا ہے۔ اکثر سائل کا یہ خیال ہے کہ نادر اور اکثر ایک ورمیان کوئی تیسری قسم نہیں ہے حالانکہ ایسا بالکل نہیں بلکہ اس کی تین اقسام دوسر سے کی ضد ہیں ان کے در میان کوئی تیسری قسم نہیں ہے حالانکہ ایسا بالکل نہیں بلکہ اس کی تین اقسام دوسر سے کی ضد ہیں ان کے در میان کوئی تیسری قسم نہیں ہے حالانکہ ایسا بالکل نہیں بلکہ اس کی تین اقسام بیں: (۱) …نادر (۲) …کثیر (۳) …اکثر۔

# نادر كثيراوراكثرمين فرق:

مذکورہ اقسام کی مثالیں مُلاحظہ فرمائے: خنٹی (پیجوا) عوام میں نادرہے جبکہ اس کی بنسبت مریض کثیر ہیں۔ یو نہی سفر
کامعاملہ ہے حتی کہ کہاجا تاہے: "مرض اور سفر عمومی عذر ہیں جبکہ استحاضہ نادر عذرہے۔"
حالا نکہ یہ بات معلوم ہے کہ مرض نادر نہیں ہو تا اور اکثر بھی نہیں ہو تا بلکہ کثیر ہو تاہے، لہذا فَقِینہ جب آسانی کے
پیشِ نظر سفر اور مرض کوغالب یاعذرِ عام کہتاہے تو اس کی مر ادہوتی ہے کہ وہ نادر نہیں ہے۔ اگر یہ مر ادنہ لیس توان کا
قول غلط ہو گاکیونکہ صحیح یہ ہے کہ مقیم و تندرست اکثر اور مسافر و مریض کثیر اور مستحاضہ و خنثی نادر ہیں۔ جب آپ
نے یہ جان لیا تو ہم کہتے ہیں کہ سائل کا یہ قول باطل ہے کہ "اکثر مال حرام ہے "کیونکہ اس نے یہ بات تین میں سے کسی

ایک وجہ سے کہی ہے: (۱) ظالم حکمر انوں اور سیاہیوں کی کثرت کی

وجہ سے (۲) یا سوداور فاسد معاملات کی کثرت کی وجہ سے (۳) یا پھر آج کے دور میں موجود اموال پر ملکیت کی کثرت کی وجہ سے جو شر وع اسلام سے ہمارے زمانے (یعنی پانچویں صدی ہجری کے آخر) تک بدلتی رہی ہے۔

ہے۔ پہلی وجہ: اکثر مالوں کو حرام کہنے کی پہلی وجہ باطل ہے۔ اس لئے کہ ظالم کثیر ہیں اکثر نہیں کیونکہ یہ ظلم سپاہیوں کے ذریعے سے کیاجا تاہے اور کوئی بھی شخص غلبہ و دبد یہ کے بغیر ظلم نہیں کر سکتا اور جب ان سپاہیوں کی نسبت ساری دنیا کی طرف کی جائے تو دسواں حصہ بھی نہ ہوں گے۔ مثال کے طور پر جس بادشاہ کی فوج ایک لا کھ ہو گی تو اس کی رعایا بھی دس لا کھ یازیادہ ہو گی اور یہ ممکن ہے کہ بادشاہ کی مملکت کے ایک شہر کی تعداد اس کی تمام فوج کی تعداد سے زیادہ ہو اور اگر بادشاہ رعایا سے زیادہ ہوں گے تو سب ہلاکت و تباہی کا شکار ہو جائیں گے کیونکہ پھر رعایا کے ہر فر د پر ضروری ہو گا کہ وہ دس دس بادشاہ رسی نہیں کیا جا سکتا بلکہ ایک کہ وہ دس دس بادشاہ کی خدمت کرے اور اس کا تصوّر بھی نہیں کیا جا سکتا بلکہ ایک بادشاہ کی خدمت ایک ہزار تو کیا اس سے زیادہ بھی لوگ نہیں کرسکتے (جیسا کہ عام مشاہدہ ہے)۔ یہی صور سِ حال چوروں کی ہے کیونکہ بڑے شہر وں میں وہ تھوڑی تعداد میں ہوتے ہیں۔

اکثر، کیونکہ اکثر مسلمان شریعت کی مقررہ شرائط کی پاسداری کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی تعداد دوسروں سے زیادہ اکثر، کیونکہ اکثر مسلمان شریعت کی مقررہ شرائط کی پاسداری کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی تعداد دوسروں سے زیادہ ہے اور جو سود وغیرہ کے معاملات کرتے ہیں اگر صرف ان کے معاملات شار کئے جائیں تو ان میں سے صحیح معاملات فاسد سے زیادہ ہوں گے۔ ہاں! اگر شہر میں کوئی خاص بددین وخبیث شخص چن لیاجائے جس کے فاسد معاملات زیادہ ہوں تا کہ کہا جاسکے کہ اس کے فاسد معاملات اکثر ہیں تو یہ نادر صورت ہے۔ نیز اگر اس کے تمام معاملات فاسد ہوں کھر بھی کثیر تو ہوسکتے ہیں حالا نکہ اس کے اسے صحیح معاملات فاسد کیسے ہوسکتے ہیں حالا نکہ اس کے استے صحیح معاملات بھی ہوتے ہیں جو فاسد کے برابریاان سے زیادہ ہوں گے۔

یہ بات صیحے غور و فکر کرنے والے کے لئے بالکل یقینی ہے۔البتہ!دلوں پراس کا غلبہ اس لئے ہے کہ یہ فساد کو بہت بڑا اور زیادہ شار کرتے ہیں اور اس سے دوری چاہتے ہیں اگر چہ فساد نادر ہو حتی کہ بعض دفعہ یہ گمان ہو تاہے کہ سود اور شراب خوری مال حرام کی طرح پھیل گئے ہیں اور یہ خیال پیدا ہو تاہے کہ ایسا کرنے والے اکثر ہیں حالانکہ یہ غلط ہے کیونکہ وہ اپنی کثرت کے باوجود تھوڑ ہے ہیں۔

# حصول مال كى تين صورتيں:

کھ... تبیری وجہ: اکثر مالوں کو حرام کہنے کی تیسری وجہ موجودہ اموال میں تبدیل ہوتی ملکیت کی کثرت ہے۔ یہ عقل میں زیادہ آنے والی ہے کہ یوں کہا جائے کہ مال کے حصول کی تین صور تیں ہیں:(۱)...معد نیات (۲)...نباتات(۳)...حیوانات۔

نباتات وحیوانات توافزائش نسل سے حاصل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر بکری کو دیکھیں جو سال میں ایک بچہ دیتی ہے تواس کے اصول (یعنی آباء واجداد) کی تعداد (زمانہ ُغزالی سے) زمانہ نبوی تک تقریباً 500 بنتی ہے اور ان میں سے کسی اصل میں غصب یافاسد معاملے کا دخل ہونا ممکن ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اصول ہمارے زمانے تک باطل کے نصر ف سے محفوظ رہے ہیں۔ یہی حال گندم اور بچلوں کے بیج کا ہے۔ مثال کے طور پر وہ بھی شر وغِزمانہ تک 500 یا ہزار اصول کے محتاج ہیں اور وہ اس وقت تک حلال نہیں ہوں گے جب تک ان کی اصل اور اصل کی اصل اسی طرح زمانہ نبوت تک حلال نہ ہو۔

جہاں تک معد نیات (سونے چاندی وغیرہ کی کانوں) کا تعلق ہے تو انہیں ابتدامیں حاصل کرنا ممکن ہے اور یہی وہ مال ہے جو سب سے کم حاصل ہوتا۔ معد نیات میں سے جو زیادہ استعال ہوتے ہیں وہ درہم ور دینار ہیں اوروہ صرف دارُ الضَّہٰ ب (یعنی سونے چاندی سے سکے بنانے کے کارخانے) ہی میں تیار ہو کر نکلتے ہیں اور معد نیات کی طرح دار الضہ ب بھی ظالموں کے قبضے میں ہوتا ہے جو لوگوں کو معد نیات سے روکتے ہیں اور سخت محنت کروا کے غریب لوگوں سے سکے بنواتے اور پھر ان سے چھین لیتے ہیں۔ پس اگر اس بات کوسامنے رکھاجائے تو

معلوم ہوجائے گا کہ ایسے کسی ایک دینار کا حُصُول بھی بعید ، نادر اور محال ہے جس میں نہ تو عقد فاسد ہوا ہوا ور نہ ہی اسے کان سے نکا لتے وقت ، نہ ہی طکسال میں بناتے وقت اور نہ ہی اس میں بعی صرف اور سودی معاملات کے وقت ظلم ہوا ہو۔ لہذا الیمی صورت میں حلال صرف شکار ، جنگل کی گھاس ، لا وارث زمینیں اور مباح ککڑیاں ہی رہ جائیں گی۔ پھر جو شخص یہ چیزیں حاصل کر لے وہ ان کو کھا نہیں سکتا تو لا محالہ وہ اس سے بچے اور جانور خریدنے کا محتاج ہو گاجو کہ صرف افزائش نسل اور کاشت ہی سے حاصل ہوتے ہیں تو یہ حلال کو حرام کے مقابلہ میں خرج کرنا ہو گا۔ یہ صورت پہلی دو سے زیادہ عقل میں آنے والی ہے۔

مذکورہ گفتگو کے بعد جواب یہ ہے کہ یہ غلبہ حلال کے ساتھ مل جانے والے حرام کی کثرت سے پیدا نہیں ہوا اس لئے یہ اس قشم سے نکل جائے گاجوزیر بحث ہے اور یہ (استصحاب کی وضاحت کے متعلق) اس (چو تھی قشم ) کے ساتھ مل جائے گاجو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور وہ اصل اور غالب کے باہم تعارض کا بیان ہے کیونکہ ان اموال میں اصل ان کا تصر فات کو قبول کر نااور ان پر باہم رضامند کی کا جائز ہونا ہے اور بھی اس کے مقابل کوئی غالب سبب آگر اسے سابقہ صلاحیت سے نکال دیتا ہے۔ پس یہ حضرت سیِدُنا امام شافعی عَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ انْکَافِی کے نجاستوں کے عظم کے بارے میں دو اقوال کے مشابہ ہوگیا۔ ہمارے بزدیک صحیح یہ ہے کہ شارع عام میں نماز پڑھنا جائز ہے جبکہ وہاں نجاست نہ ہو کیونکہ راستوں کی کیچڑ پاک ہوتی ہے اور مشر کین کے بر تنوں سے وضو کرنا جائز ہے اور اکھاڑی گئ قبروں پر نماز پڑھنا جائز ہے ہوں اس پر قیاس کریں گے۔ ہاہذا ہم پہلے ان مسائل کو ثابت کریں گے پھر زیر بحث موضوع (مال کے طال ہونے) کو اس پر قیاس کریں گے۔

مذکوره مسائل کے اثبات پردلیل:

مذکورہ مسائل کے اثبات پر حضور نبی کریم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کَا مُشْرِ کَه عورت کے توشہ دان سے (660) اور خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت سپِدُناعمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کا نصر الٰی عورت کے گھڑے سے وضو

660 ... صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائنة، الحديث: ١٨٨، ص٢٥٥ ...

فرمانادلالت کرتاہے حالانکہ وہ شراب پیتے اور خزیر کھاتے تھے اور ان چیز وں سے نہیں بچتے جو ہماری شریعت نے نجس فرمانی ہیں تو پھر ان کے ہاتھ برتنوں میں کیو نکر نہ پڑتے ہوں گے؟ بلکہ ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله عن کی ہوئی (کھال کی) پوستین، رنگے ہوئے اور دھوبی کے ہاں سے دھلے کپڑے پہنا کرتے تھے۔ اگر کوئی دباغت کرنے والوں، رنگریزوں اور دھوبیوں کے حالات پر غور کرے گاتوجان لے گاکہ ان پر نجاست غالب ہوتی ہے اور یہ کہ ان کے ہاں کچڑوں کا یاک رہنا محال ہے یا کم از کم نادر ہے۔

بلکہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ لوگ گندم اور جو کو دھوئے بغیر ان کی روٹی کھا لیتے سے حالا نکہ ان کو گائے وغیرہ جانوروں سے گاہاجا تاہے جو اس پر بیشاب اور گوبر کر دیا کرتے ہیں اور اس سے بچاؤ بہت کم ہو تاہے۔ نیزوہ جانوروں پر سواری کرتے سے جو اور وہ انہیں نجاست میں کثرت کے ساتھ لوٹے کے سواری کرتے سے جبکہ جانور پسینہ میں شر ابور ہوتے سے اور وہ انہیں نجاست میں کثرت کے ساتھ لوٹے کے باوجو ددھوتے نہیں سے بلکہ ہر جانور جب اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو اس پر ناپاک رطوبتیں لگی ہوتی ہیں جن کو بوجو ددھوتے نہیں سے بلکہ ہر جانور جب اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو اس پر ناپاک رطوبتیں لگی ہوتی ہیں جن کو بوجو دوھوتے نہیں کرتے سے اور کبھی نہیں کرتی ہو اوروہ راستوں میں نگلے باوں اور جو توں کے ساتھ چلتے سے ،جو توں سمیت نماز پڑھ لیتے سے (616) ، کیڑا، بچھائے بغیر مٹی پر بیٹھ جاتے اور شدید عاجمت کے بغیر مٹی پر بیٹھ جاتے اور شدید حالا نکہ کتوں اور چو پایوں کی کثرت کے سب راستے ان کے بول و بر از سے کہاں محفوظ سے ۔ پھر ہمیں یہ گمان حضے ہوں نہیں کرناچا ہے کہ شہر وں اور زمانوں کا حال جدا گانہ ہے تا کہ یہ خیال کرلیں کہ "ان کے زمانے میں راستے دھوئے جاتے ہوہ جانوروں

661 ... مفسر شہیر، علیم الامت مفتی احمد یار خان علیه وغیة انعلان مر أة المناجج، جلد 1، صفحه 469 پراس حدیث پاک که "یہود کی مخالفت کرووہ نہ جو توں میں نماز پڑھتے ہیں نہ موزوں میں "کے تحت فرماتے ہیں: یعنی یہود جو تے یاموزے میں نماز جائز نہیں سمجھتے تم جائز سمجھو، خیال رہے کہ موزوں میں نماز اداکر ناسنت ہے لیکن جو تے اگر پاک ہوں اور استے نرم کہ سمجدہ میں حرج واقع نہ ہو کہ پاؤل کی انگلیاں بخوبی مر کر قبلہ رو ہو سکیں تو ان میں نماز جائز ہے ہمارے ملک کی جو تیاں نماز کے قابل نہیں، نیز اب لوگ صحابہ کرام (علیه الذه الذه نہیں) گرام (علیه الدون نہیں) گرام (علیه نہیں) گرام (علیہ علیہ کی سے بھر دیں گے اس لئے اب جو تے اتار کر ہی معجدوں میں آناور نماز پڑھناچاہئے (ازمر قاۃ وشای)۔

سے محفوظ ہوتے تھے "اورایساہر گزنہیں ہے کیونکہ اس کاعادةً محال ہونامعلوم ہے۔

فرکورہ گفتگواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہمارے سکف صالحین رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِیْن صرف نظر آنے والی نجاستوں سے بچتے تھے یااس نجاست سے بچتے تھے جس پر کوئی علامت دلالت کر رہی ہوتی تھی اور وہ اس ظن غالب کا اعتبار نہیں کرتے تھے جو خیال کو حالات پر دوڑانے سے حاصل ہو تا ہے۔ یہ حضرت سیِّدُ ناامام شافعی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْکَانِی کَ نہیں کرتے تھے جو خیال کو حالات پر دوڑانے سے حاصل ہو تا ہے۔ یہ حضرت سیِّدُ ناامام شافعی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْکَانِی کَ نہیں ہو تا جب تک اس میں کوئی نزد یک ہے۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَدَیْهِ مَلَى عَدَیْهِ مَلَى عَدَیْهِ مَلَى اللّى وقت تک ناپاک نہیں ہو تا جب تک اس میں کوئی اللّی تبدیلی واقع نہ ہو جو اس کے اوصاف کو بدل دے "کیونکہ صحابہ کرام دِخْوَانُ اللهِ تَعَالَى عَدَیْهِمُ اَجْمَعِیْن جماموں میں جاتے اور حوضوں میں وضو کرتے تھے حالا نکہ ان میں قلیل پانی ہو تا ہے جس میں ہمیشہ مختلف قتم کے ہاتھ پڑتے ہیں اور زیر بحث معاطی میں اس کی حیثیت قطعی ویقینی ہے اور جب نصر انی عورت کے گھڑے سے وضو کا جو از ثابت ہو گیا تو اس کے چینے کا جو از بھی ثابت ہو گیا اور حِلَّت (حال ہونے) کا حکم نجاست کے حکم کے ساتھ مل گیا۔

# ایک سوال اوراس کاجواب:

حلت کو نجاست پر قیاس کر ناجائز نہیں کیونکہ اُسلاف طہارت کے معاملے میں وسیع النظر ہوتے تھے جبکہ حرام کے شبہ سے بھی انتہا در ہے کا پر ہیز کرتے تھے تو پھر حلت کو نجاست پر کیسے قیاس کیا جاسکتا ہے ؟ جواب: اگر اس سے یہ مراد لی جائے کہ وہ ناپا کی کی حالت میں ہی نماز پڑھ لیا کرتے تھے حالا نکہ اس طرح نماز پڑھنا گناہ ہے کیونکہ نماز دین کاستون ہے تو پھر یہ بدگانی قرار پائے گی بلکہ واجب ہے کہ ہم ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ ہر اس نجاست سے بچتے تھے جس سے بچناواجب نہیں وہ اس میں چشم پوشی کرتے اور ان کی چشم پوشی کا محل یہی صورت ہے جس میں اصل اور غالب میں تعارض واقع ہوتا ہے۔

اس سے ظاہر ہوا کہ جس متعین شے میں غور ہور ہاہے اگر اس سے متعلقہ کوئی علامت ظن غالب میں نہ

پائی جائے تو ایسے ظن غالب کو جھوڑ دیا جائے گا اور اسلاف کا حلال سے پر ہیز کرنا تقویٰ کی بنا پر تھا اور تقوی یہی ہوتا کہ ہے حرج میں ڈالنے والی چیزوں کو بھی جھوڑ دیا جائے کیونکہ اموال کا معاملہ خطر ناک ہے۔ اگر نفس پر قابونہ پایا جائے تو فطری طور پر اس کامیلان مال کی طرف ہی ہو تا ہے۔ جبکہ طہارت کا معاملہ ایسا خطر ناک ہے۔ اگر نفس پر قابونہ پایا جائے تو فطری طور پر اس کامیلان مال کی طرف ہی ہو تا ہے۔ جبکہ طہارت کا معاملہ ایسا خیس ہے۔ ہمارے اسلاف میں سے ایک گروہ صرف اس ڈرسے حلال کو چھوڑ دیتا تھا کہ کہیں وہ دل کو الله عزوج بن کی یاد سے غافل نہ کر دے، منقول ہے کہ ایک بزرگ دَنه اُله وہ محض پاک ہوتا ہے۔ ہمارے اسلاف میں بین کرنے تھے حالا تکہ وہ محض پاک ہوتا ہے۔

لہذاان دونوں لینی عِلَّت اور نجاست کے تھم کا مختلف ہونا ہماری غرض کے خلاف نہیں ہے۔ نیز ہم اس تیسری وجہ کا جواب اس طرح بھی دے سکتے ہیں جیسے پچھلی دو وجہوں کا جواب دیا ہے، یوں کہ ہم ان کی بیہ بات تسلیم نہیں کرتے کہ " اکثر اموال حرام ہیں" کیونکہ اگرچہ مال کے اصول کثیر ہیں لیکن بیہ ضروری نہیں کہ ہر اصول تک حرام پہنچا ہو بلکہ بعض اموال تک ظلم پہنچا ہے اور بعض تک نہیں پہنچا۔ جیسے موجودہ دور میں غصب کیا ہوامال چوری وغصب سے محفوظ مال سے مقدار میں کم ہو تا ہے۔ یہی ہر زمانے میں چھینا ہوا اور فساد کے میں کم ہو تا ہے۔ یہی ہر زمانے میں چھینا ہوا اور فساد کے ذریعے کھایا جانے والا مال دیگر اموال کے مقابلے میں مقدار میں کم ہو تا ہے اور ہم نہیں جانتے کہ یہ خاص فرع کس قسم سے تعلق رکھتی ہے۔

اسی لئے ہم یہ بات تسلیم نہیں کرتے کہ حرمت کا حکم غالب ہو گاکیو نکہ جیسے چھینا ہوامال بڑھتا ہے اسی طرح بغیر چھینا ہوا مال بھی بڑھتا ہے ، کیونکہ ہر زمانے میں اکثر کی فرع اکثر ہی ہوگی بلکہ عام طور پر غصب کیا ہوامال کھانے کے لئے چھینا جاتا ہے نہ کہ بیج بونے کے لئے ۔ یوں ہی غصب شدہ جانور بھی اکثر کھائے جاتے ہیں انہیں افزائش نسل کے لئے نہیں رکھا جاتا تو یہ کسے کہا جاسکتا ہے کہ "حرام کی فروع اکثر ہیں ؟"جبکہ ہمیشہ حلال کے اصول حرام کے اصول سے زیادہ رہے ہیں۔ راو ہدایت کسے کہا جاسکتا ہے کہ" حرام کی فروع اکثر ہیں ؟"جبکہ ہمیشہ حلال کے اصول حرام کے اصول سے زیادہ رہے ہیں۔ راو ہدایت کسے کہا جاسکتا ہے کہ" کی بہچان کو سمجھنا چاہیے کیونکہ یہاں اکثر قدم بھسل جاتے ہیں اور اکثر علما بھی اس میں غلطیوں کا شکار ہو جاتے ہیں توعوام کسے نہ

ہو گی؟ یہ حیوانات اور نباتات سے بڑھنے والی چیزوں سے متعلق بحث تھی۔

# معدنیات مباح اموال سے ہیں:

جہاں تک معد نیات (سونے چاندی وغیرہ کی کانوں) کا تعلق ہے تو یہ مباح اموال میں سے ہیں۔ ترکی اور دیگر شہروں میں جو چاہتا ہے وہ انہیں لے لیتا ہے مگر مجھی باد شاہ بھی ان میں سے لے لیتے ہیں اور زیادہ نہ سہی کم پر تو قبضہ کر ہی لیتے ہیں اور پھر جو باد شاہ کسی معدن (کان) پر قبضہ کر لیتا ہے وہ لوگوں کو اس سے روکنے کے لئے ظلم کر تا ہے۔ البتہ! جو شخص باد شاہ سے لیتا ہے وہ بطورِ اجرت لیتا ہے اور یہ صحیح ہے کہ مباح چیزوں پر قبضہ کرنے کے لئے کسی کو نائب بنایا جا سکتا ہے اور اس کے لئے کسی سے اجارہ کرنا بھی جائز ہے۔

جیسا کہ اگر کسی سے پانی بھر وانے پر اجارہ کیا اور اجیر نے مباح پانی پر قبضہ کر لیا تو وہ پانی اس شخص کی ملک میں داخل ہو جائے گا جس کے لئے بھر اگیا ہے اور اجیر اجرت کا مستق ہو گا۔ یہی معاملہ معد نیات کا ہے (کہ لوگوں کے قبضے معد نیات باد شاہ کی ملک میں داخل ہو جائیں گی)۔ جب ہم نے اس مسئلہ پر فقہ کا ایک جزئیہ بیان کر دیا تو سونے کو حرام قرار نہیں دیں گے مگر یہ کہ اس کے ظلم کا اندازہ کام کی اجرت میں کی سے لگائیں گے اور یہ زیادہ ظلم کے مقابلے میں قلیل ہو یہ بھر یہ معاملہ بعینہ سونے کے حرام ہونے کو لازم نہیں بلکہ وہ اپنے ذمے اجرت باقی رہنے کی وجہسے ظالم ہو گا۔ جہاں تک دا دُالفَّیْ ب (یعن سونے چاندی سے سکے بنانے کے کارخانے) کا تعلق ہے تو اس کا سونا بعینہ وہی سونا نہیں ہو تا جو باد شاہ غصب کر کے اس کے ذریعے لو گوں پر ظلم کرتا ہے بلکہ تاجران کے پاس خام سونا یا کھوٹے سکے لے کر جاتے ہیں اور کاریگروں سے ڈھا لنے اور سکہ بنانے کا اجارہ کرتے ہیں، پھر جتنا انہوں نے کاریگروں کے سپر دکیا ہو تا ہے اسے وزن کی مثل واپس لیتے ہیں، صرف تھوڑی سے مقد ار بطورِ اجرت چھوڑ دیتے ہیں اور ایسا کرنا جائز ہے۔ اگر فرض کیا جائے کہ بیں تو یہ یقین بات جائے تا جہ البتہ اباد شاہ داد الضرب کے مزدوروں پر ظلم کرتا ہے کہ ان سے (تاجروں کے لئے ڈھالے گئے ۔ البتہ اباد شاہ داد الضرب کے مزدوروں پر ظلم کرتا ہے کہ ان سے (تاجروں کے لئے ڈھالے گئے۔ البتہ اباد شاہ داد الضرب کے مزدوروں پر ظلم کرتا ہے کہ ان سے (تاجروں کے لئے ڈھالے گئے۔ البتہ اباد تیا ہوں کے ایس سے تا ہوں کے کہ ان سے (تاجروں کے لئے ڈھالے گئے۔ البتہ اباد تیا ہوں کے کہ ان سے (تاجروں کے لئے ڈھالے گئے۔

سکوں کی) اجرت (کا پچھ حصہ) لے لیتا ہے، اس لئے کہ اس نے اس کام کے لئے تمام لوگوں میں سے انہیں متعین کیا ہے حتی کہ باد شاہ کی جاہ و حشمت کے سبب ان کے پاس (تاجروں کی طرف سے دیا گیا) مال وافر مقد ار میں ہوجاتا ہے تو باد شاہ اپنی جاہ و حشمت کے عوض ان سے جو پچھ لیتا ہے وہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے اور میہ دا دُ الفَّیْ بسے نگلنے والے مال کے مقابلے میں کم ہی ہو تا ہے۔ یہاں تک کہ دار الضرب والوں اور باد شاہ کو 100 کے پیچھے ایک روپیہ پچتا ہے تو یہ اکثر کسے ہو گیا۔ الغرض یہ غلط باتیں ہیں جو وہم کی وجہ سے دلوں پر غلبہ کرتی ہیں۔ بعض کمزور دین والوں نے اسے بہت پھیلایا حتی کہ پر ہیز گاری کو بُرا جانتے ہوئے اس کا دروازہ بند کر دیا اور جو شخص مختلف مالوں میں امتیاز کرتا ہے اسے بھی یہ ناپیند کرتے ہیں اور یہ بدعت و گر اہی ہے۔

# ایک سوال اوراس کاجواب:

اگر حرام کے غلبہ کو فرض کیا جائے اور نا قابل شار میں نا قابل شار مل جائے تو پھر آپ کھائی جانے والی چیز کے بارے میں کیا کہیں گے جبکہ اس میں کوئی خاص علامت بھی نہ پائی جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری رائے کے مطابق اسے چھوڑنا تقویٰ اور استعال کرنا جائز ہے کیونکہ اصل حلت ہے اور وہ کسی خاص علامت کی وجہ سے ہی دور ہوسکتی ہے جیسے راستوں کی مٹی اور الیں دیگر مثالیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کرا گر حرام ساری دنیا پر غالب آجائے حتی کہ یقین سے معلوم ہو جائے کہ دنیا میں حلال باقی نہیں رہاتو میں کہتا ہوں کہ اس وقت ہم نئی شر اکط مرتب کریں گے اور جو گزر گیا اسے ترک کردیں گے اور ہو وقت ہر چیز حرام ہو جائے گی تواس وقت ہر چیز طلل ہو جائے گی۔ دلیل ہے ہے کہ اگر ایساہو جائے تواس میں درج ذیل وقت ہر چیز حرام ہو جائے گی تواس میں درج ذیل ہے ہے کہ اگر ایساہو جائے تواس میں درج ذیل کے۔

## پانچاحتمالات:

اگر دنیامیں حلال کے باقی نہ رہنے کا یقین ہوجائے تو زندگی گزارنے کے لئے پانچ احتمالات بنیں گے: (۱)...لوگ کھانا حچوڑ دیں، آخر کار مرجائیں۔(۲)...وہ جان بچانے کے لئے بقدر ضرورت مقدار پر اکتفاکریں اور موت تک ایسے ہی زندگی گزاریں۔(۳)...وہ چوری کریں یا چیین کریا مالک کی رضامندی سے جیسے چاہیں حلال وحرام کی تمیز کئے بغیر بقدر ضرورت کھائیں۔(۴)... شریعت کی شرائط کی پابندی کریں اور بقدر ضرورت پر اکتفاکیے بغیر شریعت کے قواعد از سرِ نومر تب کریں۔(۵)... شریعت کی شرائط پر عمل کرتے ہوئے قدرِ کفایت پر اکتفا کریں۔

احتمالات كىوضاحت اورحكم:

پہلے اختال کا باطل ہونا ظاہر ہے جبکہ دوسرااختال بھی قطعی طور پر باطل ہے کیونکہ اگر لوگ ضرورت کی مقدار پر
اکتفا کریں گے اور زندگی کے اوقات کمزوری میں گزاریں گے توان پر موت چھاجائے گی اور کام کاج اور کاروبار وغیر ہ
سب بالکل تباہ ہو جائیں گے اور دنیا برباد ہو جائے گی اور دنیا کی خرابی سے دین میں بھی خرابی لازم آتی ہے کیونکہ دنیا
آخرت کی کھیتی ہے۔خلافت، فیصلے اور سیاست بلکہ فقہ کے اکثر احکام جن کا مقصد دنیاوی مفاد کی حفاظت ہے تا کہ اس
کے ذریعے دین کے فوائد کو حاصل کیا جاسکے سب تباہ ہو جائیں گے۔

اگر تیسرے احمال کو ترجیح دی جائے تو یہ فساد برپاکرنے والوں کے لئے شریعت کی بنائی ہوئی رکاوٹ کو ختم کر ناہوگا جو الن کے اور فساد کی مختلف اقسام جو الن کے اور فساد کی مختلف اقسام کے ذریعے سے آگے بڑھیں گے اور انہیں رو کنانا ممکن ہوگا کیو نکہ وہ کہیں گے کہ " قبضہ کرنے والا ہم سے زیادہ مستحق نہیں ہے کیو نکہ وہ اس پر ایسے ہی حرام ہے جیسے ہم پر حرام ہے اور قبضہ کرنے والے کو صرف ضرورت کے مطابق جائز ہم سے اور اگر وہ اس کا مختاج ہے تو ہم بھی مختاج ہیں اور اگر ہم نے اپناحق ضرورت سے زیادہ لیاہے تو ہم نے اس مال میں سے چوری کیا ہے جو اس کی لومیہ ضرورت سے زائد تھا تو جب اس نے یومیہ یاسال کی ضرورت کا اندازہ نہیں لگایا تو ہم کیسے اندازہ لگائیں اور کیسے شار کریں۔" یہ بات شریعت کے نظم و نسق اور تدبیر کو فساد کی طرف لے جاتی اور فساد پر ابھارتی ہے۔

پس **چوتھااحمال** ہی باقی بیچے گاجس کی وضاحت ہے ہے کہ جس کے پاس جو پچھ ہے وہی اس کازیادہ مستحق

ہے اور اس سے چوری یاغصب کے ذریعے حاصل کرناجائز نہیں بلکہ اس سے رضامندی کے ساتھ لیاجاسکتاہے اور یہی شریعت کا طریقہ ہے۔ جب رضامندی کے بغیر کوئی چارہ نہیں تو شریعت میں اس کے لئے طریقے مقرر ہیں جس سے مصالح واحکام وابستہ ہیں، لہٰذااگر اس کا اعتبار نہ کیا جائے تواصل رضامندی معین نہ ہوگی اور اس کی تفصیل معطل ہو جائے گی۔

# مسافرآخرت کے لئے بہتر طریقه:

پانچواں اختال ہیے کہ مالکوں سے شریعت کے مطابق ضرورت کی مقد ار حاصل کرنے پر اکتفا کیا جائے۔ ہماری رائے میں راہِ آخرت کے مسافر کے لئے یہ طریقہ بہتر ہے لیکن یہ تمام لوگوں پر واجب نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی اسے عام فتو کی میں داخل کیا جاسکتا ہے کیو نکہ اس وجہ سے ظالموں کے ہاتھ اس مال کی طرف بڑھیں گے جو لوگوں کے پاس ضرورت سے زائد ہے۔ اس طرح چور بھی کریں گے اور جو غالب ہوگا وہ چھین لے گا۔ جسے موقع ملے گا وہ چوری کر لے گا اور کہے گا کہ " اس کا حق صرف ضرورت کی مقد ار پر ہے اور میں مختاج ہوں۔ "پس بہی ایک صورت بچ گی کہ بادشاہ قابض لوگوں سے ضرورت سے زائد مال لے اور حاجت والوں کے سپر دکر دے اور تمام لوگوں کے لئے یو میہ یا دشاہ قابض لوگوں سے ضرورت میں بہت زیادہ تکلیف اور مال کوضائع کرنا ہے۔ بہت زیادہ تکلیف اس طرح کہ بادشاہ مخلوق کی کثرت کی وجہ سے یہ نظام نہیں بناسکتا بلکہ اس کا توبالکل تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اور مال کا ضیاع یوں کہ جو پھل، گوشت اور غلہ ضرورت سے زائد ہوگا اسے یا تو دریا میں تجینک دیا جائے گا یا پڑار ہے دیا جائے حتی کہ بد بودار ہو جائے گا۔

نیز الله عَوَّهَ جَلَّ نے کچل اور غلہ انسانی و سعت سے زائد اور وافر پید افر مایا ہے تو یہاں حاجت کی مقد ارکی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ پھر جب لوگ صرف ضرورت کی مقد ارکے مالک ہوں گے تو جج، زکوۃ، تمام مالی کفارے اور ہر وہ عبادت جو لوگوں کے غنی ہونے سے تعلق رکھتی ہے ساقط ہو جائے گی حالا نکہ یہ بہت فتیج ہے بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر ایسے زمانے میں کوئی نبی آئے توان پر واجب ہوگا کہ نیا نظام بنائیں، نئے سرے سے ملکیتوں کے

اسباب کا تعین کریں خواہ رضامندی سے یا کسی اور طریقے سے اور وہ پھھ کریں جواس وقت کرتے جب تمام مالوں کو بغیر فرق کے حال پاتے اور میرے کہنے کا مطلب سے ہے کہ یہ ان پر اس صورت میں واجب ہو گا جبکہ وہ لوگوں کی دینی و دنیوی مصلحوں کے لئے مبعوث فرمائے جائیں کیونکہ مصلحت صرف ضرورت اور حاجت کے مطابق دے دینے سے پوری نہیں ہوتی اور اگر وہ اس لئے مبعوث نہ کئے جائیں توان پر سے واجب بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ الله عَوَدَ جَلَّ کسی سب سے تمام مخلوق کو ہلاک فرمادے اور ان کی دنیا ختم کر دے اور ان ہیں دین سے بھی دور رکھے کیونکہ وہ جسے چاہتا ہے گر اہ کر تاہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ندہ رکھتا ہے۔ مگر الله عَوْدَ جَلَّ کے جاری طریقے کے مطابق ہمارا یہی نظر سے کہ وہ لوگوں کے دین و دنیا کی اصلاح کے لئے ہی انبیائے کر ام عَدَیْهُ الصَّلَاءُ وَالسَّدُ وَمبعوث فرما تاہے۔

# بعثتِ نبوی کے وقت اموال کی حیثیت:

ججھے یہ بات فرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو میں نے کہااس کی مثال موجود ہے اور وہ خاتم الانبیا، محبوبِ
کریا عَلَیْ الله تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَم کی دنیا میں تشریف آوری ہے جوانبیائے کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام کی آمد اُک جانے کے بعد
تشریف لائے جبکہ حضرت سیّدنا عیسیٰ دُوْحُ الله عَلی بَینِیّا وَعَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَ السَّلَام کے زمانہ مبارک کو تقریباً 600سال گزر چکے
تصاور لوگ دوگر ہوں میں بٹ گئے تھے بچھ یہودی اور بت پرست بن کر آپ علیّهِ السَّلام کی تکذیب کر رہے تھے اور پچھ
الیسے تھے کہ آپ علیّهِ السَّلام کی تصدیق توکرتے تھے مگر ان میں بھی فِسُق وَفُور اس قدر عام ہو گیا تھا جیسا کہ ہمارے زمانے
میں ہے اور شریعت کی فروعات میں کفار بھی مخاطب ہوتے ہیں۔ نیز اس وقت مال جھٹلانے والوں اور تصدیق کرنے والوں
عیس ہے اور شریعت کی فروعات میں کفار بھی مخاطب ہوتے ہیں۔ نیز اس وقت مال جھٹلانے والوں اور تصدیق کرنے والوں
عیس ہے اور شریعت کی فروعات میں کفار بھی مخاطب ہوتے ہیں۔ نیز اس وقت مال جھٹلانے والوں اور تصدیق کرنے والوں
عیس ہے اور شریعت کی فروعات میں کفار بھی محاملات کیا کرتے تھے جبکہ تصدیق کرنے والے تصدیق کے ہاتھ میں تھا۔ جھٹلانے والے شریعت عیسوی کا لحاظ کئے بغیر معاملات کیا کرتے تھے جبکہ تصدیق کرنے والے تصدیق کے الفرض زمانہ عیسوی سے کام لیتے تھے، جیسے آئ کل کے مسلمان کرتے ہیں حالانکہ دورِ نبوت سے یہ زمانہ زیادہ قریب ہے۔
الفرض زمانہ عیسوی سے دوری کے سبب تمام مال یا کثریاس میں سے کثیر حرام ہوچکا تھالیکن حضور نبی

کر یم، رَءُون رَّ حیم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ نِے اس سے اعراض فرمایا جو ہو چکا تھا اور مال جن لوگوں کے قبضہ میں تھا انہیں کو مالک قرار دے دیا اور شریعت کے اصول و قوانین مرتب فرمائے۔ جس شے کو کسی شریعت میں حرام قرار دے دیا جائے وہ کسی رسول عَلیْهِ السَّلَاهِ می تشریف آوری سے حلال نہیں ہوجاتی جیسا کہ اگر کوئی مسلمان ہوجائے اور کسی حرام کا الک ہو تو وہ حلال نہیں ہوجائے گا۔ ہم ذمی کا فروں سے اس مال میں جزیہ نہیں لیتے جس میں یقینی طور پر معلوم ہو کہ وہ شراب یا سود کا مال ہے۔ پس اس زمانے میں ان کے مال اس طرح تھے جیسے آج کل ہمارے اموال ہیں اور عرب کا معلیٰ معاملہ اس سے سخت ہے کیونکہ وہاں لوٹ مار اور غارت گری زیادہ تھی۔ ظاہر ہوا کہ فتویٰ کے لئے چو تھا احتمال معین ہے جبکہ پانچواں احتمال تقویٰ کی راہ ہے بلکہ کمال تقویٰ ہے ہے کہ مباح پر بھی بقدرِ ضرورت اِکتفا کیا جائے اور دنیا کی عیش وعشرت کو یکسر ترک کر دیا جائے اور دنیا کی عیش

# اسموضوع پرفقهی لحاظ سے گفتگو:

اب ہم فقہ کے لحاظ سے گفتگو کرتے ہیں جس پر مخلوق کے دینی و دنیوی مفاد کا دارومد ارہے۔ ظاہر پر فتویٰ کے مصلحوں کے تقاضے کے مطابق ایک تکم اور راستہ ہوتا ہے اور دین کے راستے پر تو بہت کم لوگ چلتے ہیں اور اگر تمام مخلوق آخرت کے راستہ پر گامزن ہوجائے تو نظام باطل ہوجائے اور دنیاکا نظام خراب ہوجائے کیونکہ آخرت کے راستہ پر چلنے کا مقصد بڑی سلطنت کو حاصل کرناہے جس طرح اگر ساری مخلوق دنیا کی سلطنت کو طلب کرنے لگے اور چھوٹے کا مقصد بڑی سلطنت کو حاصل کرناہے جس طرح اگر ساری مخلوق دنیا کی سلطنت کو طلب کرنے لگے اور چھوٹے کاموں اور بلکی صنعتوں کو چھوٹر نے لگ جائے تو نظام باطل ہوجائے گا پھر اس کے سبب بادشاہت بھی ختم ہو جائے گی۔ پس کاریگر وصنعت کار اس لئے مُسَخَّ ہیں تا کہ بادشاہوں کی بادشاہی چاتی رہے، یوں ہی دنیا کی طرف ماکل لوگ اس لئے مُسَخَّ ہیں تا کہ دین داروں کے لئے دین کاراستہ محفوظ ہوجائے اور بیہ آخرت کی بادشاہی ہے اور اگر دنیا کی طرف متوجہ لوگ نہ ہوتے تو دین داروں کا دین بھی محفوظ نہ ہو تاتوان کے لئے دین کی سلامتی کی شرط ہے ہے کہ اکثر لوگ ان کے راستہ سے اعراض کریں اور دنیا کے کاموں میں مشغول رہیں۔ یہ وہ تقسیم ہے جواز کی مشیت کے مطابق لوگ ان کے راستہ سے اعراض کریں اور دنیا کے کاموں میں مشغول رہیں۔ یہ وہ تقسیم ہے جواز کی مشیت کے مطابق ہے۔ اس کی طرف الله عَوْجَ ہَا ہُا

قرآن مجيد ميں اشاره فرماياہے:

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمُ مَّعِيْشَتَهُمُ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَ رَفَعْنَا بَعْضَهُمُ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجْتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمُ بَعْضًا سُخُرِيًّا ﴿ (به٢٥،الزخرف:٣٢)

ترجیه کنز الایبان: ہم نے ان میں ان کی زیست (زندگی گزار نے) کا سامان دنیا کی زندگی میں بانٹا<sup>(662)</sup> اور ان میں ایک دوسرے پر در جوں بلندی دی کہ ان میں ایک دوسرے کی ہنسی بنائے (<sup>663)</sup>۔

#### چندسوالاتوجوابات:

سوال: یہ صورت فرض کرنے کی ضرورت نہیں کہ حرام اتناعام ہو جائے حتی کہ حلال باقی نہ رہے کیونکہ اس کا غیر واقع ہو نایقینی ہے اور اس میں بھی شک نہیں کہ بعض مال حرام ہے پھریہ بعض کم ہے یا اکثر؟ اس میں کلام ہے اور آپ نے جو بیان کیا کہ بعض حرام مال کل کی طرف نسبت کرتے ہوئے کم ہے، یہ ظاہر ہے لیکن اس کے لئے کسی الیی دلیل کا ہونا ضروری ہے جو اس بات کو ثابت کرے کہ کل کی بنسبت حرام کم ہے اور وہ دلیل مَصالح مُر سَلَہ (فرضی الله کا ہونا ضروری ہے جو اس بات کو ثابت کرے کہ کل کی بنسبت حرام کم ہے اور وہ دلیل مَصالح مُر سَلَہ (فرضی المُور) میں سے نہ ہو جبکہ آپ کی بیان کر دہ تقسیمات مَصالح مُر سَلَہ میں سے ہیں، لہٰذا اس پر کسی معین شاہد کا ہونا ضروری ہے جس پر قیاس کیا جا سے اور وہ دلیل بالا تفاق مقبول ہو

662 ... اس آیتِ مقدسہ کی تفییر کرتے ہوئے صدرالافاضل حضرت علامہ مولاناسیّد محمد نعیم الدین مراد آبادی عَلَیْهِ دَحْمَتُ اللّیهِ الْهَادِی فرماتے ہیں: تو کسی کو فقیر ، کسی کو قوی ، کسی کو ضعیف ۔ مخلوق میں کوئی ہمارے عکم کو بدلنے اور ہماری تقدیر سے باہر نگلنے کی قدرت نہیں رکھتا تو جب دنیا جیسی قلیل چیز میں کسی کو مجالِ اعتراض نہیں تو نبوّت جیسے منصبِ عالی میں کیا کسی کو دم مارنے کا موقع ہے ؟ ہم جسے چاہتے ہیں غنی کرتے ہیں ، جسے چاہتے ہیں مخدوم بناتے ہیں ، جسے چاہتے ہیں فادم بناتے ہیں ، جسے چاہتے ہیں المّی بناتے ہیں ، ملا کے بیا الله کی بناتے ہیں ، جسے جاہتے ہیں الله کی تالیہ سے ہوجاتا ہے ؟ ہماری عطا ہے جسے جو چاہیں کریں ۔

663 ... یعنی مالدار فقیر کی ہنسی کرے، یہ قرطبی کی تفسیر کے مطابق ہے۔ اور دو سرے مفسرین نے سُٹے بیّا ہنسی بنانے کے معنی میں نہیں لیاہے بلکہ اعمال واشغال کے دریعہ کے مسخّر بنانے کے معنی میں لیاہے ، اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ ہم نے دولت و مال میں لوگوں کو متفاوت کیا تاکہ ایک دو سرے سے مال کے ذریعہ خدمت لے اور دنیا کا نظام مضبوط ہو، غریب کو ذریعہ محاش ہاتھ آئے اور مالدار کو کام کرنے والے بہم پہنچیں تو اس پر کون اعتراض کر سکتاہے کہ فلاں کو کیوں غنی کیا اور فلاں کو فقیر اور جب دنیوی امور میں کوئی شخص دم نہیں مار سکتا تو نبوّت جیسے رہنہ کالی میں کسی کو کیا تابِ سخن و حق اعتراض ؟ اس کی مرضی جس کو چاہے سر فراز فرمائے۔ (خذائن العدفان)

## كيونكه بعض علمامَصالح مُرسَلَه كونهيں مانتے؟

**جواب**: اگر حرام مال کا کم ہونا تسلیم کر لیا جائے تو ہمارے لئے زمانہ نبوی اور دورِ صحابہ بطورِ دلیل کا فی ہیں کیونکہ اس دور میں سود، چوری، خیانت اور ڈکیتی موجو دتھی اورا گرایسا زمانہ فرض کیا جائے جس میں حرام اکثر ہو تو بھی لین دین جائز ہوگا، اس کی دلیل تین باتیں ہیں:

ہے۔ جب یہ صورت اس میں جاری ہوتی ہے جس میں تمام مال حرام ہوتو پھرائس صورت میں توزیادہ بہتر طور پر جاری ہوگی جس میں حرام مال کم یا کثر ہواور کہنے والے کا اسے مصلحَتِ مُر سَلَم کہنااس کے پاگل بن اور خبط کی دلیل ہے کیونکہ ہوگی جس میں حرام مال کم یا اکثر ہواور کہنے والے کا اسے مصلحَتِ مُر سَلَم کہنااس کے پاگل بن اور خبط کی دلیل ہے کیونکہ یہ اس کی خیالی باتوں میں سے ایک خیالی بات ہے اور جو ہم کہہ رہے ہیں وہ قطعی بات ہے۔ اس لئے کہ ہم اس بات پر لیتین رکھتے ہیں کہ شریعت کو دین اور دنیا کی مصلحت مطلوب ہے اور بید یقین طور پر معلوم ہے محض گمان نہیں ہے اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ تمام لوگوں کو بقدرِ ضرورت یا بقدر حاجت یا گھاس اور شکار کی طرف پھیر نا پہلے دنیا کو پھر اس کے ذریعے دین کو خراب کرنا ہے ، الہذا جس بات میں شک نہ ہووہ کسی الیی دلیل کی مختاج نہیں ہوتی جو اس پر گوائی دے بلکہ گوائی توان خیالات پر ہوتی ہے جو ظنی ہوں اور خاص لوگوں کے متعلق ہوں۔

کھ ... دو مرکی بات: ہے ہے کہ اس کی علت اصل کی طرف لوٹے والے ایک ایسے آزاد قیاس سے بیان کی جائے کہ قیاساتِ جزئیہ سے مانوس فقہائے کرام اس پر متفق ہوں اگر چہ ارباب تحصیل کے نزدیک جزئیاتِ حقیر اس امر کلی کے مقابل حقیر ہیں جو ہم نے ذکر کی ہے اور وہ حرام مال کے عام ہونے کے زمانے میں کسی نبی کی بعثت ہے، حتی کہ اگر وہ بھی اسے چھوڑ کر حکم جاری کریں تو دنیا کا نظام خراب ہو جائے اور جزئی قیاس کی صورت یہ ہوگی کہ جن نا قابل شار امور سے عین شے کو ثابت کرنے والی علامات منقطع ہو جائیں ان کی اصل اور غالب میں تعارض ہو جائے تو اس صورت میں اصل پر حکم لگایا جائے گانہ کہ غالب پر اور اسے قیاس کریں

گے راستوں کے کیچڑ، عیسائی عورت کے گھڑے اور مشر کین کے برتنوں پر اور اسے ہم صحابہ کر ام دِهْوَانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ اَجْهُولُولُ کِ افعال سے پہلے ہی ثابت کر چکے ہیں۔ یہاں ہم نے دو باتیں کہیں: (۱) ثابت کرنے والی علامات کا منقطع ہونا(۲) امور کا نا قابل شار ہونا۔ پہلی بات سے ان برتنوں سے احتر از ہو گیاجن میں غور و فکر کیا جاتا ہے اور دوسری سے مر دار اور ذَنے شدہ جانوروں کے باہمی اختلاط اور دودھ شریک بہن کے اجنبی عور توں کے ساتھ اختلاط والی صور توں سے احتر از ہو گیا۔

سوال: پانی کایقینی طور پر پاک ہونااصل ہے لیکن یہ کون تسلیم کرے گا کہ امور میں اصل حلال ہوناہے بلکہ ان میں اصل تو حرام ہوناہے؟(اس کے دوجواب ہیں:)

پہلا جواب: وہ امور جو شراب اور خزیر کی طرح کسی ذاتی صفت کی وجہ سے حرام نہیں ہیں انہیں ایسی صفت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے جو رضامندی کے ساتھ کئے معاملات کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جیسا کہ پانی کو وضو کی صلاحیت کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور مجھی اس صلاحیت کے بطلان میں شک واقع ہو جاتا ہے توان دونوں میں کوئی فرق نہیں کیونکہ وہ اموال ظلم کی وجہ سے رضامندی کے ساتھ معاملات کو قبول کرنے کی صلاحیت سے نکل جاتے ہیں جیسے پانی نجاست کے گر جانے کی وجہ سے وضو کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے اور دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔

دوسر اجواب: قبضہ ملکیت پر دلالت کرنے والی ظاہری علامت ہے جو اِسْتَضِحاب کے قائم مقام ہے اور اس سے قوی ہے۔ اس کی دلیل میہ ہے کہ شریعت نے استصحاب کو قبضہ کے ساتھ ملادیا ہے۔ مثلاً اگر کسی پر قرض کا دعویٰ کیا گیا تو اُسی کا قول مانا جائے گا کیونکہ اصل ذمہ سے فارغ ہونا ہے اور اسے اِسْتِضَحاب کہتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کسی کے قبضے میں موجو دشے پر دعویٰ کیا گیا تو قبضے کو استصحاب کے قائم مقام کرکے اُسی کا قول معتبر ہو گا۔ الغرض جو چیز انسان کے قبضہ میں یائی جائے تواصل میہ ہے کہ وہ چیز اس کی ملک میں ہے جب تک اس کے خلاف کوئی مُعَیَّن دلیل نہ یائی جائے۔

اعتبار نہیں اگرچہ وہ قطعی ہو۔ اس سے ظاہر ہوگیا کہ جب ظن کی صورت میں دلالت کرے توبدرجہ اولی اس کا اعتبار نہیں اگرچہ وہ قطعی ہو۔ اس سے ظاہر ہوگیا کہ جب ظن کی صورت میں دلالت کرے توبدرجہ اولی اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اس کی تفصیل ہے ہے کہ جس چیز کے بارے میں معلوم ہو کہ مثلاً زید کی ملک ہے تواس کی اجازت کے بغیر کسی اور کواس میں تصرف کا اختیار نہیں اور اگریہ بات معلوم ہو کہ دنیا میں اس کا کوئی مالک ہوگا لیکن اس کا اور اس کے وار توں کا پتا چینا ممکن نہ ہو تو وہ مال مسلمانوں کی بھلائی کے لئے رکھا جائے گا اور اس میں مصلحت کے حت تصرف کرنا جائز ہوگا۔ اگریہ بات معلوم ہو کہ اس کا مالک دس، بیں شخصوں میں سے ایک ہے تواب مصلحت کے مطابق اس میں قصرف کرنا جائز نہیں۔ بہر حال وہ صورت جس میں شک ہو کہ اس مال کا قالِض (یعنی جس کے تبنہ میں ہو) کے علاوہ کوئی مالک ہے مالک ہے یا نہیں تواس کا حکم اس مال سے زائد نہیں ہوگا جس کے بارے میں یقین سے معلوم ہو کہ اس کا کوئی مالک ہے متعلق باتیں ہم نے مالک معین نہیں ہے، لہذا اس میں مصلحت کے مطابق تصرف کرنا جائز ہوگا اور مصلحت کے متعلق باتیں ہم نے اقسام خمسہ میں بیان کر دی ہیں۔

یہ اصل اس کی شاہد ہے اور کیسے نہ ہو کیو نکہ ہر وہ مال جو ضائع ہونے والا ہے اور اس کا مالک نامعلوم ہے تو باوشاہ اسے مصلحت کے مطابق استعال کرے گا اور مصالح میں سے فقیر اور اس کے علاوہ شامل ہیں، اگر فقیر پر خرچ کیا جائے تو وہ اس کا مالک بن جائے گا اور اس میں اس کا تصرف نافذ ہو جائے گا پھر اگر کوئی چور اس سے چوری کرے تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا۔ یہاں غیر کی ملک میں تصرف کا نفاذ صرف اس وجہ سے ہے کہ مصلحت اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ ہم ملکت کی تبدیلی کا فیصلہ کریں تو پس ہم نے مصلحت کے مطابق تھم لگایا۔

سوال: بیہ صرف سلطان کے ساتھ خاص ہے (یعنی بادشاہ کے علاوہ کوئی اور ایسانہیں کر سکتا)۔

جواب: بادشاہ کے لئے بھی غیر کی اجازت کے بغیر اس کی ملک میں تصرف کرناجائز نہیں ہے۔اس کے تصرف کا سبب صرف مصلحت ہے اور مصلحت ہے کہ اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو وہ ضائع ہو جائے گاتو ہے دوباتوں کے در میان ہو گیایاتواسے چھوڑ کرضائع کر دیا جائے یاامر ضروری میں صرف کر دیا جائے اور

ضائع کرنے کے بجائے خرچ کرنا بہتر ہے، لہذااسی جہت کو ترجیج ملے گی۔ وہ مصلحت جس میں شک ہو اور اس کا حرام ہونامعلوم نہ ہو تواس صورت میں قبضہ کی دلالت کے مطابق حکم دیاجائے گا اور قابض لو گوں کے پاس جیموڑ دیاجائے گا کیونکہ شک کی بنا پر ان سے لے لینا اور انہیں ضرورت کے اکتفا پر جیموڑ دینا ایک ایسے نقصان کی طرف لے جائے گا جو ہم نے ذکر دیا ہے۔

#### مصلحت كى صورتين:

مصلحت کی مختلف صور تیں ہیں کیونکہ بادشاہ کا کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ مصلحت اس مال سے پل بنانے میں ہے اور کبھی وہ مصلحت اسلام کے سپاہیوں پر خرج کرنے میں دیکھتا ہے اور کبھی فقر امیں تووہ مصلحت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ ایسی صورت میں فتویٰ یہی ہے کہ مصلحت کے مطابق عمل کیا جائے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ جن مالوں میں کسی دلالت کے بغیر فقط ظن و گمان پایا جائے لینی کسی خاص معین آدمی کی ملک پر کوئی دلالت نہ ہواس میں تصرف کی وجہ سے لوگوں سے مواخذہ نہیں ہو گاجیں کو معلوم ہے کہ مال کا کوئی نہ کوئی ملک ہے گرکوئی معین شخص نہیں ہو گاجیسے بادشاہ اور فقیر وں سے مواخذہ نہیں ہو گاجن کو معلوم ہے کہ مال کا کوئی نہ کوئی فرق مالک ہے گرکوئی معین شخص نہیں جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ تواس معنی میں عین مالک اور عین مال میں کوئی فرق منہیں رہے گارلیونی اختلاط کی صورت میں دونوں کا عکم ایک جیسا ہوگا )۔

یہ اختلاط کی وجہ سے پیدا ہونے والے شبہ کا بیان تھا۔ اب صرف ایک بات باقی ہے کہ جب ایک مالک کے پاس بہنے والی چیز وں، پیسوں اور سامان میں اختلاط واقع ہو جائے تو اس کا کیا تھم ہو گا؟ وہ عنقریب" باب تَفْصِیْلِ طَرِیْقِ الْخُرُوْجِ مِنَ الْبَظَالِمِ" (یعنی حقوق سے خلاص کے تفصیلی طریقہ کے بیان) میں آئے گا۔

(تُوبُوااِلَى الله أَسْتَغُفِي الله)

(صَلُّواعَلَى الْحَبِيب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد)

# شبہ کاتیسرامقام حلال کرنے والے اسباب کاگناہ سے اختلاط:

گناہ یا تواس کے ساتھ متصل ہو گایااس سے پہلے یا بعد میں ہو گایا پھر اس کے عوض میں آئے گا اور گناہ ایساہو جس سے نہ تو عقد فاسد ہو تاہو اور نہ ہی حلال کرنے والا سبب باطل ہو تاہو۔

# اسبابسےمتصلگناه کیمثالیں:

جمعہ کے دن اذان کے وقت خرید و فروخت کرنا اور چینی ہوئی چیری سے جانور ذُنے کرنا، چینے ہوئے کلہاڑے سے لکڑیاں کاٹنا، دوسرے کے سودے پر سودا کرنا اور دوسرے کی بولی پر بولی لگانا۔ یہاں ہر نہی (ایعنی ممانعت) عقد وں کے متعلق آئی ہے اور عقد کے فاسد ہونے پر دلالت نہیں کرتی کیونکہ ان تمام سے باز رہنا تقوی ہے اور ان اسباب کی وجہ سے عقود پر حرمت کا تکم نہیں لگایا جائے گا۔ اس کانام شبہ رکھنے میں چشم پوشی سے کام لیا گیا ہے کیونکہ غالب طور پر شبہ اشتباہ اور جہالت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور یہال کوئی اشتباہ نہیں بلکہ دوسرے کی چھری سے ذرنج کرنے کا گناہ ہونا بھی معلوم ہے اور جانور کا حلال ہونا بھی معلوم لیکن بھی شبہ مشابہ سے مشتق ہوتا ہے اور اس طرح کے امور سے کر اہت پیدا ہوتی ہے اور کر اہت حرام کے مشابہ ہوتی ہے۔ اگر شبہ سے یہ معنی مر ادلیا جائے تو اسے شبہ کانام دینے کی کوئی وجہ ہوگی ورنہ مناسب یہی ہوگا کہ اس کانام کر اہت رکھا جائے نہ کہ شبہ ۔ جب اس کا معنی معلوم ہوگیا تو اس کانام رکھنے میں کوئی اعتراض نہیں کیونکہ فقہائے کر ام دَحِبَهُمُ اللهُ السَّلام نام رکھنے میں چشم پوشی سے کام لیتے ہیں۔

#### کراہت کے درجات:

جان کیجئے کہ کراہت کے تین درجے ہیں: پہلا درجہ حرام کے قریب ہو تاہے اور اس سے بچناضر وری ہے اور آخری درجہ میں اتنامبالغہ ہو تاہے کہ قریب ہے کہ وہ وسوسہ میں مبتلالو گوں کے تقویٰ تک پہنچ جائے اور ان دونوں کے در میان در جات ہوتے ہیں جو دونوں طر فوں سے مل جاتے ہیں۔ پس غصب شدہ کتے سے شکار کرنے کی کر اہت غصب شدہ چھری یاغصب شدہ تیر سے شکار کرنے سے زیادہ ہے کیونکہ کتے کو اختیار ہو تاہے اور اس بات میں فقہاکا اختلاف ہے کہ غصب کئے ہوئے کتے کا شکار کتے کے مالک کا ہوگا یا شکار پر چھوڑنے والے کا۔

#### غصب شده زمین میں اپنابیج بونا:

اسی مسئلہ سے ملتا جاتیا مسئلہ غصب شدہ زمین میں ہوئے ہوئے نی کا ہے کیو نکہ کھیتی نی کے مالک کی ہوگی لیکن اس میں شبہ ہے اور اگر ہم یہ ثابت کریں کہ زمین کے مالک کو کھیتی روکنے کا حق حاصل ہے تو یہ حرام مال کی طرح ہوگالیکن مناسب یہی ہے کہ اس کے لئے روکنے کا حق ثابت نہ کیا جائے جیسا کہ کوئی شخص چھینی ہوئی چکی سے آٹا پیسے اور غصب مناسب یہی ہے کہ اس کے لئے روکنے کا حق ثابت نہ کیا جائے جیسا کہ کوئی شخص جھینی ہوئی چکی سے آٹا پیسے اور غصب شدہ کئے ہوئے جال سے شکار کرے کیونکہ اس شکار کے ساتھ جال کے مالک کا کوئی حق متعلق نہیں ہے ۔غصب شدہ کلہاڑے سے لکڑیاں کا ٹیاناسی سے تعلق رکھتا ہے۔

پھر اپنی ملکیت کے جانور کوغصب شدہ چھری سے ذرج کرنے کامعاملہ ہے کہ کسی نے بھی ذرج شدہ جانور کے حرام کا حکم نہیں دیا(اگرچہ اُس چھری سے ذرج ناجائز ہے)۔

# اذانجمعه کے وقت بیع کا حکم:

جمعہ کی اذان کے وقت بیج کرنا بھی اسی قبیل سے ہے کیونکہ مقصودِ عقد سے اس کا تعلق کمزور ہے اگرچہ بعض علائے کرام (جیسے حضرت سیّدُناامام احمد بن حنبل اور مالکی حضرات) رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالی نے عقد کو فاسد کہا ہے۔ کمزور تعلق کی وجہ سے کہ اس میں صرف بیہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ نماز کی طرف سعی کرنے کے واجب سے غافل ہو کر بیچ میں مشغول ہو گا۔ اگر اس قسم کی بیج فاسد ہو قتی تو ہر اس شخص کی بیج فاسد ہو جاتی جس کے ذمہ زکو ہ کا ایک در ہم بھی باقی ہے یا اسی قضا نماز جس کا ادا کرنا اس پر فوری طور پر واجب ہے یا اس کے ذمہ دو سرے کا ناحق ایک بھی دانق (در ہم کا چھٹا حصہ / ایک قدیم جاندی کا سکہ )ہو کیو نکہ بیچ میں مشغول ہونا اس کے

لئے کئی واجبات کی ادائیگی سے رکاوٹ ہے۔ پس نمازِ جمعہ کے لئے سعی اذان کے بعد واجب ہے اور یہ بات تو یہاں تک پہنچادے گی کہ ظالم لو گوں کی اولا داور ہر اس شخص سے نکاح درست نہ ہو جس کے ذمہ ایک بھی رویبہ باقی ہو کیو نکہ وہ نکاح میں مشغول ہونے کی وجہ سے واجب کے تارک ہوئے۔ مگر چو نکہ جمعہ کے متعلق خاص طور پر نہی وار د ہوئی ہے اس لئے ذہنوں میں اس کا تصور فوری طوریر ہو تاہے تواس کی کراہت زیادہ سخت ہو گی اور اس سے ڈرانے میں کوئی حرج نہیں۔البتہ! نہیں ایسامعاملہ وسوسوں کی طرف لے جاتا ہے حتی کہ بندہ ظالموں کی بیٹیوں سے زکاح کرنے اور ان سے دیگر معاملات کرنے میں حرج سمجھتاہے(خلاصہ بیہ کہ اذان جمعہ کے وقت خرید و فروخت توممنوع ہے مگر بیج نافذ ہو گی)۔

#### يربيزگاريميسمبالغهكي حد:

منقول ہے کہ ایک پر ہیز گار و متقی شخص نے کسی سے کوئی چیز خریدی پھر سنا کہ اس نے جمعہ کے دن خریدی تھی تواس نے محض اس خوف سے کہ کہیں ہیے چیز اذان جمعہ کے وقت نہ خریدی گئی ہو واپس کر دی۔ یہ انتہا درجے کا مبالغہ ہے کیونکہ انہوں نے شک کی وجہ سے لوٹائی۔اگر ایساوہم مفسدات یامنہیات(یعنی جن سے منع کیا گیاہے) میں معتبر ہو تو یہ ہفتہ اور باقی دنوں میں بھی ہو گا۔ پر ہیز گاری اچھی چیز ہے اس میں مبالغہ کرنا بہتر ہے مگر ایک معلوم حد تک۔ چنانچہ، فرمان مصطفَّے ہے: "هَدَكَ الْهُتَهَ نَطِّعُونَ لِعِني مبالغه كرنے والے ہلاك ہو گئے۔ "(664)

لہٰذااس طرح کے مبالغوں سے بچناچاہئے کیونکہ یہ اگر چہ مبالغہ کرنے والے کو نقصان نہیں پہنچائے گا مگر بعض او قات دوسرے لوگوں کو وہم ہو تاہے کہ یہ اہم بات ہے پھر وہ اس سے بھی آسان بات سے عاجز آگر اصل یر ہیز گاری کو جھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے زمانے کے اکثر لوگ اس بات کو دلیل بناتے ہیں، جب ان پر راستہ ننگ ہو جائے تو وہ اس سے مایوس ہو جاتے اور اس راستے کو جھوڑ دیتے ہیں۔ جبیبا کہ طہارت میں شک کرنے والے طہارت سے عاجز آ جاتے اور طہارت کو حچیوڑ دیتے ہیں اسی طرح بعض حلال میں شک کرنے

<sup>664 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب العلم، كتاب هلك المتنطعون، الحديث: • ٢٦٧، ص٢٢٨ ...

والے اس وہم کی وجہ سے کہ دنیا کا تمام مال حرام ہے وہ وسیع راستہ اختیار کرتے اور حلال وحرام کی تمیز کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ عین گمر اہی ہے۔

# اسباب کے بعد پائے جانے والے گناہ کی مثالیں:

سبس سے زیادہ ناپندیدہ صور تیں شراب بنانے والے لوگوں کو انگور بیچنا، اغلام بازی (لیخی مردوں سے بدکاری) میں مشہور لوگوں کو انگور بیچنا، اغلام بازی (لیخی مردوں سے بدکاری) میں مشہور لوگوں کو امر د غلام (لیخی خوبصورت غلام) فروخت کرنااور راہز نوں (ڈاکوؤں اور لیےروں) کو تکوار (یا کوئی اور اسلحی) بیچنا۔ علمائے کرام رَحِیهُمُ اللهٔ السَّدَم کا اس بیچ (یعنی سودے) کے صبح ہونے اور اس کی قیمت کے حلال ہونے میں اختیار ف ہے۔ زیادہ مناسب بہی ہے کہ بیر بیچ صبح ہو اور مال حلال ہو اور بندہ اس عقد کی وجہ سے گناہ گار ہو گاجیسا کہ اختیار فیصب شدہ چھری سے ذرج کرنے سے ذبیجہ حلال ہو تاہے گر آدمی گناہ گار۔ اس میں فروخت کرنے والا گناہ پر مدد کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہو تاہے کیونکہ اس گناہ کا عین عقد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پس اس کا مال بہت زیادہ مروہ تو ہے گر حرام نہیں ہے اور اس سے بچنا بہت کا عامل ہے۔ اسی سے ملتا جلتا مسئلہ اس شخص کو انگور بیچنا ہے جو شراب بیٹے کا عادی ہے لیکن شراب بناتا نہیں۔ نیز اس شخص کو تلوار بیچنا جو جہاد بھی کر تا ہے اور ظم بھی کر تا ہے دور اس میں دونوں کا اختال موجو دہے اور ہمارے اسلاف رَحِیهُمُ اللهُ تُعَالْ نے فتنہ و فساد کے وقت تلوار کی تی سے منع فرمایا ہے اس خوف سے کہ کوئی ظالم نہ خرید لے۔ یہ پہلے سے بڑھ کر تقوی ہے اور اس فعل کی کراہت مذکورہ افعال سے کے۔

#### مبالغه پرمبنی افعال:

اسی سے ملحق وہ افعال ہیں جو مبالغہ پر مبنی ہیں اور قریب ہے کہ وہ وسوسوں کے ساتھ مل جائیں۔ایک گروہ اسی کا قائل ہے،ان کے نزدیک کاشت کاروں کوزرعی آلات نہیں بیچنے چاہئیں کیونکہ وہ ان کے ذریعے زراعت کرکے ظالم لوگوں کوغلہ بیچتے ہیں،لہذاان کو بیل،آل اور زرعی آلات نہ بیچیں جائیں۔ یہ شک والی

پر ہیز گاری ہے جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ کاشتکاروں کو کھانانہ بیچا جائے کیونکہ وہ اس سے کاشت کاری پر قوت حاصل کرے گااور وہ اپنی زمین کوعام پانی سے سیر اب نہ کرے (کہ اس قوت اور سیر ابی سے پیدا ہونے والاغلہ ظالم خریدے گا)اور آہستہ آہستہ نوبت اُس مبالغے تک پہنچ جائے گی جس کی ممانعت ہے۔

ہر وہ شخص جو اچھی نیت سے کسی کام کا ارادہ کرے اگر علم یقینی اسے نہ روکے تو وہ ضرور حدسے تجاوز کر جائے اور بعض دفعہ تو وہ دین میں الیی بدعت کا ارتکاب کرتاہے جس کی وجہ سے بعد میں آنے والوں کو نقصان پہنچتاہے حالا نکہ وہ اپنے گمان میں اسے نیک عمل سمجھ رہاہو تاہے۔ اسی وجہ سے حضور نبی گریم، رَءُون وَ تیم صَدًّ اللهُ تَعَالْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم نَا وَ فَرَا اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَسَدِّم اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعُيُهُمْ فِي الْحَلِوقِ اللَّانَيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (١٠١٠) (پ١١١١لكهف:١٠٢) ترجمهٔ كنزالايمان: جن كى سارى كوشش دنياكى زندگى مين كم الى اوروه اس خيال مين بين كه بهم اچهاكام كر رہے ہيں۔

الغرض انسان کو تقویٰ کی باریکیوں میں نہیں پڑناچاہئے۔ ہاں! اگر کسی محقق عالم (جواصول و فروع میں پختہ ، معارف ربانی کا ماہر اور مر شدِ کا مل ہو ، اس) سے پوچھ لے توٹھیک ہے کیونکہ جب وہ اپنی سمجھ سے تجاوز کرے گا اور کسی سے پوچھے بغیر ذہمن سے کام لے گا توجو وہ کرے گا اس کی خرابیاں اس کی اچھا ئیوں سے زیادہ ہو جائیں گی۔ مر وی ہے کہ "حضرت سیِڈناسعد بن ابی و قاص کے گا توجو وہ کرے گا اس کی خرابیاں اس کی اچھا ئیوں سے خلاد یا کہ کہیں اس کے انگوروں کو ابیا شخص نہ خرید لے جو شراب بناتا ہو۔" اگر باغ کو جلانے کا کوئی اور خاص سبب نہیں تھا توجھے اس کے جلانے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی (666) کیونکہ اُن سے بڑے صحابہ گرام دِخوانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ہُمَ

<sup>665 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب العلم، باب ماجاء في فضل الفقه على العبادة، ١٣١٣ الحديث: ٢٢٩٨

<sup>666 ...</sup> حضرت سیّد محمد بن محمد مرتضیٰ حسینی زبیدی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی (متوفی ۴۰۵هه) اس کے تحت فرماتے ہیں: شاید وہ سبب خاص ہو، ممکن ہے کہ باغ سے انگور اتارتے وقت ہر سال شرابی انگور خرید نے آجاتے ہوں تو آپ رَضِی اللهُ تَعَالیٰ عَنْه نے اُسے جلانے ہی میں مصلحت سمجھی ہو۔ (اتحاف المسادة المبتقین، ۲/ ۵۵۳)

آجُہَعِیُن نے ایساکام نہیں کیا اور اگر ایساکر ناجائز ہو توزنا کے خوف سے آلہ تناسل کو کاٹنا اور جھوٹ کے خوف سے زبان کو کاٹنا جائز ہو گا(حالا نکہ ایساکر ناجائز نہیں)۔

# اسبابسے پہلے پائے جانے والے گناہ کی مثالیں:

تمبھی گناہ کا اختلاط حلال کرنے والے اسباب سے پہلے پایاجا تاہے۔اس کے تین درجے ہیں:

کلا یہ پہلا ورجہ: جس میں کراہت زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ معصیت کا اثر حاصل کی گئی چیز میں باقی رہے۔ جیسے ایسی بکری کا گوشت کھانا جس نے خصب کئے ہوئے چارے میں سے کھایایا حرام چراگاہ میں چری ہو۔ کیونکہ یہ (غصب شدہ چارے اور حرام چراگاہ سے چرنا بکری کے مالک کے حق میں) گناہ ہے اور یہ چارہ اس کے باقی رہنے کا سبب ہے اور ممکن ہے کہ اس کا خوان، گوشت اور اس کے اعضاء کی بقااسی گھاس سے ہو۔ یہ تقویٰ بہت اہم ہے اگر چہد واجب نہیں ہے اور سکف صالحین زحم کہ اس کا منقول ہے۔ چنانچہ،

# اپنیبکریجنگلمیںکیوںچھوڑی؟

حضرت سیّدُناابوعبدالله طوسی عَکیْدِ رَحْمَدُ اللهِ الوّلِ کے پاس ایک بکری تھی، آپ اس کا دودھ بیا کرتے تھے۔ آپ روزانہ اُسے گردن پر اٹھا کر جنگل میں چھوڑ دیتے۔ وہ چرتی رہتی اور آپ نماز پڑھنے میں مصروف رہتے۔ ایک دن تھوڑی دیر کے لئے آپ اس سے غافل ہو گئے تواس نے جنگل سے متصل ایک باغ کے کنارے انگور کی بیل کے پتے تھوڑی دیر کے لئے آپ اس سے غافل ہو گئے تواس نے جنگل سے متصل ایک باغ کے کنارے انگور کی بیل کے پتے کھالئے تو آپ رَحْمَدُ اللهِ تَعَالَ عَدَیْهُ نے اسے وہیں جھوڑ دیا اور این ساتھ لے جاناروا (مناسب) نہ سمجھا۔

#### ایک سوال اوراس کاجواب:

مروى ہے كه حضرت سبيدُ ناعبدالله بن عمر اور حضرت سبيدُ ناعبيدالله بن عمر دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ فَي يَجه

اونٹ خریدے اور انہیں چراگاہ میں چرنے کے لئے چھوڑد یا پہاں تک کہ وہ موٹے تازے ہوگئے۔ خلیفہ کروم امیر المؤمنین حصرت سیّدُناعم فاروق اعظم کرخِی الله تعالی عنه نے ان سے استفسار فرمایا: "تم نے انہیں چراگاہ میں چرایا ہے؟" عرض کی: "جی بال!" توامیر المؤمنین رَخِی الله تعالی عنه نے ان سے نصف اونٹ لے لئے۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ اُن کے نزدیک وہ گوشت جو گھاس سے پیدا ہوا وہ گھاس والے کا ہے ، البذا اِسے حرام ہونا چاہئے نہ کہ مکروہ؟ جواب: ایسا نہیں ہے کیونکہ "گھاس" کھان نے سے ختم ہو جاتی ہے اور گوشت نئی چیز ہے نہ کہ عین گھاس تو الے کا کوئی حق نہیں ہوگا لیکن خلیفہ کوم امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا عمر فاروق اعظم رَخِی الله تعالی عنه نے ان سے گھاس کی قیمت کا تاوان لیا تھا اور ہو گائین خلیفہ کوم امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا محر فاروق اعظم رَخِی الله تعالی عنه نے ان سے گھاس کی قیمت کا تاوان لیا تھا اور اسے نصف اونٹ لے لئے جیسا کہ حضرت سیّدُنا سعد بن ابی و قاص رَخِی الله تُعَالَ عَنْه جب کوفہ سے تشریف لائے توان سے نصف مال لے لیا۔ یوں ہی حضرت سیّدُنا ابو ہریرہ رَخِی الله تَعَالَ عَنْه بِ الله تُعَالَ عَنْه بِ کوفہ سے تشریف لائے توان سے نصف مال لے لیا۔ یوں ہی حضرت سیّدُنا ابو ہریرہ رَخِی الله تَعَالَ کیا کہ عامل کیا ہے مقی۔ سمجھا اور یہ نصف مقدار بھی اجتہاد کی وجہ سے تھی۔

#### تقویٰ کے چندواقعات:

﴿ ... دو سرا درجہ: کراہت کا دوسر ادرجہ وہ ہے جو حضرت سیّدُنا ابو نصر بِشر بن حارث حافی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْکَانِی سے منقول ہے کہ انہوں نے اس نہر سے پانی نوش نہ فرمایا جو ظالموں کی کھدوائی ہوئی تھی کیونکہ نہر ہی اس پانی کو یہاں تک پہنچانے والی تھی اور اسے کھو دنے میں الله عَنَّوْءَ جَلَّ کی نافرمانی ہوئی تھی۔

ایک بزرگ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے اس باغ کے انگور نہ کھائے جو ظالموں کی کھو دی ہوئی نہرسے سیر اب ہو تا تھا۔ یہ پہلے تقویٰ سے اوپر ہے اور اس میں مبالغہ زیادہ ہے۔

ایک اور بزرگ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے راستوں پر باد شاہوں کے بنائے ہوئے چشموں سے پانی نہ پیاتھا۔ اِن تمام سے بڑھ کر حضرت سیّدُنا ذوالنون مصری عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ انْقَوِی کا تَقُویٰ ہے کہ انہوں نے داروغہ جیل (یعنی جیلر) کے ہاتھوں سے پہنچاہے۔"اس درجہ جیلر) کے ہاتھوں سے پہنچاہے۔"اس درجہ کے مراتب بے شار ہیں۔

## تقوى ميس وسوسه اور مبالغه:

🚓 ... تبسر ادر جبه: کراهت کابید در جه وسوسے اور مبالغہ کے قریب ہے اور وہ بیرے کہ اس حلال سے بحیا جائے جو ایسے شخص کے واسطے اس تک پہنچا جس نے زنایا قَذف (یعنی تہت ِزنا) کے ذریعے الله عَزَّدَ جَلَّ کی نافر مانی کی ہو۔ اس کا حال ایسا نہیں ہے جو حرام غذا کھا کرانلہ عزَّد جَلَّ کی نافر مانی کرنے والے کا ہے کیونکہ اس کو پہنچانے والی قوت حرام غذاسے حاصل ہوئی ہے جبکہ زنااور قذف سے ایسی قوت حاصل نہیں ہوتی جو اٹھانے پر مدد دے بلکہ کا فرکے ہاتھ آئے ہوئے حلال کھانے سے بچنا بھی وسوسہ ہے اور حرام کھانااس کے برعکس ہے کیونکہ" کفر" کا کھانااٹھانے سے کوئی تعلق نہیں۔اگر اسے بر ہیز گاری کہا جائے تو نتیجہ بیہ ہو گا کہ جو شخص غیبت کر کے یا جھوٹ بول کر الله عَرْدَ جَلَّ کی نافر مانی کرے اس کے ہاتھ کا کھانا بھی نہ لیاجائے اور بیرانتہا درجے کامبالغہ اور اسراف ہے۔ یہاں اس بات کا خیال رکھاجائے جو حضرت سیّدُنا ذوالنون مصری اور حضرت سیّدُ نابِشر حافی رَحْمَهُ اللهِ تَعَالى عَدَيْهِمَاكِ تقویٰ میں ملتی ہے اور وہ بیہ کہ پہنچانے والے سبب میں گناہ ہو جیسے نہر اور حرام غذاہے حاصل ہونے والی قوت سے پر ہیز کیا جائے۔البتہ!اگر کوئی ایسے پیالے سے پانی پینے سے خود کوروک لے جسے اس کمہارنے بنایا ہو جس نے ایک دن کسی کومار کریا گالی دے کر الله عَوْدَ جَلَّ کی نافرمانی کی تھی تودہ بچنے والا وسوسوں کا شکار ہے اورا گر کسی کو اس بکری کے گوشت سے روک دیا جائے جس کو حرام کھانے والا ہانک کر لا یا تھاتو یہ بھی وسوسہ والی پر ہیز گاری ہے کیونکہ داروغہ جیل کے ہاتھوں سے پہنچنے والے کھانے سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے کیونکہ کھانالانے میں داروغہ جیل کی قوت صرف ہوتی ہے جبکہ بکری خود چلتی ہے اور ہانکنے والا فقط اسے راسته بھٹلنے سے رو کتا ہے۔

# صالحینومتقین کے لئے فتوی:

## دلپرظلم اوروسوسه والے پرسختی:

ان تمام اسباب میں سے اگر کوئی سبب راہِ طریقت کے مسافر کے دل میں کھنگے اور باوجود دل میں کھنگنے کے اس پر عمل کرے تواس سے نقصان اٹھائے گا اور کھنگے کے مطابق اپنے دل پر ظلم کرے گا بلکہ اگر وہ کسی ایسی بات کو حلال گمان کرتے ہوئے عمل میں لائے جو علم الہی میں حرام ہو تو یہ دل کی سختی کے معاملہ میں انز انداز نہیں ہوگی اورا گر ایسی بات پر عمل کرے جو علمائے ظاہر کے فتوئی کے مطابق حلال ہو مگر دل میں کھنگے تو یہ اس کے لئے نقصان دہ ہے اس بات پر عمل کرے جو علمائے ظاہر کے فتوئی کے مطابق حلال ہو مگر دل میں کھنگے تو یہ اس کے لئے نقصان دہ ہے اور یہ جو ہم نے مبالغہ سے ممانعت کے متعلق بیان کیا ہے اس سے مر ادبیہ ہے کہ صاف و معتدل دل وہ ہے جو ان جیسے امور میں کھنگانہ پائے کیونکہ اگر وہ اس پر عمل کرے تو یہ اس کے حق میں نقصان دہ ہے کیونکہ جو

<sup>667 ...</sup> المسندللامامراحمدبن حنبل، حديث وابصة بن معبدالاسدى، ٢٩٣٠ الحديث: ١٨٠٢٨

<sup>668 ...</sup> المعجم الكبير،٩/ ١٣٩ الحديث: ٨٢٨

معاملہ اس کے اور اللہ عوّد بھا کے در میان ہے اس میں اس کے دل کا فتو کی معتبر ہے اور اس سے اس کے بارے میں مواخذہ ہو گا۔ اس لئے وسوسہ کرنے والے پر وضو اور نماز کی نیت میں سختی کی گئی ہے کہ وسوسہ کے غلبہ کی وجہ سے اگر اسے غالب گان ہو کہ پانی تین مرتبہ تمام اعضاء کے تمام حصوں تک نہیں پہنچا تو اس پر واجب ہے کہ چو تھی مرتبہ پانی بہائے اور یہ تھم اس کے حق میں خاص ہے اگر چہ وہ اس بارے میں غلطی کا شکار ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اوپر سختی کی تواللہ عوّد بھا اس کے حق میں خاص ہے اگر چہ وہ اس بارے میں غلطی کا شکار ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اوپر سختی کی گئی جب انہوں نے گائے نے ان پر سختی کر دی جیسا کہ حضرت سیِدُنامو سی کیکیئم اللہ عَلی بَیْنَاوَعَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام کی قوم پر سختی کی گئی جب انہوں نے گائے کے متعلق سوال کی کثرت کی۔ اگر وہ پہلی بار بی لفظ" بقرہ ہو " پر عمل کرتے اور کسی بھی گائے کو ذرج کر دیتے تو کا فی ہو تا (یہ واقعہ قر آن کر یم کے پارہ ا، سورہ بقرہ کی آ بیت ۲۷ تا ۲۳ میں نہ کور ہے) (600 کے الغرض اُن باریکیوں سے غفلت اختیار نہیں کرنی چاہئے جنہیں بم نے نفی اور اثبات کے لحاظ سے باربار ذکر کیا ہے کیو تکہ جو کلام کی حقیقت کو نہیں جانتا اور اس کے مضامین نہیں سمجھتا وہ اس کے مقاصد دریافت کرنے میں لغزش کا شکار رہتا ہے۔

# اسباب کے عوض میں گناہ کی مثالیں:

مجھی گناہ کا اختلاط حلال کرنے والے اسباب کے عوض میں ہو تاہے۔عوض میں گناہ کے بہت سے در جات ہیں:

کلا... پہلا درجہ: جس میں بہت زیادہ کراہت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص کوئی چیز ادھار خریدے اور اس کا خمن (670) غصب یا حرام مال سے ادا کرے۔ پس اگر بیچنے والے نے نمن پر قبضہ کرنے سے پہلے خوشدلی کے ساتھ کھانا مشتری کے حوالے کر دیااور مشتری (یعنی خریدار) نے نمن ادا کرنے سے پہلے اس میں سے کھالیا تو اس کا کھانا حلال ہے اور اس کا کرانا جماع واجب نہیں یعنی نمن کی ادا ئیگی سے قبل ایس چیز کونہ کھانا کسی کے

<sup>669 ...</sup> قر آنی واقعات و عجائبات سے متعلق دلچیپ معلومات حاصل کرنے کے لئے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 420 صفحات پر مشتل کتاب'' عجائب القر آن مع غرائب القر آن'' کامطالعہ کیجئے!

<sup>670 ...</sup> خریدار اور بیچے والا آپس میں شے کی جو قیت مقرر کریں اُسے نثمن کہتے ہیں۔(ردالہ حتار، ۷/ کاا)

نزدیک واجب نہیں ہے اور نہ ہی ہے وہ تقویٰ ہے جس کی تاکید کی گئی ہے۔ پھر اگر وہ کھانے کے بعد ثمن کی ادائیگی مالِ حرام سے کرے تو گویااس نے ثمن اداہی نہیں کیا اور جب اس نے بالکل ثمن اداہی نہیں کیا تووہ بیچنے والے کا حق جو اس کے ذمے ہے ادانہ کرنے کی وجہ سے ظالم قراریائے گا مگروہ مال حرام نہیں ہو گا۔

# کھانے کاعوض حرام مال سے دینے کا حکم:

اگر وہ حرام مال سے اس کا عمن اداکرے اور بیچنے والے کو اس کا مالِ حرام ہونا بتادے تو وہ ذمہ سے فارغ ہو جائے گا۔ اب اس پر صرف حرام مال کو تصرّف میں لانے کا وبال باقی ہے جو اس نے بیچنے والے کو دینے کی صورت میں کیا۔ اگر بیچنے والا یہ سمجھ کر خریدار کو بری کرے کہ جو شمن اس نے وصول کیا ہے وہ حلال ہے تو خریدار بری نہ ہوگا کیونکہ بیچنے والا تو اس اعتبار سے بری الذمہ قرار دے رہا ہے کہ اس نے اپناحق وصول کر لیا ہے جبکہ مالِ حرام تو اس لا کت ہی نہیں کہ اس سے حق کی ادائیگی ہو، لہذا اس خرید نے والے پر کھانے کا حکم اور ذمہ کا حکم ہے۔

# عوضِ حرام دینے سے قبل قبضے کا حکم:

اگر بیجنے والے نے بخوشی کھانا حوالے نہ کیا بلکہ خرید ارنے وہ خود کے لیا تواس نے حرام کھایا۔ اب یہ برابر ہے کہ اس نے حرام مال سے خمن اواکر نے سے پہلے کھایا یا بعد میں کیونکہ فتویٰ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بیجنے والے کی ملک والے کورو کئے کاحق حاصل ہے یہاں تک کہ خمن پر قبضہ کر کے ملک متعین ہوجائے جیسا کہ خرید نے والے کی ملک متعین ہوتی ہے۔ بیجنے والے کے لئے رو کئے کاحق دو صور توں میں باطل ہوجا تا ہے: (۱)وہ اسے خمن معاف متعین ہوتی ہے۔ بیجنے والے کے لئے رو کئے کاحق دو صور توں میں باطل ہوجا تا ہے: (۱)وہ اسے خمن معاف کردے (۲) یا خمن وصول کر لے۔ یہاں ان میں سے کوئی صورت نہیں پائی گئی لیکن اس نے اپنی ملکیت سے کھایا ہے تو وہ اس طرح گناہ گار ہو گا جیسے را بن (اپنی ر بن رکھی گئی چیز) مُر تَہِن کی اجازت کے بغیر کھائے (671)۔ اس صورت میں اور بغیر اجازت کے بغیر کھائے (671)۔ اس صورت میں اور بغیر اجازت کی غیر کا کھانا کھانے میں فرق ہے لیکن اصل حرام

<sup>671 ...</sup> جو شخص اپنی چیز کسی کے پاس گروی رکھتا ہے اسے رائن کہتے ہیں اور جس شخص کے پاس کوئی چیز رئن رکھی جائے وہ مرتہن کہلاتا ہے۔(بہار شریعت،۳/ ۱۹۲)

ہونے میں دونوں برابر ہیں اور یہ اس وقت ہے جب قیمت ادا کرنے سے پہلے قبضہ کرے خواہ بائع کی خوشی سے یا بغیر خوشی کے۔

#### عوضِ حرام كى مزيدصورتيں:

اگراس نے پہلے حرام مال سے مثن اداکیا پھر قبضہ کیا۔ پس اگر بیچنے والا جانتا ہے کہ مثن حرام ہے اور اس کے باوجود چیز پر قبضہ دے دیتا ہے تواس کا روکنے کا حق باطل ہو جائے گا اور خرید ارکے ذمہ اس کا مثن باقی رہے گا کیونکہ بیچنے والے نے جو عوض لیا ہے وہ مثن نہیں ہے اور مثن باقی رہنے کی وجہ سے مبیجے (یعنی خریدی گئی شے ) کا کھانا حرام بھی نہیں ہو گا اور اگر اسے معلوم نہ ہو کہ عوض مالِ حرام سے دیا گیا ہے اور حالت یہ ہو کہ اگروہ جانتا توراضی نہ ہو تا اور چیز کو قبضے میں نہ دیتا، لہذا اس دھوکا کی وجہ سے اس کاروکنے کا حق باطل نہیں ہو گا اور اس صورت میں اس کا کھانا حرام ہو گا جیسے رہن رکھی گئی شے کامر تہن کی اجازت کے بغیر کھانا۔ ہاں! بیچنے والا اسے معاف کر دے یا خرید ارمالِ حلال سے مثن اداکر دے یا بیچنے والا حرام مال پر راضی ہو کا صفحے نہیں ہو گا۔

یہ فقہ کا تفاضا اور پہلے در ہے میں حلال اور حرام کے حکم کابیان ہے اور اس سے پر ہیز کر نابڑا تقویٰ ہے کیو نکہ جب
کسی چیز تک پہنچانے والے سبب میں گناہ جگہ بنالے تو اس کی کراہت سخت ہو جاتی ہے جیسا کہ اوپر گزرا اور پہنچانے
والے اسباب میں زیادہ قوی سبب ثمن ہے اور اگر حرام ثمن نہ ہو تا تو بیچے والا اپن چیز خرید ارکے سپر دکرنے پر راضی نہ
ہو تالیکن بالغ (یعنی بیچے والے) کا ثمن پر راضی ہونا مبیع کو شدید فتیم کے مکر وہ ہونے سے خارج نہیں کرے گا۔ البتہ! اس
وجہ سے اس کی عد الت ختم نہیں ہوتی مگر اس کے تقویٰ اور پر ہیز گاری میں کی آجائے گی۔ مثال کے طور پر کسی بادشاہ
نے کیڑ ایاز مین ادھار خریدی اور بالغ کی رضا مندی سے قیمت اداکر نے سے پہلے اس پر قبضہ کر لیا اور اسے کسی عالم یا کسی
اور کو بطورِ تخفہ یاصلہ رخمی کے دے دیا اور بائع کو یہ شک ہے کہ بادشاہ اس کی قیمت حلال مال سے اداکر سے گایا حرام
سے تو یہ کم درجہ کی کر اہت ہے کیونکہ اسے

قیمت میں گناہ کے داخل ہونے کا شک ہواہے اور باد شاہ کے مالِ حرام کے قلیل یا کثیر ہونے کی بنا پر کراہت میں تخفیف (کمی) بھی مختلف ہوتی ہے یاغلبہ کن سے اس کا حال معلوم ہو گا اور بعض صور تیں بعض سے زیادہ سخت ہوں گ اور اس معاملے میں دل کے کھکے کی طرف رجوع کرناچاہئے۔

# جبعوضگناه کاسبببنے!

یہاں ذہن میں وہم پیداہو تاہے کہ اس کے مکروہ ہونے کی وجہ نجاست اور گندگی سے آلودہ ہوناہے تو یہ فاسد ہے کیونکہ اس سے چڑہ رنگنے والے اور جھاڑو دینے والے کی کمائی میں بھی کراہت لازم آئے گی حالانکہ اس کا کوئی قائل نہیں اور اگر اس کا قول کیا جائے تب بھی قصاب کو ان پر قیاس نہیں کیا جاسکتا، اس کی کمائی کیسے مکروہ ہوسکتی ہے حالانکہ وہ گوشت کا بدل ہے اور گوشت فی نفسہ مکروہ نہیں حالانکہ قصاب فصد لگانے (یعنی رگ کھولئے) والے اور پچھنے لگانے والا آلے سے خون زکال کرروئی سے صاف کر دیتا ہے۔

672 ... سنن اين ماجه، كتاب التجارات، باب كسب الحجام، ٢١٨١ الحديث: ٢١٢١

## حجامه بوقتِ ضرورت جائزہے:

ند کورہ گفتگوسے معلوم ہوا کہ فصد اور پکچھنے لگانے میں کراہت نجاست سے ملوث ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کا سبب بیہ ہے کہ ان میں ذکی روح (یعنی انسان یا جانور) کی ساخت کو خراب کرنا اور اس کا خون نکالناہے جبہہ اس کی زندگی اسی سے قائم ہے اوراس فعل میں اصل حرام ہونا ہے اوراس کا جائز ہونا صرف ضرورت کی وجہ سے ہے اور ضرورت و حاجت کا پتا اندازے اور غورو فکر سے چاتا ہے۔ بندہ بعض او قات اسے فائدہ مندگمان کرتا ہے حالانکہ وہ فضوان دہ ہو تا ہے پس یوں وہ اللہ عوّد بیل حرام ٹھہر تا ہے لیکن اس کے جواز کا تھم گمان اور اندازے سے دیا فضان دہ ہو تا ہے۔ بہی وجہ ہے کہ پکچھنے لگانے والے کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ ولی (یعنی سرپرست) اور طبیب کی اجازت کے بغیر بیج ، غلام یا نیم پاگل کو پکچھنے لگائے۔ پھر اگر یہ ظاہر میں حلال نہ ہو تا تو پیارے آقا، بیٹھے مصطفلے صَلَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالْتَ لَا اللّٰہ وَاللّٰہ عَلَیْ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَرَابُ ہُونَا اللّٰہ وَاللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ تَعَالَ عَلَیْهِ وَرَابُ ہُونَا اللّٰہ وَ اللّٰہ اللّٰہ وَ اللّٰہ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہ اللّٰہ وَ اللّٰہ ہُم اس صورت کو اساب سے متصل گناہ کی مثالوں میں بیان کرتے کیونکہ یہ ان سے زیادہ قریب ہے۔ جائے اور مناسب یہ تھا کہ ہم اس صورت کو اساب سے متصل گناہ کی مثالوں میں بیان کرتے کیونکہ یہ ان سے زیادہ قریب ہے۔

#### وسوسے والوں کادرجہ:

کہ ۔ تیسر اور جہ: سب سے نچلا تیسر اور جہ وسوسوں کے شکار لوگوں کا ہے۔ جیسے کوئی شخص اس بات کی قسم کھائے کہ " وہ اپنی مال کے کاتے ہوئے سوت کا کپڑا نہیں پہنے گا۔ " پھر اس سوت کے عوض کپڑا خرید لے تو اس میں کوئی کر اہت نہیں اور اس سے بچنا وسوسہ ہے۔ مر وی ہے کہ حضرت سیّدُنا مُغیرہ بن شُعبہ دَخِیَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْه نے اس کے بارے میں ناجائز ہونے کا فرمایا اور سیّد عالم ، نُودِ مُجَسَّم مَلَّ اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے اس فرمان سے استدلال کیا: "لکی َ اللهُ النّهُ وُدَحُیّ مَتْ عَلَیْه مُ النّهُ اللهُ اللّه عَالَیْ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے اس فرمان سے استدلال کیا: "لکن َ اللهُ النّه مُؤدِ حُیّ مَتْ عَلَیْه مُ اللّهُ اللّه عَلَيْهِ وَالِه لِ العنت فرمائے

<sup>673 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب الإجارة، باب خراج الحجام، ٢٠٤٠ الحديث: ٢٢٤٩

کہ ان پر شراب کو حرام کیا گیاتوانہوں نے شراب چچ کراس کا ثمن کھالیا۔ "(674)

یہ استدلال درست نہیں کیونکہ شراب فروخت کرناباطل ہے اس لئے کہ شریعت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور نیج باطل کا عمن (عوض) حرام ہے جبکہ سوت بیچنے کی صورت شراب بیچنے کی طرح نہیں بلکہ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کسی لونڈی کا مالک بنے جو اس کی رضاعی بہن ہوتو وہ اس کے عوض کوئی اجنبی لونڈی خرید لے تواب اِس خریدی ہوئی لونڈی سے پر ہیز نہیں ہے اوراس مسئلہ کو شراب کی خرید و فروخت سے تشبیہ دیناغایت درجہ کی نظر اندازی ہے۔ بلاشبہ ہم نے اس سلسلے میں تمام درجات اور ان کے درجہ بدرجہ مراحل کی پیچان کرادی ہے اورا گرچہ ان درجات کا اختلاف تین چاریا کسی عد د میں محدود نہیں مگریہاں تعداد بیان کرنے سے ہمارا مقصد سیجھنے میں آسانی بیدا

#### ایک سوال اور اس کاجواب:

(توپیر اس حدیث شریف کا جواب کیا ہوگا کہ) حضور نبی پاک،صاحب اَولاک صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم نَے الرشاد فرمایا: "مَنِ الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ مَعْ الله وَ الله عَنَهُ وَلَهُ الله وَ الله

<sup>674 ...</sup> سنن ابى داود، كتاب الاجارة، باب في ثبن الخبرو البيتة، ٣٨٧ /٣٠ الحديث: ٣٨٨، الخبور: بدله: الشحوم

<sup>675 ...</sup>البسندللامام احمد بن حنبل، مسندعبدالله بن عبر، ٢ / ١١م، الحديث: ٥٢٠ ...

#### شبهكاچوتهامقام

#### دلائلمیں اختلاف:

بے شک بیا اختلاف سبب میں اختلاف کی طرح ہے کیونکہ سبب حلال وحرام ہونے کے تھم کا ذریعہ ہے اور دلیل حلت و حرمت کی بہچان کا سبب ہے۔ پس وہ معرفت کے حق میں سبب ہے اور جو غیر کی معرفت میں ثابت نہ ہو تو فی نفسہ اس کے شوت کا کوئی فائدہ نہیں، اگرچہ اس کا سبب اللہ عَرَّدَ جَلَّ کے علم میں ہے۔

# دلائلمیں اختلاف کی اقسام:

دلائل میں اختلاف کی تین اقسام ہیں:(۱)...اختلاف شریعت کے دلائل میں تعارض کی وجہ سے ہوگا (۲)...یادلالت کرنےوالی علامات میں تعارض کی وجہ سے ہوگا(۳)...یا پھر مشابہت میں تعارض کی وجہ سے ہوگا۔

## دلائلمیں اختلاف کی پہلی قسم:

اختلاف شریعت کے دلائل میں تعارض (یعنی ایک دوسرے کے مقابل ہونے) کی وجہ سے ہو گا جیسے قر آن کریم یا سنت کے دوعمومی احکام یا دو قیاسوں یا ایک قیاس اور ایک عمومی تحکم کاباہم متعارض ہونا۔ ان تمام صور توں سے شک پیدا ہو تاہے اور اس میں کسی ایک کے رائج نہ ہونے کی صورت میں استصحاب یا پہلے سے معلوم اصل کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اگر ترجیح ممانعت کی طرف ظاہر ہوئی تواسے اختیار کرنا جائے گا۔ اگر ترجیح ممانعت کی طرف ظاہر ہوئی تواسے اختیار کیا جائے گا اور حلت کی جانب ترجیح ہوتو اسے اختیار کرنا جائزہے لیکن اس سے بیخے میں تقویٰ ہے۔

# مفتی ومُقلِّد کے لئے تقویٰ:

تقویٰ کے باب میں مفتی (یعنی مجتد) اور مقلد (یعنی کسی امام کی پیروی میں قر آن دست پر عمل کرنے والے) کے لئے اختلاف کی جگہوں سے بچنابڑی اہمیت کا حامل ہے اگر چپہ مقلد کے لئے جائز ہے کہ وہ اس کا فتویٰ اختیار کرے جسے وہ شہر کاسب سے افضل عالم خیال کرتا ہے اور یہ بات دوسر وں سے سن کر معلوم ہوتی ہے (یعنی لوگوں کے درمیان اس کی شہرت ہواور وہ ایک دوسرے سے اس کا تذکرہ کرتے ہوں) جیسے شہر کے بڑے طبیب (یعنی

ڈاکٹر) کو شہرت اور قرائن سے بہچپنا جاتا ہے اگر چہ وہ اچھی طرح علاج نہ کر سکتا ہو۔ سائل کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ جس مذہب (یعنی کسی مسئلہ کے بارے میں موقف) میں وسعت دیکھے اسے اختیار کرلے بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایسے موقف کو تلاش کرے جو اس کے غالب گمان کے مطابق افضل ہو پھر اس کی پیروی کرے اور ہر گز اس کی مخالفت نہ کرے۔ ہاں! اگر اپنے امام نے کسی چیز کے متعلق فتویٰ دیا اور اس مسئلہ میں اختلاف ہے تو اس اختلاف سے مخالفت نہ کرے۔ ہاں! اگر اپنے امام نے کسی چیز کے متعلق فتویٰ دیا اور اس مسئلہ میں اختلاف ہے تو اس اختلاف سے بچتے ہوئے متنقق عَلَیٰہ قول اختیار کرنا ایسا تقویٰ ہے جس کی تاکید آئی ہے۔ یوں ہی اگر جمتمد کے ہاں دلا کل میں تعارض واقع ہو اور حلت کی جانب اندازے اور ظن سے رائج ہو تو تقویٰ اس سے بچنا ہے اور یہ بات ثابت ہے کہ مفتیان کرام رہے تھے ایکن خود تقویٰ کی بنا پر اور شبہ سے بچنے کے لئے اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔

#### پہلیقسم کے تین مراتب:

ہم اسے بھی درج ذیل تین مراتب میں تقسیم کرتے ہیں:

کی ... پہلا مرتبہ: جس سے بچنا کمال درجے کا مستحب ہے اور یہ وہ ہے جس میں مخالف کی دلیل قوی ہو اور مذہب کی ترجیح کی وجہ مخفی ہو اور دوسری وجہ ظاہر ہو، الہذا شکاری کتاا گراپنے شکار میں سے کھالے تواس سے بچناا نتہائی اہم تقویٰ ہے اگرچہ مفتی اس کے حلال ہونے کا فتویٰ دے کیونکہ اس میں ترجیح مخفی ہے اور ہم نے اس بارے میں حرمت کا قول اختیار کیا اور حضرت سیّدُنا امام شافعی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْکَانِی کے دو اقوال میں سے یہ قول ازروئے قیاس زیادہ قوی ہے اور جب بھی حضرت سیّدُنا امام شافعی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْکَانِی کا قول جدید (یعنی دوسر اقول) حضرت سیّدُنا امام اعظم ابو حنیفہ اور جب بھی حضرت سیّدُنا امام شافعی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْکَانِی کا قول جدید (یعنی دوسر اقول) حضرت سیّدُنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمٰت کی حامل ہے اگر چہ مفتی دوسرے قول کا فتویٰ میں اس کی اتباع اہمیت کی حامل ہے اگر چہ مفتی دوسرے قول کا فتویٰ دے۔

# اگربوقتِ ذبح بسِّم الله نه پڑھی تو!

اس کی دوسری مثال اس جانور کے کھانے سے بچناہے جس پر بوفت ِ ذیج بسم الله نه پڑھی گئ ہو۔ اگر چہ

اس میں حضرت سیّرنا امام شافعی علیّه رَحْمَة اللهِ الدگائی کا قول مختلف نہیں ہے کیونکہ آیتِ مبار کہ بوقت و ن گبسم الله پڑھنے کو واجب کرنے میں ظاہر ہے اور اس بارے میں کئی متواتر احادیث طیّبہ ہیں۔ بے شک محبوب ربِّ داور، شفیح رونِ محشر صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ اِللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ''إِذَا اَدْسَلْت کَلَّبَاکُ اللّه عَلَمْهُ وَدُکُنْتُ عَلَيْهِ اِللهُ مَاللّهُ یَکُور الله عَلَیْهِ اِللهُ عَلَیْهِ الله عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ''إِذَا اَدْسَلْت کَلِّبَاکُ اللّه عَلَمْهُ وَدُکُنْتُ عَلَيْهِ اِللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمْ الله عَلَمْ وَلَى الله عَلَمْ وَلَى الله عَلَمْ وَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمْ مَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمْ مَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمْ مَعْلَى اللهُ عَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَمْ مَعْلَى اللهُ عَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَمْ مَعْلَمْ مَعْلَمْ مَعْلَمْ مَعْلَمُ اللهُ عَلَمْ مَعْلَمْ مَعْلَمْ مَعْلِي اللهُ عَلَمْ مَعْلَمْ مَعْلَمْ مَعْلَمُ اللهُ عَلَمْ مَعْلَمُ مَعْلَمْ وَال کے عالم ہوجود ہے کہ یہ بسم الله بحد الله الله عَلَمْ مَعْلَمْ مَعْلَمُ اللهُ عَلَمْ عَلَمْ مَعْلَمْ مَعْلَمْ اللهُ عَلَمْ مَعْلَمْ اللهُ عَلَمْ مَعْلَمُ اللهُ عَلَمْ مَعْلَمُ اللهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ ع

# جنین اور گوہ کھانے میں تقوی:

کی درجہ کے مقابلے میں آتا ہے۔ یوں کہ کوئی شخص جنین کے کھانے سے پر میز کرے جو کہ ذن کے شخص جنین کے کھانے سے پر میز کرے جو کہ ذن کے شدہ جانور کے پیٹ میں پایا جاتا ہے اور گوہ کھانے سے پر میز کرے حالانکہ صحیح حدیث شریف سے ثابت ہے کہ "جَنِیْن کا ذن کاس کی ماں کو ذن کرنا ہے۔ "(679) اس حدیث شریف

<sup>676 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الصيد، باب الصيد، بالكلاب المعلمة، الحديث: ١٩٢٩، ص ١٩٠٥

<sup>677 ...</sup>صحيح مسلم، كتاب الاضاحي، باب جواز الذبح بكل ما انهر الدم ... الخ، الحديث: ١٩٢٨، ص ١٠٨٠ ...

<sup>678 ...</sup> مراسيل ابي داودملحق سنن ابي داود، باب في الضحايا والذبائح، ص١٦

<sup>679 ...</sup> سنن الى داود، كتاب الضحايا، باب ماجاء في ذكاة الجنين، ١٣٨ الحديث: ٢٨٢٧

کی صحت الیم ہے کہ نہ تواس کے متن میں کوئی احتمال ہے اور نہ ہی اس کی سند میں کوئی کمزوری ہے۔ اسی طرح ایک صححے حدیث ہے کہ حضور نبی رحمت، شفع اُمَّت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے دستر خوان پر گوہ کھائی گئ تو حضرت سیِدُنا خالد بن ولید رَخِی الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اللهُ عَنْ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اللهُ عَنْ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ وَسَلَّم اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلْ عَلْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَا عَلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَ

یہ حدیث شریف صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔میر اخیال ہے کہ حضرت سیِّدُنا امام اعظم ابو حنیفہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کو یہ حدیث شریف نہیں بہنچی کیونکہ اگر انہیں یہ حدیث بہنچی ہوتی تووہ بھی بصورتِ انصاف اسی کے قائل ہوتے (681)اور اگر اس میں کوئی انصاف ببند انصاف سے کام نہ لے تو اس کا اختلاف غلط ہوگا جس کا کوئی اعتبار نہیں اور نہ ہی اس سے کوئی شبہ پیدا ہوگا جیسا کہ اگر کوئی چیز خبر واحد سے

<sup>680 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب الاطعمة، باب الشواء، ٥٢٨ مالحديث: • • ٥٨

ثابت ہواور اس میں کوئی اختلاف نہ کرے۔

#### ایساتقوی میقول نمیں:

#### خبرواحدمين اختلاف معتبرنهين:

بہر حال اگر شبہ کسی خاص سبب اور کسی معین دلالت کی وجہ سے راوی کے حق میں پیدا ہو جائے تواس صورت میں اپنی بیان کر دہ روایت پر عمل میں توقف کی ایک ظاہر وجہ ہے اگر چہ فی نفسہ وہ عادل ہے اور اخبار اَحاد میں اختلاف کرنے والے کے اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں اور یہ نظام مُغیزِ لی کے اصل اجماع میں اختلاف کی طرح ہے، وہ کہتا ہے کہ " اگر ایسا تقوی جائز ہو تا توانسان داد اکی میر اث لینے سے بھی پر ہیز کر تا اور کہتا کہ قر آن کر یم میں صرف بیٹوں کا ذکر ہے اور پوتے کو بیٹے کے ساتھ اجماع صحابہ کی وجہ سے ملایا گیا ہے اور صحابہ معصوم نہیں ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ نظام معزلی نے اس اجماع کی مخالفت کی ہے اور بیہ ہوس و خبط ہے اور اس سے یہ لازم آئے گا کہ جو یکھی قر آنِ پاک کے عمومی احکام سے ثابت ہے اسے چھوڑ دیا جائے کیو نکہ بعض متکلمین کے نزدیک" عموم کا کوئی صیخہ نہیں۔ البتہ! صحابہ گر ام دِخوان اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِمْ اَجْهَدِيْن نے جن عمومات کو قر ائن اور دلالتوں کے ذریعے سمجھا ہے وہ قابل جت ہیں۔ "اور یہ تمام وسوسے ہیں

کیونکہ شبہات کے اطراف میں سے کوئی طرف وجانب ایسی نہیں جو مبالغہ اور اسراف سے خالی ہو۔ پس اسے لاز می سمجھنا چاہئے۔

# مشكل كے وقت دل سے فتوى ليجئے!

جب ایسے امور میں مشکل پیش آئے تو دل سے فتویٰ لینا چاہئے اور مشکوک کو چھوڑ کر غیر مشکوک کو اختیار کرنا چاہئے۔ دل کے وسوسوں اور سینے کے کھٹکوں کو چھوڑ دیناچاہئے اور یہ امر لوگوں اور واقعات کے مختلف ہونے سے مختلف ہوتا ہے لیکن وسوسہ پیدا کرنے والی چیز وں سے دل کو محفوظ رکھناچاہئے تا کہ صرف حق بات پر حکم لگایاجا سکے اور جہاں وسوسوں کا گمان ہو وہاں دل میں کوئی کھٹکا پیدانہ ہو اور جہاں کر اہت کا مقام ہو وہاں دل کھٹکے سے خالی نہ ہو اور ایسی کیفیت وسوسوں کا گمان ہو وہاں دل کھٹکے سے خالی نہ ہو اور ایسی کیفیت کا حامل دل کم ہی پایاجا تا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عنو بھل کے محبوب، دانا نے غُیوب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ان ہُر مانی کے وسوسوں کا گھال عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ان ہُر مانی کے محبوب، دانا نے غُیوب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ان کا حال جان عَلَی عَلَیْ عَلَیْہِ وَالِهِ وَسَلَّم ان کا حال جان عَلَی عَلَیْہِ وَالِه وَسَلَّم ان کا حال جان عَلَی عَلَیْہِ وَالِه وَسَلَّم ان کا حال جان عَلَی عَلَیْہِ وَاللّٰ عَلَیْہِ وَاللّٰ عَلَیْہُ وَ اللّٰ وَ کَا اللّٰ عَلَیْہُ وَ اللّٰهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ان کا حال جان عَلَی عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْہِ وَ اللّٰ وَالْحِیْم اللّٰ مِنْ وَالْحِیْم اللّٰ عَلَیْ وَالْحَالُ جَانَ کَا حَلْم اللّٰ وَالْحَالُ حَلَیْدِ وَالْحِیْرِ وَالْحَالُ حَلَیْم وَ وَالْحَلْ عَلَیْ عَلَیْہِ وَالْحَلْم وَالْحَلْم وَاللّٰم وَاللّٰم وَلَیْکُ وَلَیْکُونُوں اللّٰم وَاللّٰم وَا

# دلائلمیں اختلاف کی دوسری قسم:

دلائل میں اختلاف کی دوسری قشم حلت اور حرمت پر دلالت کرنے والی علامات میں تعارض ہونا ہے جیسے بعض او قات کوئی سامان چوری ہوجا تاہے اور چوری کے بغیر ایسا ہونا نادر ہو تاہے۔ پھر وہ چیز کسی نیک شخص کے پاس دیکھی گئی تواس کا نیک ہونا چیز کے حلال ہونے پر دلالت کر تاہے اور ایسے سامان کا حصول بغیر لوٹ مار کے نہ ہونا اس بات پر دلالت کر تاہے کہ وہ حرام ہے دلالت کر تاہے کہ وہ حرام ہے تو دونوں باتوں میں تعارض واقع ہو گیا۔ یوں ہی کوئی عادل خبر دے کہ یہ شے حرام ہے اور دوسر اکھے کہ حلال ہے یا دو فاسقوں کی گواہی میں تعارض واقع ہو گاور اس سے بچنا تقوی کہلائے گااور اگر ترجیح ہو جائے۔ پس اس صورت میں اگر ترجیح ظاہر ہو تواس کے مطابق حکم ہو گااور اس سے بچنا تقوی کہلائے گااور اگر ترجیح ظاہر نہ وتواس کے مطابق حکم ہو گااور اس سے بچنا تقوی کہلائے گااور اگر ترجیح ظاہر نہ وتواس کی تفصیل "باب التَّعَدُّف وَ الْبَحَثُ وَ الشَّوَال "میں آئے گی۔

## دلائلمیں اختلاف کی تیسری قسم:

تیسری قسم یہ ہے کہ الیمی صفات میں اسباب کا تعارض ہوجائے جن پر احکام کا دارومدار ہو تاہے، جیسے کوئی شخص علاکے لئے مال کی وصیت کرے توواضح ہے کہ فقہ کا فاصل اس میں داخل ہے اور وہ طالب علم جسے علم حاصل کرتے ہوئے ابھی چنددن یا کچھ ماہ ہوئے ہیں وہ اس میں داخل نہیں ہے اور ان دونوں کے مابین بے شار در جات ہیں جن میں شک واقع ہو تاہے، لہذا مفتی اپنے ظن کے مطابق فتو کی دیتا ہے اور اس سے بچنا تقویٰ ہے۔

## حيرتمس ڈالنے والے مقامات:

یہ شبہ کے باریک مقامات ہیں کیونکہ ان میں کئی صور تیں ایس ہیں جس میں مفتی انہائی جرت میں پڑجاتا ہے اور اسے اس میں کوئی تدبیر سمجھ نہیں آتی کیونکہ جو شخص دوباہم مخالف درجوں کے در میان متوسط در ہے میں کسی صفت کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے تواس کا کسی ایک طرف میلان ظاہر نہیں ہو تا۔ ای طرح مختاجوں کے لئے مقرر صد قات کا معاملہ ہے کیونکہ جس کے پاس کوئی چیز نہیں اس کا مختاج ہونا واضح ہے اور جس کے پاس بہت سارامال ہے تواس کا کما ماملہ ہے کیونکہ جس کے پاس کوئی چیز نہیں اس کا مختاج ہونا واضح ہے اور جس کے پاس بہت سارامال ہے تواس کا محاملہ ہے کیونکہ جس کے پاس ور گیڑے ہوں۔ لیس اگر یہ چیز بیں بقدر حاجت (لیمنی) اس کی حاجت اصلیہ بیں ، جیسا کہ کسی کے پاس گھر ، مال ، دینی کتابیں اور گیڑے ہوں۔ لیس اگر یہ چیز بیں بقدر حاجت (لیمنی) اور اگر حاجت سے زائد ہوں تو ضرور رکاوٹ ہوں کی ۔ پھر حاجت کوئی محدود چیز نہیں ہے اور اس کا ادراک انداز ہے ہے ہو تا ہے ۔ نیز گھر کی کشاد گی ، اس کی عمارت کی ۔ پھر حاجت کوئی محدود چیز نہیں ہے اور اس کا ادراک انداز ہے ہے ہو تا ہے ۔ نیز گھر کی کشاد گی ، اس کی عمارت مامان دیکھا جائے گا ، اس کی جیس ہون اور وی جی کی اس نو خیر وامور کو دیکھا جائے گا ، اس کی جیس مردیوں کے بستر وغیرہ وادوہ جن کی ضرورت میں الوں بعد پڑتی ہے (ان سب کودیکھا جائے گا) اور ان میں سے کسی شے کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایسے معاملات کاوہی محکم ہے حسید عالمات کاوہی محکم ہے حسید عالمات کاوہی محکم ہے حسید عالم

نُورِ مُجَسَّم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَے ارشاد فرمایا: ' دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إلى مَالا يَرِيْبُكَ يعنى جو چيز تمهيں شک ميں ڈالے اسے چيوڑ کر غير مشکوک کو اختيار کرو۔ "(682)

#### مشتبه مقامات میں تقویٰ کا تقاضا:

یہ تمام چیزیں شک کی جگہ واقع ہیں۔اگر مفتی اس میں توقف کرے تواس کے بغیر کوئی چارہ نہیں اور اگر مفتی اندازے یا ظن سے فتو کی دے تواس میں تقوی توقف کرنا ہے اور یہ تقوی کا اہم مقام ہے اور ایسے ہی اہل وعیال اور قریبی رشتہ داروں کا نفقہ اور بیویوں کے لباس جو بقار ر کفایت انسان پر واجب ہے اور فقہاو علما کے لئے بیت المال سے بقار کفایت مقدار کا معاملہ ہے کیونکہ یہاں دو طرفیں ہیں اور معلوم ہے کہ ان میں سے ایک کم اور دو سری زائد ہے مگر ان دونوں کے در میان مشتبہ امور ہیں جو اشخاص اور حالات کے بدلنے سے بدلتے رہتے ہیں اور ان حاجات کو جانے والی ذات الله عورہ کی ہے اور انسان کے لئے ان کی حدود کا جاننا ممکن نہیں۔اسے مثال سے سجھنے کہ ایک موٹے شخص کے لئے ایک دن اور رات میں آدھاکلوسے کم خوراک حاجت سے کم ہے اور ڈیڑھ کلو کفایت سے زیاد ہ ہے اور جو در میانی در جہ ہے اس کے لئے کوئی حد ثابت نہیں ہے۔ پس تقوی کا تقاضا یہی ہے کہ مشکوک چیزوں کو ترک کرکے غیر مشکوک کو اختیار کیا جائے۔

#### معانی کی حدبندی نہیں ہے:

یہ ہراس تھم میں جاری ہوتا ہے جس کا کسی سبب پر دارو مدار ہواور وہ سبب عربی الفاظ سے پیچانا جاتا ہو کیونکہ عرب اور تمام اہل لغت نے لغات کے معانی کو ایسی حدود سے محدود نہیں کیا جس سے دو مختلف معانی جداجدا ہو جائیں جیسے "سِتّة یعنی چھ"کالفظ ہے ، یہ کم یازیادہ کا احتمال نہیں رکھتا اور حساب اور مقادیر کے الفاظ کا یہی تھم ہے مگر لغوی الفاظ کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ یوں ہی قرآن کریم اور سنتِ نبوی میں کوئی ایسالفظ نہیں ہے جس کے در میانی درجوں میں ان کے تقاضوں کے لحاظ سے شک واقع نہ ہوتا ہواور وہ اپنے اطراف کے در میان

<sup>682 ...</sup> سنن النسائ، كتاب الاشهبة، باب الحث على ترك الشبهات، الحديث: ٢٢ ك٥، ص٠٠٠

گومتانہ ہو۔ اسی وجہ سے وصایا اور او قاف میں اس فن کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر صوفیاء پر وقف کیا جائے توبہ وقف شرعاً درست ہے اور اس لفظ کے مصدات میں کئی باریکیاں داخل ہیں۔ اسی طرح تمام الفاظ ہیں۔ مثلاً علما، فقہما وغیرہ۔ عنقریب ہم خاص طور پر لفظ صوفیاء کے حکم کی طرف اشارہ کریں گے تاکہ الفاظ میں تصرف کا طریقہ معلوم ہو جائے ورنہ ان تمام الفاظ کاذکر کرنا ممکن نہیں۔ یہ شبہات متعارض علامات سے پیدا ہوتے ہیں جو دو مقابل جہتوں کی طرف کھنچ جاتے ہیں۔ اگر غالب گمان یا استصحاب کی دلالت کی وجہ سے حلال ہونے کی "جانب" ترجیح نہ پائے تو اس فرمانِ مصطفے: " دَعُ مَا کی پریٹ کے اللہ کا دیر درا قبل مذکور دلائل پر عمل کرتے ہوئے ان تمام شبہات سے بچناضر وری ہے۔

یہ شبہات کے مقامات ہیں اور ان میں سے بعض بعض سے زیادہ سخت ہیں۔اگر کسی چیز میں مختلف شبہات ظاہر ہوں تو معاملہ زیادہ سخت ہو جائے گا۔ جیسے کسی شخص نے اذائِ جمعہ کے بعد شر اب بیچنے والے سے انگوروں کے عوض ایسا کھانالیاجس میں اختلاف تھااور بیچنے والے کے مال میں حرام ملاہوا تھااگر چیہ زیادہ نہ تھا بہر حال یہ سارا کھانامشتبہ ہو جائے گا اور بعض او قات شبہات کا جمع ہونااس کام پر عمل کو دشوار بنادیتا ہے۔

#### كسدل كافتوى قابل إعتباريے؟

ہم نے ان درجات پر آگاہ ہونے کاطریقہ واضح کر دیاہے اور اس کی حد بندی کرناطاقت ِ انسانی سے باہر ہے پس جو اس تشریح و تفصیل سے واضح ہوا اسے اختیار کرناچاہئے اور جس میں شک ہواس سے بچناچاہئے کیونکہ گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکتا ہے اور ہم نے دل سے فتویٰ لینے کے متعلق جو کہا ہے اس سے مراد وہ ہے جسے مفتی مباح قرار دے اور اگر مفتی نے اسے حرام قرار دیا ہو تواس سے رکناواجب ہے۔ پھر اس میں ہر دل کا اعتبار نہیں کیونکہ وسوسوں کے شکار بعض لوگ ہر چیز پر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ پس ایسوں کے دلوں کا کوئی اعتبار نہیں بلکہ اعتبار صرف اس توفیق یافتہ علم والے کے دل

<sup>683 ...</sup> سنن النسائى، كتاب الاشهبة، باب الحث على ترك الشبهات، الحديث: ٢٢ ك٥، ص٠٠٠

کا ہے جو احوال کی باریکیوں پر نگاہ رکھتا ہے اوروہ ایسا معیار ہے جس کے ذریعے پوشید ہ امور کا امتحان ہو تاہے۔ ایسا دل کتنا معزّز ہے؟اور جسے اپنے دل پریقین نہ ہووہ اس صفت والے دل سے نور حاصل کرے اور اس کے سامنے اپناحال بیان کرے۔

زبور شریف میں ہے کہ اللہ عَوَّوَ جَلَّ نے حضرت سیِّدُ ناداؤد عَل بَینِیّاوَ عَلَیْهِ الصَّلَوٰ اُو السَّلَام کی طرف و حی فرمائی کہ "آپ بنی اسرائیل سے فرماد یجئے کہ میں تمہاری نمازوں اورروزوں کی طرف نہیں بلکہ میں اس کی طرف دیکھتا ہوں جو کسی چیز میں شک کرے اور اس کو میری خاطر چھوڑ دے تو یہی ہے جس کی طرف میں نظر رحمت فرما تا ہوں اور اپنی مد دے ساتھ اس کی تائید کر تا اور اپنے فرشتوں کے سامنے اس پر فخر فرما تا ہوں۔"

# بنرو: حلال وحرام كى تحقيق، سوال، غفلت وغيره اوران كيمقامات كابيان

جان لیجئے کہ ہر وہ شخص جو آپ کو کھانا یا کوئی چیز ہدیہ (یعنی تحفہ) دیتا ہے یا آپ اس سے خرید ناچاہتے ہیں یا اس سے ہدیہ قبول کر نا چیئے کہ ہر وہ شخص جو آپ کو کھانا یا کوئی چیز ہدیہ (یعنی تحفہ) دیتا ہے بارے میں سوال کریں اور یہ کہہ دیں کہ اس کے حلال چاہتے ہیں تو آپ کے لئے ضروری نہیں ہے ، الہٰ دامیں یہ نہیں لوں گابلکہ اس کی جانچ پڑتال کروں گا۔ نیز ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل ہونے کے بارے میری شخصی نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی شخصی نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی شخصی نہیں ہو تا ہے ، کہی واجب ہو تا ہے ، کہی حرام ، کبھی مستحب اور کبھی مکر وہ ، لہٰ دااس کی وضاحت ضروری ہے۔ اس بارے میں جامع بات یہ ہے کہ سوال وہاں کیا جا تا ہے جہاں شک ہواور شک کے متعلق ہوں گے بامال کے مالک کے متعلق۔

# پہلامقام

#### مالكِ مالكى تين حالتين:

تمہارے لئے پہچان کے اعتبار سے اس کی تین حالتیں ہیں: (۱)...اس کامالک مجہول ہو گا(۲)...یااس میں

شک ہو گا(۳)...یاایسے ظن سے معلوم ہو جس پر کوئی دلیل قائم ہو۔

#### پہلی حالت:

پہلی حالت ہے ہے کہ مالک مال عال جہول ہو۔ ججہول سے مرادیہ ہے کہ کوئی قرینہ اس کے فساد اور ظلم پر دلالت نہ کر تاہو جیسے سپاہیوں کالباس وغیرہ اور نہ ہی اس کے نیک ہونے پر کوئی چیز دلالت کرے جیسے صوفیا، علما اور تاجروں کا لباس وغیرہ ۔ پس جب آپ کسی ایسی بستی میں داخل ہوں جس سے آپ واقف نہ ہوں اور وہاں آپ نے کسی ایسے شخص کو دیکھا جس کے بارے میں آپ کچھ نہیں جاننے اور اس میں کوئی ایسی نشانی نہیں جس سے آپ جان سکیں کہ وہ نئی ہو ہے یافسادی تواسے مجہول کہیں گے۔ اگر آپ کسی اجبنی شہر میں جائیں اور بازار میں داخل ہوں اور وہاں نان بائی، قصاب وغیرہ کو دیکھیں اور اس میں کوئی ایسی نشانی نہ ہو جس سے معلوم ہو کہ وہ مشکوک یا خیانت کرنے والا ہے اور نہ ہی نہیں کہتے کہ وہ مشکوک ہے کیونکہ شک کو دومقابل عقید وں سے تعبیر کیا جاتا ہے جس کے دوسب ہوں اور ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوں۔ اکثر فقہانا معلوم اور مشکوک میں فرق سے بے خبر ہیں اور آپ یہ جان چکے ہیں کہ جس کے متعلق بندہ نہیں میں ہوں۔ اکثر فقہانا معلوم اور مشکوک میں فرق سے بے خبر ہیں اور آپ یہ جان چکے ہیں کہ جس کے متعلق بندہ نہیں میانا اسے چھوڑ دینا تقویٰ ہے۔

# 30سال تك دل كے كھٹكے:

حضرت سیرنا بوسف بن اسباط دَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه فرماتے ہیں کہ 30سال سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میرے دل میں کھٹکی ہواور میں نے اسے حچور ڈانہ ہو۔

منقول ہے کہ ایک گروہ نے مشکل ترین عمل کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ تقویٰ ہے تووہاں موجود حضرتِ سیّدُنا حسان بن ابی سنان عَلَیْهِ رَحْمَهُ الْمَدَّان نے ان سے فرمایا: "میرے نزدیک تقویٰ سے بڑھ کر آسان کوئی چیز خیر سیّدُنا حسان بن ابی سنان عَلَیْهِ رَحْمَهُ الْمَدَّان فی کاہو تاہے تو میں اسے جھوڑ دیتا ہوں۔" متعلق کھکا ہوتا ہے تو میں اسے جھوڑ دیتا ہوں۔"

یہ تقویٰ کی شرطہ اور اب ہم اس کا ظاہر ی تھم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: اگر کسی مجہول شخص نے آپ کو کھانا دیا یا آپ کے پاس ہدیہ لا یا یا یہ کہ آپ نے اس کی دکان سے کچھ خرید ناچاہاتو آپ کے لئے اس کے بارے میں پوچھنالازم نہیں بلکہ چیز کا اس کے قبضہ میں ہو نااور اس کا مسلمان ہو نادوالی نشانیاں ہیں جو اس سے چیز لینے کے لئے کافی ہیں اور نہ ہی تہمیں یہ کہنا لازم ہے کہ "فساد اور ظلم لوگوں پر غالب ہے۔ "لہذا یہ وسوسہ اور ایک معین مسلمان پر بدگمانی ہوئے ، بیشک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور اس مسلمان کا اسلام کی وجہ سے آپ پر یہ حق ہے کہ آپ اس سے بدگمان نہ ہوں اور اگر دوسروں میں فساد پائے جانے کی وجہ سے آپ نے کسی معین شخص کے بارے میں بدگمانی کی تو آپ نے ہوں اور اگر دوسروں میں فساد پائے جانے کی وجہ سے آپ نے کسی معین شخص کے بارے میں بدگمانی کی تو آپ نے ہم کا ارتکاب کیا اور بلا شبہ اسی وقت گناہ گار ہوئے اور اگر آپ نے بدگمانی کے ساتھ وہ مال لے لیا تو وہ ایسا حرام ہو گاجو مشکوک ہے۔

## مستور الحال لوگوں سے معاملات:

مستورُ الحال لوگوں (یعنی جن کا حال معلوم نہ ہو) سے معاملات کرنے کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام دِخوانُ اللهِ تعالی عکیفیہ اَجْبَعِیْن ایپ غزوات اور سفر میں دیباتوں میں پڑاؤ ڈالتے اور مہمان نوازی کورد نہیں کرتے تھے اور شہر وں میں داخل ہوتے تو بازاروں سے کنارہ کثی نہیں کرتے تھے حالا نکہ ان کے زمانے میں بھی حرام موجود تھااور ان سے صرف شک والی چیز کے بارے میں سوال منقول ہے کیونکہ بارگاہِ رسالت میں پیش ہونے والی ہر شے کے بارے میں میٹھے میٹھے آقا، می مدنی مصطفے صَلَی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم استفسار نہیں فرماتے تھے بلکہ جب آپ صَلَی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم مدینہ منورہ وَادَعَا اللهُ شَیَا فَاوَتُو مِنْ اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم استفسار موجود کرام دِخوانُ اللهِ تَعالی عَلَیْهِ مَ اَجْرَت کرکے فرماتے تھے کہ '' یہ صد قہ ہے یا ہدیہ ؟''(684) کیونکہ فقر امہا جرین صحابہ کرام دِخوانُ اللهِ تَعالی عَلَیْهِمُ اَجْبَعِیْن کا جَرت کرکے مدینہ منورہ وَا تَا قرینہ حالیہ تھا، چونکہ وہ مہا جرین شے، لہٰذا

<sup>684 ...</sup> البعجم الكبير، ٢/ ٢٣١، الحديث: ٢٠٤١

الهسندللامامراحمدبن حنبل، مسندايي هريرة، ١٢٦/١/١٠ الحديث: ٠٠٠٨

غالب گمان یہی تھا کہ"جو کچھ بھی انہیں پیش کیا جاتاہے وہ صدقہ ہے۔"پھر دینے والے کا مسلمان ہونا اور چیز کا اس کے قبضے میں ہونااس بات پر دلالت نہیں کرتا تھا کہ وہ صدقہ نہیں۔

نیز آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَ اللهِ وَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَ اللهِ وَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سِي كَلْ عَلَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ عَلَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ عَلَى عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ اللهِ وَسَلَّم كَلُهُ وَ اللهِ وَسَلَّم كَلُو وَ اللهِ وَسَلَّم كَلُو وَ اللهِ وَسَلَّم كَلُه وَ اللهِ وَسَلَّم كَلْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم كَلُه وَ اللهُ وَسَلَّم كَلُه وَ اللهُ وَسَلَّم كَلُهُ وَ اللهِ وَسَلَّم كَلُه وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه وَسَلَّم كَلُه وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه وَسَلّم كَلُه وَاللّه وَسَلّم كَلُه وَاللّه وَسَلّم كَلّه وَاللّه وَسَلّم كَلّه وَاللّه وَاللّه

#### سيده عائشه رض الله تعالى عنهاك ساقه حضور صلى الله تعالى عكيه واله وسلم كى دعوت:

ایک فارسی شخص نے حضور نبی کریم، رَءُوف رَقیم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کو کھانے کی دعوت پیش کی تو آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "میں اور عائشہ (دونوں آئیں گے)۔ "اس نے کہا: "نہیں۔" ارشاد فرمایا: "مجھے قبول نہیں۔" تو وہ مان گیا۔ چنانچہ، پیارے آ قاصَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اورام المؤمنین حضرت سیِّدَ تُناعائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ دَنِی اللهُ تَعَالَ عَنْهَ الله کَها لَا تَشْرِیف لے گئے تو انہیں کھانے میں چربی پیش کی گئی۔ (888) اس موقع پر بھی کھانے کے متعلق کسی قشم کاسوال منقول نہیں (کہ یہ صدقہ ہے یاہدیہ ہے)۔

# شككى بنياد پرشيخين كريمين كاسوال:

خليفه أول امير المومنين حضرت سيِّدُ ناابو بكر صديق رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه نه شك هونے پر اپنے غلام سے اس

<sup>685 ...</sup>صحيح مسلم، كتاب الأشهبة، باب ما يفعل الضيف ... الخ، الحديث: ٢٠٣٦، ص١١٢٣

<sup>686 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب ماين كرفي الفخن، ١/١٥/١٠ الحديث: ١٧٥ ...

<sup>687 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب الاطعبة، باب من ناول اوقدم الى صاحبه ... الخ، ١٨٥٨ /١٠ الحديث: ٥٣٣٩

<sup>688 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الأشهبة، باب ما يفعل الضيف ... الخ، الحديث: ٢٠٣٧، ص١١٢٥

کی کمائی کے بارے میں سوال کیا۔ یوں ہی خلیفہ کوم امیر الموسمنین حضرت سیّدُناعمر فاروقِ اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے شک ہونے پر اس شخص سے سوال کیا جس نے صدقہ کی اونٹنیوں کا دودھ آپ کو پلا دیا تھا اوروہ دودھ آپ کو بہت پیند آیا کیونکہ وہ ایسانہیں تھاجیسا آپ روزانہ نوش فرماتے تھے۔ یہ شک کے اسباب ہیں۔

# زیاده مال دیکه کر حرام کی بدگمانی نه کریں:

اگر کوئی ایسا شخص دعوت کرے جس کا حال معلوم نہ ہو تو بغیر تفتیش کے اس کی دعوت قبول کر لینے سے وہ گناہ گار نہ ہو گا۔ بلکہ اگر وہ اس کے گھر میں زیب وزینت اور بہت سامال دیکھے تو بیہ نہ کہے کہ حلال تو کم ہو تا ہے جبکہ بیہ تو بہت زیادہ ہے، اتنا حلال کہاں سے جمع ہو گیا؟ بلکہ اس شخص کے متعلق اختال ہے کہ اسے مال وراثت میں ملا ہویا اس نے کما یا ہو۔ تو وہ شخص حسن ظن کا مستحق ہے بلکہ ہم اس سے بھی آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ اس سے سوال کرے اور اگر وہ تقوی اختیار کر تا ہے اور اپنے بیٹ میں وہی چیز داخل کر تا ہے جس کے متعلق اسے ملم ہو کہ کہاں سے آیا ہے تو بہتر ہے کہ اسے احسن انداز سے چیوڑ دے۔ اگر اسے کھانا مردی ہو تو بغیر سوال کے کھالے کیونکہ سوال کرنے سے اسے نکلیف ہوگی اور اس کا پر دہ فاش ہوگا اور اسے پریشانی میں ڈالنا ہوگا اور بیا تیں یقیناً حرام ہیں۔

#### ایک سوال اوراس کاجواب:

ممکن ہے کہ پوچھنے سے اسے تکلیف نہ ہوتی ہوتو پوچھنے میں کیا حرج ہے؟ جواب: مگریہ بھی ممکن ہے کہ اسے تکلیف ہوتی ہواور تم منتی ہوتی ہواور تم منتی ہوتی ہواور کی مسلمان کو تکلیف تم "شاید" سے ڈرتے ہوئے ہی سوال کرتے ہو، للہذااگر تم نے "شاید" پر قناعت کیا تو شاید اس کامال حلال ہواور کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانے کا گناہ حرام اور شبہ والے کھانے سے کم نہیں۔ غالب طور پر لوگ تفتیش کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں نیزیہ بھی جائز نہیں کہ کسی دو سرے سے اس کے بارے میں اس طرح پوچھے کہ اسے پتا چل جائے کیونکہ اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور اگر اس طرح پوچھے کہ اسے پتا چل جائے کیونکہ اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور اگر اس طرح پوچھے کہ اسے بتا چل جائے کیونکہ اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہوگا گرچہ ایسا

صر یک طور پر نہ ہو اور ان سے الله عَزَّهُ جَلَّ نے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ،

الله عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرما تا ہے: آیاکیُّهَا الَّذِیْنَ اَمَنُوا اَجْتَذِبُوا کَثِیُرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثُمُّ وَّ لَا تَجَسَّسُوْا وَلَا یَغْتَبْ بِّعْضُکُمْ بَعْظًا ﴿ (۱۲۰ الحجرات: ۱۲)

ترجہہ کنزالایہان: اے ایمان والوبہت گمانوں سے بچو بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے اور عیب نہ ڈھونڈھواور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔

#### جابلزابدوں كى تفتيش:

کئی جاہل زاہد تفتیش کر کے لوگوں کے دلول میں وحشت پیدا کرتے اور سخت تکلیف دہ کلام کرتے ہیں۔ شیطان ان کے لئے اس بات کو مزین کر دیتا ہے تا کہ وہ حلال کھانے میں مشہور ہو جائیں۔ اگر اس کی وجہ محض دین ہو تا تواسے اپنے پیٹ میں اس پر نامعلوم چیز داخل کرنے کے خوف سے زیادہ خوف مسلمان کے دل کو ایذا پہنچانے کا ہو تا کیونکہ نامعلوم چیز کھانے میں اس پر مواخذہ نہیں ہے اس لئے کہ وہاں کوئی الی علامت نہیں جو اجتناب کو لازم کر رہی ہو۔ پتا چلا کہ تقویٰ کا راستہ کھانا چھوڑ دینا ہے نہ کہ تجسُس کر نا (یعنی عیب ڈھونڈنا) اور اگر کھانا ضروری ہو تو تقویٰ کھالینا اور حسن ظن رکھنا چاہئے۔ صحابہ گرام دِفونُ الله تعلیٰ عَدَیْ ہُونہ ہُنہ ہُنہ ہُنہ ہُنہ ہُنہ کہ کہ معالی میں ان مقدس حضرات پر زیادتی چاہے وہ گر اہ اور بدعتی ہے نہ کہ صحابہ کا پیروکار اور ہرگز کوئی شخص ان کے ایک مُد (پیانے کانام) یاضف مُد کو نہیں پہنچ سکتا اگر چہ زمین کی تمام چیزیں خرج کر دے۔

#### ان کے لئے صدقہ، ہماریے لیے ہدیہ:

اس پر ایک دلیل به بھی ہے کہ سر کارِ مدینہ، راحت قلب وسینہ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَے حضرتِ سِيِّدَ تُعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَے حضرتِ سِيِّدَ تُعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَے ارشاد فرمایا: "اس کے لئے تعالى عَنْهَ اکا کھانا تناول فرمایا تو عرض کی گئی کہ "بیہ صدقہ ہے۔" تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے صدقہ ہے اور ہمارے لئے ہدیہ۔" (689) اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے

<sup>689 ...</sup>صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب اذاتحولت الصدقة، ١٨٠٨ /١، الحديث: ١٣٩٥

صدقہ دینے والے کے بارے میں دریافت نہیں کیا حالا نکہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم صدقه دینے والے کو نہیں جانتے تھے پھر بھی کھانا کھانے سے اجتناب نہیں فرمایا۔

#### دوسرى حالت:

دوسری حالت یہ ہے کہ مالک ِ مال کسی شک پیدا کرنے والی دلالت کی وجہ سے مشکوک ہو گیاہو، لہذا پہلے ہم شک کی صورت پھر اس کا حکم بیان کریں گے۔ شک کی صورت یہ ہے کہ جو پچھ اس کے پاس ہے اس کے حرام ہونے پر اس شخص کی شکل وصورت ، وضع قطع (لباس وغیر ہ) یا اس کے قول یا فعل سے دلالت ہو رہی ہو۔ شکل وصورت کے لحاظ سے بول کہ اس کی شکل وصورت ، وضع قطع کے بیان جیسی ہو جو ظلم کرنے اور ڈاکا ڈالنے میں مشہور ہوتے ہیں یا یہ کہ بڑی بڑی مونچھوں والا ہو یا فسادیوں کی طرح اس کے سرپر بھھرے ہوئے لیے بال ہوں۔ وضع قطع کے اعتبار سے کہ بڑی بڑی مونچھوں والا ہو یا فسادیوں کی طرح اس کے سرپر بھھرے ہوئے لیے بال ہوں۔ وضع قطع کے اعتبار سے تعلق اس طرح کہ جبہ ، ٹوپی اور ظالم سپاہیوں کی طرح لباس ہو (600)۔ قول و فعل کے اعتبار سے یوں کہ قول یا فعل سے تعلق رکھنے والی حرام چیز وں کا ار نکاب کرتے ہوئے پایا جائے کیونکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مال میں بھی ایسے ہی صستی کرتا ہو گا اور حرام مال لے لیتا ہو گا۔ یہ شک کے مقامات ہیں۔

جب کوئی شخص ایسے آدمی سے پچھ خریدنے کا ارادہ کرے یا اس سے تخفہ لے یا اس کی دعوت قبول کرے اور وہ اسے نہ جانتا ہوا وروہ اس کے نزدیک مجھول ہو اور اسے صرف یہی علامات معلوم ہوں توبہ کہنے کا احتال موجو دہے کہ چیز پر مالک کا قبضہ ملکیت کی دلیل ہے اور یہ علامات ضعیف ہیں ، لہذا یہ اقد ام جائز ہے مگر اس سے بچنا تقویٰ ہے اور یہ کہنے کا بھی احتال ہے کہ قبضہ کی دلالت ضعیف ہے اور اس کے مقابلے میں دیگر علامتیں پائی جارہی ہیں تو اس میں شک پیدا ہو گیا، لہذا اقد ام جائز نہیں اور اس کو ہم پیند کرتے ہیں اور اس

690 ... شکل وصورت اور لباس کے حوالے سے جو بھی ذکر کیا گیاہے وہ حضرت سیّدُنا امام غزالی عَکَیْدِ دَحْمَدُ اللّهِ الْوَالِی کے زمانے کے لحاظ سے ہے جبکہ بعد کے زمانوں میں ان چیزوں میں کافی تبدیلیاں آگئیں، لہذاالیے لو گوں کے لئے جس زمانے میں جو علامات خاص ہوں گی انہیں کا اعتبار ہوگا۔(اتحاف السادة المبتقین، ۲/ ۹۹۵)

کافتویٰ دیتے ہیں کیونکہ،

الله عَزَّوجَلَّ کَ مَحِبوب، دانائے غُیوب صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَے ارشاد فرمایا: '' دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَالاَ يَرِيْبُكَ لِعِنى جو يَرْ تَهْمِين شَك مِين دُالے اسے جِهورٌ كر غير مشكوك چيز كواختيار كرو۔ ''(691)

اس حدیث پاک میں صیغہ امر (حکم یعنی چورڈرو) آیا ہے جو بظاہر وجوب پر دلالت کر تاہے اگر چہ اس میں استحباب کا بھی اختمال موجود ہے کیونکہ فرمانِ مصطفے ہے کہ "اُلِاثُمُ حَزَادُ الْقُلُوبِ یعنی گناه دل کا کھڑکا ہے۔ "(692) اور مذکورہ صورت میں جو کھڑکا دل میں پیدا ہو تاہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اور اس لئے بھی کہ حضور نبی گریم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَے استفسار فرمایا کہ " یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ؟ "نیز خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت سیِدُنا ابو بکر صدیق رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه نے استفسار فرمایا کہ " یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ؟ "نیز خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت سیِدُنا ابو بکر صدیق وورد میلانے والے سے اور خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت سیِدُنا عمر فاروق اعظم وَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه نے دودھ پلانے والے سے سوال کیا ہے اور بیہ سب شک کے مواقع سے۔

اگرچہ اسے تقویٰ پر محمول کرنا ممکن ہے مگر قیاس حکمی کے بغیر اس پر محمول نہیں کرسکتے اور قیاس اس کے حلال ہونے کی گواہی نہیں دیتا کیونکہ قبضہ اور اسلام کی دلالت کے مقابلے میں جب بہ دلالتیں آئیں تواس میں شک پیدا ہو گیا توجب دونوں دلالتیں ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں تواس کو حلال قرار دینے کی کوئی دلیل نہیں اور قبضے اور استصحاب کا حکم ایسے شک کی وجہ سے نہیں چھوڑا جاسکتا جس پر کوئی دلیل نہ ہو جیسا کہ ہم پانی کی حالت کو تبدیل پائیں تو اس میں پیشاب کر تادیکھ استصحاب کا حکم ایسے شک کی وجہ سے نہوا ور اگر ہم نے کسی ہرن کواس میں پیشاب کر تادیکھ لیا تھا پھر اس وجہ سے تبدیلی کا احتمال ہیدا ہو جائے تو ہم استصحاب کو چھوڑ دیں گے اور یہی صورت اس کے زیادہ قریب لیا تھا پھر اس وجہ سے تبدیلی کا احتمال پیدا ہو جائے تو ہم استصحاب کو چھوڑ دیں گے اور یہی صورت اس کے زیادہ قریب کے۔ لیکن ان دلالت کرتی ہے کہ مال ظلماً لیا ہوگا۔

<sup>691 ...</sup> سنن النسائى، كتاب الاشهبة، باب الحث على ترك الشبهات، الحديث: ٥٤٢٢، ٥٠٠ ه

<sup>692 ...</sup> المعجم الكبير، ١٣٩/ ١٥٩ الحديث: ٨٢٨

# قولوفعل کبدلیلہوں گے؟

قول و فعل کا معاملہ ہیہ ہے کہ اگر خلافِ شرع قول و فعل مال کے ظلم سے متعلق ہوں تو یہ (اس مال کے ظلم لینے پر)
واضح دلیل ہے جیسے کسی کو دیکھے کہ وہ غصب یا ظلم کا حکم دیتا ہے اور سود کا کاروبار کرتا ہے (اس سے اس کے مال کا پتا چل جائے گا) اور اگر اسے غصے کی حالت میں گالیاں بکتے دیکھے یا پاس سے گزرتی ہوئی عورت کو حکم کی باندھ کر دیکھتا پائے تو بیر (مال سے متعلق) کمزور دلالت ہے۔ کتنے ہی ایسے انسان ہیں جو مال حاصل کرنے میں شکی بر داشت کرتے ہیں پھر بھی حلال ہی کماتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ غصے اور شہوت کے وقت اپنے نفس پر قابو نہیں پاسکتے، لہذا اس فرق کا خیال مطال ہی کماتے ہیں اور اس کی کوئی حد نہیں جس سے اس کا احاطہ کیا جاسکے۔ ایسی صورتِ حال میں انسان کو اپنے دل سے فتو ک لینا چاہئے۔

(حضرت سیّرناامام محمہ غزالی عَدَیْه دَحْهَ اللهِ الْوِالِ فرماتے ہیں:) میں کہتا ہوں کہ یہ عکم اس صورت میں ہے جب بیر سب کی مجبول شخص سے سر زد ہو تادیکھے اور اگر کسی ایسے شخص سے دیکھے جو طہارت، نماز اور تلاوتِ قر آن کر یم میں تقویٰ و پر ہیز گاری سے معروف ہو تو اس کا عکم اور ہے۔ پھر جب دونوں طرح کی دلالتیں مال کی طرف نسبت کرتے ہوئے متعارض ہو گئیں تو دونوں ساقط ہو گئیں اور آدمی مجبول کی طرح ہوگیا کیو نکہ ان میں سے کوئی بھی دلالت خاص طور پر مال سے مناسبت نہیں رکھتی۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو مال کے معاطع میں تو احتیاط کرتے ہیں مگر مال کے علاوہ میں نہیں کرتے اور کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اچھے طریقے سے نماز، وضو اور تلاوتِ قر آن کرتے ہیں لیکن انہیں نہیں کرتے اور کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اچھے طریقے سے نماز، وضو اور تلاوتِ قر آن کرتے ہیں لیکن انہیں جہاں سے ملت ہے کھا لیتے ہیں تو ان مقامات کا علم وہی ہے کہ جس کی طرف دل کامیلان ہو کیو نکہ یہ بندے اور اللہ عَوْرَبُ الْعُلْمِیْن معاملہ ہے، لہٰذ اکوئی بعید نہیں کہ اس کا دارو مدار ایسے پوشیدہ سبب پر ہو جس پر اس شخص اور دَبُ الْعُلْمِیْن عَوْرَبُ مُنْ اللهِ مَنْ ہو اور دل کے کھٹے کا یہی علم ہے۔ پھر اس کی دوسری بار کی کو بھی میہ نظر رکھنا چاہئے۔ وہ یہ کہ عقور وہ س کے اکثر مال حرام ہونے پر دلالت کرے، مثلاً وہ سیابی ہو یاباد شاہ کاعامل ہو یا نوحہ کرنے والی یا

دلالت کرے کہ اس کا کم مال حرام ہے تواس سے سوال کرناضر وری نہیں بلکہ سوال کرنا تقویٰ میں سے ہوگا۔ نبیس کے البت:

تیسری حالت ہیہ ہے کہ مالک کا حال کسی خبریا تجربہ وغیرہ سے اس طرح معلوم ہو کہ اس کے مال کے حلال یا حرام ہونے کے بارے میں ظنّ غالب ہو جائے۔ جیسے کسی مر دکا بظاہر نیک ہونا، دیانت دار ہونا اور عادل ہونا معلوم ہو اور ہو سکتا ہے کہ اس کا باطن اس کے خلاف ہو تو اس سے سوال کرنانہ ضروری ہے اور نہ ہی جائز۔ جیسا کہ مجہول کا حکم ہے۔ بلکہ یہاں سوال کرنا مجبول سے سوال کرنے سے بدرجہ اولی ناجائز ہے اور یہاں مال لینے کے لئے سبقت کرنا اس شبہ سے بہت بعید ہے جو مجہول الحال شخص کے کھانے کی طرف اقدام کرنے سے پیدا ہو تا ہے۔ کیونکہ مجہول الحال شخص کے کھانے کی طرف اقدام کرنے سے پیدا ہو تا ہے۔ کیونکہ مجہول الحال شخص کے کھانے کی طرف اقدام کرنے سے پیدا ہو تا ہے۔ کیونکہ مجہول الحال شخص کے کھانے میں سے کھانے کی طرف اقدام کرنا تقویٰ سے زیادہ دور ہے اگر چپہ حرام نہیں۔ مگر نیک لوگوں کے کھانے میں سے کھانا نبیائے کرام عَلَیْهِمُ السَّلَا اللَّهُ اللَّهُ

# متقىلوگوركوكھاناكھلاؤ:

حضور نبی ّرحمت، شفع اُمَّت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ سَلَّم كا فرمانِ عاليشان ہے: ''لاَتَ أَكُلُ اللَّا طَعَامَر تَقِيِّ وََلاَيَ أَكُلُ طَعَامَكَ اِلَّا تَقِيُّ لِعِنى تم صرف متقى لو گوں كا كھانا كھا واور تمہارا كھانا بھى صرف متقى كھائيں۔''(693)

جب تجربے سے معلوم ہو گیا کہ وہ سپاہی ہے یا گلو کاریا سود خوراور شکل وصورت اور کپڑوں سے استدلال کی ضرورت نہ ہو تواس جگہ سوال کرنایقیناً واجب ہے جیسا کہ شک کی جگہ پر تھابلکہ یہاں زیادہ ضروری ہے۔

(صَلُّواعَلَى الْحَبِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَبَّى)

693 ...سنن ابى داود، كتاب الادب، باب من يؤمران يجالس، ۴۸۳۲، الحديث: ۴۸۳۲، باختصار وت القلوب لابى طالب الهكى، ۴۸، ۲/۴۸۰

## دوسرامقام

#### مال کے سبب میں شک:

دوسرامقام وہ ہے جس میں مال کے سبب میں شک ہوتا ہے نہ کہ مالک کے حال میں۔اس کی صورت ہے کہ حلال حرام کے ساتھ مل جائے جیسے اگر بازار میں غذائی اجناس کی غصب شدہ بوریاں آئیں اور بازار والوں نے وہ خرید لیں تواس شہر یا بازار میں خریداری کرنے والے کے لئے ضروری نہیں کہ وہ اس چیز کے بارے میں سوال کرے مگر جب واضح ہو کہ ان کا اکثر مال حرام ہے توسوال کرنا واجب ہے اور اگر اکثر مال حرام نہ ہوتوسوال کرنا تقویٰ کہلائے گا نہ کہ واجب اور بڑے بازار کاوہی تھم ہے جو شہر کا ہے۔

## سوال واجبنه ہونے کی دلیل:

جب اکثر مال حرام نہ ہو تو خرید ارپر سوال کر ناواجب نہیں، اس کی دلیل ہیہے کہ صحابہ کر ام دِمُونُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمُ الْجَهُونِ بِازَار مِیں خرید و فروخت ترک نہیں کرتے تھے حالا نکہ اس میں سودی در ہم اور غنیمت میں خیانت و غیرہ کا مال کھی ہو تا تھا اور ہر خرید ارکی میں سوال بھی نہیں کرتے تھے اور بعض صحابہ گرام عَلَيْهِمُ الرِّفُونَ سے بعض صور توں میں جو سوال کرنامنقول ہے وہ نادر ہے اور وہ شخص معین کے مال میں شک کی وجہ سے تھا۔ یوں ہی وہ حضرات کفارسے اس مالِ غنیمت کولے لیتے تھے جو کفار نے مسلمانوں سے لڑ کر لیا ہو تا اور بعض دفعہ کفار پر غلبہ پاکران کے اموال کولے لیتے اور اس مالِ غنیمت میں اختال ہو تا کہ اس میں کوئی ایس چیز نہ ہو جو کفار نے مسلمانوں سے حاصل کی ہو اور ایس چیز کا براعوض لے لینا بالا تفاق ناجا بُڑ ہے بلکہ حضرت سیِّدُ ناامام شافعی عَلَیْه دَحْمَةُ اللهِ انْکَانِی کے نزدیک اس کی الک اس کی قیمت کا زیادہ حقد ار لوٹایا جائے گا اور حضرت سیِّدُ نا امام اعظم ابو حنیفہ رَحْمَةُ اللهِ انْکَانِی کے نزدیک اس کا مالک اس کی قیمت کا زیادہ حقد ار سے سے ماس کی قیمت کا زیادہ حقد ار سے سے میں سلم میں یُوچھ بچھ کرنا کسی سے منقول نہیں۔

## آذربائيجان والون كونصيحت:

امیر الموسمنین حضرت سیّدُناعمر فاروقِ اعظم رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِے آذر بایجان والوں کی طرف خط بھیجا جس میں لکھا تھا کہ "تم ایسے شہروں میں رہتے ہو جہاں مر داروں کے چڑے رنگے جاتے ہیں تو ذبیحہ (یعنی شرعی طریقے پر ذبح کیا گیاجانور) اور مر دار (کی کھال) میں فرق کر لیا کرو۔" آپ رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی طرف سے سوال کی اجازت اور حکم پایا گیا لیکن ان دراہم کے متعلق تفتیش کرنے کانہ فرمایا جو ان کی قیمت تھی کیونکہ ان کے اکثر دراہم چرڑوں کاعوض نہیں ہوتے تھے اگر چہ انہیں بھی بیچاجا تا تھا اور ان کی اکثر کھالوں کا یہی حال تھا۔

حضرت سیّرُناعبدالله بن مسعود رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنُه نِه فرمایا: "تم ایسے شہر ول میں رہتے ہو جہال قصابول کی اکثر یت مجوسی ہے تو ذبیحہ اور مر دار کاخیال رکھا کرو۔ "آپ رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنُه نِه سوال کرنے کے حکم کو اکثر کے ساتھ خاص فرمایا۔

## فرضی مسائل سے وضاحت:

اسباب کامقصد اس وقت واضح ہو گاجب ہم چند صور توں اور فرضی مسائل کوذکر کریں جوعاد تا کثیر الو توع ہیں،
لہذا ہم فرض کرتے ہیں کہ کسی شخص مُعَیَّن کے مال میں حرام مل گیا جیسے کسی دکان پر چھینا ہوایالوٹ مار کامال ہجا جاتا
ہویامثال کے طور پر کسی قاضی، رئیس، عامل یافقیہ کو کسی ظالم کے ہاں سے وظیفہ بھی ملتاہے اور اس کے پاس وراثت یا
کاشتکاری یا تجارت سے حاصل شدہ مال بھی ہے یاکوئی ایسا تاجر ہے جو درست معاملات بھی کرتا ہے اور سود بھی کھاتا
ہے۔ان تمام صور توں میں اگر اس کا اکثر مال حرام ہو تو تفتیش کے بعد ہی اس کی ضیافت اور ہدیہ یاصد قہ وغیرہ قبول
کرناجائز ہو گااگر یہ بات ظاہر ہو کہ صدقہ وغیرہ حلال مال سے تھاتو جائز ہے ورنہ ترک کر دے۔

# اگرضیافت مشتبه مال سے ہوتو؟

اگر حرام مال کم ہو مگر ہبہ،صدقہ،ضیافت وغیرہ مشتبہ مال سے ہوتو پیات قابلِ غورہے کیونکہ پیات دو

درجوں کے در میان ہے۔ کیونکہ ہم پہلے یہ تھم لگا چکے ہیں کہ اگر 10 مر دار بکریوں میں شرعی طور پر ذرخ کی ہوئی ایک بکری مل کر مشتبہ ہو جائے تو تمام سے اجتناب کرناواجب ہے۔ یہ مسئلہ ایک لحاظ سے اس کے مشابہ ہے کہ فر دواحد کامال" قابل شار"کی مانند ہے بالخصوص جب مال زیادہ نہ ہو جیسے بادشاہ کے پاس ہو تا ہے اور ایک لحاظ سے اس کے مخالف بھی ہے کیونکہ مر دار کا وجود فی الحال بقینی طور پر معلوم ہے جبکہ اپنے مال کے ساتھ مل جانے والے حرام میں یہ اختال ہو کہ اس کے ہاتھ سے نکل گیاہو اور فی الحال موجود ہے تو یہ مسئلہ اور مر دار کے اختلاط کامسئلہ دونوں ایک ہی ہیں۔

اگرمال کثیر ہواور یہ اختال ہو کہ حرام فی الحال موجود نہیں تویہ پہلی صورت کی بنسبت خفیف ہے اور ایک لحاظ ہے "حرام کے نا قابل شار حلال میں مل جانے "کے مشابہ بھی ہے جیسا کہ بازاروں اور شہر وں میں حرام کے مل جانے ہے ہو تا ہے۔ لیکن یہ صورت نا قابل شار کے اختلاط سے سخت ہے کیونکہ یہ ایک شخص معین کے ساتھ خاص ہے۔ اس بات میں شک نہیں کہ اس پر عمل کرنا تقویٰ ہے بہت دور ہے لیکن یہ بات قابلِ غور ہے کہ کیا یہ وہ فسق ہو گا جو عدالت کے منافی ہے یا نہیں ؟ یہ بات عقلی طور پر بہت باریک ہے کیونکہ اس میں اِدھر اُدھر کھینچا تانی ہوتی ہے اور نقلی طور پر بھی بہت باریک ہے کیونکہ اس معالمے میں صحابہ کرام یا تابعین عظام دِخوانُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِمُ اَجْمِعِیْن سے جو اجتناب منقول ہے اسے تقویٰ پر محمول کرنا ممکن ہے معالمے میں صحابہ کرام یا تابعین عظام دِخوانُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِمُ الْجُمِعِیْن سے جو اجتناب منقول ہے اسے تقویٰ پر محمول کرنا ممکن ہے دور اس میں حرمت پر کوئی نص موجود نہیں اور بعض صحابہ کرام عَلَيْهِمُ الرِّفُون سے جو اس طرح کا کھانا کھانا منقول ہے جیسے حضرت سیِدُنا ابو ہر برہ وَخوی الله تَعَالَ عَنْه نے حضرت سیِدُنا المو ہر برہ وَخوی الله تَعَالَ عَنْه کے دستر خوان سے کھانا کھایا، اس میں اگر جو کے ان کی ملکیت میں جو کچھ تھاوہ حرام تھا تب بھی یہ احتمال موجود ہے کہ ان کا کھانا کھانا تفیش اور جبتو کے بعد ہو ابو گایعنی جو کھار ہے تھے وہ مہاح طریقے ہے حاصل کیا گیا تھا۔

بعد ہو ابو گایعنی جو کھار ہے تھے وہ مہاح طریقے سے حاصل کیا گیا تھا۔

اس بارے میں افعال کی دلالت کمزور ہے اور علائے متاخرین کی آراء مختلف ہیں یہاں تک کہ بعض نے کہا کہ" اگر باد شاہ مجھے کوئی چیز دے تومیں لےلوں گا۔"اور انہوں نے اکثر مال حرام ہونے کی صورت میں بھی مباح کوعام رکھاہے اور بیہ اس صورت میں ہے کہ جب تک اس معین چیز کے بارے میں معلوم نہ ہواور اس کے حلال ہونے کا احتمال بھی مہو۔ ان کی دلیل بعض بُزر گانِ دین رَحِمَهُمُ اللهُ اللهُ إِنْ اللهِ اللهُ اللهُ

اگر حرام مال کم ہواوراس کے فی الحال موجو دہونے کا احتمال بھی ہوتواس کا کھانا حرام نہ ہو گااور اگر اس کا وجو د فی الحال متحقق ہو جیسا کہ ذرج شدہ بکریوں کے مر دار بکریوں میں مل جانے کے مسئلہ میں ہوتا ہے تو میں نہیں جانتا کہ اس کے متعلق کیا کہوں؟ یہ ان متثابہات میں سے ہے جن کے بارے میں مفتی بھی جیران رہ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ قابل شار اور نا قابل شار کے ساتھ مشابہت میں متر دَّ دہے۔ نیز اگر دودھ شریک بہن کسی بستی میں 10 عور توں میں مل کر مشتبہ ہوجائے تو تمام سے بچناواجب ہے اور اگر شہر میں 10 ہز ارعور تیں ہوں تو بچناواجب نہیں اور ان دونوں کے در میان مزید اعداد بھی ہیں اگر ان کے متعلق کوئی مجھ سے بچھے تو میں کہوں گا کہ میں نہیں جانتا کہ اس کے متعلق کیا کہوں؟ علمائے کرام نے ایسے بہت سے مسائل میں تو قُف کیا یعنی خاموشی اختیار فرمائی ہے جو اس سے زیادہ واضح ہیں۔ چنانچے ،

# كسى مسئله كاعلم نهبوتو "لااعْدُم "كبهدو:

حضرت سیّدُناامام احمد بن حنبل عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الدَّول سے پوچھا گیا کہ کسی شخص نے شکار پر تیر چلایااور شکار دوسرے کی زمین میں جا گراتو وہ شکار تیر چھینکنے والے کا ہو گایاز مین کے مالک کا ؟ توانہوں نے فرمایا: 'لااعْلَمُ یعنی میں نہیں جانتا۔'' یہ مسکلہ کئی بار پوچھا گیا مگر آپ رخمَةُ اللهِ تَعَالى عَدَيْهِ نِي فرمایا: ''میں نہیں جانتا۔''

ہم نے بزر گانِ دین کے حوالے سے اسی طرح کی کئی حکایتیں ''کتابُ الْعِلْم لیعنی علم کے بیان ''میں ذکر کی ہیں۔ پس مفتی کو چاہئے کہ تمام صور توں کا حکم معلوم کرنے میں اپنی طمع (خواہش) کو ختم کر دے۔

# سيدُناعبدالله بن مبارك رَحْمَةُ اللهِ تَعالَ عَلَيْه كَافتوى:

حضرت سیّدُناعبدالله بن مبارَک رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه سے ان کے ایک بصری شاگر دنے ان لوگوں کے

ساتھ معاملات کرنے کے بارے میں پوچھاجو باد شاہوں کے ساتھ لین دین کرتے ہیں تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نے فرمایا کہ"اگر وہ صرف باد شاہوں سے لین دین نہ کر واور اگر باد شاہوں سے لین دین کرتے ہیں توان سے لین دین نہ کر واور اگر باد شاہوں سے لین دین کرتے ہیں توان سے معاملات کر سکتے ہو۔"یہ قول کم میں اجازت پر دلالت کرتا ہے اور اکثر میں بھی اجازت کا احتمال رکھتا ہے۔

الغرض صحابہ کرام عَدَیْهِمُ الرِّفْوَن میں سے کسی سے منقول نہیں کہ انہوں نے اس بنا پر قصاب، نانبائی یا تاجر سے مکمل طور پر لین دین ترک کر دیا ہو کہ "اس نے ایک بار عقدِ فاسد کیا تھا۔"یا" ایک مرتبہ حاکم سے لین دین کیا تھا۔"اس میں معاملات کو مقرر کرنا بعید ہے اور یہ مسکلہ ذاتی طور پر مشکل ہے۔

#### إشكال:

درج ذیل روایات سے اس مسئلہ پر اشکال وار د ہو تاہے:

(1)...مروی ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیِّدُناعلی المرتضٰی کیَّمَ اللهُ تَعَالی وَجْهَهُ الْکَرِیْمِ نے اس معاملہ میں رخصت دی اور ارشاد فرمایا کہ" جو تمہیں بادشاہ دے لے لو کیو نکہ وہ جو تمہیں دیتا ہے وہ حلال ہے اور وہ حرام سے زیادہ حلال لیتا ہے۔"

(3)... حضرت سیّرُناسلمان فارسی دَخِیَاللهُ تَعَالی عَنْه نے بھی ایساہی ایک فتولی دیا ہے۔ یہاں خلیفہ کیہارم امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعلی ؓ المرتضلی کیَّ مَراللهُ تَعَالی وَجْهَهُ الْکَرِیْم نے حلال مال کی کثرت کوعلّت (4)...مروی ہے کہ حضرت سیِدُناعبدالله بن مسعود رَضِیَ اللهُ تَعَالى عَنْه ہے کسی شخص نے عرض کی کہ میر اایک پڑوسی ہے جو سود کھاتا ہے اور ہمیں کھانے کی دعوت دیتا ہے تو کیا ہم اس کی دعوت میں جائیں؟ تو آپ رَضِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه نے فرمایا:" ہال۔"حضرت سیِدُناعبدالله بن مسعود رَضِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه ہے اس مسکلہ میں کثیر روایات مختلف الفاظ کے ساتھ منقول ہیں۔

(5)... حضرت سیّدُنا امام شافعی اور حضرت سیّدُنا امام مالک رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمَانِ بادشاہوں سے نذرانے لینے کو جائز قرار دیاہے حالانکہ وہ جانتے تھے کہ بادشاہوں کے مال میں حرام کی آمیزش ہے۔

#### جواب:

جہاں تک خلیفہ کہارم حضرت سیّدناعلی المرتضی کرّہ الله تعالى وجهه النگرینہ کے فرمان کا تعلق ہے توان کے زہداور تقویٰ کے بارے میں جو مشہور ہے یہ اس کے خلاف ہے کیونکہ آپ رَخِیَ اللهُ تَعَالَىءَنْه بیت المال سے کچھ نہیں لیتے سے یہاں تک کہ بوقت ِ ضرورت اپنی تلوار ہے وہ اس کے خلاف ہے کیونکہ آپ رَخِیَ اللهُ تَعَالَىءَنْه بیت المال سے کچھ نہیں لیتے سے یہاں تک کہ بوقت ِ ضرورت اپنی تلوار ہے وہ سے اس کا ازکار نہیں کرتا کہ آپ رَخِیَ اللهُ تَعَالَىءَنْه کارخصت دیناجواز بعد پہننے کے لئے دوسری قمیص نہیں ہوتی تھی۔ میں اس کا ازکار نہیں کرتا کہ آپ رَخِیَ اللهُ تَعَالَىءَنْه کارخصت دیناجواز کے لئے واضی و لیل ہے اور آپ کا عمل تقویٰ کا اِحتال رکھتا ہے لیکن اگر آپ سے اس قول کا مروی ہونا صحیح ہو تو بادشاہ کے مال کا حکم دوسر اہو گا کیونکہ اس کا مال کثرت کی وجہ سے نا قابل شارسے مل جائے گا۔ اس کا بیان عنقریب آئے گا اور سلطان کا مال قبول کرنے کے حوالے سے حضرت سیّدُنا امام محمد بن ادریس شافعی اور حضرت سیّدُنا امام مالک دَخه وُ گا اور سلطان کا مال قبول کرنے کے حوالے سے حضرت سیّدُنا امام محمد بن ادریس شافعی اور حضرت سیّدُنا امام مالک دَخه وَ من کا مال قابل شار ہو تا ہے۔ اس کا حکم عنقریب آئے گا اور ہم یہاں سلطان نہیں بلکہ عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن کا مال قابل شار ہو تا ہے۔

رہاحضرت سیّدُناعبدالله بن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه كا فرمان تواسے جوّاب بن عبدالله تیمی نے نقل كياہے جس كاحافظ كمزور تھا۔ پھر حضرت سیّدُناابنِ مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه كے بارے میں جومشہورہے وہ توان كے شبہات سے بچنے پر دلالت کر تاہے کیونکہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ "مجھے خوف ہے اور میں اُمید رکھتا ہوں کیونکہ حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور ان کے در میان مشتبہ اُمور ہیں،للہٰذامشکوک چیز کو ترک کرکے غیر مشکوک کواختیار کرو۔"اور فرمایا:"دل کے کھٹکول سے بچوانہی میں گناہ پوشیدہ ہیں۔"(694)

### ایک سوال اوراس کاجواب:

آپ نے کیوں کہا کہ جب اکثر مال حرام ہو تواس کالینا جائز نہیں ہو تا حالانکہ مال میں کوئی ایسی علامت نہیں پائی جاتی جو بالخصوص اس کے حرام ہونے پر دلالت کرے اور قبضہ ملکیت پر دلالت کر تاہے حتی کہ اگر کسی نے ایسے شخص کامال چوری کیا تواس کے ہاتھ کائے جائیں گے اور مال کازیادہ ہونا بھی ایسے گمان کو واجب کر تاہے جو عین مال کے متعلق نہیں ہو تا تو چاہئے کہ اس کا حکم راستے کے کیچڑ میں غلبہ نظن کی طرح ہو اور اس نظن غالب کی طرح جو قابل شار میں اختلاط کے وقت ہو تاہے جبکہ اکثر مال حرام ہو اور اس فرمانِ مصطفے: '' دیم ھاکی نے بیٹ کہ اس کا حکم مقامات کے ساتھ غیر مشکوک کو اختیار کرو۔'' (600) کے عموم سے اس پر استدلال کرنا جائز نہیں کیونکہ یہ بالا تفاق بعض مقامات کے ساتھ خاص ہے اور وہ یہ ہے کہ عین ملک میں کسی علامت کی وجہ سے شک پیدا ہو جائے کیونکہ اگر نا قابل شار حلال میں تھوڑا حرام مل جائے تو یہ شک کولازم کرتا ہے۔ اس کے باوجود آپ نے اس کے حرام نہ ہونے پر جزم کیا ہے۔

جواب: استصحاب کی طرح قبضہ ضعیف دلالت ہے اور یہ دلالت اس وقت موئڑ ہے جب اس کے مقابلے میں کوئی مضبوط دلیل نہ ہو۔ پس جب ہمیں اختلاط کا یقین ہو گیا اور یہ بھی یقین ہو گیا کہ ملنے والا حرام مال فی الحال موجود ہے اور دوسر امال اس سے خالی نہیں ہے اور اس بات کا بھی یقین ہو گیا کہ اس میں اکثر مال حرام ہے اور یہ تمام ایک ایسے خاص شخص کے متعلق ہے جس کامال قابلِ شارہے توقیفے کے تقاضے سے

694 ...سنن النسائ، كتاب آداب القضاة، باب الحكم باتفاق اهل العلم، الحديث: ٨٥٠ ص ٥٥٠ ...

<sup>695 ...</sup> سنن النسائ، كتاب الاشهبة، باب الحث على ترك الشبهات، الحديث: ٥٤٢، ٥٠٠ • ٩٠

اعراض کرناواجب ہوگا۔ اگر اس فرمانِ مصطفٰہ: "دَعُ مَایَدِیْهُكَ اِلی مَالایَدِیْهُكَ اِلی مَالایَدِیْهُكَ اِلی مَالایَدِیْهُكَ اِلی مَالایَدِیْهُكَ اِلی مَالایَدِیْهُكَ اِلی مَالایَدِیْهُكَ اِلی مُحول کرنا ممکن نہیں کوئی محمل ہی نہیں ہے گاکیونکہ اسے نا قابل شار حلال میں معمولی حرام کے اختلاط کی صورت پر محمول کرنا ممکن نہیں اس لئے کہ یہ صورت حال زمانہ نبوی میں موجود تھی اور حضور نبی کر یم صَلَّ الله تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے اسے ترک نہیں فرمایا تھا اور حدیث شریف کو جس مقام پر محمول کیا جائے یہ اس معنی میں ہوگی اور اسے کر اہت تنزیبی پر محمول کرنا ابغیر قیاس کے ظاہر سے بھیرنا ہوگا ، کیونکہ اس کی حر مت علامات اور استصحاب کے قیاس سے بعید نہیں ہے اور ظن کو ثابت کرنے میں کثرت کی بھی تا ثیر ہے اسی طرح مال کا محد ود ہونا بھی تا ثیر رکھتا ہے تو ثبوتِ ظن کے لئے یہ دونوں ثابت کے بیات کہ حضرت سیِدُنا امام اعظم عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الاَکْنَ مِنے فرمایا:" بر تنوں میں تحری کی اسی صورت میں کیا کروجب اکثریا کہوں۔"

آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فَ استصحاب اور اجتهاد کے اجتماع کو علامت اور کثرت کی طاقت کے ساتھ مشرط قرار دیا ہے اور جنہوں نے کہا کہ بغیر غور وفکر کے جو برتن چاہے لے سکتا ہے توانہوں نے استصحاب کو بنیاد بناکر سے کہاہے، لہذاان کے نزدیک اس میں بینا بھی جائزہے اور پینے کاجواز فقط قبضہ کی جہت سے لازم آیا۔ ہاں! بیہ تھم اس پیشاب میں جاری نہیں ہو گاجو پانی کے ساتھ مل کر مشتبہ ہو گیاہو کیونکہ اس میں کوئی استصحاب نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس علم کو اس مر دار جانور میں جاری کریں گے جو ذکے شدہ کے ساتھ مل کر مشتبہ ہو گیا ہو کیونکہ مر دار میں کوئی استصحاب نہیں ہو تا اور قبضہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ وہ مر دار نہیں ہے۔ جبکہ یہی قبضہ مباح کھانے میں اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ کھاناس کی ملکیت ہے۔

یہاں چار متعلقات ہیں:(۱)...استصحاب(۲)...اختلاط والی شے کی قلت یا کثرت(۳)...اس کا قابل شاریا نا قابل شار ہونااور (۴)... عین شے میں خاص علامت کا ہونا جس سے غور و فکر کا تعلق ہو۔

<sup>696 ...</sup> سنن النسائى، كتاب الاشربة، باب الحث على ترك الشبهات، الحديث: ٥٤٢٢، ص٠٠٥ ...

<sup>697 ...</sup> دو کاموں میں سے زیادہ لاکق و بہتر کام کی طلب کو تحری کہتے ہیں (دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ "دوباتوں میں غور کرنااور جس پر دل جے اس پر عمل کرنا")۔(التعدیبفات،ص۴۰)

یس جوان چاروں سے غافل ہے یعنی انہیں نہیں جانتاوہ اکثر خطا کر بیٹھتا ہے جس کے نتیجے میں بعض مسائل کوان بعض مسائل کے مشابہ کر دیتا ہے جواس سے مشابہ نہیں ہوتے۔

ہماری مذکورہ گفتگو کا حاصل ہے ہے کہ کسی ایک شخص کی ملک میں اختلاط والے مال میں حرام زیادہ ہو گایا کم پھر دونوں صور توں میں ہر ایک کا علم یقینی ہو گایا ظنی اور ظن کسی علامت سے پیدا ہو گایا محض وہم سے۔ان میں سے دوصور توں میں سوال کر ناواجب ہے اور وہ ہے کہ اکثر مال یقین یا گمان کے ساتھ حرام ہو جیسا کہ کسی اجنبی ترکی کو دیکھے اور اختمال ہو کہ اس کا تمام مال غنیمت سے حاصل کیا ہوا ہے اور اگر حرام کا کم ہونا یقین کے ساتھ معلوم ہو (کہ وہ حرام ہو تھے کہ تو یہ تو یہ تو تھے نیز حالات کے اور یہ تو تھے تو تھے کہ اکثر بُزر گانِ دین دَحِمَهُمُ اللهُ اللّٰهِیْن کی سیرت اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ نیز حالات کے تقاضوں کامیلان بھی رخصت کی طرف ہے۔ باتی تین اقسام میں سوال کرنا بالکل بھی واجب نہیں۔

مسکلہ: اگر کسی شخص کے پاس اس کا کھانا حاضر ہو اور وہ جانتا ہے کہ اس کے قبضے میں حرام مال ہے جو اس نے بادشاہ سے حاصل کیا لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ ابھی اس کے پاس وہ مال باقی ہے یا نہیں تو اس کے لئے کھانا جائز ہے، تفتیش کرنا ضروری نہیں۔ اس میں تفتیش کرنا صرف تقویٰ کے لئے ہے اور اگریہ معلوم ہے کہ اس کے لئے کھانا جائز ہے کہ اسے اقل سمجھتے اس کے پاس وہ مال ابھی باقی ہے لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ کم ہے یازیادہ تو اس کے لیے جائز ہے کہ اسے اقل سمجھتے ہوئے لے لیے جائز ہے کہ اسے اقل سمجھتے ہوئے لے لیے گزر چکا ہے کہ کم مال کا معاملہ مشکل ہوتا ہے اور یہ بھی اس کے قریب ہی ہے۔

## مُتَوَلَّى كاديابوامال:

مسئلہ: اگر متولی کے قبضہ میں خیرات یاوقف یاوصیت کے دوقشم کے مال ہوں جن میں سے ایک مال کا ایک شخص مستحق ہے گر دو سرے مال کا وہ مستحق نہیں ہے کیونکہ اس میں وہ صفات نہیں پائی جارہی ہیں جو اس مال کے حصول کے لئے ضروری تھیں توالیمی صورت میں جو مال اسے متولی نے دیا کیاوہ اسے لے سکتاہے یا نہیں ؟ اس میں غورو فکر کرناہو گا۔اگر وہ صفت ظاہر ہے جس کو متولی بھی جانتا ہے اور متولی ظاہری طور پر عادل ہے تووہ بغیر تفتیش کے اس سے لے سکتاہے کیونکہ متولی کے متعلق یہی گمان ہو گا کہ اس نے صرف وہی مال اسے دیاہے جس کاوہ مستحق ہے اورا گر وہ صفت یوشیدہ ہے یا متولی کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ مال کو آ پس میں ملادینے والوں میں سے ہے اور کوئی پروانہیں کر تاتواس صورت میں سوال کرے گا کیونکہ یہاں پر کوئی قبضہ نہیں اور نہ ہی استصحاب ہے جس پر اعتماد کیا جائے۔ بوقت ِتر دد حضور نبی رحمت، شفیع اُمّت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے صدقه اور ہدیہ کے متعلق سوال کرنے کی یہی صورت تھی کیونکہ قبضہ اوراستصحاب کے ساتھ ہدیہ اور صدقہ کی کوئی خصوصیت نہیں۔ لہٰذا سوال کرنے کے علاوہ خلاصی کی کوئی صورت نہیں ، کیونکہ ہم نے صرف اسی صورت میں مجہول شخص کے بارے میں سوال کرنے سے روکا ہے جہاں قبضہ اور اسلام کی علامت یائی جائے یہاں تک کہ اگر وہ مجہول شخص کے متعلق نہیں جانتا کہ وہ مسلمان ہے یا کا فراور اس کے قبضہ میں موجو دذ کے شدہ جانور کا گوشت لینا چاہتاہے اور پیراحتمال بھی ہے کہ ہو سکتاہے وہ مجوسی ہو توجب تک معلوم نہ ہو کہ وہ مسلمان ہے اس وقت تک اس سے لینا جائز نہیں۔ کیونکہ قبضہ سے مر داریر دلالت نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کی صورت سے مسلمان ہونامعلوم ہو تاہے مگریہ کہ شہر کے اکثر لوگ مسلمان ہوں توجس شخص میں کوئی کفر کی علامت نہیں اسے مسلمان خیال کیا جائے گا اگر چہ اس میں غلطی کا إمکان ہے \_ پس ان مقامات کو جن میں قبضہ اور حال گواہی دیں،ان سے نہیں ملاناچاہئے جہاں قبضہ اور حال گواہی نہیں دیتے۔

# شہرمیںگھرخریدنےکےلئےتفتیش:

مسئلہ: کسی شخص کے لئے شہر میں گھر خرید ناجائز ہے اگر چہ اسے معلوم ہو کہ شہر میں غصب شدہ گھر بھی ہیں کیونکہ یہ نا قابل شار میں اختلاط ہے لیکن اس کے بارے میں سوال کرنا تقویٰ اور احتیاط پر مبنی ہے اور اگر کسی گلی یا محلہ میں 10 گھر ہوں اور ان میں سے ایک غصب شدہ ہویاو قف کا ہو تواسے خرید ناجائز نہیں جب تک چھینا ہواگھر ممتازنہ ہو جائے اور اس کے بارے میں تفتیش ضروری ہے۔

## وقفسےفائدہ اٹھانے میں احتیاط:

جوشخص کسی شہر میں داخل ہوااور اس میں کافی سرائے ہیں جنہیں مختلف فقہی مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کے لئے وقف کیا گیا ہے اور اس کا تعلق بھی ایک خاص فقہ سے ہے تواس کے لئے جائز نہیں کہ جس سرائے میں چاہے سکونت اختیار کرے اور بغیر سوال کے جس کے وقف سے چاہے کھائے کیونکہ یہ محصور یعنی قابل شار کے اختلاط کی صور توں میں سے ہے، لہذااسے ممتاز کرناضر وری ہے اور شک کے ہوتے ہوئے کسی پر عمل کرلینا جائز نہیں کیونکہ شہر میں گنتی کے سرائے اور مدارس ہوتے ہیں۔

# زیرکفالت لوگوں سے ضرور سوال کریے:

مسکلہ: جہاں ہم نے سوال کرنے کو تقویٰ میں شار کیا ہے اگر وہاں کھانے یا مال کے مالک کے غصے کا ڈر ہو تو سوال نہ کرے۔ ہم نے سوال کواس صورت میں لازم کہا ہے جب اکثر مال کے حرام ہونے کا یقین ہو اور اس وقت اس کے غصہ میں کی بھی پر وانہ کرے کیو نکہ ظالم تواس سے زیادہ تکلیف کا مستحق ہے اور غالب یہی ہے کہ ایسا شخص سوال سے غصہ میں نہیں آتا۔ بالخصوص جب وہ مال اپنے و کیل، غلام، شاگر دیا کسی رشتہ دار سے لے جو اس کی کفالت میں ہو تو شک کی صورت میں سوال کرنا چاہئے کیو نکہ وہ اس کے سوال کرنا اس پر سوال کرنا اس لے بھی لازم ہے تا کہ انہیں حلال کے طریقے سکھائے۔

یہی وجہ تھی کہ خلیفہ اول امیر الموسین حضرت سیّدُنا ابو بکر صدیق رَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اسپنے غلام سے استفسار فرمایا اور خلیفہ دوم امیر الموسین حضرت سیّدُنا عمر فاروق اعظم رَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اس شخص سے سوال کیا جس نے آپ کو صدقہ کی اُونٹینوں کا دودھ پلادیا تھا اور جب حضرت سیّدُنا ابو ہریرہ رَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بہت سامال لے کر حاضر خدمت ہوئے تو آپ رَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بہت سامال کے کر حاضر خدمت ہوئے تو آپ رَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کومال کے زیادہ ہونے کے باعث تعجب ہوا۔ نیز ہے؟"کیونکہ آپ رَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کومال کے زیادہ ہونے کے باعث تعجب ہوا۔ نیز

حضرت سیّدُنا ابوہریرہ دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه اُن کی رعایا میں سے تھے اور آپ دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه نے سوال کے الفاظ میں انتہائی نرمی فرمائی۔

خلیفہ کچہارم امیر المؤمنین حضرت سیِدُنا علی المرتضیٰ کَیَّمَ اللهُ تَعَالیٰ وَجُهَهُ الْکَرِیْمِ نَے فر مایا: "الله عَنَّوَجَلَّ کے نزدیک حکمر ان کے عدل واصاف اور نرمی سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز نہیں اور اس کے ظلم اور تُرش رُوئی سے بڑھ کرنا پسندیدہ چیز کوئی نہیں۔"

# سيدُنا حارث محاسبى رَحْبَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كَامؤقف:

مسکلہ: حضرت سیّدُناحارِث مُحایِق عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْبِل نے فرمایا: "اگر کسی شخص کا دوست یا بھائی اس کے سوال کرنے کی وجہ سے خصہ نہ بھی کرے تب بھی اسے تقویٰ کی وجہ سے سوال نہیں کرناچاہئے کیونکہ ہو سکتاہے اس پروہ چیزیں ظاہر ہو جائیں جو اس سے پوشیدہ تھیں تو اس کا سوال کرنا اس کی پردہ دری کا سبب بنے گا جو دشمنی کا باعث بن سکتا ہے۔ "(حضرت سیّدُنامام غزالی عَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي فرماتے ہیں:) انہوں نے بہت اچھی بات کہی ہے کیونکہ جب سوال کرنا تقویٰ میں سے ہو، واجب نہ ہو تو ایس صور توں میں پردہ دری اور دشمنی سے بچنا زیادہ ضروری ہے۔ پھر حضرت سیّدُناحارِث محاسِی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي نَعْ مِر ید فرمایا: "اگر اسے کسی وجہ سے شک ہو پھر بھی سوال نہ کرے اور یہ گمان کہ ہو تو کرے کہ وہ اسے حلال و پاکیزہ مال میں سے کھلا تاہے اور خبیث مال کو اس سے دور رکھتا ہے۔ پھر اگر دل مطمئن نہ ہو تو زمی اور حسن اَخلاق کے ساتھ کھانے سے اِجْتِنَاب کرے اور سوال کرکے اس کی پردہ دری نہ کرے کیونکہ میں نے کسی عالمے وین کو ایسا کرتے نہیں دیکھا۔ "

زہدو تقوی میں مشہور ہونے کے باوجود آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ کَابِهِ ارشاد فرمانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اگر مال میں قلیل حرام مل جائے تو چشم پوشی سے کام لیا جائے جبکہ یہ بات وہم سے معلوم ہوئی ہونہ کہ تحقیق سے کیونکہ رئیب یعنی شک کالفظ وہم پر دلالت کرتا ہے اوریقین کو واجب نہیں کرتا۔ الغرض سوال کرتے وقت ان باریک باتوں کا خیال رکھنا چاہئے۔

مسئلہ: بعض اَو قات کوئی کہتاہے کہ اس شخص سے سوال کرنے کا کیا فائدہ جس کا بعض مال حرام ہو اور جو حرام مال کو حلال سمجھتاہے تووہ جھوٹ بھی بول سکتاہے۔ اگر اس کی امانت پر بھر وسا ہونا جا ہے۔ اگر اس کی امانت پر بھر وسا ہونا جا ہے۔

میں کہتاہوں کہ بعض او قات کسی شخص کے مال میں حرام مل جانے کاعلم ہو تاہے اور تمہارے اس کی دعوت میں جانے اور اس کا تخفہ قبول کرنے میں اس کی کوئی غرض چھپی ہوتی ہے تواس کے قول پر اعتماد نہیں رہتااس لئے اس سے سوال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا،لہذا اس کے علاوہ کسی اور سے سوال کرنا چاہئے۔اسی طرح اگر کوئی شخص چیزیں بیچنے میں ماہر ہواور وہ نفع کے حصول کے لئے خرید وفروخت میں دلچپی دلار ہاہو تواس کے یہ کہنے سے یقین حاصل نہیں ہوگا کہ یہ مال حلال ہے اور اس سے سوال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ کسی دوسرے سے سوال کرے۔

# سوال سے قبضه والے پرتممت نه لگے:

پھر قبضہ والے سے اس صورت میں سوال کیا جائے جب اس پر کوئی تہمت نہ آتی ہو جیسا کہ متولی سے اس مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو اس کے سپر دکیا گیا ہے کہ وہ کس جہت سے ہے۔ جیسے مصطفے جان رحمت، شَمْعِ بَرَمِ بِدِ ایت مَلَّی الله تَعَالَی عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّه نے بدیہ اور صدقہ کے بارے میں سوال کیا کیونکہ اس سے قبضہ والے کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور نہ ہی قائل پر کوئی تہمت لگائی جاتی گائی جاتی ہے۔ اس طرح جب اس پر تہمت لگائی گئی کہ وہ حلال کمائی کا طریقہ نہیں جانیا تو جب اس نے کسبِ حلال کے صحیح طریقے کی خبر دے دی تو اسے اس قول (یعنی یہ مال حلال ہے) میں تہمت نہیں جانیا تو جب اس نے کسبِ حلال کے صحیح طریقے کی خبر دے دی تو اسے اس قول (یعنی یہ مال حلال ہے) میں تہمت نہیں لگائی جائے گی۔ اسی طرح وہ اپنے غلام اور خادم سے سوال کرے تا کہ وہ کمانے کا طریقہ جان لے۔ یہاں سوال کا فائدہ ہو گا۔

## تهمت زده سے سوال کامعامله:

جب کوئی مالد ار شخص اپنے نز دیک تہمت زدہ ہو تو کسی دو سرے سے سوال کرناچاہئے۔ پھر اگر کسی ایک

عادل شخص نے اس کا حال بتا دیا تو اس کی خبر مانی جائے گی اور اگر کسی فاسق نے خبر دی ہو جس کا حال کسی قریخ سے معلوم ہور ہاہو کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا کیو نکہ اس میں اس کی کوئی غرض وابستہ نہیں تو اس کی خبر کو قبول کر ناجائز ہے اس کئے کہ یہ معاملہ اس کے اور الله عَوْدَ جَلَّ کے در میان ہے اور مقصد دل کا اطمینان ہے اور بعض او قات فاسق کو قول سے ایسا گئے کہ یہ معاملہ اس کے اور الله عَوْد بولتا ہو قول سے حاصل نہیں ہو تا۔ ضروری نہیں کہ ہر فاسق جھوٹ بولتا ہو اور بظاہر عادل نظر آنے والا شخص سچاہی ہو۔ گواہی کا دارو مدار ظاہر کی عدالت پر محض حکم کی ضرورت کی وجہ سے ہے کیو نکہ باطن پر کوئی مطلع نہیں ہو سکتا اور حضر ہو سیّد ناامام اعظم عَلَيْه دَحْمَةُ اللهِ الاَ کُنَّ مِنْ نَے قاسق کی گواہی کو قبول فرمایا۔ نیز کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم جانتے ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ وہ گناہ کرتے ہیں ، پھر جب وہ تمہیں کسی چیز کی خبر دے تو میں بتاتے ہیں تو تم ان کی بات کا لیقین کر لیتے ہو۔ یوں ہی اگر کوئی سمجھد اربچہ جسے تم جانتے ہو کسی چیز کی خبر دے تو میں بتاتے ہیں تو تم ان کی بات کا لیقین کر لیتے ہو۔ یوں ہی اگر کوئی سمجھد اربچہ جسے تم جانتے ہو کسی چیز کی خبر دے تو میں بتاتے ہیں تو تم ان کی بات کا لیقین کر لیتے ہو۔ یوں ہی اگر کوئی سمجھد اربچہ جسے تم جانتے ہو کسی چیز کی خبر دے تو میں بتاتے ہیں تو تم ان کی بات سے لیقین حاصل ہو جاتا ہے ، لہذا اس پر اعتاد کر نادر ست ہے۔

لیکن جب کوئی اجنبی شخص جس کے حالات بالکل معلوم نہیں وہ خبر دے تو یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے قبضے میں موجود کھانا ہم نے جائز قرار دیا ہے کیونکہ قبضہ اس کے مالک ہونے پر ظاہری دلالت ہے اور یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس کا مسلمان ہونا اس کے سیچ ہونے پر ظاہری دلالت ہے۔ یہ مسئلہ قابل غور ہے اور اس کی بات دل میں پچھ نہ پچھ اثر کرتی ہے یہاں تک کہ اگر اس طرح کے کئی لوگ جمع ہو جائیں تو اس سے قوی ظن حاصل ہو جائے گا مگر ایک شخص اثر کرتی ہے یہاں تک کہ اگر اس طرح کے کئی لوگ جمع ہو جائیں تو اس سے قوی ظن حاصل ہو جائے گا مگر ایک شخص کے قول کی تا خیر اس معاملہ میں انتہائی کمزور ہے، لہذا دل میں اس تا خیر کی حدیر غور کرنا چاہئے کیونکہ ایسی جگہ دل ہی مفتی ہو تا ہے اور دل ایسے پوشیدہ قرینوں کی طرف توجہ کرتا ہے جس کے بیان سے زبان قاصر ہے۔ پس اس میں غور کرنا چاہئے۔ چنا نچے،

حضرت سیّدُناعُقْبَه بن حارث رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه كى روايت كرده حديث شريف دل كے قرائن كى طرف توجه كے واجب ہونے پر دلالت كرتى ہے۔ آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه نے بار گاہِ رسالت میں حاضر ہوكر عرض كى: " میں نے ایک عورت سے نکاح کیاتوا یک سیاہ فام لونڈی آئی اور اس کاخیال ہے کہ اس نے ہم دونوں کو دو دھ پلایا ہے حالا نکہ وہ حجو ٹی ہے۔"تو حضور نبی اگر م، شفیع معظم صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا:"اس عورت کو جھوڑ دو۔"عرض کی:"وہ سیاہ فام ہے۔"(698) یہ کہہ کر انہوں نے اس کی شان کم کرناچاہی تو حضور نبی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا:"اب تم اس عورت کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہو جبکہ لونڈی کا گمان ہے کہ اس نے تم دونوں کو دو دھ پلایا ہے۔ تمہمارے لئے اس عورت میں کوئی بھلائی نہیں، لہٰذا اسے جھوڑ دو۔"(699)

بعض او قات اجنبی شخص کا جھوٹ معلوم نہیں ہو تا اور نہ ہی کوئی علامت ظاہر ہوتی ہے جس سے اس کی غرض کا اندازہ ہو سکے الیی صورت میں اس کی بات کادل میں اثر ضرور ہو تا ہے۔اسی وجہ سے بچنے کے حکم میں تا کید بیدا ہو جاتی ہے،لہٰذادل اگر اس پر مطمئن ہو گیاتو اس سے بچنایقینی طور پر واجب ہے۔

### جبدواقوالمستعارضهوتو…!

مسکلہ: جہاں سوال کرناضر وری ہو وہاں اگر دوعادل لوگوں کا قول ایک دوسرے کے مقابل آجائے تو دونوں قول ساقط ہو جائیں گے اور یہی حکم دوفاسقوں کے قول کا ہے اور یہ جائز ہے کہ اس کا دل دونوں عادلوں یا دونوں فاسقوں میں سے ایک کے قول کو ترجیح دے اور یہ بھی جائز ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک جانب کو کثرت یا تجربہ اور مہارت کی وجہ سے ترجیح دے۔ اس طرح کی صور تیں اکثر پیش آتی ہیں۔

# اگرغصب شده مال کسی کے پاس ملے تو…!

مسئلہ: اگر کوئی مخصوص مال لوٹ لیا گیا، پھر اسی قشم کامال کسی انسان کے پاس ملے اور کوئی اسے خرید ناچا ہتا ہو اور اختمال ہو کہ وہ چھینا ہو امال نہیں ہے تواگر بیچنے والا نیکی میں مشہور ہے تواس سے خرید سکتا ہے اور نہ خرید نا تقویٰ ہے اور اگر وہ شخص مجہول ہے اور خرید اراس کے بارے میں نہیں جانتا تواس صورت میں اگر وہ مال ایسا

<sup>698 ...</sup> صحيح البخارى، كتاب النكاح، باب شهادة المرضعة، ٣٣٣ / ١٠٥٠ الحديث: ١٠٠٢ م

سنن الدار قطني، كتاب الرضاع، ٢١٠ /١١،١١حديث: ٢٢٢

<sup>699 ...</sup> صحيح البخارى، كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة و تعليم اهله، ١٠/٥٠ الحديث: ٨٨

ہے کہ غصب کے علاوہ بھی کثرت سے مل جاتا ہے تو خرید لے اور اگر وہ مال اس علاقہ میں بہت کم ملتا ہو مگر لوٹ مارکی وجہ سے زیادہ ہو گیا تو صرف قبضہ ہی اس کے حلال ہونے پر دلالت کر سکتا ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں ایک خاص علامت یعنی مال کی شکل اور اس کی قشم آگئی ہے، لہٰذااس کونہ خرید نابہت بڑا تقویٰ ہے لیکن اس اجتناب کو واجب قرار دینے میں غور و فکر کی ضرورت ہے کیونکہ اس میں علامت ایک دوسرے کے مقابلے میں ہے۔

(حضرت سیّدُنااهام غزالی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَالِى فرهاتے ہیں:) میں اس کے متعلق حکم نہیں دے سکتا مگر اسے فتویٰ طلب کرنے والے کے دل کی طرف لوٹاسکتا ہوں تا کہ وہ غور کرے کہ اس کے نزدیک زیادہ قوی کیا ہے؟ اگر اس کے نزدیک زیادہ قوی مال کا چھینا ہوا ہو ناہو تو اس کے لئے ترک کرناضر وری ہے ورنہ اسے خرید ناجائز ہے اور ایسے مقامات میں اکثر معاملہ مشتبہ ہو جاتا ہے۔ توبیہ ان متشابھات میں سے ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانے، لہذا جس نے خود کو ان سے بچالیا اس نے اپنی آبر واور دین کو بچالیا اور جو ان میں مبتلا ہوا وہ ممنوعہ چراگاہ میں داخل ہو گیا اور خود کو خطرے میں ڈال دیا۔

#### ایک سوال اوراس کاجواب:

بار گاہر سالت میں پیش کئے گئے دودھ کے متعلق حضور نبی پاک صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے استفسار فرما یا توعرض کی گئی کہ " بکری کا دودھ ہے۔" پھر بکری کے بارے میں پوچھا کہ" بکری کہاں سے آئی؟" تو عرض کر دیا گیا۔ پھر استفسار نہیں فرمایا۔ (700) تو کیا مال کی اصل (بنیاد وجڑ) کے بارے میں سوال کرناواجب ہے یا نہیں؟ اگر واجب ہے تو کیا ایک اصل یا دویا تین کے بارے میں سوال کرناواجب ہے یعنی اس میں کیا قاعدہ ہے؟

**جواب:**اس میں کوئی قاعدہ یااندازہ نہیں ہے بلکہ اس شک کودیکھاجائے گاجو وجو بی طور پریابر بنائے تقویٰ سوال کا تقاضا کر تاہے اور سوال کی کوئی انتہا نہیں جہاں شک ختم ہو جاتا ہے وہاں سوال بھی ختم ہو

700 ... البعجم الكبير، ١٤/ ٢٥/ الحديث ٢٨، بتغيرقليل

جاتا ہے اور یہ شبہ حالات کے مختلف ہونے کی وجہ سے تبدیل ہوتا ہے۔اگر تہمت اس طرح ہوکہ چیز جس کے قبضہ میں ہے اسے حلال کمائی کاطریقہ نہیں آتا تواگر اس نے کہا کہ "میں نے خریدا ہے۔ "پس ایک سوال سے ہی شک ختم ہو جائے گااور اگر کہے کہ "یہ میری بکری کا دودھ ہے۔ " تو بکری کے بارے میں شک واقع ہوگیا تو جب اس نے کہا کہ "بکری میں نے خریدی ہے۔ " توشک ختم ہوگیا اور اگر شک ظلم کی وجہ سے ہو یعنی وہ اس میں سے ہوجو عرب لوگوں کے قبضہ میں نے خریدی ہے۔ " توشک ختم ہوگیا اور اگر شک ظلم کی وجہ سے ہو یعنی وہ اس میں سے ہوجو عرب لوگوں کے قبضہ میں ہے اور ان کے پاس غصب شدہ کی افزائش نسل ہوتی ہے تو صرف اتنا کہہ دینے ہے شک ختم نہیں ہوگا کہ " یہ میری بکری کا دودھ ہے۔ " اور نہ ہی اتنا کہنے سے کہ " اس بکری کو میری بکری نے جنا ہے۔ " اور اگر وہ اس کی وراثت کی طرف منسوب کرے اور باپ کی حالت معلوم نہ ہو تو سوال ختم ہو جائے گا۔اگر وہ جانتا ہے کہ اس کی وراثت کی طرف منسوب کرے اور باپ کی حالت معلوم نہ ہو تو سوال ختم ہو جائے گا۔اگر وہ جانتا ہے کہ اس کی وراثت کی طرف منسوب کرے اور بات کے جاری ہونے سے اس کا حکم تبدیل نہیں ہوگا۔ ان مسائل میں غور و فکر زیادہ ہونا، طویل زمانے کا گزر نا اور وراثت کے جاری ہونے سے اس کا حکم تبدیل نہیں ہوگا۔ ان مسائل میں غور و فکر کرنا چاہئے۔

### وقف کے متعلق ایک سوال:

مسئلہ: صوفیائے کرام کی خانقاہ میں رہنے والے ایک گروہ کے بارے میں مجھ سے سوال کیا گیا کہ انہیں کھانا پیش کرنے والے خادم کے پاس دوقت کا مال ہو تاہے ایک وہ جو اس گروہ پر وقف کیا گیا ہے اور دوسر اوہ جو کسی اور جہت سے ان کے علاوہ خانقاہ کے دیگر افراد پر وقف ہے اور خادم ان سب کو ملادیتا ہے اور دونوں قسم کے لوگوں پر خرچ کر تاہے تو اس طرح کا کھانا حلال ہے یا حرام یا پھر اس میں شبہ ہے ؟

## سات اصولوں کے ذریعے جواب:

میں نے جواب دیا کہ اس کے بارے میں درج ذیل سات اصولوں کی طرف توجہ کی جائے گی:

کھ... پہلا اُصول: یہ ہے کہ ان کو پیش کیا جانے والا کھاناغالب طور پر بیج تعاطی کے ذریعے خرید اجا تاہے اور ہمارے نزدیک مختاریمی ہے کہ بیج تعاطی جائز ہے خاص طور پر کھانے والی چیزوں میں اور ان چیزوں میں جن کی مالیت کم ہوتی ہے۔اس اصل کے اعتبار سے تو صرف اختلاف کاشبہ ہے۔

کلا... دو سر ااُصول: یہ ہے کہ غور کیا جائے گا کہ خادم وہ کھانا سی حرام مال سے خرید تا ہے یا اُدھار لیتا ہے۔ اگر وہ اسی حرام مال سے لیتا ہے تو وہ حرام ہے اور غالب گمان کے حرام مال سے لیتا ہے تو وہ حرام ہے اور اگر معلوم نہیں تو غالب گمان کے مطابق عمل کرنا جائز ہے۔ اس اصل کے اعتبار سے بھی اس چیز کا حرام ہونالازم نہیں آتا بلکہ احتمالِ بعید کا شبہ ہے اور وہ احتمال اس کا اسی مالِ حرام سے خرید ناہے۔

کھ۔ تیسر ااُصول: یہ ہے کہ اس نے کہاں سے خریدا ہے؟ اگر اس جگہ سے خریدا ہے جہاں اکثر مال حرام ہو تا ہے تو جائز نہیں اور اگر کم مال حرام ہو تا ہے تو یہ قابلِ غور ہے جیسا کہ پیچھے ذکر ہوا۔ اگر معلوم نہ ہو تو اس صورت کو اختیار کرنا جائز ہو گا کہ اس نے ایسے شخص سے خریدا ہو گا جس کا مال حلال ہے یا جس کا حال خریدار کو یقین کے ساتھ معلوم نہ ہو جیسے مجھول شخص اور جس کا حال مجھول ہوا س سے خرید نے کا جو از پہلے بیان ہو چکا ہے کیونکہ یہی غالب ہے، لہذا اس سے اس چیز کا حرام ہونالازم نہیں آتا بلکہ ایک اختمال کا شبہ ہوتا ہے۔

کھر ۔۔۔ چو تھااصول: یہ ہے کہ اس نے وہ چیز اپنے لئے خریدی ہے یالوگوں کے لئے کیونکہ متولی اور خادم نائب کی طرح ہوتے ہیں۔ اس کے لئے جائز ہے کہ وہ لوگوں کے لئے خریدے یا اپنے لئے لیکن یہ فرق نیت کے ساتھ ہو گا یاواضح الفاظ کے ساتھ۔ توجب خرید ناتعاطی کے ساتھ ہو تو اس میں صرح کالفاظ یعنی ایجاب و قبول جاری نہیں ہوتے اور غالب الفاظ کے ساتھ۔ توجب خرید ناتعاطی کے وقت دو سروں کے لیے خرید نے کی نیت نہیں کی ہوتی اور قصاب اور نائبائی اور جن کے ساتھ یع کا رادہ کرتے ہیں نہیں جو اور غالب کی ساتھ ہو کا رادہ کرتے ہیں نہیں ہو گوں کے اعتبار کرتے ہیں اور اس کے ساتھ بیج کا ارادہ کرتے ہیں نہ کہ ان لوگوں سے جو حاضر نہیں ہیں تو بیجاسی کی طرف سے جاری ہوتی ہے اور اس کی ملک میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس اصل کے اعتبار سے بھی نہ تو اس میں کوئی حرمت کا پہلو ہے اور نہ ہی کوئی شبہ لیکن یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ صوفیا خادم کی ملک سے کھاتے ہیں۔

نہیں دیا جاسکتا کیونکہ وہ اس بات پر راضی نہیں ہوگا۔ وہ تو اس لئے کھانا پیش کرتا ہے کہ اسے وقف کے مال میں سے عوض ملنے کا اعتماد ہوتا ہے، لہذا ہے معاوضہ ہوگالیکن ہے بچے یا قرض نہیں ہوگا کیونکہ اگر وہ ان سے ثمن کا مطالبہ کرے گاتو ہے بات مروت کے خلاف سمجھی جائے گی اور قرینہ حالیہ بھی اس پر دلالت نہیں کر تا تو اس حالت کو بہہ بشر طعوض پر محمول کیا جائے گا یعنی ایسا بدیہ جس پر کوئی لفظ دلالت نہیں کر رہا اور ایسے شخص کی طرف سے ہے جس کا قرینہ حالیہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ عوض کا متمنی ہے۔ ایسا بدیہ درست ہے اور عوض لازم ہے اور یہاں خادم کو کھانا پیش کر اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ عوض کا متمنی ہے۔ ایسا بدیہ درست ہے اور عوض لازم ہے تا کہ اس کے ساتھ نا نبائی، نے سے کسی اور عوض کی طبح نہیں سوائے صوفیا کے اس حق کے جو ان کا وقف میں ہے تا کہ اس کے ساتھ نا نبائی، قصاب اور سبزی فروش کا قرض ادا کرے۔ پس اس اصل میں کوئی شبہ نہیں کیونکہ بدیہ میں کسی لفظ کی شرط نہیں ہوتی اور نہیں دیتے ان کے اور نہیں دیتے ان کے قول کا کوئی اعتبار نہیں۔

گئی۔ چھٹا اُصول: یہ ہے کہ وہ عوض جو ہدیہ میں لازم آتا ہے اس میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ ادنی مال جتنا ہواور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہدیہ کی قیمت کے برابر ہونا چاہئے اور ایک قول یہ ہے کہ جتنی قیمت پر ہبہ کرنے والاراضی ہوجائے حتی کہ اسے حق ہے کہ دوگنا قیمت پر بھی راضی نہ ہواور صحیح بہی ہے کہ عوض ہدیہ کرنے والے کی رضا کے تابع ہو گااگر وہ راضی نہ ہو تو عوض واپس کر دے۔ اس صورت میں خادم راضی ہے اس مال پر جے وہ مقیم لوگوں کے حق میں سے وصول کر تاہے۔ پس اگر ان کا حق اتناہی ہے جتناوہ کھاتے ہیں تو معالمہ تمام ہوگیا۔ اگر کم ہے اور خادم راضی ہوجائے تو بھی درست ہے۔ اگر معلوم ہو کہ خادم راضی نہیں ہو گا جب تک اس کے قبضہ میں کوئی دو سر اوقف نہ آجائے جو وہ انہی مقیم لوگوں کی غذا کے سب حاصل کر تا ہے۔ تو گویاوہ عوض کی ایسی مقدار پر راضی ہو گیا جس کا بعض حصہ حلال ہے اور بعض حرام اور حرام ان مقیم لوگوں کے پاس نہیں پہنچاتو یہ صورت شمن میں خلل واقع ہونے کے مشابہ ہوگئی اوراس کا تھم ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ وہ کب حرمت کا نقاضا کرے گا اور کب شبہ کا، البذا ہے صورت

جیبا کہ ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا۔ پس ہدیہ کی وجہ سے اگر ہدیہ دینے والا حرام تک پہنچے تو ہدیہ حرام میں تبدیل نہیں ہوجائے گا۔

کھ ... سماتواں اُصول: یہ ہے کہ خادم دونوں و قفوں کی آمدنی سے نانبائی، قصاب یاسبزی فروش کا قرض اداکر ہے۔ پس وہ مال جو صوفیاء کے حق میں سے لیا گیا اگر وہ ان کو کھلائے گئے کھانے کی قیمت کے برابر ہو تو معاملہ ٹھیک ہو گیا اور اگر کم ہو لیکن قصاب اور نانبائی کو جو بھی دیا جائے خواہ حلال سے ہو یا حرام سے وہ راضی ہو جائیں تو یہ ایک ایساخلل ہے جو کھانے کی قیمت میں داخل ہو گیا۔ تو اب اس کی طرف تو جہ کرنی چاہئے جسے ہم نے اُدھار خریدنے میں ذکر کر دیا ہے۔ یعنی ادھار خرید کر پھر قیمت حرام مال سے اداکر رہا ہے۔ پس اگر خرید کر پھر قیمت حرام مال سے اداکر رہا ہے۔ پس اگر اس کا بھی احتمال ہو اور اس کے علاوہ کا بھی تو شبہ کم ہو گا۔

#### جوابكاخلاصه:

اس گفتگو کا خلاصہ اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا کھانا حرام نہیں ہے لیکن کھانے میں شبہ ہے جو کہ تقویٰ سے بہت دور ہے۔ کیونکہ یہ اصول اگر زیادہ ہوں اور ہر ایک میں شبہ کا اختال پایاجائے تو کثر تِ اختال کی وجہ سے حرام کا اختال نفس میں پختہ ہو جائے گا جیسا کہ جب حدیث کی سند طویل ہو تو جھوٹ اور غلطی کا امکان توی ہو جاتا ہے بہ نسبت اس کے جس کی سند میں راوی کم ہوں۔ پس یہ اس واقعہ کا حکم ہے اور یہ فتاویٰ میں سے ایک ہے۔ ہم نے اسے یہاں اس لئے بیان کیا تاکہ پیچیدہ اور مشکوک مسائل کا حل نکا لئے کی پیچان ہو جائے اور اس لئے کہ مسائل کو اصول کی طرف کیسے بیان کیا تاکہ پیچیدہ اور مشکوک مسائل کو اصول کی طرف کیسے بھیر اجائے کیونکہ یہ ایسامسکلہ ہے کہ اکثر مفتی اس سے عاجز ہیں۔

### ابنبره: مالی حقوق سے خلاصی کابیان

جان لیجئے کہ اگر توبہ کرنے والے کے پاس حرام اور حلال کے اختلاط والامال ہو تواس کے لئے اولاً حلال اور حرام کوالگ کرنا ضروری ہے اور دوسر ایہ کہ اسے کہاں استعال کرناہے۔ان دونوں باتوں کا خیال رکھنالازم ہے۔

# پہلیبحث حرام مال کوالگ کرنے کاطریقہ:

جان لیجئے کہ جو شخص توبہ کرے اور اس کے پاس غصب،امانت یا اس کے علاوہ کوئی حرام مال ہو تو اس کا معاملہ آسان ہے۔اس کے لئے حرام کو الگ کر ناضر وری ہے اور اگر وہ مال اختلاط والا ہو یا مشکوک ہو تو اس کی دو صور تیں ہیں:(۱)...اس کا مال ایسے مال میں ملا ہوا ہو گا جس کا تعلق ذوات الامثال سے ہے یعنی جس کی مثل مل سکتی ہو جیسے غلہ،روپے اور تیل۔(۲)... وہ ذوات الامثال سے نہیں ہو گا جیسے غلام، مکانات اور کپڑے۔

جہاں تک مال کا تعلق ہے تو یہاں ایسا کہنا ممکن نہیں ہے کہ اصل ہیہ ہے کہ جو اس کے قبضہ میں ہے وہ حرام ہے بلکہ وہ مشتبہ ہے ، لہٰذاغور و فکر کر کے اسے غلبہ 'ظن پر عمل کرنا جائز ہے لیکن یقین پر عمل کرنا تقویٰ ہے۔ اگر تقویٰ اختیار کرنے کا ارادہ کرے توطریقہ یہ ہے کہ صرف اتنی مقدار اپنے لئے بچار کھے جس کے حلال ہونے کا یقین ہواور اگر غالب گمان پر عمل کا ارداہ ہوتو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اس کے قبضہ میں تخارت کا مال ہوجس میں سے بعض فاسد ہواور یقین ہو کہ نصف حلال ہے اور مثلاً تہائی حرام ہے تو چھٹا حصہ باقی رہ گیا جس میں شک ہے تو اس میں غالب گمان کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ یہی ہر مال میں تحری کا طریقہ ہے اور وہ یہ کہ حلال و حرام دونوں طرفوں میں سے جو مقد اریقین ہے اس کو الگ کر دے اور وہ مقد ارجس میں شک ہے اگر اس کے غالب گمان میں وہ حرام ہے تو اسے بھی الگ کر دے اور اگر غالب گمان کے مطابق حلال ہے تو اسے رکھنا جائز ہے اور تقویٰ الگ کر دینا تقویٰ۔

تقویٰ الگ کرنے میں ہی ہے اور اگر اس میں شک ہوتو اسے رکھنا جائز ہے اور الگ کر دینا تقویٰ۔

دوسری صورت پہلی سے زیادہ تاکیدی ہے کیونکہ یہ مال مشکوک ہے اور اس کو اپنے پاس روک لینا جائز ہے اس پر اعتماد کرتے ہوئے کہ وہ اس کے قبضہ میں ہے۔ تو اس صورت میں حلت اس پر غالب ہو جائے گی اور حرام کے اختلاط کا یقین ہو جانے کے بعد یہ اعتماد ضعیف ہو گیا اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اصل حرام ہونا ہے، لہذاوہ ہی لے گاجس کے حلال ہونے کے بعد یہ اعتماد ضعیف ہو گیا اور یوں بھی کو دو سرے پر ترجیح نہیں ہے اور مجھے فی الحال کسی میں ترجیح کی صورت نظر نہیں آتی اور یہ صورت مشتبہات میں سے ہے۔

### ایک سوال اوراس کاجواب:

یہ ٹھیک ہے کہ اس نے یقین پر عمل کیالیکن جو مقدار اس نے نکالی ہے اس کے حرام ہونے کا اس کو یقینی علم نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے حرام اس کے قبضہ میں ہو تواس پر پیش قدمی کیسے کی جائے گی۔ اگریہ صورت جائز ہو تو یہ کہنا بھی جائز ہو گا کہ اگر ایک مر دار شرعی طریقے پر ذرج کئے ہوئے نوجانوروں میں مل جائے اور یہ مر دار دسواں ہو تواسے اختیار ہے کہ ان میں سے جس ایک کوچاہے نکال دے اور باقی کو اپنے پاس رکھے اور اسے حلال سمجھے۔ اس کا جو اب یہ دیاجا تا ہے کہ ممکن ہے مر دار ان باقی ماندہ میں ہو بلکہ اگر وہ نو کو چھینک دے اور ایک باقی رکھ لے تو پھر بھی اس کے لئے حلال نہیں کیونکہ یہ اختمال ہے کہ وہی حرام ہو جو اس نے رکھا تو

دونوں مسکوں میں وجہ فرق کیاہے؟

جواب: یہ موازنہ اس وقت درست ہو تاجبکہ عوض نکال دینے سے مال حلال نہ ہو تا (حالا نکہ مال بدل نکالئے سے حلال ہو جاتا ہے) کیو نکہ معاوضہ مال میں جاری ہو تا ہے اور جہاں تک مر دار کا تعلق ہے تواس میں معاوضہ جاری نہیں ہوتا، لہذا دونوں مسئلے الگ الگ ہو گئے نیزاس اشکال سے پر دہ ایک مثال کے ذریعے اٹھایا جاسکتا ہے۔ اگر فرض کیا جائے کہ ایک شخص کے پاس دو در ہم ہیں ان میں سے ایک حرام ہو اور وہ دو سرے در ہم کے ساتھ مل کر مشتبہ ہوگیا۔ حضرت سیِّدُنا امام احمد بن حنبل عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْاَوَّ لسے ایسے ہی مسئلہ کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: "تمام کو چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کے لئے ظاہر ہو جائے کہ کون ساحلال ہے اور کون ساحرام۔"

## سيدنا اهام احمدبن حنبل رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كَانْقُوى:

حضرت سیّدُناامام احمد بن حنبل عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْاَوَّل نے ایک بر تن قرض کے بدلے رہن رکھا تھا۔ پھر جب آپ نے قرض اداکیا تو مرتہن (یعنی جس کے پاس رہن رکھا تھا اس) نے دوبر تن اٹھا کر دے دیئے اور کہنے لگا: مجھے نہیں معلوم کہ ان میں سے آپ کا برتن کون ساہے ؟ تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالیْ عَلَیْه نے دونوں برتن چھوڑ دیئے۔ اس پر مرتہن نے کہا کہ "یہ برتن آپ کا ہے میں تو صرف آپ کا امتحان لے رہا تھا۔ "مگر آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالیْ عَلَیْه نے قرض اداکرنے کے باوجودوہ برتن نہ لیا۔

یہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه کا تقوی تھا مگر ہم کہتے ہیں کہ ایسا کرناواجب نہیں ہے۔ہم اس مسکلہ میں فرض کرتے ہیں کہ ایسا کرناواجب نہیں ہے۔ہم اس مسکلہ میں فرض کرتے ہیں کہ ایک درہم کا مالک معین ہے اور حاضر ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر قبضہ والے نے اس معین وحاضر شخص کو دو درہموں میں سے ایک لوٹا دیااور وہ حقیقت حال جانے کے باوجو دراضی ہو گیا توقبضہ والے شخص کے لیے دوسرا درہم حلال ہو گیا کو نکہ اس کی دوصور تیں ہیں:مالک کو لوٹا یا جانے والا درہم وہی تھا جو اس سے لیا گیا تھا پھر تو مقصود حاصل ہو گیا اور اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا درہم ہے تو اس صورت میں ان میں سے ہر ایک کا

درہم دوسرے کے پاس چلا گیا۔ اب احتیاط اس میں ہے کہ دونوں الفاظ کے ساتھ بیچ کرلیں۔ اگر وہ ایسانہیں کریں گے تو فقط بیچ تعاطی سے ایک دوسرے کے حقوق کا تداڑک ہو جائے گا اور اگر مالک کا درہم غاصب (یعنی جس نے چینا ہے اس) کے پاس سے جاتارہے اور بعینہ اس تک پنچنامشکل ہو تواب مالک کو ضمان دیا جائے گا۔ پس جب مالک نے غاصب کی طرف سے درہم لے لیا تو فقط اس کے قبضہ کر لینے سے غاصب ضمان سے بری ہو جائے گا۔

مسئلہ کی بیہ صورت مالک کی جانب سے بالکل واضح ہے کیونکہ جس کے لئے صان لیاجاتا ہے وہ بغیر الفاظ کے صرف قبضہ سے صان کا مالک بن جاتا ہے۔ اشکال تو دو سری جانب میں ہے ، وہ یہ کہ (درہم اپنانہ ہونے کی صورت میں وہ) خاصب کی ملک میں داخل نہیں ہو گا، لہذاہم کہتے ہیں کہ اگر اس نے اپنا درہم مالک کو دے دیا تو اس کا بھی ایک درہم دو سرے کی ملک میں معاملہ یوں ہی کے قبضہ میں چلا گیا جس کی واپی ممکن نہیں تو یہ کھو جانے والے درہم کی طرح ہو گیا۔ اگر علم الہی میں معاملہ یوں ہی ہے تو یہ اس کا بدل ہو جائے گا اور یہ الله عَنْوَجُلاَ کے علم میں ایسے ہی ایک دو سرے کا بدل ہو جائے گا جس طرح کہ اگر دو آدمی ایک دو سرے کا بدل ہو جائے گا اور یہ الله عَنْوَجُلاَ کے علم میں ایسے ہی ایک جو پچھ اس کے ہاتھ میں ہے دریا میں چھینک دو آدمی ایک ہو پچھ اس کے ہاتھ میں ہے دریا میں چھینک دے یا آگ میں ڈال دے تو یہ تلف کرنے کی طرح ہی ہے تو کسی پر بھی دو سرے کی طرف سے تاوان لازم نہیں ہو گا ور اگر کی طرف سے تاوان لازم نہیں ہو گا ور اگر کی طرف سے تاوان لازم نہیں ہو گا ور اگر کی شخص نے ایک درہم دو سرے کی طرف سے تاوان لازم نہیں ہو گا ور اگر کی خص نے ایک لاکھ درہم میں ڈال دیاتو تمام مال اس کے لئے ممنوع ہو جائے گا اور اس میں تصرف کرنا جائز نہیں ہو گا۔

یہ مو قف تو یہاں تک پہنچا تاہے۔البتہ!جو بعد میں ہے اس پر غور کرناچاہئے اور جو صورت ہم نے ذکر کی ہے اس میں صرف نیچ کے الفاظ کو چھوڑنا پایا گیا ہے حالا نکہ تعاطی (بغیر الفاظ کے لین دین کرنا) بھی نیچ ہے اور جو لوگ اسے نیچ قرار نہیں دیتے وہ اس وقت ہے جب تلفظ کرنا ممکن ہواور اس میں احتمال ہو کیونکہ فعل اس کی دلالت کو کمزور کر دیتاہے اور اس مسئلہ میں ایک دوسرے کے سپر دکرنا قطعی طور پر بدل کے لئے ہے اور بیج ناممکن ہے کیونکہ مبیع کی طرف نہ تو اشارہ پایا گیا اور نہ ہی اس کا علم ہے اور بعض صور تیں ایس ہو بیچ کو قبول نہیں کر تیں جو بیچ کی طرف نہ تو اشارہ پایا گیا اور نہ ہی اس کا علم ہے اور بعض صور تیں ایس جو بیچ کو قبول نہیں کر تیں جیسے ایک رطل آٹا دوسرے کے ہز اررطل میں مل جائے۔ اسی طرح خشک اور تر تھجوروں کا تھم ہے اور یہی تھم ہر اس چیز کا ہے جس کا بعض حصہ دوسرے بعض کے مقابلے میں نہیں بیچا جاتا۔

### سوال جواب:

ند کورہ صورت میں آپ نے دوسرے شخص کے حق کی بقدر سپر دکر دینے کو جائز قرار دیا ہے اور اسے بیج قرار دیا ہے؟ اس کا جواب ہے ہم نے اسے بیج قرار نہیں دیا بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا بدلہ ہے جواس کے قبضہ سے نکل گیا تو وہ اس کا مالک ہو جائے گا جیسے وہ شخص مالک ہو جاتا ہے جس کی تھجوریں ضائع کر دی جائیں اور اتنی مقدار تلف کرنے والے کی تھجوریں پالے۔ یہ مسئلہ اس صورت میں ہے جب مال کا مالک اس کی موافقت کرے۔ اگر مال کا مالک اس کی موافقت نہ کرے اور اس پر مصر ہو کہ میں صرف اپنی ملک والا در ہم ہی لوں گا گروہ گھل مل گیا ہے تو میں چھوڑ تا ہوں لیکن تمہیں ہر بیکار کر دوں گا۔

تا ہوں لیکن تمہیں ہر بھی نہیں کرتا اور میں تمہارے مال کو تم پر بیکار کر دوں گا۔

میں کہتاہوں کہ قاضی کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس شخص کانائب بن کر اس کے مال پر قبضہ کرے تا کہ بقیہ مال دوسرے کے لئے حلال ہوجائے کیونکہ یہ محض ہٹ دھر می اور مسلمانوں پر تنگی کرنا ہے اور شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ پس اگر قاضی نہ مل سکے تو پھر کسی نیک آد می کو کہے کہ وہ صاحب حق کی طرف سے قبضہ کرلے۔ اگر ایسا شخص بھی نہ مل سکے تو خود اس کا متولی بن جائے اور اس کو ایک در ہم دینے کی نیت سے الگ کر دے۔ یہ ایک در ہم اس کے لئے پاک ہوجائے گا اور یہ بات بہنے والی چیزوں کے باہم مل جانے کی صورت میں زیادہ واضح اور لازم ہے۔

سوال: مناسب توبیہ ہے کہ اسے لینا جائز ہواور دوسرے شخص کاحق اس کے ذمہ دَین ہو جائے، لہذا باقی

پھر اگر قبضے والے کے لئے ایسا کہنا جائز ہے تو دو سرے درہم کے مالک کے لئے بھی بیہ جائز ہونا چاہئے کہ وہ دونوں درہم لے کر ان میں تصرف کرے اور کہے کہ تمہارے حق کی ادائیگی کسی دو سری جگہ سے مجھ پر لازم ہے۔ کیونکہ اختلاط دونوں طرف سے ہے اور دونوں میں سے کسی کی ملک الیی نہیں کہ اسے فوت شدہ مان کر دو سرے کو اس پر ترجیح دی جاتے۔ ہاں ایک صورت ہے کہ کم کی طرف دیکھا جائے اور فرض کیا جائے کہ یہی زیادہ میں مل کر فوت ہو گیا ہے یا جس نے ملایااس کی طرف نظر کی جائے اور اس کے فعل کو دو سرے کاحق ضائع کرنے والا قرار دیا جائے اور بیہ دونوں صور تیں بہت بعید ہیں۔ یہ معاملہ مثلی چیزوں میں واضح ہے کیونکہ کسی کا مال ضائع کرنے کی صورت میں مثلی چیزیں بغیر عقد کے ہی بدل بن جاتی ہیں۔

لیکن جب ایک مکان کئی مکانات میں مل جائے یا ایک غلام کئی غلاموں میں مل جائے تو مصالحت اور رضامندی کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔اگر صاحبِ حق بعینہ اپنا حق لینے پر مصر ہو جبکہ قابض اس پر قادر نہ ہو اور صاحبِ حق اس کی تمام ملک ضائع کرنا چاہتا ہو۔ ایس صورت میں اگر تمام مکانات کی قیمت بر ابر ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ قاضی تقیم مکانات بچ دے اور بقدرِ حصہ ان کی قیمت مالکوں میں تقییم کر دے اور اگر ان کی قیمت مختلف ہو تو قاضی بیج کے طالب سے سب سے عمدہ گھر کی قیمت لے لے اور انکار کرنے والے کو ادنی گھر کی قیمت دے دے اور جو بچھ ان کے در میان ہونے تک یا صلح ہونے تک تو قف کرے کیونکہ یہ مشکل صورت ہے۔

اگر قاضی نہ ملے توجو شخص حرام سے خود کو بچانا چاہتا ہے اور تمام مال اس کے قبضہ میں ہے تو وہ خود اس امر کا متولی

بن جائے، اسی میں بہتری ہے اور جو اس کے علاوہ اختالات ہیں وہ ضعیف ہیں، ہم انہیں اختیار نہیں کریں گے۔ گزشتہ

گفتگو سے اس علت پر بھی تنبیہ ہو گئ جو مذکورہ اختمال کی ترجیح کا تقاضا کر رہی تھی اور یہ بات گندم کے اختلاط میں ظاہر

ہے اور روپوں میں اس سے کم ظاہر ہے اور سامان میں پیچیدہ ہے کیونکہ بعض بعض کا بدل نہیں بنتا، اسی وجہ سے بیچ کی
حاجت پڑتی ہے اور اب ہم پچھ مسائل بیان کرتے ہیں جس کے ذریعے اس اصل کا بیان مکمل ہو جائے گا۔

### تكميل بحث كے لئے چند مسائل:

مسکلہ: اگر کوئی شخص کئی لوگوں کے ساتھ کسی کاوارث بنااور بادشاہ نے مورث ( یعنی فوت ہونے والے ) کی زمین چھین لی تھی اور اس وارث کو زمین کا ایک معیّن مکڑاوا پس کیا تو وہ تمام وار ثوں کے لئے ہو گا اور اگر اس نے نصف زمین واپس دے دی تواس میں بھی تمام وار ثین بقدرِ حصہ شریک ہوں گے کیونکہ اس کا نصف حصہ ممتاز نہیں ہے تا کہ کہا جائے کہ یہی حصہ لوٹایا گیاہے اور باقی غصب شدہ ہے اور اگر بادشاہ اپنی نیت اور ارادے سے چھینی ہوئی زمین دوسروں کے حصہ میں منحصر کر دے تو بھی اس کا حصہ ممتاز نہیں ہوگا۔

مسئلہ: اگر کسی شخص کے قبضہ میں ظالم باد شاہ سے لیا ہو امال ہو پھر شخص مذکور تو بہ کرلے اور وہ مال زمین ہے اور اس سے آمدنی بھی حاصل ہوئی تھی توچاہئے کہ وہ اس پوری مدت کے مطابق اُجر بِ مثل کا حساب لگا کر مالک کو دے۔ یہی حکم ہر اس غصب شدہ مال کا ہے جس سے اس نے کوئی نفع اٹھایا یا جس سے کوئی زیادتی حاصل ہوئی تو اس وقت تک اس کی تو بہ قبول نہ ہوگی جب تک وہ غصب شدہ کی اجرت کو الگ نہ کرلے۔ یہی حکم ہر اس زیادتی کا ہے جو غصب شدہ مال سے حاصل ہوئی ہے اور غلاموں ، کپڑوں ، ہر تنوں اور وہ چیزیں جن کو کر اید پر دینے کی عادت نہیں ہوتی ان کے کرائے کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ یہ فقط غورو فکر اور اندازے سے ہی ممکن ہے اور یوں ہی ہر قیمت غورو فکر اور اندازے سے کا کاندازہ لگانا مشکل ہے۔ یہ فقط غورو فکر اور اندازے سے دی گائی جائے۔

بادشاہ سے مال پانے والے شخص نے جو ادھار تیج کرکے اور پھر غصب شدہ مال سے خمن کی ادائیگی کرنے کی صورت میں نفع حاصل کیا ہے وہ اس کی ملک ہے لیکن اس میں شبہ ہے کیونکہ اس کی قیمت حرام مال سے ادا کی گئی ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ اگر اس نے مالِ غصب ہی سے تجارت کی تو یہ بچے فاسد ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مصلحت کے پیش نظر وہ تجارت مالک کی اجازت سے مکمل ہو جائے گی اور مالک ہی اس کا زیادہ حق دار ہے جبکہ قیاس یہ چاہتا ہے کہ بچے فتح کرکے قیمت واپس کر دی جائے اور مبیع کولوٹا دیا جائے۔ اگر معاملات زیادہ ہونے کی وجہ سے ایسانہ کر سکتا ہو توجو مال اس کے قبضہ میں ہے وہ سب حرام ہے اور مالک کو اصل مال کے مطابق دے دیا جائے گا اور زیاد تی کر سکتا ہو توجو مال اس کے قبضہ میں ہے وہ سب حرام ہے اور مالک کو اصل مال کے مطابق دے لئے حال ہے اور نہ ہی راصل مال کے کا لیک کے لئے ملال ہونے کا ہو تا ہے۔ ہی راصل مال کے کا بلکہ اس کا حکم وہی ہے جو کسی آدمی کے قبضہ میں حرام مال ہونے کا ہو تا ہے۔ مسئلہ: جو کسی مال کا وارث ہو ااور یہ معلوم نہیں کہ اس مال کے مورث (یعنی فوت ہونے والے) نے کہاں سے مال کما یا تھا حمال ذرائع سے یاحرام سے اور کوئی علامت بھی موجود نہیں ہے تو علائے کر ام کا اس پر اتفاق ہے کہ حال کیا تھا حال ذرائع سے یاحرام سے اور کوئی علامت بھی موجود نہیں ہے تو علائے کر ام کا اس پر اتفاق ہے کہ حال کیا تھا حال ذرائع سے یاحرام سے اور کوئی علامت بھی موجود نہیں ہے تو علائے کر ام کا اس پر اتفاق ہے کہ

وہ حلال ہے۔ اگر جانتا ہے کہ اس میں حرام موجود ہے لیکن اس کی مقدار میں شک ہے تو غوروفکر کرکے حرام کی مقدار کو نکال دے اور اگر حرام ہونے کا بھی علم نہیں لیکن جانتا ہے کہ اس مال کا مورث باد شاہوں کے پاس کام کر تا تقااور یہ اختمال ہے کہ اس کام پر کوئی معاوضہ نہیں لیا تھا یالیا تھا لیکن کافی عرصہ گزر جانے کی وجہ سے اس میں سے اس کے پاس کوئی چیز نہیں بچی۔ پس یہ وہ شبہ ہے جس میں بچنا بہتر ہے لیکن واجب نہیں اور اگر وہ شخص جانتا ہے کہ اس کا بعض مال ظلم سے حاصل کیا ہوا ہے تواس کے لئے اتنی مقدار غورو فکر کرکے زکالناضر وری ہے۔

بعض علمائے کرام فرماتے ہیں: ضروری نہیں ہے اور گناہ مورث پر ہو گااور اس روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ ایک شخص جو باد شاہ کے ہاں کام کر تا تھا مرگیا تو کسی صحابی رَخِیَ اللّٰهُ تَعَالٰ عَنْه نَے فرمایا کہ" اب اس کا مال وارث کے لئے پاک ہو گیا۔" یہ استدلال کرناضعیف ہے کیونکہ اس میں صحابی رَخِیَ اللّٰهُ تَعَالٰ عَنْه کانام بیان نہیں کیا گیا (۲۰۵۰) اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نرمی و سہولت سے کام لیا ہو اور صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الرِّضُون میں سے بعض ایساکیا کرتے تھے لیکن صحابیت کے احترام کی وجہ سے ہم ان کا ذکر نہیں کرتے (۲۰۵۰) اور کسی شخص کی موت ایسے مال کو کیسے مباح کر سکتی ہے جس میں مال حرام کے اختلاط کا یقین ہو اور اس مسکلے کا ماخذ کیا ہے ؟

ہاں!اگر وارث کو اس کے حرام ہونے کا یقین نہ ہو تو پھر کہاجا سکتا ہے کہ وہ جس کے بارے میں نہیں جانتا اس کے متعلق مواخذہ نہیں ہو گاتومال اس وارث کے لئے حلال ہو جائے گا جسے معلوم نہیں کہ اس میں یقینی طور پر حرام ہے۔

<sup>701 ...</sup>ان کانام مجہول ہے یعنی معلوم نہیں مگر صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا نام معلوم نہ ہوتو یہ کوئی نقصان دہ بات نہیں کیونکہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں ۔(اتحاف السادة المتقبین،۲/ ۱۳۴۲)

<sup>702 ...</sup> یہ قابل غور مقام ہے کیونکہ صحابہ گرام عَکَیْهِمُ الرِّضُوَان تمام کے تمام عادل ہیں اور ان سے صادر ہونے والے تفر دات جنہیں تسائل یعنی نرمی و سہولت خیال کیاجا تاہے وہ ان کااجتہادہے جس میں اولاً تاویل کی جائے گی۔ (اتحاف السادة المهتقین، ۲/ ۱۳۴۷)

#### دوسرىبحث

(اینے مال سے حرام کوالگ کرنے کے بعد اس کامصرف)

#### مال حرام كى تين حالتين:

جب کوئی شخص حرام مال الگ کرے تواس کی تین حالتیں ہوں گی:

(1)...اس کا مالک معین ہو گا تواہے واپس دیناواجب ہے اور مالک کے نہ ہونے کی صورت میں اس کے وارث کو دے اور اگر مالک غائب ہے تواس کے حاضر ہونے کا انتظار کرے یا ممکن ہو تواس تک پہنچانے کی کوشش کرے اور اگر اس مال میں زیادتی ہوئی ہے یا نفع حاصل ہواہے تواس کے آنے تک ان کو جمع رکھے۔

(2)...اس کامالک غیر معین ہواور اس تک رسائی کی کوئی امید نہ ہواور ہے بھی معلوم نہ ہو کہ اس کا کوئی وارث بھی ہے یا نہیں ۔ اس صورت میں مالک کولوٹانا ممکن نہیں ہے اور معاملہ واضح ہونے تک مال کورو کے رہے گا۔ بعض او قات حق داروں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے مال کولوٹانا ممکن نہیں ہو تاجیسے تقسیم سے قبل مالِ غنیمت سے بطورِ خیانت لیا گیامال کیونکہ مجاہدین کواپنے اپنے شہروں کی طرف لوٹ جانے کے بعد جمع نہیں کیا جاسکتا۔ اگر جمع کرنا ممکن بھی ہوتو ایک دینا رکومثال کے طور پر ایک یا دوہز ار پر کیسے تقسیم کیا جائے گاتو چاہئے کہ ایسے مال کوصد قہ کر دے۔

(3)...وہ مال فئی (703)ہو گااور ان اموال میں سے ہو گا جو تمام مسلمانوں کے مصالح کے لئے ہو تاہے توا بیا مال بل، مساجد، سرائے یا مکہ مکرمہ ذَا دَهَا اللّٰهُ شَهَا وَتَغْظِیًا کے راستوں میں چشموں کی تعمیر میں خرچ کیا جائے یااس طرح کے دیگر امور میں لگادیا جائے جس سے ہروہ مسلمان فائدہ اٹھائے جو وہاں سے گزرے۔

703 ... الله عَزَّوَجَلَّ اپنے دین والوں کو جو اموال ان کے دینی مخالفین سے بغیر جنگ کے دلا دے اسے مال فئی کہتے ہیں جیسے جلاوطنی یا صلح کے ذریعے جزیر وغیرہ (دوسرے لفظوں میں مسلمانوں کو کفارسے جنگ کئے بغیر حاصل ہونے والامال)۔(التعدیفات،ص۱۲۰)

## تینوں حالتوں کے حکم کی تفصیل:

پہلی حالت کے تھم میں کوئی شبہ نہیں ہے اور جہاں تک (دوسری حالت میں) صدقہ کرنے اور (تیسری حالت میں) پل بنانے کا تعلق ہے تواس صورت میں چاہئے کہ اگر کوئی دیندار قاضی ملے تووہ اس کا متولی ہے اور مال اس کے سپر دکر دیا جائے۔ اگر قاضی ایساہے جو حرام کو حلال سمجھتا ہے تواہیے قاضی کومال دینے کی صورت میں دینے والے پر ضمان ہو گا جبکہ ابتد امیں کوئی ایسی چیز دے جس میں ضمان نہیں ہو تا۔ جب اس پر ضمان مقرر ہو گیاتو کیسے ساقط ہو سکتا ہے بلکہ ایسی صورت میں معاملہ شہر کے کسی دیندار عالم کے سپر دکر دیا جائے کیونکہ کسی کو ثالث بنانا اکیلے فیصلہ کرنے سے بہتر ہے۔ اگر ایسانہ کرسکے تو خو دہی متولی بن جائے کیونکہ مقصد مال کو مصرف میں خرچ کرنا ہے اور خاص صرف کرنے والے کا مطالبہ اس لئے ہے کہ وہ باریک کاموں میں مصلحت کو جانتا ہے، لہذا ماہر خرچ کرنا والانہ ملنے کی صورت میں خرچ کرنا نہیں چھوڑا جائے گا۔ ہاں اگر تج بہ کار صرف کرنے والا مل جائے تو بہتر ہے۔

### ایک سوال اوراس کاجواب:

حرام کو صدقہ کرنے کے جواز کی کیا دلیل ہے؟ اور اس مال کو کیسے صدقہ کرسکتے ہیں جس کا وہ مالک نہیں ہے ۔ علمائے کرام کے ایک گروہ کے نزدیک مال حرام کو صدقہ کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ منقول ہے کہ حضرت سیِدُنافُضَیٰل بن عیاض عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْوَهَّ اللهِ الْوَهَّ اللهِ الْوَهَّ اللهِ الْوَهَّ اللهِ الْوَهَّ اللهِ الْوَهَ لِي وو درہم سے۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ یہ درست طریقے سے حاصل نہیں ہوئے تو آپ نے وہ درہم پھر وں میں بھینک کرار شاد فرمایا:" پاک مال ہی صدقہ کروں گا اور جسے میں اپنے لئے پہند نہیں کرتا اسے دوسر وں کے لئے بھی پیند نہیں کرتا۔"

**جواب:**ٹھیک ہے اس کی ایک وجہ اور احتمال ہے جبکہ ہم نے حدیث،اثر اور قیاس کی وجہ سے اس کے برعکس مؤقف کو اختیار کیا۔چنانچہ،

### احادیثمبارکهسےتائید:

(1)...حدیث شریف میں ہے کہ بار گاہِ رسالت میں ایک بھنی ہوئی بکری پیش کی گئی،اس بکری نے آپ صَلَّی اللهُ تَعَالٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ہے کا میں ایک بھنی ہوئی بکری پیش کی گئی،اس بکری نے آپ صَلَّق اللهُ تَعَالٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اسے صدقعہ کرنے کا حکم ویتے ہوئے ارشاد فرمایا:"اَطِعِنُوْهَا الْاُسَارَی یعنی اسے قیدیوں کو کھلادو۔"(704)

(2)...جب آیت مبارکه "القرن غُلِبَتِ الرُّوْهُ رَن فَیَ اَدُنَی الْاَرْضِ وَ هُمْ صِّنْ بَعْنِ عَلَیْهِمْ سَیَغُلِبُوْن (قَ مَا الله عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم کو جھٹلا یا اور صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الرِّفُون سے کہنے ہوئی تومشر کین نے رسولِ اکرم، شاوبی آدم صَلَّی الله تَعَالی عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم کو جھٹلا یا اور صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الرِّفُون سے کہنے لگے: "تم دیکھتے نہیں کہ تمہارے صاحب کیا کہتے ہیں؟ ان کا حیال ہے کہ عنقریب روم غالب ہوجائے گا۔ " تو حضرت سیِّدُنا ابو بکر صدیق رض الله تَعَالی عَنْه نے حضور نی اگرم صَلَّى الله تَعَالی عَنْه وَ الله وَسَلَّم کی اجازت سے شرط رکھی۔ پس جب الله عَنَه تَعَالی عَنْه تَعالی عَنْه مَو کَی چیزیں لے کر حاضر خدمت ہوئے تو آپ صَلَّى الله تَعَالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ الله تَعَالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ الله عَنْوَجَلُّ کے مدوفرمانے پر بہت خوش ہوئے ارشاد فرمایا: "یہ حرام ہے ، الہٰ دااسے صدقہ کردو۔" اور مسلمان الله عَنْوَجَلُّ کے مدوفرمانے پر بہت خوش ہوئے اور مسلمان الله عَنْوَجَلُّ کے مدوفرمانے پر بہت خوش ہوئے اور مسلمان الله عَنْوَجَلُّ کے مدوفرمانے پر بہت خوش ہوئے اور مسلمان الله عَنْوَجَلُّ کے مدوفرمانے کی کیکھور کے ساتھ شرط اور دسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی طرف سے حضرت سیّدُ ناصدیق آکر دَخِی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی طرف سے حضرت سیّدُ ناصدیق آکر دَخِی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی طرف سے حضرت سیّدُ ناصدیق آکر دَخِی اللهٔ تَعَالی عَلْه کو کھّار کے ساتھ شرط

## آثارشریفهسےتائید:

(1)...حضرت سيّدُ ناعبدالله بن مسعود دَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه كَ بارے ميں ہے كه آپ نے ايك لوندى خريدى

لگانے کی اجازت ملنے کے بعد جوئے کی حرمت کا حکم نازل ہوا۔ (706)

<sup>704 ...</sup> الهسندللامام احمد بن حنبل، حديث رجل، ۸/۳۵۵ الحديث: ۲۲۵۷

<sup>705 ...</sup> ترجمهٔ کنزالایدان:رومی مغلوب ہوئے یاس کی زمین میں اورا پنی مغلوبی کے بعد عنقریب غالب ہوں گے۔(پ۲۱،الروم:۱۳۱۱)

<sup>706 ...</sup> الدر المنثور، سورة الروم، تحت الآية: اتا٢١/ ٢٠٨٩ هـ ٣٨٠، ٥٨٩

سنن الترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة الروم، ١٣٣٠ م، الحديث: ٣٢٠٨

مگراس وقت قیمت ادانه کرسکے۔ بعد میں اسے بہت تلاش کیا مگر وہ نه ملاتو آپ رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اس لونڈی کی قیمت صدقه کر دی اور بارگا والٰہی میں عرض کی: "اے الله عَنْوَ جَلَّ! بیہ اس کی طرف سے ہے اگر وہ راضی ہے تو ٹھیک ورنه مجھے اس کا ثواب عطافر ما۔ "

(2)... حضرت سیّرُنا حسن بھری عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْقَوِی سے مالِ غنیمت میں خیانت کرنے والے کی توبہ اور اس مال کے بارے میں سوال پوچھا گیاجو لشکر کے منتشر ہونے کے بعد اس سے وصول کیا گیاتوانہوں نے فرمایا: "اسے صدقہ کر دیاجائے۔"

(3)...مروی ہے کہ ایک شخص نے نفس کے بہکاوے میں آگر مال غنیمت کے100 دینار چوری کر لئے پھروہ اپنے امیر کے پاس دینار لوٹانے آیا توانہوں نے لینے سے انکار کر دیااور کہا کہ"لوگ تومنتشر ہو گئے۔"

پھروہ حضرت سیِدُناامیر مُعاوِیہ رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی خدمت میں حاضر ہواتو آپ نے بھی لینے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ،وہ ایک عبادت گزار کے پاس آیااور اسے صورتِ حال سے آگاہ کیاتواس نے کہا کہ"اس میں سے پانچوال حصہ حضرت سیِدُنا امیر معاویہ رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کو دے دواور باقی صدقہ کر دو۔"جب حضرت سیِدُنا امیر معاویہ رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کو اس بات کاعلم ہواتوافسوس کرنے گئے کہ"یہ بات ان کے دل میں کیوں نہ آئی۔"

نوٹ: حضرت سیِّدُنا امام احمد بن حنبل، حضرت سیِّدُناحارث مُحاسِبی اور پر ہیز گاروں رَحِبَهُمُ اللهُ تَعَالی کے ایک گروہ نے یہی موُقف اختیار کیا ہے۔

#### قیاسسےتائید:

قیاس کے اعتبار سے یوں کہا جائے کہ یہ مال دوحال سے خالی نہیں یا تواسے ضائع کر دیا جائے یا پھر کسی کارِ خیر میں صرف کر دیا جائے کیونکہ مالک کے ملنے کی امید نہیں۔ تواگر ہم اسے دریا میں ڈال کر ضائع کر دیں تو ہم نے خود کو بھی اس سے محروم کیا اور مالک کو بھی اور اس سے کوئی فائدہ بھی حاصل نہ ہوا اور اگر ہم وہ در ہم کسی فقیر کے ہاتھ میں تھا دیں تووہ مالک کے لئے دعاکر ہے گا اور مالک کو اس دعا کی برکت پہنچے گی اور ساتھ ہی ساتھ فقیر کی حاجت بھی پوری ہوگی اور مالک کو بغیر اختیار کے صدقہ کا ثواب مل جانے کا انکار نہیں کرناچاہئے کیونکہ صحیح حدیث شریف میں ہے:"اِنَّ لِلوَّادِع وَالْغَادِسِ اَجُراَفِی کُلِّ مَا یُصِیْبُهُ النَّاسُ وَالطَّیُّوْدُ مِنْ شِمَادِ ہو وَزَمْ عِدِینی بے شک کسان اور درخت لگانے والے کواس کا ثواب ملتاہے جوان کے پھل اور کھیتی سے انسانوں اور پرندوں نے نفع اٹھایا۔" (707) حالانکہ بیہ نفع اٹھاناس کے اختیار کے بغیر ہوتا ہے۔

قائل کا ہے کہنا کہ "ہم صرف حلال ہی صدقہ کریں گے۔ "تو ہے اس وقت درست ہو گاجب ہم اپنے گئے اجر کے طالب ہوں اور یہاں تو ہم معصیت سے چھکارا چاہتے ہیں نہ کہ اجر کے طالب ہیں، لہذا ہم مال کوضائع کرنے اور صدقہ کرنے کے در میان مُمَّر یِّد ہو گئے اور ہم نے صدقہ کی جانب کوضائع کرنے پر ترجے دی۔ نیز قائل کا بیہ قول کہ "جے ہم اپنے گئے پہند نہیں کرتے اسے دوسرے کے لئے جم اپنے گئے پند نہیں کرتے اسے دوسرے کے لئے جم ال جی کونکہ شرعی دلیل نے اسے حلال قرار دیا ہے۔ اگر مصلحَتِ شُر عیہ اس ہمیں اس کی ضرورت نہیں جبہ فقیر کے لئے حلال ہے کیونکہ شرعی دلیل نے اسے حلال قرار دیا ہے۔ اگر مصلحَتِ شُر عیہ اس کے حلال ہی علی اس کی طرورت نہیں جبہ فقیر کے لئے حلال ہی دولہ ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ فقیر ہے تو اس کو اختیار ہے چاہے وہ اسے اپنے اوپر خرج کرے یا اپنے اہل وعیال پر صرف کیند کیا اور ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ فقیر ہے تو اس کو اختیار ہے چاہے وہ اسے اپنے اوپر خرج کرے یا اپنے اہل وعیال پر صرف کرے ۔ جہاں تک اس کے اہل وعیال پر صرف کرے دولہ ہونے کی وجہ سے فقر ان سے منتی نہیں ہو گیا بلکہ وہ صدقہ کرنے کا معاملہ مخفی نہیں ہو گیا بلکہ وہ صدقہ کئے جانے کے زیادہ مستحق ہیں اور جہاں تک اس کی اپنی ذات کا تعلق ہے جو خود فقیر ہے تو اسے بھی بھتر پر ضرورت لینا جائز ہے کہ جب وہ کسی دو سرے فقیر کوصد قد کر سکتا ہے تو خود پر بھی کا تعلق ہے۔ وہ وہ سے ایک جب وہ کسی دو سرے فقیر کوصد قد کر سکتا ہے تو خود پر بھی کا تعلق ہے۔

# مذكوره ضابطے كے متعلق چند مسائل:

ابھی جو ہم نے ضابطہ بیان کیااس کے متعلق ہم کچھ مسائل بیان کرتے ہیں:

مسلمہ:اگر کسی کے پاس باد شاہ کے قبضہ کامال آئے توایک جماعت کا کہناہے کہ وہ باد شاہ کو واپس کر دے کیونکہ

707 ... صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب فضل الغرس والزرع، الحديث: ١٥٥٢، ص ٨٣٩، بتغير

اوراگر اس کے قبضے میں بادشاہ کی وراثت کا مال ہو اور بادشاہ سے لینے میں اس نے کوئی زیادتی نہیں کی توبہ اس لقطہ (یعنی گم شدہ مال) کے مشابہ ہے جس کے مالک تک رسائی کی امید ختم ہو چکی ہو کیونکہ اسے اختیار نہیں ہوتا کہ وہ مالک کی طرف سے اسے صدقہ کر دے لیکن وہ مالک بن سکتاہے (708) اگر چہدوہ دولت مند ہواس لحاظ

708 ... حضرت سیّدُناامام مالک اور حضرت سیّدُناامام شافعی دَحْمَدُ اللهِ تَعَالیْ عَلَیْهِمَاک نزدیک تمام گری پڑی چیزوں یعنی گم شدہ اموال اٹھانے والا ان کا مالک بن جاتا ہے خواہ وہ غنی ہو یا فقیر اور وہ چیز پیسے ہول یا اموال یا گم شدہ جانور جبکہ حضرت سیّدُنا امام اعظم ابو حنیفہ دَحْمَدُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَیْه ک مالک بن جاتا ہے خواہ وہ غنی ہو یا فقیر اور وہ چیز پیسے ہول یا اموال یا گم شدہ جانور جبکہ حضرت سیّدُنا امام احمد مال کو اٹھانے والاان کا مالک نہیں بنتااور غنی ہونے کی صورت میں اس سے نفع بھی نہیں اٹھا سکتااور فقیر ہوتوفائدہ اٹھا سکتا ہے اور حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل عَلَیْهِ دَحْمَدُ اللهِ الْدُوّل سے دوروایتیں ہیں :زیادہ ظاہر روایت کے مطابق مالک بن جائے گااوردوسری کے مطابق نہیں ہے گا۔(اتحاف السادة المتقبن، ۱/ ۱۲۳۳ ۱۹۳۵)

نوٹ: لقط سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لئے دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1182 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت، جلد دوم، صفحہ 471 تا484کا مطالعہ کیجئے! سے کہ اس نے مال کو جائز طریقے سے حاصل کیا ہے اور وہ گری پڑی چیز کو اٹھالینا ہے۔ جبکہ اِس صورت میں مال جائز طریقے سے حاصل نہیں کیا گیا، لہذا اسے مالک بننا تو جائز نہیں ہے، البتہ! صدقہ کرنا جائز ہوگا۔

### جسمال كاكوئى مالك نهبو:

مستلہ: اگر کسی شخص کو ایسامال ملاجس کا کوئی مالک نہیں ہے اور ہم نے فقر کی وجہ سے بقدرِ حاجت لینا جائز قرار دیا ہے تو

اس کی مقد ار حاجت میں کلام ہے جے ہم نے ''کِتاب اَسْهاا اُ الدِّکاۃ'' میں فرکر کیا ہے۔ اس کے متعلق ایک گروہِ علماکا

کہنا ہے کہ وہ اپنے اور اپنے اہل وعیال کے لئے اتنی مقد ار لے لے کہ سال بھر تک کفایت کر سکے اور اگر وہ زمین خرید

سکتا ہے یا تجارت کر سکتا ہے جس سے وہ اپنے اہل وعیال کے لئے روزی کمائے تو ایسا ہی کرے۔ حضرت سیِّدُ نا حارث محایِّی عَلَیْهِ دَخِیةُ اللهِ الْدِیْلِ نے اس کو اختیار کیا ہے مگر آپ دَخِیةُ اللهِ تَعَالٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے اندر تو کل کی طافت محایِّی عَلَیْهِ دَخِیةُ اللهِ الْدِیْلِ نے اس کو اختیار کیا ہے مگر آپ دَخِیةُ اللهِ تَعَالٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے اندر تو کل کی طافت محسوس کر تا ہے تو بہتر یہی ہے کہ تمام مال صدقہ کر دے اور حلال مال کی صورت میں اللّه عَنَوْجَلُّ کے لطف و کر م کا منتظر رہے اور اگر وہ اس پر قادر نہ ہو تو اسے چاہئے کہ زمین خریدے یا اصل مال سے مناسب طور پر گزر او قات کرے اور جس دن کسی اور ذریعے سے حلال مال مل جائے تو اس دن اصل مال سے نہ لے اور جب وہ حلال مال ختم ہو جائے تو دوبارہ اصل مال کی طرف رجوع کرے۔ پھر جب اسے معین حلال مل جائے تو جتنا اس نے پہلے مالِ حرام خرچ کیا ہے دوبارہ اصل مال کی طرف رجوع کرے۔ پھر جب اسے معین حلال مل جائے تو جتنا اس نے پہلے مالِ حرام خرچ کیا ہے اتنا ہی صدقہ کر دے اور یہ اس کے ذمہ قرض رہے گا۔ پھروہ صرف روٹی کھائے اور اگر قدرت رکھتا ہوتو گوشت کھاسکتا ہے دورنہ گوشت کھاسکتا ہے تی عاصلات ہے نہیں کھاسکتا۔

حضرت سیِدُناحارث مُحَاسِی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِی نے جو فرمایا ہے اس کی مزید تشریح کی ضرورت نہیں لیکن انہوں نے جو خرج شدہ مال کو اس شخص کے ذمہ قرض قرار دیاہے یہ قابل غور ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تقویٰ اسی میں ہے کہ اسے قرض ہی قرار دیا جائے اور جب وہ مال حلال حاصل کرلے تو اتنی مقد ار صدقہ کر دے مگر جب یہ قرض ایسے فقیر پر واجب نہیں ہو تاجس پر صدقہ کیا گیا ہے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اس پر

بھی واجب نہ ہو جبکہ اس نے فقر کی وجہ سے لیاہے۔ بالخصوص جب اس کے قبضہ میں یہ مال میر اٹ کے ذریعے پہنچا ہو اور اس نے مال پر قبضہ کرنے اور اسے حاصل کرنے میں زیادتی نہیں کی تواس کے حق میں معاملہ اتناسخت کیسے ہو سکتا؟

# حرام اور حلال یا مشتبه مال بهی بوتوکیا کریے؟

مسکلہ: اگر کسی شخص کے پاس حلال اور حرام کامال ہو یاشبہ والا مال ہو اور بیہ تمام مال اس کی ضرورت سے زیادہ نہ ہو ۔ پس اگر وہ اہل وعیال رکھتا ہے تو خو د کو حلال تک محدود رکھے کیو نکہ اس کے غلام ، اہل خانہ اور چھوٹے بچوں کی نسبت اس سے زیادہ پوچھ بچھ ہوگی اور اگر یہ اس سے بڑھ کر خرابی کی طرف نہ لے جائے توبالغ اولاد کو بھی حرام سے بچائے ور نہ بقدرِ ضرورت اس میں سے کھلا سکتا ہے۔ الغرض جو بات غیر کے حق میں ممنوع ہے وہ اس کے حق میں زیادہ ممنوع ہے کیونکہ یہ جاننے کے باوجود کھاتا ہے جبکہ اس کے اہل وعیال بعض او قات نہ جاننے کی وجہ سے معذور ہوتے ہیں کیونکہ وہ ذمہ دار نہیں ہیں۔ پس جاسئے کہ حلال پہلے خود کھائے پھر اپنے اہل وعیال کو کھلائے۔

پھر اگر وہ اپنے ذاتی استعال میں متر دِّر ہو کہ حلال کو اپنے کھانے اور پہننے میں خرچ کرے یادیگر کاموں جیسے حجام
، کپڑ ارنگنے والے ، دھو بی اور بوجھ اٹھانے والے کی اجرت میں ، چونااور تیل استعال کرنے میں ، مکان کی تغمیر ، جانوروں
کی دیکھ بھال اور تنّور گرم کر انے کی اجرت میں یا لکڑی کی قیمت اور چراغ کے تیل میں خرچ کرے۔ تواسے چاہئے کہ
حلال کو اپنے کھانے اور لباس میں خرچ کرے کیونکہ جن چیزوں کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ ہے اور وہ ان سے بے
نیاز نہیں ہوسکا تو وہ یا ک اور طیب ہونے کی زیادہ مستحق ہیں۔

نیز اگر معاملہ لباس اور کھانے میں دائر ہو کہ کس کو مقدم کیا جائے توبیہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ حلال کو کھانے میں خرچ کرے کیونکہ وہ اس کے خون اور گوشت کے ساتھ مل جاتا ہے اور جو گوشت حرام سے پرورش پاتا ہے آگ اس کی زیادہ مستحق ہے جبکہ لباس کافائدہ میہ ہے کہ اس سے سَترِ عورت ہو تاہے اور

# سردی، گرمی سے بچاؤاور ظاہری بدن کالوگوں کے دیکھنے سے بچاؤ ہے۔ یہی میرے نزدیک زیادہ ظاہر ہے۔ سیدُنا حارث محاسبی دَحْبَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كَا مَوقِف:

حضرت سيّدُ نا حارث مُحَاسِبِي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فَرِماتِ بِين كَه حلال كولباس بِر خرج كرے كيونكه لباس كافى مدت اس كے استعال ميں رہتا ہے جبكه كھانا اتنى مدت تك نہيں رہتا۔ وجہ يہ ہے كه مكى مدنى سلطان، رحمتِ عالميان صَلَّى الله تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كا فرمان وَيَشَان ہے: ''لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلوٰةَ مَنْ عَلَيْهِ ثَوْبٌ اِشَّتَوَا لَا بِعَشَى قِدْ دَرَاهِمَ وَيُهَا دِرُهُم حَمَا الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(حُجَّةُ الْإِسْلَامِ حَضِرت سِيِّدُناامام غزالى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِى فَرَماتِ ہِيں:) يہ بھی ايک احتمال ہے مگر اس قسم کی احادیث مبار کہ اس شخص کے بارے میں ہیں جس کے پیٹ میں حرام ہو اور اس کا گوشت حرام سے پیدا ہو اہوا، لہذا گوشت اور ہڈیوں کی نشو و نما میں حلال مال کی رعایت کرنا اولی ہے۔ اسی لئے خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت سیِّدُنا ابو بکر صدیق رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے معلوم نہ ہونے کے باوجو دودھ پی لیا تھاقے کر دیا تا کہ اس سے باقی رہنے والا گوشت پیدانہ ہو۔

#### ایک سوال اوراس کاجواب:

جب تمام مصارِف میں خرج کرنے سے اسی کی غرض وابستہ ہے تواس کے اور غیر میں کیا فرق رہایو نہی اس مصرف میں کرنا اور اُس میں نہ کرنا، اس فرق کا ادراک کیسے ہو ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فرق ایک روایت سے معلوم ہوا کہ جب حضرت سیّدُنارافع بن خَدِنُ رَخِیَ اللهُ تَعَالٰ عَنْهُ کا انتقال ہوا توانہوں نے ترکہ میں ایک اونٹ اور پچھنے یعنی سینگی لگانے والا غلام حجوڑا۔ چنانچہ، حضور سیّدعالم، نُودِ مُجَسَّم صَلَّ اللهُ تَعَالٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی خدمت میں پچھنے لگانے والے غلام کی کمائی کے بارے میں سوال ہوا تو منع فرمادیا، اسی طرح کئ

<sup>709 ...</sup> البسندللامامراحيدبن حنبل، مسندعيد الله بن عبر، ٢ / ١١٣، الحديث: ٥٤٣١

بار عرض کیا گیاتو آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِے منع ہی فرمایا۔ پھر عرض کی گئ:" اس کے بیتیم بچے ہیں۔ "توارشاد فرمایا:" اس کی کمائی سے اونٹ کو چارہ کھلا دو۔" (710) یہ حدیث مبار کہ مالِ حرام کے خود کھانے اور جانور کے کھانے میں فرق پر دلالت کرتی ہے۔ جب فرق معلوم ہو گیا توجو تفصیل ہم نے بیان کی ہے اس کواسی پر قیاس کرلو۔

#### خرچ کرنے کے تین مراتب:

مسکلہ: اپنے قبنے میں موجود حرام کواگر فقر اپر صدقہ کرے تو فراخ دلی سے کر سکتا ہے اور اگر اپنے اوپر خرج کرنے میں اعتدال سے کام لے۔ فیاضی اور تنگ دلی کے در میان رہے تو جتنا ہو سکے تنگی کرے اور اپنے بچوں پر خرج کرنے میں اعتدال سے کام لے۔ فیاضی اور تنگ دلی کے در میان رہے تو اس کے تین مر اتب ہو گئے۔ اگر اس کے پاس کوئی فقیر مہمان آئے تو اس پر کشادگی سے خرچ کرے اور اگر غنی ہے تو اس کو بچھ نہ دے مگر یہ کہ وہ جنگل میں ہویارات کے وقت دور دراز سے آیا ہو اور اس کے پاس بچھ نہ ہو تو دے دے کیونکہ وہ اس وقت فقیر ہی ہے۔ اگر اس کے پاس آنے والا مہمان فقیر پر ہیزگار ہو ایسا کہ اگر اسے کھانے کے بارے میں معلوم ہو جائے گا تو کھانے سے اجتناب کرے گا ایسی صورت میں چاہئے کہ میز بان کھانا حاضر کرے اور مہمان کو کھانے کی حقیقت بھی بتا دے تا کہ مہمانی کاحق بھی ادا ہو جائے اور دھوکا بھی نہ ہو۔

یہ مناسب نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کی ضیافت اس چیز سے کرے جسے وہ خود پیند نہیں کرتا اور نہ ہی اس پر اعتاد کرے جسے وہ خود پیند نہیں کرتا اور نہ ہی اس پر اعتاد کرے کہ مہمان کوچونکہ کھانے کی حقیقت کاعلم نہیں، لہذا اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ حرام جب معدے میں جاتا ہے تواس کااثر دل کی سختی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اگر چپہ کھانے والے کواس کی حقیقت کاعلم نہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا ابو بکر صدیق اور خلیفہ دوم

710 ... المعجم الكبير، ٢٧٥ / ١٠١٠ الحديث: ٢٠

امیر المؤمنین حضرت سیِّدُ ناعمر فاروق اعظم رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُا نے قے کر دی تھی حالا نکہ انہوں نے لاعلمی میں دو دھ پیا تھا۔ نیز اس کھانے کے بارے میں اگر چہ ہم نے یہ فتوی دیا ہے کہ وہ فقیروں کے لئے حلال ہے تواسے ضرورت کی وجہ سے ہی حلال قرار دیا ہے، تو یہ خزیر اور شراب کی طرح ہے جب ان کو ضرورت کی وجہ سے حلال قرار دے دیا جائے، لہٰذااسے حلال اور یا کیزہ چیزوں کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا۔

# اگروالدین کے پاس حرام مال ہوتو...!

مسکہ: اگر اپنے والدین کے پاس حرام چیزیا ایسی چیز ہوجس میں حرام کا شبہ ہو تو ان کے ساتھ کھانے سے رکنا چاہئے۔
پس اگر وہ ناراض ہوتے ہوں تو محض حرام پر ان کی موافقت نہ کرے بلکہ انہیں منع کرے کیونکہ جس کام میں اللہ عنو ہو تو کی نافر مانی ہو اس میں منع کرے کیونکہ جس کام میں اللہ عنو ہو تو کی نافر مانی ہو اس میں منع کرے کیونکہ کے ہو تو اس میں شبہ ہو اور اس کا کھانے سے بازر ہنا تقوی کے لئے ہو تو اس کے مقابل یہ صورت آجائے گی کہ والدین کی رضا طلب کرنا بھی تقویٰ بلکہ واجب ہے۔ تو اب اس سے بچنے میں نرمی اختیار کرے اور کم کھائے اس طور پر کہ لقمہ چھوٹا لے اور چبانے میں دیر لگائے ہیٹ بھر کرنہ کھائے کیونکہ یہ حدسے تجاوز ہے۔

چبانے میں دیر لگائے ہیٹ بھر کرنہ کھائے کیونکہ یہ حدسے تجاوز ہے۔

نیز بھائی بہن بھی اس کے قریب قریب ہیں کیونکہ ان کے حق کی بھی تاکید آئی ہے۔اسی طرح اگر اس کی مال نے شبہ والے مال سے کیڑا بہنا دیا اور اس کے واپس کرنے سے ناراض ہوگی تواسے قبول کرلے اور ان کی موجو دگی میں پہن لے اور عدم موجو دگی میں اتار دے اور کوشش کرے کہ ماں کی موجو دگی میں ان کیڑوں میں مضطر شخص کی طرح نماز پڑھے۔جب تقویٰ کے اسباب متعارض ہو جائیں توالیی باریکیوں کو تلاش کرے ان پر عمل کرے۔

# والده كى رضااور مشتبه مال سے اجتناب:

منقول ہے کہ حضرت سیِدُ نابشر حافی عَدَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْکَانِی کی والدہ نے انہیں ایک تھجور دے کر فرمایا: "تمہیں میرے حق کی قشم اسے کھاؤ!" تو آپ دَحْمَهُ اللهِ تَعَالی عَدَیْه نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تھجور کھالی اور پھر بالاخانے میں چلے گئے۔ آپ کی والدہ بھی پیچھے پیچھے اوپر آ گئیں تو کیاد یکھا کہ وہ قے کررہے تھے۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ نَے ايسااس لئے کيا تا کہ والدہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے اور معدہ بھی شبہ کے مال سے بحیا رہے۔

# سيدنا امام احمدبن حنبل رَحْبَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كَاموقف:

حضرت سیّدُنا امام احمد بن صنبل علیّهِ رَحْمَةُ اللهِ الْاَوْل سے عرض کی گئی که حضرت سیّدُنا بشر حافی عَلیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْدَین کی اطاعت ہوسکتی ہے؟"توانہوں نے فرمایا:" نہیں۔" تو حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل عَلیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْاَوْل نے فرمایا:" یہ حکم سخت ہے۔" پھر کسی اور نے عرض کی که حضرت سیّدُنا محمد سیّدُنا امام احمد بن حنبل عَلیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْاَوْل نے فرمایا:" یہ حکم سخت ہے۔" پھر کسی اور نے عرض کی که حضرت سیّدُنا محمد بن مُقاتل عبادانی وُرِس مُعَال اللهِ اللهُ اله

# سارامال حرام بوتوحج فرض بوگانه زكوة:

مسئلہ: جس شخص کے پاس صرف حرام مال ہو تواس پر حج فرض ہوگانہ ہی مالی کفارہ لازم آئے گاکیونکہ وہ مفلس ہے اوراس پرز کوۃ واجب نہیں ہوگی کیونکہ زکوۃ کا مطلب ہے کہ چالیسواں حصہ نکالنااور اس پر تو تمام مال کو نکالناواجب ہے۔ اگر وہ مالک کو جانتا ہو توسارا مال اس کے حوالے کرے ورنہ فقر اپر خرج کرے۔ البتہ!اگر وہ مال شبہ والا ہواور اس کے حلال ہونے کا بھی احتمال ہو اور ابھی تک اس کے قبضہ سے نہیں فکلاتو اس پر حج فرض ہو جائے گاکیونکہ اس کا مطال ہونا ممکن ہے اور حج فقر کی وجہ سے ساقط ہوتا ہے اور اس کا فقر ثابت نہیں ہوا۔ چنانچہ، الله عور ہوتا نے ارشاد فرمایا:

وَ يِللّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴿ (پ٣٠١/العدن: ٩٥) ترجدة كنزالايبان: اور الله ك ليح لو گول يراس هر كا في كرنا ہے جواس تك چل سك

نیز جب حرام کے ظُنِ غالب کی وجہ سے حاجت سے زائد مال صدقہ کرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے توز کوۃ بدرجہ اولی واجب ہو گیا اوراگر اس پر کفارہ واجب ہو جائے توروزے رکھنے کے ساتھ ساتھ غلام بھی آزاد کرے تاکہ یقینی طور پر کفارے کی اورا گیا ہو۔ جبکہ کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ اس کے لئے فقط روزہ رکھنا ضروری ہے ، کھانا کھلانا نہیں کیونکہ اس کے لئے فراخی کا پایا جانا بھین نہیں ہے اور حضرت سیِّدُنا حارث محاسِی عَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ" اس کے لئے کھانا کھلانا کا فی ہے۔"

ہمارا مختار مذہب میہ ہے کہ ہمر شبہ والے مال سے بچناواجب ہے اور ہم نے اس کو قبضہ سے نکالنے کا حکم دیا ہے کیونکہ اس میں حرام کا غالب مگمان ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، لہذاوہ روزہ اور کھانا کھلانا دونوں کو جمع کرے۔روزے تو اس لئے رکھے کیونکہ وہ مفلس کے حکم میں ہے اور کھانا اس لئے کھلائے کیونکہ اس پر تمام مال کو صدقہ کرناواجب ہے اور بیہ احتمال بھی ہے کہ وہ مال اس کا اپنا ہو تو اب لازم ہونا کفارہ کے طور پر ہوگا۔

#### حلال کاانتظارپیدل حج سےبہترہے:

مسکلہ: جس شخص کے قبضہ میں حرام مال ہو جسے اس نے حاجت کے لئے رکھا ہوا ہو اوروہ اس سے نفلی جج کرنا چاہتا ہے۔ پس اگر پیدل جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ عنقریب اس نے یہ مال غیر عبادت میں کھانا تھا تو اس کا عبادت میں کھانا تھا تو اس کا عبادت میں کھانا تھا تو اس کا عبادت میں کھالینازیادہ بہتر ہے اورا گر پیدل جج کرنے پر قدرت نہیں رکھتا اور اسے سواری کی ضرورت ہے تو راستے میں اس طرح کی ضرورت کے لئے وہ مال حرام استعال نہیں کر سکتا جیسا کہ اس کے لئے شہر میں سواری خرید نا جائز نہیں ہے۔ اگر اسے امید ہے کہ اگر مقیم رہے تو اسے حلال پر قدرت حاصل ہو سکتی ہے جو اسے باقی حرام مال سے بے نیاز کردے گی تو اس کا حلال مال کے انتظار میں مظہرے رہنا حرام مال لے کر پیدل جج کرنے سے بہتر ہے۔

#### مشتبه مال سے سفر حج کا کھانا:

مسئلہ: اگر کوئی شخص شبہ والا مال لے کر واجب جج اداکرنے کے لئے روانہ ہواتو کوشش کرے کہ اس کا کھانا طیّب و پاکیزہ ہو۔ اگر دورانِ سفر طیّب کھانے پر قادر نہ ہو تو احرام باند صفے کے وقت سے احرام کھولنے تک پاکیزہ وطیب کھائے اورا گراس پر بھی قادر نہ ہو تو یوم عرفہ یعنی خاص جج کے دن کوشش کرے کہ اللّه عَدَّوَجُنَّ کی بارگاہ میں حاضر کی اور اس سے دعاما نگتے وقت اس کا کھانا اور پہننا حرام نہو۔ کوشش کرے کہ نہ تو اس کے پیٹ میں حرام ہواور نہ ہی اس کے بدن پر حرام ہو۔ (حُشِّهُ اُلِا سُکرہ حضرت سیِّدُنا الم غزالی عَلَیْهِ رَحْبَةُ اللهِ الْوَالِي فرماتے ہیں:) شبہ والے مال کو اگر چہ ہم اس کے بدن پر حرام ہو۔ (حُشِّةُ الْاِسْلام حضرورت کی ایک قسم ہے لیکن ہم نے اسے پاکیزہ وطیب اشیاء کے ساتھ نہیں ملایا، لہٰذا اگر وہ اس پر قادر نہ ہو تو اس کے دل میں خوف اور غم ضرور ہو کیونکہ وہ غیر طیب کھانا کھانے پر مجبور ہے۔ قریب ہے کہ اللّه عَرَّدَ جَلَ اس پر نظر رحمت فرمائے اور مالِ حرام کھانے کو نالپند کرنے اور خوف و ملال کی وجہ سے اس کا گناہ بخش دے۔

### حرام کوغوروفکرکے بعدنکال دیاجائے:

مسكلہ: حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الاَوّل سے کسی نے سوال کیا کہ میرے والد فوت ہو گئے ہیں اور انہوں نے مال چھوڑا ہے اور وہ ایسے لوگوں سے معاملات کیا کرتے تھے جن سے معاملات کرنا مکر وہ ہے ؟ تو آپ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْهِ نِے فرمایا کہ جتنی مقدار اسے نفع ہوا تھا اسے چھوڑ دو۔ اس نے عرض کی کہ اُن کالوگوں پر قرض ہے اور لوگوں کا اُن پر قرض ہے ؟ فرمایا: اُن کے ذمہ کا قرض اداکر دواور جو ان کا دوسروں کے ذمہ ہے اسے وصول کر لو۔ اس نے عرض کی: کیا آپ اسے جائز سمجھتے ہیں؟ تو فرمایا: کیا تم اسے قرض میں ڈوباہوا چھوڑنا چاہے ہو؟

آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ كاار شاد درست ہے اور بیراس بات پر دلالت کر تاہے کہ ان کے نزدیک مال حرام کو غورو فکر کر کے نکالناجائزہے۔ کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ نفع کی مقدار نکال دواور بیر کہ ان کے نزدیک وہ اصل مال کا مالک ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے فاسد معاملات میں جوعوض دیا بیہ ان کابدل ہو جائے گا اور قرض کی ادائیگی میں انہوں نے اس پر اعتماد کیا کہ وہ یقینی ہے ، لہذا شبہ کی بنیا دپر اسے نہیں چھوڑا جائے گا۔

# بابنمبر5: بادشاہوں کے وظائف وانعامات میں حلال وحرام کابیان حلال وحرام کابیان

(اس میں دواَبحاث ہیں)

جان لیجئے کہ بادشاہ کا مال لینے والے کو درج ذیل تین اُمُور مَدِ ّنظر رکھنا ضروری ہیں: (۱)...وہ مال بادشاہ تک کس طریقے و ذریعے سے پہنچاہے۔ (۲)...اپناوہ وصف جس کی وجہ سے وہ مال لینے کا مستحق ہواہے۔ (۳)...حاصل ہونے والے مال کی مقد ارکہ اگر اِس کی نسبت اُس کی اور دیگر شرکا کی طرف کی جائے تو کیا بیدا تنی مقد ارلینے کا مستحق ہے۔

#### بسىبحث: بادشاه كى آمدنى كهذرائع

بنجر زمین کو آباد کرنے کے علاوہ ہر وہ چیز جو بادشاہ کے لئے حلال ہے اور رعایا اس میں شریک ہے اس کی دو قسمیں ہیں:

بہلی قشم: کفارسے لیا ہوا مالِ غنیمت ہے جو بطورِ غَلَبَہ کے حاصل ہو تاہے اور مالِ فئی جو کفارسے لڑائی کے بغیر حاصل ہو تاہے۔ نیز جزبیہ اور مصالحت کامال جو شر ائط اور باہمی عقدسے حاصل ہو تاہے (711)۔

کے اموال جن کا کوئی مالک منتعین نہیں ہوتا۔ (۲) ایسے وقف اموال جن کا کوئی متولی نہیں ہوتا۔ رہے ابتدائے اسلام میں لئے جانے اموال جن کا کوئی متولی نہیں ہوتا۔ رہے ابتدائے اسلام میں لئے جانے والے صدقات تووہ ہمارے زمانے میں پائے نہیں جاتے۔ ان کے علاوہ مسلمانوں پرلا گو کیا جانے والا خراج (ٹیکس)، ان سے ظلماً لیاجانے والا مال اور رشوت کی تمام اقسام حرام ہیں۔

<sup>711 ...</sup> یوں سمجھ لیجئے کہ سلطان اسلام کسی کا فرقوم کا محاصرہ کرے اور وہ صلح کا مطالبہ کریں پھر سلطانِ اسلام ان کے ساتھ مخصوص مال اور شر ائط کے ساتھ معاہدہ کرے۔

### بادشاه کے وظیفه وانعام کی 8 صورتیں:

اگربادشاہ کسی وجہ سے فقیہہ وغیرہ کے لئے وظیفہ ،انعام یاخلعت کا تھم دے تواس کی آٹھ صور تیں ہوں گی:(۱) یاتو جزیہ سے دینے کا تھم دے گا(۲) یاوراثت کے اموال سے (۳) یاوقف کے مال سے (۴) یاالیمی زمین سے جسے بادشاہ نے قابلِ زراعت بنایا ہے (۵) یاا پنی خریدی ہوئی جائیداد سے (۲) یا پھر مسلمانوں سے خراج وصول کرنے والے کو تھم دے گا(۷) یا کسی تاجر کو (۸) یا پھر شاہی خزانہ میں سے مقرر کرے گا۔

#### پہلی صورت:

اگرباد شاہ وظیفہ یاانعام جزیہ میں سے دے تو چونکہ جزیہ کے پانچ حصوں میں سے چار مسلمانوں کے مصالح کے لئے ہوتے ہیں جبکہ پانچواں مُعَیَّن مصارِف کے لئے ہے، لہذا اگر باد شاہ نے ان مصارف کے خُمس سے یا چار خمسوں سے دینے کا حکم دیا جن میں مسلمانوں کی بہتری ہے اور انعام کی مقد ار میں احتیاط سے کام لیا تو یہ حلال ہے بشر طیکہ وہ جزیہ شرعی طور پر مقرر کیا گیا ہو، اس میں ایک یا چار دینار پر زیادتی نہ ہو کیونکہ جزیہ کی مقد ار میں فقہا کا اختلاف ہے اور باد شاہ کو مختلف فیہ مسکلہ میں اختیار ہوتا ہے۔

# جزیه سے انعام کے جواز کی شرط:

اس کی شرط بیہ ہے کہ ذمی سے ملنے والا جزیہ ایسے ذریعے سے کمایا گیاہو جو اس کے علم کے مطابق حرام نہ ہو، بادشاہ کا عامل ظالم نہ ہو، شراب نہ بیچناہو اور جس سے جزیہ وصول کیا گیاوہ بچہ ہونہ عورت کیونکہ ان دونوں پر جزیہ لا گونہیں ہوتا۔ پس جزیہ مقرر کرنے، اس کی مقدار اور جس کو دیا جائے اس کے اوصاف اور جتنی مقدار دی جائے گی اس میں ان تمام امور کالحاظ رکھا جائے گا، لہذا اِن تمام امور میں غورو فکر ضروری ہے۔

#### دوسری صورت:

اگر انعام یا وظیفہ میر اث یاایسے اموال سے دیا جائے جن کا کوئی مالک نہ ہواور یہ مسلمانوں کے مصالح کے لئے ہوتے ہیں۔اس میں یہ خیال رکھاجائے کہ جومال حچوڑ کر گیاہے کیااس کا تمام مال حرام تھایاا کثریا کم مال

حرام تھاتواس کا حکم گزر چکاہے۔اگر حرام نہ ہو تو پھر جس کووہ مال دیا جارہاہے اس کی صفت کالحاظ رکھا جائے گا کہ آیا اسے مال دینے میں مصلحت ہے یانہیں؟ نیز دیئے جانے والے مال کی مقد ار کو بھی دیکھا جائے گا۔

#### تیسری صورت:

اگر بادشاہ وقف کے مال سے وظیفہ یا انعام دے تو اس میں بھی انہی باتوں کا خیال رکھا جائے گا جو میر اث والی دوسری صورت میں بیان ہوئیں لیکن اس میں ایک بات زائدہے، وہ یہ کہ واقف کی شرط کالحاظ رکھا جائے تا کہ بادشاہ سے لیا ہوامال وقف کی تمام شر ائط کے مطابق ہو۔

#### چوتھی صورت:

اگرباد شاہ اس زمین سے وظیفہ وغیرہ دے جو اس نے خود قابل زراعت بنائی ہو تو اس میں کسی شرط کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کیونکہ اسے اختیار ہے کہ اپنی ملک میں سے جو چاہے جس کو چاہے اور جتنا چاہے دے۔ البتہ! یہ بات قابل غور ہے کہ باد شاہ نے مز دوروں سے زبر دستی کام کروا کر تو زمین کو آباد نہیں کیا یا مالِ حرام سے تو اجرت نہیں دی۔ کیونکہ زمین زر خیز کرنے کے لئے چھوٹی اور بڑی نہریں کھودی جاتی ہیں، دیواریں بنائی جاتی ہیں اور زمین کو برابر کیا جاتا ہے اور باد شاہ خود یہ کام نہیں کر تا۔ اگر باد شاہ نے یہ کام زبر دستی کروائے ہیں تو وہ اس زمین کا مالک نہیں اور ایسا کرنا حرام ہے۔ اگر اس نے مز دوروں سے اجرت پر کام کروایا اور اجرت حرام مال سے دی تو اس میں شبہ پیدا ہو گیا جس پر ہم نے "عوض کی کراہت سے متعلق بحث "میں قدید ہوگیا جس کر دی ہے۔

#### پانچویں صورت:

وظیفہ وانعام اگر بادشاہ کی ادھار خریدی ہوئی زمین، ملبوسات، گھوڑوں وغیرہ سے ہو تو وہ ان کا مالک ہے اور اسے ان میں تصرف کرنے کا اختیار ہے لیکن اگر اس کی قیمت حرام سے اداکرے گا تواس سے کبھی حرمت ثابت ہوگی اور کبھی شبہ پیدا ہوگا جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

#### چھٹیصورت:

اگر وہ مسلمانوں سے خراج وصول کرنے والے کو انعام دینے کا تھم دیتا ہے یاغنیمت اور اس کے قائم مقام مال جمع کرنے والے کو تعلم دیتا ہے اور اس کے آخر) میں اکثر جمع کرنے والے کو تھم دیتا ہے تو یہ بغیر کسی شبہ کے خالص حرام ہے اور اس زمانے (پانچویں صدی کے آخر) میں اکثر وظیفے ایسے ہی ہیں سوائے عراق کی زمینوں کے کیونکہ یہ حضرت سیِّدُنا امام شافعی عَلَیْدِ دَحْمَةُ اللهِ الْکَافِی کے نزدیک مسلمانوں کے فلاح و بہود کے لئے وقف ہیں۔

#### ساتویںصورت:

اگرباد شاہ کسی ایسے تاجر کو انعام وغیرہ دینے کا تھم دے جو اس سے کاروبار کرتا ہے۔ پس اگروہ باد شاہ کے علاوہ کسی اور سے کاروبار کر تاہے۔ پس اگروہ باد شاہ و کیر سے زیادہ کاروبار سے کاروبار نہیں کرتا تو اس کا مال باد شاہ کے خزانے کے مال کی طرح ہے اور اگر وہ باد شاہوں کے علاوہ دیگر سے زیادہ کاروبار کرتا ہے توجو کچھ وہ دیے گاوہ باد شاہ پر قرض ہو گا اور اس کاعوض خزانہ سے وصول کرے گاتو یوں عوض میں خلل واقع ہو گیا اور حرام قیمت کا تھم پہلے بیان ہو چکا ہے۔

#### آڻھويںصورت:

بادشاہ کے انعام وہ ظفیہ وغیرہ کی آٹھویں اور آخری صورت یہ ہے کہ وہ شاہی خزانہ سے دینے کا تھم دے یا ایسے عامل کو تھم دے جس کے پاس حلال وحرام دونوں جمع رہتے ہوں۔ اگر بادشاہ کی آمدنی صرف حرام مال سے ہی معروف ہو تو وہ خالص حرام ہے اور اگر یقینی طور پر معروف ہو کہ خزانے میں حلال وحرام دونوں طرح کے مال ہوتے ہیں اور قریبی احمال یہ ہے کہ جو اس فقیہہ وعالم کو دیا گیاہے وہ حلال میں سے ہے اور دل میں بھی یہی بات ہو اور اس میں حرام کا احتمال بھی ہے اور این عالب ہے کیونکہ بادشاہوں کا اکثر مال اس زمانے میں حرام ہی ہے اور ان کے پاس حلال مال یا تو بالکل نہیں ہوتا یا ہوتا ہے تونہ ہونے کے برابر،اس صورت میں علائے کرام کا اختلاف ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ "ہر وہ مال جس کے حرام ہونے کا ہمیں یقین نہیں ہے وہ ہم لے سکتے ہیں۔ "جبکہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ "ہر وہ مال جس کے حرام ہونے کا ہمیں یقین نہیں ہے وہ ہم لے سکتے ہیں۔ "جبکہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ "جب تک اس کا طلل ہونا ثابت نہ ہو

جائے اس وقت تک اس کالینا حلال نہیں، لہذا شبہ کی وجہ سے یہ بالکل حلال نہ ہو گا۔"یہ دونوں اقوال حدسے بڑھے ہوئے ہیں اور راہِ اعتدال وہ ہے جسے ہم پہلے بیان کر آئے ہیں کہ اگر زیادہ حرام ہو تو حرام کا حکم لگایا جائے اور اگر حلال غالب ہے اور حرام کا لین ہے تو یہ ایسامقام ہے جہاں ہم نے توقف کیاہے جیسا کہ ماقبل میں گزرا۔

# مخلوطشابیعطیاتلینےکاحکم:

جوحفرات باوشاہوں کے حلال و حرام سے مخلوط مال لینے کوجائز کہتے ہیں بشر طیکہ حاصل ہونے والے مال کا حرام ہونا ثابت نہ ہووہ حضرات صحابہ کرام دِخوان اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمَ اَخْتِعِيْنَ کَى ایک جماعت سے دلیل پکڑتے ہیں کہ انہوں نے ظالم حکمر انوں کادور پایااور ان سے اموال بھی لئے، ان میں حضرت سیِدُنا ابوہریرہ، حضرت سیِدُنا ابوہ سیدِنا ابوہ سیدِنا ابوہ سیدِنا ابوہ سیدِنا ابوہ سیدُنا ابوہ سیدِنا ابوہ سیدُنا ابوہ سیدِنا ابوہ سیدُنا ابوہ سیدِنا ابام شافعی عَنیْد دَخهُ اللهِ انگانی نے خلیفہ ہارون رشید سے یک بارگی ایک ہزار دینار لئے اور حضرت سیدُنا ابام مالک عَدَیْد دَخهُ اللهِ انگانی نے خلید سید سیدُنا ابام مالک عَدَیْد دَخهُ اللهِ انگانی نے خلید سیدُنا ابام مالک عَدَیْد دَخهُ اللهِ انگانی نے جس سامال لیا تھا۔

# شابىعطيات اورفرامين صحابه وتابعين:

(1)... خلیفہ کچہارم امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعلی المرتضٰی کیَّمَ اللهُ تَعَالیُ وَجُهَهُ الْکَرِیْمِ نے فرمایا:" بادشاہ جو چیز تمہیں دے وہ لے لو کیونکہ وہ تمہیں حلال میں سے ہی دیتا ہے اور اس کا حاصل کیا ہو امال اکثر حلال ہو تاہے۔"

#### جبعطیه دِین کی قیمت بن جائے!

(2)... جن حضرات نے عطیات لیناترک کئے وہ ان کا تقوی اور دین پر خوف تھا کہ کہیں انہیں حرام چیز نہ دے دی جائے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ حضرت سیّدُنا ابو ذر رَخِی الله تَعَالَى عَنْه نے حضرتِ سیّدُنا اَحْفَ بن قیس رَحْبَةُ الله تَعَالَى عَنْه بن کی حضرت سیّدُنا ابو کر دو۔"
کیا فرمایا کہ" جب تک عطیہ خوش دلی سے ملے لے لو اور جب وہ تمہارے دین کی قیمت بن جائے توترک کر دو۔"
(3)... حضرت سیّدُنا ابو ہریرہ رَخِیَ الله تَعَالَى عَنْه نے فرمایا: جب ہمیں عطیہ دیا جاتا تو قبول کر لیتے اور جب نہ ملتا تو ہم سوال نہ کرتے۔

(4)... حضرت سیّدُنا سعید بن مُسَیّب دَحْمَهُ اللهِ تَعَالى عَلَیْه سے مروی که حضرت سیّدُنا ابو ہریرہ دَضِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه کو جب حضرت سیّدُنا ابو ہریرہ دَضِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه کچھ دیتے تو وہ خاموش رہتے اور نہ دیتے تو اس پر کلام کرتے ہوئے باز پُرس کرتے۔

# ہمیشه عطیه لینا باعث نقصان ہے:

(5)... حضرت سیّدُناامام شَعُبیعَکنیهِ دَحْمَهُ اللهِ الْوَلِ سے مروی ہے کہ حضرت سیّدُنامَسُرُوُق دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَکنه نے فرمایا: عطیہ لینے والے ہمیشہ لیتے رہیں گے حتی کہ وہ انہیں جہنم میں داخل کر دے گایعنی وہ عطیہ لیتے لیتے آخر کار حرام لینا شروع کر دیں گے،اس کا یہ مطلب نہیں کہ عطیہ فی نفسہ حرام ہے۔

(6)... حضرت سیّدُنانافع رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه سے مروی ہے کہ مختار تَقَفِی حضرت سیّدُناابن عمر رَخِی الله تَعَالَ عَنْهُ مَا کومال بھیجا کرتا تھا اور آپ قبول فرمالیتے اور فرمایا کرتے: "میں کسی سے سوال نہیں کرتا اور نہ ہی میں الله عَنْهُ کا دیا ہوارزق واپس کرتا ہوں۔ "یوں ہی آپ رَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْه کی طرف او نٹنی بھیجی گئی تو قبول فرمالی اور وہ مختار کی او نٹنی کہلاتی تھی لیکن یہ روایت اس روایت کے معارض ہے کہ "حضرت سیّدُنا ابن عمر رَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَا نِے مُخَالِ کے ہدیہ کے علاوہ کسی کا ہدیہ نہیں لوٹایا۔ "البتہ! جس روایت میں ہدیہ لوٹانے کا ذکر

ہے وہ سند کے اعتبار سے قوی ہے۔

#### نرالىسخاوت:

(7)... حضرت سبِّدُ نا نافع رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه سے روایت ہے کہ ابن مَعْمَر نے حضرت سبِّدُ نا ابن عمر رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا کو 60 ہم ابنی مَعْمَر نے حضرت سبِّدُ نا ابن عمر رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا کو 60 ہم ہونے 60 ہم ابنی دراہم حتم ہونے کے بعد آیاتو آپ رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے اسے دینے کے لئے ان لوگوں میں سے کسی سے قرض لیاجن پر مال تقسیم کیا تھا اور سائل کو عطاکیا۔

#### چارلاکهدرېم کاانعام:

(8)...نواسه رَسول حضرت سيِّدُناامام حسن مجتبی رَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه جب حضرت سیِّدُناامیر مُعاویه رَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه کے پاس تشریف الله کُتوانی و بااور نه ہی تشریف الله کُتوانی و بااور نه ہی تشریف الله کُتوانی کو نہیں و بااور نه ہی آپ کو ایساانعام پیش کروں گاجو میں نے آپ سے پہلے کسی کو نہیں و بااور نه ہی آپ کے بعد کسی کو دول گا۔"راوی کہتے ہیں که پھر انہوں نے حضرت سیِّدُناامام حسن رَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه کی خدمت میں جارلا کھ در ہم پیش کئے تو آپ رَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه نے قبول فرما لئے۔

(9)... حضرت سیِّدُ ناحبیب بن ابی ثابت دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْهِ بیان کرتے ہیں: میں نے دیکھا کہ حضرت سیّدُ ناابن عمر اور حضرت سیّدُ ناابن عباس دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ کے پاس مختار نُقْفِی کی طرف سے تخفہ لایا گیاتواُن حضرات نے وہ قبول فرما لیا۔حاضرین میں سے کسی نے عرض کی:وہ کیا تھا؟جواب دیا: مال اور کیڑے۔

# سودخوراورظالم كاتحفه:

(10)... حضرت سیّدُناز بیر بن عدی عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْوِلِ فرماتے ہیں: حضرت سیّدُنا سلمان فارسی رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهِ نَے فرمایا: اگر تمہارا کوئی دوست بادشاہ کے کسی کام پر مامور ہو یا تاجر ہو اور سود میں مبتلا ہو اور تمہیں کھانے یا اور کسی چیز کی دعوت دے یا تمہیں کوئی چیز تحفہ دے تو قبول کر لوکیو نکہ وہ تمہارے لئے جائز ہے۔ گناہ توخود اس پر ہے۔

# جب سود لینے والے کی دعوت قبول کرنا ثابت ہو گیاتو ظالم کا حکم بھی یہی ہے۔

(11)... حضرت سيِّدُنا امام جعفر صادق رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه اللهِ وَالدَّر الحَى حضرت سيِّدُنا المحمر با قربن على بن حسين دِخْوَانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمُ اَجْمَعِيْنَ سِي رُوايت كَرِيْحَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمُ اَجْمَعِيْنَ سِي رُوايت كَرِيْحَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمُ اَجْمَعِيْنَ المام حسين رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا حضرت سيِّدُنا امام حسين رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا حضرت سيِّدُنا المعر مُعاوِيد رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَ انعامات قبول فرما ياكرتے تھے۔

(12)... حضرت سیّدُنا حکیم بن جُبیّر رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سیّدُنا سعید بن جبیر رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سیّدُنا سعید بن جبیر رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه کے پاس تھے۔وہ ان دنوں فرات کے نچلے حصے پر بطورِ عامل مقرر تھے تو انہوں نے دیگر عمال کو پیغام بھیجا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس میں سے ہمیں بھی کچھ کھلاؤ۔ پس انہوں نے کھانا بھیجا تو آپ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے تناول فرمایا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ کھایا۔

#### عامل کے عطیہ میں حرج نہیں:

(13)... حضرت سیّدُ ناعلاء بن زُ ہَیْر اَز دی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ حضرت سیّدُ ناابراہیم نَخَعِی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ حضرت سیّدُ ناابراہیم نَخَعِی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقِوی میرے والدگرامی کے پاس آئے جو اُس وقت شہر حلوان کے عامل تھے تو والد صاحب نے انہیں کچھ عطیہ پیش کیا جو انہوں نے قبول کرتے ہوئے فرمایا: عمال سے عطیہ لینے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ عامل محنت کرکے رزق حاصل کرتا ہے حالانکہ اس کے بیت المال میں طیّب اور خبیث دونوں قسم کا مال جمع ہوتا ہے مگر وہ تمہیں جو دیتا ہے وہ اس کے طیب مال ہی ہے ہوتا ہے۔

تنبیه: ان تمام بزر گوں نے ظالم باد شاہوں وغیر ہ سے انعامات بھی لئے گر ساتھ ہی ساتھ ایسوں کی مذمت بھی کرتے تھے۔ بھی کرتے تھے جو الله عَزَّدَ جَلَّ کی نافر مانی میں باد شاہوں کی اطاعت کرتے تھے۔

جائز سمجھنے والوں کا خیال ہے کہ سَلَف صالحین رَجِمَهُمُ اللهُ اللّهِ اِنْهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ الله على حرام ہونے پر دلالت نہیں کرتا بلکہ بیہ تقویٰ کی بنا پر تھا جیسا کہ حضراتِ خلفائے راشدین اور حضرت سیّدُنا ابو ذر غفاری وغیرہ وِغْوَانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ اَجْهَعِيْنَ سے منقول ہے کہ وہ پر ہیزگاری اور تقویٰ کی وجہ

سے مطلق حلال اوراس حلال سے بچا کرتے تھے جس سے گناہ میں پڑنے کا خوف ہوتا، لہذا جن حضراتِ عالیہ نے شاہی عطیات قبول کئے ان کا فعل جائز ہونے پر دلالت کرتا ہے مگر قبول نہ کرنے والوں کا فعل حرمت پر دلالت نہیں کرتا اور حضرت سیِّدُ ناسعید بن مُسیَّب رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه سے جو منقول ہے کہ انہوں نے اپنا عطیہ بیت المال میں چھوڑے رکھا حتی کہ 30 ہز ارسے پچھ اوپر جمع ہوگئے اور حضرت سیِّدُ ناامام حسن بصری عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ انْقَوِی سے جو قول منقول ہے کہ "میں سنار (jeweller) کے پانی سے وضو نہیں کروں گااگرچہ نماز کا وقت تنگ ہو جائے کیونکہ میں اس کے اصل مال کا حال نہیں جانتا۔ "تو یہ سب تقویٰ پر بنی ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا، لہذا ایسوں کی پیروی کرنا جائز کہنے والوں کی پیروی کرنا حرام بھی نہیں، ظالم باد شاہوں سے مال لینے کو جائز قرار دینے والوں کا یہی شبہ ہے (کہ اسلاف کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَامِ ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں شاہی مال لینا منقول ہے ان کی تعداد نہ لینے والوں کے مقابلے میں کم ہے۔

#### بادشاہوں کے حق میں تقویے کے درجات:

پھر اگر ان کے نہ لینے میں تقویٰ کا احتمال موجو دہے تو ان کے لینے میں تین احتمال موجو دہیں جن کے در جات تقویٰ کے مختلف ہونے کی وجہ سے مختلف ہیں کیونکہ بادشاہوں کے حق میں تقویٰ کے چار در جات ہیں۔

#### پېلادرجه:

پہلا درجہ بیہ ہے کہ ان کے مال میں سے کچھ بھی نہ لے جیسا کہ متقی حضرات کرتے ہیں اور جیساخلفائے راشدین رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰ عَنْهُمْ نے کیا۔ چنانچیہ،

# سيِّدُنا ابوبكرصديق رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنُه كَا تَقُوىٰ:

خلیفه بلافصل خلیفه ٔ اول امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناابو بکر صدیق مَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْه نِے اُس تمام مال کا

حماب لگایا جوبیت المال سے لیاتھا تو وہ چھ ہزار در ہم تک پہنچا۔ پس آپ نے وہ رقم بیت المال میں واپس جمع کروادی۔ سید نافاروق اعظم رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْه کا تقویٰ:

خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت سیِدُناعمر فاروق اعظم رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه ایک دن بیت المال کامال تقسیم فرمارہے سے کہ آپ کی نفی شہزادی آئی اور اس نے مال میں سے ایک در ہم لے لیاتو آپ رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه اس تیزی کے ساتھ وہ در ہم لینے کے لئے اٹھے کہ کاندھے سے چادر گرگئے۔ پکی روتی ہوئی گھر چلی گئی، در ہم اس نے منہ میں ڈال لیا تھا۔ آپ رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه نے انگلی ڈال کر اس کے منہ سے در ہم نکالا اور بیت المال کے مال میں ڈالتے ہوئے فرمایا: اے لوگو!عمراور اس کی اولاد کے لئے اتناہی ہے جتنا قریب یادُور کے مسلمانوں کے لئے ہے۔

# ایک درېم میں تقوی:

حضرت سیّدُنا ابو موسیٰ اشعری رَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه نے بیت المال کی صفائی کی توایک در ہم ملا۔ قریب سے خلیفہ دوم امیر المو منین حضرت سیّدُنا عمر فاروق اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه کے ایک چھوٹے شہز ادبے گزرر ہے تھے توانہوں نے وہ در ہم شہز ادبے کو دبے دیا۔ امیر المو منین رَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه نے بیٹے کے ہاتھ میں در ہم دیکھا تو اس کے بارے میں پوچھا تو بیٹے نے عرض کی: " یہ مجھے حضرت سیّدُنا ابو موسیٰ اشعر کی رَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه نے دیا ہے۔ " امیر المو منین رَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه نے فرمایا: " اے ابو موسیٰ! مدینہ میں کوئی گھر عمر کے گھر سے حقیر نظر نہیں آیا، تم چاہتے ہو کہ اُمت مجد یہ سے کوئی ایسان جو ہم سے کسی حق کا مطالبہ کرے۔ " یہ کہہ کروہ در ہم بیت المال میں لوٹا دیا۔ باوجو دیہ کہ وہ مال مطالبہ کرے۔ " یہ کہہ کروہ در ہم بیت المال میں لوٹا دیا۔ باوجو دیہ کہ وہ فاظت حال تھا مگر آپ کو خوف ہوا کہ کہیں اس قدر مال کے مستحق نہ ہوں، لہٰذا آپ رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه اپنے دین کی حفاظت اور درج ذیل احادیث مبار کہ یر عمل کے لئے تھوڑے مال پر گزر بسر کرتے تھے۔ چنانچہ،

# مشتبه چیزسے متعلق فرامین مصطفے:

(1)... دَعُ مَا يُرِينُكَ إلى مَا لَا يُرِينُكَ يعنى مشكوك چيز كو حيمورٌ كر غير مشكوك كواختيار كرو\_ <sup>(712)</sup>

(2)... مَنْ تَرَكَهَا فَقَدِ اسْتَبْرُءَ لِعِرْضِهِ وَدِيْنِهِ لِعِنْ جَس نِے مشتبہ چیز کو چھوڑ دیااس نے اپنی عزت اور دین بجالیا۔ (713)

نیز خلیفہ کوم امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعمر فاروق اعظم رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کاکم مال پر اکتفاکر نااس لئے بھی تھا کہ آپ نے حضور سیّدِعالَم، نُودِ مُجَسَّم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سے بادشاہوں کے مال کے متعلق سخت باتیں سن رکھی تھیں۔ چنانچہ،

(3) جب حضور نبی کریم، رَءُون رَحیم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے حضرت سیّدُنا عُبادہ بن صامت رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے حضور نبی کریم، رَءُون رَحیم صَلَّ الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ الله عَنْوَجَلَّ سے وُرو قیامت کے دن اس عنه کوصد قد وصول کرنے کے لئے بھیجا توان سے ارشاد فرمایا: اے ابوولید! الله عَنْوَجَلَّ سے وُرو قیامت کے دن اس حال میں نہ آنا کہ کوئی اونٹ تمہاری گردن پر بلبلار ہاہویا گائے وُکر اربی ہویا بکری ممیار بی ہو۔ انہوں نے عرض کی: یار سول الله صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّ مَ مَ فرمائے۔ عرض کی: اس ذات کی قسم جس نے آپ صَلَّ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بیس بنول گا۔ (۲۱۵)

(4)...اِنِّ لَا اَخَافُ عَلَیْکُمُ اَنْ تُشُیِ کُوْا بَغْدِی اِنَّهَا اَخَافُ عَلَیْکُمُ اَنْ تَنَافَسُوْا یعنی میں تم پریہ خوف نہیں کرتا کہ تم میرے بعد شرک کروگے لیکن میں تم پر دنیا کاخوف کرتا ہوں کہ تم اس میں رغبت کر جاؤ۔ (715)

لعنى حضور نبي كريم، رَءُوْث رَّحيم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كو صرف يهى خوف تھا كه امت مال كى رغبت

معرفة الصحابة لإن نعيم الاصبهان، ١٩٤٠ مالرقم: ١٩٤٣:عبادة بن الصامت، الحديث: ٢٨٣٩

715 ... صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد، ١٣٨٢ / ١٠١١ لحديث: ١٣٣٨

<sup>712 ...</sup> سنن النسائي، كتاب الاشهبة، باب الحث على ترك الشبهات، الحديث: ٥٠٠م، ٥٠٠ .

<sup>713 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب الايبان، باب فضل من استبرألدينه، ٢٣٠ / ١٠ الحديث: ٥٢، بتغيرقليل

<sup>714 ...</sup> مسندالامام الشافعي، كتاب الزكاة، ص٩٩، بتغيرقليل

میں مبتلا ہو جائے گی، اسی وجہ سے خلیفہ کروم امیر المؤمنین حضرت سیدناعمر فاروق اعظم رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے ایک طویل حدیث میں بیت المال کے مال کاذکر کرتے ہوئے فرمایا: میں خود کو بیت المال کے متعلق ایسا ہی خیال کرتا ہوں جیسے بتیموں کے مال کا والی ہوتا ہے اگر مجھے ضرورت نہ ہوتو بچتا ہوں اور اگر حاجت ہوتو عرف کے مطابق کھاتا ہوں۔

# سيدُناطاؤسبن كَيْسان رَحْبَةُ اللهِ عَلَيْه كانقوى:

منقول ہے کہ حضرت سیّدُناطاؤس بن کیسان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الْمَثَّان کے ایک بیٹے نے ان کی طرف منسوب کرکے خلیفہ مسلمین حضرت سیّدُنا عمر بن عبد العزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَذِیْزِ کوایک مکتوب لکھاتوانہوں نے اسے 300 دینار دے دیئے۔ جب حضرت سیّدُناطاؤس رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَیْه کو معلوم ہواتوانہوں نے اپن زمین کاایک ٹکڑ ابیچااوراس کی قیمت میں سے 300 دینار حضرت سیّدُناعمر بن عبد العزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَذِیْزِی طرف بھیج دیئے۔

غور فرمائیے کہ ان کا یہ عمل حضرت سیِدُ ناعمر بن عبد العزیز عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْعَزِیْزِ جیسے متقی وعادل باد شاہ کے ساتھ تھا۔ پس پر ہیز گاری میں یہی بلند در جہ ہے۔

#### دوسرادرجه:

دوسرا درجہ بیہ ہے کہ بادشاہ کے مال میں سے لے جبکہ جانتاہو کہ جو کچھ اس نے لیا ہے وہ حلال طریقے سے ہے اور بادشاہ کی مِلک میں دوسر احرام مال ہونا اسے کوئی نقصان نہیں دے گا۔اس بارے میں منقول روایات تمام یا اکثر اسی پر محمول ہیں یاان میں سے جوروایات اکابر صحابہ کرام دِخوانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمُ اَجْبَعِيْنَ کے ساتھ خاص ہیں وہ اسی پر مبنی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت سیِدُناعبد الله بن عمر دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ہیں کہ آپ تقویٰ میں بہت مبالغہ کرتے تھے تو وہ بادشاہ کے مال سے کے طور پر حضرت سیِدُناعبد الله بن عمر دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ہیں کہ آپ تقویٰ میں بہت مبالغہ کرتے تھے تو وہ بادشاہ کے مال سے کیسے لے سکتے تھے حالا نکہ آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ تو بادشاہوں کے مال کاسب سے زیادہ انکار اور سخت مذمت کرنے والے تھے۔ چنانچے ،

#### حلال كمائى اورستهرا خرج:

مروی ہے کہ لوگ ابن عامر کے آخری وقت میں ان کے پاس جمع ہوئے جبکہ وہ اپنے عامل ہونے اور اس پر بارگاہِ اللی میں مواخذہ سے خوف زدہ تھے۔ لوگوں نے کہا: "ہم آپ کے لئے خیر و بھلائی کی امید رکھتے ہیں کیونکہ آپ نے کنویں کھدوائے، حاجیوں کو پانی پلایا اور فلال فلال کام کئے۔ "حضرت سیّدُنا ابن عمر دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا خاموش بیٹے تھے۔ ابنِ عامر نے عرض کی: اے ابن عمر! آپ کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا: "میں تو کہتا ہوں کہ ان چیزوں کا فائدہ اسی وقت ہے جب کمائی حلال ہواور خرج بھی ستھر اہواور عنقریب تم جاکر دیکھ لوگے۔ "

#### خبیث مالگناه کونهیس مثاتا:

ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیّرُ ناعبدالله بن عمر رَضِی الله تَعَالَى عَنْهُ مَا نے بِهِ فَرَمَا یا کہ خبیث مال گناہ کو نہیں مٹاتا اور تم بھرہ کے والی ہے اور لگتا ہے کہ تم نے اس سے برائی ہی کمائی ہے۔ ابن عامر نے کہا: کیا آپ میرے لئے دعا نہیں کرتے۔ فرمایا: میں نے تاجدارِ رِسالت، شہنشاہِ نَبُوت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کو ارشاد فرماتے سنا ہے: ''لایقُبَلُ الله عَنْدِ طُهُوْرِ قَلاصَدَقةً مِّنْ عُلُوْلِ یعنی الله عَرَّوجَلَّ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں فرماتا اور نہ ہی خیانت کے مال سے صدقہ قبول فرماتا ہے۔ ''درہ می خیانت کے مال سے صدقہ قبول فرماتا ہے۔ ''درہ می خیانت کے مالی سے صدقہ قبول فرماتا ہے۔ ''درہ می کے والی رہے ہو۔

غور فرمایئے کہ حضرت سیِدُ ناعبدالله بن عمر دَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا كابية قول اس مال كے بارے میں ہے جو انہوں نے بھلائی كے كاموں میں خرچ كيا تھا۔

#### سيربوكركهانانهين كهايا:

مروی ہے کہ حضرت سیّدُ ناعبدالله بن عمر رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بَانَے حَجّاج کے دور حکومت میں فرمایا: میں نے دارالخلافہ لٹنے (یعنی خلیفہ سوم امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعثمانِ غنی رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَلَا فَہ لِلْنَے (یعنی خلیفہ سوم امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعثمانِ غنی رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ

<sup>716 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، الحديث: ٢٢٣، ص٠٠٥ ... سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة، باب لايقبل الله صلاة بغير طهور، ١٤٦/ ١٠١ الحديث: ٢٧٣،٢٧٢

تك سير ہوكر كھانانہيں كھايا۔

# سَتُّوكهاتےوقتاحتیاط:

خلیفہ کچہارم امیر المؤمنین حضرت سیِدُناعلی المرتضیٰ کیَّ مَاللهُ تَعَالیٰ وَجُهَهُ الْکَرِیْم کے پاس کھانے کے لئے بند برتن میں ستود کیھ کرکسی نے عرض کی: عراق میں کثیر خوراک ہونے کے باوجود آپ ایساکرتے ہیں؟ فرمایا: '' کنجوسی کی وجہ سے اسے بند نہیں کیا بلکہ مجھے یہ پیند نہیں کہ اس میں وہ چیز ڈال دی جائے جو اس میں سے نہ ہواور یہ بھی پیند نہیں کہ میرے بیٹ میں غیر طیب چیز جائے۔''الیی باتیں اسلاف کے بارے میں معروف ہیں۔

# آزمائش کے ڈرسے غلام آزاد کردیا:

حضرت سیّدُناعبدالله بن عمر رَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كو جب كوئى چیز پیند آتی تو اسے اپنی ملک سے نكال ديتے سے چھے۔ چنانچہ، جب ابن عامر نے انہیں ان کے غلام حضرت سیّدُنا نافع رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه کے عوض 30 ہز ار در ہم كی پیش کش كی تو فر مایا:" مجھے ڈر ہے کہ ابن عامر کے دراہم مجھے آزمائش میں نہ ڈال دیں، لہذا اے نافع! جاؤتم آزاد ہو۔"

حضرت سیّدُنا ابو سعید خُدُری دَخِی اللهُ تَعَالَى عَنْه فرماتے ہیں: "حضرت سیّدُناعبدالله بن عمر دَخِی اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مُعالَى عَنْهُ عَلَى الله عَنْهُ عَلَى عَلَيْهِمُ اَجْهَعِيْنَ كَ بارے ميں يہ گمان نہيں كيا جاسكنا كه وہ بادشاہوں سے عمر اوران جیسے دیگر صحابہ کرام دِخْوَانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمُ اَجْهَعِيْنَ كے بارے ميں يہ گمان نہيں كيا جاسكنا كه وہ بادشاہوں سے ایسامال لیتے ہوں جس کے حلال ہونے كا انہيں علم نہ ہو۔

#### تيسرادرجه:

تیسرا درجہ بیہ ہے کہ باد شاہ سے اس لئے مال لے تا کہ فقرامیں تقسیم کر دے یا مستحق لو گوں میں بانٹ دے کیونکہ جس مال کا کوئی معیّن مالک نہ ہواس میں یہی شرعی تھم ہے، توجب باد شاہ کی صورتِ حال ایسی ہو کہ اگر اس سے مال نہ لیا جائے تو وہ خود مستحق افراد میں تقسیم نہیں کرے گابلکہ اس مال سے ظلم پر مدد حاصل کرے گاتو ایس صورت میں ہمارے نزدیک مال اس کے قبضے میں چھوڑنے سے یہ بہتر ہے کہ اس سے لے کر فقر امیں تقسیم کر دیا جائے۔ بعض علمائے کرام کی یہی رائے ہے، اس کی وجہ عنقریب آئے گی اور اکثر سَلَف صالحین دَحِمَهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ بِیْن کا لینا اسی پر محمول کیا جائے گا۔ چنانچیہ،

#### اسلافكى ييروى كاغلط دعوى:

حضرت سیّدُناعبد الله بن مبارک رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه فرماتے ہیں: آج جولوگ بادشاہوں سے عطیات و انعامات وصول کرتے ہیں اور حضرت سیّدُناعبدالله بن عمر اورام المو منین حضرت سیّد نُناعائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمُ كو بطور دلیل پیش کرتے ہیں وہ ان کی پیروی کرنے والے نہیں کیونکہ حضرت سیّدُناعبدالله بن عمر رَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمُ كو بطور دلیل پیش کرتے ہیں وہ ان کی پیروی کرنے والے نہیں کیونکہ حضرت سیّدُناعبدالله بن عمر رَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمُ كو بطور دلیل پیش کرتے ہیں وہ ان کی پیروی کرنے والے نہیں کیونکہ حضرت سیّدُناعبدالله بی مجلس میں عَنْهُمُ اللهُ وَمَنْ لِی اللهِ مِنْ مَعْدُلُولُ مِنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمَاللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُولُ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَمُنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَال

#### بادشاه كاعطيه صدقه كرديا:

حضرت سیِدُنا جابر بن زید رَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه کے پاس مال آیا توانہوں نے صدقہ کرکے فرمایا: "میں نے ان سے لے کر صدقہ کر دینا بہتر خیال کیا اس سے کہ ان کے پاس رہنے دیتا۔ "اور حضرت سیِدُنا امام شافعی عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ انگانِی نے جو مال خلیفہ ہارون الرشید سے لیا تھا اس کے ساتھ ایسا ہی کیا کہ انہوں نے چند ہی دنوں میں وہ مال تقسیم کر دیا یہاں تک کہ ایک دانہ بھی اپنے لئے نہ چھوڑا۔

#### چوتھادرجه:

چوتھا درجہ بیہ ہے کہ اس مال کا حلال ہونا متحقق نہ ہو اور نہ اسے فقر امیں تقسیم کرے بلکہ اپنے پاس باقی رکھے لیکن لیتا ایسے باد شاہ سے ہے جس کا اکثر مال حلال ہو تاہے۔خلفائے راشدین دَخِیَ اللهُ تَعَالٰ عَنْهُمْ کے بعد صحابه كرام اور تابعين عظام دِخْوَانُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِمْ ٱجْبَعِيْنَ كَ زمانَ مِين خلفا البِيهِ ہى تھے كہ ان كا اكثر مال حرام نہيں ہوتا تھا۔ خليفه جہارم امير المؤمنين حضرت سيِّدُنا على المرتضى كَنَّهَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيْمِ كَا فرمان اسى پر دلالت كرتا ہے كہ" باد شاہ جومال ليتے ہيں ان ميں اكثر حلال ہوتا ہے۔"

علائے کرام کی ایک جماعت نے " اکثر" پر اعتماد کرتے ہوئے اِسے جائز قرار دیاہے اور ہم نے اس سلسلے میں عام لوگوں کے حق میں توقف کیاہے (کیونکہ ان کامال قابل شار ہو تاہے) جبکہ باد شاہ کامال نا قابل شار کے مشابہ ہے۔ یہ بات بعید نہیں ہے کہ غالب گمان پر اعتماد کرتے ہوئے کسی مجتہد کا اجتہاداُس مال کو لینے کے جواز کی طرف لے جائے جس کے حرام ہونے کا اسے علم نہ ہواور ہم نے منع اسی وقت کیاہے جبکہ اکثر مال حرام ہو۔

#### چاردرجات کاماحاصل:

جب آپ نے مذکورہ چار درجات کو سمجھ لیا تو ثابت ہو گیا کہ ہمارے زمانے میں ظالم بادشاہوں کے وظائف سکف صالحین رَحِمَهُمُ اللهُ ال

کہ ۔ بہلی وجہ: ہمارے زمانے کے بادشاہوں کے تمام اموال یا ان میں سے اکثر حرام ہیں اور یہ کیسے نہ ہو کیونکہ حلال تو صد قات، فَنَی اور مال غنیمت ہوتے ہیں جبکہ ان تینوں کا وجود ہے نہ ان میں سے کوئی چیز بادشاہ کے قبضہ میں ہوتی ہے۔ باتی اس کے پاس جزئیہ ہی رہ جاتا ہے جو کئی قسم کے ظلم کر کے لیاجاتا ہے جن کے ذریعے لینا حلال نہیں ہوتا۔ اس طرح کہ بادشاہ جزیہ لینے اور جن سے لیاجاتا ہے یعنی ذمیوں کے بارے میں شریعت کی حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں اور ان سے طے کی گئیں شرائط کو پورا نہیں کرتے۔ پھر اگر اس جزیہ کی نسبت اس خراج کی طرف کی جائے جو مسلمانوں پر مُسلَّظ کئے جاتے ہیں یا جبر اگسے ہیں، یارشوت اور ظلم کی مختلف اقسام کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں تو یہ جزیہ ان کا عُشرِ عَشِیر (تھوڑاسا حسہ) بھی نہیں بنتا۔

ہیں، یارشوت اور ظلم کی مختلف اقسام کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں تو یہ جزیہ ان کا عُشرِ عَشِیر (تھوڑاسا حسہ) بھی نہیں بنتا۔

ہیں۔ یوسر کی وجہ: پہلے زمانے میں ظالم بادشاہ زمانہ خلفائے راشدین رَخِیَ الله تَعَالْ عَدُمُ سے قریب ہونے کی

وجہ سے اپنے ظلم سے آگاہ تھے اوروہ حضرات صحابہ کرام و تابعین عظام دِهٰوَانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمُ ٱجْهَعِيْن کے دلول کو اپنی طرف مائل کرنے کاشوق رکھتے تھے اوراس بات کے حریص تھے کہ اِن کے انعامات و تحا کف اُن کی بارگاہ میں شرف قبول تعولیت پائیں اور بن مانگے اور ذلت ورسوائی برادشت کئے بغیر خود ہی ان کے پاس بھیجے دیا کرتے تھے، بلکہ قبول کرنے پران کے احسان مند ہوتے اور اسے غنیمت سمجھتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتے۔

دوسری طرف حضرات صحابہ کرام و تابعین عظام دِخْوَانُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِمُ اَجْمَعِیْن کاطریقہ یہ تھا کہ ان سے مال لے لیا کرتے اور مستحق لوگوں میں تقسیم فرمادیتے اور بادشاہوں کی اغراض کی بیمیل میں ان کی اطاعت نہیں کرتے تھے۔نہ ان کی مجالس میں جاتے اور نہ ہی ان کی جماعت میں کثرت کا باعث بنتے تھے۔ انہیں توان کا دنیا میں رہنا بھی پسند نہیں تھا حتی کہ وہ ان ظالم بادشاہوں کے خلاف دعائیں کرتے تھے۔وہ ان کی مذمت کرتے اور ان میں پائی جانے والی برائیوں کو برائیوں کو برائیوں کو برائیوں کو برائیوں کو برائیوں کے اور نہ انہیں بادشاہوں کا کچھ خوف تھا۔

#### شاہی عطیات کسے ملتے ہیں؟

گر آج کے دور میں بادشاہ اس کو عطیات دیتے ہیں جس سے خدمت لینے کی لالج ہو اور جس کی وجہ سے اس کی جماعت میں اضافہ ہو، جو اس کے مقاصد کو پورا کرنے میں مد د کرے اور اس کی مجالس کی رونق ہے اور ہمیشہ اس کے لئے دعا کرے اور اس کی موجو دگی وعدم موجو دگی میں اس کی تعریف کرے اورا گر وہ سوال کی ذلت نہ اٹھائے ، اس کی خدمت میں نہ لگے ، اس کی تعریف نہ کرے اور اس کے لئے دعا نہ کرے ، بوقتِ اِسْتِعانَت اس کی اغراض کو پورانہ کرے ، اس کی مجلس میں کثرت اور اضافے کا باعث نہ ہے ، دشمنوں کے خلاف اس کی مد د کر کے اس کے ساتھ محبت کا اظہار نہ کرے اور اس کے ظلم ، فسادات اور بُرے اعمال کو نہ چھپائے تو اسے ایک در ہم بھی انعام میں نہیں دیا جائے گا اگر چہ وہ حضرت سیّدُنا امام شافعی عکیّیہ دَخیّة اللهِ الْکَانِی جیسی فضیلت ہی کیوں نہ رکھتا ہو ، لہذا اس زمانے میں خرک در ووجو ہات کی بنایر سلاطین و بادشا ہوں سے حلال

مال لینا بھی جائز نہیں کیونکہ یہ اُن امور کی طرف لے جائے گا۔ پس وہ مال جو حرام ہے یا مشکوک ہے اس کا لینا تو بطریق اولی حرام ہو گا۔ تو جس نے ان کا مال لینے پر جر اُت کی اور خود کو حضرات صحابہ کرام و تابعین عظام دِهْوَانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمُ اَجْبَعِیْن کے مشابہ کیا تو سمجھ لو کہ اس نے "فَرِ شتوں "کو "لوہاروں "پر قِیاس کیا۔ الغرض آج کے حکمر انوں سے مال لینے کی صورت میں ان کی مجالس میں جانا پڑے گا، ان کی اغراض کی رعایت کرنی پڑے گی، ان کے کارندوں کی خدمت کرنا ہو گی، ان سے ذکّت و رسوائی اٹھانا پڑے گی، ان کی ثنا میں رطب اللّیان ہونا پڑے گا اور ان کے دروازوں پر چکرلگانا پڑیں گے اور یہ تمام گناہ کے کام ہیں جسے ہم الگلے باب میں بیان کریں گے۔

#### شاہی عطیہ کس کے لئے جائز؟

مذکورہ گفتگوسے واضح ہو گیا کہ شاہی اموال کے حصول کے ذرائع کیا ہیں اور ان میں کون سے حلال ہیں اور کون سے حرام ۔ ہاں! اگر فرض کیا جائے کہ کسی شخص کو گھر بیٹے اپنے مستحق ہونے کی مقدار حلال مال مل جائے اور اسے نہ تو باد شاہ کے کسی عامل کے پاس جانے اور اس کی خدمت کرنے کی حاجت پڑے اور نہ ان کی تعریف اور خوشامد کرنا پڑے اور نہ ہی ان کی اغراض میں موافقت کرنا پڑے تواس کے لئے وہ مال لینا جائز ہے مگر یہ بھی پچھ باتوں کی وجہ سے مگر وہ ونا پہندیدہ ہے جنہیں عنقریب ہم اگلے باب میں بیان کریں گے۔

# ورری بین مال لینے کی مقدار اور لینے والے کی کیفیت کا بیان شاہی عطیہ کس مال سے دیا جائے گا؟

چاہیے کہ ہم ان اموال کے بارے میں گفتگو کریں جو لوگوں کے مصالح کے لئے ہوتے ہیں جیساکہ مال فئی کے چار خمس یعنی پانچ میں سے چار حصے اور ایسامالِ میر اث جس کا کوئی مالک نہ ہو کیونکہ جومال اس کے علاوہ ہے اس کے مستحق افراد متعیّن ہوتے ہیں جبکہ وہ مال وقف کا ہویاصد قاتِ واجبہ کا یافئی وغنیمت کا

پانچوال حصتہ،البتہ!جومال بادشاہ کی مِلک میں ہوتے ہیں جیسے اس نے زمین کو قابلِ زراعت بنایایا خرید کر لیاہو تواسے
اختیارہے کہ اس میں سے جے چاہے اور جتنا چاہے دے۔الغرض ہماری گفتگوان اموال کے بارے میں ہے جو کسی کی
مِلک نہیں ہیں یا جو لوگوں کے مصالح کے لئے ہیں کیونکہ انہیں صرف وہاں خرچ کرسکتے ہیں جہاں تمام مسلمانوں
کافائدہ ہو یا کوئی ایساضر ورت مند ہو جو کمانہ سکتا ہو۔ جہاں تک غنی کومال دینے کا تعلق ہے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو تو
ہیت الممال کامال اس پر خرچ کرنا جائز نہیں یہی صحیح قول ہے۔اگرچہ علمائے کرام نے اس میں اختلاف کیا ہے اور خلیفہ
دوم امیر المؤمنین حضرت سیِّدُنا عمر فاروق اعظم دَفِق الله تَعالى عَنْه کے فرمان میں اس بات پر دلالت پائی جاتی ہے کہ
مسلمان ہونے اور مسلمانوں کی جماعت میں اضافے کا باعث بننے کی وجہ سے بیت الممال میں ہر مسلمان کاحق ہے گر
اس کے باوجود آپ دَفِق اللهُ تَعالى عَنْه تمام مسلمانوں میں مال تقسیم نہیں فرماتے سے بلکہ مخصوص صِفات کے حامِل افراد

#### شاہیعطیات ووظائف کے مستحق افراد:

ہر وہ شخص جو ایساکام سر انجام دیتا ہے جس سے تمام مسلمانوں کو فائدہ ہو تا ہے اگر وہ کمانے میں مشغول ہو جائے تو وہ کام معطل ہو جانے کی وجہ سے لوگ عمو می فائدے سے محروم ہو جائیں تو اسے بقدر کفایت بیت المال میں سے دیا جاسکتا ہے۔ تمام علمائے کر ام اس تھم میں داخل ہیں یعنی ایسے علوم جو دین کے فائدے سے تعلق رکھتے ہوں، مثلاً علم فقہ، حدیث، تفییر اور قراءَت و غیرہ یہاں تک کہ اس میں مُعلِّم اور مُوَدِّن بھی داخل ہیں اوران علوم کو سکھنے والے طلبہ بھی اس میں داخل ہو جائیں گے کیونکہ اگر ان کی ضرور توں کو پورانہ کیا جائے تو وہ علم حاصل نہ کر سکیں گے ۔ نیزاس میں مز دور اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کے کام سے دنیاوی فوائد وابستہ ہیں اور وہ سپاہی اور فوجی بھی داخل ہیں جن کے کام سے دنیاوی فوائد وابستہ ہیں اور وہ سپاہی اور فوجی بھی داخل ہیں جو تکواروں کے ذریعے دشمنوں، باغیوں اور اسلام دشمن عناصر سے اپنے مُلک کی حفاظت کرتے ہیں۔ نیزاس میں کاتِب، حساب دان ، وُکلا اور ہر وہ شخص شامل ہے جس کی ضرورت خَرَاج کے حساب و کتاب میں ہوتی ہے یعنی وہ جو حلال مال کے حساب کتاب پر مامور ہیں نہ

کہ حرام پر، کیونکہ یہ مال مصالح کے لئے ہے خواہ اس کا تعلق دین سے ہویا دنیا سے۔علائے کرام دین کی حفاظت کا ذریعہ ہیں جبکہ سپاہی دنیا کی حفاظت کا ذریعہ ہیں اور دین اور مُلک کا باہم گہر ا تعلق ہے،لہٰذاان میں سے کوئی دوسرے سے بے نیاز نہیں ہوسکتا۔

علم طب کے ساتھ اگر چپہ کوئی دینی فائدہ منسلک نہیں لیکن جسم کی تَندُرُستی کا تعلق اس کے ساتھ ہے اور دین صحت بدن کے تابع ہے، لہٰذااس علم کے حامل کے لئے اور جو اس کے قائم مقام ہیں جن کی بدن اور شہر ول کے فائد کے لئے ضرورت پڑتی ہو ان کے لئے بیت المال سے وظیفہ لینا جائز ہے تاکہ وہ مسلمان جو بغیر اجرت کے علاج کر واناچاہے یہ اس کاعلاج کر سکیں اور مذکورہ علم کے حامل افراد کے لئے بیت المال سے لینے میں "حاجت "کی شرط نہیں ہے بلکہ غنی ہونے کے باوجود بھی ان کو وظیفہ دیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ حضراتِ خلفائے راشدین دَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْ بھی تھے۔

#### عطیہ ووظیفہ کی مقدار کتنی ہے؟

وظیفہ کی کوئی مقد ار مقرر نہیں ہے بلکہ یہ امام کی رائے پر موقوف ہے وہ کشادگی اور حد غِناتک بھی دے سکتا ہے۔ نواسہ اور مقد ار کفایت پر بھی اکتفا کر سکتا ہے جیسا تقاضا کسی شخص کی حالت اور مال کی وسعت کرے ویسا کر سکتا ہے۔ نواسہ کر سول حضرت سیّدُ ناام حسن مجتنی دَخِق اللهُ تَعَالی عَنْه سے یک بارگی چار لاکھ لئے شخص اور خلیفہ کووم امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعم فاروق اعظم دَخِقَ اللهُ تَعَالی عَنْه ایک جماعت کو سالانہ 12 ہز ار در ہم عطافر ماتے ، ان میں ام المؤمنین حضرت سیّدِ نُناعا کشہ صدیقہ طیبہ طاہر ہ دَخِق اللهُ تَعَالی عَنْهَا بھی شامل تھیں اور ایک جماعت کو مطافر ماتے ۔

# خاص شخص کوکثیرمال دیاجاسکتاہے:

بیت المال مذکورہ لو گوں کا حق ہے، لہذا انہیں میں تقسیم کیا جائے گایہاں تک کہ کچھ بھی باقی نہ

رہے۔اگران میں سے کسی ایک کو بالخصوص بہت سامال دے دیا جائے تواس میں بھی کوئی حرج نہیں۔اسی طرح بادشاہ بھی اس مال سے مخصوص لوگوں مثلاً علما،سادات اور صالحین وغیرہ کو خِلعت اور ہدیہ پیش کر سکتا ہے۔اسلاف سے ایسا ہی منقول ہے لیکن مصلحت کی طرف توجہ ضرور ہونی چاہئے اور جب کسی عالم یا بہادر کو انعام دیا جاتا ہے تواس میں دوسرے لوگوں کے لئے ترغیب اور ان جیسا بننے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ پس خِلعَت اور انعامات دینے میں بعض افر ادکو خاص کرنے کا یہ فائدہ ہے اور اس کا دارومد اربادشاہ کی سوچ پر ہے۔

#### دومحل نظرباتیں:

ظالم حکمر انوں سے متعلق دوباتیں محل نظر ہیں: (۱) ... ظالم باد شاہ کواس کی ولایت یعنی مسلمانوں کے امور سے روکنا ضروری ہے، وہ یا تو معزول ہو گایا اسے معزول کرناواجب ہو گا۔ پس اس کے قبضہ سے لینا کیو نکر جائز ہو گا جبکہ وہ حقیقت میں باد شاہ نہیں ہے۔ (۲) ... وہ ظالم سلطان تمام مستحق افراد کو مال نہیں دیتا تو انفراد کی طور پر اس سے لینا کسے جائز ہو گا؟ تو کیا اینے جسے کی مقد ارلینا جائز ہے یابالکل جائز نہیں یاباد شاہ جس کو دے وہ لے سکتا ہے؟

#### پہلی صورت کی تفصیل:

پہلی صورت میں ہماری رائے ہے ہے کہ وہ حق لینے سے نہیں روکا جاسکتا کیو نکہ جس وقت ظالم و جاہل باد شاہ کو شان و شوکت حاصل ہواور اسے اتار نامشکل ہواور اسے معزول کر کے دوسر اباد شاہ مقرر کرنے میں نا قابل بر داشت فتنہ و فساد پھیلنے کا اندیشہ ہو تو اسے اسی حالت پر جھوڑ دیناواجب ہے اور اس کی اطاعت کرنا ایسے ہی واجب ہو تا ہے جیسے امر اکی اطاعت واجب ہوتی ہے کیونکہ امر اکی اطاعت کرنے اور ان کے ساتھ تعاون نہ کرنے کی ممانعت میں بہت سے اوامر و نواہی وار دہیں۔ (۲۱۶) ہمارا یہ خیال ہے کہ بنوعباس میں سے کوئی شخص اگر حکومت کی باگ ڈور سنجال لے تو وہ منعقد ہو جائے گی اور مختلف علاقوں کے جن باد شاہوں نے خلیفہ و قت کی

<sup>717 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الامارة، باب وجوب ملازمة جباعة ... الخ، الحديث: ١٨٣٩ ا، ١٨٥٩ م. ١٠٣٠ ا

بیعت کرلیان میں انہی کی حکومت قائم ہے اور ہم نے اپنی کتاب "اُلٹشتَظْهَرِی" میں وہ باتیں ذکر کر دی ہیں جو اس میں موجود مصلحت کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور ہماری یہ کتاب قاضی ابو طیب کی تالیف "کشف الْائشہادِ وَهَتُكُ الْاَسْتَاد "سے ماخوذ ہے جو انہوں نے روافض باطنیہ کے رد میں تحریر فرمائی ہے۔

المخضر ہم بادشاہوں میں صفات اور شر اکط کا اس لئے لحاظ رکھتے ہیں کیونکہ اس میں مصالح کی زیادتی کی توقع ہوتی ہے اور اگر ہم ولایت کو باطل قرار دے دیں تو مصالح بالکل ختم ہو جائیں گے تو نفع کی لالح میں اصل مال کو کیسے ہلاک کیا جاسکتا ہے بلکہ اب تو ولایت شان و شوکت ہی کے تابع ہے۔ جس کی بیعت شان و شوکت والے کریں وہی خلیفہ ہے۔ جس کی شان و شوکت دائمی ہو اور وہ اصل خطبہ اور سکہ میں خلیفہ کا فرما نبر دار ہو تو وہ بادشاہ ہے اور چہار دانگ عالم میں اس کا تھم اور فیصلہ نافذ ہو تا ہے۔ اس کی شخیق ہم نے اعتقاد میں میانہ روی کے تحت امامت کے احکام میں بیان کر دی ہے، لہذا اسے یہاں دوبارہ ذکر کرکے کلام کو طویل نہیں کریں گے۔

#### دوسرى صورت كى تفصيل:

دوسری صورت اوراشکال بیہ ہے کہ اگر بادشاہ تمام مستحقین کو مال نہیں دیتا تو کیا کسی فرد واحد کے لئے اس سے لینا جائز ہو گا؟اس مسئلہ میں علائے کرام نے چار مراتب کے لحاظ سے اختلاف کیا ہے:(۱)... بعض مبالغہ کرتے ہوئے کہتے ہیں:" وہ جتنامال لیتا ہے، تمام مسلمان اس میں شریک ہیں اور وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا حصہ ایک دانق ہے یا ایک دانہ، لہذا تمام کو ترک کر دینا چاہئے۔"(۲)... بعض نے کہا:وہ صرف ایک دن کا کھانا لے کیونکہ وہ این حاجت کی وجہ سے مسلمانوں پر اسے ہی مال کا مستحق ہوا ہے۔ (۳)... بعض کا قول یہ ہے کہ وہ ایک سال کی خوراک لے سکتا ہے کیونکہ ہر دن کی کفایت کے حساب سے لینا مشکل ہوتا ہے۔ نیز اس مال میں اس کا حق ہے تو وہ اپنا حق کیونکہ چھوڑے۔ (۴)... بعض حضرات فرماتے ہیں:بادشاہ جو اسے دے وہ لے اور باتی لوگ مظلوم کھہریں گے۔

یہ چوتھا قول ہی قیاس ہے کیونکہ یہ مال مسلمانوں کے در میان مشتر ک نہیں ہے جیسا کہ غنیمت مجاہدین میں مشتر ک ہو تی ہو اور خہی ہے مال میر اث ہے کہ ور ثاء کے در میان مشتر ک ہو کیو نکہ مالِ میر اث ور ثاء کی مِلک ہو جاتا ہے اور جہاں تک اس مال کا تعلق ہے تواگر مستحق افراد مر جائیں تو میر اث کی طرح اس مال کو ان کے وار ثین میں تقسیم کرناواجب نہیں بلکہ یہ غیر معین مالی حق ہے جو قبضہ سے متعین ہو تا ہے بلکہ یہ صد قات کی طرح ہے کہ جب فقر اکو ان کا حصہ دیاجا تا ہے تواس وقت وہ ان کی ملک میں آجا تا ہے اور مالک کا مصارف میں داخل دیگر افر ادکو حق نہ دیے کر ظلم کرنا فقر اکو ان کے مالک بننے میں رکاوٹ نہیں ہو تا۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ تمام مال اس پر صرف نہ کیا ہو بلکہ اتنی مقد اردیا کہ اگر اور وں کو بھی دیتا اور ان کی بنسبت اس کو کچھ زیادہ دیتا تواس کے لئے لینا جائز ہو تا کیونکہ عطا میں کی زیاد تی مقد اردیا کہ اگر اور وں کو بھی دیتا اور ان کی بنسبت اس کو پچھ زیادہ دیتا تواس کے لئے لینا جائز ہو تا کیونکہ عطا میں کی زیادتی ہو سکتی ہے۔ چنانچے ،

# عطیه شاہی میں بعض کو ترجیح دینے کی وضاحت:

خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت سیِّدُ ناابو بکر صدیق رَخِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه نے تقسیم میں برابری کی توحضرت سیِّدُ ناعمر فاروق اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه نے بعض کو بعض پر ترجیح دینے کے لئے عرض کی توانہوں نے فرمایا:

"ان کا باعث فضیلت ہونا تو **الله** عَزَّرَ جَلَّ کے ہاں ہے جبکہ دنیا تو مقصد (آخرت) تک پہنچنے کا ذریعہ ہے <sup>(718)</sup>۔ "

خلیفه کوم امیر المؤمنین حضرت سیّدُنافاروق اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه نے اپنے دورِ خلافت میں بعض کو فضیلت دی۔ چنانچہ ،ام المؤمنین حضرت سیّد تُنا عائشه صدیقه طیبه طاہرہ دَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْهَا کو 12 ہز اردر ہم، ام المؤمنین حضرت سیّد تُنا جُویر به دَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْهَا کو چھ ہز ار اور حضرت سیّد تُنا جُویر به دَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْهَا کو چھ ہز ار اور اسیّد تُنا جُویر به دَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْهَا کو جھ ہز ار اور اسیّد تُنا جُویر به دَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْهَا کو جھ ہز ار اور اسیّد تُنا مُومنین حضرت سیّد تُنا جُویر به دَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْهَا کو عطافر مائے۔ یول ہی آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْهَا کو عطافر مائے۔ یول ہی آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْهَا کو جھ مِنْ اللهُ تَعَالی عَنْهَا کو علی میں الله کُور الله کُور کی کی کُور کی الله کُور کی الله کُور کی کی کُور کی الله کُور کی کی کُور کی کی کُور کی کام کی کُور کی کی کُور کی کام کُور کی کُور کی کُور کی کُور کی کُور کی کام کُور کی کُور کی کُور کی کی کی کُور کی کُور کی کام کُور کی کام کُور کی کُور کی کُور کی کُور کُور کی کُور کی کُور کی کُور کی کُور کُور کی کُور کر کی کُور کی کُور کی کُور کی کُور کی کُور کی کُور کُور کی کُور کُور کی کُور کی کُور کی کُور کی کُور کُور کُور کی کُور کُور کی کُور کی کُور کُور کی کُور کی کُور کی کُور کُور کی کُور کی کُور کی کُور کی کُور کُور کی کُور کی

<sup>718 ...</sup> اس روایت سے استدلال کی وجہ بیہ ہے کہ اگر بعض کو بعض پر فضیلت دینا جائز نہ ہو تا تو خلیفہ دوم امیدالهؤمنین حضرت سیِّدُ نام فاروق اعظم رَخِی اللهٔ تَعَالیٰ عَنْه نے زیادہ قوی بات کو اختیار تَعَالیٰ عَنْه نے زیادہ قوی بات کو اختیار فرمایا۔(اتحاف السادة المتقین، ۲/ ۱۸۸۳)

عَنْه نے حضرت سیّبِدُناعلی المرتضیٰ کَهَ مَاللهُ تَعَالَ وَجُهَهُ الْکَرِیْم کے لئے یکھ زمین مختص فرمائی اور امیر المؤمنین حضرت سیّبِدُنا علی المرتضیٰ کَهُ مَاللهُ تَعَالَ وَجْهَهُ الْکَرِیْم کے لئے عراق کے پانچ باغات خاص عثمان غنی دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ وَجْهَهُ الْکَرِیْم کے لئے عراق کے پانچ باغات خاص کر دیئے۔ یہاں امیر المؤمنین نے اِن کو ترجیح دی اور انہوں نے اسے قبول کر لیا اور انکار نہ فرمایا۔ یہ تمام باتیں جائز ہیں کے نکہ یہ مسئلہ محل اجتہاد میں ہے۔

# سيدنا امام غزالى رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه كَامَوقِف:

#### خلاصة بحث:

اس ساری بحث کاخلاصہ و نچوڑیہ نکلا کہ اگر کوئی شخص اُن خاص لو گوں میں سے ہو جو ایسی صفت رکھتے ہیں جن کے ساتھ دینی یا دنیوی مفادات متعلق ہوتے ہیں توابیا شخص باد شاہ سے خِلُعَت، وظیفہ، وِراثَت یا جِزیَہ کے مال میں سے لیے تو صرف لینے سے فاسق نہیں ہو گا۔فاسق تو اس کی خد مت کرنے، اس کی مدد کرنے، اس کے در پر جانے ، تعریف کرنے یا ان امور کی وجہ سے ہوگا جن کے بغیر بادشاہ عام طور پر مال نہیں دیتے جیسا کہ ہم عنقریب بیان کریں گے۔

# بہنمبر ظالمبادشاہوںسےمیلجولکیحلتو حرمت، انکیمجالسمیںحاضریاورانکی تعظیمبجالانےکےاحکامکابیان

(یہ تین فصلوں پر مشتمل ہے)

# ظالمبادشاہوںسےمیلجول

پہلی فصل:

جان لیجئے کہ ظالم بادشا ہوں اور ان کے وزراء کے ساتھ تمہاری تین حالتیں ہو سکتی ہیں:(۱)...ان کے پاس جانا، یہ سب سے براہے۔(۲)...وہ تمہارے پاس آئیں، یہ اس سے کم براہے۔(۳)... تم ان سے الگ رہو یعنی تم انہیں دیکھونہ وہ تمہیں دیکھیں اور یہ سب سے سلامتی والی صورت ہے۔

# پہلی حالت کی تفصیل اور احکام

پہلی حالت ہے ہے کہ تم باوشاہوں کے پاس جاؤ۔ شریعت میں اس کی بہت مذمت کی گئی ہے۔اس کے بارے میں احادیث مبار کہ اور آثار شریفہ میں بہت سختی اور شدت وار دہوئی ہے۔ یہاں ہم ان کو نقل کرتے ہیں تا کہ تمہیں شریعت کی بیان کر دہ مذمت کا علم ہو جائے۔اس کے بعد ہم علم ظاہر میں فتویٰ کے تقاضوں کے مطابق بیہ واضح کریں گے کہ ان میں کون سی صورت حرام، کون سی مباح اور کون سی مکروہ ہے۔

#### احادیث مبارکه میں مذمت:

(1)... حضور نبی کریم، رَءُوْفٌ رَّحیم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَے ظالم امر اکے متعلق ارشاد فرمایا: "فَهَنُ نَابَذَهُمُ نَجَاوَمَنِ اعْتَرَاهُمُ سَلِمَ اَوْکَادَ اَنْ یَسْلِمَ اَوْکَادَ اَنْ یَسْلِمَ وَمَنْ وَقَعَ مَعَهُمْ فِیْ دُنْیَاهُمْ فَهُوَمِنْهُمْ یعنی جو ان سے جنگ کرے گاوہ نجات پائے گاور جو ان سے الگ رہے گاوہ سلامت رہے گاوہ سلامت رہے گاوہ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے گناہ سے محفوظ رہے گالیکن اگر ان پر عذاب نازل ہو اتو ان سے قبال ترک کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی عذاب میں مبتلا ہو گا۔

# حوضِ کوثرپرجاِضری سے محرومی:

(2) الله كو ترصَلَ الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَا فَرَمَانِ مُعْظَم ہے: "سَيَكُونُ مِنْ بَعْدِى أُمَرَاءٌ يَّكُذِبُونَ وَيَظْلِمُونَ فَهَنْ صَدَّقَهُمُ بِكِذُبِهِمْ وَاعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَمْ يَرِدُ عَلَى الْحَوْضَ يَعْنَ عَقْرِيب مِيرے بعد اليه حكمر ال ہول گے جو بِكِذُبِهِمْ وَاعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَمْ يَرِدُ عَلَى الْحَوْضَ يَعْنَ عِنْقُرِيب مِيرے بعد اليه حكمر ال ہول گے جو جھوٹ ہوئے کے گاوران کے ظلم پر ان کی معاونت کرے گاوہ مجھ سے نہيں اور ميں اسے نہيں اور اسے ميرے حوض پر آنانصيب نہ ہوگا۔ "(720)

(3)... حضرت سيِّدُ نا ابو ہريره رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه سے مروى ہے كه تاجدارِ رِسالت، شهنشاهِ نَبوت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم وَعَمر انوں في اللهِ عَنْ اللهِ عَنْه اللهِ عَنْه وَ اللهِ عَنْه الله عَنْه وَ مَعْمر انوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ "(721)

<sup>719 ...</sup> مصنف ابن إبى شيبة، كتاب الفتن، باب ماذكر في عثمان، ٠٠ ك/، الحديث: ٩٠، بتغير المعجم الكبير، ١١/٣٣٠ الحديث: ٩٠٠ ا، بتغير قليل

<sup>720 ...</sup> سنن النساق، كتاب البيعة، باب ذكر الوعيد لبن اعان اميراعلى الظلم، الحديث: ٣٢١٣، ص٢٨٢، بتغير قليل

<sup>721 ...</sup> سنن ابن ماجه، كتاب السنة، باب الانتفاع بالعلم والعبل بهه ١/ ١٢١ الحديث: ٢٥٧

ا یک روایت میں ہے: '' نحییُرُالاُ مَرَاءِالَّذِیْنَ یَاتُتُونَ الْعُلَمَاءَوَ شَمَّالْعُلَمَاءِالَّذِیْنَ یَاتُتُونَ الاُمُرَاءَ یعنی بہترین حکمران وہ ہیں جو علما کے پاس آتے ہیں۔''(722)

# رسولوں عَلَيْهِمُ السَّلَام سے خیانت کرنے والے:

(4)... حضرت سيِّدُ نا اَنْس بن مالک رَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه سے روایت ہے کہ شہنشاہِ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا فَر مانِ عالیشان ہے: ''الْعُلَمَاءُ اُمنَاءُ الرُّسُلِ عَلی عِبَادِ اللهِ مَالَمْ یُخَالِطُوْا السُّلُطَانَ فَاذَا فَعَدُوْا ذَٰلِكَ فَقَدُ خَانُوا الرُّسُلَ وَالرُّسُلَ عَلَى عَبَادِ اللهِ مَالَمْ یُخَالِطُوْا السُّلُطَانَ فَاذَان ہِوں فَاحُذَدُ وُهُمْ وَاعْتَذِلُوْهُمْ یَعَیٰ عَلَما الله عَوْرَ جَلَّ کے بندوں پر رسولوں کے امین ہیں جب تک بادشاہ سے میل جول نہ رکھیں پھر اگر انہوں نے ایساکیا تو انہوں نے رسولوں سے خیانت کی ، لہذا ان سے بچواور الگر ہو۔ "(723)

#### اقوال صحابه وتابعين ميں مذمت:

(1)... حضرت سیّدُ ناحذیفہ بن بمان رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے فرمایا: فتنے کے مقامات سے بچو۔ عرض کی گئی کہ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا: حکمر انوں کے دروازے براس کی علی جاتا ہے تو اس کے حجموٹ پر اس کی تصدیق کر تااور اس کے بارے میں وہ کہتاہے جو اس میں نہیں ہو تا۔

(2)... حضرت سیّبِدُنا ابوذر غفاری دَخِی اللهٔ تَعَالی عَنْه نے حضرت سیّبِدُناسلمه دَخِی اللهٔ تَعَالی عَنْه سے فرمایا: اے سلمہ! باد شاہوں کے دروازوں پر مت جاؤ کیو نکه تمہیں ان کی دنیا میں سے کچھ نہیں ملے گالیکن وہ اس سے افضل یعنی تمہارے دین سے لے لیں گے۔

(3)... حضرت سیّدُناسُفیان تُوری عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْقَوِی نے فرمایا: جہنم میں ایک وادی ہے جس میں صرف بادشاہوں کے پاس آنے جانے والے علمار ہیں گے۔

(4)...حضرت سيّدُ ناامام أوزاعي رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه نِي فرمايا: الله عَزَّوَ جَلَّ كَ نزديك اس سے زيادہ كوئى

<sup>722 ...</sup> حلية الاولياء، سلمة بن دينار، ٣٥/٢٨٠، الرقم ٣٩٦٧ مفهومًا

<sup>723 ...</sup> جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، باب ذم العالم على مداخلة السلطان الظالم، الحديث: ١٢٠ مس

ناپسندیدہ بات نہیں کہ ایک عالم کسی بادشاہ کے کارندے کے پاس جائے۔

#### وہ حاکم کے پاس ہے:

(5)... حضرت سیّدُناسمنون رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَدَیْه نے فرمایا: کتنابراہے وہ عالم کہ کوئی اس کی مجلس میں آئے تواسے وہاں نہ پائے اور جب اس کے بارے میں پوچھا جائے توجواب ملے کہ "حاکم کے پاس ہے۔"اور میں بزر گوں سے یہ سناکر تا تھا کہ "جب تم کسی عالم کو دنیا سے محبت کرتا دیکھو تو اسے اپنے دین پر الزام دو۔ "حتی کہ میں نے اس کا تجربہ کرلیا کیونکہ میں جب بھی بادشاہ کے پاس گیااور واپسی پر اپنا محاسبہ کیا تو اپنے دل پر اس کا بر ااثر پایا حالا نکہ میں اس کے سامنے سخت کلام کرتا اور اس کی خواہشات کی مخالفت کرتا ہوں۔

(6)... حضرت سیّدُنا عُبادہ بن صامِت رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فرماتے ہیں کہ عبادت گزار قاری کا حاکموں سے محبت کرنا منافقت اور اغنیاسے محبت کرناریاہے۔

#### ظالموركى تعدادنه برهاؤ:

(7)... حضرت سيِّدُ نا ابو ذر غفارى رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه فرماتے ہيں: مَنْ كَثَّرُ سَوَادَ قَوْمِ فَهُوَ مِنْهُمُ يَعِنى جس شخص نے سَى قوم كى تعداد بڑھائى۔ تعداد بڑھائى۔

(8)... حضرت سیّدُنا عبدالله بن مسعود رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِ فرمایا: ایک شخص اپنے دین کے ساتھ بادشاہ کے پاس جاتا ہے لیکن جب وہاں سے نکلتا ہے تو دین جا چکا ہوتا ہے۔ عرض کی گئ: ایسا کیوں؟ فرمایا: اس لئے کہ وہ بادشاہ کو ایسی باتوں سے خوش کرتا ہے جو الله عَرَّوَ جَلَّ کی ناراضی کا باعث ہوتی ہیں۔

# ظالم حَجاج بن يوسف كى نصف دن كى صحبت كانقصان:

(9)... حضرت سیّدُناعمر بن عبد العزیز عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْعَزِیْزِ نِے ایک شخص کوعامل مقرر کیا۔ آپ کو بتایا گیا کہ بیہ حجاج بن یوسف کا عامل رہ چکاہے تو آپ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالى عَلَیْهِ نِے اسے معزول کر دیا۔ اس شخص نے عرض کی: میں تواس کے پاس تھوڑے دن رہاہوں۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نِے فرمایا: اس کی صحبت میں ایک دن یانصف دن رہنا تیری بد بختی اور نحوست کے لئے کافی ہے۔

(10)... حضرت سیّدُنافُضَیل بن عِیاض رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَدَیْه نے فرمایا: کوئی شخص بادشاہ سے جتنازیادہ قریب ہوتا ہے وہ الله عَدَّدَ مِنَا الله عَدَّدُ مِنَا اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهُ عَدَّدَ مِنَا اللهُ عَدَّدَ مِنْ اللهُ عَدَّدَ مِنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَدَّدَ مِنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُل

(11)... حضرت سیّدُ ناسعید بن مُسَیَّب رَحْمَهُ اللهِ تَعَالى عَلَیْه زیتون کی تجارت کیا کرتے اور فرماتے تھے کہ اس میں تمام بادشاہوں سے بے نیازی ہے۔

(12)... حضرت سیّدُناوُبَیُب بن وَرُ درَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے فرمایا: وہ تمام لوگ جو باد شاہوں کے پاس جاتے ہیں وہ امت کے حق میں جو اکھیلنے والوں سے بھی زیادہ نقصان دہ ہیں۔

#### مکھیبھیبہترہے:

(13)... حضرت سیّدُنا محمد بن سلمه رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نَه فرما يا: گندگى پر بیضے والی مکھی اس عالم سے بہتر ہے جو بادشاہوں کے دروازے پر جاتا ہے۔

# سيدنا اهام زُبرى رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه كونصيحت:

(14)... منقول ہے کہ جب حضرت سیِدُناامام زُہر ی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَدِی نے سلطان سے ملنا جلنا شروع کیا تو آپ کے ایک مسلمان بھائی نے درج ذیل مضمون پر مشتمل انہیں ایک خط لکھا:

اے ابو بکر! الله عَزَّوَ جَلَّ ہمیں اور آپ کو فتنوں سے بچائے۔ آپ ایس حالت میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ جو آپ کو جانتا ہے اسے آپ کے لئے الله عَزَّوَ جَلَّ سے یہ دعا کرنی چاہئے کہ وہ آپ پر رحم فرمائے۔ آپ اب بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور آپ پر الله عَزَّوَ جَلَّ کی بے انتہا نعمتوں کا بوجھ ہے کیونکہ الله عَزَّوَ جَلَّ نے آپ کو این کتاب یعنی قرآن کریم کی سمجھ عطاکی اور اپنے پیارے حبیب، حبیب لبیب مَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم کی سنت كاعلم عطافرما يااور كياايسانهيں ہے كه الله عَزَّدَ جَلَّ نے علماسے بيه عهد لياہے كه،

لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَ لَا تَكُتُمُوْنَهُ ﴿ ( ١٨٤ المان ١٨٤ )

ترجيه كنزالايدان: كه تم ضرور اسے لو گوں سے بیان كر دینااور نه چھپانا۔

جان لیجے کہ آپ کم از کم جس فعل کے مر تکب ہوئے ہیں اور آپ نے سب سے ہلکا بو جھ جو اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ظالم باد شاہ کی وحشت کو زائل کر دیا ہے اور آپ نے باد شاہ کے قریب ہو کر اس شخص کے لیے بغاوت کا راستہ آسان کر دیا ہے جس نے نہ بھی کوئی حق ادا کیا اور نہ ہی باطل کو چھوڑا۔ باد شاہ اور اس کے کارندوں نے آپ کو استہ آسان کر دیا ہے جس نے نہ بھی کوئی حق ادا کیا اور نہ ہی باطل کو چھوڑا۔ باد شاہ اور آپ کوئیل بنالیا کہ اپنی مصیبتیں آپ کے قریب کرکے ظلم کی چی اب آپ کے گر دگھومتی ہے اور آپ کوئیل بنالیا کہ اپنی مصیبتیں آپ کے ذریعے عبور کرتے ہیں اور سیڑ ھی بنالیا ہے جس کے ذریعے گر اہی کی طرف چڑھتے ہیں ، آپ کے واسطے سے علما پر شک ڈالتے ہیں اور آپ کے ذریعے جاہل لوگوں کے دلوں کا شکار کرتے ہیں۔ پس جتنا انہوں نے آپ کی آخرت کو خراب کیا اس کے مقابلے میں آپ کی دنیا کو بہت کم آباد کیا۔ انہوں نے آپ کے دین کو نقصان پہنچاکر آپ سے بہت کچھ لے لیا۔ کیا آپ کو یہ خوف نہیں کہ کہیں اس آیت مقدسہ کامصدا تی نہ بن جائیں:

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلُوةُ (١٧،ميم:٥٩)

ترجیهٔ کنزالایبان: توان کے بعد ان کی جگه وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گنوائیں (ضائع کیں)۔

آپ ایسے شخص کے ساتھ معاملات کررہے ہیں جو آپ کے حال سے جاہل نہیں ہے جبکہ آپ کے اعمال کے محافظ وہ ہیں جو غافل نہیں ہے اور زادِ راہ تیار کیجئے کہ اس میں بیاری دَرآئی (داخل ہو گئی) ہے اور زادِ راہ تیار کیجئے کہ طویل سفر در پیش ہے۔ار شادِ باری تعالی ہے:

وَ مَا يَخُفَى عَلَى اللهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَ لَا فِي السَّمَا عِرْمَ (پ١١٠١٠راهيم ٢٨٠) ترجيه كنزالايهان: اور الله يركه حيانهين زمين مين نه آسان مين -

والسلام

## بادشاہوں سے میل جول کے فقہی احکام:

بیان کر دہ احادیث طیبہ اور صحابہ گرام و تابعین عظام دِخْوَانُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِمُ اَجْبَعِيْن کے اقوال بادشاہوں سے میل جول کے فتنے اور فساد کی اقسام پر دلالت کرتے ہیں لیکن ہم اسے فقہی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تا کہ حرام، مکر وہ اور مباح میں امتیاز ہوجائے۔

#### نافرمانی چارامورمیں منحصرہے:

ہم کہتے ہیں کہ بادشاہ کے پاس جانے والا **اللہ** عَزَّدَ جَلَّ کی نافر مانی کے دریے ہو تاہے یا تو فعل کے ساتھ یا خاموشی کے ساتھ یا قول کے ساتھ یا اعتقاد کے ساتھ۔الغرض نافر مانی ان چار امور میں سے کسی ایک سے خالی نہیں ہوگی۔

#### فعل کے ساتھ نافرمانی:

فعل کے ساتھ نافر مانی کی صورت یوں ہوگی کہ بادشاہ کے پاس جانے والا غصب شدہ مکانات میں جاتا ہے حالا تکہ ان میں چلنا اور مالک کی اجازت کے بغیر داخل ہو ناحرام ہے اور کسی کہنے والے کایہ قول تہہیں دھوکا میں نہ ڈال دے کہ " اس طرح کے معاملات میں لوگ چشم پوشی سے کام لیتے ہیں جیسے ایک تھجور یاروٹی کا کلڑا لے لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتی نہ ہو مگر غصب شدہ میں درست نہیں کیونکہ اگر یہ کہا جائے کہ تھوڑی دیر تک بیشنے یاوہاں سے گزرنے سے اس کی ملک میں کوئی کی نہیں آئے گی، لہذا چشم پوشی کامقام ہے؟ تو ہر فرد کے بارے میں بہی علم ہوگا اور جب ہر فرد کے بارے یہ قم ہوگا تو تمام افراد کے بارے میں بھی یہی علم جاری ہوگا اور خصب سب کے ہی فعل سے مکمل ہوگا جبکہ چشم پوشی اس صورت میں ہوتی ہے جہاں گزرنے والا ایک ہو کیونکہ اگر مالک کو ایک گزرنے والے کا پتا چل جائے تو بسا او قات وہ بر انہیں مانتا لیکن جب تمام لوگوں کے مشتر کہ کیونکہ اگر مالک کو ایک گزرنے والے کا پتا چل جائے تو بسا او قات وہ بر انہیں مانتا لیکن جب تمام لوگوں کے مشتر کہ میں سے راستہ بن گیا تو حرمت کا علم سب پر لاگو ہوگا، لہذا کسی شخص کی ملک کو راستہ بنانا اس پر اعتماد کرتے ہوئے کہ ہرگزرنے والا چند قدم

ہی تو چلاہے اور اتنی مقد ارچلنے سے ملکیت میں کی نہیں آتی، جائز نہیں ہے کیونکہ سب کا چلنا ملکیت کو نقصان دیتا ہے جیسا کہ تعلیم دینے میں طالب علموں کو معمولی سزا دینا جائزہے مگر شرط یہ ہے کہ ایک شخص مارے کیونکہ اگر بوری جماعت مارے گی تو قتل بھی ہو سکتا ہے تو پھر تمام پر قصاص واجب ہو گا حالانکہ اگر ایک ضرب کو الگ الگ دیکھا جائے تو قصاص واجب نہیں ہوتا۔

## ظالمبادشاه كى تعظيم وغيره كے احكام:

اگر فرض کیاجائے کہ ظالم بادشاہ غیر مغصوبہ زمین میں ہوجیسے بنجر زمین ہوکسی کی ملکیت نہیں ہوتی تواگروہ حرام ملل سے بنے ہوئے خیمے یاشامیانے میں ہے تواب بھی اس کے پاس جاناجائز نہیں کیونکہ اس میں حرام سے نفح اٹھانے اور سابیہ لینے کا ارتکاب کرنا پڑے گا۔ اگر فرض کیا جائے کہ شامیانہ وغیر ہال حلال سے بناہواہے تواس کے پاس فقط جانے اور "اکسیّگا کہ میکنیکُم" کہنے سے گناہ گار نہیں ہوگا۔ ہال! اگر اسے سجدہ کیایا حدر کوع تک جھکایا سلام کرنے اور تعظیم کے لئے کھڑار ہاتو وہ ظالم کی عزت کرنے والا تھہرے گا اور اس کی عزت کی وجہ اس کی حکومت ہے کہ بہی اس کے ظلم کا ذریعہ ہے اور ظالم کی عزت کرنے والا تھہرے گا در اس کی عزت کی حجہ فلم نہیں اس کے ظلم کا ذریعہ ہے اور ظالم کے لئے عاجزی کرے جو ظالم نہیں ہو تواس کا دو تہائی دین چلا جاتا ہے، تو جب سی ظالم کے لئے عاجزی کا سبب مال کے علاوہ بچھ اور نہ ہو تواس کا دو تہائی دین چلا جاتا ہے، تو جب سی ظالم کے لئے عاجزی مرخوف کے وقت ایسا کر سکتا ہے نیزعادل امام ، عالم یاس شخص کی دست ہوسی کرنا جائز ہے جو کسی دینی فضیلت کا حامل ہو۔ چنانچہ،

## بزرگوں کے ہاتھ چومنا جائز ہے:

خلیفہ کووم امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا عمر فاروق اعظم رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه جب ملک شام میں حضرت سیّدُنا ابوعُبَیْدہ بن جَرَّاح دَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور آپ دَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نَے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور آپ دَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نَے اللهِ تَعَالَى عَنْه نَمُ اللهِ تَعَالَى عَنْه فرمایا۔

# بعض سَلَف صالحين رَحِمَهُ اللهُ النَّهِ إِنْ كَى شدت:

بعض سَلَف صالحین رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُهِیْن نے ظالم بادشاہوں کے معاملے میں بہت شدت فرمائی ہے حتی کہ ظالم بادشاہوں کے سلام کاجواب دینے تک سے منع فرمایا ہے اور حقارت کی وجہ سے ان سے منہ پھیر نے کا حکم دیا اور اسے قربِ الٰہی کی خوبیوں سے شار کیا۔ سلام کاجواب دینے میں خاموشی اختیار کرناتو محل نظر ہے کیونکہ یہ واجب ہے اور کسی کے ظلم کی وجہ سے ساقط نہیں ہوتا۔ پھر اگر بادشاہ کے پاس جانے والا بیان کر دہ تمام امور ترک کر دے اور صرف سلام کے تو کم از کم اس کے بچھونے پر بیٹھنا جائز نہیں سلام کے تو کم از کم اس کے بچھونے پر بیٹھنا جائز نہیں ہیں۔

### خاموشی کے ساتھنافرمائی:

خاموشی کے ساتھ نافرمانی کی صورت یوں ہے کہ وہ بادشاہوں کی نشست گاہوں میں ریشی بچھونے، استعال کے لئے سونے چاندی کے برتن اور انہیں اور ان کے غلاموں کو ریشی لباس پہنا ہوا دیکھے گااور خاموش رہے گاحالا نکہ یہ سب باتیں حرام ہیں اور جو برائی کو دیکھ کر اس پر خاموش رہے تو وہ اس برائی میں برابر کاشریک ہے بلکہ وہ ان کا فخش، جھوٹ، گالی گلوچ اور تکلیف دہ باتیں سنے گااور ان پر خاموشی حرام ہے۔ نیز ان کو حرام لباس پہنے ہوئے دیکھے گا، حرام کھاتے ہوئے دیکھے گا اور ان کے پاس سب مال و متاع حرام ہو تو ان تمام پر خاموشی اختیار کر نانا جائز ہے۔ پھر اگر وہ انہیں ہاتھ سے روکنے پر قادر نہیں تو زبان سے نیکی کا تھم کر نااور برائی سے منع کر نااس پر واجب ہے۔

### ایک سوال اوراس کاجواب:

اسے اپنی جان کاخوف ہے، لہذاوہ خاموش رہنے میں معذور ہے ؟اس کا **جواب** یہ ہے کہ یہ بات درست ہے مگر اُسے ایسا فعل کرنے کی کیاضرورت تھی جو صرف حالتِ عذر میں جائز ہے، لہذا اگر وہ ان کے پاس نہ جاتا اور وہاں ممنوعات کو نہ دیکھا تو"اُمُرُّ بِالْمَعُرُوْفُ وَنَهُیْ عَنِ الْمُنْکَرِ" کا مخاطب (یعنی اس حکم کا پابند) بھی نہ ہوتاحتی کہ نوبت اس کے معذور ہونے تک پہنچتی۔ یہاں میں کہتا ہوں کہ جسے کسی جگہ پر فساد کاعلم ہواور جانتا ہو کہ اسے روکنے پر قادر نہیں ہے تواسے وہاں جانا جائز نہیں کہ اس کے سامنے فساد ہواوریہ اسے دیکھے اور خاموش رہے بلکہ اسے چاہئے کہ دیکھنے سے نیچے۔

#### قول کے ساتھ نافر مانی:

قول کے ساتھ نافرمانی یوں ہوگی کہ وہ ظالم بادشاہ کے لئے دعاکرے گایااس کی تعریف کرے گایاوہ جو ناحق بولے گایہ اس کی تصدیق یا تواپنے صریح قول سے یا بہنا سر ہلا کریا اپنے چہرے پرخوشی کے آثار نمایاں کرکے کرے گایااس کے لئے محبت، دوستی اور ملا قات کا اشتیاق ظاہر کرے گا اور اس کی عمر لمبی ہونے اور اس کے زندہ رہنے کی حرص ظاہر کرے گا۔ کیونکہ غالب یہی ہے کہ وہ سلام پر اکتفانہیں کرے گا بلکہ اس سے کلام کرے گا اور اس کا کلام ان باتوں سے خالی نہیں ہوگا۔

# ظالم کے لئے دعاکرناکیسا؟

ظالم باوشاہ کے لئے دعا کرناجائز نہیں ہے۔ ہاں! یہ کہہ سکتا ہے کہ الله عَزَّدَ جَلَّ تیری اصلاح فرمائے یا الله عَزَّدَ جَلَّ عَرِی الله عَزَّدَ جَلَّ این اطاعت میں تیری عمر دراز فرمائے۔ یہ اور اس سے ملتی جلتی حجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا الله عَزَّدَ جَلَّ این اطاعت میں تیری عمر دراز فرمائے۔ یہ اور اس سے ملتی جلتی دعا دعائیں کی جاسکتی ہیں لیکن اسے آقاومولی وغیرہ کہہ کر اس کی حفاظت، درازی عمر، نعمتوں کی جکمیل اور ہمیشگی کی دعا کرناجائز نہیں۔ چنانچہ،

شہنشاہ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَے ارشاد فرمایا: مَنْ دَعَالِظَالِم بِالْبَقَاءِ فَقَدُ اَحَبَّ اَنْ يُعْصَى شَهنشاہِ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ صَلَّى اللهُ عَنْ اللهِ عَالَى اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

<sup>724 ...</sup> موسوعة الامام ابن إلى الدنيا، كتاب الصبت وآداب اللسان، باب الغيبة التي يحل لصاحبها الكلام بها، ١٥٣ / ١٠ الحديث: ٢٣١

# غضب المي كوابهارنهوالاعمل:

اگراس نے دعامیں مبالغہ کیا اور اس کی تعریف ایسے اوصاف کے ساتھ کی جو اس میں نہیں ہیں توبہ جھوٹا، منافق نیز ظالم کی عزت و تو قیر کرنے والا ہو گایعنی تین گناہوں کا مر تکب ہو گا۔ حضور نبی کریم، رَءُوْف رَّ حیم صَلَّى اللهُ تَعَال عَنْ ظالم کی عزت و تو قیر کرنے والا ہو گایعنی تین گناہوں کا مر تکب ہو گا۔ حضور نبی کریم، رَءُوْف رَّ حیم صَلَّى اللهُ تَعَال عَنْ خَالُم عَنْ مَا اللهِ عَنْ جَبِ فَاسَ کی عزت کی جاتی ہے تو الله عَرَّوجَ لَا عَنْ جَبِ فَاسَ کی تعریف کی جاتی ہے تو الله عَرَّوجَ لَا عَنْ بِهِ وَسَلَّم کا فرمانِ عبرت نشان ہے: ''اِنَّ الله اَسَّة عَنْ اللهُ عَنْ جَبِ فَاسَ کی تعریف کی جاتی ہے تو الله عَنْ وَالله وَ الله عَنْ وَالله وَ الله وَسَلَّم کا فرمانِ عبرت نشان ہے: ''اِنَّ الله اَنْ الله اَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ وَسَلَّم کا فرمانِ عبرت نشان ہے: ''اِنَّ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَالَم مَا اللهُ وَسَلَّم کا فرمانِ عبرت نشان ہے: ''اِنَّ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ وَاللهُ وَسَلَّم کَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ایک روایت میں ہے: ''مَنُ اَکْرَمَ فَاسِقًا فَقَدُ اَعَانَ عَلَى هَدُمِ الْإِسْلَامِ يَعَىٰ جَس نَے فاس کی عزت کی توضر ور اس نے اسلام کے ڈھادینے پر مد د کی۔ ''(726)

## ظالم كى تعريف كاحكم:

پھر اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کی باتوں کی تصدیق کرے گااور اس کی تعریف و توصیف کرے گا تو وہ اس تصدیق اور گناہ پر مدد دینا ہے۔ نیزیہ گناہ میں تصدیق اور گناہ پر مدد دینا ہے۔ نیزیہ گناہ میں رغبت دلانے کو ہوادینا ہے جیسا کہ تکذیب، مذمت اور برائی بیان کرناکسی گناہ سے روکنا اور اس کے اسباب کو کمزور کرنا ہے اور گناہ پر مدد کرنا بھی گناہ ہے اگر چہ ایک آد تھی بات کے ساتھ ہو۔

حضرت سیّدُ ناسُفیان تُوری عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْقَوِی سے ایسے ظالم کے بارے میں سوال کیا گیاجو جنگل میں ہلاکت کے قریب ہوکہ" کیا اسے پانی کا ایک گھونٹ بلاسکتے ہیں ؟"فرمایا:" نہیں! اسے مرنے کے لئے جیمور دو کیونکہ اسے پانی پلانااس کی مد دکرنا ہوگا۔"جبکہ بعض نے فرمایا: اسے اتنا پانی پلادیا جائے جس سے زندگی نیج جائے اور پھر اس سے منہ پھیر لے۔

<sup>725 ...</sup> موسوعة الامام ابن إبي الدنيا، كتاب الصبت و آداب اللسان، باب الغيبة التي يحل لصاحبها الكلام بها، ١٥٣ / ٤، الحديث: ٢٣٠

<sup>726 ...</sup> البعجم الاوسط، ١١٨ /٥، الحديث: ٧٧٢

### ظالم كى تعريف ميں تجاوز كا حكم:

اگر وہ اس کی تعریف و توصیف سے تجاوز کر کے اس سے محبت، شوقی ملا قات اور زندگی کی بقاکا اظہار کر ہے۔ پس اگر وہ اس اظہار میں جھوٹا ہے تو جھوٹ اور نفاق کے گناہ کا مر سکب ہوا اور اگر سچا ہے تو اس نے ظالم کی عمر درازی کو پہند کر کے گناہ کیا اس اظہار میں جھوٹا ہے تو جھوٹ اور نفاق کے گئاہ کا می سے نفرت کر سے کیو نکہ الله عَنْوَجَلُّ کے لئے نفرت کر ناواجب ہے اور گناہ اور اس کا حق تو بہت کہ وہ الله عنوی جل گار ہے اور ظالم سے محبت کی دوصور تیں ہیں: (۱) اگر محبت اس کے ظلم کی وجہ سے کی تو اس کی محبت کے دوسور تیں ہیں: (۱) اگر محبت اس کے ظلم کی وجہ سے کی تو اس کی محبت کے سبب گناہ گار ہو گا اور (۲) اگر محبت کسی اور وجہ سے کی تو اب اس حیثیت سے گناہ گار ہو گا کہ اُس نے اس سے نفرت نہیں کی کیونکہ اس پر واجب تھا کہ اس سے نفرت کر ہے۔ اگر کسی شخص میں برائی اور بھلائی دونوں جمع ہوں تو لازم ہے کہ بھلائی کی وجہ سے اس سے محبت کی جائے اور برائی کی وجہ سے نفرت۔ عنقریب ''محبتابُ الْائحُوَّةِ وَالْمُتَعَاقِیْنَ فِی اللّٰه '' (بھائی چارے اور رضائے الٰہی کے لئے محبت کی جائے اور برائی کی وجہ سے نفرت۔ عنقریب ''محبتابُ الْائحُوَّةِ وَالْمُتَعَاقِیْنَ فِی اللّٰه '' (بھائی چارے اور رضائے الٰہی کے لئے محبت کی جائے اور برائی کی وجہ سے نفرت۔ عنقریب ''محبت کی وجہ آئے گی۔ اللّٰه '' (بھائی چارے اور رضائے الٰہی کے لئے محبت کی جائے اور برائی کی وجہ سے نفرت۔ عنقریب ''محبت کی وجہ آئے گی۔

## ظالم كى صحبت كاكم ازكم نقصان:

ظالم بادشادہ کے پاس جانے والا اگر بیان کر دہ تمام باتوں سے محفوظ رہے حالانکہ ایسا ممکن نہیں تو وہ کم از کم اس فساد سے نہیں نج سکے گاجو اس کے دل میں پیدا ہو گاکیونکہ جب وہ اسے نعمتوں اور آسائشوں میں دیکھے گاتو خود پراللہ عَزَّوجَلَّ کے انعامات کو حقیر سمجھے گا اور یوں وہ اس حدیث شریف میں وارد ممانعت کا مر تکب ہو گا۔ چنانچہ، تاجد اررِسالت، شہنشاہِ نَبوت انعامات کو حقیر سمجھے گا اور یوں وہ اس حدیث شریف میں وارد ممانعت کا مرتکب ہو گا۔ چنانچہ، تاجد اررِسالت، شہنشاہِ نَبوت عَلَی اللهُ ا

727 ...الزهدلابن الببارك، باب ماجاء في ذمرالتنعم في الدنيا، الحديث: ٢٧٠، ص٢٢٣

کی اقتدا کریں گے۔ تیسر می خرابی ہیہ ہے کہ وہ وہاں جاکر ظالم کے گروہ میں کثرت کا سبب بنے گا۔ چوتھی ہیہ کہ اگروہ اسے اپنی رونق کا سبب سمجھتا ہے توبیہ ان کی رونق بنے گا۔ بیہ تمام باتیں یاتو مکروہ ہیں یاحرام۔

## دوافرادكىبيعتنهي كرورگا:

حضرت سیِدُناسعید بن مُسیَّب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه کو ولید اور سلیمان بن عبد الملک کی بیعت کے لئے بلایا گیاتوانہوں نے فرمایا: " جب تک رات دن بدلتے ہیں میں دوافراد کی بیعت نہیں کروں گاکیونکہ حضور نبی پاک، صاحبِ لَوْلاک صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم نے دوافراد کی بیعت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ "(728) لوگوں نے عرض کی کہ ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے سے نکل جائے گا۔ فرمایا: خداکی قسم! نہیں۔ کہیں لوگ میری پیروی نہ کریں۔ "چنانچہ، آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه کُول کَوْل کَ کُلُ جائے گئے اور ٹاٹ کالباس پہنایا گیا۔

## بادشاه کے پاس جانے کے دوعذر:

ظالم بادشادہ کے پاس صرف دو عذروں کی وجہ سے جانا جائز ہے:(۱)... بادشاہ کی طرف سے حاضری کا تھم ضروری ہونہ کہ عزت و تکریم کا اور اسے معلوم ہو کہ اگر نہیں جائے گاتواذیت دی جائے گی یااس کی وجہ سے رعایا کی اطاعت میں خرابی ہوگی اور نظام سیاست بگڑ جائے گاتواس کے لئے تھم کی تغیل واجب ہے لیکن اطاعت کے لئے نہ جائے بلکہ مخلوق کی مصلحت کی رعایت کرتے ہوئے جائے تا کہ حکومت میں اِنتیشار نہ ہو۔ (۲)...کسی مسلمان سے یا اینی ذات سے ظلم دور کرنے کے لئے جائے یا تو عرض و گزارش کے ساتھ یافریاد اور ظلم کی شکایت کر کے سمجھانے کے طور پر جائے۔ اس عذر سے جانے کی رخصت ہے بشر طیکہ وہ جھوٹ ہولے نہ اس کی تعریف کرے اور نہ ہی الیک نصحت کرناچھوڑے جس کے قبول ہونے کی امید ہو۔ یہ ظالم بادشاہوں کے پاس جانے کا تھم ہے۔

<sup>728 ...</sup> حلية الاوليا، سعيدبن المسيب، ٢/ ١٩٥١، الرقم: ١٩١١

# دوسری حالت کی تفصیل اور احکام ظالم بادشاہ ملنے آئے توکیا کریں؟

دوسری حالت میہ کہ ظالم بادشاہ تم سے ملنے آئے توسلام کا جواب دیناضر وری ہو گا جبکہ اس کے لئے کھڑا ہونااور اس کی عزت کرناس کے اکرام کے مقابلہ میں حرام نہیں ہے کیونکہ وہ علم اور دین کی عزت کرنے کی وجہ سے تعظیم کا مستحق ہو گاہے ہیں اگرام کے بدلے اکرام اور جواب دیناسلام کرنے مستحق ہو گیاہے جبیبا کہ وہ ظلم کی وجہ سے دوری کا مستحق ہو تا ہے۔ پس اکرام کے بدلے اکرام اور جواب دیناسلام کرنے کے بدلے میں ہوجائے گا۔ البتہ! اگر بادشاہ اکیلا آئے تواس کے لئے کھڑانہ ہوناہی مناسب ہے تا کہ اس پر دین کی عزت اور ظلم کی حقارت ظاہر ہو اور میہ بھی ظاہر ہو کہ ان کا غضہ دین کی وجہ سے ہے اور ان کا اس سے منہ پھیر نا اس وجہ سے ہے اور ان کا اس سے منہ پھیر نا اس وجہ سے ہے مار ان کا اس سے منہ پھیر نا اس وجہ سے کہ اللّٰه عَدَوجَلُ نے اس سے اعر اض فرمالیا ہے۔ اگر وہ پچھ لوگوں کے ساتھ آئے تو عوام کے سامنے والیانِ حکومت کے مقام ومر تنے کا لحاظ رکھنا ضروری ہے اور اس نیت سے کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ پھر اگر جانتا ہو کہ میرے کھڑا نہ ہونا نہیں فساد برپا نہیں ہو گا اور بادشاہ کے غضبناک ہونے سے مجھے اذیت نہیں پنچے گی تو کھڑا نہ ہونا نہ ہونے سے مجھے اذیت نہیں پنچے گی تو کھڑا نہ ہونا بہتر ہے۔

## بادشاه کونصیحت کرناواجبہے:

باد شاہ خود ملنے آیا تو ملا قات کے بعد اُسے وعظ و نصیحت کرنااس پر واجب ہے۔ اگر باد شاہ ایسے کام کامر تکب ہور ہا ہے جس کے حرام ہونے کا اسے علم نہیں اور اس بات کی امید ہو کہ اگر باد شاہ کو اس فعل کے حرام ہونے کا علم ہو جائے تو وہ حرام فعل ججوڑ دے گا تو اس پر واجب ہے کہ اسے بتائے۔ البتہ! وہ افعال جن کے حرام ہونے کا اُسے علم ہے جیسے زنا، ظلم وغیرہ تو اس کے ذکر کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ جن گناہوں میں وہ مبتلا ہے اگریہ گمان کرے کہ اس کو ڈرانا واجب ہے مطابق ایساطریقہ جانتا ہو جس سے ظالم کو کسی گناہ کے بغیر مقصد حاصل ہو جائے گا تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی اس صحیح طریقہ کی طرف راہ نمائی کرے۔ یوں وہ اسے ظلم کے ذریعے مقصد کے حصول سے روک دے گا۔

الغرض اس پر واجب ہے کہ جس فعل کی حرمت بادشاہ کو معلوم نہیں اسے بتائے اور جن حرام کاموں کاوہ علم ہونے کے باوجو د مر تکب ہے اس سے خوف دلائے اور جس طریقے سے وہ غافل ہے اس کی طرف اس طرح راہ نمائی کرے کہ وہ ظلم سے بازر ہے۔ یہ تین باتیں ہیں جو بادشاہ میں کلام کے مؤثر ہونے کی امید کی صورت میں اس پر لازم ہیں۔ نیزیہ باتیں ہر اس شخص پر بھی لازم ہیں جسے عذریا بغیر عذر کے بادشاہ کے پاس جانے کا اتفاق ہو۔

## رضائے الٰہی چاہنے والے عالم کامخلوق پررعب:

<sup>729 ...</sup> الجامع لاخلاق الراوى، للخطيب البغدادى، باب من نزه نفسه ... الخ، ٣١٣/ ١، الحديث: ٨٣٧

عرض کی: اسے لے کر تقسیم فرمادیجئے! آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نے فرمایا: ممکن ہے میں تقسیم کرنے میں انصاف کروں توجس کو نہیں ملاوہ کہے کہ" آپ نے انصاف نہیں کیا۔"تویوں وہ گناہ گار ہو گا،لہٰذاانہیں مجھ سے دور ہی رکھو۔

# تیسری حالت کی تفصیل اوراحکام تم بادشا ہوں کو دیکھونہ وہ تم ہیں دیکھیں:

تیسری حالت ہے ہے کہ باد شاہوں سے الگ رہے کہ یہ ان کو دیکھے نہ وہ اسے دیکھیں۔ یہ واجب ہے کیونکہ اسی میں سلامتی ہے۔ پس ان کے ظلم کی وجہ سے ان سے نفرت کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔ ان کی درازئ عمر کی تمنا کرے نہ ان کی تعریف کرے ، نہ ان کے احوال کی خبر گیری کرے اور نہ ہی ان کے ساتھ رہنے والوں کے قریب ہو۔ نیز ان سے دور ہونے کی وجہ سے اگر کوئی چیز نہ پاسکے تو اس پر افسوس نہ کرے۔ یہ اس صورت میں ہے جب ان کا معاملہ اس کے دل میں کھنگے اوراگر ان سے بالکل غافل ہو جائے تو بہتر ہے۔ اگر اس کے دل میں ان کی دنیاوی نعمتیں کوشکیس توسکف صالحین رَحِمَهُمُ اللهُ اللهُ بِیُن کے درج ذیل فرامین یاد کرلے۔ چنانچہ،

### الله والوركى يادركهني والى باتين:

(1)... حضرت سیِّدُ ناحاتِم اَصَّم عَلَیْهِ رَحْبَهُ اللهِ الْاَکْهُم فرمایا کرتے تھے: میرے اور باد شاہوں کے در میان ایک دن کا فاصلہ ہے کیونکہ گزرے ہوئے کل کی لذت تو پائی نہیں جاسکتی اور آنے والے دن کے معاملہ میں وہ اور میں دونوں خوف زدہ ہیں اور باقی بچا آج کا دن تو ایک دن میں کیا ہو سکتا ہے۔

(2)... حضرت سیِّدُ نا ابو در داء رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنُه نَے فرمایا: مالد ارتجی کھاتے ہیں اور ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی پیتے ہیں اور ہم بھی پیتے ہیں، وہ بھی پہنتے ہیں اور ہم بھی پہنتے ہیں اور ان کے پاس زائد مال ہو تاہے جسے وہ دیکھتے ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ اس مال کی طرف دیکھ لیتے ہیں مگریہ کہ ان پر اس مال کا حساب ہے اور ہم اس سے برگ الذمہ ہوں گے۔

# کسی کے ظلم اور گناہ پراطلاع ہوتو کیا کریں؟

جوشخص ظالم کے ظلم اور گناہ گار کے گناہ پر مطلع ہوتو چاہئے کہ علم ہوجانے کی وجہ سے اس کامقام و مرتبہ اس کے دل میں کم ہوجائے۔ یہ اس پر واجب ہے کیونکہ جوشخص کسی ناپیندیدہ فعل کاار تکاب کرتا ہے تولاز می طور پر دل میں اس کامقام کم ہوجاتا ہے اور مناسب یہ ہے کہ گناہ سے نفرت کی جائے کیونکہ وہ یاتواس سے غافل ہوتا ہے یااس پر راضی ہوتا ہے یاناپند کرتا ہے۔ جانے کے باوجود غفلت نہیں ہوسکتی اور راضی ہونے کی کوئی وجہ نہیں، لہذا نفرت کرنا ضروری ہوا۔ پس الله عَزَّوجَنَّ کے حق میں کوتا ہی کرنے والے کو ایسا ہی ناپیند کرے جیسا اپنے حق میں کوتا ہی کرنے والے کو ایسا ہی ناپیند کرے جیسا اپنے حق میں کوتا ہی کرنے والے کو ایسا ہی ناپیند کرے جیسا اپنے حق میں کوتا ہی

#### ایک سوال اوراس کاجواب:

ناپیند کرناغیر اختیاری معاملہ ہے تو یہ واجب کیسے ہو گا؟اس کا جواب یہ ہے کہ بات یہ نہیں ہے کیونکہ محبت کرنے والا طبعی طور پر اس چیز کو ناپیند کر تاہے جو محبوب کو ناپیند اور اس کی طبیعت کے خلاف ہو توجو الله عَنَّوجَنَّ کی نافر مانی کو بر انہیں جانتا وہ الله عَنَّوجَنَّ سے محبت اس شخص کو نہیں ہوتی جسے اس کی نافر مانی کو بر انہیں ہوتی جات اس کی معرفت واجب ہے اور الله عَنَّوجَنَّ سے محبت کرناواجب ہے، لہذا جب اس سے محبت معرفت نہیں ہوتی حالانکہ اس کی معرفت واجب ہے اور الله عَنَّوجَنَّ سے محبت کرناواجب ہے، لہذا جب اس سے محبت ہے تو اسے ناپیند کر سے جو الله عَنَّوجَنَّ کو پیند ہو، اس کی شخصی و "کتاب البحبة والرضا" (محبت ورضا کے باب) میں آئے گی۔

## ورری اسلاف کابادشاہوں کے پاس جانے کاطریقہ ایک سوال اور اس کاجواب:

بزر گانِ دین رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلام بھی توباد شاہوں کے پاس جاتے تھے؟اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں! یہ بات

ٹھیک ہے مگران سے جانے کاطریقہ سکھ لو۔ چنانچہ،

# سيدناطاؤس رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نيه السيدناطاؤس رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نيه السيدناطاؤس رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نيه السيدناطاؤس رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه نيه السيدناطاؤس وَمُعَالَم عَلَيْه اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْه اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْه اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

منقول ہے کہ ہشام بن عبدُ المُلکِ مکه مکر مه ذَا دَهَا اللهُ شَهَافًا وَتَعُظِيًّا میں حج کرنے کے لئے آیا۔ جب شہر میں داخل ہوا تو کہنے لگا کہ کسی صحابی کو میرے پاس لاؤ۔ کہا گیا: اے خلیفہ!وہ دنیاسے چلے گئے۔ کہا: تابعین میں سے کسی کولے آؤ۔ تووہ حضرت سیّدُ ناطاؤس بمانی قُدِّسَ بِیٹُ ڈالٹُؤرَان کولائے جب وہ داخل ہوئے توانہوں نے اپنے نعلین اس کے فرش کے کنارے پر اتار دیئے اور امیر المؤمنین کہہ کر سلام نہیں کیا۔بس یہ کہا:" اے ہشام تم پر سلامتی ہو۔"اور اس کی کنیت (ابوسلیمان) ذکر نہیں کی اور اس کے سامنے بیٹھ کر پوچھا: اے ہشام کیسے ہو؟ ہشام کو بہت غصہ آیا یہاں تک کہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔اس سے کہا گیا کہ آپ الله عَزَّوَجَلَّ اوراس کے رسول صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے حرم میں ہیں اور یہ بات یعنی ان کا قتل ممکن نہیں ہے۔خلیفہ کہنے لگا کہ اے طاؤس! تم نے بیہ کیا کیا؟ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْهِ نے فرمایا: میں نے کیا کیاہے ؟ تووہ مزید غصے ہو گیااور بولا: تم نے اپنے جوتے میرے فرش کے کنارے پر اتارے ہیں اور میری دست بوسی نہیں کی اور امیر المؤمنین کہہ کر مجھے سلام نہیں کیا اور نہ ہی میری کنیت بیان کی ہے اور میری اجازت کے بغیر میرے سامنے آکر بیٹھ گئے ہو اور کہہ رہے ہو کہ اے ہشام کیسے ہو؟ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه نے فرمایا: جہاں تک تمہارے فرش کے کنارے اپنے تعلین اتارنے کا تعلق ہے تو میں الله عَزْوَجَلَّ کے سامنے روزانہ یانچ وقت اتار تاہوں،اس نے نہ تبھی مجھے سزادی ہے اور نہ ہی مجھ پر غضب فرمایا۔ جہاں تک تمہاری دست بوسی کا تعلق ہے تو میں نے خلیفہ چہارم امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا علی المرتضلی كَنَّ مَراللهُ تَعَالى وَجْهَهُ الْكَرِيْم كو فرماتے سناہے كه مردكے کئے جائز نہیں کہ وہ کسی کا ہاتھ چومے مگریہ کہ اپنی بیوی کو شہوت سے اوراینے بیچے کو شفقت سے چوم سکتا ہے اور تمہارا یہ کہنا کہ امیر المؤمنین کہہ کر سلام نہیں کیا تو یہ اس لئے کہ تمام لوگ تمہارے امیر المؤمنین ہونے پر راضی نہیں ہیں،لہٰدامیں نے حصوب بولنا پیند نہیں کیااور تمہارایہ کہنا کہ میری کنیت کا

ذکر نہیں کیا تو یہ اس وجہ سے کہ الله عزّہ جا نہیا واولیا علیْهِمُ الصّلاۃُ وَالسَّلام کا نام لیا ہے۔ چنانچہ ، فرمایا: اے واود! اے یکی! اے عیسی! اور اپنے دشمنوں کو کنیت دی ہے جیسے: "تَبّتُ یَدَا آوِن لَهَبٍ وَ تَبّ طُور مِهِاں تک تمہارے سامنے آکر بیٹنے کا تعلق ہے تواس کے متعلق میں نے خلیفہ کچہارم امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعلی المرتضٰی کَنَّهَ اللهُ تَعَالی وَجُهَهُ الْکَرِیْم سے سناہے کہ" جب توکسی دوز خی کو دیکھناچاہے توایسے شخص کو دیکھ لے جو بیٹھا ہو اور اس کے ارد گر وقوم کھڑی ہو۔ "بِشام بن عبد الملک نے یہ سن کر آپ رَحْبَةُ اللهِ تَعَالی عَبْهُهُ الْکَرِیْم کو فرماتے سناہے کہ" جہنم میں بڑی نے خلیفہ چہارم امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعلی المرتضٰی کَنَّهَ اللهُ تَعَالی وَجُهَهُ الْکَرِیْم کو فرماتے سناہے کہ" جہنم میں بڑی گر دنوں والے او نوں کی مانند سانپ ہیں اور خچر کی طرح بچھو ہیں جو اُن حکمر انوں کو نگل جائیں گے جو اپنی رعایا میں انصاف نہیں کرتے۔ "یہ فرماکر آپ رَحْبَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْهُ الصّٰے اور وہاں سے تشریف لے گئے۔

# سيدنا سُفيان ثورى عَنيه الرَّمْه الورخليفه ابوجعفر منصور:

حضرت سیّدُناسفیان تُوری عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: مجھے منیٰ میں ابو جعفر منصور کے پاس لے جایا گیا تواس نے مجھے سے کہا کہ ہمیں اپنی حاجت بتاؤ میں نے اس سے کہا کہ الله عَدَّوَ جَنَّ سے ڈرو تم نے ظلم وستم سے زمین کو بھر دیا ہے ۔ اس نے اپنا سر جھکایا، پھر اٹھایا اور بولا کہ ہمیں اپنی حاجت بتاؤ سیں نے کہا کہ تم اس مقام و مرتبے پر صرف مہاجرین وانصار کی تلواروں کی وجہ سے پہنچ ہو اور آج ان کے گخت جگر بھوک کی وجہ سے مررہے ہیں تم الله عَدَّوجَ بَلُ مها عَرْدَ وَاور ان کے حقوق ان تک پہنچاؤ ۔ اس نے سر جھکایا پھر سر اٹھاکر کہا: ہمیں اپنی حاجت بتاؤ ۔ میں نے کہا: جب خلیفہ کوم امیر المومنین حضرت سیِّدُنا عمر فاروق اعظم رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْد نے ج کیا تواسیخ خزا نجی سے فرمایا کہ " تم نے کتنا مال خرج کیا؟"اس نے بتایا:"وس سے پچھ زائد در ہم ۔ "جبکہ میں تیر سے ساتھ یہاں اتنامال دیکھ رہا ہوں کہ اونٹ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے سے فرماکر آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ

730 ... ترجمة كنزالايمان: تباه موجائين ابولهب ك دونول ماتهد ( ب ١٠ سه اللهب: ١)

عَلَيْه وَمِال سے تشریف لے گئے۔

بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِین کو بحالتِ مجبوری جب مجھی بادشاہوں کے پاس جانا پڑتا تو اسی طرح جاتے اور ضائے اللی کی خاطر ان سے ظلم کابدلہ لینے کے لیے اپنی جان کی بازی لگادیتے۔

#### حکایت:قیامت کی سختیوں سے نجات:

حضرت سیّدُنا ابن ابی شمیله رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه خلیفه عبد الملک بن مروان کے پاس تشریف لے گئے تواس نے کہا: فرما بیے! آپ نے فرما بیا: "قیامت کی سختیوں، تکالیف اور ہولناک مناظر سے وہی شخص نجات حاصل کر سکے گا جس نے اپنے نفس کو ناراض کر کے الله عَزَّوَجَلَّ کو راضی کیا ہوگا۔ "عبد الملک رو پڑا اور کہنے لگا:" میں ان کلمات کوساری زندگی اینے پیشِ نظر رکھوں گا۔"

# حکایت: حکومت باری تعالٰی سے دور کرتی ہے:

## حكايت:سبسيبرااحمقاورسبسيبراجابل:

حضرت سیّدُنامالک بن دینار عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْعَقَاد بصره کے امیر کے پاس تشریف لے گئے اوراس سے فرمایا: اے امیر! میں نے بعض کتابوں میں پڑھاہے کہ الله عَرْوَ جَلَّ ارشاد فرما تاہے: بادشاہ سے بڑھ کر کوئی احمق نہیں اور میری نافرمانی کرنے والے سے بڑھ کر کوئی

معزز نہیں، اے بُرے چرواہے! میں نے تجھے فربہ اور تندرست بھیڑ بکریاں دیں مگر تونے ان کا گوشت کھایا، ان کے اون کالباس پہنا اور انہیں بجتی ہڈیوں کا ڈھانچہ کر چھوڑا۔"بھرہ کے امیر نے آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه سے کہا: آپ کو معلوم ہے کہ آپ ہم پر دلیر کیوں ہیں؟ اور ہم سے دور کیوں رہتے ہیں؟ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے فرمایا: نہیں۔ اس نے کہا: اس لئے کہ آپ کو ہم سے کوئی غرض ولا کچ نہیں اور ہمارے پاس موجو د مال وغیرہ پانے کے لئے آپ کوئی کوشش نہیں کرتے۔

## حكايت:رحمتكي آواز:

مروی ہے کہ حضرت سیّدُنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْعَزِیْزِ خلیفہ وقت سلیمان بن عبدالملک کے ساتھ عرفات میں کھڑے تھے کہ سلیمان بجلی کی کڑک سن کرڈر گیااوراپناسینہ کجاوہ کے اگلے حصّہ پرر کھ دیا۔ حضرت سیّدُنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَزِیْزِنْ اس سے کہا: یہ تواس کی رحمت کی آواز تھی، اس وقت کیا حال ہو گاجب اس کے عذاب کی آواز سنوگے ؟"پھر سلیمان نے لوگوں کی طرف دیکھ کرکہا کہ

" کتنے زیادہ لوگ ہیں۔" تو آپ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ نَعَالَ عَلَيْهِ نَعَالَ عَلَيْهِ فَر مایا: اے خلیفہ! یہ آپ کے خلاف مدعی ہیں۔ اس پر سلیمان نے ان سے کہا: الله عَرَّدَ جَلَّ آپ کو بھی ان کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کرے۔

#### حكايت: خليفة وقت كونصيحت بهريے جوابات:

مروی ہے کہ سلیمان بن عبر الملک مکہ مکر مہذا دکھا الله شَرَفا وَتَغظِیما جانے کے ارادے سے مدینہ منورہ ذادکھا الله شَرَفا وَتُعظِیما آیا اَتُواس نے حضرت سیّدُنا ابو حازم رَحْمَهُ الله تَعَالَ عَلَیْه کو اینے پاس بلایا۔ جب آپ تشریف لائے تو سلیمان نے بوچھا: اے ابو حازم! ہم موت کو ناپیند کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا: کیونکہ تم نے اپنی آخرت کو برباد اور دنیا کو آباد کیا اس لئے آبادی کو چھوڑ کر ویر انے میں جانانا پیند کرتے ہو۔ اس نے کہا: اے ابو حازم! الله عَرَوَجَلَّ کی بارگاہ میں حاضری کسے ہوگی؟ فرمایا: اے خلیفہ!نیک شخص الله عَرَوجَلَّ کی بارگاہ میں ایسے حاضر ہوگا جیسے مسافر اپنے اہل خانہ کے پاس آتا ہے اور گناہ گار ایسے حاضر ہوگا جیسے بھاگا ہو اغلام اینے آتا کے پاس آتا

ہے۔ سلیمان بن عبد الملک نے روتے ہوئے کہا: کاش مجھے علم ہو تا کہ الله عَزَّدَ جَلَّ کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں گا؟ آپ رَخْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ نِے فرمایا: خود کو قرآن پاک کی اس آیت پر پیش کرو:

> إِنَّ الْاَبُرَارَ لَهِى نَعِيْمِ (﴿) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَهِى جَعِيْمٍ (﴿) (پ٣٠١٧نفطار:١٣٠٣) ترجمهٔ كنزالايمان: بشك عكوكار ضرور چين مين بين اور بشك بدكار ضرور دوزخ مين بين ـ

سلیمان نے کہا:الله عَرْدَجَلَ کی رحمت کہاں ہے؟ فرمایا: نیکوکاروں کے یاس ہے۔اس نے کہا: اے ابوحازم: الله عَرُّو جَلُّ کے کون سے بندے زیادہ مکرم وبزرگی والے ہیں؟ فرمایا: بھلائی اور تقویٰ والے۔اس نے کہا: کون ساعمل افضل ہے؟ فرمایا: حرام چیزوں سے بیتے ہوئے فرائض کی ادائیگی۔ کہا: کون ساکلام زیادہ اچھاہے؟ فرمایا: اس کے سامنے حق بات کہنا جس سے تم ڈرتے ہو اور امید بھی رکھتے ہو۔ کہا: کون سامسلمان زیادہ عقل مند ہے؟ فرمایا: وہ شخص جو **الله** عَزَّدَ جَلَّ کی اطاعت کر تاہے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتا ہے۔ **کہا:** کون سامسلمان زیادہ خسارے میں ہے؟ فرمایا: جو اینے ظالم بھائی کی خواہش کی پیروی کرے اور دوسرے کی دنیا کے لئے اپنی آخرت پیج دے۔سلیمان نے کہا: آپ ہاری موجودہ حالت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَكَيْه فِي هايا: رہنے دو۔ اس نے كہا: ضرور بتائيں كه بير آپ كى طرف سے ہمارے لئے نصیحت ہوگی۔ فرمايا: "اے خلیفہ!تمہارے آباءواجدادنے تلواروں کے ساتھ دباؤڈالااور بیرز مین مسلمانوں سے مشورہ اوران کی رضامندی کے بغیر زبر دستی لے لی حتی کہ ان میں سے بہت سے لو گوں کو تمہارے بڑوں نے قتل کر کے آخرت کی طرف کوچ کیا۔اے کاش! تمہیں معلوم ہو تا کہ انہوں نے کیا کہااور انہیں کیاجواب ملا۔" یہ سن کر خلیفہ کا ایک ساتھی کہنے لگا: آب نے بہت بری بات کہی۔حضرت سیدُنا ابو حازم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه نِي فرما يا: بِ شَك الله عَزْدَ جَلَّ نے مسلمانوں سے عہد لیاہے کہ وہ حق بات بیان کریں اور اسے چھائیں نہیں۔ سلیمان نے کہا: ہم کیسے اس فساد کو درست کر سکتے ہیں۔ فرمایا: حلال طریقے پر حاصل کر کے اس کے مصرف میں خرچ کرو۔اس نے کہا: یہ کون کر سکتاہے؟ فرمایا: جنت كاطلب گاراور دوزخ سے ڈرنے والا - اس في كها: مير ب لئ وعافر ما يئ إنو آب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه في يول وعاكى:

"اے اللہ عَزَّدَ جَلَّ !اگر سلیمان تیر ادوست ہے تواس کے لئے دنیاو آخرت کی بھلائی آسان فرمادے اور اگر تیر ا دشمن ہے توتُواسے اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز کی طرف بھیر دے۔"

خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے کہا: مجھے وصیت کیجے! حضرت سیّدُنا ابو حازِم دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے فرمایا: میں عمید الله علیہ منع کیا حمید منع کیا حمید منع کیا محتصر وصیت کر تاہوں کہ اپنے رب عَزَّوجَلَّ کی عظمت اور پاکیزگی کا تصور ایساہو کہ اُس نے جس کام سے منع کیا ہے۔ تجھے اس کام رکت نہ پائے اور جس کام کا تھم دیاہے اس سے کو تاہی کرنے والانہ دیکھے۔

#### حكايت: اصلاح كاعملى طريقه:

حضرت سیّدُنا عمر بن عبد العزیز عَکیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْعَزِیْز نے حضرت سیّدُنا ابو حازم دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَکیْه سے فرمایا که مجھے نصیحت فرمایا کہ ایک اس نصیحت فرمایک کہ لیٹ جائیں اور موت کو اپنے سر پر سمجھتے ہوئے غور کریں کہ اس وقت کس وصف کا اپنی ذات میں ہونالیند کرتے ہیں اور کس وصف کا نہ ہونالیند کرتے ہیں۔ پس جو وصف لیند ہو اسے اسی وقت جھوڑ دیں، کہ ہوسکتا ہے وہ گھڑی آخری ہو۔

## حكايت:ديهاتىكىنصيحتوںبھرىگفتگو:

خلیفہ سلیمان بن عبدالملک کے پاس ایک دیہاتی آیا۔ خلیفہ نے کہا: اے دیہاتی ! کچھ بولو۔ اس نے کہا: اے خلیفہ اجو کلام میں آپ سے کرول گا اسے برداشت کیجئے گا اگرچہ ناپسند ہو کیونکہ اگر آپ قبول کریں گے تواس کے بعد وہ بھی ہو گا جو آپ کو پسند ہو۔ خلیفہ نے کہا: اے اعرابی!ہم اتنے وسیع ظرف کے مالک ہیں کہ جس سے ہمیں نصیحت کی امید نہیں ہوتی اوراس کے دھوکے کاڈر ہو تاہے اس کی بات بھی قبول کرتے ہیں توایسے شخص کی بات کیول قبول نہ کریں گے جس کے دھوکے صاحب خوفی اور نصیحت کی امید ہو۔ چنانچہ، اعرابی نے بولنا شروع کیا: "قبول نہ کریں گے جس کے دھوکے سے بے خوفی اور نصیحت کی امید ہو۔ چنانچہ، اعرابی نے بولنا شروع کیا: "

جانوں کابر اچاہا اور دنیا کے بدلے دین چی دیا ہے اور آپ کی رضا کے لئے اپنے رب کی ناراضی مول کی ہے اور اللہ عنو ہن گل کے بارے میں اللہ عنو ہن گل کرے بارے میں اللہ عنو ہن گل کرے دنیا سے صلح کر لی ہے، لہذا جس معاطے پر اللہ عنو ہن گئ کے آپ کو امین بنایا ہے اسے ان کے سپر دنہ کریں کیونکہ انہوں نے امانت کو ضائع کرنے ، اُمت کو ذلیل ور سواکر نے اور ان پر ظلم ڈھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ۔ ان کے اعمال کے جو اب دہ آپ ہیں مگر وہ آپ کے عمل کے جو اب دہ نہیں ۔ اس لئے آپ اپنی آخرت برباد کرکے ان کی دنیا مت سنواریں کیونکہ لوگوں میں سب سے زیادہ خسارے میں وہ شخص ہے جس نے دو سروں کی دنیا کے عوض اپنی آخرت کو چی دیا۔ "یہ سن کر سلیمان نے کہا: اے اعر ابی! تم نے اپنی زبان کو خوب تیز کر رکھا ہے یہ تو تمہاری تلوار سے بھی تیز کا ٹی ہے ۔ اعر ابی نے کہا: اے اعر ابی! تم نے اپنی زبان کو خوب تیز کر رکھا ہے یہ تو تمہاری تلوار سے بھی تیز کا ٹی ہے ۔ اعر ابی نے کہا: اے خلیفہ! ٹھیک ہے مگر اس میں آپ کے لئے فائدہ ہے نقصان نہیں۔

## حكايت: سيدنا المير معاويه رض الله تعالى عنه كونصيحت:

مروی ہے کہ حضرت سیِڈنا ابو بکرہ دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه حضرت سیِڈنا امیر معاویہ دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه کے پاس گئے اور فرمایا: اے معاویہ! الله عَوْدَ ہُلَّ سے ڈریئے اور جان لیجئے کہ ہر گزراہوا دن اور آنے والی رات آپ کو دنیا سے دوراور آخرت کے قریب کررہا ہے۔ آپ کے بیچے ایک طالب لگاہوا ہے جس سے آپ نی نہیں سکتے اور آپ کے لئے ایک حد مقرر ہے جس سے بڑھ نہیں سکتے ، آپ کو حد تک پہنچنے کی کتنی جلدی ہے حالا نکہ آپ کو تلاش کرنے والا خود آپ کے بیچے ہے۔ یادر کھیئے کہ ہم اور ہماری دنیاسب فانی ہے اور جس کی طرف ہم جارہے ہیں وہ باقی رہنے والی ہے۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو جزاا چھی ہوگی اور اگر برے ہیں تو جزا بھی بری ہوگی۔

# علمائے دنیابادشاہوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ علمائے آخرت کس طرح سے بادشاہوں کے پاس جاتے تھے۔جبکہ علمائے دنیابادشاہوں کے پاس اس لئے جاتے ہیں تا کہ ان کے دلوں میں جگہ بنائیں اور انہیں شریعت کی رخصتیں بتائیں اور ان کی اغراض کے مطابق حیلے اور آسانی کے راستے تلاش کریں۔ پھر اگر وہ وعظ ونصیحت کے ضمن میں اس طرح کا کلام کریں جیسا کہ ہم نے ذکر کیاہے تو اس سے ان کا مقصد اصلاح نہیں بلکہ حُبِّ جاہ اور مقبولیت حاصل کرنا ہو تاہے۔اس میں دوقتم کے دھوکے ہیں جس میں احمق مبتلا ہو جاتے ہیں۔

ﷺ پہلاد حوکا: یہ ظاہر کرے کہ میر اان کے پاس جانے کا مقصد وعظ کے ذریعے ان کی اصلاح کرنا ہے۔ بعض او قات یہ معاملہ خود ان پر مُشْتَبہ ہو جاتا ہے اور اس جانے کا سبب شہرت کی چیپی ہوئی حرص اور تمناہے اور یہ کہ بادشاہوں کو ان کی پہچان ہوجائے اور طلبِ اصلاح میں سچا ہونے کی علامت یہ ہے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی دوسراعالم وعظ و نصیحت کرے اور اسے مقبولیت حاصل ہوجائے اور اصلاح کا کوئی اثر ظاہر ہو تو یہ خوش ہو اور اس بات پر الله عَدَّوَجُنَّ کا شکر بجالائے کہ جو کام یہ کرناچاہ رہا تھاوہ دوسرے کے ہاتھوں پایہ جمیل کو پہنچا۔ یہ ایساہی اہم ہے جسے کسی طبیب پر بے یار و مد دگار مریض کا علاج ضروری ہو اور کوئی دوسراطبیب اس کا علاج کرے جس سے وہ صحیح ہو جائے تو پہلے طبیب کو بہت خوشی ہو گی۔ الغرض اگر وہ اپنے دل میں اپنے کلام کی دوسرے کے مقابلے میں ترجیح محسوس کرے تو وہ دھوکے میں ہے۔

← ... دو سرا د هو کا: وہ یہ کہے کہ میں باد شاہ کے پاس کسی مسلمان سے ظلم دور کرنے کی سفارش کرنے کے لئے جاتا
 ہوں۔ یہ بھی د هو کے کامقام ہے اور اس کامعیار بھی وہی ہے جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔

## تیسری نصل: لاحق ہونے والے احوال کے مسائل

جب باد شاہوں کے پاس جانے کا طریقہ واضح ہو گیا تو اب باد شاہوں سے میل جول رکھنے اور ان سے مال لینے میں جو احوال لاحق ہوتے ہیں اس کے بارے میں مسائل بیان کئے جاتے ہیں۔

### تین خطرات سے امن ہوتومال لینا جائز ہے:

مسئلہ: باد شاہ تمہاری طرف مال بھیجے تا کہ تم فقیروں میں خرچ کرو، اگر اس کا کوئی مالک متعین ہے تو اس کالینا جائز نہیں اور اگر مالک متعین نہیں بلکہ وہ مال ایساہو کہ اسے مساکین پر صدقہ کر ناواجب ہے جیسا کہ پیچھے گزراتو فقرامیں تقسیم کرنے کے لئے اس مال کولینا تمہارے لئے جائز ہے اور فقط لینے سے گناہ گار نہیں ہو گا مگر بعض عُلَائے کرام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ پس یہاں دیکھا جائے گا کہ اولی وبہتر کیا ہے، لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ اگر تین خطرات سے امن ہو تولے لینا بہتر ہے۔

کی وجہ سے بادشاہ سے کہ تمہارے مال لینے کی وجہ سے بادشاہ سے سے کھ" وہ حلال ہے اس لئے کہ اگر وہ حلال نہ لو ہو تا تو تم اپناہاتھ اس کی طرف نہ بڑھاتے اور نہ ہی اس کی ذمہ داری اٹھاتے۔"اگر معاملہ اس طرح ہو تو وہ مال نہ لو کیونکہ یہ صورت ممنوع ہے۔ نیز تمہارے مال تقسیم کرنے سے جو بھلائی حاصل ہوگی وہ اس برائی سے کم ہے جو بادشاہ کو حرام مال کمانے پر نڈر کرنے سے بیداہوگی۔

کھ ... دو سرا خطرہ: یہ ہے کہ تمہاری طرف دو سرے عُلَا اور جاہل لوگ دیکھیں اور سمجھیں کہ مال حلال ہے اور تقسیم نہ کریں۔ یہ پہلے سے بڑا خطرہ ہے۔ کیونکہ ایک تمہاری پیروی میں وہ بھی لیں اور اس سے لینے کو جائز سمجھیں اور تقسیم نہ کریں۔ یہ پہلے سے بڑا خطرہ ہے۔ کیونکہ ایک جماعت حضرت سیّدُ ناامام شافعی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْحَافِی کے فعل سے جو از پر استدلال کرتی ہے لیکن فقر اپر تقسیم کرنے اور تقسیم کرنے کی نیت سے لینے سے غافل ہے، لہذا جس کی اقتدا کی جاتی ہے اُسے اِس سے بہت زیادہ بچنا چاہئے کیونکہ ایسے شخص کا فعل بہت ساری مخلوق کے لئے گر اہی کا سبب بن سکتا ہے۔

# لوگوں کوگمراہی سے بچانے کے لئے حلال بھی نہ کھایا:

حضرت سیّدُناوہ بین مُنَیِّد رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه بیان کرتے ہیں: ایک شخص لوگوں کی موجودگی میں کسی ظالم بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ بادشاہ نے خزیر کا گوشت کھانے پر مجبور کیا مگر اس نے نہ کھایا پھر اس کے سامنے بکری کا گوشت رکھا گیا اور تلوار کے زور پر کھانے پر مجبور کیا گیالیکن اس نے نہ کھایا۔ جب اس بارے میں اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا: لوگ جانے تھے کہ مجھ سے خزیر کا گوشت کھانے کا مطالبہ کیا گیا ہے، تو اگر میں ان کے پاس صحیح سلامت آجا تا اور میں نے بچھ کھایا ہو تا تو انہیں خبر نہ ہوتی کہ میں نے کیا کھایا ہے، اس بنا پروہ گر اہ ہو جاتے۔

#### چادرقبولنهفرمائی:

حضرت سیّدُناوَ بُب بن مُنیّب اور حضرت سیّدُناطاوَس دَخهَ الله تَعَالَ عَلَيْهِمَا سر دیوں کی ایک صبح میں جائ بن یوسف کے بھائی محمد بن یوسف کے پاس تشریف لے گئے جبکہ وہ بمن کا عامل تھا۔ وہ اس وقت کھلی کچہری لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے غلام سے کہا: ابو عبدالرحمن (یعنی امام طاوَس) کو چا در اوڑھا دو جبکہ وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تتے تو اس نے چا در لاکر اوڑھا دی۔ حضرت سیّدُناامام طاوَس دَخهُ الله تَعَالَ عَلَيْهِ اپنے کا ندھوں کو مسلسل حرکت ویت رہے یہاں تک کہ چا در اپنے گرگئ جس سے محمد بن یوسف کو بہت غصہ آیا۔ جب وہاں سے نکلے تو حضرت سیّدُناوَ بُب بن مُنیّب دَخهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ نَ فرمایا: اگر آپ چا در لے کرکسی مستحق کو صدقہ کر دیتے تو اسے غصے دلانے سے بے نیاز ہو جاتے۔ تو آپ دَخهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ نَ فرمایا: اگر آپ چا در لے کرکسی مستحق کو صدقہ کر دیتے تو اسے غصے دلانے سے بے نیاز ہو جاتے۔ تو آپ دَخهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ نَ فرمایا: اگر آپ چا در لے کرکسی مستحق کو صدقہ کر دیتے تو اسے غصے دلانے سے بے دیاز ہو جاتے۔ تو آپ دَخهُ علام بعد میں کہیں گے کہ طاوُس نے چا در لی تھی اور جو میں عادر کے ساتھ کروں گاوہ نہیں کریں گے تب تو ضرور لے لیتا۔

کھ ۔۔ تیسر اخطرہ: تمہارادل بادشاہ کی محبت کی وجہ سے متحرک ہو کیونکہ اس نے مال دے کر تمہیں خاص کیا ہے اور تمہیں دوسروں پر ترجیح دی۔اگر معاملہ ایسے ہی ہے تو قبول نہ کرو کیونکہ ظالموں کی محبت کا تمہارے دل میں پیدا ہو جاناز ہر قاتل اور مرضِ لادوا ہے کیونکہ جس سے تم محبت کروگے اس کی طرف ضرور حریص ہوگے اور اُس کے بارے میں مُداہَنت (خوشامہ) کروگے۔ چنانچہ،

ام المؤمنين حضرت سيِّدَ تُناعا كَشه صديقه طيبه طاہرہ دَخِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهَا فرماتی ہيں: انسان كی فطرت میں سے ہے كه وہ احسان كرنے والے سے محبت ركھتاہے۔

الله عَزَّوَ جَلَّ كَ مَحِبوب، وانائِ غُيوب صَلَّ اللهُ تَعَالْ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَے ارشاد فرمایا: "اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلُ لِفَاجِدٍ عِنْدِی یَدًا فَیُحِبُّهُ
عَنْ اے اللّه عَزَّوَ جَلَّ! مِجْھے کسی فاجر کا حسان مندنہ بنا کہ اس وجہ سے میر ادل اس سے محبت کرے۔ "(731)

731 ... قوت القلوب لابي طالب المكي، ٢/٨٧

حضور نبی پاک،صاحبِ لَوُلاک صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے واضح فرمادیا کہ عام طور پر دل محسن کی محبت سے پی نہیں سکتا۔

## شاہیعطیہبادشاہ کیمحبتبڑھاتاہے:

منقول ہے کہ بھرہ کے کسی حاکم نے حضرت سیّدُ نامالک بن دینار عَلیّهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَقَاد کی طرف 10 ہز ار درہم بھیج تو آپ نے سب صدقہ کر دیئے۔ پھر آپ کے پاس حضرت سیّدُ نامحہ بن واسع رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ آئے اور پوچھا: اس مخلوق نے آپ کوجو دیا ہے اس کا کیا کیا؟ (یعنی امیر کہنے کے بجائے مخلوق کہا) تو حضرت سیّدُ نامالک بن دینار عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَقَاد نے فرمایا: میر سے اصحاب سے پوچھ لیجئے! تو انہوں نے بتایا کہ سب تقسیم کر دیا۔ حضرت سیّدُ نامالک بن واسع رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَدَیْه نے فرمایا: میں تمہیں الله عَوْرَجُلُ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تمہارے دل میں اس کی محبت مال سیجنے سے پہلے زیادہ تھی یا اب زیادہ ہے؟ تو حضرت سیّدُ نامالک بن دینار عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ انْعَقَاد نے فرمایا: "مجھے اسی بات کاخوف دینار عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ انْعَقَاد نے فرمایا: "مجھے اسی بات کاخوف تھا۔"

حضرت سیّدُنا محمد بن واسع رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَیْه نے بالکل سی فرمایا کیونکہ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی جمیشگی چاہتا ہے ،اس کی معزولی، مصیبت اور موت کونالبند کرتا ہے۔اس کی حکومت کا وسیعے ہونا اور مال کازیادہ ہونالبند کرتا ہے۔ یہ تمام ظلم کے اسباب ہیں جس کی مذمت کی جاتی ہے۔

حضرت سیّدُنا سلمان فارسی اور حضرت سیّدُناعبدالله بن مسعود دَخِی اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرماتے ہیں:جو کسی معاملہ پر راضی ہواگر چپه وہاں موجود نہ ہووہ اس کی مانند ہے جو موقع پر موجود ہے۔ار شادِ باری تعالی ہے:

وَ لَا تَكُنُّوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا (ب١١، هود:١١١)

ترجية كنزالايبان: اور ظالمول كي طرف نه جهكور

اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ایک قول ہیہے کہ اس کا معنی ہے: ان کے اعمال پر راضی نہ ہو۔

البتہ!اگرتم اس پر قادر ہو کہ شاہی عطیہ ومال لینے سے باد شاہ کی محبت تمہارے دل میں زیادہ نہ ہو گی تو لینے میں کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ،ایک بصری بزرگ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ مال لے

لیتے اور تقسیم فرما دیتے۔ان سے پوچھا گیا: کیا آپ کوسلاطین سے محبت کا اندیشہ نہیں ہے؟ فرمایا: اگر کوئی شخص میر ا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کر دے اور وہ اپنے رب کی نافر مانی کرے تومیر ادل پھر بھی اس سے محبت نہیں کرے گا۔ کیونکہ جس ذات نے اسے میر اہاتھ پکڑنے کے لئے مُسَخَّر کر دیااسی ذات کے لئے میں اس سے نفرت کر تاہوں تا کہ اسے مُسَخَّر کرنے پر اس ذات کاشکر اداکروں۔

مذکورہ گفتگوسے ظاہر ہو گیا کہ موجودہ زمانے میں اگرچہ باد شاہوں کامال بالذات حلال ذرائع سے ہو پھر بھی لینا ممنوع اور مذموم ہے کیونکہ وہ ان خطرات سے خالی نہیں ہوتا۔

# کیاشاہی مال چوری کرسکتے ہیں؟

مسئلہ: اگر کوئی کے کہ جب اس سے مال لے کر تقسیم کرنا جائز ہے تو کیا چوری کرنا، اس کی امانت کو چھپالینا یا امانت کا انکار کر دینا اور لو گوں میں تقسیم کر دینا بھی جائز ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ نا جائز ہے کیونکہ ممکن ہے اس کامالک متعین ہو اور باشاہ اسے لوٹانے کا عزم رکھتا ہو اور یہ مال ویسانہیں جیساوہ خو و تمہاری طرف بھیج ۔ کیونکہ کسی عاقل سے یہ متصوَّر نہیں ہے کہ اسے جس مال کے مالک کا علم ہو اُسے صدقہ کر دے تو بادشاہ کامال حوالے کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مالک کو نہیں جانتا۔ اگر بادشاہ ایساہو کہ اس طرح کے حالات اس پر مشتبہ رہتے ہوں تو اس سے مال قبول کرنا جائز نہیں جب تک اس کی معلومات نہ ہو جائیں۔ پھر چوری کرنا کیسے درست ہو گا، کیونکہ اختال ہے کہ وہ ادھار خرید کر مالک بن گیا ہو اس کے کہ وہ ادھار خرید کر مالک بن گیا ہو گی راستہ نہیں بلکہ اگر اسے گمشدہ چیز ملے اور ظاہر ہو کہ اس کامالک ہونے کی علامت ہے۔ پس چوری جائز ہونے کی طرف کوئی راستہ نہیں ملک بلک اگر اسے گمشدہ چیز ملے اور ظاہر ہو کہ اس کامالک ہو کہ اس نے ادھار خریدی ہوگی یا کسی اور طریقے سے اس کی ملک میں آگئ ہوگی تو اس کا مالک سپاہی ہے اور احتال ہو کہ اس نے ادھار خریدی ہوگی یا کسی اور اور نہیں سے جس کے پاس انہوں نے امانت رکھی ہے اور ان کی امانتوں کا انکار کرنا بھی جائز نہیں بیں تو اس و دوری کرنے والے پر حد جاری کی جائے گی مگر جب چور دعوئی کرے کہ وہ اس مال کے مالک نہیں ہیں تو اس و دعوئی کی وجہ سے جوری کی وجہ سے

اس سے حد ساقط ہو جائے گی۔

## بادشاہوں سے معاملات کرنے کے احکام:

مسئلہ: ان سے معاملات (یعنی لین دین، اجارہ وغیرہ) کرنا حرام ہے کیونکہ ان کا اکثر مال حرام ہوتا ہے تو جو ان سے معاوضہ لیاجائے گاوہ بھی حرام ہو گا۔ پس اگر اس نے ایسی جگہ سے قیمت ادا کی جس کے حلال ہونے کا اسے علم ہے تو اب علم ہو کہ وہ اس شے سے اللہ اب جو اس کے حوالے کیا جارہا ہے اس میں غور و فکر کرنا باقی رہے گا اور اگر اسے معلوم ہو کہ وہ اس شے سے اللہ عنور کی نافرمانی کریں گے جیسا کہ ان کے ہاتھ ریشم بیچنا جبکہ بیچنے والا جانتا ہو کہ وہ اسے پہنیں گے تو یہ حرام ہے جیسے شر اب بنانے والے کو انگور فروخت کرنا پھر اختلاف تو صرف بیچ کے صبحے ہونے میں ہے (یعنی یہ بیچ صبحے ہوئی یاباطل بیافاسد)۔

مسئلہ: اگریہ امکان ہو کہ بادشاہ خود ریشمی لباس پہنے گا اور یہ بھی احتمال ہو کہ اپنی خواتین کو پہنائے گاتو یہ مکروہ سے مشابہت رکھتاہے۔ یہ ان اشیاء کامعاملہ ہے جن کی ذات سے معصیت ونافر مانی وابستہ ہے۔ مسئلہ: یہی حکم ان کے ہاتھ گھوڑے فروخت کرنے کا ہے بالخصوص جب وہ مسلمانوں سے لڑنے یاان سے ٹیکس لینے کے لئے ان پر سواری کرتے ہوں کیونکہ ایسی صورت میں اپنے گھوڑے سے گناہ پر ان کی مدد کرنا شار ہو گاجو کہ حرام

## بادشاہوں سے درہم ودینار کے لین دین کا حکم:

مسئلہ: در ہم و دینار اور ان کی مثل وہ چیزیں جن کی ذات میں معصیت نہیں ہوتی بلکہ وہ معصیت و گناہ تک پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہیں، ظالم باد شاہوں سے ان کالین دین کرنا مکروہ ہے کہ اس میں ان کی ظلم پر مد د کرنا ہے کیونکہ وہ عوام پر ظلم کرنے میں اموال، جانوروں اور تمام اسباب سے مدد لیتے ہیں۔

مسکلہ: بیہ کراہت ان کو تحفہ دینے اور ان کے لئے بغیر اجرت کے کام کرنے میں بھی جاری ہو گی یہاں تک کہ ان کو اور ان کی اور ان کی اور ان کی اولا دکولکھنا، پڑھناسکھانااور حساب کی تعلیم دینا بھی مکروہ ہے۔البتہ! قر آن کریم کی تعلیم

مکروہ نہیں۔ اس میں کراہت اجرت کی جہت سے آئے گی کیونکہ وہ مالِ حرام سے ہوتی ہے مگر جب اس کے حلال ہونے کا ذریعہ معلوم ہو تولینے میں حرج نہیں۔

مسئلہ: اگر باد شاہ کا و کیل مقرر ہو جو بغیر اجزت اور معاوضے کے بازاروں میں اس کے لئے خریداری کرے تواس کی مسئلہ: اگر باد شاہ کا وجہ سے یہ و کالت مکروہ ہے اوراگر اس کے لئے بچھ ایساخریدے جس کے متعلق جانتا ہو کہ وہ اس سے گناہ کرنے کی وجہ سے یہ و کالت مکروہ ہے اوراگر اس کے لئے بچھ ایساخریدے جس کے متعلق جانتا ہو کہ وہ اس سے گناہ کرنے کے لئے سواری کا گھوڑا تو یہ حرام سے۔

**خلاصہ** بیہ کہ جب خریدی جانے والی چیز سے گناہ کا ارادہ ظاہر ہو جائے تو اس سے حرمت حاصل ہو گی اور جس وقت ارادہ ظاہر نہ ہو بلکہ حال یاد لالت کا احتمال ہو تو کر اہت حاصل ہو گی۔

### بادشاه کے بازاروں میں تجارت کا حکم:

مسکلہ: جو بازار بادشاہ نے حرام مال سے بنایا ہے اس میں تجارت کر نااور وہاں رہنا جائز نہیں۔

مسکلہ: اگر تاجراس میں رہے اور شرعی طریقے کے مطابق کمائے تواس کی کمائی حرام نہ ہو گی اگر چپہ اس میں رہنے کی وجہ سے گناہ گار ہو گا۔

مسکلہ: لوگوں کو ان سے خرید و فروخت کرنا جائز ہے مگر جب دوسرا بازار مل جائے تو دوسرے سے خریدنا بہتر ہے۔ کیونکہ دوسر ابازار ہوتے ہوئے اسی بازار کے تاجروں سے خریداری کرناان کے وہاں رہنے پر مد د کرنااور ان کی دوکانوں کے کرایوں کوبڑھاناہو گا۔

مسکلہ: جس بازار میں بادشاہ کی طرف سے ٹیکس مقرر نہیں ہے اس میں کاروبار کرنا بہتر ہے بنسبت اس بازار میں کاروبار کرنے کے جس میں ٹیکس مقرر ہے۔

ایک گروہ نے اس قدر مبالغہ کیاہے کہ ان کسانوں اور کاشٹکاروں کے ساتھ کاروبار سے اجتناب کیا جن کی زمینوں پر ٹیکس مقرر تھا،اس لئے کہ بعض او قات جو کچھ وہ حاصل کرتے ہیں اسے ٹیکس میں خرچ کر دیتے ہیں جس سے بادشاہ کی مد د ہوتی ہے۔ یہ دین میں غلو اور مسلمانوں کو حرج میں ڈالنا ہے کیونکہ ٹیکس سب زمینوں پر عام ہے اور لوگ زمین کی پیداوار کے بغیر نہیں رہ سکتے اور نہ اس پیداوار سے منع کرنے کی کوئی وجہ معلوم ہوتی ہے۔ اگر اس مسکلے کو روار کھا جائے تو مالکِ زمین پر کھیتی باڑی کرنا حرام ہوتا حتی کہ اس سے ٹیکس نہ لیا جائے اور بات بڑھتے بہاں تک پہنچے گی کہ معاش کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا۔

## عُمّال اورقاضیوں کے ساتھ کاروبار کا حکم:

مسکلہ: بادشاہ کے قاضیوں، ان کے عمال (یعنی گورنروں اور تحصیل داروں) اور خاد مین سے کاروبار کرنابادشاہ سے کاروبار
کرنے کی طرح حرام ہے بلکہ اس سے بھی سخت ہے۔ قاضیوں سے اس لئے حرام ہے کیو نکہ وہ بادشاہ کے صریح حرام
مال سے عطیہ وو ظیفہ لیتے، اس کی جماعت کو بڑھاتے اور لوگوں کو اپنی وضع قطع سے دھوکادیتے ہیں کیونکہ ان کی
وَضُع قَطع عُلَا جیسی ہوتی ہے اور بادشاہ سے میل جول رکھ کر اس سے مال بٹورتے ہیں اور فطرتی طور پر ان کی مُشابَہَت
اختیار کی جاتی ہے جو جاہ و حشمت والے ہوں۔ پس قاضی مخلوق کو اس کی طرف تصیخے کا سبب بنتے ہیں۔ جہاں تک
خاد مین وغیرہ کا تعلق ہے تو ان کا مال اکثر واضح غصب سے ہو تا ہے۔ ان کے پاس مسلمانوں کی فلاح و بہود، وراثت
، جزیہ وغیرہ کا مال نہیں ہو تا اور نہ ہی حلال کی کوئی صورت ہوتی ہے یہاں تک کہ حلال مال ان کے مال کے ساتھ مل

# سَلَف صالِحِین کابادشاہوں کے ساتھ رَوَیہ

حضرت سیّدُناطاوُس رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے فرمایا: میں قاضیوں کے پاس گواہی نہیں دیتاا گرچہ مجھے حق معلوم ہو کیونکہ مجھے خوف ہے کہ میں جس کے خلاف گواہی دوں وہ اس پر زیاد تی کریں گے۔

#### بادشاہ کیوں خراب ہوتے ہیں؟

خلاصہ بیہ ہے کہ رعایا کا بگاڑ باد شاہوں کے فساد کی وجہ سے ہے اور باد شاہوں کی خرابی علمائے سوء (برے علما) کی وجہ سے ہے۔اگر قاضی اور عُلَماخراب نہ ہوتے تو باد شاہوں کا فساد کم ہوتا اس خوف کی وجہ سے کہ علما اور قاضی ان کوبر انہ سمجھیں۔ اسی لئے مدینے کے تاجد ار، دوعالم کے مالک و مختار صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَهُ اللهِ وَكَيْفِهِ مَالَمْ تُمَالِئُ فُعُ آؤُهَا أُمَرَآتَهَا لِعِنى بير امت ہميشہ الله عَوْدَ جَلَّ کی پناہ اور اس کی حفا طت میں رہے گی جب تک اس کے قُرُّاء حکم انوں کی موافقت نہیں کریں گے۔"(732)

"قرآء" کا ذکر اس لئے کیا کہ یہی علما ہیں اور ان کے پاس قر آن وسنت اور ان سے حاصل شدہ معانی کا علم ہو تاہے اور جو علوم اس کے علاوہ ہیں وہ ان کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔

#### بادشاه اوراس کے ملنے والوں سے نه ملو:

حضرت سیّدُ ناسفیان توریءَدیهٔ الله القَوِی نے فرمایا: بادشاہ سے میل جول نه رکھو اور نه اس سے جو بادشاہ سے میل جول رکھو اور نه اس سے جو بادشاہ سے میل جول رکھتا ہے۔ کیونکہ قلم ، دوات ، کاغذ اور سیابی خشک کرنے والی مٹی کواٹھانے والے مختلف لوگ ایک دوسر سے میں جو کی ہوتے ہیں۔"
کے شریک ہوتے ہیں۔"

آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ نَعِ فَرِمايا ہے كيونكه رسولِ اكرم، شفيع أمم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ شراب كے بارے ميں 10 لوگوں پر لعنت فرمائی حتی كه نچوڑنے والے اور جس كے لئے نچوڑی جائے اس پر بھی لعنت فرمائی (733) اور حضرت سيِّدُناعبدالله بن مسعود رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں: سود لینے والے، سودد یئے والے، سود کے گواہوں اور سود لکھنے والے پر زبانِ رسالت سے لعنت كی گئی ہے (734) اور حضرت سیِّدُنا جابر و خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضور نبی گریم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سے اسی طرح روایت حضرت سیِدُناعمر فاروق اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ مَانے کی گئی ہے (735)

<sup>732 ...</sup> الزهد لابن المبارك، باب ما جاء في قبض العلم، الحديث: ٨٢١، ص 732

<sup>733 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب النهى ان يتخذ الخبرخلا، ٢٠ المايث: ١٢٩٩

<sup>734 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب لعن آكل الرباو موكله، الحديث: ١٥٩٧، ص 734

<sup>735 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب لعن آكل الرباوموكله، الحديث: ١٥٩٨، ص٢٦٥ ...

سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ماجاء في اكل الربا، ١٤١٠ الحديث: • ١٢١

حضرت سیّدُنا محمد بن سیرین عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ اللهِ بِن نے فرمایا: بادشاہ کا خطنہ لے جاؤجب تک اس کے مضمون کاعلم نہ ہو جائے۔

# خليفة وقت كودوات الماكرنه دى:

حضرت سیّدُناسفیان توریءکینهِ رَحْهَهُ اللهِ الْقَوِی نے خلیفہ وقت کو اپنے سامنے رکھی دوات اٹھا کر دینے سے انکار کر دیاتھا اور خلیفہ سے فرمایا: میں اس وقت دوات اٹھا کر دول گاجب مجھے یہ پتا چل جائے گا کہ تم اس سے کیا لکھوگ۔ الغرض بادشاہوں کے اردگر درہنے والے خاد مین اور پیروکارا نہی کی طرح ظالم ہوتے ہیں، لہذاان سب سے الله عَوَّدَ جَلَّ کے لئے نفرت کرناواجب ہے۔

### سپاہیکوراستەنەبتايا:

حضرت سیّدُنا عثمان بن زائدہ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَدَیْه سے ایک سپاہی نے راستہ پوچھاتوہ خاموش رہے اور اپنا گو نگاہونا ظاہر کیااس خوف سے کہ ہو سکتا ہے وہ ظلم کرنے جارہا ہو تو میں اسے راستہ بتاکر کہیں ظلم میں اس کی مدد کرنے والانہ بن جاؤں۔

اسلاف کی بادشاہوں کے ساتھ جس قدر سختی منقول ہے اس قدر فاسق تاجروں ،جولاہوں (کیڑا بنے والوں)، پچھنے لگانے والوں، جمام والوں، زرگروں (ساروں)، رنگ سازوں اور دیگر پیشہ وروں کے ساتھ منقول نہیں ہے حالا نکہ ان پر جھوٹ اور فسق کا غلبہ ہو تا ہے بلکہ زِمِّی مُقَّار کے ساتھ بھی ایساسلوک منقول نہیں۔ ان کا ایساسخت رویہ خاص طور پر اُن ظالموں کے ساتھ ہو تاجو بتیموں اور مسکینوں کا مال کھاتے اور مسلمانوں کو ہمیشہ تکلیف دیتے اور جو شریعت کی نشانیوں اور اس کے آثار کو مٹاتے تھے۔

## اسلاف كى بادشابوں پراتنى سختى كيوں؟

بادشاہوں پران کی سختی وشدت کی وجہ یہ ہے کہ گناہ کی دوقشمیں ہیں:(۱)... گناہ لازم کہ کرنے والے

تک محدود رہتاہے(۲)... گناہِ متعدی کہ کرنے والے سے تجاوز کرکے دوسرے تک پہنچاہے۔

فسق لازم ہے متعدی نہیں اور یہی معاملہ کفر کا ہے اور یہ الله عَوْدَ جَلَّ کے حَق میں کو تاہی وجرم ہے اور اس کا حساب الله عَوْدَ جَلَّ کے خَق میں کو تاہی وجرم ہے اور اس کا حساب الله عَوْدَ جَلَّ کے ذمہ پر ہے جبکہ بادشاہوں کا ظلم متعدی ہے یعنی دنیا میں پھیلتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کا معاملہ شدید ہے۔ جتنا ان کا ظلم زیادہ اور ان متعدی ہوگا اتنا ہی وہ الله عَوْدَ جَلَّ کے ہاں مستحق عذاب ہوں گے، لہذا واجب ہے کہ ان سے زیادہ و ور رہا جائے اور ان کے ساتھ معاملات کرنے سے بچا جائے۔ چنانچے،

محبوب ربِ داور، شفيح روزِ مَحشر صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في ارشاد فرمايا: "يُقَالُ لِلشُّهُ عِنْ دَعُ سَوْطَكَ وَ ادْخُلِ النَّارَ يَعِيْ سِيبَى سِي كَهَا جَائِ گَاكَه كُورًا حِجُورًا ورجَهُم مِين داخل موجا-"(736)

حضور نبی رحمت، شفع اُمَّت صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَے ارشاد فرمایا: "مِنْ اَشْحَاطِ السَّاعَةِ رِجَالٌ مَّعَهُمْ سِيَاطُّا كَا ذُنَابِ البَّعَيِي يَعْنى قيامت كى ايك نشانى السے لوگ ہوں گے جن كے پاس گائے كى دم كى طرح كوڑے ہوں گے۔ "(737)

#### فاسقوركىبعضعلامات:

یہ ان کا تھم ہے۔ پھر ان میں سے جو ان باتوں سے معروف ہو اس کا تو پتا چل جا تا ہے اور جو معروف نہ ہو تو اس کا تو پتا چل جا تا ہے اور جو معروف نہ ہو تو اس کی علامات و نشانیاں بڑا کوٹ، بڑی بڑی مو نچھیں اور دیگر مشہور علامات ہیں توجو الیی شکل وصورت میں نظر آئے اس سے بچناواجب ہے اور بیہ بدگمانی نہیں ہے کیونکہ اُس نے ظالموں جیسی شکل وصورت اختیار کر کے خو د پر ظلم کیا ہے اور لباس کا ایک جیسا ہو نا دل کے ایک جیسا ہونے کی نشانی ہے اور جیسے پاگلوں والی حرکتیں پاگل ہی اپنا تا ہے ایسے ہی فاسقوں کی مشابہت فاسق ہی اختیار کرتا ہے۔ البتہ! فاسق مجھی نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کرلیتا ہے مگر نیک آدمی کو فسادیوں کی شکل وصورت اپنانی نہیں چاہئے کیونکہ یہ ان

<sup>736 ...</sup> مسندابي يعلى الموصلي، مسندحارثة بن وهب، ٣٦/٢ ، الحديث: ٩٤٥ ...

<sup>737 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات ...الخ، الحديث:٢١٢٨، صكاا، بتغير مسند الامام احمد بن حنبل، حديث ابي امامة الباهلي، ٨/٢٤١، الحديث:٢٢٢١٢، بتغير قليل

کی جماعت کو کثیر کرناہے اور اس کی ممانعت آئی ہے۔ چنانچہ،

الله عَزَّوَ جَلَّ ارشاد فرماتا ب:

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفَّى هُمُ الْمَلَيِّكَةُ طَالِينَ آنَفُسِهِمُ (پ٥٠انسآء: ٤٥) ترجمهٔ كنزالايمان: وه لوگ جن كى جان فرشتے نكالتے ہيں اس حال ميں كه وه اپنے اوپر ظلم كرتے تھے۔ بيه فرمانِ بارى تعالى ان مسلمانوں كے بارے ميں نازل ہوا جو مشركين سے مل كران كى جماعت كوبڑھاتے تھے۔ 40 بزار نبيكوكاروں كى بلاكت:

مروی ہے کہ الله عَزَّدَ جَلَّ نے حضرت سیِّدُنایوشع بن نون عَلی نَبِیِّنَاوَعَلَیْهِ الصَّلَاهُ کَی طرف وحی فرمائی کہ میں تمہاری قوم میں سے 40 ہز ار نیک اور 60 ہز ار شریر لوگوں کو ہلاک کرنے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کی: نیک لوگوں کا کیا قصور؟ ارشاد فرمایا: وہ میرے غضب کی وجہ سے غضب نہیں کرتے اور شریروں کے ساتھ مل کر کھاتے پیتے ہیں۔

معلوم ہوا کہ ظالموں سے نفرت اور الله عزَّه جَلَّ کے لئے ان پر غصّہ کرناواجب ہے۔

حضرت سيِّدُناعبدالله بن مسعود رَضِى اللهُ تَعَالَ عَنْه سے مروى ہے كه كل مدنى سلطان صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ عَنْهُ اللهُ وَاللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَلِي مِنْ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

### شاہی تعمیرات کے استعمال کا حکم:

مسئلہ: جو تغمیرات ظالموں نے کروائی ہوں جیسے بل، سرائے، مساجداور پانی کی سبیلیں ان میں احتیاط اور غور وفکر کرنی چاہئے۔ان کے تغمیر کر دہ بل کو بوقت ِضرورت عبور کرناجائزہے اور تقویٰ ہیہے کہ ممکنہ حد تک

738 ... سنن الترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة المائدة، ٥/ ١٥٥٠ الحديث، ٥٨٠ ، بتغير

اس سے نہ گزرے۔اگر بل پر سے گزرنا چھوڑ سکتا ہو تو تقویٰ کی تاکید زیادہ ہے اور ہم نے عبور کرنے کو جائز قرار دیا دیا ہے اگر چہ چھوڑ سکتا ہو کیونکہ ایسی چیزیں جن کے مالک کاعلم نہ ہوان کا حکم بیہ ہے کہ اسے امورِ خیر میں صرف کر دیا جائے اور گزرنا بھی امر خیر ہے۔اگر معلوم ہو کہ اینٹیں اور پھر کسی معلوم جگہ، مقبرہ یا معین مسجد سے منتقل ہوئے ہیں تو اس کو عبور کرنا جائز نہیں سوائے اس ضرورت کے جس کی وجہ سے غیر کامال حلال ہو جاتا ہے۔ پھر اگر مالک کو جانتا ہے تواس سے معاف کر اناضروری ہے۔

## بادشاه کی تعمیر کرده مسجد میں داخلے کا حکم:

مسئلہ: ان کی تعمیر کر دہ مسجد اگر کسی مغصوبہ زمین میں ہویا دوسری مسجد کی مغصوبہ لکڑی سے بنی ہویایا ایسی چیز لگادی گئی جس کا مالک معین ہوتو اس میں داخل ہونا بالکل جائز نہیں اور نہ ہی جمعہ کے لئے وہاں جاسکتے ہیں بلکہ اگر امام اس مسجد کے اندر کھڑا ہوتو یہ امام کے پیچھے نماز پڑھے اور مسجد کے باہر کھڑا ہو کیونکہ مغصوبہ زمین میں نماز پڑھنے سے فرض ساقط ہو جاتا ہے اور اقتدا کرنا جائز قرار دیا جس نے مقتدی کو ایسے شخص کی اقتدا کرنا جائز قرار دیا جس نے مغصوبہ زمین میں نماز پڑھی اگرچہ نمازی مغصوبہ زمین میں کھرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا۔

مسئلہ: اگر مسجد ایسے مال سے بنائی ہو جس کے مالک کا پتانہیں تو تقویٰ یہ ہے کہ اگر مل سکے تواسے جیوڑ کر دوسری مسجد میں چلا جائے۔ اگر دوسری مسجد نہ ملے توجعہ اور جماعت اس میں ترک نہ کرے کیونکہ اختمال ہے کہ بنانے والے نے این ذاتی ملک سے بنایا ہوا گرچہ یہ احتمال بعید ہے۔ اگر اس کا مالک معین نہ ہو تو اس کا حکم وہی ہے جو مسلمانوں کے مصالح کے لئے بنائی جانے والی چیزوں کا ہے۔

## شابى مسجداورامام ابن حنبل عَلَيْهِ الرَّعْمَه كاطرزعمل:

مسکلہ: بعض او قات بڑی مسجد میں ظالم باد شاہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ تغمیری کام ہوا ہو تا ہے تو جو شخص مسجد میں گنجاکش ہونے کے باوجو دوہاں نمازیڑھے تو تقویٰ میں اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں۔ حضرت سیِدُنا امام احمد بن حنبل عَدَیْدِ رَحْمَهُ اللهِ الاَوَّل سے عرض کی گئ: آپ کے پاس جماعت سے نماز پڑھنے کے لئے نہ جانے کی کیا دلیل ہے جبکہ ہم عسکر (یعنی بادشاہ کی تعمیر کر دہ جگہ) میں ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ میری دلیل ہے ہے کہ حضرت سیِدُنا حسن بھری اور حضرت سیِدُنا ابر اہیم تیمی رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَدَیْهِمَا حَجَاحَ بن یوسف کے فتنے کے خوف سے جماعت میں شامل نہیں ہوتے تھے اور مجھے بھی خلیفہ وقت کی طرف سے فتنے میں مبتلا ہونے کاخوف ہے

باد شاہ کی طرف سے رنگ سازی اور چونامسجد میں داخل ہونے کے لئے رکاوٹ نہیں کیونکہ نماز میں ان سے فائدہ حاصل نہیں کیاجا تاوہ تومسجد کی زینت ہوتی ہے۔ بہتریہ ہے کہ ان کی طرف نہ دیکھے۔

مسکلہ: جہاں تک چٹائیوں کا تعلق ہے اگر ان کا کوئی معین مالک ہے تو ان پر بیٹھنا حرام ہے ورنہ عام مسلمانوں کے مصالح کے لئے صَرف کر دینے کے بعد ان پر بیٹھنا جائز ہے لیکن تقویٰ میہ ہے کہ ان پر بیٹھنے سے بچے کیونکہ میہ کا محل ہے۔

مسکلہ: سبیل کا حکم ہم نے ذکر دیاہے اور اس سے وضو کرنااور پانی پینااور اس میں داخل ہونا تقویٰ کی علامت نہیں مگر جب نماز کے فوت ہو جانے کاخوف ہو تواس سے وضو کرے اور یہی حکم مکہ مکر مہذَا دَهَا اللهُ شَهَافَا وَتَغْظِیًا کے راستوں میں بنائے گئے چشموں اور تالا بول کا ہے۔

### شاہی سرائے اور مدارس کا حکم:

مسئلہ: سرائے اور مدارس اگر مغصوبہ زمین میں ہوں یااس کی اینٹیں کسی معین جگہ سے لائی گئی ہوں جس کو مالک تک پہنچانا ممکن ہو توالی جگہ داخل ہونے کی رخصت نہیں اور اگر مالک مشتبہ ہو جائے تو چو نکہ وہ جگہ امر خیر کے لئے تیار کی گئی ہے، لہذا داخل ہونے میں حرج نہیں لیکن تقویٰ بچنے میں ہے اور داخل ہونے کی وجہ سے فاسق نہیں ہو گا۔ یہ تعمیرات اگر بادشاہ کے خادمین نے کروائی ہیں تواس میں زیادہ سخت تھم ہے کیونکہ ان کو مسلمانوں کے مصالح میں مال خرچ کرنے کا اختیار نہیں اور اس لئے کہ ان کے اموال میں حرام زیادہ ہو تاہے کیونکہ ان کے لئے مصالح کامال لینا جائز نہیں۔ یہ صرف باد شاہوں اور ارباب اقتدار کے لئے جائز ہے۔

#### شارع عام کے بعض مسائل:

مسلہ: اگر غصب شدہ زمین کولوگوں کے لئے شارع عام بنادیا جائے تواس پر چلنا جائز نہیں، اگر اس کا کوئی مالک معین نہ ہو تو جائز ہے۔ اگر ممکن ہو تو تقویٰ نہ چلنے میں ہے۔ اگر سڑک مباح ہو اور اس کے اوپر مال غصب سے بنائی گئ حجت ہو تو ینچے سے گزر نا جائز ہے اور اس حجت کے ینچے اس طرح بیٹھنا بھی جائز ہے کہ حجت کی ضرورت نہ پڑے جیسے کسی شارع عام پر کسی کام کے لئے مشہر جاتے ہیں۔ اگر حجت سے گرمی، بارش و غیرہ سے بیخے کافائدہ عاصل کیا تو حرام ہے کیونکہ حجت اسی مقصد کے لئے بنائی جاتی ہی حکم اس شخص کا ہے جو معجد یا مباح زمین میں واخل ہو جس کی حجت یا دیواریں مالِ غصب سے بنائی گئی ہوں تو وہ صرف گزر نے سے دیواروں اور حجت سے فائدہ حاصل کرنے والا نہیں ہو گا مگر یہ کہ جب اسے دیواروں اور حجت سے گرمی یا سر دی یا کسی کی آئکھ سے او جبل رہنے کافائدہ حاصل ہو تو یہ حرام ہے کیونکہ یہ حرام سے نفع حاصل کرنا ہو گا۔ غصب کی گئی زمین پر بیٹھنا اس لئے حرام نہیں کہ اس سے جسم می ہو تا ہے بلکہ نفع حاصل کرنے کی وجہ سے حرام ہے۔ زمین کا مقصد ہی اس پر بیٹھنا ہے جبکہ حجیت سے مقصود سایہ حاصل کرنا ہو تا ہے بلکہ نفع حاصل کرنے کی وجہ سے حرام ہے۔ زمین کا مقصد ہی اس پر بیٹھنا ہے جبکہ حجیت سے مقصود سایہ حاصل کرنا ہو تا ہے بلکہ نفع حاصل کرنے کی وجہ سے حرام ہے۔ زمین کا مقصد ہی اس پر بیٹھنا ہے جبکہ حجیت سے مقصود سایہ حاصل کرنا ہو تا ہے ، لہذ اان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔

# بابنمبر7: مختلف ضروری مسائل کابیان

(وہ مسائل جن کے متعلق حُجَّةُ الْاِسْلام حضرت سیِّدُنااہام محد بن محد غزالی عکید دَحْمَةُ اللهِ الْوَالِ سے فاوی لئے گئے)

صوفیا کا خادم بازار جاکر کھانا جمع کر تاہے یا نقدی اکٹھی کرکے اس سے کھاناخرید تاہے توبیہ کھاناکس کے

لئے جائزہے؟ کیایہ کھاناصوفیا کے لئے خاص ہے یانہیں؟

#### فتوي:

میں کہتا ہوں کہ صوفیائے کرام کے کھانے میں تو کوئی شک ہی نہیں جبکہ دوسروں کے لئے اس وقت جائز ہو گا جب خادم کی رضامندی سے کھائیں لیکن شبہ ہو گا۔ جائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ صوفیائے کرام کے خادم کوجو ملتاہے وہ انہی کے سبب ملتاہے مگر دیاوہ خادم ہی کو جاتاہے نہ کہ صوفیا کو۔ جیسے بال بچوں والے شخص کو عیال داری کی وجہ سے دیاجا تاہے کہ وہ ان کا کفیل ہے اور جو اسے ملتاہے بیہ اس کا مالک ہو جا تاہے نہ کہ بال بیجے، لہٰذاوہ بال بیجوں کے علاوہ بھی کسی کو کھلا سکتا ہے۔ کیونکہ بیہ نہیں کہا جاسکتا کہ" جو کچھ خادم کو ملاوہ دینے والے کی ملک سے نہیں نکلا۔"اور نہ ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ "خادم اس سے کوئی چیز نہیں خرید سکتا اور نہ اس میں کوئی تصرف کر سکتا ہے۔ "کیونکہ اس قول کا مطلب میہ ہو گا کہ بغیر الفاظ بولے لین دین کافی نہیں حالا نکہ میہ کمزور بات ہے اور صد قات وخیر ات کے معاملے میں کوئی بھی تعاطی (یعنی لے لینے اور دے دینے) کو ناکافی نہیں کہتا۔ یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ خادم کو دیا جانے والا مال اُن صوفیا کی ملک میں چلا گیا جو سوال کے وقت خانقاہ میں موجو دیتھے کیونکہ یہ بالا تفاق جائز ہے کہ جو شخص ان کے بعد آئے خادم اُس کھانے میں سے اُسے کھلا سکتا ہے نیز اگر سارے یاان میں سے کوئی صوفی فوت جائے تواس کا حصہ اس کے وار توں کو نہیں دیاجائے گا۔ یہاں یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ خادم کو جو کچھ دیا گیاوہ تصوف کی جہت ہے اوراس کا کوئی مستحق متعین نہیں کیونکہ ملک کاکسی جہت کی طرف منتقل ہو جانااس بات کو واجب نہیں کرتا کہ چندا فراد کو اس کے تصرف پر مسلط کر دیاجائے کیونکہ اس میں بے شارلوگ داخل ہیں بلکہ اس میں قیامت تک پیدا ہونے والے بھی شامل ہیں اورایسے مال میں تصرف ارباب اقتدار ہی کرسکتے ہیں اور خادم کسی جہت سے نائب مقرر نہیں ہو سکتا ،الہذا اب بیہ کہنے سے کوئی رکاوٹ نہیں کہ" خادم اس کھانے کا مالک بن جاتا ہے۔"اورا گروہ صوفیا کو تصوف اور مروت کی شرط پوری کرنے پر ہی کھلائے اور پوری نہ کرنے پر نہ کھلائے توصوفیا بھی اُسے یہ کہہ

کر منع کر سکتے ہیں کہ "ہماری کفالت کے ضمن میں کھانا جمع نہ کرو۔" یہاں تک کہ لو گوں کا اس کے ساتھ حسن سلوک ختم ہو جائے گا جبیبا کہ عیال دارپر اس کے بچوں کی وجہ سے لوگ شفقت کرتے ہیں اور بچوں کے فوت ہونے کی صورت میں لو گوں کی طرف سے وہ سلوک ختم ہو جاتا ہے۔

## صوفیاکےباریےمیںچندمسائل استفتا:

جس مال کی وصیت صوفیا کے لئے کی گئی ہووہ کس پر صرف کرنا جائز ہے؟

#### فتوي:

میں کہتا ہوں کہ تصوف ایک باطنی معاملہ ہے جس پر مطلع ہونا ممکن نہیں اور نہ ہی اس کی حقیقت پر کوئی حکم لگایا جاسکتا ہے۔ بلکہ پچھ ظاہری امور ہیں کہ اہل عرف لفظ"صوفی" کا اطلاق کرنے کے لئے ان پر اعتماد کرتے ہیں اور قاعدہ کلیہ میہ ہو وہ شخص جو اس وصف پر ہو کہ اگر وہ صوفیا کی خانقاہ میں جائے تو اس کا وہاں جانا اور ان سے میل جول کرنا نہیں برانہ گئے تو وہ انہیں کے گروہ میں شار ہوگا۔

#### صوفياكى پانچصفات اوران كى تفصيل:

بیان کر دہ قاعدہ کلیہ کی تفصیل ہے ہے کہ اس میں پانچ صفات کالحاظ رکھا جائے:(۱)... نیکی و بھلائی (۲)... فقر (۳)... صوفیا کی وضع قطع (شکل و صورت)(۴)... کوئی پیشہ اختیار نہ کرنااور (۵)... خانقاہ میں صوفیا کے ساتھ مل جل کررہنا۔

ان میں سے بعض صفات الیی ہیں کہ اگر وہ نہ رہیں تو وہ صوفی نہیں کہلائے گا اور بعض الیی ہیں کہ اگر وہ نہ ہوں تو دوسری صفات سے ان کی تلافی ہو جاتی ہے اور فسق صوفی کہلانے میں رکاوٹ ہے کیونکہ صوفی سے مر اد ایسانیک آدمی ہے جو مخصوص صفات کا حامل ہو توجس شخص میں فسق ظاہر ہووہ اگرچہ صوفیا کالبادہ اوڑھے ہوئے ہووہ اُس مال کامستحق نہ ہو گا جس کی صوفیا کے لئے وصیت کی گئی ہے۔اس میں ہم صغیرہ گناہوں کا اعتبار نہیں کرتے۔

## وعظوتدریس تصوف کے منافی نہیں:

جہاں تک پیٹے یاکاروبار میں مشغول ہونے کا تعلق ہے تو یہ بھی استحقاق کوروکتا ہے، لہذاکسان، عامل، تاجر، اپنی دکان یا گھر پر کوئی چیز بنانے والا اور اجرت پر کام کرنے والا یہ تمام لوگ اس مال کے مستحق نہیں ہوں گے جس کی صوفیا کے لئے وصیت کی گئی ہے اور اس صفت کی کمی صوفیا سے میل جول رکھنے اور ان کی ہی شکل وصورت بنانے سے پوری نہیں ہوگی۔ البتہ! کتابت، سلائی اور صوفیا کے لاگق ان جیسے دیگر کام کئے جاستے ہیں، لہذا اگر وہ اس طرح کا کام کرے گرد کان پر نہ ہو اور نہ ہی بطور پیشہ و کاروبار کے ہوتو یہ اس کے حق دار ہونے میں رکاوٹ نہیں ہے گا اور باقی صفات کے ہوتے ہوئے یہ کمی صوفیا کے پاس رہنے سے پوری ہو جائے گی۔ پھر یہ کہ اگر کوئی پیشے پر قادر ہو مگر کرے نہیں تو یہ بیٹی سے بھی استحقاق سے رکاوٹ نہیں۔ وعظ اور تدریس کرنا صوفی ہونے کے منافی نہیں مگر اس شرط کے ساتھ کہ باقی سے بھی استحقاق سے رکاوٹ نہیں۔ وعظ اور تدریس کرنا صوفی قاری، صوفی واعظ، صوفی عالم یاصوفی مدرس کہنے میں صفات یعنی صوفیانہ لباس، رہائش اور فقر موجود ہو کیونکہ صوفی قاری، صوفی واعظ، صوفی عالم یاصوفی مدرس کہنے میں کوئی تناقض نہیں جبکہ صوفی کام یاصوفی تاجریا صوفی عالم کہنے میں تناقض یا یا جاتا ہے۔

### صوفى، فقراورمال:

جہاں تک فقر کا تعلق ہے تو اگر اتنازیادہ مال مل گیا جس کی وجہ سے وہ بظاہر مال داروں میں شار کیا جانے گئے تو اتنی مال داری ہوتے ہوئے اسے اس مال میں سے لینا جائز نہیں جس کی صوفیا کے لیے وصیت کی گئی ہواور اگر اس کے پاس مال ہو جس پر زکوۃ پاس مال ہو جس پر زکوۃ پاس مال ہو جس پر زکوۃ واجب نہیں ہو گا۔ یوں ہی اگر اس کے پاس اتنامال ہو جس پر زکوۃ واجب نہیں ہوتی تو اب اگر چہ اس کے اخراجات نہ ہوں پھر بھی اس کاحق باطل نہیں ہوگا اور یہ ایسے امور ہیں جن کی دلیل صرف عرف وعادات ہیں۔

#### صوفیاکےساتھرہنا:

صوفیا ہے میل جول اور ان کے ساتھ رہناو صیت کے مال میں حق دار بننے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہاں! جو ان سے میل جول نہیں رکھتا بلکہ اپنے گھریا مسجد میں ان کے لباس میں ملبوس رہتا ہو اور ان کے اخلاق اپنائے ہوئے ہو تو وہ بھی ان کے حصہ میں شریک ہو گااور ان کے ساتھ میل جول نہ رکھنے والی صفت کی کی دائمی طور پر ان کی سی وضع قطع (شکل وصورت) اختیار کرنے ہے پوری ہو جائے گی، لہذا اگر وہ ان کے لباس میں ملبوس نہ ہو لیکن باقی صفات سے متصف ہو تو مستحق نہیں ہو گااور اگر وہ ان کی شکل وصورت پر نہ ہو مگر صوفیا والی باقی صفات اس میں پائی جائیں تو وہ اسی وقت مستحق ہو گا جب خانقاہ میں صوفیا کے ساتھ رہتا ہو، لہذا ان کے تابع ہونے کے لحاظ ہے اس پر بھی انہی کا تکم لکہ جائے گا۔ پس میل جو اور لبات ایک دوسرے کا نائب ہو سکتے ہیں اور یہ اس عالم کا تھم ہے جو ان کے لباس میں نہ ہو۔ اگر وہ خانقاہ سے باہر رہتا ہو تو صوفیا میں شار کرنا بعید نہیں ہے۔ یہاں مالِ وصیت کا مستحق ہونے کے وہ وہ نے کی وجہ سے اسے صوفیا میں شار کرنا بعید نہیں ہے۔ یہاں مالِ وصیت کا مستحق ہونے وہ وہ اسی کا نہیا جائے گا دور اگر ان کے ساتھ رہائش پذیر ہو اور باقی صفات کا لئے یہ شرط نہیں کہ اُس نے اپنے مشائح میں ہے کہی خانقاہ میں رہتا ہو اور رہتی اپنے گھر تو وہ صوفیا کے اور عربی خانقاہ میں رہتا ہو اور رہتی ہو اور وہ صوفیا کے اس خرقہ بہنا ہو۔ باقی شر اکا کے ہوتے ہوئے اس کا نہ پایا جائے نہیں نکے گھر تو وہ صوفیا کے نہیں نکے گا۔

# خانقاه وغیره پروقف مال کے مسائل:

مسئلہ: جو مال صوفیا کی خانقاہ اور اس میں رہنے والوں کے لئے وقف کیا جاتا ہے اس کا حکم وصیت والے مال کے حکم سئلہ: جو مال صوفیا کا غیر ان کے ساتھ ان کی رضامندی سے وسیع ہے کیونکہ وقف کا معنی ہے ان کے مصالح میں خرج کرنا، لہٰذاصوفیا کا غیر ان کے ساتھ ان کی رضامندی سے ان کے دستر خوان پر ایک، دویازا کد مرتبہ کھاسکتا ہے۔ کیونکہ کھانے والی اشیاء میں فراخ دلی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے یہاں تک کہ مشتر کہ غنیمتوں میں سے کھانے والی اشیاء ایک شخص کو لینا جائز ہے۔

مسئلہ: قوال (حلقہ ُ ذکر میں صوفیا کو اشعار سنانے والا) اس وقف کی دعوت میں سے ان کے ساتھ کھا سکتا ہے کیونکہ وہ ان کے لئے روحانی ترقی کے مصالح میں سے ہے۔البتہ! وہ مال قوال پر خرچ کرنا جائز نہیں جس کی صوفیا کے لئے وصیت کی گئی ہو۔

مسئلہ: اسی طرح وہ عامل ، تاجر ، قاضی اور علما جو صوفیا کے پاس ان کی توجہ کے حصول کی خاطر حاضر ہوتے ہیں انہیں بھی ان کی رضامندی سے وقف شدہ مال سے کھانا جائز ہے کیونکہ صوفیا کے لئے وقف کرنے والا اسی طریقہ کو سامنے رکھتے ہوئے وقف کر تاہے جو صوفیا کے عرف میں جاری ہے۔ پس اس میں عرف کالحاظ رکھا جائے گااور یہ اجازت ہمیشہ کے لئے نہیں ہے، لہٰذا جولوگ صوفی نہیں ہیں ان کے لئے ہمیشہ ان کے ساتھ رہنااور کھانا کھانا جائز نہیں اگر جیہ وہ راضی ہوں کیونکہ وہ اپنے ساتھ جماعت صوفیا کے غیر کو نثریک کر کے واقف کی نثر ط کو تبدیل نہیں کرسکتے۔ مسکلہ: عالم دین اگر ان کا سالباس اور اخلاق رکھتا ہو توان کے ہاں پڑاؤ کر سکتا ہے۔اس کا عالم ہونا صوفی ہونے کے منافی نہیں کیونکہ جنہیں تصوف کی معرفت و پیجان حاصل ہے ان کے نز دیک تصوف میں جہالت شرط نہیں اور بعض جاہلوں کی اس بات کی طرف توجہ نہ کی جائے کہ "علم حجاب ہے۔" کیونکہ حجاب توجہالت ہے۔ ہم نے اس جملے کی تاویل "کتاب العلم" میں ذکر کر دی ہے۔ مخضریہ کہ حجاب وہ علم ہے جو شریعت میں قابل مذمت ہے نہ کہ وہ علم جو قابل تعریف ویسندیدہ ہے اور ہم نے وہاں قابل تعریف اور قابل مذمت کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ مسکلہ: عالم دین اگر صوفیانہ لباس نہ پہنے اور نہ ہی ان کے اخلاق سے متصف ہو توصوفیا کے لئے جائز ہے کہ اسے اپنے ہاں تھہرنے سے منع کر دیں۔ہاں اگر وہ اس کے آنے جانے سے راضی ہوں تو ان کے تابع ہوتے ہوئے ان کے ساتھ کھانا جائز ہے اوروضع قطع (شکل وصورت) نہ ہونے کی کمی صوفیا کی رضا سے ان کے ساتھ رہنے سے پوری ہو حائے گی۔ان امور کا پتاعرف وعادت سے چلتاہے۔

ان میں سے کئی امورایک دوسرے کے مقابل ہیں جن کے اطراف یعنی نفی و اِثبات پوشیدہ نہیں اور ان کے در میانی درجے مشتبہ ہیں توجو شبہ والے مقامات سے پچ گیااس نے اپنادین بچالیا جیسا کہ ہم نے شبہات کے ابواب میں بیان کیا ہے۔

# تحفهاوررشوتميسفرقكابيان

# إستِفُتا:

تخفہ اورر شوت میں کیا فرق ہے حالا نکہ دونوں رضامندی سے دیئے جاتے ہیں اور کسی مقصد کے تحت ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک حرام ہے جبکہ دوسر احلال؟

#### فتوي:

میں کہتا ہوں کہ مال خرج کرنے والا مال کو کسی نہ کسی غرض کے لئے ہی خرج کرتا ہے لیکن غرض یا تو دیر سے حاصل ہو تی ہے جیسے ثواب یا جلدی حاصل ہو جاتی ہے۔ دوسری صورت میں وہ غرض یا تو مال ہوتی ہے یا کسی خاص مقصد کے حصول پر تعاون اور فعل ہوتی ہے یا یہ غرض ہوتی ہے کہ جسے تخفہ دیا ہے اس کی محبت پانے کی خاطر اس کے دل میں جگہ بنائی جائے۔ اس صورت میں یا تو بعینہ محبت مقصود ہوتی ہے یا اس محبت کے ذریعے کسی دوسری غرض تک بہنچنا مقصود ہوتا ہے۔ اس سے درج ذیل یا نجے اقسام حاصل ہوئیں۔

### کسیپرمال خرچ کرنے کیپانچاقسام:

کے۔ پہلی قسم: جس کا مقصد آخرت میں ثواب کا حصول ہو۔ یوں کہ جس کو ہدیہ دیاجارہاہے وہ یا تو محتاج ہو گا یاعالم ہوگایا کسی دین منصب پر فائز ہو گایا فی نفسہ صالح دین دار ہو گا۔ اگر لینے والا جانتا ہو کہ اسے محتاج سمجھ کر دیا گیاہے تو محتاج نہ ہونے کی صورت میں اس کولینا جائز نہیں اور جو جانتا ہو کہ اسے نسبی شر افت و بزرگ کی وجہ سے دیا گیاہے تو اگر وہ نسب کے دعویٰ میں حمور ٹاہے تواس کے لئے لینا جائز نہیں۔ اگر کسی کوعالم

دین سمجھ کر دیا گیاتوا سے اس وقت لینا جائز ہو گا جبکہ دینے والے کے اعتقاد کے مطابق علم رکھتا ہو۔ اگر کسی کو کامل علم والا خیال کر کے بہ نیتِ تواب ہدیہ بھیجا گیاتوا گروہ کامل نہ ہو تو اُسے لینا جائز نہیں اور جسے دین دار اور نیک سمجھ کر کچھ دیا گیا اگر تو وہ اِس در ہے کا باطنی فاسق ہے کہ اگر دینے والے کو اس کے فسق کاعلم ہو جائے تو اسے نہیں دے گا تو ایس معاملات ظاہر ایسی صورت میں اس کے لئے لینا جائز نہیں۔ بہت کم نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے باطنی معاملات ظاہر ہو جائیں تولو گول کے دل ان کی طرف ماکل رہیں۔ الله عَرْدَ جَلَّ ہی ہے جو اچھی طرح پر دہ پوشی فرما تا ہے اور وہی ہے جو مخلوق میں سے بعض کو بعض کا محبوب بنادیتا ہے۔

# سَلَف صالحين رَحِمَهُمُ اللهُ النَّهِين كي كمال احتياط:

پہلے کے پر ہیز گارلوگ خرید و فروخت میں ایسے کو وکیل بناتے تھے جس کے بارے میں لوگ نہ جان سکیں کہ " یہ ان پر ہیز گاروں کا وکیل ہے۔" تا کہ جن سے معاملہ کرناہے وہ چیثم پوشی سے کام نہ لیں۔ انہیں اس بات کاڈر ہو تا تھا کہ کہیں یہ دین کے عوض کھانانہ ہو کیونکہ یہ بڑانازک معاملہ ہے۔ نیز تقوی پوشیدہ چیز ہے علم، نسب اور فقر کی طرح ظاہر نہیں ہے، لہذا لینے والے کو ممکنہ حد تک دین کے سبب لینے سے بچناچا ہئے۔

#### عوض كى شرط پرېبه كرنا:

﴿ ... روسری فشم: مال خرج کرنے کی غرض مُعَیَّن ہو جیسے کوئی فقیر خِلُعَت کی لا کچ کرتے ہوئے غنی کو تخفہ دے۔ یہ عوض کی شرط پر ہبہ کرنا ہے جس کا حکم مخفی نہیں ہے اور یہ اس وقت لینا حلال ہو گاجب عقد کی تمام شر ائط پائی جائیں اور جس عوض کی لا کچ کی گئی تھی وہ مل جائے۔

### جیساتحفے کاعوض ویسااس کاحکم:

ہے... تبسری فتہم: کسی فعل معین پراعانت مقصود ہو جیسے وہ شخص جس کو باد شاہ سے کوئی کام ہے وہ باد شاہ کے وکیل یااس کے کسی خاص کارندے یا اُسے جس کا باد شاہ کے ہاں مقام و مرتبہ ہے ہدید دے توبید عوض کی شرط پر تحفہ دینا ہے جو قرینہ سے سمجھا جارہا ہے۔ یہاں اس تحفے کے عوض کو دیکھا جائے گا کہ اگر وہ حرام ہے جیسے حرام وظیفہ جاری کروانے کی کوشش کرنایا کسی انسان پر ظلم کرناوغیرہ تواُس کالینا حرام ہے اور اگر وہ عمل واجب ہو جیسے قدرت رکھنے والے پر ظلم کو دور کرنایا متعین گواہی دینا تواب ظلم دور کرنے والا اور گواہی دینے والا جو پچھ بھی لے گاوہ حرام ہونے میں کوئی شک نہیں۔اگر وہ عمل مباح ہو، واجب اور حرام نہ ہو اور داس میں ایسی مشقت ہو کہ اس پر اجرت لینا جائز ہو تو جو وہ عمل کے عوض تحفہ لے گاوہ حلال ہے جبکہ ہدیہ لینے والا اس کی غرض کو لیورا کر دے۔اس میں تحفہ اجرت کے قائم مقام تھہرے گا جیسے کوئی کہ کہ یہ بات فلال تک یابد شاہ تک پہنچا دو تہ ہیں ایک دینار ملے گا اور بات پہنچانے میں تھکاوٹ اور مشقت بر داشت کرنی پڑے یابہ کہ یاباد شاہ تک پہنچا دو تہ ہیں ایک دینار ملے گا اور بات پہنچانے میں تھکاوٹ اور مشقت بر داشت کرنی پڑے یابہ کہ فلال شخص کو میر می فلال غرض میں مد د کرنے کے لئے کہویا مجھے فلال چیز انعام دینے کا کہواور اس کام کی شکیل کے لئے طویل کلام کی ضرورت پڑے تو یہ لینا ان کامول کی اجرت ہو گا جیسے و کیل قاضی کے سامنے مقدمات پیش کرنے کی اجرت لیتا ہے ،یہ حرام نہیں ہے جبکہ کسی حرام کے لئے کوشش نہ کی جائے۔

### ایک جمله بول کرعوض لینے کا حکم:

مسکلہ: اگر مقصد ایک ہی جملے سے حاصل ہو جائے جس میں کوئی مشقت نہ ہولیکن وہ جملہ یاکام کسی جاہ وجلال والے کی طرف سے ہو جو حاجت پورا کرنے میں مفید ہو جیسے کوئی وزیر دربان سے کہے کہ" اس شخص کے لئے بادشاہ کا دروازہ بند نہ کرنا۔"یا کہے کہ"اس کی بات بادشاہ کے سامنے رکھنا۔" تواس کے عوض میں پچھ لینا حرام ہے کیونکہ بیہ جاہ و مرتبہ کے عوض میں ہے اور شریعت میں اس کا جواز موجو د نہیں بلکہ اس کی ممانعت پر احادیث وار د ہیں جیسا کہ بادشاہوں کے تعانف کے بیان میں آئے گا۔ نیز جب حَقِّ شُفَعَہ چھوڑ نے ،عیب دار چیز لوٹانے ، اپنی ملکیت میں شامل بادشاہوں کے داخل ہونے اور تمام وہ اغراض جو مقصو د ہوتی ہیں ان کا عوض لینا جائز نہیں تو جاہ و مرتبہ کا عوض لینا کے اگر وہ کینا کے عوض کار ہوگا۔

## نسخے کانام بتانے کے پیسے لینا:

مسکلہ: اس کے قریب اس طبیب کا مسکلہ ہے جو کسی بیاری کا نسخہ جانتا ہو اور اس کے علاوہ کسی دوسرے کو معلوم نہ ہوتواس کے لئے وہ نسخہ بتا کر عوض لینے کا یہی حکم ہے مثلاً ایک طبیب کو ایسی جڑی بُوٹی کا علم ہے جو بواسیر یا کسی اور مرض کے لئے فائدے مندہے اور وہ بغیر عوض کے نہیں بتا تا تو چو نکہ اس کا ایک جملہ کہہ دینا قیمت نہیں رکھتا جیسے تل کے ایک دانے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لہذا اسے ایک لفظ بو لئے اور اپنے علم پر عوض لینا جائز نہیں کیونکہ اس کا علم دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہوابلکہ دوسرے کو صرف اس کی مثل علم حاصل ہوا ہے جبکہ یہ بدستوراس بات کا جانئے والا ہے۔

#### معمولی وقت میں کام کی اجرت:

مسئلہ: اس سے کم اجرت اس شخص کی ہوتی ہے جو کسی کام میں ماہر ہو مثلاً کوئی زنگ دور کرنے والا اپنے فن میں اتناماہر ہے کہ شیشے یا تلوار کی میل ایک ہی دفعہ رگڑنے سے دور کر دیتا ہے۔ اس قسم کے کام پر اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اس ایک دفعہ رگڑنے سے تلوار یاشیشے کی قیمت میں کافی اضافہ ہو جاتا ہے اور اس قسم کا کام سیکھتے وقت آدمی خود کو بہت مشقت میں ڈالتا ہے تا کہ اسے کمائی کا ذریعہ بناکر خود سے بھاری کام کو ہلکا اور زیادہ عمل کو کم کرے۔

#### محبت بڑھانے کے لئے تحفہ دینا:

﴿ يَهُو مَعْمَى فَسَمَ: تحفه دينے سے مقصود سامنے والے کی محبت حاصل کرناہو، اس کے علاوہ کوئی خاص غرض نہ ہو، بس انسیت، قلبی میلان اور محبت کی پختگی مطلوب ہواور یہ عقل مندول کا مقصود ہوتا ہے اور نثر یعت میں مستحب ہے۔ چنانچہ، شہنشاہِ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ صَلَّی اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کا فرمانِ محبت نشان ہے: "تَهَادَوْا تَحَابُوا یعنی ایک دوسرے کو تحفہ دو محبت بڑھے گی۔ "(739)

<sup>739 ...</sup> الموطاللامام مالك بن انس، كتاب حسن الخلق، باب ماجاء في المهاجرة، ٢٠/٢٠ الحديث: ١٢١١

غالب طور پرایک انسان کا دوسرے سے محبت کرناکسی غرض کی وجہ سے ہو تاہے، محض محبت مقصود نہیں ہوتی مگر جب فائدہ متعین نہ ہواور دل میں کوئی مخصوص غرض جمی نہ ہو جو فی الحال یا مستقبل میں اُسے فائدہ دے تواسے ہدیہ کانام دیاجا تاہے اور اس کالینا جائز ہے۔

### جب تحفے کا مقصد کچھ اور ہو!

ہے۔ پہنچویں قشم: تخفہ دینے کا مقصد اس کے دل میں اپنی جگہ بنانا اور محبت پیدا کرنا ہولیکن محبت اور اُنسیت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے جاہ ومر تبہ کی وجہ سے اپنی معدوداغراض تک پہنچنا مقصود ہواور اگر سامنے والا جاہ وحشمت نہ رکھتا ہو تواس کو ہدیہ نہیں دیاجا تا۔ پھر اگر اس کا مقام ومر تبہ علم یانسب کی وجہ سے ہے تواس کا حکم ہلکا ہے اور اس تخفہ کا لینا مکروہ ہے کیونکہ اس میں رشوت سے مشابہت ہے لیکن ظاہر میں یہ ہدیہ ہے اور اگر جاہ ومر تبہ کا سبب حکومت ہو جیسے قاضی، عامل یاخیر اتی کام کے ذمہ دار مثلاً او قاف کے متولی کو تحفہ دینا کہ اگر وہ افتداریا اعلیٰ منصب پرفائز نہ ہو تا تو اسے ہدیہ نہ دیاجا تا، یہ رشوت ہے جو تحفہ کہ کر پیش کی گئی کیونکہ فی الحال اس کا مقصد قرب اور محبت حاصل کرنا ہے مگر یہ کسی معدود غرض کے حصول کے لئے ہے کیونکہ جو پچھ حکومت کے ذریعے حاصل کرنا ممکن ہے وہ پوشیدہ نہیں عربے۔

اس تخفہ سے خالص محبت مقصود نہ ہونے کی ایک نشانی ہے ہے کہ اگر اس حاکم کی جگہ کوئی نیاحا کم بنادیا جائے تو ہے ہدیہ سابقہ حاکم کو دینے کے بجائے نئے حاکم کو دے گا۔ بیہ وہ مسکلہ ہے جس میں شدید کر اہت ہونے پر علما کا اتفاق ہے لیکن حرام ہونے میں اختلاف ہے۔ یہاں معنی ومفہوم میں تعارض پایاجارہا ہے کیونکہ بیہ خالص تحفے اور اس رشوت کے در میان واقع ہے جو کسی جاہ و مرتبے والے کو کسی کام کے عوض دی جاتی ہے اور جب قیاسی مشابہت میں تعارض واقع ہو جائے اور احد نیش مشابہت میں تعارض واقع ہو جائے اور احد یث مبار کہ اور اقوالِ صحابہ ان میں کسی ایک کی تائید کریں تو اس کی طرف میلان متعین ہو جائے گا اور روایات اس معاملہ میں شدت کرنے پر دلالت کرتی ہیں۔ چنانچہ،

# حرام کوتحفے کانام دیاجائےگا:

حضور نبی کریم، رَءُوْفُ رَّحیم مَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَے ارشاد فرمایا: 'یایی علی النَّاسِ ذَمَانُ یُسْتَعَلُّ فِیْهِ السُّحْتُ بِالْهَدِیَّةِ وَالْقَدِیَّةِ وَالْقَدِیَّةِ وَالْقَدِیَّةِ وَالْقَدِیَّةِ وَالْقَدِیَّةِ وَالْقَدِیْ وَ گُول پر ایک ایسازمانه آئے گاجس میں 'سُحْت '(حرام) کو تخفے کے بائه کو الله می بیال سمجھا جائے گا، بے گناہ کو اس لئے قتل کیا جائے گا کہ دوسرے لوگ اس سے عبرت پڑیں۔ ''(حمل)

حضرت سيّدُ ناعبدالله بن مسعود رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے "سُحْت "(٢٩١) کی وضاحت بو چھی گئی تو فرمایا که "سُحْت" بہ ہے کہ کوئی شخص کسی کی حاجت بوری کرے تووہ اس کی طرف تخفہ جھیجے۔

ممکن ہے یہاں حاجت بوری کرنے سے آپ رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی مرادیہ ہو کہ" وہ ایک آدھاجملہ بول دے جس میں کوئی مشقت نہیں ہوتی"یا یہ مراد ہو کہ"اُس نے اپنی طرف سے اُجرت کی نیت کے بغیر کام کر دیا"اور اس کے بعد بطور عوض کوئی چیز لینا جائز نہیں ہے۔

### سفارش کرنے پرتحفہ نہ لیا:

حضرت سیّدُنا مَسُرُوْق رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه نَے کسی شخص کی سفارش کی تو اس نے آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه کو ایک لونڈی تخفہ کے طور پر بھیجی آپ نے ناراضی کا اظہار کیا اور اُسے واپس لوٹاتے ہوئے فرمایا: اگر مجھے معلوم ہو تا کہ تمہارے دل میں کیا ہے تو ہر گز تمہاری سفارش نہ کرتا اور اب جو حاجت باقی رہتی ہے اس کے بارے میں بات نہیں کرول گا۔

<sup>740 ...</sup>الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدى ٢٠/ ١٠٨٠ الرقم: ٣٨٩: الحكم بن عبد الله بن سعد، بتغير قليل

معرفة الصحابة لان نعيم الاصبهان، على بن ابي طالب بن عبد المطلب، ٣/ ١٥٠٥، الحديث: ٣٩٢٥، بتغير قليل

<sup>741 ...</sup> حرام کی ایک خاص فشم ''نُحُت'' کہلاتی ہے ،ہر حرام کو نُحُت نہیں کہا جاتا بلکہ اُس شدید حرام کو نُحُت کہتے ہیں جس سے مروت ختم ہو جاتی ہے اور اس کا ار تکاب وہی کرتاہے جس کاشر اور ہوس زیادہ ہواور حاکم کی رشوت بھی اسی قبیل سے ہے۔(اتحاف السادۃ المتقین ، ۲/ ۲۷)

حضرت سيّدُنا طاوَس رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه سے سوال كيا گيا كه بادشاه كا تحاكف ليناكيسا ہے؟ تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه نَعَالَى عَلَيْه نَعَالَى عَلَيْه سے سوال كيا گيا كه بادشاه كا تحاكف ليناكيسا ہے؟ تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه نَعْ مَا يا: "حرام ہے۔"

# سيدُنافاروقاعظم رض الله عنه كى دوحكايات:

(1)...خلیفہ کوم امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعم فاروق اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کے دوشہز ادول نے بیت المال سے قرض لیاتو آپ رَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے ان سے نصف نفع لے لیااور فرمایا: "تہہیں ہے مال مجھ سے نسبت رکھنے کی بناپر دیا گیاتھا۔ "
آپ رَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے ایسااس لئے کیا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ انہیں ہے مال حکومتی جاہ ومرتبہ کی وجہ سے ملا۔

(2)... جس وقت اَمینُ الله مَّه حضرت سیّدُنا ابو عُبُینہ ہیں جُرَّال رَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه شام کے گور نرتھ اس وقت اُن کی زوجہ نے ملکہ روم کی طرف خوشبو بھیجی تو اس نے بدلے میں قیمی موتی بھیجاتو خلیفہ کروم امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا عمر فاروق اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے وہ موتی لے کر بیج دیا اور خوشبو کی جو قیمت بنتی تھی وہ اُن کی زوجہ کو دے دی اور باتی رقم بیت المال میں جمع کروادی۔

حضرت سیّدُنا جابر بن عبدالله اور حضرت سیّدُنا ابو ہریرہ دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُمَانے فرمایا که بادشاہوں کو دیئے جانے والے تحائف خیانت کامال ہیں۔

#### حكمت بهراجواب:

منقول ہے کہ حضرت سیّبدُنا عمر بن عبد العزیز عَدَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْعَدِیْزِ نَے کسی کا تحفہ لوٹا دیا تو ان سے عرض کی گئ: دو جہال کے تا جُوَر، سلطانِ بَحَر و بَرَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَدَیْهِ وَسِهِ وَسَلَّم تحفه قبول فرمایا کرتے تھے (742) تو آپ دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَدَیْه نَهِ فَرَمایا: "ان کے لئے تحفہ تھا جبکہ ہمارے لئے رشوت ہے۔

742 ... صحيح البخاري، كتاب الهبة، باب البكافاة في الهبة، ١١/٢/الحديث: ٢٥٨٥ ...

آب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه ك اس فرمان كامطلب بير ہے كه لوگ تاجد ار رسالت، شهنشاو نَبوت صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِيهِ وَسَلَّم كَى نبوت كَى وجه سے آپ كا قرب چاہتے تھے نہ كہ حكومت كى وجه سے اور ہميں تو حكومت كى وجه سے دياجاتا

#### فیصله کن حدیثیاک:

یہاں جتنے بھی اقوال اور روایات بیان کی گئی ہیں درج ذیل حدیث یاک ان سب سے بڑھ کرہے۔ چنانچہ، حضرت سيّدُنا ابو حُمَيْد ساعِدى رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه سے مروى ہے كه حضور نبيّ ياك، صاحبِ لَوُلاك صَلّى اللهُ تَعَالى عَكَيْهِ وَالِيهِ وَسَلَّم نِي " ازد" نامي مقام پر ايك شخص كو صد قات وصول كرنے كے لئے بھيجا۔ صد قات وصول كركے جب وہ بار گاہِ رسالت میں حاضر ہوا توان صد قات میں سے بچھ اپنے پاس ر کھ لیااور کہا: یہ آپ کا ہے اور یہ میرے لئے تحفہ ہے۔ تو حضور نبی کریم، رَءُون رَّحیم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اگرتم سیح ہو تواپنے ماں باب کے گھر کیوں نہ بیٹھ گئے تا کہ تمہارے پاس تمہارا تحفہ آجاتا۔ پھر فرمایا: یہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں تم میں سے کسی کوعامل مقرر کرتاہوں تووہ کہتاہے کہ "یہ آپ کے لئے ہے اور یہ میر اتحفہ ہے۔"

وہ اپنی مال کے گھر میں کیوں نہ بیٹھ گیا کہ اس کے پاس تخفے آتے۔اس ذات کی قشم!جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے!اگر تم میں سے کوئی بھی ناحق چیز لے گا تووہ اسے اٹھائے ہوئے بار گاہِ الٰہی میں حاضر ہو گا، لہٰذاتم میں سے کوئی بھی بروز قیامت اپنے کاندھے پر بلبلا تاہو ااونٹ یاڈ کر اتی ہوئی گائے یاممیاتی ہوئی بکری لے کرنہ آئے۔

راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِيهِ وَسَلَّم نے اپنے ہاتھ مبارك بلند كئے حتى كه میں نے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى بِغُلُول كَى سفيرى ويَكْصى - پِهريول كها: "اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ لِعِنى السالله عَزَّوَ جَلَّ ! كيامين في بيغام يهنجاديا\_"(743)

<sup>743 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب الحيل، باب احتيال العامل ليهدي له، ٣٩٨ م، الحديث: ٩٤٧ ع

الغرض جب اس طرح کی سختیاں ثابت ہیں تو قاضی یاوالی کو چاہئے کہ خود کو ماں باپ کے گھر میں تصور کرے ۔
یس جتنا اُسے معزول ہونے کے بعد اپنے والدین کے گھر میں دیا جائے گا اُتنا ایام حکومت میں لے سکتا ہے اور جس مال کے بارے میں جانتا ہے کہ اسے محض عہدہ کی وجہ سے دیا گیا ہے تو اس کا لینا جائز نہیں اور دوستوں کے جن سے اُن میں شبہ ہو کہ معزول ہونے کے بعد بھی اسے دیتے یا نہیں تو یہ مالِ شبہ ہے اس سے بچنا چاہئے۔

### الْحَدُدُلله! الله عَزَّوجَل ك فضل وكرم سے حلال وحرام كابيان مكمل موا

# متكبرجنتميننهين جائعكا

حضرت سیّدُ ناعبدالله بن مسعودرَ وَمِن الله تعَالَ عنه روایت کرتے ہیں کہ تاجدارِ رسالت، شہنشاہ نبوت صَلَّ الله تعالى عَنیه وَالِه وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "جس شخص کے دل میں ذرّہ برابر بھی تکا بو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔" ایک شخص نے عرض کی:"کوئی شخص بے پیند کر تا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اور اس کے جوتے اچھے ہوں۔" تو آپ صَلَّ الله تعَالَ عَنیه وَالِه وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا:" اِنَّ الله جَمِینُل یُحِبُ الْجَمَال الْکِبْرُبُطُنُ الْحَقِّ وَعَمْطُ النَّاس ایعنی الله عَنور وَ این ہے، جمال کو پیند فرماتا ہے۔ تکہ دی بت کا انکار کیا جائے اور لوگوں کو حقیر و ذکیل سمجھا جائے۔ (صحیح مسلم، الحدیث: ۱۹، ص ۲۰، دار ابن حزم) مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان عَنیه دَحْمَهُ الْعَنْن اس حدیث پاک کے الفاظ" تک بُر حق کو جھٹا نا، لوگوں کو ذلیل سمجھنا ہے "کے تحت فرماتے ہیں: یعنی جو کسی معمولی انسان کی بات کو اس لئے جھٹا اے کہ بید السی معمولی) آدمی کے منہ سے نکلی ہے اور مساکین کو ذلیل سمجھے۔ (مراۃ البناجیح، ۲/ ۱۵۸، مطبوعہ: ضیاءالقران لاہور)

# اُلفتوبھائیچاریےاورصحبتو مُعاشَرَتکے آدابکابیان

تمام تعریفیں الله عَوَّوَ عَلَیَّ کے لئے ہیں جس نے اپنے چنے ہوئے بندوں پر فضل فرماتے ہوئے انہیں لطف و کرم سے ڈھانپ لیااور ان کے دلوں میں محبت ڈالی تو وہ اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، ان کے سینوں سے کینہ نکالا تو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے دوست اور راز دار بن گئے اور آخرت میں ایک دوسرے کے رفیق و خلیل ہوں گے۔ درود ہو حضرت سیِّدُنا محمرِ مصطفٰے صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم پر اور آپ کے آل واصحاب پر جنہوں نے قول و فعل اور عدل واحسان میں آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی پیروی کی۔

رضائے اللی کی خاطر کسی سے محبت کرنا اور دین کی خاطر بھائی چارہ قائم کرنا افضل ترین نیکی اور اچھی عادت ہے۔البتہ! اس کی کچھ شر الط ہیں جن کی رعایت کرنے سے آپس میں دوستی رکھنے والے الله عَوْدَ جَلَّ کی خاطر محبت کرنے والوں میں شار ہوتے ہیں۔ نیزان شر الط کی رعایت کرنے سے بھائی چارہ کدور توں کی آمیزش اور شیطانی وسوسوں سے پاک وصاف رہتا ہے جبکہ اس کے سبب انسان کو الله عَوْدَ جَلَّ کا قرب حاصل ہو تاہے اور ان پر محافظت کرنے سے اسے بلند اور اعلیٰ درجات حاصل ہوتے ہیں۔ ہم اس کے مقاصد تین ابواب میں بیان کریں گے:

(۱)...رضائے اللی کی خاطر الفت و بھائی چارہ قائم کرنے کی فضیلت، اس کی شرائط ودرجات اور فوائد کا بیان۔(۲)...صحبت (یعنی دوستی)کے حقوق،اس کے آداب، حقیقت اور لوازمات کابیان۔(۳)...عام مسلمانوں،رشتے داروں، پڑوسیوں اور مملو کہشے (مثلاً غلاموں) کے حقوق اور ان کے ساتھ میل جول کی کیفیت کابیان۔

(صَلُّواعَكَى الْحَبِيب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد)

# بابنمبر1: اُلفتوبھائیچارہ کیفضیلت، اس کی شرائط، درجات اور فوائد کابیان

(یه چار فصلوں پر مشتمل ہے)

پہینوں: اُلفتوبھائیچاریےکیفضیلت

جان لیجئے کہ اُلفت مُسن اَخلاق کا نتیجہ ہے اور اختلاف بد اخلاقی کا نتیجہ ہے ،اچھے اخلاق کے سبب باہم محبت واُلفت اور موافقت پیدا ہوتی ہے جبکہ بد اخلاقی آپس میں بغض و حسد اور جد ائی پیدا کرتی ہے کیونکہ پھل اسی وقت اچھا نکلتا ہے جب در خت اچھا ہو۔

حُسن اَخلاق کی فضیلت دین میں پوشیدہ نہیں، اسی کے سبب الله عَزَّوجَلَّ نے اپنے پیارے محبوب صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی مدح فرمائی ہے۔ چنانچہ، ارشادِ باری تعالی ہے:

> وَ اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ (م) (پ۲۹،القلم: ۴) ترجمهٔ كنزالايدان: اورب شك تمهارى خوبوبرس شان كى ہے۔

# حسن اخلاق كى فضيلت پرمشتمل 6 فرامين مصطفي:

(1)...اَ کُثَرُمَا یُدُخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ تَقُوى اللهِ وَحُسُنُ الْخُلُق یعنی جو چیز سب سے زیادہ لو گوں کو جنت میں داخل کرے گی وہ خوف خدااور حُسن اَخلاق ہے۔<sup>(744)</sup>

(2)... حضرت سيِّدُ نااسامه بن شريك رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه فرمات بين كه جم في بار گاهِ رسالت مين عرض كى: "يادسولَ الله عَنَّى اللهُ تَعَالى عَنْهُ وَاللهِ وَسَيِّدُ نااسان كوسب سے بہتر چيز كون سى عطاكى گئى ہے؟ "توارشاد فرمايا:" حُسن اَخلاق - "(745)

744 ... سنن الترمذي، كتاب البروالصلة، باب ماجاء في حسن الخلق، ٣/٣٠٥ الحديث: ٢٠١١

<sup>745 ...</sup> سنن ابن ماجه، كتاب الطب، باب ما انزل الله داء الا انزل له شفاء، ۸۷ مالحديث: ٣٣٣٦

- (3) يبعثتُ لِاثَبَّمَ مَعَاسِنَ الْأَخْلَق يعنى مجھے حسن اخلاق كى يحميل كے لئے بھيجا كياہے۔ (746)
- (4)...اَثُقَلُ مَا يُوْضَعُ فِي الْمِيْزَانِ خُلُقٌ حَسَنٌ يعني ميز انِ عمل ميں ركھي جانے والى سبسے وزنى شے اچھے اخلاق ہیں۔(747)
  - (5)...الله عَزْوَ جَلَّ نے جسے اچھی صورت وسیرت عطافر مائی ہے اسے جہنم کی آگ نہ جلا سکے گی۔(748)

(6) ایک مرتبه حضرت سیّدنا ابو ہریرہ دَضِیَ الله تَعَالَى عَنْه سے ارشاد فرمایا: "اے ابو ہریرہ! اچھے اخلاق کو لازم پرٹرلو۔" انہوں نے عرض کی: "یاد سول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم! اجھے اخلاق کیا ہیں؟" ارشاد فرمایا: "تَصِلُ مَنْ قَطَعُكَ وَتَعْفُوعَ بَنْ ظَلَمَكَ وَتُعْفِي مَنْ حَمَمَك یعنی جو تم سے تعلق توڑے اس سے تعلق کو جوڑو، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو اور جو تم ہیں محروم کرے اسے عطاکر و۔ "(749)

ظاہر ہو گیا کہ اچھے اخلاق کے نتیج میں الفت پیدا ہوتی اور وحشت ختم ہوتی ہے کیونکہ اگر درخت اچھا ہو تو پھل مجھی اچھا ہی ہوتی ہے کیونکہ اگر درخت اچھا ہو تو پھل مجھی اچھا ہی ہو تاہے جیسا کہ (حسن اخلاق کے متعلق) احادیث مبار کہ مذکور ہوئیں اور جب اس کا سبب تقویٰ، دین اور رضائے الٰہی ہو پھر توسونے پہ سہاگا ہے۔ اس بارے میں بے شار آیات، احادیث اور اقوال بزرگان دین مروی ہیں (چندملاحظہ فرمائے!)۔چنانچہ،

# رضائے المی کے لئے الفت وبھائی چارہ قائم کرنے کی فضیلت پرمشتمل آیات وروایات

(1)...الله عَزْوَ جَلَّ ابْنِي اس عظیم نعمت کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرما تاہے:

لُوْ ٱنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًامَّا ٱلَّفْتَ ترجمهٔ كنزالايمان: الرّتم زين مين جو كھ ہے سب خرچ

<sup>746 ...</sup> نوادر الاصول للحكيم الترمذي، الاصل الثالث والستون والهائتان، ١٠٤/١١/١٠ الحديث: ١٣٢٥، بتغير قليل

<sup>748 ...</sup> مكارم الاخلاق للطبراني ملحق مكارم الاخلاق لابن ابي الدنيا، باب ماجاء في حسن الخلق، الحديث: • ١١٠ ص ٣١٥

<sup>749 ...</sup> شعب الايمان للبيهتي، باب في حسن الخلق، ٢٦١/ ٢١١، الحديث: ٨٠٨١

# بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ " (پ١٠١الانفال: ١٣) كردية ان كول ملادية ـ كردية ان كول ملادية ـ

(2) ایک آیت مبارک میں اس نعت کا اظهار کرتے ہوئے تفرقہ بازی کی مند مت اور اس پر زجر اس انداز سے فرمایا ہے: وَ اعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ اِذْكُنْتُمْ اَعْدَاءً فَالَّفَ بَيُنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهَ إِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُمْ مِنْهَا لَا كَانُو يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ الْيَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (۱۰) (پ۳،العدن:۱۰۳)

ترجمۂ کنزالایدان: اور الله کی رسی مضبوط تھام لوسب مل کر اور آپس میں پھٹ نہ جانا (فرقوں میں بٹ نہ جانا) اور الله کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب تم میں بیر تھا (دشمنی تھی) اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ کر دیا تو اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی ہو گئے اور تم ایک غار دوزخ کے
کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچادیا الله تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرما تا ہے کہ کہیں تم ہدایت یاؤ۔

اس آیت مبارکہ میں " اِخْوَانًا میعن بھائی ہونے "سے مراد الفت و محبت قائم ہوناہے۔

# قرب مصطفّے پانے والے:

(3)...ا یک مرتبہ ایک مجلس میں حضور نبی ّاکرم صَلَّ اللهُ تَعَالى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، جن کے پہلو دو سروں کے لئے نرم ہیں، جو دو سروں سے محبت کرتے ہیں اور ان سے محبت کی جاتی ہے۔ "(750)

(4)...اَلْنُوْمِنُ الِفٌ مَّالُوْفٌ وَّلاَ خَيْرُونِيْمَنُ لَّا يَالَفُ وَلَا يُؤلَف لِعَنى مومن محبت كرتا ہے اور اس سے محبت كى جاتى ہے اور جو شخص نہ خود محبت كركائية مائي مائي ميں كوئى بھلائى نہيں۔(751)

750 ... مكارم الاخلاق للطبراني ملحق مكارم الاخلاق لابن إلى الدينيا، باب ماجاء في حسن الخلق، الحديث: ٢، ص٣١٣

751 ... البسندللامام احدربن حنبل، مسندابي هريرة، ٢ / ١٠٣٦٢ الحديث: ٩٢٠٩

كتاب المجروحين لابن حبان، ۲/ ۹۸ الرقم: ۲۲۲: عمروبين بكرالسكسكي

(5)...دین کی خاطر بھائی چارہ قائم کرنے والے کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: مَنْ اَدَادَ اللهُ بِهِ خَیْراً دَّنَهَ فَا خَلِیلًا صَالِحًا اِنْ نَسِی ذَکَّرَا اللهُ عَالَهُ عِنْ الله عَزَّدَ جَلَّ جَس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے نیک دوست عطا فرماتا ہے کہ اگریہ بھولے تودہ اسے یاددلائے اوراگر اسے یادہ و تودہ اس کی مدد کرے۔(752)

(6)...جب دو بھائی آپس میں ملتے ہیں توان کی مثال دوہاتھوں کی سی ہوتی ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے کو دھو تا ہے اور جب دومومن آپس میں ملتے ہیں توا**للہ** عَزَّدَ جَلَّ ضرور ایک کو دوسرے کی طرف سے بھلائی عطافر ما تاہے۔<sup>(753)</sup>

(7)...جو شخص الله عَزَّدَ جَلَّ کی رضا کے لئے کسی کو اپنا بھائی بنائے تو الله عَزَّدَ جَلَّ اسے جنت میں بلند درجہ عطافر مائے گا جس تک وہ اپنے کسی عمل کی بدولت نہیں پہنچ سکتا۔ (754)

# چودھویں کے چاندکی مانندروشن چبریے والے:

(8)...حضرت سیّدُنا ابوادریس خولانی قُدِس سِمُّهُ النُّورَانِ نے حضرت سیّدُنا معاذبن جبل رَضِ الله تَعالی عَنْه سے عرض کی: "میں الله عَوْدَ عَلی عَنْه نے الله عَنْه نے قرمایا: تمہیں کی: "میں الله عَوْدَ عَلی عَنْه نے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ "حضرت سیدنا معاذر وَضِ الله تَعَالی عَنْه نے قرمایا: تمہیں مبارک ہو، میں نے دسولُ الله عَدَّ الله تَعَالی عَلَیْهِ وَالله وَسَدَّ ہُو ارشاد فرماتے سنا که "قیامت کے دن بعض لوگوں کے لئے عرش کے گرد کرسیاں نصب کی جائیں گی، ان کے چہرے چود ھویں کے چاند کی طرح چیکد ار ہوں گے، لوگ تحبر اہث کا شکار ہوں گے جبہہ انہیں کوئی تحبر اہٹ نہ ہوگی، لوگ خوفزدہ ہوں گے انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، وہ الله عَنْوَ جَلَّ کے دوست ہیں جن پرنہ کوئی اندیشہ ہے نہ بچھ غم۔ "عرض کی

<sup>752 ...</sup> سنن النسائ، كتاب البيعة، باب وزير الامام، الحديث: ٢١٠، ص ١٨٥، بتغير قليل

<sup>753 ...</sup>الترغيب في فضائل الاعمال لابن شاهين، باب فضل المصافحه للاخوان، ١٩٣٣/ ١٠ الحديث: ٣٢٣ ... توت القلوب لإبي طالب المكى، ٢/٣٦٠

آداب الصحبة للسلمي، ومن آداب أن يجتهدني سترعورة إخوانه ... الخ، الحديث: ١٢٨، ص٩٥

<sup>754 ...</sup> مسندالشاميين للطبراني ١٠٥٠/ ١٠١١حديث: ١٥٤

### قابلرشكلوك:

(9)...حضرت سیّدُنا ابوہریرہ دَخِی اللهُ تَعَالیٰ عَنْه سے مر وی حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ "عرش کے گردنور کے منبرہوں گے ان پر موجود لوگوں کے لباس اور چہرے نورانی ہوں گے، وہ نہ انبیا ہیں نہ شہدالیکن ان پر انبیا اور شہدارشک کریں گے۔ "عالیہ عَدَیْهِ مُ الرِّضُوَان نے عرض کی:" یا دسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَدَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم! ان کی صفات بیان فرماد یجئے۔"ارشاد فرمایا:" یہ وہ لوگ ہیں جو الله عَرَّوَ جَنَّ کی رضا کے لئے آپس میں محبت کرتے، اس کی رضا کی خاطر ساتھ بیسے اور اسی کی رضا کے لئے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ "(757)

(10)...مَاتَحَابَّ اثْنَانِ فِي اللهِ إِلَّا كَانَ اَحَبُّهُهُمَا إِلَى اللهِ اَشَّهُ هُمَاحُبًّا لِصَاحِبِهِ يعنى جب دو شخص الله عَزَّدَ جَلَّ كَى رضاكے لئے آپس میں محبت كرتے ہيں توالله عَزَّدَ جَلَّ كوان ميں سے زيادہ محبوب وہ ہوتا ہے جواپنے دوست سے زيادہ محبت كرتا ہے۔ (758)

<sup>755 ...</sup> قوت القلوب لان طالب المكي، ٢/٣٦٨

<sup>756 ...</sup> حدیث مبارکہ میں "یَغْبُطْ" فرمایا گیا ہے، اس کے متعلق مُفَیِّر شہر، کیم الامت مفتی احمد یار خان عکیّنهِ دَحْبَةُ الْحَنَّان مراۃ المناجِی، جلدہ، صفحہ 592 پر فرماتے ہیں: یاتو غبطہ سے مراد ہے خوش ہونا، تب تو حدیث واضح ہے کہ حضرات انبیاء کرام (عَکیْهِمُ السَّلام) ان لوگوں کو اس مقام پر دیکھ کر بہت خوش ہوں گے اور ان لوگوں کی تعریف کریں گے، اور اگر غبطہ بمعنی رشک ہی ہو تو مطلب ہیہ ہے کہ اگر حضرات انبیاء وشہداء (عَکیْهِمُ السَّلام) کی پررشک کرتے تو ان پر کرتے، تو ہے فرضی صورت کا ذکر ہے یا ہے رشک اپنی امت کی بنا پر ہوگا کہ امت مجمدیہ میں وشہداء (عَکیْهِمُ السَّلام) کی پررشک کرتے تو ان پر کرتے، تو ہے فرضی صورت کا ذکر ہے یا ہے رشک اپنی امت کی بنا پر ہوگا کہ امت مجمدیہ میں ہیں ہے لوگ آرام سے ان منبروں پر بے فکری ہر رشک کریں گے تو حضرات انبیاء کرام (عَکیْهِمُ السَّلام) ان لوگوں کی بے فکری پر رشک کریں گے کہ ہم مشغول ہیں ہے فارغ البال۔ بہر حال اس حدیث سے ہے لازم نہیں کہ ہے حضرات انبیاء کرام (عَکیْهِمُ السَّلام) سے افضل ہوں گے۔

<sup>757 ...</sup>الهسندللامام احمد بن حنبل، حديث إلى مالك الاشعرى، ٨/٣٢٩، الحديث: ٢٢٩٢٩

<sup>758 ...</sup> صحيح ابن حبان، كتاب البروالصلة، باب الصحبة والمجالسة، ١/٣٨٨ ا، الحديث: ٥١٤، بتغير قليل المعجم الاوسط، ١١٥٠ الحديث: ٢٨٩٩ المعربث: ٢٨٩٩

کہا جاتا ہے کہ رضائے الہی کے لئے بھائی چارہ قائم کرنے والوں میں سے جب ایک کو دوسرے سے بلند مقام حاصل ہو گاتو وہ دوسرے کو اپنے ساتھ اس مقام پر لے جائے گا اور وہ اس کے ساتھ اس طرح مل جائے گا جس طرح اولاد اپنے والدین اور اہل خانہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں کیونکہ جب الله عَزَّوجَلَّ کی رضا کے لئے بھائی چارہ قائم کیا جائے تو وہ نسی بھائی چارے سے کم نہیں ہو تا۔ چنا نچہ ، الله عَزَّوجَلَّ ارشاد فرما تا ہے:

اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا اَلْتُنْهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ (پ٢٥،الطور:٢١) ترجمة كنزالايمان: هم نے ان كى اولادان سے ملادى اور ان كے عمل ميں انہيں چھ كى نددى۔

# الله عَزَّدَ جَلَّ كے محبوب بندیے:

(11)... حضور نبی کریم صَلَّه اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَدَّم نے فرمایا: الله عَوْدَ جَلَّ ارشاد فرماتا ہے: "میں ان لو گوں سے محبت کرتا ہوں جو میری وجہ سے ہوں جو میری وجہ سے ملاقات کرتے ہیں، میں ان لو گوں سے محبت کرتا ہوں جو میری وجہ سے آپس میں محبت کرتا ہوں جو میری وجہ سے آپس میں محبت کرتا ہوں جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں اور میں ان لو گوں سے محبت کرتا ہوں جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں اور میں ان لو گوں ہو میری وجہ سے ایک دوسرے کی مد د کرتے ہیں۔ "(حریم)

(12)... قیامت کے دن الله عَزَّدَ جَلَّ ارشاد فرمائے گا:"میر ہے جلال کی خاطر سے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج جبکہ میرے(عرش کے) سواکوئی سامیہ نہیں میں انہیں اپنے (عرش کے) سائے میں جبکہ عطافر ماؤں گا۔"(760)

# سایهٔ عرش پانے والے خوش نصیب:

(13)...جس دن الله عَزَّدَ جَلَّ كَ (عرش كَ) سواكو كَي سايد نه ہو گااس دن سات بندوں كوالله عَزَّدَ جَلَّ البِن

759 ... المسندللامامراحمدبن حنبل، حديث: عمروبن عبسة، ١١٣٠ / ١١ الحديث: ١٩٣٥٥

<sup>760 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب البروالصلة، باب في فضل الحب في الله، الحديث: ٢٥٢١، ص ١٣٨٨

(عرش کے) سائے میں جگہ عطافرہائے گا: (۱) …انصاف پیند حاکم (۲) …وہ نوجوان جس نے الله عزّد جَلَّ کی عبادت میں زندگی بسر کی ہو (۳) …جو شخص مسجد سے نکلنے کے بعد واپنی کا منتظر رہے حتی کہ لوٹ آئے (۴) …رضائے اللی کی خاطر باہم محبت کرنے والے اور اسی کی خاطر ملنے اور جدا ہونے والے (۵) …تنہائی میں رب تعالیٰ کو یاد کرکے آنسو بہانے والا (۲) …وہ مر دجو حسن وجمال اور مال و منال والی عورت کے بلانے پر کہے کہ میں الله عزّد جَلَّ سے ڈرتا ہوں (۷) …اس طرح رازداری سے صدقہ کرنے والا کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبرنہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیاصد قد کیا۔ (۲۵)

(14)... جب کوئی شخص الله عَزَدَ جَلَّ کی رضا کی خاطر دو سرے شخص سے شوق و محبت کے ساتھ ملا قات کر تاہے توایک فرشتہ اسے ندادیتا ہے کہ " تو یاک ہے، تیر اچلنا پاک ہے اور تیرے لئے پاک جنت ہے۔ "(762)

(15)...ایک شخص اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کے لئے جارہا تھا توانلہ عنور بنا نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ بٹھا دیا، فرشتے نے اس سے کہا: "کہال کا ارادہ ہے ؟" اس شخص نے جواب دیا: " اپنے فلال بھائی سے ملاقات کا ارادہ ہے ۔ "فرشتے نے کہا: "تمہیں اس سے کوئی حاجت ہے ؟" اس نے جواب دیا: "نہیں ۔ " پھر کہا: "تمہارے اور اس کے در میان کوئی رشتہ داری ہے ؟"جواب دیا: "نہیں ۔ " فرشتہ کہنے لگا: "پھر اس کی ہے ؟"جواب دیا: "نہیں ۔ " فرشتہ کہنے لگا:"پھر اس کی طرف کیوں جارہ ہو؟" اس نے کہا: "میں الله عَرْدَ بَلْ کی رضا کے لئے اس سے محبت کر تاہوں ۔ "فرشتے نے کہا:" مجھے الله عَرْدَ بَلْ کی رضا کے لئے اس سے محبت کر تاہوں ۔ "فرشتے نے کہا:" محب محبت فرماتا ہے اور اس

<sup>761 ...</sup>صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل اخفاء الصدقة، الحديث: ۱۰۳۱، ص۱۵، بتغيرقليل سنن الترمذي، كتاب الزهد، باب ماجاء في الحب في الله، ١٤٥٥، الحديث: ٢٣٩٨

<sup>762 ...</sup>الزهدلابن المبارك،باب ماجاء فى الشح، الحديث: ٩٠٤ من ٢٣٢ سان الترمذى، كتاب البرالصلة، باب ماجاء فى زيار قالا خوان، ٣٠٠١ ما الحديث: ٢٠١٥ مسندا بي يعلى الموصلى، مسندان بين مالك، ٣٠٠ / ٣٠١ الحديث: ٣١٢٢

نے تمہارے لئے جنت واجب کر دی ہے۔ (763)

(16)...اَوْثَقُ عُمَى الْإِيمَانِ الْحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغْضُ فِي الله يعنى ايمان كى سب سے مضبوط گرەبيہ ہے كه كسى سے محبت وعداوت **الله** عَزَّدَ جَلَّ كى رضاكى خاطر ہو۔ (764)

اس روایت سے معلوم ہو تا ہے کہ بندے پر (الله عَزَّوَ جَلَّ اور اس کے رسول صَلَّى اللهُ تَعالیٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی نافر مانی کرنے والوں سے) رضائے الہی کے لئے وشمنی رکھنا ضروری ہے جیسا کہ وہ (نیک) لوگوں کو دوست رکھتا ہے اور الله عَزَّوَ جَلَّ کی رضا کے لئے ان سے محبت کرتا ہے (765)۔

(17)...الله عَنَّوَجَلَّ نے اپنے ایک نبی عَلَیْدِ السَّلام کی طرف وحی فرمائی: "و نیامیں جو تم نے زہدا ختیار کیااس کابدل متہیں و نیامیں آرام کی صورت میں دے دیا گیااور جو تم نے لوگوں سے قطع تعلق کر کے مجھ سے تعلق جوڑااس کے سبب تم معزز بن گئے لیکن کیا تم نے میرے لئے کسی سے دشمنی اور میرے لئے کسی سے دوستی کی؟"

(18)... رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَے ارشادِ فرمایا: "اللّهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِفَاجِرِ عَلَیَّ مِنَّةً فَتَذَرُقُهُ مِنِّیُ مَحَبَّة لِینی اے اللّه عَرْوَجَلَّ! کسی فاسق و فاجر کومیر المحسن نه بنا که جس کے سبب میر اول اس کی محبت میں مبتلا ہوجائے۔ "(766)

(19)...الله عَزَّوَ جَلَّ فَ حَضرت سَيِّدُ ناعيسى روحُ الله عَلى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَي طرف وحى فرما كَي:" الرحم

765 ... جیساکہ الله عَرَّوَجُلَّ ارشاد فرماتا ہے: لَا تَجِلُ قَوْمًا یُّؤُمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْمَیْوَمِ الْاٰخِو یُوآدُونَ مَن حَآدٌ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كَانُوَا اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كَانُوَا الْمَامِ اللهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اور اللهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اور اللهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اور اللهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اور الله عَلَيْهِ اللّٰهِ اور الله عَلَيْهِ اللهِ الله اور الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اور الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اور الله عَلَيْهِ اللهُ اور الله عَلَيْهِ اللهُ اور الله عَلَيْهِ اللهُ اور الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اور اللهُ اللهُ اور اللهُ اور اللهُ اور الله اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

766 ... قوت القلوب لابي طالب المكي، ٢/ ٨٨

<sup>763 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب البرو الصلة، باب في فضل الحب في الله، الحديث: ٢٥٢٧، ص١٣٨٨، باختصار

<sup>764 ...</sup> مسندابي داود الطيالسي، البراء بن عازب، الحديث: ٢٥٠ مان ١٠

زمین و آسمان میں بسنے والوں کے برابر میری عبادت کر ولیکن تمہاری محبت وعداوت میری خاطر نہ ہو تو یہ عبادت تمہیں پچھ فائدہ نہ دے گی۔"

# الله عَزَّوَ جَلَّ كامحبوب بننے كانسخة كيميا:

(20)... حضرت سیّرناعیسی دُوحُ الله عَلی نَبِینّا وَعَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَ الله عَنْوَ وَمُ الله عَنْوَ وَمَ الله عَنْدِهِ السَّلَامِ! پھر ہم کس کی صحبت اختیار کریں؟"ارشاد فرمایا:"ان کی صحبت میں بیٹھو جنہیں دیکھ کر تمہیں الله عَنْوَ جَلَّ یاد آجائے، جن کا کلام تمہارے عمل میں اضافہ کرے اور جن کا عمل تمہیں آخرت کی طرف راغب کرے۔"

# انسانوں میں سےبندیے کا حقیقی دشمن:

(21)...الله عَوْدَ جَلَّ نے حضرت سیِدُناموسیٰ کَلِیْمُ الله عَل نَبِینَاوَعَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ کی طرف و حی فرمانی: "الله عَوْدَ جَلَّ نے حضرت سیِدُناموسیٰ کَلِیْمُ الله عَل مِیری خوشی و رضا پر تمهاری مد دنه کرے وہ تمهاراد شمن ہے۔"
(22)...الله عَوْدَ جَلَّ نے حضرت سیِدُناداوُد عَل نَبِینَاوَعَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ کی طرف و حی فرمانی: "اے داوُد! کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں لوگوں سے دور تنہا دیکھتا ہوں۔ "عرض کی: "الہی عَرْوَ جَلَّ! میں نے تیرے لئے مخلوق کو چھوڑ دیا ہے۔ "ارشاد فرمایا: "اے داوُد! بیدار وہوشیار رہواور اپنے لئے دوست تلاش کرواور جوشخص میری خوشی پر تمہاری مخالفت کرے اس کی صحبت سے بچو کہ وہ تمہاراد شمن ہے، تمہارادل سخت اور تمہیں مجھ سے دور کر دے گا۔ "

(23)... حضرت سیّدُنا داؤد عَل نَبِیّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَ السَّلَامِ کَ بارے میں آتا ہے کہ آپ نے بارگاہِ اللّی میں عرض کی: "اے اللّه عَزَّوجَلَّا! یہ کیسے ممکن ہے کہ تمام لوگ مجھ سے محبت کریں اور تجھ سے میر اتعلق بھی

سلامت رہے؟"الله عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:"لو گول سے ان کی طبیعتوں کے مطابق برتاؤ کرواور مجھ سے اچھا تعلق رکھو۔" (24)... بعض روایات میں ہے کہ " دنیاداروں سے ان کی طبیعتوں کے مطابق برتاؤ کرواور آخرت کاخوف رکھنے والوں سے آخرت کی باتیں کرو۔"

(25)... حضور نبی رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "الله عَزَّوَ جَلَّ کے نزدیک تم میں سے زیادہ لیسندیدہ بندے وہ ہیں جو دوسروں سے محبت کرتے ہیں اور ان سے محبت کی جاتی ہے اور اس کے غضب کا شکار وہ لوگ ہیں جو چغلیاں کرتے اور ہو کی جاتی ہیں ہو چغلیاں کرتے اور ہو کی جائیوں کے در میان جدائی ڈالتے ہیں۔ "(767)

### آگ اوربرف:

(26)...الله عَزَّوَ جَلَّ كا يك فرشته ہے جس كا آدھا حصہ آگ سے بناہوا ہے اور آدھا برف سے، وہ یہ دعا كر تار ہتا ہے: "اللَّهُمَّ كَمَا اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ اللَّهُ عَنَّوَ جَلَّ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ اللَّهُ عَزَوْ جَلَّ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ اللَّهُ عَزَو بَعْنَ اللَّهُ عَنَّ اللَّهُ عَزَو بَعْنَ اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَزَوْ جَلَّ اللَّهُ عَنَّ اللَّهُ عَنَّوْ جَلَّ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَرِّوْ جَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

(27)...جب بھی کوئی بندہ الله عَزَّدَ جَلَّ کی رضا کے لئے کسی کو اپنا بھائی بنا تا ہے توالله عَزَّدَ جَلَّ جنت میں اس کے لئے ایک درجہ بنادیتا ہے۔(769)

(28)...الله عَزَدَ جَلَّ کی رضا کے لئے آپس میں محبت کرنے والے سرخ یا قوت کے ستونوں پر ہوں گے جہاں 70 ہز ار کمرے ہوں گے،وہ جنتی کہیں جنتیوں کو دیکھیں گے تو ان کا حسن جنتیوں کے لئے ایسے روشنی فراہم کرے گا جیسے سورج دنیا والوں کے لئے کرتا ہے، جنتی کہیں گے:"بہیں ان کے پاس لے چلو تا کہ ہم الله عَنوَ جَلُ کی رضا

<sup>767 ...</sup> موسوعة الامام ابن الى الدنيا، كتاب الغيبة والنبيبة، باب ماجاء في ذمر النبيبة، ٣٩٨/١٨ الحديث: ١١٨

<sup>768 ...</sup> كتاب العظبة لاي الشيخ الاصبهاني، باب ذكرخلق الملائكة وكثرة عددهم، الحديث: ٣٣٥، ص١٢٢٠ ا

<sup>769 ...</sup> موسوعة الامام ابن ابي الدنيا، كتاب الاخوان، باب الرغبة في الاخوان والحث عليهم، ١٥٨/ ١٨، الحديث: ٢٦ ... مسند الشاميين للطبراني، ١٥/ /١٠ الحديث: ١٥٧

کے لئے آپس میں محبت کرنے والوں کو دیکھیں۔" (جبوہ ان کے قریب جائیں گے تو) ان کا حسن جنتیوں کے لئے ایسے روشن ہوگا جیسے سورج دنیاوالوں کے لئے روشن ہوتا ہے، ان پر سبز ریشمی لباس ہوں گے اور ان کی پیشانیوں پر لکھا ہوگا:" اُلْهُ تَحَابُّونَ فَا اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَالْمُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْ اللّٰهُ عَلْمُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى ا

# رضائے الہی کے لئے بھائی چارہ قائم کرنے کی فضیلت پر مشتمل 12 اقوال بزرگان دین

(1)... خلیفه کیجهارم امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا علی المرتضی کَنَّهَ اللهُ تَعَالَ وَجُهَهُ الْکَرِیْمِ نے فرمایا: بھائی چارہ قائم کرناخو دیر لازم کرلو کیونکه دنیاو آخرت میں یہی (یعنی ایجھے دوست) تمہاراسہاراہیں۔ کیاتم نے جہنمیوں کایہ قول نہیں سنا؟ فَمَا لَنَا هِنْ شَافِعِیْنَ (ﷺ) وَ لَا صَدِیْتِ حَمِیْهِ (۱۱) (پ۱۰۱الشعرآء:۱۰۱۱۱۱) ترجیه کنزالایہان: تواب ہماراکوئی سفارشی نہیں اور نہ کوئی غم خوار دوست۔

(2)... حضرت سیّدُناعبدالله بن عمر دَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَا فرماتے ہیں: الله عَزَّدَ جَلَّ کی قسم! اگر میں دن میں روزہ رکھوں اور افطار نہ کروں، رات بھر بغیر سوئے قیام کروں اور وقفے وقفے سے الله عَزَّدَ جَلَّ کی راہ میں مال خرچ کر تار ہوں لیکن جس دن مروں اس دن میرے دل میں الله عَزَّدَ جَلَّ کے نیک بندوں کی محبت اور اس کے نافر مانوں سے عداوت نہ ہو تو یہ تمام چیزیں مجھے بچھ نفع نہ دیں گی۔

(3)... حضرت سیِّدُنا ابنِ ساک رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه نِهِ وَفات کے وقت فرمایا: اے الله عَزَوَ جَلَّ! توجانتا ہے اگرچہ میں تیری نافرمانی کیا کرتا تھا کی تیرے اسی عمل کے سبب مجھے اپنا قرب عطا فرمادے۔

(4)...حضرت سيِّدُناحسن بصرى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى كَا قُول حضرت سيِّدُنا ابنِ سِماك رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كَ قُول

770 ... مصنف ابن ال شيبة، كتاب الجنة، ماذكر في الجنة ... الخ، ٨٨ / ٨٨ الحديث: ١٣٨

کے برعکس ہے۔ چنانچیہ، آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہيں: اے ابنِ آدم! تجھے يہ قول" اُلْمَرُءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ يعنى (كل قيامت كرن) بنده اسى كے ساتھ ہو گاجس سے وہ محبت كرتا ہے "و هو كے ميں نہ ڈالے كيونكه نيك لوگوں كاساتھ تجھے اعمال كے بغير حاصل نہيں ہو گاكہ يہود ونصارى بھى اپنے انبيائے كرام عَلَيْهِمُ السَّلَام سے محبت كرتے ہيں حالا نكه وہ ان كے ساتھ نہيں ہول گے۔

اس فرمان سے اس طرف اشارہ ہے کہ نیک لو گوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اعمال میں ان کی پیروی کی جائے۔

(5)... حضرت سیِدُنافُضَیٰل بن عِیاض دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے فرمایا: افسوس! تم جنّت الفرْدَوس میں انبیا، صدیقین، شہدااور صالحین کے ساتھ الله عَوْدَ جَلَّ کا پڑوس تو چاہتے ہو لیکن کیا تم نے کوئی عمل الله عَوْدَ جَلَّ کی رضا کے لئے کیا ہے؟ کوئی خواہش تم نے اس کی رضا کے لئے کیا ہے؟ کوئی خواہش تم نے اس کی رضا کے لئے ترک کی ہے؟ کبھی اس کی رضا کے لئے غصے کو قابو کیا ہے؟ اس کی رضا کے لئے کوئی ٹوٹاہوار شتہ جوڑا ہے؟ اپنے بھائی کی کوئی غلطی اس کی رضا کے لئے معاف کی ہے؟ کسی قریبی رشتہ دارسے الله عَوْدَ جَلَّ کی رضا کے لئے کوئی رضا کے لئے کوئی رضا کے لئے دوری اختیار کی ہے؟ دور رہنے والے کو الله عَوْدَ جَلَّ کی رضا کے لئے کبھی اپنے قریب کیا ہے؟

#### افضل عمل:

مروی ہے کہ الله عزّہ جَلَّ نے حضرت سیّدُناموسیٰ کَلِیْمُ الله عَلَیْهِ السَّلَاء عَلَیْهِ السَّلَاء کی طرف وحی فرمائی: "کیاتو نے کبھی میرے لئے کوئی عمل کیا ہے؟"تو حضرت سیّدُناموسیٰ عَلَیْهِ السَّلَاء نے عرض کی: "الله عَرَّهُ جَلَّ نے ارشاد پڑھی، تیرے لئے روزہ رکھا، تیرے لئے صدقہ کیا اور تیری ہی رضا کے لئے زکوۃ دی۔"الله عَرَّهُ جَلَّ نے ارشاد فرمایا: "نماز تیرے لئے دلیل ہے، روزہ تیرے لئے جنت کی ڈھال ہے، صدقہ تیرے لئے سایہ ہے اور زکوۃ تیرے لئے نور ہے، تو نے میرے لئے کون ساعمل کیا؟"تو حضرت سیِّدُناموسیٰ عَلَیْهِ السَّلَاء نَ عُرض کی: "الهی! جھے ایساعمل بتا جو تیرے لئے ہو؟"فرمایا: "موسیٰ اکیاتونے کبھی کسی سے جو تیرے لئے ہو؟"فرمایا: "موسیٰ اکیاتونے کبھی کسی سے

میرے لئے دوستی اور میرے لئے وُشمنی کی ہے؟" تو حضرت سیِّدُ ناموسیٰ عَلَیْهِ السَّلَام خَان لیا کہ اللّٰه عَوَّر جَلَّ کی رضا کے لئے دوستی اور اس کی رضا کے لئے دشمنی رکھنا افضل عمل ہے۔

(7)...حضرت سيدُ ناامام حسن بصرى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فرماتے ہيں: فاسق سے قطع تعلق كرنا قرب خداوندى كاذر بعه ہے۔

(8)...حضرت سیّدُنا محمد بن واسع رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه سے ایک شخص نے عرض کی: "میں الله عَرَّوَجَلَّ کی رضا کے لئے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ "آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نے فرمایا: "جس کی رضا کے لئے تم مجھ سے محبت کرتے ہو وہ بھی تم سے محبت کرے۔ "پھر اپناچہرہ پھیرتے ہوئے کہنے گئے: "اے الله عَرَّوجَلَّ! میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تیرے لئے مجھ سے محبت کی جائے اور تو مجھے ناپیند کرتا ہو۔ "

(9)...ایک شخص حضرت سیّدُنا داؤد طائی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه کے خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اِسْتِفُسار فرمایا:"کیا کام ہے؟" کہنے لگا:"آپ کی زیارت کے لئے حاضر ہوا ہوں۔"فرمایا: تم نے توزیارت کر کے اچھاکام کیا ہے لیکن میری طرف دیکھواس وقت مجھ پر کیا گزرے گی جب مجھ سے کہا جائے گا:"تو کون ہے کہ تیری زیارت کی جاتی تھی، کیا تو زاہد تھا؟ الله عَوْرَجُلُ کی قسم! ہر گزنہیں، عابد تھا؟ الله عَوْرَجُلُ کی قسم! ہر گزنہیں، عابد تھا؟ الله عَوْرَجُلُ کی قسم! ہر گزنہیں، نیک تھا؟ الله عَوْرَجُلُ کی قسم! ہر گزنہیں۔"پھر اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو کر اسے ملامت کرتے ہوئے کہنے گئے:"توجوانی میں فاسق تھا، جب بوڑھا ہوا توریا کار ہو گیا، الله عَوْرَجُلُ کی قسم! ریاکار، فاسق سے زیادہ برائے۔"

(10)... خلیفہ کوم امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروق اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فرماتے ہیں: جب تم سے کوئی مسلمان بھائی محبت کرے تواسے نہ کھونا کہ ایسے دوست بہت کم ملتے ہیں۔

(11)... حضرت سیّدُنامجاہد عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْوَالْوَاحِد نِے فرمایا: الله عَنْوَجَلَّ کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے جب ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو ان کی خطائیں ایسے ملتی ہیں جیسے سر دیوں میں در ختوں کے خشک پتے جھڑ جاتے ہیں۔

(12)... حضرت سیّدُ نافُضیّل بن عِیاض رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: انسان کا محبت و مہر بانی کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کے چہرے کی طرف دیکھناعبادت ہے۔

# دوسری نصل: اَخُوَّت ومحبت کبرضائے الہی کے لئے اور کب دنیا کے لئے ؟

جان لیجئے کہ الله عَزَّدَ جَلَّ کی رضا کے لئے محبت کرنے اور اس کی رضا کے لئے عداوت رکھنے کامعاملہ پوشیدہ ہے، ہم اپنے کلام کے ذریعے اس سے پر دے ہٹا کر اسے ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

## کسی سے ملنے اور اس کی صحبت اپنانے کی اقسام:

صحبت کی دو قشمیں ہیں:(۱)...وہ جو اتفاقاً حاصل ہو، مثلاً پڑوسی ہونا یا مکتب، مدرسہ، بازار، حکمران کے درباریاسفر میں ساتھ جمع ہونا۔(۲)... صحبت کی دوسری قشم وہ ہے جو اختیار وارادے سے اپنائی جاتی ہے۔

ہماراارادہ اسی کو بیان کرنے کا ہے کیونکہ ثواب افعالِ اختیاریہ پر ملتاہے، لہذادینی بھائی چارہ اسی قسم میں واقع ہوتا ہے اور اسی کی طرف رغبت دلائی جاتی ہے۔

صحبت سے مر ادساتھ بیٹھنا، ملناجلنا اور پڑوسی بنناہے، انسان یہ معاملات اسی کے ساتھ چاہتاہے جس سے محبت کرتاہے کیونکہ جس سے وہ محبت نہیں کرتااس سے دوری چاہتاہے، میل جول کاارادہ نہیں رکھتا۔

## محبّت کی چاراقسام:

انسان بعض او قات کسی سے اس لئے محبت کر تاہے کہ اس کا محبوب ومقصود وہی ذات ہوتی ہے، کبھی کسی

سے اس لئے محبت کر تاہے کہ اس کے ذریعہ اپنامقصود و محبوب حاصل کرے جو کہ اس کاغیر ہو تاہے، اب یہ غیر بعض او قات دنیا اور اس کی رنگینیوں پر منحصر ہو تاہے، کبھی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت سے بھی اس کا تعلق ہو تاہے اور کبھی اس غیر کا تعلق خالصتًا ذات باری تعالی سے ہو تاہے۔ اس طرح محبت کی چار اقسام ہیں:

# (1)...کسی کی ذات کی وجه سے اس سے محبت کرنا:

کبھی انسان کسی کی ذات کی وجہ سے اس سے محبت کر تا ہے اور ایسا ممکن ہے کہ انسان کسی کو دیکھ کر، اسے بہچان کر اور اس کی عادات کا مشاہدہ کر کے خوش ہو کیونکہ انسان اسے حسین و جمیل خیال کر تا ہے اور ہر حسین و جمیل شے اسی شخص کو خوش کرتی ہے جو اس کے جمال کا إدراک کر چکا ہو اور خوش کرنے والی ہر شے محبوب ہوتی ہے، خوشی حسن و جمال کے تابع ہے اور کسین و جمیل خیال کر ناانسانی طبیعتوں کے تابع ہو تا ہے۔ پھر انسان جسے حسین خیال کر تا ہے وہ یا تو ظاہر می صورت کے اعتبار سے اسے اچھا سمجھتا ہے یا پھر باطنی صورت لیعنی کا مل عقل اور حسن اخلاق کی وجہ سے اچھا سمجھتا ہے کیونکہ اچھے اخلاق اعتبار سے اسے اچھا سمجھتا ہے یا پھر باطنی صورت لیعنی کا مل عقل اور حسن اخلاق کی وجہ سے اچھا سمجھتا ہے کیونکہ اچھے اخلاق ایجھے افعال کا باعث ہوتے ہیں اور عقل کا کا مل ہونا کثر ہے علم کا باعث ہے۔ ان تمام امور کو طبع سلیم رکھنے اور شریعت کی پیروی کرنے والا اچھا گمان کرتا ہے اور اچھی گمان کی جانے والی ہر شے خوش کرتی اور محبوب ہوتی ہے۔

دلوں کا آپس میں محبت کرنااس سے بھی زیادہ باریک و پوشیدہ معاملہ ہے کیونکہ کبھی دواشخاص بغیر اچھی سیرت وصورت کے بھی بے پناہ محبت کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا باطن ایک دوسرے کے مناسب ہو تاہے جو ان میں الفت و موافقت کا باعث ہو تاہے کیونکہ کوئی بھی شے اپنی جیسی شے کی طرف طبعی طور پر میلان رکھتی ہے اور باطنی معاملہ انتہائی بوشیدہ ہے اور اس کے اسباب انتہائی باریک ہیں جن پر مطلع ہوناانسانی قوت سے باہر ہے۔ چنانچہ،

# باہم اُلفت ہونے یانہ ہونے کا سبب:

حضور سبيدعالم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اسى بات كويول بيان فرماتے بين: "ٱلْأَدْ وَاحُجُنُودٌ مُّجَنَّدَةٌ فَهَا تَعَارَفَ

مِنْهَا انْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَمَ مِنْهَا اخْتَلَف یعنی روحیں مخلوط کشکر ہیں ، ان میں سے جو جان پہچان رکھتی ہیں وہ الفت (محبت) کرتی ہیں اور جوا جنبی رہ چکی ہیں وہ الگ رہتی ہیں (771) \_ (772)

معلوم ہوا کہ نہ جانناایک دو سرے سے جدا ہونے کا نتیجہ ہے اور باہم محبت والفت ایک دو سرے کو بہچانے کا نتیجہ ہے جبیبا کہ حدیث یاک میں بیان کیا گیا۔

ایک روایت میں اس طرح ہے: ''اُلاَدُ وَامُ جُنُوُدٌ مُّجَنَّدَةٌ تَلْتَقِی فَتَنَشَامُ فِیْ الْهَوَای یعنی روحیں مخلوط لشکر کی صورت میں ہوا میں ایک دوسرے کے قریب ہوتی اور ملا قات کرتی ہیں۔ "(773)

ان احادیث کی مراد بعض علما ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں کہ الله عَدَّوَجَلَّ نے روحوں کو پیدا فرمایا تو انہیں دوحصوں میں تقسیم کر دیااور عرش کے گر دیھرایا، ان میں سے جنہوں نے وہاں ایک دوسرے کو پہچان لیاوہ دنیامیں بھی باہم ملا قات کرتی ہیں۔ چنانچہ،

حضور نبي رحمت، شفع امت صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِي ارشاد فرمايا: "مومنين كي روحيس ايك دن كي

771 ... مفسر شہیر، علیم الامت مفتی احمد یار خان عکینیهِ رَحْمَةُ الْحَنَّان مر اٰق المناجِی، جلد 6، صفحہ 584 پر اس کے تحت فرماتے ہیں ہیں: یعنی انسانی روحیں بدنوں میں آئیں میں مخلوط تھیں اور شقی آپس میں مخلوط ہیں ہور جب یہ میں مخلوط تھیں اور شقی آپس میں مخلوط ہیں ہور ہور کو اس روح سے الفت ہوگئ جس کے ساتھ پہلے خلط ملط رہ بچکی ہے اگرچہ دنیا میں مختلف زمانوں مختلف زمینوں میں رہیں۔ جو روحیں وہاں عالم ارواح میں الگ الگ تھیں کہ بیروح ایک زمرہ کی تھی وہ روح دوسرے زمرہ کی وہ بدن میں آنے کے بعد اگرچہ ایک جگہ رہیں مگر ان میں الفت نہ ہوگئ نفرت ہوگی:

نارِيان مَرْنارِيان رَاطالِب آنْه نُورِيان مَرْنُورِيان رَاجاذِب آنْه

کنعان حضرت نوح عَکیْدِ السَّلَام کابیٹا ہوکر الگ رہا، بلقیس یمن میں رہتے ہوئے حضرت سلیمان عَکیْدِ السَّلَام کے پاس پہونچ گئ، ابوجہل مکہ میں رہتے ہوئے حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالى عَکیْدِ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَکیْدِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّ

772 ... صحيح البخارى، كتاب احاديث الانبياء، باب الارواح جنود مجنى قى ٢/٨١٣، الحديث:٢٣٣٦

773 ... المعجم الاوسط، ٩٣ / ١٠٠٠ الحديث: ٥٢٢٠، بتغيرقليل

مسافت پر ایک دوسر ہے سے ملتی ہیں حالا نکہ ان میں سے کسی نے دوسر ہے کو نہیں دیکھا ہوتا۔ "(774)

مروی ہے کہ مکہ مُعظّہ میں ایک عورت دوسری عور توں کو ہنسایا کرتی تھی اور مدینہ منورہ میں بھی الی ایک ایک عورت تھی، مکہ مکر مہ والی عورت مدینہ شریف آکر ام المؤمنین حضرت سیّد نُناعائشہ صدیقہ دَخِی اللهُ تَعَالٰ عَنْهَا سے ملئے

کے لئے حاضر ہوئی اور آپ کو ہنسایا۔ آپ دَخِی اللهُ تَعَالٰ عَنْهَا نے استفسار فرمایا: "تم کہاں تھہری ہوئی ہو؟" اس نے اپنی اس سیلی کا نام بتایا تو آپ دَخِی اللهُ تَعَالٰ عَنْهَا نے فرمایا: الله عَوْدَ جَلُ اور اس کے رسول صَلَّى اللهُ تَعَالٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے بِی فرمایا: الله عَوْدَ عَلْ اللهُ تَعَالٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَه وَرَا یَا بَالله عَنْدَ وَالْهِ جُنُودٌ مُّجَنَّدٌ وَقَالُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کو فرماتے سنا کہ "الاُدْ وَامُ جُنُودٌ مُّجَنَّدٌ وَقَالِعَ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بِی ایک عالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بِی الله وَسَلَّم بِی مُوافِق ہوں اور طبیعتوں کا ظاہری و باطنی طور پر باہم موافق ہونائینی بات ہے۔

وہ اسباب جو اس مناسب و موافقت کا باعث ہوتے ہیں ان پر مطلع ہونا انسان کی طاقت سے باہر ہے اور کوئی نجو می زیادہ سے زیادہ یہاں تک نامعقول بات کہہ سکتا ہے کہ جب ایک کا ذائجہ دو سرے کے زائجے کے چھٹے ھے یا تیسر بے ھے پر ہو تو یہ محبت و موافقت کی دلیل ہے اور یہ صورت باہم مناسب و محبت کا تقاضا کرتی ہے اور جب ایک کا ذائجہ دو سرے کے مقابل ہو یا دو سرے کے زائجے کے چوشے ھے پر ہو تو یہ صورت بغض وعد اوت کا تقاضا کرتی ہے ، الله عود منابل ہو یا دو سرے کے زائجے کے چوشے ھے پر ہو تو یہ صورت بغض وعد اوت کا تقاضا کرتی ہے ، الله عود کی نام مناسبت سے بھی زیادہ ہوں گے ، لہذا جس چیز کا داز انسان پر ظاہر نہیں کیا گیا اس میں غور وخوض کرنے اشکالات اصل مناسبت سے بھی زیادہ ہوں گی ، لہذا جس چیز کا داز انسان پر ظاہر نہیں کیا گیا اس میں غور وخوض کرنے کی ضرورت نہیں کہ جمیں تو بہت کم علم دیا گیا ہے ، ہمیں اس کی تصدیق کرنے کے لئے تجربہ ومشاہدہ ہی کا فی ہے۔

<sup>774 ...</sup> البسندللامام احبد بن حنبل، مسندعبدالله بن عبرو، ٢/ ٢٨٣ ، ١ الحديث: ٢٠٩٨ ... نوادر الاصول للحكيم الترمذي، الاصلا الثلاثون والبائة، ٢٠٥٠ الحديث: ٢٠٩٥ ... شعب الابهان للبيهةي، باب في البقارية ... الخ، ٢٩٥ / ٢٠ الحديث: ٩٠٣٩ .

اس کے بارے میں روایت میں آیا ہے کہ حضور نبی اگر م صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا:

"اگر مومن کسی مجلس میں آئے جس میں 100 منافق اور ایک مومن ہو وہ مومن کے پاس ہی بیٹھے گا اور منافق کسی مجلس میں آئے جس میں 100 مومن اور صرف ایک منافق ہو تو آنے والا منافق اس منافق کے پاس ہی بیٹھے گا۔ "(776) مذکورہ حدیث پاک اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہر شے طبعی طور پر اپنی مشابہ چیز کی طرف میلان رکھتی ہے اگر چہ اسے اس بات کا شعور نہ ہو۔

#### كبوتراوركوا:

حضرت سیّدُ نامالک بن دینار عَکیْدِ رَحْبَهُ اللهِ الْغَفَّادِ فرمایا کرتے: " دس بندوں میں سے وہی دو بندے آپس میں متفق ہوتے ہیں جن میں کوئی ایک صفت یکساں ہو اور انسان پر ندوں کی مانند ہے کہ وہی دو پر ندے ساتھ اڑتے ہیں جن میں کوئی ایک صفت یکساں ہو اور انسان پر ندوں کی مانند ہے کہ وہی دو پر ندے ساتھ اڑتے دیکھا تو متعجب ہو کر کوئی مناسبت ہوتی ہے۔ "ایک روز آپ رَحْبَهُ اللهِ تَعَالَى عَکیْه نے کو کو کروٹر کے ساتھ اُڑتے دیکھا تو متعجب ہو کر فرمایا: "بے دونوں ایک یاؤں سے معذور سے پھر فرمایا: "بے دونوں ایک یاؤں سے معذور سے فرمایا: "اسی وجہ سے دونوں اکھے ہیں۔"

کسی دانا(عقل مند) کا قول ہے:''ہر انسان اپنی شکل سے مانوس ہو تاہے جبیبا کہ پر ندہ اپنی ہی جنس کے ساتھ اُڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ دو شخص اگر چہ ایک عرصہ ساتھ رہیں لیکن ان کی طبیعتیں یکساں نہ ہوں تو آخر کار وہ جد اہو جائیں گے۔''

يه ايك بوشيره بات ہے جے شايد شعر اہى سمجھتے ہيں۔ کسی نے کياخوب کہا ہے:

وَقَائِلٌ كَيْفَ تَفَارَقُتُهَا فَقُلُتُ قَوْلًا فِيْهِ اِنْصَافُ
لَمْ يَكُمِنُ شَكُونُ فَفَارَقْتُهُ وَالنَّاسُ اَشْكَالٌ وَّ اللَّافُ

776 ... شعب الايبان للبيهتي، باب في المقاربة ... الخ، ١٠٩/ ١٠١١ الحديث: ٩٠٣٨

قرجمہ: (۱) یکسی کہنے والے نے کہا کہ تم ایک دوسرے سے جداکیوں ہو گئے؟ میں نے اس سے ایک ایسی بات کہی جو انصاف پر مبنی ہے۔

(۲)... کہ وہ میر اہم شکل نہیں تھااس لئے میں اس سے جدا ہو گیا کیونکہ لوگ جب ہم شکل ہوتے ہیں تو ہی ان میں محبت ہوتی ہے۔ اس سارے کلام سے ظاہر ہو تا ہے کہ انسان کبھی کسی فائدے کے بغیر محض ذات کی وجہ سے کسی سے محبت کر تا ہے کہ ان کی باطنی طبیعتوں اور پوشیدہ اخلاق میں موافقت و مناسبت پائی جاتی ہے۔

حسن وجمال کی وجہ سے کسی سے محبت کرنا بھی اسی قسم میں داخل ہے جبکہ اس سے قضائے شہوت مقصود نہ ہو کیونکہ اچھی صور توں کو دیکھنے سے آئکھوں کولڈت حاصل ہوتی ہے اگرچہ شہوت بالکل نہ ہو حتی کہ پھل، پھول، کلی، سرخی آمیز سیب، جاری پانی اور سبز ہے کی طرف دیکھ کر بھی آئکھوں کولڈت حاصل ہوتی ہے حالا تکہ ان سے اور کوئی غرض نہیں ہوتی لیکن رضائے الہی کی خاطر کی جانے والی محبت اس قسم میں داخل نہیں کیونکہ یہ محبت طبعی ونفسانی خواہش کی وجہ سے ہوتی ہے اور یہ غیر مسلم کو بھی ہوتی ہے۔

# محبوب، مذموم اورمباح محبت:

اس قسم کی محبت کے ساتھ جب کوئی مذموم غرض مل جائے تو یہ محبت بھی مذموم ہو جاتی ہے مثلاً کسی حسین و جمیل صورت سے نفسانی خواہش پوری کرنے کی خاطر محبت کرنا، یہ مذموم محبت ہے کیونکہ یہ جائز نہیں اور اگر اس محبت کے ساتھ کوئی مذموم غرض نہ ملی ہو تو یہ مباح ہوتی ہے کہ نہ تعریف کی جاتی ہے نہ مذمت کیونکہ محبت تین طرح کی ہوتی ہے: (۱)... قابل تعریف (جوالله عَرَّوَ جَلَّ کے لئے ہو) (۲)... قابل مذمت (جس میں کوئی فاسد غرض شامل ہو) (۳)...مباح (جوان کے علاوہ ہو)۔

# (2)... دنیاوی مقصد پانے کے لئے کسی سے محبت کرنا: (2) دریع کی وسری شے تک (مجت کی چاراتمام میں سے دوسری شے تک

پہنچا جاسکے تو یہ ذات اصل محبوب تک پہنچے کا وسیلہ ہوگی اور محبوب تک پہنچانے والا وسیلہ بھی محبوب ہو تاہے کیونکہ جب کسی سے دوسری شے کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے تو حقیقی محبوب اگر چہ اس کا غیر ہی ہو تاہے لیکن محبوب تک پہنچنے کا راستہ بھی محبوب ہو تاہے، یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی محبوب ترین چیز سونا اور چاندی ہے اگر چہ ان کی ذات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ نہ توان کو کھایا جاتا ہے نہ پہنا جاتا ہے لیکن یہ محبوب اشیاء تک پہنچنے کا وسیلہ ہوتے ہیں۔

د نیاوی مقصد کے لئے کسی سے محبت کرنے کی پھر دوصور تیں ہیں:(۱)...اگر اس کے ذریعے مذموم مقاصد کا ارادہ کیا جائے۔مثلاً ہم عصروں پر غالب آنا، پتیموں کامال کھانااور قاضی کاعہدہ یا کررعایا پر ظلم کرنا وغیرہ توبیہ محبت بھی مذموم ہوگی اور (۲)…اگر اس کے ذریعے جائز مقاصد کا ارادہ کیا جائے توبیہ محبت جائز ہوگی کیونکہ ذریعہ ووسیلہ کا حکم اصل مقصود سے ہی لیاجا تاہے کہ وسیلہ اسی کے تابع ہو تاہے خود قائم نہیں ہو تا۔

### (3)…اُخروی مقصد کے لئے کسی سے محبت کرنا:

(محبت کی چارا قسام میں سے تیسری قشم) کسی سے اس کی ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے غیر کے سبب محبت کرنااور وہ غیر دنیاوی فائدہ نہ ہو بلکہ اخروی فائدہ ہو۔ یہ صورت بھی واضح ہے اس میں کوئی ابہام نہیں۔ مثلاً کسی کا اپنے استاذ اور شیخ سے اس کا کے محبت کرنا کہ ان کے ذریعے وہ علم حاصل کرکے اچھے اعمال کرسکے اور علم وعمل سے اس کا ارادہ آخرت میں کا میابی پانا ہو تو ایسا شخص ان لوگوں کے زمرے میں آئے گاجو اللہ عنو ہوگی رضا کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔

اسی طرح جو استاذ اپنے شاگر دسے اس لئے محبت کرتا ہے کہ شاگر داس سے علم حاصل کرتا ہے اور اسے شاگر دہی کی بدولت سکھانے کاموقع ملاجس کے سبب آسانی سلطنوں میں اس کی تعظیم کی جاتی ہے۔ جبیبا کہ حضرت سپیدُناعیسیٰ دو مُالله عَلی بدولت سکھانے کاموقع ملاجس کے سبب آسانی سلطنوں کیا، اس پر عمل کیا اور اسے دوسروں کو سکھانیا تو وہ آسانی سلطنوں میں عظیم کے نام سے پکاراجا تا ہے۔"

اور "سکھانا" اسی وفت ممکن ہے جب کوئی سکھنے والا بھی ہو تو معلوم ہوا کہ شاگرد اس کمال تک پہنچنے کا آلہ ہے، الہذااگر استاذ شاگرد سے اس لئے محبت کرے کہ شاگر داسے درجہ کمال تک پہنچانے کا آلہ ہے اور شاگر دکاسینہ ایسا کھیت ہے، الہذااگر استاذ شاگر دکاسینہ ایسا کھیت ہے جس میں استاذ کاشت کاری کرتا ہے جس کے سبب آسمانی سلطنوں میں اسے عظمت ملتی ہے تو یہ شخص بھی الله عَزَّدَ جَلَّ کی رضا کے لئے محبت کرنے والوں کے زمرے میں آئے گا۔

# رضائے الٰہی میں داخل محبتیں:

ﷺ جوشخص الله عَنْوَءَ مَنَ كَى رضاك لئے اپنامال صدقه كرے،اس كا قرب پانے كے لئے مهمانوں كو جمع كرے اور ان كے لئے لذيذ كھانے تيار كرے اور اچھے كھانے بنانے كى وجہ سے ملازم سے محبت كرے توبیہ شخص بھى الله عَزَّدَ هَلَّ كَى رضائے لئے محبت كرنے والا شار ہو گا، اسى طرح اگريد اس شخص سے محبت كرتا ہے جو اس كى طرف سے مستحقین كوصدقد پہنچا تاہے تواس وقت بھى پدرضائے اللى كے لئے محبت كرنے والا شار ہو گا۔

ﷺ بلکہ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی مالدار اپنے کپڑے دھونے والے، گھر کی صفائی کرنے والے اور کھانا پکانے والے (ملازمین) سے محبت کرتا ہے جن کی بدولت اسے علم وعمل کے لئے وقت مل جاتا ہے اور یہ کام کروانے کا مقصد خود کو الله

عَزْدَ جَنَّ كَى عبادت میں مشغول ركھنا ہو توبہ شخص بھى الله عَزْدَ جَنَّ كے لئے محبت كرنے والوں میں شار ہو گا۔

کے ۔.. مزید ہم یہ بھی کہیں گے کہ اگر کوئی مالدار اس شخص سے محبت کرے جس پر اپنامال خرج کر تاہے، اسے لباس، کھانا، رہائش اور دنیا کی تمام ضروری اشیاء فراہم کر تاہے اور اس کا مقصد اس مستحق کو علم وعمل حاصل کرنے اور **الله** عَزَّوجَلَّ کا قرب

پانے کے لئے فارغ کرناہو توبہ بھی الله عزَّوجَلَّ کے لئے محبت کرنے والوں میں شار ہو گا۔

اَسلاف کرام <sub>دَحِمَهُمُ اللهُ السَّلام کا ایک گروہ ایساتھا جن کی کفالت مالد ارکیا کرتے تھے، لہذا دونوں (یعنی مدد کرنے والے اور جن کی مد د کی گئی) الله عَدَّوْجَلَّ کی رضا کے لئے محبت کرنے والے شار ہوں گے۔</sub>

ﷺ بلکہ اگر کوئی شخص کسی نیک عورت سے اس لئے نکاح کرے کہ اس کے ذریعے شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہ سکے اور اپنی دوجہ سے اس لئے محبت اپنے دین کو بچائے رکھے بانیک اولاد کے حصول کے لئے نکاح کرے جو اس کے لئے دعا کرے اور اپنی زوجہ سے اس لئے محبت کرنے والا شار ہوگا۔

کرے کیونکہ یہ ان دینی مقاصد کے حصول کا آلہ ہے تو یہ شخص بھی اللہ عَزَّوَجُلَّ کی رضا کے لئے محبت کرنے والا شار ہوگا۔

اسی لئے روایات میں اہل وعیال پر خرچ کرنے حتی کہ مر داگر اپنی زوجہ کو ایک لقمہ کھلائے تواس کے متعلق بھی بے شار

اجرو ثواب بیان کیا گیاہے۔(777)

<sup>777 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الإهل، ١٠٣/ ١٠١٥، الحديث: ٥٣٥٨

ﷺ بلکہ جو شخص اللہ عَرَّوَ جَلَّ سے محبت کرنے والا، اس کی رضا چاہنے والا اور کل قیامت میں اس سے ملا قات کا شوق رکھنے والا مشہور ہو اگر وہ غَیْرُالله سے محبت کرے تو بھی رضائے اللی کے لئے محبت کرنے والا شار ہو گا کیونکہ وہ اس شے سے محبت کرے گاجو اس کے نزدیک اللہ عَدَّوَ جَلَّ کے قریب کرنے والی اور اس کی رضاکا ذریعہ ہے۔

ﷺ بلکہ اگر کوئی شخص اپنے دل میں الله عزّہ جَلَّ اور دنیا دونوں کی محبتیں جمع کرناچا ہتا ہواور اس مقصد کے لئے کسی ایسے شخص سے محبت کرے جو ان دونوں میں کامیاب ہو تا کہ اس کے ذریعہ یہ بھی دونوں کو بر قرار رکھ سکے تو ایسا شخص بھی الله عزّہ جَلَّ کی رضا کے لئے محبت کرنے والوں میں شار ہو گا۔ جیسا کہ طبعی طور پر دنیوی راحت اور اُخروی سعادت کا طلب گار شاگر داپنے استاذ سے اس لئے محبت کرے کہ وہ دین سکھانے کے ساتھ ساتھ مالی تعاون کے ذریعے اس کی دنیاوی ضروریات یوری کر تاہے تووہ بھی رضائے الہی کے لئے محبت کرنے والا شار کیا جا تا ہے۔

# کیادنیاسے بے رغبتی محبت الٰہی کے لئے شرط ہے؟

الله عَنَوْجَلَّ سے محبت کے لئے ہر گزیہ شرط نہیں کہ دنیا سے بالکل بے رغبتی اختیار کرلی جائے کیونکہ جن دعاؤں کا انبیائے کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام نے حکم فرمایا ہے وہ دنیاو آخرت دونوں کوشامل ہیں، ان میں سے ایک دعایہ ہے: " رَبَّنَا اَتِنَا فِي اللَّهُ نُمِياً حَسَنَةً وَّ فِي الْا خِرَةِ حَسَنَةً وَّ فِي اَلْا خِرَةِ حَسَنَةً وَّ فِي اللَّائِدِ يعنی اے رب ہمارے! ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ "(778)

حضرت سبِّدُناعیسیٰ دومُ الله عَلى نَبِیِنَا وَعَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ نَا بَیْ وَعامیں بارگاہِ اللّٰی میں عرض کی: "اَللّٰهُمَّ لَا تُشْبِتُ بِيْ عَدُوِّی وَلَا تَسْوِّيْ مَدِي قِي وَلَا تَجْعَلُ مُصِیْبَتِی لِدِیْنِی وَلَا تَجْعَلِ اللَّانْیَا اَکْبَرَهَمِی یعنی اے میرے ربّ عَزْوَجَلَّ! میرے دشمن کو مجھ پر خوش ہونے کاموقع نہ دے، میری وجہ سے میرے دوست کوبرائی نہ پہنچے، مجھے دینی مصائب سے

\_\_\_\_

محفوظ فرمااور دنیا کومیر اسب سے بڑامقصد نہ بنا۔ "(۲79)

" دشمن کاکسی پر ہنسنا" اس کا تعلق دنیاسے ہے آپ عَلَیْهِ السَّلَام نے اس سے محفوظ رہنے کی دعا کی لیکن دنیاسے بالکل کنارہ کش رہنے کی دعانہ کی بلکہ بیہ دعا کی کہ دنیا کومیر اسب سے بڑا مقصد نہ بنا۔

حضور نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَه ايك دعامين عرض كى: "اللَّهُ اللهُ عَنْوَ اللهُ اللهُ عَنْوَ اللهُ اللهُ عَنْوَ اللهُ اللهُ عَنْوَ اللهُ اللهُ عَنْوَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْوَ اللهُ ال

ا یک مرتبہ بوں دعا فرمائی: "اللّٰهُمَّ عَافِیْ مِنْ بَلاَءِ اللَّهُنْیَا وَبَلاَءِ الْاَخِیَۃ یعنی اے اللّٰه عَوَّدَ جَلَّ! بَحِے دنیا و آخرت کی مصیبتوں سے عافیت عطافرما۔"

خلاصہ یہ ہے کہ جب اُخروی سعادت طلب کرنا الله عَزَّوجَلَّ کی محبت کے منافی نہیں تو دنیا میں سلامتی، صحت، کفایت اور عزت و بزرگی طلب کرنا کیسے الله عَزَّوجَلَّ کی محبت کے منافی ہو سکتا ہے؟ اور دنیاو آخرت گویاانسان کی دو حالتیں ہیں اور ایک حالت دو سری سے زیادہ قریب ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے نفس کے لئے آئندہ کل ملنے والے نفع کو تو پہند کرے لیکن آج ملنے والے نفع کو ناپیند کرے؟

#### دُنيوينفع كي اقسام:

ہاں آئندہ کل (یعنی آخرت) کے نفع سے اس لئے محبت کی جاسکتی ہے کہ یہ دائمی حالت ہے لیکن یہ بھی اس کے لئے ہے جو اس کا طلب گار ہواور آج (یعنی دنیا) کے نفع کی دوقت میں ہیں: (۱) ... وہ نفع اُخروی نفع کی ضد اور اس کی راہ میں رکاوٹ ہو۔ یہی وہ دنیوی نفع ہے جس سے انبیائے کرام واولیائے عظام عَدَیْهِمُ السَّلَام نے خود

<sup>779 ...</sup> جامع معبرين راشدملحق مصنف عبدالرزاق،باب القول حين يبسى وحين يصبح، ٩٣٠ /١١،الحديث: ٥٠٠٠٥ ـ مصنف ابن ابي شيبة، كتاب الدعاء،باب دعاء عيسى بن مريم، ٢٠/٤،الحديث: ١

<sup>780 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب رقم: ٢١٠ م/١٥ الحديث: ٣٨٣٠

بھی احتر از فرمایا اور دوسروں کو بھی اس سے بچنے کا حکم فرمایا۔ (۲) ...وہ نفع اُخروی نفع کی ضدنہ ہو۔ یہ دُنیوی نفع اُخروی نفع کے حصول میں رکاوٹ نہیں ہو تا۔ مثلاً نکاحِ صحیح اور حلال کھاناوغیر ہ۔

عقل مند شخص کو چاہئے کہ دُنیوی نفع جو اُخروی نفع کی ضد (اور اس راہ میں رکاوٹ) ہے اسے اپنی عقل کے ذریعے ناپیند کرے اور اس سے محبت نہ کرے اگر چہ طبیعت اس طرف مائل ہو جیسا کہ اُس مزید ارولذید کھانے کو ناپیند کر تا ہے جو کسی بادشاہ کی مِلک میں ہو اور اسے معلوم ہے کہ اگر اس کی طرف ہاتھ بڑھائے گا تواس کے ہاتھ یا گر دن کو کاٹ دیا جائے گا حالا نکہ کھانا تو ایسا ہے کہ اس کی طرف طبیعت کا مائل نہ ہو نا یا اس کھانے سے لذت حاصل نہ ہو نا محال ہے لیکن اس کی عقل اسے اس کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانے سے اس ضرر کی وجہ سے روک دیتی ہے جو اس کھانے کے ساتھ متعلق ہے۔

#### حاصل كلام:

ند کورہ بحث کا مقصد رہے ہے کہ اگر شاگر داپنے استاذ سے اس لئے محبت کرتا ہے کہ استاذ اس کی دنیوی معاونت کرتا ہے اور علم بھی سکھاتا ہے یااستاذ شاگر دسے اس لئے محبت کرتا ہے کہ وہ اس سے علم حاصل کرتا ہے اور اس کی خدمت بھی کرتا ہے تواگر چہ ان میں سے ایک فائدہ دنیوی اور ایک اُخروی ہے لیکن پھر بھی وہ دونوں الله عَوَدَّ جَلَّ کی رضا کے لئے محبت کرنے والوں کے زمر ہے میں آئیں گے۔لیکن اس محبت کے لئے ایک شرط ہے کہ وہ اس حیثیت سے ہو کہ اگر شاگر داس سے علم حاصل کرنا مشکل ہو جائے تواس کے سبب اگر شاگر داس سے علم حاصل کرنا مشکل ہو جائے تواس کے سبب اس کی محبت میں بھی کی آ جائے پھر علم کے فقد ان کے سبب محبت میں جو کی واقع ہوئی ہے وہ الله عَوْدَ جَلَّ کے لئے ہے اس کی محبت میں ہو گی واقع ہوئی ہے وہ الله عَوْدَ جَلَّ کے لئے ہے اور اسے اتنی مقد ارپر الله عَوْدَ جَلَّ کی رضا کے لئے محبت کرنے کا ثواب حاصل ہوگا۔

اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ تم کسی انسان سے اس لئے شدید محبت کرو کہ تمہارے مقاصد اس کے ساتھ وابستہ ہیں، پھر اگر بعض مقاصد حاصل نہ ہوں تو تمہاری محبت میں بھی کمی واقع ہو جائے گی اور اگر مقاصد میں اضافہ ہو جائے تو تمہاری محبت میں اضافہ ہو جائے گا جیسا کہ اگر سوناچاندی برابر مقدار میں موجود ہوں تو چاندی کے مقابلے میں سونے میں تمہاری محبت ورغبت زیادہ ہوگی کیونکہ سونے سے حاصل ہونے والے مقاصد چاندی کے مقابلے میں نویادہ ہیں۔ جب مقاصد زیادہ ہونے کی وجہ سے محبت میں اضافہ ہو سکتا ہے تو دینی و دنیوی مقاصد کا کسی میں جمع ہونا اور ایسے شخص کا الله عزو بی کی رضا کے لئے محبت کرنا بھی محال نہیں۔

اس بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ محبت کہ اگر الله عَنَّوَجَنَّ اور یومِ آخرت پر ایمان نہ ہو تا تو اس کا تصور بھی نہ ہو تا تو یہ محبت "الله عَنَّوَجَنَّ کی رضا کے لئے محبت "شار کی جائے گی، اسی طرح محبت میں زیادتی کا معاملہ ہے کہ اگر الله عَنَّوَجَنَّ پر ایمان نہ ہونے پر یہ زیادتی بھی نہ ہوتی تو یہ زیادتی "الله عَنَّوَجَنَّ کی رضا کے لئے محبت "شار ہوتی ۔ یہ معاملہ انتہائی پیچیدہ ہے اسی لئے الیم مثالیں کم ملتی ہیں۔

حضرت سیِّدُناابو محمد احمد بن حسن جَرِیْری عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْقَوِی نے فرمایا: "پہلے زمانے میں لوگوں کے باہمی معاملات کا تعلق دین سے تھا حتی کہ دین کمزور ہوگیا، دوسرے زمانے میں لوگ وفاکے ذریعے معاملات کرتے تھے حتی کہ وفاختم ہوگئ، تیسرے زمانے میں لوگوں نے مرقت کے ساتھ معاملات کئے حتی کہ مرقت بھی ختم ہوگئ اور اب لا کچ وخوف کے سوا کچھ ماقی نہیں۔"

# (4)... خالصتًا رضائے الٰہی کے لئے محبت:

(محبت کی چارا قسام میں سے چوتھی قسم)اس سے مرادیہ ہے کہ انسان کسی سے علم وعمل میں اضافے یا کسی اور غرض کے لئے محبت نہ کرے۔

یہ محبت کاسب سے اعلیٰ ترین، انتہائی دقیق اور مشکل درجہ ہے لیکن بہر حال ممکن ہے۔

# محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے:

شدتِ محبت کے آثار میں سے ہے کہ ہر اس چیز سے محبت کی جائے جو محبوب سے تعلق اور مناسبت رکھتی ہے اگر چپہ تعلق بہت دور کاہو۔ مثلاً جب انسان کسی سے شدید محبت کر تاہے تواس سے محبت کرنے والے،اس کے محبوب،اس کی خدمت کرنے والے، اس کی تعریف کرنے والے اور محبوب کی رضا کی طرف جلدی کرنے والے سے بھی محبت کرتا ہے۔ چنانچہ، حضرت سیّدُنا بَقِیّاہ بن ولید عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْمُحِیْد فرماتے ہیں: "جب مومن دوسرے مومن سے محبت کرتا ہے۔ " ہے تواس کے کتے سے بھی محبت کرتا ہے۔ "

یقیناً حقیقت اس کے مطابق ہے، عاشقوں کے احوال اس پر گواہ ہیں اور شعر اکے اشعار بھی اس پر دلالت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے انسان اپنے محبوب کے کپڑوں اور اس کے تخفے کی حفاظت کرتا ہے جو اس کی یاد دلاتے ہیں اور اس کے گھر، محلے اور پڑوس سے بھی محبت کرتا ہے۔ جبیبا کہ مجنون قیس بن عامر کہتے ہیں:

اَمُرُّعَلَى الدِّيَادِ دِيَادِ لَيُلَى اُقَبِّلُ ذَا الْجِدَادِ وَذَا الْجِدَارَا وَذَا الْجِدَارَا وَمَاحُبُّ الدِّيَادِ شَعَفُنَ قَلْبَيْ وَلَائِنُ حُبُّ مَنُ سَكَنَ الدِّيَارَا

ترجمہ: (۱)... میں لیلی کے محلے سے گزر تاہوں تو تبھی اِس دیوار کو بوسے دیتاہوں اور تبھی اُس دیوار کو۔ (۲)...میر ادل اس علاقے کی محبت میں نہیں مجلتا بلکہ میں اس شخص کی محبت میں گر فتار ہوں جو اس علاقے میں رہتا ہے۔

لہذامشاہدہ اور تجربہ اس بات پر دلالت کر تاہے کہ محبت محبوب کی ذات سے تجاوز کر کے اس کے گر دیائی جانے والی ہر اس شے تک پہنچ جاتی ہے جو کسی نہ کسی سبب سے محبوب کے ساتھ تعلق و مناسبت رکھتی ہے اگر چہ یہ تعلق و مناسبت دور کا ہو، شدتِ محبت کی یہی خاصیت ہے کہ یہ محبوب کی ذات تک محدود نہیں رہتی بلکہ اس سے تعلق رکھنے والی ہر شے میں پھیل جاتی ہے اب جس قدر محبوب سے محبت زیادہ ہوتی ہے اسی قدر متعلقات تک پھیلتی جاتی ہے۔

الله عنوَّة جَلَّ سے محبت كامعاملہ بھى اسى طرح ہے كہ جب وہ قوت پاتى اور دل پر غالب آ جاتى ہے تواس پر قابض ہو جاتى ہے اور اس كى انتہا يہ ہے كہ انسان غيبى رازوں پر مطلع ہو جاتا ہے، پھر يہ محبت بارى تعالىٰ كے علاوہ تمام موجو دات تك پھيل جاتى ہے كونكہ الله عنوَّة جَلَّ كے سواہر شے اسى كى قدرت كى نشانى ہے اور انسان جس سے محبت كرتا ہے اس كى كاريگرى، لكھائى اور اسى كے تمام افعال سے بھى محبت كرتا ہے ہى وجہ سے كہ

حضور نبی یاک صَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّم كَى بار كاه میں جب كوئى نیا پیل پیش كیا جاتاتو آپ صَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّم اسے اپنی آتكھوں سے لگاتے،اس کااحترام کرتے اور ارشاد فرماتے:" إِنَّهُ قِي يُبُ الْعَهْدِ بِرَيِّنَا لِعِنَى اس کازمانہ ہمارے ربِّءَؤَوَ جَلَّ کے قريب ہے۔ "(781)

# الله عَرَّوْ مِل سے محبّت کی اقسام:

(۱)... کبھی الله عنوَّرَ عَلَّ کے سیحے وعدوں اور آخرت میں اس کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کی طرف نظر کرتے ہوئے اس سے محبت کی جاتی ہے۔

(۲)... کبھی اللہ عَزَّرَ جَلَّ کے گزشتہ احسانات اور طرح طرح کی نعمتوں کے سبب اس سے محبت کی جاتی ہے۔

(س) ... كبھى صرف الله عندَّوَ جَلَّ كى ذات كى وجه سے اس سے محبت كى جاتى ہے اور كوئى دوسر اسبب نہيں ہو تا۔

ان میں سب سے زیادہ دقیق اور سب سے بلند تیسری قسم کی محبت ہے، اس کی تفصیل اِنْ شاّعَ الله عَزَّوجَلَّ ہم منحیات کے تحت ''محبت کے بیان " میں ذکر کریں گے۔

الله عَزَوجَلَّ سے محبت کی کوئی بھی قسم ہو جب وہ غالب آ جاتی ہے توہر اس چیز کی طرف تجاوز کر جاتی ہے جو الله عَزَوجَلَّ سے کسی بھی قسم کا تعلق رکھتی ہے حتّٰی کہ جو چیز ذاتی طور پر تکلیف دہ ہوتی ہے اس پر محبت کاایسااٹر ہو تاہے کہ محبت کی شدت تکلیف کے احساس کو کم کر دیتی ہے اور اس بات کی خوشی در د کو بھلادیتی ہے کہ بیہ فعل محبوب کی طرف سے ہے اور محبوب نے اسے اس کے لئے چنا، جیسا کہ محبوب کے مارنے یا چٹکی کاٹنے سے خوشی حاصل ہوتی ہے اگر جہ یہ بھی سزادینے کی ہی ایک صورت ہے لیکن محبت کی شدت ایسی خوشی پیدا کرتی ہے جو در د کااحساس ختم کر دیتی ہے۔

بعض بزر گان دین رَحِمَهُمُ اللهُ النُهِ إِنْ رب تعالی کی محبت میں اس قدر بڑھ چکے تھے کہ کہنے لگے: "ہم مصیبت اور نعمت میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتے کیونکہ سب کچھ **الله** عَزَّدَ جَلَّ کی طرف سے ہے اور ہم ہر اس چیز پر

خوش ہوتے ہیں جس میں الله عزَّد جَنَّ كى رضاہے۔"

انہی میں سے ایک بزرگ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْهِ فرماتے ہیں:"اگر الله عَزَّوجَلَّ کی نافرمانی کے ذریعے مجھے مغفرت حاصل ہو تو بھی میں اس کی نافرمانی نہ کروں۔"

حضرت سيّدُ ناسمنون بن حمزه رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه فرماتے بين:

فَكَيْفَهَا شِئْتَ فَاخْتَبِرْنِ

وَلَيْسَ لِي فِي سِوَاكَ حَظُّ

**ترجمه**: الهي!مين تيرے سواکسي كاطلب گار نہيں توجيسے چاہ مجھے آزما۔

اس کی تفصیل اِنْ شَاءَالله عَزَّوَ جَلَّ "محبت کے بیان" میں ذکر کی جائے گی۔

مقصدیہ ہے کہ جب الله عزَدَ جَلَ کی محبت دل پر غالب آجاتی ہے تواس کے نتیج میں ہر اس شخص سے محبت ہو جاتی ہے جو علم یا عمل کے ذریعے الله عزَدَ جَلَ کی محبت ہو جاتی ہے جو علم یا صفات مثلاً آداب شرع اور اچھے اخلاق موجود ہوں۔

## الله عَزَّدَ جَلَّ سے محبت کی علامت:

جو شخص الله عنوَّة عِنَّ اور آخرت سے محبت کرتا ہے اسے جب ایسے دو شخصوں کے متعلق خبر دی جائے جن میں سے ایک عالم وعابد اور دوسر اجابل و فاسق ہو تولاز می طور پر اس کا نفس عالم وعابد کی طرف مائل ہو گا اور جس قدر ایمان پختہ اور الله عنوَّة عَنَّ کی محبت زیادہ ہو گی اسی قدر میلان بھی زیادہ ہو گا اور ان دونوں کی کمی کے سب میلان بھی اتناہی کم ہو گا۔ دونوں شخص اگرچہ سامنے موجو دنہ ہوں بھر بھی باری تعالی اور آخرت سے محبت کرنے والے کامیلان عالم وعابد ہی کی طرف ہو گا حالا نکہ اسے معلوم ہے کہ ذاتی حیثیت سے اس کی طرف سے اسے دنیاو آخرت میں کوئی بھلائی یابر ائی نہیں بہنچے گی۔

یہ میلان بغیر کسی غرض کے خالصتاً الله عزّہ جَلَّ سے محبت اور اس کی رضا کے حصول کے لئے ہے کیونکہ یہ شخص عالم وعابد سے صرف اس لئے محبت کرتا ہے کہ عالم الله عزّہ جَلَّ کا پیارا اور پسندیدہ بندہ ہے اور وہ الله عزّہ جَلَّ سے محبت کرتااور اس کی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ لیکن اگر رب تعالیٰ سے محبت کمزور ہو تو اس کا کوئی انز ظاہر نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کا اجرو ثواب ظاہر ہو گا اور جب بیہ محبت قوی ہوگی تو بیہ دوستی اور جان و مال اور زبان کے ذریعے مد دپر ابھارے گی۔

الله عَزْوَ جَلَّ سے محبت كم زيادہ ہونے كے سبب لو گوں كاميلان بھى مختلف ہو تاہے۔

# محبت کے حقیقی مصداق:

اگر محبت سے وقتی طور پر یا پچھ مدت تک نفع اٹھانا مقصود ہوتا تو پھر جو علمائے کرام، بزرگان دین، صحابہ کرام، تابعین عظام اور انبیائے کرام عَدَیْوِمُ السَّلَام الله دنیا سے رخصت ہو پچے ان سے کسی کو محبت نہ ہوتی حالا نکہ ہر دین دار مسلمان کا دل ان ہمام کی محبت سے سر شار ہوتا ہے اور اس کا اظہار اس وقت غضب وغصے کی صورت میں ہوتا ہے جب ان برگزیدہ ہستیوں سے منی رکھنے والا ان میں سے کسی پر طعن کر سے اور جب کوئی ان کی تعریف و خوبیاں بیان کر سے تو اس وقت خوشی کی صورت میں اس محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں الله عَرَوَ جَلُّ کے لئے محبت شار ہوتی ہیں کیونکہ یہ الله عَرَوَ جَلُّ کے خاص بند ہو ہیں اور جو کوئی کسی باد شاہ یا خوبصورت شخص سے محبت کرتا ہے تو اس کے خاص بندوں ، اس کی خدمت کرنے والوں اور اس سے محبت کرتا ہے۔

محبت کاامتحان اس وقت ہو تاہے جب اس کامقابلہ نفسانی مفادات سے ہو تاہے۔ بعض او قات محبت نفس پر غالب آ جاتی ہے اور نفس محبوب کی خواہش کے آگے محبور ہو جاتا ہے۔ اسی بات کو شاعریوں بیان کر تاہے:

أُرِيْدُ وِصَالَة دَيُرِيْدُ هِجُرِي فَاتَرُكُ مَا أُرِيْدُ لِمَا يُرِيْدُ

ترجمه: میں نے اس کا قرب چاہااور وہ مجھ سے دوری چاہتا تھا، لہذامیں نے اپنی چاہت پر اس کی چاہت کو ترجیح دی۔

ایک اور شاعر کہتاہے:

وَمَالِجَرْجِ إِذَا ٱرْضَاكُمْ اَلَم

ترجيه: جب تم تكليف پر راضي مو توزخم كو كي حيثيت نهيس ر كھتا۔

#### معيارمحبت كاترازو:

بعض او قات محبت سے مقابلے کی صورت میں بعض نفسانی مفادات کو چھوڑ دیاجا تاہے اور بعض کو نہیں چھوڑا جاتا جیسے کسی شخص کا اپنے نفس پر نر می کرتے ہوئے محبوب کو اپنے مال کے نصف، تہائی یاد سویں جھے میں شریک کرنا۔ اس وقت مال کی مقد ار محبت کے لئے ترازو ہوتی ہے کیونکہ محبوب کے مقام کا اندازہ اسی وقت ہوتا ہے جب اس کی وجہ سے کوئی محبوب شے چھوٹ رہی ہو۔

جس کا دل محبت میں ڈوباہو تاہے وہ محبوب کے سوااپنے لئے بچھ باقی نہیں رکھتا جیسا کہ خلیفہ اوّل امیر المؤمنین حضرت سیّد ناابو بکر صدیق رَخِیَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْد نے اپنے اللّٰ وعیال اور مال و دولت بچھ باقی نہ رکھا حتی کہ اپنی بیٹی جو ان کی آئکھوں کی سیّد ناابو بکر صدیق رَخِیَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْدُ لَئِے اللّٰ وعیال اور مال و دولت بچھ باقی نہ رکھا حتی کہ اپنی بیٹی جو ان کی آئکھوں کی طفیڈ کے تھی اسے بھی د سول اللّٰه صَدَّ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّ مِنْ حَلَ مِنْ رَحَ مِنْ اللّٰهِ عَدْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَلّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمَامِ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمَ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَمِنْ اللّٰهُ وَاللّٰمَامُ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَامِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَى اللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَلّٰ اللّٰمُ وَاللّٰمِ وَمِنْ اللّٰهُ وَاللّٰمَامُ وَاللّٰمَ وَاللّٰمِ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَمِنْ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَلّٰ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمَ وَاللّٰمِ وَاللّ

# رب عراد كالهيغام عاشق اكبركينام:

حضرت سیّدناعبدالله بن عمر دَخِق اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرماتے ہیں: ایک روز حضور سیّدعالم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم ہمارے در میان تشریف فرما تھے، پہلو میں حضرت سیّدنا ابو بکر صدایق دَخِق اللهُ تَعالَى عَنْهِ السَّدَه بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، الله کانٹے کے ذریعے اپنے سینے پر روکار کھاتھا، استے میں حضرت سیّدُنا جبریل عَنیْهِ السَّدَه بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، الله عَنْوَجَلَّ کی طرف سے سلام پیش کیا اور کہا: "یادسول الله عَنَّ اللهُ عَنَیْدُ وَسَلَّم اللهِ عَنَیْ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا:" ابو ہوں جے انہوں نے کانٹے کے ذریعے اپنے سینے پر روکا ہوا ہے؟" تو دسول الله عَنَّ اللهُ تَعَالَ عَنَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا:" ابو ہر نے انہوں نے کانٹے کے ذریعے اپنے سینے پر روکا ہوا ہے؟" تو دسول الله عَنَّ اللهُ تَعَالَ عَنَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا:" ابو کر نے اپنامال فتح سے پہلے مجھ پر خرچ کر دیا تھا۔ "حضرت سیّدُنا جبر کیا عَنیْهِ السَّلَام نے عرض کی:" انہیں الله عَنَّوجَلَّ کی طرف سے سلام کہنے اور ان سے کہنے: تمہاراد بتم سے پوچھتا ہے کہ اس فقر میں تم مجھ سے راضی ہو یاناراض؟" سے سلام کہنے اور ان سے کہنے: تمہاراد بتم سے پوچھتا ہے کہ اس فقر میں تم مجھ سے راضی ہو یاناراض؟" راوی کہنے ہیں کہ حضور نبی کر میم مَنْ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ وَ اللهِ وَسَلَّم نَا ہُو وَ حَضْرت سیّدُنا ابو بکر صدایق وَخِقَ اللْ عَنْهُ اللهُ تَعَالْ عَنْهُ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ وَ اللهِ وَسَلَّم نَا ہُو وَمِنْ اللّٰ عَنْ مَالْ عَنْهُ اللّٰهُ تَعَالَ عَنْه

نتیجہ بیہ نکلا کہ ہروہ شخص جو کسی عالم وعابدیا کسی ایسے شخص سے محبت کرتا ہے جو علم دین، عبادت یا کسی اور بھلائی کے کام میں رغبت رکھتا ہے تووہ شخص الله ع<sub>َلَق</sub>َ جَلَّ اور اس کی رضا کے لئے محبت کرنے والوں میں شار ہو گا اور اسے اس محبت پر اجرو تو اب بھی ملے گا، جتنی محبت زیادہ اور پختہ ہوگی اتنا اجرو ثو اب بھی زیادہ ہوگا۔

یہ "رضائے الٰہی کی خاطر محبت کرنے "کی وضاحت اور اس کے در جات کا بیان تھا، اسی سے" **الله** عَزَّوَ جَلَّ کی رضا کے لئے بغض رکھنا" بھی واضح ہو گیالیکن ہم علیٰحدہ طور پر بھی اسے بیان کریں گے۔

## تیسری نصن رضائے المی کے لئے کسی سے بغض رکھنا

جان لیجئے کہ جو شخص الله عَوْدَ جَلَّ کی رضا کے لئے محبت کرتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ الله عَوْدَ جَلَّ کی رضا کے لئے بخض وعد اوت بھی رکھے کیونکہ آپ جب کسی سے اس لئے محبت کرتے ہیں کہ وہ الله عَوْدَ جَلَّ کا فرمانبر دار اور اس کا لینندیدہ بندہ ہے تو اس کے نافرمانی کرتا ہے اور اس پر الله عَوْدَ جَلَّ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس پر الله عَوْدَ جَلَّ کی غافرمانی کرتا ہے اور اس پر الله عَوْدَ جَلَّ کی غفر اس کے نافرمانی کرتا ہے اور اس پر الله عَوْدَ جَلَّ کی فافرمانی کرتا ہے اور اس پر الله عَوْدَ جَلَّ کی فافرمانی کرتا ہے اور اس پر الله عَوْدَ جَلَّ کی فافرمانی کرتا ہے اور اس پر الله عَوْدَ جَلَّ کی فافرمانی کی ضد نفرت کا باعث ہو۔ یہ دونوں ایک دوسر بے کہ اس کی ضد نفرت کا باعث ہو۔ یہ دونوں ایک دوسر بے جدا نہیں ہوتے اور محبت و نفرت کا سلسلہ معاشر سے ہیں اسی طرح رائے ہے۔ محبت و نفرت دونوں چیزیں دل میں چھی ہوتی ہیں، غلبہ کے وقت ظاہر ہوتی ہیں یا محبت و نفرت کرنے والوں کے اچھے برے افعال یعنی ان کے ملنے اور دور ہو جانے اور مخالفت وموافقت کرنے سے ان کا ظہور

<sup>782 ...</sup> كتاب المجروحين لابن حبان، ١٤٦/ ٢/ الرقم: ١١٨ العلاء بن عمرو

ہو تا ہے۔ جب محبت و نفرت افعال کی صورت میں ظاہر ہو تو محبت کو "موالات یعنی دوستی" اور نفرت کو "معادات یعنی دشمنی" کہتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی ایک روایت مذکور ہوئی کہ الله عَدُو جَلُ نے اپنے کسی نبی عَلَیْهِ السَّلام کی طرف و حی فرمائی: "هَلُ وَالَیْتَ فِی وَلِیَّا وَهَلُ عَادَیْتَ فِی عَدُو اَیعٰ کیا تم نے میرے لئے کسی سے دوستی اور میرے لئے کسی سے دشمنی کی ؟ "(دہم) میرائی نام اور میرے لئے کسی سے دوستی اور میرے لئے کسی سے دشمنی کی ؟ "(دہم) میرائی اور نیک اور فسی و فحور تم پر ظاہر ہو کہ نیکیوں میں سے محبت ہی کروگے اور فسی و فجور کی صورت میں نفرت، لیکن جس کے گناہ اور نیک اعمال دونوں تم پر ظاہر ہوں تو معاملہ مشکل ہو جاتا ہے، اس وقت تم کہوگے: میں نفرت و محبت کو کیسے جمع کروں حالا نکہ سے دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں؟ اسی طرح محبت و نفرت ظاہر کرنے والے افعال یعنی موافقت و مخالفت اور دوستی و دشمنی بھی ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔

## نفرت ومحبت کاجمع ہونا ممکن ہے:

میں کہتا ہوں کہ الله عَزَدَ عَلَیْ کے حق میں نفرت و محبت باہم مخالف نہیں جیسا کہ بشری مفادات میں ہے ایک دوسرے کے مخالف نہیں کیونکہ جب ایک شخص میں مختلف خصائیں جمع ہوں جن میں سے بعض پبندیدہ اور بعض ناپبندیدہ ہوں تو بعض وجوہات کی بناپر اس سے محبت کی جاتی ہے اور بعض وجوہات کی بناپر نفرت۔ مثلاً کسی شخص کی خوبصورت بیوی ہو مگر نافر مان ہویا ذہین و خدمت گزار بیٹا ہو مگر فاسق ہوتو وہ شخص ان کے ساتھ بعض وجوہ سے محبت کر تاہے اور بعض وجوہ سے نفرت۔ ایسا شخص دو حالتوں کے در میان ایک تیسری حالت پر ہوتا ہے۔

مرتا ہے اور بعض وجوہ سے نفرت۔ ایسا شخص دو حالتوں کے در میان ایک تیسری حالت پر ہوتا ہے۔

فرض کیجئے اگر کسی کے تین بیٹے ہوں ایک ذبین اور فرما نبر دار ، دو سر اکند ذبین و نافرمان اور تیسر اکند

783 ... تاريخ بغداد، ۳۲۰/ ۱۵۲۰ الرقم: ۱۵۲۲: محمد بن محمد ابوالحسن حلية الاولياء، ابن إلى الورد، ۱۵۳۸/ ۱۰ الحديث: ۱۵۳۸۸

ذہن و فرمانبر داریاذ ہین و نافرمان ہو تو ان مختلف خصلتوں کی بناپر اس شخص کی اپنے بیٹوں کے حق میں تین مختلف حالتیں ہوں گی۔ اسی طرح انسان کو چاہئے کہ لوگوں سے ان کے اعتبار سے پیش آئے، لوگ اعمال کے اعتبار سے تین طرح کے ہوتے ہیں تو ہر شخص کو اس کی صفات کے ہوتے ہیں تو ہر شخص کو اس کی صفات کے اعتبار سے نفرت و محبت، توجہ و بے توجہی، صحبت و قطع تعلقی اور نفرت و محبت ظاہر کرنے والے تمام افعال میں سے پورا پورا حصہ دے۔

## ایک سوال اوراس کاجواب:

اگرتم کہو کہ ہر مسلمان کا اسلام اس کی طرف سے فرمانبر داری ہے تو کسی مسلمان سے کیسے نفرت کی جاسکتی ہے؟ تو اس کا جو اب ہو کہ ہر مسلمان کا اسلام کی وجہ سے اس سے محبت کرواور گناہوں کے سبب اس سے نفرت کرو، تمہاراحال اور تمہارا رویہ اس کے ساتھ ایساہوناچاہئے کہ اگرتم اسے کا فریافاسق وفاجر پر قیاس کرو تو تم ان دونوں کے در میان فرق پاؤاوریہ فرق ہی اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس سے محبت اور اس کے حق کی ادائیگی ہے۔

الله عنو کو الله عنو کی میں کو تاہی اور اس کی اطاعت کرنے کو اسی طرح جانو جس طرح تم اپنے حق میں کو تاہی اور اطاعت کو خیال کرتے ہو۔ یقیناً جوایک غرض میں تمہاری موافقت کر تاہے اور دوسری میں مخالفت تم اس کے ساتھ ناراضی ورضامندی، توجہ واعراض اور محبت و نفرت کی در میانی حالت میں رہو گے نہ کہ اس کی تعظیم میں اس قدر مبالغہ کروگے جتنا مبالغہ تم اس شخص کی عزت و تکریم میں کرتے ہو جو تمام اغراض میں تم سے موافقت کر تاہے اور نہ ہی اس کی اہانت میں اس قدر مبالغہ کم اس شخص کی اہانت میں کرتے ہو جو کسی بھی غرض میں تم سے موافقت نہیں کرتا۔

قدر مبالغہ کروگے جتنامبالغہ تم اس شخص کی اہانت میں کرتے ہو جو کسی بھی غرض میں تم سے موافقت نہیں کرتا۔

پھر اس در میانی حالت میں کبھی اہانت کی طرف میلان ہو تاہے جبکہ اس کی کو تاہیاں غالب ہوں اور کبھی حسن اخلاق اور عربت و تکریم کی طرف میلان ہو تاہے جبکہ اس کی کو تاہیاں غالب ہوں اور کبھی حسن اخلاق اور عربت و تکریم کی طرف میلان ہو تاہے جبکہ موافقت غالب ہو۔ اسی طرح کامعاملہ اس شخص

کے ساتھ بھی ہونا چاہئے جو **اللہ** عَنْوَ جَلَّ کی اطاعت اور اس کی نافر مانی والے دونوں طرح کے کام کرتاہے کہ مجھی اس کے ساتھ رضامندی والا برتاؤ کیا جائے اور مجھی ناراضی والا۔

### ایک سوال اوراس کاجواب:

اگرتم کہو کہ نفرت وعداوت کا اظہار کس طرح ممکن ہے؟ تواس کا جواب ہے ہے کہ اس سے نفرت وعداوت کے اظہار کی دوصور تیں ہیں: (۱)...زبان کے ذریعے: اس سے مرادیہ ہے کہ اس کے ساتھ گفتگونہ کی جائے، اس کی تحقیر کی جائے اس اوراس کے ساتھ سخت کلامی کی جائے۔ (۲)... عمل کے ذریعے: اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی مدد کی کوشش نہ کی جائے، اس کا کام بگاڑا جائے اوراسے نقصان پہنچایا جائے۔

لوگوں سے صادر ہونے والے فسق وفجور کے اعتبار سے نفرت کے اظہار کی بعض صور تیں بعض سے زیادہ سخت ہیں۔ایسی نافرمانی جو لغزش کے قائم مقام ہے، جس کے بارے میں بیہ معلوم ہے کہ وہ اس پر نادم ہے اور اس پر اصر ار نہیں کر تا تو اس کا چھپانا اور اس سے چیثم پوشی بہتر ہے۔

## نفرت کا اظہار کب اور کیسے کیا جائے؟

بہر حال صغیرہ پر اصر ارکرنے والے یا کبیرہ کے مرتکب شخص اور تمہارے در میان اگر پختہ دوستی، صحبت اور بھائی چارہ ہے تواس کا حکم دوسر اہے جس کا بیان عنقریب آئے گا،اس میں علمائے کر ام رَحِبَهُمُ اللهُ السَّلَاف ہے اور اگر تمہارے اور اس کے در میان پختہ دوستی، صحبت و بھائی چارہ نہیں تو اس پر بغض وعد اوت کا اظہار کر ناضر وری ہے۔ ایسے شخص سے بغض وعد اوت کا اظہار یا تواس طرح ہوگا کہ اس سے بے رُخی برتی جائے اور دوری اختیار کی جائے اور اس کی طرف زیادہ تو بُخہ نہ کی جائے ، یا اسے حقیر سمجھا جائے اور اس سے سخت کلامی کی جائے۔ ان میں دو سر اطریقہ یہ سے نیادہ سخت ہے اور بہدونوں طریقے نافر مائی کے سخت یا ملکے ہونے کے اعتبار سے اختیار کئے جائیں گے۔

اسی طرح عمل کے ذریعے بغض وعداوت کا اظہار بھی ... یا تواس کے ساتھ تعلق، نرمی اور مدد کرنے کو ختم کر دیا جائے، یہ سب سے ادنی درجہ ہے ... یااس کے مقاصد بگاڑنے کی کوشش کی جائے جبیبا کہ باہم دشمنی رکھنے والے کرتے ہیں۔

کسی کے مقاصد بگاڑنے کی کوشش اسی وقت درست ہے جبکہ وہ مقصد میں بگاڑ پیدا کرنا درست نہیں۔ مثلاً ایک اس نافر مانی میں اثر انداز ہواور اس مقصد کا اثر نافر مانی پر نہ ہو تو اب اس مقصد میں بگاڑ پیدا کرنا درست نہیں۔ مثلاً ایک شخص شر اب نوشی کے ذریعے الله عَزَّوجَلَّ کی نافر مانی کر تا ہے ، اس نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا تا کہ نکاح کے بعد اس عورت کے مال ، خوبصورتی اور جاہ و مرتبہ کی وجہ سے اِس شخص پر رشک کیا جائے لیکن یہ نکاح اسے شر اب نوشی سے منع کرنے یا مزید اس پر ابھارنے اور رغبت دلانے میں کوئی اثر نہیں رکھتا تو اب اگر تم اس کی مد د کرنے ، اس کا مقصد پورا کرنے اور اس کا مقصد بگاڑنے اور ختم کرنے پر قادر ہو تو بھی تہ ہیں اس کا مقصد بگاڑنے اور ختم کرنے کا اختیار کرنے دار اس کا مقصد بگاڑنے اور ختم کرنے کا اختیار کرنے دار اس کا مقصد بگاڑنے اور ختم کرنے کا اختیار کرنے دار اس کا مقصد بگاڑنے اور ختم کرنے کا اختیار کرنے دار اس کا مقصد بگاڑنے اور ختم کرنے کا اختیار کرنے دار اس گا مقصد بگاڑنے اور ختم کرنے کی از نہیں )۔

# کیاکسی کام میں فاسق کی مدد کی جاسکتی ہے؟

جہاں تک فاسق ونا فرمان کی مد دکرنے کا تعلق ہے تواگر تم اس کے فسق کی وجہ سے اس پر غضب ناک ہو کر اس کی مد درترک کر دو تو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن تم پر اس کی مد درترک کر ناواجب بھی نہیں کیونکہ تم یہ نیت بھی کرسکتے ہو کہ اس کی مد د اور اس پر شفقت کا اظہار کر کے اس کے ساتھ نرمی کابر تاؤ کر و تاکہ وہ تمہاری دوستی و محبت کا معتقد ہو جائے اور تمہاری نصیحت قبول کر لے اور یہ اچھی بات ہے۔

اگریہ نیت کرنا تمہارے لئے ممکن نہیں پھر بھی مسلمان ہونے کے ناطے تم اس کے حق اسلام کی ادائیگی کے لئے اس کی مدد کرسکتے ہو بلکہ اگر اس کی نافر مانی کا تعلق براہِ راست تم سے یا تم سے تعلق رکھنے والے کسی شخص سے ہے تو تمہارا مدد کرنا اور بھی اچھا ہے، اس کے بارے میں الله عَزَّهَ جَلَّ ارشاد فرما تا ہے:
وَ لَا یَا اُتَٰ لِ اُو لُوا الْفَضْلِ مِنْ کُمْ وَ السَّعَةِ اَنْ ترجیه کنز الایدان: اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت ترجیه کنز الایدان: اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت

يُّؤْتُوَا أُولِى الْقُرْبِي وَ الْمَسْكِيْنَ وَ الْمُهْجِرِيْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ ﴿ وَلْيَعْفُوا وَ لَيَصْفَحُوا ﴿ اَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَيُعْفُوا وَ لَيَصْفَحُوا ﴿ اَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ ﴿ (پ٨١٠النور:٢٢)

والے اور گنجائش والے ہیں قرابت والوں اور مسکینوں اور الله کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی اور چاہئے کہ معاف کریں اور در گزریں کیاتم اسے دوست نہیں رکھتے کہ الله تمہاری بخشش کرے۔

# شاننزول:

جب حضرت سیّدُنامِسُطُح بن اُثاقَه رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه ( 784 ) نَے "واقعہ افک ( 785 ) " کے موقع پر پچھ کلام کیاتھا جس کی وجہ سے خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت سیّدُناابو بکر صدیق رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے قسم کھائی کہ مال وغیر ہ کے ذریعہ جو مِسْطُح بن اُثاقَه کی مدد کیا کرتے سے اس وقت میہ آیت مبار کہ نازل ہوئی۔ (786 )

حضرت سیّدُنا مسطح بن اثاثة رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے ام الموسمنین حضرت سیّد تُناعا کشه صدیقه عفیفه رَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْها کے بارے میں جو کلام سرزد ہوااس سے زیادہ سخت کلام اور کیا ہو سکتا ہے اور اس واقعہ سے خلیفہ اول امیر المؤسنین حضرت سیّدُنا ابو بکر صدیق و کلام سرزد ہوااس سے زیادہ سخت کلام اور کیا ہو سکتا ہے اور اس واقعہ سے خلیفہ اول امیر المؤسنین حضرت سیّدُنا ابو بکر صدیق میں جو کلام سے در گزر کا ارشاد فرمایا۔ (معلوم ہوا کہ) ظالم کے ظلم سے در گزر کرنا اور برائی کرنے

784 ... (حضرت سیّدنا) مسطّح بن اُثاقَد (رَضِیَ اللهُ عَنْه) بدر، احد اور تمام غزوات میں شریک ہوئے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ (رَضِیَ اللهُ عَنْهَا) کی تہت میں آپ بھی شریک ہوگئے سے، آپ کو تہت کی سزا میں ای کوڑے لگائے گئے، آپ کا نام عوف ہے مسطح لقب چھین سال عمر ہوئی ہست ہیں وفات پائی۔ مترجم (یعنی مفتی احمد یار خان تعیی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْغَنِی) کہتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر (رَضِیَ اللهُ عَنْه) نے جناب عائشہ کے معاملہ میں آپ کا وظیفہ بند کردیا تھا اس کے متعلق یہ آیت آئی " وَلایَاْتکِ اُولُوا الْفَضُلِ ...الخ"جس پر آپ نے وظیفہ جاری کردیا۔ (اجمال ترجمه اکمال علی هامش مرات، ۸ / 20، ملحضًا)

<sup>785 ...</sup>صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب حديث الافك، ٢١ /٣٠ الحديث: ٣١٢١

<sup>786 ...</sup> پانچ جمری میں غزوہ بنی مُصطلق سے واپسی پر ام المو ُمنین حضرت سیّر تُناعائشہ صدیقہ رَضِی اللهُ تَعَالیٰ عَنْهَا پر تہت لگائی گئی تھی اس واقعہ کو"واقعہ افک یعنی جھوٹا واقعہ" کہاجا تا ہے، اس واقعہ کے متعلق بخاری"کِتَابُ الشَّهَادَات" میں باب" تَعْدِیْلُ النِّسَآءِ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا" کے تحت تفصیلی حدیث موجود ہے اور آپ رَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهَا کی یاکی کے متعلق الله عَوْوَ جَلَّ نے کئی آیات نازل فرمائیں جن میں سے ایک اوپر مذکور ہوئی۔

والے پر احسان کر ناصد یقین کے اخلاق میں سے ہے۔

یقینًا جوتم پر ظلم کرے اس کے ساتھ بھلائی واحسان کرنا حسن اخلاق میں سے ہے لیکن جو دوسروں پر ظلم کرے اور ساتھ بی الله عود علی کرنا مظلوم کو برائی ساتھ بی الله عود عور اللہ عود علی کرنا مظلوم کو برائی بین کرنا چاہئے کیونکہ ظالم کے ساتھ احسان کرنا مظلوم کو برائی بہنچانے جیسا ہے جبکہ مظلوم احسان کا زیادہ حق دار ہے اور الله عود عود تا ہم کے بجائے مظلوم کے دل کو ڈھارس بندھانا بہند فرما تاہے۔

بہر حال جب تم خود مظلوم ہو تومعاف و در گزر کرناتمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔

# بزرگاندین کانافرمانوںسے اظہار نفرت:

الله عَنَّوَ جَلَّ کے لئے نافر مانوں سے نفرت رکھنے میں بزرگوں کے طریقے مختلف تھے لیکن وہ تمام اس بات پر متفق تھے کہ ظالموں، بدعتیوں اور ہر اس شخص سے نفرت کا اظہار کیا جائے گاجو ایسا گناہ کر تاہے جس کا اثر اس کی ذات سے تجاوز کر کے دو سروں تک پہنچتا ہے۔

بہر حال جو شخص ایسا گناہ کرے جس کا اثر اسی کی ذات تک محدود ہو تو بعض بزرگ ایسے تمام نافر مانوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھتے تھے اور بعض بزرگ ان پر بھی سخت اعتراض کرتے اور ان سے اعراض کرتے۔

حضرت سیّدُناامام احمد بن حنبل عَدَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الاَوَلِ ایک جیموٹے سے کلمہ کی وجہ سے بڑے بڑے اکابرین سے اعراض کر لیا کرتے تھے حتی کہ انہوں نے حضرت سیّدُنا بیجی بن مَعِینُن عَدَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ اللهِ یِن کو صرف اس لئے جیموڑ دیا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ "میں کسی سے سوال نہیں کرتا، ہال!باد شاہ اگر کوئی چیز بھیجتا ہے تولے لیتاہوں۔"

جب حضرت سیّدُناحارث بن اسد محاسبی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعِلْ نِے معتزلہ کے رد میں ایک کتاب تصنیف کی تو حضرت سیّدُناامام احمد بن حنبل عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعِلْ جَمِورٌ دیا اور فر مایا:" (رد کرتے ہوئے) تمہارے لئے یہ بات ضروری تھی کہ تم پہلے ان کے شبہات وارد کرتے اورلوگوں کو ان شبہات میں غور و فکر کرنے پر ابھارتے پھر اس کارد کرتے۔"

آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه نِ حَضرت سِيْدُنَا ابونُور دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه كُو اس وجه سے جِهور دیا كه انهول نے حضور سیّدِ عالم صَلَّى الله عَلَيْه وَالِهِ وَسَلَّم كَ درج ذیل فرمان" اِنَّ الله خَلَقَ ادْمَ عَلَيْه صُورَتِه (787) یعنی بِ شک الله عَزَّو جَلَّ نے حضرت آدم عَلَيْهِ السَّلَام كُواپين صورت پر پيدافرمايا (788) "كى تاويل كى تھى (789) ۔

نفرت وناپیندیدگی کا تعلق نیت سے ہے جو حالت کے بدلنے سے بدلتی رہتی ہے تو اگر (الله عَزَّوجَلَّ کے علم ازلی کی طرف نظر کرتے ہوئے) مخلوق کی عاجزی دل پر غالب آجائے کہ لوگ تقدیر کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں تو یہ بات نفرت اور بغض وعداوت میں کمی پیدا کرتی ہے،اس کے سبب نافر مانوں سے نرمی اور بغض وعداوت میں کمی کر نادر ست ہے لیکن بعض او قات اس کے ساتھ مداہنت (790مل جاتی ہے اس وقت گناہوں سے چشم پوشی کا سبب غالب طور پریہی مُدَاہَنَت ہوتی ہے،ان کی محبت اور ان کی جدائی کا خوف ہوتا ہے۔

بعض او قات شیطان بے و قوف اور کند ذہن لو گوں کو دھوکے میں مبتلا کر دیتاہے اور وہ (ا**لله** عَزَّوَجَلَّ کے

788 ... مفسر شہیر، علیم الامت مفتی احمہ یار خان عکیّیہ دَحْبَدُ الْحَنَّان مراۃ المناجِی، جلدہ، صفحہ 12 دیر اس کے تحت فرماتے ہیں: اس جملہ کی چار شرحیں ہیں صورت بمعنی ہیں۔ الله تعالیٰ ہیئت وشکل ہے یا بمعنی صفت اور ضمیر کا مرجع یا آدم عکیّیہ السَّلام ہیں یا الله تعالیٰ لہٰذا اس جملے کے چار معنی ہیں۔ الله تعالیٰ نے آدم عکیّیہ السَّلام کو ان کی شکل وہیئت پر پیدا فرمایا کہ جس شکل میں انہیں رہنا تھا، انہیں اوّل ہی سے وہ شکل دی دوسروں کی طرح نہ کیا کہ پہلے بچہ پھر جو ان پھر بڈھاو غیر ہیا الله (عَزَّوجَلَّ) نے حضرت آدم (عَکیْیہ السَّلام) کو ان کی صفت پر پیدا کیا کہ وہ جائل پیدا ہوتے ہیں پھر بعد میں ہوش، علم ، عقل و غیر ہ تھے دوسروں کی طرح نہیں کہ وہ جائل پیدا ہوتے ہیں پھر بعد میں ہوش، علم ، عقل و غیر ہ عاصل کرتے ہیں۔ یا الله (عَرَّوجَلَّ) نے حضرت آدم (عَکیْیہ السَّلام) کو اپنی پہند یدہ صورت پر پیدا فرمایا، خود فرماتا ہے: لَقَدُن خَکَقُدُمُ الْاِنْسَانَ فِی ٓ اَحْسَنِ تَقُولِیْهِ لِیہِ الله الله عَلَی خدا کو بیاری ہے۔ یا الله (عَرَّوجَلًّ ) نے حضرت آدم (عَکیْدہ السَّلام) کو اپنی پہند یدہ صورت پر بیدا فرمایا، خود فرماتا ہے: لَقَدُن خَکَقُدُمُ الْاِنْسَانَ فِیٓ اَحْسَنِ تَقُولِیْهِ لِیہِ الله الله الله الله الله عَلَی خدا کو بیاری ہے۔ یا الله (عَرَّوجَلًّ ) نے حضرت آدم (عَکیْدہ السَّلام) کو اپنی صفات پر بیدا فرمایا کہ انہیں اپنا علم ، اپنا تصرف ، اپنی تھر ، اپنی قدرت و غیرہ بخش۔ الله الله الله الله کو کی شورت ہیں شکل انسانی تعدرت و غیرہ بخش۔

789 ... حضرت سیِّدُنا امام احمد بن حنبل عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْآوَل تاویل کے قائل نہیں تھے، اس کی تفصیل احیاءالعلوم، جلداول مطبوعہ مکتبة المدینہ صفحہ 343 پر 'مُتاب العقائد"میں" دوسری فصل" کے تحت مذکورہے۔

790 ... "مداہنت" کا لغوی معنی نفاق ہے اور یہاں ہیر مراد ہے کہ برائی دور کرنے پر قادر ہونے کے باوجو داسے دور نہ کرنااوراس کی وجہ سے دینی معاملات میں سستی اور برائی کرنے والے کی بے جاتمایت یا حفاظت ہو۔ (اتحاف السادة المتقین ، ۷ / ۵۴)

<sup>787 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب البرو الصلة، باب النهى عن ضرب الوجه، الحديث: ١١٥ (٢٦١٢)، ص ١٠٠٨

علم ازلی کی طرف نظر کرتے ہوئے) نافر مان کو مجبورِ محض گمان کرتے ہیں، اگرچہ اس نے خاص انہی کا حق تلف کیا ہو لیکن وہ بے وقوف کہتے ہیں کہ انسان توپابندہے، نقد برسے بچنا ممکن نہیں اور یہ ایسا کیوں نہ کر تا جبکہ اس کے حق میں یہ لکھ دیا گیا تھا۔

اس طرح کے بے وقوف لوگ اگر رب عَزَّوجَلَّ کے حقوق ادانہ کرنے والے سے نرمی کریں توکوئی مضایقہ نہیں لیکن اگر انسان اپنا حق تلف کرنے والے بیے نرمی سے پیش آئے تو یہ مداہنت کا شکار اور شیطان کے جال میں بھنسا ہوا ہے اسے غور کرنا چاہئے۔

### ایک سوال اوراس کاجواب:

اگرتم کہو کہ (نافرمان سے) بُغُض و عَداوَت ظاہر کرنے کا جوسب سے کم درجہ ہے کہ اس سے کلام نہ کیا جائے، اعراض کیا جائے، نرمی نہ کی جائے اور اس کی مد د نہ کی جائے، کیا اس پر عمل کرنا واجب ہے، جو عمل نہ کرے گناہ گار ہو گا؟ تواس کا جواب ہے ہے کہ ظاہر کی علم کے اعتبار سے انسان اس کا مکلّف نہیں، عُلَا جانے ہیں کہ حضور نبی اگر م صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِوَ اللهِ وَسَلَّم اللهُ وَصَاحِهُ کَا اَوْرَ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمُ اَجْمَعِيْن کے زمانہ میں جو کوئی شر اب پیتا یا کس بے حیائی کا اِرْزِکاب کرتا تو اس سے بالکل قطع تعلق نہیں کرلیا جاتا تھا بلکہ ایسے لوگوں کو تنبیہ کرنے کی مختلف اقسام تھیں کسی کے ساتھ بات چیت میں سختی کی جاتی اور نفرت کا اظہار کیا جاتا ہو گا ہو تعلق کی جاتی نہ تو اس سے قطع تعلق کی جاتی نہ لاتھ نہ تو اس سے قطع تعلق کی جاتی نہ لاتھ نہ دور کہا جاتا ہو دور کہا جاتا۔

یہ دینی باریکیاں ہیں، ان کا تعلق صوفیا کے ساتھ ہے اور اس بارے میں صوفیائے کرام دَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام کے طریقے مختلف ہیں۔ ہر ایک کاعمل اس کے حال اور وقت کے تقاضے کے مطابق ہو تاہے۔ بعض او قات (نفرت کا اظہار) مکر وہ اور مجھی مستحب ہو تاہے جس سے انسان الله عَنْوَجَلَّ کا قرب یا تاہے یہ ہر گزحرام یا واجب نہیں۔

انسان الله عَنْ مَلَ مَعرفت اور اس کی محبت کامکانف ہے اور اصل محبت محبوب کی ذات تک محدود رہتی ہے،جو محبوب کی ذات سے تجاوز کرکے غیر تک پہنچ جائے وہ محبت کی زیادتی وغلبہ ہو تا ہے اور ظاہری علم وعلما کے مطابق فتو کی ہہ ہے کہ عام انسان اس زیادتی کامکانف نہیں۔

# نافرمانوںکیاقسام|ورانسے معاملاتکیکیفیات

#### ایک سوال اوراس کاجواب:

نافرمان سے عملاً بغض وعد اوت کا اظہار اگرچہ واجب نہیں لیکن اس کے مستحب ہونے میں تو کوئی شک نہیں اور نافرمانوں اور فاسقوں کی اقسام بھی مختلف ہیں تو اس فضیلت واستحباب کو پانے کے لئے ان سے کس طرح معاملہ کیا جائے؟ تمام ک ساتھ یکسال بر تاؤ کیا جائے یا الگ الگ؟ تو اس کا جو اب یہ ہے کہ جان لیجئے! جو شخص الله عنو بھر کی مخالفت کر تا ہے یا تو وہ عقیدے میں مخالفت کر تا ہے تو وہ مگر اہ ہو گا یا کافر، اگر اہ ہے تو پھر اپنی وہ عقیدے میں مخالفت کرے عاجز ہو گا یا قدرت کے گر اہی کی طرف لوگوں کور غبت دلانے گا یا نہیں اور رغبت نہ دلانے کی وجہ یا تو بجز ہوگی کہ وہ اس سے عاجز ہوگا یا قدرت کے باوجو در غبت نہیں دلائے گا۔

### فاسدوبريعقيديے:

فاسد وبرے عقیدے رکھنے والوں کی تین قسمیں ہیں:(۱)...کافر(۲)...گمر اہ اور گمر اہ کرنے والا (۳)...گمر اہ جو گمر اہی پھیلانے پر قادرنہ ہو۔

#### (1)...كافر:

کافراگر حَرَبی (۲۹۱) ہے تووہ قتل کئے جانے اور غلام بنائے جانے کا مستحق ہے،اس سے بڑھ کر کوئی برائی و تکلیف نہیں اور اگر ذمی (۲۹۵) ہے تواس کو تکلیف دینا جائز نہیں مگر اس سے اعراض کیا جاسکتا ہے اور اسے تنگ راستہ اختیار کرنے پر مجبور کرکے اور سلام میں پہل نہ کرکے اس کی تحقیر کی جاسکتی ہے،اگر وہ تمہیں ''اکساًکھُر

<sup>791 ...</sup> حربی وہ کافر ہے جس نے مسلمانوں سے جِزیم کے عوض عقد ِزِمَّه (یعنی اپنی جان ومال کی حفاظت کاعہد)نه کیا ہو اور نه ہی مسلمانوں نے اسے امان دی ہو۔ (ماخوذازفتاوی فیض الرسول، ا/ ۵۰۱)

<sup>792 ...</sup> ذمی اس کا فر کو کہتے ہیں جس کے جان ومال کی حفاظت کا باد شاہ اسلام نے جزید کے بدلے ذمہ لیاہو۔ (فناوی فیض الرسول، ا/ ۵۰۱)

عَکَیْك "كے توتم اس كے جواب میں صرف" وَعَکَیْك" كہو۔ بہتر ہیہ ہے كہ اس كے ساتھ میل جول، لین دین اور كھانے پینے سے بھی بچا جائے اور دوستوں كی طرح اس كے ساتھ بے تكافی اور نرمی والا برتاؤ كرناسخت مكر وہ ہے اور جو نرمی سے پیش آتا ہے قریب ہے كہ وہ حرام میں جاپڑے۔

#### الله عَزَّوَ جَلَّ ارشاد فرماتا ب:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُونَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْأَخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ اللهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كَانُوَا ابَآءَهُمُ اَوْ اَبْنَآءَهُمُ ( لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤُمِنُونَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْأَخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ اللهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كَانُوَا ابَآءَهُمُ اَوْ اَبْنَآءَهُمُ ( لا ٢٨،١له الله عَالَهُ اللهُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَ اللهُ عَلَى الل

ترجہۂ کنزالایہان: تم نہ پاؤگ ان لوگوں کوجویقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی اگر چہ وہ ان کے باپ یابیٹے (ہوں)۔

ر سولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَے ارشاد فرمایا: "ٱلْمُسْلِمُ وَالْمُشْمِكُ لاَ تَتَرَاءَى نَا دَاهُمَا لِعِنى مسلمان اور مشرك ايك دوسرے كى آگنه ديكھيں (793)\_"(794)

الله عَزَّوَ جَنَّ ارشاد فرما تاب:

يَّأَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوُ الْا تَتَّخِذُوا عَلُوِّيُ وَعَدُوَّكُمُ اَوْلِيَا عَ (پ١٠٢٨ الستحنة:١) ترجههٔ كنزالايدان: اے ايمان والومير اور اين دشمنوں كو دوست نه بناؤ۔

(2)...گمراه اورگمراه کرنے والا:

وہ گمر اہ شخص جوا پنی گمر اہی کی طرف بلا تاہے اگر اس کی گمر اہی کفرتک پہنچتی ہو تواس کامعاملہ ذِیِّی کافر

793 ... مفسر شہیر، کمیم الامت مفتی احمد یار خان عَکیْدِ دَحْمَتُهُ الْحَنَّان مراۃ المناجِح، جلد 5، صفحہ 272 پراس کے تحت فرماتے ہیں: اس سے چند مسلے معلوم ہوئے،
ایک بیر کہ حتی الامکان مسلمان مشرک کے گھر مہمان ہو کر بھی نہ رہے کہ خطرہ ہے، دوسرے بیر کہ مسلمان کفار کی سی شکل یالباس یاوضع قطع اختیار نہ کریں ورنہ
لڑائی کے موقعہ پر ممکن ہے کہ مسلمان کے ہی ہاتھ سے مارے جائیں جیسا کہ ہندوستان میں بارہاہوا کہ قربانی گائے یا محرم کے موقعہ پر جب ہندومسلم فساد ہوئے تو
بہت سے ہندو نمامسلمان خود مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے۔

<sup>794 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب السير، باب ماجاء في كراهية المقامريين اظهر المشركين، ٣/٢٢٣، الحديث: ١٦١٠، بتغير

سے زیادہ سخت ہے کیونکہ نہ تو وہ جزیہ کا قرار کرتا ہے اور نہ ہی اس کے حق میں عقد ذمہ کالحاظ کیا جا تا ہے اور اگر اس کی گر اہی کفر تک نہ پہنچتی ہو تو اس کا معاملہ اس کے اور الله عنو کہا گا کے در میان ہے جو کہ یقینی طور پر کا فرسے ہا کا ہو گالیکن اس کے ردّ وابطال کا معاملہ کا فرسے زیادہ سخت ہو گا کیونکہ کا فرکا شر اس کی ذات تک محد ودر ہتا ہے اور مسلمان اس کے کفر کو جانتے ہیں اس لئے وہ اس کی باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتے اور کا فراپنے لئے نہ تو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے اور نہ ہی کفر کو جانتے ہیں اس لئے وہ اس کی باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتے اور کا فراپنے لئے نہ تو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے اور نہ ہی کی دعوت دیتا ہے وہ گمان کرتا ہے کہ جس کی طرف لوگوں کو بلار ہا ہے وہ حق ہے تو یہ شخص مخلوق کے گمر اہ ہونے کا سبب بنتا ہے اور اس کا شر اس کی ذات سے تجاوز کر کے دو سروں تک پہنچتا ہے۔

ایسے شخص سے بغض وعد اوت کا اظہار کرنا، قطع تعلقی کرنا، اس کی تحقیر کرنا اور برائی بیان کرنا مستحب کا اعلی ترین درجہ ہے جبکہ یہ تمام کام اس کی گر ابی کی وجہ سے اور لوگوں کے دل میں اس کی نفرت بڑھانے کے لئے ہوں۔
اگر وہ تنہائی میں سلام کرے تو سلام کا جواب دینے میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر معلوم ہو کہ اس سے اعراض کرنے اور سلام کا جواب نہ دینے کے باعث وہ ابنی نظر میں اپنی بدعت کو برا سمجھے گا اور یہ عمل اسے گر ابی سے روکئے میں مؤثر ہو گا تو ایسی صورت میں سلام کا جواب نہ دینا ہی زیادہ بہتر ہے کیو نکہ سلام کا جواب دینا اگر چہ واجب ہے گر ایسی چھوٹی سی غرض کے لئے بھی اسے چھوڑا جا سکتا ہے جس میں کوئی بھلائی ہو حتی کہ اگر انسان حمام میں ہو یا طبعی حاجت سے فراغت حاصل کر رہا ہو تو اس پر بھی جواب دینا واجب نہیں جبکہ کسی کو گر ائی سے روکئے کا معاملہ ان سے کہیں زیادہ بہتر ہے تاکہ لوگ اس سے نفرت کریں اور لوگوں کی نظر وں میں اس کی گر ابی کی قباحت ظاہر ہو، اس کا حرب اس سے نفرت کریے اور ہونا ہی بہتر ہے خاص طور پر اس وقت جب لوگوں پر اس کی طرح اس سے احسان و بھلائی اور مدد کرنے سے بھی باز رہنا ہی بہتر ہے خاص طور پر اس وقت جب لوگوں پر اس کی گر ابی کی قباحت خابر ہو، اس کی گر ابی کی قباحت خابر ہو، اس کی گر ابی کی قباحت خابر کی گر ابی کی قباحت خابر اس کی گر ابی کی خابر کر خابر کر خابر کر خابر کی کی خباح کی خابر کر خابر کر خابر کر خابر کر خابر کر خابر کی کر ابی کی خبار کر خابر کی کر کر خابر کر خابر کر خابر کر خابر ک

والهو وَسَدَّم نے ارشاد فرمایا: "مَنِ انتَهَرَ صَاحِبَ بِدُعَةٍ مَّلاَ اللهُ عَلَى مُحَدَّد اللهُ عَلَى عُرَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَمُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَمْ مِن اللهُ ا

# (3)...گمراه جوگمرابی پهیلانے پرقادرنه ہو:

وہ گر اہ شخص جو دوسروں کو گر اہی کی طرف بلانے کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ ہی اس کے بارے میں اس بات کا خوف ہو کہ لوگ اس کی پیروی کریں گے توابیا شخص گر اہ گر کے مقابلے میں پچھ نرمی کا مستحق ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ سخت اور توہین آمیز سلوک نہ کیا جائے بلکہ اسے نرمی سے نصیحت کی جائے کیونکہ عوام کے دل بہت جلد بدل جاتے ہیں، لیکن اگر نصیحت سے کوئی فائدہ نہ ہو تو اعراض کر کے اس کی گر اہی کو اس کی نظر وں میں برا ثابت کیا جائے۔ اگر یقین ہو جائے کہ گر اہی اس کے دل اور اس کی طبیعت میں راشخ ہو چکی ہے نصیحت کا اس پر پچھ اثر نہیں ہوگا تو ایس صورت میں اس سے اعراض کرنا ہی زیادہ بہتر ہے کیونکہ جب تک گر اہی کی اچھی طرح سے برائی بیان نہ کی جائے اس وقت تک وہ مخلوق میں پھیلتی رہتی ہے اور اس کا فساد عام ہو تا چلاجا تا ہے۔

# اعمالفاسده كى اقسام:

جس شخص کاعقیدہ درست ہولیکن وہ اپنے افعال واعمال کے ذریعے الله عَزَّدَ جَلَّ کی نافر مانی کرتا ہواوروہ نافر مانی والا فعل اور گناہ دوسر وں کے لئے باعث تکلیف ہو گاجیسے ظلم کرنا، کوئی شے غصب کرلینا، جھوٹی گواہی

795 ... مسندالشهاب للقضاعي، ١/١١/١١مالحديث: ٥٣٤

حلية الاولياء،عبد العزيزين ابي رواد، ٢١٦/ ١٨، الحديث: ١١٩٢٩، بتغيرقليل

دینا، غیبت کرنا، لوگوں کو آپس میں لڑانا اور چغلی کرناوغیرہ، یا پھر ایسا فعل ہو گاجو اس کے لئے بھی نقصان کا باعث ہو گا اور دوسروں کے لئے بھی، اب یا تو دوسروں کو اس گناہ کی دعوت دیتا ہو گا: مثلاً شراب خور کا مردوں اور عور توں کو جمع کرنا اور انہیں شراب خوری پر ابھارنا، یا پھر اس گناہ کی دعوت دوسروں کو نہیں دیتا ہو گا: مثلاً کوئی شخص خود تو شراب خور اور زانی ہولیکن دوسروں کو اس کی دعوت نہ دیتا ہو، پھریہ گناہ یا تو صغیرہ ہو گا یا کہیرہ اور اس گناہ میں اکثر لوگ مُلوِّث ہوں گے یا نہیں۔

اس تقسیم سے ظاہر ہو تا ہے کہ نافرمانی والے اَفعال تین طرح کے ہوتے ہیں اور ہر ایک کی علیحدہ حیثیت ہے، بعض بعض سے زیادہ سخت ہیں،لہذاہم ان تمام پر ایک طرح کا حکم نہیں لگاسکتے۔

کہ ... کہلی قشم: یہ قشم وہ ہے جس میں دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے: مثلاً ظلم کرنا، کوئی شے غصب کرلینا، جھوٹی گواہی دینااور غیبت و چغلی کرناوغیرہ۔

یہ قسم باقی دونوں قسموں سے زیادہ سخت ہے، ایسے لوگوں سے اِعراض کرنا، میل جول ترک کر دینا اور ان کے ساتھ معاملات ختم کر دینا ہی زیادہ بہتر ہے کیونکہ جو گناہ لوگوں کے لئے باعث نکلیف ہو وہ سخت ہو تا ہے (اور اس کا تھم بھی سخت ہو تا ہے)۔ ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو خون ریزی کے ذریعے ظلم کرتے ہیں، بعض لوگوں کے مال غصب کرنے کے ذریعے ظلم کرتے ہیں، بعض لوگوں کے مال غصب کرنے کے ذریعے ظلم کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض گناہ کرنے کہ ذریعے ظلم کرتے ہیں اور بعض دو سرول کی عِز تیں لوٹے کے ذریعے ظلم کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض گناہ بعض سے زیادہ سخت ہیں، یہی وجہ ہے کہ انہیں برا جانتے ہوئے ان سے اِعراض کرنازیادہ بہتر ہے اور اگر اعراض کرنے سے انہیں یادیگر لوگوں کو تنہیہ کرنامقصود ہو تواعراض کرنے کا تھم مزید پختہ ہو جاتا ہے۔

∴ دو سری قشم: میں وہ شخص داخل ہے جولو گوں کے لئے گناہ کے اسباب مہیا کر تا اور گناہ تک ان کی رسائی آسان بناتا ہے۔
 بناتا ہے۔

ایسا شخص د نیامیں تو مخلوق کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تالیکن اپنے اس فعل سے ان کا دین چھینتاہے ، اگر اس

میں لوگوں کی رضاشامل ہو تو یہ (سختی کے اعتبار سے) پہلی قشم کے قریب ہو تا ہے لیکن اس سے پچھ کم ہے کیو نکہ جو گناہ بند ہے اور رہ ع<sub>زو</sub> جَلَّ کے در میان ہو تا ہے وہ معافی کے زیادہ قریب ہو تا ہے لیکن یہ گناہ اس کی ذات سے تجاوز کر کے دوسروں تک پہنچتا ہے اس حیثیت سے یہ سخت ہے۔ اس کا بھی تقاضا یہی ہے کہ ایسے لوگوں کی توہین کی جائے اور ان سے اعراض اور قطع تعلق کیا جائے اور اگر اسے تنبیہ وغیرہ کرنے کے لئے سلام کا جو اب نہ دینا مناسب سمجھے توسلام کا جو اب بھی نہ دے۔

ہے... تنیسری قشم: میں وہ شخص داخل ہے جو شراب نوشی یاتر کِ واجب یا کسی ممنوع کام میں ملوث ہونے کی وجہ سے فاسق ہوں لیکن وہ فسق انہیں کی ذات تک محد ود ہو۔

ایسا شخص پہلی دونوں قسموں کے لوگوں کے مقابلے میں نرمی کا مستحق ہے لیکن اگروہ گناہ کرتاد کھائی دے تواسے رو کناواجب ہے چاہے جس طرح بھی ممکن ہوا گرچہ مار کے ذریعے یاڈانٹ ڈپٹ کرکے کیونکہ برائی سے رو کناواجب ہے، اور جب گناہ کر چکا اور معلوم ہو کہ بیراس کی عادت بن چکاہے، اسے بار بار کرتا ہے اس صورت میں اگریقین ہو کہ نصحت کرنے سے دوبارہ نہیں کرے گا تو نصیحت کرناواجب ہے اور اگریقین نہ ہولیکن امید ہو تو نصیحت کرنا افضل ہے اور اگریقین نہ ہولیکن امید ہو تو نصیحت کرنا افضل ہے اور اگر نقین نہ ہولیکن امید ہو تو نصیحت کرنا افضل ہے۔ بہر حال اس کے سلام کا جو اب نہ دینا اور میل جول ترک کر دینا بیرسب اس وقت ہو گا جبکہ یقین ہوجائے کہ گناہ پر ڈٹا ہوا ہے اور نصیحت کچھ فائدہ نہیں دے رہی۔ جول ترک کر دینا بیرسب اس وقت ہو گا جبکہ یقین ہوجائے کہ گناہ پر ڈٹا ہوا ہے اور نصیحت کچھ فائدہ نہیں، صحیح بیہ کہ بیر معاملہ محل نظر ہے، اس حوالے سے علاو ہزر گانِ دین دَحِبَهُمُ اللهُ اللَّهِ بِیْن کی عادات مختلف رہی ہیں، صحیح بیہ کہ اس کا حکم آدمی کی نیت کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ اس وقت کے لئے کہا جاتا ہے: "الاَعْمَالُ بِالنِیَّات یعنی اعمال کا درو مدار نیتوں برے۔"

یقیناً مخلوق سے نرمی اور شفقت سے پیش آنااگر عاجزی ہے تو نفرت واِعراض بھی انہیں گناہ سے بازر کھنے کے لئے ہی کیاجا تاہے،للہٰدااس سلسلے میں دل سے فتویٰ طلب کرناچاہئے۔تم جس چیز کوخواہش نفس اور طبیعت کے تقاضے کی طرف مائل دیکھواس کی ضد کواختیار کرنازیادہ بہتر ہے کیونکہ تحقیر اور نفرت کااظہار بعض او قات تکبر،
عُجُب، اپنی بلندی کااظہار کرکے لذت حاصل کرنے اور خود کونیک سبجھنے کی وجہ سے ہو تا ہے، یو نہی نرمی کا سبب بعض او قات دین میں سستی اور اس کے دل کو اپنی طرف مائل کرنا ہو تا ہے، کبھی اس وجہ سے نرمی کی جاتی ہے کہ وہ مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ ہو تا ہے اور کبھی نرمی کا سبب اس بات کاخوف ہو تا ذریعہ ہو تا ہے اور کبھی اس کی جدائی کے خوف کے باعث اس سے نرمی کی جاتی ہے اور کبھی نرمی کا سبب اس بات کاخوف ہو تا ہے کہ اس سے نفرت واعراض کرنے کی صورت میں قریب یا بعید زمانے میں جاہ و مرتبہ اور مال و دولت میں نقصان کا اندیشہ ہو تا ہے۔ یہ تمام باتیں شیطانی جال ہیں طالبین آخرت کے اعمال میں سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔

پس دینی اعمال کی طرف رغبت رکھنے والے کاان باریکیوں کی چھان بین کرنا، اپنے احوال اور قلب کوان سے محفوظ رکھنا ہی اس کے حق میں فتو کی ہے۔ اس کوشش کے نتیج میں مجھی وہ حق کو پالیتا ہے اور مجھی خطا کر جاتا ہے، مجھی حق واضح ہونے کے باوجو دخواہش نفس کی پیروی میں سبقت لے جاتا ہے اور مجھی اِس دھوکا میں مبتلا ہو کر خواہش نفس کی پیروی کر تا ہے کہ وہ اللہ عَوْدَ جَنَّ کی رضا اور آخرت کے لئے عمل کر رہا ہے۔

ان باریکیوں کو (تیسری جلد میں) "غُ**رُور (دھوکے) کی مَدشت**" کے بیان میں ذکر کیاجائے گا۔

جس شخص کا گناہ صرف اس کے اور الله ع<sub>َلْوَجُلَّ</sub> کے در میان ہو اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنے پریہ روایت دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ ایک شخص شراب پیاکر تا تھا اسے کئی مرتبہ حضور سیّدِ دوعالَم صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے سامنے حدلگائی الله عَدَّ کہا:"اس پر الله عَدَّوَ جَلَّ کی لعنت ہو گنی شراب پیتا ہے۔"تورسولُ الله صَلَّ لیکن وہ پھر پی لیتا، کسی صحابی رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے کہا:"اس پر الله عَدَّوَ جَلَّ کی لعنت ہو گنی شراب پیتا ہے۔"تورسولُ الله صَلَّ الله صَلَّ الله صَلَّ الله عَدَان وہ پھر پی لیتا، کسی صحابی رَضِی الله تَعَالَ عَنْه عَدِی الله عَدَّ مِنْ اللهِ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشادِ فرمایا:"لاتکُنْ عَوْنَالِللَّه یُطانِ عَلَی اَخِیْك یعنی اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے مدد گار نہ بنو۔"(1967) یا اسی مفہوم کے اور الفاظ ارشاد فرمائے۔

اس فرمانِ ذیشان سے اشارہ ملتاہے کہ نرمی کرنا نفرت اور سختی سے زیادہ بہترہے۔

<sup>796 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب الحدود، بياب مالكي لامن لعن شارب الخمر... الخ، ١٤٨٠، الحديث: ١٤٨١

## چوتھینصن: صُحُبَت إِحْتِیار کرنے کی شرائط

جان لیجئے کہ ہر انسان اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ اس کی صحبت اختیار کی جائے۔حضور نبی ّاکرم مَلَّ اللهُ تَعَال عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم مَنْ يُخَالِل يعنى انسان اپنے دوست کے دین پر ہو تاہے، للہذا ہرایک سوچ لے کہ کس سے دوستی کرتاہے۔"(797)

انسان کے لئے ان خصلتوں اور صفات کا جاننا ضروری ہے جن کے باعث کسی کی صحبت اختیار کرنے میں رغبت کی حبت کی جاتی ہے۔ ہم نے ان صفات کو ان فوائد کے پیش نظر شرط قرار دیا ہے جو کسی کی صحبت سے مطلوب و مقصود ہوتے ہیں کیونکہ شرط اسے کہتے ہیں جو مقصود تک پہنچنے کے لئے ضروری ہو۔ معلوم ہوا کہ مقصود سے نسبت ہونے کے اعتبار سے اشیاء کو شرط کہا جاتا ہے۔

### صحبت سے مطلوب فوائد:

صحبت سے دینی اور دنیوی دونوں قسم کے فائدے مطلوب ہوتے ہیں۔

د نیوی فوائد: مثلاً کسی کے مال اور جاہ و مرتبہ سے نفع حاصل کرنا یا محض اُنْسِیَّت حاصل کرنے کے لئے کسی کی ہم نشینی اختیار کرنا۔ ان فوائد کا ہماری گفتگو سے کوئی تعلق نہیں۔

وین فوائد: اس میں مختلف فوائد کا حصول شامل ہے (مثلاً): (۱) ... علم اور عمل کے حصول کے لئے کسی کی صحبت اختیار کرنا۔ (۲) ... جاہ و مرتبہ حاصل کرنے کے لئے کسی کی صحبت اپنانا تا کہ ان تکالیف سے محفوظ رہا جا سکے جو دل کو تشویش میں مبتلا کرتی اور عبادت سے رو کتی ہیں۔ (۳) ... مال حاصل کرنے کے لئے کسی کی صحبت اپنانا تا کہ اس پر قناعت کرکے اپنے او قات کو طَلَبِ رِزُق میں ضائع ہونے سے بچایا جاسکے۔ (۴) ... کسی کی صحبت اس لئے اپنانا تا کہ بڑی مشکلات ویریشانیوں میں اس کی مدوحاصل کی جاسکے۔ (۵) ... کسی کی دعاسے

<sup>797 ...</sup> سنن الترمنى، كتاب الزهر، باب رقم: ۲۳۸۵ / ۱۰، الحديث: ۸۳۲۵ ... المسندللامام احديث: ۳/۲۵ مسندالي هريرة ، ۳/۲۵ الحديث: ۵۳۲۵

تَبَرُّک حاصل کرنے کے لئے اس کی صحبت اختیار کرنا۔ (٦) ...کسی کی صحبت اس لئے اپنانا تاکہ آخرت میں اس کی شفاعت حاصل ہو۔ جیسا کہ ایک بزرگ رَخمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: "اپنے دینی بھائی زیادہ بناؤ کیونکہ ہر مومِن شفاعت میں داخل ہو جاؤ۔ "

الله عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: وَ يَسْتَجِيُبُ الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِخْتِ وَ يَزِيُدُهُمُ مِّنَ فَضْلِهِ ﴿ ( يَحْرَانُ اللّٰهِ عَنَّوَجُلَّ السَّلِخُتِ وَ يَزِيُدُهُمُ مِّنَ فَضْلِهِ ﴿ ( يَحْرَانُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنَّوَجُلَّ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنَّوَجُلَّ اللّٰهِ عَنَّوَجُلَّ اللّٰهِ عَنَّا اللّٰمِ عَنَّا اللّٰهِ عَنَّوَجُلَّ اللّٰهِ عَنَّا اللّٰهِ عَنِي اللّٰهِ عَنِي اللّٰهُ عَنِي اللّٰهُ عَنِي اللّٰهِ عَنِي اللّٰهِ عَنِي اللّٰهِ عَنِي اللّٰهِ عَنَّالِهُ اللّٰهِ عَنِي اللّٰهِ عَنِي اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَي

ترجيه كنزالايدان: اور دعا قبول فرما تاب ان كى جوايمان لائے اور اچھے كام كئے اور انہيں اپنے فضل سے اور انعام ديتاہے۔

اس آیت کی تفسیر حدیث مبار کہ میں یہ بیان کی گئی ہے کہ الله عَزَّوَجَلَّ ان کی شفاعت ان کے دینی بھائیوں کے حق میں قبول فرمائے گااور ان کو بھی انہی کے ساتھ جنت میں داخل فرمادے گا۔

منقول ہے کہ جب الله عَزَّوَ مَل مَن بندے کی مغفرت فرمادیتا ہے تواس کی شفاعت اس کے دینی بھائیوں کے حق میں بھی قبول فرما تاہے۔

اسی وجہ سے بے شار بزر گانِ دین رَحِمَهُمُ اللهُ اللهُ

مذکورہ فوائد میں سے ہرایک کے لئے چند شر ائط ہیں جن کے بغیر اس کا حصول ممکن نہیں، ہم اسے تفصیل سے بیان کریں گے۔

### صحبت کس کی اپنائی جائے؟

خلاصہ بیہ ہے کہ ایسے شخص کی صحبت اختیار کی جائے جس میں درج ذیل پانچ خصلتیں ہوں: (۱)...عقل مند ہو (۲)...اچھے اَخلاق کامالک ہو(۳)...فاسق نہ ہو(۴)... گمر اہنہ ہواور (۵)... دنیا کا حَرِیص بھی نہ ہو۔

#### (1)...عقل:

(کسی کی صحبت اپنانے کے لئے عقل کی قیداس لئے لگائی کیونکہ)عقل انسان کے لئے اصل کی حیثیت رکھتی ہے، بے و قوف کے ساتھ بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں،اس کاساتھ کتناہی طویل ہو انجام کار وَ خشَت اور جدائی ہو تاہے۔

خليفة كيهارم امير المؤمنين حضرت سيّدُناعلى المرتضى كَيَّمَ اللهُ تَعَالى وَجْهَهُ الْكَرِيْمِ فرمات بين:

فَلَا تَصْحَبُ اَخَاالُجَهُلِ وَاتَّاكُ وَاتَّاكُ وَاتَّاكُ وَاتَّاكُ وَاتَّاكُ وَاتَّاكُ وَاتَّاكُ فَكُمْ مِنْ جَاهِلِ اَدُدَى حَلِيمًا حِيْنَ اخَاكُ فَكُمْ مِنْ جَاهِلِ اَدُدَى وَيَقَاسُ الْمَرُءُ مِالْمَارُء وَالْمُنْ وَالْمَاكُ وَلِلشَّى وَ مِنَ الشَّى الْمَالُ عِلْمَ الْمَالُ فَيْ الْمِلْ مِنْ مِنْ الشَّى الْمَالُو مِنْ الشَّى الْمَالُو فَيْ الْمُلْكِ مِنْ الشَّى الْمَالُو فَيْ الْمُنْ الْمُلْكِ مِنْ الشَّى الْمَالُو فَيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالُو فَيْ الْمُنْ الشَّلُولُ اللَّهُ الْمُنْ الشَّلُولُ اللَّهُ الْمُنْ الشَّلُ الْمُنْ الشَّلُولُ الْمُنْ الشَّلُولُ الْمُنْ الشَّلُولُ الْمُنْ الشَّلُولُ الْمُنْ الشَّلُولُ الْمُنْ الشَّلُولُ الْمُنْ الشَّلُ الْمُنْ الشَّلُولُ الْمُنْ الشَّلُولُ الْمُنْ الشَّلُولُ الْمُنْ الشَّلُولُ اللْمُنْ الْمُنْ الشَّلُولُ الْمُنْ الشَّلُولُ الْمُنْ الشَّلُولُ الْمُنْ الشَّلُولُ الْمُنْ الشَّلُولُ الْمُنْ الْمُنْفِي الْمُنْ الْمُ

ترجمه: (١) ... تم جابل كواپنادوست نه بناؤ، خود كواس سے بحاؤ۔

(۲)... کتنے ہی حاہل لوگ عقل مند سے دوستی کر کے اسے بریاد کر دیتے ہیں۔

(س)...انسان کوانسان پر قیاس کیاجا تاہے جبکہ انسان ہی حسد کر تاہے۔

(۷) ... تمام اشیاء ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی ہیں۔

(۵)...ایک دل جب دوسرے دل سے ملتا ہے تواس سے راہ یا تاہے۔

عقل مند کی صحبت اختیار کرنااس لئے بھی ضروری ہے کہ بے و قوف شخص اگر تنہمیں فائدہ پہنچانے اور تمہاری مدد کرنے کاارادہ کر تاہے تو پھر بھی تنہمیں نقصان پہنچا تاہے اور اسے اس بات کاعلم بھی نہیں ہو تا، اسی وجہ سے کسی شاعر نے کہاہے:

> اِنِّ لَأُمِنٌ مِّنُ عَدُوِّ عَاقِلٍ وَاخَافُ خِلَّا يَّعْتَرِيْهِ جُنُونُ فَالْعَقْلُ فَنَّ وَّاحِدٌ وَ طَهِيْقُهُ اَدْرِي فَارْصِدُو الْجُنُونُ فُنُونُ

> > ترجمه: (۱)...میں عقلمند دشمن سے امن میں ہوں لیکن مجنون دوست سے ڈر تاہوں۔

(۲)... کیونکہ عقل ایک ہی فن ہے جس کاراستہ مجھے معلوم ہے اور میں اسی کے حصول میں رہتاہوں جبکہ جنون کئی فنون کا مجموعہ ہے۔

اسی وجہ سے کہا گیاہے کہ "بے و قوف سے دوری اختیار کرنا الله عَزَّوَ جَلَّ کے قُرُب کا ذریعہ ہے۔" حضرت سیِرُناسفیان تُوری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی نے فرمایا: "بے و قوف کے چہرے کی طرف نظر کرنا ایک خطاہے جسے لکھاجا تاہے۔"

عقل مندسے ہماری مر ادوہ شخص ہے جو اشیاء کو ان کی حقیقت کے مطابق سمجھتا ہے خواہ بذات خود سمجھتا ہو یا کسی کے سمجھانے سے۔

### (2)...(چھے اخلاق:

جس کی صحبت اپنائی جائے اس کے اخلاق بھی اچھے ہونا ضروری ہیں کیونکہ بہت سے عقل مند اشیاء کی حقیقتوں سے توواقف ہوتے ہیں لیکن جب ان پر غصہ ،خواہش ، بخل یا بز دلی غالب آ جائے تووہ اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں اور جو کچھ انہیں معلوم ہوتا ہے اس کی مخالفت کر گزرتے ہیں کیونکہ وہ اپنی (اندرونی) صفات کو قابو کرنے اور اچھے اخلاق اپنانے سے عاجز ہوتے ہیں ،لہذاایسے شخص کی صحبت اختیار کرنے میں کوئی بھلائی نہیں۔

# (3)...فاسِقجواپنےفِسُقسےبازنهآئے:

وہ فاسق جو اپنے فسق سے بازنہ آئے اس کی صحبت اختیار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ جو **اللہ** عَزَّدَ جَلَّ سے ڈرتا ہے وہ کبیرہ گناہ پر اصر ار نہیں کرتا اور جسے **اللہ** عَزَّدَ جَلَّ کاخوف نہیں نہ اس کے فساد سے بچنا ممکن ہے نہ اس کی بات کا کوئی

بھر وسابلکہ وہ اپنی غرض کے مطابق کلام کرتاہے۔ چنانچہ الله عَزَّدَ جَلَّ ارشاد فرماتاہے:

وَلا تُطِعُ مَن أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوْمهُ (پ١٥١١١٥هف:٢٨)

ترجمه کنزالایدان: اور اس کا کہانہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا۔

☆...ایک جگه ار شاد فرمایا:

فَاَعْدِ ضَ عَنْ مَّنْ تَوَلَّى اللهِ عَنْ ذِكْدِ نَا وَ لَمْ يُدِدُ إِلَّا الْحَلْوةَ اللَّ نُيَارَ اللهِ (پ٢٠،النجم:٢٩) ترجمهٔ كنزالايمان: قوتم اس سے منه پھيرلوجو جمارى يادسے پھر ااور اس نے نه چاہى مگر دنيا كى زندگ۔ ايك مقام پر ارشاد فرمايا:

> وَّا تَّبِعُ سَبِيلُ مَنْ أَنَابَ إِلَى ۚ (پ٢١، نقلن ١٤١) ترجمهٔ كنزالايمان: اور اس كى راه چل جوميرى طرف رجوع لايا-

> > ان آیات مبار که کامفهوم بیہ ہے که فاسقول سے دور رہو۔

# (4)...گمراه:

گمراہ کی صحبت اپنانے سے خود گمراہ اور بدبخت ہو جانے کا اندیشہ ہے، لہذا گمراہ شخص اس بات کا مستحق ہے کہ اس سے دور رہاجائے اور اس سے قطع تعلق کر دیاجائے۔

گراہ شخص کی صحبت کیسے فائدہ دے سکتی ہے جبکہ خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت سیِدُنا فاروقِ اعظم رَخِی الله تَعَالى عَنْه نے دیندار دوست تلاش کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ چنانچہ ، حضرت سیِدُناسعید بن مسیّب رَحْمَهُ الله تَعَالى عَنْه ہے مروی ہے کہ خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت سیِدُناعم فاروق اعظم رَخِی الله تُعَالى عَنْه نے فرمایا: "تہمیں چاہئے کہ ایساسچا دوست تلاش کروجس کے سائے میں زندگی بسر کرسکو کیونکہ دوست خوشحالی کے وقت زینت اور شکی کے وقت امید ہو تاہے، اپنے دوست کے متعلق ہمیشہ اچھا گمان رکھو حتی کہ تمہارا گمان غالب آجائے، اپنے دشمن سے دور رہو اور دوستوں میں سوائے امانت دار کے سب سے ڈرتے رہو اور امانت داروہی ہے جو الله عَرْدَ عَلَی سے ڈرتا ہے، لہٰذاکسی فاجر کی صحبت اختیار نہ کرو ورنہ تم بھی فسق میں مبتلا موجاؤگے اور فاسق کو اپنے دازیر مطلع نہ کروبلکہ اپنے معاملات میں ان لوگوں سے مشورہ کروجو الله عَرَدَ عَلَی ہیں۔ "

# حُسُن اَخلاق اور اچھی صُحْبَت کے متعلق 13 اَقوال:

(1) يبهر حال جهال تك حسن اخلاق كا تعلق ہے تو حضرت سيِّدُ ناعَلْقَهَه عَظار دِى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَلِي في بوقت

وفات اپنے بیٹے کو جو وصیت فرمائی اس میں تمام کو جمع فرما دیا۔ چنانچہ، آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نے فرمایا: "پیارے بیٹے! جب تمہمیں لوگوں کی صحبت اپنانے کی حاجت ہو تواس کی صحبت اپناؤ کہ جب تم اس کی خدمت کر و تو وہ تمہاری حفاظت کرے ، اگر تم اس کے ساتھ بیٹھو تو وہ تمہیں زینت دے اور اگر تمہیں کوئی مشقت پیش آئے تو وہ بر داشت کرے ایسے شخص کی صحبت اختیار کرو کہ جب تم بھلائی کے ساتھ اس کی طرف ہاتھ بھیلاؤ تو وہ بھلائی سے پیش آئے، اگر وہ تمہاری کوئی نیکی دیکھے تو اسے دور کرے ۔ ایسے شخص کی صحبت اختیار کرو کہ جب تم باس سے کوئی چیز طلب کرو تو وہ تمہیں عطاکرے اور اگر طلب نہ کرو تو وہ خود دے اور اگر تم پر کوئی مصیبت جب تم اس سے کوئی چیز طلب کرو تو وہ تمہیں عطاکرے اور اگر طلب نہ کرو تو وہ تمہاری بات کی تصدیق کرے ، نازل ہو تو وہ تمہاری مدد کرے ۔ ایسے شخص کی صحبت اختیار کرو کہ جب تم بھے کہو تو وہ تمہاری بات کی تصدیق کرے ، اگر تم کسی چیز کا ارادہ کرو تو وہ تمہیں اچھامشورہ دے اور اگر تمہارے در میان کوئی اختلاف ہو جائے تو وہ تمہاری رائے کو ترجے دے ۔

حضرت سیِّدُ ناعَلْقَہَه عَظار دِی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْوَلِی نے گویا اس وصیت میں صحبت کے تمام حقوق جمع فرمادیئے ہیں اور بیہ نثر طلگائی ہے کہ ایسے شخص کی صحبت اپناؤجس میں بیہ تمام صفات موجو د ہوں۔

حضرت سیّدُنا ابو محمد یکی بن آُنُهُم عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْاکْرَم فرماتے ہیں کہ خلیفہ مامون الرشید نے کہا: "ایسا آدمی کہاں ہے؟" کہا گیا: "آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ وصیت کیوں فرمائی؟" خلیفہ نے کہا: "نہیں۔" بتایا گیا: "حضرت سیّدُناعلقمہ عطار دی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْوَلِي نے یہ وصیت اس اراد ہے سے فرمائی تھی کہ کوئی شخص کسی کی صحبت اختیار ہی نہ کرے۔"

(2) یکسی ادیب کا قول ہے: ایسے شخص کی صحبت اختیار کروجو تمہارے راز چھپائے اور تمہارے عیوب پر پر دہ ڈالے کیو نکہ ایسا شخص مصائب میں تمہار اساتھ دے گا اور عمدہ عمدہ اشیاء میں تمہیں ترجیح دے گا، تمہاری نیکیوں کو پھیلائے گا اور تمہارے گناہوں کو چھیائے گا،اگر ایسا شخص نہ یاؤتو تنہائی اختیار کرو۔

(3)... خليف جهارم امير المؤمنين حضرت سبِّدُ ناعلى المرتضى كَيَّهَ اللهُ تَعَالى وَجْهَهُ الْكَرِيْمِ فرماتے ہيں:

اِنَّا اَخَاكَ الْحَقَّ مَنْ كَانَ مَعَكَ وَمَنْ يَضُمُّ نَفُسَهُ لِيَنْفَعَكَ وَمَنْ يَضُمُّ نَفُسَهُ لِيَنْفَعَكَ وَمَنْ إِذَا رِيْبَ زَمَانٍ صَدَعَكَ شَتَّتَ فِيْهِ شَهْلَهُ لِيَجْبَعَكَ وَمَنْ إِذَا رِيْبَ زَمَانٍ صَدَعَكَ شَتَّتَ فِيْهِ شَهْلَهُ لِيَجْبَعَكَ وَمَنْ إِذَا رِيْبَ زَمَانٍ صَدَعَكَ شَتَّتَ فِيْهِ شَهْلَهُ لِيَجْبَعَكَ عَلَى اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ترجمه: (۱)...تمهاراسچادوست وه ہے جو تمهاراساتھ دے اور تمهارے فائدے کے لئے خود کو نقصان پہنچا ئے۔

(۲)...جب تمهمیں گروش زمانہ پہنچے تو تمہاراسہارا بنے اور تمہاری حفاظت کے لئے اپنی چاور پھیلا دے۔

(4)... بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام نے فرمایا کہ دو آدمیوں ہی کی صحبت اختیار کرو: (۱)... جسسے تم کوئی دینی بات سیھوجو تمہیں نفع دے (۲)... جسے تم کوئی دینی بات سکھاؤاور وہ اسے قبول کرلے ، ان کے علاوہ تیسرے شخص سے دور رہو۔

(5) علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام فرماتے ہیں کہ لوگ چار طرح کے ہوتے ہیں: (1) ... وہ جو تمام کا تمام میٹھا ہوتا ہے، اس سے بھی سیری حاصل نہیں ہوتی۔ (۲) ... وہ جو تمام کا تمام کڑوا ہوتا ہے، اسے بالکل بھی نہیں کھایا جاتا۔ (۳) ... وہ جو تجھ میٹھا اور کچھ کڑوا ہوتا ہے، اس سے حاصل کر لوقبل اس کے کہ وہ تم سے کچھ حاصل کرے۔ (۴) ... وہ جو نمکین ہوتا ہے، اس سے صرف وقت ِضرورت حاصل کرو۔

(6)... حضرت سیّدُناامام جعفر صادِق دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے فرمایا کہ پانچ بندوں کی صحبت اختیار نہ کرو: (1)... جھوٹا، کیو نکہ تم اس کی طرف سے دھوکے میں رہوگے، یہ تمر اب (798) کی طرح ہے کہ دوروالے کو تمہارے قریب اور قریب والے کو تم سے دور کر دے گا۔ (۲)... احمق، کیونکہ تمہیں اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو گاوہ تمہیں نفع بہنچانے کا بھی ارادہ کرے تو نقصان ہی پہنچائے گا۔ (۳)... بخیل، کیونکہ جب تمہیں اس کی حاجت ہوگی تو وہ تم سے تعلق ختم کر دے گا۔ (۲)... بزدل، کیونکہ ایسا شخص مشکل کے وقت تمہیں چھوڑ کر خود فرار ہوجائے گا۔ (۵)... فاسق، کیونکہ یہ شخص تمہیں ایک ایک لقمہ سے کم کون سی شے ایک لقمہ سے کم کون سی شے ہے بدلے نج دے گا۔ کہا گیا: "ایک لقمہ سے کم کون سی شے ہے بہنو ماس نہ ہو۔"

798 ... سراب اس ریت یاسٹرک کو کہتے ہیں جو دھوپ کی شدت کے باعث پانی معلوم ہو۔ (اتحاف السادة الهتقین، ۷/ ۵۰)

(7)... حضرت سیِّدُ نا جنید بغدادی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِی فرماتے ہیں: بداَ خلاق عالم کی ہم نشینی میری نظر میں خوش اخلاق فاسق کی ہم نشینی سے زیادہ بہتر ہے۔

(8)... حضرت سیّدُنا احمد بن ابوحواری عَدَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْبَادِی فرماتے ہیں، میرے استاذابوسلیمان عَدَیْهِ دَحْمَهُ الرَّحْلُن نے فرمایا: "اے احمد! دو آدمیوں ہی کی صحبت اختیار کرنا: (۱)...وہ شخص کہ جس سے دنیوی معاملات میں فائدہ حاصل ہو (۲)...وہ شخص جس کی صحبت میں رہنا بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ "

(9)... حضرت سیّدُناسَهُل بن عبدالله تُسْتَرَى عَلَيْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْوَلِي فرماتے ہیں کہ تین قسم کے لوگوں کی صحبت سے اجتناب کرو: (۱)...غافل ظالم (۲)...مالداروں کی رعایت کرنے والاعالم (۳)...جاہل صوفی۔

جان لیجئے کہ مذکورہ اقوال صحبت کی تمام اغراض کو جمع کرنے لئے ناکافی ہیں،البتہ!جو فوائد،مقاصد اور شر ائط ہم نے بیان کی ہیں ان کالحاظ رکھا جائے۔جو چیزیں دنیوی مقاصد کے سلسلے میں صحبت کے لئے شرط ہیں وہ اُخروی مقاصد اور بھائی جارے کے سلسلے میں شرط نہیں۔جبیبا کہ

(10)... حضرت سیّدُنا بشر بن حارث حافی عَدَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْکَانِی نے فرمایا کہ بھائی تین قسم کے ہیں: "(1)... وہ جو تمہاری آخرت کے لئے بھائی ہے۔ (۳)... وہ جس سے تم انسیت رکھتے ہو۔ " آخرت کے لئے بھائی ہے۔ (۲)... وہ جو تمہاری دنیا کے لئے بھائی ہے۔ (۳)... وہ جس سے تم انسیت رکھتے ہو۔ " بہت کم ایسا ہو تاہے کہ یہ تمام مقاصد ایک ہی شخص میں جمع ہوں ، اکثر یہ مختلف لوگوں میں پائے جاتے ہیں، لہذا ان کی شر ائط بھی مختلف ہوں گی۔

(11) ۔۔ خلیفہ مامونُ الرشید کا قول ہے کہ بھائی تین قشم کے ہیں: ایک کی مثال غذا کی سی ہے کہ اس سے بے پروائی نہیں کی جاسکتی، دوسرے کی مثال دوا کی طرح ہے کہ کسی وقت اس کی حاجت ہوتی ہے کسی وقت نہیں اور تیسرے کی مثال بیاری کی طرح ہے جس کی حاجت کبھی نہیں ہوتی مگر بندہ اس میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، یہ وہ شخص ہے جس سے نہ انسیت حاصل ہوتی ہے اور نہ کوئی نفع۔

(12)... منقول ہے کہ لوگوں کی مثال در خت اور پو دوں کی ہی ہے:(۱)... بعض وہ ہیں جن کا سامیہ ہوتا ہے گر پھل نہیں ہوتا، یہ وہ شخص ہے جس سے صرف د نیامیں نفع حاصل ہوتا ہے ۔ بے شک د نیاکا نفع سامیہ کی مانند ہے جو بہت جلد ختم ہو جاتا ہے۔(۲)... بعض وہ ہیں جن کا پھل ہوتا ہے لیکن سامیہ نہیں ہوتا، یہ اس شخص کی مثال ہے جو صرف آخرت کی اصلاح کر تا ہے (۳)... بعض وہ ہیں جن کا پھل اور سامیہ دونوں ہوتے اور (۴)... بعض وہ ہیں جن کا نہ پھل ہوتا ہے نہ سامیہ جیسا کہ بَوُل (یعنی کیکر)کا در خت کہ وہ صرف کیڑوں کو پھاڑتا ہے نہ اسے کھایا جاتا ہے اور نہ ہی پیا جاتا ہے اور جانوروں میں ایسے شخص کی مثال چوہے اور پچھو کی تی ہے (کہ ان سے نقصان ہی کی توقع کی جاسکتی ہے)۔ جیسا کہ الله عَدَّوَ جَلَّ الله عَدَّوَ جَلَّ الله عَدَّو جَلَّ الله عَدَّو جَلَا

یَلْعُوْالْکَنْ ضَرُّةٌ اَقُرَبُ مِنْ نَّفُعِهِ "لَمِنْسَ الْکُوْلِی وَلَمِنْسَ الْکَوْلِی وَلَمِنْسَ الْکَوْلی ترجههٔ کنزالایهان: ایسے کو پوجتی بیں جس کے نفع سے نقصان کی تو قع زیادہ ہے بیٹک کیا ہی برامولی اور بیٹک کیا ہی برارفیق۔ (13) ۔۔۔ شاعر کہتا ہے:

> النَّاسُ شَتَّى إِذَا مَا اَنْتَ ذُقْتَهُمُ لَا يَسْتَوُونَ كَمَا لَا يَسْتَوِى الشَّجَرُ هٰذَا لَكَ ثَمَرُ حُلُومً ذَا قَتُكُ وَذَاكَ لَيْسَ لَطَعُمُّ وَ لَا ثَمَرُ

**قرجمه**: (۱)... جب تم لو گوں کو آزماؤگے توانہیں مختلف پاؤگے،لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے جیسا کہ درخت ایک جیسے نہیں ہوتے۔

(۲)...کسی در خت کا کپل بھی ہو تاہے اور وہ خو دنجھی میٹھا ہو تاہے اور بعض نہ توخو دخوش ذا کقیہ ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ کپل دیتے ہیں۔

اگر انسان ایسا شخص نہ پائے جسے وہ اپنا دوست بنائے اور اس کے ذریعے ان مقاصد میں سے کسی مقصد کو حاصل کرے تو تنہار ہنا ہی بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت سیِّدُ ناابو ذر غِفاری رَخِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں: "تنہار ہنابرے ہم نشیں سے بہتر ہے اور نیک ہم نشیں تنہائی سے بہتر ہے۔ "اسے مر فوعًا (<sup>(799)</sup> بھی روایت کیا گیاہے۔

جہاں تک دیانت دار ہونے اور فاسق نہ ہونے کا تعلق ہے تواس بارے میں الله عَزَّهُ جَلَّ ارشاد فرما تاہے:

وَّا تَّبِغُ سَبِيْلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ۖ وَ (ب١٦،١٥له:١٥)

ترجيه كنزالايبان: اوراس كى راه چل جوميرى طرف رجوع لايا-

کیونکہ فِسُق اور فاسِقوں کامُشاہَدہ کرنے اور ان کے ساتھ رہنے سے دل گناہ کی طرف مائل ہو تا ہے،اس کی نفرت ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت سیِّدُ ناسعید بن مسیّب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فرماتے ہیں:"ظالموں کی طرف مت دیکھو کہیں تمہارے نیک اعمال برباد نہ ہو جائیں،ان کی ہم نشینی میں سلامتی نہیں بلکہ سلامتی توان سے تعلق ختم کر دینے میں ہے۔"

الله عَزَّوَ جَنَّ ارشاد فرما تاب:

وَّ إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجِهِلُونَ قَالُوْ اسَلَمَّا (١٠) (١٩١٠١١١١)

ترجههٔ كنزالايدان: اورجب جابل ان سے بات كرتے ہيں تو كہتے ہيں بس سلام۔

یہاں پر لفظ "سکلیگا "سے مراد "سلامة "ہے، "الف" کو "ق" کے بدلے میں لایا گیاہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ "ہم نے تمہارے گناہ سے سلامتی یائی اور تم نے ہمارے شرسے سلامتی یائی۔"

# (5)...دُنياكاحَريص:

ایسے شخص کی صحبت زہرِ قاتل ہے کیونکہ طبیعتیں فیطری طور پر ایک دو سرے سے مشابہت رکھتی اور ایک دو سرے کی پیروی کرتی ہیں بلکہ ہر طبیعت دو سرے سے پچھ نہ پچھ ضرور چراتی ہے اور انسان کو اس کا پتا تک نہیں چلتا، دنیا کی حرص میں مبتلا شخص کی صحبت دنیا ہے حصبت دنیا کی حرص پیدا کرے گی اور زاہد کی صحبت دنیا سے کنارہ کشی پر ابھارے گی۔ اسی لئے دنیا کے طالبوں کی صحبت کو مکروہ اور آخرت کی طرف راغب لوگوں کی صحبت کو مکروہ اور آخرت کی طرف راغب لوگوں کی صحبت کو

\_\_\_\_

<sup>799 ... &</sup>quot;مر فوع"اس حديث كوكهتي بين جس كى سندر سولُ الله عَنَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم تَك يَبَيْحَتى بوصراحًا ياحكمًا نواه وه حضور عَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ كَا يَجْتَى بَوْصِراحًا يَاحَكُمُ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا يَجْتَى بَوْصِراحًا يَاحَكُمُ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كُلُّ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كُلُّ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كُلْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كُلْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْ

مُسْتَحَب قرار دیا گیاہے۔

خلیفہ چہارم امیر المؤمنین حضرت سیِّدُنا علی المرتضی کَ<sub>نَّ</sub>مَ اللهُ تَعَالیٰ وَجْهَهُ الْکَ<sub>بِیْم</sub> کا ارشاد ہے: جن سے حیا کی جاتی ہے ان لو گوں کی مجالس اختیار کر کے نیکیوں کوزندہ کر و۔

حضرت سیِدُنا امام احمد بن حنبل عَدَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الاَوَل فرماتے ہیں: مجھے کسی چیز نے آزماکش میں نہ ڈالا سوائے ان لوگوں کی صحبت کے جن سے میں بے تکانف تھا۔

# عُلَماکی صحبت دل کے لئے کتنی ضروری ہے؟

حضرت سیّدُ نالقمان تحکیم عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْکَرِیْمِ نے اپنے بیٹے سے فرمایا: اے بیٹے! علما کی مجلس کو اختیار کرواور اپنے زانو انہی کے سامنے بچھائے رکھو کیونکہ دل حکمت سے زندگی پاتے ہیں جیسے مردہ زمین بارش کے قطروں سے زندگی پاتی ہے۔

اس باب میں اَخُوَّت و بھائی چارہ کا معنی، اس کی شر ائط اور اس کے فوائد میں سے جو پچھ ذکر کرنے کا ہم نے ارادہ کیا تھاذ کر کر چکے، اب(دوسرے باب میں) ہم اس کے حقوق، لواز مات اور اسے صحیح طور پر قائم کرنے کا طریقہ بیان کریں گے۔

## بابنمبر2: صحبت وبھائی چاریے کے حقوق

جان لو! بے شک بھائی چارہ دوشخصوں کے در میان ایک رابطہ و تعلق ہے جیسے نکاح زوجین کے در میان رابطہ ہوتا ہے۔ جس طرح نکاح کے لئے طَرَ فَینُن پر کچھ حقوق کی ادائیگی لازم ہوتی ہے جن کا ذکر آدابِ نکاح کے بیان میں ہوچکا ہے۔ جس طرح نکاح کے بیان میں ہوچکا ہے۔ ایسے ہی بھائی چارے کے بھی چند حقوق ہیں۔

تمہارے بھائی (یعنی جس کی صحبت اختیار کی جائے اس) کا آٹھ چیزوں میں تم پر حق ہو تاہے: (۱) سال میں (۲) سبدن وجان میں (۳) سزبان میں (۴) سول سے در گزر کرنے میں (۵) سیچ دل سے دعامیں (۲) ساس کے ساتھ نرمی سے پیش آنے اور وفاکرنے میں (۷) ستکلیف میں اور (۸) ستکلیف کو جھوڑ کر آسانی پیدا کرنے میں۔

## پہلاحق"مالیمعاونت":

رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ ارشادِ فرمايا: "مَثَلُ الْاَ خَوَيْنِ مَثَلُ الْيَدَيْنِ تَغْسِلُ إِحْدَاهُهَا الْأُخْرَى يعنى دو بھائيوں كى مثال دوہاتھوں كى طرح ہے كہ ايك دوسرے كو دھوتا ہے۔ "(800)

حدیث مبارکہ میں دو بھائیوں کو دوہاتھوں سے تشبیہ دی گئ نہ کہ ایک ہاتھ اور ایک پاؤل سے کیونکہ دونوں ہاتھ ایک دوسرے سے ایک ہی مقصد میں تعاون کرتے ہیں، ایسے ہی دو (مسلمان) بھائی ہیں کہ ان کا بھائی چارہ اس وقت مکمل ہو تاہے جبوہ ایک مقصد میں مُوافَقت کرلیں، یہ دونوں اس اعتبار سے شخص واحد کی طرح ہوتے ہیں اور یہ امر تفاضا کر تاہے کہ خوشی و غمی میں ساتھ دیا جائے، مال وحالات میں شرکت کی جائے اور تمام خصوصیات اور ترجیحات ختم کر دی جائیں۔

## مال کے ذریعے بھائی چارہ قائم کرنے کے درجات:

مسلمان بھائی کے ساتھ مال کے ذریعے مد د کرنے کے تین در جات ہیں۔

کے ۔ پہلا اور سب سے ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کو غلام یا خادم کا مرتبہ دو اور اس کی ضروریات اپنے بچے ہوئے مال سے بوری کرو۔ مثلاً اگر اسے کوئی ضرورت پیش آئے اور تمہارے پاس ضرورت سے زائد مال ہو تو اس مال سے اس کی ضرورت بوری کرو اور اسے سوال کرنے پر مجبور نہ کرو۔ اگر تم نے اسے سوال کرنے پر مجبور کیا تو یہ مسلمان بھائی کے حق میں بہت بڑی کو تاہی شار کی جائے گی۔

کھ... دو مر ادر جہ: بیہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کو وہی مرتبہ دوجوخود کو دیتے ہواور اسے اپنے مال میں شریک کرنے اور اپنے بر ابر مرتبہ دینے پرخوش ہو حتی کہ اسے اپنے آدھے مال کا شریک بنالو۔ چنانچہ، حضرت سیِدُناحسن بھری عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ النَّهِ اللهُ السَّلَامِ ابنی چادر کے دوجھے کرکے اپنے

<sup>800 ...</sup>الترغيب في فضائل الاعمال لابن شاهين، باب فضل المصافحة للاخوان، ٩٣٣ / ١، الحديث: ٣٣٣، قوت القلوب لاي طالب الهكي، ٢/٣٧٠

اور اپنے مسلمان بھائی کے در میان تقسیم کر لیتے تھے۔"

کے ... تبسر اور جہ: مال کے ذریعے بھائی چارہ قائم کرنے کا تیسر ااور سب سے بلند درجہ یہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کوخود پر ترجیج دواور اس کی حاجت کو اپنی حاجت پر مُقَدَّم جانو۔

یہ صِدِّیْقِیْن کا درجہ اور باہم محبت کرنے والوں کے درجے کی انتہاہے۔اس درجے کے ثَمَر ات میں سے ایک بیہ بھی ہے کہ انسان اپنی جان بھائی پر ایثار کر دیتا ہے۔جبیبا کہ

## بھائیچاریےکیعظیممثال:

روایت میں آتا ہے کہ صوفیا کی ایک جماعت کو کسی خلیفہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے ان کی گرد نیں اڑانے کا حکم جاری کر دیا، ان میں حضرت سیّدُ ناابو حسین احمد بن محمد نوری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی بھی تھے۔ آپ فورًا جلاّد کی طرف لیکے تاکہ سب سے پہلے قتل کئے جائیں۔ آپ سے اس کا سبب بو چھا گیا تو فرمایا: "میں پیند کرتا ہوں کہ اس گھڑی اپنے بھائیوں کی زندگی کو خود پر ترجیح دول۔" آپ کا بیہ فرماناسب کی نجات کا سبب بن گیا۔

اگرتم مسلمان بھائی کے حق میں ان تین درجوں میں سے کوئی ساتھی نہ اپناؤتو جان لو کہ باطنی طور پر بھائی چارہ ابھی قائم نہیں ہوا، یہ میل جول ظاہری اور رسمی ہے دین میں اور عقلی طور پر اس کی کوئی حیثیت نہیں۔

حضرت سیّدُ نامَیُمُوُن بن مِهْران جَزَری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوِلْ فرماتے ہیں: جو اپنے بھائیوں کو فضیلت نہ دینے پر راضی ہے اسے چاہئے کہ اہل قبورسے بھائی چارہ قائم کرلے۔

بہر حال پہلا اور اونی درجہ اهل الله کے نزدیک ناپسند ہے۔ چنانچہ، مروی ہے کہ حضرت سیّدُ ناعُنْبَةُ الْغُلامرَ دَعْبَةُ الْغُلامرَ دَعْبَةُ الْغُلامرَ دَعْبَةُ الْغُلامرَ دَعْبَةُ الْغُلامرَ وَ اللّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کُوجِس شخص نے اپنابھائی بنایا ہواتھا آپ اس کے گھر آئے اور کہا:" مجھے تمہارے مال سے چار ہز اردر ہم کی ضرورت ہے۔"اس نے کہا:" دوہز ارلے لو۔"اس پر آپ رَحْبَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نَعَالَى عَلَيْهِ نَعَالَى عَلَيْهِ نَعَالَى عَلَيْهِ نَعَالَى عَلَيْهِ نَعَالَى عَلَيْهِ نَعَالَى عَلَيْهِ وَمِيْلِ اور فرمايا:"تم نے دنیا کو اللّه عَرْدَ جَلَّ پر ترجیح دی ہے کیا تمہیں حیانہیں آتی دعویٰ کرتے ہو کہ بھائی چارہ رضائے اللی کے لئے ہے اور سے ہو۔"

جواَخُوَّت کے اس درجے کو اپنائے اس کے ساتھ دنیاوی معاملات ترک کر دینے چاہئیں۔ جیسا کہ حضرت سیّدُ ناابو حازِم سَلَمہ بن دینار عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْعَقَاد نے فرمایا: جب تم رضائے اللی کے لئے کسی کو بھائی بناؤ تو اس کے ساتھ دنیاوی معاملہ نہ کرو۔

" د نیاوی معاملہ" سے آپِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه کی مر اد اخوت کا یہی پہلا اور سب سے اد نی در جہ ہے۔ جہاں تک (تیسرے اور) سب سے بلند در جے کا تعلق ہے تو اس کے ساتھ الله عَزَّوَجَلَّ نے موَمنین کو موصوف فرمایا ہے۔ چنانچہ،ار شاد باری تعالیٰ ہے:

وَ اَمْرُهُمْ شُوْلِي بَيْنَهُمُ "وَمِمَّا رَزَقُنْهُمْ يُنْفِقُونَ (مْ) (پ٢٥،الشورى:٣٨)

ترجیهٔ کنزالایدان:اوران کاکام ان کے آپس کے مشورے سے ہے اور ہمارے دیئے سے پچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ لیعنی وہ اپنے اموال اس طرح ملادیتے کہ اندازہ نہ ہوپا تاکہ کون ساسامان کس کا ہے۔ بعض کا حال توبیہ تھا کہ جو جوتے کی نسبت اپنی طرف کرتا مثلاً کہتا''جو تامیر اہے" توالیسے شخص کی بھی صحبت اختیار نہ کرتے۔

# ایثاروبھائیچاریےکےمتعلق بزرگاندینکے 14اقوالوواقعات

(1)... حضرت سیّدُنا فَتُحَ مَوْصِلِی عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْمِلِ نے جسے اپنا بھائی بنایا ہوا تھا ایک روز اس کے گھر آئے تو وہ موجود نہ تھا، آپ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَدَیْهِ نَعَالَ عَدَیْهِ نَعْلَ عِرْدُوشی اسے کھولا اور اپنی ضرورت پوری کرلی۔ جب باندی نے اپنے مالک کویہ خبر دی تواس نے اپنے دوست کے فعل پر خوشی کا ظہار کرتے ہوئے کہا: "اگر تو سیجی ہے تواللہ عَرَّدَ جَلَّ کی رضا کے لئے آزاد ہے۔"

(2)...ا یک شخص حضرت سیِّدُ نا ابو ہریرہ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی:"میں الله عَزْوَ جَلَّ کی رضا کے لئے آپ کو اپنا بھائی بنانا چاہتا ہوں۔"آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے فرمایا:"بھائی کاحق جانے ہو؟" کہنے لگا:"آپ بتادیجئے!" فرمایا:"تم اپنے در ہم ودینار کے مجھ سے زیادہ حقد ارنہ ہوگ۔" اس نے عرض کی: "میں ابھی اس درجے پر نہیں پہنچا۔" اس پر آپ دَخِیَ اللّٰهُ تَعَالٰ عَنْه نے فرمایا:"میرے پاس سے چلے جاؤ۔"

(3)... حضرت سیّدُ ناامام زَینُ الْعابِدِین رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے ایک مجمع میں ارشاد فرمایا: "تم میں سے کوئی اپناہاتھ اپنے بھائی کی جیب یا اس کے بورے میں ڈال کر اُس کی اجازت کے بغیر جو چاہے لے سکتا ہے؟" لو گوں نے کہا: "نہیں۔" تو آپ رَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے فرمایا: "تم میں کوئی کسی کا بھائی نہیں۔"

(4)...لوگوں کا ایک گروہ حضرت سیّدُنا حسن بصری عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْقَوِی کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا:"کیا آپ نے نماز پڑھ لی؟" آپ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالی عَلَیْه نے فرمایا:"ہاں پڑھ لی۔" لوگوں نے کہا:"بازار والوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی۔"حضرت سیّدُنا حسن بصری عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْقَوِی نے تعجب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:"بازاروالوں سے دین کون سیمتنا ہے؟ مجھے خبر ملی ہے کہ اُن میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کو در ہم تک نہیں دیتا۔"

(5)... حضرت سیِّدُ ناابرا بهیم بن اد جم عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْاَكْمَ م نے جب بیت المقدس جانے کا ارادہ کیا تو ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کی: "میں آپ کارفیق سفر بنناچا ہتا ہوں۔"آپ نے فرمایا:" اس شرط پر اجازت ہے کہ تہماری چیز پر میر احق تم سے زیادہ ہوگا۔" اس نے انکار کر دیا۔ آپ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے فرمایا:" مجھے تمہاری سچائی پر تعجب ہے۔"

راوی کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص حضرت سیِدُنا ابر اہیم بن ادہم عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْاَکْمَ م کی رفاقت اختیار کرلیتا تو پھر آپ کی مخالفت نہ کرتااور آپ ایسے شخص کور فیق بناتے تھے جو آپ کے مُوافق ہوتا۔

(6)...ایک مرتبہ تسمے بیچنے والا شخص حضرت سیّدُ ناابر اہیم بن ادہم عَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْاَكْنَ مِ کَ ساتھ سفر پر روانہ ہوا، راستے میں کسی نے آپ کو نژید کا ایک پیالہ ہدیہ بھیجا، آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَدَیْه نے اپنے شریک سفر کا تھیلہ کھولا، تسمے مٹھی میں لے کر پیالے میں رکھے اور پیالہ ہدیہ جھیجنے والے کی طرف روانہ کر دیا، جب آپ کارفیق

آیاتواُس نے کہا: "تسمے کہاں ہیں؟"آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نے فرمایا: "یہ ٹرید جسے تم نے کھایا، یہ کیاتھا؟"اُس نے کہا: "دویا تین تسمے دے دیتے۔"آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے فرمایا: "وُسُعَت رکھو تمہارے لئے بھی وُسُعَت پیدا کر دی جائے گی۔"
(7)…ایک مرتبہ حضرت سیِدُ ناابر اہیم بن ادہم عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الاَکْمَ مِنْ اللهِ الاَکْمَ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

(8)... حضرت سیّدُناعبدالله بن عمر دَخِیَ اللهُ تَعَالى عَنْهُهَا نِ فرمایا: رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالى عَنَیْهِ وَالِیهِ وَسَلَّم کے اصحاب میں سے کسی کو کبری کا سر ہدید دیا گیا تو انہوں نے یہ کر کہ"میر افلاں بھائی اس کا مجھ سے زیادہ ضرورت مندہے" وہ سری ان کی طرف بھیج دی، اس طرح وہ سرایک سے دو سرے کو بھیجا جاتارہاحتی کہ سات ہاتھوں سے گزر کرواپس پہلے صحابی کی طرف لوٹ آیا۔

(9)...مروی ہے کہ حضرت سیّدُنامُسُرُوق بن اَجْدَعَ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه اور حضرت سیّدُناخَیْشَه بن عبد الرحمن رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه مقروض ہوئے تو حضرت سیّدُنامسروق نے ایک دوسرے کو بھائی بنایا ہوا تھا، ایک مرتبہ حضرت سیّدُناخیشہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه مقروض ہوئے تو حضرت سیّدُنامسروق رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه مندار میں کسی سے قرض لے کران کا قرضہ اداکر دیا اور حضرت سیّدُناخیشہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه کواس کا علم تک نہ ہوا، اسی طرح حضرت سیّدُناخیشہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه نے بھی انہیں بتائے بغیر ان کا قرضہ اداکر دیا۔

(10)... حضور سيِّد عالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَے جب حضرت سيِّدُ ناعبد الرحمن بن عَوْف اور حضرت سيِّدُ ناسعد بن ربِح وَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نَهُ لَا عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ عَلْهُ عَلَىٰ عَلْهُ عَلَىٰ عَلْمَ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلْمُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلْمُ عَلَىٰ ع

فرمائے "(801) دونوں کو واپس لوٹا دیا۔ گویا حضرت سیّدُ ناعبد الرحمٰن بن عوف رَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه نے اسے قبول کر کے اپنے بھائی کے لئے ایثار کر دیا۔

حضرت سیّبرُناسعد رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه کی طرف سے مُساوات تھا اور حضرت سیّبرُناعبد الرحمن بن عوف رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی طرف سے ایثار اور ایثار مساوات سے افضل ہے۔

(11)... حضرت سیّبِدُ نا ابو سلیمان دارانی قُدِسَ سِیُّ النُّورَانِ فرماتے ہیں: میں اپنے بھائی کے حق میں اسے بھی کم سمجھتا ہوں کہ تمام د نیامیر سے پاس ہو اور میں اسے اپنے بھائی کے منہ میں رکھ دوں۔

(12)...مزید فرماتے ہیں: بے شک میں اپنے بھائی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہوں اور اس کا ذا نُقہ اپنے حلق میں پاتا ہوں۔ یقیناً جس سے بھائی چارہ قائم کیا جائے اس پر خرچ کرنا فقر اپر صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ

(13)... خلیفہ کچہارم امیر المؤمنین حضرت سیِدُنا علی المرتضی کیَّمَ اللهُ تَعَال وَجُهَهُ الْکَرِیْم نے فرمایا: اپنے بھائی کو 20 در ہم دینا مجھے مساکین پر 100 در ہم صدقہ کرنے سے زیادہ پسند ہے۔

(14)... مزید ارشاد فرماتے ہیں:ایک (<sup>802)</sup>برابر کھانا بنا کر اپنے بھائیوں کی دعوت کرنا مجھے غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے۔

تمام اَسلاف كرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلام ایثار كے معاملے میں رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَ پيروكار تھے۔ چنانچه،

# سركار صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى عَاجِزى اورابثار:

ا یک مرتبہ حضور نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اللهِ كسى صحابي كے ساتھ جنگل ميں تشريف لے گئے،

<sup>801 ...</sup>صحيح البخارى، كتاب مناقب الانصار، باب اخاء النبي بين المهاجرين والانصار، ٢/٥٥٣ ، الحديث: ٣٧٨٠

<sup>802 ...</sup> اہل حجاز کے ہاں استعال ہونے والا مخصوص مقد ار کا ایک پیانہ۔

وہاں سے آپ نے دو مسواکیں پُنیس ایک ٹیڑھی تھی اور ایک سیدھی، آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے سیدھی مسواک اپنے صحابی کو دے دی، انہوں نے عرض کی: "یار سول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم! سیدھی مسواک کے آپ مجھ سے زیادہ حقد اربیں۔"تور سول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "جو شخص گھڑی کھی کسی کی صحبت اختیار کرتا ہے تواس سے اس صحبت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے اس صحبت میں الله عَوَّدَ جَلَّ کا حق اداکیا یاضا کع کر دیا۔ "(803)

اس فرمان سے معلوم ہو تاہے کہ صحبت میں الله عزَّو جَلَّ کا حق" ایثار" ہے۔

ایک مرتب سرکار مَنَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم عُسُل کے لئے کویں کی طرف تشریف لے گئے، حضرت سیِدُنا حذیفہ بن یمان رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ نَعِلَ عَسُل فرمالیا، پھر حضرت سیِدُنا حذیفه حذیفه دَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَے کپڑا پکڑلیا تا کہ حضرت سیِدُنا حذیفه حذیفه دَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے لئے پر دہ کریں، آپ رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَ عَنْه مَن کے لئے پر دہ کریں، آپ رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَ عَرض کی: "یا دسول الله صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَ عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَ عَنْه مَن عَرض کی: "یا دسول الله مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَ عَنْه عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَ عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَ عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بَعْ اللهُ عَنْه عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بَعْ اللهُ عَنْه عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْه وَاللهُ عَنْه عَالْ عَنْه عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْه عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلِ

اَخُوَّت ودوستى ميں خُلوص كى علامت:

منقول ہے کہ حضرت سیدُنامالک بن دینار اور حضرت سیدُنامجر بن واسع رَحْمَهُ اللهِ تَعَالى عَلَيْهِمَا حضرت سیدُنا

<sup>803 ...</sup> تفسير الطبرى، سورة النساء، ٨٥ / ٨٥، تحت الآية: ٣٦، الحديث: ٩٣٨٣ ... قوت القلوب لابي طالب المكى، ٢/٣٨٧

<sup>804 ...</sup> صحيح ابن حبان، كتاب البروالصلة، باب الصحبة والمجالسة، ١/٣٨٨ الحديث: ٥٢٧ المعجم الاوسط، ٢٨٩٩ الحديث: ٢٨٩٩

حسن بھری عکیفیہ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی کے گھر میں داخل ہوئے جبکہ وہ گھر میں موجود نہ تھے۔حضرت سیّدُنا محمد بن واسع رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَکَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَکَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ وَعَالَى اور کھانا شروع کر دیا،حضرت سیّدُنا مالک بن دینار عکیفهِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَکَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ اللهِ عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ اللّهِ وَمَعَمُ اللهِ اللهِ عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی تشریف لائے تو فرمایا: "اے مالک! ہم ایساہی کرتے ہیں ایک دوسرے سے تکلف نہیں کرتے حتی کہ آپ اور آپ کے ہم عصر پیدا ہوئے۔"
تکلف نہیں کرتے حتی کہ آپ اور آپ کے ہم عصر پیدا ہوئے۔"

اس روایت سے اشارہ ملتا ہے کہ بھائیوں کے گھروں میں بے تکلفی سے داخل ہو جانا آخُوَّت و دوستی میں خلوص کی علامت ہے (805)اور کیسے نہ ہو کہ الله عَزَّوَ جَلَّ ارشاد فرما تا ہے:

اَوْ مَا مَلَكُتُمُ مَّفَا تِحَةً أَوْ صَدِيْقِكُمُ (پ١٨٠١النور:١١)

ترجمه کنزالایمان: یاجهال کی تنجیال تمهارے قبضہ میں ہیں یا اپنے دوست کے بہال۔

صحابہ کرام عَکیْهِمُ الرِّضُوَان (جب جہاد وغیرہ پر جاتے تو) اپنے (معذور) دوست احباب کو اپنے گھر کی چابیاں دے دیا کرتے تھے اور اجازت بھی دیتے کہ جیسے چاہیں استعمال کریں لیکن تقویٰ کے سبب وہ پچھ نہ کھاتے حتی کہ اللّٰه عَزَّدَ جَلَّ نے مذکورہ آیت مبار کہ نازل فرمائی اور انہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے گھروں سے بے تکلف ہو کر کھانے کی اجازت عطافرمائی۔

# دوسراحق"بَدَنىمُعاوَنَت":

مسلمان دوست کاحق میہ بھی ہے کہ خو د اپنے ہاتھ پاؤل کے ذریعے اس کے سوال سے پہلے اس کی حاجت پوری کی جائے اور اس کی حاجات کو اپنی حاجات پر مقدم کیا جائے۔اس کے بھی در جات ہیں جیسا کہ مال کے

<sup>805 ...</sup> میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں افسوس! فی زمانہ ایس محبت کی مثال نہیں ملتی بلکہ اب توبے تکلفی گناہوں کی طرف دھکیل دیتی ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ مذکورہ آیت کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں مفتی صاحب اسلاف کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام کی فیاضی کی مثال بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں:"اس زمانہ میں فیاضی کہاں لہٰذا بے اجازت کھانانہ چاہئے۔"

ذریعہ بھائی چارہ قائم کرنے کے درجات بیان کئے گئے۔

سب سے اونی درجہ: (بدنی معاونت میں)سب سے اونی درجہ بیہ ہے کہ بوقت ِسوال قدرت ہونے کی صورت میں دوست کی ضرورت بوری کرے لیکن خندہ پیشانی اور خوش دلی کے ساتھ اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نہ کہ احسان جتلاتے ہوئے۔

ایک بزرگ دَحْمَدُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: جب تم اپنے بھائی سے کسی حاجت کا سوال کر واور وہ اسے پورانہ کرے تو اسے دوسری مرتبہ یاد دلاؤ ہو سکتا ہے کہ وہ بھول گیا ہو پھر بھی پورانہ کرے تو اس پر تکبیر کہو اور بیہ آیت مبار کہ تلاوت کرو:

وَ الْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ (پ٤،الانعام:٣١) ترجمة كنزالايمان: اور ان مرده دلول كوالله اللها عالية كار

حضرت سیّد ناابوعبدالله بن شُبُرُ مَه رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه نے اپنے کسی بھائی کی بڑی حاجت پوری کی تو وہ تحفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگیا، حضرت سیّد ناابوعبدالله بن شہر مه رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه نے پوچھا: "بیہ کیا ہے؟"اس نے کہا:"اس احسان کابدلہ جو آپ نے مجھ پر کیا ہے۔ "حضرت سیّد ناابوعبدالله بن شبر مه رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه نے فرمایا: "اپنا مال اپنے پاس رکھو الله عوّد عَلَ تَمهاری مغفرت فرمائے۔ جب تم اپنے بھائی سے حاجت بیان کر و اور وہ اسے پوراکر نے میں کو شش نہ کرے تو نماز کا ساوضو کر و اور اس پر چار تکبیرات (یعنی نماز جنازہ) پڑھو اور اسے مردہ شار کرو۔" میں کو شش نہ کرے تو نماز کا ساوضو کر و اور اس پر چار تکبیرات (یعنی نماز جنازہ) پڑھو اور اسے مردہ شار کرو۔" حضرت سیّدُنا جعفر بن محمد بن زَینُ الْعابِدِین عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْمُبِینُ فرماتے ہیں: بے شک میں اپنے دشمنوں کی حاجات پوری کرنے کی بھی کو شش کرتا ہوں اس خوف سے کہ اگر میں نے انہیں لوٹا دیا تو وہ مجھ سے بے پر و اہو جائیں گا۔ و شمنوں کے ساتھ کیسا ہو گا!

## دوست کے اہلوعیال کی خبرگیری:

بعض اسلاف کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام النِ دوست کی وفات کے بعد 40 سال تک ان کی اولاد کی خبر گیری کرتے رہے اور ان کی حاجات پوری کرتے رہے، روزانہ ان کے پاس جاتے اور اپنامال ان پر خرج کرتے ، انہیں اپنے والد صاحب کی کمی صرف یوں محسوس ہوتی کہ اب انہیں دیکھ نہیں سکتے ورنہ جو سہولیات والد صاحب کی زندگی میں نہ مل سکیں وہ ان کے دوست نے مہیا کر دیں۔

بعض اسلاف کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام البِنِے دوست کے دروازے پر جاتے اور سوال کرتے کیا تمہارے پاس زیتون ہے؟ کیا تمہارے پاس نمک ہے؟ کیا تمہیں کوئی ضرورت ہے؟ ایبنے دوست کی ضروریات بوری کر دیتے اور دوست کو اس کاعلم تک نہ ہوتا۔ اسی سے شفقت اور اخوّت ظاہر ہوتی ہے۔

جب تک دوست پر اس طرح شفقت نہ کی جائے جیسے انسان اپنی ذات پر شفقت کر تاہے تو اس دوستی میں کوئی بھلائی نہیں۔

حضرت سیّدُ نامَیْمُوْن بن مِهُر ان عَلَیْهِ رَحْمَهُ الرَّحْن فرماتے ہیں: جس شخص کی دوستی تجھے کوئی نفع نہ دے اس کی دشمنی بھی تجھے کچھ نقصان نہ دے گی۔

حضور سیّدعالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فِي الرَّاوِ فَرَمايا: "أَلَا وَإِنَّ لِللهِ اَوَانِیُ فِی اَدُضِهِ وَهِی الْقُلُوبُ فَاَحَبُّ الْاَوَانِیُ إِلَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ عَنْ جَرِ دار! بِ شَك الله عَزَّوجَلَّ كَ لِحُ اس كَى زمين مِي برتن مِين اور وه دل مِين ـ پس الله عَزَّوجَلَّ كَ نزديك مُحبوب ترين برتن (يعنى دل) وه ہے جوزياده ياك، زياده مضبوط اور زياده نرم ہو۔ "(806)

یعنی گناہوں سے زیادہ یاک، دین میں زیادہ مضبوط اور دوستوں پر نر می کرنے والا ہو۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کو چاہئے اپنے دوست کی حاجت کو اپنی حاجت کی طرح سمجھے یا اس سے بھی اہم اور ضرورت کے وقت اس کی خبر گیری کرے،اس کے حالات سے باخبر رہے جبیبا کہ اپنے حالات سے

<sup>806 ...</sup>نوادر الاصول للحكيم الترمذي، الاصل الثامن والستون والهائتان، ١٦٥٠/١١٥٠ الحديث: ١٣٥٣، يتغير قليل

باخبر رہتاہے، اسے سوال اور حاجت کا اظہار کرنے سے بے پر واکر دے، اپنی خدمت کو اس قدر پوشیدہ رکھے گویا حاجت روائی کاخود کو بھی علم نہیں، اس معاونت کو دوست پر احسان نہ سمجھے بلکہ اپنی کوشش قبول کرنے پر اس کاشکریہ اداکرے اور صرف اس کی حاجت پوری کرنے پر اکتفانہ کرے بلکہ اس سے خوب عزت واحترام سے پیش آئے، ایثار کرے اور ایس اور اولا دپر اسے ترجیح دے۔

### بزرگان دین اولاد پر دوست کو ترجیح دیتے:

حضرت سیِدُنا حسن بصری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: ہمارے دوست ہمیں ایبے اہل وعیال سے زیادہ محبوب ہیں کیونکہ ہمارے اہل وعیال ہمیں دنیامیں مشغول رکھتے ہیں جبکہ ہمارے دوست ہمیں آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔

مزید فرماتے ہیں:جواللہ عَزَدَ جَلَّ کی رضا کے لئے اپنے بھائی کی تعظیم میں اس کے ساتھ چلے توبروزِ قیامت اللہ عَزَدَ جَلَّ ملا نکہ کوعرش سے پنچے بھیجے گاجواس کے اکرام میں جنت تک اس کے ساتھ چلیں گے۔

ایک روایت میں ہے:جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ملا قات کا شوق رکھتے ہوئے اس کی زیارت کو جاتا ہے تو فرشتہ پیچھے سے اسے ندادیتا ہے کہ تونے اچھا کیا اور تیرے لئے پاکیزہ جنت ہے۔(807)

حضرت سیّدُ ناعطابن ابی رباح رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے فرمایا: تین دن بعد اپنے مسلمان بھائیوں کی خیریت معلوم کیا کرواگروہ بیار ہوں توان کی عیادت کرو،اگر کسی کام میں مصروف ہوں توان کی مدد کرواور اگروہ کچھ بھول گئے ہوں تو انہیں باد دلاؤ۔

### دوستی قائم کرنے کاطریقہ:

مروى ہے كه حضرت سيّدُناعبدالله بن عمر دَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُمَاسر كارصَكَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم كى بار كاه ميں

<sup>807 ...</sup> الزهدلابن الببارك، باب ماجاء في الشح، الحديث: ٩٠٤، ص ٢٣٧

سنن الترمذي، كتاب البرالصلة، باب ماجاء في زيارة الاخوان، ٢٠١٨ / ١٠ الحديث: ٢٠١٥

حاضر تھے اور دائیں بائیں دیکھ رہے تھے، دسول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اس کا سبب دریافت فرمایا تو عرض کی: "میں ایک شخص کو محبوب رکھتا ہوں، اسے دیکھ رہا ہوں نظر نہیں آرہا۔" آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "جب تمہیں کوئی اچھا گے تو اس کا اور اس کے باپ کانام پوچھ لو اور اس کے گھر کا پتا معلوم کر لو، اگر وہ بیار ہو تو اس کی عیادت کرو اور اگر کسی کام میں مصروف ہو تو اس کی مدد کرو۔"ایک روایت میں ہے کہ "اس کے دادا اور خاندان کے بارے میں بھی پوچھ لو۔"(808)

حضرت سیِّدُ ناامام شعبی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَدَیْه فرماتے ہیں: کسی کے پاس بیٹھ کریہ کہنا کہ "میں اس کا چہرہ پہچانتا ہوں اس کانام نہیں جانتا" بیو قوفی کی علامت ہے۔

حضرت سيِدُناعبدالله بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا سے يو چھا گيا كه" آپ كولو گول ميں كون زياده محبوب ہے؟"تو فرمايا: "مير اہم نشيں۔"

حضرت سیّدُناعبدالله بن عباس رَضِیَ اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا نے فرمایا: جو شخص بغیر کسی ضرورت کے تین د فعہ میری مجلس میں آتا ہے تومیں جان لیتا ہوں کہ میں دنیامیں اس کابدلہ ادا نہیں کر سکتا۔

### ہمنشیں کے تین حقوق:

حضرت سیّدُ ناسعید بن عاص رَضِیَ اللهٔ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں کہ میرے ہم نشیں کہ مجھ پر تین حقوق ہیں: (۱) ... جب وہ قریب ہوتو میں خوش آمدید کہوں(۲) ... جب وہ کلام کرے تواس کی طرف متوجہ ہوں اور (۳) ... جب وہ بیٹھے تواس کے لئے جگہ کشادہ کروں۔

الله عَزَّوَ جَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

ترجمهٔ كنزالايمان: اور آپس مين نرم دل\_

رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ (پ۲۶،الفتح:۲۹)

<sup>808 ...</sup> شعب الايمان للبيهتي، باب في مقاربة اهل الدين وموادتهم ... الخ، ٢٩٢٢ / ٢، الحديث: ٩٠٢٣، بتغير مكارم الاخلاق للخمائطي، باب يستحب للمرء اذا آخي ... الخ، ٢/٢/٢ / ٢، الحديث: ٢٢٧ قوت القلوب لإبي طالب المكى، ٢/٣٧٨

اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں پر شفقت اور ان کا احتر ام کرنے کی طرف اشارہ ہے اور کامل شفقت سے کہ انسان لذیذ کھاناا کیلے نہ کھائے اور دوست کے بغیر کسی خوشی میں شریک نہ ہو بلکہ اس کی جدائی کے سبب بے قراری اور وحشت محسوس ہو۔

#### تيسراحق"خاموشربنا":

تیسر احق دوست کے عیوب اور نالپندید ہا بین بیان کرنے سے خاموش رہنے کے متعلق ہے۔
خاموش رہنے کے چند مواقع ہیں: (۱) ... دوست کی موجو دگی اور عدم موجو دگی ہیں اس کے عیوب بیان کرنے سے زبان کو روکے بلکہ مصنوعی ناوا قفیت کا اظہار کرے (۲) ... اس کی بات کا رونہ کرے (۳) ... جب وہ گفتگو کر رہا ہو تو درمیان میں اپنی بات شروع نہ کرے جن سے وہ پر بیثان موجو اے (۲) ... جب اسے راستے میں دیکھے یا کسی کام میں مشغول پائے تو اس کی مشغولیت کے بارے میں سوال نہ کرے حتی کہ وہ خود بیان کر دے کیو نکہ بعض او قات اپنی مصروفیت بیان کر ناد شوار ہو تاہے اور انسان جموٹ بولنے پر مجبور ہوجاتا ہے (۷) ... جس راز پر اسے امین بنایا جائے اسے فاش کرنے سے اپنی زبان کو باز رکھ حتی کہ اپنے خاص دوستوں ہوجاتا ہے (۷) ... جس راز پر اسے امین بنایا جائے اسے فاش کرنے سے اپنی زبان کو باز رکھ حتی کہ اپنے خاص دوستوں سے بھی اس کاذکر نہ کرے (۸) ... دوستی اگر چہ ختم ہو کر نفرت میں تبدیل ہوجائے لیکن ان رازوں میں سے پچھ ظاہر نہ کرے کیونکہ رازوں کو فاش کر دینا باطنی خباشت اور نگ ظرنی کی علامت ہے اور (۹) ... اس کے احباب اور اہل وعیال پر طعن و تشنیع کی ہو کیونکہ برائی کی نسبت اس کی طرف کی جاتی ہے جو بات پہنچا تا ہے۔ چنانچہ ، حضرت سیّدُ نا اس بن مالک رضی الله تعمل عذن و تشنیع کی ہو کیونکہ برائی کی نسبت اس کی طرف کی جاتی ہے جو بات پہنچا تا ہے۔ چنانچہ ، حضرت سیّدُ نا اللہ رضی الله رَضی الله تُعمل علیہ و کا بیات نہ فرماتے ہیں: ''حضور نبی ''اگر م میں اللہ تُعال عکیہ و کابھ و سامنے الی بات نہ فرماتے جو اسے نالیند ہو۔ "لاوہ کا تا کہ کی کے سامنے الی بات نہ فرماتے جو اسے نالیند ہو۔ "وہات کرنے کر میں اسے نالیند ہو۔ "مارہ کے تابیان کرم میں اللہ تو میں اللہ وہ کی جو اسے نالیند ہو۔ "موجود کا بیات نہ فرماتے ہیں: '' حضور نبی ''اگر م میں اللہ تو تعال عکیہ و کیونک کے سامنے الی بات نہ فرمات جو اسے نالیند ہو۔ "موجود کیونکہ ہو کو کو کیونکہ کی اس منے الی بات نہ فرمات

<sup>809 ...</sup>سنن إلى داود، كتاب الادب، باب في حسن العشرة، ٣٢٩، الحديث: ٢٩٢٨ ... المسندللا مامراحمد بن حنبل، مسندانس بن مالك، ٣٢٠ ، الحديث: ١٢٦٢٨

تکلیف اوّلاً پہنچانے والے کی طرف سے پہنچتی ہے پھر کہنے والے کی طرف سے۔ ہاں یہ مناسب نہیں کہ اگر کوئی اس کی تعریف کرے تواسے چھپائے کیونکہ خوشی پہلے پہل پہنچانے والے کی طرف سے حاصل ہوتی ہے پھر کہنے والے کی طرف سے اور خوشی کا چھپانا حسد کی علامت ہے۔

### غیبت سے بچنے کا طریقہ:

خلاصہ کلام میہ ہے کہ ہر الی بات اجمالاً یا تفصیلاً کہنے سے گریز کرناچاہئے جو دوست کوناپبند ہو لیکن اگر اس بات کا تعلق نیکی کا تھم دینے یابرائی سے منع کرنے سے ہو جنہیں بیان کرناواجب ہواور چپ رہنے کی شرعاً اجازت نہ ہو توالی صورت میں اس کی ناپبند یدگی کی پروانہیں کی جائے گی کیونکہ بید در حقیقت اس پر احسان ہے اگر چہ بظاہر وہ اسے براسمجھ رہاہے۔ جہال تک اس کے اور اس کے اہل کے گناہ اور عُیُوب بیان کرنے کا تعلق ہے تو یہ غیبت ہے جو کہ ہر مسلمان کے حق میں حرام ہے۔ دوبا تیں تمہیں اس حرام کام سے روک سکتی ہیں:

پہلی بات: یہ ہے کہ تم اپنے نفس کے احوال پر غور کرواگر اس میں کوئی ایک مذموم صفت بھی پاؤتواپنے دوست میں جو تم نے برائی دیکھی اسے بھی دل میں برانہ جانواوریہ سوچو کہ جس طرح تم اس برائی کو چھوڑنے سے عاجز ہوایسے ہی وہ بھی اس برائی کو دور کرنے میں اپنے نفس پر قابو نہیں پاسکا۔

ایک بُری خَصُلت کی وجہ سے دوست کو بوجھ مت سمجھو کہ برائیوں سے پاک وصاف کوئی انسان نہیں، اور جب تم الله عَزَّوَ جَلَّ کے حقوق اپنے نفس پرلا گو نہیں کر سکتے تواپنے بھائی سے اپنے حقوق کی بجا آوری کے منتظر نہ رہو کیو نکہ تمہارے دوست پر جتنا تمہارا حق ہے اس سے زیادہ حق تم پر الله عَزَّوَ جَلَّ کا ہے۔

دوست ہی مطلوب ہو تو تم ساری مخلوق سے علیحدہ ہو کر میں میں ہو علی دوست ہی مطلوب ہو تو تم ساری مخلوق سے علیحدہ ہو کر مجھی ایسا شخص نہیں پاسکتے جس سے دوستی کر سکو کیونکہ دنیا میں ہر شخص کے اندر کچھ خوبیاں اور کچھ خامیاں ہوتی ہیں۔ جب خوبیاں خامیوں پر غالب آ جائیں توبیہ انتہاہے اسی کوغنیمت جاننا چاہئے۔

مومن ہمیشہ اپنے دوست کی خوبیوں کوسامنے رکھتاہے تا کہ اس کے دل میں عزت، محبت اور احتر ام پیدا

ہو جبکہ منافق ہمیشہ برائیاں اور عیوب دیکھتاہے۔

حضرت سیّدُناعبدالله بن مبارک رَحْمَهُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه فرمات بين: مومن معذرت كامتلاشى ربتا ہے جبکه منافق لغزش كا خواہال ربتا ہے۔

#### لغزشیں معاف کرنا شجاعت ہے:

حضرت سیّدُنافضَیل بن عِیاض دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه نے ارشاد فرمایا: اپنے دوستوں کی لغزشوں کو معاف کرنا شجاعت ہے۔

یہی وجہ ہے کہ سرکار مدینہ، راحت قلب وسینہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ' اِسْتَعِیْنُوا بِاللهِ مِنْ جَادِ السُّوَ

عِالَّذِی اِنْ دَائِی خَیْرًا سَتَرَکُو وَانْ دَائِی شَیَّا اَغْلَهُ رَائِی یُنْ بِرے پڑوس سے الله عَرَّوجَلَّ کی پناہ مانگو کہ وہ اچھائی دیکھے تو اسے چھپا تاہے اور برائی دیکھے تو الله عَرَّوجَلَّ کی پناہ مانگو کہ وہ اچھائی دیکھے تو اسے چھپا تاہے اور برائی دیکھے تو الله عَلَیْ دیکھے تو الله عَنْ برے پڑوس سے الله عَرَّوجَلَّ کی پناہ مانگو کہ وہ اچھائی دیکھے تو اسے چھپا تاہے اور برائی دیکھے تو الله عَنْ برے پڑوس سے الله عَرَّوجَلُّ کی پناہ مانگو کہ وہ اچھائی دیکھے تو اسے چھپا تاہے اور برائی دیکھے تو

<sup>810 ...</sup> سان النسائ، كتاب الاستعادة، باب الاستعادة من جار السؤ، الحديث: ۵۵۱۲، ص ۸۷۳، باختصار الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدى، ۳۹۱، الرقم: ۹۸۸: سعد بن سعيد بن ابي سعيد، بتغير 811 ... المعجم الاوسط، ۵/۳۷۹، الحديث: ۷۲۷ ..... قوت القلوب لابي طالب المكي، ۲/۳۷۲

گویا آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَ اسے ناليسند فرماتے ہوئے اسے جادو سے تشبیه دی۔ جبیباکہ ایک روایت میں ہے: ''الْبَذَاءُ وَالْبِیَانُ شُعْبَتَانِ مِنَ النِّفَاق یعنی فخش گوئی اور بناسنوار کے کلام کرنانفاق کی دوشاخیں ہیں۔ "(812)

## الله عَزَّوَ جَلَّ بناوتى بيان ناپسند فرماتا ہے:

ا يك روايت ميں ہے:"إِنَّ الله يَكُمَّ الْبِيَانَ كُلُّ الْبِيَانِ يَعِنِ **الله** عَزَّدَ جَلَّ بناو ٹی بیان کونالپند فرما تاہے۔"<sup>(813)</sup>

اسی طرح حضرت سیّدُناامام شافعی عَدَیْدِ رَحْمَهُ اللهِ الْکَانِی نے ارشاد فرمایا: "مسلمانوں میں کوئی ایک ایسانہیں ہو گاجو صرف اللّه عَنْدَ بَی اطاعت کر تاہواس کی نافرمانی نہ کر تاہواور نہ ہی کوئی ایساہو گاجو صرف اس کی نافرمانی کر تاہواس کی اطاعت نہ کر تاہو۔ پس جس کی اچھائی اس کی برائی سے زیادہ ہو جائے تو یہ عدل ہے۔ "

جب حقوقُ الله میں یہ عدل تھہر اتو اپنی ذات کے حق اور اَخُوَّت وبھائی چارے میں تو اسے بدرجہ اولیٰ عدل سمجھنا چاہئے۔

### بدگمانی دل کی غیبت ہے:

جس طرح اپنے دوست کے عیوب بیان کرنے سے اپنی زبان کو بازر کھناتم پر واجب ہے ایسے ہی دل سے سکوت اختیار کرنا یعنی بدگمانی نہ کرنا بھی واجب ہے۔ بدگمانی دل کی غیبت ہے اور یہ بھی ممنوع ہے۔ اس کی حدیہ ہے کہ جب تک اس کے فعل کو اچھی بات پر محمول کرنا ممکن ہو اچھی بات پر ہی محمول کیا جائے اور اگر اس کی کوئی برائی تم پر ظاہر ہو جائے تو بھی ہو سکے تواسے اس کی بھول شار کرو۔

اس گمان کی دو قشمیں ہیں۔

پہلی قشم: وہ گمان جو کسی علامت کے سبب پختہ ہو،اس علامت سے گمان کوالیی جُنْبِش اور حَرَّکت ملتی ہے جسے دور کرنے پر انسان قادر نہیں ہو تا،اسے تَفَوُّس کہتے ہیں۔

<sup>812 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب البروالصلة، باب ماجاء في العي، ١٨/٨ الحديث: ٢٠٣٨

<sup>813 ...</sup> البعجم الكبير، ١٢٦/ ٨، الحديث: ٩٩٥

دو سری فقیم: وہ گمان جس کی بنیاد ہی بدگمانی ہو، یعنی تمہارا دل اس شخص کے بارے میں ایسابد گمان ہو کہ جب اس سے کوئی ایسا فعل صادِر ہو جس میں دواحتمال ہوں تو اس کے بارے میں تمہارا بدگمان ہونا تمہیں اس بات پر مجبور کرے کہ تم اس کے فعل کو بغیر کسی علامت و دلیل کے فساد پر مُحمُول کر دو۔

دوسری قسم والا گمان باطنی جرم ہے جو کہ ہر مومن کے حق میں حرام ہے کہ د سول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَهِ ارشاد فرما يا: "إِنَّا اللهُ قَدُّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَمِن مِن الْمُوْمِنِ وَمَا لَهُ وَمِن وَمَا لَهُ وَمِن عَمْ اللّهُ وَمِن وَمَاللهُ وَمِن وَمِن وَمِن وَمِن وَمِن وَمِن وَمَاللهُ وَمِن وَمَاللهُ وَمِن وَمَن وَمِن وَمَن وَمِن وَمَن وَمِن وَمِ

مزیدار شاو فرماتے ہیں: 'آیاکُمُ وَالطَّنَّ، فَإِنَّ الطَّنَّ الْکُذُبُ الْحَدِیْث یعنی تم بد گمانی ہے بچو کیونکہ بد گمانی برترین جھوٹ ہے۔ ''(815) بُرا گمان تجسس اور تحسّس کی طرف وعوت ویتا ہے۔ اس بارے میں رسول اکرم صَلَّ اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَے
ارشاد فرمایا: ''وَلاَ تَحَسَّسُوْا وَلاَ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالله عَاوَدُوا وَلَا تَکَاابُوُا وَکُونُوا عِبَادَ اللهِ اِنْحُوانا یعنی کسی کی عیب جوئی نہ کرو، نہ خفیہ باتیں سنونہ قطع تعلقی کرواور نہ ہی ایک دوسرے سے پیٹھ بچیر والله عَاوَدَ جَانَ وَبِعالَی ہِمَائی ہُوا وَلَوَ اللهُ عَاوَدَ جَانَ اللهُ عَالَیْ ہُمَائی ہُوا وَلِور نہ ہی ایک دوسرے سے پیٹھ بچیر والله عَاوَدَ جَانَ کُونُوا عِبَادَ اللهِ اِنْ مِواوَد ''(816)

# تَجَسُّس اورتَحَسُّس ميں فرق:

لو گوں کی خفیہ باتیں معلوم کرنا تنجسس کہلاتا ہے اور لو گوں کی نقل وحرکت پر نظر رکھنا تنحسس کہلاتا ہے۔ دوسروں کے عیوب کی ستر پوشی اور ان سے لاعلمی کا اظہار کرنادین داروں کا شعار ہے۔

صحيح مسلم، كتاب البروالصلة، باب تحريم ظلم المسلم...الخ، الحديث: ١٣٨٧، ص ١٣٨١، باختصار

<sup>814 ...</sup> سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب حرمة دم المؤمن وماله، ۱۹۰۹/۱۹۰۸، الحديث: ۳۹۳۲، بتغير شعب الايمان للبيهةى، باب قى تحريم اعراض الناس، ۲۹۲/۵، الحديث: ۲۵۷۲، بتغير

<sup>815 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب البروالصلة، باب تحريم الظن ... الخ، الحديث: ٢٥١٣، ص٢٨٦ المرا

<sup>816 ...</sup>صحيح مسلم، كتاب البروالصلة، باب تحريم الظن ...الخ، الحديث: ٢٥٢٣، ص٢٨٦١، دون قول "ولا تقاطعوا"

### الله عَزَّوَ جَلَّ كي يسنديده بندي:

لوگول كى برائيال چھپانے اور خوبيال ظاہر كرنے كى ترغيب دلانے كے لئے تمہارے لئے يہى كافى ہے كه دسولُ الله صَدَّ اللهُ تَعَالَى عَدَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّمَ لَيْ اللهِ عَدَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّمَ اللهِ عَنْهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ

الله عَنَوْجَلَّ کے نزدیک بیندیدہ شخص وہ ہے جو اس کے اخلاق سے مُزیَّن ہو کیونکہ جب الله عَنَوْجَلَّ عیوب چھپاتا ہے، خطائیں بخشاہے اور بندوں کو معاف فرما تاہے تو تم اس شخص سے کیوں در گزر نہیں کرتے جو تمہاری طرح ہے یا تم سے بلند، کسی بھی حال میں تمہار ابندہ یا تمہاری مخلوق نہیں۔

### بَرُبَنَه کرنےسےبڑھکرگناہ:

### انسان کاایمان کب کامل ہوتا ہے؟

جان لو کہ انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو تاجب تک وہ اپنے بھائی کے لئے اس چیز کو پیندنہ کرے جو اپنے لئے پیند کر تاہے اور اَخُوَّت کا ادنیٰ درجہ بیہ ہے کہ اپنے بھائی سے ایسا معاملہ کیا جائے جیسا معاملہ اُس کی طرف سے اپنے حق میں پیند کر تاہے۔

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تم اپنے بھائی سے اپنے حق میں ستر پوشی، برائیوں اور عیبوں پر سکوت کی امید کروگے اور اگر توقع کے برعکس کچھ ظاہر ہو تویقینًا اُس پر غضبناک ہوگے تو یہ کیسی بے عقلی ہے کہ تم اس سے ستر بوش کی توقع رکھو جبکہ خود اس کے عیبوں پر پر دہ نہ ڈالو۔ ایسوں کی خرابی کاذکر الله عَزَّرَ جَلَّ قر آن پاک میں یوں فرما تا ہے:

وَيُكُ لِّلُمُطَفِّفِيْنَ (﴾ الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ (﴾ وَإِذَا كَالُوْهُمُ اَوْ وَّ زَنُوهُمُ يُخْسِرُوْنَ (﴿ ) وَيُكُلِّلُهُ طَفِّين:اتا ٩٠ (پ٠٩٠١١مطففين:اتا ٩٠)

ترجہۂ کنز الایمان: کم تولنے والوں کی خرابی ہے وہ کہ جب اوروں سے ماپ(ناپ کر)لیں پورالیں اور جب انہیں ماپ یا تول کر دیں کم کر دیں۔

ہروہ شخص جواس سے زیادہ انصاف کا مُتَمَنِّی ہو جتناوہ خود انصاف کر تاہے تووہ اس آیت کے حکم میں داخل ہے۔ **لوگوں کے عیبوب ظاہر کرنے کا سبب**:

سَنْر بوشی میں کو تاہی کرنے یا عیوب ظاہر کرنے کا سبب باطنی بیاری یعنی کینہ اور حسدہ کیونکہ حاسد اور کینہ پر وَر کا باطن فی بیاری یعنی کینہ اور موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ خَباشَت سے بھر اہو تاہے لیکن بہ لوگ اسے اپنے باطن میں قید کر کے اور چھپا کے رکھتے ہیں اور موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جب موقع ملتاہے توقید ختم ہو جاتی، حیااٹھ جاتی اور باطن میں دفن خباشت ظاہر ہو جاتی ہے۔ جب باطن کینہ اور حسدسے پُر ہو تو تنہائی بہتر ہے۔ کسی دانا (عقل مند) کا قول ہے کہ "ظاہر کی سز اچھپے ہوئے کینے سے بہتر ہے اور کینہ رکھنے والے کی عنایت و مہر بانی سے بھی وَ حُشَت ہی میں اضافہ ہو تاہے۔ "

جس کے دل میں مسلمان کے خلاف کینہ ہواس کا ایمان کمزور ہوتا، اس کا معاملہ خطرے میں ہوتا ہے اور اس کا دل خبیث ہے جواللہ عنوّۃ جن سے ملاقات کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ چنانچہ، حضرت سیّدُناعبدالر حمن بن جُبیّرُ بن نُفیر رَحْبَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه کے والد فرماتے ہیں کہ میں یمن میں تھا اور میر اپڑوس ایک یہودی تھا، وہ جھے تورات کے حوالے سے خبریں دیتا تھا، ایک روز وہ سفر سے والی پر میرے پاس آیا تو میں نے کہا: "بِ شک الله عَوْدَ جَلَّ نے ہم میں ایک نبی (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم) کو مبعوث فرمایا ہے، انہوں نے ہمیں اسلام کی دعوت دی تو ہم اسلام لے آئے، الله عَوْدَ جَلَّ نے ہمیں ایسی کتاب عطا فرمائی ہے جو تورات کی تصدیق کرتی ہے۔ "یہودی نے کہا: "م

نے سچ کہالیکن جو احکام تمہارے نبی (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم) لائے ہیں تم ان پر عمل نہ کرسکوگے، بے شک ہم ان کا اور ان کی امت کا وصف تورات میں اس طرح پاتے ہیں کہ کسی شخص کو اپنے دروازے کی چو کھٹ سے باہر پاؤں رکھنا حلال نہیں جبکہ اس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے خلاف کمینہ ہو۔"

## دوست کارازچھپاناچاہئے:

آخُونَت ودوستی کا تقاضایہ بھی ہے کہ دوست کاراز چھپایا جائے اور بوقتِ ضرورت راز کے معاملے میں انکار کرنا بھی جائز ہے اگرچہ جھوٹ کے ذریعہ ہو کیونکہ تمام مواقع پر سے بولناواجب نہیں (817) بلکہ جس طرح انسان کو اپنے عیوب اور رازوں کو چھپانے کے لئے جھوٹ بولنا جائز ہے ایسے ہی اپنے مسلمان بھائی اس کے چھپانے کے لئے جھوٹ بولنا جائز ہے ایسے ہی اپنے مسلمان بھائی اس کے مرتبے میں ہے اور وہ دونوں دوست شخص واحد کی طرح ہیں صرف جسموں کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ یہی آخُونت کی حقیقت ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو اعمال دوست کے سامنے کئے جائیں وہ ریاکاری میں شامل نہیں ہوتے بلکہ وہ تنہائی میں کئے جانے والے اعمال شار ہوتے ہیں کیونکہ دوست کا اس کے عمل کو جاننا بغیر کسی فرق کے خود جاننے کی طرح ہے۔

دوست کی سترپوشی کرناجان بچانے کی مثل ہے:

حضور سيِّر عالم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِي ارشاد فرمايا: "مَنْ سَتَرَعُوْرَةً أَخِيْهِ سَتَرَكُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاخِيَةِ لِينِي

بھیجاہے اور دو تمریح نے پاک بی ای سم می ہا بی کرنے تا کہ دونول بیل عداوت م ہوجائے اور س)ہوجائے۔ میسر می صورت پہنے کہ بی بوغو ک کرنے کے کے خلاف واقع کہدے۔" اگلے صفحے پر ارشاد فرماتے ہیں:"اگر سے بولنے میں فساد پیداہو تاہو تواس صورت میں بھی جھوٹ بولنا جائزہے۔"(بہار شریعت،۳/ ۱۸،۵۱۷)

<sup>817 ...</sup> صَدُدُ الشَّرِيْعَه، بَدُدُ الطَّبِيْقَة حضرت علامه مولانامفق محمد امجد على اعظمى عنيه وَحَهُ اللهِ القَوِى فرماتے ہیں: "تین صور توں میں جھوٹ بولنا جائز ہے لینی اس میں گناہ نہیں۔
ایک جنگ کی صورت میں کہ یہاں اپنے مقابل کو دھوکا دینا جائز ہے، اس طرح جب ظالم ظلم کرنا چاہتا ہواس کے ظلم سے بچنے کے لیے بھی جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دومسلمانوں میں اختلاف ہے اور یہ ان دونوں میں صلح کرانا چاہتا ہے، مثلاً ایک کے سامنے یہ کہدے کہ وہ تہمیں اچھا جانتا ہے، تبہاری تعریف کرتا تھا یااس نے تہمیں سلام کہلا بھجاہے اور دوسرے کے پاس بھی اس قسم کی باتیں کرے تاکہ دونوں میں عداوت کم ہوجائے اور صلح ہوجائے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بی بی کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات

جس نے اپنے بھائی کی سَتر بوشی کی **الله** عَزَّدَ جَلَّ د نیااور آخرت میں اس کی پر دہ بوشی فرمائے گا۔ "<sup>(818)</sup>

ا يك روايت ميں يوں ہے: "فَكَانَهُا اَحْيَا مَوْءُوْ دَةً لِعِني كُوياس نے زندہ دفن كي گئي بچي كوزندہ كيا۔ "(819)

### مجلس امانت ہے:

رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فِي ارشادِ فرمايا: "إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِحَدِيثٍ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهُوَا مَا نَة يَعِنَ جب كُو كَى شَخْصَ بات كرتے وقت ارد گر دويكھے تووہ بات امانت ہے۔ "(820)

مزید ارشاد فرمایا:" مجلسیں امانت ہیں سوائے تین مجلسوں کے:(۱)... جس میں حرام خون بہایا جائے (۲)... جس میں زنا کو حلال سمجھا جائے اور (۳)... جس میں مال کو ناجائز طریقے سے حلال بنایا جائے۔"(821)

ایک روایت ہے کہ " نثر کائے مجلس امین ہوتے ہیں ان میں سے کسی کے لئے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کی وہ بات ظاہر کرے جسے وہ ناپیند کر تاہو۔ "(822)

#### احمقاورعقل مند:

کسی ادیب سے کہا گیا: "آپ راز کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟" انہوں نے کہا: "میں اس راز کے لئے قبر بن جاتا ہوں۔"

کہاجاتا ہے کہ "باکمال لو گوں کے سینے رازوں کے دفینے (قبر) ہوتے ہیں۔"

<sup>818 ...</sup>السنن الكبرى للنسائى، كتاب الرجم، باب الترغيب في سترالعورة، ٨٠ ١٥٠٨، الحديث: ٢٢٨٣

موسوعة الامام ابن إلى الدنيا، كتاب قضاء الحوائج، باب في شكر الصنيعة، ٢٠٠٢، الحديث: ٩٤

<sup>819 ...</sup> البعجم الاوسط، ٢٦/٢١، الحديث: ٥٤٥

<sup>820 ...</sup> سنن إلى داود، كتاب الادب، باب في نقل الحديث، ١٨٥/ ١٥٨/ الحديث: ٨٦٨

<sup>821 ...</sup> سنن ابی داود، کتاب الادب، باب نی نقل الحدیث، ۳۵۱/۱۰ الحدیث: ۴۸۲۹ المسندللامام احمد بن حنبل، مسند جابربن عبدالله، ۱۳۸۹ الحدیث: ۱۳۹۹ المحدیث: ۱۹۹۹ ال

<sup>822 ...</sup> الزهدلابن المبارك، باب ماجاء في الشح، الحديث: ٢٩١، ص٠٢٩١

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ "احقوں کے دل ان کے منہ میں ہوتے ہیں اور عقل مندوں کی زبان ان کے دل میں ہوتی ہے۔"

یعنی جو کچھ احمق کے دل میں ہو تاہے اسے چھپانے کی طاقت نہیں رکھتا اور بے خیالی میں بات ظاہر کر دیتاہے۔اسی وجہ سے بے و قوفوں سے دور رہنا اور ان کی صحبت بلکہ ان کے سامنے جانے سے بھی گریز کرناچاہئے۔

ایک ادیب سے جب بوچھا گیا کہ آپ کسی کے راز کی حفاظت کیسے کرتے ہیں توانہوں نے کہا: "میں اسے جانے سے انکار کر دیتاہوں اور اس پر قشم بھی کھالیتاہوں۔"

اس بارے میں کسی نے کیاخوب کہا: "میں راز کو اس طرح پوشیدہ رکھتا ہوں کہ یہ بھی ظاہر نہیں کرتا کہ اس بات کوچھیانا ہے۔" اس بات کو ابن مُٹ تَز نے شعر کی صورت میں یوں بیان کیا:

مُسْتَوْدَى سِمَّا تَبَوَّأْتُ كَتْبَهُ فَأَوْدَعْتُهُ صَدْرِى فَصَارَلَهُ قَبُرا

ترجمه: مجھے راز داربنانے والے! تیرے راز کاٹھ کانامیر اسینہ ہے جواس کے لئے قبربن جاتا ہے۔

ایک اور شاعر کہتاہے:

وَمَا السِّرُ فِي صَدْدِى كَثَا وِبِقَبْرِم لِآتِي آدَى الْمَقْبُورَيَنْ تَظِرُ النَّشُمَا وَمَا السِّرُ فِي صَدْدِى كَثَا وِبِقَبْرِم فِي الْمَنْ الْمُتَافِينَ فَي مَا كَانَ مِنْ مُدُمُ أُحِطُ سَاعَةً خَبْرًا

وَلَوْجَازَ كَتُمُ السِّي بَيْنِي وَبَيْنَهُ عَنِ السِّي وَ الْإِحْشَاءِ لَمْ تَعْلَمِ السِّيمَ ا

قرجمہ: (۱)...میرے سینے میں موجو دراز قبر میں مد فون شخص کی طرح نہیں کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ قبر میں رہنے والا اٹھنے کا منتظرہے۔

(۲)... بلکه میں راز کواس طرح بھلادیتاہوں گویامیں اسے تبھی جانتاہی نہ تھا۔

(س)...اگردل سے رازچھیانا ممکن ہو تاتواسے بھی راز کی خبر نہ ہوتی۔

کسی شخص نے اپناراز اپنے مسلمان بھائی سے بیان کیا پھر اس سے پوچھا: "جو میں نے بات بتائی وہ یاد ہے؟" اس نے انکار کرتے ہوئے کہا: "میں بھول گیا۔"

### دوستىكےزيادەلائقكون؟

حضرت سیّدُنا ابوسعید سفیان توریء مَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْقَوِی فرمایا کرتے: جب تم کسی سے بھائی چارہ قائم کرنا چاہو تو اسے غصہ دلاؤ پھر اس پر ایک شخص مقرر کرو جو اس سے تمہارے اور تمہارے راز کے بارے میں بوچھے، اگر وہ تمہارے بارے میں اچھے کلمات کے اور تمہارے راز چھپائے تو اسے دوست بنالو۔

حضرت سیِّدُنا ابویزیدطَیْفُورعَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْغَفُود سے بوچھا گیا: "لوگوں میں کون دوستی کے زیادہ لائق بے؟" تو فرمایا: "وہ شخص جو تمہارے بارے میں ایسی با تیں جانتا ہو جو صرف الله عَزَّدَ جَلَّ جانتا ہے پھر وہ تمہارے عیبوں کوایسے ہی چھیائے جیسے الله عَزَّدَ جَلَّ پر دہ یوشی کئے ہوئے ہے۔"

حضرت سیِّدُنا ذُوالنُّون مصری عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْقَوِی نے فرمایا: ایسے شخص کی صحبت میں کوئی بھلائی نہیں جو تمہیں عیبوں سے پاک دیکھناہی پیند کرے اور جوغصے کے وقت راز فاش کر دے وہ تنگ ظرف ہے کیونکہ رضا کی حالت میں راز چھیانے کا توہر سلیم طبیعت تقاضا کرتی ہے۔

#### انسان کی پہچان کروانے والی چار حالتیں:

کسی دانا(عقل مند) کا قول ہے کہ ایسے شخص کی صحبت اختیارنہ کروجو چار حالتوں: غصہ، رضامندی، لا کچ اور خواہش نفس کے غلبہ کے وقت تم سے چار مختلف رؤیتے اپنائے بلکہ انسان کو چاہئے کہ ہر حال میں بھائی چارے کی حقیقت پر قائم رہے۔ اسی وجہ سے کہا گیاہے:

وَتَرَى الْكَرِيْمَ إِذَا تَصْمِمُ وَصُلَهُ يُخْفِى الْقَبِيْحَ وَيُظْهِرُ الْإِحْسَانَا

وَتَرَى اللَّبِيْمَ إِذَا تَقْضِى وَصْلَهُ يُخْفِى الْجَبِيْلَ وَيُظْهِرُ الْبُهْتَ انَا

ترجمه:(۱)...توکریم شخص کواس طرح پائے گا کہ جب اس سے قطع تعلقی کرے گاتوہ ہرائیاں چھپائے گااور احسانات ظاہر کرے گا۔

(۲)...اور تنگ ظرف و گھٹیا شخص کواس طرح پائے گا کہ جب اس سے تعلق جوڑے گا تووہ خوبیاں چھپائے گا اور جھوٹی

باتیں بیان کرے گا۔

### سيدُناعباس رضِ اللهُ عَنْه كي پانچ نصيحتين:

حضرت سیّدُناعباس دَخِیَاللهٔ تَعَالیٰعَنُه نے اپنے گخت جگر حضرت عبدالله دَخِیَاللهٔ تَعَالیٰعَنُه سے فرمایا: میں دیکھتا ہوں کہ خلیفہ دوم امیر المو منین حضرت سیّدُناعم فاروق اعظم دَخِیَ اللهٔ تَعَالیٰعَنُه تم کو بوڑھوں پر فوقیت دیتے ہیں، لہذا میری پانچ باتیں یا در کھنا: (۱) ان کاراز فاش نہ کرنا(۲) ان کے سامنے کسی کی غیبت نہ کرنا(۳) ان پر جھوٹ باند صنے کی جُر اُت نہ کرنا(۳) کسی معاملے میں ان کی نافر امانی نہ کرنااور (۵) تمہارے بارے میں انہیں مجھی خِیانَت کی خبر نہ پہنچ (یعنی مجھی خیانت نہ کرنا)۔"
خیانت نہ کرنا)۔"

حضرت سیّدُناامام شعی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ ان پانچ میں سے ہر کلمہ ہز ار کلموں سے بہتر ہے۔ یہ بھی اَخُوَّت و بھائی چارے میں سے ہے کہ دوست کی بات کاٹے اور اس پر کلام کرنے سے اپنی زبان کو باز رکھا جائے۔ چنانچہ، حضرت سیّدُناعبدالله بن عباس رَخِیَ اللهُ تَعَالیْ عَنْهُمَا نے ارشاد فرمایا: ''بو و قوف کی بات نہ کاٹو کہ وہ

تمہیں تکلیف دے گااور عقل مند کی بات بھی نہ کاٹو کہ وہ تم سے متَنَفِّر ہو کر قطع تعلقی کرلے گا۔"

حضور رحمت عالم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْدِ وَاللهِ وَسَلَّم نِي ارشاد فرمايا: "جو شخص بات کاٹنا جچوڑ دے اور وہ باطل پر ہو تواس کے لئے جنت کے بلند ترین جھے کئے جنت کے بلند ترین جھے میں گھر بنایا جائے گا اور جو شخص حق پر رہ کربات نہ کاٹے اس کے لئے جنت کے بلند ترین جھے میں گھر بنایا جائے گا۔(823)

باطل پر ہونے کی صورت میں بات نہ کاٹناواجب ہے لیکن اس کے باوجو داسے نعمت و تواب سے نوازاجار ہاہے اور (حق پر ہونے کے باوجو دبات نہ کاٹنا نفلی عمل ہے تو) نفلی عمل پر زیادہ تواب دیا گیا کیونکہ حق بات پر ہوتے ہوئے خاموشی نفس پر زیادہ دشوار ہوتی ہے بہ نسبت باطل پر ہوتے ہوئے خاموش رہنے سے اور تواب

823 ... سنن الترمذى، كتاب البروالصلة، باب ماجاء في المراء، • • ۴ / ۱۰ الحديث: • • • ۲ ، بتغير سنن ابي داود، كتاب الادب، باب في حسن الخلق، ۳۸۰ / ۱۳۳۲ م، الحديث: • ۴۸۰ ، بتغير

د شواری ومشقت کے اعتبار سے ملتاہے۔

#### کینهپیداہونےکاایکسبب:

کسی کو حقیر جاننے کی انتہا ہے ہے کہ اس کی بات در میان میں کاٹ دی جائے۔ بے شک کسی کار دکرنے اور اس کی بات کا مقصد یا تو یہ ہو تا ہے کہ جہالت اور بے عقلی کی نسبت اس کی طرف کی جائے یا پھر شے کی حقیقت سے لاعلمی یا بھول کی نسبت اس کی طرف کرنامقصو د ہو تا ہے اور یہ سب باتیں اسے حقیر سمجھنے ، دل میں اس کے خلاف کینہ رکھنے اور اس سے وحشت کی علامات ہیں۔

### لوگوں کی بات کاٹنادشمنی کا باعث ہے:

حضرت سیّدُنا ابواُ مامہ بابِلی رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں: ہم بحث ومباحثہ کررہے تھے کہ رسولُ الله صَلَّی اللهُ تَعَالَ عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ہمارے پاس تشریف لائے اور رنجیدگی کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:"بات کاٹنا چھوڑدو کہ اس میں مجلائی کم ہے، بات کاٹنا چھوڑدو کہ اس میں نفع تھوڑا ہے کیونکہ بید دو بھائیوں کے در میان دشمنی پیدا

<sup>824 ...</sup>صحيح مسلم، كتاب البروالصلة، باب تحريم الظن ...الخ، الحديث: ٢٥١٣، ص٢٨٦

<sup>825 ...</sup>صحيح مسلم، كتاب البروالصلة، باب تحريم ظلم البسلم...الخ، الحديث: ٢٥٦٨، ص١٣٨١ ، ملتقطًا

کردیتی ہے۔ "(826)

ایک بزرگ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے فرمایا کہ جو اپنے بھائیوں سے لڑائی جھگڑا کر تاہے اور اُن کی بات کا ٹناہے اس کی محبت کم ہو جاتی ہے۔

حضرت سیّدُناعبدالله بن حسن رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نَ فرمایا که لوگول کی بات کاٹے سے بچو کیونکہ تم عقل مند کے فریب اور کمینے کے اجانک حملے سے نہیں نج سکتے۔

#### بےبسولاچارشخص:

کسی بزرگ کا قول ہے کہ لوگوں میں سب سے بے بس ولاچار وہ شخص ہے جو (اچھا) دوست بنانے میں کو تاہی کر تا ہے اور اس سے بھی زیادہ بے بس وہ ہے جو دوست کو پاکر کھودے اور بکثرت بات کاٹنا دوست کھودینے، تَعَلَّق ختم ہونے اور عَد اوَت پیداہو جانے کا سبب ہے۔

حضرت سیّدُنا حسن بصری عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْقَوِی نے فرمایا: ایک شخص کی و شمنی ہز ارآ دمیوں کی محبت کے بدلے میں مت خریدو۔

خلاصہ کلام ہے ہے کہ سامنے والے کی بات کاٹنے سے اپنی برتری اور عقل کا اظہار جبکہ مدمقابل کی جہالت ظاہر کرکے اسے کمتر دکھانا مقصود ہو تا ہے۔ اس صورت میں انسان تکبر کا شکار ہوجاتا، اپنے مسلمان بھائی کی عزت مجر وح کرتا، اسے تکلیف دیتا ہے اور جاہل گمان کرتا ہے۔ انہی چیزوں کے اظہار کو دشمنی کہا جاتا ہے تو ان کے ہوتے ہوئے بھائی چارہ اور دوستی کیسے قائم رہ سکتی ہے۔

## دلوںپرحکمرانی کاذریعه مال نہیں اچھے اَخلاق ہیں:

حضرت سيِّدُناعبدالله بن عباس دَضِ اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا عِي روايت ہے كه دسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالى عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم نَهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا عِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللّهُ الله

826 ... كتاب المجروحين لابن حبان، ٢/٢٣٠٠ الرقم: ٨٩٦ كثيربن مروان السلمي

اس سے ایباوعدہ نہ کروجسے پورانہ کر سکو۔ "(827)

مزیدار شاد فرمایا: '' اِنْکُمُ لاَ تَسَعُوْنَ النَّاسَ بِاَمُوَالِکُمُ وَلاِکِنُ لِیَسَعُهُمْ بَسُطُ الْوَجْهِ وَحُسْنُ الْخُلُق یعنی بِ شک تم اپنمال کے ذریعے لوگوں پر حکمر انی نہیں کرسکتے تمہیں چاہئے کہ خندہ پیشانی اور اچھے اخلاق کے ذریعے انہیں اپنے قریب کرو۔ ''(828)

سامنے والے کی بات کا ٹنا اچھے اخلاق کے بر عکس ہے، اسلاف کر ام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام کا مسلمان بھائی کی بات کا ٹنے سے بچنے اور مد د کرنے کے سلسلے میں سے کہو کہ "اٹھو چلیں" اور وہ یو چھے"کہاں؟" توالیسے شخص کی صحبت اختیار نہ کرو، انسان کوچاہئے بغیر سوال کئے کھڑ اہوجائے۔

### سوال بھائی چاریے کی حَلاوَت ختم کردیتا ہے:

حضرت سیّدُنا ابوسلیمان دارانی قُرِّسَ سِنُّهُ النُّوْرَانِ نے فرمایا: عراق میں ایک شخص کو میں نے اپنابھائی بنایا ہواتھا، جب میں پریشانیوں میں گھر اہو تا تواس کے پاس آتا اور اس سے کہتا کہ "مجھے اپنے مال میں سے بچھ دو۔" وہ مال سے بھری تھیلی میرے سامنے رکھ دیتا، ضرورت کے مطابق میں اس میں سے لے لیتا۔ ایک روز میں اس کے پاس آیا اور کہا:"مجھے بچھ رقم کی ضرورت ہے۔" تواس نے سوال کیا:"کتنی؟"اس وقت سے میرے دل سے اس کے لئے بھائی چارے کی حَلاوَت ختم ہوگئی۔

ایک بزرگ دَخهَ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے فرمایا: جب تم اپنے مسلمان بھائی سے مال طلب کرواوروہ پو چھے: "تم اس کا کیا کروگے؟ "تواس نے بھائی چارے کاحق ختم کر دیا، جان لو کہ بھائی چارہ قول و فعل میں مُوافقت اور نرمی کرنے سے قائم ہو تاہے۔ حضرت سیّدُ ناابو عثمان حِیْرِی دَحْهَ اللهِ تَعَالَ عَدَیْه نے فرمایا: "مسلمان بھائی کی موافقت کرنااس شفقت سے

<sup>827 ...</sup>سنن الترمذي، كتاب البروالصلة، باب ماجاء في البراء، ٠٠٠٠ الحديث:٢٠٠٢

<sup>828 ...</sup> المستدرك، كتاب العلم، باب ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق، ٣٢٩ /١، الحديث: ٣٣٥

بہتر ہے جس میں اس کی مخالفت ہو۔"

### چوتهاحق"خوبياںبيانكرنا":

چوتھے حق کا تعلق بھی زبان سے ہے لیکن یہاں مقصود بولناہے کیونکہ دوستی جس طرح دوست کے عیوب بیان کرنے سے خاموش رہنے کا تقاضا کرتی ہے ایسے ہی اس کی خوبیاں بیان کرنے کا بھی تقاضا کرتی ہے بلکہ خوبیاں بیان کرنا دوستی کے زیادہ لا کُق ہے اور جو خاموشی ہی پر اکتفا کرے اسے چاہئے کہ قبر والوں سے دوستی کرے کیونکہ دوست فائدہ حاصل کرنے کے لئے بنایا جاتا ہے نہ اس لئے کہ اس کے ضرر سے بچا جائے اور خاموش رہنے کامطلب بیہ ہے کہ سامنے والے کو تکلیف نہ دی جائے۔

انسان کو چاہئے کہ دوست کے سامنے اپنی دوستی و محبت کا اظہار کرے، حتّی الْمُقُدُور اس کے معاملات سے باخبر رہے۔مثلاً اسے کوئی معاملہ در پیش ہو یا کسی سبب سے اس کا دل بے چین ہو تو اسے دور کرنے کی کوشش کرے اور و قباً فو قباً اس کی خیریت معلوم کر تارہے، یو نہی جن باتوں کو دوست ناپیند کر تاہے خود بھی قول وعمل کے ذریعے ان سے ناپسندیدگی کا اظہار کرے اور جن باتوں سے وہ خوش ہو تاہے خود بھی اس کے ساتھ خوشی میں نثریک ہو اور زبان سے اس کا اظہار کرے۔معلوم ہوا کہ دوستی وآخُوَّت کامطلب خوشی اور غم میں شریک ہوناہے۔

### محبت بڑھانے کاطریقہ:

سركار مدينه صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فِي ارشادِ فرمايا: "إِذَا أَحَبُّ أَحَلُ كُمْ أَخَاهُ فَلْيُغْبِرُه يَعِنى تم مِين سے جب كوئى اين كسى (مسلمان) بھائی سے محبت کرے توجاہئے کہ اسے بتادے۔ "(<sup>829)</sup>

حدیث مبار کہ میں بتادینے کا حکم اس لئے فرمایا کیونکہ اس سے محبت بڑھتی ہے،اگر کوئی مسلمان بھائی جان لے کہ تم اس سے محبت کرتے ہو تو یقینًاوہ بھی تم سے

<sup>829 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب الزهد، بياب ماجاء في اعلام الحب، ١٤٦/ ١٨، الحديث: ٢٣٩٩

محبت کرے گا اور جب تمہیں معلوم ہو گا کہ وہ بھی تم سے محبت کرتا ہے تولاز مًا تمہاری محبت میں اضافہ ہو گا اس طرح محبت جانبین سے بڑھتی ہی رہے گی۔ مسلمانوں کا آپس میں بیار و محبت کرنا شریعت کو مطلوب و محبوب ہے اسی لئے اس کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ چنانچے، دسول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "تَهَادَوْا تَحَابُوْا یعنی آپس میں تحفہ دو محبت بڑھے گا۔ "830)

### دوست کواچھے نام سے پکارو:

زبان کے اعتبار سے دوست کا حق میہ بھی ہے کہ تم اپنے دوست کی موجود گی اور عدم موجود گی میں اسے اچھے نام سے یاد کرو۔

خلیفہ کوم امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا عمر فاروق اعظم رَضِیَ اللهٔ تَعَالیٰ عَنْد نے فرمایا: تین با تیں ایسی ہیں جنہیں اپنانے سے تمہارے دل میں مسلمان بھائی کی محبت بڑھے گی: (۱) جب اس سے ملا قات کروتو سلام میں پہل کرو(۲) اس کے لئے مجلس کشادہ کرواور (۳) اسے پیندیدہ نام سے اسے پکارو۔

زبان کے اعتبار سے دوست کے حقوق میر بھی ہیں کہ اسے جس شخص کے سامنے اپنی تعریف پیند ہواس کے سامنے اس کی وہ تمام خوبیاں بیان کر وجو تمہیں معلوم ہیں، محبت بڑھانے کا یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی طرح اس کے اہل وعیال، ہنر، افعال حتی کہ اس کی عقل، اَخلاق، شکل وصورت، تحریر، اشعار، تصنیفات اور اس کی ہر اس چیز کی تعریف کرنی چاہئے جس سے وہ خوش ہو تا ہے لیکن میہ سب جھوٹ اور مبالغہ کے بغیر ہو ہاں اس کی جو خوبی لا کُق شخسین ہو اسے ضرور بیان کیا جائے۔ اس سے زیادہ ضروری امر میہ ہے کہ جو اس کی تعریف کچھپانا خالص سے زیادہ ضروری امر میہ ہے کہ جو اس کی تعریف کرے یا بھلائی کا ارادہ ہی کرے تو بھی اس کا شکر میہ ادا کرواگر چہ کام مکمل حسد ہے۔ مزید میہ کہ اگر وہ تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرے یا بھلائی کا ارادہ ہی کرے تو بھی اس کا شکر میہ ادا کرواگر چہ کام مکمل نہ ہو۔ چنانچہ، خلیفہ کچہارم امیر المؤمنین حضرت سیِّدُنا علی المرتضی گؤہ الله تَعَالَ وَجُهَا الْکَرِیْمِ نے فرمایا: جو اچھا ارادہ کرنے پر اپنے مسلمان بھائی کی تعریف نہیں کرتا وہ اس کے اچھے کام پر بھی اس کی تعریف نہیں کرتا۔

<sup>830 ...</sup>الموطاامام مالك، كتاب حسن الخلق، باب ماجاء في المهاجرة، ٢/٣٠٤ الحديث: ١٤٣١

## دوست کی محبت بڑھانے کا اہم ذریعہ:

دوست کی محبت بڑھانے میں یہ بات سب سے اہم ہے کہ اس کی عدم موجودگی میں جب کوئی اس کی برائی بیان کرے یاصراحتًا یا اشارتًا اس کی عزت کے در پے ہوتواس کا دفاع کیا جائے، اپنے دوست کی مددو حمایت کے لئے کمر بستہ ہو جائے، اس بدگو کو خاموش کروایا جائے اور اس سے سخت کلام کیا جائے۔ ایسے وقت میں خاموش رہنا سینے میں کینہ اور دل میں نفرت پیدا کرتا ہے اور بھائی چارے کے حق میں کوتا ہی ہے کیونکہ دسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِم وَسَلَّم فَ وَوَالْم مَلَم اَن کو چاہئے مسلمان کو وَالْم مسلمان کو جاہئے مسلمان کو جاہئے مسلمان کو دو ہوتا ہے، الہذا مسلمان کو چاہئے کہ این مسلمان بھائی کی مدد کرے اور اس کا قائم مقام بنے۔ (831)

#### مسلمان كى رسوائى پرخاموشى مسلمان كوزيب نهين:

رحمت عالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ ارشادِ فرما يا: "ٱلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ لِعِيْ مسلمان مسلمان كا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے رسوا کرتا ہے اور نہ ہی اسے بے یارومد دگار چھوڑتا ہے۔ "(832)

مسلمان بھائی کورسواہو تادیکھ کرخاموش رہنااس کی بوٹیاں ہو تادیکھ کرخاموش رہنے کی طرح ہے اسے یوں سمجھو مثلاً تمہیں کتے کاٹ رہے ہیں تنہارا گوشت نوچ رہے ہیں اور تمہارا بھائی خاموش کھڑ اتنہیں دیکھ رہاہے اس کی محبت وغیرت اسے تمہاری مدد پر نہیں ابھارتی اس وقت تمہیں کتنانا گوار محسوس ہوگا، مسلمان کی رسوائی وعزت کی پامالی نفس پر اس سے زیادہ عمہاری مدد پر نہیں ابھارتی اس وقت تمہیں کتنانا گوار محسوس ہوگا، مسلمان کی رسوائی وعزت کی پامالی نفس پر اس سے زیادہ عمران گزرتی ہے کہ جسم کے گڑے کر دیئے جائیں اسی وجہ سے الله عَزَّدَ جَلَّ نے اسے مردار کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے۔ چنانچہ،ارشادباری تعالی ہے:

<sup>831 ...</sup>الترغيب في فضائل الاعبال لابن شاهين، باب فضل البصافحه للاخوان، ٩٩٣ / ١، الحديث: ٣٣٣ من الترغيب في فضائل الاعبال المكي، ٢/٣٧٠

<sup>832 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب البرو الصلة، باب تحريم ظلم المسلم... الخ، الحديث: ٢٥٦٣، ص٢٣٨ ... هميد مسلم، كتاب البرو الصلة، باب تحريم الظلم، الحديث: ٢٥٨٠، ص١٣٩٠

اَيُحِبُّ اَحَدُ كُمْ اَنْ يَّا كُلَ لَحْمَ اَخِيْدِ مَيْتًا (پ٢٦٠العجرات:١٢)

ترجمة كنزالايمان: كياتم مين كوئى ببندر كھے گاكم اپنے مرے بھائى كا گوشت كھائے۔

روح لوحِ محفوظ کی جن باتوں پر مطلع ہوتی ہے فرشتہ خواب میں انسان کواسی کی مثل دکھا تاہے۔ جب انسان کسی کی غیبت کرے تو اسے خواب میں مر دے کا گوشت کھانا دکھایا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ مر دار کا گوشت کھارہاہے تواس کی تعبیر یہ کی جاتی ہے کہ لوگوں کی غیبت کرتاہے کیونکہ فرشتہ روح پر ظاہر ہونے والی اصل شے اور اس کی صورت مثالی میں ظاہر کی اور معنوی مناسبت کا لحاظ رکھتا ہے، لہٰذا معلوم ہوا کہ دشمنوں کی تکلیف اور شریروں کی شر ارت سے مسلمان بھائی کی حفاظت کرناضر وری ہے۔

## دوست کی غیرموجودگی میں انسان کی حالت کیسی ہو؟

حضرت سیِّدُ نامجاہد بن جبیر مَل عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِ فرماتے ہیں: تم اپنے مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کا ذکر اس طرح کروجس طرح اپنی غیر موجودگی میں تم اپنا تذکرہ کیاجانا پیند کرتے ہو۔

چاہئے کہ اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجو دگی میں انسان کی دوحالتیں ہوں:

پہلی حالت: جو کچھ تمہارے دوست کے بارے میں کہا جائے فرض کرواگر وہ تمہارے بارے میں کہا جاتا اور تمہاری جگہ تمہارا دوست موجو د ہو تا توجو بات اپنے دوست کی طرف سے تم اپنے حق میں پیند کرتے تمہیں چاہئے کہ اپنے دوست کی غیر موجو دگی میں اس کی عزت کے دریے ہونے والے کے ساتھ بھی تم وہی معاملہ کرو۔

دو ممری حالت: فرض کروتم یہ جانتے ہو کہ دہ دیوار کے پیچھے موجو دتمہاری بات سن رہاہے اور تمہارا دوست گمان کرتا ہے کہ تمہیں اس بات کاعلم نہیں اس وقت تمہارے دل میں اس کے لئے ہمدر دی ظاہر کرنے کاجو خیال آئے گا تمہیں چاہئے کہ اس کی غیر موجو دگی میں اس کے لئے اِسی طرح کا جذبہ رکھو۔

کسی بزرگ کا قول ہے کہ میں اپنے بھائی کی غیر موجود گی میں بھی اسے حاضر گمان کر تاہوں اور اس کے

بارے میں وہ بات کر تاہوں کہ اگر وہ موجو د ہو اور سنے تواسے پیند کرے۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں: جب بھی میرے دوست کا ذکر کیا جاتا ہے تو میں خود کو اس کی صورت میں تصور کرتا ہوں، للہذا اس کے بارے میں وہی بات کرتا ہوں جو میں اپنے بارے میں سننا پیند کرتا ہوں۔

یہ کمالِ ایمان کی نشانی ہے کہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لئے وہی پیند کرے جو اپنے لئے پیند کر تاہے۔

### جانوروں سے بھائی چارہ سیکھئے:

حضرت سیّدُنا ابو دَرُ دَاء رَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے دو بیلوں کو دیکھا جو ایک لکڑی میں بندھے ہمّل چلارہے تھے، ان میں سے ایک جب اپناجسم کُھجانے کے لئے رکا تو دوسر ابھی رک گیا، یہ منظر دیکھ کر حضرت سیّدُنا ابو در داء دَضِ الله تَعَالَى عَنْه کی آئکھوں سے آنسو جاری ہوگئے اور فرمانے گئے:"رضائے الٰہی کے لئے بھائی بنانے والے ایسے ہوتے ہیں جو الله عَزَّوجَلَّ کی رضا کے لئے کام کرتے ہیں جب ان میں سے ایک رکتا ہے تو دوسر ااس کی موافقت کرتا ہے اور اخلاص موافقت کے ذریعے ہی مکمل ہوتا ہے جو اپنے عَقْدِ اَخُوْت میں مخلص نہ ہو وہ منافق ہے۔"

### اخلاص کسے کہتے ہیں؟

اخلاص کا مطلب ہے کہ موجودگی وغیر موجودگی، زبان ودل، ظاہر وباطن، خَلُوّت و جَلُوّت ہر حال میں انسان کی کیفیت ایک سی ہو کسی بھی حالت میں فرق و تبدیلی دوستی کے لئے نقصان اور دین میں خَلَل کا باعث اور مومن کے راستے میں رکاوٹ ہے۔

مذکورہ صور توں میں جو اپنے نفس کو یکساں رکھنے پر قادِر نہ ہواس کے لئے علیحدگی اور تنہائی بھائی چارے اور دوستی سے بہتر ہے کیونکہ دوستی کاحق بے حد عظیم ہے جسے نبھانے کی طاقت نفس کی لگام قابو میں رکھنے والا اور راہِ آخرت کا مسافر ہی رکھتا ہے۔

یقینًا بھائی چارے وروستی کا تواب بہت زیادہ ہے اوریہ تواب وہی پاسکتا ہے جسے توفیق ملے۔ چنانچہ، رحمت عالَم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ فَي اللهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ فَي اللهِ وَسَلَّمَ فَي اللهِ وَسَلَّمَ فَي اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَلَّا مُعَالِمَةً وَلَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَال

صَاحَبَكَ تَكُنُ مُّوُّمِنًا لِعِن اے ابوہریرہ!جو تمہارا پڑوسی ہے اس کے ساتھ اچھابر تاؤکرو(کامل) مسلمان ہوجاؤگے اور جو تمہاری صحبت اپنائے اس کے ساتھ اچھاسلوک کرو(کامل)مومن ہوجاؤگے۔"(833)

دیکھو حدیث مبار کہ میں ایمان کو اَخُوَّت و صحبت کی اور اسلام کو اجھے پڑوس کی جزا قرار دیا۔ معلوم ہوا کہ ایمان اور اسلام کی فضیلت میں اتنا ہی فرق ہے جتنا فرق پڑوسی اور اَخُوَّت و صحبت کے حقوق میں ہے۔ یقیناً اَخُوَّت و صحبت عمومًا لمبام کی فضیلت میں اتنا ہی فرق ہے جتنا فرق ہڑوسی کا حق اور مختلف احوال میں بے شار حقوق کا تقاضا کرتی ہے جبکہ پڑوسی کا حق صرف اتنا ہے کہ قریب رہنے کا حق ادا کیا جائے (یعنی اس کی خیریت معلوم کی جائے) وہ بھی بھی کبھی کبھی کبھارنہ کہ ہمیشہ۔

#### نصیحت کب شفقت کہلاتی ہے؟

زبان کے اعتبار سے دوست کا ایک حق پیے بھی ہے کہ اچھی بات بتائی جائے اور نصیحت کی جائے۔

دوست کو علم کی بھی اتنی ہی حاجت ہے جتنی مال کی ہوتی ہے، اگر تمہاراسینہ علم کے زیورسے آراستہ ہے تو تم پر لازم ہے کہ اسے ہر وہ بات بتاؤجس کی اسے دین و دنیا میں حاجت ہے، علم سکھانے اور رہنمائی کے بعد اگر وہ علم کے مطابق عمل نہ کرے تواب تم پر لازم ہے کہ اسے نصیحت کرووہ جن کاموں میں مبتلا ہے ان کی آفات اور ترک کرنے کے فوائد بتاؤاور اس کے سب و نیاو آخرت میں ہونے والے نقصانات بیان کرکے اسے ڈراؤ تا کہ وہ اپنی مذموم حرکات سے باز آئے، اس کے عیوب پر اسے تنیہ ہم کرو، برے افعال کی برائی اور اچھے افعال کی اچھائی اس کے دل میں رائخ کرو لیکن یہ تمام کام تنہائی میں کرو کہ اس پر کوئی اور مطلع نہ ہو کیو نکہ جو کلام لوگوں کے مجمع میں کیا جائے اسے ڈانٹ ڈپٹ اور بے عزتی شار کیا جاتا ہے اور جو بات تنہائی میں کی جائے وہ شفقت اور نصیحت سمجھی جاتی ہے کہ حضور نبی اگرم صَلَّى اللهُ اور بے عزتی شار کیا جاتا ہے اور جو بات تنہائی میں کی جائے وہ شفقت اور نصیحت سمجھی جاتی ہے کہ حضور نبی اگرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ سَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَى عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم فَا اللهِ وَ اللهِ عَلَیْه وَ اللهِ وَ اللهِ عَلَیْه وَ اللهِ عَلَیْه وَ اللهِ عَلَیْه وَ اللهِ وَ اللهِ عَلَیْ مَالِیْ اللهِ عَلَیْ وَ اللهُ عَلَیْه وَ اللهِ عَلَیْه وَ اللهِ عَلَیْه وَ اللهِ وَ اللّٰ عَلَیْه وَ اللهِ وَ اللّٰ عَلَیْه وَ اللهِ عَلَیْ وَ اللّٰ عَلَیْه وَ اللهِ وَ اللّٰ عَلَیْه وَ اللهِ عَلَاتِ اللّٰ عَلَیْ کُو وَ اللّٰ عَلَیْه وَ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ عَلَیْ اللّٰحِ وَ اللّٰعَالُیْ اللّٰمِ اللّٰحَالُ عَلَیْ کُو وَ اللّٰمِ اللّٰعُ وَ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰعُ وَ اللّٰعَلَیْ وَ اللّٰمِ اللّٰمُ عَلَیْ اللّٰعُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰعُ وَلَقْ اللّٰعُ وَلَیْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰم

<sup>833 ...</sup> المعجم الصغيرللطبران، باب الميم من اسمه محمد، الجزء الثانى، ص ١٠٠٠ فردوس الاخبار للديلمى، باب الالف، ٢٣٨/١، الحديث: ١٥٤٩

الْمُؤْمِنِ لِيني مومن مومن كا آئينه ہے۔ "(834)

یعنی مسلمان بھائی کے ذریعے وہ برائیاں ظاہر ہو جاتی ہیں جن پر انسان خود مطلع نہیں ہویا تا۔ معلوم ہوا کہ انسان کو جس طرح ظاہری عیوب پر مطلع ہونے کے لئے آئینے کی حاجت ہوتی ہے اسی طرح (باطنی) عیوب پر مطلع ہونے کے لئے مسلمان بھائی کی حاجت ہے۔

حضرت سیّدُناامام شافعی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْکَانِی نے فرمایا: جس نے اپنے مسلمان بھائی کو تنہائی میں سمجھایا اس نے اسے نصیحت کی اور زینت بخشی اور جس نے سب کے سامنے سمجھایا اس نے اسے رُسوااور بدنام کیا۔

### مومن کی پردہ پوشی رب تعالٰی بھی فرماتا ہے:

حضرت سیِّدُ نامِسُعَر بن کِدام رَحِمَهُ اللهُ السَّلَام سے بوچھا گیا: "کیا آپ اس شخص کو پیند کرتے ہیں جو آپ کو آپ کے عیبوں پر مطلع کرے؟ " تو فرمایا: "اگر تنہائی میں نصیحت کرے تو پیند ہے اور اگر مجمع میں سمجھائے تو نہیں۔ "

انہوں نے سے فرمایا کیونکہ لوگوں کے سامنے نصیحت کرنار سوائی کا باعث ہے۔ کل قیامت میں الله عوَدَ ہَا اِبْنی پناہ
اور اپنی صفت ِسَتّاری کے سائے میں مومن پر عِتاب فرمائے گا اور اسے اس کے گناہوں پر پوشیدہ طریقے سے مطلع
کرے گا، اسے جنت پہنچانے والے فرشتوں کو اس کا اعمال نامہ مہر بند کیا ہوا دے گا، فرشتے جنت کے دروازے پر پہنچ
کراعمال نامہ اس کے ہاتھ میں دیں گے تا کہ وہ اسے پڑھے۔

بہر حال تُفُر کے سَبَب جن پر جَہَنَّم واجب ہو چکا انہیں تمام لوگوں کے سامنے پکاراجائے گا اور ان کے اعضاء ان کے گناہوں کی گواہی دیں گے جس سے ان کی ذلت ور سوائی اور زیادہ ہو جائے گی۔ ہم اس بڑے دن کی ر سوائی سے اللہ عَوْدَجَنَّ کی بناہ ما نگتے ہیں۔

<sup>834 ...</sup> سنن ان داود، كتاب الادب، باب في النصيحة والحياطة، ٣٩١٥، الحديث: ٩١٨

### مُداراتومُدابَنَتمينفرق:

پس ڈانٹ ڈپٹ اور نصیحت میں فرق کرنے والی بات علانیہ اور تنہائی ہے جیسا کہ مدارات اور مداہنت میں فرق کا سبب وہ غرض ہے جو چیثم پوشی کا باعث بنتی ہے مثلاً اگر اپنے دین کی سلامتی اور مسلمان بھائی کی اصلاح کی خاطر چیثم پوشی کی جائے تواسے مدارات کہتے ہیں اور اگر دنیا کے حصول، نفسانی خواہشات کی سلامتی اور اپنی شہوات کو پورا کرنے کے لئے چیثم پوشی کی جائے تواسے مداہنت کہتے ہیں۔

حضرت سیّدُنا ذُوالنُّون مصری عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْقَدِی نے فرمایا: الله عَزَّوَ جَلَّ کی اطاعت کرو، مخلوق کے در میان بیٹھو تو ایک دوسرے کونصیحت کرو، نفس کی مخالفت کرواور شیطان سے عَداوت قائم رکھو۔

#### ایک سوال اوراس کاجواب:

اگر کوئی ہے کہے کہ جب نصیحت میں عیبوں کا تذکرہ ہوگا تواس کے سبب دل میں وَخشَت ہوگی تو یہ کس طرح اخوت کے حقوق میں سے ہوگا ؟ جواب: یادر کھئے کہ وحشت اس عیب کو بیان کرنے سے ہوگی جے تمہارا بھائی خود جانتا ہو لیکن جن عیوب کے بارے میں وہ نہ جانتا ہواس کے بارے میں اسے بتانا ہے تو عین شفقت ہے۔ شفقت سے مرا داس کے دل کومائل کرنا ہے اور یہاں مُر ادعقل والوں کے دل ہیں جہاں تک بے و توف لوگوں کی بات ہے توان کی طرف توجہ نہ کی جائے ، لہذا اگر کوئی تمہیں ایسے فعل مذموم پر توجہ دلائے جس کے تم مر تکب ہو یا تمہارے اندر کوئی بری عادت پائی جاتی ہو جس سے وہ تمہیں پاک کرنے کے لئے تمہیں خبر دار کرے تو یہ ایسے بی ہے جیسے کوئی بری عادت پائی جاتی ہو جس سے وہ تمہیں پاک کرنے کے لئے تمہیں خبر دار کرے تو یہ ایسے بی ہے جیسے کوئی تمہیں اس بات پر خبر دار کرے کہ تمہارے دامن کے نیچ سانپ یا بچھوے جو تمہیں ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر تم اس نصیحت کونا پیند کروگے تو تم سے بڑھ کر بیو توف کون ہوگا؟ یوں بی بری صِفات سانپ و بچھو ہیں جو آخرت میں ہلاک کرنے والی ہیں کیونکہ یہ دلوں اور روحوں کوڈ ستی ہیں اور ان کے ڈسنے کی تکلیف ظاہر کی جسموں کوڈ سنے ہیں اور ان کے ڈسنے کی تکلیف ظاہر کی جسموں کوڈ سنے والے سانپ و بچھوؤں کے ڈسنے سے زیادہ ہوتی ہے اور یہ جلانے والی آگ (یعنی جہنم) سے پیدا کی گئی

# سبِّدُنافاروقاعظم رَضِ اللهُ عَنْه كاطرزِعمل:

خلیفه کوم امیر المو ٔ منین حضرت سیّدُ ناعمر فاروق اعظم رَضِیَ الله تَعَالَ عَنْه اینے بھائیوں کی طرف سے عیوب پر مطلع کرنے کوان کی طرف سے تحفہ خیال کرتے اور فرماتے:"الله عَزَّوَ جَلَّ اس شخص پررحم فرمائے جو اپنے بھائی کو عیب پر مطلع کرنے کی صورت میں اسے تحفہ دیتا ہے۔"

ایک مرتبہ حضرت سیّدُناسلمان فارسی رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بارگاہِ فاروقی میں حاضر ہوئے تو خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت سیدناعمر فاروق رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے ان سے فرمایا:"آپ کو میری الیک کون سی بات معلوم ہوئی ہے جو آپ کو میرن الیک معندت کی مگر امیر المؤمنین رَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے بتانے سے معذرت کی مگر امیر المؤمنین رَخِیَ اللهُ تَعالَى عَنْه نے بتانے سے معذرت کی مگر امیر المؤمنین رَخِیَ اللهُ تَعالَى عَنْه نے اور اصرار فرمایا توعرض کی:" مجھے یہ معلوم ہواہے کہ آپ کے پاس دوجوڑے ہیں،ان میں سے ایک آپ دن میں پہنتے ہیں اور دوسرارات میں اور مجھے معلوم ہواہے کہ آپ ایک دستر خوان پر دو کھانوں کو جع کرتے ہیں؟"خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعمر فاروق اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے فرمایا: یہ دونوں با تیں جو آپ کو معلوم ہوئی ہیں یہ میری ضرورت ہیں اگر حضرت سیّدُنا سلمان فارسی رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے عرض کی:"اس کے علاوہ کوئی اور بات ہو تو بتا ہے؟ حضرت سیّدُنا سلمان فارسی رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے عرض کی:"اس کے علاوہ کوئی بات ہو تو بتا ہے؟ حضرت سیّدُنا سلمان فارسی رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے عرض کی:"اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ۔"

# سيدنا حذيفه مَرعَشِي رَحْبَةُ اللهِ عَلَيْه كانصيحت بهراخط:

حضرت سیّدُناحذیفه مَرْ عَنِی دَعْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَدَیْه نے حضرت سیّدُنالوسُف بن اَسباط دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَدَیْه کی طرف خط لکھا کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ تم نے اپنادین دو پیسوں کے عوص فروخت کر دیاہے، اس طرح کہ تم نے دودھ والے کے پاس کھڑے ہو کر پوچھا: یہ کتنے کاہے؟ دودھ والے نے کہا: (درہم کے) آٹھویں جھے کاہے تو دودھ والے نے کہا: یہ تو دودھ اسے ہی پیسوں میں دے دیا۔ اپنے سرسے غفلت کی چادر ہٹاؤ اور خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور جان لو کہ جو شخص قر آن پڑھے اور مُسْتَغُنِی نہ ہو اور دنیا کو ترجیح دے تو مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ الله عَوْمَ جَلَّ کی الله عَوْمَ جَلَّ کی ساتھ مذا ق

کرنے والانہ ہو کیونکہ الله عَزَّدَ جَلَّ نے جھوٹوں کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ نصیحت کرنے والوں سے نُغُض رکھتے ہیں۔ چنانچہ،ارشاد باری تعالی ہے:

وَ لَكِنَ لَّا ثُحِبُّونَ النَّصِحِينَ (١٠) (١٠١٧عماف: ٢٥)

ترجمهٔ کنزالایمان: مگرتم خیر خواہوں کے غرضی (پند کرنے والے) ہی نہیں۔

بہر حال اگر ایسی صورت ہو کہ دوست اپنے عیب سے غافل ہو تواسے آگاہ کر دیناچاہئے لیکن اگر وہ اپنے عیب سے واقف ہے اور اسے تم سے چھپا تا بھی ہے تو آگاہ کرنے کی ضرورت نہیں اور اگر چھپا تا نہیں بلکہ ظاہر کر تاہے تو پھر نرمی کے ساتھ نصیحت کرے بھی اشارے سے اور بھی صراحتاً لیکن اس قدر کہ اسے وحشت نہ ہواور اگر تم دیکھو کہ نصیحت اس پر اثر انداز نہیں ہور ہی اور وہ ظنجی تقاضے کی وجہ سے اس گناہ پر مُصِرر ہے پر مجبور ہے تواب خاموشی اختیار کرنازیادہ بہتر ہے۔

میہ تمام باتیں ان مصلحتوں کے بارے میں ہیں جو تیرے بھائی کے دین اور دنیاسے متعلق ہیں۔ بہر حال وہ باتیں جو تیرے بھائی کے دین اور دنیاسے متعلق ہیں مثلاً کسی نے تیری حق تُلُفی کی ہو تو الی صورت میں بر داشت کرنا، عَفُو و در گزرسے کام لینا اور چیثم پوشی کرنا ضروری ہے اور الی صورت میں مزاحمت کرنا نصیحت نہیں۔ ہاں اگر حالات ایسے ہو جائیں کہ نوبت قطع تعلقی تک پہنچ جائے تو اب تنہائی میں عِتاب کرنا قطع تعلقی سے بہتر ہے اور اس میں بھی صراحتاً عتاب کرنے کے بجائے اشارةً عتاب کرے۔ پھر زبانی عتاب سے بہتر ہے کیونکہ دوست سے تہاری غرض اس کالحاظ کرتے ہوئے اپنے نفس کی اصلاح، اس کے حق کی ادائیگی اور اس کی کو تاہی کو بر داشت کرنا ہوں۔ ہونہ ہوں سے مد دحاصل کرنا اور اس کی طرف سے نرمی کا طلب گار رہنا ہو۔

دل کی گِرانی دور کرنے کا انوکھا انداز:

حضرت سيِّدُ ناابو بكركَتّانِي قُدِّسَ سِمُّ النُّوْرَانِي فرماتے ہيں: ايک شخص نے ميري صحبت اختيار کی، مجھے اس کی

صحبت گرال گزری تومیں نے ایک دن اسے پچھ تحفہ دیا تا کہ میرے دل میں جو بھاری پن ہے وہ زائل ہو جائے کیکن وہ بھاری پن نے وہ زائل ہو جائے کیکن وہ بھاری پن زائل نہ ہو اتوایک دن میں اس کاہاتھ بگڑ کر اپنے گھر لے گیااور اس سے کہا کہ اپنایاؤں میرے رُخسار پر رکھے اس نے انکار کیا، میرے دل سے وہ بھاری پن زائل ہو گیا۔

ذائل ہو گیا۔

#### اميربوتوايسا:

حضرت سیرنا ابو علی رِباطِی دَحْمَةُ اللهِ تَعالیٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیّدُناعبدالله رازی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْهَادِی کی صحبت اختیار کی، وہ جنگل میں رہتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا: "میں اس شرط پر تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا کہ ہم دونوں میں سے ایک امیر (ذمہ دار) ہو گا اور دوسر اما تحت۔ "میں نے کہا:" آپ امیر ہوں گے۔ "انہوں نے فرمایا:" تو پھر تم پر میر کی اطاعت لازم ہوگی۔ "میں نے کہا:" تھیلا مجھے دے دیجے! "انہوں نے ایک تھیلالیا اور میر از اور اہو اس میں ڈال کر اپنی پیٹے پر اٹھالیا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو کہا:" تھیلا مجھے دے دیجے! "انہوں نے فرمایا:" کیاتم نے مجھے امیر نہیں بنایا؟ تم پر میر کی اطاعت لازم ہے۔ "ایک رات ہمیں بارش نے آلیا تو آپ صبح تک میرے سر ہانے کھڑے ہو کر چادر کے ذریعے مجھے بارش سے بچاتے رہے حالا نکہ میں بیٹھا ہوا تھا اور میں اپنے نفس سے کہ رہا تھا:" کاش میں مراتا اور آپ سے بینہ کہتا کہ آپ امیر بنیں۔ "

# پانچوال حق"عَفُوودرگزرکرنا":

دوست کی لغزش دوحال سے خالی نہیں ہوتی یا تو اس کا تعلق دین سے ہوتا ہے یا تمہاری ذات سے۔ چنانچہ، اگر تمہارا دوست کسی دینی لغزش کا مُر 'تکِب ہویااس پر اصر ار کرے تو تمہیں اس کے ساتھ نصیحت میں نرمی کارویہ اختیار کرناچاہئے تاکہ وہ راہِ راست پر آجائے اور تقویٰ و پر ہیز گاری کی طرف لوٹ آئے اور اگر تم اس کی قدرت نہیں رکھتے اور وہ بھی لغزشوں پر اصر ارکئے ہوئے ہے تو ایسے شخص کے ساتھ محبت بر قرار رکھنے یا قطع تعلقی کرنے کے متعلق صحابہ و تابعین عَلَیْهِمُ الرّضُون کے اقوال مختلف ہیں۔

## سيدنا ابوذرغفارى رض الله عنه كى رائع:

حضرت سیّدُنا ابو ذر غفاری رَفِی اللهُ تَعَالَى عَنْه اس بارے میں قطع تعلقی کی طرف گئے ہیں۔ چنانچہ، آپ رَفِی اللهُ تَعَالَى عَنْه فرماتے ہیں: "جب تمہارے دوست نے اپنی پہلی حالت تبدیل کرلی تو تم جس طرح اس کے ساتھ پہلے محبت کرتے تھے ایسے ہی اب اس کے ساتھ بُغض رکھو۔"ایسا آپ رَفِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے اس لئے فرمایا کہ آپ کے نزدیک الله عَزْدَجَلَّ کے لئے محبت اور الله عَزَدَجَلَّ کے لئے محبت اور الله عَزَدَجَلَّ کے لئے بُغض رکھنے کا تقاضا یہی ہے۔

## سيّدُناابودَرُدَاءرضِ اللهُ عَنْه اورچندديگرحضرات كى رائے:

حضرت سیِدُنا ابو دردا اور صحابه کرام عَدَیْهِمُ الرِّفُوان کی ایک جماعت کی رائے پچھلی رائے کی مخالف ہے۔ چنانچہ، حضرت سیِدُنا ابو درداء دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُ فَرماتے ہیں:"جب تمہارے بھائی کی حالت بدل جائے اور وہ سابقہ حالت پر نہ رہے تواس وجہ سے اسے نہ جھوڑو کیونکہ آج اگر تیر ابھائی ٹیڑھاہے توکل سیدھا بھی ہو سکتا ہے۔"

حضرت سیّدُنا ابرا نہیم نَخَعِی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ القَوِی نے فرمایا: "گناہ کے سبب اپنے بھائی سے قطع تعلقی نہ کرو کیونکہ اگر آج اس نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو کل چھوڑ بھی سکتا ہے۔ "مزید فرمایا: "لو گوں کو عالم کی لغزش کے بارے میں نہ بتاؤ کیونکہ عالم اگر لغزش کرتا ہے تو (اپنے علم کے سبب) اس سے باز بھی آ جاتا ہے۔ "(835)

حدیث ِ پاک میں ہے: "عالم کی لغزش سے بچواور اس سے قطع تعلقی نہ کر وبلکہ اس کے رجوع کرنے کا انتظار کرو۔ "

## سيدنافاروق اعظم رضى الله عنه كانصيحت بهرامكتوب:

خلیفہ کروم امیر الموکمنین حضرت سیِّدُ ناعمر فاروق اعظم رَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه نے ایک شخص سے بھائی چارہ قائم کیا،وہ ملک شام چلا گیا۔ کچھ عرصہ بعد ایک شامی (ملک شام کارہنے والاایک شخص) بارگاہِ فاروقی میں حاضر ہواتو

<sup>835 ...</sup> السنن الكبرى للبيه تى، كتاب الشهادات، باب ما تجوز به شهادة اهل الاهواء، ٢٥٦١/١٠ الحديث: ١٠٩٧٠، دون قول "ولا تقاطعوا"

آپ نے اس سے پوچھا: "میرے فلاں بھائی کا کیا حال ہے؟"اس شخص نے کہا: "وہ تو شیطان کا بھائی ہے۔" آپ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰ عَنْه نے فرمایا: "وہ کیسے؟" عرض کی: "وہ کبیرہ گناہوں کا ار تکاب کرتا ہے حتی کہ شراب بھی پیتا ہے۔"آپ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰ عَنْه نے فرمایا: "جب تم واپس جانے لگو تو مجھ سے مل کر جانا۔" چنانچہ، جب وہ جانے لگا تو آپ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰ عَنْه نے اللهُ تَعَالٰ عَنْه نے نام خط لکھا:

### بِسُمِ اللهِ الرَّحْلنِ الرَّحِيْمِ

خمر ﴿ تَنْذِیْكُ الْکِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَذِیْزِ الْعَلِیُمِر ﴿ عَافِرِ النَّانُبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِیْدِ الْعِقَابِ ( (836) کیر آپ رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ نَهِ است ڈانٹ ڈپٹ اور نصیحت کی۔ جب آپ کے بھائی نے اس خط کو پڑھاتورونے لگا اور کہا:" الله عَزَّدَ جَلَّ نے سِی فرمایا اور خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعمر فاروق اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ نَهِ مُعِصَى نصیحت کی۔ "اس کے بعد اس شخص نے گنامول سے کنارہ کشی اختیار کر کے سیجے دل سے توبہ کرلی۔

### دینی اخوت کے متعلق تین حکایات:

(1)... منقول ہے کہ دو دینی بھائی تھے، ان میں سے ایک کسی کے عشق میں مبتلا ہو گیا تو اس نے اپنے بھائی سے اس کا اظہار کیا اور کہا:" میں عشق کی بیاری میں مبتلا ہو گیا ہوں اگر تو چاہے تو میر بے ساتھ دوستی کا عقد ختم کر دوسے۔ "دوسر بے نے کہا:" میں تیری اس غلطی کی وجہ سے تیر بے ساتھ کبھی ہجی دوستی کا عقد ختم نہیں کروں گا۔ "پھر اس نے یہ عزم کیا کہ وہ اس وقت تک کھائے، پئے گا نہیں جب تک الله عَزَدَجَنَّ اس کے بھائی کو اس سے نجات نہ دے دے جس میں وہ مبتلا ہے۔ یوں ہی 40روز گزر گئے وہ ہر روز اپنے بھائی سے اس کی حالت کے بارے میں یو چھتا تو یہی جو اب ماتا کہ دل اپنی حالت پر بر قرار ہے۔ اس کا بھائی بھوک اور غم کی

<sup>836 ...</sup> ترجیهٔ کنزالایدان: الله کے نام سے شروع جو نہایت مہر بان رحم والایہ کتاب اتار ناہے الله کی طرف سے جوعزّت والا علم والاء گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب کرنے والا۔ (پ۲۲۰ المؤمن: اتا۳)

وجہ سے نیڈھال ہو تارہا یہاں تک کہ 40 دن بعد اس کے بھائی کے دل سے خواہش ختم ہو گئی تواس نے اپنے بھائی کو اس کی خبر دی، تب اس نے کھایا، پیاور نہ قریب تھا کہ بھوک، پیاس اور اپنے بھائی کے غم کی وجہ سے وہ ہلاک ہوجا تا۔
(2) ایسے ہی اسلاف میں سے دور بنی بھائیوں کی حکایت ہے کہ ان میں سے ایک کی حالت تبدیل ہو گئی تو کسی نے ان کے دوسر سے بھائی سے کہا: آپ اس سے قطع تعلقی کر کے اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس نے جو ابا کہا:"اس کے ہلاکت میں پڑنے کی وجہ سے اس وقت اس کو میر کی زیادہ ضرورت ہے کہ میں اس کا ہاتھ تھاموں اور نرمی سے اس پر عتاب کر کے اس کے لئے پہلی حالت پر لوٹ آنے کی دعاکروں۔"

(3) اِسرائیلی روایات میں ہے کہ دوعبادت گزار بھائی پہاڑ پر رہتے تھے ان میں سے ایک پہاڑ سے اترا تاکہ شہر سے درہم کے بدلے گوشت خریدلائے تو قصّاب کے پاس ایک بدکار عورت کو دیکھاتواس کے عشق میں مبتلاہ و گیااور زانیہ کو تنہائی میں لے گیااور اس کے ساتھ زناکر لیا پھر زانیہ کے پاس تین دن تھہر ارہااور شرم کی وجہ سے اپنے بھائی کے پاس نہ گیا۔ اس کا بھائی اس کے متعلق پریشان ہو گیا۔ چنانچہ، وہ شہر کی طرف آیااور اس کے بارے میں پوچھاحتی کہ اسے اپنے بھائی کا بتا چل گالیا اور چو منے لگا، گناہ بھائی کا بتا چل گیا۔ جب وہاں پہنچاتواس نے اپنے بھائی کو زانیہ کے ساتھ بیٹھاپایا، اس نے اسے گلے لگالیا اور چو منے لگا، گناہ گار بھائی نے یہ ماجراد یکھاتو حیا کے باعث اپنے بھائی کو بہچانے سے انکار کر دیا۔ اس کے بھائی نے اسے کہا: "اے میر کے کھائی اٹھو، مُجھے آپ کے اور آپ کے قصے کے بارے میں علم ہو گیا ہے اور میر ہے دل میں تمہاری محبت ذرہ بھی کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھ گئی ہے۔ "اس نے جب یہ دیکھا کہ میں اپنی خطا کے باوجو دا پنے بھائی کی نظر وں سے نہیں گر اتوا ٹھا اور اس

بزرگان دین رَجِمَهُمُ اللهُ المُدِین کا گناہ گار دوستوں کے ساتھ یہی طریقہ رہااور بیہ طریقہ حضرت سیّدُنا ابوذر غفاری رخی الله تَعَالى عَنْه کا طریقہ بہتر اور رخی الله تَعَالى عَنْه کا طریقہ بہتر اور زیادہ سلامتی والاہے۔

وكابل

### ایک سوال اور اس کاجواب:

اگر کوئی یہ کھے کہ گناہ گار سے تعلّق قائم رکھنا زیادہ لطیف اور قیاس کے مُطابِق کیسے ہے حالانکہ گناہوں کے ار تکاب کرنے والے سے عقد اُخُوَّت کی ابتدا کرناہی جائز نہیں بلکہ اس کے ساتھ تو قطع تعلقی کرناواجب ہے کیونکہ جب حکم عِلَّت کے ساتھ ثابت ہو تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ علت کے زائل ہونے سے وہ حکم بھی زائل ہو جائے اور عقدِ اخوت کی علت دین میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاوُن تھاجبکہ گناہ کے ار تکاب سے یہ غَرَض مفقو د ہو جاتی ہے۔ اس کا **جو اب** یہ ہے کہ اس کا زیادہ لطیف ہونااس وجہ سے ہے کہ جب اس کے بارے میں نرمی کی جائے گی اور شفقت و ہمدر دی برتی جائے گی توبیہ اسے حق کی طرف رُجوع کرنے اور گناہ سے توبہ کی طرف لے جائے گی کیونکہ حیا اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک صحبت باقی رہتی ہے اور جب قطع تعلقی ہو جاتی اور صحبت کی طَمْع ختم ہو جاتی ہے تو گناہ پر اِصرار اور ہیشگی بڑھ جاتی ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ طریقہ قیاس کے زیادہ موافق ہے توبیہ اس حیثیت سے ہے کہ اخوت کا عقد قرابت کے قائم مقام ہے۔ چنانچہ ،جب بیہ عقد مُنْعَقِد ہو تاہے تو حق مُوگَد ہو جاتا ہے اور اسے عقد کے تقاضے کے مُطابِق بورا کرنا لازم ہو تاہے اور اس کے تقاضے میں سے یہ ہے کہ دوست کو ضرورت اور محتاجی کے دنوں میں نہ چھوڑا جائے اور دینی مختاجی مالی مختاجی مختاجی مختاجی مالی مختاجی مختاجی مالی مختاجی مختاجی مالی مالی مختاجی مالی مالی مختاجی مالی می مختاجی مالی مالی مختاجی مالی مالی مختاجی مالی مالی مختاجی مالی مختاجی مالی پہنچااور اس پر ایک آفت آپڑی جس کی وجہ سے وہ دین میں بھی محتاج ہو گیا توضر وری ہے کہ اس کی نگر انی کی جائے اور اسے اکیلانہ چھوڑا جائے بلکہ ہمیشہ اس کے ساتھ نرمی اختیار کی جائے تا کہ وہ جس آفت اور مصیبت میں مبتلاہے اس سے نجات یا سکے کیونکہ بھائی چارہ مصیبتوں اور زمانے کے حوادِ ثات کے لئے ہوتا ہے اور یہ توسب سے بڑی مصیبت ہے۔فاجِر شخص جب کسی نیک آدمی کی صحبت اختیار کرتاہے تو وہ اس کے خوف خدا پر ہیشگی کی طرف دیکھتاہے تو وہ تھوڑے ہی دنوں میں اپنے گناہوں سے تائب ہو جاتا ہے اور گناہ پر اصرار کرنے سے حیا کرتا ہے جیسے ایک سُت

شخص جب کسی چست وفَعال شخص کی کسی کام میں صحبت اختیار کرتا ہے تووہ اس سے حیاکرتے ہوئے خود بھی کام میں چستی د کھاتا ہے۔

## عمل میں سستی کاعلاج:

حضرت سیّدُناجعفر بن سلیمان عَلیْهِ رَحْمَةُ الْمَدَّان فرماتے ہیں: "جب مجھے عمل میں سستی ہوتی تو میں حضرت سیّدُنامحمد بن واسع رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه کی طرف و یکھتا اور ان کی عبادت کی طرف توجہ کر تا تو میر اعبادت میں سرور والیس آ جا تا اور مجھ سے سستی دور ہو جاتی اور ایک ہفتہ اسی چستی میں گزر تا۔ "معلوم ہوا کہ دوستی کارشتہ نسبی رشتے کی طرح ہے اور قریبی رشتے کو گناہ کی وجہ سے چھوڑ ناجائز نہیں۔ اسی وجہ سے الله عَرَّدَ جَلَّ نے اپنے نبی صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم سے ان کے اقارب کے سلسلے میں فرمایا:

فَإِنْ عَصَوُكَ فَقُلُ إِنِّي بَرِي مَ عُرِّمًا تَعْمَلُونَ (١٠٠٠) (١١٩٠١ الشعرآء:٢١٦)

ترجيه كنزالايدان: تواگروه تمهارا حكم نه مانين تو فرمادومين تمهارے كامول سے بے علاقه (لا تعلق) هول ـ

قرابت کے حق اور نسبی رشتے کی رعایت کی وجہ سے یہ نہیں فرمایا کہ میں تم سے بَرَی ہوں۔ اسی طرف حضرت سیّدُ ناابو درداء رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اشارہ فرمایا جب ان سے کہا گیا کہ آپ اپنے بھائی پر غضب ناک کیوں نہیں ہوتے ؟ تو آپ رَضِیَ اللهٔ تَعَالَ عَنْه نے فرمایا:" مجھے اس کا عمل ناپسندہے اس کی ذات نہیں۔"

### دینی اخوت کی تاکید:

دین اخوت نسبی اخوت سے زیادہ مؤگدہے اسی وجہ سے ایک دانا سے پوچھا گیا: "تمہارے بھائی اور دوست میں سے تہہیں زیادہ محبوب کون ہے؟"جواب دیا: "میں اپنے بھائی کو محبوب رکھتا ہو جبکہ وہ میر ادوست ہو۔"
حضرت سیّدُنا حسن بھری عَلَیْدِ دَحْمَدُ اللهِ الْقَدِی فرمایا کرتے تھے: "تمہارے بہت سے بھائی ایسے ہیں جنہیں تمہاری مال نے بید انہیں کیا۔"

منقول ہے کہ "رشتہ داری دوستی کی محتاج ہے مگر دوستی رشتہ داری کی محتاج نہیں۔"

حضرت سیّدُنا امام جعفر صادِق رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَدَیْه نے فرمایا: "ایک دن کی دوستی صلہ ہے اور ایک ماہ کی دوستی قرابت اور ایک سال کی دوستی قَرابت قریبہ ہے جس نے اسے قطع کیا اللہ عَزَّو جَلَّ اسے قطع کرے گا۔" لہٰذا جب دینی اخوت قائم ہو گئی ہے تواسے بورا کرناواجب ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ فاسق کے ساتھ عقد اخوت کی ابتدااس لئے نہیں کی جاتی کہ پہلے سے اس کا کوئی حق موجود نہیں اور اگریہلے سے کوئی حق موجود ہو مثلاً قرابت تو پھر اس کے ساتھ قطع تعلقی نہیں کرنی چاہئے بلکہ تَحَوُّل مز اجی سے کام لینا چاہئے۔اس کی دلیل ہیہ ہے کہ ابتداً آخُوَّت اور دوستی کرنانہ تو مذموم فعل ہے اور نہ ہی مکروہ بلکہ بعض نے توبیہ کہاہے کہ کسی کی صحبت اختیار کرنے سے تنہائی بہتر ہے لیکن اَخُوَّت کو دائمی طور پر چھوڑ دینافی نفسہ ممنوع اور مذموم فعل ہے۔اگر کوئی شخص شروع ہی سے کسی کو دوست نہ بنائے تووہ ایباہے جیسے کوئی شخص نکاح نہ کرے اور دوستی کرنے کے بعد ختم کرنے والا شخص نکاح کرنے کے بعد طلاق دینے والے کی طرح ہے جس طرح الله عَوْدَ جَلَّ کے نزدیک طلاق ناپیندیدہ ہے اسی طرح ترک آخُوَّت بھی ناپیندیدہ ہے۔

## بُرىےلوگ:

رسولِ أكرم، شاهِ بني آدم صلّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في الرشاد فرما يانشِهَ الرُعِبَادِ اللهِ الْمَشَّاءُ وْنَ بِالنَّبِيمَةِ الْمُفَيّ قُوْنَ بَيْنَ الاُحبَّةِ يعنی**اللّه**ﷺ عِبَّهَ بِلَا کے بندوں میں سے بُرے لوگ وہ ہیں جو چغلی کھاتے اور دوستوں کے در میان جدائی ڈالتے ہیں۔<sup>(837)</sup>

## شيطان كى خوابش:

ایک بزرگ بھائیوں کے عیوب جیمیانے کے متعلق فرماتے ہیں: "شیطان کی خواہش ہے کہ وہ تمہارے بھائی سے اس طرح کا فعل کرائے جس کی وجہ سے تم اسے اکیلا چھوڑ دواور اس سے قطع تعلقی کرلواور اگر تم

<sup>837 ...</sup> المسندللامام احمد بن حنبل، حديث عبد الرحين بن غنم الاشعرى، ٢٩١/١، الحديث: ١٨٠٢٠

نے ایسا کر لیا تو تم نے اپنے دشمن سے محبت کرنے میں کیا کسر چھوڑی۔"کیونکہ دوستوں کے در میان جدائی ڈالنا شیطان کو ایسا محبوب ہے جیسے بندے سے گناہ کر انا۔ چنانچہ، جب شیطان کو اپنے مقاصِد میں سے ایک مقصد حاصل ہو گیا تو چاہئے کہ اسے دوسرے مقصد (یعنی دوستوں کے در میان تفریق ڈالنے) میں کامیاب نہ ہونے دیا جائے۔

اسی کی طرف حضور نبی رحمت صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كابيه فرمان اشاره كرتا ہے جس میں آپ نے ایک شخص كو جس نے ایپ بھائی كو گناه کے اِرتِكاب پر گالی دی تھی ،ارشاد فرمایا: "اپنے قول سے باز رہو۔" پھر اسے جھڑ كا اور ارشاد فرمایا: "لاتَكُونُوا عَوْنَالِلشَّيْطَانِ عَلَى اَخِيْكُم يَعِنَى تَم اَپنے بِھائى كے خلاف شيطان كے مدد گارنہ بنو۔ "(838)

### خلاصة كلام:

اس تمام گفتگوسے فاسق سے عقدِ آخُوَّت کی ابتدا کرنے اور اسے باقی رکھنے کے در میان فرق واضح ہو گیا کیونکہ فاسق شخص سے میل جول ممنوع ہے اور ایسے ہی دوست واَحباب سے علیحد گی اختیار کرنا بھی منع ہے۔ چنانچہ، یہاں دوسور تیں ہوئیں: ایک وہ صورت جس میں کوئی تعارُض نہیں یعنی فاسق سے عقد اخوت کی ابتدا کرنے میں اور دوسر کی وہ جس میں تعارض ہے یعنی عقد انوت کے بعد فاسق سے رشتہ انوت بر قرار رکھنے میں، البذا ہماری رائے یہ ہے کہ پہلی صورت میں دوستی نے کہ کہ ناور دور رہنازیادہ اَوْلی ہے اور دوسری صورت میں دوستی باقی رکھنا افضل ہے۔ یہ اس لغزش کا حکم تھا جس کا تعلق دین سے ہے بہر حال وہ لغزش جس کا تعلق تمہاری ذات سے ہواور وہ باعث نفرت ہو یعنی کسی نے تمہارے حق میں کو تاہی کی ہو تو الی صورت میں کوئی اختلاف نہیں کہ معاف کر دینا اور خاموش رہنا ہی زیادہ بہتر ہے بلکہ جس لغزش کی اچھی توجیہ ہوسکے اور اس میں کسی عذرِ قریب یا بعید کی گنجائش ہو تو اس کو حق اخوت کے تقاضے کی وجہ سے اسی پر محمول کرنا واجب ہوسکے اور اس میں کسی عذرِ قریب یا بعید کی گنجائش ہو تو اس کو حق اخوت کے تقاضے کی وجہ سے اسی پر محمول کرنا واجب ہوسکے اور اس میں کسی عذرِ قریب یا بعید کی گنجائش ہو تو اس کو حق اخوت کے تقاضے کی وجہ سے اسی پر محمول کرنا واجب ہوسکے اور اس میں کسی عذرِ قریب یا بعید کی گنجائش ہو تو اس کو حق اخوت کے تقاضے کی وجہ سے اسی پر محمول کرنا واجب ہوسکے دور اس میں کسی عذرِ قریب یا بعید کی گنجائش ہو تو اس کر واگر پھر بھی تبہارادل

<sup>838 ...</sup>صحيح البخارى، كتاب الحدود، باب مايكر لامن لعن شارب الخبر... الخ، ١٨٣٠/١٠ الحديث: ١٤٨١

مطمئن نہ ہو تواپنے نفس کو ملامت کرواوردل سے کہو کہ تو کتناسئگدِل ہے ، تیرے بھائی نے تیرے سامنے 70 عُذر پیش کئے اور تو نے انہیں قبول نہیں کیا، لہذاعیب تو تجھ میں ہے نہ کہ تیرے بھائی میں اور اگر دوست سے ایسی لغزش صادِر ہو جسے اچھی وجہ پر محمول نہ کیا جاسکے تو پھر بھی تمہیں جس قدر ممکن ہواس پر غصہ نہیں کرنا چاہئے، لیکن ایسا ممکن نہیں۔

## گدهااورشیطان:

حضرت سیّدُنا امام شافعی عَدَیْدِ رَحْمَهُ اللهِ الْکَانِی فرماتے ہیں: "جسے غصہ دلایا جائے اور اسے غصہ نہ آئے تووہ گدھاہے اور جسے راضی کیا جائے اور وہ راضی نہ ہو تو وہ شیطان ہے۔ "لہذاآ دمی نہ گدھا بنے، نہ شیطان بلکہ خود کو اپنے بھائی کی طرف سے نائب بن کرراضی کرے اور خود کو شیطان بننے سے بچائے۔

## دوست کی تین باتیں برداشت کرو:

حضرت سیّدُنا اَحْنَف بن قیس رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے فرمایا: "دوست کے حق میں سے ہے کہ تواس کی طرف سے تین باتوں کوبر داشت کرے۔(۱)غصے کو۔(۲) نازو نخرے کواور (۳) بد کلامی کو۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں: میں نے مجھی کسی کو گالی نہیں دی اس لئے کہ اگر اچھے شخص نے مجھے گالی دی توالیسے شخص کو معاف کرنے کا میں زیادہ حق دار ہوں اور اگر کسی کمینے شخص نے دی تو میں اپنی عزت و آبر و کو اس کا نشانہ نہیں بناتا۔ اس کے بعد آپ نے بیہ شعر پڑھا:

وَاغْفِى عُوْرَاءَ الْكَنِيمِ إِدْخَارَهُ وَاعْنُ ضَعْنُ شَتْمِ اللَّبِيمِ تَكَنُّ مَا

قرجمه: میں عزت دار کی خطا کو معاف کرتا ہوں تا کہ اجر پاؤں اور کمینے کی گالی، گلوچ سے پاک بازر ہنے کی خاطر اعراض کرتا .

ایک اور شاعرنے کہا:

خُذُمِنُ خَلِيْلِكَ مَاصَفَا وَدَعِ الَّذِي فِيْدِ الْكَدَر فَالْعُبُرُ ٱقْصَرُمِنُ مُّعَا تَبَةِ الْخَلِيْلِ عَلَى الْغِيرُ

ترجمہ: اپنے دوست کی جو بات اچھی گئے اسے لے لو اور جو اس میں بُرائی ہو اسے چھوڑ دو کیو نکہ زندگی اس قدر نہیں کہ دوسروں کی باتوں پر دوست کو ملامت کرو۔

### اپنےبھائی کاعذرقبول کرو:

جب تمہارابھائی تمہارے سامنے کوئی عذر پیش کرے چاہے سچاہو یا جھوٹااس کا عذر قبول کرو۔

نور کے بیکر، تمام نبیوں کے سَرُ وَر صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا فَر مان عاليتان ہے: مَنِ اعْتَذَرَ اِلَيْهِ اَخُوٰهُ فَكُمْ يَقْبِلُ فَعَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا فَر مان عاليتان ہے: مَنِ اعْتَذَرَ اللهِ اللهُ تَعَالَى عَدْر لائِ اور وہ قبول نہ كرے تواس پر ظلماً سَكس لينے والے كى مثل گناه ہوگا۔ (839)

سر كارِ مدينه صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَا فَر مان مكرم ہے: '' ٱلْمُؤْمِنُ سَرِيْعُ الْغَضَبِ سَرِيْعُ الرِّضالِعِيٰ مومن جلدى غصه كرنے والا اور جلدراضي ہونے والا ہے۔''(840)

آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَے مومن كابيه وصف بيان نہيں فرمايا كه اسے غصه آتا ہى نہيں۔اس طرح الله عَنَّةِ جَلَّ قر آن ياك ميں ارشاد فرما تاہے:

وَ الْكَظِينِينَ الْغَيْظُ (پ١١٨٥عان:١٣٨) ترجمة كنزالايمان: اور غصه پينے والے۔

الله عَرَّوَجَلَّ نے بید ارشاد نہیں فرمایا: وَالْفَقِدِیْنَ الْغَیْظَ یعنی غصہ نہ کرنے والے۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ عاد تا میکن ہے کہ اس تکلیف پر صبر کرے اور تخل سے کام لے، توجس ہے کہ انسان کو زخم کے لیکن تکلیف نہ ہو، ہال بیہ ممکن ہے کہ اس تکلیف پر صبر کرے اور تخل سے کام لے، توجس طرح زخم کے وقت تکلیف ہونا قبلی طبیعت کا تقاضا ہے اسی طرح زخم کے وقت تکلیف ہونا قبلی طبیعت کا تقاضا ہے۔ تقاضا ہے۔

839 ...سنن ابن ماجه، كتاب الادب، باب المعاذير، ۲۱۱، ۱،۸/ الحديث: ۲۵۸ ...

<sup>840 ...</sup>البسندللامام احمد بن حنبل، مسندابي سعيد الخدري، ٢٩٩/١١م، الحديث: ١١١١منتقطًا

غصے کو بالکل زائل کر دینا ممکن نہیں، البتہ! اس پر صبر کرنا، اسے ضبط کرنا، پی جانا اور اس کی چاہت کے بر خلاف عمل کرنا ممکن ہے کیونکہ غصہ انتقام اور بدلے کا تقاضا کرتا ہے اور اس کی چاہت کے خلاف عمل کرنا یعنی بدلہ نہ لینا ممکن ہے۔ کسی شاعر نے کہاہے:

وَلَسْتَ بِمُسْتَبْقِ اَخَالَّا تَلْنَهُ عَلَى شَعَثِ اَئُ الرِّجَالِ الْمُهَنَّب؟

قرجمه: اگر تواپ بھائی سے سبقت نہیں کر سکتا تواس کی خراب حالت پر اسے ملامت نہ کر کیونکہ ایسا آدمی کہاں ملے گاجو کامل تہذیب کا حامل ہو۔

## سيّدُنا ابوسليمان دارانى تُرِّسَسِمُّهُ النُّوْرَانِ كى نصيحت:

حضرت سیّدُنا ابو سلیمان دارانی قُدِّسَ سِیُّهُ النُّؤدَانِ نے حضرت سیّدُنا احمد بن ابوالحواری عَلَیْدِ دَحْمَةُ اللهِ الْبَادِی سے خرایا: "جب تم کسی سے اس دور میں اخوت کارشتہ قائم کروتواس کی طرف سے تمہیں جو بات بری لگے اس پر اسے ڈانٹ ڈیبٹ نہ کروکیونکہ اندیشہ ہے کہ تم جواب میں ایسی بات دیکھوجو پہلے سے بھی زیادہ نالپندیدہ ہو۔ "حضرت سیّدُنا ابو احمد بن ابوالحواری عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْبَادِی فرماتے ہیں: "میں نے اس بات کا تجربہ کیا تواسے ویسائی پایا جیسا حضرت سیّدُنا ابو سلیمان دارانی قُدِّسَ سِیُّهُ النُّوْدَان نے فرمایا۔ "سلیمان دارانی قُدِّسَ سِیُّهُ النُّوْدَان نے فرمایا۔ "

ایک بزرگ فرماتے ہیں: "بھائی کے تکلیف پہنچانے پر صبر کرنا اسے ڈانٹنے سے بہتر ہے اور اسے ڈانٹ ڈپٹ کرنا قطع تعلقی کرنے سے بہتر ہے اور اس سے قطع تعلقی کرنا اس کی مذمت کرنے سے بہتر ہے۔ "

پس اگر کسی کی مذمت کرتے ہوئے غصہ آ جائے تواس میں مبالغہ نہ کرو۔

الله عَزَّوَ جَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

عَسَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ﴿ (پ٢٨،المتعنة: ٤) ترجمهٔ كنزالايمان: قريب م كم الله تم ميں اور ان ميں جو ان ميں سے تمہارے دشمن ہيں دوستی كردے۔ سركار مدینه، قرارِ قلب وسینه صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم كافرمان باقرینه ہے: "اینے دوست سے دوستی

میں میانہ روی رکھو ہو سکتا ہے کہ کسی دن وہ تمہارا دشمن بن جائے اور دشمن سے دشمنی کم رکھو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارا دوست بن جائے۔"(841)

خلیفه کوم امیر الموسمنین حضرت سیّدُناعمر فاروق اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه فرماتے ہیں:''تمہاری دوستی میں تکلف اور تمہاری دشمنی میں ہلاکت نہ ہو۔''یعنی کسی ہے اتنابغض نہ رکھو کہ اس کی ہلاکت اور تلف ہونا پیند کرو۔

### چهٹاحق"دعاکرنا":

دوست کے لئے اس کی زندگی اور اس کے مرنے کے بعد بھی دعاکرے۔

دوست کے لئے اس کی زندگی اوراس کے مرنے کے بعد ہر اس چیز کی دعاکرے جو اپنے لئے پبند کر تاہے اور اس کے اہل وعیال اور متعلقین کے لئے بھی دعا کرے۔ نیز اس کے لئے ایسے ہی دعا کرے جس طرح اپنے لئے کر تاہے اور اپنے اور اس کے در میان دعامیں فرق نہ رکھے کیونکہ اس کے لئے دعا کرنا حقیقت میں اپنے لئے دعا کرناہے۔

### کسی کی غیرموجودگی میں اس کے لئے دعا کرنے کی فضیلت:

تاجدارِ رِسالت، شہنشاہِ نَبوت مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "جب آدمی اینے بھائی کے لئے اس کی غیر موجود گی میں دعاکر تاہے تو فرشتہ کہتاہے کہ تیرے لئے بھی اس کی مثل ہو۔ "(842)

ایک روایت میں ہے: الله عَزْدَ جَلَّ ارشاد فرما تا ہے: "اے میرے بندے میں تجھ سے شروع کروں گا (یعنی پہلے تھے عطا کروں گا)۔ "(843)

حديث ياك ميس ب: يُسْتَجَابُ لِلرَّاجُلِ فِي أَخِيهِ مَالايسْتَجَابُ لَهُ فِي نَفْسِه لِعَىٰ بندے كاس كے بِعالَى ك تق

سنن الترمذي، كتاب البروالصلة، باب ماجاء في الاقتصاد في الحب والبغض، ا $^{m/m}$ ، الحديث:  $^{n+\gamma}$ 

<sup>842 ...</sup>صحيح مسلم، كتاب الذكرو الدعاء ... الخ، باب فضل الدعاء للبسلبين ... الخ، الحديث: ٢٧٣٠ مر ٢٧٣٠ م

<sup>843 ...</sup> قوت القلوب لان طالب البكي، ٢/٣٨٢

میں دعاجس طرح قبول ہوتی ہے خو داس بندے کے حق میں اس طرح قبول نہیں ہوتی۔(844)

مروی ہے: دَعْوَةُالرَّجُلِ لِاَخِیْدِ فِیْ ظَهْرِ الْغَیبِ لَا تُرَدُّ یعنی آدمی کی اپنے بھائی کے حق میں اس کی غیر موجود گی میں کی گئی دعار قرنہیں ہوتی۔(845)

حضرت سیّدُنا ابو در داء رَخِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْه فرماتے ہیں: "میں اپنے 70 بھائیوں کے لئے سجدے میں ان کا نام لے کر دعا کرتا ہوں۔"

## نیک دوست ملائکه کی پیروی کرتاہے:

حضرت سیّدُنا محمد بن بوسف اصفهانی وُرِّسَ سِمُاہُ الدُّورَانِ فرمایا کرتے ہے: "نیک دوست کی مثل کہاں؟ تمہمارے گھر والے تمہمارے مرنے کے بعد تمہماری میر اث تقسیم کرنے میں مشغول ہوتے ہیں اور جو تم نے پیچیے چھوڑااس سے لطف اندوز ہوتے ہیں جبکہ تمہمارادوست اکیلا تمہمارے غم میں مبتلار ہتا اور تمہمارے سابقہ اعمال اور آیندہ در پیش حالات کی وجہ سے پریشان رہتا ہے، وہ تمہمارے لئے رات کی تاریکی میں دعا کرتا ہے اس حال میں کہ تم مٹی کے ڈھیر کے پنچ (یعنی قبر میں) ہوتے ہو۔ گویا نیک دوست ملائکہ کی پیروی کرتا ہے جیسا کہ حدیث پاک میں ہے: جب بندہ مرتا ہے تولوگ کہتے ہیں کہ پیچھے کیا چھوڑا؟ اور ملائکہ کہتے ہیں کہ آگے کیا بھیجا؟ (846) جو پچھے اس نے آگے بھیجا ہوتا ہے ملائکہ اس پر خوش ہوتے ہیں ، اس کے بارے میں لیوجھتے اور فکر مندر ہے ہیں ، اس کے بارے میں لیوجھتے اور فکر مندر ہے ہیں۔ "

مروی ہے کہ جسے اپنے دوست کی موت کی خبر پہنچے اور وہ اس کے لئے بخشش ورحمت کی دعاکرے تواس

<sup>844 ...</sup> سنن ابى داود، كتاب الوتر، باب الدعاء بظهر الغيب، ٢/١٢٤ الحديث: ١٥٣٥، مفهومًا وت القلوب لابى طالب المكى، ٢/٣٨٢

<sup>845 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الذكروالدعاء ... الخ، باب فضل الدعاء للمسلمين ... الخ، الحديث: ٣٢٢ / ٢٢ من ١٣٢٢ من ١٣٢٢ مصنف ابن ابي شيبة، كتاب الدعاء، باب في دعوة الرجل للرجل الغائب، ٢٢٢ / ١٠ الحديث: ٣٠

<sup>846 ...</sup> العلل للدارقطني، مسندابي هريرة، ١٦٩ / ١٠ الحديث: ١٩٢١ معب الايمان للبيهةي، باب في الزهدوقص الامل، ٢٢٨ / ١٠ الحديث: ١٠٢٥ ٥٠

کے لئے جنازے میں شرکت کرنے اور جنازہ پڑھنے کا تواب لکھا جاتا ہے۔

## دعامردوں کے لئے نورہے:

حُسنِ اَخلاق کے پیکر، مَحبوبِ رَبِّ اَکبر صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: " قبر میں مُر دے کی حالت اس ڈو بنے والے شخص کی طرح ہے جو ہر چیز کاسہاراڈ ھونڈ تاہے،وہ اپنے بیٹے یاوالد یابھائی یا قریبی رشتہ دارکی دعاکا منتظر رہتا ہے اور زندہ لوگوں کی دعائیں مُر دوں کی قبروں میں بصورت نور بڑے پہاڑوں کی مثل داخل ہوتی ہیں۔ "(847)

## دعامردوں کے لئے تحفہ ہوتی ہے:

ایک بزرگ فرماتے ہیں: دُعامُر دوں کے لئے زندوں کی طرف سے تخفہ ہوتی ہے، فرشتہ میت کے پاس آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں نورانی طباق ہوتا ہے جس پر نورانی رومال ہوتا ہے، وہ کہتا ہے: یہ تیرے لئے تیرے فُلال بھائی کی طرف سے ہدیہ ہے۔ اس ہدیہ کی وجہ سے وہ مُر دہ ایساخوش ہوتا ہے جیسے زندہ تخفہ کی وجہ سے خوش ہوتا ہے۔

## ساتوان حق"وفاداری اور خلوص":

دوست کے ساتھ وفاداری اور خلوص سے پیش آئے۔

وفاداری کامطلب سے ہے کہ اس کی محبت پر موت تک ثابت قدم رہے اور اس کی موت کے بعد اس کی اولاد اور اس کے دوستوں کے ساتھ دوستی نبھائے رکھے، کیونکہ محبت سے آخرت کے فوائد مقصود ہوتے ہیں، لہذااگر موت سے پہلے محبت مُنْقَطَع ہو جائے تو عمل بیکار اور کوشش رائیگاں ہو جاتی ہے۔اسی وجہ سے حضور نبی پاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے عُرش کے سائے میں رہنے والے جن سات قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایاان

847 ... فردوس الاخبار للديلمي، باب الميم، ٢/٣٣٦، الحديث: ٢٦٦٢، بتغير

میں سے ایک قشم ان لو گول کی بھی ہے جنہوں نے رضائے الہی کے لئے ایک دوسرے سے محبت کی ،اس پر قائم رہے اور اسی پر جدا ہوئے۔(848)

ایک بزرگ کا قول ہے: مرنے کے بعد تھوڑی وفازندگی کی حالت میں زیادہ وفاکر نے سے بہتر ہے۔

ایک بوڑھی عورت بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوئی تو آپ صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے اس کی تکریم فرمائی۔ لوگوں نے عرض کی: یہ عورت کون ہے جس کی آپ نے تکریم فرمائی؟ مصطفے جان رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَرمائی؟ مصطفے جان رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَرمائی؟ مصطفے جان رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَرمائی؟ مصطفے جان رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَرمائی؟ مصطفے جان رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَرمائی؟ مصطفے جان رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهُ اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْه وَرمائی ورمائی ورمائی

### دوستسےوفاکرنےکیایک صورت:

اپنے دوست سے وفاکر نے کی ایک صورت ہے ہے کہ اس کے تمام دوستوں، رشتہ داروں اور مُتعَدِّقِیْن کاخیال رکھا جائے کیونکہ ان کے احوال کی رعایت کا اثر دوست کے دل میں اس کی اپنی رعایت سے زیادہ ہوتا ہے ، لہذاوہ اپنی خبر گیری کئے جانے سے زیادہ خوش ہوتا ہے ۔ محبت وشفقت کی خبر گیری کئے جانے سے زیادہ خوش ہوتا ہے ۔ محبت وشفقت کی فرّت اور شِدَّت اسی وقت معلوم ہوتی ہے جب وہ محبوب سے تجاؤز کر کے اس کے متعلقین تک پہنچ حتی کہ اس کے گھر کے درواز سے پر بیٹھے کتے کو دوسر سے کتوں سے دل میں ممتاز سمجھے۔ جب دینی اخوت و محبت پر مُداوَمَت کاسلسلہ منقطع ہوجاتا ہے توشیطان خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ نیکی پر تعاوُن کرنے والے دوشخصوں سے اتنا حسد نہیں کر تا جتنا حسد وہ الله عَوْدَ جَلَّ الله عَوْدَ جَلُّ الله عَلَى الله عَوْدَ جَلُ الله عَوْدَ جَلُ الله عَوْدَ جَلُّ الله عَوْدَ جَلُ الله عَوْدَ عَلَى الله عَلَى الله عَوْدَ حَلَى الله عَلَى الله عَلَا عَلَا الله عَوْدَ جَلُ الله عَوْدَ جَلُ الله عَلَى الله عَوْدَ جَلُ الله عَلَى الله عَوْدَ عَلَى الله عَلَى الله عَوْدَ عَلَى الله عَلَيْ عَلَا الله عَلَى الله عَوْدَ جَلُ الله عَوْدَ جَلُ الله عَلَى الله عَلَى

<sup>848 ...</sup>صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل اخفاء الصدقة، الحديث: ١٠٣١، ص

<sup>849 ...</sup>المستدرك، كتاب الايمان، باب حسن العهدمن الايمان، ١٢٥/ اء الحديث: ٢١، بتغير

وَ قُلُ لِّعِبَادِی يَقُولُوا الَّتِیْ هِیَ آحُسَنُ الشَّيْطَنَ يَنْنَعُ بَيْنَهُمْ الرَّهِ الْمَاسِيَانِ اللهُ ترجمهٔ کنزالایدان:اور میرے بندوں سے فرماؤوہ بات کہیں جوسب سے اچھی ہو بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈال دیتا ہے۔

الله عَوْدَ مَلَ فَر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

متعلق خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:
مِنْ بَعْدِ اَنْ نَّنَ عَالشَّیْطُنْ بَیْنِیْ وَ بَیْنَ اِخْوَیْ طُر (پ۱۱،یوسف:۱۰۰)

ترجیه کنزالایدان: بعداس کے که شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاتی کرادی تھی۔

## رشتهاخوتمیں جدائی کی وجه:

منقول ہے کہ جب دوشخص الله عَنَوَ جَلَّ کے لئے رشتہ اُخوت قائم کرتے ہیں توان میں جُدائی کسی گناہ کے سبب ہوتی ہے جس کامُر تکِب دونوں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے۔

حضرت سیّدُنابشر بن حارث حافی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْکَانِ فرماتے ہیں: جب بندہ الله عَزَّدَ جَلَّ کی فرمانبر داری میں کو تاہی کر تاہے تو الله عَزَّدَ جَلَّ اس سے اُنس رکھنے والوں کو دور کر دیتاہے ، کیونکہ دوستوں کی وجہ سے غم دور ہوتے اور دین پر مددملتی ہے۔"

### دائمیمحبت:

حضرت سیِدُناعبدالله بن مُبارَک رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: "سب سے لذیذ چیز دوستوں کی مجلس اور بقدرِ کفایت پر اکتفاکرناہے اور دائمی محبت وہ ہے جو اللهے عَزَّوجَلَّ کے لئے کی جائے اور جو محبت کسی غرض کے لئے کی جاتی ہے وہ اس غرض کے لئے کی جاتے اور جو محبت کسی غرض کے لئے کی جاتی ہے وہ اس غرض کے زائل ہونے سے ختم ہو جاتی ہے۔"

الله عَنَوْجَلَّ کے لئے محبت کے شَمَر ات و نتائج میں سے ہے ایک بیہ ہے کہ اس میں دین و د نیا کے لحاظ سے حسد نہیں ہو تا اور سجلا الله عَنوَدَ جَلَّ کے لئے محبت رکھنے والا کیوں حسد کرے گا جبکہ جو کچھ اس کے بھائی کا ہے اِس سے اُسے بھی فائدہ پہنچا ہے۔ الله عَنوَدَ جَلَّ نے دوستوں کا وَصْف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَ لَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّهَا آوُتُوا وَ يُؤْثِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ (پ٢٥،الحش:٩) ترجمهٔ كنزالايمان:اوراپن دلول ميں كوئى حاجت نہيں پاتے اس چيز كى جو ديئے گئے اور اپنى جانوں پر ان كوتر ججے ديتے ہيں۔ حاجت كا پايا جانا ہى حسد ہے۔

### دوستسےوفاکرنےکیدوسریصورت:

دوست سے وفاکرنے کی دوسری صورت میہ ہے کہ بھائی کی خاطر عاجزی کرنے میں تیر احال مُتَغَیّد نہ ہواگر چہ تو بلند شان اور جاہ ومنصب کا حامِل ہو کیونکہ حالات کی تبدیلی کے باعث بھائیوں پر بڑائی چاہنا کمینہ پن ہے۔ کسی شاعر نے کیاخوب کہاہے:

اِنَّ الْكِمَامَ اذَا مَا اَيُسَمُ وَاذَكَمُ وَاللَّهُ مَنْ كَانَ يَالْفُهُمُ فِي الْمَنْزِلِ الْخَشُنِ تَوْجِعِهِ: شريف لوگ خوشحالي ميں بھی ان دوستوں کو يادر کھتے ہيں جنہوں نے تنگی میں ان سے اُنسيت رکھی۔

## بیٹے کووصیت:

ایک بزرگ نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا: "اے بیٹے!لوگوں میں سے اسے اپنادوست بنانا کہ جب تو اُس کا مختاج ہو تو وہ تیرے قریب ہو اور جب تو اس سے بے نیاز ہو تو وہ تجھ میں ظمع نہ رکھے اور جب اُس کا مرتبہ بلند ہو جائے تو وہ تجھ پر برتری نہ جتائے۔"

ایک دانا(عقل مند) کا قول ہے: "جب تیر ادوست کسی حکومتی عہدے پر فائز ہو جائے اور وہ تیرے ساتھ پہلے کے مقابلے میں آدھی محبت پر ثابت رہے توبیہ بھی بہت ہے۔"

حضرت سیّدُنار بیج بن سلیمان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الْمُنَّان سے مروی ہے کہ حضرت سیّدُناامام شافعی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْ کَانِی نے ایک شخص کو بغداد میں اپنا بھائی بنایا، اسے سِیْبَین (عراق کے ایک علاقہ ) کی حاکمیت ملی تو اس کا پہلے والا روبیہ تبدیل ہو گیا۔ حضرت سیّدُناامام شافعی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْ کَانِی نے اسے یہ اشعار لکھ کر بھیجے:

اِذْهَبُ فَوُدَّكَ مِنْ فُؤَادِى طَالِقُ اَبَدَّاقِ لَيْسَ طَلَاقُ ذَاتِ الْبَيْنِ فَانِ الْمَيْنِ فَانِ الْمَعْنَ فَاتَطْلِيْقَةٌ وَيَكُونُ تَطْلِيْقَيْنِ فَانِ الْمُتَعْتَ شَفَعَتُهَا بِبِثَالِهَا فَتَكُونُ تَطْلِيْقَيْنِ فَيْحَيْضَيْنِ وَانِ الْمُتَعْتَ شَفَعَتُهَا بِبِثَالِهَا فَتَكُونُ تَطْلِيْقَيْنِ فِي حَيْضَيْنِ فَانِ الْمُتَعْتَ شَفْعَتُهَا بِبِثَالِهَا فَتَكُونُ تَطْلِيْقَيْنِ فِي حَيْضَيْنِ فَانِ الْمُتَعْتَ شَفْعَتُهُا بِبِثَالِهَا فَتَكُونُ تَطْلِيْقَيْنِ فَيْحَيْضَيْنِ فَانِ الْمُتَعْتَ شَفْعَتُهُا بِبِثَالِهَا فَتَكُونُ تَطْلِيْقَيْنِ فَانَ مَا اللّهَالَةِ فَيْنِ فَيْحَيْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

وَإِذَا الثَّلَاثُ اَتَتُكَ مِنِّي بَتَّةً لَمْ تُغْنِ عَنْكَ وِلاَيَةُ السِّيبَيْنِ

ترجمه: (۱) ... جاتیری محبت کومیرے دل کی طرف سے ایک طلاق ہے اور بیہ طلاق بائنہ نہیں۔

(۲)...اگر توباز آگیاتویدایک ہی رہے گی اور آیندہ کے لئے تمہارے ساتھ محبت دوپر باقی رہے گی۔

(۳)...اورا گربازنه آیاتواس جیسی ایک اور دے کر جُفت کر دوں گااس طرح بیہ دوحیضوں میں دوطلاقیں ہو جائیں گی۔

(۴)...اگر پھر بھی بازنہ آیا تومیر ی طرف سے تجھے تین قطعی طلاقیں پہنچیں گی،اس کے بعد تجھے سیبین کی حکومت بھی کام نہیں آئے گی۔

جان لیجئے! کسی امر دینی کی خلاف ورزی کرنے میں اپنے بھائی کی موافقت کرناوفانہیں ہے بلکہ وفااس کی مخالفت کرنے میں ہے۔

## سيدنا اهام شافعى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْكَانِ كَاعَقْدِ أَخُوَّت:

حضرت سیّدُنا امام شافعی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْکَانِی نے جب حضرت سیّدُنا محمد بن عبدُ الْحَکَم رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه سے رشته اخوت قائم کیاتو آپ انہیں اپنے قرب سے نوازتے اور ان کی طرف توجہ کرتے اور فرماتے: "مجھے مصر میں صرف اسی شخص نے روک رکھا ہے۔" ایک مرتبہ حضرت سیّدُنا امام شافعی عَلیْه رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه یَار ہوئے توحضرت سیّدُنا امام شافعی عَلیْه رَحْمَهُ اللهِ الْکَانِ الله کی عیادت کے لئے آئے توبہ شعر پڑھا:

مَرِضَ الْحَبِيْبُ فَعُلْتُهُ فَمُرَضَتُ مِنْ حَنَادِیُ عَلَيْهِ فَمُرْضَتُ مِنْ حَنَادِیُ عَلَيْهِ فَرَادوست بهار ہواتو میں اس کی عیادت کے لئے گیا، اس کی بهاری کے ڈرسے میں خود بهار ہو گیا۔ حضرت سیّر ُنا محمد بن عبد الحکم رَحْبَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه نے جواب میں فرمایا:
وَ اَنَّ الْحَبِیْبُ یَعُودُیُ فَرَانِیْهُ فَدُنُ فَرَانِیْهِ فَرَانَ اللهِ فَرَانَ اللهُ فَرَانَ اللهِ فَرَانَ اللهُ فَرَانَ اللهُ فَرَانَ اللهِ فَرَانَ اللهِ فَرَانَ اللهِ فَرَانَ اللهِ فَرَانَ اللهِ فَرَانَ اللهِ فَرَانَ اللهُ لَاللهُ اللهُ فَرَانَ اللهِ فَرَانِ اللهِ فَرَانَ اللهِ فَرَانَ اللهُ فَرَانَ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهِ فَرَانَ اللهِ فَرَانَ اللهِ فَرَانَ اللهِ فَرَانَ اللهُ فَرَانَ اللهِ فَرَانَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### ترجمه: اور مير ادوست ميرى عيادت كے لئے آياتو ميں اسے دكھ كر شيك ہو گيا۔

ان دونوں حضرات کی سچی محبت دیکیر کرلو گوں نے گمان کیا کہ حضرت سٹیدُناامام شافعی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْحَانِي ابناحلقه درس اپنے وصال کے بعد حضرت سیّدُنا محمد بن عبد الحکم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه کوسپر دکر دیں گے۔ چنانچہ، حضرت سیّدُنا امام شافعی عَلَيْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْكَانِي جِبِ مرضِ موت میں مبتلا ہوئے تو آپ سے کہا گیا: اے ابوعبدالله! آپ کے بعد ہم کس کی مجلس اختیار کریں؟ حضرت سیّدُ نامحمہ بن عبد الحکم دَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْهِ جَو ان کے سر ہانے کھڑے تھے آگے کی جانب جھکے تاكه آب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ان كَى طرف اشاره كريل ليكن حضرت سيِّدُ ناامام شافعي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْكَانِي نِي فرمايا: "سُبْحُنَ الله! كياتم لوگ اس منصب كے لائق ہونے میں حضرت سیّدُ نا ابو یعقوب بُو یُطِی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْوِلِي حَمَّعَلَقَ شَک كرتے هو؟ "حضرت سيّدُنا امام شافعي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْكَانِي كَي اس بات سے حضرت سيّدُنا محمد بن عبد الحكم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه كا ول تُوت كيا اور حضرت سيّدُنا امام شافعي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْكَانِي كَ اصحاب حضرت سيّدُنا ابويعقوب بويطي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْمَانِي كَ اصحاب حضرت سيّدُنا ابويعقوب بويطي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْمَانِي كَ طرف مائل ہو گئے۔حالانکہ حضرت سیّدُنا محمد بن عبد الحکم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه نِهِ عَلَيْهِ وَحْمَةُ اللهِ الْكَانِي سے ان كا تمام مذہب نقل كياليكن حضرت سيّدُ نا ابو يعقوب بويطى عَلَيْدِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَلِي جُو نكه زُهِد و تقويٰ ميں حضرت سيّدُنا محمد بن عبد الحكم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه سے برا ص كر تھے اسى وجه سے حضرت سيّدُنا امام شافعى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْکَانِی نے رضائے الٰہی کی خاطر لو گوں کی خیر خواہی کے لئے انہیں اپنا جانشین مقرر کیا اور اس بارے میں مداہنت نہ کی اور نه ہی مخلوق کی رضا کو **الله** عَزَّدَ جَلَّ کی رضا پرتر جیح دی۔جب حضرت سیّدُ ناامام شافعی عَدَیْهِ رَحْبَهُ اللهِ الْکَافِی کا انتقال ہو گیا تو حضرت سيّدُنا محمد بن عبد الحكم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نِي حضرت سيّدُنا امام شافعي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْكَانِي كَ مَدْمِب كو جيبورٌ كرابيخ باپ کے مذہب (یعنی مالکی مذہب) کو اختیار کر لیا اور حضرت سیّدُنا امام مالک عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْعَالِق کی کتب کا درس دیناشر وع کر دیا، آپ کا شار حضرت سیّدُ ناامام مالک عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْخَالِق کے جید اصحاب میں ہو تاہے۔ حضرت سيِّدُ ناابويعقوب بويطى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْمَإِلِ نَهْ رَهِ وَتَقُوىٰ اور كُم رُّونَى اختيار كى ، حلقه ميں بيٹھنے اور

لوگوں کے ہجوم کو پیند نہ فرمایا اور عبادت میں مشغول ہو گئے اور "کِتَابُ الاُم" تصنیف فرمائی جو اس وقت حضرت سیّدُ نار بیج بن سلیمان عَکیْهِ دَحْمَةُ الْمَیِّان کی طرف منسوب ہے اور ان ہی کی طرف سے مشہور ہے۔ اس کتاب کے اصل مصنف حضرت سیّدُ ناابویعقوب بویطی عَکیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَلِي بیں لیکن چو نکہ انہوں نے اس میں اپناذ کر نہیں کیا اور نہ ہی اسے اپنی طرف منسوب کیا جبکہ حضرت سیّدُ نار بیج بن سلیمان عَکیْهِ دَحْمَةُ الْمُنَّان نے اس میں اضافہ و تصرف کر کے اسے لوگوں میں مشہور کیااسی وجہ سے یہ کتاب ان کی طرف منسوب ہوگئی۔

اس گفتگوسے مقصود بیہ تھا کہ محبت میں وفاکی شکمیل میں سے بیہ بات ہو کہ الله عَزَّدَ جَلَّ کے لئے خیر خواہی کی جائے۔

## دوست کے متعلق کوتاہی کا گمان نه کرو:

حضرت سیّدُنا اَنحنَف بن قیس دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه نے فرمایا: "بھائی چارہ ایک باریک جو هر ہے اگر اس کی حفاظت نہیں کروگے تو آفات اس کے دریے ہو جائیں گی، لہذا غصہ پی کر اس کی حفاظت کروحتی کہ جو تم پر ظلم کرے تم اس سے معذرت کرواور رضا کے ساتھ اس کی حفاظت کرو، اپنی فضیلت نہ جانو اور نہ بھائی کے بارے میں کو تاہی کا گمان کرو۔ "

## دوست کی جدائی پرافسوس کرو:

دوست کے متعلق سچائی،خلوص اور مکمل وفاداری نبھانے کی علامات میں سے بیہ بھی ہے کہ تواس کی جدائی پر انتہائی جَزع فَزع کرنے والا ہواور جُدائی کے اسباب سے تیری طبیعت نفرت کرنے والی ہو جیسا کہ کسی شاعر کا قول ہے: وَجَدُتُ مُصِیْبَاتِ الزَّمَانِ جَبِیْعَهَا سِوَی فُنُ قَدِّ الْاَحْبابِ هَیِّنَةَ الْخُطْبِ

ترجمه: میں نے دوستوں کی جدائی کے سواز مانے کی تمام مصیبتوں کو ہاکا پایا۔

حضرت سيّدُ ناسفيان بن عُيّينَنه رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْه نه يه شعر پرُهااور فرمايا: "ميں نے کچھ لو گوں ميں ايک عرصه

# گزار اور انہیں چھوڑے ہوئے اب تیس برس ہوگئے ہیں، میرے دل سے ان کی حسرت اب تک نہیں گئے۔" دوست سے وفا کرنے کی تیسری صورت:

دوست سے وفاکرنے کی تیسری صورت ہے ہے کہ اپنے دوست کے خلاف لوگوں کی باتیں نہ سنے ، خاص طور پر ان لوگوں کی جو تہمت سے بچنے کے لئے پہلے میہ ظاہر کریں کہ وہ اس کے دوست کے دوست ہیں پھر اپنا کلام کریں اور اس کے دوست کے دوست کے متعلق الیمی باتیں کریں جو دل میں کینہ پیدا کرنے والی ہوں۔ یہ فساد ڈالنے کے لئے بہت باریک سازش ہے اور جو اس سے نہیں بچتااس کی محبت کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتی۔

ایک شخص نے کسی دانا(عقل مند) سے کہا: میں آپ سے دوستی کا مُنتَمِنِّی ہوں۔ دانا نے کہا: "میری تین شرطیں ہیں انہیں منظور کروگے تو تمہیں دوست بناؤل گا۔" اس شخص نے کہا: بیان کیجئے! دانا نے کہا: تم میرے خلاف کوئی شکایت نہیں سنو گے، کسی معاملے میں میری مخالفت نہیں کروگے اور بے سوچے سمجھے میرے خلاف إقدام نہیں کروگے۔

## دوستسےوفاکرنےکیچوتھیصورت:

دوست سے وفاکرنے کی چوتھی صورت میہ ہے کہ تواپنے دوست کے دشمن کے ساتھ دوستی نہ کرے۔

حضرت سیّدُناامام شافعی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْکَانِی فرماتے ہیں:"جب تیر ادوست تیرے دشمن سے دوستی کرے تووہ بھی تیری دشمنی میں شریک ہے۔"

## آڻهوان حق" آساني اور ترکِ تکلُّف وتکليف":

اپنے دوست کواس چیز پر مجبور نہ کرے جواس پر دشوار ہوبلکہ اس کی حاجات اور پریشانیوں کو دور کر کے اس کادل خوش کرے اور اس کا بوجھ ہلکا کرے اس طرح کہ اس کے بوجھ میں سے کچھ بوجھ اٹھالے، لہذا دوست اگر کسی دنیاوی منصّب پر فائز ہو تو اس سے مال و جاہ کی مدو د نہ چاہے اور نہ یہ خواہش کرے کہ وہ میرے ساتھ عاجزانہ برتاؤ رکھے۔اپنے احوال کی نگرانی کرنے اور اپنے حقوق بجالانے کی دوست کو تکلیف نہ دے بلکہ

اس سے دوستی فقط اللہ عَزَّدَ جَلَّ کی رضا کے لئے،اس کی دعاسے برکت،اس کی ملا قات سے انسیت اوراپنے دین پر اس سے استعانت (مدد) کے لئے ہو، دوست کے حقوق ادا کرنے اور اس کی مشقتیں بر داشت کرنے سے مقصود صرف قرب الہی کا حصول ہو۔

## دوستوں کے ساتھ کیسابرتاؤ کرنا چاہئے؟

کسی کا قول ہے:جو اپنے دوستوں سے ایسی بات کا تقاضا کرے جس کا تقاضاوہ اس سے نہیں کرتے تو اس نے اپنے دوستوں پر ظلم کیا اور جو اپنے دوستوں سے ایسی بات کا تقاضا کرے جو اس کے دوست اس سے کرتے ہوں تو اس نے اپنے دوستوں کو تھکا دیا اور جو اپنے دوستوں سے کسی چیز کا تقاضانہ کرے تو وہ ان پر احسان کرنے والا ہے۔

ایک دانا(عقل مند) کا قول ہے: "جس نے خود کو دوستوں کے در میان اپنی حیثیت سے بڑھ کر جاناوہ خود بھی گناہ گار ہوااور دوستوں کو بھی گناہ گار کیااور جو اپنی حیثیت کے مطابق دوستوں کے ساتھ رہااس نے خود بھی مشقت اٹھائی اور دوستوں کو بھی مَشَقَّت میں ڈالا اور جس نے دوستوں کے ساتھ خود کو اپنی حیثیت سے کم رکھا وہ خود بھی سلامت رہااور دوستوں کو بھی سلامت رکھا۔"

### دوستسے شرم وحیا:

تخفیف کی بخمیل اس طرح ہوگی کہ جس بات سے تم اپنے آپ سے شرم محسوس نہ کرواس میں دوست سے بھی نہ شرماؤ۔ سیّدُ الطّا کفہ حضرت سیّدُ ناجنید بغدادی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْهَادِی نے فرمایا: "جب دوشخص آپس میں بھائی چارہ قائم کریں پھر ان میں سے کوئی اپنے بھائی سے وحشت یا شرم محسوس کرے تو ان میں سے کسی ایک میں ضرور کوئی خرابی موجود ہے۔"

خلیفہ کچہارم امیر المو ُمنین حضرت سیِّدُ ناعلی المرتضیٰ کَنَّمَ اللهُ تَعَالیٰ وَجُهَهُ الْکَرِیْمِ نے فرمایا:"سب سے بُر ا دوست وہ ہے جو تیرے لئے تکلف کرے، مجھے اس کی خاطر مُدارت کرنی پڑے اور خاطر مدارت میں کو تاہی

کی صورت میں معذرت کرنی پڑے۔"

حضرت سیِدُ نافَضیُل بن عِیاض رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے فرمایا: "بلاشبہ لوگوں کی قطع تعلقی تکلف کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ اس طرح کہ ایک شخص اپنے بھائی کی زیارت کو جاتا ہے اور وہ اس کے لئے تکلف کر تاہے یوں یہ بات قطع تعلقی کا سبب بنتی ہے۔"

ام الموسمنين حضرت سيّد تُناعا كشه صديقه طيبه طاهر ه دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهَا نِه فرمايا: "مومن كا بها فَي ہے نه تووه اسے دھوكا ديتاہے اور نه ہى اس سے شرم وحياكر تاہے۔"

سیِدُ الطّا کفہ حضرت سیِدُ ناجنید بغدادی عَکنیهِ رَحْمَهُ اللهِ الْهَادِی نے فرمایا: "میں نے چار بزرگان دین کی صحبت اختیار کی ہے: (۱) حضرت سیِدُ نا حارث محاسی (۲) حضرت سیِدُ نا حَسَن مُسُوحِی (۳) حضرت سیِدُ نا مَر کی سَقَطِی اور (۴) حضرت سیِدُ نا مَن کر یکی رَحِمَهُ اللهُ تَعَالی۔ ان میں سے ہر ایک بزرگ کے ساتھ 30 افراد سے میر اتجربہ یہی رہا کہ ان میں سے جن دوافراد کے در میان محبت ہوئی اور وہ ایک دوسرے سے وحشت یا شرم محسوس کرنے گئے تواس کی وجہ یہ نکلی کہ ان میں سے جن دوافراد کے در میان محبت ہوئی اور وہ ایک دوسرے سے وحشت یا شرم محسوس کرنے گئے تواس کی وجہ یہ نکلی کہ ان میں سے کسی ایک کی دوستی مخلصانہ نہ تھی۔"

کسی بزرگ سے بوچھا گیا: کس کی صحبت اختیار کی جائے؟ فرمایا: "اس کی جو تم سے تکلف اور نثر م وحیا کا معاملہ نہ کرے۔ "

حضرت سیّدُناامام جعفر صادق رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نِے فرمایا: "میرے دوستوں میں سے مجھ پر سب سے گرال وہ ہے جو میرے کے جو میرے اور میں اس سے حیا کر تاہوں اور میرے دل پر سب سے ہاکا پھاکاوہ دوست ہے جس کے ساتھ میں ایسے رہتا ہوں جیسے تنہائی میں ہوتا ہوں۔"

ایک بزرگ فرماتے ہیں:"لوگوں میں سے اس کے ساتھ زندگی گزاروجس کے نزدیک تمہارامقام نہ تو بھلائی کی وجہ سے زیادہ ہو اور نہ ہی گناہ کی وجہ سے کم ، نیکی کا ثواب اور گناہ کا وبال تمہاری ہی ذات کے لئے ہو اور تم اس کے نزدیک دونوں صور توں میں برابرر ہو۔"یہ بات اس لئے فرمائی گئی کہ ایسے شخص کے ساتھ

زندگی گزارنے کے سبب انسان تکلف اور شرم وحیاسے نے جاتا ہے ورنہ آدمی کو جب یہ معلوم ہو تاہے کہ اس کام کی وجہ سے وہ دوست کی نظر میں گر جائے گا توطبیعت دوست سے حیا کرنے پر ابھارنے لگتی ہے۔"

کسی کا قول ہے کہ" دنیا داروں کے ساتھ ادب سے رہو اور آخرت کے طلب گاروں کے ساتھ علم سے رہو اور عار فین کے ساتھ جیسے چاہور ہو۔"

ایک بزرگ فرماتے ہیں:"دوستی اس سے کرو کہ جب تم گناہ کروتو توبہ وہ کرے اور جب تم اسے تکلیف پہنچاؤ تووہ تم سے معذرت کرے اور تمہار ابو جھوہ ہاٹھائے اور اپنا بوجھ اٹھانے کے لئے تمہیں تکلیف نہ دے۔"

اس مذکورہ قول نے لوگوں پر بھائی چارے کاراستہ ننگ کر دیاہے جبکہ حقیقت میں معاملہ اس طرح نہیں ہے، لہذا انسان ہر دین دار عقل مند شخص سے بھائی چارہ قائم کرے اور وہ خود ان شر ائط کو پورا کرنے کی نیت کرے اور غیر کو ان شر ائط کامکلَّف نہ بنائے تاکہ اس کے دوستوں کی کثرت ہو، الله عَنْدَ جَلَّ کے لئے یوں دوستی ہو گی ورنہ محض اپنے فائدے کے لئے ہو گی۔

## رضائے الٰہی کے لئے بھائی چارہ:

ایک شخص نے سیِدُ الطّا کفہ حضرت سیِدُ ناجنید بغدادی عَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْهَادِی سے کہا: "اس دور میں دوست بہت کم ہو گئے ہیں، الله عَدَدَ عَلَیْ عَدَیْه نے اس شخص سے گئے ہیں، الله عَدَدَ عَلیْ عَدَیْه نے اس شخص سے اعراض کیا، حتی کہ اس شخص نے اپنی بات بار بار دہر الی جب اس نے زیادہ تکرار کیا تو آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَیْ عَدَیْه نے اس سے فرمایا: "اگر تو چاہتا ہے کہ تیر ابھائی تیری مشقت کو بر داشت کرے اور تیری تکلیفوں کو اٹھائے تو ایسے دوست یقیناً بہت فرمایا: "اگر تو چاہتا ہے کہ تیر ابھائی تیری مشقت کو بر داشت کرے اور تیری تکلیفوں کو اٹھائے تو ایسے دوست یقیناً بہت کم ہیں اور اگر تو الله عَدَدَ جَلُ کی رضا کے لئے بھائی بناناچاہتا ہے تو پھر تو اس کی مشقت کو بر داشت کر اور اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کر (اگر ایساء وصلہ ہے) تو میر بے پاس ایسے لوگوں کی ایک جماعت ہے میں تجھے ان کے بارے میں بتادیتا ہوں۔ "یہ س کروہ شخص خاموش ہو گیا۔

## صحبت کے اعتبار سے لوگوں کی اقسام:

صحبت کے اعتبار سے لوگوں کی تین قسمیں ہیں: (۱) وہ شخص جس کی صحبت تجھے فائدہ دیے (۲) وہ شخص جس کی صحبت تھے فائدہ دیے اعتبار سے لوگوں کی تین قسمیں ہیں: (۱) وہ شخص جس کی صحبت نقصان کا باعث بن صحبت تمہیں نہ فائدہ بہنچائے نہ نقصان کا باعث بن اور وہ تم سے فائدہ بھی نہ اٹھائے۔ یہ تیسر اشخص بیو قوف اور بد خُلُق ہے، اس کی صحبت سے بچنا چاہئے۔ جہاں تک دوسرے شخص کی بات ہے تو اس سے اجتناب نہیں کرناچاہئے کیونکہ آخرت میں اس کی شفاعت اور دعاسے فائدہ ہو گا اور اس کے حقوق اداکرنے پر اجر ملے گا۔

## دوستوں کی کثرت:

الله عَزَوَجَلَّ نَے حضرت سیِّدُنا موسیٰ کَلِیْمُ الله عَلیْ نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَ السَّلَام کی طرف وحی فرمائی که تم میری اطاعت کرو، تمهارے دوست بہت ہول گے۔ "یعنی اگر تم ان کی غم خواری کروگے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں کوبر داشت کروگے اور ان سے حسدنہ کروگے تو تمہارے دوست بہت زیادہ ہول گے۔ "

ایک بزرگ کا قول ہے: "میں نے 50 سال لو گوں کی صحبت اختیار کی، میرے اور ان کے در میان کوئی اختلاف واقع نہیں ہوا کیونکہ ان کے ساتھ میں اپنے ہی سہارے رہا( یعنی کسی پر بوجھ نہیں بنا)۔"

جو بھی اس طریقہ کارپر عمل کرے گااس کے دوستوں کی کثرت ہو گی۔

تخفیف اور ترکِ تکلف میں سے یہ بھی ہے کہ نفلی عبادات کے متعلق دوست پر اعتراض نہ کرے۔

### دوستىكىچارشرائط:

بعض صوفیائے کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلام چار شر الط پر دوستی کرتے تھے:(۱) اگر کوئی ہر روز کھانا کھائے تو دوست اس سے بیر نہ کے کہ روزہ رکھ لو۔(۲) اگر مسلسل روزہ رکھے تو دوست بیر نہ کے کہ روزہ نہ رکھو۔ (۳) اگر رات بھر سوتا رہے تو دوست بیر نہ کے کہ اٹھ کرعبادت کر واور (۴) اگر رات بھر عبادت کر تارہے تو دوست بیر نہ کے کہ سوجاؤ۔ یعنی دوست کے احوال اس کے نز دیک بغیر کسی زیادتی اور کمی کے ایک حالت پر ہی رہیں کیونکہ اگر ان میں فرق آگیا توطبیعت ضروری طور پر ریاکاری اور نثر م ولحاظ کی طرف حرکت کرے گی۔

منقول ہے کہ "جس کی کُلُفَت کم ہوئی اس کی اُلْفَت دائمی ہوئی اور جس کی مشقت کم ہوئی اس کی اخوت پکی ہوئی۔" ایک صحابی رَخِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهِ کا قول ہے:" بے شک الله عَزَوجَلُ تکلف کرنے والوں پر لعنت فرما تا ہے۔"

دوجہاں کے تا جُور، سلطانِ بَحر و بَر صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "میں اور میری امت کے پر ہیز گار لوگ تکاُّف سے بری ہیں۔ "(850)

## أنُسِيَّت كىتكميل:

منقول ہے کہ "جب آدمی نے اپنے بھائی کے گھر میں چار کام کر لئے تو گویا اس نے اپنے بھائی کے ساتھ اُنسیت کی شخیل کرلی:(۱) بھائی کے گھر میں کھانا کھانا(۲) قضائے حاجت کرنا(۳) نماز پڑھنااور (۴) ایک آدھ دن قیام کرنا۔" جب ان چار کاموں کا تذکرہ ایک بزرگ کے سامنے کیا گیا تو انہوں نے فرمایا:" پانچوال کام ابھی باقی ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنے بھائی کے گھر میں اپنی اہلیہ کو ساتھ لے جائے اور وہاں اس کے ساتھ جماع کرے کیونکہ گھر ان ہی پانچ کاموں کو سرانجام دینے کے لئے بنائے جاتے ہیں ورنہ مساجد تو عابدین کے دلوں کے لئے زیادہ راحت کی جگہیں کاموں کو سرانجام دینے کے لئے بنائے جاتے ہیں ورنہ مساجد تو عابدین کے دلوں کے لئے زیادہ راحت کی جگہیں ہیں۔"لہٰذاجب یہ پانچ کام سرانجام پاجائیں گے تو یقیناً بھائی چارہ تام ہوگیا، تکلف ختم اور بے تکلفی ثابت ہوگئی۔

## الْمُلَاوَّسَهُلَامَرُحَبا"كى وجه تسميه:

الل عرب كى سلامى "مَرْحَبًاوَّ اَهْلاوَّ سَهْلاً" اسى طرف اشاره كرتى ہے كيونكه "مَرْحَبًا" كامطلب ہے

<sup>850 ...</sup> قوت القلوب لابي طالب المكى، ٢/٣٨٣

تمہارے لئے ہمارے دل اور مکان میں وسیع جگہ ہے،" آھُلا" کا مطلب ہے تمہارے لئے ہمارے پاس آرام دہ جگہ ہے جہاں تمہیں انسیت ہوگی اور وحشت نہ پہنچ گی اور" سَھُلا" کا معنی ہے تمہارے لئے ہمارے پاس ہر معاملے میں آسانی ہے بھی جو کچھ تم چاہو گے ہم پر گرال نہیں گزرے گا۔

## دوستوں کواپنے سے بہترجانو:

آسانی اور بے تکلفی اسی صورت میں پائی جاسکتی ہے جب کوئی خود کواپنے دوستوں سے کم سمجھے اور ان کے بارے میں حسن ظن رکھے اور اپنے بارے میں بد گمان رہے ، لہذا جب وہ اپنے دوستوں کو اپنے سے بہتر سمجھے گا اس وقت وہ ان سب سے بہتر ہو گا۔

حضرت سیِدُناابومُعاوِیهِ اَسُودعَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الطَّمَه نے فرمایا: "میرے سارے دوست مجھ سے بہتر ہیں۔" پوچھا گیا: "وہ کیسے؟" فرمایا: "وہ سب مجھے خو د سے افضل سمجھتے ہیں اور جو مجھے اپنے آپ سے افضل جانے وہ مجھ سے افضل ہے۔"

تاجدارِ سِالت، شہنشاہِ نَبوت مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كافرمان عاليشان ہے: "آدمی اپنے دوست كے دين پر ہوتا ہے اور اس شخص كى صحبت ميں كوئى بھلائى نہيں جو تيرے لئے اس چيز كو پسند نہ كرے جس چيز كوتم اس كے لئے پسند كرتے ہو۔ "(851) يہ اخوت كاسب سے كم درجہ ہے يعنی دوست كو مساوات كی نظر سے ديكھنا اور كامل درجہ بہ ہے كہ دوست كو خود سے افضل سمجھے۔

اسی وجہ سے حضرت سیِّدُ ناسفیان توری عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ القَوِی فرماتے ہیں: "جب بچھے کہا جائے: اے لو گول میں سب سے براہونے سے بُرے شخص! اور تجھے غصہ آ جائے تو واقعی تولو گول میں سب سے بُراہے۔ "یعنی اپنے بارے میں سب سے براہونے کا اعتقاد ہمیشہ تیرے دل میں ہونا چاہئے، اس کی وجہ عنقریب تکبر اور خو دیپندی کے باب

<sup>851 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب الزهد، باب رقم: ۴۳۸۵، الحديث: ۲۳۸۵، باختصار الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدى، ۴۲۱، الرقم ۲۳۸۷: سليمان بن عبروبن عبدالله

میں بیان کی حائے گی۔

دوستوں کے لئے عاجزی کرنے اور انہیں افضل سمجھنے کے متعلق کچھ اشعار کیے گئے ہیں۔

تَذَلِّلُ لِمَنْ إِنْ تَذَلَّلُتَ لَهُ يَالِى ذَاكَ لِلْفَضُلِ لَالِلْبَلَةُ

وَجَانِبُ صَدَاقَةً مَّنَ لَّا يَزَالُ عَلَى الْأَصْدِقَاءِ يَرَى الْفَضُلَ لَهُ

ترجمه: (۱) یوعاجزی اس شخص کے لئے کرجو تیری عاجزی کو تیری فضیلت سمجھے نہ کہ تیری ہیو قوفی۔

(۲)...اوراس شخص کی دوستی اختیار نه کر جو دوستوں کے مقابلے میں خو د کوبڑاخیال کرے۔

ایک شاعر کہتاہے:

صَارَ ٱحْظَى مِنَ الصَّدِيْقِ الْعَتِيْقِ

كمُ صَدِيْقِ عَ أَنتَهُ بِصَدِيْقِ

صَارَعِنُدِيُ هُوَالصَّدِيْتُ الْحَقِيُقِي

وَرَفِيْتِ رَايْتَهُ فِي طَهِيْق

ترجمه: (۱)... كتن بى دوست بين جن سے دوستى تونے اپنے كسى اور دوست كى وجه سے كى ہے ليكن وہ تيرے يُرانے دوستوں سے بھی زیادہ گہرے دوست بن چکے ہیں۔

(۲)... کتنے ہی رفیق ہیں جنہیں تونے راستے میں دیکھاہے میرے نز دیک وہی حقیقی دوست ہیں۔

جوخود کو اپنے بھائی سے افضل جانتا ہے گویاوہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھتا ہے حالانکہ عام مسلمانوں کو بھی حقیر سمجھنا

مذموم ہے۔

سركار مدينه، قرار قلب وسينه صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِي الشَّرِي النَّابِي أَنْ يَجْقَى أَخَاهُ البُسْدِيَ يعني مومن كے بُراہونے كے لئے يہي كافي ہے كہ وہ اپنے مسلمان بھائي كوحقير سمجھے۔(852)

بے تکافی اور ترک تکانف کی تکمیل ہیہے کہ بندہ اپنے تمام مقاصد میں دوستوں سے مشورہ کرے اور ان کامشورہ

قبول كرب الله عَزَّوَ جَلَّ ارشاد فرما تاب:

وَ شَاوِرُهُمُ فِي الْأَمُرِ \* (پ، العدن: ١٥٩) ترجية كنزالايبان: اور كامول يس ان عيمشوره لو

## سيدنا معروف كَرُخِي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْكِل كَاعقد اخوت:

دوستوں سے اپناکوئی راز مَخْفِی نہ رکھے۔ چنانچہ، منقول ہے کہ حضرت سیّدُنا ایعقوب رَحْمَةُ اللهِ الْعَالَيْهِ فرماتے ہیں: "حضرت سیّدُنا اسود بن سالم عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَالِم مِیرے چچاحضرت سیّدُنا اسود بن سالم عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَالِم مِیرے چیاحضرت سیّدُنا اسود بن سالم عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَالِم نَ اللهِ الْعَالِم فَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

حضرت سیّدُنا معروف کرخی عَدَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْوَلِ نَے فرمایا: "اگر میں کسی سے عقدِ اخوت کروں تونہ رات میں اس کی جدائی پیند کروں نہ دن میں، ہر وقت اس کی زیارت کروں اور اسے ہر حال میں خود پر ترجیج دوں۔ "پھر آپ نے عقدِ اَخُوَّت کی فضیلت اور الله عَدَّوَ جَلَّ کے لئے محبت کرنے کے بارے میں بہت سی احادیث بیان فرمائیں، پھر فرمایا: "دَسُولُ الله عَلَی اللهُ تَعَالی عَلیهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نے امیر المورمنین حضرت سیّدُنا علی المرتضی کَنَّهَ اللهُ تَعَالی وَجْهَهُ الْکَرِیْم سے عقد اخوت قائم فرمایا تو آپ عَلَی اللهُ تَعَالی عَلیهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نے امیر المورمنین حضرت سیّدُنا علی المرتضی کَنَّهَ اللهُ تَعَالی وَجْهَهُ الْکَرِیْم سے عقد اخوت قائم فرمایا تو آپ عَلَی اللهُ تَعَالی عَلیهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نے امیر المورمنین حضرت سیّدُنا علی المرتضی کَنَّهُ اللهُ تَعَالی وَجِهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَی اللهُ عَلَی اللهُ عَلَی الله عَلَی اللهُ عَلی اللهُ عَلی الله عَلی اللهُ عَلی وجہ سے فرمایا۔ میں آپ کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے بیٹی کا ان سے نکاح کیا (858) اور یہ سب بچھ عقد اخوت میں خاص کرنے کی وجہ سے فرمایا۔ میں آپ کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے بیٹی کا ان سے نکاح کیا (858) اور یہ سب بچھ عقد اخوت میں خاص کرنے کی وجہ سے فرمایا۔ میں آپ کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے اللہ میں آپ کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں خور الله کو سے سے فرمایا۔ میں آپ کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں خور سے فرمایا۔ میں آپ کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں خور سب کے معقد اخوت میں خاص کرنے کی وجہ سے فرمایا۔ میں آپ کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں خور میں خاص کرنے کی وجہ سے فرمایا۔ میں آپ کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں خور میں خور میں خور میں خور میں کے میں خور میں خور میں خور میں کو خور کے کیا کے میں خور میں خور میں خور میں خور میں خور میں خور میں کے میں خور میں خور میں کو خور کیا کے میں خور میں کو خور میں خور میں خور میں کی خور میں خور م

<sup>853 ...</sup>المستدرك، كتاب معرفة الصحابة، باب أنا مدينة العلم وعلى بابها، ٩٤ / ١٠٨٠ الحديث: ٣٦٩٨

<sup>854 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبى، الحديث: ١٢١٨، ص٧٣ صحيح مسلم، كتاب الاشهبة، باب تحريم الخبر... الخ، الحديث ١٠٩٤، ص٩٤٠١

<sup>855 ...</sup>المستدرك، كتاب معرفة الصحابة، باب دعاء دفع الفقى وأداء الدين، ١٣٣٠/١٠ الحديث: ٤٩٤ ...

حضرت سیّدُنابشر حافی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْکَانِی سے عقد اخوت قائم کیا اور آپ کے پیغام لانے کی وجہ سے میں نے رضائے الہی کے لئے ان سے عقدِ مُواخات کیا اس پر کہ اگروہ مجھ سے ملنے کے لئے آنا پیندنہ کریں توکوئی حرج نہیں لیکن میں جب چاہوں گا ان کی زیارت کرنے آؤل گا اور آپ میری بات ان تک پہنچا دیں کہ وہ میر سے ساتھ ملا قات کریں گے جہال ہم ملا قات کرنا چاہیں گے، وہ اپنا کوئی معاملہ مجھ سے پوشیدہ نہیں رکھیں گے اور مجھے اپنے تمام احوال پر مُطلَّع رکھیں گے۔ "چنانچہ، حضرت سیّدُنا اُسُوَد بن سالِم عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَاکِم نے ساری بات حضرت سیّدُنا اِشُو د بن سالِم عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَاکِم نے ساری بات حضرت سیّدُنا اِشُو د بن سالِم عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَاکِم نے ساری بات حضرت سیّدُنا اِشْ حافی د عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْکَانِی تَا اللهِ الْکَانِی تَا اللهِ اللهِ الْکَانِی اللهِ الْکُانِی اللهِ الْکَانِی اللهِ الْکَانِی اللهِ الْکَانِی اللهِ الْکَانِی اللهِ اللهِ الْکَانِی اللهِ الْکَانِی اللهِ الْکُرِی اللهِ ا

یہ اُڈُوں کے جملہ حقوق تھے جسے ہم نے پہلے اجمالاً اور پھر تفصیلاً بیان کیا۔

عقد اخوت اسی وقت مکمل ہو گاجب خو دیر دوستوں کا حق سمجھے اور دوستوں پر اپناحق نہ سمجھے اور خود کو ان کے لئے خادم کے مرتبے میں رکھے۔ نیز اپنے دوستوں کے حقوق کے لئے اپنے جسم کے تمام اعضاء کو قید کر دے۔

## اعضائے جسم کودوستی کے لئے قید کرنے کی تفصیل:

آنکھے سے متعلق دوستوں کے حقوق ہے ہیں:(۱) دوستوں کو پیار بھری نظر وں سے دیکھے اور وہ تیری اس پیار بھری نظر کو پہچان بھی جائیں۔(۲) ان کی خوبیوں کی طرف نظر رکھے۔(۳) ان کے عُیُوب سے چشم پوشی کرے۔(۴) جب وہ تیرے ساتھ محوِ گفتگو ہوں توان سے نظر نہ پھیرے۔

## سركارصَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كها خلاقٍ كريمانه:

رسولِ آگرم، شاہِ بنی آدم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بَر شَخْصَ كُو جُو آپ كَی مُجِلْس مِیں بیر جُمَا ہو تا اپنے رخِ انور سے حصہ عطا فرماتے اور جو بھی آپ کے كلام كوستا يہى گمان كرتاكہ سب سے زيادہ نظر كرم اسى پر ہوئى ہے۔ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى نِشَنْت، ساعت، گفتگو، سوال وجواب اور نظر میں تمام شركائے مجلس برابر ہوتے۔ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى نِشَنْت، ساعت، گفتگو، سوال وجواب اور نظر میں تمام شركائے مجلس برابر ہوتے۔ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى مُجلس حِيا، تواضَّع اور امانت كى مجلس ہوتی۔ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

وَالِهِ وَسَلَّم صَحَابِهُ كُرامَ عَلَيْهِمُ الرِّغْوَان كَى موجود كَى مِين بكثرت تَبَسُّم فرماتے اور مسكراہث بكھيرتے،ان كى باتوں كو پيند فرماتے۔ نيز صحابہ كرام عَلَيْهِمُ الرِّغْوَان بھى آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى پيروى اور تعظيم كرتے ہوئے تبسم فرماتے۔ (856)

کان سے متعلق دوستوں کے حقوق ہے ہیں:(۱)دوستوں کے کلام کو لذت کے ساتھ سنے(گویا کہ پہلی بارسن رہا ہے)۔(۲) تصدیق کرتے ہوئے سُنے۔(۳) سننے پر خوشی کا اظہار کر ہے۔(۴) ان کی بات کو اعتراض ، جھگڑے ، مداخلت یارد کرنے کی غرض سے نہ کاٹے۔(۵) اگر کوئی عارضہ لاحق ہوجائے (جس کے باعث مجلس سے اٹھنا پڑے) توان سے معذرت کرے اور جو بات وہ سننالینند نہیں کرتے اس کے سننے سے اجتناب کرے۔

زبان کے حقوق ہم بیان کر چکے ہیں ،اس سلسلے میں کلام کافی طویل ہے۔ چنانچہ ، زبان کے حقوق میں سے ہے کہ اپنی آواز کو دوستوں کی آواز پر بلندنہ کرے ،ان سے ان کی سمجھ کے مطابق کلام کرے۔

ہاتھوں پر دوستوں کاحق ہے ہے کہ وہ تمام امور جو ہاتھوں سے و قوع پذیر ہوتے ہیں ان میں دوستوں کی مد د کرنے سے ہاتھ نہ کھنچے۔

پاؤں کے متعلق دوستوں کے حقوق میہ ہیں کہ دوستوں کے پیچھے تابع کی طرح چلے نہ کہ متبوع بن کر اور جتنا دوست آگے بڑھائیں صرف اس قدر ہی ان سے آگے بڑھے اور جتنا قریب کریں صرف اس قدر ہی ان سے قریب ہو۔ جب دوست آئیں تو ان کے لئے کھڑا ہو جائے اور جب وہ بیٹھ جائیں تب بیٹھے اور جہاں بھی بیٹھے عاجزی کے ساتھ بیٹھے۔

جب دوستی میں اتحاد کامل ہو جاتا ہے تو ان حقوق کو ہر داشت کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے جیسے کھڑا ہو نا، عذر پیش کرنا ، تعریف کرنا۔ بے شک بیرچیزیں دوستی کے حقوق میں سے ہیں لیکن ان حقوق کے ضمن میں

<sup>856 ...</sup>الشهائل المحمدية للترمذي، باب ماجاء في تواضع رسول الله، الحديث: ١٩٣١، ص١٩٣١، مفهومًا سنن الترمذي، كتاب الهناقب، باب في بشاشة النبي، ١٩٣٧/ ١٤٨١ حديث: ٣٢٢٢، ٣٢٢١

ایک طرح کی آئینیٹ اور تکلف پایاجاتا ہے گرجب اتحادِ آئو ت کمل ہو جاتا ہے تو تکلف کی اصل بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے پھر آدمی اپنے دوست کے ساتھ ویساہی سلوک کرتا ہے جیسا اپنے ساتھ کرتا ہے کیونکہ ظاہری آداب، باطنی آداب اور دل کی صفائی کا پتادیتے ہیں اور جب دل صاف ہو جاتا ہے تو بندہ باطنی امور کو ظاہر کرنے کے تکافف سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔

جس کی نظر مخلوق کی طرف ہوتی ہے وہ کبھی سیدھار ہتا ہے اور کبھی ٹیڑھااور جس کی نظر خالق کی طرف ہوتی ہے وہ ظاہر کی اور باطنی دونوں صور توں میں سیدھار ہتا ہے اور اپنے باطن کو الله عَزَّدَ جَلَّ اور اس کی مخلوق کی محبت سے مُزَیَّن کے رکھتا ہے اور اس کا ظاہر الله عَزَدَ جَلَّ کی عبادت اور اس کی مخلوق کی خدمت کے ساتھ مزین رہتا ہے اس لئے کہ بید (یعنی مخلوق کی خدمت کی سب سے اعلی قسموں میں سے ہے۔ اس تک صرف حسن اخلاق کے بید (یعنی مخلوق کی خدمت کی سب سے اعلی قسموں میں سے ہے۔ اس تک صرف حسن اخلاق کے ذریعے ہی پہنچا جاسکتا ہے اور بندہ حسن اخلاق کے ذریعے شب بید اری کرنے والوں اور روزہ رکھنے والوں کے مرتبے کو یا لیتا بلکہ اس سے بھی بڑھ جاتا ہے۔

#### خاتمه:

اس باب کے خاتمہ میں ہم دانشوروں کے کلام سے ماخوذ مختلف لوگوں کے ساتھ رہن سہن اور اٹھنے بیٹھنے کے آداب بیان کریں گے:

اگرتم اچھی زندگی بسر کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو اپنے دوست اور دشمن سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملو۔ نہ تو انہیں ذلیل کرواور نہ ہی ان سے ہیبت زدہ رہو، ﷺ تکبر سے اجتناب کرتے ہوئے و قار کے ساتھ رہو، ﷺ خود کو ذلیل کئے بغیر عاجزی اختیار کرو، ﷺ تمام امور میں میانہ روی اختیار کرو کیونکہ إفراط اور تفریط دونوں مذموم ہیں، ﷺ اپنے کو ہی نہ دیکھتے رہو (کہ یہ خود پندی کی علامت ہے)، ﷺ بکثرت إدھر اُدھر مت دیکھو (کہ یہ جمات کی علامت ہے)، ﷺ جہاں لوگ بیٹے ہوئے ہوں وہاں کھڑے نہ رہواوراگر ان کے پاس بیٹھو تو اطمینان کے ساتھ بیٹھو، ﷺ اوگوں کے سامنے اپنی انگلیاں چھانے سے بازر ہواوراگر ان کے پاس بیٹھو تو اطمینان کے ساتھ بیٹھو، ﷺ اوگوں کے سامنے اپنی انگلیاں چھانے سے بازر ہواوراگر ان کے اس بیٹھو گھی

کے ساتھ مت کھیلو، ﷺ یو گوں کے سامنے اپنے دانتوں میں خلال کرنے اور ناک میں انگلی ڈالنے سے بچو، ﷺ زیادہ تھو کنے اور بار بار کھنکارنے سے بچو، ﷺ بار بار اپنے چہرے سے مکھیاں مت اُڑاؤ، ﷺ یو گوں کے سامنے نمازیا غیر نماز میں بکثرت انگڑائی اور جمائی سے حتی الامکان بچو، ﷺ تمہاری مجلس لو گوں کی ہدایت کا باعث ہواور تمہاری گفتگو مُهذب ہو، ﷺ جب کوئی شخص تم سے اچھی گفتگور کررہاہو تواس کی بات غور سے سنواور اس کی بات پر حد سے زیادہ تعجب کا اظہار مت کرو۔ نیز اسے اپنی بات دہرانے کانہ کہو(مگر جب یاد نہ رکھ سکو تو اعادہ کا سوال کر سکتے ہو)، ﷺ بنسنے ہنسانے والی باتوں اور قصے کہانیاں بیان کرنے سے بازر ہو، ﷺ بیہ نہ کہو کہ مجھے اپنالڑ کا یالڑ کی یاشعریا تصنیف اچھی لگتی ہے یعنی اپنے ساتھ خاص کسی بھی چیز کے بارے میں ایسانہ کہو، ﷺ عور توں کی طرح بناؤ سنگھار نہ کرو، ﷺ نوکروں جیسا حلیہ نہ اپناؤ، ﷺ کثرت سے سرمہ لگانے سے بچو، ﷺ تیل لگانے میں اسراف مت کروں ﷺ سے اپنی حاجت یوری کرنے کے لئے اصرار نہ کروں ﷺ کسی کو ظلم پر آمادہ نہ کروں ﷺ اہل وعیال کواپنے مال کی مقدار نه بتاؤچه جائیکه دوسروں کو کیونکه اگر وہ ان کی نظروں میں تھوڑا ہوا توتم رسوا ہو جاؤگے اور اگر زیادہ ہوا توتم تبھی بھی ان کوراضی نہ کر سکو گے ، ﷺ سختی کئے بغیر اہل وعیال کو ڈراؤ ، ﷺ بغیر کمزوری د کھائے اہل وعیال کے ساتھ نرمی برتو، ﷺ نو کروں اور خاد موں کے ساتھ مذاق نہ کرو کہ اس سے تمہاراو قار ختم ہو جائے گا، ﷺ جب تمہارا کسی سے جھگڑا ہو تواینے کلام میں و قار اختیار کرواور جہالت سے بچو، ﷺ جلد بازی سے اجتناب کرو، ﷺ (اختلاف رائے کے دوران) اپنی دلیل کے بارے میں غورو فکر کرو، ﷺ دورانِ گفتگو ہاتھوں سے زیادہ اشارے نہ کرو، ﷺ بار بار پیچھے مُرْ کرنہ دیکھو، ﷺ سیٹنوں کے بل نہ بیٹھو، ﷺ غصہ ٹھنڈا ہونے پر کلام کرو، ﷺ جب بادشاہ تمہیں اپنے قریب کرے تو تمہاری حالت اس کے ساتھ ایسی ہو گویا کہ تم نیزے کی نوک پر ہواگر وہ تم پر نرمی کرے تو تم خودیراس کے رویے کی تبدیلی سے بے خوف مت رہنا، ﷺ تم بادشاہ کے ساتھ ایسی نرمی اختیار کر وجیسی نرمی بچوں کے ساتھ کرتے ہواوراس کے ساتھ ایسی گفتگو کر وجیسی وہ جاہتاہے جب کہ گناہ کی بات نہ ہو، ☆...

بادشاہ کی نرمی تنہمیں اس بات پرنہ ابھارے کہ تم بادشاہ کے نجی معاملات میں دخل اندازی کرواگرچہ تم اس دخل اندازی کرواگرچہ تم اس دخل اندازی کے مستحق ہی کیوں نہ ہو کیو نکہ بادشاہ اوراس کے نجی معاملات میں دخل اندازی کرنے والا اس طرح گر تاہے کہ چھر کھڑ انہیں ہو سکتا اور اس طرح بھسلتاہے کہ دوبارہ سنجل نہیں سکتا، ﷺ سرف خوشحالی کے دنوں میں دوستی نبھانے والے سے بچو کہ یہ سب سے بڑادشمن ہے، ﷺ اپنے مال کو اپنی عزت سے زیادہ عزیز خیال نہ کرو۔

## مجلس کے آداب:

جب مجلس میں جاو توپہلے سلام کرو، ﷺ لوگوں کی گردنیں نہ بھلا نگو، ﷺ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ، ﷺ مجلس میں اُس طریقے پر بیٹھوجو عاجزی کے زیادہ قریب ہو، ﷺ بیٹھتے وقت اپنے قریب والے لوگوں کو بھی سلام کرو۔

## راستےمیںبیٹھنےکے آداب:

راستے میں نہ بیٹھواگر بیٹھنا چاہو تواس کے آداب کا خیال رکھو: ہے...اپنی نظر کی حفاظت کرو، ہے... مظلوم کی مدد
کرو، ہے... فریادی کی فریادرسی کرو، ہے... کمزور کی مدد کرو، ہے... راستہ بھولنے والے کی رہنمائی کرو، ہے... سلام کاجواب
دو، ہے... مانگنے والے کو عطا کرو، ہے... نیکی کا حکم دو اور بُرائی سے منع کرو، ہے... دیچہ بھال کر تھو کو، ہے... قبلہ رخ نہ
تھو کو، نہ اپنی دائیں جانب تھو کو بلکہ اپنی بائیں جانب اُلٹے یاؤں کی طرف تھو کو۔

## بادشاہ کی مجلس کے آداب:

باد شاہ کی مجلس اختیار نہ کرو(کہ یہ دین کے لئے نقصان کا باعث ہے) اور اگر اس کی مجلس میں جانا پڑجائے تواس کے آداب کا خیال رکھو: ﷺ غیبت نہ کرو، ﷺ جھوٹ سے اجتناب کرو، ﷺ سی راز کو فاش نہ کرو، ﷺ حاجتیں (اپنی مون خواہ دوسروں کی) کم پیش کرو، ﷺ گفتگو میں مہذب وشائستہ الفاظ استعال

کرو، ﷺ گزشتہ بادشاہوں کے اخلاق کا تذکرہ کرو، ﷺ بادشاہ سے ہنمی مذاق کم اور ڈر زیادہ ہوا گرچہ وہ تم سے محبت کا اظہار کرے (کہ اس کی محبت پر اعتاد نہیں کیا جاسکتا)، ﷺ اس کی موجود گی میں ڈکار لینے سے بچو، ﷺ اس کے پاس کھانا کے اخلاق میں خلال نہ کرو (ہوسکتا ہے کہ وہ اس سے گھن کرے)، ﷺ بادشاہ پر لازم ہے کہ وہ ہم نشینوں کی ہر بات برداشت کرے مگر راز فاش کرنے والے، مملکت میں بگاڑ ڈالنے والے اور عزت کے در پے ہونے والے کو برداشت نہ کرے۔

## عام لوگوں کی مجلس کے آداب:

عام لوگوں کی مجلس اختیار نہ کر واور اگر کرنی پڑجائے تواس کے آداب کا خیال رکھو: ﷺ ان کی ہاتوں میں غور و فکر نہ کرو، ﷺ لا یعنی اور فضول گفتگو کی طرف توجہ نہ کرو، ﷺ ان کے بُرے الفاظ سے غافل رہو، ﷺ حاجت کے باوجو د ان سے ملاقات کم رکھو۔

## مذاق، مسخری سے بچنے کے متعلق مدنی پھول:

عقل مند ہویا ہو قوف اس سے مذاق کرنے سے بچو، کیونکہ اگروہ عقل مند ہو گاتو تم سے کینہ رکھے گااور اگر ہیو قوف ہو گاتو تم پر جر اُت کرے گا۔ مذاق کے درج ذیل نقصانات ہیں:

مذاق ہیب کو کم کر دیتا، ﷺ حیا کو ختم کر دیتا، ﷺ کینہ کا باعث بنتا ہے، ﷺ مذاق کے سبب محبت کی مٹھاس ختم ہوجاتی ہے، ﷺ مذاق علم کو عیب دار کر دیتا اور ہیو قوف کو عالم پر جَرَی کرتا ہے، ﷺ دانا شخص کے سامنے مذاق کرنے والے کا مرتبہ ختم ہو جاتا ہے، ﷺ ینک لوگ مذاق سے بچتے ہیں، ﷺ مذاق مُر دہ دِلی، اللّه عَذَوْ جَلَّ سے دوری، غفلت اور ذِلَّت کا باعث ہے، ﷺ مذاق کے سَبَب باطِن سیاہ ہو جاتا ہے، ﷺ مذاق کی وجہ سے عُیُوب کی کثرت ہوتی ہیں۔

منقول ہے کہ "مٰداق صرف حَماقت یالِترانے کی وجہ سے ہی ہو تاہے۔"

اگر کوئی شخص کسی مجلس میں مذاق یالہوولعب میں مبتلا ہو جائے تواسے چاہئے کہ کھڑا ہونے سے پہلے **الله** عَزَّدَ جَلَّ کا ذکر کرلے۔

## مجلس کے اختتام کی دعا:

حضور نبی کریم،رَءُوَف رَّ حیم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جو کسی ایسی مجلس میں بیٹے جہال فضول گفتگو ہو تو اسے چاہئے کہ کھڑا ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَدُدِكَ اَشُهَدُ اَنْ لَّا اِللهَ اِلَّااَنْتَ اَسْتَغُفِيْكَ وَاللهِ وَاللهَ اِللهَ اللهُ مَانُ لَا اِللهَ اِللهَ اِللهَ اِللهَ اِللهَ اللهُ مَاللهُ مَعْلَى مِی ہونے والے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔(858)

## بابنمبر3: عام مسلمانوں، رشته داروں، پڑوسیوں، غلاموں کے حقوق اور معاشرت کے آداب

(یہ پانچ فصلوں پر مشتمل ہے)

جان لیجئے کہ انسان یا تو اکیلار ہتا ہے یا کسی کے ساتھ اور چو نکہ انسان کا اپنے ہم جنس لوگوں کے ساتھ میل جول رکھے بغیر زندگی گزار نامشکل ہے، لہٰذااس پر مل جل کر رہنے کے آداب سیکھنا ضروری ہیں۔ چنانچہ، ہر اِختلاط رکھنے والے کے لئے مل جل کر رہنے کے بچھ آداب ہیں اور وہ بھی اس کے حق کی مقد ارکے مُطابِق ہیں اور اس کا حق اس کے رابطے و تعلق کی مقد ارکے مُطابِق ہیں اور اس کا حق اس کے رابطے و تعلق کی مقد ارکے مُطابِق ہے۔

پھروہ رابطہ کہ جس کی وجہ سے مل جل کر رہنا پڑتا ہے یاتو قرابت کا ہو گا،اسے خاص رابطہ کہتے ہیں یااسلامی بھائی چارے کا ہو گا،اسے عام رابطہ کہتے ہیں۔ دوستی وہم نشین بھی اسی اسلامی بھائی چارہ کے معلیٰ میں ہے۔ چنانچہ، یہ عام رابطہ کبھی پڑوس کی وجہ سے ہو گا کبھی سفر کے باعث، کبھی ہَم مُذَب یا ہَم درس ہونے کے

<sup>857 ...</sup> ترجمہ:اے الله عَزُوجَلَّ توپاک ہے اور تیری ہی حمد ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے بخشش طلب کر تااور تیری طرف رجوع لاتا ہوں۔

<sup>858 ...</sup>سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب مايقول اذا قام من مجلسه، ١٥/٢٤٣٠ الحديث: ٣٣٣٣

سبب ہو گا۔

پھر ہررابطے کے پچھ دَرَجات ہیں: مثلاً قَرابت ایک حق ہے لیکن دیگر قرابت داروں کے مقابلے میں قریبی عزیزوں کا حق سب سے زیادہ ہے ،اسی طرح قریبی عزیزوں کے مقابلے میں والدین کا حق سب سے زیادہ ہے ۔ ایس طرح قریبی عزیزوں کے مقابلے میں زیادہ ہے ۔ ان حقوق میں فرق نسبت کے سبب ظاہر ہو تاہے حتی معاملہ ہے کہ قریبی پڑوسی کا حق دور والے کے مقابلے میں زیادہ ہے ۔ ان حقوق میں فرق نسبت کے سبب ظاہر ہو تاہے حتی کہ پردیس میں اپناہم وطن حقوق ہمسائیگی میں اپنے وطن میں رہنے والے قریبی کی طرح ہے ، لہذا مسلمان کا حق جان پہچان کے اعتبار سے موگد ہو تاہے۔

### پہچان کے مختلف درجات:

پیچان کے مختلف در جات ہیں۔ چنانچہ، جس کی جان پیچان دیکھ کر ہوئی ہے اس کا حق اس مسلمان سے زیادہ ہے جس کی معرفت سن کر ہوئی ہے۔ اس طرح صحبت کے معرفت سن کر ہوئی ہے۔ اس طرح صحبت کے در جات بھی مختلف ہیں: لہذا ہم درس اور ہم مکتب کا حق ہم سفر کے مقابلے میں زیادہ تاکید کی ہے۔ یوں ہی دوستی کے در جات بھی مختلف ہیں۔ چنانچہ، جب دوستی بہت زیادہ مضبوط ہو جائے تو وہ اخوت بن جاتی ہے اور جب اخوت میں زیادتی ہو جائے تو وہ مُلَّث بن جاتی ہے اور حبت میں زیادتی ہو جائے تو وہ مُلَّث بن جاتی ہے اور خلیل حبیب کے مقابلے زیادتی ہو جائے تو وہ مُلَّث بن جاتی ہے اور خلیل حبیب کے مقابلے متا ہے۔

## خليل اور حبيب ميں فرق:

محبت اس چیز کا نام ہے جو دل میں گھر کرجائے اور خُلَّت اسے کہتے ہیں جو دل کے رگ و پے میں سرایت کرجائے، الہذاہر خلیل حبیب توہو گالیکن ہر حبیب خلیل نہیں ہو گا۔ دوستی کے درجات میں فرق مشاہدے اور تجربے کی وجہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ خلّت اخوت سے بڑھ کر ہے کیونکہ خلّت اس حالت کو کہتے ہیں جو اخوت کی حالت سے زیادہ کامل اور اَثَم ہو۔ اس کی پہچان حضور نبی کریم صَلَّ اللهُ تَعَالٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے اس ارشاد سے ہوتی ہے کہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے اس ارشاد سے ہوتی ہے کہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے اس ارشاد فرمایا: "کو کُنْتُ مُتَّاخِذًا خَلِیْلاً لاَتَّخَذُتُ اَبَائِم خَلِیْلاً وَلَکِنْ

#### خلیل کی تعریف:

خلیل وہ ہو تا جس کی محبت دل کے تمام اجزا میں ظاہری اور باطنی طور پر سرایت کر جائے اور اس کے دل کو گھیر لے۔

# حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّما الله عَرُّوجَ لَّ كَے خليل ہيں:

حضور نی گریم صَلَّی الله تعالی علیه و سلّم علیه و سلّم علی الله عزوجان کی محبت کے علاوہ کی اور کی محبت نے نہیں گھیر ادیمی وجہ ہے کہ مخلوق میں سے کسی کورسول اکرم صَلَّی الله تعالی علیه و الله و سلّم نہیں جایا۔ البتہ!
امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعلی المرضٰی کؤیم الله تعالی و جُههُ الکریم کورشتہ اُخوت سے خاص کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: "عَیقً مِینی بِمنْولِیةِ هارُون مِن مُولیی اِلَّا اللَّهُ ہُوّت یعنی وصف نبوت کے علاوہ علی میرے ساتھ اس طرح ہے جس طرح حضرت ہارون علیه مینی بِمنْولِیةِ هارُون مِن مُولیی اِلَّا اللَّهُ ہُوّت یعنی وصف نبوت کے علاوہ علی میرے ساتھ اس طرح ہے جس طرح حضرت ہارون علیه السَّلام حضرت مولی علیه و الله تعالی و خفرت سیدُنا الله تعالی علیه و الله تعالی و المؤمنین حضرت سیّدُنا البو بکر صدیق اور حضرت سیّدُنا البو بکر صدیق اور حضرت سیّدُنا البو بکر صدیق اور حضرت سیّدُنا البو بکر صدیق آدونوں رشتہ اُخوت میں شریک ہیں لیکن حضرت سیّدُنا البو بکر صدیق وَمِن الله تَعالی عَنْهُ کو الله تَعالی عَنْهُ مَا الله تَعَالی عَنْهُ مَا اللهُ تَعَالی عَنْهُ اللّهِ بُعَهُ الْکَرِیْم بِی وَمَا الله تَعَالی عَنْهُ مَا اللهِ تَعَالی عَنْهُ مَا اللهِ بُعَمُ اللهُ تَعَالی عَنْهُ مَا اللهِ مُعَالًا و بُعَمُ صدیق الله تَعالی عَنْه کو حضرت سیّدُنا البو بکر صدیق وَمِی الله تَعالی عَنْه کو حضرت سیّدُنا البو بکر صدیق وَمِی الله تَعالی عَنْه کو حضرت سیّدُنا البو بکر صدیق وَمِی الله تَعالی عَنْه کو حضرت سیّدُنا البو بکر صدیق وَمِی الله تَعالی عَنْهُ وَلِيهِ وَسِهُ مَلْ اللهُ تَعَالی عَنْهُ وَلِيهِ وَسَلَّم کا بِهِ فَران دلات کرتا ہے:
صدرت سیّدُنا علی علیٰه وَسِلْم کا بِهِ فَران دلات کرتا ہے:

<sup>859 ...</sup>صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل ابى بكى، الحديث: ٢٣٨٣، ص٠٠١٣٩٠ ا

<sup>860 ...</sup>صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل على بن ابي طالب، الحديث: ٢٠٠٥، ص١٣٠- السنن الكبرى للنسائي، كتاب الخصائص، باب ذكر منزلة على بن ابي طالب من النبي، ١٢٠/ ١٥، الحديث: ٨٣٣٢

Go To Index

" لا تَخْذُنُ اَبَابِكُم خَلِيْلًا يَعْنَ مِين ابو بَر كُو خَلِيل بنا تا ۔ "(861) اور رسولِ اَكرم، شاوبن آدم صَلَّى الله تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الله عَوَّوجَلَّ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ عَوْدَ جَلَيْه وَ اللهِ وَسَلَّم اللهِ عَوْدَ جَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ السَّلَه وَ عَلَيْهِ السَّلَة عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ عَنَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ السَّلَه وَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّلْهُ وَاللّهُ وَالل وَاللّهُ وَالل

معلوم ہوا کہ پہچان سے پہلے رابطہ نہیں ہو تا اور خلت کے بعد کوئی درجہ نہیں ہو تا، ان دونوں کے سواجو در جات ہوں گے وہ ان دونوں (یعنی پہچان اور خلت) کے در میان ہوں گے اور ہم نے صحبت اور اخوت کے حق کو بیان کر دیا ہے اور جو پچھ ان کے علاوہ ہے یعنی محبت اور خلت وہ انہی میں داخل ہے، البتہ! محبت اور اخوت کے مر اتب مختلف ہونے کی وجہ سے ان کے حقوق کے مر اتب میں بھی تفاوت ہے حتی کہ محبت کی انتہا ہے ہے کہ بندہ جان و مال پر اپنے محبوب کو وجہ سے ان کے حقوق کے مر اتب میں بھی تفاوت ہے حتی کہ محبت کی انتہا ہے ہے کہ بندہ جان و مال پر اپنے محبوب کو ترجیح دے جیسے خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت سیّدنا ابو بکر صدیق رَخِی الله تَعَالى عَنْه نے حضور نبی کریم صَدَّی الله تَعَالی عَنْه نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ حضرت سیّدنا طلحہ بن عبید الله انصاری رَخِی الله تَعَالی عَنْه نے اپنی جان پر حضور نبی کریم صَدَّی الله تَعَالی عَنْه وَ الله وَسَلَّم کو ترجیح دی اور (دوران جنگ) خود کو آپ صَدَّی الله تَعَالی عَنْه وَ الله وَسَلَّم کے لئے وُسل بنایا۔

<sup>861 ...</sup>صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل ابي بكي، الحديث: ٢٣٨٣، ص١٢٩٩

<sup>862 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب النهى عن بناء المساجدعلى القبور ...الخ، الحديث: ۵۳۲، ص ۲۷۰، دون قول "فاناحبيب الله" ..... قوت القلوب لابي طالب المكى، ۲/۳۸۲

سنن الترمذي، كتاب المناقب، باب ماجاء في فضل النبي، ۵/۳۵۴، الحديث: ٣٢٣٦

ﷺ جبوہ چھنکے تواس کی چھنک کاجواب دو، ﷺ بہار ہو جائے تواس کی عیادت کرو، ﷺ جب اس کا انتقال ہو جائے تواس کی عیادت کرو، ﷺ جب وہ تم سے نصیحت کا کے جنازے میں شرکت کرو، ﷺ جب وہ تم سے نصیحت کا طالِب ہو تواسے نصیحت کرو، ﷺ اس کی غیر موجود گی میں اس کے اہل ومال کی حفاظت کرو، ﷺ اس کے لئے وہی پیند کروجو اپنے لئے اپند کرتے ہواس کے لئے بھی ناپیند کرو۔ (863)

یہ تمام اموراحادیث میں مذکور ہیں۔ چنانچہ، حضرت سیّدُناانس بن مالک دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه سے مروی ہے کہ سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ صَلَّی اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: مسلمانوں کے تم پر چار حقوق ہیں: (۱) نیکی کرنے والے کی مدد کرو(۲) گناہ کرنے والوں کے لئے دعا کرواور (۲) توبہ کرنے والوں کو محبور کھو۔ (864)

### رُحَمَاءُ بِيُنَهُمُ **كى تفسير:**

حضرت سیِدُناعبدالله بن عباس رَضِ اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا اس فرمانِ بارى تعالى: "رُحَمَا هُمَ" (پ٢٦، الفتح: ٢٩، ترجه له كنز الايمان: اور آپس میں نرم دل۔) كى تفسیر میں فرماتے ہیں: اس آیت كا معنی بیر ہے كه نیك لوگ گناه گاروں كے لئے دعاكریں اور گناه گار نیک لوگوں كے لئے د

# نیک اورگناه گارکی ایک دوسریے کے لئے دعا:

پس جب کوئی گناہ گاربندہ کسی نیک شخص کو دیکھے تو یوں کہے:"اے اللہ عَزَّدَ جَلَّ! تونے جو اسے بھلائی عطاکی ہے اس میں اس کے لئے برکت دے اور اسے اس پر ثابت قدم رکھ اور اس کے ذریعے ہمیں نفع پہنچا۔

<sup>863 ...</sup>صحيح مسلم، كتاب السلام، باب من حق المسلم، للمسلم ردالسلام، الحديث: (٢١٢٢)، ص١١٩٢

صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال اناء الذهب...الخ، الحديث: ٢٠ ١ مس١١٢٠ صحيح

الهسندللامام احمدين حنبل، حديث معاذبن جبل، ٢٧٦، الحديث: ٢٢١٩٣

<sup>864 ...</sup> فردوس الاخبارللديلي، باب الالف، ٢١٥/ ١١٠ الحديث: ١٥٠٢

جب کوئی نیک بندہ کسی گناہ گار شخص کو دیکھے تو یوں کہے: ''اے الله عزَّدَ جَلَّ!اسے ہدایت اور توبہ کی توفیق عطا فرما اور اس کے گناہ بخش دے۔''

### حقوقكىتفصيل

ہے... پہلاحق: جواپنے لئے پیند کرے وہی اپنے بھائی کے لئے پیند کرے اور جواپنے لئے ناپیند کرے وہ اس کے لئے بھی نا پیند کرے۔

حضرت سیّدُنا نعمان بن بشیر انصاری دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بیان کرتے ہیں کہ میں نے دَسُولُ الله صَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالبِهِ وَسَلَّم کوارشاد فرماتے سنا که" باہمی محبت اور رحم دلی میں مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، جب جسم کے کسی عُضُو کو تکلیف ہوتی ہے تو تمام جسم بخار اور بیداری کی تکلیف بر داشت کرتا ہے۔ "(868)

حضرت سیّدُناابو موسی اَشَعَری دَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه سے مروی ہے کہ دَسُولُ الله صَلَّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "اَلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضَايِعَی مومن مومن کے لئے عمارت کی مثل ہے، جس کا بعض حصہ بعض کو مضبوط رکھتا ہے۔ "(866)

🚓 .. دو سر احق: اپنے قول و فعل سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے۔

رسولِ اَكرم، شاهِ بني آدم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كا ارشاد پاك ہے: الْبُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْبُسْلِمُونَ مِنْ لِيّسَانِهِ وَيَدِيدِ لِيعنى مسلمان وه ہے جس كى زبان اور ہاتھ سے دوسر امسلمان محفوظ رہے۔ (867)

فضائل کے بارے میں مروی ایک طویل حدیث کے ضِمُن میں حضور صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کا ارشاد مبارک ہے: "اگر تم لو گوں کو بھلائی پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے توانہیں برائی بھی نہ پہنچاؤ، یہ عمل تمہاری

مكار مرالاخلاق للطبراني ملحق مكار مرالاخلاق لابن إبي الدنيا، بابفضل معونة المسلمين ... الخ، الحديث: ٩٠، ص٣٦٣٠

866 ...صحيح البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب نص المظلوم، ٢/١٢، الحديث: ٢٣٣٦

<sup>865 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب الادب، باب رحمة الناس والبهائم، ١٠٣ / ١٠٣٠ الحديث: ١١٠٢ ، بتغير

<sup>867 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب الايمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، 1/1، الحديث: ١٠

طرف سے صدقہ ہے۔" (868) بیوں ہی سر کار مدینہ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا فَر مان عاليشان ہے: أَفْضَلُ الْمُسْلِدِيْنَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِدِيْنَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِدِيْنَ مَنْ سِلِمَ الْمُسْلِدِيْنَ مِنْ لِسَانِدِهِ وَيَدِي لِعَنِى افْضَل مسلمان وہ ہے جس كى زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ (869)

#### كامل مسلمان كون؟

ایک مرتبہ حضور نبی رحت، شفیع اُمَّت صَلَّی الله تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِے صَحَابِہ کرام عَلَیْهِم الرِّفْوَان سے ارشاد فرمایا: "جانتے ہو مسلمان کون ہے؟" صحابہ کرام عَلَیْهِم الرِّفْوَان نے عرض کی: "اللّه عَیْوَ جَلَّ اور اس کے رسول صَلَّی الله تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّه وَسَلَّم بِهُمْ جانتے ہیں۔ "وارشاد فرمایا:" اُللُه سُلِمُ مَنْ سَلِمَ اللّه سُلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَیَدِیدِ یعنی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دو سرے مسلمان محفوظ رہیں۔ "صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الرِّهْوَان نے عرض کی:"مومن کون ہے؟"ارشاد فرمایا:" مَنْ مَجَو الرِّهُ وَسَلَّم اللّهُ اللّهُ وَسَلَّم اللّهُ اللّهُ وَسَلَّم اللّهُ اللّهُ وَسَلَّم اللّه وَسَلَّم نَع اللّه وَسَلَّم الله وَسَلَم الله وَسَلَّم وَاللّه وَسَلَّم وَاللّه وَسَلَّم وَاللّم کیا ہے؟ "اسلام کیا ہے وَسَلَم وَاللّم کیا ہے وَاللّٰ الله مُنْ الله وَسَلَم الله مُنْ الله وَسَلَم وَاللّم وَاللّٰ وَاللّٰه وَاللّم وَاللّٰ وَاللّٰ اللّه وَسَلّم وَاللّم وَالْ

مسلمانوں کوتکلیف دینے کا انجام:

حضرت سيِّدُ نامجا بدعكيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الوَاحِد فرماتے بين: جہنميوں پر ايك قسم كى خارش مُسَلَّط كر دى جائے گى،

<sup>868 ...</sup>صحيح البخاري، كتاب العتق، باب اى الرقاب افضل، ١٥٠/٢/الحديث ٢٥١٨، بتغير قليل

<sup>869 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب الإيمان، باب ماجاء في ان البسلم من سلم ... الخ، ٢٨٥ / ١٠ الحديث: ٢٧٣٧

<sup>870 ...</sup> البسندللامام احمد بن حنبل، مسندعبدالله بن عمروبن العاص، ۲۵۲/۱۰ الحديث: ۲۹۳۲ ... البعجم الاوسط، ۲۵۲/۲۵۱ الحديث: ۳۱۸۸

<sup>871 ...</sup> المسندللامام احمد بن حنبل، حديث عمروبن عبسة، ١٧/٥٨ الحديث: ١٤٠٢٣

جس کی وجہ سے وہ اپنے بدنوں کو تھجائیں گے یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی ہڈی ظاہر ہو جائے گی تو ندا کی جائے گی: اے فلال! کیا تجھے اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے؟ تو وہ کہے گا:ہاں! تو منادی کہے گا:یہ اس کا بدلہ ہے جو تم مسلمانوں کو نکلیف دیتے تھے۔

# مسلمانوں سے تکلیف دہ چیزدور کرنے کا انعام:

سر کارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کا فرمان با قریبنہ ہے:"میں نے جنت میں اس شخص کو ملتے دیکھاجس نے دنیامیں مسلمانوں کے راستے سے اس درخت کو کاٹ دیا تھاجوان کی تکلیف کا باعث تھا۔"(872)

ایک مرتبہ حضرت سیّدُنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے بارگاہِ رسالت میں عرض کی: 'نیا رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْه نَا ابُو ہریرہ رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نِه وَسَلَّم نَا اللهِ مَسْلِم اللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَ ارشاه فرایا: اِعْدِلِ الْاَذْی عَنْ طَی بِی الْبُسْلِیدُنَ یعنی مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹادو۔(873)

حضور نبی پیاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِيهِ وَسَلَّم كا ارشا در حمت بنياد ہے: مَنْ ذَحْرَ عَنْ طَرِيْقِ الْبُسْلِمِيْنَ شَيْئًا يُؤْونِيْهِمْ كَتَبَ اللهُ لَهُ حَسَنَةً وَقِهِمْ كَتَبَ اللهُ عَنْ وَمِسَلَمانُوں كے راستے سے كوئى تكليف دہ چيز دور كرتا ہے توالله عَزَّوجَ كَلَّ اللهُ عَرَّوجَ كَلَّ اللهُ عَنْ وَمِسَلَمانُوں كے راستے سے كوئى تكليف دہ چيز دور كرتا ہے توالله عَزَّوجَ كَلَّ اللهُ عَزَّوجَ كَلَّ اللهُ عَنْ وَجَهِ عَنْ وَادِينَا ہے۔ (874)

# مسلمان کوڈرانے اور تکلیف دینے کی ممانعت پرمشتمل 3 فرامین مصطفے:

(1) ۔۔ کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کی طرف ایسی نظر سے اشارہ کرے جس کی وجہ

<sup>872 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب البروالصلة، باب فضل إزالة الأذى عن الطريق، الحديث: (٢٦١٨)، ص١٨١٠

<sup>873 ...</sup>صحيح مسلم، كتاب البروالصلة، باب فضل إزالة الأذى عن الطريق، الحديث: ٢١١٨، ص١١١ اعن أبي بُرْزَة

<sup>874 ...</sup>الهسندللامامراحهدبن حنبل، حديث أبي الدرداء، ١٥١٠/١٠ الحديث:٢٧٥٨٩، بتغيرقليل

سے اسے تکلیف ہو۔ (875)

(2)...کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ مسلمان کوڈرائے۔(876)

(3)...مومنوں كو تكليف دين**االله** عَزَّوَجَلَّ كو پسند نهيں۔<sup>(877)</sup>

حضرت سیّدُنارَ بیع بن خَینتُم رَحْمَهُ اللهِ تَعَالى عَدَیْه فرماتے ہیں: لو گوں کی دوقشمیں ہیں: (۱)مومن، اسے تم تکلیف نہ پہنچاؤ۔ (۲) جاہل، اس کے ساتھ تم جاہل نہ بنو۔

﴿ ... تبسراحن: ہر مسلمان کے ساتھ عاجزی سے پیش آئے اور کسی پر تکبُّر نہ کرے کیونکہ الله عَوَّوَجَلَّ کسی مُتَکَبِّراور اترانے والے کو پیند نہیں فرما تا۔(878)

حُسنِ اَخلاق کے پیکر، مُحبوبِ رَبِّ اَکبر صَلَّى اللهُ تَعَال عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كافر مان عظمت نشان ہے: "الله عَزَّوَ جَلَّ نے میری طرف وحی فرمائی کہ عاجزی اختیار کروحتی کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے پر فخرنہ کرے۔ "(879)

اگر کوئی تم پر فخر کرے تو تمہیں چاہئے کہ بر داشت کرو کہ الله عَزَّوَ جَلَّ اللّٰهِ عَنَی صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم سے ارشاد فرماتا ہے:

خُذِ الْعَفْوَ وَ أَمُرُ بِالْعُرُفِ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْجِهِلِيْنَ (﴿) (پ٥،الاعراف:١٩٩) ترجمهٔ كنزالايمان: اے محبوب معاف كرنااختيار كرواور بھلائى كاتھم دواور جاہلوں سے منھ پھيرلو۔

حضرت سیّبرُناعبدالله بن ابی اوفی رَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه سے مروى ہے كه رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ہر مسلمان كے لئے عاجزى فرماتے اور اس بات سے شرم محسوس نه كرتے كه كسى مسكين اور بيوه كے ساتھ

<sup>875 ...</sup> الزهدلابن المبارك، باب ماجاء في الشح، الحديث: ١٨٩، ص٠٢٨٩

<sup>876 ...</sup> سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب من يأخذ الشيء على المزاح، ٣٩١، الحديث: ٢٠٠٠

<sup>877 ...</sup>سنن الترمذي، كتاب الادب، باب ماجاء لايتناجي اثنان دون ثالث، ٢٨٣٨/١٠ الحديث: ٢٨٣٨

<sup>878 ...</sup> پ٢١، نقلن: ١٨

<sup>879 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الجنة، باب الصفات التي يعرف بهافي الدنيا ... الخ، الحديث: (٢٨٦٥)، ص ١٥٣٣

جائیں اور اس کی حاجت بوری کریں۔(880)

🖈 ... چوتھا حق: ایک دوسرے کے خلاف باتیں نہ سنے اور نہ ہی کسی کی بات سن کر دوسروں تک پہنچائے۔

حضور سيِّدِ عالَم،نُورِ مجَسَّم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كاار شادِ معظم ہے: لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتُ يعنى چغل خور جنت ميں داخل نہيں ہو گا۔(881)

خلیل بن احمد نحوی عَلَیْهِ رَحْبَهُ اللهِ القَوِی فرماتے ہیں : جو شخص تیرے پاس کسی کی چغلی کرے گاوہ دوسروں کے پاس تیری چغلی بھی کرے گاوہ دوسروں کے پاس تیری چغلی بھی کرے گاوہ دوسروں تک پہنچائے گا۔ ہیری چغلی بھی کرے گااور جو تحجیے کسی کے بارے میں خبر دے گاوہ تیری خبر بھی دوسروں تک پہنچائے گا۔ ہیل نجواں میں مسلمان کے ساتھ جان پہچان ہے اگر اس کے ساتھ ناراضی ہو جائے تو تین دن سے زیادہ بول

بر ... **پا پوال ن.** من من صفح من هر جان برچان ميم اگرا ما صفت هر مارا من انو جاند و ين دن سفار ياده بول چال ترک نه کرے۔

حضرت سیّدُنا ابو ابوب انصاری دَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه سے مروی ہے کہ حضور نبی ٌرحمت صَلَّی اللهُ تَعَالی عَدَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نَهُ اللهُ تَعَالی عَدَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ ال

### اپنےبھائی کومعاف کرنے کاانعام:

حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِي ارشادِ فرمایا: مَنْ اَقَالَ مُسْلِبًا عَثْرَتَهُ اَقَالَهُ اللهُ يُوْمَ الْقِيَامَةِ لِينى جو سَى مَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فِي اللهُ عَنَّ وَمَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنَّ وَمَعافَ فَرَمائَ گا۔ (883)

<sup>880 ...</sup> سنن النسائ، كتاب الجمعة، باب مايستحب من تقصير الخطبة، الحديث: ١٢١١، ص٢٢٣،

دون قول"يتواضع لكل مسلم"

<sup>881 ...</sup> صعيح البخارى، كتاب الادب، باب مايكر لامن النبيبة، ١١٥٠/ الحديث: ٢٠٥٧

<sup>882 ...</sup>صحيح مسلم، كتاب البروالصلة، باب تحريم الهجرفوق ثلاث بلاعندر شرعى، الحديث: ٢٥٦٠، ص١٣٨٥

<sup>883 ...</sup> سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب الاقالة، ٣٦/١٩ الحديث: ٢١٩٩

حضرت سیّدُناعِکْرِ مَدرَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه بيان كرتے ہيں كه الله عَزَّدَ جَلَّ في حضرت سیّدُنالوسف بن يعقوب عَلَيْهِمَا السَّلَام سے ارشاد فرمایا: "تم نے اینے بھائیوں كومعاف كياتو ہم نے تمہاراذ كر دونوں جہانوں بين بلند كر دیا۔"

ام المؤمنين حضرت سيّدَ تُناعائشه صديقه طيبه طاہر ٥ وَضَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا فرماتی ہيں: " رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُو

حضرت سيِّدُنا عبدالله بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا فرمات عبي: "جو كسى كى بُرائى كو معاف كرتا ہے توالله عَنْدَ باس كى عزت كوبرُ ها تاہے۔"

### صدقےسےمال کم نہیں ہوتا:

رسولِ آکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّی اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "صدقے سے مال کم نہیں ہو تا اور اپنے بھائی کو معاف کرنے کے سبب الله عَزَّو جَلَّ بندے کی عزت ہی بڑھا تا ہے اور جو الله عَزَّو جَلَّ کے لئے عاجزی اختیار کر تا ہے تو الله عَزَّو جَلَّ اسے بندی عطافر ما تا ہے۔ " (885)

🛠 ... **جیمٹاحق:** جس قدر ممکن ہو ہر مسلمان کے ساتھ اچھاسلوک کرے خواہ وہ حسن سلوک کا مستحق ہویانہ ہو۔

حضرت سیِّدُنا امام زَیْنُ الْعابِدِین عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ النَّهِینَ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سلطان صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَهُ اللهِ وَسَلَّم نَهُ اللهِ وَسَلَّم نَهُ اللهِ وَسَلَّم نَهُ اللهِ وَسَلَّم اللّ تَك نَه بِنَجِي كُمْ نووه اللّ اور نااہل کے ساتھ اچھاسلوک کرو۔ اگرتم اہل تک پہنچ گئے تووه اس کا مستحق ہے اور اگرتم اہل تک نہ پہنچ تو تم تواس کے اہل ہو (کہ اس کے ساتھ اچھاسلوک کرو)۔ (886)

الم زَينُ الْعابِرِين عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ النَّبِين سے يه حديث بھى مروى ہے كه رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

<sup>884 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي، ٢/٣٨٩ ، الحديث: ١٥٢٠

<sup>885 ...</sup>صحيح مسلم، كتاب البروالصلة، باب استحباب العفوو التواضع، الحديث: ٢٥٨٨، صحيح مسلم،

<sup>886 ...</sup> العلل للدار قطني، مسندعلى بن إبي طالب، ١٠٤ / ٣، الحديث: ٣٠٩ مسندالشهاب للقضاعي، ١/ ٢٣٦ الحديث: ٢٥٧

نے ارشاد فرمایا: ایمان کے بعد عقل کا سرچشمہ لو گوں سے محبت کرنا اور ہر نیک وبد کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ (887)

# رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَالسَّوة حسنه:

حضرت سیّرُنا ابو ہُرَیْرَہ وَضِیَ الله تَعَالَ عَنْه بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص دَسُولُ الله صَلَّى الله تَعالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم کا دستِ مبارک پکڑتا تو آپ صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم اسے اپناہا تھ نہ چھوڑاتے یہاں تک کہ وہ خود چھوڑ دیتا۔ آپ صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم مبارک نِرُنوں کو آپ کے ہم نشیں کے زانوں سے الگ نہیں دیکھا گیا اور جب کوئی آپ صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم سے ہم کلام ہو تا تو آپ اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہوتے، جب تک وہ اپنی بات پوری نہ کرلیتا اس وقت تک اس کی طرف سے توجہ نہ ہاتے۔ (888)

﴾ ... سماتواں حق: کسی مسلمان کے ہاں اجازت لئے بغیر داخل نہ ہو بلکہ تین بار اجازت طلب کرے اگر اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جائے۔

حضرت سیِّدُنا ابوہریرہ دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه سے مروی ہے کہ رسولوں کے سالار، جناب احمد مختار صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم خَصْرت سیِّدُنا ابوہریرہ دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَیْ اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَیْ اللهُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَیْ اللهُ عَلَیْ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ عَلَیْ

کے ساتھ پیش آئے اوران کے مقام و مرتبے کا خیال رکھتے ہوئے ان سے معاملات کرے مقام و مرتبے کا خیال رکھتے ہوئے ان سے معاملات کرے کیونکہ اگروہ جامل کے ساتھ علمی، ان پڑھ کے ساتھ فقہی اور کم پڑھے لکھے کے ساتھ فصاحت وبلاغت سے بھر پور گفتگو کرے گاتوانہیں بھی تکلیف دے گااور خود بھی تکلیف اُٹھائے گا۔

<sup>887 ...</sup> شعب الايمان للبيه تى، باب فى حسن الخلق، ٢٥٦/ ٢١ الحديث: ٨٠٢٢

<sup>888 ...</sup> البعجم الاوسط، ٢٥٣/ ١٠ الحديث: ٨٦٨٨

سنن ابن ماجه، كتاب الادب، باب إكرام الرجل جليسه، ٢١٠، الحديث: ٢١٦

<sup>889 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب الإستئذان، باب التسليم والإستئذان، ١٤٠ / ١٤٠ الحديث: ٢٢٣٥، باختصار

حضرت سیّبرُنا جابر بن عبدالله دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے مروی ہے کہ دَسُولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَے ارشاد فرمایا: کیسی مِنَّا مَنْ لَّمْ یُوقِیُ کَبِیْرَنَاو کَمْ یَرْحَمْ صَغِیرَنَالِین جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کر تا اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کر تاوہ ہم میں سے نہیں۔(890)

الله عَزَّوَ جَلَّ کے بیارے حبیب، حبیب ِ لبیب صَلَّى الله تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَ ارشاد فرمایا: مِنْ إِجُلالِ اللهِ اِکْمَامُد ذِی اللهِ عَزْوَجَلَّ کَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اِکْمَامُد ذِی اللهِ عَنْ بُورُ هے مسلمان کی عزت کرنا الله عَزَّوجَلَّ کی تعظیم میں سے ہے۔ (891)

بوڑھوں کی عزت کا کمال در جہ بہ ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر ان کے سامنے نہ بولے۔ چنانچہ، حضرت سیّدُنا جابر بن عبدالله دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه سے مروی ہے کہ جُھیؒ نُنَه قبیلے کا ایک و فد بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوا اور ان میں سے ایک نوجوان گفتگو کے لئے کھڑا ہواتو آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: مَدْ فَایْنَ الْکَیِدُولِی عَمْ مُهُم و، بڑا کہاں ہے۔ (892)

#### لمبى عمركى بشارت:

حدیث پاک میں ہے: مَاوَقَّیَ شَابُ شَیْخًا اِلَّا قَیَّضَ اللهُ لَهُ فِیْ سِنِّهِ مَنْ یُّوَقِی الله عَنْ جو نوجو ان بوڑھے آدمی کی عزت کر تاہے الله عَنَّوْجَلَّ بڑھا ہے میں اس کی عزت کے لئے کسی کو مقرر کر دیتا ہے۔ (893)

اس حدیث پاک میں لمبی عمر کی بشارت ہے اور اس سے معلوم ہو تا ہے کہ بوڑھوں کی عزت کرنے کی توفیق اسی شخص کو ملتی ہے جس کے لئے الله عَنْوَجَلَّ نے لمبی عمر کا فیصلہ فرمادیا ہے۔

<sup>890 ...</sup>سنن الترمذي، كتاب البروالصلة، باب ماجاء في رحمة الصبيان، ٣١٩ سن الترمذي، ١٩٢٢، بتقدم وتاخي

<sup>891 ...</sup>سنن الى داود، كتاب الادب، بابق تنزيل الناس منازلهم، ٨/٣٨٨ الحديث: ٣٨٨٣

<sup>892 ...</sup> شعب الايمان للبيهتي، بابني رحم الصغيروتوقير الكبير، ٢٦١ / ١٠٩٩٢: وم الصغيروتوقير الكبير، ١٠٩٩١ : قيس بن الربيع الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدى، ١٦٩ / ١٠١ الرقم: ١٨٨٦: قيس بن الربيع

<sup>893 ...</sup>سنن الترمذي، كتاب البروالصلة، باب ماجاء في اجلال الكبير، ١٠/١١ الحديث: ٢٠٢٩

## سركارمَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كى بچون سے محبت:

بچوں پر نرمی کرنا اوران سے رحمدلی کے ساتھ پیش آنا سرکارِ مدینہ صَلَّی الله تعالیٰ علیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی عادت مبارکه تھی (895)، رَسُولُ الله صَلَّی الله تعالیٰ علیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم جب سفر سے والیس تشریف لاتے اور راستے میں بچے آپ کے استقبال کے لئے آتے تو آپ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الله تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الله عَلَیْهِ مُ الرِّفُون کو فرماتے کہ انہیں اپنے ساتھ سوار فرماتے (896) اور جو بچے رہ جاتے ان کے متعلق صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الرِّفُون کو فرماتے کہ انہیں اپنے ساتھ سوار ایوں پر بٹھالیں۔ بسااو قات یہ بچے اس بات پر فخر کرتے اور ایک دوسرے سے کہتے کہ دَسُولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَے جھے اپنے آگے سوار کیا اور تجھے اپنے بیچھے سوار کیا اور بعض بچے یوں فخر کا اظہار کرتے کہ سرکارِ مدینہ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَے جھے اپنے آگے سوار کیا اور تجھے اپنے آگے سوار کیا اور تجھے اپنے آگے سوار کیا اور جھے اپنے آگے سوار کیا اور جھے اپنے آگے سوار کیا اور جھے اپنے متعلق صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الرِّفُون سے فرمایا کہ انہیں اپنے ساتھ سواریوں پر بٹھالیں۔

# سركارصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَى بِچوں پِرشفقت:

جھوٹے بچوں کو بار گاہِ رسالت میں لا یا جاتا تا کہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ان کے لئے برکت کی دعا کریں اور ان کا نام رکھیں تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم انہیں بکٹر کر این گود میں بٹھالیتے، بسااو قات کوئی بچہ

<sup>894 ...</sup> المعجم الاوسط ١٢٠/٥ الحديث: ٩٣٢٧

<sup>895 ...</sup>صحيح البخارى، كتاب الادب، باب الكنية للصبى قبل ان يولد الرجل، ١٥٥٠ / ١٥٠ الحديث: ٩٢٠٣

<sup>896 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل عبدالله بن جعفي، الحديث: ٢٣٢٨، ص ١٣٢١

پیشاب کردیتا(۱۹۶۶) توبید و کیھ کرحاضرین میں سے کوئی سختی کرتا تو آپ صَلَّی الله تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ارشاد فرمات: "نج کا پیشاب مت روکو۔" (۱۹۶۶) توبیح کو جیموڑ دیاجا تا یہاں تک کہ بچہ پیشاب سے فارغ ہوجا تا۔ نیز آپ صَلَّی الله تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم کو اللهِ وَسَلَّم کو اللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم وَاللهِ وَسَلَّم کو الله وَسَلَّم وَاللهِ وَسَلَّم وَلِي وَاللهِ وَسَلَّم وَلِي اللهُ وَسَلَّم وَاللهِ وَسَلَّم وَلَّهُ وَاللهُ وَسَلَّم وَلِي وَسَلَم وَاللهُ وَسَلَّم وَلِي اللهُ وَسَلَّم وَلَم وَلَم وَلِي وَلَم وَلَا اللهُ وَلَم وَلِي اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَمْ وَلَمُ وَلَمُ وَلَم وَلِي اللهُ وَلَم وَلَمُ وَلَم وَلَمُ وَلَم وَلَمُ وَلَم وَلْكُولُمُ وَلَم وَلَم وَلَم وَلَم وَلَم وَلِم وَلَم وَلَم وَلَم وَلَم وَلَم وَلَمُ وَلَمُ وَلَم وَلَم وَلَم وَلَم وَلَم وَلَم وَلْمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَم وَلَمُ وَلَم وَلَم وَلَم وَلَمُ وَلَم وَلَم وَلَم وَلَم وَلَم وَلَم وَلَمُ وَلَم وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَل

### خنده پیشانی اور نرمی کی فضیلت:

حضرت سيّرُنا ابوہريره رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه سے مروى ہے كه تاجدارانبيا، محبوبِ كبريا صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم فَ السَّلَةِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ السَّلَةِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَسَلَّم ! مجھے الیسے عمل کے پند فرما تا ہے۔ (900) ایک شخص نے عرض کی نیاز سُول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ! مجھے الیسے عمل کے سند فرما تا ہے۔ (900)

<sup>897 ...</sup>صحيح مسلم، كتاب الطهارة، بابحكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، الحديث:٢٨٦، ص١٦٥

<sup>898 ...</sup> المعجم الاوسط ٢٠٣٠م، الحديث: ١١٩٧

<sup>899 ...</sup> سن الترمنى، كتاب صفة القيامة، باب، رقم: ٣٥، ٢٢٠ / ١٠هـ، الحديث: ٢٣٩٦، بتغير البعجم الاوسط ١٨٦/ ١٨٢، الحديث: ٨٣٥٢

<sup>900 ...</sup> شعب الايمان للبيهتي، بابني حسن الخلق، ٢٥٣/ ١٥١ الحديث: ٨٠٥١

الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدى، ٢/٣٣١، الرقم: ٣٢٩: جويبربن سعيد

بارے میں بتایئے جس کے سبب میں جنت میں داخل ہو جاؤں؟ تو ارشاد فرمایا: اِنَّ مِنْ مُوجِبَاتِ الْبَغْفِرَةِ ، بَذُلُ السَّلَامِ وَحُسُنُ الْكَلَامِ لَا عَنِي مَغْفِرت كولازم كرنے والے امور میں سے سلام كوعام كرنا اور اچھاكلام كرنا ہے۔(901)

حضرت سیّدُناعبدالله بن عمر دَفِق اللهُ تَعَالى عَنْهُمَانے فرمایا: بے شک نیکی ایک آسان کام ہے یعنی خندہ پیشانی سے پیش آنااور نرم گفتگو کرنا۔

مصطفٰے جانِ رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِي ارشاد فرما مانا اِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَهُوَ قِ فَهَ نُ لَمْ يَجِدُ فَهِ كَلِيَةٍ عَلَيْهَ قِي جَهُم كى آگسے بچواگرچه تھجورے ایک گلڑے کے ذریعے ہی، یہ بھی نہ پاؤتواچھی بات کہہ دو۔(902)

#### جنت کے خوبصورت دریچے:

رسولِ آگرم، شاہِ بنی آدم صَلَّی اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالله وَ سَلَّم نے ارشاد فرمایا: "بے شک جنت میں کچھ ایسے در یچے ہیں جن کا باہری حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے دکھائی دیتا ہے۔ "ایک اعرابی نے عرض کی: یَادَسُولَ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم وَ اللهِ عَلَیْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَیْهِ وَاللهِ وَاللهِ

### سيدنا معاذبن جبل رض الله عنه كووصيت:

حضرت سیّدُنامُعاذین جبل رَضِیَ الله تَعَالی عَنْه سے روایت ہے کہ پیارے مصطفے صَلَّی الله تَعَالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَے مُجھ سے ارشاد فرمایا: "میں تہہیں الله عَزَّوجَلَّ سے ڈرنے، سچی بات کرنے، عہد پوراکرنے، امانتوں کو اداکرنے، خیانت کو ترک کرنے، پڑوسی کی حفاظت کرنے، بیتیم پر رحم کرنے، نرم گفتگو کرنے، سلام کو عام کرنے اور عاجزی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ "(904)

<sup>901 ...</sup> المعجم الكبير، ١٨٠/ ٢٢/ الحديث: ٩٦٩

<sup>902 ...</sup>صحيح البخاري، كتاب الادب، باب طيب الكلام، ١٠١٧، الحديث: ٢٠٢٣

<sup>903 ...</sup>سنن الترمذي، كتاب صفة الجنة، باب ماجاء في صفة غي ف الجنة، ١٢٣٢ / ٢٣٣٠ الحديث: ٢٥٣٥

<sup>904 ...</sup>حلية الاولياء،معاذبن جبل، ٣٠٨/١،١لحديث: ٨١٣

كتاب الثقات لابن حبان السيرة النبوية السنة التاسعة من الهجرة ، ١/١٣٤

# سركارصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كاليك عورت كى حاجت روائى فرمانا:

حضرت سیّدُنا انس بن مالک رَضِیَ اللهٔ تَعَالیٰ عَنْه بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت بار گاہِ رسالت میں حاضر ہوئی اور عرض گزار ہوئی کہ مجھے آپ سے پچھ کام ہے۔ اس وقت چند صحابہ کرام عَلَيْهِمُ الرِّضُوان بھی حاضر خدمت تھے۔ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَال

### 70سالەاسرائىلىروزەدار:

حضرت سیّدنا و بُب بن مُنیّد یَمانی فَدِسَ سِهُ وَاللّه وَ بِن اللّه عَلَاهِ وَ اللّه عَلَاهِ اللّه عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله

<sup>905 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب قرب النبي من الناس وتبركهم به، الحديث:٢٣٢٧، ص ١٢٧٠ ...

حضور نبی کریم صلّی الله تعالی عکید و البه و سلّم نے ارشاد فرمایا: اُلْعِدَةُ عَطِیّةٌ لینی وعده ایک عطیہ ہے۔ (906) ایک روایت میں ہے: اُلْعِدَةُ دَیْنٌ لیعنی وعده ایک قرض ہے۔ (907)

#### منافق كىعلامات:

سر کارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کا فرمانِ عبرت نشان ہے: ثَلاثٌ فِى الْمُنَافِق إِذَا حَلَّثُ كَذَب وَإِذَا وَعَدَا خُلُفَ وَإِذَا ائْتُبِنَ خَانَ يَعِنَى مَنافَق كَى تَيْنِ نشانياں ہِيں: (۱) جب گفتگو کرے توجھوٹ بولے۔ (۲) جب وعدہ کرے تووعدہ خلافی کرے اور (۳) جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ (908)

ایک روایت میں ہے: جس میں یہ تین باتیں ہوں وہ منافق ہے اگر چہروزہ رکھے اور نماز پڑھے۔(909)

🖈 ... **بار ہوال حق:**لو گوں کے ساتھ اپنی طرف سے منصفانہ رویہ اپنائے اور انہیں وہ نہ دے جو خو د نہیں لینا چاہتا۔

#### كامل الايمان بنانے والى تين باتيں:

نورکے پیکر، تمام نبیوں کے سَرُ وَر صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "بندے کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک اس میں تین باتیں نہ پائی جائیں: (۱) مفلسی میں خرج کرنا(۲) این ذات کے معاملے میں انصاف کرنااور (۳) سلام عام کرنا۔ (910)

جس چیز کا اپنے لئے خواہاں ہووہی دوسروں کے لئے چاہے: تاجد اررسالت، شہنشاو نَبوت مَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "جے یہ پند ہو کہ اسے جہنم سے

906 ... جامع معبرين راشدالاز دى ملحق مصنف عبدالرزاق، باب مسئالة الناس، ١٣٢٠ / ١٠١٠ الحديث: ٢٠١٩٥

<sup>907 ...</sup> البعجم الاوسط، ٢/٣٥١، الحديث: ٣٥١٨

<sup>908 ...</sup> صحيح البخارى، كتاب الايمان، باب علامة المنافق، ٢٦٠/١ الحديث: ٣٣٠، بتغير المسندللامام احديث: ١٦٩٩ الحديث: ١٦٩٩

<sup>909 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الايبان، باب خصال المنافق، الحديث: ٩٠ ا،ص ٥٠

<sup>910 ...</sup> فردوس الاخبارللديلي، باب اللامرالف، ٢/٣٣٣ مالحديث: ٠٨٧٤ مسنداليزار، مسندعها ربن باس، ٢٣٢ مالحديث: ١٣٩٧

دور کر دیاجائے اور جنت میں داخل کر دیاجائے تو وہ اس حال میں مرے کہ وہ الله عَزَّدَ جَنَّ کی وحد انیت اور رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی رسالت کی گواہی دیتا ہو اور جس چیز کا اپنے لئے خواہاں ہو وہی دوسروں کے لئے جائے۔"(911)

ایک روایت میں ہے کہ آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَ سَلِّمُ نَا ابو وَرُ وَاء وَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے ارشاد فرمایا: "اے ابو در داء! اپنے پڑوسی کے ساتھ مُسنِ سلوک کرو(کامل) ایمان والے ہو جاؤگے اور لوگوں کے لئے وہی چیز پیند کر وجوایئے لئے پیند کر وجوایئے لئے پیند کر وجوایئے لئے پیند کر تے ہو (کامل) مسلمان ہو جاؤگے۔(912)

#### تمام اموركى جامع چارباتيں:

حضرت سیّدُنا حسن بصری عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ انْقَوِی فرماتے ہیں: الله عَوْدَ جَلَّ نے اپنے نبی حضرت سیّدُنا آدم صَفِیُ الله عَدَدُ جَلَّ نے اپنے نبی حضرت سیّدُنا آدم صَفِیُ الله عَدَدُ جَلَّ نبِیْنَا وَعَدَیْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَام کی طرف چار باتوں کی وحی فرمائی اور ارشاد فرمایا:" یہ چار باتیں تمہارے اور تمہاری اولادے لئے تمام امور کی جامع ہیں۔ ان چار باتوں میں سے پہلی بات میرے لئے ، وو سری تمہارے لئے ، تیسری میرے اور جو تھی تمہارے اور مخلوق کے در میان ہے۔ پہلی بات جو میرے لئے ہے وہ یہ ہے کہ تم صرف میری عبادت کر واور کسی کو میر اشریک نہ تھہر اؤ۔ دو سری بات جو تمہارے لئے ہے وہ تمہارا عمل ہے اور اس عمل کی جزامیں تمہیں اس وقت دول گا جب تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہوگی۔ تیسری بات جو تمہارے اور میرے در میان ہے وہ یہ ہے کہ در میان ہے وہ یہ ہے کہ تم دعا کر وگے میں قبول کروں گا۔ چو تھی بات جو تمہارے اور مخلوق کے در میان ہے وہ یہ ہے کہ تم دعا کر وگے میں قبول کروں گا۔ چو تھی بات جو تمہارے اور مخلوق کے در میان ہے وہ یہ ہیں۔ "

<sup>911 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الامارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الاول فالاول، الحديث: ١٨٣٨، ص٢٦٠ ا، بتغير المعجم الاوسط، ٣٢٠ الحديث: ٣٢٨)

<sup>912 ...</sup> جمع الجوامع للسيوطى، حرف الياء، ٩٦ / ٩١ الحديث: ٢٢٣١٧ ... العديث: ٢٣١٢، عن الى هديد ٧ سنن الترمذي، كتاب الزهد، باب من التقى المحارم فهواعبد الناس، ٩٨ / ١٣١١ الحديث: ٢٣١٢، عن الى هديد ٧

### سبسےزیادہ عدل کرنے والا:

حضرت سیّدُنا موسیٰ کَلِیْمُ الله عَلی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَ السَّلَامِ نَے ایک مرتبہ بارگاہِ دَبُّ العزت میں عرض کی: اے رب عَنُوبَ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ الله عَلَى مُنْ الله عَلَى الله عَلَوْقَ مِیں سب سے زیادہ عدل عَنُوبَ عَلَیْ الله عَنُوبَ الله عَنُوبَ عَلَیْ الله عَنُوبَ عَلَیْ مُنْ الله عَنُوبَ عَلَیْ مُنْ الله عَنُوبَ عَلَیْ مُنْ الله عَنُوبَ عَلَیْ مُنْ الله عَنُوبَ عَلَیْ الله عَنْ اللهُ عَاللهُ عَنْ اللهُ عَ

﴿ تیر ہواں حق: جس شخص کی ہیئت اور کپڑے اس کے بلند مرتبہ ہونے پر دلالت کرتے ہیں اس شخص کی عزت واکر ام زیادہ کرے اور لو گوں کے ساتھ ان کے مقام ومرتبہ کے مطابق پیش آئے۔

# سبِّدَتُناعائشه رَضِ اللهُ عَنْهَا كَاطرزعمل:

مروی ہے کہ ام الموسمنین حضرت سیِّر تُناعائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا ایک سفر میں تھیں، دوران سفر آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَانے ایک جگہ پڑاؤ کیا تو کھانا پیش کیا گیا، اسی دوران ایک ساکل آیا اور اس نے سوال کیا۔ آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَانے خادم سے فرمایا: "اسے کھانے میں سے ایک روٹی دے دو۔" پھر ایک شخص سواری پر آیا تو آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَانے فرمایا: "اسے کھانے کی دعوت دو۔"عرض کی گئ: آپ نے مسکین کو ایک روٹی دی اور غنی کو کھانے کی دعوت دے۔ "عرض کی گئ: آپ نے مسکین کو ایک روٹی دی اور غنی کو کھانے کی دعوت دے رہی ہیں۔ فرمایا: "بے شک الله عَدَّدَ جَلَّ بندوں کو ان کے مرتبے پر رکھتا ہے، لہٰذا ہمیں کھی چاہئے کہ ہم ان کے ساتھ ان کے مرتبے کے مطابق سلوک کریں مسکین تو ایک روٹی پر راضی ہے جبکہ ہمارے لئے یہ بات نامناسب ہے کہ ہم غنی کو اچھی وضع قطع ہوتے ہوئے ایک روٹی دیں۔"

#### تعظیمرسول:

مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْه وَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ مَعْلَى وَمِي وَجِه سے دروازے رہی۔ حضرت سیّدُنا جَرِیْرِین عبدالله جَکِل رَفِی اللهٔ تَعَالى عَنْه تَشْرِیفِ الله عَنْه اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ

پرہی بیٹھ گئے، رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ملاحظہ فرمایا تو اپنی چادر لیب کر ان کی طرف چینک دی اور ارشاد فرمایا: "اس پر بیٹھ جاؤ۔ "حضرت سیِّدُنا جریر بن عبدالله بَجُلَّى رَخِی اللهُ تَعَالَى عَنْه نے چادر کو اپنے چہرے پر رکھا اور اسے چومتے ہوئے رونے لگے پھر چادر لیبیٹ کر بار گاواقد س میں پیش کر دی اور عرض کی: میری کیا مجال کہ میں آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی چادر پر بیٹھول، جس طرح آپ نے مجھے عزت دی الله عَنْوَ جَلَّ مزید آپ کی عزت افزائی فرمائے: فرمائے۔ یہ سن کر آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی چادر پر بیٹھول، جس طرح آپ نے مجھے عزت دی الله عَنْوَ جَلَّ مزید آپ کی عزت افزائی فرمائے: فرمائے: اِنْ اَنْ اَکُمْ کَرِیْمُ قَوْمِ فَاکُی مُوّهُ لیمنی و کیھا، پھر ارشاد فرمائیا: إذَا اَنَاکُمْ کَرِیْمُ قَوْمِ فَاکُی مُوّهُ لیمنی جب تمہارے یاس کسی قوم کامعزز شخص آ ئے تواس کا اگر ام بجالاؤ۔ (١٩٥٥)

### رضاعى والده كى تعظيم:

جس پرکسی کا کوئی حق ہواس کی بھی تعظیم کرنی چاہئے۔ چنا نچہ، مروی ہے کہ ایک دن رسولِ آگرم، شفیع معظم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی خدمت سر ایا اقد س میں آپ کی رضاعی والدہ تشریف لائیں تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ان کے لئے اپنی چادر بچھادی اور ارشاد فرمایا: "اے میری والدہ! خوش آمدید۔ "داور بنیں اپنی چادر پر بھایا اور ارشاد فرمایا: اِشْفَعِی تُشَفَّین وَسِلِی تُعُطَیٰ یعنی سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، مطالبہ کریں آپ کو عطاکیا جائے گا۔ انہوں نے فرمایا: "شفیعی تُشَفَّین وَسِلِی تُعُطَیٰ یعنی سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، مطالبہ کریں آپ کو عطاکیا جائے گا۔ انہوں نے فرمایا: "میری قوم (یعنی انہوں نے اپنی قوم بنی سعد کے قیدیوں کی سفارش کی)۔ "تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "میر احصہ اور بنوہا شم کا حصہ آپ کے لئے ہے۔ "یہ سن کر ہر طرف سے لوگ کھڑے ہوگئے اور عرض کرنے گئے: یکا کو سُول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَعَالُ مَلَّى اللهُ صَلَّى الله عَلَى اللهُ صَلَّى الله عَلَى اللهُ عَلَ

المعجم الاوسط، 20/م، الحديث: ٥٢٢١

914 ... سنن ابي داود، كتاب الادب، بابق برالوالدين، ٢٨٣٨ م، الحديث: ٥١٣٨

البروالصلة لعبدالله بن المبارك، باب ما يقوم مقام الوالدين من القرابة ، الحديث: ١٨٠، ص ٢١

<sup>913 ...</sup> سنن ابن ماجه، كتاب الادب، باب اذا اتاكم كريم قوم فاكرمولا، ٢٠٨ ، الحديث: ٣/٢ ... موسوعة الامام ابن إبي الدنيا، كتاب مكارم الاخلاق، ٣/ ٣٨٠ الحديث: ٢٢

ایک خادم عطاکیا نیز غزوہ خیبر میں سے اپنا حصہ بھی انہیں عطاکیا۔ بعد میں یہ حصہ خلیفہ سوم امیر المو منین حضرت سیّدُنا عثمان بن عفان رَخِیَ اللّٰهُ تَعَالَ عَنْه کے ہاتھوں (ان کے دور خلافت میں) ایک لاکھ در ہم کے عوض فروخت کیا گیا۔

مسیرت طبیبہ کالیک گوشہ:

بسااو قات سرکار مدینہ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے پاس کوئی آتا اس حال میں کہ آپ تکیہ لگائے تشریف فرماہوتے اور اس میں آپ کے ساتھ کسی اور کے بیٹھنے کی گنجائش نہ ہوتی تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم وہ تکیہ نکال کر اسے بیش کر دیتے تا کہ وہ اس پر بیٹھے اور اگر وہ بیٹھنے سے انکار کر تا تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اصر ارکرتے بہال تک کہ وہ اس پر بیٹھ جاتا۔

المجریج و بہواں حق: جس قدر ممکن ہو مسلمانوں کے در میان صلح کروائے۔

## لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی فضیلت:

نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سَرُور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِي ارشاد فرمايا: "كيا ميں تمهين نماز، روز ہے اور صدقے سے افضل چيز کے بارے ميں نہ بتاؤں؟ "صحابہ كرام عَلَيْهِمُ الرِّضُوان نے عرض كى: "كيوں نہيں؟ "ارشاد فرمايا: "إصْلاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ و فَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِى الْحَالِقَةُ يَعَىٰ لُو گوں كے در ميان صلح كرانا كيونكه باہمی تعلقات ميں بگاڑدين كومٹانے والا ہے۔ "(195)

ر سولِ اَكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَے ارشادِ فرمایا: اَفْضَلُ الصَّدَ قَدِ اِصْلاَحُ ذَاتِ الْبَیْنِ بِینی سب سے افضل صدقه لوگوں کے در میان صلح کر اناہے ۔"(916)

# برزقیامت الله عنومان مؤمنین کے درمیان صلح کرائے گا:

حضرت سيِّدُنا انس بن مالك رَضِى اللهُ تَعَالى عَنْه سے مروى ہے كه ايك دن رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ

<sup>915 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب صفة القيامة، باب رقم: ۵۲، ۲۲۸، ۱۲۸، الحديث: ۲۵۱۷

<sup>916 ...</sup>المعجم الكبير، ١٣٠ / ١٨١٠ الحديث: ٣١

وَسَلَّم ہمارے در میان جلوہ فرما تھے کہ اجانک مسکرادیئے حتی کہ آپ کے سامنے کے داندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ یہ دیکھ كر حضرت سيّدُنا عمر فاروق اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه نِي عرض كي: يَا رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم! مير عال باب آب یر قربان کس چیزنے آپ کو ہنسایا؟ ارشاد فرمایا: میری امت کے دوشخص الله عَنْوَجَلَّ کی بارگاہ میں گھٹوں کے بل کھڑے ہوں گے تو ان میں سے ایک کم گا: اے میرے پرورد گار عَزْوَجَلَّ! اس سے میر احق دلوایئے۔الله عَزْوَجَلَّ دوسرے سے ارشاد فرمائے گا: اپنے بھائی کا حق دو۔ وہ کہے گا: اے میرے پرورد گار عَزْوَجَلَّ! میرے یاس تو کوئی نیکی نہیں بچی۔ الله عَزْوَجَلَّ مطالبہ کرنے والے سے ارشاد فرمائے گا: تمہارے بھائی کے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے اب تم اس سے کیاچاہتے ہو؟ وہ کہے گا: ا ے میرے پرورد گار عَزَدَ جَنَّ اپیم میرے گناہ اپنے سرلے لے۔اتنافرمانے کے بعد آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى مبارك آ تکھوں سے آنسوروانہ ہو گئے، پھر ارشاد فرمایا: بے شک وہ ایک بڑا دن ہے جس میں لوگ اس بات کے محتاج ہوں گے کہ کوئی ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے۔ پھر ارشاد فرمایا:اللهءَ ؤَدَ جَلَّ مطالبہ کرنے والے سے ارشاد فرمائے گا: اپنی نظر اٹھا کر جنت میں دیکھ۔وہ کیے گا:اے میرے پرورد گار ﷺ میں جاندی سے بنے شہر اور سونے سے بنے محلات دیکھتا ہوں کہ جن میں موتی جڑے ہوئے ہیں، یہ کس نبی کے لئے؟ پاکس صدیق کے لئے؟ پاکس شہید کے لئے ہیں؟ الله ﷺ وَوَجَلَّ ارشاد فرمائے گا: یہ اس کے لئے ہیں جواس کی قیت اداکرے۔وہ عرض کرے گا:اے میرے پرورد گار عَزَّدَ جَلَّ!اس کی قیت کس کے پاس ہو گی؟ الله عَزَوْجَلَّ ارشاد فرمائے گا:تمہارے یاس اس کی قیمت ہے۔وہ عرض کرے گا:اے میرے پرورد گار عَزَوْجَلَّ!وہ کیاہے؟الله ءَ وَجَدَ ارشاد فرمائے گا: تمہارااینے بھائی کومعاف کر دینا۔وہ عرض کرے گا:اے میرے پرورد گار ءَوَ جَنَّ! میں نے اپنے بھائی کو معاف کیا۔ الله عَزَوجَلَّ ارشاد فرمائے گا: اینے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں داخل ہو جا۔" یہ فرمانے کے بعد سرکار صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِي ارشاد فرمايا: الله عَزَّوَ جَلَّ سے ڈرواور آپس میں صلح، صفائی رکھو کیونکہ رت تعالی

قیامت کے دن مؤمنین کے در میان صلح کرائے گا۔ <sup>(917)</sup>

# صلح کروانے کے لئے جھوٹ بولنا:

تاجد ارِ رِسالت، شہنشاہِ نَبوت صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: لَيْسَ بِكَنَّابٍ مَّنُ اَصْلَحَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَقَالَ خَيْرًا يعنى دو آدميوں كے درميان صلح كروانے والا جھوٹا نہيں بلكہ وہ تواجھى بات كہنے والاہے۔(918)

یہ حدیث لوگوں کے در میان صلح کروانے کے وجوب پر دلالت کرتی ہے اس لئے کہ جھوٹ کا ترک واجب ہے اور واجب ایسے واجب سے ساقط ہوتا ہے جو اس سے زیادہ مُوَ گُد ہو۔ چنانچہ، حضور نبی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا:"ہر جھوٹ لکھاجا تا ہے سوائے اس کے جو بندہ جنگ میں بولتا ہے کیونکہ جنگ ایک دھوکا ہے یاوہ جھوٹ جو دو بندوں کے در میان صلح کروانے کے لئے بولا جا تا ہے یاوہ جھوٹ جو بندہ اپنی بیوی کوراضی کرنے کے لئے بولا جا تا ہے یاوہ جھوٹ جو بندہ اپنی بیوی کوراضی کرنے کے لئے بولا جا تا ہے یاوہ جسوٹ جو بندہ اپنی بیوی کوراضی کرنے کے لئے بولا جا تا ہے یاوہ جسوٹ جو بندہ اپنی بیوی کوراضی کرتے کے لئے بولا جا تا ہے یا وہ جسوٹ جو بندہ اپنی بیوی کوراضی کرنے کے لئے بولا جا تا ہے یا وہ جسوٹ جو بندہ اپنی بیوی کوراضی کرتے ہوگا ہے۔ "دوان

🖈 ... پندر ہواں حق: مسلمانوں کی پر دہ بوشی کرے۔

### مسلمان کی سترپوشی کے فضائل:

<sup>917 ...</sup> الهستدرك، كتاب الاهوال، باب اذالم يبق من الحسنات ... الخ، ۵/۵/۵/ الحديث: ۸۵۸، بتغير قليل موسوعة الامام ابن ابى الدينياء كتاب حسن الظن بالله، ١١٠/١٠ الحديث: ١١٧

<sup>918 ...</sup>صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس، ٢١٠٠ الحديث: ٢٢٩٢

<sup>919 ...</sup>مساوئ الاخلاق للخرائطي ،باب ماجاء في الكذب وقبح مااتي بداهله ،الحديث:١٦٢، ٥٢٠

<sup>920 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الذكروالدعاء ... الخ، باب فضل الاجتباع ... الخ، الحديث: ٢٩٩٩ ... 920 ... موسوعة الامام ابن إلى الدنيا، كتاب قضاء الحوائج، باب في شكر الصنيعة، ٢٠٠٢ ، الحديث: ٩٤

عَزَّوَ جَلَّ قيامت كے دن اس كى پر دہ يوشى فرمائے گا۔(921)

حضرت سیّدُنا ابو سعید خُدُری رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے مروی ہے کہ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَ اللهُ عَدِيْهِ عَوْرَةً فَيَسْتُوهَا عَلَيْهِ اللهَ تَعَالَى عَنْه عَنْ مومن جب اپنے بھائی کا کوئی عیب دیکھے اور ارشاد فرمایا: لایری الْمُؤمِنُ مِنْ آخِیْهِ عَوْرَةً فَیَسْتُوهَا عَلَیْهِ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے جب حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کو الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کو الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کو الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کو الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَه وَعَلَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَه وَاللهِ وَسَلَّم نَه وَاللهِ وَسَلَّم بَوْ تَاللّٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم وَاللّٰهُ وَعَلَى عَلَيْهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم وَى اللهُ وَسَلَّم وَاللّٰه وَاللّهُ وَسَلَّم وَاللّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ

معلوم ہوامسلمان پرلازم ہے کہ وہ اپنے راز کو چھپائے کیونکہ خود اس کے اسلام کا حق اس پر ایسے ہی لازم ہے جیسے دوسرے کے اسلام کا حق اس پرلازم ہے۔

خلیفہ اول امیر المو کمنین حضرت سیّدُنا ابو بکر صدیق رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں:"اگر میں کسی شر ابی کو پکڑوں تواس کے بدلے میں یہ پیند کرتا ہوں کہ الله عَزَّوجَلَّ اس کی پر دہ پوشی فرمائے اور اگر میں کسی چور کو پکڑوں تواس کے بدلے میں یہ بات پیند کرتا ہوں کہ الله عَزَّوجَلَّ اس کی پر دہ یوشی فرمائے۔"

### سيدُنافاروقاعظم رضِيَ اللهُ عَنُه كي احتياط:

مروی ہے کہ ایک رات خلیفہ دوم امیر الموسمنین حضرت سیّدُنا عمر فاروقِ اعظم رَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه مدینه منوره کی گلیوں میں گشت کررہے تھے کہ آپ نے ایک مر داور عورت کو قابل اعتراض حالت میں دیکھا۔ صبح ہوئی تو آپ نے لوگوں سے کہا:"جھلا بتاؤ اگر حاکم ایک مر د وعورت کو زنا کرتے دیکھے اور ان پر حد قائم کر دے تو تم کیا کروگے ؟"لوگوں نے کہا:" بے شک آپ حاکم ہیں ایساکر سکتے ہیں۔ "حضرت سیّدُنا علی المرتضیٰ کَیْمَداللهُ

<sup>921 ...</sup>صحيح مسلم، كتاب البروالصلة، باببشارة من سترالله ...الخ، الحديث: ٢٥٩٠، ص١٣٩٧ ..

<sup>922 ...</sup> المعجم الاوسط، ٢٠٠٠/١٠ الحديث: ١٨٨٠

<sup>923 ...</sup> سنن ابي داود، كتاب الحدود، باب في السترعلي اهل الحدود، ١٤٨٨ م، الحديث: ١٤٨٨ سنن ابي داود، كتاب الحديث: ١٤٨٥ سنن ابي داود، كتاب الحديث: ١٤٨٥ سنن ابي داود، كتاب الحديث: ١٤٨٥ سنن ابي داود، كتاب الحديث المناس المناس

تَعَالَى وَجُهَهُ الْكَرِيْمِ نَهِ سَاتُو فَرِما يَا: "آپ ايسانهيں كرسكة اگر آپ ايساكريں گے تو آپ پر حد قائم كى جائے گى كيونكه الله عَوْوَجُلَّ نِ زَناكى گواہى ميں چارسے كم گواہ نهيں ركھے۔ " چنانچه، امير المؤمنين حضرت سيِّدُناعمر فاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نَهِ اس معامله كوجب تك الله عَوْوَجُلَّ نِ چاہا چھوڑے ركھا پھر دوبارہ لوگوں سے اس بارے ميں دريافت كيا؟ تولوگوں نے وہى جو اب دياجو پہلے ديا تھا (كه آپ حد قائم نهيں دياجو پہلے ديا تھا (كه آپ حد قائم نهيں دياجو پہلے ديا تھا (كه آپ حد قائم نهيں كركتے)۔

اس واقع میں اس طرف اشارہ ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعمر فاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه اس بارے میں متر دو تھے کہ حاکم کو حُدُو دُالله میں اپ علم کے مطابق فیصلہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ چنانچہ، آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نِینَ میں مین متر دو تھے کہ حاکم کو حُدُو دُالله میں اپ علم کے مطابق فیصلہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ چنانچہ، آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کیا اور اصل واقعہ کو بیان نہ کیا کیونکہ اصل واقعہ کے بیان کرنے میں یہ اندیشہ لاحق تھا کہ اس صورت میں آپ قاذف (یعنی زناکی تہمت لگانے والے) مظہرتے، لہذا آپ نے اس سے اجتناب فرمایا اور امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا علی المرتضی کَنَمَ اللهُ تَعَالَى وَجُهَهُ الْكَرِیْمِ نے اسی وجہ سے آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کو حدلگانے سے منع فرمایا۔

#### ربَّعَزَّرَ جَلَّ كوبندوں كى عيب پوشى مطلوب ہے:

رب عَزَّوَ جَلَّ کوبندوں کی عیب پوشی مطلوب ہے، اس پر یہ واقعہ بہت بڑی دلیل ہے کیونکہ سب سے بُرا فعل زنا ہے جس کا دارو مدارایسے چار عادل گواہوں پر ہے جنہوں نے فعل زناکا مشاہدہ اس طرح کیا ہو جیسے سر مہ دانی میں سلائی اور ایسے مشاہدے کو گواہوں کا بالاتفاق دیجنا تقریباً ناممکن ہے۔ اگر قاضی کو تحقیق کے ساتھ معلوم بھی ہوجائے تو بھی اسے جائز نہیں کہ اسے ظاہر کرے۔ غور سے بحکے کہ باری تعالی نے زنا کے سرِّباب کے لئے رجم جیسی بڑی سزا مقرر فرمائی اور پھر اپنے بندوں کے گناہوں کی کس طرح پر دہ پوشی فرمائی کہ شہادت کی گئود سے افشائے راز کا راستہ ہی مسدود کر دیا۔ امید ہے کہ قیامت کے دن بھی ہم اس کے فضل وکرم سے محروم نہیں رہیں گے۔

حدیث پاک میں ہے:"جب الله عَزَّوَجَلَّ د نیا میں کسی بندے کی پر دہ پوشی فرما تاہے تواس کے کرم سے یہ بعید ہے کہ وہ آخرت میں اس کے عیب کونہ چھپائے اور اگر کسی کے عیب کو د نیا میں ظاہر کر دے تواس کے کرم کا یہی تقاضا ہے کہ وہ اس کے عیب کوبروز قیامت ظاہر نہیں کرے گا۔(924)

## حكايت:عيبنه دُهوندُو:

حضرت سیّدُنا عبدالرحمٰن بن عوف دَخِیَ اللهُ تَعَالٰ عَنْه بیان کرتے ہیں کہ میں امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا عمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالٰ عَنْه کے ساتھ ایک رات مدینہ کے ایک کوچے سے گزر رہاتھا کہ ہمیں ایک گھر میں چراغ جاتا نظر آیا تو ہم اس کی طرف چل دیئے۔ جب ہم وہاں پہنچ تو دروازہ بند تھا اور اندر سے شور وغل کی آواز آر ہی تھی، امیر المؤمنین دَخِیَ اللهُ تَعَالٰ عَنْه نے میر اہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا: کیا تم جانے ہو کہ یہ گھر کس کا ہے؟ میں نے کہا: نہیں۔ فرمایا: یہ گھر ربیعہ بن امیہ بن خلف کا ہے اور وہ اس وقت لوگوں کے ساتھ شراب پی رہاہے، تمہاری کیا رائے ہے کیا ہم انہیں گرفتار کرلیں۔ میں نے عرض کی: میری رائے یہ کہ ہم نے وہ کام کیا جس سے الله عَوْرَ جَنْ نے منع فرمایا ہے۔ الله عَوْرَ جَنْ ارشاد فرما تا ہے:

ترجمه كنزالايمان: اور عيب نه دهوندهو\_

و لا تَجَسَّسُوا (پ٢٦،العجرات:١٢)

امیر المؤمنین دَخِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه نے جب بیر سناتو انہیں اسی حالت میں جھوڑ کر وہاں سے تشریف لے گئے۔

یہ بات ستر پوشی کے وجوب اور عیوب کی ٹوہ میں نہ پڑنے پر دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ،رسولِ اَکرم، شاہ بنی آدم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم مِنْ اللّٰهِ مَعَالَ مِنْ مَعَالَ مِنْ مَعَالَم مِعَالَم مِعْلَم مِعَالَم مِعْلَم مِعْلَم مِعَالَم مِعْلَم مِعْلَم مُعَالَم مُعْلَم مُعَالَم مُعَالَم مُعَالَم مِعْلَم مُعَالَم مُعْلَم مُعْلِم مُعْلَم مُعْلَم مُنْ مُعْلَم مُعْلِم مُعْلِم مُعْلَم مُعْلَم مُعْلِم مُعْلَم مُعْلَم مُعْلَم مُعْلَم مُعْلَم مُعْلِم مُعْلِم مُعْلَم مُعْلَم مُعْلِم مُعْلِم مُعْلِم مُعْلِم مُعْلِم مُعْلَم مُعْلَم مُعْلَم مُعْلِم مُعْلِم مُعْلِم مُعْلِم مُعْلِم مُعْلَم مُعْلِم مُعْلَم مُعْلِم مُعْلِم

### لوگوں کے عیوب کی ٹوہ میں پڑنے کی ممانعت:

سركار مدينه، قرار قلب وسينه صلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالبِهِ وَسَلَّم في ارشاد فرمايا: "اعوه لو كو! جنهول في زبان

<sup>924 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب الايمان، باب لايزني الزاني وهومؤمن، ٢٨٣ / ١٠ الحديث: ٢٦٣٥، بتغير

<sup>925 ...</sup> سنن إلى داود، كتاب الادب، بابنى النهى عن التجسس، ٣٥٦، الحديث: ٣٨٨٨

سے ایمان کادعویٰ کیا مگر دل سے ایمان کو قبول نہ کیا، تم مسلمانوں کی غیبتیں نہ کر واور نہ تم ان کے عیوب کو تلاش کرو کہ جو ایپنے مسلمان بھائی کے عیوب تلاش کر تاہے اللہ عَزَّوَ جَلَّ اس کے عیوب کے دریے ہو جا تاہے اور الله عَزَّوَ جَلَّ جس کے عیوب کے دریے ہو جا تاہے اور الله عَزَّوَ جَلَّ جس کے عیوب کے دریے ہو تاہے، اسے رسوا کر دیتاہے اگر چہ وہ گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔"(926)

خلیفہ اول امیر الموسمنین حضرت سیِّدُناابو بکر صدیق رَخِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه فرماتے ہیں: اگر میں کسی ایک کو دیکھوں کہ وہ حُدُّوْ دُاللّٰه میں سے کسی حد کامر تکب ہواہے تو میں اسے نہیں پکڑوں گااور نہ ہی اس کے لئے کسی کوبلاؤں گامگریہ کہ میرے ساتھ کوئی اور موجو د ہو۔

### حكايت:چچاكابهتيجےكوحدلگوانا:

ایک بزرگ بیان کرتے ہیں: پیس حضرت سیّدُ ناعبدالله بن مسعود رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے پاس بیٹا تھا کہ ایک شخص کی و آپ کے پاس لایا اور عرض کی: "یہ نشے میں ہے۔" حضرت سیّدُنا عبدالله بن مسعود رَضِی الله تَعَالَ عَنْه نے فرمایا:"اس کا منہ سو تگھو۔"لوگوں نے اس کا منہ سو تگھاتوا سے نشے میں پایا۔ حضرت سیّدُنا عبدالله بن مسعود رَضِی الله تَعَالَ عَنْه نَاس کا منہ سو تگھو۔"لوگوں نے اس کا منہ سو تگھو۔ "لوگوں نے اس کا منہ سو تگھو۔ "لوگوں نے اس کا منہ سو تگھاتوا سے کہ اس کا نشہ جاتا رہا پھر کوڑا منگوایا اور اس کی گرہ کھول دی اور جلاد سے فرمایا:"اسے کوڑے لگاؤاور اپناہاتھ بلندر کھنا اور ہر عضو کو اس کا حق دینا۔" چنانچہ ، جلاد نے اس کھول دی اور جلاد سے فرمایا:"تم اس کے کیا لگتے ہو؟"اس نے کہا:" کوڑے لگائے اس حال میں کہ وہ کوٹ یا کرتا پہنے ہوئے تھا، جب جلاد کوڑے لگائے سے فارغ ہوا تو حضرت سیّدُنا عبدالله بن مسعود رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اس شخص کولا نے والے سے دریافت کیا:"تم اس کے کیا لگتے ہو؟"اس نے کہا:" میں اس کا چچا ہوں۔"آپ رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اس شخص سے فرمایا: تم نے نہ تواسے اچھا دب سکھایا اور نہ بی اس کی سر بین اس کا چچا ہوں۔"آپ رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اس پوشی کی ، جب حد کا معاملہ حاکم تک پہنی جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ حد قائم کرے اور بے شک الله عَدُوجُنَ معاف کرنے والا ہے اور معافی کو کیند فرماتا ہے پھر

<sup>926 ...</sup> سنن ابى داود، كتاب الادب، باب في الغيبة، ٣٥٨٠/ الحديث: ٣٨٨٠ سنن الترمذي، كتاب البروالصلة، باب ماجاء في تعظيم البؤمن، ٣/٢ الحديث: ٢٠٣٩، بتغير

آپ دَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه في ميه آيت مباركه تلاوت كى:

#### وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا الراه ١١٠١١١١١ (١٢٢)

ترجيه كنزالايبان: اور چاہئے كه معاف كريں اور در گزريں۔

پھر حضرت سیّدُناعبدالله بن مسعود رَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَ فرمايا: مجھے اس پہلے شخص کے بارے میں علم ہے جس کا حضور علی الله تَعَالَى عَنْيه وَ الله وَسَلَّم الله وَسَلَّم فَي الله وَسَلَّم الله وَسَلَّم فَا يَهِم الله وَسَلَّم کا چره متغیر ہو گیا۔ صحابہ کرام عَنْیه الرِخْوَان نے ملاحظہ کیا توعرض کی: یکار سُول الله صَلَّى الله وَسَلَّم الله وَسَلَّم کا چره متغیر ہو گیا۔ صحابہ کرام عَنْیه الرِخْوَان نے ملاحظہ کیا توعرض کی: یکار سُول الله صَلَّى الله وَسَلَّم نَ الله وَسَلَّم الله وَسُول الله وَسَلَّم وَلَيْ الله وَسَلَّم الله وَسَلَّم الله وَسَلَّم الله وَسَلَّم الله وَسَلَّم وَلَم الله وَسَلَّم وَلَوْ الله وَسَلَّم الله وَلَيْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله ولَا الله ولَا الله ولائم ولائم الله ولائم ولائم الله ولائم ا

ترجمهٔ کنزالایمان: اور چاہئے کہ معاف کریں اور در گزریں کیاتم اسے دوست نہیں رکھتے کہ الله تمہاری بخشش کرے اور الله بخشے والا مہر بان ہے۔

ایک روایت میں ہے: رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے چِرے پر تبدیلی کے ایسے آثار نمودار ہوئے گویا شرتِ تغیر کی وجہ سے چیرہ گرد آلود ہو گیاہو۔(928)

### حکایت:کیاتم بھلائی کروگے؟

منقول ہے کہ ایک رات خلیفہ دوم امیر المونمنین حضرت سیّدُنا عمر فاروقِ اعظم رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه مدینه منوره کی گلیوں میں گشت کررہے تھے کہ آپ نے ایک گھر سے ایک مر د کی آواز سنی جو گانا گار ہاتھاتو آپ رَضِیَ

927 ... المسندللامام احمد بن حنبل، مسندعبدالله بن مسعود، ١٣٨/ ١٠١٠ الحديث: ١٢٨

<sup>928 ...</sup>مصنف عبدالرزاق، كتاب الطلاق، باب ضرب الحدود...الخ، ٤/ ٢٩٧، ٢٩٧، الحديث: ١٣٥٨٩

اللهُ تَعَالَى عَنْه دیوار کھلانگ کراس کے پاس گئے تو دیکھا کہ ایک عورت اور شراب اس کے پاس موجود ہے۔ آپ رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نَه دیوار کھلانگ کراس کے پاس گئے تو دیکھا کہ ایک عورت اور شراب اس کے پاس موجود ہے۔ آپ رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نَه اس سے فرمایا: "اے الله عَزْدَ جَلَّ ! کے دشمن کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ الله عَزْدَ جَلَّ اللهُ عَزْدَ جَلَّ کی برہ مصرد ہوگے ؟"اس شخص نے کہا: اے امیر الموسین رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه! آپ جلدی نہ کریں اگر میں نے الله عَزْدَ جَلَّ کی اللهُ عَزْدَ جَلَّ کی بین نافرمانیاں کی ہیں:

(۱) الله عَزَّوَ جَلَّ ارشاد فرما تاب:

ترجية كنزالايبان: اورعيبنه وهوندهو

و لا تَجَسَّسُوا (پ٢٦،العجرات:١١)

جبکہ آپ نے میر اعیب تلاش کیا۔

(٢) الله عَزَّرَ جَلَّ ارشاد فرما تاب:

لَیْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُیْوُتَ مِنْ ظُهُوْدِ هَا (پ۲،البقہۃ:۱۸۹) ترجہۂ کنزالایہان: یہ کچھ بھلائی نہیں کہ گھروں میں پچھیت (پچھلی دیوار) توڑ کر آؤ۔ جبکہ آپ میرے گھرکی دیوار پھلانگ کر آئے ہیں۔

(٣) الله عَزَّدَ جَلَّ ارشاد فرما تاب:

لَا تَكُخُلُوا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى اَهْلِهَا ﴿ (ب١٥١١لنور:٢٧)

ترجیهٔ کنزالایہان:اپنے گھروں کے سوااور گھروں میں نہ جاؤجب تک اجازت نہ لے لواور ان کے ساکنوں پر سلام نہ کرلو۔

جبکہ آپ میرے گھر میں بغیر اجازت اور بغیر سلام کے داخل ہوئے ہیں۔ یہ سن کر آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه نے اس شخص سے فرمایا:"اگر میں تمہیں معاف کر دول تو کیا تم بھلائی کروگے؟"اس نے عرض کی: جی ہاں! اے امیر المؤمنین دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه اللهُ تَعَالَ عَنْه !اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو میں آئندہ ایسا نہیں کرول گا۔ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه اللهُ مَعَاف کر دیں اور وہاں سے تشریف لے گئے۔ (929)

<sup>929 ...</sup> جامع الاحاديث للسبوطي، مسندعيرين الخطاب، ١٠١/١١، الحديث: ٢٢٣٧

#### ربَّءَرَّرَجَلَّ كَامُومِن كَي يُرِده يُوشَى فَرِمَانَا:

ا یک شخص نے حضرت سیدُناعبد الله بن عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُهَا سے عرض کی: اے ابوعبد الرحمٰن! کیا آپ نے رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم سے قيامت كے دن سر كوشى كے متعلق كوئى روايت سنى ہے؟ تو آب رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه نَ فرمايا: ميں نے رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كوارشاد فرماتے سنا: "بِ شَك الله عَرَوجَلَّ قيامت كے دن مومن كواييخ قريب كرے گااور اسے اپنی رحمت کے سائے میں رکھ کرلو گول سے اسے چھیائے گا پھر اس سے ارشاد فرمائے گا: کیا تواس گناہ کو جانتاہے؟ کیا تواُس گناہ کو جانتا ہے ؟ تووہ بند ہُ مومن کیے گا: اے میرے رہِّ عَزْدَ جَلَّ! ہاں! جب باری تعالیٰ اس سے اس کے تمام گناہوں کا اعتراف کروالے گاتووہ دل میں سوچے گا کہ اب میں ہلاک ہو گیا۔الله عَدَّدَ جَلَّ اس بندے سے ارشاد فرمائے گا:اے میرے بندے! میں نے دنیامیں تیرے گناہوں کواس لئے چھیایاتھا تا کہ میں آج تیری بخشش فرماؤں۔ پھراس شخص کواس کی نیکیوں کا ر جسٹر دیاجائے گا۔ کفار اور منافقین کااس روز یہ عالّم ہو گا کہ گواہان ان کے متعلق یہ کہیں گے: هَوُلا ءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمُ ° أَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّلِمِينَ (أَ) (پ١١،هود:١٨) ترجههٔ كنزالايمان: يه بين جنهول نے اينے رب ير جھوٹ بولا تھاارے ظالموں يرخدا كى لعنت ٥٥٥٥

#### علانيهگناه كرنيے پروعيد:

نورکے پیکر، تمام نبیوں کے سَرُ وَرصَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ''میرے ہر امتی کومعاف کر دیا جائے گا سوائے علانیہ گناہ کرنے والوں کے۔"علانیہ گناہ کرنے کی بیہ صورت بھی ہے کہ بندہ حیب کر کوئی گناہ کرے پھرلو گوں کواس کی خپر کر دیے\_(931)

930 ...المسندللامام احمد بن حنبل، مسندعبدالله بن عبر، ٣١٣ /١٠ الحديث: ٥٣٣٤

صحيح مسلم، كتاب الزهدو الرقائق، باب هتك الانسان سترنفسد، الحديث: • ٢٩٩، ص ١٥٩٥، مفهومًا

صحيح البخارى، كتاب البظالم، باب قول الله (الالعنة الله على الظُّلبين)، ١٢٦٠/ ١٢٠ الحديث: ٢٣٨١ 931 ... صحيح البخاري، كتاب الادب، باب سترالمؤمن على نفسه، ١١٨ ، الحديث: ٢٠٢٩

### چھپکرلوگوںکیباتیںسننےپروعید:

رسولِ آگرم، شاہِ بنی آدم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَ صَلَّى اللهُ وَ الله وَ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالله وَ صَلَّى اللهُ وَ الله وَ اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَالل

وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدُعُونَ مِنْ دُوْنِ اللّهِ فَيَسُبُّوا اللّهَ عَدُوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ( ( ١٠٨ الانعام ١٠٨٠)

ترجیه کنزالایدان:اور انہیں گالی نه دوجن کووه الله کے سوابو جتے ہیں که وه الله کی شان میں بے ادبی کریں گے زیادتی اور جہالت سے۔

سر کارِ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ صَلَّی اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: تمهارااس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو اپنے والدین کو مجلی کیا دیتا ہے؟ صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الدِّضْوَان نے عرض کی : کیا کوئی اپنے والدین کو مجلی گالی دیتا ہے؟ ارشاد فرمایا:"ہاں!یوں کہ بیاکسی کے والدین کو برا بھلا کہتا ہے تووہ اِس کے والدین کو برا بھلا کہتے ہیں۔"(دوو)

### شیطانبنی آدم میں خون کی طرح گردش کرتاہے:

حضرت سیّبُرُنا انس بن مالک رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے مروی ہے کہ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَعَ اللهِ وَسَلَّم فَعَ اللهِ وَسَلَّم فَعَ اللهُ وَسَلَّم فَعَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّم فَعَ اللّهُ وَسَلَّم اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَسَلَّم اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

932 ... صحيح البخاري، كتاب التعبير، باب من كذب في حلمه، ٣٢٢ / ١٠٨٠ الحديث: ٩٢٢ ـ ٧

<sup>933 ...</sup>صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب الكبائروا كبرها، الحديث ، ص ١٠، بتغير

بلاكر ارشاد فرمایا: "اے فلال! یہ میرى زوجه صفیه ہے۔ "اس شخص نے عرض كى نیار سُولَ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم! اگر میں کسى كے بارے میں بد گمانی كرتا بھى تو پھر بھى آپ كے بارے میں بد گمانی نه كرتا۔ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "بِ شَک شیطان بنى آدم میں خون كی طرح گردش كرتا ہے۔ "(894)

ایک روایت میں دو آدمیوں کاذکرہے کہ وہ آپ کے پاس سے گزرے تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا:
''تم دونوں رکو بے شک بیہ صفیہ ہے، میں خوف کرتا ہوں کہ شیطان تم دونوں کے دلوں میں کوئی بات نہ ڈال
دے۔''(355)

ام الموسمنین حضرت سیّد تُناصفیه رَضِ اللهُ تَعَالى عَنْهَا كی به ملاقات رمضان كے آخری عشرے میں تھی (جبکه آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم مسجد میں اعتکاف فرماتھ۔)

### مقام تممت سے بچو:

خلیفہ دوم امیر المو منین حضرت سیّدُنا عمر فاروقِ اعظم رَضِی اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں جوخود کو تہمت کے مقام میں کھڑا کرے توبد گمانی ہونے کی صورت میں اپنے آپ کوہی ملامت کرے۔ ایک مرتبہ آپ رَضِی اللهُ تَعَالَی عَنْه ایک شخص کے پاس سے گزرے جو راستے میں اپنی ہیوی سے باتیں کر رہاتھا، آپ نے اسے درہ لگانا چاہا تو اس نے عرض کی ناے امیر المو منین رَضِی اللهُ تَعَالَی عَنْه! یہ میری ہیوی ہے۔ فرمایا: پھر ایسی جگہ کیوں نہیں لے جاکر باتیں کر تاجہاں مہمیں کوئی نہ دیکھے۔

ہے... ستر ہواں حق: ہر حاجت مند مسلمان کی اپنی وجاہت کے باعث سفارش کرے اور جس قدر ممکن ہواس کی حاجت روائی کی کوشش کرے۔

<sup>934 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب السلام، باب بيان ان يستحب ... الخ، الحديث: ٢١٤٣، ص 934 المسندللامام احمد بين حنبل، مسندانس بن مالك، ٣١٣ مالك مسندللامام احمد بيان ان يستحب ... الخ، الحديث: ٢١٤٥، ص 935 ... صحيح مسلم، كتاب السلام، باب بيان ان يستحب ... الخ، الحديث: ٢١٤٥، ص 935

### سفارش اجر کاباعث ہے:

تاجدارِ بِسالت، شہنشاہِ نَبوت مَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "بِ شک میرے پاس لوگ آگر مجھ سے سوال کرتے اور حاجات طلب کرتے ہیں اور تم میرے پاس ہوتے ہو، لہذاتم سفارش کیا کروتا کے اجر پاؤ، الله عَرَّو جَلَّ اپنے نبی کے ذریعہ وہی کام کراتا ہے جو اسے پسند ہے۔ "(360)

حضرت سیِدُناامیر معاویہ دَضِ الله تَعَالَى عَنْه سے روایت ہے کہ دَسُولُ الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَـ الله عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَے ارشاد فرمایا: تم میرے پاس سفارش کیا کرواجر پاؤگ، بے شک میں کسی بات کا ارادہ کرتا ہوں اور اسے مُوَ تَحْرَکرتا ہوں تاکہ تم مجھ سے سفارش کرواور اجریاؤ۔"(937)

#### سبسے افضل صدقه:

نورکے پیکر، تمام نبیوں کے سَرُ وَرصَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: زبان کے صدقے سے افضل کوئی صدقہ نہیں۔ عرض کی گئی: زبان سے کس طرح صدقہ ہو تاہے؟ ارشاد فرمایا: سفارش کرنے سے، کیونکہ اس کے باعث خون محفوظ ہوتے ہیں، دوسروں کو نفع پہنچا اور کسی سے ناپیندیدہ چیز دور ہوتی ہے۔ (938)

# سركارمدينه مَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّم كَاسفارش فرمانا:

حضرت سیّدُناعِرِمَه رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه سے مروی ہے که حضرت سیّدُناعبدالله بن عباس رَفِی اللهُ تَعالَى عَنْهُمَا فرماتے ہیں: حضرت بیّدِناعبدالله بن عباس رَفِی اللهُ تَعالَى عَنْهُمَا فرماتے ہیں: حضرت بریرُده رَفِی اللهُ تَعالَى عَنْهَا) کے شوہر غلام شے جن کانام مُغِیث تھا گویا کہ میں اسے دکیورہاہوں کہ وہ بریرُده کے بیجھے ہے اس حال میں کہ رورہاہے اوراس کے آنسوں داڑھی پر بہہ رہے ہیں۔ یہ دکیو کر دَسُولُ

<sup>936 ...</sup>صحيح مسلم، كتاب البرو الصلة، باب استحباب الشفاعة فياليس بحرام، الحديث: ٢٦٢٧، ص١٢١٦

صحيح ابن حبان، كتاب البروالاحسان، باب الجار، ١/٣٤٣ ا، الحديث: ٥٣٢

<sup>937 ...</sup> سنن الى داود، كتاب الادب، باب في الشفاعة، ١٣٦/ ١٠٨٠ الحديث: ٥١٣٢، بتغير

<sup>938 ...</sup> المعجم الكبير، ٢٣٠ / ٤، الحديث: ١٩٢٢، ملتقطًا

مكارم الاخلاق للخرائطي، باب مايستحب من الشفاعة لذى الحاجة، ١٤٣ / ٢/ الحديث: ١٣١

الله صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَهِ اللهِ وَسَلَّم نَهِ اللهِ وَسَلَّم عَيْث كَى اللهُ عَيْث كَى اللهُ عَيْدِ وَاللهِ وَسَلَّم عَيْدَ اللهِ عَيْدِ وَاللهِ وَسَلَّم عَيْدَ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْ اللهُ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَم عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْه وَاللهُ وَسَلَّم عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْه وَاللهُ وَسَلَّم عَلَيْه وَاللهُ عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْه وَاللهُ عَلَيْه وَاللهُ عَلَيْه وَاللهُ عَلْمُ عَلَيْه وَاللهُ عَلْمُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلْم عَلَيْ عَلْم عَلَيْ عَلَيْه وَاللهُ عَلَيْه وَاللهُ عَلَيْه وَاللهُ عَلَيْه وَاللهُ عَلَيْه وَاللهُ عَلَيْه وَاللهُ عَلَيْ عَلَيْه وَاللهُ عَلَيْه وَاللّه وَاللّه عَلَيْه وَاللّه وَاللّه عَلَيْه وَاللّه وَاللّه عَلَيْه وَاللّه و

🚓 ... آ محاروال حق: ہر مسلمان کے ساتھ بات کرنے سے پہلے سلام کرے اور سلام کے وقت مصافحہ کرے۔

### پہلےسلام پھرکلام:

رسولِ اَکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "جو سلام کرنے سے پہلے بات کرے اس کی بات کا جو اب نہ دو پہال تک کہ وہ سلام کے ساتھ ابتد اکرے۔ "(940)

ایک صحافی فرماتے ہیں: میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، میں نے سلام کیانہ اجازت طلب کی تو آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ مُعَالَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهِ وَمَعَالَيْهُ وَاللهِ وَمَعَاللَهُ وَاللهِ وَمَعَاللهُ وَمَعَاللهُ وَمَعَاللهُ وَمَعَاللهُ وَمَعَاللهُ وَمَعَاللهُ وَمَعَاللهُ وَمِعَاللهُ وَمِعَاللهُ وَمِعَاللهُ وَاللهُ وَمُعَاللهُ وَمِعَاللهُ وَمُعَاللهُ وَاللّهُ وَمُعَاللهُ وَاللّهُ وَمُعَاللهُ وَمُعَاللهُ وَمُعَاللهُ وَمُعَاللهُ وَمُعَاللهُ وَمُعَاللهُ وَمُعَاللهُ وَاللّهُ وَمُعَاللهُ وَمُعَاللهُ وَمُعُمّ وَمُعَاللهُ وَاللّهُ وَمُعَاللهُ وَمُعَاللهُ وَمُعَاللهُ وَاللّهُ وَمُعَاللهُ واللّهُ وَمُعَاللهُ وَمُعَاللهُ وَمُعَاللهُ وَاللّهُ وَمُعَاللهُ وَمُعَاللهُ وَمُعَاللهُ وَاللّهُ وَمُعَاللهُ وَمُعَاللهُ وَمُعَاللّهُ وَمُعَاللهُ وَمُعَاللهُ وَمُعَاللهُ وَمُعَاللهُ وَمُعَاللهُ وَمُعَاللهُ وَمُعَاللهُ وَمُعَاللهُ وَمُعَالِمُ وَمُعَاللهُ وَا مُعَاللهُ وَمُعَاللهُ وَمُعَاللهُ وَمُعَاللهُ وَمُعَاللهُ وَاللّهُ وَمُعَاللهُ وَمُعَاللهُ وَمُعَاللهُ وَمُعَاللهُ وَاللّهُ وَا مُعَاللهُ وَمُعَاللهُ وَمُعَاللهُ وَاللّهُ وَمُعَالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّم

### گھرمیں داخل ہونے سے پہلے سلام کرو:

حضرت سیّد ناجابر بن عبدالله دَخِیَ اللهُ تَعالَی عَنْهُمَا سے مروی ہے کہ دَسُولُ الله صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرتا ہے توشیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔(942)

سنن النسائ، كتاب آداب القضاة، باب شفاعة الحاكم للخصوم قبل فصل الحكم، الحديث: ٨٥٩ مص ٨٥٩

940 ... نوادر الاصول للحكيم الترمذي الاصل الثامن والاربعون والهائة ١/٥٨٦/ الحديث: ٥٣٠

941 ... سنن الترمذى، كتاب الاستئذان، باب ماجاء في التسليم قبل الاستئذان، ٣٢٥، الحديث: 1049 ... الحديث 10870، الحديث 10870، الحديث 10870، الحديث 10870، الحديث كلدة بن الحنبل، 10870، الحديث 10870، ال

942 ...المستدرك، كتاب التفسير، تفسيرسورة النور، باب بركة التسليم والتسمية، ١٦٦/ ١/١٠ الحديث: ٣٥٦٧/ مفهومًا

<sup>939 ...</sup>صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب شفاعة النبي في زوج بريرة، ٨٩، ١حديث: ٥٢٨٣

حضرت سیّد ناانس بن مالک دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بیان کرتے ہیں کہ میں نے آٹھ سال دَسُولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَّم عَنْهِ وَ الله وَسَلَّم عَنْهِ وَ الله وَسَلَّم عَنْهِ وَ الله وَسَلَّم عَنْهِ وَ الله وَسَلَّم عَنْهُ وَ الله وَسَلَّم عَنْهُ وَ الله وَسَلَّم عَنْهُ وَ الله وَسَلَّم عَنْهُ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ الله وَ اللهُ وَ الله وَالله والله وَالله وَالله

#### خندہ پیشانی سے ملاقات کرنے کی فضیلت:

حضرت سیِدُناانس بن مالک رَضِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه سے مروی ہے کہ رسولِ اَکرم صَلَّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے در میان 70 رحمتیں تقسیم کی جاتی ہیں 69رحمتیں اس کے لئے ہوتی ہیں جو ان دونوں میں سے زیادہ خندہ پیشانی سے ملاقات کرے۔ "(494)

الله عَزَّو جَلَّ ارشاد فرماتا ب:

وَ إِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَاۤ أَوُرُدُّوْهَا ﴿ (پ٥،النسآء:٨١) ترجمة كنزالايمان:اورجب تهمين كوئي كى لفظ سے سلام كرے توتم اس سے بہتر لفظ جواب ميں كهوياوى كهد دو۔

### "سلام ومصافحه" کے متعلق 28روایات:

(1)...اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوسکتے جب تک ایمان نہ لے آؤاور تم اس وقت تک (کامل) مومن نہیں ہوسکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو، تو کیا میں تمہاری ایسے عمل کی طرف رہنمائی نہ کروں کہ جب تم وہ عمل کروتو آپس میں محبت کرنے لگو۔ صحابہ گرام عَلَیْهِمُ الرِّضُوان نے عرض کی: یَا دَسُولَ الله صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم! کیول نہیں۔ تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم! کیول نہیں۔ تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم! کیول نہیں۔ تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم! کیول نہیں۔ تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَمُ وَسَلَّم وَلَا عَلَيْهُ وَاللّٰه وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَاللّٰه وَسَلَّم وَلَيْ اللهُ وَسَلَّم وَلَيْهُ وَاللّٰه وَسَلَم وَلَا عَلَيْهِ وَاللّٰم وَسَلَّم وَلَيْ اللهُ وَسَلَّم وَلَا عَلَيْهِ وَاللّٰم وَلَم وَلَيْلُولُونَا وَلَا عَلَيْهُ وَاللّٰم وَلَا عَلَم وَلَم وَلَم وَلَم وَلَم وَلَيْلُولُهُ وَلَا عَلَى اللّٰم وَلَم وَلَم وَلَم وَلَم وَلَم وَلَم وَلَم وَلَمْ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَم وَلَمُ وَلَم وَلْمُ وَلَمُ وَلَم وَلَم وَلَم وَلَمُ وَل

<sup>943 ...</sup> مسندابى يعلى الموصلى، مسندانس بن مالك، المه/ ١٢٨ الحديث: ١٦٧ سرماند

<sup>944 ...</sup>مكارم الاخلاق للخرائطي، باب مايستحب من مصافحة اخيد البسلم... الخرائطي، الحريث: ٨٠١

- عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِه ارشاد فرمايا: آيس ميس سلام كوعام كرو-(945)
- (2)... جب مسلمان مسلمان کو سلام کر تاہے اور وہ اس کا جو اب دیتا ہے تو فرشتے اس کے لئے 70 مرتبہ دعائے رحمت کرتے ہیں۔
  - (3)... بے شک فرضتے اس مسلمان پر تعجب کرتے ہیں جو مسلمان کے پاس سے گزر تاہے اور اسے سلام نہیں کر تا۔
- (4)...سوار، پیدل چلنے والے کو سلام کرے اور جب جماعت میں سے ایک شخص نے سلام کر لیا تو وہ سب کی طرف سے کفایت کرے گا۔ (946)
- (5)...حضرت سیِّدُنا قنادہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَدَیْه فرماتے ہیں: تم سے پہلے لو گوں کا سلام، سجدہ (لیعنی جھکنا) تھا۔ الله عَزَّدَ جَلَّ نے اس امت کو سلام عطاکیا اور بیہ جنتیوں کی سلامی ہے۔
- (6)... حضرت سیِّدُ ناابو مسلم خولانی قُدِّسَ مِینُ النُّوْدَانِی کسی گروہ کے پاس سے گزرتے توانہیں سلام نہ کرتے اور اس کی وجہ یہ بیان فرماتے کہ مجھے سلام کرنے سے بس یہی چیز مانع ہے کہ میں ڈر تاہوں سلام کاجواب نہ دینے کے سبب فرشتے ان یر لعنت نہ کریں۔
  - (7)...سلام کے ساتھ مصافحہ کرنا بھی سنت ہے۔
- (8)...ا یک شخص نے بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو کر اکسَّلامُ عَکَیْکُم کہا۔ آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَکَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "10 نیکیاں۔"نیسرا شخص آیا اس نے اکسَّلامُ عَکَیْکُم وَرَحْمَهُ الله کہا۔ ارشاد فرمایا: "20 نیکیاں۔"نیسرا شخص آیا اس نے اکسَّلامُ عَکَیْکُم وَرَحْمَهُ الله وَمَایا: "30 نیکیاں۔"(947)

<sup>945 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب بيان انه لايدخل الجنة الاالمؤمنون ... الخ، الحديث: ۵۲، ص 945 ... الادب المفرد للبخارى، باب افشاء السلام، الحديث: ٩٠١، ص ٢٢٢

<sup>946 ...</sup> صحيح البخارى، كتاب الاستئذان، باب تسليم الراكب على الماشى، ١٦٦ / ١٠٠ الحديث: ٩46 ... البوط اللامام مالك بن انس، كتاب السلام، باب العبل في السلام، ١٨٣٩ الحديث: ١٨٣٩ ... سنن الترمذي، كتاب الاستئذان، باب ماذكر في فضل السلام، ١٨٥٥ ... الحديث: ٢٦٩٨

(9)... حضرت سیِّدُنا انس بن مالک رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه جب بِچول کے پاس سے گزرتے تو انہیں سلام کرتے اوراس کے متعلق فرماتے کہ حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بھی ایساکیا کرتے۔(948)

(10)... حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ا يک دن مسجد ميں سے گزرے تو وہاں پچھ عور تيں بيٹی تھيں، آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے سلام کيا۔ (۹۹۹) اس حدیث کے راوی حضرت سيِّدُ ناعبد الحميد بن بهر ام رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فَ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فَ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے بول اشارہ فرمايا۔ بن بهر ام رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نے باتھ سلام ميں پہل نہ کرواور جب تم ان ميں سے سی کوراستے ميں پاؤتو اسے تنگ راستے کی طرف مجبور کرو۔ (950)

(12)...تم ذمیوں کے ساتھ مصافحہ نہ کرواور نہ ہی ان کے ساتھ سلام میں پہل کرواور جب تم ان سے راستے میں ملو تو انہیں تنگ راستے کی طرف مجبور کرو۔<sup>(951)</sup>

(13)...ام المؤمنين حضرت سيِّرَ ثُناعا نَشه صديقه طيبه طاهره دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فرماتی بين : يهو ديول كا ايک گروه بارگاهِ رسالت مين حاضر هواتوانهول نے السَّامُ عَلَيْكَ (يعنی آپ پر ہلاكت هو) كها۔ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے جو اباً فرما يا: عَلَيْكُم فرما يا: عَلَيْكُمُ السَّامُ وَ اللَّعْنَه (يعنی تم پر ہلاكت و لعنت هو) كها۔ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَرا يا: اللهِ عَلَيْهُ مُ السَّامُ وَ اللَّعْنَه (يعنی تم پر ہلاکت و لعنت هو) كها۔ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَاللهِ عَنْهُ وَ اللهِ عَنْهُ عَلَيْهُ مَ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ عَنْهُ وَسُولُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ عَنْهُ وَلَهُ اللهُ عَنْهُ وَلَا عَلَمُ اللهُ اللهُ

<sup>948 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب السلام، باب استحباب السلام على الصبيان، الحديث: ٢١٦٨، ص١١٩٣

 $r \sim 10^{-1}$ الحديث:  $r \sim 10^{-1}$  الحديث:  $r \sim 10^{-1}$  الحديث:  $r \sim 10^{-1}$  الحديث:  $r \sim 10^{-1}$ 

<sup>950 ...</sup>صحيح مسلم، كتاب السلام، باب النهى عن ابتداء اهل الكتاب بالسلام ...الخ، الحديث: ٢١٦٧، ص١١٩٣

<sup>951 ...</sup> البعجم الاوسط، ١٥/٢٥ الحديث: • • ٣٠

سنن ابي داود، كتاب الادب، باب في السلام على اهل الذمة، ٥١ مم، الحديث: ٥٠ - ٥٢

<sup>952 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب السلام، باب النهى عن ابتداء اهل الكتاب بالسلام... الخ، الحديث: ٢١٦٥، ص١١٩٣ سنن الترمذي، كتاب الاستئذان، باب ماجاء في التسليم على اهل الذمة، ١٨/ ١٣٣١، الحديث: ٢٤١٠

(14)...سوار، پیدل چلنے والے کو اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے اور تھوڑے زیادہ کو سلام کریں اور جھوٹا بڑے کو سلام کرے۔(953)

(15)... تم یہود و نصاری کی مشابہت نہ کرو کہ یہود ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے سلام کرتے ہیں اور عیسائی ہتھیلی کے اشارے سے ۔(954)

(16)...تم میں سے جب کوئی کسی مجلس میں پہنچے تواسے چاہئے کہ سلام کرے پھر اگر مجلس میں بیٹھنا چاہے تو بیٹھ جائے اور جب مجلس سے اٹھنا چاہے توسلام کرے کیونکہ پہلا سلام دوسرے سلام سے بڑھ کر نہیں (یعنی سنت ہونے میں دونوں برابر ہیں)۔ (955)

(17)... جب دومومن ملاقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں توان کے در میان 70ر حمتیں تقسیم کی جاتی ہیں 69ر حمتیں اس کے لئے ہوتی ہیں جو ان دونوں میں سے زیادہ خندہ پیشانی سے ملاقات کرے۔ (956) (18)... جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور دونوں مصافحہ کرتے ہیں تو ان پر 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں،90ر حمتیں سلام میں پہل کرنے والے کے لئے اور 10 جواب دینے والے کے لئے (957)

(19)...حضرت سيِّدُنا حسن بقرى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فرمات بين: مصافحه سے محبت ميں اضافه ہو تاہے۔

<sup>953 ...</sup> صحيح البخارى، كتاب الاستئذان، باب تسليم الراكب على الماشى، ١٦٦، الحديث: ٢٢٣٢

صحيح البخارى، كتاب الاستئذان، باب تسليم القليل على الكثير، ١٦١ / ١، الحديث: ٩٢٣١

 $<sup>^{\</sup>kappa}$ 954 سنن الترمذي، كتاب الاستئذان، باب ماجاء فى كراهية اشارة اليدبالسلام،  $^{\kappa}/^{m}$ ، الحديث،  $^{\kappa}$ 

<sup>955 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب الاستئذان، باب ماجاء في التسليم عند القيام وعند القعود، ٣/ ٣٢٣، الحديث: ٢٤١٥

<sup>956 ...</sup>مكارم الاخلاق للخمائطي، باب مايستحب من مصافحة اخيد البسلم... الخ١٠٢/٣١٣ ، الحديث: ٨٠١

<sup>957 ...</sup> مسندالبزار، مسندعمرين الخطاب، ١/١/١١ الحديث: ١٠٠٨ بتغيرقليل

موسوعة الامامرابن إي الدنيا، كتاب مداراة الناس، ٥٣٠ / ٤، الحديث: ٦٥

(20)...تمہارے آپس کے سلام کی جمیل مصافحہ کرناہے۔(20)

(21)...مسلمان کا اپنے بھائی کا بوسہ لینا مصافحہ کے قائم مقام ہے۔ (959)

## نیک بندوں کے ہاتھوں کا بوسہ لینا کیسا؟

الله عَزَّوَ جَلَّ کے نیک بندوں کے ہاتھ کا بوسہ ان کی تعظیم اوران سے برکت حاصل کرنے کی خاطر لینے میں کوئی حرج نہیں۔

## حضورصَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كى دست بوسى:

حضرت سيِّدُناعبدالله بن عمر رَضِى اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَا بِيان كرتے ہيں كہ ہم رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَا بِيان كرتے ہيں كہ ہم رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَا بِيان كرتے ہيں كہ ہم رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَا بِيان كرتے ہيں كہ ہم رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَا بِيان كرتے ہيں كہ ہم رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

حضرت سیِّدُنا کعب بن مالک انصاری دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه بیان کرتے ہیں کہ جب میری توبہ کا حکم نازل ہواتو میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوااور میں نے حضور صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے دست مبارک کا بوسہ لیا۔ (961)

مروی ہے کہ ایک اعرابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی: یَادَسُولَ الله صَلَّى اللهُ وَسَلَّم! مجھے اجازت عطا فرمائی کہ میں آپ کے سر اقدس اور دست مبارک کا بوسہ لول۔ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اجازت عطا فرمائی تواس اعرابی نے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے سر اقدس اور دست مبارک کا بوسہ لیا۔ (962)

958 ... سنن الترمذي، كتاب الاستئذان، باب ماجاء في المصافحة، ٢ / ١٣٣٨ الحديث: ٢ ١٥٠ ١٠ عن إن أمَامَه

959 ... فردوس الاخبار للديلي، باب القاف، ١٦٠ / ١٦٠ الحديث: ٣٦٨٨، بتغير قليل

الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدى ٢/٢٥٣٠ /١٠ الرقم: ١٣٠٢: عمروبن عبد الجبار السنجاري

960 ... سنن ابن ماجه، كتاب الادب، باب الرجل يقبل يدالرجل، ٢٠٣٠ / ١٠٠٠ الحديث: ٣٤٠٠

961 ... تاريخ دمشق لابن عساكي،٢٠٦/ ٥٠ الرقم: ٥٨١٨: كعب بن مالك

962 ... مسندالبزار، مسندبريدة بن الحصيب، ٣٢٣ / ١٠ الحديث: ٣٨٥٠

دلائل النبوة لابى نعيم الاصبهان، الفصل التاسع عشى، الجزء الثانى، الحديث: ٢٩١، ص٢٣١ الشفابتعريف حقوق المصطفى للقاضى عياض، الباب الرابع، فصل في كلام الشجر... الخ، الم ٢٩٩ حضرت سيِّدُنا الوعُبَيْدَه عامر بن جَرَّالَ دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه جب خليفه دوم امير الموسمنين حضرت سيِّدُنا الوعُبَيْدَه عامر بن جَرَّالَ دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه جب خليفه دوم امير الموسمنين حضرت سيِّدُنا الوعُبَيْدَة كيا اور دست بوسى فرما كي پُر آپ دونول روت ہوئ الله ہوئ ۔ (22)... حضرت سيِّدُنا براء بن عازب انصارى دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے بارگا ور سالت ميں سلام پيش كيا، اس وقت آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ وَالِه وَسَلَّم وضو فرمار ہے تھے اس لئے سلام کا جو اب نہ ديا جب وضو سے فارغ ہوئ توان كے سلام كا جو اب ديا اور حضرت سيِّدُنا براء بن عازب دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كى طرف اپنا دست اقد س برُّ ها يا اور ان سے مصافحه فرمايا۔ حضرت سيِّدُنا براء بن عازب دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كَى طرف اپنا دست اقد س برُ ها يا اور ان سے مصافحه فرمايا۔ حضرت سيِّدُنا براء بن عازب دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كَى طرف اپنا دست اقد س برُ ها يا اور ان سے مصافحه فرمايا۔ حضرت سيِّدُنا براء بن عازب دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه تَعَالَ عَنْهُ تَعَالَ عَنْهُ وَلِهُ مَعْمَدِ وَمَعْمَدُنَ اللهُ عَنْهُ وَلِهُ مُعْمَدِ وَمَرَالَ مِنْ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ بُهُ مُعْمَدِ وَمَعْمَدُنَ اللهُ عَنْهُ وَلِهُ بُهُمَا اللهُ عَنْهُ وَهُ بُهُمَا اللهُ عَنْهُ وَلِهُ مَعْمَدُ وَاللهُ عَنْهُ وَلِهُ مُعْمَدِ وَمَعْمَدُ وَرَعْ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَلِهُ اللهُ عَنْهُ وَلِهُ اللهُ عَنْهُ وَلِهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَلِهُ وَلَهُ اللهُ عَنْهُ وَلَوْهُ اللهُ عَلَمَ اللهُ وَلَا عَنْ اللهُ عَنْهُ وَلَوْهُ وَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ وَلَوْهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِي عَالَ عَنْوَال عَنْهُ وَلَوْهُ وَلِهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَوْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَيْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَلَى عَلَى عَلْمُ وَلَى اللهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَوْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلَى عَلْمُ وَلَوْ اللهُ وَلَا عَلْمُ وَلَوْلُولُ وَلَوْلُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلَى عَلْمُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلْمُ وَلَا عَلْمُ وَلَا عَلَى عَلْمُ وَلَا عَلْمُ وَلَا عَلْمُ وَلَا عَلْمُ وَلَا عَلْمُ وَلَا عَلْمُ وَلَا عَلْمُ وَا

(23) جب کوئی شخص کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے اور انہیں سلام کرے تواگر وہ اس کے سلام کا جواب دے دیں تووہ شخص ان پر ایک درجے فضیلت رکھتاہے کیونکہ اس نے انہیں سلام یاد دلا یا اور اگر وہ اس کے سلام کا جواب نہ دیں تواس شخص کے سلام کا جواب وہ جماعت دیتی ہے جو اس قوم سے زیادہ بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ایک روایت میں ہے:جواس قوم سے زیادہ افضل ہوتی ہے۔ (۱۹۵۹)

## سلام کرتے وقت جھکنے کا حکم:

سلام کرتے وقت جھکنا نہیں چاہئے کہ اس سے منع کیا گیاہے۔

(24)... حضرت سیّبدُنا انس بن مالک رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بیان کرتے ہیں کہ ہم نے بارگاہِ رسالت میں عرض کی: کیا ہم ایک دوسرے کے لئے جھک سکتے ہیں؟ تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: نہیں۔ پھر ہم

963 ... موسوعة الامام ابن ابى الدنيا، كتاب الاخوان، باب في ذكر مصافعة اهل المبودة، ۸ / ۱۱۲،۱۱ موسوعة الامام ابن الدنيا، کتاب الاستئذان، باب ماجاء في المصافعة، ۳۳۳ / ۱۱۲،۳ الحديث: ۲۷۳۲، بتغير قليل

<sup>964 ...</sup> شعب الايبان للبيه قي ، باب في مقاربة وموادة اهل الدين، ٢/٢٥٣٢ ، الحديث: ٨٨٨٩ و ١٨٨٨

نے عرض کی: کیاہم ایک دوسرے کا بوسہ لے سکتے ہیں ؟ارشاد فرمایا: نہیں۔ پھر عرض کی: کیاہم ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرسکتے ہیں؟ تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ہاں! (965)

## سفرسےواپسیپرمعانقه اوربوسه لینے کاحکم:

سفر سے واپسی پر معانقہ کرنا اور بوسہ لینے کے بارے میں حدیث وارد ہوئی ہے۔ (966) چنانچہ، حضرت سیّدُنا ابو فرر غفاری دَخِیَ الله تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم سے ملاقات کی تو فرر غفاری دَخِیَ الله تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم سے ملاقات کی تو آپ صَلَّی الله تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے مِع مَا قَلَم فَی وَلَم وَمَا لَهُ وَعَالَیْ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے مِع مَع الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے مِع مَع الله عَلَیْ الله تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے مِع وَدِن مَع مَع الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَع مِع وَدِن مَع مَع الله عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم الله وَسَلَم الله وَسَلَّم الله وَسَلَم وَسَلَم الله وَسَلَّم الله وَسَلَم وَسَلَم وَلَم الله وَسَلَم وَسَلَم وَلَم الله وَسَلَم وَلَم الله وَسَلَم وَلَم الله وَسَلَم وَلَم الله وَسَلَم وَلَم وَلَ

علماكاادبواحترام:

علما کی عزت و تو قیر کے لئے سواری کی رکاب پکڑنے کے بارے میں بھی روایات مروی ہیں۔ چنچانچیہ، حضرت سیّدُ نازید بن ثابت رَخِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنْهُ مَا اللهٔ بَنْ عباس رَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُ مَا اللهٔ عَنْهُ کی سواری کی رِکاب پکڑی۔ (968) خلیفه دوم امیر الموسمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے حضرت

<sup>965 ...</sup>سنن ابن ماجه، كتاب الادب، باب المصافحة، ۲۰۴٬ ۱۵۰ الحديث: ۲۰۳٬ باختصار سنن الترمذي، كتاب الاستئذان، باب ماجاء في المصافحة، ۳۲۳٬ ۱۳۲۰، الحديث: ۲۷۳۷، بتغير قليل

<sup>966 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب الاستئذان، باب ماجاء في المعانقة والقبلة، ٣٣٥، مالحديث: ٢٤٨١

<sup>967 ...</sup>سنن ابی داود، کتاب الادب، باب فی المعانقة، ۲۵۳ مرالحدیث: ۵۲۱۳ دالحدیث: ۲۱۵۳۲ المسندللامام احمد بن حنبل، حدیث ایی ذر الغفاری، ۱۱۱ / ۱۸۰ الحدیث: ۲۱۵۳۲

<sup>968 ...</sup>عيون الاخبار لابن قتيبة الدينورى، كتاب السؤدد، التواضع، المحمد 968

المعجم الكبير، ١٠٤/٥، الحديث: ٢٥٨٦

سیّدُنازید بن ثابت دَخِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه کی سواری کی رکاب پکڑی یہاں تک کہ وہ سوار ہو گئے۔حضرت سیّدُنازید دَخِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه کے اصحاب کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔امیر المؤمنین دَخِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه نے ان سے فرمایا: تم زید کے ساتھ ایسے ہی کیا کرو۔

## کسی کی آمدپر کھڑ سے ہونے کا حکم:

علما کی آمد پر ان کی عرقت افزائی کے لئے کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں مگر تعظیم کے لئے کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ حضرت سیّدُناانس بن مالک رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَر ماتے ہیں: " رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سے بڑھ کر ہمیں کوئی بھی محبوب نہ تھا، جب ہم رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کو دِیکھے تو کھڑے نہ ہوتے کیونکہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کو دیکھے تو کھڑے نہ ہوتے کیونکہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کُورُ اہونے کونالیسند فرماتے تھے۔ "(969)

مروى ہے كه سولِ أكرم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اِذَا دَایْتُنُونِیْ فَلَا تَقُوْمُوا كَمَا يَصْنَعُ الْاَعَاجِمُ يَعِنى جب تم مجھے ديکھو تو كھڑے نہ ہواكر وجبيباكه مجمی لوگ كرتے ہیں۔(970)

سر کارِ مدینه، قرارِ قلب وسینه صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "جسے بیہ اچھا لگے کہ لوگ اس کے لئے کھڑے ہوں تواسے چاہئے کہ اپناٹھ کانا جہنم میں بنالے۔(971)

# كسى كواس كى جگه سے نه اڻھاؤ:

تاجدارِ رِسالت، شهنشاهِ نَبوت صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِ ارشَادِ فَرما يا: لَا يُقِع الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ وَلَكِنْ تَوَسَّعُوْاوَ تَفَسَّحُوْالِعِنى كُونَى شَخْص سَى كُواس كَى جَلَّه سے أَتُهَا كَرخود وہاں نہ بیٹے بلکہ تم وسعت كرواور كشادگى

<sup>969 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب الادب، باب ماجاء في كم اهية قيام الرجل للم جل، ٣٨٦ الحديث: ٢٧٦٣ الحديث

<sup>970 ...</sup>الهسندللامام احمدين حنيل، حديث الى امامة الباهلي، ٨/٢٨٣ الحديث: ٢٢٢٧٣

<sup>971 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب الادب، باب ماجاء في كم اهية قيام الرجل للم جل، ٢٧٢٥ .. الحديث: ٢٧٦٣ ...

پیدا کرو۔ <sup>(972)</sup> پس صحابہ گرام عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان اس روایت کی وجہ سے ایسا کرنے سے بچتے تھے۔

## جهاروسُعَتديكهووباربيتهجاؤ:

نورکے پیکر، تمام نبیوں کے سَرُ وَرصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "جب لوگ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹے جائیں پھر اگر کوئی اپنے بھائی کو بُلائے اور اس کے لئے کشادگی کرے تو اسے وہاں چلے جانا چاہئے کیونکہ یہ اس کی طرف سے اکرام ہے جو اس نے اپنے بھائی کے لئے کیا اور اگر کوئی اس کے لئے کشادگی نہ کرے تو جہال و سعت (جگہ) یائے وہیں بیٹے جائے۔ (973)

#### قضائے حاجت کے وقت سلام نہ کیا جائے:

(25)...ا یک شخص نے بار گاہ اقد س میں سلام پیش کیا ،اس وقت آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم قضائے حاجت میں مصروف مصروف مصروف مصروف ہوا کہ جو شخص قضائے حاجت میں مصروف ہوا ہے سلام مصروف ہوا ہے۔ نہیں کرنا جائے۔

## عَلَيْكُ السَّلام كمناكيسا؟

عَكَيْكَ السَّلَامِ سے ابتدا كرنا مكروہ ہے۔

(26)...ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں علیْك السَّلام كها تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "عَلَيْك السَّلام مُم دول كاسلام ہے۔" يہ بات آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے تَيْن مر تَبِهِ ارشاد فرمائى، چر ارشاد فرمایا: إذَا لَسَّلام مُر دول كاسلام ہے۔" يہ بات آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ تَيْن مر تَبِهِ ارشاد فرمائى، چر ارشاد فرمایا: إذَا لَقِي اَحَدُ كُمُ اَخَادُ فَلْيَقُلُ السَّلامُ عَلَيْهُ وَرَحْبَةُ الله يعنى جب تم میں سے کوئی ایک اپنے بھائی سے

<sup>972 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب السلام، باب تحريم اقامة الانسان ... الخ، الحديث: ١١٩٨ من ١١٩٨ صحيح البخارى، كتاب الاستئذان، باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلس، ١٤٩٩ مالحديث: ٢٢٦٩

 $<sup>^{4713}</sup>$  معرفة الصحابة لإبى نعيم الاصبهان، الرقم:  $^{4713}$  مصعب بن شيبة،  $^{4713}$  الحديث:  $^{4713}$  معجم الصحابة للبغوى، شيبة بن عثمان بن ابى طلحة العبدرى،  $^{4797}$  الحديث:  $^{4713}$ 

<sup>974 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب التيمم، الحديث: • ٢٥- صـ 974

ملا قات كرے تووہ ألسَّلا مُعَلَيْكُمْ وَرَحْبَةُ الله كيے۔ (975)

# مجلس میں جگه نه ملے توپیچھے بیٹھ جاؤواپس نه جاؤ:

مجلس میں آنے والے کے لئے مستحب ہے کہ جب وہ قوم کو سلام کرے اور بیٹھنے کی جگہ نہ پائے تو واپس نہ جائے بلکہ ان کے پیچھے بیٹھ جائے۔ چنانچہ، ایک مرتبہ رسولِ اگر م، شاہ بنی آدم صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم مَسْعِد مِیں جلوہ فرما ہے کہ تین شخص آئے، ان میں سے دو سرکار مدینہ صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی طرف بڑھے۔ ایک نے مجلس میں کشادہ جگہ پائی تو وہ وہاں بیٹھ گیا جب دو سرا شخص لوگوں کے پیچھے بیٹھ گیا اور تیسر اشخص پیٹھ پھیر کر واپس چلا گیا۔ جب آپ صَلَّى الله تُعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم (اپنی مصروفیت سے) فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا:'وکیا میں متمہیں تین لوگوں کے حال کے بارے میں نہ بتاؤں؟ بہر حال ان میں سے مصروفیت سے) فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا:'وکیا میں متمہیں تین لوگوں کے حال کے بارے میں نہ بتاؤں؟ بہر حال ان میں سے معروفیت سے) فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا:'وکیا میں تمہیں تین لوگوں سے حال کے بارے میں نہ بتاؤں؟ بہر حال ان میں سے حیافی تو الله عَوْدَ جَلَّ نے بھی اس سے اعراض فرمایا۔ (۱۹۶۵)

(27) ہجب دومسلمان آپس میں ملتے ہیں اور باہم مصافحہ کرتے ہیں توان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔(977)

(28)... حضرت سيّد تُناأَم مانى رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَانَ بار گاهِ رسالت مين سلام بيش كيا تو آپ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا) بين - آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ ارشاد فرمايا: ابي كون ہے؟ عرض كى گئ: بيه حضرت أمّ مانى (رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا) بين - آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا) وَخُوشُ آ مديد - (978)

🚓 ... **انیسوال حق:** جہاں تک ممکن ہوا پنے مسلمان بھائی کی عزت اور اس کے جان ومال کو دوسر وں کے ظلم

<sup>975 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب الاستئذان، باب ماجاء في كي اهية ان يقول ... الخ، ١٣٣١، الحديث: ٢٧٣٠

<sup>976 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ... الخ، ١٠٠/١٠ الحديث: ٢٢

<sup>977 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب الاستئذان، باب ماجاء في الهصافحة، ٣/٣٣٣، الحديث: ٢٧٣١

<sup>978 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفابد، ١٨٣٠ / ١٠ الحديث: ٣٥٧

وستم سے محفوظ رکھے۔ اپنی زبان اور ہاتھ کے ذریعے اس کا دفاع کرے اور اس کی مدد کرے کیونکہ اسلامی بھائی چارہ اسی بات کا تقاضا کرتاہے۔

# مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کے متعلق 5 فرامین مصطفٰے:

(1)...ایک شخص نے رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی موجود گی میں دوسرے شخص کو تکلیف پہنچائی (یعنی اسے بُر ابھلا کہا) تودوسرے شخص نے اس کا دفاع کیا۔ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جو اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرے گاتو یہ بات اس شخص کے لئے جہنم کی آگ سے آڑ ہوگی۔ (979)

(2)...جو اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرے گاللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذمہ کرم پر حق ہے کہ وہ قیامت کے دن اسے جہنم کی آگ سے بچائے۔(980)

(3)... جس کے پاس اس کے مسلمان بھائی کا (بُرا) ذکر ہو اس حال میں کہ وہ اس کی مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہو مگر اس نے اپنے بھائی کی مددنہ کی توان<mark>لاء عَزَّدَ جَلَّ اس شخص کو دنیاو آخرت میں ذلیل کرے گا اور جس کے پاس اس کے مسلمان بھائی کا (بُرا) ذکر ہوااور اس نے اپنے بھائی کی مدد کی توانلاء عَزَّدَ جَلَّ دنیاو آخرت میں اس کی مدد فرمائے گا۔(981)</mark>

(4)...جس نے دنیامیں اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کی توا**للہ** عَ<sub>وَّدُ جَلَّ</sub> قیامت کے دن ایک فرشتہ بھیجے گاجو جہنم کی آگ سے اس کی حفاظت کرے گا۔ (982)

<sup>979 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب البروالصلة، باب ماجاء في الذب عن عرض البسلم، ٣٤/٣/١٠ الحديث: ١٩٣٨، بتغير السنن الكبرى للبيه تم، كتاب قتال اهل البغي، باب مافي الشفاعة والذب ... الخ، ٢٩٠٠/١٠ الحديث: ١٢٦٨٨

<sup>980 ...</sup> مصابيح السنة للبغوى، كتاب الآداب، باب الشفقة والرحمة على الخلق، ٢/٢٨٥، الحديث: ١٨١٦ المديث المسندللامام احمد بن حنبل، حديث ابى الدرداء، ٣٢٨/ ١٠ الحديث: ٢٧٢٧، بتغير قليل

<sup>981 ...</sup>جامع معمرين راشدملحق مصنف عبدالرزاق،باب الاغتياب والشتم،۱۸۸/ ۱۰۱۰لحديث:۲۰۳۲،بتغيرقليل الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدى،۲/ ۲۴،الرقم:۲۰۳۰ابان بن ابي عياش، بتغيرقليل

<sup>982 ...</sup> سنن الى داود، كتاب الادب، باب من ردعن مسلم غيبة، ٩/ ١٣٥٨ الحديث: ٣٨٨٣، بتغير

(5)... جو کسی مسلمان کی ایسی جگه مد د کرے جہاں اس کی عزت کو پامال اور حرمت کو حلال سمجھا جارہا ہو گا تو الله عزَّة جَلَّ اس شخص کی ایسی جگه مد د فرمائے گا جس جگه مد د ملنا اسے پیند ہو گا اور جو کسی مسلمان کو ایسی جگه بے یارومد د گار چپوڑے گا جہاں اس کی آبروریزی کی جارہی ہو گا۔ (889) اس کی آبروریزی کی جارہی ہو گا۔ (889) ہے۔ بہیسواں حق: مسلمان کی چینک کا جو اب دے۔

## چھینکنے کے متعلق10روایات:

(1)... چيھنكنے والااَلْحَهْدُ بِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَال كَهِ اور جو شخص سنے وہ يَرْحَمُكُمُ الله كَهِ اور اس پر چيھنكنے والا يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمُ كهر (984)

(2)... حضرت سیّدُ ناعبدالله بن مسعود رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه بيان كرتْ بين كه رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّما بِهِم كُو سَكُما يا كرتْ بين كه رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّما بين كه رَسُولُ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ بين كه رَسُولُ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ بين كها موجود كرتْ شخص كه جب تم ميں سے كسى كو چھينك آئے تو وہ الكه يُن كها درجب وہ بيه كهه لے تو چھينك والا يَغْفِئُ اللهُ إِنْ وَلَكُمْ كها ۔ (885)

(3)...ا یک مرتبہ حضور صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ایک چیسنکنے والے کوجواب ارشاد فرمایا اور دوسرے کو نہیں۔ دوسرے نے اس کی وجہ یو چیس تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: وہ چیسنکنے کے بعد الله عَوْدَ جَلَّ کی حمہ بجالا یا جبکہ تم چیسنکنے کے بعد خاموش رہے۔ (986)

(4)...مسلمان کی چیینک کاجواب تین بار دیاجائے اگر اس سے زیادہ مرتبہ چینئے تو (جواب نہ دو کہ) یہ زُکام ہے۔ (<sup>987)</sup>

983 ... سنن ابي داود ، كتاب الادب، باب من ردعن مسلم غيبة ، ٣٥٥ مالحديث: ٣٨٨٨، بتغير

<sup>984 ...</sup>سنن الدارمي، كتاب الاستئذان، باب اذاعطس الرجل مايقول، ٢٢٨٥ / ١٠ الحديث: ٢٦٥٩

<sup>985 ...</sup> كتاب الدعاء للطبران، باب ماجاء في تشبيت العاطس، الحديث: ١٩٨٣، ص٥٥٢

<sup>986 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الزهدو الراقائق، باب تشهيت العاطس وكراهة التثاؤب، الحديث: ٢٩٩١، ص١٥٩

<sup>987 ...</sup>سننان داود، كتاب الادب، باب كم مرة يشبت العاطس، ٠٠٠/١٠ الحديث: ٥٠٣٨

(5)... حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِهِ اللهِ وَسَلَّم نِهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَهِ اللهِ وَسَلَّم نَهِ اللهِ وَسَلَّم نَهِ اللهِ وَسَلَّم نَه اللهُ وَسَلَّم نَه اللهُ وَاللهِ وَسَلَّم نَه اللهُ وَاللهِ وَسَلَّم نَه اللهُ وَسَلَّم نَه اللهُ وَسَلَّم مِنْ اللهُ وَسَلَّم مِنْ اللهُ وَسَلَّم مِنْ اللهِ وَسَلَّم مِنْ اللهُ وَسَلَّم مِنْ اللهُ وَسَلَّم مِنْ اللهُ وَاللهِ وَسَلَّم مِنْ اللهُ وَسَلَّم مِنْ اللهُ وَاللهِ وَسَلَّم مِنْ اللهُ وَاللهِ وَسَلَّم مِنْ اللهُ وَسَلَّم مِنْ اللهُ وَاللهِ وَسَلَّم مِنْ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّم مِنْ اللهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّهِ وَسَلّم مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّ

(6)... حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم جب جِهِينَكَتْ تو اپنی آواز كو ببت ركھتے اور اپنے ہاتھ يا كپڑے سے منہ كو چھياليتے۔(989) ایک روایت میں ہے كہ اپنے چہرے كوڑھانب لیتے۔(990)

(7)... حضرت سبِّدُنا ابو موسی اشعری رَخِی اللهُ تَعَالی عَنْه بیان کرتے ہیں که یهود حضور صَلَّی اللهُ تَعَالی عَنْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی موجودگی میں اس امید پر چھینک کہ آپ صَلَّی اللهُ تَعَالی عَنْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ان کی چھینک سن کریَرْحَمُکُمُ الله کہیں (۱۹۹۰) مگر آپ صَلَّ اللهُ تَعَالی عَنْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ان کی چھینک سن کریَرْحَمُکُمُ الله کمی الله کار تَهْدِ وَالِهِ وَسَلَّم اللهُ ال

(8)...ا یک شخص کو بحالت نماز حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے پیچے چِھِنک آئی اوراس نے یہ دعاپڑھی: اَلْحَمْدُ بِلَّهِ حَمْداً کَثِیْداً طَیِّبًا مُّبَادَکا فِیْدِ کَمَایَرْ فَی دَبُّنَا وَ بَعْدَمَایَرْ فَی وَالْحَمْدُ بِلَّهِ عَلَی کُلِّ حَال (890 جب حضور صَلَّی الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَی الله عَلَیْهِ وَالْهِ وَسَلَّم بِحَیْر اتوارشاد فرمایا: " یہ کلمات کس نے کے تھے۔"اس شخص نے عرض کی: یَادَسُولَ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بِحَیْر اتوارشاد فرمایا: " یہ کلمات کے تھے۔"اس شخص نے عرض کی: یَادَسُولَ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بِعَیْر اتوارشان نے کہے تھے اور میں نے بھلائی کے ارادے سے ہی یہ کلمات کے۔

988 ... البوطاللامامرمالك بن انس، كتاب الاستئذان، باب التشبيت في العطاس، ٢/٣٢٤ الحديث: ١٨٥٠، من كوم: بدله: مضنوك

989 ...سنن الترمذي، كتاب الادب، باب ماجاء في خفض الصوت ...الخ، ٣٣٣ / ١٠ الحديث: ٢٧٥٨، بتغير قليل شعب الايمان للبيه تي، باب في تشميت العاطس، ٤/ ١٣٠ الحديث: ٩٣٥٨

990 ...السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصلاة، باب كراهية رفع الصوت الشديد بالعطاس، ٢١٨/ ١٠ الحديث: ٣٥٤٩

991 ...السنن الكبرى للبيهتي، كتاب الصلاة، باب كراهية رفع الصوت الشديد بالعطاس، ٢٠/١١ الحديث: ٢٥٤٩ ...

992 ...سنن الترمذي، كتاب الادب، باب ماجاء كيف تشبيت العاطس، ٢٥٨٩ الحديث: ٢٥٨٨

993 ... ترجید: تمام تعریفیں الله (عَزَّوَجُلَّ) کی ہیں زیادہ اچھی اس میں برکت والی اس پر برکت جیسے ہمارارب (عَزَّوَجُلَّ) چاہے اور راضی ہو۔ مفسر شہیر، تحکیم الامت مفتی احمہ یار خان عکینی وَحْمَدَ الْحَنَّانِ مِر اُقَ الْمَنَا بِحَی، جلد 2، صفحہ 136 پر اس کے تحت فرماتے ہیں: یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب نماز میں کلام منسوخ نہیں ہوا تھا، اب نمازی چھینک پریہ نہیں کہد سکتا (مرقاق) بعض علانے فرمایا اب بھی یہ جائزہے، بعض نے فرمایا دل سے کے زبان سے نہ کیے مگر پہلی بات زیادہ قوی ہے، فتح القدیر میں ہے کہ اگر زبان سے یہ کلمے اداکئے تو نماز جاتی رہے گی۔

آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "میں نے بارہ ہز ار فرشتوں کو دیکھاجو ایک دوسرے پر سبقت کر رہے تھے کہ کون ان کلمات کوسب سے پہلے لکھے۔ " (994)

(9)... حضور صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِي ارشاد فرمايا: جس كے پاس كسى كو چينك آئے اور وہ چينك والے سے پہلے الْحَدُدُ اللهِ كَهِ لَهِ اللهِ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيْكَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ

(10)... چینک الله عَزَّوَ جَلَّ کی طرف سے ہے اور جماہی شیطان کی طرف سے، لہذا جب تم میں سے کسی کو جماہی آئے تووہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے، جبوہ ''ھاھا'' کہتا ہے توشیطان اس کے پیٹ میں ہنستا ہے۔ (996)

## قضائے حاجت کے وقت چھینک کاجواب دینے کا حکم:

حضرت سیّبُناابرا ہیم نَخَعِی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْوَلِي نَ فرمایا: جب قضائے حاجت کرتے ہوئے چینک آئے تو الله عَوَّوَجَلَّ کا فکر کرنے میں حَرَج نہیں (997) حضرت سیّبُنا حسن بصری عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْقَوِی نِے فرمایا: ول میں الله عَوَّوَجَلَّ کی حَدِ بَالائے۔ حمد بجالائے۔

حضرت سیّدُنا کُعُبُ الُاحبار عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْعَقَّاد فرماتے ہیں: حضرت سیّدُناموسیٰ کَلِیْمُ اللّٰه عَلی دَبِیّدَا وَعَلیْهِ الصَّلَوٰةُ وَ اللّٰهِ الْعَقَلَةُ اللّٰهِ الْعَقَاد فرماتے ہیں: حضرت سیّدُناموسیٰ کَلیْهُ اللّٰه عَلیْ مِیں عرض کی: اے میرے رہے عَوْدَ جَلَّ! کیا تو قریب ہے کہ میں تجھ سے مناجات کروں یا دور ہے کہ مجھے پکاروں؟ تواللّٰه عَوْدَ جَلَّ نے ارشاد فرمایا: جو میر اذکر کرتا ہے میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔ حضرت سیّدُناموسیٰ عَدَیْهِ السَّدَم نے عرض کی: ہم بعض او قات ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ اس وقت تیر اذکر کرنے سے تجھے منز "ہ(پاک) سمجھے السَّدَم نے عرض کی: ہم بعض او قات ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ اس وقت تیر اذکر کرنے سے تجھے منز "ہ(پاک) سمجھے ہیں جیسے حالت جنابت اور قضائے حاجت کے وقت۔ اللّٰه عَوْدَ جَلَّ نے ارشاد فرمایا:

الحديث: • ١٥/ ٢٣٥، ٢٤٤، بتغيرقليل ..... حلية الاولياء، عامرين ربيعة، ٢٣٥، ١/ ١١ الحديث: ٥٨٢

995 ... المعجم الاوسط، ٥/٢٢٣ الحديث: ١٩١١

<sup>994 ...</sup> سنن ابي داود، كتاب الصلاة، باب مايستفتح به الصلاة من الدعاء، الم ٢٩٩،٢٩٨،

<sup>996 ...</sup>سنن الترمذي، كتاب الادب، باب ماجاء ان الله يحب العطاس ويكرة التثاؤب، ٣٨٣٠، الحديث: ٢٧٥٥ ...

<sup>997 ...</sup> قضائے حاجت کے وقت جیمینک پاسلام یااذان کاجواب زبان سے نہ دے اور اگر جیمینکے توزبان سے اُلْحَنْدُ لِلله نہ کیے، دل میں کہہ لے۔ (ماخوذاز بہار شریعت، ا/ ۴۰۹)

میر اذ کر ہر حال میں کرو۔ "(۹۹۶)

ﷺ اکیسوال حق: اگر کسی شریر سے سامناہو جائے تو تخمل مزاجی سے کام لے اور اس کے شرسے بیچ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں: مومن کے ساتھ قلبی اخلاص سے پیش آؤاور فاجر سے حسن اخلاق سے ملو، اس کئے کہ فاجر ظاہری حسن اخلاق سے راضی ہو جاتا ہے۔

#### مدارت:

حضرت سیِّدُنا ابو در داء رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے فرمایا: "ہم بعض لوگوں کے سامنے ہنس رہے ہوتے ہیں حالا نکہ ہمارے دل ان پر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں اسے مدارت کہتے ہیں اور یہ ایسے لوگوں کے ساتھ اختیار کی جاتی ہے جن سے شرکاخوف ہو تاہے۔"

الله عَزَّوَ جَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

إِذْ فَعُ بِالَّتِى هِى آحُسَنُ السَّيِّمَةَ " (پ١١،المؤمنون:٩٦) ترجمه كنزالايمان:سبساچي بهلائي سے برائي كود فع كرو

حضرت سیّبرُناعبدالله بن عباس دَضِیَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا الله عَنْوَدَ جَلَّ کے اس قول: وَّ یَکُرَ ءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّبِعَةَ السَّبِعَةَ (پسا،الرعد:۲۲، ترجمهٔ کنزالایمان: اور برائی کے بدلے بھلائی کرکے ٹالتے ہیں) کی تفسیر میں فرماتے ہیں: "لین فخش کلامی اور کرتے ہیں۔ تکلیف دہ امر کوسلام اور مدارت سے دور کرتے ہیں۔

اور فرمان باری تعالیٰ: وَ لَوْ لَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ " (پ۱،۱لبقه تا ۱۵۱ ،ترجههٔ کنز الایهان:اور اگرالله او گول میں بعض سے بعض کو دفع نه کرے) کی تفسیر میں فرماتے ہیں:" دفع کرنے سے مر اد، رغبت، خوف، حیا اور مدارت کے ذریعے دور کرناہے۔"

<sup>998 ...</sup>مصنف ابن الى شيبة، كتاب الزهد، باب كلام موسى النبى عليه السلام ١٢١٠ / ٨، الحديث: ٢

#### سبسےبراشخص:

اُمُّ الموسمنین حضرت سیّر تُناعاکشہ صدیقہ طیبہ طاہر ورَخِیَ اللهٔ تَعالى عَنْهَا سے مروی ہے کہ ایک شخص نے بارگاو رسالت میں حاضری کی اجازت چاہی تو آپ عَلَیٰ اللهٔ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا:"اسے آنے دویہ اپنی قوم کابرا شخص ہے۔"جب وہ شخص حاضر ہو اتو آپ عَلَیٰ الله تَعالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی بارگاہ میں کوئی مقام ہے۔ جب وہ علی کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ اس شخص کا دَسُولُ الله عَلَیْ الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی بارگاہ میں کوئی مقام ہے۔ جب وہ شخص چلا گیاتو میں نے عرض کی: جب یہ شخص داخل ہونے لگا تھاتو آپ عَلَیْ الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے اس کے ساتھ بہت نری سے گفتگو میں فرمایا تھا کہ یہ اپنی قوم کا بُرا شخص ہے پھر آپ عَلَیْ الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے اس کے ساتھ بہت نری سے گفتگو فرمائی۔ توار شاد فرمایا:"اے عائشہ! قیامت کے دن لوگوں میں سے اللہ عَوَرَد یک مقام وم ہے کے اعتبار سے صدیث پاک میں ہو گا جے لوگ اس کے برے قول و فعل کی وجہ سے چھوڑ دیں۔"(وہو) حدیث پاک میں ہے:بندہ جس عمل کے ذریعے اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے وہ عمل اس کے لئے صدقہ کھاجاتا عہر (1000)

ایک روایت میں ہے:لو گوں سے اپنے اعمال کے ذریعے ملا قات کرواور دلوں کے ذریعے ان سے علیحدگی اختیار کرو۔

حضرت سیّدُنا محمد بن حنفیه رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَدَیْه فرماتے ہیں: وہ شخص دانش مند نہیں جوان لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے نہیں رہتا جن کے ساتھ رہنے سے اسے چارہ نہیں یہاں تک کہ الله عَرْدَ جَلَّ اس کے لئے کوئی کشادگی پیدا کردے۔

999 ... صحيح مسلم، كتاب البروالصلة والادب، باب مدارة من يتقى فحشه، الحديث: ٢٥٩١، ص١٣٩٧

<sup>1000 ...</sup>مسنداني داو دالطيالسي، محمد بن المنكدر عن جابر، الحديث: ٢٣٥ محمد بن المنكدر عن جابر، الحديث

🚓 ... ب**ائیسوال حق:** اغنیا کے ساتھ میل جول سے اجتناب کرے ، مساکین کے ساتھ میل رکھے اور پتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔

## مسكين كى فضيلت پرمشتمل 9روايات:

(1)...سركار مدينه، قرار قلب وسينه صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بير دعاما نَكَاكُرتْ : اللَّهُمَّ اَحْيِنِي مِسْكِينًا وَامِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرُنِي فِي زُمْرَةِ الْبَسَاكِيْنِ بِعِنِ اے **اللّٰه**ءَزُوَجَلَّ مجھے مسكين زندہ ركھ اور مسكيني كي حالت ميں موت عطا فرما اور بروز قيامت مجھے مسكينوں كے زُمرے ميں أرام (1001)

(2)... حضرت سيّدُنا كَعُبُ اللحبارعَكَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْعُقّاد فرمات بين: حضرت سيّدُنا سليمان عَلى نَبِيّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَ السَّلَام اليّ وورِ حکومت میں جب مسجد میں داخل ہوتے اور کسی مسکین کو دیکھتے تو اس کے پاس بیٹھ جاتے اور ارشاد فرماتے: ایک مسکین ،مسکین کے ساتھ بیٹھاہواہے۔

(3)...منقول ہے کہ حضرت سیّدُنا عیسی دُوْحُ اللّه على دَبِيّا وَعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَ السَّلَامِ كُوكْسِي لفظ سے يكارا جانا اتنا محبوب نہيں تھا جتنا '' يا مسكين" كهه كريكاراجانا محبوب تھا۔

(4) ... حضرت سيّدُنا سَعُبُ اللّ حبار عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَقَّاد في فرمايا: قرآن ياك مين جن جن مقامات يريّايَيُّهَا الّذِينَ امَنُوّا آيا ہے تورات شریف میں وہاں یا گئے المئسا کین کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔

(5)...حضرت سیّدُناعُبادہ بن صامِت اَنصاری رَضِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه نے فرمایا: بے شک جہنم کے سات دروازے ہیں تین مالداروں کے لئے اور تین عور توں کے لئے اور ایک دروازہ فقر ااور مساکین کے لئے ہے۔

(6)... حضرت سيّدُنا فضَيْل بن عِياض رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه فَ فرمايا: مجھے يہ بات پہنچی ہے کہ ایک نبی عَلَيْهِ السَّلام في الله عليه الله عليه ميں عرض كى: اے ميرے ربّ عَزْدِ جَلَّ المجھے كيسے علم ہوكہ تو مجھ سے راضى ہے؟ توالله عَزْدَ جَلَّ نے ارشاد فرمایا: "تم ديكھوكه مسكين تم سے کس قدر راضی ہے۔"

(7)...ا بینے آپ کو مُر دول کی مجلس سے بچاؤ۔ عرض کی گئ: یار سُولَ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم! مُر دے کون بیں؟ ارشاد فرمایا: مالد ارلوگ\_(1002)

(8)...حضرت سيّدُناموسى كَلِيمُ الله عَلى نَبِيّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَ السَّلَامِ فَي الرّكَاهِ اللهي مين عرض كي: الله عَنْ وَجَلَّ مين تَجْهِ

کہاں تلاش کروں؟ توالله عَزَّوَ جَلَّ نے ارشاد فرمایا: شکستہ دل والوں کے پاس۔

(9)...تم فاجر شخص کی نعمت پر رشک مت کرو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ موت کے بعد اس کا کیا حال ہو گا اس کے بیچھیے ایک جلد باز طالب لگا ہواہے۔(1003)

# یتیم سے حسن سلوک کے متعلق4فرامین مصطفے:

(1)...مَنْ ضَمَّ يَنِيُّامِّن اَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ حَتَّى يَسْتَغْنِى فَقَدُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةَ الْبَتَّة لِعِنْ جس نے سی ایسے بیتیم کی کفالت کی جس کے والدین مسلمان تھے حتی کہ وہ مستغنی (بے پر واہو گیا) تواس کے لئے جنت واجب ہے۔ (1004)

(3)...مَنْ وَضَعَ يَكَ لا عَلَى دَاْسِ يَتِيْمٍ تَرَحُّمًا كَانَتُ لَهْ بِكُلِّ شَعْرَةٍ تَمُرُّ يَكُلا عَلَيْهَا حَسَنَةٌ لِعِنْ جَس شخص نے يتيم كے سرپر

1002 ... سنن الترمذي، كتاب اللباس، باب ماجاء في ترقيع الثوب، ٣٠٠ ٣٠٠ الحديث: ١٤٨٧، بتغير

الرسالة القشيرية، باب الفقى، ص٠٥ ٣٠

1003 ...المعجم الاوسط، ١٢٥/ ١٢٥/ ١٢٥٠ ...المعجم الاوسط، ١٢٥/ ١٢٥/ ١٢٥٠

الزهدلابن الببارك،بابق طلب الحلال، الحديث: ٢٢١ • ٢٠، ص٢٢١، بتغير قليل

1004 ...المسندللامامراحمدبن حنبل، حديث مالك بن الحارث، ٢٩٣٠ /١٠ الحديث: ٢٠٣٥٢

مكارم الاخلاق للطبراني ملحق مكارم الاخلاق لابن إلى الدنيا، باب فضل التكفل بامرالايتام، الحديث ١٠٨٠، ص٠٣٥

1005 ... صحيح البخاري، كتاب الادب، باب من يعول يتيا، ١٠٢/ ١٠١٠ الحديث: ٢٠٠٥

صحيح مسلم، كتاب الزهدوالرقائق، باب الاحسان الى الارملة والبسكين واليتيم، الحديث: ٢٩٨٣، ص١٥٩٢

شفقت کاہاتھ رکھاتوجتنے بالوں پر اس کاہاتھ گزرے گاہر بال کے عوض اس کے لئے نیکی ہو گی۔<sup>(1006)</sup>

(4)...مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہتر گھروہ ہے جس میں بیتیم ہواور اس کے ساتھ اچھاسلوک کیاجا تاہواور مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بُراگھروہ ہے جس میں بیتیم ہواور اس کے ساتھ بدسلو کی جاتی ہو۔<sup>(1007)</sup>

کے ۔۔ تنکیوال حق: ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرے اوراس کے دل میں خوشی داخل کرنے کی کوشش کرے۔

## مسلمان کی خیرخواہی اور حاجت روائی کے متعلق 12فرامین مصطفے:

(1)...اَلْمُؤُمِنُ يُحِبُّ لِلْمُؤْمِنِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ يعنى مومن دوسرے مومن کے لئے وہی پیند کرتا ہے جو اپنے لئے پیند کرتا ہے۔ (1008) ہے۔ (1008)

(2)... لاَیُوْمِنُ اَحَدُکُمُ حَتَّی یُحِبَّ لِاَخِیْهِ ما یُحِبُّ لِنَفْسِهِ یعنی تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لئے وہ پیندنہ کرے جو وہ اپنے لئے پیند کرتاہے۔ (1009)

(3)...اِنَّ اَحَدَّكُمْ مِرُاةً اَخِيْهِ فَإِذَا رَاى فِيْهِ شَيْئًا فَلْيُبِطْهُ عَنْهُ يَعِنَى ثَم مِين سے ہرايك اپنے بھائی کے لئے آئينہ ہے توجب اس میں كوئی نا پنديدہ چيز ديكھے توچاہئے كہ اسے مِٹادے۔(1010)

(4)... مَنْ قَطْي حَاجَةً لِأَخِيْهِ فَكَأَنَّهَا خَدِمَ اللهَ عُهْرَهُ يعنى جس نے اپنے بھائى كى كسى حاجت كو پوراكياتو كويااس نے عمر بھر

1006 ... الزهدلابن المبارك، باب ماجاء في الاحسان الى اليتيم، الحديث: ١٥٢٠، ص٢٢٩

الهسندللامام احمد بن حنبل ، حديث الى امامة الباهلي ، ١٠٤٢ / ٨ ، الحديث: ٢٢٢١٥

1007 ... سنن ابن ماجه، كتاب الادب، باب حق اليتيم، ١٩٣٧/١٩٠٠ الحديث: ٢٧٥٩

1008 ... صحيح البخاري، كتاب الإيبان، باب من الإيبان ان يحب لاخيد مايحب لنفسه، ١٦/١، الحديث: ١٣٠ مفهومًا

1009 ...صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب الدليل على ان من خصال الايمان ... الخ، الحديث: ٢٥، ٥٠٠ من

1010 ... سنن الترمذي، كتاب البرو الصلة، باب ماجاء في شفقة المسلم على المسلم، ٣٧٣، الحديث: ١٩٣٦

الزهدلابن البيارك، باب النية مع قلة العبل وسلامة القلب، الحديث: • ٢٥٣ م ٢٥٨

الله عَزَّوَ جَلَّ كَي اطاعت كي \_ (1011)

(5)...مَنُ أَقَلَّ عَيْنَ مُؤْمِنِ أَقَلَّ اللهُ عَيْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِينَ جَس نَے سَى مومن كى آنكھ ٹھنڈى كى توالله عَزْدَجَلَّ قيامت كے دن اس كى آنكھ ٹھنڈى كى توالله عَزْدَجَلَّ قيامت كے دن اس كى آنكھ ٹھنڈى كرے گا۔(1012)

(6)... جو شخص اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لئے دن یارات میں سے ایک گھڑی بھی چلے خواہ وہ حاجت کو پورا کر سکے یا نہ اس کا پیرعمل اس کے لئے دوماہ کے اعتکاف سے بہتر ہے۔(1013)

(7)... مَنْ فَنَّ ﴾ مِنْ مُّوْمِنٍ مَّغْهُوْمِ اَوْ اَعَانَ مَظْلُوْمًا غَفَى اللهُ لَهُ ثَلاثًا وَسَبْعِيْنَ مَغْفِى اَللهُ عَنْ جَس نَے سَى غَرْده مومن كى مشكل دوركى ياسى مظوم كى مددكى توالله عَوْدَ جَلَّ اس شخص كے لئے 73 مغفر تيں لكھ ديتا ہے۔ (1014)

(8)...ا پنے بھائی کی مدد کر وخواہ ظالم ہو یا مظلوم۔عرض کی گئ:ظالم کی مدد کیسے کریں؟ارشاد فرمایا:اسے ظلم سے منع کر کے \_(1015)

(9)... الله عَزَدَ جَلَّ کے پیندیدہ اعمال میں سے مومن کے دل میں خوشی داخل کرنایااس سے غم دور کرنایااس کا قرض ادا کرنایا مجوک میں اسے کھاناکھلاناہے۔(1016)

(10)... جس نے کسی مومن کوموذی منافق سے بچایاتوالله عنوَّدَ جَلَّ قیامت کے دن ایک فرشتے کو اس کی

1011 ...مكارم الاخلاق للطبراني ملحق مكارم الاخلاق لابن إبي الدنيا، باب فضل معونة ... الخ، الحديث:٨٨، ص٣٣٣

1012 ...الزهدلابن المبارك، باب ماجاء في الشح، الحديث: ١٨٥٤ ، ص ٢٣٩

1013 ... البعجم الاوسط، 4/29 الحديث: ٢٢٦

المستدرك، كتاب الادب، باب اش ف المجالس ما استقبل به القبلة، ۵/۳۸۴، الحديث: ۷۷۷۸، بتغيرقليل

1014 ... موسوعة الامام ابن ابى الدنيا، كتاب قضاء الحوائج، باب في فضل المعروف، ١٦٣/ ١٦٣ ، الحديث: ٢٩، بتغير قليل شعب الايمان للبيه تي، باب في التعاون على البرو التقوى، ١٢٠/ ١٢٠ الحديث: ٧٤٠ - بتغير قليل

1015 ...صحيح البخارى، كتاب الاكرالا، باب يبين الرجل لصاحبه: انه اخولا... الخ، ٣٨٩، الحديث: ١٩٥٢ ... صحيح البخارى، كتاب الغصب، ٣٠٠ / ١٠ الحديث: ١٩٥٢

1016 ... الزهدلابن المبارك، باب ماجاء في الشح، الحديث: ٦٨٨، ص٢٣٩

طرف بھیجے گاجواس کے گوشت کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔(1017)

(11) دو خصاتیں ایی ہیں کہ ان سے بڑھ کر کوئی شر نہیں: (۱) الله عَزَّدَ جَلَّ کے ساتھ شریک تھم انااور (۲) الله عَزَّدَ جَلَّ کے ساتھ شریک تھم انااور (۲) الله عَزَّدَ جَلَّ پر ایمان کے بندوں کو نقصان پہنچانا۔ دو خصاتیں ایسی ہیں کہ ان سے بڑھ کر کوئی خیر نہیں: (۱) الله عَزَّدَ جَلَّ پر ایمان انااور (۲) الله عَزَّدَ جَلَّ کے بندوں کو نقع پہنچانا۔ (۱۵۱۵)

(12)...مَنْ لَمْ يَهْتَمَّ لِلْمُسْلِمِيْنَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ لِعِنى جو مسلمانوں كى خير خواہى نہيں كر تاوه ان ميں سے نہيں۔ (1019)

## ابدالوں میں نام لکھوانے کاطریقہ:

حضرت سيِّدُنا معروف كرخى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِي فَرِماتِ بِين: جو بنده ہر روزیه كلمات كے: اَللَّهُمَّ ارْحَمُ اُمَّةَ مُحَدَّدِ يَعَىٰ اللهِ عَرْدَةُ اللهِ الْوَلِي عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَرْدَةِ اللهِ عَرْدَةِ اللهِ عَرْدَةِ اللهِ عَرْدَةُ اللهِ عَرْدَةُ اللهِ عَرْدَةُ اللهِ عَرْدَةُ عَنْ اللهِ عَرْدَةُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

سیت تریب میں میں میں ہے۔ میں میں ہور میں ہوت سے معلات کو دور فرما! اے الله عَزَّدَ جَلَّ! امت محمدیہ سے مشکلات کو دور فرما! توالله عُرَّدَ جَلَّ! امت محمدیہ سے مشکلات کو دور فرما! توالله عَزَّدَ جَلَّ! اس بندے کو ابد الوں میں لکھ دیتا ہے۔

ایک دن حضرت سیّدُنا علی بن فُضَیُل بن عِیاض رَحْمَةُ اللهِ تَعَالیْ عَلَیْه رونے گے ،رونے کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا:"مجھے اس شخص پر رونا آرہاہے جس نے مجھ پر ظلم کیاہے جب وہ بروزِ قیامت الله عَزَّدَ جَلَّ کے سامنے پیش ہوگا اور اس سے ظلم کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہوگی۔"

المجريج وبيسوال حق: مسلمان كى عيادت كرے۔

<sup>1017 ...</sup> سنن إبي داود، كتاب الادب، باب من ردعن مسلم غيبة، ٢٠ / ٣٥٨، الحديث: ٣٨٨٨، بتغير قليل الهسندللا مام احمدين حديث معاذين انس، ١٥١٥ / ١٥١ حديث ١٥٢٨٩

<sup>1018 ...</sup> فردوس الاخبارللديلي، ١٨٤٨/١١الحديث ٢٨١٠، بتقدم وتاخر

<sup>1019 ...</sup>المستدرك، كتاب الرقاق، باب القي الله فقيراوتلقه غنيا، ١٠٥/ ١٠٥٠ الحديث: ٩٥٩

# اس حق کے ثبوت اور تیار داری کی فضیلت پانے کے لئے اسلام اور جان پیچان ہی کافی ہے۔ مریض کی عیادت کیے الداہد:

(۱)...مریض کے پاس تھوڑی دیر بیٹے۔(۲)...کم سوالات کرے۔(۳)...زی کا اظہار کرے۔(۴)... اس کی تندرستی کی دعا کرے۔(۵)...بدنگاہی سے خود کو بچائے۔(۲)...اجازت لیتے وقت دروازے کے سامنے کھڑا نہ ہو۔(۷)...اس کے گھر کا دروازہ آہستہ کھٹکھٹائے۔(۸)...جب پوچھا جائے کون ؟ تو یہ نہ کیے "میں ہوں"(بلکہ نام بتائے)اورنہ" اولڑے "کہہ کر آوازدے بلکہ الله عَزَّوجَلَّ کی تشبیح و تحمید بجالائے۔

# عیادت کی فضیلت پرمشتمل 4 فرامین مصطفے:

(1)...مریض کی عیادت کا کمال میہ ہے کہ تم میں سے کوئی اپناہاتھ اس کی پیشانی یااس کے ہاتھ پرر کھے اور اس سے اس کی طبعیت کے بارے میں یو چھے اور تمہارے سلام کی تنکیل مصافحہ ہے۔ (1020)

(2)...جو مریض کی عیادت کرتاہے وہ جنت کے باغات میں بیٹھتاہے یہاں تک کہ جب وہ کھڑا ہو تاہے تو 70 ہزار فرشتے رات تک اس کے لئے دعاکرتے ہیں۔(1021)

(3)... جب بندہ مریض کی عیادت کر تاہے تو وہ رحمت الہی کے سمندر میں غوطہ زن ہو تاہے اور جب مریض کے پاس بیٹھتاہے تورحمت الہی اس میں قرار پکڑتی ہے۔(1022)

(4) ہے۔ مسلمان اپنے بھائی کی عیادت یااس کی زیارت کو جاتا ہے توا**للہ** عَزَّدَ جَلَّ ارشاد فرماتا ہے: تواجِھا ہے، تیر اچلنا بھی اچھاہے ااور تونے جنت میں گھر بنالیا۔ (1023)

<sup>1020 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب الاستئذان، باب ماجاء في المصافحة، ٩/ ٣٣٣ الحديث: ١٥٠٠

<sup>1021 ...</sup> شعب الايبان للبيهتي، باب في عيادة البريض، ٢ / ٢٠٠٠ الحديث: اكا ٩

<sup>1022 ...</sup>البوطاللامامرمالك، كتاب العين، بابعيادة المريض والطيرة، ٢/٣٣٣، الحديث: ١٨١١

<sup>1023 ...</sup> سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ماجاء في ثواب من عادمريضا، ۱۹۲/ ۱۹۲ الحديث: ۱۳۳۳، بتغير قليل المسندللا مامراحه دبن حنبل، مسندابي هريرة، ۲۵۱ الحديث: ۸۲۵۹

## بیماریپرحمدِالٰہیبجالانےکیفضیلت:

رسولِ آگرم، شاوینی آدم صَلَّ الله تعالى عَدَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جب بندہ بیار ہوتا ہے توالله عَوْدَ جَلَّ اس کے پاس دو فرشتے بھیجنا ہے اور فرماتا ہے: تم دیھویہ عیادت کرنے والوں سے کیا کہتا ہے؟ اگر وہ عیادت کرنے پر الله عَوْدَ جَلَّ کی حمد و ثنا کا باتو بی کرتا ہے تو وہ دونوں فرشتے اس کی حمد و ثنا کا الله عَوْدَ جَلَّ کی بارگاہ میں بلند کرتے ہیں حالا نکہ الله عَوْدَ جَلَّ کو اس کی حمد و ثنا کا باتو بی عمر الله عَوْدَ جَلَّ اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے: اگر میں اپنے بندے کو (اس بیاری میں) موت دے دوں تو میں اسے جنت میں داخل کروں گا اور اگر اسے شفادے دوں تو میں اس کے گوشت کو اس سے بہتر گوشت سے اور اس کے خون کو اس سے بہتر گوشت سے اور اس کی خطاؤں کو مٹادوں گا۔(۱۵۵۸)

نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سَرُ وَرصَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد ہے: الله عَوْدَ جَلَّ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔

#### مرضمیں پڑھی جانے والی دعائیں:

خليفه سوم امير المؤمنين حضرت سيِّدُناعثمان غنى رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه بيان كرت بين جب مين بيار بهوا تو رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَنْه بيان كرت بين جب مين بيار بهوا تو رَسُولُ الله صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَهُ مِيرَى عيادت فرمانى اور بار باريه كلمات برُّ هے: بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أُعِينُنُكَ بِاللهِ الْاَحْدِ الطَّمَدِ التَّذِي كُمُ اللهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أُعِينُنُكَ بِاللهِ الْاَحْدُ مِيرَى عيادت فرمانى اور بار باريه كلمات برُ هے: بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أُعِينُنُكَ بِاللهِ الْاَحْدِ الطَّمَدِ التَّذِينُ لَهُ كُنُوا أَحَدُ مِينَ شَيِّم مَا تَجِدُ (1026)

خلیفہ چہارم امیر الموسین حضرت سیِدُناعلی المرتضلی كَنَّهَ اللهُ تَعَالى وَجُهَهُ الْكَرِیْم جب بیار ہوئے تورسولِ اَكرم، شاہِ بنی آدم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم الن كی عیادت کے لئے تشریف لائے اور ان سے ارشاد فرمایا: ''کہو:

<sup>1024 ...</sup>الموطاللامامرمالك، كتاب العين، باب ماجاء في اجرالمريض، ٢٦٩ /١٠١١ لحديث: ١٤٩٨

<sup>1025 ...</sup>صحيح البخاري، كتاب المريض، باب ماجاء في كفارة المرض، ١٨/٨، الحديث: ٥٢٣٥

<sup>1026 ...</sup> ترجمہ ذاللہ عَزَّوجَلَّ کے نام سے شروع جونہایت مہر بان رحم والا ہے میں تجھے اس نکلیف کے شرسے جو تجھے ہے اللہ عَزَّوجَلَّ کی پناہ میں ویتا ہوں جو اکیلاہے، بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولا دہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔

اللَّهُمَّ إِنِّ اَسْئَلُكَ تَعْجِيْلَ عَافِيَتِكَ اَوْصَبُراً عَلَى بَلِيَّتِكَ اَوْخُرُوْجًا مِّنَ الدُّنْيَا إلَّ رَحْمَتِكَ (1027) جب تم يه لوگ تو تمهين ان تين (يعني جلد صحت يابي، صبر اور موت) مين سے ايک دي جائے گی۔(1028)

مريض كے لئے مستحب ہے كہ وہ بير كلمات بھى كے: أَعُوذُ بِعِزَةِ اللهِ وَقُدُرَتِهِ مِنْ شَرِّمَا أَجِدُ وَأَحَاذِرُ - (1029)

## پیٹ کے دردکاعلاج:

خلیفہ کچہارم امیر المو منین حضرت سیِّدُ ناعلی المرتضٰی کَ<sub>نَّمَ اللهٔ</sub> تَعَالی وَجْهَهُ الْکَرِیْم فرماتے ہیں: تم میں سے جب کوئی پیٹ کے در دمیں مبتلا ہو تو اپنی بیوی سے اس کے مہر میں سے کچھ رقم مانگے اور اس رقم کا شہد خریدے اور اس شہد کو بارش کے پانی کے ساتھ ملاکر بیٹے۔ یوں اس کے پینے میں ھناء (1030)، شفااور مبارک پانی کا اجتماع ہو جائے گا۔

#### آدابمريض:

جو شخص کسی مرض میں مبتلا ہو تو اس کے لئے چند آداب ہیں:(۱)...مرض میں اچھی طرح صبر کرے۔ (۲)...شکوہ کم کرے۔(۳)...مرض کو جتنا ہو سکے بر داشت کرے۔(۴)... مرض سے نجات کے لئے گڑ گڑا کر دعا مانگے۔(۵)...دواکے بعد خالق دواپر توگُل کرے۔

1027 ... ترجمہ:اے الله عَزُوجَلَّ میں تجھ سے تیری عافیت کی جلدی کایا تیری طرف سے آنے والی مصیبت پر صبر کرنے کایا دنیا سے تیری رحمت کی طرف نکلنے کا سوال کرتا ہوں ۔

<sup>1028 ...</sup> موسوعة الامامرابن إبى الدينيا، كتاب المرض والكفارات، ٢٣٣٠، الحديث: ٠٠٠

المستدرك، كتاب الدعاء ... الخ، باب الدعاء الجامع الكامل، ٢٠٤٠ /١٠١ لحديث: ١٩٢٠ عن عائشة

<sup>1029 ...</sup> ترجمہ: میں الله عَزْوَ جَل کی عزت وقدرت سے اس چیز کے شر سے پناہ مانگنا ہوں جو میں یاتا ہوں اور جس سے میں ڈرتا ہوں۔

<sup>1030 ...</sup> هناء سے اس آیت کی طرف اشارہ ہے: وَ النّبِسَاءَ صَدُفْتِهِنَّ نِحْلَةً ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ هِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيْكًا مَّرِيْكًا(﴾ (پ٣٠ النساء:٣) ترجمهٔ كنزالايمان: اور عور توں كو ان كے مهر خوش سے دو پھر اگر وہ اپنے دل كی خوش سے مهر میں سے تمہیں کچھ دے دیں تواسے كھاؤر چنا پچتا (خوش گوار اور مرب سے)۔

سركارِ مدينه صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَدَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَ حَضرت سَيِّدُ نَا الِومُر يُرَه وَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے ارشاد فرمایا: اے الومُر يُرَه وَضَى اللهُ تَعَالَى عَنْه الله عَنْوَ عَلَى الله عَنْوَ الله عَنْوَ عَلَى الله عَنْ اللهُ عَنْوَ اللهُ اللهُ عَنْوَ اللهُ اللهُ عَنْوَ اللهُ اللهُ عَنْوَ اللهُ اللهُ

## مریض کی عیادت کتنی دیراور کب کی جائے؟

رسولِ اَكرم، شاهِ بنى آدم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ الرشاد فرما يا: عِيَادَةُ الْمَرِيْضِ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَوَاقُ نَاقَةٍ يعنى تين دن ك بعد مريض كى عيادت اونٹنى كے دودھ دوہنے كے بقدر ہو۔(1033)

حضرت سيّدُ ناطاؤس رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه نِه فرمايا: افضل عيادت وه ہے جس ميں تخفيف ہو۔

حضرت سیّدُ ناعبدالله بن عباس رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ بَانے فرمایا: ایک بار مریض کی عیادت کرناسنت اور ایک سے زیادہ مرتبہ نفل ہے۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں: مریض کی عیادت تین دن کے بعد ہے۔

1031 ... ترجمہ ذاللہ عَزُوجَلَّ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں وہ ہی زندہ کرتا ہے اور وہ ہی موت دیتا ہے اور وہ زندہ ہے اس کے لئے موت نہیں۔اللہ عَزُوجَلَّ پاک ہے جو ہندوں اور شہروں کا رب ہے ۔ ہر حال میں اللہ عَزُوجَلَّ کی حمد ہے کثیر، پاکیزہ اور مبارک حمد اللہ عَزُوجَلَّ سبسے بڑا ہے بے شک ہمارے رب کی بڑائی ،اس کا جلال، اس کی قدرت ہر جگہ ہے۔ اے اللہ عَزُوجَلُّ!اگر تُونے مجھے اس لئے بیار کیا ہے تاکہ تو میری روح کو میرے اس مرض میں قبض کر لے تو میری روح کو ان روحوں کے ساتھ ملا دے جن کے لئے تیری طرف سے جنت کا وعدہ ہوچکا اور مجھے جہنم سے دور کر دے جیسے تونے اپنے دوستوں کو جہنم سے دور رکہ دے لئے تیری طرف سے جنت کا وعدہ ہوچکا ۔

<sup>1032 ...</sup> موسوعة الامام ابن إبى الدنيا، كتاب المرض والكفارات، الجزء الثانى، ٢٤٠٠ الحديث: ١٥٩، بتغير قليل

<sup>1033 ...</sup> المرجع السابق ٢٤٢٠/١١مديث: ١٦٨، بتغير

نورکے پیکر، تمام نبیوں کے سَرُور صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا:"مریض کی عیادت وقفہ کے ساتھ کرو(یعنی پہلے دن کی عیادت کے بعد) دودن چھوڑ کرچو تھے دن عیادت کرو۔"(1034) ۔ پیچیسوال حق: مسلمانوں کے جنازے میں شرکت کرے۔

#### جنازیےمیں شرکت کا اجر:

سر کارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشادِ فرمایا: "جس نے کسی جنازے میں شرکت کی تو اس کے لئے داور اگر تدفین تک قبرستان میں کھہرا رہا تو اس کے لئے دوقیراط اجر ہے۔ "دور اس کے لئے دوقیراط اجر ہے۔ "دور اس کے ایک قبر اطاحد بہاڑ جتناہے۔ "دور اس کے ایک قبر اطاحد بہاڑ جتناہے۔ "دور اس کے لئے دوقیر اطاحد بہاڑ جتناہے۔ "دور اس کے لئے دوقیر اطاحد بہاڑ جتناہے۔ "دور اس کے کہ" ایک قبر اطاحد بہاڑ جتناہے۔ "دور اس کے کہ" ایک قبر اطاحد بہاڑ جتناہے۔ "دور اس کے کہ" ایک قبر اطاحد بہاڑ جتناہے۔ "دور اس کے کہ" ایک قبر اطاحد بہاڑ جتناہے۔ "دور اس کے کہ" ایک قبر اطاحد بہاڑ جتناہے۔ "دور اس کے کہ" ایک قبر اطاحد بہاڑ جتناہے۔ "دور اس کے کہ" ایک قبر اس کے کہ تو اس کے کہ تو اس کے کہ دور کی دور کی

حضرت سيّدُ نا ابوہريره رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه نے جب اس حديث كوبيان كيا تو حضرت سيّدُ ناعب الله بن عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ عَلَى عَمْر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ عَلَى عَمْر رَضِي اللهِ عَنْهُ عَلَى عَلَى عَمْر رَضِي اللهِ عَنْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَ

#### جنازیےمیںجانےکامقصد:

جنازے میں جانے کا مقصد مسلمانوں کے حق کی ادائیگی اور فکرِ آخرت ہو۔

حضرت سیِّدُنا مکول دِ مَشْقی عَلَیْدِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِ جِبِ کسی جنازے کو دیکھتے تو فرماتے: "تم چلو ، ہم تمہارے پیچھے آرہے ہیں۔"یہ انتہائی اثر انگیز بات ہے مگر کیا کریں غفلت چھائی ہوئی ہے پہلا جاتا ہے اور دوسر اعبرت نہیں کیڑتا۔

حضرت سیّدُنا مالک بن دینار عَکیْدِ رَحْمَدُ اللهِ الْعُقَادِ اینے بھائی کے جنازے کے بیچے روتے ہوئے یہ فرماتے جارہے سے:"الله عَرَّدَ جَلَّ کی قسم!میری آنکھیں اس وقت تک ٹھنڈی نہیں ہو سکتیں جب تک مجھے اس بات کاعلم نہ ہو جائے کہ تیر اٹھکانا کہاں ہے؟الله عَرَّدَ جَلَّ کی قسم!میں جب تک زندہ ہوں اس بات پر مطلع نہیں ہو سکتا۔

<sup>1034 ...</sup>موسوعة الامامرابن إلى الدنيا، كتاب المرض والكفارات، ا، الجزء الثاني، ٢٨٣٠ الحديث: ٢٠٣٠

<sup>1035 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، الحديث: ٩٣٥، ص ٩٣٥، مر ٢٠،٢٧١

<sup>1036 ...</sup>صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، الحديث: ٩٨٦، ص٣٧٣

حضرت سیّدُنا امام اَنْمُشْ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه فرماتے ہیں: ہم جنازوں میں شرکت کرتے ہیں مگریہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم تعزیت کس سے کریں؟ کیونکہ سب ہی غم اور فکرِ آخرت میں مبتلاد کھائی دیتے ہیں۔

#### تین خطرات:

حضرت سیّدُنا ابراہیم زَیّات رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ میت کے لئے رحمت کی دعامانگ رہے ہیں۔ آپ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه نے ان سے فرمایا: "اگر تم اپنے لئے رحمت کی دعامانگو تو یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ رمر دہ) تو تین خطرات سے نجات پاگیا ہے: (۱) ملک الموت کا چہرہ دیکھ چکا۔ (۲) موت کا مزہ چکھ چکا اور (۳) خاتمہ کے خوف سے مامون ہوچکا ہے۔"

# مَيّت كے ساتھ قَبُرميں داخل ہونے والی چيز:

تاجدارِ بِسالت، شہنشاہِ نَبوت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرما يا: يَتْبُعُ الْبَيِّتَ ثَلَاثَةٌ فَيَرُجِعُ اثْنَانِ وَيَبْتَى مَعَهُ وَاللهِ وَسَلَّم نَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ اللهُ وَيَبْتَى عَبَلُهُ لِعِنى مِيت كے ساتھ تين چيزيں جاتی ہیں جن میں سے دووالیس مَعَهُ وَاحِلَى بَیْن اور ایک چیز میت کے ساتھ رہتی ہے۔ میت کے اہل اس کامال اور عمل اس کے بیچھے جاتے ہیں مگر اس کے اہل اور مال لوٹ آتے ہیں جبکہ عمل اس کے ساتھ یاقی رہتا ہے۔ (1037)

🖈 ... پیجیسواں حق: قبورِ مسلمین کی زیارت کرے۔

## زيارتِ قبوركامقصد:

زیارتِ قبورسے مقصد مُر دول کے لئے دعا کرنا، عبرت حاصل کرنااورر فتِ قلب ہو۔

نورکے پیکر، تمام نبیول کے سَرُور صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: مَا دَایَتُ مَنْظُرًا اِلَّاوَالْقَابُدُ اَفْظُعُ مِنْهُ یعنی میں نے قبرسے زیادہ خوفناک منظر کوئی نہیں دیکھا۔(1038)

1038 ...سنن ابن ماجه، كتاب الزهدو الرقائق، باب ذكر القبرو البلي، ٥٠٠ / ١٠ الحديث: ٢٣١٥ ـ سنن الترمذي، كتاب الزهد، باب رقم: ٨/٥٠ الحديث: ٢٣١٥ ...

<sup>1037 ...</sup>صحيح مسلم، كتاب الزهدو الرقائق، الحديث: ٢٩٢٠، ص10٨٣

## سركارمَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَالْهِنْ عَالَهِ عَلَى وَالده كَى قبركى زيارت فرمانا:

خلیفہ دوم امیر المو مین حضرت سیّرنا عمر فاروقِ اعظم رَضِی الله تَعَالی عَنْه بیان کرتے ہیں کہ ہم سرکار مکہ مکر مہ، سر دار مدینہ منورہ صَلَّی الله تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ایک قبر سَان کی طرف نکے، آپ صَلَّی الله تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ایک قبر کے پاس تشریف فرما ہوئے، میں دوسرول کے مقابلے میں آپ صَلَّی الله تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے زیادہ قریب تھا۔ آپ صَلَّی الله تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی مبارک آ محصول سے آنسو بہنے گئے، ہم بھی آپ صَلَّی الله تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی مبارک آ محصول سے آنسو بہنے گئے، ہم بھی آپ صَلَّی الله تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی مبارک آ محصول سے آنسو بہنے گئے، ہم بھی آپ صَلَّی الله تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی مبارک آ محصول سے آنسو بہنے گئے، ہم بھی آپ صَلَّی الله تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی مبارک آ محصول سے آنسو بہنے گئے، ہم بھی آپ صَلَّی الله تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی رونے نے دلا دیا۔ ارشاد فرمایا: "یہ (میری والدہ ماجدہ حضرت) آمنہ بنت وہب (رَضِیَ الله تَعَالی عَنْهُ کَلُو وَ الله عَنْوَ جَلَّ سے ان کی قبر ہم منع فرمادیا گیا، البندا مجھ پروہ دورت اس کی اجازت ما تکی تو مرادیا گیا، البندا مجھ پروہ دورت سے دی اور میں نے ان کی بخشش کے بارے میں اجازت ما تکی تو مجھے منع فرمادیا گیا، البندا مجھ پروہ دورت سے دی اور میں نے ان کی بخشش کے بارے میں اجازت ما تکی تو مجھے منع فرمادیا گیا، البندا مجھ پروہ دورت سے۔ "(1040)

1039 ... صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب استئذان النبى ربه في زيارة قبر امه، الحديث: ٢٨٩، ستغيرة ليل، مصنف عبد الرزاق، كتاب الجنائز، باب في زيارة القبور، ١/١٨٩، ستغيرة ليل، مصنف عبد الرزاق، كتاب الجنائز، باب في زيارة القبور، ١/١٨٩، سنديث: ٢/١٨٩ دلائل النبوة للبيه هي، باب ذكروفاة عبد الله الله ووفاة امه آمنة بنت وهب و ... الخ، ١/١٨٩ دلائل النبوة للبيه هي، باب ذكروفاة عبد الله الله ووفاة امه آمنة بنت وهب و ... الخ، ١/١٨٩

1040 ... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 862 صفحات پر مشتل کتاب سیرت مصطفیٰ، صفحہ 60،60 پر ہے: اہل سنت کے علماء محققین مثلاً امام جلالُ الدین سُیُو طی وعلامہ ابن حَجَرهَیْتَنبی وامام قُرُ طِبی وحافظ الشام ابن ناصر وحافظ سنس الدین دِمشقی و قاضی ابو بکر ابن العربی مالکی و شیخ عبد الحق مُحَدِّثِ مثلاً امام جلالُ الدین سُیُو طی وعلامہ ابن حَجَرهَیْتَنبی وامام قُرُ طِبی وحافظ الشام ابن ناصر وحافظ سنس الدین دِمشقی و قاضی ابو بکر ابن العربی مالکی و شیخ عبد الحق مُحَدِّثِ دَبُول وَصاحبُ الْالْ کلیل مولاناعبد الحق مُهاچِرَمَدَنی و غیر ہم دَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی کا بہی عقیدہ اور قول ہے کہ حضور صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم کے ماں باپ دونوں یقیناً بلاشبہ مومن ہیں۔

شَرُّمُ الدُّرُقَانِ عَلَى الْمَوَاهِبِ اللَّدُنِيَّة، جلدا، صفحه 14 دَير ہے: حضرت سيِّدُناعافظ ابن شابين عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ النَّهِيْنُ ابنی کتاب "النَّاسِخ وَالْمَهُوخ" ين ذكر كرتے بين كه ام المؤمنين حضرت سيِّدَناعائشه صديقه طيبه طاہره رَخِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے مروى ہے كه حِجَّةُ الْوِداع كے موقع ير حضورصَ لَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ابنی والده ماجده كی قبر كی زيارت کے لئے گئے تو ربّ عَرْوَجَلَّ سے ابنی والده ماجده كو زنده كرنے كی دعا كی تو الله عَرْوَجَلَّ سے ابنی والده ماجده كو زنده كرنے كی دعا كی تو الله عَرْوَجَلَّ نے انہيں زنده فرمايا اوروه آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم پرايمان لائيں۔ صفحہ 318 پر ہے: حضرت سيِّدُناعافظ ابن شاہین، حضرت سيِّدُناعالمه محب طبری، حضرت سيِّدُناعالمه ناصر الدين بن منير ... بقيه المُّلُّم في اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَسْ اللهُ عَرْدَن اللهُ عَرْدَن اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بِرايمان المَّلِي مَاللهِ وَسَلَّم بِرايمان المَلهِ عَلْم بِرايمان المَلهِ مَالِه وَسَلَّم بِرايمان المَلهُ عَنْ اللهُ عَرْدَت سيِّدُناعالمه عليه وَسَلَّم بِرايمان المَلهُ عَلْم بِراء اللهُ عَرْدَن مَالهُ اللهُ عَلْمُ بِرايمان المَالهِ مَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بِرايمان المَالهُ عَلْم بِرايمان المَالهُ عَلْم اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بُولُولُهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَرْدَةُ مَاللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْم اللهُ اللهُ عَلَيْه وَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْم اللهُ اللهُ

## آخرت کیپہلی منزل:

خلیفہ سوم امیر الموسمنین حضرت سیِّدُناعثمان غنی رَخِی الله تَعَالَ عَنْد جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اتناروتے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی اور فرماتے: میں نے رَسُولُ الله عَدَّ الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کو ارشاد فرماتے سنا کہ " بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جس نے اس سے نجات پالی تو اس کے لئے بعد کا معاملہ آسان ہو گیا اور جو اس سے نجات نہ پاسکا تو اس کے لئے بعد کا معاملہ اس سے بھی مشکل ہو گیا۔"(1041)

## قبركاسبسےپہلاكلام:

حضرت سیّدُنا مجاہد عَدَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْوَاحِد فرماتے ہیں: بنی آدم سے قبر سب سے پہلے یہ کلام کرتی ہے: "میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں تاریکی کا گھر ہوں۔ یہ وہ ہے جو میں نے تیرے لئے تیار کیا ہے، تونے میرے لئے کیا تیاری کی ہے؟"

#### مفلسى كادن:

حضرت سيّدُنا ابوذر غفاري رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه فرماتے ہيں: 'دُكيا ميں تنهميں اپني مفلسي كادن نه بتاؤں؟ بيروه

اور حضرت سیدناعلامہ ابن سیدگالناس رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالى فرماتے ہیں: ممانعت استغفار والی روایت اس حدیث سے منسوخ ہے۔

اور وہ روایت کہ جس میں والدین مصطفے کو زندہ کرنے کا ذکر ہے اس کے متعلق سیّپری اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضاخان عَکیْیہِ رَحْمَتُ اللّهُ تَعَالیٰ عَکَیْیہِ وَسَلّم وَ اللّهِ مَنْ اللّهُ تَعَالیٰ عَکَیْیہِ وَسَلّم وَسَلّم

نوٹ: ایمانِ والدین مصطفے سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لئے فقاؤی رضویہ (مخرجہ) جلد 30، صفحہ 267 تا 305 کا مطالعہ کیجے!
1041 ... سنن ابن ماجه، کتاب الزهده والرقائق، باب ذکم القبره البلی، ۲۰۱۰ مرکم، الحدیث: ۲۳۱۵
سنن الترمذی، کتاب الزهد، باب رقم: ۲۳۸۸ الحدیث: ۲۳۱۵

دن ہے جس دن مجھے قبر میں رکھا جائے گا۔"

## غيبتنه كرنے والى قوم:

حضرت سیّدُنا ابو دَرُ داء دَخِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه بکثرت قبروں کے پاس بیٹھا کرتے۔ آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه سے اس کی وجہ پوچھی گئی؟ فرمایا:"میں ایسی قوم کے پاس بیٹھتا ہوں جو مجھے قبر کی یاد دلاتی ہے اور اگر میں ان کے پاس سے اُٹھ کر چلا جاؤں تو یہ میر کی غیبت نہیں کرتے۔"

## اہل قبور کے ساتھ خیانت کرنے والا:

حضرت سیِّدُنا حاتِم اَصَم عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْاَکْهَم فرماتے ہیں: جو شخص قبرستان کے پاس سے گزرااور اس نے نہ تو اپنے لئے فکرِ آخرت کی اور نہ ہمی مر دوں کے لئے دعائے مغفرت کی تواس نے اپنے ساتھ بھی خیانت کی اور اہلِ قبور کے ساتھ بھی۔

## اہل قبور کس پررشک کرتے ہیں؟

رسولِ اَکرم، شاوبی آدم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "ہر رات ایک منادی ندا کر تاہے کہ اے قبر والو! تم کن پررشک کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں: ہم مسجد والوں پررشک کرتے ہیں کیونکہ وہ روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور الله عَوْدَ عَلَیْ کُونکہ وہ روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور الله عَوْدَ عَلَیْ کُونکہ وہ روزے دیا جبکہ ہم یہ سب کام نہیں کرسکتے۔"

#### قبرکوزیادہ یادکرنے کی فضیلت:

حضرت سیِّدُنا سفیان تُوری عَدَیْهِ دَحْمَهُ الله الْقَوِی فرماتے ہیں: ''جوشخص قبر کو زیادہ یاد کرے گاوہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک گرھا باغوں میں سے ایک گڑھا یائے گا اور جو قبر کو یاد کرنے سے غافل رہے گاوہ اسے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا یائے گا۔''

## گهرمیں قبر:

حضرت سيِّدُنا ربيع بن خَيْثَم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نِه اللهِ عَمَالِ عَلَيْه نَه اللهِ عَالَى عَلَيْه عَلَى اللهِ عَلَيْه عَلَى اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

میں پچھ سخق محسوس کرتے تواس قبر میں داخل ہو کرلیٹ جاتے ، پچھ دیر کھبرے رہتے اور قر آن پاک سے یہ حصہ تلاوت فرماتے: رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿ ﴾ لَعَلِّی آعُمَلُ صَالِحًا فِیْماً تَرَکُتُ (پ۱۱۰۱هؤمنون:۹۹،۱۰۰، ترجیهٔ کنزالایمان: اے میرے رب جھے واپس پھیر دیجئے شایداب میں پچھ بھلائی کماؤں اس میں جو چھوڑ آیا ہوں) پھر فرماتے: "اے رہے! تجھے واپس لوٹا دیا گیا ہے اب اچھے کام کراس سے قبل کے تجھے واپس نہ لوٹا یا جائے۔"

## بنوأمَيَّه كى قبرين:

حضرت سیّدُنا میمون بن مهران عَدَیْهِ دَحْمَهُ الْمَتَان بیان کرتے ہیں کہ میں ثانی عمرامیر المؤمنین حضرت سیّدُناعمر بن عبد العزیز عَدَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْعَزِیز عَدَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْعَزیز عَدَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ تَعَال عَدَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ تَعَال عَدَیْهِ مِن اللهِ عَدَو مِن بن مهر من آباواجداد بنوامیه کی قبرین ہیں گویاایسامعلوم ہو تاہے کہ بیہ اہل دنیا کی لذتوں میں شریک اور کیڑے ان صحفہ ہی نہیں ، کیا تم انہیں نہیں دیکھتے کہ زمین پراوندھے پڑے ہیں کہ صرف ان کے قصے ہی باقی رہ گئے ہیں اور کیڑے ان قبر کے جسموں تک پہنچ گئے ہیں۔" اتنا کہنے کے بعد آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَدُهُ دونے گئے ، پھر فرمایا:"اے الله عَدَو حَمَهُ وَار ہاہو۔" والوں میں سے کسی ایسے کو نہیں جانتا جس نے عیش کیا ہو اور عذاب سے محفوظ رہا ہو۔"

## تعزیت کرنے کے آداب:

(۱)...نرمی سے گفتگو کرنا۔ (۲)...غم کااظہار کرنا۔ (۳)...باتیں کم کرنا۔ (۴)...دوران تعزیت بننے سے بچنا۔

## جنازیے کے پیچھے چلنے کے آداب:

(۱)... خشوع کولازم پکڑنا۔ (۲)... گفتگونه کرنا (۱۵۹۷) ۔ (۳)... عبرت کی نگاہ سے میت کو دیکھنا۔ (۴)... موت کی فکر کرنا۔ (۵)... موت کی تیاری کرنا۔ (۲)... جنازے سے آگے اس کے قریب ہو کر چپنا(۱۵۹۵) ۔ (۷)... جنازے

> 1042 ...موجودہ زمانے کے لحاظ سے علمانے اونچی آواز سے ذکر (وکلمہ کشہادت) کی اجازت دی ہے۔ (ماخوذاز بہار شریعت، ا/ ۸۲۴) 1043 ...احناف کے نزدیک: جنازے کے پیچھے چلناافضل ہے۔ (اتحاف السادة المہتقین، ک/ ۲۲۳)

کو جلدی لے جانا کہ سنت ہے۔<sup>(1044)</sup>

یہ عام مخلوق کے ساتھ زندگی گزارنے کے آداب ہیں،اس کے علاوہ جواجمالی آداب ہیں وہ درج ذیل ہیں:

#### اجماليآداب

نزدیک حقیر ہے اور جب تم اہل دنیا کو اپنے جی میں عظیم خیال کروگے تو تم دنیا کی تعظیم کرنے والے بن جاؤگے اور بار گاہ الٰہی میں تمہارامریتیہ کم ہو جائے گا۔

رورنہ تم ان کی نیا پانے کے لئے اپنے دین کو خرج نہ کروورنہ تم ان کی نظروں میں حقیر ہو جاؤگے پھر دنیا سے بھی محروم ہو جاؤگے اور اگر دنیا سے محروم نہ بھی ہوئے تو تمہارا یہ سودا نقصان سے خالی نہیں کہ تم نے عمدہ اور اعلیٰ کے بدلے ادنیٰ چیز خریدی۔

ﷺ دنیاداروں کے ساتھ کھلی دشمنی نہ رکھویوں تم اسی دشمنی کے ہو کررہ جاؤگے اور تمہارا دین و دنیاسب اسی کی نذر ہو جائے گا اور ان کا دین تمہارے بارے میں جاتارہے گا۔ اگر کوئی شرعی قباحت دیکھو تو ان کے اس بُرے کام سے دشمنی رکھو اور ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھو کیونکہ اگروہ الله عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی کرنے کے سبب الله عَزَّوجَلَّ کی نافرمانی کرنے کے سبب الله عَزَّوجَلَّ کی عذاب اور غضب کے مشتق ہو چکے ہیں تو ان کے لئے جہنم ہی کافی ہے جس میں وہ داخل ہوں گے تو تمہیں ان کے مارے میں کہنہ رکھنے کی کیاضر ورت ؟

🚓 د نیادارا گرتم سے دوستی کا اظہار کریں اور تمہارے منہ پر تمہاری تعریف کریں، نیز تمہیں دیکھ کر

1044 ...صحيح البخارى، كتاب الجنائز، باب السمعة بالجنازة، ١٣١٥ /١، الحديث: ١٣١٥

خوشی کا اظہار کریں توتم ان پر اعتاد نہ کر بیٹھنا کیونکہ اگرتم ان کی باتوں کی حقیقت تک پہنچو گے تو سومیں سے کسی ایک کوہی حقیقت کے مطابق یاؤگے اور پیر بھی ممکن ہے کہ شاید تمہیں کوئی ایک بھی ایسانہ ملے۔

ﷺ اپنے حالات کی شکایت او گول سے نہ کر وور نہ الله عَوَیَ بَا تہمیں ان کے سپر دکر دے گا، ہے ۔ او گول سے اس بات کی طع (خواہش) نہ رکھو کہ وہ ظاہر وباطن میں تمہارے ساتھ یکساں رہیں گے اس لئے کہ یہ جھوٹی طمع ہے جو تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی، ہے ۔ جو پچھ او گول کے پاس ہے تم اس میں طمع نہ رکھوور نہ ذات فوری ہوگی اور مقصد بھی حاصل نہ ہوگا، ہے ۔ او گول کی اگر تمہیں حاجت نہ ہو تو تم ان سے تکبر سے پیش نہ آؤکیونکہ ممکن ہے کہ الله عَوْدَ بَلُ تَکبرُ کی سز اکے طور پر تمہیں ان کاضر ورت مند بنادے۔

ﷺ جب اپنے کسی بھائی سے کسی حاجت کا سوال کر واور وہ تمہاری حاجت کو پورا کر دے تو وہ فائدہ مند ہے اور اگر حاجت کو پورانہ کر سکے تو اس پر عتاب نہ کر ناور نہ وہ تمہاراد شمن بن جائے گا اور لمبے عرصے تک تمہیں اس کی دشمنی جھیلنا پڑے گی، ہے۔ ایسے شخص کو نصیحت مت کر وجس کے متعلق یقین ہو کہ وہ تمہاری نصیحت قبول نہیں کرے گا کیونکہ ایسا شخص نصیحت قبول کرنے کے بجائے الٹا دشمن بن جاتا ہے، ہے۔ وعظ و نصیحت میں کسی شخص کو متعین نہ کر وبلکہ اثناروں اور کنایوں میں وعظ کر وہ ہے۔ او گوں کی طرف سے جب تمہارااکرام ہو اور تمہیں بان کے بہتے تو الله عَرَوَجُنَّ کا شکر بجالاؤ کہ اس نے تمہارے لئے انہیں مُسَخَّ کیا اور الله عَرَوجُنَّ سے اس بات کی پناہ مانگو کہ وہ تمہیں ان کے سیر دکرے۔

ﷺ دنیاداروں کی طرف سے جب تہمیں ہے بات پنچے کہ انہوں نے کسی مسلمان کی غیبت کی ہے یا مسلمانوں کے حق میں کسی برائی کا ارتکاب کیا ہے یا تمہارے ساتھ کوئی برائی کی ہے تو اس کا معاملہ اللّٰہ عَوْدَ جَلَّ کے سپر دکر دو اور ان کے شرسے اللّٰہ عَوْدَ جَلَّ کی پناہ مانگو، ﷺ اپنے نفس کولو گوں سے بدلہ لینے میں مشغول نہ کرو کہ اس طرح نقصان زیادہ ہو گا اور اس میں مشغول رہنے کی وجہ سے عمر بھی ضائع ہوگی، ﷺ لوگوں سے بینہ کہو کہ ''تم میرے مقام کو سمجھ نہیں سکتے'' بلکہ بید اعتقادر کھو کہ اگر تم اس کے حقد ار ہوتے تو اللّٰہ عَوْدَ جَلَ ان کے دلوں میں تمہارامقام بنادیتا کیونکہ دلوں میں محبت اور بغض ڈالنے والی وہی ذات ہے، ﷺ لوگوں کے بنادیتا کیونکہ دلوں میں محبت اور بغض ڈالنے والی وہی ذات ہے، ﷺ لوگوں کے

ساتھ ایسے رہو کہ ان کی حق بات سنو اور ناحق بات پر کان نہ دھر و، نیز ان کی حق بات کو زبان پر لاؤ اور ناحق سے خاموشی اختیار کرو۔

ہ ۔۔۔۔ عام لوگوں کی صحبت سے بچو کیونکہ وہ نہ تو لغزش معاف کرتے ہیں اور نہ خطا بخشے ہیں، عیوب کی پر دہ دری کرتے اور پائی پائی کا حساب لیتے ہیں، نیز ہر حال میں حسد کرتے ہیں، اپنے لئے تو انصاف کے طالب ہوتے ہیں مگر دو سروں سے انصاف نہیں کرتے، بعول چوک پر مواخذہ کرتے ہیں، معاف نہیں کرتے، چغلی اور بہتان کے ذریعے لوگوں کو ایک دو سرے کے خلاف بھڑ کاتے ہیں۔

ہے…عام لوگوں کی صحبت خسارے کا باعث ہے اور ان سے قطع تعلقی ہی بہتر ہے کہ اگریہ راضی ہوں تو ان کی بیر رضا ظاہر ی
خوشامد ہوتی ہے اور اگر ناراض ہوں تو باطن میں کینہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، نہ کینہ کی حالت میں ان سے کوئی امن ہے اور نہ ہی
ظاہر ی خوشامد کی صورت میں ان سے کوئی امید کی کرن، بظاہر تو یہ لباس میں ملبوس ہوتے ہیں مگر باطن میں بھیڑ ہے ہوتے
ہیں، ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ بدگمانی کے باعث قطع تعلقی کرتے اور پیٹھ پیچھے آئھوں سے اشارے کرتے ہیں، نیز حسد کے
باعث اپنے دوست کی موت کا انتظار کرتے ہیں، اپنی مجلسوں میں دوسروں کی غلطیوں کو شار کرتے ہیں تاکہ اپنے غصے اور وحشت
کے وقت ان پر ان کی بھر مار کر سکیں، ہے ہے ہوتک کسی شخص کی اچھی طرح چھان بین نہ کر لواس کے ساتھ دوستی قائم نہ کرو۔

#### چهانبینکاطریقه:

چھان بین کاطریقہ ہے ہے کہ آدمی اس کے ساتھ ایک عرصے تک ایک ہی گھر میں یا ایک ہی جگہ میں رہے اور اس کی تنہائی، اس کے ساتھ سفر کرے یا کی تنہائی، اس کے ساتھ سفر کرے یا اس کے ساتھ سفر کرے یا اس کے ساتھ سفر کرے یا اس کے ساتھ در ہم ودینار کا معاملہ کرے یا پھر کسی شدید مشکل میں مبتلا ہو کر اس کامختاج ہوجائے اور ان تمام احوال میں آدمی اس سے راضی ہو تو بیٹے کی طرح سمجھے اور اگر چھوٹا ہو تو بیٹے کی طرح سمجھے اور اگر ہم عمر ہو تو بھائی کی طرح سمجھے۔

یہ مختلف لو گوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے جملہ آ داب ہیں۔

## دوسری نصل: پڑوسیوں کے حقوق

یادر کھئے!ہمسائیگی کچھ حقوق کا تقاضا کرتی ہے جو ان حقوق کے علاوہ ہیں جن کا اَخُوَّت اسلامی تقاضا کرتی ہے۔ ایک مسلمان جن باتوں کا مستحق ہوتا ہے ان تمام کا اور ان سے کچھ زائد کا مسلمان ہمسایہ مستحق ہوتا ہے۔

## پڑوسی کی اقسام:

سرکار مدینہ ،راحت قلب وسینہ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "پڑوسی تین قسم کے ہیں: (۱)وہ پڑوسی جس کا ایک حق ہوتے ہیں۔ مسلمان رشتہ دار کا ایک حق ہوتے ہیں۔ مسلمان رشتہ دار پڑوسی جس کے تین حق ہوتے ہیں۔ مسلمان رشتہ دار پڑوسی کے تین حق ہیں: حَقِ پڑوس، حَقِ اِسلام اور رشتہ داری کا حق۔ مسلمان پڑوسی کے دو حق ہیں: حَقِ پڑوس اور حَقِ اسلام۔ مشرک پڑوسی کا صرف ایک حق ہے: حَقِ پڑوس۔ "(۱۵45)

اس حدیث پاک میں غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَے مشرک کے لئے بھی صرف پڑوس کے باعث حق ثابت فرمایا۔

# پڑوسی کے متعلق10فرامین مصطفے:

- (1)...اَحْسِنُ مُجَاوَرَةً مَّنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُّسْلِمًا يعنی اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر تو(کامل)مسلمان ہوجائے گا۔ (1046)
- (2)...مَا ذَالَ جِبْرِيلُ يُوْصِينِيُ بِالْجَادِ حَتَّى ظَنَنْتُ اَنَّهُ يُورِّثُهُ يعنى حضرت جبر ائيل عَلَيْهِ السَّلَامِ مجھے مسلسل پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ وہ پڑوسی کووارث بنادیں گے۔(1047)
- (3)... مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِي فَلْيُكِي مْرِ جَارَهُ لِينَ جُو شَخْصُ الله ع<sub>َنَهُ جَلَ</sub>اور قيامت كه دن پر ايمان ركهتا ہے اسے چاہئے كه اپنے پڑوسى كى عزت كرے\_(1048)

<sup>1045 ...</sup> شعب الايبان للبيهتي، باب في اكرام الجار، ٨٣٠ / ١٠ الحديث: ٩٥٧٠

مكارم الاخلاق لابن إلى الدنيا، باب ماجاء في التذمم للجار، الحديث: ٣٢٠-٣٥٨ ص٢٢٦

سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الورع والتقوى، 7/4 الحديث: 1046

<sup>1047 ...</sup>صحيح مسلم، كتاب البروالصلة، باب الوصية بالجارو الاحسان اليه، الحديث: ٢٦٢٥، ص١٣١٣

<sup>1048 ...</sup>صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب الحث على اكرام الجار ... الخ، الحديث: ٢٨٥٠ مسم

#### Go To Index

(4)...لاَ يُؤْمِنُ عَبُلٌ حَتَّى يَاْمَنَ جَارُهُ بِوَائِقَه لِعِنى كُونَى بنده اس وقت تك (كامل) مومن نہيں ہو سكتا جب تك اس كا پڑوس اس كے شرسے محفوظ نہ ہو جائے۔(1049)

(5)...اَوَّلُ خَصْمَايْنِ يَوْمَ الْقِيامَةِ جازَانِ يعنى قيامت كے دن سب سے پہلے جن دو آدميوں كا جھر اپیش ہو گاوہ دو پڑوسی ہوں گے۔(1050)

(6)...إذَا انْتَ دَمَيْتَ كُلُبَ جَادِكَ فَقَدُ اَذَيْتَهُ يعِن الرَّتَم نِي السِّخ يرُوس كَ كَتْ كُوماراتودر حقيقت تم نے اپنے برُوس كو تكليف يہنچائى۔

مروی ہے کہ ایک شخص حضرت سیّدُناعبدالله بن مسعود رَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کی میر ا ایک پڑوسی ہے جو مجھے تکلیف پہنچا تا اور بر انجلا کہتا اور مجھ پر تنگی کر تاہے۔ حضرت سیّدُناعبدالله بن مسعود رَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه نے فرمایا: ''واپس جاوَ!اگر اس نے تمہارے بارے میں الله عَزَّوَ جَلَّ کی نافرمانی کی ہے تو تم اس شخص کے بارے میں الله عَزَّوَ جَلَّ کی فرمانبر داری کرو۔

(7)...بارگاہِ رسالت میں عرض کی گئ: فلال عورت دن میں روزہ رکھتی اور رات میں قیام کرتی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف بھی پہنچاتی ہے۔ تو حضور نبی پاک صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "وہ عورت جہنمی ہے۔ "(1051)

1049 ...مسندالبزار،مسندعبداللهبن مسعود، ۵/۳۹۲،الحديث:۲۰۲

صحيح البخاري، كتاب الادب، باب اثم من لا يامن جار لا بوائقد، ١٠٢٠/ ١٠١٠ الحديث: ٢٠١٢

1050 ... المسندللامامراحمدبن حنبل، حديث عقبةبن عامرالجهني، ١٣٨ /١٠ الحديث: ١٤٣٤ ا

1051 ...الهسندللامام احبدبن حنبل، مسنداني هريره، ١٠٨٨ الحديث: ١٩٢٨

ایساہی کیا توجب لوگ اس کے پاس سے گزرے اور اس سے سامان راستے میں رکھنے کی وجہ پوچھی تو اس نے انہیں بتایا کہ "اس کا پڑوسی اسے تکلیف پہنچا تا ہے۔" یہ سن کر لوگوں نے اس کے پڑوسی پر لعن طعن کرنا شروع کر دی۔ پڑوسی نے یہ مجراد یکھا تو اس کے پاس آیا اور اس سے کہا:" اپناسامان اٹھاؤاور واپس چلواللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم میں آئندہ تمہیں تکیف نہیں دوں گا۔"(1052)

(9)...ا یک شخص نے بار گاہ رسالت میں حاضر ہو کر اپنے پڑوسی کی شکایت کرنے لگاتو حضور نبی آکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے حکم ارشاد فرمایا کہ مسجد کے دروازے پر جاکر بیہ اعلان کیا جائے کہ "سن لو40گھر پڑوس میں داخل ہیں۔"(1053) (راویِ حدیث) حضرت سیِّدُناامام زُہری عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْوَلِى فرماتے ہیں:40گھر دائیں، 40بائیں،40 آگے اور 40گھر پیچھے، اس طرح آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے چاروں جانب اشارہ فرمایا۔

(10)...برکت اور نحوست عورت، گھر اور گھوڑے میں ہے۔ عورت میں برکت ہے ہے کہ اس کا مہر کم ہو اور اس کے ساتھ نکاح بمشکل ہو اور ساتھ نکاح بمشکل ہو اور وہ نوش اخلاق ہو اور فحوست ہے کہ اس کا مہر زیادہ ہو اور اس کے ساتھ نکاح بمشکل ہو اور وہ براخلاق ہو۔ گھر میں برکت ہے کہ گھر وسیع و کشادہ ہو اور اس کے پڑوسی اچھے ہوں اور گھر میں نحوست ہے کہ گھر تنگ ہو اور اس کے پڑوسی آجھا ہو اور نحوست ہے کہ وہ فرما نبر دار اور عادات کا اچھا ہو اور نحوست ہے کہ سخت مز اج اور عادات کا اچھا نہ ہو۔ (1054)

1052 ... سنن ابي داود، كتاب الادب، باب في حق الجوار، ٣٦١، الحديث: ١٥٣٣

صحيح ابن حبان، كتاب البروالاحسان، باب الجار، ٣١٨/١١الحديث: ٥٢١

1053 ...البعجم الكبير، ٢٥/١٥ الحديث: ١٨٣

1054 ... صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب ماين كهمن شؤم الفيس، ٢/٢٠ الحديث: ٢٨٥٩،٢٨٥٨، بتغير واختصار

المعجم الكبير، ۱۵۳/۲۴/الحديث: ۳۹۵، بتغير جامع معمرين راشدالاز دى ملحق مصنف عبدالرزاق، باب الشؤم، ۲۹/۱۰/الحديث: ۱۹۲۹۱، ملتقطًاواختصاراً

البعجم الاوسط،٢/ ٣٨٨،٣٨٤ الحديث: ٣١١٢،٣١١٠ ملتقطًا

المستدرك، كتاب النكاح، باب صداق النبي، ٢/٥٣٦، الحديث: ٢٧٩٣، ملتقطًا

# حقّ پڑوس کیاہے؟

یادر کھئے! حَقِ پڑوس صرف یہ نہیں کہ پڑوس کو تکلیف پہنچانے سے اجتناب کیاجائے بلکہ پڑوس کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف کو ہر داشت کرنا بھی حق پڑوس میں شامل ہے۔ کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنے پڑوس کو تکلیف نہیں پہنچاتا اور وہ اس کے بدلے اسے تکلیف نہیں دیتاحالا نکہ اس طرح پڑوس کا حق ادا نہیں ہوتا، لہٰذا صرف تکلیف نہیں کو بر داشت کرنے پر ہی اکتفانہ کرے بلکہ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ نرمی اور اچھے طریقے کے ساتھ پیش آئے۔

منقول ہے کہ قیامت کے دن فقیر پڑوسی اپنے امیر پڑوسی کا دامن پکڑ کربار گاہِ الہی میں عرض کرے گا:"اے میرے ربّ عَزَّدَ جَلَّ!اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے اپنے حسن سلوک سے کیوں محروم رکھا؟ اور میرے لئے اپنے گھر کا دروازہ کیوں بند کیا؟"

## پڑوسی کے گھرکی دیوار کے سائے کا حق:

ابن مُقَفَّع کویہ خبر ملی کہ اس کا پڑوسی قرض کی ادائیگی کی وجہ سے اپناگھر نیچ رہاہے چونکہ ابن مُقَفَّع اس کے گھر کی دیوار کے سائے میں بیٹھتا تھا کہنے لگا: "اگر اس نے مفلس ہونے کی وجہ سے اپناگھر نیچ دیاجب تو میں نے اس کے گھر کے سائے کا بھی حق ادانہ کیا۔" یہ کہہ کر ابن مُقَفَّع نے اس کے گھر کا ثمن ادا کیا اور اس سے کہا:"گھر مت بیچو۔"

#### حقپڑوسی کااحساس:

کسی بزرگ نے اپنے دوستوں سے گھر میں چو ہوں کی کثرت کی شکایت کی توان سے کہا گیا: آپ بلی کیوں نہیں پال لیتے؟ فرمایا: مجھے اس بات کاخوف ہے کہ بلی کی آواز سن کر چوہے پڑوسیوں کے گھروں میں چلے جائیں گے بوں میں ان کے لئے اس بات کو پیند کرنے والا ہو جاؤں گا جس بات کو اپنی ذات کے لئے پیند نہیں کرتا۔

### پڑوسیوں کے عام حقوق

پڑوسیوں کے ساتھ سلام میں پہل کرے، ہے۔ ان کے ساتھ طویل گفتگو نہ کرے، ہے۔ ان کے حالات کے بارے
میں زیادہ سوال نہ کرے، ہے۔ جب وہ بیار ہوں تو ان کی عیادت کرے، ہے۔ مصیبت کے وقت ان کی غم خواری
کرے، ہے۔ مشکل وقت میں ان کا ساتھ دے، ہے۔ خوثی میں ان کو مبارک باد دے، ہے۔ ان کی خوثی میں شرکت
کرے، ہے۔ ان کی لغز شوں کو معاف کرے، ہے۔ اپنے گھر کی جھت پر سے ان کے گھر میں مت جھائے، ہے۔ ان کی
دیوار پر شہتیرر کھ کر، ان کے پرنالے میں پانی گرا کراور ان کے صحن میں مٹی وغیرہ ڈال کر انہیں تکلیف نہ
کرہے، ہے۔ ان کی گھر کے راستہ کو تنگ نہ کرے، ہے۔ جو کچھ وہ اپنے گھر لے جا رہے ہوں اس پر نظر نہ
گاڑے، ہے۔ اگر ان کے عیوب اس پر ظاہر ہوں تو آئیس چھپائے، ہے۔ اگر انہیں کوئی حادثہ بیش آ جائے تو فوراً ان کی
مدد کرے، ہے۔ اگر ان کی غیر موجود گی میں ان کے گھر کی حفاظت کرنے میں غفلت کا مظاہرہ ہ نہ کہا۔ ان کی خارف تکنگی
کے خلاف کوئی بات نہ سے ، ہے۔ ان کی مستورات کے سامنے نگاہیں نینی رکھے، ہے۔ ان کی خادمہ کی طرف تکنگی
باندھ کر نہ دیکھے، ہے۔ ان کی اولاد کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرے، ہے۔ دین ود نیا کے جس معاملے میں انہیں رہنمائی کرے۔
کی ضرورت ہو، اس میں ان کی رہنمائی کرے۔

یہ ان حقوق کے علاوہ ہیں جو ہم نے عام مسلمانوں کے سلسلے میں ذکر کئے ہیں (یعنی وہ حقوق بھی پڑوسیوں کے حقوق میں شامل ہیں)۔

### پڑوسی کاحق کیاہے؟

محبوب ربِّ ذوالحلال صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَے ارشاد فرمایا: جانتے ہو پڑوسی کا حق کیا ہے؟ پھر ارشاد فرمایا: اگروہ تم سے مدد چاہے تواس کی مدد کرو، اگر تم سے قرض مانگے تواسے قرض دو، اگر مختاج ہو تواس کی حاجت پوری کرو، اگر وہ فوت ہو جائے تواس کے جنازے میں شرکت حاجت پوری کرو، اگر وہ فوت ہو جائے تواس کے جنازے میں شرکت

کرو،اگر اسے کوئی بھلائی پہنچ تو مبار کباددواوراگر کوئی مصیبت پہنچ تو تعزیت کرو،اس کی اجازت کے بغیراس کے گھر سے او نچا گھر نہ بناؤ کہ اسے ہوانہ پہنچ، اسے تکلیف نہ پہنچاؤ،اگرتم کوئی پھل خرید کر لاؤتواس میں سے پڑوس کو بھی پھھ بھیجو،اگر ایسانہ کر سکو تو چھپا کر لے جاؤاوراپنے بچوں کو بھی وہ پھل گھر سے باہر نہ لانے دو کہ پڑوس کے بچاس پھل کی وجہ سے عمکین ہوں گے اوراپنی ہنڈیا کی خوشبوسے بھی پڑوس کو تکلیف نہ پہنچاؤ مگریہ کہ کچھ سالن اسے بھی بھیج دو۔یہ فرمانے کے بعد آپ مائیڈ کا فین میکرہ مائیڈ کا خی آل بھادِ و اللہ مائیڈ کا فین میکرہ مائیڈ کا خی سے جاس کہ اس کے اوراپنی مائیڈ کا خی سے جاس کی اس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! پڑوس کا حق صرف وہی الاً مَن دُون مَاحَدُ الله عَن جانے ہو پڑوس کا حق صرف وہی الاً مَن دُون مائے ہو پڑوس کا حق کر اسکانے جس پر اللہ عَن جَن کے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! پڑوس کا حق صرف وہی اداکر سکتا ہے جس پر اللہ عَن جَن کے مائے۔

### کہیں پڑوسی کووارث نہ بنا دیا جائے:

حضرت سیّدُناامام مجاہد عَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَاحِدیبان کرتے ہیں: میں حضرت سیّدُناعبدالله بن عمر دَخِیَ اللهُ تَعَال عَنْهُمَا کی خدمت میں حاضر تھا، ان کا غلام بکری کی کھال اُتار رہا تھا تو آپ نے فرمایا: اے غلام! جب تو کھال اُتار لے تو سب سے پہلے ہمارے یہودی پڑوسی کو دینا حتی کہ آپ نے یہ جملہ کئی بار فرمایا۔ غلام نے کہا: آپ کتنی باریہ کہیں گے؟ فرمایا: رَسُولُ اللهُ مَدَّ اللهُ تَعَالَى عَدَیْهِ وَاللهِ وَسَدَّم ہمیں مسلسل پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے حتی کہ ہمیں خدشہ ہوا کہ کہیں پڑوسی کو وارث نہ بنادیں۔(1056)

حضرت سیّدُنا بِشام بن حسان اَزدی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعِل فرماتے بیں: حضرت سیّدُنا حسن بصری عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى يہودی اور نصر انی پڑوسی کو قربانی کا گوشت دینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے (1057)۔

<sup>1055 ...</sup> شعب الايمان للبيهتي، باب في اكرام الجار، ٨٣٠ /٤٠ الحديث: ٩٥٧٠

المعجم الكبير، ١٩/١٩/ الحديث: ١٠١٣ ملتقطًا

الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدى، ٢٩٢/ ١٠ الرقم: ١٣٢٧: عثمان بن عطاء الخراساني

<sup>1056 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب البروالصلة، باب ماجاء في حق الجوار، ٣٤٩ ما الحديث: ١٩٣٩، عن عبدالله بن عبرو

مكارم الاخلاق لابن إبى الدنيا، باب ماجاء في التذمم للجار، الحديث: ٢١٠، ص٢١٦، عن عبد الله بن عمرو

<sup>1057 ...</sup> بھنگی وغیرہ کسی کافر کو قربانی یا کوئی اور صدقہ دیناجائز نہیں ہر گزنہ دے۔(فقاوی رضوبید (مخرَّجہ)،۱۴۸/ ۲۰۸)

# سالن پکاؤ توپڑوسی کوبھی کچھدو:

حضرت سیّدُنا ابو ذر غفاری دَخِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه بیان کرتے ہیں کہ جھے میرے خلیل صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَ وَصِیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: إذَا طَبَخْتَ قِدُداً فَاکْثِدْ مَاءَهَا ثُمَّ انْظُرْ بَعْضَ اَهْلِ بَیْتٍ فِیْ جِیْرَانِكَ فَاغِیِ فَ لَهُمُ وَسَلَّمَ نَ وَصِیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: إذَا طَبَخْتَ قِدُداً فَاکْثِدْ مَاءَهَا ثُمَّ انْظُرْ بَعْضَ اَهْلِ بَیْتٍ فِیْ جِیْرَانِكَ فَاغِیْ فَ لَهُمُ وَسِیوں کود کھو پھر اپنے بچھ پڑوسیوں کود کھو کر اس میں سے بچھ ان کودو۔(1058)

# گھرکے قریبی پڑوسی کا حق زیادہ ہے:

ام المؤمنین حضرت سیّد تُناعائشہ صدیقہ طیبہ طاہر ہ دَخِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهَا بیان کرتی ہیں کہ میں نے بارگاہِ رسالت میں عرض کی: میرے دو پڑوسی ہیں ان میں سے ایک میرے دروازے کے سامنے رہتا ہے اور دوسرا دروازے سے پچھ دوراور بعض او قات میرے پاس موجود چیز اتنی ہوتی ہے کہ دونوں کو دینے کی گنجائش نہیں ہوتی، لہذاان دونوں میں سے کس کاحق زیادہ ہے؟ تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا:

"جس کا در وازہ تمہارے سامنے ہے۔ "(1059)

### پڑوسی سے جھگڑانہ کرو:

خلیفه اول امیر الموسمنین حضرت سیّدُنا ابو بکر صدیق رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اپنے بیٹے حضرت سیّدُنا عبد الرحمن رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کو دیکھا کہ وہ اپنے پڑوسی سے جھگڑ رہے ہیں تو آپ نے ان سے فرمایا:" اپنے پڑوسی سے مت جھگڑ و کیونکہ لوگ چلے جاتے ہیں جبکہ یہ بات باقی رہ جاتی ہے۔"

### غلام اورپڑوسی کے حقوق کوجمع کرنے کا حیلہ:

حضرت سیّدُنا ابو علی حسن بن عیسی نیشا بوری عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیّدُنا عبدالله بن مبارک رَحْمَهُ اللهِ تَعَالىٰ عَدَیْهِ سے سوال کیا کہ ایک پڑوسی میرے پاس آتا اور میرے غلام کی شکایت

1058 ... صحيح مسلم، كتاب البروالصلة، باب الوصية بالجاروالاحسان اليه، الحديث: ٢٦٢٥، ص١٣١٣

<sup>1059 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب الهبة، باب بين يبدأ بالهدية، ٢/١٤/٨ الحديث: ٢٥٩٥

کرتاہے کہ اس نے ایسا ایسا کیا ہے اور غلام اس بات کا انکار کرتاہے، لہذا میں اپنے غلام کو مارنا بھی پہند نہیں کرتا کہ ہو سکتا ہے وہ اس سے بری ہو اور بغیر سزاکے جھوڑنا بھی ناپبند کرتا ہوں کہ ہمسایہ مجھ سے ناراض ہو گا، ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہئے؟ آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَی عَلَیْه نے فرمایا: یہ ہو سکتاہے کہ تمہارے غلام نے پہلے بھی ایسا کوئی کام کیا ہو جس پر وہ سزاکا مستحق ہو تو تم غلام کے بارے میں اس کام کو یا در کھواور جب تمہارا پڑوسی غلام کی شکایت کرے تو غلام کو اس سابقہ کام پر سزادو یوں تم پڑوسی کو بھی راضی کر لوگے اور غلام کی تادیب بھی کر لوگے، اس طرح تم پڑوسی اور غلام دونوں کے حقوق کو جمع کر لوگے۔

### 10 چھے اخلاق:

ام الموسمنین حضرت سیّد تُناعائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ دَخِی الله تَعَالَ عَنْهَا فرماتی ہیں: "10 عاداتیں اچھے اخلاق میں سے ہیں جو بیٹے میں ہوتی ہیں باپ میں نہیں ، غلام میں ہوتی ہیں آقا میں نہیں ، الله عَزْدَجَلَّ یہ اسے عطا فرماتا ہے جسے وہ پیند کرتا ہے: (۱) سے بولنا، (۲) لوگوں سے سچائی کے ساتھ پیش آنا، (۳) سائل کو عطا کرنا، (۴) نیکی کا بدلہ دینا، (۵) صلہ رحمی کرنا، (۲) امانت کی حفاظت کرنا، (۷) اپنے پڑوسی کے حق کی رعایت کرنا، (۸) اپنے دوست کے حق کی رعایت کرنا، (۹) مہمان نوازی کرنااور (۱۰) ان سب باتوں کی اصل حیا۔ "

# كسى كاتحفه حقيرنه سمجهوا گرچه كم تربو:

حضرت سیّدُناابو ہریرہ رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے مروی ہے کہ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: یَا مَعْشَمَ اللهُ سَعِدُمَا اللهِ مَعْشَمَ اللهُ سَعِدُمَا اللهُ سَعِدُمَا اللهُ سَعِدُمَا اللهُ سَعِدُمَا اللهُ اللهُ سَعِدُمَا اللهُ سَعِدُمَا اللهُ سَعِدُمَا اللهُ الل

### خوش بختی کی علامت:

رسولِ آكرم، شاهِ بني آدم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِي ارشاد فرمايا: مسلمان كي خوش فتمتى ميس سے ہے

1060 ...صحيح البخاري، كتاب الهبة، باب الهبة ...الخ، ١٢٥/ ٢/ الحديث: ٢٥٢١

که مکان کشاده، پژوسی نیک اور سواری عمده هو\_(1061)

### عمل کے اچھایابراہونے کامعیار:

حضرت سیّدُناعبدالله بن مسعود رَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے مروی ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی:" مجھے یہ کیسے معلوم ہو کہ میں نے اچھا کام کیا یا بُرا؟" توپیارے مصطفٰے صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا:" جب تم اپنے پڑوسی کویہ کہتے سنو کہ تم نے اچھا کیا توواقعی تم نے اچھا کام کیا اور جب یہ کہتے سنو کہ تم نے بُراکیا توواقعی تم نے بُراکیا توواقعی تم نے بُراکیا توواقعی تم نے بُراکام کیا۔"(1062)

حضرت سيِّدُنا جابر بن عبدالله رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے مروى ہے كه رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَى اللهِ مَنْ كَانَ لَهُ جَارُ فِي حَائِطٍ أَوْ شَرِيْكُ فَلا يَبِعُهُ حَتَّى يُعْرِضَهُ عَلَيْهِ يعنى جس كا باغ مِين كوئى پِرُوسى يا شريك مو تووه اس باغ كو ارشافر ما يا: مَنْ كَانَ لَهُ جَارُ فِي حَائِطٍ أَوْ شَرِيْكُ فَلا يَبِعُهُ حَتَّى يُعْرِضَهُ عَلَيْهِ يعنى جس كا باغ مِين كوئى پِرُوسى يا شريك مو تووه اس باغ كو ان يربيش نه كرلے ۔ (1063)

### پڑوسی کی دیوارپرشہتیررکھناکیسا؟

حضرت سیّدُناابو ہریرہ رَضِیَ اللهُ تَعَالى عَنْه سے مروی ہے کہ مصطفٰے جان رحمت صَلَّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے فیصلہ فرمایا کہ پڑوسی اسینے پڑوسی کی دیوار پر شہتیرر کھ سکتا ہے خواہوہ پڑوسی راضی ہویانہ ہو۔(1064)

حضرت سيِّدُ ناعبدالله بن عباس رَضِ اللهُ تَعَالى عَنْهُ مَا سے مروى ہے كه نبيول كے سلطان صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَ اللهُ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ اللهُ ال

<sup>1061 ...</sup>الادب المفرد للبخارى، باب الجار الصالح، الحديث: ١١٢، ص٥٣

<sup>1062 ...</sup> سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الثناء الحسن، م / ٧٤٨ ١٩٠٥ الحديث: ٢٢٣، ١٠٢٢ ...

<sup>1063 ...</sup> سنن ابن ماجه، كتاب الشفعة، باب من بايع رباعا فليؤذن شريكه، ٣/ ١١٨٠ الحديث: ٢٣٩٣،٢٣٩٢، بتغير قليل المسند للامام احمد بن حنبل، مسند جابرين عبد الله، ١٣٨٧/١٥ الحديث: ١٣٨٧٠

<sup>1064 ...</sup>السنن الكبرى للبيهقى، كتاب احياء الموات، باب القوم يختلفون في سعة ... الخ، ٢٥٥٠ /٢، الحديث: ١١٨٧٠

<sup>1065 ...</sup>الهسندللامامراحمدبن حنبل،مسندابي هريرة، ١٠٥٥ المديث: ٢٠١٠ عن إي هريرة

صحيح مسلم، كتاب المساقاة، بابغي ذالخشب في جدار الجار، الحديث: ١٦٠٩، ص ٢٩٩، عن الى هريرة، بتغير قليل

حضرت سیِّدُناابو ہریرہ دَخِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه فرمایا کرتے: کیا ہو گیاہے کہ میں تمہیں پڑوسی کی دیوار پر شہتیر رکھنے سے
اعراض کرتے دیکھتا ہوں، الله عَدَّوَجَلَّ کی قسم! میں تم سے زبر دستی اس پر عمل کراؤں گا۔(1066)
اسی بنا پر بعض علمانے اسے واجب قرار دیا (1067)۔

نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سَر وَرصَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: الله عَوَّوجَلَّ جس کے ساتھ محلائی کارادہ فرماتا ہے اسے شیریں بنادیتا ہے۔ عرض کی گئ: ''شریں بنانے سے کیا مُر ادہے؟'' توارشاد فرمایا: ''ہمسایوں کے نزدیک اسے محبوب بنادیتا ہے۔''(1068)

# تیسرینصں: رشتہ داروں کے حقوق رشتہ داروں کے حقوق کے متعلق 14روایات:

(1)...الله عَزَّدَ جَلَّ ارشاد فرما تاہے: میں رحمٰن ہوں اور بیر حم ہے اسے میں نے اپنے اسم سے مشتق کیا ہے جو اسے ملائے گامیں اسے ملاؤں گا اور جو اسے قطع کرے گامیں اسے قطع کر دوں گا۔ (1069)

(2)... جسے بیہ پیند ہو کہ اس کی عمر درازاور رزق میں کشادگی ہو تواسے چاہئے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔(1070)

(3)...مَنْ سَنَّهُ أَنْ يُّمَدَّ لَهُ فِي عُنْرِةِ وَيُوسَّعَ لَهُ فِي رِنْ قِهِ فَلْيَتَّقِ الله وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ لِينَ جَے يہ پند ہو کہ اس کی عمر درازاور رزق میں کشادگی ہو تواسے چاہئے کہ وہ الله عَزَّوجَلَّ سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے۔(1071)

<sup>1066 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب غرز الخشب في جدار الجار ، الحديث: ١٦٠٩، ص ٨٢٩

<sup>1067 ...</sup> حضرت سیِّدُناامام اعظم ابو حنیفہ اوراکثر عُلَمائے سَلَف رَحِبَهُمُ اللهُ تَعَالی کے نزویک پڑوس کی دیوار پر شہتیرر کھنا واجب نہیں، حدیثِ پاک میں جو حکم ہے وہ استحبابی ہے ۔(عمدة القاری،٩/ ۲۱۷)

<sup>1068 ...</sup>المستدرك، كتاب الجنائز، باب خياركم اطولكم اعمار اواحسنكم عملا، ٢٥٨/ ١٠الحديث: ١٢٩٨، بتغير

<sup>1069 ...</sup>سنن ابي داود، كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم، ١٨٣/ ٢٠ الحديث: ١٦٩٣، مفهومًا

<sup>1070 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب البرو الصلة، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، الحديث: ٢٥٥٧، ص١٣٨٨

الهسندللامام احمد بن حنبل ، مسندانس بن مالك ، ۱۳۵۸ مالحديث: ۱۳۵۸۲

<sup>1071 ...</sup>المسندللامام احمد بن حنيل، مسندعلى بن الى طالب، ٢٠٠٢ الحديث: ١٢١٢

(4)...بارگاہِ رسالت میں عرض کی گئی: "لوگوں میں سے سب سے افضل کون ہے؟"ارشاد فرمایا:"جو الله عَوْدَجَلَّ سے بہت ڈرنے والا، خوب صله رحمی کرنے والا اور بکثرت نیکی کی دعوت دینے والا اور برائی سے روکنے والا ہو۔"(1072) (5)... حضرت سیّدُ ناا بو ذر غفاری رَغِی اللهُ تَعَالی عَنْه بیان کرتے ہیں کہ" مجھے میرے خلیل صَلَّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَے صله رحمی کرنے کی وصیت فرمائی اگر چهر شته دار پیٹھ پھیر جائیں اور مجھے سے بولنے کا حکم دیاا گرچہ کڑوا ہو۔" (6)...صله رحمی عرش کے ساتھ معلق ہے اور بدلے کے طور پر نیکی کرنے والا،جوڑنے والا نہیں بلکہ جوڑنے والا وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اسے جوڑے۔(1073)

(7)...عبادات میں سب سے جلد ثواب صله رحمی پر ملتا ہے یہاں تک که تمام گھر والے فسق وفجور میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن جبوہ آپس میں صله رحمی کرتے ہیں توان کامال بڑھ جاتا اور ان کی تعداد میں اضافہ ہو تاہے۔(1074)

(8)... حضرت سیّدُنازید بن اسلم عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْاکْهُم سے مروی ہے کہ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم مَلَه کَ اللهِ وَسَلَّم مَلَه کَ اللهِ وَسَلَّم عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم مَلَه کُور وَل اور سرخ طرف نکلے توایک شخص نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی: اگر آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سفید عور تول اور سرخ اونٹیوں کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ بَنُومُ کُ لَج (عرب کے ایک قبیلے) پر حملہ کریں۔ توالله عَنْ وَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَع فرمایا ہے کیونکہ وہ صلہ رحمی الله تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "الله عَنْ وَجَلَّ نے مجھے بنو مدلج پر حملہ کرنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ "(۱۵۶۵)

1072 ...المسندللامام احمد بن حنبل محديث دُرَّة تبنت لهب بن عبد المطلب ١٠٠/ ١٠ الحديث: ٢٠٥٠ ، بتغير قليل

 $<sup>^{0991}</sup>$  سويح البخارى، كتاب الادب، باب ليس الواصل بالمكانىء،  $^{8}$  الحديث:  $^{1073}$ 

المستدللامام احمد بن حنبل، مستدعيد الله بن عبرو، ٢/ ١٢٥، الحديث: ١٥٣٥

<sup>1074 ...</sup> المعجم الاوسط، ١٠٩٢ / ١٠ الحديث: ١٠٩٢

<sup>1075 ...</sup> المحكم والمحيط الاعظم لابن سيده، حرف اللامر، باب الثنائي والمضاعف، اللامر والباء، ٣٦٩/١٠

كنزالعمال، كتاب الاخلاق، باب صلة الرحم... الخ، ١٣٥ /١١٥٥ الحديث: ١٩٣٥

(9) حضرت سیّدُنا اساء بنت ابی بکر رَضِیَ اللهٔ تَعَالی عَنْهُهُ ابیان کرتی ہیں کہ میری والدہ میرے پاس آئیں تو میں نے بارگاہ رصی رسالت میں عرض کی: میرے پاس میری والدہ آئی ہیں اور وہ مشرکہ ہیں تو کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ توالله عَزَّوَ جَلَّ کے محبوب صَلَّى اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشافرمایا:"ہاں۔"(1076)

ایک روایت میں ہے: ''کیامیں انہیں کچھ عطا کروں؟''توار شافر مایا:''ہاں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔''(1077)

ر 10)...اَلصَّدَ قَدُّ عَلَى الْبَسَاكِيْنِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِى الرَّحْمِ اِثْنَتَان يعنى مسكينوں پر صدقه كرنے سے ايك صدقے كا ثواب ماتا ہے جبكه رشته دار پر صدقه كرنے سے دوصد قول كا ثواب ماتا ہے۔(1078)

(11)... حضرت سيّدُ نا ابو طلحه دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ اس فرمان بارى تعالى:

لَنُ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ اللَّهِ

ترجمهٔ کنزالایمان: تم ہر گز بھلائی کونہ پہنچوگے جب تک راہِ خدامیں اپنی پیاری چیزنہ خرج کرو۔

پر عمل کرنے کے خواہاں تھے، لہٰذاآپ نے اپنا پسندیدہ باغ صدقہ کرنے کا ارادہ کیا اور بارگاہِ رسالت میں عرض کی:
یار سُولَ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اِيدِ بِاغ الله عَرَّوَ جَلَّ کی راہ میں اور فقر او مساکین کے لئے ہے۔"تورسول اکر م صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاو فرمایا:"تمہار ااجر لازم ہوگیا اب اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔"(1079) (12)...افْضَلُ الصَّدَ قَدِ عَلَى ذِیْ الرَّحْمِ الْکَاشِحِ یعنی سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو پوشیدہ عداوت رکھنے والے رشتہ

<sup>1076 ...</sup> صحيح البخارى، كتاب الجزية والموادعة، باب رقم: ٢/١٨،٣٤١، الحديث: ١٢٢٨ من الى داود، كتاب الزكاة، باب الهدية على اهل الذمة، ١٢٤٨ الحديث: ١٢٢٨

<sup>1077 ...</sup>السنن الكبرى للبيه تى، كتاب الزكاة، باب صدقة النافلة على المشرك...الخ،٣/٣٢١، الحديث: ٥٨٣٣ـ

<sup>1078 ...</sup>سنن الترمذي، كتاب الزكاة، باب ماجاء في الصدقة على ذي القي ابق، ٢٠/ الحديث: ١٥٨٠ ... سنن النسائي، كتاب الزكاة، باب الصدقة على الاقارب، الحديث: ٢٥٧٩، ص٢٥٥،

<sup>1079 ...</sup>صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الاقربين ...الخ، الحديث: ٩٩٨، ص٠٠٠ تاريخ دمشق لابن عساكر، الرقم: ٢٣٣٧: زَيدبن سَهُل ... ابوطَلُحَة الانصاري، ٢١٥/ ١٩/ الحديث: ٣٥٣٣

دارير كياجائے\_(1080)

(13)...ا فَضَلُ الْفَضَائِلِ اَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ وَتُعْطِى مَنْ حَمَمَكَ وَتَصْفَحَ عَبَّنْ ظَلَمَكَ يعنی افضل ترین عمل ہیہ کہ جو تیرے ساتھ رشتہ توڑے تواسے معاف کر۔ (1881) رشتہ توڑے تواسے معاف کر۔ (1881) منقول ہے کہ خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت سیِّدُ ناعم فاروقِ اعظم دَخِی اللهُ تَعَالَىءَنْه نے دُمّام کی طرف خط لکھا جس میں تحریر کیا:"رشتہ داروں سے کہو کہ ایک دوسرے سے ملاکریں لیکن ایک دوسرے کے قریب قریب نہ رہیں۔"آپ نے یہ بات اس لئے ارشاد فرمائی کہ پڑوس کی وجہ سے حقوق کی زیادتی ہوجائے گی جس کے باعث ان پر عمل کرنادشوار ہوجائے گا اور بسااو قات نوبت لڑائی جھگڑے و قطع تعلقی تک پہنچ جائے گی۔

### چوتھینصن والدین اور اولاد کے حقوق

یہ بات مخفی نہیں ہے کہ جب قرابت اور رشتہ داری کے حق کی تاکید ہے تورشتہ داروں میں زیادہ خاص اور قریبی رشتہ ولادت کاہے اس لئے اس کے حقوق باقی اقارب سے کئی گنازا کد ہیں۔

# والدین کے حقوق کے متعلق 10فرامین مصطفے:

(1)...كَنْ يَجْزِى وَكَدٌّ وَّالِدَهُ حَتَّى يَجِدَهُ مَهْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُغْتِقَهُ لِعِنى بيٹااپنے باپ كاحق ادا نہيں كر سكتا يہاں تك كه بيٹااپنے باپ كو غلام يائے اور اسے خريد كر آزاد كر دے۔(1082)

(2)...بِرُّالُوَالِكَيْنِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَبِّ وَالْعُمْرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيْلِ اللهِ يعنى والدين كے ساتھ بھلائى كرنا نماز،صدقد،روزه، هج، عمره اورراه خداميں جہاد كرنے سے افضل ہے۔(1083)

1080 ...البسندللامامراحمدبن حنبل، حديث ابى ايوب الانصارى، ١٣٨٠/٩/الحديث: ٢٣٥٨٩ ... صحيح ابن خزيبة، كتاب الزكاة، باب فضل الصدقة على ذى الرحم الكاشح، ١٨٨/١٠ الحديث: ٢٣٨٦

<sup>1081 ...</sup>المسندللامام احمد بن حنيل، حديث معاذبن انس الجُهَنِي، ۵/۳۰۹ مالحديث: ١٥٢١٨، بتغيرقليل فردوس الاخبار للديدي، باب الالف، ٢٠٨١ الحديث: ١٣٣٩

<sup>1082 ...</sup>صحيح مسلم، كتاب العتق، باب فضل عتق الوالد، الحديث: ١٥١٠ مسلم،

<sup>1083 ...</sup> مسندان يعلى الموصلي، مسندانس بن مالك، ٢/١٠ الحديث: ٢٧٥٢، بتغيرو اختصار

(3)... جس شخص نے صبح اس حال میں کی کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی تھے تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے لئے جنت کے دو دروازے کھلے اور جس نے شام بھی اسی طرح کی تو اس کے لئے بھی اسی کی مثل ہے اور اگر ایک راضی ہو تو ایک دروازہ کھلے گا، اگرچہ وہ دونوں ظلم کریں اور بیہ بات آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے تین بار ارشاد فرمائی۔ جس شخص نے صبح اس حال میں کی کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض تھے تو اس نے صبح اس حال میں کی کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض تھے تو اس نے صبح اس حال میں کی کہ اس کے لئے جہنم کے دو دروازہ کھلے اور جس نے شام بھی اسی طرح کی تو اس کے لئے بھی اسی کی مثل ہے اور اگر ایک ناراض ہو تو ایک دروازہ کھلے گا اگر چہ وہ دونوں ظلم کریں اور بیہ بات آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نَعْ تَعَانَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَانَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نَعْ تَعَانَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نَعْ تَعَانَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَانَ اللهُ تَعَانَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نَعْنَ اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم وَ تُولَ وَلَا وَرِ جَانَ اللهُ کَتَعَانَ وَ اللّٰ کَتَانَ وَ اللّٰ عَلَيْهِ وَ اللّٰ کَتَعَانَ وَ اللّٰ کَتَعَانَ وَ اللّٰ وَ وَلَالُم کُریں اور بیہ بات آپ صَلَّى اللهُ تَعَانَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم وَلَيْلُونَ وَاللّٰ عَلَيْهِ وَ اللّٰ عَلَى اللّٰ وَلَاللّٰ کَتَعَانَ وَلَاللّٰ وَلَاللّٰ عَلَيْهِ وَ اللّٰ عَلَيْهِ وَ اللّٰ وَلَاللّٰ عَلَيْهِ وَ اللّٰ مَلْ اللّٰ وَلَاللّٰ وَلَالّٰ وَلَاللّٰ وَلَالّٰ وَلَاللّٰ وَلَاللّٰ وَلَاللّٰ وَلَاللّٰ وَلَاللّٰ وَلَال

(4)...اِنَّ الْجَنَّةَ يُوْجَدُ رِيْحُهَا مِنُ مَّسِيْرَةِ خَنْسُبِائَةِ عَامِ وَّلَا يَجِدُ رِيْحَهَا عَاقُ وَّلَا قَاطِعُ رَحْمٍ لِعَنَ بِ شَك جنت كَى خوشبو 500 سال كَى مسافت سے سو تَلْهِي جاسكتى ہے مَّر مال باپ كانافر مان اور قطع رحمى كرنے والا اس كى خوشبو نہيں سو نگھ سكے گا۔ (1085) (5)...بِزُاُمَّكَ وَاَبَاكَ وَ اُخْتَكَ وَ اَخَاكَ ثُمَّ اَدُنَاكَ فَادْنَاكَ لِعِنَ البِيْ مَاں باپ بہن بھائيوں كے ساتھ بھلائى كرو پھر حسبِ مراتب ديگر رشته داروں كے ساتھ و (1086)

منقول ہے کہ الله عَرَّوجَلَّ نے حضرت سیِدُنا موسیٰ کَلِیْمُ اللّٰمعَلی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَ السَّلَامِ سے ارشاد فرمایا: اے موسیٰ! جو شخص اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرتا اور میری نافرمانی کرتا ہے تو میں ایسے شخص کو نیک فرمانبر دار لکھتا ہوں اور جو شخص میری فرمانبر داری کرتا اور والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو میں ایسے شخص کو

1084 ... شعب الايمان للبيهقي، باب في برالوالدين، ٢٠١٧ ، الحديث: ٢١٧

فردوس الاخبارللديلي،باب الهيم،٤٠/٣٠٠ الحديث: ١٣٥٥

1085 ... المعجم الاوسط، ١٨٤/ ١٨٠ الحديث: ٥٢٢٣، فيه مائة الفعام

1086 ... سنن إلى داود، كتاب الادب، باب في برالوالدين، ٢٠٣٣ / ١٠٠٠ الحديث: ٥١٣٠ ، بتغير قليل البستدرك، كتاب البروالصلة، باب برامك واباك ... الخ، ٥/ ٢٠٠٨ الحديث: ٢٠٨٧

نافرمان لکھتاہوں۔

مروی ہے کہ جب حضرت سیّدُنا یعقوب علی نَبِیتنا وَعَلَیْهِ السَّلام، حضرت سیّدُنا یوسف عَلَیْهِ السَّلام کے ایک مرحی الله عَلَیْهِ السَّلام کے لئے کھڑے نہ پاس (مصر) میں تشریف لائے تو حضرت سیّدُنایوسف عَلَیْهِ السَّلام، حضرت سیّدُنایعقوب عَلَیْهِ السَّلام کے لئے کھڑے الله عَنْوَجَلَّ نے ان کی طرف وحی فرمائی:" کیا تم اپنے والد کے لئے کھڑا ہونے کو بڑی بات خیال کرتے ہو؟ مجھے اپنی عزت وجلال کی قسم!تمہاری پشت سے کسی نبی کو پیدا نہیں کروں گا۔"
(6) کی برحرح نہیں ہے کہ جب وہ صدقہ کرنے کا ارادہ کرے تو اپنے والدین کی طرف سے کرے جب کہ وہ مسلمان ہوں تو والدین کو اس کا ثواب میں کھے کی مسلمان ہوں تو والدین کو اس کا ثواب ملے گا اور اسے بھی انہیں کے برابر ثواب ملے گا بغیر اس کے ثواب میں کچھ کی مسلمان ہوں تو والدین کو اس کے ثواب میں کچھ کی

(7)... حضرت سیّرنا مالک بن ربیعہ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بیان کرتے ہیں کہ ہم بارگاہِ رسالت میں حاضر ہے کہ قبیلہ بنو سلمہ کے ایک شخص نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی:" یادسُولَ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم! کیا مجھ پر میرے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کے بارے میں کچھ حق باقی ہے کہ جس کو میں ان کی وفات کے بعد اداکروں؟ارشاد فرمایا: ہاں!ان کے لئے دعاکرو،ان کی مغفرت چاہو،ان کے وعدول کو پوراکرو،ان کے دوستوں کی عزت کر واور صلہ کر حمی کروکیو نکہ والدین کے سبب ہی صلہ رحمی کاسلسلہ ہے۔(1089)

1087 ... حضرت سیّدُناسفیان تَوری عَکیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْقَوِی سے مروی ہے کہ جب حضرت سیّدُنا یُوسُف عَکیْهِ السَّلام کی حضرت سیّدُنایعقوب عَکیْهِ السَّلام کی حضرت سیّدُنایوسف عَکیْهِ السَّلام ہے کہ حضرت سیّدُنایوسف عَکیْهِ السَّلام ہے کہ حضرت سیّدُنایوسف عَکیْهِ السَّلام ہے کہ حضرت سیّدُنایوسف عَکیْهِ السَّلام کی ملاقات کے لئے جلدی فرمائی۔(الدرالمنثور،۴/ ۵۹۰ ..... اتحاف السادة المبتقدن، ۵/ ۲۸۸)

1088 ... المعجم الاوسط، ٥/٣٩٨، الحديث: ٢٦٧٧

تاريخ دمشق لابن عساكم، الرقم: ١٢٩٠: محمدبن العباس بن الوليد، ١١٢٧٠ الحديث: ١١٢٧٣

1089 ... سنن إلى داود ، كتاب الادب ، باب في برالوالدين ، ١٨٨ مرالحديث ، ١٥٨٥

سنن ابن ماجه، كتاب الادب، باب صل من كان ابوك يصل، ١٨٢ / ١٨١، الحديث: ٣٦٦٣

(8)... بے شک سب سے بڑی نیکی میہ ہے کہ بندہ اپنے باپ کی وفات کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ اچھاسلوک کرے\_ (1090)

(9) بِرُّالُوَالِدَةِ عَلَى الْوَلَدِ ضِعْفَان يَعَى مال كساتھ نيكى كرنے كاثواب باپ كے مقابلے ميں دگناہے۔

(10)...مال کی دعا (اولاد کے لئے) جلد قبول ہوتی ہے۔ عرض کی گئی: یَا رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم!اس کی کیا وجہ

ہے؟ارشاد فرمایا:مال،باپ کے مقابلے میں زیادہ مہربان ہوتی ہے اور رحم کی دعارد نہیں ہوتی۔

# اولادکے حقوق کے متعلق6فرامین مصطفے:

(1)...ایک شخص نے بار گاہِ رسالت میں عرض کی: یَا رَسُولَ الله صَدَّ الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم! میں کس کے ساتھ مجلائی کروں؟ ارشاد فرمایا:" اپنے والدین کے ساتھ۔"اس نے عرض کی: میرے مال باپ وفات پاچکے ہیں۔ ارشاد فرمایا: اپنی اولا د کے ساتھ مجلائی کروجیسے تم پر تمہارے والدین کا حق ہے اسی طرح تم پر تمہاری اولا د کا بھی حق ہے۔ (1091)

(2)...رَحِمَ اللهُ وَالِدِهَ أَعَانَ وَلَدَهُ عَلَى بِرِّدٍ يَعِنِي **الله** عَزَّوجَلَّ اس باب پررحم فرمائے جو اپنی اولاد کی نیک کام پر مد دکر تاہے۔(1092)

یعنی اپنی بد عملی کی وجہ سے اولا د کو نافر مانی پر جری نہیں کر تا۔

(3)...سَاوُوْابَيْنَ أَوْلادِكُمْ فِي الْعَطِيّة يعنى ابنى اولا د كوعطا كرنے ميں برابرى ركھو۔ (1093)

منقول ہے کہ بیٹاسات برس تک مثل خوشبوہے جسے سونگھ کر فائدہ اٹھایا جاتا ہے پھر سات برس تک مثل خادم اوراس کے بعد یا تووہ دشمن ہے یا شریک۔

<sup>1090 ...</sup>صحيح مسلم، كتاب البروالصلة، باب فضل صلة اصدقاء ... الخ، الحديث: ٢٥٥٢، ص ١٣٨٢

<sup>1091 ...</sup> الادب المفرد للبخاري، باب برالاب لولده ، الحديث: ٩٨، ص٨٨

<sup>1092 ...</sup> مصنف ابن إبي شيبة، كتاب الادب، باب ماجاء في حق الولدعلي والدلاء ا ١٠١/ ١٠ الحديث: ا

<sup>1093 ...</sup> صحيح البخارى، كتاب الهبة، باب الهبة للولى ... الخ، اكا/٢

الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدى، ٢٩٩م/م، الرقم: ٨٠٨: سعيد بن يوسف البامي

(4) بیج کاساتویں دن عقیقہ کیاجائے اور اس کانام رکھاجائے اور اس سے تکلیف (یعنی بالوں) کو دور کیاجائے، جبوہ چھ سال کا ہو جائے تو اس کا بستر الگ کر دے اور جب 13 سال کا ہو جائے تو اس کا بستر الگ کر دے اور جب 13 سال کا ہو جائے تو اس کا بستر الگ کر دے اور جب 13 سال کا ہو جائے تو اس کا باپ اس کی شادی کر ادے پھر اس کا ہاتھ جائے تو اس کا باپ اس کی شادی کر ادے پھر اس کا ہاتھ کیڑ کر کہے: میں نے مجھے ادب سکھایا، تعلیم دی اور تیر انکاح کیا، میں دنیا میں تیرے فتنے سے اور آخرت میں تیرے عذاب کی الله عَدْوَ بَلُ سے پناہ ما نگر اہوں۔(1094)

(5)...مِنْ حَقِّ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِمْ أَنْ يُتُحْسِنَ أَدَبَهُ وَيُحْسِنَ اسْمَهٰ يعنى باپ پر اولاد کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اسے اچھی طرح ادب سکھائے اور اس کا اچھانام رکھے۔(1095)

(6)...ہر لڑکایا لڑکی اپنے عقیقہ میں گروی ہے،ساتویں دن اس کی طرف سے ذَن کی اجائے اوراس کا سرمونڈا حائے۔(1096)

حضرت سیِّدُنا قنادہ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فَرماتے ہیں: جب عقیقہ کا جانور ذرج کروتواس ذبیحہ کے پچھ بال لے کر اس کی گردن کے خون سے ترکر کے بیچ کے سرپرر کھ دوحتی کہ اس سے دھاگے کی مثل دھار جاری ہو جائے پھر اس کے سرکو دھوڈالواور اس کے بعد سرمونڈادو۔

### اولادكےلئےبددعانه كرو:

ایک شخص نے حضرت سیّدُناعبدالله بن مبارک رَحْمَهُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه کی خدمت میں حاضر ہو کراپنے ایک بیٹے کی شخص نے حضرت سیّدُناعبدالله بن مبارک رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه نے اس سے پوچھا:" کیا تم نے اس کے لئے بددعا کی ہے؟" اس نے کہا:ہاں!فرمایا:"اس کو تم نے ہی خراب کیا ہے۔"

سنن ابي داود، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، ١٠/٢٠٨ ا، الحديث: ٩٥، بتغيرو اختصار

1095 ... شعب الايمان للبيه تي، باب في حقوق الاولادو الاهلين، ٠٠ ١٠ ١/١٠ الحديث ١٩٥٨، بتقدم وتاخي

1096 ... سنن الى داود، كتاب الضحايا، باب العقيقة، ١٣١١ /١٨ الحديث: ٢٨٣٧

<sup>1094 ...</sup>مصنف ابن ابى شيبة، كتاب العقيقة، باب فى اى يوم تذبح العقيقة، ۵۳۲ ما الحديث: ۲۰۱۱، باختصار السنن الكبرى للبيه تى، كتاب الصلاة، باب عورة الرجل، ۲/۳۲۴، الحديث: ۳۲۳۲، باختصار

### اولا د کے ساتھ نرمی کرنامستحب ہے۔

### اولادكاشفقتسےبوسەلينا:

حضرت سيّدُ نا أقُرَع بن حابِس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه نے مصطفّے جانِ رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِيهِ وَسَلَّم كو حضرت سيّدُ نا امام حَسَن دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه كا بوسه ليتے د كيھ كرعرض كى: مير \_ 10 بيچ بيل ميں نے ان ميں سے كسى ايك كا بھى بوسه نهيں ليا۔ تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِيهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمايا: "مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ لِعِن جو رحم نهيں كرتا اس پر رحم نهيں كيا جاتا \_ "(1097)

ام الموسمنین حضرت سیّدُ تنا عائشه صدیقه طیبه طاهره دَخِیَ اللهٔ تَعَالیٰ عَنْهَابیان کرتی ہیں کہ ایک روز میرے سرتاج، صاحبِ معراج عَلَیٰ اللهٔ تَعَالیٰ عَنْیْهِ وَالِهِ وَسَدَّه طیبه طاهره دَخِی اللهٔ تَعَالیٰ عَنْیْهِ وَاللهِ وَسَدَّه عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَدَّه عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَدَّه عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَدَّه عَلیْ وَاللهِ وَسَدَّه عَلیْهِ وَاللهِ وَسَدَ وَاللهِ وَسَدُ وَاللهِ وَسَدَّه وَاللهِ وَسَدَّه وَاللهِ وَسَدَ وَاللهِ وَسَدَّه وَاللهِ وَسَدَّه وَاللهِ وَسَدَّه وَاللهِ وَسَدُّ وَاللهِ وَسَدَّه وَاللهُ وَاللهِ وَسَدَّه وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَسَدَّهُ وَاللهِ وَسَدَّهُ وَاللهِ وَسَدَّهُ وَاللهِ وَسَدَّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

### آقا مَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى حسنين كريمين وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سے محبت:

ا يك مرتبه حضرت سيِدُنا امام حسن رَضِى اللهُ تَعَالى عَنْه بِهِسل كُنَّ جَبَله حضور صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم منبر بر جلوه فرما تحق تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم منبر سے بنچے تشریف لائے اور انہیں گو د میں اٹھالیا اور بیہ آیت طبیبہ تلاوت فرمائی:

إِنَّهَا آَمُوَ الْكُمْ وَ آَوُلَادُكُمْ فِتُنَةً ﴿ (پ٢٨، التغابن: ١٥) ترجمهٔ كنزالايمان: تمهار عال اور تمهار عنج جانچ بى بين - (١٥٩٥)

<sup>1097 ...</sup>صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب رحمته الصبيان العيال...الخ، الحديث: ٢٣١٨، ص 1097 ... صحيح البخارى، كتاب الادب، باب رحمة الولدو تقبيله ... الخ، ١٠٠/ ١٠٠٠ الحديث: ١٩٩٧

<sup>1098 ...</sup> موسوعة الامام ابن إبى الدنيا، كتاب العيال، باب حمل الولدان وشمهم وتقبيلهم، ٢٠٠٠/ الحديث: ٢٢٩

<sup>1099 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب الحسن والحسين، ۵/۴۲۹/م، الحديث: 4299، بتغير قليل

حضرت سیّدِناعبدالله بن شَدَّاورَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْه بیان کرتے ہیں کہ امام الا نبیا صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَى عَنْهُ آ نَے اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ آ نَے اور آپ صَلَّى الله تَعَالَى عَنْهُ آ نَعَالَى عَنْهُ وَالِهِ وَسَلَّم کی کرون مبارک پر بیٹھ گئے۔ چنانچہ ، آپ نے سجدہ لمباکر دیا یہاں تک کہ صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الرِّضُوان نَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کو کوئی معاملہ پیش آگیا ہے۔ جب نماز مکمل ہوئی توصحابہ کرام عَلَیْهِمُ الرِّضُوان نَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کو کوئی معاملہ پیش آگیا ہے۔ جب نماز مکمل ہوئی توصحابہ کرام عَلَیْهِمُ الرِّضُون الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم! آپ نے لمباسجدہ کیا یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ الرِّضُون نے عرض کی نیکار سُول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم! آپ نے لمباسجدہ کیا یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ آپ کو کوئی معاملہ پیش آگیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا:"میر انواسہ میری گردن پر سوار ہو گیا تھا اور میں نے اس کا مطلب پورا ہوئے بغیر جلدی کرنا مناسب نہ سمجھا۔ "(1000)

سر کار صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَ اس طويل سجده فرمانے سے چند فوائد معلوم ہوئے: ﴿ ...الله عَزَّوجَلُّ کَا قَرْب کَه بنده الله عَزَّوجَلُّ کَ زیاده قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، ﴿ ...اولاد کے ساتھ نرمی و بھلائی کرنا، ﴿ ...امت کواولاد کے ساتھ رحم کرنے کی تعلیم دینا۔

### جنت كى خوشبو:

رسولِ آكرم، شاهِ بنى آوم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: رِیْحُ الْوَلَدِ مِنْ رِیْحِ الْجَنَّةِ یعنی اولاد كی خوشبو جنت كی خوشبو ہے۔(١١٥١)

### اولادكے ساتھكيسارويە بوناچابئے؟

حضرت سيِّدُ ناامير مُعاوِيَه رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه نے حضرت سيِّدُ ناآخَفَ بن قَيْس رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه كوبُلايا، جب

<sup>1100 ...</sup> سنن النسائ، كتاب التطبيق، باب هل يجوزان تكون سجدة اطول؟ ... الخ، الحديث: ١١٣٨، ص ١٩٩١، بتغير قليل موسوعة الامام ابن إبي الدنيا، كتاب العيال، باب حمل الولدان وشمهم و تقبيلهم، ١٩٨/ الحديث: ٢٢١ ... موسوعة الامام ابن إبي الدنيا، كتاب العيال، باب حمل الولدان وشمهم و تقبيلهم، ١١/٨، الحديث: ٢٣١ البعجم الاوسط، ٢٣٣٠ م، الحديث: ٥٨٧٠

وہ خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ رَخِی اللهُ تَعَالَی عَنْه نے ان سے فرمایا: "اے ابو بحر! آپ اولاد کے بارے میں کیا کہتے ہیں ؟" تو حضرت سیّدُ ناآخف بن فَیْس رَخِیهُ اللهِ تَعالَی عَنْه نے عرض کی: "اے امیر المؤمنین رَخِی اللهُ تَعالَی عَنْه !اولاد ہمارے دلوں کے میوے اور ہماری پیٹھوں کے سہارے ہیں جبکہ ہم ان کے لئے مثل نرم وہموار زمین اور سابیہ دارآ سمان ہیں، ان ہی کے لئے ہم مہمات میں کو د پڑتے ہیں۔ اگر یہ بچھ ما تکبیں تو انہیں عطا کر واور اگر ناراض ہوں تو انہیں راضی کر واس طرح یہ تم سے دل و جان سے محبت کریں گے اوران پر بو جھ نہ بنو ور نہ یہ تمہاری زندگی سے اکتا کر تمہاری موت کی تمنا اور تمہارے قرب کو ناپیند کریں گے ۔" یہ س کر حضرت سیّدُ نا امیر مُعاویہ رَخِی اللهُ تَعَالَی عَنْه یہ یہ اس خورت سیّدُ نا احض سے بھر اہوا تھا۔ "جب خفر مایا:"الله عَنْهَ بَن اللهُ تَعَالَى عَنْه مِن یہ کے آئے سے پہلے میں یزید پر غیظ و غضب سے بھر اہوا تھا۔ "جب حضرت سیّدُ نا احض ہو چھے جن بین قبل عَنْه یہ دیاں سے نکلے تو حضرت سیّدُ نا احمد رَخِی اللهُ تَعَالَى عَنْه مِن یہ یہ ہو کہا ہے۔ بی کے آئے ہی طرف دولا کو در ہم اور 200 کیڑے بھی جن میں سے نما میں ہو چکے تھے۔ چنا نچہ، آپ رَخِی اللهُ تَعَالَى عَنْه مَن یہ یہ کی ایک لاکھ در ہم اور 200 کیڑے بھی جن میں سے نما میں بی یہ نہ نا احض ہو چکے تھے۔ چنا نچہ، آپ رَخِی اللهُ تَعَالَى عَنْه مَن یہ یہ کی ایک لاکھ در ہم اور 200 کیڑے بھی جن میں سے نما میں کہا کے انہیں کہا ہو اور کین ایک کی ایک لاکھ در ہم اور 200 کیڑے انہیں کہی واد ہے۔

والدین کے حقوق کے متعلق جوروایات ذکر ہوئیں ان سے والدین کے حقوق کی تاکید معلوم ہوتی ہے رہا یہ امر کہ ان کے حقوق کی اکید معلوم ہوتی ہے رہا یہ امر کہ ان کے حقوق کی ادائیگی کس طرح ہوتو حَقِ اَخُوَّت کے سلسلے میں اس کے متعلق گفتگو گزر چکی ہے کیونکہ والدین کا تعلق رشتہ اُخوت سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے بلکہ اس میں دوامور زائد ہیں:

(1)...ا کثر علما اس طرف گئے ہیں کہ حرام محض کے علاوہ شبہات میں والدین کی اطاعت کرناواجب ہے یہاں تک کہ اگر وہ تمہارے تنہا کھانا کھانے سے ناراض ہوتے ہوں تو تم پر واجب ہے کہ ان کے ساتھ کھانا کھاؤ اس لئے کہ شبہ کو حچوڑ نا تقویٰ ہے جبکہ والدین کی رضاواجب ہے۔

(2)...والدین کی اجازت کے بغیر کسی جائز کام یا نفلی عمل کے لئے سفر کرنا جائز نہیں حتی کہ فریضہ حج کی

اد ئیگی میں بھی تاخیر کرے گا<sup>(1102)</sup>کیونکہ فی الفور حج کی اد ئیگی فرض نہیں بلکہ نفلی عمل ہے (1103)۔

اسی طرح طلبِ علم کے لئے جانا بھی نفلی عمل ہے تاہم نماز روزے وغیرہ فرض علوم کی تحصیل کے لئے سفر کر سکتاہے اور یہ بھی اس صورت میں جب شہر میں کوئی فرض علوم کے بارے میں آگاہی دینے والانہ ہو، یوں ہی وہ شخص جو ایسے شہر میں مسلمان ہوا ہو جہال کوئی اسلامی احکام سکھانے والانہ ہو تو اس پر ہجرت لازم ہے اور اس صورت میں وہ والدین کے حقوق میں مقید نہیں کہلائے گا۔

### توحیدکےبعدسبسےبہترعمل:

حضرت سیّدُنا ابوسعید خُدُری رَخِی اللهُ تَعَالی عَنْه بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے یمن سے حضور صَلَّی اللهُ تَعَالی عَنْیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی طرف ہجرت کی اور جہاد کا ارادہ کیا۔ تو آپ صَلَّی اللهُ تَعَالی عَنْیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے اس سے دریافت فرمایا:"
کیا یمن میں تمہارے والدین ہیں ؟" اس نے عرض کی: جی ہاں! پھر پوچھا:"کیا انہوں نے تمہیں اجازت دی ہے ؟" عرض کی: نہیں۔ تو ارشاد فرمایا:"اپنے والدین کے پاس جاوَاگر وہ تمہیں اجازت دیں تو جہاد کر وور نہ جس قدر ہوسکے ان کے ساتھ مجملائی کرو، بے شک الله عَزَّوجَلُ کی توحید کے بعد یہی سب سے بہتر عمل ہے جس کے ساتھ تم الله عَزَّوجَلُ کی توحید کے بعد یہی سب سے بہتر عمل ہے جس کے ساتھ تم الله عَزَّوجَلُ کی توحید کے بعد یہی سب سے بہتر عمل ہے جس کے ساتھ تم الله عَزَّوجَلُ سے ملا قات کروگے۔ "(۱۵۵)

### جنت ماں کے قدموں تلے ہے:

ایک شخص بارگاہ رسالت میں جہاد میں شرکت سے متعلق مشورہ لینے حاضر ہوا، تو حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَدَيْدِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ تَعَالَى عَدَيْدِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ تَعَالَى عَدَيْدِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي اللهِ وَسَلَّم فَي اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَالل

1103 ... احناف کے نزدیک: حج فرض ہونے کے بعد اس کی ادئیگی فی الفور واجب ہے تعنی اسی سال ادا کرے گا جس سال فرض ہواتا خیر کی صورت میں گناہ گار ہوگا۔(ماخوذاز بہار شریعت، ا/ ۱۰۳۲)

1104 ... سنن الى داود، كتاب الجهاد، باب في الرجل يغزووا بوالاكارهان، ٢٥/١٠٠ الحديث: ٢٥٣٠، بدون: مااستطعت ... الخ

<sup>1102 ...</sup> سیِّدی اعلیٰ حضرت مُجَدِّدِ دِین و مِلَّت مولانا شاه امام احمد رضاخان عَلَیْهِ دَحْمَةُ الرَّحْلن فرماتے ہیں: حج فرض میں والدین کی اجازت در کار نہیں بلکہ والدین کو ممانعت کا اختیار نہیں۔(فناویٰ رضوبی (مخرجہ)،۱۰/ ۲۵۸)

صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِے ارشادِ فرمایا: مال کی خدمت کروجنت مال کے قدمول کے بیچے ہے۔ (1105) ایک شخص ہجرت پر بیعت کرنے کے لئے بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوااور یہ کہنے لگا: میں اپنے ہیچھے والدین کو روتا چھوڑ کر آیا ہول۔ تو حضور نبی "رحمت، شفیح امت صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشادِ فرمایا:

"اینے والدین کے پاس لوٹ جاؤاور جس طرح انہیں رلایا ہے اسی طرح انہیں ہنساؤ۔"(1106)

### بڑیےبھائیکاحق:

تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ اللهُ عَلَيْهِ مَ كَحَقِّ الْوَالِدِي عَلَى وَعِيْرِهِمْ كَحَقِّ الْوَالِدِي عَلَى وَاللهِ عَلَيْهِمْ كَحَقِّ الْوَالِدِيرِ عِلَى اللهُ عَلَيْهِمْ كَحَقِّ الْوَالِدِيرِ عِلَى اللهُ عَلَيْهِمْ كَحَقِّ الْوَالِدِيرِ عِلَى اللهُ عَلَيْهِمْ كَحَقِّ اللهُ عَلَيْهِمْ كَحَقِّ اللهُ عَلَيْهِمْ كَحَقِّ اللهُ عَلَيْهِمْ كَمَتِّ عَلَيْهِمْ كَحَقِّ عَلَى صَغِيْرِهِمْ كَحَقِّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِمْ كَحَقِّ اللهُ عَلَيْهِمْ كَحَقِّ عَلَى صَغِيْرِهِمْ كَحَقِّ اللهُ عَلَيْهِمْ كَحَقِّ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِمْ كَحَقِّ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِمْ لَعَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِمْ لَعَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ

### بدخلقى كاعلاج:

رحمت ِ عالم، نُودِ مجَسَّم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّم نَهِ اللهِ وَسَدَّم نَهِ اللهِ وَسَدَّم نَه اللهِ وَسَدَّم نَه اللهِ وَسَدَّم نَه وَ اللهِ وَسَدَّم نَه وَ اللهِ وَسَدَّم نَه وَ اللهِ وَسَدِّم اللهِ وَاللهِ وَسَدِّم اللهِ وَسَدِّم اللهِ وَسَدْمُ اللهِ وَسَدِّم اللهِ وَاللهِ وَا مِنْ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِم اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ ا

### غلاموں کے حقوق

پانچویںفصل:

مملو کہ غلاموں اور باندیوں کے بھی معاشرے میں کچھ حقوق ہیں جن کی رعایت کرناضر وری ہے۔

# غلاموں کے حقوق کے متعلق 4 فرامین مصطفے:

(1) پیارا قاصَلَّى الله تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے بوقت وصال نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں الله عَزَّوَ جَلَّ سے ڈروانہیں وہ کھلاؤ جو خود کھاتے ہواور وہ پہناؤ جو تم پہنتے ہواور ان سے

<sup>1105 ...</sup> سنن النسائى، كتاب الجهاد، باب الرخصة في التخلف لمن له والدة، الحديث: ١٠١١ من ٥٠٨ م

<sup>1106 ...</sup> سنن إلى داود، كتاب الجهاد، بابني الرجل يغزووا بوالا كارهان، ٣/٢٨، الحديث: ٢٥٢٨

سنن النسائ، كتاب البيعة ،باب البيعة على الهجرة ، الحديث: ١٦٩، ص ١٧٩ ... شعب الايمان للبيه تى، باب في برالوالدين، ٢١٠ / ١١هديث: ٩٢٩ ك

مراسيل الى داود ملحق سنن الى داود، باب فى برالوالدين، ص ١٩

ان غلاموں اور لونڈیوں میں سے جسے تم پسند کرتے ہوا سے اپنے پاس رکھو اور جسے ناپسند کرتے ہوا سے بی وواور الله عَزَّوَ جَلَّ بِ اسْ عَلَامُوں اور لونڈیوں میں سے جسے تم پسند کرتے ہوا سے ایک کہ الله عَزَّوَ جَلَّ الله عَزَو مِیں دے دیتا۔ (108)

(2)...غلاموں کورواج کے مطابق کھلاؤ اور پہناؤ اور جس کام کے کرنے کی ان میں طاقت نہ ہو اس کی انہیں تکلیف نہ دو۔(۱۱۵۹)

(3)... لاَيَدُخُلُ الْجَنَّةَ خِبُّ وَّلَا مُتَكَبِّرٌ وَّلَا خَائِنٌ وَّلَا سَيِّءُ الْمَلَكَةِ يَعَىٰ دهو كاباز، مُتَكَبِّر، خيانت كرنے والا اور خادموں كے ساتھ بُرا سلوك كرنے والا جنت ميں داخل نہ ہو گا۔(1110)

(4)...ا یک شخص با گاہ رسالت میں حاضر ہوااور عرض کی:یار سُول الله صَدَّاللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم عَلَام کو کُنْی مرتبه معاف کریں ؟ آپ صَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّم کِه و ریر خاموش رہے پھر ارشاد فرمایا: "روزانہ 70 مرتبه معاف کرو۔"(۱۱۱۱)

1108 ... سنن إلى داود، كتاب الادب، باب في حق المهلوك، ١٥٨٤ ما الحديث: ٢١٥٧

صحيح مسلم، كتاب الايمان والنذور، باب اطعام المهلوك مهاياكل...الخ، الحديث: ١٩٢١ ا ١٩٢١ ا ١٩٠٠ ٩٠ ٩٠ ٩٠ مساوئ الاخلاق للخرائطي، باب عقوبات المهلوكين...الخ، الحديث: ١١١ م ١٤٠٠ احببتم: بدله: رضيتم الطبقات الكبرى لابن سعد، ٣٥٠ م ١٠ الرقم: ٣٩٣٢: سَنْدُ دَمولي رسول الله، احببتم: بدله: رضيتم شرح صحيح البخاري لابن بطال، كتاب العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق، ١٨٠ / ١

1109 ...صحيح مسلم، كتاب الايبان والنذور، باب اطعام المملوك مماياكل ... الخ، الحديث: ١٦٢٢، ص٥٠

1110 ...البسندللامام احمد بين حنبل، مسندابي بكر الصديق، ٢٠ ا، الحديث: ١٠ المبدون: مكتبر الاستيعاب في معرفة الاصحاب لابن عبد البر، حرف النون باب نافع، ٢٢ / ٢٠ الرقم: ٢٦١٦، نافع مولى رسول الله، فيه ذكر فقط" متكبر"

1111 ... سنن الترمذي، كتاب البروالصلة، باب ماجاء في العفوعن الخادم، ٣/١٨، الحديث: ١٩٥٢ ما ١٩٥٢ من الدود، كتاب الادب، باب في حق المهلوك، ٣٣٩، الحديث: ١٩٢٨

# غلاموں کے متعلق 6اقوال بزرگان دین:

(1)... خلیفہ کوم امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعمر فاروقِ اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ہر ہفتہ کے دن مدینہ شریف کے بالا کی حصے میں تشریف لے جاتے، اگر آپ وہاں کسی غلام کو ایساکام کرتے پاتے جس کی اسے طاقت نہ ہوتی تواس کاہاتھ بٹاتے۔
(2)... حضرت سیّدُنا ابو ہریرہ رَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے ایک شخص کو دیکھا جو سواری پر تھا اور اس کا غلام اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا تو آپ نے اس شخص سے فرمایا: "اے الله عَزَّدَ جَلَّ کے بندے! اسے بھی اپنے پیچھے سوار کرلے یہ تمہار ابھائی ہے اور اس کی روح تمہاری روح کی طرح ہے، تواس شخص نے اس غلام کو سوار کر لیا۔ پھر حضرت سیّدُنا ابو ہریرہ رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے فرمایا: "بندہ اس وقت تک الله عَنْدَ بَا سَیْ عَلَم کو سوار کر لیا۔ پھر حضرت سیّدُنا ابو ہریرہ رَخِیَ اللهُ تُعَالَ عَنْه نے فرمایا: "بندہ اس وقت تک الله عَنْدَ بَا سے جب تک لوگ اس کے پیچھے پیدل چلیس۔ "

(3)... حضرت سیّدُنا ابو دَرُوَاء رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كَى لوندُى نِه آپ سے عرض كى: ميں ايك سال سے آپ كو زہر دیتى رہى مگر اس نے آپ پر كوئى اثر نہيں كيا۔ تو حضرت سیّدُنا ابو در داء رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے اس سے بوچھا: "تم نے ايسا كيول كيا؟"اس نے آپ پر كوئى اثر نہيں كيا۔ تو حضرت سیّدُنا ابو در داء رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے اس سے بوچھا: "تم نے ايسا كيول كيا؟"اس نے عرض كى:"آپ كى غلامى سے نجات پانے كے لئے۔"تو آپ رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے فرمايا:"جا تو الله عَرَّوجَلَّ كے لئے آزاد ہے۔"

(4)... حضرت سيِّدُ ناامام زُبر ى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فرماتے ہيں: "جب تم اپنے غلام سے کہوالله عَزَّوَ جَلَّ عَهمين وَليل كرے تو وہ آزاد ہے (یعنی ایسا کہنے والے کوچاہئے کہ وہ غلام کو آزاد كر دے)۔"

(5)... حضرت سیّبرُ نا آخنَف بن قَیْس رَحْبَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه سے بوچھا گیا: آپ نے بر دباری کس سے سیھی؟ فرمایا: حضرت سیّدُ نا قیس بن عاصم رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے بوچھا گیا: ان کی بر دباری کس درجہ کی تھی؟ فرمایا: "ایک دن میں حضرت سیّدُ نا قیس بن عاصم رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کی خادمہ آئی اور اس کے ہاتھ میں ایک سیخ تھی جس پر بھنا ہوا کہا جس عاصم رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کی خادمہ آئی اور اس کے ہاتھ میں ایک سیخ تھی جس پر بھنا ہوا کہا جن کے دوہ سیخ اس کے ہاتھ میں ایک سیخ تھی جس پر بھنا ہوا کہا جہ بو جھوٹ کر آپ کے بیچ

پر گر گئی جس کی وجہ سے بچے کا انتقال ہو گیا، خاد مہ پر دہشت طاری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا: اس کاخوف اس وقت دور ہو گا جب بیہ آزاد ہو گی۔ چنانچہ، آپ نے خاد مہ سے فرمایا: تم آزاد ہو تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔

(6)... حضرت سیّدُناعُون بن عبدُالله رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَدَيْه كاغلام جب آپ كى نافر مانى كرتاتو آپ اس سے فرماتے: "تواپنے مالك سے كتنی مشابہت ركھتا ہے۔ تیر امالک، مالک عَنَوْجَلَّ كى نافر مانى كرتا ہے اور تواپنے مالک كى نافر مانى كرتا ہے۔ "ایک دن غلام في آپ كو بہت غصه دلایا تو آپ نے فرمایا: "تو چا ہتا ہے كہ میں تجھے ماروں (ایسانہیں ہوسکتا) جا، تو آزاد ہے۔ "

### حكايت:آيات قرآنى پرعمل بوتوايسا:

حضرت سيِّدُناميون بن مهران عَدَيهُ البَيْن کے پاس ایک مهمان آیاتو آپ نے خاد مہ سے رات کا کھاناجلدی لانے کو کہا۔ چنا نچہ ، وہ ہاتھ میں سالن کابر تن لئے تیزی سے آرہی تھی کہ اس کا پاؤں بیسلا اور سالن کابر تن حضرت سیِدُنامیون بن مهران عَدَیه وَحَیهُ الْحَدَّ اللهِ تَعل عَدَیهُ اللهِ تَعل عَدَیه وَمِیا: "اے لونڈی! تو نے مجھے جلادیا۔ "لونڈی نے کہا: اے مهران عَدَیه وَحَیهُ الله عَدَی مری کو ادب سکھانے والے! آپ الله عَدَو بَلُ کے اس فرمان پر عمل کریں۔ پوچھا: "کس فرمان بر عمل کریں۔ پوچھا: "کس فرمانا پر عمل کریں۔ پوچھا: "کس فرمانا: تعلی عَدَیهُ الله عَدِی الله عَدَی الله عَدِی الله عَدَی الله عَدَی الله عَدَی الله عَدِی الله عَدَی الله عَدَی

یهرضائے الٰہی کے لئے آزادہے:

حضرت سيِّدُنا محمد بن مُنكَدر رَحْمَةُ اللهِ تَعَال عَلَيْه بيان كرت بين كما يك صحابي رَضِ اللهُ تَعَال عَنْه ف اين

غلام کومارا تو غلام کہنے لگا: "الله عَرْوَجَلَّ کے لئے مجھے جھوڑ دو!الله عَرْوَجَلَّ کے لئے مجھے معاف کر دو!" گر صحابی رَخِیَ الله عَرَوَجَلَ عَلَی مِعَلَی مِعَی الله عَرَوْجَلَ کے لئے مجھے معاف کر دو!" گر صحابی رَخِیَ الله تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَدَّم نے اس غلام کی جی ویکارسنی تواس کی طرف تشریف لے گئے جب اس صحابی رَخِیَ الله وَسَدَّم نے آپ صَدَّ الله تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَدَّم کو تشریف لاتے دیکھا تو اپناہا تھ روک لیا۔ حضور نبی رحمت صَدَّ الله تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَدَّم نے ارشاد فرمایا:"اس غلام نے تمہیں الله عَرَوْجَلُ کا واسطہ دیا گر تم اس عماف نہ کیا اور جب تم نے مجھے دیکھا تو اپناہا تھ روک لیا۔ "صحابی نے عرض کی: یَا رَسُولَ الله صَدَّ الله تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَدَّم نے ارشاد فرمایا:" اس عَلی مَنْ الله عَرْوَجَلُ کی رضا کے لئے آزاد ہے۔ تو آپ صَدَّ الله تُعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَدَّم نے ارشاد فرمایا:" اگر تم اس طرح نہ کرتے تو جہنم کی آگ تمہارامنہ مجھلسادیتی۔ "1112)

### دواجر:

تاجدارِ رِسالت، شہنشاهِ نَبوت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ ارشاد فرمایا: إِنَّ الْعَبْدَ اِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَ اَحْسَنَ عِبَادَةَ اللهِ فَلَمُ اللهُ عَنْدُهُ مَرَّتَيْنِ يَعِنَى الرَّ غلام اللهُ آقاكی خیر خواہی کرے اور اچھے طریقے سے الله عَزَّوجَلَّ کی عبادت کرے تواس غلام کے لئے دواجر ہیں۔(1113)

(حضور نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ عَلام) حضرت سيِّدُ ناابورافع رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهِ آزاد ہوئے تورونے لگے اور فرمایا: "میرے لئے دواجر تھے ان میں سے ایک اجر جاتار ہا۔"

سبسےپہلےجنّتاورجہنّم میںجانےوالےتیناشخاص:

حضور سیّبر دوعالم مَدَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم نَه ارشاد فرمایا: سب سے پہلے جنت اور جہنم میں جانے والے تین شخص میرے سامنے پیش کئے گئے۔ جنت میں جانے والے تین شخص میرے سامنے پیش کئے گئے۔ جنت میں جانے والے تین شخص میر بیں: ایک شہید، دو مسر اوہ غلام

<sup>1112 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده الحديث: ١٦٥٩، ٩٠٣، ٩٠٥، ٩٠٨، بتغيرمصنف عبدالرزاق، كتاب العقول، باب الضرب النساء والخدور، ٩/١٣٥ الحديث: ١٤٢٥ ـ بتغير

<sup>1113 ...</sup>صحيح مسلم، كتاب الايبان، باب ثواب العبدواجرة ---الخ، الحديث: ١٢٢٣، ص ١٠٠

جس نے اچھے طریقے سے الله عَزَّوجَلَّ کی عبادت کی اور اپنے آقا کی خیر خواہی کی اور تبیسر اوہ پارساعیال دارجو کس کے آگے دست سوال درازنہ کرے۔ اور جہنم میں جانے والے تین شخص یہ ہیں: ایک ظالم امیر ، دو سراوہ مال دارجوالله عَزَّوجَلَّ کاحق ادانہیں کر تااور تبیسر امُتَکَبِّر فقیر۔ (۱۱۱۵)

# الله عَزَدَ جَلَّ تم پراسسے زیادہ قدرت رکھتا ہے:

حضرت سیّدُنا ابو مسعود عقبه بن عامر دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه بيان كرتے بين كه ايك دن ميں اپنے غلام كومار رہاتھا كه ميں نے اپنے بيچھے سے ایک آواز سنی:"جان لواے ابو مسعود! جان لواے ابو مسعود!"جب ميں نے بيچھے مڑكر ديكھا تووہ حضور نبی پاک صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم ضے۔ ميں نے كوڑار كھ ديا، تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم نے ارشاد فرمايا:" الله عَرَّدَ جَلَّ كَى قسم! جس قدرتم اس غلام پر قدرت ركھتے ہوالله عَرَّدَ جَلَّ تم پر اس سے بھى زيادہ قدرت ركھتے ہوالله عَرَّدَ جَلَّ تم پر اس سے بھى زيادہ قدرت ركھتے ہوالله عَرَّدَ جَلَّ تم پر اس سے بھى زيادہ قدرت

# غلام خریدکرسبسے پہلے اسے میٹھی چیز کھلاؤ:

حضرت سیّدُنامُعاذبن جبل دَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه سے مروى ہے كه تاجدار رسالت، شهنشاهِ نبوت عَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم نے ارشادِ فرمایا: تم میں سے جب كوئی غلام خریدے تواسے چاہئے كه سب سے پہلے اسے میٹھی چیز كھلائے كونكه به اس كے حق میں اچھاہے (یعنی نیک فال كی علامت ہے)۔ (1116)

# خادم کوبھی اپنے ساتھ کھانا کھلاؤ:

حُضرت سیِدُنا ابوہریرہ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے مروی ہے کہ رسولِ اَکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِيهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "جب تم میں سے کسی کے پاس اس کا غلام کھانا لے کر آئے تواسے چاہئے کہ غلام کو اپنے ساتھ

<sup>1114 ...</sup>الهسندللامام احمد بن حنبل، مسندان هريرة، ٣/٢٠ ألحديث: ٩٨٩٧

<sup>1115 ...</sup>صحيح مسلم، كتاب الايبان، باب صحبة البهاليك وكفارة من لطم عبدة ، الحديث: ١٦٥٩، ص٠٩٠٥٥٠ العديث: ١٦٥٥ المعجم الكبير، ٢٣٧١ العديث: ١٦٨٥

<sup>1116 ...</sup> المعجم الاوسط، ٢٠١٦ ، الحديث: ٢٠٢٩

کھانے میں شریک کرے اور اگر ایسانہ کر سکتا ہو تو اس کو ایک لقمہ ہی دے دے۔ "(۱۱۱۶)

ایک روایت میں ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سَر وَر صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا:

"جب تمہاراغلام تمہیں کھانا پکانے کی مشقت سے بچائے تو تمہیں چاہئے کہ تم اسے ساتھ بٹھا کر کھانے میں شریک کرو،اگر ایسانہ کر سکو تو ایک لقمہ ہی سالن میں تر کر کے اسے دے دو۔" یہ کہہ کر آپ صَلَّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ لقمہ اس کے ہاتھ میں رکھے اور یوں کیے:"اسے کھاؤ۔"(1118)

### غلام پردوكام جمع نه كرو:

ایک شخص حضرت سیّدُناسلمان فارسی رَضِیَ اللهُ تَعَالى عَنْه کے باس آیاتو آپ رَضِیَ اللهُ تَعَالى عَنْه آٹا گوندھ رہے تھے۔اس شخص نے یہ دیکھاتو عرض کی:"اے ابوعبد الله! یہ کیاہے؟ آپ رَضِیَ اللهُ تَعَالى عَنْه نے فرمایا:

"میں نے اپنے غلام کو ایک کام سے بھیجاہے اور میں اس بات کو ناپیند کرتا ہوں کہ اس پر دو کام جمع کروں۔" مروی ہے کہ"جس شخص کے پاس لونڈی ہو اور وہ اس کی حفاظت کرے،اس کے ساتھ اچھاسلوک کرے،

پھراسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے توایسے مالک کے لئے دواجر ہیں۔ "(۱۱۱۵)

حضور سيرِعالَم، نُورِ مُجَسَّم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ ارشاد فرما يا: كُلَّكُمْ مَ اللهُ كُنُهُ مَّ سُنُولُ عَنْ رَّعِيَّتِهِ

1117 ...صحيح البخارى، كتاب العتق، باب اذااتالاخادمه بطعامه، ١٦٠٠ الحديث: ٢٥٥٧ ...

المعجم الاوسط، ٢٠/١، الحديث: ٢٨

سنن ابن ماجه، كتاب الاطعمة، باب اذااتالاخادمه بطعام فليناوله منه، ۲۲، الحديث: ۳۲۸۹

1118 ...سنن الترمذي، كتاب الاطعبة، باب ماجاء في الاكل مع الببلوك والعيال، ٣/٣٣٥، الحديث: ١٨٦٠ مسندان يعلى البوصلي، مسندان هريرة، ٥/٣٣٨ ما الحديث: ١٢٩٠

الهسندللامام احمدين حنيل، مسندان هريرة، ١٦٠ /٣/ الحديث: ٩٨٧

1119 ... صحيح البخاري، كتاب العتق، باب فضل من ادب جاريته وعلمها، ١٥٤/ ١/١ الحديث: ٢٥٣٨، بتغير قليل

یعنی تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ <sup>(1120)</sup>

### غلاموں اور لونڈیوں کے حقوق کا خلاصه:

انہیں کھانے اور پہنے میں اپنے ساتھ شریک کرے، ہے۔ ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لے، ہے۔ ان کی طرف تکبر اور حقارت کی نظر سے نہ دیکھے، ہے۔ ان کی غلطیوں کو معاف کرے، ہے۔ ان کی غلطی اور معصیت پر غصہ کرتے وقت الله عزّد جَل کے حق میں اپنی غلطی اور اس کی اطاعت میں کو تاہی پر غورو فکر کرے اور یہ سوچ کہ جتنی غلام پر مجھے قدرت ہے اس سے کہیں زیادہ قدرت الله عزّد جَل کو مجھے پر ہے۔

# بلاحساب وكتاب داخل جمنم بوني والي:

حضرت سیّدُنافَضالہ بن عُبیند انصاری رَخِی الله تَعالى عَنْه سے مروی ہے کہ رسولوں کے سالار، محبوب پرورد گار صَلَّی الله تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "تین فسم کے لوگوں سے سوال نہ ہو گا(یعنی وہ بلاحباب و کتاب داخل جہنم ہوں گے): (۱) مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہونے والا (۲) وہ شخص جس نے اپنے امام کی نافرمانی کی اور اسی حالت میں مر گیااور (۳) وہ عورت جس کا شوہر کسی سفر میں اسے دنیاوی حاجات کے سلسلے میں بے پرواکر کے گیاہو مگر وہ پھر بھی غیر مرد کے سامنے زیب وزینت کرکے نکاہے۔ "مزید تین اشخاص ایسے ہیں جن سے سوال نہ ہو گا: (۱) الله عَزَوجَنَّ سے اس کی چادر اور ازار کے بارے میں جھڑاکرنے والا اور الله عَزَوجَنَّ کی چادر اس کی کبریائی اور ازار اس کی عظمت ہے (۲) ذات باری تعالیٰ کے بارے میں شک کرنے والا اور (۳) الله عَزَوجَنَّ کی چادر اس کی کبریائی اور ازار اس کی عظمت ہے (۲) ذات باری تعالیٰ کے بارے میں شک کرنے والا اور (۳) الله عَزَوجَنَّ کی رحمت سے ناامید ہونے والا۔ (۱۱۵)

الْحَنْدُ لِللهِ! الله عَزَّدَ جَلَّ كَ فَضَل وكرم سے الفت و محبت اور بھائی چارے كابيان مكمل موا

<sup>1120 ...</sup>صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب المراة راعية في ييت زوجها، ٣/٣١٨، الحديث: ٥٢٠٠

<sup>1121 ...</sup>الادب المفردللبخارى، باب البغى، الحديث: ٢٠٣٠، ص١٢٥

صحيح ابن حبان، كتاب السير، باب طاعة الائمة، ٨٨/١٠ الحديث: ٣٥٨١

### گوشہ نشینی کے آداب

تمام تعریفیں اللہ عود کہا گے بیں جس نے بڑی اور عظیم الثان نعمتوں سے اپنی منتخب واشر ف مخلوق (انسانوں) کو نوازا.....ان کی ہمتوں کو اپنی محبت کی طرف بھیر ا.....اپنی نعمتوں اور عظمتوں کے مشاہدے کی لذت سے انہیں وافر حصہ عطا فرمایا.....ان کے رازوں کو اپنی مناجات اور لطف سے راحت بختی ..... ان کے دلوں میں دنیا کے مال و متاع اور اس کی خوبصورتی کو حقیر بنادیا.... حتی کہ جن کی فکروں کے راستے سے پر دے اٹھ گئے انہوں نے گوشہ نشینی پر رشک کیا اور خلوت میں ذاتِ باری تعالی کے انوار و تجلیات کے مشاہدہ سے مانوس ہو گئے..... پس انہوں نے انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہنے میں وحشت محسوس کی اگر چہ وہ اخص الخاص ہی کیوں نہ ہوں ..... درودو سلام ہو ہمارے پیارے آتا، تمام انبیا کے سر دار اور تمام انبیا میں سب سے بہتر ذات حضرت سیِدُنا محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ مَدَّ اللهُ تَعَالَ عَدَادِهُ وَالِدِهُ سَدِّ اللهُ عَدِیدَ وَ اللهُ عَدَیدَ وَ اللهُ عَدِیدَ وَ اللهُ عَدَیدَ وَ اللهُ عَدَیدَ وَ اللهُ عَدِیدَ وَ اللهُ عَدَیدَ وَ اللهُ عَدَیدَ وَ اللهُ عَدِیدَ وَ اللهُ عَدَیدَ وَ اللهُ عَدَیدَ وَ اللهُ وَاللهُ عَدِیدَ وَ اللهُ عَدَیدَ وَ اللهُ عَدِیدَ وَ اللهُ عَدِیدَ وَ اللهُ وَاللهُ عَدِیدَ وَ اللهُ عَدِیدَ وَ اللهُ عَدَیدَ وَ اللهُ عَدِیدَ وَ اللهُ عَدَیدَ وَ اللهُ عَلَی مِنْ عَدِیدَ وَ اللهُ عَدَیدَ وَ اللهُ وَاللهُ عَدِیدَ وَ اللهُ وَاللهُ عَدِیدَ وَ اللهِ عَدَادُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ عَدِیدَ وَ اللهِ عَدِیدَ وَ اللهُ عَدَادُ وَ اللهُ وَ اللهُ عَدِیدُ وَ اللهُ عَدَادُ وَ اللهُ وَاللهُ وَالله

(1)... مختلف مذاہب اور ان کے دلاکل کابیان۔(2)... فوائداور خامیوں کی روشنی میں حق سے پردہ اٹھانے کابیان۔

# بابنمبر1: مختلف مذابب کے اقوال اوران کے دلائل کابیان

(یہ تین فصلوں پر مشتل ہے)

# گوشه نشینی اختیار کرنے اور اسے ترجیح دینے والے:

جہاں تک مذاہب کا تعلق ہے تواس میں لوگوں کا اتنا اختلاف ہے کہ یہ اختلاف تابعین رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُهِیْن میں بھی ظاہر ہوا۔ حضرت سیّدُناسفیان بن سعید تُوری، حضرت سیّدُنالبراہیم بن اَدْہَم بَدُخِی، حضرت سیّدُنا داوُد بن نصیر طائی، حضرت سیّدُنا قاضی فُضَیْل بن عِیاض تَهِیْهِی، حضرت سیّدُناسلیمان خَوَّاص، حضرت سیّدُنایوسُف بن اَسباط شَیْبانی، حضرت سیّدُناحُدیْفَه بین قادہ مَر عَثِی، حضرت سیّدُنابشر بن حارِث حافی دَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى، ان حضرات نے گوشہ نشینی اختیار کی اور اسے لوگوں کے ساتھ مل جل کررہنے پرتر جیح دی۔

# لوگوں کے ساتھ میل جول اختیار کرنے والے:

اکثر تابعین رَحِمَهُمُ اللهُ النُهِین کے نزدیک لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا، جان پہچان اوردوستیاں بڑھانا، مؤمنین کے ساتھ محبت و الفت رکھنا، دینی معاملات میں ان سے مدد چاہنا اور نیکی و تقویٰ پر تعاوُن کرنا مستحب ہے۔ جیسے حضرت سیّدُناسعید بن مُسیّب، حضرت سیّدُناعامر بن شر احیل شَعْبی، حضرت سیّدُناعبدالرحمٰن بن ابی لیلی، حضرت سیّدُنامِشام بن عُروَه بن زُبَیْر، حضرت سیّدُناعبدالله بن شُرْمَه، حضرت سیّدُناقاضی شُرَیُ بن حَرُث، حضرت سیّدُناله محد بن اوریس شافعی حضرت سیّدُناله محد بن اوریس شافعی حضرت سیّدُناله محد بن اوریس شافعی اور حضرت سیّدُناله محد بن اوریس شافعی اور حضرت سیّدُناله محد بن حنبل رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالی۔ نیز مُتَاخِرین کی ایک جماعت اس طرف ہے کہ لوگوں کے ساتھ مل جل کررہناافضل ہے۔

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَامِ سے جو کلمات منقول ہیں ، ان کی دواقسام ہیں: (۱)... کلمات مطلقہ: وہ کلمات جو دومیں سے ایک رائے کی طرف میلان پر دلالت کرتے ہیں۔ (۲)... کلمات مقرونہ: ایسے کلمات جن میں

میلان کی علت کی طرف اشاره پایاجا تا ہے۔ چنانچہ،

پہلے ہم مطلق کلمات کو نقل کرتے ہیں تا کہ اس بارے میں مذاہب کو بیان کریں اور وہ کلمات کہ جو علت کے ذکر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں انہیں ہم فوائد اور خامیاں بیان کرتے وقت ذکر کریئگے۔

# بسىنصد: گوشەنشىنىكى طرفمائل حضرات كے اقوال

خليفه وم امير المؤمنين حضرت سيِّدُنا عمر فاروقِ اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فرماتے ہيں: "خُذُو ابِحَظِّكُمُ مِّنَ الْعُزْلَة يعنى عَلَيْهِ مَن الْعُزْلَة يعنى عَلَيْهِ مَن الْعُزْلَة يعنى عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن الْعُزْلَة يعنى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن الْعُزْلَة يعنى عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن الْعُزْلَة يعنى عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

کہا گیاہے کہ" الله عَزُوجِ کَلَّ کو دوست بناؤاور لو گوں کو ایک طرف جیوڑ دو۔"

#### دنیاسےروزہ:

حضرت سیّدُنا ابور نیخ زاہد عَدَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْوَاحِد نے حضرت سیّدُنادا وَ بن نصیر طائی دَحْمَهُ اللهِ تَعَالى عَدَیْه سے عرض کی:" مجھے کچھ نصیحت فرماینے!" تو آپ دَحْمَهُ اللهِ تَعَالى عَدَیْه نے فرمایا:" دنیا سے روزہ رکھو (یعنی گوشہ نشینی اختیار کرو) اور آخرت میں افطار کرواور لوگوں سے اس طرح بھا گوجس طرح شیر سے بھاگتے ہو۔"

#### حكمت بهريے پانچ كلمات:

نواسه رُسول جگر گوشه 'بتول حضرت سیِدُنااهام حسن بن علی رَضِیَ الله تَعَالَ عَنْهُمَانے فرهایا:" کچھ کلمات ہیں جنہیں میں نے تورات شریف سے یاد کیا ہے (وہ یہ ہیں): (۱) ... ابن آدم نے قناعت اپنائی تومستغنی (مالدار) ہو گیا (۲) ... لوگوں سے دوری اختیار کی تو (اس کا دین) سلامت ہو گیا (۳) ... خواہشات ولذات کو ترک کیا تو آزاد ہو گیا (۴) ... حسد کو ترک کیا توصاحبِ مُروَّت بن گیا اور (۵) ... تھوڑا ساصبر کیا تو زیادہ نَفُع پایا۔"

# حكمت كيے10أجزا:

حضرت سیّدُناوُہَیْب بن وَرُ د مکی عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْقَوِی نے فرمایا: "ہمیں خبر ملی ہے کہ بے شک حکمت کے 10 اجز اہیں، نو حصے خاموشی میں اور ایک حصہ لو گوں سے دور رہنے (یعنی گوشہ نشینی) میں ہے۔"

حضرت سيّدُ نابوسُف بن مسلم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه فِي حضرت سيّدُ ناعلى بن بَكارعَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَقَاد سے كَها: "آپ خلوت و تنهائى ير بڑے صابر ہيں۔"اس وقت آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه فِي هُر مِيں خلوت كو معمول بنار كھا تھا۔ جواباً فرمايا: " جب ميں جوان تھا تو تھا مگر ان سے كلام نہيں كرتا تھا، اس طرح كه لوگوں كے ساتھ بيھتا تو تھا مگر ان سے كلام نہيں كرتا تھا۔"

حضرت سيِّدُ ناسفيان بن سعيد تورى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فِي فرمايا: " لهذَا وَقْتُ السُّكُوْتِ وَ مُلاَدَمَةِ الْبُيُوْت لِينَ بهِ وقت خاموش رہنے اور گھروں میں گوشہ نشین رہنے کا ہے۔ "

### خاموش طبيعت علوى نوجوان:

ایک بزرگ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَدَیْه نے فرمایا: ایک دفعہ میں کشتی میں سوار تھا، ہمارے ساتھ ایک علوی نوجوان بھی تھا۔ وہ سات دن تک ہمارے ساتھ رہالیکن اس نے ہم سے کسی قشم کی گفتگونہ کی، ہم نے اس نوجوان سے کہا:"الله عَرْوَجُلَّ نے ہمیں اور آپ کوسات دن سے ایک ساتھ رکھا ہے، لیکن (کیا وجہ ہے کہ) آپ نہ تو ہم سے میل جول رکھتے ہیں اور نہ ہی گفتگو کرتے ہیں۔"تواس نے یہ اشعار پڑھے:

قَلِيْلُ الْهَمِّ لاَوَلَدَّ يَّمُوْتُ وَلاَ امْرُيُّ حَاذِرُ لاَيْفُوْت قَطْق وَطْمَ الصَّبَا وَ اَفَادَعِلْمًا فَعَلَيْتُ التَّفَا التَّفَا اللهُ السَّكُوْتِ فَعَالِيَّا السَّالِيَّةِ السَّكُوْتِ

توجمه: (۱)... فکر کم ہے،نہ توبیٹے کے مرنے کا غم ہے اور نہ ہی کسی اور امر کے فوت ہونے کاڈر۔ (۲)... بچپن کاشوق پورا کیا اور علم حاصل کیا پس اس کی انتہا تنہائی اور خاموشی ہے۔ حضرت سیّدُ ناابرا ہیم بن پزید نَخَعِی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ النّیِا نے ایک گوشہ نشین سے فرمایا: ''پہلے علم حاصل کرو

پھر گوشه نشینی اختیار کرو۔"

اسى طرح كاايك قول حضرت سيّدُ نارَبيع بن خَيْثَم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه سے بھى منقول ہے۔

منقول ہے کہ حضرت سیّدُ ناامام مالک بن انس رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ جِنازوں میں حاضر ہوتے ، مریضوں کی عیادت کرتے اور دوستوں کے حقوق ادا کرتے تھے، پھر ایک ایک کر کے تمام کام چھوڑ دیے (اور گوشہ نشین ہوگئے)،جب آپ سے اس بارے میں کوئی پوچھتا تو فرماتے:" ہر بات کی وجہ بیان کر نابندے کے لئے ممکن نہیں ہے۔"

### فارغوقت ختم بوگيا:

ثانی عمر امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعمر بن عبد العزیز عَدَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْعَزِیْزِ سے عرض کی گئی: "اگر آپ ہمارے لئے کچھ فارغ وقت نکالیں تو کیا ہی اچھا ہو؟ "آپ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَدَیْهِ نَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَدَیْهِ نَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَدَیْهِ نَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَدَیْهِ نَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَدَیْهِ مَرَادِ ہے )۔ "
بارگاہ الہی میں ہی ملے گا (یہاں فراغت سے فارغ البال اور فارغ الوقت مرادہے )۔ "

حضرت سیّدُ نافَضَیْل بن عِیاض عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْوَهَّاب نے فرمایا: "ایسے شخص کا مجھ پر احسان ہو گاجو مجھ سے ملے اور سلام نہ کرے اور جب میں بیار ہو جاؤں تومیری عیادت نہ کرے۔ "

### ایےربیع!تمہیںنصیحتہوگئی:

حضرت سیّدُناابو سلیمان عبدالرحمن بن احمد دارانی قُدِسَ سِمُّهُ النُّوْدَانِ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیّدُنا رہی بن خَمَ خَمَنَهُ مَدُّخَهُ اللهُ وَعَلَاعَلَيْهِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت سيِّدُ ناسعد بن ابي و قاص اور حضرت سيِّدُ ناسعيد بن زيد رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا نِي مقامِ عقيق ميں واقع

اپنے گھرول میں گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی، یہ دونوں حضرات جمعہ اور دوسرے کام وغیرہ کے لئے بھی مدینه ٔ منورہ ذَادَهَا اللهُ شَهَا فَالاَّ تَعْظِیمًا نہیں آتے تھے یہاں تک کہ ان دونوں ہستیوں کا نتقال مقام عقیق میں ہی ہوا۔

حضرت سيِّدُنايوسف بن اسباط شيبانی وُيِّسَ سِمُّهُ النُّوْرَانِ نَے فرمایا: میں نے حضرت سيِّدُناسفيان توری عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى كُو فرماتْ سيْدُنايوسف بن اسباط شيبانی وُيِّسَ سِمُّهُ النُّوْرَانِ نَعْ فرمایا: میں نے حضرت سيِّدُناسفيان توری عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى كُو فرماتْ سيا: 'وَاللهِ الَّذِيْ كَا اِللهَ إِلَّا هُولَقَدُ حَلَّتِ الْعُزْلَةُ يَعِي الله عَرُوجَ الله عَرُوبَ الله عَرْقَ مَا مَن عَبارَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

### جان پہچان کم ہونے کافائدہ:

حضرت سیِدُنابشر بن عبدالله دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نِه فرمایا: "لوگول کے ساتھ جان پہچان کم بناؤاس لئے کہ تم نہیں جانتے کہ قیامت کے دن تیر کی رسوائی ہوئی اور تیر کی جان پہچان کم ہوئی تو یہ تیر ہے ۔ "
لئے بہتر ہے۔ "

# نەتم مجھےدیکھی نەمیں تمہیں دیکھوں:

منقول ہے کہ ایک حاکم نے حضرت سیّدُناحاتم اَصَم عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْآکْرَم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی: 'دکیا آپ کو کو کی حاجت ہے؟'' آپ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے فرمایا: ''ہاں!''حاکم نے پوچھا: ''کیاحاجت ہے؟'' حضرت سیّدُناحاتِم اَصَم عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْاکْرَم نے فرمایا: ''مجھے اس بات کی ضرورت ہے کہ نہ تم مجھے دیکھو، نہ میں تمہیں دیکھوں اور نہ ہی تم مجھے سے واقعیّت رکھو۔''

ایک شخص نے حضرت سیّرُناسَهُل بن عبدُالله تُسْتَرِی عَلَیْهِ رَحْبَهُ اللهِ الْقَوِی سے عرض کی: "میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔" آپ رَحْبَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے بِو چھا:"اگر ہم میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا تو دوسر اکس کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔" آپ رَحْبَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے فرمایا:"توالله عَرَدَجَلَّ کورفیق بنائے گا۔"آپ رَحْبَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے فرمایا:"توالله عَرَدَجَلَّ کی صحبت ابھی سے اختیار کر لینی چاہئے۔"

### عجیب مکان میں رہنے کی خواہش:

حضرت سیِدُنافضَیْل بن عِیاض عَکیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْوَهَّاب ہے عرض کی گئ: آپ کے بیٹے علی کہتے ہیں کہ "میں ایسی جگه رہنا چاہتاہوں جہاں سے میں تولوگوں کو دیکھ سکوں لیکن لوگ مجھے نہ دیکھ سکیں۔"تو آپ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَکیْه نے روتے ہوئے فرمایا: علی پر افسوس ہے!اس نے پوری بات کیوں نہ کہی،وہ یوں کہتا کہ"نہ تولوگ مجھے دیکھ سکیں اور نہ ہی میں انہیں دیکھ سکول(یعنی گوشہ نشین ہوجائے)۔"

### كم عقلى كى علامت:

حضرت سیّدُنافضیْل بن عِیاض عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْوَهَّابِ فرماتے ہیں: "بندے کالو گوں سے جان پہچپان زیادہ ر کھنا اس کی تم عقلی کی دلیل ہے۔"

حضرت سیّدُناعبدالله بن عباس رَضِ اللهُ تَعَالىءَنْهُ بَانے فرمایا: "سبسے بہتر مجلس وہ ہے جو تیرے گھر کے اندر ہو جہال نہ تم کسی کو دیکھو اور نہ ہی کوئی تمہیں دیکھے۔"

# دوسری نصن میل جول کی طرف مائل حضرات کے دلائل اوران کے ضعف کابیان

آیاتِ مبارکه سے استدلال:

میل جول کی طرف مائل حضرات نے ان آیات مقدسہ سے استدلال کیاہے:

(1)...وَ لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا (پ٣٠١ل عين ١٠٥٠)

ترجمه كنزالايمان: اور أن جيسے نه موناجو آپس ميں پھٹ گئے اور أن ميں پھوٹ پڑ گئ۔

(2)...فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمُ (١٠٣٠ل عبرن:١٠٣)

ترجمة كنزالايمان:اس في تمهار عداول مين ملاي كرديا

### وجهِ إستِدلال اوراس كاجواب:

الله عَرَّوَ جَلَّ نے لوگوں میں باہمی اُلفت پیدا کر کے ان پر احسان فرمایا (لہذا گوشہ نشینی منع ہے)۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ استدلال ضعیف (کمزور) ہے کیونکہ اس آ بیتِ طبیبہ میں تفرُّق اور اختلاف سے مراد قر آن پاک کے معانی اور اصول شرع میں آراء کا متفرق ہونا اور مٰداہب کا اختلاف مراد ہے اور اُلفت سے مراد سینوں میں چھپے کینوں (عداوتوں) کو نکالناہے جو فتنہ و فساد اور لڑائی جھڑوں کا سبب بنتے ہیں اور گوشہ نشینی اس کے منافی نہیں (کیونکہ اس اعتبار سے الفت اسے بھی حاصل ہو سکتی ہے جو گوشہ نشین ہو)۔

### احادیث مبارکه سے استدلالات اور ان کے جوابات:

﴿ اِسْتِوْلُولُ : (1)...النَّهُ وَمِنُ إِلَفٌ مَّالُوْفٌ وَّلاَ خَيْرُ فِيْمَنُ لَّا يَالَفُ وَلا يُؤْلَفُ يعنى مومن محبت كرتا اور اس سے محبت كى جاتى ہے اور ایسے شخص میں كوئى بھلائى نہیں جونہ تو محبت كرتا ہے اور نہ اس سے محبت كى جاتى ہے۔ (1122)

کھ ۔۔ جو اب: یہ استدلال بھی ضعیف ہے کیونکہ اس میں بڑے اخلاق کی مذمت کی طرف اشارہ ہے جس کی وجہ سے محبت نہیں ہوسکتی، یہ حسن اخلاق رکھنے والے کو شامل نہیں کہ اگریہ میل جول رکھے تو یہ بھی لوگوں سے محبت کرے اور لوگ بھی اس سے محبت کریں لیکن اس نے اپنی ذات میں مشغول ہونے اور دوسر وں سے سلامتی پانے کے لئے اختلاط (میل جول) کو ترک کر دیا ہے۔

﴿ استدلال: (2)...مَنْ فَارَقَ الْجَبَاعَةَ شِبْرًا خَلَعَ دِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ يَعَى جو شخص مسلمانوں کی جماعت سے بالشت بھر ا لگہواتواس نے اپنی گردن سے اسلام کا پیٹہ اتار دیا۔ (1123)

(3)...مَنْ فَارَقَ الْجَبَاعَةَ فَهَاتَ فَبِينَتُنَهُ جَاهِلِيَّةٌ لِعِنى جو شخص مسلمانوں كى جماعت سے الگ ہوكر مراوہ جاہليت كى موت مرا۔ (1124)

<sup>1122 ...</sup>الهسندللامامراحهدبن حنبل،مسندايي هريرة، ٣/ ١٣٣٢، الحديث:٩٠٩٢، دون: الف

<sup>1123 ...</sup>سنن ابى داود، كتاب السنة، باب في الخوارج، ١٨٨/١١مالحديث: ٢٧٥٨

<sup>1124 ...</sup>الهسندللامام احمدين حنبل، مسنداني هريرة، ١٠٣٣ / ١٠٠١٠

(4)... مَنْ شَقَّ عَصَا الْمُسْلِدِيْنَ وَالْمُسْلِمُوْنَ فِي إِسْلَامٍ وَامِجٍ فَقَلْ خَلَعَ دِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهٖ يعنى جس شخص نے مسلمانوں كے اتحاد كو توڑا اس حال میں كه مسلمان اسلام میں جمع تھے تو تحقیق اس نے اپنی گردن سے اسلام كا پیٹه اتار دیا۔ (1125)

کل جواب: یہ تمام استدلال بھی ضعیف ہیں اس لئے کہ یہاں جماعت سے مرادوہ ہیں جن کی آراءایک امام کے ہاتھ پر بیعت کرنے میں متفق ہو گئ ہوں تو ان کے ساتھ اختلاف کرنا بغاوت ہو گا اور یہ بات مخالفتِ رائے اور ان کے خلاف خروج کرنے میں پائی جاتی ہے اور یہ شرعاً منع ہے کیونکہ لوگوں کو ایک ایسے امام کی ضرورت ہوتی ہے جس کی وہ اطاعت کر سکیں اور اس پر متفق ہو سکیں اور یہ بات اس وقت ممکن ہے جب اکثر لوگ بیعت کرلیں، لہٰذا اس بارے میں مخالفت کرنا، پریثانی میں مبتلا کرنا فتنے وفساد کو ہوا دینا ہے۔ اس میں گوشہ نشینی کا کہیں ذکر نہیں۔

﴿ استدلال: (5) مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَهَاتَ دَخَلَ النَّارَ يَعَىٰ جَس نے اپنے بَعَانَی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے رکھااوراسی حالت پر مرگیاتووہ جہنم میں داخل ہوگا۔ (1126)

(6)... لاَ يَحِلُّ لِامْرَئِ مُّسْلِمِ أَنْ يَّهُجُرَا خَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ وَّالسَّابِقُ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ يَعِنَ سَى مسلمان مردك لئے جائز نہيں كه اپنے بھائى كوتين دن سے زيادہ چھوڑے اور ملاقات ميں پہل كرنے والاجنت ميں داخل ہو گا۔ (1127)

(7)...مَنْ هَجَرَاخَالُافَوْقَ سِتَّةِ آيَّامِ فَهُوَ كَسَافِكِ دَمِه يعنى جس نے اپنے بھائى كوچھ دن سے زیادہ چھوڑے ركھا تووہ اپنے بھائى كاخون بہانے والے كى طرح ہے۔ (1128)

<sup>1125 ...</sup>المعجم الكبير، ٢١/١١، الحديث: ١٠٩٢٥

<sup>1126 ...</sup> سنن إي داود، كتاب الادب، باب فيمن يهجراخاه البسلم، ٣٦٣، الحديث: ٩١٠٣ ... البسندللامام احبد بن حنبل، مسندان هريرة، ٣٨٦/٣٨ الحديث: ٩١٠٣

<sup>1127 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب البروالصلة، باب تحريم الهجرفوق ثلاث بلاعذر شرعى، الحديث: ٢٥٦٠، ص١٣٨٥، دون: والسابق المسندللامام احمد بن حنبل، حديث المسور ومروان بن الحكم، ٢/ ٩٥٨، الحديث: ١٨٩٣٨، دون: والسابق المعجم الاوسط، ٢/٢٠ الحديث: ٩٥٠٠ كالمحديث المعجم الاوسط، ٢٥/٢٠ الحديث المعجم الاوسط، ٢٥/٢٠ الحديث المعجم الاوسط، ٢٥/٢٠ الحديث المعجم الاوسط، ٢٥/٢٠ الحديث المعجم الاوسط، ٢٥/٢٠ المعجم المع

الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدى،٩/٣٦/ الرقم:٢١٠١: يحيى بن عبيد الله، بتغير قليل

<sup>1128 ...</sup> سنن الى داود، كتاب الادب، باب فيهن هجراخالا المسلم، ٣٦٨م /١٥٨ الحديث: ٣٩١٥م، فيه ذكر سنة

وجبر استدلال: خلوت نشینی میں اپنے مسلمان بھائی کو بالکل چھوڑ ناپڑ تاہے، لہذا یہ بدرجہ اولی منع ہے۔

کلی جواب: بید استدلال بھی ضعیف ہے کیونکہ حدیث ِپاک میں چھوڑنے سے مرادیہ ہے کہ لوگوں سے ناراض ہو کر سلام، کلام ختم کر دیا جائے اور عاد تا میل جول چھوڑ دے جبکہ ناراض ہوئے بغیر میل جول ترک کرنااس میں شامل نہیں۔باوجو دیہ کہ دومقام ایسے ہیں کہ جہال پر تین دن سے زائد ملا قات ترک کرناجائز ہے: (۱) جب تین دن سے زیادہ چھوڑنے میں اس کی اصلاح دیکھے۔ (۲) جب تین دن سے زیادہ چھوڑنے میں اسپے سلامتی دیکھے۔

### تیندنسےزیادہ قطع تعلقی کرنے کے دلائل:

مذکورہ روایات میں ممانعت اگر چہ عام ہے لیکن وہ ان دو مخصوص جگہوں کے علاوہ پر محمول ہے اور اس کی دلیل وہ روایت ہے جو ام المؤمنین حضرت سیِّدَ تُناعا کَشہ صدیقہ طیبہ طاہر ہ دَخِیَ اللهُ تَعَالْ عَنْهَاسے مر وی ہے کہ پیارے مصطفٰے مَلَ اللهُ تَعَالْ عَنْهِ وَلِهِ وَسَدَّم نِے اَنْہِیں ذُو الْحِجَّةِ الْحَیَام ، مُحَیَّ مُرالْحَیَّام اور صَفَیُ اللهُ ظَفَّ کے کچھ ایام تک چھوڑے رکھا۔ (1129)

خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت سیِّدُ ناعم فاروق اعظم رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم، رَءُون گریم، رَءُون گریم، رَءُون گریم، رَءُون گریم، رَءُون گریم، رَءُون گریم عَلَی الله تَعَالَی عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ایک ماہ کا ایلاء کر کے اپنی ازواج مظہر ات رَضِی اللهُ تَعَالَی عَنْهُ وَ الله وَسَلَّم اللهُ تَعَالَی عَنْهُ وَ الله وَ مَعْرِم و کُلُ اللهُ تَعَالَی عَنْهُ وَ الله وَ سَلَّم فَر ما یک جب (کسی زوجہ محترمہ کے بیس) تشریف لائے تو عرض کی گئی: ''آپ عَلَی اللهُ تَعَالَی عَنْهُ وَ اللهِ وَسَلَّم فِ وَ وَ وَ وَ اللهُ وَسَلَّم فِ وَ اللهِ وَسَلَّم فِ وَ اللهِ وَسَلَّم فَر ما یا ہے (حالا نکہ ایک ماہ کا ایلاء کیا تقال ہے)۔'' تو مدینے کے سلطان ، رحمت عالمیان صَلَّى اللهُ تَعَالَی عَنْهُ وَ اللهِ وَسَلَّم فِ وَ اللهِ وَسَلَّم فَ اللهُ وَسَلَّم فَا الله وَسَلَّم فَا الله وَسَلَّم فَا الله وَسَلَّم فَا اللهُ وَسَلَّم فَا الله وَسَلَّم فَا الله وَسَلَّم فَا الله وَسَلَّم فَا الله وَسَلَّم فَا اللهُ وَسَلَّم فَا الله وَسَلَّم فَا الله وَسَلَّم فَا اللهُ وَسَلَّم فَا اللهُ وَسَلَّم فَا اللهُ وَسَلَّم فَا الله وَسَلَم فَا الله وَسَلَّم وَا الله وَسَلَّم وَا الله وَسَلَّم وَلَيْ اللهُ وَسَلَّم وَا الله وَسَلَم وَالله وَسَلَم وَا الله وَالله وَسَلَم وَالله وَالله وَالله وَسَلَم وَالله وَاله وَالله و

1129 ... سنن الى داود، كتاب السنة، باب ترك السلام على اهل الاهواء، ٢٦٥ مرالحديث: ٢٠٢٠م،

فيه ذكرزينبرض اللهعنهاان رسول اللهصلي اللهعليه وسلم هجرها

العزلة للخطاب، باب ماجاء في العزلة ، الحديث: ٢٩٦ ، ص٥٠

فرمایا:"كُلَشَّهُرُقَلُ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْبِينَ لِعِنى مهينه تجھى 29دن كانجى ہوتاہے (1130)\_"(1131)

### قرب المي كاذريعه:

مذکورہ دلائل صراحتاً شخصیص پر دلالت کرتے ہیں اور نواسہ رُسول، جگر گوشه 'بتول حضرت سیِّدُ ناامام حسن رَضِ اللهُ تَعَالْ عَنْه کا قول بھی اسی پر محمول کیا جاتا ہے کہ" احمق سے گوشہ نشینی (علیحد گی) اختیار کرنا قربِ اللی کا ذریعہ ہے کیونکہ حماقت لاعلاج ہونے کی وجہ سے موت تک باقی رہتی ہے (لہٰذااس سے دور رہنے میں ہی عافیت ہے)۔"

تیندنسےزیادہ قطع تعلقی کرنے والے:

حضرت سیِّدُ نامحمد بن عُمَر بن واقِد ی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِ کے پاس ایک ایسے شخص کا ذکر ہواجس نے دوسرے

1130 ... ایلاء یعنی قریب نہ جانا، شریعت میں ایلاء یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس چار ماہ تک نہ جانے کی قسم کھالے اس کا حکم یہ ہے کہ یا تو خاوند اپنی قسم توڑے کہ اس مدت میں ایلاء ہے قوا یا عملاً رجوع کرکے کفارہ قسم ادا کردے یا ایلاء پوراکرے اور چار ماہ گزرتے ہی طلاق بائنہ واقع ہوجائے گی حضور صَلَّی الله عَکیْدِ وَسَلَّم کا بہایلاء شرعی نہ تھا لغوی تھا کیونکہ ایک ماہ کا تھا اس ایلاء کا واقعہ بہت مشہور ہے کتب احادیث میں مذکور ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ ازواج مطہرات (رَضِی الله تُعَالٰی عَنْهُنَّ) نے حضور صَلَّی الله عَکیْدِ وَسَلَّم ہے نظر وفاقہ کی شکایت کرتے ہوئے زیادہ خرچہ دینے کے متعلق عرض کیا، بعض نے یہ بھی کہا کہ فلال فلال کی بیویال ایسے عمرہ لباس پہنی ہیں ایسے عیش میں ہیں تب نی صَلَّی الله عَکیْدِ وَسَلَّم نے فرمایا کہ ہم ایک ماہ تک تم میں سے کسی کے پاس نہ آئیں گے اور بالاخانہ پر تشریف فرما ہو گئے اور تمام صحابہ (عَکَیْمِهُ الرِّضُوان) سے بھی علیم گی اختیار فرما لی، اس پر مشہور ہو گیا کہ حضور (صَلَّی الله تُعَالٰی عَکَیْدِ وَالِیه وَسَلَّم) نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ (مداۃ البناجیح، ۵/ ۹۲)

سنن النسائى، كتاب الطلاق، باب الايلاء، الحديث: ٣٨٥٢، ٣٣٥٢، ص٥٦٣،

1132 ... صحيح البخارى، كتاب الادب، باب ماينهى عن التحاسدوالتدابر، ١١٤ / ١١٠ الحديث: ٢٠٧٥ ... الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدى، ٢٢٨ / ١٠ الرقم ١٦٣٥ : مصدبن الحجاج

<sup>1131 ...</sup>صحيح البخارى، كتاب النكاح، باب هجرة النبى نساء لاف غيربيوتهن، ٣١٣ /١١٠٥٠ الحديث: ٥٢٠٢

شخص سے موت تک تعلق منقطع کر دیاتھا تو آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه نِ فرمایا: "یہ ایساکام ہے جو اس سے پہلے لوگوں نے بھی کیاہے۔ مثلاً: حضرت سیّدُ ناسمد بن ابی و قاص دَخِی اللهُ تَعَالَی عَنْه نے حضرت سیّدُ ناعمار بن یاسر دَخِی اللهُ تَعَالَی عَنْه کوموت تک چھوڑے رکھا۔ خلیفہ کالث امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمان غنی دَخِی اللهُ تَعَالَی عَنْه نے حضرت سیّدُ ناعمان میں عوف دَخِی اللهُ تَعَالَی عَنْه کوموت تک چھوڑے رکھا۔ ام المؤمنین حضرت سیّد تُناعائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ دَخِی اللهُ تَعَالَی عَنْهَانِ ام المؤمنین حضرت سیّد تُناعائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ دَخِی اللهُ تَعَالَی عَنْهَا نے ام المؤمنین حضرت سیّدُ ناطاؤس دَخْمَةُ اللهِ تَعَالَی عَنْهَا کو جھوڑے رکھا اور حضرت سیّدُ ناطاؤس دَخْمَةُ اللهِ تَعَالَی عَنْهَا کو جھوڑے رکھا اور حضرت سیّدُ ناطاؤس دَخْمَةُ اللهِ تَعَالَی عَنْهَا کو جھوڑے رکھا اس پر محمول ہے کہ یہ عَنْد کو جھوڑے رکھا یہاں تک کہ دونوں انتقال فرما گئے۔ ان کا ایک دوسرے کو زیادہ عرصہ تک جھوڑے رکھنا اس پر محمول ہے کہ یہ حضرات قطع تعلقی (یعنی ناداض ہوئے بغیر ایک دوسرے سے دور رہے) میں اپنی بھلائی شبھتے تھے۔

#### 40ساله عبادت سے بہتر:

﴿ جواب: ظاہر یہ ہے کہ حضور نبی اگرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اس شخص کو اس لئے منع فرمایا تھا کہ اس عمل سے ترکِ جہاد لازم آتا تھا حالا نکہ ابتدائے اسلام میں جہاد کا وجوب شدید تھا۔ اس پر دلیل یہ روایت ہے۔ چنانچہ،

1133 ... مسندابي داو دالطيالسي، عسعس بن سلامة، الحديث: ٢٠٥١، ص١٢٨، بتغير قليل الاستيعاب في معرفة الاصحاب لابن عبد البر، ٢٠٩٥، الرقم: ٢٠٥٢: عسعس بن سلامة التبيي

# گھرمیں60سالنمازپڑھنےسےبہترعمل:

حضرت سیندُناالِو ہریرہ دَخِی الله تَعَالَ عَنْه بیان کرتے ہیں کہ ہم الله عَوْدَ جَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَی الله تَعَالُ عَلَیْهِ وَسُلْ الله عَنْهُ بیان کرتے ہیں کہ ہم الله عَوْدَ جَلَّ کے ساتھ ایک غزوہ میں شریک تھے، ہمارا گزرایک ایسی گھاٹی سے ہوا جس میں صاف و شفاف پانی کا ایک چھوٹا ساچشمہ تھاتو ہم میں سے کسی نے کہا: ''کیا ہی اچھاہو کہ میں لوگوں سے الگ ہو کر اس گھاٹی میں قیام کروں لیکن میں اس وقت تک ایسا نہیں کروں گاجب تک بارگاہ رسالت میں اس کاذکر نہ کر لوں۔''چینانچہ، (جب یہ بات بارگاہِ نبوی میں عرض کی گئ تو) آپ صَلَّ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ''تم ایسانہ کروکیو نکہ تم میں سے کسی کاراہِ خدامیں قیام کرنا اپنے گھر میں 60سال تک نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ کیا تم یہ پہند نہیں کرتے کہ الله عَوْدَ جَلَّ تَمہاری مغفر سے فرمائے اور تم جنت میں داخل ہو؟ الله عَوْدَ جَلَ کی دودھ دو ہے کی مقد ارقال کیا الله عَوْدَ جَلَ الله عَوْدَ جَلَ الله عَوْدَ جَلَ الله عَوْدَ جَلَ عَلَی الله عَوْدَ جَلَ الله عَوْدَ جَلَ الله عَوْدَ حَلَ کی دودھ دو ہے کی مقد ارقال کیا الله عَوْدَ جَلَ الله عَوْدَ جَلَ الله عَوْدَ جَلَ کی دودھ دو ہے کی مقد ارقال کیا الله عَوْدَ جَلَ الله عَوْدَ حَلَ الله عَوْدَ عَلَ الله عَوْدَ حَلَ الله عَوْدَ حَلَ کی دودھ دو ہے کی مقد ارقال کیا الله عَوْدَ جَلَ الله عَادَ مِی داخل فرمائے گا۔ ''دولا کی فرمائے گا۔ ''دولا کی دولا کی دولا کی میں داخل فرمائے گا۔ ''دولا کی دولوں کی دولوں کو کولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کرولوں کی دولوں کی دولوں کیا کہ کی دولوں کی دولوں کو کولوں کی دولوں کو کردولوں کولوں کی دولوں کی

#### انسانوں کابھیڑیا:

﴿ النَّهَ النَّاحِيَةَ وَالنَّهَ الْآَلُونَ الشَّيْطَانَ ذِنْبُ الْإِنْسَانِ كَنِئْبِ الْغَنَمِ يَا خُذُالْقَاصِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ وَالشَّادِ وَقَوَايَّاكُمْ وَالشِّعَابَ وَعَلَيْكُمْ لِلَاعَامَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالْبَسَاجِدِيعَى بِ شَك شيطان انسان كا بحير يا ہے جس طرح بكريوں كے لئے بحير ياہو تاہے اور وہ (بحيريا) اس بكرى كو بكر تاہے جو ريوڑ سے دور، كنارہ پر اكيلى ہو، پس تم گھاڻيوں سے بچواور عام لوگوں كو، مسلمانوں كى جماعت كو اور مساجد كولازم بكرو و (1135)

﴿ ... جواب: اس حدیثِ طیبہ میں مکمل علم حاصل کرنے سے قبل گوشہ نشینی اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس بارے میں گفتگو عنقریب آئے گی البتہ بوقتِ ضرورت جائز ہے۔

<sup>1134 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب فضائل الجهاد، باب ماجاء في فضل الغدوو ... الخ، ٣/٢٥ من الحديث: ١٦٥٦، بتغير قليل المستدرك، كتاب الجهاد، باب في سبيل الله خير من الف يوم في اسوالا، ٣/٣٨٩ الحديث: ٢٣٠٩ ما 1135 ... المسندللا مام احمد بن حنبل، حديث معاذبن جبل، ٨/٢٣٨ ما الحديث: ٢٢٠٩٠

# تیسری نصد گوشہ نشینی کی افضلیت کی طرف میلان رکھنے والوں کے دلائل آیاتِ مبارکہ سے استدلال:

...(1)

وَ اَعْتَزِ لُكُمْ وَمَا تَدُعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَ اَدْعُوْا رَبِّي اللهِ وَ اللهِ وَ الدَّعُوا رَبِّي

ترجمهٔ کنزالایمان:اور میں ایک کنارے ہو جاؤں گاتم سے اور ان سب سے جن کو**الله** کے سوالو جتے ہو اور اپنے رب کو پوجوں گا۔ (2)...

فَكَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ 'وَهَبُنَا لَهُ إِسْحْقَ وَيَعْقُوبَ 'وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيَّا (﴿) (پ٢١،ميم: ٣٩) ترجههٔ كنزالايمان: پر جب ان سے اور الله كے سواان كے معبودوں سے كنارہ كر گيا ہم نے اسے اسحق اور ليقوب عطاكے اور ہرايك كو غيب كى خبريں بتانے والا كيا۔

#### وجهِ استدلال اور اس کاجواب:

اس میں گوشہ نشینی کی برکت کی طرف اشارہ ہے۔اس کا جواب ہیہ ہے کہ یہ استدلال ضعیف ہے اس لئے کہ کفار کے ساتھ میل جول رکھنے کا صرف ہیہ ہی فائدہ ہے کہ انہیں اسلام کی دعوت دی جائے اوران کے قبولِ اسلام سے ناامیدی کے وقت انہیں حجور ڈرینے کے علاوہ کوئی صورت نہیں جبکہ ہماری گفتگو تو مسلمانوں کے ساتھ میل جول رکھنے اور ان سے برکت حاصل کرنے کے بارے میں ہے۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ بارگاہِ رسالت میں عرض کی گئی: "یاد سول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ! آپ کو ڈھانے ہوئے گھڑے سے وضو کرنا اچھالگتا ہے یا ان حوضوں سے جن سے لوگ وضو کرتے ہیں؟ "تو حضور شَفِیْعُ الْمُذُنِیِیْن، رَحْمَةٌ لِّلْعُلَمِیْن صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَے (تعلیم امت کے لئے) ارشاد فرمایا: "ان حوضوں سے وضو

کرنااچھالگتاہے(جن سے لوگ وضو کرتے ہیں) تا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں کی برکت حاصل ہو۔"(1136)

ایک روایت میں ہے کہ سرکارِ مکہ مکر مہ، سر دارِ مدینہ منورہ صَلَّی اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے جب خانہ کعبہ کاطواف فرمایا توزم زم کی طرف متوجہ ہوئے تاکہ اس کا پانی نوش فرمائیں، دیکھا کہ چڑے کے تھلے میں تھجوریں بھگوئی ہوئی ہیں اور لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے انہیں مل دیاہے اور اسی میں سے لے کر پی رہے ہیں تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے بھی اسی سے نوش فرمانے کا ارادہ کیا اور ارشاد فرمایا: ''مجھے بھی پلاؤ۔ ''تو حضرت سیِّدُناعباس بن عبد اللهُ اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللهِ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَعَالَى اللهُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم لِینَ لَا وَ این سے زیادہ صاف سخر ااور گھڑے میں وُھانپ کر رکھا گیا ہے؟ ''توماہِ نبوت، مہر رسالت صَفَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: '' مجھے اس میں سے بلاؤ جس میں سے لوگ بی رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کے ہاتھوں کی برکت حاصل ہو۔ ''(1137)

آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِے اس چمڑے کے تھلے سے ہی نوش فرمایا۔ پس کفار اور بتوں سے گوشہ نشینی اختیار کرنے سے یہ کب لازم آتا ہے کہ مسلمانوں سے بھی گوشہ نشینی اختیار کی جائے باوجو دیہ کہ مسلمانوں کے ساتھ اختلاط (میل جول) میں بہت زیادہ بر کتیں ہیں۔

...(3)

وَإِنْ لَّهُ تُؤُمِنُوا لِيْ فَاعْتَزِلُونِ (۱) (پ۲۵،الدخان:۲۱) ترجمهٔ کنزالایمان:اوراگرتم میر ایقین نه لاوَ تو مجھ سے کنارے ہوجاؤ۔ (جواب:)حضرت سیدُناموکی کَلِیْمُ اللّٰه عَلْ نَبِیّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامِ نِے کفارسے ناامیدی کے وقت گوشہ

<sup>1136 ...</sup>المعجم الاوسط، ٢٣٢/ ١، الحديث: ٩٥٧

نشینی کاسہارالیا(نہ کہ مسلمانوں ہے،اس ہے گوشہ نشینی کی افضلیت کب ثابت ہوتی ہے)۔ (4)...

وَ إِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ فَأُوَّا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهِ (پ١٥١١مهن ١٢١) ترجمهٔ كنزالايمان:اورجب تم ان سے اور جو يَحْه وه الله كے سواپو جة بين سب سے الگ ہوجاؤ توغار ميں پناه لو تمهار ارب تمهار لے لئے اپن رحمت پھيلادے گا۔

اس آیت مقدسہ میں الله عَزَّوَ جَلَّ نے اصحابِ کہف کو گوشہ نشینی اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا(لہذا گوشہ نشینی افضل ہے)۔

# احادیثِ مبارکہ سے استدلال:

#### مذکورہ استدلالات کے جوابات:

اس روایت سے بھی بیر ثابت ہو تاہے کہ مصطفے جان رحمت صَلَّی اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے کفار سے ناامیدی کے بعد گوشہ نشینی اختیار کی کیونکہ آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَه نَه تَو مسلمانوں سے علیحدگی اختیار کی اور نہ ہی ان کفار سے کہ جن سے اسلام متوقع تھا اور جہاں تک اصحاب کہف کا تعلق ہے تو انہوں نے ایک

1138 ... الطبقات الكبرى لابن سعى، ١٦٩٥/ ١٩٣٠ / ١٠ ذكر هجرة ... الى ارض الحبشة ، ذكر حصر قريش ... في الشعب، دلائل النبوة للبيهة في ٢/٢٨٥/ ٢٠، باب الهجرة الاولى الى ... الخ، باب دخول النبي ... الخ

دوسرے سے گوشہ نشینی اختیار نہیں کی تھی اور وہ سارے مسلمان تھے بلکہ انہوں نے تو کفار سے علیحد گی اختیار کی تھی جبکہ ہماری گفتگو تو مسلمانوں سے گوشہ نشینی اختیار کرنے کے بارے میں ہے۔

#### نجات کسمیں ہے؟

﴿ اللهِ مَاالنَّجَاةُ لِعَن يارسولَ الله صَلَّى اللهُ تَعَال عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَاللهُ عَلَيْه وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْه وَاللهُ اللهُ عَلَيْه وَاللهُ اللهُ عَلَيْه وَاللهُ اللهُ عَلَيْه وَاللهُ اللهُ اللهُ

#### سبسے افضل شخص:

﴿ الشَّهُ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم فَى الرَّاو فرما بِانَّ مِينَ عُرض كَى كُنُ: "أَيُّ النَّاسِ اَفْضَلُ يَتَى سب سے افضل شخص كون ہے؟" تو آپ صَلَّى اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فرما بِا: "مُؤْمِنٌ مُّ جَاهِدٌ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ يعنى وه مومن جو اپن جان و مال كے ساتھ راہِ خدا ميں جہاد كرتا ہے (وہ سب سے افضل ہے)۔ "عرض كى گئى: "ثُمُ مَنْ، پُر كون افضل ہے؟" ارشاد فرما يا: "رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبِ مِّنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَيّرٌ اللهِ يعنى وه شخص جو كسى گھائى ميں گوشه نشين ہوكرا بين ربءَو در الله عن الله عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

1139 ... مفسر شہیر، کیم الامت مفتی احمد یار خان عکییه دَحْبَهٔ الْحَنَّان مر أَةَ المناجِيَّ، جلد6، صفحه 464 پر اس کے تحت فرماتے ہیں: یعنی بلاضرورت گھر سے باہر نہ جاؤلو گوں کے پاس بلاوجہ نہ جاؤگھر سے نہ گھبر او اپنے گھر کی خلوت کو غنیمت جانو کہ اس میں صدبا آفتوں سے امان ہے بزرگ فرماتے ہیں کہ سکوت، لزوم بیوت اور قناعت بالقوت الی ان یموت امان کی چابی ہے لینی خاموشی، گھر میں رہنا رب کی عطا پر قناعت موت تک اس پر قائم رہنا۔

<sup>1140 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب الزهد، باب ماجاء في حفظ اللسان، ١٨٢ / ١٨٣ الحديث: ٢٣١٣، عن عقبه بن عامر

<sup>1141 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الامارة، باب فضل الجهادو الرباط، الحديث: ١٠٣٨م ١٠٨٨

الْخَفِيَّ يَعَىٰ بِ شِكَ اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ يربيز گار، مالدار، گوشه نشين بندے كويسند فرما تاہے۔ "(1142)

#### مذكوره استدلالات كي جوابات:

مذکورہ احادیث سے استدلال محل نظر ہے۔ حضرت سیّدُ ناعبدالله بن عامر جُمُنِی رَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے مروی روایت کی صرف یہ بی تاویل ہوسکتی ہے کہ آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم نے اپنے نور نبوت سے ان کی حالت کو ملاحظہ فرمالیا تھا اور یہ کہ گھر میں گوشہ نشینی اختیار کرناان کے حق میں اختلاط کی بنسبت زیادہ مناسب اور زیادہ سلامتی والی صورت ہے ، کیونکہ آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے تمام صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الرِّفُون کو گوشہ نشینی اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا اور بعض کو گوشہ نشینی اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا اور بعض لوگوں کے لئے سلامتی خلوت نشینی میں ہوتی ہے نہ کے اختلاط میں جس طرح کہ بعض لوگوں کے حق میں گھر میں بیٹھ رہنا بہتر ہوتا ہے بنسبت جہاد میں جانے کے اور یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ ترک جہاد مطلقاً افضل ہے اور لوگوں کے ساتھ میل جول میں مشقت اور تکالیف ہوتی ہیں۔

اسی وجہ سے حضور نبی اکر م،نورِ مُجسَّم صَلَّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: 'الَّذِی یُخَالِطُ النَّاسَ وَیَصْبِدُ عَلی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: 'الَّذِی لا یُخالِطُ النَّاسَ وَلاَ یَصْبِدُ عَلی اذَاهُمْ یعنی جو شخص لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتا اور ان کی طرف سے مین والی تکلیفوں کو برداشت کر تاہے وہ اس شخص سے بہتر ہے جونہ تولوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور نہ ہی ان کی طرف سے چنچنے والی تکلیفوں کو برداشت کر تاہے۔ ''(1143)

اور فرمان مصطفے: '' رَجُلٌ مُّغتَزِلٌ فِيْ شِغبٍ مِّنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَيِّم ِ يَعَى وه شَخص جو كسى گھائی میں گوشہ نشین ہو كر اپنے ربءَ وَوَ جَلَّ كی عبادت كر تا اور لو گول كو اپنے شرسے محفوظ ركھتا ہے۔''(۱۱44)اسی پر محمول ہے (كہ وہ لوگوں كو اپنے شرسے بچانے كے لئے گوشہ نشین ہے) اور بیہ اس بات كی طرف اشارہ ہے كہ اس شخص كی

<sup>1142 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الزهد، الحديث: ٢٩٢٥، ص ١٥٨٥

<sup>1144 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الامارة، باب فضل الجهادو الرباط، الحديث: ١٨٨٨، ص١٠٨٨

فطرت وطبیعت میں ہی شرہے اور اس کے اختلاط سے لوگ تکلیف پاتے ہیں۔

اور فرمان مصطفےٰ: '' إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَالتَّقِیَّ الْعَنِیَّ الْعَنِیَّ الْعَنِیَ الْعَنِیَ الْعَنِیَ الْعَنِیَ الْعَنِیَ الْعَنِی اللَّهِ عَنِی ہِ شک اللّٰهِ عَنَوْ ہَلَ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلَّلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

یس مذکورہ روایات سے استدلال کرناایس بات کے دریے ہوناہے جس کا گوشہ نشینی سے کوئی تعلق نہیں۔

المجرد استدلال: (5) معنور نی پاک، صاحب لولاک صَلَی الله تعالی عَنیه واله وَسَلَم نے صحابہ کرام عَنیهِم الرِّفُون تعالی عَنیهِم الرِّفُون کے بارے میں نہ بتاؤں؟ "تو صحابہ کرا معنیهِم الرِّفُون نے بہتر شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ "تو صحابہ کرا معنیهِم الرِّفُون نے عرض کی: "یا دسول الله صَلَّ الله تعالی عَنیهِ وَالِهِ وَسَلَّم کیوں نہیں! ضرور ارشاد فرمایہ: "دَجُلٌ الحِدٌ بِعَنَانِ فَرَسِه مِنتَظُرُانُ رَحمت صَلَّى الله تعلی عَنیهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلیه وَسَلَّم کیوں نہیں! ضرور ارشاد فرمایہ: "دَجُلٌ الحِدٌ بِعَنَانِ فَرَسِه مِنتَظِرُانُ فَی الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلی الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلی الله وَسِلَم الله وَ الله وَسَلَم عَلیْ الله وَ الله وَسَلَم عَلیْ الله وَ الله وَسَلَم عَلیْ الله وَ الله وَسَلَم فَی الله وَسَلَم فَی الله وَسَلَم الله وَسَلَم فَی الله وَسَلَم فَی الله وَسَلَم فَی الله وَسَلَم فَی الله وَسَلَم الله وَ الله وَسَلَم فَی الله وَسَلَم الله وَ الله وَسَلَم عَلی وَ الله وَسَلَم الله وَ الله وَسَلَم وَ الله وَ الله وَسَلَم وَ الله وَسَلَم وَ الله وَسَلَم وَ الله وَسَلَم وَ الله وَلَمُ مَا الله وَ الله وَ الله وَسَلَم وَ الله وَ الله وَسَلَم وَ الله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله و

<sup>1145 ...</sup>صحيح مسلم، كتاب الزهد، الحديث: ٢٩٦٥، ١٥٨٥

<sup>1146 ...</sup> موسوعة الامام ابن ابى الدنيا، كتاب العزلة والانفى اد، الجزء الاول، ٢/٥٠٢، الحديث: ١٢ سنن النسائى، كتاب الزكاة، باب من يسال بالله ولا يعطى به، الحديث: ٢٥٢١، ص٢٣٢، بتغير

#### حاصل کلام:

جب سے بات واضح ہو گئی کہ جانبین (گوشہ نشینی اختیار کرنے اور میل جول رکھنے والوں) کی طرف سے دیئے گئے دلائل تسلی بخش نہیں ہیں تو ضروری ہے کہ گوشہ نشینی کے فوائد اور خامیوں کو بیان کیا جائے اور فوائد و خامیوں کا تقابل کیا جائے تاکہ گوشہ نشینی کی فضیلت و عدم فضیلت کے بارے میں حق بات کی وضاحت ہو سکے۔

# بابنمبر2: گوشه نشینی کے فوائدوخامیوںکی روشنی میں حقسے پردہ اٹھانے کابیان

(یہ تین فصلوں پر مشمل ہے)

جان لیجئے کہ گوشہ نشینی اور اس کی فضیلت میں لوگوں کے در میان اختلاف ویبا ہی ہے جیبا نکاح کرنے اور کنوارہ رہنے کی فضیلت کے بارے میں ہے اور ہم نے نکاح کے باب میں بیان کیا تھا کہ یہ فضیلت اشخاص اور احوال کے اختلاف کی وجہ سے مختلف ہوتی ہے (یعنی کسی وقت کسی کے حق میں نکاح کرنا بہتر ہوتا ہے اور کسی کے حق میں کنوارہ رہنا) حبیبا کہ نکاح کے فوائد و نقصانات کے ضمن میں ہم اسے تفصیلاً بیان کر چکے ہیں ، زیرِ بحث مسئلے میں بھی اسی طریقے کے مطابق گفتگو ہوگی۔

# پسینصد: گوشه نشینی کے دینی و دنیوی فوائد دینی فوائد:

ہے۔ مثلاً:ریاکاری، غیبت، نیکی کا حکم نہ دینا، برائی سے منع نہ کرنااور برے دوستوں کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے اخلاق رذیلیہ اور اعمالِ خبیثه کا طبیعت میں رچ بس جاناوغیرہ ہ۔

#### دنيوي فوائد:

گوشہ نشینی کی صورت میں حاصل ہونے والے ممکنہ فوائد، جیسے پیشہ ور شخص کا میل جول کی صورت میں پیش آنے والی خرابیوں سے نیچ کر تنہائی میں کام کرنا۔ مثلاً: ☆ دنیا کی خوبصورتی کی طرف دیھنا، ☆ لوگوں کااس کی طرف متوجہ ہونا، ☆ اس کالوگوں کی چیزوں میں طبع رکھنا، ☆ میل جول کی وجہ سے پردہ مروت کا ختم ہو جانا، ☆ نیز ہم نشیں کی بد اخلاقی یااس کی بدگمانی یا چغلی یا باہمی حسد کرنے سے ایذا پانا یااس کے بھاری پن اور بدصورتی سے تکلیف پنچناوغیرہ۔

گوشہ نشین کے تمام فوائدان ہی امور کی طرف لوٹے ہیں۔ پس ہم انہیں چھ فوائد میں منحصر کرتے ہیں۔ مہلا فائدہ:

عبادت اور غور و فکر کے لئے فارغ ہونااور مخلوق سے گفتگو کرنے کے بجائے اللہ عَنْ َ عَلَیْ کَ ساتھ مناجات کی انسیت حاصل کرنا، دنیاوی و اُخروی امور نیز زمینوں اور آسانوں کی بادشاہت میں اسرارِ ربانی جاننے میں مشغول ہونا اور یہ سب باتیں فراغت کا تقاضا کرتی ہیں اور مخلوق کے ساتھ میل جول کی وجہ سے انسان فراغت نہیں پاسکتا، لہذا گوشہ نشینی فراغت کا ذریعہ ہے۔

#### كتابُ الله كومضبوطى سي تهامنيوالي:

کسی دانا (عقل مند) کا قول ہے کہ ''کوئی بھی کتاب الله کو تھامے بغیر گوشہ نشینی پر قادر نہیں ہو سکتااور کتاب الله کو تھامے بغیر گوشہ نشینی پر قادر نہیں ہو سکتااور کتاب الله کم مضبوطی سے تھامنے والے ہی دنیا میں الله عَرَّوَ جَلَّ کے ذکر کے ساتھ راحت پاتے اور الله عَرَّوَ جَلَّ کی وجہ سے ہی اس کا ذکر کرتے ہیں، اسی کے ذکر میں زندہ رہتے، اسی کے ذکر میں مرتے اور اسی کے ذکر کے

ساتھ اس سے ملا قات کریں گے۔"

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میل جول رکھنا ذکر اور غور و فکر میں رکاوٹ بنتا ہے، لہذا ان کے لئے گوشہ نشینی ہی بہتر ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے سرکارِ مکہ کرمہ، سر دارِ مدینه منورہ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ابتداءً مخلوق سے الگ ہو کر غار حراء میں گوشہ نشینی اختیار فرماتے (۱۱۹۲) اور جب نور نبوت قوی ہو گیا( یعنی جب وحی کاسلسلہ شروع ہوا) تو پھر مخلوق سے میل جول رکھنا آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے لئے الله عَدَّو جَلَّ سے لولگانے میں رکاوٹ نہ بنتا۔ پس حضور پر نور، شافع ہو کم الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے لئے الله عَدَّو جَلَ سے لولگانے میں رکاوٹ نہ بنتا۔ پس حضور پر نور، شافع ہو کم الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے لئے الله عَدَّو جَلَ سے لولگانے میں رکاوٹ نہ بنتا۔ پس حضور پر نور، شافع ہو کم الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے لئے الله عَدَّو جَلَ الله عَدَّو جَلَ کی طرف متوجہ رہتا۔ چنانچہ،

#### الله عَزَّدَ جَلَّ كي خليل:

جب صحابہ کرام عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان نے يہ خيال کيا کہ حضرت سيِّدُنا ابو بکر صديق رَضِ اللهُ تَعَالى عَنْهُ وَ اللهِ وَسَلَّم کے خليل ہيں توالله عَنْهِمُ الرِّضُوان نے يہ خيال کيا کہ حضرت سيِّدُنا ابو بکر صديق رَضِ الله تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نَ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم عَنْه وَ اللهِ وَسَلَّم عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم عَنْه وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ اللهُ عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهِ وَ اللهُ عَنْهِ وَ اللهُ عَنْهِ وَ اللهِ عَنْهُ وَ اللهُ وَسَلَّم اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

1147 ... صحيح البخارى، كتاب بدء الوحى، باب رقم: ١٠١٠ / ١٠١١ حديث: ٣

صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب بدء الوحى الى رسول الله، الحديث: ١٦٠، ص٩٣

1148 ... صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل ابى بكر، الحديث: ٢٣٨٣، ص ١٢٩٩

1149 ... مفسر شہر، علیم الامت مفتی احمد یار خان عَدَیْهِ رَحْمَةُ الْحُنَّان مواۃ المانی بی جلد 8، جلد کے بین: صَاحِبُکُمْ ہے مراد خود صورصَلَی الله عَدَیْهِ وَسَلَّم الله عَدَیْه وَسَلَّم الله عَدَیْه وَسَلَّم الله الله عَدَیْه وَ الله وَسَلَّم الله الله عَدَیْه وَ الله وَسَلَّم الله الله عَدَیْه وَ الله وَسَلَّم الله وَسَلَم الله وَسَلَّم الله وَسَلَم الله وَسَلَم الله وَسَلَّم الله وَسَلَّم الله وَسَلَّم الله وَسَلَّم الله وَسَلَّم الله وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله وَسَلَم الله وَسَلَم الله وَسَلَم الله وَسَل

#### قوتنبوى كاخاصه:

ظاہری طور پرلوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا اور باطنی طور پر اللہ عَزَّدَ جَنَّ کی طرف متوجہ رہناصرف نبوی قوت کا خاصہ ہے اور کسی میں اتنی طاقت کہاں؟ اور مناسب نہیں کہ کوئی کمزور شخص اپنے نفس کے دھوکے میں آکر اس بند مقام کی طبع کرنے گئے۔ بعض اولیائے کا ملین دَحِبَهُمُ اللهُ اللهُ بِیْن کا اس مقام تک پہنچ جانا بعید نہیں۔ چنانچہ،

منقول ہے کہ حضرت سیِّدُنا جنید بغدادی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْهَادِی نے فرمایا: "میں 30 سال سے الله عَوَّوَجَلَّ سے ہم کلام ہوں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں۔"

یہ بات اس شخص کے لئے آسان ہے جو الله عزّہ کی محبت میں اس قدر مستغرق ہو کہ اس میں کسی اور کی سخبائش باقی نہ ہو اور یہ بات ممکن ہے، کیونکہ جو مخلوق کے ساتھ محبت کرنے میں مشہور ہیں ان کا عالم یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ کیا کہہ رہے ہیں اور ان سے کیا کہا جارہا ہے (اوریہ سب اس لئے ہوتا ہے) کہ وہ اپنے محبوب کے عشق میں مستغرق ہوتے ہیں، بلکہ وہ شخص کہ جسے کسی

د نیاوی معاملے میں کوئی اہم امر در پیش ہو جو اسے تشویش میں ڈال دے تو وہ اس کی فکر میں ایسامستغرق ہوجاتا ہے کہ لوگوں سے میل جول کے باوجو د اسے ان کا احساس تک نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ ان کی آواز سن سنتا ہے اور آخرت کا معاملہ تو عقل مندوں کے نزدیک بہت بڑا ہے، لہذا اس کی فکر میں اس حالت تک پنچنا محال نہیں لیکن عام لوگوں کے لئے گوشہ نشین سے ہی مد دحاصل کرنا بہتر ہے۔

# خلوت وگوشه نشینی سے مقصود:

منقول ہے کہ کسی دانا(عقل مند) سے پوچھا گیا: ''خلوت اور گوشہ نشینی اختیار کرنے سے لو گوں کا کیا مقصد ہو تا ہے؟''تو اس دانا شخص نے کہا: ''اس کا مقصد سے ہو تا ہے کہ فکر پر دوام (ہیشگی) حاصل ہو اور عُلُومِ اِلٰہیہ ان کے دلوں میں راسخ ہوں تا کہ دونوں جہاں میں پاکیزہ زندگی گزاریں اور معرفت کی مٹھاس چکھیں۔

# الله عَزَّوَ جَلَّ كَا كَلَامُ الْوِرِ الله عَزَّوَ جَلَّ سَعِ كَلَامَ:

کسی راہب (دنیا سے کنارہ کش شخص) سے کہا گیا: "تمہیں تنہار ہنے پر کس چیز نے ابھارا؟" تواس نے جواب دیا: "میں تنہا نہیں ہوں بلکہ الله عَوَّدَ جَلَّ کی رحمت میر سے شامل حال ہے۔ جب میں چاہتا ہوں کہ الله عَوَّدَ جَلَّ مجھ سے کلام کرے تو میں اس کی کتاب کو پڑھتا ہوں اور جب میں اس سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں تو نماز پڑھتا ہوں۔"

کسی دانا(عقل مند) سے پوچھا گیا: ''زہداور گوشہ نشینی نے تمہیں کہاں تک پہنچایا؟ ''جواب دیا: '' الله عَزَّوَ جَلَّ سے اُنس تک (یعنی الله عَزَّوَ جَلَّ سے انسیت حاصل ہوناخلوت وزہد کا نتیجہ ہے)۔''

 حضرت سيِّدُ ناغزوان بن يوسُف رَ قاشَى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي سِے كَها كَيا: "آپ بېنتے نهيں يه تو شيك ہے مگر اپنے بھائيوں كى مجلس ميں كيوں نهيں بيٹھتے؟" تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه نے فرمایا: "بِ شك ميں اپنے دل كو اُس كى ہم نشينى سے راحت پہنچا تا ہوں جس سے مجھے حاجت ہے۔"

صبحوشام نعمت اورگناه کے درمیان:

حضرت سيِّدُناامام حسن بصرى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى سے كها كيا: "اے ابوسعيد! يهال ايك ايسا شخص ہے جسے ہم نے ہمیشہ تنہاستون کے پیچھے ہی بیٹے دیکھاہے۔" تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فَعَالَى عَلَيْهِ فَرمايا:"(اب کی بار)جب تم اسے دیکھو تو مجھے اطلاع دینا۔"ایک دن جب لو گول نے اسے دیکھا تو آپ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه سے کہا:"یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں ہم نے آپ کو خبر دی تھی۔ "چنانچہ، آپ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے کہا:"اے الله عَزْدَ جَلَّ کے بندے!میر اخیال ہے کہ تمہیں گوشہ نشینی محبوب ہے لیکن لو گوں کے ساتھ بیٹھنے سے تمہیں کیا چیز مانع ہے؟" تواس نے جواب دیا:" مجھے ایک بات نے لو گوں سے مشغول کر دیا ہے۔"حضرت سیّدُ ناامام حسن بصرى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوى في اس سے كها: "تمهيل حسن كى مجلس ميں آنے سے كيا چيز مانع ہے؟" تو اس نے كها: "مجھ لوگول اور حسن كى مجلس ميں شركت سے ايك بات روكے ہوئے ہے۔ "آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه نَ یو چھا:"الله عَزَدَ جَلَّتُم پر رحم فرمائے! وہ کیا بات ہے؟"تواس شخص نے کہا:" میں صبح و شام نعمت اور گناہ میں کرتا ہوں، لہذا میں نے بہتر سمجھا کہ خود کو نعمت پراللہ عزَّد جَلَّ کا شکر کرنے اور گناہ پر استغفار کرنے میں مشغول ر کھول۔" حضرت سیدُناامام حسن بھری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی نے اس شخص سے کہا:"اے الله عَزَّهَ جَلَّ کے بندے! میرے نزدیک تم حسن بھری سے بھی زیادہ سمجھدار ہوجس کام پر لگے ہواسی پر قائم رہو۔" منقول ہے کہ حضرت سیدُ ناہَرِم بن حَیّان عَلیْهِ رَحْمَهُ الْمَنَّان حضرت سیدُ نااویس بن عامر قَرَ فی عَلیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْعَنِی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے آنے کا سب یو چھاتوا نہوں نے عرض کی: "میں آپ ہے اُنس

حاصل کرنے آیا ہوں۔"حضرت سیِّدُنااویس بن عامر قَرَنی عَلَیْدِ دَحْمَدُ اللهِ الْغَنِی نے فرمایا:"میں کسی ایسے آدمی کو نہیں جانتا جو اپنے رب عَزَّدَ جَلَّ کی معرفت بھی رکھتا ہو اور پھر کسی دو سرے سے انس حاصل کرے۔"

حضرت سیّدُنافضَیل بن عِیاض عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْوَهَّابِ فرماتے ہیں: "جب میں رات ہوتے دیکھتا ہوں توخوش ہو تا ہوں اور کہتا ہوں کہ اب میں اپنے ربع وَرَبَّ کی بارگاہ میں خلوت اختیار کروں گا اور جب دن نگلتے دیکھتا ہوں تو" اِنْاَلِیّهِ وَ اِنْاَ اَلَیْهِ وَ اِنْاَ اَلَیْهِ وَ اِنْاَ اِلْدِهِ وَ اِنْاَ اِللّٰهِ وَ اِنْاَ اِللّٰهِ وَ اِنْاَ اَلْدِهِ وَ اَنْ اَلَیْهِ وَ اِنْاَ اِلْدِهِ وَ اَنْاَ اِللّٰهِ وَ اِنْاَ اِللّٰهِ وَ اِنْا اِللّٰهِ وَ اِنْاَ اللّٰهِ وَ اللّٰ اللّٰهِ وَ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ وَ اللّٰ اللّٰهِ وَ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ا

#### دنياوآخرتميىعيش:

حضرت سیّدُناعبدالله من زید رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: خوشخبری ہے اس کے لئے جود نیامیں بھی عیش کے ساتھ رہا اور آخرت میں بھی عیش کے ساتھ رہا الله عَدَد فرمایا: "دنیا میں اخرت میں بھی عیش کے ساتھ رہے گا۔ "عرض کی گئ: "یہ کیسے ممکن ہے؟ "تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے فرمایا: "دنیا میں (نمازی حالت میں) الله عَدَدَ عِلَ اسے مناجات کر تارہے آخرت میں اس کے پڑوس (فردوس اعلیٰ) میں رہے گا۔ "

حضرت سیِّدُ ناذوالنون مصری عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: "مومن کوخوشی اور لذت خلوت میں اپنے رب عَزَدَ جَلَّ سے مناجات کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔"

#### كم علم اوردل كااندها:

حضرت سیّدُ ناابوییکی مالک بن دینار عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ انْعَقَاد فرماتے ہیں:''جو شخص مخلوق سے گفتگو کے سبب الله عَزَّدَ جَلَّ کی ہم کلامی سے مانوس نہیں ہوتاوہ کم علم اور دل کا اندھاہے اور اس نے اپنی عمر ضائع کر دی۔''

حضرت سيّدُ ناعبدالله بن مبارك رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه نَه فرمايا: "اس شخص كاحال كتنا اجِها ہے جو صرف الله عَزَّه جَلَّ بَى كا مو كرره گيا۔"

حکایت:ایک بزرگ اور عبادت گزار شخص:

1150 ... ترجمة كنزالايمان: بم الله كمال بين اور بم كواسي كي طرف چرنا\_ (ب،البقية:١٥٦)

ایک بزرگ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه فرماتے ہیں: میں ملک شام کے کسی علاقے میں سفر کر رہا تھا کہ میں نے ایک عابد (عبادت گزار) کو یہاڑ سے باہر آتے دیکھا، جب اس نے مجھے دیکھا تو درخت کے پیچھے حصب گیا۔ میں نے کہا:" سُبُطِیَ الله! تم اس بات میں بخل کر رہے ہو کہ میں تمہیں دیکھوں؟" تو عابدنے کہا:"اے فلاں! میں اس بہاڑ میں ایک لمبے عرصے سے ہوں اور اپنے دل کاعلاج کر رہاہوں کہ دنیااور اہل دنیاسے صبر کرے اور اس سلسلے میں، میں نے کافی مصیبتیں اٹھائیں اورا پنی عمر کا ایک حصہ اس میں گزار دیا، میں نے بار گاہِ الٰہی میں عرض کی کہ میری زندگی کے بقیہ ایام بھی قلبی مجاہدے میں ہی نہ گزر جائیں تواہدہ عَزَّرَ جَلَّ نے میرے دل کو اضطراب سے سکون عطا فرماکر اسے تنہائی اور خلوت کے ساتھ مانو س کر دیااور جب میں نے تمہیں دیکھاتواس بات سے ڈرا کہ کہیں دوبارہ پہلی والی حالت میں نہ جایڑوں، لہذاتم مجھ سے دور ہو جاؤمیں تمہارے شر سے عار فین کے رب اور قانتین کے محبوب کی یناه میں آتا ہوں۔" پھر اس عابد نے ایک چیخ ماری اور کہا:'' د نیامیں اتنازیادہ عرصہ تھہرنے پر افسوس!" پھر عابد نے اپنا چہرہ مجھ سے پھیر ااور اپنے ہاتھ حجماڑتے ہوئے کہا:"اے دنیا مجھ سے دور ہو جا!اے دنیامیرے علاوہ کسی اور کے لئے مزین ہو اور جو تجھ سے محبت کرے اسے دھو کا دے!" پھر کہا:" یاک ہے وہ ذات جس نے عار فین کے دلوں کو ا پنی عبادت کی لذت اور ا پنی طرف تنهائی کا مزہ چکھایا کہ جس کی وجہ سے ان کے دل میں جنت اور خوبصورت حوروں کا ذکر ہاقی نہ رہا، ان کی ہمتوں کو اپنے ذکر کے لئے جمع کر دیا تو ان کے نز دیک الله عَزْوَجَلَّ کی مناجات سے بڑھ کر کوئی چزنہیں۔" پھروہ عابد قدوس، قدوس کہتا چلا گیا۔

پس خلوت میں الله عَزَّدَ جَلَّ کے ذکر سے اُنسیت حاصل ہوتی اور معرفتِ الہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کیاخوب کہاہے:

لَّعَلَّ خَيَالًا مِّنْكَ يَلْقَى خَيَالِيَا اُحَدِّثُ عَنْكَ النَّفْسَ بِالسِّمِ خَالِيَا وَاِنِّ لاَسْتَغُشٰى وَ مَا بِي غَشُوةٌ وَ اَخْرِجُ مِنْ بَيْنِ الْجُلُوسِ لَعَلَّنِيْ

ترجمہ:(۱)...میں بے ہوش نہیں ہوں بلکہ جان بوجھ کر بے ہوش بن رہاہوں،اس امید پر کہ شاید تیرے اور میرے خیال کی ملاقات ہوجائے۔

(۲)...اور میں لو گوں سے اس لئے الگ ہو تاہوں تا کہ تنہائی میں اپنے نفس سے تیرے بارے میں راز کی بات کر سکوں۔

کسی دانا(عقل مند) کا قول ہے: بے شک انسان اپنے اندر کوئی فضیلت نہ ہونے کی وجہ سے اپنے آپ سے وحشت کر تا ہے،اس وقت وہ لو گوں سے بہت زیادہ ملا قات کر تا اور ان سے سکون حاصل ہونے کی وجہ سے خو د سے وحشت کو دور کر تا ہے لیکن جب انسان کے اندر کوئی فضیلت آجاتی ہے تو وہ تنہائی طلب کر تا ہے تا کہ خلوت کی وجہ سے غوروفکر پر مد دحاصل کر سکے اور علم نافع اور علم اسرار کو ظاہر کر سکے۔

کہاجاتا ہے کہ لو گوں کے ذریعے اُنسیت حاصل کرنامفلسی کی علامت ہے۔

#### حاصل كلام:

خلوت کے ذریعے فراغت حاصل کرنا اگر چہ بڑا فائدہ ہے مگریہ ہر ایک کے حق میں نہیں بلکہ بعض خواص کے حق میں نہیں بلکہ بعض خواص کے حق میں ہے اور جے اللہ عزّہ جَلاَ کے ساتھ دائمی ذکر سے انسیت حاصل ہو یا دائمی فکر سے معرفت اللی میں استحکام حاصل ہو تو اس کے لئے خلوت ان تمام امور سے افضل ہے جو اختلاط (میل جول) سے متعلق ہیں کیونکہ عبادات کی غایت (انہا) اور معاملات کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کو اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ عزّہ جب کر تا اور اس کی معرفت رکھتا ہو اور معرفت اس وقت حاصل ہو تی معرفت رکھتا ہو اور معرفت اس وقت ہو سکتی ہے جب دائمی ذکر سے انس حاصل ہو اور معرفت اس وقت حاصل ہو تی ہو جب دائمی فکر ہو۔ نیز ان میں سے ہر ایک کے لئے قلبی فراغت شرط ہے، جبکہ میل جول کے ساتھ فراغت نہیں مل سکتی۔

#### دوسرافائده:

اختلاط کی وجہ سے انسان جن گناہوں کاعام طور پر مر تکب ہو تا اور خلوت میں ان سے بچار ہتا ہے گوشہ نشینی میں ایسے گناہوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔وہ چار گناہ ہیں:(۱) نیبت (۲) پیغلی (۳) پر یاکاری اور (۴) پینی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے سے سکوت اختیار کرنااور اخلاق رذیلہ و اعمال خبیثہ کا چپکے سے طبیعت میں رچ بس جانا جن کا سبب د نیاوی حرص (لالح) ہوتی ہے۔

#### (۱)..غیبت:

جب تم کتاب کے چوتھے جھے مہلکات کے بیان میں ''آفائے اللمان'' کے تحت غیبت کی وجوہات جانو گے تو تہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اختلاط کے باوجو داس سے بچنا بہت بڑاکام ہے سوائے صدیقین کے اس سے کوئی نہیں نج سکتا کیونکہ عام طور پر لوگوں کی عادت بن چکی ہے کہ وہ دو سروں کی عزت وآبر و میں زبان درازی کرتے ہیں بلکہ اس میں حلاوت اور لذت پاتے ہیں بہی ان کا کھانا اور سامانِ لذت ہے اور اس سے خلوت کی وحشت سے راحت پاتے ہیں۔ پس اگر تم لوگوں کے ساتھ میل جول رکھ کر ان کی موافقت کر و گے تو گناہ گار ہو گے اور غضب جبار کے مستحق ہوگے۔ اگر خاموش رہے تب بھی ان کے (غیبت کرنے میں) شریک رہو گے کیونکہ غیبت سنے والا بھی غیبت کرنے والے کی طرح ہو تا ہے۔ اگر تم اس سے منع کرو گے تو لوگ تم پر غصہ کریں گے اور جس کی غیبت کر رہے تھے اسے چھوڑ کر تمہاری غیبت کریں گے تو یوں غیبت پر اس قدر زیادتی ہو گی کہ بات گالی گلوچ اور تمہیں حقیر شیبت پر اس قدر زیادتی ہو گی کہ بات گالی گلوچ اور تمہیں حقیر سیجھنے تک پہنچ جائے گی۔

#### (2)..نیکی کا حکم دینا اوربرائی سے منع کرنا:

یہ دین کے اصول میں سے ہے اور (چند شر الط کے ساتھ) واجب ہے ، جبیبا کہ اس جھے کے آخر میں اس کا بیان آئے گا۔جو شخص لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتاہے وہ (شرعی یاعر فی طوریر) بری باتوں کامشاہدہ لازمی کرے گا۔ اگروہ منع کرنے سے خاموش رہاتو خاموش رہنے کی وجہ سے نافر مانی کا مر تکب ہو گا اور اگر منع کرے گا تو طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا بلکہ بعض او قات اس سے چھٹکارا پانے کے لئے ایسے گناہ کاار تکاب بھی کرنا پڑے گاجو ابتداءً منع نہ کرنے والے گناہ سے بھی بڑا ہو گا، جبکہ گوشہ نشینی میں ان تمام جنجھٹوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے کیونکہ اختلاط کی صورت میں ان امور کو دیکھ کر نظر انداز کر دینا بھی مشکل کام ہے اور عمل کرنا بھی مشقت سے خالی نہیں۔

# عاشق اكبر رض الله تعالى عنه كى قرآن فهمى:

ارشادباری تعالی ہے:

آیاً یُّهَا الَّذِیْنَ اَمَنُوْا عَلَیْکُمْ اَنْفُسَکُمْ اَلْ یَضُرُّ کُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَیْتُمْ (پ٤١١٦،٥١٥) ترجههٔ کنزالایمان: اے ایمان والوتم اپنی فکرر کھوتمہارا کھے نہ بگاڑے گاجو گر او ہواجب کہ تم راویر ہو۔

خلیفہ اول، عاشق اکبر، امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا ابو بکر صدیق رَضِ الله تَعَالَ عَنْه نے مذکورہ آیت مبارکہ تلاوت کرنے کے بعد فرمایا: اے لوگو! تم اس آیتِ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہو اور اسے اس کے صحیح مقام سے ہٹا کر رکھتے ہو، بے شک میں نے تاجد ارمدینہ، راحت قلب وسینہ صَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَدَّ مُوارشاد فرماتے سنا: ' إِذَا رَأَى النّاسُ اللهُ عَدَّهِ وَاللهِ وَسَدَّ مُوارشاد فرماتے سنا: ' إِذَا رَأَى النّاسُ اللهُ عَدِّدِ مَنْ اللهُ عَدِّدِ وَاللهِ وَسَدَّ مُوارشاد فرماتے سنا: ' إِذَا رَأَى النّاسُ اللهُ عَرَّدَ مَنْ اللهُ عَرِّدُو مُا اللهُ عَرَّدَ مَنْ اللهُ عَرَّدَ مَنْ اللهُ عَرِّدُو مُا اللهُ عَرِّدُ مُا اللّٰهُ عَرِّدُ مُنْ اللهُ عَرِّدُ مُنْ اللهُ عَرِّدُ مُنْ اللهُ عَرِّدُ مُنْ اللهُ اللهُ عَرِّدُ مُنْ اللهُ اللهُ عَرِيْدُ مُنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ اللهُ اللهُ

مصطفے جان رحمت صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرما یا: (بروز قیامت) الله عَوَّوَ جَلَّ بندے سے سوال کرے گا یہاں تک کہ اس سے ارشاد فرمائے گا:" جب تم نے دنیا میں برائی دیکھی تو اس سے منع کرنے سے تمہیں کیا چیز مانع ہوئی۔"اگرالله عَوَّدَ جَلَّ بندے کو اس کی دلیل سکھادے گا تو وہ عرض کرے گا:"اے رب

<sup>1151 ...</sup> سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب الا مرب البعروف والنهى عن البنكى، ٢٠ / ٣٥٩، الحديث: ٥٠٠٥ ... سنن ابى داود، كتاب البلاحم، باب الا مروالنهى، ١٦٣٠ / ١٢٣٠ / الحديث: ٣٣٣٨

عَةُ حَلَّ الْمُجْهِ تَعِ كَارِحِتِ كَيَامِيدِ تَقْيَ اورلو گولِ كَاخُوفِ تَهَاـ "(1152)

یہ (یعنی برائی دیکھ کر خاموشی اختیار کرنا)اس وقت جائز ہے جب ایسی مارپیٹ وغیر ہ کاخوف ہو جسے بر داشت کرنے کی طاقت نہ ہو،اس کی پیچان مشکل ہے اور اس میں خطرہ بھی ہے جبکہ گوشہ نشینی میں نجات ہے۔ نیز نیکی کا حکم دینااور برائی سے منع کرنا فتنہ وفساد کا باعث اور سینوں میں کینہ پیدا ہونے کا سبب بنتا ہے۔ کسی شاعر نے کیاخوب کہا ہے:

وَكُمْ سَقَتُّ فِي الْتَارِكُمْ مِنْ نَصِيْحَةٍ وَقَدْ يَسْتَفْيُدُ الْبُغْضَةَ الْمُتَنَصَّحُ

ت جمه: میں نے تمہیں نصیحت کرنے میں زندگی گزار دی مگر بعض او قات نصیحت کرنے والے کو بغض کاسامنا کرنایڑ تاہے۔

#### ئىرھىدىوار:

نیکی کا حکم دینے والے کو اکثر ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لئے کہ بیہ ایک ٹیڑھی دیوار کی مثل ہے انسان اسے درست کرناچاہتاہے اور قریب ہے کہ وہ اس پر گریڑے،جب وہ اس پر گریڑتی ہے تو کہتا ہے: اے کاش! میں اسے ٹیڑھی ہی رہنے دیتا۔ ہاں! اگریہ کچھ مدد گاریائے جو دیوار کو تھامے رہیں یہاں تک کہ وہ اسے کسی سہارے کے ساتھ کھڑا کر دے تواس صورت میں بغیر ضرر کے ایبا کرنا ممکن ہے۔لیکن آج کے دور میں تم ایسے مدد گار نہیں یاؤ گے،لہذالو گول کوان کے حال پر چھوڑ دواور اپنے آپ کو بحاؤ۔

#### (3)...**ریاکاری:**

یہ ایسالاعلاج مرض ہے جس سے بچناابدال واو تاد کے لئے بھی مشکل ہے۔ کیونکہ ہر وہ شخص جولو گوں سے میل جول ر کھتاہے وہ ان کی خاطر مُدارت ضرور کرے گا اور جولو گوں کی خاطر مدارت کرے گا،وہ ریاکاری کرے گا اور جو د کھاوے کے لئے عمل کرے گاوہ اسی میں جایڑے گاجس میں وہ مبتلا ہیں اور ہلاک

1152 ... سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب قوله تعالى: يا إيها الذين امنواعليكم انفسكم، ٣٦١، الحديث: ١٤٥٧

ہو جائے گا جیسے وہ ہلاک ہوئے اور ریا کی کم از کم تباہی ہے ہے کہ اس سے نفاق لازم آتا ہے۔ مثال کے طور پر اگرتم ایسے دوشخصوں سے میل جول رکھو جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور ہر ایک سے اس کی مرضی کے موافق نہ ملو تو تم دونوں کے نز دیک مبغوض (ناپیند) تھہر وگے اور اگر دونوں سے ان کی منشا (چاہت) کے مطابق ملو تو تم لوگوں میں سے بدرترین ہوگے۔

#### cearbelk:

الله عَزَّوَجَلَّ كَ مَحِبُوب، دانائ غيوب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَ الشَّادِ فَرِما يا: "تَجِدُوْنَ مِنْ شِمَادِ النَّاسِ فَاللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَيْوب، دانائ غيوب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّم فَاللهِ عَنْ مَ لُو لُول مِنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم واللهِ وَسَلَّم واللهِ وَمَنْ واللهِ وَاللهُ عَنْ مَ لُو لُول مِنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم واللهِ وَسَلَّم واللهُ وَسَلَّم واللهُ وَلِي وَعَنْ مِنْ اللهُ عَنْ مَ لُو لُول مِنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم وَمَنْ واللهُ وَلِي وَعَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَاللهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم وَلَا عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلِهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَّهُ وَلِهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلِي مُ وَلِي وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلْمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي مَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

ا یک روایت میں ہے: '' اِنَّ مِنُ شِمَا دِ النَّاسِ ذَالْوَجُهَیْنِ الَّذِی یَا آئِی هَوُلاَءِ بِوَجُهِ وَهَوُلاَءِ بِوَجُهِ لِعَنی بِ شَک لوگوں میں سے بدترین وہ شخص ہے جس کے دومنہ ہیں جو ان کے پاس اور منہ سے اور ان کے پاس اور منہ سے جائے۔''(1155)

میل جول کی صورت میں کم از کم جو چیز لازم آتی ہے وہ لو گوں سے ملا قات کے وفت شوق اور اس میں مبالغہ کا اظہار کرناہے اور یہ بات جھوٹ سے خالی نہیں ہوتی یا تو یہ بات حقیقتاً جھوٹ ہوتی ہے یا پھر مبالغہ

1153 ... مفسر شہیر، کیم الامت مفتی احمہ یار خان عَکیْدِہ دَحْمَةُ الْحَنَّان مر اٰۃ المناجِی، جلد 6، صفحہ 452 پر اس کے تحت فرماتے ہیں: یعنی بدترین بندہ منافق یا چغل خور ہے جولوگوں میں لڑائی کرانے کے لئے ایک جماعت کے پاس اس کا خیر خواہ بن کر جاوے اور دوسری جماعت سے انہیں بھڑ کاوے دوسری جماعت کے پاس ان کا خیر خواہ بن جاوے انہیں بھڑ کاوے لڑائی کراوے خدا (عَدُّوجُلُّ) کی پناہ ہے عیب فی زمانہ عور توں میں بہت زیادہ ہے اس سے توبہ چاہئے اس کا انجام دوطر فہ شر مندگی ہے۔ شخ سعدی نے ان کا انجام یوں فرمایا: شعر:

كُنَنْدُرايْنُ وَأَن دِگربار لا دِل و الله و

وہ دونوں مل جاویں گے یہ دو طرفہ روسیاہ ہو گا۔

1154 ...صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب خيار الناس، الحديث: ٢٥٢٧، ص١٣٦٧

1155 ... صحيح مسلم، كتاب البروالصلة، باب ذمرذي الوجهين، وتحريم فعله، الحديث: (٢٥٢٧)، ص١٨٠٠

آرائی سے کام لیا جارہا ہو تا ہے اور دوسرے سے حال چال پوچھ کر شفقت کا اظہار کرنایعنی:"تم کیسے ہو؟ تمہارے گھر والے کیسے ہیں؟"حالا نکہ حقیقت میں دل اس کی فکر سے خالی ہو تاہے تو یہ منافقت ہے۔

حضرت سیّدُنامَری سَقَطِی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْوَلِی فرماتے ہیں: "اگر میر اکوئی (دینی) بھائی میرے پاس آئے اور اس کے آنے کی وجہ سے میں اپنی داڑھی کو درست کروں تو مجھے خوف ہے کہ کہیں منافقین کی فہرست میں نہ لکھ دیا جاؤں۔ " **وحشت والا کا ہ**:

حضرت سیّدنافضیل بن عِیاض عَکیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْوَهَّابِ مسجدِ حرام میں اکیلے تشریف فرماضے کہ ایک دوست ان کے پاس آیا تو آپ نے اس سے آنے کا سبب دریافت کیا، اس نے کہا: ''اے ابو علی! میں آپ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَکیْه سے اُسیت حاصل کرنے آیا ہوں۔''آپ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَکیْه نے فرمایا: ''الله عَوْمَ جَلَّ کی قسم! بیہ تو وحشت والاکام ہے، تم یہی اُسیت حاصل کرنے آیا ہوں۔''آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَکیْه نے فرمایا: ''الله عَوْمَ جَلَّ کی قسم! بیہ تو وحشت والاکام ہے، تم یہی چاہتے ہو کہ تم میرے لئے اپناکلام مزین کرو، میں تمہارے لئے اپناکلام مزین کروں اور تم میرے لئے جھوٹ بولو، میں تمہارے یاس سے چلے جاؤیا پھر میں تمہارے پاس سے جلے جاؤیا پھر میں تمہارے پاس سے جلے جاؤیا پھر میں تمہارے پاس سے جلاجا تاہوں۔''

ایک عالم دین فرماتے ہیں:"الله عَزَّدَ جَلَّ جَس بندے سے محبت کرتا ہے توبیہ بات بھی پسند کرتا ہے کہ وہ لوگوں میں گم نام رہے۔"

# كهيس ميس جهوڻانه بوجاؤں:

منقول ہے کہ حضرت سیِدُناطاوُس بن کیسان یمانی وُیِسَ سِمُّہُ الدُّورَانِ ایک دن اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے پاس تشریف کے آپ نے اس سے کہا:"اے ہشام کیسے ہو؟" ہشام بن عبد الملک اس پر ناراض ہو کر کہنے لگا:"آپ نے بخصیااَ مِیدُرالدُو مِینِ نُہ الدُّورَانِ نَہ فرمایا:"(میں نے بخصیااَ مِیدُرالدُو مِین کہہ کر کیوں نہیں بِکارا؟"تو حضرت سیِدُناطاوُس بن کیسان یمانی وُیِسَ سِمُّهُ الدُّورَانِ نے فرمایا:"(میں نے تہیں امیر المؤمنین کہہ کر اس لئے نہیں بِکارا) کیونکہ تمام مسلمان تمہاری

خلافت پر متنق نہیں تو مجھے خوف ہوا کہ کہیں (تمہیں امیر المؤمنین کہہ کر) میں جھوٹانہ ہو جاؤں۔" توجو اس طرح کا احتر از کر سکے وہ لو گوں کے ساتھ میل جول رکھے و گرنہ اپنانام منافقین کی فہرست میں شامل کروانے کے لئے تیار ہو جائے۔

#### میل جول کے وقت اسلاف کی احتیاطیں:

اَسلاف کرام رَحِبَهُمُ اللهُ السَّلَام جب ملاقات کرتے تواس طرح کے سوالات کرنے سے بچتے تھے، مثلاً: آپ نے صبح کس حال میں کی؟ آپ کیسے ہیں؟ آپ کا کیا حال ہے؟ نیز اس طرح کے سوالات کا جواب بھی نہیں دیتے تھے۔وہ دینی احوال کے بارے میں پوچھتے تھے نہ کہ دنیاوی احوال کے بارے میں۔

# سلامتى اورعافيت كب بوگى؟

حضرت سيِّدُ ناحاتِم أَصَم عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْأَكْرَم نَ حضرت سيِّدُ ناحا مد لفّاف دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه سے فرمایا: "آپ کسے ہیں؟" تو انہوں نے کہا: "سلامت ہوں اور عافیت میں ہوں۔" حضرت سیِّدُ ناحاتِم اَصَم عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْأَكْرَم كو ان كاجواب بسندنه آیا اور فرمایا: "اے حامد سلامتی تو بل صر اطیار کرنے کے بعد اور عافیت جنت میں ہوگ۔"

#### صبح کس حال میں کی؟

مروی ہے کہ حضرت سیّد ناعیسی دوخ الله علی نیبِیدَا وَعَلَیْهِ الصَّلَوا وَ السَّلَامِ سے عرض کی گئی: "آپ نے صبح کس حال میں کی؟" توار شاد فرمایا: "میں نے صبح اس حال میں کی کہ جس چیز کی امیدر کھتا ہوں اس کے نفع پر قدرت نہیں رکھتا اور جس چیز کی المیدر کھتا ہوں اس کے نفع پر قدرت نہیں رکھتا اور جس چیز کی المیدر کھتا ہوں اور ساری کی ساری بھلائی کسی دوسرے کے ہاتھ کا ڈر ہے اسے دفع نہیں کر سکتا۔ میں اپنے عمل کے بدلے میں گروی ہوں اور ساری کی ساری بھلائی کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہے اور کوئی فقیر مجھ سے زیادہ محتاج نہیں۔"

حضرت سیّدُنار بیج بن خَیْتُم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه سے عرض کی گئی: "آپ نے صبح کس حال میں کی ؟ "تو فرمایا: " میں نے صبح اس حال میں کی کہ کمزور اور گناہ گار ہوں، اپنارزق پوراکررہااور موت کا منتظر ہوں۔ "

حضرت سیِّدُناابودرداء رَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کی خدمت میں عرض کی گئی: "آپ نے صبح کس حال میں کی؟" تو فرمایا: "اگر آگ سے نجات یا گیاتو میں نے اچھی حالت میں صبح کی۔"

حضرت سیّدُ ناسفیان نوری عَدَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْقَوِی سے عرض کی گئی: '' آپ نے صبح کس حال میں کی؟''نو فرمایا:'' میں نے صبح اس حال میں کی کہ ایک کا شکوہ دوسرے کے پاس کر تاہوں اور ایک کی بُر ائی دوسرے کے سامنے کر تاہوں اور ایک سے دوسرے کی طرف بھاگتاہوں۔''

حضرت سیِّدُنااویس بن عامر قَرَنی عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْغَنِی سے عرض کی گئ: "آپ نے صبح کس حال میں کی؟" تو فرمایا: "اس شخص کی صبح کا حال کیا پوچھتے ہو جو شام کر تاہے تو اسے یہ معلوم نہیں ہو تا کہ صبح کرے گا(یانہیں) اور جب صبح کر تاہے تو یہ معلوم نہیں ہو تا کہ شام کرے گا(یانہیں)؟"

حضرت سیّدُناابو یجیٰ مالک بن دینار عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْعُقَّادے عرض کی گئی:"آپ نے صبح کس حال میں کی؟"تو فرمایا:" میں نے صبح اس حال میں کی کہ عمر کم ہورہی ہے اور گناہ بڑھ رہے ہیں۔"

کسی دانا(عقل مند) سے بوچھا گیا:" آپ نے صبح کس حال میں کی؟" توجواب دیا:"میں نے صبح اس حال میں کی کہ اپنی زندگی کوموت کے لئے اور اپنی جان کورب ع<sub>دَّدَ جَلَّ</sub> (سے ملا قات) کے لئے پیند نہیں کر تا۔"

ایک اور عقل مندسے بوچھا گیا: "آپ نے صبح کس حال میں کی؟" توجواب دیا: "میں نے صبح اس حال میں کی کہ اپنے رب عَزَدَ جَلَّ کارزق کھا تا ہوں اور اس کے دشمن ، ابلیس کی اطاعت کر تا ہوں۔ "
حضرت سیّدُ نامحمہ بن واسع رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَدَیْه سے عرض کی گئی: "آپ نے صبح کس حال میں

کی؟"تو فرمایا:"تمہارااس شخص کے بارے میں کیاخیال ہے جوہر روز آخرت کی طرف ایک منزل چلتا ہے۔"

حضرت سیِّدُ ناحامد لفّاف رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَدَيْه كَى خدمت مِين عرض كَى گئى: "آپ نے صبح کس حال میں كى؟" تو فرمایا: "میں غرض کی گئی: "آپ ہر روز عافیت میں نے صبح اس حال میں كى گئى: "کیا آپ ہر روز عافیت میں نے صبح اس حال میں كى كہ صبح سے لے كررات تك عافیت كاخوا ہش مندر ہتا ہوں۔ "عرض كى گئى: "کیا آپ ہر روز عافیت میں نہیں ہوتے؟" فرمایا: "عافیت تو اس دن ہوتی ہے جس دن الله عَزَدَ جَلَّ كى نافر مانى نہ ہو۔ "

منقول ہے کہ ایک شخص سے حالت نزع میں پوچھا گیا: " تمہارا کیا حال ہے؟ "تو اس نے جو اب دیا: " اس شخص کا کیا حال ہو گاجو بغیر زادِ راہ کے ایک لمبے سفر کا اراد ہ رکھتا، وحشت والی قبر میں بغیر مُونِس کے داخل ہو تا اور عادل بادشاہ کے سامنے بغیر دلیل کے جاتا ہے۔"

حضرت سیِّدُناحسان بن ابی سنان بصری عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ القَوِی سے حالت نزع میں پوچھا گیا: "آپ کا کیا حال ہے ؟ "تو فرمایا: "اس شخص کا کیاحال ہو گا جسے موت آئے گی، پھر زندہ کیا جائے گا اور حساب لیا جائے گا۔ "

#### كميس منافق اوررياكار شمارنه كياجاؤں؟

حضرت سیّدُناامام محمد بن سیرین عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ اللهِینْ نے ایک شخص سے پوچھا: "تمہارا کیا حال ہے؟" تو اس نے جواب دیا: "اس شخص کا کیا حال ہو گا جس پر 500 درہم قرض ہو اور وہ عیالدار بھی ہو؟" تو آپ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْهُ کے بیس پر 500 درہم سے اپنا قرض اداکر واور 500 درہم اپنے اور اپنے اہل وعیال پر خرچ کرو۔"اس وقت آپ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْهُ کے پاس ہز ار درہم کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ پھر فرمایا:"الله عَوْدَجُلُ کی قسم! آیندہ کسی سے اس کے حال کے بارے میں نہیں یو چھول گا۔"

ایسا آپ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے اس لئے کہا کہ ضرورت پوری کرنے کے ارادے کے بغیر خالی حال پوچھنے کی وجہ سے کہیں منافق اور ریاکار شارنہ کیا جاؤں۔

#### حاصل کلام:

ہمارے اسلاف رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالى كاسوال أُمُورِ دِيُنِيَّ اور الله عَزْوَجَلَّ كے معاملے میں احوالِ قلبی كے متعلق

ہو تا تھااور وہ دنیاوی امور کے بارے میں اگر سوال کرتے تو حاجت ظاہر ہونے پر دلچیپی کے ساتھ اسے پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔

ایک بزرگ دَخهُ الله تَعَالَ عَدَیْه فرماتے ہیں: میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ایک دوسرے سے ملا قات نہیں کرتے تھے لیکن اگر ان میں سے کوئی اپنے ساتھی کے جمیع مال پر فیصلہ کر دیتا تو وہ اسے منع نہ کرتا تھا اور اس وقت میں ایسے لوگ دیکھ رہا ہوں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ ملا قات کرتے اور احوال دریافت کرتے ہیں یہاں تک کہ گھر کی مرغی کے بارے میں بھی بوچھتے ہیں لیکن حال یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک اپنے صاحب کا ایک بیسہ بھی بے تکھا گھی سے لینا چاہے تو وہ اسے منع کر دیتا ہے۔

#### كميسيه ريااور نفاق تونميس؟

اس پر دلیل میہ ہے کہ کوئی اپنے دوست کو دیکھ کر کہتا ہے: "آپ کیسے ہیں؟"اور دوست بھی کہتا ہے:
"آپ کیسے ہیں؟" پس نہ تو سوال کرنے والا جو اب کا انتظار کرتا ہے اور نہ ہی دوسر اسوال کا جو اب دیتا ہے بلکہ خو د سوال
کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ میہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ میہ بات محض د کھاوے اور تکانف کے لیے ہے اور ایسا
بھی ہو تا ہے کہ دل بغض، کینہ اور حسد سے خالی نہیں ہوتے محض زبانی کلامی حال جال یو چھا جارہا ہو تا ہے۔

#### پہلےسلام پھرکلام:

حضرت سیّدُناحسن بھری عَدَیهُ دَحُمَهُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: "ہمارے اسلاف" اکسَّلا مُرعکیُکُمُ" اس وقت کہتے تھے جب ان کے دل (مسلمانوں کے بغض و کینہ ہے) پاک ہوتے تھے اور اب لوگ کہتے ہیں: ﷺ آپ نے صبح کس حال میں کی؟ ﷺ الله عَوْدَ جَلَّ آپ کو تندرست رکھے وغیرہ۔ اگر ہم ان کے اقوال پر غور کریں تویہ بدعت ہیں احترام و تعظیم کے جملے نہیں ہیں۔ چاہے یہ لوگ

ہم سے خوش ہو یاناخوش (ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا)۔ "حضرت سیّدُناامام حسن بصری عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی نے یہ بات اس لئے فرمائی کہ بوقت ملاقات تمہارااس طرح کہنا کہ" آپ نے صبح کس حال میں کی" بدعت ہے (1156)۔

#### "صبح کس حال میں کی"اس بدعیت کی ابتدا کب ہوئی؟

منقول ہے کہ ایک شخص نے حضرت سیّدُناابو بکر بن عیّاش سُلمی عَدَیْه رَحْمَهُ اللهِ الْوِلِ سے بوچھا: "آپ نے صبح کس حال میں کی؟" آپ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَدَیْه نے اس کے سوال کاجواب نہ دیا بلکہ فرمایا:" مجھے اس بدعت سے دورر کھو۔" پھر فرمایا:" اس بدعت کی ابتدااس طاعون کے زمانے میں ہوئی جو شام میں پھیلا تھا جسے طاعونِ عَبُواس (ملک شام کا ایک شہر ہے) کہاجا تا تھا، اس میں لوگ کثرت سے مرنے لگے توایک شخص صبح کو اپنے دوست سے ملتا تو پوچھتا:" آپ نے طاعون سے صبح کس حال میں کی؟"

### گوشه نشینی میں ہی نجات ہے:

الغرض عام طور پر ملا قات بناوٹ، ریا اور نفاق سے خالی نہیں ہوتی اور یہ سب کی سب مذموم ہیں، ان میں بعض سے تو منع کیا گیا ہے جبکہ بعض مکروہ ہیں اور گوشہ نشینی میں ان سب سے نجات ہے۔ اس لئے کہ جولو گول سے ملا قات تور کھے لیکن ان کی عادات نہ اپنائے تولوگ اس سے ناراض ہوتے، اسے بوجھ سبجھے، اس کی غیبت کرتے اور اسے تکلیف پہنچانے میں مصروف عمل رہتے ہیں۔ پس لوگول کا دین اس کی وجہ سے تباہ ہوگا اور ان سے انتقام لینے کی وجہ سے اس کے دین ودنیا جاتے رہیں گ

<sup>1156 ...</sup> اس لئے کہ سلام سے پہلے کلام کرنابدعت ہے۔ چنانچہ، مروی ہے کہ مصطفے جان رحمت صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ''جو سلام سے پہلے کلام کرے اسے جو اب نہ دو۔'' (المعجم الاوسط، ا/ ۱۳۳۲، الحدیث: ۲۶۹) لہذا اسلمانوں کو چاہئے کہ جب آپس باہم ملیں تو ''پہلے سلام پھر کلام'' کے مقولہ پر عمل پیراہوں۔

#### زیاده میل جول کانقصان:

یہ ایک خفیہ بیاری ہے اور اس پر عقل مند بھی بہت کم متنبہ ہوتے ہیں چہ جائیکہ غافلین جو کسی شار میں نہیں آتے۔ مثال کے طور پر فاسق وفاجر کی صحبت میں ایک عرصہ تک بیٹھنے والا شخص اگرچہ دل میں اس سے نفرت کرتا ہو اپنی موجودہ کیفیت اور بیٹھنے سے پہلے کی کیفیت کے در میان تقابل کرے تواس سے نفرت کرنے اور اسے ہو جھ سیجھنے میں بہت فرق پائے گا، کیونکہ زیادہ مشاہدہ کرنے (یعنی میل جول رکھنے) کی وجہ سے فساد اس کی طبیعت پر ہاکا ہو گیا جس کی وجہ سے دل میں اُس کی برائی کم ہو گئی اور آدمی کسی کوبرائی سے اس لئے روکتا ہے کہ وہ اس برائی کودل میں بہت بڑا سیجھتا ہے لیکن کثر ہے مشاہدہ (زیادہ میل جول) کی وجہ سے جب وہ برائی کو ہاکا سیجھنے لگتا ہے تو کوئی بعید نہیں کہ برائی سے منع کرنے والی قوت کمزور ہو جائے اور آدمی خود اس برائی یا اس سے کم ترکی طرف مائل ہو جائے۔

#### مالداروب اورفقراكي صحبت كااثر:

جب کوئی شخص کسی کو بکٹرت گناہ کبیرہ کا مرتکب دیکھتا ہے تواپنے دل میں گناہِ صغیرہ کو معمولی اور ہلکا سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مال داروں پرالله عَزَّوَجَلَّ کی نعمتیں دیکھ کر (فقیر ومسکین اور مُتَوَیِّطُ الحال) شخص خو دیرالله عَزَّوَجَلَّ کی نعمتیں دیکھ کر (فقیر ومسکین اور مُتَویِّطُ الحال) شخص خو دیرالله نعمتوں کو کم سمجھتا ہے۔ مال داروں کی صحبت کا اثریہی ہوتا ہے جبکہ فقر اکی صحبت کی تا ثیریہ ہوتی ہے کہ بندہ خو دیرالله عَرِّدَجُلَّ کی نعمتوں کو کم سمجھتا ہے۔

# نیک اورگناه گارکی صحبت کی تاثیر:

یہی صورتِ حال نیکوں اور گناہ گاروں کی طرف دیکھنے کی ہے کہ اس کی تا ثیر بھی طبیعت پر اسی طرح ہوتی ہے۔ تو جو شخص فقط صحابہ کر ام اور تابعین عظام دِهٔ وَانُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِمُ اَجْبَعِيْن کے احوال کو ملاحظہ کرے گا کہ انہوں نے کس طرح عبادت کی اور دنیا سے کس طرح گوشہ نشینی اختیار کی تووہ خو د کو ہمیشہ حقیر اور اپنی

عبادت کو کم سمجھے گا اور جب تک وہ خود کو حقیر سمجھتارہے گاعبادت کو کامل اور تام کرنے کی کوشش کرتارہے گاتا کہ صحابہ گرام عَکیہُ ہِمُ الرِّفْوَان کی اتباع ہو سکے اور جو شخص ان احوال کی طرف دیکھے جو دنیاداروں پرغالب ہیں، جیسے ان کا الله عَوَّوَ جَلَّ سے رُو گردانی کرنا، دنیا کی طرف متوجہ ہونا، گناہوں کا عادی ہونا وغیرہ تو وہ اپنے دل میں نیکی کی تھوڑی سی رغبت کو بھی بڑا سمجھے گا اور یہی ہلاکت ہے اور طبیعت کو تبدیل کرنے کے لئے صرف اچھائی اور بُرائی کے بارے میں سن لیناہی کافی ہے چہ جائیکہ اس کامشاہدہ کیا جائے اور اس فرمان مصطفے کاراز اسی دقیقہ (کنتہ) سمجھ میں آتا ہے۔ چنانچہ،

# صالحين رَحِمَهُمُ اللهُ النَّهِين كهذكركى بركت:

مدینے کے تاجدار، ہم بے کسول کے مدد گار صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "عِنْدَذِ كُي الصَّالِحِيْنَ تَنَوَّلُ الرَّحْمَةُ يعنى نيك لوگوں كے ذكر كے وقت رحمت نازل ہوتی ہے۔ "(1157)

# ذكرصالحين كهوقت نُزول رحمت كامطلب:

سوال: رحمت سے مراد توجنت میں داخل ہونا اور الله عَزَّدَ جَلَّ سے ملا قات کرنا ہے جبکہ نیک لوگوں کے ذکر کے وقت تویہ نازل نہیں ہو تیں لیکن رحمت کا سبب نازل ہو تا ہے اور وہ دل میں رغبت، صالحین رَحِمَهُ اللهُ النُهِ اِنْ اللهُ الله

# فاسقین کے ذکر کے وقت لعنت برستی ہے:

عقل مند شخص طرزِ کلام سے اس کامفہومِ مخالف سمجھ سکتاہے اور وہ بیہے کہ فاسقین کے ذکر کے

<sup>1157 ...</sup>الزهدللامامراصدبن حنبل، زهدم حمد بن سيرين، الرقم: ۳۲۸ منه و ۳۲۸، فيد ذكر قول سفيان الثورى حلية الاولياء، سفيان بن عيينة، ۳۳۵ / ۷۰ الرقم ۵۰ ۵۰ ا، فيد ذكر قول سفيان بن عيينة

وقت لعنت برستی ہے کیونکہ ان کے ذکر کی کثرت گناہوں کوطبیعت پر ہاکا کر دیتی ہے۔

لعنت سے مراد (الله عَزَّدَ جَلَّ کی رحمت ہے) دُوری ہے اور رحمت اللی سے دُوری کا مبداگناہ اور ذات باری سے روگر دانی کرکے غیر شرعی طریقے سے دنیاوی لذات اور فوری خواہشات کی طرف متوجہ ہوناہے اور گناہوں کا مبدا دل میں انہیں ہاکا سمجھنا اور دل میں ہاکا سمجھنے کا مبداگناہوں کو زیادہ سننے کی وجہ سے ان سے انسیت ہوجاناہے۔جب صالحین دَحِبَهُمُ اللهُ النُهِیْن اور فاسقین کا ذکر سننے کا بیہ حال ہے تو انہیں دیکھنے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ بلکہ حدیث یاک میں اس کی صراحت یوں ملتی ہے۔

### بریےہمنشیںکیمثال:

معلم کا ننات، شاہِ موجو دات صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرما يا: "مَثَلُ الْجَلِيْسِ السُّوْءِ كَمَثَلِ الْكَيْرِ إِنْ لَّمُ يَحْمِ قُلُ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَى اللّهُ

توجس طرح ہو کپڑوں میں بس جاتی ہے اور اس کا پتا بھی نہیں چلتا ایسے ہی دل پر فساد آسان ہو جاتا ہے اور اس کا پتا بھی نہیں چلتا۔

#### اچھےہمنشیںکیمثال:

حسن اخلاق کے پیکر، محبوبِ ربِ اکبر صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ مَثَلُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَثَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ الله

<sup>1158 ...</sup> صحيح البخارى، كتاب البيوع، باب في العطار وبيع البسك، ٢٠/١ الحديث: ٢١٠١، بتغير قليل صحيح البخارى، كتاب البرو الاحسان، باب الصحبة والمجالسة، ١/ ٣٩٣ الحديث: ٥٥٨

<sup>1159 ...</sup> صحيح البخارى، كتاب البيوع، باب في العطار وبيع البسك، ٢/٢٠ الحديث: ١٠١١، بتغير قليل صحيح البن حبان، كتاب البرو الاحسان، باب الصحية والهجالسة، ١/٣٩٣،٣٨٦ الحديث: ٥٧٨،٥٦٢

#### عالِم كىلغزشبيان كرنے كانقصان:

اسی وجہ سے میں (یعنی حضرت سیّدُناامام محمہ بن محمہ غزالی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَالِی) کہتا ہوں کہ جسے کسی عالم کی لغزش کے بارے میں علم ہو تو دووجہ سے اسے لوگوں کے سامنے بیان کرنا حرام ہے: (۱) سفیبت۔ (۲) سیہ وجہ دونوں میں سے سب سے بڑی ہے اوروہ بیے کہ اس لغزش کو بیان کرنے سے سننے والوں پر وہ لغزش ہلکی ہو جائے گی اور ان کے دل سے اس جرم کی برائی ختم ہو جائے گی اور بیہ اس برائی کو ہلکاو آسان سمجھنے کا سب ہوگا کیونکہ سننے والاجب اس برائی کاار تکاب کرے گا اور کوئی اس پر اعتراض کرے گا تو وہ اعتراض کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جو اب دے گا کہ ہم سے اس کام کا ہو جانا کوئی بعید نہیں ہم ایسا کرنے میں مجبور ہیں حتی کہ علما اور عبادت گزار بھی اسے کرنے پر مجبور ہیں۔ اس کے برخلاف اگر وہ بیہ عقیدہ رکھے کہ اس طرح کا گناہ علماو پیشواسے نہیں ہو تا تو اس طرح گناہ کا ارتکاب اس پر مشکل ہو جائے گا۔

کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو دنیا کی خاطر لڑتے، جھڑتے اور اس کو جمع کرنے کے حریص (لالچی) ہوتے ہیں اور اقتدار کی خواہش اور دنیوی زیب وزینت کی وجہ سے ایک دوسرے کو مار ڈالتے اور دل میں اس گناہ کو ہاکا سمجھتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ صحابہ کر ام عَلَیْهِمُ الزِّفُون بھی اقتدار کی خواہش سے نہ نج سکے، بسااو قات تو وہ خلیفہ کچہارم امیر المؤمنین حضرت سیِّدُنا علی المرتضٰی کَنَّهُ اللهُ تَعَالُ وَجُهَهُ الْکَرِیْمِ اور حضرت سیِّدُنا امیر معاویہ رَفِی اللهُ تَعَالُ عَنْه کے ما بین ہونے والی جنگ (1160) کو دلیل بناتے اور دل میں یہ بات گھڑتے ہیں کہ یہ لڑائی طلب حق کے لئے نہ تھی بلکہ حصولِ اقتدار کے لئے تھی۔ پس ایسااعتقاد رکھنا درست نہیں ، اس کی وجہ سے اقتدار کی خواہش اور اس کے لوازمات معمولی گناہ محسوس ہوتے ہیں اور طبیعت بدلغز شوں کی اتباع اور نئیوں سے اعراض کی طرف ماکل ہوتی ہے بلکہ جس معاملے میں لغزش نہیں ہوتی وہاں بھی لغزش مان لیتی ہے تا کہ نئیوں سے اعراض کی طرف ماکل ہوتی ہے بلکہ جس معاملے میں لغزش نہیں ہوتی وہاں بھی لغزش مان لیتی ہے تا کہ

1160 ... مفسر شہیر، علیم الامت مفتی احمد یار خان عَکیْدِ رَحْمَةُ الْحَنَّان این کتاب "امیر معاوید رَخِی اللهُ عَنْد" مطبوعه ضیاء القر آن (2000ء) صفحہ 22 پر فرماتے ہیں: نہایت ضروری اور اشد لازم یہ ہے کہ صحابہ کرام (عَکیْهِمُ الرِّضُوَان) کی آپس کی جنگوں کے متعلق ہم کچھ رائے زنی نہ کریں، نہ ان میں سے کسی کو برا سیجھیں، سب کو سچاپکا پر ہیز گاریقین کریں۔

خواہشات پر عمل کرنے کے لئے دلیل بنا سکیں اور یہ شیطان کا انتہائی خطرناک وار ہے۔اسی وجہ سے الله عَزَّدَ جَلَّ نے شیطان کی مخالفت کرنے والوں کی اس طرح تعریف فرمائی ہے۔ چنانچیہ،

الَّذِيْنَ يَسْتَبِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴿ (پ٣٣،الزمر:١٨) ترجمهٔ كنزالايمان: جوكان لگاكربات سنيل پهراس كے بهتر پر چليل۔

حضور نبي كريم، رَءُوف رَّ حيم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِي اس كَى كَهاوت بيان فرما فَى - چنانچه،

#### بكرى كے بجائے كتالينے والا:

حضور نبی اکرم، رسولِ مختشم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَيْ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَيْ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَيْ اللهُ تَعَالَ اللهُ يَعْدَلُ اللهِ يَعْدَلُ اللهُ يَعْدَلُ اللهِ يَعْدَلُ اللهِ يَعْدَلُ اللهِ يَعْدَلُ اللهُ يَعْدَلُ اللهُ تَعْدَلُ اللهُ تَعْدَلُ مَا لَكُ مِو مَجْلُس مِينَ بِيعْ كَرْ حَكَمت كَى بات سے اور جو پچھ سنا ہے اس میں سے صرف بُری بات پر عمل کرے اس شخص كى سی ہے جو چروا ہے كے پاس جاكر كے: اے چروا ہے! اپنى بكر يوں میں سے مجھے ایک بكرى دے دے۔ چرواہا كے: تم ريوڑ میں جاكر سب سے اچھى بكرى لے لو۔ تو وہ شخص ريوڑ میں جاكر ريوڑ كى حفاظت پر مامور كے كاكان پكڑ ليكن بكرى كي حَمَّدُ تَكُلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

ہر وہ شخص جو آئمہ کی لغز شوں کو بیان کر تاہے یہی مثال اس کی بھی۔

#### دلسے کسی چیزکی اہمیت ختم ہونے کا سبب:

تکرار اور مشاہدہ کے سبب دل سے کسی چیز کی وقعت (اہمیت) ختم ہو جانے پر دلیل میہ ہے کہ اکثر لوگ رمضان المبارک میں جب کسی مسلمان کو دیکھتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھتا تو وہ اسے بہت بُر اسمجھتے ہیں اور قریب ہے کہ اسے کافر سمجھنے لگیں حالانکہ وہ کئی ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے لیکن ان کی طبیعت ان

<sup>1161 ...</sup> سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الحكمة، ٣٥٧م، الحديث: ٢١٥٢م، بتغير قليل المسندللامام احمد بن حنيل، مسندابي هريرة، ٢٢٩ / ٢٦٩م، الحديث: ٨٦٣٨، بتغير قليل

سے اتنی متنفیّر نہیں ہوتی جتنی روزے نہ رکھنے والوں سے ہوتی ہے، حالا نکہ بعض آئمہ کے نزدیک بلا عذرِ شرعی ایک نماز بھی قضا کر دینا کفر ہے، بعض کے نزدیک اس کی گر دن مار دی جائے گی (یعنی اسے قتل کر دیا جائے گا) جبکہ پورے ماو رمضان کے روزے ترک کرنانہ تو کفر ہے، نہ گر دن مارنے کا تفاضا کر تاہے اور نہ ہی اس کا سبب ہے لیکن چو نکہ نماز کا تکر ار ہو تاہے اور اس میں اکثر سستی ہو جاتی ہے تو تکر ارکامشاہدہ کرنے کی وجہ سے نماز نہ پڑھنے کے گناہ کی وقعت دل سے ختم ہو جاتی ہے۔

#### غیبت زناسے بھی سخت ترہے:

ایسے ہی اگر کوئی فقیہ (عالم)ریشم کالباس پہن لے یاسونے کی انگو تھی پہن لے یاچاندی کے برتن میں پانی پی لے نولوگ اس بات کو بہت بعید جانتے ہیں اوراس پر سخت ناپیندیدگی کااظہار کیاجا تاہے حالا نکہ اس بات کامشاہدہ ہے کہ لمبی کمبی مجلسوں میں سوائے لوگوں کی غیبت کے اور کوئی گفتگو نہیں ہوتی اور اس بات کو نہ تو بر اسمجھا جاتاہے اور نہ ہی اس پر کوئی اعتراض کرتاہے حالا نکہ غیبت زناہے بھی سخت ہے توریشم پہننے سے کیو نکر سخت نہ ہوگی ؟لیکن غیبت سنے اور غیبت کرنے والوں کا بکثر ت مشاہدہ کرنے کی وجہ سے دل سے اس گناہ کی وقعت ختم ہوگئی اور اس کا معاملہ انسان ہوگیا۔

پس ان باریکیوں کو سمجھواور لوگوں سے اس طرح بھا گوجس طرح شیر سے بھا گتے ہو۔ کیونکہ لوگوں سے تم اسی بات کامشاہدہ کروگے جس سے تمہاری دنیا پر حرص اور آخرت سے غفلت میں اضافہ ہوگا، تم گناہ کو ہلکا سمجھو گے اور عبادت میں تمہاری رغبت کمزور ہوجائے گی۔

#### مومن کی گمشده میراث:

اگرتم کوئی ایساہم نشیں پاؤجس کی صورت اور سیرت سے تہہیں الله ع<sub>ندَّ جَلَّ</sub> کی یاد آئے تواس (کی صحبت) کولازم پکڑلو اس سے کبھی بھی جدانہ ہونااور اسے غنیمت سمجھواور اسے حقیر نہ جانو کیونکہ یہ عقل مند شخص کے لئے غنیمت اور مومن کی گمشدہ میر اث ہے۔ پس ثابت ہوا کہ اچھاہم نشیں تنہائی سے بہتر ہے اور

برے ہم نشیں سے تنہائی بہتر ہے۔

#### حاصل كلام:

جب تم نے ان مضامین کو سمجھ لیااور اپنی طبیعت کو ملاحظہ کر لیااور جس سے اختلاط کا ارادہ ہے اس کے حال کی طرف التفات بھی کر لیاتو تم پریہ بات مخفی نہیں رہے گی کہ گوشہ نشینی بہتر ہے یا میل جول رکھنااور تم مطلق تھم لگانے سے بچو کہ گوشہ نشینی افضل ہے یا میل جول کیو نکہ ان میں سے ہر ایک تفصیل طلب ہے، لہذا مطلقاً" ہاں یانہ"کہہ دینادرست نہیں کہ تفصیل طلب بات کے شایانِ شان تفصیل ہی ہوتی ہے۔

#### تيسرافائده:

گوشہ نشینی کا ایک فائدہ ہیہ ہے کہ انسان لڑائی جھگڑوں اور فتنہ و فساد سے پچ جاتا ہے اور ان میں غور وخوض نہ کرنے سے دین و نفس کی حفاظت رہتی اور دنیا کے خطرات سے چھٹکارا ملتا ہے اور بہت کم ایساہو گا کہ شہر فتنہ و فساد اور لڑائی جھگڑوں سے خالی ہوں،لہذالو گوں سے دور رہنے والا ان تمام امور سے سلامتی میں رہتا ہے۔

حضرت سیّدُناعبدالله بن عَمْرُ و بن عاص رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا بِيان كرتے ہیں: حضور نبی پاک ،صاحب لولاک صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا بِيان كرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ''إذَا رَائِتَ النَّاسَ مَرِجَتْ عُهُوْدُهُمْ وَخَفَّتُ اَمَانَاتُهُمْ وَكَانُوا هَكَنَا وَشَبَّ كَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ يعنى جب تم ديھو كه لوگوں كے عہد و پيان در ہم برہم ہورہ ہیں اوران كی اما نتیں ہلكی پڑگئیں ہیں، پھر اپنی انگيوں كو ايک دوسرے ميں داخل كركے فرمايا اور وہ اس طرح ہوجائيں۔''ميں نے عرض كی:''يارسول الله صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَنَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَى عَنَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَى عَنَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَي اللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ تَعَالَى عَنَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي اللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ تَعَالَى عَنَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي اللهِ اللهُ وَعَالَى عَنَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ تَعَالَى وَلَكُ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ تَعَالَى عَنَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَمُ وَعَلَيْكَ وَامُولُولُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهِ مُنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللهِ مَا لَكُولُ وَلَام يَحْوَلُولُ وَمُعْ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَي عَلَى عَلَيْكَ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَالْم يَعْلَى اللهُ وَلَى كُلُولُ وَلَاللهُ وَلَاللّهُ وَلَا عَلَيْكُ وَاللّهِ وَسَلَّم وَلَا وَاللّهُ وَلَاللهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلِلْ وَاللّهُ وَ

1162 ... سنن الى داود، كتاب الملاحم، باب الامروالنهى، ١٦٥ / ١٨م، الحديث: ٣٣٢٣

حضرت سیّدُنا ابو سعید خُدُری رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم، رَءُوفْ رَّحیم صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ

#### ابلوعیال اوررشته داروں کے سببہلاکت:

حضرت سیّدُ ناعبدالله بن مسعود رَضَ اللهُ تَعَالى عَنْه سے مروى ہے كه سركارِ مكه مكر مه، سردارِ مدينه منوره صَدَّ اللهُ تَعَالى عَكَيْهِ وَسِيْدُ ناعبدالله بن مسعود رَضَ اللهُ تَعَالى عَنْه سے مروى ہے كه سركارِ مكه مكر مه، سردارِ مدينه منوره صَدَّ الله وَسَدَّ اللهِ وَسَدَّ اللهُ عَدْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ وَسَدِ عَلَى اللهِ وَسَدَّ اللهُ عَدَّ اللهُ تَعَال اللهُ عَدَّ اللهُ تَعَال عَنْهِ وَاللهِ وَسَدَّ اللهُ وَسَدَّ اللهُ عَدَّ اللهُ تَعَال عَنْهِ وَاللهِ وَسَدَّ اللهُ وَسَدَّ اللهُ عَدَّ اللهُ تَعَال عَنْهِ وَاللهِ وَسَدَّ اللهُ وَسَدَّ اللهُ وَسَدَّ اللهُ وَسَلَّ اللهُ اللهُ وَسَلَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَسَلَّ اللهُ ال

"ایسااس وقت ہو گاجب مال وغیر ہ کمانا الله عَوْدَ جَلَّ کی نافر مانی کے بغیر دشوار ہو گا، اس وقت اکیلے رہناضر وری ہو گا۔ "عرض کی گئ:"یارسول الله صلّی الله تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الیساکیسے ہو سکتا ہے حالانکہ آپ نے تو ہمیں نکاح کا حکم دیا ہے ؟"ارشاد فرمایا:"جب ایساوقت آئے گاتو بندے کی ہلاکت اس کے والدین کے ہاتھوں ہو گی اگر والدین نہ ہوئے تو پھر اس کی ہلاکت اس کے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہو گی، اگر بیوی بچ بھی نہ ہوئے تو پھر اس کی ہلاکت اس کے رشتہ داروں کی وجہ سے ہوگا۔" عرض کی گئ:"یارسول الله صَلَّی الله تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الیساکیسے ہو گا؟"ارشاد فرمایا:"وہ اسے تنگدستی کی عار دلائیں گے جس کی وجہ سے وہ ایسے کام کرے گا جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا اور یہی چیز اس کی تباہی کا باعث ہے گا۔ "(1164)

<sup>1163 ...</sup> صحيح البخارى، كتاب الفتن، باب التعرب في الفتنة، ٣٣٩ / ١٠٠ الحديث: ٨٨ • ٢٠٠ برون: من شاهق الى شاهق 1164 ... العزلة للخطابي، باب ما جاء في العزلة، الحديث: ٩٠ ص١١ ... العزلة للخطابي، باب ما جاء في العزلة العزلة العديث: ٩٠ ص١١ ...

الزهدالكبيرللبيهقى، فصل في ترك الدنياو مخالفة النفس والهوى، الحديث: ١٨٣٥، ص١٨٣ حلية الاولياء، الربيع بن خثيم، ١٣٩٩ /٢، الحديث: ١٣٦١

یہ حدیث اگر چہ اکیلے رہنے کے بارے میں ہے لیکن اس سے گوشہ نشینی کی طرف بھی اشارہ ہے کیونکہ اہل وعیال واللہ معیشت الله عَوَّدَ جَلَّ کی نافر مانی والے کاموں سے حاصل ہو گی۔

میں (یعنی حضرت سیّدُ ناامام محمد بن محمد غزالی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَالِی) به نهیں کہتا کہ حدیث میں بیان کر دہ وقت سے مراد موجودہ وقت ہے کیونکہ وہ تواس سے بہت پہلے کاشر وع ہو چکا ہے۔ اسی وجہ سے تو حضرت سیّدُ ناسفیان توری عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَلِی نَے فرمایا: ' وَاللهِ لَقَدُ حَلَّتِ الْعُولَةُ يَعِیٰ اللهُ عَزَدَ جَلَّ کَ فَسَم! اب گوشہ نشینی حلال (یعنی جائز) ہوگئے ہے۔ "

#### حتى الامكان فتنه وفساد سيبچو:

حضرت سیّدُناعبدالله بن مسعود رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بیان کرتے ہیں: الله عَوْدَ جَلَّ کے بیارے حبیب، حبیب لبیب صَلَّی الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم نے فَتَنَه و فساداور حرج کے ایام کاذکر کیا تو میں نے عرض کی: "حرج سے کیام ادہے؟" توارشاد فرمایا: "حِینَ لاکاُمَنُ الرَّجُلُ جَلِیْسَهُ یعنی بندہ اپنے ہم نشیں سے بھی محفوظ نہیں رہے گا۔"میں نے عرض کی:"یادسول الله صَلَّی اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ وَتَت کو پاوَل تومیرے لئے کیا حکم ہے؟"ارشاد فرمایا:" کُف نَفْسَكَ وَیَدَكَ وَادْخُلُ دَارَكَ یعنی خود کو اور اپنے ہم میں رہو۔"میں نے عرض کی:"اگر وہ میرے گھر میں داخل ہو جائیں تو پھر کیا کروں؟"ارشاد فرمایا:" فَادْخُلُ یَیْتَکُ یعنی گھر کے کرے میں داخل ہو جاؤ۔"میں نے عرض کی:"اگر وہ کرے میں داخل ہو جائیں تو پھر کیا کروں؟"ارشاد فرمایا:" فَادْخُلُ یَیْتَکُ یعنی گھر کے کرے میں داخل ہو جاؤ۔"میں نے عرض کی:"اگر وہ کرے میں داخل ہو جائیں تو پھر کیا کروں؟"ارشاد فرمایا:"

"فَادْخُلْ مَسْجِدَكَ وَاصْنَعُ هَكَذَاوَقَبَضَ عَلَى الْكُوْعِ وَقُلْ رَبِّى اللهُ حَتَّى تَبُوْتَ يَعَى تَم مسجد ميں داخل ہو جاوَ اوراس طرح كرو اورآپ صَلَّى اللهُ تَعَالٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَا اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلَّم فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُولُوا وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّ

<sup>1165 ...</sup> سنن ابی داود، کتاب الفتن والهلاحم، بابنی النهی عن السعی فی الفتنة، ۱۳۵۰ / ۱۳۵۰ الحدیث: ۲۰۸۹۳، بتغیر جامع معمرین راشد ملحق مصنف عبد الرزاق، باب الفتن، ۲۰۳۰ / ۱۰ الحدیث: ۲۰۸۹۳

# دوآنكهوروالى تلوار:

مروی ہے کہ حضرت سیّدُنا امیر معاویہ رَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْه کے زمانے میں حضرت سیّدُنا سعد بن ابی و قاص رَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْه کو زمانے میں حضرت سیّدُنا سعد بن ابی و قاص رَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْه کو دِیل کے وجنگ کے لئے بلایا گیا تو آپ نے فرمایا: ''میں اس شرط پر جنگ میں شرکت کروں گا کہ تم مجھے ایک ایسی تلوار دو جس کی دوآ تکھیں اور ایک زبان ہو جس سے وہ کا فرکی طرف میری راہ نمائی کرے تو میں اسے قتل کر دوں اور مسلمان کی طرف راہ نمائی کرے تو میں اسے قتل کر دوں اور مسلمان کی طرف راہ نمائی کرے تو اسے چھوڑ دوں۔ ''پھر فرمایا: ''میری اور تبہاری مثال اس قوم کی سی ہے جو ایک روشن وواضح راستے پر چل رہی ہو کہ آند ھی آئے اور وہ راستہ بھٹک جائے اور ان پر راستہ مشتبہ ہو جائے ان میں سے بعض کہیں راستہ دائیں جانب ہے پس وہ دائیں طرف چل دائیں طرف چل دائیں طرف چل پڑیں اور چلتے چلتے تھک جائیں اور راستہ بھٹک جائیں ، بعض کہیں راستہ بائیں جانب ہے تو وہ بائیں طرف چل پڑیں اور چلتے چلتے تھک جائیں اور راستہ بھٹک جائیں جبکہ کچھ لوگ پیچھے بیٹھے آند ھی ختم ہونے کا انتظار کریں تا کہ راستہ واضح ہو جائے اور سفر جاری رکھیں۔ ''چنانچہ ، حضرت سیّدُناسعد بن ابی و قاص رَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْه اور لوگ فتنوں سے علیحدہ رہے اور جب تک فتنے وغیرہ ختم نہ ہو گئے تب تک لوگوں سے اختلاط (میل جول) نہ رکھا۔

## کوفہ والوں کے خطوط اور عہدوپیمان:

نواسه کرسول، جگر گوشه کبتول حضرت سیّدُنااهام حسین رَخِی اللهٔ تَعالیٰ عنه جب عراق کی طرف روانه ہوئے تو حضرت سیّدُناعبدالله بن عمر رَخِی الله تعالیٰ عنه بال سے ملاقات کے لئے چل پڑے اور تین دن کی مسافت کے بعد ان سے جاملے اور عرض کی:" آپ کہاں جارہے ہیں؟" حضرت سیّدُنا اهام حسین رَخِی اللهٔ تَعَالیٰ عَنْه نے جواب دیا:" عراق جارہا ہوں۔" اور کوفه والوں کے وہ خطوط اور عہد و بیان دکھائے جو انہوں نے آپ رَخِی اللهٔ تَعَالیٰ عَنْه کی طرف لکھے تھے۔ حضرت سیّدُنا عبدالله بن عمر رَخِی اللهُ تَعَالیٰ عَنْه کی طرف لکھے تھے۔ حضرت سیّدُنا عبدالله بن عمر رَخِی اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُ بَانے عرض کی: " آپ ان کے خطوط و غیرہ کی طرف توجہ نہ کریں اور ان کے پاس نہ جائیں۔" لیکن نواسه کر سول رَخِی اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُ بَانے عرض کی: میں آپ کو ایک حدیث سنا تا مول رَخِی اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُ بَانے عرض کی: میں آپ کو ایک حدیث سنا تا ہوں۔

ایک بار حضرت سیّدُنا جبر ائیل عَدَیْهِ السَّلام بار گاوِر سالت میں حاضر ہوئے اور آپ عَلَى الله تَعَالى عَدَیْهِ السَّلام بار گاوِر سالت میں حاضر ہوئے اور آپ عَلَی الله عَدَو الله عَدَو الله عَدَو عَلَی کی بارے میں اختیار دیاتو آپ عَلَی الله عَدَو الله عَدَو الله عَدَو الله عَدَو عَلَی الله عَدَو عَلی الله الله عَدَو عَلی الله الله عَدَو عَلی الله الله عَدَو عَلی الله عَدَو عَلی الله عَدَو عَلی الله الله عَدَو عَلی عَدَو عَلی الله عَدَو عَلی عَدَو عَلی الله عَدَو عَلی عَدَو عَلی الله عَدَو عَدَی الله عَدَو عَلی الله عَدَو عَلی عَدَو عَلی الله عَدَو عَدَو عَلی الله عَدَو عَدَو عَلی الله عَدَو عَدَو عَدِی الله الله عَدَو عَدِی الله عَدَو عَ

(فتنہ و نساد کے وقت) مدینہ منورہ دَادَهَاللهُ شَهَافًا وَتَغَظِيًا مِیں کم و بیش 10 ہزار صحابہ کرام عَکیْفِهُ الدِّفُون تھے لیکن فتنے کے دنوں میں 40 صحابہ کرام عَکیْفِهُ الدِّفُورَانِ بھی الیِّفُون سے زیادہ آگے نہ بڑھے۔ حضرت سیِدُ ناطاوُس بن کیسان بیانی ڈیوس سِگُو الدُّورَانِ بھی اپنے گھر میں بیٹے رہے ،ان کی خدمت میں عرض کی گئی:"آپ کیوں نہیں نکلے ؟"توانہوں نے فرمایا:" مجھے زمانے کے فتنوں اور حکمرانوں کے ظلم نے روکے رکھا۔"

مروی ہے کہ حضرت سیّدُنامُ وَہ بن زُبَیْر رَضِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه جب (مدینه منورہ دَادَهَااللهُ شَهَا وَتَغْظِیَّا سے تین میل دور)مقام عقیق میں تغمیر کئے گئے اپنے شاندار گھر میں گوشہ نشین ہو گئے توان سے عرض کی گئی:" آپ تو گھر ہی کے ہو کر رہ گئے، مسجدِ نبوی میں بھی تشریف نہیں لاتے۔" تو آپ رَضِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه نے فرمایا:"میں مسجدوں میں لہوولعب، بازاروں میں لغویات اور گئی کو چوں میں بے حیائی دیکھا ہوں اس لئے تم سے الگ رہنے میں ہی عافیت سمجھتا ہوں۔"

الغرض: لڑائی جھڑے اور فتنہ و فساد سے بچنا بھی گوشہ نشینی کے فوائد میں سے ایک فائدہ ہے۔

1166 ... صحيح ابن حبان، كتاب إخبار لاعن مناقب الصحابة ... الخ، ٩٨ / ١٩٢٩، الحديث: ٢٩٢٩، بتغير

المعجم الاوسط، ١٨١/ ١، الحديث: ٥٩٤، بتغيرقليل

عيون الاخبار لابن قتيبة الدينوري، كتاب الحرب، باب من اخبار الدولة و ... الخ، الجزء الاول، ١٠١٠،١١٠ ا، دون: اواسير

#### چوتهافائده:

گوشہ نشینی میں لوگوں کے شرسے چھٹکارا ماتا ہے کیونکہ لوگ تمہیں کبھی غیبت کے ذریعے تکلیف دیتے ہیں، کبھی بد گمانی اور تہت کے ذریعے بہمی ایسے مطالبات اور جھوٹی طمع (خواہش) کے ذریعے جنہیں پورا کرنامشکل ہوتا ہے اور کبھی چغلی و جھوٹ کے ذریعے تکلیف پہنچاتے ہیں اور بسا او قات لوگ تمہارے ایسے اعمال و اقوال دیکھتے، سنتے ہیں جن کی تہہ (گہرائی) تک ان کی عقلوں کی رسائی نہیں ہوتی تو وہ انہیں اپنے پاس ذخیرہ (جمع) کرکے رکھتے ہیں اور شرکاموقع پاتے ہی اسے ظاہر کر دیتے ہیں، لہذا جب تک تم لوگوں سے الگر ہوگے ،ان تمام باتوں سے محفوظ رہوگے۔

#### پہلے تولوپھربولو:

کسی دانا(عقل مند) شخص نے اپنے رفیق (ساتھی)سے کہا:''کیامیں تمہیں ایسے دواشعار نہ سناؤں جو 10 ہز ار در ہم سے بھی بہتر ہیں؟''تور فیق نے کہا:''وہ اشعار کون سے ہیں؟'' دانا شخص نے کہا:

اِخُفِضِ الصَّوْتَ إِنْ نَّطُقْتَ بِلَيْلٍ قَالْتَفِتُ بِالنَّهَا رِقَبُلَ الْمَقَال

كَيْسَ لِلْقَوْلِ رَاجِعَةٌ حِيْنَ يَبْدُو بِقَبِيْحٍ يَّكُونُ أَوْبِجَمَال

ترجمہ: (۱)... رات کے وقت گفتگو کرو تواپنی آواز کو پہت ر کھواور دن کے وقت بولنے سے پہلے ادھر ادھر دیکھ لیا رو۔

(۲) ... کیونکہ بات اچھی ہویابری جب منہ سے نکل جاتی ہے تو پھر واپس نہیں آتی۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ جوشخص لوگوں کے ساتھ میل جول رکھے گا اور ان کے اعمال میں شریک ہو گاوہ کسی حاسد اور دشمن سے خالی نہ ہو گاجواس کے بارے میں بدگمانی کرے گا اور بیہ وہم کرے گا کہ بیشخص میرے ساتھ دشمنی کرناچاہتا ہے اور میرے خلاف کوئی داؤچلے گا اور اس کے پیچھے کوئی خفیہ سازش ہے۔ کیونکہ جب لوگ کسی چیز کے زیادہ حریص ہوتے ہیں تو وہ ہر بلند آواز اپنے ہی اوپر لے جاتے ہیں۔ وہ دشمن ہیں توان سے بچتے رہواور چونکہ وہ دنیا کے بہت زیادہ حریص ہیں اس لئے وہ دو سروں کو بھی دنیا پر حریص ہی سمجھتے ہیں۔

مشہور شاعر احمد بن حسین مُتنَبی نے کہا:

إِذَا سَاءَ فِعُلُ الْمَرْءِ سَائَتُ ظُنُونُهُ وَصَدَّقَ مَا يَعْتَادُمِنَ تَوَهُّم

وَعَادَى مُحِبِّيُهِ بِقَوْلِ عُمَاتِهِ فَأَصْبَحَ فِي لَيْلٍ مِّنَ الشَّكِ مُظْلِم

ترجمه: (۱)... جب آدمی برے کام کر تاہے توبد گمان ہو جا تااور معمولی وہم کو بھی سچا سمجھتا ہے۔

(۲)...ا پنے دشمنوں کی بات پر اپنے دوستوں سے عداوت رکھتا ہے تووہ شک کی تاریکی میں پھنسار ہتا ہے۔

#### بروركى صحبت كانقصان:

کہا گیاہے کہ ''بُرے لو گوں کی صحبت نیکوں کے بارے میں بد گمانی پیدا کرتی ہے۔''

انسان کواپنے واقف کاروں اور میل جول رکھنے والوں سے پہنچنے والے شر (برائیاں) بہت زیادہ ہیں، ان کی تفصیل میں جاکر ہم کلام کو طول نہیں دیں گے کیونکہ جو کچھ ہم نے ذکر کیاہے اس میں ان تمام کی طرف اجمالاً اشارہ پایاجا تاہے اور گوشہ نشینی اختیار کرنے والوں میں سے اکثر نے اس کی طرف اشارہ کیاہے۔

حضرت سیّدُناابودرداء دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے مر فوعاً مر وی ہے کہ" آدمی کو پہلے آزماؤ پھر اسے دشمن جانو۔" کسی شاعر نے کیاخوب کہا:

مَنْ حَبِى النَّاسَ وَلَمْ يَبُلُهُمْ ثُمَّ بَلَاهُمُ ذُمَّ مَنْ يَّحْمَى النَّاسَ وَلَمْ يَبُلُهُمْ أَمَّ مَنْ يَحْمَى النَّالَ الْمُعْمَى النَّالُ مَنْ الْمُنْعَى الْمُنْعِي الْمُنْعِمِي الْمُنْعِمِي الْمُنْعِمِي الْمُنْعِمِي الْمُنْعِيمِي الْمُنْعِمِي الْمُنْعِلَى الْمُنْعِمِي وَالْمُنْعِمِي وَالْمُنْعِمِي وَالْمُنْعِمِي وَالْمُنْعِمِي وَالْمُنْعِمِي وَالْمُعِمِي وَالْمُنْعِمِي وَالْمُنْعِمِي وَالْمُنْعِمِي وَالْمُنْعِمِي وَالْمُنْعِمِي وَالْمُنْعِمِي وَالْمُنْعِمِي وَالْمُعِمِي وَالْمُنْعِمِي وَالْمُنْعِمِي وَالْمُعِمِي وَالْمُنْعِمِي وَالْمُعِمِي وَالْمُعِمِي وَالْمُعِمِي وَالْمُعِمِي وَالْمُعِمِي وَالْمُعِم

ترجمه: (۱)...جسنے آزمائے بغیرلوگوں کی تعریف کی پھرانہیں آزمایاتوجن کی مدح کی تھی انہیں کی مدمت کرے گا۔

(۲)...اورجب قرب وبعدسے وحشت ہوتی ہے تو تنہائی سے انسیت ہو جاتی ہے۔

## بریےساتھیسےنجاتکاذریعہ:

خليفهُ دوم امير المؤمنين حضرت سيِّدُناعم فاروقِ اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نَے فرمايا: ''فِي الْعُذُ لَةِ رَاحَةٌ مِّنَ الْقَي يُنِ الشَّوْءِ يعني لُوشه نشيني ميں بُرے ساتھی سے نجات ہے۔'' حضرت سيِّدُ ناعبدالله بن زُبير رَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه كى خدمت ميل عرض كى گئى: "آپ مدينه منوره زَادَهَا اللهُ شَهَاوَا تَعْظِيًا تشريف كيول نهيل لاتے ؟" تو آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه نَه فرمايا: "مدينه منوره زَادَهَا اللهُ شَهَاوَ تَعْظِيًا ميل اب وه لوگ ره گئے ہيں جو (دوسرے كى) نعمت پر حسد كرتے اور تكليف پرخوش ہوتے ہيں۔"

#### لاعلاج بيمارى:

حضرت سیّدُناابن سِماک رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه نے فرمایا: میرے ایک دوست نے مجھے خط لکھا جس کا مضمون کچھ یوں تھا: "بے شک پہلے کے لوگ دوا(کی مانند) تھے ان سے علاج کیا جاتا تھا جبکہ موجو دہ لوگ ایسی بیاری بن گئے ہیں جس کی کوئی دوانہیں، لہذالو گول سے ایسے بھا گو جیسے شیر سے بھا گتے ہو۔"

## تين خصلتون والارفيق:

کسی دیہاتی نے ایک درخت کے پاس سکونت اختیار کی،وہ کہا کرتا تھا:" یہ درخت ایسار فیق (ساتھی) ہے جس میں تین خصلتیں ہیں: (۱) ۔۔ اگر یہ میری کوئی بات سنتا ہے تواس کی چغلی نہیں کرتا (۲) ۔۔ اگر میں اس کے چہرے پر تھوک دوں تو یہ میری اس حرکت کو بر داشت کرتا ہے اور (۳) ۔۔ اگر میں اس کے ساتھ بدخلقی سے پیش آؤں تو یہ مجھ پر غصہ نہیں کرتا۔"خلیفہ بغداد ہارون الرشید نے جب اس کی بیہ بات سنی تو کہا:"اس دیہاتی نے مجھے دوستوں کے بارے میں زاہد بنادیا ہے (یعنی جس میں یہ بغداد ہارون الرشید نے جب اس کی بیہ بات سنی تو کہا:"اس دیہاتی نے مجھے دوستوں کے بارے میں زاہد بنادیا ہے (یعنی جس میں بہ بغداد ہارون الرشید نے جب اس کی بیہ بات سنی تو کہا:"اس دیہاتی نے مجھے دوستوں کے بارے میں زاہد بنادیا ہے (یعنی جس میں بہنی خصاتیں نہ ہوں اس کی صحبت اختیار نہ کی جائے )۔"

## سبسےزیادہ نفع مندہم نشیں:

ایک بزرگ کتابوں کا مطالعہ اور زیارتِ قبور کے ہی ہو کر رہ گئے،ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی توجواب دیا: ''میں نے خلوت (تنہائی) سے زیادہ کسی چیز میں سلامتی نہیں پائی، قبر سے بڑھ کر کوئی واعظ نہیں پایااور کتب کے مطالعہ سے زیادہ نفع مند کوئی ہم نشیں نہیں یایا۔''

#### تنهاربنے کاایک فائدہ:

حضرت سبيدُناامام حسن بصرى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى بيان كرتے ہيں: ايك بار ميں نے ج كااراده كيا توالله

عَزَّوَ جَلَّ کے ولی حضرت سیِّدُنا ثابت بُنانی اُو بِسِ سِیُّ النُّورَانِ نے جب بیہ سالو کہنے لگے:" مجھے خبر ملی ہے کہ آپ جی کاارادہ رکھتے ہیں، میری خواہش ہے کہ میں بھی آپ کی صحبت اختیار کروں۔" حضرت سیِدُناامام حسن بھری عَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: میں نے ان سے کہا:" آپ مجھے اکیلے ہی جی کرنے دیں ہم اللّٰہ عَزَّو جَلَّ کے پردوں میں رہتے ہیں (یعنی ہمارے عیوب ایک دوسرے سے پوشیدہ ہیں)، مجھے خوف ہے کہ جب ہم اکٹھے ہوں گے تو ایک دوسرے کے ایسے کاموں پر مطلع ہوں گے جو بغض وعداوت کا سبب ہوں گے۔"

یہ گوشہ نشینی کے ایک اور فائدے کی طرف اشارہ ہے وہ یہ کہ دین، مروت، اخلاق، فقر اور تمام رازوالی باتوں پر پر دہ پڑار ہتا ہے اور اپنا حال پر دے میں رکھنے والوں کی الله عَزَّهُ جَلَّ نے تعریف فرمائی ہے۔ چنانچہ، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغُنِيَا ءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ( پسالبقية: ٢٥٣) ترجمهُ كنزالايمان: نادان انهين تونكر سمجه بيخ ك سبب

کسی شاعرنے کیاخوب کہا:

وَلَاعَارَ إِنْ ذَالَتُ عَنِ الْحُرِّ نِعْمَةٌ وَلِكِنَّ عَاراً أَنْ يَزُوْلَ التَّجَبُّلِ توجمه: شريف لوگوں كے لئے مال كاچلاجانا شرم كى بات نہيں ليكن عزت و آبر و كاچلاجانا باعث ننگ وعارہے۔

اورانسان اپنے دین و دنیا اور عادات و افعال میں ایسی باتوں سے خالی نہیں ہو تاجو صیغه ُراز میں رکھنے والی نہ ہوں اور دین و دنیا میں ان باتوں کا چھپار ہنا ہی بہتر ہو تاہے کیونکہ ان کے ظاہر ہونے کی صورت میں سلامتی خطرے میں پڑجاتی ہے۔

حضرت سیّدُناابو درداءرَضِ اللهُ تَعَالَ عَنُه نے فرمایا: "پہلے کے لوگ ایسے پتے تھے کہ ان کے ساتھ کانٹے نہیں ہوتے تھے جبکہ ابلوگ ایسے کانٹے ہیں کہ جن کے ساتھ کوئی پتانہیں ہے۔"

جب یہ ان کے زمانے کا حال ہے جو قرنِ اول کے آخر میں تھے تواس بات میں شک نہیں کہ اس کے بعد والا زمانہ اس سے براہو۔ حضرت سیّدُناابو محمد سفیان بن عُیکینکه رخه هٔ اللهِ تَعَال عَکنه بیان کرتے ہیں: حضرت سیّدُناابو محمد سفیان بوری عکینه رخه هٔ اللهِ تَعَال عَکنه بیان کرتے ہیں: حضرت سیّدُناابو محمد سفیان بی بیان کر ہے بعد خواب میں مجھ سے فرمایا: "لوگوں کے ساتھ جان بیچان کم رکھو کیو تکه ان سے بچنا بہت مشکل ہے اور میر اخیال ہے کہ مجھے جو بھی تکلیفیں پینچی ہیں وہ جان بیچان والوں سے ہی پینچی ہیں۔ "
ایک بزرگ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَکنه فرماتے ہیں: میں حضرت سیّدُناابو یکی مالک بن دینار عَکنه ورَحْمَهُ اللهِ انْعَفَّاد کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ تنها بیٹھے تھے اور ایک کتاابی گردن آپ کے گھٹے پر رکھے ہوئے تھا، میں نے اس کتے کو بھگانا چاہاتو حضرت سیّدُناابو یکی مالک بن دینار عَکنه رَحْمَهُ اللهِ انْعَفَّاد نے فرمایا: "اے فلال! اسے جھوڑ دویہ نہ تو ضرر (نقصان) پہنچا تا ہے اور نہ ہی ایذا (تکلیف) دیتا ہے اور نہ ہی ایڈا (تکلیف) دیتا ہے اور نہ برے ہم نشیں سے بہتر ہے۔"

ایک بزرگ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالیْ عَلَیْه سے بِوچھا گیا: "آپ کو گوشه نشینی پر کس چیز نے اُبھارا؟ "توانہوں نے جواب دیا:"اس خوف نے کہ کہیں میر ادین سلب نہ کرلیا جائے اور مجھے علم بھی نہ ہو۔"

اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ''طبیعت بُرے دوست کی عادات واَطوار کو چرالیتی ہے۔''

حضرت سیّدُناابو در داء رَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَ فرمایا: "الله عَزَّوجَلَّ سے ڈرو اور لو گول سے بچو کیونکہ یہ اونٹ کی پیٹھ پر سوار ہوتے ہیں تواسے زخمی کر دیتے ہیں اور گھوڑے کی پشت پر سوار ہوتے ہیں تواسے ہلاک کر دیتے ہیں اور مومن کے دل پر سوار ہوتے ہیں تواسے خراب کر دیتے ہیں۔"

ایک بزرگ فرماتے ہیں: " لوگول کے ساتھ جان پہچان کم رکھواس لئے کہ اس میں تمہارے دین اور دل کے لئے سلامتی زیادہ ہے اور حقوق ساقط ہونے کی وجہ سے تمہارے لئے زیادہ ملکے بن کا باعث ہے، کیونکہ جب جان پہچان زیادہ ہوگی تواس پر حقوق کھو تھی دیادہ عائد ہونگے اور تمام حقوق کو پوراکرنامشکل ہوگا۔"

کسی کا قول ہے کہ '' جسے جانتے ہو اس سے ناوا قف ہو جاؤاور جسے نہیں جانتے اس کے ساتھ جان پہچان نہ بناؤ۔''

#### پانچواںفائدہ:

نہ تولوگ تم سے طمع رکھیں گے اور نہ ہی تم لوگوں سے طمع رکھوگے۔اگر لوگوں کی طمع تم سے ختم ہو جائے تواس میں بہت فائدے ہیں کیونکہ لوگوں کو خوش نہیں رکھا جاسکتا۔ پس انسان کا اپنے نفس کی اصلاح میں مشغول رہنا ہی زیادہ مناسب ہے۔سب سے ہلکا اور آسان حق جنازہ میں حاضر ہونا، مریض کی عیادت کرنا، ولیمے اور نکاح کی مجلس میں شرکت کرنا ہے اور ان سب میں وقت کا ضیاع اور آفات کے در پے ہونا ہے، پھر ایسا بھی ہو تا ہے کہ بعض حقوق کی ادائیگی سے کوئی رکاوٹ ہوتی ہے اور عذر قابلِ قبول ہوتا ہے لیکن بعض عذر بیان کرنا مناسب نہیں ہوتے تو لوگ کہتے ہیں:"آپ نے فلال کاحق اداکیا مگر ہماراحق ادائییں کیا۔" اور یہی بات دشمنی کا سبب بن جاتی ہے۔

کہا گیا ہے کہ جو عیادت کے وقت مریض کی بیار پُرسی نہیں کرتا وہ اس ڈرکی وجہ سے اس کی موت کی تمناکرتا ہے کہ اگر مریض صحت یاب ہو گیا تواس کے حق میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے شر مندگی اٹھانی پڑے گی اور جو شخص تمام لوگوں کی خوشی، غمی میں شرکت نہ کرے تو سارے لوگ اس سے راضی رہتے ہیں اور جو بعض کے ہاں جائے اور بعض کے ہاں شریک نہ ہو تواہیے شخص سے لوگ وحشت محسوس کرتے ہیں۔ ایک فارغ البال شخص اگر (میل جول رکھنے والوں میں سے) ہر ایک کے تمام حقوق ادا کرنے میں دن رات صرف کر دے تو پھر بھی ان کے حق ادانہ کر سکے گا تو جسے کوئی دینی یا دنیاوی شغل بھی ہو تو وہ تمام حقوق کیسے ادا کر سکتا ہے۔

حضرت سیّیدُناعمروبن عاص رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِے فرمایا: "دوستول میں اضافہ قرض خواہوں میں اضافہ ہے۔" مشہور شاعر ابن رومی نے کہا:

عَدُوُكَ مِنْ صَدِيْقِكَ مُسْتَفَادٌ فَلاتَسْتَكُثِرَنَّ مِنَ الصِّحَابِ فَلاتَسْتَكُثِرَنَّ مِنَ الصِّحَابِ فَإِنَّ اللَّاءَ أَكُثَرُ مَا تَوَاهُ يَكُونُ مِنَ الطَّعَامِ أَوِ الشَّمَابِ

**ترجمه**: (۱)... تیر ادوست ہی آخرِ کارتیر ادشمن ہو گا،لہذاتم زیادہ دوست ہر گزنہ بناؤ۔

# (۲)... يونكه تم نے ديكھا ہوگا كه اكثريارياں كھانے، پينے والى چيزوں سے ہى ہوتى ہيں۔ د شمنى كى جيز:

حضرت سیّرُناامام محمد بن ادریس شافعی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْكَانِی نے فرمایا: "ہر دشمنی کی جڑ کمینے لو گول کے ساتھ نیک سلوک کرناہے۔"

جہاں تک لوگوں سے تیری طبع منقطع (ختم) ہوجانے کا تعلق ہے تواس میں بھی بہت بڑا فائدہ ہے کیونکہ جو دنیا کی خوبصورتی اور اس کی زیب وزینت کی طرف دیکھتاہے اس کی حرص حرکت میں آتی ہے اور قوتِ حرص سے طبع پیدا ہوتی ہے اور طبع (لالحے) میں بندے کو عام طور پر ناکامی و نامر ادی کامنہ ہی دیکھنا پڑتا ہے، اس طرح آدمی تکلیف اٹھا تا ہے۔ اس کے برعکس اگروہ تنہارہے گاتو دنیا کی زیب وزینت کامشاہدہ نہیں کرسکے گاتو دنیا کی خواہش اور طبع بھی نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے اللہ عقر بھٹ اشاد فرمایا:

لَا تُمُلَّنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّغَنَا بِهَ أَزُوا جَامِّنُهُمْ (پ١١٠الحجر: ٨٨) ترجمة كنزالايمان: اين آنكه الهاكراس چيز كونه ديكهوجو جم نے ان كے يجھ جوڑوں كوبر شنے كودى۔

## اپنےسے کم ترکودیکھو:

حضور نبی پاک، صاحب لولاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ''اُنظُرُوْالِلَ مَنْ هُو دُوْنَکُمْ وَلَا تَنْظُرُوْالِلَ مَنْ هُو دَيَهُولِهِ هُوَفَوْقَکُمْ فَاللّهُ عَالَٰهُ اللّهِ عَلَيْکُمْ لِعِنْ (دنیاوی معاطی میں) تم الله عَلَوْد کو دیه والے کونه دیکھویہ عمل اس کا باعث ہے کہ تم الله عَرَّوْجَلَّ کی نعمت کی ناقدری نه کرو۔ ''(۱۱67) (۱۱68)

المعجم الصغيرللطبران، باب النون، من اسمه نفيس، ٢/١٢١

1168 ... مفسر شہیر، عکیم الامت مفتی احمد یار خان عَکیْدِهِ رَحْمَهُ اُلْحَنَّانِ مر اٰۃ المناجِی، جلد7، صنحہ 67 پر اس کے تحت فرماتے ہیں: دنیاوی چیزوں میں اپنے سے نیچے کو دیکھو تا کہ تم شکر کرواور دین کی چیزوں میں اپنے سے اوپر کو دیکھو تا کہ تم اپنی عبادت پر تکبر نہ کرواگر تم پنجگانہ نماز پڑھتے ہو توانہیں دیکھو جو تہجد اور اشر اق بھی پڑھتے ہیں۔ پڑھتے ہیں۔

<sup>1167 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الزهد، الحديث: ٢٩٢٣، ص ١٥٨٢ ، مفهومًا

#### صحبتِ فقراكى بركت:

حضرت سیّدُناعون بن عبدالله بن عتبه رَخْهَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه نِه فَرَما يا: "میں مالداروں کی مجلسوں میں بیٹھتا تھا تو میں ہیشتہ عملین رہتا تھا کیونکہ میں اپنے کیڑوں سے زیادہ اچھے کیڑے دیکھتا اور اپنی سواری سے اچھی سواری دیکھتا تھا،جب میں نے فقراکی صحبت اختیار کی تو آرام محسوس کیا۔"

مروی ہے کہ حضرت سیِّدُنا مُزَنی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْغَنِی فسطاط (شهر) کی جامع مسجد سے نکلے تو محمد بن عبد الله بن عبد الحکم کو اپنے ہمراہیوں کے ساتھ بڑی شان وشوکت سے آتے دیکھ کر متعجب ہوئے اور یہ آیت طیبہ تلاوت کی: وَ جَعَلْنَا بَعْضَکُمْ لِبَعْضٍ فِتُنَةً ﴿ اَتَصْبِرُونَ ﴾ (پ٨١١لفة تان ٢٠٠)

ترجمه کنزالایمان: اور ہم نے تم میں ایک کو دوسرے کی جانچ کیاہے اور اے لو گو کیاتم صبر کروگ۔

يهر فرمايا: "بهال كيول نهيس ميں صبر كروں گااورراضي رہول گا۔ "حالا نكبہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه تنگ دست تھے۔

#### حاصل كلام:

پس جو بھی اپنے گھر میں رہتا (یعنی گوشہ نشینی اختیار کرتا) ہے وہ اس طرح کے فتنوں میں مبتلا نہیں ہوتا، کیونکہ جو
دنیا کی زیب وزینت کی طرف دیکھتاہے اسے دوباتوں کاسامنا کرنا پڑتاہے: (۱)...اس کا دین اور یقین قوی ہوگا تو وہ صبر
کرے گا اور اسے صبر کی تکنی کا گھونٹ پینا پڑے گا اور یہ صبر سے بھی زیادہ تکنی (مشکل) ہے (۲)...یا اس کی رغبت
پیدا ہوگی اور وہ طلب دنیا کے لئے حیلے بہانے کرنے لگے گا تو دنیا میں خواہش رکھنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لئے ہلاک
ہو جائے گا کیونکہ مشاہدہ ہے کہ دنیا کی طبع عام طور پر بندے کونامر ادور سواہی کرتی ہے اور ہر طالب دنیا کے لئے دنیا
کا حصول آسان نہیں ہوتا اور آخرت میں تباہی کی وجہ متاع دنیا (دنیاوی سازوسامان) کو ذِکُ الله اور تَقَیُّ ب اِلَی الله پر ترجیح

ابن الاعر ابی نے کیاخوب کہا:

اِذَا كَانَ باب الذَّلِ مِنْ جَانِبِ الْغِنىٰ سَهُوْتُ إِلَى الْعُلْيَاءِ مِنْ جَانِبِ الْفَقُى ترجمه: جب غنی کی جانب سے رسوائی (پسی) کا دروازه کھلتا ہے تو میں بلندی لینی فقر کی جانب چڑھتا (متوجہ ہوتا) ہوں۔ اس شعر میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ طمع (خواہش، لاچ) رسوائی کا باعث ہے۔

#### چهٹافائده:

گوشہ نشینی میں بو حجل اوراحقوں کو دیکھنے اور ان کی حماقت و بد خلقی سے نجات ملتی ہے کیونکہ ایسے لو گوں کو دیکھنا حچوٹااندھاین ہے۔

حضرت سیِّدُ ناسلیمان بن مهران اَنْمُش کوفی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْوَلِ سے بِوچھا گیا: "آپ کی آنکھیں کمزور کیسے ہو گئیں؟"توانہوں نے فرمایا: "بو جھل لو گول(یعنی احقول) کی طرف دیکھنے سے۔"

منقول ہے کہ حضرت سیّدُناامام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ مَعْرَت سیّدُناامام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رَحْمَةُ اللهِ اللهُ عَرَبْهُ اللهِ عَرْبَهُ الله عَرْبَهُ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ اللهِ عَرْبَهُ الله عَرْبَهُ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ اللهِ عَرْبَهُ عَلَيْهِ مَعْمَةُ اللهِ اللهِ عَرْبَهُ عَلَيْهِ مَعْمَةُ اللهِ اللهِ عَرْبَهُ عَلَيْهِ مَعْمَةُ اللهِ اللهِ عَرْبَهُ عَلَيْهِ مَعْمَةُ اللهِ اللهِ عَرْبَهُ عَلَيْهِ مَعْمَةُ اللهِ اللهِ عَرْبَهُ اللهِ عَرْبُولَ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَعْمَةُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَرْبُولَ عَلَيْهِ مَعْمَةُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَعْمَةُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

حضرت سیِّدُناامام محمد بن سیرین عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْمُیِیْن بیان کرتے ہیں: "میں نے ایک شخص کویہ کہتے سنا کہ" ایک دفعہ میں نے ایک بوجھل (احمق) شخص کو دیکھا تو مجھیر غشی طاری ہو گئی۔"

<sup>1169 ...</sup> المعجم الاوسط ١٢١/ ١٨٠ الحديث: ا ٥٥٤، بتغير

صحيح البخارى، كتاب المرضى، باب فضل من ذهب بص ١٠١٧ /١٠ الحديث: ٥٦٥٣ مفهومًا

# آنکھوںکابخار:

یونان کے مشہور حکیم جالینوس کا قول ہے کہ" ہر چیز کا بخار ہے اور آئکھوں کا بخار بو جھل قسم کے لو گوں کو دیکھنا ہے۔"

حضرت سیِّدُناامام محمد بن ادریس شافعی عَدَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْکَانِی نے فرمایا: "میں جب بھی کسی بو جھل (یعنی احمق) شخص کے پاس بیٹھاتو میں نے اپنے بدن کی اس جانب کو جو اس کی طرف ہوتی دو سری جانب سے زیادہ بھاری پایا۔"

#### حاصل كلام:

ذکر کر دہ چھ فوائد میں سے پہلے دوفائدوں کے علاوہ بقیہ تمام فوائد دنیاوی مقاصد سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ان کا تعلق دین سے بھی ہے کیونکہ انسان جب بو جھل قسم کے شخص کو دیکھنے کی وجہ سے تکلیف محسوس کرے گاتووہ اس کی غیبت کرنے سے محفوظ نہیں رہے گا اور الله عَزَّدَ جَلَّ کی مخلوق (بنائی ہوئی چیز) کو بُر اسمجھے گا۔ جب انسان کسی دوسر سے غیبت، بدگمانی، حسد، چغلی، یاان کے علاوہ کسی اور وجہ سے تکلیف اُٹھا تا ہے تو اُس سے بدلہ لئے بغیر چین نہیں یا تا اور یہ سب باتیں دینی فساد کی طرف لے جاتی ہیں۔ جبکہ گوشہ نشینی میں ان تمام باتوں سے نجات مل جاتی ہے اس بات کواچھی طرح سمجھ لینا چاہئے۔

# دوسرى نصل: گوشه نشينى كى آفات

اجیھی طرح جان لو کہ وہ دینی اور دنیاوی مقاصد جو غیر کی مد دسے حاصل ہوتے ہیں ان کا حصول بغیر اختلاط (میل جول) کے ممکن نہیں اور ہر وہ مقصد جو اختلاط سے حاصل ہو تاہے وہ گوشہ نشینی کی صورت میں فوت ہو جائے گا اور اس مقصد کا فوت ہو جانا گوشہ نشینی کی آفات میں سے ایک آفت ہے۔

## میل جول کے فوائد:

میل جول کے فوائد اور ان کے اسباب درج ذیل ہیں: (۱)...علم سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا (۲)... نفع

حاصل کرنا اوردوسروں کو پہنچانا(۳)...ادب سیکھنا اوردوسروں کو سکھانا(۴)...انسیت حاصل کرنا اوردوسروں کو انسیت پہنچانا(۵)...حقوق ادا کرکے ثواب پانااوردوسروں کو ثواب حاصل کرنے کا موقع دینا(۲)...تواضع (عاجزی و انکساری) کی عادت بنانااور(۷)...احوال کامشاہدہ کرکے تجربات حاصل کرنااوران سے عبرت پکڑنا۔

#### يهلافائده:

علم عاصل کرنااور دو سرول کو علم سکھانا: سکھنے سکھانے کے فضائل ہم "سکھانا، البتہ! علوم بہت کہ تعلیم و تعلم دنیا میں سب سے افضل عبادت ہے اور میل جول کے بغیر اس کا تصور نہیں کیا جاسکتا، البتہ! علوم بہت زیادہ ہیں جن میں سے بعض کا سکھنا ضروری ہے اور بعض کا سکھنا ضروری نہیں، تو وہ علم جس کا سکھنا بندے پر فرض ہے گوشہ نشینی کی وجہ سے اگر نہیں سکھے گا تو گناہ گار ہو گا اور اگر بقدرِ ضرورت فرض علم حاصل کر چکا ہے اور بقیہ علوم میں اس سے غور وخوض نہیں ہو تا اور عبادت میں مشغول ہونا چاہتا ہے تو وہ خلوت اختیار کر لے اور اگر وہ علوم علی اس کے عقلیہ و نقلیہ میں مہارت حاصل کرنے پر قدرت رکھتا ہے تو ایسے شخص کے حق میں علوم سکھنے سے پہلے گوشہ نشینی اختیار کرناانتہائی در ہے کا نقصان ہے۔

اسی وجہ سے حضرت سیّدُ ناابر اہیم بن یزید نَخَعِی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوِل اور دیگر حضرات نے فرمایا: ''پہلے علم حاصل کرو پھر گوشہ نشینی اختیار کرو۔''

# علم کے بغیر گوشہ نشینی اختیار کرنے کا نقصان:

جوشخص علم حاصل کرنے سے پہلے گوشہ نشینی اختیار کرتاہے وہ اپنے اکثر اوقات سونے اور ہوس کی فکروں میں ضائع کر دیتاہے اور زیادہ سے زیادہ سے ہوگا کہ وہ اپنے تمام اوقات اوراد ووظائف میں صرف کرے گا، اس کا جسم تو عبادات میں مشغول رہے گا مگر دل طرح طرح کے دھوکے اور فریب کا شکار رہے گا، اس کی محنت برباداور عمل ضائع ہوجائے گا اور اسے خبر بھی نہ ہوگی۔ اس طرح کہ اس کا اعتقاد ذاتِ باری

تعالی اور اس کی صفات کے بارے میں وہم کا شکار ہو جائے گا جن سے یہ انس حاصل کرے گا اور فاسد وسوس کا شکار رہے گا جس کی وجہ سے اپنے اکثر احوال میں شیطان کا تھلونا بنارہے گا اور خود کو بڑا عبادت گزار سمجھے گا۔ تو پتا چلا کہ دین کی اصل علم ہے اور عوام اور جہال (جابلوں) کی خلوت میں کوئی بھلائی نہیں، ان سے میری مر ادوہ لوگ ہیں جو نہ تو خلوت میں اچھے طریقے سے عبادت کرنا جانتے ہیں اور نہ ہی خلوت کے جمیعے لوازمات کا علم رکھتے ہیں۔

## گوشه نشینی کاابل کون؟

نفس کی مثال اس مریض کی سی ہے جسے ایک شفیق ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کا علاج کرے۔ پس اگر جاہل مریض ڈاکٹرسے دور رہناچاہے اور علم طب بھی حاصل نہ کرے تواس کا مرض یقینی طور پر بڑھ جائے گا، لہٰذا گوشہ نشینی صرف عالم کے لئے ہی مناسب ہے۔

جہاں تک دوسروں کو علم سکھانے کا تعلق ہے تواس میں بھی بہت بڑا تواب ہے جب کہ مُعَدِّم ومُتَعَدِّم (سکھانے اور سکھنے والے) کی نیت درست ہواورا گراس سے عزت و مریتبہ، شاگر دول اور ماننے والوں کی کثرت کا ارادہ کیا جائے تو یہ دینی ہلاکت ہے۔ اس کی وجو ہات ہم" میں بیان کر چکے ہیں۔

# رضائے الٰہی کے لئے علم سیکھنے والاکوئی نہیں:

(حضرت سیِّدُناامام محمر بن محمد غزالی عَکیْدِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَالِى فرماتے ہیں:) اس دور میں عالم کے لئے تھم یہ ہے کہ اگر وہ اپنے دین کی سلامتی چاہتا ہے تو گوشہ نشینی اختیار کرے کیونکہ کوئی بھی دینی فائدے کے لئے علم حاصل کرتاد کھائی نہیں دیتا بلکہ ایسے مزین اور بنے سنورے کلام کے طالب ہیں جس سے عوام کو وعظ و تقریر کے ذریعے اپنی طرف مائل کر دیتا بلکہ ایسے مزین اور ابنی ہمسر کو چپ کر اسکیں اور بادشاہوں کا قرب حاصل کریں اور اس علم کو فخر اور برتری کے مقام میں استعال کریں۔

علوم میں سے جس علم میں سب سے زیادہ رغبت ہوتی ہے وہ دینی مسائل (یعنی فقہ ) کاعلم ہے مگر علم فقہ کو عام طور پر اپنے ہم عصر لو گوں سے آگے نکلنے کے لئے یا حکومتی عہدے حاصل کر کے مال و دولت وغیر ہ جمع کرنے کے لئے سیکھا جاتا ہے، لہٰذادین اور احتیاط کا نقاضا یہ ہے کہ ان تمام سے الگ رہا جائے۔

# علم چھپاناكبيره گناه ہے:

اگر کوئی ایساطالبِ علم پایا جائے جو الله عَنْوَجَلَّ کی رضا اور اس کا قرب پانے کے لئے علم سیھنا چاہتا ہو تو ایسے طالب علم سے دوری اختیار کرنا اور اس سے علم کو چھپانا کبیرہ گنا ہوں میں سے ہے،اگر ایسے طالبِ علم مل بھی جائیں توبڑے شہروں میں ان کی تعداد ایک، دوسے متجاوز نہیں ہوگی۔

ابن آدم کو حضرت سیّدُ ناسفیان ثوری عَدَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ النّقِوی کے اس قول سے دھوکا نہیں کھانا چاہئے کہ"ہم نے علم کو غیر خدا کے لئے حاصل کرناچاہاتو علم نے اللّه عَوْدَ جَلّ کے سواکسی اور کے لئے حاصل ہونے سے انکار کر دیا" کیونکہ اس قول کا مطلب یہ ہے کہ فقہائے کے کہ فقہائے کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام علم کو غیر خدا کے لئے سیکھتے تھے پھر اللّه عَوْدَ جَلَّ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ پس تم فقہائے کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام علم کو غیر خدا کے لئے سیکھتے تھے پھر اللّه عَوْدَ جَلَ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ پس تم فقہائے کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام علی سے اکثر کے زندگی کے آخری مراحل کی طرف توجہ کر واور اس سے عبرت حاصل کرو کہ ان کا انتقال کس حال میں ہو ان کی ہلاکت دنیا کی طلب اور اسے حاصل کرنے کی خواہش میں ہوئی یاد نیا سے بے رغبتی کرتے ہوئے زہد کی حالت میں ہوئی یاد نیا سے بے رغبتی کرتے ہوئے زہد کی حالت میں ہوئی۔

حضرت سیّدُناسفیان توری عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْقَوِی نے جس علم کی طرف اشارہ کیا ہے اس سے مر اد حدیث، قر آن کی تفسیر ، انبیائے کرام عَدَیْهِمُ اللّهِ الْقَوْی نے جالات کی معرفت کا علم ہے کیونکہ ان علوم میں خوف دلانا اور درانا ہو تاہے جو دل میں خوفِ خداکا سبب بنتاہے اگر فی الحال اثرنہ بھی کرے لیکن مستقبل میں ضرور اثر کرے گا۔

# إحياء العلوم كى خصوصيت:

بہر حال علم کلام اور محض فقہ کاعلم جو معاملات سے متعلق فتاویٰ اور مذہبی خصومات کے فیصلوں پر

مشمل ہوتا ہے اس میں جو اختلاف ہے اس کی بیہ تاثیر نہیں ہے کہ دنیا کے لئے رغبت رکھنے والے کو الله عنوّہ بَل کی طرف راغب کر دے بلکہ بیہ تو عمر کے آخری حصہ تک دنیا کی حرص بڑھا تار ہتا ہے اور شاید وہ باتیں جنہیں ہم نے اس کتاب (احیاء العلوم) میں لکھا ہے اگر انسان انہیں دنیاوی رغبت کے لئے ہی سیکھے تو اسے اس بارے میں رخصت دی جاسکتی ہے کیو نکہ امید ہے کہ وہ عمر کے آخری حصہ میں راہِ راست پر آجائے کیونکہ بیہ کتاب، الله عوّرہ بن گاخوف دلانے، آخرت میں رغبت پیدا کرنے اور دنیاوی آفات سے ڈر پیدا کرنے سے بھری ہوئی ہے اور بیہ وہ باتیں ہیں جو احادیث مبار کہ اور علم تفیہ میں، لہذا انسان کے لئے مناسب نہیں کہ وہ خود کو دھو کے میں ڈالے کیونکہ کو تاہی کرنے والا جے اپنی کو تاہی کا علم ہے اُس جائل سے زیادہ سعادت مند ہے جو دھو کے میں ہویا قصد اُجائل بن کر نقصان اٹھار ہاہو۔

## علم كى آفت:

ہر وہ عالم جو علم سکھانے کا زیادہ حریص ہو ممکن ہے کہ اس کا مقصد مقبولیت اور جاہ و مرتبہ ہو اور فی الحال وہ جہلا کے خلاف دلیل پیش کرنے اور ان پر تکبر کرنے کی وجہ سے اپنے نفس میں لذت پاتا ہو۔ پس علم کی ایک آفت مکبر مجھی ہے، جیسے حدیث پاک میں ہے:"افحةُ الْعِلْمِ النِّسْيَانُ وَ افحةُ الْجَبَالِ الْخُيلَاءُ یعنی علم کی آفت نسیان (جول) اور خوبسورتی کی آفت اتراناہے۔"(170)

## دنیاوی دروازو می سے ایک دروازه:

حضرت سیّدُ نابِشر بن حارث حافی عَلیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْکَانِی نے کتب احادیث کے 17 صندوق دفن کر دیئے، یہ وہ احادیث تھیں جو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْهِ نَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْهِ نَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْهُ نے اس تذہ سے سی تھیں۔ آپ حدیث بیان نہیں کرتے تھے اور فرماتے تھے: " مجھے حدیث بیان کرنے کی خواہش ہوتی کہ حدیث بیان نہیں کرتا اور اگر میری یہ خواہش ہوتی کہ حدیث بیان نہ کروں تو میں ضرور حدیث بیان کرتا۔ "اسی وجہ سے آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه

<sup>1170 ...</sup> البعجم الكبير، ٢٩،٧٨/١٠ الحديث:٢٩٨٨، بتغير

نے فرمایا: "(لفظ)" **حد ثنا**" دنیا کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور جب کوئی شخص "حد ثنا" کہتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ میرے لئے کشادگی کرو۔"

حضرت سيِّدُ نا رابعه بنت اساعيل عَدَوِيَه بَصْرِيَه دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهَانِ حضرت سيِّدُ ناسفيان تورى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ مِن الرّ دنيا ميں رغبت نه رکھیں۔"تو آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه نِ فرمایا:"میں نے کسی چیز میں رغبت کی ہے؟"تو حضرت سیِّدَ تُنارابعہ بنت اساعیل دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهَا نے کہا:"حدیث بیان کرنے کے سلسلے میں آپ نے دنیا میں رغبت کی ہے؟"تو حضرت سیِّدَ تُنارابعہ بنت اساعیل دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهَا نے کہا:"حدیث بیان کرنے کے سلسلے میں آپ نے دنیا میں رغبت کی ہے؟"

حضرت سیّدُناابو سلیمان دارانی وُدِّسَ مِسُّهُ اللَّوْرَانِی نَا بو سلیمان دارانی و در نیا کی طلب کی یا سفر کرنے (سیاحت اور سیر و تفریح) میں مشغول ہوا شخقیق وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا۔"

یہ وہ آفات ہیں جن پر '' کما ب العلم "میں تنبیہ کی جاچکی ہے۔اس سے بیخے کاطریقہ یہ ہے کہ گوشہ نشینی اختیار کی جائے اور جس قدر ممکن ہوشا گر د کم بنائے جائیں بلکہ جو شخص تدریس و تعلیم کے ذریعے دنیا کا طالب ہے اس کے لئے بہتریہی ہے کہ اگر وہ عقل مند ہے تواس دَور (یعنی یانچویں صدی ہجری) میں اسے ترک کر دے۔

## منافق،چغل خوراوردهوکےباز:

حضرت سیّد ناابوسلیمان احمد بن محمد بن ابراہیم خطابی علیّه دَخه الله الوّال نے سیّج فرمایا کہ" جو تمہاری صحبت اختیار کرنے اور تم سے علم سکھنے میں رغبت رکھتے ہیں انہیں جھوڑ دواس لئے کہ ان کی طرف سے تمہیں مال و جمال نہیں ملے گاوہ ظاہری طور پر تو تمہارے بھائی ہیں لیکن باطنی طور پر تمہارے دشمن ہیں جب وہ تم سے ملا قات کرتے ہیں تو تمہیں خوش آ مدید کہتے ہیں اور جب تم سے جدا ہوتے ہیں تو تمہاری غیبت کرتے ہیں ان میں سے جو بھی تمہارے پاس آ تا ہے وہ تمہارے اقوال و افعال پر نظر رکھتا ہے اور جب تمہارے پاس سے جاتا ہے تو تمہارے اقوال و افعال لوگوں سے بیان کرتا ہے۔ یہ لوگ منافق ، چغل خور ، دھو کے باز ہیں، لہذا ان کا جماعت کی صورت میں تمہارے پاس آ نا تمہیں دھو کے میں نہ ڈالے۔ علم حاصل کرنے سے ان کی

غرض مال و دولت اور جاہ و مرتبہ کا حصول ہے اور یہ کہ وہ تہہیں اپنے مقاصد اور اغراض کے لئے سیڑھی کے طور پراور اپنی ضروریات کے لئے گدھے کی طرح استعال کرتے ہیں۔اگرتم ان کے مقاصد میں سے کسی مقصد کو پورا نہیں کرتے تو وہ تمہارے جانی دشمن بن جاتے ہیں پھر وہ لوگ تمہارے پاس آنے کو تم پر احسان سمجھتے اور اسے تم پر واجب حق شار کرتے ہیں اور اس بات کو تم پر فرض سمجھتے ہیں کہ تم اپنی عزت، اپنامقام و مرتبہ اور اپنادین ان کے لئے استعال کر و، ان کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھواور ان کے رشتہ داروں، خادموں اور دوستوں کی مدد کر و، ان لوگوں کی خاطر بیو قوف بنو حالا نکہ تم فقیہ (سمجھدار) ہواور ان کے تابع بن کر ذلت کی زندگی گزار و بعد اس کے کہ تم خود سر دار اور متبوع ہو۔اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کامل مروت عام لوگوں سے گوشہ نشین اختیار کرنا ہے۔"

یہ حضرت سیّدُناابو سلیمان احمد بن محمد بن ابراہیم خطابی عَدَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْوَالِی کے کلام کا خلاصہ ہے اگر چہہ کچھ الفاظ میں اختلاف ہے۔

تحقیق انہوں نے بچے اور حق فرمایا کیو نکہ تم مدر سین کو ہمیشہ غلامی میں دیکھو گے اور رہے کہ ہر ایک ان پر اپناحق جتاتا پھر تاہے اور انہیں عظیم احسان کے نیچے دیکھو گے کہ جیسے انہیں کوئی تحفہ دیا گیاہے اور ان پر حق کو لازم شار کیا جاتا ہے۔ بسا او قات ایسا ہو تاہے کہ اگر کوئی اساذ اپنی کمائی میں سے مُطلَباپر کھانے پینے کے معاملے میں خرچ نہ کرے تو اس کے پاس کوئی طالب علم نہیں آتا پھر اساذ تو خود اتنام سکین ہو تاہے کہ اپنے مال میں سے اسنے طلبا پر خرچ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، لہذا اسے بادشا ہوں کے پاس جانا پڑتا اور ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور لمبے عرصے کی ذلت کے بعد بادشاہ اس کے لئے حرام کمائی سے پچھ لکھ دیتا ہے، پھر عامل اس استاذ کو اپنا غلام سمجھ کر اس سے خدمت لیتا ہے، اس طرح استاذ کو خدمت اور غلامی کی ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر کہیں جاکر وہ عامل اسے اس طرح کچھ دیتا لیتا ہے، اس طرح استاذ کو خدمت اور غلامی کی ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر کہیں جاکر وہ عامل اسے اس طرح کچھ دیتا ہے گویا اپنی جیب سے دے رہا ہے، پھر استاذ اس مال کو اپنے شاگر دوں میں بر ابری کے ساتھ تقسیم کرنے کی مشقت اٹھا تاہے، اگر استاذ تمام طلبا میں بر ابر

برابر تقسیم کرے تو ممتاز وہونہار (ہون،ہار) طلباسا ذسے ناراضی کا اظہار کرتے ہیں اوراسا ذکی نسبت ہیو قوفوں کی طرف کرتے ہیں کہ اساذکواس بات کا علم نہیں کہ ممتاز لوگوں کو کتنا حصہ دینا چاہئے اور رہے کہ اساذکوانساف کے ساتھ حق اداکرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے اور اگر اساذتمام طلبا میں برابری نہ کرے تونالا کق طلباسا ذیر زبان درازی کرتے اور اس پر سانپوں اور شیروں کی طرح حملہ کرتے ہیں۔ دنیا میں اس طرح اساذکو ہمیشہ ذلت کا سامنار ہتا ہے جبکہ بروزِ قیامت اساذ سے سوال ہوگا کہ مال کس طرح لیا اور کس طرح تقسیم کیا۔

#### جملاكى بلاكت كاباعث:

تعجب توبہ ہے کہ ان تمام آفات کے ساتھ ساتھ استاذ کا نفس جھوٹی آرزو کیں دلا تا اور اسے دھوکے کی رسی سے کھنچتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اپنے کام میں سستی کا مظاہرہ نہ کرواس لئے کہ تم جو پچھ بھی کر رہے ہو وہ اللہ عَوْدَ جَلَّ کی رضا پانے اور شریعت مجمد یہ اور دین کو پھیلانے کے لئے کر رہے ہو اور اللہ عَوْدَ جَلَّ کے بندوں میں سے علم کے طلب گاروں کی کفالت کر رہے ہو اور اللہ عَوْدَ جَلَّ کے بندوں میں سے علم کے طلب گاروں کی کفالت کر رہے ہو اور اللہ عَوْدَ جَلَّ کے بندوں میں سے علم کے طلب گاروں میں رہے ہو اور باد شاہوں کے مال کا تو کوئی مالک ہی نہیں ہو تا وہ تو گوں کی بہتری کے لئے ہو تا ہے اور علم کے طلب گاروں میں اضافے سے زیادہ بہتری اور کس چیز میں ہو سکتی ہے؟ ان بھی لوگوں کے ذریعے دین کا اظہار اور اہل دین کو تقویت ملتی ہے۔اگر اس طرح کا استاذ شیطان کا کھلونا نہ ہو تا تو تھوڑ اغور کرنے سے جان لیتا کہ بے شک اس زمانے کے فساد کا سبب اس طرح کے مدر سین کو طرح کے مدر سین کو در کیچہ کہ کہ کہ نہیں جو پچھ بھی ماتا ہے کھاجاتے ہیں اور حلال و حرام کی پروانہیں کرتے۔اس طرح کے مدر سین کو در کیچہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کے بیرونہیں کرتے۔اس طرح کے مدر سین کو در کیچہ کہ کہ کہ کہ کوئی کی بیرونہیں کرتے۔اس طرح کے مدر سین کو در کھی کر جہلا ان کی پیروی کرتے ہوئے گناہوں پر جری ہو جاتے ہیں۔

#### عوام اوربادشابور كى بلاكت كاباعث:

اسی وجہ سے کہا گیاہے کہ''عوام اس وقت خراب ہوتی ہے جب باد شاہ خراب ہوتے ہیں اور باد شاہ اس وقت خراب ہوتے ہیں جب علماخراب ہوتے ہیں۔" ہم الله عَرَّوَ جَلَّ سے دھوکے اور اندھے بن سے پناہ ما تکتے ہیں اس لئے کہ یہ ایسی بیاری ہے جس کی کوئی دوا نہیں۔

## دوسرافائده:

کفع حاصل کرنااور دوسروں کو نفع پہنچانا: جہاں تک او گوں سے نفع حاصل کرنے کا تعلق ہے تو وہ کسب اور معاملات کے ذریعے ہو تا ہے اور یہ (یعنی کسب و معاملات) میں جول کے بغیر ممکن نہیں اور جو شخص کسب و معاملات کا محتاج ہو تا ہے اسے گوشہ نشینی ترک کرنی پڑتی ہے۔ پس اگر وہ معاملات میں شریعت کی پاسد اری کرے گا تو اختلاط میں بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا جیسا کہ "کتاب الگشب" میں ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں، لہٰذا اگر بندے کے پاس اتنامال ہو کہ قناعت کر پے تکلی ہو جائے تو اس کے لئے گوشہ نشینی اختیار کرنا افضل ہے کیونکہ اکثر و بیشتر کمائی کے داستے شریعت کی خلاف ورزی کے بغیر بند دہتے ہیں۔ البتہ! اگر حلال مال اس نیت سے کمائے کہ صدقہ کرے گا تو یہ عمل اس گوشہ نشینی سے افضل ہیں مشغول ہونے کے لئے اختیار کی جائے لیکن اس گوشہ نشینی سے افضل نہیں جو معرفتِ اللی اور علوم شرع کی محرفت حاصل کرنے کے لئے اختیار کی جائے اور نہ ہی اس گوشہ نشینی سے افضل ہے جس کا مقصد بالکلیہ اللله عزوج کی طرف معرفت حاصل ہو محض و ہم اور خیال متحد ہونا اور خالصتاً اس کا ذکر کرنا ہو۔ یعنی جے مناجاتِ اللی کا اُنس کشف اور بصیرت سے حاصل ہو محض و ہم اور خیال فاسدہ نہ ہو (تو ایسی صورت میں صدقہ کرنے کے طال مال کا نے سے گوشہ نشینی اضال ہے)۔

جہاں تک دوسروں کو نفع پہنچانے کا تعلق ہے تواس سے مرادیہ ہے کہ لوگوں کو یاتواپنے مال سے نفع پہنچائے یا اپنے جسم سے یوں کہ تواب کی نیت سے ان کی ضروریات کو پورا کرے کیونکہ مسلمانوں کی حاجات کو پورا کرنابڑے تواب کا کام ہے اور یہ میل جول کے بغیر ممکن نہیں توجو شخص حدودِ شرع کی پاپندی کرتے ہوئے مسلمانوں کی ضروریات کو پورا کر سکے تو اس کے لئے اختلاط، گوشہ نشینی سے بہتر ہے جب کہ اس سے

مقصود نفلی عبادت اور بدنی اعمال میں مشغول ہو ناہواور اگر وہ ایسا شخص ہے کہ جس کے لئے دائمی ذکر اور مر اقبہ کی وجہ سے دل سے عمل کاراستہ کھل گیاہو تواس کے برابر کوئی اور بات نہیں ہوسکتی۔

#### تيسرافائده:

ادب سیکھنا اور دو سرول کو سکھانا: اس سے مرادیہ ہے کہ انسان نفس امارہ کو مارنے اور خواہشات پر غلبہ پانے کے لئے لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف اور اذیتوں کوبر داشت کرنے کے لئے راضی ہو جائے اوریہ بھی ان فوائد میں سے ہو لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے کی صورت میں ہی حاصل ہوتے ہیں اوریہ اس شخص کے حق میں گوشہ نشینی سے افضل ہے جو اپنے اخلاق سنوار نہیں پا تا اور اپنی خواہشات کو حدودِ شرع کا تابع نہیں بناپاتا۔ اسی بناپر خانقاہوں میں صوفیا کے خدام کا ظہور ہوا کہ وہ ان کی خدمت کے سبب لوگوں سے اور سوال کی حاجت کے سبب بازار والوں سے میل جول رکھتے ہیں خدام کا ظہور ہوا کہ وہ ان کی خدمت کے سبب لوگوں سے اور سوال کی حاجت کے سبب بازار والوں سے میل جول رکھتے ہیں تاکہ نفس کی سرکشی کو توڑا جائے اور ہمہ تن باری تعالی سے لولگائے ہوئے صوفیا کی دعاؤں سے بر کئیں حاصل کی جائیں۔ پہلے کہی مقصد ہوا کر تا تھا مگر آج کل اس مقصد میں بڑے مفادات شامل ہو چکے ہیں اور دین کے دیگر کاموں میں تنزلی کی طرح یہ شعبہ بھی ترقی کی راہ سے دور ہوگیا۔ پس اب خدمت کے ذریعے عاجزی کا مقصد مال جمع کرنا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنا بی بنانا اور کش ہوئے منانا اور کش تقمید میں کا اظہار کرنا ہے۔

#### دلکیسواری:

لہذااگر نیت یہی ہے تو پھر گوشہ نشینی اس سے بہتر ہے اگر چہ قبر تک ہواور اگر نیت نفس کی ریاضت ہو تو یہ بات اس شخص کے حق میں گوشہ نشینی سے بہتر ہے جسے ریاضت کی حاجت ہو کیونکہ طریقت کی ابتدامیں ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے اور ریاضت کے حصول کے بعد یہ سمجھنا ضروری ہے کہ گھوڑے کو دوڑانے کا مقصد صرف دوڑانا نہیں ہوتا بلکہ اس پر سوار ہو تا ہے تا کہ اس کے سوار ہوکر مطلوب کو پانے کے لئے راستہ طے کرنا ہوتا ہے اور بدن دل کی سواری ہے،وہ اس پر سوار ہوتا ہے تا کہ اس کے ذریعے آخرت کا راستہ طے کرے اور دل میں

جوخواہشات ہوتی ہیں اگر انہیں نہ توڑا جائے تورائے میں سرکشی کرے گا۔ پس اگر کوئی ساری عمر ریاضت میں مشغول رہاتواس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ساری زندگی گھوڑے کو مشق کرائے لیکن اس پر سواری نہ کرے تواس صورت میں اس شخص کو صرف یہ ہی فائدہ ہو گا کہ وہ گھوڑے کے کاٹے نہ اس کے ٹائلیں مارنے اور اچھلنے کو دنے سے محفوظ رہے گا، مانا کہ یہ فائدہ بھی مقصود ہو تاہے لیکن اس طرح کا فائدہ تو مر دہ جانور سے بھی حاصل ہو جاتا ہے جبکہ تمہار اارادہ تو گھوڑے سے اس کی زندگی میں فائدہ حاصل کر ناتھا ایسے ہی خواہشات کی تکالیف سے چھٹکار اتو سونے اور مرنے کے ذریعے بھی حاصل ہو جاتا ہے تو آدمی کے لئے مناسب نہیں کہ وہ اسی پر قناعت کے حواہشات کی تکالیف سے چھٹکار اتو سونے اور مرنے کے ذریعے بھی حاصل ہو جاتا ہے تو آدمی کے لئے مناسب نہیں کہ وہ اسی پر قناعت

منقول ہے کہ کسی راہب(دنیاسے کنارہ کش شخص)سے کیا گیا:"اے راہب!"تواس نے جواب دیا:"میں راہب نہیں میں توایک کاٹنے والا کتاہوں، میں نے اپنے نفس کورو کا تا کہ لو گوں کونہ کاٹوں۔"

یہ اس کی بنسبت بہتر ہے جولوگوں کو کاٹنا ہے مگر صرف اسی پر اکتفانہیں کرناچاہئے کیونکہ جوخود کو قتل کر دے لوگوں کو ایذانہ دیناتواس میں بھی پایاجائے گا(مگر آخرت کاراستہ طے نہیں ہوپائے گا)، لہذاضر وری ہے کہ اپنے انتہائے مقصود کومد نظر رکھے اور جس شخص کو بیہ بات سمجھ میں آگئی اور وہ راستے کی طرف ہدایت پا گیا اور سلوک کی منازل پر قادر ہو گیا تواس کے لئے بیہ بات واضح ہو جائے گی کہ گوشہ نشینی اس کے لئے میل جول سے زیادہ مدد گار ہے۔ پس اس طرح کے شخص کے لئے پہلے میل جول رکھنا اور آخر میں گوشہ نشینی اختیار کرنا افضل ہے۔

جہاں تک دوسروں کو ادب سکھانے کا تعلق ہے تو اس سے مر اددوسروں کوریاضت کے قابل بناناہے جیسا کہ صوفیائے کرام کے مرشدین ان کے ساتھ کرتے تھے کیونکہ وہ انہیں مہذب اس وقت بناسکے گاجب ان کے ساتھ مل جل کررہے گااور مرشد کا حال استاذکے حال کی طرح اور حکم استاذکے حکم کی طرح ہو تاہے اور سلوک کے راستے میں بھی مخفی آفات اور ریاکاریاں ہوتی ہیں جیسے علم کے سکھانے میں ہوتی ہیں مگریہ

کہ جو مرید طالبِ ریاضت ہوتے ہیں ان میں د نیاطلب کرنے کی خواہش بنسبت علم کے طالبین کے کم ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ریاضت کے طلب گاروں کی تعداد زیادہ د کھائی دیتی ہے، لہذا ضروری ہے کہ جو چیز گوشہ نشینی سے حاصل ہو رہی ہو پھر ان میں سے افضل کو اختیار حاصل ہو رہی ہو پھر ان میں سے افضل کو اختیار کیاجائے، اس کا ادراک دقیق اجتہاد سے ہو سکتا ہے اور احوال واشخاص کے مختلف ہونے سے یہ بھی مختلف ہوتا ہے تو مطلقاً نفی یا مطلقاً افی یا مطلقاً افرات کا تھم نہیں لگایاجا سکتا۔

#### چوتهافائده:

انسیت حاصل کرنا اور دوسرول کو انسیت پینچانا: ولیموں، دعوتوں، لوگوں کے ساتھ میل جول اور انسیت کی محافل میں شرکت کرنے والوں کا یہی مقصد ہوتا ہے، اس سے انہیں فوری طور پر نفسانی لذت کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ کبھی یہ حرام طریقے پر ہوتا ہے یوں کہ جن کے ساتھ مانوس ہونا جائز نہیں ان کے ساتھ انس حاصل کرنا اور کبھی دینی مقصد کے لئے ہوتا ہے اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دین دار کے اقوال واحوال کے مشاہدے سے انسیت حاصل کرے جیسے ان مشائخ سے مانوس ہوناجو تقوی و پر ہیز گاری کا پیکر ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ان سے انسیت حاصل کرناخواہش نفس کے سب ہوتا ہے۔ صاحب تقوی مشائخ سے انس حاصل کرنا اس وقت مستحب ہے جب غرض دل کو آرام پہنچانا ہوتا کہ عبادت میں نشاط کی کیفیت پیدا ہو کیو نکہ جب دل کو کسی کام پر مجبور کیا جائے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے اور جب تنہائی میں وحشت ہو اور لوگوں کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے انس اور دل کو آرام و سکون ملے تو اس صورت میں میل جول رکھنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ عبادت میں نرمی سے کام لینا عبادت کی احتیاط میں سے ہے۔ چنانچے ،

مروى ہے كەاللە عَزْدَجَلَّ كے بيارے حبيب، حبيب لبيب صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمايا: "إِنَّ

الله كَاكِيكَ كُتَى تَمَكُّوا لِعِنى بِ شَكِ الله عَزَّوَجَلَّ ملال نهيس دُالتَاحَى كه تم خود ملال ميں يرو (1171)\_"(1172)

اور یہ ایسی بات ہے جس سے استغنا (بے پر وائی) نہیں کیونکہ نفس اس وقت تک دائمی طور پر حق سے الفت حاصل نہیں کر تا جب تک اسے آرام نہ دیا جائے اور اسے کسی کام پر مجبور کرنا گھبر اہٹ اور نفرت کا سبب بنتا ہے اور فرمان مصطفے:"اِنَّ اللَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ا

اسی وجہ سے حضرت سیّپرُناعبدالله بن عباس رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَانے فرمایا: "اگر مجھے وسوسوں کاخوف نہ ہو تاتو میں لوگوں
کے ساتھ مل جل کر نہ رہتا۔ "ایک موقع پر فرمایا: "میں ایسے شہر میں داخل ہو جاتا جہاں کوئی انیس (دوست) نہ ہو تا۔ "
لوگوں میں خرابیاں بھی تولوگوں کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں تواس صورت میں گوشہ نشینی اختیار کرنے والے کے لئے
ایک دوست کی ضرورت ہوتی ہے جسے دن رات دیکھ کر اور اس کے ساتھ گفتگو کرکے ایک ساعت کے لئے انسیت حاصل
کی جاسکے لیکن ایسا شخص تلاش کیا جائے جو اس ایک ساعت میں اس کی تمام ساعتوں کی کوشش کوضائع نہ کر دے۔

## سوچ سمجه کردوست بناؤ:

مروى ب كرالله عَزْوَجَلَّ ك محبوب، دانائ غيوب صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي الشّاد فرمايا: "الْمَرْءُ عَلَى

1171 ... مفسر شہیر، عکیم الامت مفتی احمد یار خان عَکیْدِ رَحْمَةُ الْحَنَّان مراۃ المناجِج، جلد2، صفحہ 264 پر اس کے تحت فرماتے ہیں: اگرتم خود ملال ومشقت والے کاموں کو اپنے اوپر لازم کر لوکہ روزانہ سو رکعت پڑھنے یا ہمیشہ روزہ رکھنے کی نذر مان لو تو تم پر بیہ چیزیں واجب ہوجائیں گی چرتم مشقت میں پڑجاؤ کے مگر بیہ مشقت رب(عَرْوَجَلَّ) نے نہ ڈالی تم نے خود اپنے پر ڈالی بیہ معنی نہیں کہاللہ اللہ میں نہیں پڑتا حتی کہ تم ملال میں پڑو رب تعالی ملال کرنے سے پاک ہے۔

<sup>1172 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب التهجد، باب مايكرة من التشديد في العبادة، ١٥٩٠ الحديث: ١١٥١

<sup>1173 ...</sup> البسندللامام احمد بن حنبل، مسندانس بن مالك، ۱۳۹۲/۱۰م، الحديث: ٥٠-١٣٠

الزهدلابن المبارك، باب فضل ذكر الله الحديث: ١١٤٨، ص١٥٥

دِیْنِ خَلِیْلِهٖ فَلْیَنْظُرْ اَحَدُکُمْ مَنْ یُخَالِلُ یعنی آدمی این دوست کے دین پر ہوتا ہے اسے یہ دیکھنا چاہئے کہ کس سے دوستی کرتا ہے(1174)\_"(1175)

کسی دوست سے انسیت حاصل کرتے وقت اس بات کا خواہش مند ہونا چاہئے کہ جب ملاقات ہو تو اس وقت دین امور کے بارے میں گفتگو ہو، دل کے حالات اور حق پر ثابت قدمی نہ ہونے کی شکایت کی جائے اور ہے کہ اس پر ثابت قدمی کا طریقہ کیا ہے؟ اس طرح کی ملاقات سے نفس کوراحت و سکون ملتا ہے اور ہر وہ شخص جو اپنے نفس کی اصلاح میں مشغول رہتا ہے اس کے لئے کافی گنجائش ہے کیونکہ عمر چاہے جتنی کمبی ہو جائے شکایات مجھی ختم نہیں ہو تیں اور اگر انسان اپنے نفس سے راضی ہو جائے تووہ یقیناً دھوکے میں ہے۔

اس طرح کی انسیت والی مجالس دن کے کسی وقت ہوں توبسا او قات یہ مجالس بعض لو گوں کے حق میں گوشہ نشینی سے افضل ہوتی ہیں، لہٰذا پہلے دل اور ہم نشیں کے احوال معلوم کئے جائیں پھراس کی ہم نشینی اختیار کی جائے۔ **یانچواں فائدہ**:

حقوق اداکر کے تواب بانا اور دوسروں کو تواب حاصل کرنے کاموقع دینا: جہاں تک ثواب

1174 ... مفسر شہیر، کیم الامت مفتی احمدیار خان عَلَیْهِ رَحْبَهُ الْحَنَّان مر اَة المناجِی، جلد 6، صفحہ 599 پراس کے تحت فرماتے ہیں: یعنی کسی سے دوستانہ کرنے سے پہلے اسے جانچ لو کہ الله (عَرَّوْجَلَّ) رسول (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم) کا مطیح (یعنی فرماں بردار) ہے یا نہیں، رب تعالی فرما تا ہے: وَ کُوْنُوْا صَحَّ الصَّلِ قِیْنِینَ (...) (پاا، التوبة: ١١٩، ترجمه کنوالایدان: اور بچوں کے ساتھ ہو۔) صوفیاء فرماتے ہیں کہ انسانی طبیعت میں اَفُذ یعنی لے لینے کی خاصیَّت ہے۔ حَریص کی صحبت سے حرص، زاہد کی صحبت سے زُہد و تقویٰ ملے گا۔ نیال رہے کہ خُلَّت دلی دوستی کو کہتے ہیں جس سے محبت دل میں داخل ہوجاوے۔ یہ ذکر دوستی و محبت کا ہے کسی فاسِق و فاجِر کو اپنے پاس بیٹھا کر مُتّی بنادینا تبلیغ ہے۔ حضور انور (صَلَّى اللهُ تُعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم) نے گنہگاروں کو اپنے پاس بلاکر مُتّی پر ہیز گاروں) کا سر دار بنادیا۔

1175 ... سنن الترمذي، كتاب الزهد، باب رقم: ١٦٤، ١٢٤/ ١٠، الحديث: ٢٣٨٥

حاصل کرنے کا تعلق ہے تووہ جنازوں میں شرکت کرنے، مریض کی عیادت کرنے اور عیدین <sup>(1176)</sup> کی نمازیڑھنے سے حاصل ہو سکتا ہے اور رہی نماز جمعہ اور دیگر فرض نمازوں کی حاضری تو وہ گوشہ نشین کے لئے بھی ضروری ہے کہ اسے ترک جماعت کی اجازت نہیں،ہاں!اگر ایسے ظاہری نقصان کاخوف ہو جو جماعت کا ثواب نہ ملنے کے برابر ہویااس سے زائد ہو تواس صورت میں جماعت کو ترک کیا جاسکتاہے اور ایسااتفاق بہت کم ہو تاہے۔ولیموں اور دعوتوں میں حاضر ہونے سے بھی ثواب ملتاہے کیونکہ اس سے مسلمان کا دل خوش کرنا (مقصود) ہوتاہے۔

جہاں تک دوسروں کے لئے ثواب کا ذریعہ بننے کا تعلق ہے تواس کی صورت پیر ہے کہ وہ اپنا دروازہ کھول دے تا کہ لوگ اس کی عیادت کر سکیس یامصیبت میں اسے تسلی اور نعمت پر مبار کباد دے سکیں۔اس طرح دوسرے لوگ اس کی وجہ سے ثواب کاموقع پالیں گے۔اسی طرح اگر وہ شخص عالم ہے اور لو گوں کو زیارت کی اجازت دے دے تو اس طرح وہ زیارت کا ثواب یالیں گے اور اس کا سبب پیہ شخص ہو گا۔

پس اس میل جول کے ثواب کااس کی اُن آ فات سے موازنہ کیاجائے جنہیں ہم ماقبل ذکر کر چکے ہیں،اس وقت تبھی تو گوشہ نشینی کوتر جیح حاصل ہو گی اور تبھی میل جول کو۔

سَلَف صالحین رَحِمَهُمُ اللهُ النَّهِ مِین میں سے ایک گروہ جیسے حضرت سیّدُ ناامام مالک بن انس رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه وغیرہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے دعوتوں میں جانا، مریض کی عیادت کرنااور جنازوں میں شرکت کرنا ترک کر دیا تھابلکہ بیالوگ تواپنے گھروں ہی کے ہورہے تھے سوائے نماز جمعہ اور قبروں کی زیارت کے گھرسے باہر تشریف نہیں لاتے تھے۔بعض حضرات نے تو شہر وں کو حجھوڑ کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر سُکُونَت اختیار کر لی تھی تا کہ د نیاوی مشاغل سے چھٹکارا ملے اور عبادت الہی میں مشغول ہوں۔

1176 ... شوافع کے نزدیک:عیدین کی نماز سنت مؤکدہ ہے جبکہ احناف کے نزدیک:عیدین کی نماز واجب ہے مگر سب پر نہیں بلکہ انہیں پر جن پر جمعہ

واجب ہے۔ (بہار شریعت، ۱/ ۷۷۹)

#### چھٹافائدہ:

تواضع (عاجزی وانکساری) کی عادت بنانا: لو گول سے میل جول رکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے جو کہ صوفیائے کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلام کے نزدیک افضل مقامات میں سے ہے جبکہ تنہائی و گوشہ نشینی اختیار کرنے سے عاجزی پیدا نہیں ہوتی بلکہ بعض او قات تنہائی انسان کو متکبر بنادیتی ہے۔ چنانچہ،

## جس عمل میں رضائے الٰہی مقصودنه ہووہ مردودہے:

اسرائیلی مرویات میں ہے کہ ایک علیم نے عکمت پر 360 کتابیں کھیں حتی کہ اسے گمان ہوا کہ اس فعل کے سبب وہ الله عزو بندہ بن چکا ہے۔ الله عزو بندہ بندہ بن کیا بندے سے کہہ دو کہ تو نے زمین کو نفاق سے بھر دیا ہے (اس سے میری رضاکا ارادہ نہیں کیا)، میں تیرے نفاق میں سے پچھ بھی قبول نہیں کروں گا۔ "(جب اسے اس بات کا علم ہوا) تو اس نے لوگوں سے جدا ہو کر ایک غار میں تنہائی اختیار کرلی۔ پھر کہنے لگا: "اب میں نے اپنے رب عزو بھر کی رضاحاصل کرلی۔ "الله عزو بھر اس وفت کے نبی علیدہ الله کر میں رہتے ہوئے ان کی طرف وی فرمائی کہ "اس سے کہہ دو کہ تم اس وفت میری رضاحاصل کر سکتے ہو جب لوگوں میں رہتے ہوئے ان کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف پر صبر کرو۔ "چنا نچہ وہ شخص وہاں سے نکل کر بازار میں داخل ہو کر لوگوں کے ساتھ گھل مل گیا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھا، کھانا بیٹا اور میل جول شروع کر دیا۔ الله عزو بیل نے اس وفت کے نبی علیٰدہ السّدہ کی طرف وی فرمائی کہ "اب یہ میری رضاکا مستق

# گوشه نشینی کے غلط مقاصد اور ایسے لوگوں کی پہچان:

بعض او قات تکبر انسان کو گھر میں رہنے اور خلوت نشینی پر ابھار تاہے اور (نفس اسے) لوگوں کی محافل میں جانے سے اس لئے رو کتا ہے کہ اس کی آؤ بھگت نہیں کی جائے گی، آگے نہیں بٹھایا جائے گا اور تبھی یہ گمان کرتے ہوئے تنہائی کو محافل پر فوقیت دیتاہے کہ اس سے لوگوں کے در میان اس کا مقام بلند ہو گا اور لوگ اس کے بارے میں باتیں کریں گے۔ نیز کبھی اس خوف سے تنہائی اختیار کرتا ہے کہ لوگوں سے میل جول کی صورت میں اس کی برائیاں لوگوں پر ظاہر ہو جائیں گی پھر لوگ اسے متقی و پر ہیز گار اور عبادت گزار خیال نہیں کریں گے، لہذا اپنی برائیوں پر پر دہ ڈالنے، لوگوں میں متنی و پر ہیز گار شار کئے جانے کی وجہ سے گھر میں خلوت نشین رہتا ہے حالا نکہ تنہار ہے ہوئے بھی اس کی کوئی گھڑی ذکر الہی اور مر اقبے میں نہیں گزرتی۔ ایسے لوگوں کی پہچان ہے کہ وہ خود تولوگوں کے پاس جانا پیند نہیں کرتے لیکن یہ پیند کرتے ہیں کہ لوگ ان کے پاس آئیں۔ عوام اور حکمر ان کے اس کے پاس آئیں۔ عوام اور حکمر ان کے اس کے پاس آئیں۔ عوام اور حکمر ان کے باس آئے، ان کے دروازے و گزرگاہ پر جمع ہونے اور بطورِ تبرک ان کے ہاتھ چومنے سے انہیں خوشی ہوتی اس کے پاس آئے، ان کے دروازے و گزرگاہ پر جمع ہونے اور بطورِ تبرک ان کے ہاتھ چومنے سے انہیں خوشی ہوتی ہوتی

# رضائے الٰہی کے لئے گوشہ نشین ہونے والے:

اگرانسان کادل الله عَرَّوج ہو تولوگوں کے پاس جانے کو ناپبند کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کو بھی ناپبند کرے گا کہ لوگ اس کے پاس حاضر ہوں، جیسا کہ ما قبل میں ہم نے حضرت سیِدُ نافُضُیل بن عِیاض عَلَیْهِ دَخْمَةُ اللهِ الْوَهَابِ کی حکایت بیان کی کہ آپ نے (زیارت کے لئے حاضر ہونے والے شخص سے) فرمایا: "تمہارے آنے کا مقصد یہی ہے کہ تم میرے لئے اپنے کلام کو مزین کر واور میں تمہارے لئے اپنے کلام کو مزین کر وں۔"
منقول ہے کہ آیک حاکم حضرت سیِدُ ناحاتم مَلَیْهِ دَخْمَةُ اللهِ الْاَکْنَ مِی زیارت کے لئے آیا (اور آپ کی حاجت منقول ہے کہ ایک حاکم حضرت سیِدُ ناحاتم مَلَیْهِ دَخْمَةُ اللهِ الْاَکْنَ مِی ناورت کے لئے آیا (اور آپ کی حاجت دیکھولور نہ میں تمہیں دریافت کی اَو آپ دَخْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه نِ فرمایا:" مجھے اس بات کی ضرورت ہے کہ نہ تم مجھے دیکھولور نہ میں تمہیں دیکھول (یعنی میرے یاس نہ آیا کرو)۔"

# مقام ومرتبه کی خاطر گوشه نشین ہونے والے:

جو شخص الله عَزَّدَ جَلَّ کے ذکر سے غافل ہو تا ہے وہ گوشہ نشینی کے سبب لوگوں کی طرف اور زیادہ متوجہ ہوجا تا ہے کیونکہ اس کا دل اب اس کے متعلق سوچتار ہتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں میری کس قدر عزت ہے۔اس کام (یعنی لوگوں کی نظر میں عزت حاصل کرنے) کے لئے گوشہ نشین ہونا چند وجوہات کی بنا پر محض جہالت ہے۔ ہم دو وجہیں بیان کرتے ہیں:

﴿ بِهِمْ وَجِهِ: بِيهِ بِهِ كَه شرعى احكامات كاعلم ركھنے والے كامقام و مرتبہ عاجزى اختيار كرنے اور لو گول كے ساتھ ميل جول ركھنے ہے ہے كہ شرعى احكامات كاعلم ركھنے والے كامقام و مرتبہ عاجزى اختيار كرنے اور لو گول كے ساتھ ميل جول ركھنے ہے ہے كہ خليفه كچہارم امير المؤمنين حضرت سيِدُنا على المرتضلى كَرَّهَ اللهُ تَعَالَ وَجُهَةُ الْكَرِيْمِ (بازار ميں) نمك اور كھجوريں اٹھاياكرتے تھے تہمى اپنے كپڑول سے اٹھاتے اور تہمى ہاتھ سے اور ارشاد فرماتے:

لاَيْنَقُصُ الْكَامِلُ مِنْ كَمَالِهِ مَاجَرَّمِنْ نَّفْعِ إلى عِيَالِهِ

ترجمه: اینالل وعیال کو نفع پہنچانے کے لئے کوئی چیز اٹھانے سے کامل مر دکے کمال میں کمی نہیں آتی۔

## عاجزى كرنيوالوركى چندمثالير:

(1)... حضرت سیّبرُنا ابو ہریرہ، حضرت سیّبرُنا حُذَیْفَهٔ بن یَمان، حضرت سیّبرُنا ابی بن کَعُب اور حضرت سیّبرُنا ابو ہریرہ مسعود رخی الله تعالیءَنهُ کلا یوں کے گٹھے اور آٹے کی بوریاں اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لایا کرتے تھے۔ حضرت سیّبرُنا ابو ہریرہ رَخِیَ اللهُ تَعَالیءَنهُ حاکم مدینه ہونے کے باوجود لکڑیوں کا گٹھا اپنے سریر رکھتے اور فرماتے: "اپنے حاکم کوراستہ دو۔"

(2)... تاجدار انبیا، محبوبِ کبریاصَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ الرّ بازار سے کوئی چیز خریدتے تواپنے دست اقدس سے اٹھا کر اسے گھر تک لاتے، اگر کوئی صحابی عرض کر تا کہ" مجھے عطا فرماد بجئے! میں اٹھالیتا ہوں۔"تو ارشاد فرماتے:" صَاحِبُ الشَّیْءِ اَحَتُی بَعَدَٰلِهِ یعنی کسی چیز کواٹھانے کازیادہ حقدار اس کامالک ہی ہو تاہے۔"(۱۱۲۶)

(3)...نواسه کرسول، جگر گوشه کبتول حضرت سیّدُنااهام حسن دَخِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه جب ان ما نگنے والوں کے پیاس سے گزرتے جن کے ہاتھوں میں روٹی کے گلڑے ہوتے اور وہ عرض کرتے: "نواسه کرسول! تشریف لایئے

-----

اور ہمارے ساتھ صبح کا کھانا تناول فرمالیجئے!" تو آپ دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه سوارى سے بنچے تشریف لاتے، راستے کے کنارے بیٹھ کر ان کے ساتھ کھانا تناول فرماتے اور سوار ہو کر فرماتے: "بے شک الله ع<sub>َنْدُو جَلَّ</sub> مغروروں کو پیند نہیں فرما تا۔ "

کے ۔۔۔ دو مرکی وجہ: (لوگوں کی نظر میں عزت حاصل کرنے کے لئے گوشہ نشین ہونااس وجہ سے بھی جہالت ہے کہ) جس شخص کا دل لوگوں کی رضا پانے اور ان کی نظر وں میں اپنا مقام بنانے میں مشغول ہو تو وہ دھو کے میں ہے کیونکہ اگر اسے کماحقہ الله عَزَوجَنَّ سے بے بیونکہ اگر اسے کماحقہ الله عَزَوجَنَّ سے بے نیاز نہیں کر سکتی، اس کا نفع ونقصان الله عَزَوجَنَّ سے بے نیاز نہیں کر سکتی، اس کا نفع ونقصان الله عَزَوجَنَّ کے دست قدرت میں ہے اور اس کے سوانفع ونقصان کامالک کوئی نہیں۔

جوالله عَزَّوَجَلَّ کو ناراض کرکے لوگوں کی رضاو محبت حاصل کر تاہے توالله عَزَّوَجَلَّ بھی اس سے ناراض ہوجاتا ہے اور مخلوق بھی اس سے ناراض ہوجاتا ہے اور مخلوق بھی اس سے نفرت کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مخلوق کی رضا کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا، لہٰذا الله عَزَّوَجَلَّ کی رضا حاصل کرنازیادہ اولی ہے۔

# سيدُنا مام شافعى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْكَانِي كَى نصيحت:

حضرت سیّدُناامام محمد بن اوریس شافعی عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْکَانِی نے اپنے شاگر دحضرت سیّدُنایونس بن عبدالاعلی رَحْمَهُ اللهِ تَعَالی عَدَیْهُ اللهِ اَلْعَالَی مَنْ مَهِیں یہی نصیحت کرتا ہوں کہ لوگوں سے بچنا ممکن نہیں، لہذا (لوگوں کے بیچے نہ چانا بلکہ) غور و فکر کے بعد جس میں اپنی بھلائی جانواسی پر عمل کرو۔"

کسی نے کیاخوب کہا:

مَنْ رَاقَبَ النَّاسَ مَاتَ غَمَّا وَ فَازَبِ اللَّنَّةِ الْجَسُوْد قَوْلَ اللَّهَ الْجَسُوْد قَوْلَ اللَّهُ الْجَسُود قَوْلَ مِن اللَّهُ اللَّ

## حقیقی معرفت تک پہنچانے والی دوباتیں:

حضرت سیّدُناسَهُل بن عبدُالله تُسْرِی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْبَوِل نے اپنے ایک شاگر دکی طرف متوجہ ہوکراسے کسی کام کے کرنے کا حکم دیاتو اس نے عرض کی: "حضور! میں لوگوں کی وجہ سے یہ کام نہیں کر سکتا۔ "آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَال عَلَیْهِ نَاگر دوں کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا: "بندہ اس وقت تک معرفت کی حقیقت کو نہیں پاسکتا جب تک ان دوباتوں میں سے کسی ایک کو اختیار نہ کرلے: (۱) ... لوگوں کو اپنی نظر ول سے اس قدر گرادے کہ دنیا میں فقط خالق حقیقی کامشاہدہ کرے اور جان لے کہ اسے کوئی بھی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا (۲) ... یا پھر اپنے دل سے عزتِ نفس ختم کر دے اور اس بات کی پروانہ کرے کہ لوگ اسے کس حال میں دیکھیں گے۔ "

حضرت سیّدُنا امام محمد بن ادریس شافعی عَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْکَانِی فرماتے ہیں: "دوست اور دشمن ہر شخص کا ہو تاہے اور جب صورت حال بیہ ہے تو (اے انسان!) نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر۔"

# لوگوں کی زبانوں سے کوئی محفوظ نہیں:

حضرت سیِّدُناامام حسن بھری عَدَیْدِ رَحْمَهُ اللهِ الْقَوِی سے عرض کی گئی: "اے ابوسعید! کچھ لوگ آپ کی مجلس میں معطی ماس کئے شرکت کرتے ہیں کہ آپ کے کلام میں غلطی نکال سکیں اور مشکل سوالات کے ذریعے آپ کو آزمایش میں ڈالیں۔ "آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَیْ عَدَیْهُ نے مسکراتے ہوئے فرمایا: "تم فکر مند نہ ہو، میں اپنے نفس سے جنت میں رہنے اور الله عَرْدَ جَلَّ کے جو ارِ رحمت میں جگہ پانے کی بات کر تاہوں اور وہ اسی کا طلب گارہے، لوگوں سے محفوظ رہنے کے متعلق میں اپنے نفس سے گفتگو نہیں کرتا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لوگ اپنے خالق ورازق اور پیدا کرنے اور مارنے والے کے متعلق بھی باتیں کرنے سے باز نہیں آتے (توہیں ان سے کیسے محفوظ رہ سکتا ہوں)۔ "

حضرت سيّدُناموسى كَلِيمُ الله على نبِيّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام في باركاهِ اللهي ميس عرض كي:" احرب عَزّوجَلّ!

مجھے لوگوں کی زبانوں سے محفوظ رکھ۔ "توالله عَزَّوجَلَّ نے ارشاد فرمایا:"اے موسیٰ! یہ چیز تومیس نے اپنے لئے بھی اختیار نہ کی، تواس سے کیوں پچناچاہتا ہے؟"

الله عَزَّوَ جَلَّ نَے حضرت سیِّدُ نا عُزِیرِ عَلَیْهِ السَّلَام کی طرف وحی فرمائی که "میں تمہیں اس وقت تک عاجزی کرنے والوں میں شار نہیں کروں گاجب تک تم اپنے نفس کے لئے یہ پہندنہ کرو کہ میں تمہیں گوند بنادوں جسے لوگ اپنے منہ میں چبائیں۔"

معلوم ہوا کہ جو اپنے آپ کو گھر میں اس لئے قید کرلے کہ لوگ اسے اچھا گمان کریں اور اس کے بارے میں اچھی گفتگو کریں تو ایسے شخص نے دنیا میں مشقت اٹھائی اورآ خرت کی مار سب سے بڑی ہے، کیا اچھا تھا اگر وہ جانتا۔ جب معاملہ یہ ہے تو گوشہ نشینی اسی شخص کے لئے مستحب ہوگی جو تمام او قات ذکر وفکر، عبادت اور علم میں مشغول رہے کیونکہ یہ شخص اگر لوگوں کے ساتھ میل جول رکھے گا تو اس کا وقت ضائع، فکروں میں اضافہ اور عبادت میں خلل واقع ہوگا۔

گوشہ نشینی اختیار کرنے کے سلسلے میں یہ پوشیدہ آفات ہیں،ان سے بچناچاہئے کیونکہ بظاہر تو یہ نجات دلانے والی معلوم ہوتی ہیں لیکن در حقیقت ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔

#### ساتوارفائده:

احوال کامشاہدہ کرکے تجربات حاصل کرنا اور ان سے عبرت پکڑنا: لو گوں سے میل جول کا ایک فائدہ تجربات کا صول ہے کہ لو گوں سے میل جول رکھنے اور ان کے مختلف احوال دیکھنے سے انسان کو تجربات حاصل ہوتے ہیں۔

عام طور پر عقل تجربات حاصل کئے بغیر دینی و دنیاوی مصلحتوں کو جاننے کے لئے کافی نہیں ہوتی بلکہ تجربات حاصل کئے بغیر خلوت نشین ہونے میں کوئی بھلائی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بچپہ اگر تنہارہے تو عمر بھر جاہل رہے گا بلکہ انسان کے لئے ضروری ہے کہ پہلے علم سکھنے میں مشغول ہوتا کہ اسے وہ تجربات حاصل ہوں جو اس کے لئے ضروری ہیں اور اسے کفایت کریں، بقیہ تجربات لو گوں کے حالات سننے سے بھی معلوم ہوسکتے ہیں ان کے لئے لو گوں سے میل جول ضروری نہیں۔

سب سے اہم تجربہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس، ظاہری عادات اور باطنی صفات کو آزمائے۔ یہ کام خلوت میں نہیں ہو سکتا کیونکہ تجربہ کرنے والا ہر شخص خلوت میں (آزمایش سے) بچار ہتاہے جس طرح غصہ کرنے والا، کینہ پرور اور حاسد تنہائی میں اپنی خباثتوں سے محفوظ رہتاہے لیکن یہ تمام صفات ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں ان سے چھٹکارا پانا یا ان پر غلبہ یاناضر وری ہے ان کے محرکات سے دوری اختیار کرکے ان میں کھہر اؤپیدا کر دیناکافی نہیں۔

## برىصفاتكىمثال:

ان بری صفات سے متصف دل کی مثال اس پھوڑے کی سی ہے جو خون اور پیپ سے بھر اہولیکن جب تک اسے حرکت نہ دی جائے یا چھوانہ جائے اس وقت تک اس میں درد محسوس نہ ہو۔ پس جس شخص کے پھوڑا ہے اگر اس کا ہاتھ ہی نہ ہو جس سے پھوڑے کو چھوا جاسکے یا آنکھ نہ ہو جس سے اس کی طرف نظر کی جائے اور اس کے ساتھ کوئی دوسر ابھی نہ ہو جو اس پھوڑے کو چھو سکے تو بعض او قات وہ اپنے آپ کو تندرست گمان کر تاہے اور پھوڑا اس کے ذہمن سے بالکل نکل جاتا ہے لیکن اگر کوئی اسے حرکت دے یا جہام کا استر اگے تو اس سے پیپ اور خون ایسے پھوٹ پڑے گا جیسے مائع چیز منہ کھلنے سے فوراً نکل جاتی جاری کینے ، بخل، حسد، غصہ اور دیگر مذموم صفات سے بڑے گا جیسے مائع چیز منہ کھلنے سے فوراً نکل جاتی جاری سے برائیاں ہی صادر ہوتی ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ راہ آخرت کے مسافر، تزکیہ نفس کے طلب گار اپنے نفوس کا امتحان لیا کرتے تھے، جو اپنے نفس کو متکبر پاتاوہ اس کا تکبر دور کرنے کی کوشش کرتاحتی کہ بعض صوفیائے کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام نفس کا امتحان لینے کے لئے لوگوں کی موجود گی میں اپنی پیٹے پریانی کاڈول یاسر پر لکڑیوں کا گھار کھ کربازار میں گھوماکرتے کیونکہ

نفس کی آفات اور شیطان کے مکر و فریب پوشیدہ ہوتے ہیں، بہت کم لوگ انہیں جانتے ہیں۔ چنانچیہ،

#### 30سال كى نمازوں كااعاده:

منقول ہے کہ ایک بزرگ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نِه فرمایا: "میں نے 30 سال کی نمازوں کا اعادہ کیا حالا نکہ وہ نمازیں میں نے پہلی صف میں ادا کی تھیں، (وجہ یہ تھی کہ) ایک روز کسی عذر کی وجہ سے میں پہلی صف نہ پاسکا اور دو سری صف میں کھڑا ہو گیا تو میں نے اپنے نفس کو ان لو گول کے سامنے شر مندہ پایا جو مجھے پہلی صف میں نماز پڑھتا دیکھتے تھے۔ پس میں نے محسوس کیا کہ جو نمازیں میں نے پہلی صف میں ادا کی ہیں ان میں ریاکاری اور یہ بات شامل ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کر نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والا سمجھیں۔"

معلوم ہوا کہ لوگوں سے میل جول کا ایک بہت بڑا فائدہ بیہ ہے کہ انسان کی برائیاں ظاہر ہو جاتی ہیں۔اس لئے کہاجا تا ہے کہ سفر انسان کی صفات کو اس لئے ظاہر کر تا ہے کہ سفر بھی ایک طرح کا دائمی ملاپ ہے۔

ان صفات کی برائیاں اور پیچید گیاں" مہلکات کے بیان"میں ذکر کی جائیں گی کیونکہ ان صفات کا علم نہ ہونے کی وجہ سے کثیر عمل بھی پاکیزہ ہوجاتا ہے،اگریہ بات نہ ہوتی تو علم کو علم کو علم کو علم کو فضیلت حاصل نہ ہوتی۔

#### عالم كىعابدپرفضيلت:

اگرچہ بیہ ناممکن ہے کہ نماز کاعلم جو نماز کی وجہ سے مقصود ہے وہ نماز سے افضل ہو کیونکہ جو خود غیر کی وجہ سے مقصود ہو وہ غیر سے افضل نہیں ہو تالیکن شریعت نے عالم کو عابد پر فضیلت دی ہے حتی کہ حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "فَضُلُ الْعَالِم عَلَى الْعَالِدِ كَفَضْدِى عَلَى اَدُنَى دَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِی یعنی عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جسے میری فضیلت تم صحابہ میں سے ادنی پر۔ "(1178)

1178 ... سنن الترمذي، كتاب العلم، باب ماجاء في فضل الفقة على العبادة، ٣١٣ / ١٣٠٨ الحديث: ٢٢٩٨

## علم كى عمل پرفضيلت كى وجوبات:

تین وجوہات کی بنا پر علم کو عمل پر فضیلت حاصل ہے: (۱) ...جو ابھی ہم نے ذکر کی (یعنی اس کی وجہ سے تھوڑا عمل بھی پاکیزہ ہوجا تے ہے) (۲) ... علم کا نفع عام ہے کہ اس کا فائدہ دو سروں کو بھی پہنچتا ہے جبکہ عمل کا فائدہ صرف عمل کرنے والے کوہو تا ہے اور (۳) ... اگر علم سے مراد الله عزّوج ل کی ذات وصفات اور افعال کا علم ہو تو یہ علم ہر عمل سے افضل ہے بلکہ اعمال سے تو یہی مقصود ہوتا ہے کہ دل کو مخلوق سے خالق کی طرف بھیرا جائے تاکہ بارگاہِ اللی کی طرف متوجہ ہونے کے بعد دل معرفت و محبت اللی کے لئے تیار ہوجائے۔ پس عمل اور عمل کے علم سے یہی علم (یعنی معرفت اللی) مقصود ہے۔ یہ علم راہ حق پر چلنے والوں کی غایت اور عمل اس کے لئے شرط کی مانند ہے۔ اس کے متعلق الله عود بوالوں کی غایت اور عمل اس کے لئے شرط کی مانند ہے۔ اس کے متعلق الله عود بوالوں کی غایت اور عمل اس کے لئے شرط کی مانند ہے۔ اس کے متعلق الله عود بول اس کے لئے شرط کی مانند ہے۔ اس کے متعلق الله عود بول اس کے لئے شرط کی مانند ہے۔ اس کے متعلق الله عود بول اس کے لئے شرط کی متعلق الله عود بول کی خایت اور عمل اس کے لئے شرط کی متعلق الله عود بول کی خایت اور عمل اس کے لئے شرط کی متعلق الله عود بول کی خایت اور عمل اس کے لئے شرط کی متعلق الله عود بول کی خایت اور عمل اس کے لئے شرط کی متعلق الله عود بول کی خایت الله کو بول کی خایت الله کو بول کی خال کے سے کی علم دیا کہ بول کی خال کے شرط کی متعلق الله کے کو بول کی خالت کو بول کی خال کا متعلق الله کو بول کی خال کے کا کو شرط کی خال کی متعلق الله کو بول کی خال کے کل کو خلاق کے کا کو خلاف کی خال کے کا کا کہ خال کا کا کی خال کے کا کو خلاق کے کا کل کے کا کو خلاق کی کے کانے کا کو خلال کی کا کی خال کے کا کے کا کی خال کے کا کی خال کے کانے کا کو کی خال کے کا کو خلاق کے کا کو کی کا کی خال کی کا کے کا کے کا کی خال کے کا کی خال کی کا کے کا کی کا کی

اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ (بrr، فالمناه)

ترجمه کنزالایمان: اسی کی طرف چڑھتاہے پاکیزہ کلام اور جونیک کام ہے وہ اسے بلند کر تاہے۔

" الْکَلِمُ الطَّیِّبُ "سے یہی علم (یعنی معرفت) مر ادہے، عمل اسے بلند کر تااور مقصود تک پہنچا تاہے اور یقینًا جسے بلندی حاصل ہو وہی افضل ہو تاہے۔

(علم کی فضیات کے متعلق) یہ کلام بطور جملۂ مُغتَرِضہ کے ہے ہماری بحث سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لہذا ہم اپنے مقصود کی طرف لوٹے ہیں۔

جب آپ نے گوشہ نشینی کے فوائد و نقصانات جان لئے تو ثابت ہو گیا کہ مطلقاً گوشہ نشینی کے افضل ہونے یانہ ہونے کا حکم لگانا درست نہیں بلکہ انسان کی اپنی حالت، جن کی صحبت اپناتا ہے ان کی حالت اور صحبت اپنانے کے اسباب کی طرف نظر کرنی چاہئے اور بیہ بھی دیکھنا چاہئے کہ اس صحبت کی وجہ سے (میل جول کے) مذکورہ فوائد میں سے کون سے فائدے فوت ہوں گے اور کون سے حاصل ہونے ، پھر حاصل ہونے والے اور فوت ہونے والے فوائد کا تقابل کیا جائے اس وقت واضح ہوگا کہ کیا درست وافضل ہے۔

#### قول فيصل:

اس بارے میں حضرت سیّدُناامام محمد بن ادریس شافعی عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْکَافِی کا فرمان قولِ فیصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ، آپ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَدَیْهِ نَے اپنے شاگر و حضرت سیّدُنا یونُس بن عبدُ الاعلیٰ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَدَیْه سے فرمایا: "اے یونُس! لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرناعداوت کا باعث ہے اور ان کے ساتھ بے تکافی سے رہنا برے دوست پیدا کرتا ہے، لہذا تم معتدل راہ اختیار کرو۔"

پی انسان کو چاہئے کہ لوگوں سے ملنے جلنے اور کنارہ کشی میں اعتدال سے کام لے۔ اگر چہ انسان کی حالت مختلف ہونے کی وجہ سے اعتدال میں بھی فرق ہو گالیکن ان کے فوائد و نقصانات ملحوظِ خاطر رکھنے سے افضلیت واضح ہو جائے گی۔ یہی درست حقیقت ہے اس کے علاوہ جو کچھ ذکر کیا گیاوہ کافی نہیں کیونکہ ہر ایک نے خاص اپنی حالت کے اعتبار سے خبر دی ہے اور اس کا حکم ایسے شخص پر نہیں لگایا جاسکتا جس کی حالت مختلف ہو۔

## ظاہریعلمااورصوفیاکےجوابمیںفرقکیوجه:

ظاہری علم کے اعتبار سے صوفیا اور ظاہری علا کے در میان بھی یہی (یعنی حقیقت وحالت کا) فرق ہے کہ صوفیا جس حال ومقام پر ہوتے ہیں اس اعتبار سے گفتگو کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مسائل میں صوفیائے کرام کے جوابات مختلف ہوتے ہیں جبکہ ظاہری عالم ، دنیا کی حقیقت کو مد نظر رکھتا ہے ، صرف اپنی حالت کا اعتبار نہیں کرتا، اس کے جواب میں (معاشر ہے ک) حقیقت واضح ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ظاہری علا کے جوابات مختلف نہیں ہوتے کیونکہ حقیقت ہمیشہ ایک ہوتی ہے جبکہ لوگوں کی حالتیں بے شار ہیں اس لئے صوفیا سے جب فقر کے متعلق سوال کیا گیا تو ہر ایک نے دوسر سے سے مختلف جواب دیا لوگوں کی حالتیں بے شار ہیں اس لئے صوفیا سے جب فقر کے متعلق سوال کیا گیا تو ہر ایک نے دوسر سے سے مختلف جواب دیا لیکن ہر ایک کا جواب اپنے حال و مقام کے مطابق (درست) تھااگر چپر (معاشر ہے ک) حقیقت کے مطابق نہ تھا کیونکہ حقیقت ایک ہی ہے۔

# فقركے متعلق صوفياكے اقوال:

حضرت سبِّدُ نا ابوعبد الله احمد بن يحيل جلاء دَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه سے فقر کے بارے میں بوجھا گیا تو آپ نے

فرمایا: "اینی دونوں آستینیں دیوار پر مارواور کہو!میر ارب الله عَزْوَ جَلَّ ہے، یہی فقر ہے۔"

حضرت سیّدُناجُنَیْد بغدادی عَدَیْهِ دَحْمَهُ الله الْهَادِی نے فرمایا: "فقیر وہ ہے جونہ توکسی سے کوئی سوال کرے اور نہ ہی کسی کی مخالفت کرے اور اگر اس کی مخالفت کی جائے تو خاموش رہے۔ "

حضرت سیّدُناسَهُل بن عبدُالله تُسْتَرِى عَدَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْوَلِی نے فرمایا: '' فقیر وہ ہے جونہ توکسی چیز کا سوال کرے اور نہ ہی اینے لئے کوئی چیز بچاکر رکھے۔''

کسی بزرگ کا قول ہے: "فقریہ ہے کہ تُواپنے لئے فقر کا حاصل ہونا خیال نہ کرے۔ پس اگر تیرے خیال میں تجھے فقر حاصل ہے تونہ ہونے کی حیثیت سے تجھے حاصل نہیں ہے۔ "

حضرت سیّدُنا ابر اہیم خَوَّاص دَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه نِه فرمایا: "فقریہ ہے کہ مصائب کے آثار ظاہر ہونے کے باوجود انسان شکوہ نہ کرے۔"

یہ تمام اقوال بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر 100 صوفیائے کرام سے کوئی مسئلہ پوچھاجائے تواس کے 100 مختلف جو اب سننے کو ملیس کے شاید ہی کوئی دوجو اب یکسال ہوں لیکن ہر ایک کا قول درست اس وجہ سے ہوگا کہ ہر ایک اپنے حال ومقام کے مطابق کلام کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ تم دوصو فی بزرگ بھی ایسے نہیں دیکھو گے کہ وہ کسی کو تصوف میں ثابت قدم مانتے ہوں یااس کی تعریف کرنے پر دونوں متفق ہوں بلکہ ہر ایک معرفت الٰہی کا دعویٰ کرتا ہے کیونکہ ان کی نظر صرف ان احوال پر ہوتی ہے جو ان کے دلوں پر غالب ہوتے ہیں اور وہ اپنے نفس کے سواکسی کی طرف التفات نہیں کرتے ، ان کے دلوں میں جب علم کی روشنی پھوٹتی ہے تو ان پر ہر شے واضح ہو جاتی ہے ، حق سے پر دے اٹھا دیئے جاتے کہ اور اختلافات دور کر دیئے جاتے ہیں۔

## صوفیائے کرام کے اختلاف کی مثال:

صوفیائے کرام <sub>دَحِمَهُمُّ اللهُ السَّلام کے اقوال کا اختلاف ایسا ہی ہے جبیبا کہ زوال کے وقت سابیہ اصلی کے متعلق لوگوں کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ گرمیوں میں سابیہ اصلی دوقدم کے برابر ہو تاہے جبکہ بعض</sub> کہتے ہیں کہ آدھاقدم ہو تاہے اور بعض اس کا بھی رد کرتے ہیں۔ اسی طرح سر دیوں میں بعض کے نزدیک سایہ اصلی سات قدم ہو تاہے اور بعض یانچ قدم کا قول کرتے ہیں جبکہ بعض اس کا بھی رد کرتے ہیں۔

تو(سایہ اصلی کے متعلق) او گول کا یہ اختلاف صوفیائے کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام کے اختلاف کے مشابہ ہے کیونکہ ہر ایک نے اسی سائے کی خبر دی جو اس نے اپنے شہر میں دیکھا، الہٰ اہر ایک اپنی بات میں سچاہے لیکن دوسرے کا انکار کرنے پر خطاکار ہے کیونکہ اس نے ساراعالم اپناشہر گمان کر لیایا اپنے شہر کی طرح سمجھ لیا جس طرح صوفی اپنے حال کے مطابق تمام عالم پر حکم لگاتا ہے۔ لیکن در حقیقت (ساری دنیا کے) زوال کا صحیح علم اسی کو ہو گا جو سایہ گھٹے بڑھنے کی وجہ جاننے کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانتا ہو کہ مختلف شہر وں میں سائے کا گھٹنا بڑھنا بھی مختلف ہو تا ہے، ایسا شخص مختلف شہر وں کے اعتبار سے سائے کے بارے میں مختلف حکم لگائے گامثلاً بعض شہر وں میں سایہ اصلی ہو تا ہی نہیں بعض میں دراز ہو تا ہے اور بعض میں چھوٹا ہو تا ہے۔ گوشہ فشین اور میل جول رکھنے کی فضیلت کے متعلق جو بچھ ذکر کرنے کا ہم نے ارادہ کیا تھاذکر کر چھے۔

#### ایک سوال اوراس کاجواب:

اگرتم کہو کہ جو شخص گوشہ نشینی کو ترجیج دے اور اپنے لئے اسے افضل جانے تو اس کے لئے گوشہ نشینی کے کیا آ داب ہیں ؟ تو اس کا **جو اب** یہ ہے کہ لو گوں سے میل جو رکھنے کے آ داب ہم نے" **آ دابِ صحبت کے بیان**" میں تفصیل سے ذکر کئے ہیں اور جہاں تک گوشہ نشینی کے آ داب کا تعلق ہے تو وہ زیادہ نہیں (تیسری فصل انہی کے متعلق ہے)۔

# تیسرینص: گوشه نشینی کی نیتیں اور آداب گوشه نشینی کی اچھی اچھی نیتیں:

ہے...لوگوں کو اپنے شرسے بچاؤں گا۔ ہے...خود کو شریروں کے شرسے محفوظ رکھوں گا۔ ہے...مسلمانوں کے حقوق پورے نہ کرنے کی آفت سے چھٹکاراحاصل کروں گا۔ ہے...تمام وقت خالصتًا الله عَدَّوَجَلَّ کی عبادت

میں مصروف رہوں گا۔

ان نیتوں کے ساتھ گوشہ نشین ہونے کے بعد انسان کو چاہئے کہ مستقل علم و عمل اور اللہ عَوَّرَ ہَلْ کے ذکر و فکر میں مشغول رہے تاکہ گوشہ نشینی کے ثمر ات حاصل کر سکے ، بکثرت لو گول کو اپنے پاس آنے اور زیارت سے منع کرے تاکہ دل جمعی بر قرار رہے اور لو گول کے احوال دریافت کرنے اور شہر میں ہونے والے بیہودہ امور کی طرف کان دھرنے سے باز رہے۔ اس بات کی طرف توجہ ہی نہ دے کہ لوگ کن کاموں میں مشغول ہیں کیونکہ یہ باتیں دل میں گھر کر جاتی ہیں حتی کہ بعض او قات انسان نمازاور مر اقبہ کے دوران انہی باتوں میں کھوجاتا ہے اور اسے علم تک نہیں ہوتا۔ چنانچہ ، کانوں میں ایک خبروں کا پڑناز مین میں نیجی ٹالے کی طرح ہے کہ نیج سے پودہ ضرور اگے گاور اس کی جڑیں اور شاخیں بھی پھیلیں گی ، یہی حال خبروں کا ہے۔

## گوشه نشینی کے آداب:

ﷺ گوشہ نشین ہونے والے کے لئے بہت اہم وضر وری بات میہ کہ دل سے ان تمام وسوسوں کو نکال دے جواللہ عَوْدَ جَلَّ کے ذکر سے دوری کا سبب بنتے ہیں اور وسوسے پیدا ہونے کا ایک سبب خبریں بھی ہیں۔

ﷺ گوشہ نشین کوچاہئے کہ تھوڑے رزق پر قناعت کرے ورنہ وہ مجبور ہو گا کہ زیادہ وقت لو گول کے ساتھ گزارے اس طرح وہ لو گوں کا مختاج ہو جائے گا۔ نیز پڑوس کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف پر صبر کرے اور گوشہ نشینی کے باعث اس طرح وہ لو گوں کا مختاج ہو جائے گا۔ نیز پڑوس کی طرف کان نہ لگائے کیونکہ یہ تمام باتیں دل پر ضرور اثر انداز ہوتی ہیں اگرچیہ مخضر وقت کے لئے ہی سہی۔

ﷺ فکر آخرت میں مشغول ہونے کے لئے ضروری ہے کہ راہِ آخرت کی طرف سفر کرنا جانتا ہو۔ آخرت کی طرف سفر کرنا جانتا ہو۔ آخرت کی طرف سفر کرنے والا یاتو حضور قلب کے ساتھ ہمیشہ ذکر واذکار میں مشغول رہتا ہے یااللہ عَوْدَ جَلَّ کی ذات وصفات اور اس کے افعال اور زمینی وآسانی سلطنوں میں غور وفکر کرتار ہتا ہے یا پھر اعمال کی باریکیوں اور قلبی خرابیوں کو جاننے اور ان سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتار ہتا ہے۔ یہ تمام امور ہر چیز سے فراغت کا

تقاضا کرتے ہیں جبکہ وسوسے پیدا کرنے والی باتوں کی طرف کان لگانے سے دل انہی میں الجھار ہتا ہے اور بعض او قات دل ان میں اس قدر الجھ جاتا ہے کہ ہیشگی کے ساتھ کئے جانے والے اذکار کے دوران بھی دل میں ان باتوں کا خیال آجاتا ہے (جو خلل کاباعث بنتی ہیں)۔

ﷺ وشہ نشین کوچاہئے کہ نیک عورت سے شادی کرے یانیک شخص کی صحبت اختیار کرے تا کہ دن بھر ذکر واذ کار میں مشغولیت کے بعد کچھ وفت ان کے ذریعے نفس کو آرام پہنچاسکے،اس طرح مکمل وفت دل جمعی بر قرار رکھنے میں مد دیلے گی۔

ہے۔۔۔انسان گوشی نشینی کی صورت میں صبر پر اسی وقت قائم رہ سکتا ہے جب د نیااور جس میں د نیاوالے مشغول ہیں اس کی خواہش اپنے دل سے نکال دے اور یہ خواہش اسی وقت ختم ہو سکتی ہے کہ انسان کمبی امیدیں باند ھناچھوڑ دے اس طرح کہ کمبی زندگی کی آس نہ لگائے بلکہ صبح اس حال میں کرے کہ شام کی امید نہ ہواور شام اس حال میں کرے کہ صبح کی امید نہ ہواس طرح اس کے لئے دن بھر صبر کرنا آسان ہو جائے گا،اگر کمبی زندگی کی امید رکھے گاتو 20 سال کی زندگی پر بھی صبر پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا۔

ﷺ بنہائی و گوشہ نشینی کی وجہ سے جب دل گھبر ائے تو موت اور قبر کی تنہائی کو کثرت سے یاد کرے اور یہ بات اچھی طرح دل میں بٹھالے کہ جس دل کواللہ عزّہ جبال کی معرفت اور اس کے ذکر سے انسیت نہ ہو وہ مرنے کے بعد تنہائی کی وحشت بر داشت نہیں کر سکے گا اور جواللہ عزّہ جبال کے ذکر اور اس کی معرفت سے مانوس ہو موت اس کی انسیت زائل نہیں کر پائے گی کیونکہ موت انس و معرفت کے ساتھ ہمیشہ زندہ اور اللہ عزّہ جبال کی رحمت سے شادال رہے گا، جبیبا کہ شہدا کے متعلق اللہ عزّہ جبال ارشاد فرما تا ہے:

وَ لَا تَحْسَبَنَ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ اَمُوَاتًا "بَلُ اَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمُ يُوزَقُونَ(﴿) ترجمهٔ كنزالايمان: اورجوالله كى راه ميں مارے گئے ہر گزانهيں مرده نه خيال كرنا بلكه وه اپنے رب كے پاس زنده ہيں فَرِحِیْنَ بِمَآ الله مُن فَضْلِه (پسال عدان:۱۲۹،۱۷۹) روزی پاتے ہیں شاد ہیں اس پر جو الله نے انہیں اپنے فضل سے دیا۔

پس رضائے الٰہی کی خاطر دنیاسے علیحد گی اختیار کرنے والے اور نفس کے خلاف جہاد کرنے والے کو اگر اسی حال میں موت آ جائے تووہ شہیدہے۔ چنانچہ،

#### مجابدكى تعريف:

نبیوں کے سلطان، رحمت ِعالمیان صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ''فَالْهُ جَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ وَهُوَالُا یَعْنی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَے ارشاد فرمایا: ''فَالْهُ جَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ وَهُوالُا یَعْنی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلِّم وَ مَنْ جَاهِدُ وَهُ مِنْ جَاهُ دَرے۔''(1179)

#### جهادِاكبر:

بلکہ نفس کے خلاف جہاد جہادِ اکبر ہے۔ چنانچہ،ایک غزوہ سے واپسی پر صحابہ گرام عَکیْفِهُ الدِّفْوَان نے فرمایا: " دَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْاَصْغَدِ إِلَى الْجِهَادِ الْاَکْبَرِیعِنی ہم جہادِ اصغر سے جہادِ اکبر کی طرف لوٹ آئے۔ "جہادِ اکبر سے ان کی مراد" نفس کے خلاف جہاد" تھا۔ (1180)

الْحَدُدُلِلَّه! الله عَزَّوْجَلَّ كَ فَضَل وكرم سے كوشہ نشينى كے آدابِ كابيان مكمل موا

-----

# بُخُلِ كى تعريف

هُومَلَكَةُ اِمْسَاكِ الْمَالِ حَيْثُ يَجِبُ بَذَلُهُ بِحُكِمِ الشَّرْعِ أَوِ الْمُرُوْعَةِ الْمُورِيَّ مِن السَّرِيَّ عَلَى السَّرِيَّ عَلَى السَّرِيَّ عَلَى السَّرِيَّ عَلَى المرو تأضر ورى موومال خرچ نه كرناد (حديقه نديه شرح طريقه محدديه ٢٤/٢)

1179 ... سنن الترمذي، كتاب فضائل الجهاد، باب ماجاء في فضل من ... الخ، ٣/٢٣٢، الحديث: ١٦٢٧، بدون: وهوالا

الزهدالكبيرللبيهةي، فصل في ترك الدنياومخالفة النفس والهوى، الحديث: ٣٤٨-، ١٦٥٠

1180 ... الزهدالكبيرللبيهقي، فصل في ترك الدنياو مخالفة النفس والهوى، الحديث: ٣٤٣، ص١٦٥، بتغير قليل

## آدابسفركابيان

تمام تعریفیں الله عزوج کے لئے ہیں جس نے اپنے پیاروں کی بصیرت کو حکمتوں اور عبر توں کے ساتھ کھول دیا(یعنی مضبوطی عطافر مائی) اوران کے ارادوں کو سفر و حضر میں اپنی صنعت کے عجائبات کے مشاہدوں کے لئے خالص کر دیا۔ پس وہ اپنے دلوں کو ظاہر کی خوبصورتی سے پھیرتے ہوئے تقدیر کے راستوں پر راضی ہو گئے اور جو عجائبات حد نگاہ اور فکر میں آتے ہیں ان کی طرف دیکھنا محض عبرت کے لئے ہے تو ان کے نزدیک خشکی، سمندر، نرم و سخت زمین، شہر اور دیہات سب برابر ہو گئے۔ دروداور خوب سلام ہو تمام انسانوں کے سر دار حضرت سپیرنا محمد مصطفے، احمد مجتبی صنفی عبر ت میں آپ صَفَّ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّ مِی پیروی کرنے والے آل و محتبیٰ صَفَّ الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَدَّ مَی پیروی کرنے والے آل و اصحاب پر۔

ہے شک سفر اُن چیزوں سے بچنے کا وسیلہ ہے جن سے دور بھا گا جاتا ہے یااُن کاموں تک پہنچنے کا ذریعہ ہے جو قابل رغبت اور مطلوب ہیں۔

## سفركىاقسام:

سفر کی دو قشمیں ہیں:(۱)... ظاہری بدن کے ساتھ اپنے وطن سے صحر ااور جنگلات کی طرف سفر کرنا(۲)... باطنی سفر کہ دل عالَم سِفْلی (دنیا) سے عالَم عُلُوی (آخرت) کی سیر کرہے۔

#### سبسے اچھاسفر:

دونوں میں سے سب سے انٹر ف واعلیٰ باطنی سفر ہے کیونکہ پیدائش کے بعد جس کی جوحالت تھی اگر وہ اسی حالت پر تھہر ارہے اور آباء واجداد کی پیروی سے جو حاصل کیااسی پر جمارہے تو وہ درجہ تصور (کم مرتبہ) کولازم کرنے اور ناقص درجے پر قناعت کرنے والا ہے اور اس نے وسیع و کشادہ جنت کہ جس کی چوڑان میں سب زمین وآسان آجائیں اس کے بدلے میں قید خانے کی تاریکی اوراسیری کو اختیار کیاہے۔

كسى شاعرنے كياخوب كہاہے:

وَلَمُ الرَفِي عُيُوبِ النَّاسِ عَيْبًا كَنَقُصِ الْقَادِرِيْنَ عَلَى التَّهَامِ

ترجمہ: میں نے لوگوں کے عیوب میں سے کسی عیب کو اس عیب کی طرح نہیں دیکھا کہ آدمی پیکیل پر قادر ہونے کے باوجو د نقصان اور ناتمامیت پر راضی رہے۔

لیکن اس سفر پر گامزن شخص کو چونکه بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لہذا کسی را ہبر و را ہنما کا ہونا ضروری ہے۔ جب راستہ پیچیدہ اور را ہبر و را ہنما مفقود ہوئے تو سالکین نے وافر حصہ لینے کی بجائے کم پر ہی قناعت کر لی نیتجناً راستے مٹ گئے، نہ کوئی ہم سفر و را ہنمار ہا اور نہ ہی آفاق و ملکوت میں سیر کرنے والا کوئی نفس حالا نکہ الله عَزَّدَ جَلَّ نے اسی راستے کی طرف دعوت دی ہے۔ چنانچہ، ارشاد باری تعالی ہے:

سَنُرِیُهِمُ الیتِنَا فِی الْافَاقِ وَ فِی ٓ اَنْفُسِهِمُ (پ۲۵، طمالسجدة: ۵۳) ترجیهٔ کنزالایبان: ابھی ہم انہیں و کھائیں گے اپنی آیتیں دنیا بھر میں اور خودان کے آیے میں۔

ایک جگه ارشاد فرمایا:

وَفِي الْاَرْضِ الْيَتَّ لِلْمُوقِنِيْنَ (﴿ ) وَفِي َ اَنْفُسِكُمُ الْفَلَا تُبْصِرُونَ ( () وَفِي الْمُوقِنِيْنَ (﴿ ) وَفِي الْفُسِكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

اور اس سفر سے بیٹھ رہنے والوں کو**اللہ** عَزَّوَ جَلَّ نے ناپسند فرمایا ہے۔ چنانچیہ ،ار شاد ہو تاہے: پر ہ

وَ إِنَّكُمْ لَتَهُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِيْنَ (١٠٠)وَ بِالَّيْلِ الْفَلاَ تَعْقِلُوْنَ (١٠٨) (١٣٨١١كفة:١٣٨١١) ترجيه كنزالايهان: اورب شك تم ان ير گزرتي هو شح كواور رات مين توكيا تمهين عقل نهين ــ ترجيه كنزالايهان: اور ب شك تم ان ير گزرتي هو شح كواور رات مين توكيا تمهين عقل نهين ــ

ایک مقام پرارشاد فرمایا:

وَ كَاكِيْنُ مِّنُ أَيَةٍ فِي السَّلْواتِ وَ الْاَرُضِ يَمُرُّوُنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعُرِضُونَ (۱۰۵) (پ۳۱، يوسف: ۱۰۵) ترجمهٔ كنزالايمان: اور كتی نشانيال بين آسانول اور زمين ميل كه لوگ ان پر گزرتے بيں اور ان سے بے خبر رہتے ہيں۔

توجس کے لئے یہ سفر آسان ہو گیاوہ ہمیشہ جنت کی سیر میں رہتاہے جس کی چوڑان میں سب آسان وزمین آجائیں حالا نکہ اس کا ظاہری جسم ساکن اور وطن میں ہی موجو در ہتاہے اور یہی وہ سفر ہے جس میں گھاٹ اور چشموں میں تنگی کا خطرہ نہیں ہو تااور نہ از دحام (مجمع) اور رش کی وجہ سے کوئی تکلیف ہوتی ہے بلکہ مسافروں کی کثرت کی وجہ سے اس کے ثمر ات اور فوائد میں زیادتی ہوتی ہے۔اس کی غنیمتیں دائمی اور غیر ممنوعہ ہیں اور ثمر ات زیادہ اور نہ ختم ہونے والے ہیں مگریہ کہ جب اس طرح کے سفر میں کسی مسافریر سستی طاری ہویا اس کی حرکت میں وقفہ آجائے توبے شک الله عزَّدَ جَلَّ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدل دیں اور جب وہ شیطان کے بہکاوے میں آکر راہ سے پھر جاتے ہیں توا**للہ** عَنْ وَ مَن اللَّهِ عَنْ وَ اللَّهِ عَنْ وَ مِن اللَّهِ عَنْ وَمِن اللَّهُ عَنْ مِن اللَّهُ عَنْ مَن اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَّ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّاكِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّاكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّاكِ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَّاكِمُ عَلَيْكُمْ عَلَّاكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّا عَ شخص اس میدان میں نہیں اتر تا اور اس طرح کے باغات کی سیر نہیں کر تا توبسااو قات وہ اپنے ظاہری بدن کے ساتھ ایک کمبی مدت تک چند میل چلنے کو خواہ دنیاوی تجارت کے لئے ہویا آخرت کے لئے، غنیمت سمجھتا ہے۔اب اگر اس شخص کا مقصد علم اور دین کو حاصل کرناہو یادین کے معاملات پر مد د حاصل کرناہو تووہ بھی آخرت کے راستے پر چلنے والا ہے اور اس کے اس سفر میں کچھ شر ائط وآ داب ہیں، اگر وہ انہیں ترک کرے گاتواس کا شار دنیا حاصل کرنے والوں اور شیطان کے پیر و کاروں میں ہو گا اور اگر ان شر ائط و آ داب پر مواظبت (ہینگی) اختیار کرے گا تو اس کا سفر ان تمام فوائد سے خالی نہیں ہو گاجوراہِ آخرت کے مسافر کو ملتے ہیں۔ چنانچہ، ہم سفر کے آداب اور اس کی شر ائط دوابواب میں بیان کریں گے: (۱) ... پہلے باب میں سفر شروع کرنے سے لے کر واپسی تک کے آداب، سفر کی نیت اور اس کے فوائد کا بیان ہے، یہ دو فصلوں پر مشتل ہے۔ (۲) ... دوسرے باب میں مسافر کے لئے جن امور کا جاننا ضروری ہے ان کا بیان، قبلہ رخ اور او قات معلوم کرنے کے طریقہ کابیان ہے، یہ بھی دوفصلوں پر مشتمل ہے۔

بابنمبر1:

# سفرشروع کرنے سے لیے کرواپسی تک کے آداب، سفر کی نیت اور اس کے فوائد کابیان

(بد دو فصلوں پر مشتل ہے)

#### پسىنص سفركى فضيلت و فوائد اورنيت كابيان

جان لوبے شک سفر ایک قشم کی حرکت اور میل جول کا نام ہے۔اس میں فوائد بھی ہیں اور آفات بھی جیسا کہ ہم''کتابُ الصُّحْبَة وَ الْعُزْلَة''(دوستی و گوشہ نشین کے بیان) میں ذکر کر چکے ہیں۔سفر پر ابھارنے والے فوائد دوحال سے خالی نہیں ہوتے:(۱)... یا توکسی چیز سے بھا گنا(بچا) مقصود ہو گا(۲)... یاکسی چیز کی طلب مقصود ہو گی۔

کیونکہ مسافر دوحال سے خالی نہیں ہوتا: (۱)... یاتومسافر کوسفر پر کوئی چیز ابھارتی ہے کہ اگر وہ چیز نہ ہوتی توجس طرف سفر کا ارادہ ہے اس سمت جانا ہے مقصد ہوتا (۲)... یاکسی مقصد کے حصول اور کسی چیز کی طلب میں سفر کرتا ہے۔

مسافر جس چیز سے بھا گتا (بچنا) ہے وہ بھی دوحال سے خالی نہیں ہوتی: (۱) …یاتواس کی تا ثیر دنیاوی اعتبار سے ہوگی جیسے طاعون اور کوئی وبا (بیاری) وغیر ہ جب کسی شہر میں ظاہر ہو یا کسی فتنے یا جھگڑ ہے یا مہنگائی کاخوف ہو۔ یہ بھی دوحال سے خالی نہیں: ﷺ یاتویہ اسباب عام ہوں گے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا … ﷺ یاخاص ہوں گے جیسا کہ کسی شہر میں خاص شخص کو تکلیف پہنچانا مقصود ہو جس کی وجہ سے وہ اس شہر سے کوچ کر جاتا ہے۔

(۲)...(مسافر جس چیز سے بھا گتا ہے اس کی دوسری صورت یہ ہے) یااس کی تا ثیر دینی اعتبار سے ہو گی جیسے کوئی شخص اپنے شہر میں جاہ ومال کی وجہ سے آزمایش میں مبتلا ہو گیایا ایسے اسباب کی کثرت ہو گئی جو ذکر الہی کے لئے خالی(فارغ)ہونے سے مانع ہیں توالیں صورت میں اسے مال کی وسعت اور جاہ و مرتبے سے بچنے کے لئے دوسری جگہ جانے کوتر جیجے دینی چاہئے، یا اسے جبر أبدعت کی طرف بلایا جار ہاہو یا ایسا کام سونپا جار ہاہو جسے کرنا جائز نہیں تواسے وہاں سے بھاگ جانا چاہئے۔

جہاں تک کسی مطلوب کے حصول کے لئے سفر کرنے کا تعلق ہے تووہ مطلوب یا تو دنیاوی ہو گا جیسے مال وجاہ یا دینی ہو گا،

اگر دینی ہو گا تو پھر اس کا تعلق یا تو علم سے ہو گا یا عمل سے اور علم یا توعلوم دینیہ میں سے ہو گا یا ایساعلم ہو گا جس کا تعلق اس کی

ذات وصفات سے ہو گا جو تجربات سے حاصل ہو تا ہے یا ایساعلم ہو گا جس کا تعلق اللّٰ عَزَدَ جَلَّ کی نشانیوں اور عجا نبات سے ہو گا جسیا کہ حضرت سیّدُ ناذوالقر نین دَخِیَ اللّٰهُ تَعَالَ عَنْهُ (۱۱۵۱ کا سفر کہ انہوں نے پوری دنیا کا چکر لگایا۔

اور جہاں تک عمل کا تعلق ہے یا تو وہ عبادت کے قبیل سے ہو گایازیارت کے عبادت جیسے جج وعمرہ کرنا، جہاد کرنا۔ زیارت کرنا بھی عبادت میں سے ہے کہ اس کی وجہ سے مقاماتِ مقدسہ کا قصد کیا جاتا ہے جیسے مکہ مکر مہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس وغیرہ (کی زیارت کے لئے) اور اسلامی ملک کی سرحد کی طرف سفر کرنا کیونکہ سلطنتِ اسلامی کی سرحدوں کی حفاظت کرنا بھی عبادت ہے اور بھی سفر سے مقصود اولیائے کرام اور علمائے عظام کی زیارت ہوتی ہے، اگر وصال فرما چکے ہوں تو ان کے عبادت دیکھ کر ان کی مزارات کی زیارت کی جاتی ہوں اور اگر حیات ہوں تو انہیں دیکھ کر برکت حاصل کی جاتی اور ان کے حالات دیکھ کر ان کی اقتدا (پیروی) کرنے کی

1181 ... صدرالافاضل حضرت علامه سیّد محمد نعیم الدین مراد آبادی عکییه دخته ٔ الله النها دِی خزائن العرفان فی تفییر القران، پاره 16، سوره کهف، آیت نمبر 83 کے تحت فرماتے بین: ذوالقر نین کانام إسکندر ہے، یہ حضرت خضر عکییه السَّلامر کے خالہ زاد بھائی ہیں انہوں نے اِسکندک دِیّه بنایا اور اس کانام اپنے نام پر رکھا، حضرت خضر عکییه السَّلامران کے وزیر اور صاحب لواء (پر چم اٹھانے والے) سیحے، دنیا ہیں ایسے چار بادشاہ ہوئے ہیں جو تمام دنیا پر حکمر ان شخص: دو مومن: حضرت ذوالقر نین اور حضرت سلیمان علی دَیِیتا وَعَلَیْهِ السَّلام اور دوکافیز: نمر وداور بُحُتِ نصر اور عفریب ایک پانچویں بادشاہ اور اس اُمت سے ہونے والے ہیں جن کا اسم مبارک حضرت امام مہدی ہے، ان کی حکومت تمام روئے زمین پر ہوگی، ذوالقر نین کی نبوّت میں اختلاف ہے حضرت علی رَضِی الله تَعَالی عَنْه نے فرمایا کہ وہ نہ نبی شحیوب بنایا۔
(عَرَّو جَلَّ) نے انہیں محبوب بنایا۔

رغبت میں اضافہ ہو تاہے۔

یہ سفر کی وہ اقسام ہیں جن سے چار اقسام اور نکلتی ہیں:

## (1)... **طلب عِلم کے لئے سَفُر کرنا:**

یہ سفر دو حال سے خالی نہیں:(۱)...یا تو واجب ہو گا(۲)...یا نفل۔سفر کا واجب یا نفل ہو ناعلم کے واجب یا نفل ہو ناعلم کے واجب یا نفل ہونے کے اعتبار سے ہو گا۔اس کی پھر تین قشمیں ہیں:﴿ ...یا تواس کا تعلق امورِ دینیہ کے ساتھ ہو گا، ﴿ ...یا بندے کے اینے اخلاق کے ساتھ، ﴿ ...یازمین میں الله عَزَّوجَلَّ کی نشانیوں کے ساتھ۔

# ☆...أموردينيهكيمتعلقعلم:

مُعَلِّم كَا نَنات، شَاهِ موجودات مَنَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَهُو فِي اللهِ وَسَلَّم عَاصِل كرنے كے لئے فكاوہ والله عَنَّوجَ الله عَنْ جو اللهِ عَلَى مَاه مِيں ہے۔ "(مَنْ سَلَكَ طَي يُقَا يَّلْتَهِ سُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَي يُقَا إِلَى الْجَنَّة يعنى جو علم كى طلب مِيں كوئى استه طے كرے تواس كى بركت سے الله عَرَّوجَ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَل

سيِّدُ ناسعيد بن مُسَيَّب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه ايك حديث حاصل كرنے كے لئے كئى كئى دن كاسفر طے كرتے۔

<sup>1182 ...</sup> سنن الترمذي كتاب العلم، باب فضل طلب العلم، ٢٩٨٠ الحديث: ٢٦٥٦

<sup>1183 ...</sup> مفسر شہیر، علیم الامت مفتی احمد یار خان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الْحَنَّان مرأة المناجِی، جلدا، صفحہ 189 پراس کے تحت فرماتے ہیں: یعنی جو علم دین سکھنے یا دینی فتوکا حاصل کرنے کے لئے عالم کے گھر جائے سفر کرکے یا چند قدم تو اس کی برکت سے الله (عَزَّوَجَلَّ) دنیا میں اس پر جنت کے کام آسان کرے گا مرتے وقت ایمان نصیب کرے گا قبر و حشر کے حساب میں کامیابی اور بل صراط پر آسانی عطا فرمائے گا۔ جنت کے راستے میں (یہ)سب چیزیں داخل ہیں اس سے معلوم ہوا کہ علم کے لئے دھزت سے مناز کرنے بہت ثواب ہے (حضرت سیِدُنا) موسی عَلَیْهِ السَّلام طلب علم کے لئے (حضرت سیِدُنا) خضر عَلَیْهِ السَّلام کے باس سفر کر کے گئے، حضرت جابر (دَخِی اللهُ تُعَالی عَنْه ) ایک حدیث کے لئے ایک ماہ کا سفر طے کر کے (حضرت سیِدُنا) عبدالله ابن قیس (دَخِی اللهُ تُعَالی عَنْه ) کے باس پنچے۔

<sup>1184 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الذكرك الخ، باب فضل الاجتباع ... الخ، الحديث: ٢٦٩٩، ص١٣٨٧

#### كاميابسفر:

حضرت سیّدُناامام شعبی عَدَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: "اگر کوئی شخص ملک شام کے ایک کونے سے ملک یمن کے دوسرے کونے تک سفر کرکے ایک ایساکلمہ یاد کرے جو ہدایت پر اس کی راہ نمائی کرے یا اسے برائی سے بچائے تو اس کاسفر رائیگال(ضائع) نہیں ہوا۔"

## ایک حدیث سننے کی خاطرایک ماہ کاسفر:

حضرت سیّدنا جابر بن عبدالله انصاری رَضِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه نے حضرت سیّدنا عبدالله بن أنمیس رَضِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه سے مصرتک مروی ایک حدیث سننے کے لئے 10 صحابہ کرام عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان کے ساتھ مدینه منورہ زَادَهَا اللهُ شَرَفَاوَ تَعْظِیًا سے مصرتک ایک ماہ کاسفر کیا اور حدیث ساعت کی۔ (1185)

صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الدِّنْمَوَان کے زمانے سے لے کراب تک سفر حصول علم کااہم ذریعہ رہااور حصول علم کے لئے سفر ہو تارہاہے(اوراِنُ شَآءَالله عَزَّوَ جَلَّ ہو تارہے گا)۔

# ☆…أمُوراَ خلاقِيه كے متعلقعِلُم:

وہ علم کہ جوبندے کی اپنی ذات اور اخلاق کے ساتھ تعلق رکھتاہے وہ بھی کافی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ آخرت کے راستے پر چلنا اچھے اخلاق اور تہذیب (اصلاح) کے ساتھ ہی ممکن ہے اور جو اپنے باطن کے اسر ار اور باطنی خباشوں پر مطلع نہیں ہو تاوہ اپنا دل ان سے پاک کرنے پر بھی قادر نہیں ہو تا۔ لوگوں کے اخلاق کے ظہور کا ایک ذریعہ سفر بھی ہے اور سفر ہی کی وجہ سے اللہ عدَّدَ جَلَّ (اپنے بندوں پر) آسانوں اور زمین کی چھپی چیزیں نکالتا (ظاہر فرما تا) ہے۔

<sup>1185 ...</sup> صحيح البخارى، كتاب العلم، باب الخروج في طلب العلم، ١٠/٣٥ تعليقًا قوت القلوب لابي طالب المكى، ٢/٣٣٣

# سفَركوسفَركبنيكىوجه:

سفر کو سفر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے لوگوں کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں۔اسی وجہ سے خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعمر فاروق اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه کے سامنے ایک شخص نے (کسی کے متعلق) گواہی دی تو آپ رَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه نے ساتھ سفر کیا ہے کہ اس کے اچھے اخلاق کا اندازہ ہوسکے؟"اس نے عرض کی:"نہیں۔"تو آپ رَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه نے فرمایا:"میر سے خیال میں تم اس شخص کو نہیں جانتے۔"

## سفرکیاکروپاکرہوگے:

حضرت سیّدُنا بِشُر بن حارث حافی عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْکَانِی فرماتے ہیں:"اے علما کے گروہ! سفر کیا کرو پاک رہو گے، کیونکہ پانی جب تک جاری رہتا ہے پاک رہتا ہے اور جب کسی جگہ ایک عرصے تک تھم رار ہتاہے تو خراب ہو جاتا ہے۔"

#### حاصل كلام:

انسان جب تک وطن میں رہتا ہے اس کی بری عادات ظاہر نہیں ہو تیں کیونکہ وہ انہیں امور سے مانوس رہتا ہے جو اس کی طبیعت کے موافق ہوتے ہیں اور جب نفس سفر کی تنگی اٹھا تاہے اور عاد تاجن کامول سے مانوس رہتا تھا ان میں تبدیلی پاتا اور وطن سے دوری کی مشقت اٹھا تاہے تو نفس کی برائیاں ظاہر ہو تیں اور اس کے عیبوں پر واقفیت ہوتی ہے ، پھر ان کا علاج کرنا ممکن ہوجا تا ہے۔ نیز ''گوشہ نشین کے باب' میں ہم میل جول کے فوائد بیان کر چکے ہیں اور سفر بھی میل جول کا ایک نام ہے۔ عام میل جول کے مقابلے میں سفر کی حالت میں مشغولیت، پریشانیوں اور مشکلات کاسامنازیادہ ہو تا ہے۔

# الله عَرْدَ جَلَّ كى نشانيوں كا مشابده كرنا: الله عَرْدَ جَلَّ كى نشانيوں كا مشابده كرنا:

جہاں تک زمین میں الله عَرُوَ عِلَ کی نشانیوں کو دیکھنے کا تعلق ہے تواس کامشاہدہ کرنے میں غورو فکر کرنے

والوں کے لئے بہت فوائد ہیں: مثلاً، زمین کے ٹکڑے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے نظر آتے ہیں (1186)، اس میں پہاڑ، میدان اور سمندر ہیں اور حیوانات و نباتات کی اقسام مشاہدہ میں آتی ہیں اور ان میں سے ہر چیز الله عَدَّوَجَلَّ کی وحد انیت پر گواہ اور زبان حال سے اس کی تشبیح بیان کرنے والی ہے اس کا ادراک صرف وہی کر سکتا ہے جو غور سے سنے اور دل کے ساتھ حاضر رہے۔

بہر حال منکرین اوراشیاء کے حقائق سے غافل اور دنیا کی زیب وزینت سے دھو کا کھانے والے نہ تو یہ س سکتے ہیں اور نہ ہی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ انہیں سننے سے معزول کر دیا گیاہے اور وہ اپنے ربءَوَّ اَیْ کَی آیات (نشانیوں) سے پر دے میں ہیں۔ چنانچے، الله عَوَّدَ جَلَّ ارشاد فرما تا ہے:

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَلُوقِ اللَّ نُيَا \* وَهُمْ عَنِ الْأَخِرَةِ هُمْ غَفِلُونَ (٤) (١٥١١لومه ١٤) ترجههٔ كنزالايهان: جانتي آنكهول كے سامنے كا دنيوى زندگى اور وہ آخرت سے پورے بے خبر ہیں۔

اس آیت مبارکہ میں سننے سے ظاہری سننا مراد نہیں لیا گیا کیونکہ یہ لوگ ظاہری طور پر سننے سے نہیں روکے گئے بلکہ باطنی سننا مراد لیا گیا ہے اس لئے کہ ظاہری طور پر سننے سے توصر ف آواز کا ہی ادراک ہو سکتا ہے اور اس بات میں انسان اور تمام حیوانات شریک ہیں اور باطنی طور پر سننے سے زبان حال کا ادراک کیا جاتا ہے جو زبان قال سے علیحدہ ایک چیز ہے۔ قائل کامیہ قول اس کے مشابہ ہے جو کیل اور دیوار کی حکایت میں بیان ہوا ہے۔

حكايت:كيل اورديواركى گفتگو:

دیوارنے کیل سے کہا: "تم مجھے کیوں چیرتے ہو؟" کیل نے جواب دیا: "بیات میرے سرپر ضرب

\_\_\_\_\_

<sup>1186 ...</sup> جیسا کہ الله عَذَوَ جَلَّ قر آن مجید، فر قانِ حمید میں ارشاد فرما تاہے: وَ فِی الْاَدُضِ قِطَعٌ مُتَخُوِدَتٌ (پ۱۱۰الرعد:۴) ترجمهٔ کنزالایہ ان: اور زمین کے مختلف قِطْعے (کلڑے) ہیں اور ہیں پاس صدرالافاضل حضرت علامہ سیِّد محمد نعیم الدین مراد آبادی عَنَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

لگانے والے اس پتھر سے یو جھو جو مجھے بھی نہیں جھوڑ تا۔"

## ہرہرذرہوحدانیت کی گواہی دیے رہاہے:

آسانوں اور زمین میں کوئی ذرہ ایسا نہیں جو اللہ عزّہ جَلَّ کی وحد انیت پر شہادت کی مختلف اقسام نہ رکھتا ہو اور یہی اس کی تنہیج کو کی توحید ہے اور صانع (عالَم) کی پاکیزگی پر شہادت کی جو مختلف اقسام ہیں وہ اس کی تنہیج ہیں لیکن یہ لوگ اس کی تنہیج کو نہیں سن سکتے اس کئے کہ ان لوگوں نے ظاہری ساعت کے تنگ سوراخ سے باطنی ساعت کی کھلی فضا کی طرف سفر ہی نہیں کیا اور نہ ہی زبانِ قال کے ناقص بن سے فصاحت ِ حال کی طرف سفر کیا۔

نیز اگر ہر عاجز شخص اس قسم کی سیر پر قادر ہوجاتا تو پر ندوں کی بولی سمجھنا حضرت سیّدُنا سلیمان عَلى نَبِیّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَ السَّلَامِ کے ساتھ خاص نہ ہوتا، اسی طرح آواز اور حروف سے پاک الله عَرَّوْجَلَّ کا مبارک کلام سننا حضرت سیدُناموسیٰ کَلِیْمُ الله عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَ السَّلَامِ کَ سَاتِھ خاص نہ ہوتا۔

## آسمانوزمین کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا:

جو شخص جمادات کے صفحات پر خطوط الہیہ کے ساتھ لکھی ہوئی سطر وں کامشاہدہ کرنے کے لئے اس طرح کاسفر کرے تواسے زیادہ لمبابدنی سفر نہیں کرنا پڑے گابلکہ وہ ایک جگہ کھہرے گا اور اپنے دل کو فارغ کرے گا تا کے ہر ہر ذرے کی تشبیح سن کر راحت حاصل کرے ، اسے جنگلوں میں گھو منے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کا کام تو آسانوں کی باد شاہی سے ہی نکل سکتا ہے ، سورج ، چاند اور ستارے الله عنو ہوئے کے حکم کے تابع ہیں ، دیکھنے والوں کی نظروں میں یہ سال اور مہینہ میں کئی دورے کرتے ہیں بلکہ یہ ہر وقت حرکت میں کوشاں ہیں۔

## بڑیے تعجب کی بات ہے:

جس شخص کے گر دخو د کعبہ کو طواف کا حکم دیا گیا ہووہ اگر مسجد کے طواف میں جانفشانی سے کام لے تو

یہ بات تعجب سے خالی نہیں، اسی طرح جس کے گر د آسمان گر دش کرے وہ زمین کے گر د چکر لگائے تو یہ بات بھی تعجب سے خالی نہیں، پھر جب تک مسافراس بات کا مختاج ہے کہ ظاہری بادشاہی کا بنی ظاہری آئکھوں سے مشاہدہ کرے تو وہ اللہ عزّو بَالْ کی طرف جانے والوں کی پہلی منزل پر ہے گویاوہ اپنے وطن کے دروازے پر ہی بیٹے اہوا ہے اور اس کی سیر اسے کھلی فضامیں لے کر نہیں گئی اور اس منزل میں زیادہ دیرر ہے کا سبب صرف کو تاہی اور بزدلی ہے۔

#### حكمت كىبات:

اسی وجہ سے کسی ارباب دل (عارف بِالله) نے کہا: ''لوگ کہتے ہیں اپنی آئکھیں کھولو تا کہ تم دیکھ سکو جبکہ میں کہتا ہوں اپنی آئکھیں بند کرو تا کہ تم دیکھ سکو۔''

## خطرات سے کھیلنے والاہی کامیاب ہوتا ہے:

دونوں قول درست ہیں فرق صرف ہے ہے کہ پہلے قول نے پہلی منزل کے بارے میں خبر دی جو وطن کے قریب ہے اور دوسرے قول میں بعد والی منزل کی خبر ہے جو وطن سے دور ہے (یعنی آخرت اور عالَم بالا کی سیر ) اسے صرف خطرات سے کھیلنے والا اور ان کی طرف بڑھنے والا ہی طے کر سکتا ہے ، بسااو قات وہ کئی سال تک اس میں بھٹکتار ہتا ہے اور بسااو قات توفیق اس کا ہاتھ تھام کر سیدھے راستے کی طرف راہ نمائی کر دیتی ہے اور اس طرح کے سفر میں اکثر لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں مگر جنہیں توفیق کا نور مینس ہو وہ نعموں اور قائم رہنے والی بادشاہی کے ساتھ کا میابی سے ہم کنار ہوتے ہیں اور ہے وہی لوگ ہیں جنہیں توفیق کا نور مینس ہو وہ نعموں اور قائم رہنے والی بادشاہی کے ساتھ کا میابی سے ہم کنار ہوتے ہیں اور ہے وہی لوگ ہیں جنہیں توفیق کا نور مینس کی طرف سے بھلائی لکھ دی گئی ہے۔

# مطلوببرابوتوطلبگارکمبوتےہیں:

اے مخاطب! آخرت کی بادشاہی کو دنیا کی بادشاہی پر قیاس کر کہ مخلوق کی کثرت کے باوجو داس کے

طالب بہت کم ہوتے ہیں اس لئے کہ جب مطلوب بڑا ہو تاہے تو اسے طلب کرنے والے کم ہوتے ہیں اور مقصود تک پہنچنے والوں کی بنسبت ہلاک ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور عاجز وبز دل شخص بادشاہی کے در پے نہیں ہوتا کیونکہ اس میں خطرہ بڑا اور مشقت زیادہ ہوتی ہے۔

کسی شاعرنے کیاخوب کہاہے:

وَإِذَا كَانَتِ النُّفُوسُ كِبَاراً تَعِبَتُ فِي مُرَادِهَا الْآجُسَامِ

ترجمه: جسم نفس کی مرادوں کے لئے تھاوٹ اسی وقت برداشت کرتاہے جب نفس بلند حوصلہ ہوں۔

الله عَنَّوَ جَلَّ نے دینی و دنیوی عزت اور بادشاہی کو پُر خطر مقام میں رکھاہے اور بعض او قات بزدل لوگ بزدلی اور کو تاہی کو احتیاط کا نام دیتے ہیں۔ جیسا کہ کہا گیاہے: بزدل لوگ سمجھتے ہیں کہ بزدلی احتیاط کا نام دیتے ہیں۔ جیسا کہ کہا گیاہے: بزدل لوگ سمجھتے ہیں کہ بزدلی احتیاط کا نام ہے (ایسانہیں ہے بلکہ) یہ طبعی کمینگی کا دھو کا ہے۔

یہ اس ظاہری سفر کا حکم تھاجس سے زمین میں اللہ عَوْدَ ہَلَ کی نشانیوں کامشاہدہ کرکے باطنی سفر کاارادہ کیاجائے۔اب ہم اپنے مقصود کی طرف آتے ہیں جس کے دریے تھے اور اسے بیان کرتے ہیں۔

## (2)...عبادت کے لئے سفر کرنا:

(علم کی چارا قسام میں سے دوسری قشم ہیہ ہے کہ) بندہ عبادت کے لئے سفر کرے۔ مثلاً: جج یا جہاد کے لئے سفر کرنا، اس سفر کی فضیلت، آداب اور ظاہری وباطنی اعمال" **اسرار جج کے بیان**" میں ذکر کئے جاچکے ہیں۔

## مزارات كى زيارت اورعقيدة امام غزالى:

(حضرت سیّدُناابو حامد امام محمد بن محمد غزالی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِی فرماتے ہیں:)عبادت کے لئے سفر کرنے میں انبیائے کرم عَلَیْهِمُ اللهٔ السَّلام، صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الدِّفُون، تابعین کرام، اولیائے عُظام اور عُلَمائے کرام دَحِمَهُمُ اللهُ السَّلام کے مز ارات مبارکہ کی زیارت کرنا بھی داخل ہے اور ہروہ شخص کہ جسے اس کی حیات مبارکہ میں دیکھ کربرکت حاصل کی جاسکتی ہے بعد وصال بھی اس کے مز اریر انوارکی زیارت کرکے برکت حاصل کی جاسکتی

ہے اور اس مقصد کے لئے سفر کرنا بھی جائز ہے۔

# حديث (لاتشالُ الرِّحَال "كي توجيه:

حضور نبی کریم، رَءُوْف رَ حیم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَ ارشاد فرمایا: ' لا تُشَکُّ الرِّحَالُ إِلَّا اِلَ ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ مَسُجِدِی مُنَا وَالْمَسْجِدِ الْحَمَامِ وَالْمَسْجِدِ الْاَقْطٰی لِین تین معجدول کے سواکسی طرف کجاوے نہ باندھے جائیں (لیمن سفر نہ کیا جائے)، میری یہ معجد (یعنی معجد خوام اور معجد اقصلی (۱۱87)۔ " (۱۱88) یہ فرمان عالیتان مساجد کے بارے میں ہے کیونکہ ان تین مساجد کے علاوہ بقیہ تمام مساجد تواب کے اعتبار سے برابر ہیں وگرنہ اصل فضیلت میں انبیائے کرام عکیفیمُ السَّد مے مزارات مبارکہ اور تمام اولیائے کرام وعلمائے عظام دَحِبَهُمُ اللهُ السَّدَه کے

1187 ... بعض لوگ کہتے ہیں کہ مزارات وغیرہ کی زیارت کے لئے سفر کرنا ناجائز وحرام ہے اور بطور دکیل بخاری شریف کی بیہ حدیث پاک چیش کرتے ہیں: لاَتُصَفَّ الرِّحَالُ الَّا فِلَا ثَلَاثَ مَسَاجِدِ اَلْمَتَسَجِدِ الْمُحَلَّ الْمِورَ اللهِ عَلَا اَلْمِ اللَّهِ عَمَلَا اللّهِ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

مز ارات کی زیارت کرنے کی فضیلت ایک جیسی ہے ان میں کوئی فرق نہیں اگر چہ ان کے در جات اور فضائل کے در میان تفاوت ایسے ہی ہے جیسے اللّٰ اللّٰهِ عَزَّدِ جَلَّ کے نزدیک ان کے در جات مختلف ہیں (یعنی کسی کا درجہ زیادہ توکسی کا کم )۔

خلاصہ بیہ ہے کہ زندہ شخص کی زیارت کرنامر دہ شخص کی زیارت کرنے سے افضل ہے۔

## نیک لوگوں کی زیارت کے تین فائدیے:

(۱)...نیک بندے سے برکت کی دعالی جاتی ہے۔ (۲)...اس کی زیارت کر کے برکت حاصل کی جاتی ہے، کیونکہ علمااور نیک لوگوں کے چېروں کی زیارت کرنے کی وجہ سے ان کی اقتدا (پیروی) کرنے کی رغبت پیدا ہوتی اور ان کے آداب واخلاق اپنانے کا ذہن بنتا ہے۔

مذكورہ فوائدان علمی فوائد کے علاوہ ہیں جن كا حصول ان كی ذات و افعال سے متوقع ہو تا ہے۔ جب فقط دینی بھائی كی زیارت کے لئے جانا باعث فضیلت ہے تو علمائے كرام اور نیك لوگوں كی زیارت كيوں كر عبادت نہ ہوگی جیسا كه ''كتابُ الصَّحْبَة" (دوستی کے آداب) میں ہم اسے بیان كر چکے ہیں۔

تورات شریف میں ہے: چار میل چل کر اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کرو۔

جہاں تک مقامات کی زیارت کا تعلق ہے تو تین مسجدوں اور سرحد کی حفاظت کے علاوہ کسی جگہ کی زیارت کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، لہٰذاحدیث اس بارے میں ظاہر ہے کہ برکت لینے کے لئے ان تین مساجد کے علاوہ کا سفر نہ کیا جائے اور فضائل حرمین طیبین (یعنی مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ ذَا دَهُهَا اللهُ شَهَافَا وَ تَعْظِیّا کے فضائل) ہم ''کتابُ الْحَج" میں ذکر کر چکے ہیں۔ بیت المقدس کے بھی بہت زیادہ فضائل ہیں۔ چنانچہ،

## بیتُ الْبُقَدَّس کے فضائل:

منقول ہے کہ حضرت سیِدُ ناعبدالله بن عمر دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ مَا (بیت المقدس میں نماز اداکرنے کی فضیلت پانے کے لئے) مدینہ منورہ ذَا دَهَا اللهُ شَهَ فَاوَّ تَغِظِیًا سے بیت المقدس کے ارادے سے نکلے یہاں تک کہ بیت المقدس میں

یانج نمازیں ادا فرمائیں پھر اگلے دن واپس تشریف لے آئے۔

## سيدُناسليمان عَلَيْهِ السَّلَام كى دعا:

حضرت سیّدُ ناسلیمان عَل نبیّینا وَعَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَ السَّلَامِ نَا اللّهِ عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَ السَّلَامِ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَ السَّمْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْهِ الصَّلَا وَ اللّهِ عَلَیْهِ الصَّلَا عَلَیْ اللّهِ عَلَیْهِ الصَّلَا وَ اللّهِ عَلَیْهِ الصَّلَا عَلَیْهِ الصَّلَا وَ اللّهِ عَلَیْهِ السَّلَامِ اللّهِ السَّلَامِ اللّهِ عَلَیْهِ السَّلِی اللّهِ عَلَیْهِ السَّلَامِ اللّهِ عَلَیْهِ السَّلَامِ اللّهِ عَلَیْهِ السَّلَامِ اللّهِ عَلَیْهِ السَّلَامِ اللّهُ عَلَیْهِ السَّلَامِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ اللّهِ عَلَیْهِ السَّلَامِ اللّهِ عَلَیْهِ السَّلَامِ اللّهِ عَلَیْهِ السَّلَامِ اللّهِ عَلَیْهِ السَّلَامِ اللّهُ عَلَیْهِ السَّلَامِ اللّهُ عَلَیْهِ السَّلَامِ اللّهُ عَلَیْهِ السَّلَامِ اللّهُ عَلَیْهِ السَّلَامِ اللّهِ السَّلَامِ عَلَیْهِ السَّلَامِ اللّهِ السَّلَامِ اللّهُ اللّهُ السَّلَامِ اللّهُ اللّهُ السَّلَامِ اللّهُ السَّلَامِ اللّهُ السَّلَامِ اللّهُ السَّلَامِ اللّهُ السَّلَامِ الللْمُعَلِيْمُ الللّهُ اللّهُ السَّلَامِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

#### (3)...حفاظت دین کی خاطر سفر کرنا:

(علم کی چار اقسام میں سے تیسری قسم یہ ہے کہ) جو چیز دین میں تشویش کا سبب بنے اس سے بھاگنے (بیخے) کے لئے سفر کرنا، اس غرض سے سفر کرنا بھی اچھاہے کیونکہ جس چیز کی طاقت نہ ہو اس سے دوری اختیار کرنا نبیائے کرام عَلَیْهِمُ السَّلامہ کی سنت ہے۔

## کامیاب اور ہلاک ہونے والے:

جن چیز وں سے بھا گنااور دوری اختیار کرناضر وری ہے ان میں اقتدار ، جاہ ومرتبہ ، تعلقات اور اسباب کی کثرت شامل ہیں کیونکہ یہ تمام چیزیں فراغت ِ قلبی میں خلل کا باعث بنتی ہیں اور دین اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک دل غیر الله سے فارغ نہ ہو اور اگر دل مکمل طور پر فارغ نہ ہو تو جس قدر فارغ ہے اسی قدر دین میں مشغول ہو نا مُتَصَوَّر ہو گا اور دُنیوی حاجات ومعاملات سے دل کا فارغ ہونا تو ممکن نہیں ہے لیکن دل کی مشغولیت کو کم اور زیادہ کرنا ممکن ہے ۔ بے شک کم مشغولیت والے نجات یا گئے جبکہ زیادہ مشغولیت والے ہلاک ہوگئے۔

تمام تعریفیں الله عَزَّدَ جَلَّ کے لئے ہیں جس نے نجات کو اس بات پر معلق نہیں کیا کہ ہر قسم کے بوجھ اور مشقتوں سے مکمل طور پر فارغ ہو بلکہ اپنے فضل و کرم اور اپنی وسیع رحت سے ملکے (کم) بوجھ والوں کو قبول فرمالیا۔

## بلكے بوجہ والے كى تعريف:

بلکے ہوجہ والا وہ ہے جس کا سب سے بڑا مقصد آخرت ہونہ کہ دنیا اور یہ بات اُس شخص کو وطن میں نیس شہر نہیں ہو سکتی جو وسعت ِجاہ اور کھڑت تعلقات رکھتا ہو، اس کا مقصو داسی وقت تام (کھل) ہو گا جب وہ سفر اور گمنا می کو اختیار کرے اور ضروری تعلقات بھی ختم کر دے اور ایک عرصہ تک اپنے نفس کوریاضت میں رکھے پھر کوئی بعید نہیں کہ مد دالہی شامل حال ہو اور الله عَدَّدَ جَلُّ اس پر انعام فرمائے جس سے اس کا تقین قوی اور دل مطمئن ہو تو پھر اس کے لئے سفر و حضر برابر ہو جائے گا اور اس کے نزدیک اسباب وروابط (تعلقات) کا ہونا، نہ ہو نا برابر ہو گا، پھر کوئی چیز اسے الله عَدَّدَ جَلُّ کے ذکر سے نہیں روک سکے گی، لیکن ایسا ہو نا در ہے کیو نکہ دلوں پر کمزوری غالب ہے اور خالق و مخلوق کے ساتھ تعلقات میں کو تاہی ہوتی ہے اور اس طرح کی قوت عظیمہ انبیائے کرام اور اولیائے عظام عَدَیْهِمُ السَّلام کو حاصل ہوتی ہے اور عمل کے ذریعے اس طرح کی قوت کو حاصل کرنا بہت مشکل ہے اگر چہ عمل و کو شش کو اس میں وغل ہے۔

## جمالت وگمرابی کی انتما:

اسبارے میں قوتِ باطنی اس طرح مختلف ہوتی ہے جس طرح اعضامیں قوتِ ظاہری مختلف ہوتی ہے۔ پس بہت سے قوی مضبوط اعصاب والے لوگ ایسا بھاری بوجھ اُٹھا لیتے ہیں کہ جن کا وزن ایک ہز ارر طل ہوتا ہے اور اگر کوئی مریض یا کمزور شخص یہ چاہے کہ وزن اٹھانے کی مشق کر کے اور بتدر تئے تھوڑا تھوڑا وزن اٹھا کر اس قوی اور مضبوط شخص کا مقام حاصل کرلے تو وہ اس پر قادر نہ ہوسکے گالیکن اس طرح مشق اور محنت کرنے سے اس کی قوت میں پھھ نہیں ماروں ہو جائے گی اگرچہ یہ مشق اور محنت اسے اس قوی شخص کے مرتبے تک نہیں پہنچائے گی، لہذا نہ کچھ زیادتی ضرور ہو جائے گی اگرچہ یہ مشق اور محنت اسے اس قوی شخص کے مرتبے تک نہیں پہنچائے گی، لہذا مناسب نہیں کہ بلند مرتبے سے مایوسی کی صورت میں وہ کوشش کرنا ہی چھوڑد سے کیونکہ ایسا کرنا جہالت اور گمر اہی کی انتہا ہے۔

اور فتنول کے خوف سے وطن حیور ناہمارے اسلاف کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام کی عادت مبار کہ رہی ہے۔ چنانچیہ،

## فتنوں سے بچنے کے لئے سفر کیا کرو:

حضرت سیّدُ ناسفیان توری عَکیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْقَوِی نے (اپنے زمانے کے بارے میں) فرمایا: '' یہ بُرے لوگوں کا زمانہ ہے اس میں منام رہنے والے بھی محفوظ نہیں تومشہور لوگ کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ یہ انتقال (سفر) کا زمانہ ہے بندہ ایک شہر سے دوسر سے شہر سفر کرتار ہتاہے جب ایک شہر میں جان بہجان بہجان برا ہے جائے تو دوسر سے شہر کی طرف چلا جائے۔''

## حکایت:مهنگائی کے سبب سفر:

حضرت سیّدُناابُوْنُعُیْم فَصُل بن دُکیُن کوفی عَکیْه رَحْمَةُ الله الیّل فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیّدُناسفیان توری عَکیْه دَحْمَةُ الله الیّل فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیّدُناسفیان توری عَکیْه دَحْمَةُ الله الیّق کوتوشہ دان کندھے پر رکھے اور پانی کا کوزہ ہاتھ میں لئے دیکھا(گویا کہیں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں) میں نے کہا:"اے ابُو عبدُالله! کہاں کا ارادہ ہے۔" نہوں نے فرمایا:" مجھے خبر ملی ہے کہ فلال گاؤں میں اناح بہت ستا ہے، لہذامیر اوہاں رہائش اختیار کرنے کا ارادہ ہے۔" حضرت سیّدُناابُونُ عُیمَم فَصُل بن دُکین کوفی عَکیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الیّوف فرماتے ہیں: میں نے کہا:"اے ابُو عبدُالله! آپ بھی ایبا کریں گے؟"تو حضرت سیّدُناسفیان توری عَکیْه دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی نے فرمایا:"ہاں! جب تمہیں خبر ملے کہ فلال گاؤں میں ارزانی ہے(یعنی چیزیں ستی ہیں) تووہاں کا قصد کرو کہ اس سے تمہارا دین محفوظ رہے گااور فکریں کم ہوں گا۔ "حضرت سیّدُناسفیان توری عَکیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی نے یہ سفر (حفاظت دین کی خاطر) مہنگائی کے سبب کیا تھا۔

حضرت سیّدُناسَری سَقَطِی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَدِی صوفیا سے فرمایا کرتے تھے:"جب سر دی چلی جاتی ہے تو چیت (ہندی سال کا بار هواں مہینا۔ وسط مارچ تا وسط اپریل) آجا تا ہے اور در ختوں پر پتے نکل آتے ہیں،اس وقت گھو منا پھرنا اچھا لگتا ہے،لہذا تم اِد هر اُد هر نکل جایا کرو۔"

حضرت سيِّدُنا ابر جيم خَوَّاص دَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه 40 دن سے زيادہ کسی شہر ميں قيام نه فرماتے، آپ مُتَو كِلين

میں سے تھے اور اساب پر اعتاد کرنے کو تو کل کے خلاف سمجھتے تھے۔

اِنْ شَاءَ الله عَزُوجَلَّ اسباب پر اعتماد کرنے کے اسرار "**توکل کے باب" می**ں بیان کئے جائیں گے۔

#### (4)...بدن كى سلامتى كى خاطر سفر كرنا:

(علم کی چار اقسام میں سے چوتھی قسم ہے ہے کہ)جسمانی بیاری کے خوف کی وجہ سے سفر کرنا جیسے طاعون، یا مالی ضرر (نقصان) سے بچنے کے لئے سفر کرنا جیسے مہنگائی کازیادہ ہونایااس طرح کی کسی اور مضر (نقصان دہ) چیز سے بچنے کے لئے سفر کرنا،ان وجوہات کی بنا پر سفر کرنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ اس سفر کی وجہ سے جو فوائد حاصل ہورہے ہیں ان فوائد کے وجوب اور استخباب کے اعتبار سے بعض صور توں میں بیہ سفر واجب ہوتا ہے اور بعض صور توں میں مستخب مگر طاعون اس سے مستنیٰ ہے کیونکہ طاعون سے بھاگنے کے بارے میں نہی وار د ہے، لہذا طاعون سے نہیں بھاگنے کے بارے میں نہی وار د ہے، لہذا طاعون سے نہیں بھاگنا چاہئے۔

## طاعون عذاب ہے:

حضرت سیّبِدُنااسامہ بن زید رَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه سے مروی ہے کہ حضور نبی ّ اکرم،نورِ مجسم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَ اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ عَالَیْ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَی عَدَاب ہے جس میں تم سے پہلے ایک امت کو مبتلا کیا گیا تھا پھر یہ زمین پر باقی رہا تبھی آجا تاہے اور تبھی چلا جاتا ہے ، توجو کسی جگہ کے بارے میں سنے کہ وہاں طاعون ہے تواس جگہ نہ جائے اور جو طاعون زدہ علاقے میں ہو وہ ہر گزوہال سے نہ بھاگے۔"(1189)

## طاعون کی بیماری میں مرنے والامسلمان شمیدہے:

اُمُّ المؤمنين حضرت سيِّدَ ثُنا عائشه صديقه طيبه طاهره رَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا بيان كرتى بين: ميرے سرتاج، صاحب معراج صَفَى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا بيان كرتى بين :ميرے سرتاج، صاحب معراج صَفَّا اللهُ تَعَالَى عَنْهَ وَاللهِ وَسَلَّم نَه ارشاد فرمايا: ' إِنَّ فَنَاءَ أُمَّتِي بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُوْنِ يَعْنَ بِ شَك ميرى امت

1189 ... صحيح مسلم، كتاب السلام، باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها، الحديث: ١٢١٨)، ص١٢١٦

طعن (نیزه بازی یعنی آپس کی جنگ) اور (مرض) طاعون کی وجہ سے ہلاک ہوگی۔ "میں نے عرض کی:" طعن کو تو ہم جانتے ہیں ہے طاعون کیا ہے؟" ارشاد فرمایا:" تکفُدَّ قِ الْبَوِیْرِ تَاْخُذُهُمْ فِیْ مَرَّ قِیهِمُ الْبُسْلِمُ الْبَیّتُ مِنْهُ شَهِیْدٌ وَّالْبُقِیْمُ عَلَیْهِ الْبُحْتَسِبُ کَالْبُرُابِطِ فِیْ سَبِیْلِ اللهِ وَالْفَادُ مِنَ الرَّحْفِ یعنی طاعون اونٹ کی گلٹی کی طرح کی گلٹی ہے جو لوگوں کے پیٹ کے نچلے والے حصے میں پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے مرنے والا مسلمان شہید ہے اور جو بنیت تواب طاعون والی جگہ میں مشہر ارہ تواللہ عَوْدَ جَلَّ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے اور طاعون سے بھاگنے والے کی طرح ہے۔ "(1190)

## رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كى صحابى كونصيحتين:

حضرت سیّر تُنااُم اَیُمَن رَضِیَ اللهُ تَعَال عَنْهَا سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ ،راحتِ قلب وسینہ صَلَّی اللهُ تَعَال عَنْهِ وَ اللهِ عَنْهِ وَ اللهِ عَنْهِ وَ اللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَ اللهِ عَنْهُ وَ اللهِ عَنْهُ وَاللهِ وَعَلَى اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعِنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَلَا عَنْ مَنْ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَلَّ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَقَالِ عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَنْهُ وَلَا عَنْهُ اللهُ وَعَنْ اللهُ وَعَنْ اللهُ وَعِنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ وَعَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَلِي الللهُ وَاللهُ وَ

1190 ... المسندللامام احمد بن حنبل، مسندالسيدة عائشة، ١١٠ / ١٠ الحديث: ٢٦٢٣٢، بتغير قليل المسندللامام احمد بن حنبل، مسندالسيدة عائشة، ٩/٣٤٨، الحديث: ٢٥١٧٢، بتغير قليل

السيرلاني اسحاق الفزارى، باب ماجاء في البيعة ، الحديث: ١٢٨، ص١٢٥

1191 ... السنن الكبرى للبيهةى، كتاب القسم والنشوز، باب ماجاء في ضربها، ٩٥٠ / ١٠٠ الحديث: ١٢٥٠ ما الحديث: ٢٩٥٠ ما الحديث المادة المادة

یہ احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ طاعون سے بھا گنا منع ہے اور ایسے ہی طاعون والی جگہ میں جانے سے بھی منع فرمایا گیاہے،'' کتاب التّوکُل"میں اِنْ شَاءَالله عَزَّدَ جَلَّ اس کی وضاحت کی جائے گی۔

الغرض: بيه سفر كى اقسام ہيں ان كا حاصل بيہ ہے كه سفريا تو مذموم ہو گايا محمود يا مباح۔مذموم اور محمود سفر كى پھر دو دونشميں ہيں:

# مذموم سَفَركي أقسام:

(۱)... **حرام جیسے** غلام کا بھاگ جانا یا والدین کی نافر مانی کر کے سفر کرنا۔ (۲)... **مکروہ جیسے** طاعون والی جگہ سے بھا گنا۔

## محمودسَفُركياًقسام:

(۱)...واجب جیسے حج کے ارادے سے سفر کرنایا فرض علوم سکھنے کے لئے سفر کرنا۔(۲)...مندوب (مستحب) جیسے علمائے کرام کی زیارت اور بعد وصال ان کے مزارات کی زیارت کے لئے سفر کرنا۔

## سَفَركوئىبهى بونيت آخرت كى بو:

انہی اسباب کی وجہ سے سفر میں نیت واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ نیت کا مطلب فعل پر ابھارنے والے سبب کے لئے تیار ہونا ہے اور مندوب سفر میں تو ممکن ہے لیکن مکروہ ہونا ہے اور مندوب سفر میں تو ممکن ہے لیکن مکروہ اور ممنوع میں ناممکن ہے۔

# مُباح سَفَرميں نيت كيابو؟

جہاں تک مباح سفر کا تعلق ہے تواس کا دارو مدار نیت پر ہے، لہذا حصول مال کے لئے اس نیت سے سفر کرنا تا کہ لوگوں کے سامنے دست ِسوال درازنہ کرنا پڑے، اہل عیال پر مروت بر قرار رہے اور جو حاجت سے زائد ہوااسے صدقہ کر دے گا تواس نیت سے یہ مباح سفر بھی اعمال آخرت سے ہو جائے گا۔

## اچھاعملبرینیتسےبربادہوجاتاہے:

اگر کوئی د کھاوے اور شہرت کی نیت سے حج کے لئے گیا تو یہ سفر اعمال آخرت سے نہیں ہو گا کہ حدیث مبار کہ میں ہے:''اِنْتَها الْاَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ یعنی اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔''(1192)

یہ فرمان مصطفے واجب،مند وب اور مباح تمام سفر ول کو شامل ہے سوائے ممنوع سفر کے کیونکہ ممنوع کام اچھی نیت سے کیا جائے تو بھی وہ ممنوع ہی رہے گا۔

#### مسافروںپرمقررفرشتے:

ایک بزرگ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: "بے شک الله عرَوَجَلُ نے مسافروں پر پھھ فرشتے مقرر فرمائے ہیں جو ان کی نیت و بلا خطہ کرتے ہیں۔ پس ہر ایک کو اس کی نیت کے مطابق عطاکیا جا تا ہے توجس کی نیت د نیا (کا حصول) ہو تو اسے د نیا میں سے دے دیا جا تا ہے اور اس کی آخرت میں سے کئی گنا کمی کر دی جاتی ہے اور اس کے عزائم مشکلات کا شکار ہو جاتے اور ال کی وجہ سے اس کے مشاغل زیادہ ہو جاتے ہیں اور جس کی نیت آخرت کی ہو تو اسے بصیرت ، حکمت اور فطانت (ذہانت) عطاکی جاتی ہے اور اس کے لئے اس کی نیت کے مطابق نصیحت اور عبرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بخشش طلب کرتے ہیں۔ جاتے اور اس کے ارادے مجتمع کر دیئے جاتے ہیں۔ نیز فرشتے اس کے لئے دعااور الله عرق کی اللہ کرتے ہیں۔

#### سفرافضل بے یااقامت؟

جہاں تک اس بحث کا تعلق ہے کہ سفر کرناافضل ہے یاا قامت (یعنی سفر نہ کرنا) توبیہ اسی بحث کے مشابہ ہے کہ گوشہ نشینی افضل ہے یالو گوں کے ساتھ میل جول رکھنا۔

اس كاطريقه مم "كتاب الْعُزْلَه" كوشه نشيني كے باب ميں بيان كر چكے ہيں، لہذااسے وہال سے سمجھ

<sup>1192 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله، ٢/١٠ الحديث: ا

لیجے اکیونکہ سفر بھی ایک قشم کا میل جول ہے ایک امر زائد کے ساتھ وہ یہ کہ اکثریت کے حق میں سفر میں تھکاوٹ ومشقت زیادہ ہوتی،افکار اور دل متفرق اور پر اگندہ ہوجاتے ہیں۔

اس باب میں (یعنی سفر وا قامت میں سے) افضلیت اسے حاصل ہے جو دین پر زیادہ معاوِن ہے اور د نیا میں دین کے ثمرہ (پھل) کی انتہا الله عَزْدَ جَلَّ کی معرفت کا حصول اور ذکر اللی کے ساتھ انسیت حاصل کرنا ہے اور انسیت دائمی ذکر سے اور معرفت دائمی مر اقبے سے حاصل ہوتی ہے اور جو مر اقبے و ذکر کا طریقہ نہ سیکھے تو اس کے لئے ان دونوں میں سے کچھ حصہ نہ ہوگا اور ابتداءً سفر ہی سیکھے پر معاون ہوتا ہے اور انتہا (آخر) میں اقامت ہی علم پر عمل کرنے میں معاون ہوتی ہے۔

#### بميشه سيروسياحت ميں ربناكيسا؟

جہاں تک زبین میں دائمی طور پر سیاحت کرنے کا تعلق ہے تو یہ دل کو پر بیثان کرنے والے اسباب میں سے ہے سوائے ان لوگوں کے حق میں جو اعلی در جے کے مُتو کِلمین میں سے ہیں (جیسے حضرت سیِّدُ ناابراہیم بن ادہم عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الاحْمَهِ وَعَیْرہ) کیونکہ مسافر اور اس کا مال دونوں خطرے میں ہوتے ہیں مگر وہ کہ جنہیں الله عَرَدَ جَنَّ محفوظ رکھے۔ پس مسافر کا دل ہمیشہ پر بیثان رہتا ہے کبھی اپنی جان ومال پر خوف کی وجہ سے اور کبھی ان چیز وں سے جدائی کی وجہ سے جو وطن میں اسے محبوب تھیں اور جن سے یہ مانوس تھا، اگر اس کے پاس مال و دولت نہ ہو جس کے جانے کا اسے ڈر ہو تو وہ طبح کرنے اور لوگوں کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھنے سے خالی نہیں ہوگا، تو کبھی فقر کی وجہ سے اس کا دل کمزوری کا شغل میں دل کو منتشر رکھتا ہے، لہٰذا مرید کے لئے ضروری ہے کہ وہ سوائے علم حاصل کرنے کوئی اور سفر نہ کرے بالیسے شخ کی زیارت سے نیکیوں میں رخوبت پیر اہوتی ہو اور اس کی زیارت سے نیکیوں میں رخبت پیر اہوتی ہو وراس کی زیارت سے نیکیوں میں رخبت پیر اہوتی ہو۔

#### بناوٹی صوفیاءکامقصد:

اگر وہ ذکرِ قلبی میں مشغول رہے اوراس میں غور و فکر کے ذریعے اس کے لئے فکر صحیح اور عمل کے راستے کھل جائیں تو اس کے حق میں زیادہ بہتر اور اس کے حال کے زیادہ موافق یہی ہے کہ وہ وطن میں سکونت اختیار کرے، مگراس دور کے اکثر بناوٹی صوفیا(صوفیائے کرام کالبادہ اوڑھنے والوں)کے باطن لطائفِ افکاراوراعمال دقیقہ سے خالی ہیں، انہیں خلوت (تنہائی) میں الله عنوَّوَ جَلَّ کی ذات اور اس کے ذکر سے انسیت حاصل نہیں ہوتی ، یہ فارغ رہتے ہیں کسی کام میں مشغول نہیں ہوتے۔ پس انہوں نے فارغ رہنے کو پیند کر لیا، عمل کو بھاری اور کسب کے طریقہ کو د شوار جانا، لو گوں سے سوال کرنے اور بھیک مانگنے کو آسان سمجھ لیا،صوفیاء کے نام پر بنائی گئی خانقاہوں میں رہنا پیند کر لیاہے اور خانقاہوں میں صوفیائے کرام کی خدمت پر مامورلو گوں سے خدمت لینا پیند کرتے ہیں، انہوں نے اپنی عقل اور دین کو ہلکا کر دیا ہے کیونکہ خدمت سے ان کا مقصد صرف د کھاوا اور شہر ت ہے اور یہ کہ لو گوں میں ان کا جرچاہو اور لو گوں سے سوال کر کے مال جمع کریں یہ کہتے ہوئے کہ ان کے پیرو کاروں اور خانقاہوں میں آنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، نہ تو خانقاہوں میں ان کا حکم نافذ ہو تاہے اور نہ ہی ان کا مریدین کوادب سکھانافائدہ مند ہو تاہے اور انہیں نامناسب کاموں سے روکنے پر بھی کوئی قادر نہیں،انہوں نے گدڑیاں پہنی ہوئی ہیں اور خانقاہوں میں مزے سے زندگی گزار رہے ہیں۔بسااو قات لو گوں سے کچھ ھکنے پچیڑے الفاظ سکھے لیتے ہیں اور خرقہ، سیاحت، الفاظ، گفتگو اور ظاہری آ داب میں اہل خیر کی مشابہت اختیار کر کے جب اپنی طرف نظر کرتے ہیں تواینے آپ کو بہتر خیال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں اور ہر کالی چیز کو تھجور سمجھ لیتے ہیں اور اس وہم میں مبتلا ہیں کہ ظاہری قول و فعل میں اہل خیر کے ساتھ شریک ہونے سے باطنی حقائق میں شرکت ہو جاتی ہے۔

افسوس!وہ شخص کتنا ہے و قوف ہے جو چر بی اور ورم میں فرق نہیں کر سکتا؟اس طرح کے بناوٹی صوفیاءاللہ عَنَّوَ جَلَّ ک نزدیک بُرے ہیں،اس لئے کہ اللہ عَنَّوَ جَلَّ بریکار نوجوان شخص کو ناپسند فرما تا ہے،انہیں سفر

کرنے پران کی جوانی اور عدم مشغولیت نے آمادہ کیاہے۔

البتہ!اگر کوئی شخص بغیر ریااور شہرت کے جج یا عمرے کاسفر کرے یا ایسے شیخ کی زیارت کے لئے سفر کرے جو علم وعمل کے اعتبار سے مُقتد الرپیشوا) کی حیثیت رکھتا ہو تو ایساسفر بلاشبہ جائز ہے مگر اس زمانے میں شہر ایسے لوگوں سے خالی ہیں اور تمام دینی کام فساد اور کمزوری کا شکار ہو گئے ہیں سوائے علم تصوف کے کہ یہ توسارے کاسار اہمی مٹ چکاہے کیونکہ دوسرے علوم ابھی تک باتی ہیں، عالم اگر چہ بگاڑ کا شکار ہو گئے ہیں لیکن فساد ان کے عمل میں ہے نہ کے علم میں، لہذا ایسے عالم باقی ہیں جوائے علم پر عمل نہیں کرتے اور عمل علم کاغیر ہے۔

#### تصوف كى تعريف:

دل کوالله عَزَّوَ جَلَّ کے لئے خالی کرنے اور الله عَزَّوَ جَلَّ کے سواہر چیز کو حقیر سمجھنے کانام تصوف ہے۔

#### تصوف كانتيجه:

تصوف کا نتیجہ دل اور اعضاء کے عمل کی صورت میں ظاہر ہو گا اور جب عمل فاسد ہو جائے گا تو اصل بھی فاسد ہو جائے گا۔

صوفیاء کے اس طرح کے سفر فقہا کے نزدیک محل نظر ہیں کیونکہ یہ اپنے آپ کو بلاوجہ مشقت میں ڈالناہے اور نفس کوبلاوجہ مشقت میں ڈالنامنع ہے، لیکن ہمارے نزدیک درست بات یہ ہے کہ ایسے سفر ول پر جواز کا حکم ہے کیونکہ اس طرح کے سفر سے ان کا مقصد مختلف شہر ول کو دیکھنے کی وجہ سے بیکاری کی پریشانی سے نجات حاصل کرنا ہو تا ہے اور یہ مقصد اگرچہ گھٹیا ہے لیکن اس مقصد کے لئے سفر کرنے والوں کے نفوس بھی تو گھٹیا ہیں اور حقیر حیوان کواس کے لائق حقیر مقصد کے لئے تھکانے میں کوئی حرج نہیں تو جہال وہ تکلیف بر داشت کرتا ہے وہال لذت بھی تو حاصل کرتا ہے۔

فتویٰ کا تقاضایہ ہے کہ ایسے مباحات جن میں نہ نفع ہے، نہ نقصان ان میں لو گوں کو (عمل کرنے یانہ کرنے کا)اختیار دیاجائے۔ پس جولوگ کسی دینی و دُنیوی غرض کے بغیر سیر وسیاحت کرتے ہیں وہ صحر امیں پھرنے والے جانوروں کی طرح ہیں۔ جب تک یہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں اور اپنی حالت لوگوں پر مشتبہ نہ کریں اس وقت تک ان کے سیاحت کرنے میں کوئی حرج نہیں، ان کی غلطی صرف اتن ہے کہ یہ لوگوں کو مغالطہ میں ڈالتے اور تصوف کے نام پر سوال کرتے ہیں اور جو چیزیں صوفیاء کے لئے وقف ہیں ان میں سے کھاتے ہیں۔

## صوفى كى تعريف:

صوفی ایسے نیک شخص کو کہتے ہیں جو دین میں عادل(انصاف پیند)اور نیک ہونے کے علاوہ دیگر اچھی صفات کا حامل بھی ہو۔

## كيافاسقوفاجرشخص صوفى بوسكتابي؟

بناوٹی صوفیوں کی سب سے ہلکی خرابی ہے ہے کہ یہ بادشاہوں کا مال کھاتے ہیں (جو اکثر و بیشتر حرام ہوتا ہے)
اور حرام مال کھانا کبیر ہ گناہ ہے جس کی وجہ سے عدالت اور تقویٰ باقی نہیں رہتا اور اگر فاسق صوفی ہو سکتا ہے تو پھر کافر
صوفی اور یہودی فقیہہ بھی ہو سکتا ہے تو جس طرح فقیہہ ایک خاص فتیم کے مسلمان کو کہتے ہیں اسی طرح صوفی ہیں اس
شخص کو کہتے ہیں جو مخصوص فتیم کے عدل کا مالک ہو تا ہے اور اپنے دین میں اس مقدار میں کسی فتیم کی کو تا ہی نہیں
کر تا جس کی وجہ سے عدالت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح جو شخص بناوٹی صوفیاء کے باطن کو نہ جانتا ہو اور محض ظاہر کو
د کیھتے ہوئے اللہ عودی کے اس مال کالینا بھی حرام
د کیھتے ہوئے اللہ عودی کے اس مال کالینا بھی حرام

# بناوٹی صوفی کواگر کوئی کچھ دیے تواس کالینا کیسا؟

مرادیہ ہے کہ بناوٹی صوفیوں کو مال دینے والا اگر ان کے باطنی احوال جانتا توانہیں تبھی مال نہ دیتا، لہذا بناوٹی صوفیوں کا حقیقی تصوف سے متصف ہوئے بغیر تصوف ظاہر کر کے مال لینا ایسے ہی ہے جیسے کوئی خود کو سر کارِ دوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی طرف منسوب کرنے کا دعویٰ کرکے (یعنی خود کوسیِّد ظاہر کرکے) مال حاصل کرے اور جو شخص عَلَوی ہونے کا حجمو ٹادعویٰ کرے اور کوئی مسلمان اسے اہل بیت کی محبت میں مال دے، اگر اسے اس کے جھوٹا ہونے کا علم ہوتا توہر گز اسے مال نہ دیتا تواس طریقے سے اس کا مال لیناحرام ہے، یہی حکم صوفی کا ہے۔

#### حقیقی صوفی کی علامت:

یمی وجہ ہے کہ مختاط لوگوں نے دین کے ذریعے کھانے سے احتراز کیا ہے کیونکہ جوشخص اپنے دین میں اس طرح کی احتیاط کر تاہے اس کاباطن بھی ایسے عیوب سے خالی نہیں ہوتا کہ اگر وہ عیوب اس شخص پر ظاہر ہو جائیں جواس کے ساتھ عنمخواری کرنے میں رغبت رکھتا ہے تواس کی رغبت میں ضرور کمی آتی۔اسی احتیاط کے پیش نظریہ لوگ خود کوئی چیز نہیں خریدتے اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں ان کے دین کی وجہ سے ان کے ساتھ رعایت نہ کی جائے جس کی وجہ سے یہ دین کے ذریعے کھانے والوں میں شار ہوں بلکہ یہ لوگ کسی کو وکیل بنا دیتے جو ان کے لیے خرید اری کر تا اور وکیل سے یہ شرط مھہر الیتے کہ یہ نہ بتائے کہ مشتری کون ہے؟

#### دینداری کی وجه سے کوئی چیزدی جائے تولینا کیسا؟

اگر کسی کواس کی دین داری کی وجہ سے کوئی چیز دی جائے تواس کالینا جائز ہے بشر طیکہ لینے والااس مرتبے پر فائز ہو کہ اگر دینے والا اُس کے باطن کو جانتا جس طرح الله عَدَّوَ جَلَّ جانتا ہے تواس کی رائے میں فرق نہ آتا اور عقل مند، منصف جانتا ہے کہ بیہ بات محال ہے یا کم از کم ناور ضرور ہے۔

اور جو شخص د هو کے کاشکار اور اپنی ذات سے بے خبر ہے اس کے زیاہ مناسب ہے کہ اپنے دینی امور سے ناواقف رہے کیو نکہ اس کے دیل معاملات بھی مخفی ہیں تو باقی معاملات اس کے دیل معاملات بھی مخفی ہیں تو باقی معاملات اس پر کسے منکشف (ظاہر) ہوں گے۔ جس شخص نے یہ حقیقت جان لی اس پر

تا کیداً پہ لازم ہے کہ وہ اپنی کمائی میں سے کھائے تا کہ اِس (یعنی حرام ومشتبہ مال کھانے کی) آفت سے نیج جائے یااس شخص کی کمائی سے کھائے جس کے بارے میں قطعی طور پر علم ہو کہ اگر میر اباطن اس پر ظاہر بھی ہو جائے تو پھر بھی اس کی غم خواری اور ہمدر دی میں فرق نہیں آئے گا۔

پس اگر کوئی آخرت کاطلب گار حلال کھانے والا دوسرے سے مال لینے پر مجبور ہو جائے تو اسے چاہئے کہ دینے والے کوصاف صاف کہہ دیے کہ اگر تم مجھے دین دار سمجھ کر دے رہے ہو تو پھر میں اس کا مستحق نہیں ہوں (اس لئے کہ) اگر الله عَزْدَ جَلَّ میرے عیوب ظاہر فرمادے تو تم مجھے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھو گے بلکہ مجھے مخلوق میں سب سے براسمجھو گے۔ اگر اس کے باوجو دوہ شخص مال دے تو لے لے کیونکہ بسااو قات دینے والا اس کی اس خصلت سے راضی ہو تاہے اور (وہ خصلت) اس کا اپنی دینی کمزوری کو تسلیم کرنا اور خود کو اس مال کا مستحق نہ سمجھنا ہے۔

#### نفس كادهوكا:

لیکن بہاں نفس کا ایک بہت باریک اور خفیہ دھوکا ہے اس سے ہوشیار رہناچاہئے اور وہ یہ ہے کہ بعض او قات اس طرح کا اقرار کرنااس امر کے اظہار کے لئے بھی ہو تاہے کہ یہ سلف صالحین رَحِبَهُمُ اللهُ الْبُینِ کے نقشِ قدم پر ہے کیونکہ وہ بھی اپنے نفس کی مذمت کرتے اور اسے حقیر جانتے تھے تو اس صورت میں کلام بظاہر حقارت پر مشتمل ہو تاہے لیکن اس کا باطن اور اس کی روح اس کلام پر مدح و ثنا (تعریف و توصیف) کرتی ہے۔

## الله عَزَّرَ مَلُ كودهوكادينا محال به:

اپنے نفس کی مذمت کرنے والے کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پس پر دہ اپنی تعریف کررہے ہوتے ہیں۔ خلوت میں اپنے نفس کو مخاطب کر کے اس کی مذمت کرنا قابلِ تعریف ہے جبکہ لوگوں کے سامنے اپنی مذمت کرنا محض د کھاواہے مگریہ کہ جب کوئی ایساطریقہ اختیار کیا جائے جس سے سننے والے کو واقعی یقین ہو کہ یہ گناہ کا مر تکب اور معترف ہے اور یہ بات قرائن سے معلوم کی جاسکتی ہے، اسی طرح قرائن سے اس کی فریب کاریوں کو بھی جانا جاسکتا ہے اور جو شخص اپنے اور الله عَزَّدَ جَلَّ کے مابین معاملات میں سچاہے وہ جانتا ہے کہ الله عَزَّدَ جَلَّ یا اپنے نفس کو دھوکا دینا محال ہے، اس کے لئے اس قسم کی باتوں سے بچنامشکل نہیں ہے۔

یہ مند جہ بالا گفتگو سفر کی اقسام، مسافر کی نیت اور سفر کی فضیلت کے بارے میں تھی۔

# دوسری نصل: سفر پر روانگی سے لیے کروا پسی تک کے 11 آداب (1)... مظالم کا ازالہ:

مظالم یعنی اگر لوگوں کے حقوق تلف کئے ہوں تو ان کا ازالہ کرے، قرض لیا ہو تو ادا کرے، جن کا نفقہ اس پر واجب ہوان کے نفقہ کا انظام کرے، اگر لوگوں کی امانتیں پاس ہوں تو امانتیں لوٹائے، زادِ راہ کے طور پر پاک و حلال مال ہی ساتھ لے اور اتنا لے جس میں سے اپنے رفقا پر بھی خرچ کر سکے کہ حضرت سیِّدُنا عبدالله بن عمر دَخِیَ اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا فرماتے ہیں: "سفر میں زادراہ حلال وطیب ہونا انسان کی بزرگی کی علامت ہے۔"

## وہیقینانیکہے:

نیزسفر میں اچھی گفتگو کرنا، دوسروں کو کھانا کھلانا اورا چھے اخلاق کا اظہار کرنا ضروری ہے کیونکہ سفر انسان کی صفات کو ظاہر کرتاہے اور سفر میں جس کی مصاحبت اختیار کی جاسکتی ہے وہ حضر (قیام کی حالت) میں بھی قابلِ مصاحبت ہے لیکن بعض او قات جو سفر میں صحبت کے قابل نہیں ہو تاوہ حضر میں صحبت کے قابل ہو تاہے۔اس لئے کہ "جس کی تعریف اس کے سفر کے رفقا اور حضر میں اس کے ساتھ معاملات کرنے والے دونوں کریں، اس کے نیک ہونے میں شک نہ کرو۔"

نیز سفر ،ضجر (یعنی تنگ دلی) کے اسباب میں سے ایک سبب ہے توجو اس حالت میں بھی اچھے اخلاق والا ہے

وہ (حضر میں بھی) اچھے اخلاق والا ہی ہو گا ورنہ جب امور طبیعت کے موافق ہوں اس وقت بد اخلاقی کم ہی ظاہر ہوتی ہے (مر ادبہ ہے کہ انسان کے باطنی معاملات اور حقیقت اس وقت آ شکار ہوتے ہیں جب وہ سفریامشقت میں ہو)۔ مقولہ ہے کہ تین قشم کے لو گول کو بے قراری اور تنگ دلی پر ملامت نہیں کی جائے گی:(۱)روزہ دار (۲)م یض اور (۳)مسافر۔

## مسافركي حسن اخلاق كاكامل درجه:

مسافر کے حسن اخلاق کا کامل درجہ بیرہے کہ کرایہ والوں (کرائے پر لئے گئے جانور کے مالکوں) اور رفقا پر جس قدر ممکن ہواحسان و بھلائی اور ہر پیچھے رہ جانے والے کے ساتھ نرمی کرے بایں طور کہ سواری اور زادِ راہ کے معاملے میں اس کی مد دکتے بغیر آگے نہ بڑھے یااس کے انتظار کے لئے تھہر جائے اورر فقا کے ساتھ گاہے بگاہے مزاح اور خوش طبعی کر تارہے تا کہ سفر کی اکتابہٹ اور مشقت دور ہوتی رہے لیکن بیہ ضر وری ہے کہ مزاح فخش اور گناہ نہ ہو۔

# (2)...تنهاسفرنه کریے:

تنہاسفر پرنہ جائے بلکہ کو کی رفیق سَفَر تلاش کرے (کہ عربوں کا مقولہ ہے)''اُلدَّفیْقُ ثُمَّ الطَّایْق یعنی پہلے رفیق سفر تلاش کرو پھر سفر پر روانہ ہو۔"اور رفیق ایسا ہو ناچاہئے جو دین کے معاملے میں اس کی مد د کرے اگر یہ بھولے تو اسے یاد دلائے اور یاد ہو تو عمل کی تر غیب دلائے کیو نکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہو تاہے اور اپنے رفیق کے ذریعے بہجانا جاتاہے، نیز حضور نبی یاک صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اکیلے سفر کرنے سے منع فرمایا (1193)اورار شاد فرمایا: "تین آدمی جماعت ہیں۔ "(۱۱۹۹)ایک روایت میں ہے کہ"جب سفر میں تین شخص

<sup>1193 ...</sup> البسندللامام احدين حنبل، مسندعبدالله بن عبر، ١٠/٢ الحديث: ٥٢٥٨

ہوں تو ایک کو امیر (یعنی اپناسر دار) بنالیں۔" (1195) اسلاف کرام دَحِمَهُمُ اللهُ السَّلام ایساہی کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے:" یہ ہمارا امیر ہے جے د سولُ الله صَدَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَدَّم نے امیر بنایا ہے۔" (1196)

#### اميرقافلهكىصفات:

امیر ( قافلہ، نگران ) ایسے شخص کو بنائیں جو اچھے اخلاق کا مالک، رفقا پر نرمی کرنے والا، ایثار میں جلدی کرنے والا اور شر کا کے مز اج سے ہم آ ہنگ ہو ( کہ حکم دے تولوگ اس کی اطاعت کریں )۔

## امیربنانےکی حاجت کیوں ہے؟

امیر کی حاجت اس لئے ہے کہ راستے اور منزل کی تعیین کرنے، نیز سفر کے مصالح (معاملات) کے بارے میں آراء مختلف ہوتی ہیں اور رائے ایک کے سپر دکر دینے سے ہی نظام بنتاہے جبکہ کثرت رائے سے فساد کا اندیشہ ہوتا ہے۔

## الله عَرْدَ جَلَّ كَى وحدانيت كى دليل:

د نیا کا نظام بھی صرف اس وجہ سے درست ہے کہ تمام عالم کا مدبر واحد (ایک) ہے۔ چنانچہ، ارشاد باری تعالیٰ ہے: لَوْ كَانَ فِيْهِمَا ٓ اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ (پ٤١٠١لانبياء:٢٢)

ترجیهٔ کنزالایبان:اگر آسان وزمین میں الله کے سوااور خداہوتے توضر وروہ تباہ ہو جاتے (1197)۔

1195 ... مسندالبزار،مسندعبرين الخطاب،١/٣٩٢ مسندالبزار،مسندعبرين الخطاب،١٠١/

مصنف عبدالرزاق، كتاب الزكاة، باب احتلاب الماشية، ۵۱، ۱۹۹۰ الحديث: ١٩٩٠

1196 ... مسندالبزار،مسندعبرين الخطاب،١/٣٦٢ ا،الحديث:٣٢٩

مصنف عبدالرزاق، كتاب الصلاة، باب القوم يجتمعون من يؤمهم؟، ۲۵۹، الحديث: ٣٨٢٣

1197 ... صدرالافاضل حضرت علامہ سیّد محمد نعیم الدین مر اد آبادی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْهَادِی خزائن العرفان میں اس آیت مقدسہ کے تحت فرماتے ہیں:اگر دوخدا فرض کئے جائیں تو دوحال سے خالی نہیں یاوہ دونوں کم مقدور ہواور دونوں کی مقدور ہواور دونوں کے اراد سے واقع ہویہ محال ہے اور اگر مختلف ہوئے توایک شے کے متعلق دونوں کے اراد سے یامعاً (ایک ساتھ) واقع ہوں گے اور ایک ہی وقت میں وہ موجو دومعدوم یا میک کا ارادہ واقع ہو دوسر سے کا واقع نہ ہویہ تمام صور تیں محال ہیں تو ثابت ہوا کہ فساد ہوتھ بریر لازم ہے توحید کی بہ نہایت قوی بربان (دلیل) ہے۔

پس جب مدبرایک ہوگاتو تدبیر کا معاملہ درست رہے گا اور جب مدبر زیادہ ہوں گے توسفر و حضر میں امور فاسد ہو جائیں گے مگریہ کہ موضع اقامت امیر عام وامیر خاص سے خالی نہیں ہوتا جیسے شہر کا امیر اور گھر کا مالک جبکہ سفر میں جب تک کسی کو مقرر نہ کیا جائے اس وقت تک کوئی امیر نہیں ہوتا اس لئے خود کسی کو امیر مقرر کرنا ضروری ہے تا کہ مختلف آراء جمع ہو جائیں ، پھر امیر (قافلہ) شرکا کی مُصْلَحت کو مدِ نظر رکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کرے اور خود کور فقا کے لئے ڈھال بنائے (کہ حتی الامکان انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچنے دے)۔

#### حكايت: اميرقافله بوتوايسا:

منقول ہے کہ حضرت سیّدنا ابو علی رباطی عَنیهِ رَحْمَهُ اللهِ الْوَالِ نے حضرت سیّدناعب الله مَر وَزِی عَنیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْوَالِ نے حضرت سیّدناعب الله مَر ونوں میں سے ایک امیر ہوگا۔ "حضرت سیّدنا ابو علی رباطی عَنیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْوَالِ نے کہا:"آپ ہی امیر ہیں۔ "تو حضرت سیّدناعب الله مَر وَزِی عَنیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْوَالِ نے کہا:"آپ ہی امیر ہیں۔ "تو حضرت سیّدناعب الله مَر وَزِی عَنیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْوَالِ نے کہا:"آپ ہی امیر ہیں۔ "تو حضرت سیّدناعب الله مَر وزی عَنیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْوَالِ ابنی بیٹھ پر اٹھائے پھرتے رہے، ایک رات تیز بارش ہوئی تو حضرت سیّدناعب الله مر وزی عَنیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْوَلِ ابنا اوران کاسامان ابنی بیٹھ پر اٹھائے پھرتے رہے، ایک رات تیز بارش روکتے رہے، حضرت سیّدنا ابو علی رباطی عَنیْهِ الْوَلِ ساری رات ایک چادر اپنے رفیق کے سر پر پھیلائے کھڑے! "تو آپ فرماتے:" کیا تم نے جھے امیر تسلیم نہیں کیا؟ مجھ پر حکم نہ علاؤ اور اپنے قول سے نہ پھرو۔"

حضرت سیّدُناابوعلی رباطی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْوَالِي نِے کہا: '' کاش! میں مرجا تا اور بین نہ کہتا کہ آپ ہی امیر ہیں۔ '' تو امیر کو ایساہی ہونا چاہئے۔

## ایک ساتہ سفر کرنے والے کم سے کم چارتو ضرورہوں:

الله عَنْ وَمَا يَا الله عَنْ مَا يَا رَبِي مِينِ لَبِيبِ مَنَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي الشاد فرما يا: "خَيْرُالأَصْحَابِ

آڈبکے ڈیٹنی بہترین رفیق چار ہیں (یعنی چار شخص ایک ساتھ سنر کریں تو یہ بہترین رفیق ہیں)۔" (۱۱۹۵) چار میں حصر کا کوئی نہ کوئی فائدہ تو ضرور ہو قائدہ بنا ہر معلوم ہو تا ہے وہ یہ ہے کہ مسافر کو ایک ایسے شخص کی حاجت ہوتی ہے جو اسباب اور مال کی حفاظت کرے اور دوسرے اس شخص کی جو بوقت حاجت ادھر اُدھر جائے تو اگر قافلہ میں کل تین آدمی ہوں تو حاجت کے لئے ادھر اُدھر جائے والا اکیلاہی جائے گا تو وہ سفر میں بلار فیق رہ جائے گا اور رفیق نہ ہونے کی وجہ سے اس کادل گھر اے گا اور خطرہ در پیش ہو گا اور اگر دو جائیں توسامان کی حفاظت کرنے والا اکیلارہ جائے گا اور یہ بھی خطرہ و گھبر اہٹ سے خالی نہیں، لہذا چارسے کم تعداد میں مقصد لور انہیں ہو تا اور اگر چارسے نیادہ ہوں تو پھر ایک (یعنی پانچویں) سے رابطہ نہ رہے گا اور با نہیں واقت نہ ہوسکے گی کیونکہ پانچواں زائد از حاجت ہے اور اگر چارسے نیادہ ہواس کی طرف توجہ نہیں جاتی تو اس کے ساتھ با نہیں واقت تام نہیں ہو گی، البتہ! کثرت رفقا میں خوف اور جس کی طرف حاجت نہ ہو اس کی طرف توجہ نہیں جاتی تو اس کے ساتھ با نہیں واقت تام نہیں ہوگی، البتہ! کثرت رفقا میں خوف سے امن ہے لیکن چار کا بہتر ہونار فاقت خاصہ کے لئے ہے نہ کہ رفاقت عامہ کے لئے اور کثرت رفقا کی صورت میں بعض او قات سے امن ہے لیکن چار کا بہتر ہونار فاقت خاصہ کے لئے ہے نہ کہ رفاقت عامہ کے لئے اور کثرت رُفقا کی صورت میں بعض او قات راستہ میں ضرورت پیش نہ آنے کی وجہ سے ایک دو سرے سے کلام کرنے کی بھی نوبت نہیں آتی۔

#### (3)…دعائیں لیے کراور دیے کررخصت ہو:

روانگی کے وقت اپنے اہل عیال اور مقیم دوستوں کو دعادے اور ان سے دعا کی درخواست کرے اور اُس دعا کے ساتھ رخصت ہوجو بیارے مصطفٰے مَا مَّا اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِيهِ وَسَلَّم سے منقول ہے۔ چنانچیہ،

#### کسی کورخصت کرتے وقت کی دعا:

ایک صاحب کا بیان ہے کہ میں مکہ مکر مہ سے مدینہ منورہ زَادَهُهَا اللهُ شَرَفَاوَّ تَغْظِیًا تک حضرت سیّدُ ناعبدالله بن عمر رخوی الله تَعَالىءَنُهُ مُجِعِيدِ اللهِ من منورہ زَادَهُ کیا اور اورہ کیا تو آپ رَخِی اللهُ تَعَالىءَنُه مُجِعِيدِ من من رہا، جب میں نے ان سے جدا ہونے کا ارادہ کیا تو آپ رَخِی اللهُ تَعَالىءَنُه مُجِعِيد

1198 ... البسندللامام احمد بن حنبل، مسندعبدالله بن العباس، ١٩٢١ / ١٠ الحديث: ٢٧١٨ ... سنن الترمذي، كتاب السير، باب ماجاء في السمال ١٩٨٠/٣٠ الحديث: ١٥٦١

رخصت کرنے کے لئے میرے ساتھ چلے اور فرمایا: میں نے دسول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کوارشاد فرمات سنا: "قَالَ لُقُبَانُ إِنَّ اللهُ تَعَالَى اِذَا اللهُ تَوْدَعُ اللهُ وَانِیِّ اَسْتَوْدِعُ الله دِیْنَكَ وَ اَمَانَتَكَ وَ خَوَاتِیْمَ عَبَلِكَ لِعِنَى لَقَمَانَ حَلَيْم كا قول سنا: "قَالَ لُقْبَانُ إِنَّ اللهُ تَعَالَى اِذَا اللهُ تَوْدَعُ اللهُ وَانِّي اللهُ وَيُنَكَ وَ اَمَانَتَكَ وَ خَوَاتِیْمَ عَبَلِكَ لِعِنَى لَقَمَانَ حَلَيْم كَا قُولَ سنا: "قَالَ لُقُبَانُ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ مَالَ عَلَى اِذَا اللهُ عَنْ مَعْ اللهُ عَلَيْهِ مَالُ كَا اللهُ عَلَيْهِ مَالُ لِهُ اللهُ عَلَيْهِ مَلَ اللهُ عَلَيْهِ مَالُهُ اللهُ عَلَيْهِ مَالُهُ اللهُ عَلَيْهِ مَالُهُ اللهُ عَلَيْهِ مَالُهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ مَالُولَ مَالُهُ عَلَيْهِ مَالُهُ اللهُ عَلَيْهِ مَالُهُ عَلَيْهِ مَالُهُ اللهُ عَلَيْهِ مَالُهُ اللهُ عَلَيْهِ مَالُهُ عَلَيْهِ مَالُهُ اللهُ عَلَيْهِ مَالُهُ اللهُ عَلَيْهُ مَالُهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَالُهُ اللهُ عَلَيْهُ مَالُهُ اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ مَالُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَالُهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَالُولُ مَالُهُ عَلَيْهُ مَالُهُ اللهُ عَلَيْهُ مَالُهُ عَلَيْهُ مَالُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَالُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَالُكُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَا عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْك

حضرت سيّدُنازيد بن أزقم رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے روایت ہے کہ الله عَزّوجَلَّ کے محبوب، دانائے غيوب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْدِ وَ اللهِ عَرْوَجَلَّ کَ محبوب، دانائے غيوب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ تَعَالَى جَاعِلٌ لَّهُ فِي دُعَالِهِمُ الْبُرَكَةَ يعنى جب تم ميں عَنْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ وَيَعْلَم اللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ عَنْوَ وَ مَا وَلَ عَلَى مَا وَلَ عَلَى مَا وَلَ عَلَى مَا وَلَ عَلَى وَلَم اللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ عَنْوَ مَل اللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ وَلَا عَلَى مَا وَلَى عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى مَا وَلَا عَلَى مَا وَلَ عَلَى مَا وَلَا عَلَى مَا وَلِهُ عَلَى مَا وَلَوْ عَلَى عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى مَا وَلَا عَلَى مَا وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى مَا وَلَا عَلَى مَا وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلِهُ عَلَى مَا وَلَا عَلَى مَا وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى مُولِ اللّهُ وَلَا عَلَى مَا وَلَا عَلَى مَا وَلَا عَلَى مَا وَلَا عَلَى مَا وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى مَا وَلِي مَا وَلِي مَا وَلِي مَا وَلَا عَلَى مَا وَلِي مِنْ عَلَى مَا وَلَا عَلَى مَا وَلِي مَا عَلَى مَا وَلَا عَلَى عَلَى مَا وَلَى مَا وَلَا عَلَى مَا وَلِي مِلْمُ اللّهُ مَا عَلَى مَا عَلَى مَا مَا عَلَى مَا عَلَى مَا وَلَا عَلَى مَا وَلَ

حضرت سيِّدُ نَاعَمُ وبِن شُعَيْبِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه اللهِ عَلَيْه اللهُ تَعَالَ اللهُ تَعَالَ اللهُ تَعَالَ اللهُ تَعَالَ اللهُ عَرُوبِ سَيِّدُ نَاعَمُ وبِن شُعَيْبِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم جَبِ كَسَى كو رخصت كرتے توار شاد فرماتے: "زُوَّدَكَ اللهُ التَّقُولَى وَغَفَى ذَنْبَكَ وَوَجَّهَكَ إِلَى الْخَيْدِ حَيْثُ تَعَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم جَبِ كَسَى كو رخصت كرتے توار شاد فرماتے: "زُوَّدَكَ الله اللهُ عَنَّوَى وَعَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَنْ الله عَنَوْدِ مِو تَجْعِ بَعِلا فَى بَى كَ طرف لے تو جَبِي الله عَنْ اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ عَلْ عَلْ عَلْ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ عَالَ عَا عَنْ اللهُ عَنْ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا

حضرت سیّدُناموسیٰ بن وَردان عَدَیْهِ رَحْمَهُ الْمَنَّان بیان کرتے ہیں: میں نے ایک سفر کا ارادہ کیا، رخصت ہونے سے پہلے میں حضرت سیّدُنا ابو ہریرہ رَخِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه کی خدمت میں حاضر ہواتو آپ رَخِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه نَے

<sup>1199 ...</sup> السنن الكبرى للنسائي، كتاب عمل اليومرو الليلة، باب ما يقول عندالوداع، ١٣٢٢ /١٠الحديث: ٥٣٥٠٠

<sup>1200 ...</sup> فردوس الاخبارللديلي، باب الالف، ١١٠/ ١٠١ الحديث: ١١٨٧

المعجم الاوسط، ١٥١/ ٢/ الحديث: ٢٨٣٢، بتغيرقليل

<sup>1201 ...</sup> الدعاء للمعامل، الحديث: ٨، ص٩،

سنن الدارمي، كتاب الاستئذان، باب مايقول اذاودع رجلا، ۲/۳۷۲ ما الحديث: ۲۱۷۱ من انس، بتغيرقليل سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب رقم ۲۷۸، ۲۷۸ مالحديث: ۳۲۵۵ من انس، بتغيرقليل

فرمایا: "اے بیتے اکیا میں تمہیں وہ چیز نہ سکھاؤں جور سول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ف رخصت کرتے وقت مجھے سکھائی تھی؟" میں نے عرض کی: "کیوں نہیں (ضرور سکھائے)! تو آپ رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے فرمایا: یوں پڑھو: "اَسْتَوْدِعُكَ اللهُ اللّهِ عَنْهُ عَنْ مِیں تمہیں اللّه عَنْوَ عَلَیْ سُر درکر تاہوں جو امانتوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔"(1202)

حضرت سیّدُنا انس بن مالک رَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْه بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو کرعرض کی:"یار سول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهُ وَسَلِّم اللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهُ وَسَلِّم اللهُ وَسَلِّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلِّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلِم اللهُ وَسَلِّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلِم اللهُ وَاللهُ وَسَلَم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلِم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلِم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلِم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلِم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلِم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلِم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلِم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَلَم اللهُ وَسَلِم اللهُ وَاللهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

اورر خصت ہوتے وقت اہل وعیال، عزیز واقر بااور دوستوں کو الله عَزَدَ جَلَّ کی پناہ میں دے تو بلا تخصیص سب کو اس کی پناہ میں دے۔ چنانچہ،

# حكايت: الله عَرْدَ جَلَّ المانت ضائع نهيس فرماتا:

مروی ہے کہ خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعمر فاروقِ اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه لو گوں میں مال تقسیم فرمار ہے تھے کہ ایک شخص اپنے بیٹے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہواتو آپ رَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه نے فرمایا:"میں نے کسی کوکسی کے اتنا مشابہ نہیں دیکھا جتنا یہ لڑکا تمہارے مشابہ ہے۔"تواس شخص نے عرض کی: اے امیر المؤمنین رَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه! میں اس لڑکے کے بارے میں آپ کوایک بات بتا تا ہوں وہ یہ

<sup>1202 ...</sup> السنن الكبرى للنسائي، كتاب عمل اليوم والليلة، باب مايقول عندالوداع، ١٠٣٠ الحديث: ١٠٣٨٢

<sup>1203 ...</sup> كتاب الدعاء للطبران، باب مايقال عندوداع المسافى، الحديث: ١٨٥ م ٢٥٩

سنن الدارمي، كتاب الاستئذان، باب مايقول اذاو دع رجلا، ۲/۳۷۲، الحديث: ۲۲۷۱

کہ میں نے سفر پر جانے کا ارادہ کیا، اس وقت میری ہوی اس سے حاملہ تھی، اس نے کہا: "تم مجھے اس حالت میں چھوڑ کر جا
رہے ہو؟" میں نے کہا:" جو تمہارے پیٹ میں ہے میں نے اسے الله عَوْدَجَنَّ کی پناہ میں دیا۔" یہ کہہ کر میں رخصت ہو گیا،
جب سفر سے لوٹا تو ہوی انتقال کر چکی تھی، ہم بیٹے باتیں کر رہے تھے (ہمارے اور بقیح مبارک کے مابین کوئی چیز حائل نہ تھی) کہ
اچانک ہم نے ایک قبر پر آگ کا شعلہ دیکھا، میں نے لوگوں سے کہا:" یہ آگ کیسی ہے؟" لوگوں نے بتایا:" یہ آگ فلال
عورت کی قبر پر ہے ہم اسے ہر رات ملاحظہ کرتے ہیں۔" میں نے کہا:" الله عَوْدَ عَنَّ کی قسم! وہ تو روزہ داراور بہت عبادت
گزار تھی۔" چنانچہ، بچاوڑا لے کر ہم اس کی قبر پر گئے، جب قبر کھو دی تودیکھا کہ ایک چراغ جل رہا تھا اور یہ بچہ ہاتھ پاؤل
ہلارہا تھا، تو مجھ سے کہا گیا:" یہ تیری امانت ہے، اگر تواس کی مال کو بھی الله عَوْدَ عَنَّ کی امان میں دے جاتا تو ضروراسے بھی
پاتا۔" (یہ واقع من کر) امیر المؤ منین حضرت سیِّدُ نا عمر فاروقِ اعظم دَنِیَ الله تَعَالُ عَنْهَ نے فرمایا:" ایک کو ادو سرے کوے کے
ساتھ جنتی مشابہت رکھتا ہے یہ لڑکا اس سے بھی زیادہ تمہارے مشابہ ہے۔"

# (4)...روانگی سے قبل گھرمیں نفل ادا کرہے:

سفر سے قبل نمازِ استخارہ ہمارے''کتابُ الصَّلوۃ'' میں بیان کئے گئے طریقے کے مطابق ادا کرے اور گھر سے نکلتے وقت سفر کی نماز پڑھے۔ چنانچہ،

#### ابلومال كي حفاظت كي دعا:

حضرت سیّدناانس بن مالک رَضِ الله تَعَالَى عَنْه روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے بار گاہِ رسالت ہیں حاضر ہو کرع ض کی: "یاد سول الله صَدَّى الله تَعَالَى عَنْهِ وَالله وَسَدَّم الله وَسَدَّم عَنْ الله وَسَدُم عَنْ الله وَسَدَّم عَنْ الله وَسَدَّم عَنْ الله وَسَدَّم عَنْ الله وَسَدَّم عَنْ الله وَسَدُم عَنْ الله وَسَدَّم عَنْ الله وَسَدَّم عَنْ الله وَسَدُم عَنْ الله وَسَدُم عَنْ الله وَسَدَّم عَنْ الله وَسَدَّم عَنْ الله وَسَدَّم عَنْ الله وَسَدُم عَنْ الله وَاسَدُم عَنْ الله وَسَدُم عَنْ الله وَاسْعَام عَلَم عَنْ الله وَاسْعَام عَنْ الله وَاسْعَام عَنْ الله وَاسْعَام عَلَم عَلْم عَلَم عَ

بندہ جب سفر کے کپڑے پہن لے توگھر میں چار کعت پڑھے، ان میں سور ہُ فاتحہ اور سور ہُ اخلاص کی تلاوت کرے اور بعد سلام بید دعا پڑھے: اللّٰه عَدَّوَ جَلَّ!ان نوافل کے ذریعے میں تیرا قرب چاہتا ہوں، تُوانہیں میرے اہل اور مال میں میر انائب بنادے۔ تواس کے واپس لوٹے تک بیہ نماز اس کے اہل اور مال میں اس کانائب و خلیفہ اور اس کے گھر کے اردگرد محافظ ہوگی۔ (1204)

# (5)...گھرسے نکلنے کی دعایڑھے:

جب گھر کے دروازے پر پہنچ توبیہ دعا پڑھے: بِسْمِ الله عَرَّکَتُ عَلَى الله وَلَا حُوْلُ وَلَا قُوْقَا لِلّا بِاللهِ رَبِّ اعْوُذُ بِكَ اَنُ اُضِلَّ اَوْ اُضَلَّ اَوْ اُضَلَّ اَوْ اُخْلِمَ اَوْ اُخْلَمَ اَوْ اُخْلِمَ اَوْ اُخْلَمَ اَوْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَرْقَ مِلْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

#### روانه بوتے وقت کی دعا:

جب چل پڑے تو ہے دعا پڑھے: اللّٰهُمَّ بِكَ اِنْتَشَانُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلُتُ وَ بِكَ اِعْتَصَمْتُ وَ اِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ اللّٰهُمَّ اِنْتَ ثِقَتِی وَ اَنْتَ اعْلَمُ بِهِ مِنِی عَدَّجَادُكَ وَ جَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا اِللّٰهُ غَیْرُكَ اللّٰهُمَّ ذَوِّ وَیْ التَّقُویٰ وَ اغْفِیْ لِیْ ذَنْبِی وَ وَجِّهْنِی لِلْخَیْرِ اَیْنَنَا مَا مَاهَدِیْنَ وَمَالَا اِهْتَمَ بِهِ وَمَالَا اِهْتَمَ بِهِ مِنِی عَدَّ جَادُكَ وَ جَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا اِللّٰهُ غَیْرُكَ اللّٰهُمَّ وَوِیْنَ اللّٰهُمَّ وَوِیْنِی لِا اَللّٰهُ عَرَوْمَ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلَامُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلَ

1204 ... جمع الجوامع للسيوطي، مسندانس بن مالك، ١٦٠/١١، الحديث: ٩٢٩٢

یہ دعاہر منزل سے کوچ کرتے پڑھ لے۔

#### سوارہوتےوقت کی دعا:

جب سوار ہو توبہ دعا پڑھے: بِسُمِ اللهِ وَ اللهُ اَكُبُرُتُوكُمُّتُ عَلَى اللهِ وَلا حَوْلَ وَلا قُولَا اِللهِ عَوْدَ اللهِ الْعَلِيمِ مَا شَآءَ اللهُ كَانَ وَ مَا كُنَّا لَهُ مُقْيِ نِيْنَ وَإِنَّا لِلْ رَبِّنَا لَهُ عُولَا وَلا عَوْلَ وَلا عَنْ مِيلِ اللهِ عَوْدَ جَلَّ اللهِ عَنْ مِيلِ اللهِ عَنْ مِيلِ اللهِ عَنْ وَلَا عِن مِيلِ اللهِ عَنْ وَلَا عَلَى مَا كُنَّا لَهُ مُقْيِ نِيْنَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَهُ مُقْلِ بُولِ عِن مِيلِ اللهِ عَنْ وَفَى مَا اللهِ عَنْ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْمِ نِيْنَ وَإِنْ اللهِ عَنْ وَاللّهِ عَنْ مَا اللّهِ عَنْ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْمِ وَسَاكِيا، كَنَامُول سے بَحِيْ كَى طافت اور نَيكى كرنے كى توفى تابى مَر الله عَنْ وَجَلَّ كى طرف سے جو سب سے بلند عظمت والا ہے ، جو اللّهِ عَنْ وَجَلَّ نے چاہا ہوا اور جو نہيں چاہا نہ ہوا، پاكی ہے اسے جس نے اس سوارى كو ممارے بس میں كر ويا اور بي مارے ہوئى الله عَنْ وَجَلَّ نے وَالا ہے ، عَنْ اللهُ مَنْ اللهِ عَنْ وَجَلَّ نَا ہُول اللهِ عَنْ وَجَلَّ نَا ہُول اللّهِ عَنْ وَجَلَّ عَنْ مَنْ اللّهُ عَنْ وَاللّهِ عَنْ وَلَا عَنْ اللّهُ عَنْ وَمَا وَلَا عَنْ مَالَّا ہُولُول اللّهُ عَنْ وَلَا عَنْ اللّهُ عَنْ وَلَا عَنْ اللّهُ عَنْ وَلَا عَنْ اللّهُ عَنْ وَلَا عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَنْ وَلَا عَلَى اللّهُ عَنْ وَلَا عَلَى اللّهُ عَنْ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَنْ جَالِ عَنْ اللّهُ عَنْ وَلَا عَلَى اللّهُ عَنْ وَلَا عَلَى اللّهُ عَنْ وَلَا عَلَى اللّهُ عَنْ وَلَا عَلَى اللّهُ عَنْ وَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

#### (6)...سفركے لئے بابركت وقت:

ہر منزل سے صبح کے وقت چلے۔ چنانچہ، مروی ہے کہ حضرت سیِدُناجابر بن عبدالله دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه بيان کرتے ہيں:
پيارے مصطفٰے مَكَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَزوهُ تبوک کے اراد ہے سے جمعرات کے دن صبح کے وقت چلے اور بید دعاکی: "اللّهُمَّ بیارے مصطفٰے مَکَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَزوهُ تبوک کے اراد ہے سے جمعرات کے دن صبح کے وقت چو کام کئے جائیں ان میں برکت وال بیارٹ وی لائمَّ تِی فِی بُکُورِهَا یعنی اے اللّه عَوْدَ جَلَّ اللهِ عَرْدَ مَا لِي مَن برکت واللهِ وَسَلَّم عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

1205 ... سنن الترمني، كتاب البيوع، باب ماجاء في التجارة، ٢/١٠ الحديث: ١٢١٧

#### سفرکے لئے بابرکت دن:

مستحب بیہ ہے کہ سفر کی ابتدا جمعرات سے کرے۔ چنانچہ، مروی ہے کہ حضرت سیّدُنا کعب بن مالک رَضِیَ اللهُ تَعَالٰ عَنْه بیان کرتے ہیں: '' کم ہی ایساہوا کہ رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم جمعرات کے علاوہ کسی اور دن سفر کے لئے نکلے ہول (یعنی اکثر جمعرات کے دن سفر کی ابتدا فرماتے )۔ (1206)

حضرت سیّدُ ناانس بن مالک رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے وعافر مائی: "اَللَّهُمَّ بَادِكُ لِاُمَّیِیْ فِی بُکُوْدِهَا یَوْمَ (الْخَبِیْسِ وَ)السَّبْتِ یعنی اے الله عَزَّوجَلَّ! میری امت کی (جعرات اور) ہفتہ کی صبح میں برکت دے۔"اور آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم جب کوئی لشکر جیجۃ توصیح کے وقت سجیجے۔ (1207)

حضرت سیِدُنا ابو ہریرہ دَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه بیان کرتے ہیں کہ الله عَزَّوجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَرِّ سَیْدُنا ابو ہریرہ دَضِ اللهٔ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَرِّ مَا لَكُ وَمِنَ اللهُ عَنْ اِللّٰهُ عَرَّوجَلَّ اللهِ عَرَّدَ عَلَيْهِ وَاللهِ عَرَّدَ جَلَّ اللهِ عَرَّدَ عَلَيْهِ وَاللهِ عَرَّدَ جَلَّ اللهِ عَرَّدَ جَلَ اللهِ عَرَّدَ عَلَيْهِ وَاللهِ عَرَّدَ جَلَ اللهِ عَرَّدَ عَلَيْهِ وَاللهِ عَرَّدَ جَلَ اللهِ عَرَّدَ جَلَ اللهِ عَرَّدَ جَلَ اللهُ عَرَّدَ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَنْ اللهُ عَرَّدَ جَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَا اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰعَالَ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الل

حضرت سیّدُ ناعبدالله بن عباس رَضِ الله تَعَالى عَنْهُ مَا فرماتے ہیں: اگر تہمیں کسی سے کوئی حاجت ہو تو اس سے دن
کے وقت اپنی حاجت طلب کرورات میں طلب نہ کرو اور صبح سویرے طلب کرو کیونکہ میں نے الله عَزَّوجَلَّ کے
پیارے حبیب، حبیب لبیب صَلَّى الله تَعَالى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کویہ وعاکرتے سا: ''اللّٰهُمَّ بَادِكَ لِاُمَّتِیْ فِی بُکُوْدِهَا یَتی اے الله
عَرُوجَلَّ! میری امت کی صبح میں برکت دے۔'' (1209)

<sup>1206 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب من ارادغزوة فورى بغيرها ... الخ،٢/٢٩٦ الحديث: ٢٩٣٩

<sup>1/09،</sup> سشر كتاب السيرالكبيرللس خسى، باب مبعث السمايا، الجزء الاول، ومم / الحديث: ١٢١٧ سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ماجاء في التجارة، ٢/١٨ الحديث: ١٢١١

<sup>1208 ...</sup> مسندالبزار،مسندعبدالله بن العباس،۱۱/۳۳۸ الحديث: ۵۳۱۲

<sup>1209 ...</sup> المعجم الكبير، ١٤/ ١/١٠ الحديث: ١٢٩٢١، بتغيرقليل

الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدى ١٢١/ ١٢١ الرقم: ١٢٣٧ : عُبَرين مُساور ، بتغير قليل

جمعۃ المبارک کے دن طلوع فجر کے بعد سفر کرنامناسب نہیں ورنہ (نماز) جمعہ ترک کرنے کے سبب گناہ گار ہو گا کیونکہ تمام دن جمعہ ہی کی طرف منسوب ہے تواول وقت بھی جمعہ کے وجوب کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔

#### دنیاومافیماسےزیادہمحبوبعمل:

مسافر کور خصت کرنے کے لئے اس کے ساتھ چلنامسخب ہے کہ یہ سنت سے ثابت ہے۔ چنانچہ، مروی ہے کہ تا حبد ارانبیا، محبوب کبریاصَّ الله فَاکْتَنِفَهُ عَلَی دَحْلِهِ تا حبد ارانبیا، محبوب کبریاصَّ الله فَاکْتَنِفَهُ عَلَی دَحْلِهِ عَالَی اللهِ فَاکْتَنِفَهُ عَلَی دَحْلِهِ عُدُوةً اُوْ دَوْحَةً اَحَبُّ اِلَی مِنَ اللهُ نُیْاوَ مَافِیْهَا یعنی راہ خدامیں جہاد کرنے والے کے ساتھ صبح یا شام کے وقت چلنا اور اسے سواری پر سوار ہونے میں مدد دینا مجھے دنیا ومافیہا (یعنی دنیا اور جو کھھ اس میں ہے) سے زیادہ محبوب ہے۔ "(1210)

# (7)...دوران سفررات کے وقت زیادہ چلے:

جب تک دن خوب گرم نہ ہو جائے پڑاؤنہ کرے کہ یہی سنت ہے اور زیادہ تر رات کے وقت چلے کہ حضور نبی ایک مصاحب لولاک صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْہِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "عَلَیْکُمْ بِالدُّلْ جَدِ فَاِنَّ الْاَدْ ضَ تُطُویٰ بِاللَّیْلِ مَالاَ تُطُویٰ بِاللَّیْلِ مَالاَتُهُاد لِین مِی رات کی تاریکی میں سفر کیا کرو کیونکہ رات میں زمین لپیٹ دی جاتی ہے (۱211) دن میں نہیں لپیٹی جاتی۔ "(1212)

1210 ... سنن ابن ماجه، كتاب الجهاد، باب تشييع الغزاة وو داعهم، ٣/٣٤٢، الحديث: ٢٨٢٨

1212 ... سنن إلى داود، كتاب الجهاد، باب في الدلجة، ٢٠٠٠ الحديث: ١٢٥٧، دون قول: مالاتطوى بالنهار

<sup>1211 ...</sup> مفسر شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان عَلَیْهِ رَحْمَهُ الْحَنَّان مراۃ المناجج، جلد5، صفحہ 491 پر اس کے تحت فرماتے ہیں: اس طرح کہ رات کا مسافر یہی سمجھتا ہے کہ انجی میں نے سفر کم کیا ہے مگر ہوجاتا ہے زیادہ۔اس فرمان عالی کا مطلب سے بھی بیان کیا گیا ہے کہ رات میں بھی سفر کیا کرو صرف دن کے سفر پر قناعت نہ کیا کرو بعض احادیث میں ہے کہ اول دن اور اول رات میں سفر کرو۔

# کسی منزل پرپڑاؤ کرتے وقت کی دعا:

جب کسی منزل پر پڑاؤکا ارادہ ہو تو یہ دعا پڑھے: اَللَّهُمَّ دَبَّ السَّہٰوْتِ وَمَا خَدُرُنَ وَرَبَّ الْبِيَامِ وَمَا خَدُرُنَ وَرَبَّ الْبِيَامِ وَمَا خَدُرُنَ وَرَبَّ الْبِيَامِ وَمَا خَدُرُنَ الْسَہٰوْلِ وَحَدُرُالُهُمْ اِلْمُنْ اللَّهُ وَرَبُّ الرِّيَامِ وَمَا خَدُرُنَ السَّہٰوَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَوَمِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ ا

#### رات کے وقت یہ دعاپڑھے:

جب رات چھا جائے توبہ دعا پڑھے: یَااَدُضُ! رَبِّی وَرَبُّكِ اللهُ اَعُوٰذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ مَافِیْكِ وَشَرِّ مَافِیْكِ وَالنَّهَادِ وَهُوَ السَّبِیْعُ اَعُوٰذُ بِاللهِ مِنْ شَرِ مَا اور تیر ارب الله عَوْدَ جَلَّ ہے، میں تیرے شر، تجھ میں موجود چیزوں کے شر اور تجھ پر چلنے والی چیزوں کے شرسے الله عَوْدَ جَلَّ کی پناہ چا ہتا ہوں۔ میں شیر، اثرد ھے، سانپ، کچھو، شہر میں رہنے والے اور باپ (شیطان) اور اس کی ذریت (اولاد) کے شرسے الله عَوْدَ جَلَّ کی پناہ چا ہتا ہوں اور اس کا ہے جو کچھ بستا ہے رات اور دن میں اور وہی ہے سنتا جانتا۔"

# بلندىپرچڑھتے اور اترتے وقت كى دعا:

# سفرمیں ڈرخوف محسوس ہوتویہ دعا پڑھے:

دوران سفر ڈر خوف محسوس ہو تو بہ دعا پڑھے: سُبُطٰیَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ دَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَ الرُّوْحِ جَلَّكَتِ السَّلَوْتُ بِالْعِوَّةِ وَالْمَدِيَّةِ وَ الرُّوْحِ جَلَّكَتِ السَّلَوْتُ بِالْعِوَّةِ وَالْمَدِيِّ السَّلَامِ كَارِب ہے، اسى كى عزت وغلبہ كے ساتھ وَ الْجَبَرُوْتِ يعنى پاك ہے وہ ذات جو مقدس بادشاہ ہے، وہ فر شتول اور جبر ئيل عَلَيْهِمُ السَّلَامِ كارب ہے، اسى كى عزت وغلبہ كے ساتھ آسانوں كوبزرگى حاصل ہوئى۔

# (8)...چاقچوبنداورقافلهکےساتھرہے:

دن کے وقت خوب احتیاط برتے اور قافلے سے الگ ہو کر تنہانہ چلے کیونکہ بعض او قات انسان غفلت میں قتل کر دیاجا تایا قافلے سے بچھڑ جاتا ہے،رات کو ہوشیار ہو کر سوئے۔

# سفرمیں آرام کرنے کاطریقہ:

مُعَلِّم کا بُنات، شاہِ موجودات صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم دوران سَفر رات كے ابتدائی حصه میں آرام فرماتے توبازو مبارك کو بچھا دیتے اور اگر رات کے آخری حصے میں آرام فرماتے توبازو مبارك کھڑا کر کے سر انور ہتھیلی پرر کھ لیتے مبارک کو بچھا دیتے اور اگر رات کے آخری حصے میں آرام فرماتے توبازو مبارک کھڑا کر کے سر انور ہتھیلی پرر کھ لیتے (1213)، اس غرض سے کہ نیند زیادہ گہری نہ آئے تاکہ ایسانہ ہو کہ نیند کی حالت میں ہی سورج طلوع ہو جائے اور نماز فنجر قضا ہو جائے جو کہ سفر کے مقصود سے بھی افضل ہے۔

<sup>1213 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب البساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة ...الخ، الحديث: ٢٨٣، ص٢٨٣، بتغيرقليل صحيح ابن خزيمة ، كتاب البناسك، باب صفة النوم في العرس، ١٣٨/ الحديث: ٢٥٥٨، بتغيرقليل

مستحب میہ ہے کہ رات کے وقت پہرہ دینے کے لئے رفقا باری مقرر کر لیس کہ ایک سوئے اور دوسر اپہرہ دے کہ بیہ سنت ہے۔ (1214)

اگررات یادن میں دشمن یاکسی در ندے کے حملے کا خوف ہوتو آیۃ الکرس، کلمہ شہادت (دوم کلمہ)، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کے بعد بد دعا پڑھے: ''بِسِم اللهِ مَاشَآءَ اللهُ لاَ قُوَّةَ اللّا بِاللهِ حَسْبِی اللهُ تَوَکَّلُتُ عَلَى اللهِ مَا شَآءَ اللهُ لاَ يُوْتَ اللهُ مَا اللهُ لاَ يُوْتَ اللهُ وَ مَا اللهِ مَا اللهُ وَ مَا اللهِ مَا وَمَا وَلَ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ م

یعنی میں اللہ عزوج بڑے ام سے شروع کر تا ہوں جو اللہ عزوج بڑچ ہے (وبی ہوتا ہے)، اللہ عزوج بڑے سوا کوئی طاقت نہیں، مجھ اللہ عزوج بڑھ ہے اللہ عزوج بڑھ کے سوا کوئی جملائی نہیں لاسکتاجواللہ عزوج بڑھ ہے ۔ میں نے اللہ عزوج بڑھ کے سوا کوئی جملائی نہیں لاسکتاجواللہ عزوج بڑھ ہے ۔ وبی ہوتا ہے)، اللہ عزوج بڑھ کے سوا کوئی انہا ہے عزوج بڑھ کے سوا کوئی انہا ہے سوا کوئی انہا ہو سنتا ہے ، اللہ عزوج بڑھ کے سوا کوئی انہا و ٹھی انہیں اور نہ بی اس کے سوا کوئی بناہ گاہ ہے ، اللہ عزوج بڑھ کے کہ ضرور میں غالب آؤں گا اور میرے رسول ، ب عرف اللہ عزوج بڑھ ہو تا ہے ۔ اللہ عزوج بڑھ ہو تا ہے ۔ اللہ عزوج بڑھ ہو سا سنتا نہ کیا جے کہیں موت شک اللہ عزوج بڑھ البین اس نظر کے ساتھ ہماری حفاظت فرماجو سوتی نہیں ، اپنے اس سہارے کے ساتھ ہماری مدو فرماجو کہی جدا نہیں ہوتا۔ اللہ عزوج بڑھ اپنی اس نظر کے ساتھ ہماری حفاظت فرماجو سوتی نہیں ، اپنے اس سہارے کے ساتھ ہماری مدو فرماجو کہی جدا نہیں ہوتا۔ اللہ عزوج بڑھ اپنی اور بندیوں کے دلوں کو اپنی رحمت و مہر بانی سے ہم پر مہر بان فرما، بے شک تو سب سے بڑھ کرر حم فرمانے ہے ۔ اے اللہ عزوج بڑھ اپنے بندوں اور بندیوں کے دلوں کو اپنی رحمت و مہر بانی سے ہم پر مہر بان فرما، بے شک تو سب سے بڑھ کرر حم فرمانے والا ہے۔

<sup>1214 ...</sup> سنن ابی داود، کتاب الطهارة، باب الوضو من الدم، ۹۹/۱، الحدیث: ۱۹۸ الهسندللامام احبدین حنبل، مسندجابرین عبدالله، ۱۱۰ ۵/۱۱حدیث: ۱۲۷۱

# (9)...جانورکے ساتھنرمی سے پیش آئے:

ﷺ ملے وشام سواری کے جانور سے اترنا مستحب ہے کہ اس سے وہ راحت پائے گا، نیزیہ سنت بھی ہے۔ (1216)اس بارے میں سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُدِیْن سے آثار بھی منقول ہیں۔ چنانچہ،

#### حکایت:جانورکےساتھبھلائی:

بعض اسلاف کرام رَحِهَهُمُ اللهُ الْسَّلَامِ اس شرط پر جانور کرائے پر لیتے کہ اس پر سے اتریں گے نہیں اور پوری اجرت دیں گے پھر اتر جاتے تھے تاکہ یوں وہ جانور سے بھلائی کرنے والے شار ہوں۔ پس بیہ عمل ان کی نیکی شار ہو تا اور (بروز قیامت) ان کے میز ان میں رکھا جائے گانہ کے کرائے پر دینے والے کے میز ان میں۔

اور جس نے کسی چوپائے کو اذیت دی یا اس پر اس کی طافت سے زیادہ بوجھ لا دا تو قیامت کے دن اس سے مطالبہ کیا جائے گا، کیونکہ ہرتر جگر (یعنی جاندار چیز) میں اجرہے۔

منقول ہے کہ حضرت سیّدُنا ابودرداء رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه نے اپنے مرے ہوئے اونٹ سے فرمایا:"اے اونٹ! اپنے ربءَوَّدَ جَلَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالى عَنْه نَهِ اللهِ عَلَى بارگاه میں مجھ سے نہ جھگڑنا کیونکہ میں نے تجھ پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں لادا۔"

<sup>1215 ...</sup> مصنف ابن ابي شيبة، كتاب الادب، باب في طول الوقوف على الدابة، ٢/١٦٦ الحديث: 1015 ... المسندللامام احمد بن حنبل، حديث سهل بن معاذ، ١٥/٣١٥ الحديث: 10٦٥

<sup>1216 ...</sup> حلية الاولياء عبدالله بن المبارك، ١٩٢/ ١٨٠ الحديث: ١١٨٥٣

السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحج، باب النزول للهواح، ١٠٣٨ م، الحديث: ١٠٣٣٨

#### دوصدقے:

گھڑی بھرکے لئے سواری کے جانور سے اترنے میں دو صدقے ہیں:(۱)...اسے راحت پہنچانا(۲)... مالک کا دل خوش زنا۔

# گھڑیبھرکےلئےسواریسےاترنےکافائدہ:

سواری کے جانور سے اتر نے میں ایک فائدہ جسمانی ورزش، پاؤوں کی حرکت اور دیر تک سوار رہنے کی وجہ سے اعضاء کے سن ہو جانے سے حفاظت بھی ہے۔

ہے...جانور پر جو کچھ لادنا ہے وہ سب نام بنام مالک کو بتا دے بلکہ اسے دکھا دے، ہے... نثر عی اصول ضوابط کو مد نظر
رکھتے ہوئے جانور کرایہ پر لے تا کہ بعد میں جھگڑا نہ ہو جس سے دل کو اذبت پنچے اور بات بڑھے کیونکہ بندہ جو بات بھی زبا
ن سے نکالتا ہے اس کے پاس ایک محافظ (فرشتہ لکھنے کو) تیار ببیٹھا ہو تا ہے، لہذا مالک کے ساتھ بحث و مباحثہ اور جھگڑا کرنے
سے احتراز کرے، ہے... اور کرایہ کے جانور پر مشروط شے سے زائد سامان نہ لادے اگر چہ زائد چیز قلیل ہی ہو کیونکہ تھوڑا
تھوڑا مل کر بہت ہو جاتا ہے اور جو گنا ہوں کے قریب ہو ممکن ہے کہ وہ گنا ہوں میں جاپڑے (لہذا احتیاط بہتر ہے)۔ چنا نچے،

#### حكايت:تقوى بوتوايسا:

منقول ہے کہ حضرت سیِّدُناعبدالله بن مبارک رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه (کرائے کے) جانور پر سوار سے کہ کسی نے عرض کی: "حضور میر اید خط فلال تک پہنچاد سے گا!" تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نے فرمایا: "(کھر و) میں سواری کے مالک سے اجازت لے لول میں نے جانور کرائے پر لیتے وقت بیہ خط لے جانے کی شرط نہیں کی تھی۔"

اے مخاطب (سننے والے)! غور کر حضرت سیّدُناعبدالله بن مبارک رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نِ فَقَهَا عَ کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلام كي اس قول كي طرف التفات نهيں كيا كه "اس طرح كي اشاء ميں چيثم پوشی سے كام لياجاتا ہے" بلكه آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه فَي اس قول كي طرف التفات نهيں كيا كه "اس طرح كي اشاء ميں چيثم پوشی سے كام لياجاتا ہے" بلكه آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه فَي اس قول كي طرف التفات نهيں كيا كه "اس طرح كي اشاء ميں چيثم پوشی سے كام لياجاتا ہے" بلكه آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه فَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُل

# (10)...مسافرچهچیزیںاپنےساتهضروررکھے:

مسافر کو چاہئے کہ سفر میں چھ چیزیں اپنے ساتھ ضرور رکھے کہ ام المؤمنین حضرت سیِّدَ ثنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا بیان کرتی ہیں کہ "میرے سرتاج، صاحبِ معراج صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم جب سفر پر روانہ ہوتے تو پانچ چیزیں اپنے ساتھ ضرور رکھتے: (۱) آئینہ (۲) سرمہ دانی (۳) قینچی (۴) مسواک اور (۵) کنگھا۔"(1217) ایک روایت میں ہے کہ چھ چیزیں اپنے ساتھ ضرور رکھتے: (۱) آئینہ (۲) قارورہ (تیل کی شیشی) (۳) سرمہ دانی (۴) قینچی (۵) مسواک اور (۲) کنگھا۔"(1218)

حضرت سيِّدَ تُناام سعد انصاريه رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهَا بيان كرتى بين كه" بيارے مصطفى صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم آئينه اور سرمه دانی سفر میں بھی ہمیشه ساتھ رکھتے تھے۔"(1219)

#### سرمه إثمدكى خصوصيات:

حضرت سيِّدُنا صُهَيب رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه بيان كرتے ہيں كه حضور نبي كريم، رَءُ وَفُ رَّحيم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَالِهِ وَسَيْدُنا صُهَيب رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه بيان كرتے ہيں كه حضور نبي كريم، رَءُ وَفُ رَّحيم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّى مَنْ مَنْ وَرِلَكَا يَا وَرَبَا اللهُ عَلَيْهُ مِهَا يَزِيْدُ فِي الْبَصَرِ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَيْنِي سوت وقت إثر سرمه ضرور لگايا كروكه بيه نگاه كو تيزكر تا اور پلكيس اگاتا ہے۔ "(1220)

1217 ... المعجم الاوسط، ٢٩/ ١٩٠ الحديث: ٥٢٣٢، بدون: مقراض

المعجم الاوسط ، ٢٠/٢ ، الحديث: ٢٣٥٢ ، مِقْ اض: بدله : مِقَصّ

تاريخ بغداد، ۲۲ / ۱۸ الرقم: ۱۳۸۸ الحسين بن علوان بن قدامة ، بتغير قليل

1218 ... المعجم الاوسط، ٢٠/٢ ، الحديث: ٢٣٥٢ ، وقُراض: بدله : مِقَصّ

تاريخبغداد، ۲۲، الرقم: ۱۳۸، الحسين بن علوان بن قدامة، بتغيرقليل

1219 ... معرفة الصحابة لان نعيم الاصبهان، امرسعدا الانصارية، • ٥/٣٥، الحديث: ٩٩١

1220 ... سنن ابن ماجه، كتاب الطب، باب الكحل بالاثهد، ١١٣ / ١١٨ الحديث: ٣٢٩٧، عن جابر، بتغير قليل

# سرمهلگانے کاطریقه:

مروى ہے كە ''حضور نبي پاك،صاحبِ لولاك صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم دونوں آئكھوں میں سرمے كی تین تین سلائياں لگاتے۔''(1221)

ایکروایت میں ہے کہ "دائیں (سیرطی) آنکھ میں تین اور بائیں میں دوسلا ئیاں لگاتے۔"(1222) سفر میں ڈول اور رسی ساتھر کھنا کیسا؟

بعض صوفیائے کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلامِ نے سفر میں ساتھ رکھی جانے والی چیزوں میں ڈول اور رسی کا بھی اضافہ کیا ہے۔ بعض صوفیائے کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلامِ نے فرمایا: "اگر کسی فقیر کے پاس ڈول اور رسی نہ ہو تو یہ اس کے دین میں نقصان پر دلالت ہے۔ صوفیائے کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلامِ نے ان چیزوں کا اضافہ اس لئے کیا ہے کہ طہارت اور کیڑے دھونے کے معاملے میں احتیاط رہے کہ ڈول پاک پانی کو محفوظ رکھنے اور رسی دھلے ہوئے کیڑوں کو سکھانے اور کنویں سے پانی نکالنے کے کام آئے اور جو اسلاف کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلامِ وُول اور رسی ساتھ نہ رکھتے تھے وہ تَکَیہُم پر اکتفاکرتے سے پانی نکالنے کے کام آئے اور جو اسلاف کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلامِ وُول اور رسی ساتھ نہ رکھتے تھے وہ تَکیہُم پر اکتفاکرتے تھے اور پانی اٹھائے بھرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے۔ نیز حوض کے پانی اور ہر اس پانی سے وُحُوکر نے میں حرج نہیں جانتے تھے جس کی نجاست یقینی نہ ہوتی۔ خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت سیِّر ناعمر فاروقی اعظم رَحِی اللهُ تَعَال نہیں جانتے تھے جس کی نجاست یقینی نہ ہوتی۔ خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت سیِّر ناعمر فاروقی اعظم رَحِی اللهُ السَّلامِ رسی کے بارے میں منقول ہے کہ "ایک مرتبہ انہوں نے ایک نصرانیہ کے گھڑے (منکی) کے پانی سے وُحُوکیا۔ "رسی عَنْدے بارے میں منقول ہے کہ "ایک مرتبہ انہوں نے ایک نصرانیہ کے گھڑے (منکی) کے پانی سے وُحُوکیا۔ "رسی وغیرہ ساتھ نہ رکھنے والے صوفیائے کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلامِ رسی کے بجائے پہاڑوں اور زمین پر اکتفاکر لیاکرتے تھے۔ تو یہ لیکن سر میں رسی اور ڈول ساتھ رکھنا) بدعت حسنہ ہوئے کیگڑ دوں کو زمین یا پہاڑ پر پھیلا کر خشک کر لیاکرتے تھے۔ تو یہ لیمن میں رسی اور ڈول ساتھ رکھنا) بدعت حسنہ

<sup>1221 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب اللياس، باب ماجاء في اكتحال، ٣٩٣/ الحديث: ١٤٧٣

<sup>1222 ...</sup> مصنف ابن ابي شيبة، كتاب الطب، باب كم يكتحل في كل عين؟، المراكم، الحديث: ا

شرح السنة للبغوى، كتاب اللباس، باب الاكتحال، ٢/ ٢٢٨ الحديث: ٩٨٠ س

ہے نہ کہ سیئہ کیونکہ بُری بدعت صرف وہ ہے جو سنت کے خلاف ہواور جو بدعت دین میں احتیاط پر مد د دے وہ بدعتِ حسنہ ہے۔

طہارت میں مبالغہ کے احکام ہم 'گ**تاب الطہارت**''میں بیان کر چکے ہیں اور (وہاں ہم نے یہ بھی ذکر کیاہے کہ)امورِ دینیہ کے لئے مختص ہونے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ طہارت کے معاملات میں رخصت کی بجائے احتیاط پراس وقت تک عمل کرے جب تک کہ احتیاط پر عمل کرنے کی صورت میں اس سے افضل عمل فوت نہ ہو۔

حضرت سیّدُنا ابر ہیم خُوَّاص رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه جُو مُتَوَكِّلَيْن مِيں سے ہیں،ان کے بارے میں منقول ہے کہ وہ سفر وحضر میں چار چیزیں اپنے ساتھ ضرور رکھتے تھے:(۱) ڈول(۲)رسی(۳) سوئی دھاگااور(۴) قینچی اور فرمایا کرتے تھے کہ"ان چیزوں کا دنیا سے تعلق نہیں ہے۔"

# (11)...سفرسےواپسی کے آداب:

حضور نی رحت، شفیع امت صَلَّ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم جب کسی غزوہ، جج، عمرہ یا کسی بھی سفر سے واپس تشریف لاتے توزمین کی ہر بلند جگہ پر تین دفعہ تکبیر (اَللهُ اُکبَر) کہتے اور یہ کلمات پڑھے: کراله اِلّا الله وَحُدَهُ لاَ شَهِرِیْكُ لَهُ اَلْهُلُكُ وَلَهُ الْهُلُكُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَیءَ قَدِیْرٌ الیبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ الله وَعُدَهُ لاَهُ وَعُدَهُ لاَ لَاهُ وَعُدَهُ لاَ لَاهُ وَعُدَهُ لاَ لَاهُ وَعُدَهُ لاَ لَاهُ وَعُدَهُ لاَهُ وَعُدَهُ لاَهُ وَعُرَدُ اللهُ وَعُدَهُ لاَهُ وَعُدَهُ لاَهُ وَعُرَدُ اللهُ وَعُدَهُ اللهُ اللهُ وَعُدَهُ اللهُ اللهُ وَعُدَهُ وَلاَ اللهُ وَعُدَهُ اللهُ اللهُ وَعُدَهُ لاَهُ وَعُرَدُ اللهُ وَعُدَهُ اللهُ اللهُ وَعُدَهُ وَلاَ عَلَيْ اللهُ وَعُرَدُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَعُرَدُ اللهُ وَعُرَدُ اللهُ وَعُرَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَرَدُ عَلَا اللهُ عَلَاهُ اللهُ اللهُ وَعُرِدُ اللهُ وَلا اللهُ عَرَدُ عَلَا وَ اللهُ اللهُ عَرَدُ عَلَا اللهُ عَرَدُ عَلَا اللهُ عَرَدُ عَلَى اللهُ عَرَدُ عَلَيْ اللهُ عَرَدُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَرَدُ عَلَا اللهُ اللهُ

اللهُمَّ اجْعَلُ لَنَابِهَا قَرَادُ اوْدِنَ قَاحَسَنَا لِعِنَ اللهُمَّ اجْعَلُ لَنَابِهَا قَرَادًا وَدِنَ قَاحَسَنَا لِعِنَ السَلْمُ

<sup>1223 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الحج، باب مايقول اذاقفل من سفى الحج وغيرة، الحديث: ١٣٨٨، ص ١٠٠

عَوْدَ جَلَّ الْهِ الْمِيْلِ اللهِ عَيْلِ قَرَار (وسكون) اورا چھارزق عطافرہا (۱224)، ﷺ پر کسی کو گھر بھیج کراپنے آنے کی خبر دے دے کہیں ایسانہ ہوکہ اچانک گھر جائے اور کوئی ناپندیدہ چیز دیکھے، ﷺ رات کے وقت گھر والوں کے پاس نہ جائے کہ اس سے منع کیا گیا ہے (1225) اور الله مجد میں حاضر ہو اور دور کعت پڑھے کہ ) نبیوں کے سلطان، رحمت عالمیان صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم جب سفر سے والپس تشریف لات تو پہلے مسجد میں دور کعتیں اوا فرماتے پھر گھر تشریف لے جاتے (1226)، ﷺ جب گھر میں داخل ہو تو یہ پڑھے: تَوَبّا تَوَبّا وَبّا اَوْبًا اَوْبًا اَوْبًا اَوْبًا اَوْبًا اَوْبًا کَوْبًا لِعِنْ مِی مِن وَوَ ہِی میں تو ہہ کر تاہوں، میں آو ہہ کر تاہوں، میں اپنے رب عَوْدَ ہُلُ کی طرف رجوع کر تاہوں تا کہ وہ ہم پر کوئی گناہ باقی نہ رکھ (یعن تمام گناہ معاف فرمادے) (1227)، ﷺ اگر ممکن ہو تو سفر سے والپی پر اپنے گھر والوں اور اعزاوا قربا کے ہم پر کوئی گناہ باقی نہ رکھ (یعن تمام گناہ معاف فرمادے) (1227)، ﷺ اگر ممکن ہو تو سفر سے والپی پر اپنے گھر والوں اور اعزاوا قربا کے لئے کھانے کی کوئی چیز یاجو بھی میسر ہو بطور تحفہ لیما آئے کہ ہیا سنت ہے۔ نیز مروی ہے کہ '' (سفر سے لوٹے والا) اگر کچھ بھی نہ پائے کھانے کی کوئی چیز یاجو بھی میسر ہو بطور تحفہ لیما آئے کہ ہیا سنت ہے۔ نیز مروی ہے کہ '' (سفر سے لوٹے والا) اگر کچھ بھی نہ پائے کہا کہ کوئی جولی میں چند پھر ہی والی لائے۔ " (1228) ہیں اور تحفہ لانے سے دل خوش ہوتے ہیں تو خوش کی تاکید کی وجہ سے تحفہ لانے کا طرف متوجہ رہا۔ استجاب بھی تاکیدی ہوجائے گا اور تحفہ لے جانے میں اس بات کا اظہار بھی ہے کہ سفر میں اس کادل اہل وعیال اور اعزوا قربا کی یاد کی طرف متوجہ رہا۔

یہ سفر کے ظاہری آداب تھے۔باطنی آداب کا بیان تفصیلاً فصل اول میں گزر چکاہے یہاں اجمالاً ذکر کیا جاتا ہے۔

1224 ... الدعاء للمحاملي، باب مايقول اذااش فعلى المدينة راجعامن سفى الحديث: ٨٢ ص ٨٦

كتاب الدعاء للطبران، باب مايقول المسافر اذااشرف ... الخ، الحديث: ٨٣٧، ص٢٦٣، دون قول: ورنه قًاحسنًا

1225 ... صحيح البخارى، كتاب العبرة، باب لايطرق اهله اذابلغ البدينة، ١٨٥٣/١، الحديث: ١٨٠١

1226 ... صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافى ين، باب استحباب الركعتين في المسجد ... الخ، الحديث: ٢١٨، صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب في الصلاة عند القدوم من السفى، ١٠٠/ ١٢م، الحديث: ٢٤٨٢

1227 ... البسندللامام احمد بن حنبل، مسندعبدالله بن العباس، 404 ا، الحديث: ٢٣١١

1228 ... كتاب المجروحين لابن حبان، ١/١١١ الرقم: ٢٥٧: حفص بن عبرالايلي

# سفرکےباطنی آداب:

(1)...سفر صرف اس صورت میں کرہے جب سفر سے اس کے دینی معاملات میں اضافہ ہواور جب دینی نقصان کی وجہ سے دل کو متغیریائے تو تھہر جائے اور واپس لوٹ آئے۔

(2)...اینے قصد (دلی ارادے)سے تجاوز نہ کرے بلکہ جہاں دل مطمئن ہو وہیں پڑاؤ کرے۔

#### جببهی کسی شہرمیں داخل ہوتویہ نیت کرو:

(3)...ہرشہر میں داخل ہوتے وقت یہ نیت کرے کہ وہاں کے بزرگوں کی زیارت کروں گااور ہر ایک سے آدابِ طریقت میں سے کسی حکم شرعی کا استفادہ کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ اس سے نفع حاصل میں سے کسی حکم شرعی کا استفادہ کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ اس سے نفع حاصل کرے۔یہ ملا قات اس نیت سے نہ ہو کہ یہ کہاجائے کہ اس نے کثیر مشائخ سے ملا قات کی ہے۔

- (4)...کسی شہر میں ہفتہ دس دن سے زیادہ نہ تھہر ہے، ہاں!اگر وہاں کے مشائخ زیادہ دیرر کنے کا حکم دیں تو تھہر جائے۔
  - (5)...جب تک وہاں رہے حقیقی فقراکے ساتھ ہی نشست وبر خاست رکھے۔
- (6)...اگر اس کا ارادہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملا قات کرنے کا ہوتو تین دن سے زیادہ اس کے پاس نہ رکے کیونکہ مہمانی کی حدیبی ہے سوائے اس کے کہ اگر اس کی جدائی مسلمان بھائی پر شاق ہو توزیادہ دن کٹھرنے میں بھی حرج نہیں۔
  - (7)... جب کسی بزرگ سے ملا قات کے لئے جائے توان کے ہاں ایک دن اور ایک رات سے زیادہ نہ تھہرے۔
    - (8)...خود کوعیش وعشرت میں مشغول نه رکھے که اس سے سفر کی برکت جاتی رہتی ہے۔

# بزرگوں کی زیارت کے آداب:

(9) جب شہر میں داخل ہو تو کسی اور کام میں مشغول ہوئے بغیر شخ کی زیارت کے لئے سیدھا اس کے مکان پر جائے، اگر وہ گھر میں تشریف رکھتے ہوں تو دروازہ نہ بجائے، نہ ہی اجازت طلب کرے بلکہ ان کے باہر تشریف لانے کا انتظار کرے، جب وہ باہر آئیں تو آگے بڑھ کر باادب طریقے سے سلام کرے، نہ توان کے سامنے کسی قسم کی گفتگو کرے اور نہ ہی کوئی سوال بو چھے، اگر وہ کچھ بو چھیں تو بقدر سوال ہی جواب دے، اگر کوئی مسئلہ بو چھنا ہو تو پہلے اجازت لے لے پھر بو چھے۔

(10)...سفر میں شہروں کے کھانے اور سنجیوں کا زیادہ ذکر نہ کرے، نہ ہی اپنے دوستوں کا ذکر کرے بلکہ وہاں کے مشاکنے و فقر اکا ذکر کرے۔

(11)...سفر میں صالحین کی قبور کی زیارت بھی کرے بلکہ ہر شہر اور گاؤ ں میں مزاراتِ صالحین تلاش کر کے ان کی زیارت کرے۔

(12)...ا پنی حاجت بقدر ضرورت بیان کرے اور وہ بھی صرف اس کے سامنے جو حاجت پوری کرنے پر قادر ہو۔

(13)... دوران سفر ذکر اور تلاوت قر آن کر تارہے لیکن اتنی آواز میں کہ دوسر انہ سنے، اگر کوئی شخص اس سے گفتگو کرے تو ذکر و تلاوت چھوڑ دے اور جب تک وہ بات کرے اس کی بات غور سے سنے، جب خاموش ہو جائے تو پھر

رسے و در رو ملاوت پیوردے اور جب مک وہ بات ترہے ہ ں قابات ورسے ہے، جب کا تو ں ہو جانے و پر اینی حالت پر لوٹ آئے(لیعنی ذکر وغیر ہ شر وع کر دے)۔

(14)...اگرنفس سفریاا قامت سے اکتائے (یعنی گھبرائے) تونفس کی مخالفت کرے کہ اس کی مخالفت میں ہی برکت ہے۔

(15)...اگرنیک لوگوں کی خدمت کا موقع ملے تواس خدمت سے بیچنے کے لئے سفر کرنا مناسب نہیں کہ یہ کفران نعمت (یعنی ناشکری) ہے۔ (16)...اگرا قامت کی بنسبت سفر میں دینی نقصان زیادہ محسوس کرے تو جان لے کہ بیہ سفر اچھا نہیں، لہذا واپس لوٹ آئے کیونکہ اگریہ سفر اچھاہو تاتواس کااثر ضرور ظاہر ہو تا۔

#### سفراجنبیت ہے:

منقول ہے کہ کسی نے حضرت سیّبِدُنا عثمان مغربی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِى سے کہا: '' فلال سفر میں ہے۔ '' تو آپ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِى سے کہا: '' فلال سفر میں ہے۔ '' تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَیْهِ نَے فرمایا: '' اَلسَّفَ عُنْ بَةٌ وَّالْغُرْبَةُ ذِلَّةٌ وَّلَیْسَ لِلْمُؤْمِنِ اَنْ یُنِلَّ نَفْسَهُ یعنی سفر اجنبیت ہے اور اجنبیت ذلت ہے اور مومن کے لئے مناسب نہیں کہ خود کو ذلیل کرے۔''

اس حکایت میں حضرت سیّدُناعثمان مغربی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْوَلِي نِے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جسے سفر سے دینی ترقی حاصل نہ ہو اس نے خود کو ذلیل کیا، ورنہ دین کی سربلندی تو اجنبیت (یعنی سفر) کی ذلت سے ہی حاصل ہوتی ہے۔

راہ آخرت کے مسافر کو چاہئے کہ اپنی خواہش، مر اداور طبیعت کے وطن سے سفر (لیعنی دوری اختیار) کرے تاکہ اس غربت (وطن سے دوری) میں عزت ملے، نہ کہ ذلت کیونکہ جو سفر میں اپنی خواہش کی پیرو می کرتاہے اسے ذلت کا سامناضر ورکرنا پڑتا ہے خواہ ابھی کرے یا بعد میں۔

# بابنمبر2: سفرکی رخصتوں، سمتِ قبله اور اوقات سے متعلق مسائل کا بیان (یہ دو نسلوں پر مشتل ہے)

اس باب میں سفر کی رخصتوں، سمتِ قبلہ اور او قات سے متعلق ان مسائل کا بیان ہے جن کا جاننا مسافر کے لئے ضروری ہے۔

جان لو کہ مسافر سفر شروع کرنے سے پہلے دُنیوی اور اخروی زادِراہ کا محتاج ہو تاہے۔ دُنیوی زادِراہ سے

مراد کھانا پینا اور نفقہ وغیرہ ہے، اگر سفر قافلے کے ساتھ ہو یا باہم متصل (ملی ہوئی) بستیوں کے در میان ہو تو توگل کرتے ہوئے بغیر زادِراہ کے نکلنے میں بھی حرج نہیں اورا گرجنگل وبیابان میں تنہاسفر کرتا ہو یاایسے قافلے کے ساتھ ہو کہ ان کے پاس بھی کھانے پینے کے لئے کچھ نہیں تواگر سے ہفتہ دس دن تک بغیر کھائے یا گھاس وغیرہ کھا کر گزارہ کر سکتا ہے تو بھی زادِراہ کے بغیر سفر کر سکتا ہے اور اگر اتنی دیر بھوک پر صبر نہیں کر سکتا یا گھاس وغیرہ پر گزارہ نہیں کر سکتا یا گھاس وغیرہ پر گزارہ نہیں کر سکتا تو بغیر زادِراہ کے نکینا گناہ ہے کیونکہ سے اپنے ہاتھوں ہلاکت میں پڑنا ہے۔اس کے اسرار عنقریب "سکتا فی التو گئل" میں بیان کئے جائیں گے۔

#### اسباب اختیار کرناتوکل کے منافی نہیں:

توگُل کا یہ معنی نہیں کہ بالکل ہی اسباب کو چھوڑ دیاجائے کیونکہ اگر ابیاہو تا تو کنویں سے پانی نکا لئے کے لیے ڈول اور رسی تلاش کرنے سے بھی تو کل باطل ہو جاتا اور واجب ہو تا کہ انسان صبر کرے حتی کہ الله عَنَّوَجَلَّ کسی فرضتے یا دوسرے شخص کو اس کے لئے مُسَخَّ (تابع) کر دے جو اس کے منہ میں پانی پہنچا دے، توجب ڈول اور رسی کی حفاظت تو گُل کے منافی نہیں حالانکہ یہ پانی تک چہنچنے کا صرف آلہ ہے تو خود کھانا، پانی ساتھ لے جانا اور وہ بھی ایسی جھا جہاں ان کے ملنے کی تو قع بھی نہ ہو بدر جہ اولی خلاف تو کل نہیں۔ تو کل کی حقیقت (و تفصیل) عنقریب اپنے موقع پر آئے گی اور یہ مشتبہ رہتی ہے سوائے محققین علمائے کرام کے (کہ یہ انہی پر ظاہر وواضح ہوتی ہے)۔

#### زادِآخرت:

زادِ آخرت سے مراد وہ علم ہے جس کی انسان کو طہارت (پاکی)، نماز، روزہ اور دیگر عبادات میں محتاجی ہوتی ہے، لہذا سے مراد وہ علم ہے۔ سفر میں بعض امور میں تخفیف ہوجاتی ہے، لہذا اس تخفیف کی مقدار کا جاننا بھی ضرور کی ہے۔ سفر میں قصر اور جمع بین الصّلا تَدُن (دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنا) اور روزہ نہ رکھنے کی رخصت۔ بعض امور سخت ہوجاتے ہیں جن سے یہ حالت اقامت میں مستغنی تھا، جیسے (سمت)

قبلہ اوراو قاتِ نماز کاعلم کیونکہ شہر میں محرابِ مسجد اوراذان اس (یعنی سمت قبلہ اور او قات صلوۃ کے علم) سے بے نیاز کر دیتے ہیں جبکہ سفر میں بعض او قات ان کے علم کی حاجت پڑتی ہے۔ چنانچہ، سفر میں مسافر کو جن چیزوں کاعلم سکھنے کی حاجت پیش آتی ہے ہم انہیں دو فصلوں میں بیان کریں گے۔

پسی نصل: سفر کی رخصتوں کے علم کابیان

سفر کی حالت میں کل سات رخصتیں حاصل ہوتی ہیں: دو کا تعلق طہارت سے ہے: (۱)...موزوں پر مسے کرنا(۲)...تَکیٹم کرنا۔ دو کا تعلق فرض نماز سے ہے: (۳)...قصر (یعنی سفر میں چار رکعت والی نماز دور کعت ادا) کرنا(۴)...دو نمازوں کو جمع کرنا۔ دو کا تعلق نفل نماز سے ہے: (۵)... سواری پر ادا کرنا(۲)...پیدل چلتے ہوئے ادا کرنااور (۷)...ایک کا تعلق روز ہے ہے اور وہ سفر میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے۔

#### طہارتسے متعلق رخصتوں کی تفصیل:

کہ ۔۔ پہلی رخصت «موزوں پر مسح کرنا" (1229) خضرت سیّدُنا صَفوان بن عَسَال رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه بیان کرتے ہیں: رسولوں کے سالار، جنابِ احمد مختار صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ہمیں تکم دیا کہ ہم جب سفر میں ہوں تو تین دن تین رات تک اینے موزے نہ اتاریں۔ (1230)

#### موزوںپرمسح کی مدت:

ہر وہ شخص جو الیم طہارت پر موزے پہنے جو نماز کو مباح کرنے والی ہو پھر اسے حدث لاحق ہو تواگر وہ مسافر ہو تو حدث کے وقت سے لے کرتین دن تین رات تک اور اگر مقیم ہو توایک دن ایک رات تک مسح کر سکتا ہے لیکن اس کے لئے پانچ شر ائط ہیں۔

1229 ... فقہ حنی کے مطابق موزوں پر مسح کرنے سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لئے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت، جلد اول، صفحہ 362 تا 369کا مطالعہ سیجے! یہاں بیان کئے گئے مسائل فقہ شافعی کے ہیں۔
1230 ... سنن الترصذی، کتاب الطهارة، بیاب المسلح علی الخفین للمسافی والمقیم، ۱۵۳۳ الحدیث: ۹۲

#### موزوں پرمسح کرنے کی پانچ شرائط:

المجرد المجرد المحرد ا

حضرت سیّدُناامام محمد بن اور یس شافعی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْکَانِی کا قول قدیم ہے کہ پھٹے ہوئے موزے پر مسے کرنا بھی جائزہے جب تک کہ وہ پاؤں سے چمٹارہے۔حضرت سیّدُناامام مالک عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْخَالِق کا بھی یہی قول ہے۔اس میں (یعنی تھوڑے سے پھٹے ہوئے میں) کوئی حرج نہیں کیو نکہ یہاں حاجت ہے کہ سفر میں (اس کی حفاظت مشکل ہے اور) ہر وقت سلائی کرنا ممکن نہیں۔ بُنے ہوئے پائٹا بوں پر مسے کرنا بھی جائزہے بشر طیکہ پاؤں کو اس طرح چھپایا ہو اہو کہ کھال نظر نہ آئے،اسی طرح پھٹا ہوا موزہ جسے سی لیا گیا ہواس پر مسے کرنا بھی جائزہے کیونکہ یہ تمام امور حاجت میں داخل ہیں۔ بہر حال موزے کا اعتبار اسی وقت ہوگا جب وہ ٹخنوں سے ہواس پر مسے کرنا بھی جائزہے کیونکہ یہ تمام امور حاجت میں داخل ہیں۔ بہر حال موزے کا اعتبار اسی وقت ہوگا جب وہ ٹنوں سے اوپر تک پاؤں کو چھپائے ہوئے ہوئے ہو،اگر پشت قدم کے بچھ حصہ کوموزے سے چھپایا اور پچھ کو لفافہ سے تو اس پر مسے جائز ہیں۔ اوپر تک پاؤں کو چھپائے ہوئے ہو،اگر پشت قدم کے بچھ حصہ کوموزے سے چھپایا اور پچھ کو لفافہ سے تو اس پر مسے جائز ہیں۔ اوپر تک باؤں کو چھپائے ہوئے ہو،اگر پشت قدم کے بچھ حصہ کوموزے سے چھپایا اور پچھ کو لفافہ سے تو اس پر مسے خائز ہیں۔ انہیں (1231)۔

1231 ... احناف کے نزدیک: کوئی موزہ پاؤں کی چھوٹی تین انگلیوں کے برابر پھٹانہ ہو یعنی چلنے میں تین انگل بدن ظاہر نہ ہو تاہو اور اگر تین انگل پھٹا ہواور بدن تین انگل سے کم دکھائی دیتا ہے تو مسمح جائز ہے اور اگر دونوں تین تین انگل سے کم پھٹے ہوں اور مجموعہ تین انگل یا زیادہ ہے تو بھی مسمح ہوسکتا ہے۔سلائی کھل جائے جب بھی یہی حکم ہے کہ ہر ایک میں تین انگل سے کم ہے تو جائز ورنہ نہیں۔(بہار شریعت، السم ۲۵۸)

اگر صرف یاؤں دھونے پر اکتفاکیا تو بھی جائز ہے۔ اگر صرف یاؤں دھونے پر اکتفاکیا تو بھی جائز ہے۔

کے ... پانچویں شرط: اسی جگہ پر مسے کرے جس کا دھونا فرض ہے پنڈلی پر مسے کفایت نہ کرے گا، موزہ پہن کر مسے قدم کی پشت (اوپری سطح) پر ہو۔

مسح کی کم از کم مقدار اور کامل درجه:

مسے کی کم از کم مقد اربیہ ہے کہ اسے مسے کہہ سکیں، اگر تین انگلیوں سے مسے کرلیاتو کافی ہے اور اختلاف کے شبہ سے نکلنا اولی ہے۔ مسے کا کا مل درجہ بیہ ہے کہ صرف ایک بار موزے کے اوپر نیچے دونوں طرف مسے کرنا کہ دسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اسی طرح کیا ہے۔ (1232)

#### موزوں پرمسح کاطریقه:

مسے کاطریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو ترکر کے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کے سرے سیدھے پاؤں کی انگلیوں کے سرے پر رکھ کر انگلیوں کے سرے (یا ہھیلی) پاؤں کی نجلی جانب ایڑھی پر رکھ کر انگلیوں کے سرے (یا ہھیلی) پاؤں کی نجلی جانب ایڑھی پر رکھ کر انگلیوں کے سرے (یا ہھیلی) پاؤں کی نجلی جانب ایڑھی پر رکھ کر انگلیوں کے سرے (یا ہھیلی) پاؤں کی خینچتا ہوالے جائے (1233)۔

# مسح کی مدت کب سے شمار ہوگی؟

مسكه: مقيم كوحالت اقامت ميں ہى مسح كى حاجت بيش آئى اور اس نے مسح كرليا يامسافر تھامقيم ہو گياتو

<sup>1232 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب الطهارة، باب ماجاء في المسح على الخفين: اعلاة واسفله، ١٥٣/ ا، الحديث: ٩٧

سنن الى داود، كتاب الطهارة، باب كيف المسح؟ ٨٨٠ /١، الحديث: ١٢١ تا ١٢٥

<sup>1233 ...</sup> احناف کے نزدیک: مسح کاطریقہ یہ ہے کہ دہنے (سیدھے)ہاتھ کی تین انگلیاں ، دہنے پاؤں کی پشت کے سرے پر اور بائیں (الٹے)ہاتھ کی انگلیاں بائیں یاؤں کی پشت کے سرے پر رکھ کرینڈلی کی طرف کم سے کم بقدر تین انگل کے تھینچ کی جائے اور سنت بہ ہے کہ پنڈلی تک پہنچائے۔ (بہار شریعت، ا/ ۳۲۲)

اقامت کا حکم غالب رہے گالعنی ایک دن رات پر اکتفا کرے (1234)۔

مسکلہ: مدت کا شار پہلی مرتبہ حدث لاحق ہونے کے وقت سے ہوگا، لہذا اگر مقیم نے حالت اقامت میں موزہ پہن لیا لیکن مسح کی حاجت پیش نہ آئی (یعنی وضونہ ٹوٹا) اور سفر پر روانہ ہو گیا اور مثال کے طور پر زوال کے وقت حدث لاحق ہوا (یعنی وضوٹوٹا) تو اب سے تین دن اور تین رات تک مسح کر سکتا ہے یعنی اس زوال سے چوشے دن کے زوال تک جب چوشے دن زوال کا وقت ہو جائے تو موزے اتار کر پاؤل دھوئے بغیر نماز پڑھنا جائز نہیں، لہذا پاؤل دھو کر موزے یہن لے، پھر حدث کے وقت کا خیال رکھے اور اسی وقت سے نئی مدت شار کرے۔

مسکلہ: اگر حالت اقامت میں موزے پر مسح کی حاجت پیش آئی (لیکن کیانہیں) اور سفر پر روانہ ہو گیا تو بھی (حدث کے وقت سے) تین دن تین رات تک مسح کر سکتا ہے کیونکہ عاد تأسفر پر روانہ ہونے سے پہلے ہی موزے بہنے جاتے ہیں اور حدث سے بچنا ممکن نہیں۔

بہر حال اگر مقیم کو حالت اقامت میں مسح کی حاجت پیش آئی (یعنی وضوٹوٹا) اور مسح بھی کر لیا پھر سفر پر روانہ ہو ا تووہ مقیم ہی کی مدت (یعنی ایک دن رات) پر اکتفا کر ہے۔

الغرض سفر کی حالت ہو یا اقامت کی جو موزے پہننا چاہے اس کے لئے مستحب ہے کہ موزہ پہننے سے پہلے اسے الٹاکر کے جھاڑلے تاکہ سانپ، بچھو یاکسی موذی جانور وغیرہ سے حفاظت رہے۔ چنانچیہ،

#### موزیے استعمال کرنے سے پہلے اچھی طرح دیکھلو!

حضرت سيِّدُنا ابواُ مَامَه بابِلِي دَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه بيان كرتے ہيں كه الله عَزَّو جَلَّ كے محبوب، دانائے غيوب صَلَّى

\_\_\_

پورے نہ ہوئے تو جتناباقی ہے پورا کرلے۔ (بہار شریعت، ا/ ۳۲۵)

<sup>1234 ...</sup> احناف کے نزدیک: مقیم کوایک دن رات پورانہ ہوا تھا کہ سفر کیا تواب ابتدائے حدث سے تین دن، تین راتوں تک مسح کر سکتا ہے اور مسافر نے اقامت کی نیت کرلی تواگر ایک دن رات پورا کر چکاہے مسح جاتار ہااور پاؤل دھونا فرض ہو گیا۔اور نماز میں تھاتو نماز جاتی رہی اور اگر چو ہیں گھنٹے

اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم نِي اللهِ عَرْول كاجورُ المنكوايا، ايك موزه يهنا تقاكه ايك كوا آيادوسراموزه الله وَسَدَّم نَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم نَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم نَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم نَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم نَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم فَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم فَ اللهُ وَسَدُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم فَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم فَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم فَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم فَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم فَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَى عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَل

کھ ... دو سری رخصت 'نتیکی م''(1236)؛ سفر کی دو سری رخصت سے ہے کہ بوقتِ عذر پانی کے بدلے مٹی سے تَکیٹیم کرلے۔ پانی ملنا د شوار ہو اس کی ایک صورت سے ہے کہ پانی منزل(پڑاؤکی جگہ) سے اتنا دور ہو کہ اگر وہاں تک جائے تو چیخ و پکار سے قافلہ والوں کی مددنہ پہنچ سکے ، بیروہ فاصلہ ہے کہ منزل والے قضائے حاجت کے لئے اتنی دور نہیں جایا کرتے۔

مسكه: اگر پانی تک پہنچنے میں دشمن یا در ندے كاخوف ہو تو بھی تَكِيمُ جائزہے اگر چه پانی قریب ہو۔

مسکلہ:اگر آج یاکل بیاس کے سبب پانی پینے کی محتاجی ہواور مزید پانی مفقود ہوتو بھی تَکہ ہم جائز ہے۔

مسئلہ: اگر رفقا میں سے کوئی ایک پیاس کے سبب پانی کا مختاج ہو تواس پانی سے وضو جائز نہیں اور پانی والے پر لازم ہے کہ قیمتاً یابلا قیمت اس پیاسے کو یانی پلادے (اور خود تَیَهُم پر اکتفاکرے)۔

مسکلہ: اگر شور بابکانے یا گوشت بکانے یاروٹی وغیرہ مھگونے کے لئے پانی کی حاجت ہو تو تئے ہم جائز نہیں بلکہ لازم ہے کہ خشک روٹی پر اکتفاکرے اور شور بایکاناترک کر دے۔

مسئلہ: جس کے پاس وضو کے لئے پانی نہیں اگر کوئی اسے پانی ہبہ کر دے تواس کا قبول کرنا واجب ہے اور اگر کوئی پانی کی قیمت ہبہ کرے تو قبول کرناواجب نہیں کیونکہ اس میں احسان کے معنی پائے جاتے ہیں۔

مسلم: اگر پانی رائج قیمت کے بدلے بیچا جار ہاہو تو خرید نالازم ہے اور اگر رائج قیمت سے زیادہ میں بیچا جار ہاہو تو

1235 ...البعجم الكبير، ١٣٧ / ٨، الحديث: ٢٢٠ ك

<sup>1236 ...</sup> فقہ حنق کے مطابق تکیٹم سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لئے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشمل کتاب بہار شریعت، جلد اول، صفحہ 344 تا 362 کامطالعہ کیجے!

خريد نالازم نهيں۔

مسئلہ: پانی کی عدم موجود گی میں تکیٹم کاارادہ کرے تو پہلے اس پرلازم ہے کہ جہاں تک تلاش کرکے پانی تک پہنچنا ممکن ہو تلاش کرے یعنی منز ل(پڑاؤکی جگہ) کے ارد گر داور سواری پر دیکھے، برتن وغیرہ دیکھے شاید ان میں کچھ بچاہوا ہو(1237)۔ اگر پانی سواری پر (کجاوے میں) تھااور یہ بھول گیایا کنواں قریب تھااور یہ بھول گیا(اور تکیٹم کرکے نماز پڑھ لی) تو نماز کا اعادہ لازم ہے کیونکہ اس نے تلاش کرنے میں کو تاہی کی (1238)۔

مسکلہ: اگریقین ہو کہ آخری وقت میں پانی پالے گا تو اولی ہہ ہے کہ تکیٹم کر کے اول وقت میں نماز پڑھ لے کیونکہ زندگی کا کوئی بھر وسانہیں (1239)۔ نیز اول وقت میں نمازادا کرنارضائے اللی کے حصول کاذر بعہ ہے۔

#### حكايت:موت كوبروقت يادركهو:

منقول ہے کہ حضرت سیِدُناعبدالله بن عمر رَضِی الله تَعَالى عَنْهُمَانے ایک بارتَیکُم کیا توان سے عرض کی گئ: "آپ رضی الله تَعَالى عَنْه نَهُ مَا يَا: "كيامين وہال پہنچنے تک زندہ رہوں گا؟"

مسکلہ:اگر نماز شروع کرنے کے بعد یانی پائے (یعنی نظر آئے) تونہ نماز باطل ہو گی اور نہ ہی وضولازم ہو گااور

1237 ... احناف کے نزدیک: بیہ ہے کہ جس جگہ موجود ہے وہاں چاروں طرف ایک ایک میل پانی کا پتا نہیں اور غالب گمان بیہ ہے کہ میل کے اندر پانی نہیں ہے تو تلاش کرنا ضروری نہیں چر اگر تیکمگر کے نماز پڑھ کی اور نہ تلاش کیا نہ کوئی ایسا ہے جس سے پوچھے اور بعد کو معلوم ہوا کہ پانی عبال سے قریب ہے تو نماز کا اعادہ نہیں مگر یہ تیکھ اب جاتارہااور اگر کوئی وہاں تھا مگر اس نے بوچھا نہیں اور بعد کو معلوم ہوا کہ یانی قریب ہے

تو(نماز کا) اعاده چاہئے۔(ماخو ذاز بہار شریعت،۱/ ۳۴۷)

<sup>.</sup> 1238 ... احناف کے نزدیک:جونہ آبادی میں ہو نہ آبادی کے قریب اور اس کے ہمراہ پانی موجود ہے اور یاد نہ رہا اور تیمُم کرکے نماز پڑھ لی ہو گئ اور اگر آبادی یا آبادی کے قریب میں ہو تو اعادہ کرے۔(بہارشریت، ا/ ۳۴۷)

<sup>1239 ...</sup> احناف کے نزدیک:اگریہ گمان ہے کہ میل کے اندر تو پانی نہیں مگر میل ہے کچھ زیادہ فاصلہ پر مل جائے گاتو مستحب کہ نماز کے آخری وقتِ مستحب تک تاخیر کرے یعنی عصر و مغرب وعشاء میں اتنی دیر نہ کرے کہ وقت کراہت آ جائے۔ اگر تاخیر نہ کی اور نئیٹیم کر کے پڑھ کی توہو گئی۔(بہار شریعت، ا/ ۳۴۸)

اگر نماز شروع کرنے سے پہلے پانی پالے تووضولاز م ہے(1240)۔

#### تَيُثُم كاطريقه:

جب تلاش وبسیار کے باوجود پانی نہ پائے تو الیمی پاک مٹی سے تَکیٹم کرے جس سے غبار اڑتا ہو(1241)۔اس کاطریقہ بیہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر ہاتھوں کو ایک بار زمین پر مارے اور چبرے پر مسے کرے، پھر انگو تھی اتارے اور اپنی انگلیوں کو کشادہ کرکے دوسری ضرب مار کر دونوں ہاتھوں کا کہنیوں تک مسے کرے اگر ایک بار ہاتھ مار نے سے پورے ہاتھوں کی نہ لگے تو دوبارہ مار لے (1242)۔تَکیٹم کا طریقہ ہم '' کتاب الظہارت' میں تفصیلاً بیان کر آئے ہیں۔

# تَيَهُم كے احكام:

مسکلہ: ایک تیکٹی سے فرض نماز پڑھنے کے بعد جتنے چاہے نفل پڑھے لیکن دوسری فرض نماز کے لئے دوبارہ تیکٹی کرنا ضروری ہے یعنی ایک تیکٹی سے دو فرض نمازیں پڑھنا جائز نہیں (1243)۔

مسکلہ: فرض نماز کے لئے وقت شروع ہونے سے پہلے تیکٹم نہیں کر سکتا اگر کر لیا تووقت داخل ہونے کے

1240 ... احناف کے نزدیک دوران نمازیانی پر قادر ہونے کی صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی اور وضوکر کے دوبارہ پڑھی جائے گی۔ (ماخوذاز بہار شریعت، ا/ ۴۳۸)

1241 ... احناف کے نزدیک : تَیکُمُ اس چیز سے ہو سکتا ہے جو جنس زمین سے ہو اور جوچیز زمین کی جنس سے نہیں اس سے تَیکُمُ جائز نہیں۔ جو چیز آگ سے جل کرنہ راکھ ہوتی ہے نہ نرم ہوتی ہے وہ زمین کی جنس سے ہے اس سے تَیکُمُ جائز ہے۔ ریتا، چونا، سرمہ، گندھک، مردہ سنگ، گیرو، پھر، زبر جد، فیروزہ، عقیق، زمر د و فیرہ جواہر سے تَیکُمُجائزہے اگرچہ ان پر غبار نہ ہو۔ (بہار شریعت، ا/ ۳۵۷ ملتھا)

1242 ... احناف کے نزدیک: تیم کاطریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ کرکے کسی ایسی چیز پرجو زمین کی قسم سے ہومار کر لوٹ لیس (آگے پیچیے کی جانب حرکت دے لیس)اور زیادہ گرد لگ جائے تو جھاڑ لیس اور اس سے سارے موضع کا مسح کریں پھر دوسری مرتبہ یوہیں کریں اور دونوں ہاتھوں کا ناخن سے کہنیوں سمیت مسح کریں۔(بہارشریعت، ا/ ۳۵۳)

1243 ... احناف کے نزدیک: ایک تیم می سے جس قدر فرائض ونوافل پڑھناچاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ (المهداید، کتاب الطهادات، باب التیمی، ج1 الجزء الاول، ص٢٩)

بعد اعادہ ضروری ہے (1244)۔

مسکلہ: پیرے کامسح کرتے وقت نماز مباح کرنے کی نیت کرے۔

**مسکلہ:**اگرا تنایانی ملے جس سے بعض اعضائے وضو د ھوئے جاسکتے ہوں تواتنے اعضاء کو د ھولے پھراس کے بعد مکمل تَيُهُم كرك\_

#### فرض نمازسے متعلق رخصتوں کی تفصیل:

چارر کعت فرض کی جگه دور کعت اداکرے)لیکن اس کے لئے تین شرطیں ہیں:(۱)...یہ نمازیں اپنے وقت میں اداکرے،اگر قضا ہو گئیں تو اظہر (زیادہ ظاہر) ہیہ ہے کہ یوری پڑھے (۱۲۵۰)۔ (۲)... قصر کی نیت بھی کرے،اگر یوری پڑھنے کی نیت کی یاشک ہوا کہ قصر کی نیت کی تھی یا پوری پڑھنے کی تو پوری پڑھنالازم ہے۔(۳)...مقیم کی اقتدا کرے نہ ہی پوری پڑھنے والے مسافر کی اگر ایسے کی اقتدا کی تو پوری پڑھنالازم ہے بلکہ اگریہ شک ہوا کہ امام مقیم ہے یامسافر تو بھی پوری پڑھنی ہو گی اگرچہ بعد میں اس کامسافر ہو نامتعین ہو جائے کیونکہ مسافر کا حال مخفی نہیں رہتا، لہذانیت کے وقت ہی شخفیق کر لے۔

1244 ... احناف کے نزدیک: فرض نماز کاوقت شروع ہونے سے پہلے بھی تیکی کرناجائزے۔ (الجوهرة النيرة، کتاب الطهادات،باب التيمہ،الجزء الاول،ص٣٠)

<sup>1245 ...</sup> فقہ حنی کے مطابق قصر یعنی جار رکعت والی (فرض) نماز دور کعت ادا کرنا(مسافر کی نماز)سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لئے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبة المدینه کی مطبوعه 1250صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت، جلد اول، صفحه 739 تا752کامطالعه سیجیًا!

<sup>1246 ...</sup>احناف کے نز دیک:جو نماز جیسی فوت ہوئی اس کی قضاو لیم ہی پڑھی جائے گی،مثلاً سفر میں نماز قضاہوئی تو چارر کعت والی دوہی پڑھی جائے گی اگر جیہ ا قامت کی حالت میں یڑھے اور حالت اقامت میں فوت ہوئی توجار رکعت والی کی قضاجار رکعت ہے اگر جیہ سفر میں پڑھے۔(بہار شریعت، ا/ ۲۰۰۳)

# قَصرسے متعلق متفرق مسائل:

مسئلہ: امام کا مسافر ہونا معلوم ہو مگراس میں شک ہو کہ امام نے قصر کی نیت کی ہے یا نہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ نیت پر مطلع ہونا ممکن نہیں۔ یہ سب اس صورت میں ہے جب کہ سفر مباح اور طویل ہو۔

سفر کی حد ابتداو انتها کے اعتبار سے مشکل ہے اس کئے کہ اس کی معرفت ضروری ہے اور موضع اقامت (یعنی اقامت کی جگہ) سے معلوم مقام کی طرف نیت کے ساتھ منتقل ہونے کانام سفر ہے توبے مقصد سفر کرنے والے کو قصر کی رخصت نہیں (1247)۔

مسئلہ: جب تک شہر کی آبادی سے باہر نہ ہو تب تک مسافر نہ ہو گافنائے شہر (شہر کے قرب وجوار کے میدان) اوران باغوں سے نکل جاناضر وری نہیں جہاں اہل شہر سیر وغیرہ کے لئے جایا کرتے ہیں۔

مسکلہ: دیہات کے رہنے والوں کے لئے چار دیواری والے باغوں سے نکل جانا ضروری ہے اور جو باغات چار دیواری کے علاوہ ہیں ان سے نکل جانا ضروری نہیں۔

مسئلہ: مسافر اگر بھولی ہوئی چیز لینے واپس شہر آگیا،اگریہ شہر اس کا وطن ہے تو جب تک آبادی سے باہر نہ چلاجائے قصر نہیں کر سکتااور اگر اس کاوطن نہیں تواسے رخصت ہے کیونکہ وہ شہر سے نکل جانے کی وجہ سے مسافر ہو چکا تھا۔

#### سفرکی انتہا اور مقیم ہونے کی شرائط:

سفر کی انتہا تین چیزوں میں سے ایک پر ہو گی ( یعنی مقیم ہونے کی تین شرطیں ہیں ): ( ا ) یہ جس شہر میں اقامت کا عزم ہے اس کی آبادی میں پہنچ جانا۔ (۲ ) یہ کسی جگہ تین دن یا اس سے زائد دن اقامت کی نیت کرلیناخواہ

\_\_\_\_\_

<sup>1247 ...</sup> احناف کے نزدیک: بیر خصت کہ مسافر کے لئے ہے، مطلق ہے اس کا سفر جائز کام کے لئے ہویاناجائز کے لئے بہر حال مسافر کے احکام اس کے لئے ثابت ہوں گے۔ (بہار شریت، ا/ ۷۴۲)

شہر ہو یاجگل (۱۱۵۹) کے علاوہ تین دن وہاں رہ لیا تواب قصر کی نیت نہ کی ہو، جیسا کہ کسی شہر میں آئے اور آنے والے دن (یعنی جس دن آیاس) کے علاوہ تین دن وہاں رہ لیا تواب قصر کی رخصت نہیں اور اگر اس نے اقامت کی نیت نہ کی ہو اور اسے کوئی ایساکام ہو کہ ہر روز ہی اس کے پوراہو جانے کی امید ہولیکن وہ مُثَاَثَّر سے مُثَاثَر ہو تا چلا جائے تو دو قولوں میں سے قریب از قیاس قول کے مطابق اسے رُخصتِ قصر ہوگی اگر چپہ مدت کتنی ہی لمبی ہو کیونکہ وہ دل سے متحرک اور صور تاوطن سے مسافر ہے اور قلبی بے قراری کے ہوتے ہوئے بظاہر ایک جگہ پر تھہرے رہنے میں کوئی حرج نہیں اور جس کام کے لئے وہ رکا ہوا ہے وہ جنگ ہو یا کوئی اور اس میں کوئی فرق نہیں، نہ مدت کے کم یا زیادہ ہونے میں کوئی فرق نہیں، نہ مدت کے کم یا اور کام کی وجہ سے کیونکہ حضور نبی آگر م، نورِ مُجَسَّم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ایک غزوہ میں 18 دن تک ایک ہی قوم کی مدت بھی بڑھ جائے گی کیونکہ 12 دن تک ایک ہی تعیین کی کوئی وجہ نہیں اور ظاہر امر بیہ ہے کہ یہ قصر کی تعیین کی کوئی وجہ نہیں اور ظاہر امر بیہ ہے کہ یہ قصر کی تعیین کی کوئی وجہ نہیں اور ظاہر امر بیہ ہے کہ یہ قصر کی تعیین کی کوئی وجہ نہیں اور ظاہر امر میہ ہے کہ یہ قصر کی تعیین کی کوئی وجہ نہیں اور خاہر میں ہے کہ یہ قصر کی تعیین کی کوئی وجہ نہیں اور خاہر میں ہو ہے کہ یہ تھر کی تعیین کی کوئی وجہ نہیں اور خاہر میں ہے کہ یہ قصر کی تعیین کی کوئی وجہ نہیں اور خاہر میں ہے کہ یہ قصر کی ناسفر کی وجہ سے تھانہ کہ دشمن کے مقابل ہونے کی وجہ سے۔

#### طویل سفرکی مقدار:

طویل سفر سے مرادیہ ہے کہ وہ سفر کم از کم دو مر صلے ہوا یک مر حلہ آٹھ فَرْسَے کاہو تاہے اور ایک فرسخ تین میل کااور ہر میل چار ہزار قدم کااور ایک قدم تین پاؤں کاہو تاہے (1250)۔

<sup>446 ...</sup> احمان کے روید بیت افاحت کی ہوئے کے لیے چھ سریں ہیں ہوں اس چہار ک رہے اور چے کی جات میں افاحت کی بیت کی و میم میں اور اس اللہ کا پُو میں اقامت کی نیت سے جگہ اقامت کی نیت سے مقیم نہ ہوا(۳) ... پندرہ دن تھر نے کی نیت ہو اس سے کم تھر نے کی نیت سے مقیم نہ ہوگا۔ (۳) ... پہندرہ دن تھر نے کا ارادہ ہو، مثلاً ایک میں دس دن دو سرے میں پانچ دن کا تو مقیم نہ ہوگا۔ (۳) ... پنا ارادہ مستقل رکھتا ہو یعنی کسی کا تابع نہ ہو۔ (۲) ... اس کی حالت اس کے ارادہ کے منافی نہ ہو۔ (بہار شریعت، الم ۲۵۲۷)

<sup>1249 ...</sup> سنن الى داود ، كتاب صلاة البسافي ، باب متى يتم البسافي ؟ ، ٢/ ١٦ ، الحديث ١٢٢٩

<sup>1250 ...</sup> احناف کے نزدیک: شرعاً مسافروہ شخص ہے جو ساڑھے 57 میل (تقریباً92کلومیٹر)کے فاصلے تک جانے کے ارادے سے اپنے مقام اقامت مثلاً شہریا گاؤں سے باہر ہو گیا۔ (فآوی رضوبہ، ا/ ۲۷۰، ولفظ)

#### سفرمباح كامطلب:

سفر کے مباح ہونے سے مرادیہ ہے کہ وہ شخص والدین کی نافر مانی کر کے ان کی اجازت کے بغیر سفر نہ کر رہاہو،
غلام اپنے آتا سے بھاگ کر سفر نہ کر رہاہو، عورت اپنے شوہر سے بھاگ کر سفر نہ کر رہی ہو، نہ ہی قرض دار باوجو د
فراخ دستی (یعنی قرض اداکرنے کی قدرت) کے قرض خواہ سے بھاگ کر سفر کر رہاہو، اسی طرح ڈاکازنی پاکسی انسان کے
قل یا ظالم بادشاہ سے حرام و ظفہ لینے یا مسلمانوں میں فساد ڈالنے کے ارادے سے سفر نہ ہو۔

الحاصل انسان کسی غرض کے لئے ہی سفر کرتا ہے اور وہی غرض اسے سفر پر ابھارتی ہے۔اگراس غرض کا حصول حرام ہواور اگر وہ غرض نہ ہوتی توبیہ سفر بھی نہ کرتا (یعنی اس کا بیہ سفر خالصتاً اس حرام غرض کو حاصل کرنے کے لئے ہو) تواس کا سفر کرنا گناہ ہے اور اس کے لئے قصر بھی جائز نہیں۔

مسکلہ: بحالت ِسفر شراب وغیرہ پی کرفینق وفُجُور کرنے سے قصر کی رخصت ختم نہیں ہوتی،البتہ!ہروہ سفر جس سے شریعت منع کرتی ہے اس پر قصر کی رخصت دے کرمد دنہیں کی جائے گی۔

مسکلہ: اگر سفر کا باعث دو چیزیں ہوں: ایک مباح ہو اور دوسری ممنوع اور حالت سے ہو کہ اگر سببِ ممنوع نہ ہو تا تب بھی سببِ مباح ہی سفر پر ابھار تا توالیی صورت میں اسے قصر کی رخصت ہے۔

مسئلہ: صوفیائے کرام جو محض جسمانی کُلفَت دور کرنے کے لئے مختلف شہروں میں گھومتے اوران کامشاہدہ کرتے ہیں ان کے لئے رخصت کے بارے میں اختلاف ہے اور مختار قول یہ ہے کہ انہیں قصر کی رخصت ہے۔

المجريج و متحى رخصت " **دو نمازوں كو جمع كرنا**" (1251): عصر كى نماز كو ظهر كے وقت ميں ياظهر كى نماز كو عصر اللہ كا

کے وقت میں جمع کرنااور ایسے ہی مغرب کی نماز کوعشایاعشا کی نماز کو مغرب کے وقت میں جمع کرنا لمبے اور مباح سفر میں جائز ہے اور چھوٹے سفر میں ان کے جائز ہونے کے بارے میں دو قول ہیں۔

#### دونمازوں کوجمع کرنے سے متعلق متفرق مسائل:

مسکلہ: اگر عصر کو ظہر کی طرف مقدم کرے تو ظہر وعصر کو ان کے وقتوں میں جمع کرنے کی نیت ظہر کی نماز سے فارغ ہونے سے پہلے کرلے۔

مسلم: ظهرك لئے اذان وا قامت دونوں كے اور ظهرسے فارغ ہونے پر عصر كے لئے صرف ا قامت كے۔

مغرب میں دیری یہاں تک کہ شفق ڈو بینے پر آئی اس وقت پڑھی ادھر فارغ ہوئے کہ شفق ڈوب گئی عشاکا وقت ہو گیا وہ پڑھی ایسا ملانا بعذر مرض وضر ورت سفر بلاشہہ جائز ہے ہمارے علمائے کرام بھی اس کی رخصت دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رخہتا اُللہ عکیہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص بارش، سفر یا کی اور وجہ ہے دو نمازوں کو جح کر ای جا ہم ہوگی ہر نماز اپنے ہے تواس کو چاہئے کہ پہلی کو آخر وقت تک موٹر کر دے اور دوسر بی میں جلدی کر کے اول وقت میں اداکرے، اس طرح دونوں کو جمح کرلے، تاہم ہوگی ہر نماز اپنے وقت میں۔ دوسری قتم جمع وقتی ہے جمعے حقیقی بھی کہتے ہیں۔ اس جمع کے بیہ معنی ہیں کہ ایک نماز دوسری کے وقت میں پڑھی جائے جس کی دوصور تیں ہیں: جمع تقدیم کہ وقت کی نماز مثلاً عصر یا عشاء پیشگی پڑھ کیں، اور جمع تاخیر کہ پہلی نماز مثلاً ظہریا مغرب پڑھ کر اس کے ساتھ ہی متصلاً بلافعل پچیلے وقت کی نماز مثلاً عصر یا عشاء کے وقت میں پڑھ کر اس کے بعد متصلاً خواہ منظا ظہریا مغرب کو باوصف قدرت واختیار قصداً اٹھار کھیں کہ جب اس کا وقت نکل جائے گا پچیلی نماز مثلاً عصر یا عشاء کے وقت میں پڑھ کر اس کے بعد متصلاً خواہ منفصلاً اس وقت کی نماز ادا کریں گے، یہ دونوں صور تیس بحالت اختیار صرف تجائ کو صرف تج میں صرف عصر عرفہ و مغرب مز دلفہ میں جائز ہیں۔ ان کے سوا کبھی کس صرف عصر عرفہ و مغرب مز دلفہ میں جائز ہیں۔ ان کے سوا کبھی کس صرف قدرت کی نماز ادا کریں گے، یہ دونوں صور تیس بحالت اختیار صرف تجائ کو صرف تج میں میں طال و ناکارہ جائے گا جب اس کا وقت آئے گا فرض میں شخص کو گاؤگئہ گار ہو گاعمہ آنماز قضا کر دینے والا تھہرے گا اگرچہ دو سرے وقت میں پڑھنے سے فرض سرے اُتر جائے گا۔ دفاوی صور ہے گا وقت میں پڑھنے سے فرض سرے اُتر جائے گا۔ دفاوی رضو ہے "میں جرنے گا وقت میں پڑھنے سے فرض سرے اُتر جائے گا۔ دفاوی رضو ہے گا ووقت میں پڑھنے سے فرض سرے اُتر جائے گا۔

نوٹ: جہء پین الصلاتین سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لئے فراو کارضوبہ مخرجہ، جلد 5، صفحہ 159 تا 313 کامطالعہ کیجئے!

مسکلہ: اگرتیکٹی کرکے نماز پڑھ رہاتھا تو عصر کے لئے دوبارہ تیم کرے اور ظہر و عصر کے در میان تیکٹی وا قامت کے علاوہ کوئی کام نہ کرے۔

مسلمة اگر عصر كوظهر سے پہلے پڑھاتو جائز نہيں۔

مسئلہ: اگر عصر کی تکبیر تحریمہ کے وقت جمع کی نیت کرلی توامام مزنی کے نزدیک جائز ہے اور قیاس کی روسے بھی درست ہے
کیونکہ تقدیم نیت کے واجب ہونے کی کوئی دلیل نہیں اور شریعت نے جمع کو جائز قرار دیا ہے اور یہ صورت جمع ہی کی ہے اور
رخصت عصر میں ہی ہے تواسی میں نیت کرناکافی ہے اور جہاں تک ظہر کا تعلق ہے تووہ قانون کے مطابق پڑھی جاتی ہے۔
مسئلہ: فرائض سے فارغ ہو کر دونوں نمازوں کی سنتوں کو بھی جمع کرناچا ہے عصر کے بعد توکوئی سنت نہیں، البتہ! ظہر کے بعد
والی سنتیں عصر سے فارغ ہونے کے بعد پڑھے سواری پر پڑھ لے خواہ تھہر کر کیونکہ اگر ظہر کی سنتیں عصر کے فرضوں سے
کیلے پڑھے گاتو ظہر وعصر میں انصال نہ رہے گاجو کہ ایک طرح سے واجب تھا۔

مسکلہ: اگر ظہر و عصر کی پہلی چار سنتیں پڑھنا چاہے تو انہیں بھی دونوں فرضوں سے پہلے جمع کر لے یعنی اس ترتیب سے پڑھے: پہلے ظہر کی چار سنت قبلیہ پھر عصر کی چار سنت قبلیہ پھر ظہر کے فرض پھر عصر کے فرض پھر ظہر کے فرضوں کے بعد کی دوسنتیں۔

مسئلہ: سفر میں نوافل جیوڑ دینا مناسب نہیں کیونکہ نہ پڑھنے کی صورت میں فوت ہونے والا تواب ملنے والے نفع سے زیادہ ہے بالخصوص اس صورت میں کہ شرع نے اس میں تخفیف کر دی اور سواری پر ان کی ادائیگی کی اجازت دی تا کہ ان کی وجہ سے اپنے ساتھیوں سے بچھڑ نہ جائے۔

مسکلہ: اگر ظہر کومؤخر کرکے عصر کے ساتھ جمع کرے تو بھی یہی ترتیب ملحوظ رکھے اور ظہر کی سنتِ موکدہ عصر کے بعد وقتِ مکروہ میں پڑھنے کی پر وانہ کرے کیونکہ جس نماز کے لئے کوئی سبب ہووہ اس وقت میں

مکروہ نہیں (یہ شوافع کاموقف ہے)۔

مسکہ: مغرب وعشااور و ترمیں بھی یو نہی کرے اور جب عشا کو مقدم کر کے مغرب کے وقت میں پڑھے یا مغرب کو موخر کر کے عشا کے وقت میں پڑھے تو دونوں نمازوں کے فرضوں سے فارغ ہو کرتمام سنتیں موکدہ پڑھے اور اختتام و ترپر ہو۔

مسئلہ: اگر ظہر کاوقت نکلنے سے پہلے اس کے دل میں ظہر کا خیال ہو تو چاہئے کہ عصر کے ساتھ جمع کر کے اداکر نے کی نیت کر لے تو یہ نیت جمع ہے کیونکہ دل کا اس نیت سے خالی ہونا دو وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے یا تو نماز ترک کرنے کی نیت ہوگی یا نمازِ ظہر کو عصر کے وقت سے بھی موخر کرنے کی نیت ہوگی اور یہ دونوں با تیں حرام ہیں اور اگر ظہر کی نمازیاد ہی نہ ہو حتی کہ اس کا وقت نکل جائے (اور یاد نہ آنا) یا تو نیند کی وجہ سے ہویا کسی اور مشغولیت کی وجہ سے تو ظہر کو عصر کے ساتھ ادا کر سکتا ہے ، اس صورت میں گناہ گار ہوگا کیونکہ سفر جس طرح نماز اداکر نے سے غافل کر دیتا ہے۔

یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ظہر کی نماز ادا صرف اسی صورت میں کہلائے کہ ظہر کے وقت میں ہی اداکرنے کاعزم کرلیا ہولیکن اظہر (زیادہ ظاہر) یہ ہے کہ سفر میں ظہر و عصر کاوقت ان دونوں نمازوں کے لئے مشتر ک ہے یہی وجہ ہے کہ حائفہ اگر سفر میں غروب سے پہلے پاک ہوگئ تواسے ظہر بھی قضاء کرنا ہوگی، اسی وجہ سے یہ اعتراض ہو تاہے کہ ظہر کوموخر کرنے کی صورت میں ظہر و عصر کے در میان موالات (پے در پے کرنا) اور ترتیب شرط نہیں ہوئی چاہئے لیکن صورتِ حال یہ ہے کہ عصر کو ظہر پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ظہر سے فراغت کے بعد والاوقت ہی عصر کاوقت رکھا گیا ہے کیونکہ یہ بہت بعید ہے کہ جو ظہر کو ترک کرنے یا موخر کرنے کاعزم کئے ہوئے ہووہ عصر میں مشغول ہو جائے۔

ترکِ جمعہ بھی سفر کی رخصتوں میں سے ایک رخصت ہے اور بیہ بھی نمازوں کے فرائض سے متعلق ہے۔ اگر عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اقامت کی نیت کرلی اور عصر کاوقت پالیاتواس پر عصر کی نماز دوبارہ پڑھنالازم ہے (1252) اور جو نماز پہلے پڑھی تھی وہ اس وقت کفایت کرتی جب کہ عصر کا وقت نکلنے تک عذرِ سفر باقی رہتا۔

ہے۔ پہنچویں رخصت ''سواری پر نفل پڑھنا''(1253)؛ بیارے مصطفے صَدَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَدَّم نفل نماز سواری پر کے بیارے مصطفے صَدَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَدَّم نفل نماز سواری پر ادا فرمالیتے تھے (1254)۔
پڑھ لیا کرتے تھے سواری کا رخ جس جانب بھی ہو تا اور بعض اوقات وتر بھی سواری پر ادا فرمالیتے تھے (1254)۔
(1255)سواری پر نفل پڑھنے والے کے لئے رکوع و سجو دکی بجائے اشارہ کرناہے اور سجدہ میں رکوع کی بنسبت زیادہ جھکے لئین اتنا چھکنا ضروری نہیں کہ جانور کی وجہ سے کوئی مسئلہ (پریشانی) ہو۔

اگر آرام گاہ (بستر) میں نماز پڑھ رہاہو تورکوع و سجود پورے کرے کیونکہ وہ اس پر قادر ہے۔ سواری پر نماز پڑھنے کی صورت میں استقبال قبلہ نہ شروع میں واجب ہے اور نہ ہی در میان میں بلکہ راستہ کارخ قبلہ کابدل (قائم مقام ہے)، تو چاہئے کہ پوری نماز میں یا تو وہ قبلہ رور ہے یاراستہ کی جانب متوجہ رہے تاکہ اس کے لئے الیی جہت ہو جائے جس میں یہ ثابت رہے، لہٰذا اگر جان بوجھ کر سواری کارخ قبلہ کے علاوہ کسی اور جانب پھیر اتو نماز فاسد ہو جائے گی، اگر بھولے سے پھیر ااور وقت کم گزرا تھا تو فاسد نہ ہوگی اور اگر زیادہ دیر گزرگی تو نماز فاسد ہونے یانہ ہونے میں اختلاف ہے۔

\_\_\_\_

<sup>1252 ...</sup> احناف کے نزدیک: قصر اور پوری پڑھنے میں آخر وفت کا اعتبار ہے جبکہ پڑھ نہ چکا ہو، فرض کروکسی نے نماز نہ پڑھی تھی اور وفت اتنا باتی رہ گیا ہے کہ اَمْلُهُ اُکْبَرکہہ لے اب مسافر ہوگیا تو قصر کرے اور مسافر تھا اس وفت اقامت کی نیت کی توچار پڑھے۔(بہار شریعت، ا/ ۷۴۹)

<sup>1253 ...</sup> فقہ حنفی کے مطابق سواری پر نفل پڑھنے سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لئے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت، جلد اول، صفحہ 671 تا674کا مطالعہ سیجئے!

اگر جانور بدکا اور راستہ سے پھر گیاتو بھی نماز باطل نہ ہوگی کیونکہ یہ اکثر و قوع پذیر ہو تار ہتاہے اور اس پر سجدہ سہو واجب نہیں کیونکہ جانور کا بدکنا اس شخص کی طرف منسوب نہیں بخلاف بھول کر پھیرنے والے کے کہ اس صورت میں اشارے سے سجدہ سہو کرے (یعنی بھولئے کی صورت میں پھر جائے تو سجدہ سہو ہے جب کہ جانور کے بدکنے کی صورت میں نہیں)۔

کے ۔۔۔ چھٹی رخصت "دوران سفر پیدل چلتے ہوئے نفل پر هنا": سفر میں پیدل چلنے والے کے لئے نفل پڑھنا جائزہے، رکوع و سجو داشارے سے کرے اور تشہد کے لئے بھی نہ بیٹے کیونکہ بیٹھنالازم قرار دینے سے تورخصت کا فائدہ ہی باطل ہو جائے گا(یہ شوافع کے نزدیک ہے)۔

اس کا حکم بھی سوار کے حکم کی طرح ہے لیکن میہ ضروری ہے کہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت قبلہ کی طرف رخ کرے کیونکہ پیدل چلنے والے پر ایک لمحہ کے لئے قبلہ کی طرف منہ کرنامشکل نہیں بخلاف سوار کے کہ جانور کو پھیرنے میں کیونکہ پیدل چلنے والے پر ایک لمحہ کے لئے قبلہ کی طرف منہ کرنامشکل نہیں بخلاف سوار کے کہ جانور کو پھیر نے میں ہی ہواور بعض او قات نماز کی کثرت ہوتی ہے تو اس وقت میہ مشکل ہوتی ہے اگر چہ لگام اس کے ہاتھ میں ہی ہواور بعض او قات نماز کی کثرت ہوتی ہے تو اس وقت میہ مشکل اور زیادہ ہوجائے گی۔

مسافر کو چاہئے کہ تر نجاست پر جان ہو جھ کرنہ چلے،اگر چلے گاتو نماز باطل ہو جائے گی بخلاف سوار ہونے کی صورت میں کہ اگر جانور نجاست پر چلے گاتو نماز باطل نہ ہو گی۔ نیز مسافر پر پیدل چلتے ہوئے ان نجاستوں سے بچنے میں مبالغہ کرناواجب نہیں جن سے راستہ عام طور پر خالی نہیں ہو تا۔

ہر وہ شخص جو دشمن یاسیلاب یا در ندے سے بھا گاہووہ ہمارے بیان کر دہ طریقے کے مطابق نفل کی طرح فرض نماز بھی سواری پریاپیدل پڑھ سکتاہے۔

اجازت عمریہ کے اجازت "روزہ مؤخر کرنے کی اجازت "(۱256): مسافر کوروزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے مگریہ کہ

1256 ... سفر میں روزہ رکھنے یانہ رکھنے سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لئے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت، جلداول، صفحہ 1002 تا 1005 کا مطالعہ کیجئے!

جب صبح مقیم ہونے کی حالت میں کرے تواس پر اس دن کاروزہ رکھنا لازم ہے اور اگر صبح اس حالت میں کی کہ مسافر اور روزہ دار تھا پھر مقیم ہو گیا تواس پر اس دن کاروزہ پورا کر نالازم ہے۔

مسكله: مسافرا گرایسی حالت میں مقیم ہوا كه روزه دارنه تھاتوباقی دن كھانے پینے سے ركے رہناضر وری نہیں۔

مسئلہ: اگر اس حالت میں صبح کی کہ مسافر تھااور روزہ کاعزم کئے ہوئے تھاتو یہ اس پر لازم نہ ہو ابلکہ اسے اختیار ہے کہ جب چاہے افطار کرے۔

# سفرمیں ضررنہ ہونے کی صورت میں روزہ رکھنا افضل ہے:

سفر میں روزہ رکھنا چھوڑنے سے افضل ہے جبکہ نماز قصر پڑھنا پوری پڑھنے سے افضل ہے کیونکہ اس صورت میں اختلاف کے شبہہ سے نکل جانا ہے۔ روزہ رکھنے کے افضل ہونے کی ایک وجہ بیہ ہے کہ اس صورت میں قضالازم نہ ہوگی بخلاف ترک کے کہ اس صورت میں قضالازم ہے اور بعض او قات کسی وجہ سے قضاکا روزہ رکھنا مشکل ہوجاتا ہے توذمہ پر باقی رہتا ہے۔ البتہ!اگر روزہ کے باعث ضرر (نقصان)کا اندیشہ ہو تو ترک کرناافضل ہے۔

### خلاصة كلام:

یہ سات رخصتیں ہیں ان میں سے تین طویل سفر سے متعلق ہیں:(۱)...ظہر، عصر اور عشاقصر پڑھنا (۲)...روزہ مؤخر کرنا(۳)... تین دن تک موزوں پر مسح کرنا۔ جبکہ دو مطلق سفر سے متعلق ہیں خواہ سفر طویل ہویا قصیر (یعنی تھوڑا):(۱)...جمعہ کاساقط ہونا(۲)... تیم کرکے نماز اداکرنے کی صورت میں قضا کاساقط ہونا۔

جبکہ سواری پریاپیدل چلتے ہوئے نفل نماز پڑھنے میں اختلاف ہے اور اَصَّحُ (زیادہ دُرُست) یہ ہے کہ یہ چھوٹے سفر میں جائز ہے اور جمع بین الصلاتین (دو نمازوں کو جمع کرنے) کے بارے میں بھی اختلاف ہے اور اظہر (زیادہ ظاہر) یہ ہے کہ یہ طویل سفر کے ساتھ خاص ہے۔ سواری پر یا پیدل چلتے ہوئے فرض نماز پڑھناخوف کی وجہ سے ہے سفر کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، اسی طرح مر دار کھانا اور پانی نہ ملنے کی صورت میں تکیٹم کرکے نماز پڑھنا بھی سفر کے ساتھ خاص نہیں بلکہ سفر و حضر (حالت اقامت) اس میں مشترک ہے جب بھی اس کے اسباب پائے جائیں گے اس پر عمل کرنا جائز ہوگا۔

### مسافرپران رخصتوں کاعلم سیکھنا کبواجب ہے؟

سوال: مسافر پر سفرشر وع کرنے سے پہلے ان رخصتوں کا علم سیکھنا واجب ہے یا مستحب؟ جواب: اگر اس کاارادہ ہو کہ وہ سفر میں موزوں پر مسح کرنے، نماز قصر کرنے، دو نمازوں کو جمع کرنے اور روزہ نہ رکھناتر ک کر دے گا اور ایسے ہی سواری پر اور پیدل چلتے ہوئے نفل نہیں پڑھے گا تو اس پر ان تمام صور توں میں رخصتوں کا علم حاصل کرنا واجب نہیں کیونکہ رخصتوں پر عمل کرنا اس پر واجب نہیں ہے (1257)۔

بہر حال تَیَہُم کی رخصت کا علم حاصل کرنا پھر بھی ضروری ہے کیونکہ پانی کامفقود ہونااس کی قدرت میں نہیں۔البتہ! اگر نہر کے کنارے سفر کررہا ہواوراعتاد ہو کہ پانی باقی رہے گا یاکسی عالم کی مَعِیَّت میں سفر کررہا ہواور بوقت ضرورت اس سے مسئلہ پوچھنے کی قدرت رکھتا ہو تو پھر اسے رخصت ہے کہ وقت ِ حاجت تک علم سیھناموُ خرکر دے۔لیکن اگر پانی مفقود ہونے کا گمان ہواور کوئی عالم بھی ساتھ نہ ہوتو پھر اس پر تَیہُم کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔

### سوالجواب:

سوال: تَیَهُم کی حاجت نماز کے لئے ہوتی ہے اور جس نماز کا بھی تک وقت داخل نہیں ہوااس کی طہارت (پاکی) کے مسائل کاعلم سیکھنا کیو نکر واجب ہو گااوریہ بھی ہو سکتا ہے کہ واجب ہی نہ ہو؟اس کا

<sup>1257 ...</sup> احناف کے نزدیک:مسافر پر واجب ہے کہ نماز میں قصر کرے یعنی چار رکعت والے فرض کو دو پڑھے اس کے حق میں دوہی رکعتیں پوری نماز ہے۔(بہار شریعت،ا/ ۷۴۳)لہذااحناف کے نزدیک:مسافر پر قصر نماز سے متعلق مسائل کاعلم حاصل کرناواجب ہے۔

سوال: اگر مسافر نے سواری پر اور پیدل چلتے ہوئے نفل پڑھنے کا طریقہ نہ سیکھاتو کیا نقصان ہے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ کی ہم وگا کہ اگر اس نے (بغیر سیکھے) نماز پڑھی تواس کی نماز فاسد ہوگ۔ نیز نفل نماز اس پر واجب ہی نہیں تو پھر اس کا علم سیکھنا کیوں واجب ہو گا؟اس کا جواب یہ ہے کہ ایک واجب یہ بھی ہے کہ وہ فساد کے طریقے پر نفل نہ پڑھے۔ چنانچہ، حدث اور نجاست لگے ہونے کی حالت میں اور قبلہ کی طرف منہ کئے بغیر اور نماز کی شر ائط وار کان کو پورا کئے بغیر نفل پڑھنا حرام ہے، لہذا اس پر واجب ہے کہ اتناعلم حاصل کرے جس کی وجہ سے فاسد طریقے سے نفل پڑھنے سے نفل پڑھنے ہے تا کہ حرام میں پڑنے سے محفوظ رہے۔

پڑھنے سے بچاجا سکے ہے تا کہ حرام میں پڑنے سے محفوظ رہے۔

پر اس چیزوں کے علم کا بیان تھا جن چیزوں کی مسافر سے حالت سفر میں تخفیف کی گئی ہے۔

### دوسری نصل: سفر کے سبب نئی چیزوں کا اضافہ

یہ نئی چیزیں سمت قبلہ اوراو قاتِ نماز کاعلم ہے۔ یہ حالت اقامت میں بھی واجب ہے لیکن حالت اقامت میں انسان ایسی چیزیں پاتا ہے جو ان سے کفایت کرتی ہیں۔ مثلاً محراب کہ (سمت قبلہ کے سلسے میں) ان پر اتفاق ہو تا ہے اور یہ سمت قبلہ تلاش کرنے سے بے پر واکر دیتا کرنے سے بے پر واکر دیتا کرنے سے بے پر واکر دیتا ہے۔ جبلہ حالت سفر میں بھی سمت قبلہ مشتبہ ہو جاتی ہے اور کبھی نماز کا وقت مشتبہ ہو جاتا ہے، لہذا مسافر کے لئے قبلہ اور اوقات نماز کی علامات کا جاننا ضروری ہے۔

### علاماتِ قبله كى اقسام:

علامات قبله کی تین قسمیں ہیں: (۱)...زمین: جیسے پہاڑوں دیہاتوں اور نہروں سے استدلال کرنا۔ (۲)... فضائی: جیسے شالی، جنوبی، مشرقی اور مغربی ہواؤں سے استدلال کرنا۔ (۳)...س**اوی:** جیسے ستارے۔

### زمينى اورفضائى علامات:

جہاں تک زمینی اور فضائی علامات کا تعلق ہے توشہر وں کے بدلنے سے یہ چیزیں بھی بدلتی رہتی ہیں۔ بعض راستوں میں بلند پہاڑ ہوتے ہیں اس سلسلے میں مسافر کو معلوم ہوناچاہئے کہ یہ پہاڑ قبلہ رخ کھڑے ہوئے شخص کے دائیں طرف آتے ہیں کہ بائیں طرف یا آگے آتے ہیں کہ پیچھے، مسافر کو یہ اچھی طرح سمجھ لیناچاہئے۔ یہی صورت حال ہواؤں کی بھی ہے کہ بعض شہر وں میں ان سے بھی سمت قبلہ کے سلسلے میں رہنمائی لی جاتی ہے ، لہندااسے بھی سمجھ لیناچاہئے۔ ہم ان کی تفصیل بیان کرنے پر قادر نہیں ہیں کیونکہ ہر شہر اور خطے کا حکم مختلف ہے۔

#### سماوىعلامات:

سمت قبله کی ساوی علامات کی دوقشمیں ہیں:(۱)... دن سے تعلق رکھنے والی علامات۔(۲)...رات سے

تعلق رکھنے والی علامات۔

# دنسےتعلقرکھنےوالیعلاماتِقبلہ:

یہ سورج ہے توجو شخص سفر کاارادہ رکھتا ہوا سے شہر سے نکلنے سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ بوقت زوال سورج کہاں ہوتا ہے،اس کے دونوں ابرؤوں کے در میان یا دائیں آئکھ پر یا بائیں آئکھ پر یا ان دونوں کی بنسبت پیشانی کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے؟ شالی علاقوں میں سورج ان جگہوں میں سے کسی ایک جگہ میں ہی ہوگا۔ جب اس نے ان باتوں کو ذہن نشین کرلیا تو وہ اُس علامت سے جسے ہم عنقریب ذکر کریں گے زوال کو جان لے گا اور اسی سے سمت قبلہ بھی پہچان لے گا۔

اسی طرح عصر کے وقت بھی سورج پڑنے کے مقامات کا خیال رکھے کیونکہ ان دونوں وقت میں لاز می طور پر سمت قبلہ کی حاجت ہوتی ہے تو چونکہ یہ بھی علاقوں کے بدلنے سے بدلتار ہتاہے اس لئے اسے بھی تفصیل سے بیان کرنا ممکن نہیں۔

### وقت مغرب اورعشامیں قبله کی پهچان کا طریقه:

مغرب کے وقت قبلہ کاادراک سورج غروب ہونے کی جگہ سے ہو جائے گاوہ اس طرح کہ یہ بات ذہن نشین کرلے کہ سورج قبلہ رخ کھڑے ہوئے شخص کے دائیں طرف غروب ہو تاہے یااس کے چبرے کی طرف مائل ہو تاہے یااس کی گردن کی طرف۔ایسے ہی نمازعشا کے لئے قبلہ کی پہچان شَفَقُ سے بھی ہوتی ہے۔

### وقت فجرمیں قبله کی پېچان کاطریقه:

نماز فخر کے لئے قبلہ کی بہجان سورج کے طلوع ہونے کی جگہ سے ہو گی۔

گویا کہ سورج پانچوں نمازوں میں قبلہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے لیکن یہ گرمیوں اور سر دیوں کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے کیونکہ طلوع اور غروب کی کئی جگہیں ہیں اگر چہ بیہ دوجہتوں میں منحصر ہیں،لہذاان کاسیسنا بھی ضروری ہے۔ بعض او قات مغرب اور عشاکی نماز شفق غائب ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے، ایسی صورت میں سورج سے سمت قبلہ پر استدلال کرنا ممکن نہیں ہو گاتواب قطب کی جگہ کا خیال رکھنا ضروری ہوگا۔ قطب ایک ستارہ ہے جسے جدی کہا جاتا ہے یہ گویا اپنی جگہ پر تھہر اہوا اور غیر متحرک نظر آتا ہے۔ مکہ کے شالی شہروں میں یہ ستارہ قبلہ رخ کھڑے شخص کے بیچھے ہوگایا دائیں کندھے پر یا بائیں کندھے پر اور جنوبی شہر جیسے یمن اور اس کے ساتھ متصل علاقے ان میں یہ ستارہ قبلہ رخ کھڑے شخص کے ساتھ متصل علاقے ان میں یہ ستارہ قبلہ رخ کھڑے شخص کے سامنے واقع ہوتا ہے، لہذا اسے بھی سیسان چاہئے۔

جو شخص اپنے شہر میں ان چیزوں کی بیچان حاصل کر لے اسے پورے راستے میں اپنے شہر پر ہی اعتماد کرنا چاہئے۔البتہ!سفر طویل ہو(تو پھراس پراعتاد نہیں کیاجاسکتا) کیونکہ مسافت جب زیادہ ہوتی ہے توسورج، قطب ستارے اور طلوع وغروب کی جگہدیں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں۔ہاں! دوران سفر جب وہ کسی شہر میں پہنچے تواسے چاہئے کہ اہل بصیرت (جوسمت قبلہ کا علم رکھتے ہیں ان) سے پوچھ لے یااس شہر کی جامع مسجد کے محراب کی جانب رخ کر کے ان ستاروں کو دیکھ کرسمت قبلہ کا اندازہ لگائے تاکہ اس کے لئے سمت قبلہ واضح ہو جائے۔

توجب وہ سمتِ قبلہ کی علامات سکھ لے توان پر اعتماد کر سکتا ہے، بعد میں اگر اسے پتا چلے کہ اس نے خطا کی ہے کہ جہتِ قبلہ سے کسی اور جہت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے تواسے نماز کی قضا کرنی چاہئے اور اگر صرف عَینِ قبلہ سے اِنْحِ اف ہے نہ کہ جہت قبلہ سے تو پھر نماز کی قضالازم نہیں۔

### جہت کعبہ کی طرف رُخ کرنا مطلوب ہے یاعین کعبہ کی طرف؟

اس بارے میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے کہ جہت کعبہ کی طرف رخ کرنا مطلوب ہے یا عین کعبہ کی طرف؟ایک گروہ پراس کا معنی سمجھنا مشکل ہو گیا اس طرح کہ انہوں نے کہا:"اگر ہم کہیں کہ مطلوب عین کعبہ ہے تو دور دراز کے شہروں میں اس کا کیسے تصور کیا جاسکتا ہے اور اگر ہم کہیں کہ مطلوب جہت کعبہ ہے تو پھر اس بات پر فقہائے کرام کا اتفاق ہے کہ جو شخص مسجد حرام میں کعبہ مکرمہ کی طرف منہ کرکے کھڑا ہو

اس حال میں کہ اس کابدن کعبہ سے مُنحَرِف (پھرا) ہو تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔"اوران لوگوں نے جہت کعبہ اور عین کعبہ اور جہت عین کعبہ اور جہت کعبہ اور جہت کعبہ اور جہت کعبہ کے اختلاف کے معنی کی تاویل کے سلسلے میں بہت کچھ کہا ہے، اس لئے سب سے پہلے عین کعبہ اور جہت کعبہ کا معنی سمجھنا ضروری ہے۔ چنانچہ،

## عین کعبه کی طرف رخ کرنے کا معنی:

اس کا مطلب سیہ ہے کہ الیمی جگہ کھڑا ہو کہ اگر اس کی دونوں آئکھوں کے در میان سے لے کر دیوار کعبہ تک ایک



سیدهاخط کھینچا جائے تو وہ دیوار کعبہ سے مل جائے اور اس خط کے دونوں طرف دو برابر زاویے حاصل ہول (نمازی کے کھڑے ہونے کی جگہ سے جو خط نکاتاہے اس کے بارے میں یہی اندازہ کیا جاتا ہے کہ وہ نمازی کی دونوں آئھوں کے در میان سے نکلاہے)۔ یہ عین کعبہ کی طرف رخ ہونے کی صورت ہے۔

### جمت کعبه کی طرف رخ کرنے کا معنی:

اس میں بیہ ہو سکتاہے کہ نمازی کی دونوں آئکھوں کے در میان سے جو خط نکلے اس کاایک کنارہ کعبہ معظمہ سے مل جائے لیکن اس خط کی دونوں جہتوں میں دوبر ابر زاویے نہ بنیں کیونکہ خط کی دونوں جہتوں میں دوبر ابر زاویے اسی وقت

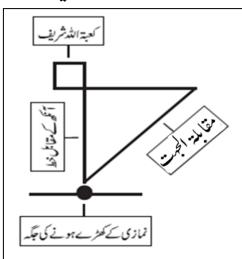

ہوں گے جب خط کی انتہا ایک معین نقطہ پر ہو اور وہ ایک ہی ہو۔ اگر اس خط کو دائیں بائیں تمام نقطوں کی طرف کھینچا جائے تو دوزاویوں میں سے ایک زاویہ زیادہ نگ ہو گا تو وہ عین کعبہ کے سامنے ہونے سے نکل جائے گا لیکن جہت کعبہ سے نہیں نکلے گا جیسے وہ خط جس پر ہم نے"مقابلۃ الحبہت" کے الفاط لکھیں ہیں، اگر کعبہ معظمہ کو اس خط کے کنارے پر تصور

کیاجائے تو کھڑے ہونے والے شخص کارخ جہت کعبہ کی طرف ہوگانہ کہ عین کعبہ کی طرف۔اس جہت کی حدوہ ہوگی جو
ان دو خطوں کے در میان ہے جسے جہت کعبہ کی طرف رخ کر کے کھڑا ہونے والا شخص خیال کرتا ہے اور وہ دو خط جو اس
شخص کی آنکھوں سے نکلے ہیں ان کے کنارے سرمیں داخل ہو کر دونوں آنکھوں کے در میان زاویہ قائمہ کے طور پر
ملتے ہیں، آنکھوں سے نکلے ہوئے ان خطوں کے در میان جو پچھ واقع ہے وہ جہت کعبہ میں داخل ہے۔
ان خطوں کے در میان کی وسعت خطوں کی لمبائی اور کعبہ سے دوری کے اعتبار سے بڑھتی رہتی ہے۔
یہ جہت کعبہ کی طرف رخ کرنے کی صورت ہے۔
یہ جہت کعبہ کی طرف رخ کرنے کی صورت ہے۔

جب عین اور جہت کا معنی سمجھ لیا گیا تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے نزدیک اس پر فتویٰ دینا صحیح ہے کہ اگر کعبہ کو دیکھنا ممکن ہو تو عین کعبہ کی طرف رخ کرنا مطلوب ہے اور اگر کعبہ کو دیکھنا مشکل ہو تو پھر جہتِ کعبہ کی طرف رخ کرنا مطلوب ہے اور اگر کعبہ کو دیکھنا مشکل ہو تو پھر جہتِ کعبہ کی طرف رخ کرنا مطلوب ہے اور اگر کعبہ کو دیکھنا مشکل ہو تو پھر جہتِ کعبہ کی طرف رخ کرنا

## جہت کعبہ کی طرف رخ کرنے کے دلائل:

کعبہ کو دیکھنے کی صورت میں عین کعبہ کی طرف رخ کرنے پر تو اجماع ہے اور جب کعبہ کو دیکھنا مشکل ہواس وقت جہت کعبہ پر اکتفا کرنے پر قرآن کریم، حدیث پاک، صحابہ گرام دِخوانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمُ اَجْمَعِيْن کا فعل اور قیاس دلالت کرتاہے۔ چنانچہ،

## قرآنپاکسےدلیل:

الله عَزَّوَ جَلَّ ارشاد فرما تا ہے:

وَ حَيْثُ مَا كُنْتُهُ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُهُ شَطْرَةٌ اللهِ البقهة: ۱۲۳) ترجههٔ كنزالايهان: اوراك مسلمانوں تم جهال كهيں ہواپنامنه اسى كى طرف كرو۔ يعنى اس كى جهت كى طرف (عربى محاورے ميں) جهت كعبه كى طرف رخ كرنے والے كو كهاجا تاہے: وَلَّى

وَجُهَا لا شُطِّهَ هَالِينِي اس نے اپنامنہ جہت کعبہ کی طرف کرلیا۔

### حدیث پاک سے دلیل:

مروی ہے کہ حضور نبی ّرحمت، شفیع امت صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِي اہل مدینہ سے ارشاد فرمایا: "مَابَيْنَ الْبَغْدِبِ وَالْبَشْمِ قِ قِبْلَةٌ لِعِنى جو مغرب ومشرق کے مابین ہے وہ قبلہ ہے۔ "(1258)

اور مغرب اہل مدینہ کے دائیں طرف اور مشرق ان کے بائیں طرف واقع ہے، تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهٖ وَسَدَّمِنَ مشرق ومغرب کے تمام در میانی فاصلہ کو قبلہ قرار دیااور فی نفسہ کعبدہ مُعَظَّمَته کی لمبائی چوڑائی مشرق و مغرب کے برابر نہیں ہے اس کے برابر توجہت ہی ہوسکتی ہے۔

یہ الفاظ خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت سیِدُنا عمر فاروق اعظم اور حضرت سیِدُناعبدالله بن عمر دَضِیَ اللهُ تَعَال عَنْهُمَا سے بھی مروی ہیں۔

### فعل صحابه سے دلیل:

مروی ہے کہ مسجدِ قُباء کے لوگ مدینہ منورہ میں بیت المُقدَّس کی طرف رخ کر کے اور کعبہ کی طرف پیٹے کر کے نماز فجر پڑھ رہے تھے (۱259)کیوں کہ مدینہ طیبہ ، کعبہ مُعَظَّبَه اور بیت المقدس کے در میان واقع ہے۔ ان سے کہا گیا: اب قبلہ تبدیل کر کے کعبہ کو قبلہ بنادیا گیا ہے توانہوں نے (عین قبلہ کی سمت کے سلط میں) بغیر کوئی دلیل تلاش کیا: اب قبلہ تبدیل کر کے کعبہ کو قبلہ بنادیا گیا ہے توانہوں اور ان پر اعتراض بھی نہیں کیا گیا، اسی وجہ سے مسجد قباء کئے دوران نماز ہی کعبہ مُعَظَّبَه کی طرف رخ کر لیا اور ان پر اعتراض بھی نہیں کیا گیا، اسی وجہ سے مسجد قباء کو ذُو الْقِبْلَتَدُن (یعنی دو قبلوں والی مسجد) کا نام دیا گیا۔ نیز مدینہ منورہ سے عین کعبہ کی سمت ہندسی دلیلوں سے ہی جائی جاسکتی ہے جن میں طویل غورو فکر کی ضرورت پڑتی ہے توانہوں نے نماز کے

<sup>1258 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ماجاء ان مابين المشرق والمغرب قبلة، ٣١٣ / ١، الحديث: ٣٨٢ ...

<sup>1259 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة البقى ق، باب قوله: وماجعلنا القبلة التي كنت ... الخ، ١٤٠٠ الحديث: ٣٨٨٠

دوران اور پھر رات کے اند ھیرے میں فوری طور پر اسے کیسے پالیا؟ اور صحابہ کر ام عَکَیْهِمُ الرِّفْوَان کابیہ فعل بھی اس پر دلالت کر تاہے کہ انہوں نے مکہ کے اردگر د اور تمام اسلامی شہر وں میں مسجدیں بنائیں اور محر ابوں کو سیدھا کرنے کے وقت بھی کسی ہندسہ دان کو نہیں بلایا حالا نکہ عین کعبہ کی طرف رخ کرنا ہندسی دقیق نظر کے بغیر نہیں جانا جاسکتا ہے۔

### قیاسسےدلیل:

اس کی صورت میہ ہے کہ قبلہ کی طرف رخ کرنااور تمام روئے زمین پر مساجد تغمیر کرناایک ضروری امر ہے اور عین کعبہ کی طرف رخ کرنا علم ہندسہ کے بغیر ممکن نہیں ہے اور اس علم میں غور وفکر کرنے کے سلسلے میں شریعت میں کوئی تھم نہیں آیابلکہ بعض دفعہ اس علم میں زیادہ غور وفکر کرنے کی وجہ سے شریعت زجروتو نے فرماتی ہے تو پھر امر شرعی اس پر کیسے مو قوف ہو سکتا ہے، لہٰذا ضرورت کی وجہ سے جہت کعبہ پر ہی اِکتفا کرناواجب ہوگا۔

## جمتیں"چار"ہونےکیدلیل:

جو صورت ہم نے بیان کی کہ دنیا کی چار جہتیں ہیں اس کے صحیح ہونے کی دلیل وہ فرمان مصطفے ہے جو حضور سرور عالم ،نور مئجسّم صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے قضائے حاجت کے آواب کے سلسلے میں بیان فرمایا علی مند کرواور نہ کی الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَصَافَ مَا اللّهِ بُلُهُ اللّهِ بُلُهُ اللّهِ بُلُهُ مَثر ق یا مغرب کی طرف رخ کرو (1260)۔ "(1261)

<sup>1260 ...</sup> پیشاب پاخانہ کے وقت قبلہ کو منہ یا پیٹھ کرنا حرام ہے۔ چو نکہ مدینہ منورہ میں قبلہ جانب جنوب ہے اور شام یعنی بیت المقدس جانب ثمال، وہاں کے لحاظ سے فرمایا گیا کہ شرق یا غرب (مشرق و مغرب) کو منہ کر اور چو نکہ ہمارے ہاں قبلہ جانب مغرب ہے الہٰذاہم لوگ جنوب یا شال کو منہ کریں گے، خیال رہے کہ اس حدیث میں جنگل یا آبادی کی کوئی قید نہیں۔ بہر حال تعبہ کو منہ پایٹیٹھ کر کے استخاکر ناحرام ہے۔ حنفیوں کا یہی مذہب ہے۔ (مر أة المناجج، الم ۲۵۸، مطبوعہ ضیاء القر ان)

<sup>1261 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب قبلة اهل المدينة واهل الشامر والمشرق، ١٥٥/ ١٠ الحديث: ٣٩٢

## جمتیں چارہی ہیں اس کی وجه:

یہ بات آپ مَدًّ اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے مدینہ منورہ وَادَهَا اللهُ شَرَفَاوَّ تَغِظِیًا مِیں ارشاد فرمائی، مشرق مدینہ طیبہ میں قبلہ رخ کھڑے شخص کے باعیں جانب اور مغرب اس کے دائیں طرف واقع ہے تورسول اکرم مَدًّ اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے دو جہوں کی طرف رخ کرنے سے منع فرمایا اور دو کی اجازت عطا فرمائی، مجموعی طور پر یہ چار جہتیں ہوئیں۔ کسی کے دل میں اس بات کا خیال بھی نہیں آتا کہ دنیا کی جہتیں چھ، سات یادس ہوسکتی ہیں۔ یہ کسے ہوسکتا ہے اور اس صورت میں بقیہ جہات کا کیا حکم ہوگا؟ بلکہ اعتقاد میں جہات کا ثبوت انسان کی خلقت کے مطابق ہوتا ہوتا ہو انسان کی خلقت کے مطابق ہوتا ہے اور انسان کی خلقت کے مطابق ہوتا ہوتا ہوگا؟ بلکہ اعتقاد میں جہات کا نبیت کرتے انسان کی طرف نسبت کرتے انسان کی ظرف نسبت کرتے ہوئے ظاہر می نظر کے اعتبار سے کل چار جہتیں ہیں اور شریعت کی بنیاداسی قشم کے اعتقاد پر رکھی جاتی ہوتا ہی دلیلیں عور کیا کہ در قبلہ رخ ہونے میں) مطلوب جہت کعبہ ہے اور اس کی طلب میں کوشش کرنا اور سمت قبلہ کی دلیلیں سیکھنا آسان ہوتا ہے۔

### علاماتِ سمت قِبله كاعلم كس قدر سيكهنا واجب ہے؟

جہاں تک عین کعبہ کے مقابل ہونے کا تعلق ہے تواس کی پیچان اس وقت ہوگی جب خطِ استواسے مکہ مکر مہذَا دَمَا اللّٰهُ شَمَا اللّٰهُ علامت کی مقد ار معلوم ہو، پھر نمازی کے کھڑے ہونے کی جگہ سے دوری کی مقد ار معلوم کی جائے پھر دونوں کا ایک دوسرے سے مقابلہ کیا جائے اور اس سلسلے میں متعد دآلات اور طویل اسباب کی حاجت ہوگی اور شریعت ہر گز اس بات پر مبنی نہیں ہے، تو اس صورت میں جتنی علاماتِ سمتِ قبلہ کا سیمنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ سورج کے طلوع، غر وب اور زوال کی کیفیت معلوم ہو اور یہ کہ عصر کے وقت سورج کہاں ہو تاہے تو اتنی مقد ارسے واجب ساقط ہو حائے گا۔

### ایک سوال اوراس کاجواب:

اگر کوئی شخص سمتِ قبلہ کاعلم سیکھے بغیر سفر پر روانہ ہو تو کیا وہ گناہ گار ہو گا؟اس کا جواب ہے ہے کہ دوران سفر اگر گزر ایسی بستیوں میں سے ہوجو باہم متصل (یعنی ایک دوسری سے ملی ہوئی) ہوں اوران میں محراب ہوں یا کوئی سفر اگر گزر ایسی بستیوں میں سے ہوجو باہم متصل (یعنی ایک دوسری سے ملی ہوئی) ہوں اوران میں محراب ہوں یا کوئی ہے اس کی عادل اور قابل بھر وسا شخص رفین سفر ہوجو سمت قبلہ کی طرف رہنمائی کرنے والی چیزوں کاعلم رکھتا ہو اور بیراس کی بیروی کر سکتا ہو تو گناہ گار ہو گاکیو نکہ عنقریب اسے بیروی کر سکتا ہو تو گناہ گار نہیں ہو گا اور ابھی تک اس نے اس کاعلم حاصل نہیں کیا، اس طرح بید تیکھ وغیرہ کا علم حاصل کرنے والے کی طرح ہو گیا۔اگر اس نے سمتِ قبلہ پر دلالت کرنے والی علامات کو سیکھا پھر سیاہ بادلوں کی وجہ حاصل کرنے والے کی طرح ہو گیا یا اس نے سمتِ قبلہ پر دلالت کرنے والی علامات کو سیکھا پھر سیاہ بادلوں کی جیروی سے اس پر معاملہ مُبھم ہو گیا یا اس نے سیصنا ہی ترک کر دیا اور پھر دراست میں بھی ایسا کوئی شخص نہ پایا جس کی بیروی کر سکے تو اس پر لازم ہے کہ نماز کے وقت جیسے بھی ہو نماز پڑھے پھر خواہ اس نے درست سمت نماز پڑھی ہو یا غلط سمت، بہر حال اس کی قضا کرے (1262)۔

# علامات قبلہ کی پہچان کے معاملے میں نابینا شخص کا حکم:

نابینا شخص کے لئے کسی دوسرے شخص کی پیروی کے بغیر کوئی چارہ نہیں،لہذااسے ایسے شخص کی پیروی

1262 ... احناف کے نزدیک: (یہ ہے کہ) اگر کسی شخص کو کسی جگہ قبلہ کی شاخت نہ ہو،نہ کوئی ایبا مسلمان ہے جو بتادے، نہ وہاں مسجدیں محرابیں ہیں،نہ چاند، سورج، ستارے نکے ہوں یاہوں مگراس کو اتناعلم نہیں کہ ان سے معلوم کر سکے، توالیے کے لئے حکم ہے کہ تُحرِّی کرے (سوچے جدھر قبلہ ہونادل پر جے ادھر ہی منہ کرے)،اس کے حق میں وہی قبلہ ہے۔ (پھر اگر) تحری کرکے نماز پڑھی، بعد کو معلوم ہوا کہ قبلہ کی طرف نماز نہیں پڑھی،ہو گئی،اعادہ (دوبارہ پڑھنے) کی عاجت نہیں۔ ایسا شخص اگر ہے تحری کسی طرف مونھ کرکے نماز پڑھے، نماز نہ ہوئی،اگرچہ واقع میں قبلہ ہی کی طرف مونھ کیا ہو،ہاں اگر قبلہ کی طرف مونھ ہونا، بعد نماز یقین کے ساتھ تو نماز بعد نماز اس کا جہت قبلہ ہوناگمان ہو، یقین نے ہویا اثنائے نماز میں اس کا قبلہ ہونامعلوم ہوا،اگر چہ یقین کے ساتھ تو نماز نہوئی۔ (بہار شریعت، الم ۲۸۹)

نوٹ: تُحَرِّی وغیرہ سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لئے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشمل کتاب بہار شریعت، جلد اول، صفحہ 489 تا 491کا مطالعہ کیجیے! کرنی چاہئے جس کے دین اور (سمت قبلہ کو پہچانے کی)بصیرت پر اعتماد کیا جاسکتا ہو، یہ اس وقت ہے جب کہ جس کی تقلید کی جارہی ہے وہ سمتِ قبلہ کو پہچاننے میں اجتہاد سے کام لینے والا ہواورا گر قبلہ ظاہر ہو (اور اجتہاد نہ کرنا پڑے) توہر عادل شخص جو اسے سمتِ قبلہ کی خبر دے اس کے قول پر اعتماد کیا جاسکتا ہے خواہ سفر میں ہویا حضر میں۔

### جسشهرمیں کوئی فقیہہ نه ہووہاں رہنا کیسا؟

نیز نابینا شخص اور جو سمتِ قبلہ کے علم سے جاہل ہے ان کے لئے ایسے قافلہ میں سفر کرنا جائز نہیں جس میں قبلہ کی علامات جاننے والا کوئی شخص نہ ہو کہ جہاں ست ِ قبلہ معلوم کرنے کی حاجت ہو اس کے ذریعے معلوم کر سکے جیسے کسی عام (علم دین سے نابلد) شخص کے لئے ایسے شہر میں سکونت اختیار کرنا جائز نہیں جس میں شریعت کی تفصیل کو جاننے والے فقیہہ نہ ہو بلکہ (اگر کوئی ایسے شہر میں رہتا ہوتو)اس پر ایسے شہر کی طرف ہجرت کرنا واجب ہے جہاں وہ ایسے شخص کو پائے جو اسے علم دین سکھائے۔اسی طرح اگر شہر میں فاسق فقیہہ کے علاوہ اور کوئی فقیہہ نہ ہو تو بھی اس پر اس مقام سے ہجرت کر جانا واجب ہے کیونکہ اس کے لئے فاسق کے فتو کا پر اعتماد کرنا جائز نہیں کیونکہ جس طرح روایت کے قبول ہونے کے لئے راوی کاعادل ہوناشر طہے اسی طرح قبولِ فتویٰ کے جائز ہونے کے لئے عادل ہوناشر طہے۔اگر شہر میں کوئی ایساشخص ہے جو فقہ میں مشہور و معروف ہے لیکن عادل اور فاسق ہونے میں اس کا حال مخفی ہے توالیسے شخص کے قول کو قبول کرنا جائز ہے جب کہ کوئی ایسافقیہ نہ ملے جس کا عادل ہونا ظاہر ہو کیونکہ مسافر شہروں میں مفتیوں کی عدالت کے بارے میں تفتیش نہیں کر سکتااوراگر وہ دیکھے کہ اس فقیہہ نے ریشم پہناہواہے یاایسا کپڑایہناہواہے جس پر ریشم غالب ہے یاوہ ایسے گھوڑے پر سوار ہے جس پر سونے کی زین ہے تو اس کافسق ظاہر ہو گیا اور مسافر کو اس کا قول قبول کرنا منع ہے، لہذا اسے اس کے علاوہ کسی اور کو تلاش کرناچاہئے۔اسی طرح جب دیکھے کہ وہ بادشاہ کے دستر خوان پر کھانا کھا تاہے جس کا اکثر مال حرام ہے یااس سے وظیفہ یاانعام لیتاہے اس بات کی تحقیق کیے بغیر کہ باد شاہ کے پاس وہ مال حلال طریقے سے آیا تھایا حرام طریقے سے۔ یہ تمام صور تیں بھی فسق کی

ہیں اور عدالت کے سلسلے میں اثر انداز ہوتی ہیں اور فتویٰ،روایت اور گواہی قبول کرنے سے منع کرتی ہیں۔

## نمازپنجگانه کے اوقات کی معرفت:

یا نچوں نمازوں کے او قات کی پہچان ہونا بھی ضروری ہے۔

### ظهروعصركاوقت:

ظہر کا وقت زوال (یعنی سورج ڈھلے) سے شروع ہو جاتا ہے۔ دن کی ابتدامیں لاز می طور پر جانبِ مغرب ہر شخص کا سابیہ طویل ہو تا ہے، پھر وہ وقت زوال تک مسلسل کم ہو تار ہتا ہے، پھر یہ سابیہ جانب مشرق بڑھتا ہے اور غروب آ فتاب تک بڑھتا ہی رہتا ہے۔ مسافر کو چاہئے کہ ایک جگہ کھہر جائے یا ایک لکڑی سیدھی کھڑی کر دے اور اس کے سائے کے سرے پر نشان لگالے، پھر ایک ساعت بعد غور کرے اگر اس کے سائے میں کچھ کمی دیکھے تو جان لے کہ ابھی ظہر کا وقت داخل نہیں ہوا۔

اس کی پہچان حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ شہر میں کسی بااعتاد مُؤذِّن کی اذان کے وقت اپنے قد کاسابیہ دیکھے مثال کے طور پراگر اس کاسابیہ اس کے اپنے قدم کے اعتبار سے تین قدم ہے توجب سفر میں اسی طرح ہواور بڑھناشر وع کر دے تو نماز پڑھے پھر جب اس کے اپنے قدم کے اعتبار سے ساڑھے چھ قدم تک بڑھ جائے تو عصر کاوقت شر وع ہو جائے گا کیونکہ ہر شخص کاسابیہ اس کے اپنے قدم کے اعتبار سے تقریباً ساڑھے چھ قدم ہو تا ہے، پھر اگر اس کاسفر گرمیوں کے شر وع سے ہو تو ہر دن کم ہو گا۔

زوال کے سائے کو پہچاننے کے لئے سب سے بہترین چیز"میزان"ہے، لہندا مسافر کو چاہئے کہ اسے اپنے ساتھ رکھے اور اس کے ذریعے ہر وقت کے سائے کے اختلاف کاعلم حاصل کرے اور اگر مسافر اس بات کو جانتا ہو کہ قبلہ رخ کھڑے ہونے کی صورت میں سورج کس جگہ واقع ہو تاہے اور وہ سفر میں ایسی جگہ ہو جہاں اس پر کسی دوسری دلیل کے ذریعے جہت قبلہ ظاہر ہو تواس کے لئے وقت کو سورج کے ذریعے

معلوم کرناممکن ہے۔ مثلاً اگروہ اپنے شہر میں ہو تا توسورج اس کی دونوں آئکھوں کے در میان ہو تا۔ مغرب کاوقت:

نماز مغرب کا وقت سورج غروب ہونے سے شروع ہو تا ہے، لیکن بعض او قات پہاڑوں کی وجہ سے سورج غروب ہونے کی جگہ اس پر پوشیدہ ہو جاتی ہے، للندااسے چاہئے کہ جانبِ مشرق دیکھے جب اسے اُفُق میں ایسی سیاہی نظر آئے جو زمین سے ایک نیزے کی مقد اربلند ہو تو مغرب کا وقت شروع ہو گیا۔

### عشاكاوقت:

نماز عشا کا وفت شُفَق کے غائب ہونے سے معلوم ہو تاہے اور شفق سے مراد سرخی ہے (1263 )۔ اگر پہاڑوں کی وجہ سے شفق غائب ہونے سے جانا جائے گا وجہ سے شفق غائب ہونا پوشیدہ ہو تو پھر وفت عشا کو چھوٹے چھوٹے ستاروں کے بکثرت ظاہر ہونے سے جانا جائے گا کیونکہ بیہ سرخی غائب ہونے کے بعد ہی ظاہر ہوتے ہیں۔

### فجركاوقت:

آسان میں پہلے بھیڑے کی دم کی مثل لمبائی میں ایک سفیدی ظاہر ہوتی ہے اس سفیدی کے ظاہر ہونے سے وقت فیر شروع ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گاحتی کہ اس کو ظاہر ہوئے کچھ وقت گزر چکنے کے بعد پھر ایک سفیدی ظاہر ہوتی ہے جو پھیلتی ہے،اس کے ظاہر ہونے کی وجہ سے آ تکھ سے اس کا ادراک کرنا مشکل نہیں ہوتا، یہ فجر کا ابتدائی وقت ہے۔ چنانچہ، سرکارِ عالی و قار، محبوبِ ربِّ غفار عَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّ اس طرح ہوتی طرح نہیں ہے۔"یہ فرمانے کے بعداین دونوں ہتھیلیوں کو ملا دیا، پھر ارشاد فرمایا:"بلکہ صبح اس طرح ہوتی ہے۔"دورات کی انگلی کو دوسری پر رکھا پھر

<sup>1263 ...</sup> احناف کے نزدیک: شفق اس سپیدی کا نام ہے،جو جانب مغرب میں سرخی ڈوینے کے بعد جنوبا ثالاً صح صادق کی طرح پھیلی ہوئی رہتی ہے۔(بہار شریعت، ا/ ۴۵۱)

<sup>1264 ...</sup> سنن ابن ماجه، كتاب الصيام، باب ماجاء في تاخير السحور، ٢/٣٢٣، الحديث: ١٢٩٧

دونوں کو کھول دیا۔اس کے ذریعے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اس طرف اشارہ فرمایا که (جس سفیدی سے وقت فخر شروع ہونے کا اعتبار کیا جاتا ہے)وہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔

### وقتِ فجر کے سلسلے میں منازل کے اعتبار کامسئلہ:

بعض او قات منازل کے ذریعے بھی وقت فجر کے شر وع ہونے پر استدلال کیا جاتا ہے، لیکن یہ اندازہ ہے کوئی حقیقی بات نہیں، اعتبار سفیدی کے چوڑائی میں پھینے کا مشاہدہ کرنے کا ہے کیونکہ بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ سورج کے طلوع ہونے سے چار منزلیں پہلے ہی صبح ہو جاتی ہے لیکن یہ غلطی ہے کیونکہ یہ تو فجر کا ذِب ہے اور جو مُحقِقین نے خلوی ہونے سے چار منزلیں پہلے ہی صبح ہوتی ہے یہ (فجر کے صبح وقت) کے قریب قریب ہے، نے ذکر کیا ہے کہ سورج طلوع ہونے سے دو منزلیں پہلے صبح ہوتی ہے یہ (فجر کے صبح وقت) کے قریب قریب ہے، لیکن اس پر بھی اعتماد نہیں ہے کیونکہ بعض منزلیں پھیلی ہوئی اور ترچھی طلوع ہوتی ہیں اس صورت میں ان کے طلوع ہونے کا زمانہ طویل ہوگی دینر یہ مختلف شہر ول کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں جن کاذکر طویل ہے۔

ہاں! یہ منازل اس بات کی صلاحیت رکھتی ہیں کہ ان کے ذریعے وقت ِ فجر کا قریب یا دور ہونا جانا جائے، لیکن جہاں تک تحقیقی طور پر وقت فجر کے شر وع ہونے کا تعلق ہے تواس کو دو منازل کے ذریعے بالکل بھی ضَبُط نہیں کیا جا سکتا۔ بہر حال جب سورج طلوع ہونے میں چار منازل باقی رہ جائیں توان میں ایک منزل کی مقد ارمیں یہ یقین ہو تا ہے کہ وہ صبح کا ذِب ہے اور جب تقریباً دو منازل باقی رہ جائیں تو صبح صادق کا طلوع ہونا مُتَحقَّق ہو جاتا ہے اور اب دونوں صبحوں کے در میان تقریباً ایک منزل کے دو تہائی جھے کی مقد اروقت رہ جاتا ہے جس میں شک ہے کہ وہ صبح صادق ہے اور اب صبحوں کے در میان تقریباً ایک منزل کے دو تہائی جھے کی مقد اروقت رہ جاتا ہے جس میں شک ہے کہ وہ صبح صادق ہے لیکن چوڑائی میں وسیع نہیں ہوتی۔ صادق ہے یاضج کاذب ہے ہی وہ وقت ہے جس میں سفید کی ظاہر ہوتی اور پھیتی ہے لیکن چوڑائی میں وسیع نہیں ہوتی۔ اس شک کے وقت میں روزہ دار کوچاہئے کہ سحری نہ کرے اور وتر (وتہد) پڑھنے والا اس سے پہلے پہلے

پڑھ لے اور یہ شک کاوفت گزرنے تک نماز فجر نہ پڑھے اور جب وفت فجر کا شروع ہونا متحقق ہوجائے تو نماز فجر پڑھے۔
اگر کوئی شخص اس بات کا ارادہ کرے کہ وہ یقینی طور پر ایک ایسا مُعَیَّن وفت جان لے جس میں وہ سحری کا پانی پئے اور
پھر اس کے بعد کھڑا ہو اور اس کے ساتھ ہی نماز فجر اداکر لے تووہ اس پر قادر نہیں ہے کیونکہ اس کی معرفت انسان کی
طافت میں بالکل بھی نہیں بلکہ توقف اور شک کی وجہ سے مہلت ضروری ہے کیونکہ اعتاد تودیکھنے پر ہے اور دیکھنے کے سلسلے
میں اعتماد اسی وفت ہو گاجب روشنی چوڑائی میں پھیل جائے حتی کہ زر دی کا آغاز ظاہر ہو جائے۔

اس سلسلے میں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، بہت سے لوگ تو وقت سے پہلے ہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اس کی دلیل وہ حدیث پاک ہے جسے حضرت سیّدُ ناامام ابوعیسی محمد بن عیسیٰ ترمذی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ انقَدِی نے اپنی مشہور کتاب جامع ترمذی میں حضرت سیّدُ ناطلُق بن علی دَخِیَ اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَ الله وَسَلَّم نے حضرت سیّدُ ناطلُق بن علی دَخِیَ اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَ الله وَسَلَّم نے اور کھاؤ بیو اور سین منع نہ کرے اور کھاؤ بیو حتی ارشاد فرمایا: ''کھاؤ بیو اور پھیلنے سے پہلے او پرکی طرف بلند ہونے والی روشنی تمہیں (کھانے پینے سے) منع نہ کرے اور کھاؤ بیو حتی کہ تمہارے لئے سرخی پھیل جائے۔ ''(1265)سرخی کی رعایت کرنے کے سلسلے میں بیہ حدیث صرح کے ہے۔

حضرت سیّدنا امام ابو عیسی محد بن عیسی ترمذی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْقَوِی نِے فرمایا: اس سلسلے میں حضرت سیّدُنا عَدِی بن حضرت سیّدُنا عَامِی بن حضرت سیّدُنا الله علم کے حضرت سیّدُنا ابو ذر غفاری اور حضرت سیّدُنا سَمُرہ بن جُندُب رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُم سے بھی روایت مروی ہے اور اہل علم کے بزدیک قابل عمل ہے۔

حضرت سيّدُ ناعبدالله بن عباس رَفِي اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا نِي فرمايا: "جب تك روشني بغير تهيل بلندنه مواس

1265 ... سنن الترمذي، كتاب الصوم، باب ماجاء في بيان الفجر، ٢٦١/ ٢، الحديث: ٥٠ ك سنن ابي داود، كتاب الصوم، باب وقت السحور، ٢٣٣٨، الحديث: ٢٣٣٨

وقت تک کھاؤپیو۔"صاحِبُ الْغَدِیْبَیْن حضرت سیِّدُ ناابوعُبَیْد احمد بن محمد قاشانی اُبِّسَسِمُ الْائْوَدَانِ نے کہا ہے کہ"اس سے مراد کبی روشنی ہے (جو بغیر پھلے بلند ہوتی ہے)۔"تواب زر دی کے ظاہر ہونے کے علاوہ کسی اور چیز پر اعتماد نہیں کیا جائے گا گویا کہ بیزر دی سرخی کا آغاز ہے۔

مسافر کو او قات جانے کی حاجت صرف اس کئے ہوتی ہے کہ بعض او قات وہ کہیں پڑاؤکرنے کے بعد سفر شروع کرنے سے پہلے ہی نماز پڑھناچاہتا ہے تاکہ سواری سے اتر نے میں مشقت نہ ہویا سونے سے پہلے نماز پڑھناچاہتا ہے تاکہ آرام کر تارہے تواگر وہ نماز کا وقت شروع ہونے کے یقین ہونے تک نماز کے مؤخر کرنے پر اپنے نفس کو آمادہ کرلے اور اس کا نفس اول وقت کی فضیلت فوت ہونے پر چیٹم پوشی کرلے اور سواری سے اتر نے اور نیند کو وقت شروع ہونے کا یقین حاصل ہونے تک مؤخر کرنے کی مشقت حجیل لے تو وہ او قاتِ نماز کا علم سکھنے مشکل ابتدائی وقت بہچانے میں ہے نہ کہ در میانہ وقت بہچانے میں۔

الکھنڈ کیلالہ! اللہ عَرَّدَ مَن کی مشرک کے فضل وکرم سے آدابِ سفر کا بیان کمل ہوا

### بُهتان کی تعریف

کسی شخص کی موجود گی یا غیر موجود گی میں اُس پر جھوٹ باند ھنابہتان کہلاتا ہے۔(الحدیقة الندیة، ۲/ ۲۰۰) اس کو آسان لفظوں میں یوں سجھنے کہ بُرائی نہ ہونے کے باؤ بُوداگر پیٹے بیچے یارُ وبرَ ووہ برائی اس کی طرف منسوب کر دی تویہ بُہتان ہوا مثلاً بیچے یا منہ کے سامنے ریاکار کہہ دیا اور وہ ریاکار نہ ہویا اگر ہو بھی تو آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو کیوں کہ ریاکاری کا تعلَّق باطنی امر اض سے ہے لہذا اس طرح کسی کوریاکار کہنا بہتان ہوا۔

## سماع 1266 اوروجد کے آداب کابیان

تمام تعریفیں اللہ عزّد بیل جس نے اپناولیا کے دلوں میں اپنی محبت کی آگ بھڑ کادی، ان کی تمام تر کوششوں اوران کی روحوں کو اپنی معرفت وزیارت کے شوق میں مستغرق کر دیا، ان کی بصارت و بصیرت جمال الہی کے دیدار کی اس قدر شدت سے منتظر ہیں کہ ان پر دیدار الہی کی خوشی سے بے خودی چھائی ہوئی ہے، ان کے دل جلالِ خداوندی کے انوار و تجلیات کے مشاہدے میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں کہ انہیں عالم غیب وشہادت ہر جگہ صرف رب تعالیٰ کی ذات کے جلوے دکھائی دیتے ہیں، وہ دنیاو آخرت میں صرف اسے

نوٹ: ساع وغناسے متعلق تفصیلی معلومات کے لئے فیاوی رضویہ (مخرَّجہ) جلد 22، صفحہ 543 تا 562 اور 144، صفحہ 124 تا 126 اور 145 تا 162 کا مطالعہ سیجئے!

ہی یاد کرتے ہیں، ان کی ظاہری نگاہوں کے سامنے کوئی صورت آتی ہے تو ان کی باطنی نگاہیں صورت کے بنانے والے کی طرف جاتی ہیں اور اگر کوئی خوبصورت آواز ان کے کانوں میں گو نجی ہے تو ان کے خیالات ذات باری تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں، ان کی تمام کیفیات یعنی پریشانی، خوشی، اضطراب اور غم ربء وَدِی ہیں، وہ اس کی ابدی نعمتوں کے مشاق ہیں، ان کاہر ہر فعل اسی کے لئے ہو تا ہے اور وہ اس کے فضل و کرم کے منتظر رہتے ہیں، ان کی ساعت اور ان کا دھیان اسی کی طرف ہے اس کے علاوہ کسی کو دیکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں الله عَرْدَ جَلُ نے اینی ولایت کے لئے چن لیا اور اپنے چنے ہوئے خاص بندوں میں بھی ممتاز کر دیا، کامل درود اور خوب سلام ہو حضرت سیِّدُنا محمد مصطفّے صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم پر جور سول بناکر بھیجے گئے اور آپ کی آل واصحاب پر جوائمہ حق اور حقیقی سر دار ہیں۔

بے شک دل حق تعالیٰ کے راز اور جو اہر ات جمع ہونے کی جگہ ہے، دلوں میں جو ہر ات اسی طرح پوشیدہ ہوتے ہیں جس طرح لوہے اور پقر میں آگ اور مٹی کے بنچے پانی پوشیدہ ہوتا ہے، ان پوشیدہ رازوں کو ظاہر کرنے کا (ایک) طریقہ سائے ہے اور دلوں تک پہنچنے کا دروازہ کان ہیں اور خوش نما اور دلوں کو بھانے والی آ وازیں دلوں میں چھی اچھائیاں اور برائیاں ظاہر کرتی ہیں، جب دل مضطرب ہوتا ہے تو وہی کیفیات ظاہر ہوتی ہیں جو اس میں چھی ہوتی ہیں جس طرح برتن سے وہی پھے باہر نکلتا ہے جو اس میں ہوتی ہیں جس طرح برتن سے وہی پھے باہر نکلتا ہے جو اس میں ہوتا ہے۔ پس سائے دل کے لئے کھری کسوٹی اور واضح معیار ہے کیونکہ جب یہ دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے تو وہی پہنچتا چیز متحرک ہوتی ہے جو دل پر غالب ہوتی ہے اور چونکہ دل طبعی طور پر کانوں کے تابع ہیں ان کے ذریعے جو پھے دلوں تک پہنچتا ہے اس کے مطابق وہ اپنی اچھائیاں اور بر ائیاں ظاہر کرتے ہیں، تو ضروری ہے کہ سائے اور وجد کے متعلق تفصیل ذکر کی جائے ان کے فوائدو آفات، ان کے آداب، ان کا طریقہ کار اور ان کے جو از اور عدم جو از کے بارے میں علما کے اقوال بیان کئے جائیں۔ یہ تمام تفصیل ہم دو ابواب میں ذکر کریں گے۔

(۱)...ساع کے جواز کا بیان۔ (۲)...ساع کے آداب اور اس کے سبب پیدا ہونے والی دلی اور ظاہری کیفیات کا بیان مثلاً دل کامضطرب ہونا، جھومنا، آواز بلند کرنا اور کیڑے بھاڑناوغیرہ۔

# بابنمبر1: سماع کے باریے میں فقمائے کرام کے اور تعول راجح اقوال اور قول راجح

(یہ تین فصلوں پر مشتمل ہے)

جان لو کہ پہلے پہل ساع کا و قوع ہوتا ہے جس سے دل پر ایک حالت طاری ہوتی ہے جسے وجد کہتے ہیں، پھر وجد کے نتیج میں اعضاء حرکت کرتے ہیں، اگر وہ حرکت موز ل نہ ہو تواسے اضطراب کہتے ہیں اور اگر موزون ہو تواس کی دو صور تیں ہیں ایک کو تَضْفَیْق (یعنی تالی بجانا) اور دوسری کو رَقُص کہتے ہیں۔ ہم اوّلاً ساع کا حکم بیان کریں گے اور یہی اہم چیز ہے پھر اس بارے میں وہ اقوال ذکر کریں گے جن سے اختلاف ظاہر ہو تا ہے، پھر اس کے جو از پر دلائل پیش کریں گے اور اس کے بعد ان دلائل پیش کریں گے اور اس کے بعد ان دلائل کا جو اب دیں گے جن سے اس کی حرمت کے قائلین دلیل پکڑتے ہیں۔

## پہینوں: سماع کے متعلق فقہا کی آراء

جہاں تک فقہائے کرام کے اقوال نقل کرنے کا تعلق ہے تو حضرت سیّدُنا قاضی ابوالطیب طَبِرِی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ النّهِ النّهِ اللهِ اللهِ عَضِرت سیِّدُنا امام شافعی، حضرت سیِّدُنا امام مالک، حضرت سیِّدُنا امام اعظم ابو حنیفه، حضرت سیِّدُنا امام مالک، حضرت سیِّدُنا امام دیگر عُلَمائے کرام دَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام کی ایک جماعت سے ایسی عبار تیں نقل کی ہیں جن سے ظاہر ہو تاہے کہ ان حضرات کے نزدیک ساع حرام ہے۔

# غناوسماع کا خوگربے وقوف ہے:

حضرت سیِدُناامام شافعی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْکَانِی نے (کتابُ الاُم میں) فیصلہ کرنے کے آداب کے بیان میں فرمایا: غناوساع ایک فضول ناپیندیدہ فعل ہے جو باطل کے مشابہ ہے اور غناوساع کا خوگر (عادی) ہے و قوف اور اس کی گواہی مر دود ہے۔

# سيدنا امام شافعي رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كي رائع:

حضرت سيِّدُنا قاضى ابوالطيب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرمات بين: "شوافع كے نزديك نامحرم عورت سے كسى

حالت میں بھی غناسننا جائز نہیں خواہ عورت سامنے ہویا پر دے میں، آزاد ہویا باندی۔"

مزید فرماتے ہیں کہ حضرت سیِّدُناامام شافعی عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ اِنْکانِی نے فرمایا: "لونڈی کامالک اگر لوگوں کولونڈی کاغنا سنانے کے لئے جمع کرے تووہ بے قوف ہے اور اس کی گواہی مر دود ہے۔"

مزید فرماتے ہیں: "منقول ہے کہ حضرت سیّدُناامام شافعی عَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْکَانِی لَکڑی سے آواز پیدا کرنے کو بھی مکروہ جانتے تھے اور فرماتے بید زَنادِقہ (یعنی بے دینوں) کی ایجاد ہے تا کہ لوگ اس میں مشغول ہو کر قرآن پاک سے غافل ہو جائیں۔"

# كهيل كوددين دارون اورابل مُروَّت كاشيوه نهين:

حضرت سیّدُنا امام شافعی عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْکَانِی فرماتے ہیں: میں دوسرے کھیلوں کی بنسبت چَوسَر (1267)کوزیادہ ناپبند کر تاہوں کیونکہ حدیث پاک میں اس کی مذمت بیان کی گئی ہے اور شطر نج (1268) کھیلنا بھی پبند نہیں کرتا، نیز میں ہر اس کھیل کونا پبند کرتاہوں جسے لوگ کھیلتے ہیں کیونکہ کھیلنادین داروں اور اہل مروت کاشیوہ نہیں۔

# سيّدنا اهام مالك رَحْبَةُ اللهِ عَلَيْه كى رائع:

حضرت سیّدُنا امام مالک عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْعَالِق نے بھی غناکی ممانعت کرتے ہوئے فرمایا:"اگر کوئی شخص لونڈی خریدے، پھر معلوم ہو کہ وہ غناکی خوگر (عادی) ہے تواسے چاہئے کہ واپس کر دے۔"
حضرت سیّدُناابر ہیم بن سعد عَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْاَحَد کے علاوہ تمام اہل مدینہ کا یہی موقف ہے۔

۔ 1268 ۔۔۔ شطر نج: ایک کھیل جو چونسٹھ چو کور خانوں کی بساط (یعنی بچھی ہوئی چادر) پر دورنگ کے 32 مہروں سے کھیلا جاتا ہے، ہر رنگ میں 8 پیادے (پیدل)، دو رُخ، دو فیل (ہاتھی)، دو اَسپ (گھوڑے)، ایک وزیر (فرزین) اور ایک بادشاہ ہوتا ہے، ہر مہرے کا اپنا خانہ مقرر ہے اور چال کا طریقہ بھی مقرر ہے۔ (اردولغت، ۱۲/ ۵۹۱)

<sup>1267 ...</sup> چوسر (نروشیر):فارس کے باوشاہوں میں ایک باوشاہ آروشیر این تابک گزراہے اس نے یہ جوا بجاد کیانر د بمعنی ہارجیت کی بازی اروشیر آروشیر سے لیا گیاہے اس لئے اس کھیل کانام نروشیر رکھا گیالینی اروشیر کاجوا، اس کی ایجاد کر دہ بازی۔(مراۃ المناجج،۲/۲۰۳)

# سيدُنااهام اعظم رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كى رائع:

حضرت سیِّدُناامام اعظم عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْاَکْنَ مر گانے کو مکروہ جانتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ غناسنا گناہ ہے۔
حضرت سیِّدُنا امام اعظم عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْاَکْنَ مر گانے کو مکروہ جانتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ غناسنا گناہ ہے۔
حضرت سیِّدُنا امام شعبی
اور دیگر اہل کو فیہ حضرات رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰ کی بھی یہی رائے ہے۔ یہ سارا کلام حضرت سیِّدُنا قاضی ابوالطیب طبری عَدَیْهِ
رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِی نَقُل فرمایا ہے۔

# سيدناشيخ ابوطالب مكى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كَاكلام:

حضرت سيِّدُنا شيخ ابوطالب مَلى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِي سلف صالحين رَحِمَهُمُ اللهُ النَّهِ الْوَلِي لي جماعت كى طرف ساع كے جواز كى نسبت كرتے ہوئے فرماتے ہيں: صحابہ كرام عَلَيْهِمُ الرِّفْوَان مِيں سے حضرت سيِّدُنا عبدالله بن جعفر، حضرت سيِّدُنا مُعيره بن شُعْبَه اور حضرت سيِّدُنا امير مُعاوِيَه رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ مُحفل ساع سجايا كرتے عبدالله بن زبير، حضرت سيِّدُنا مُغيره بن شُعْبَه اور حضرت سيِّدُنا امير مُعاويَه رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ مُحفل ساع سجايا كرتے سيّد

مزید فرماتے ہیں کہ کثیر صحابہ گرام و تابعین عُظَّام عَلَیْهِمُ الرِّغْوَان نے اسے اچھا جانتے ہوئے اپنایا۔
پھر فرماتے ہیں: ہمارے ہاں مکہ مکر مہ زَادَهَا اللهُ شَرَفَاوَتَعْظِیمًا میں سال کے افضل دنوں میں اہل حجاز ساع کی محفلیں سجاتے آئے ہیں۔ سال کے افضل دنوں سے مر ادوہ ایام ہیں جن میں الله عَزَّوجَلَّ نے بندوں کو اپناذ کر کرنے کا حکم فرما یا ہے، مثلاً ایامِ تشریق۔ اہل مکہ کی طرح اہل مدینہ بھی ہمارے اس زمانے تک ساع سنتے آرہے ہیں، ہم نے قاضی ابومَروان کو دیکھا کہ ان کی کچھ لونڈیاں تھیں جو لوگوں کو غناسناتی تھیں، انہوں نے وہ لونڈیاں صوفیائے کرام کو نغیاسناتی تھیں، انہوں نے وہ لونڈیاں صوفیائے کرام کو نغیاسنانی تھیں۔

مزید فرماتے ہیں: حضرت سیّدُ ناعطاء بن ابی رَباح رَحْمَةُ اللهِ تَعَالی عَلَیْه کی دو گانے والی لونڈیاں تھیں، آپ کے دوست ان کاراگ سنا کرتے تھے۔

مزيد فرماتے ہيں كه حضرت سبِّدُ ناابوالحسن بن سالم عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَاكِم سے عرض كى گئى: "آپ ساع سے

کیوں روکتے ہیں حالانکہ سیِّدُ الطائفہ حضرت سیِّدُ ناجُنیُد بغدادی، حضرت سیِّدُ ناسَری سَقَطِی اور حضرت سیِّدُ نادُ والنُّون مِصْری رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ساع کی محافل سجاتے تھے؟"آپ نے فرمایا:" میں ساع سے کیسے روک سکتا ہوں حالانکہ مجھ سے بہتر حضرات نے اسے اپنایا اور اس کی اجازت دی ہے، حضرت سیِّدُ ناعبدالله بن جعفر طیار دَخِی اللهُ تَعَالَى عَنْه بھی ساع کی محفل سجایا کرتے تھے۔" تھے لیکن وہ اس میں لہو ولعب سے منع فرماتے تھے۔"

### ہم نے تین چیزوں کو کھودیا ہے:

مروی ہے کہ حضرت سیِّدُنا بیکیٰ بن مُعاذرازی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِ فَرِماتے ہیں: ہم نے تین چیزوں کو کھو دیا ہے، میں انہیں مسلسل کم ہوتاد کیھر ہاہوں: (۱) خوبصورت چہرہ ہونے کے ساتھ ساتھ پاکدامنی (۲) اچھی گفتگو کرنے والے میں دیانت داری اور (۳) اچھی دوستی کے ساتھ وفاداری۔

(حُجَّةُ الْإِسْلاَم حَصْرت سِيِّدُناامام محمد غزالى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِى فرماتے ہیں:) میں نے بعض کتابوں میں بعینہ اسی قول کو حضرت سیِّدُناحارث محاسبی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِی سے منقول دیکھاہے، اس قول میں اس بات پر دلیل ہے کہ آپ ساع کو جائز سمجھتے تھے حالا نکہ آپزاہداور دینی معاملات میں بے حداحتیاط و کوشش کرتے تھے۔

حضرت سيّدُنا شيخ ابوطالب مَلَى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِى فرمات بين: حضرت سيّدُنا ابوعبدالله بن مجابد عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَاحِد وَبَى دُعُوتَ قَبُولَ كُرِيّ جَسِ مِين ساع كَى محفل سجائى جاتى۔

# ایک شیطان پرقابونه پاسکاتودوپرکیسے قابوپاؤںگا؟

منقول ہے کہ بعض بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللهُ اللهِ بین فرماتے ہیں: ہم ایک دعوت میں گئے، وہاں حضرت سیّدُنا ابوالقاسم بَغَوِی، حضرت سیّدُنا ابو القاسم بَغَوِی، حضرت سیّدُنا ابو القاسم بعنوی علیہ حضرات کے ساتھ موجو دیتے، سیّدُنا ابو بکر بن داؤد اور حضرت سیّدُنا ابو عبدالله بن مجاہد رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى ابیّے ہم بلہ حضرات کے ساتھ موجو دیتے، ساع کی محفل شروع ہوئی تو حضرت سیّدُنا ابو القاسم بغوی عَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ القوی سے کہا کہ ابن داؤد کو ساع کے لئے تیار کیجئے! حضرت سیّدُنا ابو کر بن داؤد دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَدَیْهِ نَعْمَالُ عَدْمَ مِن حَنایا کہ حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل عَدَیْهِ دَحْمَةُ مَدَّم اللهِ مَعْمَالُ مَعْمَالُ عَدْمُ مَنْ اللهِ عَدْمَ مَنْ اللهِ عَدْمَ مَنْ اللهِ عَدْمَ اللهِ عَدْمَالُ مَاللهِ عَدْمَالُ مَاللهِ عَدْمَالُ عَدْمَالُ عَدْمَالُ اللهِ عَدْمَالُ اللهِ عَدْمَالُ عَدْمَالُ اللهِ عَدْمَالُ عَدْمَالُ مَاللهِ عَدْمَالُ عَدْمَالُ عَدْمَالُ عَدْمَاللهِ عَدْمَالُ عَالَ عَدْمَالُ عَدْمَالُ عَدْمَالُ عَدْمَالُ عَدْمَالُ عَدْمَالُ عَدْمُ اللهِ عَدْمُ عَدْمَالُ عَدْمُ وَتُعْمَالُ عَدْمُ اللهُ عَدْمَالُ عَدْمُ اللهُ عَدْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَعْمَالُ عَدْمُ اللهُ عَدْمَالُ عَدْمُ اللهُ عَدْمُ عَدْمَالُ عَدْمُ عَلَيْهِ وَكُومَالُ عَدْمُ عَدْمُ عَلَيْهِ وَعْمَالُ عَدْمُ عَدْمُ اللهُ عَدْمُ اللهُ عَدْمُ وَاللّٰ عَدْمُ عَلَالْ عَدْمُ عَدْمُ عَلَيْهُ وَمُعْرَالُ عَدْمُ اللهُ عَدْمُ عَدْمُ عَدْمُ عَدْمُ عَدْمُ عَالْ عَدْمُ عَالَ عَدْمُ عَدْمُ

اللهِ الاَوْل نے ساع کو مکر وہ جانا، میر ہے والد محتر م بھی اسے مکر وہ جانے تھے اور میں بھی اپنے والد محتر م کے مذہب پر ہوں۔ "حضرت سیِدُنا ابو القاسم بَغَوِی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی نے کہا:"میرے نانا نے مجھے حضرت سیِدُنا ابو فضل صالح بن احمد عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ السَّمِد کے حوالے سے بیان کیا کہ ان کے والد محتر م ابن خبازہ کا کلام سناکرتے تھے۔ "حضرت سیِدُنا ابن مجاہد عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَاحِد نے حضرت سیِدُنا ابو القاسم بغوی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالی عَلَیْهِ اَللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت سیّدُنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْوَلِى فَرماتے ہیں: حضرت سیّدُنا ابوالحسن عَسْقَلانی قُدِّسَ سِیُّهُ النُّوْدَانِ جو بیڑے اولیائے کرام میں سے تھے، ساع کی محفل سجایا کرتے اور اسے سن کر آپ پر بے خودی کی کیفیت طاری ہوجاتی۔ آپ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْهِ فَرمایا۔ ہوجاتی۔ آپ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْهِ فَرمایا۔ منکرین ساع کے منکرین کارد فرمایا۔ منکرین ساع کے منکرین کارد فرمایا۔ منکرین ساع کے ردمیں اولیائے کرام دَحِمَهُ اللهُ السَّلام کی ایک جماعت نے کتابیں لکھیں ہیں۔

## سماع پرعلماہی ثابت قدم رہ سکتے ہیں:

ايك بزرگ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه فرماتے بين: مجھے ابوالعباس حضرت سيّدُ ناخضر عَلى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلوةُ وَ

السَّلَام (1269) کی زیارت ہوئی تو میں نے بوچھا: "آپ عَلَیْهِ السَّلَام ساع کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جس میں ہمارے اصحاب کا اختلاف ہے؟" توانہوں نے فرمایا: "یہ صاف ستھری خالص چیز ہے اس پر علماہی ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔"

# كياحضورصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سماع ناپسندفرماني بين؟

حضرت سيِّدُ نام شاد دِيْنُورِى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهِلِ فَرِماتِ بِين: مِين خوابِ مِين بِيارِ عِمصطفَّے صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَيْن سے بِجِه نا بِسند فرماتے ہیں؟"ارشاد فرمایا:"میں اس میں سے بچھ بھی نابیند نہیں کر تالیکن تم لوگوں سے کہو کہ وہ

1269 ... دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبة المدینه کی مطبوعه420صفحات پر مشتمل کتاب"عجائب القهآن مع غمائب القهآن "مع غمائب القهآن"صفحه 162 تا 163 پر ہے: حضرت خضر عَلَيْهِ السَّلام کی کنیت ابوالعباس اور نام" بلیا" اور ایکے والد کانام" کمکان" ہے۔

"بلیا" مریانی زبان کالفظ ہے۔ عربی زبان میں اس کاتر جمہ" احمد" ہے۔ "خصر" ان کالقب ہے اور اس لفظ کو تین طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ خَصِر ، خَصِر ، خَصِر ، خَصِر " کے میں۔ یہ جہاں بیٹھتے سے وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری گھاس اگ جاتی تھی اس لئے لوگ ان کو "خصر" کہنے گئے۔ یہ بہت ہی عالی خاند ان ہیں۔ اور ان کے آباؤاجد ادباوشاہ سے۔ بعض عارفین نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان ان کا اور ان کے والد کانام اور ان کی کنیت (ابوالعباس بلیابن ملکان) یادر کھے گاءاِن شکآءَ الله تک آباؤاجد ادباوشاہ سے۔ بعض عارفین نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان ان کا اور ان کے والد کانام اور ان کی کنیت (ابوالعباس بلیابن ملکان) یادر کھے گاءاِن شکآءَ الله تکان اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گا۔ (صاوی ، ۲ / ۱۰۷ - ۱۱، پ۵۱ الکھف: ۲۵) بعض لوگوں نے حضرت خصر عَصَر عَلَیٰ ہِ السَّدُ مَر کو نِی بتایا ہے لیکن اکثر علماء کا قول ہے کہ آپ اب بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ ہیں گے کو نکہ آپ نے ہیں۔ چنانچہ عاد ف بالله حضرت سیِّد بکری نے اپنے قصیدہ" دردالسم "میں آپ کے بارے میں سے ہے۔ آپ کے گرد بکثر ت اولیاء کر ام جمع رہتے ہیں اور فیض پاتے ہیں۔ چنانچہ عاد ف بالله حضرت سیِّد بکری نے اپنے قصیدہ" دردالسم "میں آپ کے بارے میں سے تحریر فرمایا ہے کہ

حَيُّ وَحَقِّكَ لَمُ يَقُلُ بِوَفَاتِهِ اللَّالِ الَّذِي كَلَمُ يَلُقَ نُوْرَ جَمَالِهِ فَعَلَيُهِ مِنِّى كُلَّمَا هَبَّ الصَّبَا الْمَبَا اللَّمِ اللهِ اللهِ السَّالِهِ السَّالِهِ السَّالِهِ السَّالِهِ

تیرے حق کی قسم! کہ حضرت خصر عکیفیہ السَّلا مرزندہ ہیں اور ان کی وفات کا قائل وہی ہو گاجو ان کے نور جمال سے ملا قات نہیں کر سکاہے تومیر ی طرف سے ان پر جب جب باوِصبا چلے ستھر اسلام ہو کہ یا کیزگی کے ساتھ باوِصبااس کو پہنچائے۔

حضرت خضر عَلَيْهِ السَّلَام حضور خاتمُ النَّبِيِّيْن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَى زيارت سے مشرف ہوئے ہیں۔اس لئے یہ صحالی بھی ہیں۔(صاوی،۴/ ۱۲۰۸،پ1۱۰ الكهف:۷۵)

اس کی ابتد ااور اختمام قرآن پاک سے کیا کریں۔"

حضرت سیِّدُ ناطاہر بن بِلال ہمدانی مُوسِی المؤور نِ جن کا شار اہل علم میں ہوتا ہے، فرماتے ہیں: میں سمندر کے کنارے جدہ کی جامع مسجد میں مُعتکفِ تھا، ایک روز میں نے دیکھا کہ مسجد کے ایک کونے میں بعض حضرات کچھ اشعار کہہ رہے ہیں اور بعض سننے میں مشغول ہیں، میں نے دل میں اسے برا جانا اور دل ہی میں کہا کہ "الله عَوْدَ جَلَّ کے گھر میں بیٹھ کر اشعار کہہ رہے ہیں؟" اسی رات میں خواب میں زیارت مصطفٰ سے مشرف ہوا، آپ مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم مسجد کے اسی کونے میں تشریف فرماہیں، آپ کی ایک جانب خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت سیِّدُ ناابو بکر صدیق وَفِی اللهُ تَعَالَ عَنْهُ بیٹھ کچھ پڑھ رہے ہیں اور وجد کرنے والے کی طرح اپنے دست اقدس مبارک سینے پر رکھ رہے ہیں۔ اور آپ اسے بے حد توجہ سے ساعت فرمارہے ہیں اور وجد کرنے والے کی طرح اپنے تھا جبکہ خو در سولُ الله مَسَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ مَسَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَیْ وَلِهِ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ عَلَیْهِ وَاللهِ عَلَیْ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سَاعت فرمارہے ہیں اور خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت سیِّدُ ناابو بکر صدیق وَفِی اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سَاعت فرمارہے ہیں اور خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت سیِّدُ ناابو بکر صدیق وَفِی اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سَاعت فرمارہے ہیں اور خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت سیِّدُ ناابو بکر صدیق وَفِی اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَیْ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ عَمْ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ عَمْ اللهِ عَلَیْ مِیْ اللهُ وَمُولُ وَ مُولُ وَسَرِیْ طَرِفُ مَا وَلَ مَاللهُ وَسَلَّم اللهُ وَمُولُونَ مُولِ وَلَّم مِیْ وَلَا اللهِ عَلْ اللهُ وَاللهِ وَسَلَّم وَلَ مَا وَلَ عَلَى عَلْم وَلَ اللهِ وَمَالَ وَلَا عَلَى عَلْم وَلَى اللهِ وَلَم وَلَا عَلَى اللهِ وَلَا مُولُونَ مُولُونُ مُولُونُ اللهُ وَلَا عَلَیْ وَلَا اللهُ وَلَا مِیْ اللهُ وَلَا مِیْ وَلِیْ اللهُ وَلَا مَا عَلَیْ وَلَا اللهُ وَلَا مُولُونَ اللهُ وَلَا عَلَى عَلَيْ وَلَا اللهُ وَلَا عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَى اللهِ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ ا

### صوفیاپرتین اوقات میں رحمت برستی ہے:

سیّدُ الطائفہ حضرت سیّدُ ناجنید بغدادی عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْهَادِی فرماتے ہیں: اس گروہ (یعنی صوفیائے کرام) پر تین او قات میں رحمت برستی ہے: (۱) کھانے کے وقت، کیونکہ یہ حضرات بغیر بھوک کے نہیں کھاتے (۲) علمی مذاکرے کے وقت، کیونکہ یہ حضرات صدیقین کے احوال کے علاوہ گفتگو نہیں کرتے اور (۳) سماع کے وقت، کیونکہ یہ حضرات وجد صادق کے ساتھ سماع کی محفل سجاتے اور حق کامشاہدہ کرتے ہیں۔

منقول ہے کہ حضرت سیِّدُناابن جُرَ یَک مَعْهُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه نے جب ساع کی اجازت دی توعرض کی گئی:"بروز قیامت اسے آپ کی نیکیوں میں شار کیا جائے گایا گناہوں میں؟" فرمایا: نه نیکیوں میں نه گناہوں میں

كيونكه به لغوك مشابه ب اور الله عَزَّوْجَلَّ ارشاد فرما تاب:

لَا يُؤَاخِذُ كُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي آيُمَانِكُمُ (ب٢،١١،قة:٢٥٥)

ترجمة كنزالايمان: الله تهمين نهيل كرتاان قسمول مين جوب اراده زبان سے نكل جائے۔

ساع کے متعلق فقہا کے یہ چندا قوال ہیں، جو شخص تقلید کرتے ہوئے حق کو پانے کی کوشش کرے گاوہ ان اقوال میں تعارض پاکر یاتو جیران رہ جائے گایا نفسانی خواہشات کے سبب بعض اقوال کی طرف ماکل ہو جائے گا حالا نکہ کوئی طریقہ درست مہیں، لہٰذاضر وری ہے کہ حق کو درست طریقے سے تلاش کیا جائے یعنی جوازیاعدم جواز کسی بھی نتیجے تک پہنچنے کے لئے خوب غور وفکر کرے جیسا کہ ہم اس کی تفصیل ذکر کر رہے ہیں۔

### دوسری فصل: سماع کے جائز ہونے پردلائل

جان لیجے کہ کسی کہنے والے کا یہ کہنا "ساع حرام ہے" اس کا یہ مطلب ہو تاہے کہ الله عود کہا ایسے شخص کی گرفت فرما کے گا۔ کسی چیز کے حرام وناجائز ہونے کا معاملہ ایسا ہے جسے صرف عقل کے ذریعے نہیں جاناجا سکتا بلکہ شریعت پر مو قوف ہے اور شرعی مسائل کا علم یا تو نص کے ذریعے ہو تاہے یامَنْصُوص عَلَیْه مسکلہ (یعنی جس مسئلہ کے بارے میں نصوار دہوئی اس) پر قیاس کے ذریعے ۔ نص سے میری مرادوہ قیاس سے مرادوہ فرایعے ۔ نص سے میری مرادوہ قلم ہے جو حضور اکرم صَلَّ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ بِلِهِ وَسَلَّم کے قول و عمل سے ظاہر ہواور قیاس سے مرادوہ معنی ہے جو آپ صَلَّ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم کے قول و عمل سے سمجھا گیا۔ اگر کسی مسئلہ کے بارے میں نہ نص وار دہونہ اسے کسی منصوص علیہ مسئلہ پر قیاس کرنا درست ہو تو اس کے حرام ہونے کا قول کرنا باطل ہے اور وہ مسئلہ دیگر مباح افعال کی طرح ایسا فعل مظہرے گا جس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ سماع کے حرام ہونے پر نہ کوئی نص دلالت کرتی ہے نہ ہی قیاس۔ یہ بات اس وقت واضح ہو جائے گی جب ہم حرمت کی طرف مائل حضرات کے دلائل کا جواب دیں گے۔

ساع کاجواز ثابت کرنے کے لئے اگر چہ اتناہی کافی ہے کہ ان کے دلا کل کاجواب دے دیا جائے لیکن پھر بھی ہم اوّلا میہ ثابت کریں گے کہ اس کے جائز ہونے پر نص اور قیاس دونوں دلالت کرتے ہیں۔ (اس سے پہلے غناکا معنی جانا ضروری ہے) ہے شک غنا(یعنی راگ و نغمہ) کے متعلق دو طرح سے گفتگو کی جاتی ہے:(۱) اس کے افراد کے متعلق کلام کی اس کے افراد کے متعلق کلام کیا جائے پھر ان افراد کے متعلق گفتگو کی جائے کیونکہ غناکی صورت میں ایسی موزونی اور اچھی آواز کانوں کیا جائے پھر ان افراد کے مجموعے کے متعلق گفتگو کی جائے کیونکہ غناکی صورت میں ایسی موزونی اور اچھی آواز کلا چھا ہونا ہے۔اس اچھی آواز کل پہنچتی ہے جو دل کو مضطرب کر دیتی ہے اور اس غنامیں پایا جانے والا عام وصف آواز کا اچھا ہونا ہے۔اس اچھی آواز کی دو قسمیں ہیں (۱) موزونی (۲) غیر موزونی۔ پھر اچھی اور موزونی آواز کی مزید دو قسمیں ہیں (۱) وہ جس کا معنی و مفہوم سمجھنا ممکن نہ ہو مثلاً پھر وں اور جانوروں کی آواز۔ (غناکے متعلق گفتگو کوچار درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے پہلے تین درجے اس کے افراد کے متعلق ہیں اور چو تھا درجہ اس کے مجموعے کے متعلق ہے۔)

## اچھی اور خوبصورت آواز سنناکیساہے؟

﴿ ... پہلا درجہ: بہر حال اچھی آواز اس حیثیت سے سننا کہ وہ اچھی اور خوبصورت ہے یہ حرام نہیں ہونا چاہئے بلکہ یہ نص اور قیاس کی روسے حلال ہے۔

### سماع کاجوازقیاسسے:

سننے کی قوت کواس چیز کے ساتھ لذت حاصل ہوتی ہے جواس کے ساتھ خاص ہے کیونکہ انسان کے پاس عقل اور پانچ حواس ہوتے ہیں، ہر حس ایک مخصوص ادراک کرتی ہے اور ان ادراکات میں سے بعض سے انہیں لذت وراحت حاصل ہوتی ہے، معلوم ہوا کہ قیاس کرنے کے لئے تمام حواس میں قدر مشترک معنی اپنے مخصوص ادراک سے لذت پانا ہے۔ پس آنکھوں کو لذت پہنچانے والی خوبصورت اشیاء یہ ہیں، مثلاً سبز ہ، نہر اور خوبصورت چہرہ الغرض ہر وہ رنگ جو دوسرے کے مقابلے میں اچھالگتا ہے، سونگھنے کی قوت کو بد ہو کے مقابلے میں خوشبولذت پہنچاتی ہے، چکھنے کی قوت کو مزید اراشیاء سے لذت حاصل ہوتی ہے جیسے بد مز ہ اشیاء کے مقابلے میں

روغنی اور کھٹی مبیٹھی اشیاء، چھونے کی قوت کو کھر دری اور سخت اشیاء کے مقابلے میں نرم وملائم اشیاء چھونے سے لذت محسوس ہوتی ہے اور عقل کو جہالت و کمزوری کے مقابلے میں علم ومعرفت کے سبب لذت وخوشی ملتی ہے۔

یمی حال آوازوں کا ہے جن کا ادراک سننے کی قوت سے کیا جاتا ہے، یہ آوازیں دو طرح کی ہوتی ہیں بعض وہ جن سے لذت حاصل ہوتی ہے بلبل اور مز امیر کی آواز اور بعض وہ جو اچھی نہیں لگتیں جیسے گدھے کی آواز وغیرہ۔ تو اس حس (یعنی سننے کی قوت) اور اس کی لذت کو دیگر حواس اور ان کی لذات پر قیاس کرنانہایت واضح ہے۔

### سماع کاجوازنصسے:

اچھی آواز سننے کے جواز پریہ بات دلالت کرتی ہے کہ الله عَنْوَجَلَّ نے اس کے سبب اپنے بندوں پر احسان جتلایا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے: یَزِیْدُ فِی الْخَلْقِ مَا یَشَاءُ \* (1270) اس کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ یہاں اس سے مراد" اچھی آواز"ہے۔

# الله عَزَّوَ جَلَّ نع برنبى خوش آوازبهيجا:

صدیث پاک میں ہے: "مَابِعَثَ اللهُ نَبِیتَّا اِلَّا حُسْنَ الصَّوْت یعنی الله عَوْدَ جَلَّ نے ہر نبی خوش آواز بھیجا۔ "(1271) سیِّدُ الْهُ بَلِّغِیْن ، رَحْمَةُ لِلْعَالَمِیْن صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: گانے والی لونڈی کامالک اسے جنتنی توجہ سے سنتا ہے الله عَزَدَ جَلَّ اس سے زیادہ توجہ قر آن یاک پڑھنے والے کی طرف فرما تاہے۔ (1272)

### 400 جنازيے:

ایک روایت میں حضرت سیّدُ ناداؤد على نبِيّناوَ عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام كى تعريف يول بيان كى كَنْ ہے كه آپ عَلَيْهِ

<sup>1270 ...</sup> ترجمه كنزالايدان: برها تا م آفرينش (پيدائش) يس جو چام د (پ٢٢، فاطي: ١)

<sup>1271 ...</sup> الشمائل المحمدية للترمذي، باب ماجاء في قرأة رسول الله، الحديث: ٢٠٠٣، ص١٨٣

<sup>1272 ...</sup> سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة، باب في حسن الصوت بالقي آن، ٢ / ١٣٠٠ الحديث: ١٣٣٠ ...

السَّلَام گریہ وزاری اور زبور کی تلاوت اس قدر خوش الحانی سے کرتے کہ آپ کی آواز سننے کے لئے انسان، جنات، وحشی جانور اور پرندے سب جمع ہو جاتے اور اس مجلس سے کثیر تعداد میں جنازے اٹھائے جاتے ایک مرتبہ 400 جنازے اٹھائے گئے۔(1273)

## سيدناداؤد عَلَيْهِ السَّلام كى سى خوش الحانى:

حضور نبی ّرحت، شفع امنت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَى حضرت سيِّدُ ناابوموسی اَشُّعَرِی دَخِی اللهُ تَعَالَى عَنْه کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ''اے ابوموسی! تم کو داؤد (عَلَیْهِ السَّلام) کی سی خوش الحانی عطاکی گئی ہے۔'' (1274)

ارشادِ باری تعالی ہے:

إِنَّ أَنْكُرَ الْأَصُوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْدِ (أَ) (١٩٠١هان ١٩١)

ترجمهٔ کنزالایمان: بے شک سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی آواز۔

اس آیتِ مبار که کامفہوم اس بات پر دلالت کر تاہے کہ اچھی آواز قابل تعریف ہے۔ اگر کہا جائے کہ اچھی آواز فقط تلاوت قر آنِ پاک کی صورت میں جائز ہے تو پھر لازم آئے گا کہ بلبل کی آواز سننا حرام ہو کیونکہ وہ قر آن نہیں۔ جب ایک بعنی آواز کاسننا جائز ہے تو حکمت سے بھر پور اور معنی دار آواز کاسننا تو بدرجہ اولی جائز ہو گا کہ حدیث پاک میں ہے: "بعض اشعار حکمت بھرے ہوتے ہیں۔"

یہاں تک کی جانے والی گفتگو آ واز کے اچھااور خوبصورت ہونے کے متعلق تھی۔

# موزونی آواز:

﴿ ... دوسر اور جب: اس میں اچھی آواز کے موزونی ہونے کے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ وزن خوش آوازی کے علاوہ ایک وصف ہے، کتنی آوازی اور بہت سی

1273 ... الرسالةالقشيرية، باب السماع، ص٣٦٧ ..... تاريخ بغداد، ١٣١١ / ١٠ الرقم: ٥٢٨٧: عبدالله بن محمد، بتغير

1274 ... صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافي وقصها، باب استحباب تحسين الصلاة، الحديث: ٣٩٨-٥٠٠ ٣٩٨

آوازیں موزونی ہوتی ہیں مگر اچھی نہیں ہوتیں۔

## موزونی آوازوں کی اقسام:

پس موزونی آوازیں تین طرح کی ہوتی ہیں:(۱) جمادات کے ذریعے پیداہونے والی آوازیں جیسے بانسری،سارنگی، لکڑی اور ڈھول بجانے کی آواز (۲) انسان کے گلے سے نکلنے والی آواز (۳) انسان کے علاوہ حیوان کے گلے سے نکلنے والی آواز جیسے بلبل، قُمری (فاختہ کاہم شکل خوش آواز پرندہ) اور مسلسل ایک طرح کی آواز نکالنے والے پرندے کہ ان کی آوازیں اچھی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی ابتد ااور انتہا ایسی موزونی و مناسب ہوتی ہے جے سننے سے لذت حاصل ہوتی ہے۔

آوازوں میں اصل انسان اور جانوروں کے گلے ہیں اور موسیقی کے آلات کو گلوں کی آوازوں پر قیاس کر کے بنایا گیا ہے گویا خدا کی مخلوق انسانی صَنْعَت (یعنی کاریگری) کے لئے مثال ہے، انسان نے الله عَزَّدَ جَلَّ کی مخلوق دیکھ کر اشیاء بنانا سیکھیں اور جو کچھ بناتا ہے۔ اس بات کی وضاحت کے لئے تفصیل در کارہے۔

## آلاتِ موسیقی کی حرمت تبعًا ہے:

بہر حال ان آوازوں کا سننا صرف اس وجہ سے حرام نہیں ہونا چاہئے کہ یہ اچھی اور موزونی ہیں کیونکہ بلبل اور دیگر پر ندوں کی آواز سننے کو کوئی حرام نہیں کہتا اور انسان اور دیگر حیوانات کے گلوں اور جمادات اور حیوانات میں کوئی فرق نہیں بلکہ چاہئے کہ انسان جو آواز اپنے اختیار سے نکالتا ہے چاہے اپنے گلے سے نکالے یا آلات موسیقی یعنی ڈھول وغیرہ کے ذریعے انہیں پر ندوں کی آواز پر قیاس کیا جائے اور صرف انہی آلات کو حرام کہا جائے جن سے شریعت نے منع کیا ہے، مثلاً سار بگی اور بانسری۔ ان کی ممانعت کی ہے وجہ نہیں کہ انہیں سننے سے لذت حاصل ہوتی ہے کیونکہ پھر تو ہر اس آواز کا سننا ممنوع ہو تا جس سن کر انسان لذت حاصل کر تاہے بلکہ ممانعت کی وجہ بیہ کہ یہ شر اب نوشی کالازمی حصہ اور شعار سے، جب شر اب کو حرام کیا گیاتو

اس وقت لوگ شراب نوشی میں اس قدر مبتلاتھ کہ اس برے فعل کی عادت ختم کروانے کے لئے مبالغہ سے کام لیا گیا حتی کہ ابتداءً شراب کے مٹلے توڑنے کا حکم دیا گیا اور ساتھ ہی ان چیزوں کو بھی حرام کر دیا گیا جو شراب پینے والوں کا شعار تھیں پس سارنگی اور بانسری کی حرمت فقط شراب نوشی کے پیش نظر ہوئی جیسا کہ اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے کو اس لئے حرام کیا گیا کہ یہ زناکا پیش خیمہ ہے، ران کو دیکھنا اس لئے حرام ہے کہ یہ دو شرمگا ہوں سے متصل ہے اور اسی طرح شراب کی قلیل مقدار جو نشہ نہ لائے وہ بھی اس لئے حرام قرار دی گئی کہ یہ نشے کی مقدار تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔

# الله عَزَّرَ جَلَّ كَى چِراكًاه:

ہر حرام شے کا ایک دائرہ ہوتا ہے جس نے اسے گیر اہوتا ہے اور حرمت کا حکم اس دائرے کے لئے بھی ہوتا ہے تاکہ بیہ حرام سے حفاظت، بچاؤ اور اس کے گرد گھومنے سے رکاوٹ بن جائے۔ جیسا کہ تاجد ار رسالت، شہنشاہِ نبوت تاکہ بیہ حرام سے حفاظت، بچاؤ اور اس کے گرد گھومنے سے رکاوٹ بن جائے۔ جیسا کہ تاجد ار رسالت، شہنشاہِ نبوت صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "بے شک ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے اور الله عَرَّوَجُلَّ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ اشیاء ہیں۔ "(1275)

## آلاتِ موسیقی کی حرمت کی وجوہات:

شراب کے تابع ہو کر بانسری وغیرہ کی حرمت کی تین وجوہات ہیں:

پہلی وجہ: بیہ کہ بیشر اب نوشی پر ابھاریں گے کیونکہ ان سے حاصل ہونے والی لذت کا اختتام شر اب پر ہوتا تھا، اسی عِلَّت کی بنا پر شر اب کی تھوڑی مقد اربھی حرام ہے۔

﴾ ... دو سرى وجه: بيہ ہے كه جس نے تازہ تازہ شراب بينا حجوڑى ہو توبه آلات اسے شراب كى محافل ياد دلائيں گے اور ياد سے شوق ابھرے گااور جب شوق بڑھے گاتووہ پھرسے اس برے فعل ميں مبتلا ہوجائے گا۔

1275 ... صحيح مسلم، كتاب البساقاة، باب اخذالحلال وترك الشبهات، الحديث: 1099، ص

اسی وجہ سے جو برتن شراب رکھنے اور پینے کے لئے مخصوص تھے لینی مُزَفَّت، حَنْتَم اور نَقِیر (1276)ان کا استعال نبیز (1277) کے لئے بھی منع فرمادیا گیا، کہ ان کو دیکھنے سے شراب کی یاد تازہ ہو جائے گی۔

یہ وجہ پہلی سے مختلف ہے کیونکہ پہلی وجہ میں شراب کی یاد تازہ ہونے کاذکر نہیں جبکہ اس میں (شراب کے برتنوں کاذکر کر کہا ہے جیز کو بیان کیا گیا ہے کیونکہ شراب کے برتن دیکھنے سے شراب ہی کی یاد آتی ہے۔ توجو شخص شراب کی بینتے وقت ساع کاعادی تھا ایسے شخص کو اگر ساع سے شراب کی یاد تازہ ہوتی ہو اور اس کا شوق بڑھے تو اس شخص کے لئے خاص اس علت کی بنا پر ساع کی محفل ممنوع ہے۔

﴿ ... تبسری وجہ: بیہ ہے کہ ایس محافل میں جمع ہونا فُسّاق وفُجّار کاطریقہ ہے۔ پس ضروری ہے کہ ان کی مشابہت سے بچاجائے کہ حدیث پاک میں ہے:جو کسی قوم سے مشابہت کرے گاوہ انہی میں سے ہو گا۔

### فسّاق اوربدمذہبوں کی مشابہت سے بچو:

اسی علت (یعنی مشابہت) کی بناپر ہم اُس سنت کوترک کرنے کا قول کرتے ہیں جو بدعتیوں (یعنی بدیذ ہبوں) کا شعار بن جائے اس خوف سے کہ کہیں ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔

اسی کے باعث گوبہ بجانا حرام ہے۔ گوبہ اس لمبے ڈھول کو کہتے ہیں جو در میان سے بتلا اور دونوں کناروں سے چوڑا ہو تاہے، اسے بجانا پیجڑوں کی عادت ہے اگر اس میں ان سے مشابہت نہ ہوتی توضر وریہ جج اور جہاد کے موقع پر بجائے جانے والے نقارے کی مثل ہوتا۔

اسی کے پیش نظر ہم کہتے ہیں کہ اگر چندلوگ کسی جگہ کوخوب آراستہ کر کے محفل سجائیں اور شر اب نوشی

<sup>1276 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب الإيبان، باب اداء الخبس من الإيبان، ٣٣٠/ ١٠ الحديث: ٥٣

کے آلات اور برتنوں میں سِکنجبِیْن (یعنی کھٹامیٹھاشر بت) ڈالیں اور ایک شخص مقرر کریں جولو گوں کے پاس جا کر پیش کرے اور انہیں پلائے اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو میں وہ الفاظ استعال کریں جو شر ابی شر اب پیتے وقت استعال کرتے ہیں توان کے لئے یہ عمل حرام ہے، اگر چہ یہ مشروب فی نفسہ مباح ہے لیکن اسے پینے کے لئے جو طریقہ اختیار کیا گیاہے اس میں فسّاق کے ساتھ مشابہت ہے۔

مشابہت ہی کی بناپر سرکے بعض بال مونڈ نااور بعض چھوڑ دینااور ان شہر وں میں جبہ (یعنی کپڑوں کے اوپر پہناجانے والا ڈھیلاڈھالالباس) پہننا ممنوع ہے جن میں یہ فسّاق کالباس ہو، البتہ! ماوراء النہر کے شہر وں میں جبہ پہننے سے منع نہیں کیاجائے گاکیونکہ ان میں یہ نیک لوگوں کالباس ہے۔

## آلات موسیقی کے متعلق فیصلهٔ امام غزالی:

ان تین وجوہات کی بنیاد پر عراقی بانسری اور تمام سار نگیاں حرام ہیں خواہ ایک تار والی ہویا تین یا چھ تار والی (کیونکہ یہ آلات شراب نوشی کے ساتھ خاص ہیں)، البتہ!ان کے علاوہ جو آلات ہیں، مثلاً چرواہوں، حاجیوں کا شاہین (یعنی ایک قسم کاباجا) اور ڈنڈیاں بجانا (ڈانڈیا) اور ڈھول اور ہر وہ آلہ جس سے موزونی اور اچھی آواز نگلی ہے اور وہ شراب پینے والوں کے ساتھ خاص نہیں ایسے آلات چونکہ شراب کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، نہ اس کی یاد دلاتے ہیں، نہ اس کا شوق بڑھاتے ہیں اور نہ ان کی وجہ شرابیوں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، لہذا یہ پر ندوں کی آوازوں پر قیاس کرتے ہوئے مباح وجائز رہیں گے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ سار نگی اگر ایسی بے ڈھنگی طرز پر بجائی جائے جس سے لذت حاصل نہ ہوتو بھی اسے سننا حرام ہے۔

اس کلام سے یہ بات واضح ہوگئ کہ آلات موسیقی کو حرام قرار دینے کی اصل علت ان سے پیدا ہونے والی آوازوں کا اچھا اور باعث لذت ہونا نہیں ہے بلکہ قیاس کے مطابق تو تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں سوائے ان کے جنہیں حلال قرار دینے میں فساد لازم آتا ہے۔ چنانچہ الله عَرِّوَ جَلَّ ارشاد فرما تا ہے:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِیْنَةَ اللهِ الَّتِیْ آخُرَ جَلِعِبَادِهٖ وَ الطَّیِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ الرَّانِ اللهِ الَّتِیْ آخُرَ جَلِعِبَادِهٖ وَ الطَّیِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ الْرِائِدِ اللهِ اللهِي

معلوم ہوا کہ آلات موسیقی سے پیدا ہونے والی آوازیں اس لئے حرام نہیں کہ موزونی ہیں بلکہ ان کی حرمت دیگر عوارض کی وجہ سے ہے۔حرام کرنے والے ان عوارض کابیان عنقر اب آئے گا۔

کے ساتھ ساتھ اس کے معنی سمجھنا بھی ممکن ہوں اور اس کے معنی سمجھنا بھی ممکن ہوں اور اس کی مثنی سمجھنا بھی ممکن ہوں اور اس کی مثال شعر ہے جو صرف انسان کے گلے سے نکلتا ہے۔ یہ قطعی طور پر جائز ومباح ہے کیونکہ اچھی اور موزونی آواز میں صرف اس بات کا اضافہ ہوا ہے کہ اس کے معنی سمجھنا ممکن ہوں اور جس کلام کے معنی سمجھنا ممکن ہوں نہ تووہ حرام ہوتا ہے اور نہ ہی اچھی اور موزونی آواز۔

## شعربهی ایک کلام ہے:

جب غنائے تینوں افراد واوصاف علیحدہ طور پر حرام نہیں توان کا مجموعہ کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ ہاں اس کے مفہوم میں غور کیا جائے گا اگر اس میں کوئی ممنوع بات ہو تواسے نظم، نثر، خوش الحانی یاسادہ آواز میں ہر طرح پڑھنا حرام ہو گا۔ اس سلسلے میں حضرت سیّدُ ناامام شافعی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْکَافِی کا فرمان درست ہے۔ چنانچہ، فرماتے ہیں: "شعر ایک کلام ہے اچھا بھی ہو تا ہے اور برا بھی۔"

جب بغیر خوش الحانی کے شعر کہنا جائز ہے توخوش الحانی سے کہنا بھی جائز ہے کیونکہ بعض مباح و جائز امور جمع ہوں توان کا مجموعہ بھی مباح ہوتا ہے جبکہ اس میں کوئی امر ممنوع مجموعہ بھی مباح ہوتا ہے اور جب مباح امور کو ملایا جائے تو ان کا مجموعہ اسی وقت حرام ہوتا ہے جبکہ اس میں کوئی امر ممنوع شامل ہو جائے جو ان مباح امور میں شامل نہ تھا۔ شاعری سے کیسے منع کیا جاسکتا ہے حالا نکہ حضور نبی گریم صَلَّی الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی بارگاہ میں اشعار پڑھے گئے (1278) اور آپ صَلَّی الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی بارگاہ میں اشعار پڑھے گئے (1278) اور آپ صَلَّی الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی بارگاہ میں اشعار پڑھے گئے (1279)

<sup>1278 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل حسان بن ثابت، الحديث: ٢٣٨٥، ص ١٣٥٠

<sup>1279 ...</sup> سنن ابن ماجه، كتاب الادب، باب الشعر، ۲۲۷، الحديث: ۵۵

ام المؤمنين حضرت سيِّرَ ثُناعا كَشَه صديقه طيب طاهر ه رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا عَنْ معتقول شعر ہے: ذَهَبَ الَّذِيْنَ يُعَاشُ فِي اَكْنَافِهِم وَبَقِيْتُ فِي خَلْفٍ كَجِلْدِ الْاَجْرَبِ

قرجمه: چلے گئے وہ اوگ جن كے سائے ميں زندگی گزاری جاتی تھی اور میں خارش زدہ اونٹ کی جلد کی طرح باقی رہ گئی ہوں۔

مدینے سے محبت دعائے سرکارکی برکت سے ہے:

بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ ام المؤمنین حضرت سیِّدَ ثنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فرماتی ہیں: جب حضور نبی ّاکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ہجرت فرماکر مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت بلال رَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا کو بخارہ و گیا، ان دنوں وہاں طاعون کا مرض پھیلا ہوا تھا، میں نے والد محرّم سے عرض کی: "اباجان! آپ کیسا محسوس کررہے ہیں؟"آپ کی بیاری شدت اختیار کر چکی تھی، فرمایا:

كُلُّ امْرِيٍّ مُّصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ ادْنُ مِنْ شِهَ الْكِنْعُلِمِ

**ترجمہ**:ہرشخص اپنے اہل وعیال کے در میان صبح خوشگوار کرتاہے جبکہ موت اس کے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔

یہی سوال میں نے حضرت بلال رَضِیَ اللهُ تَعَالى عَنْه سے بھی کیا تھا، آپ کو جب کچھ افاقیہ ہوا توبلند آواز سے اشعار

يڑھنے لگے:

اَلَالَيْتَ شِعْرِیُ هَلُ اَبِیْتَنَّ لَیُلَةً بِوَادٍ وَّحَوِٰلِی اِذْخِیُّ وَّ جَلِیْلُ
وَهَلُ اَیْدُونُ اِیْ شَامَةٌ وَّ طَفِیْلُ
ترجمه: (۱)... کاش! میں پھر بھی ایک رات (مکہ کی) وادی میں گزاروں اور میرے گرداذ خراور جلیل نامی گھاس ہو۔

**نوجمه: (۱**)...کاس! میں چر جمی ایک رات (مکہ بی) وادی میں گزاروں اور میرے کر داذ حراور جمیں نای کھاس ہو۔ (۲)...کاش! چرایک روز (مکہ میں)مجنہ نامی مقام کے چشمے پر جاؤں اور شامہ اور طفیل نامی پہاڑیاں دیکھنانصیب ہوں۔ ام المؤمنین حضرت سیّدَ ثناعا کشہ صدیقہ طبیبہ طاہر ہ دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهَا فرماتی ہیں: جب میں نے دَحْمَةُ لِّلْعَالَمِیْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کو مکه سے اس شدت محبت کے بارے میں خبر دی تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم لَلْهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم عَبْتَ کُوبِیْنَ صَلَّا اللهُ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم عَبْتَ عَلَا عَلَیْه وَالِهِ وَسَلَّم عَبْتَ عَلَا عَلَیْه وَالِهِ وَسَلَّم عَبْتَ عَلَا فَر مَا عِيلَ مَه مِن عَلَا فَر مَا عِلْهُ وَاللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّم عَنْهُ وَاللهُ وَسَلَّم عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّم عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّم عَنْهُ وَاللهُ وَسَلَّم عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّم عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّم وَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّم عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّم وَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّم وَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّم وَلَيْهُ وَاللهُ وَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّم وَلَيْهُ وَاللهُ وَلَا مَا عَلَيْهُ وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا عَلَيْهُ وَاللّه وَلِي وَاللّه وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

# زندگی توآخرت کی زندگی ہے:

حضور سیّبرعالم، نورِ مجسم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم مسجرِ نبوى كى تعمیر کے دوران صحابہ گرام عَلَيْهِمُ الرِّضُون کے ساتھ اینٹیں اٹھا کرلارہے تھے اور یہ شعر پڑھ رہے تھے:

هٰذَا الْحِمَالُ لَاحِمَالُ خَيْبَر هٰذَا الْحِمَالُ لَاحِمَالُ خَيْبَر

**ترجمہ**: تغمیرِ مسجد کے لئے اٹھائے گئے یہ پتھر خیبر کے موقع پر اٹھائی گئی تھجوروں اور کشمش کی طرح نہیں بلکہ ہمارے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بیرزیادہ پاکیزہ اور زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہیں۔

اوربار گاہ الہی میں یوں عرض کررہے تھے:

فَارْحَم الْأَنْصَارَ وَالْبُهَاجِرَه

ٱللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْأَخِرَاهِ

ترجمه: اے الله عَزَّدَ جَلَّ! يقينًا زندگي تو آخرت كي زندگي ہے، تو انصار اور مهاجرين پررحم فرما۔ (1281)

# الله عَرْدَ مَل الله عَرْدَ مَا الله عَرْدُ مِنْ الله عَرْدُ مِنْ الله عَرْدُ مَا الله عَرْدُ مِنْ الله عَلَمُ عَرْدُ مِنْ الله عَلَا عَلَا مِنْ الله عَلَمُ عَلَا مِنْ الله عَلَا لَا عَلَا عَلَّا عَلَا ع

حدیث پاک میں ہے کہ حضور نی پاک، صاحب لولاک صَلَّى الله تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم مَعْجِد مِیں حضرت سیِدُ ناحسان بن ثابِت رضى الله تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَمْ الله تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَمْ الله عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَمْ الله عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فرمات: بِ شَک الله عَدَّو جَلَّ روحُ القُدُس (یعنی حضرت جرائیل عَلَیْهِ السَّلَام) کے در لیے حسان کی مدد فرماتا ہے جبوہ الله عَرَّو جَلَّ کے رسول کا

<sup>1280 ...</sup> صحيح البخارى، كتاب مناقب الانصار، باب مقدم النبي واصحابه المدينة، ٢٠/١٠ الحديث: ٣٩٢٢

<sup>1281 ...</sup> صحيح البخارى، كتاب مناقب الانصار، باب هجرة النبى واصحابه الى المدينة، ۵۹۵ / ۱۰ الحديث: ۳۹۰ ، بتغير قليل سنن ابن ماجه، كتاب المساجد، باب اين بجوز بناء المساجد، ۱۰ الحديث: ۵۹۲ / ۱۰ الحديث: ۵۲۲ / ۱۰ الحديث المساجد، باب الناب الناب المساجد، ما ماجه / ۱۰ الحديث المساجد، ۱۲ ما ما ماجه / ۱۰ الحديث المساجد، ماجه / ۱۰ الحديث المساجد، ما ماجه / ۱۰ الحديث المساجد، ماجه / ۱۰ المساجد، ماجه

دفاع کر تاہے یاان کی شان بیان کر تاہے۔(1282)

# الله عَزَّوَ جَلَّ تمهاريدانت سلامت ركهي:

جب حضرت سيِّدُنا نابغه جَعدى دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه نَ حضور نَبِي كُرِيم، رَءُوُفُ لَّ حِيم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَ سِيْرُنا نابغه جَعدى دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه نَ حضور نَبِي كُريم، رَءُوُفُ لَّ حِيم صَلَّى اللهُ قَالَ يَعَى الله عَنْه لَهُ عَدَّو جَلَّ سامن شعر پِرُها تُو آپِ صَلَّى اللهُ قَالَ يَعَى الله عَرَّد جَلَّ سامن شعر پِرُها تُو آپِ صَلَّى اللهُ قَالَ يَعَى الله عَرَد جَلَّ مَنْ الله عَرَد جَلَا مَعَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَ الله عَرَد جَلَا مَن سَمَ مِنْ اللهُ مَا يَا اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَ الله عَرَد جَلَا مَن الله عَمْ الله عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ الله عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَا مَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّه وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللّه وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللّه وَسَلّه مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّه وَسَلّا مَا عَلَيْهِ وَاللّهُ وَسَلّام عَلَيْهِ وَاللّه وَسَلّام عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّه وَسَلّام عَلَيْهِ وَاللّه وَسَلّام عَلَيْهِ وَاللّه وَسَلّام عَلَيْهُ وَاللّه وَسَلّام عَلَيْهِ وَاللّه وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّهُ مَنْ اللّه وَاللّه وَ

ام المؤمنين حضرت سيِّدِ ثناعائشه صديقه طيبه طاہر ٥ رَضِى اللهُ تَعَالى عَنْهَا بيان كرتى بين كه صحابه كرام عَكَيْهِمُ الرِّضُوان حضور نبي رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالى عَكَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم عُلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّه عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

حضرت سیّدُنا شرید رَضِیَ الله تَعَالَی عَنْه بیان کرتے ہیں کہ میں نے اُمیّه تُقَفّی کے 100 اشعار دسولُ الله صَلَّی الله تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ہر شعر عَلَمُل ہونے پر یہی فرماتے:" اور سناؤ، اور سناؤ۔" اشعار سننے کے بعد فرمایا:" امیہ کے خیالات اسلام سے ملتے جلتے تھے۔" (1285)

ايے اَنْجَشَه! خيال كروكچى شيشياں توڑنه دينا:

حضرت سبِّدُناانس دَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه سے مروى ہے كه حضور اكرم، نور مجسم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَكَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ك

من الترمذي، كتاب الادب، باب ماجاء في انشاد الشعر، 7/7، الحديث: 1282

<sup>1283 ...</sup> دلائل النبوة لابى نعيم الاصبهانى الفصل الرابع والعشىون الجزء الثانى الحديث: ٣٨٥ من 1287 ... دلائل النبوة لابى عبد ربه الاندلسى، كتاب الزمردة، فضائل الشعر، ٢/١٢٦

<sup>1284 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب الادب، باب ماجاء في انشاد الشعر، ٣٨٦/ ١٨٠ الحديث: ٢٨٥٩، عن جابرين سهرة

<sup>1285 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الشعر، الحديث: ٢٢٥٥، ص

مسنداني داو دالطيالسي، الشهيدبن سويدالثقفي، الحديث: ١٢٥١، ص١٢٥

ساتھ سفر میں حُدی خوانی (۱۷۵۵) کی جاتی تھی، حضرت سیّدُنا انجشہ دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عُور توں کے (اونٹوں کے) پاس حُدی خوانی کرتے تھے اور حضرت سیّدُنا براء بن مالک دَخِنَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُ مر دول کے (اونٹوں کے) پاس، ایک مر تبہ دسولُ الله صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِیهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اے انجشہ! چھوڑدو پکی شیشیاں (یعنی عور توں کے کمزوردل) نہ توڑو۔ (۱۷۵۶) دسولُ الله صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِیهِ وَسَلَّم اور صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الزِّضُون کے زمانے میں اہل عرب کی عادت تھی کہ وہ اونٹول کے پیچھے حُدی خوانی کرتے تھے اور یہ اشعار ہوتے تھے جو اچھی اور موزونی آواز کے ساتھ پڑھے جاتے تھے، کسی صحابی سے اس کا افکار منقول نہیں، بلکہ بعض او قات وہ او نٹول کو جوش دلانے کے لئے اور کبھی لذت حاصل کرنے کے لئے حُدی خواں کو تلاش کرتے تھے، لہٰذاکسی کلام کو اس وجہ سے حرام قرار دینا درست نہیں کہ وہ بامعنی کلام ہے جس سے لئے حُدی خواں کی جاتی ہے اور وہ اقبی اور موزونی آواز سے پڑھاجا تا ہے۔

## موزونی نغمات تاثیر کاباعث ہیں:

﴿ ... چوتھادر جبہ: اس میں یہ گفتگو کی جائے گی کے غنادل کو مُضَطّرِب کر تاہے اور اسی چیز کو ابھار تاہے جو دل پر غالب ہوتی ہے۔

1286 ... مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمہ یار خان عکیّیہ دَحْمَةُ الْحَنَّان مر اَۃ المناجِی، جلدہ، صفحہ 442 پر فرماتے ہیں: حدی یا حداوہ گاناہے جس سے اونٹ کو مست ہو کر مست دلا کر چلا یا جاوے، اونٹ گانے کاعاشق ہے جیسے سانپ خوش آواز کا، جب اونٹ تھک جاتا ہے توخوش آوازی سے اسے گاناسنا یا جاتا ہے جس سے مست ہو کر خوب تیز دوڑ تا ہے، اس گانے کو حدی اور گانے والے کو حاد کہتے ہیں۔ حضرت انجشہ (رَضِی اللهُ تَعَالَى عَنْه ) بڑے خوش آواز تھے اس لئے حدی خوال آپ ہوتے تھے۔ حدی کی ابتدا کیسے ہوئی اس کے متعلق یہاں مر قات نے مجیب واقعات بیان کیئے ایک بروی نے اپنے غلام کومارا اس کا ہاتھ کا کے کھا یا غلام خوش آواز تھاوہ گھر اہٹ میں بولا" دی، دی، دی" بجائے" یدی، یدی" کے "دی، دی" کہا اونٹ کو اس پر وجد آگیا تب سے حدی کا دستور قائم ہوا، بعض خوش الحان بدوی کے حدی پر انسانوں کو وجد آجا تا ہے۔

1287 ... مسندابي داو دالطيالسي، ثابت البناني عن انس بن مالك، الحديث: ٢٥٢ مر٢٠٠، مركز

صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب رحمة النبى للنساء ... الخ، الحديث: ٢٣٢٣، ص1٢١٩

الادب المفردللبخارى، باب الحداء للنساء ، الحديث: • • ١٣٠٥ ص ٢٣٨

میں کہتا ہوں کہ اس میں الله عزو جن گا ایک پوشیدہ راز ہے کہ اس نے موزونی نغمات کی روحوں کے ساتھ ایک مناسبت رکھی ہے حتی کہ یہ عجیب تا ثیر کا باعث ہیں۔ چنا نچہ ، بعض آوازیں فرحت و سرور کا باعث بنتی ہیں اور بعض مناسبت رکھی ہے حتی کہ یہ عجیب تا ثیر کا باعث ہیں اور بھی چھرے پر ہنمی بھیر دیتی ہیں ، بعض سے اضطرابی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے اور بعض ایس ہوتی ہیں کہ ہاتھ ، پاؤں ، سر اور دیگر اعضاء ان کے وزن کے مطابق حرکت میں آجاتے ہیں۔ یہ گمان ہر گز درست نہیں کہ ہاتھ ، پاؤں ، سر اور دیگر اعضاء ان کے وزن کے مطابق حرکت میں آجاتے ہیں۔ یہ گمان ہر گز درست نہیں کہ تا ثیر شعر کے معنی سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے بلکہ یہ تا ثیر آلات موسیقی کے سبب بھی پیدا ہوسکتی ہے حتی کہ کہا جاتا ہے جے موسم بہار ، اس کی تروتازگی اور سار نگی مُضُطِّرِب نہ کرے وہ خشک مزان ہے ، اس کا کوئی علاج نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تا ثیر صرف معنی سمجھنے کی وجہ سے ہو حالا نکہ آواز کی تا ثیر تو پنگوڑے میں موجود بچے میں بھی و کیھی جاسکتی ہے کہ اچھی آواز کے سبب روتا ہوا بچے خاموش ہو جاتا ہے اور جس سبب سبب سے رور ہاہوتا ہے اسے بھلا کر آواز کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔

# اچھی آواز سے اونٹ بھی مست ہوجاتا ہے:

اونٹ باوجود تھکاوٹ و سستی کے حُدی سے ایسامتا ٹر ہوتا ہے کہ بھاری ہو جھ کو ہلکا سمجھتا ہے، حُدی سن کر پیدا ہونے والی نشاط و قوّت کے سبب طویل مَسافَت آسانی سے طے کرلیتا ہے اور حدی اسے مست و بے قرار کر دیتا ہے۔ پس تم نے دیکھا ہوگا کہ جب اس پر جنگل و بیابان کا سفر طویل ہوجائے اور کجاوے کا بوجھ اور تھکاوٹ اسے کمزور و سست کر دے تو حُدی کی آ واز سنتے ہی اپنی گر دن دراز کر کے اپنے کان حُدی خوال کی طرف لگادیتا اور تیز تیز چلنا شروع کر دیتا ہے حتی کہ اس پر رکھا کجاوہ اور سامان زور زور سے ملنے لگتا ہے اور بعض او قات بے حد چلنے سے پیدا ہونے والی تکلیف اور بوجھ اٹھانے کی مشقت کے سبب اس کی جان تک چلی جاتی ہے لیکن حُدی کی وجہ سے پیدا ہونے والے نشاط کے سبب اسے مشقت و تکلیف کا حساس تک نہیں ہوتا۔

# حكايت:بيريون مين جكرًا خوش آواز غلام:

حضرت سیّدُناابو بکر محمد بن داؤد دنینو دی عَلیْه رَحْمَهُ اللهِ انْقَوی فرماتے ہیں کہ میں جنگل میں سفر کر رہاتھا، راستے میں میر اگزر عرب کے ایک قبیلے سے ہوا، اس قبیلے کا ایک شخص مہمان نوازی کے لئے مجھے اپنے گھر لے آیا، جب میں گھر میں داخل ہواتو دیکھا کہ گھر کی ایک جانب سیاہ غلام بیڑیوں میں جکڑا ہواہے اور گھر کے صحن میں کچھ اونٹ مربے پڑیے ہیں اور ایک اونٹ اتنا کمزور تھا گویااس کی روح بھی بس نکلنے کو تھی، بیڑیوں میں جکڑے اس غلام نے کہا: ''آپ میرے آ قاکے مہمان ہیں، اس پر آپ کاحق ہے، لہذا اس سے میری سفارش کر دیجئے!وہ اپنے مہمان کی عزت کر تاہے، اتنی سی بات میں آپ کی سفارش رد نہیں كرے گا، اميد ہے كہ مجھے قيد سے رہاكر دے۔" فرماتے ہيں: جب كھانا سامنے آيا تو ميں نے كھانے سے انكار كر ديا اور کہا:"جب تک تم اس غلام کے حق میں میری سفارش قبول نہیں کروگے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔"میزبان کہنے لگا:"اس نے مجھے فقیر بنادیااور میر اتمام مال ہلاک کر دیا۔" میں نے پوچھا:"اس نے ایسا کون ساکام کیاہے؟" میزبان نے جواب دیا:" یہ خوش آ واز ہے، میر اگزر او قات ان اونٹوں کے کِرائے سے ہو تا تھا، اس نے اونٹوں پر بھاری بو جھے لا دااور حُدی خوانی کر تار ہا حتی کہ اونٹول نے اس کے عمدہ نغمہ کے سبب تین دن کی مسافت ایک رات میں طے کرلی، جب ان سے بوجھا تارا گیا توسوائے اس ایک اونٹ کے سارے مرگئے لیکن آپ چونکہ میرے مہمان ہیں،لہذا آپ کی عزت کی خاطر میں نے اسے معاف كيا۔ "حضرت سيّدُ ناابو بكر محمد بن داؤد دِيْنُورِي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي فرماتے ہيں: "مجھے اس كى آواز سننے كى خواہش تھى،جب صبح ہوئی تواس نے غلام سے کہا کہ جواونٹ کنویں سے یانی لا تاہے اس کے سامنے حُدی پڑھو، جب اس غلام نے اپنی آ واز بلند کی تو اونٹ اد ھر اُد ھر بھاگنے لگا اور رسیاں توڑ ڈالیں اور میں بھی (خودیر قابونہ رکھ سکااور)منہ کے بل گریڑا، شاید میں نے زندگی میں سب سے عمدہ آوازیجی سنی تھی۔

معلوم ہوا کہ ساع کی محفل دل پر اثر کرتی ہے۔

## پرندوں اور چوپایوں سے زیادہ سخت طبیعت انسان:

جس کا دل ساع کے باعث مضطرب نہ ہو وہ ناقص، راہِ اعتدال سے پھر اہوا اور روحانیت سے دور ہے اور اس کی طبیعت اونٹ، پر ندوں بلکہ تمام چو پایوں سے زیادہ سخت ہے کیونکہ ان تمام پر موزونی نغمات اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پر ندے حضرت سیّدُ ناداؤد عَلیٰ نَبِیّنَاوَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام کی آواز سننے کے لئے فضامیں تھہر جاتے تھے۔

بہر حال ساع کے دل پر اثر انداز ہونے کا اعتبار کرتے ہوئے اس کے بارے میں مطلقًا حلال وحرام کا تھم لگانا درست نہیں بلکہ احوال واشخاص اور نَغمات کے طریقے مختلف ہونے کی وجہ سے اس کا تھم مختلف ہو تاہے۔ پس ساع کا تھم وہی ہے جو دل میں موجود خیالات کا ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیّدُنا ابوسلیمان دارانی قُدِّسَ بِسُّهُ النُّوْدَانِ فرماتے ہیں: ساع کی محفل دل میں نئی چیز پیدا نہیں کرتی بلکہ جو پچھ اس میں ہو تاہے اسی کو ابھارتی ہے۔

## موزونی اورہم قافیہ کلمات تَرَنّم سے پڑھنے کے سات مواقع:

چند مواقع پر مخصوص اَغراض کے باعث موزونی اور ہم قافیہ کَلِمات کوتر نمّ کے ساتھ پڑھنے کارواج ہے باوجو دیہ کہ اس کے سبب دل میں تا ثیر پیداہوتی ہے۔وہ مواقع سات ہیں:

## حج کے موقع پر نغمات پڑھنے کا حکم:

اور ایک قتم کاباجا) بجاتے اور نغے گات بھرتے ہیں اور یہ امر اس لئے مباح ہے کہ ان کے نغے کعبَهُ الله شریف، شاہین (ایک قتم کاباجا) بجاتے اور نغے گاتے بھرتے ہیں اور یہ امر اس لئے مباح ہے کہ ان کے نغے کعبَهُ الله شریف، مقام ابراہیم، حطیم، زمز م اور دیگر مقاماتِ جج کی عظمت پر مشتمل ہوتے ہیں، اگر دل میں پہلے سے جج کاشوق موجود ہو توان کا اثریہ ہوتا ہے کہ یہ شوق مزید بھڑک اٹھتا ہے اور اگر پہلے سے شوق موجونہ ہوتو

پیدا ہوجاتا ہے اور جج چونکہ ایک عبادت ہے جب اس کا شوق ہونا اچھی بات ہے تو شوق پیدا کرنے والی کسی بھی چیز کے ذریعے اس کا شوق دلانا بھی اچھاا مرہے اور جس طرح واعظ کے لئے دورانِ وعظ نظم کی صورت میں کلام کرنا اسے ہم قافیہ کلمات کے ساتھ مزین کرنا اور جج کا ثواب اور بیٹ اللہ ودیگر مقد س مقامات کی عظمت بیان کرتے ہوئے جج کا شوق دلانا جائز ہے اسی طرح واعظ کے علاوہ کسی اور شخص کے لئے بھی اشعار کو نظم کی صورت میں پڑھ کر جج کا شوق دلانا جائز ہے اسی طرح واعظ کے علاوہ کسی اور شخص کے لئے بھی اشعار کو نظم کی صورت میں پڑھ کر جج کا شوق دلانا جائز ہے کیونکہ جب موزونی کلام میں ہم قافیہ کلمات کی رعایت بھی کی جائے تو وہ کلام دل میں زیادہ اثر انداز ہوتا ہے اور ساتھ میں جب آواز بھی اچھی ہو تو تا ثیر مزید بڑھ جاتی ہے اور سہ تھ یہ ساتھ میں جب آواز بھی اچھی ہو تو تا ثیر مزید بڑھ جاتی ہے اور سہ تھ یہ شامل ہوں۔

یہ سب کچھ جائز ہے جب تک اس میں بانسری اور سار نگی شامل نہ ہوجو کہ فُسّاق وفُجُار کا شعار ہیں، جائز صورت میں بھی اس شخص کو شوق دلانا جسے جج کے لئے نکلنا جائز نہ ہو مثلاً کوئی شخص فرض جج کر چکاہے اب اس کے والدین (نفلی) جج کی اجازت نہیں دے رہے تو ایسے شخص کو ان محافل کے ذریعے جج کا شوق دلانا حرام حتی کہ ایسی بات کرنا بھی حرام جو اسے جج کا شوق دلائے کیونکہ حرام کا شوق دلانا بھی حرام ہے۔ اسی طرح اگر راستہ پُر امن نہ ہو اور ہلاکت کا غالب گمان ہو تو بھی شوق دلا کر دلوں کو مُضْطَر ب کرنا اور اس راستے سے جانے کے لئے ابھار نانا جائز ہے۔

## جہادپراُبھارنے کے لئے اشعار پڑھنا کیسا؟

کلی۔ دوسراموقع: جہادہے: کہ مجاہدین لوگوں کو جہاد پر ابھارنے کے لئے اشعار پڑھتے ہیں۔ یہ بھی جائزہے جیسا کہ تجاح کرام کا نغمات پڑھنا جائزہے لیکن خیال رہے کہ ان کا نغمات پڑھنے کا طریقہ کار حاجیوں کے نغمات سے مختلف ہو کیونکہ جہاد پر ابھارنے والا شخص اشعار کے ذریعے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھا تا، ان میں کفار کے خلاف غیظ وغضب بڑھا تا، ان کی بہادری کی تعریف اور ان کی جان ومال پر جہاد کی فضیلت بیان کرتا

## ہے۔جیسا کہ متنبی شاعر کہتاہے:

فَإِنْ لَّمُ تَبُتُ تَحْتَ السُّيُوفِ مُكْرَمًا تَبُتُ وَتُقَاسِى الذِّلَّ غَيْرُ مُكْرَمًا تَبُتُ وَتُقاسِى الذِّلَّ غَيْرُ مُكْرَمًا وَالْمَائِمُ السَّيِيْمِ وَتَلِكَ خَدِيْعَةُ الطَّلْمِ اللَّهِيْمِ السَّيِيْمِ وَتَلِكَ خَدِيْعَةُ الطَّلْمِ اللَّهِيْمِ السَّيِيْمِ

ترجمه: (۱)...اگرتم تلوارول کے سائے میں عزت کی موت نہ مرے توذلیل وخوار ہو کر مروگ۔

(۲)... بزدل لوگ بزدلی کو دور اندلیثی مگمان کرتے ہیں حالا نکہ یہ کمتر لوگوں کی طبعی خرابی ہے۔

جہاد میں اسی طرح کے اشعار پڑھے جائیں گے۔ بہادری پر ابھارنے والے اور شوق بڑھانے والے اشعار پڑھنے کے اوزان وطریقہ کار مختلف ہیں اور بیہ اشعار پڑھنے کا حکم مباح ولازم ہونے کے اعتبار سے وہی ہو گاجواس وقت جہاد کا حکم ہواور بیراسی شخص کے حق میں مباح ہیں جسے جہاد میں جانا جائز ہے۔

## دشمن کے سامنے رَجُزِیه اشعار پڑھنا کیسا؟

کے ... تنیسر اموقع: رجز پر بنی وہ اشعار: جسے بہادر لوگ دشمن کے ساتھ مقابلے کے وقت پڑھتے ہیں اور ان سے غرض یہ ہوتی ہے کہ اپنا اور اپنے ساتھ یوں کا حوصلہ بڑھا یا جائے اور جنگ کے لئے ان کے اندر جوش وجذبہ پیدا کیا جائے، ان اشعار میں اپنی شجاعت و بہادری کی تعریف ہوتی ہے اور جب یہ عمرہ الفاظ اور اچھی آ واز کے ساتھ پڑھے جائیں تو دل میں زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔

ان اشعار کا پڑھنا مباح جنگ میں مباح، مستحب جنگ میں مستحب ہے جبکہ مسلمانوں اور ذِرمیوں کے در میان ہونے والی اور ہر ممنوع جنگ کے دوران ایسے اشعار کا پڑھنا ممنوع ہے کیو نکہ ممنوعات کی طرف لے جانے والے امور بھی ممنوع ہیں۔

رجز پر مبنی اشعار پڑھنا شجاعت و بہادری کے پیکر صحابہ گرام، مثلاً خلیفہ کچہارم امیر المؤمنین حضرت سیِدُ ناعلی المرتضی اور حضرت سیِدُ ناعلی المرتضی اور حضرت سیِدُ ناخالد بن ولید رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَا سے بھی منقول ہیں اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ مجاہدین کے لشکر میں شاہین (ایک قسم کا باجا) بجانے سے منع کرنا چاہئے کیونکہ اس کی آواز سے دلوں میں نرمی اور

غم کی کیفیت پیداہوتی، شجاعت کی شدت کم ہوتی، حوصلہ کمزور پڑجاتا، اہل وعیال اور وطن کی محبت بھڑک اٹھتی اور جنگ کے معاملے میں سستی پیداہوجاتی ہے۔ اسی طرح ان تمام آوازوں اور نغمات سے پر ہیز کیا جائے جور قتِ قلبی کا سبب ہیں کیونکہ عملین کرنے والے اور رفت انگیز نغے جوش دلانے والے اور حوصلہ پیدا کرنے والے نغموں کے برعکس ہیں تواگر کوئی واجب جہاد میں لوگوں کی رائے اور دلوں کو بدلنے کی نیت سے رفت انگیز اشعار پڑھے تووہ الله عنو بھل کا نافر مان ہے اور جو شخص ممنوع وناحق جنگ ختم کرنے کی نیت سے ایساکرے تووہ الله عنو بھل کا مطیع وفر مانبر دار بندہ ہے۔

#### غمدوطرح کاہوتاہے:

ان کی تاثیر ہیہ ہے کہ انسان غمز دہ لوگوں کی آہوبکا اور متر تم آوازیں: ان کی تاثیر ہیہ ہے کہ انسان غمز دہ اور افسر دہ ہوجا تاہے اور آئکھوں سے آنسو جاری ہوجاتے ہیں۔ غم دوطرح کا ہوتا ہے: (۱) قابل مذمت (۲) قابل تعریف۔

قابل مَد ممّت عم مثلاً وُنيوى سازوسامان چلے جانے پر غمز دہ ہونا۔ چنانچہ ، الله عوَدَ عَلَّ ارشاد فرما تا ہے:

لِّكَيْلاَ تَأْسَوْا عَلَى مَا فَأَتَكُمْ (پ٢٥،العديد:٢٣) ترجمهٔ كنزالايمان: اللي كه غم نه كھاؤال پرجوہاتھ سے جائے۔

انقال کرجانے والوں پرغم کرنا بھی اسی قسم سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ یہ الله عَزَّدَ جَلَّ کے فیصلے سے ناراض ہونا اور ایسے نقصان پر افسوس کرنا ہے جس کی تلافی ممکن نہیں۔ جب یہ غم مذموم ہے تو نوحہ کے ذریعے اس پر ابھار نا بھی مذموم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں نوحہ کرنے سے صراحتًا منع فرمایا گیا ہے۔ (1288)

قابل تعریف غم: اس سے مراد انسان کا دینی امور میں کو تاہی ہو جانے پر غمز دہ ہونا اور اپنی خطاؤں پر رونا ہے۔ اس سلسلے میں رونا اور رونے جیسی صورت بنالینا، یوں ہی غمز دہ ہونا اور غمز دہ شخص کی سی صورت بنالینا سب قابل تعریف ہے۔ حضرت سیِّدُنا آدم عَلیٰ بَیِیْنَاوَعَدَیْدِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ بھی اپنی لغزش پر روئے تھے۔ اس طرح

1288 ... صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة المبتحنة، باب (إذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنْتُ يُبَايِغْنَكَ) [17] ، ٣٥٠ الحديث: ٢٨٩٢

کے غم کو ابھار نا اور اسے تَقُوِیَّت دینا قابل تعریف ہے کیونکہ یہ کو تاہیوں میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ حضرت سیِّدُنا داؤد عَلی نَبِیِّنا وَعَلَیْهِ السَّلاَهِ کَا الْحَدُودُ کَو ابھار نا اور اسے تَقُوِیَّت دینا قابل تعریف ہے کہ آپ عَلیْهِ السَّلاَهِ کا دائمی غم اور طویل عرصے تک رونے کا سبب خود کو خطاکار گمان کرنا تھا۔ چنا نچہ ، آپ عَلیْهِ السَّلاَهِ خود بھی روتے اور دوسروں کو بھی رلاتے تھے، خود بھی غمگین ہوتے اور لوگوں کو بھی غمر دہ کردیے حتی کہ آپ کے گریہ وزاری کی مجالس سے جنازے اٹھائے جاتے تھے اور آپ عَلیْهِ السَّلاهِ خوش آوازی کے ساتھ گریہ وزاری کرتے تھے اور یہ قابل تعریف ہے کیونکہ جو چیز اچھائی کی طرف لے جائے وہ بھی اچھی ہوتی ہے۔

یمی وجہ ہے کہ اگر خوش آ واز واعظ منبر پرلو گوں کے دلوں کو غمز دہ اور نرم کرنے کے لئے دلکش آ واز میں اشعار پڑھے اور دوسر وں کور لانے کے لئے خود بھی روئے یارونے جیسی صورت بنائے توبیہ حرام نہیں ہے۔

## خوشی کا اظمار کرکے خوشی میں اضافہ کرو:

کے ۔۔۔ پانچوال موقع:خوش کے مواقع پر فرحت و سرور بر معانے کے لئے (شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے) محفل ساع کا انعقاد کرنا:خوش اگر مباح و جائز ہو تو محفل ساع بھی جائز ہے، مثلاً عید کے دنوں میں، شادی بیاہ کے موقع پر، سفر سے واپس آنے والے، ولیمہ، عقیقہ، بیچ کی ولادت اور اس کے ختنہ کی خوش میں، نیز بیچ کے حفظ قر آن کے وقت محفل ساع کا انعقاد جائز و مباح ہے کہ یہ خوش کے اظہار کا ذریعہ ہے۔

## خوشی کے موقع پرانعقاد محفل کے جواز کی دلیل:

بعض نغمے فرحت وسر ور اور خوشی میں اضافے کا باعث ہوتے ہیں اور ہر وہ بات جس پر خوشی منانا جائز ہے اسے عام کرکے خوشی میں اضافہ کرنا بھی جائز ہے۔ اس پریہ روایت بھی دلالت کرتی ہے کہ سر کارِ مکہ مکر مہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم جب مدینه منورہ تشریف لائے توعور توں نے دف بجا کرخوش آوازی سے یہ اشعار پڑھے:

طَلَعَ الْبَدُدُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ وَجَبَ الشُّكُنُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِللهِ دَاع

ترجمہ: ہم پر ثَنِيَّةُ الْوَدَاع (1289) سے چود هويں كاچاند طلوع ہوا، جب تك توحيد بارى تعالىٰ كى دعوت دى جاتى رہے ہم پر شكر لازم ہے۔ (1290)

خوشی کا یہ اظہار مدینہ منورہ وَادَهَا اللهُ شَرَفَا وَ تَعْظِیماً میں آمد مصطفے کی وجہ سے تھا اور یہ خوشی قابل تعریف ہے۔ معلوم ہوا کہ اشعار و نغمات پڑھے جانے کے وقت اور خوشی کے موقع پر بے خودی میں صادر ہونے والی مختلف حرکات کے ذریعے خوشی کا اظہار بھی قابل تعریف ہے جیسا کہ عنقریب رَقُص کے احکام بیان کرتے ہوئے نقل کیا جائے گا کہ بعض صحابہ کرام عَدَیْهِمُ الرِّفُوان خوشی کے موقع پر ایک پاؤل پر کھڑے ہو کر جھوما کرتے تھے۔ (1291)ہم قابل عزت و احترام شخص کے آنے پر خوشی کا اظہار کرنا جائز ہے بلکہ خوشی کے ہر جائز موقع پر خوشی منانا جائز ہے، اس پرام المؤمنین حضرت سیّد نُناعائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ وَخِی اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے مروی یہ روایات دلالت کرتی ہیں۔

## غنااورکھیل کودسےمتعلق7روایات:

(1)...ام المؤمنین حضرت سیّدِ تُناعائشه صدیقه طیبه طاہر ہ دَخِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهَا بیان کرتی ہیں که دسولُ الله صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم میرے سامنے اپنی مبارک چادرسے آڑ کئے ہوتے اور میں حبشیوں کو مسجد میں کھیلتے (یعنی نیزہ بازی کرتے) دیکھتی (1292)حتی که میں تھک جاتی۔ تم خوداندازہ کرلو کہ ایک کم سِن

<sup>1289 ...</sup> ثنیہ جمعنی پہاڑ کی گھاٹی اسے ثنیہ وداع اس لئے کہتے ہیں کہ اہل مدینہ اپنے مہمانوں کو یہاں تک پہنچانے جاتے تھے یہاں سے اسے وداع یعنی رخصت کرتے تھے۔(مراة المناجح،۵/ ۴۷۰)

<sup>1290 ...</sup> كتاب الثقات لابن حبان، السيرة النبوية، ذكر هجرة رسول الله، الم

دلائل النبوةللبيه قي، باب من استقبل رسول الله ... الخ، ٢/٥٠ ٢

<sup>1291 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب كيف يكتب هذاماصالح...الخ، ٢١٢٠ الحديث: ٢٢٩٩

<sup>1292 ...</sup> مفسر شہیر، عکیم الامت مفتی احمہ یار خان عکیثیہ رَحْمَةُ الْحَنَّان مراۃ المناجح، جلد 5، صفحہ 89 پر اس کے تحت فرماتے ہیں: مسجد سے مرادیاتو خارج مسجد ہے جے رحبہ کہا جاتا تھا چو نکہ وہ جگہ مسجد سے بالکل ملی ہوئی تھی اس لئے اسے مسجد فرمایا، اور ہو سکتا ہے کہ خود مسجد میں ہی یہ تھیل ہو تاتھا کیونکہ یہ بظاہر تو تھیل تھا مگر در حقیقت تیر اندازی کی مثق یعنی جہاد کی تیاری تھی، اور یہ تیاری عبادت ہے لہذا مسجد میں جائز۔

لڑ کی کھیل کو د دیکھنے کی کس **قد**ر شو قین ہو تی ہے۔(1293)

اس حدیث پاک میں اشارہ ہے کہ آپ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰ عَنْهَا دیر تک کھڑی کھیل دیکھتی رہتیں۔

(2)...خلیفہ اوّل امیر المؤمنین حضرت سیّدُ نا ابو بکر صدیق رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه ایام مِنْی میں ام المؤمنین حضرت سیّدُ نا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہر ہ رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه اَکے بیاس تشریف لائے، دو کم سن بچیال ان کے بیاس دف بجارہی تھیں جبکہ پیارے مصطفٰے صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَه نَعَالَ عَنْه نَه بَا اُن کِ بیاس تشریف لائے، دو کم سن بچیال ان کے بیاس دف بجارہی تھیں جبکہ پیارے مصطفٰے صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَه بَا اُن کِ بیار کے سے ڈھانی ہوئے آرام فرما شے۔ آپ رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَه بَی وَ اُن اللهُ تَعَالَ عَنْه نَه بَا اُن کِ بی اِن اللهِ عَنْه اِن اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم وَاللهِ وَسَلَّم وَلِي اللهِ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم وَلَم وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم وَلِي اللهِ وَسَلَّم وَلِي وَاللهِ وَسَلَّم وَلَا وَلَا اللهُ وَلَيْلُم وَلِي اللهُ وَسَلَّم وَلِي وَاللهِ وَسَلَّم وَلَا وَاللهُ وَلَيْ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَم وَلِي اللهُ وَلِي وَلِي اللهُ وَلِي اللهِ وَسَلَّم وَلَا وَلْمُ وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلَا وَاللّاللهُ وَلَا وَلَا وَاللّا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا

(3)...مزید فرماتی ہیں کہ دسول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم جُھے اپنی مبارک چادر میں چھپائے ہوئے شے اور میں حسنیوں کو مسجد میں کھیلتے (یعنی نیزہ بازی کرتے) دیکھ رہی تھی، حضرت عمر فاروق اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے انہیں ڈانٹا تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَے ارشاد فرمایا:"اے بَنُواَد فِدَه! (یہ حبشیوں کالقب ہے) بے خوف رہو (اور کھیل جاری رکھو)۔ (206)

حضرت سیّدُنا عَمُرُوبِن حارث عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَادِث نَے حضرت سیّدُنا ابن شہاب زُہر کی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَلِی کی سندسے اسی طرح کی حدیث روایت کی ہے، اس میں '' تُعَیِّیَانِ وَ تَضْیِ بَان '' (وہ بچیال گیت گار ہی تھیں اور دف بجا

<sup>1293 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب نظرالمرأة الى الحبش ونحوهم من غيرريبة، ٣/٣٤٦، الحديث: ٥٢٣٧١

<sup>1294 ...</sup> مفسر شہیر، حکیم الامت مفتی احمہ یارخان عکنیه رَحْبَهُ الْحَنَّان مراۃ المناجِی، جلد 2، صفحہ 359 پر اس کے تحت فرماتے ہیں: حضرت ابو بکر صدیق (رَضِی اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا) کو مسلم نہیں معلوم اور حضورانورصَلَّی اللهُ عَکنیهِ وَسَلَّم سورہے ہیں اس اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا) کو مسلم نہیں معلوم اور حضورانورصَلَّی اللهُ عَکنیهِ وَسَلَّم نے بتادیا کہ یہ گیت ہماری اجازت سے گائے جارہے ہیں ناجائز نہیں، اس میں خوشی کا اظہارہے، اس سے معلوم ہوا کہ عید، شادی، عقیقہ، ختنہ وغیرہ خوشی کے موقعوں یر بچیوں کے ایسے گیت گاناجائز ہیں، مگر آج کل کے غنارگیت) مقدمہ زناہیں۔

<sup>1295 ...</sup> صحيح البخارى، كتاب العيدين، باب اذافاته العيد ... الخ، ٣٣٩/ ١، الحديث: ٩٨٧

<sup>1296 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب العيدين، باب اذافاته العيد ... الخ، ٣٣٩/ ١، الحديث: ٩٨٨

رہی تھیں)کے الفاظ ہیں۔(1297)

(5)...ام المومنین حضرت سیّد تُناعائشه صدیقه طیبه طاهر ه دَخِیَ الله تَعَالی عَنْهَا فرماتی بین که مین دسول الله صَلَّی الله عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم عَلَیْ الله عَلَیْه وَ الله وَسَلَّم عَلَیْ الله وَسَلَّم عَلِی الله وَسَلَّم عَلیْ الله وَسَلَّم عَلیْ الله وَسَلَّم عَلیْ الله وَسَلَّم الله وَسَلَم الله وَسَلَّم الله وَسَلَم الله وَسَلَّم الله وَسَلَم عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم الله وَسَلَم الله وَسَلَم عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم الله وَسَلَم عَلَيْهِ وَالله وَسَلَم الله وَسَلَم عَلَيْه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاله وَالله وَالله وَاللّه وَالله وَلّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

(6)...مروی ہے کہ ایک دن دسول الله صَلَّی الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّی الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّی الله تَعَالَ عَنْهَا کی گڑیاں ہیں۔"ار شاد فرمایا:" یہ کیا ہے؟"عرض کی:" یہ میری گڑیاں ہیں۔"ار شاد فرمایا:" یہ ان گڑیوں کے در میان میں کیا ہے جسے میں و کیھ رہا ہوں؟"عرض کی:" گھوڑا ہے۔"ار شاد فرمایا:"اس کے اوپر کیا ہے؟"عرض کی:" آپ صَلَّی الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے نہ سنا کہ حضرت کی:" ووپر ہیں۔"ار شاد فرمایا:"کیا گھوڑے کے پر ہیں؟ "عرض کی:" آپ صَلَّی الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم الله وَسَلَّم الله وَسَلَّم الله وَسَلَّم الله وَسَلَم الله وَسَلَّم الله وَسَلَم الله وَسَلَّم الله وَسَلَّم الله وَسَلَّم الله وَسَلَّم الله وَسَلَّم الله وَسَلَّم الله وَسَلَم الله وَسَلَّم الله وَسَلَم وَسَلَم الله وَسَلَم الله وَسَلَم الله وَسَلَم الله وَسَلَم الله وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم الله وَسَلَم وَسَلَ

<sup>1297 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب صلاة العيدين، باب الرخصة في اللعب ... الخ، الحديث: ١٤ ( ٨٩٢)، ص ٢٣٨

<sup>1298 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب صلاة العيدين، باب الرخصة في اللعب ... الخ، الحديث: ١٨ ( ٨٩٢ )، ٢٥٠٠ معرفة

<sup>1299 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب في فضل عائشة، الحديث: ٢٣٢٥، ص ١٣٢٥

صحيح البخاري، كتاب الادب، باب الانبساط الى الناس، ١٣٨٠ الحديث: ١١٣٠

مبارك داڑھيں ظاہر ہو گئيں۔"(1300)

ہمارے (یعنی شوافع) کے نز دیک بیہ حدیث لڑکیوں کی عادت پر محمول ہے کہ وہ مٹی یا کپڑوں کے ٹکڑوں سے پچھ نامکمل شکلیں بنالیتی ہیں اور اس کی دلیل بیہ ہے کہ بعض روایات کے مطابق اس گھوڑے کے پر کپڑے کے بینے ہوئے تھے۔ (1301)

(7) ام المؤمنین حضرت سیّد تُناعائشہ صدیقہ طیبہ طاہر ہ دَخِی الله تَعَالی عَنْهَا فرماتی ہیں: ایک مرتبہ میرے پاس دولڑ کیاں بُعاث کے دن کا گیت (1302) گار ہیں تھیں کہ دسول الله صَلَّى الله تَعَالی عَنَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم تَشْریف لائے اور بستر پر کروٹ کے بل لیٹ کر رُخِ انور دوسری جانب کر لیا، اسے میں میرے والدِ ماجد حضرت سیّدُ ناابو بکر صدیق دَخِی الله تَعَالی عَنْه تَشَریف للے اور جھے ڈانٹے ہوئے فرمایا: ''کیا یہ شیطانی گیت نہیں ہے؟ "و آپ صَلَّى الله تَعَالی عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ان کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا: " نہیں چھوڑدو۔ "جب میرے والد ماجد دَخِی الله تَعَالی عَنْه کی توجہ دوسری جانب ہوئی تو میں نے لڑکیوں کو آنکھ کے اشارے سے جانے کو کہا تو وہ چلی گئیں۔ (1303) وہ عید کادن تھا، اس دن حبثی ہے ڈھال اور نیزوں کے ساتھ کھیل رہے شے۔ پس میں نے عرض کی یا آپ عَنَیْ

1300 ... سنن ابي داود، كتاب الادب، باب اللعب بالبنات، ٣٩٣٩، الحديث: ٣٩٣٢

السنن الكبرى للبيهقى، كتاب الشهادات، باب ماجاء في اللعب بالبنات، ١٠/١١ الحديث: ٢٠٩٨٢

1301 ... سنن ابي داود، كتاب الادب، باب اللعب بالبنات، ٣١٩، الحديث: ٣٩٣٢

1302 ... مفسر شہیر، کیم الامت مفتی احمد یارخان عکیئی رَحْمَةُ الْحَنَّان مراۃ المناجِج، جلد2، صفحہ 358 پراس کے تحت فرماتے ہیں: گندے یا عشقیہ گیت نے بلکہ شجاعت اور بہادری کے گیت سے، بُخاث مدینہ منورہ کے قریب بن قریضہ کے علاقہ میں ایک جگہ تھی جہاں انصار کے دو قبیلوں اوس اور خزرج میں بڑی خون ریز جنگ ہوئی تھی جس کی عداوت ایک سو ہیں سال تک رہی تھی، پھر حضور انورصَلَّی اللهُ عَکیْدِ وَسَلَّم نے ان دونوں قبیلوں کو ملاکر شیر وشکر کر دیا، اس کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے: اِذْ کُنْتُمْ اَعْدَآءً فَالَّفَ بَیْنَ قُلُوْبِکُمْ (پ۲۱، ال عمران: ۱۰۱، ترجمهٔ کنوالایمان: جب تم میں بیر تھا(دشمنی تھی) اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ کر دیا۔ اب وہ گیت غازیوں کو دلیر کرنے کے لیے گائے جاتے تھے، خیال رہے کہ گانے والی بچیاں تھیں، گیت بھی فخش نہ تھے آج کل کے فخش گانے قطعاً حرام ہیں خصوصاً جوان لڑیوں کے لیے۔

اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے خود ہی ارشاد فرمایا: "دیکھناچاہتی ہو؟" میں نے عرض کی: "جی ہاں۔" چنانچہ، آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَعُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فرما رہے تھے:"اے بَنُو مِجے اپنے چیچے کھڑا کرلیا اور میر ارخسارآپ کے مبارک رخسار سے ملا ہوا تھا اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فرما رہے تھے:"اے بَنُو اَدِفِى که! (یہ حبشیوں کالقب ہے) جاری رکھو۔"جب میر اجی بھر گیا تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا:" کافی ہے؟" میں نے عرض کی: "جی ہاں!" ارشاد فرمایا: "تو چلو پھر چلتے ہیں۔" (1304)

ایک روایت میں ہے، فرماتی ہیں کہ میں اپناسر آپ صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم کے مبارک شانوں (کاندھوں) پر رکھ کر حبشیوں کا کھیل دیکھنے لگی حتی کہ میں خو دلوٹ گئی۔(1305)

یہ تمام روایات صحیحین (بخاری و مسلم) میں موجود ہیں، ان میں اس بات پر واضح دلیل ہے کہ غنااور کھیل حرام نہیں بلکہ ان میں جواز کی مختلف صور توں کی طرف راہ نمائی ملتی ہے۔ مثلاً: ہے۔ مثلاً ہی معاطلے میں حبشیوں کی عادت پوشیدہ نہیں، ہے۔ اس فعل کا مسجد میں ہونا، ہے۔ حضور صَلّ الله تَعَال عَلَیْهِ وَالله وَ سَلّ مَان : "دُوْدَکُمُ یَا بَنِیْ اَدفِدَ کا اِیْن اَدفِدَ کا اِیْن اَدفِدَ کا ایک اُلله تَعَال عَلَیْهِ اَو اِی کا معاللہ ہے والمه و سُلّ الله عَلَیْ اَدفِدَ کَم اَدو اس کا الله عَلیْ الله تَعال عَلیْه وَ الله عَلیْ الله عَلیْ الله تَعال عَلیْه وَ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله تَعال عَلیْه وَ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله تَعال عَلیْه وَ الله عَلیْ الله عَلیْ الله تَعال عَلیْه وَ الله تَعال عَلیْه وَ الله تَعال عَلیْ الله تَعال عَلیْه وَ الله تَعال عَلیْه وَ الله تَعال عَلیْه وَ الله تَعال عَلیْه وَ الله عَلیْ الله تَعال عَلیْه وَ الله عَلَیْه وَ الله عَلیْه وَ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْه و الله الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْه و الله علی الله علی الله علی الله علی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلیْ ا

1304 ... صحيح البخارى، كتاب العيدين، باب الحماب والدرق يوم العيد، ١/٣٢٤ الحديث: ٩٥٠

<sup>1305 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب صلاة العيدين، باب الرخصة في اللعب...الخ، الحديث: • ٢ (٨٩٢)، ٢٠٠٠

کر خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنازہد اپناتے ہوئے سختی کرنے یاروک کر اور منع کر کے نفس کشی کرنے سے اچھاہے، ہے ۔۔۔ حضور نجی الرم صَلَّی الله تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالله وَسلَّم کاام المومنین حضرت سیّر تُناعائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ وَضِی الله تَعَالیٰ عَنْهَا سے بیہ فرمانا کہ" دیکھناچاہتی ہو؟" یہ پوچھناام المومنین وَضِی الله تَعَالیٰ عَنْهَا کی طرف سے کسی قسم کے خوف کے باعث نہ تھا کہ اگر نہ پوچھاجا تا قوہ ناراض یا پریشانی کا شکار ہوجا تیں کیو نکہ ناراضی کا سبب تو یہ ہے کہ کسی کا مطالبہ رد کر دیا جائے اور یہ نامناسب ہے جبکہ اوّلاً پوچھنے میں کوئی مضا نقتہ نہیں، ہے ۔۔ دونوں لڑکیوں کو گیت گانے اور دف بجانے کی اجازت دیناباوجو دیہ کہ اسے شیطانی گیت سے تشبیہ دی گئی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حرام گیت بھے اور ان لڑکیوں کی آواز آپ ہوتا ہے کہ حرام گیت بھے اور ان لڑکیوں کی آواز آپ عبی نے بھے۔ پس میں بلکہ فتنہ پیداہونے کے خوف سے حرام ہے۔ پہنے۔ پس سے سے بیات دلالت کرتی ہے کہ عور توں کی آواز بانسری کی آواز کی طرح حرام نہیں بلکہ فتنہ پیداہونے کے خوف سے حرام ہے۔

یہ تمام قیاس اور نصوص خوش کے مواقع پر غِنا اور رَقَص کے جواز پر دلالت کرتے ہیں۔ اسی طرح دف بجانا، وُصال اور نیزے کے ساتھ کھیلنا اور حبشیوں اور سیاہ فام لوگوں کارَقُص دیھنا خوش کے مواقع پر جائز ہے اور اسے عید کے دن پر قیاس کیا جائے کیونکہ وہ خوشی کاموقع ہوتا ہے، لہٰذاوہ تمام امور جن پر خوشی منانا شرعاً جائز ہے اسی حکم میں داخل ہیں، جیسے شادی، ولیمہ، عقیقہ، ختنہ اور سفر سے واپسی کے دن کی محافل۔ نیز دوستوں کے پاس جانے، ان سے ملاقات کرنے اور کھانے یا گفتگو کرنے کے لئے ایک جگہ جمع ہونے کے وقت بھی خوشی منانا جائز ہے اور اس موقع پر کھی (شرعی حدود کی یاسداری رکھتے ہوئے) سماع کی محفل سجائی جاسکتی ہے۔

#### جائزمحبت:

المعلموقع: عاشقول كاشوق ابھارنے، عشق بھڑ كانے اور دل سے غم دور كرنے كے لئے محفل ساع كا

العقاد کرنا: اگریہ محبوب کے سامنے ہو تواس سے خوشی ولذت کی زیادتی مقصود ہوتی ہے اور اگر محبوب سے جدائی کی حالت میں ہو تو پھر اس کا مقصد آتیش شوق کو بھڑ کاناہو تا ہے اور شوق اگر چہ دل کے لئے باعث تکلیف ہو تا ہے گر جب اس میں وصال کی امید شامل ہو تواس میں انو کھی لذت پیداہو جاتی ہے کیو نکہ امید لذیذ ہے جبکہ ناامید کی تکلیف کاباعث ہے اور جس شے کے حصول کی امید ہو اس ہو تواس میں انو کھی لذت پیداہو جاتی ہو تو ابھار نے اور سے جس قدر شوق و محبت ہو اس قدر اس کی لذتِ امید قوی ہوتی ہے۔ اس قسم کی محفل ساع میں عشق بھڑ کا نے، شوق ابھار نے اور وصال کی صورت میں چھپی لذتِ امید کو پانے کے لئے محبوب کے حسین اوصاف بیان کرنے میں مبالغہ کیا جاتا ہے، لاہذا ہے جائز ہے جائز ہے جائز ہے جائز ہے محبوب ایساہو جس سے ملنا شرعًا جائز ہو، مثلاً کسی شخص کا اپنی زوجہ یا اپنی مملو کہ باندی سے محبت کے باعث توجہ سے اس کا گیت سننا تا کہ ملا قات کی لذت میں اضافہ ہو، اس کے حسن اور آواز کے ذریعے اپنی آ تکھوں اور کانوں کو لذت پہنچا ہے اور وصال و فراق کے لطیف معانی سمجھ کر دل کو لذت پہنچا کے اور یہ تمام حصول لذت کے اسباب ہیں۔ پس اس طرح کی تمام صور توں میں دنیا اور اس کے سامان سے نفع حاصل کرنا جائز ہے۔ چنا نجے ، اللہ عَلَو ہُو اَت اس کے حسن اور آواز کے ذریعے اپنی آ تکھوں اور کانوں کو لذت پہنچا کے اور یہ تمام حصول لذت کے اسباب ہیں۔ پس اس طرح کی تمام صور توں میں دنیا اور اس کے سامان سے نفع حاصل کرنا جائز ہے۔ چنا نجے ، اللہ عَلَو ہُو اَت اُنہ نے خوات کے اسباب ہیں۔ پس اس طرح کی تمام صور توں میں دنیا اور اس کے سامان

وَ مَا هٰنِ قِ الْحَلْوةُ اللَّ نُبَا إِلَّا لَهُوَّ وَ لَعِبٌ الإسام، العنكبوت: ٦٣) ترجمه كنزالايمان: اوربيد نياكي زندگي تونهيس مَر كهيل كود

یو نہی اگر اس کی لونڈی کوئی اٹھالے جائے یا کسی سب سے ان کے در میان جدائی ہو جائے تواس وقت محفل ساع کے ذریعے اپنے شوق کو حرکت دینااور امید وصال کی لذت کو بھڑ کا ناجائز ہے لیکن اگر اس نے لونڈی بچے دی یازوجہ کو طلاق دے دی تواب اسے ساع کے ذریعے آتش شوق بھڑ کا ناحرام ہے کیونکہ جب اس سے ملنا اور ملا قات کرنا ہی جائز نہیں وشوق ابھی وائز نہیں۔ چنانچہ،

آجنبیه کے تصور میں محفل سماع کا اِنْعِقاد حرام ہے: جس لڑکے یاعورت کودیکھنا چائز نہیں اس کا تصور کرکے ساع میں مشغول ہونا حرام ہے کیونکہ اس سے

ذہن ممنوع افعال کی طرف جاتا اور ناجائز کاموں کی خواہش پیداہوتی ہے اور اکثر عاشق اور بے و قوف نوجوان غلبہ مشہوت کے وقت اس سے خالی نہیں ہوتے۔ ان کے حق میں ساع ممنوع ہے اور بیہ مُمانَعَت نفس ساع کی وجہ سے نہیں بلکہ ممانعت کی اصل وجہ ان کے باطن میں موجود پوشیدہ خرابیاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی دانا (عقل مند) سے عشق کے بارے میں پوچھا گیا تواس نے کہا: "عشق ایک دھواں ہے جو انسان کے دماغ کی طرف چڑھتا ہے جماع اسے زائل کر تا جبکہ ساع اسے بھڑکا تاہے۔"

# باری تعالٰی کے لئے سماع اوروجد:

ساع کے سبب ظاہر ہونے والے احوال اس بارے میں اللہ ع<sub>الی ک</sub>ے پوشیدہ راز ہیں کہ اس نے موزونی نغمات کی روحوں کے ساتھ ایک مناسبت رکھی ہے اور روحوں کو ان کے تابع کیا ہے، موزونی نغمات کے

اثرات روحوں پر شوق،خوشی وغم، تنگی و آسانی کی صورت میں مرتب ہوتے ہیں لیکن ان اثرات کے اسباب کو جانناعُکوم مُ کاشَفَه کی مشکل اَبحاث کے ذریعہ ہی ممکن ہے۔

## باطنی حِسسے محروم شخص:

کم عقل، خشک مزاج، سخت دل اور ساع کی لذت سے محروم شخص کا ساع کے سبب لذت پانے، وَجُد واضطراب کی کیفیت طاری ہو جانے اور رنگ بدل جانے والے پر تعجب کرنا ایساہی ہے جیسے جانور کولوز بنج (ایک قشم کے علوہ) گی، نامر دکو جماع کی اور بنچ کو حکومت اور جاہ و منصب کی وسعت کی لذت پر تعجب ہو تا ہے یا جس طرح غافل شخص کو الله عَوْدَ ہوا گی معرفت، اس کی عظمت و جلالت اور اس کی تخلیقی عجائبات کی معرفت پر تعجب ہو تا ہے۔ ان تمام کا ایک ہی سبب ہے (لیعن ادراک کرنے والی قوت کا کامل نہ ہونا) کیونکہ لذت ادراک کی ایک قشم ہے اور ادراک پُدرِک (یعنی ادراک کرنے والی توت کا کامل نہ ہونا) کیونکہ لذت ادراک کی ایک قشم ہے اور ادراک پُدرِک (یعنی ادراک کرنے والی قوت ہی کامل نہ ہو اس کے بارے میں مگررِک (یعنی ادراک کرنے والی قوت ہی کامل نہ ہو اس کے بارے میں لطف اند وز ہونے کا تصور نہیں کیا جاسکتاتو جے چکھنے کی قوت حاصل نہ ہووہ کھانے کی لذت کیسے محسوس کر سکتا ہے، بہر اشخص خوش آواز کا دل پر اثر باطنی حس کی لذت کیسے باسکتا ہے ، ور ہوئے والی تون کے اور کا دراک کیسے کر سکتا ہے؟ اسی طرح کانوں تک چہنچنے والی تواز کادل پر اثر باطنی حس کے ذریعے ہو تا ہے تو جس شخص میں یہ حس ہی نہ ہو یقینًا وہ اس کی تا ثیر سے محروم رہے گا۔

#### ایک سوال اوراس کاجواب:

ہوسکتا ہے کہ آپ کہو کہ جے اللہ عَزَّوَ جَلَّ سے عشق کی حد تک محبت ہو کیا اس کا دل ساع کے سبب ضرور مضطرب ہو تا ہے؟ جو اب: جان لو کہ جو شخص اللہ عَزَّوَ جَلَّ کی معرفت رکھتا ہے اس کے دل میں ضرور رب تعالیٰ کی محبت کی شمع روشن ہوتی ہے اور جس کی معرفت جتنی پختہ ہو اس کی محبت بھی اسی قدر مضبوط ہوتی ہے اور محبت جب پختہ اور قوی ہو جائے تو اسے عشق کہا جا تا ہے۔ معلوم ہوا کہ عشق کا مطلب پختہ اور بے انتہا محبت کے سوا پچھ نہیں، یہی وجہ ہے کہ جب سرکار دوعالم مَلَّ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَے عَبادت کے لئے

غار حرامیں تنہائی اختیار فرمائی تو اہل عرب کہنے گلے: "محمد (صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم) اپنے رب عَزَوَجَلَّ کے عشق میں گر فتار ہو گئے۔"

# الله عَزَّوَ جَلَّ جميل بها ورجمال كوپسند فرماتا به:

جان لو کہ رب تعالیٰ کے جمال کا ادراک کر لینے والے کی نظر میں ہر جمال محبوب ہوجاتا ہے اور اللہ عنوَّۃ جَمیٰل ہے اور جمال کو پیند فرماتا ہے لیکن اگر جمال ظاہر ی شکل وصورت، نَظافَت اور صاف رنگت کے اعتبار سے ہو تو اس کا ادراک دیکھنے کی قوت سے ہوتا ہے اور اگر کسی کا جمال اس اعتبار سے ہو کہ وہ عظمت و جلالت، عالی مرتبت، حسن اخلاق اور حسن صفات کے زیور سے آراستہ ہے، اس کے دل میں تمام مخلوق خدا کے لئے جملائی اور ہمیشہ انہیں فائدہ پہنچانے کا جذبہ ہے اور ان کے علاوہ دیگر باطنی صفات ہیں تو اس کا ادراک دل کے ذریعے ہوتا ہے۔

لفظ" جمال" اس دوسری صورت کے لئے بھی استعال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ، کہا جاتا ہے کہ" فلال حسین و جمیل ہے "اور اس سے ظاہری شکل وصورت مر ادنہیں ہوتی بلکہ اچھے اخلاق اور اچھی صفات وسیرت مر ادہوتے ہیں حتی کہ ان باطنی صفات کے مالک شخص سے اسی طرح محبت کی جاتی ہے جس طرح اچھی صورت والے سے کی جاتی ہے پھر یہ محبت بڑھتے بھی عشق کا درجہ اختیار کرلیتی ہے۔ بے شار لوگ ائمہ اربعہ مثلاً حضرت سیّدُنا امام شافعی، حضرت سیّدُنا امام مالک، حضرت سیّدُنا امام اعظم اور حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل دَجِهَهُ اللهُ تَعَالی کے لئے اپنے دلوں میں عشق وحبت کے جذبات رکھتے ہیں حتی کہ ان کا ساتھ دینے میں اپنی جان ومال تک قربان کر دیتے ہیں اور ان کا عشق اعلیٰ مرتہ کا ہے۔

# عارفین کی محبت الٰہی کے لئے لفظ "عشق" کا استعمال ظلم ہے:

تعجب کی بات ہے کہ ایک ایساشخص جس کی صورت تبھی دیکھی نہیں، نہ بیہ معلوم کہ وہ خوبصورت تھایا نہیں اور اب وہ فوت ہو چکاہے لیکن اس کی باطنی صفات، پیندیدہ سیرت، نیک لو گوں کواس کے علم کے سبب حاصل ہونے والی بھلائیوں اور اس کی دیگر خصلتوں کے جمال کی وجہ سے اس سے عشق کرناتو سمجھ آجائے لیکن اس ذات سے عشق ومجت ہونا سمجھ نہ آئے جس کی طرف سے تمام بھلائیاں عطاہوئیں بلکہ در حقیقت د نیا میں ہر بھلائی، جمال اور ہر محبوب اس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت اس کے کرم کے آثار میں سے ایک اثر اور اس کے جو دو کرم کے سمندر میں سے ایک چلوہ بلکہ ابتدا تا انتہا، اور ج ثریا سے تحت الثریٰ تک د نیا میں جو حسن وجمال ہے جس کا ادراک عقل، آئکھ، کان اور دیگر حواس سے کیا جاتا ہے یہ اس کی قدرت کے خزانوں میں سے ایک ذرق اور اس کی ذات کے انوار کی ایک کرن ہے۔ کاش! مجھے معلوم ہوتا کہ جس کے یہ اوصاف ہیں اس ذات سے محبت کیوں سمجھ نہیں آتی۔ یہی وہ اوصاف ہیں جن کے سب عارفین کے دلوں میں رب تعالیٰ کی محبت بے انتہا ہوتی ہے بلکہ اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ اس کے لئے لفظ ''عشق'' کا استعال کرنا بھی ظلم ہے کیونکہ یہ بھی ان کی محبت بیان کرنے کے لئے لفظ ''عشق'' کا استعال کرنا بھی ظلم ہے کیونکہ یہ بھی ان کی محبت بیان کرنے کے لئے بلکہ اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ اس کے لئے لفظ ''عشق'' کا استعال کرنا بھی ظلم ہے کیونکہ یہ بھی ان کی محبت بیان کرنے کے لئے لفظ ''عشق'' کا استعال کرنا بھی ظلم ہے کیونکہ یہ بھی ان کی محبت بیان کرنے کے لئے لفظ ''عشق'' کا استعال کرنا بھی ظلم ہے کیونکہ یہ بھی ان کی محبت بیان کرنے کے لئے لفظ نہ ہے کہ اس کے لئے لفظ ''عشق'' کا استعال کرنا بھی ظلم ہے کیونکہ یہ بھی ان کی محبت بیان کرنے کے لئے لفظ '' عشق '' کا استعال کرنا بھی ظلم ہے کیونکہ یہ بھی ان کی محبت بیان کرنے کے لئے لفظ نہ کیونکہ کے سب بیان کرنا ہوں بھی کونکہ ہے کہ اس کے لئے لفظ '' عشق کیا کہ کیونکہ یہ بھی ان کی محبت بیان کرنے کے لئے لفظ کی کونکہ کونکہ کی کونکہ کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کی کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کونکہ کونکہ کی کونکہ کونکہ کونکہ کونک کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکر کونکر کونکہ کونک کونکر کونک

## غيرًالله سے محبّت نقص اور جمالت کی علامت ہے:

پاک ہے وہ ذات کہ اس قدر ظاہر ہونے کے باوجود آنکھ اسے دیکھنے سے قاصر ہے اور اس کے نور کی روشن ہی اس کے جمال کا پر دہ ہے، اگر وہ ذات 70 نورانی پر دوں میں نہ ہوتی تو اس کا جمال دیکھنے والوں کی نگاہیں اس کے نور کی روشن سے جل کررا کھ ہوجا تیں اور اگر اس کا ظاہر ہو نااس کے پوشیدہ ہونے کا سبب نہ ہو تا تو عقلیں جر ان ہوجا تیں، دل دہل جاتے، قو تیں کمزور پڑجا تیں اور اعضاء جھڑ جاتے۔ دل اگر لوہے اور پھر کے بنے ہوتے پھر بھی اس کی مجل کے انوار سے ابتداؤہی پاش پاش ہوجاتے، چھاڈر نما آئکھوں میں یہ طاقت کہاں کہ وہ نور آ فتاب کی حقیقت کو پاسکیں۔ اس کی حقیق عنقریب محبت کے بیان میں آئے گی جس سے یہ بات واضح ہوجائے گی کہ غیراً للہ سے محبت نقص اور جہالت کی عظمت ہے بلکہ معرفت الہی میں سچا اور مضبوط شخص غیراً للہ کو بہچانتا ہی نہیں کیونکہ حقیقی وجود صرف رب تعالیٰ کی عامت ہے بلکہ معرفت الہی میں سچا اور مضبوط شخص غیراً للہ کو بہچانتا ہی نہیں کیونکہ حقیقی وجود صرف رب تعالیٰ کی معرفت سے ذات اور اس کے افعال کا ہے۔ ایس جو شخص افعال کو فقط افعال ہونے کی حیثیت سے جانتا ہے وہ فاعل کی معرفت سے تہیں بڑھتا، مثال کے طور پر

کوئی شخص حضرت سیّدُناامام شافعی عَدَیْدِ دَحْمَدُ اللهِ الْکَانِی اور ان کے علم کو ان کی تصنیف کے اعتبار سے جانے اس بات سے قطع نظر کہ وہ کاغذ، جلد، سیاہی، منظوم کلام اور عربی زبان ہے تووہ آپ دَحْمَدُ اللهِ تَعَالَى عَدَیْد کی معرفت سے آگے نہیں بڑھے گا اور نہ ہی اس کی محبت حضرت سیّدُنا امام شافعی عَدَیْدِ دَحْمَدُ اللهِ الْکَانِی کے علاوہ کسی کی طرف تجاوز کرے گی۔ پس الله عَرَّوَ جَلَّ کے سواتمام موجو دات اسی کی تصنیف، اسی کے ترکیب شدہ افعال ہیں توجو شخص ان موجو دات کو اس نقطہ کظر سے دیکھے کہ وہ باری تعالیٰ کی مخلوق ہیں وہ ان میں خالق کی صفات دیکھے گا جیسا کہ تصنیف کے حسن سے مصنف کی فضیلت اور اس کی قدر و منزلت کا علم ہو تا ہے ، اب وہ شخص رب تعالیٰ کے علاوہ کسی کی معرفت و محبت کی طرف تجاوز نہیں کرے گا۔

اس عشق کی حد میں سے یہ بھی ہے کہ یہ شرکت کو قبول نہیں کر تا جبکہ اس کے علاوہ تمام عشق شرکت کو قبول کرتے ہیں کیونکہ ذاتِ باری تعالیٰ کے سواہر محبوب کی نظیر اور مثل متصور ہے یاتو حقیقت میں موجود ہو گا یا اس کا پایا جانا ممکن ہو گا
لیکن جمالِ خد اوندی کا ثانی ممکن نہیں نہ فی الحال اور نہ آیندہ کبھی، لہذاغیر الله سے محبت پر لفظ عشق کا استعال محض مجازی ہے نہ کہ حقیق ہاں چوپائے کی مثل کم عقل لوگ عشق کا مطلب محبوب کا وصال مر ادلیتے ہیں یعنی ان کے نزدیک عشق ظاہر ی جسموں کے ملئے اور جماع کے ذریعے خواہش پوری کرنے کا نام ہے، اس قسم کے گدھاصفت لوگوں کو چاہئے کہ اپنے ساتھ عشق، شوق، وصال اور اُنس کے الفاظ استعال نہ کریں بلکہ اس طرح کے الفاظ اور معانی کے استعال سے بجییں جیسا کہ چوپائے نرگس اور دیجان (کے بچول) سے اجتناب کرتے اور جنگلی گھاس اور پتوں پر گزارہ کرتے ہیں۔

الله عَوْدَ جَلَّ کے حق میں ان الفاظ کے استعال کی اجازت صرف اسی صورت میں ہے جبکہ ایسے معنی کا وہم نہ پیدا ہوتا ہو جس سے باری تعالیٰ پاک ہے اور لوگوں میں سمجھنے کی قوت چو نکہ مختلف ہوتی ہے، لہندا اس قسم کے الفاظ استعال کرتے وقت اس بارکی کو پیش نظر رکھنا چاہئے، کوئی بعید نہیں کہ فقط صفاتِ باری تعالیٰ سن کر وجد کی کیفیت طاری ہوجائے اور اسی کے سبب دل کی رگ بھٹ جائے۔ چنانچہ،

# خود کوپہاڑسے گرادیا:

حضرت سیّدُنا ابو ہریرہ دَخِیَ الله تَعَالَى عَنْه سے مروی ہے کہ تاجد اررسالت، شہنشاہِ نبوت مَلَّ الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَ الله وَ سَلَّم عَنَى اسرائيل کے ایک لڑکے کا ذکر کیا جو پہاڑ پر تھا، اس نے اپنی مال سے بوچھا:"آسان کس نے بنایا؟" مال نے کہا:"الله عَزَوجَلَّ نے۔" پوچھا:"پہاڑ کس نے بنائی؟" کہا:"الله عَزَوجَلَّ نے۔" پوچھا:"پہاڑ کس نے بنائی؟" کہا:"الله عَزَوجَلَّ نے۔" پوچھا:"پہاڑ کس نے بنائے؟"جواب دیا:"الله عَزَوجَلَّ نے۔" لڑکے نے کہا:"میں الله عَزَوجَلَّ نے۔" لڑکے نے کہا:"میں الله عَزَوجَلَّ نے۔ " پوچھا:"بادل کس نے بنائے؟"جواب دیا:"الله عَزَوجَلَّ نے۔" لڑکے نے کہا:"میں الله عَزَوجَلَّ نے۔ " پوچھا:"بادل کس نے بنائے؟"جواب دیا:"الله عَزَوجَلَّ نے۔ " لڑکے نے کہا:"میں الله عَزَوجَلَّ نے۔ " کُھر اس نے خود کو پہاڑ سے گرادیا اور مُکڑے مُوگیا۔ (1306)

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ لڑکے نے ایس گفتگو سنی جو الله عَوَّرَجَلَّ کی عظمت وجلالت اور کمال قدرت پر دلالت کرتی ہے جس کے سبب اس پر وجد طاری ہو گیا اور اسی حالت میں اس نے خود کو گرادیا، الله عَدَّوَجَلَّ نے کتابیں اس لئے نازل فرمائیں کہ ذکر ُالله کے سبب لوگ اینے اندر اضطراب پیدا کریں۔

ایک بزرگ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں کہ میں نے انجیل میں لکھادیکھا:"ہم نے تمہارے سامنے گایالیکن تم مضطرب نہ ہوئے اور ہم نے تمہارے لئے بانسری بجائی مگر تم نے رقص نہ کیا۔"مطلب یہ کہ ہم نے تمہیں الله عَرْدَجَلَّ کے ذکر کاشوق دلایالیکن تمہارے اندر شوق پیدانہ ہوا۔

یہ تمام تفصیل ساع کی اقسام، اس کے اسباب اور مُقْتضِیات کے متعلق تھی جسے ذکر کرنے کاہم نے ارادہ کیا تھا، یقینًا اس تفصیل سے ظاہر ہو گیا کہ بعض مواقع پر ساع مباح ہے اور بعض پر مستحب۔

#### ایک سوال اوراس کاجواب:

اگرتم پوچیو کہ ساع کس حالت میں حرام ہے؟ تواس کا **جواب** یہ ہے کہ ساع کے حرام ہونے کے یا نچے

<sup>1306 ...</sup> الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدى، ۲۹۲ / ۵، الرقم: ۱۹۹۷ عبد الله بن جعفى، عن ابن عبر كتاب الضعفاء للعقيلي، ۲۳۲ / ۲، الرقم: ۷۹۳ عبد الله بن جعفى، عن ابن عبر

عوارض ہیں۔

## سماع کی حُرُمت کے عَوارض:

پہلاعارض گانے والے کے اعتبار سے ہے، دوسر اآلہ ساع سے متعلق، تیسر امنظوم کلام کے اعتبار سے، چوتھاسننے والے کی ذات یاساع پر جیشگی اختیار کرنے سے متعلق ہے اور پانچوال عارض بیہ ہے کہ سننے والا عام لو گوں میں سے ہو۔ ساع کے یہی تین ارکان ہے:(۱) گانے والا (۲) سننے والا اور (۳) آلہ ساع۔

اندیشہ کی آواز سننے سے فتنے کااندیشہ کی طرف نظر کرنا حلال نہ ہو اور اس کی آواز سننے سے فتنے کااندیشہ ہو،ایبالڑ کاجس سے فتنے کاخوف ہووہ بھی اسی حکم میں داخل ہے۔

یہ ساع فتنے کے خوف کے سبب حرام ہے نہ کہ غنائی وجہ سے بلکہ اگر عورت کی گفتگو سے فتنہ پیدا ہو تا ہو تو اس سے گفتگو اور نہ ہی قر آن پاک سننا جائز ہوگا، یہی تھم اس لڑکے کا ہے جس سے فتنے کاخوف ہو۔ گفتگو اور بات چیت کرنا بھی جائز نہ ہوگا اور نہ ہی قر آن پاک سننا جائز ہوگا، یہی تھم اس لڑکے کا ہے جس سے فتنے کاخوف ہو۔ آجنبیہ کی آواز اور سماع کا حکم:

عوال، نیا جبیہ اسلام میں زنامیں مبتلا ہوجانے کا اندیشہ ہے؟ اس کا جواب ہے یا فتہ ہے اور سرف کی اعتبار سے دو حق میں جس کے بارے میں زنامیں مبتلا ہوجانے کا اندیشہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مسئلہ فقہی اعتبار سے دو مسئلوں میں بٹا ہوا ہے: (۱) ... اجبنیہ کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا اور اس کا چہرہ دیکھنا حرام ہے خواہ فتنے کاخوف ہویانہ ہو۔ عورت چونکہ بہر صورت فتنہ ہے، لہذا شریعت نے اس کی شکل کا اعتبار کئے بغیر گناہ کا سد باب کرتے ہوئے اجبنیہ کا چہرہ دیکھنا حرام ورت قرار دیا۔ (۲) ... اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو لڑکوں کی طرف نظر کرنا (یعنی دیکھنا) جائز ہے۔ نظر نہ کرنے کے معاملے میں لڑکوں کو عور توں کے ساتھ شامل نہیں کیا گیا بلکہ حالت کا اعتبار کیا گیا ہے۔

عورت کی آواز کامعاملہ ان دونوں مسکوں سے تعلق رکھتاہے،اگر ہم اس کی آواز کواس کی طرف دیکھنے

پر قیاس کریں تو گناہ کا دروازہ بند کرنا(یعنی اس کی آواز سننے کو حرام کہنا) واجب ہو گا، یہ قیاس بہتر ہے لیکن آواز سننے اور دیکھنے میں فرق ہے کہ شہوت کے باعث اوّلاً دیکھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے نہ کہ آواز سننے کی اور آواز سننے کے مقابلے میں دیکھنے کے سبب چھونے کی خواہش زیادہ ہوتی ہے، نیز غنا کے علاوہ عورت کی آواز سننے میں حرج نہیں کیونکہ عور تیں صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الرِّضُوان کے زمانے میں مردوں کو سلام کر تیں، ان سے مسائل ہو چھتیں اور مشورہ کیا کرتی تھیں لیکن غناسے چونکہ شہوت ابھرتی ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ عورت کی آواز کولڑ کے کی طرف دیکھنے پر قیاس کیا جائے کیونکہ لڑکوں کو پر دے کا حکم نہیں دیا گیا جس طرح عور توں کو حکم نہیں دیا گیا جس طرح عور توں کو حکم نہیں دیا گیا جس طرح عور توں کو حکم نہیں دیا گیا کہ اپنی آواز چھپائیں۔ پس چاہئے کہ حکم کا دار ومدار فتنہ ہو اور حرمت اس پر مخصر ہو، میرے (یعنی حضرت سیِّدُناام غزال عَلَیْهِ دَحْتُ اللهُ اللهِ الله

معلوم ہوا کہ عورت کی آواز کا تھم مر دوعورت کے جوان پابوڑھاہونے کے اعتبار سے مختلف ہو گااور اس قشم کے امور میں احوال مختلف ہونے سے تھم کا مختلف ہونا کوئی بعید نہیں جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ بوڑھا شخص (جو جماع پر قادر نہ ہو) روزے کی حالت ہی این زوجہ کا بوسہ لے سکتا ہے لیکن نوجوان کو اس کی اجازت نہیں کیونکہ بوسہ روزے کی حالت میں جماع پر ابھار تا ہے اور جماع ممنوع ہے ، اسی طرح سماع دیکھنے اور قریب ہونے کی طرف رغبت دلا تا ہے اور بیہ حرام ہے ، البند ااجنبیہ کے سماع کا تھم بھی اشخاص کے اعتبار سے مختلف ہو گا۔

## سماع میں استعمال ہونے والے آلات:

﴾ ... دو سر اعارض: حرمت ساع کا ایک عارض بیہ ہے کہ اس میں استعمال ہونے والے آلات شر ابیوں یا ہیجڑوں کے شعار ہوں مثلاً بانسری،سار نگی اور کُوبہ (مخصوص ڈھول جے ہیجؤے ہیں) بیہ تین قشم کے آلات

ممنوع ہیں ان کے علاوہ آلات اصل اِباحت پر باقی رہیں گے جیسے دف اگر چپہ اس میں گھو نگر و لگے ہوں اور ڈھول، شاہین (ایک قسم کا باجا)اور لکڑیاں بجانا(ڈانڈیا)اور دیگر آلات۔

#### سماع میں پڑھے جانے والے اشعار:

ہے۔ تغییر اعارض: حرمت ساع کے عوارض میں سے ایک عارض پڑھا جانے والا کلام ہے کہ اگر اس کے اشعار فخش و بے ہودہ مضامین یا کسی مسلمان کی مذمت پر مشمل ہوں یا ان میں الله عَدَّوَ جَلَّ، اس کے رسول صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اور صحابہ کرام عَلَيْهِمُ الرِّغُوان پر جھوٹ باندھا گیا ہو جیسا کہ رَوافض نے صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الرِّغُوان کی شان میں گستا خانہ اشعار کے ہیں الیسے اشعار سننا حرام ہے خواہ خوش آوازی کے ساتھ پڑھے جائیں یا بغیر خوش آوازی کے، حرمت کا یہ حکم پڑھنے اور سننے والے دونوں کے لئے ہے، اسی طرح جن اشعار میں کسی معین عورت کے اوصاف بیان کئے جائیں ان کا بھی یہی حکم ہے کیو نکہ مر دوں کے سامنے (مخصوص) عورت کے اوصاف بیان کرنا جائز نہیں اور جہاں تک کفار اور بدمذ ہوں کی فدمت پر مشمل اشعار کا تعلق ہے توان کا پڑھنا(سنا) جائز ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیِدُنا حسان بن ثابت رَضِی الله تعالی عَنْه حضور سیّد دوعالم صَلَّى الله تعالی عَنَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے دفاع اور کفار کی مذمت میں اشعار کہتے اور آپ صَلَّى الله تعالی عَنْهِ وَالِهِ وَسَلَّم خُود انہیں اشعار کہنے کا حکم فرماتے۔ (1307)

جہاں تک تشبیب یعنی ان اشعار کا تعلق ہے جن میں عور توں کے خدّو خال، حسن، قد و قامت اور دیگر اوصاف بیان کئے جاتے ہیں ان کے بارے میں اقوال مختلف ہیں اور صحیح قول ہے ہے کہ اس طرح کے اشعار مرسِّب کرنا اور پڑھنا خواہ خوش آوازی کے حرام نہیں ہے اور سننے والے پر لازم ہے کہ اشعار کو کسی خاص عورت پر چسپاں نہ کرے ساتھ ہویا بغیر خوش آوازی کے حرام نہیں ہے اور سننے والے پر لازم ہے کہ اشعار کو کسی خاص عورت پر چسپاں نہ کرے سوائے اس عورت کے جو اس کے لئے حلال ہے، مثلاً اپنی بیوی یالونڈی ۔ اگر اس طرح کے اشعار کسی اجنبیہ پر منظبِق کئے تواس اِنْطِباق اور اس عورت کے بارے

<sup>1307 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل حسان بن ثابت، الحديث:٢٣٨٨، ٢٣٨٨، ص ١٣٥١

میں سوچنے کے سبب گناہ گار ہو گا اور جس شخص کی حالت ایسی ہو اسے چاہئے کہ ساع سے مکمل اجتناب کرے کیونکہ جس پرعشق غالب ہووہ جو پچھ سنتا ہے اسے اپنی معثوقہ پر منطبق کرتا ہے خواہ الفاظ اس کے مناسب ہوں یانہ ہوں کیونکہ ہر لفظ بطورِ استعارہ متعدّد معانی کے لئے استعال کیا جاسکتا ہے۔

پس جس کے دل پر اللہ عَوَّۃ عَلَ کی محبت غالب ہو وہ مجھی کنیٹی کے سیاہ بالوں سے کفر کی تاریخی کو یاد کر تاہے اور مجھی رخسار کی تروتازگی سے نورِ ایمان کا تصور کر تاہے، وصال محبوب کے ذکر سے اللہ عَوَّۃ عَلَیْ سے ملاقات کو یاد کر تاہے، فراق وجدائی کے ذکر سے خود کو نافر مانوں میں شار کر کے اللہ عَوَّۃ عَلَیْ سے دوری کو خیال کر تاہے اور وصالِ محبوب کی خوشی میں رکاوٹ بننے والے کے ذکر سے دنیا کی زندگی اور اس کی آفات کو خیال کر تاہے جو اللہ عَوَّۃ عَلیْ کے ساتھ دائی اُنس میں رکاوٹ بنتی ہیں، ایسا شخص ان الفاظ کو مذکورہ بالا معانی پر منطبق کرنے کے لئے غور و فکر نہیں کر تا ہیکہ اس کے دل پر غالب معانی لفظ سنتے ہی اس کے ذہن میں آجاتے ہیں۔ چنانچے،

#### حکایت:ایک پیسے کے دس کھیرہے:

منقول ہے کہ ایک بزرگ دَحْهَ اللهِ تَعالَ عَلَيْه بازار سے گزر رہے تھے کہ کسی کو کہتے سنا: "اَلْغِيَادُ عَشَى اَلَّهِ بِعَالَى عَلَيْه بازار سے گزر رہے تھے کہ کسی کو کہتے سنا: "اَلْغِيَادُ عَشَى اَلَّهِ بِعَا اَيك پِيے کہ 10 کھیرے" توان پر وجد طاری ہو گیا اور بے ہوش گئے، افاقے کے بعد جب ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا: "جب ایک پیسے 10 کھیرے " توان پر وجد طاری ہو گیا اور بے ہوش گئے، افاقے کے بعد جب ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا: "جب ایک پیسے کے خیار (یعنی الله عَرْوَجَلُّ کے نیک بندے) 10 ہیں تو اَشر ار (یعنی گناہ گاروں) کی کیا قیمت ہوگی ؟" (یعنی انہوں نے لفظ خِیار سے کھیرے کے بجائے نیک شخص مرادلیا)۔

ایک بزرگ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه کا بازار سے گزر ہواتو کسی (سبزی فروش) کا بیہ قول ''یا سَعْاتَوبَرِّی یعنی اے جنگلی پو دینہ ''(1308)سن کر ان پر وجد طاری ہو گیا، کچھ افاقے کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ کس وجہ سے آپ پر بیہ کیفیت طاری ہو کی تو فرمایا: ''میں نے سنا گویا بیہ کہہ رہاہے: ''اِسْعَ تَدَیِرِ ّی یعنی میری عطائیں دیکھناچا ہتاہے توعبادات میں

<sup>1308 ... &</sup>quot;سَعْتَر" ایک پودینہ ہے اور "بَرِّی" اس کی صفت کہ یہ پودینہ کسی کا اگایا ہوا نہیں بلکہ جنگلی ہے جو کہ زیادہ قوت بخش ہو تا ہے۔ اس جملے کے ذریعے سبزی کی خوبی بیان کرکے اسے بیچنامقصود ہو تا ہے۔ (اتحاف السادة المبتقین، 4/ ۱۵۲)

كوشش جارى ركھ۔"

## وجد، ظاہری الفاظ ومعانی کامحتاج نہیں:

وجد کا معاملہ ایساہے کہ بعض عربی اشعار سن کر مجمی (یعنی غیر عربی) کو بھی وجد طاری ہوجا تاہے کیونکہ عربی کے بعض حروف دیگر زبانوں کے حروف کے ہم وزن ہوتے ہیں جنہیں مجمی شخص سن کر دوسرے معانی مراد لیتاہے۔ جیسا کہ کسی نے یہ مصرع پڑھا: وَمَازَارَ فِنِ اللَّیْلِ إِلَّا خَیَالُه

**نو جمه**: رات بس میں تھااور اس کے خیالات۔

اس پر ایک عجمی شخص کو وجد آگیا، بعد میں جب اس سے وجد آنے کا سبب پوچھا گیا تو کہنے لگا کہ شاعر کہہ رہا تھا: "مَازَار یم یعنی ہم ہلاکت کے قریب ہیں۔ "چونکہ فارسی زبان میں لفظ "زار" اس شخص کے لئے استعمال ہو تاہے جو کمزوری کے باعث ہلاکت کے قریب ہیں اور اس ہلاکت کے باعث ہلاکت کے قریب ہیں اور اس ہلاکت سے آخرت کی ہلاکت مرادلی۔

محبت اللی کی آگ میں جلنے والے پر اس کے فہم و سمجھ کے اعتبار سے وجد کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور اس کی سمجھ اس کے خیال کے مطابق ہوتی ہے اور خیال کے لئے شرط نہیں کہ وہ شاعر کی مراد اور اس کی زبان کے مُوا فق ہو۔ اس طرح کا وجد حق اور سے پر مبنی ہو تاہے اور جسے آخرت کی ہلاکت کا حساس ہو جائے اس کے لا کق یہی ہے کہ اس کی عقل گم ہو جائے اور اعضاء مُضُطِّرِب ہو جائیں، الی صورت حال میں انسان لفظوں کے ظاہر کی معانی کا محتاج نہیں ہو تا۔ اس لئے ہم کہتے ہیں کہ عشق مجازی میں گر فتار شخص کو ساع کی محافل سے احتر از کرنا چاہئے اور جس پر اللّه عَنْوَجَلُ کی محبت غالب ہو اسے الفاظ نہ تو عشق مجازی میں گر فتار شخص کو ساع کی محافل سے احتر از کرنا چاہئے اور جس پر اللّه عَنْوَجَلُ کی محبت غالب ہو اسے الفاظ نہ تو نقصان پہنچاسکتے ہیں اور نہ ہی ان لطیف معانی کے سمجھنے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں جو اس کی سوچ و فکر کا محور بن چکے ہیں۔

## سماع سننے والاشبوت سے مغلوب ہوتو۔۔؟

کھ ... چوتھاعارض: حرمت ساع کے اس عارض کا تعلق سننے والے کی ذات سے ہے لینی سننے والے پر شہوت کا غلبہ ہو اور وہ جوان ہو، دیگر صفات کی نسبت شہوت اگر اس پر زیادہ غالب ہو توالیے شخص کے لئے ساع حرام ہے خواہ اس کے دل میں کسی معین شخص کی محبت غالب ہو یانہ ہو کیونکہ اس کی کیفیت خواہ کیسی ہولیکن جب وہ زلف ور خسار اور فراق و و صال کے بارے میں سنے گا تواس کی شہوت بھڑ کے گی اور وہ ان اوصاف کو کسی مُعینن صورت پر ڈھالے گا اور شیطان اس کے دل میں اس شہوت کو بھڑ کائے گا نتیجہ یہ ہو گا کہ اس کے دل میں شہوت کو بھڑ کائے گا نتیجہ یہ ہو گا کہ اس کے دل میں شہوت کی آگ بھڑ ک اٹھ گی اور برائی کے اسباب پیدا ہوں گے اور یہ شیطانی لشکر کی مدد کرنے اور عقل جو کہ رَحمانی لشکر میں سے ہے اس کی مدد سے ہاتھ تھینے لینے کے مُثَرَّ ادِف ہے۔

دلوں میں شیطانی لشکر یعنی شہوات اور رحمانی لشکر یعنی نورِ عقل کے در میان مسلسل جنگ جاری رہتی ہے سوائے اس دل کے جس پر دونوں لشکر وں میں سے کسی ایک نے فتح حاصل کر لی اور مکمل طور پر غلبہ پالیا۔ (حضرت سیِّدُناامام غزالی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي الْجِنافَ کے اعتبار سے فرماتے ہیں:) فی زمانہ اکثر دلوں کو شیطانی لشکر نے فتح کر لیا اور وہی ان پر غالب ہے، الی صورت الله میں ضرورت اس امرکی ہے کہ اُز سر نو جنگ کے اسباب پیدا کئے جائیں تاکہ شیطانی لشکر کو بھگایا جاسکے بجائے ہے کہ شیطانی لشکر کے اسلح میں اضافہ اور اس کی تلواروں اور اَوزاروں کو تیز کیا جائے اور جس شخص پر شہوات کا غلبہ ہو اس کے حق میں ساع شیطانی لشکر کے اسلح کو تیز کرنے کے مُحَرَّ ادِف ہے، لہذا ایسے شخص کو چاہئے کہ سماع کی محفل سے نکل جائے کیونکہ سماع ساع شیطانی لشکر کے اسلح کو تیز کرنے کے مُحَرَّ ادِف ہے، لہذا ایسے شخص کو چاہئے کہ سماع کی محفل سے نکل جائے کیونکہ سماع اس کے لئے باعث نقصان ہے۔

# کیاسماع کی عادت بنالیناگناه ہے؟

کے ... پانچوال عارض: حرمت ساع کا ایک عارض یہ بھی ہے کہ جس شخص پر نہ الله عَنْوَ جَلَّ کی محبت غالب ہو جس کی وجہ سے ساع معنوع ہے اس کے لئے لذّت و

لطف حاصل کرنے والی دیگر مباح اشیاء کی طرح سماع بھی مباح و جائز ہے لیکن اگروہ اسے اپنی عادت بنالے اور اپناا کثر و قت اسی میں صرف کرے تووہ ہے و قوف ہے اور اس کی گواہی مر دود ہے کیونکہ تفریخی کاموں پر بھینگی اختیار کرنا گناہ ہے اور جس طرح صغیرہ گناہ اصرار اور مُداوَمت کے سبب صغیرہ گناہ طرح صغیرہ گناہ مداومت و بھینگی کے سبب صغیرہ گناہ بن جاتے ہیں مثلاً حبشیوں کی طرح کھینے یا ان کا کھیل دیکھنے پر مُواظبَت و بھینگی اختیار کرنا ہے شک ان پر مُواظبَت اختیار کرنا ممنوع ہے اگرچہ ہے اپنی اصل کے اعتبار سے ممنوع نہیں کہ بإذن پر ورد گاردوعالَم کے مالک و مختار صَلَ اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ انہِیں اپنایا کہ حبثیوں کا کھیل دیکھا)۔ دیگر مباح کاموں کی طرح شطر نج بھی فی نفسہ جائز ہے لیکن اسی میں مصروف رہنا سخت مکروہ ہے۔

تفریخی کاموں سے مقصود اگر کھیل اور لطف اندوزی ہوتو یہ جائز ہے کیونکہ اس سے دل کوراحت ملتی ہے اور دل کا علاج یہی ہے کہ اسے کچھ راحت پہنچائی جائے تا کہ سارادن دین و دنیا کی بھلائی والے کاموں مثلاً نماز، تلاوت قر آن اور رزقِ حلال کی طلب میں مشغول رہے۔

## بعض مباح کاموں کی کثرت جائز نہیں:

جسم کو آرام پہنچانے کے لئے بچھ دیر کھیانا توراحت کا سبب ہے جیسا کہ رخسار پر ایک تل اچھالگتاہے لیکن اگر چہرہ تلوں سے بھر جائے تو چہرہ بدنما ہو جاتا ہے۔ پس جب اچھی چیز کی کثرت کے سبب خوبصورتی بدصورتی میں بدل جاتی ہے تو ہر اچھی چیز کی کثرت کے سبب خوبصورتی بدصورتی میں بدل جاتی ہے تو ہر اچھی چیز کی زیادتی بھی جائز نہیں مثلاً روٹی کھانامباح ہے لیکن اس حد تک کھالینا کہ ضرر کا باعث ہو تو حرام ہے۔ ساع بھی اسی طرح کے مباح کاموں میں سے ہے۔

#### ایک سوال اوراس کاجواب:

اگریہ کہاجائے کہ اس باب میں کی جانے والی گفتگوسے معلوم ہو تاہے کہ ساع بعض حالتوں میں جائز ہے اور بعض میں ناجائز تو پھر ابتداءًاسے مطلق مباح کیوں کہا جبکہ تفصیل طلب معاملے کا مطلقاً" اِثبات"یا

ا نکار "کر دینا درست نہیں۔ **جواب**: جان لو کہ مطلقاً "اثبات" یا "انکار"ان معاملات میں درست نہیں جو فی نفسہ تفصیل کے مختاج ہوں اور جو معاملات کسی خارجی عارض کی وجہ سے تفصیل کے مختاج ہوں ان میں مطلقاً" اثبات" یا" انکار" درست ہے۔ کیاتم نہیں دیکھتے کہ جب ہم سے شہد کے بارے میں یو چھا گیا کہ وہ حلال ہے یا نہیں؟ تو ہم نے مطلقاً حلال کا حکم دیا جبکہ شہد اس شخص کے لئے حرام ہے جس کا مزاج گرم ہو اور شہد اس کے لئے نقصان کا باعث ہو، یوں ہی جب ہم سے شراب کے متعلق سوال کیا گیا تو ہم نے اس کے حرام ہونے کا حکم دیا جبکہ شر اب اس شخص کے لئے (بقدرِ ضرورت) حلال ہے جس کے گلے میں لقمہ وغیر ہ اٹک جائے اور اس کے پاس شر اب کے لئے علاوہ کوئی دوسری چیز نہ ہو جس کے ذریعے لقمہ حلق سے اتار سکے ،اس وقت بھی شر اب اپنی اصل کے اعتبار سے حرام ہی رہے گی لیکن عارضی حاجت کی وجہ سے اس کے لئے مباح کی جائے گی، یوں ہی شہد اپنی اصل کے اعتبار سے حلال رہے گالیکن عارضی نقصان کے بیش نظر گرم مزاج کے لئے حرام کیا جائے گااور جو حکم کسی عارضی امر کی وجہ سے ہواس کی طرف اِلتفات کئے بغیر مطلق حکم بیان کیاجا تاہے جبیبا کہ خرید و فروخت حلال ہے لیکن یہ بھی کسی عارضی امر کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہے مثلاً جمعہ کی اذان کے وقت (۱۵۵۹)۔ اس طرح ساع اپنی حقیقت کے اعتبار سے کہ یہ خوبصورت، موزونی اور بامعنی آواز کاساع ہے مباح کاموں میں سے ہے لیکن اس کی حرمت ایک ایسے عارض کی وجہ سے ہوئی جو اس کی حقیقت سے خارج ہے۔

جب ساع کے جواز کے دلائل واضح طور پربیان کئے جاچکے تو ہمیں اس شخص کی کچھ پروانہیں جو دلائل ظاہر ہونے کے بعد بھی مخالفت کر تاہے۔

1309 ... احناف کے نزدیک:اذان جمعہ کے شروع سے ختم نماز تک نیج مکروہ تحریمی ہے اور اذان سے مراد پہلی اذان ہے کہ اسی وقت سعی واجب

ہو جاتی ہے مگر وہ لوگ جن پر جعہ واجب نہیں مثلاً عور تیں یامریض ان کی بیچ میں کر اہت نہیں۔(بہار شریعت، ۲/ ۷۲۳)

# پیشهورگویّے کی گواہی درست نہیں:

بہر حال شوافع کے نزدیک غنااصل کے اعتبار سے حرام نہیں، حضرت سیِّدُناامام شافعی عَلَیْهِ دَحْمَةُ الله الْکَانِی نے خوداس کی صراحت فرمائی ہے اور جو شخص اسے پیشہ بنالے اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس کی گواہی درست نہیں کیونکہ یہ تفریکی فعل مکروہ اور باطل کے مشابہ ہے اور اسے بطور پیشہ اپنانے والے کو کم عقل اور بے مُروَّت کہاجاتا ہے اگر چہاس کی حرمت واضح نہیں لیکن اگر کوئی شخص اپنے آپ کو غناسے منسوب نہ کرے (یعن اسے گویانہ کہاجاتا ہو) نہ اسے گانے کے لئے بلایا جاتا ہو کو دینے ہو او قات اس پر گانے کے لئے بلایا جاتا ہو اور نہ خود کہیں اس لئے جائے بلکہ صرف اس طور پر بہچانا جاتا ہو کہ بعض او قات اس پر اضطرابی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور ترتم کے ساتھ گالیتا ہے تو ایسے شخص کو نہ بے مروّت کہا جائے گا اور نہ اس کی گواہی باطل ہوگی، اپنے اس قول پر ام المؤمنین حضرت سیِّد ثناعائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا کے گھر میں دو گواہی باطل ہوگی، اپنے اس قول پر ام المؤمنین حضرت سیِّد ثناعائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا کے گھر میں دو گواہی کے گیت گانے والی حدیث یاک کو دلیل بناتے ہیں (حیسا کہ اقبل میں گزرا)۔

## سماع کے متعلق علمائے حجاز کی رائے:

حضرت سیّدُنالیونس بن عبدالاعلی رَحْمَهُ اللهِ تَعَالی عَدَیْه کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سیّدُناامام شافعی عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ انْکانِی سے معلوم کی تو فرمایا: "تمام علمائے حجاز صرف ان اشعار کاسماع مکر وہ جانتے ہیں ہماع کو جائز قرار دینے کے متعلق اہل مدینه کی رائے معلوم کی تو فرمایا: "تمام علمائے حجاز صرف ان اشعار کاسماع مکر وہ جانتے ہیں جن میں عور توں کے اوصاف بیان ہوں، بہر حال حُدی خوانی کرنا، او نچے ٹیلوں اور موسم بہار کی بار شوں کا ذکر کرنا اور ترقم کے ساتھ اچھی آواز میں اشعار پڑھنامباح ہے۔"

# سيدنا امام شافعى عَلَيْهِ الرَّحْمَه كي ايك قول كى تشريح:

حضرت سیِدُناامام شافعی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْکَافِی نے عَناکے متعلق فرمایا که "به تفریکی فعل مکروه اور باطل کے مشابہ ہے "یقیناً آپ کاغنا کولہو (یعنی تفریکی فعل) کہنا درست ہے لیکن کسی بھی فعل کالہو ہونااس بات کی دلیل نہیں کہ وہ حرام ہے کیونکہ حبشیوں کا کھیلنا اور رقص کرنا بھی بطور لہو تھا اس کے باوجود رسولُ الله عَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَمَا اس کے باوجود رسولُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَالله عَدَّوَ عَلَى الله عَدَّو عَلَى الله عَدَو عَلَى الله عَدَى الله عَدَو عَلَى الله عَدَو عَلَى الله عَدَو عَلَى الله عَدَا عَدَى الله عَدَى

لَا يُؤَاخِذُ كُمُ اللهُ بِاللَّغُو فِي آيُمَانِكُمُ (ب١٠١٦هـ ٢٢٥)

ترجمهٔ کنزالایمان: الله تمهین نہیں پکڑتاان قسموں میں جوب ارادہ زبان سے نکل جائے۔

جب بے فائدہ کام پر بغیر پختہ ارادے کے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نام کی قشم کھانے پھر اس کا خلاف کرنے پر کوئی مواخذہ نہیں تو شعر اور رقص پر مواخذہ کیسے ممکن ہے۔

پھر حضرت سیّدُنا امام شافعی عَدَیْهِ رَحْبَهُ اللهِ الْکَانِی کا عَناکو باطل کے مشابہ کہنا بھی اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ آپ رَحْبَهُ اللهِ تَعَالَى عَدَیْهِ اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ آپ رَحْبَهُ اللهِ تَعَالَى عَدَیْهِ اس بات پر دلالت کرتا کہ عَناکی حرمت پر دلالت نہ کرتا بلکہ صرف اس بات پر دلالت کرتا کہ عنا بے فائدہ کام ہے کیونکہ باطل وہی فعل ہوتا ہے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ "میں نے اپنے آپ کو تمہارے ہاتھ فروخت کیا" بیوی کے "میں بشر طیکہ ان کامقصد کھیل اور فروخت کیا" بیوی کے "میں بشر طیکہ ان کامقصد کھیل اور خوش طبعی ہولیکن اگر انہوں نے اس خرید وفروخت سے اس کے حقیقی معنی تملیک (یعنی مالک بنانے) کاارادہ کیا جس کی شریعت میں ممانعت ہے توبیہ عقد حرام ہوگا۔

نیز آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے جو غنا کو مکروہ فرمایا ہے،اسے یا تو کراہت تحریمی کے ان مواقع پر محمول کیا جائے جو ہم پیچھے بیان کر چکے یا پھر اس سے کراہت تنزیبی مراد لی جائے گی کیونکہ آپ نے شطر نج کھیلنے کے جوازی تصریح فرمائی ہے (۱۵۱۵) جبکہ آپ رختہ اللهِ تعالى عدَیْه کا ایک قول ہے کہ میں ہر کھیل کو مکروہ جانتا ہوں اور اس کی علت بیان کرتے ہوئے فرمائی کہ کھینادین داراور اہل مرقت کا شیوہ نہیں، لہٰذا آپ رَحْبَهُ اللهِ تَعَالَ عَدَیْه کا یہ علت بیان کرنا کراہت تنزیبی کی دلیل ہے۔ نیز حضرت سیِّدُنا امام شافعی عَدَیْهِ رَحْبَهُ اللهِ الْکَافِی کا عنا پر بھی گی اختیار کرنے والے کی گواہی کو رد فرما دینا بھی اس کے حرام ہونے پر دلالت نہیں کرتا کیونکہ گواہی بعض او قات بازار میں کھانے اور خلاف مرقت کام کرنے کے سبب بھی رد کر دی جاتی ہے، اس طرح بعض او قات لوگوں میں براسمجھاجانے والا کام بطور پیشہ اپنا لینے کے سبب بھی گواہی رد کر دی جاتی ہے جیسا کہ کپڑ ابنائی کا کام مباح ہے لیکن اسے اہل مرقت کا پیشہ شار نہیں کیا جاتا، لہٰذا حضرت سیِّدُنا امام شافعی عَدَیْهِ رَحْبَهُ اللهِ الْکَافِی کی بیان کر دہ علت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کر اہت سے مراد کر اہت تنزیبی ہے۔ ان کے علاوہ دیگر انکہ کرام رَحِبَهُمُ اللهُ السَّدَم کے بارے میں بھی بھی گمان ہے کہ انہوں نے کر اہت سے کر اہت تنزیبی مراد کی ہوگی، اگر ان کی مراد کر اہت تحریکی ہے توجو کچھ ہم نے ذکر کیا وہ ان کے خلاف دلیل ہوگی، اگر ان کی مراد کر اہت تحریکی ہے توجو کچھ ہم نے ذکر کیا وہ ان کے خلاف دلیل ہے۔

# تیسری نصل: قائلین حرمتِ سماع کے دلائل اور ان کے جوابات پہلی دلیل اور اس کا جواب:

قائلين حرمتِ ساع بطوردليل به فرمان بارى تعالى پيش كرتے ہيں: " وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشُنَرِى لَهُوَ الْحَدِيْثِ "(1311)

1310 ... سیّبِری اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمدرضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدِّخَلِن فَاوَیٰ رضوبه مُحَوَّحِهِ، جلد24، صَحْم 16 پر شَطْرِ نِجَ کا حَکم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: شَطِرِ نِجَ کواگرچِهِ بعض علاءنے بعض روایات میں چند شر طوں کے ساتھ جائز بتایا ہے: (۱) ... بدکر (یعنی شرط باندھ کر) نہ ہو(۲) ... نادراً بھی ہو،عادت نہ ڈالیں (۳) ... اس کے سبب نماز باجماعت خواہ کسی واجبِ شرعی میں خلل نہ آئے (۴) ... اس پر قسمیں نہ کھایا کریں (۵) ... فخش نہ بہیں۔ مگر شخصیٰ بید کہ مطلقاً منع ہے اور حق بید کہ ان شرطوں کا نباہ ہر گز نہیں ہوتا۔ خصوصاً شرط دوم و سوم کہ جب اس کا چسکا پڑجاتا ہے ضرور مداومت کرتے ہیں اور لاا قل (یعنی کم از کم) وقت نماز میں تنگی یا جماعت میں غیر حاضری بے شک ہوتی ہے۔ جیساکہ تجربہ اس پر شاہد اور بالفرض نہر رمیں ایک آدھ آدمی ایسانگے کہ ان شرائط کا پورا لحاظ رکھے تو نادر پر حکم نہیں ہوتا۔

1311 ... ترجمهٔ كنزالايمان: اور يجهلوگ كهيل كي بات خريدتي بير ـ (پ٢١ مقلن: ٢)

حضرت سيّدُنا عبد الله بن مسعود، حضرت سيّدُنا حسن بصرى اور حضرت سيّدُنا ابر البيم نَخَعِي دِهْوَانُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِمْ اَجْبَعِيْن فرماتِ بين "كَهُوَالْحَدِيثِ" سے مراد غناہے۔

ام المؤمنين حضرت سيّد تُناعائشه صديقه طيبه طاہر ٥ دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهَا سے مروى ہے كه د سولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللهِ عَرَّوْ جَلَّ فَ كَانْ والى لوندُى (ركف)، واللهِ وَسَلَّم فَي اللهِ عَرَّوْ جَلَّ فَي كَانْ والى لوندُى (ركف)، اس كى خريدو فروخت، اس كى قيت اور اسے غناسكھانے كوحرام قرار دياہے۔ (1312)

جواب: "قَیْنَه" سے مرادوہ لونڈی ہے جوشر اب نوشی کرنے والوں کی مجلس میں گانا گائے اور ہم ہے ذکر کر چکے ہیں کہ اجنبیہ عورت کا فُسّان و فجار کے سامنے اور جن لوگوں کے بارے میں فتنے میں مبتلا ہونے کا خوف ہوان کے سامنے گانا حرام ہے اور عربوں میں قینیکہ (یعنی گانے والے لونڈی کا اپنے مالک ہے اور عربوں میں قینیکہ (یعنی گانے والے لونڈی کا اپنے مالک کے علاوہ شخص کے لئے گانے کا تعلق ہے تو اس کی حرمت اس حدیث سے معلوم نہیں ہوتی بلکہ اگر فتنے کا خوف نہ ہو تو مالک کے علاوہ شخص مجھی اس کا غناس سکتا ہے اور اس کی دلیل بخاری و مسلم کی وہ حدیث پاک ہے جس میں ام المؤمنین حضرت سیّر تُناعائشہ صدیقہ طیبہ طاہر ہ دَخِیَ اللهُ تُعَالَ عَنْهَا کے گھر میں دولڑ کیوں کے گیت گانے کا ذکر ہے۔

رہی آیتِ مبارً کہ میں "کھوائھ کیڈٹٹ "کو اپنانے کی بات تو یہ اس وقت ہے جب اس کے ذریعے الله عَوْدَ جَلَّ کی راہ سے
گر اہ کیا جائے یہ حرام اور قابل مذمت ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ہر غنا گر اہی کا باعث نہیں اور آیتِ مبارً کہ میں
وہی غنامر ادہے جو دین سے دوری کا باعث ہو بلکہ اگر کوئی شخص کسی کوسید تھی راہ سے ہٹانے کی نیت سے قر آن پاک کی تلاوت
کرے تو یہ بھی حرام ہے۔

گمراہ کرنے کی نیت سے تلاوتِ قرآن حرام ہے: مروی ہے کہ ایک منافق لو گول کی امات کرتے ہوئے صرف سورہ عبس کی تلاوت کر تاتھا کیونکہ اس

1312 ... البعجم الاوسط، ٢٥٤/ س، الحديث: ٣٥١٣

میں سر کارِ دوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم پر بِظَاہِر عِمّابِ کا ذکر ہے تو خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت سیِّدُناعمر فاروق اعظم رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے منافق کے اس فعل کو حرام سمجھتے ہوئے اسے قبل کرنے کا ارادہ فرمالیا کیونکہ اس سے اس کا مقصد لوگوں کو گمر اہ کرنا تھا۔ جب قرآن پاک کی تلاوت کا یہ معاملہ ہے تو پھر اشعار اور گانے کے ذریعے لوگوں کو گمر اہ کرنا کیوں کر حرام نہ ہوگا۔

## دوسرى دليل اوراس كاجواب:

حرمت کے قائلین اس فرمان باری تعالی کو بھی بطور دلیل پیش کرتے ہیں:"

اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُونَ (مِنْ) وَتَضْحَكُونَ وَلاَ تَبْكُونَ (مِّ) وَ اَنْتُمُ سَمِدُونَ (مِن

"(1313) حضرت سيِّدُ ناعب الله بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ بَا فرمات بين: لغت حِنْدَر مين لمب كالفظ كان كے لئے مستعمل سے۔

ترجههٔ کنزالایهان:اورشاعرول کی پیروی گر اه کرتے ہیں۔

یہ آیتِ مبارَ کہ نفس شعر کی حرمت پر دلالت نہیں کرتی بلکہ اس سے کفار کے شُعَرام ادہیں۔

## تيسرى دليل اوراس كاجواب:

قائلین حرمت حضرت سیِدُنا جابر دَخِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه کی اس روایت سے بھی دلیل پکڑتے ہیں کہ حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: کَانَ اِبْلِیْسُ اَوَّلُ مَنْ نَاءَوَ اَوَّلُ مَنْ تَعَنَّی یعنی سب سے پہلے شیطان نے

1313 ... ترجمهٔ کنزالایمان: توکیااس بات سے تم تعجب کرتے ہواور منتے ہواور روتے نہیں اور تم کھیل میں پڑے ہو۔ (پ۲۰النجم: ۵۹ تا۲۷)

نوحه کیااوراسی نے سب سے پہلے گایا۔ (1314)

اس حدیث مباز که میں نوحہ اور غناکوایک ساتھ ذکر کیا گیاہے۔

جواب: ہم کہتے ہیں کہ جس طرح گناہ گاروں کا اپنے گناہوں پر اور حضرت سیّدُنا داؤد علی نبِینا وَعَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَ السَّلَامِ کا اپنے گناہوں پر اور حضرت سیّدُنا داؤد علی نبِینا وَعَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَ السَّلَامِ کا نوحہ کرنا (یعنی رونا) اس سے خارج ہے اسی طرح لازمی طور پر اُس غنا کو بھی خارج کیا جائے گا جس سے خوشی، غم اور شوق کو ابھار نے کا ارادہ کیا گیا ہو کیونکہ ان چیزوں کو ابھار نامباح ہے۔ نیز جس طرح کا شانہ رحمت میں عید کے دن پڑھا جانے والا دولڑ کیوں کا گیت اور مدینہ منورہ میں سرکار صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی تشریف آوری کے موقع پر پڑھے جانے والے اشعار: طَلَعَ الْبَدُدُ.....الخ، جائزہیں اسی طرح یہ بھی جائزہے۔

#### چوتهی دلیل اور اس کا جواب:

حرمت ساع کے قائلین حضرت سیّرُنا ابوامامہ دَخِیَ اللّٰهُ تَعَالْ عَنْه کی اس روایت سے بھی دلیل پکڑتے ہیں کہ تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت صَلَّی اللهُ تَعَالْ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: غنامیں مشغول جب کوئی شخص اپنی آواز بلند کر تاہے توالله عَوْدَ جَلَّ اس کی طرف دوشیطان بھیجنا ہے جو اس کے کاند ھوں پر بیٹھ کر اپنی ایڑیاں اس وقت تک اس کے سینے پرمارتے رہتے ہیں جب تک وہ خاموش نہ ہو جائے۔ (1315)

جواب: یہ حدیث پاک غنا کی ان بعض اقسام کے بارے میں ہے جنہیں ہم ذکر کر چکے بعنی وہ غناجو دل میں شیطان کی مر ادشہوت اور عشق مجازی کو ابھارے ، بہر حال وہ غناجو الله عزّدَ جن کی طرف شوق کو ابھارے یا عید، بیچے کی ولادت اور سفر سے آنے والے کی خوشی میں اضافے کا باعث بینے وہ جائز ہے کیونکہ یہ تمام امور شیطان کی مر ادکے برخلاف ہیں۔ نیز ان کی اباحت کی دلیل عید کے موقع پر دولڑ کیوں کا گیت گانا، حبشیوں کا کھیلنا اور بخاری و مسلم کی وہ احادیث ہیں جو ہم نے ذکر کی ہیں اور اباحت کے لئے ایک دلیل بھی کا فی ہے جبکہ

<sup>1314 ...</sup> فردوس الاخبار للديلبي، باب الالف، ١٠/٣٨ الحديث: ٢٦، بغيرقليل

<sup>1315 ...</sup> موسوعة الامام ابن الى الدنيا، كتاب ذمر الهلاهي، ٥/٢٨٣

ممانعت کے متعلق اگر ہز ار دلائل بھی ہوں تو کثیر اقوال جمع ہونے کی وجہ سے تاویل کا احتمال بھی رہتا ہے اور جس فعل میں تاویل نہ کی جاسکے وہ یاتو حرام ہو گایا جائز اور حرام کام بحالت مجبوری ہی جائز ہو تا ہے اور جائز کام کئی وجوہات کی بناپر حرام وناجائز ہو جاتا ہے حتی کہ نیتوں اور ارادوں کے سبب بھی۔

#### پانچویں دلیل اور اس کا جواب:

قائلین حرمت ساع حضرت سیّدُناعُقُبَه بن عامِر رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے مروی اس روایت کو بھی بطورِ دلیل پیش کرتے بین کہ رسول اکرم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ہر کھیل باطل ہے سوائے تین کے مرد کا اپنے گھوڑے کو سکھانا، تیر اندازی کرنااور اپنی بیوی کے ساتھ کھیلنا۔ (1316)

جواب: ہم کہتے ہیں کہ لفظ"باطل" حرمت پر دلالت نہیں کر تابلکہ اس بات پر دلالت کر تاہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں اور اگر حبشیوں کے کھیل کی روایت اور اس کے حلال وجائز ہونے کاعلم ہونے کے باوجود کہاجائے کہ باطل سے مراد حرام ہے تو یہ کہنا حدیث میں بیان کئے گئے حَضر میں اضافے کا باعث ہو گا(کہ حدیث میں تین کھیل جائز فرمائے گئے ہیں اور آپ نے اس میں چوتے کھیل کا اضافہ کر دیا ) اور یہ ایساہی ہوگا کہ حضور صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا:" تین باتوں کے سوامسلمان کاخون بہانا جائز نہیں۔"(1317) اس میں چوتھی اور پانچویں بات کا اضافہ کر دیا جائے۔ جہاں تک اپنی زوجہ کے ساتھ کھیلنے کا تعلق ہے تو اس میں لذت حاصل ہونے کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں۔ پس اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ باغات کی سیر کرنا، پر ندوں کی آوازیں سننا اوروہ تمام کام جن سے انسان لذت حاصل کرتا ہے جائز ہیں ان میں پچھ بھی حرام نہیں اگرچہ ان میں پچھ فائدہ نہ ہو۔

چهٹی دلیل اور اس کا جواب:

مُرمتِ ساع کے قائلین بطورِ دلیل بیروایت بھی بیان کرتے ہیں کہ خلیفہ سوم امیر المؤمنین حضرت

<sup>1316 ...</sup> سنن ابن ماجه، كتاب الجهاد، باب الرمى في سبيل الله، ٣١٧-٣١، الحديث: ٢٨١١، بتغير قليل المعجم الكبير، ١٥٠١/ ١٥٠١ الحديث: ٩٣١

<sup>1317 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب الفتن، باب ماجاء لايحل دم امرىء مسلم الاباحدى ثلاث، ٢٠/ ١٣٠ الحديث: ٢١٦٥

سیِدُناعثمان غنی رَضِیَ الله تَعَالی عَنْه فرماتے ہیں: میں نے بھی گانا گایانہ بھی جھوٹ بولا اور رسولُ الله صَلَّی الله تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسِیْدُناعثمان عَنی رَضِیَ الله صَلَّی الله تَعَالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سے بیعت کرنے کے بعد سے بھی اینے سیدھے ہاتھ سے شرم گاہ کو نہیں جھوا۔

جواب: اگریہ روایت غناکے حرام ہونے کی دلیل ہے توسید سے ہاتھ سے شرم گاہ کو جھونا بھی حرام ہونا چا جہاں ہونا چا ہے ہیں چاہئے، نیزیہ کہاں سے ثابت ہے کہ آپ رَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه نے صرف حرام کام ہی ترک کئے تھے (بلکہ آپ تومباحات سے بھی بچتے ہے)۔

#### ساتویں دلیل اور اس کا جواب:

قائلین حرمت ساع حضرت سیّدُناعبدالله بن مسعود رَخِی الله تَعَالی عَنْه کے اس فرمان سے بھی دلیل پکڑتے ہیں کہ "گانا دل میں نفاق پیداکر تاہے۔"(1318) ایک روایت میں اتنازائدہے کہ"جیسے پانی سبز ہ اگا تاہے (ایسے ہی غنادل میں نفاق پیداکر تاہے)۔"(1319)

حرمت ساع کے قائلین ان اقوال وواقعات سے بھی ولیل پکڑتے ہیں کہ یجھ لوگ احرام باندھے حضرت سینے ناعبدالله بن عمر رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُ اَلَٰ عَیْ الله عَنْهُ اللهُ تَعَالَی عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الله عَنْ الله عَنَّوْ جَلَّ تَمَهاری دعا قبول نہ کرے، الله عَزَّوَ جَلَّ تَمَهاری دعا قبول نہ کرے، الله عَزَّوَ جَلَّ تَمَهاری دعا قبول نہ کرے، الله عَزَّوَ جَلَّ تَمَهاری دعا قبول نہ کرے۔ (1320)

حضرت سیّدُنانافع رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه بِيان كرتے ہیں كہ میں حضرت سیّدُناعبدالله بن عمر رَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كَ سَاتِهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى اللهُ اور راستے میں تھا كہ آپ رَضِ مسلسل دریافت كرتے رہے كہ اے نافع! كيا تم آواز سن رہے

<sup>1318 ...</sup> سنن الى داود، كتاب الادب، باب كم اهذالغناء والزمر، ٣٦٨، الحديث: ٢٩٢٧

<sup>1319 ...</sup> موسوعة الامام ابن ابي الدنيا، كتاب ذمر البلاهي، ٥/٢٨٣

<sup>1320 ...</sup> موسوعة الامام ابن الى الدنيا، كتاب ذمر الملاهى، ٥/٢٨٣، بتغير قليل

ہو؟ حتی کہ میں نے عرض کی: "نہیں۔ "تب آپ رضی الله تعالی عنه نے انگلیاں نکالیں اور فرمایا: "میں نے رسول الله صَلَّ الله صَلَّ الله صَلَّ الله صَلَّى الله عَلَيْه فرماتے ہیں: میں اس وقت الله تَعَالی عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کو اسی طرح کرتے ویکھا ہے (حضرت سِیِدُنا نافع رَحْمَةُ اللهِ تَعَالی عَلَیْه فرماتے ہیں: میں اس وقت چھوٹا تھا(1321)۔ "(1322))۔ "(1322)

# غنازناكامَنْتَروپيش خيمه ہے:

حضرت سیّدُنافضَیُل بن عِیاض رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: غناز ناکا منتر ہے۔ (1323)

ایک بزرگ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: غنابد کاری کی طرف لیجانے والوں میں سے ہے۔ (1324)

اموی خلیفہ یزید بن ولید کا قول ہے: غناسے بچو کیونکہ یہ حیا کو کم کرتا، شہوت کو بڑھا تا اور مروّت کو ختم کرتا ہے، یہ شراب کے قائم مقام ہے اور نشے کاساکام کرتا ہے، اگر تمہارے لئے غناضر وری ہو تو اس سے عور توں کو بچاؤ کیونکہ یہ زناکا پیش خیمہ ہے۔

جواب: ہم کہتے ہیں کہ حضرت سیّدُ ناعبدالله بن مسعود رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کا فرمان که ''غنادل میں نفاق پیدا کرتا ہے" خاص گانے والے کے حق میں ہے۔ یقیناً غنااسی کے دل میں نفاق پیدا کرتا ہے کیونکہ ایسے شخص کی یہی غرض ہوتی ہے کہ اپنی آواز کوخوب آراستہ ومزیّن کرکے دوسروں کے سامنے پیش کرے اور وہ

1321 ... مفسر شہیر، کیم الامت مفتی احمد یارخان عَکَیْدِ دَحْمَةُ الْحَنَّان مرأة المناجِح، جلد6، صفحه 446 پراس کے تحت فرماتے ہیں: یہ ایک شبہ کا جواب ہے کہ سیّدُ ناعبدالله ابن عمر (دَخِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُمَا) نے خود توکانوں میں انگلیاں دے لیں تاکہ گانے باج کی آواز نہ سنیں مگر اپنے غلام حضرت نافع (دَحْمَةُ اللهِ تَعَالیٰ عَنْهُمَا) نے خود توکانوں میں انگلیاں دے لیں تاکہ گانے باج کی آواز نہ سنیں مگر اپنے غلام حضرت نافع (دَحْمَةُ اللهِ تَعَالیٰ عَنْهُمَا) نے خود توکانوں میں اسوقت نابالغ بچہ تھا مجھے پر احکامِ شرعیہ خصوصاً ورع و تقویٰ کے احکام جاری نہ تھے ور نہ مجھے کہی آپ اس کا حکم دیتے۔ غالباً حضرت عبدالله ابن عمر (دَخِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُمَا) بھی حضور صَلَّی اللهُ عَکَیْدِ وَسَلَّم کے اس واقعہ پر نابالغ ہوں گے۔

سنن إلى داود، كتاب الادب، باب كم اهة الغناء والزمر،  $\pi / \pi \vee \pi$ ، الحديث:  $\pi / \pi / \pi / \pi$ 

موسوعة الامام ابن الى الدنيا، كتاب ذمر البلاهي، ٢٨٨ ٥

<sup>1323 ...</sup> موسوعة الامام ابن إلى الدنيا، كتاب ذم الملاهي، ٢٨٣٠

<sup>1324 ...</sup> شعب الايبان للبيهقي، باب في حفظ اللسان، ١٨٠ / ٢٨٠ ، الرقم: ١٠٩٥

منافقت سے کام لیتے ہوئے لوگوں سے محبت کا اظہار کرتا ہے تا کہ لوگ اس کے نفحے میں دلچیبی لیں۔البتہ!اس سے بھی غنا کی حرمت ثابت نہیں ہوتی کیونکہ خوبصورت کیڑے بہنا، فرمانبر دار گھوڑے پر سوار ہونا،الغرض زینت حاصل کرنے کے تمام طریقوں اور جھیتی اور چوپایوں وغیرہ کی وجہ سے فخر کرنا بھی دل میں نفاق اور خوش نمائی پیدا کرتا ہے حالا نکہ ان تمام امور کو ہر گزحرام نہیں کہا جاتا۔ معلوم ہوا کہ نفاق پیدا ہونے کا سبب صرف گناہ نہیں بلکہ وہ مباحات بھی ہیں جو لوگوں کی توجہ کا باعث بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گھوڑے کی عمدہ چال کے سبب دل میں پیدا ہونے والے خیالات کے پیش نظر خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت سیّیڈنا عمر فاروق اعظم رَخِی الله تَعَالَى عَنْه نے عمدہ چال والے گھوڑے سے اُتر کر اس کی دم کاٹ دی، لہذا غنا کے سبب پیدا ہونے والا نفاق بھی مباح امر کے باعث پیدا ہونے والا نفاق ہے۔

رہا حضرت سیّبدُناعبدالله بن عمر رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كابيه فرمانا كه "ألا لاَ اَسْبَعَ الله عَنْ الله عَنْوَ الله عَنْوَ الله عَنْهُمَا كابيه فرمانا كه "ألا لاَ اَسْبَعَ الله عَنْوَ الله عَنْوَ الله عَنْوَ الله عَنْهُمَا كابي وه چو نكه احرام باندھے ہوئے تھے اور ان كے اشعار ميں عور توں كاذكر تھا اور آپ رَضِیَ الله تَعَالَى عَنْه بر ظاہر ہو گیاتھا كه ان كاساع وجد اور بیتُ الله شریف كی زیارت کے شوق كی وجہ سے نہيں ہے بلكہ محض تھیل کے لئے ہے، لہذا آپ رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے ان كی حالت كو دیکھتے ہوئے اور حالت ِ احرام كا تقدّس پامال كرنے كی وجہ سے به فرمایا اور ایسی صورت حال میں جو قول كیاجائے اس كی بے شار وجوہات ممكن ہیں۔

# مُباحات کاترک اُولٰی ہے:

جہاں تک حضرت سیِدُ ناعبدالله بن عمر رَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهِ تَعَالَى عَنْهُ اللهِ تَعَالَى عَنْهُ اللهِ تَعَالَى عَنْهُ اللهِ تَعَالَى عَنْهُ لَا اللهِ تَعَالَى عَنْهُ كو اس كا حَم اور آواز سننے سے منع كيوں نہيں پيدا ہو تا ہے كه آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَ حضرت نافع رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَنَيْه كو اس كا حَم اور آواز سننے سے منع كيوں نہيں كيا؟ در حقيقت آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فَ كَانُوں مِيں انگلياں اس لئے ڈاليں كه اس وقت آپ اپنے كان اور دل كو اليى آواز سے بيان عان عام الله عنه بين عليا عنه بين عَلَى كاباعث بن

سکتی تھی جس میں آپ مشغول تھے حالا نکہ وہ ذکر اس آواز سے اُولی اور بہتر ہے۔

اسی طرح حضور صَلَّی الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم کا این کانوں میں انگلیاں ڈالنا اور حضرت سیِّدُ ناعبد الله بن عمر رَخِی الله تَعَالَ عَنْهُ بَا کو منع نه فرمانا بھی اس پر دلیل ہے کہ بیہ حرام نہیں، البتہ! اسے ترک کر دینا اولی ہے۔ ہم بھی اکثر لوگوں کے لئے اس کے لئے اس کے ترک کو ہی اولی سیحھے ہیں بلکہ دنیا کے اکثر مباح کاموں کو ترک کر دینا بہتر ہے جبکہ معلوم ہو کہ بیہ دل پر اثر انداز ہوں گے جیسا کہ حضور نبی اگر مصلی الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم مِنْ فَاللَّه تَعَالَ عَلَیْه کی نقش و نگار والی چادر نماز سے فراغت کے بعد اتاردی (1325) اس اندیشہ کے بیش نظر کہ نقش و نگار دل میں خَلَل کا باعث بنیں (1326) ایسا ہر گزنہیں کہ یہ فعل نقش و نگار والے کپڑے بہنے کی حرمت پر دلالت کر تا ہے۔ جہاں تک بانسری کی آواز اس میں خلل کا باعث بنیں ہوں کہ بانسری کی آواز اس میں خلل کا باعث بن رہی ہو جیسا کہ نقش و نگار والی چادر۔ کیفیت میں ہول کہ بانسری کی آواز اس میں خلل کا باعث بن رہی ہو جیسا کہ نقش و نگار والی چادر۔ البتہ جن حضرات کو حق تعالی کی بارگاہ میں دائمی حضوری میسر ہے احوالِ شریفہ کی تا ثیر بیانے کے لئے انہیں اللہ تہ جن حضرات کو حق تعالی کی بارگاہ میں دائمی حضوری میسر ہے احوالِ شریفہ کی تا ثیر بیانے کے لئے انہیں سائل کا کا عادہ کے حق میں کمال ہے، یہی وجہ ہے سائل ہے، یہی وجہ ہے سے کہ کا گئی کا ناز کی حضوری میسر ہے احوالِ شریفہ کی تا ثیر بیانے کے لئے انہیں سائل کا کھیاتی مانیان کے مرتبے کے لائق نہیں اگر چہ یہ ان کے علاوہ کے حق میں کمال ہے، یہی وجہ ہے

1325 ... صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب كم اهة الصلاة في ثوب له اعلام الحديث: ۵۵۲، ص ۲۸۰

1326 ... مفسر شہیر، حکیم الامت مفتی احمہ یار خان عَکیْدِه رَحْبَهُ الْحَنَّان مر اَۃ المناجِی، جلد ا، صفحہ 466 پر ام المؤمنین حضرت سیِر تُناعائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ دَخِی اللهٔ تَعَالیٰ عَنْهَا ہے مروی حدیث پاک" میں اس کے بیل بوٹوں کو نماز میں دیکھا تھا جھے خوف ہے کہ میری نماز خراب کر دے "کے تحت فرماتے ہیں: اس طرح کہ نماز میں ہمارا دھیان اس کے بیل بوٹوں کی طرف ہوجائے اور کامل خشوع خضوع نہ رہے، صوفیاء فرماتے ہیں کہ لباس کا اثر دل پر ہوتا ہے خصوصاً صاف اور روشن دل جلدی اثر لیتے ہیں جیسے سفید کپڑے پر سیاہ دھبہ معمولی بھی دور سے چمکتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ محراب مسجد سادہ ہونا بہتر ہے تا کہ نمازی کا دھیان نہ بیٹ صوفیاء نقش و نگار والے مصلے کی بجائے سادہ چٹائی پر نماز بہتر سمجھتے ہیں ان کا ماخذ یہی حدیث ہے، خیال رہے کہ یہ سب اپنی امت کی تعلیم کے لئے ہے قلب پاک مصطفے کی واردات محتلف ہیں کہی گپڑے کے بیل بوٹے سے خشوع خضوع کم ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اور کبھی میدان جہاد میں تلواروں کے سایہ میں نفر پر شریح علی کے خات کہ نماز پڑھتے ہیں اور خشوع میں کوئی فرق نہیں آتا کبھی بشریت کا ظہور ہے اور کبھی نورانیت کی جلوہ گری۔

کہ حضرت سیّدُنا ابوالحسن علی بن ابراہیم حُضری عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الیّلِ نے فرمایا: "میں اس ساع کا کیا کروں جو گانے والے کی موت سے منقطع ہو جائے۔" اس قول میں اشارہ ہے کہ دائمی ساع وہی ہے جس کا تعلق الله عَوْدَ جَلَّ سے ہو اور انبیائے کرام عَدَیْهِمُ اسلَّهُ مَوْدِ بِهِ اللهِ عَوْدَ جَلَّ سے ہو اور انبیائے کرام عَدَیْهِمُ اسلَّهُ مَوْدِ بِهِ اللهِ عَوْدَ جَلَّ سے ساع اور اس کی بارگاہ میں حاضری کی لذت حاصل رہتی ہے، لہذا انہیں دل میں شوق پیدا کرنے کے لئے کسی شے کی حاجت نہیں۔

## زناكا مُحَرِّك سماع:

رہا حضرت سیّدُنا فَضَیْل بن عِیاض رَحْمَهُ اللهِ تَعَال عَلَیْه کا بیه فرمانا که "غنا زناکا منتر ہے" اور اسی کے ہم معنی دیگر اقوال، فُتاق اور شہوت پر ستوں کے ساع پر محمول کئے جائیں گے، اگر ان اقوال کا حکم عام ہو تا تو رسولُ الله صَدَّاللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَدُّ مِنْ وَلِرُ کیوں کا گیت ہر گزنه سناجاتا۔

#### سارىدنيابىلبوبے:

حرمتِ ساع کے حوالے سے جہال تک قیاس کا تعلق ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ "اسے سار نگی پر قیاس کیا جائے" حالانکہ اس کی وضاحت کی جاچکی (کہ آلات موسیق کی حرمت شراب کے باعث ہے)، اگریہ کہا جائے کہ "غزالہوولحب (یعنی کھیل کود) ہے۔" توبیہ کہنا بالکل درست ہے لیکن اس سے بھی حرمت ثابت نہیں ہوتی کیونکہ ساری دنیا ہی لہوولعب ہے۔ چنانچہ، خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروق اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اینی زوجہ سے فرمایا کہ " تم گھر کے کونے میں پڑاا کیہ کھلونا ہو۔" عور توں کے ساتھ ہر طرح کی دل لگی لہو (یعنی کھیل) ہے، البتہ! صحبت اس میں شامل نہیں کہ وہ اولاد کے وجود کا سبب ہے، اسی طرح وہ خوش طبعی جس میں فخش نہ ہو جائز ہے کہ یہ دسول الله صَدَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمُ اور صحابہ گرام عَلَيْهِمُ الزِغْوَان سے منقول بھی ہے۔ اس کی تفصیل عنقر یہ زبان کی آفات کے بیان میں آئے

<sup>1327 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب البروالصلة، باب ماجاء في المزاح، ۳۹۹، الحديث: ۱۹۹۷ المسندللامام احمد بن حنيل، مسنداني هريرة، ۳/۲۸۳، الحديث: ۸۴۸۹

گی۔ نیز حبشیوں اور سیاہ فام لو گوں کے کھیل سے بڑھ کر اور کون سالہو ہو سکتا ہے حالا نکہ احادیث سے اس کی اباحت ثابت ہے۔

## ایک دن کی تعطیل نشاط کاباعث ہے:

مزید بر آن میں یہ کہتا ہوں کہ لہو(یعن کھیل) دل کوراحت بخشا اور تنفک گرات کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے، اگر دلوں سے زبر دستی کام لیا جائے تووہ (حقائق تک رسائی ہے) محروم ہو جائیں، انہیں راحت پہنچانا گویاان کی مد دکرنا ہے تا کہ یہ مستقل اعمال اور غور و فکر کرتے رہیں، مثلاً عِلَم فقہ میں مشغول رہنے والے کو جمعہ کے دن چھٹی کرنی چاہئے کیونکہ ایک دن کی تعطیل باقی دنوں کے لئے نشاط کا سبب بنتی ہے، اسی طرح جو شخص (فرائض کے علاوہ) تمام تروقت نوافل میں مصروف رہتا ہے اسے بھی چاہئے کہ کسی وقت نوافل میں مصروف رہتا ہے اسے بھی چاہئے کہ کسی وقت نوافل پڑھنامو قوف کر دے، اسی وجہ سے بعض وقتوں میں نماز پڑھنامکروہ ہے۔ جب تعطیل اور لہوا عمال پر ثابت قدم رہنے کے لئے مُعاوِن ہیں اور مستقل کو شش اور امر حق کی تلخیاں صرف انبیائے کرام عَلَیْومُ السَّدَہ کے لاکن ہیں پر ثابت قدم رہنے کے لئے مُعاوِن ہیں اور مستقل کو شش اور امر حق کی تلخیاں صرف انبیائے کرام عَلَیْومُ السَّدَہ کے لاکن ہیں نوبھینا لہودل کی تھکاوٹ اور اکتابہ کا علاج ہے، لہذا اسے مباح ہونا چاہئے، البتہ! اس کی کثرت نہیں ہونی چاہئے جس طرح دوا نریادہ استعال نہیں کی جاتی ۔ پس اس نیت سے کھیل بھی کارِ ثواب ہو جائے گا۔

یہ اس شخص کے حق میں ہے جسے ساع سے لذت وراحت توحاصل ہو لیکن صفات محمودہ کا غلبہ نہ ہو جو اصل مقصود ہے ، یقیناً ایسے شخص کے لئے ساع مباح ہونا چاہئے تا کہ اس کے ذریعے وہ ہمارے ذکر کر دہ مقصود تک پہنچ جائے۔ البتہ! بیہ سب اس شخص کے ناقص ہونے پر دلالت کر تاہے کیونکہ کامل شخص وہ ہو تاہے جو دل کوراحت پہنچانے کے لئے حق تعالی کے سب اس شخص کے ناقص ہونے پر دلالت کر تاہے کیونکہ کامل شخص وہ ہو تاہے جو دل کوراحت پہنچانے کے لئے حق تعالی کے سواکسی کا مختاج نہ ہو، مقولہ مشہور ہے: حَسَدَناتُ الْاَبْدَادِ سَیِّنَاتُ الْهُوَیَّ بِیْن یعنی نیکوں کی نیکیاں مقربین کی (نظربیں) برائیاں ہوتی ہیں۔ جو شخص دلوں کے علاج اور اُن لطائف کا علم رکھتا ہے جو حق تعالیٰ تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں یقیناً وہ جانتا ہو گا کہ اس طرح کے امور دلوں کوراحت پہنچانے کے لئے ایس دواہیں جن کی افادیت کا انکار ممکن نہیں۔

## بابنمبر2: سماع کے متعلق روایات وآداب

(اس میں تین مقامات ہیں)

جان لیجئے! ساع کا پہلا در جہ مسموع (یعنی سنے ہوئے کلام) کو سمجھنا اور سمجھنے کے بعد اسے مناسب معنی پر محمول کرنا ہے کیونکہ سمجھنے کے بعد ہی دل میں وجد پیدا ہوتا ہے جس کے متیج میں اعضاء پر حرکت طاری ہوتی ہے۔ اسی سلسلے میں یہاں تین مقامات کو بیان کیاجا تا ہے۔

#### پېلامقام: مسموع کوسمجھنا

یہ سننے والے کے احوال کے اعتبار سے مختلف ہو تاہے اور سننے والے کی چار حالتیں ہیں:

#### يهلى حالت:

سننا محض طبعی تقاضے کی وجہ سے ہو یعنی ساع سے مقصود فقط خوش آ وازی اور کلام موزون سے لذت حاصل کرناہو تو یہ جائز ہے لیکن یہ ساع کاسب سے ادنیٰ درجہ ہے کیونکہ اس معاملے میں اونٹ اور اسی طرح دیگر چوپائے بھی اس کے شریک ہیں بلکہ اس ذوق کا تقاضا توخو د حیات کرتی ہے کیونکہ ہر زندہ چیز کواچھی آ واز سے کسی نہ کسی طرح لذت حاصل ہوتی ہے۔

#### دوسرى حالت:

سمجھ کرسنے لیکن اسے مخلوق میں سے کسی معین یاغیرِ مُعَیَّن صورت پر محمول کرے یہ جوانوں اور شہوت پر ستوں کا ساع ہے کہ وہ سنے ہوئے کلام کو اپنی شہوتوں اور حالات کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ یہ حالت اس قابل نہیں کہ ہم اس کا ذکر کریں، بس اس کی حُساسَت بیان کرنے اور اس سے ممانعت پر ہی اکتفاکرتے ہیں۔

#### تيسرى حالت:

جو کچھ سنے اسے سمجھنے کے بعد اپنے نفس کے اُن احوال پر محمول کرنے کی کوشش کرے جن کا تعلق

ذاتِ باری تعالیٰ سے ہو، یہ مریدین کا ساع ہے خصوصاً ان کا جوراہِ سلوک کی ابتدامیں ہیں، کیونکہ مرید کی یقیناً کوئی مراد ہوتی ہے اور وہی اس کا مقصو ہوتا ہے اور مرید کا مقصو داراللہ عَرَّدَ جَنَّ کی معرفت، اس کی ملاقات اور باطنی مشاہدہ کے ذریعے اس ذات تک پنچنا اور اپنے باطن سے پر دوں کو ہٹانا ہے۔ اپنے مقصد تک پہنچنے کے لئے اس کے پاس ایک راستہ ہوتا ہے جس پر وہ چاتا ہے اور پچھ معاملات ہوتے ہیں جن سے وہ دوچار ہوتا ہے۔ ور پچھ معاملات ہوتے ہیں جن پر وہ پابندی اختیار کرتا ہے اور پچھ حالات ہوتے ہیں جن سے وہ دوچار ہوتا ہے۔ چنانچہ،

جب وہ عاب یا خطاب، قبول یا رد،وصل یافراق، قُرب یا بُعد، حسرت یا تمنا، شوق یااشتیاق، طَمَع یا نامیدی، وحشت یاانسیت، ایفائے عہد یا عہد شکن، فراق کا خوف یا وصال کی خوش، محبوب کو دیکھنے یار قیب کو دور کرنے، مسلسل اشک بہانے یا پے در پے حسرت کرنے، طولِ فراق یا وعدہ وصال وغیرہ کے مضامین پر مشتمل اشعار سنتا ہے تو کوئی نہ کوئی مضمون اس کے احوال پر ضر ورصادق آتا ہے۔ ایسی صورت میں وہ مضمون اس کے دل پر اس طرح اثر ڈالتا ہے جس طرح چَفُماق پھر سے رگڑنے کے سبب آگ نگلتی ہے یعنی وہ مضمون اس کے دل کی آگ کو بھڑکا دیتا ہے جس طرح چَفُماق پھر سے رگڑنے کے سبب آگ نگلتی ہے یعنی وہ مضمون اس کے دل کی آگ کو بھڑکا دیتا ہے جس کے سبب غلبہ شوق اور اِضطراب قَوْمی ہو جاتا ہے اور بسااو قات ایسے حالات بھی پیش آتے ہیں جو کو بھڑکا دیتا ہے جس کے سبب غلبہ شوق اور اِضطراب قَوْمی ہو جاتا ہے اور بسااو قات ایسے حالات بھی پیش آتے ہیں جو اس کی عادت کے خلاف ہوتے ہیں اور اس کے لئے کافی گھڑائش ہوتی ہو سیتے دالے پر ضروری نہیں کہ وہ شاعر کے مرادی معنی ہو سکتے ہیں اور ہر ذی فہم اپنی سمجھ کے مطابق معنی اخذ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ چنا نچہ ، ہم چند مثالیں ذکر کرتے ہیں تاکہ کوئی جابل سے گائ نہ کرے کہ ایسے اشعار جن میں چہوہ ، د خداراور زلفوں کا ذکر ہے انہیں سننے والا ان کے ظاہری معنی ہی عبالی سے گائ نہ کرے کہ ایسے اشعار جن میں چہوہ ، د خداراور زلفوں کا ذکر ہے انہیں سننے والا ان کے ظاہری معنی ہی سمجھے اور اس بات کی ہمیں کوئی حاجت نہیں کہ اختار سے مختلف معانی سمجھے اور اس بات کی ہمیں کوئی حاجت نہیں کہ اختار سے مختلف معانی سمجھے کی کیفیت بیان کر بھر ہو بات اہل سائ

کی مختلف حکایات سے منکشف ہو جاتی ہے۔

## حكايت: مجهر رسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَاقُولَ بِادْ آكِيا:

ایک بزرگ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے کسی کویہ کہتے سنا:

رُ فَقُلْتُ تَعْقِلُ مَا تَقُولُ

قَالَ الرَّسُولُ غَداً تَزُو

ترجمه: قاصدن كها: تم كل ملوك، مين نه كها: جو يجه تم كهدر به بوكياات سبحت بهي بو؟

اس قول اور خوش آوازی نے انہیں بے چین کر دیا اور وجد میں آگر اس کی تکرار کرنے گے اور" تا" کے بجائے "نون" پڑھنے گے یعنی پول کہنے گے:"قال الرَّسُولُ عَداً نَوُّورُ یعنی رسول نے فرمایا: ہم کل ملیں گے۔وہ اس شعر کی تکرار کرتے رہے حتی کہ فرحت وسر وراور خوشی کی شدت کی وجہ سے بیہوش ہو گئے۔ جب افاقہ ہوا تو وجد کا سبب دریافت کیا گیا ، تو فرمایا: "مجھے دَسُولُ الله صَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّ مَلَ قُولَ يَادِ آگيا تھا کہ آپ صَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّ مِن جمعہ کے دن ایک بار اینے ربّ عَوْ کی زیارت کریں گے۔ (1328)

# حكايت:سبكچهراه خداميس وَقف كرديا:

حضرت سیّدُنا محمد بن داؤد رَقی رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیّدُنا دران رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: میں اور حضرت سیّدُنا ابن فُوطی رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه بھر ہ اور اُبلّہ کے در میان دریائے دجلہ کے کنارے جارہے تھے کہ اچانک ایک خوبصورت محل دکھائی دیا جہال ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے ایک لونڈی گارہی تھی اور بیہ کہہ رہی تھی:

كُلَّ يَوْمِ تَتَكَوَّنُ غَيْرُ هَٰذَا بِكَ اَحْسَنُ

ترجمه: تم ہر روزرنگ بدلتے رہے ہو،ایسانہ کروتویہ تمہارے لئے زیادہ اچھاہے۔

اچانک ایک خوب صورت نوجوان ظاہر ہواجس کے ہاتھ میں چڑے کاڈول اور بدن پر گُدڑی تھی وہ یہ

1328 ... سنن الترمذي، كتاب صفة الجنة، باب ماجاء في سوق الجنة، ٢٣٦/ ٣/ الحديث:٢٥٥٨، بتغير

کلام سن رہاتھا اس نے لونڈی سے کہا: تہمیں اللہ عوّد ہونا اور اپنے مولی کی زندگی کی قسم یہ شعر دوبارہ کہو۔ چنانچہ اونڈی نے اس شعر کو دوبارہ کہا تواس نوجوان نے کہا: اللہ عوّد ہون کی قسم! حق تعالیٰ کے ساتھ میر سے حال کی یہی تبدیلی ہے پھر ایک در دبھری آہ تھینچی اور اس کی روح تَقَسِ عِنْصری سے پر واز کر گئی۔ یہ منظر دیکھ کر ہم نے کہا: "اب ہم پر تدفینِ میت کی ذمّہ داری آپڑی ہے۔" چنانچہ ،ہم وہاں تھہر گئے ، محل کے مالک نے لونڈی سے کہا: "تواللہ عوّد ہوئی کی رضا کے لئے آزاد ہے۔ جنازے میں شرکت کے لئے اہلی بھرہ بھی آگئے ، جب اس کے کفن دفن سے فارغ ہوئے تو محل کا مالک کہنے لگا: "میں تہمیں گواہ بنا تاہوں کہ میری ہر چیز اللہ عوّد ہی آگئے ، جب اس کے کفن دفن سے فارغ ہوئے تو محل کا مالک کہنے لگا: "میں تہمیں گواہ بنا تاہوں کہ میری ہر چیز اللہ عوّد ہوئی کے لیے وقف ہے اور میری تمام لونڈیاں آزاد ہیں اور یہ محل بھی وقف ہے۔ "پھر اس نے اپنے کہرے اتار کر ایک تہیند باندھ لیا اور ایک چا در اپنے اوپر اوڑھ کی اور جس طرف منہ تھا ادھر چل پڑا، لوگ اسے دیکھے رہے حتی کہ وہ لوگوں کو رو تا چھوڑ کر نظر وں سے غائب ہوگیا، اس کے بعد اس کا کوئی بتانہ چلا۔ معلوم ہوا کہ وہ نوجوان کہ شعر سن کر جس کا انتقال ہوا وہ ہر وقت اپنے حال میں حق تعالی کے ساتھ مُنتظر تی تھا اور حق تعالی کے معاطے میں مُن وارب بر ثابت رہے سے وہ خود کو عاجز و قاصر سمجھتا تھا۔ نیز اپنے دل کے الٹ پلٹ ہونے اور راہ حق سے ادھر اُدھر ہونے کے خیال برافوں کر تا تھا۔ چنانچے ،

جب اس کے کانوں میں وہ آواز پہنچی جو اس کے حال کے موافق تھی تواسے یہ خیال آیا گویااللہ عَوَّوَ جَلَّ اس سے اس طرح مخاطب ہے:

كُلَّ يَوْمِ تَتَلَوَّنُ غَيْرُ هٰذَا بِكَ اَحْسَنُ

ترجمه: تم ہر روزرنگ بدلتے رہتے ہو، ایسانہ کروتویہ تمہارے لئے زیادہ اچھاہے۔

جس کاسماع سے ذات حق کے سواکوئی مقصود نہ ہواسے چاہئے کہ الله عزوّ ہوائے کی ذات وصفات کی معرفت کاعلم خوب پختہ کرلے ورنہ سماع سے اسے خطرہ لاحق ہوسکتا ہے کہ کہیں الله عزوّ ہوائے کی کہیں الله عزوّ ہوائے ، لہذا مبتدی مرید (راہ آخرت کے ابتدائی مسافر) کے لئے خطرہ زیادہ ہے لیکن اگروہ سنے

ہوئے کلام کو اپنے حال پر ڈھال لے اس طرح کہ وہ **اللہ** عَرْبَ کی صفات سے متعلق نہ ہو تو حرج نہیں۔ خطاکی مثال مذکورہ شعر ہے۔ چنانچہ،اگر کوئی خود کو منتکم سمجھے اور الله عَنْوَجَنَّ کو مخاطب توتَتَدَوَّنُ (یعنی رنگ بدلنے) کی نسبت ذاتِ باری تعالیٰ کی طرف کرنے کی وچہ سے وہ کافر ہو جائے گا۔ بعض او قات ایسی غلطہاں جہالت اور لاعلمی کی وجہ سے ہوتی ہیں جن میں تحقیق کو کوئی د خل نہیں ہو تااور بعض او قات اس میں تحقیق کو بھی دخل ہو تاہے، مثلاً کوئی شخص شعر مذکور میں "تَتَلَوَّنُ "سے اپنے قلبی احوال کی تبدیلی یاتمام عالَم کے احوال کا تغیر اللہ عنوبی کی طرف سے سمجھے، توبیہ عقیدہ بالکل صبیح اور واقع کے مطابق ہے کیونکہ اللہ عنوبیک بھی انسان کادل کشادہ فرمادیتا ہے، کبھی تنگ کر دیتا ہے، کبھی اسے روشن کر دیتا ہے اور کبھی تاریک، کبھی سخت کر دیتا ہے اور کبھی نرم، کبھی اس کے دل کواپنی طاعت یر ثابت اور مستحکم کر دیتا ہے اور مجھی اس پر شیطان کو مُسلَّط کر دیتا ہے تاکہ وہ اسے حق کے راستے سے بہکائے اور بیر سب الله عَوْدَ جَلَّ کی طر ف سے ہو تاہے، توجس شخص سے مختلف او قات میں مختلف افعال اور احوال صادر ہوتے ہیں اس کے بارے میں عمو ماً کہا جا تاہے کہ یہ غیر مستقل مزاج اور رنگ بدلنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شاعر نے " تَتَلَوَّنُ "سے اپنامحبوب ہی مراد لیاہو کہ تہمی قبول کر تاہے، تمبھی رد، تبھی قریب کر تاہے اور تبھی دور اور یہی معنی درست ہے لیکن ساع میں ذاتِ باری تعالیٰ کے متعلق بیہ معنی لینا خالص کفر ہے بلکہ اللہ عنوبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا جاہئے کہ وہ لو گوں کو تبدیل کر تاہے خود نہیں بدلتا یعنی وہ خود متغیر نہیں بلکہ لو گوں میں تغیر اسی کی طرف سے ہے۔ مرید کو یہ علم تقلید سے حاصل ہو جاتا ہے جبکہ عارف باللہ اور صاحب بصیرت کو کشف حقیقی سے۔ یہ بات ذات باری تعالیٰ کے اوصافِ عجیبہ میں سے ہے کہ خو دمتغیر نہیں لیکن لو گوں کوبدل دیتاہے اور بیہ صرف اللہ عَدَّةِ جَلَّ کے حق میں ہی متصوَّر ہے کیونکہ اس ذات کے علاوہ کوئی بھی تبدیل کرنے والاخو دبدلے بغیر اوروں کو تبدیل نہیں کرسکتا۔ بعض اہل وجدیر مدہوش کُن کیفیت طاری ہوتی ہے اوروہ اس طرح بہکنے لگتے ہیں جیسے بعض لوگ شر اب بی کر بہک جاتے

ہیں، ایسی حالت میں ان کی زبان**ا للہ** عَ<sub>قَدَ جَنَّ</sub> کے ساتھ عِتاب پر کھل حاتی ہے اوروہ اس بات کو

بعید سیجھنے لگتے ہیں کہ اس نے دلوں کومُسَخَّ کیاہوا ہے اور ان کے احوالِ شریفہ کو مختلف مراتب پر تقسیم کرر کھاہے، حالا نکہ الله عزَّهِ عَلَّ صِلاِیقین کے دلوں کو انوار و تَجَلِّیات کے لئے پاک صاف فرما تا ہے جبکہ مُنگرِین اور مغروروں کے دلوں کو (اپنی رحمت سے) دور کر دیتا ہے، اس کی عطاکو کوئی روکنے والا نہیں اور جس سے روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں، اس نے کسی سابقہ جرم کی وجہ سے کفار سے تو فیق منقطع نہیں کی اور نہ ہی اس کا اپنی تو فیق اور نور ہدایت کے ساتھ انہیا کی مدد فرمانا کسی سابقہ وسلے کی وجہ سے ہے، مگر اس کا ارشاد گرامی ہے:

وَلَقَلُ سَبَقَتُ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ رَّى (پ٣٣٠الطفت: ١٤١)

ترجمة كنزالايمان: اورب شك ماراكلام كررچكا بهمارك بيج موئ بندول ك ليد

ایک مقام پرارشاد فرمایا: وَلٰکِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِیْ لَامُلُکَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِیْنَ(۱۰) (پ۱۲،السجدة:۱۳) ترجههٔ کنزالایدان: مگرمیری بات قراریا چکی که ضرور جهنم کو بهر دول گاان جنول اور آدمیول سب۔۔

ایک جگه ار شاد فرمایا:

ترجمه کنزالایمان: بشک وه جن کے لئے ہماراوعدہ بھلائی کاہو چکاوہ جہنم سے دورر کھے گئے ہیں۔

اگر تمہارے دل میں بیہ کھٹکا گزرے کہ تقدیر میں اختلاف کیوں حالا نکہ عبد ہونے میں توسب مشترک ہیں؟ تو جلال کے پر دوں سے تمہیں آواز دی جائے گی کہ ادب کی حدسے آگے نہ بڑھو کیونکہ:

لا يُسْعَلُ عَمّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْعَلُونَ (١٠٠) (١٤١١١١٢١١١٤)

ترجمهٔ كنزالايمان:اس سے نہيں بوچھاجاتا جووہ كرے اور ان سب سے سوال ہو گا۔

اس طرح کی باتیں زبان پر تو کیادل میں بھی نہیں آنی چاہئیں مگر دیکھا جاتاہے کہ زبان سے ادب کرنے پر اکثر لوگ قادِر ہوتے ہیں لیکن دل اس تقسیم پر جیرت زدہ دکھائی دیتے ہیں کہ جن کی قسمت میں ہمیشہ کے لیے شَقاوَت لکھ دی گئی ہے، آخر ان لوگوں کا قصور کیاہے؟ اور جن کے جصے میں سعادتِ اَبَدی لکھ دی گئی ہے، آخرانہیں کس عمل کا انعام دیا جارہاہے؟ دل کے ادب پرراسخ علمائی قادرہیں۔ چنانچہ، جب کسی نے خواب میں حضرت سیّدُنا خضر عکینیہ السَّلاَم سے سائ کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا: "یہ صاف شفاف پھسلنے کی جگہ ہے، اس پر علما کے قدم ہی جم سکتے ہیں۔ "اس کی وجہ یہ ہے کہ سماع دل کے مخفی اور پوشیدہ رازوں کو حرکت دیتا ہے اور ان میں ایساخلل ڈالتا ہے جیسے بیہوش کر دینے والا نشہ خلل ڈالتا ہے اور قریب ہوتا ہے کہ وہ باطن سے ادب کی گرہ کھول دے مگر جسے اللّه عَزَّوجُلُّ اپنے نور ہدایت سے محفوظ رکھے۔ اسی وجہ سے ایک بزرگ فرماتے ہیں: " کاش ہمارا معاملہ سماع کے حوالے سے برابر برابر ہوجا تا (یعنی نہ ثواب ملتا نہ گناہ)۔ "اِس طرح کا سماع اُس سماع سے خطرے میں زیادہ ہے جو شہوت کو حرکت دیتا ہے کیونکہ اس سماع کی غایت گناہ ہے جبکہ وہ سماع ہم گفتگو کررہے ہیں اس میں خطاکی وجہ سے نوبت کفرنگ پہنچ سکتی ہے۔

جان لیجئے کہ فَہُم (سمجھنا) سننے والے کے حالات کے اعتبار سے مختلف ہو تاہے، مثلاً دوشخصوں پر ایک شعر سننے کی وجہ سے وجد طاری ہو جائے حالا نکہ ان میں سے ایک نے درست مفہوم سمجھا جبکہ دوسرے نے سمجھنے میں غلطی کی یا دونوں نے درست مفہوم سمجھا مگر جو مفہوم سمجھا اس کے معنی میں تضاد ہے لیکن چونکہ ان کے احوال مختلف ہیں اس اعتبار سے یہ تضاد نہیں ہے۔ چنانچہ،

## حكايت:ايك شعراوردومفبوم:

حضرت سيِّدُناعُتْبَةُ الْغُلامِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه كَ بِارِكِ مِينِ مِنقُولَ ہے كہ انہوں نے كسى كويہ كہتے سنا:
سُبْحَانَ جَبَّادُ السَّمَا إِنَّ الْبُحبَّ لَغِيْءَنَا

ترجمه: الله عَنْ عَنْ كَا ذات ياك ب اور تكليف مين عاشق مبتلا موتاب.

تو فرمایا: صَدَقْتَ یعنی تُونے سے کہا۔ یہی شعر کسی اور نے سناتو کہا: کَذِبْتَ یعنی تُونے جھوٹ بولا۔ کسی صاحب بصیرت کو جب یہ دونوں قول معلوم ہوئے توانہوں نے فرمایا: اَصَابَا جَمِیْعًا یعنی دونوں کی بات درست ہے۔ "یہی بات حق ہے کیونکہ" صَدَقْتَ "سے اس عاشق کے کلام کی طرف اشارہ ہے جسے ابھی حصول مر ادمیں کامیابی

نہیں ملی اور وہ اعراض اور ہجر وفِر اق کی آگ میں جل رہاہے اور" کنِدبئت "سے اس محب کے کلام کی طرف اشارہ ہے جسے محبوب سے انسیت ہے اور شدتِ محبت کی وجہ سے وہ محبوب کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر بھی لذت محسوس کرتاہے اور در دو تکلیف کا اثر قبول نہیں کرتا یا اس سے اُس محب کے کلام کی طرف اشارہ ہے جو فی الحال اپنی مراد کے حصول میں روکا نہیں گیا اور نہ ہی آئیدہ روکے جانے کا خطرہ محسوس کرتا ہے اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ اس کے دل پر امید اور حسن ظن کا غلبہ ہے۔ معلوم ہوا کہ احوال کے اختلاف کی وجہ سے فہم (سیجھنے) میں بھی تفاؤت ہوتا ہے۔

## حكايت:پياساپانىمىسكھڑاہےليكنسيرابنہيںہوتا:

حضرت سیّدُنا ابو القاسم بن مروان عَلَیْهِ رَحْمَهُ الْمَنَّان جَنهوں نے حضرت سیّدُنا ابو سعید خَرَّاز عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْعَقَّاد کی صحبت پائی اور کئی سال تک سماع چھوڑے رکھا ان کے بارے میں منقول ہے کہ ایک دن دعوت میں حاضر ہوئے تو وہاں ایک شخص کویہ شعر کہتے سنا:

وَاقِفٌ فِي الْمَاءِ عَطْشًا نِو وَلَكِنَ لَيْسَ يَسْقِي

ترجمه: بياساياني مين كهرام ليكن سير اب نهيس موتا-

یہ سن کر لوگ کھڑے ہوگئے اور وجد میں آگئے، جب پر سکون ہوئے تو آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه نے ان سے پوچھا: "تم لوگوں نے اس شعر کا کیا معنی سمجھا ہے؟ تو انہوں نے جو اباً اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ احوالِ شریفہ کا اشتیاق ہے اور اسباب ہونے کے باوجو د اس سے محرومی ہے۔ اُن کے اس جو اب سے آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه کو اطمینان نہ ہواتو لوگوں نے پوچھا: "آپ کے باوجو د اس سے محرومی ہے۔ اُن کے اس جو اب سے کہ وہ احوال کے وسط میں ہو نہ ہواتو لوگوں نے پوچھا: "آپ کے بزدیک اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا: "اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ احوال کے وسط میں ہو اور کر امات سے نواز اجائے کیکن حقیقت میں اسے بچھ بھی عطانہ کیا جائے۔ "آپ کے جو اب میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حقیقت ، احوال اور کر امات اس کے بعد ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ ، پہلے احوال ہوتے ہیں پھر کر امات اس کے بعد حقیقت تک پہنچاجا تا ہے۔ حضرت سیّدُ ناابو القاسم بن مروان

عَكَيْهِ رَحْبَةُ الْبَنَّانِ نِے اور جو معنی لو گوں نے سمجھاان میں فرق صرف اس قدر ہے کہ حاضرین نے احوال شریفیہ کی محرومی کوعطشان (پیاسے ہونے)سے تعبیر کیا جبکہ آپ رُخبَةُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَیْه نے احوال اور کرامات ہونے کے باجو دحقیقت تک نہ بہنچنے کوعطشان سے تعبیر کیا۔ معلوم ہوا کہ باعتبار مفہوم دونوں معنوں میں تفاوت نہیں بلکہ دومر تبوں کے در میان تفاوت ہے۔

حضرت سيّدُ ناابو بكر شبلى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِي اللهُ شعرير بهت زياده وجد كيا كرتے تھے:

وِ دَا دُكُمُ هَجْرٌ قَ حُبُّكُمْ قِلَى وَوَصْلُكُمْ صَرْمٌ وَّ سِلْمُكُمْ حَرْبٌ

ترجمه: تیری دوستی فراق ہے اور تیری محبت عداوت، تیر اوصال قطع تعلقی ہے اور تیری صلح لڑائی۔

اس شعر کے کئی مفہوم ہوسکتے ہیں جن میں سے بعض درست اور بعض غلط ہیں اور ان میں سب سے ظاہر تریہ ہے کہ اس شعر کواللہ عَزَرَجَلَّ کے علاوہ مخلوق بلکہ دنیا کے متعلق سمجھا جائے کیونکہ دنیا مکار، دھوکے باز اور اپنے چاہنے والوں کی قاتل، باطن میں ان کی دشمن اور بظاہر دوست ہے، کوئی گھر بھی دنیاوی خوشیوں اور نعمتوں سے ایسا بھر ا ہوا نہیں ہے جس میں بالآخر آہ وبکانہ ہو۔ (1329) جبیبا کہ حضرت سیّدُ ناعبد الملک بن محمد تَعالَبی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَإِلَى دنیا کے بارے میں فرماتے ہیں:

> تَنَحَّعَنِ النُّنْيَا فَلَاتَخُطُبَنَّهَا وَلاتَخُطُبَنَّ قَتَّالَةً مَّنْ تُنَاكِحُ

> وَمَكُنُ وُهُهَا إِمَّا تَأَمَّلُتَ رَاجِحُ فَكَيْسَ يَفِي مَرْجُوُّهَا بِمَخُونِهَا

لَقُدُ قَالَ فِيْهَا الْوَاصِقُونَ فَأَكْثَرُوا وَعِنْدِى لَهَا وَصَفٌّ لَّعَبْرِي صَالِحُ

سُلاَ قُصَارَاهَازُعَاتُ وَمَرْكَبٌ شَهِي إِذَا اسْتَلُذَذْتَهُ فَهُوجَامِحُ

وَشَخْصٌ جَمِيْلٌ يُؤْثُرُ النَّاسَ حُسْنُهُ وَلَكِنْ لَّهُ اَسْمَا رُسُوِّعٍ قَبَائِحُ

**ترجمہ**: تو دنیاسے بھاگ اور اسے نکاح کا پیغام نہ دے اور ایسی کو نکاح کا پیغام نہ بھیج جو شوہر کی قاتل ہو، اس کی امیدیں، خوف اور سختیوں کے مقابلے میں کم ہیں۔ پس اگرتم غور کروگے تواسی بات کوتر جیح دوگے ،لو گوں نے اس کے بارے

میں بہت کچھ کہاہے،لیکن میرے نزدیک اس کاوصفِ تام ہے ہے کہ یہ ایک شر اب ہے جس کی انتہامہلک ہے یا ایک پسندیدہ سواری ہے جب اسے کوئی قابو کرناچاہتا ہے تو بے لگام ہو جاتی ہے یا ایسے حسین و جمیل شخص کی طرح ہے جس کا حسن لو گوں کو متاثر کرتا ہے لیکن اس کا باطن خباثت سے بھر پور ہے۔

مذکورہ شعر کادوسرا معنی ہے ہے کہ اسے حقوق الله کے معاملے میں اپنے نفس پر محمول کرے کہ الله عَزَّدَ جَلَّ کے حقوق کے سلسلے میں نفس کاوہی حال ہے جو اہل دنیا کے حق میں دنیا کا ہے کیونکہ اگروہ غور کرے گا تواسے اپنی معرفت جہالت معلوم ہو گی۔ چنانچیہ، الله عَزَّدَ جَلَّ ارشاد فرما تا ہے:

وَمَا قُلَرُوا اللهَ حَقَّ قُلْرِهِ ۗ (پ٢٦٠،الزمر: ٢٧)

ترجية كنزالايبان: اورانهول نالله كي قدرنه كي حبيبا كه اس كاحق تهاـ

ا پنی طاعت ریاخیال ہوگی کیونکہ وہ الله عزّہ جاتے ایسا نہیں ڈرتا جیسا ڈرنے کا حق ہے اور اپنی محبت کمزور معلوم ہوگی کیونکہ وہ الله عزّہ جاتی کی محبت میں اپنی کسی خواہش کو نہیں جیوڑ تا اور الله عزّہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما تا ہے اس پر اس کے نفس کے عیوب کو ظاہر فرما دیتا ہے۔ چنا نچہ، وہ مذکورہ شعر کو اپنے نفس کا مصدات پاتا ہے اگر چہ عافلوں کے مقابلے میں وہ بلند مرتبہ ہی ہو اسی لئے سرکارِ مدینہ صَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّ مِنَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّ مِنَ اللهُ مَنْ اللهُ كَتَا اللهُ اله

ا يك روايت ميں ہے، ارشاد فرمايا: إِنِّ لاَ سُتَغُفِمُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً يعنى بِشَكَ مِينِ اللَّهِ عَنَى بَارِ سَادِ فَرِما يا: إِنِّ لاَ سُتَغُفِمُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً يعنى بِشَكَ مِينِ اللَّهِ عَنَى بَارِ عَنْ اللَّهِ عَنْ مَا لَكُ مِينَ اللَّهِ عَنْ مَا لَكُ مِنْ اللَّهِ عَنْ مَا لَكُ مِنْ اللَّهِ عَنْ مِينَ اللَّهِ عَنْ مِنْ اللَّهُ عَنْ مَنْ اللَّهُ عَنْ مِنْ اللَّهُ عَنْ مَنْ اللَّهُ عَنْ مَنْ اللَّهُ عَنْ مُنْ اللَّهُ عَنْ مُنْ اللَّهُ عَنْ مُنْ اللَّهُ عَنْ مَنْ اللَّهُ عَنْ مُنْ اللَّهُ عَلْمُ عَنْ اللَّهُ عَنْ مُنْ اللَّهُ عَنْ مُنْ اللَّهُ عَنْ مُنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَمْ عَنْ عَمْ اللَّهُ عَنْ مُنْ اللَّهُ عَنْ مُنْ اللَّهُ عَنْ مُنْ اللَّهُ عَنْ مُنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ مُنْ اللَّهُ عَنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَنْ مُنْ اللَّهُ عَنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَ

<sup>1330 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب مايقال في الركوع والسجود، الحديث: ٢٨٧، ص٢٥٢

<sup>1331 ...</sup> مفسر شہیر تھیم الامت مفتی احمد یار خان عَکیْدِ رَحْمَدُ الْمَنْان مر اٰۃ المناجِح،جس، ص۳۵۳ پر اس کے تحت فرماتے ہیں: توبد واستغفار روزے نماز کی طرح عبادت بھی ہے، اسی لئے حضور انور صَلَّى اللهُ عَکیْدِ وَسَلَّم معصوم ہیں گناہ آپ کے قریب بھی جہی نہیں آتا۔ بھی نہیں آتا۔

<sup>1332 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة محمد، ١٤/٥ الحديث: ٣٢٤٠، بدون ذكر: الليلة

آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كابيه استغفار فرمانا ان احوال كے باعث تھاجو مابعد كے احوال كے اعتبار سے بعید نظر آتے سے اگر چه وہ ما قبل كے اعتبار سے عين قريب تھے توہر قرب كے بعد قرب ہے جس كى كوئى انتہا نہيں كيونكه الله عَدُوّجَلَّ كى طرف سلوك كاراسته غير متناہى ہے جس كے درجاتِ قرب كى انتہا تك پنچنا محال ہے۔

شعر کا تیسر امعنی میہ ہے کہ سالک اپنے احوال کے مبادی کو دیکھے اور ان پر راضی ہو پھر ان کے انجام کو دیکھے توان میں خفیہ دھوکے پر مطلع ہونے کی وجہ سے ان احوال کو حقیر جانے اور انہیں الله عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے سمجھ کریہ شعر سنے تواسے قضاو قدر کی شکایت پر محمول کرے اور یہ کفر ہے جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔ معلوم ہوا کہ ہر شعر کو کئی معانی پر محمول کیا جاسکتا ہے اور یہ بات سننے والے کے و فورِ علم اور دل کی صفائی کی صورت میں ممکن ہے۔

### چوتھی حالت:

جس کاساع احوال اور مقامات سے تجاوز کر چکا ہو اور الله عزوج کے علاوہ کسی اور کو سیجھنے حتی کہ اپنے نفس کے احوال اور مقامات کو سیجھنے سے بھی بے خبر ہو، نیزوہ اس مد ہوش کی طرح ہوجو عین شُہود کے سمندر میں غوطہ زن ہو ایسے شخص کا حال ان عور توں کے حال کے مشابہ ہے جنہوں نے جمالِ بوسف کے مشاہدہ میں اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھیں اور ایسی مد ہوش ہوئیں کہ انگلیاں کٹ جانے کا احساس تک نہ ہوا۔ اس طرح کی حالت کو صوفیاء فناعنِ النَّفْس سے تعبیر کرتے ہیں۔ چنانچہ ، جب وہ اپنی آئی انگلیاں کٹ جانے کا احساس تک نہ ہوا۔ اس طرح کی حالت کو صوفیاء فناعنِ النَّفْس سے تعبیر کرتے ہیں۔ چنانچہ ، جب وہ اپنی آئی ہو جاتا ہے جتی کہ شہود دات کے سواسب سے بیگانہ ہو جاتا ہے جتی کہ شہود دات کے سواسب سے بیگانہ ہو جاتا ہے جتی کہ شہود سے بھی بیگانہ ہو جاتا ہے کیو نکہ دل اگر شہود اور اس کے نفس کی طرف متوجہ ہو گا اس طور پر کہ وہ مُشاہدہ کر رہا ہے جتی کہ شہود سے بھی بیگانہ ہو جاتا ہے کیو نکہ دل اگر شہود اور اس کے نفس کی طرف متوجہ ہو گا اس طور پر کہ وہ مُشاہدہ کر رہا ہے تو وہ اس بات سے ضرور ذاتِ مشہود سے غافل ہو جائے گا۔ جس طرح کوئی شخص جب کسی د کہ جی جانے والی شے میں مستغرق ہو تو حالت استغر ق ہو تا ہے ، اس طرح ہو نشے میں ہو تا ہے جس سے نظر آتی ہے اور نہ بی اپنے دل کی طرف التفات کر تا ہے جس سے لذت کا ادر اک ہو تا ہے ، اسی طرح جو نشے میں ہو تا ہے ، اسی طرح جو نشے میں ہو تا ہے ، اسی طرح ہو نشے میں ہو تا ہے ، اسی طرح ہو نشے میں ہو تا ہے ، اسی طرح ہو نشے میں ہو تا ہے ، اسی طرح ہو نشے میں ہو تا ہے ، اسی طرح ہو نشے میں ہو تا ہے ، اسی طرح ہو نشے میں ہو تا ہے ، اسی طرح ہو نشے میں ہو تا ہے ، اسی طرح ہو نشے میں ہو تا ہے ، اسی طرح ہو نشے میں ہو تا ہے ، اسی طرح ہو نشے میں ہو تا ہے ، اسی طرح ہو نشے میں ہو تا ہے ، اسی طرح ہو نشے میں ہو تا ہے ، اسی طرح ہو نشے میں ہو تا ہے ، اسی طرح ہو نشے میں ہو تا ہے ، اسی طرح ہو نشے میں ہو تا ہے ، اسی طرح ہو نشے میں ہو تا ہے ، اسی طرح ہو نشے میں ہو تا ہے ، اسی طرح ہو نشے میں ہو تا ہو ۔ اسی طرح ہو نشے میں ہو تا ہو ۔ اسی طرح ہو نشے میں ہو تا ہو ۔ اسی طرح ہو تا ہو ۔ اسی طرح ہو تا ہو ۔ اسی میں ہو تا ہو ۔ اسی میں

توجہ کرتاہے بلکہ وہ فقط اس کی طرف متوجہ ہوتاہے جس سے لذت ملتی ہے۔ یہ ایساہی ہے جیسے کسی شے کا جاننا کیونکہ کسی چیز کا جاننا اور بات ہے اور جاننے کا علم ہونا اور چیز ہے توجو کسی چیز کا عالم ہوگا تووہ شے سے اعراض کرنے والا کھہرے گا۔

فناعن النفس کی بیہ حالت تبھی مخلوق کے حق میں طاری ہوتی ہے اور تبھی خالق کے حق میں لیکن عام طور پر بیہ حالت بجلی کی چیک کی طرح ہوتی ہے کہ دائمی نہیں رہتی،اگر دائمی رہے توانسانی طاقت اسے بر داشت نہیں کر سکتی یہی وجہ ہے کہ بسااو قات بیہ حالت جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ چنانچے،

#### حکایت: بے خودی کی کیفیت:

حضرت سیِدُناابوالحسن نوری عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْقَوِی کے متعلق مروی ہے کہ آپ ایک مجلس میں حاضر ہوئے اور بیہ شعر سنا:

مَاذِلْتُ انْزِلُ مِنْ وِ دَادِكَ مَنْزِلًا تَتَعَيَّرُ الْأَلْبَابِ عِنْدَنْزُولِهِ

**ترجمه**: میں تیری محبت میں ہمیشہ ایسی جگہ پہنچتا ہوں جہاں اترتے وقت عقلیں حیر ان رہ جاتی ہیں۔

توسنتے ہی کھڑے ہو کر وجد کرنے گئے اور جدھر منہ آیااُدھر چل پڑے،اچانک ایک بانس کے کھیت کی طرف آنکلے جہاں بانس کاٹے گئے سے اور ان کی جڑیں باقی تھیں۔ آپ رَحْبَهُ اللهِ تَعَالٰ عَلَیْه صَبِی تک اس میں گھومتے رہے اور اس شعر کا تکر ار کرتے رہے، پاؤں زخمی ہو گئے اور ان سے خون جاری ہو گیا حتی کہ پاؤں، پنڈلیوں تک سوج گئے،اس واقعہ کے چندروز بعد زخموں کی تاب نہ لاکر چل بسے۔

اشعار کو سیجھنے اور وجد کرنے میں یہ صِدِّ یقین کا درجہ ہے اور یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے کیونکہ ساع کے ذریعے احوال پیدا کرنادرجہ کمال سے ناقص ہے کیونکہ یہ انسانی صفات کے ساتھ مُخْتَلَط ہو تاہے جو ایک طرح کی کمی ہے، کمال تو یہ ہے کہ وہ اپنے نفس اور اس کے احوال سے بالکل فنا ہو جائے یعنی ان کو بھول جائے نہ اسے اپنے نفس کاخیال رہے اور نہ اپنے احوال کی طرف توجہ، اس کاحال اس طرح ہو جائے جس طرح مصر کی

عور تیں گسن یوسف دیکھ کر بے خیالی میں اپناہاتھ کا خیبٹیس مطلب ہیہ ہے کہ وہ لِلّه ، بِالله اور مِنَ الله ساع کر بے ، بید درجہ اس شخص کا ہے جو حقائق کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر احوال واعمال کے ساحل کو عبور کر گیاہو اور خالص توحید اور اخلاص کے ساتھ ہم آ ہنگ ہو گیاہو اور خودی کو ختم کر چکاہو بلکہ اپنی بشریت کو سرے سے مٹاچکاہو اور صفات بشری کی طرف النفات بالکل فنا کر چکاہو اور فناسے مر او جسم کا فناہو نا نہیں بلکہ دل کا فناہو نا ہے اور دل سے مرا دبھی گوشت اور خون نہیں بلکہ النفات بالکل فنا کر چکاہو اور فناسے مرا او جسم کا فناہو نا نہیں بلکہ دل کا فناہو نا ہے اور دل سے مرا دبھی گوشت اور خون نہیں بلکہ ایک لطیف بر (راز) مرا دہے جے ظاہری دل کے ساتھ ایک پوشیدہ نسبت ہوتی ہے اس کے بعد بر روح ہے جوالا نہو کی صورت وہ امر سے ہے جو اس کو جان گیاسو جان گیا اور جو جائل رہا وہ وہ اگل رہا اور اس بر کے لئے ایک وجو دہے اور اس وجو دکی صورت وہ ہے وہ اس میں موجو دہے جو اس میں کوئی غیر چیز موجو دہوگی تو گویاائی موجو دچر کا بی وجو دہے ، اس کی مثال ایک صاف شفاف آ کینے کی طرح ہے جو اس میں دکھائی دینے والی شے کا رنگ ہو تا ہے جس کا اپنا ذاتی کوئی رنگ نہیں ہوتی بلکہ مختلف صور توں کو قبول کر لینا بی اس کی صورت موجو دشے کارنگ ہو تا ہے ۔ چواس میں دکھائی دینے والی شے کا موجو دشے کارنگ ہو تا ہے ۔ چواس میں دکھائی دینے والی شے کا موجو دشے کارنگ ہو تا ہے ۔ چواس میں دکھائی دینے والی شے کا موجو دشے کارنگ ہو تا ہے ۔ چواس میں دکھائی سے ۔ اس طرح سر قلب کے اندر بھی آ کینئے کی طرح تمام ہوتی ہے اور مختلف کو تول کرنے کی صلاحیت موجو دہوتی ہے اس حقیقت کی خمثیل شاعر کے ان دوشعر وں میں ہے:

رَقَّ الزُّجَاجُ وَرَقَّتِ الْخَبُرُ فَتَشَابَهَا فَتَشَاكِلَ الْأَمْرُ فَتَشَابَهَا فَتَشَاكِلَ الْأَمْرُ فَكَالَّبَا خَبْرُو لَا قَدُمُّ وَلَا خَبْرُ فَكَالَّبَا غَبْرُو لَا قَدُمُّ وَلَا خَبْرُ

توجمہ: شیشے کابرتن اور شراب جب دونوں رقیق ہوں توایک دوسرے کے مشابہ اور ہم شکل ہوتے ہیں ایسالگتاہے گویا کہ شراب ہے اور پیالہ نہیں اور گویا کہ پیالہ ہے مگر شراب نہیں۔

یہ چوتھی حالت علوم م کا شفہ کے مقامات میں سے ہے تیہیں سے بعض لو گوں نے حُلُول اور اتحاد کا دعویٰ

کرے ''اناالْحَق ''کاانْحِق اللہ اور اس کے گر دعیسائیوں کے کلام کی گنگناہٹ سنائی دیتی ہے اس طرح کہ وہ لاہوت اور ناسوت کے اتحاد اور حلول کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس بارے میں ان کی عبارتیں مختلف ہیں۔ یہ ان کی محض غلطی ہے اور اس شخص کی غلطی کے مشابہ ہے جو آئینہ کی سرخی دیکھ کر اسے سرخ رنگ کا بتائے کیونکہ سرخ رنگ آئینے کا نہیں اس شخص کی غلطی کے مشابہ ہے جو آئینہ کی سرخی دیکھ کر اسے سرخ رنگ کا بتائے کیونکہ سرخ رنگ آئینے کا نہیں بلکہ اس شے کا ہے جو اس کے مقابل ہے۔ چو نکہ یہ گفتگو عِلْم مُعاملہ کے مناسب نہیں اس لئے ہم اپنے مقصود کی طرف لوٹے ہیں اور ہم سنے جانے والے کلام کو سمجھنے کے متعلق در جات کے اختلاف کا ذکر چکے ہیں۔

## وجدكرنا

یہ مقام کلام کو سمجھنے اور کسی معنی پر محمول کرنے کے بعد ہو تاہے۔وجد کیاہے ؟اس سلسلے میں صوفیائے کرام اور دانشوروں سے بہت سے اقوال منقول ہیں۔ پہلے ہم ان کے اقوال ذکر کریں گے ، پھر وجد کی حقیقت

واضح کریں گے۔

## وجدكيمتعلقصوفياكياقوال:

حضرت سیّدُناذُ والنُّون مصری عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الوّلِی نے ساع کے بارے میں فرمایا: "بیہ حق تعالیٰ کی طرف سے وار دہونے والا کلام ہے اس لئے وار دہوا ہے کہ دلوں کو حق تعالیٰ کی طرف ابھارے، جس نے حق کے ساتھ سنااس نے حق کو پالیا اور جس نے نفسانی خواہشات کے لئے سناوہ زِنْدِیق ہو گیا۔ "گویا انہوں نے وجد اسے قرار دیا کہ دل حق کی طرف ماکل ہو یعنی ورودِ ساع کے وقت وہ حق کو پائے اسی وجہ سے ساع کانام واردِ حق رکھا گیا ہے۔

حضرت سیّرُناابوالحسین وَرَّانَ عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْعَقَادِ فرماتے ہیں: "وجد اس حالت کانام ہے جو بوقتِ ساع پائی جائے۔" مزید فرمایا: "ساع نے مجھے خوبصورت میدانوں میں گھمایا اور عطاکے وقت وجودِ حق نے مجھے وجد میں ڈال دیا پھر جامِ خالص سے سیر اب کیاجس کی وجہ سے میں نے رضا کی منازل کو پالیا اور اس نے مجھے عمدہ باغ اور فضا کی سیر کرائی۔"

حضرت سیّدُ ناابو بکرشِبلی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوِلْ فرماتے ہیں: "سماع ظاہر میں فتنہ اور باطن میں عبرت ہے توجو کلام کے اشارے جانتا ہے اسے عبرت والاکلام سننا حلال ہے ورنہ اس نے فتنہ طلب کیا اور مصیبت کے دریے ہوا۔"

کسی بزرگ کا قول ہے: "ساع اہلِ معرفت کی روحانی غذاہے کیونکہ یہ ایساوصف ہے جو تمام اعمال سے باریک ہے، لہذا اس کے رقیق ہونے کی وجہ سے رِقَّتِ طبعی اور صاف شفاف اور لطیف ہونے کی وجہ سے قلبی صفائی سے ہی اس کا ادراک کیا جاسکتا ہے۔"

حضرت سیِدُناعمروبن عثان مَل عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْغَنِي فرمات ہیں: "وجد کی کیفیت کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا کیونکہ یہ الله عَرَّوْجَلَّ کی طرف سے اس کے مومن بندوں کے پاس ایک راز ہے۔"

سيِّدُ ناابو على رُوذ بارى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْبَادِي فرماتے ہيں: "وجد حق تعالیٰ کی طرف سے مُکاشفات کا نام ہے۔"

حضرت سیِّدُناابوسعید احمد بن محمد عَدَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ النَّهُ بِهِ النَّهُ بِهِ الْمَاءِ فَعِم كا پایا علی مشاہدہ كرنا، قلبى راز سے گفتگو كرنااورا پنى خودى كومٹا دینا ہے۔ "ان ہى سے منقول ہے كہ" وجد خصوصى درجات میں سے پہلا درجہ ہے اور غیب كی تصدیق كا نتیجہ اور ثَمْرُہ ہے، جب صوفیا اس كاروحانی مزہ چکھتے ہیں توان كدلوں میں اس كانور چمكتا ہے جس كے سب ان سے ہر قسم كا شك و شبهہ زائل ہوجاتا ہے۔ "نیز فرماتے ہیں:"احوالِ نفس كود يكھنا اور اسباب كے ساتھ تعلق ركھنا وجد سے ركاوٹ بنتا ہے كيونكہ نفس اسباب كی وجہ سے پر دے میں ہوتا ہے تو جب اسباب منقطع ہوجاتے ہیں توذكر خالص ہوجاتا، دل بیدار، رقیق اور میل کچیل سے پاک ہوجاتا اور وعظ و نصیحت قبول كرنے كی صلاحیت بیدا ہوجاتا ہو واتا ہے ، اور مناجات کے قریب ترین مقام تک پنچنا نصیب ہوجاتا ہے، ادھر سے خواب ہونے لگتا ہے اور ادھر سے حضور قلب كے ساتھ سننے كاعمل شروع ہوجاتا ہے۔ چنانچہ ، وہ اس چیز كامشاہدہ كرتا خطاب ہونے لگتا ہے اور ادھر سے حضور قلب كے ساتھ سننے كاعمل شروع ہوجاتا ہے۔ چنانچہ ، وہ اس چیز كامشاہدہ كرتا خطاب ہونے لگتا ہے اور ادھر سے حضور قلب كے ساتھ سننے كاعمل شروع ہوجاتا ہے۔ چنانچہ ، وہ اس چیز كامشاہدہ كرتا خواب ہونے لگتا ہے اور ادھر سے حضور قلب كے ساتھ سننے كاعمل شروع ہوجاتا ہے۔ چنانچہ ، وہ اس چیز كامشاہدہ كرتا ہو جنالى ہو تا ہے ، اس كو وجد كہتے ہیں۔ "

آپ دَخهَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه بِهِ بَهِى فرماتے ہیں: "وجدوہ ہے جو دل میں حق تعالیٰ کی طرف تحریک بیدا کرنے والے ذکر کے وقت ہویااضطراب بیدا کرنے والے خوف کے باعث ہویالغزش پر تنبیہ کرنے کے سبب ہویالطیف بات کہنے یا کسی فائدے کی طرف اشارہ کرنے یا غائب کا شوق بیدا ہونے یا کسی فوت شدہ حال پر عمگین ہونے یا معرفت کے بغیر گذری ہوئی عمر پر نَدامت کرنے یا حال کو طلب کرنے یا کسی واجب کی طرف بلانے یا راز قلبی سے مناجات کے وقت ہو۔ " ہوئی عمر پر نَدامت کرنے یا حال کو طلب کرنے یا کسی واجب کی طرف بلانے یا راز قلبی سے مناجات کے وقت ہو۔ " یہ جو بیان ہواعلم وجد کا ظاہر ہے اور وجد کے بارے میں صوفیا کے اس طرح کے بے شار اقوال ہیں۔ اب دانشوروں کے اقوال ذکر کئے جاتے ہیں:

# وجدكيم متعلق دانشوروں كي اقوال:

بعض نے کہا:"وجد دل میں ایک عمدہ فضیلت ہے قوتِ گویائی الفاظ کے ذریعے اسے بیان کرنے پر قادر

نہیں تواسے نفس نے خوش الحانی کے ذریعے نکالا جب وہ فضیلت ظاہر ہو گئی تو نفس خوشی سے جھوم اٹھا، لہذاتم نفس سے سنا کر واور اسی سے راز و نیاز کی باتیں کیا کر واور ظاہری مناجات جھوڑ دو۔"

کسی نے کہا:"ساع کا نتیجہ بیہ ہے کہ جورائے سے عاجز ہووہ مُسْتَعَدِ ہوجائے، فکر سے خالی شخص کو فکر مل جائے، کند ذہن ذہین ہوجائے حتی کہ چیپی ہوئی بات اس پر ظاہر ہوجائے، عاجز اٹھ کھڑا، میلا صاف اور ہر نیت و رائے میں ماہر اور درستی والا ہوجائے اور خطانہ کرے اور کام کوبلا تاخیر بجالائے۔"

ایک قول ہے کہ "جس طرح فکر علم کو معلوم تک پہنچاتا ہے اسی طرح ساع دل کو روحانی عالَم تک پہنچاتا ہے۔"

کسی دانشور سے بوچھاگیا: "نغمات کے وزن پر اعضاء کا طبعی طور پر حرکت کرناکس وجہ سے ہے ؟جواب دیا: "بہ عقلی عشق ہے اور عقلی عاشق اپنے معشوق سے زبان کے ذریعے ہی گفتگو کرنے کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ وہ اس سے تَبَسُّم، آنکھ، ابر واور بلکول کے اشارے اور اعضاء کی لطیف حرکات سے سر گوشی کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں بولتی ہیں لیکن ان کی گفتگورو حانی انداز میں ہوتی ہے اور چو پایہ صفت عاشق ظاہری زبان استعال کرتا ہے تا کہ اس کے ذریعے اپنے کمزور شوق اور کھوٹے عشق کا اظہار کرسکے۔ "

ایک دانشور کا قول ہے: "جو غمگین ہواسے چاہئے کہ کلام موزون خوش اِلحانی کے ساتھ سنے۔" یہ اس لئے کہ جب نفس میں غم داخل ہو تاہے تواس کانور جھ جاتا ہے اور جب خوشی داخل ہوتی ہے تواس کانور چمک اٹھتا اور فرحت ظاہر ہو جاتی ہے اور قبول کرنے کی جتنی اِسْتغداد ہوگی اور میل کچیل سے جتنا پاک صاف ہو گا اتنا ہی اشتیاتی ظاہر ہو گا۔ وجد اور ساع کے متعلق کثیر اقوال ہیں اور ان سب کو ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ ،ہم یہاں صرف معنی وجد کی وضاحت کرتے ہیں۔

#### وجدكىوضاحت:

وجداس حالت کانام ہے جو ساع سے پیداہوتی ہے لیعی اہی جدید حالت جو سننے والا ساع کے وقت اپنے اندر محسوس کرتا ہو، یہ یہ عالت دوصور توں سے خالی نہیں یا تواس کا سَبَب مُکاشفات اور مُشاہَدات ہوں گے جو عُلُوم اور تَدُینِیهات کے قبیل سے ہیں یا اس کا سبب احوال اور تَشُیرُات ہوں گے جن کا تعلق علوم سے نہیں جیسے شوق ، خوف، غم ، اضطراب، سرور، افسوس، ندامت، کشادگی، حکّی وغیرہ، ساع ان احوال کو ابھار تا اور توی کرتا ہے۔ اگر ساع ایسا کمزورہو کہ نہ تو ظاہری بدن کو متحرک کرے اور نہ ہی سکون دے اور نہ سننے والے کی حالت تبدیل کرے کہ وہ خلافِ عادت حرکت کرنے کہ یاس جھکا ہے یاد کیسے، بولنے اور حرکت کرنے سے خلاف عادت رک جائے، تواسے وجد نہیں کہیں گے اور اگر ظاہر بدن کی تحریک کیاس کے اور اگر ظاہر بدن اور تو کہ تو سے حال کا اثر غاہر بدن اور تو ک یا صحیف ہو اسے وجد کہیں گے، چر جتنی قوت سے اس کا اثر پیدا ہو گا اتن ہی اس کی تحریک براس کا اثر غاہری اعضاء کو تَعَویُرُ سے محفوظ رکھنا اور ان پر قابو پانا وجد کرنے والے کی قوت کے اعتبار سے ہوتا ہے، بعض او قات وجد باطنی طور پر قوی ہوتا ہے مگر وجد کرنے والے کے قوی ہونے کی وجہ سے ظاہری جسم پر اس کا اثر نہیں ہوتا ہے، بعض او قات اثر اند از ہونے والی حالت اتنی کمزور ہوتی ہے کہ حرکت پیدا کرنے اور گرہ کھولئے میں قاصر ہونے کی وجہ سے اس کا اثر تک ظاہر نہیں ہوتا۔ حضرت سینی نا ابو سعید بن آعر ابی عَدَیْدِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَالِ نے وجد کی تحریف میں پہلے معنی کی طرف اشارہ اثر تک ظاہر نہیں ہوتا۔ حضرت سینی نا ابو سعید بن آعر ابی عَدَیْد دَحْمَةُ اللهِ الْوَالِ نے وجد کی تحریف میں پہلے معنی کی طرف اشارہ کیا۔ چنانچہ، آپ نے وجد کے بارے میں فرایا: " یہ مشاہدہ رقیب، حضور فہم اور ملاحظہ عین کانام ہے۔ "کوئی بعید نہیں کہلے معنی کی طرف اشارہ کرنے جو بہائی کہ حرکت پولیک کے تو کو کہنے کہیں ابیا کے جو پہلے مکشف نہیں کہلے مکشف نہیں کہلے مکشف نہیں کہلے مکشف نہیں اس کے جو پہلے مکشف نہیں کہلے مکشف نہیں کہلے مکشف نہیں کہلے مکشف نہیں کہلے مکانام ہے۔ "کوئی بعید نہیں کہلے مکشف نہیں کہلے مکانام ہے۔ "کوئی بعید نہیں کہلے می اس کے جو پہلے مکانی کے مکشف نہیں کہلے کوئیکہ کشف کی کوئیکہ کیسے کوئیکہ کیسے کوئیکہ کیسے کوئیکہ کیو تو کے اساب سے دور کیا میا کے دور کیا میں میں کی کوئیکہ کیسے کی کوئیکہ کیسے کی کوئیکہ کیسے کوئیکہ کیسے کوئیکہ کیسے کو

## اسبابكشف

کشف کے مختلف اسباب ہیں: (۱)... تعبیہ: کیونکہ ساع تنبیہ کرنے والاہے۔ (۲)...احوال کی تبدیلی: ان کامشاہدہ اور ان کا ادراک ہے۔ ادراک ایک ایساعلم ہے جو ان امور کی وضاحت کرتاہے جو وجد کی کیفیت طاری

ہونے سے پہلے معلوم نہ تھے۔ (۳) ... قلبی صفائی: کیونکہ ساع قلبی صفائی کا سبب ہے اور تصفیہ کلب سے کشف ہوتا ہے۔ (۴) ... تُقُوییَت قلب: کیونکہ ساع کی وجہ سے دل میں نشاط پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان ان چیزوں کے مشاہدے پر قادر ہوتا ہے جس کے مشاہدے سے بہلے عاجز تھاجس طرح اونٹ نشاط کی وجہ سے وہ بوجھ اٹھالیتا ہے جو نشاط سے پہلے عاجز تھاجس طرح اونٹ نشاط کی وجہ سے وہ بوجھ اٹھالیتا ہے جو نشاط سے پہلے نہیں اٹھاسکتا۔

جس طرح اونٹ کاکام بھاری ہو جھ کو اٹھانا ہے اس طرح قلب کاکام مکاشفات اور ملکوت کے اسر ارکا مشاہدہ کرنا ہے۔ ان تمام اسباب کے ذریعے ساع کشف کا سبب بنتا ہے۔ چنانچہ، دل جب صاف ہو تاہے تو بعض او قات حق اس کی باطنی آنکھوں کے سامنے ظاہری صورت میں آجاتا ہے یا منظوم کلام کی صورت میں اس کے کانوں پر دستک دیتا ہے۔ اگریہ صورت بیداری کے عالم میں ہو تو اسے ہاتف غیبی سے تعبیر کرتے ہیں اور اگر نیند میں ہو تو اسے خو اب کہتے ہیں اور اید نبوت کے چھیالیس حصول میں سے ایک حصہ ہے۔ نیز علم معاملہ سے اس کاکوئی تعلق نہیں۔

حكايت: سيدُنامحمدبن مسروق رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كى توبه:

حضرت سیِّدُنا محمد بن مسروق بغدادی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْهَادِی فرماتے ہیں: "میں جوانی کے ایام میں ایک رات نشه کی حالت میں بیہ شعر گنگناتے ہوئے ذکلا:

بِطُوْدِ سَيْنَاءَ كَنْ مُرَمّا مَرَدُتُ بِهِ الْآتَعَجَّبْتُ مِبَّنُ يَّشُهُ بُ الْهَاءَ تَوجِمه: جب مِن طورِ سِينا كے باغ سے گزر تا ہوں تو پانی پینے والوں پر تعجب کر تا ہوں۔ اجانک میں نے کسی ہا تف غیبی کو بیہ کہتے سنا:

وَفِي جَهَنَّمَ مَآءٌ مَّاتَ جَرَّعَهُ خَلَقٌ فَاكَبُ فَى لَهُ فِي الْجَوْفِ اَمْعَآءً تَوجِهِ عَهُ اللَّهُ عَلَقُ فَاكِنِي لَهُ فِي الْجَوْفِ اَمْعَآءً تَوجِهِم عِينِ الساباني ہے كہ مخلوق ايك گھونٹ بھی نہيں پئے گی مگر اس کی آنتیں گل جائیں گی۔ '' یہی بات میری توبہ اور عِلْم وعِبادت میں مشغولیت کا سبب بنی۔'' غور کیجئے!غنانے قلب کی صفائی میں کیسااٹر کیاحتی کہ اس کے سامنے حق کی حقیقت جہنم کی صورت میں آشکار ہوگئی اور اس کاسببوہ موزون اور بامعنی کلام بناجو اس کے ظاہری کانوں سے ٹکر ایا۔

#### حكايت: كهانانه كهايا:

حضرت سیّدُنا مسلم عُبّادانی قُدِسَ مِیهُ الدُوْرَانِ سے منقول ہے کہ" ایک مرتبہ حضرت سیّدُناصالح مری ، حضرت سیّدُناعتبۃ الغلام ، حضرت سیّدُناعبۃ الفام کیا اور انہیں کھانے کی دعوت دی تو وہ سب کے ساحل پر اتر ہے۔ ایک رات میں نے ان کے لئے کھانے کا اہتمام کیا اور انہیں کھانے کی دعوت دی تو وہ سب حضرات تشریف لے آئے ، جب کھاناان کے سامنے رکھا گیاتو اچانک کسی ہاتف غیبی کویہ شعر کہتے سنا گیا:

وَتُلْهِيَكَ عَنْ دَارِ الْخُلُودِ مَطَاعِمٌ وَلَنَّةُ نَفْسٍ غَيَّهَا غَيْرُنَافِعٍ

ترجمه: کھانوں نے تمہیں ابدی گرسے غافل کر دیا اور لذتِ نفس بالآخر کچھ کام نہیں آئے گ۔

یہ سن کر حضرت سیّدُناعتبۃ الغلام رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے ایک زور دار چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑے اور باقی لوگ بھی رونے لگے۔ چنانچہ، کھانااٹھالیا گیااور بخدا!انہوں نے اس میں سے ایک لقمہ بھی نہ کھایا۔"

جس طرح قلب کی صفائی کے وقت ہا تف غیبی کو سناجا تاہے اسی طرح ظاہری آئکھوں سے غیب کا مشاہدہ بھی کیا جا تاہے، جبیبا کہ حضرت سیّدُ نا خضر عَکیْدِ السَّلام اہلِ دل حضرات کے پاس مختلف شکلوں میں آتے ہیں، یوں ہی فرشتے انبیائے کرام عَکیْدِ السَّلام کے پاس آتے ہیں یا تواپی اصل شکل سے پچھ مشابہت رکھتی ہے۔

ر سولِ اَکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے حضرت سيِّدُ ناجبر بل امين عَلَيْهِ السَّلَام کو دوبار ان کی اصلی صورت میں دیکھا۔ ایک مرتبہ جب آپ نے دیکھاتواس کے متعلق خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:"انہوں نے

افق کو گھیر اہو اتھا۔ "(1334) الله عَزَّوَ جَلَّ کے اس ارشاد:

عَلَّمَهُ هُمَوِیْدُ الْقُوٰی ﴿ هُ ذُوُ مِرَّةٍ ﴿ فَاسْتَوٰی ﴿ ﴾ وَهُوَ بِالْأَفْقِ الْأَعْلَى ﴿ ﴾ (پ٢٥ النجم: ٥ تا٤) ترجمهٔ كنزالايمان: انهيں سكھايا سخت قوتول والے طاقتورنے پھر اس جلوہ نے قصد فرمايا اور وہ آسان بريں كے سب سے بلند كنارہ پر تھا۔

کا یہی مطلب ہے۔

یوں ہی تصفیہ ٔ قلب کی صورت میں انسان دلوں کے حال بھی جان لیتا ہے، اسے فراست سے بھی تعبیر کیاجا تاہے۔ مصطفے جان رحمت صَلَّی الله تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اِتَّقُوا فِیَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَاللَّهُ یَنْظُرُ بِنُوْدِ الله یعنی مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ الله عَنْهَ کَوْرسے دیکھا ہے۔ (1335)

#### حكايت:فراستمومن:

ایک مجوسی نے مسلمانوں کے پاس آگر پوچھا: "اس فرمانِ نبی اِتَّقُوا فِهَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَالِنَّهُ یَنْظُرُ بِنُوْدِالله کا کیا مطلب ہے؟ "مسلمانوں نے اسے سمجھایا مگروہ مطمئن نہ ہوا حتی کہ وہ کسی صاحبِ نظر صوفی کے پاس پہنچااور اس سے اس حدیث کا معنی دریافت کیا۔ صوفی نے فرمایا: "اس کا معنی یہ ہے کہ جو زُنّار تیرے کپڑوں کے نیچ کمر پر بندھا ہوا ہے اسے توڑ دے۔ "مجوسی بولا: "آپ نے چی فرمایا یہی حدیث کا مطلب ہے۔ "یہ کہہ کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر کہنے لگا: "اب مجھے پتا چلا کہ آپ موہمن ہیں اور آپ حق پر ہے۔ "

# حكايت: سيدُنا ابرابيم خَوَّاص رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كى فراست:

حضرت سیِّدُنا شیخ ابر اہیم خواص رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه کے متعلق منقول ہے کہ آپ صوفیا کی ایک جماعت کے ساتھ بغداد کی جامع مسجد میں بیٹھے تھے کہ خوشبو میں بساایک خوب صورت نوجوان آیاتو آپ نے اپنے

<sup>1334 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة والنجم، ١٨٣ / ٥، الحديث: ٣٢٨٩

<sup>1335 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة الحجُر، ٨٨ /٥، الحديث: ٣١٣٨

ساتھیوں سے فرمایا: "مجھے یہ یہودی لگتاہے۔ "آپ کی اس بات پر سب نے بر امنایا تو آپ وہاں سے چلے گئے اور نوجو ان بھی چلا گیا، پھی دیر بعد جب آپ رَخْتَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهُ وَاپُس تَشْر مِ محسوس کی لیکن جب نوجو ان نے اصر ارکیا تو انہوں نے بتایا کہ "شخ نے فرمایا تھا کہ بارے میں کیا کہا تھا؟" او گوں نے بتانے میں شرم محسوس کی لیکن جب نوجو ان نے اصر ارکیا تو انہوں نے بتایا کہ "شخ نے فرمایا تھا کہ تم یہودی ہو۔ "یہ سن کروہ نوجو ان حضرت سیِّدُ ناابر اہیم خواص رَخْبَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهُ کے پاس آیا اور آپ کے ہاتھوں اور سرکو بوسہ دیا اور مسلمان ہو گیا اور یہ کہنے لگا: "ہم اپنی کتابوں میں یہ بات کھی پاتے ہیں کہ صدیق کی فراست خطا نہیں کرتی، البذا میں نے دل میں یہ کہا کہ مسلمانوں کا امتحان لینا چاہے۔ چنا نچہ ، یہ سوچ کر میں نے مسلمانوں میں غور کیا تو دل نے کہا: اگر ان میں کوئی صدیق ہو گا تو وہ کر وہ وہ وہ اس کے میں بھیس بدل کر ان صوفیا کے بعد اس پاس آیا لیکن جب شخ فراست سے میر کے حال پر مطلع ہو گئے تو میں نے جان لیا کہ یہ صدیق ہیں۔ "مسلمان ہونے کے بعد اس نوجوان نے صوفیا میں جب شخ فراست سے میرے حال پر مطلع ہو گئے تو میں نے جان لیا کہ یہ صدیق ہیں۔ "مسلمان ہونے کے بعد اس نوجوان نے صوفیا کی حجب اختیار کر کی اور اس کا شار بڑے صوفیا میں ہونے لگا۔

اسی کشف کے متعلق حضور نبی پیاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے اشارہ فرمایا: "اگر شیاطین بنو آدم کے دلوں کے اردگر د نہ گھومتے تووہ آسانی ملکوت کامشاہدہ کر لیتے۔ "(1336)شیاطین دلوں کے گرداسی وقت گھومتے ہیں جب وہ مذموم صفات سے پُر ہوں کیونکہ ایسے ہی دل شیاطین کی چراگاہ ہیں اور جس نے اپنے دل کو ان مذموم صفات سے خالی اور صاف کر لیا تو شیطان اس کے دل کے گرد نہیں گھومتا۔ یہ فرمان باری تعالی:

> إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْهُخْلَصِيْنَ (٠٠) (پ١١٠العبر:٢٠) ترجيهٔ كنزالايهان: مَرجوان مِن تير عينهو كبند عبين ــ

> > اسى جانب اشاره كرتاب-الله عَزْوَجَلُ كافرمان ب:

1336 ... المسندللامامراحمدبن حنبل،مسندابي هريرة،٣/٢٢٩،الحديث:٨٦٣٨،يتغير

# إِنَّ عِبَادِئ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطْنُ (پ١١٠الحجر: ٢٢) ترجمهٔ كنزالايمان: بيتك مير بندول پر تيرا يجھ قابونهيں۔

# حكايت: سيدنا ذوالنون مصرى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كاوجد:

سماع تصفیہ قلب کا سبب اور تصفیہ حق کا جال ہے۔ اس پریہ واقعہ بھی دلالت کرتا ہے کہ حضرت سیّدُ نا ذوالنون مصری عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی بغداد میں داخل ہوئے توصوفیا کی ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، ان کے ساتھ ایک قوّال بھی تھا۔ انہوں نے آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَدَیْه سے سماع کی اجازت چاہی، آپ نے اجازت عطافر مادی۔ قوال نے جب یہ اشعار پڑھے:

صَغِيْرُهُوَاكَءَذَّبَنِي فَكَيْفَ بِهِ إِذَا احْتَنَكَا وَائْتَ جَمَعْتَ فِي قَلْمُ الْحَثَنَكَا هُوَى قَدْكَانَ مُشْتَرِكًا وَانْتَ جَمَعْتَ فِي قَلْبِي هُوى قَدْكَانَ مُشْتَرِكًا الْمَاتَثِينَ لِمُكْتَبِبٍ إِذَا ضَحِكَ الْخَلِي بَكَا الْخَلِي بَكَا

قرجمہ: تیری تھوڑی ہی مجت نے ہی مجھے تکلیف میں مبتلا کر دیاہے جب یہ زیادہ ہوگی تو کیا حال ہوگا؟ تو نے اس مجت کو تنہا میرے دل میں جمع کر دیاہے جو ہم دونوں میں مشترک تھی، مجھے اس عمکین پر ترس نہ آیا کہ جب کوئی بے فکر ہنتا ہے تو وہ دو دیتا ہے۔
حضرت سیّدُ نا ذوالنون مصری عَدَیْه دَحْمَةُ اللهِ النّقِوی اسے سن کر کھڑے ہوگئے اور وجد میں آگئے اور شدتِ وجدگی وجہ سے بہوش ہو کر چہرے کے بل گر پڑے، پھر ایک اور شخص وجد کے لئے کھڑا ہواتو حضرت سیّدُ نا ذوالنون مصری عَدَیْه دَحْمَةُ اللهِ انْقَوِی نے کہا: وہ تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو۔ تو وہ شخص بیٹھ گیا۔ ایسا آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَدَیْه نَدُه اللهِ انْقَوِی نے کہا: وہ تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتو وہ شخص بیٹھ گیا۔ ایسا آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالُ عَدَیْه نَدُ الله عَنْدَد کی اور بناوٹی وجد کرتا ہے اس لئے اسے بتادیا کہ اگر نے اس لئے فرمایا کہ آپ اس کے اسے بتادیا کہ اگر مطلع شے کہ یہ مصنوعی اور بناوٹی وجد کرتا ہے اس لئے اسے بتادیا کہ اگر عنہ میں سے ہوتے وقت دیکھتا ہے، پس اگر وہ شخص این وجد میں سے ہوتا وفتہ بیٹھتا۔

اینے وجد میں سے ہو تا تو نہ بیٹھتا۔

وجد کا عاصل مکاشفات اور حالات ہیں اور ان میں سے ہر ایک کی دوقشمیں ہیں:(۱)...اِفاقہ کے بعد جسے بیان کرنا ممکن ہو۔(۲)... جسے بیان کرناممکن نہ ہو۔

شایدتم ایس حالت اور علم کو بعید سمجھوجس کی نہ تو حقیقت معلوم ہو اور نہ ہی اسے بیان کیا جاسکتا ہو لیکن یہ بعید نہیں ہے کہ تنتہ ہی اس کی مثال ہے ہے کہ کتنے ہی فقیہہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے دو ملتے جلتے مسلے پیش ہوتے ہیں اور وہ اپنے ذوق سے اس بات کا اور اک کر لیتے ہیں کہ دو نوں مسلوں کا حکم الگ الگ ہے لیکن اگر انہیں دو نوں کے در میان وجہ فرق بیان کرنے کا کہا جائے تو زبان اس کا ساتھ نہیں دیتی کہ فرق بیان کرسکے اگر چہوہ کتنے ہی فصیح و بلیخ ہوں۔ چنا نچہ ، وہ اپنے ذوق سے فرق کا اور اک تو کر لیتے ہیں گر زبان سے اوا نہیں فرق بیان کرسکے اگر چہوہ کتنے ہی فصیح و بلیغ ہوں۔ چنا نچہ ، وہ اپنے ذوق سے فرق کا اور اک تو کر لیتے ہیں گر زبان سے اوا نہیں کرپاتے۔ فرق کا اور اک کرنا ایک علم ہے جو اس کے دل میں ذوق کے ذریعے ہو تا ہے اور اس میں شک نہیں کہ اس کے دل میں فرق کا ادر اک کو کی حقیقت ہوتی ہے لیکن میں فرق کا احساس بلاوجہ پیدا نہیں ہو تا بلکہ اس کا ایک سب ہو تا ہے اور الله عزوج کے ہاں اس کی کوئی حقیقت ہوتی ہے لیکن اس کے بارے میں بتانا ممکن نہیں اس وجہ سے نہیں کہ زبان میں قصور ہے بلکہ وہ معنی ایساد قبل ہے کہ لفظوں میں ادا نہیں کی جاسکیا اور یہ بات ان لوگوں کو معلوم ہے جو ہمیشہ مشکل اُبحاث میں گے رہتے ہیں۔

جہاں تک حال کی بات ہے تو اس کی مثال ہے ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صبح کرتے وقت اپنے دل میں تنگی یا کشادگی پاتے ہیں لیکن اس کا سبب نہیں جانتے اور بعض او قات انسان کسی چیز میں غور و فکر کر تاہے جس کا اثر وہ اپنے دل میں پاتا ہے۔ وہ اس سبب کو تو بھول جاتا ہے لیکن اثر دل میں باقی رہتا ہے اور وہ اسے محسوس بھی کر تا ہے۔ چنانچہ ، باعثِ سرور سبب میں تفکر کرنے کی وجہ سے نم والی حالت اس کے سبب میں تفکر کرنے کی وجہ سے نم والی حالت اور باعث مُزن و ملال سبب میں تفکر کرنے کی وجہ سے غم والی حالت اس کے دل میں قرار پکڑ لیتی ہے اور جس چیز میں تفکر کراہو تا ہے وہ بھول جاتا ہے لیکن اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ کبھی کمار یہ حالت بڑی محسور و غریب ہوتی ہے کہ اسے غم یا سرور سے تعبیر نہیں کر سکتے اور نہ ہی کوئی ایسالفظ ملتا ہے جو مقصود کو بیان کر سکے۔ اسی طرح موزون اور

غیر موزون شعر کاذوق اور ان کے در میان فرق بھی بعض لو گول کے ساتھ خاص ہے کیونکہ یہ بھی ایک ایسی حالت ہے جس کاادراک ذوق والا ہی کر سکتا ہے کہ یہ موزون ہے اور یہ غیر موزون، لیکن بے ذوق آدمی کے لیے ایسی تعبیر کرناممکن نہیں جو مقصو د کوواضح کرے۔

نفس میں ایسے عجیب وغریب احوال ہوتے ہیں جن کی یہی کیفیت ہوتی ہے، خوف، غم اور سرور عیسی مشہور کیفیتیں تو ساع سے پیدا ہوتی ہیں جن کا بہر حال منہوم ہوتا ہے اور ان سے سے کیفیتیں پیدا ہوں تو پچھ تنجُّ بنیز بھی نہیں لیکن تاروں والے ساز اور تمام غیر مفہوم نغمات نفس میں عجیب قشم کی تاثیر پیدا کرتے ہیں جو لفظوں میں بیان نہیں کی جاسکتی، اسے شوق سے بھی تعبیر کیاجاتا ہے لیکن عجب شوق ہے کہ جس کا شوق ہے مشتاق کو اس کی معرفت نہیں یعنی جس کا دل تاروں والے سازیااس کے مشابہ ساز سننے کی وجہ سے مُضُطِّرِ بہوا سے علم ہی نہیں کہ اس کا دل کس کا مشتاق ہے اور وہ اپنے نفس میں ایک حالت پاتا ہے جو گویا کہ کسی بات کا تفاضا کر رہی ہوتی ہے لیکن وہ نہیں جانتا کہ کس بات کا تفاضا کر رہی ہوتی ہے اور ان بات کا ایک مختی گرزتی ہے جن کے دل پر نہ تو کسی آدمی کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے اور نہ ہی اللہ علی محبت غالب ہوتی ہے اور اس بات کا ایک مختی راز ہے اور دہ ہے ہے ہر شوق کے دور کن ہوتے ہیں: (۱) مشتاق کی صفت یعنی جس کا اشتیاق ہے اس کے ساتھ پچھ نہ پچھ مناسبت ہو۔ (۲) مشتاق الیہ کی معرفت اور اس تک بیٹینے کا طریقہ معلوم ہو۔

اگر آدمی میں وہ صفت پائی جائے جس کی وجہ سے شوق حاصل ہو تاہے اور مشاق الیہ کی صورت کاعلم بھی پایا جائے تب تو بات واضح ہے اور اگر مشاق الیہ کاعلم نہ ہولیکن شوق پیدا کرنے والی صفت پائی جائے توجب وہ صفت حرکت کرے گی اور اس کی آگ بھڑے کی تولاز می طور پر اس سے دہشت اور حیرت پیدا ہوگی۔ مثلاً ایک آدمی نے اس طرح نَشو و نُما پائی کہ عور توں کی صورت تک نہیں دیکھی اور نہ ہی جماع کی صورت سے واقف ہے پھر وہ بالغ ہو جائے اور اس پر شہوت کا غلبہ ہو تو ضر ور وہ اپنے نفس میں شہوت کی آگ کو محسوس کرے گالیکن اسے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ وہ جماع کا مشاق ہے کیونکہ وہ جماع کی صورت سے نا آشا

اور عور توں کی صورت سے ناواقف ہے،اسی طرح انسان کے نفس کو عالم عُلوی کے ساتھ ایک مناسبت ہے اور ان لذات کے ساتھ کھی ایک تعلق ہے جن کا وعدہ سِدُرَةُ الْدُنْتَ کھی اور فر دوسِ اعلیٰ میں ہوا ہے چو نکہ انسان نے انہیں دیکھا نہیں ہے،الہٰذااس کے خیال میں فقط ان چیزوں کی صفات اور ناموں کا علم ہے جس طرح وہ شخص جس نے جماع اور عور توں کا نام توسناہولیکن بھی کسی عورت کی صورت نہ میں فقط ان چیزوں کی صورت دیکھی ہو اور نہ ہی اپنی صورت بھی آئینہ میں دیکھی ہو تاکہ قیاس کے ذریعے علم حاصل کرتا۔

معلوم ہوا کہ ساع اس کے شوق کو حرکت دیتاہے مگر چونکہ جہالت کے غلبہ اور دنیا میں مشغولیت کی وجہ سے وہ خود کو اور اپنے ربء وَ ہُو ہول چکاہے اور اپنے اس ٹھکانے کو بھی بھول گیاہے جس کاوہ طبعی طور پر مشاق ہے تواس کا دل کسی بات کا تقاضا کر تا ہے لیکن جانتا نہیں کہ وہ کیا ہے، نیتجناً وہ جرت، دہشت اور اضطر اب میں مبتلا ہوجا تا ہے اور اس کا حال اس کلا گھونٹے ہوئے شخص جیسا ہو تا ہے جسے بچاؤ کار استہ معلوم نہیں ہو تا۔ یہ اور اس کی مثل دیگر احوال اس کلا گھونٹے ہوئے شخص جیسا ہو تا ہے جسے بچاؤ کار استہ معلوم نہیں ہو تا۔ یہ اور اس کی مثل دیگر احوال ایسے ہیں جن کی حقیقوں کا ادر اک نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی ان احوال کے ساتھ متصف شخص انہیں زبان سے تعبیر کر سکتا ہے۔ اس گفتا وجد وہ ہو تا ہے جو دل پر ججوم کر تا ہے اور دو مر اوہ جو بناوٹی ہو تا ہے۔ اس کی پھر دو قسمیں اسی طرح ایک وجد وہ ہو تا ہے جو دل پر ججوم کر تا ہے اور دو مر اوہ جو بناوٹی ہو تا ہے۔ اس کی پھر دو قسمیں ہیں: (۱)... نہموہ جس سے مقصود ریا کاری اور احوالِ شریفہ کا اظہار ہو جبکہ وہ ان احوال سے بالکل خالی ہو۔ ہیں: (۱)... محمود: جس سے مقصود احوال شریفہ کو طلب کرنا ہو مگر حیلہ کے ذریعے ہو۔

یہ اس لئے کہ احوالِ شریفہ کو حاصل کرنے میں کسب کا عمل دخل ہے۔ چنانچہ، حضور نبی ؓ کریم، رَءُوْفٌ رَّ حیم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِه تلاوتِ قر آن کے وقت جسے رونانہ آئے اس کے لئے ارشاد فرمایا:"وورونے اور غم والی صورت ہی بنالے۔"(1337) کیونکہ ابتداءًان احوال میں تکاُف برتاجاتا ہے اور آخر کاریہ قرار پکڑ لیتے ہیں۔جو

1337 ... سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة، باب في حسن الصوت بالقران، ٢/١٢٩، الحديث: ١٣٣٧

شخص بھی قرآن سیکھتاہے وہ پہلے اسے تکلیف اٹھاکر یاد کرتاہے اور کامل غورر و فکر اور حاضر دماغی کے ساتھ بتکلف پڑھتاہے، بعد میں یہی فعل اس کی زبان پر عاد تا جاری ہوجاتاہے اور نماز وغیرہ میں اس کی زبان پر غافل ہونے کے باوجود جاری رہتاہے۔ چنانچہ، کبھی الیہ ہوتا ہے کہ پوری سورت پڑھنے کے بعد اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے یہ سورت غفلت کی حالت میں پڑھی ہے۔ اس طرح کاتب کی مثال ہے کہ ابتدا میں پر سی سورت پڑھنے کے بعد اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے یہ سورت غفلت کی حالت میں پڑھی ہے۔ اس طرح کاتب کی مثال ہے کہ ابتدا میں اسے کھنے کے لئے سخت محنت کرنی پڑتی ہے، پھر کتابت پر اس کا ہاتھ چل جاتا ہے جس کے باعث لکھنا اس کے لئے اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ وہ کثیر اور اق لکھ ڈالتا ہے حالا تکہ اس کا دل کسی اور فکر میں مُسْتَغُرَق ہوتا ہے۔ یوں ہی تمام وہ صفات جنہیں نفس اور اعضاء قبول کرتے ہیں ابتداء انہیں تکلف اور تَصَنُعُ (بناوٹ) سے ہی حاصل کیا جاتا ہے اور آخرِ کار وہ طبیعت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے جو یہ کہا ہے: "عادت طبیعت ثانیہ ہے۔" اس کا یہی مطلب ہے۔

### احوال شريفه كاإكتساب:

یکی حال احوالِ شریفہ کا ہے کہ جس میں یہ مفقود ہوں اُسے اِن سے ناامید نہیں ہوناچا ہے بلکہ اسے چاہئے کہ ساع وغیرہ کے ذریعے انہیں بتکلف حاصل کر ہے۔ کیونکہ اس بات کامشاہدہ ہے کہ جو کسی شخص سے عشق کرناچاہتا ہے اور پہلے سے اس کا عاشق نہیں ہو تا تو وہ ہمیشہ اس کاذکر کر تا،اس کی طرف دیکھتار ہتا،اس کے اجھے اوصاف اور عمدہ اخلاق کو اپنا تا ہے حتی کہ اس کا عاشق بن جاتا ہے اس کے دل میں ایسار چاہی جس جاتا ہے کہ اس کے اختیار سے نکل جاتا ہے،اس کے بعدوہ اس سے کا عاشق بن جاتا ہے اس کی ناراضی کے ڈر اور دیگر احوالِ چھٹکاراپاناچاہے تو بھی نہیں پاسکتا۔ یہی تدبیر الله عزد بن کی محبت، اس کی ملا قات کے شوق، اس کی ناراضی کے ڈر اور دیگر احوالِ شریفہ کے سلسلے میں اختیار کرنی چاہئے ،البندا جب انسان انہیں مفقود پائے تواسے چاہئے کہ انہیں بتکلف حاصل کرے، اس طرح کہ جو لوگ ان احوال کے ساتھ متصف ہیں ان کی مجلس اختیار کرکے ان کے احوال کا مشاہدہ کرے، دل میں ان کی صفات کو اچھا سمجھے، ساع وغیرہ میں ان کے ساتھ بیٹھے اور الله عزد بیٹ کے حضور گر گڑا کر دعا کرے کہ اسے بھی یہ حالت نصیب ہواور اس کے اسباب اس کے لئے آسان ہوں۔

مذکورہ بحث سے معلوم ہوا کہ وجد کی اولاً دوقتمیں ہیں:(۱)...مکاشفات(۲)...احوال۔ان کی پھر دوقتمیں ہیں:(۱)...جس کا اظہار ممکن ہو،(۲)...جس کا اظہار ممکن نہ ہو۔ پھر وجد کی ایک اور تقسیم کے اعتبار سے دوقتمیں ہیں:(۱)...بناوٹی وجد،(۲)...طبعی وجد۔یوں یہ کل چھ قشمیں ہوئیں۔

### ایک سوال اور اس کاجواب:

کیا وجہ ہے کہ صوفیائے کرام کو قر آن پاک س کر جو کہ الله ع<sub>ندَّ</sub> ہو گاکلام ہے وجد نہیں آتا جبکہ ترنم کے ساتھ پڑھے جانے والے کلام کے وقت انہیں وجد آجاتا ہے جو کہ شعر اء کاکلام ہے؟ اگریہ حق اور الله ع<sub>ندَّ</sub> ہو گی عنایت سے ہو تا اور شیطان کے دھوکے اور بہکاوے سے نہ ہو تا قر تم کے مقابلے میں قر آن پاک سن کرزیادہ وجد آتا۔ اس کا جو اب یہ ہے کہ جو وجد حق ہے وہ الله ع<sub>ندُّ</sub> ہو گی کہ جو وجد حق ہے وہ الله ع<sub>ندُّ</sub> ہو گی محبت ، صدقِ ادادت اور شوقِ ملا قات کی وجہ سے پیدا ہو تا ہے اور اس طرح کا وجد قر آن پاک سننے سے بھی جوش میں آتا ہے ہاں جو وجد مخلوق کی محبت اور عشق کی وجہ سے ہو وہ قر آن سننے سے بھی جوش میں نہیں آتا۔ ان فرامین باری تعالیٰ ہاں جو وجد مخلوق کی محبت اور عشق کی وجہ سے ہو وہ قر آن سننے سے بھی جوش میں نہیں آتا۔ ان فرامین باری تعالیٰ

1338 ... سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب رقم: ۲۹۲٬۷۳۳ ما ۱۵/۳۵۰ بتغيرقليل كتاب الدعاء للطبراني، باب ماكان النبي بدعوبه في سائر نهار ۱۵٬۱۳۱۶ مدرث: ۱۳۱۸، ص ۱۸۳۸

میں اسی جانب اشارہ ہے:

(1)... أَلَا بِنِ كُرِ اللَّهِ تَطْهَبِنُّ الْقُلُوبُ (أَمْ) (پ١١٠١١رعد:٢٨)

ترجمة كنزالايمان: س لوالله كى يادى مين دلول كاچين ہے۔

(2)... تَقُشَعِرٌّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمُ "ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمُ وَقُلُوْبُهُمُ إِلَىٰ ذِكْرِ اللهِ " (پ۲۲،الامر:۲۳) ترجههٔ كنزالايبان:اس سے بال كھڑے ہوتے ہیں ان كے بدن پرجواپنے رب سے ڈرتے ہیں پھر ان كى كھالیں اور دل نرم پڑتے ہیں یادِ خدا كی طرف رغبت میں۔

معلوم ہوا کہ جو کچھ ساع کے بعد نفس میں ساع کی وجہ سے پایا جائے وہ وجد ہے تواظمینان، بالوں کا کھڑ اہونا، **الله** عَزَّدَ جَلَّ سے ڈرنااور دلوں کا نرم پڑناسب وجد ہے۔ چنانچہ **الله** عَزَّدَ جَلَّ ارشاد فرما تاہے:

> إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ (پ٩٠الانفال:٢) ترجيه كنزالاييان: ايمان والے وي بين كه جب الله ياد كياجائيان كے دل دُر جائيں۔

> > ایک مقام پر ارشاد ہوتاہے:

لَوُ ٱنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرُانَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَايُتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللهِ " (پ٢٥،الحش:٢١) ترجههٔ كنزالايمان: اگر بهم يه قرآن كى يهار پر اتارتے توضر ور تُواسے ديمتا جھا ہوايا شياش ہو تاالله كے خوف سے۔

ڈراور خُستُوع احوال کی جہت سے وجد میں داخل ہیں اگر چہ یہ مکاشفات کے قبیل سے نہیں لیکن بعض او قات مکاشفات اور تنبیہات کا سبب بن جاتے ہیں۔اسی وجہ سے قر آن پاک کو اچھی آواز سے پڑھنے کا کہا گیاہے کیونکہ اچھی آواز سے وجد آتا ہے۔چنانچہ، حضور نبیؓ پاک، صاحبِ لولاک صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: زَیِّنُوا الْقُنُ اِنَ بِاَصُوَاتِکُم یعنی قر آن پاک کو اپنی آوازوں سے مُزیَّن کرو۔(1339)

1339 ... سنن الى داود، كتاب الوتر، باب استحباب الترتيل في القراءة، ١٠٥٥ /٢/ الحديث ١٣٦٨

مصطفٰے جان رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے حضرت سيِّدُنا ابو موسیٰ اشعری دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے بارے میں ارشاد فرمایا: "انہیں حضرت داؤد عَلَیْہِ السَّلام کی خوش اِلحانیوں میں سے خوش اِلحانی عطاکی گئی ہے۔ "(1340)

الیی بے شار حکایات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ صوفیائے کرام قرآن پاک سن کر وجد میں آجاتے سے نیزر سولِ اَکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّی اللهُ تَعَالٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کا فرمان عالیشان ہے: شَیَّبَتْنِی هُوْدٌ وَ اَحْوَاتُهَا لِینی سورہ هو د اور اس جیسی دوسری سور توں نے مجھے بوڑھاکر دیاہے۔(1341)

چونکہ بڑھایاغم وخوف کی وجہ سے بھی آتاہے اور غم وخوف وجد ہی ہے۔

# حضورصَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَى كَريه وزارى:

مروی ہے کہ حضرت سیّدُناعبدالله بن مسعود رَفِی اللهُ تَعَالَ عَنْه نَ حضور نَبِی ّ اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَ سَامَنِ سورهُ نَسَاء كَى تلاوت كى، جب اس آیت پر پہنچ:

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَّاءِ شَهِيْدًا (أَ) (پ٥٠١نسآء١٠١)

ترجههٔ کنزالایهان: توکیسی ہو گی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں اور اے محبوب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بناکر لائیں۔

تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ ارشاد فرمايا: "بس كرو-"(1342) (اس حديث كے راوى فرماتے ہيں: ميں نے ديھاكه) آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى مبارك آئكھول سے اشكروال تھے۔ ايكروايت ميں ہے كه "آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَے بِهِ آيت مقدسه تلاوت كى يا آپ كے سامنے تلاوت كى گئ:

إِنَّ لَكُنْيَنَا ٓ اَنْكَالًا وَّ جَحِيْمًا ﴿ ﴾ و قَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّ عَنَا ابًا ٱلِيُمَّا ﴿ ﴾ ( ب١٠١١ برمل: ١٢٠١٣)

ترجية كنزالايبان: بشك مارے پاس بھارى بيڑيال ہيں اور بھڑكتى آگ اور گلے ميں پھنستا كھانااور دردناك عذاب\_

<sup>1340 ...</sup> سنن النسائي، كتاب الافتتاح، باب تزيين القي آن بالصوت، الحديث: ١١١-١، ص ١٤٥

<sup>1341 ...</sup> الشمائل المحمدية للترمنى، باب ماجاء في شيب رسول الله، الحديث: ٣٥، ص ٢٥،

<sup>1342 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب فضائل القي آن، باب قول البقى يء للقاريء: حسبك، ٣١٦، الحديث: ٥٠٥٠ ...

تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَه ايك فِي مَارى - "(1343) ايك روايت ميں ہے كه" آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَه اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَه اللهُ وَاللهِ وَسَلَّم نَه اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالم

توآب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى مبارك آئكھوں سے آنسورواں ہوگئے۔"(1344)

پیارے مصطفیٰ صَلَّیٰ الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کَامعُمُول تَهَا کہ جب آپ ایسی آیت تلاوت کرتے جس میں رحمت کا ذکر ہوتا تو دعا کرتے اور خوش ہوتے (1345) اور خوش ہونا ہی وجد ہے۔ الله عَزَّوجَلَّ نے قر آن مجید میں اہل وجد کی تعریف کرتے ارشاد فرمایا: وَ إِذَا سَمِعُوْا مَا أُنُولَ إِلَى الرَّسُولِ تَلَى اَعُیْنَهُمْ تَفِیْضُ مِنَ اللَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ عَلَیْ اللَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ عَلَیْ اللَّمَالِ اللَّهُ الْمُعَلِّ مِنَ اللَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ عَلَيْ اللَّهُ مَعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ عَلَيْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ عَلَيْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ عَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا مُعَمَّلُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُعَا عَلَيْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنَ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُؤْلِ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُعَامِلُهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُعَامِلُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُعَامِلُ مُلْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُعَمِلُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ م

ترجههٔ کنزالایهان: اورجب سنتے ہیں وہ جور سول کی طرف اتراتوان کی آئکھیں دیکھو کہ آنسوؤں سے ابل رہی ہیں اس لیے کہ وہ حق کو پیچان گئے۔

مروی ہے کہ حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم جب نمازاداكرتے توسينهُ اقدس سے اليى آوازسنائى ديتى جيسے ہانڈى جوش مارر ہى ہو۔ (1346)

تلاوت قرآن کے دوران بزرگان دین رَحِمَهُمُ الله کی کیفیت: جہاں تک قرآن یاک کی تلاوت سن کر صحابہ گرام اور تابعین عُظّام عَلَیْهِمُ الرّضُون کو وجد آنے کا تعلق ہے

1343 ... كتاب الزهد لوكيع بن الجراح، باب في البكاء، الاجزء الاول (الف)، الحديث: ٢٨٠، ص٢٥٣

1344 ... صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب دعاء النبي لامته وبكائه شفقة عليهم، الحديث: ٢٠٢، ص ١٣٠

1345 ... سنن النسائى، كتاب الافتتاح، باب تعوذ القارىء اذامر بآية عناب، الحديث: ٥٠٠١، ص١٤/ دون: استبشى

1346 ... المسندللامام احمد بن حنيل، حديث مطرف بن عبدالله ١٠٥/٥٠ الحديث: ١٦٣٢٢

سنن النسائى، كتاب السهو، باب البكاء في الصلاة، الحديث: ٢٠١١، ٥٠٠، بتغير قليل

توا کثر کے بارے میں منقول ہے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے ، بعض رونا شر وع کر دیتے کچھ پر غشی طاری ہو جاتی ، کئی غشی کی حالت میں ہی انتقال فرما جاتے۔ چنانچہ ،

مشہور تابعی بزرگ حضرت سیّدُنازُرارَه بن اَوفیٰ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالی عَلَیْه کے بارے میں منقول ہے کہ وہ مقام رِقَّہ میں لوگوں کی امامت فرماتے تھے۔ ایک دن آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالی عَلَیْه نے بیر آیتِ مبار کہ تلاوت کی:

ترجية كنزالايدان: پهرجب صور پهو تكاجائ گار

فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُوْرِ (؞ٚ) (پ۲۹،البداثر:۸)

توغش کھاکر گرپڑے اور محراب ہی میں انتقال کرگئے۔

خلیفه دوم امیر الموسنین حضرت سیّدُناعمر فاروق اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه نے ایک شخص کوییه آیت طبیبه تلاوت کرتے سنا:

إِنَّ عَذَابَرَبِّكَ لَوَاقِعٌ (١) مَّا لَهُ مِنْ دَافِعٍ (١/ (١٤٧١،١١طور ٢٠٨١)

ترجمة كنزالايمان: بيتك تير رب كاعذاب ضرور مونام اسے كوئى النے والانہيں۔

توایک زور دار جیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گریڑے آپ کواٹھا کر گھر لایا گیا۔ اس واقع کے بعد آپ ایک ماہ تک بہار ہے۔

حضرت سیّدُنا ابو جریر تابعی رَحْمَهُ اللهِ تَعَالى عَلَیْه کے بارے میں منقول ہے کہ آپ کے سامنے حضرت سیّدُنا صالح مری عَلَیْهِ

رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِي فِي آن بِإِك كِي تلاوت كِي تو آپ نے ايك زور دار چيخ مارى اور انتقال فرما گئے۔

حضرت سيِّدُناامام شافعی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْكَانِي فِي اللَّهِ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْكَانِي فِي الكي قارى كوبيه آيت مباركه تلاوت كرتے سنا:

هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ (٥٠) وَ لَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَنِ رُوْنَ (١٠) (١٩٥١٠١١١١١١١١١١١١١

ترجمهٔ کنزالایدان: پیدن ہے کہ وہ نہ بول سکیں گے اور نہ انہیں اجازت ملے کہ عذر کریں۔

تو آپ پر غشی طاری ہو گئ۔

حضرت سيِّدُنا على بن فضيل دَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه نِي كَسي كوبيه آيت مقدسه تلاوت كرتے سنا:

### يَّوْمَرَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ (أَ) (پ٥٣٠ البطففين: ٢) ترجمهٔ كنزالايمان: جس دن سب لوگ ربّ العالمين كے حضور كھڑے ہول گے۔

توبے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آپ کے والد حضرت سیّدُنا فضیل رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه نِے فرمایا:" الله عَزْوَجَلَّ کا شکر ہے کہ تیرے لئے وہ ہے جواس کے علم میں ہے۔"

وَلَيِنُ شِئْنَا لَنَنُ هَبَنَّ بِالَّذِئَ ٱوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ (پ٥١،بناس آئيل:٨١)

ترجههٔ كنزالايهان: اور اگر ہم چاہتے توبہ وحی جو ہم نے تمہاری طرف كى اسے لے جاتے۔

تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نے زور دار چین ماری، لوگ سمجھے کہ شاید آپ کی روح پر واز کر گئی ہے، جب دیکھا گیاتو آپ کا چہرہ سرخ ہو چکاتھا، جسم کانپ رہاتھا اور آپ بار باریہ فرمارہے تھے:"جب احباب کو اس طرح مخاطب کیا جارہا ہے تو دو سروں کے ساتھ کیا ہو گا؟"

سیّدُ الطائفہ حضرت سیّدُ نا جنید بغدادی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْهَادِی فرماتے ہیں: میں حضرت سیّدُ ناسَری سَقَطِی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْهَادِی فرماتے ہیں: میں حضرت سیّدُ ناسَری سَقَطِی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْهَادِی فرمایا: "به شخص قر آنِ پاک کی ایک کے پاس گیاتو دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک شخص ہے ہوش پڑا ہے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا: "به شخص قر آنِ پاک کی ایک آیت سن کر بے ہوش ہواہے۔"میں نے کہا: "اس پر دوبارہ وہی آیت پڑھیں۔"

چنانچہ، جب دوبارہ آیت پڑھی گئی تووہ ہوش میں آگیا۔ حضرت سیّدُناسَری سَقَطِی عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْقَوِی نے مجھ سے فرمایا: "شہیں یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی۔ "میں نے عرض کی: "حضرت سیّدُنایعقوب عَلی دَبِیّنَا وَعَدَیْهِ الصَّلَوةُ وَ السَّلَام کی بصارت مخلوق کی وجہ سے معلوم ہوئی۔ "میں نے عرض کی: "حضرت سیّدُنا یعقوب عَلی دَبِیّنَا وَعَلُوق کی وجہ سے نہ لوٹت کے حضرت سیّدُناسَری وجہ سے گئی تھی اور مخلوق کی وجہ سے بی لوٹ آئی تھی اگر حق کی وجہ سے جاتی تو مخلوق کی وجہ سے نہ لوٹت ۔ حضرت سیّدُناسَری سَقَطِی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی نے اس جواب کو پہند فرمایا۔ سیّدُ الطاکفہ

حضرت سیِّدُ ناجنید بغدادی علینهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِی نے جو فرمایا اس کی طرف شاعر کایہ شعر بھی اشارہ کرتا ہے:
وَکُانُ شَی نُتُ عَلٰی لَنَّة وَ اُخْرِی تَکَ اَوَنْتُ مِنْهَا لِهَا وَكُانُونَ مِنْهَا لِهَا وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ مِنْهَا لِهَا وَلَيْ وَلَانِهِ وَلَيْ وَلَيْ وَمُنْ مِنْهَا لَهِا وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ مِنْهَا لِهَا وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلِيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلِيْ وَلَيْ وَلِيْ وَلِيْ وَلَيْ وَلِيْ وَلِي وَلِيْ وَلِيْكُونُ وَلِيْ وَلِي وَلِيْ وَلِيْنِيْ فِي وَلِيْ وَلِيْ وَلِيْ وَلِيْنِيْ وَلِيْنِيْ وَلِيْ وَلِيْ وَلِيْ وَلِيْنِيْ وَلِيْنِيْ وَلِيْ وَلِيْ وَلِيْ وَلِيْنِيْ فِي وَلِيْنِيْ وَلِيْنِيْ وَلِيْنِيْ وَلِيْنِيْ وَلِيْنِيْ وَلِيْنِيْ وَلِيْنِيْ وَلِيْنِيْنِ وَلِيْنِيْ وَلِيْلِيْ وَلِيْنِي وَلِيْنِيْ وَلِيْنِي وَلِيْنِيْنِيْ وَلِيْنِيْ وَلِيْنِيْ وَلِيْنِيْ وَلِيْنِيْ وَلِيْنِي وَلِيْلِي وَلِيْنِي وَلِيْنِي وَلِيْنِي وَلِيْنِي وَلِيْنِي

ترجمه: ایک جام میں نے لذت کی خاطر پیا (جب لذت بڑھ گئ اور مدہوش ہو گیا) تو دو سرے جام سے میں نے اس کا علاج کیا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں: میں ایک رات ہے آیت مبار کہ تلاوت کر رہاتھا:

كُلُّ نَفْسٍ ذَآبِقَةُ الْمَوْتِ ﴿ (پ٣،١/١٥عمران:١٨٥) ترجمة كنزالايمان: هرجان كوموت تَجَصَل ٢٠-

اچانک میں نے کسی ہاتف غیبی کویہ کہتے سنا: "تم اس آیت کو کتنی بار پڑھوگے ؟ بے شک تم ایسے چار جِنّوں کو قتل کر

چکے ہو جنہوں نے وقت پیدائش سے لے کراب تک **اللہ** عَزَّدَ جَلَّ سے حیا کے باعث آسمان کی طرف سر نہیں اٹھایا۔"

حضرت سیّدُناابوعلی مَغازِلی عَدَیهِ رَحْمَهُ اللهِ الْوَالِ نے حضرت سیّدُنا شیخ شِبْلی عَدَیهِ رَحْمَهُ اللهِ الْوَلِ عَلی مَغازِلی عَدَیهِ رَحْمَهُ اللهِ الْوَلِ عَلی مَغازِلی عَدَیهِ رَحْمَهُ اللهِ اللهِ عَلی کوئی آیت میرے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ مجھے ترکِ دنیا کی طرف کھینچتی ہے،جب میں اپنے معمولات اور لوگوں کی طرف لوٹناہوں تو وہ کیفیت باقی نہیں رہتی۔حضرت شیخ شبلی عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْوَلِی نے فرمایا: تمہارا قرآنِ پاک سن کر الله عَدُوجَوَّ کی طرف متوجہ ہونااس کی طرف سے تم پر عنایت ورحمت ہے اور تمہار ااپنے نفس کی طرف متوجہ ہونااس کی طرف سے تم پر شفقت ہے کیونکہ اس کی طرف متوجہ ہونے میں تمہارے لائق یہی ہے کہ تدبیر اور قوت کا کوئی اثر تم میں باقی نہ رہے۔ بیک صوفی نے کسی شخص کو یہ آیت طبیبہ تلاوت کرتے سنا:

 حضرت سيِّدُنا بِكر بن مُعاذَعَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْجَوَاد فِي اللهِ قارى كويه آيت مباركه تلاوت كرتے سنا: وَ ٱنْفِرُ هُمُ يَوْمَ الْأَزِ فَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ (پ٢٨،١٠٤من ١٨٠)

ترجمهٔ کنزالایمان: اور انہیں ڈراؤاس نزدیک آنے والی آفت کے دن سے جب دل گلوں کے پاس آ جائیں گے۔

توبے چین ہو گئے اور زور زور سے پکارنے گئے: "الہی اس پر رحم فرما جسے تونے ڈرایااس کے باوجود وہ تیری طاعت کی طرف نہ آیا۔ "پھران پر عثی طاری ہو گئی۔

حضرت سيِّدُنا ابر البيم بن او ہم عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الأَكْرَم جب كسى كوية آيت مقدسة تلاوت كرتے سنتے: اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ (﴿ (پ٣٠١لانشقاق:١) ترجههٔ كنزالايمان: جب آسان ش مور

توآپ کے جسم کے جوڑ ملنے لگتے حتی کہ آپ پر لرزہ طاری ہو جاتا۔

حضرت سیّدُنامحمد بن صبیح عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْبَدِیْع سے مروی ہے کہ ایک شخص دریائے فرات میں عنسل کررہاتھا کہ دریا کے کنارے ایک آدمی بیر آیت طبیبہ تلاوت کرتے گزرا:

وَ امْتَازُوا الْيَوْمَ اللَّهَا الْمُجْرِمُوْنَ (١٠) (پ٣٣ يسَ: ٥٩)

ترجيه كنزالايدان: اور آج الك يهي جاواك مجرمو

یہ سن کروہ شخص بے تاب ہو گیااور خو دیر قابونہ رکھ سکاحتی کہ ڈوب کرانتقال کر گیا۔

منقول ہے کہ حضرت سیّدُناسلمان فارسی رَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه نے ایک نوجوان کو قر آن پاک کی تلاوت کرتے سناجب وہ ایک آیت پر پہنچا تو اس کا بدن لرزنے لگا۔ یہ در کیھ کر آپ رَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه کو اس نوجوان سے محبت ہو گئی۔ ایک دن آپ نے اسے نہ پایا تو لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا، بتایا گیا کہ وہ بیمار ہے۔ چنانچہ، آپ اس کی عیادت کے لئے تشریف لائے دیکھا کہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر کہا: "اے ابو عبد الله وَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه! آپ کا اس لرزش کے بارے میں کیا خیال ہے جو مجھ پر طاری ہوئی تھی ؟ بے شک وہ میرے پاس اچھی شکل میں آئی اور اس نے مجھے بتایا کہ الله عَنْوَ جَلَّ نے اس کی وجہ سے میرے تمام گناہ بخش دیئے ہیں۔"

معلوم ہوا کہ صاحبِ دل انسان قر آن پاک سنتے وقت وجد کے بغیر نہیں رہ سکتااور اگر قر آن مجید کااس

پر بالکل اثرنه ہو تواس کی مثال ایسی ہے:

وَ مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَّ نِدَآءً ۚ صُمَّ بُكُمُ عُنَى فَهُمُ لَا يَعْقِلُوْنَ (١٠) (٢٠)البقة: ١٤١)

ترجمهٔ کنزالایمان: اور کافروں کی کہاوت اس کی س ہے جو پکارے ایسے کو کہ خالی چینے پکار کے سوا پچھ نہ سنے بہرے گونگے اندھے توانہیں سمجھ نہیں۔

صاحبِ دل پر تو حکمت بھری بات بھی اثر انداز ہوتی۔ چنانچہ،

## حكمت بهرى بات كااثر:

حضرت سیّدُنا جعفر بن محمد خُلُدِی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهِلِ بیان کرتے ہیں کہ ایک خراسانی شخص سیّدُ الطا کفہ حضرت سیّدُنا جعفر بن محمد خُلُدِی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهِلِ بیان کرتے ہیں کہ ایک جماعت آپ کے پاس موجود تھی۔اس نے جنید بغدادی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِی کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت صوفیا کی ایک جماعت آپ کے پاس موجود تھی۔اس نے آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَدَیْه سے سوال کیا:"آدمی کے نزدیک اس کی تعریف اور برائی کرنے والے کب برابر ہوتے ہیں ؟"ایک صوفی نے یہ جواب دیا:"جب وہ پاگل خانہ میں آئے اور اسے بیڑیوں سے باندھ دیا جائے۔"آپ نے اس سے فرمایا:" یہ جواب تہاں شان نہیں۔"پھر آپ سائل کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا:" یہ حالت اس وقت ہوتی ہے جب اسے یقین ہوجائے کہ وہ مخلوق ہے۔" یہ سن کر اس نے ایک چیخماری اور دم توڑ دیا۔

## ایک سوال اوراس کاجواب:

اگر قر آن سنناوجد کے لئے مفید ہے تولوگ قاریوں کے بجائے قوالوں کے پاس ساع کے لئے کیوں جاتے ہیں؟ انہیں چاہئے کہ قراء کے حلقوں میں جمع ہو کر وجد کریں قوالوں کے پاس نہ جائیں، لہذا ہر اجتماعی دعوت میں قاری کو بلا یا جائے نہ کہ قوال کو کیونکہ الله عنو کہ کا کلام بلاشک وشبہ ساع سے افضل ہے۔ جواب: جان لیجئے کہ ساع سات وجہ سے قر آن پاک کے مقابلے میں وجد کو زیادہ ابھار تاہے۔

### پېلىوجە:

قر آنِ پاک کی تمام آیات سننے والے کے حال کے مناسب نہیں ہو تیں اور نہ ہی وہ انہیں سمجھ کر اپنی

حالت پر ڈھال سکتاہے، مثلاً جس آدمی پر غم یاشوق یاندامت غالب ہواس کی حالت قر آن پاک کی اس آیت کے کیسے مناسب ہوگ؟ یُوْصِیْکُمُ اللّٰهُ فِیۡ اَوْلَادِ کُمْ وَلِلنَّاکِرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْتَیَیْنِ وَ (پ۳،انسآء:۱۱)

ترجیه کنزالایدان: الله تمهیں تکم دیتاہے تمہاری اولاد کے بارے میں بیٹے کا حصہ دو بیٹیول برابر۔

اور یوں ہی اس فرمان باری تعالیٰ کے مطابق کیسے ہو گی؟

ترجيد كنزالايدان: اورجويارساعورتوں كوعيب لگائيں۔

وَ الَّذِيْنَ يَرُمُونَ الْمُحْصَنْتِ (پ١١١١نور:٩)

ای طرح وہ تمام آیات جن میں میراث، طلاق، حدود وغیرہ کے احکام بیان ہوئے ہیں ان کے مطابق کیسے ہوگی؟ دل میں موجود حالت کواس کے مناسب بات سے ہی حرکت ملتی ہے اور اشعار کوشعر انے دل کے احوال ظاہر کرنے کے لئے ہی وضع کیا ہے، ان سے حال کو سجھنے کے لئے کسی تکلف کی ضرورت نہیں پڑتی، ہاں! جس پر کسی حالت کااس طرح غلبہ ہو کہ اس کے ہوتے ہوئے دو سری حالت کا اس طرح غلبہ ہو کہ اس کے ہوتے ہوئے دو سری حالت کا اس طرح غلبہ ہو کہ اس کے ہوتے ہوئے دو سری حالت کی گئجائش ہی نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ذبین اور فہیم ہو کہ الفاظ ہے معانی بعیدہ سمجھ لیتا ہو وہ ہر سنے ہوئے کلام پر وجد کر سکتا ہے جیسے کوئی شخص آ بیت کریمہ: یُوْ صِدنے کُمُ اللهُ فِنَّ اَوْ لاَدِ کُمٰم اللهُ فِنَّ اَوْ لاَدِ کُمٰم اللهُ فِنَّ اَوْ لاَدِ کُمٰم اللهُ فِنَ اَوْ لاَدِ بیکھے کہ اُس وقت اسے وصیت کی حاجت ہو گی اور وہ یہ سوچ کہ ہر انسان کو لاز می طور اپنامال اور اولاد پیچھے چھوڑ جانا ہے جو اسے دنیا میں محبوب ہیں ، اسے دونوں میں سے ایک کو دو سرے کے لئے آخر کار چھوڑ کر مر نا اور دونوں سے جدائی اختیار کرنی ہے۔ یہ سوچ کر اس پر خوف و جَنع کا غلبہ ہوجاتا ہے یادہ نہ کورہ آ بیت میں اللہ عَوْدَ جَنْ کا نام سمتا ہے اور فقط رحمت اور شفقت کو ذہن میں التا ہے کہ وہ ان کی میر اٹ کا خود مُحَوّلٌ ہوا تا کہ موت و حیات دونوں حالتوں میں بندوں پر محت اور شفقت فرمائی ہے تو بیشک وہ ہم پر بھی نایت رہے یہ سوچ کر بندہ کہتا ہے کہ جب اس نے ہماری موت کے بعد ہماری اولاد پر شفقت فرمائی ہے تو بیشک وہ ہم پر بھی نظر رحمت فرمائے گا اس سے بندے کو امید کی حالت پیدا ہوتی ہے جو خوشی اور مردر کا سبب بنتی ہے۔

اسی طرح آیتِ مبارکہ: لِلذَّ کَوِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْتَیکیْنِ (پہانسۃ:۱۱)س کراس کے دل میں خیال پیداہو تاہے کہ مذکر کومر دہونے کی وجہ سے موئنٹ پر فضیلت ہے اور آخرت میں ایسے مر دول کو فضیلت ملے گی:

لاّ تُنْلُهِیُهِمُ تِجَارَةٌ وَّ لاَ بَیْعٌ عَنْ فِرْکُو اللّٰهِ (پ۱۱، النود:۳۷)

ترجہۂ کنزالایہان: جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودااور نہ خرید و فروخت الله کی یاد (سے)۔

اور میہ کہ جسے غیرُاللہ نے **اللہ** عَرَّوَ هَلَّ کی یاد سے غافل کر دیاوہ حقیقت میں آدمی نہیں بلکہ عورت ہے۔ یہ سوچ کر اسے ڈر لاحق ہو تاہے کہ کہیں اسے اخروی نعمتوں سے مُوَنَّر یا محروم نہ کر دیا جائے جس طرح عور تیں دنیاوی مال میں پیچھے رکھی گئیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح کے خیالات وجد کے مُحَرِّ ک بنتے ہیں لیکن اس شخص کے لئے جس میں دو وصف ہوں۔ ایک یہ کہ اس پر ایسی حالت طاری ہو جو اس پر غالب ہو اور اسے گیر ہے ہوئے ہو، دو مسر کی یہ کہ وہ انتہائی سمجھد اراور بیدار مَغْز ہو کہ ظاہری الفاظ سے معانی بعیدہ پر متنبہ ہو جائے اور ایسے لوگ بہت کم ہیں اس لئے عام طور پر لوگ ساع کا سہارالیتے ہیں کیونکہ اشعار مناسب حال ہوتے ہیں جسے س کر جلد جوش پیدا ہوتا ہے۔

منقول ہے کہ حضرت سیّدُنا شیخ ابو الحسین نوری عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْوَلِي ایک دعوت میں نثر یک تھے، جہال کسی علمی مسّلے میں گفتگو ہور ہی تھی لیکن آپ خاموش تھے اجانک آپ نے سر اٹھایا اور بیہ اشعار پڑھے:

> رُبَّورُقَاءِهَتُوْفِ فِي الشَّلَى ذَاتَ شَجْوِصَدَحَتْ فِي فَنَنِ ذَكَرَتُ الْفَاقَ دَهْراً صَالِحًا قَبَى الشَّكُونَا فَهَا جَتْ حُرُنِي فَنَى الْفَاقَ دَهْراً صَالِحًا قَبَى فَبُكَا فِي الْفَادَ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ

ترجمه: (۱) ... چاشت کے وقت بہت بولنے والی ایک غمگین کبوتری شاخ پر بیٹھی نغمہ سراہے۔

(۲)...وہ اپنے محبوب اور اس کے ساتھ گزرہے ہوئے اچھے وقت کو یاد کر کے غم کی وجہ سے رور ہی ہے، جسے دیکھ کرمیر اغم بھی بڑھ رہاہے۔

- (۳)... کبھی میر ارونااسے غمگین کر تااور کبھی اس کارونامجھے غم میں مبتلا کر تاہے۔
- (۴)... میں اپنادر دبیان کر تاہوں تواسے سمجھانہیں یا تااور وہ اپناد کھ بیان کرتی تو میں سمجھ نہیں یا تا۔
  - (۵)... مگر سوزشِ عشق کی وجہ سے میں اسے جانتا ہوں اور وہ مجھے جانتی ہے۔

ان اشعار کوسن کرلو گوں میں کوئی ایسا شخص نہ تھا جس نے کھڑے ہو کر وجد نہ کیا ہو اور یہ وجد ان کو علمی بحث کی وجہ سے نہیں آیا جس میں وہ مصروف تھے حالا نکہ وہ علم یقینی اور حق ہی تھا۔

#### دوسری وجه:

قر آنِ پاک اکثر او گوں کے سینوں میں محفوظ ہے ، کانوں اور دلوں پر اس کا تکر ار ہو تار ہتا ہے جبکہ کوئی بات پہلی مرتبہ سنی جائے تو اس کا اثر دل پر زیادہ ہو تا ہے اور دو سری مرتبہ اس کا اثر نہ ہونے کے برابر ہو تا ہے۔ اگر کسی ایسے شخص کو جس پر وجد کا غلبہ رہتا ہو اس کا پابند کیا جائے کہ دن یا ہفتے میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد مسلسل ایک ہی شحر پر وجد میں آئے توبہ اس سے نہیں ہوسکے گا اور اگر شعر تبدیل کر دیا جائے تو اس کے دل میں نیا اثر پیدا ہو گا اگر چہ اس کا معنی وہی ہو جو پہلے شعر کا تھا لیکن جب لفظ اور نظم پہلے کے مقابلے میں نیا تو اس کے سب نفس کو حرکت ملتی ہے اگر چہ معنی دونوں کا ایک ہی ہولیکن قاری اس پر قادر نہیں کہ مختلف او قات ہو تو اس کے سب نفس کو حرکت ملتی ہے اگر چہ معنی دونوں کا ایک ہی ہولیکن قاری اس پر قادر نہیں کہ مختلف او قات اور مواقع پر نیا نیا قر آن پڑھے کیو نکہ قر آن پاک محصور ہے اس میں زیادتی نہیں کی جاسمتی سارا قر آن کی بیشی سے محفوظ ہے اور بار بار پڑھا جا تا ہے۔ جو بات ہم نے ذکر کی ہے اس کی طرف خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیّد نا ابو بکر صدیق رَخِق الله تُعَالى عَنْه کا یہ قول بھی اشارہ کر تا ہے کہ آپ نے عرب کے دیہاتی باشدوں کو دیکھا کہ وہ قر آن س کر رو پڑتے ہیں تو فرمایا: "ہم بھی ایسے ہی تھے جیسے تم ہو لیکن ہمارے دل سخت (مضوط و محکم) ہو گئے۔ "پس تم ہر گزید

دل عرب کے دیہاتیوں کے دلوں سے سخت تھااور آپ کے دل میں اللہ عَنَوْجَنَّ اور اس کے کلام کی محبت ان کے مقابلے میں کم تھی بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بکثرت تکرار کی وجہ سے آپ رَخِی اللهُ تَعَالَی عَنْه قر آنِ پاک کے عادی بن چکے تھے اور بکثر سننے کی وجہ سے آپ کواس سے اُنُس ہو چکاتھا جس کی وجہ سے اس کااثر کم معلوم ہو تا تھا کیو نکہ عاد تأبیہ بات نا ممکن ہے کہ ایک شخص قر آن پاک کی اور ایک آیت کو پہلی بار سنے اور اس پر رفت طاری ہو جائے ، پھر مسلسل 20 برس تک اس آیت کو بار بار پڑھ کر گریہ کر تارہ اور پہلی اور آخری بار کے رونے میں کوئی فرق نہ پائے ۔ ہاں! اگر نی آیت سنے گاتواس کااثر زیادہ ہو گاکیو نکہ ہر نی چیز لذیذ ہوتی ہے اور ہم نی بات است میں اس است کے بال اللہ کو کہ سے اور ہم نی بات سے معلوم ہو تا ہے۔ اس لئے خلیفہ دوم امیر الموسنین کا ایک صدمہ ہو تا ہے۔ اس لئے خلیفہ دوم امیر الموسنین کو ایک صدمہ ہو تا ہے۔ اس لئے خلیفہ دوم امیر الموسنین کو ایک من ہو جائے۔ "چنا نچہ ، دیکھاجاتا ہے کہ کوئی شخص کی حضرت سیّد نام میں بیت الله کی وقعت اس کے ساتھ انسیت کی وجہ سے کم نہ ہو جائے۔ "چنا نچہ ، دیکھاجاتا ہے کہ کوئی شخص کی کا وہ بیٹ کی ہو تا ہے۔ اور پہلی مرتبہ بیت الله کی وقعت اس کے ساتھ انسیت کی وجہ سے کم نہ ہو جائے۔ "چنا نچہ ، دیکھاجاتا ہے کہ جب اس کی کو بیت الله پر پڑتی ہے تواس پر عشی طاری ہو جاتی ہے ، پھر ایسا بھی ہو تا ہے کہ مہینہ بھر مکہ میں قیام پذیر ہونے کے باوجو دوہ اپنی میں کوئی تاثیر نہیں بیا تا، تو توال ہر وقت نیا شعر پڑھ سکتا ہے جبکہ ہر وقت نی آیت پڑھنے پر قدرت نہیں ہوتی۔

#### تيسريوجه:

کلام کے موزون اور باذوق ہونے کی نفس میں بہت تا ثیر ہوتی ہے اچھی اور موزون آواز اس آواز کی طرح نہیں ہے جو اچھی تو ہو مگر موزون نہ ہو اور وزن تو اشعار میں ہی پایا جاتا ہے آیاتِ قر آنی میں نہیں۔اگر کوئی قوال جس شعر کو پڑھ رہاہے اس میں کوئی اعرابی غَلَطی کرلے یاخوش آوازی کے طریقے سے ہٹ جائے توسننے والے کادل مضطرب ہو جائے گا اور عدم مناسبت کی وجہ سے اس کی طبیعت کو

وحشت ہو گی اور جب طبیعت کو وحشت ہو گی تو دل مضطرب اور تشویش میں مبتلا ہو گا۔ حاصل کلام بیہے کہ وزن کی تا خیر ہوتی ہے جس کی وجہ سے شعر میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے (اور نفسِ انسانی اس کی طرف مائل ہو تاہے)۔

### چوتھیوجه:

موزون شعر کی دل میں تا ثیر خوش الحانی کی وجہ سے مختلف ہوتی ہے اور ایسااس وقت ہو سکتا ہے جب حرفِ مقصور کو مد کے ساتھ اور مدوالے حرف کو قصر کے ساتھ ادا کرے اور کلمات کے در میان وقف کرے اور بعض کلمات کو ملا کر جبکہ بعض کو توڑ کر پڑھے ،اشعار میں تو اس طرح کا تَصَرُّ ف ہو سکتا ہے لیکن قر آنِ پاک کو اسی طرح پڑھا جائے گا جس طرح نازل کیا گیاہے ، تلاوت اور تجوید کے تقاضوں سے ہٹ کر قَصْر ، مد ، وَقُف ،وَضَل اور قطع کر ناحر ام یا مکر وہ ہے اور جب قر آن کو تر تیل کے ساتھ اسی طرح پڑھا جائے گا جس طرح نازل ہواہے تو وہ اثر ختم ہو جائے گا جو وزن کی وجہ سے ہو تا اور تا ثیر کا مستقل سبب بنتا ہے اگر چہ سمجھ میں نہ آئے جس طرح سارئی ، بانسری ، شاہین (باج کی ایک قشم) اور تمام وہ آوازیں جو سمجھی نہیں جا سکتیں۔

## پانچویںوجه:

موزون کلام کو حلق کے علاوہ نکلنے والی موزون آواز سے مؤکد کیا جاسکتا ہے جیسے ڈھول اور دف وغیرہ کی آواز کیونکہ کمزور وجد قوی سبب سے ہی پیدا ہوتا ہے اور ان تمام باتوں کے پائے جانے کی صورت میں سبب قوی ہوجاتا ہے اور ان میں سے ہر ایک جداگانہ طور پر بھی تاثیر رکھتا ہے اور قرآن پاک کو ان جیسے قرائن سے بچانا واجب ہے کیونکہ عام لوگوں کے نزدیک بید ہوولعب کی صورت ہے جبکہ قرآن پاک شروع سے آخر تک تمام مخلوق کے نزدیک کھیل کود نہیں ہے اس لئے خالص حق کے ساتھ ایسی چیز کی آمیزش کرنا جائز نہیں ہوگاجو عوام الناس کے نزدیک لہواور خواص کے نزدیک صور تالہو ہو اگرچہ وہ اسے لہو ہونے کی حیثیت سے نہ دیکھتے ہوں، لہذا ضروری ہے کہ ہر حال میں قرآن کی تعظیم اور تو قیر کی جائے اور عام راستوں میں پڑھا جائے ہر حال میں بڑھا جائے ہے۔ ہر حال میں ترآن کی تعظیم اور تو قیر کی جائے اور عام قرآن یاک کی

حرمت کاحق وہی لوگ ادا کر سکتے ہیں جو اپنے احوال کی نگر انی کرتے ہوں ،اس لئے ساع کی طرف رجوع کیا جاتا ہے جس میں اس طرح کی رعایت اور نگر انی کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ یہی وجہ ہے کہ شادی کی رات تلاوتِ قر آن کے ساتھ دف بجانا جائز نہیں حالا نکہ دَسُولُ اللّٰه صَدَّاللّٰه وَاللّٰه وَاللّٰهُ وَاللّٰه وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ

ایک مرتبہ سرکارِ مدینہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم حَضرت سَيِّرَ ثُنَا دُبَيِّع بِنْتِ مُعَوِّذَ دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کے گھر تشریف لے گئے، وہاں کچھ بچیاں گارہی تھیں تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ان میں سے ایک بُکی کو گاتے سنا:
وَفِیْنَا اَبْعَیُّ یَعْلَمُ مَا فِیْ غَدِ

ترجمه: ہم میں وہ نبی ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں۔ تو آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ان سے ارشاد فرمایا: دَعِی هٰذَاوَ قُوْلِیْ مَا کُنْتِ تَقُوٰلِیْنَ یعنی بین نہ کہو جو پہلے کہہ رہی تھیں وہی کہو۔ (1348)

1347 ... سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب اعلان النكاح، ٢/٣٣١، الحديث: ١٨٩٥، بتغير قليل

1348 ... صحيح البخارى، كتاب المغازى، باب رقم: ۱۳،۱۲ ۱۹ الحديث: ۲۰۰۱

صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب ضرب الدف في النكاح والوليمة، ٣/ ٢١٨، الحديث: ١٩٢٧

234 ... مفسر شہیر، عیم الامت مفتی اتھ یار خان عکیفیہ وَحْبَدُ الْحُنَّان مر اٰۃ المنانِجَ، جلد 5، صغید 1349 ... مفسر شہیر، عیم الامت مفتی اتھ یار خان عکیفیہ و کہت فرماتے ہیں: "ظاہر ہیہ ہے کہ آپ (رَخِی اللهُ تَعَالَى عَنْهَا) اس وقت باپر دہ ہوں گی اور گھر مہمانوں ہے ہمر اہو گا کیو نکہ رخصت کادن تھا اور اگر ہے پر دہ بیٹھی ہوں تو یا یہ واقعہ پر دہ فرض ہونے ہے پہلے کا ہے یا حضور (صَفَّ اللهُ عَکیفیہ وَسَلَّم ) کی خصوصیات ہے ہے کہ عور توں پر آپ (صَفَّ اللهُ تُعَالیٰ عَکیفِه وَاللهُ وَسَلَّم) کی خصوصیات ہے ہے کہ عور توں پر آپ (صَفَّ اللهُ تُعَالیٰ عَکیفِه وَاللهِ وَسَلَّم) کی خصوصیات ہے ہے کہ عور توں پر آپ (صَفَّ اللهُ تُعَالیٰ عَکیفِه وَسَلَّم) کی خصوصیات ہے ہے کہ عور توں پر آپ (صَفَّ اللهُ تُعَالیٰ عَکیفِه وَ اللهِ وَسَلَّم) کی خصوصیات ہے ہے کہ عور توں پر آپ کو گئی اللهُ تَعَالیٰ عَکیفِه وَ اللهِ عَلَیْهِ وَسُلَم عَیْں ہو کُل کی بات جانے ہیں "کے تحت فرماتے ہیں:" یہ شعر نہ تو کی کا فرکا ہے ، کہ کافر کو حضور (صَفَّ اللهُ تَعَالیٰ عَکیفِه وَ اللهِ وَسَلَّم) کی نعت ہے کیا تعلق نہ ان جیوں کا کہ بچیاں اشعار بنانا نہیں جانتیں یقینا کی صحافی کا بین میان ہو گئی افرا کا ہے ، کہ کافر کو حضور (صَفَّ اللهُ تَعَالیٰ عَکیفِه وَ اللهِ وَسَلَّم) کی نعت ہے کیا ہو جسلام ہوا کہ مؤتور کے خواتی الله عَکیفِه وَ اللهِ وَسَلَّم) کی نعت ہو کہ علیہ کو کہ الله عَدیه وَ اللهِ وَسَلَم) کی نعت ہو حضور صَفَّ اللهُ عَدیه وَ اللهِ عَدیه وَ اللهِ عَدیه وَ اللهِ عَدیه وَ مُن شہیدوں کی انگیفِ وَ اللهِ عَدیه وَ مُن شہیدوں کی انگیفِ وَ سَلَم عَیہ کے مُعْتَقِد (اعتقاد رکھنے والے وَسَلَم کی اللهُ عَدیه وَ اللهِ عَدیه وَ اللهِ عَدیه وَ مُن اللهُ عَدیه وَسَلَم عَیہ کہ وَ اللهِ کے کہ مارے سامنے ہاری تو بھا تھا کہ آپ کے حت فرماتے ہیں: 'کیوں چھوڑ دویا اس لئے دف اور کھیل کے دوران نعت شریف نہ چاہئی کی الم عَدیہ کے داران نعت شریف نہ چاہئی کو مو شیم کو بر اکہا۔ "اور " نیم چھوڑ دو" کے تحت فرماتے ہیں: 'کیوں چھوڑ دویا اس لئے کہ مارے سامنے ہاری تو بیف کیوں کر آپ ہو کہ کہ ور ان خت شریف نہ چاہئی کو مو شیم کو بر اکہا۔ گوران نعت شریف نہ چاہئی ہاں الیے کہ مارے مارے کہ کہ کہ مرشے کے دوران نعت نہ پر گوران ہو کے دوران نعت نے ور ان نعت نے یہ کو کہ کو کہ کار کے اس میک کوران کو

چونکہ بجی کا یہ کلام نبوت کی گواہی تھی اس لئے آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے اِسے گانے کے انداز میں پڑھنے سے منع فرمایا کیونکہ نبوت کی گواہی ایک عظیم فعل ہے جسے اس چیز کے ساتھ نہیں ملانا چاہئے جو صور تا لہو ہو۔ تواس صورت میں ان اسباب کی تقویت دشوار ہو گئی جن کے ذریعے ساع دل کو حرکت دیتا ہے اس لئے احترام کے پیشِ نظر واجب ہے کہ قرآن کریم کے بجائے ترنم کے ساتھ اشعار پڑھنے کی جانب توجہ کی جائے جیسا کہ بجی پر لازم ہوا کہ وہ نبوت کی گواہی سے گانے کی طرف متوجہ ہو۔

### چھٹیوجه:

شاع بعض او قات ایسا شعر پڑھتا ہے جو سامِع کے حال کے موافق نہیں ہو تاجس کی وجہ سے سامع اس شعر کونا پہند کر تاہے اور اسے وہ شعر پڑھنے سے منع کر کے دوسر اشعر پڑھنے کامطالبہ کر تاہے کیونکہ ہر کلام ہر حال کے موافق نہیں ہو تا تواگر لوگ دعوت وغیرہ کے موقع پر جمع ہو کر قاری سے قر آن پاک سنیں تو بعض او قات وہ ایسی آیت پڑھے گاجوان کے حال کے مُوافق نہیں ہوگی کیونکہ قر آن مجید تمام لوگوں کے لیے شِفاہے مگر ان کے حال کے اعتبار سے ، مثلاً آیتِ رحمت عذاب سے ڈرنے والے کے لئے شِفاہے ، آیتِ عذاب مغروراور بے خوف شخص کے لئے شِفاہے ، مثلاً آیتِ رحمت عذاب سے ڈرنے والے کے لئے شِفاہے ، آیتِ عذاب مغروراور بے خوف شخص کے لئے شِفا کے اس کی تفصیل کافی طویل ہے۔ چنانچہ ، ایسی صورتِ حال میں اس بات کا اندیشہ ہے کہ پڑھی جانے والی آیت سامع کے حال کے موافق نہ ہواور نفس اسے ناپیند کرے جس

کی وجہ سے وہ کلا مُرالله کو براسیمھنے کے خطرے میں پڑجائے اور پھر اس سے نجات کاراستہ نہ پائے حالا نکہ اس قسم کے خطرے سے بچنالاز می و ضروری ہے اور بچنے کی صورت یہی ہے کہ قر آن کریم کو اس حال پر ڈھالا جائے جو اللہ عَذَّوَ جَنَّ کی مر اد ہو جبکہ اس کے مقابلے میں شاعر کے کلام کو اس کی مر اد سے خلاف پر بھی ڈھالا جاسکتا ہے۔ معلوم ہو اکہ قر آن پاک کو اپنے حال میں ڈھالنے کی صورت میں یا تونالپندیدگی کا خطرہ ہے یاحال کے موافق ہونے کی صورت میں غلط تاویل کا محالا نکہ یہ دونوں چیزیں ممنوع ہیں، لہذا قر آنِ پاک کی تعظیم بجالا نا اور اُسے اس طرح کی باقول سے بچانا واجب ہے۔

صوفیائے کرام کے قرآن مجید سننے کے مقابلے میں ساع کی طرف مائل ہونے کی بیہ وجوہات میری سمجھ میں آئی ہیں اور یہاں ایک ساتویں وجہ بھی ہے جو حضرت سیّدُ ناابو نصر سَر اج طُوسی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِي نے ذکر کی ہے۔

#### ساتویںوجه:

حضرت سیّدُناابو نصر سراح طوسی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوِلْ فرماتے ہیں: "قر آن پاک اللّه عَوْدَ جَلَّ کا کلام اور اس کی صفت ہے اور حق ہیں اس کی تاب حق ہے، اس لئے انسانی طاقت سے باہر ہے اور چونکہ غیر مخلوق ہے اس لئے وہ صفات جو مخلوق ہیں ان میں اس کی تاب نہیں۔"اسی وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر قر آن کریم کے معنی اور ہیبت کا ایک ذرہ بھی دلوں کے سامنے ظاہر ہو جائے توصفاتِ بَشَرِیّه یاش یاش ہو جائیں اور انسان مد ہوش و مُتَحَیّر ہو جائے۔

اچھی آوازیں طبیعتوں کے ساتھ مناسبت رکھتی ہیں اور ان کی نسبت لذتوں کے اعتبار سے ہے نہ کہ امورِ حقہ کے اعتبار سے اور یہی حال اشعار کا ہے۔ جب اشعار میں موجود اشارات اور لطائف نغمات اور سر وں کے ساتھ ملتے ہیں توایک دوسرے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ لذتوں کے قریب اور دلوں پر ملکے معلوم ہوتے ہیں۔ جب تک بشریت باتی ہے اور ہم اپنی صفات اور لذتوں پر قائم ہیں تو ہمیں دل کش نغمات اور اچھی آوازوں سے لذت حاصل ہوتی رہے گی، لہذا قصائد سے لذت حاصل کرکے ان لذتوں کو باقی رکھنا قرآن مجید کے مقابلے میں اولی ہے کیونکہ قرآن پاک الله عَرَوْجَلُ کا کلام اور اس کی صفت ہے اس کی طرف سے

آیااوراسی کی طرف لوٹ جائے گا۔ حضرت سیّدُ ناابونصر سراج طوسی عَلَیْدِ دَحْمَدُ اللهِ الْبَلِی کے کلام کا حاصل یہی ہے۔

### حکایت:دوشعروںنے مجھیرقیامت بریاکردی:

منقول ہے کہ حضرت سیّدُ ناابولحسن درّاج عَلَيْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْوَهَّابِ فرماتے ہیں: میں بغداد سے حضرت سیّدُ نابوسف بن حسین رازی عَدَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْهَادِی کی زیارت اور سلام کرنے کے ارادے سے نکلاجب میں خُراسان کے شہر ''رے''میں داخل ہوا تولو گوں سے ان کے گھر کے بارے میں یو چھنے لگا، میں جس سے بھی ان کے بارے میں یو چھتاوہ یہی جواب دیتا:''تنہیں اس زندیق سے کیاکام ہے؟" چنانچہ ،انہوں نے میر ادل تنگ کر دیاحتی کہ میں نے واپسی کاارادہ کرلیا، پھر میں نے دل میں سوچا: جب اتناسفر طے کر کے آیا ہوں کم از کم انہیں دیکھے تولوں، لہٰذامیں ان کے بارے میں مسلسل یو چھتار ہا آخر کار میں ان کی مسجد میں پہنچ گیاوہ مسجد کے محراب میں بیٹھے تھے ایک شخص ان کے سامنے بیٹھا تھااورآپ قر آن یاک ہاتھ میں لئے تلاوت کررہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ شیخ نورانی چہرے اور خوبصورت داڑھی والے بزرگ ہیں۔ میں نے سلام کیا تووہ میری طرف متوجہ ہوئے اور یو چھا:" کہاں سے آئے ہو؟" میں نے جواب دیا:" بغداد سے آیا ہوں۔"پھریو چھا:"تم کس مقصد کے لیے آئے ہو؟" میں نے کہا:" آپ کو سلام کرنے کے ارادے سے آیا ہوں۔" فرمایا:" جن شہر وں سے تم گزر کر آئے ہو اگر ان میں کا کوئی آدمی تمہیں یہ پیش کش کرتا کہ تم ہمارے پاس رک جاؤہم تمہیں گھر اور لونڈی خرید کر دیتے ہیں تو کیا یہ چیز تمہیں آنے سے بازر کھتی ؟"میں نے عرض کی:"الله عَزَّهَ جَلَّ نِے مجھے اس آزمائش میں مبتلا نہیں کیا، اگر اس آزمائش میں ڈالتا تو مجھے معلوم نہیں کہ میں کیا کرتا؟" پھر انہوں نے مجھ سے فرمایا: "تم کچھ کہنا پسند کروگے ؟"میں نے کہا: "ہاں!" فرمایا: "بیان کرو۔" چنانچہ، میں نے یہ اشعار پڑھے: وَلَوْكُنْتَ ذَاحَزُمِ لَهَدَّمُتَ مَاتَبْني رَايُتُكَ تَبِنَى دَائِبًا في قَطِيْعِتِي

كَانَّ بِكُمُ وَاللَّيْتُ أَفْضَلُ قَوْلُكُمُ اللَّيْتَ نَاكُنَّا إِذَا اللَّيْتُ لَا يُغِنِي

ترجمه: (١)...ميں تجھے ہميشہ اپني زمين پر عمارت بناتے ديھا ہوں، تواگر عقل مند ہو تاتو اپني بنائي ہوئي

عمارت گرادیتا۔

(۲)... گویامیں تمہارے سامنے ہوں اور تمہاری سب سے بہتر بات تمنا کرنا ہے کہ "سنو!کاش ہم ایسے ہوتے" حالانکہ اب تمنا کرنا پچھ فائدہ نہ دے گی۔

توانہوں نے قرآنِ پاک بند کر دیااور مسلسل روتے رہے حتی کہ ان کی داڑھی اور کیڑے آنسوؤں سے تر ہوگئے، اتنا زیادہ رونے کی وجہ سے مجھے ان پر ترس آنے لگا، پھر انہوں نے فرمایا: "اے میرے بیٹے! "رے" کے لوگ مجھے ملامت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یوسف زندیق ہے اور میر انمازِ فجر سے یہ حال ہے کہ قرآنِ پاک پڑھ رہاہوں لیکن میری آنکھوں سے ایک قطرہ تک نہیں نکلاجب کہ ان دوشعروں نے مجھ پر قیامت بر پاکردی ہے۔"

اس سے ثابت ہوا کہ اگر چپہ دل اللہ عزّہ کی محبت میں جل رہے ہوں اس کے باوجود اشعار سے وہ جوش پیدا ہو تا ہے جو تلاوت قر آن سے نہیں ہوتا اور بیہ بات شعر کے موزون اور طبیعتوں کے ساتھ ہم آ ہنگ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے اور طبیعت سے ہم آ ہنگ ہونے کی وجہ سے انسان اشعار بنانے پر قادر ہو تا ہے لیکن قر آن پاک کے الفاظ چونکہ انسانی کلام کے اسلوب اور طریقے سے خارج ہیں اس لئے انسان کے لئے ممکن نہیں کہ وہ قر آن پاک جیسی کوئی صورت بنالائے کیونکہ قر آن کا اسلوب اور طریقے سے خارج ہیں اس لئے انسان کے لئے ممکن نہیں رکھتا۔

منقول ہے کہ حضرت سیّدُنا ذوالنون مصری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی کے استاذ حضرت سیّدُنا اسر ائیل عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْبَعِید کے پاس ایک شخص آیااس وقت آپ نے اس شخص سے فرمایا: 'کیاتم ایک شخص آیااس وقت آپ نے اس شخص سے فرمایا: 'کیاتم ترنم کے ساتھ کوئی شعر پڑھ سکتے ہو؟ "اس شخص نے نفی میں جواب دیاتو آپ نے فرمایا: ''تم بغیر دل کے ہو۔ "آپ کا یہ قول اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو صاحب دل ہوتا ہے اور اپنی طبیعت سے واقف ہوتا ہے اُسے علم ہوتا ہے کہ اشعار اور نغمات سے دل کوجو حرکت ملتی ہے وہ کسی اور چیز سے

نہیں ملتی اس لئے وہ بتکانُف حرکت کاسبب پیدا کر تاہے خواہ اس کی اپنی آواز ہویاکسی اور کی۔

# تيسرامقام: آدابسماع اور آثاروجد

اس میں ہم ساع کے ظاہری اور باطنی آداب اور وجد کے محمود و مذموم آثار بیان کریں گے۔

## سماع کے پانچ آداب:

جہاں تک شرکا کی رعایت کرنے کا تعلق ہے تواس کا سبب یہ ہے کہ جب کوئی غیر جنس یعنی ساع کا منکر ، بظاہر تارکِ دنیااور لطائفِ قلبی سے خالی شخص مجلس میں حاضر ہو گا تواہیہ شخص کا مجلس میں ہونا گراں گزرے گا اور اس کی وجہ سے دل مشغول رہے گا،اسی طرح جب کوئی دنیادار مُت کَبِّر شخص مجلس میں موجو دہو گا جس کا خیال اور لحاظ رکھنا پڑے گایا کوئی مصنوعی وجد کرنے والا صوفی مجلس میں موجو دہو گاجو دکھاوے کے لئے وجدور قص کرتا ہو گا اور اپنے کپڑے بھاڑ دیتا ہو گا تو یہ تمام باتیں قلبی پریشانی کا سبب بنیں گی، لہذا مذکورہ شر الکانہ پائے جانے کی صورت میں ساع ترک کر دینا اولی ہے۔

جئے... دو سر اادب: شیخ حاضرین کا حال ملاحظہ کرے اگر حاضرین میں ایسے مریدین موجود ہوں جن کے لئے سماع نقصان دہ ہو توان کی موجود گی میں سماع نہ کرے ، اگر سماع کرنا ہی ہو تو انہیں کسی اور کام میں لگا دے۔ جس مرید کو سماع سے ضرر ہو تا ہے وہ ان تین میں سے کوئی ایک ہے:

(۱)...وہ مریدسب سے کم درجے والا ہے یعنی جس نے راہِ طریقت میں فقط ظاہری اعمال کو پایا ہے اسے ساع کا کوئی ذوق نہیں۔ ایسے مرید کا ساع میں مشغول ہونا ہے کارہے کیونکہ وہ نہ تو اہلِ لہو میں سے ہے کہ بطورِ لہو کے ساع سے اور نہ ہی اہل ذوق میں سے ہے کہ بطورِ لہو کے ساع سے اور نہ ہی اہل ذوق میں سے ہے کہ ساع کے ذوق سے لطف اٹھائے، لہذا ایسے شخص کو ذکر اور فقر اکی خدمت میں مشغول رہنا چاہئے ور نہ ساع میں اس کاوقت ضائع ہو گا۔

(۲)...وہ مریدسماع کا ذوق رکھنے والا ہے لیکن ابھی اس میں نفسانی خواہشات اور شہوتوں کی طرف میلان باقی ہے اور بشری صفات ابھی اس میں موجو دہیں۔ نیز ابھی تک وہ اس حالت کو نہیں پہنچا کہ نفس کی آفات سے محفوظ رہ سکے، لہذا ممکن ہے کہ ساع اس کے حق میں لہو اور شہوت کو ابھارنے کا سبب بن جائے اور اسے راوراست سے ہٹاکر کامل بننے سے روک دے۔

(۳)...وہ مرید ایسا ہے کہ اس کی شہوت ٹوٹ چکی ہے اور وہ نفس کی آفات سے محفوظ ہو چکا ہے ،اس کی بصیرت روشن اور دل پر الله عَوَدَ جَلَّ کی محبت غالب ہے لیکن چو نکہ علوم ظاہر ی میں اسے پختگی نہیں اور نہ وہ الله عَوَدَ جَلَّ کے اسااور صفات سے واقف ہے اور نہ ہی وہ یہ جانتا ہے کہ الله عَوْدَ جَلَّ کے حق میں کیا ممکن ہے اور کیا محال ؟ لہذا ایسے شخص کے لئے جب سماع کا دروازہ کھلے گاتو وہ سنے ہوئے کلام کو الله عَوْدَ جَلَّ کے حق میں کیا ممکن ہے اور کیا محال ؟ لہذا ایسے شخص کے لئے جب سماع کا صورت میں اسے سماع سے فائدہ عاصل ہونے کے بجائے نقصان ہو گا بلکہ نوبت کفر تک بھی پہنچ سکتی ہے۔

حضرت سیّدُنا سَہُل بن عبدُ الله تُنشَرِی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْتِل فرماتے ہیں:"ہر وجد جس کا قر آن و سنت سے ثبوت نہ ہو وہ باطل حضرت سیّدُنا سَہُل بن عبدُ الله تُنشَرِی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْتِل فرماتے ہیں:"ہر وجد جس کا قر آن و سنت سے ثبوت نہ ہو وہ باطل ہے۔"لہذا اس طرح کے لوگوں کے لئے سماع درست نہیں اور نہ ہی اس کے لئے جس کا

دل دنیا کی محبت اور اپنی تعریف سننے کے شوق میں ملوث ہے اور وہ بھی اس کا اہل نہیں جو صرف لذت حاصل کرنے اور طبیعت کو اچھا لگنے کی وجہ سے سماع سنے کیونکہ اس طرح سماع عادت بن جاتا ہے جس میں مشغولیت کے سبب عبادات و قلبی احوال کی نگر انی متاثر ہوتی ہے اور یوں راوسلوک میں آگے بڑھنے کا عمل رک جاتا ہے۔معلوم ہوا کہ سماع قدم ڈگمگانے کا مقام ہے جس سے کمزور لوگوں کو بچاناوا جب ہے۔

## سيدُنا جنيدبغدادى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كَا خُواب:

ہے۔ تیسر اادب: توال جو پھے کہے اسے توجہ سے سنے، دل کو حاضر رکھے اور ادھر اُدھر النفات کم کرے، سننے والوں کے چروں کی طرف بھی نظر نہ کرے، اپنی اور اپنے دل کی مگرانی میں چروں کی طرف بھی نظر نہ کرے، اپنی اور اپنے دل کی مگرانی میں مشغول رہے اور دیکھے کہ اللہ عوّر بھا اپنی رحمت سے اس کے باطن میں کیا داخل فرما تا ہے، ایسی حرکت سے بچ جو رفقائے مجلس کے لئے تشویش کا باعث بنے۔ چنانچہ، ظاہری جسم واعضاء کو ساکن رکھے، کھانسی اور جماہی سے پر ہیز کرے، سر جھکا کر اس طرح بیٹھے گویا قلبی استغراق کے ساتھ کسی سوچ میں ڈوباہوا ہے، تالی بجانے اور رقص کرنے سے بچے۔ نیز کوئی بھی فعل بناوٹ، تکلُّف اور دکھاوے کے لئے نہ کرے دورانِ سماع غیر ضروری گفتگونہ کرے۔ اگر اس پر وجد کا غلبہ ہو اور غیر اختیاری طور پر اعضاء کو حرکت دینے لگے توالی صورت میں وہ معذور ہے، جب یہ حالت ختم ہو جائے توسکون کی طرف لوٹ آئے۔

محض نثر م کے باعث دیرتک وجد میں نہ رہے کہ لوگ کہیں گے کہ فلاں شخص کا وجد بہت مخضر تھااور نہ ہی اس خوف سے مصنوعی وجد کرے کہ وجد نہ کرنے کی صورت میں لوگ اسے سخت دل کہیں گے۔

### حكايت:ايك نوجوان كاحقيقي وجد:

ایک نوجوان سیِدُ الطائفہ حضرت سیِدُ ناجنید بغدادی عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْهَادِی کی صحبت میں رہا کر تا تھا۔ جب بھی وہ کوئی ذکرو غیر مستا تو چیخنا چلانا شروع کر دیتا۔ ایک دن آپ دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے اس نوجوان سے فرمایا: "اگر دوبارہ ایسا کیا تو میر بساتھ نہ رہنا۔"اس کے بعد وہ اپنے نفس پر کنٹرول کرتا حتی کہ شدتِ ضبط کی وجہ سے اس کے جسم کے ہر بال سے پانی نکلنا شروع ہوجاتا مگر چیختا چلاتانہ۔ ایک دن اپنے آپ پر انتہائی کنٹرول کی وجہ سے اس کا گلا گھٹنے لگاتواس نے ایک زور دار چیخاری اور اس کا ور سے اس کا کلا گھٹنے لگاتواس نے ایک زور دار چیخاری اور اس کا دل ہوئے گیا جس سے اس کی جان نکل گئے۔

## سيدُنا موسىعَكَيهِ السَّلامكى وعظونصيحت:

منقول ہے کہ حضرت سیّدُناموسیٰ کَلِیمُ اللّه عَلى نَبِیّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلَاهِ فَوَ السَّلَاهِ فَی اسر ائیل کو وعظ و نصیحت فرمائی توان میں سے ایک شخص نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ اللّه عَزَّوَ جَلَّ نے آپ عَلَیْهِ السَّلَاهِ کی طرف و حی فرمائی کہ اس سے فرمادو:"میرے لئے اپنے دل کے مگڑے کرے کپڑے نہ پھاڑے۔"

## 30سال غیبت کرنے سے بھی براعمل:

حضرت سیّدُناابوالقاسم ابراہیم بن محمد نصر آباذِی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْبَادِی نے حضرت سیّدُناابو عَمْرُو بن عُبَیْد رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه وَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه وَمُول اوران کے ساتھ کوئی قوال گار ہاہو توبہ کام لوگوں کی غیبت کرنے سے بہتر ہے۔" حضرت سیّدُناابو عمر و رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه نے فرمایا:"سماع میں ریا کاری کرنا یعنی اپنی وہ حالت ظاہر کرنا جو تمہارے اندرنہ ہو 30سال غیبت کرنے سے بھی براہے۔"

# وجدمیں ضبط کرناکمال ہے:

رہایہ سوال کہ افضل کون ہے؟ وہ شخص جس پر ساع اثر انداز ہولیکن وہ اس کے اثر کوخو دپر ظاہر نہ ہونے

دے بلکہ ضبط سے کام لے یاوہ جو ضبط سے کام نہ لے سکے اور اُس پر ساع کا اثر و کھائی دے۔ اس کا جو اب بیہ ہے کہ اثر ظاہر نہ ہونا کبھی تو سامع میں وجد کی کمی کے باعث ہوتا ہے اگر ایسا ہے تو سامع کا نقص ہے اور کبھی وجد تو قوی ہوتا ہے لیکن اعضاء پر چو نکہ کامل کنٹر ول ہوتا ہے اس لئے اس کا اثر اعضاء پر ظاہر نہیں ہوتا، یہ صورت کمال میں داخل ہے۔ کبھی اثر ظاہر نہ ہونے کی وجہ بیہ ہوتی ہے کہ سالیک مسلسل وجد کی حالت میں رہتا ہے جس کی وجہ سے ساع کا کوئی نمایاں اثر نہیں ہوتا اور بیہ کمال کی انتہا ہے کیونکہ اہل وجد عموماً دائی وجد میں نہیں رہتے تو جو دائی وجد میں ہووہ حق سے وابستہ اور شہودِ عین کا ملازم ہے، اسے عارض ہونے والے احوال متغیر نہیں کرتے اور خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت سیِدُ ناابو بکر صدایق دَفِیَ الله تُعَالَ عَنْه کے اس قول:"ہم بھی تمہاری طرح حقے پھر ہمارے دل سخت ہوگئے۔"کا اسی طرف اثنارہ ہے یعنی ہمارے دل قوی اور مضبوط ہو کر اس حالت کو پہنچ گئے کہ تمام احوال میں وجد کی طاقت رکھتے ہیں، نیز ہم دائی طور پر قر آن کے معانی سنتے رہتے ہیں اس لئے قر آن پاک ہمارے حق میں نیااور اجنبی نہیں کہ اس سے متاثر ہوں۔

حاصل ہے ہے کہ وجد کی قوت تحریک پیدا کرتی ہے جبکہ قوتِ عقل اور قوتِ تَبَشُك ظاہری اعضاء کو کنٹرول کرتی ہے، بسااو قات ان دونوں میں سے ایک قوت دو سرے پر غالب آجاتی ہے یا توانتہائی قوی ہونے کی وجہ سے یااس وجہ سے کہ جانبِ مُقابل جو قوت ہے وہ کمزور ہے ۔ناقص وکامل ہونے کا مدار انہی دو قوتوں کی شِدّت وضُغف پر ہے، لہذا کوئی یہ ہر گزگمان نہ کرے کہ جوز مین پر تڑ پتاہے اس کا وجد تام ہے اور اس کے مقابلے میں جوخود کو کنٹرول کئے ہوئے ہواس کا وجد تام نہیں بلکہ بہت سے خود کو قابو میں رکھنے والے تڑ پنے والوں کے مقابلے میں کامل ہوتے ہیں۔ سیِدُ الطا کفہ حضرت سیِدُ نا جنید بغدادی عَلَیْهِ رَحْبَةُ اللهِ الْهَادِی ابتدا میں ساع سن کر وجد میں آکر جھوم اُٹھتے بعد میں پر سکون اور غیر متحرک رہنے گئے۔ کسی خونوں حالتوں کے متعلق دریافت کیا توجواب میں بہ آیت مبار کہ تلاوت کی:

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِكَةً وَ هِيَ تَلُرُّ مَرَّ ترجههٔ كنزالايمان: اور توديك كايبارُوں كوخيال كرے كا السَّحَابِ وصنع اللهِ الَّذِي آتُقَنَ كُلَّ شَيْءٍ و (ب٠٠،١١٠١٠)

کہ وہ جے ہوئے ہیں اور وہ چلتے ہو نگے بادل کی چال، یہ کام ہے اللہ کا جس نے حکمت سے بنائی ہر چیز۔

اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دل تڑ پتااور ملکوت کی سیر کر تاہے اور ظاہری اعضاء ساکن رہتے ہیں۔

حضرت سیّدُنا ابو الحسین محمد بن احمد بصری عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ انْقَوِی فرماتے ہیں: "میں 60سال حضرت سیّدُنا سہل بن عبد الله تُسری عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ انْقَوی کی صحبت میں رہالیکن میں نے کبھی نہ دیکھا کہ وہ ذِکٹُ الله یا تلاوت قرآن سن کر متغیر ہوئے ہوں تُسری عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ انْقَوی کی صحبت میں رہالیکن میں نے کبھی نہ دیکھا کہ وہ ذِکٹُ الله یا تلاوت قرآن سن کر متغیر ہوئے ہوں

تستر ف عليهِ رحمه اللهِ القومي في منبيت مين ربع مين من عن منه دينها له وه فر قرم الله يا معاوت مر ان مگر جب عمر کے آخری حصه میں پہنچے توایک شخص نے ان کے سامنے یہ آیت مقد سه تلاوت کی:

فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِنْ يَقُ (پ٢٥،العديد:١٥) ترجمة كنزالايمان: تو آئ نه تم سے كوئى فديه لياجائـ

تومیں نے دیکھا کہ ان پرایس کیکی طاری ہوئی یوں لگا کہ آپ گر پڑیں گے،جب افاقہ ہوا تو میں نے اس کی وجہ

پوچھی، فرمانے لگے: "ہاں!میرے بیارے!ہم کمزور ہوچکے ہیں۔ "اسی طرح ایک مرتبہ انہوں نے یہ آیتِ طبیبہ سی:

ٱلْمُلُكُ يَوْمَ بِنِوِ الْحَقُّ لِلرَّ حُمْنِ و (١٩١١هـ ١٥١) ترجمة كنزالايمان: الرون يجى بادشا،ى رحمٰن كى ہے۔

تو تڑپ اٹھے، ایک مُرید حضرت سیِدُنا اَبوالحن علی بن سالم عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْعَاکِمِ نِے اِس کی وجہ پوچھی تو فرمایا: "بِ شک میں کمزور ہوچکا ہوں۔ "عرض کی گئ: جب کمزوری کا بیہ عالَم ہے تو قوت کا کیا حال ہو گا؟ فرمایا: " قوی حال والا وہ ہے جو ہر وار د ہونے والے احوال کو اپنی قوتِ حال کے مطابق بر داشت کرے اوروہ احوال اگرچہ قوی ہوں اس میں کوئی تبدیلی پیدانہ کر سکیں۔ "

وجد کے باوجود ظاہری اعضاء کو کنٹرول کرنے پر قدرت کا سبب بیہ ہے کہ دائمی شہود کی وجہ سے احوال یکسال ہوجاتے ہیں۔ حضرت سیّیدُنا سہل بن عبدالله تستری عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ التَّابِي فرماتے ہیں: "میری نماز سے پہلے

اور بعد کی حالت کیسال ہے۔ "ایسا آپ نے اس لئے فرمایا کہ آپ ہر حالت میں دل کی نگر انی کرتے تھے اور اللہ عود ہول کی بارگاہ میں دائی ذکر کے ساتھ مشغول رہتے تھے، لہذا ایسے کر دار کے حامل شخص کی ساع سے قبل اور بعد کی حالت بھی کیسال ہوتی ہے کیونکہ اس کا وجد دائی، شوق مسلسل اور جام محبت بینالگا تار ہوتا ہے، لہذا ساع اس میں ترقی کا سب نہیں بتا۔ چنا نچہ، منقول ہے کہ حضرت سیّرُ ناممشاد دِیْنَدَورِی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهِ الْهَ اِی حالت میں اضافے کا باعث بنیں گے۔ "

راگ بھی میرے کان میں جع ہو جائیں تو میر کی توجہ کو ہٹا سکیں گے نہ ہی میر کی حالت میں اضافے کا باعث بنیں گے۔ "
سیّرُ الطاکف حضرت سیّرُ ناجنید بغدادی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِی فرماتے ہیں: "فضیلت علم کے ہوتے ہوئے وجد کی کی
ضرَر (نقصان) نہیں دیتی اور علم کی فضیلت وجد کی فضیلت سے کامل ترہے۔"

## ایک سوال اوراس کاجواب:

جب کامل شخص پر ساع کا اثر نہیں ہوتا تو وہ محفل ساع میں کیوں جاتا ہے؟ اس کا جواب سے ہے کہ یاد رکھئے! جہاں تک کامل صوفیا کی بات ہے تو ان میں سے بعض نے بڑھا ہے میں ساع چھوڑ دیا تھا اور مجلس ساع میں شاذ و نادر ہی حاضر ہوتے یا تو جھائیوں کی مدد کرنے یاان کے دل خوش کرنے کے لئے اور بسااو قات اس لئے حاضر ہوتے کہ لوگ ان کی کمالِ قوت کو دکھ کھ کر سے جانیں کہ ظاہر کی وجد ہی کمال نہیں بلکہ تکلف سے اجتناب کرتے ہوئے ظاہر کی اعضاء پر کنٹر ول کر ناکمال ہے اور یوں ان سے ضبط کر ناسیصیں اگر چہ ابتدامیں وہ اس بات میں ان کی افتد انہیں کر سکیں گے کہ شہودِ دائی ان کی طبیعت میں داخل ہوجائے مگر کو شش ضرور کرتے رہیں۔ کامل صوفیا اگر اتفاق سے کسی دنیادار کے ساتھ مجلس ساع میں شریک ہو بھی جائیں توجسمانی طور پر ان سے جدار ہے ہیں اور یہ بات صرف ساع کی مجلسوں

ہی پر منحصر نہیں بلکہ عام حالات میں بھی جب انہیں دنیاداروں کے ساتھ بتقاضائے بشریت کوئی کام ہو تاہے تواُن سے اِن کا تعلق اسی طرح ہو تاہے۔

# صوفيائي كرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلام كي ترك سماع كي وجوبات:

بعض صوفیا کے بارے میں جو منقول ہے کہ انہوں نے ساع ترک کر دیا تھا توان کے بارے میں بہی گمان کیا جائے گا کہ انہوں نے ساع اس لئے ترک کیا تھا کہ انہیں اس کی حاجت نہ تھی اور بعض نے اس وجہ سے چھوڑا تھا کہ وہ ذاہد سے اور ساع میں روحانی لذت نہیں پاتے تھے اور چونکہ وہ اہل لہو میں سے بھی نہ تھے توان کے چھوڑ نے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کہیں بے فائدہ کام میں مشغول نہ ہو جائیں۔ بعض نے ہم مجلس نہ ملنے کی وجہ سے ساع ترک کر دیا۔ جیسا کہ کسی سے پوچھا گیا: " آپ ساع کیوں نہیں کرتے ؟" فرمایا: " کس سے سنوں اور کس کے ساتھ سنوں ؟ " کس سے سنوں اور کس کے ساتھ سنوں ؟ " کس سے سنوں اور کس کے ساتھ سنوں ؟ " کس سے سنوں اور کس کے ساتھ سنوں کو کہ سکتا ہو۔ البتہ! اگر رقص کرے یاائی صورت بنالے جیسے رور ہاہو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں بشر طبکہ دکھاوے کے لئے نہ ہو کیو نکہ رونے والی شکل بنانے سے غم پیدا ہو تا ہے جبکہ رقص سرور اور نشاط کی تحریک کا سبب بنتا ہے تو جو سرور مباح ہے اس کی تحریک شکل بنانے سے غم پیدا ہو تا توام الموسنین حضرت سیّد ثناعائشہ صدیقہ طبیہ طاہرہ دَخِیَ الله تَعَالْ عَنْهَا حضورِ اگر م صَلَّ الله عَنْهَا حضورِ اگر م صَلَّ الله تَعَالْ عَنْهَا حضور اگر م صَلَّ الله عَنْهَا حَمْ الله عَنْهَا حضور اگر م صَلَّ الله تَعَالْ عَنْهَا حضور اگر م صَلَّ الله عَنْهَا عَلْهُ عَنْهَا حضور اگر کے ساتھ عیارہ کے ساتھ عیارہ کی ساتھ عیارہ کے ساتھ عیارہ کے ساتھ عیارہ کے ساتھ عیارہ کیا تھے اسے میارہ کے ساتھ عیارہ کے ساتھ عیارہ کیا کے ساتھ عیارہ کیا تھا کے سے سے ساتھ کے ساتھ عیارہ کیا تھی کے ساتھ عیارہ کیا تھا کے ساتھ کیا تھا کے ساتھ میارہ کیا تھا کے ساتھ کیا تھا کے ساتھ کیا تھا کے ساتھ کیا تھا کے ساتھ کے ساتھ کیا تھا کے

## خوشی کے موقع پررقص کرنا:

صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الرِّضُوَان کی ایک جماعت سے خوش کے موقع پر رقص کرنا ثابت ہے۔ چنانچہ، حضرت سیِدُناامیر حزہ دَخِیَ اللّٰهُ تَعَالٰ عَنْه کی صاحب زادی کے سلسلے میں خلیفہ کے چہارم امیر المؤمینن حضرت سیّدُناعلی

<sup>1350 ...</sup> البسندللامام احبدبن حنبل، مسندانس بن مالك، ٣٠٥/١٠ الحديث: ١٢٥٣٢

المرتضی، حضرت سیّدُناجعفر بن ابی طالب اور حضرت سیّدُنازید بن حار شَخِی اللهُ تَعَالی عَنْهُمْ کے در میان اختلاف ہوا کہ ان کی پرورش کون کرے گا؟ تومصطفے جان رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالی عَنْیه وَاللهِ وَسَلَّم نَه حضرت سیّدُناعلی المرتضیٰ کَنَّهَ اللهُ تَعَالی وَجْهَهُ الْکَرِیْم سے ارشاد فرمایا: اَنْتَ مِنِی وَ اَنَامِنْك یعنی تم مجھ سے ہواور میں تم سے ہوں۔ یہ سن آپ رَخِی اللهُ تَعَالی عَنْه رقص کرنے گے۔ حضرت سیّدُنا وَحَرِی اللهُ تَعَالی عَنْه سے ارشاد فرمایا: اَشْبَهُت حَلَقِی وَ خُلُقِی یعنی تم صورت و سیرت میں میرے مشابہ ہو۔ یہ سن کروہ بھی رقص کرنے گے۔ حضرت سیّدُنازید بن حارث رَخِی اللهُ تَعَالی عَنْه سے ارشاد فرمایا: اَنْتَ اَخُونَا وَ مَوْلاَنَا یعنی تم میرے بھائی اور آزاد کردہ غلام ہو۔ یہ سن کروہ بھی رقص کرنے گے۔ پھر آپ صَلَّى اللهُ تَعَالی عَنْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "یہ بیکی حضرت جعفر رَخِی اللهُ تَعَالی عَنْه کے پاس رہے گی دخرت جعفر رَخِی اللهُ تَعَالی عَنْه وَ الله وَ مَالِه الله وَ خَالِم الله وَ خَالِه الله وَ خَالِه الله وَ الله الله وَ خَالِه مَالَةً وَ الله وَ خَالُهُ مَالِهُ وَ سَیْ مُسَلِّم وَ الله وَ خَالُول کی طرح ہے۔ "

ا یک روایت میں ہے کہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ام الموسنین حضرت سیِّدَ ثناعا کشه صدیقه طیبه طاہر ہ رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم خَشِيوں کاناچ دیکھناچاہتی ہو؟ (1352)

### رَقص كاحكم:

رقص خوشی اور شون کی وجہ سے ہوتا ہے، لہذااس کاوہی تھم ہوگا جوخوشی کا ہے کہ اگر خوشی محمود ہے اور رقص اس میں اضافے کا سبب بنتا ہے تو رقص محمود ہے اور اگر خوشی مباح ہوگا اور اگر خوشی مذموم ہے تو رقص بھی مذموم کھم ہوگا ہوں گئی منظم ہو گا اور اگر خوشی مذموم ہے تو رقص بھی مذموم کھم ہو گئی ہوں کے گئی ہوں کے گئی ہوں کے ساتھ کے لائق نہیں کیونکہ رقص عام طور پر لہوولعب کی مخصر کے لائق نہیں کیونکہ رقص عام طور پر لہوولعب کی وجہ سے ہوتا ہے اور جو کام لوگوں کی نظروں میں صور تا لہوولعب ہواس سے اجتناب کرنا ایسے شخص کے لئے ضرور ی سے جس کی لوگ پیروی کرتے ہوں تا کہ لوگوں کی

<sup>1351 ...</sup> صحيح البخارى، كتاب الصلح، باب كيف يكتب هذا ماصالح...الخ، ٢١٢ / ١٠١٠ الحديث: ٢٢٩٩ سنن ابي داود، كتاب الطلاق، باب من احق بالولد، ٢/٣١٨ /١٠ الحديث: ٢٢٧٨

السنن الكبرى للبيهةي، كتاب النفقات، باب الخالة احق بالحضانة من العصبة، ٩/٩ الحديث: ٥٤٥٠

<sup>1352 ...</sup> السنن الكبرى للنسائى، كتاب عشى ةالنسآء، باب اباحة الرجل لزوجته النظرالي اللعب، ١٥٥/٥٠ الحديث: ٨٩٥١

نظروں میں وہ حقیر نہ ہوور نہ لوگ اس کی اقتداتر ک کر دیں گے۔

## سماع میں کپڑیے پھاڑنا:

جہاں تک ساع سن کر کپڑے پھاڑنے کا تعلق ہے تواس کی بالکل اجازت نہیں گریہ کہ آدمی اپنے اختیار میں نہ رہے اور کوئی بعید نہیں کہ غلبہ وجد کی وجہ سے بندہ اتنامہ ہوش اور بے خود ہوجائے کہ اسے اپنے کپڑے پھاڑڈ النے کاعلم ہی نہ ہویا علم تو ہولیکن وہ اس مجبور شخص کی طرح ہو جسے خود پر کنٹرول نہ ہو۔ یہ بات ایسے ہی ہے جیسے کوئی بھار کر اپنے پر مجبور ہو، الی عالت میں اگر اس سے کہاجائے کہ وہ کر اپنا خود اس کی قدرت نہیں رکھ پائے گا باجود یہ کہ کر اپنا خود اس کا اختیاری فعل ہے کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کو کسی چیز کے ترک اور فعل کا اختیار بیک وقت حاصل ہو، بہت سے کام اختیاری فعل ہے کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کو کسی چیز کے ترک اور فعل کا اختیار بیک وقت حاصل ہو، بہت سے کام ایسی جنہیں انسان اپنے اختیار سے کہا جائے کہ وہ کچھ دیر کے لئے سانس روک لے تووہ ایسا نہیں کر سکے گا، یہی حال وجد کی حالت میں چیخنے چلانے اور کپڑے پھاڑنے کا ہے جسے حرام نہیں کہا جا سکتا۔

حضرت سیّدُنامَری سَقطِی عَکییهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی کے سامنے شِدّت وجداور غلبه کال کا تذکرہ کیا گیاتو آپ نے فرمایا: "به ایسا شخص ہے جس کے چہرے پر اگر تلوار کاوار کر دیاجائے تواسے اس کااحساس نہ ہو۔"اس بات کو بعید جانتے ہوئے دوبارہ پوچھا گیالیکن اصر ارکے باجود آپ نے کچھ نہ بتایا اور حضرت نے جو فرمایا اس کا مطلب بیہ ہے کہ وجد بسااو قات بعض حالات میں اس حد تک بھی پہنچ جاتا ہے۔

### خِرقه کی تقسیم:

ساع اور وجد سے فراغت کے بعد بعض صوفیا کو دیکھا گیاہے کہ وہ نئے کپڑوں کو پھاڑ دیتے اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کرکے لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اور اسے خرقہ سے تعبیر کرتے ہیں،ایسا کرنامباح ہے بشر طبکہ وہ ٹکڑے مُر لَّع شکل میں کاٹے گئے ہوں اس لئے کہ ایسے ٹکڑوں کو کپڑوں اور جائے نماز میں

بطور پیوند استعال کرنا ممکن ہے، قبیص سینے کے لئے تھان سے کیڑاکاٹاجا تاہے اور اسے کوئی ضائع کرنے سے تعبیر نہیں کر تااس لئے کہ ایسائسی غرض کے لئے کیا جاتا ہے۔ یو نہی کپڑوں میں پیوندلگانا چھوٹے چھوٹے گئڑوں کے بغیر ممکن نہیں اور یہی بات اس کی غرض ہے، لہذا کپڑوں کے چھوٹے چھوٹے گئڑے کرکے اسے لوگوں میں تقسیم کرنا تا کہ خیر سب کوعام ہوا یک مباح مقصد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مالک کواختیار ہے کہ وہ اپنے تھان کے 100 گئڑے کرکے اسے فقیروں میں تقسیم کر دے لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ گئڑے اسے بڑے ہوں کہ ان سے نفع اٹھایا جا سکے۔ ساع میں کپڑے کھیاڑنے سے ہم نے اس صورت میں منع کیا ہے جب کپڑے کے بعض جھے کو اس طرح پھاڑا جائے کہ اس سے نفع نہ اٹھایا جا سکے توبہ کہ اس سے نفع نہ اٹھایا جا سکے توبہ کو اس طرح پھاڑا جائے کہ اس سے نفع نہ اٹھایا جا سکے توبہ کو مائز نہیں۔

کی ہوتوالیا شخص اگر وجد میں اٹھ کھڑا ہوتو دیگر لوگوں کو بھی اس کی موافقت کرنی چاہئے۔ یو نہی اگر کوئی شخص اپنے کی ہوتوالیا شخص اگر وجد میں اٹھ کھڑا ہوتو دیگر لوگوں کو بھی اس کی موافقت کرنی چاہئے۔ یو نہی اگر کوئی شخص اپنے اختیار سے اٹھ کھڑا ہووجد کا اظہار مقصود نہ ہواور کچھ اورلوگ بھی اس کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں تو ان کی بھی موافقت ضروری ہے اس لئے کہ یہ بات ہم نشینی کے آداب میں سے ہے۔ اس طرح اگر کسی گروہ کی عادت ہو کہ کسی موافقت ضروری ہے اس لئے کہ یہ بات ہم نشینی کے آداب میں سے ہے۔ اس طرح اگر کسی گروہ کی عادت ہو کہ کسی از دیتے ہوں یا کپڑا بھٹ کر گر پڑے تو ہوہ اپنی چادریں اتاردیتے ہوں تو ان امور میں موافقت کرنا حسن صحبت و معاشرت میں سے ہے۔ ایسی صورت میں مخالفت و حشت کا باعث ہے اور ہر قوم کی ایک رسم (عادت) ہوتی ہے اور لوگوں کے ساتھ ان کے طور طریقوں کے مطابق (اگر وہ غیر باعث ہے اور ہر قوم کی ایک رسم (عادت) ہوتی ہے اور لوگوں کے ساتھ ان کے طور طریقوں کے مطابق (اگر وہ غیر بات کی طرف اشارہ ماتا ہے۔ (۱353) خاص طور پر جب ان طور طریقوں میں حسن مُعاشرت و حسن سلوک اور دلوں کوخوش کرنایا یاجائے۔

1353 ... مسندالبزار،مسند ثوبان، ١٠١/١٠ الحديث: ١٦٥

### ایک سوال اوراس کاجواب:

اگر کوئی ہیں کہے کہ ہی قیام کرنا بدعت ہے کیونکہ صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الرِّفُوٰون کے زمانے میں ہی صورت نہیں تھی ؟ جواب: یہ ضروری نہیں کہ ہر جائز امر صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الرِفُوٰون سے منقول ہو۔ ممنوعہ بدعت وہ ہے جو کسی سنت کے خالف ہو اور قیام کے سلسلے میں کوئی ممانعت وارد نہیں ہوئی۔ یہ صحیح ہے کہ عربوں میں آنے والے کے لئے قیام کرنے کا رواج نہیں تھانخود صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الرِفُوٰون بھی بعض حالات میں رسولِ آگر م صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے لئے گھڑے نہیں ہوتے تھے جیسا کہ حضرت سیِّدُ ناانس دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی روایت میں ہے۔ (1354) مگر چونکہ قیام کے سلسلے میں عام ممانعت کا کوئی صحم نہیں ہے اس لئے اگر کسی علاقے میں آنے والے کا استقبال اعزاز واکر ام کرتے ہوئے کھڑے ہوکر کیا جائے تو ہم اس سلسلے میں وہاں کے باشدوں کے طریقے پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں سبجھتے کیونکہ اس طرح کھڑے ہونے تو میں آنے والے کا احتقبال ہوتی ہے۔ یہی علم ان تمام طور طریقوں کا ہے جو نوش کرنے میں ہوئی جو کہ وہ وہ ان کے درتے میں اور کی موافقت کرنے میں بین چکے ہوں اور کسی قوم کے رسم ورواج میں ڈھل چکے ہوں تو ایسے طور طریقوں کو اپنانے میں لوگوں کی موافقت کرنے میں ہی وارد میں بلکہ بہتر تو بہی ہے کہ ایسے طور طریقوں کو اپنایا جائے ،البتہ! اگر کسی کام کے بارے میں شریعت میں نہی وارد میں اور میان کہ ہو کوئی کے البحث کے ،البتہ! اگر کسی کام کے بارے میں شریعت میں نہی وارد میں اور میانعت آئی ہو) جو کسی تاویل کو قبول نہ کرتی ہو قواس کا کرنا حائز نہیں۔

ساع کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر لوگ ساع سن کر رقص کرنے اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے ساتھ کسی کے رقص کرنے کو گراں جانیں توان کی موافقت نہ کی جائے اور ان کے احوال میں تشویش کا باعث نہ بناجائے اگر چہ تواجُد کے اظہار کے بغیر بھی رقص کرنامباح ہے اور تواجُد یہ کہ کوئی شخص مصنوعی طور پر اپنے اوپر وجد کی کیفیت طاری کرے اور جو شخص صدق دل سے کھڑ اہو تا ہے لوگ اسے گراں نہیں سمجھتے۔ چنانچہ ،اگر حاضرین اہل دل ہوں توان کے دل سچائی اور مصنوعی بن کا معیار ہوتے ہیں۔ایک صوفی سے بوچھا

1354 ... سنن الترمذي، كتاب الادب، باب ماجاء في كي اهية قيام الرجل للرجل ٢ ٢٠١٠ الحديث: ٢٧٢٣

گیا: وجد کب صحیح ہوتا ہے؟ فرمایا: "وجد کی صحت میہ ہے کہ حاضرین کے دل اسے قبول کریں بشر طیکہ وہ اس سے موافقت رکھنے والے ہوں مخالف نہ ہوں۔"

### ایک سوال اوراس کاجواب:

اگر کوئی یہ کھے کہ کیا وجہ ہے کہ بعض طبیعتیں رقص کو ناپسند کرتی ہیں ؟اور اسے باطل اور لَہُوولَعُب، نیز دین کے خلاف قرار دیتی ہیں اور بیہ کہتی ہیں کہ ہر دین دار اسے ناپسند کرتاہے۔اس کا **جو اب** بیہ ہے کہ دوجہاں کے تاجُوَر ،سلطانِ بَحُر و بَرَ صَالَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سے بر ه كر كوئى شخص متبع وين (يعنى دين ير عمل كرنے والا) نهيں، آب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَے حبشیوں کار قص ملاحظہ فرمایا اور اس پر کوئی اعتراض نہ کیا کیونکہ وہ وقت اس کے لا کُق تھا اور وہ عید کا دن تھا اور جور قص کرنے والے تھے یعنی حبشی وہ رقص کرنے کے اہل تھے۔ دین دارلو گوں کو رقص سے نفرت اس لئے نہیں کہ یہ حرام ہے بلکہ ان کے نفرت کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ عام طور پرر قص میں لہوولعب شامل ہو جاتا ہے جواگر چہ مباح ہے لیکن صرف ایسے لو گوں کے لئے جوزنگی باحبثی ہوں بااس طرح کے دیگر لوگ۔صاحب منصب کے لئے رقص کرنامکروہ ہے کیونکہ یہ اس کے شایانِ شان نہیں اور صاحب منصب کے حق میں رقص کے مکروہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ رقص کرناحرام ہے۔اسے آپ ایک مثال سے سمجھیں ایک فقیر کسی عام آدمی کے سامنے دست ِسوال دراز کر تاہے اور وہ اسے ایک روٹی دے دیتاہے تو اس کا بیہ عمل لا کق شحسین ہے اورا گریہی فقیر کسی باد شاہ کے سامنے دست سوال دراز کرے اور وہ اسے ایک روٹی دے کر چپاتا کرے تواس کے اس فعل کوسب لوگ بر اخیال کریں گے اور تاریخ کے صفحات میں اسے اس کی برائیوں میں لکھا جائے گااور اس کے سبب لوگ اس کی اولا د اور متعلقین کو عار دلائیں گے لیکن اس کے باجو د باد شاہ کے اس فعل کو حرام نہیں کہیں گے، ہاں!اتناضرورہے کہ بادشاہ کا بید دینانہ دینے کے برابرہے کیونکہ ایک روٹی دے کر چلتا کرناباد شاہ کے منصب کے لا کق نہیں، لہذاہیہ فعل معیوب ضرور ہے۔ رقص اور اس طرح کے دیگر امور کا یہی حال ہے کہ عام لو گوں کے حق میں بیر امور مباح

ہیں خواص اس سے اجتناب کریں کیونکہ مُبَاحَاتُ الْعَوَامِ سَیِّمَاتُ الْاَبْرَادِ وَحَسَنَاتُ الْاَبْرَادِ سَیِّمَاتُ الْاَبْرَادِ سَیِّمَاتُ الْاَبْرَادِ سَیِّمَاتُ الْاَبْرَادِ وَحَسَنَاتُ الْاَبْرَادِ سَیِّمَاتُ الْاَبْرَادِ سَیِ عَامُ اللّٰ عَمْرِ اللّٰهِ عَلَى عَوْام کے حق میں مباح کام نیک لوگوں کے نزدیک برائیوں کی مثل ہیں اور نیک لوگوں کی نیک اور کی مثل ہیں۔ مگریہ سب کچھ لوگوں کے مناصب کے لحاظ سے ہے ورنہ فی نفسہ دیکھا جائے تورقص کرنے میں حرمت کی کوئی وجہ دیکھائی نہیں دیتی اور الله عَزَدَ جَلَّ بہتر جانتا ہے۔

#### خلاصة بحث:

گزشتہ تمام تفصیل سے یہ بات سامنے آئی کہ ساع کبھی حرام، کبھی مباح، کبھی مکروہ اور کبھی مستحب ہو تا ہے ۔ حرام عام نوجو انوں اور اُن لوگوں کے لئے ہے جن پر دنیاوی خواہشات کا غلبہ ہو تاہے توجو فدموم با تیں ان کے دلوں پر غالب ہوتی ہیں ساع سننے کے سبب انہیں حرکت ملتی ہے۔ مکروہ ان لوگوں کے لئے ہے جو ساع کے اشعار کو مخلوق پر تو محمول نہیں کرتے ہیں لیکن انہوں نے ساع کو اُنہو و لَغُب کی طرح عادت بنایا ہوا ہے۔ مباح ان لوگوں کے لئے ہے جو خوش الحانی سے لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مستحب ان لوگوں کے لیے ہے جن پر الله عَدَّوَجَلُّ کی محبت غالب ہوتی ہے اور ساع سن کران کی صفات محمودہ کو حرکت ملتی ہے۔ ان اوگوں کے لیے ہے جن پر الله عَدَّوجَلُ کی محبت غالب ہوتی ہے اور ساع سن کران کی صفات محمودہ کو حرکت ملتی ہے۔

### كسَدكىتعريف

کسی کی نعمت جِمعن جانے کی آرزو کرنا کہ اس کی عربت یا گئی شخص کی شُہرت یاعرب ہے آرزو کرنا کہ اس کی عربت یا شخص کی شُہرت یاعرب ہے آرزو کرنا کہ اس کی عربت یا شُہرت خَتُم ہو جائے۔ البتہ دو سرے کی نعمت کا زُوال ( لیعنی ضائع ہو جانا ) نہ چاہنا بلکہ وَلی ہی نعمت کی اپنے لئے تمنّا کرنا یہ غِبْطاہ ( لیعنی رشک ) کہلا تا ہے اور یہ شرعاً جائز ہے۔ (طریقہ محددیدہ ۱۱۰)

برائی سے منع کرنے کا

# آمُرِ الْمَعُرُون وَنَهى عَن الْمُنكَر (1355) كابيان (يه چارابواب پر مشتل ہے)

سب خوبیال الله عنو کرم و بخشش کے وسلے کے بغیر کتابیں شروع نہیں کی جاتیں اور جس کے کرم و بخشش کے وسلے کے بغیر نعمتیں عطا نہیں کی جاتیں اور درود ہو تمام انبیا کے سر دار حضرت محمد مَدَّ الله تَعَالَ عَدَیْهِ وَالله عَوْدَ عَلَیْ الله وَسَلَّم کی پاکنزہ آل اور پاک اصحاب پر بھی درود ہو۔
اور اس کے بندے ہیں اور آپ مَنْ الله تَعَالَ عَدَیْهِ وَ الله وَسَلَّم کی پاکنزہ آل اور پاک اصحاب پر بھی درود ہو۔
دین کامر کزی نقط اَمْدِ بِالْه عُوْدِ ف و نبھی عَنِ الْهُنْکَم یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا ہے اور یہی وہ اہم کام ہے دین کامر کزی نقط اَمْدِ بِالْه عُوْدِ ف و نبھی عَنِ الْهُنْکَم یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا ہے اور یہی وہ اہم کام ہے جس کے لئے الله عوّد عَمام انبیا کے کرام علیٰ فی اُله نو و معوث فرمایا ،اگر اس سے فقلت اور بے تو ہمی برتی جائے ہوں کہ لوگ نہ اس کا علم حاصل کریں اور نہ اس پر عمل کریں تو نَبُوْت کے مقاصد ہی فوت ہو جائیں ، دیانت داری کا اثر ختم ہو جائے ، مُر وری و سستی عام ہو جائے ، مُر اہی پھیل جائے ، جہالت کا دور دورہ ہو جائے ، فساد و خرابی سر ایت کر جائے ، اختلاف و جائے ، مُر ادی پھیل جائے ، جہالت کا دور دورہ ہو جائے ، فساد و خرابی سر ایت کر جائے ، اختلاف و انتشار بہت زیادہ ہو جائے ، ممالک تباہ و برباد اور بند ہو جائیں اور یہ احساس ہی جاتا رہے کہ ہمارے قدم ہلاکت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور پھر جس چیز کا ڈر تھاوہ ہو گی " آئی اللّٰہِ وَ آئی آئی کیا گوئی (ڈے عُوْنَ نَ (ڈے) " مالک" کی اس موجائے ، نیکی کا حکم دینے اور

1356 ... ترجمة كنزالايبان: بم الله كمال بين اور بم كواسى كى طرف پيرناد (ب،البقية:١٥١)

<sup>1355 ...</sup> دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 616 صفحات پر مشمل کتاب نیکی کی دعوت صَفَحٰ 130 پر "تفسیر نعیمی" کے حوالے سے ہے: "اُلْمَتُونُوف" اور "اَلْمُنْکَم" میں ساری بھکا بُیاں از مُسْتَحَبَّاتتا اِیسائِیّات (یعنی مُستَحبًات سے لے کر اسلامی عَقابُد تک ) داخِل ہیں، اور ساری بُر ایکاں از مکروہات تا گفریّات (یعنی ناپیندیدہ باتوں سے لے کر ہر قسم کے گفر تک) شامل ہیں۔ اور "اَمر" (کے معنیٰ ہیں تھم) یعنی (یہاں) تھم سے مُراد ہر قسم کا تھم ہے ، زَبانی ہو یا قلّی یا طاقت والا، خواہ بڑوں سے عَرض کر کے ہو یا ساتھیوں کو مشورہ دے کر، یا چھوٹوں کو دباؤ سے تھم دے کر ، یعنی تمہاری شان ہے ہے کہ ہر جملائی کا ہر طرح تھم دو اور ہر خُوبی ہر طرح پھیلاؤاور ہر بُرائی کو ہر طرح مِشاؤ اور لوگوں کو اِس (یعنی بُرائی) سے باز رکھو۔ (تفسیرِ نعیمی، ۳/ ۹۵،۸۹)

علم اوراس پر عمل کا جذبہ ختم ہو چکا بلکہ اس کی حقیقت اور نشان تک مٹ چکے ہیں، دلوں پر مخلوق کی مُداہَنَت کا غلبہ ہو چکا اور خالق علم اوراس پر عمل کا جذبہ ختم ہو چکا بلکہ اس کی حقیقت اور نشان تک مٹ چکے ہیں، دلوں پر مخلوق کی مُداہَنَت کا غلبہ ہو چکا اور زمین عَزَّو جَلَّ کے ساتھ تعلق ختم ہو چکا ہے اور لوگ شہوات وخواہشات کے بیچھے اس طرح چل پڑے ہیں جس طرح جانور چلتے ہیں اور زمین کے اوپر ایسے سپچ موسمن کا وجو دنایاب ہو چکا ہے جو اللّٰہ عَزَّو جَلَّ کے احکام کے سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروا نہیں کرتا۔

جوشخص اس کمزوری و سستی کی تلافی کرے اور اس دخنہ کو بند کرے اس طرح کہ اس پر عمل کرے یا پھر اسے نافذ کر کے اِس فوت شدہ سنت کو زندہ کرے، اسے قائم کرے اور اس کے اِخیا (زندہ کرنے) میں کوشش کرے وہ اس سنت کو جس کے مر دہ ہونے پر ایک زمانہ گزر چکا ہے زندہ کرنے کی وجہ سے مخلوق میں ترجیج پائے گا اور وہ ایسی طاعت و قربت میں مشغول کہلائے گا کہ طاعت کے تمام در جات اس کی بلندی کے سامنے کم دکھائی دیں گے۔ ہم چار ابواب میں اس علم کی وضاحت کریں گے:

(۱)...اَمْرِبِالْمَعُرُوف ونَهِي عَنِ الْمُنْكَى كَ وجوب اور اس كى فضيلت كابيان ـ (۲)...اس كے اركان اور شر الط كا بيان ـ (۳)...اس كے راستے اور ان برائيوں كابيان جن سے عادةً الفت ہو جاتی ہے۔ (۴)...امر اوسلاطين كو نيكى كا حكم دينے اور برائی سے منع كرنے كابيان ـ

### جنت میں لے جانے والے اعمال

حضرت سیّدُنا ابوسعید خدری رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا:"جو شخص حلال کھائے، سنت پر عمل کرے اور لوگ اس کے شرسے محفوظ رہیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔"صحابہ گرام عَلَيْهِمُ الرِّفْوَان نے عرض کی:"یا دسول الله صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ عَلَيْهِمُ الرِّفْوَان نے عرض کی:"یا دسول الله صَلَّ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهُ وَاللّم اللهُ وَلَّم اللهُ وَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّلُهُ وَاللّم اللهُ وَاللّم اللهُ وَلَم اللّه وَاللّم اللّه وَسَلَّم اللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

ىاتىنمىر 1:

# امربالتعرُوف ونهى عَنِ الْمُنْكَرِ كَاوجوب، اسكى فضيلت اور اسے ترك كرنے كى مذمت كابيان

اَمُرِبِالْمَعُرُوف ونَهی عَنِ الْمُنكَم کے وجوب پر اجماع امت اور عقل سلیم کے اشاروں کے ساتھ ساتھ آیاتِ قر آنیہ، احادیثِ نَوَبِهِ اور بزر گان دین کے ارشادات بھی دلالت کرتے ہیں۔

# أمريالْمَعُرُوف ونَهى عَنِ المُنكَرك متعلق 13 فرامين بارى تعالى:

ترجہہ کنوالایہان:اور تم میں ایک گروہ ایہ ابونا چاہیے کہ بھاائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا تھم دیں اور بڑی ہے منع کریں اور بہی لوگ مُر اوکو پنچے۔

اس آیتِ مبار کہ سے درن وَیل امور معلوم ہوئے: ﷺ نیکی کا تھم دینا اور برائی سے منع کرنا واجب ہے۔ کیونکہ اللّه عَدَوَجُلُ کا فرمان" وَ لَشَکُنْ "امر کاصیغہ ہے اور عموماً امر سے وجوب ثابت ہو تا ہے۔ ﷺ نلاح وکامیائی کا دارومد ار نیکی کا تھم دینے اور برائی سے منع کرنے پر ہے جیسا کہ اللّه عَدَوَجُلُ فلاح کواس کے ساتھ خاص کرتے ہوئے ارشاد فرما تا ہے: اُولِیِکَ ہُمُ الْمُفُلِحُونَ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ الله الله عنوب الله عنوب الله الله عنوب الله على الله على الله عنوب الله عنوب الله على الله عنوب الله على الله عنوب ا

گیاہے جواس فریضہ کوانجام دینے کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، لہٰدااگر تمام لوگ اس فریضہ سے کو تاہی کریں گے تواس کاوبال سب پر پڑے گابا گخصوص ان لوگوں پر جواس پر قادر تھے۔

...(2)

كَيْسُوْا سَوَاءً وَمِنْ اَهُلِ الْكِتْبِ اُمَّةً قَايِمَةٌ يَّتُلُوْنَ اليتِ اللهِ انَآءَ الَّيْلِ وَهُمُ يَسُجُلُوْنَ (١٠٠) يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْاَخِرِ وَ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعُرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَةِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَةِ وَ يَكُومِنُونَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْأَخِيرِ وَ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعُرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَةِ اللهِ ال

ترجمه کنزالایمان:سبایک سے نہیں کتابیوں میں کچھ وہ ہیں کہ حق پر قائم ہیں الله کی آیتیں پڑھتے ہیں رات کی گھڑیوں میں اور سجدہ کرتے ہیں الله اور پچھلے دن پر ایمان لاتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں پر دوڑتے ہیں۔

اس آیتِ مبارکہ میں الله عنور بنان کے بھلائی پر ہونے کی گواہی صرف الله تعالی اور قیامت کے دن پر ایمان لانے کے ساتھ نہیں دی بلکہ اس کے ساتھ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کا بھی ذکر کیا ہے۔

(3)... وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنْتُ بَعْضُهُمُ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ مُيَاْمُرُونَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيْمُونَ الصَّلْوَةَ (ي٠١،التوبة:١١)

ترجیههٔ کنزالایبان:اور مسلمان مر داور مسلمان عور نیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں اور نماز قائم رکھیں۔

اس آیت میں الله عنوَّ مَلْ نے موسمنین کی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں، لہذاجو شخص اس عمل کو ترک کرے گاوہ ان موسمنین سے خارج ہو گاجن کاوصف الله عنوَّ مَلْ نے اس آیت مبار کہ میں بیان فرمایا ہے۔

(4)... لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنُ بَنِي ٓ اِسْرَ آءِيْلَ عَلَى لِسَانِ دَاؤُدَ وَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ﴿ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوُا وَّ كَانُوُا يَغْتَدُونَ (؞)كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرِ فَعَلُوْهُ ۚ

ترجہۂ کنزالایہان:لعنت کئے گئےوہ جنہوں نے کفر کیابتی اسرائیل میں داؤد اور عیلی بن مریم کی زبان پریہ بدلہ ان کی نافرمانی اور سرکشی کاجوبڑی بات کرتے آپس میں ایک كَبِئْسَ مَا كَانُوْ ا يَفْعَلُوْنَ (٠٠) (پ٢،١١٠٥هـ٥٠٠) دوسرے كوندروكة ضرور بهت بى برے كام كرتے تھے۔

اس آیت میں بَشِدَّت بنی اسر ائیل کے کافروں کے مستحق لعنت ہونے کی صرف یہی وجہ بیان فرمائی گئی ہے کہ انہوں نے برائی سے منع کرناتزک کر دیاتھا۔

لَّ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ الْمُووْنَ بِالْمَعُرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ اللَّهِ الْمَانَدُونَ فَيْ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللِيَّالِي اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ترجمهٔ کنزالایمان: تم بهتر ہواُن سب اُمتوں میں جولو گوں میں ظاہر ہوئیں بھلائی کا حکم دیتے ہواور بُرائی سے منع کرتے ہواور **الله**یرا بمان رکھتے ہو۔

یہ آیتِ طیّبہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے کیونکہ اس میں الله عَوَّوَ جَلَّ نے اُمتِ محمد بیہ کے تمام امتوں سے بہترین امت ہونے کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں۔

(6)... فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهَ ٱنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْءِ وَ اَخَذُنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍ بَيِيْسٍ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ (١٠٠) (پهروراف:١٦٥)

ترجہۂ کنزالایہان: پھر جبوہ بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی ہم نے بچالیے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا بدلہ ان کی نافر مانی کا۔

اس آیت میں یہ بات بیان فرمانی گئ کہ نجات ان لو گوں کو حاصل ہوئی جنہوں نے برائی سے منع کیا۔ نیزیہ آیت برائی سے منع کرنے کے واجب ہونے پر بھی دلالت کرتی ہے۔

ترجههٔ كنزالايهان:وه لوگ كه اگر جم انهين زمين مين قابو دين تونماز برپار كسي اور ز كوة دين اور بھلائى كا حكم كرين اور برائى سے روكين ــ

الله عَوْدَ جَلَّ نِهِ مَا رَكُم مِينَ مُومَنين اور نيك لو گوں كى تعريف بيان فرماتے ہوئے نيكى كا تحكم دينے اور برائى سے منع كرنے كو نماز اور زكوۃ كے ساتھ ملايا ہے۔

> (8)... وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوٰى "وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِرِ وَالْعُلُوانِ " (پ٢،١٦٥٤٤٠) ترجيهٔ كنزالايبان:اورنيكي اورير ميز گاري پرايك دوسرے كي مدد كرواور گناه اور زيادتي پر باجم مددنه دو۔

یہ ایک اٹل تھم ہے اور نیکی اور پر ہیز گاری پر ایک دوسرے کی مد د کرنے سے مر ادلو گوں کو نیکی کرنے پر ابھارنا، نیکی کی راہ آسان کرنااور حتی الامکان بر ائی وزیادتی کے راستوں کو ہند کرناہے۔

(9)... لَوُ لَا يَنْهَدُهُ مُ الرَّابِّنِيُّوْنَ وَ الْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ أَكْلِهِمُ السَّحْتَ ( ٧٠،١١،١٥ ترجمهٔ كنزالايمان: انہيں كيوں نہيں منع كرتے أن كے يادرى اور درويش گناه كى بات كہنے اور حرام كھانے ہے۔

اس آیتِ مُقَدَّسه میں الله عَرْوَجَلَّ نے بیربیان فرمایا ہے کہ پادری اور درویش لوگ برائی سے منع نہ کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوئے ہیں۔

(10)... فَكُوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ (پ١١، هود:١١١) ترجمة كنز الايمان: توكيول نه بوئ تم ميں سے اللي سنگتول (تومول) ميں ايسے جن ميں بھلائى كا پچھ حصه لگار ہا ہو تاكه زمين ميں فساد سے روكة۔

اس آیت طیبہ میں الله عَزَّوَ جَلَّ نے بیر بیان فرمایا کہ سابقہ امتوں میں سے سوائے ان چندلو گوں کے جو فساد سے منع کیا کرتے تھے سب کوہلاک کر دیا گیا۔

...(11)

يَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا كُونُوا قَوْمِيْنَ بِالْقِسْطِ ترجمهٔ كنزالايمان:اكايمان والوانصاف يرخوب قائم شُهَدَ آءَ لِلّهِ وَ لَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ وَ (١٥٥٠١١١١)

ہو جاوا اللہ کے لیے گواہی دیتے چاہے اس میں تمہاراا پنانقصان ہو یاماں باپ کا یار شتہ داروں کا۔

اس آیتِ مقدسہ میں والدین اور رشتہ داروں کو نیکی کا حکم دینے کے متعلق ارشاد فرمایا گیاہے۔

(12)... لَا خَيْرَ فِي كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجُولِهُمُ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوْنٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وْ مَنْ يَّفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَا ءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ أَجُرًا عَظِيْمًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤتِيْهِ أَجُرًا عَظِيْمًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤتِيْهِ أَجُرًا عَظِيْمًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

ترجہۂ کنزالایہان: اُن کے اکثر مشوروں میں پچھ بھلائی نہیں مگرجو تھم دے خیرات یا اچھی بات یالو گوں میں صلح کرنے کا اور جو **اللہ** کی رضاچا ہے کو ایسا کرے اسے عنقریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔

(13)... وَإِنْ طَآبِ فَتْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَكُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا وَهِمَا المَعْرات: ٩) المعجدات: ٩) ترجمهٔ كنزالايهان: اور اگر مسلمانوں كے دوگروہ آپس ميں لڙين توان ميں صلح كراؤ۔

صلح كرانے سے مرادزيادتى سے منع كرنااور طاعت كى طرف رجوع كرانا ہے، لہذاا گروہ صلح نہ كريں توالله عنوَ عَلَّ نے ان پر سختى كا حكم فرمايا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے: فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتَّى تَغِيْ ءَ إِلَى اَمْرِ اللّٰهِ عَ (پ٢٦،المعبدات:٩)

ترجمهٔ كنزالايمان: تواس زيادتي والے سے لڑويہاں تك كدوه الله كے حكم كى طرف پلث آئے۔

اورىيە حكم نھى عَنِ الدُنكَى سے تعلق ركھتاہے۔

# آمُرِيالْبَعُرُوف ونَهى عَنِ الْبُنكَر كے متعلق 21 فرامين مصطفے:

 کوپڑھتے ہواور اس کی تفسیر وہ کرتے ہوجو مراد کے خلاف ہے، بے شک میں نے دسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کوار شاد فرماتے سنا کہ جو قوم بھی گناہوں کاار تکاب کرے اور ان میں ایسا شخص ہوجو انہیں اس سے روکنے پر قادر ہولیکن پھر بھی نہ روکے تو قریب ہے کہ الله عَدَّةِ جَلَّ ان سب کو عذاب میں مبتلا فرمادے۔" (1357)

کی تفسیر کے بارے میں پوچھاتو آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "اے ابو تعلبہ! نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو پھر جب تم دیکھو کہ بخل کی اطاعت اور خواہشات کی پیروی کی جارہی ہے، دنیا کو (دین پر) ترجیح دی جارہی ہے اور ہر شخص اپنی رائے پر اتراتا اور فخر کرتا ہے توتم اپنی فکر رکھو اور عوام کو چھوڑ دو کہ تمہارے بعد اندھیری رات کے مکڑوں کی طرح فتنے ہوں گے اس وقت جو اس پر مضبوطی سے قائم رہے گا جس پرتم ہو اس کے لئے تم میں سے 150 فراد کاسا اجرہے (1358)۔ "عرض کی گئی: یا دسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ

1357 ... سنن ابي داود، كتاب الهلاحم، باب الامريالبعروف والنهى عن المنكر، ١٩٣٧ الحديث: ٣٣٨٨

<sup>1358 ...</sup> کثرتِ ثواب اور کثرتِ اجر میں فرق ہے۔ چنانچہ، وعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشمل کتاب بہارِ شریعت، جلداول، صفحہ 247 پرصَدُدُ الطَّبِیْقَه من عارمہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی عَلَیْهِ دَحْبَۃ اللّٰهِ الْقَوِی اس فرق کی طرف اشارہ کرتے ہیں: افضل کے یہ معنی ہیں کہ اللّٰه عَدَّوجُلَّ کے یہال زیادہ عزت و منزلت والا ہو، اسی کو کثرتِ ثواب سے بھی تعبیر کرتے ہیں، نہ کثرتِ اجر، کہ بارہا مفضول کے لیے ہوتی ہے۔ حدیث میں ہمراہیانِ سیّدنالهام مَهدی کی نسبت آیا کہ "اُن میں ایک کے لیے پچاس کا اجرہے، صحابہ نے عرض کی: اُن میں کے پچاس کا یاہم منہدی کی رفاقت اور کہال میں کے؟ فرمایا: بلکہ تم میں کے۔ " تو اجر اُن کا زائد ہوا، مگر افضلیت میں وہ صحابہ کے ہمسر بھی نہیں ہو سکتے، زیادت در کنار، کہال امام مَهدی کی رفاقت اور کہال حضور سیّدِ عالَم مَهم پروزیراور بعض دیگر افسروں کو بھیجا، اس کی فتح پر ہم افسر کو حضور سیّدِ عالَم مَهم پروزیرا ور بعض دیگر افسروں کو بھیجا، اس کی فتح پر ہم افسر کو لاکھ لاکھ روپے انعام دینے اوروزیر کو خالی پروانہ خوشنودی مز ان حریاتو انعام اضیس کو زائد ملا، مگر کہال وہ اور کہال وزیر اعظم کا اعزاز؟

وَسَدَّم! کیاان میں سے 50 افراد کاسااجر؟ار شاد فرمایا: "نہیں!بلکہ تم میں سے 50 افراد کاسااجراس لئے کہ تمہیں امورِ خیر پر مدد گار میسر ہیں جبکہ انہیں میسر نہ ہوں گے۔ "(1359)

اسی آیتِ مُقَدَّسہ کی تفسیر کے متعلق جب مُعَدِّمُ الْاُمَّه حضرت سیّدُناعبدالله بن مسعود رَخِیَ اللهُ تَعَالى عَنْه سے سوال کیا گیا تو آپ رَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه نے فرمایا: اس آیت سے مرادیه موجوده زمانه نہیں ہے کیونکہ یہ تو بھلائی کی بات قبول کرنے کا زمانہ ہے کیونکہ یہ تو بھلائی کی بات قبول کرنے کا زمانہ ہے لیکن عنقریب ایسازمانہ آئے گا کہ تم نیکی کا حکم دو گے تو تمہارے ساتھ ایساایسا(یعنی براسلوک) کیا جائے گا تو اس وقت تم اپنی فکرر کھواور کوئی گر اہ شخص تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گا جبکہ تم ہدایت پر ہو۔

(3)...تم ضرور نیکی کا حکم دوگے اور برائی سے منع کروگے ورنہ الله عَزَّدَ جَلَّ تم میں سے بدترین لو گول کو تم پر مُسلَّط کر دے گا پھر تمہارے نیک لوگ دعائیں کریں گے لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔(1360)

مرادیہ ہے کہ برے لوگوں کی نظروں سے نیک لوگوں کی جلالت و ہیبت ختم ہو جائے گی تووہ ان سے نہیں ڈریں گے۔

(4)...اے لو گو!**الله** عَزَّوَ هِلَّ ارشاد فرما تاہے: تم ضرور نیکی کا حکم دواور برائی سے منع کرو قبل اس کے کہ تم دعائیں کرواور تمہاری دعائیں قبول نہ کی جائیں۔"(<sup>1361)</sup>

(5)...الله عَزَدَ جَلَّ کی راہ میں جہاد کے مقابلے میں تمام نیک اعمال ایسے ہیں جیسے گہرے سمندر میں تھوک اور الله عَزَدَ جَلَّ کی راہ میں جہاد سمیت تمام نیک اعمال اَمْرِ بِالْمَعْرُوْف وَنَهِی عَنِ الْمُنْکَرِکِ مقابلے میں ایسے ہیں جیسے

<sup>1359 ...</sup> سنن ابي داود، كتاب الملاحم، باب الامريالمعروف والنهى عن المنكر، ٣٠ / ١٦١٠ الحديث: ٣٣٨١ ... سنن الترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة المآئدة، ٥٠ / ١٩٠ الحديث: ٣٠ ٢٩٠

<sup>1360 ...</sup> مسندالبزار،مسندعمرين الخطاب، ا/ ۲۹۲، الحديث: ١٨٨

سنن الترمذي، كتاب الفتن، باب ماجاء في الامربالبعروف ... الخ، ۴/ ۲۹، الحديث: ٢١٤٦، بتغير قليل ماجه، كتاب الفتن، باب ماجاء في الامربالبعروف ... الخ، ۴/ ۳۵۹، الحديث: ۴۰۰، ۳۵۹

گہرے سمندر میں تھوک\_ (1362)

(6)...(بروز قیامت)الله عَزَّوَ جَلَّ بندے سے سوال فرمائے گا کہ جب تم نے برائی کو دیکھا تواسے ختم کرنے سے تمہیں کس چیز نے روکے رکھا؟ پھر الله عَزَّو جَلَّ اسے اس کی ججت سکھائے گا تووہ عرض کرے گا: اے میرے ربّ عَزَّو جَلَّ! میں نے تجھ پر بھر وساکیا اور لو گول سے ڈر گیا۔ (1363)

(7)... سر کار مدینه ، قرارِ قلب وسینه صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ "صحابہ گرام عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان نے عرض کی: ہمیں یہال بیٹھ کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم یہال بیٹھ کر آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا: "اگر تم نے ایسا کرنا ہی ہے تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ "عرض کی: راستے کا حق کیا ہے ؟ ارشاد فرمایا: "
مُرَا ہیں جھکائے رکھو ، تکلیف پہنچانے سے بچو ، سلام کا جواب دو ، نیکی کا حکم دواور برائی سے منع کرو۔ "(1364)

(8)...الله عَزَّدَ جَلَّ كَ ذَكِر اور أَمْرِ بِالْمَعُرُوْف وَنَهِى عَنِ الْمُنكَى كَ سوابند كَ لَئَةٍ بركلام نقصان ده ہے۔(1365)

(9)...الله عَزَّوَ جَلَّ عام لو گول کے گناہوں کی وجہ سے خاص لو گوں کو عذاب نہیں فرما تا مگریہ کہ خاص لوگ اپنے در میان برائی کودیکھیں اورروکنے پر قادر ہونے کے باوجو دنہ روکیں (توان پر بھی عذاب فرما تاہے)۔ (1366)

(10)...سر کارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے صحابہ کرام عَلَيْهِمُ الرِّضُون سے ارشاد فرمایا: "اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تمہاری عور تیں سرکش ہو جائیں گی اور تمہارے نوجوان بدکار ہو

1362 ... جمع الجوامع للسيوطي، مسندعلي بن الى طالب، ١٣ / ١٣١٣ الحديث: ٢٥٠٠ بتغير قليل

1363 ... سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب قوله تعالى: (لِّيَايُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ عُ ١٠٣٦٢ الحديث: ٢٠١٧ ...

1364 ... صحيح البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب أفنية الدور والجلوس...الخ،٢/ ١٣٢/ الحديث: ٢٣٦٥

1365 ... سنن الترمذي، كتاب الزهد، باب رقم: ١٨٥ / ١٨٥ الحديث: ٢٣٢٠

سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة، ٨/ ١٠٣٣ الحديث: ٣٩٤٨

1366 ... المستدللامامراحمدبن حنبل، حديث عدى بن عميرة، ٢/ ٢١٨، الحديث: ٢٥٤١ ...

جائيں گے اور تم جہاد کوترک کر دوگے ؟"صحابہ کر ام عَلَيْهِمُ الرّضْوَان نے عرض کی: '' پیار سول الله صَدَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم! کمیا ایسا ہو گا؟ار شاد فرمایا:"ہاں!اس ذات کی قشم جس کے قبضہ تدرت میں میری جان ہے! اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ ہو گا۔"عرض کی گئی: پیار سول الله عَلَی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَسَلّم! اس سے زیادہ سخت کیا ہو گا؟ ارشاد فرمایا: "اس وفت تمهاری کیا حالت بهو كى جب تم أمريالْبَعْرُوف وَنَهى عَن الْبُنْكُم نَهِيل كروك ؟ "عرض كى كئي: يارسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم! كيااييا ہو گا؟ار شاد فرمايا:" ہاں!اس ذات كى قسم جس كے قبضه تدرت ميں مير ى جان ہے! اس سے بھى زيادہ سخت معامله ہو گا۔"عرض کی گئی:اس سے زیادہ سخت کیاہو گا؟ار شاد فرمایا:"اس وقت تمہاری کیاحالت ہو گی جب تم نیکی کوبرائی اور برائی کو نیکی خیال کروگے ؟"عرض کی گئی: یار سول الله صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم! کیاایساہو گا؟ار شاد فرمایا:"ہاں!اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے!اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ ہو گا۔عرض کی گئی: پیار سول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمِ! اس سے زیادہ سخت کیا ہو گا؟ ارشاد فرمایا: "اس وقت تمہاری کیا حالت ہو گی جب تم برائی کا حکم دو گے اور نیکی سے منع کرو گے ؟" صحابہ کرام عَلَيْهِمُ الرِّضُوَان نے عرض کی: یارسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ! کیا ایسا ہو گا؟ ارشاد فرمایا:"ہاں!اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے!اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ ہو گا۔الله ءَ وَجَلَّ ارشاد فرما تاہے:"مجھے اپنی عزت و جلال کی قشم! میں ان لو گوں کو ایسے فتنہ میں مبتلا کروں گا کہ ان کے سمجھ دار لوگ تھی جیر ان ہو جائیں گے۔"(1367)

(11) ... جو کسی مظلوم کو قتل کرے تم اس کے پاس ہر گز کھڑے نہ ہونا کیو نکہ جو شخص وہاں موجو د ہواور پھر بھی اس کا د فاع نہ کرے اس پر لعنت برستی ہے اور جس شخص کو ظلماً مارا جائے اس کے پاس بھی کھڑے مت ر ہو کیونکہ جو شخص وہاں موجو د ہو اور پھر بھی اس کا د فاع نہ کرے اس پر بھی لعنت برستی ہے۔ (1368)

(12)...جو شخص کسی ایسی جگه موجود ہو جہال حق بات کہنے کی ضرورت پیش آئے تواُسے حق بات کہنے سے

1367 ... موسوعة الامام ابن إب الدنياء كتاب الامربالمعروف...الخ،٢٠/٢٠١ الحديث: ٣١، بتغيرقليل

<sup>1368 ...</sup> شعب الايبان للبيهةي، باب في الامربالمعروف والنهي عن المنكر، ٢/ ٩٣، الحديث: ٥٨٠ ك

گریز نہیں کرنا چاہئے اس لئے کہ موت ہر گزوقت سے پہلے نہیں آئے گی اوروہ قسمت میں لکھے رزق سے محروم نہیں ہو گا۔(1369)

یہ حدیث پاک اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ظالم اور فاسق لوگوں کے گھروں میں جانا جائز نہیں اور نہ ہی ان مقامات پر جانا جائز ہے جہال کوئی برائی نظر آر ہی ہو اور وہ اسے بدلنے پر قادر نہ ہو کیونکہ سرکارِ مدینہ صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کافرمانِ مَن ہے:"جو وہاں موجو دہواس پر لعنت برستی ہے۔"لہذا عاجز ہونے کاعذر کرتے ہوئے بغیر حاجت کے برائی دیکھنا بھی جائز نہیں۔اسی وجہ سے سَلَف صالحین رَحِمَهُمُ اللهُ النَّهِیْن میں سے ایک گروہ نے جب بازاروں، خوشی کے موقعوں اور مجمعوں میں برائیوں کو دیکھا اور ان کے بدلنے سے خود کو عاجز پایا تو انہوں نے مخلوق سے کنارہ کشی اختیار کرلی اور یہ اس لئے کہ مخلوق کو برائی کرتے دیکھنا اور خود کو عاجز سیات کا تقاضا کرتا ہے کہ مخلوق کو چھوڑ دیا جائے۔

اسی سبب سے ثانی عمرامیر الموئمنین حضرت سیِدُناعمر بن عبد العزیز عَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْعَزِیْزِ نَے فرمایا: "سیاحت کرنے والے بزرگانِ دین دَحِمَهُمُ اللهُ اللهُ اِیْمِیْن نے اپنے گھرول اور اولاد کو جھوڑ کر سیاحت کو اس لئے اختیار کیا کہ ان پر بھی ہماری طرح کی بلا نازل ہوئی جب انہوں نے برائی کو ظاہر ہوتے اور بھلائی کو مٹنے دیکھا اور یہ کہ نصیحت کی بات کو قبول نہیں کیا جاتا۔ نیز فتنوں کو ملاحظہ کیا تو انہیں اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ بھی ان میں مبتلانہ ہو جائیں اور یہ کہ ایسی قوم پر عذاب نازل ہوتو کہیں وہ بھی اس میں گرفتار نہ ہو جائیں، لہذا انہوں نے ایسے لوگوں کے ساتھ آسائشوں میں رہنے کے مقابلے میں در ندوں کے در میان رہنا اور سبز ہ کھانا بہتر سمجھا۔ "اس کے بعد ثانی عمر امیر المؤمنین حضرت سیِدُناعمر بن عبد العزیز عَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْعَرِیْنَ عَنِی اللهِ تَاوَت فرمائی:

فَفِرُّ وَ اللَّهِ ﴿ إِنِّى لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ ﴿ وَ هَاللَهِ ﴿ إِنِّى لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ ﴿ وَ اللهِ وَ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّ

1369 ... شعب الايمان للبيه في، باب في الامربالمعروف والنهي عن المنكر، ٧ / ٩٣، الحديث: ٥٨٠ ك

پھر فرمایا: توایک قوم نے اس تھم الہی پر عمل کیا۔ اگر الله عَنْوَجَلَّ نے نبوت میں رازنہ رکھاہو تا توہم کہتے کہ انبیائے کرام عَلَیْهِمُ السَّدَهِ ان سے افضل نہیں ہیں (1370) کیونکہ ہمیں خبر پہنچی ہے کہ فرشتے اس قوم سے ملتے اور مصافحہ کرتے ہیں اوران میں سے کسی کے پاس سے کوئی بادل یا درندہ گزرتا ہے تویہ اُسے بلاتے ہیں تو وہ بات مانتا ہے اور جب یہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کہاں کا تھم ہوا ہے تو وہ انہیں بتاتا ہے حالا نکہ یہ نبی نہیں ہیں۔

(13)...جو شخص کسی گناہ کی جگہ پر حاضر ہولیکن اسے ناپیند کر تاہو تو گویا کہ وہ وہاں ہے ہی نہیں اور جو گناہ کی جگہ پر موجو د نہ ہو لیکن اسے پیند کر تاہو تو گویا کہ وہ وہاں موجو د ہے۔ <sup>(1371)</sup>

اس حدیثِ پاک کامطلب میہ ہے کہ وہ شخص کسی حاجت کی وجہ سے وہاں موجود ہو یااتفا قاً اس کے سامنے وہ کام ہوا ہو۔ ہاں ارادةً وہاں جاناممنوع ہے اس کی دلیل اس سے پہلے والی حدیثِ پاک ہے۔

(14) ۔۔۔ اللہ عنو بھن نے ہم نبی کے لئے بچھ مددگار مقرر فرمائے تو جتنی دیراللہ عنو کہ کا چاہتا ہے وہ نبی ان میں تھہر ارہتا ہے اور ان میں رہ کر اللہ عنو بھن کی روحِ مبارکہ کو قبض ان میں رہ کر اللہ عنو بھن کی کتاب اور اس کے احکام پر عمل کر تارہتا ہے حتی کہ جب اللہ عنو بھن اپنے بی کی روحِ مبارکہ کو قبض فرمالیتا ہے تو اس نبی کے مددگار اللہ عنو بھن کی کتاب، اس کے احکام اور اپنے نبی کی سُت پر عمل کرتے رہتے ہیں پھر جب وہ بھی چلے جاتے ہیں تو ان کے بعد الیمی قوم آتی ہے جو منبروں پر چڑھ کر زبانی تو نبی کا تھم دیتے ہیں لیکن عملی طور پر برائی کرتے ہیں۔ جب تم ایسی قوم کو دیکھو تو ہر مومن پر حق ہے کہ وہ ان کے ساتھ اپنے ہاتھ سے جہاد کرے اگر ہاتھ سے جہاد کرنے کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے کرے اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو اپنے دل سے اسے براجانے اور یہ اسلام کا سب سے کم درجہ ہے۔ (1372)

\_\_\_\_\_

<sup>1370 ...</sup> دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتل کتاب بہارِشریعت، جلداول، صفحہ 47پرصَدُدُ الشَّرِیْعَ ہَ،بَدُدُ الطَّرِیْقَه حضرت علامہ مولانامفتی محمد امجد علی اعظمی عَکیْدِهِ رَحْمَهُ اللّهِ الْقَوِی نَقَل فرماتے ہیں: انبیائے کرام (عَکیْهِمُ السَّلام)، تمام کلوق یہاں تک که رُسُلِ ملا نکہ سے افضل ہیں۔ولی کتنا ہی بڑے مرتبہ والا ہو، کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل یابر ابر بتا ہے، کا فر

<sup>1371 ...</sup> موسوعة الامام ابن إلى الدينيا، كتاب الامريالبعروف والنهى عن البنكر، ٢/ ٢٢٣، الحديث: ١١٢ ... تاريخ دمشق لابن عساكر، ٩/ ١٠٠٠ الرقم: ٥٥٥ : السباعيل بن عبرو، الحديث: ٢٢٨١، بتغير قليل

حضرت سيّدُنا عبد الله بن مسعودرَ فِي اللهُ تَعَالى عَنْه فرمات بين: ايك بستى والے كنابول كا ارتكاب كرتے تھے، ان میں چار آدمی ایسے تھے جو ان کے برے اعمال کو ناپسند کرتے تھے، ان چاروں میں سے **ایک شخص** نے کھڑے ہو کر کہا:تم لوگ ایساایسا کرتے ہو۔ چنانچہ،اس نے ان لوگوں کوبرے اعمال سے منع کرناشر وع کر دیااور انہیں ان کے اعمال کی قباحتیں بتانے لگالیکن ان لو گوں نے اس کی باتوں کور د کر دیااور اپنے برے اعمال سے بازنہ آئے،اس شخص نے انہیں برابھلا کہاتوانہوں نے بھی اسے برابھلا کہااور اس شخص نے ان سے لڑائی کی تووہ اس پر غالب آ گئے تووہ ان سے الگہو کر کہنے لگا:اے اللہ عوَّدَ جَلَّ! میں نے ان کوبرائیوں سے منع کیالیکن انہوں نے میری بات نہ مانی، میں نے انہیں برا بھلا کہاتوا نہوں نے بھی مجھے برابھلا کہااور میں نے ان سے لڑائی کی تودہ مجھے پر غالب آگئے یہ کہہ کروہ شخص چلا گیا۔ **دوسر ا** ۔ شخص اٹھااس نے بھی ان لو گوں کو برائیوں سے منع کیالیکن انہوں نے اس کی بھی اطاعت نہ کی،اس نے بھی انہیں برا عملا کہاتوانہوں نے بھی اسے بر ابھلا کہاتواس شخص نے ان سے جداہو کربار گاہ الٰہی میں عرض کی:اے **اللہ**ءَ ؤَوَ ہَلَّ! میں نے ان لو گوں کوبرائیوں سے منع کیالیکن انہوں نے میری بات نہ مانی، میں نے انہیں بر ابھلا کہاتوانہوں نے بھی مجھے برا بھلا کہا، اگر میں ان سے لڑائی کر تاتووہ مجھ پر غالب آ جاتے یہ کہہ کروہ بھی چلا گیا۔ پھر تنبیرا پھخص اٹھااس نے بھی ان لو گوں کوبرائیوں سے منع کیالیکن انہوں نے اس کی بات بھی نہ مانی پھر اس نے ان لو گوں سے جداہو کر بار گاہ الٰہی میں عرض کی: اے الله عَزَّدَ جَلَّ! میں نے ان کوبرائیوں سے منع کیالیکن انہوں نے میری بات نہ مانی، اگر میں انہیں برا بھلا کہتا تووہ بھی مجھے برابھلا کہتے اور اگر میں ان سے لڑائی کر تاتووہ مجھے پر غالب آ جاتے پھریہ بھی وہاں سے چلا گیا۔اس کے بعد چ**وتھا شخص** اٹھااور اس نے کہا: اے **اللہ**ءَ وَوَجَلَّ! اگر میں انہیں برائیوں سے منع کرتا توبیہ میری بات نہ مانتے اور اگر میں انہیں برابھلا کہتا تو یہ بھی مجھے برابھلا کہتے اور اگر میں ان سے لڑائی کر تا تو یہ لوگ مجھے پر غالب آ حاتے پھریہ جو تھاشخص بھی وہاں سے چلا گیا۔اس کے بعد حضرت سیّدُ ناابن مسعود رَخِیَ اللهُ تَعَالٰ عَنْه نے فرمایا: چوتھا شخص ان تینوں کے مقابلے میں کم مرتبہ تھااورتم میں تواس کی مثل بھی بہت کم افراد ہیں۔

(15)...بارگاہِ رسالت میں عرض کی گئی: یار سول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي اللهِ وَسَلَّم فِي اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ وَسَلَّم فَي اللهُ وَسَلَّم فَي اللهُ وَسَلَّم فَي اللهُ وَلَا مُوسَى مِنْ اللهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي وَلِم وَلَّمُ وَلِي عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي وَلِم اللهُ وَلَي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي مِنْ اللهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عِنْ اللهُ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَهُ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْ

(16)...الله عنوَّمَ الله عنوَّمَ الله عنوَمَ الله فر شتے کو حکم فرمایا کہ فلاں فلاں شہر کو اس کے مکینوں پر الٹ دو۔ فر شتے نے عرض کی:اے رہے عنوَمَ عنور الله عنوَمَ عنور کی الله عنوَمَ عنور کی اس میں فلاں فلاں تیر انیک بندہ بھی ہے جس نے مجھی پیک جھیکنے کی مقدار بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔الله عنوَمَ عن اس کا چرہ ارشاد فرمایا: اس بستی کو اس شخص پر اور دیگر افراد پر الٹ دو کیو نکہ میری نافرمانیوں کو دیکھ کر مجھی ایک گھڑی کے لئے بھی اس کا چرہ متغیر نہیں ہوا۔(1374)

(17)... حضور نبی کریم، رَءُوْفٌ رَّحیم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ایک الیی بستی والوں پر عذاب نازل کیا گیا جس میں 18 ہزار الله ایسے لوگ سے جن کے اعمال انبیائے کرام عَلَیْهِمُ السَّلَام کے اعمال کی مثل سے۔ صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الرِّفْوَوَن نے عرض کی: یا د سول الله صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الرِّفْوَوَن نے عرض کی: یا د سول الله صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الرِّفُووَن وَنَهِی صحابہ کرام عَلَیْهِمُ اللَّهُ عُرُوْف وَنَهِی اللَّهُ عُرُوْف وَنَهِی صحابہ کرام عَلَیْهِمُ اللَّهُ عُرُوْف وَنَهِی صحابہ کرام عَلَیْهِمُ اللَّهُ عُرُوْف وَنَهِی صحابہ کرام عَلَیْهِمُ اللَّهُ عُرُوْف وَنَهِی اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ اللّهُ الل

حضرت سیّبِدُناز بیر بن عوام رَضِیَ الله تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں کہ حضرت سیّبِدُناموسیٰ کَلِیْمُ الله عَلَ نَبِیِنَا وَعَدَیْهِ الصَّلَوةُ وَ السَّلَامِ نَ بِار گاوِ ربِینِ الله عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَ السَّلَامِ نَ بِار گاوِ ربِین عوام رَضِیَ الله عَوْدَ جَلَّ نِی عرض کی: اے میرے رب عَوْدَ جَلَّ! تیرے بندول میں کون سابندہ تجھے زیادہ پیندہے؟ الله عَوْدَ جَلَّ نَ ارشاد فرمیز وہ بندہ جو میری رضا پانے میں اس قدر جلدی کرتاہے جیسے گیرُھ (چیل کی قسم کا ایک مردار خور پرندہ) (۱375) ابنی خواہش کی طرف جلدی کرتاہے اور وہ جو میرے نیک بندول

1373 ... المعجم الكبير، ١١/ ٢١٦، الحديث: ٢٠١١

1374 ... البعجم الاوسط، ٥/ ٢٤٦١، الحديث: ٢٦١١

شعب الايمان للبيهةي، بابني الامريالمعروف والنهى عن المنكر، ٧/ ١٠٩٧ الحديث: ٥٩٥٧

1375 ... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل کتاب فیضانِ سنت، جلد اول، صنحہ 706 پر شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دَامَتُ بَرَکاتُهُمُ الْعَالِیَه نقل فرماتے ہیں: گِدھ ایک ہز ارسال تک زندہ رہ جا تا ہے، بدبو اسے بَہُت پہندہ، خوشبوسے سَخْت نفرت کرتاہے اگر خوشبو سُونگھ لے تومر جاتا ہے۔ حضرت سیِّدُنا امامِ حسن رَضِی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْه کا ارشادہ، گِدھ جب بولتا ہے تو کہتا ہے، "اے آدمی! جتنا جائے جی لے آخر ایک دن موت آکر رہے گی۔ "(حیاۃ الحیوان الکبری، ۲/ ۲۵۲۷)

سے اس طرح محبت کرتاہے جیسے بچہ بپتان کو پیند کرتاہے اور وہ کہ جب میری حرام کر دہ چیز وں کاار تکاب ہوتے ہوئے دیکھے تواپیا غضب ناک ہوتاہے جیسے چیتااپنی ذات کے لئے غضب ناک ہوتاہے اور جب چیتاا پنے لئے غضب ناک ہوتاہے تولو گوں کے کم یا زیادہ ہونے کی کچھ پروانہیں کرتا۔"

پەروايت اس بات پر دلالت كرتى ہے كەسخت خوف كى حالت ميں اَمُربِ الْبَعُرُوْف وَنَهِى عَنِ الْبُنْكَى كرنے كا تواب زياده ہے۔

(18) ۔۔۔ حضرت سیّدُناالو بکر صدیق رَخِی الله تَعَالَی عَنْه نے بارگاور سالت میں عرض کی نیاد سول الله صَلَّى الله وَ الله عَلَيْه وَ الله عَلَيْه وَ الله عَلَيْه وَ الله وَسَلَّم الله وَلَّم الله وَلْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَّم وَلَا الله وَلَا ا

نور ہو گا اور ان میں سے ایک شخص تین لا کھ حوروں سے نکاح کرے گا جن کی نگابیں کی اور طرف نہیں اٹھیں گی جب بھی وہ کسی ایک حور کی طرف نظر کرے گا تو وہ کہے گی: کیا تہ تہیں فلال فلال دن یاد ہے جس میں تم نے نیکی کا تھم دیا اور برائی سے منع کیا تھا؟ جب بھی وہ ان میں سے کسی کی طرف دیکھے گا تو وہ اس کو اُس مقام کی یا د دلائے گی جہاں اس نے نیکی کا تھم دیا اور برائی سے منع کیا تھا۔

(9) سامِیٹن اُلاُمَّه حضرت سیِّدُنا ابو عبیدہ بن جراح رَخِیَ الله تَعَالْ عَنْده فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی نیا د سول الله صَلَّی الله تَعَالْ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم الله عَنْدَو جَلُّ عَلَیْ رَخِوہ الله تَعَالَیْ عَنْدہ وَر الله عَنْدُو وَالله وَ کَلُوه وَ الله عَنْدہ وَر الله عَنْدہ وَر الله عَنْدہ وَ الله تعلیٰ عَلَیْ مَعْم الله عَنْدہ وَر الله عَنْدہ وَ الله عَنْدہ وَ الله وَ الله عَنْدہ وَ الله وَ ا

(21)... خلیفہ کوم امیر الموکمنین حضرت سیّبدُناعمر فاروق رَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه فرماتے ہیں: میں نے رسولُ الله صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَال

\_\_\_\_\_

<sup>1376 ...</sup> مسندالشاميين للطبران، مسنده كحول، ٣/ ٣٥١، الحديث: ٣٥٨١، بدون: فأن لم يقتله ... الى آخرة مسندالبزار، مسندالي عبيدة بن الجراح، ١/ ١٠٩٠ الحديث: ١٢٨٥، بدون: فأن لم يقتله ... الى آخرة

<sup>1377 ...</sup> المعجم الاوسط، ٣٠/ ١٢٨ الحديث: ٧٤-٩، عن ابن عباس، بتغير

تاريخ بغداد،٧ / ٣٤٨، الرقم:٩٠٩٩: اسحاق بن يعقوب، عن جابربن عبدالله، بتغير

<sup>1378 ...</sup> البدع لابن وضاح، باب فيايدال الناس بعضهم من ... الخ، الحديث: ٢٨٨، ص٣٠ عن رجل من بني هاشم

آمُرِيالْمَعُرُوفَ وَنَهِي عَنِ الْمُثْكُر كي متعلق 11 اقوال بزرگان دِين:

(1)...حضرت سیّدُنا ابو درداء رَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه فرماتے ہیں: تم ضرور ابضرور نیکی کا حکم دینا اور بر ائی سے منع کرناور نہ تم پر ایسا ظالم حکمر ان مسلط کر دیا جائے گا جونہ تو تمہارے بڑوں کی عزت کرے گا اور نہ ہی تمہارے چھوٹوں پر رحم کرے گا، تمہارے نیک لوگ اس کے خلاف دعائیں مانگیں کے لیکن تمہاری مد دنہ کی جائے گی اور تم معافی طلب کروگے لیکن تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔

(2)... حضرت سیِّدُ ناحذیفه بن بمان رَخِیَ اللهُ تَعَالیءَنُه سے پوچھا گیا که زندوں میں مر دہ کون ہے؟ فرمایا:وہ شخص جونہ تو برائی کو اپنے ہاتھ سے ختم کر تاہے نہ زبان سے روکتاہے اور نہ ہی دل سے اسے بُر اجانتاہے۔

(3)... حضرت سیِّدُ نامالک بن دینار عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْغَفَّاد فرماتے ہیں: "بنی اسر ائیل کا ایک عالم اپنے گھر میں مر داور عور توں کو وعظ و نصیحت کر تا اور انہیں الله عَوْدَ جَنَّ کی نعتیں اور اس کے عذابات یاد دلا تا تھا، ایک دن اس نے اپنے ایک بیٹے کو کسی عورت کی طرف آئھ سے اشارہ کرتے دیکھا تو اس سے کہا: "بیٹا! صبر کر۔" اتنا کہنا تھا کہ وہ اپنے تخت سے پنچے گر ااور اس کی گر دن کا مہرہ ٹوٹ گیا، اس کی عورت کا حمل بھی ضائع ہو گیا اور ایک لشکر میں اس کے بیٹے مارے گئے۔ الله عَوْدَ جَنَّ نے اس وقت کے نبی عَدَیْهِ السَّدَم کی طرف و حی فرمائی کہ فلاں شخص کو جاکر بتاد بجئے کہ میں اس کی پشت سے کبھی صدیق پیدا نہیں کروں گا کیونکہ اس نے میر کی ذات کے لئے بس اس قدر غصہ کیا کہ بیٹے سے صرف یہ کہا: صبر کر۔ (مطلب یہ ہے کہ بیٹے پر شخی کیوں نہیں کی) میں مراہوا گدھازیادہ پہند ہو گا۔"

الله عَوْدَ جَلَّ نے حضرت سیِدُنالُوشَع بن نُون عَلی نَبِیِنَاءَ عَلَیْهِ الصَّلوةُ وَ السَّلام کی طرف وحی فرمائی که میں تمہاری قوم میں سے 40 ہز ار نیک بندوں اور 60 ہز اربرے بندوں کو ہلاک کرنے والا ہوں۔انہوں نے عرض کی: اے میرے ربءَ وَدَوَ جَلَّ! برے تواسی لا کُق ہیں لیکن نیکوں کو ہلاک کرنے کی کیاوجہ ہے؟ ارشاد فرمایا: انہیں کبھی میرے غضب کی وجہ سے غصہ نہیں آیااور بیران کے ساتھ مل جل کر کھاتے پیتے رہے۔

(5)... حضرت سیّدُ ناا بوعمر بلال بن سعد دمشقی عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْوِلِ فرماتے ہیں: جب گناہ کو پوشیدہ رکھا جائے تو اس کا ضرر صرف گناہ کرنے والے کو ہی پہنچتا ہے لیکن جب گناہ ظاہر ہو جائے اور اسے بدلانہ جائے تو پھر اس کا نقصان عام ہو جا تاہے۔

(6)... حضرت سیّدُناکعُبُ اللانجارعکید دخه ٔ اللهِ العَقَاد نے حضرت سیّدُنا ابو مسلم خولانی تُدِسَ بِسُرهُ النَّوَرانِ سے بوجِها: تمہاری قوم میں تمہارا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ فرمایا: اچھا ہے۔ حضرت سیّدُنا کعُبُ الاَ حَبارعکید دخه ٔ اللهِ الْعَقَاد نے فرمایا: تورات شریف تو بچھ اور کہتی ہے۔ بوچھا: تورات کیا کہتی ہے؟ فرمایا: تورات کہتی ہے کہ بندہ جب نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے تواس کی قوم کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ فیجے (برا) ہوجا تا ہے۔ حضرت سیّدُنا ابو مسلم خولانی تُدِسَ بِسُهُ النُّورَانِ نے فرمایا: تورات کی بات بی ہے، ابو مسلم کی نہیں۔ مقام و مرتبہ فیجے (برا) ہوجا تا ہے۔ حضرت سیّدُنا ابو مسلم خولانی تُدِسَ بِسُهُ النُّورَانِ نے فرمایا: تورات کی بات بی ہے، ابو مسلم کی نہیں۔ (7)... حضرت سیّدُنا عبد الله بن عمر دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ اللهُ کَبُلُ عَالَ کے پاس جایا کرتے تھے پھر آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ نَعَالَ عَنْهُ اللهُ عَلَى کَبُلُ کَ اللهُ عَلَى کَبُلُ کَ اللهُ عَلَى کَبُلُ کَبُلُ کَبُلُ کَبُلُ کَا اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُهُ عَلَى اللهُ عَ

یہ روایت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو شخص اَمْرِ بِالْبَعُرُوْف سے عاجز ہو تواس پرلازم ہے کہ وہ اس جگہ سے دور ہو جائے کہ گناہ اس کے سامنے نہ ہو۔

(8)... خلیفہ کچہارم امیر الموسنین حضرت سیِدُناعلی المرتضیٰ کیَّمَ اللهُ تَعَالَ وَجُهَهُ الْکَرِیْمِ فرماتے ہیں: جس جہاد پر تمہیں سب سے پہلے مامور کیا گیاہے وہ تمہارااپنے ہاتھوں سے جہاد کرناہے پھراپنی زبانوں کے ذریعے جہاد کرنا ہے اس کے بعد اپنے دلوں کے ذریعے جہاد کرنے کا حکم ہے توجب دل نیکی کو اچھااور برائی کوبرانہ جانے تووہ اوندھا ہوجا تاہے یعنی وہ اچھائی کوبراجانتاہے۔

(9)... حضرت سیّدُناسہل بن عبد الله تستری عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الوّلِي فرماتے ہیں: جو کوئی بھی دین کے اوامر و نواہی میں سے کسی شے پر عمل کرے اور اُمُورِ دِینیہ میں فساد، انکار اور اضطرابِ زمانہ کے وقت بھی وہ اس پر قائم رہے تو اس کا شار ان لوگوں میں ہوگا جنہوں نے ایپنے زمانے میں الله عَدْدَ جَلَّ کی رضاکی خاطر اَمْرِیالْبَعُرُوْف وَنَهی عَنِ الْبُنْکَر کو انجام دیا۔

اس کامطلب میہ ہے کہ جب وہ صرف اپنی ذات پر قادر ہواور اپنی ذات سے متعلق احکامات بجالائے اور دوسروں کے برے احوال کو دل سے براجانے تواس نے اپنافر ض پورا کر دیا۔

(10)... حضرت سیِّدُ نافُضیُل بن عِیاض رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه سے کہا گیا: آپ اَمْرِیالْبَعُوْدُ ف وَنَهِی عَنِ الْمُنْکَر کیونکہ نہیں کرتے؟ فرمایا: ایک قوم نے اَمْرِیالْبَعُوُدُ ف وَنَهِی عَنِ الْمُنْکَر کیا تو وہ کفر میں جاپڑی کیونکہ اَمْرِیالْبَعُوُدُ ف وَنَهِی عَنِ الْمُنْکَر کیا تو وہ کفر میں جاپڑی کیونکہ اَمْرِیالْبَعُودُ ف وَنَهِی عَنِ الْمُنْکَر کیا تو وہ کفر میں جاپڑی کی وجہ سے ان کولوگوں کی طرف سے جو تکالیف پہنچیں وہ اس پر صبر نہ کرسکے (لہذا کفر میں مبتلا ہوگئے)۔

(11)... حضرت سيِّدُ ناسفيان تورى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ القوى سے كها كيا: آپ آمْرِبِ الْمَعُرُوْف وَنَهِى عَنِ الْمُنْكَى كيول نهيں كرتے؟ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْهِ نَے فرمايا: "جب سمندر بہر براے تواسے كون روك سكتا ہے۔"

ان دلائل سے ظاہر ہوا کہ اَمْربِالْہَعُرُوْف وَنَهِی عَنِ الْہُنْکَی(لینی نیکی کا حکم دینااور برائی سے منع کرنا) فرض ہے اور قدرت ہوتے ہوئے جب تک اسے ادانہ کرلیا جائے اس وقت تک ذِمّہ سے ساقط نہیں ہوگا۔

> اب ہم اس کے ارکان اور اس کے وجوب کی شر ائط بیان کرتے ہیں۔ (صَلُّوْاعَلَى الْحَبِیْبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَبَّد )

## بابنمبر2: اِحُتِساب کے اَرکان وشرائط کابیان

جان لیجئے کراحُتِسَاب ( یعنی اَمُربِالْمَعُرُوف وَنَهِی عَنِ الْمُنْکَر) کے چار اَرکان ہیں: (۱)...مُحْتَسِب (۲)... مُحْتَسَب عَلَیْه (۳)...مُحْتَسَب فیه (۴)...اِحْتسَاب ـ

## ہلارکن: مُحْتَسِب

مُختَسِب (یعنی اَمُرِیالْبَعُرُوْف کرنے والے) کے لئے پچھ شرائط ہیں :(۱) اَحکامِ شرعیہ کا مکلَّف (۲) مسلمان اور (۳) اِختِسَاب پر قدرت رکھتاہو، لہذا مجنون، بچہ، کا فراور عاجز شخص اس تھم سے خارج اور رعایا کے تمام افر داس میں داخل ہوگئے اگر چپہ ان کو حکمر انوں کی طرف سے اجازت نہ ہو۔ نیز فاسق، غلام اور عورت بھی اس میں داخل ہیں۔ جن شرائط کا ہم نے تذکرہ کیا ہے اور جن کا نہیں کیا (یعنی عادل ہونا اور حاکم اسلام کی اجازت) ان کی تفصیل ملاحظہ سے جے !

#### شرائط مُحتسبكي تفصيل:

اور جوشر الط ہم نے ذکر کی ہیں ان سے مر ادو جوب کی شر الط ہیں، جواز کی نہیں ہے کیونکہ غیر مکلّف پراَمُریالْہَعُرُوْف واجب نہیں اور جوشر الط ہم نے ذکر کی ہیں ان سے مر ادو جوب کی شر الط ہیں، جواز کی نہیں۔ جہاں تک نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے ممکن اور جائز ہونے کی بات ہے تو عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ قریب النبُلُوغ سمجھ دار بچہ اگرچہ مکلّف نہیں لیکن اسے برائی ختم کرنے کا اختیار ہے۔ چنانچہ، اسے شر اب بہا دینے اور آلاتِ اہوولعب توڑ دینے کا حق حاصل ہے اور ایسا کرنے سے اس قواب بھی ملے گا اور کوئی شخص بھی اسے غیر مکلّف ہونے کی وجہ سے اس کام سے منع حاصل ہے اور ایسا کرنے سے اس قواب بھی ملے گا اور کوئی شخص بھی اسے غیر مکلّف ہونے کی وجہ سے اس کام سے منع نہیں کر سکتا کیونکہ یہ نیکی کا کام ہے اور سمجھ دار بچہ اس کا اہل ہے جس طرح نماز، امامت (۱۹۵۶) اور بقیہ نیک اعمال کرنے کا اہل ہے۔ آمُریالْہَ نَکُری کا حکم حاکم

1379 ... احناف کے نزدیک:نابالغ سمجھ دار بچہ صرف نابالغوں کی امامت کی اہلیت رکھتاہے، بالغوں کی نہیں۔ (ماخوذ ازبہار شریعت، ا/ ۵۲۹،۵۲۱)

بننے کی طرح نہیں کہ جس میں مکانف ہونا شرط ہوا ہی وجہ سے ہم نے غلام اور عام رعایا کے لئے بھی اسے ثابت کیا ہے، یہ صحیح ہے کہ عمل کے ذریعے برائی کو ختم کرنے میں ایک طرح کی حکمر انی پائی جاتی ہے لیکن یہ حکمر انی محض ایمان کی بدولت اسے حاصل ہوئی ہے بلوغ کی وجہ سے نہیں یہ ایساہی ہے جیسے مشرک کو قتل کرنا، اس کے مال واسباب لوٹنا اور اس سے اسلحہ وغیرہ چھین لینا، ایسا کرنا ہی کے لئے بھی جائز ہے جبکہ اس وجہ سے خود اسے نقصان نہ پہنچے، تو جس طرح کفر سے منع کرنے کا حکم ہے اسی طرح فسق سے بھی منع کرنے کا حکم ہے۔

کھ... دوسر ی شرط ایمان: اس کے شرط ہونے کی وجہ بھی پوشیرہ نہیں کیونکہ اَمْربِالْبَعُرُوْف وَنَهِی عَنِ الْبُنْکَر دین کی مددواعانت کرناہے توجو اصل دین کامنکر اور دشمن ہووہ اس کا اہل کیسے ہو سکتاہے؟

کی ... تیسری شرطعاول ہونا: (۱380)علمای ایک جماعت نے اس شرط کا اعتبار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی فاسق کو اَمُریالْبَغُرُوْف وَنَهِی عَنِ الْبُنْکُ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔اس سلسلے میں انہوں نے اُن آیات اور احادیث سے اِسْتِدُلال کیا ہے جو ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جو دو سروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں لیکن خو داس پر عمل نہیں کرتے۔ چنانچہ ،الله عَنَّوَجُلَّ ارشاد فرما تا ہے:

اَتَأُمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ (پا،البقه:۳۲) ترجمهٔ كنزالايمان: كيالو گول كو بهلائى كاسم دية مواور اين جانول كو بهولة مو

اور فرما تاہے:

گبُرَ مَقُتًا عِنْدَ اللهِ اَنْ تَقُولُوْا مَالَا تَفْعَلُوْنَ (۱) (پ۲۸،الصف: ۳)

ترجیهٔ کنزالایبان: کتی سخت ناپیند ہے الله کووه بات که وه کهوجونه کرو۔
رسولِ اَکرم، شاهِ بنی آدم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کا فرمان مَکرَّم ہے: شب معراج میں ایسی قوم کے پاس

<sup>1380 ...</sup> عادل سے مراد وہ شخص ہے جے وہ قوتِ راسِحَ حاصل ہو جو اسے تقویٰ اور مروت پر ابھارے اور تقویٰ سے مراد شِرک، فِسُق اور بِدعت جیسے برے اَعمال سے اِجتناب ہے ۔(نزھة النظرنی توضیح نخبة الفک، ص۵۸)

سے گزراجن کے ہونٹوں کو آگ کی قینچیوں سے کاٹا جارہاتھا، میں نے پوچھا: تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا: ہم بھلائی کا حکم تو دیتے تھے لیکن خو داس پر عمل نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو برائی سے منع تو کرتے تھے لیکن خو داس کااِزتِکاب کرتے تھے۔ (1381)

ایک روایت میں ہے کہ الله عَزَّوجَلَّ نے حضرت سیِّدُناعیسی روحُ الله عَل نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَ السَّلَام سے ارشاد فرمایا: پہلے خود کو نصیحت کرو، جب نصیحت حاصل کرلو تو پھرلوگوں کو کرو، ورنہ مجھ سے حیاکرو۔

بسااو قات علاکی یہ جماعت قیاس کے طریقے پر بھی استدلال کرتے ہوئے کہتی ہے کہ عادل ہونا شرط ہے، جس طرح دوسرے کوہدایت دینے کی اصل یہ ہے کہ وہ خود ہدایت پر ہواسی طرح دوسر وں کوسیدھاکرنے کی اصل یہ ہے کہ بندہ پہلے خود سیدھا ہواس لئے کہ دوسرے کو دُرُسُت کرنا اپنے درست ہونے کی فرع ہے توجو شخص خود درست نہیں وہ دوسرے کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے؟ جب لکڑی ہی ٹیڑھی ہو توسایہ کیسے سیدھا ہو گا۔ ان علاکے ولائل سب ایک طرح کے خیالات ہیں، حق یہ ہے کہ فاسق کو بھی اَمْرِ بِالْبَعُورُدُ فَ وَنَهِی عَنِ الْبُنْکُم کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ اس کی دلیل میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا اُمْرِ بِالْبَعُورُدُ فَ وَنَهِی عَنِ الْبُنْکُم کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والا تمام گنا ہوں سے پاک ہو؟ اگر اس کا تمام گنا ہوں سے پاک ہونا شرط ہو تو یہ بات خلافِ اجماع ہے۔ نیز اس سے اَمْرِ بِالْبُعُورُدُ فَ وَنَهِی عَنِ الْبُنْکُم کا دروازہ بند کرنالازم آتا ہے۔ (1382)

اسی وجہ سے حضرت سیّدُناسعید بن جُبیّرُ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے فرمایا: "اگر اَمْربِالْبَعُوُوْف وَنَهِی عَنِ الْمُنکَّ صرف وہی لوگ کر سکتے جن سے کسی قسم کی خطا سر زد نہیں ہوئی ہوتی تو پھر کوئی شخص بھی اس پر عمل نہ کر سکتا۔ "حضرت سیّدُناامام مالک عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْخَالِق نے جب بیہ قول سنا تواسے بیند فرمایا۔

<sup>1381 ...</sup> البسندللامام اصدبن حنبل، مسندانس بن مالك، ١٢٨٥٠ الحديث: ١٢٨٥٦، بتغير قليل

<sup>1382 ...</sup> اس مقام سے ایک عبارت حذف کی گئی ہے جس کا تعلق عوام سے نہیں ہے اہل علم حضرات یہ عبارت مع حاشیہ کتاب کے آخر میں ملاحظہ فرمائیں۔

اگران علاکا خیال بیہ ہو کہ اَمْر بِالْمَعُرُوْف وَنَهِی عَنِ الْمُنكَر كرنے والے كے لئے صغیرہ گناہوں سے پاک ہوناضر وری نہیں ہے حتی کہ جو شخص ریشم کالباس پہنتا ہے اس کے لئے زنااور شر اب پینے سے منع کرنا جائز ہے۔ توہم اس کے **جواب م**یں یہ کہتے ہیں کہ کیا شراب نوشی کرنے والے کے لئے کفار سے جہاد کرنا اور کفر سے منع کرنا جائز ہے ؟ اگر وہ اس کا جواب '' نفی'' میں دیں توبیہ بات خلافِ اجماع ہے کیونکہ مسلمانوں کے لشکروں میں ہمیشہ نیک ویر ہیز گارلوگ نہیں رہے ہیں بلکہ فُسّاق و فُجّار ، شراب بینے والے اور بتیموں پر ظلم کرنے والے بھی شریک جہاد رہے ہیں ان کونہ توزمانہ رسالت میں جہاد سے منع کیا گیااور نہ ہی اس کے بعد منع کیا گیااور اگر وہ اس کاجواب" ہاں" میں دیں تو پھر اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ کیا شراب خورکسی کو قتل کرنے سے منع کر سکتاہے یا نہیں؟اگروہ پیہ جواب دیں کہ منع نہیں کر سکتا، توہم کہیں گے کہ پھراس شخص میں اور ریشمی لباس پہننے والے شخص کے در میان کیا فرق ہے؟ کہ اس کو تو شر اب پینے سے منع کرنے کا اختیار ہے اور قتل کرناتوشر اب پینے کے مقابلے میں زیادہ بڑا گناہ ہے جیسے شر اب پیناریشمی لباس پہننے کے مقابلے میں زیادہ بڑا گناہ ہے؟ لہٰذا ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔اگر وہ بیہ جواب دیں کہ شر اب نوشی کرنے والا قتل سے منع کر سکتاہے اور اس کی تفصیل بیہ بیان کریں کہ جو شخص جس طرح کے گناہ کا مر تکب ہے اس کی مثل اور اس سے کمتر گناہ سے دوسروں کو منع نہیں کر سکتاہاں جواس سے بڑے گناہ کا مرتکب ہے اسے منع کر سکتا ہے۔ توبیہ خواہ کا تکم لگانا ہے ، جب شر اب خور کا زنااور قتل سے منع کرناکوئی بعید نہیں تو پھر زانی کا شر اب نوشی ہے منع کرنا کیو نکر بعید ہو سکتاہے؟ نیزیہ بات کیسے بعید ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص خود شراب بیٹے لیکن اپنے غلاموں اور خادموں کو شراب نوشی سے منع کرتے ہوئے کہے: مجھ پر واجب ہے کہ خود شراب نوشی سے بازر ہوں اور دوسروں کو بازر کھوں توایک بات (یعنی خود بازنہ رہنے) میں الله عَزَّدَ جَلَّ کی نافر مانی کرنے سے مجھ پر کیسے لازم آتاہے کہ میں دوسری بات (یعنی دوسروں کو بازنہ رکھنے) میں بھی اس کی نافر مانی کروں؟ اور جب شر اب نوشی سے منع کرنا مجھ پر واجب ہے توخو د میرے شر اب نوشی کرنے کی وجہ

سے دوسر وں کو منع کرنے کا وجوب کیسے ساقط ہو گیا؟

ثابت ہوا کہ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ نثر اب نوشی سے منع کرنااسی وقت واجب ہے جب کہ وہ شخص خود نثر اب نہ پتیاہواور اگروہ خود نثر اب پتیاہے تو پھر نثر اب نوشی سے منع کرنے کااسے اختیار نہیں۔

#### ایک سوال اور اس کاجواب:

اس صورت میں توبید لازم آتا ہے کہ کوئی شخص کہے کہ مجھ پر وضواور نماز دونوں چیزیں واجب ہیں، لہذا میں وضو کر تاہوں اگرچہ نماز نہ پڑھوں اور سحری کر تاہوں اگرچہ روز نہ رکھوں کیو نکہ میرے لئے سحری اور روزہ دونوں چیزیں مستحب ہیں، تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ ان میں سے ایک چیز دوسرے پر موقوف ہے اسی طرح دوسرے کو سیدھا کرناخو د اپنے سیدھا ہونے پر موقوف ہے، لہذا ابتدا اپنی ذات سے کرے پھر ان کی اصلاح کرے جو اس کی کفالت میں ہیں۔

جواب: سحری کامقصد روزہ رکھناہی ہے، اگر روزہ نہ ہو تا توسحری مستحب نہ ہوتی اور جو غیر کی وجہ سے مقصود ہووہ اس غیر سے جدا نہیں ہو تا اور دوسرے کی اصلاح کرنے کامقصد اپنی اصلاح کرنا نہیں ہو تا اور نہ ہی اپنی اصلاح کرنے کامقصد دوسرے کی اصلاح ہو تا ہے، لہذا ایک کے دوسرے پر مو قوف ہونے کا قول بلاد لیل ہے۔ جہاں تک وضو اور نماز کا تعلق ہے تو یہ دونوں چیزیں واجب ہیں اس لئے جوشخص وضو تو کرے لیکن نماز نہ پڑھے وہ وضو کے تھم کو بجا لانے والا ہو گا اور اس کا عذاب اس شخص سے کم ہو گا جس نے وضو اور نماز دونوں کو ترک کر دیا، لہذا یہاں پر بھی یہی ہو ناچاہئے کہ جوشخص نہ تو دوسروں کو برائی سے منع کرے اور نہ ہی خود در کے اس کا عذاب اس شخص کے مقابلے میں زیادہ ہو گا جو دوسروں کو تو روکتا ہے اور خود نہیں رکتا۔ نیز وضو کرنا نماز کی شرط ہے جو کہ بذات خود مقصود نہیں ہو تا بلکہ نماز کے لئے کیاجا تا ہے، لہذا نماز کے علاوہ اس کا کوئی تھم نہیں ہو گا اور جہاں تک برائی سے منع کرنے کا تعلق ہو تا بلکہ نماز کے لئے خود باز رہناضر وری نہیں، لہذا اان دونوں کے در میان کوئی مشابہت نہیں ہے۔

اس پراگر کوئی ہے کہے کہ اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے زبر دستی زنا کرے اور اس عورت کے چرہ چھپا ہوا ہو پھر وہ اپنے اختیار سے اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو وہ شخص دوران زناہی اس عورت کوئھی عَنِ الْبُنْکَر کرتے ہوئے کہ کہ زنا کے سلسلے میں تجھے مجبور کیا گیا ہے لیکن غیر محرم کے سامنے چہرہ کھو لنے میں تو مجبور نہیں ہے اور میں تیرے لئے غیر محرم ہوں، لہذا تو اپنے چہرے کو چھپالے، تو اِختِساب کا یہ عمل بہت براہے ہر عقل مند شخص کا دل اس کو براجا نتا ہے اور ہر سلیم ُ الطّبع شخص اس کو فتیج خیال کرتا ہے۔

اس کا جواب ہے کہ بسااو قات طبیعت حق کو برااور باطل کو اچھا سمجھ رہی ہوتی ہے لیکن حق وباطل کا مدار دلائل پر ہوتا ہے اوبام اور خیالات کی ناپسندیدگی کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہم کہتے ہیں: اس حالت میں اس کا ہے کہنا کہ "اپنے چہرے کو نہ کھول" آیاواجب ہے یامباح یا حرام ؟اگرتم کہو کہ بے واجب ہے تو مقصود حاصل ہو گیا کیونکہ چہرہ ظاہر کرنا گناہ ہے اور گناہ سے منع کرنا حق ہے اور اگر تم کہو کہ مباح ہے تو پھر تمہارے اس قول کا کیا مطلب ہوگا کہ فاسق نیکی کی دعوت نہیں دے سکتا؟ اور اگر کہو کہ حرام ہے تو ہم کہیں گے کہ احتساب واجب تھا تو پھر اس کے زناپر اقد ام کرنے کی وجہ سے حرام کیسے ہوگیا؟ نیز یہ کتنی عجیب بات ہے کہ کسی حرام کام کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے ایک اور واجب حرام ہو جائے۔ جہاں تک طبیعت کی نفرت اور ناپسندیدگی کا تعلق ہے تو اس کے دوسیب ہیں:

پہلا سبب بیہ ہے کہ وہ زیادہ اہم کام کو ترک کر کے کم اہم میں مشغول ہو گیا ہے اور جس طرح کم اہم کام کو ترک کر کے فضول کاموں میں مشغول ہونے سے طبیعت نفرت کرتی ہیں اسی طرح زیادہ اہم کام کو ترک کر کے کم اہم کام میں مشغول ہونے سے جبھی طبیعت نفرت کرتی ہے۔ چنانچہ طبیعت ایسے شخص سے نفرت کرتی ہے جو غصب شدہ کھانا کھانے میں تو حرج جانے لیکن ہمیشہ سود کامال کھاتا ہویا غیبت سے اجتناب کرتا ہولیکن جھوٹی گواہی دیتا ہو کیونکہ جھوٹی گواہی غیبت سے زیادہ بری اور سخت ہے اس لئے کہ غیبت میں ایسے کام کی خبر دینا ہوتا ہے جس میں مخبر سچا ہوتا ہے، لہذا طبیعت کا اس سے نفرت کرنا ترک غیبت کے واجب نہ ہونے پر

دلالت نہیں کر تا اور نہ اس پر دلالت کر تاہے کہ اگر وہ شخص غیبت کرے گایا حرام لقمہ کھائے گاتو اسے عذاب زیادہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح آخرت میں انسان کو اپنے گناہ کا ضرر دو سرے شخص کے گناہ کے مقابلے میں زیادہ ہو گاتو زیادہ ضرر والی چیز مجھوڑ کر کم ضرر والی چیز میں مشغول ہونے سے طبیعت نفرت کرتی ہے اور اس کی وجہ زیادہ ضرر والی چیز کو ترک کرنا ہے نہ کہ ضرر والی چیز کو اختیار کرنا۔ مثلاً جس کا گھوڑ الگام سمیت غصب کر لیاجائے اور وہ گھوڑ کر کھام تلاش کرنے میں مشغول ہو تو طبیعت اس بات سے نفرت کرے گی اور اس کے فعل کو براجانے گی، حالا نکہ لگام ڈھونڈ ناکوئی براکام نہیں لیکن مشغول ہو تو طبیعت اس بات سے نفرت کرے گی اور اس کے فعل کو براجانے گی، حالا نکہ لگام ڈھونڈ ناکوئی براکام نہیں لیکن اس کالگام کی وجہ سے گھوڑا تلاش نہ کرنا برافعل ہے، لہذا اہم کام کو چھوڑ کر غیر اہم کام میں مشغول ہو جانے کی وجہ سے اس کی برائی زیادہ سخت ہو گئی۔ فاس کے اُمڈریا لُبَعُرُوْف وَنَھِی عَنِ الْنُنْکَمُ کرنے کا یہی حال ہے کہ طبیعت اس سے اسی وجہ سے نفرت کرتی ہے اور یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ اس کابری بات سے روکنا براہے۔

دوسراسبب: یہ ہے کہ بھی بھی وعظ و نصیحت کے طور پر اَمْرِیالْہَءُرُوْف وَنَهِی عَنِ الْہُنْکَر کیاجا تاہے اور بھی قہر وغلبہ کے ذریعے اور جو شخص خود وعظ و نصیحت کو قبول نہیں کر تااس کے وعظ سے پچھ زیادہ نفع نہیں ہو تااور جس شخص کو یہ معلوم ہو کہ اس کے فاسق ہونے کی وجہ سے لوگ اس کی نیکی کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے تواس پر وعظ و نصیحت کے ذریعے اَمْرِیالْہَءُرُوْف وَنَهِی عَنِ الْہُنْکَر کر ناواجب نہیں ہے کیونکہ اس کے وعظ میں کوئی فائدہ نہیں اور فسق اس کے وعظ کے فائدہ کو ختم کرنے میں موکڑ ہے اس لئے جب اس کے وعظ و نصیحت کرنے کا فائدہ ہی ختم ہو گیا تواس پر سے اَمْرِیالْہَءُرُوْف وَنَهِی عَنِ الْہُنْکَر کے ذریعے وعظ کرنے کا وجہ بھی ساقط ہو گیا۔

جب إختِسَاب كا تعلق" منع" كرنے سے ہو تواس سے مراد" قهروغلبہ" كے طور پر منع كرنا ہے اور كامل غلبہ فعل اور وليل دونوں كے ساتھ ہو تاہے اور جب كوئى شخص فاسق ہو گا تواگر چپہ فعل كے اعتبار سے غالب ہو گاليكن قول كے اعتبار سے مغلوب ہو گا كيونكہ اس وقت أسے لوگوں كى ان باتوں كاسامنا ہو گا كہ تم

خود اس پر عمل کیوں نہیں کرتے ؟ تواس وقت فعل میں غالب ہونے کے ساتھ ساتھ دلیل میں مغلوب ہونے کی وجہ سے طبیعت نفرت کرے گل لیکن اس وجہ سے یہ فعل حق ہونے سے نہیں نکلے گا جیسے کوئی شخص عام مسلمانوں سے تو کسی ظالم کو دور کرے گر اپنے باپ سے نہ کرے حالا نکہ وہ بھی مظلوم ہے توایسے شخص سے طبیعت نفرت کرتی ہے لیکن اس وجہ سے اس کامسلمانوں سے ظالم کو دور کرنا حق ہونے بالٹنٹوڈوف و نبھی عن البُہ ننگ کرنا ایسے کو دور کرنا حق ہونے سے خارج نہیں ہوگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ فاسق شخص پر وعظ کے ذریعے امر بالٹنٹوڈوف و نبھی عن البُہ ننگ کرنا ایسے شخص کو جو اس کے فسق پر مطلع ہے واجب نہیں کیونکہ وہ اس کی نصیحت قبول نہیں کرے گا ور جس صورت میں اس پر نصیحت کرنا واجب نہ ہو اور جانتا ہو کہ نصیحت کرنے کی وجہ سے لوگ اس کی عزت و آبر و میں زبان درازی کریں گے تو ہم کہیں گے کہ ایسی صورت میں اس کاوعظ و نصیحت کرنا جائز نہیں ہے۔

#### خلاصة كلام:

اَمُرِبِالْمَعُرُوْفَ وَنَهِى عَنِ الْمُنْكَى كَى دوقسموں میں سے ایک قسم وعظ ونصیحت کے ذریعے اَمُرِبِالْمَعُرُوْف ونَهی عَنِ الْمُنْكَى كَى دوقسموں میں عادل ہونا شرطہ اور دوسری قسم قہر وغلبہ کے طور پر اَمُربِالْمَعُرُوْف وَنَهی عَنِ الْمُنْكَى كَى وَنَه اس میں عادل ہونا شرطہ اور دوسری قسم قہر وغلبہ کے طور پر اَمُربِالْمَعُرُوْف وَنَهِی عَنِ الْمُنْكَى كَى رَنَاہِ اس میں عادل ہونا شرط نہیں، لہٰذافاس شخص کو اگر قدرت حاصل ہو تو شراب بہانے اور آلاتِ لہوو لعب وغیرہ توڑنے میں اس پر کوئی حرج نہیں، اس مسئلے میں حق اور انصاف کی بات یہی ہے۔

جہاں تک آیاتِ قرآنیہ سے استدلال کرنے کا تعلق ہے تواس کا جواب سے ہے کہ ان میں مذمت کی وجہ سے کہ انہوں نے بھلائی کو جھوڑ دیاہے سے وجہ نہیں کہ انہوں نے دوسروں کو اَمْر بِالْبَعْرُوْف کیوں کیا۔ عالم کی سزا جاہل کے مقابلے میں سخت ہے کیونکہ علم ہونے کی وجہ سے وہ کوئی عذر نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ، اللّه عَزَّوَجَلَّ کے اس ارشاد:
لِحَد تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ (۱) (پ۲۸،الصف:۲) ترجہہ کنزالایہان: کیوں کہتے ہووہ جو نہیں کرتے۔

سے مراد حجھوٹاوعدہ ہے۔ اور فرمان باری تعالی:

ترجيه كنزالايبان: اوراين جانول كو بهولتي مو

وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ (پ١٠البقية:٣٢)

سے مرادیہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے وجہ نہیں کہ دوسروں کو بھلائی کا تھم کیوں دیا، لہذا دوسروں کو اَمْر بِالْہُغُرُوْف کرنے کاذکراس لئے کر دیا تا کہ ان کے عالم ہونے پر استدلال ہواور ان کے خلاف دلیل پختہ ہو جائے۔

#### ایک سوال اوراس کاجواب:

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر توزِی کا فرکے لئے بھی یہ جائز ہونا چاہئے کہ جب وہ کسی مسلمان کو زنا کرتے دیکھے تو اسے نھِی عَنِ الْمُنْکَر کرے(یعنی برائی سے منع کرے) کیونکہ اس کا یہ کہنا:"زنامت کر"فی نفسہ حق بات ہے، اس لئے یہ حرام تو ہو نہیں سکتا بلکہ مباح یاواجب ہونا چاہئے۔

**جواب:** کافراگر مسلمان کواپنے فعل کے ذریعے منع کرے گاتووہ مسلمان پر غالب کہلائے گا، اسی غلبہ کی وجہ سے کافر کو منع کیا جائے گاکیونکہ الله عَزَّدَ جَلَّ نے کافروں کو موکمنین پر کوئی تَسُلُّط نہیں دیا۔ بہر حال ذمی کا صرف یہ کہنا: "زنامت کر"فی نفسہ حرام نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے حرام ہے کہ اس میں مسلمان پر برتری کا پہلوپایاجا تا ہے اور اس میں مسلمان کی ذلت ہے اس لئے منع کیا جائے گا اگر چہ فاسق مسلمان بھی ذلیل کئے جانے کا مستحق ہے لیکن کا فرک مقابلے میں بہر حال وہ عزت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے کا فرکو مسلمان کا محاسبہ کرنے سے منع کیا ہے۔ چنانچہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ کا فرکو اس کے قول "زنامت کر" کہنے کی وجہ سے سزادی جائے کہ اس نے زناسے منع کیا ہے بلکہ ہم تویہ کہتے ہیں کہ اگر کا فرکو فرُن وعِ دین کا مخاطب سمجھا جائے توزناسے منع نہ کرنے کی وجہ سے سزاکا مستحق ہو گا۔ یہ مسئلہ محل نظر ہے جسے ہم نے اپنی فقہ کی کتابوں میں تفصیل سے بیان کر دیا ہے اور یہاں اسے بیان کرناہماری غرض نہیں۔

#### چوتھیشرط:

حاکم کی طرف سے اجازت: ایک گروہ نے اسے شرط قرار دیا ہے اور وہ رعایا میں سے ہر فرد کے لئے اَمْرِیالْہَءُوُوْ فَ وَنَهِی عَنِ الْہُنْکُ ثابت نہیں کرتے حالا نکہ اسے شرط قرار دینافاسد ہے کیونکہ وہ آیات واحادیث جو ہم ما قبل میں بیان کر چکے بیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ جو شخص بھی کوئی برائی دیکھے اور خاموش رہے تو وہ گناہ گار ہو گا کیونکہ برائی سے منع کرناواجب ہے جہال کہیں بھی دیکھے اور جیسے بھی ویکھے اور یہ حکم عمومی ہے، لہذا اسے حاکم اسلام کی اجازت کے ساتھ مشروط کر دینا بلا دلیل اپنی طرف سے حکم لگانا ہے۔ تعجب ہے کہ رافضیوں نے اس پر اوراضافہ کرتے ہوئے کہا کہ جب تک امام معصوم (1883) ظاہر نہ ہو اس وقت تک اَمْرِیالْہَءُوُوْ ف کرنا جائز نہیں اور امام معصوم ہی ان کے نزدیک امام بَرُ حَق ہے۔ یہ لوگ معصوم ان بین کہ ان سے علمی مباحثہ کیا جائے، انہیں صرف اس قدر جو اب دیناہی کافی ہے کہ جب یہ اپنی اور مالی حقوق طلب

1383 ... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250صفحات پر مشتمل کتاب بہارِشریعت، جلداول، صفحہ 38 پرصَدُدُ الشَّبِی یُعَدہ بَدُدُ الطَّبِی یُقَدہ حضرت علامہ مولانامفتی محمد المجدعلی اعظمی عَلَیْهِ دَحَنهُ اللهِ الْقَدِی فرماتے ہیں: نبی اور فرشتہ کے سواکوئی معصوم نہیں۔اماموں کو انبیاکی طرح معصوم سجھنا گر اہی وہددین ہے۔

کرنے کے لئے قاضی کے پاس آئیں تو ان سے کہا جائے: تمہاری مدد کرنا آمُدیا لَبَعُوُّوْف ہے اور ظالم کے قبضے سے تمہارے حقوق لینا نھی عَنِ الْبُنْکَ ہے اور تمہارا حق طلب کرنا بھی آمُدیا لَبَعُوُّوْف کے زمرے میں آتا ہے اور بیزمانہ ظلم سے منع کرنے اور حق ما نگنے کا نہیں ہے کیونکہ ابھی تک امام بَرُ حَق ظاہر نہیں ہوا۔

#### ایک سوال اوراس کاجواب:

اگر کوئی یہ کہے کہ اَمُربالْمَعُرُوْف کرنے میں ایک طرح کی ولایت، حکمر انی اور دوسرے پراپنی برتری کا اظہار ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ کافر کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ مسلمان کو اَمْدِیالْ ہَعْرُوْ ف کرے حالا نکہ برائی سے منع کرنااور اجھائی کا حکم دیناحق ہے،اس کئے مناسب یہی ہے کہ ہر کسی کو احتساب کاحق نہ دیا جائے بلکہ صرف وہی لوگ اس فریضہ کو انجام دیں جنہیں حاکم اسلام نے اختیار دیا ہو۔اس کا جواب سے ہے کہ کافر کا مسلمان کو اَمْد بالْبَغْرُوْف کرنا اس لئے منع ہے کہ اس میں ایک قشم کی بالادستی اور دوسرے پر برتری کے ذریعے عزت حاصل کرناہے اور کا فر ذلیل ہونے کی وجہ سے اس بات کا مستحق نہیں کہ وہ کسی مسلمان پر برتزی کے ذریعے عزت حاصل کرے اور جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے توانہیں اپنے دین اور علم کی وجہ سے اس عزت کا حق حاصل ہے اور اس میں جو بالا دستی اور برتری کی عزت یائی جاتی ہے وہ اجازتِ حاکم کی محتاج نہیں جیسے تعلیم دینے میں عزت ہے کیونکہ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ اگر کوئی جاہل شخص اپنی جہالت کی وجہ سے کسی گناہ کا ار تکاب کرے تواسے وجوب یاحرمت کے بارے میں بتانے کے لئے سلطانِ اسلام کی اجازت ضروری نہیں حالا نکہ اس میں تھم شرعی بتانے والے کی عزت ہے اور جس کی شرعی رہنمائی کی گئی ہے اسے جہالت کی وجہ سے ذلت حاصل ہے اور اس طرح کی عزت میں صرف دین دار ہونا کافی ہو تاہے اور یہی معاملہ برائی سے منع کے متعلق بھی ہے۔اس کی تفصیل یہ ہے کہ اَمُر بِالْمَعُرُوْفِ وَنَهِي عَنِ الْمُنْكَى كَي مِنْ مُراتب ہيں: (١) ... كسى جاہل كوحق بات بتانا۔ (٢) ... نرم گفتگوكے ذريعے وعظ و نصیحت کرنا۔ (۳) ... برابھلا کہنااور ڈانٹ ڈپٹ کرنا، برابھلا کہنے سے مرادیہاں فخش کلامی نہیں بلکہ اس طرح کہناہے: اے حاہل!اے

ب و قوف! کیا توالله عوَدَد کیا توالله عوَدَد کیا اسی طرح کے دیگر الفاظ استعال کرنا۔ (۴)...غلبہ کے ذریعے عملاً رو کنامثلاً آلاتِ لہو و لعب توڑ دینا، شراب کو بہا دینا، ریشی لباس کو بچاڑ دینااور غاصب سے غصب شدہ کپڑے چین کر مالک کو لوٹا دینا۔ (۵)...مارپیٹ کے ذریعے ڈراناد حمکاناحتی کہ جس گناہ کاوہ مر تکبہواس سے رک جائے۔ جیسے کوئی شخص ہمیشہ غیبت کیا کر تاہے اور پاکباز مسلمان پر زناکی تہمت لگا تارہتا ہے تواگر چہ اس کی زبان نکال لینا ممکن نہیں لیکن مارپیٹ کے ذریعے اسے چپ کرایا جاسکتا ہے اور اس صورت میں جانبین کو مدد گاروں کی ضرورت ہوتی ہے یوں نوبت لڑائی جھگڑے وغیرہ تک پہنچ جاتی ہے جاتی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اَمْر بِالْہُعُرُوْف وَنَهِی عَنِ الْہُنْکَ کَاس پانچویں مرتبے کے علاوہ کہیں پر بھی حاکم اسلام کی اجازت نہیں لی اجازت کی حاجت نہیں۔ جہاں تک حکم شرعی بتانے اور وعظ و نصیحت کا تعلق ہے تو اس میں حاکم اسلام کی اجازت نہیں لی جائے گی اور رہی ہے بات کہ کسی کو اَمْر بِالْہُنَعُرُوْف وَنَهِی عَنِ الْہُنْکَ کَرتے ہوئے جائل، بے و قوف اور فاس کہنا اور یہ کہنا کہ تم الله عَنْوَ جَنْ سے نہیں ڈرتے یا اس طرح کے دیگر الفاظ کہنا تو یہ سچاکلام ہے اور حق کا تقاضایہ ہے کہ اس سے گریزنہ کیا جائے بلکہ ظالم حکمر ان کے سامنے کلمہ حق بولنا توسب سے افضل جہادہے جیسا کہ حدیث پاک میں بھی یہی مضمون ہے (۱384)، توجب حاکم کو خلاف مِن منا کلمہ حق کہنا جائزہے تو پھر اس کی اجازت کی حاجت کسے ہو سکتی ہے؟ اور اس طرح آلاتِ لہو و لعب کو توڑنا اور شراب کو بہادینا ایسے افعال ہیں کہ بغیر غور و فکر کے ہی ان کاحق ہو نا معلوم ہو جاتا ہے تو ان میں حاکم کی اجازت کی ضرورت نہیں نہیں خور و خوض کی ضرورت ہے جس کا بیان عنقریب آئے گا۔

میں غور و خوض کی ضرورت ہے جس کا بیان عنقریب آئے گا۔

بزر گانِ دين دَحِمَهُ اللهُ اللَّهِ بِن كالهميشه سے خُكَام كواَمْر بِالْمَعْرُوْف وَنَهِي عَنِ الْمُنْكَم كرنے كواپنى عادت

<sup>1384 ...</sup> البسندللامامراحبدبن حنبل، مسندابي سعيدالخدري، مم / ۱۱۱۳۳ الحديث: ۱۱۱۳۳ سننابن ماجه، كتاب الفتن، باب الامربالبعروف والنهيءن البنكر، مم / ۱۲۳۰ الحديث: ۴۰۱۲

بنالیناان کے اس بات پر اجماع کی قطعی دلیل ہے کہ حکمر ان کی اجازت ضروری نہیں بلکہ جو شخص بھی اَمْریِالْمَتُورُوْف کرے تواگر حکمر ان اس سے راضی ہو تو بہتر ورنہ اس کا ناراض ہونا بھی ایک برائی ہے جس پر اعتراض کرنا واجب ہے۔ نیز حاکم پر اعتراض کرنے میں اس کی اجازت کی ضرورت کیسے ہوسکتی ہے کہ وہ خود پر اعتراض کرنے کی اجازت دے۔

#### حکایت:عیدکی نمازسے پہلے خطبه:

مروی ہے کہ مَروان بن حَکَم نے عید کی نماز سے پہلے خطبہ دیا توایک شخص نے اس سے کہا:" عید کا خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے۔" تو مروان نے اس شخص سے کہا:"اے فلال!اس طریقہ کو چھوڑ دیا گیا ہے۔" یہ سن کر حضرت سیِدُ نا ابو سعید خدر کی دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ہم سے ارشاد خدر کی دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ہم سے ارشاد فرمایا: "تم میں سے جو شخص برائی دیکھے تواس کو چاہئے کہ اپنے ہاتھ سے اسے روکے ،اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہوتو اپنی زبان سے اسے روکے ،اگر اس کی استطاعت نہ ہوتو دل میں اسے براجانے اور یہ ایمان کاسب سے کمزور در جہ ہے۔ "(1385) معلوم ہوا کہ بزرگان دین دَحِمَهُمُ اللهُ اللهِ بِیْن نے حکمر انوں کو بھی اس حکم کے عموم میں داخل سمجھا ہے تو پھر ان کی اجازت کیے ہوسکتی ہے ؟

#### حكايت:100 ونٹوں كانذرانه:

منقول ہے کہ جب خلیفہ مہدی مکہ مکر مہ میں آیا تو پچھ عرصہ وہاں تھہر ارہا، جب اس نے طواف شروع کیا تولو گوں کو بیت الله شریف سے ہٹا دیا گیا تو حضرت سیِدُنا عبد الله بن مرزوق دَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَدَیْه نے چھلا نگ لگائی اور اس کی چادر کو اس کے کلے میں ڈال کر کھینچا اور فرمایا: یہ تو کیا کر رہاہے؟ کس نے تجھے بیت الله شریف

1385 ... البسندللامام احمد بن حنبل، مسندابي سعيد الخدري، ١٨٣ / ١٨٨٠ الحديث: ١٨٤١ مسندابي سعيد البنكر من الايمان، الحديث: ٢٩٥، ص٣٥، ص٣٥ مسلم، كتاب الايمان، باب كون النهى عن البنكر من الايمان، الحديث: ٢٩٥، ص٣٥،

کا اُن لو گوں سے زیادہ حق دار بنا دیا جو دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں؟ کیوں تو ان کے اور بیت الله شریف کے در میان حائل ہورہاہے؟ حالا نکہ الله عَدْوَءَ جَلَّ ارشاد فرما تاہے:

سَوَآءٌ الْعَاكِفُ فِيهِ وَ الْبَادِ ( ١٥١١١١١٨ جـ ٢٥١)

ترجمة كنزالايبان:اس ميس ايكساحق بوبال كربن وال اور يرديى كار

### حکایت:سارنگی توردی:

حبان بن عبد الله سے منقول ہے کہ خلیفہ ہارون رشید'' دَوِین'' (عراق کے ایک سر سبز وشاداب مقام) کی سیر و تفریخ کے لئے نکااتو قبیلہ بنو ہاشم کا ایک شخص سلیمان بن ابو جعفر اس کے ساتھ تھا، خلیفہ نے اس سے کہا: تیرے پاس ایک لونڈی تھی جو بہت اچھا گاتی تھی اسے ہمارے پاس لاؤ۔ وہ لونڈی آئی اور اس نے گاپالیکن خلیفہ کو اس کا گانا پیندنہ آپاتو اس نے لونڈی سے کہا: تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا: یہاں میری سارنگی نہیں ہے۔ خلیفہ نے خادم سے کہا: اس کی سارنگی لاؤ۔ خادم سار نگی لارہاتھا کہ راستے میں ایک بزرگ گھلیاں چن رہے تھے، خادم نے ان سے کہا: اے شیخ!راستہ دیجئ! بزرگ نے اپناسر اٹھایاتو نظر سارنگی پریڑی، انہوں خادم سے سارنگی لے کر زمین پریٹنخ دی۔خادم انہیں پکڑ کروہاں کے حاکم کے پاس لے گیااور کہا: انہیں قید کرلو کہ بیہ خلیفہ کامجرم ہے۔ حاکم نے اس سے کہا: پورے بغداد میں ان سے زیادہ کوئی عبادت گزار نہیں ہے، یہ خلیفہ کے مجرم کیسے ہو سکتے ہیں؟ خادم نے کہا: جو میں کہہ رہاہوں اسے سنو۔ پھروہ خلیفہ کے پاس آیااوراسے ساراواقعہ بیان کیا۔ یہ سن کر خلیفہ شدید غصے میں آگیااوراس کی آٹکھیں سرخ ہو گئیں، سلیمان بن ابوجعفرنے دیکھاتو کہا: اے خلیفہ! یہ غصہ کیسا؟ آپ وہاں کے حاکم کے پاس قاصد تھیجئے کہ وہ ان کی گر دن مار کر انہیں دریائے دجلہ میں بھینک دے۔ خلیفہ نے کہا: نہیں! انہیں بلا کریہلے میں ان سے مناظرہ کروں گا۔ خلیفہ کا قاصد ان کے پاس گیااور کہا: خلیفہ نے آپ کو طلب کیاہے۔ انہوں نے فرمایا: ٹھیک ہے۔ قاصد نے کہا: آپ سوار ہو جائے۔ فرمایا: نہیں۔ چنانچہ، آپ بیدل چل کر گئے حتی کہ محل کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ خلیفہ کو اطلاع دی گئی کہ بزرگ تشریف لے آئے ہیں۔خلیفہ نے اپنے درباریوں سے کہا: تمہارا کیا خیال ہے کہ جو ناپسندیدہ چیزیں ہمارے سامنے رکھیں ہیں ان کو اٹھوا دیا جائے تا کہ وہ بزرگ اندر آئیں یا پھر ہم کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں کوئی برائی نہ ہو؟ انہوں نے جواب دیا: ہماراایس جگہ چلے جانا ہی زیادہ بہتر ہے جہاں کوئی برائی نہ ہو۔ چنانچہ، وہ لوگ دو سری جگہ چلے گئے جہاں کوئی غیر شرعی بات نہ تھی۔ پھر خلیفہ نے ان بزرگ کو

اندر آنے کے لئے کہاتووہ اندر داخل ہوئے اور ان کی آسین میں ایک تھیلی تھی جس میں گھلیاں تھیں، خادم نے ان سے کہا: آپ کو کہا: اسے اپنی آسین سے نکال کر خلیفہ کے پاس جائے! انہوں نے فرمایا: اس سے مجھے رات کا کھاناملتا ہے۔ خادم نے کہا: آپ کو کھاناہم کھلا دیں گے۔ فرمایا: مجھے تمہارے کھانے کی کوئی حاجت نہیں۔ خلیفہ نے خادم سے کہا: توان سے کیاچاہتا ہے؟ اس نے جواب دیا: ان کی آسین میں گھلیاں ہیں، میں انہیں گھلیاں چینک کر آپ کی خدمت میں آنے کا کہہ رہاہوں۔ خلیفہ نے کہا: انہیں چوڑ دو، گھلیوں کے ساتھ آنے دو۔ راوی کہتے ہیں: پھر وہ بزرگ سلام کر کے بیٹھ گئے۔ خلیفہ نے ان سے کہا: اے شخ! جو آپ نے کیا ہے اس پر کس چیز نے آپ کو ابھارا؟ فرمایا: میں نے کیا کیا ہے؟ خلیفہ یہ کہنے سے شرمار ہا تھا کہ بزرگ سے کہ آپ خلیفہ یہ کہنے سے شرمار ہا تھا کہ بزرگ سے کہ آپ نے میر می سار نگی توڑی ہے۔ جب خلیفہ نے بارباریہ سوال کیا تو بزرگ نے فرمایا: میں نے آپ کے آباء واجداد کو منبر پر سے آب نے میر می سار نگی توڑی ہے۔ جب خلیفہ نے بارباریہ سوال کیا تو بزرگ نے فرمایا: میں نے آپ کے آباء واجداد کو منبر پر سے آب نے میر می سار نگی توڑی ہے۔ جب خلیفہ نے بارباریہ سوال کیا تو بزرگ نے فرمایا: میں نے آپ کے آباء واجداد کو منبر پر بیہ آبیت پڑھتے ساہے:

اِنَّ اللَّهَ يَأُمُرُ بِالْعَدُلِ وَ الْإِحْسَانِ وَ إِيْتَآئِ ذِي الْقُرْبِي وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ وَ (پ١٠١١نعل: ٩٠) ترجههٔ كنزالايهان: بِشَكَ الله عَم فرماتا ہے انصاف اور نيكي اور رشته داروں كے دينے كا اور منع فرماتا ہے بے حيائي اور برى بات اور سركش

چنانچہ، میں نے بری بات دیکھی تو اسے بدل دیا۔ خلیفہ نے کہا: ایسی بات ہے تو پھر آپ کو بری بات بدلنے کا اختیار ہے۔ راوی کہتے ہیں: الله عنو ہوں کی فسم! خلیفہ نے اس کے سوااور کوئی بات نہ کی۔ جبوہ بزرگ وہاں سے باہر تشریف لائے تو خلیفہ سے یہ کہا اور خلیفہ نے ایک شخص کو تھیلی دے کر کہا: ان کے پیچھے جاؤاگر تم انہیں لوگوں سے کہتا دیکھو کہ میں نے خلیفہ سے یہ کہا اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا اور انہوں نے مجھ نہ دینا اور اگر کسی سے گفتگو کرتے نہ دیکھو تو پھر یہ تھیلی انہیں دے دینا۔ چنانچہ، جبوہ بزرگ محل سے باہر تشریف لائے تو انہوں نے زمین میں دھنسی ہوئی ایک سے شلی دیکھی تو اسے نکالنے میں مصروف ہوگئے اور بزرگ محل سے باہر تشریف لائے تو انہوں نے زمین میں دھنسی ہوئی ایک سے تھیلی تہ دو ابدوں نے جو اب دیا: خلیفہ سے کہہ دو کہ جہاں سے

اسے لیاہے وہیں لوٹادو۔ یہ کہ کروہ بزرگ اس تھ طلی کی طرف متوجہ ہو گئے جسے وہ زمین سے نکالنے کی کوشش کررہے تھے اور یہ اشعار پڑھنے لگے:

اَرَى اللَّانَيَ الْبَنْ هِي فِي يَدَيْهِ هُمُوْمًا كُلَّبَا كَثُرَتْ لَدَيْهِ الرَّيْ الْبُكْرِمِينَ لَهَا بصُغْرٍ قَتْكَمِمُ كُلَّ مَن هانتُ علَيْهِ الْهُالْمُنُ عَنْ هَا الْتَ مُحْتَاجٌ اليّهِ الْذَا اسْتَغْنَيْتَ عَنْ شَيْءٍ فَدَعَهُ وَخُذُ مَا اَنْتَ مُحْتَاجٌ اليّهِ

قرجمہ: (۱) یمیں نے دنیا کو دیکھاہے کہ جس کے پاس جتنی زیادہ ہوتی ہے اس قدراس کے غم بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ (۲) یہ جواس کی عزت کرتے ہیں یہ انہیں ذلیل کرتی ہے اور جن کی نظر وں میں حقیر ہوتی ہے انہیں معزز بنادیت ہے۔ (۳) یہ اگر تمہیں کسی چیز کی حاجت نہ ہو تو اُسے چیوڑ دواور صرف وہ چیز حاصل کروجس کی تمہیں حاجت ہو۔

# حكايت: سيدنا سفيان ثورى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه اورامُرِ الْمَعْرُون:

حضرت سیّدُ ناسفیان توری عَدَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْقَوِی بیان کرتے ہیں: خلیفہ مہدی نے ۲۲ اِلم میں جج کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بڑے شیطان کو کنگریاں مارر ہاہے اور اس کے دائیں بائیں لوگوں کو کوڑوں کے ساتھ مارا جار ہاہے۔ میں نے کھڑے ہو کر اس سے کہا: اے خوبصورت چبرے والے ! حضرت سیّدُ نافَدُ امہ بن عبد الله گلانی دَخِیَ الله تَعَالَ عَنْهُ فرماتے ہیں: "میں نے دسویں ذی الحجہ کے دن دسولُ الله صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَدَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّ کو اونٹ پر سوار ہو کر بڑے شیطان کو کنگریاں مارت دیکھا، نہ تو لوگوں کو مارا جار ہا تھا نہ ہٹا یا جار ہا تھا اور نہ ہی دور ہو جاؤ دور ہو جاؤکی آوازیں آر ہی تھیں۔ " 1386 اور یہاں تیرے سامنے لوگوں کو مارا جار ہا تھا اور نہ ہی دور ہو جاؤ دور ہو جاؤگی آوازیں آر ہی تھیں۔ " موری ہاں نے تیرے سامنے لوگوں کو دائیں بائیں مارا جار ہا جے اسی کر خلیفہ مہدی نے ایک شخص سے پوچھا: یہ کون ہیں؟ اس نے کہا: سفیان توری۔ خلیفہ نے کہا: اے سفیان! اگر میری جگہ منصور کے ساتھ ہو چکا ہے اگر وہ تمہیں بتادیتا تو جو تو کر رہا ہے اس میں کی کر تا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد

1386 ... سنن ابن ماجه، كتاب الهناسك، باب رمى الجهاري اكباء ١٨/ ٨٨م، الحديث: ٣٠٣٥، بتغيرقليل

خلیفہ مہدی سے کسی نے کہا: انہوں نے آپ کو"اے خوبصورت چہرے والے!" کہہ کر پکارا ہے توخلیفہ نے کہا:انہیں تلاش کرو۔ آپ رَحْبَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه کو تلاش کیا گیالیکن آپ کہیں او جھل ہوگئے۔

## حكايت: مامون الرّشِيداور امريالتعروف:

اس نے جواب دیا: اے خلیفہ! آپ نے کی کہا، الله عَزَّوَجَلَّ نے آپ کو حکومت عطاکی ہے لیکن اس میں ہم آپ کے معاون اورر فیق بیں اور اس کا انکار وہی کرے گاجوالله عَزَّوَجَلَّ کی کتاب اور اس کے رسول صَدَّ اللهُ

تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّم كي سنت سے جاہل مو گا۔ الله عَزَّو جَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنْتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَا ءُ بَعْضٍ مِيَاْمُرُونَ بِالْمَعْرُونِ (پ١٠١التوبة:١٠) ترجمة كنزالايمان: اور مسلمان مر داور مسلمان عورتين ايك دوسرے كے رفيق بين، بھلائى كا حكم ديں۔

اور حضور نبی پاک،صاحب لولاک صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ٱلْمُؤُمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا يَعْنَا يَكِ مومن دوسرے مومن کے لئے ديوار کی مثل ہے کہ جس کا بعض، بعض سے مضبوط ہو تاہے۔ (1387)

اے خلیفہ! آپ کوز مین میں اقتدار دیا گیاہے، لہذا اگر آپ قر آن وسنت کا نفاذ کریں گے توجولوگ اس سلسلے میں آپ کے معاونین ہوں گے آپ کو ان کاشکر گزار ہونا چاہئے اور اگر آپ تکبر کریں گے اور جو بات آپ پر قر آن وسنت کی طرف سے لازم ہے اسے نافذ نہیں کریں گے تو وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی جان وعزت ہے اس نے یہ بیان فرما دیا ہے کہ وہ ایجھے اعمال کرنے والوں کے اجر کوضائع نہیں فرما تا، اب آپ جو چاہیں کہیں۔مامون نے اس شخص کی گفتگو کو پہند کیا اور اس سے خوش ہوتے ہوئے کہا: تم جیسوں کے لئے اَمْرِیا لَبَعُرُدُ ف کرنا جائز ہے، لہذا ہماری اجازت اور رائے سے اپناکام جاری رکھو۔ چنانچہ، وہ شخص اس پر قائم رہا۔

ان حکایات سے بیہ معلوم ہوا کہ نیکی کی دعوت کے لئے حاکم کی اجازت ضروری نہیں ہے۔

#### سوالجواب:

سوال: کیااولاد کووالدیر، غلام کو آقاپر، بیوی کوشوہریر، شاگر د کواستاذیر اور رعایا کو حاکم پر اَمْد بِالْبَعُوُوْف کرنے کی ایسے ہی مطلقاً ولا بیت حاصل ہے جیسے باپ کو اولادیر، آقا کو غلام پر، شوہر کو بیوی پر، استاذ کو شاگر دیر اور حاکم کو رعایا پر مطلقاً حق حاصل ہے یا پھر ان دونوں میں کچھ فرق ہے؟

جواب: ہمارے خیال میں فی نفسہ اَمُربِالْمَعُرُوْف کی ولایت ان کے لئے ثابت ہے لیکن دونوں کی تفصیل میں فرق ہے۔ ہم اسے اولاد اور والدکی مثال کے ذریعے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے

1387 ... صحيح مسلم، كتاب البروالصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، الحديث: ٢٥٨٥، ص١٣٩٦

اَمْرِبِالْمَعُرُوْف وَنَهِي عَن الْمُنْكُى كَ بِإِنْجُ مراتب بيان كَيَهِين ان مين سے اولاد كے لئے اَمْرِبِالْمَعُرُوْف كرنے كے پہلے دو مراتب ثابت ہیں اور وہ امرحق بتانا اور نرمی کے ساتھ وعظ ونصیحت کرناہے ، للہذاباب کوبر ابھلا کہنے ، ڈانٹ ڈیٹ کرنے ، ڈرانے دھمکانے اور مارپیٹ کے ذریعے اَمُدبالْبَعُرُوْف کرنے کا حق حاصل نہیں، بہاختساب کے آخری دو مراتب ہیں اور جہاں تک تیسرے مرتبے کا تعلق ہے جو باپ کو اذبت دینے اور اس کی ناراضی کی طرف لے جاتا ہے ، اس کے بارے میں غور وفکر کی ضرورت ہے ، لہٰذااگر کوئی شخص باپ کی سارنگی توڑ ڈالے،اس کی شر اب کو بہادے،اس کے ریشم سے بنے ہوئے لباس کی سلائی ادھیڑ دے اور جومالِ حرام باپ نے غصب کیا یا چوری کیا یا مسلمانوں پر لا گو ظالمانہ ٹیکس میں سے لیااسے مالکان کی طرف لوٹا دے جبکہ ان کاعلم ہو، نیز دیواروں اورباب کے گھر کی لکڑی پر جو تصویریں بنی ہوئی ہیں انہیں مٹادے اور سونے جاندی سے بنے ہوئے برتن توڑ دے تو چو نکہ مذکورہ تمام امور کااس کے باپ کی ذات سے بر اہراست کوئی تعلق نہیں بر خلاف مارنے اور بر ابھلا کہنے کے ،اگر چیہ ان سے اس کے والد کو اذیت ہوتی ہے اور وہ اس کے سبب ناراض ہوتا ہے لیکن بیٹے کا یہ تمام امور کرنا حق ہے اور باپ کی ناراضی باطل کہ یہ حرام سے محبت کرنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ ظاہر قیاس ہیہ ہے کہ بیٹے کے لئے نہ صرف اس اِختِسَاب کا حق ثابت کیا جائے بلکہ ضروری قرار دیا جائے۔ البته!اس سلسلے میں برائی اور باپ کی اذیت وناراضی کی مقدار کی طرف نظر کی جائے،اگر برائی زیادہ ہو اور باپ کی ناراضی معمولی ہو، مثلاً جس کو غصہ کم آتا ہواس کی شراب کو بہادینا، یہ صورت تو ظاہر ہے کہ اس میں نھی عَن الْمُنْکَر کیاجائے گااور اگر برائی زیادہ فاحش نہ ہو مگر ناراضی زیادہ ہو جیسے کسی کے پاس بِلُور (شیشہ سے سخت ایک چمکیلا جوہر) پاشیشے کے برتن جانور کی صورت میں بنے ہوئے ہوں ظاہر ہے کہ اس برائی میں اس درجے کی قباحت نہیں ہے جس درجے کی قباحت شر اب میں ہے اور انہیں توڑنے میں کثیر مال ضائع کرناہے توبیہ وہ صورت ہے جس میں غصہ زیادہ اور برائی کم ہے، ایسی صورت میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ سوال: آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ بیٹے کے لئے باپ کو سخت کلامی،مار نے اور زبر دستی باطل چھڑوانے کا حق حاصل نہیں حالانکہ قر آن وحدیث میں اَمُربِالْبَغُرُوْف کا حکم بغیر کسی شخصیص کے وار دہواہے؟اور جوان کو اُف کہنے اور ایذادیئے سے منع کیا گیاہے تووہ ان کے ساتھ خاص ہے جوبرے کاموں کاار تکاب نہیں کرتے۔

جواب: بعض صور توں میں شریعت نے باپ کو منتفیٰ رکھا ہے۔ چنانچہ، اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں کہ جلاد حدِ زنا میں اپنے باپ کو قتل نہیں کر سکتا ہے، نہ ہی اس پر حد قائم کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے کا فرباپ کو قتل کر سکتا ہے بلکہ اگر باپ اس کا ہاتھ کا کا دے تو باپ پر قصاص لازم نہیں ہو گا اور نہ ہی بیٹا اس کے عوض باپ کو اذیت دے سکتا ہے۔ اس سلسلے میں کثیر احادیث مروی ہیں، جن میں سے بعض تو بالا جماع ثابت ہیں، لہذا جب کسی سابقہ جرم کی وجہ سے بیٹے کے لئے جائز نہیں کہ لیطور سز اباپ کو اذیت پہنچائے تو مستقبل میں کسی متوقع جرم کی وجہ سے بدرجہ اولی ایذا دینانا جائز ہو گا۔ یہی ترتیب غلام و آقا اور شوہر و بیوی کے در میان بھی جاری ہوگی کیونکہ غلام اور بیوی حق کے لازم ہونے میں بیٹے کے قریب تریب ہیں اگر چہ غلام پر آقاکا حق شوہر پر بیوی کے حق کے مقابلے میں زیادہ موگد ہے لیکن حدیث پاک میں ہے: "نوجا ذالشہ جُو دُلِہَ خُلُوق لَا مَرْتُ الْمَرْتُ الْمَرْتُ الْمُرْتُ الْمُرْتُ الْمُرْتُ الْمُرْتُ الْمُرْتُ اللّٰمَ کُورُ کے حق کے مقابلے میں زیادہ موگد ہے لیکن حدیث پاک میں ہے: "نوجا ذالشہ جُودُلِہَ فُلُوق بِی کے حق کے مقابلے میں زیادہ موگد ہے لیکن حدیث پاک میں ہے: "نوجا ذالشہ جُودُلِہ فُلُوق میں کسی کے لئے سجدہ جائز ہو تاتو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کر ۔ "نوجا کہ کے مقدہ کر کے سجدہ جائز ہو تاتو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کر دولات کرتی ہے۔

جہاں تک رعایا کا بادشاہ کے ساتھ معاملہ ہے تو یہ بیٹے کے معاملے سے زیادہ نازک ہے، رعایا کو صرف، بادشاہ کو امرحق بتانے اور وعظ و نصیحت کے ذریعے سمجھانے کاحق حاصل ہے اور تیسر امر تبہ (یعنی اسے برابھلا کہنا) محل نظر ہے اور جہاں تک اس کے خزانے پر حملہ کرکے مال لے لینے اور اسے مالکان کی طرف لوٹا دیئے، نیز اس کے ریشمی ملبوسات کی سلائی ادھیڑ دیئے اور اس کے گھر میں موجو دشر اب کے بر تنوں کو توڑ دیئے کا تعلق ہے تو اس سے بادشاہ کی ہیبت کم ہو جائے گی اور رعب ختم ہو جائے گا اور یہ ممنوع ہے۔ اس سلسلے میں نہی

1388 ... سنن الترمذي، كتاب الرضاع، باب ماجاء في حق الزوج على المرأة، ٢/ ٣٨٦ الحديث: ١١٦٢، بتغير قليل

وارد ہوئی ہے (1389) جس طرح برائی کو دیکھ کر خاموش رہنے کے بارے میں بھی نہی وارد ہوئی ہے۔ چونکہ ایسی صورت میں دو ممنوع کاموں میں تعارض آگیاہے، لہٰذا یہ معاملہ غورو فکر کے سپر دکیاجائے گا۔ چنانچہ ایسی صورت میں برائی کی شدت اور بادشاہ پر چڑھائی کرنے کی وجہ سے اس کی حشمت کے گرنے کی مقدار کو دیکھاجائے پھر فیصلہ کیاجائے اور یہ ایسامعاملہ ہے جس کے متعلق کوئی قاعدہ بیان کرنا (احوال، اشخاص ،مواقع اور زمانے کے اختلاف کی وجہ سے) ممکن نہیں۔

جہاں تک شاگر داوراُستاذ کا تعلق ہے تو ان کا معاملہ آپس میں ہلکا ہے کیونکہ قابلِ احترام وہی استاذہے جو دینی علم
کا فائدہ پہنچائے اور جو عالم اپنے علم پر عمل نہ کرے اس کا کوئی احترام نہیں تو شاگر دکے لئے جائزہے کہ جو علم اس نے
استاذہ سیکھا ہے اسی کے مطابق استاذ کے ساتھ معاملہ کرے۔ مروی ہے کہ حضرت سیّدُنا حسن بھری عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ اللهُ عَلَیْهِ مَعْمَلُهُ وَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْهِ فَرَمایا:"جب تک باپ
انقوی سے سوال کیا گیا کہ بیٹا اپنے باپ کو کیسے اَمْریِ الْمَعْدُوْف کرے؟ آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْهِ نَ فَرِمایا:"جب تک باپ
کو غصہ نہ آئے اسے وعظ ونصیحت کر تارہے، جب اسے غصہ آئے تو خاموش ہو جائے۔"

#### پانچویںشرط:

اختیساب پر قادر ہونا: یہ بات مخفی نہیں ہے کہ جو شخص اَمْرِ بِالْبَعُرُوْف سے عاجز ہواس پر دل سے بر اجاننا ہی واجب ہے کہ جو شخص کی نافر مانی کو ناپسند اور بر اسمجھتا ہے۔

حضرت سیّدُ ناعبدالله بن مسعود رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فرماتے ہیں: "اپنے ہاتھوں سے کفار کے ساتھ جہاد کرواوراگران کے سامنے صرف ناک منہ چڑھاسکو تو یہی کرو۔ "(1390)

جان لیجے اکمر بِالْمَعُرُون کے وجوب کاساقط ہوناحسی طور پر عاجز ہونے پر ہی موقوف نہیں بلکہ کسی

<sup>1389 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب الفتن، باب رقم: ٩٢ / ٩١، الحدث: ٢٢٣١

<sup>1390 ...</sup> الزهدلابن المبارك،باب فضل ذكرالله،الحديث:١٣٤٧،ص٨٥،الكفار:بدلد:المنافقين

ناپبندیدہ امر کے پہنچنے کاخوف بھی اس میں داخل ہے اور یہ بات بھی عِجْز کے معنی میں ہے ،یو نہی جب کسی ناپبندیدہ امر کے پہنچنے کاخوف تونہ ہولیکن یہ بات معلوم ہو کہ برائی سے رو کنا کچھ نفع نہیں دے گا، توان دونوں امور کالحاظ کیا جائے تو احتساب کی چار حالتیں ہوتی ہیں:

جہر بہلی حالت: بیہ ہے کہ اس میں دونوں معنی جمع ہو جائیں یعنی وہ یہ جانتا ہو کہ اس کے کلام سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اگر کلام کرے گا تو اسے مار پڑے گی، اس صورت میں اس پر آمر بیا لُبَعْوُوْ ف وَنَهِی عَنِ الْبُنْکَر کرنا واجب نہیں بلکہ بعض صور توں میں تو حرام ہے۔ البتہ! اس پر بید لازم ہے کہ برائی والی جگہوں پر نہ جائے اور ان سے جدا ہو کر اپنے گھر پر رہے تا کہ برائیوں کونہ دیکھی پائے اور کسی ضروری کام کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے۔ شہر کو چھوڑ نا اور ہجرت کر جانا اس پر واجب نہیں مگر جب اسے فساد پر مجبور کیا جائے اور ظلم و برائیوں میں بادشاہ کی موافقت کرنے پر دباؤ ڈالا جائے تو ایسی صورت میں اگر وہ شہر چھوڑ نے کی قدرت رکھتا ہے اس کے لئے کسی چھوڑ نے کی قدرت رکھتا ہے اس کے لئے کسی کا مجبور کرنا بہانہ نہیں بن سکتا۔

کی۔.. دوسری حالت: یہ ہے کہ مذکورہ دونوں معنی نہ پائے جائیں یعنی اسے معلوم ہو کہ اس کے قول و فعل سے برائی ختم ہو جائے گی اور اسے کوئی ناپبندیدہ امر بھی نہیں پہنچے گا تواس پر برائی سے منع کر ناواجب ہے، یہ قدرتِ مطلقہ کی صورت ہے۔

کی۔.. تیسری حالت: یہ ہے کہ وہ یہ جانتا ہو کہ اس کے منع کرنے سے فائدہ نہیں ہو گالیکن اسے کسی ناپبندیدہ امر کے پہنچنے کاڈر بھی نہیں توفائدہ نہ ہونے کی وجہ سے اس پر برائی سے منع کر ناواجب نہیں لیکن شعارِ اسلام کے اظہار اور لوگوں کو دینی امورسے آگاہ کر انے کے لئے اس پر اُمُریا اُنہ نَاؤُف کرنا مستحب ہے۔

﴿ يَجْوِ مُ**صَى حالت:** بير حالت تيسرى حالت كے بر عكس ہے لينى اسے معلوم ہو كہ بر ائى سے منع كرنے كى وجہ سے اسے كوئى ناپسنديدہ امر پہنچے گاليكن اس كے فعل كى وجہ سے بر ائى ختم ہو جائے گى جيسے قدرت ہوتے ہوئے کسی فاسق کی شراب کی ہوتل کو پتھر مار کر توڑ دینا، اس کی شراب بہادینایا کسی کے ہاتھ سے سار تگی لے کر فوراً توڑ دیناتا کہ برائی کاسد باب ہوجائے مگراسے یہ معلوم ہے کہ وہ شخص آکراس کی پٹائی کرے گاتواس صورت میں اَمْریالْہَا تُحرُون و دیناتا کہ برائی کاسد باب ہوجائے مگراسے یہ معلوم ہے کہ وہ شخص آکراس کی پٹائی کرے گاتواس صورت میں اَمْریالْہَا تُحرُون واجب ہے نہ حرام بلکہ مستحب ہے۔ اس پروہ حدیث شریف دلالت کرتی ہے جسے ہم نے "ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے" کی فضیلت میں ذکر کیا ہے۔ مگر یہ مقام خطرے سے خالی نہیں۔ چنانچہ، حضرت سیِدُنا ابو سلیمان دارانی تُجِسَ سِمُنا اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَالله

#### ایک سوال اوراس کاجواب:

(اگریہ بات ہے) تو پھر اس فرمانِ باری تعالی: وَ لَا تُلَقُوْا بِاَیْدِیْکُمْ اِلَی التَّهُلُگَةِ ﷺ (پ۲،البقة: ۱۹۵،ترجه هٔ کنزالایهان: اور اپنا ہوں ہاکت میں نہ پڑو۔) کا کیا معلیٰ ہو گا؟ اس کا **جو اب** یہ ہے کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ اکیلے مسلمان کے لئے کفار کی صف پر حملہ کرنا اور ان سے قال کرنا جائز ہے اگر چہ جانتا ہو کہ شہید کر دیا جائے گا۔ بسا او قات یہ گمان ہو تا ہے کہ یہ طریقہ مذکورہ آیت کے خلاف ہے حالا نکہ یہ درست نہیں۔ چنانچہ،

### اپنےہاتھوںہلاکتمیںپڑنےسےمراد:

حضرت سیِدُناعبدالله بن عباس رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَااس کی تفسیر میں فرماتے ہیں: اکیلے کفار کی صف پر حملہ کرنا آیت کے مضمون "التَّهُلُگَةِ (یعنی ہلاکت میں پڑنا یہ ہے کہ الله عَنْوَ جَلَّ کی اطاعت میں مال خرج نہیں کر تا تووہ خود کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ خرج کرنا ترک کر دیا جائے یعنی جو شخص الله عَنَّوَ جَلَّ کی اطاعت میں مال خرج نہیں کر تا تووہ خود کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔

حضرت سیِّدُ نابراء بن عازب انصاری رَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه فرماتے ہیں: ہلاکت میں پرٹنامیہ ہے کہ انسان کوئی گناہ کرے پھر کہے میری توبہ قبول نہیں ہو گی۔

حضرت سیِّدُ ناعبیدہ بن عمروسلمانی ڈیِّسَ سِٹُ النُّوْدَانِ فرماتے ہیں: ہلاکت میں پڑنامیہ ہے کہ آدمی کوئی گناہ کرے پھراس کے بعد کوئی نیکی نہ کرے حتی کہ ہلاک ہو جائے۔

چنانچہ، جب تنہا شخص کا کافروں کی جماعت سے لڑنا جائز ہے جبکہ اسے یقین ہو کہ اسے شہید کر دیا جائے گاتو آمر بالمؤوف و نقبی عَنِ الْمُنْکَم کے سلسے میں بھی یہ جائز ہے لیکن اگروہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کفار پر حملہ کرنا کچھ فائدہ نہیں دے گاجیسے کوئی اندھایا عاجز شخص خود کو کفار کی صف میں ڈال دے تو یہ حرام اور مذکورہ آیت کے عموم میں داخل ہے۔ اکیلے کفار پر پیش قدمی کرناصرف اس وقت جائز ہے جب کہ جانتا ہو کہ کفار کو واصل جہنم کرتے ہوئے شہید ہو جائے گایا اس کی جر اُت دکھنے سے کفار کی ہمت ٹوٹ جائے گی اور باقی مسلمانوں کے بارے میں بھی وہ یہی خیال کریں گے کہ انہیں ہم سے کوئی ڈر نہیں بلکہ وہ شہادت کو پیند کرتے ہیں، یوں کفار کار عب و دبد بہ ٹوٹ جائے گا۔

اسی طرح اَمْرِ بِالْبَعُوُّوْف وَنَهِی عَنِ الْبُنْکَ کُر نے والے کے لئے بھی جائز ہے بلکہ مستحب ہے کہ خود کو مار پیٹ اور قتل کے لئے پیش کر دے جبکہ اس کے اَمْرِ بِالْبَعُوُّوْف کی وجہ سے برائی ختم ہو جائے یافاسق کار عب ٹوٹ جائے یادین داروں کے دلوں کو تقویت ملے۔ مگر جب کسی فاسق کو دیکھے کہ غالب ہے اور اس کے پاس تلوار اور ہاتھ میں شر اب کا پیالہ ہے اور اسے اس بات کا یقین ہے کہ اس کے منع کرنے کے باوجو دوہ ضرور شر اب پٹے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی گر دن بھی مار دے گا تو ساتھ ہی ساتھ اس کی گر دن بھی مار دے گا تو اس صورت میں برائی سے منع کرنے کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی اور یہ عین ہلاکت ہے۔ کیونکہ برائی سے منع کرنے کا مقصد تو یہ ہے کہ اس کا کوئی دینی فائدہ خاہر ہو اور اس کے بدلے وہ اپنی جان کا فدید پیش کرے لیکن بغیر کسی فائدے کے خود کو ہلاکت پر پیش کردیے جو از کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی بلکہ ایسی صورت تو حرام معلوم ہوتی ہے۔ برائی سے منع کرناکسی

کے حق میں تب مستحب ہے جب وہ برائی کو ختم کرنے پر قادر ہو اور اس کے فعل کا کوئی فائدہ بھی ظاہر ہو اور پیر بھی شرط ہے کہ ایزااس کی ذات تک محدود ہو اگر معلوم ہو کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھیوں، رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی مارا جائے گاتواس صورت میں برائی سے منع کرنا جائز نہیں بلکہ حرام ہے کیونکہ وہ ایک برائی کاار تکاب کئے بغیر دوسری برائی کو ختم کرنے سے عاجز ہے اور یہ صورت قدرت میں داخل نہیں بلکہ اگر معلوم ہو کہ منع کرنے کی صورت میں وہ برائی تو ختم ہو جائے گی لیکن وہ دوسری برائی کا سبب بنے گااور جسے منع کیا جارہاہے اس کے علاوہ کوئی دوسر ااس کاار تکاب شروع کر دے گا توالیی صورت میں ظاہر تربات یہی ہے کہ اسے برائی سے منع کرنا جائز نہیں۔ کیونکہ مقصود مطلقاً منکراتِ شرعیہ کاخاتمہ کرنا ہے زید یا عمرو کی ذات سے غرض نہیں اور اس کی صورت میر ہے کہ کسی انسان کے پاس کوئی حلال مشروب ہے جو نجاست یڑنے کی وجہ سے نجس ہو گیاہے اور بیربات معلوم ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا پیر مشر وب بہادے گاتواس کامالک پیااس کی اولا د شر اب پینا شروع کر دیں گے کیونکہ ان کے یاس حلال مشروب نہیں ہے توالیمی صورت میں نجس مشروب کو بہادینے کا کوئی مقصد نہیں۔اس صورت میں بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ ایسا فعل کرنے والا برائی کو ختم کرنے والا ہے اور جہاں تک اس کے سبب دوسروں کے شراب پینے کا تعلق ہے تواس کی ذمہ داری پینے والوں پر عائد ہوتی ہے برائی سے منع کرنے والے پر نہیں، مُحْتَسِب کو اپنا فرض ادا کر ناچاہئے۔ بیر رائے بھی صحیح ہو سکتی ہے کیونکہ بیر مسئلہ ان فقہی مسائل میں سے ہے جن میں صرف ظن کے ذریعے ہی حکم لگایا جاسکتا ہے، لہذا جس برائی کو ختم کیا جارہاہے اور جو برائی اس کے نتیجے میں پیدا ہوگی دونوں کے در جات میں فرق کیا جائے کیونکہ اگر کوئی شخص دوسرے کی بکری کو ذیح کرے تا کہ اسے کھائے اور مُختَسِب جانتاہے کہ اگر اسے منع کرے گاتووہ کسی انسان کو ذبح کر کے کھا جائے گاتواس صورت میں برائی سے منع کرنا درست نہیں۔البتہ!اگر یہ صورت ہو کہ ایک شخص کسی انسان کو قتل کرنا چاہتا ہے یا اس کا کوئی عضو کاٹنا چاہتا ہے اور مُحْتَسِب یہ جانتا ہے کہ اگر میں نے اسے قتل یاعضو کاٹنے سے منع کیاتووہ قتل کے ارادے سے باز آ جائے گا

لیکن اس کامال ضرور چھین لے گا توالی صورت میں منع کرنے کی وجہ بنتی ہے۔ یہ وہ باریکیاں ہیں جو غورو فکر کے ذریعے حل ہوسکتی ہیں اور ان تمام صور توں میں برائی سے منع کرنے والے کو اپنے غورو فکر پر عمل کر نالازم ہے اور انہی باریکیوں کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جوان باریکیوں میں غورو فکر نہ کر سکتا ہوا سے صرف انہی صور توں میں برائی سے منع کر ناچاہئے جو واضح اور معلوم ہوں جیسے شر اب پینے ، زنا کرنے اور نماز ترک کرنے کی صورت میں اور جن کاموں کا گناہ ہونادو سرے افعال کی طرف نسبت کرنے سے معلوم ہواور اس میں غورو فکر کرنے کی حاجت ہو تو جو غورو فکر نہ کر سکتا ہوا گر اس میں غور و خوض کرے گا تو در ستی اور اصلاح کے بجائے بگاڑ پیدا اس میں غور و خوض کرے گا تو در ستی اور اصلاح کے بجائے بگاڑ پیدا کرے گا، لہذا الی صورت میں ایسے کو اِختِ سَاب کا اختیار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں نے اِختِ سَاب کے لئے حاکم کی اجازت کی قید لگائی ہے کیونکہ بسااو قات اِختِ سَاب کا کام وہ شخص سر انجام دیتا ہے جو علم اور دین داری کی کمی کی وجہ سے اس کا اہل نہیں ہو تا تو اس کی وجہ سے طرح طرح کے بگاڑ پید اہوتے ہے ، اس کی وضاحت اِن شکا تا اللہ عَدَوجَ بَنْ عَنْ قریب کی جائے گی۔

### چندسوالات اوران کے جوابات:

﴿ ... سوال: آپ نے یہ توبیان کر دیا کہ نکلیف پہنچنے یا اَمُربِالْمَعُرُوْف وَنَهِی عَنِ الْمُنْکَرَکِ مفید نہ ہونے کا یقین علم ہوتواحتساب نہ کیا جائے لیکن اگر علم کے بجائے ظن (گمان) ہوتو کیا تھم ہوگا؟

﴿ جواب: ان مسائل میں طُنِ غالب علم ہی کے معنی میں ہے اور ان دونوں میں فرق اس وقت ظاہر ہو تاہے جب طُنِ غالب اور علم ایک دوسرے کے مخالف ہوں تواس وقت علم یقین کو طُنِ غالب پر ترجیح دی جائے گی اس کے علاوہ بعض دوسرے مقامات پر بھی ظَنِ غالب اور علم یقین میں فرق کیاجا تاہے، لہٰذا جب کسی کویقینی طور پر معلوم ہو کہ اس کے منع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہو گا تو اَمْر بِالْبَعُورُوْف کا وجوب اس سے ساقط ہو جائے گا اور اگر غالب گمان فائدہ نہ ہونے کا ہونے کا بھی احتمال ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کسی قسم کی تکلیف پہنچنے کی توقع بھی نہ ہو تواس وقت اَمْر بالْبَعُرُوْف کے واجب ہونے میں اختلاف ہے، ظاہر قول ہے کہ واجب

ہے کیونکہ اس میں نقصان کا اندیشہ نہیں اور فائدہ کی توقع ہے اور اس لئے بھی کہ اَمْرِیالْبَعُرُوْف کاعمومی حکم ہر حالت میں وجوب کا نقاضا کرتاہے اور ہم اس عمومی حکم سے شخصیص کرتے ہوئے صرف اس صورت کو مشتنی کرتے ہیں جس میں فائدہ نہ ہونایا تواجماع سے معلوم ہو اور قیاس ہے ہے کہ اَمْرِیالْبَعُرُوْف بذات خود مقصود نہیں بلکہ مقصود وہ شخص ہے جھے اَمْرِیالْبَعُرُوْف کیا جو یا پھر قیابِ ظاہر سے معلوم ہو اور قیاس ہے کہ اَمْرِیالْبَعُرُوْف بذات خود مقصود نہیں بلکہ مقصود وہ شخص ہے جھے اَمْرِیالْبَعُرُوْف کیا جارہاہے توجب اس کی جانب سے قبولیت کی کوئی امید نہیں تو اَمْرِیالْبَعُرُوْف کا کوئی فائدہ نہیں۔ البتہ! اگر پچھ امید ہو تو پھر وجوب ساقط نہیں ہونا چاہئے۔

﴿ يَسُوالَ: هِبَ تَكِيفَ بِهَ فِي كَانه يقين مونه بَى غالب مَّان مو بلكه صرف شك مو ياغالب مَّان مو كه تكيف نهيں پہنچ گی لیکن پہنچ کی لیکن پہنچ کا کا جی احتمال مو تو ان احتمالات کی وجہ سے كيا أُمُربِ الْمَعُرُوُف كا وجوب ساقط موجائے گا ياصرف اسى وقت واجب مو گا جب تكيف نه بہنچنے كا غالب مَّان مو تو كيا اس وقت وجوب ساقط مو حائے گا؟

عائے گا؟

المجر جواب: جب تکلیف بہنچنے کاغالب گمان ہو تواس وقت اَمْرِیالْہَ عُرُوْف واجب نہیں اور جب غالب گمان نہ ہو تو واجب ہے محض امکان کے پیش نظر وجوب ساقط نہیں ہو گا کیونکہ ہر احتساب میں تکلیف پہنچنے کا امکان ہو تا ہے اور اگر تکلیف پہنچنے کا شک ہو اور دوسری جانب کو بھی ترجیح حاصل نہ ہو تو یہ صورت محل نظر ہے۔ یوں کہا جاسکتا ہے کہ اَمْرِیالْہَ عُرُوْف کے بارے میں نُصُوص عام ہونے کی وجہ سے اصل حکم وجوب ہے اور وجوب اس تکلیف کی وجہ سے ساقط ہو گا جس کے پہنچنے کاغالب میں نُصُوص عام ہونے کی وجہ سے ساقط ہو گا جس کے پہنچنے کاغالب گمان ہو یا بیت زیادہ ظاہر ہے۔ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اَمْرِیالْہَ عُرُوْف اس وقت واجب ہو تا ہے جب تکلیف نہ بہنچنے کا قبل نے بیان قول زیادہ صحیح کا یقین یو یہی بات زیادہ ظاہر ہو لیکن اَمْرِیالْہَ عُرُوْف کو واجب کرنے والی عام نُصُوص کی طرف نظر کرتے ہوئے پہلا قول زیادہ صحیح کا یقین یا غالب گمان ہو لیکن اَمْرِیالْہَ عُرُوْف کو واجب کرنے والی عام نُصُوص کی طرف نظر کرتے ہوئے پہلا قول زیادہ صحیح کا یقین یا غالب گمان ہو لیکن اَمْرِیالْہَ عُرُوْف

ﷺ سوال: تکلیف پہنچنے کا خدشہ بہادری اور بز دلی کے اعتبار سے مختلف ہو تا ہے، بز دل اور کمزور دل شخص دور کے ضرر کو بھی اتنا قریب خیال کرتا ہے گویا سے دیکھ رہا ہے، یہ سوچ کروہ ڈراسہار ہتا ہے اور بہادر شخص فطرتی تقاضے کی وجہ سے تکلیف چہنچنے کو بعید خیال کرتا ہے حتی کہ تکلیف چہنچنے کے بعد ہی اس کی تصدیق کرتا ہے، الیی صورت حال میں کس کا عتبار کیا جائے گا؟

بسااہ قات آدمی تجربہ اور روز مرہ کے معاملات کی وجہ سے برائی کے مقامات اور اسے دور کرنے کے طریقوں کو توجانتا ہے لیکن کمزور دل ہونے کی وجہ سے دیر سے پہنچنے والی برائی بھی اسے پسپا کرنے اور اس کی قوت ختم کرنے میں الیمی الثر انداز ہوتی ہے جیسے فوراً پہنچنے والی برائی معتدل طبیعت رکھنے والے شخص کے حق میں موثر ہوتی ہے، لہٰذا اعتدال سے ہٹ کر کسی طرف توجہ نہیں کی جائے گی۔ بزدل شخص پر لازم ہے کہ وہ بزدلی کے اسباب کو بتگانٹ ختم کر کے بزدلی کو ختم کرے اور بزدلی کا سبب جہالت اور کمزوری ہے، جہالت تو تجربے کے ذریعے ختم ہوگی اور کمزوری اس طرح دور ہوگی کہ جس فعل سے ڈر تا ہے اسب بتگانٹ باربار کرے حتی کہ وہ اس کی عادت بن جائے۔ جب کوئی طالب علم مناظرہ اور وعظ کی ابتدا کر تا ہے تو کمزوری کی وجہ سے طبیعت اس سے ڈرتی ہے پھر جب وہ بار بار اسے کر تا ہے اور اس کی عادت بنالیتا ہے تو کمزوری اس سے جدا ہو جاتی ہے۔ اگر کمزوری نا قابلِ زوال ہو اس طرح کہ اس کے دل پر کمزوری غالب آگئی ہو توایسے ضعیف کا حکم

اس کے حال کے تابع ہو تا ہے اور یہ ایسے ہی معذور ہو گا جیسے کوئی مریض بعض واجبات کی ادائیگی سے معذور ہو تا ہے۔ اسی وجہ سے ایک قول کے مطابق جس شخص پر سمندری سفر کرنے میں بزدلی غالب ہواس پر فرض جج کی ادائیگی کے لئے سمندری سفر کرناواجب نہیں اور جس کو بحری سفر سے زیادہ خوف نہیں ہو تا اس پر فرض ہے اور یہی صورتِ حال اَمْربالْبَعُرُوْف کی ہے۔

ہ اس موال: تکلیف بینچنے کی مختلف صور تیں ہوتی ہیں کسی انسان کو ایک کلمہ اور کسی کو ایک ضرب کی وجہ سے تکلیف ہوتا ہے اور جو ہوتی ہے اور جو تکلیف ہوتا ہے اور جو ہوتی ہے اور جو بھی انہ نے رُونی کے امر بالہ نے رُونی کیا جارہا ہے اس کا غیبت کے ذریعے زبان درازی کر ناباعثِ تکلیف ہوتا ہے اور جو شخص بھی اَمر بِالْہَ نَا ہُونی کسی نہ کسی طرح کی تکلیف بہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ چنا نچہ ، کبھی بادشاہ کے پاس اس کی چغلی کی جاتی ہے یالو گوں کے سامنے اس پر طعن کیا جاتا ہے جس کے باعث اسے تکلیف پہنچتی ہے ، تو ایس صورت حال میں جس تکلیف کی وجہ سے اَمر بِالْہَ نُونُ فَ وَنَهِی عَنِ الْہُنْکُہ کا وجو بساقط ہو جاتا ہے اس کی حد کیا ہوگی؟ صورت حال میں جس تکلیف کی وجہ سے اَمر بِالْہَ نُونُ فَ وَنَهِی عَنِ الْہُنْکُہ کا وجو بساقط ہو جاتا ہے اس کی حد کیا ہوگی؟ حد بندی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حد بندی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

تکلیف مقصود کے مخالف ہوتی ہے اور دنیا میں مخلوق کے مقاصد چارہوتے ہیں:(۱) نفس میں علم مقصود ہوتا ہے،(۲) بدن میں صحت و تندر ستی،(۳) مال میں کثرت اور (۴) لوگوں کے دلوں میں اپنی قدر ومنزلت مقصود ہوتی ہے۔چنانچے علم، صحت و تندر ستی، کثرتِ مال اور قدرومنزلت مقاصد کھہرے۔

قدرومنزلت سے مرادلوگوں کے دلوں کا مالک ہونا ہے جیسے مالداری کا معنی درہم و دینار کا مالک ہونا ہے کیونکہ لوگوں کے دل اغراض تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتے ہیں جیسے درہم و دینار کا مالک ہونا اغراض تک پہنچے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ عنقریب قدرومنزلت کی وضاحت اور اس کی طرف طبیعت کے مائل ہونے کی وجہ مُہُلِکات کے بیان میں آئے گی۔ ان چاروں مقاصد میں سے ہر ایک کوانسان اپنے گئے، اپنے رشتہ داروں اور اپنے خاص احباب کے گئے طلب کرتا ہے اور ان چاروں مقاصد کے سلسلے میں دو چیزیں تکلیف دیتی ہیں: (۱) جو چیز حاصل اور موجو دہے اس کا ختم ہو جانا۔ (۲) جس چیز کی توقع ہے اور فی الحال وہ موجو د نہیں اس کے حصول کی امید ختم ہو جانا، لہذا تکلیف دوہی صور توں میں ہو گی، حاصل اور موجو د چیز کے ختم ہونے کی صورت میں یا جس چیز کی توقع ہے اس کے نہ ملنے کی صورت میں۔ متوقع چیز کے، حاصل اور موجو د چیز کے ختم ہو اور جس کا حصول ممکن ہو گویاوہ حاصل ہے اور اس کے امکان کا فوت ہو جانا گویا اس کے حصول کا فوت ہو جانا گویا سے مر ادوہ چیز ہے جس کا حصول ممکن ہو اور جس کا حصول ممکن ہو گویاوہ حاصل ہے اور اس کے امکان کا فوت ہو جانا گویا اس کے حصول کا فوت ہو جانا ہے ، اس کا مطلب ہے ہے کہ تکلیف کی دوقت میں ہیں:

# پہلیقسم:"متوقع چیزکے حاصل نہہونے کااندیشہ":

اس صورت میں اَمُر بِالْہَعُرُوْف کے ترک کرنے کی بالکل بھی رخصت نہیں ہونی چاہئے۔ ہم اس کی مثال چار مقاصد کے ضمُن میں بیان کریں گے:

کے ... علم کی مثال: کوئی شخص اپنے استاذ کے قریبی کواس ڈرسے اَمُربِالْبَعُرُوْف نہ کرے کہ وہ استاذ سے میری برائی کرے گایوں میں علم حاصل کرنے سے محروم ہو جاؤں گا۔

کے ... صحت کی مثال: کوئی شخص طبیب کے پاس جائے اور اسے ریشم پہنے ہوئے پائے لیکن اس خوف سے اسے منع نہ کرے کہ وہ اُمْرِبِالْمَعُوُّوْف کرنے کی وجہ سے میں مُتوَقِّع تندر ستی سے محروم ہوجاؤں گا۔

کے ... مال کی مثال: بادشاہ، اس کے ساتھیوں کو اور ان کو اَمْر بِالْمَعُرُوْف نہ کرناجو اس کی مالی معاونت کرتے ہیں اس اندیشہ سے کہ کہیں وہ مستقبل میں اس کاوظیفہ اور اس کی غم خواری ترک نہ کر دیں۔

﴿ ... قدرومنزلت کی مثال: جس شخص سے مستقبل میں مددیا جاہ و منزلت ملنے کی توقع ہے اسے اس خوف کی وجہ سے اَمُر بِالْہَعُورُوْف نہ کرنا کہ جاہ و منزلت حاصل نہیں ہوگی یا جس بادشاہ کی طرف سے حکمر انی ملنے کی توقع ہواسے اس خوف سے اَمُربِالْمَعُرُوُف نہ کرنا کہ بادشاہ کی نظر میں برابن جائے گا۔

یہ تمام باتیں اَمُربِالْبَعُرُوْف کے وجوب کو ساقط نہیں کرتیں کیونکہ ان میں اضافی فوائد نہ ملنے کاخوف ہے اور ان اضافی فوائد کا حصول نہ ہونے کو مجازاً ضرر سے تعبیر کیا گیا ہے، ضررِ حقیقی صرف یہ ہے کہ جو چیز حاصل ہے وہ فوت ہو جائے۔

لہٰذا اَمْدِ بِالْمَعُرُوْف کا وجوب حاجت کے وقت ہی ساقط ہو گا جبکہ وہ حاجت الی ہو کہ اس کے فوت ہونے سے لازم آنے والی خرابی اس خرابی سے زیادہ ہو جو برائی دیکھ کر خاموش رہنے سے لازم آئے۔ مثلاً ہلان سے متعلق حاجت کی مثال: کوئی شخص اپنی موجودہ بیاری کی وجہ سے طبیب کا محتاج ہواور اس طبیب کے علاج معالجے کی وجہ سے صحت کامُنْ تَظِر ہواور اسے علم ہو کہ اگر دیر کرے گا توبڑھ جائے گی اور تا دیر رہنے والا مرض بسااو قات موت کا سبب بن جاتا ہے۔ علم سے ہماری مر ادوہ غالب گمان سے جس کی وجہ سے پانی کا استعال ترک کرنا اور تیکھ می طرف عدول کرنا جائز ہو جاتا ہے تو جب اس کا غالب گمان اس حد کو پہنچ جائے تو پچھ بعید نہیں کہ اسے اَمْدِ بالْبَعُوْدُ ف ترک کرنے کی رخصت ہو۔

ایک شخص کے علاوہ اس پر خرچ کرنے والا بھی کوئی نہ ہو تو ایسی صورت میں اگریہ اسے

اَمْرِبِالْبَغُرُوْف کرے گاتووہ اس کاخرچہ بند کر دے گاجس کی وجہ سے یہ حرام طریقے سے رزق حاصل کرنے پر مجبور ہو جائے گایا پھر بھوک سے مرجائے گا،اس صورت میں جب معاملہ بہت زیادہ سخت ہو تو کوئی بعید نہیں کہ اَمْرِبِالْبَعُرُوْف نہ کرنے کی رخصت ہو۔

# مُدارات اور مُدابنت میں فرق:

دینی نقطہ کظرسے ان امور کو ترجیج دینے اور خاموش رہنے کا نام مُدارات ہے اور خواہش نفس کی وجہ سے خاموش رہنے کا نام مُداہَنَت ہے۔

یہ باطنی امر ہے جس پر باریک بنی سے ہی مطلع ہوا جاسکتا ہے جبکہ چھان بین کرنے والا گہری نظر رکھتا ہو، لہذا اس معاملے میں ہر دین دار پر لازم ہے کہ اپنے دل کی طرف توجہ رکھے اور یہ یقین رکھے کہ الله عَزَّوَ جَلَّ خاموش رہنے کی وجہ جانتا ہے اور اس بات پر بھی مطلع ہے کہ اس کی خاموشی کی وجہ دین ہے یا خواہش نفس اور عنقریب ہر جان اپنے کئے ہوئے اجھے اور برے اعمال کو الله عَزَّوَ جَلَّ کی بارگاہ میں بغیر کسی کمی کے یائے گی اگر چیہ وہ دل کی توجہ یا آنکھ کا جھیکناہی ہو اور الله عَزْوَ جَلَّ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کر تا۔

### دوسرىقسم:"موجودچيزكاختمېوجانا":

یہ در حقیقت تکلیف ہے اور سوائے علم کے باقی امور میں اَمْریِالْبَعُوُد سے خاموش رہنے کے جواز میں معتبر ہے، علم میں معتبر نہ ہونے کی وجہ بیہ ہے کہ علم اپنی کو تاہی ہے ہی فوت ہو سکتا ہے کوئی دوسر ااسے سلب نہیں کر سکتا جبکہ صحت و تندرستی اور مال ودولت دوسر سے کے ذریعے سلب ہوسکتی ہے۔ یہ علم کی فضیلت ہے کہ علم دنیا میں ہمیشہ باقی رہتا ہے اور آخرت میں ہمیشہ اس کا تواب رہے گا اور یہ بھی جھی ختم نہیں ہوگا۔

المجر المحت و تندر سی کا فوت ہونا: یہ دونوں مار پڑنے کے سبب فوت ہوجاتے ہیں۔ چنانچہ، ہر وہ شخص جے معلوم ہو کہ اَمُر بِالْمَعْرُوْف کرنا بِالْمَعْرُوْف کرنا کے معلوم ہو کہ است کا یف کرنے کی صورت میں الیں دردناک مار پڑے گی جس کی وجہ سے اسے تکلیف پہنچے گی تواس پر اَمُر بِالْمَعْرُوْف کرنا واجب نہیں اگرچہ استخباب باقی رہے گا جیسا کہ یہ بات پیچھے گزر چکی ہے، لہذا جب دردناک تکلیف پہنچنے کی صورت میں اَمُر بِالْمُعُرُوْف ترک کرنے کی دخصت ہے توزخم پہنچنے، عضو کائے جانے اور قتل کرنے میں توبدرجہ اولی دخصت ہوگ۔ بِالْمُعُرُوْف ترک کرنے کی دخصت ہوگ۔ کہ اللہ عورت میں اُمُر ویران کر عوت دے گا تو وہ اسے لوٹ کر اس کا گھر ویران کر دیو تا کہ کا اور اس کے کیڑے چھین لے گا، ایس صورت میں اَمُر بِالْمَعُرُوْف کا وجوب ساقط ہو جائے گا لیکن استخباب باتی رہے گا کیو نکہ اس بات میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ دین پر دنیا کو قربان کر دیا جائے۔

مارنے اور لوٹے میں سے ایک درجہ کی کا ہے جو اَمْر بِالْبَعُونُ ف کے وجوب کوساقط کرنے میں معتبر نہیں ہے جیسے مال میں سے ایک دانہ چھیننا اور مارنے میں ہلکا ساطمانچہ لگانا اور ایک درجہ زیادتی کا ہے جس کا معتبر ہونا یقینی طور پر معلوم ہے اور ان دونوں درجوں کے در میان میں جو پچھ ہے وہ غور وفکر کا مقام ہے ، دین دار پر لازم ہے کہ اس بارے میں دین کو ترجیح دے۔ کے ... قدرو منزلت کا فوت ہونا: قدر و منزلت کا فوت ہونا ہے ہے کہ مار تو در دناک نہ ہو مگر لوگوں کے مجمع میں گالیاں دی جائیں گی یااس کے گلے میں رومال ڈال کر شہر میں گھمایا جائے گایااس کا چہرہ کالا کر کے شہر میں گھمایا جائے گا،ان صور توں میں مار توالی نہیں ہوتی جس سے بدن کو در دینچے لیکن یہ قدرو منز لت کے سلسلے میں اثر انداز ہوتی ہے اور دلی تکلیف کاباعث بنتی ہے۔اس کے بھی کئی در جات ہیں درست یہ ہے کہ اسے دوقسموں میں تقسیم کیا جائے:

مہل قسم: جس سے مروت ختم ہو جائے۔ مثلاً اَمُربِ الْبَعُرُوْف کرنے کی صورت میں اسے ننگے سر اور ننگے پاؤں شہر میں گھمایا جائے گاتو اس صورت میں اسے اَمُربِ الْبَعُرُوْف نہ کرنے کی رخصت ہوگی کیونکہ شریعت میں اپنی عزت کے تحفظ کا حکم دیا گیا ہے اور یہ سزادل کو ایسی تکلیف پہنچاتی ہے جس کا در دمارنے اور چند در ہموں کے فوت ہونے سے بڑھ کر ہوتا ہے۔

ووسری قسم: جس میں جاہ و منزلت کا زوال ہو۔ مثلاً عمدہ لباس پہننا محض خوبصورتی ہے، اسی طرح گھوڑوں پر سوار ہونا مجھی ایک اضافی چیز ہے، اگر وہ یہ سوچ کہ اسے نیکی کی دعوت دینے کے لئے معمولی کپڑے پہن کر بازار میں پیدل چلنا پڑے گاحالا نکہ اس کی عادت عمدہ کپڑے پہننے اور سواری پر جانے کی ہے تو یہ تمام چیزیں اضافی ہیں جو شریعت کو مطلوب نہیں جبکہ مروّت کی حفاظت کرنا شریعت کو مطلوب ہے، لہذا قدرو منزلت کی اس قسم کے سبب اَمْد بِالْمَعْدُوْف کا وجوب ساقط نہیں ہونا جائے۔

اسی تھم میں یہ صورت بھی داخل ہے کہ اگر اسے یہ خوف ہو کہ جسے وہ نیکی کی دعوت دے رہاہے وہ زبان کے ذریعے اسے تکلیف پہنچائے گایوں کہ اس کی موجود گی میں اسے جاہل، احمق، ریاکاراور منافق کے گایا پھر اس کی غیر موجود گی میں مختلف طرح کی غیبت کرے گاتواس سے بھی نیکی کی دعوت دینے کا وجوب ساقط نہیں ہو گاکیو نکہ اس میں صرف جاہ ومنزلت مختلف طرح کی غیبت کرے گاتواس سے بھی نیکی کی دعوت دینے کا وجوب ساقط نہیں ہوتی۔ چنانچے، اگر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت، کسی جیسی اضافی چیزوں کا زوال پایا جاتا ہے جن کی کوئی بڑی حاجت نہیں ہوتی۔ چنانچے، اگر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت، کسی فاسق کی غیبت یا اس کے گالی دینے یا ڈانٹ ڈپٹ کرنے یالو گوں کے دلوں سے قدر و منزلت نکل جانے کے خوف سے نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے

منع کرنے کونزک کر دیاجا تا تو پھر سرے سے اَمُربِالْمَعُرُوْف واجب ہی نہ ہو تا کیونکہ نیکی کی دعوت میں اس طرح کی باتیں تو ہوتی ہیں۔البتہ!جب معاملہ کسی کوغیبت سے باز رکھنے کاہو اور وہ جانتا ہو کہ منع کرنے سے وہ باز تو نہیں آئے گالیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی غیبت بھی شروع کر دے گا توالی صورت میں نیکی کی دعوت دینا حرام ہے کیونکہ الیی دعوت دینا گناہ میں زیادتی کا سبب ہےاور اگر معلوم ہو کہ وہ اُس شخص کی غیبت توترک کر دے گالیکن اِس کی غیبت شروع کر دے گا توالیبی صورت میں برائی سے منع کرناواجب نہیں کیونکہ غیبت کرنے والے کے حق میں اس کی غیبت کرنا بھی گناہ ہے لیکن اس کے لئے بہر حال بیہ فعل مستحب ضرورہے کہ اپنی عزت پر اپنے بھائی کی عزت کوتر جیجے دے اور اس پر اپنی عزت کو قربان کر دے۔ دلا کل کاعموم نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کے وجوب کی تا کید اور اس سے خاموش رہنے کی صورت میں بہت بڑے خطرے پر دلالت کر تاہے، لہذااس کے مقابل بھی وہی بات معتبر ہو گی جو دین میں کسی بڑے خطرے کی باعث ہو۔معلوم ہوا کہ مال، جان اور مروّت کا خطرہ شریعت میں معتبر ہے جبکہ جاہ وحشمت کی زیادتی، آراکش وزیباکش کے در جات اور مخلوق سے تعریف کاطالِب ہونے کاشریعت میں کوئی اعتبار نہیں۔ جہاں تک اپنی اولا داور عزیزوا قارب کو تکلیف پہنچنے کے ڈرسے اَمُربِالْمَعُرُوْف نہ کرنے کی بات ہے تواس میں شک نہیں کہ دوسرے کواذیت پہنچنے کی تکلیف اپنے آپ کواذیت پہنچنے کی تکلیف کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے لیکن دینی اعتبار سے اس کا در جہ اپنی ذات کو پہنچنے والی تکلیف سے زیادہ ہے کیونکہ اسے اپنے حقوق کے معاملے میں چیٹم یوشی کرنے کا بھی اختیار ہے لیکن دوسروں کے حق میں چیٹم پوشی نہیں کر سکتا توالیی صورت میں اسے اَمُر بِالْبَعُوُوْف سے بازر ہناچاہئے، لہٰذااگر نیکی کی دعوت دینے کی وجہ سے اس کے عزیزوا قارب کے حقوق گناہ کے طریقے سے فوت ہوں، مثلاً انہیں مارا جائے یالوٹا جائے تواس صورت میں اَمْر بِالْبَعُوْدُ ف کی اجازت نہیں ہو گی کیونکہ الیں صورت میں ایک برائی سے منع کرنا دوسری برائی کی طرف لے جائے گا اور اگر گناہ کے طریقے سے فوت نہیں ہوتے تو بھی یہ مسلمان کو نکلیف دیناہے جو بغیر اس کی رضا

کے جائز نہیں۔ اسی طرح جب نیکی کی دعوت دینا کسی قوم کو تکلیف دینے کی طرف لے جائے تو اسے ترک کر دینا چاہئے، مثلاً کسی تارکِ دنیا شخص کے عزیز وا قارب مال دار ہیں اور باد شاہ کو اَمْدِ بِالْبَعْوُوْف کی وجہ سے اس کو اِپنے مال پر تو کوئی خوف نہیں ہے لیکن باد شاہ اس کے رشتہ داروں کو تکلیف پہنچائے گا تا کہ ان کے ذریعے اس سے انتقام لے، لہذا جب اَمْدِ بِالْبَعْوُوْف کی وجہ سے اس کے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تواَمْدِ بِالْبَعْوُوْف ترک کر دیناچاہئے کیونکہ جس طرح کسی برائی پر خاموش رہنا ممنوع ہے اسی طرح مسلمان کو تکلیف دینا بھی ممنوع ہے۔ اللہ البتہ اگر ان کو مالی و جانی اَؤیّت کے بجائے گائی گلوچ کے ذریعے تکلیف پہنچے تو یہ صورت محل نظر ہے۔ اس صورت میں برائی کی شدت اور ممنوع کلام کے دل میں اثر انداز ہونے اور عزت و آبر و مجر وح ہونے کے اعتبار سے حکم مختلف ہو گا۔ برائی کی شدت اور ممنوع کلام کے دل میں اثر انداز ہونے اور عزت و آبر و مجر وح ہونے کے اعتبار سے حکم مختلف ہو گا۔

#### سوال جواب:

سوال: اگر کوئی شخص اپنے جسم کا کوئی عضو کاٹنا چاہے اور لڑائی کے بغیر اسے رو کنا ممکن نہ ہواور لڑائی میں قتل کی نوبت بھی آسکتی ہو تو کیا اس سے لڑائی کرنی چاہئے؟ اگر آپ کہیں کہ لڑائی کرنی چاہئے تو یہ جیرت کی بات ہے کیونکہ اس صورت میں کسی کو عضو کا شنے سے رو کئے پر قتل کی نوبت بھی آر ہی ہے اور قتل کرنے میں اس کا عضو بھی ہلاک کیا جارہاہے؟

جواب: اسے اٹرائی کے ذریعے روکا جائے گا کیونکہ ہماری غرض اس کی جان اور عضو کی حفاظت کرنا نہیں بلکہ مقصد برائی و گناہ کے راستے کو بند کرنا ہے اور اُمٹر بِالْبَعْرُوْف کے سلسلے میں اس کاماراجانا گناہ نہیں لیکن اس کا اپنے جسم کے کسی عضو کو کاٹنا گناہ ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی ڈاکو کو مسلمان کامال لوٹنے سے دور کرنا اگر چہدیہ دور کرنا اس ڈاکو کے قتل تک پہنچا دے اس کی بھی ممانعت نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مسلمان کے مال میں سے چند در ہموں پر کسی دوسرے مسلمان کی جان قربان کر رہے ہیں بلکہ مقصد رہے کہ مسلمان کا مال لینا گناہ ہے اور اسے گناہ سے باز رکھنے کے لئے قتل کر دینا گناہ نہیں ہے اور مقصود گناہوں سے روکنا ہے۔

سوال: اگر ہمیں معلوم ہو کہ فلال شخص تنہا ہو گا تو اپنے جسم کا کوئی حصہ کاٹ دے گا تو کیا گناہ کے سرّباب کے لئے ہمیں اسی وقت اسے قتل کر دینا چاہئے ؟

**جواب:**اس کااپنے کسی عضو کو کاٹنا یقین طور پر معلوم نہیں اور گناہ کے وہم کی وجہ سے کسی مسلمان کاخون بہانا جائز نہیں مگر جب ہم اسے عضو کاٹنا دیکھیں گے تو منع کریں گے اگر وہ ہم سے لڑے گاتو ہم بھی اس سے لڑیں گے اور اس کی جان جانے کی کوئی پر وانہیں کریں گے۔

# گناه کی تین حالتیں:

کی سیل حالت: بیر ہے کہ وہ گناہ کر چکا ہو،اس کی سزا،حد (۱۵۹۱) یا تعزیر (۱۵۹۷) ہوتی ہے اور اس کا اختیار حاکم کو ہوتا ہے، عوام کو نہیں۔

ہے… دو سری حالت: یہ ہے کہ فی الحال گناہ میں مبتلا ہو جیسے کسی کاریشی لباس میں ملبوس ہونا، بانسری اور شراب پکڑ

ے ہونا۔ اس صورت میں ممکنہ حد تک گناہ کو دور کر ناواجب ہے جب تک کہ اسے دور کرنے میں اس سے بڑھ کر یا
اس کی مثل گناہ کاار تکاب نہ کرنا پڑے۔ اس طرح کے گناہ سے منع کرنے کاحق ہر ایک کو حاصل ہے۔

ہے… تغیری حالت: یہ ہے کہ برائی مستقبل میں متوقع ہو جیسے کوئی شخص مجلس میں جھاڑو دے کراسے پھولوں

سے آراستہ اور مُزیَّن کر کے شراب نوشی کے لئے تیار کرے لیکن شراب فی الحال موجو د نہ ہو تو اس صورت میں شک

ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی افغیار نہیں۔ جہاں تک ڈانٹ ڈیٹ کرنے والے کو منع کرنے کاعوام اُلناس کے پاس سوائے وعظ و نصیحت کے کوئی اختیار نہیں۔ جہاں تک ڈانٹ ڈیٹ کرنے اور مار کر

1391 ... حدایک قشم کی سزاہے جس کی مقدار شریعت کی جانب سے مقرر ہے کہ اوس میں کی بیشی نہیں ہو سکتی۔(بہارشریعت،۲/ ۳۱۹) 1392 ... کسی گناہ پر بغر ض تادیب جو سزادی جاتی ہے اوس کو تعزیر کہتے ہیں۔(بہارشریعت،۲/ ۴۰۳) منع کرنے کا تعلق ہے توالیا کرنانہ صرف عوام کے لئے بلکہ بادشاہ کے لئے بھی جائز نہیں۔البتہ! جب گناہ کرنااس کی مستقل عادت ہواوراس نے وہ سبب اختیار کیا ہے جو اسے گناہ کی طرف لے جائے گااور گناہ کے ارتکاب میں سوائے انظار کے کوئی کسر نہ رہی ہو توالی صورت میں ڈانٹ ڈپٹ کرنا یامار کر منع کرنا جائز ہے۔ جیسے نوجوان لڑکوں کاعور تول انظار کے کوئی کسر نہ رہی ہو توالی صورت میں ڈانٹ ڈپٹ کرنا یامار کر منع کرنا جائز ہے۔ جیسے نوجوان لڑکوں کاعور تول کے جماموں کے دروازوں پر کھڑے ہونا تاکہ جمام میں آتے اور جاتے وفت ان کو دیکھیں تو اس صورت میں اگر چہ راستہ وسیع ہونے کی وجہ سے تنگ نہ ہو تاہولیکن پھر بھی انہیں ان جگہوں میں کھڑے ہونے کی وجہ سے آمریا لُہنٹورُونی کرنا وارڈانٹ ڈپٹ اور مار پیٹ کے ذریعے وہاں کھڑے ہونے سے منع کرنا جائز ہے کیونکہ بغور دیکھنے سے معلوم ہو گا کہ کھڑا ہونا بذات خود گناہ ہے اگر چہ گناہ کرنے والے کا مقصد اس کے علاوہ کوئی اور ہو۔ مثلاً اجنبیہ کے ساتھ تنہائی ٹی نفسہ گناہ ہے کیونکہ یہ مقام تہمت ہے اور تہمت کی جگہ کھڑا ہونا گناہ ہے۔ یہاں جگہ سے مرادوہ جگہ ہے جس میں انسان کے گناہ میں مبتلا ہونے کا اس قدر غالب گمان ہو کہ وہ گناہ سے باز نہ رہ سکے گا۔ ایسی صورت میں منع کرنا متو قع گناہ سے روکنا نہیں ہے کہ موجودہ گناہ سے روکنا ہے۔

#### دوسرارکن: اسبات کے متعلق جس پراحتساب کیاجائے

اس سے مراد ہروہ منکر (یعنی برائی) ہے جو فی الحال موجود ہواور نیکی کی دعوت دینے والے کے لئے بغیر تَجُسُّس کے (یعنی بڑے بغیر) ظاہر ہو۔ نیز بغیر اجتہاد کئے اس کا برائی ہونا معلوم بھی ہو۔ یوں احتساب (یعنی اَمُر بِالْهَ عُرُوْف) کی چار شرائط ہوں گی:

### (1)…اسفعلكامُنكَربونا:

اس سے ہماری مرادیہ ہے کہ شریعت کی روسے وہ کام ممنوع ہو اور ہم نے لفظ" گناہ"سے منکر (برائی) کی طرف عدول اس وجہ سے کیا ہے کہ شریعت کی روسے وہ کام ممنوع ہو اور ہم نے لفظ" گناہ"سے منکر گناہ سے زیادہ عام ہے۔اس لئے جب کوئی شخص کسی بچے یا پاگل کو شراب پیتے ہوئے دیکھے تواس پرلازم ہے کہ وہ اس کی شراب بہادے اور اسے منع کرے اسی طرح

اگر کسی یا گل شخص کو یا گل عورت یا جانور کے ساتھ بد فعلی کرتے دیکھے تواس پرلازم ہے کہ اسے منع کرے۔ منع کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس فغل کی صورت بہت بری ہے اور بیالو گوں کے سامنے ہور ہاہے بلکہ اگر تنہائی میں بھی کوئی شخص اس برائی کو دیکھے کچر بھی منع کر ناواجب ہے حالا نکہ پاگل کے حق میں اس فعل کو گناہ نہیں کہاجا تااور گناہ گار ہوئے بغیر گناہ کاوجو د ناممکن ہے۔اسی وجہ سے ہم نے منکر کا لفظ استعال کیا ہے کہ بیہ لفظ تمام برائیوں پر بھی دلالت کرتاہے اور گناہ پر بھی۔ہم نے منکر کے عموم میں صغیرہ و کبیرہ دونوں قسم کے گناہوں کو داخل کیا ہے، لہذا اَمُربالْهَ عُرُوْف کبیرہ گناہوں کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ حمام میں شرم گاہ کھولنا، اجنبی عورت کے ساتھ خلوت (1393)اور اجنبیہ کو دیکھنایہ تمام ایسے صغیرہ گناہ ہیں جن سے رو کناواجب ہے اور گناہ صغیرہ و کبیرہ کے در میان فرق قابل بحث ہے جو عنقریب"توبہ کے بیان" میں آئے گا۔

### (2)... مُنكَرفي الحال موجوديو:

اس شرط سے وہ صورت خارج ہو گئ"جب کوئی شخص شراب پی کر فارغ ہو چکا ہو" کیونکہ برائی ہو جانے کے بعد عوام کواختیار نہیں ہوتا،اسی طرح وہ صورت بھی اس سے خارج ہو گئی کہ "جب برائی مستقبل میں متو قع ہو"جیسے کوئی شخص کسی آدمی کی حالت سے بیہ جان لے کہ بیہ آج رات شر اب پینے کا ارادہ رکھتا ہے ، ایسی صورت میں وعظ ونصیحت کے ذریع ہی اسے اَمُر بِالْمَعْرُوْف وَنَهی عَنِ الْمُنْكَر كيا جاسكتا ہے اور اگر وہ اپنے ارادہ كا انكار كرے تواسے وعظ ونصیحت كرنا بھی جائز نہیں کیونکہ اس میں مسلمان کے ساتھ بد گمانی کرنایا یاجا تاہے اور ہو سکتاہے کہ وہ اپنے قول میں سچاہواوریہ بھی ہوسکتاہے کہ کسی رکاوٹ کی وجہ سے اپنے ارادے پر عمل نہ کرسکے۔

جس باریکی کو ہم نے ذکر کیاہے اس پر متنبہ رہنا چاہئے،لہذااجنبیہ کے ساتھ تنہائی موجودہ گناہ ہے، اسی طرح عور توں کے حمام کے دروازے پر کھڑے ہونا اور دیگر وہ چیزیں جو اس کے قائم مقام ہیں وہ بھی موجودہ گناہ کے زُمرے میں آتی ہیں۔

#### (3)...نيكى كى دعوت دينے والے پربغير تَجُسُّ مُنكَر ظاہر ہو:

ہروہ شخص جواپنے گھر میں حجیب کر دروازہ بند کر کے گناہ کاار تکاب کرے تواس کے بارے میں تَجَسُّس کرناجائز نہیں کیونکہ الله عَوْدَ جَلَّ نے اس سے منع فرمایاہے اور اس بارے میں خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت سیِّدُنا عمر فاروقِ اعظم اور حضرت سیِّدُنا عبد الرحمٰن بن عوف دَخِیَ اللهُ تَعَالىءَنُهُمَا کا قصہ مشہور و معروف ہے جسے ہم نے " صحبت وہم نشینی کے آداب " میں ذکر کیا ہے۔

یمی سبب تھا کہ جب امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعمر فاروق رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه نے برسر منبر صحابہ کرام عَکیْفِیمُ الیّضُوَان سے بطورِ مشورہ پوچھا کہ جب حکمر ان بذاتِ خود کوئی برائی دیکھے تو کیا حدلگا سکتا ہے؟ تو حضرت سیّدُناعلی المرتضٰی کَیَّمَ اللهُ تَعَالَ وَجْهَهُ الْکَرِیْمِ مشورہ پوچھا کہ جب حکمر ان بذاتِ خود کوئی برائی دیکھے تو کیا حدلگا سکتا ہے؟ تو حضرت سیّدُناعلی المرتضٰی کَیَّمَ اللهُ تَعَالَ وَجْهَهُ الْکَرِیْمِ ضَالَ اللهُ عَلَى اللهُ تَعَالَ وَجُهَهُ الْکَرِیْمِ نَا کُلُیْ ہے۔

1394 ... جمع الجوامع للسيوطي، مسنى عمرين الخطاب، ١٢ / ١٢، الحديث: ٢٢٣٧، بتغير قليل

ہم نے ان روایات کو"صحبت وہم نشینی کے آ داب" میں مسلمانوں کے حقوق کے ضمن میں ذکر کر دیاہے، دوبارہ ذکر کرنے کی حاجت نہیں۔

#### ایک سوال اوراس کاجواب:

ظہور اور پوشیدگی کی حد کیا ہے؟ جواب: جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے اس کی دیواروں کی آڑ میں ہوتو محض گناہ کا حال جاننے کے لئے اس کی اجازت کے بغیر گھر میں داخل ہونا جائز نہیں۔البتہ!اگر گھر میں گناہ اس طرح ظاہر ہورہاہو کہ باہر والے کو بھی پتا چل جائے جیسے بانسری اور سار کئی کی آواز جب اس طرح بلند ہو کہ گھر کی دیواروں سے تجاوز کر رہی ہو تو سننے والا گھر میں داخل ہو کر آلاتِ لہو و لعب توڑ سکتا ہے، اسی طرح جب نشے میں دُھت افراد کی آوازیں جو ان کے در میان معروف ہیں اس طرح بلند ہوں کہ راستے میں چلنے والے ان آوازوں کو سنیں تو یہ بھی گناہ کا اظہار ہے جو اَمْر بِالْہَعُورُوْف کے وجوب کو ثابت کر تا ہے۔گھر کے اندر ہونے والا منکر (یعنی براکام) جس طرح آواز سے ظاہر ہو جا تا ہے اسی طرح بو کے ذریعے بھی معلوم ہو جا تا ہے۔ گار اندہ ہو کہ یہ کوئی حلال شربت ہے تو اسے بہانے کا ارادہ کرنا جائز نہیں اور اگر دلالتِ حال سے معلوم ہو رہاہو کہ یہ یوشر اب پینے کی وجہ سے آر ہی ہے تو یہ احتمال کی صورت ہے۔ ظاہر کہ بے کہ ایسی صورت میں احتساب کرنا جائز ہے۔

کبھی شراب کی شیشی اور دیگر آلاتِ لہوولعب آسین یادامن کے نیچے چھپالئے جاتے ہیں توجب کوئی فاسق اس طرح دکھائی دے کہ اس کے دامن کے نیچے کوئی شے ہو تواس وقت تک اسے کھولنا جائز نہیں جب تک کسی خاص علامت سے ظاہر نہ ہو جائے کیونکہ اس کا فاسق ہو نااس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ اس کے پاس شراب ہی ہے کیونکہ فاسق شخص کو بھی بیر کہ وغیرہ کی حاجت ہوتی ہے، لہذا اس کے چھپانے سے شراب پر استدلال کرنا جائز نہیں اس لئے کہ چھپانے کی بہت ساری اغراض ہوتی ہیں۔اگراس کی ہو بھی پھیل رہی ہو تو یہ صورت محل نظر ہے، ظاہر سے ہے کہ اسے احتساب کرنے کی اجازت ہے کیونکہ یہ علامت ظن غالب کا فائدہ

دیتی ہے اور اس طرح کے امور میں طن غالب علم نقین کافائدہ دیتا ہے۔ یو نہی جب سار نگی کو باریک کپڑے سے چھپایا گیا ہو اور شکل و صورت سے معلوم ہور ہاہو کہ بیہ سار نگی ہے کیونکہ شکل و صورت کا کسی چیز پر دلالت کرنا ایسے ہی ہے جیسے آ واز اور بو کی دلالت ہوتی ہے اور جس کی دلالت نظام ہو وہ چھپا نہیں رہتا بلکہ ظاہر ہو جاتا ہے اور جمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ جس کی الله عَدَّوجَلُّ نے پر دہ پوشی فرمائی ہم بھی اسے چھپائیں اور جو ہم پر ظاہر ہو اس سے منع کریں۔ اظہار صرف دیکھنے ہی سے نہیں ہو تا بلکہ سننے ، سو نگنے اور چھونے نے سے بھی ہو تا ہے۔ لہذا اظہار کو دیکھنے کے ساتھ ہی خاص کرنا ضروری نہیں کیونکہ مقصود علم ہے اور چاروں حواس (یعنی سنا، سونگنا، چھونا اور دیکھنا) بھی علم کافائدہ دیتے ہیں توجب معلوم ہو جائے کہ کپڑے کے نیچے موجو دبر تن میں شر اب ہے تواسے تو ٹرنا جائز ہے۔ لیکن اَمْرِبالْبَعْرُوْف کرنے والے کو یہ اختیار نہیں کہ وہ یہ کیے دکھاؤ تا کہ میں دیکھوں کہ اس میں کیا ہے۔ "کیونکہ یہ جائز ہے۔ لیکن اَمْرِبالْبَعْرُوْف کرنے والے کو یہ اختیار نہیں کہ وہ یہ کئے اس کی علامات کو تلاش کرنا ہے۔ اگر یہ علمات خود بخو د حاصل تیکس اور ان سے اس چیز کی بہچان ہو جائے تو پھر بلا شبہ مُشْتَعْنی (یعنی علامات کو تلاش کرنا ہے۔ اگر یہ علمات خود بخو د حاصل ہو جائیں اور ان سے اس چیز کی بہچان ہو جائے تو پھر بلا شبہ مُشْتَعْنی (یعنی علامات کو تلاش کرنا ہی ہیں اس) پر عمل کرنا جائز ہے ورنہ ہو جائیں اور ان سے اس چیز کی بہچان ہو جائے تو پھر بلا شبہ مُشْتَعْنی (یعنی علامات جس کا تفاضا کر رہی ہیں اس) پر عمل کرنا جائز ہے ورنہ رخصت نہیں۔

# (4)... مُنكَركا مُنكَربونا بغيرا جتهادكي معلوم بو:

ہر وہ شے جس میں اجتہاد کا دخل ہو (اور علائے جہتدین کا اختلاف ہو) اس میں اَمْدِ بِالْبَعُرُوْف وَنَهِی عَنِ الْبُنْکُر کرنا جائز نہیں۔ مثلاً اگر کوئی شافعی گوہ یا بِجُو یا ایسے جانور کا گوشت کھار ہا ہو جے بِسْمِ الله پڑھے بغیر ذئے کر دیا گیا ہے تو حنی کو اس پر اعتراض کرنا جائز نہیں، اسی طرح اگر کوئی حنی غیر مُسکر (نشہ نہ لانے والی) نبیذ ہے یا ذَوِی الُار حام کو میر اث دے یا اس گھر میں بیٹھے جسے حَقِّ پڑوس کی وجہ سے بطور شفعہ لیا ہو اور اسی طرح کے دیگر معاملات کر رہا ہو جن میں (احناف اور شوافع کے در میان) فروعی اختلاف ہو تو کسی شافعی کو اس حنی پر اعتراض کرنا جائز نہیں۔ البتہ !اگر کوئی شافعی کو دیکھے کہ وہ نبیذ بیتا ہے اور بغیر ولی کے نکاح کر کے اپنی زوجہ سے ہم بسری کر تاہے تو یہ صورت محل شافعی کو دیکھے کہ وہ نبیذ بیتا ہے اور بغیر ولی کے نکاح کر کے اپنی زوجہ سے ہم بسری کر تاہے تو یہ صورت محل نظر ہے۔

#### تقلیدِشخصی لازمی ہے:

زیادہ ظاہر یہ ہے کہ اس صورت میں بھی اَمْر بِالْہَعُرُوْف کرتے ہوئے اسے منع کرنے کی اجازت ہے کیونکہ کوئی عالمِ اس طرف نہیں گیا کہ ایک مجتہد کو دو سرے مجتہد کے اجتہاد کے مطابق عمل کرنا جائز ہے اور نہ ہی تقلید کے سلسلے میں کسی کے نزدیک یہ جائز ہے کہ مقلد شخص مختلف مسائل میں مختلف علمائے مجتہدین کی پیروی کرے اور تمام مذاہب میں سے اپنے من پیند مسائل چُن لے بلکہ ہر مقلد پر تمام مسائل میں اپنے امام کی پیروی کرنالاز می ہے۔

### امام کی مخالفت منع ہے:

معلوم ہوا کہ اپنے امام کی مخالفت کرنا باتفاقِ علامتکر (برائی)ہے اور اس مخالفت کی وجہ سے مقلد شخص گناہ گار ہو گا۔ یہاں ایک وقتی بات بھی لازم آتی ہے کہ جب کوئی شافعی بغیر ولی کے ذکاح کرے تو حفی اس پر اعتراض کے طور پر کہہ سکتا ہے کہ یہ فعل فی نفسہ حق ہے لیکن تمہارے حق میں درست نہیں، لہذا تم نے یہ فعل کر کے ایک باطل کام کیا ہے کیونکہ تمہارا اعتقاد یہ ہے کہ حضرت سیِّدُنا امام شافعی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْکَافِی کا فحہ بردست ہی ہو۔ اسی طرح جب کوئی حفی گوہ اور اس جانور مخالفت کرنا تمہارے حق میں گناہ ہے اگر چہ وہ الله عوَرَدَ عَلَیْ کُرزد یک درست ہی ہو۔ اسی طرح جب کوئی حفی گوہ اور اس جانور کے کھانے میں شریک ہو جے ذرج کرتے وقت بِسْمِ الله نہیں پڑھی گئی تو شافعی اسے اَمْر بِالْمَعُرُوْف کرتے ہوئے کہہ سکتا ہے کہ ان چیزوں کو کھانا صرف حضرت سیِّدُنا امام شافعی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْکَافِی کے مقلد کے لئے جائز ہے تم ان سے اجتناب کرو کیونکہ یہ چیزیں تمہارے مذہب میں جائز نہیں۔

یہاں ایک مسئلہ زیر بحث آتا ہے جس کا تعلق محسوسات سے ہے۔ مثلاً کوئی بہرہ شخص کسی عورت سے زنا کے اراد ہے سے جماع کر تاہے اور مُختَسِب (نیکی کی دعوت دینے والے) کو معلوم ہے کہ بیہ عورت اس کی بیوی ہے اس کے باپ نے اس کے بین میں ہی اس کا نکاح اس عورت سے کر دیا تھالیکن وہ بہرہ اس بات کو

نہیں جانتا اور مُختیب اس کے بہرے ہونے یا اس کی زبان نہ جانے کی وجہ سے اسے بتانے سے قاصر ہے تو وہ بہر ہ اس عورت کو ادبیہ سے بچھ کر جماع کرنے کی وجہ سے اندا ہو گا۔ ایک صورت میں مُختیب عورت کو مُنع کر جماع کرنے کا بجو دیہ کہ وہ عورت اس کی دوجہ ہے اور یہ منع کرنا اس اعتبار سے تو بعید ہے کہ علم الٰہی میں وہ عورت اس کے لئے حلال ہے لیکن اس اعتبار سے قریب ہے کہ اس کی غلطی اور جہالت کی وجہ سے وہ عورت اس پر حرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی غلطی اور جہالت کی وجہ سے وہ عورت اس پر حرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی فضی اپنی بیوی کی تین طلا قول کو مُختیب کے کسی قابی میں صفت یعنی اس کی خوشی یا غصہ وغیرہ پر معلق کر سے اور یہ صفت مُختیب کے دل میں پائی جانے اور وہ میاں بیوی کو یہ بات بتانے سے عاجز ہو لیکن باطن میں طلاق واقع ہونے کا علم رکھتا ہے توجب وہ انہیں جماع کرتے دیکھے گاتو اس پر زبان سے منع کرنالازم ہو گاکیو نکہ یہ جماع اگر چہ زنا ہے لیکن زانی اس بات کو نہیں جانتا اور مُختیب کو علم ہے کہ اس کی بیوی کو تین طلاقیں واقع ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ فعل جماع کر بیوی کو تین طلاقیں واقع ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ فعل جماع کر بیوی کو تین طلاقیں واقع ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ فعل جماع میکر (برائی) بھی نہیں۔ یہ صورت مجون کے زنا والی صورت سے کم نہیں ہے اور ہم پہلے بیان کر چے ہیں کہ پاگل اگر فعل زنا میں مشخول دیکھا جائے تو ہے اس فعل سے منع کیا جائے گا گرچہ وہ شرعی احکام کا پابند نہیں۔ تو جب اسے اس فعل سے منع کیا جائے گا گرچہ وہ شرعی احکام کا پابند نہیں۔ تو جب اسے اس فعل سے منع کیا جائے گا گر وہ سے وہ گناہ گار مجی نہ ہو تیان اس فعل سے کر ذریک منکر نہ ہو لیکن اس فعل سے کرنے والے کے زد دیک اس کی لائم منکر ہو تو اس کو اس کو کرنے والے کے زد دیک اس کی لائم منکر ہو تو اس کو اس منع نہیں کیا جائے گا، یہی زیادہ ظاہر ہے اور بھی منے اس کھی مناز کو جے۔

### حاصل كلام:

جب کوئی شافعی ولی کے بغیر نکاح کرے تو کوئی حنفی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا جبکہ ایک شافعی دوسرے شافعی پر اس سلسلے میں اعتراض کر سکتاہے کیونکہ جس بات پر اعتراض کیاجار ہاہے اسے براجاننے میں مُحتَسِب اورمُحتَسَب عَلَيْه (جع أمرب الْمَعْرُوف كياجار باع) دونول كالقاق بـ

یہ باریک فقہی مسائل ہیں اور ان میں احتمالات ایک دوسرے کے ساتھ گراتے ہیں اور ہم نے اس سلسلے میں صرف اسی پر فقوی دیاہے جس کو فی الحال ہمارے نزدیک ترجیح حاصل ہے اور ہم اس سلسلے میں مخالف کی ترجیح کو قطعی طور پر خطا قرار نہیں دیتے۔ اگر کوئی یہ خیال کرے کہ اَمُربِالْبَعُرُوْف صرف اسی فعل میں ہوگا جس کا برائی ہونا قطعی طور پر معلوم ہو تو بعض حضرات اس طرف بھی گئے ہیں کہ اَمُربِالْبَعُرُوْف صرف اس فعل میں کیا جائے گا جس کا حرام ہونا خَہْداور خِنْزِید کی طرح قطعی طور پر معلوم ہو۔ معلوم ہو۔

#### مختلف مذابب كى تقليد معتبرنهين:

ہمارے نزدیک زیادہ درست بات ہے کہ اجتہاد مجتہدکے حق میں مُوَّ تِرْہُو تاہے کیونکہ یہ بات بہت بعیدہے کہ کوئی مجتہد قبلہ کے بارے میں اجتہاد کرے اور ظنی دلالت کی وجہ سے اپنے نزدیک کسی مُعَیَّن سمت میں قبلہ ہونے کا اعتراف بھی کرے پھر قبلہ کی طرف پیٹھ کرنے اور اس کو اس وجہ سے منع نہ کیا جائے کہ کوئی دوسر اشخص قبلہ کی طرف پیٹھ کرنے کو ہی درست سمجھتاہے اور جس کا یہ نظریہ ہو کہ ہر مقلد کو یہ جائزہے کہ مختلف مذاہب میں سے جو چاہے اختیار کرلے ، اس مذہب کا کوئی اعتبار نہیں۔ کاکوئی اعتبار نہیں۔

#### سوال جواب:

سوال: جب بغیر ولی کے نکاح کرنے کے سلسلے میں حنی پر اعتراض نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اس کے نزدیک حق یہی ہے تو فرقہ سمعتزلہ جوبیہ کہتا ہے: "آخرت میں الله عَوَّدَ جَلَّ کا دیدار نہیں ہوگا، بھلائی الله عَوَّدَ جَلَّ کی طرف سے ہے اور برائی الله عَوَّدَ جَلَّ کی طرف سے ہے اور برائی الله عَوَّدَ جَلَّ کی طرف سے نہیں اور یہ کہ قرآن پاک مخلوق ہے۔ " تو ان پر بھی اعتراض نہیں کیا جانا چاہئے ، اسی طرح فرقہ 'حشوبہ جو الله عَوِّدَ جَلَّ کے لئے صورت و جسم اور اس کا عرش پر مُسْتَقَى ہونا مانتا ہے اس پر بھی اعتراض نہیں کیا جانا چاہئے بلکہ فلسفی پر بھی اعتراض نہیں ہونا چاہئے جو یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن

اجسام کو نہیں اٹھایاجائے گابلکہ صرف ارواح کو اٹھایاجائے گا۔ اعتراض نہ کئے جانے کی وجہ بیہ ہے کہ ان (باطل) فرقوں نے اجتہاد کی بناپر بیہ سب کچھ کہاہے اور وہ اسی کو حق سمجھتے ہیں۔ اگر آپ اس کا یہ جو اب دیں کہ ان کے مذہب کا باطل ہونا ظاہر ہے تو جس کا مذہب صحیح حدیث شریف کی نص کے خلاف ہو اس کا باطل ہونا بھی ظاہر ہے تو جس طرح الله عَزَّوجَلَّ کا دیدار ہونا ظاہر نص سے ثابت ہے اور معتزلی تاویل کر کے اس کا انکار کرتا ہے اسی طرح وہ مسائل بھی ظاہر نص سے ثابت ہیں جن میں احناف اختلاف کرتے ہیں جیسا کہ بغیر ولی کے نکاح اور حَقِ پڑوس کی وجہ سے شفعہ وغیرہ تو پھر ان پر اعتراض کیوں نہیں کیاجا تا؟

جواب: مسائل کی دو قسمیں ہیں: (ا) وہ مسائل جن ہیں ہے کہنے کی گنجائش ہوتی ہے کہ "ہر مجتہد کا اجتہاد صواب (درست) ہے (1998ء ۔ "ایسے مسائل کسی چیز کو حلال اور حرام قرار دینے سے تعلق رکھتے ہیں، ان مسائل میں کسی مجتهد پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس طرح کے مسائل میں مجتهد کا خطا پر ہونا قطعی نہیں ہوتا بلکہ ظنی ہوتا ہے۔ (۲) وہ مسائل جن میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ حق پر ایک ہی ہے جیسے دیدار باری تعالیٰ، نقدیر، الله عَوْدَ جَلَّ کے کلام کا قدیم ہونا اور الله عَوْدَ جَلَّ کے لئے جسم، صورت اور عرش پر استقر ارکی نفی۔ یہ وہ مسائل ہیں جن میں خطاکار کی خطاقطعی طور پر معلوم ہے (1906ء) اور اس کی خطاچو نکہ جہالت محض ہے، لہذا اُس کی کوئی توجیہ نہیں سنی جائے گی۔ لازمی ہے کہ تمام بدعتوں کا دروازہ بند کیا جائے اور بد فد ہوں کی بد فد ہبی کارد کیا جائے اگر چہ وہ انہیں حق جانتے ہوں جسے یہود و نصاریٰ کے کفر کارد کیا جاتا ہے حالا نکہ وہ بھی اسے حق جانتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا خطا پر ہونا قطعی طور پر معلوم ہے بخلاف اس خطاکے رواجتہادی مسائل میں ہوتی ہے (کہ اس میں رد نہیں کیا جائے گا)۔

1395 ... به آشاعه (حضرت سیِدُناشیخ ابوالحن اشعری عکییه دَحْمَهٔ اللهِ الْقَوِی کے مُتَّبِعِیْن) کا مذہب ہے ،ماتُریْدِیه (عقائد فرعیه میں احناف کے امام حضرت سیِدُنا ابو منصور ماتریدی عکییه دَحْمَهُ الله العن العمل العن العمل العن العدی بیروت) الاسلام البزدوی، ۴۲ / ۱۳۳۰ و الکتاب العدی بیروت)

<sup>1396 ...</sup> ان مسائل میں خطاکار کو کافر کہاجائے گایا گر اہ۔ (نورالانوار، ص ۲۵۱، مطبوع مکتبة المدينه)

سوال: جبتم فرقه گذریه سے تعلق رکھنے والے کسی شخص پر اس کے اس اعتقاد کی وجہ سے کہ "برائی الله عَوَّوَجَلاً کی طرف سے نہیں ہے۔" اعتراض کرو گے تو وہ بھی تمہارے اس اعتقاد کی وجہ سے کہ "برائی الله عَوَّوَجَلاً کی طرف سے ہے۔" اور اس عقیدے کہ" آخرت میں الله عَوَّوجَلاً کا دیدار ہوگا" اور اس کے علاوہ دیگر مسائل میں تم پر اعتراض کرے گا کیونکہ بدعتی اپنے آپ کو حقیدے کہ" آخرت میں الله عَوَّوجَلاً کا دیدار ہوگا "اور اس کے علاوہ دیگر مسائل میں تم پر اعتراض کرے گا کیونکہ بدعتی اپنے آپ کو حقیدے کہ" آخرت میں احتماب کیے کیا جائے گا؟

جواب: الیی صورت حال میں اس شہر کی طرف دیکھاجائے گاجس میں یہ بدعت ظاہر ہوئی ہے اگر وہ بدعت ہم ہواور تمام کے تمام لوگ سنت پر قائم ہوں تو پھر حاکم اسلام کی اجازت کے بغیر بھی ان بدعتیوں کو بدعت سے منع کیا جائے گا اور اگر اہل شہر دوگر وہوں میں تقسیم ہوں ایک اہل سنت اور دوسرے اہل بدعت اور ان پر اعتراض کرنے میں لڑائی جھڑے کے ذریعے فتنہ پیدا ہو تا ہو تو پھر اہل سنت اور اہل بدعت میں سے کسی کو اس سے منع کرنے کا اختیار نہیں سوائے اس شخص کے جے حاکم اسلام اس کام کے لئے مقرر کرے، لہذا جب سلطان حق پر ہواور وہ کسی ایک کو اجازت دے دے کہ بدمذ ہوں کو بدمذ ہبی کے اظہار سے زجر و تو بیخ کرنے دریعے منع کرے تو شرعاً سے اس کام کی اجازت ہو گی کسی اور کو نہیں کیونکہ جو کام بادشاہ کے حکم سے ہو تا ہے اس کا مقابلہ نہیں کیا جاتا اور جوعوام میں سے کسی کی جانب سے ہو تو اس کا مقابلہ کیا جاتا ہو۔

بہر حال بدعت کے معاملے میں اَمْرِ بِالْبَعُورُوْف کرنادیگر برائیوں کے مقابلے میں اَمْرِ بِالْبَعُورُوْف کرنے سے زیادہ اہم ہے لیکن جو تفصیل ہم نے ذکر کی ہے اس کی رعایت ملحوظ رکھنی چاہئے تا کہ محاذ آرائی اور فتنہ نہ ہو۔البتہ!اگر بادشاہ مطلق طور پر اجازت دے دے کہ جو کوئی قر آنِ پاک کو مخلوق کے یا آخرت میں دیدارِ الہی کا انکار کرے یا اس بات کی صراحت کرے کہ الله عَنوَّ جَلَّ عُرش پر مُسْتَقَی ہے اور عرش اسے روکے ہوئے ہے یا اس کے علاوہ کسی اور بدعت کی صراحت کرے تو اسے روکا جائے، ایسی صورت میں ہر ایک کو منع کرنے

کا ختیار ہے کیونکہ اس صورت میں نماذ آرائی کا امکان کم ہوتا ہے کہ بادشاہ کی طرف سے اس کی اجازت ہے، محاذ آرائی کا امکان اسی صورت میں زیادہ ہوتا ہے جب بادشاہ کی طرف سے اجازت نہ ہو۔

# تیسرارکن: اسکاتعلق مُخْتَسَب عَلَیْه سے ہے

مُحْتَسَب عَلَیْه (جے اَمْرِبالْبَعْرُوْف کیاجاۓ اُس) کے لئے شرطہ کہ وہ ایسی صفت پر ہو کہ فعل ممنوع اس کے حق میں برائی ہواور اس میں کم از کم انسان ہوناکا فی ہے مکانف ہونا شرط نہیں کیونکہ ہم پیچے بیان کر چکے ہیں کہ اگر کوئی بچہ شراب پئے تواسے منع کیا جائے گاور اس کا احتساب کیا جائے گاحالا نکہ انجی وہ بالغ نہیں ہواہے اور اس میں عاقل ہونا بھی شرط نہیں کیونکہ ہم بیان کر آئے ہیں کہ اگر کوئی پاگل مردکسی پاگل عورت سے زنا کرتا ہوا دیکھاجائے یا کسی جانور سے بدفعلی کرتا ہوا نظر آئے تواسے اس کام سے منع کرناواجب ہے۔البتہ! بعض افعال پاگل کے حق میں برائی نہیں ہوتے جیسے نمازاور روزہ وغیرہ ترک کرنا۔ یہاں ہم اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتے جس کی وجہ سے مقیم ومسافر اور تندُرست و مریض کے احکام میں اختلاف ہوتا ہے کیونکہ ہمارامقصد تفصیل سے قطعِ نظر کرتے ہوئے صرف اس صفت کی طرف اشارہ کرنا ہے جس کی وجہ سے مُختَسَب عَکَیْد پر انکار کیاجا تا ہے۔

#### ایک سوال اوراس کاجواب:

انسان کی شرط نہیں ہونی چاہئے بلکہ حیوان ہوناہی کافی ہوناچاہئے کیونکہ اگر کوئی جانور کسی انسان کی کھیتی کوخراب کررہاہوتو ہم ضر وراسے روکیں گے جیسے پاگل آدمی کوزنااور جانور سے بد فعلی کرنے سے منع کیاجا تاہے۔

جواب: جانور کو کھیتی خراب کرنے سے روکنے کو اَمْر بِالْہَعُرُوْف نہیں کہا جائے گاکیونکہ اَمْر بِالْہَعُرُوْف وَنَهِی عَنِ
الْہُنْکَہ سے مراد کسی کواللہ عَوْدَ جَلَّ کے حق کی وجہ سے برائی سے منع کرنا ہے تاکہ وہ برائی کے ارتکاب سے نج جائے۔ پاگل کو
زنا اور جانور کے ساتھ بد فعلی کرنے سے منع کرنا اللہ عَوْدَ جَلَّ کے حق کی وجہ سے ہو تا ہے اسی طرح نیچ کو شراب پینے سے منع
کرنا بھی اللہ عَوْدَ جَلَّ کے حق کی بنایر ہے اور انسان جب کسی

دوسرے شخص کی تھیتی کو خراب کرے تو اسے دو حقوق کی وجہ سے منع کیا جائے گا:(۱) الله عنور کے جن کے باعث، کیونکہ اس کا سے فعل (دوسرے کی تھی تباہ کرنا) گناہ ہے۔(۲) تھیتی والے کے حق کے باعث، کیونکہ اس کی تھیتی تباہ کرنا) گناہ ہے۔ (۲) تھیتی والے کے حق کے باعث، کیونکہ اس کی تھیتی تباہ کی جارہ ہی ہے۔

تو یہ دو اسباب ہیں جو ایک دوسرے سے جد اہیں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص کسی کا عُضُو اس کی اجازت سے کا طردے اس میں گناہ تو پایا جائے گالیکن دوسرے کا حق اجازت دینے کی وجہ سے ساقط ہو گیا، البذا فہ کورہ دوسبوں میں سے ایک سبب کی وجہ سے اسے منع کیا جائے گا اور جب کوئی جانور کسی انسان کی تھیتی برباد کرے تو اس میں گناہ تو نہیں پایا گیا لیکن ایک سبب سے اسے روکنے کا حق ثابت ہو گا (یعنی حَقِّ مسلم کے سبب)۔ اس میں ایک باریک نکتہ ہے اور وہ سے ہے کہ مسلمان کی تھیتی سے جانور کو باہر نکا لئے سے جمارا مقصد جانور کوروکنا نہیں بلکہ مقصود مالِ مسلم کی حفاظت کرنا ہے کیونکہ اگر کوئی جانور مر دار کھائے یا ایسے برتن سے ہے جس میں شر اب ہو یا ایسا میں ہوئی ہو تو ہم جانور کو اس سے نہیں روکیں گے بلکہ شکاری کتوں کو مر دار کھائا جائز ہے۔ لیکن جب کسی مسلمان کا مال ضائع ہونے کے قریب ہو اور ہم بغیر مشقت کے اس کی حفاظت کر سکتے ہوں تو ہم پر اس کے مال کی حفاظت کر ناواجب ہے بلکہ اگر کسی کا گھڑ ابلندی سے نیچ گرے اور اس کے نیچ کسی کا شیشے کا برتن رکھا ہو اہو تو اس کی حفاظت کے لئے گھڑے کو دور کیا جائے گا، اس عمل کام مقصد شیشے کے برتن کی حفاظت ہے نہ کہ گھڑے کو گرنے سے دوکنا۔

ہم پاگل کو زنااور جانور کے ساتھ بد فعلی کرنے، نیزشراب پینے اسی طرح بچے کوشر اب پینے سے جو منع کرتے ہیں اس سے ہمارا مقصد جانور یاشر اب کو بچانا نہیں ہو تا بلکہ ہمارا مقصد تو پاگل کوشر اب پینے سے بچانا اور اس سے پاک رکھنا ہو تا ہے کیونکہ وہ قابل احترام ہے۔ یہ وہ باریکیاں ہیں جنہیں محققین ہی جان سکتے ہیں، لہٰذاان سے غافل نہیں رہنا چاہئے۔ پھر جن باتوں سے پاگل اور بچے کو بچانالازم ہو تا ہے وہ محل بحث ہیں کیونکہ ان کوریشمی لباس وغیرہ پہننے سے منع کرنے کے بارے میں تردُّد ہے اور عنقریب ہم تیسرے باب میں اس کی

طرف اشارہ کریں گے۔

#### ایک سوال اوراس کاجواب:

جو کوئی بھی مویشیوں کو دیکھے کہ وہ کسی انسان کی کھیتی میں پھررہے ہیں تو کیاان کو باہر نکالنا اس پر واجب ہے؟ اور جو کوئی کسی مسلمان کے مال کو ہلاکت کے کنارے پر دیکھے تو کیا اس پر اس مال کی حفاظت کرنا واجب ہے؟ اگر آپ کہیں کہ واجب ہے تو اس میں بہت زیادہ تکلیف ہے جس سے یہ لازم آئے گا کہ انسان تمام عمر غیر کا خادم بن کر رہے اور اگر آپ کہیں کہ واجب نہیں ہے تو پھر جو شخص کسی کا مال چھین رہا ہو اس کو رو کنا کیوں واجب ہو تا ہے؟ اس کا سبب سوائے غیر کے مال کی حفاظت کرنے کے اور پچھ نہیں ہو تا۔

جواب: یہ بہت باریک اور پیچیدہ بحث ہے مختفراً ہم کہیں گے کہ جب مالِ مسلم کو بغیر مشقت جسمانی یا نقصانِ مالی یا بغیر مثقت جسمانی یا نقصانِ مالی یا بغیر وقال مجروح کئے ہلاک ہونے ہے بچانے پر قادر ہو تو اس پر مسلمان کے مال کی حفاظت کرنا واجب ہے کیونکہ مسلمانوں کے حقوق کے سلسلے میں اتنی مقدار تو واجب ہے بلکہ یہ حقوق کا سب سے کم درجہ ہے اور ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ثابت ہونے والے حقوق بہت زیادہ ہیں اور یہ ان حقوق کا سب سے کمتر درجہ ہے۔ نیز اس کا وجوب سلام کا جو اب دینے کے وجوب سے زیادہ موکلہ ہے کیونکہ اس میں مسلمان کو جو اذبت پنچے گی وہ اس تکلیف سے زیادہ ہوگی جو سلام کا جو اب نہ دینے سے ہوتی ہے۔ بلکہ اس بات میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جب سی ظالم کے ظلم کی وجہ سے سی انسان کا مال ضائع ہو رہا ہو اور اس کے پاس گو اہی ہو کہ جے بیان کرنے سے مظلوم کو اس کا حق مل جائے گا تو اس پر گو اہی دینا واجب ہے اور الیں گو اہی کوئی ضرر پنچے گو اہی چھپانے کی وجہ سے دوالے اور حفاظتی تدبیر کرنے والے کوئی ضرر پنچے گو اہی چھپانے کے حکم میں داخل ہے بشر طیکہ اس سے گو اہی دینے والے اور حفاظتی تدبیر کرنے والے کوئی ضرر پنچے گو اہی چھپانے کی وجہ سے ہوتی ہو یا اس کے مال میں نقصان ہو تا ہو یا اس کے و قار میں کی واقع ہوتی ہوتو اس پر یہ لازم نہیں ہے کیونکہ اس کے اپنی ومالی منا فع اور عزت

وو قار کی ایسے ہی رعایت کی جائے گی جیسے اس پر دوسروں کے حق کی رعایت ضروری ہے، لہذااس پر لازم نہیں ہے کہ اپنی ذات کو دوسروں پر نثار کر دے۔البتہ! ترجیح دینا مستحب ہے اور مسلمانوں کی وجہ سے مصائب بر داشت کرنا نیکی ہے لیکن یہ واجب نہیں۔

#### خلاصة كلام:

اگر کھیت سے جانوروں کو زکالنا باعثِ مشقت ہو تو اس سلسلے میں کو خش کرنا اس پر لازم نہیں ہے لیکن جب مشقت نہ اٹھانی پڑے اس طرح کہ فقط کھیت کے مالک کو نیند سے جگانا یا بتانا پڑے تو پھر اس پر یہ لازم ہو گا، ایسی صورت میں اسے نہ بتانا اور نیند سے نہ جگانا ایسے ہی ہے جیسے قاضی سے گواہی چھپانا اور اس بات کی اسے اجازت نہیں۔ یہ ضرور کی نہیں کہ اس میں قلیل و کثیر کی رعایت کی جائے ہے، اگر کھیت سے جانوروں کو نکالنے کے دورا نے میں نکالنے والے کا مثلاً ایک در ہم کا نقصان ہور ہا ہو اور کھیت والے کا کثیر مال ہلاک ہور ہا ہو تو اس کے سبب کی ایک جانب کو ترجیح نہیں دی جائے گی کیو نکہ جس طرح کھیت والا اپنے ایک بڑار در ہم کی حفاظت کا حق رکھتا ہے اسی طرح نکالنے والا اپنے ایک در ہم کی حفاظت کا حق رکھتا ہے، لہذا قلیل و کثیر کا کوئی اعتبار نہیں۔ البتہ ! جب مال کی ہلاکت گناہ ہو مثلاً غصب کرنے یا غیر کے غلام کو قتل کرنے کی صورت ہوتو کتنی بھی مشقت ہو اس سے منح کرنا واجب ہے کیونکہ مقصود تر یعت کے حق کی ادا نیکی اور غرض گناہوں کو دور کرنا ہے اور اسان پر جس طرح یہ لازم ہے کہ گناہوں کو دور کرنا ہے اور اسان پر جس طرح یہ لازم ہے کہ گناہوں کو ترک کرنے میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے ایسے ہی گناہوں کو دور کرنے میں اطاعت و فرماں برداری کار جوع نفس کی مخالفت کی طرف ہو تا ہے اور نفس کی مخالفت مشقت کی انتہا ہے۔ مگر ہر ضرر کو برداشت کرنالازم نہیں ہے بلکہ اس میں تفصیل ہے جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ مُختیسِب جن ممنوعات سے روکے گاان کے درجات ہیں۔ درحات ہیں۔

# لقطه کے متعلق اہم معلومات:

درج ذیل مسکوں میں فقہائے کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام کا اختلاف ہے اور بید دونوں ہماری غرض کے قریب ہیں: (۱) کیالقطہ (لیمن کری پڑی چیز) اٹھاناوا جب ہے جبکہ نہ اٹھانے میں ضائع ہونے کاڈر ہو؟ (۲) لُقطہ اٹھانے والا کیا اسے ضائع ہونے سے بچانے والا اور اس کی حفاظت میں کوشش کرنے والا ہے؟

اس سلسلے میں ہمارے نزدیک حق ہے ہے کہ اس میں تفصیل ہے (۱۵۶۳)؛ اگر لقط ایسی جگہ ہو کہ اسے وہیں پڑار ہے وی باجائے تو ضائع نہیں ہو گا بلکہ وہی اٹھائے گاجو اس کا اعلان کرے گا یا اسے ایسے ہی پڑار ہے دے گا جیسے اگر وہ شے محبحہ یا (صوفیہ کی) خانقاہ میں پڑی ہوئی ہو جہاں پر مخصوص افراد جاتے ہیں اور وہ تمام امین ہوتے ہیں تو پھر اس شے کو اٹھانا اس پر واجب نہیں اور اگر ایسی جگہ ہو جہاں اس کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہو تو یہ غور کرے کہ اگر اس کی حفاظت میں اسے مشقت اٹھانی پڑے گی جیسے اگر وہ شے کوئی جانور ہو اور اس کے لئے چارے اور اصطبل کی حاجت ہو تو اس پر اٹھانا لازم نہیں کیو نکہ صرف الک کے حق کی وجہ سے ہی اس چیز کو اٹھانا واجب ہے اور اس کا حق اس وجہ سے ہے کہ وہ قابلی احتر ام انسان ہے اور اٹھانے والا بھی انسان ہے اور اٹھانے والا بھی حق رکھتا ہے کہ غیر کی وجہ سے اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالٹا اور اگر وہ سونا، کپڑے یا کوئی اور مشقت میں نہیں ڈالٹا اور اگر وہ سونا، کپڑے یا کوئی اور الی شقت میں نہیں ڈالٹا اور اگر وہ سونا، کپڑے یا کوئی اور الی شقت میں نہیں ڈالٹا اور اگر وہ سونا، کپڑے یا کوئی اور الی شقت میں نہیں ڈالٹا اور اگر وہ سونا، کپڑے یا کوئی اور الی شقت میں نہیں ڈالٹا ور اگر وہ سونا، کپڑے یا کوئی اور الی بی مشقت کے اور کوئی نقصان نہیں ہے تو اس بارے میں دو قول ہیں:

اعلان کرنے اور اس کی شراک یہ کہتے ہیں کہ اس کے اعلان کرنے اور اس کی شر ائط کو بجالانے میں مشقت کے اعلان کرنے اور اس کی شرائط کو بجالانے میں مشقت

1397 ... احناف کے نزدیک: اس کی تفصیل ہے ہے: پڑا ہو امال کہیں ملا اور بیہ خیال ہو کہ میں اس کے مالک کو تلاش کرکے دیدوں گا تو اُٹھالینا مستحب ہے اور اگر اندیشہ ہو کہ شاید میں خود ہی رکھ لوں اور مالک کو نہ تلاش کروں تو چھوڑ دینا بہتر ہے اور اگر خن غالب ہو کہ مالک کو نہ دو نگا تو اُٹھالینا خوا ہے اُٹھانا حرام ہے اور اس صورت میں بمنزلہ غصب کے ہے اور اگر میہ خان غالب ہو کہ میں نہ اُٹھاؤں گا تو یہ چیز ضائع و ہلاک ہو جائے گی تو اُٹھالینا ضرورہے لیکن اگر نہ اُٹھاؤں کا تو یہ چیز ضائع و ہلاک ہو جائے گی تو اُٹھالینا خرورہے لیکن اگر نہ اُٹھاؤں کا قوام کے اور اس جو بائے تو اس پر تاوان نہیں۔(بہار شریعت کر سے ۲۰ سے ۲۰ سے ۱۳ س

ہے، لہذااسے لازم قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں ہاں اگر کوئی شخص تَبَدَّعًا حصولِ ثواب کی نیت سے اپنے اوپر لازم کرلے تواس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

المجید و مراقول: بعض حضرات کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے حقوق کی رعایت کے مقابلے میں اتن می مشقت برداشت کر نابہت حقیر ہے، لہذا اس مشقت کو گواہ کی مشقت کے مرتبہ میں اتاراجائے گاجواسے قاضی کی مجلس میں حاضر ہونے کی وجہ سے اٹھائی پڑتی ہے مگر اس پر دو سرے شہر کی طرف سفر کر نالازم نہیں، ہاں! اگر دو تبرُعاً واحساناً ایسا کرے تو اور بات ہے۔ لیکن جب قاضی کی مجلس اس کے پڑوس میں واقع ہو تو اس وقت اس پر حاضر ہو نالازم ہے اور چند قدم چلنے کی مشقت کو گواہ ہی دینے اور امانت اوا کی مجلس اس کے پڑوس میں واقع ہو تو اس وقت اس پر حاضر ہو نالازم ہے اور چند قدم چلنے کی مشقت کو گواہ ہی دینے اور امانت اوا سخت کرنے مقابلے میں مشقت شار نہیں کیا جائے گا اور اگر قاضی کی مجلس شہر کے دو سرے کنارے پر ہو اور دو پہر کے وقت سخت گرمی میں وہاں جانے کی خرورت ہو تو اس صورت میں اجتہاد اور غور و فکر کی ضرورت ہے کیو نکہ دو سرے کے حق کی حفاظت کرنے میں کو شش کرنے والے کو جو مشقت اٹھائی پڑتی ہے وہ کم بھی ہوتی ہے اور زیادہ بھی۔مشقت اگر کم ہو تو اس کی بروانہیں کی جاتی اور اگر زیادہ ہو تو یقینا اسے برداشت کرنا اس پر لازم نہیں اور ایک صورت ان دو نوں کناروں کے در میان ہے جہیں بروانہیں کی جاتی اور اگر زیادہ ہو تو یقینا ہے برداشت کرنا اس پر لازم نہیں اور ایک صورت ان بی فرق کرنے کی کوئی علت نہیں نہیں کے جہیں میں نہیں کیو نکہ اس کے وہ اجزاجو ایک دو سرے کے قریب ہیں ان میں فرق کرنے کی کوئی علت نہیں لیکن متقی و پر ہیز گار شخص اس سلسلے میں اسپنے نفس کی طرف نظر کرے اور شک والی چیز کو چھوڑ کر یغیر شک والی کو اختیار لیکن متقی و پر ہیز گار شخص اس سلسلے میں اپنے نفس کی طرف نظر کرے اور شک والی چیز کو چھوڑ کر یغیر شک والی کو اختیار کیا سے دوسات کافی ہے۔

# چوتھارکن: اِحُتِسابکےدرجاتوآداب

 دینا پھر ﷺ مارنا پھر ﷺ مدگاروں کاسہارالینا اور ہتھیار بلند کرنا۔

# پېلادرجه:"برائىمعلوم كرنا":

اس سے ہماری مراد ہیہ ہے کہ برائی کے ارتکاب کی تلاش و جبتجو کرنا، اس سے منع کیا گیا ہے اور ہی تنجیس ہے جسے ہم بیان کر علی ہیں۔ کسی شخص کے لئے مناسب نہیں کہ وہ دو سرے کے گھر میں کان لگائے تا کہ وہاں سے باجوں کی آواز سنے، یاناک کواس لئے صاف کرے تا کہ شراب کی بوسونگھ سکے اور نہ ہی کپڑے میں چھی ہوئی شنے کواس نیت سے شولے کہ باج وغیرہ کی پہچان ہواور نہ اس کے پڑوسیوں سے اس کے گھر میں ہونے والے معاملات دریافت کرے۔ لیکن اگر بوجھے بغیر خود ہی دوعادل شخص اسے بتادیں کہ فلال شخص اپنے بھر میں شراب بی رہا ہے یا فلال کے گھر میں شراب ہے جواس نے پینے کے لئے رکھی ہے تواس وقت وہ گھر میں داخل ہو کر چلنا ایسا ہی ہو داخل ہو گا کیو نکہ برائی کو ختم کرنے کے لئے دو سرے کی ملک میں داخل ہو کر چلنا ایسا ہی ہو جسے برائی سے منع کرتے ہوئے ضرورت پڑنے پر کسی کا سرچاڑ دینا۔ البتہ! جن لوگوں کی خبر تو قبول کی جاتی ہے لین شہادت نہیں ان کے بتانے پر کسی کے گھر میں داخل ہو جانا محل نظر ہے۔ بہتر ہے ہے کہ اس سے بازر ہے کیو نکہ صاحب خانہ اس کا حق رکھتا ہے کہ بغیر اس کی اجازت کے گوئی اس کے گھر میں داخل نہ ہو اور مسلمان کا ثابت شدہ حق اس وقت تک ساقط نہیں ہو تاجب تک اس کے خلاف دوعادل شخص گواہی نہ دیں۔

منقول ہے کہ حضرت سیِدُنالقمان حکیم رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی اللّو تُھی میں یہ تحریر نقش تھی:" آ نکھوں دیکھا عیب چھپالینا محض ظنی بات پھیلانے سے بہتر ہے۔"

# دوسرادرجه:"برائىپرآگاه كرنا":

سیم کوئی شخص جہالت کی وجہ سے برائی میں مبتلا ہو تا ہے اور جب برائی سے آگاہ ہو جاتا ہے تواسے ترک کر دیتا ہے جیسے کوئی دیہاتی نماز پڑھتا ہے لیکن اچھی طرح سے رکوع وسجو دنہیں کر تاتواس کے اس فعل سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس بات سے لاعلم ہے کہ اس طرح پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی اور اگر وہ بے نمازی ہونے پر راضی ہوتا تو سرے سے نماز کو ہی ترک کر دیتا۔ اس صورت میں اسے بغیر ڈانٹ ڈپٹ کے نرمی سے سمجھانا واجب ہے۔ نرمی کی وجہ بیہ ہے کہ کسی کو سمجھانے کے ضمن میں اس کو جہالت اور حماقت کی طرف منسوب کرنا بھی پایا جاتا ہے اور جابل قرار دینے سے اسے ڈکھ ہوتا ہے نیز ایسا کم ہوتا ہے کہ انسان خود کو جابل قرار دینے پر ناراض نہ ہوخاص طور پر جب اسے امور شرعیہ کے معاملے میں جوتا ہے نیز ایسا کم ہوتا ہے کہ انسان خود کو جابل قرار دینے پر ناراض نہ ہوخاص طور پر جب اسے امور شرعیہ کے معاملے میں جابل کہاجائے۔ یہی وجہ ہے کہ عموماً دیکھا گیا ہے جس شخص پر غصہ غالب ہوایسے وقت میں اگر اسے اس کی خطا اور جہالت پر متنبہ کیا جائے تو وہ غضب ناک ہوجاتا ہے اور اپنی جہالت کا پر دہ فاش ہونے کے خوف سے حق کو جانے کے باوجو دا نکار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

# نرمیسےنیکیکیدعوتدینےکیمثال:

انسانی طبیعت شرم گاہ کے مقابلے میں جہالت پر پردہ ڈالنے کی زیادہ حریص ہوتی ہے کیونکہ جہالت نفس کی بدصورتی اور چرے کی سیاہی ہے اور جاہل شخص کو جہالت کی وجہ سے ملامت کی جاتی ہے جبکہ شرم گاہ کے مقام کا بے پر دہ ہونے کا تعلق جسمانی صورت کے ساتھ ہوتا ہے اور نفس ظاہر می بدن سے زیاہ مُعَوِّد ہوتا ہے اور اس کی بدصورتی ظاہر می بدن کی بدصورتی سے زیادہ سنگین ہوتی ہے پھر ظاہر می بدصورتی پر ملامت بھی نہیں کی جاتی کیونکہ یہ پیدائش اور غیر اختیار کی ہوتی ہے اور نہ ہی اس کوزائل کرکے خود کو خوبصورت بنالینا کسی کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اس کے بر خلاف جہالت الی برائی ہے جے زائل کرنا اور علم سے مزین کرنا ممکن ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ جہالت ظاہر ہونے کی وجہ سے انسان کو بہت زیادہ تکیف ہوتی ہے اور علم کی وجہ سے انسان کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے پھر جب اس کے علم کا جمال دو سرے پر ظاہر ہوتا ہے تو وہ لذت زیادہ پاتا ہے۔ معلوم ہواکسی لاعلم کو آگاہ کرنا اس کی جہالت کے پر دے کو اٹھانا اور اس کے دل کو تکلیف بچپانا ہے تو ضروری ہے کہ ایس صورت میں اس کی تکلیف کو نرمی اور محبت سے دور کیا جائے تو ہم اس دیہاتی سے اس طرح کہیں گے: "انسان پیدائش عالم مہر ہوتا ہم بھی نماز و غیرہ کے امور سے جائل شے پھر علائے کر ام نے

ہمیں سکھایا ایسالگتاہے کہ آپ کے گاؤں میں کوئی عالم صاحب نہیں ہیں یاعالم توہیں مگروہ نماز کی تشریح و توضیح کے متعلق بیان نہیں کرتے، مسئلہ یہ ہے کہ اطمینان سے رکوع و سجو دکرنانماز کی نشر طہے (1398)۔"

یوں اس کے ساتھ نرمی کی جائے تا کہ اسے تکلیف دیئے بغیر سمجھایا جاسکے کیونکہ کسی مسلمان کو تکلیف دینا اسی طرح حرام اور ممنوع ہے جس طرح اسے برائی پر رہنے دینا ممنوع ہے۔ بے و قوف ہے وہ شخص جو خون کو خون یا پیشاب سے دھوئے اور جو کوئی برائی دیکھ کرخاموش رہنے والے ممنوع فعل سے تو بچے لیکن بلاضر ورت مسلمان کو تکلیف دینے والے ممنوع فعل کا در تکاب کرے تواس نے بغیر کسی شک وشبہ کے خون کو پیشاب سے دھویا۔

جب تم کسی کی ایسی خطاپر مطلع ہو جاؤجو امورِ دینیہ میں سے نہیں تواس کار دکر نامناسب نہیں کیونکہ وہ تم سے ایک بات تو سکھ لے گالیکن تمہارا دشمن ہو جائے گا، مگر جب معلوم ہو کہ وہ علم کوغنیمت سمجھے گاتو بتانے میں حرج نہیں اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔

# تیسرادرجه:"برائیسےمنع اوروعظونصیحت کرنا":

یہ صورت اس وقت ہوگی جب کوئی شخص برائی کاعلم ہونے کے باوجود اس کا ارتکاب کرے یا اس پر اصر ارکر ہے جیسے کوئی شخص شر اب پینے، ظلم کرنے، مسلمانوں کی غیبتیں کرنے اور اس طرح کی دیگر برائیوں کو اپنامعمول بنالے توضر وری ہے کہ اسے وعظ ونصیحت کی جائے، الله عَدَّوَ جَلَّ کا خوف دلا یا جائے اور جس برے فعل کا وہ مرتکب ہے اس کی مذمت ووعید میں وارد روایات سنائی جائیں، نیز بزرگانِ دین اور متقی و پر ہیزگار لوگوں کی سیرت و کر داربیان کئے جائیں اور یہ تمام باتیں غصے و سختی کے بغیر شفقت و مہر بانی سے

<sup>1398 ...</sup> شرطسے مراد فرضیت ہے، یہ شوافع کے نزدیک ہے اسے تعدیل ارکان سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔احناف کے نزدیک: تعدیل ارکان یعنی رکوع و ہجودو قومہ و جلسہ میں کم از کم ایک بارسُبْحَانَ الله کہنے کی قدر کھہر نابوہیں قومہ یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، جلسہ یعنی دو سجدوں کے در میان سیدھا ہیٹھنا (واجب ہے)۔ (بہار شریعت، اللہ میں کا میں الوجیزنی منھب فقد الامام الشافعی، ص۳۹،۴۸)

کی جائیں بلکہ اس کی طرف رحم کی نظر سے دیکھے اور اس کے برائی میں مبتلا ہونے کو اپنے اوپر مصیبت جانے کیونکہ تمام مسلمان ایک جان کی طرح ہیں۔

ایسے مقام میں آدمی ایک بہت بڑی آفت میں بھی بہتا ہوجا تا ہے جو ہلاکت میں ڈالنے والی ہے جس سے بچنا بہت ضروری ہے اوروہ یہ ہے کہ دوسروں کو مسائل شرعیہ بتاتے وقت اپنے آپ کو علم کی وجہ سے معزز اور دوسرے کو جہالت کی وجہ سے ذلیل خیال کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ بسااو قات مُحتَسِب کا مسائل شرعیہ بتانے سے مقصود دوسروں کو ذلیل کرنا اور شرفِ علم کی وجہ سے اپناو قار ظاہر کرنا ہو تا ہے، اگر سمجھانے کی غرض یہ ہو تو یہ برائی اس برائی سے زیادہ فتیج ہے جسے دور کرنے کے در پے ہو دوسرے کو آگ سے بچانے کے لئے اپنے آپ کو جلا دے، یہ انتہائی درجہ کی حماقت ہے۔ یہ بھسلنے اور خطرناک آفت میں پڑنے کا ایک بڑا مقام اور شیطان کا جال ہے جس سے وہ ہر انسان کو تھنچتا ہے گر جسے اللہ عزو جن سے وہ ہر انسان کو تھنچتا ہے گر جسے اللہ عزو جن سے کے عوب پر مطلع کر دے اور اپنی ہدایت کے نور سے اس کی بصیرت کھول دے تو وہ سے شیطان کے اس مکرسے محفوظ رہ سکتا ہے۔

# نفس کولذت حاصل ہونے کی دووجوہات:

دوسرے پر حکومت کرنے میں نفس دو وجہ سے لذت پاتا ہے:(۱)اپنے علم کے باعث (۲)دوسرے پر حکومت و سلطنت کرنے کے باعث۔

اس کا ثمرہ و بتیجہ ریاکاری اور قدرو منزلت کی طلب ہے اور یہ وہ خفیہ شہوت ہے جو شرک خفی کی طرف لے جاتی ہے۔
اس سے بچنے کے لئے ایک کسوٹی اور معیار ہے جس پر ہر مُحْتَسِب کو اپنا امتحان کر لینا چاہئے۔ کسوٹی یہ ہے کہ مُحْتَسِب کے لئے یہ بات زیادہ پہندیدہ ہونی چاہئے کہ انسان اس کے منع کرنے سے باز آنے کے بجائے ازخود یا دوسرے کے منع کرنے سے برائی سے باز آجائے۔ اگر اَمْر بِالْبَعُورُوف کرنا اس پر شاق اور بھاری ہو اور وہ چاہتا ہو کہ کوئی اور بیر کام کرے تو پھر اسے اَمْر بالْبَعُورُوف کرنا اس

عمل کاباعث دین ہو گا اور اگر وہ یہ بات پیند کرے کہ گناہ گاردوسرے کے بجائے اس کے وعظ و نصیحت اور زجرو تو نئے گی وجہ سے برائی سے رکے توابیا شخص خواہش نفس کی پیروی کرنے والا اور اَمْرِ بِالْبَعْوُوْ ف کے ذریعے اپنی قدرو منزلت کو ظاہر کرنے کا متمنی ہے، لہٰذا اسے الله عَوْدَ بَلُ سے ڈرنا چاہئے اور پہلے اپنے آپ کو نصیحت کرنی چاہئے۔ ایسی صورت میں اسے وہ بات کہی جائے گی جو (الله عَوْدَ بَلُ کُلُ کُلُ الله عَلَیْ بَیْنَا وَعَلَیْهِ المَلَدُهُ وَ اللّه عَلَیْ بَیْنَا وَعَلَیْهِ المَلَدُهُ وَ اللّه عَلَیْ بَیْنَا وَعَلَیْهِ المَلَدُهُ وَ اللّه عَوْدَ بَیْنَا وَعَلَیْهِ المَلَدُ وَ اللّه عَلَیْ بَیْنَا وَعَلَیْهِ المَلَدُ وَ اللّٰه عَلَیْ بَیْنَا وَعَلَیْهِ المَلَدُ وَ اللّٰه عَلَیْ بَیْنَا وَعَلَیْهِ المَلَدُ وَ اللّٰه عَرْدَ بَیْنَا وَعَلَیْهِ المَلَدُ وَ اللّٰه عَلَیْ وَمُورِ اللّٰه عَرْدَ وَ اللّٰه عَلَیْ بَیْنَا وَعَلَیْهِ اللّٰه عَرْدَ وَ اللّٰه عَلَیْ مَلْ اللّٰه عَلَیْ کُر وَ اللّٰه عَرْدَ وَ اللّٰه عَلَیْ مَلْ اللّٰه عَرْدَ وَ اللّٰه عَرْدُ فَیْ کَرُورُ اللّٰهُ عَرُدُ فَیْ کُر ایس جو اُلْ اِللّٰهُ عَرْدُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ عَرُدُ فَی کُر تا ہے ؟ " فرمایا: " مجھے اس پر کوڑے اس کی تھی طاقت رکھتا ہے۔ " فرمایا:" مجھے خوف ہے کہ اسے چھی ہوئی بیاری میں مبتلا کر دیا جائے اور وہ خود پسندی ہے۔ " فرمایا:" مجھے خوف ہے کہ اسے چھی ہوئی بیاری میں مبتلا کر دیا جائے اور وہ خود پسندی ہے۔ "

# چوتهادرجه: "برابهلاکمنااورسرزنشکرنا":

اس کی نوبت اس وقت آئے گی جب نرمی اور شفقت سے کام نہ چلے، گناہ پر اصر اربڑھ جائے اور وعظ ونصیحت کامذاق اڑا یا جانے گئے، جیسے حضرت سیّدُ ناابر اہیم خَلِیْلُ اللّٰہ عَلیْ بَیّنَاوَعَلَیْہِ الصَّلٰہُ وَ السَّلَام نے (اپنی قوم سے) فرمایا:

أَنِّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١٠) (١٤١١١١١١١١١١١١)

ترجمه كنزالايمان: تف ہے تم پر اور ان بتول پر جن كوالله كے سوالوجة ہو تو كيا تهميں عقل نہيں۔

برا بھلا کہنے اور سخت کلامی سے ہماری مرادوہ کلام نہیں جس میں کسی پر زناکاری کی تہمت وغیر ہ کاذکر ہواور نہ جھوٹ بولنا مراد ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ اسے ایسی صفات سے مخاطب کرے جو اس میں پائی جائیں اور وہ کلام فخش کلامی میں شار نہ کیا جائے۔مثلاً یوں کہے:"اے فاسق!،اے احمق!،اے جاہل! کیاتواللہ عَزَّدَ جَلَّ سے نہیں ڈرتا؟"یونہی:"اے گنوار!،اے بیو قوف!"اوراسی قتم کے دیگر الفاظ سے پکاراجائے کیونکہ جو بھی فاسق ہے وہ احمق ضرور ہے اگروہ احمق نہ ہو تا تواللہ عَوَّدِ جَلَّ کی نافر مانی نہ کرتا بلکہ جو شخص دانا نہیں وہ احمق ہے اور داناوہ ہے جس کی دانائی کی شہادت رسول الله صَلَّی الله تَعَالی عَکیْدِ وَالِدِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا:اَلْکیِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهٔ وَعَبِلَ لِبَا مَلَی الله وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا:اَلْکیِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهٔ وَعَبِلَ لِبَا بَعْدَ الله وَسَلَّم نَ مَنْ دَانَ نَفْسَهٔ وَعَبِلَ لِبَا بَعْدَ الله وَسَلَّم نَ وَالله عَرَّدَ مَن الله الله عَرَّدَ جَلَّ الله عَرَّدَ جَلَّ سَمَ مَانَ کی امید کے بعد کے لئے عمل کرے اور احمق وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرنے کے باوجود الله عَرَّدَ جَلَّ سے معافی کی امید رکھے (1990)

اس درج کے دو آدابہیں:

﴿ ... بِهِلا ادب: ميه به به به وقتِ ضرورت اور نرمی سے عاجز آنے کی صورت میں سر زنش اور برا بھلا کہنے کا طریقہ اپنائے۔

کی ... دو سر اادب: بیہ ہے کہ صرف سی بولے اور زبان کو بے لگام نہ چھوڑ دے کہ جو منہ میں آئے بغیر ضرورت کے بولتا چلا جائے بلکہ صرف بقدرِ ضرورت پر ہی اکتفا کرے ، اگر دیکھے کہ زجرو تو بیخ والے کلمات سے بھی فائدہ نہیں ہورہا تو اسے ایسے ہی چھوڑ دینا مناسب نہیں بلکہ غصے کا اظہار کرے اور معصیت کے ارتکاب کی وجہ سے اسے بے قدرا سمجھنے پر اکتفا کرے اور اگر جانتا ہے کہ کلام کرنے کی صورت میں وہ مارے گا اور چہرے سے ناپیندیدگی کا اظہار کروں گا تو نہیں مارے گا تو چھر اسے چاہئے کہ ٹرش رُوئی اور ناپیندیدگی کا اظہار کرے اس وقت محض دل سے بر اجاننا کافی نہیں۔

# پانچواردرجه:"برائی کوہاتھسے تبدیل کردینا":

جیسے آلاتِ لہوولعب کو توڑنا، شر اب کو بہادینا، کسی کے سریابدن سے ریشم کوا تار دینا، ریشم پر نہ بیٹھنے دینااور غیر کے مال پر بیٹھنے سے روک دینا، غصب کئے ہوئے گھر سے پاؤں سے تھینچ کر باہر نکال دینااور اگر جنابت

1399 ... سنن الترمذي، كتاب صفة القيامة، باب رقم: ۲۵،۴ / ۲۰۲۰ الحديث: ۲۳۲۷ ، الاحمق بدله العاجز

کی حالت میں مسجد میں بیٹے ہوا ہو تومسجد سے باہر نکال دینااور اس طرح کی دیگر صور تیں۔ یہ درجہ بعض گناہوں میں تو قابلِ عمل ہے لیکن بعض میں نہیں۔ چنانچہ ، جن گناہوں کا تعلق اس کی زبان اور دل سے ہے انہیں ہاتھ سے بدلنا ممکن نہیں ،اسی طرح ہروہ گناہ جس کا تعلق گناہ کرنے والے کے نفس اور باطنی اعضاء سے ہو۔

#### اس درجہ کے بھی دو آداب ہیں:

ہے۔ پہلا اوب: بیہ ہے کہ برائی کو ہاتھ سے اس وقت روئے جب گناہ کا ارتکاب کرنے والا ازخود گناہ ترک کرنے پر تیار نہ ہو، لہذا اگر کسی شخص کو غصب شدہ زمین سے یا جنبی کو مسجد سے باہر نکلنے پر ہاتھ سے روئے بغیر مجبور کر سکتا ہے تو پھر اسے دھکے دے کر اور تھینچ کر باہر نکالنامناسب نہیں، یو نہی کسی کو شر اب بہانے، آلاتِ لہو و لعب توڑنے اور ریشمی کپڑے کی سلائی ادھیڑنے پر مجبور کر سکتا ہو تو پھر بذاتِ خود یہ افعال نہ کرے چو نکہ توڑنے کی حد پر واقفیت ہونامشکل ہے، لہذا جب بذاتِ خود یہ فعل نہیں کرے گا تو اس سلسلے میں اجتہاد کرنے سے بے نیاز رہے گا اور اس کام کی ذمہ داری وہ شخص اٹھائے گا جو اپنے فعل میں یا بندی کا شکار نہیں ہوگا۔

ہے۔ دو سرااوب: یہ ہے کہ ہاتھ سے بدلنے کے سلسے میں اتنی مقدار پر ہی اکتفاکر ہے جتنی حاجت ہو۔ مثلاً: مسجد یا غصب کی گئی زمین سے باہر نکالنے میں اگر ہاتھ سے بکڑ کر تھینچ سکتا ہے تو داڑھی اور پاؤں سے بکڑ کر نہ تھینچ کیونکہ الی صورت میں زیادہ تکلیف دینے کی کوئی حاجت نہیں، اسی طرح ریشی کپڑے کو پھاڑنے کے بجائے صرف اس کی سلائی ادھیڑے، نیز آلاتِ لہوولعب اور صَلِیْب کانشان جے عیسائی ظاہر کرتے ہیں انہیں نہ جلائے بلکہ توڑ کر فساد کے قابل نہ چھوڑے۔ توڑنے کی حدیہ ہے کہ وہ ہے اس حالت میں پہنچ جائے کہ اس کو درست کرنے میں جو مشقت ہوگی وہ از سر نوبنانے کی مشقت کے برابر ہو۔ اگر ممکن ہو تو شر اب بہاتے وقت بر تنوں کو توڑنے سے بچ لیکن اگر بر تن کو صرف پھر مار کر ہی توڑنے پر قدرت رکھتا ہے تو ایساکر سکتا ہے اورایسی صورت میں بر تنوں کی قیمت بھی ساقط ہو جائے گی کیونکہ ان کی قیمت شر اب کی وجہ سے تھی اور شر اب بہانے کے در میان یہ بر تن حاکل تھے۔ چنانچے، اگر وہ شر اب کو اپنے

بدن سے چھپا تا توشر اب بہانے کے لئے ہم ضرور اسے مارتے اور زخمی کرتے توبر تنوں کی حرمت اس کی ذات کی حرمت سے بڑھ کر نہیں۔اگر شر اب تنگ منہ والی شیشیوں میں ہو کہ اگر ہے اسے بہانے میں مشغول ہو گاتو بہت دیرلگ جائے گی اور فاسق لوگ اس کو آلیں گے اور شر اب بہانے سے رو کیں گے تو اس عذر کی وجہ سے شیشیوں کو توڑ سکتا ہے اور اگر فاسقوں کے پکڑنے اور ان کے منع کرنے کاڈر تو نہیں لیکن اسے بہانے میں وقت بہت ضائع ہو گااور اس کے مشاغل میں حرج واقع ہو گاتو اس صورت میں بھی شیشیوں کو توڑ سکتا ہے کو نکہ اس پر لازم نہیں کہ شر اب کے بر تنوں کی وجہ سے اپنے ذاتی مفاد اور مختلف مشاغل کو بالائے طاق رکھے۔البتہ! جس صورت میں برتن توڑے بغیر بآسانی شر اب بہائی جاسکتی ہوالی صورت میں اگر برتوں کو توڑے گاتو ضان لازم ہو گا۔

# سوال جواب:

سوال: تنبیہ اور زَجْرے لئے برتن توڑنے اور زجر (ملامت) میں مبالغہ کے لئے غصب شدہ زمین سے پاؤں تھینج کر باہر نکالنے کی کیوں اجازت نہیں؟

جواب: زجر صرف مستقبل کے لئے ہوتا ہے اور سزاماضی پر دی جاتی ہے اور جو برائی فی الحال موجود ہواسے دور کیا جاتا ہے۔ عوام کو صرف د فع کرنے کا ختیار ہے اور د فع کرنے سے مر ادبرائی ختم کرنا ہے توبرائی ختم کرنے کی مقدار پر جو زیادتی ہوگی وہ یا تو کسی سابقہ جرم کی سزاہوگی یا آیندہ کے لئے زجر اور ان دونوں کا اختیار صرف حکمر انوں کے پاس ہوتا ہے، لہذا حاکم اگر اس میں کوئی بھلائی دیکھے تو ایسا کر سکتا ہے۔ میں (امام غزالی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِی) کہتا ہوں کہ حکمر ان زجر کے لئے دو سرے شخص کو بھی شراب والے برتن توڑنے کا حکم دے سکتا ہے کیونکہ حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے مبارک زمانے میں زجر میں تاکید کے لئے ایساکیا گیا گیا اور اس حکم کا منسوخ ہونا بھی ثابت نہیں۔ اس وقت چونکہ زجر اور بری عادت چھڑا نے کی حاجت

1400 ... سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ماجاء في بيع الخمرو النهي، ٣/ ١٢٩، الحديث: ١٢٩٧

بہت زیادہ تھی،لہذاجب حکمر ان اپنے اجتہاد سے اس طرح کی حاجت دیکھے تواس کے لئے ایساکر ناجائز ہے۔ چونکہ اس حکم کا دارومدار پیچیدہ اجتہاد پر ہے،لہذاعوام کواس کا اختیار نہیں۔

سوال: تو پھر لوگوں کو گناہوں سے زجر کرنے کے لئے ان کے اموال کو ہلاک کرنا، جن گھروں میں وہ شراب پیتے اور گناہ کرتے ہیں انہیں براناباد شاہ کے لئے جائز ہونا چاہئے؟

جواب: یہ بات جان لینی چاہئے کہ اگر اس طرح زجر کرنے کا تھم شریعت میں وارد ہو تا تو مصلحوں سے خالی نہ ہو تا کین ہم مصلحوں کو ایجاد نہیں کریں گے ، سخت حاجت کے وقت شراب والے بر تنوں کو توڑنا بہت ہم مصلحوں کو ایجاد نہیں کریں گے ، سخت حاجت کے وقت شراب والے بر تنوں کو توڑنا خابت ہم اسلاف کی اتباع کریں گے ، سخت حاجت کے وقت شراب والے بر تنوں کو توڑنا خابت ہونے کی وجہ سے نہ توڑنا پہلے تھم کا ناشخ نہیں بلکہ علت کے زائل ہونے سے تھم زائل ہو جانے ویل سے ہے اور بعد میں سخت حاجت نہ ہونے کی وجہ سے نہ توڑنا ہے اور جم نے حاکم کے لئے زجرو تو تو تی کرتے ہوئے شراب کے بر تنوں کو توڑنا اتباع کی روجہ یہ کہ اس میں وجہ اجتہاد مخفی ہے ، الہذا ہم کہتے ہیں کہ اگر پہلے شراب کو بہا دیا جائے تو اس کے بعد بر تنوں کو توڑنا جائز نہیں ہو گا کیونکہ ان کو صرف شراب کے تابع ہونے کی وجہ سے بی توڑ اجا سکتا ہے اور جب یہ شراب سے خالی ہوں تو یہ مال کو ہلاک کرناہ وگا۔ البتہ! اگر وہ بر تن شراب سے اس قدر آلو دہ ہو تھے ہوں کہ اس کے علاوہ استعال کے قابل نہ ہوں تو پھر شراب بہانے کے بعد بھی انہیں توڑن خابیں توڑنے کا جو جو از منقول ہے اس کی دو و جہیں جائز ہو گا کیونکہ حضور نی پاک صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاہِ وَسَلَّم کے زمانے سے بر تن توڑنے کا جو جو از منقول ہے اس کی دو و جہیں حقیں:(۱) زجر کی حاجت شدیدہ (۲) بر تنوں کا شراب کے تابع اور اس کے ساتھ خاص ہونا۔

برتن توڑنے میں بید دونوں با تیں مُؤَدِّر ہیں ان میں سے کسی کو بھی حذف کرنے کی گنجائش نہیں۔ان کے علاوہ تیسر ی وجہ بھی ہے کہ فعل مذکور حکمر ان کی رائے سے صادر ہو کیونکہ وہ جانتا ہے کہ شدتِ زجر کی حاجت کب پڑتی ہے۔ یہ معنی بھی موٹڑ ہے،الہذااسے بھی لغو قرار نہیں دیا جاسکتا۔ یہ مُختَسب کے لئے وہ

فقہی باریکیاں ہیں جنہیں جانناضر وری ہے۔

# چهٹادرجه:"دهمکانااورڈرانا":

مثلاً اس طرح کے: " یہ کام چھوڑ دوورنہ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گا یا تمہارا سر قلم کردوں گا یا کسی سے پٹائی کروادوں گا وغیرہ۔"اگر ہو سکے تو حقیقاً بار نے سے پہلے اس قتم کی دھمکیاں دی جائیں۔اس درجہ کا ادب بیہ ہے کہ جو فعل ناجائز ہے اس کی دھمکی بھی نہ دے جیسے یہ کہنا: میں تمہارا گھر لوٹ لوں گا یا تمہاری اولاد کو ماروں گا یا تمہاری بیوی کو قید میں ڈال دوں گا وغیرہ۔اس طرح کی دھمکیاں اگر عمل کرنے کی نیت سے ہوں تو حرام اور اگر عمل کا ارادہ نہ ہو تو جھوٹ میں شامل ہیں۔البتہ!اگر کوئی ماروغیرہ کی دھمکیوں کی پروانہ کرے اور اسے ہلکا جانے تو مُحتیسب کو اس حد تک جانے کی اجازت ہے جس کا حال تقاضا کرتا ہے اور یہ بھی اجازت ہے کہ ڈرانے دھمکانے کا جوارادہ اس کے دل میں ہے اس میں کچھ زیادتی کرے جبکہ اس طرح کا مبالغہ کرنا عمل طور پر رائج ہے جس طرح دو آدمیوں کے در میان صلح کروانے اور دوسو کنوں میں الفت پیدا کرنے کے لئے مبالغہ کیا جاتا ہے اور بوقت ِ حاجت ایسامبالغہ کرنے کی اجازت ہے، ڈرانا دھمکانا بھی اس حکم میں ہے کیونکہ اس کا مقصد آمریبالہ تو ویہ کے کئی کی اصلاح کرنا ہو تا ہے۔

# خُلفِ وعيد (١٩٥١:

بعض لو گوں نے اسی معنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہاہے کہ **الله** عَزَّدَ جَنَّ کا ایسی چیز کی وعید سنانا( یعنی سزادینے کاوعدہ کرنا)جو واقع نہیں کرے گا، یہ **الله** عَزَّدَ جَنَّ کے حق میں فتیجے نہیں ہے کیونکہ خُلف وعید (سزا

<sup>1401 ...</sup> سیّدِی اعلیٰ حضرت، امام اہلسنّت، مُجَدِّدِ دِین و ملت، مولانا شاہ احمد رضا خان عَلَیهِ رَحْمَةُ الرَّحْنُ فَاوِیُ رضوبی (مخرجہ)، جلد 15، صفحہ 404 پر فرماتے ہیں:"وعید سے مقصود انشائے ہیں:"(الله عَدَّوَ جَنَّ کے لئے) خُلف وعید میں بعض علما جانب جواز گئے اور محققین نے منع وانکار فرمایا۔"اور صفحہ 406 پر فرماتے ہیں:"وعید سے مقصود انشائے تخویف و تہدید ہے نہ اخبار (یعنی ڈراناد حمکانامر ادہے خبر دینامر ادنہیں)۔"

دینے کے وعدے کا خلاف کرنا) کرم ہے اور فتیجے تو خُلف وعد (وعدہ خلافی) ہے۔ ہمارے نزدیک بیہ کلام پبندیدہ نہیں کیونکہ کلام الہی قدیم ہے اور اس میں خُلف (خلاف) کا شائبہ نہیں ہے خواہ وہ خُلفِ وعد ہویا خُلفِ وعید، بیہ صرف بندوں کے حق میں متصور ہے۔ چنانچہ، بندوں کے لئے خُلفِ وعید حرام نہیں ہے۔

### ساتواردرجه:"مارنا":

یعنی ہاتھ پاؤں وغیرہ سے ارناجس میں ہتھیاروں کی تشہیر نہ ہو۔ یہ عوام کے لئے جائز ہے بشر طیکہ اس کی ضرورت ہواور برائی کو دفع کرنے میں قدرِ حاجت پر ہی اکتفاکیا جائے اور جب برائی ختم ہو جائے تواس سے رک جانا چاہئے، البذاجس پر کسی کا حق ثابت ہو جائے قاضی اسے حق ادا کرنے تک قید میں رکھ سکتا ہے اور اگر ہٹ دھر می کرے اور قاضی کو علم ہے کہ وہ حق ادا کرنے پر قادر ہے لیکن جان ہو جھ کر ادا نہیں کر رہاتو قاضی کو اجازت ہے کہ حق کی ادائیگی کے لئے بقدر ضرورت اس کی پٹائی لگائے اور معاملات میں تربیب کو مد نظر رکھے۔ اس طرح مُختیّسب بھی اس کی رعایت کرے اورا گر مُختیّسب کو ہتھیار بلند کرنے کی حاجت ہو اور وہ ہتھیار بلند کرکے اور زخم پہنچا کر برائی کو دور کر سکتا ہو تواسے ایسا کرنا جائز ہے جبکہ اس سے فتنہ برپانہ ہو جیسے کوئی فاص کسی عورت کو کپڑ لے یا باجا بجار ہا ہو اور اس فاس کے اور مُختیّسب کے در میان ایک نہر حاکل ہویا دیوار مانع ہو اور مُختیّسب اپنی کمان کپڑ کر اس سے کہ: "اسے چھوڑ دے ورنہ میں مجھے تیر مار دوں گا۔" تواگر وہ عورت کونہ چھوڑ دے تومُختیّسب اسے تیر مار سکتا ہے لیکن گر دن یا پیٹ وغیر ہیر مارنے کا ارادہ نہ کرے بلکہ پنڈ کی اور ران وغیر ہیر مارے اور اس فاحق کے مطابق عمل کرے۔ اس طرح اپنی تکوار سونت کر کے: "اس برائی کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہاری گر دن اڑادوں اور نیادی تھوڑ دو ورنہ میں تمہاری گر دن اڑادوں گا۔"

یہ تمام صور تیں برائی دور کرنے کی ہیں اور برائی کو ہر ممکن طریقے سے دور کرناواجب ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ برائی حَتَّی اللّٰہ سے تعلق رکھتی ہے یا آدمیوں کے حق سے جبکہ معتزلہ کاموقف ہے کہ جس برائی کا تعلق آدمیوں کے حق سے نہ ہواس میں صرف نرم گفتگو اور ہاتھ سے مارنے کے ذریعے ہی احتساب کیاجاسکتاہے اور وہ بھی حاکم کر سکتاہے عوام کواس کاحق نہیں۔

# آتْهواردرجه: "مددگاركاسهارالينااورېتهياربلندكرنا":

یعنی بذاتِ خو دبرائی ختم کرنے کی قدرت نہ ہونے کی صورت میں مدد گار کاسہارالیناجو ہتھیار بلند کرے۔ایسی صورت میں بسا او قات فاسق بھی مدد گار طلب کرلیتاہے اور نیتجنًا دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے میّرِ مقابل آکر لڑتی ہیں،اس صورت میں حاکم کی اجازت کی ضرورت ہونے اور نہ ہونے کے سلسلے میں اختلاف ہے۔

بعض حضرات کھتے ہیں کہ "عام لوگ بذاتِ خود ہے کام نہیں کر سکتے کیو نکہ اس سے فتنوں کو حرکت ملتی، فساد ہر پاہو تا اور شہر برباد ہوتے ہیں۔ " جبکہ بعض کہتے ہیں کہ "اس میں حاکم کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ " یہی بات قیاس کے زیادہ قریب ہے کیو نکہ جب عوام کو اَمْر بِالْہَعُورُوْ ف کی اجازت ہے اور اس کا ابتدائی درجہ دو سرے درجے کی طرف تھنچتا ہے اور دو سرا درجہ تیسرے درجے کی طرف تھنچتا ہے اور لازی طور پر اس سلسلہ کی انتہا باہم لڑائی جھگڑے پر ہوتی ہے اور باہم لڑائی جھگڑا کرنا مدد گار طلب کرنے کی طرف تھنچتا ہے، البندا آمُورِ بالْہَعُورُوْ ف کے سبب جو امور لازم آرہے ہیں ان کی پروا نہیں کرنی چاہئے مدد گار طلب کرنے کی طرف کے جاتا ہے، لبندا آمُورِ بالْہَعُرُوْ ف کے سبب جو امور لازم آرہے ہیں ان کی پروا نہیں کرنی چاہئے کیونکہ آمُورِ بالبَعُورُوْ ف کی انتہا ہے کہ اللّٰہ عَرُووْ کی رضا پانے اور گناہ ختم کرنے کے لئے لئکر تیار کیا جائے۔ جس طرح ہم عام عازی کے لئے اس بات کو جائز شجھتے ہیں کہ وہ جمع ہو کر کفارے کسی گروہ سے لڑتے اور ان کا خاتمہ کرے، اس طرح برائیوں میں مبتلالو گوں کے خاتے کے لئے بھی لڑنا جائز ہے۔ جس طرح کافر کو قتل کرنے میں کوئی حرج نہیں اس طرح آس فاس کے قتل میں کوئی حرج نہیں اس طرح آس فاس کے قتل میں کوئی حرج نہیں ہو گاتی طرح آس طرح مسلمان کفارسے لڑتے ہوئے ماراجائے تو شہید ہو گاتی طرح آس طرح مسلمان کفارسے لڑتے ہوئے ماراجائے تو شہید ہو گاتی طرح آس طرح مسلمان کفارسے لڑتے ہوئے ماراجائے تو شہید ہو گاتی حرح نہیں اس تحد کے ان کا خاتمہ کے دفاع میں لڑے اور جس طرح مسلمان کفارسے لڑتے ہوئے ماراجائے تو شہید ہو گاتی حرح نہیں اس تحد کے اس کوئی حرح نہیں اس کوئی حرح نہیں اس کوئی خرخ نہیں اس کوئی حرح نہیں اس کوئی حرح نہیں اس کوئی حرح نہیں ہو گاتی طرح تا تھیں کرنے وال ظلماً ماراجائے تو وہ بھی شہید ہو گا۔

بہر حال اَمْر بِالْمَعُرُوْف کے معاملے میں اس حد تک پہنچ جانا بہت شاذونا در ہے، لہذا اس سے قیاس کا قانون تبدیل نہیں کیاجائے گابلکہ کہاجائے گا کہ ہروہ شخص جو برائی کوختم کرنے پر قادر ہواس کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنے ہاتھ، ہتھیار، بذاتِ خود اور مدد گاروں کے ذریعے برائی کو ختم کرے۔الیی صورت میں یہ مسکلہ ان وجوہ کا احتمال رکھتا ہے جو ہم نے ذکر کی ہیں۔

یہ اَمُر بِالْمَعُرُوْف کے در جات تھے اب ہم اس کے آداب بیان کرتے ہیں۔وَاللهُ الْبُوقِق (اور الله عَرَّوَ جَلَّ بَى توفِق دینے والا ہے)

# مُحُتَسِبكهِ آداب

ہم نے احتِساب کے ہر درجہ کے تحت اس کے آداب کی تفصیل ذکر کردی ہے۔ اب ہم ان تمام درجات کو اکھانیز ان کے پیدا ہونے کے مقامات کو ذکر کرتے ہیں۔ مُحْتَسِب کے تمام آداب اس کی ذات میں پائے جانے والے مندرجہ ذیل تین اوصاف سے پیدا ہوتے ہیں: (۱)علم (۲) پر ہیز گاری (۳) حُسنِ اَخلاق۔

# (1)...علم:

مُحْتَسِب کواَمْر بِالْمَعْرُوْف کے مواقع، اس کی حدود نیز کہاں اَمْر بِالْمَعْرُوْف کرنا ہے اور کہاں نہیں کرناان تمام باتوں کا علم ہونا چاہئے تا کہ وہ اس سلسلے میں شریعت کی یاسداری کرسکے۔

# (2)...پرېيزگارى:

پر ہیز گاری اس لئے تا کہ جو کچھ اسے معلوم ہواس کی مخالفت سے بیچے کیونکہ ہر عالم اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا بلکہ بسااو قات اَمْر بِالْبَعُونُوف کے سلسلے میں شرعی حدود سے تجاوز کر جاتا ہے اور اس کاعلم ہونے کے باوجو داس سے باز نہیں آتا اور اپنی کسی غرض (مثلاً اظہارِ علم یا حصولِ جاہ) کی وجہ سے اسے جاری رکھتا ہے، نیز پر ہیز گاری اس لئے بھی ضروری ہے تا کہ مُحْتَسِب کاکلام اور اس کی وعظ و نصیحت قبول کی جائے کیونکہ جب کوئی فاسق اَمْر بِالْبَعُونُوف کرتا ہے تو اس کا مذاق اڑا یا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں میں جرائت پیدا ہوتی ہے۔

# (3)...حسن أخلاق:

مُختَسِب کو اَمْرِبِالْبَغُرُوْف مِیں نرمی و آسانی اختیار کرنی چاہئے اور یہ اس سلسلے میں اصل اور بنیاد کی حیثیت رکھی ہے، لہذا احتساب کے سلسلے میں فقط علم اور پر ہیز گاری کافی نہیں کیونکہ جب انسان کو شدید غصہ آتا ہے تواسے ختم کرنے میں محض علم اور پر ہیز گاری کافی نہیں ہوتی جب تک اس کی طبیعت حسن اخلاق سے متصف نہ ہو۔ در حقیقت پر ہیز گاری کی جمیل ہی حُسن اخلاق اور خصہ و شہوت کو ضبط کرنے کے ذریعے ہوتی ہے اور اس ضبط کی وجہ سے مُختَسِب الله عَزَدَ جَلَّ کے دین کی غاطر چہنچنے والی تکالیف پر صبر کرتا ہے ورنہ جب اس کی عزت، مال اور جان کو گالی گلوچ اور مار کا نشانہ بنایا جائے گا تو وہ اَمْر بِالْبَعُرُوْف کو بھول جائے گا اور الله عَوْدَ جَلَّ کے دین سے غافل ہو کر این ذات میں مشغول ہو جائے گا بلکہ بسااو قات تو وہ شروع بھی سے جاہ ومنصب اور ناموری کے حصول کے لئے آمْر بالْبَعُرُوْف کرے گا۔

ان تین صفات کی وجہ سے آمُر بِالْبَغُرُوْف کرنا نیکی میں شار ہو گا اور برائیاں ختم ہوں گی اور اگر بیہ صفات مفقود ہوں توبرائیوں کا خاتمہ نہیں ہو گا بلکہ بعض او قات تو حدِ شرع سے تجاوز کرنے کی وجہ سے آمُر بِالْبَغُرُوْف کرنا بھی برائی بن جا تا ہے۔ ان آ داب پر حضور نبی کریم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کا بیہ فرمانِ عالی بھی دلالت کر تا ہے کہ " آمُر بِالْبَعُرُوْف وَنَهِی عَنِ الْبُنْکَ وہی شخص کرے جو اس سلسلے میں نرمی اختیار کر تا ہو، بر دبار ہو اور آمُر بِالْبَعُرُوْف وَنَهِی عَنِ الْبُنْکَ کا علم رکھتا ہو۔ "(1402) بیہ حدیث پاک اس بات پر دلالت کر تی ہے کہ مُحْتَسِب کا مطلقاً نقیہ ہونا شرط نہیں بلکہ ان باتوں کا جاننا ضروری ہے جن کا وہ حکم دیتا اور جن سے منع کر تا ہو، بہی معاملہ بر دباری کا بھی ہے۔

حضرت سيِّدُناحسن بصرى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فرمات بين: "جب تمهارا شار أمْربِ الْمَعْرُوْف كرنے والول ميس

1402 ... فردوس الاخبار للديلي، باب اللامرالف، ٢/ ٢٠٣٠، الحديث: ٨٥٥٤، بغير المدخل لابن الحاج، فصل وقد تقدم الهناع من النعوت ... الخ، الجزء الاول، الم

ہو تو تم سب سے زیادہ اس پر خود عمل کر وور نہ تم ہلاک ہو جاؤگ۔" کسی شاعر کا قول ہے:

لَاتَلُم الْمَرْءَ عَلَى فِعْلِهِ وَانْتَ مَنْسُوبُ إلى مِثْلِهِ مَنْ ذَمَّ شَيْئًا وَآنَ شَيْئًا فَإِنَّمَا يُزْرِيُ عَلَى عَقْلِهِ

**نوجمہ**: کسی شخص کواس کے اُس فعل پر ملامت نہ کروجبکہ تم خوداس جیسے فعل کے مر تکب ہو کیونکہ جو شخص کسی چیز کی مذمت کر کے خوداس کاار تکاب کرتا ہے تواس کی عقل میں فتور ہوتا ہے۔

اس سے ہماری مرادیہ نہیں ہے کہ فسق کی وجہ سے اَمُر بِالْبَعُرُوْف ممنوع ہوجا تاہے بلکہ لو گوں پراس کافسق ظاہر ہونے کی وجہ سے ان کے دلوں سے نیکی کی دعوت کا اثر ختم ہوجا تاہے۔

حضرت سیّدُناانس بن مالک رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں کہ ہم نے بارگاہ رسالت میں عرض کی بیاد سول الله صَلَّی اللهُ تَعَالَ عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ اللهُ وَسَلَّم اللهُ الل

ایک بزرگ نے اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا: اگرتم میں سے کوئی ایک آمْریا لُبَعُوُّوْف کرناچاہے تواپنے نفس کو صبر پر آمادہ کرلے اور الله عَنَّوَجَلَّ کی طرف سے ملنے والے ثواب پر بھر وساکرے کیونکہ جو شخص بارگاہ الٰہی سے ملنے والے ثواب پر بھر وساکرے کیونکہ جو شخص بارگاہ الٰہی سے ملنے والے ثواب پر بھر وساکرے کیونکہ جو شخص بارگاہ الٰہی سے ملنے والے ثواب پر بھر وساکرے کیونکہ جو شخص بارگاہ الٰہی کے ملائے میں ہوتا۔

اس سے معلوم ہوا کہ اَمُربِالْبَعُرُوْف وَنَهِى عَنِ الْبُنْكَى كَ آداب ميں سے ايک ادب اپنے نفس کو صبر پر آمادہ کرنا بھی ہے، اس وجہ سے الله عَزَوْجَلَّ نے صبر کو اَمْرِبِالْبَعُرُوْف كے ساتھ ملايا ہے۔ چنانچيہ الله عَزَوْجَلَّ نے

\_\_\_\_

حضرت سيِّدُ نالقمان رَفِي اللهُ تَعَالىءَنُه كا قول حكايت كرتے ہوئے ارشاد فرمايا:

لیبننی اَقِیمِ الصَّلُوةَ وَاُمُرُ بِالْمَعُرُوفِ وَالْهَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَاصْبِرُ عَلَى مَا اَصَابَكَ ﴿ (پ٢٠،١٥) ترجههٔ كنزالایهان: اے میرے بیٹے نماز برپار كھ اور اچھى بات كا حكم دے اور بُرى بات سے منع كر اور جو افتاد (مصیبت) تجھ پر پڑے اس پر صبر كر۔

اَمْرِبِالْمَغُرُوْف کاایک ادب بیہ بھی ہے کہ دنیاوی تعلقات کم کرے تا کہ ان کاخوف زیادہ نہ ہواور مخلوق سے لالچو طبع کو ختم کر دے تا کہ منافقت ختم ہو جائے۔

#### حكايت:قصابكى اصلاح:

منقول ہے کہ کسی بزرگ کے پاس ایک بلی تھی اور وہ ہر روز اپنے پڑوسی قصاب سے بلی کے لئے پچھ چیپچڑے وغیر ہلیا کرتے تھے، انہوں نے قصاب میں ایک برائی دیکھی توپہلے گھر میں داخل ہو کر بلی کو نکال باہر کیا، پھر قصاب کو برائی سے منع کیا۔ قصاب نے کہا:"اب کے بعد میں تمہاری بلی کے لئے پچھ نہیں دوں گا۔"انہوں نے فرمایا:"میں نے بلی کو گھر سے نکال کرتم سے طبع ختم کر کے ہی تمہیں برائی سے منع کیا ہے۔"

ان کایہ فرمان حقیقت پر مبنی ہے۔ جوشخص مخلوق سے طمع ختم نہیں کرے گاوہ اَمُربِالْمَعُوُّوْف نہیں کرسکے گا، لہذا جو اس بات کی طمع رکھے گا کہ لوگوں کے دل اس کے بارے میں صاف ہوں اور ان کی زبانوں پر اس کی تعریف جاری رہے تو اس کے لئے اَمْر بالْمَعُوُّوْف کرنا آسان نہیں ہو گا۔

# جوتورات میں لکھاہے وہ سچہے:

حضرت سیّدُنا کَعُبُ الُاحُبارِعَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَفَّاد نے حضرت سیّدُنا ابو مسلم خولانی قُدِسَ سِمُّهُ اللَّوْرَانِ سے بِو چھا: تمہاری قوم میں تمہارا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ فرمایا: اچھا ہے۔ حضرت سیّدُنا کعب احبار عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَفَّاد نے فرمایا: تورات شریف تو کہتی ہے کہ بندہ جب نیکی کا تھم کرے اور برائی سے منع کرے تو قوم اسے براجا نتی ہے۔ تو حضرت سیّدُنا ابو مسلم خولانی قُدِّسَ بِسُّهُ النَّوْرَانِ نَ فَرمایا: تورات کی بات سے ہے، ابو مسلم کی نہیں۔

اَمْرِبِالْبَعُرُوْف کے سلسلے میں نرمی کے وجوب پروہ آیت بھی دلالت کرتی ہے جس سے مامون الرشید نے اِسْتِدُلال کیا تھا کہ جب اسے کسی واعظ نے نصیحت کی اور اس میں سختی برتی تو مامون نے کہا: اے شخص! نرمی اختیار کر بے شک الله عَوَّدَ جَلَّ نے تجھ سے بہتر کو جب مجھ سے زیادہ بدتر کی طرف بھیجا تو انہیں نرمی کا حکم دیا اور یہ ارشاد فرمایا:

فَقُوْلًا لَهُ قَوْلًا لَهُ قَوْلًا لَيْ نَالَّا کَا لَهُ يَتَنَلَّا کُلُّهُ يَتَلَلَّا کُلُّهُ اَوْ يَخْشَى (۱۲) (پ۱۱، طلانه ۲۲)

ترجمهٔ کنزالایمان: تواس سے نرم بات کہنااس امید پر کہ وہ دھیان کرے یا پچھ ڈرے۔ مُحْتَسِب کونر می کے سلسلے میں انبیائے کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَامُ کی اقتداکرنی چاہئے۔

# حضور صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نعدل كوكنا بون سع پاك كرديا:

حضرت سیّدُنا الوامامه رَخِي الله تَعَالَ عَنْه روایت کرتے ہیں کہ ایک نوجوان نے بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی نیکا رسول الله صلّی الله تعالی علیه وَسیّم الله تعالی علیه و الله و مسیّم نیا الله و مسیّم الله تعالی علیه و الله و مسیّم و مسیّم و مسیّم و مسیّم الله و مسیّم و م

نوجوان نے ہر ایک کے جواب میں یہی کہا: "الله عَزَّوَ جَلَّ مجھے آپ پر فداکرے! نہیں۔ "اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَکَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے یہی ارشاد فرمایا: "اسی طرح لوگ بھی اسے ناپیند کرتے ہیں۔ "اس کے بعد کا مضمون دونوں روایتوں میں یوں ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سَر وَر صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَکَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے اپنادست اقد س اس نوجوان کے سینے پر رکھ کربار گاوالہی میں عرض کی: "اے الله عَرَّو جَلَّ اس کے دل کو پاک فرما، اس کے گناہوں کو بخش دے اور اس کی شرم گاہ کی حفاظت فرما۔ "(راوی فرماتے ہیں:)اس کے بعد اس کے نزدیک زناسے زیادہ ناپیندیدہ کوئی چیزنہ تھی۔ (1404)

#### تنهائی میں سمجھانا:

حضرت سیّدُنا فضیل بن عیاض دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه سے کہا گیا کہ حضرت سیّدُنا سفیان بن عُیکیْنکه دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَکیْه بن عین الله عَلَیْه بن عین الله عَدَیْه بن عین الله بن عین دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى میں لے جاکران کی سرزنش کی تو حضرت سیّدُنا سفیان بن عین دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَدَیْه دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَدَیْه دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَدَیْه وَ مَنْ اللهِ عَلَیْه وَ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْه وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

# حكايت: نرمى سے پیش آنے كافائده:

حضرت سیّدُنا حمَّاد بن سلّمَهُ (1405) رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه سے روایت ہے کہ حضرت سیّدُنا صِلَه بن اَشْیَم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَیْه کے بیاس سے ایک شخص گزرا، اس کا تهبند شخوں سے نیچے لٹک رہاتھا، آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَیْه کے اصحاب نے اس کے ساتھ سخق سے پیش آناجاہاتو آپ نے فرمایا: "بیکام مجھ پر چھوڑ دو، میں اس کے لئے کافی

<sup>1404 ...</sup> الهسندللامامراحهدبن حنبل، حديث ابي امامة الباهلي، ٨/ ٢٨٥، الحديث: ٢٢٢٧٣

<sup>1405 ...</sup> علامه سيّد محمد بن محمد مرتضى زَبيدى عَنيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَدِي فرماتے ہيں: درست بير ہے كه بيه واقعه حضرت سيّدُنا حماد بن زيد رَحْمَةُ اللهِ تَعالَ عَنيْه سے منقول ہے جبيبا كه "حلية الاولياء" بين مجمى اس كاذكر ہے۔ (اتحاف البادة المتقين ٨٨/ ١٠٥)

موں۔ "چنانچہ، آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نے فرمايا:"اے بجينج! مجھے تم سے ايک کام ہے؟"اس نے عرض کی:"اے چپا!"آپ کو کيا کام ہے؟ "فرمايا:" ميں يہ پيند کر تاموں کہ تم اپنا تهبند شخنوں سے اوپر کرلو۔" اس نے کہا:"جی، بہت اچھا۔" چنانچہ، اس نے اپنا تهبند اوپر کرلیا، پھر آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نے اسچاب سے فرمایا:"اگر تم اس پر سخق کرتے تووہ نہ مانتا اور تمهيں گالياں ديتا۔"

# حکایت: نرمی سے تنہائی میں سمجھانے کی برکت:

حضرت سیّدُنامحہ بن زکریا غَلابِ عَنَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ انْهَا فِی اوی فرماتے ہیں: میں ایک رات حضرت سیّدُنا ابن عائشہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَنیه کیا سی صاضر ہواوہ نماز مغرب کی ادائی کے بعد مسجد نے ٹل کر اپنی طرف کھنج رہا تھا، عورت نے مدد کے لئے پکارا تو قریش نوجوان آپ کے راہتے میں آیا جو ایک عورت کوہا تھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھنج رہا تھا، عورت نے مدد کے لئے پکارا تو لوگ اس نوجوان کو مار نے کے لئے جمع ہو گئے۔ حضرت سیّدُنا ابن عائشہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَنیه نے اس نوجوان کو دیکھ کر بچپان لیا اور لوگوں سے کہا:"میر سے بھیا: "میر سے بھیج کو چھوڑ دو۔" پھر آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَنیه نے فرمایا:" اے میر سے بھیج امیر سے پاس آؤ۔" تو وہ نوجوان شر مندہ ہونے کا گا، تب آپ نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا پھر اس سے فرمایا:" میر سے ساتھ پلل۔" پنانچہ وہ وہ نوجوان شر مندہ ہونے گا، تب آپ نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا پھر اس سے فرمایا:" آئ رات اسے اسے نوبوان شر مندہ ہونا تو رہو تو جو پھھ اس نے کھا ہی گھر آپ نے اسے نادر اسے میر سے پاس لائے، جب اس کا نشہ دور ہو تو جو پھھ اس نے کیا ہے وہ اسے بتا دینا اور اسے میر سے پاس لانے ہوان کو رہب شر مندہ ہوا اور رونے لگا اور دیا۔" پہل جانے مت وہ بہت شر مندہ ہوا اور رونے لگا اور وہ پسل جانے کہا ارادہ کیا تو غلام نے کہا: حضر سے کہ جہیں ان کے پاس لے جاؤں۔ چنانچہ اپنی شر افت سے حیانہ آئی؟ کیا تھے اپنی سے جانے کہا کہ تمہیں ان کے پس جانے کہ تر اور جن کاموں میں لگا ہوا ہے انہیں چھوڑ دے۔" وہ نوجوان اپنا سر جھکا کر رونے لگا گھراس نے اپنا سر اٹھا کہ اس طرا گھا کہ اس ان اٹھا کہ ان الر اٹھا کہ ان النا کھا کہ ان اس ان النا کہ ان النا کھا کہ ان النا کھا کہ کور اور جن کاموں میں لگا ہو اے انہیں چھوڑ دے۔" وہ نوجوان اپنا سر جھکا کر اور خن کاموں میں لگا ہو اے انہیں کے وہ کیا کہ کور اور جن کاموں میں لگا ہوا ہے انہیں کیا تو کیا کہ کیا تو کیا کہ کور اور جن کاموں میں گھر ہور دے۔" وہ نوجوان کیا کور کے کار کیا تو کیا کہ کیا تو کیا کہ کور کیا کہ کیا تو کیا کہ کیا تو کیا کھا کے

کہا: میں الله عَزَّوجَلَّ سے عہد کر تاہوں جس کے بارے میں قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا کہ آیندہ کبھی میں (نشہ آور) نبیذ نہیں پیوں گا اور نہ ہی کسی عورت پر دست درازی کروں اور میں ربّ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَیْه نَ فرمایا: "اے میرے بیٹے! تونے توبہ کر کے بہت اچھا کیا۔" اس کے فرمایا: "اے میرے بیٹے! تونے توبہ کر کے بہت اچھا کیا۔" اس کے بعد وہ نوجوان آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَیْه کی مجلسوں میں شریک ہونے لگا اور آپ سے حدیث شریف لکھنے لگا۔ یہ سب آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَیْه نَ فرمایا: "لوگ نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں حالا نکہ ان کی نئی برائی بن جاتی ہے، لہذا تم اپنے تمام امور میں نرمی کو اختیار کرو کہ اس سے تم اپنے مقاصد کویالوگ۔"

#### حكايت:ولى كارعبودبدبه:

حضرت سیّدُنافیّ بن شخی ف دخه الله تعالی عکیه سے منقول ہے کہ ایک شخص نے کسی عورت کاراستہ روک کر اسے پکڑالیا،

اس کے ہاتھ میں چھری تھی جو بھی اس کے قریب جاتاوہ اسے چھری سے زخمی کر دیتا اور وہ بہت مضبوط بدن والا تھا، لوگ اس حالت میں سے اور عورت اس کے ہاتھ میں چلارہی تھی کہ اسی دوران حضرت سیّدُنا بشر حافی عَدَیه دَخه الله النگانی وہاں سے گزرے، آپ اس آدمی کے قریب گئے اور اپنے کاندھے کو اس کے کاندھے سے رگڑا تو وہ شخص زمین پر گرگیا، پھر آپ تشر ریف لے گئے۔ لوگ اس شخص کے قریب آئے تو دیکھا کہ اس کے جہم سے بہت زیادہ پسینہ بہہ رہا تھا، عورت بخیریت تشر ریف لے گئے۔ لوگ اس شخص کے قریب آئے تو دیکھا کہ اس کے جہم سے بہت زیادہ پسینہ بہہ رہا تھا، عورت بخیریت وہاں سے چلی گئی، لوگوں نے اس سے حال دریافت کیا تو کہنے لگا کہ میں اور تو پھی نہیں جانتا لیکن اس بزرگ نے اپنا کاندھا مجھ سے رگڑ کر فرمایا:"الله عَوْدَ جَلَّ تَجْ اور تیرے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔"ان کے اس ارشاد کی وجہ سے میرے قدم لڑ کھڑا نے لئے اور مجھ پر بہت زیادہ بسیت طاری ہوگئی، میں نہیں جانتا کہ وہ بزرگ کون شے ؟ لوگوں نے اسے بتایا کہ وہ حضرت سیّدُنا بشر حافی عَلَیْهِ دَحْتَهُ اللهِ الْکانی تھے۔ اس نے کہا:" ہائے افسوس! آج کے بعد وہ جھے کس نگاہ سے دیکھیں گے ؟" چنانچہ اسی دن اس کے موت واقع ہوگئی۔

عار ہوگیا اور ساتویں دن اس کی موت واقع ہوگئی۔

اَمْرِ بِالْبَعُوْدُ ف کے سلسلے میں دین دار لوگوں کی یہی عادت ہوا کرتی تھی۔ اس بارے میں ہم نے "صحبت وہم نشین کے آداب" کے بیان میں اَلْبُغْفُ فِی الله وَ الْحُبُّ فِی الله عَرْدَ عَلَیْ الله عَرْدُ عَلَیْ الله عَرْدُ عَلَیْ الله عَرْدُ عَلیْ الله عَرْدُ عَلیْ الله عَرْدُ ف کے در جات اور آداب کے بارے میں یہ کلام کافی ہے۔ جنہیں دوبارہ ذکر کرکے ہم کلام طویل نہیں کرناچا ہے۔ اَمْر بِالْبَعْرُوْف کے در جات اور آداب کے بارے میں یہ کلام کافی ہے۔

الله عَزْدَ جَلَّ ہی اپنے کرم سے توفیق دینے والاہے اور الله عَزْدَ جَلَّ کی تمام نعمتوں پر اس کی حمدہے۔

# بابنمبرد: مروّجهبرائيوں كابيان

(پیرچھ فصلوں پر مشتل ہے)

ہم ان میں سے بعض کی طرف اجمالی طور پر اشارہ کریں گے تا کہ ان کے ذریعے ان جیسی دوسری برائیوں پر استدلال کیا جاسکے کیونکہ ان کا حصر مقصود نہیں ہے۔

جان لیجئے!برائیوں کی دوفقہمیں ہیں: (۱)... مکر وہ (۱406)\_(۲)... محظور (ممنوع) (۱407)\_ چنانچہ، جب ہم یہ کہیں گے کہ یہ برائی مکر وہ جان لیجئے!برائیوں کی دوفقہمیں ہیں: (۱)... مکر وہ ہوتواس سے مرادیہ ہے کہ اس سے منع کرنامسخب ہے اور اس پر خاموش رہنا مکر وہ ہونامعلوم نہ ہوتواسے بتاناواجب ہے کیونکہ کراہت ایک حکم شرعی ہے جو اسے نہ جانتا ہواس تک یہ حکم پہنچاناواجب ہے اور جب ہم ممنوع برائی یامطلقاً برائی (۱408) کا تذکرہ کریں گے تواس سے ہماری مرادوہ برائی ہوگی جو ممنوع ہو، لہذا باوجود قدرت اس پر خاموشی اختیار کرناناجائز ہے۔

# پسینصد: مساجدمیں پائی جانے والی برائیاں

میلی برائی: مساجد میں اکثر او قات رکوع و سجو دمیں عدم اطمینان (یعنی تعدیل ارکان نہ کرنے) کی وجہ سے

<sup>1406 ...</sup> احناف کے نزدیک: مکروہ کی دوقشمیں ہیں:(۱) مکروہ تحریمی اور (۲) مکروہ تنزیبی۔ مکروہ تحریمی کاار تکاب گناہ نہیں، البتہ!اس کاترک اولی ضرورہے۔(الدرالمختارور دالمحتار ۹۰/ ۵۵۷،۵۵۲)

<sup>1407 ...</sup> احناف کے نزدیک: مخطور وہ فعل ہے جس کے ارتکاب سے شریعت نے منع فرمایا ہو۔ (الدرالمختار، ۹/ ۵۵۵)

<sup>1408 ...</sup> احناف کے نزدیک:اس سے مر اد مکروہ تحریمی ہوگی۔(اتحاف السادۃ المتقین،۸/ ۱۰۹)

نماز کی خرابی کامشاہدہ کیاجا تاہے اور اس برائی کی وجہ سے نماز کا باطل ہو جانا حدیث پاک سے ثابت ہے، لہذا اس سے منع کرناواجب ہے۔البتہ! حنفی کو اس سے منع نہ کرے کیونکہ وہ ترک اطمینان کو صحت ِ نماز کے منافی نہیں سمجھتا،لہذا اس اعتقاد کی وجہ سے اسے منع کرنادرست نہیں (1409)۔

دوسرے کو نماز میں غلطی کرتاد کیے کر خاموش رہنے والااس گناہ میں شریک تصور کیاجائے گا،اس طرف مختلف روایات بھی اشارہ کرتی ہیں۔ چنانچی، ایک روایت ہیں ہے کہ غیبت سننے والا بھی غیبت کرنے والے کی طرح گناہ میں شریک ہے۔

(۱۹۱۵) اسی طرح ہر وہ چیز جو نماز کی صحت میں فساد پیدا کرتی ہے جیسے نمازی کے کپڑے پر نجاست کا ہونا جو اس کو نظر نہیں آرتی یا تار کی یا اندھا ہونے کے باعث قبلہ ہے ہے جانا۔ ان تمام صور توں میں بھی اُمْر پالْہَوُرُوْف کر ناواجب ہے۔

(المور میں معتلف ہو کر اپنا اکثر وقت درست قر آن پاک پڑھانے میں گزار تاہو جس کی وجہ سے نفلی عبادت اور ذکر واذکار نہ کر میں معتلف ہو کر اپنا اکثر وقت درست قر آن پاک پڑھانے میں گزار تاہو جس کی وجہ سے نفلی عبادت اور ذکر واذکار نہ کر پاتاہو تو اس کو اس کو اس کو اسی اُر مُربِالْبَعُورُوْف کی بینچتا ہے، البذا یہ نوافل سے افضل ہے جن کا فائدہ دو سروں کو بھی پہنچتا ہے، البذا یہ نوافل سے افضل ہے جن کا فائدہ صرف اس کو پہنچتا ہے۔ اگر اس کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے وہ تحریر یا کوئی دو سراکام نہ کر سکتا ہو جو اس کا ذریعہ معاش ہو تو اس پر اَمْر پالْبَعُرُوْف کرنے میں مشغول ہونے والی کرنے میں مشغول ہونا لازم ہے اور دنیازیادہ حاصل کرنے کے لئے اَمْر بالْبَعُرُوْف کرکنا

1409 ... علامہ سیّد محمد بن محمد مرتضیٰ زَبیدی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: احناف کے نزدیک: تعدیل ارکان کامسکہ مختلف فیہ ہے لیکن حضرت سیّدِنا امام ابو یوسف رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَیْ عَلَیْه سے منقول مفتیٰ ہو قول تعدیل ارکان کے وجوب کا ہے۔(اتحاف السادة المهتقین، ۸/ ۱۱۰) تعدیل ارکان یعنی رکوع و سجود و قومہ و جلسہ میں کم از کم ایک بار سُبُطنَ الله کہنے کی قدار تھہرنا واجب ہے۔(بہار شریعت، ا/ ۵۱۸) اور نماز میں کسی واجب کو جان بوجھ کر ترک کرنے سے نماز واجب الاعادہ (یعنی دوبارہ پڑھنی واجب) ہو جاتی ہے اور اگر بھولے سے کوئی واجب رہ گیا تو سجدہ سہو واجب ہو تا

ہے۔(ماخوذاز بہار شریعت، ا / ۵۰۷)

<sup>1410 ...</sup> حلية الاولياء، ميبون بن مهران، ٢ / ١٩١١ الحديث: ٩٨/٩

جائز نہیں اور اگر اسی دن کی غذا کے لئے کمانے کی حاجت ہے توبیہ اس کے لئے عذر ہے، لہذاالیں صورت میں عاجز ہونے کی وجہ سے وجوب اس سے ساقط ہو حائے گا۔

جوشخص قرآن پاک میں بہت زیادہ غلطیاں کر تاہواگر وہ سکھنے پر قادر ہوتو سکھنے سے پہلے اسے قرآن پاک پڑھنے سے بازر ہنا چاہئے کیونکہ غلط پڑھنے کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوگا۔اگر زبان اس کاساتھ نہ دیتی ہوتواس صورت میں اگراکٹر قراءَت غلط ہوتو وہ اسے ترک کر دے اور سورہ فاتحہ کو صبحے پڑھنا سکھے اور اگر اس کی قراءت کا اکثر حصہ صبحے ہے لیکن سب کو ایک جیسا پڑھنے پر قادر نہیں ہے تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں لیکن اسے چاہئے کہ اس طرح پڑھنے میں اپنی آواز کو پست رکھے تاکہ کوئی اور نہ س سکے۔اگرچہ ایسے شخص کو آہتہ پڑھنے سے منع کرنے کی بھی وجہ بنتی ہے مگر جبکہ یہ اس سے زیادہ صبحے پڑھنے پر قادر نہ ہو۔ نیز قرآن پاک پڑھنے سے انس اور تلاوتِ قرآن کی حرص رکھتا ہوتو میں (امام غزالی عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَالِی) اس کے لئے آہتہ پڑھنے میں حرج نہیں جانتا۔ وَاللّٰهُ اَعْلَم (اور اللّٰہ عَنَیْ بُہِ جَانِتُ ہِ اِسْ اور تلاوتِ قرآن کی حرص رکھتا ہوتو میں (امام غزالی عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَالِی) اس کے لئے آہتہ پڑھنے میں حرج نہیں جانتا۔ وَاللّٰهُ اَعْلَم (اور اللّٰہ عَنَیْ ہُ ہُمَ جَانِیْ ہُمَ ہُمَانِ ہُمَانِ وَ مِیْنِ اللّٰہِ عَنِیْ اِسْ کُر مُسْکِحِ ہُمَانِ ہُمَانِونُ مِیْنِ اللّٰہِ عَنَیْ ہُمَانِونُونِ مِیْنِ اللّٰہِ عَنْ اِسْکُ کُلُمَانِونُ مِیْنَ اللّٰہُ عَانِیْنِ کَاسُکُ کُلُمَانُونُ مِیْنَ مِیْنَ کُر قراءِ مُنْ کُلُونُ مُنْ کُلُمَانُونُ مِیْنَ کُلُمُونُ کُلُمانُونُ کُلُمانُونُ کُلُمُ ہُمَانُونُ مِیْنَ کُلُمُ کُلُمِیْ کُلُمانِ کُلُمَانُونُ مِیْنَ کُلُمُ کُلُمِیْ کُلُمْ کُلُمِیْکُونُ کُلُمانِ کُلُمْ کُلُمانُونُ کُلُمانُونِ کُلُمَانُونُ کُلُمانُونُ کُلُمانُونُ کُلُمانُونُ کُلُمیْ کُلُمِیْنَانِ کُلُمُیْ کُلُمِیْ کُلُمُ کُلُمِیْ اِسْکُیْانِ کُلُمانُونُ کُلُمانُونُ کُلُمانُ کُلُمُ کُلُمانُونُ کُلُمانِ کُلُمُ کُلُمِیْنَانِ کُلُمانُونُ کُلُمانُونُ کُلُمانُونُ کُلُمانُونُ کُلُمانُ کُلُمُ کُلُمِیْ کُلُمِیْنَانِ کُلُمانُونُ کُلُمانُونُ کُلُمانُلُمانُونُ کُلُمانُونُ کُلُمانُونُ کُلُمانُونُ کُلُم کُلُمُ کُلُمُ کُلُمانُونُ کُلُمانُونُ کُلُمانُونُ کُلُمانُونُ کُلُمانُونُ کُلُمانُونُ کُلُمانُ کُلُمانُونُ کُلُمانُونُ کُلُمانُونُ کُلُمانُونُ کُلُمانُونُ کُلُمانُونُ کُلُمانُونُ کُلُمانُونُ کُلُمانُونُ کُلُمانُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُل

کھ ۔ تیسری برائی: مُوَّذِنوں کا اذان میں تراسُل (۱۹۱۱) کرنا اوراس کے کلمات کو کھنچنا(۱۹۱۷) نیز حَیَّ عَلَی الصَّلوةِ اور حَیَّ عَلَی النَّلُو اور حَیَّ عَلَی النَّلُو اور حَیَّ عَلَی النَّلُو کَتِتِ ہوئے تمام سینے کو قبلہ سے پھیر دینا (۱۹۱۵) یا ہر ایک کا دوسرے کی اذان ختم ہونے کا انتظار کئے بغیر اذان شروع کر دینا جس سے آوازوں کے باہم مل جانے کی وجہ سے حاضرین پر اذان کا جواب دیناد شوار ہو جائے۔
یہ تمام برائیاں مکروہ ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرناواجب ہے، اگر کوئی شخص جانتے ہوئے

1411 ... تراسُل: پیرہے کہ متعد د افراد اس طرح اذان دیں کہ پہلے ایک شخص اپنی آواز کھینچ کر اذان کے کچھ الفاظ پڑھے اور خاموش ہو جائے ، پھر دوسرا شخص آواز کھینچ ، اس کے بعد پھر پہلا شخص لوٹ آئے اور اس طرح ہو تارہے حتی کہ اذان ختم ہو جائے ، بیر ممنوع ہے۔ (اتعاف السادة الستقین، ۸/ ۱۱۱)

<sup>1412 ...</sup> مثلاً اَلله یااً کُبرَکے ہمزے کو مدکے ساتھ اَلله یا آ کبر پڑھنا، یو ہیں اکبر میں بے کے بعد الف بڑھانا (یعنی اُکٹیاد پڑھنا) حرام ہے۔ (بہاد شریعت، السماری) 1413 ... حَیَّ عَلَی الصَّلُوة واہنی طرف مو نھ کرکے کہے اور حَیَّ عَلَی الْفَلَاح بائیں جانب اگر چہ اَذان کے لئے نہ ہو بلکہ مثلاً بیچے کے کان میں یا اور کسی لئے کہی یہ پھیر نافقط مو نھ کا ہے ، سارے بدن سے نہ پھرے۔ (بہاد شریعت، اللہ ۲۹۹)

ایسا کرے تو اسے منع کرنا اور اَمُر بِالْبَعْرُوْف کرنا مستحب ہے۔اسی طرح جب کسی مسجد کا ایک مُوَوِّن مقرسٌ ہو اور وہ صبح صادق ہونے سے پہلے ہی اذان دے دیتاہو تو اسے صبح صادق کے بعد اذان دینے سے منع کرناچاہئے کیونکہ اس تکر ار اذان سے نماز ،روزے کے معاملات لوگوں پر مشتبہ ہو جاتے ہیں۔البتہ! جب اس کا صبح صادق سے پہلے اذان دینا مشہور ہو اور نماز پڑھنے اور سحری ترک کرنے میں اس کی اذان پر اعتماد نہ کیا جاتا ہو یا اس کے ساتھ ایک اور مُوَوِّن ہو جو فجر کاوفت شر وع ہونے پر اذان دیتا ہو اور اس کی آواز جانی ہو تو ایسی صورت میں حرج نہیں (۱۹۱۵)۔

اسی طرح طلوع فجر کے بعد ایک ہی مسجد میں وقفے سے متعدد مرتبہ اذان دینا بھی مکروہ ہے خواہ ایک ہی شخص اذان دے یا متعدد افراد کیونکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں جبکہ مسجد میں کوئی سونے والا باقی نہ ہواور نہ ہی اذان کی آواز مسجد سے باہر جاتی ہو کہ کسی اور کو متنبہ کیا جا سکے۔ یہ تمام باتیں مکروہ اور صحابہ کرام وبزرگانِ دین عَلَیْهِمُ الرِّفْوَان کے طریقے کے خلاف ہیں۔

1414 ... علامہ سیّد حمد بن محمد مرافعتی رَبیدی عَلَیْهِ وَحُبَدُ اللهِ الْقَوِی "اتحاف السادة الستقین" جلد 8، صفحہ 111 پر فرماتے ہیں: سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ صَلَی اللهُ تَعَالیْ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے زمانہ مبار کہ میں رمضان السبادك کے مبینے میں یہ معمول تھا کہ آپ صَلَّی اللهُ تَعَالیْ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے زمانہ مبار کہ میں رمضان السبادك کے مبینے میں یہ معمول تھا کہ اوان ویتے تا کہ لوگ روہ میں ایک حضرت سیِّدنا بال حبثی وَخِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه ہوتے جو طلوع فجر کے اوان کو جگائے کے لئے اذان ویتے تا کہ لوگ دیتے۔مفسر شہیر، علیم الامت مفتی احمد یار خان عَلَیْهِ وَحُبَدُهُ الْحَنَّان مِر اٰۃ المناجِّج، جلد 1، صفحہ 222 پر فرماتے ہیں: سیِّرنا بال (رَخِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه) کی یہ اذان سحری کو جگائے کے لئے اذان دینا جائز بلکہ سنت سے ثابت ہے گر یہ جب ہوگا جب لوگ اس اذان سے شہر میں نہ پڑھ جائیں ورنہ ہر گر نہ دی جائے ہمارے ملک میں اذان وینا جائز بلکہ سنت سے ثابت ہے گر یہ جب ہوگا جب لوگ اس اذان سے شہر میں سحری نہ کھا سے گایا کوئی دوسری اذان کو پہلی سمجھ کر دن میں کھا کر روزہ خراب کرلے گا۔ اس لئے اب ہر گر اس پر عمل نہ کیا جائے ہیں سری نہ کھا سے گیا ہائو ان کی بیکی سمجھ کر دن میں جو تا پہن کر معجد میں آنا اور مع جوتے نماز پڑھنا مُروَّئ تھا، اب معنوع ہیں۔ دیکھو اُس زمانہ میں جو تا پہن کر معجد میں آنا اور مع جوتے نماز پڑھنا مُروَّئ تھا، اب معنوع ہے۔ فجر یا دیگر اوانین پر اکتفانہ کی گئ امام معنوع ہیں۔ دیکھو اُس زمانہ میں جو تا پہن کر معجد میں آنا اور مع جوتے نماز پڑھنا مُروَّئ تھا، اب معنوع ہیں۔ دیکھو آئی ذائیں اُر وقت سے پہلے بھی جائز ہے ہو جائیں اُن وقت سے پہلے بھی جائے اور میں ہو تا پہن کر من عمل کہ ان اور کی جوتے نماز پڑھنا مُروَّئ تھا، اب معنوع ہیں۔ دیکھو اُس زمانہ میں کہنی پڑیں کر معجد میں آنا اور میں جوتے نماز پڑھنا مُروَّئ تھا، اب معنوع ہیں۔ دیکھو نیک کہنی دیکھو سیّز نابال (رَخِیَ اللهُ تُحَالَیْتُ کے اُس لیکھوں کی اور کی ہوئی جائے کہا ہوئی دیکھو سیّز نابال (رَخِیَ اللهُ تُحَالَیْتُ کے اُس اذان فجر وقت سے پہلے بھی جائز ہے۔

کھر ۔ چو تھی برائی: خطیب کا ایسے سیاہ رنگ کے کپڑوں میں ملبوس ہونا جن میں ریشم غالب ہویا ایسی تلوار کپڑے ہوئے ہونا جس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہو، ایسا شخص فاسق ہے اور اس کو اس برائی سے منع کرنا واجب ہے۔ محض سیاہ رنگ مکروہ نہیں لیکن پیند ہیں اور جس نے سیاہ کپڑوں کو مکروہ اور لیکن پیند ہیں اور جس نے سیاہ کپڑوں کو مکروہ اور بدعت کہا ہے اس کی مر ادبیہ ہے کہ پہلے دور میں بیہ کپڑے معروف نہیں تھے (۱۹۱۶) کیکن جب اس بارے میں کوئی نہی وارد نہیں تو اسے بدعت و مکروہ نہیں کہنا چاہئے، البتہ! سیاہ کپڑوں کا ترک بہتر ضرور ہے۔

کے۔۔۔ پانچویں برائی: مسجد میں قصہ گواورایسے واعظین کا کلام جس میں وہ بدعت کو ملا دیتے ہیں۔ قصہ گواگر واقعات بیان کرنے میں جھوٹ بولے تو وہ فاسق ہے اور اسے اس فعل سے منع کرناواجب ہے، اسی طرح گر اہ واعظ کو منع کرنا بھی واجب ہے اور اس کی مجلس میں حاضر ہونا بھی ناجا نزہے مگر جب مقصود اس کارد کرناہو تو جاسکتا ہے ایسی صورت میں اگر قادر ہو تو متمام حاضرین مجلس کو منع کرے یا جو لوگ اس کے آس پاس موجود ہیں انہیں روکے اور اگر ایسانہ کر سکے تو پھر بدعت سننا حائز نہیں کہ الله عَدَّوَجَلَّ نے اپنے پیارے نبی صَلَّی الله تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَالِیهِ وَسَلَّہ سے فرمایا:

فَأَعْرِ ضُ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوْضُوا فِي حَدِيْثٍ غَيْرٍ لا ﴿ (پ٤٠١لانعام: ١٨) ترجيهٔ كنزالايدان: توان عمنه يهير لے جب تك اور بات ميں يرين ـ

جب واعظ کا کلام امید اور لوگوں کو گناہ کرنے پر دلیر کرنے کی طرف مائل ہو اور اس کے کلام کی وجہ سے لوگوں میں اللہ عَرَّوَ جَلَّ کے عفو ورحمت پر اعتماد کرتے ہوئے گناہ کرنے کی جر اُت زیادہ ہو جائے اور اس کے سبب ان پر خوفِ خداکے مقابلے میں امید غالب ہو جائے توبیہ بھی برائی ہے اور اس سے منع کرناواجب ہے

1415 ... علامه سید محمد بن محمد مرتضیٰ زَبیدی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: سیاہ کپڑے پہننے کارواج ابو مسلم خُراسانی سے خلیفہ منصور کے دور حکومت میں شروع ہوا۔ (اتحاف السادة البتقین، ۸/ ۱۱۲)

\_\_\_\_

کیونکہ اس کی خرابیاں بہت زیادہ ہے، لہذا امید پر خوف غالب ہو تو یہ زیادہ مناسب اور مخلوق کی طبیعتوں کے زیادہ لا گق ہے کیونکہ مخلوق کوخوف کی زیادہ حاجت ہے جبکہ عدل ہے ہے کہ خوف اور امید دونوں برابر ہوں جیسا کہ خلیفہ دوم امیر المو منین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْدہ فرماتے ہیں:"اگر قیامت کے دن کوئی پکار نے والا بیہ کیے کہ سوائے ایک شخص کے تمام لوگ جہنم میں داخل ہوں گے تو مجھے امید ہے کہ وہ جنت میں جانے والا ایک شخص میں ہی ہوں گا اور اگر پکار نے والا پکارے کہ سوائے ایک شخص کے تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو مجھے اس بات کاخوف ہے کہ وہ جَبَنَّم میں جانے والا ایک شخص میں ہی ہوں گا۔"

جب واعظ نوجوان ہو اور وہ اپنے کپڑے اور وضع قطع عور توں کے لئے آراستہ کر تاہو، اس کے ساتھ ساتھ کثیر اشعار پڑھتاہو اور اشارے و حرکات زیادہ کر تاہو اور اس کی مجلس میں عور تیں بھی حاضر ہوتی ہوں تو یہ بھی برائی ہے جس سے منع کرناواجب ہے کیونکہ اس میں اصلاح سے زیادہ فساد ہو تاہے اور یہ بات اس کے حالات کے قرائن سے واضح ہوتی ہے، لہذ اوعظ و نصیحت کی ذمہ داری صرف ایسے شخص کے سپر دکی جائے جو ظاہر کی طور پر متقی ہو اور اس کی وضع میں سکون اور و قار ہو اور اس کالباس نیک لوگوں کے لباس جیساہو ور نہ لوگ گر اہی میں مزید بڑھیں گے۔

عور توں اور مر دوں کے در میان ایسا پر دہ لگاناواجب ہے جو دکھنے میں رکاوٹ ہو کیونکہ وعظ و نصیحت کی مجلس میں بھی فساد کا گمان ہے، ان برائیوں پر عاد تیں گواہ ہیں۔ نیز جب فتنے کا اندیشہ ہو تو عور توں کو نماز وں کے لئے مسجد جانے اور مجلس ذکر میں حاضر ہونے سے منع کرناواجب ہے ہوائی حضرت سیّد تُناعائشہ

\_\_\_\_\_

1416 ... مسجد وعیدگاہ میں عور توں کا جانا چو نکہ فتنہ ہے اس لئے ام المؤمنین حضرت سیّد تُناعائشہ صدیقہ دَخِی اللهُ تَعَالَى عَنَهَا جو حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَصَور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم کامز اج خوب جانتی پہچانتی تھیں انہوں نے اپنے زمانے کی عور توں کا حال دیکھ کر فرمایا اگر دسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم ان عور توں کا حال دیکھتے تو ان کو مسجد میں آنے سے ضرور منع فرمادیتے اور یہ (موجودہ) زمانہ ام المؤمنین حضرت سیِّد تُناعائشہ صدیقہ دَخِی اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کے زمانہ سے کہیں زیادہ پر فتن ہے لہذا عور توں کو (مسجد و) عیدگاہ جانبی ۔ (مدخصاً فتالی ی فیض الرسول، المرسول، المرسول،

صدیقہ رَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْهَانے عور توں کو نماز اداکرنے کے لئے مساجد میں آنے سے منع کیا تو آپ رَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْهَاسے کہا گیا کہ رسولِ اکرم، شاہ بنی آدم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ تُوعور توں کو جماعت میں شریک ہونے سے منع نہیں فرمایا۔ آپ رَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم ان باتوں کامشاہدہ فرماتے جو آپ کے بعد لوگوں نے ایجاد کی ہیں تو آپ بھی عور توں کو مساجد کی حاضری سے منع فرمادیت۔ "(۱۹۱۲)

اگر کوئی عورت باپر دہ ہو کر مسجد سے گزرے تواسے منع نہیں کرنا چاہئے،البتہ! بہتریہ ہے کہ مسجد کوراستہ بالکل نہ بنایا جائے (۱418)۔

واعظین کی موجودگی میں قرآن پاک کو لمباکر کے اور الیی طرزسے پڑھناجس سے قرآن پاک کے الفاظ تبدیل ہو جائیں اور ترتیل کی حدسے تجاوز ہو جائے یہ سخت مکر وہ برائی ہے اور بزرگان دین کی ایک جماعت نے اس کارڈ کیا ہے۔

ہم جی برائی: ادویات، کھانے والی اشیاء اور تعویذات کو بیچنے کے لئے جمعہ کے دن حلقے بنانا، نیز مانگنے کے لئے کھڑے ہونا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور اشعار پڑھناو غیر ہ (تاکہ لوگ کچھ دیں)۔ ان میں سے بعض چیزیں دھو کا اور جھوٹ پر مبنی ہونے کی وجہ سے حرام ہیں جیسے بعض اناڑی طبیبوں کے ٹو گئے اور شعبرہ بازوں اور دھو کا بازوں کی فریب کاریاں۔ اسی طرح تعویذات والے بھی عام طور پر بچوں اور دیہا تیوں کو دھو کا دے کر تعویذ بیجے ہیں، یہ کام مسجد کے اندر بھی حرام ہے اور مسجد سے باہر بھی اور اس سے منع کرنا واجب ہے بلکہ ہر وہ خرید و فروخت جس میں جھوٹ، دھو کا دہی اور خریدارسے عیب کو چھپانا

<sup>1417 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب الاذان، باب انتظار الناس قيام الامام العالم، المحديث: ٨٢٩، بتغير

صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب خروج النساء الى المساجد كالخ، الحديث: ٢٣٨م، ص٢٠٤٠ بتغير

<sup>1418 ...</sup> مسجد کوراستہ بنانایعنی اس میں سے ہو کر گزر ناناجائز ہے، اگر اس کی عادت کرے توفاسق ہے، اگر کوئی اس نیت سے مسجد میں گیاوسط میں پہنچا کہ نادم ہوا، تو جس دروازہ سے اس کو نکلنا تھا اس کے سوا دوسرے دروازہ سے نکلے یا وہیں نماز پڑھے پھر نکلے اور وضو نہ ہو، تو جس طرف سے آیا ہے، واپس جائے۔(بہارشریعت، ا/ ۱۹۳۵)

ادویات، کتابیں اور اشیاء خور دونوش بیجنا (۱۹۱۶)۔ ادویات، کتابیں اور اشیاء خور دونوش بیجنا (۱۹۱۹)۔

یہ کام معجد میں بھی فی نفسہ حرام نہیں ہیں بلکہ کسی امر خارج کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں اور وہ امر خارج ہیہ کہ نمازیوں پر جبکہ تنگ ہو اور ان پر نماز پڑھنا مشکل ہو جائے اگر ان میں سے کوئی بات بھی نہ ہو تو یہ حرام نہیں ہے۔ البتہ! پھر بھی اسے ترک کرنا بہتر ہے لیکن معجد میں ان کے جائز ہونے کی شرطیہ ہے کہ ایسا بھی بھار اور شاذو نادر ہو کیونکہ اگر وہ معجد کو بمیشہ کے لئے دکان بنالے تو حرام ہے اور اس سے منع کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہہ کہ بعض جائز امور کا جائز ہونا قلت کے ساتھ مشر وط ہو تا ہے اگر بکثر ت ہو جائیں تو وہ گناو صغیرہ میں شار ہوتے ہیں جیسا کہ بعض گناہ عدم اصرار کی شرط کے ساتھ صغیرہ ہوتے ہیں (ورنہ کبیرہ بن جاتے ہیں) تواگر ان میں سے قلیل کا دروازہ کھول بعض گناہ عدم اصرار کی شرط کے ساتھ صغیرہ ہوتے ہیں (ورنہ کبیرہ بن جاتے ہیں) تواگر ان میں سے قلیل کا دروازہ کھول دینے سے کثیر میں پڑنے کا اندیشہ ہو تو اس قلیل سے بھی منع کرناچاہئے اور یہ منع کرنے کا اختیار حاکم یا جے حاکم کی طرف سے معجد کے انظامات کی ذمہ داری سونی گئی ہواسے ہو گاکیونکہ یہ معاملہ غورو فکر کے ذریعے حل نہیں ہو سکتا اور جو چیز فی نفسہ جائز ہو تو کثیر میں مبتلا ہونے کے اندیشہ کی وجہ سے عوام کو اس سے منع کرنے کا حق نہیں۔

<sup>1419 ۔۔۔</sup> بچ وشر العی خرید و فروخت) و غیرہ ہر عقد مبادلہ ( یعنی وہ عقد جس میں لین دین ہو) مسجد میں منع ہے، صرف معتلف کو اجازت ہے جب کہ تجارت کے لیے خرید تا بیچا نہ ہو، بلکہ اپنی اور بال بچوں کی ضرورت سے ہو اور وہ شے مسجد میں نہ لائی گئی ہو۔ درزی کو اجازت نہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر اُجرت پر کیٹرے سے، باں اگر بچوں کو روکنے اور مسجد کی حفاظت کے لیے بیٹھا تو حرج نہیں۔ یوبیں کاتب کو مسجد میں بیٹھ کر کھنے کی اجازت نہیں، جب کہ اُجرت پر کھتا ہو اور بغیر اُجرت کھتا ہو تو اجازت ہے جب کہ کتاب کوئی بُری نہ ہو۔ (بہار شریعت، الم ۱۹۲۸) مطبوعہ 1420 صفحات پر مشتمل کتاب 'فیضان سنت، جلداول، صفحہ 1220"پر شخطریقت امیر اہلسنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادر کی رضوی دَامَتُ بَرَکَاتُهُمُّ الْعَالِيّة تحریر فرماتے ہیں: ایسابچ جس سے تَجاست ( یعنی پیشاب و غیرہ کرد ہے ) کا خظرہ ہو اور پاگل کو مسجد کے اندر لے جانا حرام ہے اگر تَجاست کا خطرہ نہ ہو تو کروہ۔ ( د دالہ حتار، ۲ / ۱۸۵ ) اور صفحہ 1221 پر فرماتے ہیں: بچے بیاپاگل ( یا ہو شی یا جس پر جِن آیا ہو اہواس) کو دم کروانے کے لئے بھی مسجد میں لے جانے کی شریعت میں اجازت نہیں۔ چھوٹے بچے کو انچی طرح کیڑے میں لیٹ کر بھی نہیں لا سے آ

کھلے تواس کے مسجد میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں بچے کا مسجد میں کھیلنا اور اس کے کھیلنے پر خاموشی اختیار کرنا حرام نہیں ہے۔ البتہ! جب وہ مسجد کو کھیل کا میدان بنالے اور بیاس کی عادت ہو جائے تواس سے منع کرناواجب ہے، بیران چیزوں میں سے ہے جن کا قلیل جائز اور کثیر حرام ہے۔

اور قلیل کے جائز ہونے پر وہ روایت دلالت کرتی ہے جسے بخاری و مسلم میں بیان کیا گیا کہ سر کار مدینہ، قرارِ قلب وسینہ صَلَّ اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اُلمُومنین حضرت سَیِّدَ تُناعا کَشہ صدیقہ طیبہ طاہر ہ دَغِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهَ اَکی خاطر کھڑے رہے حتی کہ انہوں نے مسجد میں عید کے دن حبشیوں کارقص اور ان کی جنگی مشقیں دیجیں۔ (1421)

اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر وہ حبثی مسجد کو کھیل کا میدان بنالیتے تو ان کو ضرور منع کیا جاتالیکن شاذ و نادر مونے کی وجہ سے سر کارِ مدینہ صَلَّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے اسے برائی خیال نہیں فرمایا حتی کہ آپ صَلَّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے اسے برائی خیال نہیں فرمایا حتی کہ آپ صَلَّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَا اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَا عَالَمُ مَعِی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَا عَالَم وَعَی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے حبشیوں سے ارشاد فرمایا: "اے بنو عَلَی الله کا کھیل دیکھیں اور ان کی دل جوئی ہو۔ چنانچہ، آپ صَلَّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے حبشیوں سے ارشاد فرمایا: "اے بنو ارفِدہ! کھیل جاری رکھو۔"جبیا کہ ہم نے اسے "ساعے آداب" میں ذکر کیا ہے۔

جہاں تک پاگلوں کا تعلق ہے توان کے مسجد آنے میں بھی کوئی حرج نہیں جبکہ ان کی طرف سے مسجد کو آلو دہ کرنے،
گالیاں بکنے، فخش گوئی کرنے یاصور تأبرائی کاار تکاب کرنے، مثلاً ننگے ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ بہر حال جس مجنون کے بارے
میں علم ہو کہ اس کی عادت خاموش اور پر سکون رہنے کی ہے تواسے مسجد سے نکالناواجب نہیں۔ نشخے میں مدہوش شخص کا حکم
بھی پاگل کی طرح ہے کہ اگر اس کی طرف سے مسجد کو

<sup>1421 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب العيدين، باب الحماب والدرق بوم العبد، ا/ ١٠٠٤ الحديث: ٩٥٠

آلودہ یعنی قے کرنے یازبان سے ایذادینے کا اندیشہ ہو تو اسے مسجد سے زکالناواجب ہے اور یہی حکم اس شخص کا ہے جس کی عقل میں فتور ہو، لہذا جب اس سے مذکورہ بالا چیزوں کا اندیشہ ہو تو اسے بھی مسجد سے زکالناواجب ہے۔ اگر کسی شخص نے شر اب پی اور نشہ نہ ہو الیکن شر اب کی ہو آتی ہے تو یہ سخت مکروہ برائی ہے اور برائی کیسے نہ ہو حالا نکہ پیاز اور لہسن کھانے والے کو نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور کور صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِيْهِ وَسَلَّم نے مساجد میں آنے سے منع فرمایا ہے (۱422) حالا نکہ یہ نہی کر اہت پر محمول ہے جبکہ شر اب کا معاملہ اس سے زیادہ سخت ہے۔

#### ایک سوال اوراس کاجواب:

کیانشے والے شخص کو بطورز جرمار نا اور اسے مسجد سے نکال دینا چاہئے ؟ جواب: نہیں بلکہ اسے مسجد میں بٹھایا جائے اور شراب چھوڑنے کا کہا جائے جبکہ بات سمجھتا ہوا ور جہال تک اسے زجر (تنبیہ) کے لئے مارنے کا تعلق ہے تواس کا اختیار سوائے حکمر انوں کے اور کسی کے پاس نہیں اور حکمر ان بھی حداس وقت لگائے گا جب شراب پینے کاخو دا قرار کرے یادو گواہ گواہی دیں محض شراب کی بو آنے سے حد نہیں لگائی جائے گی (1423)۔

1422 ... صحيح البخاري، كتاب الاذان، باب ماجاء في الثوم والبصل والكراث، الرحمية: ٢٩٢ ما ٢٥٣٠ الحديث: ٨٥٣

صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب نهى من اكل ثوما اوبصلا اوكراثا اونحوها ، الحديث: ٥٦٣، ٥٢٥، ٢٨٢

1423 ... شراب خوار پیڑا گیااور اس کے موخھ میں ہنوز (ابھی تک) بُوموجود ہے، اگر چہ افاقہ ہو گیاہو (یعنی ہوش میں آگیاہو) یانشہ کی حالت میں لایا گیااور گواہوں سے شراب پینا ثابت ہو گیاتو حدہے اور اگر جس وقت او نہوں نے پیڑا تھااوس وقت نشہ تھااور بُو تھی۔ شراب پینے کاثبوت فقط موخھ میں شراب کی سی بد بو آنے بلکہ قے میں شراب نکلنے سے ہے، جبکہ گواہ بیان کریں کہ ہم نے جب پیڑا تھااوس وقت نشہ تھااور بُو تھی۔ شراب پینے کاثبوت فقط موخھ میں شراب کی سی بد بو آنے بلکہ قے میں شراب نکلنے سے بھی نہ ہو گا یعنی فقط اتنی بات سے کہ بُو پائی گئی یاشراب کی قے کی حد قائم نہ کرینگے کہ ہو سکتاہے حالت اِضطرار یااکراہ میں پی ہو (یعنی مجبوری میں پی ہویاز بردستی کسی نے پلائی ہو) مگر بویانشہ کی صورت میں تعزیر کرینگے جبکہ ثبوت نہ ہو۔ خمر کا ایک قطرہ بھی ہے تو اوس پر حد قائم کی جائے گی جبکہ اوسے اس کا حرام ہونا معلوم ہو۔ انگور کا کیا پائی جب خود جو ش کھانے گئے اور اوس میں جھاگ پیدا ہوجائے اُسے خمر کہتے ہیں۔ خمر کے علاوہ اور شرابیں پینے سے حد اوس وقت ہے کہ نشہ آجائے۔ (بہار مثر یعنی نیجود جو دو شوش کھانے گئے اور اوس میں جھاگ پیدا ہوجائے اُسے خمر کہتے ہیں۔ خمر کے علاوہ اور شرابیں پینے سے حد اوس وقت ہے کہ نشہ آجائے۔ (بہار مثر یعنی ہود) میں ہواگیا ہی ہو کہ کا کیا ہوئی جب خود جو ش کھانے گئے اور اوس میں جھاگ پیدا ہوجائے اُسے خمر کہتے ہیں۔ خمر کے علاوہ اور شرابیں پینے سے حد اوس وقت ہے کہ نشہ آجائے۔ (بہار مثر یعنی ہودی کی تھیں۔ خمر کے علاوہ اور شرابیس پینے سے حد اوس وقت ہے کہ نشہ آجائے۔ (بہار

البتہ! جب کوئی شخص شراب پی کرلوگوں میں لڑ کھڑاتے ہوئے چل رہاہو جس سے اس کا نشے میں ہونا معلوم ہو تاہو(1424) تواسے نشے کا اثر ظاہر کرنے سے روکنے کے لئے مسجد (1425) وخارجِ مسجد ہر جگہ مارنا جائزہے (1426) کیونکہ گناہ کا اثر ظاہر کرنا بھی گناہ ہے اور گناہوں کا ترک کرنا واجب ہے اور گناہ کا ان کا ابر کوچھپا یا اور پوشیدہ رکھا ہو تواس واجب ہے۔ اگر کسی نے گناہ کے اثر کوچھپا یا اور پوشیدہ رکھا ہو تواس کی ٹوہ میں پڑنا جائز نہیں کیونکہ شراب کی ہوئو کبھی کھار بغیر شراب پٹے محض شراب والی جگہ میں بیٹھنے اور بغیر حلق سے اتارے فقط منہ میں ڈالنے سے بھی آ جاتی ہے، لہذا ہوئیراعتاد نہیں کرنا چاہئے۔

# دوسری فصل: بازاروں میں پائی جانے والی برائیاں

کھیں جہائی برائی :بازاروں میں رائے برائیوں میں سے ایک برائی ہے مر ابحہ (۱۹۵۶) میں جھوٹ بولنا اور شے کے عیب کو چھپانا ہے۔ چنانچہ، جو شخص اس طرح کے کہ میں نے یہ سامان 10 در ہم میں خرید اسے اور اس میں اتنا نفع لے رہاہوں اوروہ اس بات میں جھوٹ ہو تاہو وہ فاسق ہے اور جو شخص حقیقتِ حال سے واقف ہو اس پر لازم ہے کہ وہ خرید ارکو اس بیچنے والے کے جھوٹ سے آگاہ کرے اور اگر وہ بیچنے والے کی مروت کی وجہ سے خاموش رہا تو وہ بھی خیانت کرنے میں اس کا شریک تھررے گا اور خاموش رہا تو وہ کھی خیانت کرنے میں اس کا شریک تھرے گا اور خاموش رہا تو وہ کے وجہ سے گناہ گار ہوگا۔

اسی طرح کسی کواگر مبیع کے کسی عیب کاعلم ہو تواس پر لازم ہے کہ خریدار کواس پر مطلع کرے ورنہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے مال ضائع ہونے پر راضی سمجھا جائے گااور یہ حرام ہے ،اسی طرح اگر گز ،ماپنے کے

<sup>1424 ...</sup> احناف کے نزدیک: نشہ میہ ہے کہ بات چیت صاف نہ کر سکے اور کلام کا اکثر حصہ ہذیان(بکواس) ہوا اگر چہ کچھ باتیں ٹھیک بھی ہوں۔(بہار شریعت،۲/ ۳۹۱)

<sup>1425 ...</sup> احناف کے نزدیک: مسجد میں حد، تعزیر اور قصاص منع ہے۔ (فتح القدید، ۵/ ۱۱۱)

<sup>1426 ...</sup> احناف کے نزدیک:نشہ کی حالت میں حد قائم نہ کریں (گے)بلکہ نشہ جاتے رہنے کے بعد قائم کریں (گے)اور نشہ کی حالت میں قائم کر دی تو نشہ جانے کے بعد پھر اعادہ کریں(گے)۔(بہارشریعت،۲/ ۳۹۰)

<sup>1427 …</sup> کوئی چیز خریدی اور اس پر پکھ اخراجات کئے پھر قیمت اور اخراجات کو ظاہر کر کے اس پر نفع کی ایک مقدار بڑھا کر فروخت کر دینے کو مر ابحد کہتے ہیں۔ (ماخوذاز بہار شریعت، ۲/ ۲۳۹)

آلات اور ترازومیں تفاوت ہو توجو شخص اس بات کو جانتا ہے اس پر لازم ہے کہ بذات خود اسے تبدیل کر دے یا اس کے بارے میں حکمر ان کو بتادے تا کہ وہ اسے تبدیل کر دے۔

﴿ .. دوسر کی برائی: خرید و فروخت میں زبانی ایجاب و قبول کوترک کرکے چیز لے لینے اور اس کی قیمت ادا کر دینے پر اکتفا کرنا (۱428 ) کیکن اس کے برائی ہونے میں فقہا کا اختلاف ہے ، لہذا اس سے اسی شخص کو منع کیا جائے گاجو ایجاب و قبول کے واجب ہونے کا قائل ہو۔

وہ فاسد شر الط جولو گول میں عام طور پر رائج ہیں ان سے منع کرنا بھی واجب ہے کیونکہ بیہ شر الط عقود کو فاسد کر دیتی ہیں اور یہی حال ان چیزوں کا ہے جن میں سود کا دخل ہو تا ہے اور بیہ صور تیں بہت عام ہیں اور اسی طرح تمام فاسد تَصَرُّ فات سے منع کرنا بھی واجب ہے۔

اللہ اللہ اللہ اللہ والعب کے آلات اور جانداروں کی تصاویر کو بیچناجو عید کے دنوں میں بچوں کے لئے بنائی جاتی ہوئے ہیں۔ آلاتِ اہو ولعب کی طرح ان تصاویر کو توڑنا اور بیچنے سے منع کرنا بھی واجب ہے، سونے چاندی سے بنے ہوئے بر تنوں کا بھی یہی تکم ہے۔ اسی طرح ریشمی کپڑے اور سونے اور ریشم سے بنی ہوئی ٹوبیاں بیچنے سے منع کرنا واجب ہے۔ اس سے مرادوہ کپڑے اور ٹوبیاں ہیں جنہیں صرف مر دیہن سکتے ہیں یااس شہر کے رواج سے معلوم ہو کہ انہیں صرف مر دیہن سکتے ہیں یااس شہر کے رواج سے معلوم ہو کہ انہیں صرف مر دیہنتے ہیں، یہ تمام ممنوع برائیاں ہیں۔ اسی طرح جو شخص پر انے اور استعال شدہ کپڑے نئے ظاہر کر کے بیچنا ہوجس کی وجہ سے ان کپڑوں کو نیا گمان کیا جاتا ہو تو یہ فعل بھی (دھوکا

 دہی کی وجہ سے) حرام ہے اور اس سے منع کر ناواجب ہے۔ اسی طرح پھٹے ہوئے کپڑوں کو رَ فُو<sup>1429)</sup> کر کے دھو کا دینا یا کوئی ایساطریقہ اختیار کر ناجو دھوکے کی طرف لے جائے اس کا بھی یہی تھم ہے۔ یو نہی لین دین کے معاملات کی وہ تمام اقسام جو دھوکے کی طرف لے جاتی ہیں جن کا شار ناممکن ہے سب کا یہی تھم ہے، لہذا جن صور توں کو ہم نے ذکر نہیں کیاانہیں بھی مذکورہ صور توں پر قیاس کرلینا چاہئے۔

# تيسرى نصد: راستون ميں پائی جانے والی برائیاں

پہلی برائی: راستوں میں عام پائی جانے والی برائیوں میں سے غیر مملو کہ مکانات سے متصل ستون بناکر چبوتر بنانا، در خت لگانا، بالکنی بنانا اور عمارت کے کسی حصے کو باہر نکالنا، ککڑیاں، غلے اور دیگر غذائی اجناس کی بوریاں راستے میں رکھنا۔ یہ تمام برائیاں ہیں جبکہ ان کی وجہ سے راستہ تنگ پڑے اور گزرنے والوں کو ضرر پنچے اور اگر راستہ و سیح ہونے کی وجہ سے بالکل ضرر نہ ہوتا ہوتو اس سے منع نہیں کیا جائے گا۔ البتہ! راستہ تنگ ہونے کے باجو داتنی مقد ار میں ککڑیاں اور غذائی اجناس کی بوریاں راستے میں رکھنا جائز ہے جنہیں روزانہ گھر منتقل کیا جاسکے کیونکہ یہ تمام لوگوں کی مشتر کہ ضرورت ہے، لہذ ااس سے منع نہیں کیا جاسکتا۔

اسی طرح جانوروں کوراستے میں اس طرح باند ھنا کہ جس سے راستہ تنگ پڑے اور جانوروں کے پیشاب وغیرہ سے راہ گیروں کے کپڑے نجس ہوں سے بھی برائی ہے جس سے منع کرناواجب ہے مگر جس قدر پڑاؤ کرنے اور سوار ہونے کی حاجت ہوتی ہے اتنی مقدار جائز ہے اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ راستوں کے منافع میں تمام لوگ مشتر کہوتے ہیں اور بقدر حاجت کے علاوہ اس میں کسی ایک کو خاص نہیں کیا جاستا اور اس میں تمام حاجات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ وہی حاجات معتبر ہوں گی جن کے لئے عام طور پر راستے بنائے حاتے ہیں۔

ر ان ہے اوراس کے بیٹر ان بھی ہے جانوروں پر کانٹے لاد کر بازار میں اس طرح لے کر چپنا جس سے لو گوں کے کپڑے کپٹیں، یہ بھی بر ان ہے اوراس سے منع کیاجائے گابشر طیکہ انہیں اس طرح ملا کر باند ھنا ممکن ہو جس سے

1429 ... رَفُو: ﷺ ہوئے کپڑے کی تا گول سے مر مت کرنا۔ پھٹی ہوئی جگہہ کا بھرنا۔ (فیروزاللغات، ۷۵۳)

لوگوں کے کپڑے چھٹنے سے محفوظ رہیں یا پھرکسی وسیج راستے سے گزرنا ممکن ہو ورنہ منع نہیں کیاجائے گا کیونکہ تمام شہر والوں کو اس کی حاجت ہوتی ہے۔ راستے میں کسی چیز کو پڑا رہنے وینے سے منع کیا جائے گا۔البتہ! جتنی دیر وہاں سے (گھر تک) منتقل کرنے میں لگتی ہے اتنی دیر راستے میں پڑے رہنے سے منع نہیں کیاجائے گا۔اسی طرح جانوروں پر طاقت سے زیادہ بوجھ لادنا بھی برائی ہے اور ان کے مالکوں کو اس سے منع کیاجائے گا۔یو نہی جب قصاب دکان کے سامنے راستے میں جانور کو ذی کر کے راستے کوخون سے آلودہ کرے تو یہ بھی برائی ہے،اس سے بھی منع کیاجائے گا، بلکہ قصاب پر ضروری ہے کہ اپنی دکان کے اندر ذی کرنے کی جگہ بنائے کیونکہ راستے میں ذی کرنے کی وجہ سے راستہ تنگ ہوجا تا ہے اور نجاست کے چھیٹوں کی وجہ سے، نیز گندگی کے باعث لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اسی طرح صاف ستھرے راستوں پر کوڑا کر کٹ چھیٹلیا یا خربوزے کے چھیکے ڈال دینا پہلی نے چھر کنا جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اسی طرح صاف ستھرے راستوں پر کوڑا کر کٹ چھیٹلیا یا خربوزے کے چھیکے ڈال دینا پہلی نے چھر کنا جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اسی طرح صاف ستھرے راستوں پر کوڑا کر کٹ چھیٹلیا یا خربوزے کے چھیکے ڈال دینا پیاپی نی چھر کنا جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اسی طرح صاف ستھرے راستوں پر کوڑا کر کٹ پھیٹلیا یا خربوزے کے چھیکے ڈال دینا پیاپی نی چھر کنا جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اسی طرح کا اندیشہ ہو، یہ تمام امور بھی برائیوں میں شامل ہیں۔

یمی علم دیوار سے نگ راستے کی طرف نکلے ہوئے پر نالے میں پانی چھوڑنے کا ہے کیونکہ اس سے کپڑے نجس ہوں کے یاراستہ مزید تنگ ہوگا، کشادہ راستے میں اس سے منع نہیں کیاجائے گا کیونکہ وہاں اس سے نج کر چلنا ممکن ہے۔ بارش کا پانی، کیچڑا ور برف کو راستے میں ڈالنا اور صاف نہ کر نا بھی برائی ہے لیکن اس کام کے لئے کوئی شخص معیتن نہیں، البتہ! جس برف کو کسی خاص شخص نے راستے میں ڈالنا اور وہ پانی جو کسی خاص پر نالے سے راستے میں جمع ہواتو اس معیتن شخص پر راستے کوصاف کر نالازم ہے اور اگر پانی بارش کی وجہ سے جمع ہوا ہو تو یہ ایک عام ذمہ داری ہے اور دکام پر لازم ہے کہ لوگوں کو اس کے صاف کر نے پر مامور کریں اور عوام اس سلسلے میں صرف وعظ و نصیحت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آگر کوئی دروازے پر کاٹے والا کتاباند ہے جس مامور کریں اور عوام اس سلسلے میں صرف وعظ و نصیحت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آگر کوئی دروازے پر کاٹے والا کتاباند ہے جس کر دیتا ہے اور اگر کتالین ٹائلیں پھیلا کر بیٹھنے کی وجہ سے راستے کو نیک کر دیتا ہے اور اس نجاست سے پچنا ممکن ہو تو پھر منع نہیں کیا جائے گا اور اگر کتالین ٹائلیس پھیلا کر بیٹھنے کی وجہ سے راستے کو نگلہ کو دراسے میں اس طرح سونے یا بیٹھنے سے منع کیا جائے گا جس سے راستہ نگل ہوتو کتے کو اس طرح بٹھانے سے بدر جہ اولی منع کیا جائے گا۔

### چوتمینصد: حماموںمیںپائیجانےوالیبرائیاں

کے دروازے کے اندر ہوتی ہیں اور اگر تصویر والی جگہ اتنی اونجی ہو کہ اس تک ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تواہیے جمام میں بغیر ضرورت داخل ہونا پر یا جمام کے دروازے پر یا جمام کے اندر ہوتی ہیں اور اگر تصویر والی جگہ اتنی اونجی ہو کہ اس تک ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تواہیے جمام میں بغیر ضرورت داخل ہونا جائز نہیں، لہٰذااس کو کسی دو سرے جمام میں چلے جانا چاہئے کیونکہ برائی کو دیکھنا بھی جائز نہیں۔ تصویر مٹانے میں اس کے چہرے کوبگاڑ کر تصویر کو خراب کر دیناکا فی ہے، جانداروں کے علاوہ در ختوں کی تصاویر اور دیگر نقش و نگارسے منع نہیں کیا جائے گا۔

کے سامنے شرم کی برائی جمام کی برائیوں میں سے ایک برائی لوگوں کے سامنے شرم گاہوں کو کھولنا اور ان کی طرف دیکھنا ہے اوراسی طرح جمام والے کا میل کچیل صاف کرنے کے لئے ران اور زیرِ ناف جگہ کو بر ہنہ کرنا بھی ہے بلکہ اس کا تہبند کے نیجے ہاتھ داخل کرنا بھی برائی میں داخل ہے کیونکہ جیسے غیر کی شرم گاہ دیکھنا حرام ہے ایسے ہی غیر کی شرم گاہ کو چھونا بھی حرام ہے۔

کی۔ تیسری برائی: مَلنے والے کے سامنے الٹالیٹنا تا کہ وہ سرین اور رانوں کو ملے، یہ مکروہ ہے اگر چہد در میان میں کوئی چیز حائل ہو اور اگر دونوں طرف سے شہوت کا اندیشہ نہ ہو تو جائز ہے۔ تیجینے لگانے والے ذمی کا فرکے سامنے شرم گاہ کھولنا بھی براہے اور مسلمان عورت کے سامنے عورت کا شرم گاہ کھولنا کیے جائز نہیں کہ جمام میں کسی ذمیہ عورت کے سامنے اپنابدن کھولے تو پھر جمام میں مردوں کے سامنے عورت کا شرم گاہ کھولنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟

کے ۔۔۔ چو تھی برائی: ناپاک بر تنوں اور ہاتھوں کو قلیل پانی میں ڈبونا اور ناپاک تہبند اور پیالے کو ایسے حوض میں دھونا جس کا پانی تھوڑا ہو کیونکہ یہ چیزیں پانی کو بھی ناپاک کر دیتی ہیں گر حضرت سیّدُ ناامام مالک عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الدُعَاتِ کے مذہب پر ایسی صورت میں پانی ناپاک نہیں ہوگا، لہٰذا اس سلسلے میں کسی مالکی کو منع نہیں کیا جائے گا۔ البتہ! حنی اور شافعی کو اس سے منع کیا جائے گا۔ اگر کسی حمام میں مالکی اور شافعی اسم جو جائیں تو شافعی کے لئے مالکی کو منع کر ناجائز نہیں، ہاں! شفقت ونر می سے منع کر سکتا ہے، مثلاً اُس سے اِس طرح کے: ہمیں اس بات کا حکم ہے

کہ پہلے ہاتھ دھوئیں پھران کو پانی میں ڈالیں اور آپ کو مجھے تکلیف دینے اور میرے پاک پانی کونا پاک کرنے کی ضرورت نہیں یا اس طرح کے دیگر الفاظ کے کیونکہ فروعی مسائل میں زبر دستی نہیں کی جاسکتی۔

ہم ہے ہیں ہرائی جا نہیں اکھیٹر کر ختم کر ناواجب ہے اور جمام والے کو اس سلسلے میں غظت بر سے نہے منع کیا جائے گا کیونکہ ایسی صورت یہ بھی برائی ہے انہیں اکھیٹر کر ختم کر ناواجب ہے اور جمام والے کو اس سلسلے میں غظت بر سے سے منع کیا جائے گا کیونکہ ایسی صورت میں وہ لوگوں کے گرنے کا سبب بن رہا ہے اور بسااو قات گرنے سے اعضاء ٹوٹ جاتے ہیں یاہٹری اپنی جگہ سے اتر جاتی ہے۔ اسی طرح ہیری کے بیتے اور صابون کو جمام میں پڑے رہنے دینا جن سے پھسلنے کا اندیشہ ہوبر ائی ہے اور جو ایسا کر سے اور ایوں ہی چھوڑ کر چلاجائے بیری کے بیتے اور صابون کو جمام میں پڑے رہنے دینا جن سے کھاندیشہ ہوبر ائی ہے اور جو ایسا کر سے اور اس کا کوئی عضو ٹوٹ جائے اور پھسلن ایسی جگہ سے ہے جو دکھائی نہیں دیتی کہ اس سے نی پاتا تو اس صورت میں عمان صابن وغیرہ چھوڑ کر جانے والے اور جمامی میں سے کسی ایک پر ہو گا، پہلے دن ضان صابن چھوڑ نے والے پر واجب ہو گا اور دو سرے دن جمامی پر کیونکہ عرف بہت ہو کہ جمام والے روزانہ جماموں کو صاف کرتے ہیں اور ان کی صفائی کے او قات کے سلسلے میں عادت کی طرف رجوع ہو تا ہے ، لہذ اس کا اعتبار ہو گا۔ جمام سے متعلق اور بھی مکر وہ باتیں ہیں جنہیں ہم نے طہارت کے بیان میں ذکر کر دیا ہے جے وہیں ملاحظہ کریں۔

#### پانچویں نصل: ضیافت سے متعلقہ برائیاں

ہملی برائی: مر دوں کے لئے ریشمی بستر بچھانا حرام ہے ، اسی طرح چاندی اور سونے کی انگلیٹھیوں میں خوشبو سلگانا، پانی پینے یا عرقِ گلاب کے لئے چاندی کے برتن استعال کرنایا جن کے بسرے پر چاندی لگی ہوان کا استعال کرنا ہے سب بھی حرام ہے۔

← ... دو سری برائی: ایسے پر دے لئکانا جن پر (جاندار کی) تصاویر بنی ہوں۔
 ← ... تیسری برائی: ساز، باحے اور عور توں کے گانے سنناوغیر ہ۔

ہے۔ چو تھی برائی: مر دوں کو دیکھنے کے لئے عور توں کا چھتوں پر جمع ہونا جبکہ مر دوں میں نوجوان بھی ہوں جن سے فتنے کا اندیشہ ہو۔

یہ تمام ممنوع برائیاں ہیں جن کو تبدیل کر ناواجب ہے اور جو شخص انہیں تبدیل کرنے سے عاجز ہواس کے لئے ایسی محفل سے چلے جانا

لازم ہے اور وہاں بیٹے رہنا جائز نہیں کیونکہ اسے وہاں بیٹے کر برائیاں دیکھنے کی اجازت نہیں۔ جو تصویری تکیوں اور بچھے ہوئے قالینوں

پر بنی ہوں وہ برائی میں سے نہیں ہیں اور یہی حکم پلیٹوں اور پیالیوں پر بنی تصویر وں کا ہے لیکن کسی جانور کی صورت پر بر تن بنانے کی

رخصت نہیں۔ بعض انگیٹے یوں کے سرے پر ندوں کی شکل پر ہوتے ہیں یہ حرام ہے اور اس میں سے تصویر کی مقد ار کو توڑ دیناواجب

ہے۔ چاندی کی چھوٹی سر مہ دانی میں اختلاف ہے، حضرت سیِّدُ ناامام احمد بن حنبل عکیّه وَحْمَدُ اللهِ الْاَوَّلُ اس کی وجہ سے ایک دعوت سے جلے گئے تھے (۱430)۔

جب کھاناحرام ہویا جگہ غصب کی ہوئی ہویا بچھایا ہوا کیڑا حرام ہو توبہ سخت ترین برائی ہے اور اگر ضیافت میں ایساشخص بھی موجو د ہوجو اکیلا شراب پٹے گاتو وہاں جانا جائز نہیں کیونکہ شراب کی مجالس میں حاضر ہونا حرام ہے اگر چہ خو د شراب نہ پٹے اور فاسق جب فسق کا ارتکاب کر رہا ہو تواس کے پاس بیٹھنا جائز نہیں ،البتہ!اس بات میں علماکا اختلاف ہے کہ فسق کے ارتکاب کے بعد اس کے پاس بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں اور کیا الله عزّہ بَل کی رضا کے لئے اس سے دشمنی رکھنا اور اس سے قطع تعلق کرنالازم ہے جیسا کہ ہم نے "الله عزّہ بَلْ کی رضا کے لئے اس سے ذکر کیا ہے۔

اسی طرح اگر ضیافت میں کوئی ریشمی لباس میاسونے کی انگو تھی پہنے ہوئے ہو تو وہ بھی فاسق ہے بغیر ضرورت اس کے ساتھ بیٹھنا بھی جائز نہیں اور اگر ریشمی کیڑ انابالغ بچے نے پہنا ہوا ہو تو یہ محل نظر ہے (۱431) اور صیح یہ ہے کہ یہ برائی ہے اور اگر بچ سمجھ دار ہو تو اس کے جسم سے اسے اتار دیناوا جب ہے کیونکہ سرکار مدینہ ،

1430 ... سونے چاندی کی سلائی یا سرمہ دانی سے سرمہ لگاناممنوع ہے۔(بہارشریعت،۳/ ۹۹۵،لتقطاً)

قرارِ قلب وسینہ عَلَیٰ اللهٔ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کابیہ فرمان عام ہے کہ هَذَانِ حَمَامُرْعَلَ ذُکُورِ اُمَّتِی یعنی یہ دونوں (ریشم اور سونا) میری امت کے مردوں پر حرام ہے۔ (1432) جس طرح بیجے کوشر اب پینے سے منع کرناواجب ہے اور یہ منع کرنااس کے مکلّف ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے ہے کہ وہ شر اب سے مانوس ہو جائے گا اور جب بالغ ہو گا تو اس کے لئے شر اب نہ پینے پر صبر کرنا مشکل ہو گا یو نہی جب ریشم پہننے کی عادت ہوگی تو اس کے ساتھ زیب وزینت اختیار کرنے کی خواہش اس پر غالب آ جائے گی، لہذا ہو اس کے دل میں فساد کا نیج بوناہوگا جس سے شہوت کا ایسامضبوط در خت اُگ گا جسے بالغ ہونے کے بعد اکھیڑ نامشکل ہو گا۔

بہر حال وہ بچیہ جو عاقل نہ ہو اس کے حق میں حُرمت کی وجہ کمزور ہے لیکن حرمت کے احتمال سے خالی نہیں اور حقیقت ِ حال کاعلم **اللہ** عَزَّدَ جَلَّ کے پاس ہے ، پاگل کا بھی وہی حکم ہے جو ناسمجھ بچے کا ہے۔

عور تول کے لئے بغیر اسراف کے سونے اور ریشم سے زینت حاصل کرنا حلال ہے میرے نزدیک سونے کی بالیاں ڈالنے کے لئے بچی کے کان حچیدنے کی اجازت نہیں ہے (1433)۔

کیونکہ بیہ اذیت پہنچانے والازخم ہو تاہے اور اس طرح کازخم قصاص کو واجب کر دیتا ہے، لہذاکسی اہم حاجت کے علاوہ جائز نہیں ہوگا، مثلاً فصد کھولنا، تچھنے لگانااور ختنہ کرنا (۱434)۔

اور بالیوں سے زینت حاصل کرنا کوئی ضروری نہیں بلکہ اگر جھمکوں کو باندھ کر کانوں پر لٹکادیا جائے تو کافی ہے اسی طرح ہاراور کنگن سے بھی کام چل سکتا ہے۔ کان حچیدنے کااگر چیدرواج ہولیکن بیہ فعل حرام ہے

سنن النسائ، كتاب الرينة، باب تحريم الذهب على الرجال، الحديث: ١٥١٥، ص ٨٢١

1433 ... احناف کے نزدیک: الرکوں کے کان ناک چیدناجائزہے۔(بہار شریعت، ۱۳/ ۵۹۲)

<sup>1432 ...</sup> سنن ابي داود، كتاب اللباس، باب في الحريد للنساء، ١/ ١١- الحديث: ٥٤٠٠ ...

<sup>1434 ...</sup> سیّبری اعلیٰ حضرت، امام اہل سنت مُجُرِّد دین وملت، مولاناشاہ امام احمد رضاخان عکییّه دَحْبَهٔ الرَّصْلُن" فتاوی رضویه (مخرجه)"، جلد 22، صفحه 680 پر فرماتے ہیں: لڑکیوں کے ختنہ کرنے کا تاکیدی حکم نہیں اور یہاں پاک وہند میں رواج نہ ہونے کے سبب عوام اس پرہنسیں گے اور یہ ان کے گناہِ عظیم میں پڑنے کا سبب ہو گا اور حفظ دِیُنِ مسلمانال واجب ہے۔ لہٰذا یہال (پاک وہند میں)اس کا حکم نہیں۔

اور اس سے منع کرناواجب ہے اور کان چھیدنے کا اجارہ کرنا شیح نہیں اور اس پر لی ہوئی اجرت حرام ہے، البتہ! اگر شریعت کی طرف سے اس کی رخصت منقول ہو تو ٹھیک ہے لیکن ہمیں ابھی تک اس بارے میں کسی رخصت کا علم نہیں ہوا (۱۹۵۶)۔

ہور الی کی علاجیت کی صلاحیت کی سرائی: دعوت میں کوئی گر اہ شخص موجود ہوجو اپنی گر اہیاں بیان کر تا ہو توجو شخص اس کارد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوا سے در کی نیت سے وہاں جانا جائز ہے اور اگر اس کارد نہیں کر سکتا تواسے وہاں جانا جائز نہیں اور اگر وہ گر اہ شخص اپنی گر اہیوں کو بیان نہ کرے تواس سے اظہارِ نفر ت اور اگر اس کارد نہیں کر سکتا تواسے وہاں جانا جائز نہیں اور اگر وہ گر اور ہم نے اسے "اللہ عوّد کی گر اہیوں کو بیان نہ کرے تواس سے اظہارِ نفر ت اور اگر دعوت میں ایسا شخص موجود ہوجو واقعات اور پُشکلے سنا کر بنساتا ہے اگر تو وہ منا کے لئے دشمنی کے بیان میں "دکر کیا ہے اور اگر دعوت میں جانا جائز نہیں اور اگر جائے تواس پر منع کر ناواجب ہے اور اگر وہ وہ من کی تو یہ بنساتا ہو جس میں نہ تو جھوٹ ہو اور نہ ہی فخش کلا می تو یہ مباح ہے جبکہ کم ہو لیکن اسے پیشہ اور عادت بنالینا مباح نہیں۔

ہر وہ جھوٹ جس کا جھوٹ ہوناواضح ہو اور اس سے دھو کا دینا مقصود نہ ہو تو یہ برائیوں کے زمرے میں نہیں آئے گا، مثلاً کوئی انسان کہے:" آج میں نے تمہیں 100 مرتبہ تلاش کیا"یا" تم سے ہزار مرتبہ کہاہے"اور اسی طرح کے وہ کلمات جن کا حقیقی معنی مراد نہ ہو (۱436) تو یہ انسان کی عدالت میں خلل نہیں ڈالیس گے

1435 ... علام سیّد محمد من تعلی زبیدی عَکیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: مشہور ہے کہ حضرت سیّد تُناسارہ رَحْمَهُ اللهِ عَکیْهَا جب(اپنی سوکن) حضرت سیّد تُناہاجرہ رَحْمَهُ اللهِ عَکیْهَا جب (اپنی سوکن) حضرت سیّد تُناہاجرہ رَحْمَهُ اللهِ عَکیْهَا سے خفا ہوئیں تو آپ نے بیہ قسم اٹھائی کہ میں ان کے جسم کا کوئی عضو کاٹوں گی،اس قسم کو پورا کرنے کے لئے حضرت سیّد تُناہاجرہ رَحْمَةُ اللهِ عَکیْهَائے ناک اور کان جھیدے، یوں بیہ سلسلہ چل نکلااور سرکارِ مدینه صَلَّى اللهُ عَکیْهِ حضرت سیّد تُناسار ہر مُحْمَةُ اللهِ عَلَیْهِائے نے حضرت سیّد تُناہاجرہ رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْهِائے دور کان جھیدے، یوں بیہ سلسلہ چل نکلااور سرکارِ مدینه صَلَّى اللهُ عَکیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کاس سے منع نه فرماناہی اس کی رخصت ہے۔ (اتحاف السادة الهتقین، ۸ / ۱۲۸)

اور نہ ہی اس وجہ سے اس کی گواہی رد کی جائے گی۔

مباح (جائز) ہنسی مذاق اور مباح جھوٹ کی تعریف"مہلکات" کے بیان میں زبان کی آفات کے تحت آئے گی۔ بیان میں زبان کی آفات کے تحت آئے گی۔ بیل بیل بیل کی اور تعمیر عمارت میں اسراف کرنا۔ یہ بھی برائی ہے بلکہ مال میں دو برائیاں ہوتی ہیں: (۱)...ضائع کرنا۔ (۲)... اسراف۔

#### ضائع کرنے کی تعریف:

مال سے جو فائدہ عاد تا لیا جاتا ہے وہ فائدہ حاصل کئے بغیر مال کو ہلاک کر دینا مثلاً کپڑے کو جلا دینا یا بھاڑ دینا یا عمارت کو بغیر کسی مقصد کے گرادینا یامال کو سمندر میں بھینک دینا۔ نوحہ، گانے بجانے اور اس طرح کی دوسری برائیوں میں مال خرچ کرنا بھی اسی زمرے میں آتا ہے کیونکہ شریعت میں بیہ فوائد حرام ہیں، لہذا بیہ نہ ہونے کے برابر ہوئے۔

#### اسرافكي تعريف:

بسااہ قات اس کا اطلاق نوحہ خوانی، گانے بجانے اور دوسری برائیوں میں مال خرچ کرنے پر ہو تاہے اور کبھی جائز امور میں مبالغے کے ساتھ مال خرچ کرنے پر بھی اس کا اطلاق ہو تاہے اور مبالغہ لوگوں کے احوال کے اعتبار سے مختلف ہو تاہے مثلاً کسی شخص کے پاس صرف 100 دینار ہیں، وہ اہل وعیال والا اور گھر کا واحد کفیل ہے تواگر یہ تمام مال ولیمہ میں خرچ کر دے گا تووہ مُنہی ف (یعنی اسراف کرنے والا) کہلائے گا اور اسے اس فعل سے منع کرنا واجب ہے۔

الله عَزَّوَ جَنَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَ لَا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسُطِ فَتَقَعُلَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا (١٠) (پ١٥، بني اس آئيل:٢٩) ترجمة كنز الايمان: اورنه (اپنا الته) يورا كھول دے كه توبيھ رہے ملامت كيا ہوا تھكا ہوا۔ یہ آیت مبار کہ مدینہ شریف میں رہنے والے ایک ایسے شخص کے بارے میں نازل ہوئی جس نے اپناتمام مال تقسیم کر دیا تھا اور اپنے اہل وعیال کے لئے کوئی چیز باقی نہ رکھی پھر جب اس سے نفقہ کا مطالبہ کیا گیا تووہ نہ دے سکا۔

اور الله عَزَّوَ جَنَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَ لَا تُنَبَنِّرُ تَنَبُنِدِيرًا (٣) إِنَّ الْمُبَنِّرِينَ كَانُوَ الْجُوانَ الشَّلِطِيْنِ ﴿ (١٤،٢١ بن اس آئيل ٢٢،٢٦) ترجمة كنزالايمان: اور فضول نه الراب شك الرانے والے (فضول خرجی كرنے والے) شيطانوں كے بھائى ہيں۔

نیز فرما تاہے:

وَ الَّذِيْنَ إِذَآ أَنْفَقُوا لَمُ يُسُرِ فُوا وَ لَمُ يَقُتُرُوا (پ١٩١١لفى تان: ١٧) ترجمة كنزالايمان: اوروه كه جب خرج كرتے ہيں نه حدسے براهيں اور نه تنگى كريں۔

توجو شخص اس طرح کا اسراف کرے اسے منع کیا جائے گا اور قاضی پر واجب ہے کہ اس کو تصر فات سے روک دے، البتہ! جب وہ شخص اکیلا ہو اور تو گُلِ صادق کی قوت رکھتا ہو تو وہ اپنا تمام مال نیکی کے کاموں میں خرچ کر سکتا ہے اور جو عیال دار ہویا تو کل سے عاجز ہو تو وہ اپنا تمام مال صدقہ نہیں کر سکتا۔

اسی طرح اگر کوئی شخص اپناتمام مال دیواروں کے نقش و نگار اور عمارت کی آرائش وزیبائش پرخرچ کرڈالے تو یہ بھی اسراف ہے جو حرام ہے اور جس کے پاس کثیر مال و دولت ہواس کے حق میں بیہ فعل حرام نہیں کیونکہ آرائش وزیبائش صحیح افراض میں سے ہے اور ہمیشہ سے مساجد کو مزین اور اس کے دروازوں اور چھتوں پر نقش و نگار ہوتے رہے ہیں باوجو دیہ کہ دروازوں اور چھتوں کی نقش و نگاری میں زیب وزینت کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں یہی حکم مکانوں کا ہے۔ اسی طرح خوبصورت کیڑوں اور کھانوں کا ہے۔ اسی طرح خوبصورت کیڑوں اور کھانوں کا حکم ہے کہ اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہیں لیکن آدمی کی حالت اور اس کی مالداری کے اعتبار سے اسراف میں داخل ہوں گے۔

اس طرح کی برائیوں کی بہت مثالیں ہیں جن کاشار ناممکن ہے، لہذالو گوں کے اجتماعات، قاضیوں کی مجالس، بادشاہوں کے درباروں، مدارس، خانقاہوں اور بازاروں کی سراؤں کوان پر قیاس کرلو کیونکہ زمین کا کوئی ٹکڑا مکروہ یاممنوع برائی سے خالی نہیں ہے۔ نیز تمام برائیوں کو شار کرناشریعت کے تمام اصول و فروع کے تفصیلی احاطے کا تقاضا کر تاہے، لہٰذاہم نے جس قدر بیان کیاہے اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔

چهٹینصل: عامبرائیاں

جان لیجے ! ہر شخص جو اپنے گھر میں بیٹھا ہے وہ جہاں کہیں بھی ہے اس زمانے میں وہ اس اعتبار سے بر ائی سے خالی نہیں کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرنے ، انہیں تعلیم دینے اور انہیں بھلائی کی ترغیب دلانے کو حچیوڑے بیٹھا ہے۔ شہر وں کا بیہ حال ہے کہ اس میں رہنے والے اکثر لوگ نماز کی شر ائط سے جاہل ہیں تو گاؤں دیہات میں رہنے والے لوگوں کا کیا حال ہو گا؟ اس میں شہری اور دیہاتی تمام لوگ شامل ہیں۔

شہر کی ہر معجد اور محلہ میں ایک فقیہہ کا ہو ناضر وری ہے جو لوگوں کو ان کا دین سکھائے اسی طرح ہر گاؤں میں ایک فقیہہ کا ہوناضر وری ہے اور ہر وہ فقیہہ جو فرض عین سے فارغ ہو چکا ہواور فرض کفایہ کے لئے فارغ ہواس پر واجب ہے کہ وہ اپنے شہر کے قرب و جو ار میں بینے والے دیہا تیوں، اعرابیوں اور کر دیوں وغیرہ کے پاس جائے اور انہیں ان کا دین اور شریعت کے فرائض سکھائے اور کھائے اور کھائے ان کا کھانانہ کھائے کیونکہ ان کا کھاناعام طور پر چھینے ہوئے مال میں سکھائے اور کھائے ان کا کھانانہ کھائے کیونکہ ان کا کھاناعام طور پر چھینے ہوئے مال میں سے ہو تا ہے۔ اگر کوئی ایک فقیہہ یہ کام بجالائے گاتو باقی تمام سے فریضہ ساقط ہو جائے گاور نہ اس کا وبال سب لوگوں پر ہو گا، عالم پر اس وجہ سے ہو گا کہ اس نے سکھنے میں کو تاہی کی۔ اس وجہ سے ہو گا کہ اس نے سکھنے میں کو تاہی کی۔ اس وجہ سے ہو گا کہ اس نے سکھنے میں کو تاہی کی۔ ہر عام شخص جو نماز کی نثر الط جانتا ہو اس پر لازم ہے کہ دو سرے کو بتائے ورنہ وہ بھی گناہ میں اس کا شریک ہو گا۔ یہ بات معلوم ہے کہ انسان شریعت کا عالم بن کر پیدا نہیں ہو تا اور تبلیغ صرف اہل علم پر واجب ہے تو جے ایک مسکلہ بھی معلوم ہو وہ وہ اس کا عالم ہے۔ یہ شہور حضرات اگر اپنا پیشہ ترک کر دیں گے تو

معیشت تباہ ہو جائے گی کیونکہ انہوں نے ایسے کاموں کو اختیار کیا ہواہے جو مخلوق کی بہتری کے لئے ضروری ہیں جبکہ فقیہہ کی ذمہ داری اور اس کا کام یہ ہے کہ اسے رسولِ اکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی جو احادیث کیبنی ہیں ان کی تبلیغ کرے کیونکہ علم انبیا کے وارث ہیں۔ (۱437) کسی آدمی کے لئے جائز نہیں کہ گھر میں بیٹھارہے اور مسجد میں نہ آئے اس عذر کی بنا پر کہ وہ لوگوں کو درست نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا بلکہ جب اسے یہ بات معلوم ہو تو اس پر واجب ہے کہ لوگوں کو صحیح نماز سکھانے کے لئے مسجد میں جائے اور غلط پڑھنے سے منع کرے۔

جس شخص کو یقین ہو کہ بازار میں کوئی برائی ہمیشہ سے یا مخصوص وقت میں ہوتی ہے اور وہ اسے تبدیل کرنے پر قادر ہے تواس کے لئے جائز نہیں کہ اِس کام سے پہلو تہی کرکے گھر میں بیٹھارہے بلکہ بازار کی طرف نکلنااس پرلازم ہے اور اگر وہ تمام برائیوں کو دیکھنے سے بچتا ہے تو بھی اس پر بازار کی طرف نکلنالازم ہے کیونکہ اگر اس کا نکلنالیقڈر استطاعت برائی کو بدلنے کے لئے ہو تو جس برائی کو بدل نہیں سکتا اسے دیکھنے کے طرف نکلنالازم ہے کیونکہ اگر اس کا نکلنالیقڈر استطاعت برائی کو بدلنے کے لئے ہو تو جس برائی کو بدل نہیں سکتا اسے دیکھنے سے کوئی ضرر نہیں ہوگا کیونکہ ممانعت صرف اس صورت میں ہے جب بغیر کسی غرضِ صحیح کے برائی کو دیکھنے کے لئے حاضر ہو۔

ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنی ذات سے ابتدا کرے، فرائض کی پابندی کرکے اور حرام کاموں کو ترک کرکے اپنے نفس کی اصلاح کرے، پھر اپنے گھر والوں کو اس کی تعلیم دے، ان سے فارغ ہونے کے بعد اپنے پڑوسیوں کو سکھائے، پھر محلہ والوں، پھر شہر والوں، پھر اپنے شہر کے گر دونواح میں بسنے والے دیہا تیوں، پھر گاؤں میں رہنے والے کر دیوں اور اعر ابیوں وغیرہ کو سکھائے اسی تر تیب سے دنیا کی انتہا تک پہنچ۔ اگر قریب والا اس کام کی ذمہ داری اٹھالے تو دور والے سے ساقط ہو جائے گاور نہ اس کا وبال ہر اس شخص پر آئے

1437 ... صحيح البخارى، كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعبل، الم الم 1437 ... صنان الترمذي، كتاب العلم، باب ماجاء في فضل الفقد على العبادة، م الم العديث: ٢٢٩١ الحديث: ٢٢٩١

گاجواسے بجالانے پر قادرہے خواہ قریب والا ہویا دور والا اور جب تک کوئی ایک شخص بھی روئے زمین پر کسی ایک دینی فرض سے ناواقف رہے گا اور کوئی عالم بذاتِ خودیا کسی دوسرے کے ذریعے سے اسے یہ فرض سکھانے پر قادر ہو تب تک تبلیغ دین کا فریضہ ساقط نہیں ہوگا۔ یہ ایک اہم ذمہ داری ہے خاص طور پر اس شخص کے حق میں جسے دینی امور کی فکر ہو اور اس نے اپنے تمام او قات کو ایسے دینی مسائل کی شخقیق اور تدقیق میں مشغول کرر کھا ہو جو فرضِ کفایہ ہوں۔ یہ وہ ذمہ داری ہے جس سے فرضِ عَیْن مُقَدَّم ہے یاوہ فرضِ کفایہ جو اس سے زیادہ اہم ہو۔

### بابنمبر4: أُمَرااورسلاطين كوامَرِبِالْمَعُرُوْف ونَهى عَنِ الْمُنْكَم كرنا

ہم اَمْرِبِالْبَعْرُوْف کے درجات بیان کر چکے ہیں کہ پہلا درجہ امر حق بتانا، دوسرا وعظ و نصیحت، تیسرا سخت کلامی، چوتھامار نے، سزادینے اور قہرو غلبہ کے ذریعے حق پر لانا ہے۔ سلاطین کے ساتھ ان میں سے ابتدائی دوطریقے رواہیں اور وہ امر حق بتانا اور وعظ و نصیحت کرنا ہے۔ جہاں تک بادشاہ کو قہر وغلبہ کے ذریعے منع کرنے کا تعلق ہے تو عام لوگوں کو سلطان کے ساتھ یہ طریقہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں کیونکہ اس سے فتنہ حرکت میں آئے گا اور شروفساد برپاہو گا۔ نیز اس کے سبب جو برائی جنم لے گی وہ نیکی کی دعوت نہ دینے کی برائی سے بڑھ کر ہوگی اور جہاں تک سخت کلامی کے ذریعے منع کرنے کا تعلق ہے، مثلاً یوں کہنا: "اے ظالم!، اے اللّٰہ عَدُّدِ بُلُ سے نہ ڈرنے والے!" اور اس کی مثل دو سرے الفاظ کہنا تواگر اس سے ایسا فقتہ و فساد حرکت میں آتا ہو کہ اس کا ضرر دوسروں تک پنچے تو یہ جائز نہیں ہے اور اگر صرف اپنی جان کا ہی خوف ہو تو جائز نہیں ہے اور اگر صرف اپنی جنیر تھلم کھلا خوف ہو تو جائز نہیکہ مستحب ہے کیونکہ بزرگان دین دَحِمَهُمُ اللهُ النّہِ اِنْ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ خطروں کی پروا کئے بغیر تھلم کھلا مرا اور سلاطین کوبرے کاموں کے ارتکاب پر ٹوکا کرتے اور یہ اسے لئے کہ وہ جائے تھے کہ اس طرح ہلاک ہونے کی صورت میں شہادت کارتبہ ملے گا۔

#### سبسےبہترشہید:

نورکے پیکر، تمام نبیول کے سَرُ وَرصَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِي الْمُطَّلِبِ ثُمَّ رَوْرَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِي الْمُطَّلِبِ ثُمَّ رَجُلُّ قَامَر إِلَى إِمَامٍ فَاَمَرَ لَا وَنَهَا لَا فِي ذَاتِ اللهِ تَعَالَى فَقَتَلَا عَلَى ذَلِكَ يَعِنَ سب سے بہتر شہيد جزه بن عبد المطلب (رَضِى اللهُ تَعَالَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَنَّو مَن عَلَى اللهُ عَنَّو مَن عَلَى فَر ما نبر دارى كا حكم دے اور نافر مانى سے منع كرے اس پروہ اسے قبل كر يوں اسے قبل كر رہے اس پروہ اسے قبل كر رہے اس بروہ اسے قبل كر رہے الله عَنَّو مَن اللهُ عَنْ وَمَا نبر دارى كا حكم دے اور نافر مانى سے منع كرے اس پروہ اسے قبل كر رہے الله عَنْ وَمَا نبر دارى كا حكم دے اور نافر مانى سے منع كرے اس بروہ اسے قبل كر رہے الله عَنْ وَمَا نبر دارى كا حكم دے اور نافر مانى سے منع كرے اس بروہ اسے قبل كر رہے (1438) ۔

#### افضل جهاد:

ایک روایت میں ہے: اَفْضَلُ الْجِهَادِ کَلِمَةُ حَتِّ عِنْدَ سُلْطَانِ جَائِدِ یَن ظالم حکمر ان کے سامنے کلمہ حق کہناسب سے افضل جہاد ہے۔ (1439)

## شانِ فاروقِ اعظم:

نیز سر کارِ مدینه، قرارِ قلب وسینه صَلَّى الله تَعَالى عَلَیْهِ وَالله وَ صَلَّم الله تَعَالى عَنْهِ وَالله وَ صَلَّم الله تَعَالى عَنْه عَلَى الله تَعَالى عَنْه وَ الله وَ صَلَّم الله وَ صَلَّم الله وَ صَلَّم وَ صَلَّم وَ صَلَّم الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَلِي الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَا الله وَالله وَالله

جب دین میں راتنے لوگوں نے بیہ جان لیا کہ افضل کلام ظالم حکمر ان کے سامنے کلمہ 'حق کہناہے اور کلمہ 'حق کہنے والاجب قتل کر دیاجائے تووہ شہید ہو تاہے جبیبا کہ اس بارے میں روایات آئی ہیں تووہ اپنی جانوں کو

<sup>1438 ...</sup> البعجم الاوسط، ٣٠/١١٠ الحديث: ٩٠٤٩

تاريخ بغداد،٧ / ٣٤٨، الرقم: ٩٠٩،٣١ اسحاق بن يعقوب،عن جابربن عبدالله

<sup>1439 ...</sup> المسندللامام احمدين حنبل، مسندابي سعيدالخدري، ٩٠ / ١٩٩٠ الحديث: ١١١٣٣

سنن ابن ماجد، كتاب الفتن، باب الامربالهعروف والنهي عن المنكر، ١٢ المسرب المعريث: ١١٠ ١٢، ١٢٠ م

<sup>1440 ...</sup> المعجم الكبير، المحجم الكبير، المحجم الكبير، المحجم الكبير، المحجم الكبير، المحمد ال

الله عَزَّوَجَلَّ کی رضا کی خاطر ہلاکت پر آمادہ کرتے ہوئے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کرکے ان پر صبر کرتے ہوئے اس کام کے درپے ہوئے اور الله عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ سے اپنی جانثاری کے ثواب کے طالب ہوئے۔

باد شاہوں کو وعظ و نصیحت کرنے اور انہیں اَمْر بِالْمَعُرُوْف وَنَهِی عَنِ الْمُنْکَمَ کرنے کا طریقہ وہ ہے جو ہزر گانِ دین سے منقول ہے۔ بزر گانِ دین سے منقول کچھ طریقوں کو ہم نے "حلال وحرام کے بیان میں"

بادشاہوں کے پاس جانے کے ضمن میں ذکر کر دیاہے، یہاں پر ہم صرف ان حکایات کو بیان کرنے پر اکتفا کریں گے جن سے امر اوسلاطین کو عظون نصیحت کرنے اور انہیں نھی عَنِ الْمُنْکَر کرنے کی کیفیت معلوم ہو۔

### أمراوسلاطين كووعظونصيحت كرني سيمتعلق 18حكايات

ان حکایات میں سے پہلی حکایت خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت سیِّدُنا ابو بکر صدیق رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه کے متعلق ہے کہ جب سر دارانِ قریش نے حُسنِ اَخلاق کے پیکر، مَجوبِ رَبِّ اَکبر صَلَّی اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کُو تکلیف پیچانے کا ارادہ کیا تو آپ رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ نَا اللهِ عَنْهِ مَعْ فرمایا۔ چنانچہ،

#### سركارمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَاقْرِيش كَى ايذا پرصبر فرمانا:

(1)...حضرت سیّدُناعروہ بن زبیر رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْهِ فَرِماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیّدُناعبد الله بن عَبْرو رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَدَّم کوجواذیتیں جبنجائیں جن سے ان کی عداوت ظاہر ہوتی تھی ان میں آپ نے سر کارِ مدینہ صَدَّ اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَدَّم کوجواذیتیں جن سے ان کی عداوت ظاہر ہوتی تھی ان میں آپ نے سب سے زیادہ اذبیت کون سی دیکھی ؟ فرمایا: ایک دن میں قریش کے پاس گیا، اس وقت سر دارانِ قریش جر اسود کے پاس جمع شے اوروہ دسولُ الله صَدَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَدَّم کا ذکر کرتے ہوئے کہنے گئے: اتناصر ہم نے کبھی نہیں دیکھا جتناصر ہم نے اس شخص سے کیا، اس نے ہمارے مقل مندوں کو بے و قوف کہا، ہمارے آباء واجداد کوبر ابھلا کہا، ہمارے دین کی فدمت کی ، ہماری جاعت کو متفرق

کر دیااور ہمارے معبودوں کی توہین کی، ہم نے اس کی طرف سے بہت بڑی بات پر صبر کیاہے۔ ابھی وہ لوگ یہی باتیں کررہے تھے کہ رسول اً كرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم تشريف لائے اور حجر اسود كو بوسه ديا پھربيت الله شريف كاطواف كرتے ہوئے ان كے ياس سے گزرے۔جب آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ان كے ياس سے گزرے توانہوں نے آپ پر کچھ آوازیں کسیں۔ میں نے رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَ جِيره مباركه ميں اس كى اذيت ياكى، پھر آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم تَشْريف لے كئے، جب دوسرى مرتبہ طواف کرتے ہوئے ان کے پاس سے گزرے توانہوں نے پھر اسی طرح آوازیں کسیں۔ میں نے د سولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے چہرہ مبار کہ میں اس کی اذیت کو ملاحظہ کیا اور پھر آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم تشریف لے گئے جب تیسری مرتبہ ان کے پاس سے گزرے تو پھر انہوں نے آوازیں کسیں تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم تَظْهِر كَتَ اورار شاد فرمایا: "اے گروہِ قریش! کیاتم سنتے ہو؟ خبر دار!اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد (صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم) کی جان ہے! میں تمہارے یاس ذبح (قتل) لایا ہوں۔"یہ سن کر انہوں نے اپنے سرجھکالئے حتی کہ ہر شخص ایسے لگتا تھا گویااس کے سرپر پر ندہ بیٹھاہے اور پہلے جو شخص سب سے زیادہ سخت کلام کر رہاتھااب وہ اچھے سے ا چھے کلام کے ذریعے آپ کو تسکین دینے لگا یہاں تک کہ وہ کہنے لگا:اے ابو القاسم! آپ بخیر و عافیت تشریف لے جایئے **الله** عَزْدَ جَلَّ کی قتیم! آپ جاہل نہیں ہیں۔ بیرسن کر آپ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَالِيهِ وَسَلَّم تَشْريف لے گئے۔ جب دوسرا دن ہوا وہ لوگ حجر اسود کے پاس جمع ہوئے، میں بھی ان کے ساتھ تھاتووہ ایک دوسرے سے کہنے لگے: تمہیں یاد ہے جو تمہاری طرف سے انہیں پہنچااور جوان کی طرف سے تمہیں پہنچا یہال تک کہ جب انہوں نے تم سے وہ باتیں کہیں جو تمہیں ناپیند تھیں تو تم نے انہیں چھوڑ دیا۔ ابھی وہ یہی باتیں کر رہے تھے کہ ا مانک رسولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِيهِ وَسَلَّم تشريف لے آئے تووہ يكبارگي آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاليهِ وَسَلَّم كي طرف دوڑے اور بير كہتے ہوئے آپ کا گھیر اؤکرلیا کہ کیاتم ہی ایسا کہتے ہو؟ کیاتم ہی ایسا کہتے ہو؟ اور وہ باتیں بیان کرنے لگے جو ان کو آپ صَلَّی اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِدوَ سَلَّم كَي طرف سے ان کے جھوٹے معبودوں اور ان

کے دین کی مذمت کے بارے میں پہنچیں تھیں۔ آپ صلّی الله تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "ہاں! میں نے ہی یہ باتیں کی بیں۔ "میں نے ان میں سے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے آپ صلّی الله تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی چادر مبار کہ کو پکڑ کر کھینچا، حضرت سیّدُنا ابو بکر صدیق رَخِی الله تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے بیچھے کھڑے روتے ہوئے کہہ رہے تھے: تمہاری ہلاکت ہو سیّدُنا ابو بکر صدیق رَخِی الله تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے بیچھے کھڑے روتے ہوئے کہہ رہے تھے: تمہاری ہلاکت ہو ، کیا تم ایک شخص کو اس لئے مارتے ہو کہ وہ کہتا ہے: میر ارب الله عَرَّوَ جَلَّ ہے۔ (۱۹۹۱) پھر وہ رسولِ کریم صَلَّی الله تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کو بہنچے چھوڑ کر چلے گئے۔ بے شک یہ وہ سب سے زیادہ اذیت تھی جو میں نے قریش کی طرف سے آپ صَلَّی الله تُعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کو بہنچے ہوئے دیکھی۔

# عُقْبَه بن ابي مُعِيط كي كستاخي:

(2)...حضرت سيِّدُناعب الله بن عبرو رَضِ اللهُ تَعالى عَنْهُمَا عنه مروى دوسرى روايت ميں ہے كه ايك مرتبه رسولُ الله عَلَيْهِ عَلَى عَنْهُ وَالله وَسَلَّم كُعبه كَ صَحَن مِيں شے كه اسى دوران عُقْبَه بن الى مُعِيْظ نے آگے بڑھ كر آپ عَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم كُعبه كَ صَحَن مِيں شے كه اسى دوران عُقْبَه بن الى مُعِيْظ نے آگے بڑھ كر آپ عَلَى الله وَسَلَّه اور اپنا كِبِرُ اآپ كى گردن مبارك ميں ليبيط كرزور سے گلا گھونٹا تو حضرت سيِّدُناابو بكر صديق رَضِيَ الله عَنَّه تَعَالى عَنْهُ وَالله وَسَلِي مَا الله عَنْهُ وَالله وَسَلَّم سے دور كرتے مديق رَضِيَ الله عَنَّى الله عَنَّى الله عَنَّى الله عَنَّى الله عَنْهُ وَالله وَسَلَّم سے دور كرتے ہوكہ وہ كہتا ہے: مير ارب الله عَنَّى جَمَال نكہ وہ تمہارے پاس موئے كہا: ''كيا تم ايك شخص كو اس لئے مارتے ہوكہ وہ كہتا ہے: مير ارب الله عَنَّى جَمَال نكہ وہ تمہارے پاس

### سيدنا اميرمعاويه رضى الله عنه كاحلم:

(3)... منقول ہے کہ ایک مرتبہ کا تب وحی امیر المو منین حضرت سیّدُ ناامیر معاویہ رَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْه نے مسلمانوں سے عطیات کو روک لیا تو حضرت سیّدُ ناابو مسلم خولانی وُرِسَ ہِیُ اللّوْرَانِ نے کھڑے ہو کر عرض کی: اے معاویہ! بیر مال نہ تو آپ کی محنت سے آیا ہے نہ آپ کی محنت سے اور نہ ہی آپ کی مال کی محنت و

<sup>1441 ...</sup> المسندللامام احمد بن حنيل، مسندعيدالله بن عبروبن العاص ٢٠ / ٢٤ الحديث: ٥٠٥٧ ...

<sup>1442 ...</sup>صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة المؤمن، ٣/ ١١١، الحديث: ١٤٨٥

کوشش سے۔ یہ سن کرامیر المؤمنین حضرت سیِدُناامیر معاویہ دَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْد غضب ناک ہوکر منبر سے اترے اور لوگوں سے کہا کہ اپنی جگہوں پر ہی رہیں اور ان کی آنکھوں سے غائب ہو گئے ، پچھ دیر کے بعد غسل کر کے تشریف لائے اور ارشاد فرمایا: ابو مسلم نے مجھ سے ایساکلام کیا کہ مجھے غصہ آگیا اور میں نے دسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِيهِ وَسَلَّم کوارشاد فرماتے سنا ہے: "اَلْغَضَبُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَالشَّيْطَانِ وَالشَّيْطَانُ خُلِقَ مِنَ النَّادِ وَ إِنَّهَا تُطْفَأُ النَّادُ بِالْهَاءِ فَإِذَا خَضِبَ اَحَدُّکُمْ فَلْيَغْتَسِل يعنی غصہ شيطان کی طرف سے ہواور شيطان آگ سے بيدا کيا گيا ہے اور آگ کو صرف پانی سے بچھا يا جا تا ہے، لہذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہئے کہ غسل کر لے۔ " (1443) اور میں نے گھر جاکر غسل کیا ہے اور ابو مسلم نے بچھا کہ بے شک بير مال نہ تومير کی محنت سے ہے اور نہ ہی مير ے باپ کی محنت سے ، اس لئے آواور اپنے عطیات لے جاؤ۔

### سيّدُناصديقاكبررَضِ اللهُ عَنْه كاليك دن اورايك رات:

<sup>1443 ...</sup> سنن ابى داود، كتاب الادب، باب مايقال عندالغصب، ٣٢٨،٣٢٧ الحديث: ٣٢٨، بتغيرقليل عليه الاولياء، ابومسلم الخولان، ٢/ ١٥١٠ الحديث: ٢١١٧ علية الاولياء، ابومسلم الخولان، ٢/ ١٥٢٠ الحديث: ٢١١٧

خدمت میں میری شکایت لکھ بھیجی کہ ضَبَّه بن مِحْصَن عَنْزی میرے خطبے میں مداخلت کر تاہے تو آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْه نے ان کی طرف کھاکہ انہیں میرے یاس بھیج دو۔ انہوں نے مجھے امیر المؤمنین رَضِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْه کے پاس بھیج دیا، میں نے (مدینه منورہ) آکر آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه كے دروازے پر دستك دى تو آپ ميرى طرف تشريف لائے اور يو چھا:تم كون ہو؟ ميں نے عرض كى: ميں ضبه بن محصن عنزى ہوں۔ فرمایا: "تہہیں نہ تو مَرْحَبَا اور نہ ہی اَهْلَاوَّ سَهْلًا۔ "میں نے کہا: مَرْحَبَا (یعنی وسعت و کشاد گی) تو **الله** عَزُوجَاً کی طرف سے ہے اور جہاں تک اُھُلًا کا تعلق ہے تو میرے پاس اہل و عیال اور مال و دولت کچھ نہیں، آپ رَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه بِهِ فرمائیں کہ آپ نے مجھے بغیر کسی غلطی اور خطاکے میرے شہر سے یہاں کیوں بلایاہے؟ امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعمر فاروقِ اعظم رَضِیَ اللهُ تَعَالى عَنْه نے فرمایا:میری طرف سے مقرر عامل اور تمہارے در میان کس بات پر جھگڑ اہے؟ میں نے عرض کی:حضرت سیّدُ ناابوموسیٰ اشعری دَخِیَ اللهُ تَعَالى عَنْه جب خطبہ دیتے ہیں توالله عَزْوَجَلَ كى حمدو ثناء كرتے، حضور نبي كريم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم يردرودياك ير صحة اور پھر آپ دَخِي اللهُ تَعَالى عَنْه كے لئے دعاكرتے ہیں اور آپ کے رفیق کے ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں یہ دیکھ کر مجھے ایک دن غصہ آیا تو میں نے کھڑے ہو کر ان سے یہ کہا کہ آپ خلیفہ اول امير المؤمنين حضرت سيّدُنا ابو بكر صديق دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه يرحضرت سيّدُنا عمر فاروق دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه كو كيول فضيلت دية بين؟ توچند جمعول تک انہوں نے اس طرح کیا پھر آپ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالیٰ عَنْہ کی طرف میری شکایت لکھے بھیجی۔ یہ سن کرامیر المؤمنین حضرت سیّدُنافاروقِ اعظم رَضِیَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْه نِي يَعُوتُ يَعُوتُ كِروتَ موتَ فرمايا: الله عَزْدَجَلَّ كَى قسم إنم ابوموسى اشعرى سے زيادہ توفيق يافته اور ہدايت يافتہ مو، الله عَزْدَجَلَّ تمہاری مغفرت فرمائے کیاتم میری خطامعاف کر سکتے ہو؟ میں نے عرض کی: اے امیر الموسنین رَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه الله عَنْه عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْه عَنْه عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْه عَنْهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْهُ عَنْ فرمائے۔ پھر آپ پھوٹ کر رونے لگے اور فرمایا: الله عَزَوجَلَّ کی قسم! امیر المؤمنین حضرت سیّدُناابو بکر صدیق رَضِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه کی ا یک رات اور دن عمر اور آلِ عمر ہے بہتر ہے۔ کیامیں تہہیں ان کی رات اور دن کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کی: ضرور

بتائے! فرمایا: جہاں تک رات کا تعلق ہے توجب رسولِ اگرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَهُ مُتَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم رات کے وقت ججرت کا ارادہ فرمایا تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم رات کے وقت ججرت کا ارادہ فرمایا تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم رات کے وقت ججرت کے لئے نکلے، حضرت سیّدُنا ابو بکر صدیق دینی دَغِی الله عَدَّه جی آپ کے ساتھ سے جو بھی سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَهِ بِحِي ابِهِ وَسَلَّم نَهِ بِحِي ابِهِ وَسَلَّم نَهِ بِحِي ابِهِ وَسَلَّم نَه بِحِي ابِعِ بِحِيانا ابِ بکر! بیہ کیا ہے؟ میرے علم میں نہیں کہ تم نے بھی ایسا کیا ہو۔ انہوں نے بکی ایسا کیا ہو۔ انہوں نے علم میں نہیں کہ تم نے بھی ایسا کیا ہو۔ انہوں نے عرض کی نیاد سول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم! جب مجھے گھات لگا کر بیٹھنے والوں کا خیال آتا ہے تو میں آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بِح جاتا ہوں کہ نجھے ہوجاتا ہوں، بھی دائیں اور بھی بائیں ہوجاتا ہوں کہ مجھے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ہِ وَالوں کا خیال اللهُ عَنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بِحِي اللهِ وَسَلَّم بِعِي اللهِ وَسَلَّم بِوجاتا ہوں کا نجول کا خیال الله عَدِّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بِدِ جَيْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ کَا مُعْ وَاللهِ کَا مُعْ وَاللّٰ عَلَيْهِ وَاللهِ کَا مُعْ وَاللّٰ عَلَيْهِ وَاللّٰ اللهُ مَنْ کَا اللهُ مُعَلِّم وَ اللهِ کَا اللهُ اللهِ کَا مُعْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ کَا مُعْ وَاللّٰ عَلَيْهِ وَاللهِ کَا مُعْ وَاللّٰ عَلَيْهِ وَاللّٰ عَلَيْهِ وَاللّٰ اللّٰ اللهِ کَا اللّٰ اللهُ مَا اللهِ کَا اللهِ کَا مُعْ وَلِي مُنْ کَا فَوْ فَ اللهِ کَا وَاللّٰ کَاللّٰ عَلْلُه وَ اللهِ کَا اللهِ کَا اللهُ کَا کُونُ فَ اللهُ کَا کُونُ فَ مِنْ اللهُ کَا کُونُ فَ اللّٰ اللّٰ مُعَالًى عَلَيْهِ وَاللّٰ کَا کُونُ فَ مُعْ اللّٰ اللّٰ عَلْمُ اللهُ کَا کُونُ فَ اللّٰ اللّٰ کَا اللهُ کَا کُونُ مُعْ کُلُونُ مُلْعُلُولُ کَا کُونُ فَاللّٰ عَلَيْهِ وَاللّٰ کَا کُونُ وَ اللّٰ کَا ہُونُ وَاللّٰ کَا کُونُ وَاللّٰ مَا کُونُ وَ اللّٰ کَا کُونُ وَ اللّٰ کَا کُون

تا جدارِ رِسالت، شہنشاہِ نبوت صَلَّى الله تَعَالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم رات بھر اپنے پاؤل كى مبارك انگليوں كے بَل چلے (تاكہ قدموں كے نشان ثابت نہ ہوں) حتى كہ مبارك انگلياں زخمی ہو گئيں جب حضرت سيِّدُ ناابو بمرصد بِق رَحِي الله تَعَالى عَنْهِ وَالله وَسَلَّم كَلَّ مبارك انگلياں زخمی ہو گئيں جب حضرت سيِّدُ ناابو بمرصد بِق رَحِي الله تَعَالى عَنْهِ وَالله وَسَلَّم كو اپنے كا ندھے ہوا صَلَّى الله تَعَالى عَنْهِ وَالله وَسَلَّم كو اپنے كا ندھے ہوا صَلَّى الله تَعَالى عَنْهِ وَالله وَسَلَّم بِسِلِ الله وَسَلَّم كو حَسَلَ الله وَسَلَّم بِلِ الله الله وَسَلَّم بِسِلِ الله وَسَلَّم بِلِ الله وَسَلَّم بِلِ الله وَسَلَّم بِلَه وَسَلَّم بِسِلِ الله وَسَلَّم بِلِ الله وَسَلَّم بِلِ الله وَسَلَّم بِلِ الله وَسَلَّم بِلِ الله وَسَلَّم بِلَه وَسَلَّم بِلِ الله وَسَلَّم بِلَم بِلِ الله وَسَلَّم بِلَه بِلَا الله بِلَّم صَدَّى الله وَسَلَّم بُول كَلَّم بِلِ الله بِلَم عَلَى الله وَسَلَّم بُول كَلْم بِلِ الله بِلَم عَلَى الله وَسَلَّم بُول عَلَى مَنْ الله وَسَلَّا الله وَسَلَّم بُول عَلَى مِلْم الله وَسَلَّم بُول عَلَى مَنْ الله وَسَلَّم بُول عَلَى مَنْ الله وَسَلِي وَالله وَلَم عَلَى الله وَلَى الله وَلَم عَلَى الله وَسَلَّم بُول عَلَى مَنْ الله وَسَلَّم بُول عَلَى مَنْ الله وَسَلَّم بِلِ الله وَسَلَّم بُول عَلَى عَلْم عَلَى الله وَسَلَّم بِلَا الله وَلَم عَلَى الله وَسَلَّم بِلَّا الله وَلَم عَلَى الله وَلَمُ عَلَى الله وَلَم عَلَى الله وَلَم عَلَى الله وَلَم عَلَى الله وَلَم عَلَى الله وَلَمُ عَلَى الله وَل

كرر خسارے بہنے لگے، اس وقت رسولِ أكرم، شاوبن آدم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم آپ سے به فرمارے سے: "اے ابو بكر! غم نه كربے شك الله عَنْهُ كر خسارے بہنے لگے، اس وقت رسولِ أكرم، شاوبنا كا الله عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ كَارات تھى۔ عَزَّوَ جَلَّ مَان يَدِ ابنا سكينه اور اطمينان اتارا، به حضرت سيّدُ ناابو بكر صديق دَخِوَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ كَلَ رات تھى۔

جہاں تک آپ رَعِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے دن کا تعلق ہے تو جب رسولِ خدا صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّم نے اس دنیا سے ظاہر کی پر دہ فرمایا تو عرب کے پچھ قبیلے مر تد ہو گئے بعض لوگوں نے کہا: ہم صرف نماز پڑھیں گے لیکن زکوۃ نہیں دیں گے تو میں خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیِدُ ناصدیق اکبر رَعِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی خدمت میں حاضر ہوا تا کہ آپ کو بھر پور نصیحت کروں۔ چنانچہ ، میں نے ان سے کہا: اے خلیفہ رسول! لوگوں کے ساتھ الفت و نرمی کے ساتھ پیش آ ہے؛ انہوں نے مجھ سے فرمایا: "تم دور جاہلیت میں سخت سے اوراب اسلام میں آکر کمزور ہوگئے ہو، کس وجہ سے میں ان کے ساتھ نری کروں؟ دسولُ الله صَفَّ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ وَلَى ہُوں کے الله عَنْهُ بَعْلَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَلَمْ ہُوں کے اللهُ عَنْهُ ہُوں کے ساتھ اوراک کے ساتھ نور می کروں؟ دسولُ الله صَفَّ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ وَلَا ہُوں کے اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ال

# سيّدُناعطاءبن ابى رَباح رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كى عبد الملك كونصيحت:

(5)... حضرت سیّدُ ناامام اصمعی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْوَلِي سے منقول ہے کہ (اموی خلیفہ)عبد الملک بن مروان اپنے دورِ خلافت میں جب جج کرنے مکہ مکر مہ آیاتو حضرت سیّدُ ناعطاء بن ابی رباح رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ اس کے پاس

<sup>1444 ...</sup> الرياض النضرة في مناقب العشرة لابي جعفى الطبرى، الجزء الاول، الم ١٠٦،١٠٥ دلائل النبوة للبيه تمي، باب خروج النبي مع صاحبه الى بكر الصديق الى الغار ... الخ، ٢/ ٢٠٠٧

تشریف لائے وہ اپنے تخت پر بیٹھ اتھا اور اس کے ارد گر دہر قبیلہ کے معزز لوگ جمع تھے۔ جب اس نے آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ كود يكھا تو آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور كنے لگا: اے ابو محمہ! آپ كس كئے تو آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور كنے لگا: اے ابو محمہ! آپ كس كئے تشریف لائے بیں؟ فرمایا: "اے خلیفہ! الله عَوْدَ جَنَّ اور اس کے رسول صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كی حرام كردہ چیزوں کے بارے بیں الله عَوْدَ جَنَّ كا خوف رکھو كيونكہ تم ان كی وجہ سے بی اس عَوْدَ جَنَّ الله عَوْدَ جَنَّ كا خوف رکھو كيونكہ تم ان كی وجہ سے بی اس متام پر فائز ہو اور سرحدوں كی حفاظت كرنے والے لوگوں كے بارے بیں بھی الله عَوْدَ جَنَّ اللهُ عَوْدَ جَنَّ الله عَوْدَ جَنَّ اللهُ عَوْدَ جَنَّ اللهُ عَنْدَ عَلَى مَان اللهُ عَنْدَ جَنَّ اللهُ عَنْدَ عَلَى عَلَيْهِ مَن اللهُ عَنْدَ عَنِّ عَلَى عَلَيْهِ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَنْدَ عَلَى عَلَيْهِ عَنَى مَان اللهُ عَنْدَ عَمَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ مَان اللهُ عَنْدَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ مَان اللهُ عَنْدَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ عَنْدَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهُ مَن اللهُ عَنْدَ وَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ وَ اللهُ عَنْدَ وَ عَلْمَ عَلَا عَنْدَ وَ عَلْمَ عَنْدَ وَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْدَ وَ اللهُ عَنْدَ وَ اللهُ عَنْدُ وَ اللهُ عَنْ وَ وَاللهُ عَنْدُ وَ اللهُ عَنْدُ وَ اللهُ عَنْدُ وَ اللهُ عَلَى عَنْدُ وَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْدُ عَلَى عَنْدُ وَ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ عَنْدُ وَ اللهُ عَنْدُ وَ اللهُ اللهُ عَنْدُ وَ اللهُ عَنْدُ وَ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُ وَ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُ وَ اللهُ وَلَا عَلْمَ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ ا

# سيدناعطاءبن ابى رباح رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كى وليد كونصيحت:

(6)... منقول ہے کہ (اموی خلیفہ) ولید بن عبد الملک نے ایک دن دربان سے کہا: "دروازے پر کھڑے ہو جاؤاور جب وہاؤاور جب وہاں سے کوئی شخص گزرے تواسے میرے پاس لے آنا تا کہ وہ مجھ سے باتیں کرے۔ چنانچہ، دربان کچھ دیر دروازے پر کھڑارہا تو حضرت سیّدُ ناعطاء بن ابی رباح رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وہاں سے گزرے، دربان انہیں نہیں جانتا تھا، اس نے آپ سے کہا: اے شیخ! خلیفہ کے پاس جائیے کیونکہ انہوں نے اس کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ، آپ اندر پہنچ، حضرت سیّدُ ناعمر بن عبد العزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَدِیْدِ بھی وہال موجو دیتھے، جب آپ

ولید کے قریب ہوئے تو آپ نے اس سے کہا:"اے ولید!اکسگذار علیہ علیہ سے کہانیں سے کہا۔ "اے ولید!اکسگذار علیہ سے کہانیاں سنائے لیکن تو میر بے پاس ایسے شخص کولا یا ہوگئی ہے جو مجھے اس نام کے ساتھ پکارنالپند نہیں کر تا جے اللہ عَوْدَ جَلَّ نے میر بے لیے پند فرمایا ہے۔ دربان نے اس سے کہا: ان کے علاوہ دروازے پر سے کوئی نہیں گزرا۔ پھر ولید نے آپ سے کہا: بیٹے جائے!اس کے بعد وہ آپ کی طرف متوجہ ہو کر با تیں کرنے دروازے پر سے کوئی نہیں گزرا۔ پھر ولید نے آپ سے کہا: بیٹے جائے!اس کے بعد وہ آپ کی طرف متوجہ ہو کر با تیں کرنے لگا۔ حضرت سیِدُناعطاء بن ابی رباح رَحْمَةُ اللہ تَعَالَی عَدَیہ نے فرمایا:" ہمیں خبر پہنی ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جے هَبْهَبْ کہا جاتا ہے دروازے کی وہ بیٹی ناعم بن وہ کر باتیں کے در میان پشت کے بل گر پڑا۔ حضرت سیِدُناعم بن عبد العزیز عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَی عَدَیْه سے فرمایا: آپ نے خلیفہ کو ہلاک کر دیا۔ یہ من کر آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَی عَدَیْه من وَرَمَیْن باز و پکڑا اور بہت زور سے دباتے ہوئے فرمایا: اے عمر! آخرت کا معالمہ بہت خت ہے۔ آپ رَحْمَةُ الله تَعَالُ عَدَیْه فرماتے ہیں: ان کے دبائے کی وجہ ہے ایک مدت تک میر بازومیں درورہا۔ معالمہ بہت سے ہے۔ آپ رَحْمَةُ الله تَعَالُ عَدَیْه فرماتے ہیں: ان کے دبائے کی وجہ ایک مدت تک میر بازومیں درورہا۔

# سيدنا ابن شُمَيْلَه رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كى عبد الملك كونصيحت:

(7)... حضرت سیّدُناابن شُبَیْلَد رَحْبَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه جو عقل اور ادب کے ساتھ موصوف سے آپ عبد الملک بن مروان کے پاس گئے تو خلیفہ عبد الملک نے آپ سے کہا: پچھ کہئے۔ آپ رَحْبَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے فرمایا: میں کیا کہوں آپ توجائے ہیں کہ متعلم کا ہر کلام اس پر وبال ہے سوائے اس کلام کے جو الله عَرَوْجَلُّ کے لئے ہو۔ اس پر خلیفہ عبد الملک رونے لگا پھر اس نے کہا: الله عَرَوْجَلُّ آپ پر رحم کرے لوگ ہمیشہ ایک دوسرے کو نصیحت اور وصیت کرتے آئے ہیں۔ آپ رَحْبَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے فرمایا: اے خلیفہ! قیامت کی ہولناکی اور اس کی دہشت سے وہی لوگ نجات پائیں گے جنہوں نے اپنے نفس کو ناراض کرکے فرمایا: اے خلیفہ! قیامت کی ہولناکی اور اس کی دہشت سے وہی لوگ نجات پائیں گے جنہوں نے اپنے نفس کو ناراض کرکے الله عَرَوْجَلُ کوراضی کیا ہو گا۔ خلیفہ عبد الملک

رونے لگا پھر اس نے کہا: ضرور میں ان کلمات کومثال بناکر مرنے تک اپنے پیش نظر رکھوں گا۔

### سيدُنا حسن بصرى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كَى حَجَّاج بِن يوسف كونصيحت:

(8)... حضرت سيِّدُنا ابن عائشہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَنَيْه ہے مروی ہے کہ حَجَّاج بن بوسف نے بھرہ اور کو فہ کے فقہا کو بلا یا تو ہم اس کے پاس گے اور آنے والوں میں سب ہے آخر میں حضرت سیِّدِنا حسن بھری عنیّه و رَحْمَةُ اللهِ انقیٰی تشریف لائے۔ جَائی نے کہا: ابوسعید کو مرحا!

میرے پاس تشریف لائے! پھراس نے ایک کرس معواکر اپنے تخت کی ایک جانب رکھی۔ چنا نچہ، آپ رَحْمَةُ اللهِ تعالَ عَنَيْه اللهِ مَنْین حضرت سیِّدُنا علی المرتضلی فرماہو گئے۔ جائی نے نہ مسے گفتگو اور با تیں پوچھا شروع کیں دوران گفتگو جب خلیفہ کچارم امیر المومنین حضرت سیِّدُنا علی المرتضلی گئیہ فرماہو گئے۔ جائی نے زہم اس کے شرک ہوا تو اس نے آپ رَحْمَ اس غیلہ کی شان میں ناز بباالفاظ کے اور ہم اس کے شرک باعث ورت و و عادون میں ہو کے (دل میں برا ابوان کر) بظاہر اس کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے جبکہ حضرت سیِّدُنا حسن بھری کا عَدَل کے اور ہم اس کے شرک باعث ورت الله و الله و

اور خلیفہ کچہارم رَضِ الله تَعالَی عَنْه ان اہل ایمان میں سے ہیں جنہیں الله عَوْدَ جَلَّ نے ہدایت عطافر مائی ہے ، ان کے بارے میں میری رائے میہ ہے کہ آپ رَضِ الله تَعالَی عَنْه رسولِ اَکرم صَلَّی الله تَعَالَی عَنْه وَالله وَسَلَّم کے بچازاد بھائی ، داماداور بہت چہیتے ہیں ۔ الله عَوْدَ جَلَّ نے جو فضیلتیں ان کے لئے لکھ دی ہیں وہ سب انہیں حاصل ہیں تم یالو گول میں سے کوئی بھی ہر گزان فضیلتوں کوان سے نہیں روک سکتا اور نہ ان فضیلتوں کے در میان حاکل ہو سکتا ہے۔ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ (بالفرض) اگر خلیفہ کچہارم امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعلی المرتضیٰ کَنْهَ اللهُ تَعَالَى وَجَهَاهُ الْکَرِیْم میں کوئی برائی تھی تواس کا حساب الله عَوْدَ جَلَّ فرمائے گا۔ الله عَوْدَ جَلَّ فرمائے گا۔ الله عَوْدَ جَلَّ کُل قَلْم اللهِ عَنْه بَاللهِ عَلَى اس سے زیادہ انصاف والی بات اور کوئی نہیں پاتا۔ "یہ سن کر تجاح بن یوسف کے چرے بر شکن پڑگئی اور اس کے چرے کارنگ بدل گیا۔ چنانچہ ، وہ غصے کی حالت میں تخت سے اٹھا اور اپنے چیچے والے کمرے میں داخل ہو گیا اور ہم وہاں سے چلے آئے۔

حضرت سیّدُناهام عامر شعی عدید و دخه الله الیّل فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیّدُناحسن بصری عدید و دخه الله القوی کا ہاتھ کی گر کر کہا: اے ابو سعید! آپ نے امیر کو غضب ناک کر دیا اور اس کے سینے کو کینے سے بھر دیا ہے۔ تو آپ رَحْهُ الله تعالی عدید فرمایا: "اے عامر! مجھ سے جدا ہو جاؤ، لوگ کہتے ہیں: عامر شعبی کو فیہ والوں کا عالم ہے اور تم ایک انسان نماشیطان کے عدید فرمایا: "اے عامر! تم پر افسوس ہے تم نے تقویٰ پاس آکر اس کی خواہش کے مطابق کلام کرتے اور اس کی رائے کی موافقت کرتے ہو، اے عامر! تم پر افسوس ہے تم نے تقویٰ پاس آکر اس کی خواہش کے مطابق کلام کرتے اور اس کی رائے کی موافقت کرتے ہو، اے عامر! تم پر افسوس ہے تم نے تقویٰ کیوں نہ اختیار کیا کہ جب تم سے بوچھا گیا تو ہے کہتے یا خاموش رہ کر سلامتی پاتے ؟ حضرت سیّدُنا امام شعبی عدید و رخمی الله الیّون نے فرمایا: " یہ بات تو تمہارے خلاف اور بھی بڑی فرمایا: " یہ بات تو تمہارے خلاف اور بھی بڑی حجت ہے (کہ تم نے جان بو چھ کر غلط بات کی) اور یہ تمہارے انجام کے لئے انتہائی خطر ناک ہے۔ "

سيدنا حسن بصرى رَحْبَةُ اللهِ عَلَيْه كى حق كُوئى:

(9)...حضرت سپیرُناابن عائشه رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه سے مروى دوسرى روايت ميں ہے كه ايك مرتبہ حجاج بن

یوسف نے حضرت سیّدُناحسن بھری عَکییُهِ رَحْمَةُ اللهِ القَوِی کوبلایاتو آپ اس کے پاس گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر کہا: تم نے بی میہ کہا ہے کہ الله عَرَّوَ جَلَّ اللهِ عَرَّوَ جَلَّ کے بندوں کو در ہم و دینار پر مار ڈالا ہے؟ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَکینُه نے فرمایا: ہاں! حجاج نے لوچھا: یہ بات کہنے پر آپ کو کس چیز نے ابھارا؟ فرمایا: الله عَرَّوَ جَلَّ نے علی سے یہ عہد لیا ہے کہ لوگوں سے دین بیان کریں گے اور اسے چھپائیں گے نہیں۔ حجاج نے کہا: اے حسن! اینی زبان روکو اور آئندہ اس سے بچو کہ مجھے تمہاری طرف سے کوئی ناپیندیدہ بات پنچ ورنہ میں تمہارا سر جسم سے جداکر دوں گا۔

# سيدُنا حُطَيْط زَيّات رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كى جرأت وحق كوئى:

(9)... منقول ہے کہ حضرت سیِّرُناحطیط زیات علیّه کہ کہ الله البوائی الله علی ہوں کے پاس الیا گیا جب وہ تجائ کے پاس الله علیہ کو تجائ کے اس سے کہا: آپ ہی حطیط ہیں؟ فرمایا: ہاں، پو چھو کیا پو چھنا ہے بے شک میں نے مقام ابراہیم کے پاس الله علیہ کا اور ۳) اگر عافیت وعدہ کیا ہے: (۱) اگر مجھ سے کچھ پو چھاجائے گا تو بھی بولوں گا۔ (۲) اگر آزمائش میں مبتلا کیا جاؤں گا تو صبر کروں گا اور (۳) اگر عافیت عطامو گی تو الله علیہ کیا تاکہ وہ کہا: میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے جو اب دیا: میں کہتا ہوں کہ تم زمین میں الله علیہ کہتا ہوں کہ تم عربوں کی پامالی کرتے اور باطل تہمت کی وجہ سے قتل کرتے ہو۔ جاج نے کہا: تم عبد الملک بن مروان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں کہ وہ تھ قتل کرتے ہو۔ جاج نے کہا: تم عبد الملک بن مروان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ واب دیا: میں کہتا ہوں کہ وہ تے قتل کرتے ہو۔ جاج نے کہا: تم عبد الملک بن مروان کے بارے میں کیا گئے ہو؟ جو اب دیا: میں کہتا ہوں کہ وہ تے بڑا مجرم ہے اور تم بھی اس کی خطاؤں میں سے ایک ہو۔ جاج نے نے کہا: اس شخص کو سزادو۔ آپ زختہ اللہ تکا گئی یہاں تک کہ ایک بالس کو چیر کر آپ کے گوشت میں بیوست کرے رسیوں سے باندھ دیا پھر بانس کا ایک ایک عکو آ وازنہ سی ۔ جاج ہے ہی گئی تم کی کہ آخری رمتی باتی بھر مجی آپ کی زبان سے کی نے درد اور تکلیف کی کوئی آ وازنہ سی ۔ جاج ہے ہی گئی: اب ان میں زندگی کی آخری رمتی باتی ہے۔ جاج ہے نے کہا: انہیں لے جاؤاور بازار میں چھینک دو۔ جعفر (اس حکایت کے دادی) کہتے ہیں: میں اور ان کا ایک رفتی ان کے پاس آگ

اور ان سے کہا:حطیط! کیاتمہاری کوئی حاجت ہے؟ انہوں نے فرمایا:"پانی کا ایک گھونٹ۔" چنانچہ، ہم نے انہیں پانی پلایا پھروہ (زخموں کی تاب نہ لاکر)انقال فرماگئے،اس وقت ان کی عمر 18 سال تھی۔

## سيدنا حسن بصرى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كى ابن هُبَيْرَ ه كونصيحت:

(10)... مروی ہے کہ (عراق کے گورنر) عمر بن هبیدہ نے بھرہ، کوفہ، مدینہ اور شام کے فقہااور قرّاء کو بلاکر ان سے سوالات شروع کئے اور حضرت سیّدُنا عامر شبخی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الیّلِی سے جب کلام کرنے لگا تواس نے جوبات بھی ان سے بو چھی اس کا انہیں عالم پہلی دو نوں ہیں عالم پہلی اور الله عنی حضرت سیّدُنا المام شبخی علیّهِ دَحْمَةُ اللهِ الیّلِی کوفہ والوں کے عالم ہیں اور بیہ شخص یعنی حضرت سیّدُنا المام شبخی علیّهِ دَحْمَةُ اللهِ الیّلِی کوفہ والوں کے عالم ہیں اور بیہ شخص یعنی حضرت سیّدُنا المام شبخی علیہ ورحضرت سیّدُنا المام شبخی علیہ ہیں۔ پھر اس نے دربان کو حکم دیا کہ علا کورخصت کرے۔ چنانچہ، تمام حضرات تشریف کہٰ الله الیّل علم حضرت سیّدُنا عام شبخی علی ورحضرت سیّدُنا عام شبخی علی و حضرت سیّدُنا عام شبخی علی و حضرت سیّدُنا عام شبخی علی و علی اور اطاعت لیے اللہ علی علی علی عراق پر المین اور عامل ہوں اور اطاعت کرنے پر مامور ہوں، مجھے رعایا کے امور سپر دکئے گئے ہیں اور ان کے حقق مجھے پر لازم ہیں، ہیں ان کی نگہبانی اور خیر خواہی پہند کر تاہوں، بھی ایا ہوتا ہے کہ شہر کی ایک جماعت کے بارے ہیں مجھے کوئی بات چنجی ہے جس کی وجہسے میں ان پر غضب کر تاہوں، بھی ایا ہوتا ہے کہ شہر کی ایک جماعت کے بارے میں مجھے کوئی بات چنجی ہے جس کی وجہسے میں ان پر غضب کر تاہوں، اور ان کے عطیوں کا پچھ حصہ ضبط کر کے بیت المال میں رکھ دیتا ہوں اور میری نیت ہے ہوتی ہے کہ انہیں ان کا اس طرح کے دیگر امور میں مجھ پر کوئی گناہ ہے؟ اس سلسلہ میں میری نیت و ہی ہوتی ہے جو میں ذکر کر چکا کیا اس امر میں اور اس طرح کے دیگر امور میں مجھ پر کوئی گناہ ہے؟ اس سلسلہ میں میری نیت و ہی ہوتی ہے جو میں ذکر کر چکا

حضرت سيِّدُ ناامام شعى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوِالْوِلْ فرمات عِين: مين في كها: الله عَزَّو جَلَّ امير كو نيكى كي توفيق دے

سلطان باپ کی طرح ہو تاہے کبھی صحیح کر تاہے اور کبھی غلط۔ میری اس بات سے عمر بن ھبید ہ بہت خوش ہو ااور اسے پبند کیا اور میں نے اس کے چبرے میں بشاشت دیکھی اور اس نے **اللہ** عَزَّوَ جَلَّ کی حمد کی۔

پھر حضرت سیّدُناحسن بھری عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی کی طرف متوجہ ہو کر کہا:اے ابو سعید! آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَدَیْهِ مَنْ اور عامل ہے کہ وہ خلیفہ کی طرف سے بھر ہ پر امین اور عامل ہے اور خلیفہ کی اطاعت پر مامور ہے۔ نیز رعایا اس کے سپر دکی گئی ہے اور ان کاحق، خیر خواہی اور نگہبانی اس پر لازم ہے۔ رعایا کاحق تو تم پر لازم ہے اور تی پر لازم ہے اور تی کہ ان کی خیر خواہی کر وب شک میں نے صحابی رسول حضرت سیّدُناعبد الرحمن بن سَمُره قرشی وَ تَعْیَ پر لازم ہے اور تم پر واجب ہے کہ ان کی خیر خواہی کر وب شک میں نے صحابی رسول حضرت سیّدُناعبد الرحمن بن سَمُره قرشی وَ مِنْ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ کو فرماتے سنا کہ نور کے پیکر، تمام نبیول کے سَرُ وُر صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ وَ الله وَسَلَّم نے الشّادِ فرمایا: مَنِ اللهُ تُوعَی اللهُ تَعَالَ عَنْهِ کو فرماتے سنا کہ نور کے پیکر، تمام نبیول کے سَرُ وُر صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ وَ الله وَسَلَّم اللهُ تَعَالَ عَنْهِ وَ الله عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَ الله عَنْهِ وَ الله عَنْهُ وَ الله وَ الله وَ مَنْهُ وَ الله عَنْهُ وَ الله وَ مَنْهُ وَ الله وَا الله وَالله وَا الله وَا الله وَا الله وَا الله وَا الله وَا الله وَالله وَالله وَل

اور تم جویہ کہتے ہو کہ بسااو قات میں عطیات میں سے تھوڑا بہت اس نیت سے ضبط کر لیتا ہوں تا کہ ان کی اصلاح ہو جائے اور وہ اطاعت گزار بن جائیں اور اس کی خبر جب خلیفہ کو پہنچی ہے تو وہ تمہاری طرف واپس نہ کرنے کی ہدایت کر تاہے اور اس پر تم یہ کہتے ہو کہ میں نہ تو اس کے حکم کور دکر سکتا ہوں اور نہ ہی نافذ کر سکتا ہوں حالا نکہ الله عوَّدَ جَلَّ کا حق خلیفہ کے حق سے زیادہ اور اس کی اطاعت کا حق سب سے بڑھ کر ہے اور الله عوَّدَ جَلَّ کی نافر مانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، لہذا تم خلیفہ کی تحریر کو الله عوَّدَ جَلَّ کی کتاب پر پیش کرو، اگر اسے کتاب الله کے موافق پاؤ تو اس پر عمل کرو اور اگر خلاف یاؤ تو ترک کردو۔

اے ابن هُبَایْرَ ہا! الله عَزَّوجَلَّ سے ڈرو عنقریب دبُّ الْعَالَبِین کی طرف سے تمہارے پاس موت کا فرشتہ آئے گاجو تمہیں تمہارے تخت سے اتار دے گااور تمہیں تمہارے وسیع و عریض محل سے تنگ و تاریک قبر

1445 ...تاريخبغداد، ۴/ ۱۲۷،الرقم:۱۹۷۲:احمدبنبديلبن قريش بن الحارث

صحيح البغاري، كتاب الاحكام، باب من استرعى رعية فلم ينصح، ٢٥ / ٢٥٧، الحديث: ١٥٤٠، بتغير

میں لے جائے گاتو تم اپنے سلطان اور اپنی دنیا کو پیٹھ بیچھے جھوڑ کر اپنے پر ورد گار عَزَدَ جَلَّ کی بار گاہ کی طرف چلے جاؤگے اور اپنے اعمال کی جزایاؤگے۔

اے ابنِ هُبَیْرَه! بِ شک الله عَوْدَ جَلَّ حَمْمِیں یزید بن عبد الملک سے بچاسکتا ہے لیکن یزید حمٰمیں الله عَوْدَ جَلَّ حَمْمِیں یزید بن عبد الملک سے بچاسکتا اور بے شک الله عَوْدَ جَلَّ کا حَمْم تمام حکموں پر فائق ہے اور الله عَوْدَ جَلَّ کی نافر مانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جاسکتی، میں حمٰمیں الله عَوْدَ جَلَّ کے عذاب سے ڈراتا ہوں جو مجر موں سے پھیرا نہیں جائے گا۔ یہ س کر ابن هبیره نے آپ رَحْمَدُ اللهِ تَعَالٰ عَلَیْ مَنْ الله عَوْدَ جَلَّ الله عَوْدَ جَلُّ الله عَوْدَ جَلَّ الله عَوْدَ جَلَّ الله عَوْدَ جَلُّ الله عَوْدَ جَلَّ الله عَوْدَ جَلُّ الله عَوْدَ جَلُّ الله عَوْدَ جَلَالِ الله عَوْدَ جَلَالله عَوْدَ جَلُّ الله عَوْدَ جَلَالله عَوْدَ جَلُّ الله عَوْدَ جَلَاله عَلَمَ الله عَلَالَ عَلَيْ عَلَلْ الله عَلَى الله عَلَمَ عَلَى الله عَلَى الله عَلَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَمُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْد الله عَلَمُ عَلَى الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ مُولِ عَلَيْ اللهُ عَلَالَة عَلَى اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْدَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْدَ عَلَى اللهُ عَلَيْدَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْدَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

حضرت سیّد ناحسن بھری علیّه دَحْمَةُ اللهِ القَدِی نے فرمایا: اے ابن هبیدہ! حساب تمہارے پیچھے ہے کوڑے کے بدلے کوڑا اور غصہ ہے اور الله عَرَّوَ جَلَّ کی نظر سے بچھ غائب نہیں ہے۔ اے ابن هبیدہ! اگر تم ایسے آدمی سے ملاقات کر وجو تمہیں تمہارے دین کے بارے میں نصیحت کرے اور تمہیں آخرت کی رغبت دلائے تو یہ تمہارے لئے اس شخص کے ساتھ ملاقات کر نے تمہارے دین کے بارے میں نصیحت کرے اور تمہیں آخرت کی رغبت دلائے تو یہ تمہارے لئے اس شخص کے ساتھ ملاقات کر نے سے بہتر ہے جو تمہیں دھوکا دے اور امید دلائے۔ یہ سن کر ابن هبیدہ کے چہرے کارنگ بدل گیا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ حضرت سیّدُناامام شعبی علیّهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَلِي نے حضرت سیّدُناحسن بھری علیّهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَدِی سے فرمایا: اے ابوسعید! آپ نے امیر کو غضب ناک کر دیا ہے۔ آپ دَحْمَةُ اللهِ انْعَلَى عَلَیْه نے فرمایا: اے عام الله علیٰ علیْه نے فرمایا: اے عام اور ہمیں اس کے انعام واکر ام سے محروم کر دیا ہے۔ آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے فرمایا: اے عام الله عبد ہو جدا ہو جاؤ۔

حضرت سیّدُ ناامام شعبی عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْوَلِى فرماتے ہیں: اس کے بعد حضرت سیّدُ ناحسن بھری عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْقِوِی کے پیاس تحالف اور نذرانے آئے اور ان کی قدر و منزلت ہوئی جبکہ ہماری قدر و منزلت ہوئی نہ ہمیں کچھ دیا گیا، واقعتاً وہ اس اعزاز کے اہل تھے جو انہیں ملااور ہم اسی کے اہل تھے جو ہمارے ساتھ کیا گیا، میں نے

جتنے بھی علاد کھے ان میں حضرت سیّدُنا حسن بھری عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ انقوِی کواس طرح پایا جس طرح خالص عربی گھوڑاناکارہ گھوڑوں میں ممتاز ہوتا ہے، ہم جہاں بھی جمع ہوئے وہ ہم پر غالب ہی رہے، وہ جو بھی فرماتے الله عَزَّوجَلَّ کی رضا کے لئے فرماتے، جبکہ ہم امراکی قربت پانے کے لئے کہتے۔ اس کے بعد حضرت سیّدُناامام شعبی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَلِی فرماتے ہیں: میں الله عَزَّوجَلَّ سے عہد کر تاہوں کہ آج کے بعد کبھی کسی باوشاہ کے یاس جاکراس کی تائید نہیں کروں گا۔

### سيّدنامحمدبن واسع رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه اورابن ابى بُردَه:

(11)... حضرت سیّدُنا محمد بن واسع رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه (بصره کے قاضی اور حاکم) بلال بن ابی بُر دہ کے پاس گئے تواس نے آپ سے کہا: تقدیر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے فرمایا: تمہارے بروسی اہل قُبُور ہیں ،ان کے احوال کے بارے میں غور و فکر کرو تقدیر کے بارے میں بوچھنا بھول جاؤگ۔

## سيدُنا ابن ابى ذُويْب رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كى حق كوئى:

(12)... حضرت سیّدُناامام شافعی عَدَیْه رَحْمَةُ اللهِ الْکَانِی فرماتے ہیں: مجھے میرے چپاحضرت سیّدُنااہین الی دُویب رَحْمَةُ اللهِ انْکِی نے بتایا کہ میں خلیفہ ابو جعفر منصور کی مجلس میں موجو د تھا، اس مجلس میں حضرت سیّدُنااہین الی دُویب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَدَیْه اور حاکم مدینہ حسن بن زید بھی تھے۔ اسی دوران بنوعَفِّار کے پچھے لو گول نے خلیفہ ابو جعفر منصور کے پاس آکر کسی معاملہ میں حسن بن زید کی شرحت بن زید نے کہا: اے خلیفہ! ان لو گول کے بارے میں حضرت سیّدُنا ابنِ ابی دُویب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَدَیْه سے فیم فیم و چھے۔ خلیفہ ابو جعفر نے ان سے کہا: آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: میں گواہی دیتا ہول کہ بیہ قوم لو گول کو ذیل ورسواکرتی اور انہیں اذیت پہنچاتی ہے۔ یہ س کر ابو جعفر نے بنو غفار سے کہا: آپ حسن بن زید کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: میں گواہی دیتا ہول کہ وہ ناحق فیصلہ کرتے اور اپنی خواہش کی پیروی

کرتے ہیں۔ ابو جعفر نے کہا: اے حسن! کیا تم نے اپنے بارے میں ان کی رائے سنی؟ وہ نیک آدمی ہیں۔ حسن بن زید نے کہا: ظیفہ!ان سے اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے فرایا: اے ظیفہ! بجے اس سے معاف رکھے۔ ابو جعفر نے کہا: میں تمہیں الله عنو بنا کی قتم دے کر بوچھتے ہو گویا کہ اپنی خمیں الله عنو بنا کی قتم دے کر بوچھتے ہو گویا کہ اپنی بارے میں جانے بی تمہیں الله عنو بنا کی قتم دے کر بوچھتے ہو گویا کہ اپنی بارے میں جانے بی نہیں ہو۔ ابو جعفر نے کہا: الله عنو بنا کی قتم! بھے ضرور بنا ہے! فرمایا: میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے بیمال ناحق لے کرنا الموں کو دیا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے بیمال ناحق لے کرنا الموں کو دیا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ قلم تمہارے دروازے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ سن کر ابو جعفر اپنی جگھ سے اٹھ کر آیا اور حضرت سیّدُنا ابو محمد بی گردن و بوج کر ان سے کہا: الله عنو بھی قت بان اور اگر میں اس جگہ نہ بیٹیا ہو تا تو فارَس، روم، و نیکم اور شیفہ نو خلیفہ کو المیم المؤمنین حضرت سیّدُنا ابو بمرصد این اور طیفہ کو میں المومنین حضرت سیّدُنا ابو بمرصد این اور طیفہ کو میں المومنین حضرت سیّدُنا ابو بمرصد این اور اور می گرد نیں پکڑیں اور ان کی ناک کو خاک آلود کیا۔ ابو جعفر منصور نے آپ رختہ الله تکال عکنیہ کی گردن ہی پکڑیں اور ان کی ناک کو خاک آلود کیا۔ ابو جعفر منصور نے آپ رختہ الله تکال عکنیہ کی گردن چھوڑ دی اور کہا: اے فک میں تنہارے بیٹے معلوم نہ ہو تا تو میں آپ کو قتل کر دیتا۔ حضرت سیّدُنا ابن ابی وویب دِ خته الله تکال عکنیہ کی گردن چھوڑ دی اور کہا: اے فک میں تنہارے بیٹے مہدی ہے بھی بڑھ کر تبہارا تجر خواہ ہوں۔
تکال عکنیہ نے فرایا: الله علیہ المیاد الیہ علیہ المور کی المیاد کیر خواہ ہوں۔

حضرت سیّدُنا محمد بن علی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوِلِ فرماتے ہیں: ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حضرت سیّدُنا ابن ابی ذویب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالی عَلیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوِلِ الن سے ملے اور عَلیْهِ جَب ابو جعفر منصور کے پاس سے واپس تشریف لائے تو حضرت سیّدُنا سفیان توری عَلیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوِلِ الن سے ملے اور فرمایا: اے ابو حارث! جو کچھ آپ نے اس ظالم سے کہا ہے اس نے مجھے خوش کر دیالیکن آپ کا اس کے بیٹے کو مہدی کہنا مجھے فرمایا: اے ابو عبد الله عَلَوْمَ عَلَیْ مَعْفرت فرمائے، ہم میں برالگا۔ حضرت سیّدُنا ابن ابی ذویب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالی عَلَیْه نے فرمایا: اے ابو عبد الله عَلَوْمَ عَلَیْ آپ کی مغفرت فرمائے، ہم میں سے ہرایک

مہدی ہے کیونکہ ہم میں سے ہر ایک پنگھوڑے (1446)میں تھا۔

### سيّدُنا اهام اوزاعى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كَى خليفه منصور كونصيحت:

(13)... حضرت سیِّدُنا امام عبد الرحمن بن عُمَرُ واَوْلَا عَی دَعَتُهُ اللهِ تَعَالَ عَدَیه فرماتے ہیں بیل ساطل سمندر پر تھا کہ خلیفہ ابو جعفر منصور نے جھے بلایا، ہیں اس کے پاس بینچاتو ہیں نے خلافت کے آداب کے مطابق اسے سلام کیا اس نے سلام کاجواب دیا اور جھے بیٹے کو کہا چھر جھے سے کہا چھر اسے کہا تاکہ اورا قی اجمارے پاس آنے میں تہمیں دیر کیوں ہوئی ؟ میں نے سلام کاجواب دیا اور جھے بیٹے کو کہا چھر سے کہا چھر سے کہا اسے کہا تاکہ دکھا ہوں۔ میں نے اس سے کہا: اے خلیفہ! کہا: میں آپ جھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا: میں آپ سے بیحے خفلت کر سکتا ہوں حالا نکہ میں نے تو د کیو لوجو میں تم سے بیان کروں، اس سے فافل نہ ہونا۔ اس نے کہا: میں اس سے کیسے خفلت کر سکتا ہوں حالا نکہ میں نے تو د کیو لوجو میں تم سے بیان کروں، اس سے فافل نہ ہونا۔ اس نے کہا: میں آپ کی طرف متوجہ ہوا اور اس کے لئے آپ کی طرف بڑھا ہوں۔ میں نے اس سے کہا: اور کیا ہے، اس بارے میں آپ کی طرف متوجہ ہوا اور اس کے لئے آپ کی طرف بڑھا ہوں۔ میں نے اس سے کہا تا ہوں کہا ہوں۔ میں نے اس سے کہا تا ہوں کہا ہوں کہ حضرت سیِدُ نامکول و مشقی عَدَیْد وَ کہا ہوں ک

<sup>1446 ...</sup>مطلب یہ کہ مہدی ،ہدایت سے مشتق نہیں بلکہ مَهْدٌ سے ہے، جس کے معنی پنگھوڑے کے ہیں اس کے ساتھ یائے نسبتی لگی ہوئی ہے یعنی پنگھوڑے والا۔(ماخوذازاتحافالسادةالبتقین،۸/۱۵۳)

<sup>1447 ...</sup> شعب الايبان للبيهقي، باب في طاعة اولي الامر، ٢/ ٢٩، الحديث: ١٠١٠

اے خلیفہ! مروی ہے کہ حضرت سیِّدُنا مکول دمشقی عَلَیْهِ رَحْبَهُ اللهِ الْقَوِی صحافی رسول حضرت سیِّدُنا عَطیّه بن بِشُر رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَحْبَهُ اللهِ اللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي وَم اللهِ وَسَلَّم اللهِ اللهُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي وَم اللهِ وَسَلَّم اللهِ اللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ اللهُ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ وَسَلَّم اللهُ اللهُ وَسَلَّم اللهُ اللهُ وَسَلَّم اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَسَلَّم اللهُ ا

اے خلیفہ اجو حق کوناپیند کرتاہے وہ گویااللہ عنوی کوناپیند کرتاہے۔ بے شک اللہ عنوی کوناپیند کرتاہے۔ بے شک اللہ عنوی کوناپیند کرتاہے۔ امور سلطنت تمہارے سپر دکئے تو تمہارے لئے رعایا کے دلول کو دسول اللہ عنق الله تعقید والیہ وسلّم سے تمہاری قرابت کے باعث نرم کر دیااو دسول الله عنق الله تعقید والیہ وسلّم لوگوں پر مہر بان اور رحم فرمانے والے اور اپنی ہاتھ سے ان کی عنحواری کرنے والے سے اور الله عنوی کی تنوی کی عنحواری کرنے والے سے اور الله عنوی کی آپ عنی آپ می آپ می آپ می آپ می آپ کی عنواری کرنے والے سے اور الله عنوی کی نودیک کی تعمود سے اللہ داشہ میں کئی کی دضائے لئے ان میں محمود سے البندا تمہیں بھی یہی لا کت ہے کہ اللہ عنوی کی رضائی خاطر رعایا کے حقوق بجالا وَاور الله عنوی کی رضائے لئے ان میں انسان قائم کرنے والے اور ان کے عیوب کی پر دہ اپوشی کرنے والے ہو جاو ان پر دروازے بندنہ کر واور نہ ہی اپنے اور ان کے پاس کوئی نعمت دیکھ کرخوش ہو جاوَاور اگر انہیں کوئی بر ائی پہنچے تو پریشان ہو جاوَ۔ در میان کوئی آڑ قائم کرو ، ان کے پاس کوئی نعمت دیکھ کرخوش ہو جاوَاور اگر انہیں کوئی بر ائی پہنچے تو پریشان ہو جاوَ۔

اے خلیفہ! خلافت سے پہلے تم پر صرف اپنے نفس کی ذمہ داری تھی اور اب تمام رعایا کی ذمہ داری تم پر ہے خواہ وہ کالے ہوں یا گورے، مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہر ایک کا تمہارے انصاف میں حصہ ہے تو اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب ان میں سے گروہ در گروہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور ان میں سے ہر ایک تمہارے خلاف کسی مصیبت کے پہنچنے یا ظلم ڈھانے کی شکایت کرتاہوگا۔

اے خلیفہ!حضرت سیِّدُنا مکول دمشقی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ انْقَوِی سے مروی ہے کہ رسولُ الله عَمَّا اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ

<sup>1448 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب استحقاق الوالى الغاش لرعيته النار، الحديث: ١٣٢، ص ٨٥، بتغير قليل شعب الايمان للبيه تى، باب في طاعة اولى الامر، ٢/ ٣٠٠ الحديث: ١٣١١

وَسَدَّم کے دست مبارک میں ایک ٹمنی ہوا کرتی جس سے آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِیهِ وَسَدَّم مسواک فرمایا کرتے اور اس سے منافقین کو دُرایا کرتے تو ایک مرتبہ حضرت سیِّدُنا جریل امین عَلَیْهِ السَّلَام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی:"یار سول الله صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالیه وَسَلَّم! یہ ٹمبنی کیسی؟ جس سے آپ کی امت کے دل ٹوٹ گئے اور رعب سے بھر گئے۔"(1449) تو پھر اس شخص کا کیا الله وگا جس نے لوگوں کے پر دے چاک کئے، ان کے خون بہائے، ان کے گھروں کو ویر ان کیا، انہیں ان کے شہروں سے نکالا اور ان پر اپناخوف مسلط کیا۔

اے خلیفہ! حضرت سیّدُنا مُحول و مشقی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ انقوِی سے مروی ہے کہ دسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی طرف سے غیر ارادی طور پر ایک اَعرابی کو خراش پہنچی تو حضرت سیّدُنا جریل امین عَلیْهِ السَّلام نے بارگاوِ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی: "یادسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم! بے شک الله عَوَّوجَلَّ نے آپ کو جبار اور متکبر بناکر نہیں بھیجا ہے۔ "تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اعرابی کو بلایا اور اس سے فرمایا: "مجھ سے قصاص لو۔ اعرابی نے عرض کی: آپ پر میرے مال باپ قربان ہول، میں معافی چاہتا ہول، میں ایسا بھی نہیں کر سکتا اگر چہ آپ میری جان کے لیں۔ یہ س کر آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اس کے لئے دعائے خیر فرمائی۔ (۱۹۵۵)

اے خلیفہ! اپنے نفس کے فائدے کے لئے نفس کو مشقت میں ڈالو اور اس کے لئے اپنے رہ عوّرہ کے پاس سے امان حاصل کر لو اور اُس جنت کی رغبت کروجس کی چوڑائی آسانوں و زمین کے برابر ہے جس کے بارے میں حضور نبی کریم صَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَدَّم ارشاد فرماتے ہیں: "تم میں سے کسی کی کمان کے برابر جنت میں جگہ دنیا و ما فیہا (یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس) سے بہتر ہے۔ "(1451)

1449 ... شعب الإيبان للبيهةي، باب في طاعة اولى الامر، ٢/ ٢٠٠٠ الحديث: ٢٨١١ ٧٨٢

<sup>1450 ...</sup> المستدرك، كتاب الرقاق، باب دعاالنبى اعرابيالى القصاص من نفسد، ۵/ ۱۲، الحديث: ۱۰۳۳ ... شعب الايمان للبيهتى، باب في طاعة اولى الامر، ۲/ ۳۰، الحديث: ۲۳۳۳ م

<sup>1451 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب الجهادوالسير، باب الحور العين ... الخ، ٢/ ٢٥٢، الحديث: ٢٧٩٦

اے خلیفہ!اگرتم سے اگلوں کے لئے ملک باقی رہتا تو تم تک نہ پہنچنا اور اسی طرح تمہارے لئے بھی باقی نہیں رہے گا جیسے دوسروں کے لئے نہیں رہا۔

اے خلیفہ! جانتے ہو آپ کے جدِّ امجد (حضرت سیِّدُنا ابنِ عباس رَضِی اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا) نے اس آیتِ مقدسہ:
مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّ لَا كَبِيْرَةً إِلَّا أَحْطُمهَا وَ (پ٥١٠١١)

ترجمه کنزالایدان: ہماری اس نوشتہ (تحریر) کو کیا ہوانہ اس نے کوئی چھوٹا گناہ چھوڑانہ بڑا جسے گھیر نہ لیا ہو۔

کی تفسیر میں کیا فرمایا ہے؟ وہ فرماتے ہیں:"صغیرہ سے مراد مسکرانااور کبیرہ سے مراد ہنسنا ہے۔" پھران اعمال کا کیا حال ہو گاجو ہاتھوں اور زبان سے سرزد ہوئے۔

اے خلیفہ! مجھے خبر پہنچی ہے کہ خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعمر فاروق اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے فرمایا: "اگر فُرات کے کنارے کوئی بکری کا بچہ بھی بھو کا پیاسامر گیا تو مجھے خوف ہے کہ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا۔ "توجو تمہاری رعایامیں سے ہوتے ہوئے تمہارے عدل وانصاف سے محروم رہااس کے بارے میں تم سے کیو نکر پُوچھ تجھ نہ ہوگی۔

اے خلیفہ! تمہارے جدامجد (حضرت سیدُناابن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا) نے اس آیتِ طبیبہ:

لى اؤدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيْفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوْى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيُلِ اللَّهِ \* (٢٦:٠٠٠)

ترجمهٔ کنزالایمان: اے داؤد! بے شک ہم نے تخبے زمین میں نائب کیاتولو گول میں سچا علم کراور خواہش کے پیچھے نہ جانا کہ تخبے الله کی راہ سے بہکادے گی۔

کی جو تفسیر کی ہے جانتے ہو؟وہ فرماتے ہیں: "الله عَنَّوجَلَّ زبور شریف میں ارشاد فرما تاہے: اے داؤد! جب تمہارے سامنے دو فریق (مُدَّعِی اور مُدَّعِی عَلَیْهِ) پیش ہول اور ان میں سے ایک کی طرف تمہارامیلان ہو تو اپنے دل میں ہر گزیہ تمہارے سامنے دو فریق (مُدَّعِی اور مُدَّعِی عَلَیْهِ) پیش ہول اور ان میں دفتر نبوت سے تمہارانام ختم کر دوں گا پھر نہ تم میرے خلیفہ ہوگے اور نہ ہی تمہارے لئے کوئی بزرگی ہوگی۔ اے داؤد! میں نے

اپنے رسولوں کو اپنے بندوں کی طرف نگہبان بناکر بھیجاہے جیسے اونٹوں کے نگہبان ہوتے ہیں کیونکہ وہ نگہبانی کے طریقوں
کو جانتے ہیں،ایک تدبیر کے ساتھ ان سے نرمی برتے ہیں،ٹوٹے ہوئے کو جوڑتے اور کمزورولا غرکو دانہ پانی دیے ہیں۔
اے خلیفہ!تم الیی آزمائش میں ڈالے گئے ہو کہ اگر آسانوں، زمین اور پہاڑوں پر ڈالی جاتی تووہ اسے اٹھانے سے انکار
کر دیتے اور اس سے ڈرتے۔

اے خلیفہ امر وی ہے کہ خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا عمر فاروق اعظم رَخِين الله تَعَالَى عَنْه نے انصار میں سے ایک شخص کو صدقہ پر عامل مقرر فرمایا پھر کچھ دن بعد انہیں وہیں پر مقیم دیکھ کر ان سے بو چھا: "تمہیں اپنے کام کی طرف نکلنے سے کس چیز نے روکا؟ کیاتم نہیں جانتے کہ تمہارے لئے الله عَوْدَ بَلُ کُی راہ میں جہاد کرنے والے شخص کی مثل اجرہے؟"عرض کی: ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا: تو کیوں نہیں گئے؟ عرض کی: مجھے خبر پینچی ہے کہ رسولِ آگر م، شاہِ بَنی آدم عَلَی الله تعلی عَلَیهِ دَالله وَسَلَم نے ارشاد فرمایا: "جو شخص لو گوں کے معاملات میں سے کسی معاملہ پر والی بنا تو قیامت کے دن اسے اس حال میں الایا جائے گا کہ اس کا ہاتھ اس کی گر دن کے ساتھ بند ھا ہو اہو گا اور اسے اس کا عدل وانصاف ہی کھول سکے گا، پھر اسے جہنم کے پلی پر کھڑا کیا جائے گا وہ پلی اسے ایسا جھٹکا دے گا کہ اس کا ہر ہر عضو اپنی جگہ سے ہل جائے گا اس کے بعد اسے پہلی حالت پر لایا جائے گا تا کہ اس سے ساب لیا جائے ، اگر وہ نیک ہو اتو اپنی نیکی کے باعث نجات حاصل کرلے گا اور آگر بد ہو اتو بدی کے جائے گا تا کہ اس سے حساب لیا جائے ، اگر وہ نیک ہو اتو اپنی نیکی کے باعث نجات حاصل کرلے گا اور آگر بد ہو اتو بدی کے فاروق اعظم رَخِیٰ اللهُ تُعَالَی عَنْهُ مَا اس کی مسافت کی گہر ائی میں جاگرے گا۔ اس کی: حضرت سیّدُنا ابو ذر غِفاری اور فاروق اعظم رَخِیٰ اللهُ تُعَالَی عَنْهُ مَا ہے۔ آپ رَخِیٰ اللهُ تَعَالَی عَنْهُ نے ان دونوں کو بلاکر ان سے اس بارے میں بو چھا تو فاروق احضرت سیّدُنا سلمان فار می رہے ہوں انہوں نے عرض کی: حضرت سیّدُنا ابی در غیا تو انہوں نے عرض کی: حضرت سیّدُنا ابی در غیا تو انہوں نے عرض کی: حضرت سیّدُنا ابی در غیا تو انہوں نے عرض کی: حضرت سیّدُنا ابی در غیوا تو انہوں نے عرض کی: حضرت سیّدُنا ابی در غیا تو انہوں نے عرض کی: حضرت سیّدُنا ابی در غیا تو انہوں نے عرض کی: حضرت سیّدُنا ابیاب نے میں بیات

1452 ... شعب الايمان للبيهقي، باب في طاعة اولى الامر، ٢/ ١٠٣٢ الحديث: ٢٨١٧

سر کارِ مدینہ صَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سے سنی ہے۔ آپ رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَ فرمایا: ہائے عمر! جب حکومت میں یہ پچھ ہے تو کون اس کی فرمہ داری اٹھائے گا۔ حضرت سیِّدُنا ابو ذر رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَ فرمایا: اس کی فرمہ داری وہ لے گا جس کی ناک الله عَنْوَ جَلَّ کاٹ دے اور اس کا چہرہ خاک آلود کر دے۔

یہ سن کر ابو جعفر منصور نے رومال لے کر اپنے چہرے پر رکھا اور پھوٹ کر رونے لگاحتی کہ ججھے بھی رُلادیا۔ پھر میں نے کہا: اے خلیفہ! آپ کے جیّر امجد حضرت سیّدُ ناعباس بن عبد المطلب رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه نے سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَنْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نے ان سے ارشاد فرمایا: ''اے عباس! اے نبی کے وَلاِهِ وَسَلَّم سے مکہ یاطا نَف یا یمن کی حکومت کا سوال کیا تو آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَنْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نے ان سے ارشاد فرمایا: ''اے عباس! اے نبی کے چیا! نفس کو (عبادت اللی سے) زندہ کئے رکھنا اس حکومت سے بہتر ہے جس کی تم حفاظت نہ کر سکو۔ ''(1453) یہ حضور نبی کر یم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَنْهُ وَ اللهِ وَسَلَّم کی ایپنے چیا کے لئے نصیحت اور شفقت ہے اور خبر دی کہ میں (باذنِ اللی) تمہیں الله عَزَوج کَ عَذَاب سے نہیں بچا سکتا۔ جب الله عَنْوج کَلْ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ جب الله عَنَوج کَلْ نَا الْعَالَ عَنْهُ وَ اللهِ وَسَلَّم کی طرف یہ وحی فرمائی:

وَ ٱلْنِورُ عَشِيدُ رَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ (سَّهُ) (پ١١١ه هورَاء ٢١٢) ترجههٔ كنزالايهان: اوراك محبوب البي قريب تررشته دارول كوڈراؤ

تو آپ نے ارشاد فرمایا: اے عباس! اے نبی کی پھو پھی صفیہ! اے فاطمہ بنت محمد! میں الله عَنَدَ جَلَّ کے عذاب سے تمہیں نہیں بچا سکتامیرے لئے میر اعمل ہے اور تمہارے عمل ہیں (۱۹۶۹)۔

1453 ... شعب الايمان للبيه في، باب في طاعة اولي الامر، ٢/ ٣٢/ الحديث: ١٩٣٤ ...

خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیِدُناعمر فاروق اعظم رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے فرمایا: " پختہ عقل اور درست تدبیر والا ہی لوگوں کے امور کو چلاسکتا ہے کہ جس کانہ کوئی عیب ظاہر ہو اور نہ ہی اس کی طرف سے کسی کی پر دہ دری کاخوف ہو اور وہ اللہ عَنْدَ ہَا ہُو۔ " (۱۹۶۶) عَزْدَ ہَا ہُو۔ " (۱۹۶۶)

آپ رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَائِي ارشاد ہے كہ " حاكم چارفتهم كے ہيں: (۱)...وہ طاقور حاكم جو اپنے آپ كو بھى منع كرے اور ماتحت قدرت رحمت ماتحتوں كو بھى منع كرے ، يہ الله عَزَوجَلُ كَى راہ ميں جہاد كرنے والے كى طرح ہے اس پر الله عَزَوجَلُ كا دستِ قدرت رحمت كے ساتھ بھيلا ہوا ہو تا ہے۔ (۲)...وہ كمزور حاكم جو خود كو تو منع كرے ليكن اس كى كمزورى كى وجہ سے اس كے ماتحت عيش و عشرت كى رندگى بسر كريں يہ ہلاكت كے كنارے پر ہے، البتہ! اگر الله عَزَوجَلُ اس پر رحم فرمائ (تو خَيَ سكتا ہے)۔ (۳)...وہ حاكم جو اپنے ماتحتوں كو تو منع كرے ليكن خود عيش و عشرت كے ساتھ زندگى بسر كرے، يہ حُظبَه (يعنى رعايا كے ساتھ ظلم كرنے والا حاكم ) ہے جس كے بارے ميں حُسنِ اَخلاق كے پيكر، مُجوبِ رَبِّ اَكْر صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدُّم نے ارشاد فرمايا: "برترين حاكم حُظبَه ہے۔ " (۱۹۵۶) ہے ارشاد فرمايا: "برترين حاكم حُخوبِ رَبِّ اَكْر صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدُّم نَ اَحْدُونَ ہلاك ہو تا ہے۔ (۴)...وہ حاكم جو خود بھى اور اس كى رعايا بھى عيش و عشرت كے ساتھ زندگى بسر كرے، ہے دونوں ہلاكت ميں ہيں۔

پائیں گے۔ جب نسبت کام آ رہی ہے تو نسب کیوں کام نہ آوے گا۔(الکلامر المقبول فی طهارة نسب الرسول مشہوله رسائل نعیمیه، ص۱۲،۱، مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ لاہور)

<sup>1455 ...</sup> صحيح البخارى، كتاب الوصايا، باب هل يدخل النساء والولدق الاقارب، ٢/ ٢٣٨، الحديث: ٢٧٥٣، بتغيرقليل شعب الايبان للبيهقى، بابق طاعة اولى الامر، ٢/ ٣٣٠، الحديث: ٢/١٧

<sup>1456 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الامارة، باب فضيلة الامام العادل ... الخ، الحديث: ١٠١٨ ص١٠١٥

اے خلیفہ! جھے خبر پنجی ہے کہ حضرت سیّدُنا جبر یل امین علیہ السَّدہ نے حضور نبی پاک صَلَّی الله وَ تَعَالَ عَلَیْهِ وَ الله وَ تَعَالَ عَلَیْهِ وَ اللّه وَ تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَ اللّه وَ تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَ اللّه وَ تَعَالَیْ عَلیْهِ وَ اللّه وَ تَعَالَیْ اللّه وَ اللّه

 جبر ئیل!اوراے محد! الله عَوَّوَ جَلَّ نے تم دونوں کو اپنی معصیت اور اس پر ہونے والے عذاب سے امان دے دی ہے اور محمد صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی فضیلت تمام انبیا پر ایسے ہے جیسے جبر ئیل عَلَیْهِ السَّلام کی تمام ملا تکہ پر۔

اے خلیفہ! مجھے خبر پہنچی ہے کہ خلیفہ کوم امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا عمر فاروق اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے بارگاہ اللّی میں عرض کی:"اے اللّٰہ عَنَّوْجَلَّ! جب میرے پاس دو فریق (مُدَّعِی و مُدَّعِی عَلَیْه) آئیں اور ان میں سے ایک حق سے اعراض کرنے والا ہو اگر تُومجھے اس کی طرف ماکل پائے خواہ قریب میں ایسامعا ملہ ہو یا دور میں تومجھے پیک جھیکنے کی مقد اربھی مہلت نہ دینا۔"

اے خلیفہ!سب سے زیادہ سخت کام الله عنو بَه بَالانا ہے اور الله عنو بَه بَالانا ہے اور الله عنو بَه بَالانا ہے اور جو شخص الله عنو بَه بَالانا ہے اور جو شخص الله عنو بَه بَالانا ہے اور جو شخص الله عنو بَه بَالان کے درجات کو بلند فرما تا اور اسے عزت عطا فرما تا ہے اور جو شخص الله عنو بَه بَالله بَالله عنو بَه بَالله بَالله عنو بَه بَالله عنو بَه بَالله عنو بَه بَالله بَالله عنو بَه بَالله بَالله

پھر میں اٹھنے لگا تو خلیفہ ابو جعفر منصور نے مجھ سے پوچھا: کہاں جارہے ہیں؟ میں نے جواب دیا: اگر خلیفہ اجازت دیں توان شکا عَالله عَوَّوَ جَلَّ اللهِ عَوَّو جَلَ اللهِ عَوْدَ جَلُ اللهِ عَوْدَ جَلُ اللهِ عَوْدَ جَلُ عَلَى اللهِ عَلَ عَلَ عَلَ عَلَ عَلَ عَلَ عَلَ اللهُ عَوْدَ جَلُ عَلَى اللهُ عَنْدَ عَلَى اللهُ عَوْدَ جَلُ عَلَى اللهُ عَنْدَ عَلَ اللهُ عَنْدَ عَلَ اللهُ عَنْدَ عَلَ اللهُ عَنْدَ عَلَ اللهُ عَنْدَ عَلَى اللهُ عَنْدَ عَلَ عَلَى اللهُ عَنْدَ عَلَ اللهُ عَنْدَ عَلَى اللهُ عَنْدَ عَلَ اللهُ عَنْدَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْدَ عَلَ اللهُ عَنْدَ عَلَ عَلَ اللهُ عَنْدَ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَ اللهُ عَنْدَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْدَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَوْدَ عَلَى اللهُ عَلَى الله

(اس حکایت کے راوی) حضرت سیِدُنا محمد بن مُصُعَب دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه فرماتے ہیں: خلیفہ ابو جعفر منصور نے انہیں کچھ مال دینے کا حکم دیا تا کہ سفر میں کام آسکے لیکن حضرت سیِدُناامام اوزاعی دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه نے

قبول نہ کیا اور فرمایا: مجھے اس کی کچھ ضرورت نہیں، میں دنیوی مال و متاع کے بدلے اپنی نصیحت کو فروخت نہیں کروں گا۔ خلیفہ ابو جعفر منصور کو آپ کی عادت کاعلم ہو گیااس لئے وہ آپ پر مال قبول نہ کرنے کی وجہ سے ناراض نہ ہوا۔ (1457)

#### سيدُنا خضرعَكيهِ السَّلامكي خليفه منصور كونصيحت:

(14)...حضرت سیّدُناابو مسلم محمہ بن مہاجر انصاری عَلَیْهِ رَحْتهُ اللهِ الْبَادِی سے منقول ہے کہ خلیفہ ابو جعفر منصور جج کے ارادے سے ملہ مکرمہ آیاوہ رات کے آخری حصے میں بیت الله شریف کا طواف کرنے کے لئے دارُ النَّدُوّہ سے باہر نکاتا طواف کرتا، نماز پڑھتا اور کسی کو اس کے بارے میں پتانہ چاتا، جب فجر طلوع ہوتی تو دارُ النَّدُوّہ کی طرف واپس لوٹ آتا مُوَّوِّ نمین آکر اسے سلام کہتے اور نماز کے لئے اقامت کہی جاتی تاکہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ایک رات وہ سحری کے وقت نکلا دورانِ طواف اس نے نُلْتُرْم کے پاس ایک شخص کو بیہ کہتے ساناے الله عَوْدَ جَنَّ اللهِ عَوْدَ جَنَّ اللهِ عَوْدَ جَنَّ اللهِ عَلَیْ کہ اس نے نمائز کے در میان ظلم اور طبع حاکل ہوجانے کی شکایت کر تاہوں۔ منصور بیہ من کر بہت تیز چلاحتی کہ اس کی تمام با تیں من لیس پھر وہاں سے نکل کر محبد کے ایک کونے میں آکر بیٹے گیااور قاصد کو بھجا کہ اسے بالالائے قاصد نے آکر اس سے کہا: خلیفہ کے پاس چلو۔ اس شخص نے دور کعتیں پڑھیں ججر سامے کہا نظیفہ کے پاس چلو۔ اس شخص نے دور کعتیں پڑھیں ججر کہتے سانے کہ زمین میں سرکشی اور فساد ظاہر ہو گیا ہے اور حق واہل حق کے در میان ظلم وطبع حاکل ہے۔ الله عَوْدَ جَنَّ کُلُ ہے۔ الله عَوْدَ جَنَّ کُلُ ہے۔ الله عَوْدَ ہی میں نے بیج سانے کہ زمین میں سرکشی اور فساد ظاہر ہو گیا ہے اور حق واہل حق کے در میان ظلم وطبع حاکل ہے۔ الله عَوْدَ جَنَّ کُلُ ہے۔ الله عَوْدَ کُلُ کُلُ ہے۔ الله عَوْدَ کُلُ کُلُ ہو بیات سی تو اس نے کہا: می تو اس نے بیات می تو اس نے بیات سی تو اس نے کہا: میں تو اس نے بیات سی تو اس نے بیات سی تو اس نے بیات سی تو اس نے کہا: اگر آپ میں وہاں کی امان دیں تو ہیں آپ کو تمام با تیں اصولوں سمیت بتادیا

<sup>1457 ...</sup> شعب الایمان للبیه قی، باب فی طاعة اولی الامر، ۲/ ۲۳ تا ۳۳ الحدیث: ۹۰ ۳۸ تا ۱۹۲۳ حلیة الاولیاء، ابوعمرو الاوزاعی، ۲/ ۱۳۵ تا ۱۵۱۱ الحدیث: ۸۱۲۰

ہوں ور نہ میں اپنے نفس کی اصلاح پر ہی اکتفا کئے رہتا ہوں کیو نکہ مجھے اسی کے کاموں سے فرصت نہیں۔ خلیفہ نے کہا: میں نے تمہیں جان کی امان دی۔ اس نے کہا: وہ شخص جس میں طبع داخل ہو گیا حتی کہ وہ اس کے اور حق کے در میان حائل ہو چکا ہے، نیز جس کے سبب در شکی کی جگہ سرکشی اور فساد پھیل چکا ہے وہ آپ ہیں۔ خلیفہ نے کہا: تیر کی خرابی ہو مجھ میں طبع کیسے داخل ہو گیا حالا نکہ سونا جاندی میر ہے ہاتھ میں ہے اور میں سیاہ وسفید کامالک ہوں۔

اس نے کہا: اے غلیفہ! جتنی لا کی آپ میں داخل ہو گئ ہے اور کسی میں کیاداخل ہو گی۔ اے غلیفہ! الله عَوَدَ ہَنْ نے تہمیں مسلمانوں کے امور اور ان کے اموال کا محافظ بنایا ہے لیکن تم نے ان کے امور سے خفلت برتی اور ان کے اموال جمع کر ناشر و ح کر دیے اور ان کے در مایان اینٹول اور چونے کی دیواریں اور لوہے کے دروازے حاکل کر دیے اور ان پر ہتھیاروں سے لیس دربان کھڑے کر دیے چھڑ تم نے خود کولو گوں ہے جدا کر کے ان کمروں میں مقید کر دیا اور اپنے عاملوں کو مال جمع کر نے لیس دربان کھڑے کر دیے چھڑ تم نے خود کولو گوں ہے جدا کر کے ان کمروں میں مقید کر دیا اور اپنے عاملوں کو مال جمع کر نے اور نہیں وہ ہو تو وہ تمہاری مدد نہیں کرتے اور ائم افران ایسے خالموں کو بنایا ہے کہ اگر تم بھول جاؤ تو وہ تمہیں یاد ہو تو وہ تمہاری مدد نہیں کرتے اور تم نے انہیں اسلیم، سواریاں اور مال دے کر لو گوں پر ظلم کرنے کی قوت دے دی ہے اور انہیں کہدر کھا ہے کہ فلاں فلاں افراد جن کے نام تم نے انہیں بتائے ہیں ان کے سوااور کوئی تمہارے پاس نے کہا تاب بات کی اجازت نہیں دی کہ کوئی مظلوم، مصیبت زدہ، بھو کا، نظام کرور اور فقیر تمہارے پاس آگر کچھ پائے حالا نکد ان میں سے ہر ایک کا اس مال میں حصہ ہے۔ دولوگ جنہیں تم نے اپنے لئے چنا، انہیں باتی رعا کہ تمہارے پاس اور ان کے بارے میں عظم دے رکھا ہم نہیں کرتے تو انہوں نے کہا: اس باد شاہ نے الله عن کہا کہ تمہارے پاس مال میں حصہ ہے۔ دولوگ جنہیں تم نے الله عقور تی کے نام تم خیانت کی تو ہمیں خلیفہ مال آتا ہے اور تم اسے (حق داروں پر) تقیم نہیں کرتے تو انہوں نے کہا: اس باد شاہ نے الله علی کہلوگوں کے خفید امور حانے دالے کی رسائی خلیفہ تک نہ

ہو سے لیکن جس کو یہ چاہیں اس کی رسائی ہوسکتی ہے اور جب بھی تمہارا کوئی عامل جاکر ان کی کسی بات میں مخالفت کرتا ہے تو یہ اسے دور کر دیتے ہیں حتی کہ اس کا مقام و مرتبہ گر جاتا اور اس کی قدرو منزلت کم ہو جاتی ہے اور جب تمہارے اور ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی تولو گوں نے انہیں بڑا سمجھا اور ان سے خو فزدہ ہو گئے اور سب سے پہلے تمہارے عاملوں نے انہیں تحا کف اور اموال سجیجنے شر وع کئے تاکہ وہ ان کے ذریعے تمہاری رعایا پر ظلم کرنے کی قوت حاصل کریں پھر رعایا میں سے صاحبِ قدرت اور مال داروں نے تھا نف ہو جاتا کے دو سرے افراد پر ظلم کر سکیں تو اس طرح طمع کی وجہ سے اللّه عَوْدَ جَلَّ کے شہر سرکشی اور فسادسے بھر گئے اور یہ لوگ سلطنت میں تمہارے شریک ہو گئے اور تم ان سے غافل ہو گئے۔

اگر کوئی مظلوم تمہارے پاس آناچاہتا ہے تو یہ اسے تمہارے پاس آنے سے مانع ہوتے ہیں اور اگروہ اس وقت اپنی آواز یا اپنا واقعہ تم تک پہنچانا چاہے جب تم باہر نگلتے ہو تو تمہارے بارے میں اسے پتا یہ چاتا ہے کہ تم نے اس سے منع کر رکھا ہے اور لوگوں کے مظالم جاننے کے لئے تمہارے مقرر کر دہ شخص کے پاس اگر کوئی مظلوم آتا ہے اور تمہارے فاص کارندوں تک یہ بات پہنچ جاتی ہے تو وہ مظالم جاننے پر مقرر شخص سے کہتے ہیں کہ اس کا معاملہ باد شاہ تک نہ پہنچائے اور اگر اس مقرر شخص کا بات پہنچ جاتی ہے تو وہ مظالم جاننے پر مقرر شخص سے کہتے ہیں کہ اس کا معاملہ باد شاہ تک نہ پہنچائے اور اگر اس مقرر شخص کا کوئی مقام و مرتبہ ہو اور اس کی بات بھی مانی جاتی ہو تب بھی وہ تمہارے خاص لوگوں کے خوف کی وجہ سے اپنی مرضی کے مطابق کچھ نہیں کر سکتا تو مظلوم مسلسل اس کے پاس آتا اور چکر لگاتار ہتا ہے ، شکوہ شکاری سواری نگلتی ہے اور وہ تمہارے کر تا اور حملے بہانے بناتا ہے۔ جب کوشش کے باوجو د اسے نکال دیا جاتا رہے تو جب تمہاری سواری نگلتی ہے اور وہ تمہارے مامنے چیختا ہے تو اسے بہت زیادہ مارا جاتا ہے تا کہ دو سرول کے لئے عبرت ہو حالا نکہ تم دیکھ رہے ہوتے ہولیکن نہ تو تم منع کرتے ہو اور نہ بمی ہاتھ سے روکتے ہو تو ایک صورت حال میں اسلام اور مسلمانوں کے باقی رہنے کی کیاصورت ہو سکتی ہے؟ تم سے پہلے بنو امیہ اور عرب کے دیگر حکم انوں کے پاس جب کوئی مظلوم پہنچتا تو وہ اس پر سے ظلم دور کر کے انصاف قائم کرتے۔ ایک شخص دور در از کے شہر وں سے آتا اور بادشاہ کے کرتے۔ ایک شخص دور در از کے شہر وں سے آتا اور بادشاہ کے کرتے۔ ایک شخص دور در از کے شہر وں سے آتا اور بادشاہ کے

دروازے پر پہنچ کر پکارتا:اے اہل اسلام!توسب لوگ اس کی طرف بھاگتے اور پوچھتے: تجھے کیا ہوا؟ تجھے کیا ہوا؟ اور اس کی فریاد کو اپنے بادشاہ تک پہنچا کر اس کے لئے انصاف لیتے۔

اے خلیفہ! میں ملک چین کی طرف سفر کیا کرتا تھااور وہاں ایک بادشاہ تھاایک مرتبہ میں وہاں گیا تو بادشاہ کی ساعت جا چکی تھی اور وہ رور ہاتھا۔ اس کے وزر انے اس سے کہا: آپ کیوں روتے ہیں خدا آپ کی آئھوں کو نہ رلائے؟ اس نے جو اب دیا: سنو! میں مصیبت یعنی ساعت چلے جانے پر نہیں رور ہابلکہ اس لئے رور ہاہوں کہ مظلوم دروازے پر کھڑا چیخے گا اور میں اس کی آواز نہیں سن پاؤں گا۔ پھر اس نے کہا خیر اگر میری ساعت چلی گئی ہے تو کیا ہو ابصارت تو باقی ہے لوگوں میں اعلان کر دو کہ سرخ رنگ کا کپڑا سوائے مظلوم کے اور کوئی نہ پہنے پھر وہ دن کے نثر وع اور آخر میں ہاتھی پر سوار ہوکر دورہ کرتا کہ کوئی مظلوم دکھائی دے تاکہ اس کے ساتھ انصاف کرے۔

اے خلیفہ!وہ مشرک بادشاہ تھا اور اس پر اپنے نفس پر بخل کرنے کے مقابلے میں مشرک رعایا کے ساتھ نرمی و مہر بانی کرناغالب تھا۔ اَلْحَمْدُ کُلِلّه عَوْدَ جَلَّ اللّه عَوْدَ جَلَّ بِر ایمان رکھتے اور اللّه عَوْدَ جَلَّ کے نبی صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے جَجَا کے بیٹے ہو، اس کے باوجو دتم پر مسلمانوں کے ساتھ نرمی و مہر بانی کرنا اپنے نفس کے بخل پر غالب نہیں آیا، تم تین باتوں میں سے کسی ایک کے لئے ہی مال جمع کرتے ہو۔

اگرتم کہو کہ میں اپنے لڑے کے لئے مال جمع کر تاہوں تواللہ عَوْدَ ہَلْ نے چھوٹے بچے کے سلسلے میں تمہیں عبر تیں دکھا دی ہیں کہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکاتا ہے توز مین پر اس کا کوئی مال نہیں ہو تا اور زمین پر جو بھی مال ہے کسی نہ کسی بخیل کا ہاتھ اسے گھیر ہے ہوئے ہو تا ہے پھر اللہ عَوْدَ ہَلَ اس بچے پر مسلسل نُظف و کرم فرما تار ہتا ہے حتی کہ اس کی طرف لوگوں کی رغبت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور تم اسے نہیں دیتے ہو بلکہ اللہ عَوْدَ ہَلَ جسے چاہتا ہے عطافرما تا ہے۔ اگرتم کہو کہ میں اس لئے مال جمع کرتا ہوں تا کہ میری سلطنت مضبوط ہو تو بے شک اللہ عَوْدَ ہَلَ اللہ عَوْدَ ہَلَ اللہ عَوْدَ ہُلَ اللہ عَوْدَ ہُلَ اللہ عَوْدَ ہُلَا اللہ عَوْدَ ہُلَا اللہ عَوْدَ ہُلَا اللہ عَوْدَ ہُلَا ہُلَا ہُمَا ہُمَا

متہبیں ان لوگوں کا انجام دکھا دیاہے جو تم سے پہلے تھے کہ انہوں نے جو سونا چاندی جمع کیا تھا اور جو سپاہی، ہتھیار اور سواریاں تیار کی تھیں وہ کچھ بھی ان کے کام نہ آیا اور جب الله عَزَّدَ جَلَّ نے تمہیں کچھ دینے کا ارادہ فرمایا تو تمہاری اور تمہارے بھائیوں کی غریبی اور کمزوری اس کے دینے میں رکاوٹ نہ بی۔

اگرتم کہو کہ مال اس لئے جمع کرتا ہوں تا کہ جو مقام و مرتبہ حاصل ہے اس سے اعلیٰ مرتبہ حاصل ہوجائے تو الله عَدَّهَ مَنَّ کی قسم! تمہارے اس مرتبے سے اوپر ایک ہی مرتبہ ہے جے نیک اعمال کے بغیر نہیں پایاجاسکتا۔

اے خلیفہ!اگر تمہاری رعایا میں سے کوئی شخص تمہاری نافر مانی کرے تو کیا تم اسے قبل سے بھی بڑی سزادے سکتے ہو؟ منصور نے کہا: نہیں۔ اس نے کہا: نہیں دیتا بلکہ عزوج کا اللہ عزوج کا نہیں عطافر مائی ہے تم اس کا اور دنیاوی اشیاء کا کیا کروگے؟ الله عزوج کا اللہ عور دناک عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے اور اللہ عزوج کا تمہاری ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو تمہارے دل میں ہیں اور تمہارے اعضاء نے انہیں چھپار کھا ہے۔ جب سچا باوشاہ تم سے دنیاوی بادشاہت لے گا اور تمہیں حساب کی طرف بلائے گا تو اس وقت تم کیا کہوگے؟ کیاد نیاوی بادشاہت جس پر تم بخل کررہے ہو تمہیں دنیاوی بادشاہت جس پر تم بخل کررہے ہو تمہیں دنیاوی بادشاہت کے بال اس کے عذاب سے بچا سکتی ہے؟

یہ سن کر منصور نے بلند آواز سے پھوٹ پھوٹ کرروتے ہوئے کہا: اے کاش! میں پیداہی نہ ہواہو تااور میں کچھ بھی نہ ہو تا۔ پھر
کہا: مجھے جو سلطنت دی گئی ہے اس بارے میں میں کیا تدبیر اختیار کروں کیونکہ میں لوگوں کو خیانت کرنے والا ہی پا تاہوں؟ اس شخص نے کہا: اے خلیفہ! تم پرراہ نمائی کرنے والے ، بڑے بڑے آئمہ کو ساتھ رکھنالازم ہے۔ منصور نے پوچھا: وہ کون ہیں؟ کہا: علما۔ کہا: وہ تو مجھ سے بھا گتے ہیں۔ اس شخص نے کہا: وہ تم سے اس خوف کی وجہ سے بھا گتے ہیں کہ تم انہیں اس راستے کا پابند نہ کر دوجو تم پر تمہارے عُہّال کی طرف سے ظاہر ہوا ہے ، لہذا تم اپناوروازہ کھول دو، رکاوٹ آسان کر دو، ظالم سے مظلوم کابدلہ لواور اسے ظلم سے روکو اور حلال وطیّب چیز ہی لوپھر اس کوحق وافعاف کے ساتھ تقسیم کر دو۔ (اگر تم نے ایساکیاتو) میں

اس بات کی ضانت دیتا ہوں کہ جو تم سے بھاگ گئے ہیں وہ تمہارے پاس آ کر تمہارے اور تمہاری رعایا کی بہتری کے معاملے میں تمہاری مد د کریں گے۔ منصور نے کہا: اے الله عزَّدَ جَلَّ! مجھے اس شخص کی نصیحت پر عمل کرنے کی تو فیق دے۔ اسی دوران مُوَّذِّ نوں نے آکر سلام کیااور نماز کے لئے اقامت کہی گئی تو منصور نے باہر نکل کرلو گوں کو نماز پڑھائی پھر منصور نے محافظ سے کہا:تم اس شخص کولاز می طور پر میرے پاس لے کر آؤورنہ میں تمہاراسر تن سے جدا کر دوں گااور اس پر بہت زیادہ غصے کا اظہار کیا۔ چنانچہ، محافظ اس شخص کو تلاش کرنے کے لئے باہر نکلا،وہ اس کی تلاش میں گھوم پھر رہاتھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ وہ شخص ایک گھاٹی میں نماز اداکر رہاہے، محافظ اس کے پاس بیٹھ گیا، جب اس نے نماز اداکر لی تو محافظ نے اس سے کہا: اے شخص! کیا آپ الله عَرْوَجَلَّ سے ڈرتے ہیں؟ اس نے کہا: کیوں نہیں۔ محافظ نے کہا: کیا آپ الله عَرْوَجَلَّ کو بہجانتے ہیں؟ جواب دیا: کیوں نہیں۔اس نے کہا: تو پھر میرے ساتھ چلئے کیونکہ خلیفہ نے قسم کھائی ہے کہ اگر میں آپ کولے کرنہ گیاتووہ مجھے قتل کر دے گا۔ اس شخص نے کہا: اب میرے لئے اس کی طرف جانے کی کوئی راہ نہیں۔ محافظ نے کہا: وہ مجھے قتل کر دے گا۔ کہا: وہ تمہیں قتل نہیں کرے گا۔ محافظ نے کہا: کیسے نہیں کرے گا؟اس شخص نے یو چھا: تمہیں اچھی طرح پڑھنا آتا ہے؟ محافظ نے کہا: نہیں۔ تواس شخص نے اپنے توشہ دان سے ایک کاغذ نکالا جس میں کچھ لکھاہوا تھااور محافظ سے کہا: اسے اپنی جیب میں رکھ لو کہ اس میں کشادگی کی دعاہے۔ محافظ نے کہا: کشادگی کی دعا کیاہے؟ کہا: الله عَزْدَ جَلَّ یہ دعا شہیدوں کے علاوہ کسی کوعطانہیں فرماتا۔ محافظ نے کہا: الله عَزَّدَ جَلَّ آپ پررحم فرمائے! آپ نے مجھے پراحسان کیاہے اگر آپ مجھے یہ دعااور اس کی فضیلت بتادیں تو مزید احسان ہو گا۔ کہا: جو شخص صبح و شام یہ دعامائگے اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں،وہ ہمیشہ مسرور رہتاہے، اس کی خطائیں مٹادی جاتیں ہیں، اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، اس کے رزق میں فراخی کر دی جاتی ہے، اس کی امیدیوری ہوتی ہے، دشمنوں کے خلاف اس کی مد د کی جاتی ہے، وہ اللہ عَزَّدَ جَلَّ کے نز دیک صدیق لکھاجا تا اور شہادت کی موت مرتاہے۔ دعایہ

#### دعائے خضر:

اللهُمَّ كَمَا لَطُهُمَّ كَمَا لَطُهُمَّ فِي عَظَمَتِكَ دُوْنَ اللَّطَهُ آءِ وَعَلَوْتَ بِعَظَمَتِكَ عَلَى الْعُظَمَآءِ وَعَلِمْتَ مَا تَحْتَ ارْضِكَ كَعِلْمِكَ بِمَا فَوْقَ عَنْ شِكَ وَكَانَتُ وَسَاءِ السَّدُورِ كَالْعَلَانِيَّةِ عِنْدَكَ وَعَلَانِيَّةُ الْقَوْلِ كَالسِّمِّ فِي عِلْمِكَ وَانْقَادَ كُلُّ شَيْءٍ لِعَظَمَتِكَ وَخَضَعَ كُلُّ ذِي سُلُطَانٍ لِسُلُطَانِكَ وَصَارَ وَسَاءِ السُّكُورِ كَالْعَلَانِيَّةِ عِنْدَكَ وَعَلَائِيَّةُ الْقَوْلِ كَالسِّمِّ فِي عِلْمِكَ وَانْقَادَ كُلُّ شَيْءٍ لِعَظْمَتِكَ وَخَضَعَ كُلُّ ذِي سُلُطَانٍ لِسُلُطَانِكَ وَصَارَ المُعْرَالِيُّ فَي مِنْ كُلِّ هَمِّ الْمُسَيِّةُ فِيهِ فَيْجًا وَمَحْنَجًا اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِي وَالْمَعَلِي وَالْمُهُمَّ اللّهُ مُعْمَلِكَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مُعْتَ الْمَعَلِي وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَال

لعنی اے اللہ عزد کی اور جو کچھ تیری نظمت میں سب سے بڑھ کر لطیف اور تمام عظمت والوں سے زیادہ عظیم ہے اور جو کچھ تیری زمین کے یہ ہے ہے ہوئے ہی اعلانیہ باتوں کی شخص ہے ہوئے ہی اعلانیہ باتوں کی عظمت کے سامنے ہر چیز سر تسلیم خم کئے ہوئے ہے اور تیری شان و عظمت کے سامنے ہر چیز سر تسلیم خم کئے ہوئے ہے اور تیری شان و عظمت کے سامنے ہر پیز سر تسلیم خم کئے ہوئے ہے اور تیری شان و عظمت کے سامنے ہر باد شاہ سر نگوں ہے ، و نیاو آخرت کے تمام امور تیرے دستِ قدرت میں ہیں۔ تو ہر اس مصیبت ہے جس میں میں مبتلا ہوں خلاصی عطافر ما، اے اللہ عزد بھل آب فرن آب فرن ہے تو معافل کر کے ، میری خطاوی سے در گزر کر کے اور میرے برے اعمال پر دوڈال کر ججھے ہمت عطافر مائی ہے کہ میں تجھ سے اس چیز کاسوال کروں جس کا میں اپنی کو تاہی کے سبب حق دار نہیں ہوں۔ میں بہ خوف پر دوٹال کر تجھ سے دعامانگاہوں اور مائو س ہو کر تجھ سے سوال کر تاہوں ، بے شک میر سے اور تیرے در میان جو معاملات ہیں ان میں تو مجھ پر اصان کر نے والا ہے اور میں اپنی جان کا براکر نے والا ہوں تو نعتیں عطاکر کے میر امحبوب بتا ہے اور میں اپنی خون کی میں جو مجھ ناراض کر تاہوں کی تیری دو الا میں اپنی خون کیا تو بہ قبول کرنے والا مہر بان ہے۔

محافظ کہتا ہے: میں نے وہ کاغذ لے کر اپنی جیب میں رکھااور خلیفہ کے پاس جانے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ چنانچہ، میں خلیفہ کے پاس آیااور انہیں سلام کیا توانہوں نے اپناسر اٹھایااور میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا: تیری خرابی ہو!تُو جادوخوب جانتا ہے؟ میں نے کہا:اے خلیفہ! میں جادو نہیں جانتا، پھر میں نے انہیں اس شخص کا قصہ بیان کیاتو خلیفہ نے کہا:اس نے تہمیں جو کاغذ دیا ہے وہ میرے پاس لاؤ پھر خلیفہ نے روتے ہوئے کہا:تم نے نجات پائی پھر اس دعا کو لکھنے کا حکم دیا اور مجھے 10 ہز ار در ہم دیئے پھر کہا:کیاتم اس شخص کو جانتے ہو؟ میں نے کہا: نہیں۔ خلیفہ نے کہا:وہ حضرت سیّدُناخضرعَل دَبِیْدَاوَعَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام شخصے

# سيّدناسفيان ثورى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كي بارونُ الرشيد كونصيحت:

(15) ۔۔۔ حضرت سیّدُنا ابو عمر ان جُونِی عَلیّهِ دَحْمَةُ اللهِ الْعَنِی فرماتے ہیں: جب ہارون الرشید خلیفہ بنا تو علما اس سے ملا قات کرنے اور مبارک باددینے کے لئے آئے، اس نے مال کے دروازے ان پر کھول دیئے اور انہیں گر ال قدر انعامات سے نوازا، وہ خلیفہ بننے سے قبل عُلما اور زاہد وں کی صحبت میں بیٹھا کر تا تھا اور نظاہر درویش اور زاہد انہ طریقے پر تھا اور اس کا حضرت سیّدُناسفیان تُوری عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی سے کافی پر انابھائی چارہ تھا۔ تخت خلافت پر متمکن ہونے کے بعد حضرت سیّدُناسفیان تُوری عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی نے اس سے ملا قات کی نہ اسے مبارک باددینے آئے۔ خلیفہ کو ان سے ملا قات کا شوق پید اہوا تا کہ ان کے ساتھ علیحدگی میں بیٹھ کر با تیں کر سکے لیکن انہوں نے اس سے ملا قات نہ کی اور خلیفہ کے سابقہ اور موجودہ مقام و مرتبہ کی کچھ پر وانہ کی، یہ بات ہارون الرشید پر بہت گر ال گزری تو اس نے حضرت سیّدُناسفیان تُوری عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوی کی طرف ایک خط لکھا جس کا مضمون کچھ یوں تھا:

بِسُمِ اللهِ الرَّحَلْنِ الرَّحِيْمِ ﴿ اللهِ عَنْوَجَلَّ كَ بندے خلیفہ ہارون الرشید كی طرف طرف سے اس کے بھائی سفیان بن سعید کی طرف

اے میرے بھائی! آپ جانتے ہیں کہ الله عَنَّوَ جَلَّ نے موسمنین کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے اور اس بھائی چارے کو اپنی رضاکے لئے قائم کرنے کا فرمایا ہے۔ جان لو! میں نے آپ کے ساتھ جو بھائی چارے کارشتہ قائم کیا ہے وہ میں نے قطع نہیں کیا اور نہ آپ سے دوستی توڑی ہے اور بے شک میری پختہ محبت اور عقیدت

آپ سے وابستہ ہے اور الله عزَّوَ جَلَّ نے خلافت کا جو بوجھ مجھ پر ڈالا ہے اگریہ مجھ پر نہ ہو تاتو میں ضرور آپ کے پاس آتا اگر چہ گھٹنوں کے بل چل کر کیونکہ میں اپنے دل میں آپ کی محبت یا تاہوں۔

اے ابو عبد الله! جان لو آپ کے اور میر ہے بھائیوں میں سے کوئی ایسا نہیں رہا جس نے مجھ سے ملا قات کر کے خلیفہ بننے پر مجھے مبارک باد نہ دی ہو اور میں نے ان سب کے لئے مال کے دروازے کھول دیئے اور انہیں بڑے بڑے تحا نف پیش کئے جس سے میر ادل خوش ہو ااور میری آئکھیں ٹھندی ہو تیں جبکہ میں نے آپ کو اپنے پاس آنے میں دیر کرنے والا پایا ہے اور آپ سے ملا قات کے شدید اشتیاق کی وجہ سے میں آپ کو خط لکھ رہا ہوں۔ اے ابو عبد الله! آپ تو جانتے ہی ہیں کہ مومن بھائی سے ملا قات کرنے اور اس کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کی کیا فضیلت ہے، لہذا جب آپ کے پاس میر اخط پہنچے تو آف میں خوب جلدی کیجئے گا۔

جب بارون الرشيد خط لکھ چکا تو وہ اپنے پاس موجو دلوگوں کی طرف متوجہ ہواوہ سب حضرت سیِّدُ ناسفیان تُور ک عَدَیْهُ دَخَیةُ اللهِ القَوِی اور ان کی گرم مزاجی کو جانتے تھے، لہٰذا بارون الرشید نے کہا: دربانوں میں سے کسی کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ، ''عَبَّاد طالقانی''نامی شخص کو اس کے پاس لا یا گیا۔ بارون الرشید نے اس سے کہا: اے عباد! میر ایہ خطالواور کو فہ جاؤ، جب کو فہ میں داخل ہو جاؤ تو قبیلہ بنی تُور کے بارے میں پوچھنا پھر حضرت سیِّدُ ناسفیان تُور کی عَدَیْهِ دَخَیةُ اللهِ القَوِی کے بارے میں پوچھنا، ان سے ملا قات ہو تو یہ خطا نہیں دے دینا اور جو کچھ وہ کہیں اسے اچھی طرح یاد کر لینا اور ان کے تمام چھوٹے بڑے ہو امور کو محفوظ کر لینا تا کہ مجھے بتا سکو۔ چنانچہ، عباد خط لے کر چلاحتی کہ کوفہ پہنچ گیا تو اس نے قبلہ بنی تُور کے بارے میں پوچھا تو الله و چھا تو الله یہ اس اس نے حضرت سیِّدُ ناسفیان تُور کی عَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ القَوِی کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ وہ مسجد میں بیر چھا تو بتایا گیا کہ وہ مسجد میں بیر چھا تو بتایا گیا کہ وہ مسجد میں بیر جھا تو کھڑے اور این کہ ہتا ہے وہ الله عَدِیْم مِنَ الشَّیْطُنِ الرَّجِیم وَ اللّهُمْ مِن طَادِ قِ یَطْمُ قُ یَعْن میں شیطان مر دود سے الله عَدِیْم کی نام مالگان وں جو بھا لی کے ماتھ نہ فرمایا: ''اعُودُ بِاللهِ السَّمینِ عِ الْعَلیْم مِن الشَّیظنِ الرَّجِیم وَ اللّهُمْ مِن طَادِق یَقْمُ بُلُ اللّهُمْ مِن طَادِ ق یَطْمُ اللّهُ مَادِ ن یَقْمُ کیا نام الگانہوں جو بھا لی کے ساتھ نہ وہ اللّه عَلَیْم و الله عَلَیْم و اللّه عَلَیْم کی نام الگانہوں جو بھالی کے ساتھ نہ

آیا ہو۔ "عباد نے کہا: میں نے ان کلمات کا اثر اپنے دل میں پایا، جب انہوں نے جھے مسجد کے دروازے پر اترتے دیکھا تو وہ نماز میں مصروف ہوگئے حالا نکہ نماز کاوفت نہیں تھا۔ میں اپنے گھوڑے کو مسجد کے دروازے پر باندھ کر اندر داخل ہواتو میں نے دیکھا کہ ان کے ہم مجلس سر جھائے بیٹے ہیں گویا کہ وہ چور ہیں جن کے پاس بادشاہ آگیا ہے اور وہ اس کی سز اسے خو فزدہ ہیں۔ میں نے انہیں سلام کیا تو کسی نے بھی میری طرف سر نہ اٹھایا اور انگلیوں کے اشاروں سے جھے سلام کا جو اب دیا میں کھڑار ہا، کسی نے بھی جھے بیٹھنے کا نہیں کہا، ان کی ہیبت کی وجہ سے مجھ پر لرزہ طاری ہوگیا، میں نے ان تمام کو دیکھ کر (اپنے دل میں) کہا کہ یہ نماز پڑھنے والے شخص ہی حضرت سیِدُ ناسفیان توریء کیئے دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی ہیں تو میں نے خط ان کے سامنے رکھ دیا۔ جب انہوں نے خط دیکھا تو کا نیخ لگے اور اس سے دور ہوگئے گویا کہ وہ سانپ ہے جو محراب کی جانب سے ان کے سامنے آگیا ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو اپناہا تھ آستین میں ڈال کر اسے اپنے چو نے میں لیسٹا اور ہاتھ سے خط لے کر اسے الٹ دیا اور حاضرین کو دیتے ہوئے کہا: تم میں سے کوئی اسے پڑھے ڈال کر اسے اپنے چو نے میں لیسٹا اور ہاتھ سے خط لے کر اسے الٹ دیا اور حاضرین کو دیتے ہوئے کہا: تم میں سے کوئی اسے پڑھے کے شک میں تو اللے میں تو اللے میں قالم نے چھوا ہو۔

عَبَّاد نے کہا: ان میں سے ایک شخص نے اسے ایسے پڑ کر کھولا گویا کہ سانپ اس کے سامنے منہ کھولے ڈسنے کو تیار بیٹھا ہے، جب اس کی مہر توڑ کر اسے پڑ ھنا شروع کیا تو حضرت سیِّدُ ناسفیان توری عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ انقَدِی تَعَبُّب کے انداز میں مسکراتے رہے جب وہ خط پڑھ کر فارغ ہواتو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نَعْ فرمایا: خط کو پلٹو اور اس کی پُشت پر اس ظالم کو جواب کھو۔ عرض کی گئ: اے ابو عبد الله اوہ خلیفہ ہے اگر آپ کسی اچھے کاغذ پر جواب کھو اکیس تو اچھا ہے؟ فرمایا: ظالم کو اسی کے خط کی پشت پر جواب کھو اگر تو اس نے بیہ حلال کمائی سے حاصل کیا ہو گا تو عنقریب اس کی جزایا لے گا اور اگر اس نے اسے حرام ذریعے سے لیا ہے تو عنقریب اس کی وجہ سے آگ میں جلے گا اور ہمارے پاس کوئی الی چیز ابق نہیں رہنی چاہئے جسے کسی ظالم نے چھو اہو ور نہ ہمارادین خراب ہو جائے گا۔ عرض کی گئ: ہم کیا کھیں۔ فرمایا: کھو:

بِسْمِ اللهِ الدَّحْمُ انِ الدَّحِيْمِ طَّمُناه گار بندے سفیان بن سعید توری کی طرف سے، امیدوں کے دھوکے میں گر فقار شخص ہارون الرشید کی طرف جس سے ایمان کی حلاوت چھین لی گئی۔

میں نے تہہیں یہ بتانے کے لئے خط لکھا ہے کہ میں نے تم سے رشتہ اُنوت قطع کر دیا ہے، تم سے محبت ختم کر دی ہے اور تیرے مقام و مرتبے سے مُتنَفِّی ہوں۔ تم نے مجھے اپنے خلاف گواہ بنالیا ہے کیونکہ تم نے اپنے خط میں اس بات کا قرار کیا ہے کہ تم نے مسلمانوں کے بیت المال کو ناحق اور غیر محل میں خرچ کیا ہے پھر تم نے اسی پر اکتفانہ کیا بلکہ میں جو تجھ سے دور تھا اسے اپنے خلاف گواہ بنادیا۔ جان لو! میں اور اس خط کو پڑھتے وقت جو میرے بھائی موجود ہیں وہ سب تمہارے خلاف گواہ ہیں اور کل الله عور کی مامنے ہم تیرے خلاف گواہ ی دیں گے۔

اے ہارون! تم مسلمانوں کے بیت المال پر بغیر ان کی رضا کے آئے ہو کیا تمہارے اس فعل سے مُؤلّفَةُ الْقُلُوْب (یعنی جن کے دلوں کو اسلام سے اُلفت دی جائے)، الله عَوْدَ جَلّ کی زمین میں زکوۃ وُصُول کرنے والے، الله عَوْدَ جَلّ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور مسافرراضی ہیں؟ کیااس سے تمہاری رعایا کے افر ادراضی ہیں؟ مسافرراضی ہیں؟ کیااس سے تمہاری رعایا کے افر ادراضی ہیں؟ اے ہارون! کمرکس لو اور حساب کے لئے تیاری کر لو۔ جان لو! عنقریب تمہیں عادل حاکم کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تم نے اپنے نفس کو بہت بڑی مصیبت میں ڈال دیا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو زُہد اور علم کی حلاوت، قرآن پاک کی لذت اور نیک لوگوں کی مجلس سے محروم کر دیا اور اپنی ذات کو ظالم بنانے اور ظالموں کا امام ہونے پر راضی کر دیا ہے۔

اے ہارون! تم تخت پر بیٹھے، ریشمی کپڑے پہنے، اپنے دروازوں پر پر دے لٹکائے ربُّ العالمین سے مشابہت اختیار کرتے ہو، تم نے ان دروازوں اور پر دوں کے بیچھے ظالم سپاہیوں کو بٹھار کھاہے جولو گوں پر ظلم کرتے ہیں انصاف نہیں کرتے،خود شر ابیں پیتے ہیں اور شر اب پینے والوں کو کوڑے لگاتے ہیں،خود زنا کرتے ہیں اور زنا کرنے والوں کو حدلگاتے ہیں،خو دچوری کرتے ہیں اور چور کاہاتھ کاٹتے ہے۔ کیالو گوں پریہ احکام نافذ کرنے سے پہلے تم پر اور ان پر یہ احکام نافذ نہیں ہوںگے ؟

اےہارون!اس وقت تمہاراکیا حال ہوگا؟ جب کل مُنادی الله عَنَّوَجَلَّ کی طرف سے یہ اعلان کرے گا: ہائلو ظالموں اور ان کے ساتھیوں کو تو۔ کہا جائے گا: ہائلو ظالم اور ان کے مددگار کہاں ہے؟ تو تم کو الله عَنَّوَجَلَّ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور تمہارے دونوں ہاتھ تمہاری گردن سے بندھے ہوں گے جنہیں تمہاراعدل وانصاف ہی کھول سکے گا اور تمہارے اردگرد ظالم ہوں گے اور تم ان کے آگے جہنم کی طرف ان کے قائد ہوگے۔

اے ہارون! گویا میں دیچے رہاہوں کہ تم کو گردن سے پکڑ کر الله عَوَّهِ بَلُ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اور تم اپنی نیکیاں دوسرے کے میزان میں اور دوسرے کی برائیاں اپنے میزان میں دیکے رہے ہوجو تمہاری اپنی برائیوں سے زیادہ ہیں اور یہ تم پر مصیبت پر مصیبت اور تاریکی پر تاریکی ہے۔ تم میری وصیت کو یاد رکھو اور جو نصیحت میں نے تمہیں کی ہے اس پر عمل کرو۔ جان لو! میں نے تمہیں نصیحت کر دی اور نصیحت کر نے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، البذا اے ہارون! اپنی رعایا کے مُعاسِّلًا میں الله عَنَوْ جَلُّ سے ڈرو اور رسول خداصَلَ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم کی امت کے بارے میں دسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم کی امت کے بارے میں دسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم کی امت کے بارے میں دسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم کی امت کے بارے میں دسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم کی امت کے بارے میں دسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم کی امت کے بارے میں دسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم کی امت کے بارے میں دسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم کی امت کے بارے میں دسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَ الله عَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَ الله وَ الله وَ الله عَلَيْه وَ الله وَ اللهُ وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ اللهُ وَ الله وَالله وَ اللهُ وَالله وَ اللهُ وَاللهُ وَ

اے ہارون! میر اگمان ہے کہ تو بھی انہی میں سے ہے جنہوں نے اپنی دنیاو آخرت کو خسارے میں ڈالا ہے، اس کے بعد تم مجھے خط کھنے سے بچنامیں تمہیں کوئی جو اب نہیں دول گا۔ والسَّلام عَبَّاد کہتے ہیں: پھر انہوں نے بغیر لیبٹے اور مہر لگائے یو نہی کھلا خط مجھے دے دیامیں اسے لے کر کوفہ کے عَبَّاد کہتے ہیں: پھر انہوں نے بغیر لیبٹے اور مہر لگائے یو نہی کھلا خط مجھے دے دیامیں اسے لے کر کوفہ کے

بازار کی طرف چلا۔ آپ کی نصیحت نے میرے دل پر اثر کیاتو میں نے کو فیہ والوں کو پکارا: اے اہل کو فیہ! انہوں نے جھے جو اب دیا۔ میں نے ان سے کہا: اے قوم! اس شخص کو کون خریدے گاجو اللہ عزّہ جگل سے بھا گا اور اس کی طرف رجوع لایا وہ در ہم و دینار لے کر میرے پاس آئے۔ میں نے ان سے کہا: مجھے مال کی کوئی حاجت نہیں بلکہ کھر درا اوئی جبہ اور قطوانی چوخہ چاہئے۔ چنانچہ ، بیہ دونوں میرے پاس آئے۔ میں نے ان سے کہا: مجھے مال کی کوئی حاجت نہیں بلکہ کھر درا اوئی جبہ اور قطوانی چوخہ چاہئے۔ چنانچہ ، بیہ دونوں چیزیں مجھے دے دی گئیں۔ میں نے انہیں پہنا اور جو لباس خلیفہ کے پاس پہنا کرتا تھا اسے اُتار دیا اور جو ہتھیار اٹھایا کرتا تھا انہیں گھوڑے پر پہنچاتو وہاں گھوڑے پر لاد کر گھوڑے کو کھینچنا شروع کر دیا حتی کہ میں نظے پاؤں اور پیدل چلتے ہوئے خلیفہ ہارون الرشید کے دوازے پر پہنچاتو وہاں موجو د دربان نے میر امٰد اق اڑایا، پھر مجھے اندر آنے کی اجازت دی گئی، جب میں ہارون الرشید کے پاس آیا اور اس نے مجھے اس حالت میں دیکھاتو کھڑ اہوا پھر بیٹھ گیا پھر کھڑ اہوا اور اپنا سر اور چہرہ پیٹنے لگا اور واویلا مچاتے اور حسرت کرتے ہوئے کہنے لگا: قاصد نے نفع پایا اور جیجے والا نقصان میں رہا مجھے د نیاکا کیافا کمرہ ، مجھے باد شاہت کا کیافا کمرہ ، مجھے سے چلی جائے گ

عُبًاد کہتے ہیں: پھر میں نے وہ خطاسی طرح کھلا ہواہارون الرشید کے سامنے رکھ دیا جس طرح حضرت سیّدُ ناسفیان توریء کئید دَخمتهٔ الله انقوی نے مجھے دیا تھا۔ ہارون الرشید نے اسے پڑھنا شروع کیا اور اس کی آئکھوں سے آنسو بہہ رہے سے ،وہ سسکیاں لیتے ہوئے اسے پڑھ رہا تھا۔ اس کے بعض ہم مجلسوں نے کہا: اے خلیفہ! سفیان نے آپ پر جر اُت کی ہے اگر آپ کسی کوان کے پاس بھیج کرانہیں بھاری بیڑیاں پہنا کر قید خانے میں ڈالیس تو یہ دو سروں کے لئے عبرت ہوگی۔

ہارون الرشید نے کہا: اے دنیا کے غلامو! ہمیں چھوڑ دو۔ جو تمہاری باتوں میں آگیاوہ دھوکے میں ہے اور جسے تم نے ہلاک کر دیاوہ بدبخت ہے وہ تواپنی ذات میں انجمن ہیں تم لوگ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ پھر حضرت سیّدُنا سفیان توری عَدَیْدِ رَحْمَةُ اللهِ انْقَوِی کا وہ خط ہمیشہ ہارون الرشید کے پہلو میں رہتا جسے وہ ہر نماز کے وقت پڑھتا حتی کہ اس کا انتقال ہو گیا، الله عَرَّوجَلَّ اس بررحم فرمائے! اور الله عَرَّوجَلَّ اس بندے پر بھی رحم فرمائے! جو

اپنے نفس کے بارے میں غورو فکر کرے اور اس بات سے ڈرے کہ کل بروز قیامت کن اعمال کے ساتھ وہ بارگاوالہٰی میں پیش ہو گااور **اللہ** عَزُدِ جَنَّ ہِی تو فیق عطافر مانے والا ہے۔

## سيدنابهلول رَحْبَةُ اللهِ عَلَيْه كي بارونُ الرشيد كونصيحت:

(16) ... حضرت سیّد ناعبدالله بن مهران عَدَیْهِ رَحْمَهُ انهَ بَان فرمات بین بهارون الرشید جب جج کرکے واپس لوٹا تو اس نے چند دن کوفه میں قیام کیا، پھر اس نے کوچ کرنے کا نقارہ بجانے کا کہا تو لوگ باہر نکلے اور ان باہر نکلے والوں میں حضرت سیّد نا بہلول دانا رخمهُ الله تعالى عَدَیْه بھی تھے۔ آپ ایک پچرے کے ڈھیر پر بیٹھ گئے، بیچا انہیں اَؤینت دینے اور چھیڑنے گئے، اسے میں ہارون الرشید کی سواری آگئی، بیچوں نے انہیں تنگ کرنا چھوڑد یا۔ جب ہارون الرشید حضرت سیّد نا بہلول دانا رخمهُ الله تعالى عَدَیْه کو ایپ فرای اسی کی کرنا چھوڑد یا۔ جب ہارون الرشید حضرت سیّد نا بہلول دانا رخمهُ الله تعالى عَدَیْه کو ایپ کی کرنا چھوڑد یا۔ جب ہارون الرشید حضرت سیّد نا بہلول دانا رخمہ کو ایپ قریب سے گزرنے لگا تو آپ نے بلند آواز سے "اے خلیفہ!" کہہ کر پکارا۔ ہارون الرشید نے کجاوے کے کیڑے کو ایپ چیرے سے ہٹا کر "لکیٹٹ اے بہلول!" کہاتو آپ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَدَیْه وَالِهِ وَسَدُّ الله عَام کی رَحْقِ الله تَعَالَ عَدُه بیان کرتے ہیں: میں نے رسولِ اً کرم، شاہِ بی آدم صَلَّ الله تَعَالَ عَدَیْه وَالِه وَسَدُّ مِن وَحْنَ الله تَعَالَ عَدُه بیان کرتے ہیں: میں نے رسولِ اً کرم، شاہِ بی آدم صَلَّ الله تَعَالَ عَدْه وَالِه وَسَدُّ مِن وَحْنَ الله تَعَالَ عَدْه وَالِه وَسَدُّ مِن وَحْنَ الله تَعَالَ عَدْه وَالِه وَسَدُّ مِن وَحْنَ الله عَدْه وَالِه وَسَدُّ مِن وَحْنَ الله عَدْه وَالِه وَسَدُّ مِن وَحْنَ الله عَدْهُ وَالْه وَسَدُ وَرَدُ کیا جارہ اِ تھا اور نہ ہی ہٹو ہٹو کی صدائیں آر ہی تھیں۔ (آپ صَدَّ الله تَعَالَ عَدْه وَالْه وَالْهُ وَالْهُ مِنْ وَرَدُ کیا جارہ اِ تھا اور نہ ہی ہٹو ہٹو کی صدائیں آر ہی تھیں۔ (آپ صَدَّ الله عَدْه وَر کیا جارہ اِ تھا اور نہ ہی ہٹو ہٹو کی صدائیں آر ہی تھیں۔ (آپ مَنْ وَر کیا جارہ اُنْ اُنْ اُنْ اُنْ مُنْ وَر کیا جارہ اُنْ اُنْ اُنْ اُنْ اُنْ مُنْ وَر کیا جارہ اُنْ اُنْ اُنْ وَلَیْ اُنْ مُنْ وَالْ اُنْ وَالْ کیا وَالْ کیا ہُو ہُو کی صدائیں آر ہی تھیں۔

اے خلیفہ!اگر تم سَفَرَ میں تکبرُ کے بجائے عاجزی اختیار کروتو یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ یہ سن کر ہارون الرشید اتنا رویا کہ اس کے آنسو زمین پر گرنے لگے پھر اس نے کہا: اے بہلول! ہمیں مزید نصیحت فرمایئے!الله عَزَوَجَلُّ آپ پر رحم فرمائے! حضرت سیِدُنا بہلول دانا رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نے فرمایا: اے خلیفہ! جی ہاں! وہ شخص جے الله عَزَوَجَلُّ نے مال اور حسن و جمال عطافرمایا پھر اس نے اس مال میں سے خرج کیا اور حسن و

1458 ... سنن ابن ماجه، كتاب المناسك، باب رمى الجماري اكبا، ٣/ ١٨٨ الحديث: ٣٠٣٥ ... بدون: منص فامن عرفة، وإنها قالوا: رمى الجبرة

جمال کے سلسلے میں پاک دامن رہاتو اللہ عنوَ جَلَّ کے خاص دفتر (رجسٹر) میں وہ نیک لوگوں کی فہرست میں لکھاجائے گا۔ہارون الرشید نے کہا: اے بہلول! آپ نے بہت اچھی نصیحت کی۔ پھر ہارون الرشید نے حضرت سیِّدُنا بہلول دانا دَحْبَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه کو بچھ عظیہ پیش کیا تو آپ نے فرمایا: یہ عظیہ اسے ہی واپس لوٹا دوجس سے لیا ہے مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ہارون الرشید نے کہا: اے بہلول! اگر آپ پر کوئی قرضہ ہو تو ہم اُسے اداکر دیں؟ آپ نے فرمایا: اے خلیفہ! کو فہ کے تمام علما کی متفقہ رائے ہے کہ قرض کی ادائیگی کے لئے قرض لینا جائز نہیں۔ (۱459) ہارون الرشید نے کہا: اے بہلول! ہم آپ کے لئے پچھ و ظیفہ مقرر کر دیتے ہیں جو آپ کے کھانے وغیرہ فرض لینا جائز نہیں۔ (۱459) ہارون الرشید نے کہا: اے بہلول! ہم آپ کے لئے کافی ہو۔ آپ دَحْبَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه نے اپنا سر آسمان کی طرف اُٹھایا پھر کہا: اے خلیفہ! میں اور آپ سب الله عَدَّوجَالَّ کے زیر کھالت ہیں اور بیات محال ہے کہوہ آپ کویا در کھے اور مجھے بھول جائے۔ پھر ہارون الرشید نے کجاوے کا پر دہ گر ایا اور چلاگیا۔

## مامون کے سامنے ایک نوجوان کی حق گوئی:

(17)... حضرت سیّدُناابوالعباس ہا تمی علیّهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِي سے منقول ہے کہ حضرت سیّدُناصال کی بن مامون رَحْمَةُ اللهِ الّولِي سے عَلَيْهِ فرماتے ہیں: ہیں حضرت سیّدُناحارث مُحاسِی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِي کے پاس گیااور ان سے کہا: اے ابوعبدالله! کیا آپ نے اپنے نفس کا مُحاسِبہ کر لیا ہے؟ انہوں نے فرمایا: اب کیا حالت ہے؟ فرمایا: اب میں اپنی حالت چھپاتا ہوں میں قرآن پاک کی ایک آیت بھی پڑھتا ہوں تواس میں بھی اپنے نفس کوسنانے میں بخل میں اپنی حالت چھپاتا ہوں میں قرآن پڑھنے میں سرور غالب نہ ہو تا تومیں (زبان سے) تلاوت قرآن کرنے کا اظہار بھی نہ کرتا ہوں ، اگر مجھ پرقرآن شریف پڑھنے میں سرور غالب نہ ہو تا تومیں (زبان سے) تلاوت قرآن کرنے کا اظہار بھی نہ کرتا ہوں میں اپنے محراب میں بیٹھا تھا کہ اچانک ایک خوبصورت چہرے والا اور خوشبو میں بسانو جوان میر سے سامنے آیا اور سلام کر کے بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے

1459 ... اس مسئلے کی تفصیل حاننے کے لئے داد الافتاء اھلسنت کے اس نمبر 0302-2204497 پر رابطہ فرمائیں۔

پوچھا: آپ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا: میں ایک سیاح ہوں اور ان لوگوں کے پاس جاتا ہوں جو اپنے محرابوں میں عبادت کرتے ہیں ہیں نے آپ کو عبادت میں کوشش کرنے والا نہیں پایا، آپ کیا عمل کرتے ہیں؟ میں نے کہا: میر اعمل مصیبتوں کو چھپانا اور فوائد حاصل کرنا ہے۔ یہ سن کر اس نوجوان نے چی ماری اور کہا: میں نہیں جانتا کہ مشرق و مغرب کے در میان کوئی شخص اس صفت پر ہو۔ میں نے اسے مزید کچھ بتانے کا ارادہ کیاتو میں نے کہا: کیا تہمیں معلوم نہیں کہ اہل قُلُوب اپنے احوال کو شخص اس صفت پر ہو۔ میں نے اسے مزید کچھ بتانے کا ارادہ کیاتو میں نے کہا: کیا تہمیں معلوم نہیں کہ اہل قُلُوب اپنے احوال کو مخفی رکھے، جب ان کا پوشیدہ رکھتے اور اپنے رازوں کو چھپاتے ہیں اور الله عزوج باسے بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ ان کے احوال کو مخفی رکھے، جب ان کا حالت حال یہ ہو تو تم کیسے انہیں جان پاؤگے؟ یہ سن کر اس نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا، وہ دو دن تک بے ہوشی کی حالت میں میرے پاس رہا، جب اسے افاقہ ہواتو اس کے کیڑے بول و بر از کی وجہ سے نجس ہو چکے تھے، میں سمجھا کہ شاید اس کی عشل ذائل ہوگئی ہے۔ چنانچے،

میں نے ایک نیا کپڑا نکالا اور اس سے کہا: یہ میر اکفُن ہے، میں نے اس میں تم کو اپنے اوپر ترقیج دی، لہذا تم عنسل کر کے اپنی فوت شدہ نمازوں کی قضا کر و۔ اس نے کہا: مجھے پانی دو پھر اس نے عنسل کیا اور نماز پڑھی۔ پھر کپڑے کو جسم پر لپیٹ کر باہر نکالو میں نے پوچھا: کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا: میر سے ساتھ آو تو وہ چلتار ہا حتی کہ مامون الرشید کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے مامون الرشید کو سلام کر کے کہا: اس فیلا اگر میں تجھے" اے ظالم" نہ کہوں تو میں خود ظالم ہوں تمہارے بارے میں کو تاہی برتنے پر اللہ عنو کہا ہے۔ اس کے بارے میں تو اللہ عنو کہا ہے۔ بخشش چاہتا ہوں۔ اللہ عنو کہا نے جو تجھے باد شاہت دی ہے اس کے بارے میں تو اللہ عنو کہا ہے۔ نہیں فرر تا؟ اس طرح کی اس نے بہت ہی با تیں کیں پھر نکلنے کا ارادہ کیا، میں دروازے پر بیٹھا ہوا تھا۔ مامون الرشید نے اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا: تم کون ہو؟ اس نے تمہیں نصیحت کی کہ شاید میں ان کے ساتھ مل جاؤں۔ مامون الرشید نے اس کی گر دن مارنے کا عکم دیا پھر اسے اس کی پڑے میں لپیٹا ہو اباہر زکالا گیا، میں دروازے پر ہی بیٹھا تھا۔ منادی نے میں لپیٹا ہو اباہر زکالا گیا، میں دروازے پر ہی بیٹھا تھا۔ منادی نے میں لپیٹا ہو اباہر زکالا گیا، میں دروازے پر ہی بیٹھا تھا۔ منادی نے میں لپیٹا ہو اباہر زکالا گیا، میں دروازے پر ہی بیٹھا تھا۔ منادی نے میں لپیٹا ہو اباہر زکالا گیا، میں دروازے پر ہی بیٹھا تھا۔ منادی نے اس کی گر دن

اعلان کیا: اس کاولی کون ہے؟ آگر اسے لے لے۔ (حضرت سیّدُ ناحارث مُحاسِی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوِلِی فرماتے ہیں:) میں جھپ گیاغریب مسلمانوں نے اسے لے کر دَفُن کر دیا میں بھی ان کے ساتھ تھا، میں نے لوگوں کواس کی حالت نہ بتائی۔ پھر میں نوجوان کا غم لئے قبرستان کی مسجد میں تھم گیااتی دوران مجھے نیند آگئی، میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان ایسی عور توں میں ہے کہ ان سے زیادہ خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اس نوجوان نے مجھ سے کہا: اے حارث! الله عَزُوجَنَّ کی قسم! آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنے احوال کو چھپاتے اور اپنے رہے دیکھا۔ اس نوجوان نے مجھ سے کہا: اے حارث! الله عَزُوجَنَّ کی قسم! آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنے احوال کو چھپاتے اور اپنے رہے دیا: ابھی وہ تم سے ملا قات کریں گے۔ فرماتے ہیں: پھر میں نے سواروں کی ایک جماعت دیکھی، میں نے ان سے کہا: آپ کون ہیں؟ انہوں نے جو اب دیا: اپنے احوال کو چھپانے والے، تمہاری باتوں نے اس نوجوان کو حرکت دی، جو بچھ تم نے بیان کیا تھا اس کے دل میں اس میں سے بچھ بھی نہیں تھا، لہذا ہے اُمُد پالْمَعُونُوف وَنَهِی عَنِ الْمُنْکَمُ کے لئے نکلا اور الله عَوْدَ جَلَّ نے اسے ہماراساتھ عطاکیا اور اپنے بندے کی خاطر (اس کے قاتل یہ کَمُنُ مِنْ اَلْمُنْکَمُ کے لئے نکلا اور الله عَوْدَ جَلَّ نے اسے ہماراساتھ عطاکیا اور اپنے بندے کی خاطر (اس کے قاتل یہ) عَضَاب ناک ہوا۔

# سبِّدُنا ابُوالْحُسَيْن نورى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْدا ورمُعْتَضِه بِالله:

(18)... حضرت سیّدُنااحمد بن ابراہیم مقری عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِی فرماتے ہیں: حضرت سیّدُناابوالحسین احمد بن محمد نوری عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِی مَلْ اللهِ الْوَلِی مَلْ اللهِ الْوَلِی مَلْ اللهِ الْوَلِی مَلِی اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

نوری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْحِیلِ نے ملاح کی ہے بات سی تو آپ کو اس بارے میں جانے کا اشتیاق ہوا۔ چنانچہ، آپ نے اس سے کہا: میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے بتاؤکہ ان میں کیا ہے؟ اس نے کہا: آپ کو اس سے کیا مطلب؟ بخدا! آپ فضول کا موں میں پڑنے والے صوفی ہیں، ہوں کہ تم محفیتضِد بِالله کی شراب ہے وہ اس سے اپنی مجلس کی شکمیل کرنا چاہتا ہے۔ حضرت سیِّدُنا ابو الحسین نوری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْحَین نوری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

حضرت سیّد ناابو الحسین نوری عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ النّبِل فرماتے ہیں: مجھے معتصد کے پاس لے جایا گیاوہ لوہ کی کرسی پر بیٹے تھا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک کٹری تھی جے وہ الٹ پلٹ رہا تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو کہا: تم کون ہو؟ میں نے کہا: مُحْمَّیْ سبب۔ اس نے کہا: تمہیں اَمْر بِالْبَعُورُوف وَنَهِی عَنِ الْمُنْکَی پر کس نے مامور کیا ہے؟ میں نے کہا: اے خلیفہ! جس نے تمہیں حکمر ان بنایا ہے اسی نے مجھے اَمْر بِالْبَعُورُوف وَنَهِی عَنِ الْمُنْکَی پر کس نے مامور کیا ہے۔ چنانچہ اس نے لمحہ بھر جس نے تمہیں حکمر ان بنایا ہے اسی نے مجھے اَمْر بِالْبَعُورُوف وَنَهِی عَنِ الْمُنْکَی پر مامور کیا ہے۔ چنانچہ اس نے لمحہ بھر کے لئے اپناسر جھکایا پھر میری طرف سر اٹھا کر کہا: تمہیں اس فعل پر کس چیز نے ابھارا؟ میں نے کہا: تمہارے حالِ زار پر شفقت کرنے نے مجھے اس کام پر ابھارا، کیو نکہ جب میں تم سے ایک ناپندیدہ بات کو دور کر سکتا ہوں تو پھر اس میں کو تابی کیوں کروں؟ یہ سن کر اس نے سر جھکا کر میری باتوں میں غور و فکر کیا، پھر میری طرف سر اٹھا کر کہا: تم نے تمام منکے توڑے لیکن ایک کو کیوں باقی رہنے دیا؟ میں نے کہا: اسے سالِم چھوڑنے کی ایک وجہ ہے ،اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی وجہ عرض کئے دیتا ہوں۔

اس نے کہا: بتاؤ۔ میں نے کہا: اے خلیفہ! میں نے یہ فعل الله عَزَّوَجَلَّ کے حکم کی بجاآوری میں کیاہے، جس وقت میں نے مثلوں کو توڑ نے کا ارادہ کیا تو میر ادل الله عَزَّوجَلَّ کے لئے جلال سے بھر اہوا تھا اور مجھ پر آخرت میں ربّ تعالیٰ کے مطالبہ واحتساب کا خوف غالب تھا جس کی وجہ سے مخلوق کی ہیت میرے دل سے غائب تھی، اسی حالت میں، میں نے ان مثلوں کو توڑ نے کی جر اُت کی جب اس آخری منگے تک پہنچاتو میں نے اپنے دل میں تکبُّر پایا کہ میں نے تجھ جیسے شخص کے خلاف ایساکام کرنے کی جر اُت کی، لہذا میں رک گیا گر اس وقت بھی میں پہلی والی حالت پر ہو تا اور دنیا مثلوں سے بھری ہوئی ہوتی توضر ور میں سب کو توڑ دیتا اور کسی کی پروا نہ کر تا۔ مُغتَفِد نے کہا: جاؤ! ہم نے آپ کو آزاد کیا جس برائی کو ختم کر ناچا ہو ختم کر دو۔

میں نے کہا: اے خلیفہ! اب میں یہ کام پند نہیں کرتا کیونکہ پہلے میں الله عَنْوَجَلَّ کی رضا کے لئے برائی کو ختم کرتا تھالیکن اب تیری پابندی کی وجہ سے ختم کروں گا۔ مُعْتَضِد نے کہا: آپ کی کوئی حاجت ہے؟ میں نے کہا: اے خلیفہ! مجھے صحیح سلامت چھوڑ دینے کا حکم دیجے تو اس نے اس کا حکم دے دیا۔ پھر آپ رَحْبَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه بِعْرِه چلے گئے اور وہاں آپ کا اکثر وقت اسی خوف میں گزرا کہ کوئی شخص ان سے کوئی سوال نہ کرلے جس کی وجہ سے انہیں مُعْتَضِد سے سوال کرنا پڑے۔ آپ بھرہ میں بی طہرے رہے، جب معتضد کا انتقال ہوگیا تو واپس بغداد شریف آگئے۔

اَمُربِالْمَعُرُوْف وَنَهِى عَنِ الْمُنْكَى كُر نے اور بادشاہوں كى شان وشوكت كى پروا نہ كرنے كے سلسلے ميں عُلَمائے كرام كى سير ت اور عادت يوں ہواكرتى كيونكہ يہ فضل اللى پر بھر وسار كھتے تھے كہ الله عنوَّ بَان كى حفاظت فرمائے گا اور الله عنوَّ بَان كى حفاظت فرمائے گا اور الله عنوَّ بَان كى حفاظت فرمائے گا اور الله عنوَّ بَان كے كام كى كے حكم ميں راضى رہتے ہوئے ہى جام شہادت نوش كرتے تھے۔ ان كے إِخْتِسَابِ ميں چونكہ اخلاص تھا جبھى ان كے كلام كى تاثير يہ ہوتى كہ سخت دل نرم ہوجاتے اور ان كى سخق ختم ہوجاتى۔ آج كل تولا لچ و طع نے على كى زبانوں كو قيد كر ديا ہے، البذا انہوں نے چپ سادھ لى ہے اور اگر وہ كھے بولتے بھى ہيں تو ان كے قول و فعل ميں مُوافقت نہيں ہوتى جس كى وجہ سے وہ كاماب نہيں ہوتے اگر وہ سج

کہتے اور علم کے حق کو ملحوظ رکھتے توضر ورکامیابی پاتے۔رعایا کے بگاڑ کاباعث بادشاہ ہیں اور بادشاہوں کے بگاڑ کاباعث علماہیں اور عُلما کے بگاڑ کاباعث ماہیں اور عُلماک بگاڑ کاباعث مالی اور قدر و منزلَت کی چاہت ہے۔ جس شخص پر دنیا کی محبت غالب ہو جاتی ہے تواس کے لئے بادشاہ اور بڑے لوگوں کو اُمُدِیا اُلْبَعُرُوْف وَنَهی عَنِ الْمُنْکَم نہیں کر تا۔ اَمُدِیا اَلْبَعُرُوْف وَنَهی عَنِ الْمُنْکَم نہیں کر تا۔ اَللہ عَرُوْجُل کے فضل و کرم سے اَمُریا اَلْبَعُرُوْف وَنَهی عَنِ الْمُنْکَم کابیان عمل ہوا

#### مَدَنى إنقِلاب

#### مينه ينه اسلامي بهائيو!

اللهور سول عَزْوَجَالَ وَمَدَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَي خوشنو دى كے حصول اور باكر دار مسلمان بننے كے لئے

"وعوتِ اسلامی" کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے "نکرنی انعامات" نامی رسالہ حاصل کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش سیجے اور اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے وعوتِ اسلامی کے ہفتہ وار سُنتوں بھر بے اِجماع میں پابند کی وقت کے ساتھ شرکت فرماکر خوب سُنتوں کی بہاریں لوٹے۔وعوتِ اسلامی کے سُنتوں کی تربیت کے لئے بے شار "مکرنی قافلے" شہر بہ شہر، گاؤں بہ گاؤں سفر کرتے رہتے ہیں، آپ بھی سُنتوں بھر اسَفَر اِختیار فرماکر اپنی آخِرت کے لئے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کریں۔اِن شَاءَ الله عَدَّوَجَلَّ آپ اپنی زندگی میں جرت انگیز طور پر "نکرنی اِنقِلاب" بر پاہو تادیکھیں گے۔

اے دعوت اسلامی تیری دھوم مجی ہو!

الله كرم ايساكرت تجهيد جهال مين

# آدابٍمَعِيُشتاوراَخلاقنَبُقَتكابيان

سب خوبیاں الله عَزَّو جَلَّ کے لئے جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا اور ہر ایک کو اس کے مقام و مرتبے میں رکھا اور اپنے محبوب نبی حضرت سیّدُنا محمد مصطفّے صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کو بہت عمدہ اوب سکھایا، آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کو بہت عمدہ اور سکھایا، آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کو ابناصَفِی اور حبیب بنایا، پھر جسے عیبوں وَسَلَّم کے اوصاف و اخلاق کو پاکیزہ وستھر اکیا اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی اقتداکی توفیق عطافرمائی اور جسے خائیب و خابر کرنا جا پالے کرنے کا ارادہ فرمایا اُسے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی اقتداکی توفیق عطافرمائی اور جسے خائیب و خابر کرنا چاہا سے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے اخلاق اپنانے سے محروم رکھا اور بے شار دُرود و سلام ہو ہمارے سر دار، رسولوں کے سالار جناب احمد مختار محمد مصطفّے صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم پر اور اُن کی پاکیزہ آل پر۔

## باطن کاظاہرپراثرپڑتاہے:

جاناچاہئے کہ ظاہری آواب باطنی آواب کے عنوانات ہیں اور ظاہری اعضاء کی حرکات ولی خیالات و تصوُّرات کے نتائے ہیں اور اعمال اخلاق کا نتیجہ ہیں۔ ظاہری آواب معرفت کا چھینٹا ہوتے ہیں اور دلی راز ظاہری افعال کے نیج اور منبع ہوتے ہیں اور ان اسر ارکے انوار ہی ہیں جو ظاہر پر چیکتے ہیں تو انہیں مُزَیَّن اور روشن کر دیتے ہیں اور اس کی برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دیتے ہیں اور جس شخص کے دل میں خوفِ خدانہ ہواس کے ظاہری اعضاء بھی خوفِ خداسے خالی ہوتے ہیں اور جس شخص کا سینہ انوارِ رَبّانِیہ کا مُنگن نہ ہواس کے ظاہر پر"آوابِ نَبُویہ" کی چمک نہیں برتی۔

## یهبابلکهنےکیوجه:

میں نے ارادہ کیا تھا کہ کتاب میں عادات کے بیان کو ایسے باب پر ختم کروں جو'' آدابِ معیشت'' کا جامع ہو تا کہ آداب جاننے کے خواہش مند پر ان تک رسائی مشکل نہ ہو پھر میں نے عبادات کے تمام ابواب کو دیکھا تووہ سب کے سب آداب پر مشمل سے توانہیں دوبارہ ذکر کرنامیں نے ناپیند جانا کیو نکہ کسی شے کو دوبارہ ذکر کرناگر ال ہوتا ہے اور فطری طور پر طبیعتیں اس سے بے زاری کا اظہار کرتی ہیں، لہذا مناسب سمجھا کہ اس باب میں الله عَزَّوجَلَّ کے مَجوب، دانائے غُیوب صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے آداب واخلاق جو سند کے ساتھ منقول ہیں ان کے بیان پر اکتفاکر ول اور انہیں علیحدہ علیحدہ اور اساد حذف کر کے کھول تاکہ اس میں آداب کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم، رَءُوف وَ عَم صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے اخلاقِ کریمہ کے مشاہدے سے ایمان کو تازگی اور پچتگی ملے کیونکہ ان اخلاق کریمہ میں سے ایک ایک خُلُق قطعی طور پر اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ فیٹھے آتی می مدنی مصطفے صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم مُخلوق میں سب سے زیادہ عزت و کر امت والے، سب سے بلند مرتبہ اور سب سے بڑھ کر جلیل القدر ہیں تو پھر ان اخلاق کے مجموعے کا کیاعالَم ہوگا؟

پھر میں رحمت عالم، نُورِ مُجَسَّم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کَ اخلاق کے ساتھ ساتھ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی نورانی صورت اور وہ مجزات بیان کروں گاجو صحح روایات سے ثابت ہیں تاکہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی نور نی صورت اور وہ مجزات بیان کروں گاجو صحح روایات سے ثابت ہیں تاکہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی نبوت کے مُمَّلِرِین کے کانوں میں پڑی روئی باہر کی اخلاقی خوبیوں کا بیان کامل ہواور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی نبوت کے مُمَّلِرِین کے کانوں میں پڑی روئی باہر نکل جائے اور الله عَوْدَ جَلَّ ہی اخلاق، احوال اور تمام دینی امور میں سر دارِ انبیا و مُرسَلِیْن صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی یوفیق دینے والا اور ہلاکت و مصیبت کے ماروں کی یوفیق دینے والا ہے کیونکہ وہی جیران و پریشان لوگوں کو ہدایت دینے والا اور ہلاکت و مصیبت کے ماروں کی دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔

## آدابمعیشت کے 13ابواب کی ترتیب:

(۱)...الله عَرَّوَجَنَّ كَا حَضُور نِي كَرِيمُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كُوبِذِر بِعِه قُر آنِ كَرِيمُ ادب سَكُها فَ كَا بِيان ـ (۲)... آپِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ عَمُومُى (۲)... آپِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ عَمُومُى ادْلَق وَ آداب كا بيان ـ (۲)... آپِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى شير بِي گَفتگواور مسكران كا بيان ـ (۵)... كها فى اخلاق و آداب كا بيان ـ (۵)... كها فى سنتول اور آداب كا بيان ـ (۷)... رسول كريم صَلَّى سنتول اور آداب كا بيان ـ (۷)... رسول كريم صَلَّى

الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَ عَفُو ودر گزر كابيان - (٨)... آپ صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَانْ بِسَديده باتول سے چَثْم لِوشَى كابيان - (٩)... آپ صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى جُو دو سِخَاكابيان - (١٠)... آپ صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى جُو دو سِخَاكابيان - (١٠)... آپ صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى جُو اللهِ وَسَلَّم كَى عُلِيه وَاللهِ وَسَلَّم كَى عُلِيه وَاللهِ وَسَلَّم كَى عُلِيه وَسَلَّم كَى عُلِيه وَسَلَّم كَى عُلِيه وَسَلَّم كَى عُلِيه وَاللهِ وَسَلَّم كَى عُلِيه وَسَلَّم كَى عُلِيه وَاللهِ وَسَلَّم كَى عُلِيهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى عُلِيهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى عَلِيه وَسَلَّم كَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى عَلِيه وَسَلَّم كَى عَلِيه وَسَلَّم كَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى عَلِيه وَسَلَّم كَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى عَلِيهِ وَسَلَّم كَى عَلِيهِ وَسَلَّم كَى عَلِيه وَسَلَّم كَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى عَلِيه وَسَلَّم كَى عَلِيهُ وَاللهِ وَسَلَّم كَى عَلِيه وَسَلَّم كَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى عَلِيه وَسَلَّم كَى عَلِيه وَسَلَّم كَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى عَلِيه وَسَلَّم كَى عَلِيه وَسَلَّم كَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى عَلِيهُ وَسَلَّم كَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَال

# بابنمبر1: الله عَزَّرَ جَلَّ كَاحْصُورنبي كريم مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كُو بذريعه قرآن كريم ادب سكهاني كابيان

تاجدارِ رِسالت، شہنشاہِ نَبوت صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بارگاہ اللهِ مِیں بہت عجز وانکساری فرمایا کرتے سے اور ہمیشہ الله عَوْدَ جَلَّ سے سوال کیا کرتے سے کہ وہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کو ایجھے آواب اور اخلاقی خوبیوں سے مُزَیَّن فرمائے۔ چنانچہ، مروی ہے کہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بِهِ وعا کیا کرتے سے: "اللّٰهُمَّ اِحَسِّنُ خَلُقِیْ وَ خُلُقِیْ اِعْنَ اے اللّٰه عَرَائِی مِی صورت اور سیرت کو اچھاکر دے۔ "(1460)

اوريد دعاكياكرتے تھے: 'اللّٰهُمَّا جَنْبُنِي مُنْكَرَاتِ الْاخْدَةِ يعني اے **اللّٰه**َوَرُجَلَّا! مُجْصِرِ بِاخلاق سے بجائے رکھ۔ "(1461)

پس**الله** تبارک و تعالیٰ نے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی دعا قبول فرما کی حبیبا که اس کا وعدہ ہے:

ادُعُونِي آسُتَجِبُ لَكُمْ الرسم، ٢٠٠) ترجمة كنزالايمان: مجھ سے دعاكر وميں قبول كروں گا۔

چنانچہ، الله عَزَّوَجَلَّ نے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ير قر آنِ كريم نازل فرمايا اور اس كے ذريع آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم يَ خُلُق كو قر آن كها كيا۔

<sup>1460 ...</sup> المسندللامام احمد بن حنبل، مسندعبدالله بن مسعود، ٢/ ٢١، الحديث: ٣٨٢٣، بتغير

<sup>1461 ...</sup> السنة لابن إى عاصم، باب قوله عليه السلام: الاستعادة من الاهواء، الحديث: ١٣، ص ١١ ـ سنن الترمذي، كتاب الدعوات، احاديث شتى، باب دعاء امرسلمة، ٥٠ / ٣٠٠، الحديث: ٣٢٠ ٢٠، يتغير قليل

# حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَا خُلق قرآن ہے:

حضرت سیّد ناسعد بن ہشام دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ بيان كرتے ہيں كه ميں ام المؤمنين حضرت سیّد تُناعا كشه صديقه دَخِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم كَ اخلاق كے بارے ميں سوال كيا توانهوں نے فرمايا: كيا تم خدمت ميں حاضر ہو ااور اُن سے رسولِ كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْيُهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ اخلاق كے بارے ميں سوال كيا توانهوں نے فرمايا: كيا تم قرآن نہيں پڑھتا ہوں۔ فرمايا: كانَ خُلْقُ دَسُولِ اللهِ الْقَنُ اِن يَعَى حُسنِ اَخلاق كے پيكر صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْيُو وَاللهِ وَسَلَّم كَا خَلَق قرآن ہے۔ (1462)

# تعلیم آداب پرمشتمل 10فرامین باری تعالی:

الله عَوْدَ جَلَّ نَ قر آن كريم كى درج ذيل آياتِ مُقَدَّسه مين آپِ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالدِهِ وَسَلَّم كوادب واخلاق كى تعليم فرمائى ہے:

(1)... خُذِ الْعَفْوَ وَ أُمُرُ بِالْعُرْفِ وَ آعُرِ ضُ عَنِ الْجِهِلِيُنَ ( ١٩٠٠ ( ١٩٩٠ الاعماد: ١٩٩)

ترجههٔ کنزالایهان:اے محبوب معاف کرنااختیار کرواور بھلائی کا حکم دواور جاہلوں سے منھ پھیرلو۔

(2)...إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَآيِّ ذِي الْقُرْبِي وَيَنْهِي عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِي "

(پ۱۱۰۱انعل:۹۰)

ترجمه کنزالایمان: بے شک الله علم فرماتا ہے انصاف اور نیکی اوررشته داروں کے دینے کااور منع فرماتا ہے بے حیائی اور بری بات اور سرکشی سے۔

(3)... وَاصْبِرُ عَلَى مَا آصَابِكَ ﴿إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (أَ) (١٤١١ الله: ١١)

ترجمهٔ کنزالایمان: اورجوافقاد (مصیب) تجھ پر پڑے اس پر صبر کربے شک مید سے کام ہیں۔

<sup>1462 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب صلاة الهسافيين، باب جامع صلاة الليل...الخ، الحديث: ٢٣٢٥، ص ٣٤٠ المسندللامام احمد بن حنبل، مسندالسيدة عائشة، ٩/ ٣٨٠ الحديث: ٢٣٦٥٥

#### Go To Index

- (4)... وَ لَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (سُ) (پ٢٥،الشورٰی:٣٣) ترجیه كنزالابهان:اور ب شك جس نے صبر كيااور بخش دياتوبه ضرور بهت كے كام ہيں۔
- (5)... فَأَعُفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحُ النَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيُنَ (١٠) (١٧،١١،١١٥)
- ترجيههٔ كنزالايهان: توانهيس معاف كر دواور ان سے در گزروبے شك احسان والے الله كومحبوب ہيں۔
- (6)... وَلْيَغْفُوا وَلْيَصْفَحُوا اللَّا تُحِبُّونَ آنَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ اوَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ (١٠) (١٢٠)
  - ترجههٔ کنزالایدان: اور چاہئے کہ معاف کریں اور در گزریں کیاتم اسے دوست نہیں رکھتے کہ الله تمہاری بخشش کرے۔
- (7)... إِدْفَعُ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ (٣) (١٣٠٥م السهرة: ٣٢)
  - ترجمهٔ کنزالایبان: اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال جھجی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایباہو جائے گا جیبا کہ گہر ادوست۔
- (8)... وَ الْكُظِينُنَ الْغَيْظُ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ (﴿ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ (﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ (﴿ اللَّهُ ال
  - ترجمهٔ کنزالایمان: اور غصه یننے والے اور لوگوں سے در گزر کرنے والے اور نیک لوگ الله کے محبوب ہیں۔
- (9)... اجْتَنِبُوْ اكْثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ أِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثُمَّ وَ لَا تَجَسَّسُوْ اوَ لَا يَغْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ﴿ (٢٦،المجوات: ١٢) ترجمهٔ كنزالايدان: بهت ممانول سے بچوبے شك كوئي ممان گناه هوجاتا ہے اور عيب نه دُهوندُهواور ايك دوسرے كى غيبت نه كرو۔

(10)... حدیث پاک میں ہے کہ غزوہ اُصدکے دن محسن کا کنات، فخر موجو دات صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم کے سامنے کے دو دانت مبارک شہید ہوگئے، چہرہ انور زخمی ہو گیا اور مقدس خون نورانی چہرے پر بہنے لگا اور آپ صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم خون مبارک صاف کرتے ہوئے فرمانے لگے: "وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دیا حالا نکہ وہ انہیں ان کے ربّ عَرْدَ کی طرف بلار ہا تھا۔ "(1463) اس وقت الله عَرْدَ جَلَّ نے آپ صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم کو اِس معاملے میں ادب سکھانے کے لئے یہ آ بیتِ طیبہ نازل فرمائی:

لَیْسَ لَکَ مِنَ الْاَمْرِ شَیْءٌ (پ۳، العدن ۱۲۸) ترجمهٔ کنزالایدان بیبات تبهارے ہاتھ نہیں۔ (۱۲۸) اس طرح ادب سکھانے اوراخلاق سنوارنے کے اس طرح ادب سکھانے اوراخلاق سنوارنے کے لئے مقصودِ اول باعث تخلیق کا کنات ، فخر موجودات صَلَّ الله تعالى عَدَیه وَالِه وَسَلَّم بی ہیں، پھر یہ نور آپ صَلَّ الله تعالى عَدَیه وَالِه وَسَلَّم بی ہیں، پھر یہ نور آپ صَلَّ الله تعالى عَدَیه وَالِه وَسَلَّم بی ہیں، پھر یہ نور آپ صَلَّ الله تعالى عَدَیه وَالِه وَسَلَّم بی ہیں کریم کے ذریعے سے حضور نی کریم صَلَّ الله تعالى عَدَیه وَالِه وَسَلَّم کی ذاجِ اقدس سے تمام مخلوق پر چکتا ہے۔ یوں سجھ لیجئے کہ قرآن کریم کے ذریعے سے حضور نی کریم صَلَّ الله تعالى عَدَیه وَالِه وَسَلَّم کے ذریعے تمام مخلوق کو ادب سکھایا گیا۔ اس لئے پیارے مصطفیٰ صَلَّى الله وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: بُعِمْتُ لِاکْتِیمَ مَکَادِ مَ الْاَخْلاقِ یعنی میں اخلاقی خوبیوں کو کمال تک پہنچانے کے لئے بھیجا مصطفیٰ صَلَّی الله تعالی عَدَیهِ وَالِه وَسَلَّم نے مخلوق کو اجھے اخلاق کی طرف راغب کیا جے ہم "ریاضتِ گیاہوں۔ (۱۹۵۶) چنانچہ ، آپ صَلَّی الله تعالی عَدَیهِ وَالِه وَسَلَّم نے مخلوق کو اجھے اخلاق کی طرف راغب کیا جے ہم "ریاضتِ نفس" اور" تہذیبِ اخلاق "کے باب میں بیان کر چکے ہیں لہذا یہاں اسے نہیں دہرایاجائے گا۔

1463 ... سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب الصبرعلى البلاء، ١٠٣٥٢ الحديث: ٢٤٠٠ الحديث

<sup>1464 ...</sup> مفسر شہیر، کلیم الامت مفتی احمد یار خان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الْحَنَّان اس آیتِ مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں: اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ اے محبوب! تہمیں ان کفار پر بددعا کرنے کا اختیار یا حق نہیں، ورنہ گزشتہ انبیاء کرام کفار پر بددعا کر کے انہیں ہلاک نہ کراتے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ بددعا آپ کی شان کے لائق نہیں کیونکہ آپ رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِیْن ہیں۔ (تفسیرنود العرفان، پ ۱۴۸ بالی عمران، تحت الآیہ: ۱۲۸، نعیمی کتب خانہ گرات یا کتان)

<sup>1465 ...</sup> نوادر الاصول للحكيم الترمنى، الاصل الثالث والستون والمائتان، ٢/ ١٠١٠ الحديث: ١٣٢٥ السنن الكبرى للبيهةي، كتاب الشهادات، باب بيان مكار مر الاخلاق ... الخ، ١٠ / ٣٢٣ الحديث: ٢٠٧٨ ٢

پھر جب الله عَنْوَجَلَّ نے اپنے محبوبِ كريم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ اخلاق كى تَحْميل فرمادى تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ اخلاق كى تَحْميل فرمادى تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى تَعْرِيفٍ كَرِيْهِ وَكِ ارشاد فرمايا:

وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ (﴿) (پ٢٩ القلم: ٣) ترجمهٔ كنزالايدان: اور بيتك تمهارى خوبوبر ى شان كى ہے۔ سُبُه فَ الله! اس كى شان كس قدر عظيم اور اس كا احسان كس قدر كامل ہے۔ پھر اس كے نُطْفِ عام اور فضل عظيم كو ديكھئے كه كيسے اس نے پہلے خود عطافر مایا پھر خود اس پر تعریف فرمائی۔ تووہی ہے جس نے اپنے پیارے رسول صَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كو البِحَقِيمِ اخلاق سے مزین فرمایا پھر اُن كی طرف اس كی نسبت كرتے ہوئے ارشاد فرمادیا:

وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ( ﴿ ( ب ٢٩ القدم: ٣ ) ترجمة كنزالايدان: اوربيتك تمهارى خوبوبرى شان كى ہے۔

چنانچہ، پھر حضور نبی رحمت، شفع اُمَّت صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَ مُخَلُوق سے بیان فرمایا کہ الله عَوْوَ جَلَّ الْحِصِ اخلاق کو پسند اور گھٹیا اخلاق کو ناپند فرما تاہے۔ (1466)

## والدكي اچھے اخلاق كى بدولت بيٹى كى رہائى:

امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعلی المرتضی کرّ آماللهٔ تَعَالی وَجُهَهُ الْکَرِیْم نے ارشاد فرمایا: اس مسلمان پر تعجب ہے کہ جس کے پاس اس کا کوئی مسلمان بھائی کسی حاجت کے لئے آئے تو وہ خود کو بھلائی کرنے کا ہل نہ سمجھے۔ پس اگر اسے تواب کی امید اور سز اکاخوف نہ ہو تو اسے اچھے اخلاق کی طرف جلدی کرنی چاہئے کیونکہ یہ راہِ نجات کی طرف راہ نمائی کرتے ہیں۔ کسی شخص نے عرض کی: کیا آپ نے یہ بات رسولِ اگرم صَدًّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَدَّم سے سنی ہے؟ فرمایا: ہال! اور اس کے ساتھ وہ بات بھی سنی ہے جو اس سے بہتر ہے کہ جب آپ صَدًّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَدَّم کے پاس قبیله طَیْء کے قیدی لائے گئے توا یک قیدی لڑکی نے کھڑے ہو کر عرض کی: اے مجمد مَنَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَدَّم اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَدَّم اللهُ وَسَدِّم اللهُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَدَّم اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَدَّم اللهُ اللهُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَدَّم اللهُ اللهُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَدَّم اللهُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَدَّم اللهُ اللهُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَدَّم اللهُ اللهُ عَلَیْه وَاللهِ وَسَدَّم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْه وَاللهِ وَسَدَّم اللهُ اللهُ عَلَیْه وَاللهِ وَسَدَّهُ اللهُ وَسَدِّم اللهُ وَسَدِّم اللهُ اللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم اللهُ وَسَدِّم اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَدَّم اللهُ وَسَدُّم اللهُ عَلَى عَلَيْه وَاللهِ وَسَدَّم اللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَسَدَّم اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

1466 ... مكارم الاخلاق لابن الى الدنياء الحديث: ١٠ص١٥

پر نہ ہنسائیں کیونکہ میں اپنی قوم کے سر دار جاتم طائی کی بیٹی ہوں اور بے شک میر اباپ اپنی قوم کی جمایت کرتا، قیدیوں کو آزاد کرتا، مجو کول کوسیر کرتا، کھاناکھلاتا، سلام کوعام کرتا اور کسی ضر ورت مند کو بھی واپس نہیں لوٹاتا تھا۔ حضور نبی رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اے لڑکی! یہ سے ایمان والوں کی صفت ہے۔ اگر تیر اباپ مسلمان ہوتا تو ہم ضرور اس کے لئے رحمت کی دعاکرتے۔ (پھر ارشاد فرمایا:) اس لڑکی کو آزاد کر دو کیونکہ اس کا باپ اچھے اخلاق کو پیند کرتا تھا اور الله عَدَّوَ جَلَّ بھی اچھے اخلاق کو پیند فرماتا ہے۔ حضرت سیّدُنا ابوبُر دہ بن نِیار دَخِی اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نَے کھڑے ہو کرعرض کی نیاد سول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ اللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ اللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں عَرَی جان ہے اجنت میں صرف حسن اخلاق والا ہی داخل ہوگا۔ (۱۹۵۶)

## اسلام کواچھےاخلاق نے ڈھانپر کھاہے:

حضرت سيّرُ نامعاذبن جبل رَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه سے مروى ہے كه تاجدارِ رِسالت، شهنشاهِ نَبوت صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

## بعضاچھےاعمال:

عدہ اخلاق اور اچھے اعمال میں سے بعض یہ ہیں: (۱)... لوگوں کے ساتھ اچھا ہر تاؤکرنا۔ (۲)... اچھا کام کرنا۔ (۳)... تواضع و عاجزی کرنا۔ (۴)... بھلائی کے راستے میں خرچ کرنا۔ (۵)... کھانا کھلانا۔ (۲)... سلام کو عام کرنا۔ (۵)... مسلمان مریض کی عیادت کرناخواہ نیک ہو یا بد۔ (۸)... مسلمان کے جنازے کے پیچھے چلنا۔ (۹)... پڑوسیوں سے حسن سلوک کرنا خواہ مسلمان ہوں یا کا فر۔ (۱۰)... بوڑھے مسلمان کی تعظیم

<sup>1467 ...</sup> نوادرالاصول للحكيم الترمذي، الاصل الثاني والتسعون والمائة، ٢/ ٢٢٦، الحديث: ١٠٠١ دلائل النبوة للبيهةي، باب وفد طيء ... الخ، ٥/ ٣٣١

کرنا۔(۱۱)... کھانے کی دعوت قبول کرنا۔(۱۲)...معاف کردینا۔(۱۳)... لوگوں میں صلح کروانا۔(۱۴)... سخاوت و کرم نوازی کرنا۔(۱۵)...سلام میں پہل کرنا۔(۱۱)... کھانے کی دعوت قبول کرنا۔(۱۲)... معاف کردینا۔(۱۸) لہوولعب، باطل، گانا، آلاتِ موسیقی، غیبت، جھوٹ، بخل و کنجوسی، جفا، مکرو فریب ، چغلی، رشته داروں سے بدسلو کی، قطع رحمی، بداخلاقی، فخر، تکبرٌ، گھمنڈ، اِترانا، فخش گوئی، فخش کی ساعت ، کینه پروری، حسد، بدفالی، سرکشی، زیادتی اور ظلم، نیز جے بھی اسلام نے حرام قرار دیا ہے اس سے بچنا۔

حضرت سیّدُنا انس بن مالک رَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْه نے فرمایا کہ ایسی کوئی اچھی نصیحت نہیں جس کی طرف حضور نبی پاک، صاحبِ لَوْلاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ہمیں بلایانہ ہو اور اس پر عمل کا حکم نہ دیا ہو اور ایسا کوئی دھو کا یا عیب نہیں جس سے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ہمیں ڈرایانہ ہو اور اس سے روکانہ ہو۔

یہ تمام باتیں اس آیتِ طیبہ کے تحت آجاتی ہیں: اِنَّ اللَّهَ یَاُمُو بِالْعَدُلِ وَ الْإِحْسَانِ (پ۱۰النعل: ۹۰) ترجمهٔ کنزالایبان: بِ شک الله عَم فرماتا ہے انصاف اور نیکی (کا)۔

## سيدنا معاذرض الله عنه كوعمده اخلاق كى نصيحت:

حضرت سیّدُنامعاذبن جبل رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ الله عود جوب، دانائے غیوب صلّ الله تعالی عکیه والله و معدولا الله عود علی الله عود الله الله عود الله عود الله عود الله الله عود الله الله عود الله عود الله عود الله عود الله عود الله عود الله الله عود الله الله عود الله الله عود ا

گناہ سے توبہ کرنے کی نصیحت کر تاہوں۔ یوشیدہ گناہ کی توبہ یوشیدہ اور علانیہ گناہ کی توبہ علانیہ۔ (1468<sup>)</sup>

پس اس طرح سے الله عَزَوجَلَّ کے حبیب، حبیبِ لَبِیب صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے بندول کو ادب سکھا یا اور انہیں اخلاقی خوبیوں اور اچھائیوں کی دعوت دی۔

## بابنمبر2: حضورصَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كي جامع اخلاق حسنه كابيان

یہاں پیارے آقا، میٹھے مصطفے صلّی الله تعالى علیّه وَاله وَسَلَّم کے ان جامع اخلاقِ حسنہ کوبیان کیا جائے گا جنہیں بعض علمائے کرام رَجِعَهُمُ اللهُ السَّلَام نے احادیث مبار کہ سے چن چن کر جمع فرمایا ہے۔ چنانچہ، مروی ہے کہ(۱) تاجدارِرِسالت، شہنشاہِ نَبوت صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سب لوگوں سے زیادہ بر وبار (۱469) (۲) سب سے زیادہ بہادر (۱470) سب سے زیادہ عادل اور (۲) سب سے زیادہ پاتھ کو نہیں اور (۲) سب سے زیادہ پاتھ کے ہاتھ کو نہیں اور (۲) سب سے زیادہ پاتھ کو نہیں عورت کے ہاتھ کو نہیں جمعواجو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی الله وَسَلَّم کی اور تھی اور نہیں وہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی الله وَسَلَّم کی اور نہیں وہ آپ صَلَّى الله وَسَلَّم کی اور نہیں وہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی اس سے نکاح ہوا تھا اور نہیں وہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی محرم تھی۔ (1472)

## بيكرجودوسخامَلَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى سخاوت:

(۵) حضور نبي اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم سب سے زیادہ سخی تھے۔ (1473) آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

1468 ... حلية الاولياء ، معاذبن جبل ، ١٠ ١٠ الحديث: ١٤٠٨

كتاب الثقات لابن حبان، السيرة النبوية، السنة التاسعة من الهجرة، المالا

1469 ... اخلاق النبي و آدابه لابي الشيخ الاصبهانى ماروى في كظهه الغيظ وحلمه الحديث: ٢٧٠٠ اص ٢٦٠

1470 ... صحيح البخارى، كتاب الجهادوالسير، باب الشجاعة في الحرب والجبن، ٢/ ٢٠١٠ الحديث: ٢٨٠

1471 ... الشفابتعريف حقوق المصطفى للقاض عياض، الباب الثاني ... الخ، فصل واماعدله ... الخ، الم ١٣٣٠

1472 ... صحيح البخاري، كتاب الاحكام، باب بيعة النسآء، ١٨ / ١٨ ١٠ الحديث: ٢١٣ ي

الشفابتعريف حقوق المصطفى للقاض عياض الباب الثاني ... الخ، فصل واماعد له ... الخ، الم ١٣٥١

المدخل لابن الحاج، فصل في صرف همم المديد ... الخ، فصل هذا ماتيس من الكلام ... الخ، الجزء الثالث، ٢/ ١٥٨

1473 ... صحيح البخاري، كتاب بدء الوحى، باب رقم: ١٠٥٥ / ١٠٩ لحديث: ٢٠ اسخى بدله اجود

کی کوئی رات الیی نہ گزرتی کہ آپ صَلَّی اللهُ تَعَالیْ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے پاس کوئی در ہم ودینار ہوتا (۱474)حتی کہ اگر کوئی شے ﴿ جَاتی اور کوئی لینے والانہ ہوتا اور اسی حالت میں رات آ جاتی تواس وقت تک اپنے دولت کدے پر تشریف نہ لے جاتے جب تک اسے کسی حاجت مند کو دے کرفارغ نہ ہوجاتے۔

الله عَزَوجَلُ کے عطاکر دہ مال میں سے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم (اپنے گھر والوں کے لئے) صرف ايک سال کی خوراک ليتے ، جس کا حصول اس زمانے میں سب سے زیادہ آسان ہو تاجیسے جو اور کھجور جبکہ باقی سب کچھ راہِ خدامیں دے دیتے۔ (۱475) آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم سے جو کچھ مانگا جاتاوہ عطا فرماتے۔ (۱476) پھر اپنے سال بھر کی خوراک میں سے بھی لوگوں کو عطا فرماتے حتی کہ اگر دوران سال بار گاہِ اقد س میں کوئی اور شے نہ آتی تو بعض او قات سال ختم ہونے سے پہلے مزید خوراک کی ضرورت پڑ جاتی۔ (۱477)

## شبنشاهِ نبوت مَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَى عاجزى:

(۲) شہنشاہِ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اپنے مبارک نعلین خود ہی گانٹھ لیتے۔ (۷) کپڑوں میں پیوند خود لگالیا کرتے، (۸) گھر کے کام کاج میں مدد کرتے (۱۹۶۹) اور (۹) اپنی ازواجِ مُطَهَّر ات کے ساتھ گوشت کے ٹکڑے کر لیا کرتے تھے۔ (۱۹۶۹)

1474 ... صحيح البغارى، كتاب الاذان، باب من صلى بالناس فن كه حاجة فتخطاهم، ا/ ٢٩٦، الحديث: ٨٥١ المدعل البداح، فصل في صرف هم الهريد... الخ، فصل هذا ما تيسم من الكلام... الخ، الجزء الثالث، ٢/ ١٤٨

1475 ... صحيح البغارى، كتاب الاعتصام، باب مايكر لا من التعبق ... الخرس الخراك من التعبق ... الخراك الحريث ١٤٠٥ المحاول المالية المالي

1476 ...صحيح البخارى، كتاب الادب، باب حسن الخلق والسخاء، مم / ١٠١٠ الحديث: ٢٠٣٦ ... مسنداني داو د الطيالسي، الحديث: ٢٤٩ مسنداني داو د الطيالسي، الحديث: ٢٤٩ مسنداني د

1477 ... المدخل لابن الحاج، فصل في صرف همم المريد ... الخ، فصل هذا ماتيس من الكلام ... الخ، الجزء الثالث، ٢/ ١٥٨

1478 ... صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب من کان فی حاجة اهله... الخ، ۱/ ۱٬۲۳۱ الحدیث: ۲۲۹۵ المسندللامام احمد بن حنبل، مسندالسیدة عائشة، ۹/ ۲۳۲۸ الحدیث: ۲۳۹۵۷

1479 ... البسندللامام احبدبن حنبل، مسندالسيدة عائشة، ٩/ ٣٨١ الحديث: ٢٣٦٨٥ ...

## حیاسےنظریںجھکیرہیںگی:

(۱۰) محسن کائنات، فخر موجو دات صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم تَمَام لو گول سے زیادہ حیاوالے تھے۔ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ابنی نظریں کسی کے چرے یر جماتے نہیں تھے۔ (1480)

(۱۱) غلام اور آزاد کی دعوت قبول فرماتے (۱۲) ہدیہ (تخفہ) قبول فرماتے اگرچہ دودھ کا ایک گھونٹ (۱۲) ہدیہ کر گوش کی ران ہی ہوتی، (۱۳) تخفے کا بدلہ بھی عطا فرماتے (۱۴۵۰)، (۱۴) ہدیہ کی چیز تناول فرماتے لیکن صدقہ کی شے نہ کھاتے (۱۳) اونڈی اور مسکین کی حاجت پوری کرنے سے تکبُّر نہیں کرتے تھے (۱۲۵۰)، (۱۲) الله عَزَوَجَلَّ کے لئے غصہ فرماتے اور اینی ذات کے لئے غصہ نہ ہوتے (۱۲۵) حق بات نافذ فرماتے ،اگرچہ اس میں اپنایا صحابہ کرام عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان کا بظاہر نقصان ہوتا۔

## میںمشرکسےمددنہیںلیتا:

چنانچہ ایک بار بعض مشر کین نے دوسرے مشر کین کے خلاف دوجہاں کے تا جُوَر، سلطانِ بَحَر و بَرَصَلَّ اللهُ

1480 ... صحيح البخارى، كتاب الادب، باب من لم يواجه الناس بالعتاب، ٢/ ١٠٢٠ الحديث: ٢١٠٢ الدب، الخ، فصل هذا ما تيس، من الكلام .... الخ، الجزء الثالث، ٢ / ١٤٨ المدخل لابن الحاج، فصل في صرف همم المريد ... الخ، فصل هذا ما تيس، من الكلام ... الخ، الجزء الثالث، ٢ / ١٤٨

1481 ... سنن الترمذي، كتاب الجنائز، باب آخي، ٢/ ١١٣، الحديث: ١٠١٩

الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاض عياض الباب الثاني الخ، فصل واماحسن عشر تد الخ، الم ١٢١

1482 ... المدخل لابن الحاج، فصل في صرف همم المريد ... الخ، فصل هذا ماتيس من الكلام ... الخ، الجزء الثالث، ٢/ ١٤٨

1483 ... صحيح البخارى، كتاب الهبة، باب المكافاة في الهبة، ٢/ ١١١١ الحديث: ٢٥٨٥

صعيح مسلم، كتاب الصيدوالذبائح، باب اباحة الارنب، الحديث: ٩١٥٣، ص ٩٠٠١

1484 ... صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول النبي الهدية وردة الصدقة، الحديث: ٧٤٠ ان ٥٣٢ ...

1485 ... سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب البراءة من الكبروالتواضع، ٩/ ٢٥٨ تا ٢٥٩ الحديث: ١٤٧١ ... سنن النسائ، كتاب الجمعة، باب مايستحب من تقصير الخطبة، الحديث: ١٣١١، ص٢٢٣

1486 ... نوادر الاصول للحكيم الترمني، الاصل الثالث، السالحديث: ١٨

الشبائل المحديدة للترمذي، باب كيف كان كلام رسول الله، الحديث: ٢١٥، ص١٣٥ تا ١٣٥

تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى مدوكِ لِئَے درخواست كى حالانكه اس وقت افراد كى قِلَّت تھى اور ايك انسان كى وجه سے بھى تعداد ميں اضافه ہو تاتواس كى ضرورت تھى مگر (حق بات كے نفاذكى خاطر) آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ان كى مددلينے سے انكار كرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اَنَالاَ اَنْتَصِرُ بِهُشِي كِ يعنى ميں كسى مشرك سے مدد نہيں ليتا (۱487) \_ (1488)

## خونبهااپنےپاسسےادافرمایا:

ایک بار حضور نبی کریم صَلَّی الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ایپ جلیل اُلقدر صحابی (حضرت سیِّدُنا عبدالله بن سهل انصاری دَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ) کو خیبر میں یہود یوں کے در میان مقتول پایا مگر آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَه اَن کا گھیر او کیانہ ہی حق سے تجاوز کیا بلکہ اپنے پاس سے مقتول کی دیت (خون بہا) میں 100 اونٹ دیئے حالا نکہ اس وقت حضرات صحابہ کرام عَلیْهِمُ الرِّفْوَان کوغذا کے لئے ایک ایک اونٹ کی حاجت تھی (۱۹۹۶)۔ (۱۹۹۵)

1487 ... سیّدِی اعلیٰ حضرت،امام اہل سنت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان عَکیْدِ دَحْمَةُ الرَّحْلُن فَاویٰ رضویہ (مخیَّجه)، جلد 21، صفحہ 308 پر نقل فرماتے ہیں: (حضرت سیّدُناامام) ابوداؤدو (حضرت سیّدُناامام) ابن ماجہ (دَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالیٰ) بسند صحیح اُم المومنین (عائشہ) صدیقه دَخِی اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُ اَللهُ تَعَالیٰ عَکیْدِهِ وَسَیّدُ ناامام) ابوداؤدو (حضرت سیّدُناامام) ابن ماجه (دَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالیٰ) بسند صحیح اُم المومنین (عائشہ) صدیقت میں کرتے (یعنی عَمْهُ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُ بِمُشْرِبُ لِیعی) ہم کسی مشرک سے استعانت نہیں کرتے (یعنی مدد نہیں لیتے)۔"پھر سیّدِی اعلیٰ حضرت عَکیْدِهِ دَحْمَدُهُ دَبِّ الْعِرَّت اس حدیث شریف کے تحت تحریر فرماتے ہیں:اگر مسلمان سے استعانت بھی ناجائز ہوتی تو مشرک کی شخصیص کیوں فرمائی جاتی۔ولہٰذا امیر المؤمنین عمر فاروق دَخِی اللهُ تَعَالیٰ عَنْهِ ایّن اللهُ وَیْکُو نامی سے کہ دنیاوی طور کا امانت در تھ سے استعانت کروں۔ دار تھا ،ارشاد فرماتے ہیں:اسْدِیمُ اِسْتَعِینُ بِکُ عَلٰی اَمَائِةِ الْمُسْلِمِینُن (یعنی) مسلمان ہوجا کہ میں مسلمانوں کی امانت پر تجھ سے استعانت کروں۔

1488 ... صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب كراهة الاستعانة في الغزوب كافي، الحديث: ١٨١٤، ص٠١٠، بتغير

المصنف لابن اي شيبة، كتاب المغازى، هذا ماحفظ ابوبكرفي احد...الخ، ٨/ ٢٩، الحديث: ٢٦

1489 ... اگر کسی جگہ کوئی مقتول پایا جائے اور قاتل کا پتانہ ہوتو اسے قسامت کہتے ہیں۔اس مسکلہ کا حکم اور تفصیل جاننے کے لئے دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1197 صفحات پر مشتمل کتابہار شریعت، جلد سوم، صَفْحَہ 899 تا908کا مطالعہ بیجئے!

1490 ... صحيح مسلم، كتاب القسامة والبحاربين والقصاص والديات، باب القسامة، الحديث: ٢٢٩، صا١٩

صحيح البخاري، كتاب الادب، باب اكرام الكبير، ٢٠ / ١٣٨١ الحديث: ١١٣٣٠ ١١٣٣

## اسشكم كىقناعت پەلاكھورسلام:

(۱۸) حضور نبی رحمت، قاسم نعمت صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم (اختياری) بجوک کی وجہ سے اپنے مبارک پيٹ پر پختر باندھ لياکرتے (۱۹۹۱)، جو کچھ موجو دہوتا تناول فرماليتے، جو کچھ پاتے اسے رد نه فرماتے، حلال وپاکیزہ کھانے سے اجتناب نه فرماتے (۱۹۹۵)، اگر روٹی نہ ہوتی صرف کھجور ہی پاتے تو وہی تناول فرماليتے (۱۹۹۵)، اگر بُھنا ہوا گوشت مل جاتا تو اسے تناول فرماليتے (۱۹۹۵)، اگر گذم يا جو کی روٹی مل جاتی تو اُسے تناول فرماليتے (۱۹۹۵)، اگر کوئی ملیٹھی چیز یا شہد پاتے تو اسی پر اکتفاکرتے (۱۹۹۵)، اور اگر خربوزہ يا تر کھجور مل جاتی تو اسی پر اکتفاکرتے (۱۹۹۵) اور اگر خربوزہ يا تر کھجور مل جاتی تو اسے تناول فرمالياکرتے تھے۔ (۱۹۹۵)

#### کھانے کااحسن انداز:

(۱۹) سر کارِ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم تُیک لگا کر کھانانہ کھاتے (۱۹۹۰)، (۲۰) کھانا او نیچے دستر خوان پرر کھ کر تناول نہ فرماتے (۱۶۵۵)، (۲۱) آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کارومال آپ کے پاؤں

1491 ... صحيح البخارى، كتاب المغازى، بابغزوة الخندق، ٣/ ١٥، الحديث: ١٠١١

1492 ... مرآة الجنان وعبرة اليقظان لليافعي، ذكر شيئ مهاجاء في صفة عيشه ... الخ، الم ٥٥

1493 ... المدخل لابن الحاج، فصل في صرف همم المريد ... الخ، فصل هذا ما تيسم من الكلام ... الخ، الجزء الثالث، ٢/ ١٤٧

1494 ... سنن الترمذي، كتاب الاطعمة، باب ماجاء في اكل الشواء، ٣٢٧ /٣٢١ الحديث: ١٨٣٧

1495 ... سنن الترمذي، كتاب الزهد، باب ماجاء في معيشة النبي واله، ٣/ ١٦٠٠ الحديث: ٢٣٧٧

1496 ... صحيح البخارى، كتاب الاطعمة، باب الحلواء والعسل، ٣/ ٥٣٦، الحديث: ١٢٥ المواهب الله نية، المقصد الثالث، الفصل الثالث، ٢/ ١٢٧

1497 ... صحيح البخاري، كتاب الاشهبة، بابش باللبن ٣٠ / ٨٨١ الحديث: ١٩٥٧ ...

1498 ... سنن ابن ماجه، كتاب الاطعمة، باب القثاء والرطب يجمعان، ٣/ ١٥٠٠ الحديث:٣٣٢٦

1499 ... صحيح البخاري، كتاب الاطعية، بياب الإكل متكئا، ١٠٥٨ الحديث: ٥٣٩٨

1500 ... صحيح البخاري، كتاب الاطعمة، باب الخبزالمرقق والاكل على الخوان والسفية، ٣/٣ ما ١٥٢٨، الحديث: ٥٣٨٧

مبارک کے تلوہ ہوتے سے (۱۵۵۱)، (۲۲) آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے لگا تار تين دن سير ہوكر گندم كى روثى نہيں كھائى عبال كا تك كه الله عَرَّوجَلَّ سے جاملے (۱۵۵۷) اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كا بيه عمل فقر اور بخل كى وجہ سے نہ تھا بلكه خود پر دوسرول كو ترجيح دينے اور ایثار کے لئے تھا۔

## میل جول کے آداب:

(۲۳) حضور نی پاک صَلَّ اللهٔ تَعَال عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم وليمه کی دعوت قبول فرماتے (۲۳) بیاروں کی عیادت کرتے، (۲۵) جنازوں میں تشریف لے جاتے (۲۷) در (۲۲) دشمنوں میں بغیر کسی محافظ کے تنہا چلتے (۱۵۵۰)، (۲۷) لوگوں میں سب سے زیادہ عاجزی فرمانے والے (۲۵) اور (۲۸) سب سے زیادہ باو قار سے لیکن تکبر بالکل نہ تھا (۱۵۵۰)، (۲۹) حضور سیّد عالم منور مندہ بیشا منی الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سب سے زیادہ فصیح و بلیغ سے لیکن مبارک کلام طویل نہ ہو تا (۱۵۵۵) اور (۳۰) آپ صَلَّى الله تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سب سے زیادہ خندہ بیشانی والے سے ۔ (۱۵۵۵) صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ الْحَدِیْب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَدِّد )

1501 ... المدخل لابن الحاج، فصل في صرف همم المريد ... الخ، فصل هذا ماتيسه من الكلام ... الخ، الجزء الثالث، ٢/ ١٤٨

1502 ... صحیح البخاری، کتاب الاطعمة، باب ماکان النبی واصحابه یاکلون، ۳/ ۵۳۲ الحدیث: ۱۵۸۸ ... صحیح مسلم، کتاب الزهدو الرقائق، الحدیث: ۲۹۷۰، م۱۵۸۸

1503 ... صحيح البخارى، كتاب النكاح، باب حق اجابة الوليمة والدعوة ... الخ، ٣٥٥ / ١٥٨٥ الحديث: ١٤٥٦ ...

1504 ... سنن الترمذي، كتاب الجنائز، باب آخى،  $1 / 10^n$  الحديث: 10-1

1505 ... سنن الترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة المائدة، ٥/ ١٠٣٥ الحديث: ٢٥٠٠ س

1506 ... المدخل لابن الحاج، فصل في صرف همم المريد ... الخ، فصل هذا ماتيس، من الكلام ... الخ، الجزء الثالث، ٢/ ١٥٨

1507 ... المدخل لابن الحاج، فصل في صرف همم المريد ... الخ، فصل هذا ماتيسه من الكلام ... الخ، الجزء الثالث، ٢/ ١٤٨

1508 ... المدخل لابن الحاج، فصل في صرف همم المريد ... الخ، فصل هذا ما تيسم من الكلام ... الخ، الجزء الثالث، ٢/ ١٧٨

1509 ... سنن الترمذي، كتاب المناقب، باب في بشاشة النبي، ۵/ ٣٦٦ تا ١٣٣٧ الحديث: ٣٦١١

الشبائل المحمدية للترمذي، باب ماجاء في خلق رسول الله، الحديث: ٣٣٨ ،ص ١٩٨

## جوموجودہواسپرقناعت کیجئے!

(۱۳۱) دنیا کی کوئی شے آپ صَلَّی الله تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کو تَجِب مِیں نہ ڈالتی تھی (۱۳۱) جو چیز موجو دہوتی زیب تن فرمالیا زیب تن فرمالیا کرتے سے فرمالیا کہ چھوٹی چادر، کبھی یمنی چادر اور کبھی اون کا جبہ الغرض جو لباس موجو دہوتا زیب تن فرمالیا کرتے سے (۱۵۱۱) آپ صَلَّی الله تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی الگو تھی مبارک چاندی کی ہوتی تھی (۱۵۱۱) اور اُسے اپنے دائیں (۱۵۱۱) آپ صَلَّی الله تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی الله وَسَلَّم سواری پر اپنے وائیں (۱۵۱۱) اور بائیں ہاتھ کی چھنگلی میں پہنا کرتے سے (۱۵۱۱) (۱۵۱۹) آپ صَلَّی الله تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم سواری پر اپنے علام وغیرہ کو سوار فرمالیا کرتے سے (۱۵۱۵)، (۱۵۵۹) جو سواری موجو دہوتی اسی پر سوار ہو جاتے کبھی گھوڑ ہے پر (۱۵۱۶)، کبھی سفید خجر پر (۱۵۱۶)، کبھی دراز گوش (گدھے) پر سواری کرتے (۱۵۱۵) اور بعض او قات پر (۱۵۱۳)، کبھی سفید خجر پر (۱۵۱۶)، کبھی دراز گوش (گدھے) پر سواری کرتے (۱۵۱۵) اور بعض او قات چادر، عمامہ، ٹوپی اور نعلین پہنے بغیر پیدل ہی چلا کرتے ہے۔

1510 ... المدخل لابن الحاج، فصل في صرف همم المريد ... الخ، فصل هذا ماتيس من الكلام ... الخ، الجزء الثالث، ٢/ ١٤٨

محيح البخارى، كتاب اللباس، باب جبة الصوف في الغزو، مم / مه، الحديث: 99 هـ 1511 ... صحيح البخارى، كتاب اللباس، باب جبة الصوف في الغزو، مم ألب المحديث المحد

المدخل لابن الحاج، فصل في صرف همم المريد...الخ، فصل هذا ماتيسهمن الكلام...الخ، الجزء الثالث، ٢/ ١٤٨

محيح البخارى، كتاب اللباس، باب خاتم الفضة،  $\gamma \Lambda / \gamma$ ، الحديث:  $\gamma \Lambda / \gamma$ 

1513 ... صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب في خاتم الورق فصه حبشي، الحديث: ٢٠٩٣ م ٢٠١٠

1514 ... انگوٹھی سے متعلق تفصیلی معلومات کے لئے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 40صفحات پر مشتمل رسالے 163 مدنی پھول صفحہ 29 تا32کامطالعہ کیجئے!

1515 ... صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب في لبس الخاتم في الخنص من اليد، الحديث: ٢٩٨٨، ص ١١٦٠ صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الردف على الحمار، ٢/ ٢٠٣٠ الحديث: ٢٩٨٨

1516 ... صحيح مسلم، كتاب الحج، باب استحباب ادامة الحاج التلبية ... الخ، الحديث: ١٢٨٠، ص٢٢٥ ... صحيح البخارى، كتاب البغازى، باب غزوة ذات القيد، ٣/ ٩٥، الحديث: ٢١٩٨

1517 ... صحيح البخارى، كتاب الجهادوالسير، باب الفي س القطوف، ٢ / ٢٠٢٠ الحديث: ٢٨٦٧

1518 ... صحيح البخاري، كتاب الحج، باب المريض يطوف راكباءا / ١٩٣٥ الحديث: ١٢٣٢

1519 ... صحيح مسلم، كتاب الجهادوالسير، باب في غزوة حنين، الحديث: ٢١١١، ص٩٨٠

1520 ... صحيح البخاري، كتاب الجهادوالسير، باب الردف على الحمار، ٢/ ٢٠٠١ الحديث: ٢٩٨٧

لو گوں کی خیر خواہی اور دل جو ئی:

(۳۲) مصطفے جان رحمت صَلَّی الله تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم مدینه شریف کے اطراف میں مریضوں کی عیادت کے لئے تشریف لے جاتے (۳۲) آپ صَلَّی الله تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم خوشبو کو پیند فرماتے اور بدبو کو ناپیند فرماتے حافلاق فرماتے حصانا تناول فرماتے (۳۵)، (۳۵) ایجھے اخلاق فرماتے حصانا تناول فرماتے (۳۸) فقر اکے ساتھ بیٹھے (۱۶۵۵) اور (۳۹) مسکینوں کے ساتھ کھانا تناول فرماتے (۳۲) ایجھے اخلاق والوں کی عزت فرماتے (۳۲) مُعَوَّدُ لو گوں کے ساتھ نیکی کرکے ان کی دل جوئی فرماتے (۳۲) صِله رحمی فرماتے لیکن انہیں افضل پر ترجیح نہ دیتے (۳۲) کسی پر ظلم نہ کرتے (۱۶۵۵) اور (۳۲) معذرت خواہ کا عذر قبول فرماتے تھے۔ (۱۶۵۵) انہیں افضل پر ترجیح نہ دیتے دول فرماتے تھے۔ (۱۶۵۵) اور (۳۲) معذرت خواہ کا عذر قبول فرماتے تھے۔ (۱۶۵۵)

(۴۵) الله عَزَّدَ جَلَّ کے بیارے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم مِز اح فرماتے ليکن ہميشہ سے بولتے (۴۵) ہنتے بھی تھے ليکن قہقہہ نہ لگاتے (۱530)، (۲۷) جائز کھیل دیکھتے تواس سے منع نہ فرماتے (۱531)، (۴۸) اپنی

1521 ... صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب في عيادة المريض، الحديث: ٩٢٥، ص٠٢٠

1522 ... سنن النساق، كتاب عشرة النسآء، باب حب النسآء، الحديث: ١٩٣٥ من ١٤٥٠ ... الكامل في ضعفاً الرجال لابن عدى ١/ ٨٥٥ ، الرقم: ١١٢٤ سماعيل بن عياش

1523 ... سنن الى داود، كتاب العلم، باب في القصص، ٩٥٢ / ٩٥٢، الحديث: ٣٦٢٦

1524 ... صحيح البخارى، كتاب الرقاق، باب كيف كان عيش النبي ...الخ، ٣٠ / ٢٣٨، الحديث: ٢٣٥٢

1525 ... الشهائل المحمدية للترمذي باب ماجاء في تواضع رسول الله، الحديث: ١٩١٥، ص١٩١

المدخل لابن الحاج، فصل في صرف هم المديد ... الخ، فصل هذا ما تيسيمين الكلامر ك الخ، الجزء الثالث، ٢/ ١٤٨

1526 ... المدخل لابن الحاج، فصل في صرف هم المريد ... الخ، فصل هذا ما تيس من الكلام كالخ، الجزء الثالث، ٢/ ١٤٨

1527 ... المدخل لابن الحاج، فصل في صرف هم المريد ... الخ، فصل هذا ما تيس من الكلام ك الخ، الجزء الثالث، ٢/ ١٤٨

1528 ... صحيح البخاري، كتاب البغازي، باب حديث كعب بن مالك، ٣/ ١٨٥ الحديث: ٣٨١٨

1529 ... سنن الترمذي، كتاب البروالصلة، باب ماجاء في البزاح، ٣/ ١٩٩٩ الحديث: ١٩٩٧

1530 ... صحيح البخارى، كتاب الادب، باب التبسم والضحك، ١٢٥ / ١١٥ الحديث: ٢٠٩٢

1531 ... صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب اصحاب الحراب في البسجد، ا/ ١٤٢٠ الحديث: ٣٥٣

زوجہ سے دوڑکا مقابلہ فرماتے (1532)، (۴۹) آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے سامنے آوازيں بلند ہوتيں گرصر فرماتے (1533)، (۴۹) آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے باس دودھ دینے والی ایک او نٹنی اور ایک بکری تھی جن کے دودھ سے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اور اللّه عَنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے باس لونڈی غلام بھی تھے گرکھانے اور لباس میں ان پر برتری اختیار غانہ گزر بسر کرتے تھے (1534)، (۵۱) آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کا لوئی وقت السانہ گزر تا جس میں الله عَنْ وَجَلَّ کی رضاوالے کام نہ کرتے ہوں یا اپنے ذاتی ضروری کام میں مشغول نہ ہوں (1536)، (۵۳) آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَاللهِ وَ اللهُ وَسَلَّم اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسِلَم اللهِ وَسَلَّى اللهُ وَاللهِ وَسَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم اللهُ وَاللهِ وَسَلَم اللهُ وَلَيْه وَاللهِ وَلَيْ اللهُ وَلَوْلِه وَلَيْه وَلَا عَلَيْ وَلَا اللهُ عَنْ وَجَدَى وَجِدَى اللهُ وَلَيْ وَلَيْ اللهُ وَلِي اللهُ عَنْ وَجَدَى وَلَيْ مَلَى اللهُ وَلَيْ اللهُ عَنْ وَجَلَى اللهُ وَلَا عَلَيْ وَتَعْلَى عَلَيْهِ اللهُ وَلَيْ وَلَيْ اللهُ وَلَوْلَ اللهُ وَلَا عَلَيْ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَه وَلَا اللهُ وَلَوْلَ اللهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلَيْ وَلَيْ وَلِيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا عَلَى وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلِيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا الل

#### حاصل كلام:

ند کورہ تمام گفتگو کا حاصل ہے کہ الله عَزَّوَ جَلَّ نے حضور نبی رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى ذَاتِ گرامى ميں اعلى درج كى سيرت اور كامل درج كى تدبير وبصيرت كو جمع فرماديا تھا۔ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ

1532 ... سنن ابي داود، كتاب الجهاد، باب في السبق على الرجل، ٣٠ /١٠٥٠ الحديث: ٢٥٤٨

1533 ... صحيح البخارى، كتاب المغازى، باب رقم: ١٢٩ /١٢٩ الحديث: ٢٦٧ ٣٣١٠

1534 ... صحيح البخارى، كتاب المغازى، باب غزوة ذات القرد، ٣/ ٢٩، الحديث: ١٩٨٣ ... الطبقات الكبرى لابن سعد، ذكر منايح رسول الله من الغنم، المرمى لابن سعد، ذكر منايح رسول الله من الغنم، المرمى المرمى

1535 ... صحيح مسلم، كتاب الزهدو الرقائق، باب حديث جابر الطويل وقصة ابى اليسم، الحديث: ٤٠٠ ما ١٢٠٣ ما ١٢٠٠ جوامع السيرة وخبس رسائل اخى ى لابن حزم الاندلسى، اخلاقه، ص

1536 ... الشبائل المصدية للترمذي، باب ماجاء في تواضع رسول الله، الحديث: ١٩١٥، سا١٩، بتغير

1537 ... سنن الترمني، كتاب الزهد، باب ماجاء في معيشة اصحاب النبي، ٢٨ / ١٦٣٠ الحديث:٢٣٤٦

1538 ... المدخل لابن الحاج، فصل في صرف همم المريد ... الخ، فصل هذا ما تيسم من الكلام ... الخ، الجزء الثالث، ٢/

وَسَدَّم أَمِى تَصَى كَه مُخُلُوق مِيں سے کسی سے نہيں پڑھا اور نہ ہی لکھنا سيکھا تھا۔ (1540) ہے صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اَنْ وَلَا يَن كَا سَامِهِ بَيْنِ ہِي مِيں سرسے الحُصُّ صحر اوَل مِيں (1540) ہُريوں كى ديكھ بھال كرتے ہوئے بحالت ِ فقر پروان چڑھے (1541) اور والدين كا ساميہ بجين ہی ميں سرسے الحُصَّ الله تَعَالَى عَدَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم وَمَم اللهِ عَنْ مَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم وَمُعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم وَمُول كُور يَق اللهِ وَسَلَّم وَمَا مُول كُور يَق اللهِ وَسَلَّم وَمُول كَام اللهِ وَسَلَّم وَمُول كَام وَافْت كاسب ہيں۔ نيز الله عَنْ مَرين اور وہ چيزيں سکھا ديں جو اُخروی كامياني و نجات كا ذريعہ اور دنيا ميں باعث ِ رشك اور نجات كاسب ہيں۔ نيز الله عَنْ مَرين اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كُومُ ورى كام كوافتيار كرنے اور فضول كوترك كرنے كى تعليم فرمائي۔ (1543)

الله عَرَّوَجَلَّ ہمیں میٹھے میٹھے آقا، کی معطفے صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَ بَتَائَ ہوئ آحكام پر عمل اوران كے افعال كى پيروى كرنے كى توفيق عطا فرمائے۔ امِيْن يارَبَّ الْعَالَمِيْن۔

باب نمبرد: حضور صلّی الله تَعَالی عَلَیْهِ وَ الله وَ سَلَّم کے عُمُوهِ عِی اَخلاق و آداب کابیان یہاں حضور نی کریم، رَءُوْفٌ رَّحیم صَلَّ الله تَعَالی عَلیْهِ وَ الله وَ سَلَّم کے وہ اخلاق و آداب بیان ہوں گے جنہیں حضرت بہال حضور نی کریم، رَءُوْفٌ رَّحیم صَلَّ الله تَعَالی عَلیْه وَ الله وَ سَلَّم کے وہ اخلاق و آداب بیان ہوں گے جنہیں حضرت سیّدُناا بُوالْ بَخْتَرِی سعید بن فیر وزطائی رَحْبَةُ اللهِ تَعَالی عَلیْه فے روایت کیا ہے۔ چنانچیہ،

صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الرِّضُوَان نے بیان فرمایا: اگر رسولِ اَکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے کسی مومن کو برا کہا تواس کو اس کے حق میں کقارہ اور رحمت بنا دیا(۱544)اور آپ صَلَّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے کبھی کسی عورت اور خادم پر لعنت نہیں کی۔ (1545)

<sup>1539 ...</sup> تفسيرالطبري، سورة العنكبوت، تحت الآية: ٨ ٤٠٠٤ / ١٥١ الحديث: ٢٧٨٢٩

<sup>1540 ...</sup> المستدللامامراحدبن حنبل ، حديث محمدين ابي بن كعب، ٨ / ١٣١٤ الحديث: ٢١٣١٤ ...

<sup>1541 ...</sup> صحيح البخارى، كتاب الاجارة، باب رعى الغنم على قراريط، ٢/ ١٣٣٠ الحديث: ٢٢٦٢

<sup>1542 ...</sup> مسندان يعلى الموصلي، حديث حليمة بنت الحارث امر رسول الله ، ٢/ ١١٠ الحديث: ١٢٧ ك

<sup>1543 ...</sup> المدخل لابن الحاج، فصل في صرف هم المريد ... الخ، فصل هذا ما تيسم من الكلام ... الخ، الجزء الثالث، ٢/ ١٤٩١، مختصرا

<sup>1544 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب البروالصلة، باب من لعنة النبي ... الخ، الحديث: ١٠٢١، ص ١٠٠١

<sup>1545 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب الادب، باب ماينهي من السباب واللعن، ٩/ ١١٢ الحديث: ٢٠٣٧

#### دشمن پرېهى لعنت نه كى:

ایک بار جہاد کے موقع پر بار گاہِ رسالت میں عرض کی گئ:"یاد سول الله صلّی الله تَعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم! اگر آپ ان وشمنانِ دین پر لعنت کریں تو اچھاہے۔"تورجمتِ عالَم صَلَّى اللهُ تَعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا:" اِنْتَها بُعِثْتُ دَحْمَةً وَّلَمُ اُبْعَثُ لَعَّانَا یعنی میں رحمت بناکر بھی اللہ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا:" اِنْتَها بُعِثْتُ دَحْمَةً وَّلَمُ اُبْعَثُ لَعَّانَا یعنی میں رحمت بناکر بھی اللہ عَلیْهِ وَاللهِ عَلیْهِ وَاللهِ عَلَیْهِ وَاللهِ عَلیْهِ کَمُ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

### کسی کے خلاف دعانہ کرتے:

جب کبھی بار گاہِ رسالت میں عمومی یا خصوصی طور پر کسی مسلمان یاکا فر کے خلاف دعاکر نے کا کہا جاتا تو حضور نبی پاک عَلَیْ الله تَعَالیٰ عَکَیْدِ وَالِدِهِ وَسَدَّم اس کے خلاف دعا کرنے کے بجائے اس کے حق میں دعا فرماتے۔ (1547) پیارے آقاعی الله تَعَالیٰ عَکَیْدِ وَالِدِهِ وَسَدَّم نے الله عَنْدِهِ وَالِدِهِ وَسَدَّم نے دامِ خدا میں جہاد کے علاوہ کبھی کسی کو اپنے ہاتھ مبارک سے نہیں مارا، نیز آپ صَلَّی الله تَعَالیٰ عَکَیْدِ وَالِدِهِ وَسَدَّم نے الله عَنْدِهِ وَالله وَسَدَّم نے دامِ خدا میں جہاد کے علاوہ کبھی کسی کو اپنے ہاتھ مبارک سے نہیں مارا، نیز آپ صَلَّی الله تَعَالیٰ عَکَیْدِ وَالله وَسَدَّم نے دامِ خدا میں جہاد کے علاوہ کبھی کو اپنے ہاتھ مبارک سے نہیں مارا، نیز آپ صَلَّی حرمت یا حد کو پامال کیا جاتا توالله عَنْدَ جَلَّی کی حرمت یا حد کو پامال کیا جاتا توالله عَنْدَ جَلَّ کی حرمت یا حد کو پامال کیا جاتا توالله عَنْدَ جَلَّ کے لئے بدلہ لیتے۔ (1548)

## دوچیزوںمیںسے آسان کواختیار فرماتے:

دو جہاں کے تا بخور، سلطانِ بَحرو برَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كو جب بھی دو چيزوں ميں اختيار ديا جاتا تو ان ميں سے آسان كو اختيار فرماتے۔ ہاں! اگر اس ميں گناه يا قطع رحمی ہوتی توسب لو گوں سے زيادہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اس سے دور رہتے۔ (1540) بار گاہِ اقدس ميں آنے والا خواہ آزاد ہو تا يا غلام يا پھر لونڈى ، آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اس كی حاجت روائی کے لئے اس کے ساتھ چل پڑتے۔ (1550)

<sup>1546 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب البروالصلة، باب النهي عن لعن الدواب وغيرها، الحديث: ٢٥٩٩، ص٠٠٠١

<sup>1547 ...</sup> صحيح البخارى، كتاب الدعوات، باب الدعاء للبشركين، ٢/ ٢١٦ تا ٢١٧، الحديث: ٢٣٩٧

<sup>1548 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب مباعدة تدللا ثام ... الخ، الحديث: ٢٣٢٨، ص ١٢٧١

<sup>1549 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب مباعدته للاثام ... الخ، الحديث: ٢٣٢٧، ص ١٢٧٠ تا ١٢٧١

<sup>1550 ...</sup> موسوعة الامام ابن ابى الدنيا، كتاب التواضع والخبول، باب فى الكبر، ٣/ ٥٤٢ الحديث: ١٩٣ ... سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب البراءة من الكبرو التواضع، ٢/ ٥٥٨ ، الحديث: ١٤٧٧

## كبهى ڈانٹانہيں:

حضرت سیّد ناانس بن مالک دَخِیَ الله تَعَالی عَنْه بیان کرتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے حضور نبی رحمت صَلَّی الله تَعَالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے میر کی طرف سے کوئی تعَالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے میر کی طرف سے کوئی ناپسندیدہ بات ملاحظہ فرمائی تو یہ نہ فرمایا کہ "تم نے ایسا کیوں کیا؟' اورا گر مجھی کوئی زوجہ مطہرہ و دَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْهَا مجھے ملامت کر تیں اُن سے ارشاد فرماتے: اسے چھوڑ دو، تقدیر میں ایسے ہی تھا۔ (۱۵۶۱)

صحابہ کرام عَکیْهِمُ الرِّضُوَان فرماتے ہیں: محبوب ربِّ داور، شفیخ روزِ مَحشر صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَکیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے کبھی بھی آرام کی جگہ کوعیب نہیں لگایا، اگر بستر بچھا دیا جاتا تو اس پر آرام فرماتے اور اگر نه بچھایا جاتا تو زمین پر ہی آرام فرما ہوجاتے۔ (1552)

## تورات وانجيل ميں مذكور صفاتِ مصطفي:

<sup>1551 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب كان رسول الله احسن الناس خلقا، الحديث: ٢٣٠٩، ص ١٢٦٢ ... المستدللا مام احمد بن حنيل، مستدانس بن مالك، ٣/ ١٢٦١، الحديث: ١٣٨١ ا

<sup>1552 ...</sup> المواهب اللدنية المقصدالثالث النوع الثاني في لباسدو في الشه المحالم المحالة المعالمة المعالمة

مدینه منورہ کی طرف ہجرت کریں گے اور ان کی سلطنت شام میں ہوگی (1553 )۔ وہ اور ان کے ساتھی تہبند استعال کریں گے،وہ قر آن کریم اور علم کی حفاظت اور رعایت کرنے والے ہوں گے اور وہ وضومیں اپنے ہاتھ پاؤں کو دھوئیں گے۔

یوں ہی اللہ عَزُوجَلَّ نے انجیل مقدس میں بھی آپ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔(1554)

## حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَا انداز ملاقات:

رحمت عالَم عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّم كَى عادتِ مباركه تقى كه جسسے بھی ملتے سلام میں پہل فرماتے (1555) اور اگر كوئى كسى حاجت كے لئے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّم كوروكتا تو آپ ركے رہتے حتى كه وہ خود ہى چلا جاتا۔ (1556) اگر كوئى آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّم كَا ہاتھ كَيْرُ تا تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّم كَا ہاتھ كَيْرُ تا تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّم كا ہاتھ كَيْرُ تا تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّم كَا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم كَا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم كَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّا فَرَا لَا عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم كَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم كُلُو وَمَع اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ كُورُ كُولُ كُلُولُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلِه وَلِي عَلَيْهُ وَلِه وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَلِه وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلِهُ وَلِي عَلَى عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَى عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلِه وَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلْمُ عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَلْعَلَى عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ وَلِهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى ع

1553 ... سیّدِی اعلی حضرت، امام الل سنت، مولانا شاہ امام احمد رضاخان عَکمیْدِ دَحْمَتُهُ الرَّحْمُن فَآوی رضویہ (مُخرَّجه)، جلد 29، صفحہ 357 پر فرماتے ہیں: حضرت امیر معاویہ (دَخِق اللَّهُ تَعَالیٰ عَنْهُ) تو اول ملوکِ اسلام اور سلطنتِ محمدیہ کے پہلے بادشاہ ہیں اس طرف توراۃ مقدس میں اشارہ ہے کہ مَوْلَکُ اُوبِ مَلَّا عَمَلَیْهُ وَمُلْکُهُ بِالشَّامِ (اِلعِنْ) وہ بی آخر الزمال صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَکیْدِ وَسَلَّم مَلَم میں پیدا ہوگا اور مدینہ کو ججرت فرمائے گا اور اس کی سلطنت شام میں ہوگی (تو حضرت امیر معاویہ کی بادشاہی اگرچہ سلطنت ہے ، مگر کس کی؟ محمد رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَکیْدِوَ اللهِ وَسَلَّم کی)۔

<sup>1554 ...</sup> الطبقات الكبرى لابن سعد، ذكر صفة رسول الله في التوراة والانجيل، أ / ٢٧٢ تا ٢٠

<sup>1555 ...</sup> شعب الايبان للبيه قي، باب في حب النبي، ٢ / ١٥٣٠ الحديث: ١٣٣٠ - الشهائل المحمدية للترمذي، باب ماجاء في خلق رسول الله، الحديث: ٢٠٠٥ - الشهائل المحمدية للترمذي، باب ماجاء في خلق رسول الله، الحديث: ٢٠٠٥ - الشهائل المحمدية للترمذي، باب ماجاء في خلق رسول الله، الحديث: ٢٠٠٥ - الشهائل المحمدية للترمذي، باب ماجاء في خلق رسول الله، الحديث: ٢٠٠٥ - الشهائل المحمدية للترمذي، باب ماجاء في خلق رسول الله، الحديث: ٢٠٠٥ - الشهائل المحمدية للترمذي، باب ماجاء في خلق رسول الله، الحديث: ٢٠٠٥ - الشهائل المحمدية للترمذي، باب ماجاء في خلق رسول الله، العديث: ٢٠٠٥ - الشهائل المحمدية للترمذي، باب ماجاء في خلق رسول الله، العديث: ٢٠٠٥ - الشهائل المحمدية للترمذي، باب ماجاء في خلق رسول الله، العديث: ٢٠٠٥ - الله، العديث: ٢٠٠٥ - الله، الله،

<sup>1556 ...</sup> اخلاق النبي و آدابه لإبي الشيخ الاصبهان، فأماحسن خلقه، الحديث: ١٨٠، ص١٦٠

سنن ابن ماجه، كتاب الادب، باب اكرام الرجل جليسه، ٢١٠ / ١١٠ الحديث: ٣٤١٦

<sup>1557 ...</sup> سنن ابي داود ، كتاب الادب ، باب في حسن العشية ، ٨٠ - ١٩٠٠ الحديث : ٩٤٩ ...

الشفابتعريف حقوق البصطفي للقاضي عياض، الباب الثاني ... الخ، فصل واماحسن عشى تد ... الخ، الم ١٢١

<sup>1558 ...</sup> الشفابتعريف حقوق البصطفى للقاض عياض الباب الثاني ... الخ، فصل واماحسن عشر تد... الخ، الم

<sup>1559 ...</sup> جامع في الحديث لابن وهب، باب الاسماء، الاخاء في الله، الم ٢٧٠ الحديث: ١٨٢

اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ عَبِيْ اللهُ عَبِي مشغول رہے۔ (1560) اگر آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نماز پڑھ رہے ہوتے اور کوئی شخص پاس آکر بیٹھ جاتاتو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نماز کو مختصر کر دیتے پھر اس کی طرف متوجہ ہو کر پوچھے: "تمہاری کوئی حاجت ہے؟" پھر جب اس کی حاجت روائی سے فارغ ہوتے تودوبارہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے۔ (1561)

## پیاریے آقامَلَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كے بیٹھنے كا انداز:

حضور نبی رحمت، شفیع اُمَّت مَلَ الله تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم زياده تر اِس طرح بيشا کرتے سے کہ اپنی دونوں پنڈليوں کو کھڑا کر کے ان کو دونوں ہا تھوں کے گھیرے میں لے لیتے۔ (1562) صحابہ کرام عَلَيْهِمُ الرِّضُوان کی مجلس میں آپ مَلَی الله تعالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی نِشَسُت کاہ مِمَاز نہیں ہوا کرتی تھی (1563) بلکہ مجلس میں جہاں جگہ ملتی آپ مَلَی الله تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم وَہِی تَشْریف فرما ہو جائے۔ (1564) آپ مَلَی الله تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم وَہِی تَشْریف فرما ہو جائے۔ (1564) آپ مَلَی الله تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم وَ الله وَسَلَّم کو اینے اصحاب کے در میان کبھی بھی پاؤں پھیلائے ہوئے نہیں دیکھا گیا تا کہ پاؤں پھیلانے کی وجہ سے کسی پر تنگی نہ ہوتی تو پھیلالیا کرتے اور مدنی آ قاصَلَ الله تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الله وَسَلَّم کو الله تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الله وَ قاصَلَ الله وَ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کو الله تَعَالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ہوتی تو پھیلالیا کرتے اور مدنی آ قاصَلَ الله تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الله تُعَالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم الله تُعَالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کو الله شریف کی طرف رخ کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ (1565)

## آنےوالے کی عزت افزائی:

بار گاہِ رسالت میں جو کوئی بھی حاضر ہو تا پیارے آقا، مدینے والے مصطفے صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اس کی عزت افزائی فرماتے حتی کہ جس سے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی کوئی رشتہ داری اور دودھ کارشتہ بھی نہ ہو تا اس کے لئے بھی اپنی چادر مبارک بچھا دیتے اور اسے اس پر بٹھاتے۔ (1566) آپ صَلَّ

سنن ابن ماجه، كتاب الادب، باب اكرام الرجل جليسه، ٢١٠ /٢١٠ الحديث: ٣٤١٢

1566 ... شعب الايمان للبيهتي، بابني رحم الصغيرو توقير الكبير، ك/ ١٢٨، الحديث: ٩٩٧٠ ا، مفهومًا

<sup>1560 ...</sup> الشهائل المحمدية للترمذي، باب ماجاء في تواضع رسول الله، الحديث: ٣١٩، ص ١٩١١ تا ١٩٣١

<sup>1561 ...</sup> الشفابتعريف حقوق المصطفى للقاض عياض الباب الثاني ... الخ، فصل واماحسن عشرته ... الخ، ا/ ١٢٢

<sup>1562 ...</sup> سنن إبي داود، كتاب الادب، باب في جلوس الرجل، ٣٠ / ١٥٠٠ الحديث: ٣٨٣٦

<sup>1563 ...</sup> سنن ابى داود، كتاب الادب، باب فى القدر، ٣/ ٢٩٧٠ الحديث: ٣٢٩٨ سنن النسائى، كتاب الايبان وشمائعه، باب صفة الايبان والاسلام، الحديث: ٥٠٠١ من ٩٩٩٥

<sup>1564 ...</sup>الشبائل المحدية للترمذي،باب ماجاء في تواضع رسول الله،الحديث: ٣١٩، ص١٩١

<sup>1565 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب صفة القيامة، باب رقم: ٢٢١ / ٢٢١ الحديث: ٢٣٩٨

اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم آنِ والے کووہ چٹائی پیش کرتے جس پرخود تشریف فرماہوتے، اگر وہ اس پر بیٹھنے سے انکار کرتا تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اسے مجبور کرتے حتی کہ وہ بیٹھ جاتا (1567) اور جو بھی حضور رحت عالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم سب لوگوں سے زیادہ اسی پر کرم نوازی فرماتے ہیں حتی کہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم سب لوگوں سے زیادہ اسی پر کرم نوازی فرماتے ہیں حتی کہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم سب لوگوں سے زیادہ اسی پر کرم نوازی فرماتے ہیں حتی کہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم مَعِلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم مَعِلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے بیٹھنے، سننے، گفتگو فرمانے، مہر بانی و خوش مز اجی کرنے اور ہم نشیں کی طرف متوجہ رہنے کے باوجود آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی مُجلس حیا، تواضع اور امانت والی ہواکرتی تھی۔ (1568)

## قرآن كريم ميس آپ مَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَهِ حُسنِ سُلوك كَا بِيان:

الله تبارك وتعالى نے ارشاد فرمایا: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمُ اللهِ لِنْتَ لَهُمُ اللهِ لِنْتَ لَهُمُ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا نُفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ " (پ،،العدن:١٥٩)

ترجیه کنزالایمان: توکیسی کچھ الله کی مہر بانی ہے کہ اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے اور اگر تند مز اج سخت دل ہوتے تووہ ضرور تمہارے گردسے پریشان ہو جاتے۔

1567 ... البسندللامام احبد بن حنبل، مسندعبد الله بن عبر ۲/ ۱۲/۱۲ الحديث: ۵۷۱۳ ... البسندللامام احبد بن حنبل، مسندعبد الله بن عبر ۱۳۳۰ الخلاق النبي و آدايه لاي الشيخ الاصبهاني، ذكر جلوسه واتكائه واحتبائه ومشيه، الحديث: ۴۸۰مس ۱۳۳۰

<sup>1910-،</sup> الشبائل المحمدية للترمذي، باب ماجاء في تواضع رسول الله، الحديث: ١٩١٥-، ١٩١٠ الخلاق النبي و آدابه لابي الشيخ الاصبهاني، باب حسن خلقه، الحديث: ١٨، ص١٨

## کنیت سے پکارنے کی اُہمیت:

سر کارِ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ عنی الله تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اینے پیارے صحابہ کرام عَلَیْهِم الزِهْوَان کی عزت افزائی اور دلجوئی

کے لئے انہیں ان کی کُنیتوں سے پکاراکرتے سے (1569) اور جن کی کوئی کنیت نہ ہوتی اُنہیں کنیت عطا فرماتے، پھر اُنہیں اسی

کنیت سے بلایا جاتا جو آپ عَلیْ الله تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے اُنہیں عطا فرمائی ہوتی۔ (1570) اسی طرح آپ عَلیْ الله وَ تَعالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَا الله وَسَلَّم نَالله وَسَلَّم نَا الله وَسَلَّم الله وَ تَعالی عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم نَا الله وَسَلَّم الله وَسَلَم الله وَسَلَّم الله وَسَلَم الله وَسَلَم الله وَسَلَم والے شے۔

## مجلس کے آداب نبوی:

دوجہاں کے تاجُور،سلطانِ بَحروبرَصَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى مَجلس مِين آوازين بلند نہيں ہوتی تھيں۔(1574) آپ صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا مُعَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم جب مُجلس سے الحِّق توبيد وعا پر صقة: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَنْدِكَ اَشُهَدُ أَنْ لَّا اِللهَ إِلَّا

1569 ... صحيح البخارى، كتاب فضائل اصحاب النبى، باب مناقب البهاجرين وفضلهم، ٢/ ١٥١٤ الحديث: ٣٦٥٣ ... البستدرك، كتاب معرفة الصحابة، باب استشهد ابوحذيفة في اليامة، ٢/ ٢٣٩ ، الحديث: ٥٠٣٢ عرفة الصحابة، باب استشهد البوحذيفة في اليامة، ٢/ ٢٣٩ ، الحديث المحديث عرفة الصحابة ، باب استشهد البوحذيفة في اليامة ، ٢/ ١٥٠٥ الحديث المحديث ا

الهسندللامام احمد بن حنبل، مسندابي اسحاق سعد بن ابي وقاص، ١/ ٣٦٠، الحديث: ١٣٦٢، ١٢٢١

1570 ... سنن الترمذي، كتاب البناقب، باب مناقب انس بن مالك، ۵/ ۵۱، الحديث: ۳۸۵۲ ... سنن ابن ماجه، كتاب الادب، باب الرجل يكنى قبل ان يولدله، ۴/ ۱۲۲۰ الحديث: ۳۷۳۸

1571 ... سنن ابي داود، كتاب الادب، باب في المرأة تكنى، ٨/ ١٨٨، الحديث: ١٥٩٠ ...

1572 ... صحيح البخارى، كتاب الادب، باب الكنية للصبى قبل ان يولد للرجل، ١٥٥٠ الحديث: ٩٢٠٣

1573 ... الشفابتعريف حقوق المصطفى للقاضى عياض، الباب الثاني ... الخ، فصل واما الحلم ... الخ، الخ، ال

1574 ... الشبائل المحيدية للترمذي، باب ماجاء في تواضع رسول الله، الحديث: ١٩١٥، ص ١٩١

اَنْتَ اَسْتَغْفِهُ كَ وَاَتُوْبُ إِلَيْكَ يَعِنَى الْصِاللَّهِ عَزَّدَ جَلَّ! تَجْجِي پِا كَى ہے اور تیرے ہی لئے حمد ہے میں گواہی دیتا ہوں كہ تیرے سواكو ئی معبود نہیں میں تجھے سے مغفرت طلب كرتا ہوں اور تیری طرف رجوع لاتا ہوں۔ "پھر ارشاد فرماتے یہ كلمات مجھے حضرت جبريل عَلَيْهِ السَّلاَمِ نَے سَمُحَا ہے ہیں۔ (1575)

# بابنمبر4: حضورصَلَّاللهُ تَعَالَّعَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى گَفتگو اورمسكرابِ كَابِيان اورمسكرابِ كَابِيان

نکھری نکھری پیاری پیاری مصطفے مِلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم کی گفتگو:

محسن کائنات، فخر موجودات صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم سب سے زیادہ فضیح و بلیغ سے اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى گَفتگوسب سے زیادہ میکھی ہوتی تھی۔ چنانچہ،

پیارے آ قاصَلَ اللهٔ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم کی گفتگو کم اور نرم ہوتی۔جب بھی بولتے بات کو طول نہ دیتے اور آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کا نکھر انکھر انکھر امبارک کلام ایساہوتا جیسے موتوں کولڑی میں پرودیا گیاہو۔ (1578) چنانچہ،

أُمُّ المؤمنين حضرت سيِّدَ ثَنا عائشه صديقه طيبه طاهره دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فرماتى بين: "حضور نبي پاک، صاحب لولاک، سياحِ افلاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم تمهارى طرح مسلسل اور لگا تار كلام نهيس فرماتے تھے بلكه آپ

<sup>1575 ...</sup> السنن الكبرى للنسائي، كتاب عمل اليومرو الليلة، باب كفارة مايكون في المجلس، ٢/ ١١١٠ الحديث: ١٩٩٦٥ ... جامع معمرين راشدملحق مصنف عبد الرزاق، باب كفارة المجلس، ١٠/ ٨٣٠ الحديث: ١٩٩٧٥

<sup>1576 ...</sup> الشفابتعريف حقوق المصطفى للقاضى عياض، الباب الثاني ... الخ، فصل واما فصاحة اللسان، المحمد م

<sup>1577 ...</sup> البعجم الاوسط ٢٠ / ٣٨٥ الحديث: ٩١٣٧ مفهومًا

<sup>1578 ...</sup> كتاب الثقات لابن حبان السيرة النبوية ، ذكر هجرة رسول الله الى المدينة ، المراكبة ، المراك

الشفابتعريف حقوق المصطفى للقاض عياض الباب الثاني كالخ افصل وامافصاحة اللسان المرام

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا كُلام مُخْضِر هو تا تَها جَبِكه تم لوگ اپنے كلام كو پھيلاتے ہو۔ (1579 )

## حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوجوامِعُ الْكِيمِ عطافر ما سَع كَسْع

صحابہ کرام عَلَيْهِمُ الرِّضُوان نے فرمایا: سیِّر عالَم ، نُورِ مُجَسَّم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم سب سے زیادہ مخضر کلام فرمایا کرتے سے اور یہی چیز حضرت جبریل عَلَیْهِ السَّلام آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم کے پاس لائے شے اور اسے مخضر کلام کے باوجود جتنے معانی چاہتے اس میں جمع فرما دیتے۔(1580) آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم جوامِعُ الْکِلم (یعنی جامع کلمات) کے ساتھ گفتگو فرمایا کرتے تھے، نہ ان میں زیادتی ہوتی اور نہ ہی کمی، گویا کہ الفاظ (موتیوں کی طرح) ایک دوسرے کے پیچھے آتے اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالا یاد کرکے محفوظ کر لیتا۔ (1581)

حضور نبی گریم ﷺ دیرتک خاموش رہتے۔بلا ضرورت کلام نہ فرماتے۔ (1583 )کوئی ناپسندیدہ بات زبان پر نہ لاتے۔حالت ِ رضا اور غضب میں حق بات ہی ارشاد فرماتے۔ (1584 )اگر کوئی اچھاکلام نہ کر تااس سے اعراض فرماتے۔ (1585 )اگر کسی ناپسندیدہ بات کا کہنا

> 1579 ... صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، بباب فضائل ابي هريرة الدوسى، الحديث: ١٣٥٣، ص ١٣٥٨ سبل الهدى والرشاد للامام الصالحي الشامي، جماع ابواب سيرته في كلامه ... الخ، الباب الاول في صفة كلامه، ٢٩/

1580 ... الوفا باحوال المصطفى لابن الجوزى، ابواب آدابه وسمته، الباب الحادى عشى في ذكر فصاحته، الجزء الثاني، ص٥٦٠ مفهومًا

1581 ... الشبائل المحمدية للترمذي، باب كيف كان كلام رسول الله، الحديث: ٢١٥، ص١٣٣ تا ١٣٥٥ ... السنن الكبرى للنسائي، كتاب عمل اليوم و الليلة، باب سرد الحديث، ٢/ ١٠٠٩ الحديث: ١٠٢٣٦

1582 ... صحيح البخارى، كتاب الاذان، باب القراءة في العشاء، ا/ ٢٤١، الحديث: ٢٩٩، بتغير

1583 ... الشبائل المحمدية للترمذي، باب كيف كان كلام رسول الله، الحديث: ٢١٥، ص١٣٨

سنن ابی داود، کتاب العلم، باب فی کتاب العلم، ۳/ ۱۳۳۵، الحدیث: ۳۲۸۲ مسند البزار، مسند عبد الله بن عبروبن العاص، ۲/ ۱۳۳۷، الحدیث: ۲۸۷۰

1585 ... الشفابتعريف حقوق المصطفى للقاض عياض، الباب الثاني ... الخ، فصل واما وقارى ... الخ، الم ١٣٨

ضروری ہو تا تواسے اشاروں کنابوں میں بیان فرماتے۔ (1586) آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِم وَسَلَّم جب خاموش ہوتے تب پاس بیٹھنے والے گفتگو کرتے اور وہ بار گاو اقدس میں بلند آواز سے گفتگو نہیں کرتے تھے (1587) اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِم وَسَلَّم انہیں فوب شجید گی اور خیر خواہی سے نصیحت کرتے (1588) اور فرماتے: "قرآن پاک کی بعض آیات کو بعض سے نہ ٹکڑ اؤکیو نکہ وہ کئی طریقوں پر نازل ہواہے۔ "(1589)

## استَبَسُّم كى عادت په لاكھوں سلام:

حضور نبی اگرم، شفع اُمَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم سب سے زیادہ تَبَسُّم فرمانے والے، صحابہ کرام عَلَيْهِمُ الرِّضُون کے سامنے بہت مسکرانے والے، ان کی باتوں پر خوش ہونے والے اور ان کے ساتھ مل جل کر رہنے والے تھے۔ (1590) بسامنے بہت مسکرانے والے تھے۔ (1590) او قات اس قدر بنتے کہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی مبارک داڑھیں ظاہر ہو جا تیں (1591) (1592) جبکہ آپ کے اصحاب آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی خاطر آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی سامنے صرف مسکرایا کرتے تھے۔ ملَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی سامنے صرف مسکرایا کرتے تھے۔ (1593)

1586 ... الشفابتعريف حقوق المصطفى للقاضى عياض، الباب الثاني... الخ، فصل واما الحياء ... الخ، الم 1586 ... الشفابتعريف حقوق المصطفى للقاضى عياض، البارأة نفسها أك الخ، الم 1617 الحديث: ٣١٣ م

1587 ... الشبائل المحمدية للترمذي، باب ماجاء في خلق رسول الله، الحديث: ٣٣٣، ص١٩٩ تا ١٩٩

1588 ... صحيح مسلم، كتاب الجبعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، الحديث: ٨٢٧، ص٠٠

1589 ... جامع معبرين راشدملحق مصنف عبدالرزاق،باب الخصومة في القي آن،١٠/ ٢١٣،الحديث:٢٠٥٣٥

1590 ... سنن الترمذي، كتاب الهناقب، بابنى بشاشة النبى، 4/ ٣٦٦، الحديث: ٣٦٦١

الشبائل المحمدية للترمذي، باب ماجاء في خلق رسول الله، الحديث: ١٩٩٨ تا ١٩٩١

صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب فضل الجلوس في مصلاة ... الخ، الحديث: ١٤٧٠، ص ٣٣٧ تا ٣٣٧

1591 ... بننے سے مراد تبسم اور مسکرانا ہے نہ ٹھٹھامارنا اور قبقہہ کیونکہ حضور صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم قبقہہ مار کر کبھی نہ بنسے۔(مراۃ البناجیح،۲/۳۹۲مطیہءے ضیاءالقہان )

1592 ... صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب آخى أهل النارخي وجاء الحديث: ١٨٦، ص١١٦ اتاكاا

1593 ... الشفابتعريف حقوق المصطفى للقاضى عياض، الباب الثاني كالخ، فصل واماوقار ١٣٨ / ١٣٨

#### دلچسپباتپرمسکرابث:

صحابہ گرام عَدَیْهِ الیّفوّان بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ایک آعرانی (دیبات کرنے دالا) بارگاور سالت میں حاضر ہوا، اس وقت بیٹھے میں منی مدنی مصطفیٰ میں الله تعالى علیّه والیه وَسلّم کے چہرہ تو ربار کارنگ شریف بدلا ہوا تھا جبکہ صحابہ گرام علیّه الیّفوّان اس کے سبب سے ناواقف شخے۔ پنائیچہ اس آعرائی نے رحمت عالم میں الله تعالى علیّه واله وَسلّم سے بھی یو چھنا چاہا و صحابہ گرام علیّه الیّفوان نے اس سے کہا: "اے آعرائی! ایسانہ کرو کہ ہم حضور میں الله تعالى علیّه واله وَسلّم کے چہرہ انور کارنگ بدلا ہوا و کھتے ہیں اور ہمیں اس کا سبب سے کہا: "اے آعرائی! ایسانہ کرو کہ ہم حضور میں الله تعالى علیّه واله وَسلّم جس نے حضور نی کریم معلوم نہیں۔ "آعرائی! ایسانہ کرو کہ ہم حضور میں الله وسم جس نے حضور نی کریم میں الله والله وسلّم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا! میں آپ میں الله تعالى علیّه والله وسلّم الله تعالى علیّه والله وسلّم کی ۔ "یا رسول الله صلّی الله تعالى علیّه والله وسلّم الله تعالى علیّه والله وسلّم و کی جب میں اس کا ترید نہ کھاؤں اور والله وسلّم الله تعالى علیه والله وسلّم و کی جب میں اس کا ترید نہ کھاؤں اور ایس آپ سے میں اس کا ترید نہ کھاؤں اور ایس آپ میں الله تعالى علیه والله وسلّم ہو کہ میں اس کا ترید نہ کھاؤں اور اسے جھٹلاؤں ؟ صحابہ گرام علیّه الیّه جو اس کا ترید نہ کھاؤں اور اسے جھٹلاؤں ؟ صحابہ گرام علیّه الیّه میں اس کا ترید کھالوں یہاں تک کہ جب پیٹ بھر جائے توالله وسلّم اس بات پر اتنا مسکرا ہے اور اسے جھٹلاؤں ؟ صحابہ گرام علیّه الیّه نوان کو بیاز کر دے گا جھے بھی اسی کے سبب نے نیاز کر دے گا۔ (1904) کہ الله کو کھٹھے بھی اسی کے سبب نے نیاز کر دے گا۔ (1904) کو کھٹھے بھی اسی کے سبب نے نیاز کر دے گا۔ وسلمان کو بے نیاز کر دے گا۔ وسلمان کو بیاز کر دے گا۔ وسلمانہ کو بیاز کو بیاز کو بیاز کر دے گا۔ وسلمانہ کو بیاز کی کو بیاز کو ب

## بےمثال تَبَسُّم اور لاجواب سنجیدگی:

صحابه كرام عَدَيْهِمُ الرِّضُوَان بيان كرتے ہيں كه محبوب ربّ داؤر، شفع روزِ مَحشر صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَدَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

<sup>1594 ...</sup> نثرالدر لاي سعدالاي، الباب السادس مزح الاشراف والافاضل والعلماء، ٢/ ٩٧

تمام لوگوں سے زیادہ تبسم فرمانے والے اور سب سے زیادہ خوش رہنے والے تھے۔البتہ! جس وقت آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بِرُوحَى نازلَ ہور ہی ہوتی ہوتی الله وَسَالَم وَ اللهِ وَسَلَّم بِرُوحَى نازلَ ہور ہی ہوتی ہوتی الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم خوش اور راضی ہوتے توسب سے زیادہ راضی ہوتے، جب وعظ کیفیت نہ ہوتی۔ (1597) جب آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم خوش اور راضی ہوتے توسب سے زیادہ راضی ہوتے، جب وعظ فرماتے توخوب سنجیدگی سے وعظ فرماتے (1598) اور اگر غضب فرماتے اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کَا فَصْب الله عَوْدَ جَلَّ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کَا فَصْب الله عَمَالُه وَ اللهِ وَسَلَّم کَا فَصْب اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کَ عَصْب کے سامنے کوئی شے نہ تھم سکتی اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے تمام امور کا یہی معاملہ تھا۔ (1599)

#### مشكلميس دعا:

حضور نبی ہوتی تو اسے اللہ عَدَور کرتے اور حق وہدایت کو طلب فرماتے ہوئے دعاکرتے: ''اللّٰهُمَّ اَدِن الْحَقَّ حقَّافَاتَیهِ عَلَی طافت و قوت سے براءت کا اظہار کرتے اور حق وہدایت کو طلب فرماتے ہوئے دعاکرتے: ''اللّٰهُمَّ اَدِن الْحَقَّ حقَّافَاتَیهٔ عُنهُ وَارِن الْمُنْکَمَ مُنْکَمَا وَّارْنُ قَنِی اِجْتِنَابَهُ وَاَعِنْ فِی مِن اَن یَّشَتَیهَ عَلیَ فَاتَیْبَعَ هَوَای بِغَیْرِهُدی مِّنْک وَاجْعَلُ هَوَای تَبَعًا لِطَاعَتِك وَخُنْ دِضَا وَارْنُ قَنِی اِجْتِنَابَهُ وَاَعِنْ فِی مِن اَن یَّشَتَیهُ عَلیَ فَاتَیْبَعَ هَوَای بِغَیْرِهُدی مِن تَشَاءُ اِلْ مِرَاطِ مُّسْتَقِیْم یَنی اے اللّٰه عَرْدَ جَلَٰ اِفْتَ عَلَی فَاتَیْبَ وَالْمَدِی فَی اِللّٰهِ عَرْدَ جَلَٰ اللّٰهُ عَرَدَ جَلَٰ اللّٰهُ عَلَٰ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَٰ عَلَٰ اللّٰهُ عَلَٰ اللّٰهُ عَلَٰ هُ عَلَٰ اللّٰهُ عَلَٰ اللّٰهُ عَلَٰ اللّٰهُ عَلَٰ اللّٰهُ عَلَٰ اللّٰهُ عَلَٰ عَلَٰ اللّٰهُ عَلَٰ عَلَٰ اللّٰهُ عَا لَا عَلَٰ عَلَٰ عَلَٰ اللّٰهُ عَلَٰ عَلَٰ اللّٰهُ عَلَٰ اللّٰهُ عَلَٰ عَلَٰ اللّٰهُ عَلَٰ اللّٰهُ عَلَٰ عَلَٰ عَلَٰ عَلَٰ عَلَٰ عَلَٰ اللّٰهُ عَلَٰ اللّٰهُ عَلَٰ اللّٰهُ عَلَٰ عَلَٰ عَلَٰ عَلَٰ عَلَٰ عَلَٰ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَٰ اللّٰهُ عَلَٰ عَلَٰ عَلَٰ عَلَٰ عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا

<sup>1595 ...</sup> مكارم الاخلاق للطبراني ملحق مكارم الاخلاق لابن إبى الدنيا، باب فضل تبسم ... الخ، الحديث: ٢٢، ص ١٩٥٣ ... الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدى، ٤/ ٣٩٣، الرقم ١٩٢٣: محبد بن عبد الرحين

<sup>1596 ...</sup> سنن النسائ، كتاب صلاة العيدين، باب كيف الخطبة، الحديث: ١٥٤٥، ص٢٥٢ تا ٢٥٥

<sup>1597 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الجبعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، الحديث: ٨٢٧، ص٠٣٠

<sup>1598 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، الحديث: ٨٢٧، ص٠٠

<sup>1599 ...</sup> الشفابتعريف حقوق المصطفى للقاض عياض، الباب الثاني كالخ، فصل واما الشجاعة والنجدة، ا/ ١١٦

کی حالت میں اپنی رضاوالے کام لے اور حق میں اختلاف کے وقت مجھے اپنے حکم سے ہدایت عطافر مابے شک تو جسے چاہتا ہے سید ھے راستے کی طرف ہدایت عطافر ما تاہے۔(1600)

## بابنمبر5: حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كے كھاناتناؤل فرمانے كابيان كھانے كى سنتيں اور آداب 1601:

سر كارِ مدينه، قرارِ قلبِ وسينه صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم جو چيز موجود پاتے تناوُل فرماليت - (1602) آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم جو چيز موجود پاتے تناوُل فرماليت - (1603) والله وَسَلَّم كووه كھاناسب سے زياده پيند تھا جس پر ہاتھ زياده ہوتے ہے - (1603) جب دستر خوان لگایا جاتا تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بِهِ وَعَا پُرُ صَتَّ :" بِسْمِ اللهُ اللهُمَّ اجْعَلْهَا نِعْمَةً مَّشْكُوْرَةً تَصِلُ بِهَا نِعْمَةَ الْجَنَّةِ لِين الله عَرَّوجَلَّ كَ نام سے شروع، الله عَرَّوجَلَّ الله عَرَّوجَلَّ الله عَرَّوجَلَّ الله عَرَّوجَلَّ الله عَرَّوجَلَّ الله عَرَّوجَلَّ اللهُ عَنْ الله عَرَّوجَلَّ اللهُ عَرَّوجَلَّ اللهُ عَرَّوجَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّم اللهُ وَاللهُ وَسَلَّم اللهُ وَاللهُ وَسَلَّم اللهُ وَاللهُ وَاللّه وَاللّه وَسَلَّم اللهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه وَاللّ

#### کھاتے وقت بیٹھنے کی سنت:

بار ہاایسا ہوتا جب آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم کھانا کھانے کے لئے تشریف رکھتے تو اپنے دونوں گھٹوں اور دونوں قدموں کو ملالیتے جیسے نمازی بیٹھتا ہے مگر اس میں ایک زانو دوسرے زانو پر اور ایک قدم دوسرے

<sup>1600 ...</sup> سبل الهدى والرشاد، جماع ابواب اذكار لاو دعواته ، الباب السادس في اذكار لا ... الخ، ٨/ ١٥٠٥ مختصا

<sup>1601 ...</sup> کھانا کھانے کے تفصیلی آواب جاننے کے لئے دعوتِ اسلامی کے اشاعتی اوارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتل شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عظار قاوری رضوی ضیائی دَامَتْ بِرَکاتُهُمُّ الْعَالِیّه کی مایہ ناز تصنیف فیضان سنت جلداو کئے باب"آوابِ طعام"کا مطالعہ کیجے!

<sup>1602 ...</sup> مرآة الجنان وعبرة اليقظان لليافعي، ذكرشيئ مماجاء في صفة عيشه ... الخ، الم

<sup>1603 ...</sup> الشفابتعريف حقوق البصطفى للقاضى عياض ، الباب الثانى گالخ ، فصل وأمامات ، عوضرو رة الحياة إليه ... الخ ، الخ ،

<sup>1604 ...</sup> السنن الكبرى للنسائ، كتاب الدعاء بعد الاكل، باب مايقول اذار فعت مائدته، ٢٠ ٢ ، الحديث: ٦٨٩٨ ، مفهومًا

قدم پر ہو تا (۱605) اور ارشاد فرماتے: إِنَّهَا اَنَاعَبْدُ اکُلُ کَهَا يَاکُلُ الْعَبْدُ وَا جَبِلُ الْعَبْدُ وَا جَبِلُ الْعَبْدُ وَا جَبِلُ الْعَبْدُ وَا جَبِلُ الْعُبْدُ وَا جَبِلُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم والله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم والله عَلَيْهِ وَسَلَّم والله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم والله عَلَيْه وَسَلَّم والله عَلَيْه وَسَلَّم والله عَلَيْه وَسَلَم والله عَلَيْه والله والله

#### دوررسالتكافالوده:

<sup>1605 ...</sup> اس کی صورت یہ ہوگی کہ دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال کر تشریف فرماہوتے اوردائیں پاؤں کی پشت کو بائیں پاؤں کے تلوے پررکھتے۔(اتحاف البادة المتقین،۸/ ۲۳۳)

<sup>1606 ...</sup> الزهدللامامراحمدبن حنبل، مقدمة الحديث:٢٢، ص٢٨

<sup>1607 ...</sup> المعجم الاوسط، ٩٠ ١٤٠٥ الحديث: ٩٠ ٢٠٠ - حلية الاولياء ، يوسف بن اسباط، ٨ / ٢٧٤ ، الحديث: ١٢١٩٣

<sup>1608 ...</sup> کھانا ٹھنڈا کرکے کھانا چاہئے مگریہ ضروری نہیں کہ اتنا ٹھنڈا کردیں کہ جم کر بدمزہ ہوجائے بلکہ کچھ ٹھنڈا ہو لینے دیں کہ بھاپ اُٹھنا بند ہوجائے جم کر بدمزہ ہوجائے بلکہ کچھ ٹھنڈا ہو لینے دیں کہ بھاپ اُٹھنا بند ہوجائے جیسا کہ ام المؤمنین حضرت سیِّرِ تُناجویریہ دَخِی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِمِهِ وَسَلَّم کھانے کی بھاپ ختم ہونے سے پہلے اُسے کھانے کو ناپیند فرماتے۔ (مجبہ الذاوئد، ۵/ ۱۳اء الحدیث: ۵۸۸۳)

<sup>1609 ...</sup> المعجم الاوسط، ۵/ ۱۸۷، الحديث: ۱۲۰۷

<sup>1610 ...</sup> اخلاق النبى و آدابه لابي الشيخ الاصبهان، صفة اكله التبرو القائد النوى، الحديث: ٩٠٩، ص ١٢١

<sup>1611 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الاشربة، باب استحباب لعق الاصابع كالخ، الحديث: ٢٠٣٢، ص١١٢٢

<sup>1612 ...</sup> الفوائدالشهيربالغيلانيات لابي بكم الشافعي، باب أن النبي كان يأكل بثلاث أصابع ... الخ٠٤ / ٥٠٤ الحديث: ٩٦١

<sup>1613 ...</sup> المعجم الكبير، ١١/ ١٠١٠ الحديث: ١٢٥١

وَسَدَّم! میرے ماں باپ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَدَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّم پر قربان ہوں! ہم گھی اور شہد کو دیگیجی میں ڈال کر آگ پر رکھ دیتے ہیں، جب وہ ابلنے لگتا ہے تو ہم پہی ہوئی گندم کامیدہ لے کرابلتے ہوئے گھی اور شہد میں ڈال دیتے ہیں اور اسے لکڑی سے ہلاتے رہتے ہیں حتی کہ وہ پک کر ایسا ہو جاتا ہے جیسا آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَدَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ملاحظہ فرمارہے ہیں۔ تورحت عالمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَدَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: بے شک یہ بہت اچھا کھانا ہے۔ (1614)

## پيارى آقامَلَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى مَحْتَلَفَ غَذَا لَئِينَ:

دو عالَم کے مالِک و مختار باذنِ پرورد گارصَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم جُوک بِ چِفِے آٹے کی روٹی تناول فرماتے۔

(1615) ککڑی کوتر کھجور (1616) اور نمک کے ساتھ تناول فرمالیا کرتے۔ (1617) آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کوتر پولوں

میں خربوزہ (1618) اور انگور زیادہ بیند تھے۔ (1619) آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم خربوزے کو روٹی اور شکر کے ساتھ میں خربوزہ (1618) اور انگور زیادہ بیند تھے۔ (1619) آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم خربوزے کو روٹی اور شکر کے ساتھ تناول فرمایا کرتے تھے (1620) اور کھانے میں اپنے دونوں کے ساتھ تناول فرمایا کرتے تھے (1620) اور کھانے میں اپنے دونوں ہے ساتھ تناول فرمایا کرتے ہے۔ (1621) اور کھانے میں اپنے دونوں ہے مد د لیتے۔ (1622)

1614 ... المعجم الكبير، ١٣٠ / ١٠١٠ الحديث: ١٤٠٠

سنن ابن ماجه، كتاب الاطعمة، باب الفالوذج، ٢٠ / ٢٠٠٠ الحديث: ٣٣٢٠

1615 ... صحيح البخارى، كتاب الاطعمة، باب ماكان النبى واصحابه ياكلون، ٣٠ / ١٣٥٠ الحديث: ١٤٦٥ ...

1616 ... صحيح مسلم، كتاب الاشهبة، باب اكل القثاء بالرطب، الحديث: ٢٠٠٣م، صحيح البخارى، كتاب الاطعمة، باب الرطب بالقثاء، ٣٠٨ الحديث: ٥٣٨ مصيح البخارى، كتاب الاطعمة، باب الرطب بالقثاء، ٣٠٨ مصيح البخارى، كتاب الاطعمة، باب الرطب بالقثاء، ١١٣٠ مصيح البخارى، كتاب الاطعمة، باب الرطب بالقثاء بالرطب بالرطب بالقثاء بالرطب بالوطب بالرطب بالرطب

1617 ... اخلاق النبي و آدابه لإني الشيخ الاصبهان، ذكر اكله للقرع ومحبته له، الحديث: ١٢٨، ص١٢٧

1618 ... البعجم الاوسط ، ٢/ ١٣٦ الحديث: ١٩٠٤

1619 ... الطب النبوى لان نعيم الاصبهان، باب قوى الفواكه والثبار، العنب، ٢/ ١٨ المالحديث: ١٠٠٨

1620 ... سبل الهدى والرشاد، جماع ابواب سيرته في اكله كالخ، الباب الرابع في اكله ... الخ، ك/ 199

1621 ... سنن الترمذي، كتاب الاطعمة، باب ماجاء في اكل البطيخ بالرطب، ٣٣٢ / ٣٣٣، الحديث: ١٨٥٠ السنن الكبرى للنسائي، كتاب الاطعمة باب الجمع بين الخربزو الرطب، ٢/ ١١٧٥ الحديث: ٢٢٢٠

1622 ... المعجم الاوسط، ٢/ ١١١همالحديث: ١٠٩٧ مفهومًا

البسندللامام احمدين حنبل، حديث عبدالله بن جعفى، المحديث: ٩٦٤ الحديث: ٩٦٤ المسندللامام احمدين عبدالله

### بكرىپرشفقتورحمت:

حضور رَحْمَةٌ لِلْلَّمْ لَيْنَ، شَفِيْعُ الْمُنْ نِبِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ا يک دن اپنے سيد هے ہاتھ مبارک سے تر تھجوريں تناول فرمار ہے تھے اور دوسرے ہاتھ مبارک ميں اس کی گھلياں رکھ رہے تھے۔(1623) اسی دوران وہاں سے ایک بکری گزری تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم لَهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَارغ مو گئے اور وہ بکری بھی چلی گئے۔ (1624)

بعض او قات آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم انگور کے کئی دانے ایک ساتھ منہ میں رکھ کر تناوُل فرماتے (1625) اوران کا پانی مبارک داڑھی پر موتیوں کی طرح دکھائی دیتا۔ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کا کھانا اکثر پانی اور کھجور ہوا کرتا تھا۔ (1626) آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم دودھ اور کھجور کو اکتھے استعال کرتے اور ان کو" دو عمدہ کھانے" قرار دیتے۔ (1627)

#### کھانوں کاسردار:

دوجہاں کے تا جُور، سلطانِ بَحر وبرَصَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كُو كُھانُوں مِيں گوشت زياده پيند تھا۔ (1628) آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ وَمِلْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالمُولِولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

<sup>1623 ...</sup> المعجم الاوسط، الركام، المعجم الاوسط، المعجم الاوسط،

<sup>1624 ...</sup> فيض القديرشج الجامع الصغيرللمناوى، باب كان وهي الشمائل الشريفة، ٧٥ / ٢٣٤، تحت الحديث: ٩٩٣٥

<sup>1625 ...</sup> المعجم الكبير، ١٢ / ١١٥ الحديث: ١٢٧٢

<sup>1626 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب الهبة، باب الهبة وفضلها والتحريض عليها، ٢/ ١٦٥ الحديث: ٢٥٦٧

<sup>1627 ...</sup> المسندللامام احمدبن حنبل، حديث رجل عن النبي، ٥/ ٣٨٥ الحديث: ١٥٨٩٣

<sup>1628 ...</sup> اخلاق النبي و آدابه لابي الشيخ الاصبهاني، ماروي في اكله اللحم، الحديث: ٥٩٧، ١١٨ ما

اَنُ يُّطُعِمَنِيْهِ كُلَّ يَوْمِرِ لَفَعَلَ لِعِنى گوشت سننے كى قوت بڑھا تاہے (1620) اور بیر دنیاو آخرت میں کھانوں کا سر دارہے (1630) اور اگر میں اپنے ربّ عَرْدَ جَلَّ سے سوال کرتا کہ وہ مجھے ہر روز گوشت کھلائے تووہ ضرور ایساکرتا۔ (1631)

#### کدوشریف کے فضائل:

الله عَزَّوَجَلَّ کے بیارے حبیب، حبیبِ لبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم گوشت اور کدو شریف سے بنایا گیا ثرید تناول فرمایا کرتے تھے (1632) اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کوکدٌ و شریف محبوب و پیند تھا۔ (1633) چنانچه،

(1)... تاجدار رسالت، ماهِ نبوت صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ ارشاهِ فرمايا: يه مير به بهائى يونس عَلَيْهِ السَّلَام كا درخت في المُحدار رسالت، ماهِ نبوت صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في ارشاهِ فرمايا: يه مير به المَّلَام كا درخت في المُلَام كا درخت في المُلَام كا درخت في المُلَام كا درخت في المَّلَام كا درخت في المَّلَام كا درخت في المُلَام كا درخت في المُلْم كا درخت في المُلْم كا درخت في المُلّام كا درخت في المُلْم كا درخت المُلْم كا درخت في المُلْم كا درخت في المُلْم كا درخت في المُلْم كا درخت المُلْم

(2)...ام المؤمنین حضرت سیّدَ ثناعائشه صدیقه طیبه طاہر ہ دَخِی اللهُ تَعَالی عَنْهَا سے مروی ہے که نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سَرُ وَرَصَلَّ اللهُ تَعَالی عَنْهُ وَالله وَسَلَّم مُجِمَّ سے ارشاد فرمایا کرتے تھے:"اے عائشہ!جب تم ہانڈی پکاؤ تواس میں کدوزیادہ ڈالو کیونکہ بی عُمَلین دل کومضبوط کرتا ہے۔"(1635)

## گوشت اور سنت نبوی:

سر کارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم شکار کئے ہوئے پر ندے کا گوشت بھی تناول فرمایا کرتے تھے (1636) مگر خود شکار کے پیچھے نہ جاتے اور نہ ہی خود شکار فرماتے بلکہ یہ پیند فرماتے تھے کہ کوئی

<sup>1629 ...</sup> في دوس الاخبار للديلي، باب الهيم، ٢/ ٩٩-١٠ الحديث: ٧٣٧٤ ، عن على موقوفًا

<sup>1630 ...</sup> سنن ابن ماجه، كتاب الاطعمة، باب اللحم، ٢٨ / ٢٨، الحديث: ٥٠ ٣٣٠

<sup>1631 ...</sup> فيض القديرش الجامع الصغير للمناوى ، حرف السين ، ١٧٣ / ١٤٣٠ تحت الحديث: ١٤٥٧ ...

<sup>1632 ...</sup> سنن ابن ماجه، كتاب الاطعمة، باب الدباء، ٢٨ حدد ٢٨ الحديث: ٣٣٠٣

<sup>1633 ...</sup> سنن ابن ماجه، كتاب الاطعمة، باب الدباء، ٢٠ / ٢٥، الحديث: ٣٣٠٢

<sup>1634 ...</sup> فتح البارى لابن حجر، كتاب احاديث الانبياء، باب قول الله: وان يونس لمن المرسلين، ٢/ ٢٠ تحت الحديث: ٣٢١٢

<sup>1635 ...</sup> الفوائدالشهيربالغيلانيات لابي بكرالشافعي، باب في أكل النبي القرع، ٢/ ١٠٤٠ الحديث: ٩٥٧

<sup>1636 ...</sup> سنن الى داود، كتاب الاطعمة، بابق اكل لحم الحباري ، ٣/ ١٩٦٧، الحديث: ١٩٥٧ ...

دوسر اآپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كے لئے شكار كركے بارگاہ ميں بيش كر دے تو تناول فرماليں۔ (1637)

## گوشت کھانے کااحسن انداز:

حضور نبی اکرم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم جب گوشت تناول فرماتے تواس کی طرف اپناسر اقدس نہ جھکاتے بلکہ اسے اپنے وَ بُن (بینی منہ) مبارک کی طرف اٹھا کر دانتوں سے کاٹے (1638) اور آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم روٹی اور گھی تناول فرما یا کرتے۔ (1639) پیارے آ قاصَلَ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بکری میں سے دستی (1640) اور شانے کا گوشت (1641) ، ہنڈیا میں پکائی فرما یا کرتے والی چیزوں میں سے کدوشریف (1642) ، روٹی پر مل کر کھائی جانے والی چیزوں میں سے سرکہ (1643) اور تھے۔ (1643) سے "عجوہ" پیند فرماتے تھے۔ (1644)

### عجوه کهجوراورپسندیده ترکاریان:

حضور نبی پاک، صاحب لولاک صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَ عَجُوه تَعَجُور کے لئے برکت کی دعا فرما فی اور ارشاد فرمایا: "به جنت میں سے ہے اور زہر اور جادو سے شِفاہے۔" (1645) آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ترکار یوں

1637 ... قال العراق: هذا هو الظاهر من احواله. فقد قال: من تبع الصيد غفل. (سنن ابي داود، كتاب الصيد، باب في اتباع الصيد، ١٥١/١٠ الحديث: ٢٨٥٩) اتحاف السادة المتقين، ٨/ ٢٣٩

<sup>1638 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب ادن اهل الجنة ... الخ، الحديث: ١٢٧٥، ١٢٢٠

<sup>1639 ...</sup> سنن ابن ماجه، كتاب الاطعمة، باب الخبزالملبق بالسبن، مم المحديث: ۳۳۲ ... سنن ابن ماجه، كتاب الاطعمة، باب من اكل حتى شبع، مم المحديث: ۵۳۸۱ الحديث: ۵۳۸۱

<sup>1640 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب احاديث الانبياء، باب قول الله: واناار سلنانوحا ... الخ، ٢/ ١٥، الحديث: ٣٣٠٠

<sup>1641 ...</sup> اخلاق النبي و آدابه لان الشيخ الاصبهاني، ماروي في اكله اللحم، الحديث: ٥٩٣، ص١١٨

<sup>1642 ...</sup> سنن ابن ماجه، كتاب الاطعبة، باب الدباء، ١٠٢٧ /٢٠ الحديث: ٣٣٠٢

<sup>1643 ...</sup> اخلاق النبي و آدابه لابي الشيخ الاصبهاني اكله الخل و الزيت ، الحديث: ٢٢٧، ص١٢٣

<sup>1644 ...</sup> اخلاق النبى و آدابه لإني الشيخ الاصبهان، ذكر اكله التبرو الرطب ومحبته لهما، الحديث: ٢٠٢، ص١٢٠

 $<sup>7^{4}</sup>$  سنن الترمذى، كتاب الطب، باب ماجاء فى الكماة والعجوة،  $7^{4}$  كاء الحديث: 1645 صحيح البخارى، كتاب الطب، باب الدواء بالعجوة للسح،  $7^{4}$  المالحديث: 1645

میں کاسنی (1646) (سلاد کے پتوں کے مشابہ ایک بوٹی جواندرونی ورم میں فائدہ دیتی ہے)،ریجان (1647) (پودینہ)اور خرفہ کا ساگ جسے"رِ جلہ" بھی کہتے ہیں، پیند فرماتے تھے۔(1648)

#### ناپسندیدہ اورنہ کھائے جانے والے اعضاء:

پیکر حکمت ونفاست، شہنشاہِ نبوت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بَرى (اور بَرے وغیرہ حلال جانوروں) میں سے سات چیزیں نہیں کھاتے ہوتا ہے (1649) اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بَرى (اور بَرے وغیرہ حلال جانوروں) میں سے سات چیزیں نہیں کھاتے سے :(۱) عُضُو تناسُل (۲) ... فُو طَے (کپورے) (۳) ... مثانہ (۴) ... پتاری الله وَسَلَّم کیا اشیاء کونا پیند فرماتے (1650) نیز بیارے مصطفّے صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کیا

1646 ... المعجم الكبير، ٣٠ / ١١٠١ الحديث: ٢٨٩٢

1647 ... فردوس الاخبار للديلي، باب البيم، ٢/ ٢٩٩، الحديث: ٩٢٥٥

تنزيه الشهيعة المرفوعة عن الاحاديث الشنيعة، كتاب الاطعمة ، الفصل الاول، ٢/ ٢٣٧، الحديث: ١٠

1648 ... مسندالحارث، كتاب الاطعمة، باب ماجاء في الرجلة، ٢/ 240، الحديث: ٥٣٥

1649 ... الجامع الصغيرللسيوطى، بابكان وهي الشهائل الشهيفة، الحديث: ١١١ اك، ص٢٦٩

1650 ... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادار ہے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشمتل کتاب فیضانِ سنت، جلداول، صفحہ 583 پر شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دَامَتُ بِرَکاتُهُمُ الْعَالِیَه ایك سوال کے جو اب میں فرماتے ہیں: سوال: ذَبِیْتِه کے وہ كون سے اَجزاء ہیں جو نہیں اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دَامَتُ بِرَکاتُهُمُ الْعَالِیَه ایك سوال کا جو اب دیتے ہوئے میرے آقاعلی حضرت امام احمد رضاخان عَدَیْهِ رَحْبَةُ الرَّحْمُن فرماتے ہیں: علال جانور کے سب اَجزاء علال ہیں مگر بعض کہ حرام یا ممنوع مکروہ ہیں: ) 1 (...رگوں کا خون) 2 (...پِتّا ) 3 (...بُھكنا (یعنی مَثانہ) (5.4) ... علاماتِ مادہ و رَرْ (6) ... یَضِو (یعنی کَبُورے) (7) ... عُدُود (8) ... حرام میا ممنوع مکروہ ہیں: ) 1 (...رگوں کا خون) 2 ( ...پِتّا ) 3 ( ...بُھکنا (یعنی مَثانہ) کاخون (11) ... بی کاخون (12) ... گوشت کا خون کہ بعدِ ذرج گوشت میں سے نکلتا ہے (13) ... بعدِ ذرج گوشت میں اکثر ہوتی ہوتے ہیں ہوتا ہو گیا (12) ... کی رَطوبت کہ بَھیر میں اکثر ہوتی ہوتی ہو گیا ایاب فریہ کی مطروب کی کو دراجانور بن گیا اور مُردہ نکا یاب فرن کی او تھڑا ہو گیا (22) ... وہ کہ بُوراجانور بن گیا اور مُردہ نکا یاب فرن کی رکھا ہو گیا رضوبہ "مخرج" ، ۲ / ۲۲۰ (۲۳) کی مرکوبہ کو کہ گوشت کا لو تھڑا ہو گیا (22) ... وہ کہ بُوراجانور بن گیا اور مُردہ نکا یاب فرن کی مرکیا۔ (قادی رضوبہ "مخرج" ، ۲ / ۲۲۰ (۲۲) )

1651 ... البصنف لعبدالرزاق، كتاب البناسك، باب ما يكر لامن الشاق، ٩٠٩ / ٢٠٩ الحديث: ٨٨٠٢

لہن، پیاز اور گنُد نا(ایک بدبو دار سبزی) نہیں کھاتے تھے۔ (1652)

## کھانے کوعیب نہ لگاتے:

حضور نبی کریم، رَءُوْفٌ رَّحیم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَے مجھی کسی کھانے کی مذمت نہیں کی۔ پبند ہو تا تو تناوُل فرما تے اور نالپبند ہو تا تو ترک فرما دیتے مگر دوسرے کے لئے اسے نالپند نہیں فرماتے تھے۔ (1653) آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم عُوه اور تالی سے اجتناب فرماتے تھے لیکن انہیں حرام قرار نہیں دیا (1654)۔ (1655)

## کھانے کابرتن اور انگلیاں چاٹناسنت ہے:

رسولِ اگرم، شاہِ بنی آدم صَلَّ الله تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اینی مبارک انگیوں سے کھانے کابر تن چائے اور ارشاد فرماتے: "کھانے کے آخری جے میں زیادہ برکت ہے۔ "(1656) نیز آپ صَلَّی الله تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کھانے کے بعد این مبارک انگلیاں چائے تھے حتی کہ وہ سرخ ہوجا تیں (1657) اور آپ صَلَّی الله تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اُس وقت تک اپنی انگلیاں رومال سے صاف نہ فرماتے جب تک ایک ایک کر کے تمام انگلیوں کو چائے نہ لیتے اور ارشاد فرماتے: معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے؟ (1658)

1652 ... صحيح مسلم، كتاب المساجدومواضع الصلاة، باب نهى من أكل ثوماأ وبصلا ... الخ، الحديث: ٥٦٣، ص ٢٨٢

1653 ... صحيح البخارى، كتاب المناقب، باب صفة النبى، ٢/ ٣٩٠، الحديث: ٣٥٦٣

صحيح مسلم، كتاب الصيدوالذبائح، باب اباحة الضب، الحديث: ١٩٢٢، ص ١٠٤١

1654 ... احناف کے نزدیک گوہ کاشر عی حکم اس کتاب کے صفحہ 395 پر موجود حاشیہ میں ملاحظہ فرمائے!

1655 ... صحيح مسلم، كتاب الصيدو الذبائح، باب اباحة الضب، الحديث: ١٠٤٢ صحيح مسلم، كتاب الصيدو الذبائح، باب مايكر لا من الشاق، ١٠٤٣ من الحديث: ٨٨٠٣ سنن ابن ماجه، كتاب الاطعمة، باب الكيدو الطحال، ٢٠ / ٢٣٠ الحديث: ٣٣١٢

1656 ... صحيح مسلم، كتاب الاشهبة، باب استحباب لعتى الاصابع والقصعة ... الخ، الحديث: ٢٠٣٣ ، ٢٠٥٣ ... شعب الايمان للبيهةي، باب في المطاعم والمشارب ... الخ، ٥/ ١٨٠ الحديث: ٥٨٥٣

1657 ... صحيح مسلم، كتاب الاشهبة، باب استحباب لعق الاصابع كالخ، الحديث: ٢٠٣٠ م، ١١٢٣ ، دون قوله: حتى تحبر

1658 ... صحيح مسلم، كتاب الاشهبة، باب استحباب لعق الاصابع كالخ، الحديث: ٢٠٣٢، ص١١٢٢

#### کھانے کے بعد کی دعا:

حضور نبي كريم، رَءُون رَّحيم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم جب كهانا كها كرفارغ موت توبير عابر صة:

"اُلْحَهْدُ بِلِّهِ اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَهْدُ اَطْعَهْتَ فَاشْبَعْتَ وَسَقَيْتَ فَارُوَيْتَ لَكَ الْحَهْدُ غَيْرَمَكُفُوْدٍ وَّلاَمُودَّعٍ وَّلاَ مُسْتَغْفَى عَنْهُ يعنى سب تعريفيں الله عَوْدَ عَلَا مُسْتَغْفَى عَنْهُ يعنى سب تعريفيں الله عَوْدَ عَلَا عَلَا مِن مِن لَا مُسِرَ كَرِديا وريا وريا وريا وريا في بلاكر سير اب كر ديا۔ تيرے لئے حمرہ، ہم تيرى غَوْدَ عَلَى الله عَوْدَ عَلَى الله عَوْدَ عَلَى الله عَوْدَ عَلَى الله عَوْدَ مَلَ عَلَى الله عَوْدَ مَلَ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْهُ مَا الله عَلَى الله عَنْهُ مَا الله عَنْهُ مَا عَلَى الله عَنْهُ مَا الله عَنْهُ مَا الله عَنْهُ مَا الله عَنْهُ وَاللهُ وَمُعَمِّدُ وَلَا مُسْتَغُونَ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

خاص طور پر جب آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم رو فَى اور گوشت تناول فرماتے تو اپنے دست مبارک کو اچھی طرح دھوتے پھر بیچ ہوئے یانی کو چبرے پر ملتے۔ (1660)

## پانی کے متعلق سنتیں اور آداب:

سر کار مدینہ، قرارِ قلب وسینہ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم پانی تین سانس میں نوش فرماتے اور اس میں تین مرتبہ بِسُمِ الله شریف پڑھتے اور اس کے آخر میں تین مرتبہ الله عنّو جَلَّ کی حمد کرتے۔ (1661) آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم پانی چوس کرنوش فرماتے اور بڑے بڑے گھونٹ نہ لیتے تھے۔ (1662) پیارے آقاصَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اپناجو ٹھا یعنی بچا ہوا پانی وغیرہ سیدھی جانب والے کو عطا فرما دیا کرتے تھے (1663) اور اگر بائیں جانب والله دائیں جانب والے سے بلند مرتبہ ہوتا تو دائیں جانب والے سے بلند مرتبہ ہوتا تو دائیں جانب والے سے فرماتے: طریقہ تو یہی ہے کہ یہ پانی تمہیں دیا جائے لیکن اگر تم چاہو تو بائیں طرف والوں کوخو دیر ترجیح دے دو۔ (1664) بعض او قات آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ

<sup>1659 ...</sup> المسندللامام احمدين حنبل، حديث رجل من بني سليم، ١٧ / ١٣٠٠ الحديث: ٩٣٠ ١٨٠ دون قوله الحمدالله

<sup>1660 ...</sup> مسندابي يعلى البوصلي، مسندعيد الله بن عبر، ۵/ ۸۲، الحديث: ۵۵۳۲، بتغير

<sup>1661 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الاشربة، باب كراهة التنفس في نفس الاناء ... الخ، الحديث: ٢٠٢٠م ١١٢٠ المعجم الاوسط، ا

<sup>1662 ...</sup> جامع معمرين راشدالاز دى ملحق مصنف عبدالرزاق، باب ثلبة القدح وعروته، ١٠/ ١٩٨٠ الحديث: ١٩٧٣

<sup>1663 ...</sup> صحيح البخارى، كتاب الاشهبة، باب الايس فالايس في الشهب، ١٩٥٠ الحديث: ٥٦١٩

<sup>1664 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب الاشهبة، باب هل يستاذن الرجل ... الخ، ٩٠ / ٩٩٠ الحديث: ٥٦٢٠

عَكَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ايك بن سانس ميں بإنى نوش فرماكر فارغ ہو جاتے (1666) \_ (1666) آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَكَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم برتن ميں سانس نہ ليتے بلكہ اسے وَ بَهنِ اقدس ( یعنی منہ مبارک ) سے ہٹاكر سانس ليتے ۔ (1667)

### عاجزی والے کوبلندی ملتی ہے:

ایک بار بار گاہِ رسالت میں ایسابر تن لایا گیا جس میں شہد اور دودھ دونوں سے۔حضور نی کریم مَد الله تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَ الله وَسَدَّم نے اسے پینے سے انکار کر دیا اورار شاد فرمایا: دوپینے کی چیزیں ایک ہی دفعہ میں اور دوسالن ایک برتن میں ؟پھر ار شاد فرمایا: میں اِسے حرام قرار نہیں دیتا مگر مجھے یہ پیند نہیں کہ دنیا کی ضرورت سے زائد چیزوں پر فخر کروں اور بروزِ قیامت ان کا حساب دوں بلکہ مجھے تو عاجزی پیند ہے کیونکہ جو شخص الله عَرَّدَ جَلَّ کے لئے عاجزی اضیار کرتا ہے الله عَرَّدَ جَلَّ اسے بلندی عطافرما تا ہے۔ (1668)

کنواری لڑکی سے زیادہ حیاوالے:

شرم وحیاکے پیکر، تمام نبیول کے سَرُ وَرصَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللَّهِ كُلُور مِيل كنوارى لركى سے بھى

1665 ... علامہ بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد عینی حفی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْغَنِی فرماتے ہیں : "مستحب یہی ہے کہ پانی تین سانس ہیں پیا جائے۔ "پھر سطروں کے بعد امام آفٹرم عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْاَکْنَ مرکا قول نقل فرماتے ہیں کہ "پانی پینے میں سانس لینے کے حوالے سے احادیثِ مبارکہ میں بظاہر اختلاف آسائی اختلاف ہے اور ان کی قوجیہ یہ ہے کہ ایک ،دو، تین یا اس سے زیادہ سانسوں میں پانی پینا جائز ہے اور اس مسئلہ میں روایتوں کا اختلاف آسائی فراہم کرنے پر دلالت کرتا ہے اور پینے والا اگر تین سانسوں کو اختیار کرتا ہے تو بہتر ہے۔ (عمدۃ القاری،۱۳ / ۲۲۷) پھر یہ کہ ایک سانس میں اُن فی سکتے ہیں جبکہ برتن میں سانس نہ لیں۔ (اتحاف السادۃ المبتقین، ۸ / ۲۳۷)۔ اورایک روایت میں جو ممانعت آئی ہے کہ "اونٹ کی طرح ایک سانس میں پانی نہ ہیو۔ "یہ اس لئے ہے کہ اونٹ پانی پیتے وقت برتن ہی میں سانس لیتا ہے۔ (فیض القدیر، ا/ ۱۱۳)) اور برتن میں سانس لینا نقصان دہ ہے۔ چنانچہ، مُفَسِرِ شَہِیر، عَلیم اللَّمَت مفتی احمہ یار خان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الْحَدَّانِ مراۃ المناجِح، جلدہ، صفحہ 77 پر فرماتے ہیں: برتن میں سانس لینا جانوروں کا کام ہے ۔ نیز سانس مجمدی زہر یکی ہوتی ہے اس لئے برتن سے الگ منہ کرکے سانس لو۔ گرم دودھ یا چاء (چائے) کو پھوتکوں سے شعنڈ الینا جانوروں کا کام ہے ۔ نیز سانس مجمدی زہر یکی ہوتی ہے اس لئے برتن سے الگ منہ کرکے سانس لو۔ گرم دودھ یا چاء (چائے) کو پھوتکوں سے شعنڈ الینا جانوروں کا کام ہے ۔ نیز سانس مجمدی زہر یکی ہوتی ہے اس لئے برتن سے الگ منہ کرکے سانس لو۔ گرم دودھ یا چاء (چائے) کو پھوتکوں سے شعنڈ ا

<sup>1666 ...</sup> اخلاق النبي و آدابه لابي الشيخ الاصبهان، صفته تنفسه في انائه، الحديث: ٢٦٨، ص ١٣١

<sup>1667 ...</sup> المستدرك، كتاب الاشهبة، باب امط الاناء عن فيك ثم تنفس، ۵/ ۱۹۲ الحديث: ۲۸۹

<sup>1668 ...</sup> البعجم الاوسط، ٣٨٠ / ٨٨٠ الحديث: ٣٨٩٣

زیادہ حیاوالے تھے۔ آپ مَدًّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اپنے گھر والوں سے کھانا نہیں مانگتے تھے اور نہ ہی ان کے سامنے کھانے کی خواہش ظاہر فرماتے۔ اگر وہ خود پیش کرتے تو تناول فرمالیتے اور جو کچھ وہ دیتے قبول فرمالیتے اور جو وہ پلاتے نوش فرمالیتے اور بعض او قات خود اٹھ کر کھانے پینے کی چیزیں لے لیتے تھے۔ (۱670)

## بابنمبر6: لِباسكى سُنَّتوں اور آداب كابيان سَبْزاور سَفيدلباس كا إستِعمال:

تاجدارِ رِسالت، شهنشاهِ نَبوت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كُوجو لباس مُيَسَّر آتا جيسے تهبند، چادر (1671)، قميص (1672)، مجبَّه (1673) وغيره وہي زيبِ تن فرماليا كرتے تھے۔ سبز رنگ كے كپڑے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كُو پيند تقط (1673) اوراكثر او قات آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كالباس مبارَك سفيد ہواكر تا تھا اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كالباس مبارَك سفيد ہواكر تا تھا اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم وَسَلَّم عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم البينِ مر دول كو كفن دو۔ (1675) وَسَلَّم البين بِهنا وَاور اسى مِين البين مر دول كو كفن دو۔ (1675)

### روئیسےبھریہوئیقبا:

تاجد اررِ سالت، شہنشاہ نَبوت صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم جَنَّك اور جَنَّك كے علاوہ روئى سے بھرى ہوئى قبا

<sup>1669 ...</sup> صحيح البخارى، كتاب الادب، باب الحياء، ١٣٠ / ١٣١١ الحديث: ١١١٩

الشفابتعريف حقوق المصطفى، الباب الثانى ... الخ، فصل وأمامات دعوضرورة الحياة إليه ... الخ، الم ٨٥

<sup>1670 ...</sup> سنن اي داود، كتاب الطب، باب في الحبية، ١٨/ ٥٠ الحديث: ٣٨٥٦

<sup>1671 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب الحج، باب مايلبس المحرم...الخ، ١/ ١٥٢٥ الحديث: ١٥٢٥

<sup>1672 ...</sup> سنن ابي داود، كتاب اللباس، باب ماجاء في القبيص، ١٠ / ١١ ، الحديث: ٢٥- ٢٥ من البياس، باب ماجاء في القبيص، ١٥ الحديث: ١٥٠٥ من البياس، باب ماجاء في القبيص، ١٥٠٠ الماديث ١٥٠٠ من البياس، باب ماجاء في القبيص، ١٥٠٠ من البياس، باب ماجاء في ا

<sup>1673 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة، باب الصلاة في الجبة الشامية، المحديث: ٣٦٣

<sup>1674 ...</sup> المعجم الاوسط ٢٠ / ٢٩ ، الحديث: ٨٠٢٧ ..... خلاصه سيرسيد البشى ، الفصل الثالث والعشرون في ذكر اثوابه واثاثه ، ص٩٩

<sup>1675 ...</sup> سنن النسائى، كتاب الزينة، باب الامريليس البيض من الثياب، الحديث: ۵۳۳۳، ص ۱۲۳۸ البيض من الثياب، الحديث: ۱۲۳۸۷

بھی زیب تن فرمایا کرتے تھے اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم کے پاس ایک ریشمی قباتھی (1676) آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم کی بالله وَسَلَّم کی سفیدر نگت پر بہت بھلالگتا تھا۔ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم کی سفیدر نگت پر بہت بھلالگتا تھا۔

### تمام کپڑیے ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہئیں:

حضور نبی پاک، صاحب اَوْلاک صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کَ تَمَام کَیرُ مِے شُخُول سے اوپر ہوتے تھے اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کا تَبَبِند شریف اس سے بھی اوپر نصف پنڈلی تک ہوتا تھا۔ (1678) آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی تَمیم مبارک کے بیٹن بند ہوتے تھے اور کبھی کبھار نماز اور نماز کے علاوہ کھول بھی دیتے تھے۔ (1679) آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے پاس زعفر ان (1680) سے رنگی ہوئی ایک چادر تھی (1681) بعض او قات صرف اسی میں لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ کبھی صرف ایک چادر زیب تن فرماتے تھے اور اس کے علاوہ جسم اقد س پر کوئی اور کپڑ انہ ہوتا تھا (1682) اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے پاس ایک موٹی چادر تھی جے زیبِ تن کر کے ارشاد فرماتے: ''اِنَّماانَاعَبُدُالْبَسُ کَمَایَدُبَسُ الْعَبُدُ یَن مِی بندہ ہوں اور بندوں جیسا لبس بہتا ہوں۔ (1683)

1676 ... به واقعه ال وقت کا ہے جب مر دکے لئے ریشی کپڑے پہننے کی حرمت نہیں آئی تھی۔ (اتحاف السادة المتقین، ۸/ ۲۵۰)

1677 ... سنن النساق، كتاب الزينة، باب لبس الديباج البنسوج بالنهب، الحديث: ۵۳۱۲، ص٠٥٨

1678 ... المستدرك، كتاب اللباس، باب كان نبى الله يكر ه عشى قضال، 2/ 4/ الحديث: 1678 ... الشمائل المحمدية للترمذي، باب ماجاء في صفة از اربر سول الله ، الحديث: ١١٣٠ ، ١١١٣ من المحمدية للترمذي ، باب ماجاء في صفة از اربر سول الله ، الحديث : ١١٣٠ من المحمدية للترمذي ، باب ماجاء في صفة از اربر سول الله ، الحديث : ١١٣٠ من المحمدية للترمذي ، باب ماجاء في صفة از اربر سول الله ، المحمدية للترمذي ، باب ماجاء في من المحمدية للترمذي ، باب ماجاء في من المحمدية ا

1679 ... سنن ابن ماجه، كتاب اللباس، باب حل الازرار، م/ ١٥١١ الحديث: ٣٥٤٨

المعجم الكبير، ١١/ ١٢٣١ الحديث: ١١٣٣٨

1680 ... امام مجدالدین ابوالحسنات مبارّک بن محمد المعروف ابن الا ثیر جزری عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْوَلِى (مُتَوَفَّى ٢٠١هـ) فرماتے ہیں : "وه ایسی چادر تھی جس میں سے زعفران کا رنگ زائل ہو چکا تھا اور اب صرف اس کا اثر باقی تھا۔ "(النھالية في غيب الاثنر،۵ / ۸۴) کُم يازَ عفران کار نگاہوا کپڑا پہننا مرد کو منع ہے۔ (بہار شریعت، ٣ / ۸۵))

1681 ... البعجم الاوسط، ا/ ٠٠٠ الحديث: ٢٤٥

1682 ... المدوخل لابن الحاج، فصل في صرف همم المريد... الخ، فصل هذا ما تيسم من الكلام ... الخ، الجزء الثالث، ٢/ ١٧٨

1683 ... مرقاة المفاتيح، كتاب اللباس، ٨/ ١٢١، تحت الحديث: ٣٣٠

### جمعه کے لئے جداگانه لباس:

رحت ِ عالَم، نُورِ مُجَسَّم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَ پاس جعه كے لئے دوخاص كيڑے عظم و بقيہ دنوں كے كيڑوں كے علاوہ سے علاوہ سے ۔ الله علاوہ سے ۔ الله عليه وَ الله عَلَيْهِ وَ الله وَ سَلَّم صرف ايك چادر ميں ملبوس ہوتے اس كے علاوہ جسم اقدس پر اور پچھ نہ ہو تا اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ الله وَ سَلَّم اس كے دونوں كنارے كاند هوں كے در ميان بانده ديت (1685) اور اللہ سااو قات اسى ميں لوگوں كو نماز جنازہ پڑھاديتے۔

آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بَهِي بَهِ السِهِ عَمَالُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بَهِ عَلَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم رات ك وقت چادر ميں اس طرح نماز ادا فرماتے كه اس كا بعض حصه خود اوڑھ ليتے اور بقيه حصه اپنی كسی زوجه مطهره وَخِی اللهُ تَعَالَى عَنْهَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا اللهُ ا

## حضور صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سِي بِرْهُ كَرِحسين كُونَى نَهِين:

نور کے پیکر، تمام نبیول کے سَرُ وَرَصَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے پاس ایک سیاه چا در تھی۔(1688) آپ صَلَّى اللهُ

1684 ... المعجم الاوسط،٢/ ٣٥٢، الحديث: ٣٥١٦

خلاصه سيرسيدالبشى الفصل الثالث والعشرون في ذكرا ثوابه واثاثه ، ص٢٧٧

1685 ... صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب في الايلاء واعتزال النساء وتخييرهن، الحديث: ١٣٤٩، ص١٣٥٩ صحيح البخارى، كتاب الصلاة، باب الصلاة بغير رداء، الماريث: ١٤٠٠ الحديث: ٢٤٠٠ المدخل لابن الحاج، فصل في صرف هم المريد گالخ، فصل هذا ما تيسم من الكلام ... الخ، الجزء الثالث، ٢/ ١٤٧٠

1686 ... صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحدو صفة لبسه، الحديث: ۵۱۷، ص۲۲۳ مسندابي يعلى، حديث معاوية بن ابي سفيان، ۲/ ۲۵۰، الحديث: ۵۳۳۵

1687 ... سنن ابى داود، كتاب الصلاة، باب الرجل يصلى في ثوب واحد بعضه على غيره، ا/ ٢٥٥، الحديث: ١٣٢ صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدى المصلى، الحديث: ١٥٥٥، ص٢٢٣

1688 ... سنن الى داود، كتاب اللباس، باب في السواد، ١٨٥٨ هـ، الحديث: ٢٥٨٨

تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے وہ چادر کسی کو تخفہ میں دے دی توام المؤمنین حضرت سیّد تُنااُم سلمہ رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا نے عرض کی: "
میرے ماں باپ آپ پر قربان!اُس سیاہ چادر کا کیا ہوا؟ ارشاد فرمایا: "میں نے وہ کسی اور کو پہنا دی۔"انہوں عرض کی: میں
نے اس کی سیاہی میں آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی سفیدر نگت سے بڑھ کر حسین شے کبھی نہیں و یکھی۔ (1689)
حضرت سیّدُنا اُنس بن مالک رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں: "بسااو قات میں دیکھتا کہ آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ایک چادر زیب تن فرماکر ہمیں ظہرکی نماز پڑھادیتے اور اس چادر کے دونوں کنارے بندھے ہوتے تھے۔ (1690)

## حضور مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَے زير استعمال بعض چيزيں انگوٹھی مبارک:

سر کارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِيهِ وَسَلَّم انگو مُعْی بھی بِبہنا کرتے تھے۔(1691) بعض او قات آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِيهِ وَسَلَّم باہر تَشر يف لاتے تو کوئی بات يادر کھنے کے لئے انگو مُعْی شريف ميں دھاگا بندھا ہو اہو تا تھا۔(1692) آپ مَنْ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِيهِ وَسَلَّم اسَ انگو مُعْی سے خطوط پر مہر لگاتے (1693) اور ارشاد فرماتے: "خط پر مہر لگانا تھمت سے بہتر ہے۔" صَلَّم اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِيهِ وَسَلَّم اسَ انگو مُعْی سے خطوط پر مہر لگاتے (1693) اور ارشاد فرماتے: "خط پر مہر لگانا تھمت سے بہتر ہے۔" عما مه شد ہف :

تاجدارِ رِسالت، شہنشاہِ نَبوت صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم عَمامه شریف کے نیچے ٹوپی پہنا کرتے تھے اور بغیر عمامه کے صرف ٹوپی بہنتے تھے۔ کبھی ایساہوتا کہ سراقدس سے ٹوپی کواتار کراپنے آگے ستر ہ(یعنی آڑ)

<sup>1689 ...</sup> خلاصة سيرسيدالبش المحب الدين الطبرى الفصل الثالث والعشرون في ذكر أثوابد ، ص ١٥٧

<sup>1690 ...</sup> سنن ابن ماجه، كتاب اللباس، باب لباس رسول الله، ٩٠ / ١٩٥٠ الحديث: ٣٥٥٢ دون ذكر صلاة الظهر

<sup>1691 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب في خاتم الورق فصدحبشي، الحديث: ٢٠٩٣م ١١٦٠ س

<sup>1692 ...</sup> المعجم الكبير، ١٨٢ / ٢٨٢، الحديث: ٣٣٣١

<sup>1693 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب نقش الخاتم، ١٠٤٠ محر، الحديث: ١٤٩٥ ...

بناتے اور پھر اس کے سامنے نماز ادا فرماتے (1694 )۔ (1695 )اور اگر کبھی عمامہ شریف موجو د نہ ہو تا تو مقدس سر اور مبارک پیشانی پر رومال باندھ لیاکرتے تھے۔ (1696 )

#### ایکعمامےکانامسَحابتھا:

حضور ني پاک، صاحبِ لَوُلاک صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالده وَسَلَّم كَ ايك عمامه شريف كانام "سَحاب" تها۔

آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ وه عمامه مبارَك امير المؤمنين حضرت سيِّدُنا على المرتضى كَ<sub>ال</sub>َمَ اللهُ تَعَالى وَجُهَهُ الْكَرِيْم كو تخفه ميں دے ديا تھا۔ آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه جب بھی وہ عمامه شريف بہن كربار گاورسالت ميں حاضر ہوتے تورحت دوعالَم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم ارشاد فرماتے: علی تمهارے پاس ''سحاب'' ميں آئے ہيں۔ (1697)

#### لباس پہننے کاسنت طریقہ:

میٹھے میٹھے آتا، کی مدنی مصطفے صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم جب كوئى لباس زيب تن فرماتے تو اپنى سيد سى جانب سے شروع فرماتے (1698) اور بيد دعا پڑھے: "الْحَمْدُ بللهِ الَّذِي كَسَائِيُ مَا اُوَادِي بِهِ عَوْرَقِيُّ وَاتَّجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ يَعْنَى

1694 ... علامہ عبدالرء وف مناوی عَکَیْدِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی اس کے تحت شرح میں فرماتے ہیں:"اگر سترہ کے لئے کوئی چیز میکسّر نہ ہوتی تو جو چیز پاتے اسے ہی سترہ بنالیتے۔"(التیسیدبیشہ المجامع الصغیر،حرف الکاف،۲/ ۲۸۴) وعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادار مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ1250صفحات پر مشتل کتاب بہار شریعت، جلداول،صفحہ 616 پر ہے:اگر سترہ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے اور اس کے پاس کتاب یا کپڑاموجود ہے، تواسی کوسامنے رکھے لے۔اس مقام پراس کے تحت حاشیہ میں ہے:اس سے مقصود یہ ہے کہ نمازی کادل نہ ہے ورنہ کتاب یا کپڑا اس کے آگے سے گزرنا، جائزنہ ہوگا۔

1695 ... شعب الايمان للبيهةي، بابق الملابس...الخ، ٥/ ١٤٥٥ الحديث: ٢٢٥٩

اخلاق النبى و آدابه لابي الشيخ الاصبهان، ذكر قلنسوته، الحديث: ٢٠٠٥، ص٠٠

خلاصة سيرسيدالبش لمحب الدين الطبرى، الفصل الثامن في صفاته ... الخ، ص • ١٠

مطبوعه دائرة المعارف العثمانيه حيدر ابادهند ١٣٢٧هـ٥٠٠٠

1696 ... صحيح البخاري، كتاب الجبعة، باب من قال في الخطبة بعد الثناء: امابعد، ١/ ١٩٣٩، الحديث: ٩٢٧

1697 ... اخلاق النبي و آدابه لإبي الشيخ الاصبهان، ذكرعمامته، الحديث: ٢٩٧، ص ٢٩

1698 ... سنن الترمذي، كتاب اللباس، باب ماجاء في القبص، ١٣ / ٢٩٧، الحديث: ١٤٧٢

سب تعریفیں الله عَوْدَ جَلَّ کے لئے جس نے مجھے وہ چیز پہنائی جس سے میں اپنی شرم گاہ کو چھپا تاہوں اور اس کے ذریعے لوگوں میں زینت اختیار کرتاہوں۔ (1700) جب لباس اتارتے تو بائیں جانب سے اتار ناشر وع فرماتے۔ (1700) آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ جَب نیا کپڑازیب تن فرماتے تو پر انا کپڑائسی مسکین کو دے دیتے اور ارشاد فرماتے: جو مسلمان کسی مسلمان کو الله عَوْدَ جَلَّ کے لئے اپنا پر انا کپڑا بہنا تا ہے تو جب تک وہ کپڑا اسے ڈھانچ رہتا ہے اس وقت تک کپڑا بہنانے والا الله عَوْدَ جَلَّ کے ضَان ، اس کی حفاظت اور اس کی مجلائی میں رہتا ہے ، خواہ زندہ ہویاوفات یا چکا ہو۔ (1701)

#### بسترمبارك:

حضور نبی رحت، شفیع اُمَّت مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے پاس ایک چمڑے کا گُذَّا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی اس کی لمبائی دو گزیااس کے قریب تھی اور چوڑائی ایک ہاتھ اور ایک بالشت یا اس کے قریب قریب تھی۔(1702) آپ مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے پاس ایک کمبل تھا، جہاں بھی تشریف رکھتے اسے دوہر اکر کے فریب تھی۔(1702) آپ مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم چُھایا جاتا تھا (1703) اور آپ مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم چُھائی پر سوتے تھے اور آپ مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم چُھائی پر سوتے تھے اور آپ مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم چُھائی پر سوتے تھے اور آپ مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے نیچ بچھایا جاتا تھا وہ اور کوئی شے نہیں ہوتی تھی۔(1704)

### جانوروں اور چیزوں کے نام رکھنا:

حضور نبی کریم، رَءُوْف رَّحیم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ اخلاق میں سے بیر بھی تھا كہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى

<sup>1699 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب رقم: ١٠٤٥ / ٣١٨، الحديث: ١٥٤١

<sup>1700 ...</sup> اخلاق النبي وآدابه لابي الشيخ الاصبهاني، ذكر محبته للتيامن في جبيع افعاله، الحديث: ٨٢٠، ص٠٥١

<sup>1701 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب رقم: ١٥٠١ م ٣٢٨ الحديث: ١٥٤١م، بتغير قليل

<sup>1702 ...</sup> صحيح البخارى، كتاب الرقاق، باب كيف كان عيش ... الخ، ٢/ ٢٣٥، الحديث: ١٣٥٢ سنن الى داود، كتاب الادب، باب كيف يتوجه عند النوم، ١/ ١٠٥٠ الحديث: ٥٠٣٨، بدون عيضه

<sup>1703 ...</sup> اخلاق النبى و آدابه لابي الشيخ الاصبهاني، ذكر في اشرسول الله، الحديث: ٢١١، ص٩٣، بتغير

<sup>1704 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب في الايلاء واعتزال النساء و تخييرهن، الحديث: ٩٨٩، ص٨٨٨

عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّم اپنے جانوروں، ہتھیاروں اور دیگر چیزوں کا نام رکھتے۔(1705) چنانچیہ،

﴿ الله وَسَلَّم كَى تَلُوار شَرِ يَفَ جَعَدُ وَالِه وَسَلَّم كَ جَمَلُّ كَانَام "عُقَاب " قال (1700) هُور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى تَلُوار شَر يَفَ جَعَد جَنَّكُول مِن ساتھ لے جاتے تھے، اس كانام "وُوالُفِقار" تھا (1707) اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى ديگر تلواروں كے نام يہ تھے: وَعِنْ مَرُونُ اور قَضِيْب (1708) نيز آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى ديگر تلواروں كے نام يہ تھے: وَعِنْ مَرُونُ اور قَضِيْب (1708) نيز آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى ديل تَعْنَى (يعني پُكَا) بِهِنَا كرتے تھے كا دستہ چاندى كى تين كُرُيال تھى ۔ (1710) ﴿ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى مُقَدَّ سَ كَمَان كا عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى اور تَرَكُنُ كانام "كَانُونُ وَللهُ وَسَلَّم كَى اور تَرَكُنُ كانام "كَانُونُ وَاللهِ وَسَلَّم كَى اور تَرَكُنُ كانام "كَانُونُ وَاللهُ وَسَلَّم كَى فَيْدِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ فَيْرِكُونُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ فَيْرِكُونُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ فَيْرِكُونُ اللهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ فَيْرَالُونُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ فِي وَاللهُ وَسَلَّم كَ فَيْرُكُونُ اللهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ فِي وَاللهُ وَسَلَّم كَ فِي وَاللهُ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّم عَلْهُ وَسُلُم عَلَيْهِ وَاللْعُلُونُ وَاللهُ وَسَلَّم عَلَيْه وَاللهُ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّم عَلَيْهُ وَاللّه وَسَلَّم عَلَيْه وَاللّه وَسَلَّم عَلَيْهُ وَلْمُ وَاللّه وَسَلَّم عَلَيْهُ وَلَاللهُ وَلَا عَلَام وَلِهُ وَلِهُ وَاللّه وَسَلَّم عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَمُ عَلَيْهُ وَال

خلاصة سيرسيدالبشرالمحب الدين الطبرى، الفصل الثاني والعشرون في ذكر سلاحه، ص٢٥٨٠٢٥٧

<sup>1705 ...</sup>البعجم الكبير، ١١/ ١٩٠١لحديث: 1705

<sup>1706 ...</sup> مصنف ابن ابي شيبة، كتاب الجهاد، باب في الرايات السود، ١/ ٢١، الحديث: ٣

<sup>1707 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب السير، باب في النفل، ٣/ ٢٠١، الحديث: ١٥٦٧ سنن ابن ماجه، كتاب الجهاد، باب السلاح، ٣/ ٣١٥، الحديث: ٢٨٠٨ ...

<sup>1708 ...</sup> الطبقات الكبرى لابن سعد، ذكر سيوف رسول الله، الم ٣٧٧ ..... تاريخ دمشق لابن عساكر، باب ذكر سلاحه ... الخ

خلاصة سيرسيدالبشم لمحب الدين الطبرى الفصل الثاني والعشمون في ذكر سلاحه، ص٠٢٦

<sup>1709 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب الجهاد، باب ماجاء في السيوف وحليتها، ٣/ ١٢٧٣ الحديث: ١٢٩٧

<sup>1710 ...</sup> خلاصة سيرسيدالبش البحب الدين الطبرى ، الفصل الثاني والعشرون في ذكر سلاحه، ص ٢١١

<sup>1711 ...</sup> كتاب البغازى للواقدى، غزوة قينقاع، المكا

<sup>1712 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب الجهادو السير، باب ناقة النبي، ٢ ٢ ٢٠٠

<sup>1713 ...</sup> صحيح البخارى، كتاب الجهادو السير، باب ناقة النبي، ٢/ ٢٧٤، الحديث: ٢٨٧٢

<sup>1714 ...</sup>البستدرك، كتاب تواريخ المتقدمين من الانبياء والمرسلين، باب ذكر مراكبه و درعه وسيفه، ١٨٠٥، الحديث: ٢٢١٣

<sup>1715 ...</sup> البسندللامام احمدين حنيل ، حديث معاذين جيل ، ٨/ ١٣٣٩ الحديث: ٢٢١٣٨

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم جس بكرى كا دوده نوش فرماتے تھے، اس كانام "عين،" تھا۔ (1716)

## وضوکےبچےہوئےپانیسےحصولِبرکت:

سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے پاس مٹی کا ایک برتن تھا جس سے آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کَ پاس مٹی کا ایک برتن تھا جس سے آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کَ وضو وَسَلَّم کَ بارگاہ میں جیجے تو انہیں اس بارگاہ سے دور نہیں کیا جاتا تھا۔ پس اگروہ آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے وضو کے برتن میں پانی پاتے تو حصولِ برکت کے لئے اس میں سے بیتے اور اپنے چہروں اور جسموں پر مَلتے تھے۔

## بابنمبر7: حضور مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَعِفُوو درگزر كابيان سب سي زياده تَحَمُّل مِزاج:

محسن کائنات، فخر موجودات صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم سب سے زیادہ بُر دبار وتَحَیُّل مِز ان سے اور بدلہ کی قدرت ہونے کے باوجود عَفُوودر گزر کوسب سے زیادہ پیند فرماتے سے (۱718)حتی کہ ایک مرتبہ بارگاہِ اقدس میں سونے چاندی کے ہار لائے گئے تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے وہ اپنے اصحاب میں تقسیم فرما دیئے۔اس وقت ایک دیہاتی نے کھڑے ہوکر کہا:اے محمد (صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم)! بخدا! الله عَوَّو جَلَّ نے آپ کو انصاف کرنے کا حکم دیاہے مگر میں آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کو انصاف کرنے تہیں دیکھر ہا۔ تو

<sup>1716 ...</sup>الطبقات الكبرى لابن سعد، ذكر منايح رسول الله من الغنم، الم ۴۸۵، عينه بدله قبر خلاصة سيرسيدالبش، الفصل الحادى والعشرون في ذكر نعمه، ص٢٥٥،

مطبوعه دائرة المعارف العثمانيه حيدر ابادهند ١٣٢٧ ١٥٠٥ ع

<sup>1717 ...</sup> اخلاق النبى و آدابه لإبي الشيخ الاصبهانى ، ما روى فى كظهه الغيظ وحلمه ، الحديث: ٢٦٠ ، ص٢٦ المستدرك ، كتاب معرفة الصحابة ، ذكر اسلام حويطب بن عبد العزى ، ٣ / ٢٢٥ ، الحديث . ٢٣٨ المديث . ٢٢٨

<sup>1718 ...</sup>صحيح البخارى، كتاب البناقب، باب صفة النبى، ٢/ ١٨٨٩، الحديث: ٣٥٦٠، مفهومًا شعب الابهان للبيهتي، باب في حب النبي، ٢/ ١٦٣/ الحديث: ١٣٣٧، مفهومًا

آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَے ارشاد فرمایا: "تیری ہلاکت ہو! میرے بعد تجھ سے کون انصاف کرے گا؟ جب وہ شخص والیس جانے کے لئے پلٹاتو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اسے نرمی کے ساتھ میرے پاس لاؤ۔ (1719) (یعنی آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے بدلے پر قدرت کے باوجو دنرمی کابرتاؤ فرمایا)

## اعتراض کرنے والے کومعاف کردیا:

حضرت سیّبدُنا جابر بن عبدالله دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه سے مروی ہے کہ محبوب ربِ واور، شفیج روزِ مُحشر صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ وَالِيهِ وَسَلَّم خيبر (ياخُنَيُن) كے دن حضرت سیّبدُنا بلال دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كے کپڑے میں لوگوں کے لئے چاندی جمع فرمار ہے شے توایک شخص نے کہا: یا د سول الله صَلَّی اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِیه وَسَلَّم! عدل فرمایا: تیری بلاکت ہو! اگر میں عدل نہیں کروں گاتو کون کرے گااور اگر میں عدل نہ کر تاتو تو خاسر ہو جاتا۔ اس وقت حضرت سیّبدُنا عمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے کھڑے ہو کرعرض کی: کیا میں اسے ساتھیوں کو قتل کر تاہوں۔ (1720) عَنْه نَوْ اللهُ تَعَالَى عَنْه نَوْ اللهُ عَنْه اللهُ تَعَالَى عَنْه عَنْه عَنْ کُور اللهِ عَنْه عَنْهُ عَنْه عَنْهُ عَنْه عَنْهُ ع

### جان کے دشمن پراحسان:

حضور نبی کریم، رَءُوْفٌ رَّحیم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ا يَك جَنْكَ مِیں شريک تھے۔ کفار نے مسلمانوں کی طرف سے عفلت ديھی توان میں سے ایک کافر تلوار لئے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے سر مبارک پر آپہنچا اور کہنے لگا: تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشادِ فرمایا:" الله عَوْدَ جَلَّ۔"
یہ سن کراس کے ہاتھ سے تلوار گرگئ تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے تلوار اُٹھاکر فرمایا:" اب تمہیں مجھ

<sup>1719 ...</sup> اخلاق النبي و آدابه لابي الشيخ الاصبهاني، واماروي من عفولا وصفحه، الحديث: اك، ص٢٥

<sup>1720 ...</sup>صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم، الحديث: ٧٣٠ ا، ص ٥٣١

اخلاق النبي و آدابه لابي الشيخ الاصبهاني، وامار وي من عفو لاوصفحه، الحديث: ٢٧٠، ص٢٥

سے کون بچپائے گا؟ اس نے کہا: آپ بہترین کیڑ فرمانے والے ہیں (۱721)۔ تو حضور نبی رحمت صَلَّی الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: کیا تو گواہی دیتا ہے کہ الله عَوَّدَ جَلَّ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں الله عَوَّدَ جَلَّ کار سول ہوں۔ اس نے کہا: نہیں، البتہ! میں آپ سے لڑائی کروں گانہ ہی آپ کا ساتھ دوں گا اور نہ ہی آپ سے لڑنے والی قوم کا ساتھ دوں گا۔ تو پیارے آقا صَلَّی الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے اسے جانے دیا اور اس نے اپنے ساتھیوں کے پاس جاکر کہا: میں سب سے بہتر انسان کے پاس سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ (1722)

## قتل کی کوشش کرنے والی سے درگزر:

حضرت سیّدُنا أنس بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بيان کرتے ہیں کہ ایک يہودی عورت رسولِ اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَكَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی خدمت میں کھانے کے لئے زہر آلود بکری لے کر آئی (اور پیش کرے چلی گئی جب پیارے آقاصلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَے نور نبوت سے اس کا زہر آلود ہونا ملاحظہ کیا تواسے بلا بھیجا)۔ جب اس عورت کو حاضر کیا گیاتو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اس سے اس بارے میں استفسار فرمایا تو کہنے گئی: میر اارادہ آپ کو قتل کرنے کا تھا۔ تو تاجد ار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے واللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: الله عَرْدَ جَلَّ تَجِے اس بات کی قدرت عطانہیں فرمائے گا۔ صحابہ کرم میڈیهمُ الرِّفُون نے عرض کی: کیاہم اسے قتل نہ کردیں؟ ارشاد فرمایا: "نہیں "۔(1723)

1721 ... مفسر شہیر، تکیم الامت مفتی احمدیار خان عکییه رَحْبَهُ الْحَنَّان مراۃ المناجِی، جلد7، صفحہ 120 پر اس کے تحت فرماتے ہیں: لینی آپ مجھے اس حرکت کا بہترین بدلہ دیجئے کہ خطا میں نے کرلی ہے عطا آپ کردو، گناہ میں نے کرلیا معافی آپ دے دیجئے۔ جس لاکق میں تھا وہ میں نے کرلیا مجھے اس جو آپ کی شان عالی کے لاکق ہے وہ آپ کرو۔ پھل والے درخت کو پتھر مارتے ہیں تو وہ ان پر پھل گراتا ہے۔

1722 ... اخلاق النبى و آدابه لإبى الشيخ الاصبهان، و اماروى من عفوة و صفحه ، الحديث: ٢٥-، ص ١٥٠٥ ... المسندللامام احمد بين حنبل، مسند جابرين عبد الله، ٥٠ / ٢٠٠٠ الحديث: ١٥١٩٢

1723 ...صحيح مسلم، كتاب السلام، باب السم، الحديث: ١٢٠٣، ص١٢٠٣

صحيح البخاري، كتاب الهبة، باب قبول الهدية من المشركين، ٢/ ١٨١ الحديث: ٢٦١٧

## جادوکروانے والے یہودی سے درگزر:

مروی ہے کہ ایک یہودی نے حضور نبی پاک، صاحبِ لَوُلاک صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم پر جادو کر دیا تو حضرت سیِدُ ناجبریل امین عَمَیْهِ اللهٔ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے اس جادو والی شے کو فکلوا کر اس عَلَیْهِ اللهٔ کَنیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے اس جادو والی شے کو فکلوا کر اس کی گرو کھول دی تو اس سے إفاقه ہو گیالیکن آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے کبھی بھی یہودی سے اس کا ذکر نہیں فرمایا اور نہ ہی اس کی گرو کھول دی تو اس سے إفاقه ہو گیالیکن آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے کبھی بھی یہودی سے اس کا ذکر نہیں فرمایا اور نہ ہی اس کی گرو کھول دی تو اس سے إفاقه ہو گیالیکن آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے کبھی بھی یہودی سے اس کا ذکر نہیں فرمایا اور نہ ہی اس

## بدری صحابی سے درگزر:

خلیفہ کپارم امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعلی المرتضیٰ کیّرہ اللهُ تَعَال وَجْهَهُ الْکَریْم بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی رحت، شفیح المّت صَلَّى الله تَعَال عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم نے مجھے، حضرت زبیر اور حضرت مِقداورَخِی اللهُ تَعَال عَنْهُمْ کوایک کام سے روانہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: "جب تم"رُ وضہ کان "کے مقام پر پہنچو گے تو وہاں پر کجاوے میں ایک عورت ہوگی، اس کے پاس ایک خط ہوئے ارشاد فرمایا: "جب تم "رُ وضہ کان "کے مقام پر پہنچو گے تو وہاں پر کجاوے میں ایک عورت ہوگی، اس کے پاس ایک خط ہوئے تم وہ خط اس سے لے لینا۔" فرماتے ہیں کہ ہم نے سفر شروع کیا حتی کہ"روضہ کان "کے مقام پر اس عورت کو پالیا تو اس سے کہا: خط ہمارے حوالے کر دو۔ اس نے کہا: میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے کہا: خط نکالو ور نہ ہم تمہاری تلاشی لیس گے ؟ تو اس نے اپنی چٹیا میں سے خط نکال کر دے دیا۔ ہم وہ خط لے کربارگاہِ نبوت میں حاضر ہو گئے۔ خط کو دیکھا گیا تو حاطِب بن ابی ہنگت کہ ذیفی اللهُ تَعَال عَنْه کی طرف سے مشر کین مکہ کے بعض افر ادکی طرف کھا گیا تھا جس میں انہیں رسولِ آگر م، شاہ بنی آدم صَدًّ اللهُ تَعَال عَنْه کی طرف سے مشر کین مکہ کے بعض افر ادکی طرف کھا گیا تھا جس میں انہیں رسولِ آگر م، شاہ بنی آدم صَدًّ اللهُ تَعَال عَنْه کی طرف سے مشر کین مکہ کے بعض افر ادکی طرف کھا گیا تھا جس میں انہیں رسولِ آگر م، شاہ بنی

سیّدعاکم،نُودِ مُجَسَّم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَ انہیں بلاکر استفسار فرمایا: اے حاطب! یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی: یاد سول الله صَلَّی اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم! مجھ پر جلدی نه فرمایئ! میں اپنی قوم میں مل جل کررہنے والا شخص تھا اور آپ صَّی الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهُ عَصَلَی الله عَمْدِ مِها جرین ہیں مکہ میں ان کی رشتہ داریاں

1724 ... سنن النسائ، كتاب تحريم الدم ، باب سحرة اهل الكتاب ، الحديث: ٨٦٠ م، ص ٢٢٥

ہیں اور وہ (ان رشتہ دار یوں کی وجہ ہے) ان کے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہیں جبکہ میر اان میں کوئی نسبی رشتہ نہیں، لہٰذا میں نے پہا کہ ان اہل مکہ پر کوئی احسان رکھ دوں جس کی وجہ ہے وہ میرے رشتہ داروں کی حفاظت کریں اور میں نے یہ اس وجہ ہے نہیں کیا ہے کہ میں کا فر ہو گیا ہوں یا اسلام لانے کے بعد کفر کو پہند کرتا ہوں یا میں اپنے دین سے پھر گیا ہوں۔ حُسنِ اَخلاق کے پیکر، مُجوبِ رَبِّ اَکْرِ صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الرِّغْوَان سے ارشاد فرمایا: بے شک انہوں نے تم سے بھی کہا ہے۔ حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِمُ اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَوی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَوی اللهُ تَعَاللَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَوی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْه وَاللهِ وَسَلَّم نَوی اللهُ تَعَاللَی عَلَیْ اللهُ بَدر کے حالات سے خبر دار ہے اور اُس نے بدر والوں سے فرمایا ہے نِاغْمَا اُوسُ اَسْ مَعْفَیْتُ کُکُمْ یعنی تم جو چاہو کرو میں نے تمہاری مغفر سے فرمادی

## اَذِيَّت پرصبُر:

مروی ہے کہ قاسم نعمت، شفع اُمت مَلَّ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے کوئی چیز تقسیم فرمائی توکسی انصاری شخص نے کہا: اس تقسیم میں الله عَزَّوجَلَّ کی رضا کو ملحوظ نہیں رکھا گیا۔ اس بات کا ذکر بارگاہ رسالت میں ہوا تورخ انور سرخ ہو گیا اور آپ مَلَّی الله عَزَّوجَلَّ میرے بھائی حضرت موسیٰ عَلَیْهِ السَّلام پر رحم فرمائ! ''الله عَزَّوجَلَّ میرے بھائی حضرت موسیٰ عَلَیْهِ السَّلام پر رحم فرمائ! انہیں اس سے زیادہ اذبیت دی گئی مگر انہوں نے صبر کیا۔ (1726)

پیارے آ قاصَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَسَلَّم ارشاد فرمایا کرتے تھے: تم میں سے کوئی شخص مجھے میرے کسی صحابی کے بارے میں کوئی بات نہ پہنچائے، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس اس حالت میں آؤں کہ میر اسینہ صاف ہو۔(1727)

<sup>1725 ...</sup>صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب الجاسوس، ٢/ ١١٣١، الحديث: ٢٠٠٧

صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل اهل بدر، الحديث: ٢٣٩٨، ص٢٥٥

الحديث: ١٣٤٥ سوميح البخارى، كتاب الاستئذان، باب اذاكانوا اكثرمن ثلاثة سالخ،  $\gamma$   $\lambda$  الحديث: ١٢٩١ سوميح البخارى،

<sup>1727 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب المناقب، باب فضل ازواج النبي، ۵ / ۲۵، الحديث: ۳۹۲۲

## بابنمبر8: حضور مَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَ مَلَّم كَانَا پسنديده باتوں سے چشم پوشی كرنے كابيان

الله عَزَدَ جَلَّ کَ مَجوب، دانائے غُیوب صَلَّ الله تَعَالَى عَلَیْدِ وَالِدِهِ وَسَلَّم کی جلد مبارک بیلی اور ظاہر و باطن لطیف تھا۔
آپ صَلَّى الله تَعَالَى عَلَیْدِ وَالِدِهِ وَسَلَّم کی ناراضی اور خوشی چہرہ انور سے صاف معلوم ہو جاتی تھی۔ (1728) آپ صَلَّى الله تَعَالَى عَلَیْدِ وَالِدِهِ وَسَلَّم کی ناراضی اور خوشی چہرہ انور سے صاف معلوم ہو جاتی تھی۔ (1728) آپ صَلَّى الله تَعَالَ عَلَیْدِ وَالِدِهِ وَسَلَّم کو جب بہت زیادہ غصہ آتا تو اپنی داڑھی مبارک کو بہت زیادہ جھوتے (1729) اور اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کسی پرنہ فرماتے۔ (1730)

## ناپسندیده چیزپرچشم پوشی فرمائی:

تاجدارِ رِسالت، شہنشاہِ نَبوت صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى خدمت اقدس ميں ايک شخص حاضر ہواجس پر زر د رنگ كى كوئى شے تھی۔ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اسے ناپسند فرما ياليكن اس سے پچھ نہ كہا حتى كہ جب وہ چلا گياتو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ضَص سے فرما يا: اگر تم اس سے كہہ دو كہ بير اس زر درنگ كو چھوڑ دے تو اچھا ہو۔ (1731)

#### ایک دیماتی پرنرمی کاواقعه:

ایک اَعر ابی (یعنی دیہات کے رہنے والے) نے حضور نبی پاک، صاحب لَوُلاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم کی موجودگی میں مسجد شریف میں بیشاب کرناشر وع کر دیا۔ صحابہ کرام عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان نے اسے منع کرناچاہاتو آپ

<sup>1728 ...</sup> الوفاباحوال المصطفى لابن الجوزى، ابواب صفات جسده، الباب السابع والعشرون، الجزء الثاني، صكا

اخلاق النبي و آدابه لابي الشيخ الاصبهاني، ماذكر من علامة رضالا وعلامة سخطه، الحديث: ١٩٣٢، ص٣٩

<sup>1729 ...</sup> اخلاق النبي و آدابه لابي الشيخ الاصبهاني، وما روى في اغضاء لاواع ماضه عما كرهه، الحديث: ١٥٣٠، ص ٣١

<sup>1730 ...</sup>الشفابتعريف حقوق المصطفى، الباب الثان في تكميل محاسنه، فصل واما الحياء، المرام

<sup>1731 ...</sup> سننان داود، كتاب الترجل، بابق الخلوق للرجل، ١٠٩/ ١٠٩ الحديث: ١٨٢

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِے ارشاد فرمایا: اسے نہ رو کو (1732) جب وہ فارغ ہو چکاتو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے اس سے ارشاد فرمایا: "بیہ مسجدیں ہیں۔ان میں گندگی اور پیشاب پاخانہ کسی طرح درست نہیں \_ (1733)

ا یک روایت میں ہے کہ رحمتِ عالَم، نُودِ مُجَسَّم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "لو گوں کو قریب کرو اور انہیں نفرت نہ دِلاؤ۔ (1734)

#### تربیت کابمترین انداز:

ایک بارکس اعرابی نے حاضر خدمت ہوکر پچھ طلب کیا تو حضور نبی گریم، رَءُوف وَ حیم صَلَی اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِهِ استِ عطافر مادی اور اس سے ارشاد فرمایا: میں نے تم پر احسان کیا۔ اعرابی نے کہا: نہیں اور نہ ہی آپ نے کوئی اچھاکام کیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس بات سے مسلمان غضب ناک ہو گئے اور اُسے مار نے کے لئے اس کی طرف بڑھے تو حضور نبی آکرم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے انہیں اشارہ فرمایا کہ اسے چھوڑدو۔ پھر آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَم کوہ وَ اللّٰ کہا ہے تا کہ ان کے دلوں میں (تمہارے خلاف) کے دلوں سے وہ بات دور ہوجائے۔ اس نے عرض کی: جی انچھا۔ اسٹلے دن صحیح الله کی پھر حاضر ہواتو حضور نبی کریم

<sup>1732 ...</sup> مفسر شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان عکینیہ رَحْمَةُ الْحَنَّان مراۃ المناجِح، جلد 1، صفحہ 326 پراس کے تحت فرماتے ہیں: کیونکہ پیشاب ﷺ میں روکنے سے سخت بیاری پیدا ہو جاتی ہے معلوم ہوا کہ نبی صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم فَنِّ طِب سے پورے واقف ہیں اور امت پر بہت رحیم وکریم، فرمایا مسجد دھل جائے گی، لیکن اگرید بیار ہو گیا تواس کو اور ہم کو سخت د شواری ہوگی۔

<sup>1733 ...</sup>صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول كالخ، الحديث: ٢٨٥، ص١٢٨

<sup>1734 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب العلم، باب ماكان النبي يتخولهم بالبوعظة ... الخ، الم ١٩٠١ الحديث: ٢٩ ، قربوا: بدله: بشهوا

صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَے ارشاد فرمایا: اس اعرائی نے جو کہنا تھا کہا، پھر ہم نے اسے مزید عطا فرمایا تو یہ راضی ہو گیا۔ اب اعرائی ! کیا معاملہ ایسا ہی ہے ؟ اعرائی نے عرض کی: ہی ہاں! الله عوَدُ عِلَ آپ کے گھر والوں اور خاندان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو پیارے آتا، مدینے والے مصطفے صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: میری اور اس اعرائی کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کے پاس او نٹنی تھی، وہ بدک گئ تو لوگوں نے اس کا پیچھا کیالیکن اس کے بھاگنے میں اور اضافہ ہو گیا تو او و نٹنی کے ملک نے لوگوں کو آواز دے کر کہا" میرے اور میری او نٹنی کے در میان سے ہے جاؤکیو نکہ میں اس پر زیادہ مہر بان اور اسے زیادہ جائے والا ہوں۔ "چنانچہ، او نٹنی کا مالک اس کے سامنے سے اس کی طرف بڑھا اور زمین سے کچھ گھاس پھوس اٹھائی اور آہوتہ آہتہ اسے اس بلایا حتی کہ وہ اس کے پاس آگئ تو اُس نے اُسے نیچے بٹھایا اور اس پر کا تھی رکھ کر سوار ہو گیا، لہٰذا جب اِس آعرائی نے کچھ کہا تھا اگر میں اس وقت تمہیں نہ روکتا اور تم اسے قتل کر دیتے تو وہ جہنم میں جاتا۔ (1735)

#### بابنمبر و: حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى جودوسخاوت كابيان

دو جہاں کے تا بُور، سلطانِ بَحَر و بَرَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم تمام لو گوں سے بڑھ کر جواد اور سخی تھے۔ بالخصوص رمضان شریف کے مبارک مہینے میں تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی سخاوت تیز ہواکی مانند ہوتی کہ کسی سے کوئی چیز نہیں روکتے تھے۔ (1736)

## شان مصطفیے بزبان مرتضی:

امير المؤمنين حضرت سيِدُناعلى المرتضى كَرَّمَ اللهُ تَعَالى وَجُهَهُ الْكَرِيْمِ جَبَ حضور نبي پاك، صاحبِ لولاك، سياحِ افلاك صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى صفات بيان كرت توفرمات: كَانَ اَجْوَدُ النَّاسِ كَفًّا وَّاوْسَعُ النَّاسِ صَدْداً وَّاصَدَقُ النَّاسِ لَهُ جَةً وَاوْفَاهُمْ ذِمَّةً وَالْكَانَ مُعْرِفَةً اَحْبَهُ يَقُولُ نَاعِتُهُ لَهُ وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً اَحَبَّهُ يَقُولُ نَاعِتُهُ لَمُ مُعُمْ عَشِيْرَةً مَّنْ دَّالاً بَكِيهُةً هَا بَهُ وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً اَحَبَّهُ يَقُولُ نَاعِتُهُ لَمُ

<sup>1735 ...</sup>اخلاق النبي و آدابه لإبي الشيخ الاصبهانى ، ماروى في كظمه الغيظ وحلمه ، الحديث: ١٤٥٥ ، ص ٢٥٠

<sup>1736 ...</sup>صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب رقم: ٥١١ / ٩ ، الحديث: ٢

اَدَ قَبْلَهُ وَلاَبِعُكَهُ مِثْلَهُ لِينَ رحمتِ عَالَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كا باته مبارك سب لوگوں سے زیادہ سخی، آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كا نورانی سینه سب سے زیادہ کشادہ، زبان اقد س سب سے سچی، سب سے زیادہ وعدے کو پورا فرمانے والے، سب سے زیادہ نرم طبیعت اور سب سے زیادہ معزز خاندان والے تھے۔ جو شخص آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كو اچانك ديكھا وہ ہيب زيادہ موجاتا اور جو خدمتِ اقد س ميں رہتا وہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كا ديوانه ہوجاتا اور جو خدمتِ اقد س ميں رہتا وہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كا ديوانه ہوجاتا اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى نَهِ سَلَى مَهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلِيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلِيهِ وَسَلَّم عَلِيهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلِيهِ وَسَلَّم عَلِيهِ وَسَلَّم عَلِيه وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَلَه وَسَلَّم عَلِيه وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم وَلِيه وَلَه عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلِيه وَسَلَّم وَلِيه وَسَلَّم وَلِيه وَالله وَلَا يَعْ وَالله وَ سَلَّم اللهُ وَسَلَّم عَلَيْه وَالله وَلَا عَلَيْه وَالله وَلَا عَلَيْه وَالله وَلَا عَلَيْدُ وَالله عَلَيْهِ وَالله وَلَمْ اللهُ وَسَلَّم عَلَيْه وَالله وَلَا عَلَيْه وَالله وَلَا عَلَيْه وَالله و الله وَلَا عَلَيْه وَالله وَلَا عَلَيْه وَالله وَلَا عَلَيْه وَالله وَلَا عَلَيْهِ وَالله وَلَمْ اللهُ وَلَا عَلَيْهِ وَالله وَلَا عَلَيْه وَالله وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّه وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلْمُ عَلَيْهِ وَالله وَلَا عَلَيْهِ وَالله وَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهِ وَالله وَلَا عَلَمُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِهُ اللهُ وَ

#### كثيربكريان عطافرمادين:

تاجدارِ رِسالت، شہنشاہِ نَبوت صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سے اسلام کے حوالے سے جس چیز کا بھی سوال کیاجاتا آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ضرور عطا فرماتے۔ چنانچیہ،

ایک شخص نے بار گاہِ اقد س میں حاضر ہو کر سوال کیا تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے اسے اتنی بکریاں عطا فرمائیں جس سے دو پہاڑوں کے در میان کی جگہ بھر گئی تووہ سائل اپنی قوم کے پاس جاکر کہنے لگا: تم سب اسلام قبول کر لو، بے شک حضرت محمد صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اتنا عطا فرماتے ہیں کہ فاقے کا خوف نہیں رہتا۔ (1738)

#### "نہیں"سنتاہینہیںمانگنےوالاتیرا:

جودوسخاکے پیکر،دوجہال کے تا جُورصَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم سے جب بھی کچھ ما نگاجاتا تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم سے جب بھی کچھ ما نگاجاتا تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم جو اب میں "لا"یعنی"نه فرماتے تھے۔ (1739)

<sup>1737 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب المناقب، باب ماجاء في صفة النبي، ٥/ ٣٦٨، الحديث: ٣٦٥٨

<sup>1738 ...</sup>صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب ماسئل رسول الله شيئاقط فقال: لا، الحديث: ٢٣١٢، ص ١٢٦٥

<sup>1739 ...</sup>صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب ماسئل رسول الله شيئا قط فقال: لا، الحديث: ٢٣١١، ص١٢٧٥

ایک بارآپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے دربارِ گوہر بار میں 90ہز اردر ہم لائے گئے تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَهِ عَلَى اللهِ وَسَلَّم عَلَى اللهِ وَسَلَّم عَلَى اللهِ وَسَلَّم عَلَى اللهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَى اللهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَال

#### قرض لے کرعطافرمایا:

ایک شخص نے بار گاورسالت میں حاضر ہو کرکسی چیز کا سوال کیا تور حمت کو نین، دکھی دلوں کے چین صَلَّی الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "فی الوقت میرے پاس کوئی شے نہیں ہے ہاں تم میرے ذمہ پر اپنی مطلوبہ شے خرید لو جب ہمارے پاس کچھ آجائے گاہم اس کی قیمت ادا کر دیں گے۔ "اس وقت حضرت سیّدُناعم فاروقِ اعظم دَخِیَ الله تَعَالَ عَنْهُ نَعَالَ عَنْهُ نَعَالَ عَنْهُ نَعَالَ عَنْهُ تَعَالَ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم الله تَعَالَى عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم الله عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم الله عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم نَا الله عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم الله تَعَالَ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم الله تَعَالَ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم نَا اللهُ تَعَالَ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم نَا اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَ عَنْهُ وَ اللهِ وَسَلَّم نَا اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ اللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ اللهِ وَسَلَّم نَا اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ اللهِ وَسَلَّم نَا اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ اللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَ عَنْهُ وَ اللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ اللهِ وَسَلَم عَنْ وَمَا عَنْ وَمَا اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ اللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ اللهِ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَاللهِ وَسَلَم اللهُ عَلَى اللهُ وَسَلَم الله وَسَلَم اللهُ وَسَلَم اللهُ عَلَى اللهُ وَسَلَم اللهُ وَسَلَم اللهُ وَسَلَم اللهُ وَلَا اللهُ وَسَلَم اللهُ وَلَا اللهُولِ اللهُ وَلَا اللهُ

#### کثیراونٹ بھی ہوتے توتقسیم فرمادیتا:

حضور نبی پیاک، صاحبِ لَوُلاک صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم جَبِ عَزُوهُ حَنِينَ سے واپس تشریف لائے تو اعرابیوں نے آکر آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم سے مانگنا شروع کیا حتی کہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کوا یک در خت کی طرف جانا پڑا اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی چادر مبارکہ اس در خت میں اٹک گئی تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی چادر مبارکہ اس در خت میں اٹک گئی تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم صُحْم کے اور ارشاد فرمایا: مجھے میری چادر دے دو، اگر میرے پاس اس

<sup>1740 ...</sup> اخلاق النبي و آدابه لابي الشيخ الاصبهاني، واماماذ كرمن جود لاوسخائه، الحديث: ٩٥، ص٠٣٠ فيه ذ كرسبعين الف درهم

<sup>1741 ...</sup> الشمائل المحمدية للترمذي، باب ماجاء في خلق رسول الله، الحديث: ٣٣٨، ص ٢٠١

در خت کے کانٹول کے برابر بھی اونٹ ہوتے تو میں تمہارے در میان تقسیم فرما دیتااور تم مجھے بخیل، جھوٹااور بزدل نہیں یاؤگے۔(1742)

# بابنمبر10: حضور مَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى شَجَاعَت كَابِيانِ صَحَابِهِ حَضُور مَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى يِنَاهُ مِينِ:

دو عالم کے مالک و مختار باذن پروردگار منگ الله تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم سب سے زیادہ دلیر و بہادر تھے۔
(۱۲۹3) چنانچہ، خلیفہ چہارم امیر المؤمنین حضرت سیِدُناعلی المرتضیٰ کَوْمَ اللهُ تَعَالی وَجُهَهُ الْکَرِیْم فرماتے ہیں: "میں نے بدر کے دن خود کو دیکھا کہ ہم حضور نبی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی پناہ لے رہے تھے اور آپ صَلَّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی پناہ لے رہے تھے اور آپ صَلَّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی پناہ سب سے زیادہ جمن کے قریب تھے اور اس دن آپ صَلَّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم سب سے زیادہ جمن کی ماتھ لڑنے والے تھے۔ (۱۲۹۹) آپ دَخِی اللهُ تَعَالی عَنْهُ فَ یہ جمنی فرمایا ہے کہ جب جنگ کا میدان گرم ہوتا اور ہماری و شمن کے وی بنہ ہوتا ہو تکالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی پناہ میں آجاتے پس کوئی بھی آپ صَلَّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی پناہ میں آجاتے پس کوئی بھی آپ صَلَّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی پناہ میں آجاتے پس کوئی بھی آپ صَلَّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم سے زیادہ دشمن کے قریب نہ ہوتا ہو 1740)

## بهادرى كامعيار حضور صلى الله تعالى عكيه والهوسكم كى قربت ميس لرناه.

منقول ہے کہ تاجدارِ رِسالت، شہنشاہ نَبوت صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كاكلام بہت كم ہوتا اور گفتگو بہت تھوڑى ہوتى۔ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم جب جہاد كا حَكم فرماتے توخود بھى اس كى تيارى فرماتے اور ميدانِ

<sup>1742 ...</sup> صحيح البخارى، كتاب الجهاد، باب الشجاعة في الحرب والجبن، ٢/ ٢٠٠٠ الحديث: ٢٨٢١

<sup>1743 ...</sup>صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب في شجاعة النبي و تقدمه للحرب، الحديث: ٢٣٠٠ م ١٢٢٢

<sup>1744 ...</sup>المسندللامام احمد بن حنبل، مسندعلى بن ابي طالب، ١/ ١٨٦ ، الحديث: ٢٥٣

اخلاق النبي و آدابه لابي الشيخ الاصبهاني، فاماماذكر من شجاعته، الحديث: ١٠١، ص٣٣

<sup>1745 ...</sup>صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب في غزوة حنين، الحديث: ٢١١١، ص٠٩٨

اخلاق النبي و آدابه لا بي الشيخ الاصبهان، فاماماذ كرمن شجاعته، الحديث: ٥٠ ا، ص٣٣

جہاد میں آپ صَلَّاللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم سب لو گول سے زیادہ لڑتے سے (1746) اور بہادر وہی ہوتا تھا جو لڑائی میں آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم وَشَمْن کے زیادہ قریب ہوتے سے۔ (1747)

#### لڑائیمیںسبسےپہلاوار:

حضرت سيِّدُنا عمران بن حُصَيْن رَضِى اللهُ تَعَالى عَنْه نَ فرمايا: رسول بِ مثال ،صاحب جودو نوال صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بَي وَار فرمات \_ بهي لرّت سب سے بهلے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بى وار فرمات \_ بهي لرّت سب سے بهلے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بى وار فرمات \_ بهي لرّجب مشركين نے الرّضُون كابيان ہے كه حضور نبى كريم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بهت سخت حمله كرتے ہے \_ (1749) ايك موقع پر جب مشركين نے كير اتنگ كردياتو حضور نبى برحق صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم البِنْ عَبْد الرّب اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اللهُ عَنْه وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَنْه وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَنْه وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَنْه وَاللّه وَسَلَّم اللهُ وَاللّه وَال

ترجمه: میں نبی ہوں اس میں کوئی حجوث نہیں، میں عبد المطلب کابیٹا ہوں۔

(جس کوبارِ دوعالَم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قُوت پہ لا کھوں سلام) پس اس دن سے آپ صَلَّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سے زیادہ مضبوط شخص کوئی نہیں دیکھا گیا۔(1750)

# بابنمبر11: حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى تَواضع اورعا جزى كابنان

دو جہاں کے تا جُور، سلطانِ بَحَر و بَر صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اسْتَعْ بلند منصب پر فائز ہونے کے باوجو دسب سے زیادہ تواضع اور عاجزی فرماتے ہیں ۔ (1751) چنانچہ، حضرت سیّدُ نا ابن عامر رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فرماتے ہیں

<sup>1746 ...</sup> مصنف ابن ابي شيبة، كتاب الجهاد، باب ماذكر في فضل الجهاد والحث عليه، ٩٨ / ١٩٥٨ الحديث: ٢٣٣

<sup>1747 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب في غزوة حنين، الحديث: ٢١٥٧ ، ص ٩٨٠

<sup>1748 ...</sup> اخلاق النبي وآدابه لابي الشيخ الاصبهاني، فأماماذ كرمن شجاعته، الحديث: ١٠١٠، ٢٥٠٠ المرات

<sup>1749 ...</sup>المصنف لابن ابي شيبة، كتاب الجهاد، باب ماقالواني الجبن والشجاعة، ٤/ ٥٤٨ الحديث: ٢

<sup>1750 ...</sup>صحيح البخاري، كتاب الجهادوالسير، باب من قال: فنهاواناابن فلان، ٢/ ٣٢٢، الحديث:٣٠٢ سي

<sup>1751 ...</sup>الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، الباب الثاني كالخ، فصل واماتواضعه ...الخ، الم

کہ میں نے رسولِ اَکرم، شاہِ بنی آ دم صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کو سرخ او نٹنی پر سوار جمرہ عقبہ کی رمی کرتے (یعنی بڑے شیطان کو کنگریاں مارتے) دیکھا اس وقت نہ تولو گوں کو مارا جار ہا تھا نہ آپ صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم سے دور کیا جار ہا تھا اور نہ ہی ہٹوہٹو کی آ وازیں آر ہی تھیں۔ (1752)

#### تواضع كى مختلف صورتيں:

کے ۔۔۔ حضور نبی کریم صَلَّی الله تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم دراز گوش پر چادر کی زین رکھ کر سوار ہو جاتے ہے ۔۔۔ سوار کی پر اپنے پیچھے دو سر ول کو سوار فرمالیتے (1753) ہے۔۔ مریض کی عیادت فرماتے ہے۔۔۔ جنازے میں تشریف لے جاتے ہے۔۔ غلام کی دعوت بھی قبول فرماتے (1754) ہے۔۔ نعلین شریف خود ہی گانٹھ لیتے ہے۔۔۔ کبڑوں میں پیوند لگالیتے (1750) ہے۔۔ گھر میں ازواج مطہرات کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاتے (1756) ہے۔۔۔ صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الدِّفْوَان آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے لئے کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کراہ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اس فعل کو اپنے لئے ناپسند کرتے ہیں (1757) اور ہے۔۔ آپ صَلَّی الله تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بُول کے پاس سے گزرتے تو انہیں سلام فرماتے۔ (1758)

بے مثال عاجزی وانکساری:

مروى ہے كہ بار گاور سالت ميں ايك شخص كولايا كياتووہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كى بيب كى وجه

<sup>1752 ...</sup> سنن ابن ماجه، كتاب المناسك، باب رمى الجماري اكبا، ١٠ / ١٨٥٨ الحديث: ١٩٥٥ ...

<sup>1753 ...</sup>صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب الارتداف على الدابة، ١٠٩١ /١٠١١ حديث: ٥٩٢٨

<sup>1754 ...</sup>سنن الترمذي، كتاب الجنائز، باب آخي، ٢/ ١١١١م الحديث: ١٠١٩

<sup>1755 ...</sup>البسندللامام احبدين حنبل، مسندالسيدة عائشة ، ١٠ ممار الحديث: ٢٢١٠٤ ...

<sup>1756 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب الاذان، باب من كان في حاجة اهله فاقيمت الصلاة فخرج، ا/ ٢٣١، الحديث: ٢٧١

<sup>1757 ...</sup> اخلاق النبي و آدابه لابي الشيخ الاصبهانى، فأماماذ كرمن تواضعه، الحديث: ١٢٦، ص٣٦

<sup>1758 ...</sup>صحيح مسلم، كتاب السلام، باب استحباب السلام على الصبيان، الحديث: ٢١٦٨، ص١١٩٣

سے کا نینے لگا۔ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے اس سے ارشاد فرمایا: گھبر امت میں کوئی (دنیادار) بادشاہ نہیں ہوں میں تو ایک قریشی خاتون کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کھاتی تھی۔ (1759)

#### اجنبى يهجان نهياتا:

عیٹھے میٹھے آتا، مکی مدنی مصطفے صلّی الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَدَّم صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الرِّفُوان کے در میان اس طرح گل مل کر تشریف فرما ہوتے گویا کہ انہیں میں سے ایک ہیں۔ اگر کوئی اجنبی شخص آتا توجب تک وہ بوچھ نہ لیتا اسے پتانہ چلتا کہ ان میں الله عَوْدَ جَلَّ کے رسول صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَدَّم کون ہیں؟ حتی کہ صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الرِّفُوان نے بارگاہِ عالی میں عرض کی: "آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَدَّم کون ہیں جہال اجنبی شخص بھی آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَدَّم کو بہوان لے۔ "لہذا انہوں نے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَدَّم کے لئے مٹی کا ایک چوترہ بنادیا جس پر آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم تشریف فرما ہونے لگے۔ (1760)

#### عاجزى كانرالاانداز:

اُم المؤمنين حضرت سيِّدَ ثناعائشه صديقه دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا فَ بِار گاور سالت ميں عرض کی:" الله عَنْهَ جَھے آپ پر فداکر ہے! آپ تکیه لگاکر کھائے کیونکہ اس میں آپ کے لئے آسانی ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ دسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ اپناسر اقد س تکیه لگاکر کھائے کیونکہ اس میں آپ کے لئے آسانی ہے۔ راوی فرمایا:" بلکہ میں ایسے کھاتا ہوں جیسے بندہ کھاتا ہے اور ایسے بیٹھتا ہوں جیسے بندہ بیٹھتا ہوں جیسے بندہ کھاتا ہے اور ایسے بیٹھتا ہوں جیسے بندہ بیٹھتا ہے۔ "(1761)

پیارے آقا، مدینے والے مصطفٰے صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم او نچے دستر خوان اور چھوٹے جھوٹے بر تنوں میں کھانا نہیں کھاتے تھے پہاں تک کہ الله عَدُّوجَلَّ سے حاملے۔ (1762)

<sup>1759 ...</sup> سنن ابن ماجه، كتاب الاطعمة، باب القديد، ١٨/ ١١١٠ الحديث: ٣٣١٢

<sup>1760 ...</sup> سنن الى داود، كتاب السنة، باب في القدر، م/ ٢٩٧، الحديث: ٢٩٨

<sup>1761 ...</sup> اخلاق النبي و آدابه لاي الشيخ الاصبهاني، فاماماذ كرمن تواضعه، الحديث: ١٣٠٠ س٨٣٠

<sup>1762 ...</sup>صحيح البخاري، كتاب الاطعمة، باب ماكان النبى واصحابه ياكلون، ٢٠ / ١٥٥٠ الحديث: ٥٣١٥ الحديث: ٥٣١٥ الحديث الاصبهاني، فأماماذكر من تواضعه، الحديث: ١٣١١، ص٣٩

#### جوابمیں"لبیک"فرماتے:

صحابہ گرام عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان يا كوئى اور جب بھى رسولِ كرىم، رَءُوفْ لَّ حِيم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كو پِکار تا تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كو پِکار تا تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اس كے جواب میں لَبَّیْتُ (یعنی میں حاضر ہوں) فرماتے۔(1763)

#### صحابة كرام عَلَيْهِمُ الرِّضُوان كى دلجوئى:

جب حضور سیّدعاکم، نُورِ مُجَسَّم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم لو گول میں تشریف فرماہوتے تواگر وہ آخرت کے بارے میں گفتگو کرتے تو ان کے ساتھ شامل کرتے تو ان کے ساتھ شامل کرتے تو ان کے ساتھ شامل گفتگور ہے اور اگر وہ کھانے پینے کے بارے میں گفتگو کرتے تب بھی ان کے ساتھ شامل گفتگور ہے اور اگر وہ دنیا کے بارے میں بات چیت کرتے تو اُن پر شفقت و مہر بانی کرتے ہوئے اور تواضع کے لئے ان کا ساتھ دیتے۔ (درور جاہدت کی باتیں کرکے ہنتے توان دیتے۔ (درور جاہدت کی باتیں کرکے ہنتے توان کے ہنتے پر آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بھی مسکر اتے (درور انہیں صرف حرام باتوں پر ہی جھڑ کتے تھے۔

بابنمبر12: حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كے حليه شريف كابيان رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كاقد مبارك:

الله عَزَّوَ جَلَّ کے مَحبوب، دانائے غُیوب صَلَّ الله تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے مقد س اوصاف میں سے یہ بھی ہے کہ آپ صَلَّى الله تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کَ مقد س اوصاف میں سے یہ بھی ہے کہ آپ صَلَّى الله تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کا قد مبارک نہ تو بہت لمباتھا اور نہ ہی بہت چھوٹا (1766) بلکہ جب تنہا چلتے تو آپ صَلَّى

<sup>1763 ...</sup> اخلاق النبي و آدابه لابي الشيخ الاصبهانى، فاماحسن خلقه، الحديث:٢، ص ١١

<sup>1764 ...</sup>الشهائل المحمدية للترمذي،باب ماجاء في خلق رسول الله،الحديث:٣٢٧، ص190 اخلاق النبي و آدابه لابي الشيخ الاصبهان، فاماحسن خلقه، الحديث: ٣٠، ص١٢

<sup>1765 ...</sup> سنن الترمذي، كتاب الادب، باب ماجاء في انشاد الشعر، ٣٨٢ / ٣٨٦، الحديث: ٢٨٥٩

صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب فضل الجلوس في مصلاة بعد الصبح، الحديث: ٢٤٠، ص٢٣٦

<sup>1766 ...</sup>صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب في صفة النبي ... الخ، الحديث: ٢٣٣٧، ص ١٢٧٨ مدرث الحديث: ٣٧٨، ص ٣٧٨

اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى طرف در ميانے قد كى نسبت كى جاتى تقى، اس كے باوجو دجب كوئى لمب قد والا شخص آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بَى بِرِّ عَ قَدُ وَاللَّهِ وَسَلَّم بَى بِرِّ عَ قَدُ وَاللَّهِ وَسَلَّم بَى بِرِّ عَ قَدُ وَاللَّه وَسَلَّم بَى بِرِّ عَ قَدُ وَاللَّه وَسَلَّم بَى بِرِعَ اللهِ وَسَلَّم بَى بِرِعَ اللهِ وَسَلَّم بَى بِرِعَ اللهِ وَسَلَّم بَى بِرِعَ اللهِ وَسَلَّم بَى بِرَعَ اللهِ وَسَلَّم بَى بِرَعَ اللهِ وَسَلَّم بَى بَعْنِ وَاللهِ وَسَلَّم بَى مَاللَ بَهُ وَعَ اللهِ وَسَلَّم بَى مَاللَ بَهُ وَعَ اللهِ وَسَلَّم بَعْنَ وَاللهِ وَسَلَّم بَعْنَ فَعَ وَاللهِ وَسَلَّم بَعْنَ وَاللهِ وَسَلَّم بَعْنَ وَاللهُ وَسَلَّم بَعْنَ وَاللهِ وَسَلَّم بَعْنَ وَاللهِ وَسَلَّم بَعْنَ وَاللهِ وَسَلَّم بَعْنَ وَاللهُ وَسَلَّم بَعْنَ وَاللهِ وَسَلَّم بَعْنَ وَاللهِ وَسَلَّم بَعْنَ وَاللهِ وَسَلَّم بَعْنَ وَاللهُ وَسَلْم بَعْنَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّه وَاللهُ وَال

) قدِ بے سامیہ کے سامیہ مرحمت ظل ممدودِ رافت پہ لاکھوں سلام) (طائرانِ قدس جس کی ہیں قمریاں اسسہی سروقامت پہ لاکھوں سلام)

## رسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ كَارِنْكُ مِبَارِك:

ترجمہ: وہ سفید رنگ والے جن کے وسلے سے بارش طلب کی جاتی ہے،وہ یتیموں کے فریاد رس اور بیواؤں کی پناہ گاہ ہیں۔ (1769)

(چاندسے منھ پہتاباں در خشان درود نمک آگیں صباحت پہ لا کھوں سلام)

<sup>1767 ...</sup> دلائل النبوة لاي نعيم الاصبهاني، الفصل الواحدو الثلاثون، الحديث: ٥٢٢، ٥٢٢، ٣٥٨

<sup>1768 ...</sup> دلائل النبوة لابي نعيم الاصبهاني الفصل الواحدو الثلاثون الحديث: ٥٢٢، ص٣٥٨

<sup>1769 ...</sup>صحيح البخاري، كتاب الاستسقاء، باب سؤال الناس الامام الاستسقاء اذا قحطوا، ا/ ٣٢٧ الحديث: ١٠٠٨

بعض نے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَكَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى صفت يول بيان كى كه آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَكَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى صفت يول بيان كى كه آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَكَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى صفت يول بيان كى كه آپ صَلَّى اللهُ تَعَا اور جو مباركه سورج اور ہوا كے سامنے كھلے رہتے تھے وہ سرخ رنگ كى آميزش سے پاك خالص سفيد رنگ كے تھے۔ رخ انور پر اعضائے مباركه كپڑے كے نيچے رہتے تھے وہ سرخ رنگ كى آميزش سے پاك خالص سفيد رنگ كے تھے۔ رخ انور پر پسينه اطهر موتيوں كى طرح خالص مشك سے بھى زيادہ خوشبودار ہوتا تھا۔

(شبنم باغِ حق یعنی رُحْ کاعر ق اس کی سچی بَر اقت پیر لا کھوں سلام)

#### رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَي بِال مبارك:

عیٹھے میٹھے آتا، مکی مدنی مصطفے میں الله تعالی عدیدہ والمه و سیلہ میں میں کنگھی فرماتے تو ایسے معلوم ہوتے جیسے ریت میں اہریں سے اور نہ بہت زیادہ گھنگریا لے۔ جب آپ میں الله تعالی عدیدہ والم و تیسے و بیت میں اہریں ہوتی ہیں۔ منقول ہے کہ شہنشاہِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ میں الله تعالی عدیدہ و بال مبارک کاند معوں کو چھوتے تھے اور اکثر روایتوں میں یہ ہے کہ وہ کانوں کی لو تک ہوتے سے بعض او قات آپ میں الله تعالی عدیدہ وہ کانوں کی لو تک ہوتے سے بعض او قات آپ میں الله تعالی عدیدہ وہ کانوں کی لو تک ہوتے سے المحض او قات آپ میں الله تعالی عدیدہ وہ کانوں پر کر لیتے جس سے آپ میں الله تعالی عدیدہ وہ کانوں پر کر لیتے جس سے آپ میں الله تعالی عدیدہ والم و تیا ہو وہ میارک میں میں میں میں میں میں اللہ وہ تھے والم ہوتی۔ (1770) آپ میں الله تعالی عدیدہ والم و تیا وہ وہ اس سے زیادہ نہ تھے ، اس سے زیادہ نہ تھے۔ (1771)

سایہ افکن ہوں ترے پیارے کے پیارے گیسو)

(ہم سیہ کاروں پہ یارب تیش محشر میں

#### رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَارُخِ روشن:

نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سَرُ وَرصَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَا چِبرةُ انورسب سے زیادہ حسین اور منور تھا،

<sup>1770 ...</sup> دلائل النبوة للبيهقى، حديث هندبن إي هالة، الم

<sup>1771 ...</sup> دلائل النبوة للبيهقي، باب ذكر شيب النبي ... الخ، الح، الم

جس نے بھی رُخ انور کاوصف بیان کیا اس نے اسے چودھویں رات کے چاندسے تشبیہ دی۔ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی رضا اور ناراضی رخ انورسے معلوم ہو جاتی تھی کیونکہ آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی جلد مبارک بہت زیادہ صاف تھی۔

صحابة كرام عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان كَهَاكُرتْ عَصَ كَه آپِ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم كَاوصف بيان كيا ہے۔ چنانچه، آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه نَ فرمايا:

اَمِيْنٌ مُّصْطَفَى لِلْخَيْرِيدُعُو فَلَا مَ كَصَوْ اللهِ ال

ترجمہ: حضور نبی ّرحمت صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اَمانت داراور بر گُزيدہ و چنے ہوئے بندے ہیں جو خیر کی دعوت دیتے ہیں جیسے چو دھویں رات کے جاند کی روشنی تاریکی کو ختم کر دیتی ہے۔ (1772)

> (رخ دن ہے یامہر سامیہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شبزلف یامشکِ ختابیہ بھی نہیں وہ بھی نہیں) (خور شید تھاکس زور پر کیابڑھ کے چیکا تھاقمر بے پر دہ جب وہ رُخ ہوا ہیہ بھی نہیں وہ بھی نہیں)

#### رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى يِبِيشًا نَى مِبَارِك:

سر کارِ مکہ 'مکر مہ، سر دارِ مدینہ 'منورہ صَلَّی اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی پیشانی مبارک کشادہ اور مقدس ابرو (اَب رُو) لمبی، باریک اور مکمل تقیں اور آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی دونوں ابروؤں کا در میانی حصہ اس طرح چبکتا تھا گویا کہ خالص چاندی ہے۔

(جس کے ماتھے شفاعت کا سہر ارہا اس جبین سعادت پیدا کھوں سلام)

#### سرمگیں آنکھیں اور مقدس دانت:

شهنشاهِ مدینه، قرارِ قلب وسینه صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى نورانى آئكھيں كشاده اور گهرى سياه تھيں اور

1772 ... دلائل النبوة لابى نعيم الاصبهانى الفصل الواحدو الثلاثون الحديث: ۵۲۲، ص ۳۷۹ ... دلائل النبوة للبيه تى عديث هندبن الى هالة ، ا / ۳۰۱

آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کَی آکھول میں سرخی کی آمیزش تھی۔ آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی پلکیں گھنی تھیں۔ آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی ناک مبارک بیلی، لمبی اور بر ابر تھی۔ آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی بیارے بیارے دانتوں میں کشادگی تھی یعنی ایک دو سرے سے جداجداتھے۔ آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم جب بہنتے تو دانت مبارک اس طرح جیکتے جیسے اندھیری دات میں بجلی چیکتی ہے۔ صَلَّی اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم جب بہنتے تو دانت مبارک اس طرح جیکتے جیسے اندھیری دات میں بجلی چیکتی ہے۔ وَجس کی تسکین سے دوتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت یہ لاکھوں سلام)

#### بونت شريف اوررخساراقدس:

حضور نبی پاک، صاحبِ لَوُلاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم کے ہونٹ شریف الله عَوْدَ جَلَّ کے بندوں میں سب سے زیادہ لطیف تھی۔ رحت ِ عالَم، نُورِ مُجَسَّم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم کے ہونٹ شریف الله عَدَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم کے رحت ِ عالَم، نُورِ مُجَسَّم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم کا چِر وَ نُور بارنہ تو لمبا تھا اور نہ بالکل گول۔ داڑھی مبارک گھنی تھی۔ آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم کا چَر وَ نُور بارنہ تو لمبا تھا اور نہ بالکل گول۔ داڑھی مبارک گوبڑھاتے اور مو نچھول کو پست رکھتے تھے۔ مبارک گھنی تھی۔ آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم کی بِیْنَ کُلُ قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پدا کھوں سلام)

(پیٹی ٹی گل قدس کی پتیال بالہ کاوندُر ت یہ لا کھوں سلام)

(پیش خُوش مُعْتَدِل مرہم ریش دِل بالہ کاوندُر ت یہ لا کھوں سلام)

## نبى مكرم مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى كُردن مبارك:

میٹھے میٹھے آتا، مکی مدنی مصطفے صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی گردن مبارک سب سے زیادہ حسین تھی، نہ تو لمبی تھی نہ چھوٹی۔ گردن مبارک کاجو حصہ سورج اور ہوا کے سامنے ظاہر رہتا تھا گویا کہ وہ چاندی کی صراحی ہے جس میں سونے کی آمیز ش ہے اور اس کی چیک میں چاندی کی سفیدی اور سونے کی سرخی حجلکتی تھی۔

#### حضوراكرم مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَاسبنه مبارك:

دوجہاں کے تا جُور، سلطانِ بَحروبرَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كاسينہ مبارك كشادہ تھا۔ بعض حصے كا گوشت بعض پر چڑھا ہوا نہيں تھا بلكہ شيشے كى مانند بر ابر اور چاندكى طرح سفيد تھا۔ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كے سينہ مبارك كے بالائى حصہ سے ناف شریف تک باریک دھاركى طرح بالوں كا ایک خط ملا ہوا تھا اور اس کے علاوہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے سينے اور پيٹ مبارك پر اور كوئى بال نہيں تھے۔

(ر فع ذكر جلالت په ار فع درود شرحِ صدرِ صدارت په لا كھول سلام)

#### رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَا بِطَنْ مِبَارِك:

حضور نبی رحمت، شفع اُمَّت صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَ پِيكِ مبارك پر تين سلوٹيں تھيں ان ميں سے ايك كو تهبند نثر يف چھپاليتا تھا اور دو ظاہر رہتی تھيں۔ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ شَاكِ مَبارك چوڑے تھے اور ان پر کثیر بال سے اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ مقدس جوڑوں يعنى كاندھوں، كہنيوں اور رانوں كى ہڑيوں كر سرے گوشت سے يُر تھے۔

#### حضورصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى يِسِلْهُ مِبَارِكَ اورمهرنبوت:

حضور نبی ّاکرم هَ مَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى بِيتِيْ مبارك كشادہ تھى اور دونوں كاندھوں كے در ميان مهر نبوت تھى جو دائيں كاندھے سے ملى ہوئى تھى۔ اس ميں زر دى مائل سياہ رنگ كا ايك نشان تھا اور اس كے ارد گر د تہہ در تہہ كچھ بال تھے جيسا كہ گھوڑے كى گر دن كے گر د لمبے لمبے بال ہوتے ہیں۔

#### حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كي مبارك باتهوں كى صفات:

رحمت ِ عالَم، نُورِ مُجَسَّم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَ بِازُواور به صليال گوشت سے بھری ہوئی تھیں۔ كلائيال لمبی، متصليول کی پشت کشادہ اور انگليال لمبی تھیں۔ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی انگليال گويا کہ

چاندی کی شاخیں تھیں۔مبارک ہتھیلیاں ریٹم سے زیادہ نرم تھیں اور عطر فروش کی ہتھیلی کی طرح مہمتی تھیں خواہ آپ صَلَی اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سے مصافحہ کر لیتاوہ پورادن اپنی ہتھیلی سے خوشبو پاتا اور آپ صَلَی اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سے مصافحہ کر لیتاوہ پورادن اپنی ہتھیلی سے خوشبو پاتا اور آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سے مصافحہ کر لیتاوہ پورادن اپنی ہتھیلی سے خوشبو پاتا تھا۔ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سَمَى بِحِي کے سرپر دستِ رحمت بھیرتے تواس کے سرسے خوشبو آنے کی وجہ سے دیگر بچوں میں بہچان لیاجا تا تھا۔

آپ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَى تَهِبند شريف كے ينچ والا جسم مبارك يعنى رانيں اور پنڈلياں مبارك گوشت سے پر تھيں۔ تنومند ہونے كے لحاظ سے آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كا مقدس جسم معتدل (يعنى در ميانہ) تھا۔ عمر كے آخرى جھے ميں جسم پاك پچھ وزنى ہو گيا تھا مگر اس كے باوجو دآپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كا گوشت مبارك ايسامضبوط تھا گويا كہ وہ پہلی خلقت پر ہى قائم تھا اور وزن كى زيادتى فيراس كے باوجو دآپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كا گوشت مبارك ايسامضبوط تھا گويا كہ وہ پہلی خلقت پر ہى قائم تھا اور وزن كى زيادتى فيراس كے باوجو دآپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كا گوشت مبارك ايسامضبوط تھا گويا كہ وہ پہلی خلقت پر ہى قائم تھا اور وزن كى زيادتى فيراس كے باوجو دآپ صَلَّى اللهُ يَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰم عَلَيْهِ وَاللّٰه وَاللّٰم عَلَيْهِ وَاللّٰه وَاللّٰم عَلَيْهِ وَاللّٰم عَلَيْهِ وَاللّٰم عَلَيْهِ وَ اللّٰم عَلَيْهِ وَاللّٰم وَاللّٰم عَلَيْهِ وَاللّٰم عَلَيْهِ وَاللّٰم وَاللّٰم عَلَيْهِ وَاللّٰم وَاللّٰم

ني كريم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَا جِلنا:

تاجدارِرِ سالت، شہنشاهِ نَبوت مَنَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَاللّه واللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه واللّه و

دوجہاں کے تا جُور، سلطانِ بَحَر و بَرَصَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ارشاد فرما يا کرتے تھے: ''انا اَشُبَهُ النَّاسِ بِا ٰدَهَر صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَ كَانَ اَبِيْ اِبْرَاهِيْمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اَشْبَهَ النَّاسِ بِی خَلُقًا وَ خُلُقًا یعنی میں سب سے زیادہ حضرت ابراہیم عَلَیْهِ السَّلام صورت وسیرت میں میرے زیادہ مشابہ تھے۔ (1773)

رسولِ كريم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَ 10 اساحَ مباركه:

الله عَوْدَ جَلَّ كَ مَحِوبِ، وانائے غُيوبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا فَرِمانِ عاليشان ہے: "إِنَّ اِي عِنْدَ دَبِّ عَشَمَةُ

1773 ... دلائل النبوة للبيهقى، حديث هندبن الى هالة، ا/ ٣٠٠

استهاء اننا مُحبَّدٌ وَ اَنَا الْمَهَا حِيُّ اللَّهِ الْمِيْ اللَّهُ الْعِبَادَ عَلَى قَدَّوْ اللَّهُ الْعَبَادَ عَلَى قَدَّوْ اللَّهُ الْعِبَادَ عَلَى قَدَّوْ اللَّهُ الْعِبَادَ عَلَى قَدَّوْ اللَّهُ الْعِبَادَ عَلَى قَدْ اللَّهُ عَلَيْتُ النَّاسَ جَبِيْعًا وَ اَنَا قُتُمْ يَتِى لَكُ مِير كَ رَبِعَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ النَّالَ عَبِيْعًا وَ اَنَا الْعَالَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حضرت سیّدُنا ابُوالْبُخْتَری سعید بن فَیرُوز طائی رَحْمَهُ اللهِ تَعَالى عَلَیْه نے فرمایا کہ قُتُم سے مراد کامل اور جامع ہے۔وَاللهُ تَعَالى اَعْدَهُ اللهُ عَرْدَ جَانَا ابُوالْبُخْتَری سعید بن فَیرُوز طائی رَحْمَهُ اللهِ تَعَالى عَلَیْه نے فرمایا کہ قُتُم سے مراد کامل اور جامع ہے۔وَاللهُ تَعَالى اَعْدَهُ اللهُ عَرْدَ جَانَا ابُوالْبُخْتَری سعید بن فیرُوز طائی رَحْمَهُ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَرْدَ جَانَا ابْدُوالْبُخْتَری سعید بن فیرُوز طائی رَحْمَهُ اللهِ تَعَالى عَلَیْهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُل

# بابنمبرد: حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَے جامع معجزات اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كے سچے ہونے كى نشانيوں كابيان كى نشانيوں كابيان

حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كي سچابوني پرعقلى دليل:

جان لیجئے کہ جو شخص بھی تاجد ار رِسالت، شہنشاہ نَبوت مَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے احوال کامشاہدہ کرتاہے یا اُن روایات کی طرف متوجہ ہوتاہے جن میں آپ مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے اخلاق، افعال، احوال، عادات، طبیعت، مختلف اقسام کی مخلوق کے ساتھ حسن تدبیر، قانونِ اللی کے مطابق ان کے انتظام کی طرف رہنمائی، ہر طرح کے لوگوں کومانوس کرنے اور انہیں اپنی اطاعت کی طرف لانے کوبیان کیا گیاہے۔ نیزوہ اس

1774 ... صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب في اسباء لا، الحديث: ٢٣٥٥،٢٣٥٢، ص١٢٨١ تا ١٢٨١

الوفاباحوال المصطفى لابن الجوزى، الباب الخامس والعشرون فى ذكر اسماء نبينامحمد، الجزء الاول، ص ٨٨ الكامل فى ضعفاء الرجال لابن عدى، ٨/ ٣٣٥٠ الرقم: • ١٩٩٠: وهب بن وهب بن خير

مطلب سے کہ وہ شخص صرف آپ عَلَیٰ اللهٔ تَعَالٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی عاداتِ کریمہ کی وجہ سے ہی آپ عَلَیٰ اللهٔ تَعَالٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے سِے ہونے کی گواہی دے دیتا تھا تو اس شخص کا کیا حال ہو گا جس نے آپ عَلَیْ اللهُ تَعَالٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے اخلاقِ کریمہ کا مثاہدہ کیا اور سفر و حضر، سونے جاگئے، چلئے پھر نے، الحظے بیٹے نے، کھانے پیغے اور لباس وغیرہ کے سلسلے میں آپ عَلَیٰ اللهُ تَعَالٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے عہدہ احوال کو سرکی آئھوں سے ملاحظہ کیا! یہاں ہم نے حضور نبی پاک، صاحب لَولاک عَلَیٰ اللهُ تَعَالٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے بیض اخلاقِ کریمہ اس لئے بیان کئے ہیں تاکہ آپ عَلَیٰ اللهُ تَعَالٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی اخلاقی خویوں اور محاس کا علم ہو جائے اور آپ عَلَیٰ اللهُ تَعَالٰ عَلَیْهِ وَالِهٖ وَسَلَّم کے سچاہونے، بین منصب اور بارگاہِ الله عَلیٰ عظیم مرتبے پر تنبیہ ہو جائے، کیو کہ الله تَعَالٰ عَلَیْهِ وَالِهٖ وَسَلَّم کی مَالُه وَتَعَالٰ عَلَیْهِ وَالِهٖ وَسَلَّم کی شخص الله وَسَلَّم کی الله وَسَلَّم کی مَالُه وَسَلَّم کی بین کہ تو جائے، کیو مَالُه تُعَالٰ عَلَیْهِ وَالِهٖ وَسَلَّم کی شخص الله وَسَلَّم کی عالی علیہ وَ میاں عظافر مائیں جَبَم آپ صَلَّى اللهُ تَعَالٰ عَلَیْهِ وَالِهٖ وَسَلَّم کی الله وَسَلَّم کی الله وَسَلَّم کی مالت میں رہے، الہٰ ااگریہ و اللہ علی عام کے لئے سفر فرمایا اور جابل اعرابیوں کے در میان وُرِ تَسِی ورضعیٰ کی حالت میں رہے، الہٰ ااگریہ

صرت و جی نہ ہوتی تو پھر آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم وَيهِ اخلاق وآدب کی خوبيال اور مصالح فقه کی معرفت کہال سے حاصل ہوتی ؟ ديگر علوم تواس کے علاوہ ہيں چہ جائيکہ الله عَزْوَجَلُّ ، فرشتوں، آسانی کتابوں اور نبوت کے ساتھ خاص باتوں کی معرفت۔ قوتِ بشریہ میں ان کا ادراک کرنے کی طاقت کہاں ہے؟ پھر اگر ان ظاہری امور کے علاوہ حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم میں اور کوئی خوبی نہ بھی ہوتی تو یہی کافی تھیں مگر اس کے باوجود آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم میں اور کوئی خوبی نہ بھی ہوتی تو یہی کافی تھیں مگر اس کے باوجود آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم میں اور کوئی خوبی نہ بھی ہوتی تو یہی کافی تھیں مگر اس کے باوجود آپ مَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم میں ہے۔ ہم ان وَسَلَّم سے ایکی نثانیوں اور مجرات کا ظہور ہوا جس میں عقل مند شخص کے لئے شک وشبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم ان میں سے بعض مجرات کو ذکر کرتے ہیں جو مشہور احادیثِ مبار کہ سے ثابت اور مستد کتب میں مذکور ہیں اور تفصیل بیان کی ہے بجائے اجمالی طور پر اشارةً ذکر کریں گے۔ بہر حال الله عَزْوَجَلُّ نے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے دست مبارک پر کئی مرتبہ خلافِ عادت کام ظاہر فرمائے۔ چنانچے،

#### اشاریےسےچاندچیردیا:

جب کفار قریش نے دوعالَم کے مالِک و مختار باذن پر ورد گار صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم سے کوئی نشانی طلب کی توالله عَوْدَ جَلَّ فَ مَدَمُ مُعُظَّمَهُ مِیں آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم کے لئے چاند کو دو گلڑے کر دیا۔ (1775)

(اشارے سے چاند چیر دیا چھے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عَصر کیا بیہ تاب و تَوال تمہارے لئے)

#### تهوڑاکھاناکئی افرادکوکافی ہوجاتا:

پیارے آقا، میٹھے مصطفے صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے حضرت سیِّدُنا جابر بن عبدالله انصاری (1776) اور حضرت سیِّدُنا ابو طلحہ انصاری دَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَا کے گھرول میں (1777) اور غزوہ خندق کے روز (تھوڑے کھانے سے) کثیر افر اد کوسیر کر دیا۔

<sup>1775 ...</sup> صحيح البخارى، كتاب مناقب الانصار، باب انشقاق القبر، ٢/ ٥٧٩، الحديث: ٣٨٦٨

<sup>1776 ...</sup>صحيح البخارى، كتاب المغازى، بابغزوة الخندق وهي الاحزاب، ٢٥٠ الحديث: ٢٠٠١

<sup>1777 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب الاطعمة، باب من اكل حتى شبع، ٣/ ٥٢٢ الحديث: ٥٣٨١

ایک بار چار مُد جَو اور ایک بکری کے بچے سے 80 افراد کو کھانا کھلایا۔ یہاں عربی میں لفظ" عناق" آیا ہے اس سے مراد بکری کاوہ بچہ ہے جو پورے ایک سال کانہ ہو۔ (1778)

ایک مرتبہ جَو کی چند روٹیاں جو حضرت سیّدُنا اُنس بن مالک رَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه نے اٹھار کھی تھیں ، اُن سے 80سے زیادہ افراد کو کھانا کھلایا۔ (1779)

ﷺ ایک مرتبہ حضرت سیّدُ نابشیر دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی صاحب زادی اپنے ہاتھ میں تھوڑی سی تھجوریں لائیں۔ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِے ان سے ایک لشکر کوسیر کیا(1780) پھر بھی وہ نچ گئیں۔

#### انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونا:

ایک موقع پر حضور نبی ّاکرم،نوُدِ مُجَسَّم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا تو سخت پیاس میں مبتلا(15 سوافراد پر مشمل) تمام لشکرنے اس سے پانی پیا۔

کے ...ایک بار رسولِ اکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّی اللهُ تَعَالیْ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ایک چھوٹے سے برتن سے وضو فرمایا جو اتنا تنگ تھا کہ آپ صَلَّی اللهُ تَعَالیْ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کا دست اقد س بھی اس میں نہیں پھیل سکتا تھا اور پھر آپ صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی مقدس انگلیوں سے بانی کا چشمہ پھوٹ پڑا جس سے صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الرِّفْوَان کی ایک جماعت نے وضو کیا۔ (1781)

(انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ)

<sup>1778 ...</sup> صحيح البخارى، كتاب البغازى، باب غزوة الخندق وهى الاحزاب، ١/ ١٥، الحديث: ١٠١١ المحديث: ١٠١١ ما تا ٢٢٨ تا ٢٣٨ دلائل النبوة للبيهقى، باب ماظهر في الطعام الذي دعى اليد ايام الخندق... الخ، ١٣٠٣ تا ٢٢٨ تا ٢٣٨ ما تا ٢٢٨ من المحدد المحدد

<sup>1779 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب الاطعمة، باب من اكل حتى شبع، ٣٠ / ٥٣٢ الحديث: ٥٣٨١

<sup>1780 ...</sup> دلائل النبوة للبيه هي، باب ماظهر في الطعام الذي دعى اليه ايام الخندي من البركة و آثار النبوة، ٣/ ٢٢٥

سويح البخارى، كتاب المغازى، باب غزوة الحديبية،  $\pi/7$  ٢٩، الحديث:  $\pi/6$ 

صحيح البخاري، كتاب المناقب، بابعلامات النبوة في الاسلام، ٢/ ٩٩٣، الحديث: ٣٥٤٨

#### خالی کنویں کاپانی سے بھرجانا:

مروی ہے کہ محبوب رہِ داور، شفیج روزِ مُحشر صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِيهِ وَسَلَّم نے اپنے وضو کا بچا ہوا پانی تبوک کے خشک چشمے میں ڈال دیا تو ان دونوں سے ایسے پانی نکلا (1783) کہ خشک چشمے میں ڈال دیا تو ان دونوں سے ایسے پانی نکلا (1783) کہ پورے لشکر نے تبوک کے چشمے سے پانی پیاحتی کہ سیر اب ہو گئے جبکہ وہ لشکر ہزاروں افراد پر مشتمل تھا (1784) اور حدیدیہ کے کنویں سے ایک ہزار پانچ سوافراد نے پانی پیاحالا نکہ پہلے اس میں بالکل بھی پانی نہیں تھا۔ (1785)

#### تھوڑی کھجوریں 400افراد کو کافی ہوگئیں:

ایک بارسر کارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّی اللهٔ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے حضرت سیِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے حضرت سیِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهٔ تَعَالی عَنْه کو حکم دیا که "400کے لشکر کو گھوروں سے زادِ رراہ دے دو۔ "جبکہ وہ گھوریں مقدار میں اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ کے برابر تھیں۔ حضرت سیِّدُ ناعمر فاروق اعظم دَخِیَ اللهٔ تَعَالی عَنْه نے تمام لشکر کو اس ڈھیر میں سے زادِ راہ عطا کیا پھر بھی وہ اتنی بی نے گئیں۔ (1786)

#### کفاراندھےہوگئے:

محسن کائنات، فخر موجودات صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ايک لشکر کی طرف ایک مٹھی مٹی پھينکی توان کی آئنھيں اندھی ہو گئيں۔ (1787)اس واقع کا ذکر قرآن پاک ميں موجود ہے۔ الله عَزَّدِ جَنَّ ارشاد فرما تاہے:

<sup>1782 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب في معجزات النبي، الحديث: • ا(٢٠٧)، ص ١٢٥١

<sup>1783 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الجهادوالسير، بابغزوة ذى قردوغيرها، الحديث: ١٠٠٠م٠٠٠

<sup>1784 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب في معجزات النبي، الحديث: • ا(٢٠١)، ص ١٢٥١

<sup>1785 ...</sup> دلائل النبوة للبيهةي، باب ماظهر في البئرالتي دعافيها رسول الله و ... الخ، م / ١١٢ ، فيه ذكر اربع عشرة مائة

<sup>1786 ...</sup> المسندللامام احمد بن حنبل، حديث النعمان بن مقن، ٩/ ١٩١ الحديث: ٢٣٨٠ ٤-٢٣٨

البسندللامام احبدبن حنبل، حديث دكين بن سعيد الخثيعي، ٢/ ١٨٢ الحديث ١٧٥٨٨

<sup>1787 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الجهاد، بابغزوة حنين، الحديث: ١٤٢٤م ٩٨٠

وَ مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ رَلْمِي وَ (١٤٠١لانفال:١١)

ترجمة كنزالايمان: اوراك محبوب وه خاك جوتم نے تھينكى تم نے نہ تھينكى تھى بلكہ الله نے تھينكى۔

#### كمانت باطل بوگئى:

حضور نبی پاک،صاحبِ لَوْلاک صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كو مبعوث فرماكر الله عَزَّوَجَلَّ نے كہانت كو باطل كر ديا۔ پس وہ معدوم ہو گئ حالا نكہ اس سے پہلے وہ ظاہر اور موجود تھی۔ (1788)

#### کھجورکےتنے کاعشقرسول:

جب حضور سیّدعالَم، نُورِ مُجَسَّم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم كَ لِنَهُ منبر شریف تیار کیا گیا(اورآپ صَلَّی اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم خطبه ارشاد فرمایا کرتے شے، اس پر خطبه ارشاد فرمایا کرتے شے اس پر خطبه ارشاد فرمایا کرتے شے، رونے لگاحتی کہ وہال موجود تمام صحابہ گرام عَلَیْهِ الرِّضْوَان نے اس سے اونٹ کے بلبلانے کی طرح آواز سی ۔ پس رحمت کو نین ، دکھی دلول کے چین صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اسے اپنے سینے سے لگایاتو وہ پر سکون ہوگیا۔ (1789)

#### تیریےمنهسےجونکلیوهباتہوکےرہی:

تاجدارِ رِسالت، شہنشاہِ نَبوت مَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے يہوديوں كوموت كى تمنا كرنے كا فرمايا اور ساتھ ہى انہيں اس بات كى خبر بھى دے دى كہ وہ موت كى تمنا نہيں كرسكيں گے۔ چنانچہ، ايساہى ہوا اور وہ موت كى تمنا كرنے سے عاجز ہو گئے۔ (1790)

<sup>1788 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب الطب، باب الكهانة، ١٠ ١٠ ١٠ الحديث: ٢٢ ١٥٥

سنن الترمذي، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الاسلام، ٢/ ١٩٥٨، الحديث: ٣٥٨٥ سنن الترمذي، كتاب المناقب، باب رقم: ٧٠٥ / ٣٥٩٠ الحديث: ٣٦٢٠

<sup>1790 ...</sup> دلائل النبوة للبيه عي، باب ماجاء في قول الله: قل ان كانت لكم الدار الآخي ة عندالله خالصة ... الخ، ٢٧ / ٢٧٣

یہ معجزہ سورہ جمعہ میں مذکورہے جسے اس معجزہ کی تعظیم کی خاطر جمعہ کے دن مشرق ومغرب کی تمام جامع مساجد میں بلند آواز سے پڑھاجا تاہے۔

#### حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كے علم غيب كابيان

دوجہاں کے تا جُور، سلطان بحر وبر صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِيهِ وَسَلَّم نے غيب کی بہت سے خبرين دي ہيں۔ چند مثاليس ملاحظه فرماييخ:

#### مستقبل کی خبریں:

ﷺ خلیفہ سوم امیر المؤمنین حضرت سیِدُناعثمان غنی رَخِیَ اللهٔ تَعَالَ عَنْه کو خبر دی کہ انہیں ایسی سرکشی و بغاوت بہنچ گی جس کے بعد جنت ہے۔ (1791) ہے۔ حضرت سیِدُناعمار بن یاسر رَخِیَ اللهٔ تَعَالَ عَنْه کو خبر دی کہ انہیں باغی گروہ شہید کرے گا۔ (1792) ہے۔ حضرت سیِدُنامام حسن بن علی رَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْه بر دی کہ الله عَوْدَ جَلَّ ان کے ذریعے مسلمانوں کے دوبڑے گروہوں میں صلح فرمائے سیِدُنامام حسن بن علی رَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَا کے متعلق خبر دی کہ الله عَوْدَ جَلَّ ان کے ذریعے مسلمانوں کے دوبڑے گروہوں میں صلح فرمائے گا۔ (1793) ہے۔ "توالیابی ہوا۔ چنانچہ، (زخموں کی تاب نہ لاکر) اس شخص نے دورکئی کرلی۔ (1793)

یہ وہ باتیں ہیں جو ایسے کسی ذریعے سے حاصل نہیں ہوتیں جس سے شے کی معرفت پہلے ہی ہوجاتی ہے جیسے علم نجوم، کشف، رَمُل اور فال وغیرہ بلکہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كوبير امور الله عَزَّوجَلَّ كے بتانے اور وحی كے ذریعے معلوم ہوئے۔

#### سونے کے کنگن:

الله عضرت سيِّدُ ناسُر اقد بن مالك دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه في (قبولِ اسلام سے قبل ججرت كے موقع بر) رحمت عالم،

1791 ... صحيح البخاري، كتاب فضائل اصحاب النبي، باب قول النبي ... الخ، ٢/ ٥٣٢ الحديث: ٣٦٤٨

1792 ... صحيح البخارى، كتاب الجهادوالسير، باب مسح الغبارعن الناس في السبيل، ٢/ ٢٥٧، الحديث: ٢٨١٢

1793 ... صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب قول النبي للحسن بن على ... الخ، ٢/ ٢١٣ ، الحديث: ٢٥٠٣

1794 ... صحيح البخاري، كتاب الجهادوالسير، باب لا يقول فلان شهيد، ٢/ ٢٨١، الحديث: ٢٨٩٨

نُورِ مُجَسَّم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَا يَيْجِهَا كَيَا تُواسِ كَ هُورُ بَ كَ پِاوَل زمين مِين دَصَنس كُنَّ اور اسے دھوئيں نے آلياتواس نے بارگاہ رسالت ميں فرياد كى، رحمت عالَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَ وَعَافر ما كَى تُواسِ كَا هُورُ ا آزاد ہو گيا۔ (1795) آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَ وَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم وَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ وَسَلَّم وَلَيْ مِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم وَلَيْ مِي اللهُ وَعَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم وَلِي مَن اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم وَلَيْ وَاللهُ وَسَلَّم وَلَيْ وَاللهِ وَسَلَّم وَلَيْ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم وَلِي مُعَلِي مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم وَلِي اللهُ اللهُ

#### اسودعنس كذاب كي قتل كي خبر:

جس رات اسود عَنْسِي كذاب كو قتل كيا گيااسى رات نبي غيب دال ، مكى مدنى سلطان صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَكَيْهِ وَالبه وَسَلَّم نَه اسْ اللهُ عَلَيْهِ وَالبه وَسَلَّم نَه اسْ اللهُ تَعَالَى عَكَيْهِ وَالبه وَسَلَّم نَه اسْ اللهُ تَعَالَى عَكَيْهِ وَالبه وَسَلَّم نَه اسْ اللهُ عَلَيْهِ وَالبه وَسَلَّم نَه اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالبه وَسَلَّم نَه اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالبه وَسَلَّم نَه وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَه وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا مَا مُعَلّى اللهُ اللهُ وَعَلَيْ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالل

#### کفارقریش کے سروں پرخاک:

محبوب ربِ داور، شفع روزِ مُحشر صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَفَارِ قَرِيشِ كَـ 100 افراد كي پاس آئے جو (شهيد كرنے كے ارادے سے) آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كا انتظار كررہے تھے تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كا انتظار كررہے تھے تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كونه دِ كَيْمِ سَكَ \_ (1799) پر خاك ڈال دى تووہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كونه دِ كَيْمِ سَكَ \_ (1799)

1795 ... صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب هجرة النبي واصحابه الى المدينة، ٢/ ٥٩٥،٥٩٣، الحديث: ٢-٩٩٠٨، ٣٩٠

1796 ... السنن الكبرى للبيهتى، كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب الاختيار في التعجيل ... الخ، ٢/ ١٨٥، الحديث: ٣٠٥ ... دلائل النبوة للبيهتى، باب قول الله: وعدالله الذي آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ... الخ، ٢/ ٣٢٥

1797... مرد کے لئے سونے کازیور پہناحرام ہے گر حضرت سیِدُنا سراقہ بن مالک کو اس کی اجازت خود مالک و مختار نبی صَلَّى اللهُ تَعَالُ عَلَيْهِ وَالِيهِ وَسَلَّم کو شریعت میں اختیار دیا ہے کہ جس کے لئے جو چاہیں روا(یعنی جائز) کردیں۔وَاللهُ تَعَالَى اَعْدَم

1798 ... صحيح البخارى، كتاب البغازى، باب قصة الاسود العنسى، ۳/ ۱۳۳۸ الحديث: ۹۳۲۹ ... الطبقات الكبرى لابن سعد، ۲/ ۱۳۳۸ الرقم: ۱۲۸۲ الرقم: ۱۲۸۲ الكبرى لابن سعد، ۱۲۸۲ الرقم: ۱۲۸۲ الرقم: ۱۲۸۲ المرقم: ۱۲۸

1799... المسندللامامراحمدبن حنبل، مسندعبدالله بن العباس، المحك، الحديث: ٣٢٨٥، فيه ذكر جماعة

#### اونككاشكايتكرنا:

صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الرِّضُوَان کی موجود گی میں ایک اونٹ نے بار گاہِ رسالت میں شکایت کی اور آپ صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِيهِ وَسَلَّم کے سامنے سرجھ کا یا۔ (1800)

#### ایک شخص مرتدبوکرمریےگا:

﴾ تاجدارِ رِسالت، شہنشاہِ نبوت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَے صَحَابِهُ كَرام عَلَيْهِمُ الرِّغُونَان كے ايك گروہ سے ارشاد فرمایا:"تم میں سے ایک شخص جہنم میں جائے گاجس كی داڑھ اُحد پہاڑ كے برابر ہوگی۔"چنانچيہ،ان تمام نے دين پر قائم رہتے ہوئے وفات پائی جبکہ اُن میں سے ایک شخص مرتد ہو گیا اور اسی حالت میں قتل كر دیا گیا (ذَعُوذُ بِاللهِ مِنْ فَالِكُ)۔(1801)

#### ایک کی موت آگ میں ہوگی:

﴿ ... حضور نبی پاک، صاحبِ لَوُلاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَ سَلَّم نَهِ اللهِ وَسَلَّم فَاللَّهِ عَلَيْهِمُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

#### درخت حاضرہوگئے:

ا يك بارشهنشاهِ مدينه، قرارِ قلب وسينه صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَه دو در ختول كوبلا يا تووه دونول بارگاهِ

1800 ... سنن ان داود ، كتاب الجهاد ، باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم ، ٣٠ / ١٠٠١ الحديث : ٢٥٣٩ ...

1801 ... الاستيعاب في معرفة الاصحاب لابن عبد البر،٢/ ١٢١ الرقم: ٨٥١: زيدبن الخطاب

1802 ...المعجم الكبير، ٤/ ١٤٠٤ الحديث: ٢٧٨٨

الاستيعاب في معرفة الاصحاب لابن عبد البر، ٢ / ٢١٦٠ الرقم: ١٠ ١٠ السيرة بن جندب

اقدس میں حاضر ہو کر اکٹھے ہو گئے (1803 ) پھر آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے انہیں حکم دیا تووہ جدا جدا ہو گئے۔

#### قدوقامت كامعجزه:

ویسے تو حضور نبی پاک، صاحبِ لَوُلاک صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كا قد مبارک در میانه تھالیکن جب آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّا لَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلّهُ

#### مباہله کروگے توہلاک ہوجاؤگے:

﴿ و جہاں کے تا جُور، سلطانِ بَحَر و بَرَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ عِيسا نَيُول کے ایک گروہ کو مباہلے کی دعوت دی تو وہ باز رہے اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في ان کو بتا دیا تھا کہ" اگر انہوں نے مباہلہ کیا تو وہ ہلاک ہو جائیں گے۔"پس انہیں آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے فرمانِ عبرت نشان کے صحیح ہونے کا یقین تھا، لہذا اس معاملے سے بازر ہے۔ (1805)

#### مككئے آپ مثانے والے:

مروی ہے کہ عامر بن طفیل بن مالک اور اُڑبد بن قیس دونوں عرب کے مشہور گھڑ سواروں اور بہادروں میں سے تھے۔ یہ دونوں حضور نبی آکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کوشہید کرنے کے اراد ہے سے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کوشہید کرنے کے اراد ہے سے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے اراد ہے سے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ان کے خلاف دعا فرمائی تو عامر بن طفیل طاعون پاس آئے لیکن وہ ایسانہ کر سکے اور سیّد عالَم عَلَی اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم لِل اَللهِ وَسَلَّم عَلَیْ اللهُ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم لَم الله کہو گیا۔ (1806)

<sup>1803 ...</sup>صحيح مسلم، كتاب الزهد، باب حديث جابرالطويل وقصة إلى اليسى، الحديث: ١٢٠٣، ص ١٢٠٥

<sup>1804 ...</sup>صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي، ٢/ ١٨٨م، الحديث: ٢٨٥٧م

دلائل النبوة لابى نعيم الاصبهانى، الفصل الواحدو الثلاثون، الحديث: ٥٦٦، ص ٣٥٨

<sup>1805 ...</sup>صحيح البخارى، كتاب البغازى، باب قصة اهل نجران، ٣/ ١٣٨٠ الحديث: ٣٨٠٠

دلائل النبوة لاي نعيم الاصبهاني، ذكهماروي في قصة السيد...فرا رامن المباهلة،الحديث:٢٣٥،ص٢٠٩

<sup>1806 ...</sup>البعجم الكبير،٢/ ١٢٥/الحديث: 206

السيرة النبوية لابن هشام ، قصة عامرين الطفيل واربدين قيس ، ص٥٣٩

#### ابیبنخَلَف میریےہاتھوںمریےگا:

الله عنور نبی اکرم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم نَ خبر دی که " الى ابن خلف کومین قتل کرول گا۔ "چنانچه ، غزوهُ أحد كه دن آب صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ السے معمولی سی خراش لگادی تواسی سے اس کی موت واقع ہوگئ۔ (1807)

#### بکری کے بازونے کلام کیا:

سر کارنا مدار، مدینے کے تاجد ارصَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کُونَ ہر کھلا يا گيا تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم کُونَ ہر کھلا يا گيا تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم اس کے بعد چار سال تک زندہ رہے اور بکری کے زہر کھانے والے تو فوت ہوگئے مگر آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم سے کلام کيا۔ (1808)

#### سرداران كفاركى قتل گابوں كى خبر:

ﷺ عزوهٔ بدر سے ایک دن قبل غیبوں پر خبر دار، مکی مدنی سر کار صَلَّی اللهٔ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے سر داران کفار کی قتل گاہوں کے بارے میں بتادیا (کہ فلاں اس جلّہ قتل ہو گا اور فلاں اس جلّہ) تو ان میں سے کوئی بھی اس جلّہ سے متجاوز نہیں ہوا۔ (1809)

#### میری امت سمندر میں جہاد کریے گی:

<sup>1807 ...</sup> كتاب المغازى للواقدى، غزوة احد، ا/ ٢٥١ تا٢٥٢

<sup>1808 ...</sup> سنن ابی داود، کتاب الدیات، باب فیمن سقی رجلاسها اواطعه فیمات ایقادمند، ۲۳۰ / ۲۳۰، الحدیث: ۱۵۰۰ ... المعجم الکبیر، ۲ / ۳۵۰ الحدیث: ۱۲۰۸

<sup>1809 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيبها، باب عن صقعد البيت من الجنة او النارعليه، الحديث: ٢٨٤٣، ص٢٨٥٣

<sup>1810 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب الجهادوالسير، باب ركوب البحر، ٢٨٠ / ٢٨٩٠ الحديث: ٢٨٩٣

#### مشرقتامغرب حكومت:

﴿ حضور نبی عیب دان، سر ور ذیشان صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے لئے زمین لپیٹ دی گئی تو آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے اسے مشرق و مغرب ملاحظه فرما لئے اور بیہ غیبی خبر ارشاد فرمانی که "عنقریب میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچ گی جہاں تک زمین کومیرے لئے لپیٹا گیا۔"توابیائی ہوا کہ آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی امت کی حکومت مشرق کے شروع یعنی ترک شہر وں سے لے کر مغرب کے آخر یعنی بحر آئد کُس اور شالی افریقہ تک پھیل گئی اور جنوب و شال میں نہیں پھیلی، پس جیسا آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

#### خاندان میں سے پہلے کون وفات پائے گا؟

حضور نبی کریم، رَءُوْف رَّحیم مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِي اس بات کی خبر دی که آپ مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی وفاتِ ظاہری کے بعد آپ مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی آلِ پاک اور ازواحِ مظہر ات میں سب سے پہلے کون وفات پائے گا۔ چنانچہ، ہے بعد آپ مَلْ مَد فی معطفے مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَے لَبِیْ شَهْر اوی خاتونِ جنت حضرت سیّدَ نُنافاطمة الزمراء رَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا کو خبر

☆… میٹھے میٹھے آتا، ملی مدنی مصطفے صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے این شہر ادی خاتونِ جنت حضرت سیِّدَ تنافاطمته الزہر او دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کو حبر دی که میرے گھر والوں میں سے تم سب سے پہلے مجھ سے ملوگی۔ پس ایساہی ہوا۔ (1812 )

﴿ ... حضور نبی رحمت، شفیع اُمَّت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اپنی ازواحِ مطہر ات رَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُنَ کُو خبر دی کہ ان میں سے جن کے ہاتھ سب سے زیادہ کبی جو صد قات وخیر ات زیادہ کرتی ہیں) وہ سب سے پہلے مجھ سے ملیں گی۔ تو اُم المو منین حضرت سیّد تُنا زینب بنت جحش اسد بید رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کہ صد قد میں ہاتھ بہت کھلار کھتی تھیں سب سے پہلے حضورِ انور، صاحب کو ترصَّی اللهُ تَعَالَى عَنْهُا کہ صد قد میں ہاتھ بہت کھلار کھتی تھیں سب سے پہلے حضورِ انور، صاحب کو ترصَی اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ اللهِ وَسَلَّم سے ملیں۔ (1813)

<sup>1811 ...</sup>صحيح مسلم، كتاب الفتن، باب هلاك هذه الامة بعضه ببعض، الحديث: ٢٨٨٩، ص ١٥٣٢

<sup>1812 ...</sup>صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الاسلام ٢٠ / ١٠٥٠ الحديث ٣٢٢٢

<sup>1813 ...</sup>صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل زينب امرالمؤمنين، الحديث: ٢٣٥٢، ص١٣٣٢

#### خالىتھنورسےدودھ:

محسن کائنات، فخر موجودات صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِ ايك اليي بكرى كے تقنوں پر دستِ مبارك پھيراجونہ توحاملہ تقى اورنہ ہى اس كے تقنوں ميں دودھ تھا تو اس نے دودھ دينا شروع كر ديا۔ يہى واقعہ حضرت سيِّدُ ناعبدالله بن مسعود رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا كے تقنوں ميں دودھ تھا تو اس نے دودھ دينا شروع كر ديا۔ يہى واقعہ حضرت سيِّدُ ناعبدالله بن مسعود رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا كے خيمہ ميں بھى اسى طرح كا واقعہ بيش مَعْ اللهُ عَنْهَا كے خيمہ ميں بھى اسى طرح كا واقعہ بيش آيا۔ (1815)

#### آنکهدرستکردی:

ایک صحابی رَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه کی آنکھ نکل کر گر بڑی توطبیبوں کے طبیب صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے اسپنے دستِ أقدس سے اسے واپس اسی جگه پررکھ دیا تووہ دوسری آنکھ سے زیادہ صحیح اور حسین ہوگئی۔(1816)

#### آشوبچشم سےشفا:

غزوہ خیبر کے دن خلیفہ کچہارم، فاتح خیبر امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعلی المرتضٰی کمّ اَلله تَعَالی وَجْهَهُ الْکَرِیْم کو آشوب چیثم کی تکلیف تھی۔ تاجد ارِ رِسالت، شہنشاہ نَبوت صَلَّی الله تَعَالی عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم نے اپنالعابِ دہن ان کی آئکھ میں لگایا تو وہ اسی وقت تکلیف تھیک ہوگئی اور آپ صَلَّی الله تَعَالی عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم نے انہی کو جھنڈ ادے کر بھیجا۔ (۱8۱۲)

#### کھانے کی تسبیح سننا:

صحابة كرام عَكَيْهِمُ الرِّضْوَان رحمت دوجهال، مكى مدنى سلطان صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ك مبارك باته ميں

<sup>1814 ...</sup> الهسندللامام احمد بن حنبل، مسندعبدالله بن مسعود، ۲/ ۱۹۰۰ الحديث: ۲۲۸ مسنداني يعلى الهوصلي، مسندعبدالله بن مسعود، ۲/ ۱۳۷۵ الحديث: ۵۰۷۳

<sup>1815 ...</sup> المستدرك، كتاب الهجرة، حديث امر معبد في الهجرة ... الخستدرك، كتاب الهجرة ، حديث المرمعبد في الهجرة ... المستدرك،

<sup>1816 ...</sup> البستدرك، كتاب معرفة الصحابة، ذكر مناقب قتادة بن النعبان الظفى ي... الخ، ٣/٨ الحديث: ٣٣٣٢

<sup>1817 ...</sup> صحيح البخارى، كتاب فضائل اصحاب النبى، باب مناقب على بن إبي طالب، ٢/ ١٤٥٣ الحديث: ١٠٤٠ ... صحيح البخارى، كتاب البغازى، باب غزوة خيبر، ٣/ ٨٥، الحديث: ٢١٠٠

کھانے کی تشبیج سنا کرتے تھے۔(1818 )

#### زخمى ئانگ ئھيك كردى:

ایک صحابی رَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه کی ٹانگ زخمی ہو گئی تو طبیبوں کے طبیب صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَکیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے اس پر اپنار حمت بھر اہاتھ بھیر اتووہ اسی وقت ٹھیک ہو گئی۔(1819)

#### دعائے مصطفے سے کھانازیادہ ہوگیا:

ایک بار کشکر کازادِ راہ کم پڑ گیا توجو تھوڑا بہت باقی بچاتھا حضور نبی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالیْ عَلَیْهِ وَالِیهِ وَسَلَّم نے منگوالیا اور اس میں برکت کی دعافر مائی۔ پھر صحابہ گرام عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان کو حکم دیا توانہوں نے اس میں سے لینا شروع کر دیا۔ پس کشکر میں کوئی ایسابر تن باقی نہ رہاجو کھانے سے بھر انہ ہو۔(1820)

#### وه زبان جس کوسب"کُن"کی کنجی کہیں:

(1)... منقول ہے کہ تھکم بن عاص بن واکل نے مذاق اڑانے کے لئے حضور نبی اگرم صَدَّاللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّم کے چلنے کی نقل اتاری تو آپ صَدَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّم نے ارشاد فرمایا: 'صَدَّ الله فَکُنْ یعنی ایسائی ہوجا۔'' چنا نچہ ، وہ مرتے دم تک لڑ کھڑ اکر ہی چلتارہا۔(1821)

(2)... حضور نبی رحمت، شفیع اُمَّت صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ايک عورت کو نکاح کا پيغام بھيجا تواس کے باپ نے بيد عذر پيش کرتے ہوئے انکار کر دیا کہ "اسے برص کا مرض ہے حالا نکہ برص نہیں تھا۔ "تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَى اللهُ وَاللهِ وَسَلَّم فَى اللهُ وَاللهِ وَسَلَّم فَى اللهُ اللهُ عَنَالِهُ عَنَالِهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَى اللهُ ا

<sup>1818 ...</sup>صحيح البخاري، كتاب الناقب، باب علامات النبوة في الاسلام، ٢/ ٩٥٨، الحديث: ٩٥٩ سامة

<sup>1819 ...</sup> صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب قتل ابي رافع عبدالله بن ابي الحقيق، ٣٠ /١٣٠ الحديث: ٣٠٠٩

<sup>1820 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الايبان، باب الدليل على ان من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، الحديث: ٢٧، ص٢٥

<sup>1821 ...</sup> دلائل النبوة للبيهقى، باب ماجاء في دعائه على من اكل بشماله ... الخ، ٢/ ٢٣٠

برص ہو گیا اور یہ عورت شَبین بن بَرصاء شاعر کی والدہ تھی۔(1822) (وہ زبان جس کوسپ کن کی گنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پیدلا کھوں سلام)

#### خلاصهٔ کلام:

بان کردہ معجز ات کے علاوہ بھی محسن کا ئنات، فخر موجودات صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے بے شار معجزات اور نشانياں ہیں۔ ہم نے صرف مشہور معجزات کو بیان کرنے پر اکتفا کیا ہے اور جو شخص حضورانور صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے ہاتھ پر خلاف عادت کاموں کے ظاہر ہونے میں شک کرے اور اس کا گمان ہو کہ ان میں سے ہر ہر واقعہ تواتر کے ساتھ منقول نہیں ہے بلکہ تواتر کے ساتھ صرف قر آن عظیم منقول ہے تواپیاشخص اس کی طرح ہے جو خلیفہ جہارم امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا علی المرتضٰی کَنَّمَ اللهُ تَعَالی وَجْهَهُ الْکَبِیْم کی شجاعت اور حاتم طائی کی سخاوت میں شک کرتا ہو حالا نکہ بیہ معلوم ہے کہ اگر چہ بیہ واقعات انفرادی طور پر متواتر نہیں ہیں مگر ان واقعات کے مجموعہ سے ضروری علم حاصل ہو تاہے (اور اس بات کو قطعی طور پر ثابت کرتاہے کہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كے ہاتھ يربے شار مجزات ظاہر ہوئے ہیں)۔ پھر قرآن ياك كے تواتر ميں توكسي قسم کا شک وشبہ نہیں ہے اور مخلوق میں باقی رہنے والا یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ حضورامام الا نبیاصَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے سوااور کسی نبی عَدَیْه السَّلامه کا ایسابا قی رہنے والا معجز ہ نہیں ہے۔

#### فصحائے عرب کو چیلنج:

حضور نبی پاک،صاحبِ لَوُلاک صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِي قُر آن ياک كے ساتھ عرب كے فَصَحاو بُلغا كو چيلنج كيا اور اس وقت جزیرۂ عرب ہز اروں فصحاوبلغاہیے بھر اہوا تھااور فصاحت ان کا فن تھاجس کے سبب ایک دو سرے پر فخر ومباہات کرتے تھے۔ پیارے آقاصَلَّ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ان کے سامنے اعلان فرمایا کہ اگر تمہیں اس کتاب میں شک ہے تو تم اس جیسی کتاب یااس کی مثل 10 سور تیں یااس کی مثل ایک سورت

گے اگر چیران میں ایک دوسرے کا مد د گار ہو۔

بى لے آؤاور قرآنِ مجید كی به آیت ان كے سامنے پڑھی: قُلُ لَّینِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنَّ عَلَى اَنْ یَّا تُوَا بِمِثُلِ هٰ هٰذَا الْقُرُانِ لَا یَا تُوْنَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمُ لِبَعْضٍ ظَهِیُرًا(؞؞) (پ١٠،بنی اساتیل:٨٨) ترجمهٔ كنزالایمان: تم فرماوَاگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہوجائیں كه اس قرآن كی مانند لے آئیں تواس كامثل نه لاسکیں

یہ انہیں عاجز کرنے کے لئے فرمایا گیا تھالبند اوہ اس سے عاجز آگئے اور انہوں نے اس سے منہ بھیر لیاحتی کہ انہوں نے خود کو قتل اور اپنی عور توں اور بچوں کو قیدی بننے کے لئے پیش کر دیا مگر قر آنِ پاک کا مقابلہ نہ کر سکے اور نہ ہی اس کے حسن اور فصاحت و بلاغت پر طعن کر سکے۔ اس کے بعد مختلف اووار اور زمانے گزرتے رہے اور قر آن پاک مشرق و مغرب میں دنیا کے اطر اف و اکناف تک پھیلنا چلا گیا۔ آج تقریباً (حضرت سیِدُنا امام غزائی عَدَیٰه دَخهٰ الله انوال پنزمان پن کہ مغرب میں دنیا کے اطر اف و اکناف تک پھیلنا چلا گیا۔ آج تقریباً (حضرت سیِدُنا امام غزائی عَدَیٰه دَخهٰ الله انوال پن کے الرے میں فرمارہ ہیں کہ 5000 سال کا زمانہ گزر چکا ہے لیکن کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا اور نہ ہی کوئی کر سکے گا۔ الغرض ایسی صورتِ حال میں جو شخص حضور نبی آکر م، شفیع معظم صَدَّ الله تَعَالْ عَدَیٰه دَالله وَسَدَّم کے احوال، اقوال، افوال، افعال، اخلاق، مجزرات پھر آپ صَدًّ الله تَعَالْ عَدَیْه دَالله وَسَدَّم کی حیاتِ ظاہری میں اور وصالِ ظاہری کے دنیا کے اطراف و اکناف میں پھیلنے کامشاہدہ کرے، نیز آپ صَدًّ الله تَعَالْ عَدَیْه دَالله وَسَدَّم کی حیاتِ ظاہری میں اور وصالِ ظاہری کے بعد روئے زمین کے بادشاہوں کا اسلام الاناد کھے حالا تکہ بظاہر کمزوری اور دُر بینی تھی۔ اس کے باوجو دوہ آپ صَدًّ الله تَعَالْ عَدَیْه وَ الله وَ مَعْنَ الله تَعَالْ عَدْیُه وَ الله وَ مَعْنَ الله تَعَالْ عَدْیُه وَ الله وَ مَعْنَ الله تَعَالْ عَدْیُه وَ الله وَ مَعْنَ الله تَعَالْ عَدْیه وَ الله وَ مَعْنَ الله تَعَالْ عَدْیه وَ الله وَ مَعْنَ الله تَعَالْ عَدْیه وَ الله وَ مَعْنَ الله وَ مُعْنَ الله وَ مَعْنَ الله تَعَالْ عَدْیه وَ الله وَ مُعْنَ کُلُو وَ وَلَى وَ مُعْلَ عَدْم مُوجود وات صَدَّ الله عَدْیه وَسَلَ مَا لَه عَدْم وَدُونَ کی۔

#### دعائيه كلمات:

نَسْاَلُ اللهَ تَعَالَى اَنْ يُوَقِفَنَالِلْاِقْتِدَاآءِ بِهِ فِي الْاَخْلَاقِ وَالْاَفْعَالِ وَالْاَحْوَالِ وَالْاَقْوَالِ بِمَنِّهِ وَسِعَةِ جُوْدِ اللهِ عَنْ بَمِ الله عَزْوَجَلَّ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ اپنے احسان اور وسیع جود و کرم سے ہمیں اپنے پیارے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے اخلاق، افعال، احوال اور اقوال میں ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ (امِدُن بِجَالِا النَّبِيِّ الْاَمِدُن صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم)

الْحَدُدُلِلْه! الله عَرْوَجَلَّ كَ فَعَلْ وكرم سے آدابِ معیشت اور اخلاقِ نبوت كابیان مكمل ہوا محدیث قد سے

#### الله عَزَّوَ جَلَّ ارشاد فرما تاب:

اے ابن آدم! تعجب ہے اس شخص پر جو موت پر یقین رکھتا ہے پھر بھی خوش ہو تا ہے۔

🖈 ... تعجب ہے اس پر جو حساب و کتاب پر یقین رکھتاہے پھر بھی مال جمع کرنے میں مصروف ہے۔

البرجو قبر پر یقین رکھنے کے باوجو دہنستاہے۔

اں پر جسے آخرت پر یقین ہے پھر بھی پر سکون ہے۔

ﷺ تعجب ہے اس پر جو دنیا( کی حقیقت کو جانیا) اور اس کے زوال پر یقین رکھتا ہے پھر بھی اس پر مطمئن ہے۔

🖈 ... تعجب ہے اس پر جو گفتگو تو عالموں جیسی کر تاہے لیکن اس کا دل جاہلوں جیسا ہے۔

العجب ہے اس شخص پر جو یانی کے ذریعے یا کی توحاصل کر تاہے مگر اس کا دل آلو دہ ہے۔

ﷺ تعجب ہے اس پر جولو گوں کے عیوب تلاش کرنے میں تومصروف رہتا ہے لیکن اپنے عیوب سے غافل ہے۔

الله عَدْوَ مِن الله عَدْوَ مِن الله عَدْوَ مِن الله عَدْوَ مِن مِن الله عَدْوَ مِن اللهِ عَدْوَا مِن اللهِ عَدْوَ مِن اللهِ عَدْوَا مِن اللهِ عَدْوَ مِن اللهِ عَدْوَ مِن اللهِ عَدْوَ مِن اللهِ عَدَا مِن اللهِ عَدْوَ مِن اللهِ عَدْوَا مِن اللهِ عَدْوَا مِنْ اللهِ عَدْوَ مِنْ اللهِ عَدْوَا مِنْ اللهِ عَدْوَا مِنْ اللهِ عَدْوَا مِنْ الْعَمْ عَلَى عَدْوَا مِنْ اللهِ عَدْوَا مِنْ الْعَمْ عَلَا عَدْوَا مِنْ الْعَمْ عَلْمُ عَلَا مِنْ الْعَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا مِنْ الْعَمْ عَلَا عَلَاع

🖈 ... تعجب ہے اس پر جو جانتا ہے کہ اسے اکیلے مرنا، اکیلے قبر میں داخل ہونااور اکیلے ہی حساب دینا ہے پھر بھی لو گوں سے انسیت رکھتا ہے۔

(اے ابن آدم! سُن!) میں ہی معبودِ حقیقی ہوں اور محمد (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) ميرے خاص بندے اور رسول ہیں۔

(مجبوعة رسائل الامام الغزالي، المواعظ في الاحاديث القدسية، ص٥٢٥)

#### فبرستحكايات

| مضامين                                                             | صفحه نمبر | مضامين                                                        | صفحهنمبر |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------|
| حکایت: ہر گٹھلی کے عوض ایک در ہم                                   | 26        | حكايت:30 نېر ار نقعوالپس لو ثاديا                             | 306      |
| حکایت:اگرتم قناعت کرتے ت <sub>و</sub> !                            | 38        | حکایت:احسان کی عظیم مثال                                      | 309      |
| حکایت:مهمان کی فرمائش پرخوش کااظهار                                | 38        | حكايت: سيّد ناسري سقطي رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه اور احسان       | 311      |
| حكايت:خوش طبع مهمان اور بخيل ميز بان                               | 60        | حکایت: ابن مُمَلَدِ رعَدَیْدِ الرَّحْمَد کے وسلیہ سے بارش     | 311      |
| حکایت: کھانے میں اسراف نہیں                                        | 61        | حلالوحرام سےمتعلق اسلافِ کرام                                 |          |
| حکایت:بزرگ مهمان کی عاجزی مرحبا!                                   | 63        | كىإحتياطيںاورجِكاياتوأقوال                                    | 348      |
| دکایت: ب <u>ی</u> چ کادل خوش ہو گا                                 | 64        | حکایت:شان صدیق اکبر                                           | 348      |
| حکایت: کمال در ہے کا تقویٰ                                         | 70        | حكايت:خوفِ خداختم كرنے والا كھانا                             | 352      |
| دکایت:جو چراغ غیرُالله کے لئے ہواسے بجمادو!                        | 71        | حکایت: کھانادِین سے ہے                                        | 352      |
| حکایت: بچے کی شفاعت کی طلب میں نکاح                                | 95        | حكايت: عظيم الشان تقوي                                        | 353      |
| حکایت:40سال سے دل پر گناہ کا خیال نہیں گزرا                        | 101       | حکایت:شبه کی وجه سے چار ہز ار در ہم نه لئے                    | 366      |
| حکایت: نکاح نگاہ اور شرم گاہ کا محافظ ہے                           | 102       | مُتَّقِيْن كى حكايات                                          | 367      |
| دکایت: نکاح کی فضیلت                                               | 114       | د بوار کی مٹی کی ؤ قعت                                        | 367      |
| حکایت: تمہاری سز افلال کی بیٹی ہے                                  | 115       | سيّد نافاروق اعظم رَخِي َاللّهُ عَنْه كي احتياط               | 367      |
| حکایت: نواسهٔ رسول دَخِق اللّهُ عَنْه سے عور توں کی محبت           | 211       | سيّد ناعمرين عبدالعزيز رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كَى احتياط     | 368      |
| حکایت:نواسهٔ رسول کی محبت میں کمی گوارا نہیں                       | 212       | وُرَ ثاء کاحق شامل ہو گیا                                     | 368      |
| حکایت:اہل ہمدان کی نواسہ رُسول سے محبت                             | 213       | مىلمانوں كى خوشبو                                             | 368      |
| حکایت:میر اکسی غیر عورت سے کیا تعلق                                | 214       | سیّد نامام احمد بن حنبل عَلَیْهِ الدَّحْمَه کے تین اہم فناویٰ | 369      |
| دکایت:مُتَوَمِّلُه عورت                                            | 219       | گناہ کی طرف لے جانے والی چیزیں                                | 370      |
| حكايت: سيّد تُنارابعه رَحْمَةُ اللّهِ عَلَيْهَا كَي شان ولايت      | 219       | مىجدول كى زينت                                                | 371      |
| دکایت: تھوڑے سے نفع پر آخرت قربان نہ کرو!                          | 281       | خواہشات میں چشم یو شی کی عادت                                 | 372      |
| حکایت: دو تحار <sup>ت</sup> نیں اور دویثیے                         | 283       | ي<br>چو قفاور چه                                              | 372      |
| دکایت:100 در ہم چوری کرنے سے زیادہ سخت                             | 284       | 30سال= اپنامحاسیہ                                             | 373      |
| <br>حکایت: مجابد، گھوڑااور کھوٹاسکہ                                | 287       | ء .<br>سر سبز گھاس اور یانی                                   | 373      |
| دکایت:سب سے بہتر اور سب سے بُرا<br>حکایت:سب سے بہتر اور سب سے بُرا | 297       | طالم كانتمال                                                  | 373      |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                            |           | 9-1                                                           |          |

#### Go To Index

| جرتِ حرام سے کھودی گئی نہروں کا پانی                                             | 374  | حکایت: بے خودی کی کیفیت                                                 | 1045 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| بے مثال احتیاطی <i>ں</i>                                                         | 374  | حكايت: سيّدنا مُحربن مسروق رَحْبَةُ اللهِ عَكَيْه كَل توبه              | 1052 |
| دکایت: قیامت کی سختیوں سے نجات                                                   | 534  | حکایت: کھانانہ کھایا                                                    | 1053 |
| حکایت: حکومت باری تعالی سے دور کرتی ہے                                           | 534  | حکایت: فراست مومن                                                       | 1054 |
| دکایت:سب سے بڑااحمق اور سب سے بڑا جاہل                                           | 534  | حكايت: سيّد ناابرا بيم خواص رَحْمَةُ اللّهِ عَلَيْه كَي فراست           | 1054 |
| حکایت:رحمت کی آواز                                                               | 535  | حكايت: سيّد ناذوالنون مصرى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كاوجد                 | 1056 |
| حکایت: خلیفه ٔ وقت کونشیحت بھرے جوابات                                           | 535  | حکایت: دوشعر وں نے مجھ پر قیامت بر پاکر دی                              | 1078 |
| حکایت:اصلاح کا عملی طریقه                                                        | 537  | حكايت:ايك نوجوان كاحقيقي وجد                                            | 1083 |
| حکایت: دیباتی کی نصیحتوں بھر ی گفتگو                                             | 537  | دکایت: <i>عید</i> کی نماز <u>سے پہل</u> ے خطبہ                          | 1126 |
| دكايت:سيّد ناامير معاويه رَخِي َاللّهُ عَنْه كُونْقِيحت                          | 538  | حكايت:100 اونٹۇں كانذرانه                                               | 1126 |
| حکایت: چچا کا عینیج کو حد لگوانا                                                 | 726  | حکایت:سار نگی توژدی                                                     | 1128 |
| حکایت: کیاتم بھلائی کروگے ؟                                                      | 727  | حكايت: سيّد ناسفيان تُورى عَكَيْهِ الرَّحْمَة اور أَمْرِ بِالْهَءُوُوْف | 1130 |
| حکایت: آیاتِ قر آنی پر عمل ہو تواپیا                                             | 792  | حكايت:مامونُ الرشيد اور أمْرِيـالْهَءُوُّوْ ف                           | 1131 |
| حکایت:ایک بزرگ اور عبادت گزار شخص                                                | 823  | دکایت: قصاب کی اصلاح                                                    | 1183 |
| حکایت: کیل اور د بوار کی گفتگو                                                   | 893  | حکایت:نرمی سے پیش آنے کافائدہ                                           | 1185 |
| حکایت: مہنگائی کے سبب سفر                                                        | 901  | حکایت:نرمی سے نتہائی میں سمجھانے کی برکت                                | 1186 |
| حكايت:امير قافله هو تواليا                                                       | 915  | حکایت:ولی کار عب و دبد به                                               | 1187 |
| حكايت:الله عَذَّوَ جَلَّ امانت ضالَع نهيں فرما تا                                | 918  | أمَراوسلاطين كووعظونصيحت                                                |      |
| دکایت: جانور کے ساتھ بھلائی                                                      | 927  | کرنےسےمتعلق18حکایات                                                     | 1213 |
| دکایت: تقوی موتواییا                                                             | 928  | سر كارصَفَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كا قريش كى ايذ اپر صبر فرمانا      | 1213 |
| دکایت:موت کوہر وقت یادر کھو                                                      | 942  | عُقْبَه بن الى مُعِيْط كى گستاخى                                        | 1215 |
| حکایت: بیرٔ یوں میں حکڑ اخوش آواز غلام                                           | 994  | سيّدناامير معاويد رَضِيَ اللَّهُ عَنْدِي كالحلم                         | 1215 |
| دکایت:ایک پیے کے دس کھیرے                                                        | 1016 | سيّد ناصد اين اكبر رَضِيَ اللهُ عَنْه كاا يك دن اور ا يك رات            | 1216 |
| نكايت: مجمح رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَا قُولِ بِادِ آكَمِيا | 1036 | سيّد ناعطاء بن الى رَباح عَلَيْهِ الرَّحْمَة كي عبد الملك كو نقيحت      | 1219 |
| حکایت:سب کچھ راہ خدامیں و قف کر دیا                                              | 1036 | سيّد ناعطاء بن الى رباح عَكَيْهِ الرَّحْبِيهِ كَي وليد كونشيحت          | 1220 |
| دکایت:ایک شعر اور دومفهوم                                                        | 1040 | سيّد ناابن شُرَيْلُه عَلَيْهِ الرَّحْمَه كي عبدالملك كونفيحت            | 1221 |
| دکایت: بیاسا <b>پانی می</b> ں کھڑاہے کیکن سیر اب نہیں ہو تا                      | 1041 | سيّدناحسن بفرى عَلَيْهِ الرَّحْبَه كَى حَجَّاج كُونْقِيت                | 1222 |

#### Go To Index

| 1239 | سيّد ناخضرعَكَيْهِ السَّلَامر كَي خليفه منصور كونفيحت               | 1223 | سيّد ناحسن بقرى رَحْبَهُ اللهِ عَكَيْهِ كَى حَقّ لُّو كَى          |
|------|---------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|
| 1245 | دعائے خصر                                                           | 1224 | سيدناحُطَيْط زَيَّات عَلَيْهِ الرَّحْبَه كى جر أت وحق گونى         |
| 1246 | سيّد ناسُفيان تُورى عَلَيْدِ الرَّحْمَد كى ہاروكُ الرشيد كونصيحت    | 1225 | سيّد ناحسن بفر ي عكيْيهِ الرَّحْهَ م كيابن هُبَيْرُه كو نفيحت      |
| 1252 | سيّد نابېلول رَحْيَةُ اللّهِ عَلَيْه كي ہارونُ الرشيد كونصيحت       | 1228 | سيّدنا حُمّد بن واسع رَحْبَةُ اللهِ عَلَيْه اور ابن الى بُروَه     |
| 1253 | مامون کے سامنے ایک نوجوان کی حق گوئی                                | 1228 | سيّد ناابن البِي ذُوَيُبِ رَحْبَهُ اللهِ عَلَيْهِ كَي حَقّ لُو كَي |
| 1255 | سيّدناابُوالْحُسَبيْن نُورى عَكَيْدِ الرَّحْمَد اور مُعْتَضِد بالله | 1230 | سيّد نالهام اوزاعی عَلَيْهِ الرَّحْمَه کی خليفه منصور کو نصيحت     |



#### متروكهعربىعبارات

(1)..."شكوت الى جبريل عليه السلام ضعفى عن الوقاع فدلنى على الهريسة" وهذا ان صح لا محمل له الا الاسعتداد للاستراحة،ولايمكن تعليله بدفع الشهوة، فأنه استثارة للشهوة، ومن عدم الشهوة عدم الاكثر من هذا الانس. (احياء العلوم، كتاب آداب نكام،الباب الاول في الترغيب في النكام والترغيب عنه، فوائد النكام، ٢٠/ مرم طبوعه: دارصادر بيروت)

(2)...اذ لا عصبة للصحابة فضل عبن دونهم، والانبياء عليهم السلام قداختلف في عصبتهم عن الخطايا، والقران العزيز دال على نسبة ادم عليه الى البعصية، وكذا جماعة من الانبياء. (احياء العلوم، كتاب الامر بالبعروف والنهى عن المنكر، الباب الثاني في اركان الامربالبعروف وشروطه، الركن الاول البحتسب، ٢/ ٣٨٥م مطبوعه: دارصادر بيروت)

#### آسمانوںمیںشہرترکھنےوالےبندیے

فرمان مصطفے: دنیا میں بھو کے رہنے والے لوگوں کی ارواح کو الله عَدَّوَجَلَّ قبض فرما تاہے اور ان کاحال یہ ہو تاہے کہ اگر غائب ہوں تو انہیں تلاش نہیں کیا جاتا، موجود ہوں تو بہیا نے نہیں جاتے، دنیا میں پوشیدہ ہوتے ہیں گر آسانوں میں ان کی شہرت ہوتی ہے، جب جاہل وب علم شخص انہیں دیکھتا ہے تو ان کو بیار گمان کر تاہے جبکہ وہ بیار نہیں ہوتے بہا ہوتے ہیں گر آسانوں میں ان کی شہرت ہوتی ہے، جب جاہل وب علم شخص انہیں دیکھتا ہے تو ان کو بیار گمان کر تاہے جبکہ وہ بیار نہیں ہوتے بلکہ انہیں الله عَدَدَ بَا کُلُ مَا ہِمَا ہُوں کے دن یہ لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن اس کے علاوہ کوئی سامیہ نہ ہوگا۔ (مسند فردوس الاخبار ، ا/ ۲۳۵، الددیث: ۱۲۵۹)

#### Go To Index

#### صفحهنمبر صفحهنمبر مضامين مضامين حلال غذا کھانے کے بعد کی دعا ضمني فهرست 01 2.2. اس کتاب کویڑھنے کی نیتیں مثتبہ چیز کھانے کے بعد یہ پڑھے 22 05 کسی کے ہاں کھائے تو یہ پڑھے ٱلْمَدِينَةُ الْعِلْمِيه كاتعارف (ازامير السنت دَامَ ظِلُّه) 22 06 افطاریار ٹی کے بعد کی دعا يملے إسے يڑھ ليحئے! 07 23 آدابطعام كابيان دودھ پینے کے بعد کی دعا 23 09 گھر والوں کو کھلانے پر اَجَر کھانے کے بعد کی دعا 24 10 کھانے کے بعد وضو کاطریقہ ابنبر1: تنهاکھانے کے آداب 10 24 بابنبر2: ملکرکھانےکے آداب (1)... کھانے سے پہلے کے سات آداب 10 25 مل کر کھانے کے سات آواب کھانے کاوضو محتاجی دور کرتاہے 11 25 حکایت:ہر گھلی کے عوض ایک در ہم ٹیبل کر سی پر کھاناسُٹ نہیں 12 26 يبنديده شخص سے پہلی بدعتیں 12 26 سيّدناابومُعاوِيَه ضريرِ عَكَنْه الرَّحْيَه كي مارونُ الرشيد كودُعا مذ كوره اشاء كاإستِتعال 27 13 كهانا كهاتے وقت بیٹھنے كائنتَّت طریقہ ہاتھ دُھلانے والا کھڑ ارہے مابیٹھ کرماتھ دُھلائے؟ 28 13 برتن ہے متعلق آداب ٹیک لگاکر کھانے پینے کا تھم 28 14 کھانا کھانے کی نیت بابنبرد:ملاقات كهلئه آنهوالهاسلامي 14 بھائیوںکوکھاناکھلانے کے آداب كهاناكتنا كهاناجائي؟ 29 15 يل فعل: كھاناپيش كرنےكى فضيلت نماز اور کھانادونوں جمع ہو جائیں تو کیا کر س؟ 15 29 حساب و کتاب سے مشتنی کمجات مل کر کھانے کی فضیلت پر مشتمل تین روایات 16 30 کھاناکھلانے کے فضائل پر مشتمل اَحادیث وا قوال (2)... کھاتے وقت کے آداب 30 17 دوسری فعل: کسی کے باں جانے کے آداب یانی یینے کے آداب 19 32 حبگر کی بیاری سے حفاظت اگرصاحب خانه گھريرنه ہوتو؟ 19 33 أسلاف کے واقعات مانی پینے کے بعد کی دُعا 19 34 تيرى ضل: كهاناپيش كرنے كے آداب دائیں ہاتھ والے کو مُقَدَّم کیا جائے 20 35 تكلُّف كى تعريف (3)... کھانا کھانے کے بعد کے آداب 20 35 تكلُّف اوراً سلاف كاطر زعمل رزق میں وُسُعَت کانسخہ 36 21

| بکٹُف سے مُمانَعَت پر اَحادیث و آثار                     | 36 | آيت ميں مذ كور لفظ" راغ" كى وضاحت                 | 55 |
|----------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|----|
| مخصوص کھانے کی فرمائش کرناکیسا؟                          | 37 | پانچ کاموں میں جلدی کرنی چاہئے                    | 55 |
| نکایت:اگرتم قناعت کرتے تو!                               | 38 | پھل پہلے کھائے جائیں یا بعد میں؟                  | 56 |
| نکایت:مهمان کی فرمائش پرخوشی کااظهار                     | 38 | گوشت کوسلو کی <del>کہنے</del> کی وجبہ             | 57 |
| غلی <sup>ج</sup> ے سے افضل عمل                           | 39 | ضیافت کے لئے ہیں کافی ہے                          | 58 |
| ی کی جائزخواہش پوری کرنے کا اَجَرو ثواب                  | 40 | مختلف اقسام کے کھانوں سے بہتر                     | 58 |
| ابنبر4:ضیافتومیماننوازیکےآداب                            | 41 | دستر خوان پر ملا ککه کی حاضر ی                    | 58 |
| ر.<br>ر. ر. ر. ر. ر. ر. مشمل 9روایات                     | 41 | بنی اسر ائیل پر نازل ہونے والا دستر خوان          | 58 |
| ہل فصل: دعوت دینے کے آداب                                | 43 | مختلف اقسام کے کھانے ہول تو کمیاکیاجائے؟          | 58 |
| راکھانا                                                  | 43 | حکایت:خوش طبع مهمان اور بخیل میز بان              | 60 |
| و توخو د ظالم ہے                                         | 44 | مہمان کے سامنے کھاناکتٹار کھا جائے؟               | 60 |
| ءعوت قبول کرنے کا تھم                                    | 45 | حکایت: کھانے میں اسراف نہیں                       | 61 |
| وسری فصل: دعوت قبول کرنے کے آداب                         | 45 | فخر ومبابات والى دعوت قبول كرناكيسا؟              | 61 |
| واسه ُرسول دَضِي اللَّهُ عَنْه كَي عاجزى                 | 45 | مہمان کو بچاہوا کھانا لیے جانا کیسا؟              | 62 |
| س کی دعوت قبول کرنائے ہے؟                                | 46 | پا <i>نچین فعل</i> : <b>واپسی کے آداب</b>         | 62 |
| غُلُ روزہ توڑنے کی رُخصت                                 | 48 | حکایت: بزرگ مهمان کی عاجزی مر حبا!                | 63 |
| فضل نيكي                                                 | 49 | حکایت: پچځ کادل خوش ہو گا                         | 64 |
| عوت قبول نہ کرنے کی صور تیں                              | 49 | مہمان کے لئے کتنے دن تھہر نائستَّ ہے؟             | 64 |
| عوت قبول کرنے کی انچھی انتیں                             | 49 | گھر میں کتنے بستر ہوں؟                            | 65 |
| عتنى نتيس زياده اتناثواب بهمى زياده                      | 51 | چپئ <sup>نمل</sup> :متفرق طبیوشرعی آدابومنابی     | 66 |
| عمال کا دار و مد ار نیتوں پر ہے                          | 51 | (1)بإزاريش كمانايينا                              | 66 |
| یت کن کامول میں کار آمد ہے؟                              | 51 | مذ كوره روايات مين تطبيق                          | 66 |
| نیری <i>ضل:</i>                                          | 52 | (2)س <u>يّ</u> دناعلى رَضِ اللهُ عَنْه كي نصيحتين | 67 |
| سِّيُرُ نالهام احمر عَلَيْهِ الرَّحْمَدُ مَكَ چِندا قوال | 53 | (3)ایک طبیب کی نصیحتیں                            | 67 |
| يك سوال اوراس كاجواب                                     | 54 | پیشاب نه روکو!                                    | 68 |
| بوشی فل: کھانا حاضر کرنے کے آداب                         | 54 | (4)ناشته اوررات كا كھانانہ چھوڑو                  | 68 |
| تہمانوں کی عزت اور کھانا جلد پیش کرنے پر آیات قر آنی     | 55 | (5)پرېيز                                          | 69 |

| 86  | (1)اولا د کا حصول                                          | 69 | (6)الل ميت كي طرف كھانا بھيجنا                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 86  | حصول اولاد کے لئے زکاح کرنے کی چار صور تیں                 | 69 | (7) ظالم كا كھانا كھانے ہے بچٹا                                                |
| 86  | مذ کوره چار صور توں کی تفصیل                               | 70 | حکایت: کمال در ہے کا تقویٰ                                                     |
| 88  | ایک سوال اور اس کاجواب                                     | 70 | (8)مہمان نوازی کے چند آداب                                                     |
| 90  | الله عَزَّدُ جَلَّ کے اِرادہ، محبت اور کراہت کی وضاحت      | 71 | حکایت:جوچراغ غیزالله کے لئے ہواسے بجھادو!                                      |
| 90  | ایک سوال اور اس کاجواب                                     | 71 | (9)سيّدنالهام شافعي عَكَيْيهِ الرَّحْيَمه كَ چِندم فيدا قوال                   |
| 92  | بهترين عورت كي فضيلت پر مشتل 3 فرامين مصطفيٰ               | 72 | بدن کو تقویت دینے اور ست کرنے والی چیزیں                                       |
| 92  | حصول اولاد کے لئے تکاح کرنا افضل ہے                        | 72 | نظر کو تیز کرنے اور کمزور کرنے والی چیزیں                                      |
| 93  | ایک سوال اور اس کاجواب                                     | 72 | قوتِ باہ میں اضافے کا باعث چیزیں                                               |
| 94  | نابالغ بچے کے شفاعت کرنے ہے متعلق 6 فرامین مصطفٰے          | 72 | سونے کے چار مختلف طریقے                                                        |
| 95  | د کایت: <del>: ب</del> چ کی شفاعت کی طلب <b>می</b> ں نکاح  | 73 | عقل میں اضافے اور تقویت کا باعث                                                |
| 96  | (2)شهوت كاخاتمه                                            | 73 | چار کام عباد <b>ت سے ہ</b> یں                                                  |
| 97  | پہلے اور دوسرے فائدے میں فرق                               | 73 | مجھے اس پر تغجب ہے                                                             |
| 97  | د نیاوی نعتوں کا ایک فائدہ                                 | 74 | آدابِنكاح كابيان                                                               |
| 98  | ایک شہوت کے تحت دوزند گیوں کی نشوو نما                     |    | باب <i>نبر</i> 1: <b>نکاح کی رغبت اور اس سے</b>                                |
| 98  | جو قدرت رکھتاہواس کے لئے زکاح کرناہی بہتر ہے               | 75 | روكنے كابيان                                                                   |
| 99  | تین آیات مبار که کی نفاسیر                                 | 75 | نکاح افضل ہے یا گوشہ نشینی ؟                                                   |
| 100 | شیطان کا قوی ترین ہتھیار                                   | 76 | پېلىفىل: نكاح كىرغبتدلانا                                                      |
| 101 | حکایت:40سال سے دل پر گناہ کا خیال نہیں گزرا                | 76 | نکاح کی ترغیب پر مشتمل 4 فرامین باری تعالیٰ                                    |
| 102 | حکایت: نکاح نگاه اور شرم گاه کا محافظ ہے                   | 77 | نکاح کی ترغیب پر مشتمل 11 احادیث ِ مبار که                                     |
| 102 | رزق کی طرح نکاح بھی ضروری ہے                               | 79 | نکاح کی تر غیب پر مشتمل 13 اقوال بزر گانِ دین                                  |
| 103 | حضورصَكَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كانهم زاد مسلمان ہو گیا | 84 | دوسرى فصل: نكاح نه كرنا                                                        |
| 104 | دل کو تمام تروساوس سے پاک کر کے عبادت کر و!                | 84 | نکاح نہ کرنے سے متعلق 3روایات                                                  |
| 104 | لونڈی سے نکاح کر ناز نامیں پڑنے سے بہتر ہے                 | 84 | سیّد ناابوسلیمان دارانی <del>قُ</del> یّر سِیمُّادُالنَّورَ اِنِی کے چارا قوال |
| 105 | لونڈی سے نکاح کر نامشت زنی سے بہتر ہے                      | 85 | کون سااہل وعیال اور مال خوست ہے ؟                                              |
| 106 | ایک سے زائد نکاح کرنے کی رخصت کیوں؟                        | 85 | فيصله كام غزالي                                                                |
| 106 | 200سے زائد عور توں سے نکاح                                 | 85 | تیری فُل: نکاح کے فوائد                                                        |

| 120 | کیاکسی عیال دار کو فلاح پاتے دیکھا؟                                                            | 106 | شبيرمصطفي                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|
| 120 | اس آفت سے بچنے والا                                                                            | 107 | 80عور توں سے نکاح                                       |
| 121 | (3)ذکرالپی سے غفلت کا باعث                                                                     | 107 | (3)گھر کے معاملات کو چلانا                              |
| 121 | خلاصه کلام                                                                                     | 108 | دل کوراحت پہنچانے سے متعلق 5روایات                      |
| 122 | نکاح کے دوواضح فائدے اور دو آ فات                                                              | 109 | محبوب خدا کی 3 محبوب چیزیں                              |
| 122 | فيصله ً امام غزالي                                                                             | 109 | (4)خاندان میں اضافہ                                     |
| 124 | سوال جواب                                                                                      | 110 | نیک بیوی دین پر مد د گارہے                              |
| 125 | حضورصَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُو كُو كَي چِيزِ ذِكْرُ اللَّهِ <b>عَنْ الْمُ</b> رَتِّي | 110 | نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں                          |
| 126 | سيّدناعيسىٰ عَكَيْهِ السَّلَامِ كَ تَكَالَ مْهُ كَرِنْ مِين حَمَت                              | 111 | دو خصائص مصطفیٰ                                         |
|     | باب نمبر2:بوقتِ نکاح خیال رکھے جانے                                                            | 111 | (5) مجابدهٔ <sup>لنس</sup>                              |
| 126 | والے آداب کابیان                                                                               | 112 | ایک دن70سالہ عبادت سے افضل                              |
| 126 | پہل <sup>ض</sup> ل: نکاح کے ارکانوشرائط                                                        | 113 | ابدال کے اعمال                                          |
| 128 | نکاح کے مستحبات                                                                                | 113 | جہاد سے افضل عمل                                        |
| 129 | ماه شوال میں نکاح در خصتی<br>م                                                                 |     | كثرتِ ابل وعيال كي فضيلت پر مشتمل                       |
| 129 | دوسری فصل: کن عور نتوں سے نکاح حرام ہے                                                         | 113 | 5 فرامین مصطفہ                                          |
| 131 | اُصُول وفُرُوع کی وضاحت<br>•                                                                   | 114 | دکایت: نکار کی فضیلت                                    |
| 134 | تیری فصل:عمدہ خصائل کی حامل منکوحہ                                                             | 115 | حکایت: تمہاری سزافلال کی میٹی ہے                        |
| 134 | (1) نیکوکاری و دبینداری                                                                        | 115 | بیوی کی اَفِیّْت پرصبر کرنے کی بر کتیں                  |
| 136 | دين والى كواختيار كرو!                                                                         | 116 | اجتماعی فائدے پر مشتمل عمل افضل ہے                      |
| 136 | مال اور جمال کے سبب نکاح نہ کر و!                                                              | 117 | چ <sup>و تق</sup> ی فصل: نکاح کی تین آفات               |
| 137 | دین دار عورت سے زکاح کرنے کافائدہ                                                              | 117 | (1)حلال کے حصول سے عاجز آنا                             |
| 137 | (2) محسن أخلاق                                                                                 | 117 | مال کہاں سے کما یا اور کہاں خرج کیا؟                    |
| 138 | 6قشم کی عور توں سے نکاح نہ کرو!                                                                | 117 | بار گاه خداوندی میں اہل وعیال کاشکوّہ                   |
| 138 | وضاحت                                                                                          | 118 | سيّدناابن سالمٍ دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كافرمان          |
| 138 | الله عَزَّةَ جَلَّ كُونا لِينديده لوگ                                                          | 118 | (2)عور توں کے حقوق میں کو تاہی وغیرہ                    |
| 139 | 4فشم کی عور توں سے زکاح نہ کرو!                                                                | 120 | سيّدناابرا بيم بن ادبهم رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْمه كافرمان |
| 139 | وضاحت                                                                                          | 120 | سيّرنابِشُر حافى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كافرمان         |

| عور تول کی تین احیجی خصکتیں                        | 139 | وليمير كاكحيانا                                               | 153 |
|----------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|-----|
| (3)حسن وجمال                                       | 140 | دولها كومبارك باد دين كاطريقه                                 | 153 |
| جس سے نکاح کاارادہ ہواہے دیکھنے کی اجازت           | 140 | علامیه نکاح کرنا                                              | 153 |
| سیاہ خضاب لگاناد هو کا ہے                          | 141 | (2)اچهابرتاؤكرنا                                              | 155 |
| سچائی نے ہمارا نکاح کروادیا                        | 142 | عور توں کے معاملے میں الله عَزَّدَ جَلَّ سے ڈرو!              | 156 |
| نکاح سے پہلے د کھینے کی اجازت کیوں دی گئی؟         | 142 | صبر ابوب و آسیه عَلَیْههٔ السَّلَامر کے اَجَر کی مثل ثواب     | 156 |
| حسن و جمال سے اعراض کر نابھی زُہد ہے               | 143 | عور توں کے ساتھ حسن اخلاق کیاہے؟                              | 157 |
| یتیم ونادار عورت سے زکاح کرنے کا فائدہ             | 143 | بیٹی کو بار گاور سالت کے آداب سکھائے                          | 157 |
| عقل مندی کوتر جیح دونه که حسن و جمال کو!           | 143 | عاشق اكبر كاعشق رسول                                          | 158 |
| حور عکین کے مشابہ                                  | 144 | سيّده عائشه دَخِق َاللّهُ عَنْهَا كَارضامندى وناراضى كى علامت | 159 |
| عُرُوب، حُوْر، حَوْر آءاور عِينْهَاء               | 144 | محبوبه محبوب خدا                                              | 159 |
| بهترین بیوی                                        | 145 | (3) نوش طبق كرنا                                              | 160 |
| (4)مهرکی کی                                        | 145 | كامل مومن كون؟                                                | 161 |
| 10 در جهم اور گھریلوسامان پر نکاح                  | 145 | گھر ملیں بچے اور قوم ملیں مر دبن کررہو!                       | 161 |
| مهر میں زیادتی نه کرو!                             | 146 | (4) سياست (معاملات وأنمور كالإنتظام)                          | 162 |
| سب سے زیادہ بر کت والی عورت                        | 147 | اوند هے منہ جہنم میں                                          | 162 |
| سسر اليوں سے تحا يُف كا تباد له                    | 147 | بيوى كاغلام ہلاك ہوا                                          | 163 |
| (5) كثير الأوّلاد عورت                             | 148 | شرح حدیث                                                      | 163 |
| (6)باكره مورت                                      | 149 | گھرکاافسر                                                     | 163 |
| باکرہ عورت کے تین فائدے                            | 149 | سيّدناامام شافعي رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كافرمان               | 164 |
| (7)خاندان مېذب ہو                                  | 150 | عورت كاگدها                                                   | 164 |
| (8) قريبي رشته دارنه بو                            | 150 | عور توں میں نیک عورت کی مثال                                  | 165 |
| نکاح غلا می ہے                                     | 151 | بداخلاق عورت بڑھا ہے سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے                 | 165 |
| ب <i>ابنبر</i> 3: <b>مردوعورتپرلازمأمُوركابيان</b> | 152 | ناکام ونامر او قوم                                            | 166 |
| پېل فصل: آدابمعاشرتاورشوبرپر                       |     | ماہر طعبیب کی نشانی                                           | 167 |
| بیوی کے حقوق                                       | 152 | (5) غيرت ميں اعتدال                                           | 167 |
| (1)وليمه                                           | 152 | عورت پیلی کی طرح ٹیڑ ھی ہے                                    | 168 |

| ناپیندیده غیرت                                   | 168 | جماع کے وقت بالکل برہنہ نہ ہوں                        | 185 |
|--------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-----|
| الله <b>عَرَّدَ جَلَّ</b> سبت زياده غَيُور ہے    | 169 | جماع سے پہلے کے افعال                                 | 185 |
| سيّد نافاروق اعظم رَضِيَ اللّهُ عَنْه كاجنتي محل | 169 | مر دکے عاجز ہونے کی تین علامات                        | 185 |
| پېندىدە ونالپندىدە غيرت وناز                     | 170 | کن راتوں میں جماع کر نامکروہ ہے؟                      | 186 |
| عور توں کی بہتری کس میں ہے؟                      | 171 | بيوى سے جماع ميں عدل                                  | 186 |
| عور توں کی مسجد میں حاضر ی                       | 172 | س حالت میں جماع کر ناجائز نہیں؟                       | 187 |
| عورت کاغیر مر د کو د کیمنا                       | 174 | حائضنہ کے بدن سے نفع اٹھانا                           | 187 |
| (6)نفقه میں اعتبرال                              | 175 | رات کے ابتد کی حصہ میں جماع کر نامکروہ ہے             | 188 |
| گھر والوں پر خرچ کرنے میں د گنااجر               | 175 | عزل کابیان 89                                         | 189 |
| گھر امن کا گہوارہ                                | 176 | عزل کا تھم                                            | 189 |
| مل کر کھاناباعث پر کت ورحمت ہے                   | 176 | فيصله أمام غزالي                                      | 190 |
| (7) تعليم وتعلم                                  | 177 | عزل نه کرنے کافائدہ                                   | 190 |
| شوہر بیوی کو صبح عقائد کی تلقین کرے              | 177 | مکروہ کوخلاف او کی پر محمول کرنے کی وجہ               | 191 |
| مسائل سکھنے کے لئے عورت کاگھرہے باہر نکلنا       | 178 | عزل اِسقاطِ حمل اور زندہ در گور کرنے کی مثل نہیں 92   | 192 |
| (8) تقشيم                                        | 178 | حیض کاخون جمنے کے لئے مر د کانطفہ شرط ہے 92           | 192 |
| باری کے معاملے میں بیویوں سے عدل کا حکم          | 179 | ایک سوال اور اس کاجواب                                | 193 |
| کس میں عدل ضروری ہے اور کس میں نہیں ؟            | 179 | عزل پراُ کسانے والی 5 نتیں 93                         | 193 |
| حضورنے آخری را نیں سیّدہ عائشہ کے پاس گزاریں     | 180 | سيّده عائشه رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَي خوارج سے نفرت 95 | 195 |
| (9)نافرمان عورت كوادب سكھانا                     | 181 | چند سوالات وجو ابات                                   | 195 |
| بيوي نمازنه پڙهتي ٻوتو!                          | 182 | جس نے پیداہوناہے وہ ہو کررہے گا                       | 197 |
| ادب سکھانے کااحسن طریقہ                          | 182 | (11)اولاد کی پیدائش سے متعلق 5 آداب                   | 197 |
| شوہر پر بیوی کا حق                               | 183 | يهلاادب: خوشی منانا                                   | 197 |
| تین دن سے زیادہ ہیوی سے قطع تعلقی کر نا          | 183 | بہن، بیٹی کی اچیمی پرورش سے متعلق 6 فرامین مصطفٰ      | 198 |
| (10) آواب بحاع                                   | 183 | <b>دوسر ااَدَب:</b> نومولود کے کان میں اذان دینا 99   | 199 |
| جماع سے پہلے کی دعا                              | 184 | اُھُرالصِّبْیَان بیاری سے حفاظت                       | 199 |
| اولاد کو شیطان کے ضررہے محفوظ رکھنے کی دعا       | 184 | <b>تيسر ااَوَب:</b> اچھانام ر کھنا                    | 200 |
| اِنزال کے وقت کی دعا                             | 184 | الله عَزَّوَ جَلَّ كوبيارك نام                        | 200 |
|                                                  |     |                                                       |     |

| حضورصَكَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كانام اور كنيت جَعْ كرنے كا تقم                                                                                                                                                                                                                                                                            | 201                                                         | لصیحتوں ب <i>ھرے</i> اشعار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 221                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ابوعیسیٰ کہنا کیسا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 201                                                         | عورت کے آداب کے متعلق جامع مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 221                                                                   |
| کچے بچکا بھی نام ر کھاجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 202                                                         | جنت میں پہلے جانے والی خوش نصیب عورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 222                                                                   |
| بروزِ قیامت باپ کے نام سے پکاراجائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 202                                                         | عورت اپنے حسن و جمال پر فخر نہ کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 223                                                                   |
| ناپينديده نام ہو تو!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 202                                                         | خوبصورت وعقل مند صابره، شاکره عورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 223                                                                   |
| <b>چوتھااَدَب:</b> عقیقہ کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 203                                                         | سرخ قىيص اور ہاتھ يىل تسبيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 224                                                                   |
| بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرو!                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 204                                                         | سوگ کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 225                                                                   |
| <b>پانچوان اَدَب: گھٹی دینا</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 204                                                         | کسی کے مرنے پر کتنے دن سوگ کیاجائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 225                                                                   |
| (12)طلاق کے ذریعے جدائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 205                                                         | سيّد تُنااساء رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا كَي كُهر بِلُوزِند كَي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 225                                                                   |
| والدین کے حکم پر بیوی کو طلاق دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 206                                                         | کسبومعاش کے آداب کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 227                                                                   |
| اگر عورت سسر ال والول كوبر ائجلا كهتی ہوتو!                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 207                                                         | حصولِ رزق میں لو گول کی اقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 227                                                                   |
| عورت کس صورت میں خلع لے سکتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 208                                                         | کسب کی اقسام اور تجارت وکار مگری کے آواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 228                                                                   |
| خوشبوئے جنت سے محروم عورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 208                                                         | باب <i>نبر</i> 1:ک <b>سب کی فضیلت اور اس کی</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |
| طلاق میں پیش نظر رکھے جانے والے اُمُور                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 209                                                         | ترغيبكابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 228                                                                   |
| 1 ** 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             | !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |
| تین طلاقیں اکٹھی دینے کانقصان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 210                                                         | کسب کی فضیلت پر مشتمل 5 فرامین باری تعالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 228                                                                   |
| سین طلاقیں احتھی دینے حافصان<br>حکایت: نواسہ رسول رضی الله عَنْه سے عور تول کی محبت                                                                                                                                                                                                                                                             | 210<br>211                                                  | کسب کی فضیلت پر مشتمل 5 فرامین باری تعالی<br>کسب کی فضیلت پر مشتمل 13 فرامین مصطفیٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul><li>228</li><li>229</li></ul>                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             | • " •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |
| حکایت: نواسه رُسول دَخِنِیَاللَّهُ عَنْه سے عور توں کی محبت                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 211                                                         | كسب كى فضيلت پر مشتمل 13 فرامين مصطفى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 229                                                                   |
| حکایت: نواسه رُسول دَخِنیَاللَّهُ عَنْه ہے عور توں کی محبت<br>حکایت: نواسه رُسول کی محبت میں کمی گوارانہیں                                                                                                                                                                                                                                      | 211<br>212                                                  | كسب كى فضيلت پرمشمل 13 فرامين مصطفى<br>كسب كى فضيلت پرمشمل 15 اقوال بزر گان دين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul><li>229</li><li>232</li></ul>                                     |
| حکایت: نواسه رُسول دَخِق اللَّهُ عَنْه سے عور توں کی محبت<br>حکایت: نواسه رُسول کی محبت میں کمی گوارا نہیں<br>حکایت: اہل جمدان کی نواسه رُسول سے محبت                                                                                                                                                                                           | <ul><li>211</li><li>212</li><li>213</li></ul>               | كسب كى فضيلت پرمشمل 13 فرامين مصطفى<br>كسب كى فضيلت پرمشمل 15 اقوال بزر گان دين<br>ايك سوال اوراس كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul><li>229</li><li>232</li><li>235</li></ul>                         |
| حکایت: نواسه رُسول دُخِنیَ اللَّهُ عَنْه ہے عور توں کی محبت<br>حکایت: نواسه رُسول کی محبت میں کمی گوارا نہیں<br>حکایت: اہل جمدان کی نواسه رُسول ہے محبت<br>حکایت: میر اکمی غیر عورت سے کیا تعلق                                                                                                                                                 | 211<br>212<br>213<br>214                                    | کسب کی فضیلت پر مشتمل 13 فرامین مصطفیٰ<br>کسب کی فضیلت پر مشتمل 15 اقوال بزرگان دین<br>ایک سوال اور اس کاجواب<br>کسب ترک کرناکس کے حق میں افضل ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul><li>229</li><li>232</li><li>235</li><li>237</li></ul>             |
| حکایت: نواسہ رُسول دَخِق اللَّهُ عَنْهُ ہے عور توں کی محبت<br>حکایت: نواسہ رُسول کی محبت میں کی گوارا نہیں<br>حکایت: اہل جمدان کی نواسہ رُسول ہے محبت<br>حکایت: میر اکسی غیر عورت سے کیا تعلق<br>دوسری فصل: بیوی پرشوہر کے حقوق                                                                                                                 | 211<br>212<br>213<br>214<br>214                             | کسب کی فضیات پر مشتمل 13 فرامین مصطفیٰ  کسب کی فضیات پر مشتمل 15 اقوال بزرگان دین  ایک سوال اور اس کا جو اب  کسب ترک کرناکس کے حق میں افضل ہے؟  تارکین کسب کی کفالت کہاں سے ہو؟  چار لوگوں کی دوحالتیں  پاب نمبر2: خریدوفروخت، سود، بیچ سلم، اجارہ، مضاربت، شرکت                                                                                                                                            | <ul><li>229</li><li>232</li><li>235</li><li>237</li><li>237</li></ul> |
| حکایت: نواسہ رُسول دَخِن اللَّهُ عَنْه ہے عور توں کی محبت<br>حکایت: نواسہ رُسول کی محبت میں کی گوارا نہیں<br>حکایت: اہل جمد ان کی نواسہ رُسول ہے محبت<br>حکایت: میر اکسی غیر عورت ہے کیا تعلق<br>دوسری فصل: بیوی پرشوبر کے حقوق<br>شوہر کی اطاعت سے متعلق 12 فرامین مصطفے                                                                       | 211<br>212<br>213<br>214<br>214<br>215                      | کسب کی فضیلت پر مشتمل 13 فرامین مصطفیٰ کسب کی فضیلت پر مشتمل 15 اقوال بزرگان دین ایک سوال اور اس کاجواب کسب ترک کرنا کس کے حق میں افضل ہے؟ تار کین کسب کی کفالت کہاں ہے ہو؟ چار لوگوں کی دوحالتیں                                                                                                                                                                                                           | <ul><li>229</li><li>232</li><li>235</li><li>237</li><li>237</li></ul> |
| حکایت: نواسہ رُسول دَضِیَ اللّٰهُ عَنْه ہے عور توں کی محبت حکایت: نواسہ رُسول کی محبت میں کی گوارا نہیں حکایت: اہل جمدان کی نواسہ رُسول ہے محبت حکایت: میر اکسی غیر عورت سے کیا تعلق دوسری فصل: بیبوی پرشوہ رکھے حقوق شوہر کی اطاعت سے متعلق 12 فرامین مصطفے بیوی کے ذمہ دواہم امور                                                             | 211<br>212<br>213<br>214<br>214<br>215<br>218               | کب کی فضیات پر مشتمل 13 فرامین مصطفی کسب کی فضیات پر مشتمل 13 اقوال بزرگان دین ایک سوال اور اس کا جو اب کسب ترک کرناکس کے حق میں افضل ہے؟  تارکین کسب کی کفالت کہاں سے ہو؟  چار لوگوں کی دوحالتیں  پاب نمبر2: خریدوفروخت، سود، بیچ سلم، اجارہ، مضاربت، شرکت کے اعتبار سے کام کام کرنے کے علم اور کاسب کے لئے                                                                                                | <ul><li>229</li><li>232</li><li>235</li><li>237</li><li>237</li></ul> |
| حکایت: نواسہ رُسول دَضِیَ اللّٰهُ عَنْه ہے عور توں کی محبت حکایت: نواسہ رُسول کی محبت میں کی گوارا نہیں حکایت: اہل جمدان کی نواسہ رُسول ہے محبت حکایت: میر اکسی غیر عورت سے کیا تعلق دوسری فصل: بیدی پرشوبر کے حقوق شوہر کی اطاعت سے متعلق 12 فرامین مصطفے شوہر کی اطاعت سے متعلق 12 فرامین مصطفے بیوی کے ذمہ دواہم امور جہنم کی آگ برداشت نہیں | 211<br>212<br>213<br>214<br>214<br>215<br>218<br>219        | کب کی فضیات پر مشتمل 13 فرامین مصطفی کسب کی فضیات پر مشتمل 13 قوال بزرگان دین ایک سوال اور اس کا جواب کسب ترک کرنا کس کے حق میں افضل ہے؟  تارکین کسب کی کفالت کہاں سے ہو؟  چار لوگوں کی دوحالتیں  پاب نمبر2: خریدوفروخت، سود، بیع سلم، اجارہ، مضاربت، شرکت کے اعتبار سے کام کام کرنے کے علم اور کاسب کے لئے مدارکی حیشیت رکھنے والے ان شکر گفات کی درستی کے مدارکی حیشیت رکھنے والے ان شکر گفات کی درستی کے | 229<br>232<br>235<br>237<br>237<br>238                                |
| حکایت: نواسه رُسول رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ ہے عور توں کی محبت<br>حکایت: نواسه رُسول کی محبت میں کی گوارا نہیں<br>حکایت: اہل ہمدان کی نواسه رُسول ہے محبت<br>حکایت: میر اکمی غیر عورت ہے کیا تعلق<br>دوسری فصل: بیبوی پرشوہ رکھے حقوق<br>شوہر کی اطاعت ہے متعلق 12 فرامین مصطفے<br>بیوی کے ذمہ دواہم امور<br>جہم کی آگ بر داشت نہیں                | 211<br>212<br>213<br>214<br>214<br>215<br>218<br>219<br>219 | کب کی فضیات پر مشتمل 13 فرامین مصطفی کسب کی فضیات پر مشتمل 13 قوال بزرگان دین ایک سوال اور اس کا جواب کسب ترک کرنا کس کے حق میں افضل ہے؟  تارکین کسب کی کفالت کہاں سے ہو؟  چار لوگوں کی دوحالتیں  پاب نمبر2: خریدوفروخت، سود، بیع سلم، اجارہ، مضاربت، شرکت کے اعتبار سے کام کام کرنے کے علم اور کاسب کے لئے مدارکی حیشیت رکھنے والے ان شکر گفات کی درستی کے مدارکی حیشیت رکھنے والے ان شکر گفات کی درستی کے | 229<br>232<br>235<br>237<br>237<br>238                                |

| 252 | ئىچ تعاطى اور لو گوں كى عادات                | 240 | ا یک سوال اور اس کاجو اب                          |
|-----|----------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|
| 253 | بيج تعاطى اور تين احمالات                    | 241 | عقو د یعنی معاملات کی چیه اقسام                   |
| 253 | پېلااختال                                    | 241 | پېلاعقد: خريدوفروخت                               |
| 254 | دوسر ااحتمال                                 | 241 | ئے کے ارکان                                       |
| 254 | تيسر لاحتمال                                 | 241 | پېلار کن                                          |
| 255 | تنيسر سے احتمال پر وار داشکالات کا جو اب     | 241 | بچپه ومجنون کاخرید و فروخت کرنا                   |
| 255 | بیع تعاطی میں ملکیت منتقل ہونے کاسب          | 242 | عاقل غلام كاخريد وفروخت كرنا                      |
| 256 | بيع تعاطى اور متقى شخض                       | 242 | نابيناكاخريد وفروخت كرنا                          |
| 256 | ایک سوال اور اس کاجو اب                      | 243 | کافر کے ساتھ خرید و فروخت                         |
| 257 | کھانے میں بیچ تعاطی                          | 243 | حرام مال دالے کے ساتھ خرید و فروخت                |
| 259 | دومراعقد: سود                                | 243 | دو مرار کن                                        |
| 260 | تین اشیاء میں زیاد تی ہے احتراز              | 244 | مَعْقُوْد عَلَيْه كى چەشرائط                      |
| 261 | اگر دراہم میں تانبے کی ملاوٹ ہو تو!          | 244 | پېلى شرط                                          |
| 261 | سوناچاندی ملاکر بنائے گئے زیورات             | 245 | دوسری شرط                                         |
| 262 | غلے کے بیو پاری کے لئے حکم                   | 246 | خوبصورت پرندول کی خرید و فروخت                    |
| 262 | قصاب، نانبائی، تیلی اور گوالے کے لئے احکام   | 246 | آلاتِ موسيقى اور تصوير والى اشياء كى خريد و فروخت |
| 263 | اشیاء کو اپنی اصل کے عوض فروخت کرنا          | 247 | تيسرى شرط                                         |
| 264 | تیر $10$ شراعتد: بیج سلم اوراس کی $10$ شرائط | 247 | غیر مالک سے کچھ خرید نا                           |
| 267 | چوتماعقد: اجاره                              | 247 | چوتھی شرط                                         |
| 267 | عقدِ اجارہ کے دورُ کن                        | 248 | پانچویں شرط                                       |
| 267 | پېلار کن:اَجرت                               | 249 | مبیع کی مقدار کاعلم ہوناضر وری ہے                 |
| 267 | اجاره کی باطل صور ننیں                       | 249 | مبيح ميں وصف كااعتبار                             |
| 268 | ۇ ڭان يامكان كااجارە                         | 250 | چھٹی شرط                                          |
| 268 | دوسرار کن: نفع                               | 251 | مبيح پر قبضے كى صورت                              |
| 268 | پانچ امور کی رعایت                           | 251 | تيسرار کن                                         |
| 268 | (1) نفع متقوم ہو                             | 252 | ئنغ ميں شر ط كا تحكم                              |
| 269 | باتوں کی کمائی                               | 252 | ئيَّ تعاطى كى تفصيل                               |
|     |                                              |     |                                                   |

|     | •-                                            |     |                                            |
|-----|-----------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|
| 281 | (1) جنس                                       | 269 | (2) عين مقصود شے نه لی جائے                |
| 282 | (r) <u></u> وتت                               | 270 | (3) عمل قابل سپر د گی ہو                   |
| 282 | جائزیاناجائز کامدار ضرر پرہے                  | 270 | (4)عمل واجب بهونداس میں نیابت ہو           |
| 283 | نامناسب تحبارت                                | 271 | مئله سکھانے کی اجرت جائز ہے                |
| 283 | حکایت: دو تجارتی <u>س</u> اور دو <u>پیث</u> ے | 271 | (5)عمل ونفع معلوم ہو                       |
| 283 | نقذی میں کھوٹے سکوں کورواج دینا               | 271 | پانچ <i>ال عند</i> : <b>مضاربت</b>         |
| 284 | براطريقه ايجاد كرنے كاوبال                    | 271 | مُضارَبَت کے اَرکان                        |
| 284 | حکایت:100 در ہم چوری کرنے سے زیادہ سخت        | 271 | (1)رَأْسُ الْبال                           |
| 285 | كهوثاسكه اوريانج ابم باتيس                    | 272 | <i>ٿا</i> (2)                              |
| 285 | (1)جعلى سكه ملے تو کیا کریں؟                  | 272 | (3)عمل                                     |
| 285 | (2) تاجر پر سکے پر کھنے کا علم واجب ہے        | 272 | مضاربت کی ناجائز صور تیں                   |
| 286 | (3)لوگ کھویٹہ سکہ کیول لیتے ہیں؟              | 273 | عقدر مضاربت كافشخ                          |
| 286 | (4)اجیمی نیت سے کھوٹاسکہ لینا                 | 275 | چمناعقد: شِرکت                             |
| 286 | (5) کھوٹاسکہ کے کہتے ہیں؟                     | 275 | (1) شركت بمفاؤضه                           |
| 287 | سچا تا جرعبادت گزار سے افضل ہے                | 276 | (2) شركت ِابدان                            |
| 287 | حکایت: مجابع، گھوڑااور کھو ٹاسکہ              | 276 | (3)ثر كت وُبُحُوه                          |
| 288 | (2)خاص نقصان والاظلم                          | 276 | (4) شركت عِنان                             |
| 288 | قاعده كليه                                    | 277 | شركت ِعنان كانحكم                          |
| 289 | خاص ظلم کی تفصیل                              | 277 | ا تنی مقدار سکیصناواجب ہے                  |
| 289 | (1)سامان کی حجموئی تعریف                      | 278 | حاجت کی بناپر جواز کا تنگم                 |
| 289 | سامان کی کیسی تعریف کر سکتے ہیں؟              |     | بابنبر3: معاملاتمیںعدل،اورظلم              |
| 290 | خريد و فروخت ميں حصو ٹی قئسَم                 | 278 | سےاجتناب                                   |
| 290 | حبمو ٹی قتم کی مذمت پرمشتمل 3 فرامین مصطفے    | 279 | معاملات مين ظلم كى اقسام                   |
| 291 | (2) تمام غُیُوب بیان کر دیئے جائیں            | 279 | (1)عام نقصان والاظلم                       |
| 292 | دھوکادیناحرام ہے                              | 279 | ذخیر داندوزی کی مذمت پرمشتل 7احادیث و آثار |
| 292 | مسلمان کی خیر خواہی واجب ہے                   | 281 | حکایت: تھوڑے سے نفع پر آخرت قربان نہ کرو!  |
| 293 | 100 درہم کم کروادیے                           | 281 | إحتكار كهال منع اور كهال جائز؟             |
|     |                                               |     |                                            |

| 306 | حکایت:30 مېزار نفع واپس لو ځاد یا                                                                               | 294 | خیر خوابی مسلم سے مراد                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| 307 | عیات عام ابحد کے بعض مسائل<br>بیٹی مر ابحد کے بعض مسائل                                                         | 294 | گیرندن<br>گوشد نشینی اختیار کرنے کی وجہ                   |
| 307 | باب نُبر4:معاملات میں احسان کرنے کابیان                                                                         | 294 | د وباتوں کا پینته یقین<br>د وباتوں کا پینته یقین          |
| 308 | ب ب حو معد معدد مسیل در مشتمل 13 مار که                                                                         | 294 | . • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                   |
| 308 | احیان سے کیام ادہے؟                                                                                             | 294 | دودھ میں ملاوٹ کی تباہ کاری                               |
| 308 | مرتبہ اِحسان کے حصول کے ذرائع                                                                                   | 295 | تيبية                                                     |
| 309 | (1) ییجے ہوئے نفع کم لے                                                                                         | 296 | (۲) آخرت کا نفع دنیوی نفع ہے بہتر ہے                      |
| 309 | حکایت:احسان کی عظیم مثال                                                                                        | 296 | کلمہ میں اخلاص کیاہے؟                                     |
| 311 | حكايت:سيّدنائر ي سَقطي رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْه اوراحسان                                                          | 297 | اُخروی تجارت میں راَسُ المال                              |
| 311 | حکایت: این مُنْکَدِر حَکَیْدِ الرَّحْمَّه کے وسیلہ سے بارش                                                      | 297 | حکایت:سب سے بہتر اور سب سے بُرا                           |
| 312 | تھوڑا نفع مت ٹھکر اؤ                                                                                            | 297 | ہر سودےاور <del>پیشے</del> میں دھو کاحرام ہے              |
| 313 | (2) خریدتے وقت زیادہ رقم دے                                                                                     | 298 | ا یک مو چی کاسوال                                         |
| 314 | نقصان اٹھائے نہ نقصان پہنچائے                                                                                   | 298 | "ر نو" کیاہوا کپڑا بیچنا                                  |
| 314 | (3) قیت اور باتی قرضول کی وصولی میں احسان                                                                       | 298 | ا یک سوال اور اس کا جواب                                  |
| 314 | احسان کی فضیلت پر مشتمل 8 فرامین مصطفیٰ                                                                         | 299 | عیب دارشے کی فروخت اور طریقه ٔ سَلَف صالحین               |
| 317 | (4) قرض کی ادائیگی پوری پوری کرے                                                                                | 299 | (3) چیز کی مقد ارووزن میں سے کچھ نہ چھپائے                |
| 319 | (5) جوا قالہ کرناچاہتاہواس کے ساتھ اقالہ کرے                                                                    | 300 | " ویل"نہیں خرید سکتا                                      |
| 320 | (5) فقر اكوادهار ديخ كااراده كري                                                                                | 300 | رحمت عالم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم جِبَ بَهِي خريدت |
| 320 | حقیقی احسان ہیہ ہے                                                                                              | 301 | دو حج اور 20عمروں سے افضل                                 |
| 320 | دین وورع کو آزمانے کی کسوٹی                                                                                     | 301 | لينے کاتر از واور دینے کا اور                             |
|     | باب نمر5: تاجر کااپنے دین اور آخرت کے                                                                           | 303 | ناپ تول میں کی کرنے والے                                  |
| 321 | معاملےمیںڈرنےکابیان                                                                                             |     | (4)موجو دہ زخ ( یعنی بھاؤ) بتانے میں تج بولے              |
|     | تاجراپنے دینی معاملے میں<br>سات امور کوپیش نظرر کھے                                                             | 303 | اور اسے نہ چھپائے                                         |
| 322 | سے اسل کی کی سے اسلام | 304 | تَكَفَّىٰ دُكُبان كيا ہے؟                                 |
| 322 | (1) نیت اور سوچ کا اچها ہونا                                                                                    | 304 | شہری کادیباتی کے لئے تھے کرنا                             |
| 323 | (2)کسی ایک فرض کفامیہ کو قائم کرنے کی نیت کرنا                                                                  | 305 | بخش کی <u>ا ہے</u> ؟                                      |
| 323 | ممنوع ونالپنديده پيشي                                                                                           | 306 | موجو دہ فرخ میں سے کچھ بھی پوشیہ ہنہ ہو                   |
|     |                                                                                                                 |     |                                                           |

| سَلَف صالحین رَحِبَهُمُ اللهُ الْمُبِینَ کی پسندیده تجارت | 326 | 50 بٹر ادر جسٹر                                                         | 340 |
|-----------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| جنت <b>ی</b> وں اور جہنمیوں کی تجارت                      | 327 | وَفِ آخِ                                                                | 340 |
| بزر گانِ دین رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُهِین کے پیشے           | 327 | حلال وحرام كابيان                                                       | 341 |
| كاتب كونفيحت                                              | 327 | مشکل ہے سمجھ میں آنے والا فرض                                           | 341 |
| عقل کمزور کرنے والے پیشے                                  | 327 | باب نبر1: <b>حلال کی فضیلت</b> ، <b>حرام کی مذمت</b> ،                  |     |
| جولا ہوں کے خلاف ایک ولیہ کی دعا                          | 328 | انكىصفاتودرجاتكابيان                                                    | 343 |
| فرض كفاميه اعمال پراجرت                                   | 328 | <sup>پې</sup> لى <sup>ئى</sup> ل: <b>حلال كى فضيلت اور حرام كى مذمت</b> | 343 |
| (3)دنیوی بازار کا اُخروی بازار سے نه رو کنا               | 328 | حلال وحرام سے متعلق 6 فرامین باری تعالیٰ                                | 343 |
| تاجرکے لئے دن کاابتدائی حصہ                               | 329 | حلال وحرام سے متعلق 18 فرامین مصطفٰے                                    | 344 |
| تاجرون کے در میانی حصے میں کیا کرے؟                       | 330 | حلال وحرام سے متعلق اسلافِ کرام                                         |     |
| اسلاف کے نزد یک نماز کی اہمیت                             | 331 | كىاحتياطيںاورحكاياتواقوال                                               | 348 |
| (4)صرف صبح وشام ذكراللي پراكتفانه كرنا                    | 331 | حکایت:شان صدیق اکبر                                                     | 348 |
| 10لا كھ نىكىياں                                           | 332 | عبادت کب قبول ہو گی؟                                                    | 349 |
| بإزار والول كى تعداد كے برابر مغفرت                       | 332 | پیشاب سے کپڑے پاک کرنے والا                                             | 350 |
| سيّد نافاروقِ اعظم رَضِيَ اللّهُ عَنْه كي بازار مين دعا   | 332 | ایمان کی حقیقت پانے کانسخہ                                              | 350 |
| دین دارلو گوں کی عیش و عشرت                               | 333 | کس مبلغ کابیان سننامنع ہے؟                                              | 351 |
| (5) بإزاراور تجارت کی بهت زیاده لا کیج نه ہونا            | 334 | حکایت:خوفِ خداختم کرنے والا کھانا                                       | 352 |
| شیطان کے انڈے اور بچے دینے کی جگہ                         | 334 | دکایت: کھانادین ہے ہے                                                   | 352 |
| شيطانی لشکر بازار میں                                     | 334 | حكايت: عظيم الثان تقوي                                                  | 353 |
| بازاری شیاطین سے بحپاؤ کی صورت                            | 335 | دوسری فصل: <b>حلال کی اقسام اور مقامات</b>                              | 354 |
| لا کچی محروم اور ناتواں تو نگر                            | 335 | حلال وحرام کاعلم سکھنے کی ضرورت                                         | 354 |
| (6) شبہات کی جگہوں سے اجتناب کرنا                         | 336 | حرام ہونے کے لحاظ سے مال کی اقسام                                       | 355 |
| کس کے ساتھ خرید و فروخت منع ہے؟                           | 337 | پبلیقسم اور اس کی تفصیل                                                 | 355 |
| ظالم کی بقا کو پیند کرنا بھی منعہے                        | 337 | (1)معد نیات اوراُن کے احکام                                             | 355 |
| ظالم کی طر فداری کی مذمت پر مشتل 3 فرامین مصطفے           | 338 | (2)نباتات اوراُن کے احکام                                               | 355 |
| بزر گانِ دین رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِینِ کی حق گوئی       | 338 | (3) حیوانات اوراُن کے احکام                                             | 356 |
| (7)معاملات کی گگرانی کرنا                                 | 339 | جن جانوروں میں بہتاخون نہیں ہو تاأن كا حكم                              | 356 |

| 368 | مسلمانول کی خوشبو                                              | 358 | دوسرىقسم اوراس كى تفصيل                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| 369 | سیّد ناامام احمد بن حنبل عَکمیْدِ الرَّحْمُهُ کے تین اہم فتاوی | 358 | حصولِ مال کی چھے اقسام اور اُن کے احکام                   |
| 370 | گناہ کی طرف لے جانے والی چیزیں                                 | 358 | بہلی قشم اور اس کا تحکم                                   |
| 371 | مسجدول کی زینت                                                 | 359 | دوسري قشم اوراس كانحكم                                    |
| 372 | خوار شات میں چیثم پوشی کی عادت                                 | 359 | تيسري فشم اوراس كانحكم                                    |
| 372 | چو تھا در جبہ                                                  | 359 | چو تھی قشم اور اس کا حکم                                  |
| 373 | 30سال سے اپنا محاسبہ                                           | 360 | پانچویں قشم اور اس کا حکم                                 |
| 373 | سر سبز گھاس اور پانی                                           | 360 | حچھٹی فشیم اور اس کا تھم                                  |
| 373 | ظالم كانتفال                                                   | 361 | تیری فسل: <b>حلال وحرام کے درجات</b>                      |
| 374 | اُجرتِ حرام ہے کھو دی گئی نہروں کا پانی                        | 361 | حرام سےبچنے کے درجات                                      |
| 374 | بے مثال احتیاطیں                                               | 361 | (1)عادل لو گوں کا بچنا                                    |
| 375 | كفتكو كاخلاصه                                                  | 361 | (2) نيك لو گوں كا پچڻا                                    |
|     | بابنبر2:شبہات کے مراتب، مقامات اور                             | 362 | (3) متقين كا بچنا                                         |
| 376 | حلالوحرام سے اُن کے امتیاز کابیان                              | 362 | (4)صديقين كابچنا                                          |
| 376 | حلال اور حرام واضح ہے                                          | 362 | خباثت میں حرام کے در جات                                  |
| 376 | مطلق حلال اور حرام محض                                         | 364 | ءِ کی فعل: حرام سے بچنے کے چاردرجات کی                    |
|     |                                                                |     | مثالين                                                    |
| 377 | مطلق حلال میں داخل حلال<br>م                                   | 364 | پېلا در چه                                                |
| 378 | حرام محض میں داخل حرام                                         | 364 | دو سر ادر جبر                                             |
| 378 | شبه کے چارمقامات                                               | 366 | حکایت:شبہ کی وجہ سے چار ہز ار در ہم نہ لئے                |
| 378 | <b>شبه کاپہلامقام</b> اور اس کی چار اقسام<br>برید              | 366 | تیمرادر ج <u>ه</u><br>                                    |
| 379 | پېلى قشم<br>                                                   | 366 | تقویٰ کی شکمیل                                            |
| 380 | دوسری قشم                                                      | 366 | اپناحق چھوڑد سے<br>. تند بر سے مصر در                     |
| 381 | ا یک سوال اور اس کاجواب                                        | 367 | مُتَّقِيُن کی حکایات                                      |
| 382 | ایک سوال اوراس کاجواب<br>                                      | 367 | د پوار کی مٹی کی وُ قعت<br>                               |
| 383 | تيسرى قشم                                                      | 367 | سیّد نافاروق اعظم رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه کی احتیاط          |
| 384 | سوال                                                           | 368 | سيّد ناعمر بن عبد العزيز دَحْمَةُ الله عَلَيْه كَي احتياط |
| 385 | جواب                                                           | 368 | ۇرَ ثاء كاحق شامل ہو گيا                                  |

| چو تقی قشم                             | 387 | کر اہت کے در جات                            | 414 |
|----------------------------------------|-----|---------------------------------------------|-----|
| شبه كادوسرامقام                        | 389 | غصب شده زمین میں اپنانتج بونا               | 415 |
| دوسرے مقام کی تین قشمیں                | 389 | اذانِ جمعہ کے وقت نیج کا حکم                | 415 |
| پېلى شىم                               | 389 | پرہیز گاری میں مبالغہ کی حد                 | 416 |
| دو سری قشم                             | 390 | اساب کے بعدیائے جانے والے گناہ کی مثالیں    | 417 |
| ا یک سوال اور اس کا جواب               | 391 | مبالغه يرمنى افعال                          | 417 |
| تيرى فتم                               | 392 | اسباب سے پہلے پائے جانے والے گناہ کی مثالیں | 419 |
| تیسری فتم کے حکم پر دلائل              | 393 | اپنی بکری جنگل میں کیوں چھوڑی؟              | 419 |
| اسلاف کی مخالفت پاگل پن ہے             | 394 | ا یک سوال اور اس کا جواب                    | 419 |
| قیاس <u>سے</u> دلاکل                   | 395 | تقویٰ کے چنرواقعات                          | 420 |
| سوال جواب                              | 395 | تقوی میں وسوسہ اور مبالغہ                   | 421 |
| نادر، کثیر اورا کثر میں فرق            | 396 | صالحین ومتقین کے لئے فتویٰ                  | 422 |
| حصولِ مال کی تین صور تیں               | 398 | دل پر ظلم اوروسوسه والے پر شختی             | 422 |
| <b>ن</b> ہ کورہ مساکل کے اثبات پر دلیل | 399 | اسباب کے عوض میں گناہ کی مثالیں             | 423 |
| ایک سوال اوراس کاجواب                  | 401 | کھانے کاعوض حرام مال سے دینے کا حکم         | 424 |
| معد نیات مباح اموال سے ہیں             | 403 | عوض حرام دیئے ہے قبل قبضے کا حکم            | 424 |
| ا یک سوال اور اس کا جواب               | 404 | عوض حرام کی مزید صورتیں                     | 425 |
| يائجي احتمالات                         | 404 | جب عوض گناه کا سبب بنے!                     | 426 |
| اختالات کی وضاحت اور تحکم              | 405 | حجامه بوقت ضرورت جائز ہے                    | 427 |
| مبافرِ آخرت کے لئے بہتر طریقہ          | 406 | وسوسے والول کا در جبہ                       | 427 |
| بعثت ِنبوی کے وفت اموال کی حیثیت       | 407 | ا یک سوال اور اس کاجواب                     | 428 |
| اس موضوع پر فقہی لحاظ سے گفتگو         | 408 | شبه كاچو تفامقام                            | 429 |
| چند سوالات وجو ابات                    | 409 | ولائل میں اختلاف                            | 429 |
| مصلحت کی صورتیں                        | 413 | دلا ک <b>ل میں اختلاف کی اقسام</b><br>      | 429 |
| شبه کا تیسر امقام                      | 414 | ولا کل میں اختلاف کی پہلی قشم               | 429 |
| حلال کرنے والے اساب کا گناہ ہے اختلاط  | 414 | مفتی و مُتلِّد کے لئے تقویٰ                 | 429 |
| اسباب سے متصل گناہ کی مثالیں           | 414 | پہلی قشم کے تین مراتب                       | 430 |
|                                        |     |                                             |     |

| 448 | دوسرامقام                                             | 430 | ا گر بوقت ذیجیشم الله نه پرهمی تو!                      |
|-----|-------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|
| 448 | مال کے سبب میں شک                                     | 431 | جنین اور گوہ کھانے میں تقویٰ                            |
| 448 | سوال واجب نہ ہونے کی دلیل                             | 433 | اييا تقوي منقول خبين                                    |
| 449 | آذر بائیجان والوں کو نصیحت                            | 433 | خبر واحديين اختلاف معتبر نهيين                          |
| 449 | فرضی مسائل سے وضاحت                                   | 434 | مشکل کے وقت دل ہے فتو کی لیجئے!                         |
| 449 | اگرضیافت مشتبه مال سے ہو تو؟                          | 434 | دلائل میں اختلاف کی دوسری قشم                           |
| 451 | ئىسى مسئلە كاعلم نەبھوتو" لاَاعْلَمُ" كہە دو          | 435 | دلائل میں اختلاف کی تیسر ی قشم                          |
| 451 | سيدناعبدالله بن مبارَك رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كافتوى  | 435 | حیرت میں ڈالنے والے مقامات                              |
| 452 | إشكال                                                 | 436 | مشتبه مقامات مين تقوى كالقاضا                           |
| 453 | جواب                                                  | 436 | معانی کی حد بندی نہیں ہے                                |
| 454 | ایک سوال اور اس کاجواب                                | 437 | حس دل کافتویٰ قابل اعتبار ہے؟                           |
| 456 | متولی کا دیا ہو امال                                  |     | بابنبر3: حلالوحرام كى تحقيق، سوال،                      |
| 457 | شہر میں گھر خریدنے کے لئے تفتیش                       | 438 | غفلتوغيره اوران كيمقامات كابيان                         |
| 458 | وقف سے فائدہ اٹھانے میں احتیاط                        | 438 | پېلامقام                                                |
| 458 | زیر کفالت لو گول سے ضر ور سوال کرے                    | 438 | مالکِمال کی تین حالتیں                                  |
| 459 | سيّد ناحارِث محاسِّى دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كامَوْقِف | 439 | بہل حالت / 30سال تک دل کے کھنگے                         |
| 460 | سوال سے قبضہ والے پر تہمت نہ گگے                      | 440 | مستورُ الحال لو گوں سے معاملات                          |
| 460 | تہمت زدہ سے سوال کامعاملہ                             | 441 | سیّده عائشہ کے ساتھ حضور عَکَیْهِ عِهَاالسَّلام کی دعوت |
| 462 | جب دوا قوال میں تعارض ہو تو!                          | 441 | شک کی بنیاد پر شیخین کریمین کاسوال                      |
| 462 | اگر غصب شدہ مال کسی کے پاس ملے تو!                    | 442 | زیاده مال دیکھ کرحرام کی بد گمانی نه کریں               |
| 463 | ایک سوال اور اس کاجواب                                | 442 | ا یک سوال اور اس کاجواب                                 |
| 464 | وقف کے متعلق ایک سوال                                 | 443 | جا <b>نل</b> زاہدوں کی تفتیش                            |
| 464 | سات اصولوں کے ذریعے جواب                              | 443 | ان کے لئے صدقہ ، ہمارے لئے ہدیہ                         |
| 467 | جواب كاخلاصه                                          | 444 | دوسر ی حالت                                             |
| 467 | باب نمبر4: مالی حقوق سے خلاصی کابیان                  | 446 | قول و فعل ئب دليل ہوں گے ؟                              |
| 468 | پہلیبحث                                               | 447 | تيسر ي حالت                                             |
| 468 | حرام مال کوالگ کرنے کاطریقیہ                          | 447 | متقى لو گوں كو كھاناكھلاؤ                               |

|                                                            | 4.60 | ر شار کی در این کی در این کی در این کی در این کی در ای | 400 |
|------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ایک سوال اوراس کاجواب<br>حن می میروند                      | 469  | - 0                                                                                                            | 492 |
| سيّد ناامام احمد بن حنبل رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كا تقوى    | 470  | ·· •                                                                                                           | 492 |
| سوال <b>جواب</b><br>پر                                     | 472  | جزبیہ سے انعام کے جواز کی شرط                                                                                  | 492 |
| میمیل بحث کے لئے چند مسائل                                 | 474  | دوسری صورت                                                                                                     | 492 |
| دوسرىبحث                                                   | 477  | تيسرى صورت                                                                                                     | 493 |
| مال حرام کی تین حالتیں                                     | 477  | چو تھی صورت                                                                                                    | 493 |
| تینوں حالتوں کے حکم کی تفصیل                               | 478  | يانچوين صورت                                                                                                   | 493 |
| ا یک سوال ادراس کا جواب                                    | 478  | چھٹی صورت                                                                                                      | 494 |
| احادیث مبار کہسے تائیہ                                     | 479  | ساتوين صورت                                                                                                    | 494 |
| آثار شریفہ سے تائید                                        | 479  | آ شوي صورت                                                                                                     | 494 |
| قیاس سے تائید                                              | 480  | مخلوط شاہی عطیات لینے کا حکم                                                                                   | 495 |
| ہٰ کورہ ضابطے کے متعلق چند مسائل                           | 481  | شاہی عطیات اور فرامین صحابہ و تابعین                                                                           | 495 |
| جس مال کا کوئی مالک نه ہو                                  | 483  | جب عطيه دِين كي قيت بن جائي! 6                                                                                 | 496 |
| حرام اور حلال یامشتبه مال بھی ہو تو کیا کرے؟               | 484  | ہمیشہ عطیہ لیناباعث نقصان ہے                                                                                   | 496 |
| سيّدناحارِث محاسِّي دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كَامُوقِف      | 485  | زالی سخاوت                                                                                                     | 497 |
| ا یک سوال اور اس کا جواب                                   | 485  | عارلا كه در بهم كاانعام                                                                                        | 497 |
| خرچ کرنے کے تین مراتب                                      | 486  | سودخور اور ظالم كاتحفه                                                                                         | 497 |
| ا گروالدین کے پاس حرام مال ہو تو!                          | 487  | عامل کے عطیہ میں حرج نہیں                                                                                      | 498 |
| والده کی رضااور مشتبه مال سے اجتناب                        | 487  | بادشاہوں کے حق میں تقوے کے در جات                                                                              | 499 |
| سيّدناامام احمد بن حنبل رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كَامَوْقِف | 488  | پېلادر چه                                                                                                      | 499 |
| سارامال حرام ہو توجج فرض ہو گانہ ز کوۃ                     | 488  | سيّدناابو بكر صديق دخِي اللهُ عَنْه كا تقوىٰ                                                                   | 499 |
| حلال کاانتظار پیدل قج سے بہتر ہے                           | 489  | سيّد نافاروق اعظم دَخِيَ اللّهُ عَنْه كا تقوىٰ                                                                 | 500 |
| مشتبه مال سے سفر حج کا کھانا                               | 490  | ایک در ہم میں تقویٰ                                                                                            | 500 |
| حرام کوغورو فکر کے بعد نکال دیاجائے                        | 490  | مشتبه چیز سے متعلق فرامین مصطفٰے                                                                               | 501 |
| بب نبر5:بادشابوں کے وظائف وانعامات                         |      | سيّد ناطاؤس بن كَيبان دَحْبَةُ اللهِ عَكَيْه كا تقوىٰ                                                          | 502 |
| ميںحلالوحرامكابيان                                         | 491  | دوسرادرجه                                                                                                      | 502 |
| پیل بحد: بادشاه کی آمدنی کے ذرائع                          | 491  | حلال کمائی اور ستھر اخرج                                                                                       | 503 |
|                                                            |      |                                                                                                                |     |

| خببیث مال گناه کو نهبیں مثاتا                                                               | 503 | <sup>بہا</sup> ن <sup>ض</sup> : <b>ظالم بادشاہوں سے میل جول</b> | 515 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|
| سير ہو کر کھانانہيں کھايا                                                                   | 503 | پہلی حالت کی تفصیل اور احکام                                    | 515 |
| ستو کھاتے وقت احتیاط                                                                        | 504 | احادیث مبار که میں مذمت                                         | 516 |
| آزماکش کے ڈرسے غلام آزاد کر دیا                                                             | 504 | حوض کو ژپر حاضری ہے محرومی                                      | 516 |
| تيسر ادرجه                                                                                  | 504 | ر سولول عَلَيْهِمُ السَّلَام سے خیات کرنے والے                  | 517 |
| اسلاف کی پیروی کاغلط دعویٰ                                                                  | 505 | أقوال صحابه وتابعين ميس مذمت                                    | 517 |
| باد شاه کاعطیه صدقه کر دیا                                                                  | 505 | وہ حاکم کے پاس ہے                                               | 518 |
| چو تقادر جه                                                                                 | 505 | ظالموں کی تعداد نه بڑھاؤ                                        | 518 |
| چار در جات کا ماحاصل                                                                        | 506 | ظالم حجاح بن يوسف كي نصف دن كي صحبت كانقصان                     | 518 |
| شاہی عطیات کے ملتے ہیں؟                                                                     | 507 | مکھی بھی بہتر ہے                                                | 519 |
| شاہی عطیہ کس کے لئے جائز؟                                                                   | 508 | سيّدنالهام زهرى دَحْمَدُةُ اللهِ عَلَيْهِ كُونْصِيحت            | 519 |
| رومری بحث: <b>مال لینے کی مقدار اور لینے والے</b>                                           |     | باد شاہوں سے میل جول کے فقہی احکام                              | 521 |
| کیکیفیت کابیان                                                                              | 508 | نافرمانی چارامور میں منحصر ہے                                   | 521 |
| شاہی عطیہ کس مال سے دیاجائے گا؟                                                             | 508 | فغل کے ساتھ نافرہانی                                            | 521 |
| شاہی عطیات وو ظا کف کے مستحق افراد                                                          | 509 | ظالم باوشاہ کی تعظیم وغیر ہ کے احکام                            | 522 |
| عطيه وو ظيفيه کې مقد ار کتنی ہے؟                                                            | 510 | بزر گوں کے ہاتھ چو مناجائز ہے                                   | 522 |
| خاص شخص کو کثیر مال دیاجاسکتا ہے                                                            | 510 | بعض سَلَف صالحين رَحِمَهُمُ اللهُ المُهِينِين كي شدت            | 523 |
| دو محل نظر با تیں                                                                           | 511 | خامو ثی کے ساتھ نافرمانی                                        | 523 |
| یہلی صورت کی تفصیل                                                                          | 511 | ا یک سوال اور اس کا جو اب                                       | 523 |
| دوسری صورت کی تفصیل                                                                         | 512 | قول کے ساتھ نافرہانی                                            | 524 |
| عطیہ شاہی میں بعض کو ترجیح دینے کی وضاحت                                                    | 513 | •                                                               | 524 |
| سيّدناامام غزالى رَحْبَدُ اللهِ عَلَيْه كَامُوقِيْف                                         | 514 | • • • • •                                                       | 525 |
| خلاصه کمجث                                                                                  | 515 | '-"/                                                            | 525 |
| باب نمبر6: ظالم بادشابوں سے میل جول                                                         |     | •• • • • • • • • • • • • • • • • • •                            | 526 |
| کی حلت و حرمت، اُن کی مجالس میں حالات کے اُحکام کا حاضی اور ان کی تعظیم بحالات کے اُحکام کا |     |                                                                 | 526 |
| حاضری اوران کی تعظیم بجالانے کے اُحکام کا<br>بیان                                           | 515 |                                                                 | 527 |
| ~ · · ·                                                                                     |     | باد شاہ کے پاس جانے کے دوع <i>ز</i> ر                           | 527 |

| 542 | شاہی عطیہ باد شاہ کی محبت بڑھا تاہے                          | 528 | دوسرى حالت كى تفصيل اور احكام                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|
| 543 | کیاشاہی مال چوری کر سکتے ہیں؟                                | 528 | ظالم بادشاه ملنے آئے تو کیا کریں؟                              |
| 544 | بادشاہوں سے معاملات کرنے کے احکام                            | 528 | باد شاہ کو نصیحت کر ناواجب ہے                                  |
| 544 | باد شاہوں ہے در ہم ودینار کے لین دین کا حکم                  | 529 | رضائے الٰہی چاہنے والے عالم کا مخلوق پررعب                     |
| 545 | باد شاہ کے بازاروں میں تنجارت کا حکم                         | 530 | تيسرى حالت كى تفصيل اوراحكام                                   |
| 546 | عُہّال اور قاضیوں کے ساتھ کاروبار کا حکم                     | 530 | تم باد شاهول کو دیکھونہ وہ تنہیں دیکھیں                        |
| 546 | سلفصالحین کابادشاہوں کے ساتھرویہ                             | 530 | الله والول كى يادر كھنے والى باتيں                             |
| 546 | بادشاه کیوں خراب ہوتے ہیں؟                                   | 531 | کسی کے ظلم اور گناہ پراطلاع ہو تو کیا کریں؟                    |
| 547 | باد شاہ اور اس کے ملنے والوں سے نہ ملو                       | 531 | ا یک سوال اور اس کا جواب                                       |
| 548 | خلیفه روقت کو دوات اٹھا کر نہ دی                             |     | دوسری فصل: اسلاف کابادشابوں کے پاس                             |
| 548 | سپاہی کوراستہ نہ بتایا                                       | 531 | جانے کاطریقہ                                                   |
| 548 | اسلاف کی بادشاہوں پراتن تختی کیوں؟                           | 531 | ا یک سوال اوراس کاجواب                                         |
| 549 | فاسقول کی بعض علامات                                         | 532 | سيّد ناطاؤس عَلَيْهِ الرَّحْمَة نے مِشام کولاجواب کر دیا       |
| 550 | 40 ہز ار نیکو کاروں کی ہلاکت                                 | 533 | سيّد ناسفيان تُورى عَكَيْهِ الرَّحْيَة اور خليفه ابوجعفر منصور |
| 550 | شاہی تعمیرات کے استعال کا حکم                                | 534 | حکایت: قیامت کی سختیوں سے نجات                                 |
| 551 | باوشاه کی تعمیر کرده مسجد میں واشطے کا تحکم                  | 534 | حکایت: حکومت باری تعالیٰ ہے دور کرتی ہے                        |
| 551 | شاہی مسجد اورامام ابن حنبل عَکَیْیهِ الدَّحْمَّة کاطر زِ عمل | 534 | حکایت:سب سے بڑااحمق اورسب سے بڑا حابل                          |
| 552 | شاہی سرائے اور مدارس کا حکم                                  | 535 | حکایت:رحمت کی آواز                                             |
| 553 | شارع عام کے بعض مساکل                                        | 535 | حکایت: خلیفه ٔ وقت کونصیحت بھرے جوابات                         |
| 553 | بابنبر7: مختلف ضروری مسائل کابیان                            | 537 | حکایت:اصلاح کا عملی طریقه                                      |
| 553 | استفتا                                                       | 537 | حکایت: دیباتی کی نصیحتوں بھر می گفتگو                          |
| 554 | فتويٰ                                                        | 538 | حكايت: سيَّدناامير مُعاوِيَه رَضِيَ اللَّهُ عَنْه كونشيحت      |
| 555 | صوفياكےباريےميںچندمسائل                                      | 538 | عُلَائِ دِنیا دِشاہوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟                    |
| 555 | استفتا                                                       | 539 | تیری ضل:لاحق ہونے والے احوال کے مسائل                          |
| 555 | فتوى                                                         | 539 | تین خطرات سے امن ہو تو مال لینا جائز ہے                        |
| 555 | صوفیا کی پانچ صفات اور ان کی تفصیل                           | 540 | لو گوں کو گمر ابی ہے بچانے کے لئے حلال بھی نہ کھایا            |
| 556 | وعظو تدریس تصوُّف کے منافی نہیں                              | 541 | چادر قبول ننه فرمائی                                           |

| صوفی، فقراورمال                                          | 556 | رضائے الٰبی کے لئے الفت وبھائی چارہ قائم                  |     |
|----------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|-----|
| صوفیا کے ساتھ رہنا                                       | 557 | كرنے كى فضيلت پر مشتمل آيات وروايات                       | 570 |
| خانقاہ وغیر ہ پروقف مال کے مسائل                         | 557 | قرب مصطفیٰ پانے والے                                      | 571 |
| تحفهاوررشوت ميسفرق كابيان                                | 559 | چودھویں کے جاند کی مانندروشن چېرےوالے                     | 572 |
| استفتا                                                   | 559 | قابل رشک لوگ                                              | 573 |
| فتوى                                                     | 559 | الله عَزَّوَ جَلَّ کے محبوب بندے                          | 574 |
| کسی پرمال خرچ کرنے کی پانچ اقسام                         | 559 | سابير ُعرش پانے والے خوش نصيب                             | 574 |
| سلف صالحين دَحِيَهُمُ اللهُ الْهُوِيْنِ كَي كمالِ احتياط | 560 | اللهنة وَجَلَّ كالمحبوب بننے كانسخه محميا                 | 577 |
| عوض کی شرط پر ہیہ کر نا                                  | 560 | انسانوں میں سے بندے کا حقیقی دشمن                         | 577 |
| حبيبا ثخفه كاعوض ويبااس كائتكم                           | 560 | آگ اور برف                                                | 578 |
| ایک جمله بول کرعوض لینے کا حکم                           | 561 | رضائے البی کے لئے بھائی چارہ قائم کرنے کی                 |     |
| ننخ کانام بتانے کے پیسے لینا                             | 562 | فضيلت پر مشتل 12 ا قوال بزر گان دين                       | 579 |
| معمولي وفتت ميس كام كي اجرت                              | 562 | افضل عمل                                                  | 580 |
| محبت بڑھانے کے لئے تخفہ دینا                             | 562 | دوسرى ف <i>صل:</i> اَخُوَّت <b>ومَحَبَّت كبرضائے الہى</b> |     |
| جب تحفے كامقصد كچھ اور ہو!                               | 563 | کےلئے اور کب دنیا کے لئے؟                                 | 582 |
| حرام کو تحفے کانام دیا جائے گا                           | 564 | کسی سے ملنے اور اس کی صحبت اپنانے کی اقسام                | 582 |
| سفارش کرنے پر تحفد نہ لیا                                | 564 | محبّت کی چارا قسام                                        | 582 |
| سيّد نافاروق اعظم رَضِيَ اللهُ عَنْه كي دو حكايات        | 565 | (1)کسی کی ذات کی وجہ ہے اس ہے محبت کرنا                   | 583 |
| عكمت ب <i>هر</i> اجواب                                   | 565 | بانهم الفت ہونے یانہ ہونے کاسبب                           | 583 |
| فيصله کن حديث پاک                                        | 566 | كبوتزاور كوا                                              | 586 |
| ألفتوبهائى چاريےاورصحبتو                                 |     | محبوب، مذموم اور مباح محبت                                | 587 |
| معاشرتکے آداب کابیان                                     | 568 | (2)ونیاوی مقصد پانے کے لئے کسی سے محبت کرنا               | 587 |
| باب نبر1:اُلفتوبھائی چارہ کی فضیلت،                      |     | (3)اُنْرُ دِي مقصد كے لئے كسى سے محبت كرنا                | 589 |
| اس كىشرائطودرجات اورفوائد كابيان                         | 569 | رضائے الٰہی میں داخل محبتیں                               | 589 |
| پل <i>ضل: أ</i> لفت وبھائی چاریے کی فضیلت                | 569 | کیاد نیاہے بے رغبتی محبت الٰہی کے لئے شرط ہے؟             | 591 |
| حسن اخلاق کی فضیلت پر مشتمل 6 فرامین مصطفٰ               | 569 | دُنیوی نفع کی اقسام                                       | 592 |
|                                                          |     |                                                           |     |

| حاصل كلام                                           | 593 | صحبت سے مطلوب فوا ئد                                       | 616 |
|-----------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|-----|
| (4) خالعتاً رضائے الٰہی کے لئے محبت                 | 594 | صحبت کس کی اپنائی جائے؟                                    | 617 |
| محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے     | 594 | ( (1 عقل)                                                  | 618 |
| الله عَرَّوَ جَلَّ سے محبّت کی اقسام                | 596 | ( (21 <u>ه</u> اخلاق                                       | 619 |
| الله عَوَّدُ جَلَّ سے محبت کی علامت                 | 597 | ( (3فاس جو اپنے فسق سے بازنہ آئے                           | 619 |
| محبت کے حقیقی مصدات                                 | 598 | ( (4گراه                                                   | 620 |
| معيار محبت كاترازو                                  | 599 | حسن اخلاق اور احپھی صحبت کے متعلق 13 اقوال                 | 620 |
| ربءَ وَّوَ جَلَّ كَا پِيغَام عَاشْقَ أَكْبِر كَ نام | 599 | ( ( دُوْنِيا كا <i>حريص</i> ( )                            | 625 |
| تیری فعل: رضائے البی کے لئے کسی سے                  |     | علما کی صحبت دل کے لئے کتنی ضر وری ہے؟                     | 626 |
| بغضركهنا                                            | 600 | باب نبر2: <b>صحبت وبھائی چار ہے کے حقوق</b>                | 626 |
| نفرت ومحبت کا جمع ہونا ممکن ہے                      | 601 | پېلا حق" مالى معاونت"                                      | 627 |
| ایک سوال اوراس کاجواب                               | 602 | مال کے ذریعے بھائی چارہ قائم کرنے کے در جات                | 627 |
| ایک سوال اوراس کاجواب                               | 603 | بھائی چارے کی <sup>عظی</sup> م مثال<br>-                   | 628 |
| نفرت كا ظهار كب اوركيس كياجائي؟                     | 603 | ایثار وبھائی چارہے کے متعلق بزرگان دین<br>کہ 114 ممانوات   |     |
| کیا کسی کام میں فاسق کی مدد کی جاسکتی ہے؟           | 604 | کے 14اقوال وواقعات                                         | 629 |
| شان نزول                                            | 605 | سر کار صَلَّى اللهُ عَلَيْدِهِ وَسَلَّم کی عاجزی اور ایثار | 632 |
| بزر گان دین کانا فرمانوں سے اظہارِ نفرت             | 606 | اَخُوَّت ودو سَى مِيں خلوص كى علامت                        | 633 |
| ایک سوال اوراس کاجواب                               | 608 | دوسراحق"بدنی معاونت"                                       | 634 |
| نافرمانوںکیاقسام اور ان سے<br>معلم الات کے کیفیات   |     | دوست کے اہل وعیال کی خبر گیری                              | 636 |
| معاملات کی کیفیات                                   | 609 | بزر گان دین اولاد پر دوست کوتر جیج دیتے                    | 637 |
| ا یک سوال اور اس کا جو اب                           | 609 | دوسی قائم کرنے کاطریقہ                                     | 637 |
| فاسدوبرے عقیدے                                      | 609 | ہم نشیں کے تین حقوق                                        | 638 |
| (1)كافر                                             | 609 | تيسراحق" خاموش رہنا"                                       | 639 |
| (2)گمراه اور گمراه کرنے والا                        | 610 | غیب <u>ت سے بچ</u> خ کاطریقه                               | 640 |
| (3)گمراه جو گرائی پھیلانے پر قادر نہ ہو             | 612 | لغز شیں معاف کر ناشجاعت ہے                                 | 641 |
| اعمال فاسده کی اقسام                                | 612 | الله عَدَّوَ جَلَّ بَناو ثَى بيان نالپند فرما تا ہے        | 642 |
| <i>چ حی فعل</i> : صحبت اختیار کرنے کی شرائط         | 616 | بد گمانی دل کی غیبت ہے                                     | 642 |

| 661 | مُدارات ومُداہِئَت میں فرق                                      | 643 | تجسّس اورتَحَتُس م <i>ين فر</i> ق                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|
| 661 | ا یک سوال اور اس کا جواب                                        | 644 | الله عَرَّوْجَلَّ كَ لِينديده بندك                           |
| 662 | سيّد نافاروق اعظم رَضِيَ اللّهُ عَنْه كاطر زِعمل                | 644 | برہند کرنے سے بڑھ کر گناہ                                    |
| 662 | سيّدناحذيفه مرعثى دَحْبَةُ اللهِ عَلَيْه كالفيحت بهر اخط        | 644 | انسان کا ایمان کب کامل ہو تاہے؟                              |
| 663 | دل کی گرانی دور کرنے کاانو کھاانداز                             | 645 | لو گوں کے عیوب ظاہر کرنے کاسبب                               |
| 664 | امير ہو تواپيا                                                  | 646 | دوست کاراز چھپاناچاہئے                                       |
| 664 | پانچوان حق" معفوو در گزر کرنا"                                  | 646 | دوست کی ستر پیو ثنی کر ناجان بحانے کی مثل ہے                 |
| 665 | سیّد ناابو ذر غفاری رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه کی رائے                | 647 | مجلس امانت ہے                                                |
| 665 | سیّد ناابو در داءاور چند دیگر حضرات کی رائے                     | 647 | احمق اور عقل مند                                             |
| 665 | سيّد نافاروق اعظم رَضِيَ اللّهُءَنْه كانفيحت بَعِر امكتوب       | 649 | دوستی کے زیادہ لا کُل کون؟                                   |
| 666 | دینی آخُوَّت کے متعلق تین حکایات                                | 649 | انسان کی پیچان کروانے والی چار حالتیں                        |
| 668 | ا یک سوال اور اس کا جو اب                                       | 650 | <b>سيّدناعباس</b> رَضِيَ اللهُ عَنْه <b>كى لِانج</b> نصيحتيں |
| 669 | عمل میں سستی کاعلاج                                             | 651 | کینہ پیداہونے کاایک سبب                                      |
| 669 | دینی اخوت کی تا کید                                             | 651 | لو گوں کی بات کاٹناد شمنی کا باعث ہے                         |
| 670 | بر بے لوگ                                                       | 652 | بے بس ولا چار شخص                                            |
| 670 | شيطان کی خواہش                                                  | 652 | دلوں پر حکمر انی کاذریعہ مال نہیں ا <u>چھے</u> اخلاق ہیں     |
| 671 | خلاصه کلام                                                      | 653 | سوال بھائی چارے کی حَلاوَت ختم کر دیتاہے                     |
| 672 | گدهااور شیطان                                                   | 654 | چو تھا حق" خوبیال بیان کرنا"                                 |
| 672 | دوست کی تین باتیں بر داشت کر و                                  | 654 | محبت بڑھانے کاطریقہ                                          |
| 673 | اپنے بھائی کا عذر قبول کرو                                      | 655 | دوست کوا <del>یجھے</del> نام سے پکارو                        |
| 674 | سيّد ناابو سليمان دارانی قُرّ سَ سِمَّاهُ النُّورَانِی کی تقیحت | 656 | دوست کی محبت بڑھانے کااہم ذریعہ                              |
| 675 | چھٹاخق" دعاکرنا"                                                | 656 | مسلمان کی رسوائی پرخاموشی مسلمان کوزیب نہیں                  |
| 675 | کسی کی غیر موجود گی میں اس کے لئے دعاکرنے کی فضیلت              | 657 | دوست کی غیر موجود گی میں انسان کی حالت کیسی ہو؟              |
|     |                                                                 | 658 | جانوروں سے بھائی چارہ سکھنے                                  |
| 676 | نیک دوست ملا نکمہ کی پیروی کر تاہے                              | 658 | اخلاص کے کہتے ہیں؟                                           |
| 677 | دعامُر دول کے لئے نور ہے                                        | 659 | نفیحت کب شفقت کہلاتی ہے؟                                     |
| 677 | دُعامُر دوں کے لئے تخفہ ہوتی ہے                                 | 660 | مومن کی پردہ پو شی رب تعالیٰ بھی فرما تا ہے                  |
|     |                                                                 |     |                                                              |

| 697 | بادشاہ کی مجلس کے آداب                                                       | 677 | ساتواں حق" ''وفاداری اور خلوص"                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 698 | عام لو گوں کی مجلس کے آداب                                                   | 678 | دوست سے وفاکرنے کی ایک صورت                                            |
| 698 | مذاق،مسخری سے بیچنے کے متعلق مدنی چھول                                       | 679 | رشتهُ ٱخُوَّت میں جدائی کی وجہ                                         |
| 699 | مجلس کے اختثام کی دعا                                                        | 679 | دا کی محبت                                                             |
|     | با <i>ب نبر</i> 3: <b>عام مسلمانوں،رشته داروں</b> ،                          | 680 | دوست سے وفاکرنے کی دو سری صورت                                         |
| 699 | پڑوسیوں،غلاموں کے حقوق اور                                                   | 680 | بيٹے کو وصیت                                                           |
|     | معاشرتکےآداب                                                                 | 681 | سيّدناامام شافعي عَكَيْدِ رَحْمَةُ اللّهِ الْكَافِى كَاعْقِدِ أَخُوَّت |
| 700 | بیجان کے مختلف در جات                                                        | 683 | دوست کے متعلق کو تاہی کا گمان نہ کرو                                   |
| 700 | خلیل اور حبیب میں فرق                                                        | 683 | دوست کی جدائی پرافسوس کر و                                             |
| 701 | خلیل کی تعریف                                                                | 684 | دوست سے وفا کرنے کی تیسری صورت                                         |
| 701 | حضورصَگَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم <b>الله</b> َ عَزَّوَجَلَّ كَ خَلَيل بَيْنِ | 684 | دوست سے وفاکرنے کی چو تھی صورت                                         |
| 702 | پہل <sup>ض</sup> ل:مسلمانوں کے حقوق                                          | 684 | آ گھواں حق" آسانی اور ترک تکلّف و تکلیف"                               |
| 703 | ڔؙڂٵۜۼؿڹٛۼٞؠؙ <mark>ڲؽؾؘ</mark> ۼؠٛ                                          | 685 | دوستوں کے ساتھ کیساہر تاؤکر ناچاہئے؟                                   |
| 703 | نیک اور گناہ گار کی ایک دوسرے کے لئے دعا                                     | 685 | دوست سے شرم وحیا                                                       |
| 704 | حقوق کی تفصیل                                                                | 687 | رضائے ا <sup>ا</sup> لی کے لئے بھائی چارہ                              |
| 705 | كامل مسلمان كون؟                                                             | 688 | صحبت کے اعتبار سے لو گول کی اقسام                                      |
| 705 | مسلمانوں کو نکلیف دینے کاانجام                                               | 688 | دوستول کی کثرت                                                         |
| 706 | مسلمانوں سے تکلیف دہ چیز دور کرنے کاانعام                                    | 688 | دوستی کی چار شر ائط                                                    |
|     | مسلمان کوڈرانے اور تکلیف دینے کی ممانعت                                      | 689 | انْسِیّت کی پخیل                                                       |
| 706 | پرمشتمل 3 فرامین مصطفے                                                       | 689 | "أهْلَاوَّسَهْلَامَرْحَبا" كي وجه تسميه                                |
| 708 | اپنے بھائی کومعاف کرنے کا انعام                                              | 690 | دوستوں کواپنے سے بہتر جانو                                             |
| 709 | صدقے ہے مال کم نہیں ہو تا                                                    | 692 | سيّدنامعروف كرخى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَلِي كَاعْقِدِ آخُوَّت    |
| 710 | رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كالسوهُ حسنه                     | 693 | اعصائے جسم کودوستی کے لئے قید کرنے کی تفصیل                            |
| 711 | لمبی عمر کی بشارت                                                            | 693 | سر کارصَتَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّم كَ اخلاقِ كَرِيمانه               |
| 712 | سر کارصَ لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم کَى بچول سے محبت                      | 695 | <i>خاتب</i> ہ                                                          |
| 712 | سر کارصَ قَی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کی بچوں پر شفقت                         | 697 | مجلس کے آداب                                                           |
| 713 | خنده ببیثانی اور نرمی کی فضیلت                                               | 697 | رائے میں بیٹھنے کے آداب                                                |
|     |                                                                              |     |                                                                        |

| 729 | علانيه گناه کرنے پروعيد                                   | 714 | جنت کے خو بصورت در <del>ن</del> یج                        |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| 730 | چیپ کرلو گوں کی با تی <u>ں سننے</u> پروعید                | 714 | سيّد نامعاذ بن حبل رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كووصيت             |
| 730 | شیطان بنی آدم میں خون کی طرح گر دش کر تاہے                |     | سر کارصَ بَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّم کاایک عورت کی حاجت |
| 731 | مقام تہت سے بچو                                           | 715 | روائی فربانا                                              |
| 732 | ۔۔فارش اجر کا باعث ہے                                     | 715 | 70ساليه اسرائيلي روزه دار                                 |
| 732 | سبہ سے افضل صدقہ                                          | 716 | منافق کی علامات                                           |
| 732 | سركار مدينه صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّم كاسفارش فرمانا | 716 | کامل الایمان بنانے والی تین باتیں                         |
| 733 | پہلے سلام پھر کلام                                        |     | جس چیز کااپنے لئے خواہاں ہو وہی دو سروں                   |
| 733 | گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کرو                        | 716 | کے لئے چاہے                                               |
| 734 | خندہ پیشانی سے ملا قات کرنے کی فضیلت                      | 717 | تمام امور کی جامع چار باتیں                               |
| 734 | "سلام ومصافحہ" کے متعلق 28روایات                          | 718 | سب سے زیادہ عدل کرنے والا                                 |
| 738 | نیک بندوں کے ہاتھوں کا بوسہ لینا کیسا؟                    | 718 | سيّد تُناعا نَشْه دَخِيَ اللّهُ عَنْهَا كاطر زعمل         |
| 738 | حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَى دست بوسى          | 718 | تغظيم رسول                                                |
| 739 | سلام کرتے وقت جھکنے کا حکم                                | 719 | رضاعی والده کی تغظیم                                      |
| 740 | سفر سے والپی پر معانقہ اور بوسہ لینے کا حکم               | 720 | سیرت طبیبه کاایک گوشه                                     |
| 740 | علاكاادبواحترام                                           | 720 | لو گوں کے در میان صلح کرانے کی فضیلت                      |
| 741 | کسی کی آمد پر کھڑہے ہونے کا حکم                           |     | برز قیامت الله عَانُو جَلَّ مُومنین کے در میان            |
| 741 | کسی کواس کی جگہ ہے نہ اٹھاؤ                               | 720 | صلح کرائے گا                                              |
| 742 | جہاں وسعت دیکھووہاں بیٹھ جاؤ                              | 722 | صلح کر وانے کے لئے جھوٹ بولنا                             |
| 742 | قضائے حاجت کے وقت سلام نہ کیاجائے                         | 722 | مسلمان کی ستر بوشی کے فضائل                               |
| 742 | عَكَيْكَ السَّلَام كَهَاكِيها؟                            | 723 | سيّدنافاروق اعظم رّغِيىَ اللّهُ عَنْه كَى احتياط          |
| 743 | مجلس میں جگہ نہ ملے تو پیچھے بیٹھ جاؤوا پس نہ جاؤ         | 724 | ربِّ عَزَّوَ جَلَّ کو ہندوں کی عیب پوشی مطلوب ہے          |
|     | مسلمان ہمائی کی عزت کی حفاظت کے متعلق                     | 725 | حکایت: عیب نه ڈھونڈو                                      |
| 744 | 5 فرامين مصطفح                                            | 725 | لو گوں کے عیوب کی ٹوہ میں پڑنے کی ممانعت                  |
| 745 | چھنکنے کے متعلق10روایات                                   | 726 | دکایت: چچا کا بھینج کو حد لگوانا                          |
| 747 | قضائے حاجت کے وقت چھینک کا جواب دینے کا حکم               | 727 | حکایت: کیاتم تھلائی کروگے ؟                               |
| 748 | مدارت                                                     | 729 | رتِ عَزَّدِ جَلَّ کامومن کی پر دہ پوشی فرمانا             |
|     |                                                           |     |                                                           |

| 764 | بنواميه كي قبري                                 | 749 | سب سے برا شخص                                                           |
|-----|-------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 764 | تعزیت کرنے والے کے آداب                         | 750 | مسکین کی فضیلت پرمشتمل 9روایات                                          |
| 764 | جنازے کے پیچیے چلنے کے آداب                     | 751 | یتیم ہے حسن سلوک کے متعلق 4 فرامین مصطفے                                |
| 765 | اجمالی آداب                                     |     | مسلمان کی خیر خواہی اور حاجت روائی کے متعلق                             |
| 767 | چھان بین کاطریقه                                | 752 | 12 فرامين مصطفي                                                         |
| 768 | دوسری فصل: <b>پڑوسیوں کے حقو</b> ق              | 754 | ابدالوں میں نام کھوانے کاطریقہ                                          |
| 768 | پٹوسی کی اقسام                                  | 755 | مریض کی عیادت کے 8 آداب                                                 |
| 768 | پڑوسی کے متعلق 10 فرامین مصطفے                  | 755 | عيادت كى فضيلت پرمشتىل4 فرامين مصطفے                                    |
| 771 | حقّ پڑوس کیا ہے؟                                | 756 | بیاری پر حمرِ الٰہی بجالانے کی فضیلت                                    |
| 771 | پڑوی کے گھر کی دیوار کے سائے کاحق               | 756 | مر ض میں پڑھی جانے والی دعائیں                                          |
| 771 | حق پڑوی کااحساس                                 | 757 | پیٹ کے درد کاعلاج                                                       |
| 772 | پڑوسیوں کے عام حقوق                             | 757 | آداب مر یقن                                                             |
| 772 | پڑوی کاحق کیاہے؟                                | 758 | مریض کی عیادت کتنی دیراور کب کی جائے؟                                   |
| 773 | کہیں پڑوی کووار ث نہ بنادیا جائے                | 759 | جنازے میں شر کت کااجر                                                   |
| 774 | سالن پکاؤ توپژوی کو بھی کچھ دو                  | 759 | جنازے میں جانے کامقصد                                                   |
| 774 | گھر کے قریبی پڑوی کا حق زیادہ ہے                | 760 | تین خطرات                                                               |
| 774 | پڑوی سے جھگڑانہ کرو                             | 760 | میت کے ساتھ قبر میں داخل ہونے والی چیز                                  |
| 774 | غلام اور پڑو سی کے حقوق کو جمع کرنے کا حیلہ     | 760 | زيارت ِقبوركا مقصد                                                      |
| 775 | 10 <del>نة ت</del> نج اخلاق                     | 761 | سر كارصَفَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كالبي والده كي قبر كي زيارت فرمانا |
| 775 | ئسى كاتحفه حقير نه سمجھوا گر چې كم تر ہو        | 762 | آخرت کی پہلی منزل                                                       |
| 775 | خوش بختی کی علامت                               | 762 | قبر کاسب سے پہلا کلام                                                   |
| 776 | عمل کے اچھایا براہونے کامعیار                   | 762 | مفلسي كادن                                                              |
| 776 | پڑوی کی دیوار پر شہتیرر کھنا کیہا؟              | 763 | غيبت نه کرنے والی قوم                                                   |
| 777 | تیری فصل: رشته داروں کے حقوق                    | 763 | اہل قبور کے ساتھ خیانت کرنے والا                                        |
| 777 | رشتہ داروں کے حقوق کے متعلق 14روایات            | 763 | اہل قبور کس پررشک کرتے ہیں                                              |
| 780 | چ <sup>و تم</sup> فصل: والدین اور اولاد کے حقوق | 763 | قبر کوزیادہ یاد کرنے کی نضیلت                                           |
| 780 | والدین کے حقوق کے متعلق 10 فرامین مصطفے         | 763 | گر میں قبر                                                              |

| 798 | گوشه نشینی اختیار کرنے اور اسے ترجیح دینے والے               | 783 | اولاد کے حقوق کے متعلق 6 فرامین مصطفٰے                      |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|
| 798 | لو گوں کے ساتھ میل جول اختیار کرنے والے                      | 784 | اولاد کے لئے بددعانہ کرو                                    |
|     | <sup>پېل</sup> <sup>ض</sup> ل:گوشه نشينۍ کې طرف مائ <b>ل</b> | 785 | اولاد کاشفقت ہے بوسہ لینا                                   |
| 799 | حضرات کے اقوال                                               | 785 | آ قاصَلَّى اللهُ عَكَيْدِ وَسَلَّم كَى حسنين كريمين سے محبت |
| 799 | د نیا <u>سے روز</u> ه                                        | 786 | جنت کی خوشبو                                                |
| 799 | حكمت بھر بے پانچ كلمات                                       | 786 | اولاد کے ساتھ کیسارویہ ہوناچاہئے؟                           |
| 800 | حکمت کے 110٪ ا                                               | 788 | توحید کے بعد سب سے بہتر عمل                                 |
| 800 | خاموش طبیعت علوی نوجوان                                      | 788 | جنت ما <i>ل کے قد</i> مو <u>ں تلے ہ</u> ے                   |
| 801 | فارغ وقت ختم ہو گیا                                          | 789 | بڑے بھائی کا حق                                             |
| 801 | اے رہے! تمہیں نصیحت ہو گئ                                    | 789 | بد خلقی کا علاج                                             |
| 802 | جان پیجیان کم ہونے کافائدہ                                   | 789 | پانچ <i>یں فصل</i> : <b>غلاموں کے حقوق</b>                  |
| 802 | نه تم مجھے دیکھو،نیہ میں تمہیں دیکھوں                        | 789 | غلاموں کے حقوق کے متعلق 4 فرامین مصطفیٰ                     |
| 803 | عجيب مكان ميں رہنے كی خواہش                                  | 791 | غلاموں کے متعلق 6 اقوال بزرگان دین                          |
| 803 | کم عقلی کی علامت                                             | 792 | حكايت: آياتِ قر آني پر عمل مهو تواليا                       |
|     | دومری فصل: <b>میل جول کی طرف مائل حضرات</b>                  | 792 | پیرضائے الٰہی کے لئے آزاد ہے                                |
| 803 | کے دلائل اور ان کے ضعف کابیان                                | 793 | دواً کَمْ                                                   |
| 803 | آیاتِ مبار کہ سے استدلال                                     |     | سب سے پہلے جنت اور جہنم میں جانے والے                       |
| 804 | وجبراستدلال اوراس كاجواب                                     | 793 | تنين أشخاص                                                  |
| 804 | احادیث ِمبار کہ سے استدلالات اور ان کے جو اہات               | 794 | الله عَزَّوْ جَانَّ تَم يِراس سے زيادہ قدرت رکھتا ہے        |
| 806 | تین دن سے زیادہ قطع تعلقی کرنے کے دلا کل                     | 794 | غلام خرید کرسب سے پہلے اسے میٹھی چیز کھلاؤ                  |
| 807 | قرب الی کاذریعہ                                              | 794 | خادم کو بھی اپنے ساتھ کھانا کھلاؤ                           |
| 807 | تین دن سے زیادہ قطع تعلقی کرنے والے                          | 795 | غلام پر دو کام جح نه کرو                                    |
| 808 | 40سالەعبادت سے بہتر                                          | 796 | غلاموں اور لونڈیوں کے حقوق کا خلاصہ                         |
| 809 | گھر میں 60سال نماز پڑھنے سے بہتر عمل                         | 796 | بلاحساب وكتاب داخل جبنم ہونے والے                           |
| 809 | انسانوں کا بھیٹریا                                           | 797 | گوشەنشىنى كے آداب                                           |
|     | تیری فصل: گوشه نشینی کی فضیلت کی                             |     | باب نمبر1: مختلف مذابب كے اقوال                             |
| 810 | طرف میلان رکھنے والوں کے دلائل                               | 798 | اوراُن کےدلائل کابیان                                       |

| 825 | (2) نیکی کا تھم دینااور برائی سے منع کرنا                  | 810 | آیاتِ مبار کہ سے استدلال                                  |
|-----|------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| 826 | عاشق اکبر رَضِیَ اللّٰهُ عَنْد کی قرآن فہی                 | 810 | وجيراستدلال اوراس كاجواب                                  |
| 827 | شیر همی دیوار                                              | 812 | احادیثِ مبار کہ سے استدلال                                |
| 827 | (3)ریاکاری                                                 | 812 | مذ کورہ استدلالات کے جوابات                               |
| 828 | دومنه والا                                                 | 813 | نجات کس میں ہے؟                                           |
| 829 | وحشت والاكام                                               | 813 | سبسے افغنل شخض                                            |
| 829 | كهيں ميں حجمو ثانه ہو جاؤں                                 | 814 | مذ کورہ استدلالات کے جو ابات                              |
| 830 | میل جول کے وقت اسلاف کی احتیاطیں                           | 816 | حاصل کلام                                                 |
| 830 | سلامتی اور عافیت کب ہو گی؟                                 |     | باب نبر2:گوشه نشینی کے فوائدو                             |
| 830 | صبح کس حال میں کی ؟                                        | 816 | خامیوںکیروشنیمیںحق                                        |
| 832 | كهين منافق اوررياكار شارنه كياجاؤن؟                        |     | سےپردہاٹھانےکابیان                                        |
| 832 | حاصل كلام                                                  | 816 | <sup>پیل فص</sup> ل: گوشه نشینی کے دینی و دنیوی فوائد     |
| 833 | کهیں به ریااور نفاق تونهیں ؟                               | 816 | دىني فوائد                                                |
| 833 | پہلے سلام پھر کلام                                         | 817 | دنيوى فوائد                                               |
| 834 | " <sup>صبح ک</sup> س حال میں کی "اس بدعت کی ابتدا کب ہوئی؟ | 817 | پېلا فا ئەرە                                              |
| 834 | گوشه نشینی میں ہی نجات <u>ہ</u> ے                          | 817 | کتاب الله کومضبوطی سے تھامنے والے                         |
| 835 | زياده ميل جول كانقصان                                      | 818 | اللّٰمَقَاؤُوَجَالٌ کے غلیل                               |
| 835 | مال داروں اور فقر اکی صحبت کااثر                           | 819 | قو <u>ت</u> نبوی کا خاصه                                  |
| 835 | نیک اور گناه گار کی صحبت کی تا شیر                         | 820 | خلوت و گوشه نشینی سے مقصو د                               |
| 836 | صالحین دَحِمَهُمُ اللهُ الْمُهِینِ کے ذکر کی برکت          | 820 | الله عَرِّوْ جَالَّ كاكلام اور الله عَزَّوْ جَلَّ سے كلام |
| 836 | ذ کرصالحین کے وقت نُزول رحمت کامطلب                        | 821 | صبح وشام نعمت اور گناہ کے در میان                         |
| 836 | فاسقین کے ذکر کے وقت لعنت برستی ہے                         | 822 | د نیاو آخرت می <i>ں عی</i> ش                              |
| 837 | برے ہم نشیں کی مثال                                        | 822 | کم علم اور دل کا اندها                                    |
| 837 | اليجھے ہم نشیں کی مثال                                     | 823 | دکایت:ایک بزرگ اور عبادت گزار شخص                         |
| 838 | عالم کی لغزش بیان کرنے کا نقصان                            | 824 | حاصل كلام                                                 |
| 839 | بکری کے بچائے <sup>ا</sup> کتا لینے والا                   | 825 | دوسر افائده                                               |
| 839 | دل سے کسی چیز کی اہمیت ختم ہونے کا سبب                     | 825 | (1)فيبت                                                   |

| 856 | علم کے بغیر گوشہ نشینی اختیار کرنے کا نقصان                    | 840 | غیبت زناہے بھی سخت ترہے              |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|
| 857 | "<br>گوشه نشینی کاامل کون؟                                     | 840 | مومن کی گمشده میراث                  |
| 857 | رضائے الٰہی کے لئے علم سکھنے والا کوئی نہیں                    | 841 | حاصل کلام                            |
| 858 | علم چھپانا کبیر و گناہ ہے                                      | 841 | تیسرافا ئده                          |
| 858 | ا .<br>إحباءُ العُلوم كي خصوصيت                                | 842 | اہل وعمال اور رشتہ داروں کے سب ہلاکت |
| 859 | علم کی آفت                                                     | 843 | حتی الامکان فتنه وفساد سے بچو        |
| 859 | ا -<br>د نیاوی دروازوں میں سے ایک دروازہ                       | 844 | دو آنگھول والی تلوار                 |
| 860 | <br>منافق، چغل خوراور د هو کے باز                              | 844 | کو فیہ والوں کے خطوط اور عہد و پیان  |
| 862 | جہلا کی ہلاکت کا باعث                                          | 846 | چو تضافا ئده                         |
| 862 | عوام اور باد شاہوں کی ہلاکت کا باعث                            | 846 | يبلي تولو پھر بولو                   |
| 863 | دوسر افائده                                                    | 847 | برول کی صحبت کا نقصان                |
| 864 | تيسرافا ئده                                                    | 847 | برے ساتھی سے نجات کاذریعہ            |
| 864 | دل کی سواری                                                    | 848 | لاعلاج يجاري                         |
| 866 | چو تقافا ئده                                                   | 848 | نتين خصلتوں والار فيق                |
| 867 | سوچ سمجھ کر دوست بناؤ                                          | 848 | سب سے زیادہ نفع مند ہم نشیں          |
| 868 | پانچواں فائدہ                                                  | 848 | تنهار ہے کا ایک فائدہ                |
| 870 | چِصْافا كده                                                    | 851 | يانچوال فائده                        |
| 870 | جس عمل میں رضائے الٰہی مقصود نہ ہووہ مر دود ہے                 | 852 | د شمنی کی جڑ                         |
| 870 | گوشه نشینی کے غلط مقاصد اور ایسے لو گوں کی پیچان               | 852 | اپنے سے کم تر کو دیکھو               |
| 871 | رضائے الٰہی کے لئے گوشہ نشین ہونے والے                         | 853 | صحبت فقراكي بركت                     |
| 871 | مقام ومرتبه کی خاطر گوشه نشین ہونے والے                        | 853 | حاصل کلام                            |
| 872 | عاجزی کرنے والوں کی چند مثالیں                                 | 854 | چیشافا کده                           |
| 873 | سيّدناامام شافعي عَكَيْدِ رَحْمَةُ اللهِ الْكَافِي كَى نَصِيحت | 855 | آ تکصول کا بخار                      |
| 874 | حقیقی معرفت تک پہنچانے والی دوباتیں                            | 855 | حاصل کلام                            |
| 874 | لو گوں کی زبانوں سے کوئی محفوظ نہیں                            | 855 | دومرى فعل: گوشه نشيىنى كى آفات       |
| 875 | ساتوان فائده                                                   | 855 | میل جول کے فوائد                     |
| 876 | بری صفات کی مثال                                               | 856 | يبلا فاكده                           |

| 30سال کی نمازوں کااعادہ                               | 877 | حاصل كلام                                                              | 892 |
|-------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|-----|
| عالم كى عابد پر فضيلت                                 | 877 | 🖈ز مین میں الله عَدَّوْ جَلَّ کی نشانیوں کامشاہدہ کر نا                | 892 |
| علم کی عمل پر فضیلت کی وجوہات                         | 878 | حکایت: کیل اور دیوار کی گفتگو                                          | 893 |
| قول فيصل                                              | 879 | ہر ہر ذرہ و حدانیت کی گواہی دے رہاہے                                   | 894 |
| ظاہری علمااور صوفیا کے جواب میں فرق کی وجہ            | 879 | آسان وزبین کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا                                 | 894 |
| فقرك متعلق صوفياكے اقوال                              | 879 | بڑے تعجب کی بات ہے                                                     | 894 |
| صوفیائے کرام کے اختلاف کی مثال                        | 880 | حكمت كى بات                                                            | 895 |
| ا یک سوال اور اس کاجواب                               | 881 | خطرات سے کھیلنے والا ہی کامیاب ہو تا ہے                                | 895 |
| تىرىفىل: گوشەنشىنى كىنىتىپ اور آداب                   | 881 | مطلوب بزاہو توطلب گار کم ہوتے ہیں                                      | 895 |
| گوشه نشینی کی احچمی احچمی نیتیں                       | 881 | (2)عبادت کے لئے سفر کرنا                                               | 896 |
| گوشہ نشینی کے آداب                                    | 882 | مز ارات کی زیارت اور عقید دامام غزالی                                  | 896 |
| مجابد کی تعریف                                        | 884 | حديث"لا تَشَدُّ الرِّحَال"كي توجيه                                     | 897 |
| جہادا کبر                                             | 884 | نیک لو گوں کی زیارت کے تین فائدے                                       | 898 |
| آدابسَفَركابيان                                       | 885 | بیت ُالمقدس کے فضائل                                                   | 898 |
| سفر کی اقسام                                          | 885 | سيّد ناسليمان عَكَيْدِهِ السَّلَامر كي دعا                             | 899 |
| سب سے اچھاسفر                                         | 885 | (3) حفاظت دین کی خاطر سفر کرنا                                         | 899 |
| باب نمبر1: <b>سفرشر<u>وع</u> کرنے سے لے کر</b>        |     | کامیاب اور ہلاک ہونے والے                                              | 899 |
| واپسیتک کے آداب، سفر کی نیت<br>اور اس کے فوائد کابیان | 888 | ملکے بوجھ والے کی تعریف                                                | 900 |
|                                                       |     | جہالت و گمر اہی کی انتہا                                               | 900 |
| پېلى فصل: سفر كى فضيلت وفوائداورنيت كابيان            | 888 | فتنوں سے بیچنے کے لئے سفر کیا کرو                                      | 901 |
| (1)طلب علم کے لئے سفر کرنا                            | 890 | حکایت:مہنگائی کے سبب سفر                                               | 901 |
| 🖈 اُمورِ دینیہ کے متعلق علم                           | 890 | (4)بدن کی سلامتی کی خاطر سفر کرنا                                      | 902 |
| كامياب سفر                                            | 891 | طاعون عذاب ہے                                                          | 902 |
| ایک حدیث سننے کی خاطر ایک ماہ کاسفر                   | 891 | طاعون میں مرنے والامسلمان شہیرہے                                       | 902 |
| ☆امورِ اخلاقیہ کے متعلق علم                           | 891 | رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَل صحا <b>لِ كونصيح</b> تيں | 903 |
| سفَرَ کوسفَرَ کہنے کی وجہ                             | 892 | مذموم سفركى اقسام                                                      | 904 |
| سفر کیا کرویاک رہوگے                                  | 892 | محمود سفركى اقسام                                                      | 904 |
|                                                       |     |                                                                        |     |

| سفر کوئی بھی ہونیت آخرت کی ہو                    | 904 | (3)دعائیں لے کر اور دے کر رخصت ہو                | 916 |
|--------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-----|
| مباح سفر میں نیت کیاہو؟                          | 904 | کسی کور خصت کرتے وقت کی دعا                      | 916 |
| اچھاعمل بری نیت ہے برباد ہو جاتا ہے              | 905 | حكايت:الله عَزَّو جَلَّ امانت ضالَع نهيں فرما تا | 918 |
| مسافرول پرمقرر فرشتے                             | 905 | (4)روا گلی تل گھر میں ففل اداکرے                 | 919 |
| سفر افضل ہے یاا قامت ؟                           | 905 | ابل ومال کی حفاظت کی دعا                         | 919 |
| ہمیشه <i>سیر</i> وسیاحت میں رہنا کیسا؟           | 906 | (5)گھرسے نکلنے کی دعا پڑھے                       | 920 |
| بناو ئی صوفیاء کا مقصد                           | 907 | روانه ہوتے وقت کی دعا                            | 920 |
| تصۇف كى تعريف                                    | 908 | سوار ہوتے وقت کی د عا                            | 921 |
| تصوُّف كالمنتجبر                                 | 908 | (6)سفرك لخي بإبركت وقت                           | 921 |
| صوفی کی تعریف                                    | 909 | سفر کے لئے بابر کت دن                            | 922 |
| کیافاسق وفاجر شخص صوفی ہو سکتاہے؟                | 909 | د نیاوهافیبهاسے زیادہ محبوب عمل                  | 923 |
| بناوٹی صوفی کواگر کوئی کچھ دے تواس کالینا کیسا؟  | 909 | (7)ووران سفر رات کے وقت زیادہ چلے                | 923 |
| حقیقی صوفی کی علامت                              | 910 | کسی منزل پریٹراؤکرتے وقت کی دعا                  | 924 |
| دین داری کی وجہ سے کوئی چیز دی جائے تولینا کیسا؟ | 910 | رات کے وقت بیر دعاپڑھے                           | 924 |
| نفس کا د ھو کا                                   | 911 | بلندی پر چڑھتے اور اترتے وقت کی دعا              | 925 |
| الله عَزَّدَ جَانَّ کو دھو کا دینا محال ہے       | 911 | سفر میں ڈر خوف محسوس ہو توبیہ دعاپڑھے            | 925 |
| دومری ف <i>صل: سفر</i> پرروانگی سے لیے کرواپسی   |     | (8)چاق چوبنداور قافلہ کے ساتھ رہے                | 925 |
| تککے 11آداب                                      | 912 | سفر میں آرام کرنے کاطریقہ 5                      | 925 |
| (1)مظالم كاإزاله                                 | 912 | (9) جانور کے ساتھ نری سے پیش آئے                 | 927 |
| و دیقینائیک ہے                                   | 912 | حکایت: جانور کے ساتھ مجلائی                      | 927 |
| مسافر کے حسن اخلاق کا کامل درجہ                  | 913 | دوصدتے                                           | 928 |
| (2) تنجاسز نه کرے                                | 913 | گھڑی بھرکے لئے سواری سے اترنے کا فائدہ           | 928 |
| امير قافله كى صفات                               | 914 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            | 928 |
| امیر بنانے کی حاجت کیوں ہے؟                      | 914 | (10)مىافرچىچىزىي اپنے ساتھ ضرور ركھے             | 929 |
| الله عَوَّةِ جَلَّ كَل وحدانيت كى دليل           | 914 | سرمها اتْد کی خصوصیات                            | 929 |
| حكايت:امير قافله موتواييا                        | 915 |                                                  | 930 |
| ا یک ساتھ سفر کرنے والے کم ہے کم چار توضر ور ہوں | 915 | سفر میں ڈول اور رسی ساتھ رکھنا کیسا؟             | 930 |
|                                                  |     |                                                  |     |

| 953 | خلاصه کلام                                              | 931 | (11) سَمَّر سے والٰپی کے آواب                 |
|-----|---------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|
| 954 | مسافر پران رخصتوں کاعلم سیکھناکب واجبہے؟                | 933 | سفر کے باطنی آداب                             |
| 954 | سوال جواب                                               | 933 | جب بھی کسی شہر میں داخل ہو تو یہ نیت کر و     |
| 956 | دوسری ف <i>صل:</i> سفرک <b>ے سبب</b> نئی چیزوں کا اضافہ | 934 | بزر گوں کی زیارت کے آداب                      |
| 956 | علاماتِ قبليه كي اقسام                                  | 935 | سفر اجنبیت ہے                                 |
| 956 | زييني اور فضائي علامات                                  |     | بابنبر2:سفركى رخصتوں، سمتِقبله                |
| 956 | ساوی علامات                                             | 935 | اوراوقات سے متعلق مسائل کابیان                |
| 957 | دن سے تعلق رکھنے والی علاماتِ قبلہ                      | 936 | اسباب اختیار کرناتو کل کے منافی نہیں          |
| 957 | وقت مغرب اور عشامیں قبلہ کی پہچان کاطریقہ               | 936 | زادِ آخرت                                     |
| 957 | وقت فجر میں قبلہ کی پیچان کاطریقہ                       | 937 | <sup>پہل</sup> ضل:سفر کی رخصتوں کے علم کابیان |
|     | جہت کعبہ کی طرف رُح کر نامطلوب ہے یا                    | 937 | طہارت سے متعلق رخصتوں کی تفصیل                |
| 958 | عین کعبہ کی طرف؟                                        | 937 | موزول پر مسح کی مدت                           |
| 959 | عین کعبہ کی طرف رخ کرنے کامعنی                          | 938 | موزوں پر مسح کرنے کی پانچ شر اکط              |
| 959 | جہت کعبہ کی طرف رخ کرنے کامعنی                          | 939 | مسح کی کم از کم مقداراور کامل در جه           |
| 960 | جہت کعبہ کی طرف رخ کرنے کے دلاکل                        | 939 | موزول پر مسح کاطریقه                          |
| 960 | قر آن پاک ہے دلیل                                       | 939 | مسح کی مدت کب سے شار ہو گی؟                   |
| 961 | حدیث پاک ہے دلیل                                        | 940 | موزے استعال کرنے ہے پہلے اچھی طرح دیکھ لو!    |
| 961 | ف <b>غ</b> ل صحابہ سے دلیل                              | 942 | حکایت:موت کوہر وقت یادر کھو                   |
| 962 | قیا <i>س سے د</i> لیل                                   | 943 | تَيَهُم كاطريقه / تَيَهُم كادكام              |
| 962 | جہتیں «چار" ہونے کی دلیل                                | 944 | فرض نمازسے متعلق رخصتوں کی تفصیل              |
| 963 | جہتیں چار ہی ہیں اس کی وجبہ                             | 945 | قصرسے متعلق متفرق مسائل                       |
| 963 | علامات سمت قبله كاعلم كس قدر سيكهنا واجب ہے؟            | 945 | سفر کی انتہااور مقیم ہونے کی شر اکط           |
| 964 | ایک سوال اور اس کا جو اب                                | 946 | طویل سفر کی مقدار                             |
| 964 | علمات قبلہ کی پیچان کے معاملے میں نامینا شخص کا حکم     | 947 | سفر مباح کامطلب                               |
| 965 | جس شهر میں کوئی فقیہ نہ ہو وہاں رہنا کیسا؟              | 948 | دو نمازوں کو جمع کرنے ہے متعلق متفرق مسائل    |
| 966 | نماز پنجگانہ کے او قات کی معرفت                         |     | سفر میں ضرر نہ ہونے کی صورت میں روزہ رکھنا    |
| 966 | ظهر وعصر كاوقت                                          | 953 | افضل ہے                                       |
|     |                                                         |     |                                               |

| 984  | موزونی آوازوں کی اقسام                         | 967 | مغرب كاوقت                                                    |
|------|------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|
| 984  | ۔<br>آلاتِ موسیقی کی حرمت تبعاً ہے             | 967 | ر.<br>عشاکاوقت                                                |
| 985  | الله عَنْوَ جَلَّ كَل جِي ا كَاه               | 967 | فخبر كاوقت                                                    |
| 985  | آلاتِ موسیقی کی حرمت کی وجوہات                 | 968 | وفت فجر کے سلسلے میں منازل کے اعتبار کامسکلہ                  |
| 986  | فسّاق اور بدمذ ہبوں کی مشابہت سے بچو           | 971 | سمًاعً اوروجد کے آداب کابیان                                  |
| 987  | آلاتِ موسیقی کے متعلق فیصلہ کام غزالی          |     | بب نبر1:سماع کے باریے میں فقبائے                              |
| 988  | "<br>شعر کھی ایک کلام ہے                       | 973 | كرام كياقوال اورقول راجح                                      |
| 989  | مدیخے سے محبت دعائے سر کار کی برکت ہے ہے       | 973 | پہل <sup>ضل</sup> : <b>سماع کے متعلق فقبا کی آ</b> راء        |
| 990  | زند گی تو آخرت کی زند گی ہے                    | 973 | غناوساع کاخو گربے و قوف ہے                                    |
|      | الله عَزَّوَ جَلَّ روحُ القدس كے ذریعے حسان کی | 973 | سيّدناامام شافعي رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كَاراے               |
| 990  | مد د فرما تا ہے                                | 974 | کھیل کو درین دارول اور اہل مروت کاشیوہ نہیں                   |
| 991  | الله عَزَّوْ جَلَّ تَمهارے دانت سلامت رکھے     | 974 | سيّدناامام مالك رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كَل رائ                |
| 991  | اےانجشہ!خیال کرو پکی شیشیاں توڑنہ دینا         | 975 | سيّدنالهام اعظم دَحْمَةُ اللهِ عَكَيْه كى رائے                |
| 992  | موزونی نغمات تا ثیر کاباعث ہیں                 | 975 | سيِّد ناشُّخ ابوطالب كَل دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كَا كلام     |
| 993  | ا چھی آواز ہے اونٹ بھی مت ہو جاتا ہے           | 976 | ہم نے تین چیزوں کو کھو دیاہے                                  |
| 994  | حکایت: بیژیوں میں حکڑاخوش آواز غلام            | 976 | ا یک شیطان پر قابونه پاسکاتودو پر کیسے قابوپاؤں گا؟           |
| 995  | يرندول اورچو پايول سے زيادہ سخت طبيعت انسان    | 977 | ساع پر عُلَابی ثابت قدم ره سکته بین                           |
|      | موزونی اور ہم قافیہ کلمات ترنم سے پڑھنے        | 978 | كياحضورصَكَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّم ساحٌ نالپند فرماتے ہیں؟ |
| 995  | کے سات مواقع                                   | 979 | صوفیاپر تین او قات میں رحت برسی ہے                            |
| 995  | ج کے موقع پر نغمات پڑھنے کا حکم                | 980 | دومری فمل: سماع کے جائز ہونے پر دلائل                         |
| 996  | جہاد پر ابھارنے کے لئے اشعار پڑھنا کیسا؟       | 981 | ا چھی اور خوبصورت آ واز سنزاکیسا ہے؟                          |
| 997  | د شمن کے سامنے رجز بیہ اشعار پڑھنا کییا؟       | 981 | ساع کاجواز قیاس سے                                            |
| 998  | غم دوطرح کاہو تاہے                             | 982 | ساع کاجواز نص سے                                              |
| 999  | خو ثنی کا ظہار کر کے خو ثنی میں اضافیہ کرو     | 982 | اللهءَ وَوَجَلَّ نے ہر نبی خوش آواز بھیجا                     |
| 999  | خو ثی کے موقع پرانعِقادِ محفل کے جواز کی دلیل  | 982 | 400جنازے                                                      |
| 1000 | غنااور کھیل کو دہے متعلق7روایات                | 983 | سيّدنا داؤد عَكَيْدِ السَّلاَمِ كَي سي خوش الحاني             |
| 1005 | جائز محبت                                      | 983 | موزونی آواز                                                   |

| 1025 | دوسری دلیل اوراس کاجواب                                                      | 1006 | اجنبیہ کے نصور میں محفل سائ کاانعقاد حرام ہے              |
|------|------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|
| 1025 | تیسری دلیل اور اس کا جواب                                                    | 1007 | باری تعالیٰ کے لئے ساع اور وجد                            |
| 1026 | چو تقی دلیل اوراس کاجواب                                                     | 1008 | باطنی حس سے محروم شخص                                     |
| 1027 | پانچوین دلیل اور اس کاجواب                                                   | 1008 | ایک سوال اور اس کا جواب                                   |
| 1027 | تچشی د لیل اور اس کاجوا <b>ب</b>                                             | 1009 | الله عَنْوَدَ جَانَّ جَمِيل ہے اور جمال کو پیند فرما تاہے |
| 1028 | ساقویں دلیل اور اس کاجواب                                                    |      | عار فین کی محبت الہی کے لئے لفظ"عشق"                      |
| 1029 | غناز ناکامنتر و میش خیمه ہے                                                  | 1009 | كااستعال ظلم ب                                            |
| 1030 | مباحات کاترک اولیٰ ہے                                                        | 1010 | غیرُالله سے محبت نقص اور جہالت کی علامت ہے                |
| 1032 | زناکا محرک ساع                                                               | 1012 | خود کو پہاڑ ہے گرادیا                                     |
| 1032 | ساري د نيايي لهو ہے                                                          | 1012 | ایک سوال اور اس کاجواب                                    |
| 1033 | ا یک دن کی تعطیل نشاط کا باعث ہے                                             | 1013 | ساع کی حرمت کے عوارض                                      |
| 1034 | ببنبر2:سماع کے متعلق روایات وآداب                                            | 1013 | اجنبيه کی آوازاور سائ کا حکم                              |
| 1034 | پېلامتام: <b>مسموع كوسمجھىنا</b>                                             | 1014 | ساع میں استعمال ہونے والے آلات                            |
| 1034 | رمبلي حالت                                                                   | 1015 | ساع میں پڑھھے جانے والے اشعار                             |
| 1034 | دو سرى حالت                                                                  | 1016 | حکایت:ایک پنیے کے دس کھیر ہے                              |
| 1034 | تيسر ي حالت                                                                  | 1017 | وحد، ظاہری الفاظ ومعانی کامتیاج نہیں                      |
| 1036 | حكايت: مجته رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَا تُول ياد أَكْمَا | 1018 | ساع سننے والا شہوت ہے مغلوب ہوتو!                         |
| 1036 | حکایت:سب کچھ راہ غدامیں وقف کر دیا                                           | 1018 | کیاساع کی عادت بنالینا گناہ ہے؟                           |
| 1040 | حكايت:ايك شعر اور دومفهوم                                                    | 1019 | ابعض مباح کاموں کی کثرت جائز نہیں                         |
| 1041 | حکایت: بیاساپانی میں کھڑاہے لیکن سیر اب نہیں ہو تا                           | 1019 | ا یک سوال اور اس کا جواب                                  |
| 1044 | چو تقی حالت                                                                  | 1021 | پیشہ ور گویے کی گواہی درست نہیں                           |
| 1045 | حکایت: بے خودی کی کیفیت                                                      | 1021 | ساع کے متعلق علائے حجاز کی رائے                           |
| 1047 | دوسرامقام: وجد كرفا                                                          | 1021 | سیِّدُ ناام شافعی عَلَیْهِ الرَّحْمَه کے ایک قول کی تشر ت |
| 1048 | وجدكے متعلق صوفیاکے اقوال                                                    |      | تیری ضل:قائلین حرمتِ سماع کے دلائل                        |
| 1049 | وجد کے متعلق دانشوروں کے اقوال                                               | 1023 | اوراُن کے جوابات                                          |
| 1051 | وجد کی وضاحت                                                                 | 1023 | پہلی دلیل اور اس کا جواب                                  |
| 1051 | أسبابكشف                                                                     | 1024 | گمراہ کرنے کی نیت سے تلاوتِ قر آن حرام ہے                 |

| حكايت: سيّد نامحمه بن مسروق رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كَى توب | 1052 | صوفیائے کرام کے ترک ساع کی وجوہات                          | 1087 |
|------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|------|
| حكايت: كھانانه كھايا                                       | 1053 | خو ثی کے موقع پرر قص کرنا                                  | 1087 |
| حکایت: فراست مومن                                          | 1054 | ر قص کا تھم                                                | 1088 |
| حکایت: سیّد ناابرا ہیم خواص عَلَیْدِ الرَّحْمَد کی فراست   | 1054 | ساع میں کیڑے بھاڑ نا                                       | 1089 |
| حكايت: سيّد ناذوالنون مصرى رَحْبَهُ اللهِ عَلَيْه كاوجِد   | 1056 | خرقه کی تقسیم                                              | 1089 |
| احوال شريفيه كاكتساب                                       | 1060 | ایک سوال ادراس کاجواب                                      | 1091 |
| ا یک سوال اور اس کاجواب                                    | 1061 | ا یک سوال ادراس کاجواب                                     | 1092 |
| حضورصَتَّى اللهُ عَكَيْدِ وَسَلَّم كَي كُريدِ وزاري        | 1063 | خلاصه کمجث                                                 | 1093 |
| تلاوت قر آن کے دوران بزر گان دین کی کیفیت                  | 1064 | أمْربِالْمَغُرُوُفوَنَهِى عَنالُمُنكَركابيان               |      |
| حکمت بھری بات کااثر                                        | 1069 |                                                            | 1094 |
| ا یک سوال اور اس کا جواب                                   | 1069 | بب نبر1:أَمْرِبِالْمَعْرُوف وَنَهى عَنِ الْمُنْكَر         |      |
| پېل وچه                                                    | 1069 | کاوجوب,اس کی فضیلت اور اسے ترک کرنے کی<br>مذمت کابیان      | 1096 |
| دوسر ي وجه                                                 | 1072 | ويتاحصه                                                    |      |
| تيسرى وجبه                                                 | 1073 | اَمْرِبِالْمَعْرُوفونَهِيعَنِالمُنكَرِكَ مُتَعَلَقَ        |      |
| چو تھی وجہ                                                 | 1074 | 13 فرامین باری تعالی                                       | 1096 |
| يانچويں وجہ                                                | 1074 | أهْريِالْمَعْدُوف وَنَهِي عَنِ الْمُنكَى ﴾ متعلق           |      |
| چيمشي و چه                                                 | 1076 | 21 فرامين مصطفيا                                           | 1100 |
| ساتوس وجبه                                                 | 1077 | ٱمْرِبِالْمَعْرُوفَوَنَهِي عَنِ الْهُنْكَى <i>﴾ متع</i> لق |      |
| حکایت: دوشعر ول نے مجھ پر قیامت بر پاکر دی                 | 1078 | 1 1 ا قوال بزر گان دین                                     | 1111 |
| تيرامقام: آداب سماع اورآثاروجد                             | 1080 | باب نبر2: اِحْتِساب کے اَرکان وشرائط                       |      |
| ساع کے پانچ آواب                                           | 1080 | كابيان                                                     | 1114 |
| سيّد ناجنيد بغدادى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كاخواب           | 1082 | پېلاركن: مُمُتَّسِب                                        | 1114 |
| حكايت:ايك نوجوان كاحقيقي وحد                               | 1083 | مثر ائط مُحْتَسِب كي تفصيل                                 | 1114 |
| سيّد نامو كل عَكَيْبِهِ السَّلَامِ كَل وعظ ونصيحت          | 1083 | ا یک سوال اور اس کاجواب                                    | 1118 |
| 30سال غیبت کرنے سے بھی براعمل                              | 1083 | خلاصه کلام                                                 | 1121 |
| وجد میں ضبط کر نا کمال ہے                                  | 1083 | ا یک سوال اور اس کاجو اب                                   | 1122 |
| ا یک سوال اور اس کا جواب                                   | 1086 | چو تھی شرط                                                 | 1123 |
|                                                            |      |                                                            |      |

| ا یک سوال اور اس کاجواب                                                                                                                                                                                                                                   | 1124                                                 | مختلف مذاهب كي تقليد معتبر نهيس                                                                                                                                                                             | 1159                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| حکایت:عید کی نماز <u>سے پہل</u> ے خطبہ                                                                                                                                                                                                                    | 1126                                                 | سوال جواب                                                                                                                                                                                                   | 1159                                                         |
| حكايت:100 او نثول كانذرانه                                                                                                                                                                                                                                | 1126                                                 | تیرارک: اس کاتعلق مُحْتَسَب عَلَیْه سے ہے                                                                                                                                                                   | 1162                                                         |
| حکایت:سار نگی توژدی                                                                                                                                                                                                                                       | 1128                                                 | ا یک سوال اوراس کا جو اب                                                                                                                                                                                    | 1162                                                         |
| حكايت:سيّد ناسفيان تُورى عَكَيْدِهِ الرَّحْمَة الرّامُر بِهِ الْمَعْرُوف                                                                                                                                                                                  | 1130                                                 | ا یک سوال اور اس کاجو اب                                                                                                                                                                                    | 1164                                                         |
| حكايت:مامونُ الرشيداور آمُر بِالْمَعْرُوْف                                                                                                                                                                                                                | 1131                                                 | خلاصه کلام                                                                                                                                                                                                  | 1165                                                         |
| سوال جواب                                                                                                                                                                                                                                                 | 1132                                                 | لُقط کے متعلق اہم معلومات                                                                                                                                                                                   | 1166                                                         |
| پانچویں شرط                                                                                                                                                                                                                                               | 1135                                                 | چوقارکن: اِحْتِسابکےدرجاتوآداب                                                                                                                                                                              | 1167                                                         |
| ا یک سوال اور اس کا جو اب                                                                                                                                                                                                                                 | 1137                                                 | پېلادرچه:"برائی معلوم کرنا"                                                                                                                                                                                 | 1168                                                         |
| اپنے ہاتھوں ہلاکت میں پڑنے سے مراد                                                                                                                                                                                                                        | 1137                                                 | دوسر ادر جه:"برائی پر آگاه کرنا"                                                                                                                                                                            | 1168                                                         |
| چند سوالات اور ان کے جو ابات                                                                                                                                                                                                                              | 1140                                                 | نر می سے نیکی کی دعوت دینے کی مثال                                                                                                                                                                          | 1169                                                         |
| پہلی قشم:"متوقع چیز کے حاصل نہ ہونے کااندیشہ"                                                                                                                                                                                                             | 1144                                                 | تیسر ادر جه: "برائی سے منع اور وعظ و نصیحت کرنا"                                                                                                                                                            | 1170                                                         |
| مُدارات اور مُداہِّنَت مِیں فرق                                                                                                                                                                                                                           | 1146                                                 | نفس کولذت حاصل ہونے کی دووجوہات                                                                                                                                                                             | 1171                                                         |
| دوسری قشم:"موجود چیز کاختم ہوجانا"                                                                                                                                                                                                                        | 1147                                                 | چو تھادرجہ:"برابھلا کہنااور سر زنش کرنا"                                                                                                                                                                    | 1172                                                         |
| سوال جواب                                                                                                                                                                                                                                                 | 1150                                                 | پانچواں درجہ:"برائی کوہاتھ سے تبدیل کر دینا"                                                                                                                                                                | 1173                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                                                              |
| گناه کی تنین حالتیں                                                                                                                                                                                                                                       | 1151                                                 | سوال جواب                                                                                                                                                                                                   | 1175                                                         |
| گناہ کی تین حالتیں<br>دو سرار کن:اس بات کے متعلق جس پراحتساب کیا جائے                                                                                                                                                                                     | 1151                                                 | ، ب<br>سوال جواب<br>چیشادر جه: " د همکانااور ڈرانا"                                                                                                                                                         | 1175<br>1177                                                 |
| و المرارك: اس بات كے متعلق جس پراحتساب كيا جائے                                                                                                                                                                                                           | 1151                                                 | جچشادر جبه: " دهمکانااور ڈرانا"<br>خُلفِ وعید                                                                                                                                                               |                                                              |
| دوسرار کن: اسبات کے متعلق جس پر احتساب کیا جانے<br>(1)اس فعل کامُنگَ ہونا                                                                                                                                                                                 |                                                      | چھٹادر جبہ:" دھمکانااور ڈرانا"                                                                                                                                                                              | 1177                                                         |
| دوسرارکن: اس بات کے متعلق جس پر احتساب کیا جائے<br>(1)اس فعل کامُنکَ ہونا<br>(2)مُنکَ فی الحال موجو دہو                                                                                                                                                   | 1152                                                 | چیشادر جه: "و همیکانا اور ڈرانا"<br>ځلف و عید<br>ساتوال در جه: "مارنا"<br>آشخوال در جه: "مد د گار کاسهارالیینا اور مهتصیار بلند کرنا"                                                                       | 1177<br>1177                                                 |
| دوسرار کن: اسبات کے متعلق جس پر احتساب کیا جانے<br>(1)اس فعل کامُنگَ ہونا                                                                                                                                                                                 | 1152<br>1152                                         | جهشادر جه: " دهمکانااور ڈرانا"<br>خُلفِ وعید<br>ساتواں درجہ:" مارنا"                                                                                                                                        | 1177<br>1177<br>1178                                         |
| دوسرارکن: اس بات کے متعلق جس پر احتساب کیا جائے<br>(1)اس فعل کامُنکَ ہونا<br>(2)مُنکَ فی الحال موجو دہو                                                                                                                                                   | 1152<br>1152                                         | چیشادر جه: "و همیکانا اور ڈرانا"<br>ځلف و عید<br>ساتوال در جه: "مارنا"<br>آشخوال در جه: "مد د گار کاسهارالیینا اور مهتصیار بلند کرنا"                                                                       | 1177<br>1177<br>1178<br>1179                                 |
| دوسرارکن: اس بات کے متعلق جس پر احتساب کیا جائے<br>(1)اس فعل کامُنکَ ہونا<br>(2)مُنکَی فی الحال موجود ہو<br>(3)نیکی کی دعوت دینے والے پر بغیر                                                                                                             | 1152<br>1152<br>1153                                 | چھٹادر جہ: ''وهمکانا اور ڈرانا''<br>ځلفِ وعید<br>ساتواں درجہ: ''مارنا''<br>آٹھوال درجہ: ''مد دگار کاسہارالینا اور ہتھیار بلند کرنا''<br>مُحْقَیسِب کے آداب                                                  | 1177<br>1177<br>1178<br>1179<br>1180                         |
| دوسرارکن: اس بات کے متعلق جس پر احتساب کیا جائے  (1)اس فعل کامُنکَ ہوتا  (2)مُنکَ فی الحال موجود ہو  (3) نیکی کی دعوت دینے والے پر بغیر  تَجُشْس مُنکَ ظاہر ہو                                                                                            | 1152<br>1152<br>1153<br>1154                         | چیٹادر جہ: "و همکانا اور ڈرانا"<br>خُلف و عید<br>ساتواں درجہ: "مارنا"<br>آٹھواں درجہ: "مدد گار کا سہار الینا اور ہتھیار بلند کرنا"<br>مختصیب کے آداب<br>(1) علم<br>(2) پر میزگاری                           | 1177<br>1177<br>1178<br>1179<br>1180<br>1180                 |
| دوسرارکن: اسبات کے متعلق جس پر احتساب کیا جائے  (1)اس فعل کامُنکَ ہوتا  (2)مُنکَی فی الحال موجود ہو  (3) نیکی کی دعوت دینے والے پر پغیر  تَجُشْس مُنکَ طَاہِر ہو  ایک سوال اور اس کا جو اب                                                                | 1152<br>1152<br>1153<br>1154<br>1155                 | چھٹادر جہ: "و همکانا اور ڈرانا"<br>خُلف و عید<br>ساتواں در جہ: "مارنا"<br>آٹھواں در جہ: "مدد گار کا سہار الینا اور ہتھیار بلند کرنا"<br>مخصصیب کے آداب<br>(1)ملم                                            | 1177<br>1177<br>1178<br>1179<br>1180<br>1180                 |
| دوسرارکن: اسبات کے متعلق جس پر احتساب کیا جائے  (1)اس فعل کامُنکَ ہوتا  (2)مُنکَی فی الحال موجو دہو  (3) نیکی کی دعوت دینے والے پر پغیر  تَجُشْس مُنکَ ظاہر ہو  ایک سوال اور اس کا جو اب  (4)مُنکَ کامُنکَ ہونا اپغیر اجتہاد کے معلوم ہو                  | 1152<br>1152<br>1153<br>1154<br>1155<br>1156         | چیٹادر جہ: "و همکانا اور ڈرانا"<br>خُلف و عید<br>ساتواں درجہ: "مارنا"<br>آٹھواں درجہ: "مدد گار کا سہار الینا اور ہتھیار بلند کرنا"<br>مختصیب کے آداب<br>(1) علم<br>(2) پر میزگاری                           | 1177<br>1177<br>1178<br>1179<br>1180<br>1180<br>1180         |
| دوسرارکن: اسبات کے متعلق جس پر احتساب کیا جائے  (1)اس فعل کامُنکر ہوتا  (2)مُنکر فی الحال موجو دہو  (3) نیکی کی دعوت دینے والے پر بغیر  تَجُشْس مُنکر ظاہر ہو  ایک سوال اور اس کا جو اب  (4)مُنکر کامُنکر ہونا بغیر اجتہاد کے معلوم ہو  تقلیر شخص لازی ہے | 1152<br>1152<br>1153<br>1154<br>1155<br>1156<br>1157 | چیٹادر جہ: "و همکانا اور ڈرانا"<br>خُلف و عید<br>ساتواں در جہ: "مارنا"<br>آٹھواں در جہ: "مد د گار کا سہار الینا اور ہتھیار بلند کرنا"<br>مختصیب کے آداب<br>(1)ملم<br>(2) پر میزگاری<br>دکایت: قصاب کی اصلاح | 1177<br>1177<br>1178<br>1179<br>1180<br>1180<br>1180<br>1181 |

| تنبائي مين مسمجهانا                                                    | 1185 | سيّدناابن شُهَيْدَكُ عَلَيْهِ الرَّحْيَه كي عبدالملك كونفيحت                                   | 1221 |
|------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| حکایت:نرمی سے پیش آنے کافائدہ                                          | 1185 | سيّد ناحسن بصرى عَكَيْهِ الرَّحْمَة كي حَجَّا هِ كُو نَصِيحت                                   | 1222 |
| حکایت:نرمی سے تنہائی میں سمجھانے کی برکت                               | 1186 | سيّد ناحسن بصرى رَحْبَةُ اللهِ عَلَيْه كَي حَقّ كُو بَي                                        | 1223 |
| حکایت:ولی کار عب و دبد به                                              | 1187 | سيّد ناحُطَيْط زَيّات عَكَيْدِ الرَّحْبَه كَي جر أت وحق لُّو كَي                               | 1224 |
| ب <i>ابنبر</i> 3: <b>مروّجهبرائيوںكابيان</b>                           | 1188 | سيّد ناحسن بصر ى عَلَيْهِ الرَّحْيَة كَيَا أَن هُبَيْرُهَ كُونْصِيحت                           | 1225 |
| <sup>پہل</sup> <sup>ض</sup> ل:مساجدمیںپائیجانےوالیبرائیاں              | 1188 | سيّد نا مُحد بن واسع رَحْبَهُ اللهِ عَلَيْه اور ابن الجابُر وَه                                | 1228 |
| ایک سوال اور اس کاجواب                                                 | 1197 | سيّد ناابن الجاؤُويْب رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كَي حَقّ لُّو كَي                                 | 1228 |
| روسری ف <i>صل:</i> بازار <b>وں میں پائی جانے والی برائیاں</b>          | 1198 | سيّد نالهام اوزاعى عكنيْدِ الرَّحْمَة به كي خليفه منصور كو نصيحت                               | 1230 |
| تيرى ف <i>ىل</i> :راستو <b>ں میں پ</b> ائی جانے والی برائیاں           | 1200 | سيّدناخطرعَكنيه السَّلَامركي خليفه منصور كونقيحت                                               | 1239 |
| <i>چ حق فىل:</i> حماموں میں پائی جانےوالی برائیاں                      | 1202 | دعائے خضر                                                                                      | 1245 |
| پا <i>نچین <sup>فم</sup>ل</i> : ضیافت سے متعلقہ برائیاں                | 1203 | سيّد نامُفيان ثورى عَلَيْهِ الرَّحْمَة كى ہارونُ الرشيد كو نصيحت                               | 1246 |
| ضائع کرنے کی تعریف                                                     | 1207 | سيّد نابېلول رَحْبَهُ اللهِ عَلَيْهِ كَي ہارونُ الرشيد كو نصيحت                                | 1252 |
| اسراف کی تعریف                                                         | 1207 | مامون کے سامنے ایک نوجوان کی حق گوئی                                                           | 1253 |
| چئ فصل: عام برائياں                                                    | 1209 | سيدناابوالمحسين نورى عكثيه الرَّحْهَ الرَّحْهَ الرَّحْهُ الله الله الله الله الله الله الله ال | 1255 |
| <b>بابنبر4:أهَرااورسلاطيين كو</b> اَمْرِيالْمَعُرُدُف                  |      | آدابمَعِيُشتاوراَخلاق نَبُوَّت كابيان                                                          | 1259 |
| ونَهى عَنِ الْمُثَكَّمُ <b>ڪُونَا</b>                                  | 1211 | باطن کا ظاہر پر اثر پڑتا ہے                                                                    | 1259 |
| سب سے بہتر شہید                                                        | 1212 | په باب <i>لکھنے</i> کی وجہ                                                                     | 1259 |
| افضل جباد                                                              | 1212 | آداب معیشت کے 13 ابواب کی ترتیب                                                                | 1260 |
| شان فاروق اعظم                                                         | 1212 | باب نمبر1: الله عَرَّوَ جَلَّ كا حضور نبيّ كريم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم                 |      |
| أمَراوسلاطين كووعظونصيحت<br>كين مصورة 18 وكايات                        |      | كوبذريعة قرآنٍ كريم ادب سكهانے كابيان                                                          | 1261 |
| کرنےسےمتعلق18حکایات                                                    | 1213 |                                                                                                |      |
| سر كارصَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كا قريش كي ايذ اپر صبر فرمانا    | 1213 | حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَاخْلَق قر آن ہے                                          | 1262 |
| عُقْبَه بن ابى مُعِيْط كى گستاخى                                       | 1215 | تعلیم آداب پرمشتمل 10 فرامین باری تعالی                                                        | 1262 |
| سيّد نامير مُعاوِيَه دَخِيَ اللهُ عَنْه كاحلم                          | 1215 | والدے ا <del>چ</del> ھے اخلاق کی بدولت بیٹی کی رہائی                                           | 1265 |
| سيّد ناصديق الجر دخيئ اللهُ عَنْه كاايك دن اور ايك رات                 | 1216 | اسلام کوا پچھے اخلاق نے ڈھانپ ر کھاہے                                                          | 1266 |
| سيّد ناعطاء بن الجارّ باح عَلَيْهِ الرَّحْمَةِ عَلَى عبد الملك كونصيحت | 1219 | لعض ا <u>چھے</u> اعمال                                                                         | 1266 |
| سيّد ناعطاء بن البي رباح عَكَيْمِهِ الدَّحْيَمَه كي وليد كو نصيحت      | 1220 | سيّد نامُعاذ رَخِق َ اللّهُ عَنْهُ كوعمه واخلاق كي نقيحت                                       | 1267 |
|                                                                        |      |                                                                                                |      |

| 1283 | مجلس کے آداب نبوی                                                          |      | باب نمبر2: حضوصً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كه جامع اخلاق                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
|      | <b>ؠٳٮٜؠٚؠڔ٤: ۬ؗؗؗۿڞۅٛ</b> ڝؘڷٙٞٙٞٞؗٳۺؙ۠ڰؙڡؘڷؽؙؚۄؚۅؘڛڷۧ <b>ؠڮؽڴڣؾڴۅٳۅڔ</b> | 1268 | حسنه كابيان                                                               |
| 1284 | مسكرابث كابيان                                                             | 1268 | پکیر جو دو سخاصَ گی اللهٔ عَلَیْهِ وَ سَلَّم کی سخاوت                     |
| 1284 | تكھرى تكھرى پيارى ييارى مصطفى عَلَيْدِ السَّلَامِ كَى گفتگو                | 1269 | شهنشاهِ نبوت صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّم كَى عاجزى                     |
| 1285 | حضور عَلَيْهِ السَّلَامِ كُوجِوامِحُ الْكِيمِ عطا فرمائے گئے               | 1270 | حیاہے نظریں جھی رہیں گی                                                   |
| 1286 | اس تَنَبَشُم کی عادت په لا کھول سلام                                       | 1270 | میں مشرک سے مد د نہیں لیتا                                                |
| 1287 | دلچيپ بات پر مسکراېث                                                       | 1271 | خون بہااپنے پاس سے ادا فرمایا                                             |
| 1287 | بے مثال تَبَسُّم اور لاجواب سنجید گی                                       | 1272 | اس شکم کی قناعت پیرلاکھوں سلام                                            |
| 1288 | مشکل میں دعا                                                               | 1272 | كھانے كااحسن انداز                                                        |
|      | باب نمبر 5: حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كے كھاناتناؤل              | 1273 | میل جول کے آداب                                                           |
| 1289 | فرمانے کابیان                                                              | 1274 | جو موجو د ہوا <i>س پر</i> قناعت <u>کیج</u> ے!                             |
| 1289 | کھانے کی سنتیں اور آداب                                                    | 1275 | لو گول کی خیر خواہی اور دل جو ئی                                          |
| 1289 | کھاتے وقت بیٹھنے کی سنت                                                    | 1275 | خوش مز ابحی اور بعض دیگر آداب                                             |
| 1290 | دورِ رسالت كا فالو ده                                                      | 1276 | حاصل کلام                                                                 |
| 1291 | پیارے آ قاصَلَی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کی مختلف غذائیں                    |      | باب نمبرد: حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَعَ عُمُوهِ مَى أَخَلاق و |
| 1292 | بكرى پرشفقت ورحمت                                                          | 1277 | أدابكابيان                                                                |
| 1292 | کھانوں کا سر دار                                                           | 1278 | دشمن پر بھی لعنت نہ کی                                                    |
| 1293 | کدوشریف کے فضائل                                                           | 1278 | کسی کے خلاف دعانہ کرتے                                                    |
| 1293 | گوشت اور سنت نبوی                                                          | 1278 | دوچیزوں میں سے آسان کو اختیار فرماتے<br>-                                 |
| 1294 | گوشت کھانے کااحسن انداز<br>-                                               | 1279 | منجهی ڈانٹانہیں                                                           |
| 1294 | عجوه کھجور اور پہندیدہ تر کاریاں                                           | 1279 | تورات والحجيل ميس مذ كور صفات مصطفح                                       |
| 1295 | ناپیندیده اور نه کھائے جانے والے اعصاء                                     | 1280 | حضورصَكَّى اللهُ تَعَالَى وَسَلَّمَ كاندا زِملا قات                       |
| 1296 | کھانے کو عیب نہ لگاتے                                                      | 1281 | پیارے آ قاصَلَی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کے بیٹھنے کا انداز                |
| 1296 | کھانے کابرتن اور انگلیاں چاٹناسنت ہے                                       | 1282 | آنے والے کی عزت افزائی                                                    |
| 1297 | کھانے کے بعد کی دعا                                                        |      | قر آن کریم میں آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِهِ وَسَلَّم كَ                     |
| 1297 | پانی کے متعلق سنتیں اور آداب                                               | 1282 | خسنِ سُلوک <b>کابیا</b> ن                                                 |
|      | عاجزی والے کوبلندی ملتی ہے                                                 |      | کنیت سے یکارنے کی اہمیت                                                   |

| کنواری لڑ کی ہے زیادہ حیاوالے                                  | 1298 | ا یک دیهاتی پرنر می کاواقعه                                              | 1311 |
|----------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|------|
| باب <i>نبر</i> 6:لباس کی سنتوں اور آداب کابیان                 | 1299 | مبیت کابمتر س انداز<br>تربیت کابمتر س انداز                              | 1312 |
| نبز اور سفید کیاس کااستعال<br>سبز اور سفید کیاس کااستعال       | 1299 | <br>باب نمبر9:حضورصَلَ للمُعَلَيْهَ وَسَلَّم <b>كى جودوسخاوت كابييان</b> | 1313 |
| روئی سے بھری ہوئی قبا                                          | 1299 | شان مصطفح بزبان مرتضی                                                    | 1313 |
| تمام کیٹرے شخنوں ہے او پر ہو ناحیائئیں                         | 1300 | کثیر بکریاں عطافر مادیں                                                  | 1314 |
| جمعہ کے لئے جدا گانہ لباس                                      | 1301 | " نهیں "ستاہی نہیں ما تگنے والا تنیر ا                                   | 1314 |
| حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ہے بڑھ کر حسین کوئی نہیں   | 1301 | قرض لے کرعطافرمایا                                                       | 1315 |
| حضورمَدًا لللهُ عَلَيْهِ مَسَّلَم كَے زير استعمال بعض چيزيں    | 1302 | کثیر اونٹ بھی ہوتے تو تقتیم فرمادیتا                                     | 1315 |
| ائگو تھی مبارک                                                 | 1302 | باب نمبر10: حضورصَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَى شجاعت كابيان              | 1316 |
| عامه شریف                                                      | 1302 | صحابه حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَى پناه میں                   | 1316 |
| ا یک مماے کانام سحاب تھا                                       | 1303 | بہادری کامعیار حضور عکییہ السَّلام کی قربت میں لڑنا ہے                   | 1316 |
| لباس ب <u>ہننے</u> کاسنت طریقه                                 | 1303 | لڑ ائی میں سب سے پہلا وار                                                | 1317 |
| بستر مبارك                                                     | 1304 | بابنبر11:حضورمَتَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كى تواضع اور                   |      |
| جانوروں اور چیزوں کے نام رکھنا                                 | 1304 | عاجزىكابيان                                                              | 1317 |
| وضو کے بچے ہوئے پانی ہے حصول برکت                              | 1306 | تواضع کی مختلف صور تیں                                                   | 1318 |
| باب نمبر7: حضورصَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كے عفوود ركزر        |      | بے مثال عاجزی وانکساری                                                   | 1318 |
| كابيان                                                         | 1306 | ا جنبی پیچان نه پا تا                                                    | 1319 |
| سبے زیادہ تَحَمُّل مزاحَ                                       | 1306 | عاجزى كانرالا انداز                                                      | 1319 |
| اعتراض كرنے والے كومعاف كر ديا                                 | 1307 | جواب میں "لبیک" فرماتے                                                   | 1320 |
| جان کے دشمن پراحسان                                            | 1307 | صحابه گرام عَلَيْهِمُ الرِّيْفُوَان كي دلجو ئي                           | 1320 |
| قتل کی کو شش کرنے والی ہے در گزر                               | 1308 | باب نمبر12:حضور مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كے حليه شريف كابيان        | 1320 |
| جادو کروانے والے یہو دی ہے در گزر                              | 1309 | رسولُ الله صَدَّى اللهُ عَكَيْدِ وَسَلَّم كا <i>قد مبارك</i>             | 1320 |
| بدری صحابی ہے در گزر                                           | 1309 | رسولُ الله صَدَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّم كارتَك مبارك                   | 1321 |
| أَذِينَّت بِرصبر                                               | 1310 | رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَ بِال مبارك                  | 1322 |
| باب ثمر8: حضور مَثَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كانا پسنديده باتوں |      | رسولُ الله َصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَارْثِ رَوش                  | 1322 |
| سےچشم پوشی کرنے کابیان                                         | 1311 | رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَي بِيشَانَي مِبارك           | 1323 |
| ناپىندىيەە چىزىر چىثم پو تى فرمائى                             | 1311 | سر مگیس آ تکھیں اور مقد س دانت                                           | 1323 |
| ***************************************                        |      |                                                                          |      |

| 1335 | ایک شخص مرتد ہو کر مرے گا                         | 1324 | ہونٹ شریف اور رخبار اقد س                                          |
|------|---------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|
| 1335 | ایک کی موت آگ میں ہو گی                           | 1324 | ني مَرم صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَي كُرون مبارك             |
| 1335 | در خت حاضر ہو گئے                                 | 1325 | حضورا كرم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كاسينه مبارك              |
| 1336 | قدو قامت کامغجزه                                  | 1325 | رسولُ الله صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كا بطن مبارك             |
| 1336 | مباہلہ کروگے توہلاک ہوجاؤگے                       | 1325 | حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَي بيشِ مبارك اور مهر نبوت    |
| 1336 | مٹ گئے آپ مٹانے والے                              | 1325 | حضورصَكَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَ مبارك بالتعول كي صفات         |
| 1337 | أبي بن خَلَف مير ب ہاتھوں مرے گا                  | 1326 | <i>ڹؠؙۜۧ؆ڔڲ</i> ۄڝؘڐٞؽاڵؿؙڡؘؙۘٛڡؘڶؽ۫ڣۣۅؘڛڐٞۄڮٵڝ۪ڶٵ                 |
| 1337 | بکری کے بازونے کلام کیا                           | 1326 | حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَ ساتهم مشابهت                |
| 1337 | سر داران کفار کی قتل گاہوں کی خبر                 | 1326 | رسولِ كريم صَدَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كـ 10 اسائے مبارك      |
| 1337 | میر کامت سمندر میں جہاد کرے گی                    |      | باب نمبر13: حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كے جامع معجزات اور |
| 1338 | مشرق تامغرب حكومت                                 | 1327 | آپکےسچےہونےکینشانیوںکابیان                                         |
| 1338 | خاندان میں ہے پہلے کون وفات پائے گا؟              | 1327 | حضورصَ لَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَ سَجَامِونے پر عقلی دلیل      |
| 1339 | خالی تھنوں سے دودھ                                | 1329 | اشارے سے چاند چیر دیا                                              |
| 1339 | آنکھ دُرُست کر دی                                 | 1329 | تفوژا کھانا کئی افراد کو کافی ہو جا تا                             |
| 1339 | آشوب حیشم سے شفا                                  | 1330 | انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونا                                  |
| 1339 | کھانے کی تسیجے سننا                               | 1331 | خالی کنویں کا پانی سے بھر جانا                                     |
| 1340 | زخمی ٹانگ ٹھیک کر دی                              | 1331 | تھوڑی کھجوریں400افراد کو کافی ہو گئیں                              |
| 1340 | دعائے مصطفے سے کھانازیادہ ہو گیا                  | 1331 | کفار اندھے ہوگئے                                                   |
| 1340 | وه زبال جس کوسب"منین" کی سنجی کہیں                | 1332 | کہانت باطل ہو گئی                                                  |
| 1341 | خلاصه کلام                                        | 1332 | کھجورکے ہے کاعشق رسول                                              |
| 1341 | نصحائے <i>عر</i> ب کو چیکن                        | 1332 | تیرے منہ سے جو نگل وہ بات ہو کے رہی                                |
| 1343 | دُعائيهِ كلمات                                    | 1333 | حضور صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كے علم غيب كابيان               |
| 1344 | فهرست حکایات                                      | 1333 | متعقبل کی خبریں                                                    |
| 1346 | متر و که عربی عبارات                              | 1333 | سونے کے کنگن                                                       |
| 1347 | تقصيلي فهرست                                      | 1334 | اسودعنْسی کذاب کے قتل کی خبر                                       |
| 1384 | مأخذوم اثبع                                       | 1334 | کفار قریش کے سروں پرخاک                                            |
| 1388 | اَلْمُدِيْنَةُ الْعِلْمِيَهِ كَي كَتِ كَاتِعَارُف | 1335 | اونٹ کاشکایت کرنا                                                  |

## ماخذومراجع

مطبوعه

دارالكتبالعلبية

مصنف/مؤلف

نام كتاب

كلام بارى تعالى مكتبة المدينة ١٩٣٢هـ اعلى حض تامام احمد رضاخان رحمة الله عليه متوفى ١٣٨٠هـ مكتبةالبدينة١٩٣٢هـ دارالكتب العلمية ٢٠١هـ امام ابوجعف محمد بن جرير طبري رحمة الله عليه متوفى ١١٥هـ امام جلال الدين عبد الرحمن سيوطى شافعي رحمة الله عليه متوفى اا اهد دارالفكربيروت ١٠٠٣هـ امام محمد بن اسماعيل بخارى رحمة الله عليه متوفى ٢٥٦هـ دارالكتب العلمية ١٩١٩هـ امامرمسلم بن حجاج قشيري نيشايوري رحمة الله عليه متوفى ٢٦١هـ دارابن حزم ۱۹ ۱۹ اه امام محمد بن يزيد القزويني الشهير بابن ماجه رحمة الله عليه متولى ٣٤٦ه دارالهعرفة بيروت ١٣٢٠هـ امام ابوداود سليان بن اشعث سجستاني رحمة الله عليه متوفى ٢٤٥هـ داراحياء التراث العربي الاماه امامرمحمد بن عيسى ترمنى رحمة الله عليه متوفى ٢٥٩هـ دارالفكربيروت ١٦١٨ه دارالكتب العلمية ٢٦٦هـ امام احمد بن شعيب نسائل رحمة الله عليه متوقى ٣٠٠٠هـ امامراحمدين شعيب نسائل رحمة الله عليه متوفى ١٠٠٠هـ دارالكتب العلمية ااسماه امامرابوبكراحمدبن حسين بيهتى رحمة الله عليه متوفى ٢٥٨هـ دارالكتب العلبية ١٣٢٣هـ دارالكتاب العربي ٤٠٠٠هـ امامرعبدالله بن عبد الرحين رحية الله عليه متوفى ٢٥٥هـ امامرابوالحسن على بن عبردار قطنى رحمة الله عليه متوفى ١٨٥هـ ملتان ياكستان امامرمالك بن انس اصبحي حميري رحمة الله عليه متوفى 9 كاه دارالهعرفة ببروت ١٨٢٠هـ امام ابوداود سليان بن اشعث سجستاني رحمة الله عليه متوفى ٢٤٥هـ افغانستان امامرابوعبدالله محمد بن عبدالله حاكم رحمة الله عليه متوفى ٥٠٠ه دارالمعرفة بيروت ١٨١٨ اهـ امام ابوعيدالله احمدين محمدين حنيل رحمة الله عليه متوفى المحمد دارالفكي ببروت ١١٨ه حافظ سليمان بن داو د طيالسي رحمة الله عليه متوفَّى ٢٠٠٣هـ دارالمعرفة بيروت دارالكتبالعلبية١٨ماماه امام ابويعلى احمد بن على موصلى رحمة الله عليه متوفى ٢٠٠٠هـ امامرابوعبدالله محمد بن ادريس شافعي رحمة الله عليه متوفى ٢٠١٨هـ دارالكتب العلبية امام ابوبكم احمد بن عمرو بزار رحمة الله عليه متوفى ٢٩٢هـ مكتبة العلوم والحكم ١٣٢٣هـ المدينة المنورة ١٩١٣ماه حارث بن الى اسامه رحمة الله عليه ابوعبدالله محمدبن سلامة بن جعفى قضاعي رحمة الله عليه مؤسسة الرسالة بيروت ٢٠٠٨ اهـ حافظ سليمان بن احمد طبراني رحمة الله عليه متوفى ٢٠١ه مؤسسة الرسالة بيروت ١٣٠٥هـ امام ابومحمد حسين بن مسعود بغوى رحمة الله عليه متوفى ١٦هـ دارالكتب العلمية ١٩٩هـ

امام ابوعيدالله احمدين محمدين حنيل رحمة الله عليه متوفى المحمد

قرآن پاك ترجية كنزالاسان تفسيرالطبرى الدر المنثور صحيح البخاري صحيحمسلم سننابن ماجه سننابىداود سننالترمذي سننالنسائي السنن الكبرى السنن الكبرى سننالدارمي سنن الدار قطني الموطأ مراسيل ابي داود المستدرك المستد المسند المستد المستد مسنداليزار مسندالحارث مسندالشهاب مسندالشاميين

مصابيح السنة

الزهد

امام ابوعبدالرحين عبدالله بن مبارك رحمة الله عليه متوفى ا ١٨هـ دارالكتب العلمية الزهد حافظ ابوبكراحمد بن عمروبن إبي عاصم رحمة الله عليه متوفى ٢٣١هـ دار الريان للتراث قاهره ۱۳۰۸هـ الزهد امامروكيع بن جراح بن مليح رحمة الله عليه متوفى ١٩٧هـ الدار المدينة المنورة ١٩٠٨ه الزهد امام ابوبكراحمد بن حسين بيهقى رحمة الله عليه متوفى ٥٨٨هـ مؤسسة الكتب الثقافية تيبوت ١٩١٧ه الزهدالكبير امام ابوعبد الرحين عبد الله بن البيارك رحمة الله عليه متوفى الماه دارالوطن الرياض ١٦١٨ اهـ البروالصلة دارالفكربيروت ١٦١٨ه حافظ عبدالله محمدين الى شيبة عبسى رحمة الله عليه متوفى ٢٣٥هـ البصنف امامرحافظ ابوبكى عبدالرزاق بن همامر رحمة الله عليه متوفى ٢١١هـ دارالكتبالعلمية ٢١١ه المصنف دارالكتب العلمية ٢١١١ه امامرحافظ معبرين راشدازدي رحبة الله عليه متوفى ا 10هـ الجامع دارالكتبالعلمية ١٨٠٣هـ حافظ سلمان بن احمد طبراني رحمة الله عليه متوفى ١٣٠٠هـ المعجم الصغير حافظ سليمان بن احمد طبراني رحمة الله عليه متوفى ٣٦٠هـ دارالكتب العلمية ٢٠١٠ه المعجم الاوسط حافظ سليمان بن احمد طبراني رحمة الله عليه متوفى ٢٠٠٠ داراحياء التراث العربي ١٣٢٢هـ المعجم الكبير امامرجلال الدين عبد الرحمن سيوطى شافعي رحمة الله عليه متوفى 911هـ دارالكتب العلمية ٢١١ه جمع الجوامع امامرجلال الدين عبد الرحمن سيوطى شافعى رحمة الله عليه متوفى ٩١١هـ دارالفكربيروت ١٩١٨ه جامع الاحاديث دارالكتبالعلمية ١١٨١هـ امام حافظ ابوحاتم محمد بن حبان رحمة الله عليه متوفى ٣٥٨هـ صحيح ابن حبان المكتب الاسلامي ١٣٩٠هـ امامرابوبكرمحمد بن اسحاق نيشايوري شافعي رحمة الله عليه متوفى ااسه صحيح ابن خزيمه امام ابوبكراحمد بن حسين بيه قي رحمة الله عليه متوفى ٢٥٨هـ دارالكتبالعلمية٢١١ماه شعبالابهان امام ابوبكراحمد بن حسين بيهتى رحمة الله عليه متوفى ٣٥٨هـ دارالكتب العلمية ٢٢٣ اهـ معرفةالسنن والآثار حافظ شيرويه بن شهردار بن شيرويه ديلي رحمة الله عليه متوفي ٥٠٥هـ دارالكتبالعلمية٢٠١١هـ فردوس الاخبار دارالكتبالعلمية١٨١٨ه ابومحمدعبدالله بن مسلم قتيبه دينوري رحمة الله عليه متوفى ٢٤٦هـ عيونالاخبار دارالكتبالعلمية١٥١٨١هـ ابوجعفى احمدبن محمدبن سلامه طحاوى حنفي رحمة الله عليه متوفى اساه مشكلالآثار امامزكى الدين عبدالعظيم منندى رحمة الله عليه متوفى ٢٥٧هـ دارالفكربيروت١٨١٨ه الترغيب والترهيب داراحياء التراث العربي امامرمحمد بن عيسى ترمنى رحمة الله عليه متوفى ٢٥٩هـ الشمائل المحمدية مكتبةالامامبخاري ابوعبدالله محمدبن على بن حسين حكيم ترمذي رحمة الله عليه متوفى ١٣٧٠ هـ نوادر الاصول ابوالسعادات مبارك بن محمد شيباني المعروف بابن الاثير جزري رحمة الله عليه دارالكتبالعلمية١٨١٨ه جامع الاصول متعقُّ ۲۰۷هـ مكتبة الرشد الرياض ١٣٣٠هـ ابوالحسن على بن خلف بن بطال قرطبي رحمة الله عليه متوفى ومهمهم شرحصحيح البخارى دارالكتب العلبية ٢٣٢٨ هـ امام ابومحمد مسين بن مسعود بغوى رحمة الله عليه متوفى ١٦٥هـ شرحالسنه امامرمحمد بن احمد سى خسى رحمة الله عليه متوفى ٩٩٠هـ دارالكتب العلبية ١١٨ه شرح كتاب السيرالكبير شيخ ابوالقاسم هبة الله بن الحسن البصى لالكائي رحمة الله عليه متوفى ١٨٨هـ دارالبصيرةمص شرح اصول اعتقاد .....

دارالكتبالعلمية٢٦١ه شيخ ابوطالب محمد بن على مكى رحمة الله عليه متوفى ٣٨٦هـ قوت القلوب م كناهلسنت بركات رضاهند امام ابوفضل عياض بن مولى بن عياض مالكي رحمة الله عليه متوفى ٥٩٣٧هـ الشفاء دارالكتب العلبية ٢١١ماه حافظ سليمان بن احمد طبراني رحمة الله عليه متوفى ٢٠٧ه كتابالدعاء حافظ سليمان بن احمد طبراني رحمة الله عليه متوفى ٢٠٠٠ دارالكتب العلمية ٢١١١ه مكارم الاخلاق ابوبكرعبدالله بن محمد بن عبيد ابن الى الدنيار حمة الله عليه متوفى ٢٨١هـ دارالكتب العلبية المماه مكارم الاخلاق ابوبكى محمد بن جعفى السامرى خى ائطى رحمة الله عليه المتوفى ٢٥٥هـ البكتيةالشامله مكارم الاخلاق ابوبكر محمد بن جعف السامري خرائطي رحمة الله عليه المتوفى ٢٢٥هـ الهكتبةالشامله مساوئ الاخلاق امامرابوبكراحمدبن حسين بيهتى رحمة الله عليه متوفى ٣٥٨هـ دارالكتب العلبية ١٣٢٣هـ دلائل النبوة امامرحافظ ابونعيم احمد بن عبدالله اصبهاني رحمة الله عليه متوفى مصمه المكتبة العصية بيروت دلائل النبوة امام محمد بن يوسف صالحي شامي رحمة الله عليه متوفى ٩٣٢هـ دارالكتب العلبية ٢٨ماهـ سبل الهدى والرشاد امام ابوالسعادات مبارك بن محمد ابن اثير رحمة الله عليه متوفى ٢٠٢هـ الهكتيةالشامله النهاية في غريب الاثر ابومحمى عبدالله بن محمد المعروف بابي الشيخ اصبهاني رحمة الله عليه متوفّى ٢٩٩هـ دارالكتابالعربي ١٣٢٨هـ اخلاق النبى وآدابه ابوالحسن على بن اسماعيل المعروف بابن سيدلامتولى ١٩٥٨هـ دارالكتبالعلمية٢١١ماه المحكم والمحيط الاعظم ملتانياكستان امام محمد بن اسماعيل بخارى رحمة الله عليه متوفى ٢٥٧هـ الادب المفرد المكتبة العصية٢٦٦ه ابوبكى عبدالله بن محمد بن عبيدابن الى الدنيار حمة الله عليه متوفى ٢٨١هـ الموسوعة امامرحافظ ابونعيم احمدين عبدالله اصبهاني رحمة الله عليه متوفى مسمه دارالكتب العلبية ٢٢٣ اهـ معرفةالصحابة دارالبيان دولة الكويت ١٣٢١هـ امامرابوالقاسم محمى حسين بن مسعود بغوى رحمة الله عليه متوفى ١٩٥٨ معجمالصحابة دارالكتبالعلبية١٥١٨١هـ ابوعمريوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البرق طبى رحمة الله عليه متوفى ٢٣١٥هـ الاستيعاب في معرفة الاصحاب دارالكتب العلبية ١٩١٩هـ امامرحافظ ابوحاتم محمد بن حبان رحمة الله عليه متوفى ٣٥٨هـ كتابالثقات امامرابوسليان احمد بن محمد بن ابراهيم بن خطاب خطابي شافعي رحمة الله عليه متوفى ٣٨٨هـ الهكتيةالشامله العزلة ابواسحاق ابراهيم بن محمد بن حارث فزاري رحمة الله عليه متوقًّى ١٨٦هـ الهكتبةالشامله السير قاضى ابوعبدالله حسين بن اسماعيل محاملي رحمة الله عليه متوفى وسسه البكتيةالشامله الدعاء حافظ ابوالقاسم على بن حسن ابن عساكر شافعي رحمة الله عليه متوفَّى ا ١٥٥هـ دارالفكربيروت١٦ا١ماه تاريخمدينه دمشق دارالكتب العلبية ١١٨ه حافظ ابوبكراحمدبن على بن ثابت خطيب بغدادي رحمة الله عليه متوفى ٦٢٣هـ تاريخبغداد دارالكتب العلمية ١٣٢٢هـ امام محمد بن اسماعيل بخاري رحمة الله عليه متوفى ٢٥٦هـ التاريخ الكبير امامرحافظ ابونعيم احمد بن عبدالله اصبهاني رحمة الله عليه متوفى ١٩٣٠هـ دارالكتبالعلبية١٨١٨ه حلية الاولياء دادالكتب العلبية ١٨١٨ماهـ امام ابوالقاسم عبدالكريم هوازن قشيري رحمة الله عليه متوفى ٢٥٧هـ السالةالقشيرية دارالكتب العلبية ١٩١٩هـ ابوعبدالرحين محمد بن حسين سلبي رحمة الله عليه متوفى ١٢٦هـ طبقات الصوفية

الطبقات الكبرى

دارالكتبالعلمية١٨١٨ه محمدين سعدين منبعهاشي بصرى رحمة الله عليه متوفى ٢٣٠هـ حافظ ابوعمريوسف بنعبدالله ابن عبدالبررحمة الله عليه متوفى ٢٣٣هـ دارالكتب العلمية ٢٨ماهـ الهكتبةالشامله شيخ داو دبن عمرانطاكي امامرحافظ ابونعيم احمد بن عبدالله اصبهاني رحمة الله عليه متوفى ١٩٣٠هـ الهكتبةالشامله ابوجعفى محمدبن عاصم بن عبدالله ثقفى اصبهاني دارالعاصمةالرياض٠٩١٨ه محمد بن عمرين واقدى رحمة الله عليه متوفى ٢٠٠ه مؤسسة الاعلى ١٩٠٩هـ البكتبةالشامله ابوحفص عمرين احمدين عثمان المعروف ابن شاهين رحمة الله عليه متوفى ١٣٨٥هـ مكتبة المعارف رياض ١٣٠٣هـ حافظ ابوبكم احمد بن على بن ثابت خطيب بغدادى رحمة الله عليه متوفى ٢٢ مه دارالكتبالعلبية ١٨١٤هـ احمدين محمدعيد ريداندلسي رحمة الله عليه متوفى ٣٢٨هـ دارالصحابةللتراث ١٩١٠هـ ابوعبدالرحمن سلمي دارالكتب العلبية ١٣١٣هـ امام ابوجعفي احمد الشهير بالمحب الطبري رحمة الله عليه متوفى ٢٨٨هـ امام ابوالليث نضربن محمد بن احمد سمرقندى رحمة الله عليه متوفى ١٨٣هـ دارالكتاب العربي ٢٠١٠هـ ابومحمد عبدالله بن محمد المعروف بابي الشيخ اصبهاني رحمة الله عليه متوفى ٢٩٩هـ دارالكتب العلمية ١٨١٨ه دارالكتبالعلمية١٥١٨ه ابوعبدالله محمدبن محمد مالكي المعروف بابن الحاج رحمة الله عليه متوفى ٤٣٧هـ البكتيةالشامله ابوعبدالله محمدبن وضاحبن بزيع مرواني رحمة الله عليه متوفى ٢٨٦هـ امامرحافظ ابوحاتم محمد بن حبان رحمة الله عليه متوفى ١٥٨هـ دارالصهيعي رياض ۲۰ ۱۴ه دارالكتبالعلمية١٥١٨ه كمال الدين محمد بن مولمي بن عيلى دميري رحمة الله عليه متوفّى ١٠٠٨هـ دارالكتب العلمية ١٩١٩هـ امام ابواحمد عبدالله بن عدى جرجاني رحمة الله عليه متوفى ٣٦٥هـ ابوجعفى محمد بن عمروبن مولى عقيلى رحمة الله عليه متوفى ٣٢٢هـ دارالصهيعي رياض۲۰۱۴ه دارالطيبةالرياض٠٥٠١هـ امام ابوالحسن على بن عبر دارقطني رحمة الله عليه متوفى ١٨٥هـ عبدالرحمن بن محمد بن ادريس ابن ابي حاتم رحمة الله عليه متوفى ٣٢٧هـ الهكتبةالشامله مكتبةالفيقانالقاهرة ابومحمدعبدالله بن محمد المعروف بالى الشيخ اصبهاني رحمة الله عليه متوفى ٢٩٩هـ

جامع بيان العلم و فضله تزيين الاسواق في اخبار العشاق اخياراصيهان جزءالاصبهاني كتابالمغازي الترغيب في فضائل الاعمال الجامع لاخلاق الراوي العقدالفريد آداب الصحبة الرياض النضرة تنبيه الغافليين العظبة المدخل البدع المجروحين حياة الحيون الكبري الكامل في ضعفاء الرجال كتاب الضعفاء العلل عللالحديث التوبيخ والتنبيه

#### \$...\$..\$..\$

( صَلَّوْاعَلَى الْحَبِيْبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَبَّى ) (تُوبُوْ الله الله صَلَّوْ الله) ( صَلُّوْ اعَلَى الْحَبِيْبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَبَّى )

## مجلس المدینة العلمیه کی طرف سے پیش کرده 243کتُبورسائل (شعبہ کُت اعلیٰ حضرت)

أردوكتب:

01... حقوقُ العباد كيسے معاف ہوں (اَعْجَبُ الْإِمْدَاد) (كل صفحات: 418) معاف ہوں (اَعْجَبُ الْإِمْدَاد) كل صفحات: 1185

03... ثبوتِ ہلال کے طریقے (طُرُقُ اِثْبَاتِ هِلَال) (کل صفحات: 63) 04... بیاض یاک حُبَّةُ اُلِاسْلَام (کل صفحات: 63)

05...اولادك حقوق (مَشْعَلَةُ الْإِرْشَاد) (كل صفحات: 31) معنات الله عليه المُوظيفَةُ الْكَرِيْمَة (كل صفحات: 34)

07...ايمان كى پيچان (حاشيه تمهيد ايمان) (كل صفحات:74) (446... مدائق بخشش (كل صفحات:446)

09...راوخدامين خرج كرنے كے فضائل (رَادُّ الْقَعْطِ وَالْوَبَاء بِدَعْوَةِ الْجِيْرَانِ وَمُوَاسَاةِ الْفُقَيَرَاء) (كل صفحات: 40)

10...كرنى نوك كے شرعى احكامات (كِفْلُ الْفَقْتِيهِ الْفَاهِمِينُ أَخْكَامِ قِيْ طَاسِ الدَّدَاهِمِ) (كل صفحات: 199)

11 ... فضائل دعا (أحْسَنُ الْوِعَآءِ لِا ذَابِ الدُّعَآء مَعَهُ ذَيْلُ النُّدَّعَآءِ لِأَحْسَنِ الْوِعَآء ) (كل صفحات: 326)

12...عيدين ميس كل ملناكيسا؟ (وشَاحُ الْحِيْدِنْ تَخْلِيْل مُعَانَقَة الْعِيْد) (كل صفحات: 55)

13...والدين، زوجين اور اساتذه كے حقوق (اَلْحُقُوق لِطَنَّ جِ الْعُقُوق) (كل صفحات: 125)

14...معاشى ترقى كاراز (حاشيه وتشريح تدبير فلاح ونجات واصلاح) (كل صفحات: 41)

15...الملفوظ المعروف به ملفوظات اعلى حضرت (مكمل جارجهے) (كل صفحات: 561)

16...شريعت وطريقت (مَقَالُ الْعُرَفَاء بِياعْزَازِ شَنْءَ وَعُلَمَاء) (كل صفحات: 57)

17...اعلى حضرت سے سوال جواب (إغْلَهَا دُ الْحَقِّ الْبَيلِي) (كل صفحات:100)

18...ولايت كا آسان راسته (تصور شيخ ) (الْيَاقُوْتَةُ الْوَاسِطَة) (كُل صفحات: 60)

عربىكتُب:

23،22،21،20،19 يَكُنُّ الْمُهُتَّارِ عَلَى رَوِّ الْمُحْتَارِ (البجلدالاول والثاني والثالث والرابع والخامس)

(كل صفحات:672،570،713،650،483)

24...التَّغْلِيْتُ الرَّضَوى عَلَى صَعِيْح الْبُغَارِي (كُل صَفَات: 458) 25...القَّفْلُ الْبَوْهِبِي (كُل صَفَات: 46)

26...كِفُلُ الْفَقِيْدِ الْفَاهِم (كُل صَفَات: 74) 26...كِفُلُ الْفَقِيْدِ الْفَاهِم (كُل صَفَات: 60)

28...اَلِأَجَازَاتُ الْمَتِيْنَة (كُلُ صْغَات: 62) 28...اَلِأَجَازَاتُ الْمَتِيْنَة (كُلُ صْغَات: 77)

(شعبهتراجمكُتب)

01...سايي عرش كس كو ملح كا --- ؟ (تَبْهِيْدُ الْفُرَشِ فِي الْخِصَالِ الْمُوْجِبَةِ لِظِلِّ الْعُرْشِ) (كُلُ صَفَات:88)

02...مدنى آقاكروش فيصلح (اَلْبَاهِرِق حُكُم النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَاطِين وَالظَّاهِر) (كل صفحات: 112)

03...نكيوں كى جزائيں اور گناہوں كى سزائيں (فُرَّةُ الْغُيُونُ وَمُفَّىٰ حُ الْقَلْبِ الْبَحْدُونَ) (كل صفحات: 142) 04... نصیحتوں کے مدنی پھول بوسیلہ اُحادیث رسول (اَلْبَهَ اعظ فی الْاُحَادِیْث الْقُدُسیَّة) (کل صفحات:54) 05... جہنم میں لے جانے والے اعمال (جلد دوم) (الذَّةَ اجرعَن اقتتافِ الْكَبَائِر) (كل صفحات: 1012) 06... جہنم میں لے جانے والے اعمال (جلد اول) (الزَّوَ اجرعَن اقْتُرّافِ الْكَبَائد) (كل صفحات: 853) 07... جنت میں لے جانے والے اعمال (اَلْهَتُ بَرُالرَّابِحِ فِي شُوَابِ الْعَبَلِ الصَّالِحِ) (كل صفحات: 743) 08... امام اعظم عَلَيْه رَحْمَةُ الله الأَرْيَم كَي وصيتين (وَصَالَا إِمَا مِرَاعُظُم عَلَيْهِ الرَّحْمِهِ) (كل صفحات: 46) 09...اصلاح اعمال (جلد اول) ( اَلْحَديثَقَةُ النَّدِيثَة شَنْحُ طَنِيقَةِ الْمُحَمَّديَّة ) (كل صفحات: 866) 10...الله والوں كى ما تيں (حلد اول) (حدُّمةُ الْأَوْلِيمَاءَ وَطَيْقَاتُ الْأَصْفِيمَاءَ) (كل صفحات:896) 11...الله والوں كى باتيں (جلد دوم) (جِائيةُ الأَوْلِيَاءَ وَطَبَقَاتُ الْأَصْفِيَاءَ) (كل صفحات: 625) 12... نیکی کی دعوت کے فضائل (اُلاَمُرُبِالْبَعُرُوْف وَالنَّفِيُّ عَنِ الْبُنْكَرِ) (کل صفحات:98) 13... فيضان مز ارات اولياء (كَشُفُ النُّوْرِ عَنْ أَصْحَابِ الْقُبُوْرِ) (كُل صَحْحات: 144) 14... دنیاسے بے رغبتی اورامیدوں کی کمی (الزُّفْد) وَقَصْمُ الْاَمَل) (کل صفحات: 85) 15...عاشقان مديث كي حكايات (الرَّحْلَة في طَلْب الْحَديث ) (كل صفحات: 105) 16...احياءالعلوم (جلداول) (إخْيَاءُ عُلُومُ الدِّين) (كل صفحات:1124) 17...احياءالعلوم (جلد دوم) (إخْيَاءُعُلُومُ الدِّين) (كل صفحات: 1393) 19... حُسن أخلاق (مَكَاد مُرالاَ خُلاق) (كل صفحات: 102) 18...راوعلم (تَعْلِيمُ الْبُتَعَلِيم طَيتَ التَّعَلُّم) (كُل صْفَات: 102) 21... قوت القلوب (مترجم جلد اول) (كل صفحات: 826) 20...اچھے برے عمل (رسّالَةُ الْبُنَاكَمَةَ) (كل صفحات: 122) 22... حكايتيں اور نفيحتيں (اَلدَّوْضُ الْفَائِقِ) (كل صفحات: 649) 23...شاہر اواولیاء (مِنْهَاجُ الْعَاد فین) (کل صفحات:36) 24...شكرك فضائل (اَلشَّكُمُ لِللَّه عَنْدَ جَلَّ) (كُل صَفَحات: 122) 25... آنسوۇن كادريا(بَحْمُالدُّمُوْء) (كل صفحات:300) 27... آواب دين (ٱلْأَدَبُ في الدّينُن) (كل صفحات: 63) 26...احياءالعلوم كاخلاصه (نُبياب الْاحْيَاء) (كل صفحات: 641) 29... بيٹے کونصیحت (آثیهَاالْوَلَد) (کل صفحات:64) 28...عُنُهُ نُ الْحِكَالَات (مترجم حصه دوم) (كل صفحات: 413) 31...ألدَّعُوَة إِلَى الْفَكِّي (كُل صَفِحات: 148) 30...عُبُونُ الْحِكَالِيَاتِ (مترجم حصه اول) (كل صفحات: 412) (شعبهدرسیکُتب) 02 ... تعريفات نحية (كل صفحات: 45) 01...تفسيرالحلالين مع حاشية إنه الحرمين (كل صفحات: 364) 04...شرح مئة عامل (كل صفحات:44) 03...مراح الارواح مع حاشية ضياء الإصباح (كل صفحات: 241) 06...اندار الحديث (كل صفحات: 466) 05...الاربعين النهوية في الأحاديث النبوية (كل صفحات: 155)

07...ن د الايضاح مع حاشية النه د والضياء (كل صفحات: 392)

08...الحق البيين (كل صفحات: 128)

10...تلخيص اصول الشاشى (كل صفحات: 144) 12...منتخب الابواب من احياء علوم الدين (عربي) (كل صفحات: 173) 14...كافيده مع شهر مناجيد (كل صفحات: 252) 16...نصاب اصول حديث (كل صفحات: 191) 18...اله حادثة العربية (كل صفحات: 131) 20...خاصيات ابواب (كل صفحات: 141) 22...خاصيات ابواب (كل صفحات: 141) 24...نصاب المصرف (كل صفحات: 168) 26...نصاب التجويد (كل صفحات: 168) 28...نصاب الادب (كل صفحات: 184) 20...نصاب الادب (كل صفحات: 184)

#### ...32 (شعبهتخریج)

 

#### (شعبه فیضان صحابه)

02...حضرت زبير بن عوام رَضِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْه (كُل صفحات: 72)

04... فيضانِ صديق اكبر رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ (كُلُ صَفّحات: 720)

06.. فيضان سعيد بن زيد رَضي اللهُ تَعَالى عَنْه (كل صفحات: 32)

01... حضرت عبد الرحمن بن عوف رَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه (كُل صفحات: 132)

03... حضرت سعد بن الى و قاص رَضِي اللهُ تَعَالَ عَنْد (كل صفحات:89)

05... حضرت الوعبيده بن جراح رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه (كُلِّ صَفْحات: 60)

07...حضرت طلحه بن عبيدالله رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه (كل صفحات: 56)

#### (شعبه اصلاحی کُتب)

02... تذكره صدرالا فاضل (كل صفحات: 25)

04... شرح شجره قادريه (كل صفحات: 215)

06... جنت كي دوچابيال (كل صفحات: 152)

08... آیاتِ قرانی کے انوار (کل صفحات:62)

10 ... مفتى دعوتِ اسلامی (كل صفحات:96)

12...ضائے صد قات (کل صفحات:408)

14...انفرادي كوشش (كل صفحات:200)

16 شان خاتون جنّت (كل صفحات: 501)

18 ... خوف خداءً ؛ مَا أَ (كُلُ صَفْحات: 160)

20... كامياب استاذ كون ؟ (كل صفحات: 43)

22... ٹی وی اور مُووی (کل صفحات: 32)

24 يتربت اولاد (كل صفحات: 187)

26...عشركے احكام (كل صفحات: 48)

28 يفيان ز كوة (كل صفحات:150)

30... فكرمدينه (كل صفحات:164)

32...ر باكاري (كل صفحات: 170)

34. بغض وكينه (كل صفحات:83)

36. نور كاكھلونا(كل صفحات: 32)

38 يبد گُماني (كل صفحات: 57)

٤٤...بر مان (من محات: / 3)

40... تكبر (كل صفحات:97)

01...حضرت سيّدُ ناعمر بن عبد العزيز كي 425 حكايات (كل صفحات: 590)

03...غوثِ ما كَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كَ حالات (كل صفحات: 106)

40...05 فرامين مصطفى صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالدوَ سَلَّم (كُل صفحات: 87)

07...اعلیٰ حضرت کی انفرادی کوششیں (کل صفحات:49)

09...نیک بننے اور بنانے کے طریقے (کل صفحات:696)

11... نماز میں لقمہ دینے کے مسائل (کل صفحات:39)

13...امتحان کی تیاری کیسے کریں؟ (کل صفحات: 32)

15... قوم جنّات اورامير اماسنّت (كل صفحات: 262)

17... قصيده بر ده سے روحانی علاج ( کل صفحات: 22)

19... توبه کی روایات و حکایات (کل صفحات: 124)

124...وبه ن روایات و خوایات ( س عات ۱۲۷۹)

21 ... قبر میں آنے والا دوست (کل صفحات: 115)

23... جلد بازی کے نقصانات (کل صفحات: 168)

25... كامياب طالب علم كون ؟ (كل صفحات: 63)

27...احادیث مبار کہ کے انوار (کل صفحات:66)

29...طلاق کے آسان مسائل (کل صفحات: 30)

31 يفيان چېل احاديث (كل صفحات: 120)

33... تعارف امير المسنّت (كل صفحات: 100)

35....حج وعمره كالمختصر طريقيه (كل صفحات: 48)

37... تنگ دستی کے اسباب (کل صفحات: 33)

39... فيضان احياء العلوم (كل صفحات: 325)

#### (شعبه امير ابلسنت)

02... گوزگامبلغ(كل صفحات: 55) 04... قبر كل گئي (كل صفحات: 48) 06... گمشده دولها (كل صفحات: 33) 08...ناكام عاشق (كل صفحات: 32) 10... جنوں کی دنیا(کل صفحات:32) 12...غافل درزی (کل صفحات: 36) 14...نادان عاشق (كل صفحات: 32) 16... آنگھوں کا تارا( کل صفحات: 32) 18...م ده بول اٹھا(کل صفحات:32) 20...بابر كت روثي (كل صفحات: 32) 22...مدیخ کامسافر (کل صفحات: 32) 24...بد كر دار كي توبه (كل صفحات:32) 26...بدنصیب دولها (کل صفحات: 32) 28 يكن كي سلامتي (كل صفحات: 32) 30...میں نیک کسے بنا؟ (کل صفحات: 32) 32 يهير وننجي کي توبه (کل صفحات: 32) 34 یے قصور کی مد د (کل صفحات: 32) 36...فلمي اداكاركي توبه (كل صفحات:32) 38...سينماگھر كاشدائي(كل صفحات:32) 40... حيرت انگيز حادثه (كل صفحات: 32) 42... قبرستان کی چرویل (کل صفحات:24) 44...کالے بچھو کاخوف(کل صفحات: 32) 46...عجيب الخلقت بجي (كل صفحات: 32) 48... گلو کا کیسے سدھرا؟ (کل صفحات: 32) 50...خوش نصيبي كي كرنين(كل صفحات:32) 52...شرانی،موُذن کسے بنا؟ (کل صفحات: 32) 01...علم وحكمت كے 125 مدنی پھول (تذكرہ امير البسنت قسط 5) (كل صفحات: 102) 03... گونگے بہر وں کے بارے میں سوال جواب قسط پنجم (5) (کل صفحات: 23) 05...مقدس تح پرات کے ادب کے بارے میں سوال جواب (کل صفحات: 48) 07...سر كارصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِيهِ وَسَلَّم كَا يِبِغِام عطاركِ نام (كل صفحات: 49) 09... حقوق العباد كي احتياطيس (تذكره امير الإسنت قسط 6) (كل صفحات: 47) 11...اصلاح كاراز (مدنى چينل كي بهارين حصه دوم) (كل صفحات:32) 13...25 كر شچين قيديوں اور يادري كا قبول اسلام (كل صفحات: 33) 15... دعوت اسلامي کي جيل خانه حات ميں خدمات (کل صفحات:24) 17... 'لند آواز ہے ذکر کرنے میں حکمت (کل صفحات: 48) 19... میں نے ویڈیو سینٹر کیوں بند کیا؟ (کل صفحات: 32) 21 یانی کے بارے میں اہم معلومات (کل صفحات: 48) 23... دعوت اسلامی کی مَد نی بهارس (کل صفحات:220) 25... میں نے مدنی برقع کیوں بہنا؟ (کل صفحات: 33) 27... مخالفت محت میں کسے بدلی؟ (کل صفحات: 33) 29...چل مدینه کی سعادت مل گئی(کل صفحات:32) 31...نومسلم کی در د بھری داستان (کل صفحات: 32) 33... تذكرهأمير املسنّت (قسط1) (كل صفحات: 49) 35... تذكره أمير المسنّت (قسط 2) (كل صفحات: 48) 37... تذكرهٔ امير املسنّت (قسط4) (كل صفحات: 49) 39...معذور بچي مبلغه کسے بني؟ (کل صفحات:32) 41...عطاري جن كاغُنل ميّت (كل صفحات:24) 43 يخوفناك دانتول والابحير (كل صفحات: 32) 45...ساس بهومین صلح کاراز (کل صفحات:32) 47...ماڈرن نوجوان کی توبہ (کل صفحات:32) 49...صلوة وسلام كى عاشقة (كل صفحات: 33) 51... فيضان امير املسنّت (كل صفحات: 101)

32...وضوکے بارے میں وسو سے اوران کاعلاج (کل صفحات: 38)

53...وضوکے بارے میں وسو سے اوران کاعلاج (کل صفحات: 38)

53... تذکر کا امیر المِسنّت (قبط 3) (سنّت نکاح) (کل صفحات: 38)

53... تذکر کا امیر المِسنّت (قبط 3) (سنّت نکاح) (کل صفحات: 38)

54... آداب مر شدِ کامل (مکمل پانچ صے) (کل صفحات: 32)

55... آداب مر شدِ کامل (مکمل پانچ صے) (کل صفحات: 32)

65... تو رائے بین کاقبول اسلام (کل صفحات: 32)

65... تر سیک ڈانسر کیسے سد هر ا؟ (کل صفحات: 32)

65... ول سے نسبت کی برکت (کل صفحات: 32)



# پیاری مصطفی مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم کانام نامی اسم گرامی سن کردُرُودِ پاک نه پڑھنے پروعید

#### تین فرامین مصطفے:

(1)... جس کے سامنے میر اذکر ہوا پھر اس نے مجھ پر درودِ پاک پڑھنے میں کو تاہی کی تو بے شک وہ جنت کاراستہ بھول گیا۔ (الهعجم الكهير،٣/ ۱۵۲۵ العدمیث: ۲۸۸۷)

(2)... جس کے سامنے میر اذکر ہوااور وہ مجھ پر درودِ پاک پڑھنا بھول گیاتووہ جنت کاراستہ بھول گیا۔

(المصنف لابن ابي شيبة، كتاب الفضائل، باب مااعطي الله محمدا، ٧ / ١٨٥٣ الحديث: ١٥٥)

(3)... بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میر اذکر ہو اپھر اس نے مجھ پر درودِ پاک نہ پڑھا۔ (جامع الترمذی، کتاب الدعوات، باب دغم انف دجل...الخ،۵/ ۱۳۲۱ الحدیث: ۳۵۵۷)

ٱڵحَمُدُ يِنْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ وَالصَّاوَةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ أَمَّا يَعُدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِي الزَّحِيْمِ فِي مِسْوِاللَّهِ الرَّحْمُ إِن الزَّحِيْمِ إِ



اَلْتَحَمَّدُ لِلْهُ عَزَدَةِ لَلْهِ عَزَدَةِ لَلْهِ عَزَران وسُنَّت كَى عالنگير غيرسيائ تحريك دوتِ اسلامى كے مَهِ مَهِ مَهُ مَهُ مَدُ لَى ماحول مِن بكثرتُ سُنِّتِين سيكهم اور سلحائی جاتی ہیں، ہر جُمعرات مغرب كى نماز كے بعد آپ كے شہر میں ہونے والے دوتِ اسلامى كے ہفتہ وارسُنَّقوں جُرے اجتماع مِن رضائے اللّى كيلئے ابتھى ابتھى نيتوں كے ساتھ سارى رات گزار نے كى مَدَ نى البتجا ہے ۔عاشِقا ان رسول كے مَدَ نى قافِلوں مِن بدنيت ثواب سُنَّقوں كى تربيت كيلئے سفر اور دوزانه فكر مدينه كے ذَر يُع مَدَ نى إنعامات كارساله پُركر كے ہر مَدَ نى ماہ كے ابتدائى دس دن كے اندراندر البین يہاں كے ذِنْ دار ور اندان كامعمول بنا ليجئے، إنْ شَاءَ الله عَذَهُ مَا اَس كَى بُرُكت سے پابندِ سقت بنے بہاں كے ذِنْ دارور ایمان كی حفاظت كيلئے گو ھے كاذِ بُن بن گا۔

ہراسلامی بھائی اپناید فی بنائے کہ " مجھا پنی اورساری دنیا کے لوگوں کی اِصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ "اِنْ شَاءَ الله عَوْدَ بَلَ اِصلاح کی کوشش کے لیے" مَدَ فی اِنعامات " پڑس اورساری دنیا کے لوگوں کی اِصلاح کی کوشش کے لیے" مَدَ فی قافِلوں " میں سفر کرنا ہے۔ اِنْ شَاءَ الله عَوْدَ بَلْ









فيضان مدينة ، محلّه سودا گران ، پراني سنزي منذي ، باب المدينه ( كرايي )

UAN: 923 111 25 26 92 Ext: 1284

Web: www,dawateislami.net / Email: ilmia@dawateislami.net